



الخات عربي - أردر





#### **COPY RIGHT**

All rights reserved

Exclusive rights by Nomani Kutab Khana Lahore Pakistan. No part of this publication may be translated, reproduced, distributed in any form or by any means or stored in a data base retrieval system, without the prior written permission of the publisher.

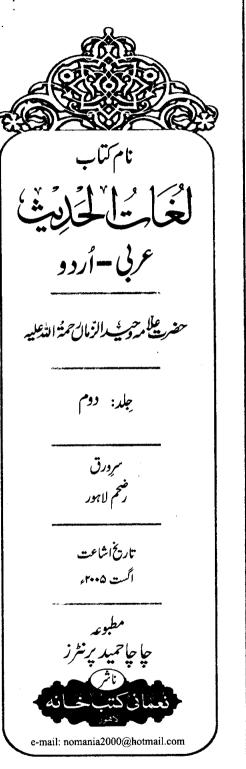

ذخیرهٔ الفاظِ حدیثِ نبوی ﷺ مشمل اُردوزبان میں سب سے جامع کتاب



اس عظیم الشان کِتاب کی مَد دیے عربی کے تمام الفاظ کی دریافت کے ساتھ ساتھ جمُلہ احادیث، اہلِ سُنّت وامامِیّہ اور آثارِ صحابۃ پر بھی بخو بی عبُور حاصِل کیا جاسکتا ہے۔

حضرينا مهوب الزمال حمنة التعليبه



نعاني كتانه

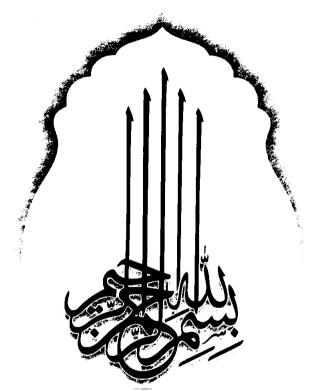

شروع اللدك نام سے جوبڑا مہریان نبایت رخم والا ہے

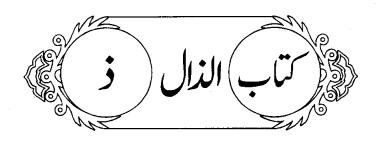

ذ-حروف تجی کی ترتیب کے لحاظ سے نواں حرف ہے۔ حساب جمل میں اس کا عد دسات سو ہے۔

#### باب الذال مع الهمزة

ذ۱-اسم اشاره ہے-جس سےمفرد ند كر قريب كى طرف اشاره کرتے ہیں-اگرمتوسط کہوتو:

ذَاكَ كمت بي (اورا گربعيد بوتو):

ذٰلِكَ كَتِ بِي يا ذَائِكَ -تو ذٰلِكَ مِن ذا اسم اشاره باور کاف خطاب کی ہے اور لام یا ہمز ہ بعد کی علامت ہے بھی ذَایر باع تنبيدلاتے بين توهدُ الله بين-

ذلكُمَا اور ذلكُم الرخاطب دويا زياده مول تويكمين مطلق خطاب کے لئے ہےخواہ مخاطب مفر دہویا متعدد مگریہ قول محیح نہیں ہے۔

ذَأْبٌ - جَع نُرنا' ہانکنا' ڈرا نا'تحقیر کرنا' برائی کرنا' گیسو بنانا' زور ہے آواز کرنا۔

إِنَّكَ كُنْتَ مِنْ ذَوَائِبِ قُرَيْشٍ-تُو قريش كمعزز اشراف لوگوں میں سے نہیں ہے۔ ذَوَائِبٌ (جمع ہے ذُوَابَةٌ کی بمعنی) کیسو-

ذُوَابَةُ الْجَمَلِ - بِهارُ كَي جِونَى ( پُرمجازاً عزت اور بزرگ اورشرف وکمال کے لئے استعال کرنے لگے-)

خَوَجَ مِنْكُمْ إِلَىَّ جُنَيْدٌ مُّنَذَائِبٌ - تَهارے ياس ت

میری طرف ایک حجونا سا کمز در بے قر ارکشکر نکلا –

تَذَاءَ بَتِ الرّياح- (ے ماخوذ ہے لين ) ادهرادهر ہے ہوااضطراب کے ساتھ آئی' کمزوری کے ساتھ۔ ذِنُبٌ - بھيريا 'لانڈ كا( اس كى جمع اَذُوُبُ اور ذُوْبَانٌ

مُسِخَ اللِّذُبُ وَكَانَ أَعْرَابِياً دَيُّونًا- بَعِيرًى اصل مِن ایک گوار تھا دیوث جس کو اللہ نے مسنح کر کے بھیڑیا بنا دیا ( د بوث کے معنی او برگزر چکے ہیں۔ مجمع البحرین میں ہے کہ بھیڑ ہے کو ذِنْبُ اس وجہ سے کہتے ہیں کہوہ چلنے میں اضطراب

ذُوًّا ابَدٌّ - بالوں كا وہ حصہ جس كولئكتا ہوا حچوڑ ديا جائے (اگر اس کو گوندھ کر لپیٹ دیں تو حَقِیْصَةٌ کہیں گے- اس کی جمع ذَوَانِبُ ہے۔ جواصل میں ذَوَ انِبُ تھی دوہمروں کُوتیل سمجھ کر پہلے کوواؤے بدل دیا)۔

الْغُلَامُ الْمُذَاَّتُ- كَيسووالالرِّكا-

اَلشَّيْبُ فِي الذَّوَائِبِ شَجَاعَةٌ-كَيْسُووَل مِين سفيدى ہبادری کی نشانی ہے۔

ڈو ابع - عمامہ کے کنارے اور کوڑے کے بیصندے کو بھی ا کہتے ہیں۔

كَانَ أَبِي يُطُوّلُ ذُوَّائِبَ نَعْلَيْهِ- ميرے باب جوتوں کے گیسوؤں (تسموں) کولمبار کھتے تھے۔

ذَأَدُ - دُرنا' كنسيانا' جرات كرنا'عادت كرنا' شرارت كرنا' غصه بونا -

### الكائلةيك الاحتاث المائل المائ

لَمَّا نَهٰی عَنْ ضَوْبِ النِّسَاءِ ذَنِرَ النِّسَاءُ عَلٰی اَذُوَا جِهِنَّ - جب آنخضرت نے عورتوں کو مارنے ہے منع فرمایا 'تو وہ اپنے خاوندوں پر دلیر ہو گئیں (شرارت کرنے لگیں)۔

ذَاْقٌ -جلدی ہے مرجانا (جیسے ذَافَانٌ ہے)-اذَآفٌ -جلدی ہے مار ڈالنا -

مَنْ كَانَ مَعَهُ أَسِيْرٌ فَلْيُدُنِفُ عَلَيْهِ - جس كے پاس كوئى قيدى ہوتو وہ جلدى اس كو مارڈ الے (ايك روايت ميں فَلْيُدُنِفُ عَلَيْهِ دال مهملہ ہے' اس كا ذكر او پر گزر چكا ہے) - ذَاْلٌ يا ذَا لَانٌ - جلدى جلدى يا تراكر چلنا -

ذُو الله - بهيريايا كيدر-

مَرَّبِجَارِيَةِ سَوْدَاءَ وَهِي تُرَقِّصُ صَبِيًّالَهَا وَتَقُولُ فَإِنَّ فَوَالُ فَإِنَّ لَا تَقُولِي ذُوَّالُ فَإِنَّ فَوَالُ فَإِنَّ لَا تَقُولِي ذُوَّالُ فَإِنَّ فَوَالُ لَا تَقُولِي ذُوَّالُ فَإِنَّ فَوَالَ شَرُّ السِّبَاعِ - آنخفرت ايك سانولي لوندي پر على لزر عنوه ايك بچكونچاربي هي اوريه كهدربي هي ذوال مردار كي بيخ ذوال! آپ من فرمايا ارى ذوال مت كهه وه تو برا خراب درنده ہے - (نهايه مين ہے كه ذوال ترخيم ہے ذُوَّالَةٌ كي اوروه بهير يكانم ہے جيے اُسامَةٌ شيركا - ) ذا مُّ عيب كرنا وقارت كرنا إلى دينا ذيل كرنا -

عَلَیْکُمُ السَّامُ وَالذَّامُ-(حضرت عائشٌ نے یہودیوں سے فرمایا جب انہوں نے السلام علیم کے بدل السام علیم کہا) تم ہی پرموت اور ذات پڑے (ذَا مُّ الف سے اور ذَا مُّ ہمزہ سے دونوں طرح مستعمل ہے۔ ایک روایت میں دال مہملہ ہے ہے جس کا بیان او پر ہو چکا)۔

ذَامَهُ ياذَمَّهُ- (وونوں مترادف ہیں یعنی)اس کی برائی کی ندمت کی-

ذَأَنْ -حقير ہونا' ذليل سمجھنا -

ذُوْ نُوْنٌ - ایک لمبی گھاس ہے اس کا سرا گول ہوتا ہے-بعض گنوارلوگ اس کو کھاتے ہیں-

يَـدُأُننَ - زونون چننا-

كَيْفَ تَصْنَعُ إِذَا آتَاكَ مِنَ النَّاسِ مِثْلُ الْوَتَدِ ٱوْمِثْلُ

اللَّهُ وْنُون يَقُولُ إِنَّبِعْنِي وَلَا اتَّبِعُكَ-(حذيف نے جندب بن عبدالله ہے کہا) تم اس وقت کیا کرو گے جب ایک کیل یا ذونون کی طرح (دبلا پتلا حقیر نو جوان کمن) شخص تمہار ہیں ہیں آئے گا(اور) کیج گاتم میری پیروی کرومیں تمہاری پیروی نہیں کرسکتا-(حذیفہ کا مطلب یہ تھا کہا یک گراہ شخص جو کثرت عبادت و ریاضت ہے دبلا ہو گیا ہواس لئے کہ لوگوں کو اپنا معتقد بنائے وہ تم لوگوں کے پاس آ کر بیہ چاہے گا کہ تم کو بھی معتقد بنائے وہ تم لوگوں کے پاس آ کر بیہ چاہے گا کہ تم کو بھی معتمد بزرگوں ہے اپنی پیروی کا خواستگار ہوگا)۔

خَرَجُوْا يَعَذَانَنُوْنَ وَيَتَطُوْتُوْنَ وَيَتَمَغْفُووْنَ-وه نَكَ ذونون اورطر ثوشه اورمغافير چننے کو (طر ثوشه بھی ایک گھاس ہے اور مغافیر ایک قتم کا گوند ہے جوع فط کے درخت سے بہتا ہے ' شہد کی طرح میں مصابوتا ہے گرید بودار)۔

#### باب الذال مع الباء

ذَبْأَةٌ - د بلي تلي ليح حِيورري -

ذَتُّ - دفع کرنا' روکنا' مارے مارے پھرنا' خشک ہوجانا' دیا ہو جانا' سوکھ جانا -

رَاى رُجُلًا طَوِيْلَ الشَّعْرِ فَقَالَ نُبَابٌ- آنخضرت فَايك عُرابٌ مِنْ اللَّهُ عَمِر فَقَالَ نُبَابٌ - آنخضر في الكَّمْ وَيَعْمَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللْمُعَلِيْكُولِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

أَصَابَكَ ذُبَابٌ مِّنُ هٰذَا الْآمُوِ- تِهُ كُواسَ بات ... بميشه كي ايك برائي لگ گئي -

شُرُّهَا ذُبَابٌ -اس کی برائی قائم رہنے والی ہےرَآیْتُ اَنَّ ذُبَابَ سَیْفِی بَسُرَفَاً وَّلْتُهُ اَنَّهُ یُصَابُ رَجُلٌ
مِنْ آهُلِی - میں نے خواب میں دیکھا کہ میری تلوار کی دھار
تُوٹ گئے ہے-اس کی تعبیر میں نے بیدی کہ میرے عزیزوں میں
سے کوئی مارا جائے گا آخر ایبا ہی ہوا حضرت حمز آ شہید

صَلَبَ رَجُلًا عَلَى ذُبَابٍ - ايك شخص كو ذباب رومولى

دی (ذباب ایک بہاڑ کانام ہے مدینے میں)

عُمَرُ الذَّبَابِ أَرْبَعُونَ يَوْمًا-مَهِي کي عمر عاليس دن کي وتي نے-

ذُبَائٌ - مُعَى (اوروہ كَىٰ تَم كَى ہوتى ہے گد ھے كى مُعَىٰ كے
كى مُعَىٰ شير كى مُعَىٰ نيلے رنگ كى مُعَىٰ محيط ميں ہے كہ يہ عنونت
سے پيدا ہوتى ہے - بعض نے كہا جانوروں كى ليداور گوير ہے ،
اس كى جمع اَذِبَّةُ اور ذِبَّانٌ اور ذُبُّ آتى ہے - بعض نے كہا
ذُبَابٌ ما خوذ ہے ذُبٌ ہے چونكہوہ پیٹی جاتی ہے اور دفع كى جاتی
ہے ) -

ُ اَلدُّبَابُ فِی النَّادِ - کھی دوزخ میں جائے گی (نہ اس لئے کہ اس کو دوزخ کا عذاب ہو' بلکہ دوزخیوں کے عذاب کے لئے ان پرمسلط کی جائے گی ووان کوستائے گی) -

فَانَّمَا هُوَ ذُبَابُ غَیْثِ بِا کُلهٔ مَنْ شَاءً - شہد کیا ہے بارش کی مکھی کا بارش کی مکھی کا بارش کی مکھی کا مطلب ہے ہے کہ بارش کی وجہ سے بیکھی پھول وغیرہ کھانے آتی مطلب ہے ہے اور شہد اوگلتی ہے - نہایہ میں ہے کہ حضرت عمر نے اپنے عامل کو جو طائف میں تھا یہ لکھا کہ اگر بیشہدہ تھیکیدارشہد کا دسواں حصہ جو آتخضرت کو دیا کرتا تھا دیتا رہے نب تب تو جنگل اس کے لئے محفوظ کر دیے یعنی و ہاں کا شہدا ورکوئی نہ لینے پائے یا وہاں کی گھانس پھول وغیرہ کوئی نہ کا شہدا ورکوئی نہ لینے پائے یا وہاں کی گھانس پھول وغیرہ کوئی نہ کا شہدا کی گھانس کے کہ جب گھانس بھول وغیرہ کوئی نہ کا شہدگی مکھی کوخوراک بہت کم ملے گی اور شہد کی مکھی کوخوراک بہت کم ملے گ

اِذَا وَقَعَ اللَّهُ بَابُ فِي اِنَاءٍ فَلْيَغُوسُهُ - جب مَعَى مَى مَى بِرَن مِيل رَبِن مِيل رَبِ وَاس كو دُبود بِ ( كيونكه اس كايك بازو ميل يهارى ہاور دوسر به ميل شغا ہے اور اس كى عادت ہے كه يہلے يهارى وجراثيم كابازو دُبوتى ہے - بيا يك البهام اللى ہے اس فتم كى عقل الله تعالى نے جانوروں كو دى ہے - جيسے علم حيوانات ميں بيان كيا گيا ہے - بيا اپنائشين كس حكمت سے بناتا ہے اور ميں بيان كيا گيا ہے - بيا اپنائشين كس حكمت سے بناتا ہے اور اندهيرى رات ميں جگنولاكراس ميں روشى كرتا ہے - چيوشى اپنى خوراك كس خوبصورتى ہے جمع كرتى ہے شيريں عليحدہ كھارى الگ دونوں كوا گرتر ہول تو پھيلاكر دھوپ ميں سكھاديتى ہے ان

کوکاٹ ڈالتی ہے تا کہ وہ اسے نہیں۔ یہ جوفر مایا کہ کمعی کے ایک باز و میں بیاری کے اثر ات ہیں اور دوسرے میں تندرتی کے تو بیخلاف قیاس نہیں 'جانوروں میں الیی تفریق اللہ جل جلالہ نے رکھی ہے۔ مثلاً شہد کی کمھی کو دیکھو کہ اس کے پیٹ میں شہد ہے جس میں شفا ہے اور اس کے ڈ تک میں زہر ہے۔ بچھو کے ڈ تک میں زہر ہے۔ بچھو کے ڈ تک میں زہر ہے۔ بچھو کے ڈ تک میں زہر ہے ای بچھو کو کیل کر ڈ تک زدہ مقام پرلگاؤ تو اس کے زہر کی دوا ہے۔ سانپ کو دیکھواس کا زہر سم قاتل ہے اور اس کا گوشت اثر ات زہر کو ذائل کر دیا ہے۔)

فَإِنَّهُ يَدُبُّ عَنْهُ الْمَظَالِمَ - وه اس پر سے مظالم كو دفع كرتا ہے-

ُ وَ اَذْنَابُهَا مَذَابُهَا - ان کی دمیں ان کے سیکھے ہیں' ( دم ہلا کروہ کھیوں اور کیڑوں کو دفع کرتے ہیں - )

لَوْكَانَ لِيْ نَحُوًا مِنْ ثَلْفِيْنَ رَجُلًا لَا زَلْتُ ابْنَ اكِلَةِ الزّبّان - اگرمیر ے طرفدارتمیں مردمجمی ہوتے تو میں ممعی خورنی کے بیٹے کو( خلافت سے ) ہٹا دیتا (ان کوخلیفہ نہ بننے دیتا) (یہ روایت امامیہ نے اپنی کتابوں میں کی ہے-اور ہمارے نزویک میمض افتراہے جناب امیری<sup>'</sup> کیونکہ اس وقت بنی ہاشم کےسب لوگ اور قریش اور انصار کے متعدد اشخاص آپ کے طرف دار موجود تھے-خودابوسفیان نے جوقریش کا سردارتھا جناب امیر ہے بیکہا تھا کہ خلافت قریش کے ذلیل ترین خاندان میں چلی گئی' اگر آ پ اٹھتے ہیں تو میں اب بھی اس میدان کوسوار اور پیادوں ہے مجردیتا ہوں' لیکن جناب امیر نے قبول نہ کیا'بات یہ ہے کہ آپ کو حضرت ابو بکر صدیق کی فضیلت اور قدامت محبت اور ر فاقت نبوی کا انکار نه تعا-گرآپ کو بینا گوار ہوا کہ محابہ "نے خلافت کے مشورہ میں آپ کوشریک ند کیا اور اتنے برے اہم کام کو آپ کی رائے لئے بغیر فیصلہ کر لیا۔ جب حضرت ابو بمرصد بی جناب امیر کے پاس گئے تو آپ نے یہی فرمایا - پھرمسجد نبوی میں علی رؤس الاشہاد آ کر آ ب نے مع سب بن ہاشم کے حضرت ابو بمرصد بن سے بیعت کرلی)-مَنْ ذَبَّ عَنْ حَرِيْمِهِ - جَوْتُخص ايني جورو اور زنانه كو ( دشمنول کی زیادتی سے ) بچائے۔

### الخاسكة لين الاستان القال المال الما

ذَبْعٌ ياذَبَا حٌ - چيرنا' پهاڑنا' كاڻا' نحركرنا' گلاگھونٹنا -تَذْبِيْعٌ - بہت ذبح كرنا -

مَنُ وَلَيْ قَاضِيًا فَقَدُ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِيْنِ - جو خُصْ قاضی النجی مَنْ وَلَیْ قاضِیًا فَقَدُ ذُبِحَ بِغَیْرِ سِکِیْنِ - جو خُصْ قاضی الزج یا مجسٹریٹ) بنایا جائے وہ بغیر چری کے ذُرِع کیا گیا ( یعنی عُوبدن اس کا حیح وسالم معلوم ہوگا ' مگر اس کا دین اور ایمان تباہ ہو جاتا ہے کیا گیا نہیں بغیر چھری اس کو ماریں تو بڑی تکلیف سے مرتا ہے ۔ یہی مثال اس قاضی کی ہے کہ وہ بڑی تکلیف کے ساتھ بلاک ہوگا - نہا ہی میں ہے کہ بیصدیث اس خُصْ کے بارے میں ہے جوعبد و قضا کی خواہش کرے اور اس کے حاصل کرنے کے لئے سعی و کوشش کرئے لیان جو خص زبر دسی قاضی بنایا جائے اس کوخواہش نہ بوتو اللہ تعالی اس کی مدوکرے گا اور اس کوعدل و انصاف اور ٹھیک فیصلہ کرنے کی تو فیق دے گا اور اس کوعدل و انصاف اور ٹھیک فیصلہ کرنے کی تو فیق دے گا اور اس کوعدل و انصاف اور ٹھیک فیصلہ کرنے کی تو فیق دے گا اور اس کوعدل و انصاف اور ٹھیک فیصلہ کرنے کی تو فیق دے گا )

فَدَ عَا بِذِبْحٍ فَذَبَحَهُ - پِرايك كاشِخ كاجانور منگواياس كو زنح كيا -

دِبْعٌ - بِهُ سَرِقَ وَالْ وَهِ جِانُورِجِسِ كِونَهُ مِحَ كُرِينِ - اور بِهِ فَتِهِ وَ الْ مصدر ہے ٰ یعنی كا شا-

وَاعْطَانِی مِنْ کُلِّ ذَابِحَةٍ زَوْجًا- (یدام زرع کی حدیث میں ہے (یخھ کو ہر ذبح کرنے کے جانوروں میں سے (یعنی اونٹ گائے میل بری اور بھیڑ میں سے ) ایک ایک جوڑا دیا (مشہورروایت رَائِحة ہے)

نہ کی عُن ذَبَائِع الْمِعِن - آنخضرت نے جنوں کے ذبیحہ سے منع فر مایا (عرب لوگوں کا جاہلیت کے زمانہ میں یہ قاعدہ تھا کہ جب کوئی مکان خرید نے یا کوئی چشمہ پانی کا نکا لئے یا کواں کھودتے یا کوئی عمارت تیار کرتے تو ایک جانور وہاں ذرح کرتے اس عمل سے ان کا یہ مطلب ہوتا کہ جنات ان کو نہ سنائیں گویا یہ جانور جنائے کی نذر کیا جاتا - ہندوستان کے مشرک بھی اب تک ایسا کرتے ہیں کہ مکان کی بنیاد جرتے وقت یا کنویں کی بندش کرتے وقت یا کنویں کی بندش کرتے وقت یا مکان کے تیار ہوجانے پر ایک مرغ یا برا لاتے ہیں اس کو وہنر ایس کا مکان کے تیار ہوجانے پر ایک مرغ یا برا لاتے ہیں اس کو وہنر کا اعتقادیہ ہے کہ ایسا کرنے سے وہ ضرر

ے محفوظ رہیں گے۔ خیر مشرکوں کوتو بھاڑ میں ڈالو۔ نام کے مسلمان بھی ان بی کی پیروی کرنے گئے ہیں۔ کنواں کھودت وقت خضریا خواجہ الیاس کے نام کی نیاز کرتے ہیں' ایک بجرا کا فتے ہیں' یہ سب ذبائح جن میں داخل ہیں۔ جن سے کخضرت نے منع فرمایا۔ در مختار جو فقہ حفی کی معتبر کتاب ب اس میں لکھا ہے کہ اگر کسی نے بادشاہ اور کسی رئیس کے آئے اس میں لکھا ہے کہ اگر کسی نے بادشاہ اور کسی رئیس کے آئے ہے بانور کا ٹا اور ذریح کرتے وقت اللہ کا نام بھی لیا تب بھی وہ جانور حرام ہوگا کیونکہ وہ''و مَمّا اُھِلَّ بِنه لِغَیْرِ اللّٰهِ''

کُلُّ شَیْء فی الْبَحْوِ مَذُبُوع - ہرایک دریائی جانور ذرج کیا ہوا ہے (اس کو ذرئے کرنے کی حاجت نہیں وہ یونبی حاوال ہے - اس کی وجہ یہ ہے کہ ذرئے سے خون نکال دینا مقسود ہوتا ہے اور دریائی جانوروں میں کثرت ہے بہتا ہوا خون نہیں ہوتا ) - ذَبُحُ الْمُحَمُّوِ الْمِلُحُ وَالشَّمْسُ وَالنِّيْنَانُ - شراب کا ذرئے نمک اور دھوپ اور مجھل ہے ہوتا ہے (شراب میں یہ چیزیں ڈال کر رکھ دو تو وہ شراب نہیں رہتی جیسے جانور ذرئ کرنے سے حلال ہو جاتا ہے ویسے ہی شراب میں یہ چیزیں ڈال دینے سے اس کا پینا درست ہو جاتا ہے - اس لئے کہ وہ فرال دینے ہے اس کا پینا درست ہو جاتا ہے - اس لئے کہ وہ مرکہ ہو جاتا ہے - اس لئے کہ وہ مرکہ ہو جاتا ہے - اس لئے کہ وہ مرکہ ہو جاتا ہے - اس لئے کہ وہ مرکہ ہو جاتا ہے - اس اللے کہ وہ مرکہ ہو جاتا ہے - اس اللے کہ وہ مرکہ ہو جاتا ہے - اس اللے کہ وہ اللہ میں اس کی کہ وہ مرکہ ہو جاتا ہے - اس اللے کہ وہ اس کے کہ وہ مرکہ ہو جاتا ہے - اس اللے کہ وہ اللہ دینے اللہ عمل میں شوہ ہیں رہتا) -

اَ خَذَتْهُ اللَّهُ بَحَهُ فَاَمَرَ مَنْ لَفَظَهُ بِالنَّادِ - ابراء بَن معرور كو خناق ہو گیا (حلق كا ورم یا پھوڑا) تو آنخضرت نے تَم دیا كـ ان كى گردن پر آگ سے داغ دیا جائے -

لَّ كُوِى أَسْعَدُبُنُ زُرَارَةً فِي حَلْقِهِ مِنَ الذَّبَحَةِ-اسعد بن زراه كوبهي خناق كي وجه سے داغ ديا گيا-

إِنِّي لَآخَتَسِبُ قَوْلَهُ وَفِعَالَهُ يَوْمًا وَإِنْ طَالَ الزَّمَانُ ذُبَاحًا- مِيں اس كى بات اور اس كے كام كوا يك دن خواد مدت كے بعد ہونش كرنا سجھتا ہوں (مشہور روايت دِيَاحًا ہے ٰ يعنی اس كے قول وفعل كو با د ہوائی سجھتا ہوں) -

ذُبَاحٌ-ایک بوٹی بھی ہے جس کے کھالینے سے مرجاتے ں۔۔

أَدْجِلُوْهُ الْمَذْبَعَ (ايك فخص اسلام سے پير كيا تھا كعب

#### الناع المال المال

نے کہا)اس کو حجر ہے میں لیجایا محراب میں (اورتو را قار کھواس کو اللّٰہ کی قتم دو)۔

نَهٰى عَنِ التَّذُبِيْحِ فِى الصَّلُوةِ-رَوَع مِين سرجَها نَ عَ آ پ نَهُ مَعْ فَر مايا ( بلك سراور پشت برابرر كھ نہ نيچاكر ب نداونچا-) (ايك روايت مِين تَدُبِيْح بدال مجملہ ہے-اس كاذكراوير مو چكا ہے)-

آنُ یُّعِیْدَ ذِبْحًا-ایک دوسرا جانور پھر ذرج کرے۔ مَنْ ذَبَعَ لِغَیْرِ اللّٰهِ-(اللّٰہ کی لعنت اس پر) جو خدا کے سوا اور کسی کی (تعظیم کے) لیے ذرج کرے (کیوں کہ ذرج الی عبادت ہے جواللّٰہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے دوسرے کے لیے نہیں ہو عتی جیسے نماز روزہ وغیرہ - مجمع البحار میں ہے اگر ذرج سے غیر خداکی تعظیم کی نیت ہوئوہ کافر ہوگیا-)

ای طرح اگر کسی نے خدا کے سوا اور کسی کی تعظیم کے لیے نماز پڑھی یااس کے نام کاروز ہ رکھایااس کی منت مانی تو وہ بھی كافر ہو گیا' كيونكه مدشرك في العبادة ہے- اس حديث كابيد مطلب نہیں ہے کہ قصاب تجارت کے لیے جانور نہ کاٹے' مامہمان کو کھلانے کے لیے یا دوست احماب کی ضافت کے لیے کوئی جانور نہ کا ئے 'بیسب درست ہیں- کیونکہ قصاب کو گوشت کا بیخنامقصود ہوتا ہے نہذ بح اسی طرح مہمان یا دوست احماب کے لیے گوشت کا تیار کرنامقصود ہوتا ہے نہ کدان کے لیے ذبح کرنا - ذبح ہمیشہ اللہ کے لیے یعنی اس کی تعظیم کی نیت ے ای کے نام پر ہونا جا ہے۔ اب گوشت میں اختیار ہے خواہ وه بھی اللہ کی نذر کرومختاج اورمسکینوں کودویا فروخت کرویا خود کھاؤیا دوست احباب کو کھلاؤ - ہر طرح جائز ہے-اس حدیث ے اس آیت کا بھی مطلب کھل گیا یعنی و ما اہل به لغیر الله کا-اورصاف معلوم ہوگیا کہ اگر جانور غیرخدا ک تعظیم کے لیے کا ٹا تو وہ حرام ہو گیا، گوذی کرتے وقت اللہ کا نام لے-البته اگر ذیخ الله کی تعظیم کے لیے ہواوراس کا گوشت مساکین یا فقرا کو بانٹ کرکسی کوثواب پہنچانے کی نیت ہوتو یہ جائز ہو گا-بعض نے کہا کہ و مااهل به لغیر الله کے معنی یہ بین که ذبح کرتے وقت اللہ کے سوااورکسی کا نام لیا جائے مثلاً حضرت

مسيح كا يا اوركسى بيريا پنجبريا ولى يا مرشد كا يا بتو س كا يا شاكرو س كا او تا اور تو بالا تفاق سب كے نزديك مردا اور حرام ہے كين بعض لوگوں كا قول بيہ ہے كداگر نصاري مسيح كے نام پر ذبح كريں تو مسلمان اس كو الله كا نام لے كر كھا سكتا ہے كونكه الله تعالى نے اہل كتاب كا طعام حلال ركھا ہے -مگرية قول صحح نہيں ہے اہل كتاب كا وہى كھا نا حلال ہے جومسلمانوں كے نہيں ہے اہل كتاب كا وہى كھا نا حلال ہے جومسلمانوں كے ذبہ ميں حلال ہے اگروہ مرداريا سور پكائيں تو مسلمان كواس كا كھا نا ہر گر درست نہيں ہے -

فائدہ: ایک معتر شخصیت نے مجھ سے بیان کیا کہ حیدر آباد میں کچھلوگوں نے بڑے پیر کی نیاز کی'مجھ کوبھی دعوت دی – میں نے یو چھاتم نے نیاز کا بکرا کیا کہہ کر کا ٹا؟ انھوں نے جواب دیا ہم نے باغوث کہہ کر کاٹ دیا۔ یہ سنتے ہی میں لاحول پڑھ کر بھا گا اور میں نے کہا یہ جانورمر دار اور حرام ہو گیا – افسوس ہے بڑے پیر کی نیاز مردار پر کرتے ہو-لیکن انھوں نے میرے کہنے کا کچھ خیال نہ کیااور مزے ہے وہ کھانا نوش جان کیا -اب علماء کا اختلاف اس میں ہے کہ جانور کے سوا اور کوئی چیز مثلا شیریٰ شربت وغیرہ اگراللہ کے سوا دوسرے کی تعظیم کے لیے تیار کی جائے اور اس پر غیرخدا کا نام لیا جائے -مثلا کھڑے پیر کی جلیبیاں یا خواجہ مجم الدین کا توشہ یا قطب صاحب کے کاک یاروٹ یامشکل کشا کے گل گلے یاامام حسین کا شربت، تواس کا کھا نا یا بینا درست ہے یانہیں؟ اکثر علماء نے اس کوبھی نا جائز رکھا ہے کیونکہ و مااھل به لغیر الله میں ما" کالفظ عام ہے بر چز کوشامل ہے'بعض نے کہا'' ما'' سے مراد جانور ہیں- کیونکہ اس آیت کا سیاق وسباق جانوروں ہی پر دلالت کرتا ہے۔ بہر حال اس کے مشتبہ ہونے میں شک نہیں اور احتر از بہتر ہے-البتة اگر کھانا اللہ کی تعظیم کے لیے تیار کیا جائے یعنی یوں کہیں کہ الله کی نیاز کا کھانا ہے یا اللہ کی نیاز کی شیرین ہے اور اس كا ثواب فلال شخص كى روح كو پېنچا نامقصود ہے تو وہ بالا تفاق سب کے نز دیک جائز اور حلال ہے۔

فَیُذُہَے ہِالْمَوْتِ - پھر موت کو ذبح کیا جائے گا (جو قیامت میں ایک جانور کی صورت میں نمود ارہوگی ) -

## لكالمالكين الاحتاث المال المال

ذَبَّحَ الْمَطَرُ الآرُ صَ تَذُبِيْحًا-بارش نے زمین کوآ راستہ کردیایا سنواردیا-

فَا حُسِنُوا الذَّبُحَ - (جبتم كى جانوركوذ كروتو) التصططور الذَّبُح كروتو) التصططور الذَّبُحُ الْعَظِيْمِ الْحُسَيْنُ - (ذَكَ عظيم ساس آيت ميں وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحِ عَظِيْمِ الم حسينُ كى شہاوت مراوب (يقير الم مدى سے) -

اَرَادَ إِنْرَاهِيْمُ اَنْ يَّذْبَحَ إِنْنَهُ إِسْمَعِيْلَ فِي الْعَوْضِعِ الْنَدِي حَمَلَتُ اَمُّ رَسُولِ اللهِ عِنْدَ الْجَمْرَةِ الْوُسْطى - اللهِ عِنْدَ الْجَمْرَةِ الْوُسْطى - حضرت ابرائيم نے اپنے فرزند حضرت اباعیل کواس مقام پر ذیح کرنا چاہا تھا جہاں اب جمرہ وسطی ہے (منی میں) وہیں تخصرت کی والدہ ماجدہ حاملہ بوئی تھیں -

انَا ابْنُ الذَّبيْنَحَيْن - مِين دو ذبيحون كا بينًا بمون (ايك تو حضرت استعیل جن کی اولا د تمام عرب ہیں' دوسرے حضرت عبداللّٰد آپ کے والد ماجد اس لئے کہ عبدالمطلب آپ کے دادانے بینذر مانی تھی کہ اگر میرے دس بیٹے ہوں تو میں ایک بیٹے کواللہ کی منت میں قربانی دوں گا- اللہ نے ان کو دس بیٹے ديية انهول في قرعه والاتوبار بارقرعه حضرت عبدالله يرآيا-آ خرییں سواونٹ ایک طرف کئے اور دوسری ملرف حضرت عبدالله كو اور ان دونول يرقرعه ڈالا تو اونٹول يرقرعه آيا-عبدالمطلب نے سواونٹ ذبح کر دیئے۔ اس طرح حضرت عبداللہ ذیج کئے جانے سے بیچ تو گویا وہ بھی ذیح ہوئے اب اگر ذہیج حضرت اسحاق ہوں جس طرح بعض لوگوں کا قول ہے ت بھی حدیث کے معنی صحیح ہیں' کیونکد چا بھی باپ کی طرح ے جیسے دوسری صدیث میں ے (عَم الرَّ جُل مِنْو أَبيهِ) كان عَلِيٌّ إذارَأَى الْمَحَارِيْبَ فِي الْمَسَاجِدِ كَسَرَهَا وَيَقُوْلُ كَأَنَّهَا مَذَابِحُ الْيَهُوْدِ - حضرت على جب معجدول مين محرابين د کھتے تو ان کونوڑ ڈالتے اور فرماتے' یہ تو گویا یہود ہوں کی قربان گاہیں ہیں۔

مترجم کتا ہے کہ محراب سے مراد وہ اونچی عمارت ہے جو امام کے لئے سجد کے مین درمیانی حصہ میں بنائی جاتی ہے۔

آ تخضرت کے عہد مبارک میں ند مجد میں محراب تھی نہ کوئی منبر اینٹ یا پھر کا بنا ہوا تھا۔ خطبہ کے وقت لکڑی کا منبر رکھت' پھر اس کوا ٹھا ڈالت' اب بھی سنت یہی ہے کہ مجدوں میں محراب اور منبر نہ بنا کمیں' مگر کون سنتا ہے۔ لوگ رسم ورواج کے پابند ہو گئے ہیں' الا ماشاء اللہ۔

فر مَاهُ اللّهُ بِالدُّبِحِةِ (امام اساعیل بن جعفر کے بیٹے امام محریٰ کاظم کی شکایت ہارون رشید سے کیا کرتے ) آخر اللّہ بعالی خوان کی بیاری بیبی (امامیہ کاس میں بہت اختلاف ہے کہ امام جعفر صادق کے بعد ان کے کون سے صاحبزادے امام موئے؟ اثنا عشری کہتے ہیں کہ امام موئ کاظم-اور اساعیلیہ کہتے ہیں امام اساعیل یاان کے بیٹے کوئکہ امام اساعیل امام جعفر صادق کی حیات میں گزر گئے تھے- اہل امام اساعیل امام جعفر وال سے پاک ہیں وہ ان سب کوا پناا مام اور پیشوا سجھتے ہیں اور تمام حعزات اہل بیت کی تعظیم و تکریم جزو ایمان تصور کرتے ہیں۔ لیکن امامت سے دین امامت مراد لیت ہیں نہ کہ دنیوی بادشاہت اور ریاست- ای طرح امام زین العابدین کے بعد اثنا عشری امام خمین کے بعد اثنا عشری امام خرین العابدین کے بعد اثنا عشری امام خمین کے بعد اثنا عشری امام خمین سے دیموں اور شیعہ کا ایک فرقہ امام خمین دین دولیا کہ اعلم بعد قید قالحال – امام خرین حفیہ کو و اللہ اعلم بعد قید قالحال – امام خمین حفیہ کو و اللہ اعلم بعد قید قالم ال

ذَبُذَبَةٌ - لَكُنا' وْانُوال وْول ہونا' حمایت کرنا' ایذا دینا اور ہلانا –

مَنُ وَقِیَ شَرَّ ذَبُذَہِهِ ذَخَلَ الْجَنَّةَ - جو شخص اپنا ذکر (عضوتناسل) شرسے بچالے گا (یعنی حرام کاری سے محفوظ رہا) وہ بہشت میں جائے گا (بشرطیکہ مومن ہو- کیونکہ دوسری صدیثوں اور آیتوں کی روسے بہشت میں جانے کے لئے ایمان شرط ہے) (نہا یہ میں ہے کہ ذکر کو ذیذ باس لئے کہتے ہیں کہ وہ لہتار ہتا ہے) -

فَكَآتِنَى أَنْظُرُ اللّٰى يَدَيْهِ تَذَبْذَبَانِ - جِسِے مِينِ اس كَ دونوں ہاتھوں كو دكھ رہا ہوں وہ عل رہے ہيں ( يعنی آستينيں ) -

### الخاسات المان و ع الاله الخاسطة المناسلة المناسل

ہے-

#### باب الذال مع الخاء

ذُخُو یا ذُخُو - اختیار کرنا' ضرورت کے لئے چھپا رکھنا' تیار کرنا-

ذَ حِیْرَةٌ - ( ذُخُوٌ ہے ماخوذ ہے ) جو چیز ضرورت کے وقت صرف کرنے کے لئے جوڑ کرر کھی جائے -کُلُوْا وَادَّ خرِوُاْ - اب قربانی کا گوشت کھاؤ اور رکھ بھی چھوڑو-

اِدِّ حَارٌ اصل میں اِ ذُتِ حَارٌ تھا- تا کو ذال سے بدل دیا پھر ذال کو ذال سے اور دال کو دال میں ادغام دے دیا۔ بعض نے تا کو ذال سے بدلہ اور ذال کو ذال میں ادغام دے دیا۔ اس طرح اِدِّ خَارُ بنا۔ معنی وہی ہے جو ذُخُرٌ کے ہیں۔ اُمِوُ وُ ا أَنْ لاَ يَدِّ حِرُوْ ا فَادَّ خَوُوْا - اصحاب ما کدہ کو يہ تا مواقعا کہ جمع کر کے رکھا۔ اوا تھا کہ جمع کر کے رکھا۔ اُرْجُوْ ذُخُرَ تھا۔ ہیں جمع اُمارہ کو یہ جمع کر کے رکھا۔ اُرْجُوْ ذُخُرَ تھا۔ ہیں جمع اُمارہ کو یہ جمع کر کے رکھا۔ اُرْجُوْ ذُخُرَ تھا۔ ہیں جمع اُمارہ کو اِسے کے جمع اُمارہ کی کہ کے جمع کر کے رکھا۔ اُرْجُوْ ذُخُر تھا۔ ہیں جمع اُمارہ کی جمع کر کے رکھا۔ اُمارہ کی جمع کر کے رکھا۔ اُکْرُجُوْ ذُخُر تھا۔ ہیں جمع اُمارہ کی جمع کر کے رکھا۔ اُمارہ کی جمع کی جمع کی جمع کی جمع کی جمع کی جمع کر کے رکھا۔ اُمارہ کی جمع کی کے جمع کی جم

اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ آجُرٌ وَّذُخُرًا- الله! الله! الله ميت كو مارك لين آخرت ميں مارك كا الله! الله ميت كو مارك لين آخرت ميں ملے )-

مِنَ الْآمُو الْمَذُخُوْدِ الْاِتُمَامِ فِي الْحَوَمَيْنِ-حريين مِيں كوئى كام كمل كرنا آخرت كا ذخيرہ ہے-إذْ خَوْ - ايك خوشبودارگھاس ہے جس كا ذكراو پر ہو چكا سر-

#### باب الذال مع الراء

ذَرْأً – بيداكرنا' دانت گرجانا –

إِذْرًاءٌ -غصه كرنا ورانا بهانا لا چار كرنا -أَعُودُ ذُهُ رِكُلْهَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَهِ

اَعُوْدُ بِكِلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ كُلِّ مَا خَلَقَ وَذَرَأَ وَبَرَأً - مِن الله ك بور حَصول كى پناهِ چاہتا ہول' ان چيزول كى برائى سے جن كواس نے بنايا اور پيدا كيا اور نكالا - کانَ عَلَیْ بُرُّ دَہٌ لَّھَا ذَبَاذِبُ - میں ایک جادراوڑ ھے تھا جس میں حاشیے گئے تھ ( یعنی سرے جو جھالر کی طرح بلتے ہیں )

وَاِلَّا فَانْتَ مِنَ الْمُذَبُذَ بِيْنَ - نَكَاحَ كَرَ لِي وَرَبْتُوا وَهِم لَطُكَةً لُوَيْنَ - نَكَاحَ كَرَ لِي وَرَبْتُوا وَهِم لِطُكَةً لُوكَ مِنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْمُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَالِمُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَمْ عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا

ذَبَّارَ قُ-احْچى طرح دىكھنا-

مِنْهُمُّ الَّذِیْ لَا ذَبْرَلَهُ ( بہشت کے لوگ پانچ طرح کے ہوں گے ) ان میں بعض لوگ ایسے ہوں گے جن کی زبان نہیں (احچی طرح بولنانہیں جانتے ) یا ان میں ہمچنہیں۔

كَانَ يَذُبُرُهُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ - وه مضبوطی كے ساتھا آئ كُوْرَ خُضرت كرتے - فلا منظم اللہ علیہ عالم اللہ علیہ عالم اللہ عالم

رُر مَاأُحِبُّ أَنَّ لِنَى ذَبُرًا مِّنْ ذَهَبٍ - مِحْرَكُو بِيخُوا بَشْ نَهِيں كه سونے كاايك يهاڑميرے ياس ہو-

ذَبْرٌ - جَسْ كَى زِبانَ مِينَ بِهَارُ كُو كَتِيَّ مِين -اَنَا مُذَابِرٌ - مِين جانے والا ہوں -

. ﴿ وَ مِنْ مِهِ وَلَ - كُلَّتُ جَانا ' سو كَهُ جَانا ' و بلا ہونا -ذَبِلْ ياذُ بِولْ - كُلْتُ جَانا ' سو كَهُ جَانا ' و بلا ہونا -

مَاتَسْأَلُ عَمَّنُ ذَبُلَتُ بَشَرَتُهُ-(عمرو بن مسعودٌ نے معاویة سے کہا) تم کیا حال پوچھتے ہوا س شخص کا جس کا بدن سوکھ گیا ہو (اس کی تازگی اور رونق مث گئی ہو)-

#### باب الذال مع الحاء

ذَخُلٌ - بدله حامنا ' مثمني كينه-

مَّاكَانَ رَّجُلٌ لِيَقْتُلَ هٰذَا الْغُلَامَ بِذَحْلِمِ إِلَّا قَدِ اسْتَوْفَى - الرَّكُونَ مرداس لاَ كَوبدله لِينَ كَى نيت سے مار دُاكِ تُواس نَے اپنابدله پورالے لیا-

اَللَّهُمَّ اطْلُبُ بِذَخْلِهِمْ وَوَتْرِهِمْ وَدِمَائِهِمْ-يَا الله! امامول کابدلہ ان کاعوض ان کے خون کا معاوضہ لے-ذَحُوْلٌ - ' ذحل' کی جمع ہے- جسے فَلْسٌ کی فُلُوْسٌ

### لكَاسُكُ اللَّهِ إِلَّا اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّلَّا لَلَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

ذَرُهُ اور حَلُقٌ كِ معنى ايك مين (بعض نے كہا ذَرُهُ خاص اولا دكا پيدا كرنا)-

لَا ظُنْكُمُ الَ الْمُغِيْرَةِ ذَرُءُ النّادِ - (حضرت عمّرُ نے خالد بن وليدٌ كولكها) عيں جمعتا بول مغيره كى اولا وتم دوزخ كے لئے بيدا ہوئے بور الله تعالى نے تم كودوزخ كے لئے بنايا مغيره اوراميد كى اولا دعيں بڑے بڑے شريراوركا فرلوگ بيدا ہوئے جو آخضرت كى وفات كے بعد آپ كى اولا دے وہ سلوك كيا جو آخضرت كى وفات كے بعد آپ كى اولا دے وہ سلوك كيا جو كوئى وثمن كے ساتھ بھى نہيں كرتا - اس لئے امير المومنين كوئى وثمن كے ساتھ بھى نہيں كرتا - اس لئے امير المومنين ايك روايت عمر ان دونوں خاندانوں سے بہت نفرت كرتے تھے۔ ايك روايت عمل ہے حضرت كر نے كے ايك روايت عمل ہے حضرت كر نے تھے۔ يعنى بن اميداور بنى مغيرہ سے ايك روايت على ايك روايت خور نہ الله على الله عمل خرو النّادِ ہے ليعنى دوزخ عيں بھيرے جا كي سے كي سے ميں ذَرُ وَ النّادِ ہے ليعنى دوزخ عيں بھيرے جا كي گي ہوا نے خاك كو بھير ميں الرّ نے النّرابُ سے نكلا ہے۔ يعنی ہوا نے خاك كو بھير ديا۔

ذَرَادِی الْمُشْرِ کِیُنَ-مشرکوں کی اولا د (جوایام طفولیت میں مرجائے 'آخرت میں اس کا کیا حال ہوگا؟ اس بارے میں اختلاف ہے اور صحح تو قف ہے - حضرت خدیجہ ڈنے آنخضرت سے عرض کیا 'میرے دو بچ جوز مانہ جاہلیت میں پیدا ہوئے سے (یعنی اگلے شوہرہے) وہ کہاں رہیں گے؟ آپ نے فر مایا دوز خ میں - انہوں نے کہا پھر آپ سے دو بچے پیدا ہوئے؟ جواب میں فر مایا دہ بہشت میں رہیں گے) -

نَهٰی عَنُ قَتُلِ الذَّرَادِی - بَحِول اورعورتوں کِتل سے منع فرمایا -

َ تَكُسُبُ الْحَوَامِ يَبِينُ فِي اللَّهَ رِّيَةِ-حرام كمائى كااثر اولاد میں ظاہر بوتا ہے (اولاد بدمعاش اور آوار و لکتی ہے) -ذَرُبِّ - تیز کرنا 'جیسے ذَرَبْ صدت اور تیزی 'اور بگڑ جانا 'پیپ بہنا -

فِیُ ٱلْبَانِ الْابِلِ وَاَبُوا لِهَا شِفَاءٌ لِلذَّرَبِ- اون کے دورھاور پیٹاب میں ذرب کی تندر تی ہے-

ذُرُبِّ - معدے کی بیاری ہے جس میں غذا بگڑ جاتی ہے تھے طریق پر ہضم نہیں ہوتی یعنی (وُس پائپ سیا) بہضمی (محیط میں ہے کہ' ذرب' اور ہیضہ میں بیفرق ہے کہ ہیضہ میں دست و قے دونوں ہوتے ہیں اور ذرب میں صرف دست آتے ہیں اور ہیضہ کی بیاری مُؤمِن نہیں ہوتی' ذرب کی بیاری مدت تک رہتی ہے) -

اِلَیْکُ اَشُکُو دِرُبَةً مِنَ الدِّرَبِ (بیاغثی شاع نے اپی یوی کی شکایت میں آنخضرت کو سائی تعنی) میں خرابیوں میں سے ایک خرابی کی شکایت آپ ہے کرتا ہوں' یا بدزبانیوں میں سے ایک بدزبانی کی - (مطلب یہ ہے کہ اس شخص کی عورت خائن با برزبان ہے)-

اِنِّی رَجُلٌ ذَرِبُ الِلَسَانِ - میں ایک تیز زبان والا آ دمی ہوں (سخت ست کہ بیٹھتا ہوں) -

شَکَا ذَرَبَ لِسَانِهِ-اپنی زبان کی تیزی کی شکایت کی-ذَرِبَ النِّسَاءُ عَلَی اَزُواجِهِنَّ-عُورتیں اپنے شوہروں پر زبان دراز ہو گئیں (ایک روایت میں ذَنِرَ النِّسَاءُ ہے جیسے اوپر گزر چکا-)

مَا الْطَاعُونُ قَالَ ذَرَبٌ كَالدُّمَّلِ - طاعون كيا ب؟ انبول نے كہا ايك زخم ب ولل كى طرح (محط ميں ب كه "فرب" وه مرض جواچھانه ہو) (عرب لوگ كہتے ہيں: ذَرَب الْجَورُ خ- جب زخم لاعلاج ہوجائے كى دوا سے چنگانه ہو)-

شکونٹ النی اَبِی جَعَفَرَ ذَرِبًا وَّجَدُتُهُ- میں نے امام ابو جعفر سے جگر کی بیاری کا شکوہ کیا ( مجمع البحرین میں ہے کہ ذَرِبْ به کسرهٔ راجگر کی ایک بیاری اور ذَرَبْ به فتحہ را معدہ کی بیاری جس میں کھانا ہضم نہ ہو) -

لِسَانٌ ذَوِبٌ - فَصِيحُ زبان يافخشُ زبان-اِمُوَأَةٌ ذَوِبَةٌ - زبان دراز ورت-

ذَرُ حٌ -اڑادینا' پھیلادینا-ذُرَّا حٌ - کیڑاڈ النا-

رُ فُرَّاحٌ اور ذُرُوُحٌ اور ذَرِيئحٌ اور ذَرُوُحٌ اور ذُرُوُحٌ

#### الكالمال المال الم

اور ذُرُو جُ اور ذُرَاحُ ذرَّحُ اور ذَرِيْحَةٌ اور ذُرُنُوحُ اور ذُرُخُوعٌ اور ذُرَحُوعٌ اور ذُرُّحُوعٌ اور ذُرَّحُوعٌ اور ذُرَّحُوعٌ بيسب ايك كيثرے كے نام ہيں جوسرخ رنگ كا ہوتا ہے اس پر كالے نشان ہوتے ہيں اثرتا ہے بيد كيثر از ہريلا ہوتا ہے -

ڈُرَا ع - گیبول کے کیڑے یاصنوبر کے کیڑے کو بھی کہتے ۔ ۔۔

مَابَیْنَ جَنْبَیْهِ مَکَمَا بَیْنَ جَرْبیٰ وَاَذْرُحَ-حُوضَ کُوثِ کے دونوں کو کُور کے دونوں کناروں میں اتنا فاصلہ ہے جتنا جر لی اوراذرح میں (پیہ دونوں ملک شام میں ہیں' ان کے درمیان تین دن کا راستہ ہے )-

ذَرُّ - بکھیر دینا' پھیلا دینا' پھِٹ جانا'مولکہ نکالنا' پیشانی کے بال سفید بوجانا -

> ذِرَارٌ -غصه کرنا'غصه سے منه پھیرلینا -ذَرٌ -جھوٹی لال چوٹی -

ذَرَّةٌ - یه' ذَرٌُ '' کا مفرد ہے( کہتے ہیں کہ بیسوچیونٹیاں ایک جو کے وزن میں ہوتی ہیں )-

لَا تَقُولُ ذُرِّيَةً وَلَا عَسِيْفًا (ٱنخضرتً نے لڑائی میں ایک عورت کو دیکھا جوثل کی گئی تھی' فرمایا خالڈ سے کہددو کہ) عورتوں بچوں کواس طرح مزدوروں کومت مارو-

ذُرِيَّةً - كہتے ہيں'نسل اُنسانی كومرد ہو ياعورت ( حديث ميں ورتيں مراد ہيں - )

حُجُوْا بِاللَّرِيَّةِ وَلَاتَا كُلُوا اَرْزَاقَهَا وَتَذَرُوا اَرْبَاقَهَا وَلَا اَرْبَاقَهَا فَيُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَا كُلُوا اَرْبَاقَهَا وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللللْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللللْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللللْمُؤْمِنِ اللللْمُ اللللْمُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ اللللْمُؤْمِنِ الللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُ

رَأَيْتُ يَوْمَ حُنَيْنِ شَيْئًا اَسُودَ يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ فَوَقَعَ اِلَى الْاَرْضِ فَدَبَّ مِثْلَ الذَّرِّ وَهَزَمَّ اللهُ الْمُشْرِكِيْنَ - شِ

نے بنگ حنین کے دن ایک کالی چیز دیکھی ( دوسری روایت میں ہے کالی کملی کی طرح ) جوآ سان سے اتر رہی ہے آ خروہ زمین پرآ رہی اس میں سے چھوٹی قال چیونٹیوں کی طرح کوئی چیز رینگتی ہوئی چلی اور اللہ تعالی نے مشرکوں کو جھگا دیا - ( شاید پیز رینگتی ہوئی چیونٹیوں کی شکل میں ) -

وَ سَبٰی ذَرَادِیَّهُمُ (ان میں جولوگ لڑنے والے تھےان کو توقق کیا )اوران کی عورتوں بچوں کو قیدی بنایا -

اَفْبَلَتُ هُوَاذِنُ بِنَعَمِهِمْ وَ ذَرَادِيهِم - بوازن ك لوگ اپ مويثی اورعورتوں بچوں كو ساتھ لے كر آئ (عرب لوگوں كا قاعدہ تھا جب جم كراڑنا چاہتے تو عورتوں بچوں كوساتھ لے جاتے تا كہ كوئى بھا گنا گوارا نہ كرے اس خيال سے كہ عورتیں بچے دشن كے ہاتھ میں گرفار ہوجا ئیں گے ) -

وَلْیَخُلُفُوْ احَبَّةً أَوْ ذَرَّةً أَوْ شَعِیْرَةً – بھلا ایک دانہ تو انا ن کا پیدا کریں یا ایک چیونٹی تو بنا کیں' ایک جوتو پیدا کریں (لیمن نہنا تات پیدا کر سکتے ہیں نہ حیوان ) –

. مِنْقَالَ ذَرَّةٍ أَوْ خَوْدَلَةٍ - ایک چیونی یا رائی کے دانہ کے برابر (ایک روایت میں ذرۃ ہے کیعنی جوار کا دانہ ) -

سُنِلَ عَنْ ذَرَادِی الْمُشْرِكِیْنَ-مشرکوں کے بچوں کو آپ سے بوجھا'وہ کہاں رہیں گے' (بہشت میں رہیں گے یا دوزخ میں؟)-

ذَرَادِی الْمُسْلِمِیْنَ - مسلمانوں کے بچےوَیَسْتَبِیْحُ ذَرَادِیکُمُ - اور تہر ری عورتوں بچوں کا مالک
بن جائے (ان میں جس طرح چائے تصرف کرے) کُلُّ ذُرِیَّة ذَرَاْهَا - برایک خلقت جس کو بنایا کُلُّ ذُرِیَّة ذَرَاْهَا - برایک خلقت جس کو بنایا لَیُنْذَرُّ عَلَی رَأْسِ الْعَبْدِ مَا ذَامَ فِی صَلْوَتِه - بندہ جب
تک نماز میں رہتا ہے اس کے سر پر نچھا ور ہوتا رہتا ہے (جیسے
بادشا ہوں کا قاعدہ ہوتا ہے کہ جو غلام اچھی خدمت بجالاتا ہے
اس کے سر پر سے زرد جوا ہر شارکرتے ہیں) -

ا کیک روایت میں لَیُکُدَّ ہے ذال مہملہ ہے۔ یعنی اس پر رحمت الٰہی کا فیضان ہوتار بتا ہے۔

يُحْشَرُ الْمُتَكَبِّرُونَ أَمْنَالَ الذَّرِ - (قيامت كرن)

مغرورلوگ چیونٹیوں کی طرح حشر کئے جائیں گے (تا کہ ذلیل وخوار ہوں لوگ ان کو پاؤں ہے روندیں گے اگر چہ ان کی صورت آ دمیوں کی ہوگی مگر جشا تنا جھوٹا ہو جائے گا جیسے چیونٹی یا تشبیہ صرف حقارت میں ہے نہ کہ جشہ میں 'کیونکہ دوسری حدیث میں ہے کہ جسم کے سب اجزا جو دنیا میں شے وہ لوٹائے جانیں گے اس لئے بے ختنہ حشر ہوں گئ فُلْفَه (ذکر کی کھال جوختنہ میں کا فی جاتی ہے) وہ بھی لگا دی جائے گی اور یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالی ان کے اجزا کے اصلیہ کوچھوٹا کر کے چیونٹی کے برابر کر دے)۔

طَیّبُتُ دَسُولَ اللّهِ ﷺ لِإِحْرَامِهِ بِلَدْرِیْرَةِ - میں نے
آ تخضرت کواحرام باند سے وقت زریرہ کی خوشبولگائی ( ذریرہ
ایک خوشبو ہے - جوئی چیزوں کو ملا کر بنائی جاتی ہے - بعض نے
کہا وہ ایک جوف دارلکڑی کا ریزہ ہے جو ہندوستان سے آتا
ہے - مجمع البحرین میں ہے کہ قصب الذریرہ نہاوند ہے آتا ہے بہاں پر بیا گتا ہے وہاں اس کوسانپ گھیرے رہتے ہیں - بعض
نے کہا جیر ) -

يُنْشُرُ عَلَى قَيِمْصِ الْمَيِّتِ الذَّرِيْرَةُ -ميت كَ قَيْص بِ وَرَبِه بَصِلاد ياجائے-

تَکْتَحِلُ الْمُجِدُّ بِالذُّرُوْرِ -سوگ والیعورت سوکھی دوا کا سرمه آئھ میں لگائتی ہے-

ذُرِّیْ وَاَنَا اَحِرُّلَكِ - تَوْ ہِائڈی میں آٹا ڈال میں تیرے لئے حربرہ بناؤں -

اَللَّرَّةُ تُخْرُجُ مِنْ حُجْرِهَاتَطْلُبُ رِزُقَهَا- چِينَى اپَ موراخ سے نکل کرروزی دُھویڑھتی ہے-

فَذَرْ عَلَى كُلِّ ثَوْبٍ شَيْئًا مِّنْ ذَرِيْوَةٍ وَّكَافُوْدٍ - ميت كَهركِيرْ سِه پرتفوژاذريره اوركانورچير كرد سے-

أَبُوْ ذَرِّ -مشهور صحالي مين جو كامل درويش اور تارك الدنيا --

اَلشَّيْطُنُ يُقَارِنُ الشَّمْسَ إِذَا ذَرَّتُ وَكَبَّدَتُ وَ إِذَا غَرُبَتُ- شيطان تَين وقوں ميسورج كقريب بوجاتا ہے' ايك توطلوع كے وقت' دوسرے استواكے وقت' تيرے

غروب کے وقت۔

ذَرَّ الْبَقُلُ - ترکاری بھا جی کا کویا نکاا (یعنی مولکہ سوا) ذَرَّ الْبَقُلُ - ترکاری بھا جی کہ اُدارٌ - اونٹنی کی عادت بد ہوگئ ذَرْعٌ - ہاتھ سے نا پنا علیہ کرنا ' سفارش کرنا ' اونٹ کے ہاتھ پر
پیرر کھنا اس پر سوار ہونے کے لئے ' پیچھے سے گلا گھونٹنا ذَرَعٌ - ہاتھ سے بینا ' سفارش قبول کرنا ' تھک جانا تَذُرِیعٌ - بیچھے سے گلا گھونٹنا ' اقرار کرنا - خبر دینا ' اونٹ کا
ہاتھ باندھ دینا ' ہاتھوں کا ہلانا -

مُذَارَعَة - ملانا ما پر بینا اِذْرَاع - صاحب اولا دہونا افراط کرنا ہاتھ سے لینا اِذْ النّبِیّ عَلَیْ اللّٰه اَذُرَعَ ذَرَاعَیْهِ مِنْ اَسْفَلِ الْجُبَّةِ اِنَّ النّبِی عَلَیْ الله علیه واله وسلم نے چغہ کے تلے ہے اپنی دونوں بائبیں نکال لیں (اس لئے کہ آستینس تنگ تھیں کڑھ نہیں کتی تھیں) ۔

وَعَلَيْهِ جُمَّازَةٌ فَاَذُرَعَ مِنْهَا يَدَهُ (ايك روايت ميں فَاذَرَعَ ہے) آپان كاايك كرته پنے تصوّوا پناہاتھاس ميں سے ذكلا-

حُسْبُكَ إِذْ قَلَّبَتْ لَكَ ابْنَةُ أَبِي قُحَافَةَ ذُرَّبِعَتلَيْهَا (حضرت نينبُّ نِ آخَضرت عليه) آپ كوتو يكافى ہے كه ابوقا فَدُّ كَ بِيني (حضرت عائشرضى الله عنها كى طرف اشاره ہے۔ ابوقا فدان كے دادا تھے) اپنى چھوٹى بائبيں الث دے (يعنی آپ تو اى كى محبت میں سرشار ہیں ، دوسرى بيويوں كى رواہ نہيں كرتے)۔

تَلِلُونُ آمْرَ كُمْ رَحْبَ اللّهِرَاعِ - اپنا سردارا يَصْحَصْ كو مقرر كرو جوز وراور قوت والا ہو (سردارى اس پرزيب دے) داصل ميں ذراع كہتے ہيں بانهہ كو- يعنى كہنى ہے لے كر بچ كى انگل كے سرے تك - اس كى جع اذرع اور ذرعان ہے - فقہاء كن زديك ذراع مساوى ہے ٢٢ انگليوں كے يعنى ملى ہوئى ٢٢ انگليوں كے بين ملى ہوئى ٢٢ انگليوں كے برابر - اى كو ذرًاعُ الْكِرْ باس كہتے ہيں - ) فكر تُر في ذَرْعِيْ - اس كا مرتبہ ميرے نزديك برا ہو گيا - (يعنى ميں نے اس كو اوقت سمجھا) -

#### الكالما المال المال المال الكالم المال الم

ذَرْعُ الرَّجُلِ -آ دى كى طاقت-

لَنَا مَسْنَلَةٌ وَقَدْضِفُنَابِهَا ذَرْعًا- بَمَ ايك مسلدين حيران ره ك يه ين (يعنى اس كاجواب نبيس دے سكتے -)

مَصِیْرُ کُمْ اِلٰی اَرْ بَعَةِ اَذْرُع - ثم کوآ خرکار چار ہاتھ مجرجگہ (قبر) میں جانا ضروری ہے (جیسے ہندی میں کہتے ہیں'' ابی دو گز جائے اور دس گز کپڑا'بس وہی اپنا' باقی سبب جھگڑا ) -

آخُفَرُ مَنْ يَّمُوْتُ مِنْ مَوَالِيْنَا بِالْبَطْنِ الذَّرِيْعُ- بَهَارِ كَ غلاموں يا دوستوں ميں سے اکثر پيٹ چل کرمريں گے' (يينی اسهال سے )-

اَذُرِ عَاتٌ - شام میں ایک مقام کانام ہے-ذَرْفٌ - یا ذَرَفان یاذَرُوف یا ذَرِیْفٌ یا تَذْرَافٌ بہنا'ستی ہے آہتہ چلنا -

فَوَعَظِنًا مَوْعِظَةً بَلِيغَةً ذَرَفَتُ مِنْهَا الْعُيُونُ-ٱنخضرتً نے مهم کوالیا عمدہ وعظ سایا جس کی دجہ ہے آتکھیں بہنگلیں ( لینی لوگ رود ہے آنسو جاری ہو گئے ) -

هَا أَنَا ٱلْآنَ ذَرَّفْتُ عَلَى الْخُمْسِيْنَ-ابِتُومِيں بِياس سال ہے متجاوز ہوگیا (لیعنی بچاس سے زیادہ عمر ہوئی) -وَعَیْنَاهُ تَذْرِفَانِ - آپ کی دونوں آتھوں سے آنسو بہہ

وعیناہ تدرِفانِ - آپ ن دونوں آ ھول نے رہے تھے-

فَاذَاعَيْنَاهُ تَذُرِفَانَ فَقُلْتُ مَالَكَ قَالَ اَتَانِي جِبُرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَانْحُبَرِنِي اَنَّ اُمَّتِي سَتَقُتُلُ ابْنِي هٰذَا فَقُلْتُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَاخْبَرَنِي اِنَّ اُمَّتِي سَتَقُتُلُ ابْنِي هٰذَا فَقُلْتُ هٰذَا قَالَ نَعَمْ وَاتَانِي بِتُرْبَةٍ حَمْرًاءً - آپ کَ آکوں رونے هٰذَا قَالَ نَعَمْ وَاتَانِي بِتُرْبَةٍ حَمْرًاءً - آپ کَ آپ کیوں رونے لَكُ اللهِ اللهِ عَلَي الله مير بياس آئے اور مجھكوي بنبر كائى كه ميرى امت عنقريب مير بياس آئے اور مجھكوي بنبر كائى كه ميرى امت عنقريب مير بياس جيے كوفل كر بي گي بال الله عنى امام حسين كو) ميں نے كہا بائے اس كو؟ كہنے لگے بال اس كواورا كي الله مي لے كرآ ئے (يعنى كر بلاكى جہاں جناب امام حسين شہير ہوئے) -

اس حدیث کوحا کم نے روایت کیااور کہاضیح بخاری وسلم کی شرط پر۔ سیح بخاری میں حضرت انس بن ما لک اورعبداللہ بن عمر اورامام زین العابدین سے روایات صیحه متنده موجود میں۔ جن

فَکَسَرَ وَٰلِكَ مِنْ ذَرْعِیْ-اس نے میری ہمت توڑ دی-بیرے عزم کوروک دیا-

أَوْ حَى اللّٰهُ اللّٰهِ اَنِ ابْنِ لِيْ بَيْنًا فَصَاقَ بِلْالِكَ ذَرْعًا-اللّٰه تعالىٰ نے حضرت ابرا ہیم کو دی جیجی کدمیرے کئے ایک گھر بنا! وہ ننگ دل ہو گئے یا عاجز ہو گئے نہ بنا سکے-

كَانَ ذَرِيْعَ الْمَشْيِ- آنخضرت قدم برها كرجلدى جلدى جلدى جلدى جلاكرتـ-

فَا كُلَّ الْحُلَّا ذَرِيْعًا - جلدى جلدى بهت ساكھا گيا-ذَرَعَهُ الْقَنَى \* فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ - اگر روزه داركوآپ بى آپ قے ہو جائے (خوداپنے اراده سے قے نہ كر سے) تواس برروز سے كى قضالا زم نہ ہوگى (كيونكه اس كاروزه نہيں ٹوٹا)-كَانُو ْ بِمَذَادِعِ الْيَمَن - وه يمن كان گاؤل ميں تھے جو بہر كې قريب باغات اور جنگل كے درميان واقع ہيں-

خَيْرُ كُنَّ اَذُرَعُكُنَّ لِلْمِغْزَلِ -ثَم مِن بہتر وَه وَرت ہے جوجے خدخوب کاتی ہو-

مَوْتًا ذَرِيْعًا-جلدي كي موت ياوسيع موت-

كُانَ مَلَيْكَ يُحِبُ اللّهِ رَاعَ - آنخضرت وست كا كوشت بسند كرتے تھے (چونكدوه بريشه اور مزيدار ہوتا ہے اور جلدى گل جاتا ہے ) -

مترجم کہتا ہے' میں تو ہمیشہ دست یا گردن ہی کا گوشت کھا تا ہوں اور ران کا گوشت مجھ کو بالکل پیندنہیں ہے۔ بعض لوگ ران کے گوشت کو پیند کرتے ہیں۔ اللہ تعالی نے مختلف طبائع کے لوگ بنائے ہیں۔

مَايَكُوْنُ بَيْنَهُ إِلَّا ذِرَاعٌ - اس ميں اور بہشت يا دوزخ ميں ايك ہاتھ كا فاصلہ رہ جاتا ہے(مطلب يہ ہے كہ بالكل بہشت يادوزخ ميں جانے كقريب ہوجاتا ہے)-

نَاوَلَیْنِی ذِرَاعًا فَذِرَاعًا-اس نے مجھ کوایک دست دیا پھر مک دست-

لَوْاهُدِی اِلَیَّ ذِرَاعٌ - اگر کوئی مجھ کو ایک دست مدیہ کے لور پر بھیج -دیر قریر سے شند نہ میں اور میں

### الكالم الا المال ا

ے امام حسین کا قتل ہونا ثابت ہے اور ترندی نے ام المومنین خطرت ام سلمہ ہے ۔ روایت کی کہ انہوں نے خواب میں آنخضرت کو پریثان حال دیکھا۔ سب پوچھا تو فر مایا۔ میں ابھی وہاں گیا تھا جہاں حسین مارا گیا اور تمام مورخین اور سیر کا اس پراتفاق ہے کہ جناب امام حسین کر بلا میں شہید کئے گئے۔ اور آپ کا سرمبارک پہلے ابن زیاد ملعون پھریزید کے پاس لایا اور آپ کا سرمبارک پہلے ابن زیاد ملعون پھریزید کے پاس لایا گیا۔ بایں ہمہ جوکوئی آپ کی شہادت کا انکار کرے وہ محض بے وقوف اور جاہل ہے۔

واقعہ: جب میں دمشق میں مجد بنی امیہ میں گیا تو وہاں ایک طرف چھوٹا ساگند بنا ہے۔ کہتے ہیں کہ امام حسین کا سرمبارک وہاں مدفون ہے۔ یہ کھی ایک قول ہے مگر حج قول ہیں ہے۔ دمشق میں عجیب سرمبارک بالا تفاق کر بلا نے معلیٰ میں ہے۔ دمشق میں عجیب اتفاق ہوا۔ جب میں اس گند کی زیارت کو گیا تو اس کے نزد یک جاتے ہی واقعہ شہادت کا تصور بن گیا اور میں چینیں مار مارکر رونے لگا۔ سارے عرب جو حاضر سے وہ تعجب کرنے میرا رونا تھتا ہی نہ تھا اور بار بارعر بی زبان میں کہتا'' ہائے ہماری بدشمتی کہ ہم آپ کے بعد پیدا ہوئے اگر اس وقت ہوئے جب آپ کر بلائے معلیٰ میں گھر گئے ہے تو پہلے ہم آپ پر ہاتھ دوّالی تو خیر۔ صلّ یہ تو تی ہوئے گئے می کر بلائے معلیٰ میں گھر گئے تھو تو پہلے ہم آپ پر ہاتھ دوّالی تو خیر۔ صلّ کی محتقد پر گھر کئے تھو تو پہلے ہم آپ کے سے تو پر ہو تو پہلے ہم آپ کے سے تو پر ہوئے ہم کے سے تو پر ہوئے کے تو پر ہوئے کے سے تو پر ہوئے کے سے تو پر ہوئے کے تو پر

صلِ علی معمد کلما درف عین- بب ون ۱ س آنسو بهائ تو حفرت محمد پراپی رحمت اتار-ذَرَّفَ عَلَی الْمِأَةِ تَلْدِیفًا -سوسے بڑھ کیا-ذَرْقٌ یعنی ذَرْقٌ - لین پرندے کا بیٹ کرنا -

قَاعْ تَحْنِیْرُ اللَّرَافِ - ایک میدان جس میں ذرق بہت تھ (وہ ایک مشہور بھاجی ہے جس کو حند قوق کہتے ہیں) -ذَرُوْ یَا ذَرُیْ - اڑا دینا' کھیلا دینا' بھیر دینا' توڑ دینا' جدا کردینا'جلدی ہے گزرجانا -اِذْرًاءٌ - اڑا دینا' بھیردینا -

إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ فِي الْبَحْنَةِ رِيْحًا مِّنْ دُوْنِهَا بَابٌ مَّغُلَقٌ لَوْفُتِحَ ذَٰلِكَ الْبَابُ لَآذُرَتُ مَابَيْنَ السَّمَاءِ وَالْآرْضِ - الله تعالى نے بہشت میں ہوا بنائی ہے جوایک بند درواز ہے سے رکی ہوئی ہے اگر وہ دروازہ کھول دیا جائے تو جتی چیزیں آسان اور زمین کے درمیان ہیں ان کویہ ہوا اڑا وے (ایک روایت میں لَذَرَتِ الدُّنْیَا وَمَا فِیْهَا ہے یعنی دنیا اور جو کھاس میں ہے سبکواڑا دے)۔

ذَرَتِ الرِّيْحُ اور اَذْرَتْ اور تَذُرُوْ اور تَذُرُوْ اور تَذُرِیْ سب کے ایک معنی ہیں کی عنی از ادیا اور اڑاتی ہے۔ قرآن میں ہے۔
تَذُرُوهُ الرِّیَا حُ-ہوا میں اس کواڑا دیتی ہیں۔
تَذُرِیةُ الطَّعَامِ اِناجَ کو بھوسا نکالئے کے لئے اڑانا۔
اِذَامُتُ فَا خُو قُونِیْ ثُمَّ ذَرُونِیْ فِی الرِّیْحِ-جب مر جاوَں تو ایسا کرنا کہ میری نعش کو جلانا۔ پھر ( را کھ ) کو آندھی میں اڑا دینا ( کیونکہ اگر اللہ تعالی جھکو پالے گاتو ' سخت عذاب کرے گا' ایسا عذاب کسی کو نہ کیا ہوگیا) (ایک روایت میں کرے گا' ایسا عذاب کسی کو نہ کیا ہوگیا) (ایک روایت میں کھیلا ذُرُّونِیْ ہے بہضمہ وَ اللہ معنی وہی ہیں' یعنی آندھی میں پھیلا دینا۔

یندرو االرو اینه فرو الوید الهشیم - روایت کواس طرح بیان کرتا ہے جیسے سوکھی گھاس کو ہوا اڑاتی ہے ( یعنی جلدی جلدی ہدی ہے ہے ) -

آوَّلُ مَنْ يَّدُخُلُ النَّارَ ذُوُ ذَرُوَةٍ لَا يُعْطِى حَقَ اللهِ-يهلِ و الحض دوزخ مِن جائے گاجو مال دار ہواور اللّه كاحق زكوة ادانه كرنا ہو-

ذَرُوَةُ ثَرُوَةٌ - بال دارى اورتو مگرى -اتِّى رَسُولُ اللهِ مَلَكِ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ ع

ذُرى جمع ہے ذِرْوَةٌ كى يعنى كو ہان كى بلندى اور ہر چيز كى لندى-

ذَرُوَةٌ الْجَبَلِ - بِهَاثُرَى چِوثُى -

ا راقم کوالی کوئی ایک روایت بھی بخاری و سلم سے نہیں ملی جبکہ حضرت حسین کی شہادت کی آنخضرت کو پیشگی خبر سے متعلق تمام روایات ضعیف ہیں۔ البتہ کر بلا میں واقعہ شہادت ہے کسی کومجال انکار نہیں۔(م)

#### ع ال الخاشا

ذُرْوَةُ الْجَبَلِ ( محيط ميں ہے كه ذُرْوَةٌ بيضمه ذال اور به كسرة ذال)اونجي جگه (عرب لوگ كهتے میں:

هُوَ فِيْ ذُرُووَةِ الشُّوفِ - وه شرافت کے مُلے برے (یعنی بڑا شریف ہے)-

عَلَى ذِرْوَةِ كُلِّ بَعِيْدٍ شَيْطُنٌ - براونك كَ لَو بان كَ بلندی پرشیطان رہتا ہے-

سَالَ عَائِشَةَ الْخُرُوْجَ اِلَى الْبَصْرَةِ فَابَتُ عَلَيْهِ سَالَ عَائِشَةَ الْخُرُوْجَ اِلَى الْبَصْرَةِ فَابَتُ عَلَيْهِ فَمَازَالَ يَفْتِلُ فِي الذَّرْوَةِ وَٱلْغَارِبِ حَتَّى آجَابَتُهُ- حَضَرت زبیر ﴿ نے حضرت عا نَشَہ ﷺ درخواست کی'تم بھرے چلو( ان کا مطلب بدتھا کہ حضرت عا کشہ کی وجہ ہے بہت ہے لوگ حضرت علیّ کی مخالفت پراٹھ کھڑے ہوں گے اور سب مل کر ان ہے حضرت عثان کے باغی قاتلوں کو مانگیں گے ) انہوں نے نہ مانا ( خلیفه وقت کی مخالفت بری مجھی ) کیکن زبیر ٌ برابر کو ہان اور غارب سہلاتے رہے وہاں کے بال بٹتے رہے یہاں تک کہ حفرت عائشةً راضي ہو تمئیں ( آخرعورت ذات تھیں حضرت زبیر کے پیسلانے میں آئٹیں) (پیالک عرب کا محاورہ ہے جب کوئی اونٹنی شریر اور خندی ہوتی ہے تو اس کو زم کرنے کے لئے کو بان کے بال بٹتے ہیں اور کو بان اور گردن کے پیچ میں جو مقام ہے اس کو غارب کہتے ہیں' و ہاں کے بھی بال مسلتے اور بیٹتے ہیں تو وو زم ہو جاتی ہے- مطلب میہ ہے کہ باتیں بنا کرآ خر حضرت عا نَشْهُ كُو بُعِسلاليان كُو نُكِلنے برراضي كرليا )-

بَلَغَنِيْ عَنْ عَلِي ذُرُو مِنْ قَوْلٍ- (سليمان بن جردنے کہا) مجھ کوحضرت علیٰ کی طرف ہے ایک اڑتی اڑتی بات کینچی (لعنی ادھوری اور نامکمل ) –

كَيْفَ حَدِيْثُ كَذَا يُرِيْدُ أَنْ يُّذَرِّى مِنْهُ (الوالزناداية بين عبدالرحمن سے يو چھتے ) فلاني حديث كوكر سے- ان كابي مطلب ہوتا کہ لوگ عبدالرحمٰن کی قدرو منزلت کریں ( کہ حدیث کوخوب یا در کھتاہے )-

اُذَرِي حَسْبِي أَنْ يُنْشَتَمَا - مين ايخ حسب ونسب كوبلند کر تا ہوں اس ہے کہ کوئی اس کو برا کیج۔

بنُرُ ذَرُوانَ - ایک کنوال تھا بی رزیق کا مدینه میں- ( اس

كنوس مين آنخضرت ير حاد و كاسامان ركها گياتها ) -ذَوْرَانَ ایک مقام کا نام ہے جوقد بدار رجفہ کے درمیان واقع ہے۔

أَطُولُ مَا كَأَنَتُ ذُرِّى- وه اونت خوب لمج كوبان والے ہوں گے(لینی اس صورت میں جب وہ دنیا میں بور ہے قد و قامت کے اچھے' توانااور فریداونٹ تھے )۔

إلَّا فَي ذُرُوَةِ مِّنْ قَوْمِهِ- این قوم کے بلنداورشریف

شَوَابٌ مِّنَ اللُّورَةِ-جوار كَي شراب-لِفَوَقِ مِّنْ ذُرَةٍ - جواركا ايك فَرَق (فرق ايك پياندكانام ہےجس میں سولہ صاع غلم آتا ہے)-

مِذْرَ وَانَّ - دونوں چوتروں کے کنار ہے-ذِرْوَةُ الْاسَلَام وَسَنَامُهُ الْجَهَادُ- اسلام كى چِوثَى اور کو بان جہاد ہے( یعنی اسلام کارکن اعظم ہے ) -ذُرى الله كام - ٹيلوں كى چوٹياں-

#### باب الذال مع العبن

ِ ذَعْتُ - گلا گونٹما یا دھکیلنا جیسے دَعْتُ ہے-

إِنَّ الشَّيْطٰنَ عَرَضَ لِيْ يَقُطَعُ صَلُوتِيْ فَٱمْكَنِّنِيَ اللَّهُ مِنْهُ فَذَعَتُهُ - شيطان مير بسامنة آياميري نمازتو رْنه كؤ پھر الله تعالیٰ نے مجھ کواس پر قدرت دی' میں نے اس کا گا گھوٹایا زور ہے اس کو دھکیل دیا) نہایہ میں ہے کہ ذَعْتُ کے معنی مٹی میں لوٹنے کے بھی ہیں۔)

كَانَ عِنْدَنَا رَجُلٌ يَشْتِمُ الشَّيْخَيْنِ فَرأَىٰ عُمَرَ فِي الْمَنَامِ فَذَعَتَهُ فَلَوَّتَ ثِيَابَهُ فَجَاءَ ِنَا تَائِبًا (اَصْمَعَى نَے كَهَا) مارے یاس ایک تخص رہتا تھا جو شخین (حضرت ابو بمراور حضرت عمرٌ ) کو برا کہا کرتا تھا۔ ایک باراس نے خواب میں حضرت عمرٌ کو دیکھا کہ انہوں نے اس کا گلا گھونٹا' یہاں تک کہ اس کا باخانہ خطا ہو گیا ( اٹھا تو کیڑے سب آلودہ ) آخراس نے ہمارے باس آ کرتو یہ کی (ای طرح ایک دوسری حکایت ہے۔ ایک شخص درود شریف میں آنخضرت کے نام کے ساتھ

مصرف میں صرف ہوئے)۔

ُ ذَعْذَعَتْ بِهِ صُرُوُكُ اللَّيَالِيٰ - جس كوراتوں كى كردش نے يريثان كرديا-

لا يُعِنْناآهُلَ الْبَيْتِ الْمُدْعَدُعُ (المام جعفر صادق فِ فرمایا) ہم الل بیت ہے وہی محبت نہ کرے گا جو ندعذع ہو گا-(لوگوں نے عرض کیا ندعذع کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا" ولدالزنا" (نطفهٔ حرام - باتی جونطفہ حلال ہے ہوگا وہ ضرور آنخضرت کے اہل بیت ہے محبت رکھے گا اوران کی محبت کو جزوایمان سجھتے گا)-

ذَعُوّ - ڈرانا' دھمکانا -

ذُعِرَ - ڈرگیا -

مَذُعُورٌ - دُراهوا-

ذَاعِرٌ - ڈرنے والا' خبیث -

ذُعُرُّ -خوف-

وَلَا تَذْعَوْهُمُ عَلَىً - ( آنخضرت نے جنگ احزاب میں زبیر سے فرمایا - ذراقریش کے لوگوں کے پاس جا) مگر چپکے ان کو خبر نہ ہو الیا نہ ہو کہ تو ان کو ڈرائے 'وہ میری طرف متوجہ ہوں -

گذاك لا تَذْعَرُوْا عَلَيْنَا (ہم اندرائن كے پھل ہے كھيل رہے تھے ایک دوسرے كو مار رہے تھے حضرت عمراً ئ تو انہوں نے اتنا ہى كہا) بس كرو! ہمار سے اونٹوں كومت بھڑ كاؤ ( ابيانہ ہوكہ وہ ڈركر بھڑك اٹھيں)-

لَا يَزَالُ الشَّيْطُنُ ذَاعِرً مِّنَ الْمُوْمِنِ- شيطان مومن ع بميشه ڈرتار ہتا ہے(ایمان کے ساتھ اس کا بہکا ٹا بے نتیجہ ہوتا ہے- دوسرے اذان اور تکبیر کہتا ہے- شیطان اس سے ڈر کریا دتا ہوا بھا گیا ہے)-

تَّاذَعَرْ تُهَا - مِیں نے اس کونیں ڈرایا -لَقَدْ رَأْی ذُعْرًا - بیخوف زدہ معلوم ہوتا ہے -گاَنَّهُ مَذْعُورٌ " - جیے وہ خوف زدہ ہے -اَذْعَرْ تُهَا - مِیں نے اس کوڈرایایا بھڑکا دیا -فَأْتِنِی بِحَبَر الْقَوْم وَ لَا تَذْعَرُهُمْ عَلَی ّ - قریش (کی

سید نا کالفظنہیں کہتا تھا – چونکہ اس کی کتاب میں وہاں پرسید نا کا لفظ نہیں لکھا تھا۔اس نے خواب میں حضرت عمرٌ کو دیکھا آپ اس یرخفا ہوئے اورفر مایا نو آ تخضرت کوسید نانہیں کہتا حالا نکہ آ ٹ . سیدالعالمین ہیں-اس شخص نے تو بہ کی- ایک تیسرا خواب خود مترجم کا دیکھا ہوا ہے۔ ہمارے ایک دلی دوست ڈاکٹر مرزا صفدرعلی حیدرآ بادییں تھےوہ امامیہ مذہب رکھتے تھے جب وہ مر گئے تو مترجم نے ان کوخواب میں دیکھا ایک درخت کے نیجے مغموم اور مخرون بیٹھے ہیں۔ میں نے پوچھا کہو کیا حالت ہے؟ انہوں نے جواب دیا بڑی فکر میں ہوں' اب تک تو میں اس درخت کے پنچے بٹھایا گیا تھالیکن اب مجھ کو بوہرہ لے جانے کا تھم ہے وہاں بخت تکلیف اور عذاب ہے۔ میں اس آفت ہے ا یک طرح نحات با سکتا ہوں وہ یہ کہ دینا میں ایک مجلس کے اندر میں بیٹا تھا-اس مجلس میں شیعہ صاحبان جمع تھے-ان میں ہے ا یک شخص نے حضرت ابو بکرصدین کو برا کہنا شروع کیا۔ میں نے اس کو ڈانٹا کہ الی ہے اولی اور بدتہذیبی سے باز رہے اً لرَ وَ فَي هَخْصَ بِهِ خَبرِ جِنَابِ ابو بكر صديقٌ كو پہنچا دے اور وہ ا آنخضرتؑ ہے میری سفارش کریں' توشاید میں بوہرہ میں جانے ت نئي حاؤل-)

ان خوابوں سے بیا خذ ہوتا ہے کہ اولیاء اللہ کی ارواح سے بعد موت بھی جگم و مرضی اللی تصرفات ہوئے ہیں اور طرح طرح کے فیوض و برکات بھی حضرات صوفیہ کا اس پر اتفاق ہے اور اتفاق کے ساتھ بہتو اتر ان سے اس قسم کے واقعات منقول ہیں 'جن کا انکار نہیں ہو سکتا - مگر بعض اہل ظاہر نے جو سخت تشد و اور نلور کھتے ہیں ان امور کا انکار کیا ہے۔

و رنلور کھتے ہیں ان امور کا انکار کیا ہے۔

دُ عُدْعَةٌ – حدا کرنا' بانٹ وینا –

ذَعْذَعَتْهَا النَّوَائِبُ وَفَرَّقَتْهَا الْحُقُوْقُ (ايكُ فَحْصَ كَ پاس ببت عاونت تصحفرت على في اس سے پوچها تيرے اونت كيا ہو ہے؟ تواس نے كہا) آ فتوں اور زمانہ كے حوادث نے ان كو پر بثان كر ديا اور حقوق نے ان كو متفرق كر ديا (يعنى جن جن لوگوں كے حقوق مجھ پر تھے يا فكل وہ اونٹ ان كو معاوضہ ميں ديئے گئے ، تب حضرت على نے فرمايا بيتو ا جھے معاوضہ ميں ديئے گئے ، تب حضرت على نے فرمايا بيتو ا جھے

### العَلَيْنَ اللَّهُ اللَّاللَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا

کاروائیوں) کی اطلاع خنیہ طور پر لا! ان کو میرے او پر بھڑ کا نہیں (یعنی اگروہ تجھ کود کھے لیں گے تو تیرا تعاقب کریں گے۔ تو ہماری طزف آئے گا تو وہ ہمارے او پر بھی حملہ کریں گئے بیٹے بٹھائے جنگ کی تحریک ہوگی اور جس مقصد کے لئے تم کو مامور کیا جا رہا ہے تمہارے ظاہر ہو جانے پر وہ بھی فوت ہو جائے گیا ۔

ذُو الْآ ذُعَادِ - یمن کا ایک بادشاہ تھا'اس کا بیلقب اس وجہ سے ہوا کہ اس کی صورت ہولنا ک تھی' لوگ اس سے ڈرتے تھ ربعض نے کہاوہ کچھ وحشی لوگوں کو قید کر کے لایا تھا لوگ ان کو د کھے کر ڈریے بعض نے کہا بن مانس کو کپڑ لایا تھا' لوگ اس سے ڈی گئے۔)

دِعْلِبٌ مِادِعْلِهُ " نيز رفتاراونتن -

تَذَغُلَبُ الرَّجُلُ - يِكِي سے طِلا -

اَلَدِّ عَلِبُ الْوَجْهَاءُ - تيز رنتاري شخت اوْمُن يا تيز روبڑے کا دوالي اوْمُن - کلدوالي اوْمُن -

### بابُ الذال مع الفاء

ذَ فَوْ - باس نَكَنا' بو پُيوڻا خواه اچھى بويابرى' بغل كى بد بو-وَطِيْنُهُ مِسْكُ ٱذْ فَرُ - اس حوض كى كِچِرْعمده خوشبودارمشك بوگى -

تُرَا بُھَا مِسُكٌ اَذْفَرُ - بہشت كَى مَىٰعُدەمثَك ہے-فَمَسَعَ رَأْسَ الْبَعِيْرِ وَذِفْرَاهُ - اونٹ كے سر پراوراس كانوںكى جڑوں پر ہاتھ پھيرا-

اِنَّهٔ جَزَعَ الصُّفَيْراءَ ثُمَّ صَبَّ فِي ذَفِرَانَ-آپ نے صفراءوادی کو طے کیا پھر ذفران میں اتر پڑے-

ثُمَّ اسْتَذُفِرِی بِنُوْب - پھراکی کپڑے میں خوشبولگا کر اس کا استعال کر (ایک روایت میں اِسْتَدُ فِرِی دال مہملہ ہے۔ یعنی بدبور فع کر - مشہور روایت اِسْتَنْفِرِی ہے یعنی لنگوٹ کس لے جیسے اور بیان ہو چکا - )

وَتَحْتَشِیْ وَتَسْتَذْفِوْ - اور بھابہ رکھے اور لنگوٹ کس لے (مجمع البحرین میں ہے کہ تَسْتَدُفِوُ اصل میں تَسْتَثْفِورُ تھا ٹا کودال سے بدل وہا) -

ثُمَّ اذْ فِرْهُ بِالْحِزْقَهِ- پَرايک چَقْرْ سے سے اس کو باندھ ے-

ذَتُ إِدِفَاقٌ - مار دُالنا 'جلدي كرنا' لِكا كرنا -

سَمِعْتُ ذَفَ نَعْلَيْكَ فِي الْجَنَّةِ- (بالله) مين نے تيری جو تيوں كي آ واز بہشت ميں تن (مشہور دف ہوال مہله \_\_\_\_)

وَإِنْ ذَفَّفَتْ بِهَمُ الْهَمَالِيْجَ - الرَّ چِيرَ نَ گُورُ ــان كو جلدى جلدي ليجا كرچلين-

فَدَفَّفُتُ عَلَى آبِي جَهْلٍ - مِن نے ابوجہل کا کام تمام کیا-(وہ زخموں سے چورسک رہاتھا-عبداللہ بن مسعود نے جاکراس کا سرکاٹ لیا)-

ُ اَفْعَصَ اَبْنَا عَفْراءَ اَبَا جَهْلِ وَذَفَّفَ عَلَيْهِ ابْنُ مَسْعُوْدٍ - ابوجبل كوعفراء كے بيٹوں نے (تلواريں مار ماركر) گراديا تفا - عبداللہ بن معودؓ نے اس كا كام تمام كيا -

سُلِّطَ عَلَيْهِمْ الْحِوَ الزَّمَانِ مَوْتُ طَاّعُوْن ذَفِيفٍ-اخيرزمانه ميں ان پر جلدى كى موت طاعون كى (وبا) بَشِيمى حائے گى-

وَهُوَ يُصَلِّيُ صَلُوٰةً خَفِيفَةً ذَفِيفَةً كَانَّهَا صَلُوةً مَسُافِرٍ - (مِس انس بن مالكَّ كے پاس گیا) وہ بلکی پھلی نماز پڑھ رہے تھے جیسے مسافر کی نماز ہوتی ہے ( یعنی مخضر سورتیں پڑھ کر - اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ رکوع و تجود برابر ادانہیں کرتے تھے) -

نَهٰى عَنِ الذَّهَبِ وَالْحَرِيْرِ فَقَالَتْ شَيْءٌ ذَفِيْفٌ

### لكالمالك الساسات المال ا

یُرْبَطُ بِهِ الْمِسْكُ- آنخضرت یا سونے اور خالص ریشی کیر سے منع فرمایا- حضرت عائشہ نے کہا ایک تھوڑا سا ریشی کیڑا ہے جس میں مشک باندھی جاتی ہے۔

مَوْتٌ ذَّفِيْفٌ يَحْزِنْ الْقَلْبَ-جلدى كى موت جودل كو ملول كرك (ايك روايت مين دَفِيْقٌ ہے-)

#### باب الذال مع القاف

ذَفْنْ - چپت لگانا جیسے صَفْعٌ اور قَفْدٌ ہے مُحورُی پر مارنا' مُحورُی رکھنا۔

ذَفُنُ اور ذَفُنْ - تَعُورُي -

تُوْقِي رَسُوْلُ اللَّهُ مَلَيْ بَيْنَ حَا قِنَتِي وَذَاقِنَتِي -آخضرت نے میری بنلی (دگدگی) اور ٹھوڑی کے بچ میں وفات پائی (آپ وفات کے وقت حضرت عائش پر تکیدلگائے ہوئے تھے'آپ کا سرمبارک اِن کے سینے سے لگا ہواتھا) -

فَوَصَعَ عُوْدَ الدِّرَّةِ ثُمَّ ذَفَنَ عَلَيْهَا وَقَالَ هَاتِ-(عمران بن سوده نے حضرت عمرٌ سے کہا' چار باتوں پر تمباری رعیت تم سے ناراض ہے۔ یہن کر) حضرت عمرٌ نے اپنی تھوڑی ڈرّے کی نکڑی پر کھی اور فرمایا بیان کرو!

# بابُ الذال مع الكافُ

ذِ كُوْ يَا تَلْهُ كَارٌ - بِيان كرنا ' ذبن ميں محفوظ رکھنا 'يا وکرنا -تَلْهُ كِرَةٌ - يا دولانا 'نصيحت كرنا -

مْذَاكُورَةُ اور تَذَاكُرٌ - كَفْتُلُوكُرنا-

إِذْ كَارٌ اور تَذْ كِيْرٌ - يادولانا ' نصيحت كرنا -دُخُو" - مادر كھنا -

اَلرَّ جُلُ يُقَاتِلُ لِلذِّنْ وَيُقَاتِلُ لِيُخْمَدَ - كُونَى آ دى اس كَ لِرُ تَا بَ كَ لُوكَ اس كَا ذَكر كري ( يعنى نامورى اورشرت كَ لِنَ ) كُونَى اس لِنَ لِا تا بِه كه اس كى ( بهادرى كى ) تعريف كرين-

وَهُوَ الَّذِكُو الْحَكِيْمُ-قرآن الياشرف بجوشحكم اور اختلاف سے خالى ب( ذكر كے معنی شرف اور فخر ) -

ثُمَّ جَلَسُوْا عِنْدَ الْمَدْكُورَ حَتَّى بَدَاجَاجِبُ الشَّمْسِ - پُر ذکر کے مقام ( یعنی حجر اسود ) کے پاس بیٹے رہے میاں تک کہ آفتاب کا کنارہ نکل آیا ( ذکر کا لفظ کن حدیثوں میں آیا ہے مراداس سے اللہ کی یاد ہے یعنی اس کی تحمید اور تقدیس اور تبیج اور تبلیل ثناء اور صفت وغیرہ ) -

يَسْتَمِعُونَ الذِّكُرَ - خطبه سنت بي-

ثُمَّ فَعَدُوْا إِلَى الْمُذَكِرِّ - پُرواعظ كے پاس بیٹے رہے۔ اِنَّ عَلِیًّا یَذُکُرُ فَاطِمَةً - حضرت علیؓ حضرت فاطمہ کا ذکر کرتے ہیں (یعنی ان کا پیغام دیتے ہیں) -

مَا حَلَفُتُ بِهَا ذَاكِرٌ وَلَا اثِرًا- پھر میں نے باپ دادا ک قتم ندا پی طرف سے بات کرنے میں کھائی 'نددوسرے کا کلام قبل کرتے ہوئے۔

اَلْقُوْ آنُ فِي كُوْ فَذَكِّرُوهُ - قرآن بزا شریف كلام بع عزت والا'اس كى عزت كرو!

اِذَا عَلَبَ مَاءُ الرَّجُلِ مَاءَ الْمَرْأَةِ اَذُكَرًا - جب مردكا پانی عورت کے پانی پرغالب آتا ہے تو دونوں کا بچیز پیدا ہوتا ہے( یعنی ٹرکائز ینداولا د ) -

اِذَا سَبَقَ مَاءُ الرَّجُلِ مَاءَ الْمَراَّةِ اَذْ كُوتُ بِاذُنِ اللهِ-جب مردكا بإنى عورت كے بإنى پرغالب آتا ہے تو وہ اللّد كے حكم سے زيچ جتنى ہے - (اگرعورت كا بإنى غالب آتا ہے تو لڑكى پيدا موتى ہے - اس حديث سے بيا خذموتا ہے كہ نطفه ميں مرداور عورت دونول كے بإنى شامل موتے ہيں) -

هَيِلَتُ اُمُّهُ لَقَدُ اَذْ كَرَتُ بِهِ-اس كَى ماں اس پرروئے اس نے اس کونر جنا (احپھاڑ انڈ کامضبوط) -

وَاللّٰهِ مَا وَلَدَتِ النِّسَاءُ أَذُكُومِنْكَ - خدا كُ فَتُم عُورتوں نے تچھ سے بڑھ کركوئی مردنہیں جنا ( یعنی جوان مرد بہا درا پنے عزم كو پورا كرنے والا بيطارق نے عبدالله بن زبيرٌ كے بارے میں كہا) -

اِبْنُ لَبُوْنِ ذَكَرٌ - دو برس كا نراونٹ جوتيسر سے سال ميں لگا ہو (ابن خو در كو كہتے ہيں' تو ذَكَرٌ تا كيد كے لئے ہے-بعض نے كہا جانوروں ميں ابن كا اطلاق مادہ پر بھى ہوتا ہے- جيسے

### العالمان المال المال العالمان العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالما

ا بن ا و ی (گیڈر) ابن عرس ( نیولہ ) پراس لئے'' ذکر'' کہدکر اشکال رفع کر دیا) –

اِبْنُ مَحَاصِ ذُكُورٍ - ایک برس کے زاونٹ ( ذکور کا جر علی الجوار ہے-ایک روایت میں ذکوراہے )

لاّوْلَى رَجُلِ ذَكُو - جومردزقریب دشته کا ہواس کے لئے

(حالا نکه مردزی ہوتا ہے - اس صورت میں ذکو تاکید ہوگ 
بعض نے کہا ذکر اس لئے فر مایا کہ خنثیٰ نکل جائے ، جس میں مرد

اورعورت دونوں کی نشانیاں ہوتی ہیں یا اس لئے کہ عصبہ ہونے

گتخصیص نرسے ثابت کریں یعنی عورت عصبہ بنفسہا نہیں ہوسکتی

مااس لئے کہ کوئی مرد کو بالغ سے خاص نہ سمجھے ) -

كَانَ يَطُوُفُ عَلَى نِسَائِهِ وَيَغْتَسِلُ مِنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ وَيَقُولُ إِنَّهُ أَذْكُرُ - آنخضرت صلى الله عليه وآله وسلم اين ہو یوں کا دورہ کرتے ( ہرایک سے صحبت کرتے ) پھر ہر بار عسل کرتے اور فرماتے میعسل کرنا باہ کو تیز کرتا ہے ( کیونکہ ٹھنڈے یانی سے شسل کرنے ہے حرارت غریزی بڑھتی ہے اور باہ کوتح کی ہوتی ہے۔ اس حدیث سے آنخضرت کی قوت رجوایت معلوم کرنا حاہیے' اس وقت جب آپ کی عمر شریف یچاس سال ہےمتحاوز ہو چکی تھی' اورائی قوت کے ساتھ آپ نے مین شاب میں ایک بوڑھیعورت پرقناعت کی-اس موقعہ یر مجھ کوا کے نقل یاد آئی -مولوی علی رضا خاں صاحب ایم -ا ہے۔ جوا کے متبدین حق پرست عہدہ دار تھے'ان ہےا درمولوی جراغ علی صاحب شاگر درشید سرسید سے تعدد از واج کے موضوع پر <sup>ع</sup>ُنفتَگُو ہور ہی تھی۔ دوران میں مولوی ج<u>راغ علی صاحب نے کہا</u> کدایک عورت مرد کے لئے بہت کافی ہے۔مولوی علی رضاخان نے فرمایا' ماں جو کوئی ہیز اور کم قوت ہواس کے لئے کافی ہے۔ مگریہ کیاظلم ہے کہ ایک ہیز ڈھیلا تمام دنیا کواینے اوپر قیاس کرے' اس پر بہت ہنسی ہوئی اور مولوی جراغ علی صاحب خاموش ہور ہے)۔

کَانَ یَتَطَیُّ بِذِکَارَةِ الطِّیْبِ - آنخضرت مردول کی خضرت استعال کرتے (جس میں رنگ نہیں ہوتا 'جیسے مشک عود اور عزر وغیرہ - اور عور تول کی خوشبووہ ہے جس میں رنگ ہو جیسے

زعفران'مہندی اورکسم وغیرہ ) –

کائو این کُر هُون الْمُؤنّ مِن الطّیب - سحابہ عورتوں ک خوشبوکو (جس میں رنگ ہوتا ہے) مردوں کے لئے مکروہ جائے تھے (جیسے مہندی زعفران وغیرہ - مگر نکاح کے وقت مکروہ نہیں' جیسے دوسری حدیثوں سے ثابت ہے)-

اِنَّ عَبْدًا آبْصَرَ جَارِيَةً لِسَيِّدِهٖ فَعَارَ السَّيِّدُ فَجَبَ مَذَاكِيُوهُ - ايك غلام نے مالک کی لونڈی پر نظر ڈاکی مالک کو نڈی پر نظر ڈاکی مالک کو غیرت آئی اس نے غلام کی (قوت) مردمی کے آئے الله دیے (یعنی اس کو پیجو اکر دیا) -

فَعَسَلَ مَذَا كِيْرَهُ- مردی كے اعضاء كو دھويا ( نینی ذکر اورخصیوں اوران كے حوالے كو ) -

فَذَكُونَ قُوْلَ سُلَيْهَانَ - مِيں نے سليمان کی دعاياد کی (انہوں نے کہا تھا مجھ کوالی بادشا ہت دے جومیرے بعد کسی کو قیامت تک نه ملے اس خيال ہے آپ نے شيطان کو جھوڑ ديا مورند آپ اس کو دیکھتے اس حدیث ہے شيطان کا مجسم اور موجود ہونا ثابت ہوتا ہے اور جو شيطان کے وجود کا انکار کرتے ہیں ان کار دے -

وَاقْتَصَّ الْحَدِيْثَ يُذْكُرُ مَعَ النَّهْبَةِ - اور صديث كولوث كساته بيان كيا (يعنى اس ميس لوث كا ذكركيا - )
فَاذْكُرْهَا عَلَيَّ - توميرا پيغام اس كود \_ اِنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلَيُّ ذَكَرَهَا - آن تحضرت عَلَيْ فَيْ اس كو يغام ديا \_ -

لِیُدَیِّکَ مِنْ کُذَا-اس کوفلال فلال با تیل یاد دلائے و (جن کا خیال نماز سے پیشتر نہیں آتا تھا' نماز میں شیطان یاد دلاتا ہے)-

اِسْتَذْ كِرُوا الْقُرْانَ - قرآن كو پڑھتے رہو یاد كرتے رہو-

جَارِيَةً تُذَكِّرُكَ بَعْضَ مَامَضٰى-تمبارى شادى اليك جوان تِهوكرى بِكردي بوتم كو كه كررى بوئى باتين ياددال در العنى جوان تين جوانى كردي جوانى كردي الرياد الدين جوانى كردي اور چونچك )-

فَلاَنَهُ تَذْكُرُ - فلا ل عورت حضرت عائشَ كي تعريف كرتى

(جوآب كزنانه كى شان كے فلاف مو-)

وَ بَقِیَتُ حَتَّی ذُکِوَ -ام خالد زنده رہیں یہاں تک کہاس قیص کا تذکرہ ہونے لگا (جو آنخضرت نے ان کو بہنایا تھا کیونکہ وہ خلاف عادت بہت دنوں تک چلتارہا) -

وَیُذْکُرُ عَنْ مُّعَاوِیة بْنِ حَیْدَةً وَرَفَعَهُ وَلَا یُهُجَرُ اِلَّا فی الْبَیْتِ-معاویہ بن حیدہ سے مرفوعا اس طرح منقول ہے کہ گھر ہی میں جمران ہے (لینی جھوڑ دینا) بعض شخوں میں رَفْعُهُ بلاواو ہے تو یُذْکُرْ کامفعول مالم یسم فاعلہ وہی ہوگا)۔

بلاواو ہے او ید کو کامفعول ہائم میٹم فاعلہ وہی ہوگا)۔ وَ ذَکُرَ جِیْرَ اللهٔ -اس نے اپنے پڑوسیوں کی مختاجی کا ذکر کیا (گویانماز سے پہلے قربانی کر لینے کی بیدوجہ بیان کی)۔ وَ لَا یَذْکُرُهَا فَاِنَّهَا لَا تَضُرُّهُ -اس خواب کوکس سے بیان نہ کر نے اس کوکوئی نقصان نہ ہوگا۔

مَثَلُ الَّذِي يَذْكُورُ رَبَّهُ -اس شخص كى مثال جوحق تعالى كو ياد كرتا ہے (حق تعالى كى ياد نماز اور تلاوت وقر آن اور حدیث وقد ریس اور تالیف و ترجمه كتب و دین اور سعی اقامت دین سب پرمحیط ہے )

اُ أُذْكُرُوا مَحَاسِنَ مَوْتَاكُمُ - جولوگ تم میں مرجانیں ان کی خوبیاں بیان کرو (برائیوں کا ذکر نہ کرو!)

وَاذُكُرْبِالْهُدَى هِدَايَتَكُ الطَّرِيْقَ وَالسَّدَادَ سَدَادَ السَّهُمِ - بَبِ الْهُدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - " بِرْ صِتَو دل السَّهُمِ - جب تو" إهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - " بِرْ صِتَو دل مِن يَهِ اللَّهِ تَعَالَى تَحْمُورا سَتَ بَتَلَا عَا ورراسَة بَحَى كَيا مِن يَهُ وَراسَة بَسِ مِن وَرا بَحِي كَيا ور شير كَا ور سيدها (خالص سِي راسته جس مِن ورا بَحِي كِي اور غلطي نهو) -

فَذَكُرَ مِنْ طِیْبِ دِیْجِهَا وَذَكَرَ الْمِسْكَ- وہاں کی خوشبو بیان کی اور مشک کا ذکر کیا (گویا اس خوشبوکو مشک سے تشبہ دی)-

اَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَبِي - جب بنده میری یاد کرے تو میں اس کے ساتھ ہوں (لیمنی تو فیق اور امانت اور مدد سے ) (اس کا بیہ مطلب نہیں ہے کہ ذات اللی زمین پر ہے کیونکہ اگر بیمراد ہوتی تو ذکر کی تخصیص لغوہو جاتی - امام ابن تیمیہ نے کہا اللہ اپنے عرش پر ہے اور پھر ہمارے ساتھ بھی ہے یہ معیت تو عموی ہے اب

تھی کہ وہ بہت نماز پڑھتی ہیں- یافُکدنَّهٌ تُذُکُو ُ یعنی فلاح عورت کی تعریف کی جاتی ہے)-

اِ جُتَمَعُنَ وَ ذَكُرُ نَ - آپ كى سب بيوياں جمع ہوئيں' اور اس بات كا ذكر نكالا (كەلوگ آپ كواى دن تخفے سجيجة ہيں جس دن حضرت عاكشہ' كى بارى ہوتى ہے ) -

ذَكُونَهُ بِطَاوُسَ فَقَالَ تَوْرَعُ- مِيں نے مزارعت كا بيان طاوَسٌ سے كيا (كه لوگ اس كو جائز جانتے ہيں) انہوں نے كہا تو مزارعت كر-

ذَكَّرْتَنَا كُلَّ يَوْم - تونے ہردن ہم کو یا دالہی میں رکھا -اِذَا ذَكُو فِي الْمَشْجِدِ آنَّهُ جُنُبٌ فَخَرَجَ كُمَا هُو -جب كى كومجد ميں جانے كے بعد ياد آئے كداس كونهائے كى حاجت ہے تو اس طرح جس حال ميں ہونكل جائے اور عسل كر \_ -

ذَكُوُوا النَّارَ وَالنَّاقُوْسَ - لوگوں نے آگ اور نرشكے كا ذكركيا (كسى نے كہا بلندى پرآگ روشن كرديا كرواس كود كھير لوگ يبچان ليس كے كه نماز تيار ہے-كسى نے كہا نصارىٰ كى طرح بگل بجاديا كرو-)

ذَكَّرَنَا هٰلَهٔ الرَّجُلُ صَلُوةً رَسُولِ اللَّهُ عَلَيْهِ الله عليه وآله شخص (لینی حضرت علی ) نے ہم کوآ مخضرت صلی الله علیه وآله ولم کی نمازیاد دلادی (آپ سجدے میں جاتے وقت اور سحدے سے سراٹھاتے وقت اور دور کعتوں کے بعد کھڑے ہونے پر تکبیر کہا کرتے 'لیکن حضرت عثان ضعیف یا کبری کی وجہ سے یہ تکبیریں آ ہتہ کہتے ہوں گئ معاوید کو یہ گمان ہوا کہ انہوں نے یہ تکبیریں ترک کردیں تو معاوید نے ان کی پیروی کی اور زیاد نے معاوید کی بیروی کی معاویت کے سنت کے معاویت کے سنت کے موافق نمازید ھائی اور بہتیریں یکار کرکہیں )۔

كَانَ أَبُّوُ قِلَابَةَ جَالِسًا خَلْفَ عُمَرَبُنَ عَبُدِالْعَزِيْزِ فَذَكَرُوُ١-ابوقلابِعمر بن عبدالعزيزك بيجي بيٹے تھاتے میں لوگوں نے تسامت كاذكركيا-

اَمَا تَسْتَجِيى مِنْ هٰذَهِ الْمَرْأَةِ آنُ تَذْكُر شَيْئًا-آپ شرمنيں كرتے اس سے كه يورت كوئى الى بات بيان كر

### الراط المال المال

جہاں میآیا ہے کہ اللہ مومنین کے ساتھ ہے یا نیکوں کے ساتھ تو اس سے بیمقصود ہے کہ اپنے فضل وکرم اور عنایت واعانت اور امدادا در تو فیق خیر ہے ) -

ذَكُرَ اللَّهَ خَالِيًّا فَفَاصَتْ عَيْنَاهُ - اللَّهُ وَتَهَائَى مِن يادكيا اللَّهِ حَالِيًّا فَفَاصَتْ عَيْنَاهُ - اللَّهُ وَتَهَائَى مِن يادكيا اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللللللَّهُ الللْمُولَى اللَّهُ الللللَّهُ الللْمُولِلْمُولِمُ الللللْمُولِمُ الل

كَتَبَ فِي الدِّكْرِ -لوح محفوظ مين لكها-

اِذَا رُاوُا دُیکِو اللّهُ (اولیاء الله وه لوگ ہیں) جب ان کو دیکھوتو الله کی یاد آئے (کیونکہ ان کے چہرے پر محبت اللی اور ذوق وشوق کے ایسے انوار ہوتے ہیں کہ دیکھنے والے کا دل با اختیار پر وردگار کی طرف متوجہ ہوجا تا ہے۔ یہ اولیاء الله کی شاخت آپ نے ایک بیان فر مادی ہے کہ ہرا یک آ دمی سیچ ول کو جھوٹے مدعی ولایت ہے ممیز کر سکتا ہے۔ بعض نے کہا مطلب یہ ہے کہ ایسے متبول بندوں کا دیکھنا بھی ذکر اور عبادت اللی میں واض ہے۔ جیسے دوسری حدیث میں ہے کہ حضرت علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے )۔

فَذُ كِوَ لِي أَنَّ أَحَدَهُمَا - جَمَع سے بیان كيا گيا كه ان دونوں ميں سے ايك نے (آنخضرت سے يوچھا)

وَلا يَضُرُّ كُم فَخُكُرانا كُنَّ اَوْإِنَا تًا - عَقِيقَه كَ جَانُور نر ہوں یا مادہ کچھ قباحت نہیں - ای طرح قربانی کے جانور بھی -کو ہنت آن آذ کُر اللّٰہ الّٰا عَلٰی طُہْ و بھی کو بے وضو اللّٰہ کا یا دکر نا اچھا معلوم نہ ہوا (اس وجہ سے میں نے سلام کا جواب دینے میں تاخیر کی کیونکہ میں بے وضو تھا'اس حدیث جواب دینے میں تاخیر کی کیونکہ میں بے وضو تھا'اس حدیث سے یہ نکلا کہ ذکر الٰہی کے لیے طہارت مستحب ہے - حالانکہ سلام علیم کے جواب میں ذکر الٰہی نہیں ہے کیونکہ وعلیم السلام کمعنی یہ بیں کہتم سلامت رہوگر چونکہ سلام اللہ تعالیٰ کا بھی ایک نام ہے اس لیے باطہارت جواب دینا آپ نے مناسب سمجھا - دوسری حدیثوں سے ثابت سے کہ آنخضرت اللّٰہ کی باد

ہر حال میں کرتے رہتے اس لیے تلاوت قر آن یا دوسرے اذ کار حالت حدث میں جائز ہیں اولی یہی ہے کہ طہارت کے ساتھ کئے جائیں )-

قَالَ ذِنْحُو اللهِ - (آنخضرت نے صحابہ سے فرمایا کیا میں تم کووہ بات بتلاؤں جواللہ کی راہ میں سونا کیا ندی خرج کرنے اور جہاد کرنے سے بھی بڑھ کر ہے؟ صحابہ نے عرض کیا ضرور مثلا ہے ارشاد فرمایا) اللہ کی یاد (پیسب نیکیوں سے بڑھ کراور مقصود اصلی ہے) -

ٱفْضَلُ اللَّهِ كُولِ لاَ إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ-سب ذكروس مين افضل لا الهالا الله ب ( يعنى كلمه توحيد - پيرسجان الله اورالممدلله اورالله ا کبر ) اس میں علماء کااختلاف ہے کہ صرف اللہ اللہ! کہنا کیسا ہے-حضرات صو فیہ نے اس کوبھی ذکرالہی میں داخل کیا ہےاور اس آيت عديل لي ج قُلِ الله ثُمَّ ذَرْهُمُ فِي خَوْضِهِمُ يَلْعَبُوْنَ اورعلمائِ ظاہر كہتے ہيں كەصرف اسم ذات كا ذكر آ تخضرت اورصحابه کرام ہے ثابت نہیں ہے اور اس آیت کا منشاء پینبیں ہے کہ اللہ! اللہ کہتارہ ' بلکہ وہ جواب ہی اس سوال کا قُلْ مَنْ ٱنْزَلَ الْكِتْبَ الَّذِيْ جَاءَ بِهِ مُوْسَىٰ الاية لِعِنْ تَو کہدے کہ اللہ ہی نے اس کتاب کوا تارا-تو بہتریمی ہے کہ لا الہالا اللہ کئے بعنی نفی وا ثبات کا کلمہ ذکر کے لئے اختیار کرے تا کہ فریقین کے نزدیک ماجور اور مثاب ہو- میں کہتا ہوں حفرات صوفیاس مدیث ہے دیل لے سکتے ہیں جس میں یہ م*ذکور ہے ک*ہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک زمین پر اللّٰد اللّٰد کہا جائے گا- اور شاید علمائے ظاہر نے اس حدث پر خيال نه كيا - والله اعلم-

مَا عَمِلَ اَدَمِیٌ عَمَلًا اَنْجَی لَهٔ مِنْ عَذَابِ اللهِ مِنْ فِرِ اللهِ مِنْ فِرَ اللهِ مِنْ فِرِ اللهِ مِنْ فِرِ اللهِ مَنْ عَذَابِ سِنجات ولانے والا ذکر الله سے بر حکر نہیں ہے۔

مَنْ ذُكِرَ وَعُبِدَ وَابْتُعِي - جوذ كركيا كيا يوجا كيا وْهوندْ ها كيا-

وَذَكُو مَوْتَهُ قَالَ وَيُعَادُ رُوْحُهُ-آ تَخْضرتَ فَ كَافرى موت كَيْخَق كا حال بيان كيا- اس كے بعد بيفر مايا كداس ك

روح اوٹائی جاتی ہے-ڈکٹر - یا در کھنا -ذکٹر - ذکریر مارنا -

ت مو ' ر پر ہار ہا۔ اَعُوْ ذُ مِنَ اللّهِ نُحوِ - میں تیری پناہ مانگتا ہوں میں ذلت اور رسوائی سے کہلوگ برائی کے ساتھ میرا تذکرہ کریں – فکگان گکلامُهُمْ ذِ نُحرًا -ان کا کلام ذکرالٰہی ہوگا –

كُنْتُ ذَكُوْرًا فَصِرْتُ نَسِيًّا - مِنْ يادر كَصْح والاتھااب بہت بھولنے والا ہوگہا ہوں-

ذَكًا يا ذُكُوُّ يا ذَكَاءٌ - آ گ كا روش ہونا' شعلے مارنا' ذبن كاتيز ہونا -

> ذَ كُوٰةٌ - جانور كاذِ نَحَ كُرِنا -ذَ كَانَّهُ - آفآب-

ذَكُوةُ الْجَنِيْنِ ذَكُوةٌ أُمِّهِ - بِيكَ كَ بِيكَ وَ الْوَقَاسَ كَى مَالَ كَى ذَكُوةَ بِ ( بَحِيكُو الْمَحْدِهِ ذَنَ كَرَنْ كَى حَاجَتَ نَبِيلَ بعض نے ذَكُوةً أُمِّهِ بِرُّهَا بِ تَوَاسَ قَرَ اُتَ سِمِعَنَ يَبِ بُولَ سُّ كَهُ بِيتَ كَ بَيْكَ كَى ذَكُوةَ الْبَيْنِينِ ذَكُولَةً الْمَهِ دُونُولَ كُومُنْسُوبِ عَالِمِينَ الْمِعْنَ فِي بَلِي - ) روايت كيا ہے معنی وی بین - )

مجمع البحار میں ہے کہ کسی صحافی یا تابعی سے سیمنقول نہیں ہے کہ پیٹ کے بچہ کو دوبارہ ذنج کرنا چاہئے 'صرف امام ابو حنیفہ جمۃ اللہ علیہ ہے ہے منقول ہے۔

کُلْ مَا اَمْسَکُتْ عَلَیْكُ کِلَابُكُ ذَكِیًّا اَوْ غَیْرَ فَرَی مَا الله کبدکرچیور ابو) فَرَی ابن کوتو نے ہم الله کبدکرچیور ابو) جس جانور کو پیز لیس اس کوکھا خواہ وہ ذرج گیا جائے (مثلاً تو اس کوزندہ پائے اور ذبح کرلے) یا ذبح نہ کیا جائے (مثلاً کتا اس کو مار ڈالے تیرے ہاتھم آنے سے پہلے) اس حدیث سے بیمی واضح ہوتا ہے کہ کتے کا جوٹھا پاک ہے اور کتا نجس نہیں ہے ور نہ آپ یہ چم فی ماتے کہ اس جانور کو دھو کر کھاؤ! اور دھونے سے بھی کیا ہوتا جب اس کی نجاست رگول اور خون میں مرایت کر جاتی – دوسر ساگراس کا منہ نجس ہوتا تو اس کا شکار حوال نہ بوتا تو اس کئے کہ اس کا لعاب جانور کے رگ و پوست حوال نہ بوتا اس کئے کہ اس کا لعاب جانور کے رگ و پوست حوال نہ بوتا اور اس کئے کہ اس کا لعاب جانور کے رگ و پوست حوال نہ بوتا اور کے رگ و پوست

میں کھس جاتا ہے جودھونے ہے بھی نہیں نکل سکتا۔ امام بخاری اور محققین اہل حدیث کا یہی قول ہے۔ لیکن جمہور علاء کتے کے جبوٹے وَجُس کہتے ہیں اور اس حدیث ہے دلیل لیتے ہیں کہ جب کتا کئی برتن میں مند ڈال کر چر چر گر کے قواس کوسات باردھوؤاور آٹھویں بارمٹی لگا کرہم کہتے ہیں کہ بیتے ممنجاست کی وجہ ہے نہیں کے مند میں زہر ہوتا ہے۔ اگر نجاست کی وجہ ہے ہوتا تو تین باردھونا کافی سے سمجھا جاتا اورمٹی ہے رگڑنے کی ضرورت نہ ہوتی ۔ دوسر سے سمجھا جاتا اورمٹی ہے رگڑنے کی ضرورت نہ ہوتی ۔ دوسر سے سور جو کتے ہے بھی زیادہ نجس ہوتا 'حالا نکہ ایسا کوئی تھم شارع' نے نہیں دیا )۔

ذَكَاةُ الْأَرْضِ يُبْسُهَا- زمين سوكه جانے سے پاك بو جاتی ہے(يامام محمر باقر كا قول ہے)-

قَشَّبَنیْ رِیْحَهَا وَآخُرَقَنِیْ ذَٰکَاوُهَا-اس کی ہوانے جُھوکو زہرآ لودکردیااس کی لیٹ نے جھوکوجادیا-

ذَكَتِ النّارُ تَذَكُّو ذَكًا - جب آئے شعلے مار نے لگی۔
قد ذَكَاهَا اللّهُ لِينِي ادَمَ - اللّه تعالى نے جھلی کوآ دميوں کے لئے پاکرد يا (اس ك ذئ كر نے كی حاجت نہيں) - دِباغَهَا ذكو نُها - کھال كی د باغت كرنا گو يا جانور کو ذئ كرنا ہو جاتا ہے - و ہے ہی ہوالو رہ باغت ہے بانور ذئ ہے پاک اور حلال ہو جاتا ہے - و ہے ہی کھال د باغت ہے پاک ہو جاتی ہے - خواہ کھال حلال جانور کی ہو جاتی ہے اور حلال ہو باقت ہے پاک ہو جاتی ہے اور اور کی مارا کو سنتی رکھا ہے مگراس استشاء ہیں اور بعض نے موراور آ دمی کی کھال کو مشتی رکھا ہے مگراس استشاء برکوئی دیل نہیں ہو ۔ بات ہے کے سور کی کھال جداتی نہیں ہو سکتی اور اسی طرح آ دمی کی بھی ۔ مگر کسی طور ہے آگر جدا کر لی جائے اور دباغت کرلیں تو وہ بھی پاک ہو جاتی ہے مگراس کا استعال مکر وہ ہو دباغت کرلیں تو وہ بھی پاک ہو جاتی ہے مگراس کا استعال مکر وہ ہو گا۔ اس لئے کہ آ دمی معزز اور محترم ہے اس کے ہم جز و بدن کو زمین میں وہن کر دینا چاہتے ۔ ناگر برحالت میں اگر معالجہ کے لئے آ دمی

کی کھال کی ضرورت ہوتو د باغت کے بعداس کے پاک ہو جانے میں کوئی شک نہیں' جیسے اس کی مثری اور بال وغیرہ کہ وہ بھی

یاک ہیں)۔

### الكالمان المال الم

بلسانٌ ذَلْقٌ طُلُقٌ - تيززبان برى چلتى بوئى -فَلَمَّا أَذْلَقَنْهُ الِحَجَارَةُ - جب پھروں كى مار ف ان َو (يعنى ماعز اسلى كو) بقر اركرويا يا ناتو ان كرويا -

كَانَتُ تَصُومُ فِي السَّفَرِ حَتَى أَذُلَقَهَا الصَّوْمُ- حضرت عائش سفر ميں بھى روزه ركھتيں عبال تك كدروزه ف ان كوگا! ويا (ضعيف كرديا كمزوركرديا)-

إِنَّهُ وَلَلِقَ يَوْمُ أُحُدِيقِنْ الْعَطَشِ - وه احد كون بياس كى وجد سعمر في كلا-

اَذْلَفَنِی الْبَلاءُ فَتَكَلَّمْتُ (حضرت ابوب نے اپن دعا میں عرض کیا) تیری آ زمائش نے مجھ کو مجور کر دیا، آخر میں نے عرض کیا (صرکی انتہا ہوگئ اب صرف کرے) -

يَكُسَعُهَا بِقَائِمِ السَّيْفِ خَتْى اَذْلَقَهُ-لوارَ تِنِي (من ) عارت رب يهال تك كداس كوب قرار كرديا-

جَاءَ تِ الرَّحِيْمُ فَتَكَلَّمْتُ بِلِسَان ذُلَقِ طُلَقِ الله الله تعالى ك پاس آياور برى تيزاور چلتى بوئى زبان ساس نے بات كى الى عرب كتے بين-

لِسَانٌ طَلِقٌ ذَلِقٌ مِا طُلُقٌ ذُلُقٌ مِا طَلِيْقٌ ذَلِيْقٌ مِاطُلُقٌ . ذُلَقٌ - (سب ك ايك بى معنى بين يعنى) تيز اور چلتى بوئى زمان-

ذَلْقُ كُلِّ شَيْءٍ - برچيز كي دهار-

عَلَى حَدِّسِنَانِ مُّذَلَقِ - عِيمِ تيز نيزه كَ أَنَى ( نُوَ ) ( مطلب بي ہے كہاں كواپئے شوہر كے پاس رہنا ايسا ہے بيتے نيز كى نُوك! يا تلواركى دھار پر رہنا - يعنى بالكل بقر ارى ادراضطراب كے ساتھ ) -

فَكَسُوْتُ حَجَرًاوَ حَسَوْتُهُ فَانْذَلَقَ-مِين فَ ايك پَيْرِتُو رُااوراس كوصاف كياوه تيز هو كيا (يعنى نه دهار دار موسيا) كاشخ لگا)-

الله نسنى التحجيج وتنتحر المهذ لاقة الرُفلا - آيا بم ن عاجيول كو پانى نيس پلايا اور تيزروساندنى كوجس كودود ه سے برتن بحرجاتے بين نيس كا ا- کُلُّ یَابِسٍ ذَکِیٌّ- ہرخشک چیز پاک ہے-قَبْرُ عَلِیِّ بَیْنَ ذَکوَاتٍ بِیْضٍ - مفرت علی کی قبرسفید مشتعل نگروں کے درمیان ہے-ذکوواں ۔ ایک مشہور قبیلہ کا نام ہے-ذکی ؓ - ذہبن روشن طبع (اس کے مقابل غَبیؓ ہے-)

#### باب الذال مع اللام

اً ذُلَفْ - جس شخص کی ناک جیموٹی **یا جیٹی** ہو۔ دور میں میں ایک جیموٹی **یا جیٹی** ہو۔

ذُلْفٌ أَذْلَفُ كَجْع مِ (جِيهِ مديث مي مِ كه

لَاتَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا قَوْماً صِغَارَ الأَعْيُنَ فَاللَّهُ الْأَعْيُنَ فَالْمَ الْأَنْفِ - قيامت اس وقت تك قائم نه بوگى جب تكتم النساد ول سے ناز و كے جن كى آئكيں چيونى اور ناك چيونى اس كى نوك برابر بوگى (مرا در ك لوگ بيں) -

ذَلُقٌ - پرندے كابيك كرنا - جيسے زُرْقُ اور ذَرُقُ اور سَلْعٌ -- تيز بونا تيز كرنا 'ناتوان كرنا -

ُ ذَلَقٌ - تیز بونا'روشٰ کرنا' گھبرانا' پیاس سے مرنے کے ۔ یب بونا -

ذَلَاقَةٌ - تيزى (ذَلَقٌ عنى مشتق ہے)-

ذَلِيْقُ اللّسَانِ-تيز زبان اور بهت باتي كرنے والا (ينانحه كت بس!

فُلاَنُ ذَلِيْقُ الِلسَّانِ مِا طَلِيْقُ الِلسَّانِ فَصِيْحُ الْبَيَانِ - وه برا زبان آورزبان درازفصاحت كرساته تقرير كرف والا

### الكالمال الا المال المال

ذُلَقُینة - ایک شهر ہے ملک روم میں (حدیث میں علامات قیامت کے ذیل میں اس کا ذکر ہے-)

ذَوْلَقِیَةٌ - تین حروف بین را اور لام اور نون - (شفویة تین دوسرے حروف کو کہتے بین ابدا ور میم اور فاء) ذُلٌ یاذَلالَةٌ یامَذَلَّة یاذَلالَةٌ یاذِلَّةٌ - رسوالی بعزتی (بیضد ہے عِزَّةٌ کی) -

تَذُلِيْلٌ اوراِذُ لالّ- آسان كرنا "ابعدار كرنا وليل كرنا -تَذَلُّلٌ - تواضع فروتي "ابعدار موجانا -

اَلْمُدِلُّ - الله تعالىٰ كا ايك نام ہے - يعنى ذليل كرنے والا جيم مُعِزِّعزت دينے والا -

کُمْ مِنُ عِدْقِ مُذَلًا لِأَبِی الدَّحَدَاحِ-ابوالدحداحَ کے

کنے خوشے ہیں مجور کے جو تذکیل کئے گئے ( تذکیل اس کو کہتے

ہیں کہ جب شروع شروع میں مجور کے پھل نمودار ہوتے ہیں

تو عرب لوگ ان میں ڈالیوں کی طرف سوراخ کر دیتے ہیں

تاکہ تو ڑنے میں آ سانی ہو-ایک روایت میں عَذُقِ ہے یہ فتحہ
عین جو مجور کے درخت کو کہتے ہیں' تو معنی بیہوں گئے کہ ابوالد
عداح کے لیے مجور کے کتے درخت ہیں جن کا میوہ لینا آ سان

مداح کے لیے مجور کے کتے درخت ہیں جن کا میوہ لینا آ سان

کر دیا گیا ہے یعنی ان کا میوہ زمین سے قریب ہے ہرخض بہ
آسانی تو رُسکتا ہے)۔

يَتُوكُونَ الْمَدِيْنَةَ عَلَى خَيْرِمَا كَانَتُ مُدَلَّلَةُ لَا يَغُشَاهَا إِلَّا الْعَوَاضِيُ - مدينه كواچي طرح ميو بزدي يع لَيْ موت چور كر چلي جائيس ك صرف جنگل جانورو بال اكتما مول كرا وي كونى ندر بي كا) -

ذُلُلٌ جَعْ ہے ذُلُوُلٌ کی - لیعنی نرم' ملائم' ہمواراس کی ضد صَعُبٌ ہے لیعن سخت رید ذِلٌ مسرہ ذال ہے شتق ہے -

اِنَّهُ خُيرَ فِی رُکُوبِهِ بَيْنَ ذُلُلِ السَّحَابِ وَصِعَابِهِ فَاخْتَارَ ذُلْلَهُ- ذوالقرنين كواختيار ديا گيا كه نرم ملايم بادل (جن مِن گرج اور چهك نه مو) اختيار كرويا سخت (جن مِن گرج اور چهك مو) انھوں نے نرم ملا يم بادلوں كو پسندكيا-

مَامِنْ شَيْئ مِّنُ كِتَابِ اللَّهِ إِلَّا وَقَدُ جَاءَ عَلَى أَذُ لَالِهِ-اللَّه كَيَّابِ مِن جُوآيت ہے وہ اپنے صاف سيدھے رستوں پرآئی ہے-

اَذُلَالٌ - جُعْ ہے ذِلِّ کی کسرہ ذال (اہل عرب کہتے ہیں) -رَ کِبُوُ اَذِلَ الطَّرِیْقِ - ایتھے صاف رستے میں گئے - ) اِذَا رَأَیْتُمُونِی اُنْفِدُ فِیْکُمُ الْاَمُر فَانْفِدُوهُ عَلَی اَذُلَالِهِ (زیاد بن ابی سفیان نے خطبہ سایا تو کہا) جبتم دیکھو میں تم کو کوئی حکم دوں تو اس کوعمہ ہ رستوں پر چلاؤ ( لینی تدبیر اور دانائی سے اس حکم کونافذ کرو) -

بَعضُ الذُّلِّ اَلْقَیٰ لِلْاَهٰلِ وَالْمَالِ- بَهِی ذَلَت آ دی کے مال اور اہل وعیال کو باقی رکھتی ہے (جب ایک ظالم اس پرظلم کرے اور اس سے مقابلہ کی طاقت نہ رکھتا ہوتو اپنی ذلت پرصبر کرے اور خاموش رہے تو!اس کا جان و مال محفوظ رہے گا! اور اگر خصہ کرکے اپنی عزت بحال رکھنا چاہے تو جان اور مال کے تلف ہونے کی پرواہ نہ کرنی چاہیے۔)

كَانُوُا يَكُرَهُوُنَ اَنُ يُسْتَذَلُّوُ! وَلِيل مِونَ كُونا پِندكرتِ تھے۔

مُونُ الْعِزِّ حَيْرٌ مِّنُ حَيَاةِ الذَّلِ-عزت كَ ساتھ مرنا ذلت كے ساتھ جينے ہے بہتر ہے (اردوميں ايک مثال ہے مال صدقہ جان وجان صدقہ آ برو-شريف آ دمی جان دينا بہتر محجھ گا مُرذلت كو گوارا نہ كرے گا'اى طرح عزت دارقو م لاكر مرجانا ليندكرے گی مُرغلا می كے ساتھ جينا گوارا نہ كرے گی) ۔ الله اُلهُ اللّٰهُ علی مصروف ہوئے ان پر ذلت بھیج گا ( كيونكہ جب بھی باڑی میں مصروف ہوئے تو رعیت بنے رہے' اب حاکم ان پر طرح طرح کے ظلم كريں ان پر جلائيں گے دو اس كو گوارا كريں گے اور ذلت كی زندگی گرارتے رہیں گے كونكہ اللہ كے قانون کے لیے جہادترک كر گئے ہوں گے كونكہ اللہ كے قانون کے لیے جہادترک كر کے کہوں گے کہوں گے ک

ُ اَلذُّلُ فِی نَوَاصِی الْبَقَرِ-گائے بیل کی پیثانی میں ذلت دھری ہوئی ہے ( کیونکہ گائے بیل وہی لوگ زیادہ رکھتے ہیں جو

### النازات المال الما

رعایااور زراعت پیشہ ہوں ایسے لوگ ہمیشہ ملکوں کے محکوم اور تختہ مشق بنے رہتے ہیں۔اس کے برخلاف عزت اور بھلائی گھوڑوں کے سوار سیاہی اور گھوڑوں کے سوار سیاہی اور مخت کشرتے ہیں منت کشر جنگی لوگ ہوتے ہیں وہ دوسرں پر حکومت کرتے ہیں نہ ہیکہ محکومی کی زندگی بسر کریں)۔

حَائِطُ ذَلِيْلٌ - بِت ديوار-

بَیْتٌ ذَلِیْلٌ - پت کوظری (جس کی حیت پنی ہو) 
لَا یَنْبَغِی لِلْمُوْمِن أَنْ یُّلِنِلَ نَفُسَه ، - مومن کونہیں چاہئے

کہ اپنے آپ کو ذلیل کرے (بلکہ پروردگار پر جمروسہ کرکے
اپنی عزت کو قائم اور اپنے مقام کی مدافعت کرنا چاہئے 'اگر
مارے گئے یا قید ہوئے تو سجان اللہ - اپنے ایمان اور حق وسچائی
کی جمایت اور طرف داری میں اہل باطل کی جانب سے جو
تکلیف لاحق ہو وہ ایک مومن کے لیے قند سے زیادہ شیریں
ہونی جا ہے ) -

اُمُوْرُ اللهِ جَارِيَةٌ عَلَى اَذْلاَلِهَا- الله ك كام الله مناسب راستول يرجاري بين يامعمولي راستول ير-

> ذَلِیٌّ - چننا -اِذْلُوْلیٰ - دوڑا' چلا -

مَاهُوَ اللَّ أَنْ سَمِعْتُ قَائِلاً مَاتَ رَسُوْلُ اللَّهِ فَاذَلُوْنَيْتُ حَتَّى رَآيِثُ وَجُهَةً - مِن نے ایک کینے والے کا کہنا نا کہ اللہ کے رسول گزر گئے 'یہ سنتے ہی میں بھا گی (دوڑ کر چل) اور میں نے آپ کا چرہ (منور) دیکھا۔

### باب الذال مع الميم

ذَ مُوْ - ملامت كرنا 'ابھارنا' برانگیخته كرنا -

تَذْمِيْوٌ -اندازه كرنا (بمعنى تَقْدِيْو ب) -

تَذَاهُو الرَّالَى بِرابِهارنا -

تَذَهَّوٌ - ایک فوت شده چیز پرایخ آپ کو ملامت کرنا -نصه ہونا' ڈرانا -

ذِمَارٌ - جس کی آ دمی کو حفاظت کرنی چاہیے (جیسے عزت آ برو'عصمت زناں ونگہداشت اطفال وغیرہ ) -

الله إِنَّ عُنْمَانَ فَضَحَ اللِّمَا رَفَقَالَ النَّبِيُ النَّنِ اللَّهِ اللَّمَا رَفَقَالَ النَّبِيُ النَّنِ الرَّبِي النَّنِ النَّبِي النَّبِي النَّبِي الْحَمِي وَجَنَّ المَّنِي الْحَمِي وَجَنَّ احد مين آنخضرت في چوار كر بها ك كے ) آنخضرت في مايا خاموش ده -

حَبَّذَا يَوْمُ الذِّمَارِ - ذمار كا دن كيا عده دن ب (يه ابوسفيان كا تول ہے - يعنى جنگ كا دن جس دن آ دى ان چر ول كي حفاظت الى پراازم ہے) - چيز ول كى حفاظت الى پراازم ہے) - فَخَرَجَ يَتَذَمَّرُ - پُرا پُ آ پولامت كرتا ہوا نكا - انّه كان يَتَذَمَّرُ على رَبِّه - حضرت موكى اپنے پروردگار پر جرائت كرتے ہے (يعنى ب تكلف معروض كرتے ہے - بھى چر جرائت كرتے ہے - بھى مند سے نكال بیٹھے ہے جودوسر لوگ بر گز بارگاہ الوہيت ميں مند سے نكال بیٹھے ہے جودوسر لوگ بر اندُن الله الله في المحكوفة الدُنيا الله الله في المحكوفة الدُنيا الله في المحكوفة الدُنيا الله بيا تي حفرت موكى ہى كومز اوارشي ، جو پروردگار كے خاص پر يہ با تي حفرت موكى ہى كومز اوارشي ، جو پروردگار كے خاص پر يہ با تي حفرت اور لا في لے ہے ) -

إِذَا أُمُّهُ ، تَذْمُرُه ، وَتَسُّبَهُ - (حضرت طلحه جب مسلمان موئة )ان كي مال ان يرغصه كرنے لگيل ان كو برا كَنِحَ لَكِيل يا

ان کواسلام سے پھرجانے پر ابھارنے لگیں-

وَأُمُّ أَيُمَنَ تَذُمُو وَتَصْخَبُ-امِ الْمِن (آ تَخْضرت كَ آيا كُلاكَ ) عصد كرنے اور غل مچانے لكيس (ايك روايت ميں تذمر ہے )-

فَجَاءَ عُمَوُ ذَامِوًا-اتِ مِن حضرت عمر وُرات ہوئے أے-

اِنَّ الشَّيْطُنَ قَدُذَمَرَ جِزَبَهُ- شيطان نے اپنے گروہ کو ہمت دلائی اُبھارا-

فَتَذَا مَرَ الْمُشُرِكُونَ وَقَالُوا هَلاَّ كُنَّا حَمُلَنَا عَلَيْهِمُ
وَهُمُ فِي الصَّلُوةِ-البِمْركِين پَچِتانے لَگےا يک دوسرے و
ملامت کرنے لگے اور کہنے لگے ہم نے (بڑی غلطی کی)
مسلمانوں پراس وقت حملہ کیوں نہیں کیا جب وہ نماز میں تھے
(ارے بیوتو فوا بیا نتہائی نامردی ہے کدا یک شخص خداکی عبادت
میں معروف ہوا ورتم اس کو غافل یا کراس پر حملہ کرو)-

فَوَضَعْتُ رِجُلِیُ عَلٰی مُذَمّهِ اَبِیُ جَهْلِ-میں نے ابوجہل کے کندھے یا گردن پر پاؤں رکھا (وہ مردودزخی حالت میں بڑا تھا)۔

ذَمَادٌ - ایک گاؤں کا نام ہے ملک یمن میں جو مقام صنعا ہے دومنزل کے فاصلہ پر ہے-

ذَمُلٌ یا ذُمُولٌ یا ذَمِیُلٌ یا ذَمَلانٌ - اونٹ کی ایک قتم کی چال (رفتار) ہے جو''عنق'' سے زیادہ ہے-یَسِیئر' ذَمِیُلاٌ - نرم چال چاتا ہے-ذَمٌّ یامَذَمَّةٌ - برائی کرنا (بیضد ہے مدح کی) -ذِمَّةٌ -عهد'امانت اورضانت -

تَذْمِيْمٌ - بہت برائی کرنا (نہایہ میں ہے کہ''ذمه'' اور ''ذمام'' دونوں کے معنی عہداورامان اور ضانت اور حرمت اور حق – اور جوکا فروار الاسلام میں امن سے رہتے ہیں اور جزیدادا کرتے ہیں' ان کوذی اور''اہل الذمه'' کہتے ہیں' اس لئے کہ وہ اسلامی ریاست میں حفاظت کے ساتھ رہتے ہیں ) – یکسعنی بیند مَّتِهِمُ اُذَنَاهُمُ – ادنیٰ مسلمان بھی امان دے سکتا ہے (اب دوسرے مسلمانوں کواس کی امان کوتو ڑنا جا بَرَنہیں –

حضرت عمر نے ایک غلام کی امان سارے کافروں کے نشکر پر جائز رکھی (سجان اللہ اسلام کیساعمہ ہوین ہے جس میں ادنیٰ اور اعلیٰ سب کو برابرحق اور مساوی عزت اور حرمت حاصل ہے اور مسلمانوں کوعہد پورا کرنے کی کیسی تاکید ہے دغابازی اور عبد شکنی بیاسلام کاشیوہ نہیں بلکہ کافروں کی خصلت ہے )۔

ذِمَّةُ الْمُسْلِمِيْنَ وَاحِدَةٌ - مسلمانوں كا ذمه ايك ہى ہے (ادنیٰ كر بے يااعلیٰ ہرايک كا ذمه صحح اور واجب الا بفاء ہے) -اُوْصِيْهِ بِذِمَّةٍ - مير بعد جو خليفه ہوئيں اس كويہ وصيت كرتا ہوں كه وہ اہل ذمه كا ذمه پوراكر بے (ان كو ہر طرح امان ميں ركھ اگركوئی دشمن ان پر چڑھ كرآئے توان كو بچائے) -ميں ركھ اگركوئی دشمن ان پر چڑھ كرآئے توان كو بچائے) -اَقْلِبُنَا بِذِمَّةِ ہِم كوامن كے ساتھ اپنے گھريا رميں لوٹا دو -فَقَدَ بَوِمَتُ مِنْهُ الذِمَّةُ - اس باللہ كی امان اٹھ گئی (اور اب اللہ اس كو ذيل اور خوارا در ہلاك كرے گا -)

المتشترُوُا رَقِيْقَ اَهُلِ الذِّمَّةِ وَارَاضِيهِمْ- فَى كَافُرُول كَوْنَلَهُ جَبِ وَهُ الْحِصَ حَالَ كَوْنَلَهُ جَبِ وَهُ الْحِصَ حَالَ اور رُوت مِين بول عَنْ وَسلمانوں كوزياده جزيه (نيكس) وصول بوگا اگر مسلمان ان كى جائيدا دين خريد لين عَيْ تو وه الحِتنيَ مفلس ظاہر كر كے بهت كم جزيد دين عَيْ وارالاسلام عن جيلے جائين عَيْ جب بھى جزيد كا نقصان ہوگا - بعض نے دميوں كى زميين خريد نے اس ليے ممانعت فرمائى كه ان كى زمين خريد نے اس ليے ممانعت فرمائى كه ان كى زمين سے خراج ليا جاتا ہے اگر مسلمان اس زمين كو لے گا تو اس ميں اسلام اور مسلمانوں كى درستے ہے بھى خراج ليا جاتا ہے اگر مسلمان اس المام اور مسلمانوں كى درستے ہے ۔

مَايَحِلُ مِنُ ذِمَّيَنَا- بم كو ذميوں سے كيا كيا لينا درست -

ُ ذِمَّنِیُ رَهِینَهٌ وَّاَنَا بِهِ زَعِیْمٌ -میرا ذمه گروی ہے اس کو پورا کرنا مجھ پرضروری ہے اور میں اس کا ضامن ہوں-

مَايَدُهَبُ عَنِي مَذَمَّةَ الرَّضَاعِ فَقَالَ غُرَّةٌ عَبُدٌ اَوُاَمَةٌ - دوده پلانے كاحق مجھ پرت كيے اترے گا؟ فرمايا ايك برده اس كوديناغلام مويالونڈى (اگر چددودھ پلانے والى كواس كى اجرت ديجاتى ہے گردودھ چھوٹنے كے وقت اس كو

### العَلَا عَانَ لَ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

اور بھی کچھ دینا عرب لوگ پند کرتے تھے اس لئے فرمایا کہ اجرت کے علاوہ اگر ایک بردہ اس کو دودھ چھڑاتے وقت دیدیں تو اس کا پوراحق ادا ہوجائے گا - ہمارے زمانہ اور ہمارے ملک ہند میں بردے کا وجود مخالف حکومتوں کی وجہ سے نہیں رہا ہے اب اس کے عوض ایک کپڑے کا جوڑا' کچھ نفتہ یا اور کچھ متاع مثلازیور' جانور وغیرہ دیدیں تو کافی ہے۔)

اور کچھ متاع مثلا زیور' جانور وغیرہ دیدیں تو کافی ہے۔)

التَّذَهُمُ لِلصَّاحِبِ أَنُ يَتَحْفَظُ فِهَامَهُ - عَدهُ خَصَلَتُول مِينَ الْتَحْفَظُ فِهَامَهُ - عَدهُ خَصَلَتُول مِينَ الْتَدَمُ مِن ہے - لِعِن الْبَي ذَمَهُ داری کو پورا کرنا اورلوگوں کی برائی اِخْفِرُ ذَمْزَمَ لَا تُنْزَفُ وَلَا تُذَمُّ (عبدالمطلب سے خواب میں کہا گیا ) تم زمزم کو کھودواس کا پانی خشک نه ہوگا نہ لوگ اس کی برائی کریں گے (بحض نے ترجمہ اس طرح کیا ہے ' نہ اس کا پانی کم ہوگا'') یہ بیر فرقہ تھے ماخوذ ہے - یعنی وہ کنواں جس میں بانی کم ہوگا۔

فَاتَیْنَا عَلَی بِیْرِ ذَمَّةٍ - ہم ایک کوئیں پر پہنچ جس میں پانی کم تھا (اصل میں لوگ ایسے کوئیں کی ندمت اور برائی کرتے بین اس وجہ سے بیلفظ اس پراطلاق کیا گیا تو ذمة به معنی ندمومة سے بیغی برائی کیا گیا ) -

وَإِنَّ رَاحِلَتُه الْأَمَّتُ-ان كَى اوْمَنی خته بهوَّی (چلنے کے قابل نہیں رہی گویالوگوں كی مذمت كے لائق ہوگئ وہ كہد كتے ہيں كہدى خراب اور نا كارہ اومُنی ہے )-

فَنَحَرَ جُتُ عَلَىٰ اَتَانِىٰ تِلْكَ فَلَقَدُ اَذَمَّتُ بِالرَّنْ جِـ فَلَقَدُ اَذَمَّتُ بِالرَّنْ جِـ مِينِ اللهِ كُوروك ويا ميں الله كوروك ويا (اس وجہ ہے كہ وہ ست تھی دير ميں چلتی تھی - بيقول عليمہ سعد بيد آنخضرت كی ان كا ہے ) -

وَإِذَا فِيْهَا فَرَسٌ أَذَهُمُّ -ان ميں ايک خسته گھوڑا تھا (جوچل نبسکتا تھا)-

اِنَّ الْحُوْتَ قَانَهُ وَذِیَّا ذَمَّا - مِحلی نے حضرت یونس کواگل دیا وہ ناتوان مردے کی طرح ہوگئے تھے - (بہت بری حالت) ذَرُوْ هَا ذَمِیْمَةٌ - ( کچھ لوگوں نے آنخضرت ) ہے عرض کیا ہم ایک گھر میں جا کررہے تھے - جب ہم پہنچے تھے تو

جاری تعداد زیادہ تھی اور مالی حیثیت بھی اچھی تھی - پھر ہاری تعداد بھی گھٹ گئ مال بھی کم ہو گیا - پیشر آپ نے فر مایا ایسا ہے تو ) اس خراب گھر کو چھوڑ دو! (وہاں سے اٹھ جاؤ کس دوسرے گھر میں جا کر رہواس کا بیہ مطلب نہیں ہے کہ گھر منحوس ہوتا ہے بلکہ ان کے عقیدہ کی اصلاح کرنا منظور تھا - ایسا نہ ہووہ گھر میں رہیں اور دوسرے آ دمی مریں اورا گر مال کا بھی مزید نقصان لاحق ہوتو سمجھیں کہ یہ گھر کا اثر ہے اور اس خیال کی وجہ سے گنہ گار ہوں - کذا فی النهایة -

میں کہتا ہوں کہ بیخیال تو دوسری جگہ منتقل ہو جانے میں بھی پیدا ہوسکتا ہے کیونکہ اگر انقال سکونت کے بعد کوئی مالی و حانی نقصان مقدر نہ ہوتو منجھیں گے کہ جو کچھ خرابی ان پر آئی وہ سابقه مکان ہی کی وجہ ہے تھی - توضیح تو جیہ یہ ہے کہ انسان کی صحت پراس کے وہم اور گمان کا بڑااثر ہے- چونکہان کے دل میں یہ وہم آ گیا تھا کہ اس گھر کا اثر ہے جوہم پرخرالی آ گئی۔ پس اگر و بین رہے تو بیروہم اور توی ہوکر اُن کو بیمار کر دیتا'ان کی صحت پر برااثر ڈالتا'اس کئے آپ نے دوسرے گھر میں اٹھ جانے کا اور اس گھر کو چھوڑ دینے کا تھکم دیا۔ اور بھی یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض گھر واقعی ایسا تنگ وتاریک مرطوب ہوتا ہے جس میں رہنے سے لوگ بار ہو جاتے میں اور باری کی وجہ سے معذور ہوکر روٹی کمانے سے لاحار ہوجاتے ہیں تو مرگ اور مفلسی دونو ں حملہ کرتی ہیں'اب طاعون سے بھا گنے کی ممانعت جودوسری حدیث میں آئی ہےاس کا مطلب یہ ہے کہ اس ملک کو جہال طاعون بھیل گیا ہوچھوڑ کر دوسر ہے ملک کو نہ جاؤ -لیکن جس گھر میں طاعون کی کثرت ہو وہاں طاعون کے چوہ مررہے ہوں تو وہاں ہے اٹھ کر دوسرے گھر میں جلے جانامنع نہیں ہے-ای طرح اگربتی میں طاعون تھیلے تو میدان یا جنگل یا پہاڑیر جا کرر ہنامنع نہیں۔

هُمْ يَلْعَبُوْنَ مُدَّمَّمًا وَّآنَا مُحَمَّدٌ - (الله تعالى نے مشرکوں کی گالی گلوچ سے مجھ کو کیسا بچایا 'وہ ندم (لینی جس ک

# لكالمالكين الاحتاث المالان الم

ندمت کی گئی) پرلعنت کرتے ہیں اور میں تو محمد ہوں ( یعنی سرا ہا گیا تعریف کیا گیا)-

فَلَهَا عَلَيْنَا حُرْمَةٌ وَّذِمَامٌ - بم يران كاحق بُ ان كى حرمت لازم بـ-

اَ خَذَنَهُ مِنْ صَاحِبِهِ ذِمَامَةٌ -ان كو اپنے ساتھی سے حاآئی طامت کا ڈرہوا-

فَاصَابَتْنِیْ مِنْهُ ذَمَامَةٌ حَتّی کَادَانُ یَا خُذَنِیَّ (حضرت عبرالله ابن عمر کبتے میں) میں ابن صیاد سے شرما گیا قریب تھا کہ اس کی بات مجھ پراثر ہو (میں اس کے دعوے کی تصدیق کرول (جھوٹول ' دجالول سے علیحدہ رہنا چاہئے' ایبا نہ ہو کہ ان کا جادہ ہم پر بھی چل جائے' دوسری حدیث میں ہے جوکوئی دجال کو پائے تو (جہال تک ہو سکے ) اس سے دور رہے۔ میں نے اپنے تو (جہال تک ہو سکے ) اس سے دور رہے۔ میں نے اپنے تادیان میں مدی مہدیت اور نبوت سے مل کرآئیں میں انھول نے کہا' بڑئر نہ جاؤاور یہی حدیث پڑھی )۔

فَإِنَّ لَهُ فَرِهَمُّ وَرَحِمًا (معاویه نے بزید کو وصیت کی که امام حسین ہے معرض نہ ہونا) ان کا ذمہ ہم پر ہے اور ان سے رشتہ بھی ہے (اس کے باوجود بزید نے اپنے باپ کی وصیت کا خیال نہ کیا اور ابن زیاد ملعون کو یہ نہ کھا کہ امام حسین کو عزت اور احترم کے ساتھ مدینہ پہنچا دویا میر سے پاس بھیج دو) مَنْ صَلَّی الصَّبْحَ فَهُو فِی فِی فِرَمَّةِ اللّٰهِ فَلَا یَطْلُبُنَّکُمُ اللّٰهُ صَلَّی الصَّبْحَ فَهُو فِی فِی فِرَمَّةِ اللّٰهِ فَلَا یَطْلُبُنَّکُمُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهُ کَا اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّٰهُ الللهُ اللهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللهُ اللهُ اللّٰهُ الللهُ اللّٰهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّٰهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ اللهُ اللّٰهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللللّٰهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللللهُ اللللهُ الل

تُنتَهَكُ ذِمَّةُ اللهِ-الله كا ذمه بهارًا جائ (يعنى اس كى

ہتک حرمت ہو'اس کے فرائض ادانہ کئے جائیں یا جو کام اس نےحرام کئے میںان کاار تکاب کیاجائے۔)

فَلاَ تُنْحَفِرُوا اللَّهَ فِي ذِمَّتِهِ-الله كَ امان كو مت توڑو (جس نے ہماری طرح نماز پڑھی ہمارے قبلے كی طرف مند كيا 'ہمارا كا ٹا ہوا جانور كھا يا'بس وہ مسلمان ہے'اللہ كی امان میں ہے)۔

مَنْ صَلَّى الْعَدَاةَ وَالْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللهِ - جوضِح اورعشاء كى نماز جماعت سے پڑھے وہ اللہ ك ذيح ميں ہے(يہ دونوں نمازي نفس پر بہت ہمارى بيں دوسرے ایک دات ك شروع میں ایک رات ك شروع میں اگ رات ك شروع میں اگ رات ك شروع میں اگ رات ك شروع میں اردوسرى نماز سے رات بحركى امان ہوتى ہے اور دوسرى نماز سے رات بحركى ا

مَنْ تَرَكَ الصَّلُوةَ مُتَعَمِّدًا فَقَدْبَرِئَ مِنْ ذِمَّةِ اللَّهِ وَذِمَّةِ رَسُولِهِ - جَسَ شَخْصَ نے عمدا (جان ہو جھ کر قدرت رکھتے ہوئے) نمازکوترک کیا وہ اللہ اور اس کے رسول کے عبد ہے نکل گیا (اللہ اور رسول نے جوعبد بندوں سے لیا تھا اس عبد کو اس نے تو ٹر ڈالا - اب گویا وہ اللہ اور رسول کا دیمن ہو گیا - بعض نے کہا اس کا قتل ورست ہو گیا اب اس کوانان نہ رہی ) -

اَصْبَحْتُ فِي ذِمَّتِكَ-مِينُ صَحَى وقت تيرى المان مين آيا-

مِنْ الْمَكَّادِمِ التَّذَمُّمُ لِلْجَادِ -عَمَّهُ اخْلَاقَ مِنْ يَكِمَّ ج كه بمسائه كي حفاظت كرے (اس كو تكليف ہے جيائے)-

#### باب الذال مع النون

ذَنْبُ - گناهُ بيجيے جانا -

#### الكالمان الكال الكالمان الكالم

آنے نہ دیں گے )-

مَذَانِبُ- بَهِي أَذُنَابٌ كَ بَمُ مَعَىٰ ہِے-

وَذَنَبُوا خِشَانَهُ-جو زمینی سخت تھیں وہاں سے نالے نالے۔ نکالے-

فَاِذَا كَانَ ذَالِكَ صَوَبَ يَعْسُونُ الدِّيْنِ بِذَنَبِهِ (اس فساد میں) جب بیدواقع ہوگا دین كاسرداراپئے تابعداروں كو كرجلدى سے چل دےگا (اورفتند میں شريك ندہوگا)-

فَامَرَ بِذَنُوبِ مِّنُ مَّاءِ فَأُرِيْقَ عَلَيْهِ- آپ نے حَم دیا' ایک بڑا ڈول یانی کااس پر بہادیا گیا-

فَنَزَعَ ذَنُوْبًا أَوْ ذَنُوْبَيْنِ-انہوں نے (یعنی ابو برصدین فَ نے) ایک یا دوڑول نکالے (وہ بھی نا توانی کے ساتھ اس میں اشارہ ہے کہ خلافت کا زور شور اور رعب و داب ان کے وقت میں نہ ہوگا - ان کی خلافت دو برس تین مہینے رہی تو ہرسال کے بعد آیک ڈول ہوا اور تین مہینے کو صاب میں نہیں رکھا بیراوی کا شک ہے کہ آیک ڈول فر مایا یا دو ڈول جونکہ ان کی خلافت دو برس سے زیادہ رہی تو دوڈول تھے ہوئے)۔

طَهِّرُنِی مِنَ الذُّنُوُبِ وَالْخَطَايَا- مِحْهِ كُو گناہوں اور خطاوَ سے پاک کر دے دونوں کے ایک معنی ہیں بعض نے کہا ذنوب سے حقوق اللہ مراد میں )۔

میں )۔

یَنْفِی اللَّٰنُوُبَ-گناہوں کو دور کر دیتا ہے (مٹا دیتا ہے ' پاک صاف کر دیتا ہے )-

إِذَا تَصَافِحَالَمُ يَبْقَ بَيْنَهُمَا ذَنُبٌ-جب دومُسلمان باته ملات بين تودلون كاكينيس ربتا-

لَوُلَمُ تَذُنِبُوْا لَذَهَبَ اللّهُ بِحُمْ-الرّتم (بالفرض) معصوم ہوتے 'گناہ نہ کرتے 'تواللہ تعالیٰتم کو دنیا سے اٹھ لیتا (اورا پسے لوگوں کو پیدا کرتا جو گناہ کرتے (مطلب پیہ ہے کہ دنیا میں پروردگار کوا پی کل اساء اور صفات کا ظاہر کرنا مقصود ہے مجملہ ان صفات کے ایک صفت غفاری ہے 'یعنی معاف کر دینا بخش دینا اگر کوئی کا فردینا اگر کوئی کا فردینہ ہوتو شان غفاری کا ظہور نہ ہوگا اگر کوئی کا فردینہ ہوتو صفت قہاری کا ظہور نہ ہوگا ۔ ایمان اور کفر اور گناہ اور

تَذُنِیُبٌ - دم لاکانا - عمامہ کا سرا لاکانا - کھجور کا ایک طرف سے پکنا -

یکورهٔ المُدَنَّبَ مِنَ الْبُسُو-آ مخضرت یم پخت کھورکو برا جانے تھے (لیمن گدر کھور) اس کا نبیذ بنا کر بینا نا پند کرتے تھے کیونکہ کچی کی کھجورکو ملا کر بھگونے ہے اس میں جلدی نشر آ جا تا ہے جس کو غلیظ کہتے ہیں (اور وہ نیم پختہ کھجور بھی گویا غلیظ کی طرحے)۔

كَانَ لَا يَقُطَعُ التَّذُنُونِ مِنَ الْبُسُوِ إِذَا اَرَادَ اَنُ يَقُتَضِحُهُ - حفرت الس جب يَم پخته مجود كوتو ( كربيمُونا چاہتے تو اس كا يكا موا مكر اند كائے (جودم كى طرف موتا ہے مجود اس طرف سے پكنا شروع موتى ہے) -

کانَ لَا یَوای بِالتَّذُنُوبِ اَنُ یَّفَتَضِخَ بَاُسًا-اگرینم پخته کھور بھگوئی جائے (اس کا نبیذ بنایا جائے) تو سعید بن مستب اس میں کوئی قباحت نہیں جھتے تھے۔

مَنُ ماَّتُ عَلَى ذُنَابِي طَرِيقٍ فَهُوَ مِنُ اَهُلِه - جُوَّحُض کسی امر کے راستہ پر مرجائے (یعنی اس کام کے لئے جاتے ہوئے مثلا جہادیا چھے کے راستہ میں ) اس نے گویا وہ کام کرلیا (جج کا راستہ ہوتو مجاہدیا راستہ ہوتو مجاہدیں )۔

ذُنَابِی - ذُنابِی دراصل جانور کے اس مقام کو کہتے ہیں ۔ جہال دم اگل ہے-بعض نے کہاخود دُم کو-

کانَ فِرُعُونُ عَلٰی قَرَسٍ ذَنُوُبٍ-فرعون جب َوُوبا ہے اس وقت وہ ایک دم دار گھوڑ ہے پر سوار تھا ( یعنی جس کی دم بہت کمی تھی بہت بالوں والی )-

حَتَّى يَوْ كَبَهَا اللَّهُ بِالْمَلائِكَةِ فَلا يَمُنَعُ ذَنَبَ تَلْعَةٍالله تعالى اس كوفرشتول كى لا تيس كھلائے گا وه كى يُمكه كے دم كو
يعنى اس كُنشِي حصه كو) روك نه سكے گا (مطلب يه ہے كه
ذليل وخوار بوگا'اس كاكوئى غم خوار نه بوگا)-

أَذْنَابُ الْمَسَائِل - نالوں كنيبي حصے-

یَقُعُدُ اَعْرَا بُهَا عَلَی اَذْنَابِ اَوْدِیَتِهَا-وہاں کےجنگل لوگ نالوں کے نثیبی حصوں میں بیٹس گے (کسی کو ج کے لئے

### الكارات الا المال المال

#### باب الذال مع الواؤ

ذُوُ - صاحب - (جیسے ذومال صاحب مال - یعنی مال والااس کا مثنیه ذَوَ اتّان اور جمع ذَوُون ہے -

ذُوُبٌ - ياذُوُبَانٌ - گل جانا' بَكُمل جان (بيضد ہے جمود كى يعنی جم جانا) سخت گرم ہونا' واجب ہونا' احمق ہوجانا ہميشہ شہد كھانا -تَذُو يُبُ اور إِذَا بَةٌ - گلانا' يگلانا -

فَيَفُوَ لَهُ الْمَوْءُ أَنُ يَّلُونِ لَهُ الْحَقُّ- آدى اس يخرش بوتا بكراس كاحق كى يرثابت بوجائه-

اَذُونُ الْلِيَالِي اَوْمُجِيْبَ صَداَ كُمَا- مِس راتوں كولونا ربول كا يهال تك كمتمارى آواز جواب دے يه إذابة سے ماخوذ ب-عرب لوگ كتے ہيں-

آذَابَ عَلَيْنَا بَنُوفُلانِ - فلال لوگول نے ہم پر ڈاکہ ارا-)

كَأَنَ يُلَوِّبُ أُمُّهُ وَ اپنى مال كَى چوٹيال گوند هنا ( اصل مِس يُلَوِّبُ تَفا- )

َ فَيُصْبِحُ فِي ذُوبَهَانِ النَّاسِ - پھر وہ چوروں میں محتاجوں میں شریک ہوجائے گا-

ذُوبَان - جمع ہے ذِئبٌ ک-

اَذَابَهُ اللّهُ فِي النَّادِ - الله اس كو آگ میں گلا دے گا-(لیخن آخرت میں یا دنیا ہی میں اس طرح گل جائے گاجیے را نگ آگ میں گل جاتا ہے - الله تعالیٰ نے پی خبر آنخضرت کی سیخی کردی مسلم بن عقبہ جس نے مدینہ والوں کوستایا 'لوٹا اور تل کیا وہاں سے لوٹے ہی ہلاک اور ہر باوہوا پر پیدملعون نے جس نے مسلم کو بھی کر ہی آفت مجائی 'وہ بھی تھوڑے ہی عرصہ میں فی کے مسلم کو بھی کر ہی آفت مجائی 'وہ بھی تھوڑے ہی عرصہ میں فی کے

بے گناہی' ہدایت اور صلالت سب ساتھ ساتھ ونیا میں چلتے رہیں گے- جیسے ایک شاعر نے کہاہے ۔

> گناہ من ارنامدی در شار ترا نام کے بودی آمرزگار

ذُنُونَ کے معنی حصہ اور قبر اور سیرین کے گوشت کے بھی

آئے ہیں ( مجمع البحرین میں ہے کہ گناہ کی قتم کے ہیں بعض
گناہوں سے نمت میں تغیر ہوجا تا ہے بعض سے غضب اللی کا
فزول ہوتا ہے بعض سے ناامیدی پیدا ہوجاتی ہے بعض سے
دم تمن مسلط ہوجاتے ہیں بعض سے دعا قبول نہیں ہوتی ابعض
سے بلا اترتی ہے (جیسے وبا طاعون وغیرہ) بعض سے کثرت
بارش اور سیلاب بعض سے بداخلا قبول کی پردہ دری بعض
سے عمر گھٹ جاتی ہے بعض سے بوا میں شدت تیزی اور
تاریکی آئی ہے بعض سے بے جا انفعال وندامت اور احساس
مری اور بعض معاصی کے ارتکاب سے عصمت دری اور
رزق کی تنگی لاحق ہوجاتی ہے ۔ اور سارے گناہوں کی اصل
عاروں دشمنوں کو مارے گا اس سے بہت کم گناہ سرزد ہوں
عاروں دشمنوں کو مارے گا اس سے بہت کم گناہ سرزد ہوں
گے )۔

إِنَّ مِنَ الذُّنُوُبِ ذُنُوبًا يُكَفِّرُهَا إِلَّا الْوَقُوْفُ بِعَرَفَةَ - بَعْضَ گناه الله عِين جو بغير عرفات مِن وتوف كيه مو خنين اترت-

تَتَّبِعُونَ اَذُنَابَ الْإِبِلِ-تم اونوْں کی دموں کا بچھالوگے ( یعنی و نیا کے دھندوں تجارت ٔ زراعت وغیرہ میں مصروف ہو جاؤ کے )-

وَاتَّبُعْتُمُ اَذْنَابَ الْبَقَرِ-تَم بِلُول كَى دَمِّى سَنْهَالُو كُورَكِيْق بارُى مِنْ مَعْرُوف بُوگ )-ذَنَبُ السَّوُطِ-كُورُ حِكاكناره-ذَنَبُ النَّعُلَب-ايك بولُ ہے-

#### الكانات المال المال المال الكانك المنافذ المنا

النَّارِ وَالسَّقَر بوا' اى طرح جوكوئى مدينه طيبه والول كوستانا عاب كاوه تباه بوكا)-

آكُلُ الْآشُنَانِ يُذِيْبُ الْبَدَنَ-اشَانِ كَمَانَا بِدِن كُوكُا دِيتَا ہے-

ذَابَتِ الْعَذُرَتُ فِي الْمَاءِ- پليرى بإنى مِسْ كَلَّ مِّنَّ -ذَابَ لِي عَلَيْهِ-ميراحق اس پر ثابت ہوا-

ذَاتٌ -وه چیز جومعلوم ہو سکے اس کی خبر ہو سکے (بعض نے کہا) ذَاتُ الشَّنَى -خودوه شے-

ذَاتَ يَوُمٍ - أيك ون-

ذَاتَ لَيُلَةٍ-ايكرات-

ھذہ اُخینی وَ ذٰلِکَ فِی ذَاتِ اللّٰهِ (حضرت ابرائم نے سارہ کو اپنی بہن کہا اور فر مایا) یہ جموٹ بولنا اللہ کے لئے ہے (کیونکہ انہوں نے یہ کہہ کر اپنی عزت اور سارہ کی عزت اس ظالم بادشاہ سے بحائی) -

لا تَتَفَكَّرُوْا فِي ذَاتِ اللّهِ-(اللّه يَ كُلُوقات مِن فَرَكُرو) الله ك ذات مِن فكر نه كرو( كيونكهاس كي ذات كوكو ئي جهينيس سكتا كهوه كيسي ہے-امام ابن تيمية نے كہا جب كوئى تم سے يو چھاللله كاماتھ كيسا ہے؟ تو جواب مِن يوچھواس كى ذات كيسى ہے؟) اُخيئشِنُ فِي ذَاتِ اللّهِ-اللّه كي ذات مِن سخت-

وَ ذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَّهِ بِهِ الله كَل ذات مِن بَ (لَعَن الله كَل دات مِن بَ (لَعن الله كَل داه مِن مارا جاتا ہول''- بید مفرت ضبیب نے شہید ہوتے وقت کہا)۔

نَوْلَ بِذَاتِهِ (خداوند کریم جب عرش سے اتر تا ہے تو) اپنی ذات سے اتر تا ہے (بیٹی هیقة اتر نا مراد ہے بلاتا ویل بینیں کہ اس کی رحمت اتر تی ہے افر شتے اتر تے ہیں جیسے معتزلہ اور بعض المل کلام نے تاویل کی ہے۔ ان لوگوں نے اتنا نہیں سمجھا کہ اگر رحمت اتر نامراد ہوتو نزد کی کے آسان تک اس کا تھر جانا ہمار سے میں کیا مفید ہوگا جب تک اس کی رحمت زمین پرند آئے)۔ وصلا کے ذات المبین ہے ہی میں محبت اور الفت رکھنا۔ فلک می ذات یوم ایک دن ایسا ہوا۔ فلک ذوح فی ذات یوم ایک دن ایسا ہوا۔ فلک ذوح فی ذات یوم ایک دن ایسا ہوا۔ فلک ذوح فی ذات یوم ایک دن ایسا ہوا۔

واسباب پر بہت نگاہ رکھنے والی محافظت کرنے والی-ذَوُ دٌ - ہانکنا ' دور کرنا ' تین سے لے کر دس تک یا پندرہ یا بیس یاتمیں تک اونٹ یا دوسے لے کرنو تک-

ماتگُرَهُ مِنَ النَّاسِ فَذُرُهُ عَنْهُمُ- جُوتُو لُوگُوں کی طرف ہے برا جانتا ہے اس کوان ہے دفع کر (یعنی جُوکُوئی مکروہ بات ان کو پیش آئے 'وہ ان ہے دورکر ) -

اَذُو دُ النَّاسَ عَنْهُ لِاَهْلِ الْمَمَنِ- مِیں حوض کور ہے لوگوں
کو ہٹاؤں گا۔ یمن والوں کے لئے (پہلے ان کوآ ب کور پلاؤں
گا۔ اس حدیث سے یمن والوں کی بڑی فعیلت نگل۔ ووسر ب
حدیث میں ہے کہ اسلام یمنی ہے اور حکمت بھی یمنی ہے کہ میں اکثر اہل حدیث گزرے ہیں وہاں مقلد بہت کم ہیں ابھی
تک یمن میں اہل حدیث گزرے ہیں وہاں مقلد بہت کم ہیں ابھی
تک یمن میں اہل حدیث کثر ت سے ہیں بیحدیث شریف کے
اتباع کی برکت ہوگی کہ حوض کور سے پہلے وہ سیراب ہوں گے
دوسرے لوگ ان کے لئے ہٹائے جائیں گے ) نووی نے کہا
انصاری بھی اصل میں یمن کے رہنے والے سے کی نووی نے کہا
مدینہ طیب میں بس گئے تھے تو ان ہی کی وجہ سے دوسرے لوگ
ہٹائے جائیں گے کونکہ انہوں نے دنیا میں القد کے پینیمبر پر سے
دشمنوں کو ہٹایا تھا )۔

کما یُذَادُ الْعَرِیْبُ مِنَ الْإبلِ- صِیے غیر پرایا اون (جو ایخ اونوں میں ل کر چلاآ تا ہے) ہا کک دیا جا تا ہے (کر مانی نے کہا یہ لوگ جوحوض کو ثریہ سے ہا تک دیئے جا نیں گے منافق یا مرقد لوگ ہوں گے یا گناہ کیرہ کا ارتکاب کرنے والے یا برعتی یا ظالم کئ قول ہیں ) -

وَاَمَّا اِنْحُوالْنَا بَنُو اُمَيَّهُ فَقَادةٌ زادَةٌ- ہمارے بھائی بن امیتو فوجوں کے لانے والے اور دفع کرنے والے ہیں ( یعنی بوے جنگی لوگ ہیں اور حرم کے محافظ ہیں وہاں سے لوگوں کو ہٹاتے ہیں )-

فَلَیُذَ ادَنَّ رِجَالٌ عَنُ حَوُضِیُ- میرے دوش پر سے پکھ لوگ ضرور ہانک دیئے جائیں گے (ایک روایت میں لایُزَادَنَّ ہے یعنی ایسامت کروکہ دوش پر سے ہانک دیئے جاؤ) -فی خَمُس ذَوُدِمِّنَ اُلْإِبلِ شَاةٌ - یا پٹج اونٹوں میں ایک

# الكالمان الالمان المان ا

بکری ( سال بھر میں ) ز کو ۃ کی دینا ہوگی۔

ذَوْدٌ - دوانؤل سے لے کرنواونؤل کک کو کہتے ہیں (ایک روایت میں فی خمس ذور سے تو ذور بدل ہو گا خمس سے)-

لَيْسَ فِي اَقَلَّ مِنْ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةً - با في اونول علم مِن رَكوة نبيل ب-

مَذَا دُّاورمِذُوَ دُّ-جَہاں جانوروں کا چارہ ہو-مِذُوَ دُّ-زبان کو بھی کہتے ہیں-ذَوْرٌ - ڈرانا - زغر-ذَوْطٌ - گلاگھونٹنا -

لَوْمَنَعُوْنِي جُدْيًا أَذُ وَطَ لَقَاتَلُتُهُم عَلَيْهِ - الرايك كَبرى كا يَحِه جس كى تُحدُى لَرى ہوئى ہو نه ديں گے (جو آخضرت كے عبد ميں ديتے تھے) توميں اس كے لئے ان سے لئروں گا (يد حضرت ابو بكر صديق رضى الله عنه نے فرمايا 'جب آخضرت ، كى وفات كے بعد بعض عربوں نے زكوۃ كوروكا - دوسرى روايت ميں عَناقًا ہے معنی وہى ہے - بعض نے كہا دُوْط جس كا او پر كا تا لولم ابو نيچ كا چھوٹا ) - ذَوْفٌ - نزد كي قدم ركھ كر چانا ' كلانا -

وَتُذِيْقُونَ مِنَ الْقُطَيْعَاءِ - تم اس میں قطیعا (جواکی قتم کی عجور ہے) مال میں قطیعا (جواکی قتم کی عجور ہے) مالتے ہو (مشہور روایت وال مہملہ سے ہے جیسے او پر از رچکا) -

ذَوْقٌ - چُکھنا' آ زمانا' کھنچنا -

إِذَاقَةً - جَلَصانا -

کیونکہ کھانے ہےجسم کی برورش ہوتی ہے اورعلم وادب ہے۔

رورح کی)۔

اِنَّ اَبَا سُفْيَانَ لَمَّا رَاى حَمْزَةَ مَفْتُولًا مُّعَفَّرًا قَالَ لَهُ اللهُ عُقَفِّ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

دادا کا دین چورا اب آس کا مزه چلید - بیجازا سے بیسے )
ذُقُ اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِیْزُ الْكَرِیْمُ اور فَذَا قُوْا وَبَالَ آمْرِهِ
اور فَاذَاقَهُمُ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوْعِ وَالْخَوْفِ-اس لَنَهُ كَهُ
چَصَاحَقِقَةُ جَمْ سے متعلق ہوتا ہے نہ كه معنی ہے۔ اردو میں بھی
یہی محاورہ ہے كہتے ہیں ' اِب اپنے كے كا مزہ چَلُمو')

اِنَّ اللَّهُ لَا يُعِبُّ اللَّوَّاقِيْنَ وَالزَّوَّاقَاتِ-الله ان مردول اورعورتوں کو پیندنہیں کرتا جومزہ چکھتے پھرتے ہیں (آٹ ناکا ٹ کیاکل طلاق دے دی) -

اَلصَّانِمُ يَذُوْقُ الْمَوَقَ - روزه دارشور با چکه سکتا ہے (لیمن اس کانمک مصالح وغیرہ آزمانے کے لئے اس کوزبان پررکھے مگرتھوک دے ای طرح عورت گھر کا کھانا چکھ سکتی ہے گووہ روزه دار ہو) -

لَا يُفْتِرُونَ إِلَّا عَنْ ذَوْقِ -وه تسلى نهيں پاتے مَّر چَكھنے ہے( یعنی علم کی کوئی بات حاصل کریں' اس وقت ان كے دلوں کوسکون ہوتا ہے )-

ذَوْقٌ اور مَذَاقٌ خط اورخوشی کوبھی کہتے ہیں (جیسے کہا جاتا ہے کہان کوشاعری کا ذوق یا نداق ہے ) -ذُو تی ۔ سوکھ جانا -

کان یستاك و هُو صَائِم بِعُودٍ قَدْدُوِی - آنخسرت روز میں سوكھی كری سے مواک كرتے (بری شاخ سے نہ كرتے) -

قُرُشِیٌ یَمَان لَیْسَ مِنْ ذِیْ وَلَا ذُوْ - مبدی قریش کے قبیلے ہے (بی فاطمہ میں ہے) یمن کے ملک کا ہوگا ان بادشاہوں کی اولا دمیں ہے نہیں ہوگا جن کے نام پر "ذُو "کا لفظ ہے ( یعنی قدیم یمن کے بادشاہوں کی نسل ہے آ پ نہیں ہول گے۔ اگلے یمنی بادشاہ جن کو ملوک حمیر کہتے ہیں ذُوْ یَوْن

اور ذُوْرُ عَیْن اور ذُوْکُلاعِ اور ذُوْفَوْنَیْنِ گزرے ہیں ان کے ناموں کے سرول پر ''ذُو ''کالفظ تھا)-

یظّیع عَلَیْکُم رَجُلٌ مِّن ذِی یکمن علی و جهه مسجد قِن ذِی یکمن علی و جهه مسجد قِن ذِی مُلكِ حَم پرایک فض یمن کار بن والانمودار بوگاجس کے چبرے پر بادشاہت کا نشان ہوگا (بیآ تخضرت نے سحابۃ سے فر مایاس کے بعد جریر بن عبداللہ بحلی جورؤسائے یمن میں سے تھ آئے اور مسلمان ہوئے ذی کا لفظ اس میں زائد ہے۔ بعض نے کہا کہ ذی یمن سے مرادیہ ہے کہ یمن کے ان بادشاہوں کے خاندان سے ہوگا جن کے نام کے سرے پر زوتھا ، جیسے ابھی گزر چکا )۔

#### باب الذال مع الهاء

ذَهَابٌ ياذُهُوْبٌ يا مَذْهَبٌ - چِلنا 'جانا' مرجانا' گزرجانا -

إِذْهَابٌ - كِمِانًا -

ذَهَبٌ -سونا-

تَذُهِيْتُ -سونا كاري سونا چرُ هانا-

مَذْهَبٌ - پاخانه یا وضویا استنجا کا مقام ٔ دین ٔ طریق اعتقاد - ذِهْبَهٌ - بَکِی یامهیب بارش - جهر ی - تھوڑی یابہت برسات - ذَهَبَهٌ ذُهْمَیْهٌ - سونے کا فکڑا یاسونے کا سکہ -

> ذِهَاب -عرب كمشهور دنول ميں سے ايك دن-مُذَهَّبٌ - سونا چڑھا يا ہوا-

رَأَيتُ وَ جُهُ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

لَوْ اَرَادَ اللَّهُ اَنْ يَفْتَحَ لَهُمْ كُنُوزًا الذِّهْبَانِ لَفَعَلَ-الرّ

الله تعالی چاہتاان پرسونے کے خزانے کھول دیتو بے شک ایسا کرتا-

کانَ إِذَا اَرَادَا الْعَانِطَ الْعَدَ الْمَدُهَبَ- آپ پاخانہ کرنا چاہتے تو دور جگہ میں جاتے (لبتی سے الگ بیسرا سرحکمت پر مبنی تھا-اول تو دور جگہ پرلوگوں کی نظر نہیں پرنی دوسر کے بتی پاک ادر صاف رہتی ہے جو صحت اور تندر تی کا موجب ہے )-

لَا قَزَعٌ رَبَانَها و لَا شَفَانٌ ذِهَابُها - اس كَ بادل كَرْبُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى ال كَرْ عَنْ بَهِ بِهِ الرَّاسِ كَى بارشيس سردى أورآ ندهى كَ ساته نه بول (بيجع ب ذِهْبَةٌ بالكسرى يعنى بلكامينه) -

سُئِلَ عَنْ اَذَاهِبَ مِنْ بُنُو وَاذَاهِبَ مِنْ شَعِيْرِ فَقَالَ يَضُمُّ بَعُضَهُا اللَّي بَعُضِ ثُمَّ تُزُكِي عَلَم مدے يو جِها أَيا الركن ذہب جو كے جدا جدا پڑے بوں؟ كن ذہب گيا سے زكو في نكاليس انہوں نے كہا سب كواكھا كركے اس ميں سے زكو في نكاليس خَدَّه هَبُ اليك بيا نہ ہے يمن والوں كا غله نا ہے كا - لا كذَهبُو الْ فَتَقُوْلُو الْ قَالَ ابْنُ عَبّاسٍ كَذَا - تم جاكراليا نہ كہوا بن عباس نے بيكها (اور ميرانا م لے كرلوگوں كونلطى ميں كوالوتوا جي طرح ميرى بات سجھاليا كرو) -

كَانَ كَامُسِ الذَّاهِبِ- وه ايبا بو گيا جيبا كل كا دن جو گزرگيإ ( يعنی فورااس كو مار دُ الا 'نيست و نا بود كر ديا ) -

وَالَّذِي ذَهَبَ بِهِ-قَتْم اس خداك جو آنخضرت يَنْكُ كُوا ثَمَّا كِي اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْكَ كُوا ثَمَّا

لَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَذْهَبُ بِنَفْسِهِ- بميشه آدمى اللهِ آپ كو براسجمتا جاتا ہے (لوگوں سے بہتر جانتا ہے؛ يبال تك كه مغرور بوجاتا ہے اور خود پيند)-

ا ذُهَبُ بِهَا الْأَنَ-اب به با تیں کے کرجا (یہ عبداللہ بن عمر کا قول ہے۔ یعنی جو با تیں میں نے تجھ کو بتا کیں اور حضرت عثان عُی کی نسبت جو تیرا خیال تھا اس کو میں نے باطل کر دیا اس کا دھیان رکھ یا جو با تیں تو پہلے حضرت عثان کے بارے میں کہتا تھا اب ان با توں کو لے کرجا 'کیونکہ ان کا جواب بھی میں نے تجھ کو خادیا)۔

خواب: میں نے دیکھا کہ حضرت عثانٌ اور حضرت علی موجود

ہیں - حضرت علیؒ معاویدؒ کی شکایت کرنے گئے- حضرت عثمانؒ نے کہا-تم نے معاوید کوشام کی حکومت سےمعز دل کرنا حاباس لئے وہ تمہاراد شمن بن گیا-

آذُهِبِ الْبَاْسَ -ا ب پروردگار! بیاری دورکرد ب الْبَاْسَ -ا ب پروردگار! بیاری دورکرد ب الْبَاسَ الْمَوَاهُ وَ تَقَلَّدَتُ قَلَادَةً مِّنْ ذَهَبِ قُلِّدَتُ مِثْلَهَا مِنَ النَّارِ - جوعورت سونے کا ہار پہنے وہ (قیامت کے دن) ویبا بی ہاردوزخ کی آگ کا پہنائی جائے گی (بیعد بیٹ منسوخ ب دوسری حدیث سے جو آگے آتی ہے- اور جولوگ زیور میں زوم کو داجب کھتے ہیں- بیعد بیٹ محمول ہے اس صورت پر جب زورئی آلو قاداندگرے)-

فِي اِخْدَى يَدَيْهِ حَرِيْرٌ وَفِي الْأُخُرِي ذَهَبُّ-

(آنخضرت برآ مدہوئ) آپ کے ایک ہاتھ میں خالص ریشی کیڑا تھ دوسرے ہاتھ میں سونا تھا (فر ہایا پید دونوں چیزیں میری امت کے مردوں پرحرام ہیں اورعورتوں کو درست ہیں )۔

ذَهَبَ یَسُبَنی ۔ وہ مجھ کو خت ست کہنا چا ہتا تھا۔
اکُلُ السَّمَكِ یُذُهِبُ الْبَحَسَدَ ۔ مجھل کا گوشت بدن کو خراب کردیتا ہے (اس کی کثر ت غارشت پیدا کرتی ہے بیمجرب خراب کردیتا ہے (اس کی کثر ت غارشت پیدا کرتی ہے بیمجرب کیکن اللّه یَذُهِبُ بِالنَّو مُحْلِ (اکثر بِعلم لوگ ہے طبا مجھل کا گوشت فسادخون پیدا کرتا ہے گویہ دینے نہیں ہے۔

لیکن اللّه یَذُهِبُ بِایدُدُهِبُ بِالنَّو مُحْلِ (اکثر بِعلم لوگ نساد خیال میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور بعض چیز وں کو مض مفروضہ کی بنیا دیرنا مبارک اور شوت خیال کر لیتے ہیں۔ عورتیں کہا کرتی بیں۔ اچھی سبز قدم آ گیں کہ گھر کا ناس کر دیا ) لیکن اللّه تعالی کر جب ہے دورکر دیتا ہے (مومن اللّه تعالی پر بھروسا کرتا ہے اور سیمجھتا ہے کہ ہم چیزاس کی مشیت اور اراد ہے ہے کہ ہم چیزاس کی مشیت اور اراد دے ہے ہے اور شیطان کا وسوسہ یعنی بدفالی کا خیال اللّه تعالی اس کے دل ہے دورکر دیتا ہے۔ دورکر دیتا ہے۔

آیْنَ تَذْهَبُ بِكَ-یه آیت تجه کو کہاں لے جارہ ہے ( ایمی ہے ( یعن تواس کا مطلب غلط سمجا ہے - )

فَاِنَّهُ لَنْ یَّدُهَبَ عَنْكَ حَتَّی تَنْصَرِفَ بدوہم (جوشیطان اکثر ڈالٹار ہتا ہے کہ میں نے نماز پوری پڑئی یانہیں) تیرے دل سے نہیں جانے کا میہاں تک کہتو چل دے (اورشیطان سے کیے

بلا سے میں نے نماز بوری نہیں کی تو نہ کی مگر میں تیرے کے سے تو اس کو بورا کرنے والنہیں - بیعمدہ علاج ہے وہم کا ) -

ذهب بها هنالك - (اس آیت كا مطلب یبی ب اینیم میلی شک کرنے گار ایعنی ان کے دل میں یہ وسوسہ شیطان نے ڈالا کہ اللہ نے اس سے جو وعدہ کیا تھاوہ پورا نہ ہوگا اور یہ مطلب نہیں ہے کہ حقیقتا ان کے دل میں شک ہوگیا کیونکہ پنجم رول کو اللہ کے وعد ب پر پورا یقین ہوتا ہے گر وسوسہ ان کے دل میں بھی آتا ہے اور ہرا یک مومن کے دل میں آتا ہے - صحابہ نے بھی آتی خضرت سے شکایت کی کہ جارے دلوں میں وسوسے آتے ہیں - فرمایا اللہ کا شکر ہے کہ اس نے شیطان کا کام وسوسے برہی روک دیا) -

صلوةُ اللَّيْلِ تَذْهَبُ بِمَا عَمِلَ بِهِ فِي النَّهَادِ -رات كَ نماز دن مِن جوبر سكام كان كومنادي تسب-

كَانَ آمِيْرُ الْمُؤْمِينِينَ إِذَا آرَادَ الْحَاجَةَ وَقَفَ عَلَىٰ بَابِ الْمَدُهَبِ - حَفِرت عَلَىٰ جب عاجت كو جانا چاہتے تو يا خانے كردوازے يرتضبر جاتے -

ُ ذَهِبَ الرَّجُلُ - آ 'بی سونا دیکھ کر چکا چوند ہو گیا ( لیعنی اس کی آئنگھیں پھراگئیں سونے کی چیک ہے ) -

ذَهْلٌ یا ذُهُوْلٌ - حِبُورُ دینا 'بجول جانا' دہشت ہے نا<sup>نل</sup> مانا -

. ' ذُهُلٌ -ا یک قبیلے کا نام ہےاورا یک درخت بھی ہے ( بعض نے کہا'' بشام'' کا درخت ) -

ذَهُنَّ - تيز ذِ<sup>مِ</sup>ن ہونا -

مُذَاهَنَةٌ - وَ بَن آ زَمَالَى -

ذِهن سمجهُ عقل ما وداشت ٔ حافظهٔ چر نی طاقت-

#### باب الذال مع الياء

ذَیْتَ وَذَیْتَ جِیسے تُکیْتَ وَ کُیْتَ-ایسااییا (یهالفاظ کنایه بیس-بعض نے کہا باتوں میں مستعمل ہوتا ہےاور ذَیْتَ وَ ذَیْتَ افعال میں )-

كَانَ مِنْ آمْدِهِ ذَيْتَ وَذَيْتَ-اس نَ الى الى باتي

# الناع المال المال

کیں۔

ذيع - كبراورغرور-

كَانَ الْأَشْعَتُ ذَاذِيعٍ - اشعث بن قيس مغرور (متكبر) آ دى تقا-

فَإِذَا هُوَ بِدِيْحِ مَتَكَطِّخِ (حضرت ابرائيمٌ اپني باپ پرنگاه و الیس گے تو کیا دیکھیں گے ایک بجو ہے کیچڑیا گو میں تحمرُ انہوا اللہ اس صورت میں اس کو بدل دے گا تا کہ حضرت ابرائیم اس سے علیحدہ ہو جا کیں یا اس لئے کہ ان کی بکی نہ ہوکہ ان کا باپ دوزخ میں ڈ الاگیا) -

ذِیْخَة - بحوک مادہ (بعض نے اس صدیث کی صحت میں قد ح کی ہے اور ان کی دلیل یہ ہے کہ حضرت ابراہیم دنیا ہی میں اپنے باپ سے الگ ہو گئے تھے جیسے اللہ پاک نے فرمایا فَلَمَّا تَبَیَّنَ لَهُ اللّهُ عَدُوُّ اللّهِ تَبَرَّأُ مَنْهُ -

وَ الذِّیْخَ مُحُونُ جُمَّا (اس قط نے) بجوکوسمٹا ہوا چھوٹا بنا بواکر دیا (کیونکہ کھائے کونہیں ملا)-

اِذَاعَةٌ بمعنى إِشَاعَةٌ مشهوركرنا وَاشْ كرنا مناوى كرنا -مِذْيَاعٌ - جو خص بيك كالمكامورازنه چهپاسك اس كى جمع نذَايعٌ ہے-

لَیْسُواْ بِالْمَذَاییْعِ الْبُذْرِ -اولیاءاللدراز کوفاش کرنے والے پیٹ کے بلکے (جوشیں وہ کہدویں) نہیں ہوتے' (بعض نے یوں ترجمہ کیا ہے بری بات کو مشہور کرنے والے نہیں ہوتے)-

ر مند یہ بیت ہور رہے رہے ہور رہے میں اور کے مثل من اَذَاعَ عَلَیْنَا حَدِیْفَنَا سَلَبَهُ اللّٰهُ الْإِیْمَانَ - جو محض ہاری بات فاش کر دے (ہم کو ضرر پہنچانے کے لئے) الله تعالیٰ اس کا ایمان جیس لے گا (وہ بے ایمان ہوجائے گا) -

إِذَاعَةٌ كَى ضَدتَقِيَّةٌ ہے-

ذَيْفَانٌ يا ذِيْفَانُ يا ذَيَفَانٌ زہر قار (ذِنْفَانٌ ہمزے کے ساتھ بھی مستعمل ہے)۔

يُفَدِّيهِمْ وَ وَدُّوْ الَوْسَقُوْهُ مِنَ الذِّيفَانِ مُتُرَعَةً مَلايًا-وه چاہتے ہیں کہ اس کو بھرے ہوئے لبریز پیالے زہر کے

بلائیں اور وہ ان پر فدا ہونا چاہتا ہے۔۔

ذَیْلٌ - لاکا نا وامن دار ہونا 
تَذْییْلٌ - وامن لگانا کی کھزیادہ کہنا 
ہَاتَ جِہْرِیْلُ یُعَاتِبُنی فِی اِذَالَةِ الْنَحْیُلِ - جبریل رات کو

گھوڑوں کی خبر نہ لینے پر مجھ پر عماب کرتے رہے 
نَفْهی عَنْ اِذَالَةِ الْنَحْیُلِ - گھوڑوں کو ذلیل کرنے ہے آپ

نَفْهی عَنْ اِذَالَةِ الْنَحْیُلِ - گھوڑوں کو ذلیل کرنے ہے آپ

نَمْع فر مایا: (مثلا ان کے دانے چارے مالش کی خبر نہ رکھیا

ان پریل کی طرح ہو جھ لا ددے یا گاڑی میں جوتے ) -

ان پربیل کی طرح بوجھ لا دو ہے یا گاڑی میں جوئے)-اَذَالَ النَّاسُ الْنَحْیْلَ -لوگوں نے گھوڑوں کو ذلیل کر دیا (ان سے دوسرے کام لینے گئے یا سامان جنگ ان پر سے اتار کرخالی چھوڑ دیا)-

وَیْذِیْلُ یُمْنَةَ الْیَمَنِ (حضرت مصعب بن عمرٌ جابلیت کے زمانہ میں بڑے میش طلب تھ (امیراور مالدار تھے) عمیر کا تیل خوشبودار لگایا کرتے (خوب لمبی چادریں اوڑ ھے مگر جب جہاد میں شہید ہوئے تو پورا کفن بھی نہ ملا ایک کمبل تھا اس سے سرچھپاتے تو پاؤں کھل جاتے پاؤں چھیاتے تو پاؤں کھل جاتے پاؤں چھیاتے تو باؤں کھل جاتے پاؤں

ُ کِتَابَةٌ طُوِيْلَةٌ الذَّيْلِ - ايک لِمی تحرير-ذَيْهٌ - عِيب برائی ( چسے ذام ہے ) -

عَادَتُ مَحَامِدُه ذَامًا-اس كي خوبياں برائيوں سے بدل ئيں-

عَلَیْکُمْ السَّامُ وَالدَّامُ - تم ہی مردتم ہی پر برائی پڑے-(بید هنرت عائشۂ نے یہودیوں کو کہا - جب کدانہوں نے السلام علیم کے بدلے' السام علیم'' کہا تھا ہڑے تثریر تھ' کہواس سے فائدہ کیا؟)

ذَامَهُ -اس كى برائى بيان كى (جيسے ذمه ) -

ذَين-عيب-

لَا يُفَوِّق بَيْنَ الزَّيْنِ وَالذِّيْنِ - وه ہنراور' 'عیب میں فرق نہیں کرتا -

ذِی - بی عورت اسم اشارہ ہے (جیسے بِی مؤنث قریب کے لئے )۔



# الناعات المال الما

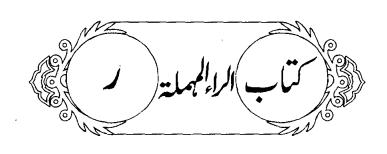

''د''دسواں حرف ہے حروف میں سے' حساب جمل میں اس کاعد دوسو ہے۔

#### بابُ الراء مع الهمَزه

رُ اُپُّ - درست کرنا' جوڑ دینا' صلح کرانا- (اہل عرب کہتے میں-

رَابَ الصَّدُعَ - شكاف كوملاديا) -

رَابَ الشَّنَى -اس كونرى سے جوڑ ديا 'باند هديا کُنْتَ لِلدِّينِ رَ أَباً (حضرت علی نے ابو بكر صدیق کی
تعریف میں کہا ' یعنی ) تم دین کو جوڑ نے والے تھ (اس میں
جو پھوٹ پڑ گئی تھی اس کوتم نے منادیا اور تمام اہل عرب کوالک
دین پر قائم کر دیا ) -

یَوْاَبُ شَعْبَهَا (یه حضرت عائشٌ نے اپنے والد کی تعریف میں کہا) دین کے پھنن کو وہ جوڑتے تھے۔

وَرَأَبُ الثَّانَى يارَابَ الثَّائِ - انہوں نے گُرْ ہے کو ہنا دیا - یا صعیف کوطاقت ورکر دیا -

لَا يُوْاَبُ بِهِنَّ إِنْ صَدَّعَ يا صُدِعَ-الراس مِن رخنه يَ حائة يَجران تن نجر -

ٱلَّلَهُ مَّ ارْٱبْ بَيْنَهُمْ - ياالله!ان مِيں ميل جول كرد سے( ان كوجوڑ د ساماد سے) -

إِرْ الْبُ - جورُ نا ما وينا-

رُوْبَةٌ -لکڑی کی جیپ( گوندھ) جس سے برتن جوڑا جائے'اورا یک شخص کانام ہے-

رِنْدٌ - بَمَ مَنْ بَمَ مَمَر( جَسِے تِوْبُ اور قِوْنٌ ہِے ) -رَائِدُ الضَّحَىٰ - وَن کِرْ هِے كَا وَقَتَ ( لِيَّنَ شَابُّ لَهَار ) -

> رَاءُ رَأَةً - آنکھیں پھرانا' تبزنظر کرنا -رَأْ رَأْالْعَیْنِ - جو ہروقت آنکھوں کو گھما تار ہے-د "

رَأْسُ -سرياسرير مارنا-

كَانَ يُصِيْبُ مِنَ الرَّاسِ وَهُوَ صَائِمٌ - ٱلخَضرتُ روزے میں سرے مزہ لیتے تھے ( یعنی اپنی بویوں کا بور۔ لیتے )۔

اَلُمُ اَذَرُكَ مَوْاَسُ وَمَوْبَعُ (پروردگار قیامت کے دن اپنے بندے سے فرمائےگا) کیامیں نے دنیامیں جھے کوئیس جھوڑا تھا تولوگوں پرسرداری کرتا تھا'لوٹ کا چوتھائی مال ان سے لے ایا کرتا تھا( اہل عرب کہتے میں )۔

رَاسَ الْقَوْمَ رِنَاسَةً- وه لولوں كا سردار بن سي - (١) سے سے )-

رَ بِنِيسٌ - بِمعنى سردار ٔ پيشِوا ُ حا كم -

رَاسُ الْكُفُو مِنْ قِبَلِ الْمَشْوِقِ - كَفَرَى جُونَى مَشْرِقَ كَا طرف سے نمودار ہوگی ( لینی و جال جو مشرق سے نگا ہ ' بات بیتی کہ بندوستان اور چین وغیرہ مما لک عرب سے مشرق کی ا جانب واقع میں اور آنخضرت کے زمانہ میں مشرقی اقوام کفر میں مبتلاتھیں ) -

وَارَأْسَاه- إِحْسَرَ بِهِنَاجَاتًا بِ يَابِاتُ مِرَّيًا-فَانَّ رَاسَ مِانَةَ سَنَةٍ مِنْهَا لَا يَبْقٰبِي مِثَنْ هُوَ عَلَى

میں۔

رَأْسُ الْمَالِ - اصل لا گت ياصل خريد-رَأْسُ الْجَبَل - بِهارُ كي چوفي -

رُاْنُسُ – اصلاح جغرافیه میں وہ کنارہ بہاڑیا زمین کا جو سمندر میں گھسا چلا گیا ہو' جیسے''راس الرجا' یا راس کمار ہی وغیرہ-

راُسًا بِوَاْسِ-برابرسرابر'نه عذاب ہونہ ثواب۔ اِتَّحَدُ النَّاسُ رُوُوْسًا جُهّالاً - لوگ اپنے سردار اور صدر جاہلوں کو بنالیں گے (لیعنی وہ غلط فتوے دے کرخو بھی گناد کا ارتکاب کریں گئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گ) (ایک روایت میں دؤسآء ہے جو''رئیس'' کی جمع ہے)۔

حَمْسٌ مِّنَ الْفِطْرَةِ فِي الرَّأْسِ - پيداَثَيُ مَنْتُول مِين ت پانچ سرمين مين (حالانكه مسواك اور مضمضه اور استنشاق منه مين موتے مين مگر منه بھي سرمين شامل ہے كيونكه بھي سركا اطلاق گرون تك موتا ہے جيسے كہتے ميں -قَطَعَ دَاْسَه '-اس كاسركاٹ ڈالا-

خَطَبَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الرَّوْسِ - آتَحضرتَ نے ذی الحجی بارہ تاریخ کوخطیردیا-

الرِّياسَتَان- شمشيراورقلم-

رَأَفَةٌ -يارَّاقُ - مبربانی رحم (بعض نے کہا یہ رحمت ہے بڑھ کر ہے - بعض نے کہا رحمت یہ ہے کہ خوشی کی چیزیں وینا اور رافت یہ کہ نقصان وینے والی چیزیں مٹانا (القد تعالی کا ایک نام روَف بھی ہے 'یعنی بہت مہربانی بڑی مجبت کرنے والا) - رَوْف بِالْمُوْمِینی َ - مومنوں پر بڑی مہربانی کرنے والا - رَوْف بِالْمُوْمِینی َ - مومنوں پر بڑی مہربانی کرنے والا - رَوْف بِالْمُوْمِینی َ - مومنوں پر بڑی مہربانی کرنے والا - رُوْف بِالْمُوْمِینی َ اللہ کی جمع اَدُوْلُ اور رَفُلان اور رِفُلان اور رِفُلان اور رِفُلان اور رِفُلان اور رَفُلان اور رِفُلان اور رَفُلان اور رِفُلان اور رِفَالَةً اور رِفَالًا ہے ) -

َ وَأَهُم – مُحِت كُرِنا' الفت كرنا' زور ہے بننا' درست كرنا' جرّ جانا –

تَوْاَمُهُ وَیَابَاهَا- دنیا حضرت عمرٌ پر مهربانی کرتی تھی( ہر طرف ہےان کے پاس سٹ کرآتی تھی' مگروہ اس کوقبول نہیں کرتے تھے )- ظَهْرِ الْأَرْضِ اَحَدُّ - آئ سے سوبرس کے ختم پر جِتنے لوگ اس وقت زمین پر ہیں ان میں سے کوئی ندر ہے گا (سب مرجا ئیں گئ ایسا بی ہوا ابوالطفیل عامر بن واثلہ بھی جوصحابہ میں سب سے بعد فوت ہوئے ہیں ان کا سندوفات بھی ۲۰۱۴ جری ہے) -تو قَاهُ عَلٰی رَاْسِ سِتِیْنَ - اللہ نے آپ کو ساٹھ برس کے آخر پر اٹھالیا (ایک روایت ای طرح پر کہ آنحضرت کی عمر شریف ساٹھ سال کی ہوئی - اور صحیح ہے ہے کہ آپ نے ۱۳ برس کی عمر میں وفات یائی ) -

إِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ - اللَّاتَعَالَىٰ بر صدی کی چونی (لعنی اخیر پرایک ایسے مخص کو(میری امت میں ے ) اٹھائے گا جو دین کو نیا کر دے گا ( دین کی تعلیمات جو لو ًوں نے منح کر دی ہوں گی' ان کو کتاب اور سنت کے موافق <sup>ا</sup> درست کرے گا' بدعتوں کومٹائے گا اورسنت کورائج کرے گا۔ ابیاشخص اس صدی کا محد د کہلائے گا) (ہرصدی کے آخر میں ا سے عالم اللہ تعالیٰ نے اس دین میں پیدا کئے ہیں۔جنہوں نے احمائے سنت اوراماتت بدعت کی ٔ دین کواز سرنو حیات تاز ہ پخشی ' مگران کی تعیین میں اختلاف ہے واللہ اعلم ) ہمارے زمانے میں ا مک شخص گمراه جس کو د جال کا پیش خیمه کهنا چاہیۓ' نمودار ہوا۔ علاوہ دعودُ مجددیت کے اس نے عیسویت اور مہدیت کا بھی دعویٰ کیا اور بہت ہے کم عقل مسلمانوں کواس نے اپنے جال میں بیمانس کر گمراہ کر دیاوہ اپنی مجدویت پراس حدیث ہے بھی استدلال کرتا تھا-اس بےعلم کا ذے کواتنی خبر نہتھی که''راس'' سے شروع صدی مرادنہیں ہے بلکہ آخرصدی ہے- اوراس کا ذب مدی کانشو دنما چودھویں صدی کے آغاز میں ہوااور ۲۳۳۱ میں دنیا ہے گزرگیا - یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ ساری دنیا کے لئے ا یک بی شخص مجد د ہو نا ضروری نہیں ہے طبکہ ہر ہراقلیم میں جہاں ا صدی کے آخریراییا کوئی عالم گزار ہے جس نے حقیقی دین کو کھیلا یا ہوا شاعت سنت کی ہواس ک**ومجد دکہہ سکتے ہیں )**-

رُأْسُ الشَّهْرِ - مبيني كايبلاون-

رُاْسٌ السَّنَةِ محرم کا مهینه مسلمانوں میں' اور جنوری کا انگریزوں میں' اور فرور دی کا یارسیوں میں' اور چیت کا ہندؤں

# الكالمال المال المال الكالمال الكالمال الكالمال المال المال

کما تراامُ الاُمُّ وَلَدَهَا وَالنَّاقَةُ حَوارَهَا - جِسے ماں اپنے بچو کو اور اونٹن اپنے بچہ کو بیار کرتی ہے (اس کو سوکھتی ہے اور چاٹتی ہے) -

رِنْمٌ -سفید ہرنی (اس کی جمع آرًامٌ اور اَرْامٌ ہے)-رَأْمَةٌ - حب کا تعویذ -

رُئم مقعد-

دَوَانِهُ - چو لھے کے پھر (جن کوا ٹانی کہتے ہیں)-رنَّةٌ - پھیٹرا-

وَلاَ تَمْلاً ءُ دِنَتِیْ جَنْبِیْ - میرا پھیٹرا میرے پہلوکوئیں بھرتا ( یعنی میں نامرداور بزدل نہیں ہوں کہ مصیبت کے وقت خوف کی دجہ سے میرا پھیپیرا پھول جائے ) -

ر آئی یاراء ق یا رائی یا روز بگ یا دِنیان - دیکها (آکھ سے ا ہویادل سے ) گمان کرنا سلگانا کھی پھڑ سے پر مارنا گاڑتا -لا توای ناد اہما - مسلمان اور مشرک کی آگیں ایک دوسر سے کو نہ دیکھیں ( یعنی مسلمانوں کو مشرکوں سے دور رہنا چاہئے اور اسنے نزویک نہ ہونا چاہئے کہ جب دونوں آگ سلگائیں تو ایک دوسر سے کی آگ تو دیکھیں نہایہ میں ہے کہ آنخضرت نے مشرکوں کی ہمائیگی اور قرب کو کمروہ رکھا اس لئے کہان سے عہدنہیں ہے نہان کوامان ہے ) ( تو ای کو کرئے ای کوئیت

تُوْاَی الْقُوْمُ - جبایک دوسرے کودیکھیں اور

تَوَایٰ لِیَ الشَّیْءٌ - وہ چیز مجھ کو دکھلائی دی (اور دیکھنے کی

نبت آگ کی طرف مجازاً ہے - جیسے کہتے ہیں دَادِی تَنظُرُ

الٰی دَادِ فُلَان - یعنی میرا گھر فلاں خص کے گھر کو دیکھیا ہے

(مطلب یہ ہوا کہ آ منے سامنے بالقابل ہے) (حدیث کا
مطلب یہ ہوا کہ آ منے سامنے بالقابل ہے) (حدیث کا
مطلب یہ ہے کہ مسلمان کی آگ خدا کی طرف بلائی ہے اور
مشرک کی آگ شیطان کی طرف تو دونوں ایک جگہ میں کیسے
مشرک کی آگ شیطان کی طرف تو دونوں ایک جگہ میں کیسے
مشرک کی آگ میشان کی طرف تو دونوں ایک جگہ میں کیسے
میں گے؟ بعض نے کہا نارے معنی یہاں علامت اور نشان کے
ہیں - یعنی مومن کومشرک کی نشانی کا استعال جائز نہیں مثلا قشقہ نیں اور خصائل اور اشکال اختیار نہ کرنا چاہئے اور یہ حدیث عادات اور خصائل اور اشکال اختیار نہ کرنا چاہئے اور یہ حدیث

اصل ہے مشرکوں اور کا فروں ہے دوری اختیار کرتے ہیں' اور جولوگ کا فروں کے ساتھ مل کرر ہنے میں قباحت نہیں سمجھتے ان کی تر دید کرتی ہے )-

اِنَّ اَهِلُ الْمُجَنَّةِ كَيْتَرَاءَ وُنَ اَهِلَ عِلِينِنَ كُمَا تَرَوُنَ الْكُوْكَ الْمُونَ الْكُوْكَ اللَّمَ الْكُوْكَ اللَّهِ اللَّمَاءِ - بَهِشَت كَاوَل اللهِ الْكُوْكَ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

تَوَاءَ يُنَا الْهِلَالَ - ہم نے چاندکودیکھنا شروع کیا ( نظر آتا ہے مانہیں؟)

اِنَّمَا كُنَّا رَآیْنَابِهِ الْمُشْوِ کِیْنَ - ہم نے طواف میں رال کر کے ( اگر کر چلنا کندھوں کو ہلاتے ہوئے ) مشرکوں کو دکھایا ( کہ ہم قوی اور زور آور ہیں اور مشرکین کا بید خیال نلط ہے کہ مدینہ کی آب وہوانے مسلمانوں کو کمز ورست اور نا تواں کر دیاہے ) -

اِنَّه ' حَطَبَ فَرُءِ ىَ الله ' لَهُ يُسْمِعُ - آ تَحْضرتَ نَ خَطب پُرُهان ہوا كہ آپ نے لوگوں كونبيں سايا - ( يعنى سب لوگوں كو آپ كى آ واز نہيں كپنى ) يہاں روايت به معنى ظن كے ہے اس كے دومفعول آتے ہیں -

حَنَّى رُاْیَ فِیْ وَجُهِم فَقَامٌ فَعَکَّه '- آپ کے چبر ب پر کراہت اور نفرت کا نشان دیکھا گیا' پھر آپ کھڑ ۔ ہوئ اور اس کو کھر ج ڈالا (لیمنی اس بلغم کو جو کس نے معجد کی دیوار پر تھوک دیا تھا) -

فَمَارُ إِي بَعْدُ عُرْيَانًا -اس كے بعد پھر بھی آ پ كو نگا بیں د كھا-

آرَاهُمُ آرَعُبُنی الْمَاطِلُ شَیْطَاناً ۔ (حضرت عثان نے کہا) میں سمجھتا ہوں کہان کے غلط اور باطل خیال نے ان کو یہ سمجھایا کہ میں شیطان ہوں (مجھ کوغلط راہ پر چلنے والاسمجھا جس طرح شیطان غلط طریقہ اور باطل راستہ پر چلتا ہے ) رکھنا ہوں چاہئے تھا آرَاهُمُ آیاتی اور آرَاهُمُونِی تو اس عبارت میں شدوذ ہیں'ایک توضمیر منفصل کے بجائے ضمیر متصل لا نا دوسر ب داؤ ضمیر کا حذف کرناضمیر متصل کے ساتھ ) ۔

# لكاستانين الاحادات المان المان

تُذَكَّرها بِالنَّارِ وَالْجَنَّةِ كَانَّا رَأْى عَيْنِ- آپ ہم كو دوزخ اور بہشت كا حال ايبا سنائيں گويا ہم ان دونوں كوآ كھ ہے دكھ رہے ہيں (تو تقدير عبارت كى يول نے كَانَا لَمْ أَهْمَا رأى عَيْنِ) عرب لوگ كہتے ہيں)-

جَعَلْتُ الشَّیْ رَأَی عَیْنیْكَ - میں نے اس چیز كو تیری آئھوں كے سامنے كرديا -

فُلانٌ بِمَرْائً مَّنَكَ - فلال شخص كوتو د كيه سكتا ہے ( يعني تيري آنكھوں كے سامنے ہے ) -

فَاذَا رَحُلٌ حَرِیْهُ الْمَرْآةِ – ناگاہ ایک بدصورت و بدوضع گخض نظر آیا (محیط میں ہے کہ مواۃ بہ معنی منظراور ظاہراور شخص نظر آیا (محیط میں ہے کہ مواۃ بہ معنی منظراور ظاہراور ایائق) –

حَتْی یَنَیَنَ لَه ﴿ رِنْیَهُمَا - یہاں تک کہ وہ وکھائی ویے لگیں۔

اَرَآیْتَ اور اَرَآیْتُکُمَا اور اَرَآیْتُکُمْ لینی مجھ کو بتلاؤ ' مجھ سے بیان کرو(الم ترتجب کے موقع پر کہا جاتا ہے یا مخاطب کو آگاہ اور متوجہ کرنے کے لئے )۔

اَنْتَ اللَّهِ عَلَيْتُ بِطُهُوْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ عَلَيْتُ فَالَ نَعَمُ - (حفرت عَمْرَ نَ سواد بن قارب سے کہا) تو وہی فَالَ نَعَمُ - (حضرت عَمْرَ نے سواد بن قارب سے کہا) تو وہی شخص ہے جس کے پاس اس کا ہمزاد (جن ) آنخضرت کے ظاہر ہونے کی خبر ال یا تھا؟ اس نے کہا ہاں (نہایہ میں ہے کہ جو جن تابع ہوتا ہے اس کو دِنِی گہتے ہیں 'بروذن فَعِیْلٌ یافَعُولٌ ' یونکہ و متبوع کو دکھائی دیتا ہے ) بعض نے کہا کہ یہ دائ ہے اس عرب کے ہیں۔

فُلْانٌ رَئِيٌ قَوْمِه - فلال شخص اپنی قوم والول کا صاحب الرائے ( یعنی رائے ومشورہ دینے والا ) ہے ( لوگ ہرمہم میں اس سے صلاح اور مشورہ کرتے ہیں اور اس کی رائے پرعمل کرتے ہیں )-

فَاذَارَاتَّی - یکا یک ایک بڑا سانپ نمو دار ہوا( عرب کے لوگ سانپ کو جن سجھتے تھے ای واسطے اس کو شیطان اور حباب اور جان کہتے تھے- ان کا بیہ خیال تھا کہ جنات سانپ کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں )-

اِدْتَأْی امْرُءُو بَعْدَ ذَلِكَ مَاشَاءَ اَنْ یَرْتَبِنی (متعد آخضرت اور مضرت ابو برصدین کی خلافت اور آغاز خلافت عمر میں ہوتا رہا) اس کے بعد ایک شخص نے عمل داائی جس طرح اس نے عیام (یعنی ان کی رائے بیقر ارپائی که متعدرام ہے)۔

وَفِيْنَا رَجُلٌ لَهُ رَأَيٌ - ہم میں ایک شخص تھا جوانی رائے شامل کرتا تھا( یعنی قرآن کی تفسیر حدیث اور اقوال سحایہ ہے نہیں کرتا تھا۔ بلکہ اپنی رائے ہے کرتا تھا۔ مراد خار تی اوّ ۔ ہیں اور اہل حدیث' قیاس برعمل کرنے والوں کوبھی اسحاب الرائے كہتے ہيں - چنانچه امام اعظم الوصيفه كو'' امام امل الرائ کتے تھے- حالانکہ ان کا اصول یہ ہے کہ ضعیف اور مرسل احادیث بلکہا توال صحابہ بھی قباس اور رائے پرمقدم ہے۔ ہات بہے کہ امام ابوحنیفیّہ ۵ اھ تک کو فیمیں رہے اوران کے زیائے تک حدیثیں جع نہیں ہوئی تھیں کلنداان کو بہت ہے مسائل میں حدیث نه ملی تو انہوں نے قیاس کیا 'لیکن ایے بتبعین کو یہ وصیت کر گئے کہ'' میرا قول اگر حدیث کے خلاف یاؤ تو اس کور د کر کے حدیث پڑتمل کرنا'' وہ تو بہ فر ما کر دنیا سے رخصت ہو گئے' گر ان کے متبعین نے اس وصیت کوفراموش کر کے مجر دامام صاحب کے اجتہاد برعمل کرنا کافی سمجھا۔ بلکہ امام صاحب کی رائے کی تا ئىد میں احادیث و آثار کی تاویل شروع کر دی' گویا ہے امام کے قول کو اصل کا درجہ دے دیا۔ اس وجہ ہے ان کا اقب اہل حدیث نے ''اصحاب الرائے''رکھا)۔

اَرَ أَیْنَکُمْ لَیْلَتَکُمْ هٰیدہ -تم نے اس رات کو دیکھااس کو یا د رکھو'یا اس رات کا حال مجھ سے کہو'اس کی تاریخ یا درکھو (اس کے بعد دنیا میں عجیب عجیب واقعات بول گے ) -

خَرَجْنَالَانَرٰی اِلَّالَحَجِّ -ہم نَکے اور ہمارا جُ کرنے کا قصد تھا(ایک روایت میں لائویٰ ہے بیصیغہ مجھول لین اوگ ہم کو سمجھتے تھے کہ جج کے لیے جارہے ہیں)-

فَاتِنْی اُرِیْتَکُنَّ اکْفُرَاهُلِ النَّادِ - مِحِکو (شب معرائ میں) تم (یعنی عورتیں) دوزخ میں زیادہ دکھائی گئیں (یعنی مردوں کی بنسبت دوزخ میں عورتیں زیادہ تھیں)

#### العَلَىٰ اللَّهُ اللّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللّل

دَاَیْتُنِیُ اَنَاوَ النَّبِیِّ عَلَیْتُ لَتَمَاشی-میں نے آپ کود یکھا کہ میں اور آنخضرت علیہ مل کرچل رہے تھے-

یَرَوُنَ أَنَّ الدَّعُوةَ فِی ذَلِکَ الْبَلَدِ مُسْتَجَابَهُوه سِی عَتَ الْبَلَدِ مُسْتَجَابَهُوه سیحت تقاس شہر میں (یعنی مکہ میں) دعا قبول ہوتی ہے- (اور یہ نہ سیجھ کد عاکر نے والے کیسے ہیں' کیونکہوہ کا فرتھاور پینجبر کی دع تے کورد کر کیلے تھے)-

اَرَایُتَ اِنْ زُحِمُتُ قَالَ اُتُوکُ اَرَایُتَ بِالْیَمَنِ اِس اَرَایُتَ بِالْیَمَنِ اِس نے کہا بتلا ہے اگر لوگوں کا جموم ہو(اور جموم کی وجہ ہے ہیں جمراسودکونہ چھوسکوں؟) عبداللہ بن عمر نے کہا 'بتلا ہے وتلا ہے میں میں چھوڑ آ ( بیخض بمن کا رہنے والا تھا 'تو حضرت عبداللہ نے اس کوسنت کا طریقہ بتایا جب اس نے بیمین شخ نکالی کہا گر جموم ہوئیہ ہو وہ ہو تو انھوں نے خفا ہو کر کہا ' یہ با تیں یمن میں کر جب تو یہاں طریقہ سنت دریا فت کرنے کے لیے آیا اور وہ میں نے تھمکو بتا دیا تو اب اس پر عمل کر 'غیرضروری سوالات اور بیا وجہ کرید کرنے کی زحمت نہ کر)۔

دَایْ مِنُهُ کَوَاهِیَةً-ان کی ناراضی معلوم کی-کَوَا هِیَتَهُ لِذَلِکَ وَشِدَّتَهٔ -ان کی ناراضی اس بات سے اور سخت ناراضی (راوی کوشک ہے کہ کواهیّةٔ بلااضافت کہایا کَوَاهِیَتَهُ اضافت کے ساتھے-)

هَلُ تَوَوُنُ قِبْلَتِی ههناً - تم سجعتے ہو میرامنداس طرف ہے (جھ کو بیٹھ کے پیچھے قطعا نظر نہیں آتا ہوا بیا نہیں ہے کوئکہ میں تم کو بیٹھ کے پیچھے سے بھی دیکھا ہوں (بعض نے کہا کہ آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان سوئی کے ناکے کی طرح دو آنکھیں تھیں بعض نے کہا ہے کہ معمولی آنکھوں ہے آپ کو پیچھے کی جانب بھی نظر آتا تھا اور یہ کچھ خلاف قیاس نہیں ہے ۔ کوئکہ ساعت اور بصارت اللہ تعالی نے مختلف طور ہے اپنی مخلوقات میں رکھی ہے ۔ کسی میں قوی ہے کسی میں ضعیف کوئی اخالے میں نہیں دیکھ سکتا اور کیموں نے جو بصارت اور ساعت کے دجوہ بیان کئے ہیں وہ اور کیموں نے جو بصارت اور ساعت کے دجوہ بیان کئے ہیں وہ سب مخدوش اور قابل اعتراض ہیں ۔ عور کرنے سے آدی جیران میں معین کیا ہوتا ہے کہ بصارت اور ساعت کے دجوہ بیان کیا ہے اور یہ سب بیان کیا ہے اور یہ ہوتا ہے کہ بصارت اور ساعت کا دوقی سب بیان کیا ہے اور یہ ہوتا ہے کہ بصارت اور ساعت کا دوقی سب بیان کیا ہے اور یہ ہوتا ہے کہ بصارت اور ساعت کا داقتی سب بیان کیا ہے اور یہ

حقیقت واضح ہوجاتی ہے کہ انسان کی عقل بہت ہے محسوسات کی جہدا ورعلت دریافت کرنے میں عاجز ہے تو مجر دات کی حقیقت کیا دریافت کرے گی اور خدا اور رسول کے کلام کی تکذیب ظاہری عقل کی مخالفت ہے کرنا نری بے وتو فی اور نا دانی ہے)۔

الکر اف مُومِنا - میں اس کومومن (دل سے یقین کرنے والا)

مجھتا ہوں (یعنی میرا گمان یہی ہے کہ وہ سچا (ایمان دارہے)

اُدِیْتُ النَّارَ - مجھکودوز خ دکھلائی گئی -

مَادَائِتُهُ صَلَّاهَا إِلَّا يَوْمَنِدِ - مِيل فِي آپ كوي نماز پڑھتے اى دن ديكھا (اس كا يه مطلب ہے كه اور دنوں ميں پڑھتے ہوئے انھوں نے نہيں ديكھا 'يه مطلب نہيں ہے كه آپ نے اور بھی بينے حضرت عائشہ ہے دوسری روایت میں يول منقول ہے كہ میں نے آ نخضرت كو چاشت كی نماز پڑھتے نہيں ديكھا - پھر وہی كہتی ہیں كه آپ چاشت كی غار ركعتيں پڑھتے - انھول نے دوسر ہمام ہدين ہے ت كريه معلوم كيا ہوگا) -

رَأَيْتُ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ- مِن نِي (اس ديوار كعرض میں ) بہشت اور دوزخ کو دیکھا- (یعنی حقیقنا آپ کے لیے كشف كى مُنين - جيسے بيت المقدس آپ و دكھلايا ميا تھا بعض نے کہاان کی تصویریں دیوار میں نمودار ہوئیں'اوریہ قباس کے خلاف نہیں ہے کہ دیوارکواللہ تعالیٰ آئینہ کی مانند کر دے آئینہ میں بڑی سے بڑی چیز کی تصویر دکھائی دیتی ہے اب بیشبہ جو لعض بے وقو فوں نے کیا ہے کہا تی بڑی بہشت جس *کے عر*ض میں آسان اور زمین ساحائیں'مبحد کی دیوار میں کیونکر مائی ؟ محض لغو ہے ہم ان لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ آ نکھ کے طبقہ شکبیہ میں جونہایت حچھوٹا ہے ٔ سورج اور حیا نداور زمین اور آ سان اور پہاڑوغیرہ کی تصویر کیونکہ مرتسم ہوتی ہے جس کے ایک طالفہ حکماء قائل میں کہ بصارت انطباع سے ہوتی ہے۔بعض نے کہارؤیت سے مرادیہ ہے کہ وحی ہے ان دونوں كا حال ايبا معلوم مواجو پيلے آپ كومعلوم نه تھا اورمجاز ااس كو رویت کہا- جیسے کہتے ہیں کہ فلاں شخص نے اپنی قوت بیانیہ کے ز ورہے اس چنز کوسا منے لا کر کھڑ کر دیا۔)

مَا اَرَانِیُ إِلَّا مَقُتُولُا فِی اَوَّلِ مَنُ یَقَتُلُ - (جابر کے والد حضرت عبداللہ نے اپنے جینے جابر سے کہا) میں جھتا ہوں اس جنگ (یعنی غزوہ احد میں) میں پہلے مارا جاوں گا (ان کا قیاس بیالقاء سے فکل اور وہ اس غزوہ میں شہید ہوئے - ہوا یہ کہ انھوں نے جنگ سے قبل میسر بن عبدالمقتد رکو خواب میں دیکھا جوایک سال پہلے جنگ بدر میں شہید ہوئے تھے انھوں نے کہا کہ ''عبداللہ تم ان دنوں ہارے پاس آنے والے ہو' عبداللہ نے در عبداللہ نے دواب آپ نے فر مایا کہ''اس کی تعبیر شہادت ہے ، ایان کیا ۔ آپ نے فر مایا کہ''اس کی تعبیر شہادت ہے )۔

اللارَائِيَّهُ صَائِمًا وَمُفَطِرً اوَمُصَلِيًا وَزَائِمًا مِس نَ آپ کو روزہ وار داور ہے روزہ اور نماز پڑھتے ہوئے اور سوتے ہوئے سب طرح ویکھا (یعن بھی آپ روزے رکھنے شروع کرتے تو روزے ہی رکھے جاتے 'بھی افطار کرتے تو افطار ہی کرتے رہتے )۔

أُرُوُ الْيُلَةَ الْقَدُرِ فِي السَبِعِ-ان كوشب قدر رمضان كى اخيرسات راتوں ميں (ياستائيسويں رات ميں) دكھلائى (يعنی خواب ميں)-

فَوَاَیْتُ شَیْنًا - میں نے کچھ دیکھا (جس سے آپ پر خوف طاری ہوا - دوسری حدیث میں تشریح ہے کہ آپ نے حضرت جرئیل کو دیکھا) -

فَنَرِ ٰی خَالَةَ اَبِیُهَا بِتِلُلکَ الْمَنْزِلَةِ ہِم باپ کی خالہ کا بھی یہی علم سجھتے ہیں (یعنی وہ بھی محرم ہے۔بعض نے کہاباپ کی رضائی خالہ مراد ہے)۔

رَايُتُ بِشِمَالِ النَّبِيَ النَّلِيُ وَبِيَمِينِهِ رَجُلَيْنِ-مِن نَهُ النَّبِيَ النَّلِيَّةِ وَبِيَمِينِهِ رَجُلَيْنِ-مِن نَهُ آخَصَرت كَ وابْنِ اور بائين دومردول كوديكها (يوفر شخ تَحَ دميول كي صورت مِن )-

مَنُ رَانِیُ فِی الْمَنَامِ فَسَیَوانِیُ- جوفیخص جھے کوخواب میں دیکھے وہ عنقریب جھے کو دیکھے گا (بیرحدیث آنخضرت نے اپنے زمانے کے لوگوں کے لیے فرمائی کینی اللہ تعالی اس کو ہجرت کی توفیق دے گا اور وہ مجھے آ کر ملے گا۔ یامرا دید کہ وہ آخرت میں میرا دیدار حاصل کرے گایاس دنیا میں بھی بیطریق کشف میں میرا دیدار حاصل کرے گایاس دنیا میں بھی بیطریق کشف

اور صفائی قلب ک جیے بعض اولیاء اللہ سے منقول ہے مَنُ رَانِی فِی الْمَنَامِ فَقَدُرَ انِی جَس نے مجھ کو خواب میں دیکھا اس نے (در حقیقت) مجھ کو ہی دیکھا (کیونکہ شیطان میری صورت نہیں بن سکتا) (اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مرادوہ رویت ہوتا ہے جو آپ کے حلیہ اور صفات میں ہو ۔ بعض نے کہانہیں جس حلیے اور صفت میں آپ کو دیکھ وہ آپ ہی کی رؤیت ہوگ نودی نے کہا ہی صحیح ہے ) ۔

لایتواء ی بی - شیطان میں اتن جرات نہیں کہ میری صورت بن کراینے آپ کود کھائے -

فَتَرَاءٰ ی لِی فَرِیَتَهُ-اس نے اپن اولا دمجھ کود کھائی۔
الرُّوْ یَا مِنَ اللَّهِ وَالْحُلُمُ مِنَ الشَّیطَانِ-اچھاخواب الله
کی طرف سے ہاور برا (جھوٹا) خواب شیطان کی طرف سے
ہے (وہ لوگوں کو برے خواب دکھا کر ڈرا تا ہے ای لیے دوسری
صدیث میں بیتھم ہے کہ جب ایبا برا خواب ویکھے تو کروٹ بدل
لے اور بایس طرف تھوک کراعوز بالله من المشیطان الرجیم
پڑھاور کی سے بیان نہ کرے) (کرمانی نے کہا ایجھے خواب کو
رؤیا کہتے ہیں اور برے کو حکم- رؤیا کی کی قسمیں ہیں ایک ظاہراور
باطنا دونوں طرح اچھا ہو جسے پغیبروں سے باتیں کرتا دوسرے
باطنا دونوں طرح برا جسے سانپ کا کائن مرغ کا تھوتگ
تیسرے دونوں طرح برا جسے سانپ کا کائن مرغ کا تھوتگ
تیسرے دونوں طرح برا جسے سانپ کا کائن مرغ کا تھوتگ
لگنا گلے میں طوق وزنجر پڑتا۔ چوشے ظاہر ابرا باطنا اچھا جسے
لگانا گلے میں طوق وزنجر پڑتا۔ چوشے ظاہر ابرا باطنا اچھا جسے

اکو و یا جُورٌ ہون النّبؤة و حنواب نبوت کے اجزا میں سے
ایک جز ہے ( یعنی پیغیری کی صفات میں ایک صفت ہے
پیغیروں کے خواب ہمیشہ سیچ ہوتے ہیں یا پیغیری پہلے سیح
خوابوں سے شروع ہوتی ہے جینے دوسری روایت میں ہے کہ
آنخضرت شروع زمانہ نبوت میں خواب دیکھتے وہ سیا ہوتا 'صبح
روثن کی طرح اس کی تعبیر ظاہر ہوتی ' اسی لیے ایک حدیث میں
ہوگا - حالانکہ یوں بھی جھوٹ بنانے والا سخت عذاب میں مبتلا
ہوگا - حالانکہ یوں بھی جھوٹ بولنا گناہ ہے گر جھوٹا خواب بیان
کرنا سخت گناہ ہے اس لیے کہ وہ نبوت کے اجزاء میں سے ایک

#### العَلَالُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ

جز کوجھوٹ بنا تا ہے (بعض نے کہااس حدیث کا مطلب ہیہ ہے کہ پیغیر وں کے لیے خواب بھی ایک جز ہے ان کی پیغیری کا اب کا فرکا خواب بھی بھی سچا ہوتا ہے گر اس کو نبوت کا جز کہیں نہیں کہیں گے۔ گر مومن صالح کے خواب کو نبوت کا جز کہیں ہو گئا۔ تو یہ اعتراض نہ ہوگا کہ نبوت تو آئخضرت پرختم ہوگی اب سکتا۔ تو یہ اجل رہے ہائی رہا ہے اس کا جز کیسے باتی رہے گا ایک روایت میں یوں ہے کہ اچھا خواب نبوت کے ستوجز وں میں سے ایک جز ہے۔

اَلُونُو يَاثَلَفَةٌ حَدِيْتُ النَّفْسِ وَتَخُويْفُ الشَّيْطُنِ
وَبُشُرِى مِنَ اللَّهِ-خواب تَن طرح كے ہيں-ايك تو دل كے
خيالات (جيئے '' كہتے ہيں كہ بلى كو خواب ميں چھچؤ ہے ہى
نظر آتے ہيں' يعن آ دى كے دل ميں جوخواہشيں ہيں اور د ماغ
ميں جو خيالات سائے ہوے ہيں'اى قتم كے خواب
ميں جو خيالات سائے ہو ہيں'اى قتم كے خواب
ميراسركٹ گيا' يا مجھكوكوئی قل كرنے كولے جارہا ہے-ياكوئی مجھ
ميراسركٹ گيا' يا مجھكوكوئی قل كرنے كولے جارہا ہے-ياكوئی مجھ
ریراسركٹ گيا' يا مجھكوكوئی قل كرنے كولے جارہا ہے-ياكوئی مجھ
اورخوشخرى (مثلا بہشت كود كھنا' يا اللہ كاد يداراور پيغيروں اور اورايا اللہ كاديداراور پيغيروں اور

إِذَا اقْتَرَبَ الزَّمَانُ لَمُ يَكَدُ رُوياً الْمُومِنِ يَكُذِبُ-جب قيامت كا زمانة ريب موكايا جب رات اور دن برابر مول فعل معتدل مؤتو مومن كا خواب جموث نه موكا - (اكر صحح و كا)-

مَنُ لَمُ يَوَ النَّغِينُولاً وَلِ عَابِو - اس بات مِن يه بيان ہے كه خواب كى تعبير يه ضرورى نہيں كه وبى بوجو پہلے تعبير دينے والتعبير والے نے دى بولا يہ جب بوسكتا ہے كه پہلا تعبير دينے والا تعبير كا عالم اور محكى تعبير دينے والا نه بو) -

الکُوْفَا عَلَى دِ جُلِ طَانِدٍ مَّا لَمُ يُعَبِّرُ - خواب گوياپرند ب کي بير پرلنگ رہا ہے جہاں تجبير دى وہيں گر پڑا (اى ليے آ دى کو چاہيے کہ اپنا خواب اچھے عالم اور ئيک فخص سے بيان کرے- تاکہ وہ ٹھيک تجبير دے مبادا خواب کو جاہل سے بيان کرے اور وہ کوئی بری تجبير ديدے تو ممکن ہے کہ وہی برائی

خواب دیکھنے والے کے لیے پیدا ہو-اب اگر کوئی اعتراض کرے کہ تعبیر سے تقدیراللی کیوئر بدل جائے گی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ شاید تقدیر اللی معلق ہواس کی تعبیر پر-اگراچھی تعبیر دی جائے توانجام اچھا ہوور نہ براہو)-

رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَانَّ رَاسِي قُطِعَ-مِيں نے خواب میں دیکھا جیسے میرا سر کاٹ ڈالا گیاب (حضرت نے اس خواب کی تعبیر وحی کی روسے یہ بتلائی کہ وہ شیطان کا ڈراوا تھا - اوراہل تعبیراس کی یوں تعبیر دیتے ہیں کہ وہ آ دمی کی امر سے جدا ہوگا یا تو رخج وغم سے یا حکومت سے یا عزیز وا قرباسے یا بیاری سے یا قرضداری سے )-

هَلُ رَآی مِنْکُمُ رُوُیًا – تم میں سے کی فخص نے کوئی خواب و یکھاہے؟

اَصُدَق الرُّوْيَا بِالْاَسْحَادِ -زيادہ سچاوہ خواب ہوتا ہے جس کو آ دمی سحر کے وقت دیکھے (لیخی اخیر رات میں کیونکہ اس وقت غذا ہضم ہوجاتی ہے معدہ خالی ہوتا ہے اور بدخوالی جوشکم سیری سے ہوا کرتی ہے اس کا موقع نہیں رہتا -اس حدیث کا سیہ مطلب نہیں ہے کہ اور وقتوں کا خواب جھوٹا ہوتا ہے مونین صالحین جو کم غذا کھاتے ہیں اور ریاضت اور مجاہدہ کرکے شہوات نس کومٹاد ہے ہیں اور ریاضت اور مجاہدہ کرکے شہوات نس کومٹاد ہے ہیں این کے خواب دوسرے اوقات میں ہجی ہوتے ہیں )-

اَصْدَقُکُمْ رُونُا اَصْدَقُکُمْ حَدِیْنًا-تم میں اس مخص کا خواب زیادہ سی ہوگا جو بات کہنے میں زیادہ سیا ہے (بیر صدیث زمان ومکان کو محیط ہے- قاضی عیاض نے کہا ہے کہ آخر زمانہ سے اس کو خاص نسبت ہے کیونکہ اس وقت علم دنیا میں کم ہو جائے گا اور علماء اور صلحاء گزرجائیں گے )-

کانَ مِمَّا یَقُولُ مَنُ رَای مِنْکُمْ - آتخفرت اکثر صحابہ سے دریافت فرماتے کہتم میں سے کی نے کوئی خواب و کھاہے؟

لَیَاتِیَنَّ عَلی اَحَدِکُمُ یَوُمٌ وَلاَیَرًا لِی ثُمَّ لَاَن یَرَانِیُ اَحَبُّ اِلَیْهِ مَنُ اَهْلِهِ مَعَهُمُ – ایک دن لوگوں پراییا آئے گاجو ایپے عزیزوں کے ساتھ میرا دیداران کو اس سے کہیں زیادہ

#### لكالمانين البات ك ال ال ال ال ال ال ال

پند ہوگا کہ وہ صرف اپنے عزیز دن ادر گھر والوں کو دیکھیں اور مجھ کو نہ دیکھیں (یعنی میرا دیکھنا گوایک ہی لخطہ کے لیے ہوان کو اپنے عزیز دن کے ساری عمر کے دیکھنے سے زیادہ پند ہوگا) فَمَاهُوَ إِلَّا اَنْ رَائِتُ اللَّهَ شَوَحَ صَدُرَةً - پھر جھےکومعلوم
ہوگیا کہ اللّٰہ نے ان کا سینہ کھول دیا ہے (اور وہ لڑائی کا عزم الجزم رکھتے ہیں) -

لَقَدُ رَأَيْنَبُیْ فِی جَمَاعَةِ - میں نے اپنے آپ کو پینمبروں
کی ایک جماعت میں دیکھا (بیواقع معراج سے متعلق ہے جب
آپ نے بیت المقدی میں دوسرے انبیاء کے ساتھ نماز
پڑھی اور حضرت موی سے ملا قات ہوئی بیاس کے خلاف نہیں
ہے - کیونکہ روح ایک الی سرلیج الحرکت ہے کہ دم بھر میں زمین
پڑدم بھر میں آ سانوں پر تو حضرت موی آ مخضرت سے پہلے
اپنے آ سان پر پہنچ گئے :ول گے (بعض نے کہا روح میں اللہ
تعالے نے بیقوت رکھی ہے کہا یک ہی وقت میں دوجگہ خلا ہر ہویا
تعالے نے بیقوت رکھی ہے کہا یک ہی وقت میں دوجگہ خلا ہر ہویا
کئی مقاموں سے تعلق رکھے - مثلا اولیاء اور انبیاء کی ارواح
کرے اس کا سلام بھی میں لیتے ہیں اور جواب دیتے ہیں کین
کرے اس کا سلام بھی میں لیتے ہیں اور جواب دیتے ہیں کین

رایت نورالی دیما (یعن حق تعالے کو دیما (یعن حق تعالے کو دیما ابن عباس اورام احمد اورا اورائی دیما (یعن حق تعالے کو علاء ای عی قائل ہیں کہ آنخضرت نے شب معراج میں اللہ تعالی کو دیکھا تھا - لیکن حضرت عائشہ نے اس کا انکار کیا ہے نووی نے کہا کہ حضرت عائشہ نے نفی پرکوئی حدیث بیان نہیں کی – اور وہ ابن عباس سے جو اس امت کے بڑے عالم ہیں زیادہ علم نہیں رکھتی تو اکثر علاء کے نزدیک راجج کہی ہے کہ آنخضرت کو آنکھ سے اللہ کا دیدار ہوا تھا - ای طرح اس میں بھی اختلاف ہے کہ اللہ تعالے نے بلاوا سطہ شب معراج میں آنخضرت سے کلام کیا تھا یا نہیں؟ امام ابوالحن اشعری اورا کیک جماعت علاء نے اس کو بھی ثابت کیا ہے۔ وَ اللّٰهُ اعلم بحقیقة العالی) –

نُوْزْ ٱنَّى أَرَاهُ-الله ايك نور ہے ميں اس كوكہاں و كيھ سكتا

(امام احمد نے اس حدیث کا انکار کیا ہے اور ابن خزیمہ نے بھی اس کی تصنیف کی ہے اور میہ حدیث ان لوگوں کی دلیل ہے جو کہتے ہیں شب معراج میں آنخضرت نے اللہ تعالیٰ کونہیں دیکھا تھا۔ بعض کہتے ہیں دل کی آنکھ سے دیکھا تھا۔ اور اس حدیث میں آنکھ سے دیکھنے کی نفی ہے۔)

کَاشُبَهِ مَنُ رَایُتُ-میں نے جتنے آ دمیوں کو دیکھا ان میں بہت زیادہ مشابہہ-

اَنُ رَائِنتُنَّ ذَلِکَ - اگرتم کواس کی ضرورت ہوفی اَدُنی صُورَةِ مِنَ الَّتِی رَاوُهُ فِیُهِا-اس صورت سے
بہت قریب جس میں اس کودیکھا تھا (بیاللہ تعالیٰ کا امتحان ہوگا
اینے بندوں کو پہلے ایک صورت میں ظاہر ہوگا پھر دوسری صورت میں 'پھر پہلی صورت میں )-

لَا أَدَاهَا إِلَّا يَشْرِبُ - مِين تَوَ اس كُو يَثْرِب (مدينه) بَي سَجَمَتا ہوں - وَ أُدِي مَالِكُ - اور آنخضرت كو ما لك وكھلائے گئے (یعنی دوزخ کے دارونیہ) -

لا یُری عَلَیْهِ أَقُرُ السَّفَوِ-اس پرسفر کا نثان (مثلا گردوغبار کپژوں کامیلاین )نہیں دکھلائی دیتا تھا-

تَوَاتَنُنَا الْهِلَالَ- ہم نے جاند کی طرف نظرا ٹھائی (ویکھنے گے کہ جاند ہوایانہیں )-

لَيْرَانِي اللَّهُ مَا اَصْنَعُ-الله ديم لَيْ لِي اللَّهُ مِا اَصْنَعُ-الله ديم لِي الله على الروايت ميں لَيُرينَّ اللَّهُ ہم منی وہی ہیں۔ایک روایت میں لَيُرينَّ اللَّهُ ہے۔ ليخی الله ان لوگوں کو دکھلائے گا جو میں کروں گا (دل کھول کرلڑوں گا بہاں تک کہ مارا جاوں)۔ یری سَبِیلُه یا یُری سَبِیلُهٔ وہ اپنا راسته دیم لے گا یا اس کاراسته دیم الو وی سَبِیلُه یا یُری سَبِیلُهٔ کا (دوز خ یا بہشت کی طرف)۔ رای فینی الو وی یک الو وی کہ اس میں ایک خواب دیم کی الو وی کی اس میں ایک خواب دیم کی اللہ کی کی دھار ٹوٹ گئی ہے۔ اس کی تعبیر یہ دی کہ اس جنگ میں کی دھار ٹوٹ گئی ہے۔ اس کی تعبیر یہ دی کہ اس جنگ میں کی دھار ٹوٹ گئی ہے۔ اس کی تعبیر یہ دی کہ اس جنگ میں کی دھار ٹوٹ گئی ہے۔ اس کی تعبیر یہ دی کہ اس جنگ میں کی دھار ٹوٹ گئی ہے۔ اس کی تعبیر یہ دی کہ اس جنگ میں کی دھار ٹوٹ گئی ہو آپ و لاہفی ہیں۔ آپ نے عقل یا قیاس سے خیس فرایا (بلکہ آپ کافر مانا ہو تی اللہی تھا)۔

#### الناع الناع المال المال

لِلُّووْ يَا الَّتِيْ رَآيْتُ -اس خواب كى وجہ سے جو میں نے و میں نے ديکھا تھا (عبداللہ بن عباس نے اپنے مال میں سے ایک حصہ میرے لیے مقرر کرویا) -

مَنّی یَوَاكَ النَّاسُ تَخَلَّفْتَ - جبلوگ دیکھیں گے کہ تم الرائی کے لین بیں نکاے (تو وہ بھی نظیس مُحَاور مسلمان قافلہ کو لوٹ لیں گے- یہ ابوجہل نے امیہ بن خلف سے کہا اور اس طرح براس ڈرتے ہوے کو نکلنے کے لیے ابھارا) -

اِتَّهِ مُوْا الرَّائَى - تم اپنی رائے کوشیح نسمجھو(بلکه اس کو غلط خیال کرو- بیسل بن هنیف نے کہا جب دوسر سے صحابہ نے ان کو ملامت کی بنگ صفین میں شریک ندہونے پر)-

إذَا تَكُلَّمُ رُائِ كَالنُّوْرِ - آتخضرت جب بات كرتے تو آپ كے سامنے كے دانتوں سے ايك نوركي طرح كچھ ديكھا حاتا-

آیْنَ اُرَاهُ السَّائِلُ - میں گمان کرتا ہوں آپ نے یوں فرمایا ، یو چھنے والا کہاں ہے؟

لَهُ أَكُنُ أُدِيْتُهُ إِلَّا رَآيْتُهُ فِي مَقَامِي هٰذَا-جَنَى چيزي مجھ كونبيں دكھائى تھيں ان سب كوميں نے اس جگه ميں د كھيليا-

حَتَّى الْجَنَّةَ - يهال تك كه بهشت كوجمي د كيوليا -أيُّراى فِيِقَ يا أيَرِي فِي شَيْنًا مِا شَانِي - كيا مِحَهُ مِين كوئي

ایس بات دیکھی جاتی ہے جو تباہی کی موجب ہؤمیراکیا حال ایس بات دیکھی جاتی ہے جو تباہی کی موجب ہؤمیراکیا حال ہے۔

لَوْرَ أَيْتَ مَكَانَهُمَا لَآبُغَضْتَهُمَا- الرَّتُوان كَامُهَا ناد كِمِي تُوان كوبرا مجيدًان سے بيزار ہوجائے-

مَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِرَايِه - جو محض قرآن كي تغييرا پني رائي اور قياس سے كر ب (اوراحاديث نبوى كو جھوڑ دياور كيے كہ ميں لغت كرو سے جومعنی ہيں وہ ليتا ہوں گوحديث ميں اس كے خلاف وارد ہ يا صحابہ نے اس كي تغيير دوسرى طرح كى ہے تواس نے اپنا محكانا دوزخ ميں بناليا اس ليے كہ وہ گراہى ميں پڑے گا -اور صحابہ اور تا بعين كا مسلك جھوڑ وہ مرائى ميل نے خود قرآن ميں كردوسرا مسلك نكالے گا -اور اللہ تعالی نے خود قرآن ميں ميں ميں ميں بیا ہے گا -اور اللہ تعالی نے خود قرآن ميں كي

ا يَتُحْصُ كُو دوزَ فَى فرمايا - وَمَنْ يَتَبِعُ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُوْمِنِيْنَ نُوْلِهِ مَا تَوَلَّى وَنُصُلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَ تُ مَصِيْرًا '' -

حَتْی یَفُوعُ اَرَاٰهُ الْمُوَّذِّنَ-یہاں تک کَه فار نَّ ہو میں ۔ سمجھتا ہوں یعنی موذن-

کٹم یُرَمِثْکُهُنَّ -ان دونوں صورتوں کے مانند کوئی سورت نہیں دیکھی گئی (یعنی معو ذتین کی طرح کہ ان کی تمام آیتیں تعویز میں)-

یَوَدُّ اَحَدُهُمُ لَوْ رَانِی بِاَهْلِهِ وَمَالِهِ-ان مِیں کوئی این آرز وکرے گا کہ کاش وہ اپنے سب مال اور گھر والوں کوتصد ق کرکے مجھ کو دیکھ لے (گویا میراعاشق زار ہوگا) -

قَدُرَايُنِنِي اَسْجُدُ فِي مَاءٍ وَطِيْنٍ مِّنْ صُبَيْحَتِهَا- بين نے اپنتين (خواب مين) ديكها شب قدر كي صح كوكه بين پانى اور كيچر مين مجده كرر بابون-

یُفَاتِلُ لِیُوی مَکانَهٔ -کوئی اس لیے لڑتا ہے کہ (شجاعت اور بہا دری میں ) اپنا درجہ دکھائے (لوگوں میں عزت اور شبرت اور ناموری ہو) -

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيلَمَةِ كَانَّهُ رَأْى عَيْنِ - جَس كويدِ خَتْ بَرَ اللهِ عَيْنِ ا جس كويدخوش بوكه قيامت كادن اس طرح دكيه له جيئ جُثم ديد (آنكھول سے ديكھي بوئي چيز) -

فَلْيَوِينِي إِمْرَاً خَالَهُ -كوئى آدى اپنا مامول مجھ كو دكھلائے (جس كى عزت اس نے اس طرح كى ہو جيسے ميں نے اپنے ماموں كى عزت كى )-

سَازَاهُ عَلٰی فِرَاشِیْ- میں اس کو اپ بسر پوختریب درکھوں گا (اس لیے محنت کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے)۔
سَازَاهُ وَ آنَا مُسْتَلْقِ - میں عنقریب اس کو چت لیٹے ہوئے دکھولوں گا (جب چا ندوو تین روز میں بڑا ہوجائے گا)۔
یزی مِنْ خَلْفِه کُمَا یَرٰی مِنْ بَیْنَ یَدَیْهِ - یَا یَرِی مَنْ خَلْفه کُمَا یَرٰی مِنْ بَیْنَ یَدَیْهِ - یَا یَرِی مَنْ بَیْنَ یَدَیْهِ - یَا یَری مِن بَیْنَ یَدَیْهِ - آپ اپ چھے ہے بھی وایا ہے کی دیا ہی دی کھتے یا پیھے کی چیزوں کو سائے کی جیزوں کو سائے کی

أُرِيْتُ النَّارَ الْحُقَرَ آهُلِهَا النِّسَاءُ- مِحْصَاكُو دوزخ وكمانَى

#### الكارك الاستان الاستان المال ا

مین گئی'اس میںعورتیں زیادہ تھیں۔

اِنَّهُمُ رَاوُالُهِلَالَ بِالْأَمْسِ- انْعُول نے كل جاند ديكھالينى انتيويں تاريخ كى شام كو-

أَرَايُتَ الصَّدَقَةَ مَاذَاهِيَ-بَهَاوَ صدقه كا كيا حال هوتا ب(ايك روايت مِن الصَّدَقَةُ برفع به تو وه مبتدا هو كا اور مَاذَاهِيَ اس كَخِر)

یَامَنُ لَا یَواهُ الْعُیُونُ-اے دہ شخص جس کو آئکسیں نہیں دیکھیں (لینی دنیا کی آئکھیں-مرادی تعالے ہے)-

إِنَّ اَحَدَّكُمْ مِوْآةُ اَحِيْهِ فَإِنْ رَاى بِهِ اَذُى فَلْيُمْطِهِ عَنْهُ-تَم مِين برمسلمان دوسر مسلمان كا آيئة ہے پھراگراس میں کوئی خراب چیز یا عیب پائے تو اس کو دور کر دے (اگراس کی ڈارھی یا منہ یا جہم پر کوئی پلیدی لگ گئی ہو تو اس کو دور کر دے اگر کوئی اس کا عیب دیکھے مثلا کوئی گناہ کرتا ہوتو جس طرح موسکے تمھا بھا کروہ چھڑا دے )۔

سَجَدَ فِی صَلُوةِ الظُّهُرِ ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ فَرَاوُالَّهُ قَرَءَ الم تَنُزِیْلَ السَّجُدَةِ-آ خضرت نے ظہری نماز میں عجدہ علاوت کیا پھر سجدہ سے اٹھ کر کھڑے ہوکررکوئ کردیا-صحابہ نے جان لیا کہ آپ نے سورۃ الم تنزیل السجدہ پڑھی (لایستکبرون تک یکن پوری سورت نہیں پڑھی-صحابہ کو قرات پراطلاع اس وجہ سے ہوئی کہ آنخضرت سری نماز میں بھی ایک آدھ آیت ذرا آواز سے پڑھ دیتے تھے)۔

سَالُهُ عَنُ شَيْءِ رَاهُ مُعَاوِيةُ -ان فَ يَوْجِها كُهُ تَمهارى كُونَى بات معاويه نے ديكھى اور اس پر انكار كيا (انھوں نے كہا ہال بعدى نماز كے بعد معجد ہى ميں سنتيں پڑھنے سے يہ بہتر ہے كہ جعد پڑھتے ہى گھر آ جائے اور يہال آ كرسنتيں پڑھے)

لَعَلِّى لَا اَرَاكُمُ بَعُدَ عَامِى هَلْذَا-شايد مِن ثَم كُواس سال كَ بَعْد نه ويَصول كَا (بي فرمانا آپ كاضچ نكلا آپ نے رئیج الاول میں وفات فرمائی)-

فَوَاىٰ دَجُلَّ دَسُولَ اللَّهِ مَلَطِيْكُ فِيُمَا يَوَى النَّائِمُ-ايك شخص نے آنخفرت كوخواب مين ويكھا-

اَنَادُوْیَا اُمِّیُ- میں اپنی والدہ کا خواب ہوں (انھوں نے خواب میں ویکھا کوئی ان سے کہدر ہاہے ٔ تمہارے پیٹ میں سردار ہیں )-

فَلَمُ اَرَمِثُلَ الْمُحَيُرِ وَالسَّمَّرَ - مِن نَه الي كُونَى الْحِي چيز ديكھي نه ايي كوئى برى چيز (يعنى بہشت سے اچھى كوئى چيز نہيں ديكھى اور دوزخ سے برى كوئى چيز نہيں ديكھى - ) كَيْفُ دَ اَيْتَ - تونے كما سمجھا كما ديكھا ؟

مَنُ رَانِیُ فَقَدُ رَانِی لِآنَ الشَّیْطَانَ لَآیَتَمَثَّلُ فِی صُورَةِ صُورَةِ اَحَدِ مِنْ اَوْصِیانِی وَلَا فِی صُورَةِ اَحَدِ مِنْ اَوْصِیانِی وَلَا فِی صُورَةِ اَحَدِ مِن اَوْصِیانِی وَلَا فِی صُورَةِ اَحَدِ مِن شِیعَتِهِمُ - جس نے جھکود کیا اس نے جھ ہی کو دیھا - کیونکہ شیطان میری صورت نہیں بن سکتا نہ میرے اوصیا صورت نہان کے گروہ کی لوگوں میں سے کی کی صورت -

رَأْیُ الْمُؤْمِنِ وَرُوْیَاهُ فِی آخِوِ الزَّمَانِ عَلَی سِتِیْنَ جُوءُ مِنُ اَجُوَا وِ النَّبُوَّةِ آجَ حَری زمانہ میں مومن کی رائے اور اس کا خواب دونوں نبوت کے ساتھ اجزا کے طور پر مول گے (یعنی ٹھیک اورصواب واقع کے موافق) (امامیہ کی بعض حدیثوں میں ہے کہ حضرت صاحب الزماں کے ظہور کے قریب اللہ تعالی مومنوں کے دل سیح اعتقادات سے بھر دے گرا۔

یُعُطِی الزَّکُو ةَ عَلَیٰ مَا یَوی - زکوة ان لوگوں کود \_جن کوستی سمجے-

اَصُحَابُ الرَّ أَي-امام ابو حنيفه اور ابوالحن اشعرى كے اصحاب (امام ابو حنیفہ نے كہا)-

عِلْمُنَا هَلَا رَأْی وَهُوَ آخسَنُ مَا قَدَرُنَا عَلَيْهِ فَمَنُ جَاءَ بِأَخْسَنِ مِنْهُ قَبِلُنَاهُ - جارا بيعلم جاری رائے ہے' (لیخی بہت سے مسائل ہم نے قیاس اور رائے سے بیان کے بین) اور مقدور پھر ہم نے اچھی سے اچھی رائے دی ہے ۔ پھر جو کئی اس سے بھی اچھی رائے دے تو ہم اس کو قبول کریں گئی اس سے بھی اچھی رائے دے تو ہم اس کو قبول کریں گئی اگر کوئی حدیث لائے تو امام صاحب اس کو بطریق اولی قبول کریں گے اور اپنی رائے جو اس کے خلاف ہو اس سے قبول کریں گے اور اپنی رائے جو اس کے خلاف ہو اس سے رائی مریم سے نقل رجعت کریں گے علامہ دمیری نے نوح بن ابی مریم سے نقل

# الناع المال المال

کیا ہے کہ میں نے امام ابوضیفہ سے سنا فرماتے تھے کہ جو حدیث آنحضرت سے مردی ہودہ تو سرادر آنکھوں پر ہے اور جو سحا ہکا قول ہو تو ہم ان کے اقوال میں سے کوئی قول پیند کرلیس گے اور جو دوسروں کا قول ہوتو وہ بھی آدی ہیں ہم بھی آدی ہیں۔ ہیں ان کی تقلید ہمارے لیے ضروری نہیں وہ بھی آدی ہیں۔ ہیں ہم بھی آدی ہیں۔ اس قول سے خصی تقلید کا وجو ب بالکل بین ہم بھی آدی ہیں۔ اس قول سے خصی تقلید کا وجو ب بالکل بین ہم بھی آدی ہیں۔ اس قول سے خصی تقلید کا وجو ب بالکل بوجاتا ہے )

#### باب الراء مع الباء

فَانْطَلَقَ یَرْبَاُءُ اَهْلَهُ-وہ چلا اپنے لوگوں کی نگہبانی کررہا تھا (یعنی دشمنوں کی تاک لگائے ہوئے تھا کہ کہیں ان پراچا نک حملہ نہ کر میٹھیں )-

اِرْ تَبَأْتُ الْجَبَلَ - مِين بِهارٌ بِرِجِرٌ ها -

رَبِینَةٌ - چوکیدار (یعنی جو شخص دشمن کی طرف نگاه رکھ (کدوہ عافل پاکر دفعتا حملہ نہ کرنے پاکیں) -رَبُّ - جمع کرنا' مالک ہونا' سرداری کرنا' اقامت کرنا' پالنا پرورش کرنا (جیسے رُبُّ ہے) -

آنُ تَلِدَ الْآمَةُ رَبَّتَهَا - (قیامت کی ایک نثانی یہ ہے) لونڈی اپنی مالکہ کو جنے گی (ایک روایت میں رَبَّهَا ہے 'یعنی اپنے مالک کو) (مطلب یہ ہے کہ قیامت کے قریب عورتیں بہت قید ہوکر آئے گی'لونڈیاں بنیں گی'ان کے پیٹ سے مالک کی اولا دہوگی' جواپنی مال کے بھی گویا مالک ہوں گے) نہایہ میں ہے کہ رب کے معنی مالک اور مرداراور مدبراور مربی اور گھر کا بندوبست کرنے والا اور احسان کرنے والا' منعم اور جب

اس کو بلااضافت استعال کریں تو مرا داللہ تعالیٰ ہوتا ہے۔ بعض نے کہا حدیث کا مطلب ہیہ ہے کہ لوگ اپنی ماؤں کے ساتھ ا لونڈیوں کا سابرتاؤ کریں گے بعض نے کہا مطاب یہ ہے کہ اخیر زمانہ کے بادشاہ اور ریئس اور نواب ذلیل خاندان کی عورتوں کورکھیں گے پھران کی اولا دیا دشاہ ہوگی تو ہاں اپنے کی رعیت کی طرح ہوگی' کوئی عزت نہ ہوگی۔بعض نے کہا رَبَّتَهَا کی روایت میں تا تامیث کی سے اور مطلب سے کہ بینی مال ک ما لکہ ہے گی' تو بیٹے بہطر کتی اولی ماں پرحکومت کریں گے۔ بعض نے کہارؑ بَتَنَهَا مرداورعورت دونوں کوشامل ہےاور تانبیف باعتبارنسمہ (جان) کے ہے جوعر بی زبان میں مؤنث ہے۔ بعض نے کہا عدیث کا مطلب یہ ہے کہ اخیرِ زمانہ میں او<sup>ّ</sup>۔ ام ولد کوبھی بیچیں گے۔ یہاں تک کہ مکتے مکتے وہ دست مدست اس کے بیٹے کی ملک میں آئے گی ہااس کے نکاح میں'اوراس کوخیر نہ ہوگی-مترجم کہتا ہے دوسری اور تیسری توجیہہ عمدہ سے اور وہی قرائن سے ٹھیک معلوم ہوتی ہے - کیونکہ ہمارے زمانے میں لونڈی غلاموں کا سلسلہ نصاری کی حکومت کی وجہ سے بہت کم ہو گیا ہے البتہ لوگ اپنی ماؤں کو ذلیل سمجھنے لگے میں' بیوی کی خاطر ماں سے لڑتے ہیں اور اس سے برسلو کی کرتے ہیں اونڈی کی طرح اس ہے برتاؤ کرتے ہیں اور بیبھی ہم دیکھیر ہے ہیں کها کثر بادشاه اور رئیس اور نواب اور امیر و ه لوگ جس جن کی مائیں بدقوم اور ذلیل اور گڑے ہوئے معاشرے کی خراب خوا تين ہيں )-

لایقُلِ الْمَمْلُوْكُ لِسَیَّدِهِ رَبِّیْ- غلام این صاحب سے
اس طرح نہ کیے میرے رب (گورب کے معنی مجازی مالک
اورمولی کے بھی آئے ہیں گراکٹر اس کا اطلاق پرور دگار پر جوتا
ہے-اس لئے آنخضرت نے اس کا استعال آدمیوں کے لئے
مکروہ جانا ایسے ہی بادشاہوں یا سردراوں کو خداوند یا خداوند
نعمت کہنا یا لکھنا بھی مکروہ ہوگا -اگر چہ بیشرک اکبر نہ ہوگا گر

# الاستانان الاستانان الماليان ا

شرک اصغر اور مکروہ ہو گا اور اس کی دلیل یہ ہے لایقُلِ الْمَمْلُوْكُ الْحٰ مْدُورهَ بالا اور حَتَّى تَلِدَ الْاَمَهُ رَبَّهَا-اور قرآن میں ہے-

اُذْ کُرْنِی عِنْدَ رَبِّكَ اور اِرْجِعْ اِلٰی رَبِّكَ-لِعِی ایپ مالک سے میرا ذکر کرو-اوراپنے مالک کے مُالِ سلوٹ جا-اور دوسری صدیث میں ہے-

رَّبُ الصَّرِيْمَةِ وَرَبُ الْعُنَيْمَةِ - اونوْل كَ كَلَى كَا ما لك يا بريول ك مند كا ما لك (اور صديث مين سے) -

حَنَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا-لِعِنْ كُوئِ ہوئے اوْن سے حَجِّے كيا كام (اس كور ہنے وے) يہاں تك كداس كا مالك اس كو مالے-

فَانُكُرَ قَوْمُهُ دُخُولَهُ قَبْلَ أَنْ يَأْتِنَى الرَّبَّةَ (عروه بن مسعود مسلمان بوجانے كے بعد جب اپن قوم والوں كے پاس گئے؟ يہا قدام والسى كے بعد فورائى كيا) تواہل قوم نے اس كو براسمجھا ، تعنى پہلے 'رب' كے پاس جانا تھا (ربا يك بت كالقب تھا جس كولات بھى كہتے تھے اور وہ طائف ميں ايك پھر تھا جس كوقبيلہ تقيف كوگ يو جتے تھے - معا ذالتّداس جہالت كا پچھڑھكانا ہے كہ ہے معبود قادر مطلق كى پرستش چھوڑ كو جھاڑ وَں اور پھروں كى بھروں كى بھر

كُنْ لَهُمْ بَيْنٌ يُسَمُّونَهُ الرَّبَّةَ - ثقيف والوں كا بھى ايك گھرتھا - جس كووہ خانه كعبه كی طرح سجھتے تصاوراس كورّ ہم كہتے تصے (مغیرہ نے اس كو گرا كر برابر كرديا) --

آن یُوبِینی بَنُو عَمِی اَحَیْ اِلَی مِن آن یَوبِینی عَنْدُ هُمْ اَن یَوبِینی عَنْدُ هُمْ الله بن زیر ن عَنِی اس نے کہا 'جب عبدالله بن زیر ن ان کے ساتھ کچھا تچا سلوک نہیں کیا ' بلکہ بی ہاشم کو اپنے دربار میں سب سے اخیر بلانے لگے - اور ایک روایت میں ہے کہ بی ہاشم کو بیعت پر مجبور کرنے کے لئے انھوں نے آگ جلوائی تا کہ ان کو خائف کیا جاسکے ) اگر مجھ کو میر سے چچا کی اولاد پرورش کر سے ( لیمنی بنوامیہ ) تو وہ مجھ کو اس سے زیادہ پند ہے پرورش کر سے روائد میں برورش کر میں میں پرورش کر یں مجھ پرسرداری کریں۔ ( اور آخر عبدالله بن زیر کی ایس بی کاروائیوں کا پہنچہ ہوا

کہ وہ عبدالملک بن مروان کے عہد میں شہید ہو گئے اور ان کی خلافت حاتی رہی ) -

وَإِنْ رَبُّوْنِيْ رَبَّنِيْ اَكُفَاءٌ كِوَاهٌ - اگر جُھ پر (بی امیہ)

مرداری کریں تو وہ ہمارے برابر والے عزت والے بیں (بی

عزوم ہے بہتر ہیں - جس خاندان کے عبداللہ بن زبیر سے ) 
لاُنْ یَرُبَّنِیْ رَجُلٌ مِّنْ قُرِیْشِ اَحَبُّ اِلَیّ مِنْ اَنْ یَرُبَّنِیْ

رَجُلٌ مِّنْ هَوَاذِنَ - اگر قریش کا آدی جُھ پر سرداری کرے تو وہ

اس سے زیادہ مجھ کو پند ہے کہ ہوازن کا کوئی آدی جُھ پر مرداری کرے تو وہ

سرداری کرے (بیصفوان بن امیہ نے تین کے دن ابوسفیان

سرداری کرے (بیصفوان بن امیہ نے تین کے دن ابوسفیان

اللَّكَ نِعْمَةٌ تُوبُهُا - كيا تيرا كوئى احمان ب جس كى تو يرورش كرتا ب-

لَا تَأْخُدِ اللّه مُولَلَة وَلَا الرّبي وَلَا الْمَاحِصَ - تو زَلُوة مِن اس جانوركونه سلے جوگوشت كھانے كے لئے مونا كيا جاتا ہے اور نداس جانوركو جو ذورھ كے لئے گھر ميں پالا جاتا ہے (بعض نے كہارُ بنى وہ بكرى جو جننے كے قريب ہو) اور نہ بين والے و

مَابَقِی فِی غَنَمِی اِلَّا فَحُلَّ اَوْشَاةٌ رُبِّی-میری بَریوں میں اب زرہ گیا ہے یا پالی ہوئی بکری جو کھانے کے لئے موثی کی تی ہے-

نَدَعُ لَکُمُ الوَّبِی - ہم تمہارے لئے وہ کمری چھوڑ دیں گے جو کھانے کے لئے فریک گئی ہو-

کیْسَ فِی الرَّبَائِبِ صَدَقَهٔ ان بکریوں میں جو گھروں میں پالی جاتی ہیں (جنگل میں نہیں چرائی جاتیں )زکوۃ نہیں ہے(زکوۃ انہی جانوروں میں ہے جوجنگل میں چرائے جاتے میں)۔

رَبَائِبٌ - جَمْع ہے رَبِیبُهٔ کی لینی پلیر و پرورش یا نتہ گیلیر ''ربیبہ''اس لڑکی کو بھی کہتے ہیں جوعورت کیساتھ اسکے سابقہ شوہر کے نطفہ ہے ہو-

کَانَ لَنَا جِیْوَانٌ مِنَ الْاَنْصَادِ لَهُمْ وَبَا نِبُ-ہمارے پَحَ انساری لوگ تصان کے گھروں میں پلی ہوئی بکریاں تھیں (وو

ہم کودود ھ بھیجا کرتے تھے)۔

اِنَّمَا الشَّرْطُ فِي الرَّبَائِبِ- (قرآن میں) جو بیشرط الگائی ہے کہ النورتوں کی بیٹیاں جن سے تم صحبت کر چکے ہوتو بید فاص رہیبہ لڑکیوں کے لئے ہے (باقی بیوی کی ماں معنی خوشدامن نکاح کرتے ہی محرم ہوجاتی ہے)-

لَوْلَمْ تَكُنْ رَبِيْتِنَى - الرَّ ابوسلمه كَى بَيْنَ ميرى ربيه نه موتى (جب بھی مجھ كو درست نه موتى 'كيونكه ابوسلمه آنخضرت كے رضاعي بھائى تھے)-

اُسُدٌ تُرَبَّبُ فِي الْغَيْضَاتِ اَشْبَالًا - شير بين جو كِين سے جھاڑيوں بين برورش يار ہے بين -

کُانَ یکُوهُ اَنْ یَتُووَ یَجَ الْآجُلُ اِمْواَٰۃً رَابِّهٖ مِجَاہِ اس امرکومکر وہ جانتے تھے کہ کوئی آ دمی اپنی والدہ کے شوہر کی ہوی سے نکاح کرے ( یعنی اس کی دوسری ہوی سے جواس کی مال نہ ہو - گوشر عاحرام نہیں مگر عرفا ندموم ہے اس لئے کہ مال کا شوہر بمنزلہ باپ کے ہے تو اس کی زوجہ مال کے مشابر تھہری ) -

حُمْلُهَا رِبَابٌ - وہ عورت زچگی کے بعد جلدی سے پھر عاملہ ہوجاتی ہے ( یعنی دومہینے یا بیس دن کے اندر ہے -عورتوں میں یوعیب ہے اور عمد گی سے کہ دودھ چھٹنے تک پھر حاملہ نہ ہو) -

اِنَّ الشَّاةَ تُحُلَّبُ فِي رِبَابِهَا- بَرَى كا دوده حمل كى عالت مِن بَعَى دوباجاتا ہے-

فَاذَا قَصْرٌ مِّنْلُ الرَّبَابَةِ الْبَيْضَآءِ- يَكَا بَكِ تَهِ بِهَهِ سَفِيدِ ابرى طرح ايك كل دكلاني ويا-

وَ ٱخْدَقَ بِكُمْ رَبَابُهُ - مُوت كے اہر نے ثم كو گھيرليا -لَا قَزَعَ رَبَابُهَا - اس كا ابر كلز نے مكڑ نے ( یعنی پیٹا ہوا ) نہ -

تَدَاوَلَتُهُ الْاَيْدِيُ مِنْ رِبِّ إلٰى دِبِّ-اس كو باتھوں ہاتھ ليا (يعنى اس نے پھراس نے )-

رِبِّیُّوْنَ-بہت سے گروہ (محیط میں ہے کہ بیجع ہے رِبِّی کی لیعنی ہزاروں آ دی اور رِبَّهٔ کی جماعت کثیر)-کی لیعنی ہزاروں آ دی اور رِبَّهٔ کی جماعت کثیر)-اللّهُمَّ اِنِّی اَعُوْ ذُبِكَ مِنْ غِنِّی مُّبْطِرٍ وَفَقُرٍ مُّرَبِّ-

یااللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس تو نگری سے جوغرور پیدا کرےاوراس مخاجی سے جولازم ہوجائے (کسی طرح جدانہ ہو) (ایک روایت میں مُلِبِّ ہے معنی وہی ہیں)عرب لوگ کہتے ہیں۔

اَرَبَّ بِالْمَكَانِ اور اَلَبَّ بِالْمَكَانِ-جب كرى جَد ميں اقامت كرے وہاں جم جائے-

عَالِمٌ رَبَّانِیٌ -الله والا عالم (یعنی جس نے خالص خداکی رضامندی کے لئے دین کاعلم حاصل کیا ہو یا جو عالم باتمل ہو لوگوں کوتعلیم کرتا ہو) (بعض نے کہا بدرب بمعنی تربیت سے ماخوذ ہے بیتی پہلے علم کی چھوٹی چھوٹی باتیں سکھانا - پھر بڑے برے سرے ماکل بتلانا جوتدریجی تعلیم کا طریقہ ہے۔)

مَاتَ رَبَّانِیٌ هٰذِهِ الْأُمَّةِ (جب عبدالله بن عباس فوت مو گئة و محد بن حفید نے کہا)اس امت کے ربانی ( یعنی عالم باعمل ) گزر گئے-

كَانَّ عَلَى صَلَعَتِهِ الرُّبُّ مِنْ مِسْكِ وَعَنْبَو - ابن عباس كر بر جهال كر بال الرُّئ تَضُ اليا معلوم بوتا تقا جيد مثك اور عبر كاشيره ركها بوا به (محيط ميں بكرب وه دوا جو آگ پر پاكر جمالى جائ جيد رُبُّ الشُّوْسِ وغيره مُربَّبٌ اور مُربَّنُ اي اور مُربَّنُ اي اور مُربَّنُ اي الرُّونِ اي عا خوذ ب جومشهور ب) -

َ إِسْمَعِيْ يَا رَبَّةً الْحُجْرَةِ -حَبرے كى مالكەس (مراد حضرت عائشه بیں)-

لَا يَقُلُ اَطْعِمْ رَبَّكَ وَلَيْقُلُ سَيَّدِي وَمَوْ لَا نِي - كُونَى فَضُولَا نِي - كُونَى فَخُصُ الْحِيْدَ عَلَام سے يوں نہ كہا ہے دب كوكھا ناكھلا ( كيونكه رب كا اطلاق اكثر خداوندكريم پر ہوتا ہے اور غلام الله ما لك كوسيد اور مولى كہے يہ نبى تنزيبى ہے ) -

كَانَ مَا أَصَّابَهُ عَلَى رَبِّهُ -اس پر جو آفت آئ اس كى چى مال كے مالك ير بوگى (يَعِنى بائع ير)-

وَ كَانَتُ رَبَّةَ بَيْتٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ - وه جابليت كِ زمانے ميں بھی گھروالی تھی (لیعنی اس كی بڑی عمرتھی اس زمانہ میں بھی ایک الگ گھر كابندوبست كرنے والی تھی ) -

رَبَّنَا اللَّهَ يارَبُّنَا اللَّهُ يارَبَّنَا اللَّهُ يارَبُّنَا اللَّهَ تَقَدَّسَ

حکومت کر ہے )۔

۔ کیسک فی الو بنی شنیءٌ - دودھ کی بکری جو گھر میں پل ہو گ ہؤاس میں زکو ہنہیں ہے۔

رُبَابٌ -امروالقیس کی بٹی امام حسین کی بیوی جن کے پیٹ سے حضرت سکینہ پیداہوئی تھیں-

دِیًّا یَعَصُ بِالرِّیِّ رَبَابُهُ -الی سیرانی که گھاساس کوخوب زورے پکڑ لے-

حَرَمُ رَسُوْلِ اللهِ مِنَ الْمَدِينَةِ مِنْ رَبَابٍ اللهِ وَاقِمٍ-مدینه کرم کی صدر باب سے لے کرواقم تک ب- (بدونوں مقاموں کے نام بس)-

بِهَاءٍ عُبَابٍ وَّرَبَابٍ بِانْصِبَابٍ - بِإِنْ كَلَ مُونَ اور بَرِسَا بواابر-

یاعُقُول رَبَّاتِ الْمِحِجَالِ-اے چھپر کھٹ دالیوں کی عقلیں (یعنی عورتوں کی جوناقص العقل ہوتی ہیں)-دُتِّ-حرف تقلیل ہے اور بھی تکثیر کے لئے مستعمل ہوتا

وَمِيْضُهُ فِي كَنَهُورِ رَبَابِهِ-اسَ كَى چِكَ مَفيد دلدارتبه به تهد با دل ميں (معلوم ہوتی تقی)-رَبُتٌ - پالنا- جیسے تَوْبِیْتٌ -رَبُثٌ -روکنا- جیسے تَوْبَیْتٌ ہے تَرَبُتٌ - سُمِراحانا- جیسے تَرْبُیْتٌ ہے تَرَبُّتٌ - سُمِراحانا- جیسے تَرْبُصٌ ہے-

اِذَا سَكَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ غَدَتِ الشَّلْطِيْنُ بِرَايَاتِها فَيُدُونُ الشَّلْطِيْنُ بِرَايَاتِها فَيُدُونُ الشَّلْطِيْنُ بِرَايَاتِها فَيَدُونُ الشَّلْطِيْنُ الْحَاجَاتِ - فَيُدَّ يَّكُونُ الْهُمُ الْحَاجَاتِ - جب جمعه كا دن ہوتا ہے تو شیطان اپن اپنی جبنڈیاں لے کرضی کو چلتے ہیں اور لوگوں کو ان کے کام اور ضرور تیں یا دولاتے ہیں - (وہ ان میں کپنس کر جمعہ کی نما ذکے لئے نہیں آگئے ) (ایک روایت میں یوں ہے ) -

یَرْمُوْنَ النَّاسَ بِالتَّرَابِیْتِ- لوگوں کو انکانے والے کامول سے انکادیتے ہیں (خطابی نے کہا 'یدروایت تحصیٰ نہیں ہے گر صاحب نہاید نے کہا اگر ضجع ہو تو تَرَابِیْتُ جَعْ ہوگ تَرْبِیْتُهُ کی لیعنی ایک بارا نکانا 'جیسے تَفْدِیْمَهُ ایک بارا گ

اِسْمُكَ - ما لك مارك الله يا الله تو مارا ما لك ب تيرا نام مقدس ك-

وَإِنَّ رَبَّهُ بَيْنَ يَدَيْهِ - ( نماز میں یوں تصورکر ہے ) کہ اس کا مالک پروردگا راس کے سامنے ہے (جیسے نمازی اس کو دکھر ہا ہے بیہ نہ بو سکے تو خیر یہ سمجھے کہ پروردگا راس کو دکھر رہا ہے اس کئے نمازی کے سامنے یہ خوک کہ کوئی الی چیز ہوجس کی وجہ سے اس کی توجہ خدا کے علاوہ اور کسی طرف ہوجائے یا جس کی وجہ سے نار کی مشابہت ہو - مثلا تصویر آئینہ یا آگ وغیر ہی ایک وجہ سے نار کی مشابہت ہو - مثلا تصویر آئینہ یا آگ وغیر ہی ایک مجد یا اللہ رہنے وہ کوئکہ اللہ تعالی فی مجد یا اللہ رہنے وہ کے کوئکہ اللہ تعالی فی ماتا ہے وائی اللہ اُحدُ-اور اس طرح کی میں ہے وہم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی اور پنجم میں یہ وہم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی اور پنجم میں اور نصاری میں یا ہم دونوں کی پرستش کرتے ہیں ۔ معاذ اللہ دونوں مساوی ہیں یا ہم دونوں کی پرستش کرتے ہیں ۔ میاز اللہ دونوں مساوی ہیں یا ہم دونوں کی پرستش کرتے ہیں ۔ میاز اللہ دونوں مساوی ہیں یا ہم دونوں کی پرستش کرتے ہیں ۔ میاز اللہ دونوں مساوی ہیں یا ہم دونوں کی پرستش کرتے ہیں ۔ میں اور نصاری میں فرق ہی کیار ہا) ۔

کُمَا یُرَبِی اَحَدُکُمْ فَلُوّهٔ-جیے کوئی تم میں سے اپنے پچیرے کو یا آتا ہے-

رَبِّيْ وَرَبُّكِ اللَّهُ-حَانِد ميرا اور تيرا دونوں كا رب الله ہے-

يُنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ-بَمَارَا مَا لَكَ بِرُورَدُگَارِ اتْرَتَا ہے۔

ُ رَأَیْتُ رَبِّی فِی صُوْرَةِ شَابِ اَمْرَدَ-مِیں نے اپنے پروردگارکواکی جوان بےریش اور بروت کی صورت میں دیکھا (سجان اللہ قربان اس کے حسن اور جمال کے )-

اَمَّکُمْ بِکِتَابِ رَبِّکُمْ -وہ لین امام مبدی تمبارے مالک کی کتاب کے موافق تمباری امامت کریں گے (اور تمبارے پیمبر کی سنت کے موافق لینی قرآن اور حدیث پرعمل کریں گے ، مجبده مطلق ہوں گے )-

رِبُّ الْكُورِيَابِ- بروردگار- سب صاحبول كا صاحب مالكول كامالك-

أَعُونُ ذُ بِكَ مِنْ وَلَدِ يَكُونُ عَلَى رَبًّا-تيرى پناه اس اولاد سے جو ميرى مالك بن جائے (مجھ پر غلام كى طرح

# الكانات المال الما

بزهانا)-

فَیْرَبِیْنُوْنَ اَلْنَاسَ - وہ لوگوں کورو کتے ہیں (نماز میں حاضر نہیں ہونے دیتے )-

رَبِيناً -ايك مجهل ب-

رِبُعٌ يارَبَاحٌ - فائده اشانا كمانا-

تَوْبِيخٌ - بندر پالنا' نفع كما دينا -مُواَبِيَخٌ أُ-نفعُ دينا -

۔ اِرْ بَا مُع -مہمانوں کے لئے اونٹ کے بیچے کا مُنا -

> يره و. تربيح -حيران بونا-

ذٰلِكَ مَالٌ رَابِعٌ - بيرتو فائده دين والا مال ب (ايك روايت ميس رَابِعٌ بِ اس كاذكرة عنده آئ كا) -

نهی عَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ - جو چيزا پي ضان ميں نه آ في اس ميں نفع آئ (يعنی اپن قبضہ وتصرف ميں نه آئی ہو) اس ميں نفع ملانے ت آپ ان عام وقر ميں الله الله على الله وقر يد ليتے بيں ليكن زبانی معاملہ ہوتا ہا اور اس الله قضہ وتصرف ميں لانے سے بيشتر پچھ نفع شهرا كردوسر سے باتھ وتصرف ميں لانے سے بيشتر پچھ نفع شهرا كردوسر سے باتھ - سابوكارول كى اصطلاح ميں اس عمل كوشہ ميں - اس سشكى بدولت صد با آدى جا وار برباد ہو گئے بيں ، گويا بي بھى ايك طرح كا جوا ہے آخرى جا ان سے منع فرما ال

رَبَا حُ- آنخضرت کا ایک نلام تھا- اورایک جانور ہے بل کے برابر-

رِ بَا حُ - ایک شم کا پرندہ ہے-

رِ بَهْ حُلٌ -طويل القامت شخص كيا برى شان والا بهت دينے والا نواض-

وَ مَلِكًا رِبْحَلًا -اور بادشاہ بہت دینے والا-رَبَائٌ -مشکل سے چانا' جماع کے وقت عورت کا بے ہوش مع جانا-

نیلُکَ الرِّبُوْ خُ لَسْتَ لَهَا بِاَهْلِ - (ایک خُص نے حضرت ملی کے سامنے دوسر فی خض پر نالش کی کداس نے اپی بیٹی کا کاح مجھ سے کردیا حالانکہ وہ دیوانی ہے۔ آپ نے دریافت

فرمایا کہ تو نے اس کا کیا دیوانہ پن دیکھا؟ تو اس نے بتایا کہ جب میں اس سے جماع کرتا ہوں تو ہے ہوش ہوجاتی ہے۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا) میرعورت تر دَبُوْخ ہے اور تو اس کے لائق نہیں (یعنی میرتو عمدہ وصف ہے عورت کا جس کوتو دیوائی خال کرتا ہے)۔
خال کرتا ہے)۔

رُودُ عُ جَاسِ کے معنی بھی جماع کے وقت بہ ہوش ہوجانے والی عورت کے ہیں ( دراصل بیا خوذ ہے ) تُرَبَّخَ هِیٰ مَشْیه ہے یعنی چلنے میں ڈھیلا اورست ہوگیا۔)

> رَبد - رو لنا -وود : ريو **دُ** - ا قامت كرنا -

تَرَبُّدُ - رنگ بدل طانا' ابرآنا -

اِنَّ مَسْجَدَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ مِرْبَدً الْيَتِيْمَيْنِ- آتَخضرت كى جبال پرمسجد بوبال پلے دويتيم الركوں كا مربد تھا (مربداس مقام كو كتب بيں جبال اونت وبريال وغيره رات كوربتى بين- يعنى تھان ياكورُ وارُ اور اس جَدَوبِهِي كتب بين جبال ميو د تو رُ كر سكھانے كے لئے جَنْ كيا جاتا بيعنى كھليان اور مجلس كوجى مربد كتب بين) -

اِنَّهُ تَيَمَّمَ بِمِوْبَدِ النَّعَمِ-آپ نے جانورول کے رہے۔ کے مقام میں کیم کیا- (بعض نے کہا''موبدالنعم''ایک مقام کا نام ہے مدینہ سے دومیل پر-جسے دوسری روایت میں ہے فَحَضَوَتِ الْعَصُوْ بِمِرْبَدِ النَّعَمِ -مربدُعم میں عصری نمازی وقت آگا)-

حَتَّى يَقُوْهَ أَبُوْلُبَّابَةَ يَسُلُّهُ تَعُلَبَ مِرْبَدِه بِإِزَارِهِ-(يالله بم پر پانی برسا)اتنا که ابولها به کھڑا ہوکرا پئے کھلیان کا سوراٹ اپنی ازار سے ہندکر ہے-

ُ إِنَّهُ كَانَ يَعْمَلُ رَبَدًا بِمَكَّةَ - وه مَدين إِنَى كا بندُ مَ تَ

رَبَدُّ- يَجِرُ-

رَبَّادٌ - كَيْحِرْ بنانے والے (بعض نے كہا يه لفظ رَبُدٌ ت ماخوذ بے جوروكنے كے معنى ميں ہے كيونكه بند بھى پانى كو بہہ جانے سے روكتا ہے-)

# لكالمالك الاستان المال ا

کَانَ اِذَا نَوْلَ عَلَیْهِ الْوَحْیُ اِرْبَدَّ وَجُهُهُ- آنخضرتً پر جب وحی نازل ہوتی تو ( ہیبت اللی سے ) آپ کا چبرہ خاکی رنگ کا ہوجا تا ( بعض نے کہارُ بُدَةٌ وہ رنگ جوسیا ہی اور تیرگ کے درمیان ہو ) ۔

آئٌ قَلْبِ ٱشْرِبَهَا صَارَ مُرْبَدًّا - جس دل میں وہ سائے گا وہ تاریک ہوجائے گا (نورائیان جاتارہے گا) -

اِنَّهُ قَامَ مِنْ عِنْدِ عُمَرَ مُرْبَدَّ الْوَجْهِ-عمرو بن عاص حضرت عمرٌ کے پاس سے مونہ تیرہ ہوکراٹھے(کیا حضرت عمرٌ کو بھی معاویہ بھتے تھے)-

تَرَبَّدَ وَجُهُهُ (غصہ ہے) آپ کا چبرہ را کھ کی طرح ہو سا-

اَسُوَ دَ مُوْ بَادُّا - کالاسفیدی ماکل رنگ ( لینی را کھ کی طرح ' پیر بواخراب رنگ ہے-

اَ دُبَد - ایک قشم کا سانپ 'جس کے کا شنے ہے آ دمی کا رنگ را کھ کی طرح ہوجا تا ہے-روی ہیں۔ ب

رَبَدٌ – لِمُكابُونا –

اِنَّمَا أَنْتَ رِبُدَةٌ مِنَ الرِّبَدِ- (عمر بن عبدالعزيزَ نے اپنے عامل غدی بن ارطاۃ کو لکھا) تو تو چیتھروں میں سے ایک چیتھروں میں سے ایک چیتھرا ہے-

دِ بُذَہ اُ وہ مکرا بالوں کا جس سے اونٹ پر روغن ملتے ہیں یا حیض کا لتہ یا وہ کپڑے کا مکرا جس سے سنار زیور کو پونچھتا ہے (مطلب میہ ہے کہ تو بالکل بودا آ دمی ہے تیری کوئی وقعت نہیں)۔

رُنْدُةً - مدینہ کے قریب ایک بہتی ہے بہیں ابوذ رغفاری کی قبر ہے (مجمع البحرین میں ہے کہ مدینہ سے تین میل پر ریستی تھی اور شروع زمانہ اسلام میں آبادتھی – اب بالکل مٹ گئی اس کا نشان بھی باتی نہیں ہے ) –

رَبَازَةٌ -موٹا' دلدار ہونا' خوش مزاج اور عقلمند ہونا -

تَوْبِيزُ - بَعِرو ينا-

إِزْتِبَازٌ - يورا مونا - كامل مونا -

فَوَضَعْنَالَهُ فَطِيْفَةً رَبِيْزَةً- (آتخفرت مير ع مر مي

تشریف لائے) میں نے آپ کے لئے ایک موٹی کملی بچھائی (اہل عرب کہتے ہیں)-

حِيْسٌ رَبِيْزٌ - يعني ربيزاورموثي تهلي -

صُرِّةٌ رَبِیْوَةٌ - اور غافل فربه مروکو رَبِیْوٌ کہتے ہیں ( بعض نے رَمِیْوٌ میم سے استعال کیا ہے- جو ہری نے کہا تکنشٌ رَبِیْوٌ - کھے ہوئے ٹھوس بدن کا مینڈ ھا بڑے سرین والا 'جیسے کبش رہیں )-

رَبْسُ - مارنا بھردینا -

إِدْ بَاسٌ -غصه دلا نے کو چھیٹرنا -

فَجَعَلَ الْمُشْوِكُونَ يَوْبِسُونَ بِهِ الْعَبَّاسَ-جب الْحَضرة خَيْرِي جَنَّ مِينَ اللهِ عَلَى اللهِ الْعَبَّاسَ-جب المخضرة خيرى جنَّ مِين الشريف لے گئة واليہ خض مكہ كم مشركوں كے پاس آيا جو قريش ميں سے تصاوريہ جبوئی خبر الایا کہ اہل خيبر نے آخضرت كوقتى كرديں بي خبرين كر) مشركوں نصحنے والے بين تاكہ وہ آپ كوقتى كرديں بي خبرين كر) مشركوں نے حضرت عباس كو چھيڑنا شروع كيا (ان كوغصه ولاتے تھے كہ تمہارے بيتي قيد ہو گئے اب ہمارے قبضہ ميں آنے والے بين )۔

تباءُ وُابِا مُوْدِرُبُس - ہڑی ہڑی کالی کالی آفتیں لے کر آئیں کے (عرب کے باشند کے کہتے ہیں) وَاهِیَةٌ رَبُسَاءُ - لِیمٰی خت آفت رَبِیْسٌ - وہ خض جس کو مالی یا اور کوئی نقصان پہنچا ہو رَبِیْسٌ - انتظار کرنا 'برائی یا بھلائی کے لئے 'جیسے تَربُّشٌ ہے اِنّمَا یُرِیْدُ اَنْ یَتَرَبَّصَ بِکُمُ اللّہُ وَائِرَ - وہ تمہار ہے لئے زمانہ کی گروشوں کا منتظر ہے زمانہ کی گروشوں کا منتظر ہے -

رُبْصَةٌ - مرت معينه-

اَلْمَصْعُوفَ يُتَربَّصُ بِه- جو شخص بے ہوش ہو جائے (سکتدوغیرہ کسی بیاری سے) تو تو قف کریں جلدی سےاس کو دفن نہ کریں-

رَبُضٌ يا رَبْضَةٌ يا رُبُوْضٌ – بيٹھ جانا' تھبرنا' اقامت كرنا' جم جانا'عاجز ہونا -

### الكالم المال المال الكالم المال الكالم المال الم

اِدُ بَاضَ - سخت گرم ہونا سراب کرنا ' بھاری کردینا۔ فَدَعَابِانَاءِ یُرُبِضُ الرَّهُطَ- پُھر ایک برتن منگوایا جو چند آ دمیوں کوسیراب کردے۔ ان کو بھاری کر کے زمین پرلٹادے سلادے۔

حَتَّى تَوْبِضَ الْوَحْشُ فِي كِنَاسِهَا- يهال تك كه جَنَّلَ جانورات إن اس به بهث مِن جم جاكيس (كرمى كى وجه سے باہر نه نكل كيس)-

اِذَا اَتَنَتُهُمْ فَارْبِضَ فِی دَارِهِمْ ظَلَیْا۔ جب تو ان کے پاس پہنچ تو ان کے گھر میں ہرن کی طرح جم جا ( یعنی اطمینان سے رہ جیسے ہرن اپنے بھٹ میں جہاں کوئی خطرہ نہ ہو آ رام سے رہتا ہے) ( بعض نے کہا مطلب یہ ہے کہ تو ہرن کی طرح ہوشیاری اور چالا کی ہے وہاں رہ کیونکہ وہ کا فرلوگ ہیں اگر ذرا بھی ڈر رہوتو چیٹ بھاگ جا جسے کہ ہرن بھاگ جاتا ہے)۔

فَفَتَعَ الْبَابَ فَاذَا شِبُهُ الْفَصِيلِ الرَّابِض - دروازه كھولا ديكھا توايك جانور ہے اونٹ كے بچھرے كى طُرح جواطمينان سے بنھا ہو-

كُرُبُضَةِ الْعَنُزِ يا رِبُضَةِ الْعَنْزِ - بِيَثْنَى مِولَى بَرَى كَرِابِرِ الْعَنْدِ - بِيَثْنَى مِولَى بَر

رَای قُبَّةٌ حَوُلَهَا غَنَمٌ رُبُوُضٌ-ایک گنبردیکهاس کے گرد کریاں بیٹی ہیں-

كَانِّى عَلَى طَرِبٍ وَحُولِى بَقَرَّدُ بُوضَ - جيے يں ايک چھوٹے پہاڑ پر ہول اور ميرے آس پاس گائيں بيٹی ہیں۔

لاَ تَبُعَنُوا الرَّابِطِیْنَ-ان دونوں قوموں یعنی ترکوں اور حبشہ ل کومت چیٹرو(ان سے خواہ مخواہ جنگ میں سبقت نہ کروجب تک وہ خود کوئی جارحانہ کاروائی نہ کریں کیونکہ یہ دونوں قومیں سخت خونخوار جائل اور وحثی تھیں- ایسے لوگوں کو جنگ پرابھارنا خوفناک ہے-بیمعاویہ کا قول ہے اور آنخضرت کے مرفوعاً منقول ہے اتر کوا التوک ماتر کو کھے یعنی ترکوں سے مت بولوان کو چھوڑ دو جب تک وہ تم کو چھوڑ ے رہیں)-

اَلرَّ ابِضَةُ مَلائِكَةُ اُهْبِطُوا مَعَ ادَمَ يَهُدُونَ الضَّلالَ-رابضه وه فرشت تقے جو حفرت آدمٌ كے ساتھ ( دنيا ميں ) اتارے گئے تھے وہ بھولے بھلے لوگوں كوراستہ بتلایا كرتے تھے۔

مَثَلُ الْمُنَافِقِ كَمَثَلِ الشَّاقِ بَيْنَ الرَّبَضَيْنِ مِن فَقِ كَى مثال الى ہے بھيے ايک بکری ہودو تھا نوں کے بچ میں (وہ بھی ادھر جانا چاہتی ہے بھی ادھر اور درمیان میں ادھڑ رہتی ہے۔ اسی طرح منافق بھی ند بذب رہتا ہے نداس فرقے میں نداس فرقے میں) (ایک روایت میں بین الوبیضین ہے۔ یعنی دو گلوں کے (مندوں کے) بچ ہیں۔

وَالنَّاسُ حَولِلِیُ كَوَبِيْضَةِ الْعَنِمَ-(حضرت علی رضی الله عندنے كها) لوگ مير كرداس طرح تتے جس طرح بكر يول كا منده-

اَنَازَعِیُمٌ بِبَیْتٍ فِی رَبَضِ الْجَنَّةِ- میں بہشت کے گرد اس کے لئے ایک گھرکا ضامن ہوتا ہوں-

كَانَ يُصَلِّى فِي مَوَابِضِ الْعَنَمِ-آ تخضرت كريول ك بارُون مِن ثماز يرُه لية -

مَوَابِصُ جَمْع ہے مربض کی وہ جگد جہاں بکریاں بیٹھتی ہیں۔ فَاحَذَالْعَتَلَةَ مِنُ شَقِّ الرُّ بُضِ-انہوں نے سل پائے کے کنارے سے لیا-

رُبُضٌ اور رَبَض - پاید نیواسال -

لَا يَبِيْتُ عَزَبًا وَلَهُ عِنْدَنَا رَبَضَ - وه رات كوتنها لَى ميں كيوں كائے ہمارے پاس اس كے لئے گھر والے موجود ہيں (يعنی ہيوى - بعض نے كہا ہرا يك آ رام دينے والى زوجہويا مال يابهن ياقوت يامعيشت) -

وَأَنْ تَنْطِقَ الرُّوَيُبِضَةُ فِي أَمْرِ الْعَامَّةِ- (قيامت كى ايك نشانى بيهى ہے كه رويبضه لوگوں كے عموى كاموں ميں رائے دے (اس كوعهده اورسردارى طے لوگوں نے عرض كيايا رسول الله رويبضه كس كو كمتے ہيں؟ فرمايا ذكيل اور پاجى كمينة وى شكم پرور بخيل اوردوں ہمت -)

إِنَّهُ اِرْتَبَطَ بِسِلُسِلَةٍ رَبُوضٍ اللَّي أَنْ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ-

# لكائلانيك البادات المال المال

انہوں نے اپنے آپ کو بھاری زنجیر سے باندھ دیا (معجد کے ستون میں بند ھے رہے ) یہال تک کہ اللہ نے ان کومعاف کر دیا-

کَانُوْ ا رِبُضَةُ ( بِمامه کی جنگ میں کئی قاری صحابہ ) ایک ہی جگہ مارے گئے۔

اَقَلُ مَا يَكُونُ بَيُنكَ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ مَرْبِصُ عَنَمِ وَآكُتُرُا مَا يَكُونُ مَرْبَطُ فَرَسٍ-كم سے كم تقص ميں اور قبلہ ميں اتنا فاصلہ جونا چاہئے جتنی جگہ میں بحری بیٹھتی ہے اور زیادہ سے زیادہ اتن جگہ میں جس میں گھوڑ ایا ندھا جاتا ہے۔

اَلُمُنَافِقُ اذَا رَكَعَ رَبُضَ وَ إِذَا سَجَدُ نَقَرَ وَاذَا جَلَسَ شَغَوَ - مَنافَق جب ركوع كرتا ہے تو جس طرح بحرى بيض ہے (يعنى صرف ذرا ساسر جھكا ديتا ہے بيٹے وغيرہ برابر نہيں كرتا) اور جب بحدہ كرتا ہے تو كو ہے كی طرح تفونگيں لگا تا ہے اور جب بیشتا ہے تو پاؤں اٹھا كر ( يعنی اطمينان سے نہيں بہشتا) -

رَبْطٌ - باندهنا سخت مونا وى كرنا صبرويا-

مُوَابَطُه- وَثَمَن كَى گُرْرگاہ مِيں مِيْصنا (لِعِني مور چِد مِيں جے ربنا' گوريلا جنگ کرنا)جيسے دِ بَاطّہ-

السُبَاعُ الُوصُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ وَكَثُرَةُ الْخُطَاءِ الَى الْمَسَاجِدِ وَاِنْتَطَارِ الصَّلُوةِ بَعْدَ الصَّلُوةِ فَذَالكُمُ الْمَسَاجِدِ وَاِنْتَطَارِ الصَّلُوةِ بَعْدَ الصَّلُوةِ فَذَالكُمُ الرِّباطُ- تكلیف کے وتوں میں وضوکا پورا کرنا اور مجدوں کی طرف بہت سے قدم اٹھانا (جب مجددورہو) اورا یک نماز کے بعد دوسری نماز کا انظار کرنا یمی رباط ہے (یعنی جباد کا ثواب رکھتا ہے) (اصل میں رباط کہتے ہیں جہاد کے لئے مستعدر ہے کوازر گھوڑ کے باندھنے کو بعض نے کہا رباط اس کو کہتے ہیں جس سے کوئی چیز باندھیں – اور مطلب حدیث کا بیہ ہے کہ یہ خصائیں آدی کو گناہ کی طرف جانے سے باندھ دیت ہیں اور خصائی کرنے ہیں اور گھانی میں۔)

إِنَّ رَبِيُطَ بَنِي إِسُوَائِيلَ قَالَ زَيْنُ الْحَكِيْمِ الصَّمْتُ-

بنی اسرائیل کے ایک زاہد (درویش جس نے اپنے نفس کودنیا کی خواہشوں سے باندھ دیا تھا) نے کہا حکیم کی زینت خاموثی ہے (اکثر بلا کمیں اور آفتیں آدمی پر زبان کی وجہ ہے آتی ہیں -لبذا جس نے سوچ سمجھ کر بات کرنے کا شیوہ اختیار کیا اور بے ہودہ لا یعنی مفر اور خوفناک بک بے سے احتر از کیا 'وہ حکمت کے عمدہ مقصد کو یالیتا ہے

نیا موزد بہائم از تو گفتار تو خاموثی بیاموز از بہائم<sup>ا</sup> وَکانَ لَنَا جَارًا وَرَبیُطًا- وہ ہمارا ہمسایہ اور ہم سے وابستہ تھا-

رباط یوم و گیلَه خیر من الدُنیا و مَا فیها- ایک شانه روز (رات اور دن) الله کی راه میں دشمن کی تاک میں رہنا ساری دنیا سے اور جو کچھ اس میں ہے اس سب سے بہتر ہے (دوسری روایت میں یوں ہے)۔

خَیْرٌ مِّنُ اَلْفِ یَوْمِ فِیْمَا سِوَاہُ- (اقامت دین کے علاوہ) اور کاموں میں ہزار دنوں تک مصروف رہنے ہے بہتر ہے (سجان اللہ اللہ کے دین کے لئے جدو جبد کی فضیلت اس سے زیادہ اور کیا ہوگی ؟ جب دین کے خالف کی قوت تو ڑنے کی فکر کرنے میں بیثو اب اور اجر ہے توعملاً اس سے زیادہ کرنے میں کس قدر نعم الدل ملے گا؟)

لَقَدُ هَمَهُ أَنُ ازْبَطَهُ - مِيں نے قصد كيا اس كو باندھ دول (اورتم سباس كود يَجُو) (اس حدیث ہے يہ نکتا ہے كہ جن اور شيطان جب كى كثيف صورت ميں نمو دار بوتو اس كو د يكھ كتة ميں اوراس كو باندھ دينا بھى ممكن ہے - اور قر آن ميں جو من حيث لا تو و نهم آيا ہے وہ اس حال ميں ہے جب شيطان اپن اصلی لطيف حالت ميں رميں - دوسرى روايت ميں شيطان اپن اصلی لطيف حالت ميں رميں - دوسرى روايت ميں ہے كدا يو بريرة نے شيطان كود يكھا اور جنگ بدر كے دن بھى اس كوئى لوگوں نے ديكھا قا) -

فَرَبَطُتُ عَلَيْهِ شَوَفًا اَسْتَبْقِي نَفُسِي - مِن ايك مُلِي ير

# الكالم المال المال

اس سے پیچھے رہ گیا' آ ہت چلنے لگا' میں اپنی سانس کوسنجا لیا تھا ( ایسا نہ ہو کہ برابر دوڑ نے سے سانس پھول جائے اور پھر دوڑ بن نہ سکوں )-

رَبَطَهَا فِي سَبِيْلِ اللهِ-جس نے گھوڑوں کواللہ کی راہ میں (جہاد کی نیت ہے ) ہاندھا-

وَهُوَ فِنْ مُوَابِطٍ لَّهُ-وه ایک مورچه میں تص (عرب کے الوگ کہتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں۔

رَبَطَ لِلْآمْرِ جَاشَهُ- اس كام كے لئے اس نے اپنا ول باندھ ليا (يعنى مستعد بوگيا)-

مَنْ رَبَطَ فَرَسًا فِي سَبِيْلِ اللهِ - جوالله كى راه مين ايك صحور اباند هے-

فَذَالِكُمُ الْمُوَابَطَةُ - وبى معنى بين جوفذالكم الرباط كرا ويرَّز رَجِك ) -

رَابطُ الْحَاشِ-مَضِوطِ ول والا-

مَرْ بِطُّ اور مَوَ بَطُّ-جہاں پرگھوڑ ہے باند ھے جا کیں۔ رباطُّ - خانقاہ فقیروں کی فرودگاہ-

رَّبُعُ -هُبرِنا' انتظار کرنا' رک جانا' پیتراؤ ٹھانا - زور آ زمائی کے لئے جارئکڑ ہے کرکے بٹٹا -

اُلَمْ اَذُرْكَ تَرْبَعُ وَتَرْأَسُ - كيا ميں نے تجھ كو دنيا ميں ايسا نہيں جھوڑا تھا كہ تولوگوں سے لوٹ كا چوتھائی مال ليا كرتا تھا اور ان كى سردارى كيا كرتا تھا (جابليت كے زمانے ميں دستورتھا كہ ہ قوم كے سردارلوئ تھوٹ كے اموال ميں سے چوتھا حصہ اپنے لئے نكال ليتا اور باقى لوشنے والوں ميں تقسيم ہوتا) – هِرْبَاعُ حَالَ لَوْلَ كَ سَرِخْيل كا چوتھائى حصہ (عرب لوگ

مِرْ بَاعْ - ذَا کُووَں کے سرخیل کا چوتھائی حصہ (عرب لوگ کہتے میں عَشَرْ تُنَّهُمْ یااَعْشُرُ هُمْ - میں ان سے دسواں حصہ لیتا ہوں - )

اِنَّكَ تَاكُلُ الْمِوْبَاعَ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَكَ فِي دِيْنِكَ-تم اوٹ كاچوتھائى مال كھاتے ہواور تمہارے دين كى روسے تم كو درست نہيں ہے۔

ں کُٹنُ الْرُوْسُ وَفِیْنَا یُقْسَمُ الرُّبِعُ - ہم لوگ سردار ہیں اور لوٹ کا چوتھائی حصہ بی ہم لوگوں میں تقسیم ہوتا ہے-

لَقَدُ رَآیُنینی وَاتِی لَوْبُعُ الْاِسْلامِ - میں نے اپ آپ و دیکھا'اس وقت میں اسلام کا چوتھائی حصرتھا ( لینی میر ب ملاوہ صرف تین آ دمی مسلمان ہوئے تھے میں چوتھا تخص تھا) -سُکُنْتُ رَابِعَ اَرْبَعَةٍ - میں چارمیں ت چوتھا تی -

کُنْتُ رَابِعَ اَرْبَعَةٍ - میں چارمیں سے چوتھ تر اِذَانکِسَ فِی الْخُلُقِ الرَّابِعِ - جب چوتھ انتدا ب میں
کیا کچ پہنچ جائے ( یعنی گوشت کا لوقٹر ابن جائے جیے قرآن
میں ہے کہ ہم نے تم کوئی سے بنایا پھرنطفہ سے پھرخون کی پہنی
سے پھرگوشت کے لوقٹر ہے ہے ) -

حَدِّثُ إِمْواَةً حَدِيْثُنِ فَانُ اَبَتُ فَارْبَعَ-عُورت نَدو باربات كها اگر جب بهى ندمان (نتهج ) تو چاربار كها (الك روايت مين فاريع به باسقاط بمزه لعنى تشهر جا صركر اوراپن آپ كوبار باركه كرمت تهكا)-

فَجَانَتُ عَیْنَاہُ بِاَرْبَعَةِ- ان کی آنکھوں نے چاروں کونوں سے (ہرآنکھ میں دوکونے میں) آنسو بہنے گے-

لَمَّا رُبِعَ يَوْمَ اُحُدِ وَشُلَّتُ يَدُهُ قَالَ لَهُ بَاءَ طَلْحَهُ بِالْجَنَّةِ - جب حضرت طَحَةً كَ مر كَ وَنِ احد كَ وَن زَخَى بُوكَ (كافرول نَ آنخضرت بروار كَ تَوْ طَلَحَةً نَ اپناول نَ بُوكَ (كافرول نَ آنخضرت بروار كَ تَوْ طَلَحَ نَ ابنول نَ لَكُوارول كَ وَارا پنايا) ان كا باته بهى بكار بوگيا - (انبول نَ تُحوارول كَ وارا پنايا) ان كا باته بهى بكار بوگيا ورآ نخضرت و بيايا) تو آخضرت نن فرمايا (طحم نن ببشت لے والی (وه بهتی بولی ایک ایک نوالی (وه بهتی بولی کی ایک ایک ورزش ب) نظم ایک ورزش بی کی کی بیشانی و بوها بخار آن لگا بعض نے کہاان کی بیشانی پر مارگی ) -

اِرْبَعِیْ عَلٰی نَفْسِكِ- (جب سبیعہ اسلمیہ نَفْسَ نَهُ سَدِی پَاک ہوئیں تو انہوں نے پیغام سیج والوں کا انتظار َی دوسرِ نَکاح کی تیاری کی ) آنخضرت نے فرمایا ) ابھی تخبر جا اب ایچ آپ کو آ رام دے (عدت کی تکلیف سے تو نجات یا گئی کہا صورت میں مید حدیث اس کی دلیل ہوگی جو حاملہ کی عدت بعد الاجلین کہتے ہیں۔ اور دوسری صورت میں ان کی دلیل ہوگی جو کہتے ہیں۔ اور دوسری صورت میں ان کی دلیل ہوگی جو کہتے ہیں حاملہ کی عدت وضع حمل ہوتے ہی ڈر بوتی ہے جسے حضرت عمر صورت عمر ان کی دلیل ہوگی جو کہتے ہیں حاملہ کی عدت وضع حمل ہوتے ہی ڈر بوتی ہے جسے حضرت عمر سے منقول ہے کہ اگر حاملہ اس وقت بنے جب

اس کا خاوند جنازہ پر ہو- لیعنی ابھی دفن بھی نہ ہوا ہو' تب بھی۔ اے دوسرا نکاح کر لینا جائز ہے)-

فَانَّهُ لَا يَرْبَعُ عَلَى ظُلْعِكَ مَن لَّا يَحْزُنُهُ آمُرُكَ-تير كُنَّرُ عِن (يعنى مصيبت اوردكه) بروه مبر بانى اورنگرانى نبيس كرسكنا، جس كو تير كام كى كوئى فكرنبيس (اس كو تيرى مصيبت سے يحدر نجنبيس بوتا) -

إِذْ بَعِيْ عَلَيْنَا - ہم پرمبر بانی کراور قناعت دے-

قُلْتُ آی نَفْسُ جُعِلَ رِزْقُكَ كَفَافًا فَارْبَعِی فَرَبَعَتُ وَلَهُ تَكُدُّ - میں نے کہا'ار نے فس! جھوکو ضرورت کے موافق تو روزی ملتی ہے لہٰڈا قناعت کر ٹواس نے قناعت کرلی اور زیادہ کوشش نہیں کی (محنت اور مشقت اٹھانا چھوڑ دیا) -

اِدْبَعُوْا عَلَى اَنْفُسِكُمْ - اپناو پرمهربانی كرو (آست طور پراپن رب كی یاد كرو! چلانے سے كوئی فائده نہیں) (اس حدیث سے بیاخذ ہوتا ہے كہ زور سے نعر بے لگا نااوراجما كی طور پر حلقہ باندھ كرضر بات لگا نا جس طرح بعض فقرا كا دستور ہے 'بہتر نہیں ہے) كيونكه تم اس خداكو لكارتے ہو جو سننے والا اور رگ كردن ہے بھی زیادہ قریب ہے - دوسری روایت میں ہے کہ وہ تمبار سے ساتھ ہے - كر مانی نے كہا لین علم ہے) -و يُشتَرَطُ مَاسَقَى الرَّبِيْعُ وَالْاَدُ بِعَاءُ - جونهر كے بإنی سے یا نہروں كے بانی سے بیدا ہواس كی شرط كرلی جائے (كہ اتی پیدا وار مالک زمین لے گا) -

اُرْ بِعَاءُ - جمع بِ رَبِيع كى - جيسے انصباء جمع بے نصيب كى -رَبِيعٌ - وہ چھوٹی نالی جو بہہ كر كھيت ميں آتی ہے يا باغ ں -

وَمَا يَنْبُتُ عَلَى رَبِيْعِ السَّاقِيْ - جو پانى بلانے والى نالى پراگے (يەموسوف كى اضافت ہے صفت كى طرف يعنى ---- عَلَى الرَّبِيْعِ السَّاقِيْ)

فَعَدَلَ لِللهِ الرَّبِيْعِ فَتَطَهَّرَ - وه نالی کی طرف مر گئے اور طہارت کی -

ب کانُوا یککرون الارض بِما یَنبُتُ عَلَی الاربِعاءِ-وہ زمین کواس پیداوار کے بدلے جونالیوں پر ہوتی تھی کرائے پر

دیتے تھے(یعنی مالکان زمین' کاشتکار سے اپی زمین کا کرایہ یہ تضبرا تا کہ جس قدر پیداوار نالیوں پر ہوگی' وہ میری ہے اور باتی تیری) -

وَنُوَّا جِرُهَا عَلَى الرَّبِيْعِ-ہم زمین کو نالی کی پیداوار پر اصارہ دیتے تھے۔

كَانَتُ لَنَا عَجُوْزٌ تَأْخُذُ مِنْ أُصُولِ سِلْقِ كُنَّا نَغْرِ سُهُ عَلْى أَرْبِعَانِنَا - ہمارے قریب ایک بڑھیاتھی وہ گیا کرتی کہ جو چقدرہم اپنی نالیوں پر ہوتے ان کی جڑیں لے لیتی -

الله مَّمَّ اجْعَلِ الْقُرْانَ رَبِيْعَ قَلْبِیْ - ياالله قرآن کومير سه دل کی ربط کرد سے (جيسے ربیع کا موسم خوش گوار ہوتا ہے ايسے ہی قرآن مير سے دل ميں خوش گوار ہوجائے - بعض نے کہار نظمی کا موسم پھل پھول اگاتا ہے اور زمین اس میں تروتازہ بوتی ہے - اس مثال سے مطلب بیہ ہے کہا کی طرح قرآن کی برکت سے میرادل ایمان کے پھل اور پھول اگائے اوراس کی برکت سے میرادل ایمان کے پھل اور پھول اگائے اوراس کی برکت سے میرادل ایمان کے پھل اور پھول اگائے اوراس کی برکت سے شاداب ہو) -

اللّٰهُمَّ اَسْقِنَا غَيْنَا مَّعِفِنَا مَّرِبْعًا-اے الله بهم کوالیے ابر ے پانی پلاجو ہماری فریادری کرے (ہماری ضرورت رفع ہو جائے ہم کودانہ چارہ کے لیے دوسرے ملک جانے کی ضرورت نہر ہم کودانہ چارہ کے لیا جور تنج کی کاشت اگائے ۔ یہ اربع الغیث ہے ۔ یعنی ابر نے رئیج کی کاشت اگائی )۔ اربع الغیث ہے ۔ یعنی ابر نے رئیج کی کاشت اگائی )۔ اِنّہ جَمّعَ فِنی مُتر بَنع لَهُ عَمْر بن عبدالعزیز نے اس مقام میں جمعہ کی نماز پڑھی جہاں وہ رئیج کے دنوں میں اتر اکر تے میں معلوم ہوا کہ جمعہ کی نماز کے لیے شہر کی شرطنہیں ہے )۔ مقال مُوربُع ۔ ایک مقام کا نام ہے مدینہ میں وہاں بی حارثہ مال بی حارثہ مال بی حارثہ مال کی حارثہ میں کی حارثہ مال کی حارث مال کی حارثہ مال کی حارثہ مال کی حارثہ مال کی حارثہ کی حارثہ

مُوْبِعُ - ایک پہاڑے مکہ کے قریب -

لَهُ أَجِدُ إِلَّا جَمَلًا خِيارًا رَبَاعِيًّا- مِن نَے اون كاكوئى پاٹھانہيں پایا البتہ اچھا خاصا جوان اونٹ جوسا تو ہی برس میں لگا تھا 'مجھ كو ملا (آپ نے فرمایا وہی اس اعرائی كو دید ہے جس سے آپ نے ایک بچھڑ اقرض لیا تھا) (اس حدیث سے یہ اخذ ہوتا ہے كہ جانور قرض لے سكتے ہیں اور ادائی میں بہتر مال دینا

مستحب اورافضل ہے'ای طرح زیادہ دینا جب شرط نہ ہوئی ہوتو سوزنہیں ہے )امام ابوصنیفہ نے حدیث کے خلاف جانو رکا قرضہ لینا درست نہیں رکھا-وہ کہتے ہیں بیرحدیث منسوخ ہے مگر کننج کی دلیل کوئی نہیں ہے-

مُرْ بَینِیْکَ اَنْ یُنْحُسِنُوْ اغِذَاءَ دِبَاعِهِمْ - اپنے بیٹوں سے کہداونٹ کے بچوں کواچھی طرح کھلا کیں (ان کی مال کا سب دودھ نہ دوھ لیں بلکہ بچھ بچوں کے لیے بھی ضرور رہنے دیا کریں ) -

دِ ہَاعٌ جُمع ہے رُبِعٌ کی وہ بچہ جو رہیج میں پیدا ہو یا پہلوٹنا بحہ( تَعِنٰ پہلی بارکا )-

تَفَسَّحٌ الرُّبَعُ-اونٹ كا بِحِتْهك كيا (بو جَهنه الله اسكا)-كَانَّهُ أَخُفَافُ الرِّبَاعِ-كُويا وہ اونٹ كے بچوں كے قدم س-

فَاعُطَاهُ رُبَعَةً يُتَبِعُهَا طِئرَاهَا-(ايک شخص نے حضرت مر صصدقہ طلب کیا) آپ نے اس کوایک اونٹ کا پٹھا دیا اس کے ساتھ اس کے مال باپ بھی-

اِنَّ بَنِیَّ صِنْیَةٌ صَیْفِیُّوْنَ اَفْلَحَ مَنْ کَانَ لَهُ رِبْعِیُّوْنَ-میرے نیچ توسب گرمی کی پیدائش ہیں (جس موسم میں دانداور چارہ کی قلت ہوتی ہے) مبارک ہے وہ جس کے بیچ رہیج کی پیدائش میں ہوں۔

اِنَّهَا لَمِرْبَاعٌ مِّسْيَاعٌ -وہ پہلونیٰ کی اونٹی ہے یا رہے کی فصل میں پیدا ہوئی ہے اوراس کی خبر گیری نہ کرو- جب بھی خودکو سنجالے رہتی ہے یا سفر میں جاتی اور آتی ہے (ایک روایت میں مریاع ہے یا تحسینہ ہے اس کا ذکر آگے آگے گا)

هَلُّ تَرَكَ لَنَا عَقِيْلٌ مِّنْ رَّبُعِ مِا رَباَعٍ - عَثَيل نِي مارے ليے کوئی رہنے کا ٹھکانہ (مکان وغیرہ چپوڑا ہے یا سب پچھ فروخت کرکے کھا گئے)-

مِنْ رِبَاعِ أَوْدُوْدٍ - گُرول ما مكانات ميں سے-مَنْ كَانَّ لَهُ شَرِيْكٌ فِي رَبْعَةٍ أَوْ نَخْلٍ - جس كا كوئى (حصددارہو)مكان ياباغ ميں ياز مين يادرخت ميں-وَنَقْبَلُ رُبُوْعَهَا - ہم اس كے گھر تبول كريں گے-

اَرَادَتُ بَیْعَ رِبَاعِهَا-مِعْرت عاکشہ نے اپ گر بیچنا اے-

اَلْشُفَعَةُ فِي كُلِّ رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ أَوْ أَرْضٍ - شَفعه كَاحَلَ بِمِكَانَ أُورِ مِنْ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلِيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

ثُمَّ دَعَا بِشَى عَ كَالرَّ بُعَةِ الْعَظِيْمَةِ - پُراكِ برتن مَنُوايا برو مِن مِن مِن اللهِ اللهِ برو مِن برتن ) -

اِنَّهُمْ اُمَّةٌ وَاحِدَةٌ عَلَى رَبَاعَتِهِمْ - وهُل كرايك گروه بين اورا پي سابقه حالت پر قائم اور برقرار ہيں (اہل عرب كہتے ہیں۔۔

رِبَاعَةُ الرَّ مُجلِ - اسْ کی حالت اور کیفیت -اِنَّ فُلَانًا قَدِارْ تَبَعَ اَمْوَ الْقَوْمِ - فلال شخص اس بات کا انتظار کرر ہاہے کہ اوگ اس کو اپنا سردار بنائیں -

المُسُنَّرُ بِعُ لِلشَّنَى واسَ چِزِكَ طاقت ركف والا-هَوَ عَلَى رَبَاعَةِ قَوْمِه-ودا فِي قوم كاسردار ب-

مَرَّ بِقَوْمٌ يَرْبَعُونَ تَحَجَرًا -وه أي اوگول بر أزر ب جو اپنازور آزمان كي لي پقراهار به تق (اس پقر كوجو طاقت آزمان كي ليا اللها جائ - مَرْبُوعٌ يارَبِيعَةٌ كَتِهِ بِس-)

اَطُولَ مَنَ الْمَرْبُوعِ-آنخضرت ميانه قامت سے ذرا بلند تھے اہل عرب کہتے ہیں-

رَجُلٌ رَبُعَةٌ يا رَجُلٌ مَّرْبُو ْعٌ-ميانه قامت مرد-كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ رَبْعَةً - آنخضرت ميانه قامت تھ(نه بہت لمبے نه بہت بہت )-

مَرْبُوْعُ الْنَحْلُقِ اِلَى الْحُمْرَةِ وَالْبَيَاضِ - لوگوں میں میانہ قامت سرخی اور سفیدی کی طرف مائل (ایک روایت میں مرفوع الخلق ہے کینی معتدل الخلقت) -

اَعْبُوُّا عِيَادَةَ الْمَرِيْضِ وَاَدْبِعُوْا - بِمَارِ كَى بَيَارِ بِرَى ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِين دودن حِيْورُ كركيا كرو (مثلا جعه كوييار برى كى تو بفته اتوار

# لخاسًا لحَيْثُ الباسات الله الماسات ال

' پیوز کرچو تھے دن پیر کواس کود کیھنے کے لیے جاؤ)۔ قَلَعُوْ اَرْ ہَاعِیَّنَٰہُ ۔اس کا وہ دانت اوکھیٹر ڈالا جوسامنے کے دانتوں اور چلیوں کے بچ میں ہوتا ہے (یہ چار دانت میں' ہر ائیل طرف دودو)۔

و کُسِوَ نُ رَبَاعِیَّنَهٔ - نزوه احد میں آپ کاوه دانت اوت گیا جو ثایا (سامنے کے دانتوں) اور ناب (کیلی) کے درمیان میں ہوتا ہے (اس دانت کوم دود منتبہ بن ابی و قاص نے پھر مار کر تو ڑا - جڑ سے نہیں او نا بلکہ ایک کلڑا اس میں سے جدا ہو گیا - دوسرے مردود ابن شہاب نے پھر مار کر آپ کی پیشانی کو زخمی کیا اللہ کی لعنت ان مردودوں پر جواپی بھلائی چاہئے والے کو بھی ہدخواہ سجھتے تھے ) -

تَرَبَّعَ فِي مَجْلِسِهِ حَتَّى تَطْلُعَ حَسْنَاءً - آپ چارزانو بیضے یہال تک که سورتی اچھی طرح خوب نکل آتا (بلند ہو ماتا) -

یوْمَ الْارْبِعَاءِ-چبارشنبہ کا دن (بیاسرہ بازیادہ تصبیح ہے اور فتہ اور ضمہ بھی مستعمل ہے)-

آزُبُعُهُ عَلَى الْفِطامِ-اس کو دودھ سے روکق ہوں تا کہ
دودھ چپور دیے (یعنی اس کا دودھ جلدی سے چیٹرانا چاہتی
ہوں (مفرت عمر نے بوچھا کیوں اس نے کہا اس لیے کہ
مفرت عمر وظیفہ (تنخواہ) اس وقت مقرر کرتے ہیں جب بچہ کا
دودھ چپوٹ جائے- بیس کرآپ رود کیے اور فر مایا اللہ اکبر
میرٹ سبب سے گننے بچوں پرظم ہوا ہوگا اور پھر یہ قاعدہ منسوخ
کردیا کیدودھ چیننے کے بعدوظیفہ جاری ہو)۔

اَلْتِسَاءُ لَا يَرِ ثَنَ مَنَ الرَّبَاعِ مَشَيْنًا -عورتيں گھرزز مين كى ارتخبيں ہوتيں (يون كى ارتخبيں ہوتيں (يون اوائل سرما' جيسے خريف اوائل رما' جيسے خريف اوائل رَما' - موسم ببار (يعني اوائل سرما' جيسے خريف اوائل رَما' -

تُفْلُ بِاَ رُمَعِ وَّ مُدْبِرُ مِثْمَان - وه عورت يعنی غيان) جب ساخة آئی جو قورت يومور کر جاتی جو آئه ساخة آئی جو استخداد مطلب يه به که بهت حسين عورت ہے) - مؤل مَنْ فَوْقِ وَّ اَسْفَلَ - وه يَقَعُ مِنْ بَطْنِ اُقِهِ وَرَبًا عِينَاهُ مِنْ فَوْقِ وَّ اَسْفَلَ - وه

مال کے پیٹ سے پیدا ہول گی رہائی دانت لے کراو پراور نیجے کے۔

فِى الرَّبَاعِيَّةِ مِنَ الْأَسْنَانِ - ربا ثَى دانتوںكى ديت -أَدْبَعَةٌ - چارمرد-

أَرْبُع - جارعورتين-

حُمَّى الرَّبْع - چِوتِها بخار-

لَهُ يُوَمُّنُوَ بِعِلَّقُطُّ- آنخضرت کو بھی جارزانو بیٹے ہوئے نہیں دیکھا(شایداس راوی نے نہ دیکھا ہوگا)۔

رَای اَبَا عَبُدِ اللّٰه یَأْکُلُ مُتَوَبِّعًا- امام ابو عبراللہ کو جار زانو بیٹے کر کھاتے ہوئے ویکھا (شایدیہ بر بنائے عذر ہوگایا بیان جواز کے لیے )-

رَبِيْعُه اورمفنزع ب كے دومشہور قبيلے ہیں-

رُبُاعُ-جارجار-

يَرْ بُوْع - جنگل چوبا-

لَا تُسْتَأْجَرُ الْأَرْضُ بِالْأَرْبِعَاءِ- زمین اس پیدوار پر جو نالیول پرہوتی ہے کرایہ نددی جائے-

اَلْا رْبِعَاءُ اَنْ تُسَنَّ مُسَنَاةٌ فَتَحْمِلُ الْمَاءَ اربعايه ب كه پانى كاايك كشه بنايا جائے وو پانى كواونچاكر نے (اوراس سے زمین مینچی جائے) - یعنی بند-

تَزَوَّجَ مِنَ النِّسَاءِ الْمَرْبُوْعَةَ-ان عُورتُول ہے نکا ٹ کر جومیا نہ قامت ہوں-

رَبُغٌ - آ رام اورارزانی میں بسر کرنا' کشاد و مونا -اِدْ ہَا غٌ - اونٹ کو پانی پر حجور ؓ دینا' جب حیا ہے پانی پئے وئی وقت اس کے لئے مقرر نہ کرنا -

اِنَّ الشَّيْطُنَ قَلْدُ اَرْبَعَ فِي قُلُوبِكُمْ وَعَشَّشَ- شيطان تمبارے دلوں میں جم گیا ہے اس نے جھونجھ لگا دیا ہے-اِرْبَاعٌ- فساد کی نیت سے کہیں تھبرنا-

هُلْ لِکُّكَ فِی نَاقَتَیْنِ مُرْبَعَتَیْنِ سَمِینَتَیْنِ-تو دوادسٔنا پانی پرچھٹی ہوئیں موٹی لیتا ہے-

د ایغ ٔ - ایک مقام کا نام ہے مجفد کے پاس ( مکداور مدینہ کے درمیان ) -

# الكالمالا الكالمال الكالمال الكالمالة الكالمالة المالة الم

رَ بُقّ - با نده دينا ' اَّرادينا -

مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ قِيْدَ شِبْرٍ فَقَدْ حَلَعَ دِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِه - جَوْخُصِ بالشت برابر جماعت سے الگ ہو گیا ( یعنی سنت کوترک کر کے جماعتی زندگی کی سمت اور اسلام میں اس کی ضرورت اور تاکید کونظرا نداز کیا اور صرف انفرادی زندگی اختیار کی نظم جماعت کو بیضرورت سمجھا 'ایسے خص کا حضرت عمر کے فرمان کے بمو جب اسلام نامکمل رہا اور اس نے اسلام کی ری کا پھنداا نی گردن سے نکال ڈالا -

دِ بُقَةٌ - ری کاوہ کنڈہ جو جانور کے گلے میں پہنایا جاتا ہے اس کورو کنے کے لئے -

مترجم کہتا ہےاس ندکورہ بالا حدیث کا مطلب ینہیں ہے کہ فاسق اور فاجر اور دین سے چھر سے ہوئے لوگوں کی جماعت سے الگ نہ ہونا چاہیئے۔

لَکُمْ الْوَفَاءُ بِالْعَهْدِ مَالَمْ تَأْكُلُوْ الرِّبَاقَ-تم پر اقرار كا پوراكرنا لازم ہے جب تك گردنوں كے پصندوں كو كھا نہ جاؤ (عبدكو گردن كے پصندے سے مشابہت دى اوراس كا كھا جانا عبد كاتو ڑنا'كونكہ جانور جب پصندے كو چباكر كھا جاتا ہے تو وہ آزاد بوجاتا ہے اور بندش ہے نكل جاتا ہے)۔

وَتَذَدُوْا اَرْبَا قَهَا فِی اَعْنَاقِهَا-اوران کے بھندےان کی گردنوں میں جھوڑ دو (پھندوں سے مراد وہ گناہ اور جرائم میں جوان کی گردنوں برہوں)-

أَرْبَاقُ اور رِبَاقٌ جَمْ بِ (رِبْقٌ اوررِبْقَةٌ كى-)

وَاصْطَرَبَ حَبْلُ الدِّيْنِ فَاتَحَدُ بِطَرَفَيْهِ وَرَبَّقَ لَكُمْ الْدِيْنِ فَاتَحَدُ بِطَرَفَيْهِ وَرَبَّقَ لَكُمْ الْأَنْاءَ ةُ (حضرت الوبكرصدين ) جب دين كى رى بَرُل كُلْ فَى اس كَ دونوں كنارے تھاہے اور اس كے جوڑوں ميں تمبارے لئے بھندے دين (پھركوئى اس ميں سے نكل نہ كا) (مطلب يہ ہے كہ جب لوگ اسلام سے مرتد ہو گئے اور دين برّر ہا تھا تو انہوں نے دين كوسنجالا مرتدين سے جنگ كى اوران كواسلام يرقائم ركھا) -

فَمَا وَجَدْتُهُ مِنْ سِلَاحٍ أَوْتُوْبٍ أَرْتُبِقَ فَأَقْبِضْهُ ( حَفرت عَلَى فَ مُول بن طلحه سے کہا جو باغیوں میں سے ایک

شخص تھا) تو ایسا کر کہ شکرا سلام میں جااور جو ہتھیاریا کپڑا (تم لوگوں کو ) ان کے پاس بندھا ہوا ہو( یعنی انہوں نے تم ہے لے لیا ہو )اس کو واپس لے لے ( کیونکہ حضرت ملی کا فتو ئ یہ تھا کہ مسلمان باغیوں کا مال ان کو واپس ملنا چاہئے )۔

اَلِدِّيْنُ رِبْقَةُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ - دِينَ لِياْ بَ الله كَا يَهْدَدَا بِ زِينَ مِين جِس مِين وه اپنے بندوں كوا ثلاث ربتا ہے ) -اَللَّهُمَّ انْزِغْ عَنِّيْ رِبْقَةَ الْنِفَاقِ - يا الله نَفاق كا پهندا جُهِ پرے نكال وال (عرب لوگ كهتے ميں -

رَبَقْتُ الْجَدْى - میں نے بَری کے نیچ کے پیندا : ال

رَبُكُ - ملا دینا' درست کرنا' کیچڑ میں دھکیل دینا -اِدْ تِبَانُدُ - مِل جانا (مجمعنی اختلاط) -

رَبِیْکُةٌ - ایک قسم کا کھانا جوخشک دودھ اور کھجور اور کھی ہے۔ بنایاجا تا ہے-

یَرْ کُبُوْنَ الْمَیَاثِرَ عَلَی النَّوْقِ الرُّبْكِ-اہل بَهِت كالَ اونٹیول پر جن پرزمین پوش پڑے ہول گے سوار ہول گے-رُبُك - جمع سے اربک کی مینی كالا اونٹ-

تَحَيَّرَ فِي الظَّلُمْتِ وَاَرْتَبَكَ فِي الْمُهْلِكَاتِ-اندهِرول مِن حِران ره كيا اور بلاكتول مِن بِرْ كيا (ابل عرب كتة بس-

اِدْتَبَكَ فِي الْآمْرِ - جب كوئى كى آفت ميں كينس جائے اس ميں سے نكل نہ سكے -

إِرْ تَبَكَ وَاللَّهِ الشَّيْخُ - بورْ هافتم خدا كى پيس كيا -

ر بل - بهت بونا -رَ بُلُ - بهت بونا -

تَوْبِیْلٌ - ایک تشم کا درخت ہے ربل اس کو بونا' اگا نا - بہت ہونا -

رَ بَلُ -ا یک بھاجی ہے جو بہت سبر ہوتی ہے-

فَلَمَّا كَثُرُوْا وَرَبَلُوْا- جب بہت بوئے اور پھول گے(بی تَرَبَّلَ جِسْمُهُ سے ماخوذ ہے کینی اس کا جسم پھول گیا-ورم کرگیا-)

فَإِنَّهُ كَانَ رَبِيلًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ- وه جابليت كزمان

میں ایک ٹھگ تھا جوا کیلالوگوں کولوٹا کرتا تھا۔

رَابِلَةُ الْعَرَبِ - عرب كے چوٹر ڈاكو (خطابی نے كہا) رَبْيَلٌ بِهَ تقديم بائے موحدہ بريائے تحانی مروی ہے اور میں سجھتا موں كه يدلفظ ريبل ہے يہ تقديم يائے تحانی بربائے موحدہ) (عرب كوگ كہتے ہيں)

ذِنْبٌ رِیْبَالٌ اورلِصِّ رِیْبَالٌ-اکیلا بھیر یا اکیلا چور (شیرکو بھی رِیْبَالٌ کہتے ہیں اس وجہ سے کہوہ اکیلا جملہ کرتا ہے )کَانَدُ الرِیْبَالُ الْهَصُورُ - جیسے وہ شیر ہے تو ژنے والا سے اللہ اللہ عار نے والا -

ُ أَدْ بَلُّ - ا يَكْ شَهر كانام ہے-دِ بَاءٌ يا رُبُوُّ - بِرُهنا' زيادہ ہونا -دَ بُوٌ - سانس پھول جانا' پلنا (جيسے رُبُوُ ہے ) -تَدْ بِيَةٌ - يالنا' يرورش كرنا -

رور مُراَبَاةٌ - سود پرروپید ینا -۱، بَاءٌ - سود لینا -

فَمَنْ زَادَ أُوِاسْتَزَادَ فَقَدُ أَرُلِي - جَس نَے زیادہ دیایا زیادہ لیا'اس نے سود کا معاملہ کیا -

وَالْفَضْلُ رِبُوًا - زياده سود ہے-

مَنْ اَجْلَى فَقَدْ اَرْلَى - جس نے کھیت کواس کی پختگی ظاہر ہونے سے پہلے بیچایا جس نے بیجے عینہ کی (جس کو سود خواروں نے ایجاد کرلیا ہے کہ ایک چیز سورو پے کوکسی کے ہاتھ قرض فروخت کی پھروی چیزای روپے نقد کواس سے خرید کی ) اس نے سود کا معاملہ کیا -

اَلرِّ بَا سَنْعُوْنَ بَابًا اَيْسَرُهَا اَنْ يَّنْكِحَ الرَّجُلُ اُمَّهُ-سود كَ مَّناه كَ سَرَ ورج بِي ان مِي سب سے كم ايسا ہے جيسے كوئى اينى مال سے نكاح كر ہے-

لَعَنَ الْحِلَ الرِّبَا وَمُوْكِلَهُ- آتَخَضِرَتُ نَے سود کھانے والے اور شاہد سب پرلعنت کی (قرآن حکیم اور احادیث رسول کریم کی نصوص کی روسے مود کے معاملات قطعاً جرام ہیں اور اس کا لینا اور دینا دونوں خواد معاملہ کا فرسے ہویا غیر

مختاج - اب حنفیہ نے جو کا فرحر بی سے سود لینا جائز رکھا ہے یا فقا و کی قدیم میں جو مرقوم ہے کہ مختاج کو ضرورت کے وقت سود دینا درست ہے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے )۔

فَتُوبُو اللهِ فَى كُفِّ الرَّحْمَانِ - وہ پروردگار كى بھيلى ميں بڑھتار ہتا ہے يہاں تك كه پہاڑ سے بڑا ہوجا تا ہے-

اَلْفِوْ دُوُسُ رَبُوَةُ الْحَنَّيَةَ - فردوس ببشت كا أعلى اور بلند مقام ب( اور عين وسط مين بھى بے اس سے معلوم بواكه ببشت كے طبقات دائر كى شكل ميں بيں ) -

رَبُوةً يا رُبُوةً - ثيلًا ُ فبه -

مَنْ أَبِّى فَعَلَيْهِ الرِّبُوةُ - جو خَصْ زَلُوةَ دینے سے انکار کرے اس کو اور زیادہ دینا ہوگا (یعنی زلُوة کے علاوہ جرمانہ کے طور پر اس سے پچھ زیادہ لیا جائے گا) (اس حدیث اور دوسری کئی حدیثوں سے مالی سزا کا مشروع ہونا نکاتا ہے اور حفیوں نے اس کا انکارکیا ہے - امام ابن قیم نے کتاب القعناء میں اس مسئلہ کو تفصیل سے بیان کیا ہے اور یہ ثابت کیا ہے کہ حاکم اسلام سزائے مالی دے سکتا ہے ) -

مَنُ أَقَرَّ بِالْجِزْمِةِ فَعَلَيْهِ لَوِبُونَةً - جو شخص زكوة كے خيال ہے ( كه زكوة وَ ينا بوگى) مسلمان نه ہواس كواور زياده دينا پر سے گا (اس پر جزیر ( نیکس )لگایا جائے گا) -

اِنَّهُ لَیْسَ عَلَیْهِمْ رُبِیَّةٌ وَلَا دَمْ-ان کونہ سود دینا ہوگا نہ جو جا ہلیت کے زمانہ میں انہول نے خون کیا ہے اس کا مواخذہ ہو گا (ایک روایت میں ربیۃ ہے بید دونوں رباء سے ماخوذ ہیں اور قیاس کی روسے رُبُورَةٌ کہنا تھا ابر رُبِیَّةٌ ایک سکہ کا نام ہے جس کو رو پید کہتے ہیں- جاندی کا سکہ جو ہندوستان میں رائج

کُنْ اَصَبْنَا مِنْهُمْ یَوْمًا مِّنْلَ هٰذَا لَنُرْبِیَنَّ عَلَیْهِمْ۔
(انصار نے جنگ احد میں کہا) اگر کسی دن آج کے دن کی طرح
ہم کو قریش پر غلبہ ملاتو ہم اس سے زیادہ بدلہ لیس گے۔ (اس
سے دوگنا اور تین گنا ان کے آ دئی ماریں گے)۔

مَالَكِ حَشْيَاءَ رَابِيَةً - تَهُولُا بَوَابِ تيرادم چُرْ ه ربابَ سانس پھول رہی ہے۔

#### الله المال ا

اِلَّا رِبَا مَنُ اَسْفَلِهَا اَكُثُو - جَننا كهانا اوپرے كم موتاجاتا تھااس سے زیادہ ینچے سے بڑھتاجاتا تھا-

فَوَبَا الرَّجُلُ رَبُوَةً- اس كى سانس پھول جائے گئ (وہ پھونک نہ سکےگا)-

كَانَ الْبَيْتُ مُوتَفِعًا كَالرَّ البِيَةِ-كُمر بلندت الله كلرح-رُبُيَةٌ - كِمعنى رباء ود-

اَلَوِّ بُوا فِی النَّسینَةِ- سود ادهار میں ہوتا ( لینی ان چھ چیزوں میں جن کا ذکر حدیث شریف میں ہے اگر دونوں طرف ناپ اور تول میں برابر ہول' لیکن ایک نقتہ ہود وسر اادهار- اور جنس ایک ہوتو بھی سود ہوگا جیسے ایک طرف ناپ تول میں زیادہ ہواور دوسری طرف کم)-

لأرِبواً فِيْمَا كَانَ يَدًا بِيدِ- اگر دونوں طرف نقر انقر ہول (اوراتحادجنس كى صورت ميں گووزن يا ناپ برابر نه ہو) تب بھى سودنہيں ہے (مثلاً كى نے دس تولہ چاندى ايك توله سونے كے عوض فروخت كى اورنقد انقد دونوں طرف تو دہ سودنہ ہوگا )-

ا خِرُمًا نَزَلَتُ ایَهُ الرِّبُوا فَلَاعُوا الرِّبَا وَالرِّبَیَةَ سود کی آخر می الرِّبَا وَالرِّبَیَةَ سود کی آخر می الری با آخر می الری ہے (تواس بنا پروه کی دوسری آیت سے منسوخ نہیں ہو کتی ) اس لئے سوداور جس میں سود کا شہبہ ہودونوں کوچھوڑ دو۔

اِنَّ النَّبِیَّ عَلَیْ الله قَبِصَ عَنَّا وَلَمْ یُبَیِّنُ لَنَا فِی الرّبَا بَیانًا شَافِیا - (حضرت عمرضی الله عند نے کہا) آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی وفات ہوگئ اور سود کے باب میں آپ نے اچھا مفصل طور سے بیان نہیں فر مایا (آپ نے چھ چیزوں کا ذکر کیا کہ ان کو ساویا نہ وزن پر بیچو - جوزیا دہ دے گایا کے گاس نے سود دیا اور لیا -

وہ چھ چیزیں یہ ہیں۔ سونا' چاندی' گیہوں' جو' کھجور' نمک۔ اب ان چھ چیزوں میں جب ایک ہی جنس ہوتو غیر مساوی وزن پر خرید و فروخت سب کے نزدیک سود ہے باقی چیزوں میں مجہدوں کا اختلاف ہوا اور اختلاف کی وجہ یہ ہوئی کہ ہرایک نے اپنی عقل سے سود کی ایک علت نکالی' کمی نے قدر وجنس' کی

نے طعم وشمنیة کسی نے اقتیات اور الاخار جینے فقد کی کتابوں میں فرکور ہے اور محققین اہل حدیث نے بید کہا کہ ہم کوعقل سے علت فکالنے کی ضرورت نہیں بس جن چیزوں کو شارع " نے بیان فرمایا ' سود انہی میں منحصر رہے گا - اور اللہ تعالی اپنی کتاب میں فرمایا ' ہے کا تقولوا ھذا حلال وھذ حوام لتفتروا علی الله الکذب)

اُرْبَى الرِّبَا الْاِسْتِطَالَهُ فِي عِوْضِ الْمُؤْمِنِ-سب سے
ہڑھ کر سودیہ ہے کسی مسلمان کی ناحق عزت بگاڑنا - (لینی حق
سے زیادہ اس کی ہے عزقی کرنا - لین عدل دانصاف کی اسلامی
حد کے اندرر ہتے ہوئے بدلہ لینے کے لئے سعی کی جانی درست
ہتا ہم معافی اور درگزر بدلہ چاہنے سے افضل ہے - طبی نے
کہاناحق کی قید سے وہ عزت بگاڑنا نکل گیا جوحق کے ساتھ ہو۔
مثلاً مال دار خض قرض ادا کرنے میں تا خیر کر ہے تو اس کی ایک
مثلاً مال دار خض قرض ادا کرنے میں تا خیر کرے تو اس کی ایک
حد تک بدنا می اور بے عزتی کر دینا درست ہے - ای طرح
جموٹے گواہ کا عیب بیان کرنا اس میں دین کی حفاظت ہے - بعض
کے معائب بیان کرنا کیونکہ اس میں دین کی حفاظت ہے - بعض
نے فاستی معلن ' یعنی علی الاعلان فسق و فجور کا ارتکاب کرنے
دالوں کی غیبت بھی درست رکھی ہے ) -

وَ لَا الرُّبَّا-وہ جانور بھی زکو ۃ میں نہ لیا جائے جس کو دودھ کے لئے گھر میں یالا ہو-

كَمَا يُرَبِّى أَحَدُكُمُ فِلُوَهُ- جِيمِ مِن كُولَ اپن جَير \_ كويالتا ب-

ُ الْوَّبُوُةُ ذَاتُ قَرَادٍ نَجَفُ الْكُوْفَةِ-ربوه ذات قرار (جسكا ذكرقر آن تريف ميں ہے) كوفه كانجف ہے-

اَلْوِبَا دِبُوانِ یا دِبَا انِ-سود دوقتم کا ہے (ایک کا کھانا درست ہے دوسرے کا درست نہیں - جس کا کھانا درست ہے دہ سے کہ تو کسی شخص کے پاس اس نیت سے تخذ بھیجے کہ وہ اس سے بڑھ کر تھے کو ہدیدارسال کر ہے۔ اور جس کا کھانا درست نہیں وہ یہ ہے کہ تو کسی کو دس درهم دے اس شرط پر کہ اس سے زیادہ لے گا)۔

قَوَائِمُ مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ رَبَتُ فِي الْجَنَّةِ-

# لكالكانية الاحادان المالية الم

آ مخضرت کے منبر کے پائے بہشت میں پیدا ہوئے تھے۔ (ایک روایت میں رُنَبٌ فِی الْجَنَّةِ ہے لین اس کی سیرھیاں بہشت کی سیرھیاں ہیں )۔

دِرْهَمُ رِبَّا أَعْظَمُ عِنْدَاللَّهِ مَنْ سَبْعِیْنَ زَنْیَةً بِذَاتِ مَ مَحْرَمٍ - سود کا ایک روپیالینا الله تعالیٰ کے نزدیک ستر بامحرم عورتوں کے ساتھ زنا کرنے سے بڑھ کر گناہے -

#### بابُ الراء مع التاء

رَتُبٌ یارُتُوْبٌ - تخت ہونا 'سیدھاہونا' ہم جانا -عَیْشٌ رَاتِبٌ - ہمیشہ قائم رہنے والاعیش -رَوَاتِبُ - مقررہ سنتیں جوفرضوں کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں باجومعینہ وقت برادا کی حاتی ہیں -

> تَوْتِيبٌ - بَر چِيز کوا ہے ٹھکانے اور مرتبہ پرر کھنا -اِدْ تَابٌ -سيدها کھر اہونا -

دَتَبَ رُتُوْبَ الْكُعْبِ - بھالے كی طرح سيدھا كھڑا ہوگيا (يعني بہادراور جرى دل كاقوى ہے)-

كَانَ يُصَلِّنَي فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَآخَجَارُ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَآخَجَارُ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَآخَجَارُ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا يَلْتَفِتُ كَانَّهُ كَغُبُ رَاتَبُ - عبدالله بن زبیر محدحرام میں نماز بڑھتے تصاور نجنی کے پھر (جو حجاج ملعون نے کعبہ پرلگائی تھی) ان کے کان پر سے گزرتے تھے وہ ان کی طرف نظرا تھا کرد کھتے بھی نہ تھے الیا معلوم ہوتا تھا جیسے ایک بھالا سیدھا کھڑا ہو (اس کو حرکت نہ ہو) -

مَنْ مَّاتَ عَلَى مَرْتَبَةٍ مِّنْ هٰذِهِ الْمَرَاتِ بُعِتَ عَلَى مَرْتَبَةٍ مِّنْ هٰذِهِ الْمَرَاتِ بُعِتَ عَلَيْهَا - جُوْخُص ان مرتبول مِن سے کسی مرتبے پرمرے (حج یا جہادیا اور دوسری شاق عبادت کرتا ہوا) تو اس کا حشر اسی پر ہوگا (اصل میں مرتبہ کتے ہیں بلند درجہ کو) -

مَنْ مَّاتَ فِي وَقَفَاتِهَا حَيْرٌ مِمَّنْ مَاتَ فِي مَرَاتِبهَا (حَدْرُ مِمَّنْ مَاتَ فِي مَرَاتِبهَا (حذيفة نے جس دن حضرت عثان عُیٌ کو باغیوں نے گیرلیا تھا ہے کہا کہ یہ ایک فتنہ ہے) جوکوئی اس کے دم لینے (تضمرنے) کے اوقات میں مرجائے وہ اس سے بہتر ہے جواس کے تنگ و

تاریک دشوار گزار راستوں میں مرے (یعنی اس فتنہ کا بار بار جوش ہو گا اور بار بار دھیما ہوتا رہے گا- لہذا جو گوئی اس کی کمی کے ایام میں مرجائے وہ اس سے بہتر سے جواس کے جوش اور شدت میں مرجے-)

اَلْسُنَةُ الرَّاتِبَةُ - وه سنت جو ٓ تخضرتُ نے ہمیشہ پڑھی ہے (یعنی فرضوں کے ساتھ ) -

یُصَلِّی عَلٰی تَرْتِیْبِ الْآیّامِ-نمازیں دن کی ترتیب سے پڑھے ( یعنی پہلے فجر' پھر ظہر' پھر عصر' پھر مغرب اور بعد میں عشا)۔

قُوَائِمُ مِنْبَوِی رَوَاتِبُ فِی الْحَنَّةِ- میرے منبر کے پائے بہشت کے درج ہول گے-رَتُنَّا رُبَّةً - تَوْتَلاین-

ریک پیرٹ رکٹ -رئیس' نرسور' قوی - (اس کی جمع'ر ٹُونٹ ہے) -رکای رَجُلاً اَرکَّ یَوْمُنْهُمْ فَاَخَّرَه' - آپ نے ایک تو تلے خص کودیکھا جولوگوں کی امامت کرتا تھا پھراس کوامامت ہے ملیحدہ کردیا -

رَتْجٌ - بندكرنا -

رَتُعُ - زبان بند ہوجانا -

إِنَّ أَبُوابَ السَّمَاءِ تُفْتَحُ فَلَا تُرْتَحُ-آ اللَّ كَانِ كَ درواز فِي هُو لِنَاجِ السَّمَاءِ الْفُتَحُ فَلَا تُرْتَحُ-آ اللَّ درواز فَيَالِيَّ بِا رِقَاجِ الْبَابِ-آ تَحْضَرت اللَّهِ فَيَ فَيَ اللَّهِ فَيَا اللَّهِ الْبَابِ-آ تَحْضَرت اللَّهِ فَيَ دروازه بندكروية كَلَ بَمُ كُوتَكُم ويا- (عرب كُلُوك كَبَ دروازه بندكروية كَ لِنَ بَمُ كُوتَكُم ويا- (عرب كُلُوك كَبَ بِسِ

آرُ تَجْتُ الْبَابَ - لِيعَىٰ مِين نے دروازہ بند کردیا-فَقَالَ وَلَا الضَّآلِيْنَ ثُمَّ اُرْتِجُ عَلَيْهِ (انہوں نے نماز پڑھائی) جبولاالصآلین کی قرائت کی تو آگ پڑھنے سے روکے گئے (آواز بند ہوگئی)-

رِتَا جُ - ورواز ہ کو بھی کہتے ہیں-جَعَلَ مَالَهُ فِی رِتَاجِ الْکُعْبَةِ - اس نے اپنا مال کعبے کے دروازے میں رکھ دیا (کعبے کے لئے وقف کر دیا) -کَانَتِ الْجَرَادُ تَاکُلُ مَسَامِیْرَ رُتُجِهِمْ - نُدیاں ان

#### | ط || ظ || ع ||غ ||ف||ق| ان [ و [ ء [ ی اے [ لَحَالُتُ لِلْحَالِثُ لِلْحَالِثُ لِلْحَالِثُ لِلْحَالِثُ لِلْحَالِثُ لِلْحَالُثُ لِلْحَالُثُ لِلْحَالُثُ لِلْحَالُثُ لِلْحَالُثُ لِللَّهِ مِنْ الْحَالُثُ لِللَّهِ مِنْ الْحَالُثُ لِللَّهِ مِنْ الْحَالُثُ لِللَّهِ مِنْ الْحَالُثُ لِللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الْحَالُثُ لِللَّهِ مِنْ الْحَالُثُ لِللَّهِ مِنْ الْحَالُ لِللَّهِ مِنْ الْحَالُ لِللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِلَّ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِ

کے (بنی اسرائیل ) کے درواز وں کی کیلیں کھاتی تھیں۔ ( اس قدر کثرت ہے آئیں کہ دروازوں کی کیلیں تک کھا گئیں )۔ أَرُضٌ ذَاتُ رِتَاج- درواز عوالى زمين-دَ اتِبُ - مدينه مِن أيك كل كانا م تفا-اُرُتِجَ عَلَى الْقَارِي - يرص والاروكا كيا (آ كَ ن يرْه

( فاطمہ بنت اسد جناب امیر کی والدہ ہے کسی نے یو چھا کہ تہارا امام کون ہے؟) وہ بند ہو گئیں ( کچھ کہد نہ سکیں) آ تخضرت صلی الله علیه واله وسلم نے فر مایا' تمہارا بیٹا تمہارا بیٹا (یعنی جناب امیر )-

> رُتُعٌ - فراغت کے ساتھ خوب اچھی طرح کھانا پینا -إِرْتَاعْ-كَطَلْنَا ْ بِلِنَا ْ حِيارِهِ الْكَانَا-

ٱلَّلَهُمَّ ٱسُقِنَا غَيْثًا مُّرُبِعًا مُّرْتِعًا -ا\_الله! بمكوا يسابر

سے یانی بلا جوعام ہوا ورخوب جارہ اگائے-فَمِنْهُمُ الْمُرُبِعُ- ان میں بعض نے اینے جانور چرنے کے لئے حیموڑ دیئے۔

فِیْ شَبِع وَّدِیِّ وَّرَثُع -خوب سیری' تازگی' افراط اور ارزانی کی حالت میں۔

إِذَا مَوَرُتُهُ بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَعُوا - جِبِتْم بِهِشت كي کیاریوں برگز روتو خوب جرو( خوب کھاؤ پیویعنی خوب اللّٰہ کی ۔ یاد کرو جو بہشت کی کیار ہوں میں چہک کر کھانے یہنے کا سب

مَنْ يَرْتَعُ حَولَ الْحِملي يُوشِكُ أَنْ يُخَالِطَه جُومُحُوظ جِراگاہ کے گرد جرے وہ قریب ہے کہ اس کے اندر بھی کھس جائے ( یعنی ممنوعات وحر مات الله تعالیٰ کی محفوظ چرا گاہ ہیں ان کے پاس بھی نہ پھٹکنا چاہئے' جو کوئی حرام کاموں کے نز دیک رہے لینی مشتبہ کاموں کواختیار کرلے تو سیچھ بعیدنہیں کہوہ حرام اورنا جائز اعمال کاار تکاب بھی کرنے لگے )

إِنِّي وَاللَّهِ أُرْتِعُ فَأُشُبعُ- (حضرت عُرِّ نَهُ كَهَا) مِن تو خدا ک قسم جراؤں گا اورسیر ہوکر جراؤں گا ( یعنی رعایا کی خوب خبر

میری کروں گاان کو ہرطرح سے آرام دوں گا)-

اَسُمَنَنِي الْقَيْدُ وَالرَّبَعَةُ يا وَالرَّبُعَةُ - مِحْمَ كُوبِير ي اور خوب کھانے یینے نے موٹا کر دیا (بیغضبان شیبانی نے حجاج کے جواب میں کہا' جب اس نے کہا کہ تو موثا ہو گیا ہے )-فَيُ أَيَّهَا كُنُتَ تُوْتِعُ-تُوكُس رمنه مِين جِرائِ كَا؟ َ ( جہاں کی گھاس جانور ج<sub>ے</sub> گئے ہوں یا جہاں کی گھانس ابھی فَارْتِجَ عَلَيْهَا فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ النَّبِيُّ الْبُنُكُ إِبْنُكُ كُى نِه جِي بو-يكوارى اور شوبرديده كي عده تشبيه آب نے دی)-

دَتُقٌ - بندكرنا (جيسے فَتُقٌ چيرنا) (اہل عرب فرماں روااور حاكم كواس طرح كہتے ہيں:

الفاتق الراتق- يعنى اموررياست كوكهو لن اور بندكرن اورکشادہ اور تنگ کرنے والا – )

وَ ارْ تُقُ فَتُقَنَا - ہماری شکشگی اور شگاف کوجوڑ دیے (لیعنی ہر خرانی کی اصلاح کرد ہے)۔

دَ تَقَ -عورت كى شرم گاه بند ہونا جس ميں دخول نه ہو سکے-رَ تُكَلِّرُ تَكِيْ رَ تَكَانٌ - اونث كا يويه جِلنا حِھو ئے حِھو ئے قدم رکھ کر۔

إِدْ تَاكِبُ اونبُ كابويه جِلانا ( دوڑانا ) -

تُرُتِكَان بَعِيُريُهِ مَا- اينے اونٹوں كو دوڑا ہى رہى تھيں'. كداتي ہوئي جار ہي تھيں۔

دُ تَلٌ - مرتب ہونا' احجی طرح برابر ہونا (اہل عرب اس طرح کہتے ہیں:

رَتَلَ التَّغُوُ-وانت برابر مين (او نح يني كووند نبيس)-كَانَ يُوتِيلُ المَّةُ المَّةُ- آنخضرت صلى الله عليه وآله وسلم ا کہ ایک آیت کو اچھی طرح تھیر کرصاف صاف پڑھتے تھے (بزخرف کواچی طرح ادا کرتے تھے (اس طریقہ سے بڑھنے کورتیل کہتے ہیں)۔

تَوَتَّلٌ فِي الْقِرُأَة - آسته تَمْبر كُمْبر كريرُ هنا - (ايسے بي تَرْسِيلٌ اورتَوسُلٌ بان كِهِي يهي معنى من ب-)

كَانَ فِي كَلاَمِهِ تَرُسِيلٌ ياتَرُتِيلٌ (بدراوي كا ثك ب كة ياترتيل كهاياترسل كها، محرمعني دونون الفاظ كايك بي

### الكالمانية البالكان المال المالكان الما

کی طرح ہوتا ہے)۔

فِی کُلِ شَی عَدَافَةٌ حَتَّی فِی بَیَانِکَ عَنِ الْاَرْتَةِ ہِم چیز میں صدقہ کا ثواب ہے یہاں تک کہ جس کی زبان شکتہ ہو (انچھی طرح پربات نہ کر سے) اس کی طرف ہے تفتگو کرنے میں بھی - (نہا یہ میں ہے کہ اُرْتَمُ ہم عَن اُرَثِّ ہے۔ یعنی جوانچھی طرح پربات نہ کر سے تو تلا ہو)(ایک روایت میں اَرُثَمُ ہے ٹائی مثلثہ ہے اس کا بیان آ گے آئے گا)۔

نَهِیٰ عَنُ شَدِّ الرَّتَائِمِ- آپ نے یادداشت کے لئے انگلیول میں دھاگے باندھنے سے منع فرمایا-

رَ تَائِمِ (جَعْ ہے رتیمہ کی) وہ دھا گا جوانگل میں کوئی بات یاد آنے کے لئے باندھاجائے۔

فَلَمُ يَوْتَمُوُا- انہوں نے کوئی بات نہیں کی (عرب لوگ کہتے ہیں-

مَارَتَمَ فُلاَنٌ بِحَلِمَةِ-اس نے ایک کمدبھی مندسے نہیں ، نکالا-

رَتُنّ - ملأنا و خلط ملط كرنا -

مِرُ تَنَةٌ اورمُورَتَّنَةٌ - جِر لِي لِكَا لَى بُولَى رولْي -

زَتُوْ - بَائدهنا' قوی کرنا' لاکانا' کمزور کرنا' اشاره کرنا' جیسے رُتُوٌّ ئے ملانا -

دَ إِتِنَّ - اللَّه والإعالَم تَبحر-

اَلْحَسَائِرُ تُولُولُ اَ دَالْحَزِیْنِ- ہررہ عُمُلین کے دل کو قوت دیتا ہے(اس کے پینے سے تعلی ہوتی ہے-)

أُدُنِى يَافَاطِمَةُ فَدَنَتُ رَتُوةً ثُمَّ قَالَ أَدُنِي يَا فَاطِمَةُ فَدَنَتُ رَتُوةً ثُمَّ قَالَ أَدُني يَا فَاطِمَةً فَدَنَتُ رَتُوةً - فَاطمه رضى الله عنها نزديك آوه اورايك قدم تركي آوه اورايك قدم نزديك آكي -

يَتَقَدَّمَ الْعُلَمَاءُ يَوْمَ الْقِيمَةِ بِرَتُوةٍ-اللَّعْمِ قيامت كَ روز ايك تيركى ماريا ايك ميليا جهال تك نگاه پېنچق ب (دوسر بوگول سے) آگے ہول گے-

فَيَغِينُ فِي الْأَرُضِ ثُمَّ يَبُدُو رَتُوةً- زمِن مِن عَاسَ موجاتا ہے پھرایک تیرکی ماریر نمایاں موتا ہے- ہیں۔بعض نے کہا ترتیل ہے ہے کہ ہرا یک حرف کو برابر نکالے اورتر میل ہے ہے کہ جلدی نہ کرے۔

تَرُتِيْلُ الْقُرَانِ حِفْظُ الْوُقُوفِ وَبَيَانُ الْحُرُوفِ
حضرت على رضى الله عند نے فرمایا) قرآن کی ترتیل یہ ہے کہ
وقوف کا خیال رکھ (خصوصاً وقف لازم کا جہاں تھہنا اور
سانس توڑ دینا ضروری ہے ) اور حرفوں کو برابراوا کر ۔ (کہ
سننے والے کو ہر حرف صاف سمجھ میں آئے) (دوسری روایت
میں ہے کہ قرآن کو اشعار کی طرح جلدی جلدی محت پڑھ نہ
ریتی کی طرح اس کو پھیلا دے امام جعفر صادق نے فرمایا ترتیل
ریتی کی طرح اس کو پھیلا دے امام جعفر صادق نے فرمایا ترتیل
ہیہے کہ تھم تھم کر خوش آوازی ہے پڑھے اور جب ایمی آیت
برگز رے جس میں دوزخ کا ذکر ہے تو اس سے پناہ مائے اور
جب ایمی آیت برگز رے جس میں بہشت کا ذکر ہے تو اس کا

ثُمَّ قَرَالُحَمُدَ بِتَرُتِيل - پُرسورهُ فاتحد يرهر تيل ك ساتھ (مجمع البحرين ميں ہے كہجس نے ترتيل كو واجب كہا ہے۔ اس نے ترتیل سے میمرادر کھی ہے کہ حرفوں کو اپنے اپنے مخرج ہے اس طرح نکالے کہ الگ الگ حرف سنائی دے اور ایک دوسرے میں خلط ملط نہ ہو جائے۔ میں کہتا ہوں ترتیل کے وجوب میں کیا شک ہے جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ورتل القرآن توتيلا ليكن افسوس ہے ہارے زمانے كے حافظوں پرتر او یک میں قر آن کواتن جلدی اور تیزی سے پڑھتے ہیں کہ حرف برابرادانہیں ہوتے نہاو قاف کا خیال رکھتے ہیں-غضب تو بیہ ہے کہ بعض جاہل حفاظ وقف لا زم پر بھی نہیں تھہرتے - اس طرح قرآن پڑھنے یا سننے میں ثواب کی امیدتو کجاعذاب کا ڈر ہے اللہ ان لوگوں کوسمجھ دے اس طرح پورے قرآن کوختم كرنے سے كئى درجہ بہ بہتر ہے كہ الم توكيف سے تراوت ك یڑھ لیں- اور تر اویح پڑھنا کچھ فرض نہیں ہے اگر عمدہ قاری خوش الحان ميسر ہو سکے تو سجان الله ورنه برکار محنت اٹھا نا اور وبال مول لینانری نادانی ہے-)

دَ مُنَمّ - تو ڑنا کوٹنا' ناک تو ڑنا' پیدا ہونا' رَمّ کھا کر بیہوش ہو جانا ( رَمّ ایک بوٹی ہےاس کا پھول گل خیر و کی طرح اور پیج مسور

### الكاستانين الاحاص المال المال

#### باب الراء مع الثاء

رئاً - دوده کو د ہی ڈال کر چھاڑ دینا' گاڑھا کر دینا' ملانا' مارنا' تھبر جانا -

رَثِيْنَةً - وہ دودھ جو دہی پر ڈالا جائے یا دہی اس پر ڈالا جائے -اور ہریہ تخذ-

اَشُوَبُ الْتِيْنَ مِنَ اللَّبَنِ رَثِيْنَةً اَوْصَوِيْفًا- مِن تواليك قدح دودهكا (چومِن آ دميون كومير كردك) دبى بناكريايونى تازه لى جاتا بون-

اَلْرَّ ثِنْنَةُ تَفُنَاءُ الْغَضَبَ-تَحْداور بديه غص كوتورُ وُالنَّابِ (محبت بيداكرتاب)-

هُوَاَشُهٰی اِلَیَّ مِنْ رَثِیْلَةٍ فَنِئَتْ بِسُلاَلَةِ ثَغْبٍ فِیْ یَوْمٍ شَدِیْدِ الْوَدِیْقَةِ-وہ مجھکواس دودھ سے بھی زیادہ مرغوب ہے جس کی گرمی شنڈے صاف تقریبے پانی سے توڑی گئی ہواور سخت گرمی کے دن نصف النہار میں دیا جائے-رَگْ - پرانا خراب ختہ گھر کا سامان-

رَ كَافَةٌ اور رُثُوثَةٌ مصدر ہے - بیتی پرانا ہونا' میلا کچیلا ہونا' حال ہونا -

عَفَوْتُ لَكُمْ عَنِ الرِّقَةِ - مِن نِهِمَ كُوخُرابِ خَتْهُ كُمْرِ كَا سامان معاف كيا (ايك روايت مِن عَنِ الرَّثِيَّةِ بِهِ كِيَن بِيرِ حِجَ نہيں ہے ) -

اِنَّهُ عَرَّفَ رِثَّةَ اَهْلِ النَّهْرِ فَكَانَ اخِرُ مَابَقِى قِدْرٌ -انہوں نے نہر والوں كى بدحالى (مفلسى) بتلائى اخير ميں ايك بانڈى رەگئى-

هُو لَا عَلَى الْحُطُرُ وَالْكُمْ دِلَةً وَأَحَطَرُتُمْ لَهُمْ الْمُو الْكُمْ دِلَةً وَأَحَطَرُتُمْ لَهُمُ الْمُو الْمِيول في تو خراب خته اسباب (دنيا كا سامان) تبهارے پاس رکھا اورتم نے اسلام کا ساعمہ وین ان کے پاس رکھا (بینی بجائے اس کے کہتم ان کو مسلمان بناتے 'تم نے دنیا کا خراب خته سامان لے کران کو اپنے وین باطل پر رہے دیا تو انہوں نے ایسا کر کے اپنا ناقص سامان خطرے میں ولا اورتم نے تو اینا دین ہی خطرے میں ڈال لیا)۔

وَعِنْدَهُ مَنَاعٌ رَكٌ وَمِفَالٌ رَكُّ- ان كے پاس كم فَيْتَى (ناقص اورروى) سامان تھا اور ايك بچھونا بھى خراب كم قيمتاِنَّهُ ارْتُكَ يَوْمَ أُحُدٍ فَجَاءً بِهِ الزُّبَيْرُ يَقُوْدُ بِزَمَامِ
دَاحِلَيْهِ- وه احد ك ون زَحْى پڑے شے حضرت زيران كواوننى
پر بھا كراس كى مهار كھينچة ہوئے كرآ ئے- (يد اِدْتِفَاكُ
سے ہے جس كم معنى زخموں سے چور ہونا اور نا تواں ہوجانے
کے ہیں- اس سے ہے دَیْنُ جمعنى جَوِیْتُ یعنی زخمی جومرنے

فَجُمِعَتِ الرِّفَاثُ إلى السَّائِبِ- سب خراب خته چزي سائب ك پاس جمع ك كئيس (يه جمع هيه رُثُ اور رِثَّةٌ كى)-

اِنَّهُ ارْتُتُ يَوْمَ الْمَجَمَلِ وَبِهِ رَمَقٌ - وه جَلَّ جَمل مِن زخی ہوئے پڑے شےان میں ذرای جان باتی تھی-فَرَانِیْ مُرَتَنَّهُ - مجھ کوشکہ حال ناتواں کمزور دیکھا-فِرَأْتِی مُرَتَنَّهُ - میری قرأت کمزور ہے ( یعنی اچھی طرح حروف ادانہیں ہوتے ) -

فَیُجِیْبُهُ الْاَشْقیٰ عَلی رُنُوْنَهٔ - ده بد بخت اپنی کمزوری کے ساتھ یہ جوابدے گارک اور آُرک ناتواں ہوا کرور ہوا' ذلیل وخوار ہوا۔

رُنْدٌ - تلے اوپر جمانایا ایک کے پاس ایک رکھنا -رُنَدٌ - گدلا ہونا -

اِدُ ثَادٌ - ترز مِین تک پنچنا (جس کوثری کہتے ہیں) -اِدْ بِنْفَادٌ بِهِ مِیْنَ دَثُدٌ ہے -دِنْدَةٌ - خانہ بدوش لوگ -

مُلُ لَكَ فِي رَجُل رَقَدُتَ حَاجَتَهُ وَطَالَ انْتِظَارُهُ الْكِيْ فَي رَجُل رَقَدُتَ حَاجَتَهُ وَطَالَ انْتِظَارُهُ اللّهِ فَي رَجُل رَقَدُتَ حَاجَتَهُ وَطَالَ انْتِظَارُهُ اللّهِ فَي اللّهُ فَيْلًا اللّهُ فَي اللّهُ اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ اللّهُ فَي اللّهُ ا

مَوَاثِي -اس كى جَمْع ہے-

اِنَّمَا بَعَثُتَ بِهِ اِلَيْکُ مَرْثِيَةً لَّکَ مِنْ طُولِ النَّهَادِ وَشِدَةِ الْحَرِ – (شداد بن اوس کی بہن نے آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے پاس افطار کرنے کے لئے دودھ کا ایک پیالہ بھیجا اور کہنے گئی یا رسول اللہ علیہ ان کا طول اور گری کی شدت و کیے کرمیرا دل دکھ گیا اس لئے میں نے یہ پیالہ بھیجا (کہ آپ اس سے روزہ افطار کریں تا کہ سارے دن کی بھوک اور بیاس کا از الہ ہو سکے ) (یہ رَشی لَهُ ہے ما خوذ ہے – لیخی اس پررتم کیا 'مہر بانی کی یا اس کا حال و کیے کردل دکھ گیا' رقت طاری ہو گئے ۔ بعض نے کہا یوں کہنا چاہئے تھا – مَرْثَاةً لَکَ کَیونکہ اہل عرب زندہ محف کے لئے اس طرح کہتے ہیں دَفَیْتُ مَرْثِیْتُ لَهُ رَفِیْنَا اللّٰ عَرب زندہ فحض کے لئے اس طرح کہتے ہیں دَفَیْتُ مَرْثِیْتُ لَهُ رَفِیْنَا اللّٰ اللّٰ کی اللّٰ مرب زندہ فحض کے لئے اس طرح کہتے ہیں دَفَیْتُ مُرْثِیْتُ کَهُ دَفْیَا

نَهٰی عَنِ التَّرَقِیُ- آپ نے میت پر رونے سے اس پر نو حدکرنے سے منع فرمایا-

فائدہ: ہم اہل حدیث حضرات اس حدیث کے ہموجب بھی اور اس حدیث کے تحت بھی، جس میں آئخضرت نے فر مایا کی میت پر تین دن سے زیادہ سوگ نہ کرنا چاہئے 'امام حسین علیہ السلام کے مم میں مجلس مرشہ خوانی اور نو حداور بکا او جیسے امامیہ کے یہاں ہوتا ہے نا جائز جانے ہیں' یہ نہیں کہ ہم امام حسین علیہ السلام سے محبت اور الفت نہیں رکھتے اہل حدیث تو اپنے پیمبر کے عاشق ہیں اور پیمبر کے عشق کی وجہ سے آپ کے اہل بیت اور صحابہ سے بھی دلی محبت رکھتے ہیں وکفی باللہ شہیدا۔ پیمبر کے مالل بیت کرام علیہ السلام کی محبت ہیں ہوئی کہ کہ آپ کے اہل بیت کرام علیہ السلام کی محبت ہیں ہوئی ہر حکومت اور آپ کے اہل بیت کرام علیہ السلام کی محبت ہیں ہوئی ہر حکومت کو ہر خصائل میں آپ کی اور آپ کے اہل بیت کی متابعت کرتے ہر خصائل میں آپ کی اور آپ کے اہل بیت کی متابعت کرتے رہیں' اگر عمل اس طرح پر نہ ہوتو بیاد عالے بحبت' مثلاً مجلس میلا در این کی کام نہ کرانا یا مجلس عزا اور مرشہ خوانی کرانا آخرت میں پھھ کام نہ کرانا یا مجلس عزا اور مرشہ خوانی کرانا آخرت میں پھھ کام نہ

يَوُيْنُ لَهُ-آ تخضرت (سعد بن خولد كے لئے ) رنج كرتے

مَرُ فَدُ-ا کی شخص کانام ہے-رَ فَعٌ - لا کچ' حرص' طمع -رَ اثِعٌ - لا کچی' ونی' کم ہمت' خسیس' برے لوگوں سے دو تی رکھنے والا-

یننبغی اَن یکون مُلقِیا لِلرَّفَع - قاضی ایا شخص ہونا چاہئے جس نے لا کی کونکال ڈالا ہو(اس کوروپیہ پیسہ کی طمع نہ ہو۔)

رَثُمّ -توڑنا-

دَ فَمِّ گھوڑ ہے کی ناک یا او پر کے لب پر سفیدی ہونا جو ناک تک پہنچی ہد-

خَيْرُ الْحَيْلِ الْاَرْتُمُ الْاَقْرَخ - بهتر گھوڑا وہ ہے جس کی ناک اوراو پر کے لب پر سفیدی ہوئی بیٹانی پر بھی سفیدی ہو۔

بَیَانُکَ عَنِ الْاَرْتُمِ صَدَفَةٌ تُواگراس فَحْص کی طرف سے گفتگو کر ہے جو انچھی طرح بات نہ کرسکتا ہوتو صدقہ کا ثواب طع گا (یہ رَبْیُمُ الْحَصٰی ہے باخوذ ہے۔ یعنی وہ کنگریاں جو چلنے والوں کے پاوُل سے ٹوٹ کر باریک ہوگئی ہوں۔ یا رِفَمُتُ اَنْفَهُ ہے یعنی میں نے اس کی ناک تو رُکرخون آلود کر رفئ گویا اس کا منہ تو ڑ ڈالا گیا ہے وہ انچھی طرح بات نہیں دی کرسکتا )۔

رَ ثُوَّ -مرد مے پررونا 'اس کی خوبیاں بیان کرنا -رَفَا الْحَدِیْث - بات کویا در کھایا اس کوبیان کیا -

رَ ثُوِّ بِهُ عَنْ رَثِينَهُ تَعَى آيا ہے اس كے معنی او پر بیان ہو پچکے ا-

رَثُى يا دِثَاءً يا دِثَايَةً يا مَوْثَاةً يا مَوْثِيَةٌ مردے پررونا'اس كى خوبياں بيان كرنا -

رَثَأَنُهُ- ہمزہ سے بھی مستعمل ہے بہ معنی رَثَیْتُهُ یعنی ) میں س پرروہا-

مُوثِیةٌ - اس منظوم کلام کو کہتے ہیں جو کسی متوفیٰ کے حالات اوراس کی خوبیاں بیان کرنے کے لئے اس پرلوگوں کورلانے ادر رنج دلانے کے لئے کہا جائے -

مَوْ ثَاقَةً بَهِي اسي كوكهتي بين-

#### الراط المال المال المال المال المالك المالك

تھ ( کہ باو جود ہجرت کے وہ مکہ میں مر گئے یا مکہ میں بلا عذر تھبر گئے )-

مازا على من ثم تربة احمد
ان لایشم مدی الزمان غوالیا
صبت علی مصائب لوانها
صبت علی الایام صرن لیالیا
منع یہ ہے کہ رنج کی محفل کرے لوگوں کو رونے رلانے پر برا
میختہ کرئے جیے امامیہ کیا کرتے ہیں۔)

#### باب الراء مع الجيم

دَ جُبِّ - شَرْم كرنا ' مِحِينِك كرمارنا ' وُرنا ' بِوَانَى كرنا -دَ جَبِّ - هَجِرانا ' شرم كرنا -

آنا جُذَيْلُهَا الْمُحَكِّكُ وَعُذَيْقُهَا الْمُرَجَّبُين اس کی ناٹ (وَئی) ہوں جس سے خارشت رفع کی جاتی ہے اور میں ہی اس کے مجور کا وہ درخت ہوں جس کے گرداڑ ان بنائی جاتی ہے (اس خیال سے کہ کہیں لمبائی یا میوے کے بو بھے کے سب وہ گرنہ پڑے - بعض نے کہا ترجیب یہ ہے کہ ایک دوشا خہ لکڑی لے کر درخت کو اس پر نکادیں - بعض نے کہا درخت کی شاخیں اور پتے باندھ دینا تا کہ ہوا سے اس کو نقصان نہ پنچے -بعض نے کہا درخت کے گردکا نوں کی باڑ لگا نا - تا کہ کوئی اس کا موہ نہ کھا سکے - بعض نے کہا ترجیب سے تعظیم مراد ہے ) اہل عرب کتے ہیں -

رَجَبَ فُلانٌ مَولاهُ- اس نے اپنے مالک کی تعظیم کی (ای نبت سے رجب کا مہینہ رجب کہلاتا ہے- کیونکہ عرب اس کی تعظیم کرتے تھے)-

رَجُبُ مُضَرَ الَّذِی بَیْنَ جُمَادی وَشَعْبَانَ - قبیله معزکا رجب جو جمادی الآخر اور شعبان کے درمیان میں ہوتا ہے (معزکا قبیلدر جب کی بہت عظمت کیا کرتا تھا تو یہ مہیندان ہی کی طرف منسوب ہوگیا - اور یہ جو فرمایا کہ جمادی الآخر اور شعبان کے درمیان اس سے مطلب یہ ہے کہ اصل میں رجب کا مہینہ وہی ہے نہ کہ وہ جس کو اہل عرب آگے یا چھے کر کے خواہ مخواہ دجب قرار دیتے ) -

آلا تُنقُوُنَ رَوَاجِبَكُمُ-ثم اپنی گھائیاں صاف نہیں رتے-

دَوَاجِبٌ-انگيول كى گريس اندركى طرف- اور براجم اوپركى طرف كى گريس-(يه رَاجِيةٌ يا رُجُبَةٌ كى جَعْب)-رَجَبٌ نَهُرٌ فِي الْجَنَّةِ-رجب ايك نهر به بهشت مِن (اس كا پانى دودھ سے زيادہ سفيدادر شهدے زيادہ ميشھاہے)-رُجِّ-بلانا حركت دينا 'لبنا' بنانا' روكنا-

مَنُ رَكِ البحو إِذَا ارْتَجَ فقد بَرِ فَتُ مِنْهُ الدِّمَّةُ - جو فَض جوش مارتے وقت (طغیانی کے موسم میں) سمندر میں سوار ہو اس کی حفاظت کا ذمہ جا تا رہا (کیونکہ اس نے دیدہ و دانتہ ایک خوفاک افدام کیا اور اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا ایک روایت میں اُرْتَجَ ہے گر می محفوظ نہیں ہے - نہا میں ہے اگر محفوظ ہوتو میہ اِرْتَاج ہے ہوگا بند کرنے کے معنی میں ۔ یعنی جب سمندر اپنی طغیانی کے سبب سوار ہونے کا سلسلہ بند کر دے) -

اِذَا رُجَّتِ الْاَرُضُ رَجَّا- جب زمین زور سے ہلا دی جائے و نوب زور سے الله دی جائے و نوب زور سے -

فَتَرْتَجُ الْارْضُ بِالْهُلِهَا- (جب صور پجونکا جائے گا) تو زبین اپنے لوگول سمیت (جواس پر رہتے ہیں) خوب ملے گی (سخت زلزلہ ہوگا)-

لَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ مَلَيْكُ إِرْتَجَّتِ الْمَكَّةُ بِصَوْتٍ

عَالِ - جب آنخضرت کی وفات ہوئی تو شہر مکہ ایک بلند آواز کے ساتھ بل گیا ( لینی زلزلہ کے ساتھ ایک زور کی آواز بھی سائی دی) -

اَمَّا شَيْطُنُ الرَّوُهَةِ فَقَدُ كُفِينتُهُ بِصَعُقَةٍ سَمِعُتُ لَهَا وَجُيَةَ قَلُبِهِ وَرَجَّةَ صَدُرِهِ-روبِه (وه كُرُ هاجو يهارُ ميں ہوتا ہےاورجس میں صاف یانی جمع ہو جاتا ہے بعض نے کہا شلے ک چوئی ) کا شیطان اس ہے تو میں بےفکر ہو گیا' اس کوایک شدید جیخ مینچی' میں نے اس چیخ کی وجہ سے اس کے ول کا خفقان اور اضطراب سنا'اس کے سینے کی دھک دھکسنی (یہ جناب امیر " نے معاویہؓ کے بارے میں فرمایا جب جنگ صفین میں معاویہؓ کے لوگوں کو شکست ہوئی اور وہ تحکیم کے خواستگار ہوئے۔ شیطان کے معنی شریر کے ہی عرف میں اکثر شریر آ دمی کوشیطان کہددیتے ہیں' اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضرت علیؓ معاویہؓ کو کا فر جانتے تھے۔ کیونکہ دوسری روایت میں خود معاویداور ان کے طرف داروں کوفر ماتے ہیں اخوا ننا بغواعلینا – گمر اس میں کچھ شک نہیں کہ معاویہؓ اور عمروین عاص دونوں یاغی اور سرکش اور شریر تھے اور ان دونوں صاحبوں کے مناقب یا فضائل بیان کرنا ہرگزروانہیں' بلکہ صرف صحابیت کالحاظ کر کے ان کے ذکر کوسپ وشتم سے پاک رکھنا ہی کا فی ہے )۔

فَرَجَّ الْبَابَ رَجُّا شَدِیْدًا-اس نے دروازے کوخوب زورے کنکھنایا-

اَلنَّاسُ رَجَاجٌ بَعُدَ هلذَا الشَّيُخِ- (حضرت عمر بن عبدالعزيز نے کہا) اس شخ یعنی میمون بن مہران کے علاوہ باتی لوگ جابل اور کندہ ناتر اش ہیں۔

دَ جَاجٌ - کہتے ہیں دبلی اور لاغر بکریوں کواور عام کمزور کم قدرلوگوں کو ) -

اِنَّ الْقَلُبَ لَيَرُجُ فِيهُمَا بَيْنَ الصَّدُرِ وَالْحَنُجَرَةِ حَتَى الْعَنْدُرِ وَالْحَنُجَرَةِ حَتَى الْعُقَدَ عَلَى الْإِيْمَانِ قَرَّ-ولَ عُلَى الْإِيْمَانِ قَرَّ-ولَ عَنِداور كُلْع كورميان الثمّار بتنا ب(حركت اوراضطراب عيداور كُلْع ك درميان الثمّار بتنا ب(حركت اوراضطراب كرتار بتنا به) يبال تك كدايمان كي كره اس يمل لك جائے جب ايمان كي كره لگ جاتى وقت قرار پكرتا ب(اس كا جب ايمان كي كره لگ جاتى وقت قرار پكرتا ب(اس كا

اضطراب رفع ہوتا ہے۔ اس حدیث کی قدر وہی سمجھتا ہے جس کو الله تعالیٰ نے حکمت سے کچھ بہر ہُ اندوز فر مایا ہے'بات یہ ہے کہ یے ایمان کے دل کو مطلقاً سکون نہیں ہوتا ہر وقت گھبرا تا رہتا ہے' دنیا کیفکر س کیا کم ہیں وہ ہرا مک برے نتیجکوا نی سوء تہ ہر کی وجہ ہے خیال کرتا ہے پھر دوسری تدبیر کرتا ہے۔ای طرح ان تدبیرون میں غلطاں اور پیچاں رہ کر ساری عمر پریشان رہتا ہے-اس کوخداوند کریم اوراس کی نقتر ہر برتو اعتماد ہوتانہیں'اگر دنیا کی فکریں نہ ہوں تو یہی تر دد کیا کم ہے کہ م نے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ میادا ایبا نہ ہو کہ عذاب دائمی میں گرفتار ہوں۔ برخلاف ایمان دار کے کہاس کا بھروسا ہر حال میں خداوند کریم یر ہوتا ہے اوراس کے رحم و کرم کا امید وار رہتا ہے' دنیا کی فکر س اس کے نز دیک ایسی بےحقیقت اور بے وقعت ہو حاتی ہیں کہ ذیرا بھی اس کے دل پراٹرنہیں کرتیں' وہ دنیا کومخض فانی اور چندروز ہ سمجھ کراس کی تکالیف پر کچھ خیال نہیں کرتا اور آخرت کے دائی عیش وعشرت کا خیال کر کے ہروفت خوش اورمگن رہتا ہے )۔ رُجُوْحٌ يِآرَجُحَانٌ - غالب مونا 'بره حانا' زياده مونا' وزن دیکینا' بھاری ہوتا' حلیم اور بر دیار ہونا –

تَوُجِیُے اور اِرُ جَاحٌ-زیادہ رہنا ایک کو دوسرے پرمقدم رکھنا-

دَ اجِعٌ - جوزیادہ ہویاغالب ہویا قوی ہویا مقدم ہو-مَرُ جُونٌ خ - جو کم ہویا مغلوب ہویا موخر ہویاضعیف ہو-اِنَّهَا کَانَتُ عَلَی اُر جُونِ حَةٍ - حضرت عائشٌ (زفاف سے پہلے)ایک ری پرجھول رہی تھیں-

اُرْ جُو حَة اور مَرْ جُو حَة - وہ ری جس کے دونوں کنارے ایک بلند جگہ پر باندھ دیئے جاتے ہیں اور بچاس پر جمو لتے ہیں - ( مجمع البحرین میں ہے یا وہ لکڑی جس کے چ کا حصد او نجی جگہ پررکھتے ہیں اور دونوں کناروں پر دو بچے بیٹھ کر اس پر جھولتے ہیں ) -

إِرْ جِنْحِنَانٌ - جَهِكَ جِانا' مائل مونا' بهاري مونا -

ُ فِی حُجُرَاتِ الْقُدُسِ مُوْجَحِنِّینَ - پاکیزہ حجروں میں جھے ہوئے۔

#### العالمان العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم ا

وَارْجَحَنَّ بَعْدُ تَبَشُقٍ -اونچاہونے کے بعد پھر جھک گیا (پانی کے بوجھ سے )-

رَ جُورَ جَدٌّ - مِلنا مضطرب مونا 'بقرار مونا-

رِ دُفْ رُجُوا جٌ - وہ سرین جو چلتے میں ملتار ہے-رَ جُوا جَدُّ - وہ عورت جس کا گوشت تھل تھل ہوتا ہو-کیٹینڈ رُجْر اَجُدٌّ - بڑا حمنڈ الشکر-

رِ جُوِ جَدُّ - حوض کا وہ پانی جو آخر میں رہ جاتا ہے گدلا کیچڑ ملاءوا-

نَصَبَ قَصَبًا عَلَقَ عَلَيْهَا حِرَقًا فَاتَبَعَهُ رِجْرِجَةٌ مِّنَ النَّاسِ - ايك سينها (بانس) كفر اكر كه اس پر چھر سے لئكا و ك اس كر عند باگل بوقوف لوگ اس كے ساتھ ہو گئے ( يعنى برين مہلب كے ساتھ ) -

ر جوں ۔ وہ منطوم کلام پڑھنا' جس کے سب مصرعہ ایک قافیہ پر ہوں یادود دمصرعہ ایک قافیہ پر ہوں۔

ور مرد و گرور ما منظوم كلام-از جوز و معنى رخو كام-تور جيز كم معنى رُجو كام-

تو بخز -رجز پڑھنا' پے در پے گر جنا' دیر سے حرکت کرنا۔ تو اجُوز -قصیدہ یابت بازی کرنا-

رَاجِزٌ -رجز بنانے والا-

لَقَدُ عَرَفُتُ الشِّعْرَ رَجَزَهُ وَهُزَجَهُ وَقَرِيضَهُ فَمَا هُوَ به (جب قریش نے آنخضرت کوشاع کہا تو ولید بن مغیرہ کہنے لگا) میں تو شعر کی ایک قتم رجز اور ہزج اور قریض سب پہچانتا مول مگریہ کلام ( یعنی قرآن ) شعرنیس ب(رجز شعر کی ایک بح ہور میدان جنگ میں بڑھی جاتی ہے)۔

مَنْ قَرَاً الْقُرُ انَ فِي اَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ فَهُوَ رَاجِزٌ - جَوْحُض قرآن كوتين دن سے كم ميں ختم كرے وہ رجز پڑھنے والا سے (اس كوتلاوت قرآن كا ثواب نہ ہوگا - رجز كواس بارے ميں

یوں خاص کیا گیا کہ وہ زبان پر بنسبت قصید نے بھی ہوتی ۔ ہاورجلد پڑھی جاتی ہے )-

كَانَ لَهُ فَرَسٌ يُقَالُ لَهُ الْمُوْتَجِزُ - آنخضرتً كا ايك گوڑا تھا جس كو'' مرتجز'' كہا كرتے (چونكه وہ خوش آ واز تھا)-

إِنَّ مُعَاذًا أَصَابَهُ الطَّاعُونُ فَقَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ لَا الرَّاهُ إِلَّا رِجْزًا أَوْطُوْفَانًا – معاذً كوطاعون كى بيارى مولى تو عرو بن العاصُّ كَنِهِ لَكُمْ مِن تو اس كوعذاب يا طوفان مجمتا مول -

رِجُوٌ - (به کسرهٔ را) عذاب اور گناه ٔ بلا اور مصیبت -رِجْوُ الشَّیْطنِ - شیطان کا وسوسهٔ احتلام -

اَلطَّاعُونُ رِ جُوِّ - طاعون ایک عذاب ہے ( یعنی بن اسرائیل پر عذاب کے طور پر بھیجا گیا تھا جب انہوں نے حق تعالیٰ کے حکم کی نافر مانی کی تھی ایک ساعت میں ان کے چوہیں ہزار آ دمی مر گئے مگر مسلمانوں کے لئے وہ عذاب نہیں ہے بلکہ شہادت ہے جس طرح دوسری روایت میں مذکور ہے )-

دُجُوزٌ - پلیدی 'بتوں کی پرستش یا عذاب کا سببدِجُسٌ یادَ جَسٌ یادَ جِسٌ - پلیدی نجاست گناہ کا وہ کام جس پر
عذاب ہو' برا کام' حرام' لعنت' کفر ( کلیات میں ہے کہ رجس
اور نجس دونوں ہم معنی ہیں۔لیکن رجس کا استعال اکثر اس
پلیدی پر ہوتا ہے جوطبعًا پلید ہواور نجس کا استعال اکثر اس پر ہوتا
ہے جوعقل یا شرع کی روسے پلید ہو)۔

رُجُسٌ - اونث كا آ وازكرنا ، گرجنا -

اِدُ جَاسٌ - پانی کااندازہ کرنا'مرجاس سے یعنی پھر سے جو کنویں میں ڈالا جاتا ہے-

اَعُوُ ذُبِکَ مِنَ الرِّجُسِ النَّجِسِ میں تیری پناہ میں آتا ہوں ہرتا پاک پلید سے (فراء نے کہا جب نجس کالفظ شروع میں استعال کرتے ہیں اور جس کا لفظ اس کے ساتھ نہیں لاتے تو نجس بہ فتحہ نون اور جیم کہتے ہیں اور جب رجس کا لفظ پہلے لا کر اس کے بعد نجس لاتے ہیں تو بمسر ہ جیم استعال کرتے ہیں۔ مجمع البحرین میں ہے کہ یہاں نِنجس بسکون جیم اور کسر ہ نون پڑھنا چاہئے بروز ن دِ جُسس کیونکہ دِ جُسس کے بعد اس کا استعال اس طرح ہوتا ہے)۔

نهی آن ٹیستنجی بِرَوُنَةِ وَقَالَ اِنَّهَا دِجْسَآنخضرت نے گھوڑے یا گدھے یا خچرکی لیدے استجاکرنے کی
منع فر مایا اور کہا وہ نا پاک ہے (باتی حلال جانوروں کا گوبراور
پیٹاب پاک ہے اہل صدیث کا یہی قول ہے ) ایک روایت میں
د نحس ہے معنی وہی ہیں۔

لَمَّا وُلِلَدَ رَسُولُ اللَّهُ مُلَطِّ إِنْ تَجَسَ اَيُوَانُ كِحسرُی - جب آنخضرت پندا ہوئے تو بمری (بادشاہ ایران) کامحل لرز گیا (اس پس ایما لرزہ ہوا کہ آواز سنائی دی گویا یہ اشارہ تھا ایران والوں کی حکومت ختم ہونے کا اور مسلمانوں کی حکومت وہاں قائم ہونے کا )-

إِذَا كَانَ أَحَدُكُمُ فِي الصَّلُوةِ فَوَجَدَ رِجُسَاأُوُ رِجُوَّا- جبتم مِن كُوكَى نَمَاز پِرْ هرباهو پُهر پليدى كا مَّمَان پيدا مو (يعني حدث مونے كا) تو نماز نہ توڑے جب تك آواز يابد بو نہ يائے (كيونكه جب آواز سي يابد بو يائي اس وقت حدث كا

یقین ہوگا اور جب تک حدث کا یقین نہ ہو جائے 'نماز نہ چھوڑے اس حدیث سے ہزاروں دین کے مسئلے نکلتے ہیں اور ایک کی قانون فقہ کا معلوم ہوتا ہے کہ یقینی امر کا زوال شک اور گمان سے نہیں ہوسکتا)۔

رَجسَ-براكام كيا-

ينه لى عَنِ النَّرُجِسَ (روز \_ مِن ) زَّسَ كَا پُول سوتگھنے سے منع كرتے تھے --- شَمُّو النَّرُجِسَ وَلَوُ فِي الْيَوْمِ مَرَّةً وَلَوُ فِي الشَّهُرِ مَرَّةً وَلَوُ فِي السَّنَةِ مَرَّةً وَلَوُ فِي الْعُمُرِ مَرَّةً - زَّسُ كَا پُول سوتُھو ہردن مِن ايك باريہ نه ہو سَكَة و مهينہ مِن ايك باريہ نه ہو سَكة و سال مِن ايك باريہ نه ہو سَكة و عمر مِن ايك بار (كونكه دل مِن ايك دانہ ہے جنون اور جذا م اور برص كا و داس كونرس مى كافنا ہے ) -

رُجُعٌ - پھيردينا (جيے مرجع ہے)-رُجُوُعٌ - لوڻا-

تَوُجِيْعٌ - انالله وانااليه راجعون پرُ هنايا كهنا-

رَجْمِع - كُرْ هِي كاپاني أُخِط كاجواب كوبر طاعون بارش-

فَانِنَّهُمَا يَتَراجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ - (اگر مال میں دو هخص شریک ہوں تو وہ ہرابر برابر (اپنے جھے کے موافق) دوسرے شریک پر رجوع کرلیس (مثلا ایک کی چالیس گائیس دوسرے کی تمیں ملی جلی تھیں اور تحصیلدار نے چالیس کے بدل ایک تبیعہ توسنہ والا ما/ ۱۳ اپنی مریک سے اور تبیعہ والا ۱۳/ کاس سے مجرائیل اگرتحصیلدار نے سے مجرانہیں لے سکتا نہا یہ میں ہے کہ تراجع کی ایک شکل یہ بھی سے مجرانہیں لے سکتا نہا یہ میں ہے کہ تراجع کی ایک شکل یہ بھی ہیں ہیں بکریاں مشترک ہوں ہرایک کی ہیں ہیں بکریاں ہوں اور ہر شریک اپنی بکریوں کو علیحدہ میں جہانتا ہو۔اب تحصیلداران میں سے ایک بکری لے لیو جس ہیں بکریاں ہوں اور ہر شریک اپنی بکریوں کو علیحدہ علیحدہ میں جہانتا ہو۔اب تحصیلداران میں سے ایک بکری لے لیو جس ہیں بکری لی گئی ہو وہ اس کی آ دھی قیمت دوسرے شریک سے مجرالے)۔

اِنتَ اِرْتَجَعُتُهَا بِابِلِ فَسَكَتَ-(آتخضرت عليه السلام نے زکوۃ کے جانوروں میں ایک اونچے کو ہان والی عمدہ اونٹی

حرکت ہے آ واز میں امتدادیپدا ہو گیا )-

تَوُجِيعُ الْآذَانِ - اذان کی ترجیع (وہ یہ ہے کہ شہادتین کو پہلے دو دو بار آ ہت کے پھر پکار کر کہے) کان لا کی جُعِعُ استخضرت قر اُت میں ترجیع نہیں کرتے تھے (یعنی مشدکو بہت بڑھا کرادانہیں کرتے تھے 'بیدی گا نیوالوں کی عادت ہوتی ہے بلکہ بغیر کسی بناویٹ اور گلے بازی کے صاف طریقہ پرقر اُت کرتے تھے - اس حدیث سے یہ لکانا ہے کہ قرآن شریف کی قراُت میں آپ کی عادت ترجیع کی نہ تھی - اور فتح کمہ کی حدیث میں جو ترجیع کا ذکر ہے وہ دراصل عمد انہ تھی بلکہ اونٹ کی حدیث میں جو ترجیع کی اور دراصل عمد انہ تھی بلکہ اونٹ کی حدیث میں جو ترجیع کی اور دراصل عمد انہ تھی بلکہ اونٹ کی حدیث میں جو ترجیع کی اور دراصل عمد انہ تھی بلکہ اونٹ کی حدیث میں جو ترجیع کی ہوں دراصل عمد انہ تھی بلکہ اونٹ کی

یُر جِعُونَ الْقُرُ آنَ - قرآن کوتر جیع کے ساتھ پڑھیں گے (جیسے نصاری پڑھتے ہیں گانے کی طرح آوازیں نکال کریمنع ہے۔ دوسری روایت میں ہے:

ُ رَجِعُ بِالْقُرُانِ صَوْتَکَ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الصَّوُتَ اللَّهَ يُحِبُّ الصَّوُتَ الْحَسَنَ-قرآن پڑھے وقت خوش آ وازی سے پڑھ کیونکہ اللہ تعالی اچھی آ واز کو لیند کرتا ہے۔ (مجمع البحرین میں ہے کہ ترجیع بہ معنی خوش آ وازی سے پڑھنا' پیطریقہ قرآن پڑھنے کا مستحب ہے' لیکن گانے والوں کی طرح آ وازیں دراز کرنا یعنی تال اور سرے ساتھ تو بیڑھ ہے)۔

نقَلَ فِي الْبَدُاةِ الرُّبُعَ وَفِي الرَّجُعَةِ النَّلُث - پہلے حملہ میں چوتھائی لُوٹ کا انعام مقرر کیا اور لَوٹ کر پھر دوبارہ حملہ کرنے میں تہائی لُوٹ کا (بیاس وجہ سے کہلوث آنے یا پہا ہو جانے کے بعد دوبارہ حملہ کرکے غالب آ جانا دشوار بات ہے)۔

مَنُ كَانَ لَهُ مَالٌ يُبَلِغُهُ حَجَّ بَيْتِ اللَّهِ اَوُ تَجِبُ عَلَيْهِ فِيُهِ ذَكُوةٌ فَلَمْ يَفْعَلُ سَالَ الرَّجُعَةَ عِنْدَ الْمَوْتِ-جَسَّخْص كے پاس اتنا مال ہو كہ وہ بيت اللہ كے ج تك اس كو پہنچا دے' پھروہ ج ندكرے يا ايبا مال ہوجس ميں زكوة واجب ہواور وہ زكوة ندر بو قرم تے وقت دنيا ميں دوبارہ لوشنے كى درخواست كرے گا (كے گا يا اللہ! جھ كودنيا ميں دوبارہ بھيج ديتو ميں ج اور زكوة ادا كرول' مكر يہ كہاں ہوسكتا ہے اب دنيا ميں دوبارہ دیکھی تو تحصیلدار سے پوچھا نید اونٹنی کیے آئی می نے کس صورت سے لی؟ کیونکہ تحصیل دار کوز کو ق میں اوسط درجہ کا مال لینا چاہئے نہ کہ عمدہ چھا نٹ کر؟ تو اس نے عرض کیا) میں نے زکو ق کے جانور ل کو تیج کر بیا ونٹنی خریدی ہے تو آپ خاموش ہو گئے (نہا یہ میں ہے کہ ایک شخص پر ایک عمر کا جانور واجب الا دا ہوا ور زکو ق کا تحصیلدار اس کے بدلے دوسری عمر کا جانور لے اور زیادتی اور کی اس کو مجرا دے)۔

كَيْفَ تَشُكُونَ الْحَاجَةَ مَعَ اُجتلابِ الْمَهَارَةِ وَارْتِجَاعِ الْبَكُونَ الْحَاجَةَ مَعَ اُجتلابِ الْمَهَارَةِ وَارْتِجَاعِ الْبِكَارَةِ - (بن تغلب كيلوگوں نے معاوية سے قط اور گرانی كی شكایت كی تو انہوں نے كہا) تم كيے اپني مخابى كا شكوه كرتے ہوئ تو گھوڑوں كے پچيرے نكالتے ہوئان كو تا كہ ہوان جوان جوان اونٹ خريدتے ہو۔

دَ جُعَهُ الطلاقِ - طلاق کے بعد خاوند کا اپنی عورت سے پھرل جا نابغیر نیاعقد کرنے کے-

فَانَّهُ يُوُذِنُ بِلَيْلِ لِيَرْجِعَ قَائِمَكُمُ وَيُوُقِظَ نَائِمَكُمُ اللهِ لِلرَات رہے سے اذان دیدیتا ہے اس لئے کہ جوکوئی تم میں سے (تہدکی) نماز پڑھ رہا ہواس کولوٹا دے (وہ تھوڑی دیرسو رہے یا سحری کھالے روزہ رکھنے کے لئے ) اور جوکوئی تم میں سو رہا ہواس کو جگا دے (تہد پڑھنے کے لئے یا سحری کھانے کے لئے ) (نہا یہ میں ہے کہ قَائِمَکُمُ منھوب ہے اور مفعول ہے لئے ) (نہا یہ میں ہے کہ قَائِمَکُمُ منھوب ہے اور مفعول ہے لیر جع کا اور یو جع لازم اور متعدی دونوں طرح آیا ہے۔ کہا قائِمَکُمُ مرفوع اور منھوب دونوں ہوسکتا ہے مرفوع یہاں متعدی ہے تا کہ یکو قِظنائیمَکُمُ کا جوڑ ہوجائے۔ کرمانی رجوع سے اور منھوب دونوں ہوسکتا ہے مرفوع رجوع سے اور منھوب رجع سے تو مرفوع کی صورت میں ترجمہ اس طرح ہوگا ''اس لئے کہ جوکوئی نماز میں کھڑا ہے وہ لوٹ

کُانَ یُوجِعُ یَوُمَ الْفَتُحِ- آنخضرت فَحْ کمه کے دن قرات میں ترجیح کرتے تھے-(بعنی ایک ایک آیت کودودوبار تین تین بار پڑھتے تھے) (بعض نے کہا ترجیج سے مراد آواز کو دراز کرنا ہے چونکہ آپ اس وقت اونٹ پرسوار تھے البذااس کی

### الكالمانية الالتال المال المال

آنا دشوار ہے- نہار میں ہے کہ عرب کے بعض مشرک رجعت ( تناسخ ) کے قائل تھے یعنی ان کا ایک باطل عقیدہ یہ بھی تھا کہ آ دی مر جانے کے بعد پھر دوبارہ دنیا میں نیا جنم لیتا ہے) (ہندوستان کے اکثر مشرکوں کا بھی یہی اعتقاد ہے اور مسلمانوں میں ایک فرقہ روافض کا ہے جور جعت کا قائل ہے وہ کہتا ہے کہ جناب امیرٌ پُھر دنیا میں تشریف لائیں گے اور پالفعل وہ ابر میں پوشیدہ ہیں- بہعقیدہ عبداللہ بن سہانے جو دراصل یہودی تھا' ملمانوں کو بگاڑنے اور بہکانے کے لئے ان میں پھیلایا'اس کے بارے میں میں کہتا ہوں کہ بعض وہ لوگ بھی اسی قبیل ہے۔ ہیں جن کا اعتقادیہ ہے کہ سید احمد صاحب بریلوی قدس سرہ مرے نہیں بلکہ غائب ہو گئے ہیں اور پھر ظاہر ہوں گے- اور شیعہ امامیہ کا عقاد بھی تقریباً سے ملتا جلتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ا مام محمر بن حسن عسكريٌ غائب ہو گئے ہيں اور قيامت كے قريب ظاہر ہوں گے وہی مہدی موعود ہیں گو ان لوگوں کا مذہب رجعت نبیں ہاس لئے کہ سیداحدصا حب یاامام محمرصا حب کی موت کے وہ قائل نہیں ہیں' واللہ اعلم بالصواب- ہمارے زمانہ میں ایک شخص غلام احمد قادیانی پنجاب میں پیدا ہوا جس کا ذکر ہم اویر بھی کر چکے ہیں' گو وہ اب مرگیا اس کا دعویٰ پہتھا کہ سے موعو د میں ہی ہوں اور یہ کہ حضرت عیستی مر گئے مرکز پھر کوئی و نیا میں نہیں آتا - اس کا پیر کہنامحض ناوا قفوں کو دھوکا دینا تھا-حضرت عیسیٰ کی موت ثابت نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ اورسلامت زمین ہے اٹھا لیا' اس لئے ان کا دنیا میں پھر آ نار جعت نہیں ہوسکتااورا گر ہوبھی تو جب حدیث سیجے سےان کا آنا ثابت ہے تو کوئی مسلمان اس کا انکارنہیں کرسکتا اور پہ قاعدہ کہ مرکز پھرکوئی دنیا میں نہیں آتا ایک قاعدۂ اکثریہ ہے نہ کہ کلیہ-حضرت عزیر علیہ السلام سوبرس تک مردہ رہے پھر زندہ ہو گئے اور ابن الی الدنیا نے ایک کتاب ''فیمن عاش من بعدالموت" مرتب کی ہے اور اس میں ایسے کی شخصوں کا ذکر ہے اور الجیل شریف سے ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ نے گئی

مردوں کوجلا دیا تھا جیسے عازر وغیرہ کو-اورقر آن میں ہے واحی

الموتى بإذ ن الله)-

اِضُوبُ وَارُجِعُ يَدَيُكَ مار اور اپنے ہاتھ وہیں رکھ (یعنی ہاتھوں) کو گوڑا مارتے وقت بلندمت کر)۔

حِیْنَ نُعِیَ لَهُ قُفَمُ إِسْتَرِجَعَ -عبدالله بن عباس کو جب ثم بن عباس کے مرنے کی خبر دک گی تو انہوں نے انا لله و انا الیه راجعون کہا - (رَجَّعَ اور اِسْتَرُجَعَ دونوں کے ایک ہی معنی بین یعنی انا لله و انا الیه راجعون کہا) -

فَاسُتَرُجَعَ وَقَالَ لَيْتَ حَظِي رَكُعَتَانِ (حضرت عثانٌ في جب منى ميں پورى نماز پڑھى قصر نہيں كيا) تو عبدالله بن عباسٌ نے انا لله وانا اليه راجعون كہا كيونكه بيفعل ان كا خلاف سنت تفا- آنخضرت اور شيخين جميشه وہاں قصر كرتے رہے) انہوں نے كہا كاش ان چار ركعتوں كے بدله دومقبول ركعتيں مير بے ھے ميں آتيں۔

فائسنَیْقَطُتُ بِاسْتِوْ جَاعِه - حضرت عاکشٌ نے کہا میں صفوانؓ کے انا للہ و انا الیہ داجعون کہنے ہے جاگ اٹھی۔

نھی اَنُ یُسُتنُجیٰ بِرَجِیْعِ اَوْ عَظُمِ - آنخضرت نے گوبر اور ہڈی ہے استخاکر نے کومنع فر مایا (نو وی نے کہاای طرح ہر نجس چین ہے استخاکر نامنع ہے اور ہڈی کے حکم میں ہیں سب کھانے کی چیزیں اور اجزا جانور کے اور کتابوں کے اور ال وغیرہ ان سب سے استخاکر نامنع ہے - کہتے ہیں ہڈی جنوں کی خوراک ہے اور گوبرلیدان کے جانورں کی ) (مجمع البحار میں خوراک ہے اور گاح رکتے ہیں اس پرمسلمانوں کا اجماع ہے ۔)

غَزُونَهُ الرَّجِيْعِ-رَجِيْعِ كاجِهاد جو جَحرت سے ٣٦ مبينے بعد ہوا اور رجیع ایک پانی کا نام تھا جو قبیلہ بنریل کا تھا اور اس کی جائے وقوع مکہاور عسفان کے درمیان تھی-

فازُجعُ اِلیٰ رَبِّکَ-اپنے پروردگار کے پاس لوٹ جاؤ ( یعنی اس مقام پر جہاں پروردگار کا تم کو حکم ہوا تھا کہ اتن نمازیں پڑھنے کااپنی امت کو حکم دو ) -

وَاَحَدُنَا يَدُهَبُ إِلَى أَقْصَى الْمَدِيْنَةَ يَرُجِعُ- ہم مِيں كُوكَى مدينة كى يركى جانب جاكر پھر مجد ميں واپس بھى آ جاتا تن ) \_

لَا تَرُجعُوا بَعُدِى كُفَّارًا يَضُوبُ بَعُضُكُمُ رِقَابَ بَغُض - ایبا نہ کرنا ( کہ کہیں) میرے مرنے کے بعد پھر کا فروں کی طرح ہو جاؤ' آپس میں ایک دوسر ہے کی گردن مارنے لگو (جس طرح کا فرآ پس میں لڑتے ہیں'ایک دوسرے كوتل كرتے ہيں-بعض نے اس طرح ترجمه كيا ہے- ميرے بعد پھر کا فرنہ بن جانا ایک دوسر ہے کی گردنیں مار کر۔ تو اس سے مراد وہ لوگ ہیں جومسلمانوں کاقتل حائز شمجھیں۔بعض نے کہا کفار اسے ناشکرے مراد ہیں یعنی اللہ تعالی نے جوتم کوآپیں میں اتفاق دیا' محبت عطا فر مائی' اس نعمت کی ناشکری نہ کرنا اس طرح کہ پھرایک دوسرے کو مارنے لگو' ایک دوسرے کے دشمن بن جاؤ- افسوس ہے کہ اس بے بہا وصیت برمسلمانوں نے بہت تھوڑ ہے دنو ںعمل کیا لینی حضرت عثان غیّ کے دورخلا فت تک'اس کے بعد دنیا کی محبت اور مال و جاہ کی رغبت ان کے دلوں میں ساگئی اور آ پس میں لڑنے لگئے جب سے آج تک یہ ناا تفاقی برابر قائم ہے'اس کا نتیجہ بیہ ہوا کہ دشمن ان پر غالب ہو گئے اور سارا ملک و مال جاتار ہااب ذلیل دمختاج ہو گئے ) -

حبش کے پاس سے ) لوٹے تو میں نے آپ کوسلام کیا۔
فَلَمُ یَوُجِعُهَا اِلْیُهِمُ۔ آپ نے اسعورت کو کافروں کے
پاس واپس نہیں کیا (حالا نکہ صلح میں بیشرطہ دئی تھی کہان میں
سے جو شخص مسلمانوں کے پاس آ جائے تو مسلمان اس کو
واپس کر دیں گے مگر قرآن شریف میں اس کے خلاف علم
مذابہ میں۔

فَلَمَّا رَجَعُنَا سَلَّمُتُ عَلَيْهِ - جب بهم ( نحاثى بادشاه والى

فَلاَ تَرُجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّادِ-اس وجه سے وہ حدیث منبوخ ہوگئ-بعض نے کہا پیشرط صرف مردوں کے لئے ہوئی تھی نہ کہ عورتوں کے لئے بھی-)

بَابُ مَوْجَعِ النَّبِيَ عَلَيْكُ مِنَ الْاَحْزَابِ- ٱتَحْفرت عَلِيكَ كاجنگ احزاب سے لوشنے كاقصہ-

اور يَرُجِعُ بِمَا يَنَالُ- يا مال غنيمت وغيره في كرلوث آتا -

فَهُنَاكَ تَوَاجَعَا الْحَدِيثُ - يُعرِتُو دونون خُوبِ بِاتْين

کرنے لگے (پہلے اس کی مال یہ مجھی کہ یہ شیرخوار بچہ بات کرنے کے قابل نہیں ہے گر جب اس نے کئی باربات کی تو گفتگو کا اہل سجھ کراس سے باتیں کرنے لگی۔)

فَلَمَّا رَجعَ إليهِ السَّيُفَ- جباس پرتلوارا تهائي (ايك روايت مين فَلَمَّا رَفع بيم عني وي بين-)

فَسَكَتَ وَلَمُ يَوُجِعُ إلَيْهِ- خاموش ہورہے پچھ جواب اس کونیں دہا-

لُوْدَ اجَعُنِیهِ-کاشِتم پھرآپ سے پوچستیں تو بہتر ہوتا-اِنُ شِنْتُمُ دَجَعُتُمُ اِلْیَنَا-اگرتم چاہوتو پھر ہمارے پاس آ سکتے ہو( لینی دوسرے وقت تو ہم تم کو پچھ دیں گے اس وقت تو ممارے پاس پچھنہیں ہے)-

اِرجِعْ فَصَلِّ فَانَّکُ لَهُ تُصَلِّلُوت جا پھر نماز پڑھ تونے نماز نہیں پڑھی (کیونکہ جیسی نماز اس نے پڑھی تھی وہ حقیقت میں نماز نہیں تھی صرف اٹھک بیٹھک تھی)۔

فَمَا رَاجَعَهٔ - پھر دوبارہ انہوں نے درخواست نہیں دی وَرَجَعَ اَبُو بَكُو اِلَّى النَّهِ عَلَيْتُ ﴿ رَجِبِ حَفِرت عَلَى رَضَى الله عنه نَهِ آخِطْرت ابوبكر سے عنہ نے آنخضرت ابوبكر سے ليا) تو وہ لوٹ كر ( یعنی حج سے فراغت پاكر ) آنخضرت كے باس آئے -

اَنُ تَوُجِعَ عَلَى اَعُقَابِنَا- ہم اپن ایر یوں کے بل لوث جاکیں (یعنی مرتد ہوجا کیں اسلام سے پھر جاکیں )-

اَللَّهُمَّ اجْعَلُهُ لِقُلُوبِهَا عِبْرَةً عِنْدَ تَوْجِيعِهِ-ا الله! جس وقت ہم قرآن کوخوش آوازی سے پڑھیں تواس کو ہمارے دلوں کے لئے عبرت کر (عبرت بکسر عین معنی نفیحت پدیری اور بفتے عین (عبرت) آئکھوں میں آنسو جرآنا)-

مَنُ لَمُ يُؤمِنُ بِرَ جُعَتِنَا - جو ہماری رجعت کا تعین نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے ( مجمع البحرین میں ہے کہ رجعت امامیہ ند ہب کے اصول میں سے ہے اور اس پر شواہد قرآنی اور اصادیث اہل ہیں ۔ میں کہتا ہوں جہوراہل اسلام نے رجعت کو باطل اور لغوقر اردیا ہے اور شواہد قرآنی جناب امیر کی رجعت پر دلالت نہیں کرتیں اور جو حدیثیں امامیہ نے اس بات

# الخَاسَانَةِ فِي الرابِ اللهِ إِنَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا لَلْمُلَّاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

میں اہل بیت سے روایت کی ہیں' وہ اہل سنت کے نز دیک مفتري اورموضوع ہيں )۔

فُلاَنَ يُومِنُ بالرَّجُعَةِ- فلال تخص رجعت يريقين كرتا ہے ( یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دوبارہ دنیا میں آ نے

اَلوَّاجِعُ فِي هِبَتِهِ- وے كر پھرواپس كرنے والا كتے كى طرح ہے جو قے کر کے پھراس کو جا ٹا ہے۔

إِسْتَرُ جَعْتُ مِنْهُ الشَّيْءَ- مِينِ نِي وه چز اس سے پھير

دَ جُفِّ - ہلا نا' متزلزل ہونا' بھونجال کا نینا -

ادُ جَاف - بلانا مجمولي فسادا مكيز خبرين مشهور كرنا-إِذْ تِبِجَاقَ - زَلِزَلِهُ الْهُطْرِابُ كُسِ كِي -

دَ اجفّ-تي لرزه-

- جاءً بِ الرَّاجفَةُ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ- يبلاصوركا يُونكنا آن پہنچا(یعنی قریب آ گیا جس ہےسب لوگ مرجا ئیں گے )اس کے بعدائی دوسر الم پھونکنا ہے (احس سطار پھرلوگ جی المحس کے ا (طیبی نے کہا:

رَاجفَةً - ایک بوی چگھاڑ ہے زازلہ کے ساتھ جس سے یہاڑ وغیرہ سبازرجا ئیں گے-)

تَوْجُفُ بِهَا بَوَادِدُهُ (آنخضرتُ اقراء کي آيتي من كر جب لوٹے تو) آ ہے کے کندھے اور گردن کی رگیں ڈر سے يھڙک ربي تھيں –

تُرْجُفُ بِأَهْلِهَا- مدينه طيبه اين رين والول ير) يا ان کی وجہ سے لزرے گا( تا کہ اس پاک سرز مین پر جو کا فراور منافق ہوں وہ ڈر کر وجال کے پاس چلے جائیں )۔

رَجَفَ بهم الْجَبَلُ- يِهِارُان يرلرذا-

فَأَخَذَتُنِي رَجُفَةٌ - مجھ يركب كي طاري ہوگئ (لرزنے

مِنُ اِرْجَافِ الْمُنَافِقِيُنَ- منافقوں كى حجوثى خبريں اڑانے ہے(عرب لوگ کہتے ہیں)

أَرُ جَفَ فُلانٌ - فلال تَحْصُ نِے حِموثَی خبراڑادی ) - ا

آلادَ اجیف - جموئی مدیثیں ( بے اصل جس طرح کہ اَکَاذیب ہے-)

إِنَّمَا أَخَذَتُهُمُ الرَّجُفَةُ مِنْ أَجُل دَعُواهُمُ عَلَىٰ مُوْسیٰ- بنی اسرائیل کو جو بھونچال نے دیا لیا تو ان کے حموٹے دعوے کی وجہ سے جو انہوں نے حضرت مویٰ علیہ السلام پرکیا ( کہانہوں نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو ہار

ألا رَاجِيْفُ الْمُلَفَّقَةُ- بني بولَي جموني خبرس-رَجُلٌ - بِکِي کو ياوُں کی طرف ہے جننا' جھوڑ دینا' ياوُں باندھ وینا'نرکاماده پرکودنا–

دَ جَلّ - پياده يا مونا' بالول كانه بالكل سيدها مونا - (سبط) نه بالكل گهونگر (جعد )- bow \*? ادُ جَالٌ -مهلت دیناً- پیدل بنانا-

تَوَجُّلٌ -سوار ـــاتر كرپاده يا هوتا مرد بنتا 'بلند هونا -إِذْتِجَالٌ - بلا سوي مجهاكي بات كهددينا (جس كوفي البديبه كيتج بن ااس كا اكثر استعال شعريا خطابت ميں ہوتا

و نَهٰى عَن التَّوجُل إلَّا غِبًّا- برروز تنكمي كرنے سے آپ نے منع فر مایا' محمرا یک روز پچ اجازت دی ( اس میں بیمصلحت تھی کہمسلمان بناؤ سنگار میںمصروف اور اس کے شائق نہ ہو جائیں'اکثرعلاء کے نز دیک بہممانعت تنزیبی ہے)۔ مِوْجَلُ اور مِسْوَحٌ اور مُشْطُ لنَّكْهِي-

كَانَ شَعرُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلا- آخْضِرتُ کے مال نہ ہالکل سید ھے نہ ہالکل گھونگھر والے (بلکہ بیج بیج میں

شَعْرٌ رَجِلٌ يا رَجَلٌ - لَئِكَ بُوحٌ بِال جَن مِيں تَنْكُمَى کرنے ہے تھوڑی تی خمی پیدا ہوجائے۔

فَإِذَا هُوَ ضَوْبُ رَجل-وه خميره بالول كَي شَكَلٍ مِين تَفا-کُنْتُ اُرَجِلُ رَاْسَهُ- میں آپ کے سر میں تکھی کرتی

تُوجِلُ شَعُوهُ - آب كسريس تنكهي كرتي تقي -

اَرَادَ الْحَجَّ فَرَجَّلَ - آپ نے جج کاارادہ کیا تو (احرام ہے کہا کہ اور امرام کے کہا کہ اور امرام کے کہا کہ

لَعَنَ الْمُتَوَجِلَّاتِ - آپ نے ان عورتوں پرلعنت کی جو مردوں سے مشاببت کرتی ہیں ( مردانہ بھیں بدلتی ہیں الباس مردوں کا پہنتی ہیں یا مردانہ وضع بناتی ہیں کین اگر علم اور معرفت اور عقل میں عورت مردوں سے مقابلہ کرے تو سجان اللہ ہوی تعریف کی بات ہے ' نہ ہرزن زن است ونہ ہرمرد مرد ' ک

لَعَنَ الرَّجُلَةَ مِنَ النِّسَاءِ (وَهَى ترجمه جواو برَِّلُزرا)-إِمْرَاٰةٌ رَجُلَةٌ -وه عورت جومردوں كى طرح علم اور عقل اور جرأت ركھتى ہو-

اِنَّ عَائِشَهَ كَانَتُ رَجُلَهُ الرَّاى-حفرت عائشٌ مردوں كى طرح دانشمند تفي (آپ كى تقرير مردوں سے زيادہ پرمعنیٰ نصيح اور بليغ ہوتى )-

فَمَا تَوَجَّلَ النَّهَارُ حَتَّى اتِنى بِهِمْ - ابھى دن چُرْ ھائہيں تھا كہ وہ (گرفتار ہوكر) لائے گئے ( يعنی عرینہ والے جو آنخضرت كے چرواہے كى آئكھيں پھوڑ كر اور اس كو ماركر اونٹ ہائك لے گئے تھے-كر مانی نے كہا حدیث میں جوسرقد كا لفظ ہے اس پر بداعتر اض ہوتا ہے كہ يدسرقد نہيں ہے بلكہ لوث ہے اور ان كى آئكھيں جو اندھى كى گئيں بداس لئے كہ انہوں نے چرواہے كے ساتھ اليا ہى سلوك كيا تھا) -

فَخَرَّ عَلَيْهِ رِجْلٌ مِّنْ جَرَادِ ذَهَبٍ-ان پرسونے کے ٹڈوں کا ایک دل (جینڈ) گر پڑا (لینی سونے کے ٹکڑے گرے جوٹڈوں کے مشابہ تھے)

أُمْطِرَ عَلَيْهِمْ جَرَادٌ مِّنْ ذَهَبٍ - وَ مِن تَرْجَمَهُ جَوَاوَيٍ اللهِ المِلْمُلِي المِلْمُلِيَ

کَانَّ نَبْلَهُمْ رِجُلٌ مِّنُ جَوَادٍ-ان کے تیرکیا تھے ٹڈوں ک بوچھاڑتھی(اس کثرت سے تیربرسارہے تھ)-دَخَلَ مَکَّةَ رِجُلٌ مِّنْ جَوَادٍ فَجَعَلَ غِلْمَانُ مَکَّةَ

یا خُذُونَ مِنْهُ فَقَالَ لَوْ عَلِمُواْ لَمْ یَا خُذُوهُ - مَه میں ٹڈوں کا ایک دل گھس گیا وہاں کے لڑکے ان کو پکڑنے گے ابن عباسؓ نے کہا اگر ان کوعلم ہوتا تو ایبا نہ کرتے ( کیونکہ حرم میں شکار درست نہیں ہے)۔

اکرُّوْیا لِاَوَّلِ عاَبِرٍ وَهِی عَلٰی دِخْلِ طَانِدٍ - خواب کی تعیر وہی ظاہر ہوتی ہے جو پہلاتعیر کرنے والا کرے خواب (گویا) پرندے کے پاؤل پر ہے جہاں تعیر دی وہ گر پڑااور ظاہر ہوگیا 'جیے کسی پرند کے پاؤل پر جو چیز ہواور وہ ادنی حرکت ہے گر پڑتی ہے۔ اس طرح خواب بھی معلق رہتا ہے جہاں تعیر دی وہ گرااور ظاہر ہوگیا۔ اس لئے خواب کو ہر خض جہاں تعیر دی وہ گرااور ضاہر ہوگیا۔ اس لئے خواب کو ہر خض سے بیان نہ کرنا چا ہے' بلکہ ای شخص سے جو علم تعیر کا جانے والا اور مقل و پر ہیز گاراور صالح ہو) (نہایہ میں ہے کہ دِ خیل طائید سے مرادیہ ہے کہ تقدیر جاری اور قضائے ماضی پر ہے خیر ہویا شرے)

اُهْدِی لَنَارِ جُلُ شَاقٍ فَقَسَمْتُهَا إِلَّا کَتِفَهَا - ہم کو کری گئے کری کا آ دھا حصہ لمبائی میں (یعنی گردن سے لے کر پٹھے کک) تخد میں بھیجا گیا - میں نے سب بانٹ دیا صرف اس کا کندھا رہ گیا (یہاں دِ جُلُ سے اس کا نصف حصہ مراد ہے کانہ) -

الهدى إلى النبي النبي النبي وخل حِمَالاً وَهُوَ مُحْرِم-آخضرت كوكورخركا آده الكرايا كورخركي ران تحديث بيجي كئ اور آب اس وقت احرام باند عصر تص)-

لَا اَعْلَمُ نَبِيًّا هَلَكَ عَلَى رِجْلِهِ مِنَ الْجَبَابِرَةِ مَاهَلَكَ عَلَى رِجْلِهِ مِنَ الْجَبَابِرَةِ مَاهَلَكَ عَلَى رِجْلِهِ مِنَ الْجَبَابِرَةِ مَاهَلَكَ عَلَى رِجْلِ مُؤْسَى - مِن نَبِينَ جَانَ مِن كَانَهُ مِن اللّهُ عَالَمُ بِلاكَ مُوسَةُ مِولَ جَنْحُ حَفْرَتُ مُوكً مِن اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلّه

کانَ ذٰلكِ على رِجْلِ فُلانٍ - بياس كى زندگى ميں موا)-

إِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اِشْتَرِىٰ رِجْلَ سَرَاوِيْلَ- آتَخْضَرتُ

#### الكائلانين الاحاداد الارزار المرزار ال

نے ایک پا جامہ خریدا ( یعنی اس کے دونوں پانچ خریدے۔ یہ ایسا ہے جس طرح عرب ''زوج حف'' یا ''زوج نعلی'' کہتے ہیں۔ حالا نکہ مراد دونوں موزے یا دونوں جوتے ہیں۔ بعض نے کہا سَرَ او یُلّ کو رجُلٌ بھی کہتے ہیں)۔ الیّرِ جُلُ جُبارٌ۔ جانوراگر لات ہے کی کو نقصان پنچائے تو اس کے مالک پر پھھ تا وان نہ ہوگا ( طبر انی نے اس کو مرفو عاروایت کیا۔ اور خطا بی نے کہا ہے تھی کا قول ہے )۔

اِنَّهُ لَجَفَاءٌ بِالرَّجُلِ - يوت آدى پرظلم ب (يعنى خودنمازى پر - بعض نے بِالرِّجُلِ روايت كيا ہے ' يعنى پاؤں پرظلم ہے - مطلب يہ ہے كہ نماز ميں ايك پاؤں كو چچا كراس پر بيشنا دراصل ياؤں يرظلم كرناہے ) -

فَإِنْ كَانَ خَوْق هُو اَشَدُّ مِنْ ذَلِكَ صَلُوا رِجِالاً وَرُكُبَانًا - اگر جَنَّك مِن اس ہے بھی زیادہ خوف ہولیتی اس قاعدے پر جومقرر ہے ادانہ کرسکیں تو (الگ الگ) یا پیادہ یا سواررہ کر پڑھ لیس (بہر حال نماز ایسی عبادت ہے جو کسی حال میں ساقط نہیں ہو عتی جب تک بے ہوش یا دیوانہ نہ ہو جائے - امام حسین نے نیزوں اور تیروں کے چلتے وقت میں جنگ میں امام حسین نے نیزوں اور تیروں کے چلتے وقت میں جنگ میں بھی گھوڑ ہے پر سواررہ کر نماز ادا کی اور نماز کی حالت میں ہی آ پ شہید ہوئے صلوات الله وسلامه علی محمد آ پ شہید ہوئے صلوات الله وسلامه علی محمد وال محمد) -

اَرَاجِيُلٌ -رِجَالٌ کی جمع ہے-

عَلِیَ الرَّجَالَةِ یَوْمَ اُحْدِ - جَنَّ احدے دن پیدلوں پر-حَتَّی یَضَعَ اللَّهُ رِجُلَهٔ یَا قَدَمَهٔ - یہاں تک کہ الله تعالیٰ اپنا قدم دوزخ پر رکھ دے گا (پھروہ کہ گی کہ میں بھر گئی میں بھر گئی) -

وَلَا يَمُشِى بِوَادِيْهِ الْأَرَاجِيْلُ-اس كَى وادى مِين لوگ پيدلنبين چلتے (وه ايسائن ہے كرسب كوسوارياں ديتاہے)-حَرَّهُ رِجُلَىٰ-رَجِلُلُ كا كالا پھر يلاميدان-رِجُلْي -ايك مقام كانام ہے جذام قبيلے كے ملك مِين-

وَ کَانَ اِبُلِیْسُ مِنِی رَ جُلاً - ابلیس بھی اس دن ایک مرد کی طرح مجھ سے امید دار رہتا ہے ( کہ شاید اس پر رحم کروں اوراس کودوزخ سے نجات دے دوں) -

غَمَزَنِيُ فَقَبَضُتُ رِجُلَيَّ - (آ تخضرت جب سجد ے میں جانے لگتے تو) مجھ کو دبا دیے 'میں اپنے پاؤں سمیٹ لیتی (ایک روایت میں رِ جُلِیُ ہے یعنی اپنا پاؤں سکیٹر لیتی) (اس حدیث سے میا خذ ہوتا ہے کہ عورت کوچھونے سے وضونہیں ٹو شا اور شافعیہ کا ند جب باطل ہوتا ہے 'انہوں نے بیتا ویل کی ہے کہ شاید کوئی کپڑا وغیرہ حائل ہوگر اس تاویل کی کوئی دلیل نہیں شاید کوئی دلیل نہیں ہے کہ

مَنُ تَوَكَّلُ مَا بَيْنَ لِحُيبُهِ وَرِ جُلَيْهِ - جُوْخُصُ دو چيزوں کی ضانت کرے (کمان سے کوئی گناہ نہ کرے گا) - ایک تو اس کے دونوں جبڑوں کے چی میں ہے ( یعنی زبان کی ) دوسرے اس کی جودونوں پاؤں کے چی میں ہے ( یعنی شرم گاہ کی ضانت ) -

اِنَّهَا تَنْفِى الرِّجَالَ- مدینہ برے) مردوں کو تکال دیتا ہے (ایک روایت میں تنفی الدجال ہے کیعنی د جال کو تکال دے گا)-

لِلَا نُصُورَ هلذَا الرَّجُلَ- تاكه میں اس مردكی مدو كروں (مراد حضرت علی میں)-

وَ كَذَابَيْنَ عَبَّاسٍ وَّدَ جُلِ الْحَوَ - ٱلْحَضَرَتُ حَضَرَتُ عَبِّاسٌ اورا يَك دوسر فَحْصَ پر نِيكا ديئے ہوئے چلے ( دوسر فَحْصَ حَضَر حَعَلَىٰ گا نام اس وجہ ہے نہيں ليا كہ وہ پور براستہ ( يعنی نی بی بیا اُنٹھ کے جر بے ) معجد تک ساتھ ميں نہيں رہے بھی وہ رہے بھی حضرت اسامہ بن زید' اور حضرت عباس شروع ہے ۔ آ خرتک ہمراہ رہے اور سہارا دیتے رہے - ور نہ معاذ اللّٰہ نام نہ لینے کی وجہ کوئی عدادت نہیں كيونكہ يہ حقیقت کے خلاف ہے اور ان کی شان اس سے اعلیٰ ہے - میں کہتا ہوں اس تاویل کو وہ روایت روکرتی ہے جس میں عبداللہ بن عباسؓ نے کہا کہ تو جا نتا ہو وہ خض كون تھا جس كا نام حضرت عائشؓ نے نہيں ليا' راوی نے کہا وہ علیٰ شے - كيونكہ اس سے يہ اخذ ہوتا ہے كہ حضرت علیٰ فر

# الكالما المال المال المال الكالمال الكالمال المال الما

برابر ساتھ رہے - غالبًا تیجے وجہ یہ ہے کہ صحابہ معصوم نہ تھے اور بشری کدورتوں سے بالکل پاک نہ تھے - حضرت عائش نے چونکہ ان کو پچھ کدورت حضرت علیؓ ہے ہوگئ تھی ان کا نام نہ لیا ۔
ادر الی ہی کدورت جناب فاطمہ زہراً کو حضرت ابو بحرصد اینؓ ہے ہوگئ تھی - مگر الی کدورتوں کی وجہ ہے کوئی فریق قابل ذم و عیب نہیں ہے ۔ کیونکہ یہ غلط فہمیوں پر مبنی تھیں اور حق تعالیٰ آخرت میں ان سب کو بڑے بڑے درجے دے کر ان کے قلوب صاف کردے گا جیے فرمایا ہے نکز عُنا مَا فِی صُدُورِ هِمُ قلوب صاف کردے گا جیے فرمایا ہے نکز عُنا مَا فِی صُدُورِ هِمُ

خُوْجَ رَجُلٌ فَقَالَ هَلُمَّ إلى النَّادِ-ايك مردنكل كركم كَا آؤدوزخ كى طرف چلے آؤ (بيفرشته ہوگا ايك مردكى صورت ميں )-

ثُمَّ دَعَوُنَا بِاَعْظَمِ رَجُلٍ- پُھر ہم نے بڑے سے بڑے مردو بلایا (ایک روایت میں رَحُلٍ ہے یعنی بڑے سے بڑے کیا ہے کو)۔

مَ عِلْمُکَ بِهِلْدَا الرَّ جِلِّتُواسِ حُصْ کے بارے میں کیا اعتقادر کھنا تھا (یعنی آنخضرت کے بارے میں نیا امتحان قبر میں ہوگا)۔

هَمَمُتُ أَنُ أُولِّي عَلَيْكُمُ رَجُلاً يَحْمِلُكُمُ عَلَى الْحَقِ الْمُعَلَّمُ عَلَى الْحَقِ مِن الْحَقِ مِن فَ الْحَقِ مِن فَ قَصد كياكم تم يراية فض كوحاكم كرول جوت كى طرف تم كويجائ (يدهنرت عمر كاقول ب مرادان كى حضرت على سفق) -

فَيَخُورُجُ رَجُلٌ مِّنُ اَهُلِ الْمَدِينَةِ-الكِصْحُص الل مدينه ميں سے نظے گا (مرادامام مبدى ہيں)-

ماندًا اوڑائ رنڈیوں کے بھڑوے تعزیہ پرست پیر پرست قبر پرست مجتہد پرست ایسے سب لوگ امام صاحب کے خالف بن جائیں گئ بلکہ آپ کے کفر کا فتوی دیں گئ مگر حق تعالیے آپ کوصاحب شمشیر کرے گایہ اورای طرح کے سب خالفین خوب جو تیاں کھائیں گے اور لو ہے کے کوڑوں سے درست کے جائیں گے )۔

۔ اَفْلَحَ اَلرُّویُجِلُ-اس جھوٹے مرد نے نجات پائی (یہ رَجُلَ کی تفغیرہے)-

یغُلِی الْمِرُ جُلُ- پنیلی جوش مارتی ہے یا ہائڈی- (مرجل عام ہے پھرکی ہویالو ہے کی یا تا نے کی یامٹی کی )-

اَمَوَبِوَ جُلَیْنِ وَامُواَةِ فَضُرِبُوا - آنخضرت نے دومردول اور ایک عورت کے لیے تھم دیا'ان کو مارا گیا(حدقذف لگائی گئ-مردحیان بن ثابت اور مطح بن اثاثه تھادرعورت جمنہ بنت جش تھی)

اِنَّ رَجُلًا مِنَ الْاَنْصَارِ خَاصَمَ الزُّبَيْرَ فِي شِرَاجِ الْحَرَّةِ - ايك مرد في ربير سے جھر اكيا حره كى نالى ميں (بيمرد حرقوص نامى تھا يا ذوالخويھره جس في مجد ميں پيشاب كرديا تھا 'بعض نے كہا عظم تھا - مگر غصے ميں اس كى زبان سے الي بے ادبى كالفظ نكل گيا - جسے حسان معلى اس كى زبان سے الي بے ادبى كالفظ نكل گيا - جسے حسان وحاطب اور منظ اور حمنہ سے قصور سرز دموئے پھر انھوں نے تو بہ كى) -

وَاَكُبَرَتُ رِجَالَاتُ-اور كِي مرد يڑے ہو گئے (رِجَالَاتِ جُمْع ہے رِجَالٌ کی-)

مِنُ عَلَبَةِ الرِّجَالِ يامِنُ قَهُرِ الرِّجَالِ- لو*گوں کے غلبہ* یا ستم سے

لِلرَّاجِلِ مَسَهُمٌ - پیادہ کو ایک حصہ ملے گا (سوار کو تین حصے ) -

> رَجُلَةٌ-خرفہ کی بھا جی-.رُجُلَةٌ-چلنے کی طاقت-رُجُولَةٌ یا رَجُولِیَةٌ-مردی-

اَدُ جَلُ - بوے پانوں والا یا وہ جانور جس کے ایک ہی

پاؤل پر سفیدی ہو (گر گھوڑے میں بی عیب سمجھا جاتا ہے بشرطیکہ پیشانی پراس کا جواب یعنی سفیدی نہ ہو ورنہ عیب ہو گا-)

رَجُمْ - مار ڈالنا تہمتِ لگانا 'لعنت کرنا' گالی دینا' چھوڑ دینا' ہا تک دینا' پھروں سے مارنا' انگل یا گمان سے کوئی بات کہنا مُواَجَمَةٌ - آپس میں پھر بازی کرنا -

هَلُ تُوىٰ رَجَمًا-كياتو يُقرون كود يكتاب؟

رَجَمُ اور دِجَامٌ-وہ پھر جوتعمر کے لیے یا کنویں کی بندش کے لیے جمع کئے جائیں-

لاتو جُمُوُافَدُون - مری قبر پر پھر مت رکھو- (یہ رَجَمُ سے ہے جس کے معنی پھر ہیں - مطلب یہ ہے کہ میری قبر زبین دوزکر دو اس کو اونٹ کے کوہان کی طرح اونچا مت کرو - بعض نے کہالاتو جُمُوُا سے مرادیہ ہے کہ میری قبر پرنو حہ نہ کر واور بری باتوں کو منہ سے نہ نکالو تو یہ رَجُمٌ سے ہوگا - معنی سب وشتم - جو ہری نے کہا کہ محد ثین ای طرح روایت کرتے ہیں - لاتر جُمُوُا اور شیح کا لائر جَمُوُا ہے باب تفعیل سے یعنی اس پر رُجَمُ مت ڈالو و جمع ہے رُجُمَةً کی لیعنی بڑا پھر اور رَجَمٌ بر وَجَمَمُ مت ڈالو و جمع ہے رُجُمَةً کی لیعنی بڑا پھر اور رَجَمٌ بی فتحتین خود قبر کو کہتے ہیں - بعض نے کہا پھر کو) -

خلق الله هذه النّجوم إلى لائت زِينة لِلسّماء ورُجُومًا لِللّه علين وعَلا ماتٍ يُهتدى بِها- الله تعالى ن ان سارول وقين كامول كي بنايا ب ايك تو آسان كى زينت كي دوسر عشيطانول كو مار ن كي لي تيسر رستول ميں نشان پانے كے ليے (يعنى دريا اور ختى دونوں سفر ميں سارول كي ذريعہ راسته معلوم ہوتا ہے) (نہايہ ميں ہے كه شيطان كوجس آگ سے فرشتے مارتے ہيں وہ ستارول سے كلت بي خودستاره كوشيا طين پر چينكتے ہيں كيونكه ستار دو سب ابنى جگهوں پر قائم ہيں - اور آگ ستار عيں سے اس طرح سے كى جائى آگ ميں سے ايك شعله لے ليا جائى قرآگ بيستورر ہے كى - بعض نے كہار جوم المشيطانين عامطلب بيہ كه شيطانوں يعنى نجوميوں كے لئے كمان لگان كا مطلب بيہ كه شيطانوں يعنى نجوميوں كے لئے كمان لگان كا مطلب بيہ كه شيطانوں يعنى نجوميوں كے لئے كمان لگان كا مطلب بيہ كه شيطانوں يعنى نجوميوں كے لئے كمان لگان كا مطلب ميں ماروں كى حركت سے طرح طرح كى الكليں

لگاتے ہیں اور آئندہ ہونے والی باتوں سے خبر دیتے ہیں' ان نجومیوں کوشیطان فر مایا کیونکہ وہ آ دمیوں کے شیطان ہیں جیسے دوسری آیت میں ہے شیطاطین الانس والمجن ایک حدیث میں ہے جس نے علم نجوم کا شعبہ اس غرض کے سواجواللہ نے بیان کی اور کسی غرض سے حاصل کیا (مثلا مستقبل کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لئے ) تو اس نے سحر کا ایک شعبہ حاصل کیا 'ہ واس نے سحر کا ایک شعبہ حاصل کیا 'ہ نجم کا ہن ہے اور کا ہن ساحر ہے اور ساحر کا فر ہے تو جو شخص نجوم کا علم حاصل کرے اور دنیا کی اچھی اور کر فرق ہو تھے میں ستاروں کی طرف منسوب کرے (جیسے اکثر جا ہلوں کی عادت ہمارے زمانے میں ہے وہ کہتے ہیں ہمارے ستارے برے آئے یا ایکھے آئے )وہ کا فر ہے اللہ کی پناہ ایسے ستارے برے آئے یا ایکھے آئے )وہ کا فر ہے اللہ کی پناہ ایسے ستارے برے آئے یا ایکھے آئے )وہ کا فر ہے اللہ کی پناہ ایسے ناباک علم ہے )۔

میں کہتا ہوں کہ ہمارے زمانے میں نام کے مسلمان وبادشاہ اور رئیس اللہ اور رسول کے کلام کو بس بہت ڈال کر نجومیوں اور رمالوں اور جفاروں کے معتقد بن گئے ہیں 'حالانکہ ان نجومیوں سے بڑھ کر کوئی جھوٹا دنیا میں نہ ہوگا اور جب حدیث شریف میں صاف وار دہے کہ نجومی جھوٹے ہیں 'پھران سے آئندہ کی کوئی بات پو چھنایاان کی پیشین گوئیوں کو صحیح سمجھنا صریح کفر ہے - اللہ تعالی ان بادشا ہوں کو مدایت کرئے ایک تو یہ حمایت کہ نجومیوں کی دروغ بیانی پر اعتقاد کر کے ایک تو یہ حمایت کہ نجومیوں کی دروغ بیانی پر اعتقاد کر کے ایک تو یہ حمایت کہ نجومیوں کے جرے ست ہوکر بیٹھ اور دولت بھی گنوا دیتے ہیں نجومیوں کے جرے ست ہوکر بیٹھ رہے ہیں اور حاز وسامان میں غفلت اور ستی کرتے ہیں رہے ہیں اور حاز وسامان میں غفلت اور ستی کرتے ہیں بہت ہوجاتے ہیں اور نجومی صاحب غائب ہوجاتے ہیں اور نجومی صاحب غائب ہوجاتے ہیں۔ اس وقت ہیں۔ لیتن خداکی ان جھوٹوں پر )۔

گذب المُنجِمُون بِرَبِ الكعبه- رب كعبى كمتم!

سب منجم جموئے بين (بعض ضعف الاعقادية كہتے بين كه نجوى
كى فلال بات توضيح نكل - ہم كہتے بين كه ايك جمونا فخض بھى سو
باتيں كري تو ايك آدھ بات ضيح نكل آتى ہے "ان الكذوب
قديصدق" مشہور مثل ہے - اس كے علاوہ جو شخص زمانه كے

#### الكامال الوال الكامال الكامال الكامال الكامال الكامال المال الكامال ال

رہتے ہیں)(اہل عرب کہتے ہیں کہ

رَجَنَ الشَّاةَ رَجُنًا - بَمرى كوباند صركها اوراس كوبرا جاره إيا-)

شَاةٌ رَاجِنٌ - جيسے شَاةٌ رَاجِنّ - وه بَرى جو گھرييں پلي ہو وہيں رہے -

غَطَّى وَ جُهَهُ وَهُو مُحُرِمٌ بَقِطِيْفَةٍ حَمُواءَ أُرُجُوانِ-حفرت عثانٌ نے احرام کی حالت میں ایک سرخ چادر سے جو بہت سرخ تھی اپنامندڈ ھانیا-

اُرُ مُحُوان - تیزسرخ رنگ (بیمعرب ہے ارغوان کا جوایک درخت ہے جس کا پھول سرخ ہوتا ہے ' یعنی لالہ - بعض نے کہا '' ارجوان'' ایک سرخ رنگ ہے اس کونشاستہ بھی کہتے ہیں مذکر اور مؤنث دونوں میں کیساں استعال ہوتا ہے جیے ' توب ارجوان اورقط فقہ ارجوان) -

نَهٰی عَنُ مَّیُفَوَ قِ اللَّا رُجُوانِ - سرخ ریشی زینوں پر آپ نے چڑھنے سے منع فرمایا -

رَجَاءٌ يا رَجُوٌ يارَجَاةٌ يا مَوُجَاةٌ يا رَجَاوَةٌ يارَجَاءَةٌ -اميدركهنا ُ وْرركهنا -

> زَجًا-بات كرنے سے رك جانا-تَوْجِيُةٌ - اميد ركھنا-

تَوَجَّیٰ-اس میں اورتمنی میں بیفرق ہے کہ تر جی میں اس امر کا امکان ضرور ہے اورتمنی میں بیضروری نہیں بلکہ محال کی بھی ہوسکتی ہے' جیسے"لیت الشہاب یعود"

إِرُجَاءٌ - ٹال دینا' دیرکرنا -

وَ أَوْجَاءَ وَسُولُ اللَّهِ مَلَيْكَ أَمُونَا - آنخضرت من جارا مقدمه لمتوی کردیا (لینی دھیل میں ڈال دیا) -

مُرْجِنَة -ایک فرقہ ہے مسلمانوں کا جو کہتے ہیں ایمان کے ساتھ گناہ ضرر نہیں کرے گا'جیسے کفر کے ساتھ کوئی نیکی کا منہیں آئے گی-

صِنْفَانِ مِنُ أُمَّتِى لَانَصِيْبَ لَهُمُ في الْإِسُلامِ الْمُرُجِنَةُ وَالْقَدُرِيَّةُ - مِرى امت مِن سے دوگروہ السے ہوں گےجن کے لئے اسلام میں کھے حصہ نہیں ایک تو مرجیہ دوسر سے

حالات اور قرائن و کیوکرآئندہ ہونے والی باتوں کے بارہ میں قیاس اور تخیینہ لگائے تو اس کی ایک آدھ بات ضرور پوری ہوجائے گی الیمی صورت میں یہ کیسے ثابت ہوا کہ نجوی کوغیب کا علم تھا)۔

رَجَمْتُهَا السُّنَّةَ-میں نے اس کوسنت کے موافق سنگسار کیا (لینی شراحہ کو پہلے حضرت علیؓ نے کوڑے لگائے 'پھر رجم کیا تو لوگوں نے کہاتم نے اس کو دوسزا کیں دیں 'جواب میں آپ نے فرمایا کوڑے کتاب اللہ کے موافق لگائے اور رجم سنت کے مطابق کیا)-

فَانِنَکَ رَجِيعٌ تو ملعون ہے (يا انگارہ سے مارا گيا ہے يا پھر سے يا گاليوں سے )-

لاَ تَجْعَلُ صَوْعَهُ عَلَيْنَا رُجُوْمًا-اس كابنانا بم پرعذاب مت ر-

لَا يَبْقَىٰ مُوْمِنٌ فِي زَمَانِهِ إِلَّا رَجَمَهُ بِالْحِجَارَةِ-كُولَى مُوْمِنَ امام مهدى كِزمانِ مِين الياباتي ندر ہے گا جوشيطان كو پھروں سے نہ مارے (جیسے پہلے لعنت كی بوچھاڑاس پر كرتے ہے )-

رَجُنٌ - روک رکھنا' باندھ رکھنا -رُجُوُنٌ - اقامت کرنا (جیسے قُطُوُنٌ ہے ) -اِرُتِجَانٌ - غلط ملط ہونایا آقامت کرنا -رَجِیُنٌ - زہر قاتل -رَجِیُنَدٌ ّ - جماعت -مَرُ جُوُنَدٌ نَدٌ - تونی -

لاتنځيس النّاس أوَلَهُمُ عَلَى الْحِرِ هِمْ فَإِنَّ الرَّجُنَ لِلْمَاشِيَةِ عَلَيْهَا شَدِيدٌ وَلَهَا مُهُلِكَ (حضرت عمرٌ نَ لِلْمَاشِيةِ عَلَيْهَا شَدِيدٌ وَلَهَا مُهُلِكَ (حضرت عمرٌ نَ السِي تحصيلداركولكها) لوگوں كوروك مت ركھ كہ جو پہلے (سے) آيا ہوا ہے وہ اس كے ہمراہ جوا خير ميں آيا تھا ايسا نہ كر (يعن زكوة كى وصولى كے وقت جانوروں اوران كے مالكوں كوروك مت ركھ بلكہ جس ترتيب سے لوگ آئيں اى ترتيب سے ذكوة كے كر ان كو رفعت كرد ہے۔ اس وجہ سے كہ روك ركھنا جانوروں پر بہت سخت ہوتا ہے اور جرنے پھرنے ميں وہ خوش جانوروں پر بہت سخت ہوتا ہے اور جرنے پھرنے ميں وہ خوش

### الكالمالية البات ف ال ال ال ال ال ال ال ال

قدرید (بعض نے کہایہال مرجیہ سے جربیم راد ہیں جو کہتے ہیں انسان لکڑی اور پھرکی طرح بالکل مجبور ہے اور قدریہ کہتے ہیں انسان بالکل مختار ہے اور وہ اپنے افعال کا آپ خالق ہے۔)

میں کہتا ہوں کہ مرجیہ میں بعض نے ان حقیوں کو بھی داخل کیا ہے جو اعمال خیر کو جز وایمان نہیں سجھتے ۔ اور شیح یہ ہے کہ مرجیہ اور مقتر لہ یہ سب اہل قبلہ میں اور جم ان کو کا فرنہیں کہتے' اس لئے کہان کی نیت عمد اکفر کی نہیں ہے۔ بلکہ انھوں نے اپنی رائے میں غلطی کی البتہ ان کو اللی برعت کہیں گے۔ (کذاقال الطیبی وفی تاریخ المخمیں برعت کہیں گے۔ (کذاقال الطیبی وفی تاریخ المخمیں مثل ذلك)۔

الا ترای آنگیم یتبایغون الدهب بالدهب والطّعام مرجی این تونیس دیما که وه سونے کوسونے کے عوض ییچے بین اوراناج دھیل میں رکھا جاتا ہے (یعنی اناج پر قبضہ ہونے بھی نہیں پاتا کہ اس کو دوسرے کے ہاتھ نقع پر بیجی ذالتی ہے۔ مثلاً ایک اشر فی کے بدلے پھی غلہ لیا اور دواشر فیوں کے بدلے مثلاً ایک اشر فی کے بدلے پھی غلہ لیا اور دواشر فیوں کے بدلے ہے۔ پہلے مشتری نے ابھی غلہ پہلے بائع سے لیا ہی نہیں اس پر قبضہ کیا ہی نہیں اس کو دوسرے کے ہاتھ نی ڈالا اور غلہ کا ابھی وجود ہی نہیں اس پر قبضہ کیا ہی نہیں نو میطر یقہ ناجا کڑے کیونکہ در حقیقت اس نے ایک اشر فی کو دواشر فی کے بدلے فروخت کیا۔ کر مانی نے اس کی مثال بددی ہے کہ ایک شخص نے ایک میعاد معین پرسور و پ کی مثال بددی ہے کہ ایک شخص نے ایک میعاد معین پرسور و پ کے بدلے غلہ خریدا پھر اس غلہ کو جس کا وعدہ تھا دوسرے کے ہاتھ ایک سوبیں رو پہیکوفروخت کردیا تو بیطر یقہ جا تر نہیں ہے ہاتھ اور بیہ بود یا پھر غائب کی تیج ہے حاضر کے ساتھ وہ بیج کی اور بیش کے ساتھ اور بیہ سود یا پھر غائب کی تیج ہے حاضر کے ساتھ وہ بیج ناجا نہے ۔

اِلاَّ رَجَاءَ أَ أَنُ اكُونَ مِنْ اَهْلِهَا-اس كواميد ہے كہ میں بھی ان لوگوں میں ہوں-

وَرَالًا فَلْيَتَرَامَ بِي رَجُواهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيلَمَةِ - (حضرت حذیفہ "کے سامنے جب ان کا کفن لایا گیا 'تو کہنے لگے اگر تمھارے بھائی کا انجام اچھا ہوا جیسا کہ امید ہے تو خیر) درنہ اس گڑھے (قبر) کے دونوں کنارے مجھ پر قیامت تک مارتے

رہیں گے۔

کان النّاسُ يَرِدُونَ مِنْهُ أَرْجَاءَ وَادِرَخْبِ لُوگُ مَاهُ مَعَادِيهِ رَضِ اللّهُ عنه كَ إِسَ جب آت تو كويا ايك كشاده ميدان ك كنارول پرآت (مطلب يه به كدوه برح تحمل اور برد باد اور تخي دا تا تھے۔ يه ابن عباس رضى الله عنهما كا تول

آرْجُوْفِيْمَابَيْنِيْ وَبَيْنَ اللَّيْلِ - مِحْكُوبِياميد ہے كدرات تك ين كُرْرَجاوَل كا (مرجاوَل كا) -

اَدُجُونِ فِي نَوْمَتِي مَااَدُجُونِ فِي قَوْمَتِيْ - جُھر کواپِ سونے میں بھی ای طرح ثواب کی امید ہے جیسے نماز پڑھتے ہیں (کیونکہ بیسونا ای نیت سے ہوتا ہے کہ طبیعت بثاش ہواور از سرنوعبادت کے لئے توت پیداہو)-

تُرَجِیْنَ النِّکَاحَ-تو نکاح کی امیدر کھتی ہے (ایک روایت میں ترجین ہے-)

اَرْ جُو اللّلهٰ واللّهٰ والرهيول كو چهور دو- (بر هنه دو- ايك روايت مِن اُرْ خُو ابْ يعن لنّك دو) -

یر جُون آن یکو ل یر حَمَکُم الله - (بهود آخضرت کے پاس جھیئے تھے اس امید ہے کہ آپ یوں فرما کیں اللہ تم پررتم کزے (گویا وہ دل میں بھے تھے کہ آپ سے پغیر ہیں گرضد اور نیا کی محبت میں ایمان نہیں لاتے تھے تو وہ اپنے لئے آخضرت سے دعا کرنا چاہتے تھے یہ جانے تھے کہ پغیر کی دعا قبول ہوتی ہے اگر آپ برحمک اللہ فرمادیں گو ہم دنیا کے مصائب سے نی جائر آپ برحمک اللہ فرمادیں گو ہم دنیا کے مصائب سے نی جائر تھی گرریاست اور جاہ کی محبت دلوں میں اسلام کی حقیقت ساگئ تھی گرریاست اور جاہ کی محبت عالب آ کر اسلام سے روکی تھی اتو ان کا مطلب میں تھا کہ خضرت کی دعا کی وجہ سے ہے مجبت جاتی رہے اور قبول اسلام کی تو فیق ہو)۔

مَاعَمِلْتُ عَمَلًا آرُ لحى - مِن نے کوئی عمل جس پرزیادہ نجات کی امید ہوالیانہیں کیا -

الْمُوْجِئْ يَقُوْلُ مَنْ لَّمْ يُصَلِّ وَلَمْ يَصُمْ وَلَمْ يَغْتَسِلْ مِنْ جَنَابَةٍ وَهَدَمَ الْكُغْبَةَ وَنَكَحَ اُمَّةً فَهُوْ عَلَى إِيْمَانِ

#### الكالم المال المال المال الكالم الكالم الكالم المال الكالم المال ا

جِبْرِيْلَ وَمِيْكَانيْلَ- مرجى وهمخص ہے جوكہتا ہے كه جوكوكي نما زنہ پڑھے نہ روز ہ رکھے نہ جنابت سے نسل کر ہےاور کعبہ کو ڈ ھادے اور اپنی مال سے نکاح کرے (ان سب گنا ہوں کے ساتھ )اس کا ایمان جرئیل اور میکائیل (فرشتوں ) کے برابر رہےگا (کیونکہ اس کے نز دیک ایمان گنا ہوں سے گفتانہیں نہ نیکیوں سے بڑھتا ہے' تو اتنے بڑے بڑے گناہ کرنے کے بعد بھی ایمان اس کا وہی ہے جو جریل اور میکا ئیل کا ہے۔ میں کہتا مول حفیوں کا اعتقاد بھی یہی ہے اللہ ان کو ہدایت کرے ان کے نز دیک ایک گنہگار بھی یوں کہ سکتا ہے کہ میراایمان جرئیل کے ایمان کی طرح ہے اور اہل حدیث نے ابیا کہنا درست نہ رکھا ان کے نز دیک ایمان میں اعمال خیر داخل ہیں تو نیک اعمال کرنے سے ایمان زیادہ ہوتا ہے اور گناہ کرنے سے گفتا ہےادریبی ندہب قرآن اور حدیث ہے ٹابت اور سیح ہے)۔ أَنْتُمُ اَشَدُّتَقُلِيدًا اَم المُمُرجئةُ - تم زيادة تقليد كرن واليهو یا مرجتہ (مجمع البحرین میں ہے کہ مرجہ سے عامہ یعنی سی لوگ مراد ہیں اور بیخطاب ہے سنیوں کی طرف کہ دیکھوسنیوں نے اپنی طرف ے ایک امام مقرر کیا'اس کورکیس بنا دیا'اس کو خطا ہے معصوم نہیں سمجها مگراس کی اطاعت کی اور ہرایک بات میں اس کی تابعداری واجب مجھی اورتم نے امام برحق یعنی حضرت علی کواختیار کیا'ان کوخطا معصوم سمجما اليكن جب بهي ان كي اطاعت يور عطور يزنبين کرتے اور بہت کاموں میںان کی مخالفت کرتے ہو-اورسنیوں کو مرجة ال لئے كہا كدانھوں نے امام كے معين كرنے ميں يہ مجماك الله نے اس کوڈھیل میں ڈالدیامسلمانوں کی رائے پرچھوڑ دیا)۔

الْقُورَانُ يُخَاصِمُ بِهِ الْمُوجِيُّ وَالْقَدْرِیُّ وَالْإِنْدِيْقُ الْلَائِمُ الْمُوجِیُ وَالْقَدْرِیُّ وَالْإِنْدِیْقُ اللَّائِمُ اللَّابِ ہے کہاں) سے مرجی اور قدری اور ہے دین جس کا ایمان اس پر ہیں ہے سب اس سے دلیل لاتے ہیں (گر صدیث شریف قرآن شریف کی تغییر ہے۔ جس مخص نے قرآن کو حدیث سے سمجھا' اس نے سیرھی راہ پاکی اور جس نے حدیث کوچھوڑ دیا'وہ ورطنہ صلالت میں پڑگیا۔ حضرت عمر نے فر مایا حدیثوں کے تیران گراہ فرقوں پر میل ورکھی حدیث سے ان کوقائل کرو)۔

ذُكِرَتِ الْمُرُجِئَةُ وَالْقَدُرِيَّةُ وَالْحَرُورِيَّةَ فَقَالَ لَعَنَ اللَّهُ تِلْكَ الْمُورُورِيَّةَ فَقَالَ لَعَنَ اللَّهُ تِلْكَ اللَّهُ تِلْكَ اللَّهُ تِلْكَ اللَّهُ تِلْكَ اللَّهُ عَلَى شَنْئُ – مرحبه قدريه اورحرورية (خوارج) كا ذكر آيا تو فرايا الله ان كا فرملتول پرلعنت كرے بيالله كي عبادت كوكى چيز مجھ كرنيس كرتے –

فَارُجِهُ حَتْی تَلْقی اِمَامَکُ-اس کو ڈھیل میں رہنے وے(یعنی کوئی قطی رائے نہ دے) یہاں تک کہ امام سے ملے (اس وقت امام صاحب ایسے مسائل کوجن میں متعارض حدیثیں وار دہیں طل کر دیں گے)-

یَدَّعِیُ اَنَّهُ یَوْ جُواللَّهَ -وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں (حالانکہ قتم خدائے ہزرگ کی وہ جھوٹا ہے'اس کے اٹمال سے بیرظا ہرنہیں ہوتا کہاس کوخدا کا ڈرہے )-

اَرُ جُوْمَابَيْنِي وَبَيْنَ اللَّهِ- مِن الله تعالى سے اميد ركھتا مون-

اَعُو دُبِکَ مِنَ الدُّنُوبِ الَّتِي تَقُطَعُ الرَّجَاءَ مِن تيرى پناه ان گناموں سے چاہتا موں جن كى وجه سے (مغفرت اور رحمت كى) امير منقطع موجاتى ہے-

خَيْمَةُ ادَمَ الَّتِي هَبَطَ بِهَا جِبُرِيْلُ اَطُنَابُهَا مِنُ ظَفَائِرِ الْكُنَابُهَا مِنُ ظَفَائِرِ الْآرَةِ الْأَرُجُوانِ - آدم كا خيمہ جو جرئيل بہشت سے لے كرا ترتے سے اس كى طنابيں ارجوان كى كليوں كى تقيں (ارجوان كے معنی اوپر گرز دیکے دَجُنَّ مِیں) -

#### باب الرامع الحاء

رُحُبٌ بِا رَحَابَةٌ - كشاده بونا -

تَوْجِيُبٌ - كشادِه كرنا -

مَوْ حَبًا-تَوْ کشادگی اور آ رام میں آیا- (بعض نے کہا اس کی تقتریر میوں ہے)-

دَحُبَ اللَّهُ بِكَ مَوْحَبًا لِينَ الله تعالى تَحْ بركشادگ كرے تَحْكُوفرا في رزق اور دولت عطافر مائ (تو "مُوْحَبّ" "تَوْجِيُبّ"كِ معنى ميں ہے) (بعض نے كہا مَوْحَبُ اسم ظرف ہے۔ ليني تو كشادگي اور فراغت اور آرام كے مقام ميں

# لكالمالين الاحادان الاراران الالا

آيا)-

عَلَى طَوِيُقِ رَحُبٍ - كشاده رسته بر-

فَنَحْنُ كَمَا قَالَ اللَّهُ فِينَا وَضَاقَتُ عَلَيْهِمُ الْارْضُ النَّهُ فِينَا وَضَاقَتُ عَلَيْهِمُ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتُ - (كعب بن ما لك نے كہا) ہمارا حال اس آيت كموافق ہواز مين باوجوداً فِي كشادگى كان پرتنگ ہوگئ - مَو حَبَاوً اَهُلاوً سَهُلًا - تو الحِيمى كشاده آرام كى جُله ميں ادراج لوگوں ميں ادرنرم ہموارز مين ميں آيا -

قَلِدُو اَمَرَ كُمْ رَحْبُ الذِّرَاعِ-السِيْحُصُ كُوما كم بناوجس كا باته كشاده موزور آور مو (يعنی خيوں اور مصيبتوں ميں ثابت قدم رہے مرعوب نہ ہو) -

اَرَ حَبَكُمُ الدُّحُولُ فِي طَاعَةِ فُلانِ - (نصر بن سار نے جب جدیع بن علی کر مانی کوئل کر کے سولی پر چڑ ھایا تو اس کے لوگوں سے کہا ) ابتم کو اس کی اطاعت میں داخل ہونا کشادہ ہوا۔

رَحُبَ الْكَفَّيُنِ وَالْقَدَمَيُنِ-كشاده بتقيليول اور كشاده قدم والي-

لُمُ قَعَدَفِی حَوَائِج النَّاسِ فِی رَحَبَةِ الْکُوفَةِ پھر لوگوں کے کاموں کے لئے کوفہ کے کشادہ میدان میں بیٹھے۔ رَحَبَةُ الْمَسْجِدِ - محبر کاصحن (بعض نے رَحْبَةٌ به سکون حاروایت کیا ہے)-

اَتَیٰ بَابَ الرَّحَبَةِ-کوفہ کی معجد کے حن کے دروازے پر آئے۔

مَرُ حَبَّابِقَوُم قَضَوُ اللَّجِهَادَ اللَّا صُغَرَ - الله ان لوگول كو كشاد گي عنايت فرمائے بخصوں نے چھوٹا جہادادا كيا -

(مجمع البحرين ميں ہے كەمر حباا يك انس اور محبت كا كلمه ہے جو آنے والے سے كہتے ہيں تا كہوہ خوش ہوا ور مزيد خير سگالی كے حذیات بيدا ہوں )-

مُوْحَبٌ - يہود كے ايك پہلوان كا نام تھا (جس كوحضرت على ف قتل كيا- بعض كا كہنا ہے كہ مجمد بن مسلمہ نے قتل كيا الكين صحيح يہ ہے كہ حضرت على نے اس كوتل كيا ) -

َلاَيَفُرَّنَّكُمُ رَحُبُ الِّلدَرَاعَيُنِ بِاللَّهِ فَاِنَّ لَهُ قَاتِلاً

لَا يَمُونُ أُ- جِوْتُحْفَى خُونَ كَرِنْ مِينِ دلير ہواس سے دھوكا نہ كھاؤ (يہ نہ تتمجھو كہ وہ اس كے مواخذہ سے نیج جائے گا) بلكہ اس كا قاتل ايسا ہے جو بھی نہيں مرے گا (وہ كون ہے دوزخ) -رُخبُ الدَّاءَة - تَىٰ داتا -

رَ حُبَةٌ - كوفد كا يك محلَّه كا نام ب-

رَحُورَ حَةٌ - اشاره كرنا صاف نه كهنا "تهديك نه پنچنا -

فَانِیَ بِفَدَحِ رَحُواجِ- آپ کے سامنے ایک اتھلا پیالہ لایا گیا ( یعنی ایسا پیالہ جوزیادہ گہرا نہ تھا) ( بعض نے بِفَدَحِ زُجَاجِ روایت کیا ہے' یعنی کانچ کا کورہ - )

وَّ بُحُبُو حَتُهَا رَحُو حَانِيَّةٌ - بهشت كا درمياني حصه بهت وسيع اور كشاده ب-

رُخض - وهونا' جيسے اِرْ حَاضٌ ہے-

إرُتِحَاضٌ -فضيحت مونا وليل مونا-

مِوُ حَاضٌ - وہ لکڑی جس پر کپڑا دھوتے وقت مارتے ہیں' اوریا خانہ وغسل خانہ-

اِنْ لَّمُ تَجِدُواْ غَیْرَهَا فَارْ حَضُوهَا بِالْمَاءِ-الَّرِمْ كُو مشركین كے برتنوں كےعلاوہ دوسرے برتن نہلیں توان كو پانی ہے دھوڑ الو( پھردھوكر پاك صاف كر كے ان میں كھانا پكاؤيا كھاؤ ہو)-

اِسْتَنَا اُوُهُ حَتَىٰ اِذَا مَا تَوْ كُوهُ كَالَثُوْ بِ الرَّحِيْضِ الْحَالُوُا عَلَيْهِ فَقَتَلُوهُ - (ان باغيوں نے پہلے تو) حفرت عثان عُنُّ سے تو ہر کرائی (ان سے عہدلیا کہ وہ کوئی کام خلاف شرع نہیں کریں گے) جب وہ تو ہکر کے دھوئے ہوئے گیڑے کی طرح پاک اور صاف ہو گئے تو ان پر چڑھ دوڑ سے اور شہید کردیا (کم بخت بڑے سنگدل اور ناخدا ترس سے حفرت عثان سالہا سال صحبت کوفت اور تربیت پاکر بھی کیا خلاف شرع کام کر سکتے تھے انہوں نے بھی ہنہ و چاکہ ہمارے اس فکرومکل کام کر سکتے تھے انہوں نے بھی ہنہ و چاکہ ہمارے اس فکرومکل سے خدا' رسول اور قرآن کے ارشادات کی تکذیب ہوتی ہوئی

وَعَلَيْهِمُ قُمُصٌ مُّرَحَضَةٌ-ان فارجيوں كے بدن پر دھلے ہوئے كرتے تھے-

# الكالما المال المال المال الكالمال الكالمال المال الما

فَوَجَدُنَا مَوَاحِيُضَهُمْ قَدِ اسْتُقُبِلَ بِهَا ٱلِقُبَلَةَ- ہم نے ویکھا ان کے (پاخانوں کے) قد کچ قبلہ رخ بے ہوئے تھے-

فَمَسَعَ عَنُهُ الرُّحَضَاءَ-آپ نے اپنے بدن سے پینہ صاف کیا-

دُ حَضَاءٌ - وه پسینه جوجهم پروبهه نکلے اور بھی بخاریا بیاری کے عرق کو بھی کہتے ہیں -

جَعَلَ يَمُسَحُ الرُّحَصَاءَ عَنُ وَّجُهِه - آپ مرض موت ميں لينے كواپ مندسے لو نجھے لگے-ميں لينے كواپ مندسے لو نجھے لگے-رَحِيُقٌ - صاف اور عمد ہ شراب-

أَيْمًا مُؤمِنِ سَقَىٰ مُؤمِنًا عَلَىٰ ظَمَاءِ سَقَاهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ مِنَ الرَّحِيْقِ الْمَخْتُومِ - جومسلمان دوسر عمسلمان کو پیاس کی حالت میں پانی پلائے - الله تعالی اس کو قیامت کے دن بہشت کی اس شراب میں سے پلائے گاجس کے شیشے پر مہر لگی ہوگی ( لیعنی نہایت محفوظ اور عمدہ پاکیزہ شراب میں ہے۔ -

رَحُلٌ یا رَحِیْلٌ یا تِوْحَالٌ - روانه ہونا' کوچ کرنا' چلنا' چلانا' منتقل ہونا' او پرآنا' زین لگانا' صبر کرنا -

ُ اِدُ حَالٌ اور تَوُ حِيْلٌ - چِلانا' روانهُ کرنا' کسی کوسواری کے اللہ اونٹ دینا -

إرُتِحالٌ -كوچ كرنا-

رِ حُلَةٌ يا رُحُلَةٌ - كوچ يا جدهر جانے كا قصد مو-

تَجِدُوُنَ النَّاسَ كَابِلِ مِّأَةٍ لَيْسَ فِيْهَا رَاحِلَةٌ-تَم لُوگُولِ
کواس طرح پاؤ گے جیے اونٹ کرسواونوں میں بھی ایک عمدہ
اونٹ سواری کے لائق نہیں نکلٹا (سب کے سب لدو اور بار
بردار ہی ہوتے ہیں) (نہایہ میں ہے کہ راحلہ زبردست تیزرو
اونٹ یااؤٹنی (سانڈنی) اس کا اطلاق نراور مادہ دونوں پر ہوتا
ہے- اس حدیث میں ان لوگوں کا ذکر ہے جوقرون ثلاثہ کے
بعدوالے ہیں' ان میں سوکی تعداد میں ایک آ دمی بھی اچھانہیں
نکلٹا - بعض نے کہا کہ ہرزمانہ کے لئے عام ہے کیونکہ قرون
ثلثا ۔ بعض نے کہا کہ ہرزمانہ کے لئے عام ہے کیونکہ قرون

مشرکین کے سومیں ایک کی بھی نہ تھی۔ بعض نے کہا ہے کہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ احکام شرع میں سب مسلمان برابر ہیں' شریف اور رئیس' امیر اور فقیر کا کوئی امتیاز نہیں' جیسے اونٹ سب برابر ہوتے ہیں' موانٹوں میں سب کے سب لا دنے اور بوجھ اٹھانے کے قابل ہوتے ہیں۔

اَمَولَلهٔ بِوَاحِلَةِ رَحِيْلٍ - عبدالله بن زبيرٌ نے ان كوايك زوردارتيز رواونٹ دلوايا -

فِیُ نَجَابَةٍ وَّلا رُحْلَةٍ يادِ حُلَةٍ -شرافت اور قوت اورعمدگی میں یا چلنے میں-

إِذَا ابْتَلَتِ النِّعَالُ فَالصَّلُوهُ فِي الرِّحَالِ-جب اتَى بارش ہویا کیچر ہوکہ جوتیاں تر ہوجا میں (تو جماعت میں آتا ضروری نہیں) اپنے گھروں اور ٹھکانوں میں نماز پڑھ لی جائے مارٹر ھلو-

رِ حَالٌ - جَعْدَ حُلٌ کُ ، مِعَیٰ گُھر ، مسکن اور منزل -وَ تَوُجِعُونَ إللَی دِ حَالِکُمُ بِوَسُولِ اللَّهِ-تُمَ الله کَ يَغْمِرٌ کو لئے ہوئے اپنے گھروں میں لوٹ جاؤ گے (یہ بہتر ہے یا دنیا کا فانی مال واساب؟)

قَیْشُو کُھُمُ فَوْبَّمَا اَصَابَ الرَّاحِلَةَ- وه ان کوشر یک کر لیے اور کبھی ایک اونٹ کا بوجھ غلافع میں کھاتے (بعض نے کہا اونٹ نفع میں کھاتے (بعض نے کہا اونٹ نفع میں کماتے بعض نے کہا اونٹ مع غلہ کے )وَفِی الْرِ حَالِ مَا فِیْهَا - مُحکانوں میں جو ہے وہ ہے حَوَّلُتُ رَحُلِی الْبَارِحَةَ - (حضرت عَرُّ نے عَرض کیا)

کو بھت رات کو میں بہبو ہے۔ رس رہے سر سے رس یا گذشتہ رات کو میں نے اپنی سواری کی زین الٹ دی (لیعنی اپنی بیوی کو او ندھالٹا کراس سے صحبت کی "گودخول فرج ہی میں کیا - نہا یہ میں ہے کہ رحل اونٹ کا کجاوہ 'جیسے سرج گھوڑ ہے کی زین - اور "دکو نگل" سے یہاں مکان اور ٹھکا نا بھی مراد ہو سکتا ہے کیونکہ عورت مرد کا مکان اور ٹھکا نا ہی ہے - )

اِنَّمَا هُوَ رَحُلٌ وَّسَرُ جٌ- یا تو کجاوہ ہے یا زین ( کجاوہ پر سفر حج میں بیٹھتے ہیں اورزین پر جہاد میں )-

إِنَّ النَّبِيِّ عَلَيْكُ سَجَدَ فَرَكَبَهُ الْحَسَنُ فَٱبُطَأَفِي اللَّهِ الْخَسَنُ الْبُطَأَفِي اللَّهِ اللَّ

# الكاران الا المال المال

تنخوم بار قین فغو عدن تُوسِیل النّاس - (قیامت کے قریب) عدن کنیں حصہ ہے ایک آگ نظے گی جولوگوں کو لے کر چلے گی (سفر کرائے گی ان کو منزلوں پراتارے گی جب وہ چلیں گے تو آپ بھی ظہر جائے گی (اس ہے مرادر بل ہے جائیں گے تو آپ بھی ظہر جائے گی (اس ہے مرادر بل ہے قیامت کے قریب عدن سے ایک ریل بجانب یمن اور جاز نظے گی اب وہ زمانہ قریب معلوم ہوتا ہے اس لئے کہ جازر بلوے میں رہی ہے اس وقت تک دمشق سے مدینہ طیبہ تک جاری ہوگئ ہی اب مدینہ سے مکم معظمہ تک بن رہی ہے غالبًا مکہ ہے یمن کو جائے گی - اس وقت ایک شاخ عدن سے آ کر اس میں مل جائے گی - ہارے علائے سلف جن کے زمانے میں ریلوے کا جادے گی - ہارے علائے سلف جن کے زمانے میں ریلوے کا جود نہ تھا اس حدیث کا اصلی مطلب نہیں سمجھے اور دوراز قیاس معنی بیان کر تے رہے - غفر اللہ لھم و لنا ) - ا

تُعَلَّمُ مَرَ خَلَا عَدَاقٍ وَعَلَيْهِ مِوْظٌ مُرَخَلٌ - آنخضرتُ ايک روز صبح کوبرآ مدہوئ آپ ایک چادراوڑ ھے تھے جس پر اونٹ کے کجاووں کی تصوریں بنی ہوئی تھیں (ایک روایت میں مرجل ہے جیم محمد سے یعنی مردول کی تصوریں بن تھیں گریہ سیح

نہیں ہے'صحیح وہی پہلی روایت ہے جس میں مرحل ہے حا ہے مہملہ ہے۔)

فَقَامَتُ اِمْوَأَةٌ اِلَىٰ مِوْطِهَا الْمُوَحَّلِ - ایک عورت اپی اس چادر کی طرف کھڑی ہوئی جس پر کجادوں کی تضوری بی ہوئی تھیں -

کانَ یُصَلِّیْ وَعَلَیْهِ مِنْ هٰذِهِ الْمُرَحَّلَاتِ-آ تَحْضرتُ نماز بڑھتے اور ایسی چادر اوڑھے ہوتے جس پر کباوؤں کی تصویرین بن تھیں۔

حَتَّى يَنِنِي النَّاسُ بِيُوْتًا يُوَشُّوْنَهَا وَشْيَ الْمَرَاحِلِ-يہاں تک کہ لوگ ایسے گربنا کیں جُن کواونٹ کی زمین کی طرح آراستہ کریں (اس کوتر حیل کہتے ہیں)-

لَتَكُفَّنَّ عَنْ شَتْمِهِ أَوْلَا رُحَلَنَّكَ بِسَيْفِي - تواس كوگال دينے سے بازآ 'ورنہ ميں اپن تلوار تھ پراٹھاؤں گا (يعنى تلوار سے تھ كو ماروں گا) -

لا تُشَدُّ الرِّحَالُ إلاَّ إلٰی فَلْفَةِ مَسَاجِدَ - (تُواب حاصل کرنے کے لئے ) کہیں کا سفر نہ کیا جائے گر تین مجدوں کا (کرمانی نے کہا مرادیہ ہے کہ اور کی مجد کے لئے سفر نہ کیا جائے کیونکہ ان تین مجدول کے علاوہ اور مجدیں سب فضیلت میں برابر ہیں' تو ان میں نماز پڑھنے کے لئے سفر کرنا ایک بے فائدہ زحمت اور تفتی ہے ۔ اس صورت میں کی نیک وصالح شخص کی زیارت کے لئے خواہ زندہ ہویا مردہ سفر کرنا منع نہ ہوگا ۔ جیسے طلب علم یا تجارت یا سیروسیا حت اور تفری کے لئے سفر کرنا جائز ہے ) ۔

میں کہتا ہوں اکثر علماء کا بیمی قول ہے کہ اس حدیث میں متثنیٰ منہ مبجد کا لفظ ہے تو ان تین مساجد کے علاوہ اور کسی مبجد کے لئے سفر کرنا جائز نہ ہوگا - اور امام احمد کی ایک روایت میں مشتنیٰ منہ بہصراحت مذکور ہے گواس کی اسناد مشکلم فیہ ہیں - اور بعض علماء جیسے ابومحمد جو نی اور قاضی عیاض اور ابن قیم سے کہتے

ل موصوف نے مذکورہ پیش گوئی کی اذخود دوراز کارتاویل پیش کی ہے حالانکد پیش گوئی کے الفاظ اپ حقیقی معنی پر دلالت کرتے ہیں لہذا عدن سے آگ کے روٹن ہونے سے مرادر بلنہیں بلکہ آگ ہی ہے اور تمام ائمہ سلف نے اس پیش گوئی کی صحح تعبیر یہی پیش کی ہے کہ اس سے مراد آگ ہے۔تفصیل کے لیے ملاحظہ ہورا آم الحروف کی کتاب' وقیا مت کی نشانیاں' اور' پیش گوئیوں کی حقیقت' - (م) الحاشا لخايث ض|| ط|| ظ||ع||غ||ف||ق|

وه مُخنے تک پہنچ جاتا)-

ہیں کہ متنتی منہ عام ہے ان کے نز دیک کسی بزرگ یا صالح کی

قبر کی زیارت کے لئے سفر کرنا نا جائز ہےاور جہادیا حصول علم کا سفر دوسری حدیثوں سے انہوں جائز رکھا ہے۔ اس طرح تجارت یا سپر وتفریج کے لئے سفر کرنے کو وہ اس وجہ ہے جائز رکھتے ہیں کہ یہ سفرطلب وحصول تواپ کی خاطرنہیں ہےاوراس حدیث میں وہی سفر مقصود ہے جوثواب حاصل کرنے کے لئے کیا جائے۔ گرید ندہب مرجوح ہے اس لئے کہ زندہ صالح تحض کی ملا قات کے لئے اوراس سے فیوض اور برکات حاصل کرنے کے لئے ان کے نز دیک بھی سفر کرنا جائز ہے' اور انبیاء کرامٌ کااورای طرح اولیاءاور شہدائے کا بھی تھم مثل زندوں کے ۔ ہے بیں ان کی قبر کی زیارت کے لئے بھی سفر کرنا جائز ہوگا - اور يبي قول امام تقي الدين سكي اورغزالي اور حافظ ابن حجر اورامام الحرمین اورسیوطی اورسخاوی اور اکثر اہل حدیث کا ہے۔ بالجملہ بہمسکلہ مختلف فیہ ہیں۔ بڑا جاہل ہے وہ مخض جوان مقاصد کے لئے سفر کرنے والے کو برا بنائے 'تشدد وعدم روا داری' فاسق یا فاجر سمجھے اور اجہل ہے وہ محض جس نے اس لئے سفر کرنے والے کومشرک قرار دیا ہے-معاذ اللہ! گویاس نے اکثر علمائے امت محمر به اور حفاظ حدیث کومشرک اور کافر بتایا - لا حَوْلَ وَ لَا قُو الله الله )-

اكرَّ خُلَةُ فِي الْمَسْنَكَةِ النَّازِكَةِ - ايك مسّله مين وريافت کرنے کی ضرورت آن پڑے تواس کے لئے سفر کرنا۔

فَأَقْبَلَ الَّذِيْنَ يَرْحَلُوْنَ لِنِّي بِإِيُوجِّلُوْنَ لِنْي -وه لوگ آئے جومیرا کیاوہ اونٹ پرلا دتے تھے(اس لئے کہان کا خیال تھا کہ میں کجاوہ کے اندرموجود ہوں) –

ثُمَّ رَحَلَ أَغْظُمَ بَعِيْر - كِمراكِ برُ اون يرزين

فَأَصُكُ سَهُمًا فِي رَخْلِهِ حَتَّى خَلَصَ فَصْلُ السَّهُم المیٰ گینفه - میں زور ہے ایک تیراس کی زین پر مار دیتا تیر کی یکان اس کے کندھے میں کھس جاتی (گویا یہ تیریالان کے پیچھے سے مارا جاتا' اس میں سے یار ہوکرسوار کے کند ھے پرلگتا' ایک روایت میں فی رجلہ ہے لیعنی اس کے پاؤں میں تیر مارتا'

يَأْظُ به اَطِيْطُ الرَّحٰلِ -عرش اس كى عظمت سے ايما چر چرا تا ہے جس طرح زین سوار کے پیچے چرچ بولتی ہے۔ لا نُسَبِّحُ حَتى نَحُطَّ الرِّحَالَ - بم نفل اس وقت تك نہیں پڑھتے تھے کہ اپناسامان یازین اونٹوں پرے اتارتے -رُخُلَةً - بضمهُ راجس طرف جانے كا ياجس كے باس

حانے کا قصد ہو۔ كَانَ رَحْلُ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْتُ فِرَاعًا - ٱتخفرت كي كاتفى (يعنى كاتفى كى تجيبل لكرى) ايك ماتھ كىتقى-

الرَّحِيْلُ أَحَدُ الْيَوْمَيْنِ - جن دو دنوں كا آ دى كو خيال رکھنا جا ہے' ان میں سے ایک کوچ کا دن ہے( لیعنی دنیا سے سفر کرنے کا)

مَوْ حَلَةً -مِزل-

رُحْمٌ يارُحُمٌ يا رَحْمَةٌ يامَرْحَمَةٌ -مبرباني كرنا ورومندي ظا ہر کرنا –

رُخْم یا رَحَامَةً- زَجَّی کے بعد عورت کے رحم میں بیاری ہوکراس ہےمرحانا۔

رخيم اور رَجِمْ-رشتهُ قرابتُ ناطه-

اكر حمن الرويم ببت مربان رحم والا (نهايه مين ب کہ رخمٰن اور رحیم دونو ں مبالغہ کے صیغہ ہیں اور رخمٰن' رحیم سے بڑھ کر ہے' کیونکہ''رحیم''اللہ کے سوااور دوسروں کوبھی کہہ سکتے ہیں گر'' رحمٰن'' کا اطلاق بجز خدا کے اور کسی پرنہیں ہوسکتا )۔

ثَلَاثٌ يَنْقَصُ بِهِنَّ الْعَبْدُ فِي الدُّنْيَا وَيُدُرِكُ بِهِنَّ فِي الْآخِرَةِ مَا هُوَ آغُظُمُ مِنْ ذَٰلِكَ الرَّحْمُ وَالْحَيَاءُ وَعِيُّ اللَّسَان - تین چزیں ایس ہیں جن کی وجہ ہے آ ومی و نیامیں گھٹتا رہتا ہے ( نقصان اٹھا تا ہے لوگ عیب کرتے ہیں ) مگر آخرت میں ان کی وجہ ہے وہ ملے گا جواس سے بڑھ کر ہے ٰ ایک تو رحت اور مہربانی' دوسرے حیاءاور شرم تیسرے کم گوئی اور زبان کی بندش ( مطلب یہ ہے کہ ان خصلتوں کی ضد مثلاً بے رحی اور قساوت قلب اور بےشرمی اور زبان آوری سے گودنیا میں آ دی فائدہ اٹھاتا ہے مگر آخرت میں نقصان اٹھائے گا اور ان

خصلتوں کی دجہ ہے گود نیا کا کچھ نقصان ہوگا مگر آخرت میں جو فائدہ ہوگااس کے مقابلہ میں پہنقصان کوئی چیز نہیں ہے )۔ هِ مَی اُمُّ دُ مُنے ہے۔ مکہ رحم کی ماں ہے ( یعنی جو وہاں جاتا ہے اس پر رحمت الٰہی نزول کرتی ہے۔ بعض نے کہاام رحم مکہ کا ایک نام ہے )۔

مَنُ مَّلَکَ ذَارَحِم مَّحُوم فَهُوَحُرُ جُو جُو صَّلَ اپن محرم رشتہ دارکا مالک ہوجائے (مثلاً بھائی بیٹا 'پوتا' نواسا 'باپ دادا 'چپا وغیرہ کا - یا بہن بیٹی 'پوتی ' نواس ' مال ' نانی ' دادی پھوپھی ' فالہ وغیرہ کا ) تو وہ آزاد ہوجائے گا (اس کی ملک میں آتے ہی وہ آزاد ہوجائے گا (اس کی ملک میں آتے ہی وہ آزاد ہوجائے گا) -

فَاِنَّمَا يَوْحَمُ اللَّهُ مِنُ عِبَادِهِ الرَّحُمَاءَ يا مِنُ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءُ- یعنی اللّه اپنے بندوں میں سے ان ہی بندوں پررحم کرتا ہے جو ( دوسرے بندوں پر )رحم کرتے ہیں-

یَوْ خُمُ اللّٰهُ عُمَوَ مَا حَدَّثُ- اللّٰهُ عُرِّ پِرَرَمُ کرے انہوں نے بیکیا حدیث بیان کی (حضرت عائشہؓ کے اس قول کا مطلب بیہ ہے کہ انہوں نے روایت حدیث میں غلطی کی )-

وَجِمَ اللَّهُ وَجُلا سَمْحًا-الله تعالى اسمود يررحم كرے جولين دين ميں زمى كرتا ہو-

قَامَتِ الرَّحِمُ فَاخَذَتُ بِحِقُوِ الرَّحُمْنِ-ناطا كَمُرا بَوا اوراس نے بروردگار کی مرتفام لی-

وَتُرُسَلُ الله مَانَةُ وَالرَّحِمُ-اورامانت وقرابت دونوں بھیج جا کیں گے (قیامت کے دن دونوں مجسم ہو کر ظاہر ہوں گے اور اس میں کوئی استبعاد نہیں ہے جیسے دوسری حدیث میں ہے کہ نیک عمل اور قرآن بھی مجسم ہو کر ظاہر ہوں گے )-

فَجَعَلَهُ اللَّهُ رَحْمَةً لِلْمُوْمِنِيْنَ-اللَّهْ تَعَالَىٰ نَے طاعون کو مسلمانوں کے لئے رحت کیا ہے(ان کواس میں شہادت کا اثواب اور درجہ ملتا ہے- حالانکہ کافروں کے لئے وہ عذاب ہے)-

مُنُ لَّا يَوْحَمُ لَا يُوْحَمُ - (جَوْحُصْ (اللّه كے بندوں پر) رحمٰ نبیں كرے گاس پر (اللّه كی طرف سے ) بھی رحم نه ہوگا -دَحُمَتِیُ تَغُلِبُ عَلٰی غَضَہی ۔ میری رحمنت غصے بر

غالب ہے( تینی رحمت کا تعلق غضب کے تعلق سے زیادہ ہے)-

إِنَّ رَحْمَتِي سَبَقَتْ عَلَى غَضَبِي -ميرى رحمت مير ع غصے سے آ گے بوھ گئ -

اِنَّ رَحُمَتِیُ اَنْ تَنْطَلِقَا فِی النَّادِ - میری رحمت بیہ کہ تم دونوں آگ میں چلے جاؤ (اب میراحکم مان لو! پھروہ دونوں بہشت میں داخل کئے جائیں گئے )۔

لایننزِلُ الرَّحُمَةُ عَلَی قَوُم فِیهِم قاَطِعُ رَحِم- ان لوگوں میں اللہ کی رحت نہیں اتر تی 'جن میں کوئی ناطہ کا شے والا ہوتا ہے (جواپنے اعزاء کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے) (بعض نے کہا کہ رحمت سے یہاں بارش مراد ہے 'یعنی ایسے لوگوں پر یانی اور بارش کا قحط آتا ہے)-

اَلوَّ احِمُونَ يَرُحَمُهُمُ الرَّحُمانُ إِرْحَمُواْمَنُ فِي الْلَّهُمَاءِ - جَوَلُوگ ( دوسرے الْاَرْضِ يَرُحَمُكُمُ مَنُ فِي السَّمَاءِ - جَوَلُوگ ( دوسرے بندوں پر) رحم كرتے ہيں اللہ بھی ان پررحم كرتا ہے ان لوگوں پر رحم كر وجوز مين پر بين تم پر بھی وہ رحم كرے گا جو آسان پر ہے (بعنی اللہ جل لہ جوعش معلّی پر ساتوں آسانوں كے اوپر ہے يہ يہ عديث مسلسل بالا ولية ہے اور مجھكو بہت اعلیٰ سند ہے لی ہے ' يہن مولا نا فضل الرحمٰن نور اللہ مرقدہ ہے' انہوں نے مولا نا شاہ ولی شے ماہوں نے مولا نا شاہ ولی شے انہوں نے مولا نا شاہ ولی اللہ صاحب دام مالہندے اخبرتک )۔

نَبِیُ الْوَّحُمَةِ-رحت کے بَیْمبر (لعنی جن کی رسالت اللہ کی رحمت ہےا بنی مخلوق پر )-

اِنَّ لِلْهِ مِأَةُ رَحُمَةٍ - الله تعالیٰ کی سور متیں ہیں ( ان میں ہے ایک اس کی سور متیں ہیں ( ان میں ہے ایک اس نے ایک اس کی وجہ سے ماں اپنی اولا دیر شفقت کرتی ہے اور ننا نوبے رحمتیں اس نے اپنے پاس سرکھ چھوڑی ہیں' قیامت کے دن وہ اپنے بندوں پران کو استعال

الكالمان المال الم

کرے گا ( سجان اللہ! جب وہ ننانوے درجہ ماں باپ سے زیادہ ہم پرمہر بان ہے تو ہم کواس کے رحم وکرم سے بہت پچھ امید ہے )-

رَحْمَتُكَ أَوْسَعُ مِنْ ذُنُوبِيْ- تيرى رحمت ميرے عنابول سے زياده وسيع ہے-

اِنَّهَا رَحْمَةً - يه آنو بہنا رحمت اور شفقت كى وجه سے برنہ كهاس وجه سے كه ميں صبر كرنے سے عاجز بوں) - اَتَعْجُوْنَ لِرُحْمِ أَمْ اللّٰ فُواخ - كياتم ان بچوںكى ماںكى شفقت پر تعجب كرتے ہو (اس كوائى اولا وسے جس درجه محبت ہے - حالانكہ پروردگار عالم كواپنے بندوں پراس سے سو درجہ زیادہ محبت اورشفقت ہے) -

رَحْمَانُ الْيَمَامَةِ -مسلم كذاب كالقب تفا-صِلُوْا أَرْحَامَكُمْ -ايخ رشتوں كوملاؤ-

لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ الآَمَعَ مَحْرَم مِنْهَا - عورت بغير محرم (مرد) كسفرنه كرے (جيسے شوہر بالپ وادا 'جھائی' بيٹا' بوتا' چيا' ماموں وغيرہ)-

فلاف سنت دیدی جائیں تو ایم صورت میں ایک ہی طلاق

پڑے گی - یا امام ابن جریطبریُ اور شخ می الدین ابن عربی نے

وضومیں پاؤں پرسے کرنا بھی جائز رکھا ہے۔ ابغور فرما ہے کہ

ان اختلافات کی وجہ ہے امت پرس قدر آسانی ہوئی؟ کوئی

آدمی غصے میں تین طلاق دیدیتا ہے اب انکہ اربعہ کی چیروی

کرے تو حلالہ کے بغیر اپنی ہوی ہے نہیں مل سکتا 'یا سردی کے

موسم میں بغیر پاؤں دھو نے وضونہیں ہوسکتا۔ اس طرح جمع مین

الصلو تین میں جس کو اہل حدیث نے حضر میں بغیر عذر بھی جائز

رکھا ہے۔ کتنی آسانی ہے۔ اس طرح عمامہ یا جراب اور پائنا بہ

رکھا ہے۔ کتنی آسانی ہے۔ اس طرح عمامہ یا جراب اور پائنا بہ

رخو ۔ چی چلان 'چی گھمانا (جسے رحی ہے)۔

رخو ۔ چی چلانا 'چی گھمانا (جسے رحی ہے)۔

دَ طی - پَکی ٔ سینهٔ سردار ٔ مشتقل قبیله جو دوسروں کامحتاج نه ہو' یا لک'اونٹ یا ہاتھی کا کھر'اونٹوں کا بھاری مندا -

تَدُوْ رَحَى اِلْإِسْلَامِ لِخَمْسِ اَوْ سِتِّ اَوْسَبْع وَثَلَاثِيْنَ سَنَةً فَإِنْ يَّقُمْ لَهُمْ دِيْنُهُمْ يَقُمْ لَهُمْ سَبُعِيْنَ سَنَةً وَّإِنْ يَّهْلِكُواْ فَسَبِيْلُ مَنْ هَلَكَ مِنَ الْأُمَم - اسلام كى چَكَ پنینیں یا چھتیں پائینتیں برس تک گھوتی ریے گی ( یعنی اس ز مانه تک اسلام کوخوب ترقی ہوگی' مسلمان سب ملے جلے رہیں گے ) پھرا گران کا دین قائم رہے تو ستر برس تک اور قائم رہے گا ورنہاورامتوں کی طرح بتاہ ہو جا کیں گے(۳۵ سال تک تمام مسلمان منفق رہے بعدازاں پھوٹ اور انتشار کا آغاز ہوا۔ اہل مصر نے بغاوت کر کے حضرت عثانٌ پر چڑھائی کی- ۲۳ سال گزرے تھے کہ جنگ جمل ہوئی اور ایک سال بعد حفزت علی ہی کے زمانہ خلافت میں جنگ صفین ہوئی جس میں برارون مسلمان مارے گئے اور جس نے ملت اسلامیہ کو نا قابل · تلافی نقصان بہنچایا - اورستر برس قائم رہنے سے میدمراد ہے کہ ان لڑائیوں اورخرا بیوں کے بعد ایک سلطنت قائم ہو گی جوستر برس تک رہے گی- لینی بنی امیہ کی سلطنت- کیونکہ ان کی سلطنت کے قیام وانتحکام ہے لے کراس وقت تک کہ دولت عباسیہ کی طرف بلانے والے خراسان میں پیدا ہوئے ستر ہی برس کے قریب مدت ہے۔ مگراس میں بیا شکال ہوتا ہے کہ نبی

# الكالمالة الاستان المالة المال

امیہ کے زمانہ حکومت میں دین کہاں قائم ہوا تھا؟ بلکہ دین کی بریادی ہوئی تھی۔ اس اٹکال کو اس طرح دفع کیا ہے کہ آنخضرت کے بہطورش طفر ماہا کہاگر ۳۷ سال کے بعدامت میں ناا تفاقی نہ ہوئی تو ستر برس دین اور قائم رہے گا اگریتاہ ہوئے تو مجھیلی امتوں کی طرح تباہ ہو جا کیں گے۔ چونکہ ۳۵ سال ہی میں پھوٹ پیدا ہو کرشیرازہ جھر گیا لہٰذا مسلمان بھی مچیلی قوموں اور امتوں کی طرح بتاہ ہو گئے - بنی امیہ کا نام و نشان نہ رہا۔ اس کے بعد دولت عباسیہ قائم ہوئی' وہ بھی ہلا کو خال کے ہاتھ بر ہا د ہوئی' اس کے بعد دولت عثانیہ اتر اک کی قائم ہوئی' بیاب تک قائم ہے گواس کی حالت بھی بہنبت سابق کے بہت خراب ہوگئ ہے اور ہر چہار طرف سے کفار نے اس کو تک کردیا ہے۔ اکثر ممالک اس کے ہاتھ سے نکل مجے ہیں۔ رہے نام اللہ کا اب جو کچھامید ہے وہ حضرت صاحب الزماں مہدی کے ظہور پر ہے۔اللہ تعالی ہم کوان کے اتباع میں کر ئے اگر جم فوت ہو جائیں تو ہرا یک مسلمان بھائی کو ہماری وصیت سے ہے کہ ہمارا سلام حضرت مہدی اور حضرت عیسی کو پہنچا دی اور ماری کتاب " هدیة المهدی ف" "آپ کے ملاحظه میں گزار

(ایک روایت میں تزول رحی الاسلام لینی ۳۵ سال میں اسلام کی پچکی کا زوال ہوگا (اس صورت میں مطلب صاف ہے کیونکہ اس سال سے اسلام کی پچکی گبڑی اور لوگوں میں کیک جہتی کے بجائے انتشار پیدا ہوگیا)۔

حِیْنَ فَوَعُ عَلِیٌّ مِّنْ مَّوْحَی الْجَمَلِ- جبِ حفرت علیٌّ جنگ جمل سے فارغ ہوئے ( یعنی جہاں جنگ کی چک گھوم رہی حقی )-

سَاصْبَعُ لَكَ رَحِّى يَتَحَدَّثُ بِهَا الْمَشْرِقُ

وَالْمُهُوْرِبُ - (ابولولومردود نے حضرت عمرضی اللہ عنہ سے کہا) میں آپ کے لئے ایس چکی بنافدگا کہ مشرق اور مغرب والے سب اس کا ذکر کرتے رہیں گے- (مردود نے آپ کے تل کی دمی دی)-

کیچسٹبانِ الرَّحَا- چکی کی گردش کی طرح -عَلَیْهِمْ دَارَتِ الرَّحٰی-ان ہی پر آسان اورز مین کی چکی ری-

#### باب الراء مع الخاء

رَخْ - روندنا' ملانا' گر پڑنا' جمک جانا -اِدْ خَعَاخٌ - مبالغه کرنا -اِدْ نِهِ خَعَاخٌ - لئک جانا' اضطراب -دَ خَاخٌ - عیش وعشرت' نرم وسیع زمین -دَخٌ - شطرنح کامِهرهٔ ہاتھی اورا یک بڑا پرندہ - <sup>ت</sup> مُرْتَخٌ - نشریس چور -

یَاتِی عَلَی النّاسِ زَمَانٌ اَفْضَلُهُمْ رَخَاخًا اَفْصَدُهُمْ عَنْ اَفْضَلُهُمْ رَخَاخًا اَفْصَدُهُمْ عَنْ اع عَیْشًا-ایک زمانه لوگول پراییا آئے گاکدان میں عیش وعشرت کے لحاظ سے وہ بہتر ہوگا جس کی حالت متوسط ہو(نہ بہت امیر نہ بہت مفلس)-

اَدُّضٌ دَ نَحَاجٌ - زم ملائم زمین -دُ خُجی – مامون کاایک وزیر جوامام رضًا کا خیرخواه تھا – دُ خُصٌ – ارزاں ہونا' ستا ہونا – دَ خَاصَةٌ اور دُ حُوْصَةٌ – نرمی' ملائمت – قَدُّ جِیْصٌ – ستا کرنا' اجازت دینا – دُ خُصَةٌ آسانی' شریعت کاوه کام جس کی اجازت ہو – دَ جِیْصٌ – ستا –

ل اس کتاب پر ہمارے زمانہ کے مسلمانوں کو بڑا غصہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ کتاب کل مسائل میں کسی فریق کے موافق نہیں ہے بلکہ " حذما صفا و دع ما محدو" پڑمل کیا ہے۔ نہ اہل حدیث اس کو پہند کرتے ہیں اور نہ ہی مقلدین حفرات نہ امامہ پہند کرتے ہیں اور نہ ہی مقلدین حفرات نہ امامہ پہند کرتے ہیں اور نہ ہی نام کے کن میرا مجروسااللہ جل جانا ہے اعتز ال تلک الفرق کلہا چیش نظر ہے۔ جب امام مہدی ظاہر ہونگے اس وقت اس کتاب کی صحیح حالت معلوم ہوجائے گی۔

معروسااللہ جل کہ یہ پرندہ دریائے چین کے مصل پایا جاتا ہے اور گینڈے کواٹھا کرلے جاتا ہے۔ اس طرح ہاتھی کو۔ حیاۃ الحوان میں اس طرح متحول میں ہے کہ یہ بہودہ خرافات ہے۔

اَرْ حَصَ فِی اُولٰیِكَ رَسُوْلُ اللهِ مَالِیْتُ - آنخضرت نے ان اور کے بارے میں اجازت دی -

فَرَخَّصَ لَنَا أَنْ نَتَزَوَّجَ بِالقَّوْبِ-بَمُ كُوٓ آپُ نَے كُپڑے كے بدلےمتعدكر لينے كي اجازت دى-

اَلَا قَبِلْتَ رُخْصَةَ اللهِ-تون الله كارخصت كول تبول بي كالله كارخصت كول تبول بي كا-

سُنِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ مُّتُعَةٍ فَرَخَّصَ - ابن عباسٌ نے متعدی اجازت دی -

فَتَوَ حَصَ فِيهِ - آپ نے آسانی رکھی ( یعنی کچھ دن روزہ رکھو کچھ دن افطار کرو - عورتوں سے نکاح کرو - بعض لوگ میہ سمجھے کہ ہمیشہ روزہ رکھنا اور عورتوں سے بالکل الگ رہنا افضل ہے - حالانکہ یہ فضل نہیں ہے افضل وہی ہے جوسنت رسول کے موافق ہو ) -

دِ جِلَّ يا رَجِلٌ يادِ خُلَةٌ - بَرى كا يجدجو ماده مواور نركو حَمَلٌ كَهَ بِي -

رُخْمُ - زم ہونا'ہموار ہونا'انڈ بے سینا' کھیلنا'رحم کرنا -

تَوْخِيم - دم كاثا-

رُ نَحَامٌ -سفيدنرم پُقر-

لَوْ كَانُوْا مِنَ الطَّيْرِ لَكَانُو ارَخَمَّا- الرَّر رافض لوگ يرند عهوت تو "رْخ، 'بوت -

دَخْم - ایک پرندہ ہے جو گدھ کے مشابہ ہوتا ہے - وہ مکاری اور فریب اور گندگی پہندمشہور ہے - اتنے بلند پہاڑوں میں جا کرانڈے دیتا ہے جہاں پر رسائی مشکل ہے - مشعب ایک مقام کا نام ہے - دیتے مئے بدیودار ہوگئ - دیتے ایسے قاء - مشک بدیودار ہوگئ -

مَجِّدُنِى الْيُوْمَ بِلْلِكَ الصَّوْتِ الْحَسَنِ الرَّحِيْمِ-اے داؤد! آج میری تعریف اچھی نرم آواز ہے کر (سریلی آوازہے)-

> رُخَامَةٌ-ایک بھاجی ہے-رَخَمَةٌ-محبت اور زی-

رَخْعَی اِرِخُوَ قَااِرَ خَاوَةً - آرام کی زندگی کشادگی عیش -اُذْکُو اللّٰهَ فِی الرَّخَاءِ یَذْکُولُ کَ فِی المشِدَّةِ - اللّٰه کی یاد چین کی حالت میں کر وہ تجھ کو تختی کی حالت میں یاد کرے گا (تیری دعا قبول اور تیری مصیبت دور کرے گا) -

فَلْیُکیْفِو الدُّعَاءَ عِنْدَ الرَّخَاءِ (جو شخص بیچاہے کہ اس کی دعا تکلیف کی حالت میں قبول ہو) تو چین اور آسائش کی حالت میں بہت دعا کرتارہے (اللہ کی یاداوراس کی بندگی کرتا

نیس کُلُ النّاسِ مُوْحِیٌ عَلَیْهِ - برآ دی کے لئے رزق کی کشادگی نہیں ہے (کوئی تکی میں کوئی فراغت میں) -اِسْتُوْجِیا عَیِّیْ - پھیل جاؤہم سے الگ ہوجاؤ! اِسْتُوْجِیْ عَیِّیْ - مجھ سے الگ ہوجاؤ - (پیرج میں حضرت زبیر ؓ نے اپنی ہوی اساءٌ سے کہا)

اِنَّ اَحَدَ شِقَیْ اِزَارِی بَسْتُوْجِیْ- میرے پاجامہ کا ایک کنارہ لئک جاتا ہے (یعن کخوں سے نیچ آ جاتا ہے شاید چلئے میں وہ ایک طرف جمک کر چلتے ہوں گئ چونکہ وہ بہت نا توان سے ) (یوکلمات حضرت ابو برصد این نے فرمائے) - قد اُر خی طرفی آئی گینفی آبان کی خونوں کنارے اپنے دونوں کندھوں کے درمیان لؤکائے - کنارے اپنے دونوں کندھوں کے درمیان لؤکائے - الکموُومِنُ شَکُورٌ عِنْدَ الرَّجَاءِ - مسلمان چین کی حالت میں اللہ کا شکر اوا کرتا ہے اور دردکی حالت میں صبر خوش کسی حالت میں خوش کسی حالت میں خدا کونیس بھولتا -

رَاخِ الْاِخُوَانِ فِی اللهِ- الله کی رضا مندی کے لئے مسلمان بھائیوں سے زی اور مجت کر- فَالله کا رَجْی لِبَالِهَا- اس سے اس کے دل کو زیادہ چین فَالله کُورُنادہ چین

# لَعُلِمُ لِللَّهِ فِي اللَّهِ اللَّهُ اللّ

اَرُخَی اَلسِّتُو- پِرده لڻکایا-فَوَسٌ دِخُوةٌ -زم مزاج غریب گھوڑا-تَوَاحِیُ - دی وسعت' مہلت-

#### باب الراء مع الدال

دَ دُهُ - مدودینا' زور دینا' ستون لگانا' اچھی طرح خبر گیری کرنا' مارنا –

رَ دَاءَ ةٌ-خرابي

إِرْ هَاءٌ - مد دكرنا ' خراب كرنا 'بگاڑنا' لاكانا 'ستون لگانا -

اُوْصِيهِ بِاَهْلِ الْاَمْصَارِ حَيْرًا فَانَّهُمْ رِدْءُ الْاِسُلامِ وَجُبَاةُ الْمَالِ وَغَيْظُ الْعُدُوّ - مِن اس كووصت كرتا بول كه دوسرے شہروالوں سے عمدہ سلوک كرے كيونكه وہ اسلام كه دوگار دوسرے آمدنی كا ذريعہ میں (ان سے روپيہ وصول ہوتا ہے مسلمانوں كا كام چلتا ہے) تيسرے دشمنوں كوغصه دلاتے ميں (كيونكه ان كی شركت سے مسلمانوں كی تعداد زیادہ معلوم ہوتے ہیں) -

وَ الْغُنَمُ تَوُ ذَأْ عُلَى مِائَةٍ - بَكْرَياں سوسے زیادہ تھیں -رَ دُبٌ - دہ راستہ جو ہند ہو-

اُرُدُبٌ - اہل مصر کے ہاں ایک پیانہ ہے جس میں ۲۳ صاع آتے ہیں-

دَ دُحّ - مٹی کا گلاوہ کرنا' مخسر نا' جمنا' مراد کو پہنچنا' خط پانا' خیمہ کے آخر میں ایک پردہ لگانا -

عُکُو مُهَا رَ دَاحٌ -اسِ کی گھریاں بھاری ہیں ( یعنی ان میں مال واسباب بہت ہے)-

دُ دَاحٌ - اصل میں دِ دَامُ اسعورت کے لئے بولتے ہیں' جس کے چوتڑ (سرین) بھاری بھرکم ہوں-

إِنَّ مِنُ وَّرَائِكُمُ أُمُورًا مُّتَمَاحِلَةً رُدُحَا- (حضرت علَّ لَے فرمایا) تمہارے پیچھے آنے والے (یعنی آئندہ ایسے لمب طویل اور اہم امور میں (یعنی دیر تک قائم رہنے والے عظیم الثان فتنے اور فسادات)-

إِنَّ مِنُ وَّرَائِكُمُ فَتِناً مُّرُدِحَةً-مُستقَّل مِين تم ير بهاري

فتنے آنے والے ہیں یا ایسے فتنے جو دلوں کو ڈھانپ لیں گے (ان بر گمراہی کی تاریکی حیصا دیں گے ) اس صورت میں بیہ أَرُ لَهُ حُتُ الْبَيْتَ سِي نَكل سے معنى ميں نے كوٹھرى كو جھاديا-لَاكُونَنَّ فِيُهَا مِثُلَ الْجَمَلِ الرَّدَاحِ- (حفرت عبدالله بن عمرٌ نے کہا) میں تو ان فتنوں میں بھاری بھرکم اونٹ کی طرح بن حاوُں گا ( کسی کا طرف دارنہیں بنوں گا ) – ( عبداللہ بن عمرٌ ا نے ایبا ہی کیا کہاس دورفتن میں سب سے الگ رہے جب حضرت علیؓ اورامیر معاویہؓ میں اختلاف ہوا تو وہ کسی فرلق کے شر یک نہیں ہوئے' انہوں نے معاویہ سے بیعت کی نہ حضرت علی ہے ٔ یہاں تک کہ معاویہ کی بیعت پرسب کا اتفاق ہو گیا'اس وقت انہوں نے معاویہ ہے بیعت کرلی' پھرعبدالملک اور عبداللہ بن زبیر اورم وان کےاختلاف میںانہوں نے کسی ہے بیعت نه کی'یهاں تک که عبدالملک پر اتفاق ہو گیا' اس وقت انہوں نے عبدالملک سے بیعت کر لی-اور پزید سےانہوں نے اس لئے بیعت کر لی تھی کہ نثر وع میں اس پرسب کا اتفاق ہو گیا تھا' یباں تک کہ اہل مدینہ نے بھی اس سے بیعت کر لی تھی۔

ے ظلم وتعدی سے آپ محفوظ رہے)-وَ بَقِیَتِ الرَّ دَائِ الْمُظُلِمَةُ-ابھی وہ بھاری بھر کم تاریک کردینے والافتنہ ہاتی ہے-

صرف امام حسینً اورعبدالله بن زبیرٌ نے بیعت نبیں کی تھی - بعد ازاں اہل مدینہ نے ہزید کافتق وفجور دکھ کراس کی بیعت ساقط

کردی' مگرعبداللہ بن عمرؓ نے نہیں تو ڑی'ای سبب ہےلشکر سزید

رَدِّيامَرَدِّيامَوُدُودٌ يَارِدِينَدَىٰ - پَصِرنا ُ خطابيان کرنا ُ قبول نه کرنا ' بند کر دنیا ' لوٹا دینا ' جواب بھیجنا فائدہ دینا - تَرُدِینَدٌ دو کا موں کو بیان کرنا ' یابہ یادہ' اور بہ مخن رَدِّ مجمی آ یا ہے -تَرَدُّدُ - آ گے بیچھے ہونا ' شک کرنا -تَرَدُدُدُ - تَصْحَ کا فَتْحَ کرنا -

اِرْتِدَادٌ - پھر جانا' اسلام سے برگشتہ ہونا اِسْتِرُ دَادٌ - طلب کرنا' والیس جا ہنا -

رَادَّةً - فاكده -

لَيْسَ بِالطُّويُلِ الْبَائِنِ وَلاَ الْقَصِيْرِ الْمُتَرَدِّدِ-

#### الرط ط ع ع ال ال ال ال ال ال الكالم المنافع ال

نه ہالکل یسة قد کھے( بلکه آ ب میانہ قداورخوشما تھے )-مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ آمُرُنَا فَهُوَ رَدُّ - جَوْتُحْص اليا کام کرے جس کا ہم نے حکم نہیں دیا' یعنی جو ہماری سنت کے خلاف ہوتو وہ باطل اور لغو ہے ( یعنی نا جائز ہے اس حدیث کا پیہ مطلب نہیں ہے کہ جو کام آنخضرت کے عہد میں نہ ہوا ہو' وہ نا جائز ہے' ورنہ بڑی قیاحت لازم آئے گی- کیونکہ آنخضرت ' کے مبارک زمانے میں بہت ہے کامنہیں ہوئے تھے مگر آ ب کے بعدان کی ضرورت محسوس ہوئی' جیسے مدارس کا بنانا' خزانہ' مجلس اور دار القصناء کی تغمیر' جدید طرز کے آلات حرب اور بحری۔ جنگی جہازوں کی ساخت' کتب دینی کی تالیف اور قر آن و حدیث کی تر جمانی وتفسیرعر یی و نیز دوسری زبانو ں میں کرنا – په اورای طرح کے دوسرے کام ناگزیر تھے جن کوانحام دیا گیا۔ بہر حال اس حدیث کا منشاء یہ ہے کہ جو کام ہماری تعلیم اور ہدایت کےخلاف ہوں اوراسلام کی روح کےمنافی ہوں' ایسے کام ہر زمانہ میں باطل اور لغو ہیں۔ مثلاً آنخضرت کے قبریر چراغ جلانے والوں پر لعنت فرمائی - بایں ہمہ کوئی قبریر حِیاغاں کر ہےاوراس کا نام عرس رکھ لیے باصندل وہ نا جائز ہو گا- آ مخضرت نے کی میت برتین دن سے زیادہ سوگ کرنے کومنع فر ما ما اب کوئی نو چهخوانی با تعزبیت کی مجلس اگلے بزرگوں کی کرے یا دین میں ایبانیا کام نکلے جوآ مخضرتؑ کےعہد میں نہ تھا نہ وہ کسی عام قائدہ شری کے تحت آتا ہے مثلاً جھنڈ نے تعزیے' علم نکالنا اور کسی کے انتقال کے بعد برادری یا لوگوں کو جمع کر کے سویم' دسواں اور چہلم کرنا' صلوٰ ۃ غوثیہ پڑھنا وغیرہ

آنخضرتؑ نہ تو بالکل بدنما لیے تھے ( تا ڑ کے جھاڑ کی طرح )اور

اُلَا اَدُلُكَ عَلَى اَفْضَلِ الصَّدَقَةِ اِبْنَتُكَ مَرْدُوْدَةٌ عَلَى اَفْضَلِ الصَّدَقَةِ اِبْنَتُكَ مَرْدُوْدَةٌ عَلَيْكَ لَيْسَ لَهَا كَاسِبٌ غَيْرُكَ - (آنخضرت صلى الله عليه وآله وسلم نے سراقہ بن بعثم سے فرمایا) میں تجھ کوسب سے بہتر صدقہ بتلاؤں تیری بیٹی تیرے پاس پھر آجائے (اس کا شوہر اس کو طلاق دیدے) اور تیرے علاوہ اس کے لئے کوئی روئی کمانے والانہ ہو۔

رکُهُ الشَّمْسِ - آفاب کا پھرلوٹ آنا( یعنی غروب کے بعد پھرنکلنا - کہتے ہیں شب معراج کی صبح کواورغز وہ خندق میں بیہ ہواتھا)-

فَاُرُدِدَ عَلَيْهِ الشَّمْسُ شَرْفُهَا-سورِجَ كَا چِكَنَا پُرِآپِ پِ
پَسِرا گيا (يعنی غروب کے بعد پھرتکل آمیا ، پیچے سرکا دیا گیا مجمع
البحرین میں ہے کہ' ردشن' سے بیبھی مراد ہوسکتا ہے کہ اس کی
حرکت بسطی ہوگئی۔)

میں کہتا ہوں یہ دخش نہیں ہے بلکہ'' حبس شمس ہاور یہ دوسری نشانی ہے آنخضرت کی نشانیوں یعنی مجزات میں ہے۔
اس کوطرانی نے بہند جید جابر بن عبداللہ ہے نکالا ہیشی نے کہا اس کی سند حسن ہاورای طرح حافظ ابن جراور عراقی نے کہا اور '' ردشم'' کوطرانی نے روایت کیا مجم کبیر میں اساء بنت عمیس ہے ہیشی نے کہا' اس کے راوی صحح کے راوی ہیں بجر ابراہیم بن حسن کے مگران کو بھی ابن حبان نے ثقة بتایا ہے۔اور طحاوی نے مشکل الآ فار میں اس حدیث کو دوطر یقوں سے نکالا اور کہا دونوں طریق فابت ہیں' اور ان کے راوی ثقہ ہیں' اس صورت میں ابن جوزی نے جو اس حدیث کو موضوعات میں فرکر کیا ہے وہ صحح نہیں ہے حافظ ابن جرنے کہا کہ ابن جوزی نے خواس حدیث کو موضوعات میں فلطی کی جو اس حدیث کو موضوعات میں داخل کیا )۔

تَرُ دُّبِهَا الْفَتِیْ - توان چیزوں کوجن سے مجھ کوالفت ہے ( یعنی مال اولا داور وطن وغیرہ ) جمع کردےگا -

وَلِلْمَرُ دُوْدَةِ مِنْ بِنَاتِهِ أَنْ تَسْكُنَهَا (زبيرٌ نَ اپْنَ وَصِت مِن اِیکُ مَنْ بِنَاتِهِ أَنْ تَسْكُنَهَا (زبیرٌ نَ اپْنِ وصِت مِن ایک گھر کو وقف کیا اور کہا) ان کی بیٹیوں میں سے جو طلاق کی وجہ سے لوٹ آئے وہ اس گھر میں رہ عمق ہے (مجمع الجارمیں ہے کہ مطلقہ کو مردودہ اور جس کا شوہر مرجائے اس کو راجعہ کتے ہیں )۔

رُدُّواالسَّائِلَ وَلَوُ بِظِلْفِ مُنحُوق - ما نَگَنَ والے (سائل) کو دے کر اپس کر دو اگر چہ ایک کھر ہی ہو جلا ہوا-(یہال"رُدُّوْا" کے بیمعنی نہیں ہیں کہ اس کو پچھ نہ دو خالی پھیردو)-

سَلَّمَ فَوَدَّ عَلَيْهِ -سلام كيا تواس في سلام كاجواب ديا-

لاَ تَرُدُّو االسَّائِلَ وَلَوْ بِظِلْفِ-سائل کو حروم مت کرو کچھ نہ ہوتو کھر ہی دے دو (لیعنی خالی مت کچیرد) -وَرَدُّ اُوْلاَهَا عَلَی اُحُراِهَا - اور پہلی جماعت کو پچیلی جماعت پر پچیردیا (لیمن آگے کی جماعت کو اتن دور نہ جانے دیا

کہ وہ پچپلی جماً عت ہے بالکل الگ ہو جائے بلکہ اس کوروک دیا یہاں تک کہ پچپلی جماعت اس ہے جا کرمل گئی)-

اِنَّهُمْ لَمْ يَزَالُواْ مُوتَدِّيْنَ عَلَى اَعْقَابِهِمْ - وہ بميشہ اپنی اير ايوں كے بل (اسلام كے بعض واجبات سے) پھر ہے ہی رہے (بيروض کو ترکی حديث بیل ہے۔ مرادبيہ ہے کہ اسلام كے بعض واجبات انہوں نے چھوڑ ديئے اور ارتداد سے يہاں کفر مرادنہیں ہے كيونكہ صحابہ بیل ہے آ مخضرت کی وفات كے بعد سے کی مرتنہیں ہوا بلکہ چندد يہاتی گنوارلوگ اسلام سے پھر گئے سے اور طلبحہ اسدى اگر چہ صحابہ بیل سے تھے اور اسلام سے پھر گئے گئے تھے مگر پھر مسلمان ہوئے اور اللہ تعالیٰ كی راہ بیل شہيد ہوئے)۔

وَيَكُونُ عِنْدَ ذَلِكُمُ الْقِتَالِ رَدَّةً شَدِيدَةً - اس جَنَّكَ كُوتَ اللهُ بِالرَّحْتُ لُوثًا مِوكًا -

لا َ دِیدُی فِی الصَّدَقَةِ- زكوة سال بحریس دوبار نہیں لی جائے گی یا صدقہ دے كر پھر واپس كر لینا نامكن ہے (دوسرى روایت میں ہے:

لاَثِنِيَ فِي الصَّدَقَةِ-زَكُوة (ايكسال مِيس) دوبارنبيس لي الصَّدَقةِ-زَكُوة (ايكسال مِيس) دوبارنبيس لي حائے گا-)

اَلصَّدَقَهُ قَبُلَ الرَّدِ-اس سے پہلے صدقہ دینا جب کوئی صدقہ دینا قبول نہ کرے گا (لینی قیامت کے قریب جب زمین اینے خزانے اگل دے گی)-

اِذُلَمْ يَرُدِّ الْعِلْمَ اِلْيُهِ-كِونَدانهوں نے يوں نہيں كہا كه اللہ تعالى خوب جانتا ہے (كهاس كاكونسا بنده زياده عالم ہے)فَرَدَدُنُهَا عَلَى النَّبِي مَانَظُ قَالَ الادَنبِيّكَ مِيں نے اس
دعا كو پڑھ كر دوباره آنخفرت كو سايا (تاكه كوئى غلطى نه ره جائے تو وَنبيّك كه بدلے ميں نے وَدَسُولِكُ پڑھا- آپ نے فرمایا نہيں وَ نبيّك كهد (اس حدیث سے معلوم ہوا نے فرمایا نہيں وَ نبيّك كهد (اس حدیث سے معلوم ہوا

کہ اوعیہ ما تو رہ میں وہی الفاظ پڑھنے چاہیے جوآ تخضرت سے منقول ہیں اپنی طرف سے الفاظ شامل کرلینا فحواہ معنی وہی ہوں درست نہیں ہے )۔

دَدْعَلَى الْمُتَصَدِّقِ قَبْلَ النَّهٰي ثُمَّ نَهَاهُ -صدقه دين والے کواس کا صدقه کیم دیا جواس نے منع کرنے سے پہلے دیا تھا کھراس کو منع کر دیا (یعنی جب خود ایک چیز کا محتاج ہو مثلا این پاس کپڑ اپہنے کو نہ ہوا ور کپڑ اصدقه دی تو ایک حالت بیس صدقہ دینے سے منع فر مایا اور منع کرنے سے پہلے جواس نے صدقہ دیا تھا وہ اس کو واپس دلا دیا - چنا نچہ شل مشہور ہے اول خویش بعده درویش -

أَنُ لَا يَوُدُّ فِي عَلَى عَقِبِي - بَهِ كُوارِدُيوں كے بل الثانہ پھرائے (جس ملک سے جمرت كى وہيں ندمارے)-

فَلَمَّا عَرَفَ فِی وَ جَهِی رَدَّه ' هَدِیَّتی - جب آپ کوہدیہ پھیر دینے کا اثر میرے چہرے پرمعلوم ہوا (میرے چہرے پر ناراضی کے اثر ات معلوم ہوئے ) -

نَرُ دُّالْقَتُلَى - ہم کشتوں کو (جولوگ مارے گئے تھے )ان کے گاڑنے کے مقامات پرلانے لگے-

اِعْتَمَوَ حَيْثُ رَدُّوهُ-آبِ نے وہیں عمرہ کھول ڈالا جہاں مشرکوں نے آپ کوروک دیا تھا (یعنی حدیبییں) فَقَرَ أَقُلُ هُوَ اللهُ اَحَدٌ وَیُودِدُهَا-قُل ہواللہ پڑھا'بار بار اس کو بڑھتے رہے-

قَدَسَمِعَ اللَّهُ قَوْلَکَ وَمَارَدُّوُ اعَلَیْکَ-الله نے تمھارا کہنا اور کا فروں نے جوتم کو جواب دیا' دونوں سے-فَمَا سَمِعْتُ لَه' دَادًّا-مِیں نے کسی کوان کا ردکرتے نہیں سا(بلکہ سب نے تبول کیا)-

مَاذَارُدَّعَلَيْکَ فِی الشَّفَاعَةِ ثَمَ كُوشَفَاعت كے باب مِن كياجواب ملا؟ -

مَالُه ، عَنُ مُّوَاقِیْتِ الصَّلُوةِ فَلَمُ یَرُدُ عَلَیْهِ شَیئًا۔
ایک شخص نے آنخضرت سے نماز کے اوقات پوچھے تو آپ نے نے (زبان سے ) کھے جواب نہیں دیا (بلکہ دو دن اس کواپئ ساتھ نماز پڑھا کرنماز کے اوقات کی تعلیم کی۔ کیونکہ عام لوگوں

#### الالماع المال الما

کی تعلیم ای طرح خوب ہوتی ہے کہ ان کوعملاً کرکے و دکھائیں)-

وَ الْوَلِيْدُ وَ الْغَنَمُ رَدِّ-تيرا برده اورتيری بكرياں (جوتونے اس كودى ہيں )وہ تچھ كو پھير دى جائيں گى-

بِکُلِّ رَدَّةِ دَعُوَةً-ہر ہار جب لوٹ کر کافروں پر حملہ کیا جائے تو ایک دعااس وقت قبول ہوتی ہے ( یعنی یقینا قبول ہوتی ہے)-

فَرَدًا اِلَيْهِ النَّالِفَةَ-(يهال ثالث سے مجازا چوتھی بار مراد ہے-)

فُرَدًالِی النَّانِیةَ-(ان دونوں صدیثوں میں رُدَّ کے معنی پر صنابے)

رجب
کوئی میری امت میں ہے جھ پرسلام بھیجا ہے تو اللہ تعالی میری
دوح جھ پر بھیردیتا ہے تاکہ میں اس کے سلام کا جواب دوں
دوح جھ پر بھیردیتا ہے تاکہ میں اس کے سلام کا جواب دوں
داس حدیث میں بداشکال ہے کہ دوسری حدیثوں سے بہ ثابت
ہے کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ پھرروح پھیردینے سے
کیا مراد ہے؟ اس اشکال کو اس طرح رفع کیا گیا ہے کہ گوانبیاء
اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں گر ان کی ارواح مقدسہ اپنے
پروردگار کی بارگاہ کی طرف متوجہ ہیں ونیا کی طرف ان کی توجہ
نہیں ہے۔ جب کوئی ان کوسلام کرتا ہے اس وقت ان کی روح
ادھر متوجہ ہوتی ہے۔ تو رد روح سے اس کا متوجہ کرنا مراد

کانُوُااَحُسَنَ مَرُدُوُدُامِنْکُمُ-تم سے تو انھوں نے ہی اچھا سا تھا(کیونکہ وہ ہر فبای الاء ربکما تکذبان پر جواب دیتے جاتے تھے)۔

لاَيَرُدُ الْقَصَاءَ إِلَّا الدُّعَاءُ وَلاَ يَزِيدُ فِي الْعُمُو اللَّمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلاَ يَزِيدُ فِي الْعُمُو الاَلْ اللَّهُ الللْلَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلِلْمُ اللْمُلِمُ اللْمُلِمُ اللَّذِلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ ا

گھٹ یا برھنہیں سکتی - مرغور کرنے کے بعد سے اشکال رفع ہو جاتا ہے کیونکہ تقدیر سے یہاں تقدیر معلق مراد ہے۔ یعنی جس بلا کی نسبت الله تعالے کے علم میں یوں تھا کہ اگر دعا اور استغفار كرين كے تو وہ بلائل جائے گى اور وہ بلا دعا سے ثل جاتى ہے۔اس طرح جس کی عمر کے بارے میں یوں لکھا گیا تھا کہ اگر رشتہ داروں ہے یہ اچھا سلوک کرے گا تو اس کی عمر اتنی ہوگی ورنہاتیٰ تو اس کی عمر نیک سلوک کرنے سے بڑھ جائے ۔ گی-اس حدیث میں بہ بھی ہے کہ بندہ گناہ کی وجہ سے محروم کیاجاتا ہے کینی اس کا رزق کم ہو جاتا ہے عماہ کی شامت ہے مفلسی اور مخاجی آتی ہے۔اب یہ خیال کرنا جاہے کہ کافروں کو ہاوجود کفر کے دنیا کی خوب فراغت ملتی ہے تو ملمان کوبداعمالی کی وجہ سے رزق کیوں کم دیا جاتا ہے کیونکہ مسلمان کواللہ تعالے دنیاوی آ فتوں میں مبتلا کر کے متنبہ کرتا ہے-تاکہ وہ توبہ کرکے اینے اعمال کی اصلاح کرے اور كافرول كومزيدخواب غفلت مين ڈالٽا ہے اور اچھی طرح ان کو عیش کرنے کا موقع دیتا ہے۔نتیجہ میں ان کے لیے مرتے ہی عذاب دوزخ تیارہے)۔

فَلَمْ يَرُدُّ عَلَيْهِ - آپ نے اس فخص کے سلام کا جواب نہیں دیا (جولال رنگ کے کپڑے پہنے تھا-اس حدیث سے بیا خذ ہوتا ہے کہ جو فخص سلام کے وقت فت و فجور میں مصروف ہواس کا جواب دینا ضروری نہیں)-

یُودُونَ بَنِی فَلْفِینَ - الل بہشت تمیں تمیں سال کی عرش لا پھیر دیئے جائیں گے (مطلب یہ ہے کہ سب کی عرقبی تمیں برس کی ہوگی- یعن شاب وجوانی اور خوشی ونشاط کی حالت اب یہ اعتراض نہ ہوگا کہ پھیر دینا صرف بوڑ هوں کے۔ حق میں ہوسکتا ہے نہ بچوں کے قش میں کیونکہ وہ تو بھی تمیں برس کے ہو ہے تن بی نہ تھے )-

اَنُ نَدُدُ عَلَى الْإِمَامِ وَنَتَحَابً- نماز سے سلام پھرتے وقت امام کے سلام کا جواب دیں اور آپس میں محبت کریں (مقتری کوایک سلام میں جدھر امام ہواس کی بھی نیت کرنی چاہیے-امام مالک کے فزدیک مقتری تین بارالسلام علیکم ورحمة

### الكاستالخانية الاستالات الماليات المالي

الله کہے پہلے اپنے منہ کے سامنے اس میں امام کی نیت کرے دوسرے اور تیسرے میں مقتد یوں کی جو داہنی اور باکیں جانب ہوتے ہیں )

لاَ يَخُلَقُ عَلَى كَفُرَةِ الرَّدِّ-قرآن ابيا كلام ہے جو بار بار پڑھنے سے پرانا (بے مزہ اور غیر دلچئپ) نہیں ہوتا (بلکہ ہر باراس کی تلاوت اور ساعت میں لذت اور حلاوت حاصل ہوتی ہے)۔

لَيَودَنَّ عَلَى الْحَوْضَ اقْوَامٌ ثُمَّ لَيُخْتَلَجُنَّ دُونِي-حوض کور پر کچھ لوگ میرے یاس آئیں گے 'پھر تھبرادیے جائیں (فرشتے ان کوروک دیں گے) میں کہوں گا بیتو میرے لوگ ہیں (اس حدیث سے اہل تشیع نے مہمجھ لیا کہ معاذ اللہ کل صحابہ کرام آ تخضرت کی وفات کے مرتد ہوگئے اور شاذ ونا در اسلام ير قائم رب جيسے حضرت سلمان مقداد ابوذر عمار عبدالله بن مسعود اور حابر بن عبدالله رضي الله عنهم- به ایک شیطانی وسوسہ ہے صحابہ میں ہے بھر اللہ کوئی مرتد نہیں ہوا بلکہ آ تخضرت کی وفات کے بعد دین اسلام کی ترتی میں اپنی صلاحیتیں'اینے مال'اینی جانیں اوراینے ذرائع ووسائل لگا کر ونیا میں اللہ کے دین کو غالب کردیا-حدیث میں ''اصیحانی''تضغیر کالفظ ہے جو تقلیل پر دلالت کرتا ہے اور اس ہے مراد جماعت منافقین ہے جو مال کی طمع سے دلوں کے نفاق کے ساتھ اسلامی جماعت میں شریک ہو گئے تھے اور حضور کی و فات کے بعد الگ ہو گئے' نفاق ہی بران کا خاتمہ ہوا اور بعض ایسے بھی تھے جودین کی روح اوراس کی تعلیم کو پورے طوریر نہ

سمجھے تھے کہ آنخضرت کی وفات ہوگئی اور وہ قصور فہم کی بنا پر ارکان اسلام میں کچھ تخفیف کے طالب ہوئے کین المیام و تغہیم کے بعد انھوں نے مطالبات کو واپس لے لیا اور دوبارہ تجدید ایمان کی ایسے لوگوں میں زیادہ تر دیباتی اور خانہ بدوش عرب کے بدوشامل تھے جو آنخضرت کے آخری زمانے میں مسلمان ہوئے تھے)۔

وَ اَرُدُّ فِيهُا ثُلُفَهُ - باغ کی آید نی کا تہائی حصہ میں ای میں لگا تا ہوں ( یعنی اس کی درستی اور بحالی میں ) -

وَلُوْشَاءَ لَرَدَّهَا اِلْیُنَا فِی حِیْنِ غَیْرِهلَدَا-اگرالله چاہتا تو ہماری جانوں کو اس وقت کے سوا اور کسی وقت میں پھیر دیتا (اس سے پہلے یااس کے بھی بعد جگاتا) -

يُعُطِى به بَعْضَ عِبَالِهِ ثُمَّ يُعُطِى الْاَحَرُعَنُ نَفْسِهِ يُرَدِّدُونَهَا بَيْنَهُمُ - صدقه فطركونی اين عزيزوں كودے پروه اپی طرف سے اداكرين اس طرح الث پھير بوتارہے -

كُلُّ مُسْلِم بَيْنَ مُسْلِمِيْنَ إِرْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَام- آخرتك جو خص مسلمانوں کی اولا د ہو کراسلام سے پھر جائے' آن مخضرت کی نبوت کا انکارکر ہے'آ ہے کوجھوٹا کیے تو اس کا قتل ہڑمخص کے لیے درست ہے' جو کوئی اس سے یہ ہنے اور اس کی عورت اس ہے جدا ہوجائے گئ کچروہ اس کے پاس نہ جائے اور اس کا مال اس کے وارثوں کوتقسیم کردیاجائے گا'اس کی بیوی وفات کی عدت کرے گی- اسلامی ریاست کے امیریا حاکم کے پاس اگر وہ پیش کیا جائے تو حاکم قتل کا حکم دے اور تو یہ نہ کرائے۔امام باقر سے مروی ہے کہ اس کی عورت اس سے جدا ہو جائے گی'اس کا ذبیحہ ترام ہوگا - اور تین باراس سے توبہ کرائی جائے ، گی اگر پھر اسلام قبول کیا تو خیرورنه قل کیا جائے گا -صدوق نے کہا کہاس سے مرادوہ مرتد ہے جومسلمان کی اولا دنہ ہو'لینی اس کے ماں باپ دونو ں مسلمان نہ ہوں۔ امام جعفرصا دق نے فر ما یا عورت اگر مرتد ہو جائے تو اس کوتل نہ کریں گے بلکہ اس ہے سخت محنت لیں گے اور کھانے کو بقدر قوت اور پیننے کوموٹا جھوٹا دیں گے دوسری حدیث میں ہے کہ اس کو دائم الحب س کریں گے )۔

# الكالمان المال الم

دِ دَّةٌ - به کسره را ٔ مرتد ہوجا تا ٔ اسلام سے پھر جا نا -دَ دُغٌ - بازر کھنا ' پھیردینا' کھول دینا' ملادینا' جماع کرنا' ٹھونکنا -

إرُتِدَاعٌ-بازرهنا مل جانا-

فَمَرُدُنا بِقَوُم رُدُع - ہم اليے لوگوں پر گزرے جن كے سيخ كائے تھ (باتی جم سفير تھ)-

دُ دُغٌ - جُمْع ہے اَدُ دُغُ کی کیعنی وہ بکرا جس کا سینہ سیاہ ہواور باقی بدن سفید ہو( اہل عرب یوں کہتے ہیں کہ

تَيُسٌ اَرْدَعُ اور شَانَّة رَدُعَاءُ لِيَّى اردَعَ بَرَا اور روحاء رى -

دَمَیْتُ ظَبْیًا فَاصَبُتُ خُشَشَاءَ ٖ ہُ فَرَکِبَ دَدُعَهُ فَمَاتُ-(ایک فَض نے حضرت عمرے کہا) میں نے ایک ہرن کو تیر مارااس کی کٹیٹی میں لگا دہ اوندھی گری اور گرون ٹوٹ کر مرگئی (بعض نے ترجمہاس طرح پر کیا ہے کہ''وہ اپنے خون پر سوار ہوگئ' بعنی اس کا خون بہنے لگا۔وہ ای خون پر گری اس میں لت بت ہوگئ)۔

دَ ذُعْ - اصل میں زعفران کو کہتے ہیں کیہاں اس سے مراد خون ہے کیونکہ وہ بھی زعفران کے مشابہ ہوتا ہے بعض نے کہا دَ ذُغْ سے مجازا گردن کوم ادلیا -

لَّمُ يُنَهُ عَنِ الْأَرُدِيَةَ إِلَّا عَنِ الْمُزَعُفَرَةِ الَّتِي تَرُدُعُ عَلَى الْمُزَعُفَرَةِ الَّتِي تَرُدُعُ عَلَى الْمُزَعُفِرةِ الَّتِي تَرُدُعُ عَلَى الْمِبْدِ-كَى جادر كاوڑ سے سے مع نہيں كيا گيا مگراس جادر سے جس ميں زعفران كا ايبارنگ ہو جوجسم پر بھی اپنارنگ جھاڑ ہے دیا ہو كر اس كے اوڑ سے ہے جسم پر بھی رنگ آجائے)۔

کُفِّنَ اَبُوبُکُر فِی فَلْفَةِ اَقْوَابِ اَحَدُ هَابِهِ رَوُعٌ مِّنَ زَعْفَرَانِ حضرت الوبرصديق كو تين كيرُوں ميں كفن ديا گيا ايك كيرُ ہے ميں كھے زعفران لتھڑى تھى (يعنی خوشبو كے ليے لگادی گئ تھی نہ يہ كہ سارا كيرُ ازعفران ميں رنگا گيا تھا) - فَدُ دِعَ لَهَا دَدْعَةَ اس كارتگ بدل گياز رد ہوگيا - وَدَدِعَ لَهَا دَدْعَةَ اس كارتگ بدل گياز رد ہوگيا - وَعَلَيْهِ دَدْعُ ذَعْفَران عبدالرحمٰن بن عوف كے كيرُ ہے يا جم پر زعفران كا رنگ تھا (آ مخضرت نے ان كومنع نہيں جم پر زعفران كا رنگ تھا (آ مخضرت نے ان كومنع نہيں

فرمایا 'کیونکہ وہ قلیل ہوگا'جودلہن کے کپڑوں سے ان کے لباس اورجہم پرلگ گیا ہوگا۔ بعض نے کہا مردوں کو زعفرانی رنگ سے جومنع فرمایا' اس تھم سے نوشاہ لینی دولہا مستثنے ہے اور اس کے لیے زعفرانی رنگ کا استعال جائز ہے۔ کذا قال البغوی و کذانی مجمع البحار)۔

مترجم کہتا ہے جب بید مسئلہ مختلف فیہ ہے تو اب اس میں سختی سے انکار کرنا اور اس دولہا کو جوشا دی میں زردی کا استعمال کر ہے فاسق یا فاجر قرار دینا'نری سفاہت اور ناوانی ہے۔

اَلْمُحُومَةُ لاَ تَلْبَسُ النِّيَابَ الْمُصَبَّفَاتِ إِلَّاصِبُغَا لَيْ الْمُصَبَّفَاتِ إِلَّاصِبُغَا لَيْ المُكَنِّكُ كُرُانَ يَهِمُ مَرَ اللَّيْنَ كَرُانَ يَهِمُ مَرَ اللَّينَ كَرُانَ يَهِمُ مَرَ اللَّينَ اللَّهُ وَهِبَهُ نَدَيْرً فِي يَخْتَرَنَكُ اللَّا وَهِبَهُ نَدَيْرً فِي يَخْتَرَنَكُ اللَّا وَهِبَهُ نَدَيْرً فِي يَخْتَرَنَكُ اللَّا وَهِبَهُ نَدَيْرً فِي يَخْتَرَنَكُ مِنَاعِلَ فِي إِنَّا اللَّهُ اللَّ

ا اَوُبٌ رَدِیْعٌ یا مَرُدُوُعٌ -جس کیڑے میں خوشہو کا اثر ہو۔ رَکِبَ الْبَعِیْرُ رَدْعَهُ -اونٹ گر کراپی گردن پرسوار ہوگیا (اس کی گردن مڑکر پیٹ کے ینچے دب گئی) -

اَلدُّنُهَا رَدُعٌ مَّشُورَ بُهَا-ونَيا كا پانی كیچر ب (یه دِدَاعَةُ سے ب بمعنی كیچر یعنی دنیا كی كوئی مسرت رنج سے اور كوئی راحت مشقت سے خالی نہیں -اس كا پانی صاف نہیں بلكه اس میں رنج كی كیچر ملی ہوئی ہے )-

رَ دُعَةً إِرْ دَعَةً - سخت كِيرُ اس كى جمع رَدَعُ اور دِداغ ب-

مَنُ قَالَ فِي مُؤْمِنِ مَالَيْسَ فِيْهِ حَبَسَهُ اللَّهُ فِي رَدُعَةِ
الْتَعْبَالِ - جَوْحُصْ مسلمان كاليعيب بيان كرے جواس ميں نه
ہو (بلكه اس پرافتر اكرتا ہو) تواللہ تعالى (قيامت كے دن) اس
كو دوز خيوں كى پيپ اور خون كى كيچر ميں ركھے گا- (ايك
ردايت ميں مَنُ قَفَا مُؤْمِناً ہے ُ يعنی جو خض مسلمان پر جموثی
تہت لگائے۔)

مَنْ شَرِبَ الْنَحَمْرَ سَقَاهُ اللّهُ مِنْ رَدُعَةِ الْخَبَالِ- جو شخص شراب پنے (پھر توبہ نہ کرے) تو اللہ تعالی اس کو (قیامت میں) خون اور پیپ کی کیچر پلائے گا (جو دوز خیوں کے زخموں سے بہرگی)-

خَطَبَنَا فِي يَوُم ذِي رَدَع - ايك يَجِرُ ك ون بم كو خطبه

سنایا ( یعنی جس دن پانی برس ر با تھااوراستوں میں کیچڑتھی ایک روایت میں فسی یوم ر دغ یایوم ر دغ ہے معنی وہی ہیں ایک روایت میں ر زغ ہے کیعنی ابراور سردی کے دن میں )-صَعَتُنَا هٰذِهِ الرِّداِئِ عَنِ الْمُجْمُعَةِ یاهٰذِهِ الرِّذَائِ - ہم کو

ضعَتنا هَذِهِ الرِّداعُ عَنِ الْجُمُعَةِ لِهَذِهِ الرِّزَاعُ- بَمُ لُو جعه مِن آ نے سے ایک کیچڑنے روک دیا-

اِذَا کُنُتُمُ فِی الرِّدَاغِ أَوِالنَّلُجِ وَحَصَرَتِ الصَّلُوةُ الْفَاوُمُ الْفَافُومُ الْفَافُومُ الْفَافُومُ الْفَافُ الْفَافُومُ الْفَافُ الْفَافُ الْفَافُ الْفَافُ الْفَافُ اللَّهُ اللَّاللَّةُ اللَلْمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

حَتَّى وَقَعَتُ يَدِی عَلَیٰ مَرَادِغِه- (میں مصعب بن زبیرے) اتنانز دیک ہوا کہ میراہاتھ ان کے سینہ پر پڑا-مَرَادِ غُ-جَمْ ہِ مَرُدُ خَفَةٌ کی کینی وہ حصہ جسم جو گردن سے لے کر بنسلی تک ہے (بعض نے کہا سیند کا گوشت) -دَ دُقّ - پیروی کرنایا پیچے جانا ایک سواری پر-

دِ دُفّ یارَ دِیُفٌ - جوکس کے پیچھے ایک سواری پرسوار ہو-تَرَ ادُفّ - دوالفاظ کا باہمی مترادف ادر ہم معنی ہونا - یا دو مردوں کا ایک دوسر ہے کی رشتہ دارعورتوں سے نکاح کرنا -مُرَ ادِفّ - وہ لفظ جودوسر ہےلفظ کا ہم معنی ہو-

اِنَّ مُعَاوِيةَ سَأَلَهُ اَنُ يُرُوفَهُ وَقَدُ صَحِبَهُ فِي طَرِيْقِ فَقَالَ لَسُتَ مِنُ اَرُدَافِ الْمُلُوكِ - معاوية فِي الرَّكَانِ بِنجِر فَقَالَ لَسُتَ مِنُ اَرُدَافِ الْمُلُوكِ - معاوية في واكل بن ججر على الرحود مرموت كشابى خاندان ميں سے سے ) جوايك سفر ميں ان كے ساتھ سے بچھ كوا بنى سوارى پر بھا لو! (خواصى ميں سواركرلو) انھوں نے كہا تم با دشاہوں كے خواصوں ميں سے نہيں ہو (يہ جمع ہے دفق كى ليمنى وہ خض جو بادشاہ كا وزير ہو اور اس كى دونى طرف بيشے اور جب بادشاہ سوار ہوتو وہ خواصى ميں رہے اور جب بادشاہ جنگ كے لئے روانہ ہوتو رياست ميں اس كا قائم مقام رہے - ان اختيارات كے ركھنے والے كووزير اس كا قائم مقام رہے - ان اختيارات كے ركھنے والے كووزير كيت ہيں يا ديوان يا مدار لمهام - )

مترجم کہتا ہے معاویہ کا حال اوران کی زندگی میں عبر آ زمود

ذہنوں کے لئے قدرت خداد ندی کے نمونے ہیں۔ آنخضرت کے زمانے میں ایک عورت نے ان سے نکاح کرنا چاہا تو آپ نے فرمایا وہ مفلس اور نادار ہے۔ اور واکل نے ان کے ہارے میں کہا کہ تم بادشاہوں کی خواصی میں بیٹھنے کے لائق نہیں ہو۔ بعد از ال اللہ تعالی نے اس معاویہ کو اتنی بڑی بادشاہت دی کہ بخارا سے لے کر قیروان تک اور یمن سے لے کر قسطنطنیہ تک ان کی حکومت تھی۔ اقالیم ججاز اور یمن اور شام اور عراق اور مصراور مخرب میں علاقہ ساحل روم اور الجزائر اور آرمینیہ اور آور مین اور روم اور فارس اور خراسان اور ایلیا اور ماور فارس اور خراسان اور ایلیا اور ماور اور انہر صدود ہند تک ان کے ذریر تکیس تھے۔ سیجان اللہ جلت قدرتہ)

فَاَمَدُهُمُ اللَّهُ بِالْفِ مِنَ الْمَلَئِكَةِ مُودِفِيُنَ- اللهُ تَعَالَىٰ نے ہزار فرشتوں سے جوایک کے پیچھے ایک آرہے تھان کی مردکی-

عَلَیٰ اَکْتَفِهَا اَمُثَالُ الَّنُواجِدِ شَحُمَا تَدُعُونَهُ الْتُمُ الرَّوَادِفْ- ان کے کندھوں پر چر بی کے تھے تھے جن کوتم روادف کتے ہو-

اَرُدُفَ الْفَصُلَ-آپ نے نصل ابن عباس کواپنے پیچے سوار کرلیا-

وَ أَبُو بَكُودٍ دُفُهُ- اور حضرت ابو بمرصد بينٌ آپ كى خواصى ميں بيٹھے تھے-

مُرُدِفُ اَبَابَكِرِ-آپ حضرت ابوبكركوايك بَمَى اونك پر این ساتھ سوار کئے ہوئے آ رہے تھے یا دوسرے اونٹ پر مگر ان كاونٹ آپ كے اونٹ كے پیچھے تھا-

كُنْتُ رِ دُفَة - مين آپ كے پیچے سوار تھا -

وَمَعَ النَّبِيَ مَلَظِيَّةً صَفِيَّةً مُرْدِفُهَا عَلَى الرَّاحِلَةِ-آنخفرت كرماته صفيه تهيل'آپ ان كواپنج بيجها دن پر بھائے ہوئے تھے-

رَدِفَهُ اللَّهُ بِمُلُكِب - الله تعالى نے ان كو بادشائى عطا فرمائى -

> دِ دُفّ-سرين-دِ دُفَان-رات دن-

رَّ دُمَّ - بند کرنا - گوز لگانا - ہمیشہ ہونا - کچر ہرا ہو جانا - بہنا -تَوْ دِیْمٌ - پیوندلگانا'مہر بانی کرنا -دُرِیْمٌ میں شدہ ا

اِرْ دَامٌ - بمیشه بونا -تَوَدُّمُ - بیوندلگانا -رَدُمٌ - آرروک سر-رَدِیْمٌ - برانا کپڑا -اَرْ دُمٌ - طاح -فُتِحَ الْیَوْمَ مِنْ رَدْمِ یَا جُوْجَ وَمَاجُوْجَ مِثْلُ هٰذِهِ - یا مُنْ اَنْ الله مِنْ مِنْ الله عَلَى الله عَلَى الله مِنْ الله مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللّهُ مَنْ

جوج اور ماجوج کی سد میں ہے (جو ذوالقر نمین نے ان کے رو کئے کے لئے بنائی تھی ) آج اتنا کھل گیا ( آپ نے نوے کا ا شارہ کر کے بتلایا'وہ بیہ ہے کہ کلمہ کی انگلی کا سراانگو تھے کی جزیر ر کھے اور حلقہ بنائے اس طرح ہے کہ درمیان میں بہت تھوڑا جوف رہے۔ طبی نے کہا حدیث کا مطلب یہ ہے کہ یا جوج ماجوج کے حملہ کا زمانہ جوہ ہم بول پر کریں گے نز دیک آچکا ہے 'یہ حملہ د جال کے نکلنے کے بعد ہوگا -بعض نے ردم ہ کسرہ راروایت کیا ہے- کر مانی نے کہا عرب کی تخصیص اس لئے کی کہ ان کےشراورفساد کازیادہ تراثر ممالک عرب ہوگا -بعض نے کہا کہ'' یا جوج'' ترک لوگ ہیں تا تاری ( یعنی ہلاکوں خال کے سأتھی ) جنھوں نے امیرالمونین معتصم باللہ کوتل کیا اور خلافت اسلامی کا نام دینا ہے اٹھا دیا' بغدا دکولوٹ کریتاہ وتا راج کیا – بعض نے کہا '' ماجوج'' سے مراد روس ہے اور'' یاجوج'' تا تاری ترک -بعض نے کہا یا جوج سے مراد انگریز ہیں اور ما جوج 'روس – اخير زيانه ميں انہي دونوں قوموں کا غلبه ہوگا – والتُّداعكم )

کانَتِ الْعَرَبُ تَحُجُّ الْبَيْتَ وَكَانَ رَدُمًا-اہل عرب خانہ كعبہ كا فَح كرتے تھے طالانكه اس كى ديورايں گر كئی تھيں (پرانا بوسيدہ ہوگيا تھا) يہ تر دم الثوب سے ماخوذ ہے كينى كپڑا يرانا بوسيدہ ہوگيا -

اِذَاانَتَهُيتَ اِلَى الرَّدُمِ - جب تو بند پر پنچ (یعنی اس آژ پر جوسلاب کے پانی کورو کئے کے لئے مکہ میں لگائی گئی تھی ) -رَدُهٌ - پھینک مارنا 'بڑائی کرنا' سروار بنتا -

شَیْطانُ الْرَّدُهَبِهِ - والله بیرخارجیوں کارئیس رو ہہ کا شیطان ہے اس کو بجیلہ قبیلہ کا ایک شخص اتار لائے گا -

دُهُوَّة - بہاڑ کا گڑھا جس میں پانی جمع ہوجاتا ہے ( بعض نے کہاٹیلہ کی چوٹی ) -

وَاَمَّاشَيْطَانُ الرَّدُهَةِ فَقَدُ كُفِينَهُ بِصَيْحَةِ سَمِعْتُ لَهَا وَجِيْبَ قَلْبِهِ - يه كُنْ كَاشِيطان (معاويه) السَّة مِسْ ايك وَجِيْبَ قَلْبِهِ - يه كُنْ كَاشِيطان (معاويه) السَّة في السَّة الله على الله على

رَدُی یا رَدَیانٌ - دوڑناایک پاؤں اٹھا کرکودنا - توڑنا -زیادہ ہونا - مارا جانا - گرنا - ہلاک ہونا - (اس کامصدر رَدُّی ۔ ۔ )

إِدْ داءً - بلاك كرنا ، كرانا -

قَالَ فِی بَعِیْدِ تَرَدُّی فِی بیرِ زَیّه مِنْ حَیْثُ قَدَرْتَ۔
اونٹ اگر کنوکیں (یا گدھے ) میں گرجائے (اس کا نحر نہ
ہوسکے) تو جہاں ممکن ہوزخم مارکراس کو ذیح کردے (تا کہاس
کا گوشت حلال ہوجائے 'ورنہ اگر یونہی گر کر مرجائے گا'تو
مردارہوگاوہ حرام ہے)۔

مَنْ نَصَرَقُوْمَهُ عَلَىٰ غَيْرِ الْحَقِّ فَهُوَ كَالْبَعِيْرِ الَّذِي رَدُى فَهُو بَالْبَعِيْرِ الَّذِي رَدُد فَهُو بَالْنَ وَمِ كَى نَاحَلَ بِرِ مَدُ لَذِي فَهُو بَنْ نَا لَى اللّهِ وَمِ كَى نَاحَلَ بِرِ مَدُ كَرِ لَا يَعْنَى اللَّ وَمِ كَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ مِن كَامِ اللّهِ دِي مَوكَ بَولَ مَر بُعِر بَعِي برادري كى لاج سے ان بى كا ساتھ ديا جو كو مَي مثال اس اونت كى ي ہے جو كو مَي يا كر هے ميں كر گيا ہوا ب اس كو دم بكر كر نكاليس (بھلا دم بكر نے ہے كہ ايسا خص كمرابى كے كہيں اونٹ نكاتا ہے۔مطلب بيہ ہے كہ ايسا خص كمرابى كے كر هے ميں كر هيا اب اس كا نكانا دشوار ہے۔

اِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكُلَّمُ بِا لُكِلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللهِ تُرْدِيْهِ بِعُدَّ مَا اللهِ تُرْدِيْهِ بِعُدَ مَا اللهِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ - آدى الله كوناراض كرنى ك كونى الدى بات منه سے نكالتا ہے جواس كوا تنا ينج كرادي ہے جتنى ينج زمين ہے آسان ہے -

بجاواء تردی حافتیه المقانب-جاوا میں اس کے

#### الحارث الخالث

دونوں جانب سوار دوڑ رہے ہیں۔

فَرَ دَيْنُهُمْ بِالْمِحِجَارَةِ - مِيلِ نِے ان کو پَقروں سے مارا -مِرُ دٰی اور مِرْ دَاهٌ- پَقِر یا بھاری پَقِر-

مَنْ دَ ذَاهُ -اس كوكس نے مارا با جوكوئي اس كو مارے-

مَنْ اَرَادَالْبَقَاءَ وَلَابَقَاءَ فَلْيُخَفِّفِ الرِّدَاءَ قِيْلَ وَمَاخِفَّةُ الرّدَاءِ قَالَ قِلَّةُ الدَّيْنِ-جو تُحض قَائمَ ربّنا جاب (العنى افي عزَت اور آبروبچانا ) حالانکه دنیا میں کسی چیز کو قیام نہیں ( سب چیزوں کو فنا اور تغیر ہے بجز خدا کے )وہ اپنی حادر ہلکی رکھے الوگوں نے یو جھا جا در ہلکی رکھنے سے کیا مراد ہے؟ ارشا دفر مایا قرض کا کم ہونا ( قرض داری بڑا بھاری بوجھ ہے جوآ دی کو مالی حیثیت سے ڈھانپ لیتا اور وبالیتا ہے مسلط موجاتا ہے تو كار دبار ميں اعتدال باقى نہيں رہتا -اس كومجازا جا در كہا 'جس طرح جا در ڈھانپ لیتی ہے)۔ د دَاءُ - تلوارکوبھی کہتے ہیں-

تَوَدَّوُ ابالصَّمَاصِم -تلوارول كوا يِي حاور بناوَ (هروفت لاکاتے رہو)۔

نِعْمَ الرّدَاءُ الْقَوْسُ - كمان بهي كياعمه حاور ب-دَشَّتُهُ تَكْتُ ثُوْبِي وَرَدَّتُنِي بِبَعْضِهِ-ام لَيْم نِے اس کھانے کومیرے کیڑے میں چھیادیا 'مجھ حصدای کیڑے کا مجھ کواڑ ھادیا (اس کی جادرکردی)۔

ر ذاءٌ - وہ کپڑا جوجسم کےاویر کا حصہ چھیائے -

مَابَيْنَ الْقَوْمُ وَبَيْنَ اَنْ يَتَنْظُرُوْاإِلَا رِدَاءُ الْكِبْرِيَاءِ عَلْى وَجْهِم فِي جَنَّتِهِ - اس بهشت ميں لوگوں اور الله تعالى کے دیدار میں کوئی آٹر نہ ہوگی مگر بزرگی اورعظمت کی جا در جو یروردگار کے منہ پر بڑی ہوگی (وہی اس کے دیدار سے مانع ہوگی جب وہ جا ہے گا تو اس جا درکوا تھا دے گا اور بہتی لوگوں کو اس كا ديدار حاصل موگا)-

فَجَعَلْتُ أَرْدِيْهِمْ بِالْحِجَارَةِ- مِين نِي ان كو پَقْر مارنے شروع کے (ایک روایت میں اُرَدِیْھے ہے لیعنی چھر مارکران کواونٹوں پر ہے اتار نااورگرا ناشروع کیا) فَتَرَدّى فِي قَبْرِهِ أَوْفِي النَّارِ -وه ا يَيْ قبريا دوزخ مِس كر

تَرَدَّتُ مِنْ جَبَلِ أَوْفِي بِيْدٍ فَمَاتَتُ - بِهَارُ سے رَّى يا کنوئیں میں گری اور مرگئی۔

وَنَصُولُا لِلرَّجُلِ الرَّدِيِّ الْبَصَرِلَكَ صَدَقَةٌ- اكْرَتُو ا پیے خص کی مد د کر ہے جس کی بصارت خراب ہو ( نابینا ہو یا اس کی بینا ئی میں ضعف ہو ) تو تجھ کوصد قہ کا ثواب ملے

ٱلْكِبْسِ يَاءُ دِدَائِي وَالْعَظْمَةُ إِزَادِيْ-بزرگ ميرى جادر ہےا درعظمت میری ازار ہے ( تو بزرگی اورعظمت میں کو ئی میراساجھی نہیں ہوسکتا 'جیسے لباس میں کوئی شریک نہیں

ٱلْعِزُّرِ دَاءُ اللهِ وَالْكِبْرِيَاءُ إِزَارُهُ وَعُرْتِ اللهِ كَلَّ عِإِدر ہے اور بزرگی اس کی از ارہے۔

إِنَّ أَرْدِيَةً الْغُزَاةِ لَشُيُونُهُمْ - عِابِدِين كَي عادرين تكواريں ہیں۔

أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَوَى الْمُرْدِيْ- مِن تيرى پناه عامتا ہوں اس خواہش ہے جو ہلاک کرنے والی ہے ( معاذ اللہ بیہ خواہش ہی تو ایسی بلا ہے جو انسان کو تاہ کردیتی ہے ایک خوا ہش دوسری غصہ بید دونوں شیطان کے ہتھیار ہیں وہ انہی دونوں سے آ دمی کو نجاتا ہے اور بگاڑ اور بربادی میں مبتلا كرديتا ہے ، ہم دوسروں كوملامت كريں - سچى بات توبيہ ہے که ساتھ برس کی عمر ہوگئی اور اب تک خوا ہش نفس اور غصہ ٠ وجذبات پر ہم قابونہ یا سکے۔ یا اللہ ان دونوں پر ہم کوغلبہ دے' تیری مد د کے بغیر ہم کوکوئی امیدنہیں کہ ہم ان پر غالب ہوں گے )-

عَشَاءُ اللَّيْلِ لِعَيْنِكَ رَدِيٌّ - رات كاكمانا آ نكه كوضرركتا

رَ دُأً-خراب ہوا-يَرْ دُءُ -خراب موتا ہے-ردَاءَ ةً-خراب بونا-رَدِيٌّ -خراب-

# الكالما المال الما

دبانا چاہئے 'ندا تنا کہ پیانہ کے اور پڑھ جائے اور نہ ہلانا (چاہئے)-

رَ ذِيِّ - يمارُ ناتوان-

رَ ذَاوَةً - بياري ضعف ناتواني -

وَلاَ يُعُطِى الوَّذِيَّةَ وَلاَ الشَّوَطَ اللَّنِيْمَةَ كُرُوراور خراب جانورزكوة مِن ندد --

ُ فَقَاءَ هُ الْحُوثُ رَذِّيًا-مِهلى نے حضرت يونس كونگل ليا وه ناتوان مورے تھے-

وَارُذُوُ الْفَرَسَيْنِ فَأَخَذُتُهُمَا- دوگھوڑوں کو دبلا (ناکارہ)
سمجھ کرانھوں نے جھوڑ دیا تھا- میں نے ان کو پکڑ لیا- (آیک
روایت میں وَاَدُدُوا ہے دال مہملہ سے لینی ان کوخراب اور ماندہ
کر کے چھوڑ گئے تھے)-

#### باب الراء مع الزاء

رُزْءً-کی سے کچھ لے کراس کا مال گھٹانا (اہل عرب کہتے ہیں: مَارَزَأَهُ زِبَالاً-اس نے تو اس کا مال اتنا بھی کم نہیں کیا جتنا چیوٹی اینے منہ سے اٹھاتی ہے)-

فَلَمُ يَوْزُ أَنِي شَيْنًا-اس نے مجھے کھٹیس لیا (میرامال ذرابھی اس نے لے کر کمنہیں کیا)-

اَتَعُلَمِیْنَ مَارَزَأْنَا مِنْ مَّاءِ کِ شَیْنَا تَوْ جَانی ہے، ہم نے تیرا پانی پچھ منہیں کیا (جتنا تھا اتنا ہی ہے) وَأَجِلُهُ نَجُوِیُ اَکُشَوَ مِنْ رُزُویی ہے کی اول اس سے مِنْ رُزُویی ہیں دیکھا ہوں کہ جو کھانا میں کھاتا ہوں اس سے زیادہ یا خانہ پھرتا ہوں۔

إِنَّمَا نُهِينَا عَنِ الشِّعُوِ إِذَا أَبِنَتُ فِيُهِ النِّسَاءُ وَتُرُوزِنَتُ فِيهِ النِّسَاءُ وَتُرُوزِنَتُ فِيهِ النِّسَاءُ وَتُرُوزِنَتُ فِيهِ النَّمَوالُ - ہم کواس شعرے ممانعت ہوئی جس میں عورتوں کی وجہ تعریف ہو اور جس کی اس میں ترغیب ہو ) اور جس کی وجہ سے لوگوں کے مال گھٹائے جا ئیں (یعنی ہجو کے ڈریے ثاعروں کو دیں – یا عیش کوشی اور خواہشات کی تسکین کے لئے اسراف کرنے لئیں ) –

لَوُلاَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لاَ يُجِبُّ ضَلاَ لَهَ الْعَمَلِ مَارَزَيُنَاكَ عِقَالاً - الريه بات نه وتي كه الله تعالى وعمل كاباطل

#### باب الراء مع الذال

رَ ذَاذً -خفيف بارش يا ملكي جمري -

مَا اَصَابَ اَصْحَابَ مُحَمَّدِ يَوُمَ بَدُرِ إِلَّا رَذَاذَ لَبَدَلَهُمُ الْاَرُضَ - آنخضرت كے صحابہ پر بدركے دن خفيف بارش مولَى ' جس نے زمین كو جماديا (گردوغبار ندر ہا) -

> رَ ذَاذِّ - تھوڑ ہے ہے مال کو بھی کہتے ہیں۔ رَ ذُنِّ – ذَلیل کرنا –

رَدِيلً - كمينهٔ خوار-

وَاَعُوْدُبِکَ مِنْ اَنْ اُدَدُ اِلَى اَدُذُلِ الْعُمُومِ مِن تیری پناه مائلاً ہوں خراب عمر تک جینے ہے ( اینی شخت بر حاپے ہے جس میں ہوش وحواس ندر ہیں۔ یہ عوا چھر سال کی عمر کے بعد ہوتا ہے مقرر نہیں ہے بعد یا نو ہے برس کے بعد در حقیقت اس کی کوئی مد مقرر نہیں ہے میں نے خودا پی آ تکھوں سے بعض کو دیکھا جن کی عمری سوسال کے قریب ہول گی کہ ان کے ہوش وحواس بدستور اور بصارت وساعت قائم تھی۔ علی الخصوص علائے مدیث جن کی عمری اکثر دراز ہوتی ہیں اور حدیث شریف کی برکت سے وہ اخیر عمری اکثر دراز ہوتی ہیں اور حدیث شریف کی برکت سے وہ اخیر نور النہ موسال سے متجاوز ہوگئے تھے ہمارے شخ معظم مولا تا فدس سرہ سو برس سے متجاوز ہوگئے تھے ہمارے شخ معظم مولا تا محسین بن محن انصاری سوسال سے بھی متجاوز ہوگئے ہیں اور ابھی مدیث شریف کی تدریس جاری ہے۔ مولا تاحن الزمال مجمد صاحب ای سال سے متجاوز ہوگئے ہیں النہ تعالی ان کی عمروں میں برکت دے۔)

اَدُ ذَلَّ - کمیناور ہرخراب چیز (اس کی جمع اراذل ہے)-دَ ذُمِّ - بھر کر بہہ جانا -

إِرْ ذَامٌ - برُهِ جانا -

دَ**ذُمْ** – متفرق گروه –

فِیُ قُدُوْرٍ رَذِمَةٍ-بُحِرک بہتی ہوئی ہانڈ یوں میں-جَفُنَةٌ رَذُوْمٌ - بہتا پیالہ(اسکی جَمّ جِفَانٌ رُذُمٌ ہے)-کادَقَ وَکَا رَذُمَ وَکَا زَلُوَلَةَ- (نائیے وقت )نہ تو تھونکنا

# لكالمالية الاسادان المال المال

(بكار) كردينا پندنيس توجم تيرى ايك رى بھى (جس سے اون كا پاؤں باندھتے ہيں) كم نه كرتے ( تجھ سے كچھ نه ليتے )-

اِنُ اُرُزَأُ اِبُنِیٰ فَلَمُ اُرُزَأُ حَیَایَ - اگر مجھ پر بیٹے کی مصیبت آن پڑے تو میری شرم وحیا تو کہیں نہیں گئی ( لیخی بیٹے کی جان کا نقصان ہواتو خیر میری شرم وحیا کا نقصان تو نہیں ہوسکتا) -

دُزُءٌ - اپنوزیزیادوست کے جاتے رہنے کی مصیبت -دُزُءُ الْحُسَیْنِ - امام حسین کی شہادت کی مصیبت (جو قیامت تک ہر مسلمان کے دل پررہے گی'ای طرح آ س حضرت کی وفات سے اذبیت ہے ) -

فَنَحُنُ وَفُدُ النَّهُنِنَةِ لَا وَفُدُ الْمَوْذِنَةِ- بَمِ تَوْ خُوثَى كا پيام كرآئة بن نه كدرخ اورمصيبت كا-

فَالوَّ زِيَّةَ يَا فَالرَّ زِيْنَةَ كُلَّ الرَّ زِيَّةِ يَا كُلَّ الرَّا زِيْنَةِ مَا حَالَ الرَّا زِيْنَةِ مَا حَالَ ابْنُ أَن يَّكُتُ بَ مصيبت ہے پوری مصیبت جس نے آنخضرت کو (مرض موت میں) لکھنے نہ دیا (اگر کتا ب لکھ جاتے تو اتنا اختلاف امت میں کیوں پیدا ہوتا - مگر مشیت الہی بہی تھی کہ کتاب نہ لکھی جائے - ابن عباس کتے ہیں میتخت مصیبت ہے کہ آپ کتاب نہ کراسکے ) -

(لوگوں نے غل غیاڑہ مچایا تو آپ نے فرمایا چلواٹھو پیغیبر کے پاس ناسازی طبع کی صورت میں ہنگام نہیں ہونا جا ہے )-

مَنُ صَبَوَ عَلَى الوَّزِيَّةِ يُعَوِّضُهُ اللَّهُ – جُوْحُص ميت پرصبر كرے الله اس كو (بهتر ) بدلدوےگا –

اَّلُمُوْمِنُ مُوزَاً-مسلمان پر بلا اورمصیب آتی ہے' (جواس کے گناموں کا کفارہ موجاتی ہے اور آخرت میں اس کے درج بوھتے ہیں )-

لَا اَدُزَأَبَعُدُ کَ اَحَدًا-اب میں آپ کے بعد کس کا مال کم نہیں کروں گا (کس سے پھے نہیں لوں گا- پیر تکیم بن حزام نے آنخضرت سے کہاتھا)-

رَزُبِّ - کس سے چمٹ جانا'اس کونہ چھوڑنا -

إِرُزَبُّ-بونا موثا سخت فرج-

فَاِذَ ارَجُلُ اَسُودُ يَضُرِبُهُ بِمِرُزَبَةِ إِبِمِرُزَبَّةِ فَيَغِيْبُ فِي

الْکُرُضِ - ایک کالا آ دمی اس کولو ہے کے گرز (سبل) سے مارتا ہے (یا ہتھوڑ ہے سے ) وہ زمین میں بھس جاتا ہے (الی ضرب لگاتا ہے کہ اس کے زور سے وہ زمین میں دھنس کرغائب ہوجاتا ہے)-وَبِیَدِہ مِرُزَبَةٌ - اس کے ہاتھ میں ایک ہتھوڑا ہے-

ر این از روب است می این اور ارز به اور ارز به او که که کرز به اور ارز به او که که کرز یا سبل ( کلند) -کری مین گرز یا سبل ( کلند) -

فَيَضُرِ بَانِ يَافُونُ حَهُ بِمِرُ ذَبَةٍ - پُرقبر كِفرشة اس كى چنديا پرلوب كِرَّز سے اليى مارلگاتے ہيں جس سے تمام خدا كى كلوق ڈرجاتی ہے بجز جن اورانس كے )-

مَوُ ذَبَانٌ يامُورُ زَبَانٌ -رئيسُ سردارُ افسرُ بهادرسوار-

یسُجُدُونَ لِمَورُزَبَانِ لَّهُمُ- وہ ایخ ایک رئیس کو مجدہ کر رہے تھ (ید دکھ کر میں نے بھی آپ کو محدہ کیا 'یہ معاد ؓ نے آخضرت سے عض کیا ۔ آپ نے فرمایا ایسامت کرہ)۔

رَزِّ - زمین میں انڈے ویے کے لیے گھنا' لگانا' جمانا' گھونسا

تَزُذِيرٌ -صِيقُل كرنا' بجهانا-إِدُتِزَاذٌ - جمنا' ركنا-رَزَاذٌ - رانگا-رُزِّ - جاول-

رِزِّ - دورکی آواز - گرج کڑک پیٹ کی آواز -

دَزَّازٌ - حِياول يَتِحِيِّهِ والا-

مُنُ وَجَدَ فِي بَطْنِهِ رِزًّا فَلْنَصْرِفٌ وَلْيَتَوَعَّا - جو فَحْصَ این بید میں کر کر کی آ واز سے وہ نماز جھوڑ دے اور وضوکرے (بعض نے کہااس کا ترجمہ یوں ہے'' جو خص گوز کا زور پائے (وہ نکنا چاہتا ہو) تو بیتکم استجابا ہوگا ندوجو با' کیونکہ جب تک گوز باہر نہ نکلے وضونہیں جاتا - بعض نے کہا حدیث میں اتی عبارت

### الكالمال المال الم

ٱنحُسُهَا دَاذِ قِينَيْنِ بِارَاذِ قِيَّتَيْنِ -اس كودوراز قيه پيننے كودو (وه كتان كاسفيد كيڑاہے)-

> دَاذِقِیُ- ہرچیز میں خراب اور کمزور-مَوُ زُوُقٌ - صاحب نفیحت - بختاور - دولت مند-

ھُمُ دِزُقْ عِیَالِکُمُ-یہذِ می کافرتمہارے بال بچوں کی روزی میں (ان سے جزیہ وصول ہوتا ہے وہ تمہارے بال بچے کھاتے میں)۔

رُزِقُتُ حُبَّهَا- مِين فديجه كى محبت ديا كيا-

شَهُوُ رَمُضَانَ كَانَ يُسَمِّى عَلَى عَهُدِ رَسُولِ اللَّهِ مَلَى عَهُدِ رَسُولِ اللَّهِ مَلَى عَهُدِ رَسُولِ اللَّهِ مَلَى عَهُدِ المَمُورُونَ اللَّهِ مَلَى عَهُدِ اللَّهِ مَلَى اللَّهِ مَلَى اللَّهُ مَلَى اللَّهُ تَعَالَى اللَّهِ بَنُرول مِن اللَّهُ تَعَالَى اللَّهِ بَنُرول كُونَكُهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ بَنُول كُونِكُهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ بَنُول كُونِكُهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللللِهُ مِنْ اللللْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ م

فَلا اُدَانِیُ اُدُرَقُ اِلَّا مِنُ دَفِی - مِن جَصَابول میری روزی تو باجه بجانے میں ہے اوت دیتے ہیں۔ یع بن قره نے آپ مجھ کو گانے کی اجازت دیتے ہیں۔ یع مربن قره نے آنحضرت سے عرض کیا تو آپ نے فرمایا کہ تو نے اللہ تعالی کا حرام رزق حاصل کرنا اختیار کیا۔ مجمع البحرین میں ہے کہ اشاعرہ نے اس حدیث سے یددلیل لی کہ حرام رزق بھی ہے اور ان کی اس سند پر معتز لہ طعن کرتے ہیں کیونکہ ان کے زد یک حرام رزق نہیں ہے ۔

مترجم کہتا ہے کہ اشاعرہ کی دلیل فقط یہی صدیث نہیں ہے بلکہ آیت ہے قرآن کی تَتَجِدُونَ مِنهُ سَکُواً وَرِزُقًا حَسَنًا الله تعالی نے شراب کورزق فرمایا والانکہ وہ حرام ہے۔ اور فرمایا والانکہ وہ حرام ہے۔ اور فرمایا وقت مِن دَابَّة فِی الْاَرْضِ اِلَّا عَلَی اللّٰهِ رِزْقُهَا۔ لِس الرّکی خُض فی نَد مَا مِر حرام کھایا تو کیا اس کورزق نہیں ملا؟ تو اس آیت کے ظاف ہوا اور معتزلہ نے جس صدیث ہے دلیل لی ہوہ ہے کہ ان الله قسم الا رزاق بین خلقه حلالا ولم یقسمها حراما۔ اس حدیث کی صحت کا حال معلوم نہیں ہوا 'بہر حال اشاعرہ کا مذہب مجمع اور قوی ہے اور صاحب جمع البحرین کا ہے کہنا کہ اشاعرہ کا ایک میں اس جادہ متعارض ہیں تھے نہیں ہے۔

وَاجْعَلْنِیُ فِی اُلاَحْیَاءِ الْمَرْزُوْقِیْنَ- جُھے کوان زندوں میں کرجن کو بہشت میں روزی دی جاتی ہے (یعنی شہیدوں میں جن

محذوف ہے (وہ ہوا باہر نکال دے) کیونکہ بیشاب پاخانہ کوروکنا منع ہے اور جب ہوا نکال دے یا پاخانہ پھر لے تو پھر وضو کرے۔ نہا میہ میں ہے کہ یہ حدیث حضرت علیؓ سے موقو فا مروی ہے اور طبر انی نے اس کومر فوعا ابن عمرؓ سے روایت کیا)۔

اِنْ سُنِلَ اِرْ تَوَّ - اگراس ہے کوئی سوال کرے ( کچھ مانگے) تو جم کررہ جائے (شرمندہ ہو کر ٹھٹر جائے مگر کچھ دے نہیں میصفت بخیل کی ہے- ایک روایت میں اَدَ ذَہے عِنی وہی ہیں ) -

لَا تَقُطَعُ الصَّلواةَ الرُّعَافُ وَ رَزَّ فِى الْبَطُنِ- ثمازتكسير پھوٹے سے یا پیٹ میں قراقر ہونے سے نہیں ٹوٹی -

وَاَرَزَّ فِيْهَا اَوْتَادُا- اس مِيل مِخين گاڑيں (لَعِن زمين مِين پٻاڑوں کي ميخيں )-

اَنْتَ يَا عَلِيٌ رِ زُ الْأَرُضِ - إَعَلَى! ثَمَ زَمِين كَى آبادى

رَزَغْ - کِچِرْ (جِسے رَزَغَةٌ ہے) (محیط میں ہے کہ رَزَعُ اور رِزَاغُ جَعْ ہے رَزَغَةٌ کی)-

اَهَا جَمَّعُتَ فَقَالَ مَنَعَنَا هلاَا الوَّزُعُ-تَم نے جمعہ پڑھا عبدالرحمٰن بن سمرہ نے کہا ( نہیں) ہم کو اس کیچڑ نے روک ویا-(جمعہ کے لئے مسجد میں آنے ہے)-

اَرُزَغَتِ السَّمَاءُ فَهِیَ مُرُزِغَةً-بِارِشِ نَے کَپِرُ کردی-خَطَبَنَا فِیُ یَوُمِ ذِیُ رَزَغِ-کِپِرُ اور پانی کے دن ہم کو خطبہ ویا (سٰایا)-

اِنُ لَّمُ تُرُذِغِ الْآمُطَارُ غَيُفًا-اگر بارشوں نے کیچڑنہیں کی-اَرُزَغَ فَلانٌ فِی فَلانِ- فلاں (شخص نے فلاں کو برا کہا (اس کوستایا' حقیر جانایاناتواں سمجھا)-

> اِسْتُوزْغَهٔ-اس کوهنعیف سمجھا-دَ ذُق -روزی دینا 'شکر کرنا-

دِزْق -روزی فائدہ کی چیز سپاہی کاماہانہ یاروزانہ بارش شکر۔ دَوَّاق - ایک نام اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے کیونکہ ای نے رزق پیدا کیا اور اپنے بندوں کو پہنچایا (نہایہ میں ہے کہ رزق دوطرح کے میں ایک تو ظاہری یعنی خوراک دوسرے باطنی یعنی علوم وفنون و کمالات)-

### الحاليانية الحاصات الارارارال

چوتھا حصہ ہوتا ہے۔ )

کَانَ مَعِیَ ثَوْبُ وَشَیْءٍ فِیْ بَعْضِ الدِّزَمِ-میرے پاس کی گھری میں کچھشین کپڑاتھا-

اُتِی الوَّضَا بِرُزَمِ ثِیَابًا-امام رضا علیہ السلام کے پاس کپڑوں کے گٹھے آئے-

اَدْزَمَ الوَّعْدُ- بَحَلِ زور ہے گر جنے لگی-

رَ ذُنَّ - تَمَى چَیز کا وزن آ زمانے کے لئے اس کواٹھانا'ا قامت کرنا-

> رَزَانَةٌ - وقاراورتمكين بوجه عقلندى -رَوْزَانَةٌ - سوكه-

حَصَانٌ رَزَانٌ مَا تَزَنَّ بِرِيْبَةٍ وَتُصْبِحُ غَرُنَٰى مِنْ لُحُوْمِ الْغَوَامِلِ - (بيرحمان بن ثابت نے حضرت عائشگل تعريف ميں کہا) پاک دامن ہے بنجیدہ وقاراور تمکین والی اس پرکوئی تہمت حہیں لگائی جاتی (کوئی عیب کی بات اس کی طرف منسوب نہیں کی جاتی )اور صبح کو غافل عور توں کے گوشت سے بھوکی اٹھتی ہے (ان کی غیبت نہیں کرتی 'کیونکہ کسی کی غیبت کرنا اس کا گوشت کھانا ہے ) -

(میں کہتا ہوں محیط میں اس مصرعہ کو یوں نقل کیا ہے و تُصْبِحُ غَرْثٰی مَعْ لُحُوْمِ الْغَدَافِلِ - یعنی پورے موٹے تازے اونٹوں کے گوشت موجود رہتے ہوئے وہ صبح کو بھوکی اٹھتی ہے یعنی کم خوراک ہے اس کو کھانے کی حرص نہیں ہے) - اہل عرب کہتے ہیں -

اِمْوَأَةٌ رَزَانٌ يارَزِيْنَةٌ - شجيدهٔ متانت والى عورت (اس كى ضد چھچورئ پيٺ كى بلكى ) - إ

اُدُزَنَّ - ایک تخت کُری کا درخت ہے اس کی لاٹھیاں بناتے

دَّ زُیْ - کسی کا حیان قبول کرنا -

إِدْ زَاءً - آ رُطلب كرنا كنا وجابنا-

اَلْمُوْمِنُ مُرَدَّ ی-مسلمان برمصیبت آتی ہے (ید دَذِیَّة ہے ہے۔ ہے جس کا بیان او پر گزرا-

كَ متعلق الله نے فر مايا'' بَلُ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّيهِمْ يُوزُ فُوْنَ) رَزُمٌّ - مرجانا' كِيْرِنا' غالب ہونا' بيٹھ جانا' جننا' دير تک رہنا' اکٹھا کرنا -

تَوْذِيهُ - باندهنا جمع كرنا-

مُوَازَمَةٌ - مت تك رمنا 'مرروز كھانا' بدلتے جانا -

اِنَّ مَاقَتَهُ تَلَحُلَحَتُ وَٱرْزَمَتْ-اس كَى اوْمُنَى عَلْمِر گئ(ارْگئ) آواز کرنے گئی-

إِذْ ذَاهُ - وه آوازجس ميں منه نه کھلے-

عَلٰی نَاقَةِ لَّهُ رَادِم -ایک دبلی اونٹی پرجوچل نہیں کتی تھی۔ تَوَکُتُ الْمُنَعَّ دِزَاًمَّا- میں نے مغز والے جانوروں کو (موٹے تا زے اور فربہ جانوروں کو) دبلا کرکے چھوڑ دیا۔

رِذَامٌ - جمع برازمٌ ي (كذافي النهاية)

مرمحيطين بكردازم كى جعرورة أن تى ب-

اِذَا اَكُلُتُمْ فَرَازِمُوْا جَبَى كُمَانا كَهَاوُ تو خدا كَاشْكُركرتے جاوَ ( برلقمہ پرالحمد للد كہتے جاؤ ( بعض نے كہامُواْزَمَةٌ ہے مراد ہے كہ نرم غذا كے ساتھ بدمزہ كھاتے جاؤ – تاكہ ہر ایک قتم كی غذا كی عادت رہے اور مزے دار غذاؤں كی خونہ ہوجائے دوسرے جب ہمیشہ بامزہ غذا كھاؤگے نواس كی لذت كا احساس مفقو دہو جائے گا اور بے مزہ كے بعد لذيذ اشياء ميں تازہ لطف آتا ہے – بعض نے كہامُواْزَمِةٌ بيہ كہ ہر بارغذا اور كھانوں كو بدلتے رہومثلا كى دن گوشت كھايا ، كہ ہر بارغذا اور كھانوں كو بدلتے رہومثلا كى دن گوشت كھايا ، كسى دن دودھ كى دن گھور كى دن رونى تركارى وغيرہ اہل عرب كہتے ہیں۔

ر رکاز میت الوبل - جب اونٹ ایک دن میٹھا چارہ چرے دوسرےدن کھٹا-

اُمَوَ بِغَرَانِوَ جُعِلَ فِيهِنَّ دِزْمٌ مِّنْ دَقِيْقِ-آپ نِحَمَّم ديا ' غراروں میں آئے کے رزمے رکھدیئے گئے (غرارہ اس تھلے' گھرے اور بوری کو کہتے ہیں جس میں گھاس وغیرہ بھر کر لے جاتے ہیں )-

رِزْمَة - كَانْ كَانْصَلا ( بعض نے كہاكر زمة غراره كاتيسرايا

### الكالمان المال الم

باب الراء مع السين ٠٠٠

رَسَبُ يارُسَبُ – وہ تلوار جومضروب لیس تھس جائے اس میں غالب ہوجائے –

> ر موژب – نیچیمینه جانااندرگهس جانا – د کاسب – حلیم بردیاد ثابت ومضبوط –

كَانَ لِرَسُوْلِ اللهِ عَلَيْتُ سَيْفٌ يُقَالُ لَهُ الرُّسُوْبُ-آنخضرت كے پاس ايك لوارتقي اس كورسوب كہتے تھ( كيونكه ضرب لگانے سے وہ مضروب ميں تھس جاتی تقی)-

کَانَ لَهُ سَیْفٌ سَمَّاهُ مِوْسَبًا - خالد بن ولید ی پاس ایک توارشی جس کا نام انھول نے ''مرسب''رکھا تھا-(وہ کہتے ہیں)-

صَرَبْتُ بِالْمِوْسَبِ رَأْسَ الْبِطُويْقِ-لِيمِ فَي رَكَيْرُي مِرَسِبِ فَي الْمِوْسِبِ فَي الْمِي الْوَارِمِرسِبِ فَي اللهِ اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَالُ - جب دوز خيول اللهُ اللهُ عَلَالُ - جب دوز خيول كو دوز خي آك او پراچهالے گی تو ان كے طوق وز نجير ان كو دوز خير ان كو دون سے وہ پھر فيج چلے جا كيل في الله على اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى

فَرَسَبَ فِي الْمَاءِ أَرْبَعِيْنَ صَبَاحًا-وه عِاليس دن تك يانى من دوبرے-

أَنِيَّةُ الْعَدُلِ الْرُسَبُ مِنَ الْمِجِبَالِ الرَّوَاسِي فِي الْمُجِبَالِ الرَّوَاسِي فِي الْمُجِبَالِ الرَّوَاسِي فِي الْمُرْضِ - عادل بادشاہ اور حاکم پہاڑوں سے جوز مین کی تہدمیں رہتے ہیں زیادہ قائم رہنے والے ہیں (ان کی حکومت کوئی میٹ نہیں سکتا کیونکہ ساری رعیت ان سے خوش اور ان کی پشت پناہ ہوتی ہے)۔

رَسَحْ - سرین لینی چوتر اورران پر گوشت کم ہونا -اِرْسَاحٌ - و بلاکرنا -رَسْحَاءٌ - وہ عورت جس کے سرین پر گوشت کی کی ہو-اِنْ جَاءَ نُ بِهِ أَرْسَحَ فَهُوَ لِفُلَانِ - اگر اس عورت کا بچه

د بلے سرین کا پیدا ہوتو وہ فلاح شخص کا نطفہ ہے۔

لَا تَسْتَرُضِعُوا اَوْلَادَكُمُ الرُّسْحَ وَلَا الْعُمْشَ-ا پَی اولادکو بن سرین برگوشت نه اولادکو بن سرین برگوشت نه بو)ای طرح ان عورتول کا جن کی بینائی میں فرق موآ تکھول سے پائی بہتا رہے دودھ سے ان میں بھی فرابیال بیدا ہول گی)-

َ رَسُّ - كُودنا ' گاڑنا (جیسے رَسُّ بیجاننا اصلاح كرنا يا فساد كرانا)-

اِنَّ الْمُشُوكِيْنَ رَاسُّوْنَا الصَّلْحَ-مشركوں نے ہم سے ملح كى تحريك كى (يعن صلح كى خواہش ان كى طرف سے ہوئى ايك روايت ميں رَاسَلُوْنَا الصَّلْحَ ہے۔ يعنی انھوں نے سلح كا پيغام بھيجا۔ ايک روايت ميں وَاسَوْنَا ہے۔ يعنی ہمارے ساتھ صلح كرنے رمنفق ہوئے)۔

مُو اَساَةً - بِمعنى موافقت -

رَسَسْتُ بَيْنَهُمْ - مِين فِ ان مِين كرادى -بَلَغَنِي رَسٌّ مِّنْ خَبَو - مِحْمُواسِ خَبرَ كِي ابتدا كَرِي بَخِيَ تَقى -اَرُسُّهُ فِي نَفْسِي وَأُحَدِّثُ بِهِ الْخَادِمَ - مِين اپنے دل مِين پِهلِ اس كو جمالية كِرخادم سے اس كو بيان كرتا (تا كه خوب يا د

مَن اَهُلِ الرَّسِّ وَالرَّهُمَسَةِ-كَياتُو جَهو فَى بات تراشَة والوں اور فساد كرنے والوں ميں سے ہے (زخشرى نے كہارَسُّ كمعنى فساد كرانے كہمى آئے ہيں )-

کے معنی فساد کرانے کے بھی آئے ہیں )۔

اِنَّ اَصْحَابَ الرَّسِّ قَوْمٌ رَسُّوْ انبِیَّهُمْ - اصحاب الرس وہ

لوگ ہے جھوں نے اپنے پینمبر کو کنو کیں میں داب دیا تھا (اس
طرح اس کو مارڈ الا) (کر مانی نے کہا''رس''ایک کنو کیں یا گاؤں
کا نام تھا۔ بعض نے کہا وہی اصحاب الاحدود ہیں۔ مجمع
البحرین میں ہے کہ' رس' وہ کنواں جس کی بندش پھروں سے ک
گئہو۔ بعض نے کہا کیا کنواں )۔
گئہو۔ بعض نے کہا کیا کنواں )۔
درسیدش - جماہوایا سالم۔

مضروب وہ چیزجس پرتلواروغیرہ ماری جائے خواہ کوئی آ دمی ہویا جانور-

فوج کاوہ اضر جس کے ہاتحت دس ہزار آ دمی ہوں-طرخان وہ جس کے ہاتحت یا نچ ہزار آ دمی ہوں-

> رَسُّ الْحُمَّى يا رَسِیْسُهَا- بخارکی ابتدا-رَسُع - چیک جانا کئک جانا ' بحد کے ہاتھ یا یاؤں میں پھر یا کا نچ کا

ر سع-چېك جانا لنك جانا بچىك ہاتھ ياپاؤل يى نگ لئكانا نظر بد كے دفعيد كے ليے-

رَسَعٌ - بلكون كاخراب مونا -

اِنَّهُ بَكَى حَتَّى رَسِعَتْ عَيْنُهُ-وه يهال تكروئ كمان كى لِلْكِس چِيكَ كَمَيْنُ الْمُعْرَاب مُوكَّى-

تَرُسِيعٌ بمعنى دَسَعٌ ہے-

مُرَيْسِيعٌ - ايك كُوكيل يا چشمه كانام ب-

دَسُغٌ يادُسُغَ وہ جوڑ جو کلائی اور باز و یا تشکی اور کلائی یا پنڈ ل اوران کے درمیان ہیں۔

رَسُفٌ يارَسِيُفٌ يأرَسَفَانٌ -اس طرح چلنا جس طرح ياوَل ميں بيري والا چلتا ہے-

إِرُسَاقٌ - بند هے ہوئے اونٹ کو چلانا -

إرُتِسُفَاق - اونجامونا-

فَجَاءَ اَبُوْ جَنُدَلِ يَرُسُنُ فِى قُيُوْدِهِ - اتْ مِن الوجندلَ آيا جو بيڑياں اٹھائے ہوئے چل رہا تھا(آ تخضرت نے فرمايا آجِزُهُ لِيُ اس کومير لے چھوڑد ہے) -

رَسُلٌ - بھیجنا ( بعض نے کہا کہ مجرد مستعمل نہیں بلکہ مزید یعنی ا اِرُسَالٌ بھیجنا مچھوڑ دینا۔

مُوَاسَلَةٌ اور دِسَالَةٌ بِهِيجِنا-

اِسُتِوْسَالٌ - سَيدها لَكَنا ُ پيغام طلب كرنا ُ مانوس ہونا كھل كر باتيں كرنا -

اِنَّ النَّاسَ وَخَلُواعَلَيْهِ بَعُدَ مَوْتِهِ أَرُسَالًا يُصَلُّونَ عَلَيْهِ - آخضرت كى وفات كے بعدلوگوں نے گروہ در گروہ آپ كي تاز (جنازہ) پڑھتے آپ كي اُآپ پر نماز (جنازہ) پڑھتے سے (يعنى مختلف جماعتيں آئيں وہ نماز پڑھتی اور چلی جاتیں) بير دَسَلٌ ''كى جمع ہے)۔

اِنِّیُ فَرَطٌ لَکُمُ عَلَی الْحَوْضِ وَاِنَّهُ سَیُوْتی بِکُمُ رَسَلا رَسَلا فَتُوهَتُوْنَ عَنِی - میں حوض کوثر پرتمهارا پیش خیمہ موں گا تمہارے گروہ گروہ میرے پاس لائے جاکیں گے پھرتم مجھ سے زدیک کئے جاؤگے-

دَ سَلِّ -اونٹ اور بکر بول کا مندہ' جس میں دس راس سے لے کر چیس تک ہوں-

وَوَقِيْرٌ كَنِيْرٌ الرَّسَلِ قَلِيْلُ الرِّسُلِ -اورمنده جسكا شاربهت ہے(اس میں جانوروں کی تعداد زیاده) لیکن دودھ کم (بعض نے ترجمهاس طرح پر کیا ہے' آورمنده جو چارے کے لیے بہت پھیٹا ہے(بینی دوردور جاتا ہے قطسالی کی وجہ سے) لیکن دودھ کم') لاً بَمْنُ اَعُطٰی فِی نَجُدَتِهَا وَرِسُلِهَا -مَّر جو شخص زکوة دے' دونوں حالتوں میں' جب اون اور شراخی دونوں موقعوں میں) جب دیلے سو کھے ہوں ( یعنی تنگی اور فراخی دونوں موقعوں میں) ۔ (اہل عرب کہتے ہیں) ۔

عَلَىٰ دِسُلِكَ - یعنی صبر اور اطمینان سے رہ (جس طرح کہتے ہیں)-

رَأَيْتُ فِي عَامِ كَثُوفِيْهِ الرِّسُلُ الْبَيَاصَ اَكْثَرَ مِنَ السَّوادِ ثُمَّ رَأَيْتُ بَعْدَ ذَلِكَ فِي عَامٍ كَثُرَ فِيْهِ التَّمْرُ السَّوادِ ثُمَّ رَأَيْتُ بَعْدَ ذَلِكَ فِي عَامٍ كَثُرَ فِيْهِ التَّمْرُ السَّوادَ اكْثُر مِنَ الْبَيَاضِ - مِن فِي عَامٍ كَثُر فِيْهِ التَّمْرُ السَّوادَ اكْثُر مِنَ الْبَيَاضِ - مِن فِي عَامٍ كَثُر فِيهِ التَّمْرُ السَّوادَ السَّوادَ السَّوادَ السَّوادَ السَّوادَ اللَّهُ التَّمْرُ السَّوادَ اللَّهُ اللْمُولِي الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

### الكانات المال المال الكانات الكانات المالة ا

ہے تھجور)۔

عَلَى دِسُلِحُمَا- ذرائهُم وصبر وکرو (جلدی سے چلے نہ جاؤیہ معلوم کرلوکہ بیعورت کون ہے-آنخضرت نے بیفر ماکران کا ایمان بچایا'ورنہ اگر پیغیبر کے ساتھ وہ بدگمانی کاارتکاب کر لیتے تو کافر ہوجاتے)-

عَلَیٰ دِسْلِکُمُ -ای طرح تُقْهِرے رہو-اُنْفُدُ عَلَیٰ دِسُلِکَ -اچھی طرح اطمینان سے جا(نرمی اور بردباری کے ساتھ )-

فَیْبَارَکُ فِی الرِّسُلِ - دوده میں برکت ہو-فَیَبِیْتَانِ فِی رِسُلِهَا - وہ اپنے دوده میں رات گزاریں -اَبُغِنَا رِسُلا - ہمارے لیے دوده تلاش کرد-فَتَرَسَّلَ - صُرِهُم کِرُا لگ الگ ایک کلمہ کہا -

کَانَ فِیْ کَلامِهِ تَرُسِیْلٌ - آنخضرت کے کلام میں ترسل مقی (لیخی ترتیل وہ بیکہ ہرایک کلمہ آسٹگی کے ساتھ اطمینان سے کہتے نہ یہ کہ جلدی جلدی برد براتے) (اہل عرب کہتے ہیں) -تَرَسَّلَ فِیْ کَلامِهِ وَمَشْیهِ - بات چیت اور چلنے دونوں میں ترسل کی (لیخی آستہ اور اطمینان کے ساتھ بات کی ای طرح چلا) -اِذَا اَذْنُتُ فَتَرَسَّلُ - جب تو اذان وے تو تھم تھم کر دے (مرکلہ کے بعد تو تف کرے) -

أَيُّمَا مُسُلِمٍ اِسْتُرْسَلَ اللّٰي مُسُلِمٍ فَغَبَنَهُ-جَسِمَلَانِ ف دوسرے مسلمان پر بھروسہ کیا (اس کی ایمانداری اور دوسی پر اس کا اعتبار کیا) اور اس نے بایمانی کی دعادی-

غَبُنُ الْمُسْتَرُسِلِ دِبُوَا-جِوْحُصْ کَى كَاعتبار پرمعامله كرے پھروہ اس كودغا ديتو گوياس نے سود كھايا (دغاسے جو مال كمايادة سودكى طرح حرام ہے)-

اِنَّ رَجُلا مِّنَ الْاَنْصَارِ تَزَوَّجَ امُواَةً مُّواسِلا-ایک انساری نے ایک شیم ورت سے نکاح کیا (ثیبوہ وورت جوشو ہر کر چکی ہو) (کعب بن زہیر کے قصید ہے میں ہے کہ) اَمُسَتُ سُعَادُ بِأَرُضِ لاَ یُبَلِّغُهَا اَمُسَتُ سُعَادُ بِأَرُضِ لاَ یُبَلِّغُهَا

اِلَّا الْعِتاق النَّجِيْبَاتُ الْمَوَاسِيُلُ الْعَنى سعادايے مقام ميں جاكررات كورى ہے جہال عمرہ ذات

والے گھوڑے جلد چلنے والے پہنچا سکتے ہیں۔

مَوَاسِيُلْ جَعِ ہِمِوُسَالُ كَا يَعِن تيزروجلد چلنے والا-فَارُسَلَهَا عَبُدُ اللّٰهِ مُوسَلَةً - (عبدالله بن عمر نے اس حدیث کومطلق بیان کیا ہے اس میں بیر قید نہیں ہے کہ میت کواس کے وارثوں کے رونے سے جب عذاب ہوتا ہے جب وہ رونے کی وصیت کر گیا ہو یا میت کا فر ہوئی ہودی ہو۔

اُدُسِلَ اِلَيْهِ-كيا آسان پرآنے كے ليےان كو پيغام بھيجا گيا تقا-

خَیْوِ مَا اُرْسِلَتُ بِهِ شَوِّمَا اُرْسِلَتُ بِهِ-اس کی بھلائی جس کے لیے وہ بھجی گئ یا اس کی برائی (بعض نے کہا خییُو مَااَرُسَلْتَ بِهِ بھی خطاب کے ساتھ جائز رکھا ہے کیونکہ خیر کی نسبت اللّہ تعالیٰ کی طرف کر سکتے ہیں نیشرکی-)

اَرُسَلَ اِلَى اَبِى سُفُيَانَ فِى رَكُبٍ-ابوسفيان جو چند سوارول كرَّروه مِن هااس كو بلا بھيجا-

فَلْتُ تَسْبِيْحَاتِ فِي تَرَسُّلِ - ركوعَ اور سجدے میں تین سبیحیں کافی میں جو ظهر ظهر کر کہی جا میں بعض کے زو یک ایک سبیح بھی کافی ہے مگریہ قول ضعیف ہے اور شیح میہ ہے کہ مے کم تین بار سبیج کے اور ظهر ظهر کراطمینان ہے کے )۔

تُوَسَّلُ فِی رَایِ-مثورہ دینے میں جلدی نہ کر (سوچ کر اے دے)-

فَانَّ سُوْعَهَ الْإِسْتِوْسَالِ لَنْ تُسْتَقَالَ - (پورانجروسه اپنے بھائی پرمت کر بلکہ خود بھی ہوشیار رہ) اس لیے کہ جلدی سے بھروسہ کر لینا اس کا تدارک نہیں ہوسکتا (بلکہ آ دی آ فت میں گرفتار ہو جاتا ہے جس سے رہائی مشکل ہوتی ہے - متر جم کہتا ہے میں ساری عراس بلامیں گرفتار رہا بھے کو ہرا یک مسلمان پراس کا ظاہری حال و کی کر بہت جلدا عتبار آ جاتا ہے اور اینا نقصانات اٹھا چکا ہوں اور اٹھار ہا ہول مگر کیا کروں اپنی فطرت سے مجور ہوں ) -

لاَ تَخْنِیُ عِنَانَکَ إلی اسْتِوُ سَالٍ فَيُسَلِّمَکَ إلی عَقَالٍ - اَیْ بِاگ بِالک دُهیل مت چهور نهیں توبید هیلا چهور وینا تیرے یاؤں میں ری بندهوادے گا-

مِنْ شِدَّةِ اِسْتِرُ سَالِهِ-آ تخضرت كى بانتها خوش مزاجى

# لكالمالك الساحات ال المال المالك الما

اورنزمی ہے۔

إِذَا ذَبَهُ حُتَ فَأَرْسِلُ - پرندے کو جب ذی کرے تواس کو چھوڑ دے (تا کہ وہ پھڑ پھڑ اسکے اس کو پکڑے رہنا منع ہے) - گانٹ علمی المملن گؤ المعتمان کم المبین الممر سکا ہوئے تھے جن کے سرے چھٹے ہوئے تھے جن کے سرے چھٹے ہوئے تھے -

الدَّابَّةُ الْمُرْسَلَةُ- حِصْابُواجِانُور-

اَرْسَلَ يَدَيْهِ-اپ دونوں ہاتھ جھوڑ دیئے بعنی لٹکتے ہوئے انکو باندھانہیں-

آرْسِلْ مَفْسَكَ فَتَشَهَّدْ-اپِنَ آپكودْ هيلا چيورْ دے پھر تشهديزھ (يعني اطمينان ہے بيٹھ)-

جَاءَ تِ الْحَيْلُ أَرْسَالًا -سواروں کے برے کے برے آن پنچ (یعن کلزیاں کریاں)-

مُرْسَلْ - وہ حدیث ہے جس کو تا بعی آنخضرت سے روایت کر ہے اور صحالی کا ذکر چھوڑ د ہے۔ بعض نے منقطع کو بھی مرسل کہا ہے اس کی جمع مراسیل ہے۔

رَ مُنْهُ - گُهر گرادینا'اس کا نشان باقی رکھنا' حکم کرنا' غائب ہو جانا' لکھنا'نشان کرنا'رواج' عادت' درجہ اور مرتبہ-

رَ شُمِیْ -سرکاری با قاعدہ-

تَرْسِيمُ -لکيرين کرنا -

تَوَشُّهُ - دريافت كرنا عوركرنا 'بادكرنا-

لَمَّا بَلَغَ كُرَاعَ الْغَمِيْمِ إِذَا النَّاسُ يَرْسُمُوْنَ نَحُوَهُ-جب آپ كراع مميم من بَنْجُ ويكا تو لوگ ادهر ليك آرب جن (تيزقدي سے) (نهايه من ہےكه)-

دَسِیم ؓ-ایک قتم کی تیز رفتار کا نام ہے جس سے زمین پر نشانات سجنا گہرے پڑتے ہیں-

فَرُسِّمَتْ بِالْقَبَاطِيْ وَالْمَطَادِفِ حَتَّى نَزَحُوْهَا-اس میں مصر کے سپید کیڑے اور ایٹی چادریں بھری گئیں یہاں تک کہ اس کا سارایانی نکال ڈالا-

> ثِيَابٌ مُّوَسَّمَةٌ - وه كبر به جن برلكريس بول-رَسَمَ فِي الْأَرْضِ - زين مين عن عب موكيا-

رَسُوهٌ - آنخضرت کی ایک تلوار کانام تھا۔ رَسَمْتُ لِلْبِنَاءِ - میں نے تعیر کے لیے رنگ ڈالا-رَسَمْتُ الْکِتَابَ - میں نے کتاب لکھ ڈالی -شیھِدَ عَلٰی رَسْمِ الْقِبَالَةِ - قباله کی تحریر پروه گواه ہوا-رَسُنٌ - ری باندھنا-

> اِرْسَانٌ -رى بنانا -مَرْسَدُ. - ناك -

وَ آجُورُ ثُ الْمُوسُونَ رَسَنَهُ - میں نے بندھے ہوئے کو اپنی ری تھنچنے دی - (جہال وہ چاہے اس کو چرنے کا موقع دیدیا ' مطلب یہ ہے کہ میں نے لوگوں کو آرام دیا 'ان پر بے جاپابندیاں عائم نہیں کیں ) -

وَرُمِيَ بِوَسَنِكَ عَلَىٰ غَارِبِكَ-(تیری خاله ام المونین حضرت میمونهٔ مُرکئیں) اب تیری ری تیرے کندھے پر پھینک دی گئی (یعنی تو آزاد ہوگیا اب کوئی بری بات سے تیرار و کنے والامنع کرنے والانہیں رہا) یہ حضرت عاکشٹ نے یزید بن اصم سے فرمایا - دَسُو یَا دُسُو ۔ جمنا ، گڑنا 'نیت کرنا 'کلڑا کنارہ' روایت

إِرْسَاءُ-جمانا كارْنا-

فَأَرْسَاهَا بِالْجِبَالِ – پَيرز مِين کو پِهاڙ گاڙ کر جمايا – پند

أَلْقِي مَرَاسِيَّةُ- ا قامت كى-

بِكُمْ تَسْتَقِلُّ جِبَالُ الْأَرْضِ عَنْ مَرَاسِيْهَا- تمبارى وجد بين كي بِهارُ ايخ روك والے كے متاح نبيں ہيں- (تمبارى بركت سے وہ قائم ہيں)-

رَسَتُ اَقْدَامُهُمْ - ان کے پاوَں جم گئے (جیےرَسَخَتُ اَقْدَامُهُمْ اِنْبَتَتُ اَقْدَامُهُمْ - )

#### باب الراء مع الشين

رَشُنَّ - ہرن کا بچہ جو مال کے ساتھ چلنے گئے؛ جماع کرنا -رَشُنْعٌ - پیینہ نکلنا'ا چھلنا' کو دنا' دینا' پیجنا' ٹیکنا -تَوْشِیْعٌ - اچھی طرح خدمت کرنا' چاٹنا' پالنا -رَشِیْعٌ - پیینہ-

#### الكانات المال المال الكانات الكانات الكانات الكانات الكانات الكانات المال المال الكانات الكانا

اِرُتِشَاحُ اورتَوَشَّحُ لِيجِنا عَلَىٰ (جِيرِارُشَاحٌ ہے) يَهُلُغُ الرَّشُعُ اذَانَهُمُ لِيندان كَ كانوں تك پَنْچِ گا (بعض نے رَشَحٌ بَرِّتَين روايت كيا ہے مُرلغت سے اس كى تائيد نہيں ہوتى) -

رَشَحْهُمُ المُعِسُكُ ان كا پيندمشك موگا (لينى مشك كى طرح خوشبودار)-

یا کُلُون حَصِیدُ هَا وَیُورَشِّحِوُنُ کَخَصِیدُ هَا-اس کا کٹا ہوا (میوه) کھاتے ہیں اور جس درخت کوتراشتے ہیں اس کی خوب خبر گیری کرتے ہیں (خدمت کرتے ہیں تا کد دوبارہ پھل لائے)-اِنَّهُ رَشِّحَ وَلَدَهُ لِمِو لَایَةِ الْعَهْدِ-انھوں نے اپنے لڑکے کو ولی عہدی کے لئے تیار کیا (اس کی تربیت کی)-

اِ حُفِرُو الِی حَتَّی تَبُلُغَ الرَّشُعَ-میری قبریهاں تک کھودو که زمین کی تری تک پیچ جائے-

رَشُحُ الْجَبِيُنِ مِنْ عَلَامَاتِ الْمَوْتِ- بِيثَانَى پِ لِيدَآنا موت كى نشانى ب-

اَلْمُوْمِنُ يَمُونُ بِرَشْحِ الْجَبِيُنِ-مُون پيثانى كے بينہ استے مرجاتا ہے-

رَشُندٌیارَشُدِیارَشَادٌیارَشَادٌ۔رستہ پانا۔ اِرُشَادٌ۔ بن شعورکو پَنِچنا 'ہدایت کرنا۔ اِسْتِرُشَادؒ۔ ہدایت چا ہنا۔ اُمُّ رَاشِدِ۔ چو ہیا (چوہے کی مادہ) حُبُ الرَّشَادِ۔ بالون (سرسوں) مشہور دواہے۔ رَشِیدٌ۔ اللّٰد تعالیٰ کا ایک نام ہے کیونکہ وہ اپی مخلوقات کو ان کے مفیداور مضربا تیں بتلا تاہے (بعض نے کہارشید وہ ہے جس کی تد ہیر بغیرصلاح ومشورہ ہمیشہ صائب ہو)۔

عَلَيْكُمُ بِسُنَتِیُ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِیْنَ مِنُ بَعُدِیُ۔
تم اپنے ادپر میراطریق اور مجھ سے ہدایت پائے ہوئے جانشینوں
کاطریق لازم کرلو (اس پر چلو- خلفائے راشدین سے مراو
حضرات الوبکر وعمر وعثان اور علی رضی الله عنهم ہیں اگر چہ بیلفظ عام
ہے اور ہر خلیفہ کے لئے مستعمل ہوسکتا ہے جوان ہی کے طریقے پر
کاربند ہو)۔

مترجم کہتا ہے اس حدیث کا بیمطلب نہیں ہے کہ خلفاء کا فعل بھی سنت ہے سنت تو آنخضرت ہی کا قول دفعل ہے کیوں کہ آپ خطا سے معصوم سے اور آپ کے خلفاء معصوم نہ سے اور مقصود حدیث کا بیہ ہے کہ جوامر میں نے کیا اور میر سے خلفاء بھی اس پر چلے تم بھی اس پرچلو کیونکہ وہ دونوں کی سنت ہے۔ اِرْ شَادُ الصَّالِ - بھولے بھے کوراستہ بتانا -

مَنِ ادَّعٰی وَلَدًا لِغَیْرِدِشُدَةِ فَلایَرِثُ وَلَا یُوُدَثُ- جو شخص ایسے لڑکے کا دعوی کرے (کے بیمیرالڑ کا ہے) حالانکہ وہ حرام سے پیدا ہوا ہو تو نہ وہ وارث ہو گا اور نہ اس کا کوئی وارث ہو گا۔

وَلَدُ رِشُدَةِ -وه لُرُ كَاجِوْجَ بِكَاحِ سے پيدا بوابوا اس كى ضد-وَلَدُ زِنْيَةِ - يَعِنْ جوزنا سے پيدا بوابو (بعض نے كہا كه رَشَدَةً بِفِتْ رااورزَنْيَةً بِفِتْ زازياده فَسِح ہے)-

مترجم کہتا ہے کہ ہماری شریعت میں زنا اور حرام کاری سے جو
پیداہووہ زنا کرنے والے کا وارث نہیں ہوسکتا اور نہ اس کا لڑکا
کہلا سکتا ہے اور نہ زنا کرنے والا اس کا وارث ہوسکتا ہے اور
افسوں ہے ہندوستان کے ان حاکموں پر جوا پیے ناجائز اور خلاف
قاعدہ اولا دکو اولا دقر ار دیتے ہیں اور ان کو زائیوں کا وارث اور
جانشین بنا تے ہیں بلا داور امصارد کن میں پیخرابی عام ہوگئ ہے اور
زنا کو عیب نہیں سمجھا گیا۔ آخر ۲۲۱ اغرة ماہ رمضان المبارک کو
پروردگار کا غضب ایک شہر کے باشندوں پر نازل ہوا۔ ایک چھوٹی
پروردگار کا غضب ایک شہر کے باشندوں پر نازل ہوا۔ ایک چھوٹی
مین ندی میں ایسا طوفان آیا کہ آ دھا شہر تقریبا ہلاک اور بربادہوگیا
مرف بدن کے کپڑوں سے رہ گئے۔ اب پھر اس کی از سرنو آباد
کاری کی تو عقلی تد اہیر کی جانے لگتی ہیں' لیکن اصلی معالجہ کی طرف
کوئی توجہیں کرتا۔ یعنی بدا تمالیوں سے تو بداور استعفار اور حرام کا
ری پر ندامت اور اس سے پر ہیز۔ معلوم نہیں اب کونیا عذاب
ری پر ندامت اور اس سے پر ہیز۔ معلوم نہیں اب کونیا عذاب
نازل ہوگا؟ اللہ ہے گے۔

هَلُ لَكُمُ فِى الْفَلاحِ وَالرُّشُدِ-كياتم كوائي بهلائى اور بهترى ميں رغبت ہے (يعن ثم اپنى بھلائى كے متنى ہو)-الَّا اخْتَارَ أَرْشَدَهُمَا-مَّر جوكام دونوں كاموں ميں زياده

#### الخاسط البات الله المال المال

مارنے سے زیادہ سخت ہے۔

فَالُحَقُ رَجُلًا فَارُشَقَةُ بِسَهُمٍ- مِن ان ليرول مِن سے ايک سے ماتا اور اس كا يك سرمارديا-

فَرَشَقُو هُمُ رَشُقًا - أَصُول نَ ان بِر تيرلَكًا يَ ( بَعض نَ رَشُقًا بَكُسِرةَ رَارُوايت كيا بِ-)

دِشُقٌ - سب لوگول کے ایک بارگی تیر چلانے کو کہتے ہیں' (بعنی ان پر تیروں کی بوجھاڑ کی -اوررشق اس کوبھی کہتے ہیں کہ تیرا انداز کئی تیرا یک بارگی چلائے - )

لَایَکَادُ یَسُفُطُ سَهُمُهُمُ-ان کاکوئی تیرخالی نہیں جاتا تھا (بلکدنتانہ پر پڑتاتھا-بیان کی تیراندازی کی تعریف ہے)-مِنُ رَشُقِ بِنَبُلِ-(اگر به فتح راہوتو) تیر مارنا (اگر به کسرهٔ راہوتو)ایک بارگی کئی تیرمارنا-

رجُلٌ مِّنُ جَوَادٍ - تُدُّى كاليكول-

كُانَ يَخُورُ جُ فَيَرُ مِي الْأَرْشَاقَ - وه نَكِتَ تَصَ اورَكَى كَيْ تيرول كوايك بارگي مارتے تھے-رَوْنَ وَمَ مِعَدِ مِنْ مِنْ

اَرُشَاقَ جَعْہِ رِشُقٌ کی۔

كَانِّيُ بِرَشُقِ الْقَلَمِ فِي مَسَامِعِي حِيْنَ جَرَى عَلَى الْأَلُوَاحِ (حفرت موى فرمات بين) گويا بين قلم چلنے كي آواز جو تختيوں پر چل رہاتھا'سن رہاتھا (الله تعالی تورات شریف لکھرہا تھا)۔

دِشْقُ الْقَلَمِ-صرير لَكھة وقت قلم كى روانى سے جوآ واز پيدا ہوتى ہے)-

فَلَمْ يَبُقَ اَحَدٌ فِي الْحَبُسِ اِلَّا تَرَشَّقَهُ وَحَنَّ اِلْيَهِ - قيد خانه مِن وَلَى قيدى اليانبيں رہاجس نے آپ سے (يعنی امام محمد باقر سے) علم حاصل نه کیا ہواور آپ کی طرف ماکل نه ہوا ہو) - رجُلٌ رَشِیقُ الْفَدِ اَنِیقُ الْحَدِّ - مردخوش قامت خوب رو۔ رشک - بڑی داڑھی والاجس کا تیردو مرول سے دور جائے وشک - بڑی داڑھی والاجس کا تیردو مرول سے دور جائے رشک - فاری میں بچھوکو کہتے ہیں -

یَزِیدُ الرِّشُکِ-ایک شخص کالقب ہے جوتقسیم اراضی میں بوا ماہر تھا - کہتے ہیں کہ اس کی داڑھی اتن کمی تھی کہ ایک بچھواس میں تھس گیا اور تین دن تک و ہیں رہالیکن اس کو خبر نہیں ہوئی - بعض عمدہ اور بہتر ہوتا اس کوآ پاختیار کرتے۔

فَقَدْ رَشَدَ وَاهْتَدَىٰ -وه تُم*يك رسته پر* چلااور اس نے ہرایت پائی -

ایناسُ الرُّشُدِ هُوَ حِفُظُ الْمَالِ (امام جعفر صادقٌ نَ فَ فَرایا) قرآن میں جو بیآیا ہے فَانُ انسَتُمْ مِنْهُمُ رُشُدًا اس سے مراد یہ ہے کہ وہ مال کی حفاظت کے قابل ہوں (یعنی مال ودولت کولٹانے اوراڑانے کو براسجھنے گیس)۔

اِسُتَخِیْرُوُ اللَّهَ یَغُرُمُ لَکُمُ عَلَی رُشُدِ کُمُ-الله سے استفارہ کرتے رہوہ ہمہارے لئے بہتری کاضامن ہوگارَشِیدٌ-ہارون بن محمضلیف عباسی کالقب تھارَشِّ - چیر کنا مخفیف بارش-

دَ شَاهِ سَ - جواڑ کرآئے 'پانی پیشاب وغیرہ کی چھینیں -فَرَشَ عَلَی دِ جُلِهِ - پانی اپنے پاؤں پر حچٹر کا (لیعی تھوڑا تھوڑا ڈالا تا کہ پانی میں اسراف نہ ہو - کیونکہ لوگ پاؤں دھونے میں بہت پانی بہاتے ہیں جواسراف میں داخل ہے ) -

كَانَتِ الْكِلابُ تُقْبِلُ وَتُدُبِرُ فِي الْمَسْجِدِ فَلَمُ
يَكُونُوْا يَرُشُونَ شَيْنَامِنُ ذَلِكَ-آ تخضرت كَامْحِد مِين كَة
آت جات رہے (دروازہ نہ تقا) پھر صحابہ پانی نہیں چھڑ کے تھے
(بلکہ یوں ہی اس زمین پر نماز پڑھتے تھے ایک روایت میں اتنا
زیادہ ہے کہ وہ کتے مجدمیں پیشاب بھی کردیتے تھے اس مدیث
سے یہ اخذ ہوا کہ زمین خشک ہو کر پاک ہوجاتی ہے ۔ بعض نے اس مدیث عدیث سے کتے کی طہارت پردلیل کی ہے ۔ محققین اہل مدیث کا کہ ہی تول ہے۔)

رَشَّ عَلَى فَبُوِ ابْنِهِ - آپ نے اپنے صاحبزادے کی قبر پر پائی چھڑکا -

تَرَشُّشُ – تَعورُ اتْعورُ اثْبِيتا –

رَشُفٌ ياتَوُشَافٌ - چوس لينا سب بي جانا كي چه نه چهوڙنا -تَوُشِيُفٌ - خوب چوسنا -

دَ شُقِّ – مارنا **–** 

رَشَاقَةٌ - خُوش قامتى اور لطافت -

لَهُوَ أَشَدُّ عَلَيْهِمُ مِنُ رَشْقِ النَّبُلِ-يه بجومشركوں برتير

#### الكالمالا الكالمال الكالمالة الكالمالة الكالمالة المالة ال

نے کہارشک بہفتہ رالکھا ہے چونکہ وہ بڑاغیرت دارتھا۔ رَشُوّ – رشوت دینا–

رِشَاءً- وُول کی رسی-

دُشُوةً یادِشُوةً یادَشُوةً ادل نه خواسته کاربراری کے لئے کسی صاحب اختیار شخص کو کچھ دینا (اگر بید دنیا مجبوری اور کاربراری کے تصور کے تحت نہ ہوتور شوت نہیں بلکہ ہدیہ ہے) – اِدُ تَشِاءٌ – رشوت لینا – اِدُ تَشِاءٌ – رشوت لینا –

لَعَنَ اللَّهُ الرَّاشِيَ وَالْمُوتَشِيَ- الله تعَالَى رَثُوت دينے والے اوررشوت لينے والے پرلعنت كرے (نہايہ ميں بكراثی وه خض ب جوناحق پر مددكرنے كے لئے كى كو پچھ دے اور مرتثی اس كاطالب اور لينے والا-)

رَائِشْ - وہ خض جو دونوں کے درمیان متوسط ہوکرر شوت کی قرار دادکو کی بیثی کر کے طے کر لئے لیکن جواجر تا پناخی حاصل کرنے کے لئے اور ظالم کوظلم سے بازر کھنے کے لئے دی جائے وہ رشوت نہیں ہے۔ کیونکہ حضرت عبداللہ بن مسعودٌ عبش کے ملک میں ناجا رُخور پرظلم سے گرفتار کر لئے گئے تو انھوں نے دوا شرفیاں صرف کر کے رہائی حاصل کی -اور ایک جماعت تا بعین سے یہ منقول ہے کہ آ دمی اپنی جان اور مال کی حفاظت کے لئے جب کہ اس کوظلم کا اندیشہ ہو پچھ صرف کرد ہے تو اس تقرف میں کوئی قاحت نہیں ہے۔

مترجم کہتا ہے یہ قرانطینہ جو سلطان روم نے بہ تقلید نصاری ماجیوں پر جاری کررکھا ہے صرح طلم ہے۔ ایک باراییا ہوا کہ ایک شخص جدہ پہنچا ہخت گرمی کے دن تصاور بیچارے حاجیوں کو قرانطینہ میں ترکی لوگ پکڑر ہے تھے۔ یہ شخص بے جھجک سبک رفتاری سے ایک طرف کو چل دیا تا کہ اس کولوگ مقامی جدہ کا باشندہ سمجھیں گراس کے باوجود ایک ترکی سپاہی شبہ پاکراس کے تعاقب میں دوڑا۔ شخص مذکور نے پانچ رو پے اس کے ہاتھ پررکھ دیئے اوروہ جیب میں رکھ کرواپس ہوگیا۔ بیچارہ نو وارد قرانطینہ کی دھو پ اورخی سے نک کرشہر میں داخل ہوگیا اوراللہ کا شکر بجالایا۔ تن تعالی سے امید ہے کہ وہ گنبگار نہ ہوا ہوگا کیونکہ اس مجبور مسافر نے ظلم سے بیچنے کے لئے ایسا کیا۔ ورند قرانطینہ اس مجبور مسافر نے ظلم سے بیچنے کے لئے ایسا کیا۔ ورند قرانطینہ اس مجبور مسافر نے ظلم سے بیچنے کے لئے ایسا کیا۔ ورند قرانطینہ اس مجبور مسافر نے ظلم سے بیچنے کے لئے ایسا کیا۔ ورند قرانطینہ اس مجبور مسافر نے ظلم سے بیچنے کے لئے ایسا کیا۔ ورند قرانطینہ

کے جھو نپر وں میں گرمی کی شدت سے بیار ہو جانے کا امکان تھا-

محیط میں ہے کہ رشوت وہ ہے جو حاکم کواپنے حق میں فیصلہ یا حکم کرانے کے لئے دی جائے -تعریفات میں ہے رشوت وہ ہے جوحق اور ناحق کوحق تسلیم کرنے کے لئے دی جائے-

رَشَاءً-برن كا بچه-

إستِورُ شَاءٌ -رشوت طلب كرنا-

#### باب الراء مع الصاد

دَ صَعْ – دونوں چوتڑوں کا اٹھا ہونا یا ان کا نزدیک ہونا ان کا گوشت کم ہونا –

اَدُصَعُ - وه شخص جس میں رَصَعٌ کی مُدکور ہ علامات پائی ائس-

اًدُيُصِخ - اس كَ تَفْغِر ب-

اِنُ جَاءَ ُت بِهِ اُرَيْصِحَ—اگراس کا پچه اُرَیْصَحُ پیراہوا --

اُرُسَح بھی بہ معنی اُرْصَحْ ہے (نہایہ میں ہے کہ لعنت کی رو سے اُرُصَح اور اُرُسَح وہ ہے جس کے دونوں سرین پر گوشت کی کی ہو)۔

رَصُدُيا رَصَدٌ-تاكنا-

إرُ صَادِّ - تياركرنا 'بدله وينا -

تَوَصُّدُ – انتظار كرنا ' تا كنا –

رَ اصِد - شيرُ رقيبُ رائة كاچوكيدار-

دَصَدُ – عرف میں اس عمارت کو کہتے ہیں جس میں دور بین نصب کرتے ہیں اور دہاں ہے اجرام فلکی کامطالعہ کرتے ہیں۔
اللّا دِیْنَادُ الْرُصِدُ فَ لِدَیْنِ – (اگراصہ پہاڑ کے برابر میر ب پاس سونا ہواور میں اس کواللہ کی راہ میں خرچ کر ڈالوں تو بھی میں اس کو پیندئیس کرتا کہ تیسری رات آجائے اور ایک اشر فی برابر بھی اس میں ہے میر بے پاس رہے ) البتہ قرض اوا کرنے کے لئے اگر میں اس کور کھ چھوڑ وں تو اور بات ہے (اہل عرب کہتے ہیں:
اگر میں اس کور کھ چھوڑ وں تو اور بات ہے (اہل عرب کہتے ہیں:
دَصَدُتُهُ – میں اس کی تاک میں میشا –)

# لكارت البات الله المالية المال

اَرْصَدُتُ لَهُ الْعُقُوبَةَ-مِين نے اس کے لئے عذاب تيار كرركھا ب(ايكروايت مين ہے:

وَعِنْدِی مِنهُ دِینَارًا لَا أُرْصِدُهُ لِدَیْنِ - لِعِی مِی اس کو پندنہیں کرتا کہ ایک اشرفی بھی اس میں سے میرے پاس باقی رہے جس کومیں نے قرضہ اداکرنے کے لئے ندر کھ چھوڑ اہو-) فَارُصَدَ اللّٰهُ عَلَى مَدُرَ جَتِهِ مَلَكًا - اللّٰه تعالى نے اس کے رستے پرایک فرشتے کو چوکیدار مقرد کیا-

جَعَلَهُ رَصَدًا - اس كُوتَكْهِ إِن بنايا-

فَاخَذَ عَلَيْنَا بِالرَّصَدِ-ہم پرتاک لگائی یا تاک لگانے والےمقرر کے (اس صورت میں بیر رَاصِدٌ کی جمع ہوگی) (محیط میں ہے کہ رَاصِدٌ کی جمع رُصَّدٌ اور رَصَدٌ دونوں آئی ہیں)-مِرْصَادٌ -گزرنے کاراسۃ-

مَوْصَدُ- ناكهُ گُزرگاهُ دره-

مَا خَلَفَ مِنُ دُنْيَا كُمُ إِلَّا ثَلْتُ مِأْةٍ دِرُهُم كَانَ الرُصَدَهَالِشِرَاءِ خَادِم - (امام حن نے اپنے والد ماجد جناب امیر کاذکرکیا تو فرمایا) انھوں نے تبہاری دنیا کے مال واسباب میں سے پچھنیں چھوڑا صرف تین سو درہم چھوڑے تھے جوایک غلام خریدنے کے لیے انھوں نے اٹھار کھے تھے (پراس کو بھی نہیں خریداور دنیا سے گزر گئے آپ موٹے جھوٹے کپڑے پہنے فقیروں کی طرح مجد میں بیٹھے رہتے 'بازار سے سودا اپنے ہاتھ سے لے آتے 'صرف خشک ستو پر روزہ افطار کرتے 'حالا نکہ ایک بری عظیم سلطنت کے حاکم تھے)۔

کَانُوا کَلا یُرُصِدُونَ الشِّمَارَ فِی الدَّیْنِ وَیَنْبَغِیُ اَنُ یُرُصِدُوا الْعَیْنَ فِی الدَّیْنِ وَیَنْبَغِیُ اَنُ یُرِصِدُوا الْعَیْنَ فِی الدَّیْنِ-صحابہ میوے کوجو درختوں میں سے پیدا ہو قرض میں مخط گو اس کا مالک قرض دار ہو )البتہ نقد جنس کو قرض میں مجرا کرتے تھے(مثلا ایک مخص کے پاس نقد وجنس دونوں موجود ہیں اوران کی تعداد اور مقدار پر ذکوۃ واجب ہوتی ہے گر دوسری طرف صاحب نصاب کی حالت ایس ہے کہ وہ اس قدر کا مقروض ہے تو پھر زکوۃ واجب نہ ہوگی)۔

مَنُ حَارَبَ لِي وَلِيًّا فِقَدُ أَرْصَدَ لِمُجَارَبَتِيُ-جُوكُلُ

میرے کسی ولی سے لڑا (اولیاءاللہ میں سے کسی سے دشمنی رکھی )اس نے مجھ سے لڑنے کی تناری کی –

یُرُصِدُ بِشَاهِدَی عَدُل- ووعادل گواہ تیارر کھے۔ صَرَبَهٔ عَلَی اُدُنِهِ وَقَالَ یَتَرَصَّدُ-اس کے کان پر مارا اور فرمایا بیتاک لگائے ہوئے ہے (ہماری باتیں سننے کا منتظرہے)۔ اَدْکُرُ رَصَدًا فَاکُونَ خَلْفَکَ میں ان لوگوں کا خیال کرتا ہوں جو آپ کی تاک میں میں تو میں آپ کے پیچھے ہوجاتا ہوں (آپ کی حفاظت کے لیے)۔

فَإِنَّ الْظَالِمَ رَصِينَدٌ حَتَّى أُدِيْلَ مِنْهُ الْمَظْلُوم - مِين ظالم كى تاك مِين رہتا ہوں يہاں تك كه مظلوم كواس پر غالب كرتا ہوں (مظلوم كے دن يا مظلوم كا زماندلاتا ہوں يعنى اس كى دولت اور حكومت كا)-

> دَصِّ - ملادَینا'جوڑ دینا' برابر کرنا' توڑنا -تَوُصِیْصٌ -رانگدچڑھانا -تَوَاصُصُ - مِل جانا' پیوستہ ہونا -

دَ صَاصِّ -سیسہ رانگا(وہ دوقتم کا ہوتا ہے-سیاہ جس کو اسرباوراہار کہتے ہیں اورسفید جس کِلعی کہتے ہیں )-

رَ صَاصَةً-بندوق كَ گُولى-دَ صَّاصَةً- بخيل-

دُصَّةٌ-ايك بار-

تَرَاصُوْا فِي الصُّفُوُفِ- نماز كَ صفول مِين خوب ل كر كرے ہو ( عَلَى مِين جَلَه خالى نه رہے پاؤں سے پاؤں كندھے سے كندھا لماكر ) -

فَإِنَّ تَسُوِيةَ الصَّفُونِ مِنُ إِقَامَةِ الصَّلُوةِ - كول كه صفول كا برابر كرنا اقامت صلوة مين داخل ہے (جس كا حكم اس آيت مين ہے اَقِيْمُوا الصَّلُوةَ اى حديث مين ہے يَمُسَحُ مَناكِبَنا - آپ مارے كندهوں پر ہاتھ پھيرتے تھ (يعنى برابر كرنے كے لئے)-

رَصُّ الْبِنَاءَ- ممارت كوخوب تفوس بنايا (ايك اينك يا پتر دوسر اينك يا پترسے ملاكر)-

لَصْبٌ عَلَيْكُمُ الْعَلَابُ صَبًّا ثُمَّ لَرُصَّ رَصًّا-تم پر

#### الكالمال المال المال الكالمال الكالمال الكالمال المال المال

إِنَّ كُمَّهُ كَانَ إِلَى رُضُغِهِ-آ پِى آسَيْن پِائِينِجَ تَكَثَّى-رِصَاغٌ-رِى-

دَ صُفُّ - ملاياً مزاوار مونا-

رَ صَافَةً -مضبوطيُ پائداري-و بير بي سروة

رُصَافَة - ايك محلّه ب بغداديس-

إِنَّهُ مَضَعُ وَتَرًا فِي رَمَضَانَ وَرَصَفَ بِهِ وَتَرَقُوْسِهِ-آبِ فَي رَمْضَان كَ مِهِنْ مِين بِهِ حالت روزه) تانت كوچبايا اور اس سے این كمان كا چار مضبوط كيا (الل عرب كت مين):

رَ صَفَ السَّهُمَ - جب تيرمين رصاف لگائے (ليني وه پڻھ جو

تیرکے پیکان پرلیٹاجاتاہے-)

يَنْظُرُ فِيْ رُصَافِهِ ثُمَّ فِيْ قُذَذِهِ فَلَا يَرِىٰ شَيْنًا -اسَ كَ رصاف میں دیکھے پھراس کے بر میں الیکن کچھ نہ پائے (خون وغیرہ کا کچھاٹر نہ ہوا الی صفائی اور تیزی کے ساتھ نشانہ میں ہے نکل گیا کداس پر کچھ لگائی نہیں 'یہی مثال خارجیوں کی آب نے بیان فرمائی وہ بھی دین ہے ایسے باہر ہوجائیں گے کہان میں ذرا بھی دین داری کا اثر نہ ہوگا حالانکہ بیخوارج بڑے نمازی اور قر آن کے بہت تلاوت کرنے والے' تہجد گز اراور شب بیدار تھے' مگر فر مایا کهان میں دین کا ذرااثر نه ہوگا کیونکہ دین داری کی محبت خدااوررسول برہےاور بیلوگ اس سے خالی تھے جوآ تخضرت سے محبوب اور جہیتے تھے۔ یعنی حضرت علیؓ اور دوسر بےصحابہ ان کو کافر اور فاس جانے تھے-قرآن کی تفسیر حدیث شریف سے نہیں كرتے تھے 'بلكدا بني رائے سے معنى بہناتے تھے ليس ورحقيقت وتمن خدااوررسول تھے۔ یہی حال ان بعض مقلدوں کا ہے جوایے اماموں کی تقلید میں ایسے متغرق ہیں کہ قرآن اور حدیث سے ان کو کچھ مطلب ہی نہیں' وہ قر آن وحدیث کواس لئے نہیں پڑھتے کہ اس رعمل كرنا ہے بلكہ محض تمرك كے لئے اور عمل كے لئے وہ دوسری کتابیں بڑھتے ہیں جیسے مدایہ شرح وقایہ درمختار اور منہاج وغیرہ ان بربھی دین کا پوراا ترنہیں ہےخواہ ایسےلوگ بہ ظاہر ہڑے ا تقااور پر بیز گاری اور درولیثی کا دم بھریں مگرخوارج کی طرح ان

کی ساری عبادت بے نورہے-) لَمْ یَکُنْ لَنَا مَالٌ اَرْصَفُ مِنْهَا-(حضرت عمر نے خواب عذاب خوب بہایا جاتا پھرخوب غف کیا جاتا (اچھاٹھوٹس)۔ فَرَصَّهُ رَسُوْلُ اللَّهِ عَلَيْتُ - آنخضرت نے اس کوخوب دبایا (ایک روایت میں فَرَ فَضَهُ ہے یعنی آنخضرت نے اس کوچھوڑ دیا (وہ سوال چھوڑ کردوسراسوال شروع کیا)۔

لَوْ أَنْ رَصَاصَةً مِّنْلَ هٰذَهِ-الرَّاتَىٰ برى كُولى سيسه كَ (ايك روايت مِن رَضُو أَضَةً بـ-)

وَاَشَارَ اِلٰی مِثْلِ الْجُمْجُمَةِ - (اس کا بیان اوپر گزر چکا ہے) (یعنی کھوپڑی کے برابر گولہ (جس کا وزن بہت ہوگا اور جلدی گرےگا)-

مَرْصُوْصَوْصَةٌ - وه كنوال جس كى بندش سيسه سے ہو-

رضع - ہاتھ سے مارنا' بر چھے سے کو نچنا' کوٹنا' غائب کردینا صیروکر-

> رُصَاعٌ-جما*ع كرنا-*رُصُوءٌ عُ-ا قامت كرنا-

اَنْ جَاءَ تُ بِهِ أُرَيْصِعَ-الروه (ايما) بچدجے جس كے چوتروں پر كوشت كم ہو-

اُریُصِع - ''اُرْصَع '' کی تفغیر ہے۔ معنی بھی وہی ہیں۔ (جوہری نے کہا اُرْسَع میں ایک لغت اَرْصَع بھی ہے۔ اس کا موئٹ رُصْعَاءٌ ہے۔ بمعنی جس عورت کے سرین نہ ہو ( یعنی اس برگوشت کی کی ہو )۔

ُ إِنَّهُ بَلَى حَتَّى رَصَعَتْ عَيْنُهُ-وه يهال تكروك كهان كل آنكه روك كهان كل آنكه روك كهان كل آنكه روك كهان كل آنكه خراب بوگل (مشهور رَسَعَتْ بِ جِيمِها و پُرُررا-) رَصِيْعُ أَيْهُقَانَ-ايقان ب جوايك بولى ب آراسته-تَرْصِيْعُ-رَ كِب زينت دينا-

سَیْفٌ مُّوَصَّع ٔ -مرصَّع تلوار-(لیعنی جس تلوار کا دسته جژاؤ )-

مُرَضَعٌ بِالْجَوَاهِرِ - جواہرے آراستہ (لینی جواہر جڑے ہوں) (ایک روایت میں رَضِنْعُ أَنْهُقَانَ ہے اس کے معنی آگے آئیں گے)-

ر ر بین اور مسلم کا جور ایک لغت ہے ر سنع میں) یعنی کلائی اور مسلم کا جوڑ (پہنچا)-

#### 

میں دیکھا کہ کوئی ان سے کہتا ہے فلاح زمین خیرات کرد ہے انھوں نے کہا) اس زمین سے زیادہ کوئی مال ہمارے لئے مناسب اور کارآ مدنہ تھا-اس وقت آنخضرت نے ان سے فرمایاتم ایسا کرو کہ اس کو خیرات کردواور شرط لگادو(کہ ملکیت ہماری باقی رہے اور اس کی آمدنی سے مساکین فائدہ اٹھاتے رہیں)-

رَ صَافَة - نرمي اور ملائمت موافقت-

بَیْنَ الْقَوَانِ السَّوْءِ وَالتَّرَاصُفِ-برے قرآن اور تراصف میں (یعنی پھروں کے جوڑاور ملانے میں)-

لَحَدِیْثُ مِّنْ عَاقِلِ اَحَبُّ إِلَیَّ مِنَ الصَسَلِ مِمَاءِ رَصَفَةٍ - عاقل کی ایک بات مجھ کو اس سے زیادہ پند ہے کہ رصفہ کے بائی میں شہر میں ملا کر مجھ کو دیا جائے -

دَّ صَفَّهُ -اس مقام کو کہتے ہیں جہاں پقر بہد بہد کرندی میں اکٹھا ہو جا کیں' کیونکہ وہاں برسات کا پانی بہت صاف اورلطیف ہوتا ہے-

ضَرَبَهُ بِمِرْصَافَةٍ وَسَطَ رَأْسِهِ-الكَكرزاس كَى چنديا پر مارتا ہے-

بِمَاءِ رَصَفَةٍ بِمُحْضِ الْأُرْفِيِّ-رصفه كا پانی جس میں فالص دود صلا ہو-

تَرَاصَفَ الْقَوْمُ فِي الصَّفِّ -صف مِن الوَّلُ لَ كَامُرُ بَ وي--

#### باب الراء مع الضاد

دَ صُبُّ – چوسنا'برسنا –

بُزَاق - (نہایہ میں ہے کہ ) بہتا ہواتھوک (لیخی رال) - اور رُضَابٌ - جو دانہ دانہ کی طرح ہواور پھیل جائے - (محیط میں ہے کہ رُضَابٌ وہ تھوک جو چوس لیا جائے یاتھوک کے نکڑے منہ میں اور برف کے نکڑے مشک کے ریزے یاشکریا اولے کے شہد کا لعاب اس کا پھین اور وہ شبنم جو درخت پر گری ہو-)

رَضْغٌ – تَوْرُنا ْ كَلِنا ْ دِینا ْعاجزی کرنا ْلیپنا ْ قبول کرلینا – مُوَاصَّخَهٌ – بادل ناخواسته دینا ' پَقر بازی کرنا – تَرَصُّعُ خٌ – سننااور تحقیق نه کرنا –

تَوَاصُحْ - آپس میں پھر بازی کرنا-

وَقَدُ اَمَوْنَا لَهُمْ بِوَضَنحِ فَاقْسِمْهُ بَيْنَهُمْ- ہم نے ان کو پھھوڑ اسادینے کے لئے تھم دیا ہے تم ان کو تقسیم کردو-

رَضْخ - قليل عطيه-

وَيَرُضَخُ لَهُ عَلَى تَرُكِ الدِّيْنِ رَضِيْحَةً وه دين چھوڑنے يراس کو پھھھوڑا ساعطيہ دے-

اِذَا ذَنَا الْقُوْمُ كَانَتِ الْمُواضَعَةُ-جب وَثَن نزديك أَجائ الله وقت تيراندازى شروع موتى ہے (بيدرضُخٌ سے لكا ئے معنی توڑنا اور كوئنا میں )-

فَوْصَعَ دَأْسَ الْيَهُوْدِيّ-آنخشرت نے اس يبودى كاسر دو پقرول كے جَيْمِ مِن كِلا (كيونكه اس نے ايك لڑى كوزيورى طمع ہے اى طرح ہلاك كيا تھا)-

اَمُوْتُ فِيْهِمْ بِرَضْخ - مِيل نے ان کو پَرَتَهُورُ اسادلوايا -اِدْضَخِیْ مَا اَسْتَطَعُبُ - جہاں تک جَم ہے ہو سکے دے -اِنْ اَدْضَخ مِمَّا یُدْخِلُ عَلَیَّ الزُّبَیْرُ - اگر میں اس مال میں ہے جو زبیر مجھ کو دیتے ہیں یا میرے پاس لا کررکھتے ہیں پکھ فقیروں کو دوں -

شَبَّهُ مُهَا النَّوَاةَ تَنْزُوْ مِنْ تَحْتِ الْمَرَ اضِعِ-اس كَا تشبيه ميں نے اس طرح دى جيس مُضلى کُٽة وقت پھروں کے ينچے سے كود جاتى ہے (اچھل كردور جاہراتى ہے)-

مَرَ اضِنْ - يه مَرْضَخَهُ يامِرْضَاخٌ كَاجَع ب

عر فی میں اس پھر کے لئے بولتے ہیں جس سے گھلیاں کو شتے .

#### 

صَوَبَهُ بِمِوْصَاحَةٍ -اورا يک بڑے پھرے مارتا ہے (جس پر گھلياں توڑی جاتی ہیں )-

رَضَائِخ-عطيات ومدايا-

دُضِخَ لِآمِی سُفُیانَ وَابْنِهِ مُعَاوِیَةَ -ابوسفیان اوران کے صاحبز اوے معاویک کی کھی دیا گیا (ان کی تالیف قلب کے لئے)-رَضُو ضَةً - تَوْرُ تایا چورہ کرنا -

دَصَٰوَاصُهُ التُّوُمُ-حِصْ كُورُ كَ تَنكرِ مِال (جو پانی كى تهديس ہوتی ہيں)موتی ہيں-

رَضْرَاضٌ - جِهورُ كَنكريان موثا آدمى-

مَرَدُتُ بِجُبُوبِ بَدْدٍ فَإِذَا بِرَجُلِ أَبْيَضَ رَضُواضِ وَإِذَا رَجُلُ أَسُودُ بِيَدِهِ مِوْزَبَةٌ مِّنُ حَدِيْدِ يَّضُرِبُهُ بِهَا الْطُوبُةَ بَعْدَ الْطُربَةِ فَقَالَ ذَاكَ أَبُوجَهُلٍ مِن بررك اندهے كنوس برگيا (جن كاندركفار بدركى تعثيں وال دي كئ تقين ) وہال كيا و كِمَا بول ايك فخص سفيدرنگ موٹا تازه ہاور دومر أخض كالا ہے اس كے ہاتھ ميں لو ہے كا كيہ بتحور اسے دوماس سفيدرنگ فخص كو مار برلكار ہاہے - پھر كيے لگا بيابوجہل ہے (اس خبيث كوقيا مت تك يمى عذاب ہوتار ہے كا) -

رَضِّ - كُوثْنَا رُيزه رِيزه كرنا -رَضَّ رَأْسَ جَارِيَةٍ -اس نے ایک چھوکری کاسر کچل ڈالا -لَصُبَّ عَلَیْکُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَوُصَّ - (صحیح لَوُصَّ ہے صاد مہملہ سے چیسے اویر بھی بیان ہو چکا ہے ) -

خِفْتُ آن تُوَعَق فَخِذِی - میں ڈراکہاں میری ران چورا چورا ہوجاتی ہے (اس حدیث سے بھی بیاخذ ہوتا ہے کہران سر عورت میں داخل نہیں ہے ورنہ بغیر حال کے اس کا چھوتا نہ ہوسکتا)-

فَرَضَهُ النَّبِيُّ مَلَكُ - آنخضرت نے اس كو پھينك ديا (وه اوٹ كما)-

رَضُعٌ يَا رَضَعٌ يا رِضَاعٌ يا رَضَاعَةٌ يا رِضَاعَةٌ يا رَضِعٌ- ووده يوسَاجِها تي مِن سے-

مُواضَعَةً-دوسرے بچے کے ساتھ ال کردودھ پیا' بچددودھ پینے نے لئے اتا کے حوالے کرنا-

اِرُضَاعٌ - دودھ پلانا-مَرُضِعَةٌ - دودھ پلانے والی-رَضِیعٌ - شرخوار-

فَإِنَّمَا الرِّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ رضاعت اس وقت كَل معتبر ہے (حرمت نكاح ثابت كرتى ہے ) جب بچ كو دوده كى معتبر ہے (حرمت نكاح ثابت كرتى ہے ) جب بچ كو دوده كى بوطك ہو ۔ (يعنى كم منى ميں دو برس كے اندر 'نيكن متوسط س يا بوھا ہے ميں اگر كوئى كى عورت كا دوده في ليات ثابت نه ہوگ - اگر سامنے نكلنے كے واسط اگر كوئى عورت رضاعت ثابت نه ہوگ - اگر سامنے نكلنے كے واسط اگر كوئى عورت بوك آدى كو بھى اپنا دوده بلاد بوت بيد درست ہے اور حضرت عائش جمى اس كى قائل تھيں - ليكن اكثر علمانے اس كوجائز نہيں بتايا) -

أَنُ لَّا يَأْخُذَ مِنُ رَاضِع لَبَن - دوده والا جانورزكوة مين نه لي ياجس جانوركودوده پينے كے لئے پالا ہواس مين زكوة نہيں -اَسُلَمَهَا الرُّضَّاعَ وَتَوَكُوا الْمِصَاعَ-اس نے كمينوں كو سير دكر د بااور تلوار سے لڑنا چھوڑ و یا -

رُضَّاعُ رَاضِعٌ - کی جمع ہے بہ معنی پاجی اور کمینداور بدمعاش (بعض نے کہا' د بخیل' جو بخل کی وجہ سے اپنے جانور کا دودھ منہ سے چوستا ہے دو ہتانہیں کہ کہیں دو ہنے کی آ واز س کر دوسر سے لوگ ندآ جا کیں اور ان کودودھ دینا پڑے)۔

خُدُهَا وَاَنَابُنُ الْاَكُوعِ وَالْمَوْمُ يَوْمُ الرُّضَعِ-يه ارك (سنجال) ميں اكوع كايينا بول اور آج كا دن پا جيول كى ہلاكت كادن ہے (سلمہ بن اكوع بير جزير صقح جاتے اور ان ليرول كوتير مارتے حاتے تھے)-

مَابِىَ مِنُ لُوْمٍ وَّلا رَضَاعَةً -نديس بَخِيل بول ند مِحه يش كمين ين --

رَضَاعَةُ-(نہابیمس ہے کہ)بفتر رایا بکسرہ رادودھ پینااور رَضَاعَةٌ صرف بفتر رابم عن بخلی وکمینگی اس کانعل رَضُعَ آتا ہے بیضمرضاد-

لُورَأَيْتُ رَجُلا يُرْضَعُ فَسَخِرُتُ مِنْهُ خَشِيْتُ أَنُ اَكُونَ مِثْلَهُ-الرَّمِسُ كَيْ تَحْصَ كوديكهوں كهوه اپنے جانور كا دودھ مندسے چوس راہب پھر میں اس پر تھٹا كروں (مثلا كهوں كمبخت كيا

# الخاسطة إلى الماسات القال القال الماسات القال الماسات الماسات

بخیل ہے) تو میں ڈرتا ہوں کہ کہیں میں بھی وییا ہی نہ ہوجاؤں ( کیونکہ مثل مشہور ہے بڑا بول سامنے آتا ہے اور جو دوسرے پر ہنتا ہےاس پرخود ہنساجا تاہے)-

اَرُضِعِیْهِ مَنْحُومِیُ عَلَیْهِ-آنخضرت نے (ابوحذیفہ یک ہوی ے) فرمایا تو ایسا کرسالم کودودھ پلاد ہے پھراسکی محرم ہوجائیگی اور ابوحذیفہ کو جو تیراسالم کے سامنے نکلنا ناگوار ہوتا ہے وہ جاتا رہے گا-اس کے دل میں کوئی شہدند ہےگا)-

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ آنخضرت نے ابوحذیفہ کی ہوی کو دودھ نچوڑ کرسالم کو بلادینے کے لئے فرمایا 'نہ یہ کہسالم چھاتی کو ہاتھ اور معند گاکر ہے اور بعض نے کہا آپ نے خاص سالم کے لئے چھاتی کا چھونا بھی معاف رکھا 'چیسے بڑھا پے میں دودھ پینے ہے۔ حرمت کا ہونا' یہی خاص سالم کے لئے تھا۔

نِعُمَتِ الْمُورُضِعَةُ وَبِنُسَتِ الْفَاطِمَةُ-ووده يال فوال ( یعنی حکومت اور خدمت جس ہے آ دمی بہت ہے فوائد حاصل کرتا ہے) کیا اچھی ہے اور دورھ حھڑانے والی (برطرفی موقوفی ما موت) کیابری ہے(مطلب یہ ہے کہ حکومت حاصل ہونے سے انسان کوخوشی تو ہوتی ہے'رویبہ ملتا ہے-اقتدار حاصل ہوتا ہے' گر بہ خوشی کچھ کام کی نہیں ہے۔ کیونکہ اس کے ساتھ غم لگا ہوا ہے کیونکہ ایک روز برطرفی اورموقوفی ہوگی یا موت آئے گی جب ان تمام نايائيدارلذتوں كاخاتمه ہوجائے گااورخلق الله كے حقوق كامواخذہ گردن پررہےگااس کا جواب دیناہوگا-اس لئے اہل اللہ نے دنیا کی خدمتوں اورحکومتوں ہے ہمیشہ کنارہ کشی کی ہے اور باوجودیکہ ان کوطرح طرح کی تکلیفیں دی گئیں گرانھوں نے حاکم اور قاضی بننا گوارہ نہ کیا - جیسے امام ابوحنیفہ نے باوجود خلیفہ منصور کی انتہائی کوشش کے عہدہ قضا کو قبول نہ کیا۔اکثر دنیا داروں کو میں نے دیکھاہے کہ جب وہ خدمت سےمعزول ہوتے ہیں تواس کے رنج میں حان تک دیے دیتے ہیں۔البتہ شاذو نادر ہی حقیقت شناس اورسلیم الطبع انسان ایسے دیکھے ہیں کہ عزل اور موقونی کے بعد بھی انھوں نے زندگی خوثی کے ساتھ گزاری - میں بلاتصنع کہتا ہوں و کفی بالله شمیدا - کہ جب میں ہائی کورٹ میں جی کی خدمت سے عليحذه كيا كيا توايك مت تك دل يرايي پريشاني ربي كه خداكي

پناہ اگر اللہ تعالی مجھ کو دوسرے اس سے عمدہ اشغال اور نیز سیروسیاحت میں مصروف نہ کرتا تو شاید میں اس فکر میں دیوانہ ہو جاتا - لعنت خدا کی الی خدمت اور نوکری پرجس کا انجام رنج ہو۔ اب تو حق تعالی نے وہ غنا اور طمانیت قلب عطافر مائی ہے کہ دنیا کی بادشاہت بھی بے حقیقت معلوم ہوتی ہے اس کی بھی مطلق خواہش نہیں رہی کے چہ جائے کہ خدمت اور نوکری کی )۔

مَا اَعُلَمُ أَنَّكِ اَرُضَعُتِينِي وَلَا اَخْيَرُتِينِي مِينَهِي مِانِيا كه تونے مجھ كودودھ پلايا ہويا مجھ سے بھی تونے به بيان كيا ہو (كه ميں نے جھ كودودھ يلايا تھا)-

إِنَّ لَهُ مُوْضِعًا فِي الْجَنَّةِ-ابراتيم كوبهشت من دوده بإيا جاتا ہے( یعنی آنخضرت کے صاحبزاد کے وجو بحالت شیرخوارگی گزر کئے تھے۔بعض نے کہا' جب آنخضرت کے صاحبزادے حضرت قاسم گزر گئے تو ام المومنین حضرت خدیجیٌرو نے لگیں اور کہنے لگیں قاسم کا دودھ کیما بہدر ہاہے کاش وہ اتنا جیتا کہ اس کے دودھ پینے کے دن ختم ہو جاتے او مجھ پر اتن تخی نہ ہوتی - تب آنخضرت نفرمایا کهاس کوبهشت مین دوده پلایا جاتا ہے اگر تو عاہے تو قاسم کی آ واز تجھ کو بہشت میں سنا دوں حضرت خدیجہ ؓ نے عرض کیا کہنیں مجھ کواللہ اوراس کے رسول کے فرمانے پریقین ہے- پیطرز فکر حضرت خدیجہ کی بے انتہاعقل وقیم پر دلالت کرتا ہے كونكدانهول نے ايمان بالغيب كى فضيلت ہاتھ سے نہيں جانے دی-طبی نے کہادورہ پلائے جانے سے مرادیہ ہے کہوہ بہشت کے مزے لوٹ رہے ہیں جو دود ھے نسبت رکھتے ہیں۔ میں کہتا ہول کداس تاویل کی کوئی ضرورت نہیں۔اس حدیث سے بیکھی اخذ ہوتا ہے کہ بعض ارواح مطہرہ قیامت سے پہلے بھی بہشت میں سکونت پذیر ہو جاتی ہیں جیسے شہیدوں کی رومیں- جنگ بدر میں جوایک بچشہید ہوگیا تھا آپ نے اس کی ماں سے فرمایا تیرا بچيتو فردوس اعلى ميں ہےالبتہ خاص اينے اپنے ان مكانوں ميں جو اہل بہشت کے لئے تبار کئے گئے ہیں وہ حساب و کتاب کے بعد قیامت میں داخل ہوں گے )۔

رَضِيعُ عَائِشَةَ - حضرت عائشٌ كادوده (شريك) بهائى -رَضِيعُ أَيْهُقَانَ - ايهقان كو (دوده كى طرح) جوسے والا

#### الكالم المال المال

(ایبقان ایک بوئی ہے-مطلب یہ ہے کہ بیمقام ایساتر و تازہ اور شاداب ہے کہ یہال کی ایبقان دودھ کی طرح جانور چہتے ہیں ایک روایت میں دَصِیعٌ ہے صادمہملہ ہے-اس کا بیان او پر ہو چکا ہے)-

لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ وَلَا يُتُمَ بَعُدَ احْتِلَامٍ- وووه چَشْنَے کے بعد پھر رضاعت نہیں ہے نہ جوان ہونے کے بعد تیمی ہے۔ یَحُومُ مِنَ الوَّضَاعَةِ مَا یَحُومُ مِنَ النَّسَبِ- رضاعت سے وہ حرمت ہوتی ہے۔

فَاتَمَّ اللَّهُ رَضَاعَهُ فِي الْجَنَّةِ- اللَّه تعالى فَ حضرت ابراہیم کا دودھ پینا بہشت میں پورا کردیا (وہ اٹھارہ مہینہ کی عمر میں گزرگئے تھے)۔

رَصُف - جلتے ہوئے پھر یاجلتے ہوئے پھرسے داغ دینا-مرُضَافَة - جلتا ہوا پھر-

دَطِينُفٌ-گرم دودھ جوجلتے پھرے گرم کیا جائے-مَرُّ ضُوُفٌ - وہ گوشت جوجلتے پھر پر بھونا جائے-کَانَ فِی التَّشَهُٰدِ الْاَوَّلِ کَانَّهُ عَلَی الرَّصُفِ-آنخضرت اول تشہد میں اس طرح بیٹے جیسے آپ جلتے پھر پر

دَ صنف كامفرور صَفُة ب-

بیٹھے ہں(یعنی جلد کھڑ ہے ہوجاتے)۔

وَذَكُو الْفِتَنَ ثُمَّ الَّتِيُ تُلِيُهَا تَوُمِيُ بِالرَّضُفِ - پَر جو فتذاس كے بعد ہوگادہ تو جلتے پھر اچھال رہا ہوگا - (لینی بہت خت فتنہ ہوگا) -

اُکُوُوْهُ اَوِارُضِفُوهُ-اس کوآگ سے چرکادویا گرم پھرسے داغو-

بَشِّرِ الْكَنَّازِيْنَ بِرَضُفِ يُتُحمَّى عَلَيْهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَجولوگ خزانے سینت کررکھتے ہیں (روپیہ بیدگاڑ کراوراس کی
زکوۃ نہیں دیتے )ان کو یہ خوش خبری سنا کہ (وہ) چھرے دانجے
جائیں گے (اس پھرسے) جودوزخ کی آگ میں گرم کیا جائے
گا-

لَبَنُ مِنْحَتِهِمَا وَرَضِيْفُهُمَا-جوجانوران كودوده پينے كے لئے ديا گيا ہے اس كا دودھ اور پھرے گرم كيا ہوا دودھ (بعض

نے وَرَضِيفِهِ مَا بِكُسرهُ فَا پِرُ هائے لِعَنْ دود بَيْل اوْ فَيْ كادوده-) فَيَبِينَانِ فِي رِسُلِهِ مَا وَرَضِيفِهِ مَا-وه اپنے دودهاور پَقر سے گرم كئے ہوئے دوده مِين رات بسركرتے بين-

مَنْلُ الَّذِی یَا کُلُ الْقُسَامَةَ کَمَثْلِ جَدِی بَطْنُهُ مَمْلُوِّرَضُفًا - جو شخص تقیم (بؤاره) کی اجرت کھاتا ہے اس کی مثال اس کی بکری کے بچے کی ہے جس کا پیٹ جلتے پھروں سے محالہ -

فَإِذَا فُرَيُضٌ مِّنُ مَلَّةِ فِيْهِ أَثَرُ الرَّضِيُفِ- ويكها توايك چهونُ س رونُ ہے جلتی ہوئی را کھ پر پکائی گئی ہے - اس پر پھر پر جھنے ہوئے گوشت کی چکنائی جھنے ہوئے گوشت کی چکنائی اس پرمعلوم ہوتی ہے -)

آرُسَلَتُ اِلَيْهُ بِبَحَدْيَيْنِ مَرْضُوفَيْنِ-(جب ہند بنت عتب اَرْسَلَتُ اِلَيْهُ بِبَحَدْيَيْنِ مَرْضُوفَيْنِ-(جب ہند بنت عتب (معاویہ کی مال) مسلمان ہوئی) تواس نے آنخضرت کو دو بکری کے بچے بھنے ہوئے)۔
صَرَبَهُ بِمِرْضَافَةِ- اس کی چند یا پر ہتوڑا مارتا ہے (ایک روایت میں مِرْصَافَةِ ساد مهله سے اس کا ذکر گزرچکا-)
وَرَصُفًا یَّا کُلُهُ مِنْ جَهَنَّمَ- اور دوز خ کے گرم پھر اس کو کھائیں گے (جلائیں گے)۔

کَانَ مَالَیٰ فِی الرَّکُعَتَیْنِ الاُولَییْنِ کَانَهٔ عَلَی الرَّصْفِ آنخضرت دورکعتوں کے بعد (چار رکعتی نماز میں ایسے ہوتے
جیے کوئی جلتے پھر پر ہو- پہلی اور تیسری رکعت کے بعد تجدہ سے
اٹھتے ہی فورا کھڑے ہوجاتے -مگریر ترجمانی کچھو قیع نہیں ہے
کونکہ اس حدیث کومحدثین تشہد کے باب میں لائے ہیں )-

اِذَا الْتُلِيْتَ بِاَهُلِ النَّصُبِ وَمُجَالَسَتِهِمْ فَكُنْ كَانَّكَ عَلَى الرَّصُفِ حَتَى النَّصُبِ وَمُجَالَسَتِهِمْ فَكُنْ كَانَّكَ عَلَى الرَّصُفِ مِن كَامِحت مِن گُر جائز العَلى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى

رُصَمَّم - مشکل سے دوڑنا - کھودنا - گرنا - مارنا - بڑے بڑے پرے پڑے پڑے بڑھے بڑے بڑے بڑے بڑے بڑے بڑے بڑے بڑے بڑ

رضَامٌ - بڑے بڑے پھر۔

#### الكالمانية البات ك ال ال ال ال ال ال ال ال

رُضَاه - آیک بوٹی ہے-رَضِیه - پقرسے بناہوا-رُضَیه - آیک برندہ ہے-

لَمَّا نَزَكَتُ وانْذِرُ عَشِيْرَتَكَ الْاقْرَبَيْنَ اللَّي رَضْمَةَ جَبَلِ فَعَلَا اَعْلَاهًا - جب يه آيت الري كه ال قربي رشته دارول كودرائ - تو آب بها له كايك پھر پر آئ اس كاوپر حراك - تو آب بها له كايك پھر پر آئ اس كاوپر حراك - حراك -

رَضْمَةٌ - يدمفرد ب رَضْمٌ اور رِضَامٌ كا (بعض نے كها رَضْمَةٌ كِتْم وس كاب جو تلے او يرر كھے ہوں -)

وَرَضَمُواْ عَلَيْهِ الْمِحِجَارَةَ - (مرتد کودو پھروں کے چیس رکھا) پھراس پر پھر چن دیئے (اس کو پھروں میں دبادیا) -و گان الْبِنَاءُ الْاوَّلُ رَضْمًا - (قریش نے کعبے کوکٹریوں سے بنانا جابا) کہلی بنا پھروں کی تھی-

حَتْی رَکَزَ الرَّایَةَ فِی رَضُم مِّنْ حِجَارَةٍ-انہوں نے پیروں کے پیروں کی اس کے پیروں کے

ِ حَتَّىٰ رَكِبَ الدَّابَّةَ فِي رَضَّمٍ مِّنُ حِجَارَةٍ - يَقُرول بِرِ آئے(اور)اینے مِانور بِسوارہوئے -

رَضَمُواْ عَلَيْهِ - پَقراس پرجوڑ دیے (نووی نے کہار صُمَةٌ به سکون ضاداور رَضَمَةٌ بِفته ضاددونوں طرح صححے ہے-) رَضُوٌ يادِ صُمَّ يا رُضَىً يادِ صُوانًا يارُ صُوانًا يامَرُ صَالَةُ رضا

> مُوَاصَاةً - سي كي رضامندي دُهوندُهنا-اِدْ صَاءً - راضي كرنا-

> > تَوَاضِيْ - آپس مِين رضامندي -إِدْ يَضَاءٌ - پِند كرنا 'اختيار كرنا -

رضًاءٌ -رضامندی-

اَّعُوْدُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخطِكَ وَبِمُعَافَا تِكَ مِنْ عُفُونُ بَيكَ مِنْ عُصَافًا مِنْ عَصِ عُصَافًا مِن تيرك عَص عُصَافًا مَا لَكَا مُول تيرك عَص الله الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَمَا الله عَمَا الله عَلَى الله عَلَى الله عَمَا الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَمَا الله عَلَى الله عَلَى الله عَمَا الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى الل

اِذَا قَالَ اُقِرُّكَ عَلَى مَا اَقَرَّكَ اللَّهُ فَهُمَا عَلَى تَوَاضِيْهِمَا - الرَّ مَا لك زين نے قابض زين سے يوں كہايں

تجھ کو وہاں رہنے دیتا ہوں جہاں اللہ نے تجھ کور ہنے دیا تو (اس سے زمین کا ہبہ نہ ہوگا بلکہ ) مالک زمین اور قابض کی دونوں کی رضا مندی پر معاملہ رہے گا (اگر مالک زمین چاہے تو قابض کو نکال سکتا ہے اور قابض چاہے اپنا قبضہ چھوڑ سکتا ہے)۔

، وَضِينُنَا بِاللهِ وَبَّنَا- ہم الله تعالىٰ كےرب ہونے پر راضى اور خوش ہں-

لَا تُسْكُمُ الْبِكُو وَالشَّيْبُ إِلَّا بِرِ صَاهَا- كُوارى يا شوہر دیدہ کی عورت کا (جو بالغہ ہو) بغیر اس کی مرضی کے نکاح نہ کیا جائے (ورنہ اس کوفنخ نکاح کا اختیار حاصل رہے گا اگروہ ناراض ہو)۔

ثُمَّ أَدْ صِنِنَى بِهِ - ( پہلے اس کومیرے لئے مقدر کر ) پھر جھ کو اس پرراضی کردے-

ر طبی بالله رباً - وہ اللہ کے رب ہونے برراضی ہوا ( یعنی اس کو بجز اپنے رب کے کسی کی طلب نہیں صرف اس کے آگے دست سوال پھیلا تاہے )-

#### الكالمال المال الم

اَوَّلُ الْوَقُتِ مِنَ الصَّلواةِ دِضُوانُ اللَّهِ-اول وقت نماز پرُّ حنااللّٰدکی رضا مندی کا موجب ہے-

اُرُجٰی ایَة وَلَسَوْفَ یُعْطِیُکَ رَبُکَ فَتَرُضی۔
سارے قرآن میں بری امید کی آیت یہ ہے۔ ولسوف
یعطیک دبک فتوضیٰ۔(کیونکہ آخضرت اپنی امت میں
سےکی کا دوز خ میں داخل ہونا پندنہ کریں گے۔لیکن یہ جودوسری
حدیثوں میں آیا ہے کہ بعض امت محمد یہ کے تنہ کا راوگ دوز خ میں
داخل ہوں گے وہ اس کے خلاف نہیں ہے اس لیے کہ آخضرت کو
الیے لوگوں کی خبر نہ ہوگی اور جب اللہ کی مشیت کے تحت اطلاع
ہوگی آ ب ان کو بھی نکلوا کیں گے۔ بعض کا قول ہے کہ یہ راضی کرنا
ان کے دوز خ سے نکلنے کے بعد ہوگا )۔

سُبُعَانَ اللَّهِ دِصٰی نَفُسِهِ- مِس اللَّدَی پاک اس طرح بیان کرتا ہوں جس سے وہ راضی ہو-

وَخُدُ لِنَفُسِکَ دِضَاءً مِّنُ نَفُسِیُ - این نفس کو مجھ سے
راضی رکھ (جو میں تیرے لیے کروں اس پرخوش رہ میراشکر بجالا حضرات صوفیہ لکھتے ہیں کہ بلا اور مصیبت پر دو ہری خوشی کرنی
جا ہے کیونکہ وہ خالص محبوب کی رضا ہے اور نعمت میں ہاری رضا
بھی شریک ہے ) -

إِدُ صَوْا مَارَضِي اللّهُ لَهُم مِنْ ضَلالٍ - تم بهى اس پرراضى مودوالله كي مرضى إلى الله كمراه مونا -

لاَ تَقُولُنَّ الْحَمْدُ لِلَّهِ مُنتَهِى عِلْمِه قُلُ مُنتَهَى دِضَاهُ-اس طرح مت كه كه الله كى تعريف جهال تك اس كاعلم پنچ- (كيونكه اس كعلم كى كوئى حداورنهايت نهيس م) بلكه يه كهه جهال تك اس كى مرضى بو-

مَنُ رَضِيَ بِالْقَلِيْلِ مِنَ الرِّزْقِ قَبِلَ اللَّهُ مِنْهُ ٱلْيَسِيُرَمِنَ الْعَمَلِ مِنْهُ ٱلْيَسِيُرَمِنَ الْعَمَلِ - جِوْضَ تَعُورُى روزى پر الله سے راضى رے (كوئى كلمه ناشكرى كازبان سے نه تكالے) الله تعالى اس سے تعورُ أعمل قبول كر لےگا۔

مَنُ رَضِیَ بِالْیَسِیْرِ مِنَ الْجَلالِ خَفَّتُ مُوْنَتُهُ-جِوْحُص تھوڑے حلال مال پرراضی رہے(حرام کی طع نہ کرے)اس کی فکر ہلکی ہوگی (اس کوزیادہ غم اوراندیشہ نہوگا)۔

اَلْوِضَا-لقب ہے امام علی بن موی کا جن کا مزار طوس یعنی مشہد مقدس میں ہے۔ ان سے دشمن اور دوست سب راضی تھے اس لیے آپ کا لقب رضا ہوا۔ ۱۹۱۸ ہے میں پیدا ہوئے اور ۵۵ سال کی عمر میں وفات یائی۔

اِشْهَدُ عَلَى دِ صَاهَا - عورت كى رضا (لينى اذان) پر كواه ار -

بَلِّغُ بِیُ دِ صُوانَکَ - مجھ کواپی رضامندی کے مرتبے تک نجادے-

اَسْالُکَ الرِّصَا بِالْقَصَا- مِن تیرے کم اور تقدیر پرداضی ہونا مانگا ہوں (بیانتہائی مرتبہ ہے درولیثی اور ولایت کا محبوب کا مفعل محبّ کی نظر میں اچھاہی معلوم ہوتا ہے )۔

اَشْکُورُکَ حَتَّی تَوُصٰی وَبَعُدَ الرِّصٰی-مِن تیراشکر یہاں تک کروں کہ توراضی ہوجائے اور راضی ہوجانے کے بعد بھی تیراشکر کرتار ہوں (تیری رضا پر جو بڑی نعمت ہے)۔

سَیّدِ مُرْتَصٰی - شیعہ ندہب کے بڑے عالم گزرے ہیں'ان کا نام علی بن حسین بن موی تھالا ۲۳ ھ میں فوت ہوئے - ان کے بھائی سیدر منی تھے جضوں نے کافیہ کی شرح کی ہوئے - ہے وہ میں فوت ہوئے -

شَهَادَةُ اَنُ لَا اِللهُ إِلَّا اللَّهُ مَرْضَاةُ الرَّحْمَانِ-لِاالدَالااللهُ كَكُوانِي دِينا اللّٰدِي رضامندي ہے-

اُحِلَّ عَلَيْكُمُ دِصُوَانِيُ- مِن اپني رضامندي تم پراتارتا مول (جوسب سے بری نعت ہے)-

ثُمَّ اَرُضِنِی بِه - پر مجھ کواس پر راضی کردے (ایک روایت میں رَضَّنِی ہے)-

مَنُ رَضِیَ بِاللَّهِ رَبَّال لِخُ-جوالله کے رب ہونے پر (اور اسلام کے دین برحق ہونے اور حضرت می اللہ کے دین برحق ہونے اور حضرت می اللہ کے دین برحق ہونے بر) راضی ہوا (یعنی دل سے ان کو مانا) -

مَنِ اسْتَسُلَمَ لِقَصَائِیُ وَرَضِیَ بِحُکْمِیُ-جِس نے میری تقدر کوتشلیم کیا (اس پرصابراور شاکر رہا) اور میرے ہم سے راضی ہوا (اور میری بلا پرصبر کیا اس کو میں صدیقوں میں کھوں گا-)

#### لكائلة نين الات ال الله الله

#### باب الراء مع الطاء

رُطُاً - جماع کرنا' پھینک دینا۔ اِدُطَاءً - چھوکری کا جماع کے قابل ہونا -رُطَاً - حماقت -رُطَاءً یعنی حمقاءاحمق عورت -رُطِینی - احمق -

اَذَرَ كُتُ اَبْنَاءَ اَصْحَابِ النَّبِيِّ مَا الْكُنِّ يَدَّهِ هُوُنَ الْمَارِطَةِ عَلَى النَّبِيِّ مَا الْكُنِي مَا الْكُنِي مَا الْكُنْ الْمُ الْمُورِ يَكُما وه يَلْ بِالْمِ الْمُرْرَ كَيابِ - بهت يَلْ بَالْمُ الْمُرْرَ كَيابِ - بهت يَلْ لَكُنْ الْمُرُولُ كَيابِ - بهت يَلْ لَكُنْ الْمُرْرَ كَيابِ - بهت يَلْ لَكُنْ الْمُرْرِقُ لَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

اَدُ طلی-ایک تیم کاورخت ہے جس کے پتوں سے چڑاصاف کرتے ہیں-

رَطُبٌ يارُطُوبٌ-تازه حاره كھلانا-

رَطَابَةً - تَعْجُورِكَا كِي جَانًا-

رُطُوبَةٌ-ترى-. . . . . . . . . . . . .

رُ طَبِّ - كِي تَحْجُور -

کھانا درست نہیں-)

تُرُطِيُبٌ - تھجور کا پک جانا -اِدُ طَابٌ - تھجور <u>یکنے ک</u>اوتت آجانا -

وَكُتُ الْمُرَأَةُ يَارَسُولَ اللَّهِ إِنَّاكُلٌّ عَلَى ابْآئِنَا وَابْنَائِنَا

قَمَا يَجِلُ لَنَا مِنُ اَمُوالِهِمُ قَالَ الرَّطُبُ تَاكُلُنَهُ وَالْكَالِهِمُ قَالَ الرَّطُبُ تَاكُلُنَهُ وَالْكَالِهِمُ قَالَ الرَّطُبُ تَاكُلُنَهُ وَتَهُدِينَهُ -ايكعورت نے عرض كيايارسول الله بهم تو اپن باپ دادااوراولاد پرايك بوجھ بيں (ہماری كفالت وہی كررہے بيں) تو كور كونييں سكة 'ركھوتو بگر جاتے بيں' مثلاتر كايال' خربوزے' آئ مُ عام' سيب وغيره) ان كوتم (بغيراجازت) كھاسكتی ہواور دوسرول كو جام' سيب وغيره) ان كوتم (بغيراجازت) كھاسكتی ہواور دوسرول كو بديہ كے طور پر بھیج سكتی ہو (نہايہ ميں ہے كہ بيتج مم مال بيؤل اور باپ بيٹيول ميں ہے -ليكن شو ہراور بيوی كے بارے ميں دوسراحكم باپ بيٹيول ميں ہے ہراكيك كودوسر كاتر بيوه تجھی بغيراجازت كے بارے ميں دوسراحكم باب ميں ميں ميں بيٹول اور ہے ان ميں ہے ہراكیک ودوسر کاتر بيوه تجھی بغيراجازت کے بارے ميں دوسراحكم

مَنُ أَرَادَ أَنُ يَقُرَأُ الْقُرُانَ رَطُبًا-جَوْحُص حِابِ كَقَرآن كو

نرم آواز سے پڑھے یا آسانی سے بے تکان-یَتُلُونَ کِتَابَ اللَّهِ رَطُبًا-وہ اللّٰه کی کتاب کو بے تکلف پڑھیں گے ہمیشہ اس کی تلاوت کریں گے یا خوش آوازی سے پڑھس گے )-

وَإِنَّ فَاهُ لَرَطُبٌ بِهَا-آپ كامنه ابھى اس سے تارہ تھا (يعنی اس سورت كے اترتے ہى میں نے آنخضرت سے اس كو سيھا آپ كى تلاوت كى ابھى آپ كا تھوك سيھا آپ كى تلاوت كى ابھى آپ كا تھوك سوكا بھى نہ تھا ) -

فِی کُلِّ کِبدِ دَطُبَةِ اَجُوّ-ہر تازے جگر میں ثواب ہے (یعنی ہر پیاسے جانورکو پانی پلانے میں ثواب اور اجر لیے گا-جس امت کے پغیبر نے بیفر مایا ہو-ای امت میں ہونے کے مدی اپنے پغیبر کی اولاد کو بربنائے ظلم پانی نہ دیں اور اس کو پیاسا شہید کردیں-ان کو کیا کہا جائے؟ ایسا عجیب واقعہ صفحہ تاریخ پیاسا شہید کردیں-ان کو کیا کہا جائے؟ ایسا عجیب واقعہ صفحہ تاریخ ہے تو جانا کر ہے ) (مجمع البحار میں ہے کہاں صدیث سے وہ جانور مشخی ہیں جن کے قل کا حکم ہے ، جیسے سانپ بچھو وغیرہ-ایک مستثنی ہیں جن کے قل کا حکم ہے ، جیسے سانپ بچھو وغیرہ-ایک میں اس کو کھانا کھلائے-یہ مومن اور کا فرآ دمی اور جانور سبکوشامل ہے ہرایک کے کھلانے پلانے میں ثواب اور اجر ملے سبکوشامل ہے ہرایک کے کھلانے پلانے میں ثواب اور اجر ملے کا ک

وَدَطُبَكُمُ وَيَابِسَكُمُ - اورتر اورختك (يعنى دريا والے اور خشكى والے يا درخت اور جمادات) -

اِلْی قَبُرِ دَطُبِ تازہ قبر کی طرف (جس میں مردہ ابھی دفن نہیں ہواتھایا اس پرتری تھی )۔

دَطُبٌ-بریگھاس-

اَنُ تُفَادِقَ اللَّهُنِيَا وَلِسَانُكَ رَطُبٌ مِّنُ ذِكْرِ اللَّهِ مِب سے بڑھ كريہ ہے كہ و دنيا كواس حال ميں چھوڑ دے كہ اللّٰدى ياد سے تيرى زبان تر ہو-

أَلَوَّجُلُ يُصَلِّى عَلَى الرَّطُبَةِ النَّابِتَةِ-آدَى بريالى پِنماز يرِْ هے-

اَرُطَبَ الْبُسُوُ- گدر تھجور پک گن (شیری ہوگئ)-

# العَلَمُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللّل

رَ طُلُ - برُه جانا 'انداز کرناوزن کا-

تَرُطِيُلُ - يَلُ لگا كرزم كرنا ُ ليكانا ُ چِورُ دينا - رَطْل سے تولنا - رَطُلٌ يارِ طُلْ - ايك باك باره اونس كا (يعنی ڈیڑھ پاؤكا) - لَوُ كُشِفَ الْغِطَاءُ لَشُغِلَ مُحُسِنٌ بِإِحْسَانِهِ وَمُسِّئًى لَوُ كُشِفَ الْغِطَاءُ لَشُغِلَ مُحُسِنٌ بِإِحْسَانِهِ وَمُسِئًى بِإِسَائَتِهِ عَنُ تَجُدِيدِ ثَوْبِ اَوْ تَرُطِيلٍ شَغَرِ - اگر (غفلت كا) بِرده الله جائے (اور آخرت كا كھل جائے) تو نيك اور بدسب كرده الله جائے (اور آخرت كا كھل جائے) تو نيك اور بدسب كرانے سے باز كر مرح كرنے سے باز كر من كرنے سے باز آجائيں (يعنی آخرت كی فكر میں ایسے مشغول رہیں كہن بدن كا خيال ندر ہے) -

غُکلامؓ دَ طُلِّ -زم اعضا کالڑ کا (عورتوں کی طرح)-دَ طُمِّ - کمی کام میں ایسا پھنسانا کہ اس میں سے نکل نہ سکے' پوراذ کر داخل کرنا-

إرُطَامٌ-حِپرِمنا-

رَاطِمُ-لازم-

ارْتِطَامٌ-ايبا پھنسنا كەنكل نەسكے-

رَ طُوُمٌ - وه عورت جس كى فرج كشاده مو-

مَنِ اتَّجَوَ قَبُلَ اَنُ يَتَفَقَّهُ إِرْ تَطَمَ فِي الرِّبُوا ثُمَّ ارْ تَطَمَ - 
جُوْتُ بِغِيرِ فقه حاصل كئے (شریعت كے ده مسائل جو تَح وشراسے متعلق بیں ) تجارت كرنے گئے وہ سود میں پھنس جائے گا 'پھر 
پھنس جائے گا -

اَسُأَلُهُ مَسْنَلَةً يَرُتَطِمُ فِيهَا كَمَا يَرُتَطِمُ الْحِمَارُ فِي الْوَحْرَارُ فِي الْوَحْرِ مِن اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

رطَانَةٌ -عجى زبان ميں بات كرنا (جيے مُوَاطَنَةٌ ہے) -

ُ اَتَتُ اِمُواةً فَارِسِيَّةٌ فَوَطَنَتُ لَهُ الرِّطَانَةَ- اللَّ فارى عورت النَّ المُواةُ فَارِسِيَّةٌ فَرَطَنَتُ لَهُ الرِّطَانَةَ- اللَّ فارى عورت الن كي ياس آئي اور عجي زبان مِن يَحِي بات كي-

تَوَاطُنُ-وہ کلام جوآپی میں دو شخص یا کئی شخص کچھ اصطلاح مقرر کرکے کریں عام لوگ اس کونہ مجھیں ہمارے ہندوستان میں عورتیں زرزری یا در دری بولا کرتی ہیں۔ ہر حرف کے بعد ایک زے یادال بو ھادیتی ہیں)۔

َ اَمَا تَرِىٰ كَيُفَ يَرُطُنُونَ بِحِزُبِ اللَّهِ-تُونَيِس رَكِمًا وَهُ

الله کے گروہ کی طرف کیسا اشارہ کنایہ کرتے ہیں (ان کا نام نہیں لیتے )۔

فَوَطَنَ بِالْحَبَشِيَّةِ-اس نَصِبْثَى زبان مِس بات كى-نَهَى عَنُ دِطَانَةِ الْا عَاجِمٍ فِى الْمَسَاجِدِ-مَحِدول مِس عجيول كى طرح باتيں كرنے منع فرمايا (يعن عجمى زبان مِس بِ فائدہ كى كى كرنے ہے-)

ہ مدہ بیب بہت رہے ہے۔ دَطُوّ یادَطُیّ - جماع کرنا (جیے وَطُیّ ہے)-اَدُطَتِ اُلاَدُ صُ - زمین نے ادلی' اگائی (جوایک درخت کا نام ہے)-

#### باب الراء مع العين

رُعُبٌ يا رَعُبٌ - وْرانا كُمْهِرِنا كَاشا -

إرْتِعَابٌ - وُرنا-

نُصِوُتُ بِالرُّعُبِ مَسِيُرةً شَهُرٍ-ميرى مردى گُن رعب سے (يعنى ميرے دشنول پرايک مهيندی راه سے ميرارعب پرتا ہے)-

رُعُبُ اوررُعُبٌ -وراورخوف-

اِنَّ الْاللَى رَعَبُوا عَلَيْنَا-(ایک روایت میں یول ہی ہے عین مہملہ سے اور مشہور روایت بَعُو اعَلَیْنَا ہے-) یعنی ان کا فرون نے ہم پررعب ڈالا-

فَرُعِبُتُ مِنْهُ- مِن اس مِن فوف زده بوكيا-

الله أخِذُو بِالرُّعْبِ- جوحاكم رشوت كها كيل كان پر رعب كاوبال پڑےگا (حق تعالی ان كواس آفت میں مبتلا كرے گا 'ميشہ ڈرتے اور سہتے رہیں گے-كہاں پکڑے جاتے ہیں' كہاں رشوت كھل جاتی ہے'اليي زندگی پرتف)-

اِتَّخِدُوا الْحِمَامَ الْراَّعِبَةَ فَإِنَّهَا تَلْعَنُ قَتَلَةَ الْحُسَيُنِ-ان كور ول كو پالوجوز ورسے غرغوں كرتے ہيں وہ امام حسين ك قاتلوں يرلعنت كرتے ہيں-

رُعُبُوُبٌ – خوبصورت موتی تازی عورت (اس کی جمع رَ عَابِیْبُ ہے-)

> . دَ عُبِلَةٌ - خوبصورت عورت سے نکاح کرنا - کا ثنا بھاڑ نا -

فَارْتَعَجَ الْعُسْكُرُ -لشكركيرا كيا-

وکھُمُ ارْبِعَاجُ-(بدر کے دن قریش کے مشرکین اتراتے ہوئے نکلے )اوران کی تعداد بہت تھی۔

دَعْدٌ-بادل کی آواز ( گرج ) بعض نے کہا فرشتہ کا نام ہے جوابر کو بانکتا ہے-

رَعَكَ تِ الْمَرْ الْهُ -عورت آراسته بولى -

إِرْعَادُهُ -لرزنا وُرنا-

رَعْدُهُ - اضطراب اوركرزه -

رَعَّادٌ - بهت باتيس كرنے والا -

فَجِئَ بِهِمَا تُرْعَدُ فَرَائِصُهُمَا-وه دونوں لائے گئان کرگیں (ڈرکی دجہہے) پھڑک رہی تھیں-

إِنَّ أُمَّنَا مَاتَتُ حِيْنَ رَعَدَ الْإِ سُلَامُ وَبَرَقَ-جارى مال اس وقت مركى جب اسلام كرجنه اوركوند بن لگا ( يعنى اسلام كو غلبه حاصل ہوا اور دشمنان اسلام مسلمانوں سے ڈرنے اور كا نينے گا ) -

اکر عُدُ مَلَكَ وَالصَّوْتُ زَجْرُهُ السَّحَابَ-رعد ایک فرشته ہےاور آ وازاس کے ابر ہا تکنے کی ہے (وہ ابر کو جہال حکم ہوتا ہےادھر ہانکتاہے)-

ُ قَامَ بَیْنَ یَدُیْهِ فَاُرْعِدَ-وہ آپ کے سامنے کھڑا ہوالرز رہاتھا-

فَمَنْطِقُهُ الرَّعْدُ-(الله تعالی ابر کو پیدا کرتا ہے وہ انچھی طرح بولتا ہے اور انچھی طرح ہنتا ہے) اس کا بولنار عد (گرج) ہے (اور اس کا ہنسا بجل ہے)-

رِغُدِيْدُ - نامرونرول-

رَغُوعَةٌ - ا كَاناز مِين برِلهرين مارنا 'سوار ہونا -

فَلَمَّا شَبُّ وَتَرَعُو عَ-جب جوان ہوا اور سانا ہو گیا (بڑا ہو گیا)-

قَرُعُرَعَتِ السِّنُّ-وانت بل گيا-لَوْ يَمُرُّ عَلَى الْقَصَبِ الوَّعُرَاعِ-گر لمِے بانس پر گزرے' (اس کی آ واز نہ سائی دے)-دَعُرَعٌ - نامر دُبزول- تَوَعُبُلٌّ - پراناہونا -' مَنَّ مِن مِن اللہ مِن اللہ عَلَمَ مِن اللهِ مِن اللّٰهِ مِن اللّٰهِ مِن اللّٰهِ مِن اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِ

رِغْبِلَةٌ - بِرَانَا كَبِرُ ا (اس كَى ثَنْ دَعَابِيلٌ ہے)-

اِنَّ اَهْلَ الْیَمَامَةِ رَعْبَلُوْا فُسْطَاطَ خَالِدِ بِالسَّیْفِ- يمامدوالول نے (یعنی مسلیمہ کذاب کے ساتھیوں نے ) خالد بن ولید کا خیر اسلام کے ولید کا خیر اسلام کے

، سردار تنظ بمامه والول نے سخت حملہ مسلمانوں پر کیا یہاں تک کہ

خالد کے خیمہ تک پہنچ گئے اس جنگ میں بہت مسلمان شہید ہوئے

اور کبی بارمسلمان بسپاہو گئے۔لیکن آخر کاراللہ تعالیٰ نے مسلمانوں

کوفتح دی-مسلمہ کذاب دحشی کے ہاتھ سے مارا گیا)-

تُرْمِی اللِّبَانَ مِنْگَفَّنَهُا وَمِدْرَعُهَا مُشَقَّقٌ عَنْ تَرَافِیْهَا رَعَابِیْلُ-اینے سِنے پر دونوں ہتھیلیاں مارتی ہے اوراس کا کرتہ ہنسلیوں سے پھٹا ہواہے ککڑے ککڑے کرے ہے۔

فَوْبٌ رَعَابِيلٌ - وه كيرُ اجونكر ئِيرُ الجوسَان عَكْرٌ مِي بهو كيا بو-

رُغْثُ - كان كے كنار بے سفيد ہونا' كا ثنا-

فَكَانَ يُحَلِّينَا رِعَانًا مِّنُ ذَهَبِ وَلُوْ لُوءٍ - (ام نين كَبَى بيس كه ميس اور ميرى دونوں ببنيس آنخضرت كى پرورش ميس تقيس) آپ ہم كوسونے اور موتى كى بالياں ببناتے (يعنى كان ميس)-

دِ عَاثُ کامفردرَ غُنُةٌ اور دَعَنَةٌ ہے (مندرجہ بالاحدیث سے ۔ بیکھی اخذ ہوا کہ عورتوں کوسونا پہننا درست ہے )-

وَدُفِنَ تَحْتَ رَاعُونَهِ الْبِيْرِ -اور كُوي مِن جوايك پَقراس كوصاف كرنے كے لئے ركھا جاتا ہے'اس كے ينچ (يہ جادوكا سامان گاڑا گيا-مشہور رَاعُوفَة ہے'اس كاذكر آگے آئے گا)-تَوَعَّفَت الْمَرْ أَهُ عُورت نے بالی پہنی-

بَلَغَنِي اَنَّ الرَّجُلَ مِنْهُمْ كَانَ يَدْخُلُ الْمَرْ اَةَ فَيَنْزِعُ حِمْلَهُ الْمَرْ اَةَ فَيَنْزِعُ حِمْلَهَا وَقَلَا دَتَهَا وَرِعَائَهَا - مِحْكُونِمر لَى حِكَمَان مِن كُونَ خَصْ عورت كے پاس جاتا تو اس كى پازيب كُنُن باراور بالى الارليتا -

رُغْجْ - پِدر پے چکنا' گھرادینا' مال دارکرنا -رُغُجْ - بہت ہونا -اِرْبِعَا جُ - لرز ہونا' بہت ہونا' بحر جانا -

#### ش ط ظ ئ ن ن ا ن ا ن ا ن ا و ع ى ا ا لكارت الكارت ا

ی کی عمر دس سال سے بڑھ گئی ہو۔

فی دُعُظِه - کیسوم نے آپ کے لئے کچھ ہتھیار بطور تھنہ ہمیج ان میں ہوڑ دیا گیا تھا - میں ایک تیز بھی تھا ، جس کا پیکان اس کے رعظ میں جوڑ دیا گیا تھا - رع ہے ۔ مشہر جانا - رعا گیا تھا ۔ رعا گیا تھا ۔ رعا گیا تھا ۔ رعا گیا تھے ۔ رعا گیا تھے ۔ رعا گیا تھی مرغ - رعا گیا تھی ہوڑ دیا گیا تھی ہوگا ہوگا ہوگا ہے ۔ رعا گیا تھی ہوگا ہوگا ہوگا ہے ۔ رعا ہے ۔ رع

إِنَّ الْمَوْسِمَ يَخْمَعُ رَعَاعَ النَّاسِ - فَحَ كَموتم مِيل بِ وَقَوْفَ كَينِ (سبقِم كُلوگ فِي جَع بوت بين)-

اِنَّ هُوُ لَاءِ النَّفَرَ رَعَاعٌ غَنْرَةٌ - يَلُوكُ تُونا تَجْهُ جَالَ بِي -وَسَائِرُ النَّاسِ هَمَعٌ رَعَاعٌ - باتى لوگ سب رذيل بِ عقل بين (يه حضرت على كا تول ہے) -

رَغْفٌ يارُعَافٌ-ناك سے خون بہنا (تكسير پھوٹنا) آ كے بردھ ا حانا'ناگہاں كھس آنا-

رَعَفٌ – بهنا-

اِدْ عَاق -جلدى كرنا كمرنا-

اِرْتِعَاقُ-آ گے بڑھ جانا-

لَیْسَ فِی الرُّعَافِ وُضُوءٌ-رعاف میں وضو نہیں ہے-(یعنی کمیر پھو منے سے وضونہیں ٹونٹا)-

ُ لَا يَقْطَعُ الصَّلُوةَ شَيْءٌ مِنَ الرُّعَافِ-نَسير پُهو نِي سِي نمازنبيں وُئتی -

مَنْ اَصَابَهُ قَیْ اَوْ رُعَافُ - جس کوتے آجائے یااس کی نگسیر پھوٹ جائے (وہ نماز چھوڑ دےاور وضو کرکے باتی نمازاس پر بنا کرلے)-

وَدُفِنَ تَحْتَ رَاعُونَ فَةِ الْبِيْرِ - (وہ جادوکا سامان) اس کے پھر کے نیچ گاڑا گیا جو کنویں کی تہہ میں رکھا جاتا ہے (تا کہ جب کنواں صاف کرنے کی ضرورت ہو تو اس پر بیٹھ کر صاف کریں) (بعض نے کہاراعوفة وہ پھر جو کنو کیں کے منہ پرلگایا جاتا ہے یانی بھر نے والا اس پر کھڑ اہوتا ہے)۔

سَمِعَ جَادِيةً تَضْرِبُ بِالدَّقِ فَقَالَ لَهَا اِدْعَفِی - ایک عورت کوسنا جودف بجار بی تقی فرمایا آ گے بڑھ جا (نہایہ میں ہے کہ رعف آ گے بڑھنا - باب سمع یسمع سے ہے اور نکسیر پھوٹنے کے معنی باب نصر ینصر سے ہے) -

يَاكُلُونَ مِنْ تِلْكَ الدَّابَّةِ مَاشَاءُ وُا حَتَّى ارْتَعَفُوْا-اِس

خُورَ جَ بِفَرَسِ لَهُ الْمَتَمَعَّكَ ثُمَّ نَهَضَ ثُمَّ رَعَصَ - وه ايك گورُا لِي كَرِ نَكِلَّ بِهِلِم ثَى مِين لونًا 'پُراهُا پُركانِينَ لَكَا (عرب لوگ كهتے بين كه

إِرْتَعَصَّتِ الشَّجَرَةُ-ورخت طِنِ لللهِ

رَعَصَتْهَا الرِّيْعُ يا أَرْ عَصَتْهَا الرِّيْعُ- بوان السَولا

ِ اِرْتَعَصَتِ الْحَيَّةُ-سانِ كُنُدُل ماركر بينُ كَيا (جيت تَلَوَّتِ الْحَيَّةُ ) الْحَيَّةُ بِ

فَصَرَبَتْ بِيَدِهَا عَلَى عَجُزِهَا فَارُ تَعَصَتُ-اس نَ ايْ سرين پر ہاتھ مارا پھرارز نے لگی-

رُغُظٌ - تیرکاوہ مقام جس پر پیکان چڑھاتے ہیں(یعنی نوک) -

رَعُظٌ - *رعظ* بنانا -

رُعظ-تورُيّا-

رَ عَظْ 'رعظ' نُوثنا-

تَرْعِيظُ – مِلانا – إ

آهْدَىٰ لَهُ يَكُسُوْمٌ سِلَاحًا فِيْهِ سَهْمٌ قَدْرُكِبَ مِعْبَفُهُ

#### العَالِمَا لِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ال

جانور میں سے جتنا جاہے کھاتے رہے یہاں تک کہ (طاقتور ہو کر) آگے بڑھ گئے (ان کے پائوں میں قوت آگئی)-سَنَةُ الرُّعَافِ -نگسیر بھو منے کا سال-دَعْلُ - خوب کونچامارنا-دَعْلُ - حماقت-

کَانِیْ بِالرَّعْلَةِ الْاُولیٰ حِیْنَ اَشْفُوْ عَلَی الْمَوْجِ كَبَرُوْا ثُمَّ جَاءَ تِ الرَّعْلَةُ النَّالِنَةُ - جیے ثُمَّ جَاءَ تِ الرَّعْلَةُ النَّالِنَةُ - جیے میں سواروں کی پہلی کوری (اسکواڈرن) میں ہوں' جبوہ در منے پر چڑھی تو انھوں نے تکبیر کہی کھر دوسری کوری آئی' کھر تیسری کوری آئی' کھر تیسری کوری آئی' کھر تیسری کوری آئی' کے تیں اور آئی (نہایہ میں ہے کہ سواروں کی ایک کموری کورعلۃ کہتے ہیں اور سواروں کے جھے کورعل کہتے ہیں) ۔

سِرَاعًا اللی آمْرِه رَغْیِلًا-این کام میں جلدی کرنے والے گھوڑے کے سوار-

دَعُلَّ - آیک قبیله کابھی نام ہے ٔ رسول الله نے اس پرلعنت کی ہے۔ ہے-دَعْم - تکہبانی کرنا' تا کنا-

رَ عَامَةً - جانورد بلا ہوکراس کی ناک بہنا-

صَلُّوْ فِنْ مُوَاحِ الْغَنَمِ وَامْسَحُوْارُ عَا مَهَا- بَمَرِيوں كَ تقان مِين (جہال وہ رات كور بتى ہيں ) نماز پڑھلواوران كى ناك رينك بونجھ ڈالو- :

شَاةٌ رَعُوهٌ - و بلی بمری میں جس کی ناک بہد ہی ہو۔ نَظِفُو اَمَوا بِضَهَا وَامْسَحُو رُعَامَهَا - بَر يوں كَ تَهان صاف ركھوان كى ناك كى رينك يو نچھ ڈالو (ايك روايت ميں رَعَامَهَا بَ نَيْنِ مَعجمہ سے يعنی ان كے بدن پر سے مئی (غبار) يو نچھ ڈالو-)

> رُعُونَةٌ - ماقت ٰلك جانا -أَرْعَنُ - احمق -

دَعْوُ - پھرجانارجوع کرنا-

إِدْ عِوَا ءُ – بإزر ہنا –عود کرنا –

شَرُّ النَّاسِ مَنْ يَّقُورَ أُكِتابَ اللهِ وَلَا يَرْعَوِى إلى شَيْي مِّنْهُ-سب سے برا آدمی وہ ہے جواللہ کی کتاب پڑھے پھر برے

کام سے باز نہ رہے (اس کواللہ کی کتاب پھھاٹر نہ کرے)۔ مَنْ لَهُمْ يَرْعُوْعِنْدَ الشَّيْبِ - جَوْخُصْ برُ ھاپ میں بھی برے کام سے باز نہ رہے اس پر (یعنی معاصی پر) شرمندہ اور نادم نہ ہو (اس کی بھلائی کی امیز بیں)۔

لَعَلَّهُ ، يَرْجِعُ أَوْيَرْ عَوِى - شايد وه پھر جائے يا باز رہے (مطلب بدہے کہ جو گواہی اس کے پاس ہووہ بیان کروے بدنہ کہے کہ میں حاکم ہے بھی معلوم کرلوں شایدوہ کچھاور حکم دے)-دَعْتی - چہنا یا چرانا' دیکھنا' تا کنا' انتظام کرنا' حفاظت کرنا' گہداشت کرنا' انجام کا خیال کرنا -

دَاعَتِ الْأَدْ ضُ - زمین میں چارہ بہت ہوگیا-دِ عَایَةٌ - تھجلی اٹھنا (اب عرف میں رعایة کہتے ہیں پاس داری اور طرف داری کو)-

حَتَىٰ تَرِیٰ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَا وَلُوْنَ فِي الْبُنْيَانِ - تو كريان چرانے والے ورکھے لبی لبی ممارتیں بنارے ہیں (بیجع ہرائی کی بمعنی چرواہا - اور رُعَاقُ کی ای کی جمع ہے - )

ُ إِذَا تَطَاوَلَ رُعَاةُ الْإِبْلِ - جبُ اونتُ چِرائے والے لمبی لمبی عمارت صو تکئے لگیس (مطلب میہ ہے کی خریب دیہاتی لوگ مال دار ہوجائیں - دھنے 'جولا ہے' کم ذات عالی شان عہدوں پرمقرر ہوں ) -

کَانَّهُ رَاعِیْ غَنَمِ - گویاوہ بکریوں کا چرواہا ہے( یعنی جہالت اور برسلیقگی میں ) -

اِنَّمَاهُوَ رَاعِیْ ضَانِ مَالَهُ وَلِلْحَرْبِ-وہ تو بھیرُوں کا گڈریا (دہنگر ) ہے اس کو جنگ سے کیاعلاقہ (وہ لڑائی کافن کیا جانے )-

اَدْ عَاهُ عَلَى ذَوْجِ فِي ذَاتِ يَدِهِ-(قريش كى عورتيں بہترین عورتیں ہیں ' بچہ برگم سی میں بہت مہربان اور) شوہر کے ہاتھ میں جو مال ہے(اس كى كمائى) اس پراچھی طرح نگاہ ر كھنے والياں ( ليعنی فضول خرچ نہيں ہیں بلكہ گھر گرہست اور كفايت شعار ہیں )-

مُقَکِّمُ رَاعِ وَّ کُلُکُمْ مَسْنُولٌ عَنْ رَعِیَّته - تم میں سے ہر شخص سردار ہے اور نگہبان اور (قیامت کے دن) اس کی رعیت کی

# العَالَاتُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا

اس سے باز پرس ہوگی (رعیت سے مراد وہ لوگ ہیں جن کی حفاظت اور نگہداشت اور پرورش اس سے متعلق ہے۔اصل میں رعیت وہ جانور جن کی حفاظت را گی لینی چروا ہے سے متعلق ہو۔ بادشاہ را گی ہے اور جولوگ اس کے ملک میں رہتے ہیں وہ اس کی رعیت ہیں۔مطلب حدیث کا میہ ہے کہ ہر خفی کو پچھ نہ پچھ اختیار اور حاکمیت حاصل ہے۔اگر پچھ دوسروں پر نہیں تو اپنے گھر والوں پر ہے اگر پدلوگ بھی نہ ہوں تو خود اپنے اعضاء وجوارح اور اپنی ذات پر حاکمیت موجود ہے)۔

مَنِ السُوْعِي فَلَمْ يَنْصَحْ - جَسْ فَحْصَ سے حفاظت اور اللہ ان کی درخواست کی جائے گروہ دل سے خیرخواہی نہ کرے (بلکہ ان کی حفاظت میں کوتا ہی کرے اور ان کی حقاظت میں کوتا ہی کرے اور ان کی حقاظ کے گئے۔ اللّا اِدْ عَاءً عَلَیْهِ - گراس پرمہر بانی اور توجہ کرنے کئے - لاَیُعْظی مِنَ الْمَعَانِمِ شَنْتی حَتٰی تُقْسَمَ اللّا لِوَاعِ اَوْ ذَلِیْلِ - لوٹ کے مال میں سے تقیم سے پہلے کی کونہ دیا جائے گروشمن کی تاکر کھنے والے یاراستہ بتلانے والے کو (راعی سے مراد اپنا جاسوس ہے جودشمن کی خبر لاتا ہے) -

اِذَا رَعَى الْقُوْمُ غَفَلَ - جب لوگ کی خوفناک کام سے اپنی حفاظت کرنا چاہیں تو وہ غافل رہے ( کیونکہ بیاس کا کام تھا کہ لوگوں کی حفاظت خود کرنے کی ضرورت نہ بیڑے)-

اکُنْتَ تَرْعٰی - کیا آپ بحریاں چرایا کرتے تھ (ای وجہ سے تو پیلو کے کچا اور کیے پھل کو آپ پہچانے ہیں -جس کی شاخت جنگل والے ہی خوب جانتے ہیں ) -

ھُلْ مِنْ نَبِي إِلَّا رَعَاها-كُوئى بِغِيمراييانهيں گزراجس نے كرياں نہ چرائى موں ( كرياں چرانے سے پھر آ دميوں كے چرانے كى ليافت حاصل ہوتى ہے-خطابی نے كہا مطلب يہ ہے كہ اللہ تعالی نے پغیری كا شرف بادشاہوں او رشنرادوں اور رئيسوں كوئيس ديا- بلكه عام لوگوں ميں سے بميشہ پغیرہوتے رہے جن كودنيا دار بلحاظ دنيا كے بڑا آ دئى نہيں جھتے سے-حضرت داؤد الك غريب شخص كے بيٹے سے جھزت ايوب درزى سے حضرت ذاؤد ركيا ہوسكو سے رئيس سے محت سے حضرت داؤد ركيا ہوسكو سے محت سے حضرت داؤد ركيا ہوسكو سے حضرت الوب درزى سے حضرت زيا ہے۔)

کانَتْ عَلَیْنَا رِ عَایِدُالْاِبِلِ-اونوْں کو چرانا ہمارے ذمہ تھا (باری باری ہم میں سے ہر محض اونٹ چراتا)-

الْعُلَمَاءُ يَخُزُنُهُمْ تَرْكُ الرِّعَايَةِ-علماء كواپيِعلم رِعمل نه كرنارنج مِين والےگا-

لَیْسَ مِنَ رُعَاقِ الدِیْنِ-وہ دین کا خیال کرنے والوں میں نے میں ہے-

وَاسْتَرُ عَاكُمُ أَمْرَ خَلْقِه-تم كواس نے اپی مخلوق كے كاموں كا حاكم اور محافظ بنايا-

#### باب الراء مع الغين

رَغْبٌ يارُغْبٌ يارَغْبَةٌ - كى كام كى خوابش كرنا - حرص كے ساتھ اس كو جا بنا -

رَغِبَ عَنْهُ-اس نفرت کا اس کونیس جاہا-رَغِبَ بِهِ عَنْ غَیْرِهِ-اس کودوسروں پرفضیلت دی-رَغُبَ الیّهِ رَغَبًّا یا رَغْبی یارَغْباءَ یارَ غَبُوْتًا یارَغبَوُتی یارَغِبانًا یا رُغْبَةً یا رَغَبَةً عاجزی کی زاری کی سوال کیا-

رَغُبَ الرَّجُلُ يَرْغُبُ رُغْبًا وَرُغُبًا-بهت كُمانَ والا

رَغِيْبُ الْبَطْنِ-بِرُا بِيرُو كَمَاوَ-

اَفُضَلُ الْعَمَلِ مَنْحُ الرِّعَابِ لَا يَعْلَمُ حُسْبَانَ اَجْرِ هَا الله عُوْرَ مَا الله عُوْرَ الله عُورِين الله عَنْ ا

جَوْفٌ رَغِيْبٌ - كشاده پيك -وَادِرَغِيْبٌ - كشاده ميدان -

ظَعَنَ بِهِمْ آبُوْ بَكْرِ ظَعْنَةً رَغِيبَةً ثُمَّ ظَعَنَ بِهِمْ عُمَرُ كَالِي كَوْ بَكُولُ طَعْنَ بِهِمْ عُمَرُ كَالِي كَالِيكَ - حفرت الوبكرُ فَ لُولُول كُونُوب كشاده طويل كوج كرايا (يمامد فَحْ كيا شام رِلسُّكر كُنْ هَا ) پهر حفرت عمرٌ نے ايسا بى كوج (يمامد فَحْ كيا شام رِلسُّكر كُنْ هَا ) پهر حفرت عمرٌ نے ايسا بى كوج

# الكالمانية الاستانات المانات ا

فرمایا (انھوں نے تو شام اور عراق اور سینکروں شہر فتے کئے مزاممتوں کو جواشاعت اسلام میں پیش آربی تھیں ختم کردیا گیا)۔
بنس الْعَوْنُ عَلَی الدِّینُ قَلْبٌ نَّجِبُبٌ وَبطُنْ رَغِیبٌ۔
دین کے خلاف بری مددیہ ہے کہ دل تو بودا ہواور پیٹ کشادہ ہو (ایسے آ دمیوں سے امداد دین کے بار سے میں کیا تو تع ہو سکتی ہے جو خوردونوش میں لذت بھی چاہتے ہوں اور بے صبر ہے بھی ہوں۔ بلکہ ان کی وجہ سے دین کونقصان ہی کہنچے گا)۔

اِئْتُونِنَى بِسَيْفِ رَغِیب - میرے پاس ایک تلوار لاؤ! جس کی دھارکشادہ ہو (خوب کا فمی ہو - یہ جاج بن یوسف تقفی مردود نے کہا - جب سعید بن جیر "کواس نے شہید کرنا چاہا ۔ آخر ان کو ناحق قبل کردیا - اب آخرت میں سزا بھگت رہا ہوگا - سعید بن جیر " کبار رتا بعین اور بڑے اولیاء اللہ میں سے تھے - چونکہ ان کواہل بیت کرام سے الفت تھی اور ملت میں جو بگاڑ پیدا کیا جارہا تھا اس کو دبانا چاہتے تھے اس وجہ سے ان کوئل کردیا گیا) -

کُیْفَ اَنْتُمُ اِذَا مَرِجَ الدِّینُ وَظَهَرَتِ الرَّغُبَةُ-اَس وقت تعبارا کیا حال ہوگا-جب دین خراب ہوجائے گا اور ما گک کی کثرت ہوگی ( قناعت اور سوال سے پچنا لوگ چھوڑ دیں گے دنیا کی طلب پران کورس ہوگی خوب ما نگتے پھریں گے )-

دَغِبَ يَوْغَبُ دَغُبَةً-(باب مع يسمع سے ہے-به عنی) حرص اور طمع اور سوال اور طلب-

أَتَتْنِى أَمِّى داغِبَةً - ميرى مال پاس مائلَّى مولَى آئى (يعنى الطبع سے کچھ ملے گا)

رَغُبَةً وَرَهُبَةً الله كَ-تير حضور عاجزى اورخوف ك ساته (حالانكه "رَهُبَةً" كاتعديه ساته (حالانكه "رَهُبَةً" كاتعديه الل سع بوتا م مَرَّ (عُبَةً" كاتعديه الل سع بوتا م وونول كوجع كرك ايك بى كاتعدية الم رماجيك وزَحُجُنَ الْحَوَاجِبِ وَالْعُيُونَا اور مُتَقَلِّدًا سَيُفًا وَرَمُحًا) -

ور حجن الحواجب والعيونا اور متقلداسيفا ورمحا)راغِبٌ وَراهِبٌ- (جب حفرت مرفارون كا آخروت مواتولوگ آپ كي پاس آۓ آپ كي تعريف كرنے گاور كہنے گا
كمآپ نے يداوروه اورفلال فلال كام انجام ديئے-يد سكر حضرت
شنے فرمایا) تم میں سے كوئى تو بوجہ طمع میرى تعریف كرتا ہے كوئى
میرے درسے- (بعض نے كہام طلب بیہ كہ میں تواس وقت الله

کے ہاں جو ملے گاس سے رغبت رکھتا اور اس کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اب مجھ کود نیاوی معاملات سے علیجلا ہ کیا جارہا ہے اور میری مہلت کارختم ہو چی اس لئے تھاری تعریف بے کار ہے۔ بعض نے کہاان الفاظ سے حضرت عراق مطلب ہیہ ہے کہ گومیں نے بہت سے نیک کام کئے ہیں جن کا اجراور اور اب اگر طے تو اس کی مجھ کو طمع ہے پر اس کے میاتھ ہی مجھ کو مواخذہ کا بھی ڈر ہے۔ معلوم نہیں پروردگار گوئی بات پرمواخذہ کر ہے؟ جیسے دوسری روایت میں ہے کہ حضرت عمرانے اگر میر ہے اس کے مواخذہ کر ہے جو میں نے آئے خضرت کے ساتھ انجام دیکے ہیں اور خلافت کے مواخذہ سے نہات پاجاؤں اس کام کی انجام دی کہا آپ کا مطلب ہے ہے کہ اس وقت دوشم کے لوگ ہیں کچھ تو کہا آپ کی مطلب ہے ہے کہ اس وقت دوشم کے لوگ ہیں کچھ تو خلافت کی طمع کر رہے ہیں اور کچھ خلافت کو ہوئے مواخذہ کا کام سمجھ خلافت کی طمع کر رہے ہیں اور کچھ خلافت کو ہوئے مواخذہ کا کام سمجھ خلافت کی طمع کر رہے ہیں اور کچھ خلافت کو ہوئے مواخذہ کا کام سمجھ خلافت کی طمع کر رہے ہیں اور کچھ خلافت کو ہوئے مواخذہ کا کام سمجھ خلافت کی طمع کر رہے ہیں اور کچھ خلافت کو ہوئے مواخذہ کا کام سمجھ خلافت کی طمع کر رہے ہیں اور کپھ خلافت کی طرب کے ہیں کہیں خلافت کی طرب کی کہیں خلافت کی طرب کے ہیں کہیں خلافت کی طرب کے ہیں کہیں خلافت کی طرب کی اس کو کھور کی اس کو کپھور کے ہیں کہیں خلافت کی اس کو کس کی اس کو کپھور کے ہیں کہیں خلافت کی اس کو کپھور کے ہیں خلافت کی کو کپھور کے ہو کہیں خلاف کو کپھور کی کو کپھور کے ہو کہیں خلاف کی کا کہ کو کپھور کی کہیں خلاف کی کو کپھور کے ہو کہ کو کپھور کے ہو کہیں خلاف کی کو کپھور کے ہو کہیں خلاف کو کپھور کے ہو کہیں خلاف کو کپھور کے ہو کہیں خلاف کی کو کپھور کی کو کپھور کی کو کپھور کے کہیں خلاف کو کپھور کے ہو کہیں خلاف کو کپھور کے کہ کو کپھور کے کہیں خلاف کو کپھور کے کہیں خلاف کو کپھور کے کہ کو کپھور کے کہیں خلاف کو کپھور کے کہور کے کہیں خلاف کو کپھور کے کہیں کو کپھور کے کپھور کے کہیں کو کپھور کے کہیں کو کپھور کے کہیں کو کپھور کے کہیں کو کپھور کے کہیں کو

کانَ يَزِيْدُ فِي التَّلْبِيةِ وَالرُّغُبِي الْكِکَ وَالْعَمَلُعبدالله بن عرِّلبيك مِين التَّامِر يداضا فدكردياكرتے تقے والرغبی
الیک والعمل (ایک روایت مین والرغباء الیک ہے لین
تیری بی طرف ہاری توجہ اورخواہش ہے اور عمل بھی تیرے بی
لئے ہے تیرے یاس آنے والا ہے۔)

لَاتَدَعُ رَكَعَتِى الْفَجُرِ فَإِنَّ فِيْهِمَا الرَّعْاَئِبَ- فَجُر كَى دوركعت سنت مت چهور اس میں تواب ہے جس كى رغبت طع كى حاتى ہے-

صَلُوهُ الرَّغَائِبَ-وه نماز جور جب کے پہلے جمعہ میں پڑھی جاتی ہے'اس کی فضیلت میں جو حدیثیں لوگ نقل کرتے ہیں وہ سب باطل اور موضوع ہیں-البته صلوة التبہع کی حدیث پچھاصل رکھتی ہے گراس کی صحت میں بھی اختلاف ہے-

إِنَّى لَارُغَبُ بِكَ عَنِ الْآذانِ - مِن تير \_ لِحُ اذان دناين نيس كرتا-

اَلُوْعُبُ شَوْمٌ - دنیا کی طمع اور حرص نوست ہے (کم بخی) وَکُنْتُ امْوَءً ابِالرُّعُبِ وَالْحَمْرِ مُولَقًا - میں بہت کھانے اور شراب پینے کا دیوانہ تھا (اس کی حرص رکھتا تھا ایک روایت میں

# الكالما المالا ا

بِالزُّغْبِ ہے یعنی جماع اور شراب خوری کاعاش تھا۔) مابِی رَغُبَةٌ عَنْ دِیندگُما۔ جھ کوتہارے دین نے نفرت نہیں ہے۔

> عَبْدُ رَغَبٍ -طمع اور حرص كابنده-رَغائِبَ - وَخارُ الراس بهاعطيه-

اِلَیْكَ یَوْغَبُ الرَّاغِبُوْنَ-رغبت كرنے والے تیری ہی طرف رغبت كرتے ہیں-

لَا تَجْتَمِعُ الرَّغْبَةُ وَالرَّهْبَةُ فِي قَلْبِ إِلَّا وَجَبَتُ لَهُ الْجَنَّةُ - جَس دل میں رغبت (یعنی ثواب کی خواہش اس کی امید) اورخوف دونوں ہوں (یعنی خوف اورامید دونوں ہوں) اس کے لئے بہشت واجب ہوئی -

رَغْتُ - دودھ بينا' پدر پيکونچامارنا -

رُغِكَ - حِماتَى كَى رَكَ مِين بِيارى مولَى -

رُغْفَاءً- بُھاتی کی دہ رگ جس سے دورھ آتا ہے-

رَغُونُكُ - دودھ پلانے والی-

ذَهَبَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَأَنْتُمْ تَوْغَنُونَهَا - آنخَصْرت کی تو وفات ہوگئ تم اب تک دنیا کا دورھ پی رہے ہو (عرب کے لوگ اس طرح کہتے ہیں:

دَغَتَ الْجَدْىُ اُمَّهُ - بَرى كے بچےنے اپنی ماں كا دودھ بي ليا - ايك روايت ميں تَلْغَتُو نَهَا ہے - يعنی اب تك دنيا كو كھارہے ہو) -

لَا يُوْ حَدُهُ فِيهِ الرَّغُوثُ - زكوة من دوده ديتا موا جانور نه ليا جائے گا (يعني دوميل) -

رَغُدٌ يارَ عَادَةٌ - كشاره اوروسيع مونا-

إِدْ غَادٌ - ارزاني مونا عيش وآرام مين مونا 'جانور كوچهوژ دينا

كهجهال ماہے چرئے-

عِيْشَةُ رُغُدُ لِيرَ غَدُّ - احْيَى بافراغت زندگ-

طَعَاهٌ رَغَدٌ- پاکیزہ اور مرغوب کھانا-(رَغَدٌ جمع بھی ہے رَاغدٌ کی)-

رَغِيدٌ - كشاره وسيع -

رَغِيْدَةً -وه دودهجس برآتا عجر كاجائ-

رَغُسٌ - بہت دینا برکت دینا (جیسے اِدْ غَاسٌ ہے) اور نعمت اور خیراور برکت اور نمو-

اِنَّ رَجُلًا رَغَسَهُ اللَّهُ مَالَا وَّوَلَدًا-ایک شخص کو الله نے مال اور اولا دبہت دی میاس میں برکت عطا فرمائی (ایک روایت میں رَاشَهُ ہے یعنی دیا-)

رَغُلُّ - دوده بينا 'طمع كرنا-

رُغُلُةً - جس كاظمع كياجائ-

إِدْغَالٌ - خطاكرنا -

رُغُلُّ-ایک بوٹی ہے (بعض نے کہا سرمق-رُغُلُّ کی جمع اَرْغَالُ ہے)-

كَانَ يَكُوهُ ذَبِيْحَةَ الْآرْعَلِ - بس كا ختنه نه بوا بواس كا فبيح مروه جانة تص (بعض نے كہا يه مقلوب ہے أغر لُ كا يعنى جس كا ختنه نه بوابو) اہل عرب كہتے ہيں -

رَغَلَ الصَّبِيُّ - بِحِهِ نے ماں کی چھاتی کیڑے جلدی جلدی وردی دھ فی الا -

اَدْ غَلْكُ - كياتو پرشرخوار بچه بن گيا؟ (جوغلط پڑھنے لگا-يہ قاری عاصم نے مسعر سے کہا 'جب انھوں نے قراکت میں غلطی کی)-

دَغْمٌ- ناراض ہونا' پندنہ کرنا'کس کی مرضی کے خلاف کوئی کام کرنا' جبرااطاعت کرنا' ذلیل خوار ہونا-

رَغُمُّ-زبردتي-

تَوْغِيمُ - ذَكِيلِ كُرنا -

مُوّاغَمَةٌ -غصرهونا' دور بوجانا' حِيورُ وينا' دشمني كرنا -

إِدْ غَامٌ - ذَلِيل كُرنا عُصددلانا -

تَرَغُمُ -غصه بونا -

رَغِمَ أَنْفُهُ رَغِمَ أَنْفُهُ رَغِمَ أَنْفُهُ قِيْلَ مَنْ يَا رَسُولَ اللّهِ قَالَ مَنْ يَا رَسُولَ اللّهِ قَالَ مَنْ أَذُرَكَ أَبَوَيْهِ أَوْ أَحَدَهُمَا حَيًّا وَّلَمْ يَدُخُلِ الْجَنَّةَ – اس كَى ناك مِيس مَى كَالْ ( ذَلِيل خوار بو ) اس كى ناك ميس مَى كَالْ ( ذَلِيل خوار بو ) اس كى ناك ميس مَى كَالْ اللهُ سَلَ كَالْ اللهُ سَلَ كَالْ اللهُ سَلَ عَلَى اللهُ اللهُ سَلَ عَلَى اللهُ اللهُ مَن عَلَى اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ اللهُ مَن اللهُ اللهُ مَن اللهُ عَلَى اللهُ مَن اللهُ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَ

#### لكائلانيك الاحتاقات المان الما

بہشت حاصل نہ کرے ( ماں باپ کی اطاعت اور اس کی خدمت گویا بہشت میں جانے کا بڑاؤ ربعہ ہے )-

اِذَا صَلَّى اَحَدُّكُمُ فَلْيُلُزِمُ جَبُهَتَهُ وَاَنْفَهُ الْاَرْضَ حَتَّى يَخُوجُ مِنْهُ الوَّغُمُ - تم مِن سے جب کوئی نماز پڑھے تو (تجدے میں) اپنی پیشانی اور تاک زمین سے لگادئ تا کہ اس کی ذلت (بارگاہ الٰہی میں) ظاہر ہو- (مجمع البحرین میں ہے- یہاں تک کہ اس کی ناک کایانی نکل آئے)-

دَغُمّ یا دِغُمّ یا دُغُمّ اربردتی کرنا ناراض ہونا ولیل ہونا (متذکرہ بالا حدیث سے بیا خذہوتا ہے کہ تجدے میں پیشانی اور ناک دونوں کا لگانا ضروری ہے اور بہتر بیہ ہے کہ تجدہ زمین پر کرےتا کہناک اور پیشانی دونوں خاک آلودہوں اور بارگاہ خدا وندی میں بندے کی عاجزی اور نیاز ظاہرہو)۔

رَغَامٌ -مثّى-

وَ إِنُ رَغِمَ أَنْفُ أَبِي اللَّهُ دُاءِ- الرَّحِد ابو درداءً كَى ناك خاك آلوده مو ( لين گوابو الدرداء اس كو پند نه كرے اس سے ناراض مو با ابوالدرداء ذيل مو)-

دَغِمَ أَنْفِی لِاَمُوِ اللَّهِ-الله كَتَّكُم پرمیری ناک خاک آلود ہوئی ( یعنی میں اس کے حکم کو بجالایا' اس کی اطاعت کی )۔

گانگا ترُغِیمًا لِلشَّیْطن سیدونوں سہو کے بحدے شیطان کو ذکیل کریں گے (کیونکہ اس نے جونمازی کو بہکایا اور بھلا دیا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ نمازی نے خدا کی بارگاہ میں دو بجدے اور زیادہ کئے۔ جب آ دمی بحدہ کرتا ہے تو شیطان کف افسوس ملتا ہے کہ بائے میں بحدہ نہ کر کے رائدہ بارگاہ اللی ہوا اور بیآ دمی بجدہ کرکے پروردگار کا مقرب بن گیا۔ دوسرے بحدہ الی عبادت ہے جو پروردگار کو بہت پند ہے اور عبادت اللی کرنے سے شیطان کی ذلت اور خواری ہوتی ہے کہا سے کہ کوئی اثر نہیں کیاوہ مرودودتو بنی آ دم کا وشن ہے۔ جس کام میں آ دمی کی عزت ہواس میں شیطان کی ذلت ہوتی ہے) (بعض نے کہا کیاں ترغیم کے میں شیطان کی ذلت ہوتی ہے) (بعض نے کہا کیاں ترغیم کے میں شیطان خضبناک ہوتا ہے)۔

وَارُغِمِيهِ-اس كوذليل كرمثي ذال د\_-

بُعِثْتُ مَرْغَمَةً- میں مشرکوں کو ذلیل کرنے کے لئے بھیجا ا-

اِنَّ أُمِّى قَدِمَتُ رَأَغِمَةً مُّشُوكَةً أَفَا صِلْهَا قَالَ نَعَمُمیری ماں میرے پاس غصہ میں بھری ہوئی مشرک رہ کر میرے
پاس آئی کیا میں اس سے پچھسلوک کروں؟ فرمایا- ہال (لیمن
چونکہ میں مسلمان ہوگیا تو اس سے ناراض اور غصہ ہو کر میری مال
آئی کہ تو کیوں مسلمان ہوابعض نے کہامعنی میر بین کہ ذلیل ہو کر
میرے پاس آئی کیونکہ اس کواحتیاج پیدا ہوئی اگر جماح نہ ہوتی تو
وہ بھی میرے پاس آئی بیند نہ کرتی بعض نے کہا اپنی قوم سے
بھاگ کرمیرے پاس آئی بیسے قرآن میں ہے ''مواغما کھیوا
وسقہ ''یعنی بھاگئی بہت مگہ )۔

عَلَى رَغُمِ أَنْفِ أَبِي ذَرِّ - ابو ذركى ذلت اورخوارى كے ساتھ يااس كى مرضى يارائے كے خلاف (وہ سجھتے تھے كه كنهگاركى مغفرت نہ ہوگى -

اَلسِّفُطُ يُوَاغِمُ رَبَّهُ- كِيا بِحِداتِ پروردگارے بحث كرے گا (غصه كرے گا كه ميرے پاس باپ كى مغفرت كيون نہيں ہوتي جب پروردگاراس كے ماں باپكودوزخ ميں بھيج گا-)

فَلَمَّا اَرْغَمَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ اَرُغَمَ بِشُرُبُنُ الْبَرَاءِ مَا فِي فِيهِ - جب آنخفرت نے لقمہ پھینک دیا توبشرین براء نے بھی منہ میں جو (لقمہ) تھاوہ نکال کرمٹی میں پھینک دیا (بداس بکری کے گوشت کا ذکر ہے جس میں ایک یہودی عورت نے زہر ہلاہل ملاکر آنخفرت کو تحفہ بھیجا تھا' آپ کو تو اللہ تعالی نے بچادیا' لیکن بشراس کے اثر سے مرگئے ) -

صَلِّ فِی مَوَاحِ الْغَنَمِ وَامْسَحِ الرَّغَامَ عَنها- بَريوں كتبان مِس نماز پڑھ لے اور مُن اور خاك بكريوں پر سے جھاڑ وے (مشہور روایت رُعَامٌ ہے عین مجملہ ہے- جیسے اوپر بیان كیا جاچكا ہے)-

> ُ فَاصُلَحَ رُغَامَهَا-وہاں کی مٹی درست کی-رَغِمَ اللَّهُ بِانْفِکَ اللہ جُھاکوذلیل وخوار کرے-

أَتَتُهُ الدُّنْيَا رَاغِمَةً- دنياس كي پاس ذليل وخوار بوكر (جرأ قبراً) خود آئى گى-

# العَلَمُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا ا

فَمَضَى أَبُوْهُ وَهُوَ يُرَاغِمَهُ - اس كا باب عصد كرتا بوا جلا -

رَغُنْ - كان لگا كرسننا' قبول كرنا' طمع كرنا' احچى طرح كھانا بينا' عيش كرنا -

> اِدْغَانٌ طِمع دلانا ٗ آسان کرنا۔ دُعْنَةٌ - زم ہموارز مین-

ارغن اور آرغنون-ایک باجه کانام ہے-

آخُلَدَ إِلَى الْأَرْضِ آئُ رَغَنَ- زَمِيْن كَى طرف جِها - يَعِيْ مائل ہوا (ايك روايت ميس دعن ہے يين مهملہ سے خطابی نے كہا بيغلط ہے ) -

رَغُو -اونث كابر برانا' بهت رونا-

تَرْ غِينةً - دوده مين جين (جوش) آنا عصد دلانا -

لَا يَأْتِی اَحَدُكُمُ يَوْمَ الْقِلْمَةِ بِبَعِيْرِلَلَا رُغَاءً-قيامت ك دن كوئى اونث كرندآئ جوآ وازكر ربابو (بائ ميرى زكوة اس نے دنيا مين نہيں دى)-

وَقَدُ اَرْغَى النَّاسُ لِلرِّحِیْلِ-لوگوں نے کوچ کرنے کے لئے اونٹوں کو چلوایا ( یعنی ان پر بوجھ لادنا شروع کیا- اونٹ کی عادت ہوتی ہے جب اس پر بوجھ لادتے ہیں زین وغیرہ رکھتے ہیں تو دہ آ واز کرتا اور چلاتا ہے- )

لا يكون الرَّجُلُ مُتَقِيًّا حَتَّى يَكُونَ اذَلَ مِنْ قَعُوْدٍ كُلُّ مَنْ اَتَّى عَكَيْهِ ارْخَاهُ - آ دى اس وقت تك پر بيزگار (خدا ترس منكين ) نبيس بوتا يبال تك كسوارى كاونث كى طرح بوجائ جواس پرسوار بوجائ اس كوا بنا تا بعدار بنائ (مطلب يه به كه برايك فخص كا كام اوراس كی خوابش پوری كرنے كے لئے كوئى عذر نہ كرئ جو جہال لے جائے اس كے ساتھ چلا جائے بشر طيك وه گذاه كا كام نه بول

رشتند در گرد نم اقکنده دوست می برد ہر جاکہ خاطر خواہ اوست فَسَمِعَ الرَّغُوةَ خَلْفَ ظَهْرِهٖ فَقَالَ هٰذَهٖ رَغُوةُ نَاقَةِ

رَسُوْلِ اللَّهِ مَالِيَّةُ الْجَدْعَاءِ- انہوں نے پیٹھ کے پیچھے سے اونٹ کی آ وازشیٰ کہنے گئے بیتو آنخضرت کی اونٹنی جدعاء کی آ واز

ُ إِنَّهُمُ وَاللَّهِ تَوَاغَوْا عَلَيْهِ فَقَتَكُوهُ وَ حَم ضدا كَ انهول فَ جَع مِورانك دوسر عوا وازد عراس ول كيا-

مَلِيْكَةُ الْإِنْ غَاءِ - بہت باتیں کرنے سے تھکانے والے (اس کی آ واز کو رُغَاءٌ لینی اونٹ سے تشیید دی مطلب سے ہے کہ وہ کثیر الکلام چلانے والی ہے - بعض نے کہا کثرت کلام کی وجہ سے اس کے ہونٹوں سے تھوک نکلنے گئا ہے تو اس معنی میں سے رغوق ہے سے ہوگا 'جوش اور چین کے معنی میں جو دود ھ پرآتا ہے ) ۔

#### باب الراء مع الفاء

رَفُّ - کنارے سے قریب کرنا' پھٹا ہوا جوڑ نا' امان دینا' مھہرانا' صلح کرانا -

رِفَاءً - كِمعنى جراً ، منق ہو جانا ، بركت افزائش (يہ رَفَاتُ النَّوْبَ رَفَاً اور رَفَوْتُهُ رَفُوًا سے ماخوذ ہے - يعنى ميں نے كبڑ ہے ميں رفو كيا - جہاں جہاں بيٹا تھااس كوجوڑليا ) - بيالرِقاء وَالْبَنِيْنَ - (كِمعنى يه بين كه) تمہارا جوڑا ملا رہے جيٹے پيدا ہوں (حالا نكه يه كوئى برالفظ نہيں ہے مگر چونكه كفار كى رسم تھى دوسرے ان الفاظ ميں يه تصور بھى كار فرما ہے كه ييلياں پيدا ہونا ليند نہيں ہے - اس لئے آپ نے اس سے منع بيلياں ورسم ديا كه اس طرح كهو بادك الله لكما و جمع فرمايا اور تمم ديا كه اس طرح كهو بادك الله لكما و جمع

بينكما بخير)-كَانَ إِذَا رَقَا الْإِنْسَانَ قَالَ بِارَكَ اللّٰهُ لَكَ وَعَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا عَلَى خَيْرٍ - آنخضرت عَلِيْكَ جبكى

#### 

آ دمی کو (شادی کی) مبارک با دویة (اور کلمات خیر کهنا چاہتے)
تو یوں فرماتے ''اللہ جھ کو یا جھ پراپی برکت نازل کرے اور تم
دونوں (میاں بیوی) میں خیریت کے ساتھ ملاپ رکھے۔
کُنْتُ لَكَ كَابِی ذَرْعٍ لِلاَمٍّ ذَرْعٍ - (عائشٌ ) میں
تیرے لئے ایبا ہوں جیسے ابوزرع تھا ام زرع کے لئے (جس
نے اپنی بیوی کو بہت خوش رکھا تھا اور اس کو مالا مال کر دیا تھا)۔
لیر فُوْهُ مِا حُسَنِ مَا یَجِدُ مِنَ الْقُولُ لِ-ان کو الحجھی باتیں
بتانے 'اور لئی وشفی دینے لگا۔

قَالَ لَهُ رَجُل قَدْ تَزَوَّجْتُ هَذِهِ الْمَرْأَةَ قَالَ بالرَّفَاءِ وَ الْبَنِينَ - ايك شخص نے شرح ملے کہا (جو کوفہ کے فاضی تھے ) میں نے اس عورت سے نکاح کیا انہوں نے کہا' تم میں ملاب ر ہےاور بیٹے پیدا ہوں ( شایدشریح کوممانعت کی حدیث نہ پیٹی ہوگی یا انہوں نے ایسا کہنا جا ئزسمجھا اور نہی کو کرا ھت تنزیبی پر محمول کیا – اس سے یہ اخذ ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی ہاتوں پرتشد د کرنا اورخواه مخواه کسی مسلمان کومکروه کام کرنے برجیموژ دینااس ہے راہ ورسم ترک کر دینا اس کی دعوت میں نہ جانا یہ صحابہ اور تابعین کےطرز کےخلاف ہے- حالانکہ'' بالو فاء و البنین'' کہنے کی ممانعت میں صریح حدیث وار دیے۔ مگر نثریح نے بہلفظ کہااورشریح دین کے بڑے عالم اورمسلمانوں کے بڑے قاضی تھے اور کسی نے ان برطعن نہیں کیا - تو جن امور کی ممانعت صریح حدیث میں واردنہیں ہے اور اس کے جواز اور عدم جواز میں علماء کا اختلاف ہے ان پر کسی مسلمان کو برا کہنا اس سے دشمنی کرنا'اس ہے ترک ملا قات کرنا'اس کی دعوت میں نہ جانانری جہالت اور نا دانی ہے )۔

اِنَّهُمْ رَكِبُوْا الْبُحْرَ ثُمَّ اَدْفَاُوْا إِلَىٰ جَزِيْرَةٍ - وه سمندر میں سوار ہوئ پھرانہوں نے ایک جزیرہ کے کنارے اپناجہاز لگا اللّٰ النَّر باندھا) -

تَحتَّى أَدْفَأَيِهِ عِنْدَ فُرْضَةِ الْمَاءِ- يهال تك كه ال كو وبال تُفَرِّعةِ الْمَاءِ- يهال تك كه ال كو وبال تفررايا جهال كشيال تفهرانى جاتى بين يا جهال بإنى كا اتار موتا ہے وہال جاكر كشيال او پر چڑھتى بين - (جب آگ ہے يائى روك ديتے بين ) -

فَتَكُونُ الْأَرْضُ كَالسَّفِيْنَةِ الْمُرْفَأَةِ فِي الْبُحْرِ تَضْرِبُهَا الْأَمُواجُ - (قيامت كے دن) زين اس شق كى طرح ہوجائے گی جس كوسمندرين كنارے پرركھا ہوموجيس اس كوماررى ہوں (وہ ہل رہى ہوتئے او پر ہور ہى ہو) -

نهی رَسُولُ اللهِ عَلَیْ عَنِ الاُرْفَاءِ-آ تخضرت کے بہت تیل لگانے (ہمیشہ بناؤ سنگار) سے منع فر مایا (بیمردوں کا کام نہیں ہے کہ عورتوں کی طرح رات دن مانگ چوٹی میں مصردف رہے نہ ایسا کرے کہ بالکل سرجھاڑ منہ پھاڑ-اعتدال کے ساتھ رہے ایک دن چی سنگھی کرنا اس میں کوئی قباحت نہیں)۔

بِالرِّفَاءِ يَا رَسُولَ اللهِ-(حضرت خديجةً نے فرمایا) یا رسول الله آپ كا جوڑا مبارك (ایك روایت میں بِالْوَفَاءِ ہے)-

رَ فَتْ - تَوْرُ نَا ' كُونْنا ' كَثْ جَانا ' جِهُورُ دينا -

إِرْ فِعَاتُ - كَثَنا ' تُوثْما -

رُفَاتُ-چورهُ ريزه-

اِنَّ الْوَرْسَ يَرْفَتُ - (عبدالله بن زبیرٌ نے کعبہ کو گرا کر اس کو ورس کی کلائی سے بنانا چاہا - تو لوگوں نے کہا) ورس کی کلائ گل جاتی ہے (چند روز میں ٹوٹ کر چورہ چورہ ہو جاتی ہے) -

دَ فَكُ - جماع كرنا ، فخش اورشهوت انگيز با تيں كرنا - ( عبدالله بن عباسٌ نے احرام كي حالت ميں شعر پڑھا۔

وَهُنَّ يَمْشِيْنَ بِنَا هَمِيْسَا
اِنْ يَصْدُقِ الطَّيْرُننَكِ لَمِيْسَا
اِنْ يَصْدُقِ الطَّيْرُننَكِ لَمِيْسَا
العنی وه پیس پیس ہم کو لئے جارہے ہیں اگر فال یج نکال تو ہم
المیس سے صحبت کریں گئ - لوگوں نے کہاتم احرام کی حالت
میں ' رفٹ' کرتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اِنّمَا الرّقَفُ مَا رُوْجِعَ بِهِ النِّسَاءُ لعنی رفٹ تو وہ ہے جس میں
عورتوں سے خطاب کیا جائے ( یعنی عورتوں سے فخش اور جماع کے متعلق با تیں کرنا رفٹ ہے ۔ اگرعورتیں مخاطب نہ ہوں تو وہ رفٹ نہیں ہے ۔ یہ بین عباس کی رائے تھی۔ اوراکٹر لوگوں نے رفٹ نہیں ہے۔ یہ بین عباس کی رائے تھی۔ اوراکٹر لوگوں نے

# الكالمال المال الم

بیکها کهرفٹ عام ہے اور اس میں ہروہ کلام داخل ہے جس میں مخش اور شہوت انگیزی ہوخواہ عور تیں مخاطب ہوں یا نہ ہوں) -فخش اور شہوت انگیزی ہوخواہ عور تیں مخاطب ہوں یا نہ ہوں) -فَلاَ یَوْ فَکُ وَلاَ یَنْجُهَلُ -فخش با تیں نہ کرے نہ جہالت کی باتیں (شور وغل' شمط اوغیرہ) -

اِنَّ اَخَاً لَّكُمُ لَا يَقُولُ الرَّفَث-تہاراايك بِما كَى ہے جو فخش نہیں بکتا۔

طُهُرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ الرَّفَثِ-روزه دار كَى پاكى بِحْشَ كُولَى سے-

یکُورَهُ لِلصَّائِمِ الرَّفَکُ-روزہ دارکو کُش بکنا مکروہ ہے(یا جماع کرناحرام ہے)-

تُرُفِيْحٌ - بالرفاء والبنين كهناكانَ إِذَا رَفَّحَ إِنْسَانًا قَالَ بَارَكَ اللَّهُ عَلَيْکَ - آنخفرت (ثادى ك بعد) جبكى كودعا دية يول فرمات بارك الله عليك (اصل ميں يه لفظرَ قَا تَمَا بمزء كوما سے بدل ديا (بعض نے رَقَّحَ قاف سے روایت كياہے) -

تَوُقِيْحٌ بِهِ مَنْ إصلاح معيشت-رَفُدٌ - دِينا' پَچُه دے کر مدد کرتا -تَرُفِيُدٌ - مردار بنانا -مُوافَلَدٌ قدد-إِرُفَادٌ - دِينا' عطا کرنا -اِرُتِفَادٌ - کمانا -تَرَافُدٌ - مدرکرنا -

اَعْطَیٰ زَکواَ مَالِهِ طَیّبَهٔ بِهَا نَفُسُه وَ رَافِدَهٔ عَلَیْهِجس خفس نے اپنی مال کی زکوۃ خوش دل ہوکر دی اس کا دل
دینے کے لئے مددکر رہا ہو ( یعنی دل میں دینے کی خواہش ہونہ
میکہ جرواکراہ کے ساتھ دل میں اداس ہوکردے ) -

َ يَرُفِدُونَ ذَاالْحَاجَةِ-حَمَّاحَ كودية بين اس كى مدوكرتے ن-

اِذَا رَايُتُمُ صَاحِبَ الْحَاجَةِ فَارُفِدُوهُ-جبِتم كَى عَاجَ كَوَدُوهُ-جبِتم كَى عَاجَ كَوَدَ اللهِ الْمَاد كرو-(اس كودو)

اَلاَ تَوُوُنَ اَنِّى لاَ اَقُومُ إِلَّا دِ فُدًا - تَمْ نَهِي و كِصَة مِن بغير مددكا تُصنيين سكتا -

دِ فَادَةً - وه چنده جوقر کیش کے لوگ اپنی اپنی مقدرت کے موافق نکالتے اور اس طرح بہت سارو پیے جمع کر کے اس میں غلہ اور میوه خریدتے اور ایام جی میں صاحبوں کواس میں سے کھلاتے پلاتے -مِنَ النَّصُورِ وَ الرِّ فَادَةِ - مدداور اعانت پر-

حُشَّدٌ رُفَّلًا - كَلَا نِهِ والا وين والا-

وَ أَنُ يَّكُونَ الْفَيُّ أُوفَدًا- ملك كيماصل عطا اورصله مو جائے گا ( با دشاہ جس کو جی جا ہے دے گا' کسی کو ہزاروں ماہوار اورکسی کو دورویے ماہوار بھی نہ ملے گی' جیسے ہمارے زمانہ میں مسلمان بادشاہوں کا بھی یہی حال ہے کہ وہ اینے ذاتی عیش و عشرت میں اور نقالوں ریڈیوں بھانڈوں مسخر ےمصاحبوں اور جابل کندہ نا تراش رفیقوں کو ہزاروں کی معاش دے کر سرکاری خزانہ کو جو قوم کا مال ہے خالی کرتے ہیں اور مستحق مسلمانوں کو بھوک سے مرتا دیکھ کربھی ان کی خیرنہیں لیتے' پہ قیامت کی نشانی آب نے بیان فرمائی -شریعت اسلامی میں ملک کا محاصل بادشاہ کی ذاتی ملک نہیں ہے بلکہ وہ ان سب مسلمانوں کا مال ہے جواس ملک میں رہتے ہیں اور جنہوں نے اس کوفتح کیا اور جو کفار کی دست برد سے اس کو بچاتے ہیں' ان سے معارضہ کرتے ہیں' ان سب میں پیززانے ملی قدر حقوق تقسیم ہونا چاہئے' بادشاہ بھی اپنا حصہ ایک اعلیٰ مسلمان کے برابراس میں سے لےسکتا ہے۔اس سے بردھ کرکوئی جمہوریت کیا ہوگی؟ جس جہوریت کا آج اہل پورپ بڑے طمطراق ہے ہر حار کر رہے ہیں اور جس کا بانی ہونے پر ان کو بڑا ناز ہے اسلامی جہوریت اس کے مقابلہ میں ایک بلند مقام رکھتی ہے اسلامی جہوریت کے تحت جو ۳۳ سالہ دورگز راہے وہ تاریخ عالم کے لئے ایک نمونداور مثال ہے خلفائے راشدین کے زمانہ میں اس یمل ہوتار ہا - گریزید نے ایران کے کسریٰ اور روم کے قیصر کی طرح اس کوخود مختاری اور بادشاہی ہے بدل دیا۔ بدشمتی ہے آج تک کہیں صحیح اسلامی جمہوریت قائم نہ ہوسکی - اب مسلم قوم

ورس ایک درخت کا نام ہے۔ یمن میں بکٹرت ہوتا ہے۔ (م)

# الكائلة الاحادان الانالان المالان الما

کے خفتہ احساس نے کروٹ بدلی ہے اور تقریباً ہر مسلم ملک میں اسلامی جمہوریت کی تحریکیں چل رہی ہیں۔ گر طاغوتی زور اور علماء سوء آڑے آرہے ہیں۔ اور بعض مقامات پر علمبر داران حق کو ابتلاء و آزمائش سے بھی گزرنا پڑر ہاہے۔ خدامد دکر ہے)۔ نعم آلمین کے آلی آلف کے آئیکٹ و بر فید۔ دوسیل جانور کا عطیہ بھی کیا عمدہ عطیہ ہے۔ شبح کو ایک قد حدد ودھ کا لواور شام کو بھی ایک قد ح۔

اَلَمُ نَسْقِ الْحَجِيْجَ وَنَنُحُرُ الْمِدُلَاقَةَ الرُّفُلَ-كَيا بَمَ نے عاجیوں کو پانی نہیں پلایا اور تیز روسانڈ نیوں کو جوالک بار دو ہے میں قدح بھردیتی ہیں ( لیعنی بہت دودھ دیتی ہیں ) نہیں کا ٹا۔

دُوُ نَکُمُ یَابَنِیْ اَرُفِدَةَ-تم اپنا کام کئے جاوَ! ارفدہ کی اولا د (بنی ارفدہ حبشیوں کالقب ہے۔ بعض نے کہاارفدہ ان کا اگلاادا تھا، حبثی اس کی اولا د کیے جاتے ہیں ) -

اِلَّا لِمِ فَادَةٍ - مَرْ مَدُوكَرِنْ كَ لِمُ -جَاءَ دِ فُذُكُ - تيرى مردآگُن -اَلْمَانِعُ دِفْدَهُ – اپْن عطاكوروكِ والا –

نَاقَةٌ رَفُوُدٌ - بهت رووه دين والى اوْمُنى (اس كى جُنْ رُفَدٌ آكى سے )-

> رَفُوَفَةً- پرندے کا باز و پھیلا دینا' آواز دینا۔ دَفِّ (یہستعمل نہیں ہے)-

فَرُفِعَ الرَّفُونَ فَواَلَنَا وَجُهَهُ كَانَّهُ وَرَقَةً- برده الهايا كيا- بم نے آپ كا چره و يكها- كويام محف كا ايك ورق تقا (يعنى صفائى اور پاكيزگى اور چمك ميں) (نہايد ميں ہے كه رَفْ رَفْ جَهُونے كوجمى كہتے ہيں اور جو چيز دوسرى چيز سے بردھ كر بواس كوموڑ ديں اس كوجمى رفرف كہتے ہيں)-

رَاى رَفُوفًا اَخُصَرَ سَدًّ الْافْقَ-آ تَخْفَرتُ نَ الكِسْرَ چھوٹا دیکھا جس نے آسان کا کنارہ چھپالیا تھا( لَقَدُ رَای مِنْ ایکتِ رَبِّهِ الْکُبُریٰ کی تغییر میں ابن معود ؓ نے یہ کہا۔ بعض نے کہار فرف جمع ہو فرفة کی چھراس کی جمع رفارف ہے۔ ایک قرات یہ جمی ہے متکئین علی دفارف حضر معراج کی

حدیث میں بھی رف رف کا ذکر آیا ہے۔ مراد وہی فرش ہے۔ بعض نے کہا اصل میں بیر فرف ریشی کپڑے کو جس کی بناوٹ عمدہ ہو کہتے تھے۔ پھر ہرعمدہ کپڑے کو کہنے گئے۔ بعض نے کہا رفرف سے حضرت جرئیل کے پنکھ مراد ہیں جو انہوں نے کپڑے کی طرح پھیلا دیئے تھے )۔

دَفُرَتِ الرَّحْمَةُ فَوْقَ دَأْسِهِ-رحمت نے ان كے سر پر پر پھيلائے (يعنی رحمت ان پراتری-اصل میں رفرف الطائر اس وقت كہتے ہیں جب پرندہ پر پھيلا كركى چيز پر گرنا چاہتا ہے)-

. وَهِى تُرَفُرِكَ مِنَ الْحُمْى- وه بخار سے لرز ربی تھی-(کانی ربی تھی)-

فی محلّه مِنْ رَفُرَفِ- رفرف کے جوڑے میں ( رفرف ابر کوبھی کہتے ہیں اور ڈیرے کواور کرتے کے دامن کو جو لٹک رہا ہو)۔

یَدُاللّهِ فَوْق رَأْسِ الْحَاکِمِ تُوفُوف بالرَّحُمَةِ - الله کا ہاتھ حاکم کے سر پر ہے وہ اس پر حمت اتار تار بتا ہے-کُلُ مِنَ الطَّيُورِ مَا رَفَّ وَلاَ تَأْکُلُ مَا صَفَّ - وہ پرندہ کھاجوا بے پھھ ہلاتار بتا ہے اور جو پرندہ ہوا میں پر بچھادیتا ہے (جیسے چیل گدھ وغیرہ) اس کومت کھا-

رَفّ-ميان-

اَلرَّ جُلُ يُصَلِّى عَلَى الرَّقِ الْمُعَلَّقِ بَيْنَ الْحَائِطَيْنَ -دوديواروں پرجومچان معلق ہواس پرنماز پڑھ سکتے ہیں-دَوْدِ اِلْمُوْسِ اِلْمُوْسِيِّةِ اِلْمُعَلَّى ہواس پرنماز پڑھ سکتے ہیں-

رَفُواق-ایک پرنده ہے-

رَفُسٌ-لات مارنا-دُورُ حَمْدِ اللهِ مِنْدِينَ

رَفُشّ - احْجِي طرح كها نا پينا' كوڻا -.

رَفُشٌ اور رُفُشٌ اور مِوْفَشَةً - پھاوڑ اجس سے مٹی اشاتے ہیں اور سرکاتے ہیں (اہل عرب کہتے ہیں:

مِنَ الرَّفُشِ اللَّى الْعَرُشِ - لِعَنْ بِهَاوِرُ الْ چِلاتِ چِلاتِ بادشاہ بن گیا - پہلے خاک نشین تھا ابتخت نشین ہوا -

اِنَّهُ عَلَىٰ أَرُ فَشَ الْأَذْنَيْنِ - سلمان فارئ چوڑے كان والے تھے (ان كے كانوں كو كھيلاؤ ميں مياوڑ سے تشيير

ري)-

رَ فُضٌ بِارَ فَضٌ - حِيمورٌ وينا-

دُفُوْضٌ -ا کیلے چرنا (یعنی ُچرواہا ساتھ نہ ہو' دور ہے دیکھ رہاہو ) -

إرْ فِضَاضٌ - كشاده مونا بهه نكلنا -

المُمَّ الْفَضَّ عَرَقًا وَّافَوَّ (براق نے شب معراج میں اللہ کے شوخی کی خندہ کیا) پھر (جب اس سے کہا گیا کہ تجھ پراللہ کے رسول سوار ہیں تو شرمندگی کی وجہ سے ) پینے پینے ہوگیا اورغریب ہوگیا (شوخی چھوڑ دی) -

حَتَّى يَرْ فَضَّ عَلَيْهِمْ - يهال تک کدان پر بهدآئے فَارْ فَضَّ النَّاسُ عَنْهَا (ایک عورت ناچ ربی تی نیچ اس
کے گردجمع تیخ اتنے میں حضرت عمراً ن پنچ ) تولوگ اس کے
پاس سے الگ ہو گئے (حضرت عمراً سے ڈرکرسب چلد ہے) دُبُّمَا ارْفَصَّ فِی اِزَادِ ہِ (مرہ بن شراحیل پر لوگ خفا
ہوئے کہ جمعہ کی نماز کے لئے نہیں آتا - انہوں نے عذر کیا کہ
مجھ کوایک زخم ہے ) بھی بھی وہ ازار میں بہدنگا ہے (اس میں
ہے پیب اورخون پھوٹا ہے) -

لَوْ إِنَّ اُحُدًا اِرْفَطَقَ لِمَا صَنَعْتُمْ -تم جوبرے برے کام کرتے ہواگر ان کی نحوست سے احد پہاڑا پی جگہ سے سرک جائے یار یزہ ریزہ بوجائے تو عجب نہیں (ان کا مطلب بیتھا کہ اگلے زمانہ میں نخالفین اسلام مسلمانوں کی بھلائی کے خواہاں تھے اورتم مسلمان ہوکرمسلمانوں ہی کے لئے براچاہتے ہو۔ آپس ہی میں نفاق اور پھوٹ لاحول ولاقو قالا باللہ )۔

فَارْفِضِیْ عُمْرَ لَكَ-عمرے كے كام حچوڑ دے ( آئندہ كرلينا ' حج كے كام شروع كردے )-

فَرَفَضَ الْآرُضَ - اس نے وہ زمین چھوڑ دی - ( مجمع التحاریس ہے رکفضہا بو جله لعنی پاؤل سے اس کو مارا) - ثُمَّ رُفَضَّتُ عَیْنَاہُ - پھران کی آ تکھیں بنکلیں ( یعنی آ نسو بہنے گئے ) -

لَهُمْ يَوْ فَعُ رَاسَه ' حَتَّى يَوْ فَصَّ عَرَقًا (امام زين العابرينَّ اينا سرحدے مارکوع ہے ) اس وقت تک نہيں اٹھاتے تھے کہ

پینہ ہو جاتے (سجان الله ٔ قربان اپنے پیارے امام کے)-

رَ فَضُونَا فَهُمُ الرَّوَافِضُ (امام زيد بن على بن حسينٌ نے فر مایا) ان لوگوں نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا یہی رافضی ہیں ( ضبیث جن کے پیدا ہونے کی خبر آنخضرت نے دی تھی۔ ہوا یہ تھا کہ امام زید بن علی علیہ وعلی آباء السلام نے ہشام بن عبدالملك يرخروج كرنا جاما السيح شيعه اولى ليعني ابل سنت والجماعت نے آپ کی رفاقت اختیار کی یہاں تک کہ امام ابو حنیفہ ؒ نے بھی مال وزر ہے آپ کی مدد کی اور پوشیدہ طور پر آپ کی اعانت اور امداد کے لئے اور ہشام کومنصوبہ خلافت سے ہٹانے کے لئے فتویٰ دیا۔آپ کے شکر میں پھھام کے شیعہ بھی تھے جواب رافضی کہلاتے ہیں-انہوں نے حضرت زید سے کہا كهتم سيخينٌ ( يعني حضرات ابو بكر وعمرٌ ) يرتبرا كروتو جم تمهارا ساتھ دیں گے-آپ نے اس سے اٹکار کیا اور فر مایا یہ ہرگزنہیں ہوسکتا وہ میرے نا نالیعنی رسول مقبول علیقہ کے وزیرِ اورمشیراور غاص رفیق تھے تب ان جھو ئے شیعوں نے آپ کا ساتھ جھوڑ دیا۔اس وقت آپ نے میفر مایا۔ان لوگوں نے ہم کوچھوڑ دیا یمی روافض ہیں- اس کے بعد آپ شہید کئے گئے سولی پر چڑھائے گئے۔ ایسے ہی جھوٹے شیعہ کوفیہ میں بھی تھے جنہوں نے امام حسینؑ کا ساتھ عین وقت پر چھوڑ دیا اور ابن زیاد بدنہاد ے ڈر گئے - خدا کی مارایے ڈر پوک اور بزول نام کے شیعوں یر جو پہلے تو سیدوں کو ابھارتے ہیں' ان کی رفاقت اور امدداد کا دم بھرتے ہیں' مگر جب وقت آتا ہے تو الگ ہو جاتے ہیں۔ ارے مختو اگر مچ پوچھوتو امام حسین 'امام زید اور دوسرے سادات کرام کے قل کے باعث تم ہی لوگ ہونہ تم امام حسین کو طلی کے خطوط لکھتے' نہآ پ مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ سے نکلتے نہ یہ حادثہ کر بلا ہوتا - جس کا رنج قیامت تک ہرمسلمان کے دل پر ر ہے گا – مجمع البحرین میں ہے کہاب رافضی کالقب ہرشخص کو دیا جا تا ہے جودین میں غلوکر ہےاور صحابیہ پرطعن وتشنیع جائز رکھے۔ محیط میں ہے کہ رافضی کی جمع د فَضَةٌ اور دُفَاضٌ آئی ہے )-رَ فُعٌ - الله مانا ُلينا ُ حديث كوآ تخضرت تك يهنجانا -

#### 

دافع - (الله تعالى كے ناموں ميں سے ايك نام ہے يعنى) درجه بلند كرنے والا (اس كى ضد خَافِضٌ ہے- لعنى ببت كرنے والا)-

کُلُّ رَافِعَةِ رَفَعَتْ عَلَیْنَا مِنَ الْبَلَاعِ فَقَدْ حَرَّمْتُهَا أَنْ تَعْضَدَ اَوْتُولُ وَ بَهِ عَلَیْنَا مِنَ الْبَلَاعِ فَقَدْ حَرَّمْتُهَا أَنْ تَعْضَدَ اَوْتُولُ وَ بَهِ عَلَیْنَا مِنَ الْبَلَاغِ وَ بَهِ بَعَالَ اللَّهِ بَهِ اللَّهِ بَعْنِ اللَّهِ بَعْنِ اللَّهِ بَعْنَا اللَّهِ مَن اللَّهِ مَن اللَّهِ مَن اللَّهِ مَن اللَّهِ مَن اللَّهُ مِن اللَّهِ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللْمُنْ مِن اللْمُنْ مُن اللَّهُ مِن مِن اللَّهُ مِن الللْمُنْ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللْمُنْ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ مُن الْمُنْ مُنْ مُن الْمُنْ الْمُنْ مُنْ مُنْ مِ

رَفَعَ فُلاَنَ عَلَى الْعَامِلِ - اس نے حاکم کی بات مشہور کر دی یا شادی - )

رَ فَعُثُ فُلَاناً إِلَى الْحَاكِمِ - مِيں اس كامقدمہ حاكم تك لے گيا (اس كى فريادرى كے لئے)-

فَرَ فَعُتُ نَاقَتِیْ - میں نے اپنی اونٹی کو تیز کیا ( ذرا جلد ) ۔ پلایا ) -

رَفْع - كم ب عَدُو سيعن دور ني سے-

فَرَفَعُنَا مَطِيّنَا وَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ مَلَا مَطِيّنَهُ مَطِيّنَهُ وَصَفِيّةُ مَطِيّنَهُ مَطِيّنَهُ وَصَفِيّةُ خَلْفَهُ - ہم نے اپن اونٹیوں کو تیز کیا اور آنخفرت نے بھی تیں۔

خان اِذَا دَحَلَ الْعَشُو اَیْفَظُ اَهٰلَهُ وَرَفَعَ الْمِیْزَرَ۔
جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تو آنخضرت اپنے گر والوں کو جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تو آنخضرت اپنے گر والوں کو جگاتے اور تہبندا ٹھاتے (یعنی اونچا کرکے باندھے مطلب یہ کہ عبادت کے لئے زیادہ مستعدی اور اہتمام کرتے بعض نے کہا مطلب یہ ہے کہ عور توں سے الگ ہو جاتے ان دنوں میں ان سے حب نہ کرتے ان دنوں میں ان سے حبت نہ کرتے ان دنوں میں ان سے حبت نہ کرتے ا

مَا هَلَكُ أُمَّةٌ حَتِّى تَرْفَعَ الْقُرانَ عَلَى السَّلْطَانِ - كُونَى قوم اس وقت تك تاه نہيں ہوئی جب تك اس نے بادشاہ وقت پر قرآن نہیں اٹھایا (قرآن کو بلند کر کے اس كی امان چاہی جسے معاویہ كی فوج نے تکست کے وقت کیا تھا - بعض نے کہا مطلب ہے ہے كہ قرآن كی تاویل كر كے اس سے لڑنا اور كہا مطلب ہے ہے كہ قرآن كی تاویل كر كے اس سے لڑنا اور

بغاوت کرنا جائز کیا)-

تَلاَحٰی اِنْنَانِ فَرُ فِعَتْ - دونوں آدی جَمَّرُ اکرنے گے۔
اس میں شب قدر (میرے دل سے) اٹھالی گئی ( یعنی میں بھول
گیا کہوہ کون می رات ہے - بعض نے کہا شب قدر بالکل دنیا
سے اٹھا لی گئی سے غلط ہے کیونکہ اگر بالکل اٹھ جاتی تو دوسری
حدیثوں میں آخری عشرہ میں اس کے ڈھونڈ ھنے کا آپ کیوں
حکم دیے ) -

فَیْرْفُعُ الْعِلْمُ- پھرعلم اٹھالیا جائے گا (یعنی دین کے عالم مرجا کیں گے دنیائے گزرجا کیں گے )-

فَرَ فَعُهُ اللّٰى يَدِهِ - آنخفرت نے اس پانی کو جہاں تک ہاتھ سے او نچا ہوسکتا تھا او نچا کر کے اٹھا یا (تاکہ دوسر لے لوگ دکھے لیں کہ آپ افطار کریں - بعض نے کہا ''الی'' یہاں' علیٰ'' کے معنی میں ہے - یعنی اس کو ہاتھ کے او براٹھالیا) -

لَا نُتُرْفَعَنَّ رُوْسَكُنَّ حَتَّى بَسْتَوِى الرِّجَالُ جُلُوْسًاعورتو! تم تجدے سے اپنے سراس وقت تک نداٹھاؤ کہ مرد جب
تک سیدھے ہوکر نہ بیٹھ جا ئیں ( کیونکہ اس زمانہ میں مردوں
کے تہبند چھوٹے تھے۔ آپ کو یہ خیال ہوا کہ کہیں عورتوں کی نظر
مردوں کی شرم گاہ پر نہ پڑے)۔

ُ فَرُفِعَتُ لَنَا صَنْحُرَةٌ - ایک برا پھر ہم کودکھلایا گیا-ویَرْ فَعُ بِهَا صَوْتَه ' - لِعِن اس رجز کا آخری کلمہ ( اَبَیْنَا) آپ یکارکر آواز دراز کر کے کہتے -

فَارْ تَفَعَنَا عِنَ الْمَجَنَّيْنِ - وه دونوں مينڈيں جن ميں پانی رک کر دونوں باغوں ميں آتا تھا مٺ گئيں (پانی دوسری طرح نکل گياباغ سو کھ گيا - )

ذَوْجِیْ رَفِیْعُ الْعِمَادِ - میرے خاوند کا ستون بلند ہے ( یعنی اس کا مکان بلندی پر واقع ہے - وہ لوگوں میں مشہور ہے سخاوت اور کرم کے ساتھ یا اس کی شرافت کا ستون بلند ہے اپنی قوم میں بڑاشریف اورنجیب گناجا تا ہے ) -

فَانُزِلَ عَلَيْهِ وَرُفعَ عَنْهُ- آپ پر دحی اتر آئی اور دحی اترنے سے پہلے جوتی آپ پر ہواکر تہاتھی وہ جاتی رہی-

#### الالمالال المالال المالالة المالة الم

يَوُفَعُ الْحَدِيْثَ إِلَى عُثُمَانَ-وه لوگوں كى باتيں حضرت عثان كو پہنچايا كرتے تھے-

يَرُ فَعُهُ ۚ إِلَى النَّبِي عَلَيْكُ اللَّهِ وه الله حديث كوآ تخضرت تك مرفوع كرتے تنے كے آتخضرت كے اليا كيا يا اليا فرمايا (بيرمرفوع مقابل ہے موقوف ك موقوف وه حديث جوصحالى كا قول يافعل ہو)-

یُدُکُرُ عَنُ تَمِیْمِ رَفَعَه، تیم سے مرفوعاً روایت ہے۔ فَرُفعَ لِیَ الْبَیْتُ الْمَعُمُورُ - مِحَد بیت المعور دکھایا گیا (جو کعبہ کے مقابل آسان میں ہے وہاں ہزاروں فرشتے روزانہ آتے رہتے ہیں) -

رَفَعَه الله بَعْضُهُم عَنْ عَائِشَة - بعض في اس حديث كو حضرت عائش سے بردها دیا ہے (آنخضرت صلى الله عليه وسلم تك پہنجادیا ہے)-

عَنْ جَدِّهِ رَفَعَه '-اس نے اپنے داداسے روایت کی اور دادانے اس کومرفوعاً بیان کیا-

یُرُفَعُ اِلَیْهِ عَمَلُ اللَّیلِ قَبْلِ عَمَلَ النَّهَادِ- دن کِمُل سے پہلے رات کاعمل اس کی طرف اٹھایا جاتا ہے ( یعنی ابھی آ وی دن کے نیک کام کرنے نہیں پاتا کہ رات کے نیک کام پروردگار تک پہنے جاتے ہیں یا دن کے نیک کام اٹھائے جانے سے پہلے رات کے نیک کام اٹھائے جاتے ہیں )-

ثُمَّمُ ارْتَفَعَ هُوَ وَبِلاَلُ الِىٰ بَيْتِهَ- كِلَمْ آنْخَصْرت بلالٌّ كساتهايخ هُركوتشريف فرما ہوئے-

رَای بِشُو بُنَ مَرُوَانَ عَلَی الْمِنْبَوِ رَافِعًا یَدَیُهِ- بشر بن مروان کود یکهاه منبر پردونوں ہاتھا شائے تھا ( یعنی دعاکے لئے تو کہا اللہ ان ہاتھوں کو تراب کرے کیونکہ منبر پر ہاتھا ٹھا کر دعا ما نگنا بدعت ہے۔ اسی طرح دونوں خطبوں کے بچ میں جیسے جاہلوں کی عادت ہے۔ بعض نے کہا وہ ہاتھا ٹھا کرلوگوں کو متوجہ کرتا تھا جیسے واعظوں کی حالت ہے۔ تو انہوں نے اس کو برا سمجھا اور کہا کہ آنخضرت صرف کلمہ کی انگلی سے اشارہ کرتے بہا وہ کو کو کو وہور کو کو کہا وہ کہا کہ انگلی سے اشارہ کرتے بہا تو کو کہا کہ کہ کو کو کہا کہ انگلی سے اشارہ کرتے بھی جب لوگوں کو متوجہ کرنا منظور ہوتا )۔

يَرُفَعُ طَوْرًا وَيَخْفِضُ - بَهِي بلند كرت بهي پت-

فَنَا کُلُهُ وَلَا نَرُ فَعُهُ - ہم اس کو کھالیں گے اور آنخضرت کی نہیں پہنچا کیں گے ( ایٹی آپ سے اس کے کھانے کی اجازت نہ چاہیں گے ( ابعض نے اس طرح ترجمہ کیا ہے - ہم اس کو کھالیں گے اور مینت کرنہ رکھیں گے ) -

لا یُوْفَعُ فَوْبُهُ عَنِّی یَدُنُو اِلَی الْاَرُضِ - جب حاجت
کے مقام میں جائے تو اپنا کپڑااس وقت تک نداٹھائے جب
تک زمین سے قریب نہ ہو جائے (بیالیک تہذیب ہے تا کہ سر
پرکسی کی نظرنہ پڑے - بعض نے کہااس سے بیدنکا ہے کہ تنہائی
میں بھی ستر عورت واجب ہے لیکن عسل کے لئے بالا جماع نگا
ہوتا ورست ہے جس سے عدم وجوب نکلاً ہے تو بی حکم استحبابا ہو

ثُمَّ دَفَعَ فَنَزَلَ الْقَهُفُرِى إلى أَصُلِ الْمِنبُوِ - پُر آپً ف ركوع سے سر اٹھایا اور الٹے پاؤل منبر کے نیچ اتر ب (مجدے کے لئے كيونكہ مجدہ منبر پررہ كرنہیں ہوسكتا تھا-معلوم ہوااتی حركت سے نماز میں ضل نہیں آتا)-

دَفْعُ الصَّوْتِ بِاللَّهِ كُو حِیْنَ يَنْصَوِفَ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ-فرض نماز كے بعد بلند آواز سے ذكر كرنا ( بعض نے اس كو متحب ركھا ہے گرجمہور علاء كے نزديك جرمتحب نہيں ہے-

#### 

امام شافعی کہتے کہ یہ جہرتعلیم کے لئے تھا)۔

فَانَّهَا الرَّفِيْعُ- كونكه آسان بلند ب (بعض نے كها دنيا كا آسان مراد ب-)

کَانَ یُکُٹِرُ اَنْ یَرْفَعَ طُرْفَهُ ۚ اِلَی السَّمَآءِ- ٱنخضرتً اکثرانی نگاه آسان کی طرف اٹھاتے (وحی کا انظار کرتے اس کے شوق میں اوپر دیکھتے )۔

رُفع لَهُ الْبَیْتُ الْمَعْمُورُ - آپ کوبیت المعورد کھلایا گیا۔
وَعُلُونی وَارْتِفَاعِ مَگانِی - قسم ہے میری بلندی کی اور
میرے مکان کی بلندی کی (الله تعالی توسب ہے بلندہ کیونکہ
وہ عرش کے اوپر ہے اور اس کا مکان یعنی عرش دوسری تمام
مخلوقات ہے بلندے )۔

إِنَّ رَفْعَكُمْ آيْدِيكُمْ بِدْعَةٌ -تمهارا باته الله الله بدعت ع (آنخضرت نے سنے سے اوپرنہیں اٹھائے کی سنے تک اللہ اللہ کے) -

رَفَعَ يَدَيْهِ وَقَالَ اللَّهُمَّ زِدْنَا وَلَا تَنْقُصْنَا - آنخضرت نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور فرمایا اے اللہ ہم کو بڑھا تا جا- (اور زیادہ دیتا جا) اور گھٹانہیں -

اَنَا اَوَّلُ مِنْ یُوْذُذُ لَهُ اَنْ یَرْفَعَ رَاسَهٔ میں قیامت کے دن پہلا وہ مخص ہوں گا جس کو تجدے سے سراٹھانے کا اذن دیا جائے گا (یعنی شفاعت کا اذن قیامت کے دن بارگاہ الٰہی سے ملے گا اس وقت آپ شفاعت شروع کریں گے )۔

یُرْفُعَ فِیْهَا اَعْمَالُهُمْ-شب برأت میں ان کے نزدیک اعمال (جووہ سال بھر میں کرنے والے میں) لکھ لئے جاتے میں اور پروردگار کے پاس اٹھائے جاتے ہیں-

فَرَفَعَ اذَمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَنْظُرُ - حضرت آدمٌ نے نگاه اٹھا کردیکھنا شروع کیا-

وَیَرْفَعُ صَوْتَهُ ، بِالظَّالِثِ-(آنخضرت ورّ کے بعد تین بارسبحان الملك القدوس فرماتے) تیسری بار پکار کرکھتے، (تا كه دوسر بے لوگ بھی من ليس وه بھی ميم کہيں)-

مَا تَوَاضَعَ آحَدٌ لِللهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللهُ- جَوَلُولَى الله كَ رَضَا

مندی کے لئے عاجزی اور فروتن کرے گا اللہ اس کا مرتبہ بلند کرے گا( اس عاجزی کی وجہ سے دنیا اور آخرت دونوں میں اس کوتر تی درجات حاصل ہوگی )۔

رفع الْقَلَمُ عَنِ النَّائِم وَالصَّبِيّ وَالْمَعْتُوْهِ- تَين آ وَمِول عِنْمَ الْفَالِي كَيا ہِ ( لِين ان كرير ) م كھنہيں جاتے ) ايك تو سوتا ہوا خف ورسرے نا بالغ تيسر ے با ولا ديوانه (برے كاموں كی قيداس لئے لگائی كه نیك كام بچہ كے لئے ورسری حدیث میں ہے كہ جب بچ مات برس كے ہوں تو ان كونماز پڑھنے كا حكم دواور ايك عورت بنے اپنے بچہ کو آ خضرت كے سامنے پیش كر عوض كيا كيا اس كا بھی جج درست ہوگا؟ آپ نے فرمایا - ہاں! اور اس كا توات ترے لئے لكھا حائے گا) -

اِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ قَوْمًا بِهِذَا الْقُرْانِ -الله تعالى اس قرآن كى وجه مع بعض لوگول كے درجے بلند كرے گا (جواس كے مفہوم و مطالب برغوركر كے اس بي عل كريں گے ) -

رُفِعَتْ إلى السِّدُرَةُ المُنتهى - بحص كوسدرة المنتهى وكهالى . ئ-

رَفَعْتُهُ إِلَى السُّلُطانِ - مِين نے اس کو بادشاہ تک پہنچایا (اس کامقرب بنایا) -

رَفَعَ اللَّهُ عَمَلَهٔ - الله اس كانيك عمل قبول كر \_ -رَفَعَ يَدَه وفي الرُّكُوع وَالسُّجُودِ - ركوع اور تجد \_ مين خضوع كيا (عاجزي دكھلائي) -

یکُورَهُ الرَّفْعَةَ-مسلمان بلندی شان کو برا جانتا ہے- (وہ ڈرتا ہے کہ کہیں دل میں غرور نہ ماجائے )-

> رَ فع – نرم دَ فَاغَة – کشادگی فراغت –

را معند سادی سراست اِنْ کَانَ اَجَلِیْ مُتَاَجِّرًا فَارْفَغْنِیْ-اگرابھی میری موت نہ آئی ہو( اس میں کچھ مدت باتی ہو ) تو مجھ کو فراغت اور

سنادگ دے ( لیعنی بیاری دور کر دے 'مجھ کو صحت اور خوشی عنایت فرما)-

مِنَ السَّنَةِ نَتْفُ الرُّفَعَيْنِ - دونوں بغلوں كے بال اكھيرنا

# الكالمالية المال المالية المال

ہیں جس سے گناہ کاار تکاب ہوتا ہے )-

لَمْ تَرَعَیْنیْ مِنْلَهُ قَطُّ یَرِفُّ رَفِیْفًا یَقُطُوُندَاهُ - میری
آنکه نے ایسے خص کو بھی نہیں دیکھا - ایسا ہرا بھرا ہو کر اہلہار ہاتھا
کہاس میں سے تری پھوٹ رہی تھی - (اہل عرب کہتے ہیں:
دَفَّ رَفِیْفًا - جب اس میں خوب تری اور تازگی ہواور لہلہا

أُعِيْدُكَ بِاللهِ أَنْ تَنْزِلَ وَادِيًّا فَتَدَعَ أَوَّلَهُ يَرِفُ وَاحِرَهُ عَنْدَعَ اَوَّلَهُ يَرِفُ وَاحِرَهُ عَلَى بِنَاهِ دِينَ ہوں اس بات سے کہ تو ایک میدان میں اتر ہے اس کا (پہلا) سراتو خوب ہرا بھرا ہوا ور ایک میدان میں اتر ہے اس کا (پہلا) سراتو خوب ہرا بھرا ہوا در اس کا آخری حصہ سوکھا اور خشک ہو (پیا یک عورت نے معاویہ سے کہا) (مطلب یہ ہے کہا نجام کی خرا بی سے اللہ تجھ کو مخوظ رکھے)۔

وَ كَانَّ فَاهُ الْبَرَدُ يَرِفُ - اس كامنه كيا ہے گويا اولہ ہے جو چمك رہا ہے (ليمنى دانت اس كے اولے كى طرح صاف اور شفاف ہن) -

تَوِفُ غُرُوْبُهُ اس كردانت چك رہے ہيں-اِنتِي لَآ رُفُ شَفْتَنْهَا وَاَنَا صَائِمٌ - (ايك شخص نے حضرت ابو ہريرةً سے پوچھاروز سے ميں بوسه لينا كيما ہے انہوں نے جواب ديا) ميں تو روز سے ميں عورت كے ہونك چوستا

اکر قُ و الاستِملاق - (ابن سیرین نے عبیدہ سلمانی سے بوجھا- آ دی کس بات سے جب ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا) عورت کے چو منے اور صحبت کرنے ہے-

وَإِذَ اسَيْفٌ مُتَعَلَّقٌ فِي رَفِيْفِ الْفُسُطاطِ- ايك لوار وُرِ \_ كَي حَمِيت مِن لنك ربي هي-

ذَوْجِیْ اِنْ اَکَلَ رَفَّ-میرا خاوندا گرکھانے بیٹھے تو بہت کھا تا ہے-

ہِنْ مَمُورَقِكَ- تیرے مچان پر جو تھجور رکھی ہے اسے نَجَ ڈال(اس میں سے مجھ کو جج كروا دے 'پيا يك عورت نے اپنے خاوند سے کہا)-

إِلَّا شَطْرَ شَعِيْرٍ فِي رَقٍّ لِّي -مَّرْتُمُورْ ــ ــ جَوْ جَو

رفع کہتے ہیں بغل یا چڈھے یا جسم کے ہرمقام کو جہاں میل کچیل جمع ہوتا ہے۔ میں کی وروز کو میں دریہ کا میں میں کا میں ہور کا میں ہور کا ہے۔

اَرْفَاعُ اوردُ فُوعُ -رفع كى جمع ہے-

رُفْعُ آَحَدِ كُمْ بَیْنَ ظُفُرِهِ وَآنُمُلَتِهِ-تم میں سے ایک کا میل اس کے ناخون اور پوروں کے چی میں رہتا ہے ( یعنی ناخن نہیں کترتے ان کے نیچمیل کچیل جمع رہتا ہے- )

رُفْعُ-ناخن كميل كوبھى كہتے ہيں-

إِذَا الْتَقَى الرُّ فَعَان وَجَبَ الْعُسُلُ - جب دونوں چار ہے (مرداورعورت) كے مل جائيں لينى دخول ہو جائے) تو عشل واجب ہوگيا -

اَ دُفِغَ کَکُمُ الْمُعَاشَ - تم پر روزی کشادہ کی (اہل عرب اس طرح کہتے ہیں کہ

عَیْشٌ دَافِعٌ -ایتھے ٓ رام کی زندگی)-اکّنِیعُمُ الرَّوَ افِغُ -اچھی کِشَادہ نعتیں-

اکرِّ فُدُ الرَّوَ افعُ-کشادہ عطا کیں (مجمع البحرین میں ہے: رُفعٌ -شرم گاہ کے گر داگر د کوا در بھی خودشرم گاہ کو بھی کہتے

یں رک ہے بہت کھانا - ہونٹوں کے کناروں سے بوسہ لینا - احسان کرنا' خدمت کرنا' گھیرلینا' دودھ پینا' آرام لینا' پٹکھ پھیلانا'

يهر كناچكنا' چوسنا' ہرروز بينا'لهلها نا -

رَفَفٌ - باريك اور پتلا نامونا -إِذْ فَافٌ - بِردوں كو پھيلا نا -

إِرْتِفَاقُ- حِمَلنا (اہل عرب کہتے ہیں کہ

مَالَه ، حَاثٌ وَلاَ رَاثٌ - یعنی کوئی اس کاخبر گیز میں ) -مَنْ حَفَّنَا اَوْرَفَّنَا فَلْیَقْتَصِدْ - جو مخص ہماری تعریف کرنا چاہے (ہم پر مہر بان ہو ) اس کو اعتدال لازم ہے (نہ ہمارے رتبہ کو کھٹائے نہ بڑھائے تعریف میں بچاغلو ہر گزنہ کرئے جیسے ہمارے زمانہ میں جاہل درویثوں اور بے وقوف شاعروں اور نادان میلا دخوانوں کی عادت ہے وہ نہ صرف پیغیبر کی تعریف میں بلکہ اولیاء کی تعریف اور منقبت میں بھی انتہائی ممالغہ کرتے

میرے میان پررکھے ہوئے تھے۔

اِنَّ رَفَافِیْ تَقَصَّفُ تَمُوًا مِنْ عَجُوَةٍ یَّغِیْبُ فِیْهَا الْضِّوْسُ - میرے مچان بُوه مجورکے بوجھ ہے تُوٹ دہے ہیں الطِّنوْسُ - میرے مچان بوجاتی (اس قدرزیادہ مجوری لدی ہیں) جس میں پکی غائب ہوجاتی ہے (ایسی نرم اور شیریں ہے - یہ کعب بن اشرف یہودی نے فخرید کہا) (عجوہ مدینہ کی بہترین مجورہوتی ہے) -

بَعْدَ الرِّفِ والْوَقِيْرِ - بہت سارے اونٹ اور بہت ساری بری الرق اور بہت ساری بریوں کے بعد (یعنی تو نگری اور مال داری کے بعد ) - کُلْ مِنَ الطَّیُوْرِ مَارَفَ وَلَا تَاکُلُ مَا صَفَّ - وہ پرندہ کھا جو اگھ بیں اپنے پکھ ہلاتے رہتا ہے اور وہ مت کھا جو پکھ بھا دیا ہے -

غُلِیَّ الرَّنْقِ الْمُعَلَّقِ بَیْنَ الْحَایِطَیْنِ-وہ دیواروں پر جو ککڑی رکھی ہو( لینی مجان پر )-

رِ فَقَ يا مَرْفِقٌ يا مَرْفَقٌ يا مِرْفَقٌ - مهر بانى الطف اور كرم نرى و ملائمت -

> رُفُق – فائده دینا – مُورَافَقَةٌ – رفاقت كرنا –

ِارُ تِفَاقٌ - بَعِرجانا -

إِسْنِيرٌ فَأَقُّ - رفاقت كى درخواست كرنا -

اَکرَّ فِیْقَ ثُمَّ الطَّرِیْقَ- پہلے رفیق حاصل کر لے پھر سفر کر (ورندا کیلے پریثان ہوگا)-

اَلْحِفْنِیْ بِالرَّفِیْقِ الْاَعلٰی - جُھ کو بلند درجہ والے رفیقوں (ساتھیوں یعنی پیغبروں) سے ملاد ہے-رفیق کا اطلاق جمع پر بھی ہوتا ہے جیسے صِدِّنْقُ اور خَلِیْظٌ واحداور جُمْع دونوں کے لئے مستعمل ہوتے ہیں-

وَحَسُنَ أُوْلِئِكَ رَفِيْقًا - وه لوگ التِصر فَق ہیں-اَللَّهُ رَفِیْقٌ بِعِبَادِه - الله اپنبندوں پرمهر بان ہے-بَلِ الرَّفِیْقَ الْاعْلٰی - میں بلندر فِق کے ساتھ رہنا جا ہتا ہوں (یعنی دنیا میں رہنا جھ کو پندنہیں ہے 'آخرت کو پسند کرتا

وَكَانَ رَحِيْمًا رَفِيْقًا - آپ رحم ول اور زم مزاج تھے

(ایک روایت میں رَقِیْقًا ہے رقیت سے)-

رمین روسی سی روسی سے رسے کا گھٹو ان اللّٰ اللّٰهُ ان سی اللّٰمُوان میں اللّٰمُول ان سی اللّٰهُ ان سی اللّٰمُول اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰمِلْمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِي اللّٰمِلْمِ اللّٰمِ اللّٰمِي اللّٰمِلْمِ اللّٰمِي

رُفْقَةٌ اور رِفْقَةٌ-سفريس ساتھيوں كى جماعت-ثُمَّ أُدْ حِلَ النَّاسُ رُفْقَةً - پھرلوگ رفيق بنا كر داخل كئے گئے-

نَهَانَا عَنْ أَمْوِ كَانَ بِنَا رَافِقًا - آپ نے ہم كواليے كام سے منع كيا، جس مِيں آسانى تقى (ہمارے حال كے مناسب تھا -يعنى مزارعت سے ) -

مَا كَانَ الرِّفْقُ فِي شَنَى ءِ إِلَّا زَانَه '-جس چيز ميں نرمی ہواس كوآ راسته كر ديتى ہے ( جوآ دى نرم مزاج ہو وہ اچھا ہے )-

اُنْتَ رَفِیْقُ وَاللَّهُ الطَّبِیْبُ - تو مهربان ساتھی ہے اور طبیب تو الله تعالیٰ ہے (شفا اور تندری دینا اس کے ہاتھ میں ہے نہ کہ تیرے ہاتھ میں ) -

فِی اِرْفَاقِ صَعِیْفِهِمْ وَسَدِّ حَلَّتِهِمْ - ناتوان پرمهر بانی کرنے اور خلل کو بلند کرنے میں (یعنی جورخنہ پڑے اس کو موینے میں) -

هُوَ الْاَ بْيَضُ الْمُوْتَفِقُ - وه سفيدرنگ والے تكيدلگا تے موئ (اصل ميں مِوْفَقُ اور مَوْفَقُ كَهٰى كو كَتِ بِيں - تكيه كو مِوْفَقَةٌ كَها كونكه اس پر كهنى مُكِتة بين يا كهنى كى طرح اس پر سهاراد ية بين ) -

اِشْرَبُ هَنِيْنًا عَلَيْكَ التَّاجُ مُرْتَفِقًا- خوب لي رَجَا يَحِنَا بَهِم رِبَاحَ ثِيكا لِيك) لكَّائِ مُوئَ هِ إِن يَعِن تاح بادتنا بى تير سر رب )

مَاكُمْ تُضْمِرُو الرِّفَاقَ - جب تك دل ميں نفاق نہ چھپاؤ ا-

وَ جَدْنَا مَوَ افِقَهُمْ قَدِ اسْتُقْبِلَ بِهَا الْقِبْلَةَ - بَم نَ ان كَ يَا فَوْ الْقِبْلَةَ - بَم نَ ان ك يَا فَانُول كُود يَكُما وه تبلدرخ بنائ كَ يَتْهِ -

ِ مِرْ فَقُ اور مُوْ تَفَقُّ - پائخانهُ لوجهی کہتے ہیں- (لینی جائے

# الكانات الا الا الكانات الكانا

ضرورکو)۔

إِنَّ اللَّهُ رَفِيْقٌ يُتُحِبُّ الرِّفْقَ وَيُعُطِيْ عَلَى الرِّفْقِ مَالاً يَعُطِيْ عَلَى الرِّفْقِ مَالاً يَعُطِيْ عَلَى الرِّفْقِ مَالاً يَعُطِيْ عَلَى الْمِرْبَانِ إِلَى اور زم مزاجی کو پند کرتا ہے اور زم مزاجی پر وہ دیتا ہے جو تند مزاجی پر نہیں دیتا (الله تعالی کا ایک نام رفیق بھی ہے یعنی اپنے بندوں پرزی اور مہر بانی کرنے والا - اور جس نے رفیق کا اطلاق الله پرجائز نہیں رکھا 'اس کا قول غلط ہے ) -

تُندَاءُ بِمَرًا فِقِهِ فَتَغْسِلُهَا- پِهلِ مِت كَى كَهْدُول سے عسل شروع كران كو دھو (بعض نے كہا ' مرافق' سے دونوں شرم گاہیں مراد ہیں-مگر مرافق کے بیمعنی کسی لغت میں نہیں دیکھے گئے-شاید یہ لفظ مَرَ افِعْهِ ہؤراویوں نے مَرَ افِقِهِ کردیا- جب توشرمگاہ کے معنی درست ہوں گے)-

اِذَا کَانَ الرِّفُقُ حُوْقًا کَانَ الْخُوْقُ دِفْقًا جب نری کرنا نادانی اورجلد بازی ہوتو جلدی کرنا نری کرنا ہوگی (مطلب یہ ہے کہ ہرایک کو اپنے مقام میں استعال کرنا چاہیے بعض مقاموں میں نری اور ہمل انگاری نادانی ہے بعض اوقات جلد بازی کرنا نادانی ہے ) و حُور فی باضم ضد ہے دِفْق کی ) ۔ اکر فین نصف المعیش سرفیق زندگی کا آدھا حصہ ہے اکر فین نے نوت اور تنہائی کی ابنیر رفیق کے زندگی کا لفف نہیں ۔ میں نے خلوت اور تنہائی کی بہت عادت ڈالی ہے ۔ پھر بھی بعض وقت ایسا جی گھرا تا ہے کہ معاذ اللہ ۔ ہر چند کتا ہو کو وقت ایسا جی گھرا تا ہے کہ دیتا ہوں کہ تو اکیلا کہاں ہے پر وردگار تیرا رفیق ہے۔ پھر بھی دیتا ہوں کہ تو اکیلا کہاں ہے پر وردگار تیرا رفیق ہے۔ پھر بھی ہے اللہ جھے کو ایک ایسا رفیق ہے نااللہ جھے کو ایک ایسا رفیق

صالح اورا بیان دار ہو-اللهم استجب)-اکرِّ فُتُی بِصْفُ الْعَیْشِ-نرمی اور ملائمت عیش کا آ دھا حصہ ہے( تندمزاج کو بھی عیش نہیں ہوتا)

عنایت فرما جوخوب رؤ خوش خصال ٔ خوش آ واز'نیک بخت اور

تُلَيِّنُ أَصَابِعَه عِرِ فَقِ -ميت كَى الْكَيول كُونرى كَ ساتھ !

كَانَتْ مِرْفَقَتُهُ مِنُ ادَمِ - آ پكا تكي پَرُ كا تفا -لَابَاسَ أَنْ يَكُوْنَ بَيْنَ يَدَى إِلْمُصَلِّى مِرْفَقَةً - الرَّ

نمازی کے سامنے تکہ دھرا ہوتو کچھ قیاحت نہیں۔

رُفْلٌ یارِ فَلَانٌ - کپڑے ہلا کراتر انا' پلولٹکا نا'جمع ہونے دینا-تَرْفِیْلٌ - کے بھی یہی معنی ہیں-اور سردار بنانا' بڑا کرنا' ذلیل کرنا' مالک بنانا -

رفُلٌ - بلو (دامن)-

مَّفَلُ الرَّافِلَةِ فِي غَيْرِ اَهْلِهَا كَالظُّلْمَةِ يَوْمَ الْقَلْمَةِ يَوْمَ الْقَلْمَةِ عَوْمَ الْقَلْمَةِ - جَوَّورت الله لَوَّول كَ علاوه (مثلاً شوهر باب بها نَى وغيره) دوسرے لوگوں كے درميان الله كيروں ميں اترائے (نازونخ بے ليولئكا كر چلے )اس كى مثال قيامت كےدن تاريكى ہے۔

یَرْ فُلُ فِی النَّاس -ابوجہل لوگوں میں اترا تا ہواادھرادھر جار ہاتھا (بڑے نخراور تکبر سے یعنی بدر کے دن) (ایک روایت میں یَزُوْلُ ہے۔ یعنی اس کوایک جگه قرار نہ تھا -ادھرادھر گھوم رہاتھا)-

یسٹی ویکٹو قُلُ علی الاقوال - دوڑر ہاتھا کہنے والوں کاسردار بن رہاتھا (یعنی فخراور تکبراس کی حرکات سے نمایاں تھا)-

دُفْنِ -انڈایانبض-

دِ فَنْ - لَبِي دِم والأَكْهُورُ ا -

اِنَّ رَجُلاً شَكَاالَيْهِ التَّعَوُّبَ فَقَالَ لَه عَفِ شَعْرَكَ فَفَعَلَ فَارَفَانَّ -ايكُمُخُصُ نِ آنخضرت سے مجردى كا شكوه كيا (عورت نه ہونے كا) آپ نے فرمايا تو اپن بال چيور دے (ان كومنڈ وااور كتر وانہيں) اس نے ايبابى كيا- تب اس كو قرار آگيا (يعنى قوت باه كى شدت جاتى رہى) - (حكيموں نے كہا ہے كہ بالوں كا مونڈ نا خصوصاً زير ناف كے بالوں كا صاف كرتے رہنا باه ميں اضاف كا موجب ہوتا ہے) -

اِدْ فَانَّ اور اِدْ فَهَنَّ دونوں کے معنیٰ ایک ہیں۔ لینی اس کو سکون اور اطمینان ہوگیا۔

رَفْهٌ يا دِفْهٌ يارَفُوْهٌ - خوش ايا ي - آرام سے بسر کرنا - فراغت كسانهم جب چاہے جب ياني پر آنا -

رَفَاهٌ اور رَفَاهِينة - خوش كُرراني - عيش وعشرت - امن

#### 

وچین ہے بسراو قات-

نَهٰی عَینِ الْاَدُ فَاهِ-آئخضرت نے ہرروز تیل ڈالنے اور بالوں میں تنکھی کرنے سے یا فراغت کے ساتھ خوب کھانے ینے سے چین اور مزے اڑانے سے منع فرمایا ( کیونکہ ایسا کرنے سے آ دمی کو راحت اور آ سائش کی عادت ہوجاتی ہے- پھرووسغریا جہادی تکلیف نہیں اٹھاسکتا - دوسرے عورتوں کی ملرح اس کا دل بودا ہوجا تا ہے ٔ سار ہے دن بناؤ سنگار ما نگ چونی میں مصروف رہتا ہے مسلمان کو مردانہ سیاہیوں کی طرح ر ہنا جا ہے نہ کہ زیانوں کی طرح رات دن بناؤ سنگار میں بھوک اور پیاس اور محنت ومشقت کی ہمیشہ عادت رکھنا جاہے۔ یہ حدیث ایک نصیحت بے بہاتھی' مسلمانوں کے لیے' گر افسوس مسلمانوں نے اس برعمل نہیں کیا اور جب اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کی فراغت دی تو عیش وعشرت میں یر میے-مونا جمونا یبننا' سادی غذا کھانا- سیاہ گری چھوڑ دی آخراس کا نتیجہ جو ہوا وہ ظاہر ہے کہ اب ہر ملک میں رعیت بن کر گزارہ کرتے ہیں۔جس قوم نے عیش وعشرت کی عادت ڈالی اور دنیا کی لذتول میں منہک ہوگئ -اس کی حکومت اور سلطنت اس قوم نے چھین لی جومحنت' مشقت' تعصب اور تکلیف کی عادت رکھتی

فَلَمَّا رُفِّهُ عَنْهُ-جِبِ آنخضرت کو آرام ہوا( تکلیف جاتی رہی)-

اَزَادَانُ يُرَقِهُ عَنُهُ '-اس كوآ رام دينے كا قصد كيا-اِنَّ الرَّجُلَ لَيَسَكَّلُمُ بِالْكَلِمَةِ فِي الرَّفَاهِيَةِ مِنُ سَخَطِ اللَّهِ تُودِيْهِ بُعُدَمَابَيْنَ السَّمَآءِ وَالْارُضِ - بَهِي آ دَي عِيْش وعشرت اورامن وچين كى حالت عين ايك ايبا كلمه الله كوناراض كرنے والا زبان سے نكالتا ہے (وہ سجھتا ہے كہ اللہ تعالى ايبا كہنے سے ناراض نہ ہوگا - يااس كا عصد جھے پراتر ہے گا)وہ اس كوا تنا گراديتا ہے اتنى دور بھينك ويتا ہے جتنى دور آسان سے

وَطَيْرُ السَّمَاءِ عِلَىٰ أَرُفِهِ خَمَوِ الْآرُضِ يَقَعُ-آسان كَ يِندَ دَيْن كَى خُوب سر سراور شاداب جِعارُ ول يركرت

ز مین ہے۔

یں (خطابی نے کہاہے کہ ایک روایت میں اُرُفَهِ الاَرْضِ سر-

أُرْفَةً بِوَوْزَنِ غُوفَةٌ -حداورنثان كوكت بي-

#### باب الراء مع القاف

رَ قُلْ يَارُ قُوءٌ - خَتَك بهو جانا 'هُم جانا' بلند بهونا' فساد كرانا' اصلاح كرنا' چرْ ه جانا -

إِرُ قَاءً - روك وينا 'بلندكر دينا-

لاتسنبوا الإبل فَإِنَّ فِيهَارَقُوءَ الدَّمِ-اونوْل كو برا مت كهوان سے خون تمتا ہے ( یعن دیت میں مقول کے وارثوں كو دیئے جاتے ہیں گویا وہ خون كورو كتے ہیں كيونكه اگر دیت نه دى جاتى تو قصاص لیا جاتا - یعنی خون كے بدلہ خون ) -فَبِتُ لَیْكَتِی لَا یَرُ فَاءُ لِی دَمُعٌ - میں نے رات اس طرح كائی كه میرے آنونہیں تھتے تھے (رات بھر برابر روتی رہی ) -

فَرَقَا دَمُهُ-آ پِ كَاخُون رَك كِيا (اس كابهنا بندہوگيا)-رَقُبَةٌ يا رِقْبَةٌ يا رِقْبَانٌ يا رُقُوبٌ يا رَقَابَةٌ يا رَقُوبٌ انتظار كرنا چوكى كرتا ' گلے ميں رسى ڈالنا' تا كنا-

> مُوَاقَبَةٌ - تَلَهِ بِإِنْ تَاكُ وُر-إِدُ قَابٌ - رَقِيٰ وينا-

إِرْتِقَابٌ - چِرْ هنا 'انظار كرنا -

رَقِیْبٌ - الله تعالی کا ایک نام ہے - کیونکہ اس کی نگاہ سب چیز دل پر ہے اور کوئی چیز اس کی نظر سے غائب نہیں ہو سکتی اُر قُبُوا مُحَمَّدًا فِی اَهُلِ بَیْتِهِ - آنخضرت کا خیال رکھو آپ کے اہل بیت میں (یعنی آپ کا احر ام اور ادب کرویا ان
کو دیکھ کر آنخضرت کا خیال کرو - آخر ان میں آپ کا خون ملا
ہوا ہے - پس جس نے اہل ہیت سے دشمنی کی یا ان کی اہانت کی
اس نے آنخضرت سے دشمنی کی اور آپ کی اہانت کی اس سے
بڑھ کرملعون اور مطرود کوئی ہوگا؟

مَامِنُ نَبِي إِلَّا أَعْطِى سَبُعَة نُجَبَآءَ رُقَبَاءَ-كُولَى يَغْبِر اليانبين بواجس كوسات عمد الخض تكبهان ند ملے بوں (يعنی اس

# الكالما المال الما

کے حوار بین اور اصحاب میں سے سات ایسے مخص ہوں گے جو ہر وقت اس کے ساتھ رہیں گے'اس کی حفاظت اور مگہبانی کریں گے )۔

مَا تَعُدُّونَ الرَّقُونَ فِيكُمُ قَالُو الَّذِي لَا يَتُفَى لَهُ وَلَدَّ فَقَالَ بَلِ الرَّقُونَ الرَّقُونَ الَّذِي لَمُ يُقَدِّمُ مِنُ وَلَدِهِ شَينًا- الْحَضرت نَصَابِرُام سے بِوچھا-تم رقوب س کو کہتے ہو؟ انھول نے عرض کیار قوب وہ مخص ہے 'جس کی کوئی اولا دزندہ نہ دہ سے آپ نے فرمایا نہیں (در حقیقت) رقوب وہ مخص ہے جس کی اولا دنہ مری ہو (اس نے آخرت میں پیش خیمہ ہونے جس کی اولا دنہ مری ہو (اس نے آخرت میں پیش خیمہ ہونے فوائد کے لئے اپنی کی اولا دکونہ بھیجا ہو-مطلب یہ ہے کہ آخرت کے فوائد کے لئے اپنی کی اولا دکونہ بھیجا ہو-مطلب یہ ہے کہ آخرت کے فوائد کے لئے اپنی کی اولا دکا مرجانا بہت فائدہ مند ہے کیونکہ ان کی موت پر صبر کرنے والے کو ہوئے ہوئے کی اور مرتبے کی موت پر صبر کرنے والے کو ہوئے ہوئے کی ان سے محروم رہا کے مقیقت میں وہ رقوب ہوا کیوں کہ اس نے کوئی اولا داپنی آخرت میں اپنے سے پہلے نہیں سے جس کے گئی اولا داپنی آخرت میں اپنے سے پہلے نہیں سے جس کی ۔

اَلُوُ قُبِی لِمَنُ اُرُقِبَهَا -جومکان رقی کےطور پردیا جائے وہ ای کا ہوجاتا ہے جس کودیا جائے -

دفیمے نیہ ہے کہ زید عمر کواپنا مکان دیدے یہ کہہ کر کہا گر میں پہلے مرجا وکان تیرا ہوگیا۔اگر تو مجھ سے پہلے مرجائے تو مکان پھر میرا ہوجائے گا (اس میں فقہا کا اختلاف ہے۔ بعض اس کو ہبہ کہتے ہیں 'بعض عاریت- قبی اس کا نام اس لئے ہوا کہ اس میں فریقین ایک دوسرے کی موت انتظار کرتے رہتے ہیں)۔

گَانَّمَا اَعْنَقَ دَقَبَةً- جِسے سی نے ایک بردہ آزاد کیا۔ (اصل میں رقبة گردن کو کہتے ہیں 'پھراس کا اطلاق جاز سارے غلام اور لوٹڈ یوں پر کیا گیا) (اگر کوئی کے:

اَعْتِقُ رَقَبَةً (تواس كمعنى مد بول كركه )ايك برده آزادكر)-

ذَنْبُهُ وَ فِي رَقَبَتِهِ-اس كا گناه اس كى گردن پر ہے (ليني اس كى ذات ير)-

وَفِي الرِّقَابِ-يعِي زَكُوة كا ايك معرف يربحي بهك

مکا تب غلام اورلونڈی کے بدل کتابت میں مدد کی جائے تا کہ وہ آزاد ہوجا کیں۔

لَنَا دِقَابُ الْاَدُضِ-زمین کی گردنیں ہماری ہیں ( یعنی قطعات آ راضی جو بذریعہ جنگ فتح کی جا کیں 'مسلمانوں کی ملک ہوجاتی ہیں- ان کی قابضان اراضی کی ملکیت ان پرنہیں رہتی جو آل از جنگ اس پرقابض تھے )-

وَالرَّكَائِبُ المُنَاخَةُ لَكَ رِقَابُهُنَّ وَمَا عَلَيْهِنَّيه جو اونٹنيال بھائي گئي بين وہ تيري بين اور ان پر جوسامان ہے وہ بھی تيرائے-

فُمَّ لَمُ يَنُسَ حَقَّ اللَّهِ فِي دِقَابِهَا وَظُهُوُدِهَا- پُراسَ نجوالله کاحق خودگھوڑوں اوران کی پشتوں میں تھا-اس کو نہیں بھولا (خودگھوڑوں کاحق یہ ہے کہان کی خدمت اور خبر کیری دانہ چارہ وغیرہ سے بخو بی کی اور پشتوں کاحق یہ ہوا کہان پرسواری اعتدال کے ساتھ کی طاقت سے زیادہ ہو جھان پڑئیں لا دا -اگروہ خالی جارہے ہول تو تھے در ماندہ مسافر کوان پر سوار کرلیا) -

فَغَارَسَهُمُ اللَّهِ ذِى الرَّقِيُبِ-اللّٰدَكَا حَصَدِجُورِ قِيبَ ثَمَا يَنِيحَ حِلاً كُها-

دَقِیْبٌ - جوئے کے تیسرے پانسے کو کہتے ہیں۔ اس میں کھونہ کچھلتاہے۔

> ذِی الرَّقِیْبَةِ- خیبر کے ایک پہاڑکا نام ہے-یَرُفَبُ الْوَقُتُ – وقت کوتا کمّار ہے-

اَنُفَقُتُهُ ۚ فِی رَقَبَةٍ - مِس نے اس کوگردن چیزانے (آزاد کرانے یا تیدی کوجیل سے رہائی دلانے ) میں خرچ کیا -وفیی الرِّقَابِ - یعنی وقف کی آمد نی بردوں میں بھی خرچ کی جائے - اس میں سے بردے خرید کرآزاد کئے جائیں-

مَنُ رَاقَبَ اللَّهُ أَحُسَنَ عَمَلَهُ - جوالله كا وُرركمتا بوگاوه نيك عمل كرركا -

مُوَاقَبَةً - صوفياء كى اصطلاح مين اس كوكت بين كه آدى تنهائى مين كى آيت كا تصوركر ب- جيب إنَّ الله عَلِيمٌ خبيرٌ يا الله مَعَكُمُ ايُنعَمُ كُنتُمُ يا حُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ اوراى تَصور

#### ات|اث|ات| الحَالِثُ الْحَالِثُ الْحَالِثُ الْحَالِثُ الْحَالِثُ الْحَالِثُ الْحَالِثُ الْحَالِثُ الْحَالِثُ الْحَالِثُ ا

مُرُقَدِيُّ-جِلدِباز-

َ يِوْ **قُوُدُ ذَ** – بهت سونے والا –

مَنُ رَقَدَعَنُ صَلواةِ الْمَكْتُوبَةِ بَعْدَ نِصْفِ الَّلْيل فَلا رُ قَدَتُ عَيْنَاهُ - جِحْض آ وهي رات كے بعدعشاء كى نمازند يراه کرسوجائے (خدا کر ہے)اس کی آئھ نہ لگے۔

دَقُوفَةٌ - بِلِكَ بِلِكَ بِهَا تا -

تَوَقُونٌ - حركت كرنا- آنا جانا- چكنا (الل عرب كتية

تَرَقُونَ الشَّمُسُ - سورج ايباجيكا جيسے هوم رہا ہے-إِنَّ الشَّمُسَ تَطُلَعُ تَرَقُرَقُ-سورج نَكِت وتت ايبادكما كَي دیتاہے جیسے گھوم رہائے آتا ہے پھرجاتا ہے (بہرکت افق کے قریب ہونے کی وجہ ہے اور بخارات کے حائل ہونے سے تخیل ہوتی ہے- جب او نیا ہو جاتا ہے تو پھر بدحرکت محسوس نہیں ہوتی)۔

دَ قُوَ اقْ – ہرروش اور چیکدار چیز –

رَفُرَ اقَةٌ- نازك بدن عورت جَهكدار سفيد رنگ كي كوبا اس

کے منہ سے یانی جاری ہے۔

رَقَارِقْ-رَقُرَاقِ كَ جَمْع ہے-رُقُونُقَّانُ السَّوَابِ-حِرَكت كرتى مونى سراب-

مُتَرَفُوقٌ – آماده وتيار –

دَ قُشٌ -نَقَشُ كرنا' لكصنا' زينت دينا -

تَدُ قِينُشْ - آراسته كرنا' بنانا' سنوارنا -

لَوُ ذَكَّرُتُكَ قَوُلاً تَعُرِفِيْنَهُ نَهَشْتِنِي نَهُشَ الرَّفْشَاءِ الْمُطُرِقِ - (ام المونين امسلمة في حضرت عاكثةً ہے کہا)اگر میںتم کوایک بات یا د دلا وُں' جس کوتم جانتی ہوتو تم مجھ کواس سانپ کی طرح کاٹ او۔جس کی پشت پر دھاریاں اور ئے ہوتے ہیں اور آئنھیں جھکا کر چاتا ہے-

> دَ قَاشٌ - سانبُ يا دهار يدار شيه والاسانب-أَدُ قَتْسٌ –سفيداور كاليه ثيون والا–

> > رَ قُصّ – كھيلنا'ناچنا-

رَقًا صّ – تا پینے ولا گھڑیال کاوہ چکر جو گھومتا ہی رہتا ہے۔

میں تھوڑی دیریتک مستغرق رہے۔ یا اللہ تعالیٰ کی مخلوقات اوراس کی عائب آیات میںغوروفکر کریے۔

مِنْ صِفَاتِ اَهُلِ الدِّينَ قِلَّةُ الْمُرَاقَبَةِ لِلنِّسَاءِ- دين داروں کے اوصاف میں ہے ایک ریہ ہے کہ عورتوں کی طرف کم دیکھے(عورتوں سے قصداغض بھر کرنا جاہئے )۔

وَلاَ تَحْمِلُ النَّاسَ عَلَى رَقَابِنَا-لُوُّولَ كُو جَارِ كُلَّ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ يرمت ابھار-

دَ قَاحَةً - تحارت اورسودا گری -

تَدُ قِيْحٌ - مال كي درستي اوراصلاح -

تَوَفَّح - كمانا كسب كرنا -

حَتَّى كَثُورَتُ وَادُ تَقَحَتُ - يَهالَ تِكَ كَهُودا كُرى كَ وحه سے بڑھ گئ' بہت ہوگئ ( زمانہ جا ہلیت میں حج کے دوران اہل عرب بول کہا کرتے تھے کہ:

جنْنَاكَ لِلنَّصَاحَةِ لَمُ نَاتِكَ لِلرَّقَاحَةِ-بم تيرے یاس خالص تیرے لیے آئے ہیں-سوداگری یا روپیہ کمانے کو نہیں آئے )۔

كانَ إذا رَقَّحَ أِنساناً-جبكي آ دمي كوشادي كے بعد مبار كباد دية (به معنى دَفّاً جيسے او يركز رچا-)

رَفَدٌ يا رُفَاد يا رُفُودٌ - سونا يا رات كوسونا ' همراجانا' بكر جانا' يروانا هونا' غافل هونا-

إِدْ قَادّ - سلانا كُمْهِرانا -

ارُقدَادُ -جلدي كرنا-

لَاتَشُوبُ فِي دَاقُودٍ وَلَاجَرَّةٍ -مُثُورٍ يا گُفرے ميں ياني مت بی (بعنی اس کا سہ یا گھڑے میں جوروغن دارہوں اس لئے کہا ہے گھڑوں میں شراب تیار کی جاتی تھی ) نہایہ میں بیان ہواہے کہ۔

رَاقُودٌ - ایک اسامٹی کا برتن جو روغن دار ہوتا ہے ( یعنی روغني مريتان-

رَقُدَةً-ابك نيند-

رُ قَدَةً - بهت سونے والا -

مَرُ فَذَ – سونے کی جگہ (عرف میں قبر کوبھی کہتے ہیں)۔

#### الكالمان المال المال الكالم المال الكالم المال ا

اَشُحَانًا لَهُنَّ رَفُصِّ-ایسےایسےرنجوں سے جوگر دش میں رہیں گے (لینی ایک فکر جائے گی تو دوسری آئے گی)-تَرُقِیُصِّ - نجوانا-

> یَرُ فُصُونَ وَیَلُعَبُونَ – ناچتے ہیں کھیلتے ہیں – رُ قُطَةٌ – سیاہی میں سفید پے یا سفیدی میں سیاہ پے – اَرْ فَطٌ – چت کبلا (اس کا مونث رَ قُطَاءُ ہے ) –

اَتَنْکُمُ الرُّفُطَاءُ وَالْمُظُلِمَةُ - ثَم پِرایک چت کیلے سانپ

' کُن طرح خاص اور عام فتنہ آیا (جس نے سب کو گھیرلیا لیعنی
دونوں طرح کے فتنے آئے 'ایک وہ جن کا اثر سانپ کی طرح
خاص خاص اوگوں پر ہوا - دوسرے وہ فتنے جن میں سب لوگ
مبتلا ہوئے) -

لَوْشِنْتُ أَنُ اَعُدَّرُ قَطَّا كَانَتُ بِفَخِدَیْهَا-اگر چاہوں تو میں ٹپوں (داغوں) کا شار بیان کروں جواس عورت کی رانوں پر تھے- (بیہ جملہ ابو بکر رضی اللّہ عنہ نے اپنی گواہی میں کہا- بیہ گواہی انھوں نے مغیرہ بن شعبہ پردی تھی'ان کوعورت سے متہم کما تھا)-

قَدِاغُفَرَ بَطُحَاؤُهَا وَارُقَاطً عَوُسَجُهَا-اس کے میدان میں مغافیر بحرگیا-(ایک قتم کا گوند جوجنگل درخت پر ممودار ہوتا ہے) اوراس کی عوج (ایک درخت ہے) کالی سفید ہوگئ-(اہل عرب کہتے ہیں کہ

اِدُقَطَّ اورادُ قَاطَّ جِیت اِحْمَرً اوراِحْمَارً وونوں مستعمل اِدُقَطَّ اورادُ قَاطُ جِیت اِحْمَرً اوراِحْمَارً وونوں مستعمل اِن -)

إِذَا انْتَهَيْتَ إِلَى الرَّقُطَاءِ-جب تَورقطاء كو پَنْچ (ساكِ مَقام كانام ہے)-

رَ قُعْ - جلد ی چلنا' بیوندلگانا' برائی کرنا' نشانه پر مارنا - کنویس کی بندش کرنا' بچھادینا -

> رَقاَعَةً-حمانت بيوتوفى-تَرُقِيُعٌ-بيوندلگانا-

إِرْقاعَ- بيوندلگانے كاونت آجانا-

لَقَدُ حَكَمُتَ بِحُكُمِ اللهِ مِنُ فَوُقِ سَبْعِ اَرُقِعَةٍ ﴿ لَا يَحْمُرُوا لِا يُحِدُنُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

قریظہ کے باب میں اپنا فیصلہ سنایا) تونے وہی تھم دیا جواللہ نے سات آسانوں کے او پرسے تھم دیا -

اُرْقِعَة - جمع ہے رقیع کی بدمعنی آسان (بعض نے کہا رقیع آسان اول کو کہا کرتے تھے پھر دوسرے آسانوں کے لئے بھی یمی لفظ استعال کیا جانے لگا۔)

یجی اُ اَحَدُکُمُ یَوْمَ الْقِیمَةِ وَعَلَی رَقَبَتِهِ رِقَاعٌ تَخُفِقٌ - تَم مِیں کوئی قیامت کے دن اس طرح سے آئے گاکہ اس کی گردن پر کاغذ کے پر ہے اثر رہے ہوں گے (حرکت کررہے ہوں گے ان پر چوں پروہ حقوق العباد کھے ہوں گے جودنیا میں اس کی گردن پررہ گئے تھے۔ کر مانی نے کہا۔

دِقَاع - سے خاص کا غذ کے یا کپڑے کے پر چے مراد نہیں ہیں بلکہ ہرایک قتم کی چیزیں (حقوق) جو اس کی گردن پر دوسروں کی تھیں دراصل ان کو کا غذ کے پر چوں سے تعبیر کیا ہے۔ بعض نے کہا کپڑوں کے نکڑے مراد ہیں جو غنیمت کے مال میں سے اس نے چرائے تھے)۔

دِ قَاعٌ جَمْ ہے دُ فُعَةٌ کی لینی کا غذ کا نکرا جس پر تکھا جاتا ہے۔ای طرح کپڑے کا نکرا جس سے بیوندلگا یا جائے۔شطرنج کار قعداس کی تختی ،جس پرمبرے رکھے جاتے ہیں۔

غَزُووَ ذَاتِ الوَّقاَعِ-بِهِ غَرُوهِ هِ مِيلِ غَطَفانيول سے ہوا- کہتے ہیں اس جنگ میں اکر صحابہؓ کے پاس جوتے نہ سے چلتے چاؤں میں چھید ہوگئے اس وجہ سے ان پرچھڑ سے لیٹ لیٹ لئے' یہی وجہ ہے کہ اس غروہ کا نام ''ذات الرقاع''مشہورگیا۔بعض نے کہا ذات الرقاع ایک پہاڑکا نام ہے۔بعض نے کہا' ایک ورخت کا۔بعض نے کہااس جنگ میں مسلمانوں نے اپنے جھنڈوں پرچھڑ سے لگا لئے تھے )۔مسلمانوں نے اپنے جھنڈوں پرچھڑ سے لگا لئے تھے )۔ کرلیتا ہے (وہ شکتہ ہوجاتا ہے ) چھر(توبرکے ) اپنادین کرور کا تا ہے (باردیگرواستغفارے ذریعاس کومضبوط کرتا ہے)۔ کان یکھ ایکھ کان یکھ کان کانے گئے کہا ہے کہ اور دوبرا ہاتھ کھیلا دیتے تھے (تا کہ جو سے نوالہ اٹھاتے تھے اور دوبرا ہاتھ کھیلا دیتے تھے (تا کہ جو

اس میں ہے گرے وہ خالی ہاتھ برگرے' پھراس گرے ہوئے کو

#### الكائلانية الاحتادات المان الم

بھی منہ میں رکھ لیتے تھے )-

مِنَ الرِّقَاعِ وَالْآكُتَافِ- پر چوں اور شانہ کی ہڈیوں سے (عرب کے باشندے زمانہ قدیم میں 'شانہ کی ہڈیوں کو جو چوڑی ہوتی ہیں ' لکھنے میں استعال کرتے تھے )۔

لا تستخلفی فوباً حتی ترفید کی پڑے کو پرانا اسمجھ کرمت کھینک بہاں تک کہ تواس میں پوندلگائے (جب پوندلگا کربھی وہ اس قابل ندر ہے کہ پہنا جائے بالکل ہی بوسیدہ ہو کرگل جائے اس وقت اس کو چھوڑ دے - حضرت عمر فاروق شنے اپنی خلافت کے زمانہ میں ایک مرتبہ خطبہ دیا اس وقت آپ کی ازار میں بارہ پوندگی ہوئے تھے - اور آنخضرت نے بھی پوندلگایا ہوا کپڑ ایہنا ہے اور تمام اولیاء اللہ نے اور جوخص اس کوعیب سمجھے وہ نادان اور بوقوف ہے ) (ایک روایت میں کوعیب سمجھے وہ نادان اور بوقوف ہے ) (ایک روایت میں کر دوسرانیا کپڑ امت پہن جب تک اس میں پوندلگا کر اس کو مدل کر دوسرانیا کپڑ امت پہن جب تک اس میں پوندلگا کر اس کو شکتہ ہوجائے 'تب اس کونا قابل استعال قرار دے ) ۔

وکلّقد کر قعمت میڈر عینی - میں نے اپنے کرتہ میں پوند لگایا -

۔ اِسْتِخَارَةُ ذَاتِ الرِّفَاعِ-كاغذ كے پرچوں پر استخارہ -كرنا (جواماميه ميں رائج ہے)-

رَقِیْع - نادان اور بے وقو ف شخص کو بھی کہتے ہیں۔ دِ قَدْ - بِتْلا ہونا' نا تو ان ہونا محتاج ہونا'رهم کرنا' شفقت کرنا -دِ فْ - غلامی -

تُرْقِيْقٌ - پتلا كرنا' آراسته كرنا -إِسْبِة رْفَاقٌ - غلام بنانا -

یُوُدی الْمُگاتَبُ بِقَدْرِ مَارَقَ مِنْهُ دِینَةَ الْعَبْدِ وَبِقَدْرِ مَا اَذْی دِینَةَ الْحُرِّ - مکاتب جس سے بدل کتابت میں سے پھوادا کیا ہو کچھ باتی ہواس کی دیت استے جھے میں جوادا کیا ہے' آزاد خص کے مثل ہوگی اور جو حصہ اس پر باتی رہا ہے اس میں غلام کی دیت ہوگی -

رَفِيْقٌ - غلام یا لونڈی (نہایہ میں ہے کہ مکا تب کوکوئی زخم

پنچائے یاقتل کرے تو اس کی دیت بقدر حصد اداشدہ کے آزاد شخص کی طرح مکاتب کے وارثوں کود ہے اور حصد غیر اداشدہ میں غلام کی طرح اس کے مولی کو پنچائے - مثلا ایک غلام سے ہزار روپے بدل کتابت کے شہرے اور بازار میں اس کی قیمت صور و پے ہے' اب اس غلام نے بدل کتابت میں سے پانچ سو روپے ادا کئے' اسکے بعد ایک شخص نے باس کو مار ڈ الا تو قاتل کو پنچ ہزار در ہم آزاد کی نصف ویت اس کے وارثوں کو دینا ہوگ ' اور پچاس روپے بابتہ نصف قیمت' اس کے مالک کود ہے۔ اس حدیث کو ابود اور خون کا سے نمالا۔ اور خون کا شد ہب یہی ہے اور حضرت علیؓ سے بھی ایسا ہی پچھ منقول ند ہب یک دوسے سب فقہا ہے کہتے ہیں کہ مکاتب جب تک ایک روپی بھی اس پر باتی ہے غلام سجھا جائے گا)۔

مَا اكُلُ مُرَقَقًا حَتَٰى لَقِی اللهِ تَعَالٰی - آ مخضرت نے میدہ کی چپاتی ( تِلی باریک روٹی جس کو مانڈ ابھی کہتے ہیں ) - نہیں کھائی 'یہاں تک کہ اللہ تعالی ہے ل گئے ( آپ بغیر چپنے آئے کی روٹی وہ بھی موٹی کھاتے رہے ' آپ کے زمانے میں آ ٹا بھی بھی چکی میں بیتا' بھی یونئی پھر پر ڈال کر-اورچھائی نہ لگاتے 'یونئی منہ سے پھوٹک کرموٹا موٹا بھوسا اڑا دیتے' باقی کی روٹی پید بعض بیوقو ف لوگ یہ بچھتے ہیں کہ میدے اور روے کی روٹی عدہ ہے اور بغیر چھا آ ٹا کھانے کو افلاس کی نشانی اور عیب خیال کرتے ہیں۔ ارے بیوقو فواگر تم کو پچھ بھی علم اور جو بہوتا تو ہرگزید خیال نہ کرتے - اللہ تعالٰی نے گیہوں اور جو

#### الكانات الالالوال الكالكانيك

کے ساتھ بھوسا بیکار پیدائہیں کیا' یہ بھوسا بھی سینکڑوں بیار یوں
سے بچاتا ہے۔ اور آئے کے مضرصحت اثرات کو دفع کرتا
ہے۔میدہ اور روۃ قابض اور ثقل' در بضم اور مسدد ہے' میدہ
کھانے والے اکثر قولنج' بدہ ضمی اور نفخ کے امراض میں مبتلا
ہوتے ہیں۔ بواسیر اور قبض کی شکایت رہے گئی ہے)۔

مَاخُبِزَ لَنَامُر قَقَ - ہمارے لیے بھی چپاتی نہیں پکائی گئی-دُفَاقٌ - جمع ہے- یعنی تبلی چپاتیاں (مانڈ ب) وَ یَخْفِضُهَا بُطْنَانُ الرِّفَاقِ - اس کوزم اور کشادہ زمینوں کے شکم میں لے جاتے ہیں-

کاُنَ فُقَهَا ءُ الْمَدِیْنَةِ یَشْتُرُوْنَ الرِّقَ فَیَاکُلُوْنَهُمدینہ کے فقہا (عام لوگ) بڑا چھوا خریدت 'اس کو کھاتے
(کیونکہ چھوا دریائی جانور ہے-اوراللہ تعالی نے فرمایا اُحِلَّ
لَکُمْ صِیْدُ الْبُحْوِ وَطَعَامُهُ اکْرَ عَلاءاوراہل حدیث ای کے
قائل ہیں لیکن حفیہ نے بلادلیل صرف اپنی رائے سے بیافتیار
کیا ہے کہ چھلی کے علاوہ دوسرے دریائی جانور حلال نہیں

اِسْتَوْ صَوْابِالْمَعْدٰی فِاِنَّهُ مَالٌ رَقِیْقٌ - بَری کا خیال رکھووہ بہت کمزور مال ہے (بھیڑکی طرح وہ تکلیف اور تخی کی متحمل نہیں ہوتی ) -

ِانَّ اَبَا بَكُرٍ رَجُلُّ رَقِیْقُ-ابوبكرنرم دل ضعیف آ دمی ہیں ( ذرا سے صدمہ میں رودیتے ہیں )-

اَهُلُ الْیَمَنِ اَرَقُ فَلُوبًا - یمن کے لوگ زم دل ہیں (نصحت جلد قبول کر لیتے ہیں ، قبول حق کی استعداد ان میں موجود ہے'بات کااثر لیتے ہیں ) -

کُبُرُتُ سِنِی وَرَقَ عَظْمِی - میری عمر زیادہ ہوگئ اورمیری ہڈی کمزورہوگئ (بید حضرت عثمان یا حضرت عمرٌ نے فرمایا) -

ثُمَّ غَسَلَ مَرَاقَّهُ بِشِمَالِهِ - پھراپے پیٹ کے یٹیجے کے حصول کو ہائیں ہاتھ سے دھویا -

مَوَاقٌ – جَمْع ہےمرق کی - پیٹ کاوہ حصہ جہاں کی کھال نرم ہوتی ہے-

فَشَقَّ مِنَ النَّحْرِ إلىٰ مَرَاقِ الْبطَنِ-دَلَّدَ كَ سے لے كر پیٹ كے نیچ كے حصول تك چر ڈالا-

اِطَّلٰی تَحَتَّٰی اِذَا بَلَغَ الْمَرَّاقَ وَلِیَ هُوَ ذَٰلِكَ بِنَفْسِه-نوره لگایا (بال اڑانے کے لئے )جب پید کے نیچے کے جھے تک پہنچا' تو خود ہی اپنے ہاتھ سے لگایا (سر عورت کے خیال

اَعَنُ صَبُوْحٍ تُرَقِّقُ حَرُمَتُ عَلَيْهِ إِمْرَاتُهُ-(ايَ حُضَ نے عامر شعبی ئے بوچھا جو بڑے نقیہ تھے-اگر کسی نے اپنی ساس کا بوسہ لیا انھوں نے کہا) توضیح کی شراب کے لئے اشارہ کرتاہے (گویا بیدسن طلب ہے) اس کی بیوی اس پرحرام ہوگئی-

أعَنْ صُّبُوح تُرَقِّقُ-(ايك مثل بياس كي ابتدايون ہوئی ایک شخص جا گرکہیں مہمان اتر ا'لوگوں نے اس کی ضیافت ك شام كوشراب بلائي جب بي تُرفارغ بهوا تو كهنه لكا 'ا كرصبح كو بھی تم مجھ کو ای طرح شراب بلاؤ گے تو میں راستہ کیو کمر چلوں گا - اس کا مطلب حسن طلب تھا کہ بیلوگ مجھے کومبح کومجھی شراب بلا كين وه سمجه ك اورانهول نے كہا أعَنْ صَبُوْح تُرتِقَى اس . روز سے بیا کی مثل ہوگئ-اوراس موقع پر بولی جاتی ہے جب کوئی شخص در بردہ بات کہنے کے لئے ذو معنی جملہ استعال کرے۔اوپر کے جملہ میں شعبی کا مطلب بیتھا کہ تو بہ ظاہر تو ہے کہتا ہے کہانی خواشدامن کا بوسہ لیا اور درحقیقت تیرا مقصدیہ ے کدانی خواشدامن سے جماع کیا -حفیداس مسله میں تعمی کے ساتھ متفق ہیں- مگر اہل حدیث اس کے خلاف ہیں-وہ کہتے ہیں حرام کاری ہے ٔ حلال حرام نہیں ہوسکتا۔ مگران پریہ اعتراض ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص نے ایک عورت سے زنا کیا اوراس سے ایک لڑکی پیدا ہوئی' تو کیا زانی اس لڑکی ہے نکاح كرسكتا - حالانكه ابل حديث كے اصول كے موافق اس سے نكاح جائز مونا جائے - اگر به كہيں كه وه حرمت عليكم بنا تکم کی روے حرام ہے تو خالف یہ کیے گا کہ حرام کاری ہے جو اولا دیدا ہووہ ابن اور بنت نہیں ہوسکتی اوراسی وجہ سے وہ وارث نہیں ہوتی 'نهاس کانب زانی سے لگایا جاتا ہے۔ )

#### لكالمالة الالتالية المالية الم

وَكَانَ رَحِيْمًا رَقِيْقاً -وه رحم دل نرم مزاج تص ( بعض في كَانَ رَحِيْمًا رَقِيْقاً -وه رحم دل نرم مزاج تص ( بعض في الحارية في المارية في ال

وَتَنْجِی فِینَةٌ فَمِرَ قِقَ بَغْضُهَا بَغْضًا - ایک فتنایا آئ گا اس میں طرح طرح کے فسادات ہوں گے اورایک فساد دوسرے فساد کا شوق دلائے گا (اس کو اچھا دکھلائے گا-بعض نے کہا ایبا فساد دوسرے فساد کے کہیں بڑھ چڑھ کر ہوگا - بعض نے کہا ایک فساد دوسرے فساد سے کہیں بڑھ چڑھ کر ہوگا - بعض نے کہا ایک فساد دوسرے فساد سے ملتا جاتا ہوگا - بعض نے کہا ایک فساد دوسرے فساد میں دورہ کرے گا خود جائے گا اس کو لے کر آئے گا - بعض نے کہا ایک فساد دوسرے فساد کے لئے متحرک ہوگا - ایک روایت میں فیر فقی ہے ، یعنی ایک فساد دوسرے فساد کود کھیل دے گا) -

فَذَكَّرَ نَافَرَ قَقَنَا- آپ نے ہم کو خطاب کر کے ہمارے قلوب کورقت ہے زم کر دیا-

فَرَقَ لَهَارِقَةً شَدِیْدَةً - (حضور کے پاس علیا حضرت نیب نے بہطور فدیہ جو ہارا پے شوہرا بوالعاص کو چھڑا نے کے لئے بھیجا تھا)س کو دیکھ کر سخت رفت طاری ہوئی (آپ کو حضرت خدیجہ گاز مانہ یاد آگیا - کیونکہ یہ ہار زنیب گوان ہی کا دیا ہوا تھا - دوسرے اپنی صاحبزادی کی غربت اور بے کسی پر سخت ملال ہوا اور آپ نے ابوالعاص کو اس ہارسمیت حضرت نیب شکے پاس مکہ روانہ کردیا اور یہ عہد کرالیا کہ وہ مکہ جاکر حضرت زیب ہوا کو یاس دوانہ کردیا ور یہ عہد کرالیا کہ وہ مکہ جاکر حضرت زیب ہوا تھا۔ کے پاس دوانہ کردیا وں انہ کردیا۔)

وَبَلَغَنَا آنَهُ عَاءً رَقِيْقٌ - ہم كويہ خبر تَيْجَى ہے كه غلام لوندى آئے ہيں (رقبق كا اطلاق واحد اور جمع دونوں پر ہوتا ہے)-

وَعَلَيْهِ ثِياَبٌ رِقَاقٌ - وہ باريک کپڑے پہنے تھ (شايد وہ رائي کو رہ ہوں گئے ہوں گئے ہوں ہے اور احمال ہے دورتی ہوں گئے جن کا پہننا مردوں کو حرام ہيں ہو کيونکہ باريک کپڑے پہننا گو مردوں کو حرام نہيں ہے۔ مگر پر ہيزگاری اور تينداری کے خلاف ہے۔ مردوں کا لباس موٹا اور تقين ہونا اور دينداری کے خلاف ہے۔ مردوں کا لباس موٹا اور تقين ہونا

چاہئے اور فسق کی نسبت تغلیظ اور تشدد کے طور پر ہے)۔
متر جم کہتا ہے کہ ہندوستان کے اکثر مسلمانوں نے زنانہ
وضع اور روش اختیار کی ہے۔ باریک ململ اور جالیاں پہنتے ہیں
اور اپنی اس وضع پر ناز کرتے ہیں۔ ایک پور پین کو میں نے دیکھا تو
وہ جب ہندوستانیوں کو ململ اور جالی اور اطلس وغیرہ پہنے دیکھا تو
کہتا ہے عجب بے وقوف قوم ہے' ہمارے ملک میں تو یہ کپڑ ہے
عور توں کے لئے تیار کئے جاتے ہیں مگر یہاں کے مرد جو
بہادری اور دلیری میں عور توں سے کم نہیں' مردانہ کپڑ ہے زین
نویٹ اور سرج وغیرہ چھوڑ کرزنانہ کپڑ ہے بڑے کہا تھو
استعال کرتے ہیں' ضرورت ہے کہ ان کی اس بدذوقی کا شعور

کِتَابُ الرِّقَاقِ - یہ ایک کتاب کا نام ہے جس میں ان صدیثوں کا بیان ہے جودل کوزم کرتی ہیں رفت دلاتی ہیں (ونیا نے نفرت اور آخرت کی رغبت ) -

أَرَقَ أَرْبَعَةً - جاركوغلام ركها-

ان میں پیدا کیا جائے۔

وَفِيْنَا صَعْفَةٌ وَّرِقَةٌ - بَم مِين صَعف اور ناتو انى تقى -كُنِبَ لَهُ وَفِي رَقِي - ايك سفيد كا غذيا باريك جهلى پر اس كے لئے لكھ ليا جائے گا -

سَجَدُتُ لَكَ تَعَبُّدً اوَّرِقًا- مِيں نے تِحَد کو پِسْش اور بندگی کا سجدہ کیا ( یعن سجدہ عبادت جو خاص ہے پروردگار کے لئے اگر پروردگار کے علاوہ کی دوسرے کے لئے سجدہ عبادت کرے تو کا فر اور مشرک ہوجائے گا-اور سجدہ تحیت گو اگل امتوں میں بادشاہ ہوں اور سرداروں کے لئے جائز تھا-گر ہماری شریعت میں وہ بھی حرام ہوا ) -

مَنْ رَقَ وَجُهُهُ رَقَ عِلْمُهُ - جو شخص بہت شرم کرے گا اس کا علم کم ہوگا (یعن علم کے حاصل کرنے میں شرم نہ کرتا چاہیے جو بات معلوم نہ ہووہ دوسرے سے بلاتکلف پو چھے اورخواہ وہ عمر دولت اور مرتبہ میں کتنا ہی فروتر کیوں نہ ہو)۔ لیس فی الریقینی صدَقَة – غلام لونڈیوں میں زکو ہنہیں

یں میں کہ رہیں ماہ میں اور اگری کے لئے اس یا سوداگری کے لئے اس طرح گھوڑوں میں خواہ سواری کے لئے ہوں یا تجارت کے

# الكالمال المال الم

اِرُ فَالٌ وَّ تَبُغِیُلٌ - دورٌ ناہےاور خچرکی چال چلنا -کانَ یُوُقِلُ بِهَا اِرْ فَالًا - مرقال (جو ہاشم بن عتبه زہری کا لقب ہے) جھنڈ کو لے کر دوڑ رہا تھا (جب حضرت علیؓ نے جنگ صفین میں جھنڈ ااس کے حوالہ کیا تھا) -

دَفُمْ – لَكُصنا 'بيان كرنا 'نشان كرنا 'كير كرنا 'قيمت كا هندسه لگانا –

> تَوُقِيْمٌ -لَكُصنا-رَقَمٌ - آ فت-رَقُمَةٌ - چِن كيارى -رَقُمٌ - ہندسہُ بہت سامال ُ نَقْش ونگار-

وَجَدَ عَلَى بَابِ فَاطِمَةَ سِنُوا مُوَشَّى فَقَا لَ مَا أَنَا وَالدُّنِيَا وَالوَّقُمُ-حَفرت فَاطمَدٌ كَ درواز برايك برده ويحانقثين (اس بربيل بوث بيئ بخ عَنَى فرمايا دنيات اورنقش وتكار بي كمالكاؤ؟

كَانَ يُسَوِّىُ بَيْنَ الصُّفُّوفِ حَتَّى يَدَعَهَا مِثُلَ الْقِدُحِ

اَوِ الرَّقِيْمِ-آ تَحْضرت مفول كو تيركى طرح 'يا كتاب كى سطرول
كى طرح برابراورسيدها كرتے-

دَ قِیْمٌ - برمعنی مرتوم (یعنی مکتوب-مرادیہ ہے کہ کا تب جس طرح سطروں کو برابر اور سیدھا لکھتا ہے'اس طرح آپ مفول کو برابر کرتے ) -

مَا اَدُدِی مَالرُقِیْمُ کِتَابُ اَمْ بُنیُان (قرآن شریف مِل یہ جوآیا ہے کہ اصحاب الکھف والرقیم اس کے بارے میں ابن عباس نے بارے میں ابن عباس نے کہنا) میں نہیں جانا ''رقیم'' کے کیا معنی ہیں' وہ کتاب ہے یا ممارت ہے (محیط میں ہے کہ''رقیم' اون کے پہاڑیا کے یاوادی یا گاؤں کا نام تھایار قیم سے وہ سے وہ تھا اور کی مراد ہے' جس میں اصحاب کہف کے نام کھے تھے اور ان کے نسب اوردین کا تذکرہ تھا اور جہاں سے وہ بھاگے سے بعض نے کہا کہ ایک پھر مراد ہے جس پر یہ با تیں کھی تھے۔ بعض نے کہا کہ ایک پھر مراد ہے جس پر یہ با تیں کھی تھے۔

سَقُفٌ سَائِرٌ ورَقِيمٌ مَّائِرٌ -آسان كيا بايك حيت ب

ای طرح موتی مونگا جواہراورز پورات وغیرہ مال واسباب میں سے
اہل صدیث کا مذہب ہے۔ان کے نزد کیے زکو ۃ ان ہی مالوں میں
سے لی جائے گی جن میں سے آنخضرت نے زکو ۃ ان ہی مالوں میں
گائے کہ کریاں اورسونا چاندی ہے باقی دوسرے کی قسم کے اموال
میں گووہ سوداگری کے لئے ہول زکو ۃ نہیں ہے۔لین اکثر فقہاء
میں گوہ سوداگری کے لئے ہول زکو ۃ نہیں ہے۔لین اکثر فقہاء
واجب ہوگی۔البتہ سواری کے گھوڑ ہے اور خدمت کے لوٹری و
خلاموں اور گھرکی ما بحتاج اشیاء میں زکو ۃ ان کے نزد یک بھی نہیں
نیاموں اور گیر کی ما بحتاج اشیاء میں ذکو ۃ ان کے نزد یک بھی نہیں
ہے اور زیور میں خودان کا بھی اختلاف ہے)۔
در قی سنز کچھوا۔اس کی جمع دُ قُون ہے۔

اَتَتُهُمُ الْاَزْدُارَقَّهَا قُلُوبُا-ازدقبيله كالوگ ان كى پاس آئان كدل بهت زم تھے-

فَرَقٌ لَهُمُ - ان پرشفقت کی -

وَارُزُ قُنَافِیْ الرِقَّةَ وَالنِیَّةَ الصَّادِقَةَ - یا الله رمضان کے مینے میں ہمارا دل نرم کرد ہے (ہم اپنے گناہوں کو یاد کر کے روئیں - تیری بارگاہ میں گڑ گڑا کیں) اور ہم کو بچی نیت عطا فرما جس میں کسی طرح ریب اور شک اور تر دونہ ہو) -

رِقَة - بغداديس ايك مقام كانام --

تَوُقِينِقُ الْكَلامِ- كلام كوآ راستد كرنازينت دينا-

وَلَا يَقُطُغُ عَلَيْهِمُ رَقُلَةً-كُولَى ان كالمجور كالمبا درخت نبين كائے-

خَورَجَ رَجُلٌ كَأَنَّهُ الرَّقُلُ فِي يَدِهِ حَرُبَةً-ايكُ فَحْضَ (خير مِن الياطويل القامت) لكلا كويا وه كجهور كالمبادرخت إن اس كهاته مين ايك بتهيار ب-

لَيْسَ الصَّفُرُ فِي رُعُوْسِ الرَّقُلِ الرَّاسِخَاتِ فِي الْوَحْلِ - كَلِيرَ السَّامِ الْمَاسِخَاتِ فِي الْوَحْلِ - كَلِيرَ الْمَرِهِ لَمِهِ وَرَحْوَل كَي چُورُول بِرَبْسِ بوتا جو كَيْرُ مِن اللهِ عَلَيْهِ مَن اللهِ عَلَيْهِ مِن اللهِ عَلَيْهِ مِن اللهِ عَلَيْهِ مِن اللهِ عَلَيْهِ مِن اللهِ عَلَيْهِ مَن اللهِ عَلَيْهِ مِن اللهِ عَلَيْهِ مَن اللهِ اللهِ عَلَيْهِ مِن اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُو

اَدُ قَلَتِ النَّاقَةُ إِدُ قَالًا-اوْتُن دورُى (ارقال ايك قتم كى دورُ ب جوجب سے تيز ہے)-

# لَعُلِينَا لِمُنْ الْبِالِينَ فِي إِلَا لِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

چلنے والا اورا کیٹ نقشین تخت ہے گھو منے ولا ( نقش ونگاراس میں ستاروں کے ہیں )-

مَا اَنْتُمْ فِی الْاُمَمِ إِلَّا كَالرَّقُمَةِ فِی ذِرًا عِ الدَّابَّةِ -تمبارا اشاره دوسری امتوں کے مقابلہ میں ایسا ہے جیسے گوشت کا وہ مکڑا جو جانور کے ہاتھ میں اندر کی طرف ہوتا ہے - (اس کا تشنیہ رَقْمَتَانِ وہ دونشان جو جانور کے بازومیں اندر کی طرف ہوتے ہیں) -

صَعَدَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَقَّمَةً مِّنْ جَبَلِ-آ تَحْضرت صلى الله عليه وسلم بها ثرى ايك وادى كى جانب حِرْ هـ-

دَ قُمَةٌ - (بعض نے کہا کہ ) رقمہ وہ مقام جہاں پر پہاڑ کا یانی جمع ہوجا تا ہے-

ُ هُوَ إِذَا كَاالْأَرْفَمِ - وہ تو اس وقت اس سانپ كى طرح ہوگا جس كى پشت پرنقش ونگار ہوتے ہيں (بعض نے كہا چت كبلے سانپ كى طرح)-

إلَّا رُفَّمًا فِي تُوْب - مَّر اس تصوير بين قباحت نبين جو کیڑے (یا کاغذ) یہ بی ہو (یعنی صرف سطی تصویر جومجسم نہیں ہوتی۔اس سے فوٹوگراف کی تصویروں کا جواز نکلتا ہے-)(مجمع البحار میں ہے' جمہور علماء نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ مراد بے جان چیزوں کی تصویر ہے جیسے درخت یا یہاڑ وغیرہ کی - میں کہتا ہوں کہ یہ جواب صحیح نہیں ہے اس لئے کہ بے جان چیزوں کی تو مجسم تصویر بھی درست ہے بیں رقم کی قید ہے کار ہوجاتی ہے اور صحیح یہ ہے کہ تصویر کی ممانعت شارع علیہ السلام نے اس لئے فر مائی تھی کہ وہ بت پرستی کی طرف منجر ہوتی تھی اور یہی وجہھی کہ ابتدائی دور میں آپ نے سطحی تصویریں بھی ۔ جو کعبه کی دیوار وغیره پرتھیں اتروا دیں-اب بھی جہاں بت یرتی کا ڈر ہو و ہاں نہ مجسم تصویر ہونا جا ہے نہ سطی – بلکہ سب کی ممانعت ہونی جا ہے-ای طرح ان اگلے بزرگوں کی تصویریں 'جن کوشرک مقدس مجھ کران کی ہو جاکرتے ہیں' ہرگز رکھنا جائز نہیں-خواہ عکسی ہوں یا مجسم-کیکن جہاں بت بریتی کا ڈر نہ ہومثلاً جاکم وقت بعض مجرموں کا فوٹو ان کی گرفتاری کے لئے

اتارے یا کمی اور ضرورت کے تحت یا تحض تفریح کی نیت سے عکسی تصویر لی جائے تو امید ہے کہ اس کے رکھنے سے گنہگاد نہ ہوگا - اگر چہ احتیاط اور تقل ہوا میں ہے کہ ہر طرح کے فوٹو اور تصویروں سے اجتناب کر ہے - فواہ سطحی ہوں یا جسم - البتہ اگر سطحی تصویر صرف چہرے کی ہویا آ دھے دھر کی تو اس کے جواز میں فقہاء نے بھی کلام نہیں کیا ہے - اور مجسم صورت کی حرمت میں کسی کا اختلاف نہیں ) -

مَثُلُ الْآدُفَمِ إِنْ يُتُورُكُ يَلْقَمْ وَإِنْ يُتُفَتْلُ يَنْقَمْ - اس كَلَّ مثَلُ الآدُفَمِ إِنْ يُتُورُكُ يَلْقَمْ وَإِنْ يُتُفَتْلُ يَنْقَمْ - اس كَلَّ مثال حِت كَبِلِي ما يُحول دارسانپ كی طرح ہے اگراس كو چووڑ عرب ایسے سانپ كوجن تجھتے تھان كا گمان بيتھا كه اگراس كو مار ذاليس تو دوسرا جن آ كراس كا بدله ليتا ہے بيا يكمثل ہے جو اس وقت كهى جاتى چيز كونہ چيوڑ تے بنآ ہے نہ ليتے اس وقت كهى جاتى جب كى چيز كونہ چيوڑ تے بنآ ہے نہ ليتے ہر طرح مشكل )-

ر فن مستعمل نہیں ہے البتہ تو قین مستعمل ہے لکھنے کے معنی میں اور مہندی یا زعفران کا خضاب کرنے اور آ راستہ کرنے اور کتابت پر نقطے وغیرہ و ہے کراس کوصاف کرنے کے معنی ہیں۔

نَلاَثُةٌ لاَتَقُرَبَهُمُ الْمَلْئِكَةُ الْمُتَرَقِّنُ بِالزَّعْفَرَانِ-تَمِن آدمیوں کے پاس فرشتے نہیں جاتے (یعنی وہ فرشتے جومحبت ہے آتے ہیں)ان میں سے ایک وہ (مرد) ہے جو زعفران ملے ہوئے ہویا مہندی-

> رَقُوْن اور دِ قَان - زعفران اورمهندی -دِ قَلْهُ - جِاندی یا جِاندی کا سکه (لیمنی روپیه ) -

في الرِّقَةِ رُبْعُ الْعُشُرِ - جاندى مين جاليسوال حصه زكوة كاواجب بوكا -

عَفُوْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيْقِ فَهَا تُوُا صَدَقَةَ الرِّقَةِ - گُورُوں اور غلام لونڈی میں میں نے زکوۃ معان کی کین چاندی کی زکوۃ دوارقَۃ اصل میں وَ دِقْ تھا۔اس کا اصل مقام کتاب الواو ہے مگر محض لفظی رعایت ہے ہم نے اس مقام میں ذکر کردیا)۔

#### اض | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | ك الخَاسَ الْخَاسَ الْخَاسِ الْخَاسَ الْخَاسَ الْخَاسِ الْعَاسِ الْخَاسِ الْعَاسِ الْعِلْمِ الْعَاسِ الْعَاسِ الْعَاسِ الْعَلِيْعِ الْعَلِي الْعَلِي الْعَلِي الْعَلِي الْعَلِي الْعَلِي الْعَلِي الْعَلِي الْعَلِي

وَرُقْ اورُورُقُ اورورُقُ اورورُقُ اورورَقُ - (محيط ميس ہے كه ) يد سب الفاظ وَرِقٌ كِمترادف ہيں-

رَفْعَى - يا رفقيَّ يا رُفْيَةٌ كِي معنى منتر يرْھ كر پھونكنا اور او ير

تَرُقِيَةً-اورِ چِرْ هانا-

تَرَقِيُّ اور إرْتِقَاءٌ -اوير جِرُ هنا-

اِسْتَوْقُوْ الَهَا فَاِنَّ بِهَا النَّظْرَةَ-اسَ کے لئے کوئی منتر کرو'اس کونظرلگ گئی ہے۔ مَا کُنّا نَاْبِنُهُ بِرُفْیَةٍ - ہم ان کومنتر کرنے والانہیں سمجھتے

تھے(نہارہ میں ہے کہ-

رُقْيَةٌ أور رُقَى أور رَقْيَ أورارُسْتِرْقَاءٌ-يه سب الفاظ احادیث میں وارد ہیں-اصل میں رقبۃ وہ منتر ہے جو بخار اور مرگی وغیرہ کے رفع کے لئے پڑھا جاتا ہے اور بعض حدیثوں ہے اس کا جواز نکتا ہے گربعض میں اس کی ممانعت بھی وارد ہے- جواز کی دلیل وہ حدیث ہے جواویر گزری یعن''اس کے لئے کوئی منتر کرو'اس کونظرلگ گئی ہے'' - اورممانعت کی حدیث حسب ذیل ہے۔

لَا يَسْتَوْقُوْنَ وَلَا يَكْتَوُونَ - (الله تعالى كا يحم بندے جو بہشت میں بے حساب جا کیں گے وہ میں جو ) نہ منتر کرتے بیں نہ داغ دیتے ہیں (غرضیکه طرفین میں بہت می احادیث وارد بین اوران میں جواز اورا باحت کی صورت اس طرح نکالی ہے کہ جومنترع بی زبان کے سوااور کسی زبان میں ہو (جس کے معنی معروف نہ ہوں ) اور اس میں اللہ تعالیٰ کے اساء اور صفات اوراس کے کلام کے سوااور کچھالفاظ ہوں یامنتر کرنے والے کا اعتقاداس منتریراییا ہو کہ خواہ نخواہ اس سے فائدہ ہوگاوہ اس پر بھروسہ کرے تو ایبامنتر مکروہ ہے اور منع ہے ای لئے ایک حدیث میں آیا ہے ما تُو گُلُ مَن اسْتُرْ فی یعیٰ جس نے منز کیااس کوالله تعالی پر بھروسهٔ ہیں ریالیکن و ہنتر جس میں قر آ ن کی آیتیں ہوں یا اللہ تعالیٰ کے اساءاور صفات مذکور ہوں یا وہ منتر جو آنخضرت ہے منقول ہے وہ مکرو ہنہیں ہے ای لئے آ تخضرت نے ان صحالی ہے فر مایا جنھوں نے سور ہ فاتحہ کامنتر

كيا تھا اور اس پر اجرت بھی لی تھی-مَنْ اَخَذَ بِرُ قُیَةٍ بَاطِل فَقَدْ أَخَذُتَّ بِرُفْيَةٍ حَقّ - لوك توجهونا منزكر كرويب لَيتً ہیں تو نے سیامنتر کر کے لیا۔ اور حضرت جابر کی حدیث میں ہے كه آنخضرت نے فرمایا -اچھابہ منتر مجھ کوسناؤ!انھوں نے سنایا تو آپ نے فرمایا اس میں کوئی قیاحت نہیں۔ پہلے آپ اس لئے ڈ رتے کہ کہیں اس میں کلمہ شرک نہ ہو-اور جومنتر ایسی زبان میں ہو کہ جس کا مطلب مجھ نہ آئے وہ بھی منع ہے اس کا استعمال جائز نہیں ہے کیونکہ شاید اس میں شرک کامضمون ہواب بیہ جو مدیث ہے کہ)

لَارُفْيَةَ إِلَّا مِنْ عَيْنِ أَوْحُمَةٍ - يَعِيْ منتر دو بى باتو ل ك لیے ہوتا ہے' نظر لگنے میں یا سانپ بچھو کے ڈیک میں تواس کا پی مطلب نہیں ہے کہ اور آفتوں میں منتر نا جائز ہے' بلکہ مطلب پیہ ہے کہ ان دوآ فتوں میں منتر بہت مفید ہوتا ہے'اور آ مخضرت نے اپنے کئی اصحاب کومنتر کرانے کا حکم دیا اور نگی آ دمیوں کی نسبت سنا کہ وہ منتر کرتے ہیں تو منع نہیں فرمایار ہی پیاحدیث کہ بہشت میں بے حساب جانے والے وہ لوگ ہیں جو ندمنتر کرتے ہیں نہ داغ دیتے ہیں اورا پے مالک پر بھروسہ کرتے ہیں تواس ہے منتر کی ممانعت نہیں ثابت ہوتی بلکہ اس حدیث میں خاص الخاص بندوں کا ذکر ہے یعنی اولیاء اللہ کا جمن کو پورا بھروسہ اینے پروردگار پر رہتا ہے وہ دوا'علاج' منتز' جھاڑ' پھونک کچھ نہیں کرتے بلکہ تکلیف اور مصیبت کو بھی رضاء محبوب خیال كرك اس يرخوش رجع بين بيد درجه عام مسلمانون كانبين ہے' نہ ہم ایسے لوگوں کا اورعوام کا دوا' علاج' منتز' حجماڑ' پھونک كرناسب درست ہاس كى مثال يہ ہے كد حفرت صديق اپنا سارامال لے آئے اور آنخضرت کے سامنے رکھ دیا کہ اللہ ک راہ میں صرف کریں آپ نے دریافت فرمایا کہ بال بچوں کو کس پر چھوڑا؟ حفزت صدیق نے عرض کیا'اللہ یر-آپ نے ان کی اس قربانی اورایثار کو نامناسب نه سمجھا ان کا مالی تعاون قبول فرمایا - برخلاف اس کے ایک دوسراھخص کبوتر کے انڈ ہے برابرسونالا یا اور کہنے لگا بس میرے پاس اس کے علاوہ اور پچھ نہیں' آ پ نے وہی انڈاا پسے زور ہے اس شخص کے مارا کہا گر

# الكالمان الا المال المال

اس کولگاتو وہ زخمی ہوجاتا آپ کا مطلب بیتھا کہ تیرا بید درجنہیں ہے کہ سارا مال اللہ کی راہ میں دیدے بلکہ کچھ مال بال بچوں کے لیے بھی رکھ بچھ اللہ کی راہ میں دیدے بلکہ کچھ مال بال بچوں کے لیے بھی رکھ بچھ اللہ کی راہ میں دے غرض بیہ ہے کہ شریعت کے احکام اور اوامر مختلف حالات میں مختلف ہوتے ہیں اور جن مطلقا منتر کو جائز رکھا ہے دونو ں فریق نے احادیث میں غور نہیں کیا اور افراط و تفریط میں پڑ گئے اور تعجب تو ان اہل صدیث پر آتا ہے جومنتر سے تو لوگوں کومنع کرتے ہیں اور پھر فررای بیاری ان کو ہوتی ہے تو حکیم اور ڈاکٹر کے پاس دوڑ سے جاتے ہیں منتر کھے ہوتو اس کو بھی جائز رکھتے ہوتو اس کو بھی جائز رکھتے ہوتو اس کو بھی جائز رکھتے ہوتو نہ دوا کرونہ رکھو اور اگر تم اہل تو کل کے درجہ پر پہنچ گئے ہوتو نہ دوا کرونہ رکھو اور اگر تم اہل تو کل کے درجہ پر پہنچ گئے ہوتو نہ دوا کرونہ رکھو اور اگر تم اہل تو کل کے درجہ پر پہنچ گئے ہوتو نہ دوا کرونہ رکھو اور اگر تم اہل تو کل کے درجہ پر پہنچ گئے ہوتو نہ دوا کرونہ رکھواڑ نہ پھونگ ہوال میں صابرا ورشا کر رہو)۔

فَرَقَيْتُ بِأُمِّ الْكِتْبِ- مِين فِسوره فاتحدكامنتركيا (اسكو پڑھ كرآ فت رسيده پر چودكا)-

إِنِّي لَارُقِي - مِي منتركرتا بول-

مَايُعُظى فِي الرُّقُيَةِ-منتركى اجرت مِن كِه ليا جائے'اس ابيان-

ہُمُ الَّذِیْنَ کلایَسْتَوْفُوْنَ وَلایَتَطَیْرُوُن - دہ لوگ دہ ہیں جو نہمنتر کرتے ہیں نہ بدشگونی لیتے ہیں (بدفائی یہ کہ کسی کے آنے کو منحوں سمجھا جائے یا اسی طرح کی کسی دوسری صورت سے برا شگون لینا - )

لُارُ قُینَهٔ اِلَّا مِنُ عَیْنِ اَوْحُمَةِ اَوْ دَمِ-منترتین باتوں کے لیے ہوتا ہے بدنظری یا ڈک مارنے یا تکسیر پھوٹنے کیلئے -رُقلی - جمع ہے دقیة -

کان یُرُفی بِمَكَّةَ مِنَ الْعَیْنِ قَبُلَ اَن یُّنزَلَ عَلَیْهِ-آن حضرت پر بدنظری کامنز مکه میں کیا جاتا آپ پرنزول وی سے میا۔

بانَّ جِبُرِيْلَ دَفَى النَّبِيَّ عَلَيْهِ - حضرت جريل نے آخضرت بريل نے آخضرت بريل اور دعائيں پڑھ کرايے منتر ميں کوئي قباحت نہيں اور جس نے اس کو ناجائز رکھااس کا قول غلط ہے) (مجمع الحارمیں ہے کہ اہل کتاب کے رکھااس کا قول غلط ہے) (مجمع الحارمیں ہے کہ اہل کتاب کے

منتروں میں اختلاف ہے حضرت صدیق نے اس کو جائز رکھااورامام مالک نے اس کو کمروہ سمجھا ہے اس خیال سے کہ اہل کتاب نے اپنی کتاب میں تحریف کی ہے۔ میں کہتا ہوں لیکن مشرکین کے منتر بالا تفاق جائز نہیں ہیں جب اس میں شرک اور کفر کے مضامین ہوں یا ایسے الفاظ ہوں جن کے معنی سمجھ میں نہیں آتے۔)

لَقَدُرَقِیْتُ عَلٰی ظَهُرِبَیْتٍ-میں ایک *گور*کی حجت پر چڑھا-

فَوَقِيَ الْمِنْبَوَ- پُرمنبرير چره كئے-

حَتَٰى رَقِىَ فَسَقَى الْكُلُبَ-او*رِ چڑھ كركتے كو* پانى يايا-

ُ فَرَقِیْتُ حَتَّی کُنْتُ فِی اَعُلاهٔ - مِن چِرْها یہاں تک کہاس کی بلندی برکڑج گیا -

وَلَكِنَّهُمُ يُوَقُونَ فِيهِ-(يه شيطان فرشتوں كى باتيں چرانے والے ان میں بہت چھا پی طرف سے بڑ ساتے ہیں (ایک بات اگر بھی من لیتے ہیں تو اس میں سوجھوٹ اپی طرف سے ملاکرا ہے دوستوں کے کانوں میں پھو تکتے ہیں)-

كُنتُ رَقَّاءً عَلَى الْجِبَالِ- مِن بِهارُول بِر بوا جِرْ صَنَّ ولا تها-

اِقُرَا وَارُ تَقِ فَاِنَّ مَنْزِلَتكَ اخِرُايَةٍ-(ماظاقرآن سے

#### الراع العَالَ الله الله الله المال المال المال المال المال الله المال ال

#### باب الراء مع الكاف

رُ كُبُّ- گفت پر مارنا یا گفتے سے مارنا 'اونٹ کے سوار جن کی تعداد تین سے كم نہ ہو-

رَ كُبُّ - گَفْنا برُ اہونا -

رُ مُحُوْبٌ – سوار ہونا' مرتکب ہونا –

تَوْ کِیْبٌ -سواری کے لئے گھوڑ اوغیرہ عاریتاً دینا' دویا تین یازیادہ چیزوں کوملانا' تلے اوپرر کھنا -

إِرْتِكَابٌ - كُونَى كام كربينُهنا -

إِذَا سَافَرُ تُمْ فِي الْحِصْبِ فَاعْطُوا الرُّكُبَ اَسِنَتَهَا - جبتم ارزانی کے موسم میں سفر کروتو اونوں کوان کی مہاریں دیدو (یعنی ان کوچھوڑ دو ج نے دو - آ ہستہ آ ہستہ چلتے جائیں اور چرتے جائیں بینیں کہ ان کی باگ تھینچ کر پکڑو تیز چلاؤاوران کوچرنے نہ دو) -

دُکْبٌ جَعَ ہے دِ کَابٌ کی ۔ یعنی سواری کے اونٹ ۔ بعض نے کہا ریمُوبٌ کی جمع ہے یہ عام ہے سواری کے ہر حانورکوشامل ہے۔

\* اَبْغِنِی نَاقَلُهُ حَلْبَانَةً رَكْبَانَةً -میرے لئے ایسی اوْمَیٰ وَعُونِد جود وہیل ہواور سواری بھی وی ہو-

سَیَاتِیْکُمْ رُکیْبٌ مَّبُغَضُونَ فَاِذَا جَاءُ و کُمْ فَرَحِبُوا بِهِمْ - تبہارے پاس کچھ سوار آئیں گے جن کوتم براسمجھوگ (کیونکہ وہ زکو ق کی وصولی کے لئے آئیں گے اور برایک آدی کو بہ مقتضائے بشریت مال کا دینا ناگوار ہوتا ہے جب وہ تمارے پاس آئیں تو ان کو مرحبا کہو (خوثی اور خاطر داری ہے ان کے ساتھ چش آؤ) -

کہا جائے گا کہ تو قرآن کی ایک ایک آیت) پڑھتا جا اور او پر پڑھتا جا (بہشت کی سیرھیاں شار میں اتن ہی ہیں جتنی قرآن کی آیتیں) تیرا مھکانہ اخیر آیت پر ہے (جہاں تک تو پڑھ سکے - پھر جو قرآن کی ساری آیتیں پڑھ لے گا وہ بلندی اور رفعت کے انتہائی درجہ پر پہنچ جائے گا اور جس کو تھوڑا قرآن یا د ہے وہ پڑھتے پڑھتے اخیرآیت پر مقام کرے گا) -

لَارُ قُیکةً إِلاَّ مِنْ حُمیً - منتر بخار بی کے لئے ہے (یعنی بخار کے لئے نیادہ نافع ہے بیمطلب نہیں کہ اور بیاریوں میں منتر جائز نہیں' کیونکہ منتر ہرایک درداورد کھ کے لئے کرنا جائز ہے)۔

بسم الله اَرْقِيْكَ مِنْ كُلِّ دَاءٍ يُوْ دِيْكَ- مِن الله كَ نام سے جھ پرمنز كرتا ہوں ہرايك بيارى كے لئے جو جھ كوستاتى سے-

، اللَّهُمَّ هَبُ لِنْ رُفْيَةً مِّنْ ظُلْمَةِ الْقَبْرِ - يا الله مِحَهُ وَقَبْرِ كَ تاريخ دوركرنے كامنتر عطافر ما-

دَفَى النَّبِيُّ حَسَنًا وَّحُسَيْنًا - آنخضرت نے امام حسن اور امام حسين عليها السلام كے لئے منتركيا -

رَفَى (يَرُفَى)-بند مواخون يا آنسو-

ما لا یو فی مِنَ الدَّمِ - جوخون بندنه بو بمیشه بهتار ہےدُفَیّةً - آنخضرت کی صاحبزادی جو حضرت عثان سے
منسوب تھیں۔ای طرح حضرت ام کلثوم آپ کی دوسری
صاحبزادی وہ بھی حضرت عثان سے منسوب ہوئیں اورامامہ کا یہ
تول قطعی غلط ہے کہ بیدونوں آپ کی رہیہ تھیں صاحبزادیاں نہ
تھیں۔تمام اہل میراورتوار تخ کا اس پراتفاق ہے کہ بیدونوں
صاحبزادیاں حضرت خدیجہ کے بطن سے پیدا ہوئی تھیں۔گر
چونکہ امامیہ حضرت عثان سے جلتے ہیں اس جلن سے ان دونوں
صاحبزادیوں کے نسب کا بھی انکار کرنے گے۔معاذاللہ۔
ساحبزادیوں کے نسب کا بھی انکار کرنے گے۔معاذاللہ۔

لَا تَسُبُّو االْلِا بِلَ فَإِنَّهَا رَقُوُّ اللَّهَم - اونك كوبرانه كهووه خون كوروكتا ب ( يَعِنَ ديتِ مِن ديا جاتا ہے تو اس كے سب قاتل كى جان بِحِق ہے ) -

# 

مارنا بهت مروح تھا)۔

میں آسانی ہوتی ہے پاؤں میں کوئی چیز نہیں چھتی ۔

اہشِیْرُ رَکیٰبَ السُّعَاقِ بِقِطْعِ مِّنْ جَھَیْمَ مِثْلَ قُوْدِ

اسْمَٰی ۔ جو شخص ز کو ق کے تحصیلداروں کی جھوٹی شکا بیس

کرے (ان پر غلط الزام لگائے کہ انھوں نے زیادہ وصول کرلیا

یاظلم کیا) اس کودوز خ کے ایک نکڑے کی مبارک بادد ہے جو شکی

یاظلم کیا) اس کودوز خ کے ایک نکڑے کی مبارک بادد ہے جو شکی

مدیث کا مفہوم ہے ہے کہ جو شخص ظالم تحصیلداروں کا ساتھی ہے

ان سے لوگوں پر ظلم کرائے ظالموں کارفیق اوردوست ہو تو اس

کودوز خ کی بشارت دیدد! جب ظالم کے رفیق اوردوست کی

بیسز اہوتو خودظ الم کوکیسی سزا ملے گی؟)

لُوْ نَتَجَ رَجُلُ مُهُو لَلَهُ لَهُ مِيْرِكِبْ حَتَّى تَقُوْمَ السَّاعَةُ-الرَّكَ فَخْصَ كَا بَكِيمُ الْ طُورُ كَا بَحِهِ ) پيدا ہوتو وہ سواری كے اائق ہونے سے پیشتر قیامت آ جائے گی (اہل عرب كہتے ہیں ان ك

از کب المُهُو - پُجیرااب سواری کے فائی او کیا۔
انتما تھلاگون اِذَا صِرتم تَمْشُوْنَ الرَّکبَاتِ کَانَکُمْ
یَعَاقِیْبُ حَجَلِ - تَم اس وقت تباہ ہو گے جب سراٹھا کے
ہوئے بے فکری سے اس طرح چلو گے جس طرح چکور چتا ہ
ہوئے بے فکری سے اس طرح چلو گے جس طرح چکور چتا ہ
میں مشہور ہے اس کی مادہ کو جب شکاری پکڑتا ہے تو وہ گھراکر
ایہا تیز دوڑتا ہے کہ اسپ آ پ کواس پرگراد یتا ہے اور مادہ کے
ساتھ خود بھی گرفتار ہوجاتا ہے - مطلب سے ہے کہ تم میں تقلید اور
باپ داد اکے رسم و رواح کی پابندی ایبا زور کرے گی کہ
اندھادھنداس کی بیروی کرو گے اور خور و فکر چھوڑ دو گے ان خس
وخاشاک کی طرح 'جن کو ہوا کا بلکا سا جھونکا کہیں سے کہیں
لاڈ النا ہے کوگ جو طرز زندگی اختیار کریں گے وہی تم بھی
اختیار کرلو گے اور قرآن وحدیث سے اصول زندگی کا اخذ کرنا

فَاذَاعُمَرُ قَدُرَ كِبَننی - یکا یک کیا دیکھا ہوں کہ عمر مجھ پر سوار ہیں ( لیخی میر سے پیچھے ہی آن پہنچے ) -مجاتبہ یہ دو مؤٹر سے فوٹر کر در سے باتھے ہے۔

پر مارا (گفتے ہے اس کی ناک پرضرب لگائی)۔ اَمَا تَعْدِفُ الْا ذُدُورَ کُبَهَا اِتَّقِ الْاَذْذَ لَا يَأْخُدُوكَ فَيَوْ كُبُوكَ - كيا توازد قبيلے كے لوگوں كواورال كے تعنوں كی مار نہيں جانتا ازد قبيلہ والول سے بچارہ ايبا نہ ہووہ تجھ كو پكڑليں پھر گھنوں سے تجھ كو مارين (ازد قبيلے كے لوگوں ميں گھنے سے

إِنَّ الْمُهَلَّبَ بْنَ آبِي صُفْرَةَ ذَعَابِمُعَاوِيةً بْنِ عَمرُو وَجَعَلَ يُرْكُبُهُ بُو بِحْلِهِ فَقَالَ آصُلَحَ اللَّهُ اللَّا مِيْرَاعَفُنِي مِنْ أَمَّ كَيْسَانَ - مهلب بن البي صفره نے معاویہ بن عمروکو بلایا اور گفتوں ہے اس کو مار نے لگا - معاویہ نے کہا اللہ تعالی امیر کی بھلائی کرے مجھ کوام کیسان سے معاف رکھوام کیسان از دکی افت میں گھنے کی کنیت ہے ) -

نَئِیّةُ رَکُوبَةً -رکوبہ کی گھاٹی (وہ ایک مشہور گھاٹی ہے مکہ اور مدینہ کے درمیان عرج کے پاس آنخضرت اودھرتشریف لے گئے تھے)-

لَیْنُ بِرِ کُبَةَ اَحَبُ اِلَیَّ مِنْ عَشْرَةِ اَبْیَاتٍ بِالشَّامِ - (حضرت عمر نے کہا) رکبہ میں ایک مکان اگر ہوتو وہ شام کے دس مکانوں سے زیادہ جھے کو پہند ہے (رکبہ ایک مقام کا نام ہے ملک حجاز میں اس زمانہ میں وہ ایک صحت خیز مقام تھا اوران دنوں شام میں طاعون پھیلا ہواتھا) -

اُدْخُلُ رِ کَابَكَ - ابنی سواری کے اونٹوں میں چلاجا-جَعَلَنِی النَّبِیُّ عَلَیْتُ فِی دُرُکُوْبِ بَیْنَ یَدَیْهِ-آنخفرت عَلِی نَیْ نَیْ مِی کوایت سامنے کے سواروں میں رکھا-دُرکُوْبٌ - بہ ضمدرا راکب کی جمع ہے اور بہ فتحہ را بہ معنی سواری کا جانور-

وَیْلُکَ ارْ کُبْھا۔ارے تیری خرابی ہواس پرسوار ہو جا۔ (یعنی ہدی کے جانور پر جو قربانی کے لیے مکدکو جارہی تھی امام احمداور اہل حدیث نے اس حدیث کے موافق ہدی کے جانور پر سوار ہونا درست رکھا ہے۔ کیونکہ اس میں جانور کو کوئی تکلیف نہیں' سواری کے لیے جانور ہونے کے باوجود پیدل چلنا اور تکلیف اٹھانا نا دانی ہے لیکن شافعیہ اور حنفیہ نے ضرورت کے

# 

وفت اس کوجائز رکھاہے)-

بَابُ الْبِنَاءِ بِغَيْرِ مَوْكَبٍ وَلاَنِيُوإِن - اپن عورت كے پاس جانا بغير سوارى اور آگ كے (يعنی نی منکوحه عورت سے صحبت كرنے كے ليے ایک روایت میں بِغَیْرِ دُکُوْبٍ ہے لینی بغیر سواروں كے -مطلب ہے كہ بغیر دھوم دھام كے چيا تے جانا)-

خَیُوُنِسَاءِ دَ کِبُنَ الْإِبُلُ ان عورتوں میں بہتر جواونٹ پر سوار ہوتی ہیں (یعنی عرب کی عورتوں میں )۔

كُنَّا فِي رَكَبَةٍ - ہم چندشتر سواروں میں تھے-

دَ كَبُةٌ – شتر سوارول كي جماعت جن كي تعداد دس يا دس

سے زیادہ ہو-

نشترِی الطَّعَامَ مِنَ الوُّ کُبَانِ- بنجاروں سے مل کر (جو باہر سے غلہ کرانا وغیرہ لاتے ہیں )اناج خرید نے سے منع فرمایا (بلکہ غلہ کے تاجروں کولیتی میں آنے دیا جائے اور جب بازار کا بھاؤان کومعلوم ہوجائے اس وقت خرید وفروخت کرنی چاہے تاجروں کے بازار میں غلہ لے کر آنے کے بجائے گا کہوں یا دلالوں کا دیہات میں جا کرسودا کرنے میں عوام اور بنجاروں دونوں کے نقصانات کا احتمال ہے )۔

صُلُو ارِ جَالًا وَرُ كُبَانًا -لوگوں نے پیدل اور سواری پر سوار ہ کرنماز برھی -

وَاَرُبَعَةُ رَكَانِبَ-اور چاراونث سواری ك-رَكَانِبَ-رَكُوبَةً كى جَع ب-

لَوُ أَنَّ النَّاسَ يَعُلَمُونَ مَا أَعُلَمُ مَاسَارَ وَأَكِبٌ بِلَيْلٍ وَحُدَهُ - الرَّلُوك وه باتي جائة ہوتے جو میں جانتا ہوں تو - كوئى سواررات كو تنها سفر نہ كرتا (كيونكه اس ميں طرح طرح كانديثوں كے سوا دين نقصان بھى ہے جماعت فوت ہوتى ہے ) -

مَسُجِدُ السِّهُلَةِ فِيهِ مَنَاخُ الرَّاكِبِ-سهله كَلْ سَجِد (جو كُوفه مِن بِهِ النَّالِي سَجِد (جو كوفه مِن بِهِ النَّام بِهِ (سوار كاونٹ بھانے كامقام بر سوار كاونٹ بھانے كامقام بر سوار حضرت خضر مِن )-

إذا وَضَعْتَ رِجُلَكَ فِي الرِّكَابِ جِبْ تُو اينا ياوَل

ر کاب میں رکھے (یعنی زین کی رکاب جس پرسوار کا پاؤں رہتا سر)۔

إِنْ كُنتُمُ اَفُخِنتُمُ فِي الْقَوْمِ وَالِا فَارْكِبُوا كُتَافَهُمُ-الرَّمُ ان كُوخُوبُ قُلْ كَرْجِكِ (ان كا زور بالكل تُوثُ كيا) تو خيرورندان كَ كندهول پرسوار بو (ان كي مثليس كسو)-وَ كَانَ عَنْ لَذَ كَالْ مِنْ أَدْ مُنْ أَدْ مُنْ اللهِ عَلَى ابْنَ

وَكَانَ عِنْدَرَ كَائِبِهِ يُلْقِمُهَا خَبَطًا-حضرت على اپنی سواری کے اونٹوں کے پاس تھان کو پتے کھلار ہے تھے-لَیْسَ عَلٰی رَکِبِهَا شَعْرٌ -اس کے پیڑو پر بال نہیں ہیں-یَوْمُ الْمَرُ کَب - بادشاہ اور حاکم کے سواری کا دن-

رَ مُحْحٌ -اعتماد کرنا' ٹیکا دینا-

دُ کُوخ – ماکل ہونا' رجوع کرنا – اِدُ کَاخ – مِکالگانا'لا جارکرنا –

لَاشُفُعَة فِي فَنَاءِ وَلاَ طَرِيْقٍ وَّلاَرُكُحِ-ميدان اور راستے اور گھر كے پیچے كى جانب جوكونا ہوتا ہے اس ميں شفعہ نہيں ہے-

دُ مُحْحٌ - محیط میں ہے کہ )رکح پہاڑ اور گھر کاصحن اور پاپیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے-

اَهُلُ الرُّحُعِ اَحَقُّ بِرُ تُحِهِمُ - گُفر کے کونہ والے اپنے کونہ کے اُسے اُسے کونہ والے اپنے کونہ کے اُسے ا

مَا أُحِبُ أَنُ أَجُعَلَ لَكَ عِلَّةً تَوْكُحُ إِلَيْهَا (حفزت عمر نعمروبن عاص سے كها) ميں ينہيں چاہتا كہ تجھ كوا يك خزدشہ ميں پھنسادوں تو اس طرف جھك جائے (اہل عرب كہتے ہيں

رَ كَحْتُ إِلَيْهِ اور أَدْ كَعْتُ اور إِدْ تَكَحْتُ-لِعِن مِين فِي اس رِ كَخَتُ-لِعِن مِين فِي اس نِ اس رِ تَكيدكيا 'ادهر ماكل ہوا' ادهر رجوع كيا-) دُكُودٌ - جم جانا' تظهر جانا' آرام كرنا-

نَهِی اَنُ یُمَالَ فِی الْمَاءِ الرَّاكِدِ-(آنخضرت عَلَیْهُ الْمَاءِ الرَّاكِدِ-(آنخضرت عَلَیْهُ الله نے) تقیم ہوئے پاتی میں (جو بہتا نہ ہو) پیٹا ب کرنے سے منع فرمایا-

فِی رُکُوْعِهَا وَ سُبحُودِهَا وَرُکُوْدِهَا- نَمَاز کے رکوع اور تقد میں (وققہ دہ سول جوح کات کے درمیان

# الخاسان الاستان المال ال

(بعض نے کہا''قسورہ''تیراندازوں کی جماعت)-یَرْ کُورُ بِعُوْدِ - آپ ایک لکڑی کوزمین میں ٹھونس رہے تھے(تا کہ جم جائے)-

يَوْ كُوزُ ٱلْعُنَزَةَ - برچيى گاژر ہے تھے-

سُئِلَ مَا الرِّكَازُفَقَالَ الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ الَّذِي خَلَقَهُ اللَّهِ فَ اللَّهُ فِي الْأَرْضِ يَوْمَ خَلَقَهُ - آخضرت سے يو چھا گياركاز كيا ہے فرمايا وہ سونا اور جاندى جواللہ نے زمين ميں بنايا اس دن جس دن زمين كو يدا كيا - دن جس دن زمين كو يدا كيا -

مَرْ كَزْ - وائرُ كان كَيْ كا نقط وطن اصلى ٹھكا نا -

مَوْ كُورُ الرَّحْلِ - زين ركف كامقام-

أَلُولَيْمَةُ فِي الرِّكَازِ - يَعَىٰ قدوم الرجل من مكة كذا في جُمع البحرين -

دَ مُحْسُّ - اونٹ کوالٹ دینا -

دِ گاس - اری سے باندھنا-

إَرْ كَاسٌ - حِيهاتى الجرنا' أوندها دينا' لوثا دينا -

اُتِی بِرَوْثِ فَقَالَ اِنَّهُ رِکُسٌ - آنخضرت کے پاس استنجاکے کیے لیدلائی گئ ( یعنی گھوڑے یا خچریا گدھے کا گوبر ) آپ نے فرمایا یہ تو پلید ہے (اہل عرب کہتے ہیں-

رَ كُسْتُ الشَّيْقَ وَأَرْ كَسْتُه، - مِين نے اس كو پھيرد يالونا ديا الن ديا) -

الَّلَهُمَّ اَرْ كُسْهُمَافِي الْفِتْنَةِ رَكَسْاً - يَااللَّهُ ان كُوبلا اور فَتَ مِين خُوب لوٹا دے (اس مِين پُعِسْ جائيں نکل نہ کيں) - الْفِتَنُ تَرْ تَكِسُ بَيْنَ جَرَ اثِيْمِ الْعَرَبِ - فَادَعَر بوں كے جڑوں مِين جَوم كرے گا (ان كے رئيسوں مِين پُعوث پڑجائے گا ايك دوسرے ہے لڑتار ہے گا - بھی امن چين نہ ہوگا) - قاليك دوسرے ہے لڑتار ہے گا - بھی امن چين نہ ہوگا) - انگ مِنْ آهُلِ دِيْنِ يُقَالُ لَهُمُ الرَّكُوسِيَّةُ - تواس دين كا ايك فرد) جس كوركوسيد كتے ہيں - (وہ نصار كی اور صائيين كے درميان ایك دين ہے) -

ر کاسته اور ر کاسته جوری زمین میس گھسیو دی جائے

ہوتا ہے جیسے رکوع اور ہجود کے درمیان سیدھا کھڑا ہونا اور دونوں مجدوں کے درمیان بیٹھنا)-

اَدْ كُدُبِهِمْ فِي الْاُولْكِيْنِ وَاَحْدِفُ فِي الْاُحْرَبِيْنِ - ميں اَدْكُدُبِهِمْ فِي الْاُحْرَبِيْنِ - ميں (چار رکعتی نماز میں ) پہلی دور کعتوں کو مختصر پڑھتا ہوں (چیے آ مخضرت کا طریق تھا - ہیسعد بن الی وقاص نے حضرت عمر ہے کہا جب کوفہ والول نے ان کی شکایت کی تھی کہان کو نماز پڑھانا بھی انجھی طرح نہیں آتا) -

۔ فَارْ کُدُهُمْ وَاُخِفُّ - مِیںان کے لیے نماز کولمباکرتا ہوں اور ہلکا کرتا ہوں (ایک روایت میں احذف ہے) (عرب کے لوگ کہتے ہیں کہ

رَ كَذَالْمَاءُ وَالرِّيْحُ- بِإِنْ هُمْ مَّيَا بِواهُمْ كَنْ - ) رَ كَذَالْمِیْزَانُ - ترازو هُمْ مَّیا ( یعنی دونوں طرف وزن برابر بوا ) -

دَ كُوّْ - گاڑنا' پيداكرنا' جمانا' پيژكنا -

تَوْ كِيْزُ - گاڑنا -

إِرْ كَازٌ -خزانه يا كان هونا -

اِرْتِكِازٌ - پھڑ كنا جم جانا ' يُكالگانا -

وَفِی الرِّ کَاذِ الْمُحُمُّسِ -رکاز میں پانحواں حصد لیا جائیگا -رکاز اہل حجاز کی اصطلاح میں ان خزانوں کو کہتے ہیں' جوز مانہ جاہلیت کے دفن شدہ ملیں اور اہل عراق اس لفظ کو کان کے لیے استعال کرتے ہیں - اہل عرب کہتے ہیں -

اَدْ كُوَ الرَّجُلُ - جب اس نے ركاز پائى ايك روايت ميں فِي الرِّ كَانِوِ بِ يَنْ عِبِ مِيْ عِبِ ركِيزة ياركازة كى - )

اِنَّ عَبْدُّا وَجَدَرِ نُحْزَةً عَلَى عَهْدِهِ فَاَحَذَهَا مِنْهُ-ایک غلام نے حضرت عمر کے زمانے میں سونے کا ایک بڑا کلڑا پایا'آپ نے اس سے لے لیا(اور بیت المال میں داخل کردیا)-

هُورِ كُزُ النَّاسِ - (ابن عباس نے قسورۃ كى تغيير ميں كبا) وہ لوگوں كى اجماعى آواز جوآ ہت اور باريك بوكر پنچ-

# 

جيے احِية ہے۔

رَ كُفُّ - پاوَل بلانا ُلات مارنا ُ دفع كرنا ُ بها گنا ُ دوڑ نا -مُهَا كَضَّهُ \* مُحُورُ دورُ -

إِرْتِكَاضٌ -حركت كرنا-اضطراب كرنا-

إنهما هِي رَكُضَةٌ مِنَ الشَّيْطُنِ-بِيتُو شيطان كَى آيك الت ب (مطلب بيب كه شيطان نے اس يمارى كى دجه عورت كونقصان كبنچانے كا موقع حاصل كرليا-اب اس كونماز وغيره ميں برى دقت كا سامنا ہوتا ہے- كيونكه استحاضه اور حيض دونوں ميں التباس ہوجاتا ہے)-

اَلْنَفْسُ الْمُؤْمِنُ اَشَدُّ ارْتِكَاصًا عَلَى اللَّانْ مِنَ الْعُصْفُوْرِ حِنْنَ يُنْدَفُ بِه-ايماندار آدى كوگناه پرايى ب چينى بوتى ہے جتنی بے چينی چریا كو بوتى ہے بلك اس ہے بھی زیادہ كیؤنگر جب جال اس پر پڑجا تا ہے (اوروہ پھش جاتی ہے توكس اضطراب كے ساتھ پھر پھڑاتى ہے ايسا بى مومن ہے اگر كوئى گناہ ہوجا تا ہے تو گھرا تا رہتا ہے روتا پیٹتا ہے اور تو بہ استغفار كرتا ہے )-

اِنَّا لَمَّا دَفَنَّا الْوَلِيُدَ رَكَعَ فِي لَحْدِه - جب ہم نے ولید بن عبدالملک بن مروان کو دفن کیا تو اس نے اپنی قبر میں پاؤں مارے (جیے کوئی تر پتا ہے - بیٹمر بن عبدالعزیز نے کہا جو ولید کے جہیز وتنفین انھوں ہی نے کہی تھے اور ولید کی جبیز وتنفین انھوں ہی نے کہتھی ) -

فَدَ خَلْتُ مِرْبَدً افَرَ كَضَنْنِي - مِين اونوْل كَ تَعَانَ مِن كَياوبال أيك اوْمُنْ في مير الت مارى -

حَتْى رَكَضَ بِرِجُلِهِ-يهال تك كد پاؤل مارنے لگا (جيے مرتے وقت ہوتا ہے)-

رَ تَكُضَ - كُورُ بِ كُوا يِرْ لِكَانَى تا كده وجلدي جلي-

اُرْ کضّتِ الْفُرَسَ - گُورُی کا بچراس کے پیٹ میں ہلااِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ عَائِلٌا اَوْرَ کُضَلَّا مِیْنَ الشَّیْطُنِ-بید
استحاضہ ایک رگ کا خون ہے جوشرارت کرتی ہے یا شیطان کی
لات ہے (حالانکہ آرام و تکلیف اور نفع وضرر دونوں کا خالق اللہ تعالی ہے گر بری بات کوسب کی طرف منسوب کرتے ہیں

جیے فرمایا ''وما اصابك من سینة فمن نفسك ''اورید محاورة آن وحدیث می بحرت پایاجا تا ہے جیے''و ما انسا نید الا الشیطان ''اورجس خمص نے سب کی طرف نسبت و سینے کو مطلقا شرک قرار دیا ہے وہ بیوتوف ہے بات یہ ہے کہ مومن بھی کہتا ہے ''ابنت الوبیع البقل ''اورایک کافرنیچری بھی کہتا ہے۔ مگرمومن کا کہنا کفرنیس ہے کیونکہ مومن اصل خالق اللہ تعالی کو جانتا ہے اور رہج کو سبب سمجھ کر اس کی طرف مجاز آ اللہ تعالی کو جانتا ہے اور رہج کو سبب سمجھ کر اس کی طرف مجاز آ اللہ تعالی کو جانتا ہے اور مومنوں کو مجازی امناوات کی وجب مجھ کر متحضر رکھنا چاہئے اور مومنوں کو مجازی امناوات کی وجب سے کافرقر اردیے سے بر ہیز کرنا چاہئے۔)

ر تحفیه - ایک بار رکوع کرنایا نماز کی ایک رکعت جس میں قیام اور رکوع اور دو محدے ہوتے ہیں-دُمُو تع - نمازیز هنا' کبڑا ہوجانا -

نگا یکی عن افراء و آنا دایع اوساجد -رکوع یا سجد میں قرآن پڑھنے سے جھ کومنع فرمایا کوئلہ رکوع یا اور حدہ اپنے مالک کی بارگاہ میں با انتہا عاجزی دکھانا ہے اس وقت بندے کو اپنے مالک کی ثنا اور تعریف اور اپنے مطلب کا سوال کرنا چاہئے -قرآن اللہ تعالی کا کلام ہے اس کا پڑھنا ایس حالت میں غیرموزوں ہے ) -

دَ کُعُتَیْنِ دَ کُعُتَیْنِ فِی الْحَصّیرِ وَالسَّفَرِ - پہلے حضراور سفر دونوں حالتوں میں دو دورکعتیں ہر نماز کی فرض ہوئی تھیں (پھر حضر میں نماز بڑھا دی گئی' ظہراورعصراورعشاء کی چارچار رکعتیں ہوگئیں اورنماز سفرا ہیئے حال بررہی)-

لَا يُسَبِّحُ بَيْنَهُمَا بِرَكُعَةِ وَلَا بَعْدَ الْعِشَاءِ بِسَجْدَةٍ - مغرب اورعشا كورميان آبُفل نبيل برصة تصاور ندعشاء كا بعددوگانه برصة تقد-

وَهُمْ رُكُوعٌ - وه لوگ اس وقت ركوع ميں تھے-رُكُوعٌ - رَاكِعٌ كَى جَمْع ہے-

#### 

دَ کَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ فَائِمٌ - آپ نے کھڑے کھڑے رکوع اور بجدہ کیا (یعنی قیام کی حالت میں رکوع اور بجدے کی طرف انتقال کیا) -

مَنْ أَدُرَكَ الرَّكُعَةَ فَقَدْ أَدُرَكَ السَّبْخُدَةَ- جس نے رکوع پالیا اس نے وہ رکعت پالی (گرسورہ فاتحہ فوت ہونے سے بری خیروبرکت فوت ہوئی)-

مَنْ آذْرَكَ رَكْعَةً فَقَدُ آذْرَكَ الصَّلوٰةَ-جس نے ركوع بالباس نے وہ رکعت ہالی (احناف نے اس کے معنی یہی کھے ہیں ان کے نز دیک جس کوامام کے ساتھ رکوع مل گیا' گوسورہُ فاتحه پڑھنے کی مہلت نہ ملی' اس کو دہ رکعت مل گئی' مگر جمہور اہل حدیث کے نزد یک جب تک سورہ فاتحہ یو صنے کی مہلت نہ ملے اس وقت تک وہ رکعت شار میں نہیں آ سکتی۔ کیونکہ ان کے نز و کک سور ہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے۔ وہ کہتے ہیں اس حدیث کے معنی یہ ہیں کہ جس نے جماعت کےساتھ ایک رکعت بھی مائی اس کو جماعت کا ثواب مل گیا- یا جس نے جمعہ کی ایک رکعت بھی امام کے ساتھ یالی اس کا جمعہ صحیح ہوگیایا جس نے نماز کے وتت میں ہے ایک رکعت کے موافق وقت یا لیا مثلاً حائضہ عورت اس وقت پاک ہوگئی یا کا فرمسلمان ہوگیا یا نا بالغ بالغ ہو گیا تواب وه نما زاس کویژ هنالا زم ہوگی - میں کہتا ہوں حنفیہ خود ۔اس حدیث کے خلاف کرتے ہیں اور پھراس سے حجت بھی لیتے ہیں' رکوع یانے سے رکعت یانے میں اس سے جمت کیتے ہیں اورضبح کی نماز میں اگر ایک رکعت کسی نے پڑھی پرسورج نکل آیا تواس صدیث کے موافق اس نے صبح کی نمازیا کی جیسے دوسری روایت میں تصریح کے ساتھ ندکور ہے من ادرك ركعة من الفجر فقد ادرك الفجر ليكن يهال يرايك بى تاويل كرك اورایک خیالی ڈھکوسلا لگلا کر حدیث کے خلاف حکم دیتے ہیں۔ الله يهديهم ويصلح بالهم-

كَانَ رُكُوعُه وسُجُودَه وَبَيْنَ السَّجُدَتيْنِ وَإِذَا رَفَعَ مِنَ السَّجُدَتيْنِ وَإِذَا رَفَعَ مِنَ الرُّكُوعِ مَا خَلَا الْقِيَامِ وَالْقُعُودِ قَرِيبًا مِّنَ السَّوَاءِ - آنخضرت كاركوع اور حجده اور دونوں مجدول ك درميان قعده اور ركوع سے الهانے كے بعد قيام قريب قريب

سب برابر تھے صرف قر اُت کا قیام اور تشہد کا قعدہ یہ دونوں الگ رہے (یعنی یہ دونوں تو لیے ہوتے تھے باتی چارون ارکال اور سجدہ اور دونوں سجدوں کا درمیانی قعدہ اور کوع کے بعد قیام یہ بیسب برابر سرابر ہوتے تھے جو شخص اس طرح نماز پڑھے اس کی نماز تو سنت کے موافق ہے درندا کثر شنی صاحبان تو دونوں سجدوں کے درمیان دقفہ کرنا کیامعنی سید سی طرح بیشتے بھی نہیں ندرکوع سے سراٹھا کر سید ھے گھڑے ہوتے ہیں 'یہنماز کیا ہے کھیل ہے جس سے تو اب کے قض اور عذاب کا اندیشہ ہے اللہ تعالی محفوظ رکھے اور حنی صاحبوں کو سنت کی بیروی کی تو فیق تعالی محفوظ رکھے اور حنی صاحبوں کو سنت کی بیروی کی تو فیق

صَلَاَهُنَّ لَوِ فَتِهِنَّ وَاَتَمَّ رُكُوْعَهُنَّ وَخُشُوْعَهُنَّ - ان نمازوں کو وقت پر پڑھا اور ان کے رکوع ( یعنی ارکان ) اور خشوع ( دل لگانا' عاجزی فروتنی ) کواچھی طرح ادا کیا-

کَانَتُ لِرُسُولِ اللَّهِ مَلَا اللهِ مَلَا اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الله

وَفِي الْنَحَوْفِ رَكَعَةً - خوف كى نماز ايك ركعت (يعنى المام كے ساتھ ايك ركعت اور ايك ركعت اكيل - بعض نے كہا خوف ميں صرف ايك ركعت نماز بھى كافى ہے جيسے سفر ميں دو ركعت كافى جي جيسے سفر ميں دو ركعت كافى جي جيسے سفر ميں دو

وَمِنْهَا رَكْعَتَي الْفَجْوِ-ان میں أَجْر كادوگانه ہی ہے-فَقُلْتُ يَرْكُعُ بِهَا رَكْعَةً- میں نے كہا شايدوه اس سورة سے پوری نماز پڑھیں گے ( لینی دو رکعتوں میں آ دھی آ دھی سورة پڑھیں گے )-

وَالْسَتَكْمَلُ أَذْبَعَ رَكَعَاتٍ - جارركوع بورے كئے- (ہر ركعت ميں دوركوع)-

دَّ كُعَتَيْنِ فِي ثَلْثِ رَكْعَاتٍ - دور كعتيں تين تين ركوعوں كے ساتھ (ہر ركعت ميں تين ركوع) -

فَرَكَعٌ رَكُعُتُنْ فِي سَجْدَةٍ - ايك ركعت مين دو ركوع كناورخشوع اورركوع الحجى طرح كري (سجده كوبيان نبيس كيا كيونكه وه بهى ركوع كي طرح ايك ركن ہے-بعض نے كہاخشوع

#### العَلَا عَالَى اللَّهُ اللّ

رُكُونٌ - مائل ہونا 'جھکنا -رَكَانَةٌ اورُر كُونَةٌ - وزن دار ہونا ' باوقار ہونا -تَوْ كِيْنٌ - وزن داريا باوقار كرنا -إِذْ كَانٌ - اعتما⊆كرنا بھروسه كرنا -- حَدَ اللَّهُ أَذْ طُّلَالةٌ مُنْ كَانَ زَادِ مِنا الْ أَنْ مُنْ . ثَ

رَحِمَ اللّهُ أُوْطًا إِنّهُ كَانَ يَأُوى اللّهُ رُكُنِ شَدِيْدٍ - اللّه تعالى لوط بيغمر پررم كرے وہ تو (بميشه) زبر دست حمائی كی (يعنی الله تعالى كی) پناہ لیا كرتے تھے (گراس وقت جب بدمعاشوں نے ان كوننگ كیا تو گھرا كروہ زبر دست كنبه والوں كی پناہ دھونڈ ھنے لگئے يہ بشريت كا مقتضا تھا - گر پيغمروں كے لئے اتنا حقير سہوائي بردى خطا شار ہوتا ہے اسى لئے فر مایا كہ الله ان پر رحم كرے) (بعض نے كہا حضرت لوظ نے مہمانوں سے ان پر رحم كرے) (بعض نے كہا حضرت لوظ نے مہمانوں سے بی بطور مغذرت فر مایا كہ میں اس بتى میں بے زور اور بے قوت ہوں نہ محق میں خود اتن طاقت ہے كہ ان بدمعاشوں كور فع كر سكوں نہ كوئى زور دار كنبه ركھتا ہوں كہ اس كى حمایت سے تم كو بیاؤ - لیكن حضرت لوظ بجز اپنے رب کے كی اور پر مطلق بجر وسا نہيں رکھتے تھے ) -

وَیُقَالُ لِلَارُ کَانِهِ انْطِقِیْ-اس کے ہاتھ پاؤں (اطراف وجوانب سے ) کہا جائے گا بولو( کیا کیا گناہتم سے سرز دہوئے تھے )-

كَانَتُ تَجُلِسُ فِي مِرْكُنِ أُخْتِهَا وَهِي مُسْتَحَاصَةُ - (حند بنت جحش) اپن بهن كِ لَنَكَال مِن بَيْحَق تحين ان كو استخاصَهُ - استخاصَهُ يَارِئ فَي (غير معمولي طور پراخراج خون رہتا) - دَخَلَ الشَّامَ فَاتَاهُ ازْكُونُ فَرْيَةٍ - حضرت عُرُّشَام ك ملك مِن بَنِي ايك كاؤل كا چودهرى آپ كے پاس آيا (كين لگا ميں بنتي ايك كاؤل كا چودهرى آپ كے پاس آيا (كين لگا ميں نے آپ كے كھانا تياركيا ہے) -

لَا يَمَسُّ مِنَ الْأَرْ كَانِ إِلاَّ لُرُّ كُنَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ (حضرت عبدالله بن عمرٌ طواف كے وقت كعبے كے ) كسى كونے كو ( بھى عبدالله بن عمرٌ طواف ميں ہے ) ہاتھ نہيں لگاتے تھے مگر حجر عبد داور ركن يمانى كو ( تغليبا دونوں كو يمانيين كہد ديا ورنہ حجر اسود عراق كارخ ہے ) -

بَیْنَ الوُّ کُنِ وَالْحَجَرِ - رکن یمانی اور حجراسود کے درمیان

ے تجدہ مراد ہے)-رک ڈے ایک پرایک ڈالنا'الزام دینا' دبانا' جماع کرنا -رکالڈ فیصنف' ناتوانی' قلت علم اور عقل کی کی -تر کینگ اوراز کاک ۔ تھوڑی ہارش ہونا -اِنّه' لَعَنَ الرُّ تَحَاكَةً ﴿ آنْ تَحْضُرت عَلِينَةٍ نِے ) دیوٹ پر لعنت کی -

دُ کَا کُهُ اور دُ کَاَكُ- وہ مردیاعورت جوضعیف العقل اور نا تو ان ہویاوہ مردجس کی جوروکواس کا ڈرنہ ہویا جس کوغیرت نہ ہو-

اِنَّهُ ' یُبْغِضُ الْوُ لَاقَ الرَّ کَگَةَ - وه نا تواں حا کموں کو (جن کورشن کے روکنے کی طاقت نہ ہونہ رعایا کی خبر گیری کی نہ مظلوم کا انصاف کرنے کی ) ناپند کرتا ہے-

اِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ آصَابَهُمْ يَوْمَ حُنَيْنِ رَكَّ مِّنْ مَطَرٍ-ملمانوں پر جنگ خین کے دن خفیف بارش ہوئی -رَکُّ - پھوہار (اس کی جمع رِ کَاکٌ ہے) رَکُلٌ - ایک پاؤں سے مارنا' ایر لگانا -رَکُلٌ - گندنا -

فَرَ كُلَهُ ، بَرِ خِلِه - اس كولات مارى -إِنَّهُ كَتَبَ إِلَى الْحَجَّاجِ لَآ رُكَلَنَّكَ رَكُلَةً - عبد الملك بن مروان نے جاج بن يوسف كولكها ميں جھ كوايك لات لگاؤں گا۔

قَطْسی فِی اِمْراَقْ رَکَلَهَا زَوْجُهَا-ایک مورت کا فیصله کیا جس کواس کے شوہرنے لات ماری تھی-تو تَکَلَّ - پاؤں سے مارا-رَکُمْ - جُعْ کرنا'ایک کے اوپرایک ڈالنا-

حَتَّى رَآيْتُ رُ كَامًا - مِيْن نے ابر کود يکھا جوت بته تھا -فَجَاءَ بِعُوْدٍ وَّجَاءَ بِبَعْرَةٍ حَتَّى رَكَمُوْا فَصَارَ سَوَادً لكڑى لا يا پُرمِينَّى لا ياتے او پرر کھا يہاں تک که کالا ہو گيا -رَکُنُّ - چوبا -

و دی ہے۔ دولت 'لشکروغیرہ-

#### الكالم الاستان ال المال المال

#### باب الراء مع الميم

رَهُتْ -سنوارنا' درست کرنا' ہاتھ پھیرنا -دِهُتْ -ایک جنگلی درخت جس کواونٹ کھاتے ہیں -رَهَتْ -رمٹ کھانا -تَرُهِیْتْ -تھوڑ ادود رہ تھن میں چھوڑ دینا' بڑھانا -اِدُهَاتْ -ار ماث اور ترمیث ہم معنی ہیں -

إِذَ مَا عَدَّ الْرَحْمَ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَى الْبُحُوِ- بَمِ الرَّمَاثُ يُرْسَندر مِن الْبُحُو- بَمِ الرَّمَاثُ يُرْسَندر مِن اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عِلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْ

اَدُ مَاتُ جمع ہے دَمَتُ کی (یعنی وہ لکڑیاں جو جوڑ کر ہاندھی جاتی ہیں اور ان پرسوار ہو کرسمندر میں جاتے ہیں- اس کو طَوُ تُ بھی کہتے ہیں-

سُنِلَ عَنُ كِرَاءِ الْأَرْضِ الْبَيْضَاءِ بِالدَّهَبِ وَالْفِصَّةِ فَقَالَ لاَ بَأْسَ إِنَّمَا نُهِي عَنِ الْأَرْمَاثِ-رافع بن خديُّ ہے پوچھا گيا اگر خالی ز مین سونے یا چاندی کے بدل کرایہ پردی جائے (کوئی اس میں کاشت کرے اور مالک زمین کواس کا لگان روپے یا اشر فی دے) انہوں نے کہا اس میں کوئی برائی نہیں ممانعت تو خلط ملط کرنے ہے ہے (لیمی ایسا معاملہ کرنے ہے جس کا تصفیہ اخیر میں مشکل پڑے اور فریقین میں نزاع پیدا ہومثلاً ملک زمین یہ کہے کہ تواس میں کاشت کر بشرطیکہ نالیوں کی پرداوار میں لوں گایا فلاں فلاں مقام میں جو پیداوار ہووہ میری ہے باتی تیری)۔

رَمَتْ -اس دود هر کوبھی کہتے ہیں جو تھن میں رہ جائے۔

نَهَیْتُکُمُ عَنُ شُرُبِ مَا فِی الرِّمِاثِ وَالَّنقِیْرِ - میں نے

تم کو بہت پرانے برتن (جس میں مدت دراز سے نبیذ بھگو یا جاتا

ہو) - یا چومیں برتن میں چینے ہے منع کیا تھا ( کیونکہ الیے برتن

میں نبیذ جلدی نشہ دار ہو جاتا ہے اس میں تیزی جلد آ جاتی ہے۔

مجمع البحار میں ہے - تَقِیْرٌ مجمور کی جڑاس کو کھود کرتو نبی کی طرح

بناتے ہیں' اس میں نبیذ اس لئے بھگوتے ہیں کہ جلد نشہ

بناتے ہیں' اس میں نبیذ اس لئے بھگوتے ہیں کہ جلد نشہ

لاکے) -

حَبُلٌ أَرُمَاتُ- بِراني كلي بولى رى-

حِجْرٌ - به كسرة حافظيم-

فَلَمَّا مَسَحُو اللَّرُكُنَ حَلُّوا- جب انہوں نے جراسودكو ہاتھ لگایا ( یعنی طواف وسعی سے فارغ ہوئے ) تو طال ہوئے (احرام كھل گیا)-

شَدِيْدُ الْارْكان-مضبوط بنا-

لِتَجُلِسُ فِي مِزْ كَنِ- ايك كوندْ على طشت ميں بيٹھے (ايك روايت ميں مركز ہے يعنی ايك جگہ بيٹھے)-

رُكَانَةً-اكك صحابي كانام --

رَ كُوّ - كھودنا' درست كرنا' بنانا' چيچپے كرنا' باندھنا' دوہنا' بوجھ لا دنا' يرائی گرنا' اقامت كرنا -

إِدْ كَاءً - يَجِهِي دُالنا مُلتوى كرنا 'برائي كرنا -

اُدُکُوُا هلْذَیْنِ حَتّٰی یَصُطَلِحًا-ان دونوں کو پڑار ہے دو (چیوژ دو) یہاں تک کہ دونوں ٹل جا کیں (ایک روایت میں اَدُهکُوُا هلذَیْن ہے لینی ان دونوں پر زور ڈالوان کومجبور کرو (کہ آپس میں صلح کرلیں)۔

قَاتَیْنَا عَلَی رَکِی ذَمَّة - ہم ایک کویں پر پنچے جس میں تھوڑ اسایانی تھا-

فَاِذَا هُوَ فِی رَکِی یَتَبَوَّدُ- دِیکھا تُووہ ایک کنویں کے اندر بیٹھے ہیں ٹھنڈک کے گئے-

اَتَى النَّبِيَّ مَلَيْكُ بِرَكُوةِ فِيهَا مَاءً-جابِرٌ ٱنخفرت اللَّهِ كَالَمُ عَلَيْكُ اللَّهِ الْمُعَالِّلُ إِنِي كَلَ المُرَادِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِّلِي اللللِّلِي الللللِّ

دِ کَاءٌ - جَعْ ہے دَ نُحُوَةً کی ( مجمع البحرین میں ہے کہ دَ کُو ۃٌ چڑے کا چھوٹا ڈول جوا کثر درویشوں کے باس رہتا ہے- )

اِذَا كَانَ الْمَاءُ فِي الرَّتِحِي قَدْرَكُوّلَمُ مُنَجِسُهُ شَيُءٌ - جب كوي ميں ايك كر پانى ہو( يعنی ساڑھے تين بالشت لمبااى قدر چوڑااى قدر گہرا) تواس كوكوئى چيز نجس نہيں کرتی (يداماميكا فد بہب ہاورشا فعيه كا فد بہب بھی اى ك قريب قريب ہے كہ جب پانى دوقلہ ہوتواس كوكوئى چيز نجس نہيں کرتی ليكن صحح ورائح فد بہب الل حدیث كا ہے كہ پانی تھوڑا ہو ما بہت نجس نہيں ہوتا جب تك اس كاكوئى وصف نہ ہدلے -)

# العَلَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

رَ مُنْعُ - بھالا مارنا'لات مارنا' جِمكنا -

سِمَاكَ رَامِعٌ - ایک ستارہ ہے جس کے سامنے دوسراستارہ بہطور نیزہ کے چیکتار ہتاہے-

اکشلطان طِلُ اللهِ وَدُمْحُه - اسلای حکومت کا بادشاه (خلیفه یا صدر) الله کا سایه اور اس کا نیزه ہے (جیسے سایه میں لوگ آ رام پاتے ہیں ای طرح اس کے اقتدار نیابت میں امن اور چین سے بسر کرتے ہیں اور نیزه اس لئے فرمایا کہوہ مفسدوں اور طالموں کی احکام اللہ کے ذریعہ اصلاح کرتا اور جو اصلاح قبول نہیں کرتے ان کود فع کرتا ہے ) -

رُمْعٌ - نيزه 'برحيها' بعالا -

رَمْدٌ بِارَمَادَةٌ -سردی سے ہلاک ہونا' جاپڑنا' ہلاک کرڈ النا-دَمَدٌ - آشوبچثم -

رَحَادٌ - دا كھ-

سَالُتُ رَبِّى اَنْ لَا يُسَلِّطَ عَلَى اُمَّتِى سَنَةً فَتُرْمِدُهُمْ فَاعُطَانِيْهَا - مِن نَ الْهُ يُستِلِّط عَلَى اُمَّتِى سَنَةً فَتُرْمِدُهُمْ فَاعُطانِيْهَا - مِن نَ الْهِ بِوردگار سے يه درخواست کی ميری امت کوايک ايسے (عام) قط مِن نه پيخسائ ، جس مِن سب را که موجا ئيں (بلاک موجا ئيں) پروردگار نے منظور فرائی -

اِنَّهُ اَخَّوَ الصَّدَقَةَ عَامَ الرَّمَادَ - حضرت عُرُّ نے قط کے سال میں لوگوں سے زکو ہنہیں لی (اس کو آئندہ سال پرموخر کر دیا - عام الر ماداس سال کواس لئے کہا کہ لوگوں کا رنگ اس سال میں را کھی طرح ہوگیا تھا) -

خُدُها رَمَادًا رِمُدًا لَا تَذَرُمِنْ عَادٍ أَحَدًا-اس قوم كو اس طرح پر رَجل كرد كى كوعاد كى قوم ميں سے باتى مت ركھ-

رَ مَا دُرِ مُدِدٌ (مبالغہ کے لئے کہتے ہیں کیسے کُیْلُ الْمَیْلُ الْمِیْلُ الْمِیْلُ الْمِیْلُ الْمِیْلُ الْمِی یَوْمٌ اَیُومُ لَیْمِیْ اَنْجِی خوب طلا کررا کھی بھی را کھنگل آئے۔ ذَوْجِیْ عَظِیْمُ الوَّمَادِ - میرا شوہر بڑی را کھ والا ہے۔ (مین بڑامہمان نواز ہے شب روز باور جی خانہ گرم رہتا جس کی

وجہ سے را کھ کا ڈھیرلگار ہتا ہے)۔ شویٰ اَخُوْلَا حَتیٰ اِذَا نُصَعَّ رَمَّدَ۔ تیرے بھائی نے

گوشت بھونا جب وہ کیک گیا تو را کھ میں ڈال دیا (یہ ایک مثل ہے جواس وقت کہی جاتی ہے جب کوئی کی کے ساتھ احسان کر ہے گر پھراس پراحسان جما کریا اس کوستا کر اپنا احسان ہرباد کرے )۔

مترجم کہتا ہے میری عجیب قسمت ہے میں نے جس شخص پر احسان کیاای نے میرے ساتھ مالآ خربرائی کی بلکہ دشمن ہوگیا سوائے چندافراد کے میں لوگوں کی طرف سے ہونے والے اس جوا بی عمل کی تو جید په کرتا ہوں کہاا حسان کرنا تو مجھ کو آتا ہے لیکن اس احسان کو قائم رکھنا مجھ کونہیں آتا-حقیقت یہ ہے کہ میں دروغ گوئی' منافقت اور بدعهدی کامتحمل نہیں ہوں جٹ کسی کی طرف سے ان ہاتوں کا صدور ہوتا ہے تو فوراً مجھ کو اس سے نفرت ہوجاتی ہے-حیدرآ باد میں ایک صاحب جج تھے' میں نے ان کوتعلیم دی' مهینوں اینے گھر میں ان کومهمان رکھا – جب وہ بر سرعہدہ آئے اور طاقتور ہوئے تو انہوں نے مجھ ہی کو نکال باہر کیا- ایک دوسرے بندہ رحمان اور تھے جن کو میں نے حقیقی بھائی کی طرح سمجھ کرتمام و کمال عدالتی انصرام ان کےحوالہ کر دیا اورایک اونی ورجہ ہے ان کواعلی خدمت پر مامور کرایا - لیکن اس بھائی نے مجھ ہی پر ہاتھ صاف کیا اور میرے عہدے کے طالب بن گئے مگر اللہ تعالیٰ منتقم حقیقی ہے وہ محس کشی کا بدلہ دنیا ہی میں دے دیتا ہے جنانچہ اول الذکر مہمان تو چند ہی روز میں طعمهُ فالح ہوئے اورمعذور ہوکر فانی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اورآ خرالذکر بھائی میراعیدہ تو کیا'اینے اصل عبدے سے بھی معزول کردیئے گئے )۔

وَعَلَيْهِمْ نِيَابٌ رُمُدٌ- ان كَ كَبْرَ بِ راكه كى طرح (مِيلًردآ لود) بور بے تھے-

رَمَدُ- ایک پانی کا نام ہے جو آنخضرت نے مقطعہ کے طور پرجمیل عددی کودیاتھا-

یَتَوَشَّاً الرَّجُلُ بِالْمَاءِ الرَّمِدِ- آ دمی اس پانی سے وضو کرےجس کارنگ را کھ ساہوگیا ہو-

وَ كَانَ رَمِداً - حضرت عليٌّ كي آنكھيں د كھر ہي تھيں -وَهُو َ اَرْمَدُ -ان كي آنكھيں د كھر ہي تھيں ( آشوب چپثم

( 1

(اونٹ کے کوہان کی طرح او کچی نہ رکھنا)-د کمٹ - اس مٹی کو کہتے ہیں جوقبر میں بھری جائے اور خود قبر کو بھی کہتے ہیں-

ر امیس - ایک موضع کا نام ہے محارب کے ملک میں جو آنخضرت نے عظیم بن حارث محار نی کولکھ دیا تھا -

مَنْ ذَانَ اللَّهُ بِالرَّايِ لَهُ يَزَلُ دَهُوهُ وَ فِي ارْتِهَاسٍ - جو شَخْص دين كى باتوں ميں اپنی عقل پر چلتا رہے ( میغمٹر كی اطاعت نه كر ہے) اس كازمانه بميشه گراہی كے دريا ميں غوطے كھا تا ہوا گزرے گا-

کانَ الصِّبْیَانُ یَصْبِحُونَ عُمْصًا رُمْصًا وَیُصْبِحُ وَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَیْنَا و دوسرے نیجے جب شیخ کو اصحے تھے تو آئھوں میں چیئر جرے ہوئے اور آنخفرت مسنی میں شیخ کو پاک چشم تیل گئے ہوئے المُصّے تھے (یہ اللّٰہ تعالیٰ کی طرف ہے آپ کی خبر گیری ہوئی تھی، فرشتے آپ کی آئھیں میل کچیل ہے پاک صاف کرتے 'بالوں میں تیل ڈال کر میں کرتے ) (اہل عرب کتے ہیں:

غَمِصَتِ الْعَيْنُ يَا رَمِصَتِ الْعَيْنُ - آكُو چَيْرُ آلود مو ئ - )

> رَمْصُ - گيلا چيرُ -غَمَصٌ - سوكھا چيرُ -

اَغْمَصْ اوراَرْمَصْ-جس کی آئھ میں چیپڑ ہو-ان کی جمع غُمْصٌ اور رُمْصٌ آتی ہے-

فَكُمْ تَكُتَحِلْ حَتَّى عُكَادَتْ عَيْنَا هَاتَوْمَضَانِ - انهوں نے سرمہنیں لگایا یہاں تک کہان کی دونوں آ تکھیں چیٹر آلود ہونے کو تھیں (ایک روایت میں تَرْمَضَان ہے یعنی جلنے کو رَمْوَمَةٌ - بات كرنے كے لئے منہ ہلاناليكن بات ندكرنا - حَبَسْتَهَا فَلَا اَطْعَمْتُهَا وَلَا اَرْسَلَتْهَا تُرَمُومُ مِنْ خَشَاشِ الْاَرْضِ - اس نے كيا كيا بلى كو باندھ ديا نداس كو كھانا ديا نہ چھوڑا كہ وہ زمين كے كيڑے مكوڑے كھاليتى (يد رَمَّتِ الشَّاةُ اور إِرْتَمَّتُ سے نكلا ہے - لينى بحرى نے كہا) - مَرَمَّةٌ - لهردار جانوروں ميں جيسے آدمى ميں منہ -

فَالَّذَا جَاءَ رَبَضَ فَلَمْ يَتَوَمُّومُ أَ - آنخفرتَ كَ آل كَ پَاس ايك جنگلى جانورتها جب آپ کهيں چلے جاتے تو وہ کھيلتا کو دتا آتا جاتار ہتا) جہاں آپ گھر ميں تشريف لائے بس دم بخو دموکر مينے جاتا پھر حرکت نہ کرتا (سجان اللہ جنگلی وحثی جانور بھی آپ کا ادب کرتے دوسری روایت میں ہے کہ اونٹ نے آپ کو مجدہ کیا عظیمہ ) -

دَ مُزُّ -اشاره كرنا' بهكانا' بجرنا -

تَوَمُّنُوْ - تيار ہونا'زور ہے گوزلگانا -

لَهُ فِيهُا رَمْزَةٌ -وهاس میں اشاره کرتا (ایک روایت میں زَمْرَهٌ ج یعنی جاتا - یہ مِنْهَادٌ ہے - ایک میں رَمْرَهَةٌ ایک میں رَمْرَهَةٌ ایک میں زَمْرَهَةٌ ایک میں زَمْرَهَةٌ ایک میں زَمْرَهَةٌ ہے یعنی باریک آواز نکالیا -

رَمَّازَة - رنڈي' فاحشہ-

رَ مُسْ - جِهلِ نا' گاڑ نا' ڈ ھانپیا -

اِرْتِمَاسٌ - غوطه لگانا جیسے اِغْتِمَاسٌ ہے بعض نے کہا اِرْتِمَاسٌ یہ کغوطه لگانا جیسے اِغْتِمَاسٌ یہ کہا اور اِنْ مِن وَ بارہے - اور اِغْتِمَاسٌ یہ ہے کہ دریتک پانی میں وُ و بارہے -

إِنَّهُ رَامَسَ عُمَرَ بِالْحُجْفَةِ وَهُمَا مُخْرِ مَانِ-ابن عباس نے حضرت عمر عمر کے ساتھ حجفہ میں غوطہ لگایا اور دونوں احرام باند ھے ہوئے تھے۔۔

اَنْصَّائِمُ یَوْ تَمِسُ وَ لَا یَغْتَمِسٌ - روزه دار پانی میں سرؤ با سکتا ہے-لیکن دیرتک غوطہ نداگائے -

إِذَا ارْتَمَسَ الْجُنُبُ فِي الْمَاءِ أَجْزَأَهُ - جب جب بن پانى مين فوط لگا كوه وه اس كوكانى ب (يعن فسل ادا موكيا) - أَرْمُسُوا قَبْرِ فَي رَمْسًا - ميرى قبر زمين دوز كر دينا ،

# الكانات المان الما

تقيں)-

اشْتَكُتْ عَيْنُهَا حَتَّى كَادَتْ تَرْمُصُ - ان كَى آكه دكتْ كَى يَهال تك كه چيپر آلود ہونے كوشى (ايك روايت ميں تَرْمَضُ ہےضادُ جمہ ہے 'يعنی جلنے كی قريب ہوگئی) -دَمُضٌ - دو پھروں ميں ركھ كركوٹنا 'گرى ميں جرانا -دَمُضْ - خت گرم ہونا ' خت گرى ميں جہنا يہاں تك كه كليج ميں زخم آجانا -

> تَوْمِيْضٌ - سخت گرمی میں چرانا (جیسے که ) اِدْ هَاضٌ - درد پہنجانا 'جلانا -

صَلْوةُ الْأَوَّ ابِيْنَ اِذَا رَمِضَتِ الْفِصَالُ - اوابين كى نماز اس وقت ہے جب اونٹ كے بچ وهوپ كى گرى سے چرنا چھوڑ كر بيشے جاكيں (ان كے پاؤں اس درجہ جلن كيس كه چرنا چھوڑ دين ، يوفت چاشت كى نماز كا ہے جب وهوپ كى شدت ہوتى ہے)-

عَلَیْٰکَ الظَّلْفَ مِنَ الْارْصَلِ لَا تُرَمِّضُهَا- تو اپنے جانور ل کوعلیظ اورموٹی زمین میں لے جا (جہال گری سردی کا اثر کم ہوتا ہے ) ان کوجلی گرم زمین میں مت چرا-

فَجَعَلُ بَتَنَبَعُ الْفَیْ مِنْ شِدَّةِ الرَّمْضِ - وہ سابیہ دُھونڈ سے لگے ختگری کی وجہ سے (ای سے 'رمضان' اخوذ ہے' کیونکہ جب مہینوں کے نام قدیم عربوں کی زبان سے قل کئے گئے 'اس وقت جومہینہ جس موسم میں پڑااس کا ای مناسبت سے ویبا ہی نام تجویز کیا - اتفاق سے رمضان کا مہینہ ختگری کے زمانہ میں آیا تو اس کا نام رمضان رکھ دیا' کذافی النہا ہے۔ کے زمانہ میں آیا تو اس کا نام رمضان رکھ دیا' کذافی النہا ہے۔ محیط میں ہے کہ یہ درمض الصّائِم سے نکلا ہے' یعنی روزہ دار کے بیٹ کی حرارت خت ہوگی یا اس لئے کہ رمضان کا مہینہ گنا ہوں کو جلا دیتا ہے ۔ بعض نے کہا' رمضان اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے گریہ تول ضعف ہے اور اس کے قائلوں نے اس طرح کہنا مگروہ جانا ہے کہ'' رمضان آیا'' بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کہنا چا ہے' کہ'' رمضان کا مہینہ آیا'' امام بخاری نے دونوں طرح کہنا چا ہے' کہ'' رمضان کا مہینہ آیا'' امام بخاری نے دونوں طرح کہنا چا ہے' کہ'' رمضان کا مہینہ آیا'' امام بخاری نے دونوں طرح کہنا جواز ثابت کیا ہے ) -

إِذَا مَدَحْتَ الرَّجُلَ فِي وَجُهِم فَكَانَمَّا ٱمْرَرْتَ عَلَى

حَلْقِهٖ مُوْسًى رَمِيْضًا- جب تو منه پركى كى تعريف كرے (خوشام) تو گوياتو نے اس كے حلق پرتيز استرہ چلايا-حَرَّ الرَّ مُضَاءً - جلتى زمين يا جلتى ريت كى گرى-هُو يَتَرَمَّضُ الظِّبَاءَ - وہ تھيك دوپهر ميں گرى كے وقت برنوں كو پكرتا ہے- يا ہرنوں كو جلتى ريت ميں ہنكا ليجاتا ہے جب وه گرى كى وجہ سے پڑجاتى ہيں تو ان كا شكار كرليتا ہے-فَدَفَعَ إِرْتِمَاضَ نَفْسِهِ- اس نے اپنے دل كى جلن

رَ مُع - جلدی بھا گنا-

دَ مَعَانٌ -غرور یا غصے سے ناک کالرزنا' اشارہ کرنا' حجماڑ تا جننا' بھننا -

دُمُاعْ - پیشہ کا دردیا عورت کے چہرے کی زردی ایک بماری کی وجہ ہے-

اِسْنَبُّ عِنْدَهُ رَجُلَانِ فَغَضِبَ آحَدُهُمَا حَتَّى خُيِلًا اللي مَنْ رَاهُ أَنَّ انْفَهُ يَتَرَقَّعُ - آخضرت كسامنے دو آدميوں نے گالى گلوچ كى ايك كواليا غصر آيا كرد كھنے والے كو يہ خيال ہوتا تھا كراس كى ناك حركت كررى ہے (ايك روايت ميں يَتَمزَّعَ ہے يعنى اس كى ناك پھٹ جاتى ہے اس قدر غصے سے بھول جاتى ہے)-

رِمَعٌ - ایک موضع کانام ہے بلادعکہ میں جو یمن میں ہیں۔
اَوَّلُ مَنُ رَدَّشَهَادَةَ الْمَمْلُوْكِ رَمَعٌ وَاوَّلُ مَنْ اَعَالَ
الْفَرَانِضَ رَمَعٌ - سب سے پہلے غلام کی گواہی رمع نے ردکی اس طرح فرائض میں عول بھی اس نے کیا (رمع شاید کسی کانام نے بعض نے کہا ہی کم مقلوب ہے )۔

رَمُقَ - وزویدہ نگاہ ہے دیکھنا وریک دیکھتے رہنا (جیسے تَوْمِیْقٌ ہے۔ تَوْمِیْقٌ کے معنی کلام کو خلط ملط کرنا بھی آیا ہے جیسے تَلْفِیْقٌ ہے)۔ تَلْفِیْقٌ ہے)۔

مُوَامَقَةً -انتظاركرنا ، قطعي فيصله ندكرنا -

مَالَمُ تُضْمِرُوا الرِّمَاقَ - جب تک تم نفاق اور بغض ول میں ندرکھو گے (اہل عرب کہتے ہیں: میں ندرکھو گے (اہل عرب کہتے ہیں:

رَامَقَهُ رِماقاً-اس كى طرف دشنى سے ديكا-

# 

دَمَقٌ - تھوڑی ی جان جومرنے کے قریب رہ جاتی ہے یعنی آ خری سانس-

اَتَیْتُ اَبَا جَهْلِ وَّبِهِ رَمَقٌ - مِیں ابوجہل کے قریب آیا' اس میں ذرای جان باقی تھی (یعنی جنگ بدر میں زخی ہو کر سک رہاتھا) -

اُرْمُقْ فَدُفَدَهَا- اس كا نكره ديكما ره (برابرنگاه اس پر ركه)

لَّا رُمُفَنَّ صَلوٰةً رَسُوْلَ اللَّهِ عَلَيْهِ - مِين وَ آن خضرت كَى اللَّهِ عَلَيْهِ - مِين وَ آن خضرت كَى المازكوتا كتار بون كا (يعني يوري توجه سے نگاہ رکھوں گاتا كه مِين سنت كے مطابق اپني نماز قائم كرسكوں) -

لِکُلِّ ذِی رَمَقِ قُوَّةٍ - جس میں ذرای بھی جان ہے اس میں کچھ نہ کچھ طاقت ہے (اور کچھنہیں ہوسکتا تو تڑ پتا ہی ہے کاٹ ہی کھا تاہے )-

یا کُلُ الْمُصْطُوّ مِنَ الْمَیْتَةِ مَا یَسُدُّبِهِ الرَّمَقَ - جوبھوک سے بیقرار ہووہ اتنا مردار کھا سکتا ہے جس سے جان بی رہے (مطلب یہ ہے کہ بقدر ضرورت کھا سکتا ہے - امام شافعی اور امام ابوضیفہ کا یہی قول ہے امام ما لک اوراحید اور شافعی سے یہی ایک روایت ہے کہ شم سر ہوکر کھا سکتا ہے ) -

عَیْشٌ رَمِقٌ - این زندگی جس سے جان قائم رہے-مُرَامِقٌ - وہ حض جس کے دل میں تیری محبت کم ہوگئی ہو-رَمَکَةٌ - ترکی مادہ گھوڑی (جس کو بقائے نسل کے لئے رکھیں-اس کی جمع رَمَكٌ اور رَمَاكُ اور رَمَكَاتٌ اور اَرْمَاكُ آئی ہے)-

وَ أَنَا عَلَى جَمَلِ أَرْمَكَ - مِن ايك (الحَى اون پرسوار تَهَا (يعني وه اونٹ خاک رُنگ کا تھا) -

> اَرْمَكَ إِرْمِكَاكًا-راكه كاسارتك موا-رُمُونُكُ-ا قامت كرنا-

اِسْمُ الْأَرْضِ الْعُلْيَاءِ الرَّمْكَاءُ- اوبروالى زمين كا نام رَمْكَاء ب(بيتانيث بارْمَكَى)-

رَامَكٌ-ایککالی چیز ہو مثک میں ملائی جاتی ہے-سَالُتُه' عَن الْحَمِیْرِ تُنْزِیْهَا عَلَی الرَّمَكِ- میں نے

پوچھاا گرگد ھے ترکی گھوڑیوں پر چڑھائے جائیں ( خچر نکالنے کے لئے تواس میں کوئی قباحت تونہیں؟ فرمایانہیں )-

یَرْمُوْكَ - ملک شام میں ایک مقام کا نام ہے جہاں مسلمانوںاورنصاریٰ میں جنگ ہوئی تھی -مدہ

رَمْلٌ - ريت ملانا ونون تقيرنا أراستدكرنا-

رَ مَلٌ يارَ مَلَانٌ يا مَرْ مَلٌ - دورُ نا -

و کان الْفَوْمُ مُرْمِلِیْنَ- لوگ اس وقت بے توشہ سے

( کھانے کے محتاج - یہ اِرْ مَالٌ سے ہے یعنی توشہ ختم ہو جانا '
نان شبینہ کومختاج ہونا 'گویا ایسا محص ریت میں مل گیا جسے فقیر کو
تَر بُ کہتے ہیں - یعنی مٹی میں طاہوا) -

كَانُوْا فِي سَرِيَّةٍ وَّارُمَلُوْا مِنَ الزَّادِ - وه لوگ فوج كى ايک مکرى ميں تصاورتو شدان كاختم ہوگيا تھا-

كُنَّا مَعَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْتُهُ فِي غَزَاةٍ فَأَرْمَلْنَا- بَمِ الكِ لِرُانَ مِن ٱنخضرت كَ ساتھ مَظِئهاراتوشخم ہوگیا-

ذَخَلُتُ عَلَى رَسُوْلِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ وَإِذَا هُوَ جَالِسٌ عَلَى رُمَالِ سَوِيْدٍ - (حضرت عُمُّ كَتِمَ بِين كه) مِن آنخضرت ك پاس حاضر بُوا أَ آپِ عَلَى چار پائى پر (جو مجور ك چوں اور ثاخوں سے بن بوئى قى) بيٹے تھے (ايك روايت مِن رُمَالُ حَصِيْدٍ ہے يَّن برہنہ بور بے پر) (اہل عرب كمتے بين:

رَمَّلُ الْحَصِيْرَ اور اَرْمَلُهُ اور رَمَّلَهُ - لَيْعَىٰ بُوريَّا بنا العض نے کہار مُمَالٌ جَمْع ہے رَمُلٌ کی جمعیٰ مَرْمُولٌ جیسے خَلْقٌ جمعیٰ مَخْلُوفٌ ہے- مطلب یہ ہے کہ آپ کے جسم مبارک اور چار یائی کے درمیان دوسراکوئی فرش نہ تھا)-

مُتَكِئ على رَمْلِ حَصِيْرٍ يا رُمَالِ حَصِيْرٍ - لِعِن نَظَے بورے پرنیک لگائے تھے-

مُفْضِیاً اِلٰی رُمَالِه- برہند بوریے پر لیٹے تھےسَرِیْر مُرْمَل وَعَلَیْهِ فِرَاش - ایک چار پائی پر جو کھورک
رسیوں سے بنی ہوئی تھی اور اس پرکوئی بچھونا تھا تو یہاں مائ
نافید راوی کے سہو سے گر گیا ہے یوں صحیح ہے مَا عَلَیْهِ
فِرَاش )-

وَقَدْ آثَرَ رِمَالُ السَّرِيْرِ - عِارِيالَى كَى رسيول كا نثان

# الكانات المال الكالمال الكالمالة المالة الما

آپ کی پشت مبارک پر پڑگیا تھا ( کیونکہ آپ ننگی چار پائی پر لیٹے تھے کہاس پرکوئی بچھونا تھا)۔

دَمَلَ فَلْنَا وَمَنْهِى أَدْبَعًا- آپ طواف كے تين پھيروں مين دور كركند هے بلاتے ہوئے چلے باقى چار پھيروں مين معمولي جال سے چلے-

فِیْمُ الرَّمَلَانُ وَالْکُشُفُ عَنِ الْمَنَاکِبِ وَقَدُ اَطاَّءَ اللَّهُ الللْمُواللَّ الللْمُلْمُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

رَمَلَانٌ مصدر ہے بمعنی رَمَلٌ- بعض نے کہارَمَلانٌ شنیہ ہے رَمَلٌ کا اور مرادر ال طواف کی اور سی صفاوم روہ کی ہے ورنوں کو تغلیباً رملان کہدیا۔ جیسے شمسیان اور قَمَرَانُ اور بیقول سیح نہیں ہے کی کوئکہ طواف کی رال کا آنخفرت نے نیا تھم عرو قضا میں دیا تھا جب کہ مشرکین پر و پیگنڈہ کررہے تھے کہ مسلمان مہاجرین کو مدینہ کے بخار نے ناتوان کر دیا ہے اور صفاو مروہ کی سی تو قدیم زمانہ حضرت ہاجرہ کے عہد سے جاری تھی کہ (نمایہ میں ہے۔

رُمَلُ - کند هے ہلا کر چلنا نہ کہ دوڑ کر-اور سعی دوڑ نا'نووی نے کہار مل چھوٹے چھوٹے قدم رکھ کرجلدی چلنا)-تکگوڈن فیمی الرّمُل -ریت میں ہوتی ہیں-

أَنْ يُّرَمَّلُ اللَّحْمُ بِالتُّرَابِ- (بانثریاں اوندھا دیجا کیں) اورگوشت رہی میں الما دیا جائے (تاکہ کھانے کے لائق ندرہے)-

وَٱبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجُهِم ثِمَالُ الْيَتَامٰى عِصْمَةٌ لِلْاَرَامِلِ!

(یعنی) سفیدرنگ جن کے منہ کے وسلہ سے پانی مانگا چاتا ہے یتمیوں کے پشت پناہ بیواؤں کے بچانے والے (ان کو پالنے والے ان کی خبر گیری کرنے والے ) (بیابوطالب کے تصید ب کاایک شعر ہے جوانہوں نے آنخضرت کی مدح میں کہاتھا) -اُدُمَلُ ۔ وہ مردجس کی بیوی مرکئی ہو۔

آزْ مَلَةٌ - وه عورت جس كاشو برمر گيا بهو (اس كى جمع آرَامِلْ ہے)-

اَدْ مَلُ مِعْمَاج اور مسكين كوبھي كہتے ہيں-

مَنْ تَوَكَ شَيْئًا مِّنَ الرَّمَلِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَلَا شَى عَلَيْهِ - الرَّكِي خَفَ نَ صَفَا وَمِروه كَ وَرَمَان (ياطواف مِن) رمل چور وى (يعنى دور كركنده بلاتا بوانه چلا بلك معمولي چال سے چلا) تواس پر پچھلازم نہيں ہے (كيونكه رمل اوراضطباع دونوں مستحب بيں پچھواجب نہيں بيں)-

یَرْمَلُوْنَ عَلَیٰ اَقْدَ اِمِهِمْ شُعْنًا عُبْرًا۔ این پاؤں پر دوڑرہے ہوں کے پریثان حال خاک آلودہ۔

تُرِیْدُ اَنْ تَوْمَلَنِیْ مِنْ زَوْجِیْ- آپ بیزچاہتے ہیں کہ مجھ کورانڈ بنادیں-

وَبَرِيَّتِكَ الْمُرْمَلَةِ - اور تيرى تماج خلقت -

آخُومَ مُوْسىٰ مِنْ دَّمُلَةِ مِصْوَ-حفزت مویٰ نے رملہ سے احرام باندھا( رملہ ایک مقام ہے مصر کے رہتے ہیں) (اہل عرب کتے ہیں)

رَمَلَهُ بِاللَّهِ فَتَرَمَّلُ - اس كوخون مِن لَيْهُوا و التَّهُ عَيا -رَمُّ - درست كرنا مرمت كرنا كهالينا كلّجانا (جيسے دِمَّةُ اور رَمِیْمٌ ہے)-

> تَرْمِيْمُ - مرمت كرنا -إِرْ مَامٌ - كلجانا -

کیف تغرض صلوت عکیک وقد ارمت- ہاری درودآ پ پرس طرح پیش کی جائے گئ آ پ تو (مٹی میں) گل کے ہوں گے رصح فین نے یوں بی روایت کیا ہے ارمّت مالانکہ بیسے فی فیس ہوں گئ ہوں گئ یا دممت لینی آپ گل کے سول گئ ہوں گئ یا دممت لینی آپ گل کے ہوں گے۔ بعض نے کہا کہ' آزمَت صحح ہے۔ اصل میں ارمَّت تقاایک میم کوخذف کردیا جیے آخسست کا ایک سین مذف کر کے احسٰت کہتے ہیں۔'' گر بعض کا کہنا ہے کہ'' ارمّت صحح ہے بتشد یدتا۔ایک میم کوتا میں ادعا م دے دیا''۔ مرّد یقول غلط ہے کوئکہ میم کا دعا م تا میں نہیں ہوتا)۔

بوٹیوں اور پھولوں سے بنتا ہے )-

حَمَلْتُ عَلَى رَمِّ مِنَ الْأَكُوادِ- مِين فَرُدون كَ الكَكُروه يِعْلَدُكِهِ (اللَّ عُرب كَهَ بَين:

جَاءَ بِالطِّمِّ وَالرِّمِ - ترى اور خَشَى كى ياتر اور خَتَك سب چيزيب كِرَر آيايا پي أورمني دونوں كِر آيا) -

کُنَّا ذَوِی لِ ثُیِّمِهِ وَرُمِّهِ- ہم نے تواس کو پالا پوسا بڑا کیا اہل عرب کتے ہیں:

اہل عرب کہتے ہیں: مَالَهُ ' ثُنُمُ وَلَا رُمُ - اس کے پاس نہ گھر کا سامان ہے نہ ہونؤں سے کھاتی ہے (ایک روایت میں تَرَمُومُ)

لَا يَكُونَ والْعاقِلُ ظَاعِنَا إِلَّا فِي ثَلَاثُ تَزَوَّ دِلِمَعَاشِ اَوْ مَرَمَّةٍ لِمَعَاشِ اَوْلَدَّةٍ فِي غَيْرِ مُحَرَّمٍ - تَقَلَمُدا آدى جب سفر كرك گاتو تين باتوں كے لئے ياتورو في پيدا كرنے كے لئے ياا بي معاش كى درتى كے لئے ياوه لذت حاصل كرنے كے لئے حد امنہ سر ۔ ۔

جو حرام نہیں ہے۔ اَلْقَاتِلُ نَفْسًا خَطَاءً یُتَلُّ بِرُمَّتِهِ اِلٰی اَوْلِیَاءِ الْمَقُتُولِ - جو شخص چوک کرکسی کو مار ڈالے وہ اپنے گلے کی رس سمیت مقتول کے وارثوں کے حوالہ کر دیا جائے گا۔ دیمان ۔ انار۔

> اَدْ مَنْ - ایک قوم ہے-اِدْ مِیْنِیَةُ - اون کا ملک -

مَوْ مَنَةً - جہال انار بہت ہوں-

یکفتبان مِنْ تَحْتِ حَصْرِها بِرُمَّا نَتَیْن - وہ دونوں بچ اس کی کر (پشت) کے نیچ ہے دواناروں سے کھیل رہے تھے (مطلب یہ ہے کہ اس عورت کے سرین بہت الجر ہے ہوئے پر گوشت تھے جب وہ چت سوتی تو کمر کے نیچ اتنی کشادہ جگہ رہتی کہ اناراس کے نیچ سے نکل جاتا اس کے دو بیچ دونوں جانب بیٹھے اناروں سے کھیل رہے تھے ایک بچے اپنا انار دوسرے کی طرف کمر کے نیچ سے پھینکہا تو پھردوسرا بچے بھی اس کے جوب میں وہی عمل کرتا - اہل عرب ہمیشہ ان عورتوں کو پہند نَهٰی عَنِ الْاِسْتِنْجَاءِ بِالرَّوْثِ وَالرِّمَةِ-آپ نے لید اورگل ہوئی ہڈی سے استخاکر نے سے منع فرمایا:

قَبْلَ أَنْ يَكُوْنَ ثُمَامًا ثُمَّ رُمَامًا-اس سے پہلے کہ تمام کی طرح (تمام ایک بھاجی ہے) ناتوان اورضعیف ہو جائے بھر گل کراور ریزہ ریزہ ہوجائے-

اَیُّکُمُ الْمُتَکِلِمُ بِکُذَا فَارَمَّ الْقَوْمُ-تَم مِیں سَ نے بیہ بات کہی تھی؟ بین کرلوگ خاموش ہورے (ایک روایت میں فازمَ الْقَوْمُ ہے زائے معجمہ سے لینی جواب وینے سے باز رے )-

فَلَمَّا سَمِعُوْا بِذُلِكَ اَرَمُّوا وَرَهِبُوْا - جب لوگوں نے بہ اناتو خاموش ہو گئے ورگئے -

و آسبابها رِ مَامٌ - دنیا کے سامان سب گلے سڑے ہیں-یہ جمع ہے رُمَّةٌ کی میمن رس کا مکرا جوگل گیا ہو-

اِنْ جَاءَ بِاَرْبَعَةٍ يَّشُهَدُوْنَ وَإِلَّا دُفِعَ اللهِ بِرُمَّتِهِ- الرَّ چارگواه لایا تو بهتر ورندا بی ری-میت اس کے حوالد کردیا جائے گا-

رُمَّةٌ - وہ ری جس سے قاتل یا قیدی باندھے جاتے ہیں-(اہل عرب کہتے ہیں:

آخَذُتُ الشَّيْءَ بِرُهَّتِهِ- مِين نے اس چِيز کو پورا پکڑليا)-

وقی رم - ایک کنوال ہے مکہ میں جس کومرہ بن کعب نے کھد وایا تھا۔

فَلْیَنْظُرُ اِلٰی شِسْعِه وَرَمِّ مَادَ ثَرِمِنْ سِلاحِه- اپی جوتی کے تمہ کو دیکھے اور ہتھیار کو جو خراب ہو' اس کو درست کرے-

عَلَيْكُمْ بِالْبَانِ الْبَقَوِ فَإِنَّهَا تَوُمُّ مِنْ كُلِّ الشَّجَوِ تَم گائِكا دودھ بياكرووہ برايك درخت ميں سے كھاتى ہے (تو اس كے دودھ سے بہت ى بياريوں كوفائدہ ہوتا ہے اس لئے كم مختلف نباتاب سے بيدودھ بنتا ئے جس طرح شہدمختلف

#### العَانَ اللهِ اللهِ اللهُ الله

کرتے ہیں جوتوانا اور تندرست ہوں' سینہ خوب انھرا ہوا اور پیتا نیں بڑی ہوں اور کو لھے پر گوشت ہوں )-دَمُدَّ - خت گرم ہونا' جوز ہندی -دَمْدَةَ وَ وَمِنا -

آنًا مِنْ رَامُهُوْ مُوْذِ - (حضرت سلمان فارئ نے کہا) میں رام ہر مز کار ہے والا ہوں (وہ ایک شہر ہے ایران میں) -رَمْیٌ - گرانا' پھیکنا' ڈال دینا' بڑھ جانا' مصیبت لانا -مُواهاٌۃ - ایک دوسرے کی طرف تیر مارنا یا پھیکنا -اِدْ مَاءٌ - بڑھ جانا' ڈال دینا -

تَوَامِیْ - ایک دوسرے کوتیریا چھروغیرہ سے مارنا' دیر ہونا (جیسے تُوَاجِیْ ہے)-

دِّمِیًّا-ایک دوسرے کوتیر مارنایا پھروغیرہ-یَمُو ُفُوْنَ مِنَ الدِّیْنَ کَمَا یَمُوُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِیَّةِ-دین سے اس طرح باہر ہوجائیں گے (نکل جائیں گے) جیسے تیرشکار کے جانور میں سے پارنکل جاتا ہے-

دَمِیّة - وہ جانورجس کو تیر مار کرشکار کریں (مطلب میہ ہے کہ دین کا اثر ان میں ذرا بھی نہ ہوگا - جیسے تیر جوزور سے مارا جائے تو جانور کے جسم سے پارٹکل جا تا ہے اس میں کچھ لگانہیں رہتا ) -

خَرَجْتُ أَرْتَمِنَى بِأَسْهُمِنَى - مِن نَكا تير چلاتا ہوا (ايک روايت مِن اَتَرَامٰی ہے معنیٰ وہی ہیں - بعض نے کہا اَرْتَمِنیُ اس وقت کہیں گے جب شکار پرتیر ماریں اور اَتَرَمَٰی جب نشانہ پرتیرلگا کیں ) -

آئٹس وَرَاءَ اللهِ مَوْملی - الله تعالی کے پرے پھرکوئی ایسا نہیں ہے جس سے مطلب یا مراد چاہتے ہیں (بلکہ آخری التجا الله سے ہوتی ہے اس سے بڑا کون ہے جس سے اس کے بعد فریاد کریں) (بعض نے کہا مطلب سے ہے کہ اللہ کی معرفت پر خاتمہ ہے پھراس کے بعدادرکوئی مقصود نہیں ہے) -

فَتَر أَمْى بِهِ الْأَمْرُ الِىٰ أَنْ صَاْرَ الْى خَدِيْجَةَ فَوَهَبَنَهُ لِلنَّبِي عَلَيْكُ مَا اللهِ فَاعْتَقَهُ - (حضرت زيد بن حارثُ جالميت ك زمانه من قيد كة مح من بوت بوت (يعن ايك كى غلا ى

ے دوسرے کی غلامی میں آئے یہاں تک کہ) حضرت ام المومنین خدیجہ کی ملک میں آئے انہوں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہبہ کر دیا۔ آپ نے ان کو آزاد کر دیا (اور اپنا بنابنا)۔

مَنْ قُبِلَ فِي عِمِيَّةٍ فِيْ دِمِّيًا - جُوْخُص اندھادھند تیروں یا پھروں کی بارش میں مارا جائے (ایسے میں معلوم نہ ہو کہ کس کا تیریا پھراس کولگا) -

کان لی اِمْرا تانِ فَاقْتَلَنَا فَرَمَیْتُ اِحْدُهُمَا فَرُمِی فَی جَنَازَتِهَا و (عدی جزای نے کہا یا رسول اللہ ) میری دو یو یاں تھیں وہ آپس میں لڑنے لگیں میں نے ایک کو ( کچھ کچینک کر) مارا اتفاق ہے وہ مرگی (آپ نے فرمایا اس کی دیت دے اور تو اس کا وارث نہ ہوگا ( کیونکہ قاتل کومیراث نہیں ملتی )۔

رُمِی فِی جَنَازَتِهَا - لِعِن اپنی تابوت پر ڈالی گئ (مطلب یہ کہ مرگئ) (ایک روایت میں فَرْمَیْت ہے باظہار تائے تانہ ہے) -

اِیّنی اَخَافُ عَلَیْکُمُ الرَّمَاءَ - میں تم پرسود کا ڈررکھتا ہوں (ایک روایت میں الْاِ رُمَاءَ ہے معنی وہی ہیں) -اَرْمٰی ہمعنی اربی لیمنی بڑھ گیا سودلیا -

لُوْاَنَّ اَحَدَهُمْ رُعِیَ اِلٰی مِوْمَاتَیْنِ لَآجَابَ وَهُوَ لَایُجِیبُ اِلَی الصَّلُوةِ - اگران میں سے کوئی بکری کے دو کھروں پر بلایا جائے یا دو کھروں کے درمیان جتنا گوشت ہوتا ہےاس پر یا چھوٹے ناکارہ دوسیرے دینے کیلئے تو ضرور آئے مگرنماز کے لئے نہیں آتا (جب اذان دے کران کا بلاوہ ہوتا

سَأَلَ أَنْ يُّدُنِيَهُ مِنَ الْآرْضِ الْمُقَّدسَةِ رَمْيَةً بِحَجَرٍ - حضرت موىٰ نَيْ نِينَا كَلَ كَرَانَ حضرت موىٰ نَيْ (وفات كوفت ) الله سَي يردعا كى كران

#### 

کو پاک زمین سے (بیت المقدس سے )ایکسد پھرکی مار برابر نزدیک کردے۔

فَرَمَا نِي الْقَوْمُ بِاَبْصَارِهِمْ - لوگ مِح كو(غمه كل نگاه سے ) گوڑ نے لگے -

ترُمِی بِالْبَعْرَةِ علیٰ رَأْسِ الْحُوْلِ - ( تَم مِیں ہے ہر ایک عورت جاہلیت کے زمانہ میں ) جب سال ختم ہونے پر آتا - اس وقت اونٹ کی مینٹنی ( زمانہ جاہلیت میں عربوں میں یہ جب شوہر مرجاتا تو اس کی عورت برے سے میں یہ رسم تھی کہ جب شوہر مرجاتا تو اس کی عورت برے سے بر کی گرے پہن کر ایک تیرہ و تارکو شہری میں تھس جاتی - سال بحر کلک کوئی خوشبونہ لگاتی - پھر سال ختم ہونے پر ایک جانور لاتے گدھایا بکری یا پرندہ وہ اپنی شرمگاہ اس سے چھواتی 'اس وقت عدت ٹوٹتی - پھر اونٹ کی ایک مینٹنی اس کے ہاتھ میں وقت عدت ٹوٹتی - پھر اونٹ کی ایک مینٹنی اس کے ہاتھ میں دیے اس کو پھینک کر باہر آتی - لاحول و لاقو ہ - آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام میں جو چار مہینے اور پچھون عدت مقرر ہوئی ہے ہی اس کے بہ نبیت کہیں آسان ہے جو عاہلیت کی عدت تھی ) -

اَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ اَلْوَهُمُى - آگاه رہواللہ تعالی نے جوفر مایا کہ تم کا فروں کے لئے اپنی طاقت تیار کھو!اس سے مراد تیراندازی ہے (اب تیراندازی کی جگہ گنوں 'بندوقوں اور تو پوں نے لے لی ہے - لہذااسلامی و نیا کواپئی عمدہ تنظیم کے ساتھ جدیداسلحہ سے لیس اور مضبوط رہنا جا ہے - )

إِذَا وَقَعَتُ رَمِيَّتُكَ - جب وہ جانور جس كا تو شكار كرتا ہے ريز \_-

آرموا وارتحبو و لآن ترموا احب من آن تر حبوا(پاپیاده ره کر) تیراندازی کرواورسوار به وجاو (اس وقت بھالا
چلاو) اور پیدل ره کر تیر مارنا سوار بهونے (اور بھالا چلانے)
ہیں بیدل آ دمی بہت کام آتا ہوہ
دور سے دشنوں کو مارنا ہے اور گراتا ہے بر خلاف سواروں کے
ای لئے فوج میں بیاد ہے بہت رکھتے ہیں اورسوار کم) فرکمی به فی و جُورہ الْقَوْم - (آنخضرت نے خاک کی
ایک مٹی لے کر) کافروں کے منہ یہ ماری (اورفر مایا شاھت

الوجوه'ان كوشكست بهوكي)-

رِ مَايَةٌ - فن تيراندازي -

فَكَرْمَاهُ عَنْ فَرَسِهِ-اس كو هُورْ ب سے گراديا-أَدْمِياً -عليه السلام بني اسرائيل كے مشہور پينجبر ہيں-

#### باب الراء مع النون

أَرْنَبُ -خُرِيُوش-

أَدْ نَبُةٌ - تاك كاكناره - .

رَأَيْتُ عَلَى أَنْفِ رَسُوْلِ اللَّهِ مَالِيَّ وَٱرْنَبَتِهِ أَثَوَ الْمَاءِ وَالْمِيْنِ - مِن نَوْ الْمَاءِ وَالْمِيْنِ - مِن نَ آخضرت عَلِيَّ کَي ناک اور ناک کے کنارے بریچر کا نثان دیکھا۔

کَانَ یَسْجُدُ عَلٰی جَبْهَتِهُ وَاَرْنَبَتِهِ - آنخضرت صلی الله علیه وآله وکلم پیثانی اور ناک پرسجده کرتے ( دونوں کو زمین سے لگاتے ) -

اَلْاَرْنَبُ مُسِنَحَ كَانَتُ إِمْرَأَةٌ تَنْحُونُ زَوْجَهَا وَلَا تَغْتَسِلُ مِنْ حَيْضِهَا - خَرُكُوشُ مَنْ شده جانور ہے پہلے وہ ایک عورت تھی جو اپنے شوہر کی خیانت کرتی ( دوسروں سے فخش کراتی ) اور حیض کا عسل نہ کرتی (اِی حدیث کی روسے امامیہ کے نزدیک خرگوش حرام ہے اور اہل سنت کی دلیل دوسری تیج حدیثیں ہیں جن سے خرگوش کا جلال ہونا ثابت ہے ) - دیشی ہیں جن سے خرگوش کا جلال ہونا ثابت ہے ) - دیشو منا -

تَوْنِیٹٌ - بیہوش کر دینا' مارتے مارتے ہڈیاں زم کر دینا' ہڈیوں میں ستی آ جانا' مارسے یا ڈرسے یا نشہ سے (اہل عرب کہتے ہیں:

دَنَّحَهُ الْنَحَمُوُ - شراب نے اس کوست کر دیا'وہ ایک طرف جھکنے لگا - )

تَرَبَّعَ الرَّجُلُ -شراب في كرجُكنے لگا -

إِنَّهُ كَانَ يَصُومُ فِي الْيُومِ الشَّدِيْدِ الْحَرِّ الَّذِي إِنَّ الْحَمَلَ الْاَحْمَرِ الَّذِي إِنَّ الْحَمَلَ الْاَحْمَرَ لَيُرَنَّحٌ فِيهِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ - حَت الري ك دن روزه ركع يهال تك كمال اونت اس دن (الري كي شدت سے) ديوانه ہو جاتا (ايك روايت ميس لَيُويْحَ شدت سے) ديوانه ہو جاتا (ايك روايت ميس لَيُويْحَ

# الله المال ا

ہے یعن ہلاک ہوجاتا)۔

ٱلْمَوِيْضُ يُوَنَّحُ وَالْعَوَقَ مِنْ جَبِيْنِهِ يَتَوَشَّحُ- يَارِكِ ہوش ہوجا تا ہے اس کی پیثانی سے پینٹیکتا ہے-

اَعُودُ بِاللَّهِ مِنْ هَرِّ مَا تَوَنَّعَ لَهُ-الله كى پناهاس چيزى برائى سے جس كے لئے يدلكلا ہے جويد كرنا جا ہتا ہے-

ان منه منه منه المنظام المنطقة المنطق

رَنُف - يارَنَف - بيرمشك-

دَانِفَةً - تاك كى نرم بثرى كا كناره يا جگر كا باريك كناره يا آستين كا كناره -

رَوَانِفُ-اس کی جمع ہے-

کان إذَا اَنُوْلَ عَلْيهِ الْوَحْیُ وَهُوَ عَلَى الْقَصُواءِ

تَذُرُفُ عَیْنَاهَا وَتُرُنِفُ بِالْدُنیَهَا مِنْ ثِقَلِ الْوَحْیِ

آنخضرت عَلَی پر جب وی ار تی اور آپ اپنی او مُن تصولی پر

سوار ہوتے تو اس کی آنکھیں آنو بہا تیں اور وہ اپنے کان لئکا

دین وی کے بوجھ سے (جانور کا قاعدہ ہوتا ہے کہ جب وہ تھک

جاتا ہے یا اس کی قوت جواب دینے گئی ہے تو کان لئکا دیتا

ہے)۔

بَیْنَ الوَّانِفَةِ وَالصَّفَنِ-(کسی نے عبدالملک بن مردان سے کہا کہ میر سے ایک پھوڑا لکلا ہے۔ بوچھا کہاں پر لکلا ہے؟ وہ کہنے لگا ) رانفہ اور صفن کے درمیان-

دَانِفَه-سرین کا کنارہ جو کمڑے ہوتے وقت زمین سے قریب رہےاور صَفَنُ خصیہ (فوطہ) کی کھال-دَنُقٌ یا دُنُوْقٌ یادَنَقْ-گدلا ہونا-

تَوْنِیْق - گدلا کرنا' صاف کرنا' اقامت کرنا' ضعیف اور ناتوان ہونا' برابرگھورے جانا' ٹوٹ جانا' گھومنالیکن آ کے نہ معدد دا

فَتَكُونُ كَالسَّفِينَةِ الْمُرَنَّفَةِ فِي الْبَحْرِ-صور پھو كَكَ جانے كا آپ نے ذكر كيا تو فرمايا كه زين اپن رہنے والوں پر لرزے گی اور) الي ہوجائے گی جيے کتن سمندر ميں اپن جگه پر گھوئتی رہتی ہے'آ گے نہيں بڑھتی۔

نہایہ میں ہے کہ تونیئق کے معنی آ دمی کا کھڑا رہ جانا نہ

معلوم كه جائے كايا آئے كا-

اہل عرب کہتے ہیں کہ

دَنْقَ الطَّائِرُ- پندہ پر ارد ہا ہے کی چز پر (لینی اس پر گرنا چاہتاہے)-

اُحشُرُوا الطَّيْرَ إِلَّا الرَّنْقَاءَ-سب پرندول کو تکالو (وه ماری سواری کے ساتھ چلیں ) مگر جوائدوں پر بیٹھے ہوں-

اِنْ كَانَ مِنْ رَنَقِ فَلا بَاسَ - (حسن بَعريُ سے كسى نے بوچنا پائى پر پھونكنا كيما ہے؟ انہوں نے كہا) اگر گدلے پن كى وجہ سے ہو (يعنی صاف پائی نہ ہو بلكہ ميلا ہو) تو پھو كئے ميں چھ قاحت نہيں۔
قاحت نہيں۔

وَلَيْسَ لِلشَّادِبِ إِلَّا الرَّنْقُ وَالطَّرُقْ - پِينَ والحَوجَرُدُ گدلے پانی کے اورجس میں اونٹ وغیرہ نے پیٹاب کردیا ہوا اور پھونیں ہے-

دَوْنَقُ السَّيف-تلوار كا پانى اس كى صفائى (اب) رونق ، صفائى اور چىك مِين بهت زياده مستعمل ہے )-

اَلدُّنيًا عَيْشُهَا رَنِقَ-ونيا كى زندگی كمدر ب (يعنى رخ اورتكاليف سے خالى نيس بے)-

> رَنَمٌ - آ واز-رَبِهُ . حِم

تَرَنَّمُ - الحَمِى آواز النا 'گانا (جَسے تَرُنِیُمْ ہے) مَا أَذِنَ اللَّهُ لِشَیْءِ اَذِنَهُ لِنَبِی حَسَنِ التَّرَنَّم

بِالْقُو انِ - الله تعالی متوجه ہو کرا لیے شوق سے کی چیز کوئیس سنتا

جتنا قر آن کو اس پیغیر کے منہ سے سنتا ہے جوخوش آوازی سے

اس کو پڑھے (معلوم ہوا کہ خوش آوازی اور خوبصور تی دونوں

اللہ کی تعییں ہیں اور جس کو اللہ تعالی نے انسانیت دی ہوگی وہ

ان دونوں کو پہند کر ہےگا) -

تَنُوِيُنِ تَوَنَّمُ - جَوْشُعركَ آخر شُنْوَن بِرُحَادِيا جَاكَ مُثَلًا: اقلى اللوم عاذل والعتابن وقولى ان اصبت لقد اصابن

رُنَّةً-آواز-

رَنِیُنَّ-پِکارکرُ چِلاکررونا-کانلگانا جِسے اِرُنَانَّ ہے-فَتَلَقَّانِیُ اَهُلُ الْحِیّ بِالرَّنِیُنِ- فَبیلہ کے لوگ چِلاتے

# الكارك الباحادان الماران المار

ہوئے جھے ہے۔

تَصْحِيْحُ بِرَنَّةٍ - چِلا كررور ،ى فى -

لُعِنَتِ اللَّاانَةُ- چلا کر رونے والی پرلعت ہے (جیسے ہمارے زمانہ میں اکثرعورتیں میٹ پر چلا کرروتی ہیں )-

لَا سَخَّابٌ وَّلَا مُتَرَبِّنٌ بِالْفَحْشِ وَلَا قَوْلِ الْخَنَاءِ-

نہ تو چلانے والے ہیں (بازاروں میں) نوفش اور بیہودہ بات کہنے والے ہیں-

#### باب الراء مع الواو

رَوْبٌ يارُونٌ - جَمِ جِانا عليظ مونا -

رُوْبَةٌ اور رُوْبَةٌ- پھٹا ہوا اور جما ہوا دودھ - بعض نے کہا بچا مارودھ -

اَتَجْعَلُوْنَ فِي النَّبِيْدِ اللَّارُدِيِّ قِيلَ وَمَا اللَّارُدِيُّ؟ قَالَ الرُّوْبَةُ- كَيَاتُم نَيْدَ مِن دردى وَالتِ بَوْ لُوُول نَ كَهَا دردى كيا؟ (امام باقر نے فرمایا" روب" (لين دوده كاخيريه

خمیر دودھ کے اندر کوئی ترش چیز ڈال کر تیار کرتے ہیں )-

لا شُوْبَ وَلا رَوْبَ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ - خريد وفروخت ميں ملانا جلانا ، فريب كرنائيس ب (اصل ميں رَوْبٌ كمعنى خلط ملط كرنا ، ملا وينا ، اى سے دھى كورائب كہتے ہيں - كيونكه دودھ ميں يانى ملاكروہى بناتے ہيں تا كمكھن عليحدہ ہو جائے

(اورصرف جيما جھره جائے)-

رَوْ بَانٌ - حيران بريثان مست اورست-

رَوْبِيٰ-''رَوْبَانٌ'' کی جُمْ ہے-

رَوْ ثُلُ - گھوڑ ہے کی لیدیا گدھے وغیرہ کی-

رَوْنَةٌ - يه "رَوْث" كامفرد -

نَهٰی عَنِ الرَّوْثِ وَالرِّمَّةِ- (ٱنْخَفَرتُّ نِے) لید اور

بوسیدہ ہڈی ہےاستنجاء کرنے کومنع فرمایا-دَاثَ یَرُوثُ -لیدگی'لیدکرتاہے یا کرےگا-

دَوْ ثَا -ليدكرنا-

فَاتَنْهُ اللَّهُ اللَّهِ وَرَوا لَهِ - مِن آپ كے پاس دو پھراور ايك ليد كرآيا-

فَصَّرَبَ بِهٖ رَوْثَةَ أَنْفِهٖ-اس کوناک کی نوک پر مارا (محیط میں ہے کہ بیا یک محارہ ہے) (مثلاً اہل عرب چرب زبان آ دمی کے لئے یہ محارہ ہجی استعال کرتے ہیں:

فُلانٌ يَّضُوبُ بِلِسائِهِ رَوْثَةَ أَنْفِهِ - لِين بِزا كثير الكلام بهت باتيں كرنے والا ہے (زبان آور) -

فِی الرَّوْفَةِ ثُلُثُ الدِّیةِ- ناک کے نیچے کا حصہ (جہاں تک گوشت ہے) اگر اش کو کوئی کاٹ ڈالے تو دیت کا تہائی حصہ دیناہوگا-

إِنَّ رَوْنَةَ سَيْفِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ تَا كُنْ فِصَّةً- اللهِ عَلَيْ كَانَتُ فِصَّةً- اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ الللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ الل

إِنْ قُطِعَتْ رَوْثَةُ الْأَنْفِ فَدِيَتُهَا خَمْسُمِاقِ دِيْنَارِ -الرَّ ناك كى نوك (ينچ كاحصه) كائے تو اس كى ديت پانچ سو ديناردينا ہوگى-

اَلرَّوْ فَهُ مِنَ الْأَنْفِ- ناك كى نوك بھى ناك ميں شامل ہے-

ہے۔ رُوَیْفَةٌ -ایک مقام کا نام ہے جو مکہ اور مدینہ کے درمیان واقع ہے-

> رَوَا جُ- چلنا' نافذہونا - (اہل عرب کہتے ہیں کہ رَاجَتِ الدَّرَاهِمُ - يه روپے چل گئے- ) تَرْوِيْجٌ - چلانا'نافذ كرنا -

دانُج - چلنے والا (رائج کی ضد'' کاسد'' یعنی کھوٹا) رَوْحٌ یارَوَاحٌ - شام کو چلنا (اب اس لفظ کا استعال مطلق چلنے کے معنی میں کیا جاتا ہے - عہد حاضر میں عرب اہل زبان دُخ کے لفظ کو ''جا'' کے معنی میں استعال کرتے ہیں - اور اِذْھَبْ

کااستعال کم ہے)-

رَيْحٌ - بو پا تا -

ريع - بهت زياده موامونا-

مُوَاوَحَةً -ایک بارایک کام کرنا پھردوسرا کام کرنا -یاایک پاؤں پرسہاراد ہے کر کھڑا ہونا پھردوسر سے پاؤں پر-

ُ رُوْعٌ - وہ جو ہر جس کے سبب زندگی کی بقائے اس کا ذکر قر آن اور حدیث میں کئی جگہ آیا ہے - اور روح کے معنی قر آن ٤ | ١ | ا الحَاسَا لَعَالَمُ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالِينِ فِي الْحَلَيْنِ فِي الْحَالِينِ فِي الْحَالِينِ فِي الْحَالِينِ فِي الْحَلَيْنِ فِي الْحَلْمِينِ وَلِينِ فِي الْحَلْمِينِ وَلِي الْحَلْمِينِ وَلَّهِ الْحَلْمِينِ وَلِي الْحَلْمِينِ وَلِي الْحَلْمِينِ وَلِي الْحَلْمِينِ وَلِينِ فِي الْحَلْمِينِ وَلِي الْحَلْمِينِ وَلِي الْحَلْمِينِ وَلِي الْحَلْمِينِ وَلِينِ فِي الْحَلْمِينِ وَلِي الْحَلْمِينِ وَلِي الْحَلْمِينِ وَلِينِ وَلِي الْحَلْمِينِ وَلِي الْحَلْمِينِ وَلِي الْحَلْمِينِ وَلِينِ وَلِي الْحَلْمِينِ وَلِي الْحَلْمِينِ وَلِي الْحَلْمِينِ وَلِيقِيلِ وَلِي الْحَلْمِينِ وَلِيقِيلِ وَلِي الْحَلْمِينِ وَلِي الْحَلْمِينِ وَلِيقِيلِي وَلِيلِي الْمِلْمِينِ وَلِي الْحَلْمِينِ وَلِي الْمِلْمِينِ وَلِي الْحَلْمِينِ وَلِي الْمِلْمِينِ وَلِي الْمِلْمِينِ وَلِي الْمِلْمِيلِي وَلِي الْمِلْمِينِ وَلِي الْمِلْمِينِ وَلِي الْمِلْمِينِ وَلْمِيلِي وَلِي الْمِلْمِينِ وَلِي الْمِلْمِيلِي وَلِي الْمِلْمِيْمِيلِي وَلِي الْمِلْمِيلِيِي وَلِي الْمِلْمِيلِي وَلِي الْمِلْمِ || ظ || ع || غ ||ف|| آ |

اور وحی اور رحمت کے بھی آئے ہیں اور حضرت جبرئیل کو بھی ا روح الامين اورروح القدس كهتے ہيں-

تَحَابُونُ مِذِكُم اللهِ وَرُوْحِه - الله ياداوراس كروح کی وجہ سے محبت رکھو (روح سے مراد وہ شے ہے جس سے خلقت کی زندگی ہو<sup>ا</sup>یعنی ہدایت -بعض نے کہا مراد نبوت ہے اوربعض کا قول ہے کہ قر آن-)

يَتَحَابُونَ رُوْحَ اللهِ-الله كي روح (ك اشتراك) كي وجہ ہے باہمی الفت ومحبت رکھتے ہیں (یعنی قر آن کونظام زندگی اساس قانون مانے اوراس پڑل پیراہونے کی وجہ ہے) (گر بعض اہل علم نے روح ہے محبت مراد لی ہے۔ ) '

ٱلْمَلَائِكَةُ الدُّوْحَانِيَّهُ نَ-روعاني فرشتے (لیمنی روح کی طرح لطيف جونظرنہيں آتی -

إِنَّى أُعَالِجُ مِنْ هٰذِهِ الْآِرُوَاحِ- مِينَ ان روحوں كاعلاج کرتا ہوں۔ ( یعنی جنوں کا کیونکہ وہ بھی روح کی طرح لطیف ہں جونظرنہیں آتے )۔

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُّعَاهِدَةً لَمْ يَرَحْ رَاْنِحَةَ الْجَنَّةِ-جِو م مخص ذی کا فرکو مارڈ الے ( جس سے عہد ہوا ورا مان دی جا چکی ا مو) تووه ( قاتل ) بهشت کی خوشبوبھی نہ سونکھے گا ( کیونکہ اس نے اسلام اورمسلمانوں کو بدنام کیا -اسلام میں عہدشکنی اور دغابازی تخت گناہ اور بدترین عیب ہے ) اہل عرب کہتے ہیں-رَاحَ يَوِيْحُ اوررَاحَ يَوَاحُاوراَرَاحَ يُويْحُ-كَى چِيرَكى بو یائی ( کر مانی نے کہا مطلب یہ ہے کہ وہ اول وہلہ میں بہشت کے اندر داخل نہ ہو سکے گا - بالطور تغلیظ کے ایسا فر مایا اس لئے کہمومن کسی گناہ کی وجہ ہے جو گناہ کفرشرک نہ ہو ہمیشہ دوز خ میں نہیں رہے گا بلکہ بھی وہاں سے نکل کر بہشت میں جائے

هَبَّتْ أَرُواحُ النَّصْرِ - فتح كي موائين چلين (الم عرب کہتے ہیں:

اكرِّيْحُ لِفُلَانِ -فلا شَحْصَ كَى تو ہوا بندھى ہے- (يعنی اس كو

غلبہاور حکومت اور فتح حاصل ہے )-

اكريْحُ لِلأل فُكلن-فلاس كي اولا دكوغلبه اور فتح حاصل

· كَانَ النَّاسُ يَسْكُنُونَ الْعَالِيَةَ فَيَحَضْرُونَ الْجُمُعَةَ وَبِهِمْ وَسَخْ فَإِذَا أَصَابَهُمُ الرَّوْحُ سَطَعَتْ أَرْوَاحُهُمْ فَيَنَاذَّى بِهِ النَّاسُ فَأُمِرُو ا بِالْغُسُلِ- (آتَخِضرت كَ مبارک دور میں ) لوگ مدینہ کے گاؤں میں (جو ) بلندی (پر واقع) تھے رہا کرتے اور ملے کیلے رہ کر نماز جعہ کے لئے (معجد نبوی میں ) آتے 'جب ان کوہوالگی تو ان کے (بدن اور کپڑوں کی ) بوچیل جاتی اور دوسر بےلوگوں کو تکلیف ہوتی اس لئے آپ نے (جعہ کے دن)عسل کرنے کا (اور کیڑوں اور بدن صاف اور یا کیزه رکھنے کا ) حکم دیا۔

رَوْ حُ- ہوا کا چلنا (مطلب مدے کہ ہوا کا جھونکا جب آتا تو ان کے جسم ہے مس ہوتا اور اس طرح بد ہو اور بساند ىھىلتى)-

اَللَّهُمَّ اجْعَلُهَا رِيَاحًا وَّلَا تَجْعَلُهَا رِيْحًا-(جب تيز ہوا چکتی تو آنخضرت یہ دعا فر ماتے تھے ) ما اللہ اس کو کئی طرف کی ہوائیں کردے (جن ہے مطلع پر ابر آتا اور بانی برستا ہے' یعنی رحمت کی ہوا ئیں اور (عذاب کی ) آندھی مت کر (جو قوم عادیراور دوسری قوموں پر آئی تھی )-

اكريْحُ مِنْ رَوْح الله - موا الله كى رحمت ہے (بم لوگ سب ہوا سے ہی زندہ ہیں ہم کو ہر لخط سانس میں تازہ ہوا کی ضرورت ہے ہوا ساکن ہوجائے تو دم گھٹ کرمر جائیں -جس طرح دریائی جانوریانی ہے نکلتے ہی مرجاتے ہیں- اب اگر ہوا اپی جگه پرساکن رہتی اور حرکت نه کرتی تو ہم سب بد بواور تعفن کی وجہ سے ہلاک ہو جاتے کیونکہ خراب ہوا ہمارے پاس جے رہتی اور ہم اس کو پھر سانس میں لیتے -اس لئے ہوائے متحرک یعی ''ریخ''الله کی بری رحمت ہے ای طرح آندھیوں کے آنے میں بھی بڑی حکمت ہے وہ سارے کرہَ ہوا کو درہم برہم کر الكالمانية الاحالات المالية ال

کے ہر جگہ کی ہواصاف کردیتی ہیں۔ غرض ہر کام میں اس کی حکمت اور حمت بھری ہوئی ہے اور بڑا بے وقوف ہے وہ مخص جو کہتا ہے کہ یہ سب انظام خود بخو د ہور ہا ہے اور خدائے کر یم کے وجود میں شک کرتا ہے ارے عقل کے دخمن ایک گھر کا انظام اور بندو بست بغیر کمی گھر والے کے نہیں ہوسکتا تو استے بڑے عالم کا انظام وہ بھی اس خوبصورتی اور دانشمندی کے ساتھ خود بخو د کیونکر ہوسکتا ہے )۔

دَوْعٌ - کے معنیٰ نفس' خوثی' راحت' رزق' ہوا کا جھونکا' مدد ادرانصاف کے ہیں-

نُمَّ انْظُرُوْ اللَّهِ مَّا داحًا - (ایک شخص نے مرتے وقت ایخ بچوں سے کہا کہ جب میں مرجاؤں تو میری نعش جلا دلنا) - پھرایک ون آندھی کا انظار کرنا (اس دن میری راکھ آندھی میں اڑا دینا) (اہل عرب کہتے ہیں:

َ , وَهُ مَرَاحٌ - لِعِنْ ہوا دار دن -يُوهُ رَاحٌ - لِعِنْ ہوا دار دن -لَيْلُةٌ زَاحُةٌ - ہوا دار رات ) -

اِذَا كَانَ يَوْمٌ رَيِّعٌ - جب ہوا دار دن آئے ( لینی جس دن تیز ہوا چل رہی ہو۔ )

رَآیَتُهُمْ یَنَرَوَّ حُوْنَ فِی الصَّحٰی-میں نے دیکھا دہ لوگ چاشت کے وقت (گرمی کی شدت سے) پیکھے چلاتے یا اپنے گھروں کولوٹ آتے یا آرام لیتے۔

كُنَّ دَاكِبَهَا عُصْنُ بِمَرُوَحَةِ إِذَا تَدَلَّتُ بِهِ أَوْشَادِ بُ ثَمِلٌ - (حضرت عبدالله بن عمر رضى الله عنها ايك سائد في پرسوار هوئ وه بهت عمده چلى تو اس كى تعريف ميں كہنے گئے - )اس اونٹنى كا سوار گويا درخت كى ايك شاخ ہے ايسے مقام ميں جہاں ہوا كيں گزرتى ميں يا نشه ميں مت خض كى طرح ہے -

مَرُّ وَحَثُّ - (بِهُ فَتَهُ مِيم ) وه مقام جبال پر ہوا کين گزريں-مِرْ وَحَثُّ - (بيكسرة ميم ) پنگھا' بادكش-

سُنِلَ عَنِ الْمَاءِ الَّذِي قَدْ أَرُوحَ ايتَوَّضَا مِنهُ- قاده سے بوچھا گیا کہ جس پانی کی بو بدل گئی ہو کیا اس سے وضو کرنا درست ہے؟

مَنْ رَاحَ إِلَى الْجُمُعَةِ فِي السَّاعَةِ الْأُولٰي فَكَانَّمَا

قرّب بَدَنَةً - جُوخُصُ (زوال کے بعد ) پہلی گھڑی میں جمعہ کی نماز کے لئے جائے اس کو اتنا تو اب ہے جیسے ایک اونٹ کی قربانی کی (یہاں رواح چلنے کے معنی میں ہے اور بیہ مطلب نہیں ہے کہ شام کو جائے اور گھڑی سے مراد گھنٹہ نہیں ہے جو دن رات میں ۲۲ ہوتے ہیں بلکہ وقت کا ایک جز مراد ہے تو ایک گھنٹہ میں میں سب کھٹریاں آ جا کیں گی جن کا ذکر صدیث میں ہے ) (اہل میسب کھٹریاں آ

رَاحَ اورتَرَوَّ عَلَيْ چِلا گيا (گوکی وقت میں جائے)۔ کَیْسَ فِیْدِ قَطْعٌ حَتّٰی یُوُویدُ الْمُواحُ-بَری چِرانے میں ہاتھ نہ کاٹا جائے گا (جب وہ جنگل میں چر رہی ہوجب تک اپ تہان میں نہ آ جائے (جہاں رات کورہتی ہے۔اگر تہان میں سے چرائے گا تواس کا ہاتھ کا ٹاجائے گا)۔

مُوّاحْ- بيضمهُ ميم جانوروں كا تهان-

مَوا خ-جہاں لوگ جائیں یا وہاں سے روانہ ہوں یا راحت اور آرام کا مقام-

آرًا تع عَلَی فی نعما کو یا جمه کو بہت می نعمیں عطا کیں (ایک روایت میں نعما کی جہوکو بہت میں بہت سے جانور مجھ کو دیئے جوشام کو میر بے پاس آ کر رہتے ہیں گویا بیر عورت ان جانور ول کی ''مراح'' (تہان) کھمری) -

و اَعْطانِی مِنْ کُلِّ دَائِحَةٍ ذَوْجُا- جُھ کو ہراکی قتم کے جانوروں میں سے جوشام کواپنے تہان پر آتے ہیں ایک ایک جوڑا دیا (ایک روایت میں مِنْ کُلِّ ذَابِحَةٍ ہے۔ یعنی ہر جانور میں سے جوکا ٹاجا تا ہے۔ کر مانی نے کہا دَائِحَةً میں غلام اورلونڈی بھی داخل ہیں کیونکہ وہ بھی رات کو اپنے مالک کے باس آجاتے ہیں)۔

لُوْ لَا حُدُودٌ فُرِضَتْ وَفَرَانِضُ حُدَّتُ تُرَاحُ عَلَى الْهِلَهَا-الرَّ (شریعت کی) صدود مقرر ند ہوتیں اور فرائض معین ند ہوتی اور فرائض معین ند ہوتے ، جوان کے لوگول پر پھیرے جاتے ہیں ( یعنی بادشاہ اور حاکم ان حاکم - بعض نے کہار عایا مراد ہے کیونکہ راعی اور حاکم ان فرائض اور حدود کوان پر جاری کرتے ہیں ) -

حَتَّى أَرَاحَ الْحَقُّ عَلَى أَهْلِه - يَهَالَ تَكَ كَهُ حَقْدَارُولَ كُو

ان كاحق دلايا-

دَوْحُتُهَا بِالْعَشِيِّ-شام كے وقت میں ان كو ڈرے پر لے كيا-

ذَاکَ مَالٌ دَاثِعٌ-یہ تو ایک چاتا ہوا مال ہے (لیحیٰ نفع یا تواب دینے والا) (ایک روایت میں دَابِعٌ سے بیمراد ہے کہ تلف ہوجانے والا اور چل دینے والا ہے۔ تو بہتریہ ہے کہ نیک کاموں میں خرچ ہو)۔

عَلَى رَوُحَةٍ مِّنَ الْمَدِينَةِ-مدينه سے اتن دور جتنی دور شام كوچل كر پنجا ہے-

آرِ مُخنَابِهَا یَا بِلَالُ-اذان دے کرہم کونماز سے بِقکر کرو(کیوں کہ نماز میں دل لگا ہوا ہے ، جب نماز اداکر لیں گے تو دل کو بے فکری اوراطینان ہوگا۔ بعض نے کہا ترجمہ یوں ہے کہ نماز کے ذریعہ ہم کو راحت اور آرام دے۔ آں حضرت کو دنیا کے سب کام ایک ہو جھ معلوم ہوتے تھے اور نماز میں جوافضل ترین عبادت ہے آپ کولذت اور راحت حاصل ہوتی۔ جیسے دوسری حدیث میں ہے کہ آپ نے فر مایا میری آگھوں کی شخندک نماز میں رکھی گئی۔ بزرگوں نے کہا ہے کہ ولایت جس کا درجہ نبوت کے بعد ہے وہ یہی ہے کہ شریعت ولایت جس کا درجہ نبوت کے بعد ہے وہ یہی ہے کہ شریعت کے فرائض اور عبادات میں مرہ آنے گئے آدی ان کو بڑے ذوق وشوق اور خوش کے ساتھ ادا کرے نہ کہ ہو جھ بچھ کر اور فس پر بارڈ ال کر)۔

إِنَّهَا عَطِشَتُ مُهَا جِرَةً فِي يَوْم شَدِيْدِ الْحَرِّ فَدُلِّى اِلْنَهَا دَلُق مِنَ السَّمَاءِ فَشَرِبَتُ حَتَّى اَرَاحَتُ (ام ایمن جوآ تخضرت کی کھلائی تھیں) ہجرت کر کے (مدید میں) آری تھیں اس دن گرمی بہت سخت تھی ان کو پیاس گی تو آسان سے ایک ڈول (پانی کا) ان پُرلٹک آیا انھوں نے پیا یہاں تک کدان کی تکان دور ہوگئی (دم میں دم آیا) (اہل عرب کہتے ہیں:

اَرَاحَ الرَّجُلُ وَ اسْتَوَاحَ - جب ثكان كے بعد پراس

کی طاقت لوث آئے تازہ دم ہوجائے)۔

کان یُواوِ جُ بَیْنَ قَدَمَیْهِ مِنْ طُولِ الْقِیامِ - (آ تخضرت نماز تہد میں دریتک) کھڑے رہنے کی وجہ سے دونوں پاؤں میں مراوحہ کرتے (یعنی ایک پاؤں پر سارا بوجھ دیدیتے اوردوسرے پیرکوآ رام دیتے) -

لُوُ رَاوَحَ كَانَ اَفْضَلَ (حضرت عبدالله بن مسعودٌ نَ الكِ فَحْصُ كُود يَكُول بِاوَل پِرزورد يَحْمَاز مِين كُمُرا ہِ الكِ فَحْصُ كُود يَكُول كِرة رام تو كہا) اگر يدايك پاؤل پر كُمُرا ہوتا اور دوسرے پاؤل كوآ رام ديتا تو افضل ہوتا ( كيونكداس طرح عمل كرنے سے سنت مراوحہ كا بھى اہتمام ہوجاتا) -

کان فابت پُراوِ مُ مَاہَیْنَ جَبُهَتِه وَقَدَمَیْهِ - ابت کیا کرتے نماز میں اپنی بیشانی اور پاؤں کے درمیان مرواحہ کرتے ( یعنی قیام اور سجدے دونوں کرتے قیام میں بیشانی کو راحت ملتی اور سجدے میں پاؤں کو ) -

صلو فہ التو اور ہوسے اس کور اور کی اس لئے کہتے ہیں کہ ہر چار رکعت کے بعد صحابہ تو قف کرتے اور آ رام لیتے (یہ وقف اس لئے ہوتا کہ لوگ آ رام کر لیس - اس زمانہ میں لوگوں نے تراور کی میں طرح کی بدعتیں نکالی ہیں جو صحابہ اور تابعین اور سلف صالحین کے عہد میں نہ تھیں اور لطف یہ ہے کہ ان بدعتوں پر اتنا اصرار ہے کہ اگر کوئی ان کومنع کرے یا طریقہ ان بدعتوں پر اتنا اصرار ہے کہ اگر کوئی ان کومنع کرے یا طریقہ اور اس کو دہائی کہتے ہیں ۔ اور اس کو دہائی کہتے ہیں ۔ اور اس کو دہائی کہتے ہیں ۔ ان بدعتوں میں سے ایک ہیہ ہے اور اس کو دہائی کہتے ہیں جان بدعتوں میں سے ایک ہیہ ہے کہ ہر تراور کے بعد خواہ نواہ ہم تھا تھا کر دعا ما تکنے کو دینا ۔ دوسرے ہرتر اور کی جعد خواہ نواہ ہم تھا گھا کر دعا ما تکنے کو لازم جانا ۔ تیسرے ہرتر اور کی کے بعد خواہ نواہ ہم تھا گھا کر دہا تا چلا نے سے کہنا کہ نمازیوں کے کان بھوٹ جا کیں ۔ طالا نکہ اتنا چلا نے سے کہنا کہ نمازیوں کے کان بھوٹ جا کیں ۔ طالا نکہ اتنا چلا نے سے آ خضرت نے منع فر مایا ۔ چو تھے پہلے تر اور کے کے بعد البدر سے آ خضرت نے منع فر مایا ۔ چو تھے پہلے تر اور کے کے بعد البدر سے آ خضرت نے منع فر مایا ۔ چو تھے پہلے تر اور کے کے بعد البدر سے آ خضرت نے منع فر مایا ۔ چو تھے پہلے تر اور کے کے بعد البدر سے آ خضرت نے منع فر مایا ۔ چو تھے پہلے تر اور کے کے بعد البدر سے آ خواہ تا کھا اور دوسرے کے بعد خلیفہ ابو بمرصد بی اور تیسرے کے بعد خلیفہ ابو بمرصد بی اور تیس کے بعد خلیفہ ابو بمرصد بی ابور ابور کے بعد خلیفہ ابور کی ابور کے بعد خلیفہ ابور کے بعد خلیفہ ابور کو سے کے بعد خلیفہ ابور کور کے بعد خلیفہ ابور کور کے کے بعد خلیفہ ابور کور کے بعد خلیفہ کی بعد خلیفہ کے بعد خلیفہ کیں کے بعد خلیفہ کے بعد

#### لكارك البات المال المال

کے بعد عمر فاروق اور چوتھے کے بعد عثان ذوالنورین اور پانچویں کے بعد علی مرتضی ان بزرگوں کے نام پکار پکار کرلینا - پانچویں الصلوٰۃ واجب الوتر پکارنا - چھے وتر اور تر اوت کسے فارغ ہو کرایک آ دمی کا ذان کے مقام پر کھڑا ہو نا اور آ دم صفی اللہ سے لے کر حضرت مجمع اللہ تک ہرایک پر جہر کے ساتھ صلوٰۃ وسلام بھیجنا - کہنے وین میں آپ نے یہ با تیں کہاں سے نکالیس - دین میں جونی بات نکالی جائے جس کی اصل قرآن اور حدیث سے نہ ہو وہ مردود ہے الی بات پر اجر اور ثواب ملنے کی بجائے عذاب ہونے کا اندیشہ ہے - ان بدعات کے علاوہ بیوقو فوں کو اس کی خرنہیں کہ آئخضرت سے بروایت صحیحہ علاوہ بیوقو فوں کو اس کی خرنہیں کہ آئخضرت سے بروایت صحیحہ رکعتیں منقول ہیں - پھراگرکوئی آ س حضرت کی سنت کے موافق راوت کی کا جسے ہیں البتہ حضرت کی سنت کے موافق راوت کی کہ ٹھر کھر تا ہیں کہ کوئی قباحت نہیں جبکہ راوت کی کہ ٹھر کھر بھراگرکوئی آ س حضرت کی سنت کے موافق راوت کی کہ ٹھر کھیں بڑھے تو اس میں کوئی قباحت نہیں جبکہ راوت کی کہ ٹھر کھیں ہیں۔

حَكَيْتَ لَنَا الصِّدِيْقَ لَمَّا وَلِيُتَنَا وَعُثُمَانَ وَالْفَارُوقَ فَارُتَاحَ مُعُدِمٌ - (يه شعر نابغہ جعدی نے عبداللہ بن زبيرٌ کی تعریف میں کہا) یعنی تم جو ہم پر حاکم ہوئے تو ابو بکر صدیق اور عُرفض الله عنهم کے مشابہ ہوگئے اور جو محض نادار تھااس کو راحت حاصل ہوئی ( سَنگدتی سے نجات مل گئ ( الله عرب کتے ہیں:

رُحُتُ لِلْمُغُرُوفِ رَيُحًا اوراِرُتَحُتُ اِرْتِيَاحًا-لِعِنَ میں چھی بات کی طرف ماکل ہوگیا'اس کو پسند کرنے لگا-دَجُلٌ اَدُ یَحِیِّ - کِی دا تام د-

نَهٰی اَنُ یَکْتَحِلَ الْمُحُرِمُ بِالْإِنْمِدِ الْمُرَوَّحِ-آخضرت نے احرام باندھے ہوئے فخص کومشک ملے ہوئے خوشبودارسر مدلگانے سے مع فرمایا -

اِنَّهُ اَمَرَ بِالْإِنْمِدِ الْمُرَوَّحِ عِنْدَ النَّوْمِ-سوتِ وقت عرمه خوشبودارسرمه لگانے كا آپ نے حكم فر مايا (سوتے وقت سرمه لگانا بصارت كے لئے ايبا مفيد ہے جس كى كوئى حدثہيں - ميں ہميشه سوتے وقت سرمه لگا كرسوتا ہوں 'اللہ تعالیٰ نے ميرى بصارت اب تك جب كه ميں ساٹھ سال ہے متجاوز ہوگيا ہوں

ای طرح برقرارر کی ہے جیسے کہ بھین میں تھی اللهم بادک فی سمعی وبادک فی بصری واجعلهما الوادث منی -)
اطُوهِ عَلٰی دَاحَتِه - (جعفر بن الی طالبؓ نے ایک خض کونیا کیڑا دیا اور کہا) اس کو پہلے کی تہہ پر تہہ کر لے (یعیٰ شکن مت توڑ) -

إِنَّهُ كَانَ أَرُوعَ كَأَنَّهُ رَاكِبٌ وَّالنَّاسُ يَمُشُونَ-حفرت عمرٌ اروح تح جب چلتے تھ تو ایبا معلوم ہوتا جیسے وہ سوار ہیں دوسر بےلوگ پیادہ ہیں-

اَدُوَ خ - وہ خض جس کی چلن میں ایڑیاں نز دیک رہیں اور یاؤں کے پنچے دور دور رہیں-

لُكَانِّى الْفُلُو اللَّى كِنَانَةَ بُنِ عَبْدِ يَا لِيْلَ قَدُ اَقْبَلَ تَصُوبِ بُدِ مِعْ الْمِيلَ قَدُ اَقْبَلَ تَصُوبِ بُدِعُهُ رَوْحَتَى رِجُلَيْهِ - كُويا مِيلَ كنا نه بن عبدياليل كو دكيور با بهول وه آيا تواس كاكرتا پاؤل كے پنجول پرلگ رہا تھا (يا اس كى زره اتى پنج تھی كہ پاؤل كے پنجة تك لئك رہی تھی -) اُتِنَى بِقَدَح اَرُوحَ - آپ كے پاس ایك پیالہ لایا گیا جو کے سلاموا کشادہ تھا -

إِنَّ الْجَمَلَ الْآ حُمَوَلَيُويِحُ فِيهِ مِنَ الْحَوِّ-سرخُ اونث وبال رَّمِي كسب بلاك بوجاتا ہے-

وَعِنْدَهُ أَذُوَاجُهُ فَرُحُنَ-آبِ كَ بِاسَ آپ كَ بِويالِ تھيں وہ چلي گئيں۔

يُرِينُ حُنا مِنْ هلدا المُمكانِ - ہم كواس (تكليف كى) جگه (ميدان حشر) (تكال كر) آرام دے (ايك روايت ميں يُزِينُ حُنا إذا ي معجد سے - يعني ہم كويهال سے ہٹادے دوركردے) -

مُسُتَوِیْتِ وَمُسُتَرَاتِ مِنهُ-جو آدی مرتا ہے یا تو وہ راحت پاتا ہے(اگر مومن اور صالح ہے تو دنیا کی تکلیفوں اور فکر ول سے نجات پاکر آرام وراحت حاصل کرتا ہے) یالوگ اس سے آرام پاتے ہیں(اگر کا فرتھا یا بدکار وبد کردار تو اس کے مرجانے سے لوگوں کوراحت حاصل ہوتی ہے۔ کیونکہ بھی بدکار شخص کی بدکاری کی وجہ سے امساک باراں ہوجاتا ہے اور بارش نہیں ہوتی 'جب وہ مرجاتا ہے تو بارش ہونے گئی ہے اور اس کی موت آدی اور جانور سب کے لیے باعث

# العَلَا عَالَ اللَّهُ اللّ

آ سائش ہوتی ہے)-

فَتَرُوْحُ عَلَيْهِمْ سَادِ حَتُهُمْ - شام کوان کے جانور ان کے پاس لوٹ کرآئے ہیں-

فَرَوَّ حُنُهَا بِعَشِيٍّ - شام کومیں ان کوتھان پر لے آیا -فَاذَا أَرَّحْتُ اِلْنَهِمْ - جبشام کومیں جانوروں کوان کے پاس لے جاتا -

تُوِیْحُ نَوَاضِحَنا-ہم اپنے پانی لانے والے جانوروں کوآرام دس-

لِیُوٹ ذَید کھنے ہے۔ جس جانور کو ذِن کرنا ہے اس کو آرام دے (چھری خوب تیز رکھے اور جلدی چلائے تا کہ جانور کو تکلف نہ ہو)۔

فَارْقَاحَ لِلْلِكَ-آبِ اس كَآنَے سے خوش ہو گئے ' آپ كوحضرت في في ضد يجه كاز مانه يادآ گيا-

اِنَّ رُوْحَ الْقُدُسِ نَفَتَ فِي رُوْعِي - حضرت جرئيل نے مير ے ول ميں يہ ڈالا ( یعنی اللہ تعالی کی طرف ہے وجی ہوئی ) آ دمی اس وقت تک نہيں مرسکتا جب تک اپنارزق ( جواس کی قسمت میں لکھا گیا تھا ) پورا نہ لے لے (معلوم ہوا کہ حرام وطلال دونوں رزق کی تعریف میں آتے ہیں اور اللہ تعالی کی طرف ہے ہیں ) -

یَوْقِیْ مِنْ هٰدِهِ الوِّیْعِ-جِن آسیب وغیره کاعمل کرتا ہویا جنون ودیوانگی کا ( کیونکہ عرب اس کوبھی جن کی طرف منسوب کرتے تھے)۔

ایکتُها الرِیْحُ الطَّیبَةُ کَانَتُ فِی الْجَسَدِ اُخُرُجِی وَاَبْشِرِی بِرَوْحِ وَرَیْحَان -اے پاکیرہ جان جوبدن میں تھی فکل جا اورخوش ہوجا آرام سے رہنا اور ہمیشہ رہنایا بہشت کی روزی ملنا تیرے لیے ہے (معلوم ہوا کہ روح ایک جم لطیف ہے جواس کثیف جسم میں اس کے ہرعضو میں اس طرح ساری ہے جواس کثیف جسم میں اس کے ہرعضو میں اس طرح ساری ہے جیسے گلاب پائی میں سرایت کرتا ہے محققین اہل حدیث کا بہی قول ہے اور فلاسفہ اور بعض متعلمین کا قول ہے ہے کہ روح انسانی مین ناطقہ بدن کے اندرنہیں ہے بلکہ بدن کے باہررہ کراس سے تعلق رکھتا ہے اورموت کے بعد بیتعلق باطل ہوجا تا ہے گر

احادیث صیحہ ہے اس قول کا ابطال ہوتا ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ روح خون کا نام ہے جو ہر ایک رگ میں چکر لگا تا رہتا ہے۔ بعض نے کہا مانس کا نام روح ہے جواندر جاتی اور باہر آتی ہے۔ بہر حال اب تک روح کی پوری حقیقت واضح نہیں ہو سکی ۔ گو ہزار ہابرس سے حکیموں نے اس کی تحقیق شروع کی ہے اور جس کا سلسہ جاری ہے۔ مگر اس باب میں اب تک کی مساعی ناکام رہیں )۔

لَیْنَینی صَلَیْتُ فَاسْتَوَ حُتُ - کاش میں نماز پڑھ کر آرام وراحت حاصل کرتا (حالا نکہ نماز اکثر لوگوں پرشاق ہوتی ہے مگر نیک بندوں کے لیے وہ راحت اور آرام ہے - جیے قرآن میں ہے ۔ اللّا عَلَی الْحَاشِعِیْنَ 'اور حدیث میں ہے 'ار حنایا بلال' بات یہ ہے کہ جب خشوع وضوع کے ساتھ نماز پڑھی جائے 'تو آ دمی دنیا کے تفکرات ومشاغل ہے بے نیاز ہوکرا پنے رب کی حضوری کا تصور باندھ لیتا ہے جس میں ایک موکرا پنے رب کی حضوری کا تصور باندھ لیتا ہے جس میں ایک عابد کے لیے سب سے زیادہ راحت اور طلاحت ہے )۔

کانَ اَجُودَمِنَ الرِّيْحِ الْمُرْسَلَةِ-رمضان کے مہینہ میں تو آنخضرت اس ہوا ہے بھی زیادہ تی ہوتے جواللہ کی رحت (بارش) کی خوشخری کے لیے بھیجی جاتی ہے (جس طرح اس سے بلاخصیص خاص وعام سب فائدہ اٹھاتے ہیں۔ایسے ہی رمضان کے مہینہ میں آنخضرت کا جود وکرم ایساعام ہوتا کہ سب لوگ اس سے متمتع ہوتے )۔

اِنْتَظِرْ حَتَّى تَهُبَّ الْآ رُوَاحُ وَتَحْضُرَ الصَّلُوهُ - ابھی تھہرارہ (لڑائی متشروع کر) یہاں تک کہ ہوا میں چلنے لگیں (سورج ڈھل جائے) نماز کاوقت آجائے-

لَیْجِدَان لَهَارَوْ حًا - وہاں راحت و آرام پائیں گے-الرَّوْ حَدُّ وَالْغَدُووَةُ فِی سَینِلِ اللّٰهِ - اللّٰدی راہ میں (جہاد کے لیے )ایک بارشام کو یا ایک بارضج کو جانا یا آنا جانا -

فَيُرِيْحُهُمَالَكِنَّ مَنَحُتُهَا - وه دوده جومیں نے دیا ہے ان کو پلاکرآ رام دے-

يَامُونَا جُ- (بيمعنى مامرحوم )الله كا ارتياح (لعني اس كي رحت )-

# لكَلِيَا لِمُنْ إِلَا اللَّهِ اللّ

زَ تَكَاهُ رُوْحًا وَجسْمًا - آپ كى روح اورجىم دونوں كو پاك كيا (جىم كى پاكى تُق صدر سے ہوئى) -

لُوْدُ اَیْعَنَا وَاَصَّابَتُنَا السَّمَاءُ لَحَسِبْتَ اَنَّ دِیْحَنَا دِیْحُ الصَّنَانِ - اگرتو ہم کو پانی پڑے پردیکتا تو گمان کرتا کہ ہماری بو ایک ہے جیسے بھیڑ کی بو( کیونکہ بھیڑوں کے بالوں کا لباس ان کے بدن پر رہتا اور اس پر پانی پڑجاتا تو بھیڑکی می بواس لباس میں ہے آتی ) -

فَیَخُورُ مُ کَاطُیبِ رِیْحِ الْمِسْدِ- پھر مومن کی روح ایسی (معطر ) نکلی ہے جیسے مشک کی عمد ور مین خوشبو (عالم ارواح میں مومن کے دامن سے خوشبو پھیل جاتی ہے ) -

الرَّيْحَانُ الْمَشْمُومُ يُؤْتَى بِهِ عِنْدَ الْمَوْتِ مِنَ الْجَنَّةِ فَيَشُرُّهُ فَيَقُولُ اَنَا عَمَلُكَ الصَّالِحُ - (جس كاذكر قرآن اور في شُمْهُ فَيَقُولُ اَنَا عَمَلُكَ الصَّالِحُ - (جس كاذكر قرآن اور حدیث میں ہے ایک خوشہو ہے جو مرتے وقت بہشت میں ہے مومن کے پاس لاتے ہیں وہ اس کوسونگتا ہے وہ کہتی ہے میں تیرے نیک اعمال ہوں (جوایک مہک اور خوشہو کی حیثیت میں اس وقت ظاہر ہوتے ہیں) -

مَنُ رَاحَ إِلَى الْجُمُعَةِ مِنْ اَوَّلِ النَّهَادِ - جَوْخُصْ سورِ ہے اول وقت نماز جمعہ کے لیے جائے-

أَرْوَاحُ الْمُوْمِنِيْنَ فِي رَوْضَةٍ كَهَيْأَةِ الْأَجْسَادِ فِي الْجَنَّةِ -مومنوں كى روعيں بہشت كے ايك چن ميں اپنے اپنے جسم كى شكلوں ميں رہتی ہیں-

اِنَّ الْآ رُوَاحَ فِی صِفَةِ الْآ جُسَادِ فِی شَجَرَةٍ مِّنَ الْکَرَوَاحَ فِی صِفَةِ الْآ جُسَادِ فِی شَجَرَةٍ مِّن الْکَجَنَّةِ تَتَسَائِلُ وَتَتَعَارَفُ – (مومنوں کی )روحیں بدن کی صورت میں بہشت کے ایک درخت پر رہتی ہیں سوال وجواب کرتی ہیں ایک دوسرے کو پہانی ہیں آیک دوسری روایت عالم برزخ میں وہی رہتی ہے جو دنیا میں بھی ) دوسری روایت میں ہے کہ بہشت کی کو شہر یوں میں رہتی ہیں وہاں کا کھانا کھانی میں بانی چتی ہیں ) (ایک روایت میں یوں ہے کہ جب اللہ تعالی (مومن کی ) روح قبض کر لیتا ہے تو اس کو ایک جسم ای جسم کی شکل پر جو دنیا میں تھا عطافر ماتا ہے وہ وہاں کھاتا پیتا کے (اور جوکوئی شخص نیا ان کے پاس آتا ہے اس کو پہان لیتا ہے (اور جوکوئی شخص نیا ان کے پاس آتا ہے اس کو پہان لیتا ہے (اور جوکوئی شخص نیا ان کے پاس آتا ہے اس کو پہان لیتا ہے (اور جوکوئی شخص نیا ان کے پاس آتا ہے اس کو پہان لیتا ہے (اور جوکوئی شخص نیا ان کے پاس آتا ہے اس کو پہان لیتا ہے (اور جوکوئی شخص نیا ان کے پاس آتا ہے اس کو پہان لیتا ہے (اور جوکوئی شخص نیا ان کے پاس آتا ہے اس کو پہان لیتا ہے (اور جوکوئی شخص نیا ان کے پاس آتا ہے اس کو پہان لیتا ہے اس کو پہان لیتا ہے (اور جوکوئی شخص نیا ان کے پاس آتا ہے اس کو پہان لیتا ہے (اور جوکوئی شخص نیا ان کے پاس آتا ہے اس کو پہان لیتا ہے (اور جوکوئی شخص نیا ان کے پاس آتا ہے اس کو پیان لیتا ہے (اور جوکوئی شخص نیا ان کے پاس آتا ہے اس کو پیان لیتا ہے کہ کرنے کی شکل کی شکل کی شکل کی شکل کی شکل کی شکل کی سکل کی س

ہے' کیونکہ اس کی صورت وہی ہوتی ہے جود نیا میں تھی)(ایک روایت میں ہے کہ مومنوں کی روحیں ان کے بدنوں کی شکل پر ہوتی ہیں'اگر توان میں ہے کسی روح کود کیھے تو کہدے بی فلاں شخص ہے)۔

الا رُوَاحُ إِذَافَارَقَتِ الْآبُدَ انَ تَكُونُ كَالْاحُلَامِ اللَّيْنَ اللَّهُ وَوَابٍ حَتَّى تُبْعَثُ - ثَرَى فِي الْمُعَامِ فَهِي إِلَى عِقَابِ اوْ نَوَابٍ حَتَّى تُبْعَثُ - جبروهيں بدن سے جدا ہوجاتی ہیں توان کی حالت الله رہتی ہے جیسے آ دمی خواب میں دیکھا ہے اور قیامت تک ان کوعذا برہتا ہے یا پھر تواب میں طرح طرح کر ہتا ہے یا پھر تواب (مطلب یہ کہ آ دمی خواب میں طرح طرح کی خوشیاں اور تکلیفیں و کھتا ہے پر دوسر ہے لوگوں کو یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک حالت میں سوتا پڑا ہے ایسے ہی مرنے کے بعد مردہ جسم تو قبر میں پڑار ہتا ہے لیکن روح پر عذاب یا تواب ہوتا رہتا ہے ایسے ہی مرنے کے بعد مردہ جسم تو قبر میں پڑار ہتا ہے لیکن روح پر عذاب یا تواب ہوتا رہتا ہے ایسے ایک میں ہوتا ہے ایسے ہوتا ہے ایسے ہی مرنے کے بعد مردہ جسم تو قبر میں پڑار ہتا ہے لیکن روح پر عذاب یا تواب

إِنْ كَانَ الْمَاءُ قَاهِرًالَهَا لَا يُوْجَدُمِنهُ الرِيْحُ - الرَّيِالِي اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ المُحالِمُ المِلْمُ المِلْمُ المَالِّ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَا المِلْمُ اللهِ الم

الْكُرُوَاحُ خَمْسَةٌ رُوْحُ القُدْسِ وَرُوْحُ الْإِيْمَانِ
وَرُوْحُ الْقُوَّةِ وَرُوْحُ الشَّهْوَةِ وَرُوْحُ الْبَدَن - روس پاچَ بین ایک قدس کی روح'دوسرے ایمان کی تیسرے قوت کی چوتے شہوت کی یا نچویں بدن کی -

ِ إِذَا زَنَى الْزَّانِي فَارَقَهُ رُوْحُ الْاِيْمَانِ - جب زانی زنا کرتا ہے تواس سے ایمان کی روح جدا ہوجاتی ہے-

فَاذَاقَامَ عَاد اِلَيْهِ رُوْحُ الْإِيْمَانِ - جَبِ زَنَا كَرِ كَهُرُا ہوجاتا ہے تو پھرائیان كى روح اس كى طرف لوث آتى ہے-مَنْ اَفْطَرَ يَوْمًا مَّنْ شَهْرِ رَمَضَانَ خَرَجَ مِنْهُ رُوْحُ الْإِيْمَانَ - جَوِّحُص رمضان كى مہينے ميں ايك دن بھى (بلاعذر) افطاركر بے (روزہ ندر کھتو) اس ميں سے ايمان كى روح نكل جاتى ہے-

اِنَّ لَلَٰهُ خَلَقَ اَجْسَادَنَامِنْ عِلِّيِينَ وَخَلَقَ اَرُوَاحَنَا مِنْ فَوْقِ ذَلِكَ وَخَلَقَ اَرُوَاحَ شِيْعَتِنَا مِنْ عِلِيْيِنَ وَخَلَقَ اَجْسَادَهُمْ مِنْ دُوْنِ ذَلِكَ-الله تعالى نے مارے(الل بیت کرام)کے برن علیمین سے پیداکے اور روسی اس کے بھی او پر

#### العالمان المال المال العالمان العالمان العالمان المال المال

سے اور ہمارے گروہ (محبین اہل بیت) کی روحیں علمین سے بنائیں اوران کے بدن اس کے پنچے ہے۔

يَامُحَمَّدُ إِنِّى خَلَقُتُكَ وَعَلِيًّا نُوْرًا يَعْنِى رُوحًا بِلاَ بَدَنِ ثُمَّ جَمَعُتُ رُوحًا بِلاَ بَدَنِ ثُمَّ جَمَعُتُ رُوحَيُكُما فَجَعَلْتُهُمَا وَاحِدَةً -احِمُد مِن فَحَمَدُ مِن فَحَمَدُ اللهِ عَنْ روح بغير بدن كَ پُعر مِن فَحَمَدُ وَوَلَ اللهِ عَنْ روح بغير بدن كَ پُعر مِن فَحَمَد وَوُل كَاروح بْحَ كركايك كردي-

إِنَّ لِلْهُ خَلَقَ الْاَ رُوَاحَ قَبْلَ الْاَجْسَادِ بِالْفَى عَامِ-اللهُ نے روحوں کو برنوں سے دو ہزار برس پہلے پیدا کیا-

خَيْرُنِسَانِكُمُ الطِّيْبَةُ الِرَيْحُ- بَهِتْر عورت تمهارى عورت تمهارى عورتول مِن ده بجس مِن سے خوشبوآتی ہو-

طَیَّبَ اللَّه دِیْحَکَ وَرُوْحَکَ- الله تعالی تیری بوکو خوش کرےاور تیری روح کو بھی۔

دُاحَةً-آرامُ استراحت اور تقيلي-

ٱلْحِضَابُ يَطُرُ دُ الرِّيْحَ مِنَ الْأَذُنَيْنِ- حَضَابِ كَا نُول سے ہوا كو تكال ديتا ہے (ليمنى بادى كو)-

لِلرِّيْحَ رَأْسٌ 'وَجَنَاحَانِ-ہُوا کا ایک سرہے دو بازو (پکھ)ہیں-

رِيَاحٌ -حضرت على كاغلام تفا-

أَسْنَلُكَ الرَّوْحَ وَالرَّاحَةَ عِنْدَ الْمَوْتِ - (يا الله) مِن تِحْد سے مرتے وقت آرام اور راحت كا طالب ہوں-

دَوُخ - كے معنی راحت یا رحمت یا ہوائے لطیف جس سے دل شگفتہ ہو جائے-

جَعَلَ اللَّهُ الرَّوُحَ وَالرَّامَةَ فِى الْيَقِيْنِ والرِّضَاءِ– الله تعالى نے چین اورآ رام یقین اور رضا میں رکھاہے–

إِنَّ مِنُ رَوِّحِ اللَّهِ فَلاَقَةً التَّهِجُدُ بِاللَّيْلِ وَإِفْطَارُ الشَّيْلِ وَإِفْطَارُ الشَّكِ مِن رَمَت اور الصَّائِمِ وَلِقَاءُ الْإِخُوانِ - ثَن چَرْيِ الله كَل رَمْت اور عنايت بي رات كونهد رُفِّهنا روزه داركا روزه افطار كرنا - مِما يُول سِي لما قات كرنا -

دَیْهُ عَانَّ - ہرخوشبو دار گھاس اور ایک مخصوص خوشبو دار بوٹی بھی ریحان کہلاتی ہے-

الحسن والحسين ريحانتي-المحسن والرامحين

علیما السلام دونوں میرے ریحان ہیں (جن کو میں سوکھتا ہوں اور چومتا ہوں)-

> دَاخ-شراب *کو کہتے ہیں*-مِرُوَحَةً-پُکھا-

مُسُتَواحٌ - مُحْرِح عُ بِإِخانه اور راحت وآرام كامقام -لَوُ وَجَدُنَا أَوْعِيَةً أَوْ مُسُتَوا حَا لَقِلْنَا - الرَّهِم ظروف يا آرام كامقام بات تودن كوذراسور بيخ -

إسترور بمعن إستراخ يعن آرام كيا-

اَلْمَوِیْنُ یَسْتَوِیْحُ الِیٰ کُلِّ مَا اُدْخِلَ بِهِ عَلَیْهِ- بیار کے پاس جو چیز (بطورتخداور ہدیہ) بھیجی جائے اس سے اس کو آرام ملتا ہے(خوشی ہوتی ہے دل کوسکین ہوتی ہے)-

فَمَنُ كَانَ مُومِنًا إِسْتَرُوحَ إِلَى ذَلِكَ - جوموس بوتا ہاس کواس سے چین حاصل ہوتا ہے-

اَلتَلَقِیْ رَوُحَةً- عْله یا کرانه والوں سے جاکر ملنا (جس سے دوسری صدیث میں منع فر مایا ) ایک روحہ تک ہے ( یعنی چار فرسخ تک اس سے دور پر اگر جاکر ملے تو اس کو جلب کہیں مے ) -

رَوُ حَاء - ایک مقام کانام ہے مدینہ سے چالیس میل پر۔ اِنَّ اللَّهَ حَلَقَ الْعَقُلَ وَهُوَ أَوَّلُ حَلَقِ مِّنَ الرَّوُ حَانِيِّيْنَ عَنْ يَّمِيْنِ الْعَرُشِ - الله تعالی نے عقل کو پیدا کیا اور روحانی مخلوقات میں وہ پہلی مخلوق ہے جوعرش کے داہنے جانب رہتی

إِذَا جَاءَ وَقُتُ الصَّلُواةِ فَلاَ تُوْجِرُ لِشَيْءِ صَلِّهَا وَاسْتَرِخُ مِنْهَا فَإِنَّهَا دَيْنٌ - جب نماز كا وقت آجائ توكى كام يا ضرورت كى وجهداس من دير ندكر بلكه ال كو پڑھ كر آرام حاصل كر كيونكه نماز (الله تعالى كا) ايك قرضه ہے (اس كے بندوں ير) -

لا تَعُدِلُ بِهِنَّ عَنُ نَبْتِ الْأَرْضِ اللي جَوَادِ الطُّرُفِ فِي السَّاعَةِ الَّتِي تُويِئُ وَتَعُنِقُ - (لِعَنْ زَلُو آ كَ اوْتُوْل كو) گھاس والى زمين سے صاف رستوں ميں (جہاں چے نے كے لئے كچھندہو) مت ليجا'ان كيآ رام اور محنت (ليعن دوڑ نے

# الكاستالكونيك الباحاث الآل أل الرار الراس التاسكان الراس التاسكان الماسكان الماسكان

کے وقت میں) (بعض نے اس حدیث میں تھیف کی ہے اور تعنق کو تغبق بڑھا ہے غبوق سے جو شام کے وقت شراب پینے کو کہتے ہیں اس صورت میں حدیث ہے معنی ہوجاتی ہے)۔

مَنْ يُطِيفُكَ وَ أَنْتَ تُبَارِى الرِّينَة - (حضرت عباسٌ نے آنخضرت كى تعريف ميں كہا) بھلا آپ كا مقابلہ كون كرسكتا ہے آپ تو آندهى كى برابرى كرتے ہيں (يعنی جود وسخاميں) - رَوْدٌ يا رِيَادٌ - طلب كرنا وُهونڈ نا كسى چيزى تلاش ميں گھومنا - يَدُخُلُونَ رُوَّادًا وِيَرْجُونَ آدِلَةً - علم كى تلاش ميں آتے بين اور راستہ بتانے والے (ہدایت كرنے والے) بن كر نكلتے ہيں اور راستہ بتانے والے (ہدایت كرنے ہيں دين كا راستہ بتاتے ہيں ) -

دَ انِیدٌ - اس شخص کو کہتے ہیں جو جماعت سے آ گے بڑھ کر دانہ چارہ اور یانی کی تلاش میں جاتا ہے-

وَسَمِعْتُ الزُّوَادَ تَدْعُو اللّٰي دِيَادَتِهَا- مِن نَهُ الرُّوَادَ تَدْعُو اللّٰي دِيَادَتِهَا- مِن نَهُ الكُولِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّ

اَلُحُمَّى رَاندَةُ الْمَوْتِ - بخار موت كا پيغام لانے والا ہے ( یعنی پہلے ہے آ کرموت کی خبر دیتا ہے ) -

اُعِیدُنُکَ بِالْوَاحِدِ مِنْ شَرِّكُلِّ حَاسِدٍ وَّكُلِّ خَلْقِ رَائدٍ - مِیں جَمِهُ کُوخدائ واحد کی پناہ میں دیتا ہوں ہر حد کرنے والے کی برائی سے اور ہر گلوق سے جو بدی کے آگے آتی ہے۔ (گوبایدی کا مقدمہ ہوتی ہے)۔

اِنَّا قُومٌ دَادَةٌ - ہم لوگ اپنی قوم کے لئے بھلائی اور دین کا علم تلاش کرتے ہوئے آئے ہیں-

اِذَا بَالَ اَحَدُّکُمْ فَلْیَرْ تَدُلِکُولُه- جب کوئی تم میں ہے پیٹاب کرنا چاہے تو اس کے لئے ایک مناسب جگہ ڈھونڈ ھے آ (جوزم ہوراستہ ہے الگ ہوا اگر سخت زمین پر بیٹیاب کرے گا تو چھینٹیں اڑیں گی)(اہل عرب کہتے ہیں:

مُوْتَادٌ لَّنا- بهارا ببيش خيمه-

فَاسْتَوَادَ لِأَمْرِ اللَّهِ- الله كَ عَم ير راضى بو كيا ( يبلِ خاوندكو پردنے كے لئے متعدبوكيا-)

حَيْثُ يُراوِ دُعمَّهُ ابَا طَالِبٍ عَلَى الْإِسُلَامِ - ا پ چَا ابوطالب سے بار بارمسلمان ہو جانے کے لئے درخواست کرتے تھے-

مُوَاوَدَةٌ - طلبگارئ باربارکہنا ورخواست کرنا -قَدُ وَاللهِ رَا وَدُنُ بَنِی اِسْرَائِیلَ عَلٰی اَدُنٰی مِنْ ذٰلِكَ فَتَرَ كُوهُ - مِیں نے خدا کی قیم بنی اسرائیل سے اس سے کم عبادت کی درخواست کی تھی لیکن وہ اس کو بھی نہ کر سکے (بیہ حضرت موں ی نے آنخضرت سے شب معراج میں کہا) -دُویْدُکُ دِفْقًا بِالْقُوَادِیْرِ - (اے انجشہ ) آہتہ لے چل شیشوں پر (یعنی عورتوں پر جوشیشہ کی طرح نازک ہوتی ہیں) نری کر -

رُوَیُدَ - ( اسم فعل ہے- بہ معنی ) مہلت دے ( اور بھی صفت ہوتا ہے جیسے سیر اً رُویُداً - یعنی دھیمی حیال - )

دُوَیْدَنَ صُوْلَتُ بِالْقُوادِیْرِ - شیشوں کے چلانے میں استی کر (انجشہ آنحضرت کا غلام تھا۔ جوخوش آوازی سے گاتا'اس کی آواز سے اونٹ مست ہو کر تیز چلتے' آپ کوڈر ہوا کہ کہیں عور تیں نہ گر پڑیں۔ اس وقت بیصدیث فرمائی۔ بعض نے کہا آپ انجشہ کی خوش آوازی سے ڈرے کہ مباواعور تیں اس پرمفتون نہ ہوجا ہیں۔ جیسے کہ بعض نے کہا ہے کہ غنا (گاٹا) زنا کا منتر ہے۔ گریہ توجیہ ضعیف ہے کیونکہ ازواج مطہرات زنا کا منتر ہے۔ گریہ توجیہ ضعیف ہے کیونکہ ازواج مطہرات کے ساتھ یہ گمان کہ وہ ایک غلام پرمفتون ہوجا کیں' عقل سے بعیرے)۔

فَاَخَذَ رِدَاءَ أَهُ رُوَيْدًا- اپنی چادر چپکے سے لے لی-( کیونکہ الیا نہ ہو کہ وہ جاگ اٹھیں اور تنہائی سے ان کو وحشت ہو)-

رُو یدک کئے بعض فُنیا کئے۔ اپنے بعض فتوے رہنے دے (لوگوں سے بیان مت کر)-

وَمَرَادً لِمَحْشَرِ الْحَلْقِ طُرُّا - تمام خلوقات كے حشر كا مقام (اگر مُوَادًا برضمه ميم پرها جائے تؤتر جمداس طرح ہوگا

# العَلَا عَالَا لَا إِن اللَّهُ اللَّ اللَّلَّ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال

دَوْش - بهت کھانا یا کم کھانا -

رَوْضٌ يادِ يَاضٌ يادِ يَاضَةٌ - تابعدار كرنا منخر كرنا -تَوْويُضٌ - باغ باغ كرنا 'زينت دينا -

فَتَرَا وَضُنَا حَتَّى اصْطَوَق مِنِّى - ہم دونوں نے تحرار کی (چکایا جیسے بائع اور مشتری پہلے سودا طے کرنے میں کرتے ہیں) یہاں تک کہ انہوں نے مجھ سے خرید کرلیا (بعض نے کہا مراوضہ اور تراوض کے معنی کسی چیز کی تعریف کرنا جیسے فروخت کرنے والے کرتے ہیں)۔

اِنَّهُ کُوِهَ الْمُوَاوَضَةَ - (سعید بن میتبُّ نے) بھے مراوضہ کو مکروہ سمجھا (وہ یہ ہے کہ بائع کے پاس وہ چیز نہ ہو بلکہ غائبانہ صورت میں اس شے کے صفات اور حالات بیان کر بادراس طرح پر شئے مُذکور کوفر وخت کر دے - اس طرح کی بھے کو مواصفہ بھی کہتے ہیں - مگر بعض فقہا نے اس کو جائز بتایا ہے بشرطیکہ بیان کی گئی صفات کے موافق وہ شے دی جائے ) -

فَدَعَا بِآنَاءٍ يُوِيْضُ الرَّهُطَ - ايك برتن مَنَّوايا جودى سے كم آ دميوں كوكى قدرسير كردے (بيداداض الحوض سے ماخوذ ہے - يعنى حوض ميں اتا پانى چھوڑ اكرز مين چھپ گئى) - دُوْضٌ - آ دمى مشك كةريب ہوتا ہے - مشہور روايت دو شھور روايت

رر بن من موحدہ ہے-اس کا ذکر باب الراءمع الباء یو بیش کر رچکا ہے-میں گزرچکا ہے-

فَشَوْهُوا حَتَّى أَرَاصُوا - انہوں نے پیا یہاں تک کددو دوبار پیا (بعض نے کہادودھ پردودھ ڈالا-)

دُوْضَة - وہ مقام جہال پانی جمع ہوتا ہے (بعض نے کہا ہرا جراچہن اور بعض نے کہا ہرز مین جس میں پانی اور سبزی ہو) -مَا بَیْنَ بَیْنِیْ وَ مِنْبَرِیْ دَوْضَةٌ مِّنْ دِّیَاضِ الْجَنَّةِ -میرے گھر اور منبر کے درمیان بہشت کی کیار یوں میں سے ایک کیاری ہے ( ایک روایت میں بَیْنِیْ کے بجائے قبری ہے اور دونوں میں کچھا ختلاف نہیں ہے کیونکہ قبر شریف آپ کے گھر یعنی حجرے ہی میں ہے - اور اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن یہ مقام بہشت میں منتقل ہوگا - یا جوکوئی وہاں عبادت کرے اس کو بہشت ملے گیا یا وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر کہ ' تمام مخلوقات کے حشر کا دن'')-

قُلْتُ لِلَا بِي عَبْدِ اللهِ لَمْ يَزَلِ اللهُ مُرِيدًا قَالَ إِنَّ الْمُويْدَ لَا يَكُونُ إِلاَّ لِمُرَادِ مَعَه لَمْ يَزَلِ اللهُ عَالِمًا قَادِرًا الْمُويْدَ لَا يَكُونُ إِلاَّ لِمُرَادِ مَعَه لَمْ يَزَلِ اللهُ عَالِمًا قَادِرًا ثُمَّ أَرَادَ - (عاصم بن حميد كم بي بي كمين نے امام جعفر صادق سے كہا كيا الله كا ارادہ بھى بميشہ سے ہانہوں نے كہا ارادہ تو اس وقت بوتا ہے جب كوئى مراد بھى بو يوں كموالله تعالى بميشه سے علم اور قدرت والا ہے پھراس نے ارادہ كيا (تو ارادہ كوامام صاحب نے صفات فعليه ميں ركھا اور وہ محدثين كے نزديك حادث بن )-

مِرْوَدٌ-سلائي-

رُوُذِسٌ - ایک جزیرہ کا نام ہے جو ملک روم میں ہے بعض نے رَوْذَسٌ یارَوْزَشٌ پڑھاہے-

رَوْزٌ - امتحان كرنا 'جَانِجِنا' آنرمانا' اندازه كرنا -

ترویز -ایک چیز کے بعد دوسری کا قصد کرنا-میں میں میں میں میں کا مصدر کا میں کا م

دًازٌ -مسترى معمارون كاسردار-

دَاذِیٌ - نسبت ہے رہے کی طرف امام فخر الدینٌ رازی بڑے عالم معقولات اور محمد بن ذکریٌ بڑے حاذق طبیب گزرے ہیں-

مَوَازٌ بِإِمَوَازَةٌ -مقدارُوزن-

يُرُوْزُكُ وَيُسالِكَ - صدقات اور خيرات ميں تيرا امتحان ليتا ہے بچھ كو آزما تا ہے بچھ سے طلب كرتا ہے - (اہل عرب كہتے ہيں:

رُزُنُ مَا عِنْدَ فَلان - اس كے پاس جوتھا اس كو ميس نے آن دال اسكو ميں نے آندازه كرليا -

فَاسْتَصْعَبَ فَرَازَهُ جِبْرِیْلُ بِالْذُبِه- براق نے شب معراج میں شرارت کی' اس وقت حفزت جرئیل نے اس کا کان پکڑ کراس کی جانچ کی-

کگانَ دَازُ سَفِینَةِ نُوْحِ جِبْرِیْلَ - حفرت نوح "کی کشی بنانے والوں کے سردار حفرت جبر کیل تنے ( وہی سب بڑھیوں کے مستری تنے - چونکہ اس وقت تک کی کوکشی بنا نامعلوم نہ تھا -اس موقع پرکشی سازی انہوں ہی نے سکھائی) -

# العَاسُ لَعُرِينِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

وقت نازل ہوتی رہتی ہے تو اس لحاظ سے یہ مقام بہشت کی کیاری کی طرح ہوا جو اللہ کی رحمت کا مقام ہے جس طرح دوزخ اس کے غضب کا مقام ہے )۔

اكرَّائِضُ بِزَمَامِ الشَّرِيْعَةِ-شريعت كى لكَّام سيسكما يابوا، تربیت کیا ہوا ( اہل عرب کہتے ہیں :

رُضْتُ الْمُهُورَ أَرُوْضُه٬ - میں نے بچھیرے کوتعلیم کر دی (لعنی سدا کرسواری کےلائق کر دیا - )

رَوْ ضَاتُ الْجِنَانِ - بهشت كى كياريان -

لَّأَرُوْضَنَّ نَفْسِني رَيَاضَةً تَهُشُّ مَعَهَا إِلَى الْقُرُصِ إِذْ قَدَرَتُ عَلَيْهِ مَطْعُوْمًا وَتَقْنَعُ بِالْمِلْحِ مَادُوْمًا-(حضرَت عَلَى رضی اللہ عنہ نے فر مایا ) میں اینے نفس کو ایبا رام کروں گا کہ جہاں اس کوا کیک روئی مل جائے تو وہ خوش ہو جائے ( اسی پر قناعت کرلے )اور سالن میں صرف نمک کالگاون اس کے لئے کافی ہو)۔

دِیَاضَتْ -صوفیہ کی اصطلاح میں بیہ ہے کنفس کوشہوت اور غضب سے رو کنااور یہاں تک اس کود بانا کہوہ بالکلیے عقل سلیم اورشر بعت متنقیم کا تابع بن جائے 'برے اخلاق سے یاک ہو جائے جیسے مال جوڑنے کی حرص اور جاہ وعزت کے حصول کی خواہش اور ان کے لوازم مکر و فریب جھوٹ ' حید' بعض' فسق وفجور وغیرہ سے پاک ہوکراخلاق حسنہ سےمتصف ہو جائے۔ جيسے قناعت اورصبراورشکراور تواضع اور فروتی رحم و کرم سخاوت

حَتِي نَتَرَاوَضَ عَلَى أَمْرٍ - يَهِال تَكُ كُهُمُ ايك بات ر ا تفاق كرين'اس كوهنبراليس –

اسْتُو أَصَ - كشاده هوا-

مُستَو يضٌ - كشاده خوش -

قَدْ جَمَعَ عَلَيْهِ الرَّاصَةَ- التَّصُ رّبيت يافة سد ه ہوئے جانوروں کواکٹھا کردیا۔

دَ وْعْ - دْرِنا ْ دْرانا ْ يبندآ نا -

ترويع- ڈرانا -

إِدْ وَاعْ - حِروا ہے كا بكر يوں كوڈ انٹنا -

إِنَّ رُوْحَ الْقُدُس نَفَتَ فِي رُوْعِيْ- حَفرت جريلٌ ا نے میر ہے دل میں یہ پھونکا۔

فِيْ كُلِّ أُمَّةٍ مُّحَدَّثِيْنَ أَيْ مُرَوَّعِيْنَ- برامت ميں ایسے لوگ ہوئے ہیں جن کوخدا کی طرف سے الہام ہوتا ہے۔ اللَّهُمَّ امِنْ رَوْعَاتِيْ - ياالله مجھ كوۋرول سے بيدركرد ب (به رَوْعَةٌ كَ جَمْ بُ يَعِينَ ايك باردُرنا)-

ثُمَّ أَغُطًا هُمْ بِرَوْعَةِ الْخَيْلِ - كِر اس سوارول ك آ نے سے جووہ ڈر گئے تھےاس کے بدل ان کو کچھودیا۔

إِذَا شَمِطُ الْإِنْسَانُ فِي عَارِضَيْهِ فَذَالِكَ الرَّوْعُ-جب آ دمی کے رخساروں پرسفیدی آ گئی تو ڈراوربھی ہے ( گویا موت کی ملامت ہے)۔

كَان فَزَعٌ بِالْمَدِيْنَةِ فَرَكِبَ رَسُولَ اللَّهِ لَلَّهِ لَكُنَّ فَرَسَ اَبِي طَلْحَةَ لِيَكُشِفَ الْخَبَرَ فَعَادُ وَهُوَ يَقُولُ لَنْ تُرَاعُوْا لَنْ تُوا عُوْا إِنْ وَجَدْنَاهُ لَبُحُواً - الله مدينه كوابك باردَثمن کے آنے کا) ڈر ہوا' پہ خبرین کر آنخضرت ابوطلحہ کے گھوڑ ہے پر سوار ہو کرخبر گیری کے لئے تشریف فرما ہوئے ( سجان اللہ!اس شجاعت اور بہادری کا کیا کہنا) پھرلوٹ کر آئے اور فر مار ہے تھے'' مت ڈرو' مت ڈرو'' اور ہم نے اس گھوڑ ہے کو دریا کی طرح یایا (بہت ہی تیز رفتار اور بے تکان چلتا ہے یہ آپ کی سواری کی برکت تھی ورنہ وہ گھوڑ امٹھامشہورتھا) (ایک روایت میں کُنم ٹیر اعُوْ ا ہے عنی وہی ہیں )۔

فَقَالَ لَهُ الْمَلَكُ لَمُ تُرَع - فرشت نے ان سے (عبدالله بن عمرٌ ہے ) کہاڈ رونہیں ( ایک روایت میں لَنْ تُوع ہے اور ایک میں گن ٹیواغ ہے معنی وہی ہیں )۔

فَلَمْ يُرُعْنِي إِلَّا رَجُلٌ أَخَذَ مَنْكِنِي- مِن وَركيا جب ایک شخص نے نا گاہ پیچیے ہے میرا کندھا پکڑا-

فَلَمْ يَرُعُهُمْ وَفِي الْمَسْجِدِ خَيْمَةٌ-مَجِدِ مِن ايك فيمه لگا تھا' وہ اس وقت ڈر گئے جب اس میں سےخون بہہ بہہ کر آنےلگا۔

لَهُ يَرُعُنَا إِلَّا وَقَدْ اَتَا نَا ظُهُواً - ہم اس وقت ڈر گئے ا جب آنخضرت یکا کی (خلاف معمول) ظهر کے وقت ہمارے

# الكانات الكان المال الكانات ال

پاس تشریف لائے (بیآپ کے آنے وقت نہ تھا)-حَتٰی ذَهَبَ عَنْهُ الرَّوْعُ- یہاں تک کہ ان کا ڈر جاتا رہا-

ُ فَارْتَاعَ لِلْالِكَ - آپِّ اس كو ديكي كرگھبرا گئے (پريثان ہو گئے )-

مِنْ كَفِّ أَرُوعُ فِي عِرْنِيْنِهِ شَمَّمُ - ايك خوبصورت بهادرى مشلى سے جس كا ناك كا پانسه بلند تھا (بيسردارى اور شرافت كى نثانى ہے)-

ُ اِلَى الْاَفْيَالِ الْعَبَاهِلَةِ الْاَ رُواعِ-بادشاہوں كى طرف جو ہميشہ بادشاہى كرتے رہے خوبصورت يارعب دار (يہ جمع ہے رائع كى)-

فَیَرُوْعُهُ مَا عَلَیْهِ مِنَ الِّلبَاسِ - اس کواس کالباس اچھا گےگا (یعنی ایک بہتی دوسرے بہتی کالباس دیکھ کراس کو پہند کرےگا پھرتھوڑی ہی دیر میں وہ اپنی طرف دیکھے گا تواس ہے بھی اچھااور بہترلباس اپنے جسم پر پائےگا)-

اَفُرِ خُ رَوْ عَكَ - اپناخون دوركرد \_-

کان یکو کُو لِلْمُحُومِ کُلَّ ذِینَةِ دَائِعَةٍ - عطاء احرام باند هے ہوئے خص کے لئے ہرایک بناؤ جو بھلامعلوم ہو' مکروہ جانتے تھے (کیونکہ احرام میں جہاں تک پریشان حالی اور غربت ظاہر ہو'وہی پروردگارکو پہند ہے)۔

لَا يُرَوِّعُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيْمَةِ بِالنَّادِ - الله تعالى ان كو قيامت كه دن دوزخ ينهي درائكا -

وَقَعَ ذٰلِكَ فِي رُوْعِيْ-ميرے دل ميں بيہ بات آئى-غُلامٌ أَرْوَعُ الْلُوْنِ-خوبصورت خوش رنگ لڑكا-رَوْعٌ يا رَوْغَانٌ- جَعَكناً عليحده ہونا 'چيكے سے كہيں جانا' ماكل

> : تَوْوِيغٌ- چَكنا كرنا' رّوتازه كرنا-

مُوَّاوَغَةٌ - ثَثَى كرنا ' مكر وفريب كرنا ' طلب كرنا -

إِرَاغَة -اراده كرنا طلب كرنا (جيسي إرْتِياع ب)-

اِذَا كَفٰى اَحَدَكُمْ خَادِمُهُ ۚ حَرَّطُعَامِهِ فَلْيُقُعِدُهُ مَعَهُ ۗ وَإِلَّا فَلْيُرَوِّ غُ لَهُ لُقُمَةً ۖ جبتم مِن سے کی کا ضمت گار

(نوکر ہو یا غلام اور لونڈی) اس کو کھانا پکانے کی گرمی سے بچائے (یعنی اس کا کھانا وہ تیار کرد ہے) تو کھاتے وقت اس کو بھی اپنے ہمراہ بٹھالے (سنت کا طریق یہی ہے کہ نوکر اور آقا دونوں ایک ساتھ کھائیں) اگریہ نہ ہو سکے تو اس کھانے میں سے ایک تربہ تر نوالہ اس کے لئے بھی رہنے دی (یہ نہیں کہ سب کھانا خود تو کھالیا جائے 'گر باور چی اور ملازم کو پچھ تھوڑا بھی نہ دیا جائے)۔

اِنَّهُ سَمِعَ بُكَاءَ صَبِي فَسَأَلَ أُمَّهُ فَقَالَتُ إِنِّي أُرِيْغُهُ عَلَى الْفَطَامِ - حفرت عَرِّ نَ ايك بچه كارونا سنا اس كى ماں سے بوچھا سه كيول روتا ہے؟ وہ كہنے كئى ميں اس كا دودھ چھڑانا جاہتى ہول (انل عرب كہتے ہيں:

فُلَانٌ یُّرِیْغُنِیْ عَلٰی أَمْرٍ - فلاں (شخص) مجھ سے ہیکام رانا جامتا ہے-

خَوْجُتُ أُدِيْغُ بَعِيْوًا شَوَدَمِنِّيُ - مِن ايك اون كَ اللَّ مِن لَكَا جومِر ب پاس سے بھاگ گياتھا-رَوَغَانُ النَّعْلَبِ -لومرى كى حيلہ بازى-

فَعَدَلُثُ اللّٰى دَانِعَةٍ مِّنْ رَّوَانِعِ الْمَدِينَةِ - مِين (بزاراسته َ حِهورُ كر ) مدينه كے حِهو لَے رستوں ميں سے ايک راستے كی طرف مزگيا-

> رَ الْبِغَةٌ -وہ حِصوٹاراستہ جو بڑے رائے سے نکلا ہو-رُوْ فَةٌ -رحمت اورمہر بانی -

دَّوُقْ - صاف ہونا' نُقرا ہوا ہونا' پیند آٹا' بھلی لگنا' بڑھ چڑ کر

و)۔ تَدُو بِنْقٌ-صاف کرنا' کوئی چیز فروخت کر کے اس سے اچھی

إِرَاقَةٌ - بِهَانًا -

حُتْی اِذَا اَلْقَتِ السَّمَاءُ بِاَرُوَاقِهَا- جب آسان نے اپنے سب بوجھ ڈال دیئے (یعنی بادلوں میں جس قدر پانی تھا' وہ سب بصورت بارش ان سے خارج ہوگیا)-

ضَرَبَ الشَّيْطَانُ رَوْقَهُ-شيطان َ فَ اپناسا رَانَ بنايا يا چھجہ بنایا-

## العَالِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

فَيَضُوبُ دِواقَه، فَيَخُوبُ إلَيْهِ كُلُّ مُنَافِق - دجال اپنا خيمه كفر اكرے كاتو ہرايك منافق جاكراس سے لل جائے كا -(يعنى جس كے دل ميں ايمان نه ہوگا صرف ظاہر دارى كى راه سے خود كومسلمان كہتا يا گناتا ہوگا - وہ دجال كے ہوا خواہوں ميں شامل ہوجائے گا) -

تِلْكُمْ قُرَيْشُ تَمَنَّانِىٰ مَا لِتَقْتُلَنِیٰ فَلَاوَرَبِّكَ مَابَرُّوٰا وَمَا ظَفَرُوْا فَلَاوَرَبِّكَ مَابَرُّوٰا وَمَا ظَفَرُوْا فَإِنْ هَلَمُ لَكُتُ فَرَهُنَّ ذِمَّتِی لَهُمُ لِلَهُمُ بِذَاتِ رَوْقَیْنِ لَا یَعْفُولَهَا آثَرْ

(اشعار کا ترجمہ یہ ہے کہ) یہ قریش کے لوگ ان کی آرزویہ تھی کہ مجھ کو مارڈ الیں نہیں خدا کی قتم ان کی آرزو پوری نہیں ہوئی خدانہوں نے فتح پائی اگر میں مرگیا تب بھی میرا یہ ذمه ان کے پاس رہن ہے کہ ایک شدید جنگ ان سے ہوگی جس کا اثر نہ ملے گا (ایک روایت میں ذات ردقین ہے یعنی تخت جنگ اصل میں قُرْنٌ کے معنی سینگ اور آفت ہے اور یہاں اس سے مراد سخت لڑائی ہے)۔

كَالنَّوْرِ يَحْمِي أَنْفَه م بِرَوْقِه - بَل كَ طرح جوا بِي ناك كوسينگ سے بيا تا ہے-

فَيْخُورُجُ إِلَيْهِمْ رُوْقَةُ الْمُؤْمِنِينَ - پھران سے لڑنے کے کئے عمدہ اور بہتر مسلمان کلیں گے (اہل عرب کہتے ہیں: مُبِر ﴿ وَدِيمُ مِنْ رَبِيرِ مِنْ وَدِيمُ لِورَ مِنْ

غُلاهٌ رُوْقَةٌ اور غِلْمَانٌ رُوْقَةٌ- يَعْنى خُوبِصُورت سرخ سفيدارُ كايالرُ ك-

مَضٰى رَوْقٌ مِنَ اللَّيْلِ -رات كاايك حسر لَر رَّيا -إِنْ آخَيَبْتَ أَنْ يَطُولَ مَكْنُهُ عِنْدَكَ فَرَوْفَهُ -الَّر تو چاہے كدوہ دريتك تيرے پاس رہتواس كوصاف كر -رَوْمٌ - قصد كرنا

> ترویم مشہرنا' دوسرے سے منگوانا -ترویم مشخصا کرنا -تروم مشخصا کرنا -

عَلَیْكَ بِالْمَغْفَلَةِ وَالْمَنْشَلَةِ وَالرَّوْمِ - تِحْم پرلازم ہے عنفقة (داڑھی کا وہ حصہ جو ہونٹ کے پنچ اور ٹھوڑی کے او پر ہوتا ہے) اور انگشتری کا مقام (جہاں پر چھنگلی میں انگوٹھی رہتی

ہے )اور کان کی لو( یعنی وضو کرتے وقت ان پر پانی پہنچانے کا خیال رکھ )-

بیْرِ دُوْمَةً - مدیند منورہ کا وہ کنواں جس کو حضرت عثان ؓ نے خرید کر مسلمانوں کے لئے وقف کر دیا تھا ( کہتے ہیں کہ ہیں ہزار درہم کو آپ نے خریدا - اصل میں یہ کنواں ایک یہودی کا تھاوہ مسلمانوں کو اس سے پانی بھرنے نہیں دیتا تھا - آنخضرت ؓ نے فرمایا جو کوئی یہ کنواں خرید لے اور اپنے ڈول کے ساتھ مسلمانوں کے ڈول بھی اس میں پڑنے دے تو اس کے لئے مسلمانوں کے ڈول بھی اس میں پڑنے دے تو اس کے لئے بہشت ہے) -

رُوْمَةً - ایک مقام کا بھی نام ہے (ایک روایت میں دُومَةٌ بے پینی دومة الجندل)-

صَاحِبُ الرُّوْمِيَةِ - روميه كا بادشاه ( وه ايك شهرتها روم كملك مين كهته مين كهاس كي فصيل كادور چومين ميل تها - ) دُوهٌ - نصار كي ( اس كامفر درُوْمِي جيسے ذَنْجُ اور زَنْجِي مين زَنْج جمع بے اور زَنْجي مفرد - )

وَبِعِوْتِكَ الَّتِیْ لاَ تُراهُ-اورتیرے عزت کے وسلہ سے جس کے حاصل کرنے کا قصد نہیں کیا جاتا ( کیونکہ و لی عزت کسی اور کو ملنا محال ہے- بعض نے کہا ترجمہ اس طرح ہے- تیری عزت کے طفیل جس ہے آگے کوئی بڑھنہیں سکتا-)
مَدَاهُ - مقصد-

رُوْمَانٌ - وہ فرشتہ جوقبر میں آ دمی کے ساتھ رہے گا۔ رَوْنَقٌ - چمک حسن خوبصورتی 'صفائی اور پا کیز گی -دِ وَایَةٌ - بات کُوْقل کرنا اٹھانا ' بٹنا ' پانی لانا ' باندھ دینا -رَکُّ اور دِ تُی اور دِ وگی - جھک کر پینا -تَرُ وِیَةٌ - غوراورفَلر کرنا - روایت پر برا چھختہ کرنا -دَ اوِی - حدیث کافقل کرنے والا -

رَاوُوْنَ اور رُوَاةٌ-راوی کی جمع ہے-اِنَّهُ عَلَیْهِ السَّلاَمُ سَمَیَّ السَّحَابَ رَوَایَا الْبِلادِ-آنخضرت نے ابر کا نام شہروں کا پانی اٹھانے والا رکھا (اصل میں روایا جمع ہے راوید کی مینی وہ اونٹ جو پانی لا دکر لا تا ہے اور راویہ پانی کی مشک کو بھی کہتے ہیں )-

### العَلَيْنَ اللَّهُ اللَّاللَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا

شَرُّ الرَّوايَا رَوَايَا الْكِلْدُبِ- بدترين روايات جمولُ روايتي بين- يابدترين وه راوى بين جوجمولُي روايات كرتے بين-

رَوَايَا - دراصل رَوِّيَةٌ كَى جَع بِ (يعنى جوجمونى بات آدى بنائے)-

رَ أُو يَهُ - بهت روايت كرنے والا -

وَاجْتَهَوُ دَفْنَ الرَّوَاءِ-سراب كرنے والے يا شريں پانی كوجو چمپا ہوا تھا انہوں نے كھول ديا- (بير جمله حضرت عائشٌ نے حضرت صديقٌ كى تعريف ميں كہا)-

إِذَا رَأَيْتُ رَجُلًا ذَارُواءٍ طَمَعَ بَصَرِیُ إِلَيْه-جب میں کوئی قبول صورت یا تروتازہ (توانا وتندرست) مردد کھتی تو میری نگاہ اس کی طرف لگ حاتی -

کُانَ یَا خُذُ مَعَ کُلِّ فَرِیْضَةِ عِقَالاً وَّرِوَاءً- ہرز کُوۃ کے ساتھ (صاحب مال ہے) ایک پاؤں باند سے کی ری اور ایک وہ ری لیتے جس ہے دواونٹ ملا کر باند سے جاتے ہیں۔ دواونٹ ملا کر باند سے جاتے ہیں۔ دواونٹ کی کہتے ہیں جس ہے اونٹ کی پیٹے پر سامان کو کتے اور باند سے ہیں اور جس ری ہے دو اونٹ کی جوڑی لگا کر باند ھو ہے ہیں اور اس باند سے کمل کو فَرَنَ اور فِرَانَ کہتے ہیں۔

وَمَعِیَ إِرَاوَةٌ عَلَیْهَا خِرْقَةٌ قَدْ رَوَّ أَتُهَا-میرے پاس ایک ڈول تھایا چھاگل تھی'اس پرایک چھٹڑا تھا'جس ہے میں نے اس کو ہاندھ دیا تھا (ایک روایت میں قَدْرَوَیْتُهَا ہے اور نہایہ میں یہ ہے یہی تیجے ہے) (اہل عرب کہتے ہیں:

رَوَيْتُ الْبَعِيْرَ - مين في اون يررى باندهدى -

کَانَ یُکَبِّیْ بِالْحَجِّ یَوْمَ النَّوْوِیَةِ- آصُویِ تاریخ جی ک لبیک کہتے (اس کو یوم الرویہاس لئے کہتے ہیں کہاونٹوں کواس دن یانی پلا کرسیراب کرتے )-

لَيُعُقِلَنَّ الدِّيْنُ مِنَ الْحِجَازِ مَعْقِلَ الْأُرُوبِيَّةِ مِنْ رَأْسِ الْجَبَلِ - (ايك زماندايها آئ كا) جب دين (اسلام) حجاز

کے ملک سے ایسا بندہ جائے گا جیسے پہاڑی بکری پہاڑ کی چوٹی میں رہ جاتی ہے (وہاں پناہ لیتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اکثر ملکوں میں پھر کفر پھیل جائے گا اور اسلام سمٹ کر ملک تجاز میں بھی رہ جائے گا)۔

اُرُوبِيَة - بہاڑی بحری (اس کی جمع اُرُو یٰ آتی ہے)۔
دوایة - به حدیث آخضرت سے روایت کی ہے اپ دل
سے نہیں کہی (یعنی مرفوع حدیث ہے نہ موقوف) یَرُ نَوِی فِیهُا - اس میں پانی پیتے اور پلاتے تھے۔
دَ او بَیَة - مثک ( بید معنی اس مناسبت ہے کہ مثک اپ صاحب کو سیر اب کرتی ہے - گر بعض نے اس لفظ کے معنی پانی طاحب کو سیر اب کرتی ہے - گر بعض نے اس لفظ کے معنی پانی لا دنے والے اونٹ کے کئے ہیں ) -

حَتَىٰ رَوِى النَّاسُ - يہاں تک کہ لوگ سيراب ہو گئے (ينی خوب چبک کر پانی پی ليا)(اہل عرب کہتے ہیں: رَوَیْتُ عَلَی الْبَعِیْرِ - میں نے اونٹ پر پانی لا کر پلایا -رَوَیْتُ دِیَّا - میں پانی سے سیر ہوا -

دَوَیْتُ مِنَ الشَّغُوِ - میں نے شعر کوروایت کیا-نَرَخَ الْمَاءَ حَتَّی یَرْوٰی - پانی تحییجایہاں تک کہلوگوں کو سیراب کیا)-

یر وید قال قال النّبی منت - آنخضرت سے روایت کرتے میں (یعن بلاواسطہ پایہ واسطہ)-

دِ وَایَّهٔ عَنْ رَبِّهٖ- بیرهدیث آنخضرتؑ نے اپ پروردگار ہےروایت کی (یعنی حضرت جبرئیلؓ کے واسط کے بغیر 'جس کو صدیث قدمی کہتے ہیں )-

اَدْ تَوِی- پانی رکھٹا ہوں' پینے اور وضوکرنے کے لئے-هُوَ اَدْویٰ-گھونٹ گھونٹ کر کے پینا ( درمیان میں سانس لے لے کر )-

حَامِیْنَ رَوَاءِ-سیراب کرنے والے پانی پر گھو منے والے یا شیری خوش گواری پانی پر چکر لگانے والے-

الّهُ نُصَحِّمْ جِسْمَكَ وَنُرُوِّكَ-كيابم نے تيرےجم كو چنگانبيں ركھا (يَاريوں سے پاك) اور تجھ كوسرابنبيں كيا (معلوم مواصحت كے بعدشيرين اور سرد پاني سبنعتوں سے

بڑھ کر ہے)۔

وَقَدُ رُوِیْنَا- ہم سے یوں روایت کی گئ (لین ساع یا اجازت یاروایت کے طور سے سب کوشامل ہے)-رَوَیْنَا-ہم نے روایت کی-

دَیَّانٌ - سیراب( اس کی ضد مطشان لینی پیاسااور ایک راوی کانام بھی ریان ہے )-

بَابُ الْوَّيَآنُّ - بہشّت کاوہ درواز ہ جس میں سےروز ہ دار داخل ہوں گے-

لَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرُويَةِ قَالَ جِبْرَئِيْلُ لِا بُوَاهِيْمَ تَرَوَّ مِنَ الْمَاءِ - جب ذى الحجه كى آمُّو يَن تاريخُ بوكى تو حضرت المجه يكل ألى سے سراب ہو جاؤ جبريكُ نے حضرت المراہيم سے كہاتم پانى سے سراب ہو جاؤ (بعض نے كہاس تاریخ كو حضرت جبريكُ نے ان سے كہاتم اپنى خواب ميں فكراورغور كرواى وجہ سے اس كانام يوم الترويد ہوا) -

فَطَفِقُتُ أَدْ تَأِی - میں اپنے کا م میں غور کرنے لگا ( ککر شروع کی ) -

مَنْ عَمِلَ بِالرَّايِ وَالْمَقَايِيْسِ قَدْ ارْتُویٰ مِنْ الْجِنِ-جَس نے رائے اور قیاس پڑکل کیا (یعنی آیت یا حدیث موجود ہوتے ہوئے) اس نے گدلے بد بودار پانی سے اپنے آپ کوسر کیا (کیونکد آیت یا حدیث صاف تقرب پاکیزہ پانی کی طرح ہے اس کو چھوڑ کررائے اور قیاس کی طرف گیا تو گویا خراب اور سڑا ہوا پانی اس نے بیا' ایسے پانی کو چھوڑ دیا (یہ جناب امیرگا قول ہے)۔

دَی ایک ملک ہاران میں اس کی نبست دَادِی ہے بر خلاف قیاس-

دِیَّا یَعُضَّ بِالرِّی دَبَابُهٔ - ایسی سیرانی عطافر ماجس کا ابر سیرانی کولازم کر کے (یعنی خوب زور کا پانی برسا) -

رَوِيَّةٌ - جوقرض باتى ره گيا مواور حاجت-

رَوِ یُّ - قافیه کا حرف اور بڑی بڑی بوندوں کی بارش-اَلْجُهَّالُ یَکْوزُنُهُمْ تَوْكُ الرِّوَاکِةِ - جاہلوں کو ( آخرت میں ) بیرنج ہوگا کہ ہم نے قرآن اور حدیث کی روایت کیوں

نہیں کی ( علم دین حاصل کر کے اس کی تبلیغ اورا شاعت کیوں نہیں کی )-

رَایَةٌ - قلادہ یا طوق جو کس غلام کے گلے میں لئکا یا جائے -اَوْیَجْعَلُ فِنْ رَفَیْتِهِ رَایَةً - (اگر غلام بھگوڑا ہوا یا اس کے بھاگ جانے کا ڈر ہوتو اس کے پاؤں میں بیڑی ڈالے ) یا اس کے گلے میں طوق بہنائے ) -

اَوَّلُ مَنْ حَذَفَهُ ابْنُ اَرُویٰ- پہلے جس نے اس کو موقوف کیا (وہ) اروی کے بیٹے تھے ( یعنی حفرت عثانٌ خلیفہ سویم)-

أَرُو يُ -حضرت عثمانٌ كي والده كا نام تفا-

#### باب الراء مع الهاء

رَهُبٌ يارَهُبَةٌ يارُهُبٌ يارَهَبٌ يارُهُبَانٌ يارَهَبَانٌ عَارَهُبَانٌ عَارَهَبَانٌ - وُرنا' خَالَف بونا -

> اِدْ هَابٌ - ڈرانا' خا نَف کرنا -تَرَهُّبُ - فقیر ہو جانا -

دُغْبَةً وَّدُهْبَةً اِلنِّكَ-تیری طرف رغبت كر كے تجھ ہے ڈر كر ( یعنی تجھ ہے ثواب كی تو قع كر كے اور تیرے عذاب ہے ڈركر ) -

فَبَقِیْتُ سَنَةً لَا اُحَدِّثُ بِهَا رَهْبَتَهُ - میں ایک سال تک ڈرکر بیصدیث ( لعنی رضاع کبیر کی ) بیان نہ کر کا -لَقَدُ دَهِیْتُ - میں ڈرگیا -

لَا رَهْبَانِيَّةَ فِي الْإِسْلاَمِ يَا لَا رُهُبَانِيَّةَ فِي الْإِسْلاَمِ اللهِ اللهِ مَلَّالِيَّةَ فِي الْإِسْلاَمِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

### الكارات الكان المال المال الكارات الكا

ہے کہ شعرا شعار سے بھر ہے-

ر هَابَةً - وه بِثُمَا جوزبان كى طرح سينے كے نشيب ميں لئكتا رہتا ہے ( بعض لوگوں نے رَهَائيتِي روايت كيا ہے جو غلط ہے)-

فَرَأَيْتُ السَّكَاكِيْنَ تَدُورُ بَيْنَ رَهَابَتِهِ وَمِعَدَتَهِ-مِينَ نے دیکھا کہ اس کے سینہ اور معدے کے درمیان چھریاں چل رہی ہیں۔

إِنِّي لَا سُمَعُ الرَّاهِبَةَ - مِين خوفناكِ حالت من رہا ہوں -اَسُمَعُكَ رَاهِبًا - مِين من رہا ہوں تو خوف زوہ ہے -اِنِّي اُرِیْدُ اَنْ اَتَرَهَّبَ فَقَالَ لَا تَفْعَلْ - ایک صحالی نے عرض کیا میر اارادہ میہ ہے کہ درولیش بن جاؤں (عورتوں سے الگر ہوں) آپ نے فر مایا ایسامت کر -

اَعُطَى اللَّهُ مُحَمَّدًا الْفِطْرَةَ الْحَنِيْفِيَّةَ لَا رُهْبَانِيَّةً وَلَا سِياحَةً -اللَّهُ مُحَمَّدًا الْفِطْرَةَ الْحَنِيْفِيَّةَ لَا رُهْبَانِيَّةً وَلَا سِياحَةً -اللَّه تعالى نے حضرت محمیقات کوسیدهاوین (وین قیم جوفطرت کے موافق ہے عنایت فرمایا - اس میں نہ درویثی ہے نہ سیاحی (خواہ کو اہ ملک در ملک پھرتے رہنا - ایک دوسری حدیث میں ہے کہ 'میری امت کی سیاحت جہاد ہے )

رُهْبَانُ الْکُیْلِ اُسُدُ النَّهَادِ - (مُومنوں کے اوْصاف بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ) رات کوتو درویش ہیں ( یعن عبادت میں مشغول رہتے ہیں) دن کوشیر ہے رہتے ہیں ( یعن کافروں کاشکار کرتے ہیں) -

رَ هْبَلَةٌ -ايك نتم كي دوڑ -

رَ هُبَلٌ - وه کلام جو سجھ میں نه آئے-مُرَ هُبِلٌ - جوابیا کلام کرے-

رَ هُجُ يارَ هُجُ - گر دوغبار-

مَا خَالَطَ قَلْبَ اِمْوَىٰ رَهَجٌ فِي سَبِيْلِ اللهِ الآحرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ الآحرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ النَّارَ - جس آدى كے دل پر الله كى راه ميں غبار پر رايعنى اقامت دين كى كوشش ميں) الله تعالى اس پر دوزخ حرام كرد كا (دوسرى روايت ميں ہے:

مَنْ دَخُلَ جَوْفَهُ الرَّهَجُ لَمْ يَدْخُلُهُ حَرُّ النَّارِ -جَس آدى كييك يس (سانس كساتھ جهاد في سيل الله كا)غبار تو سمجھ لیتے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی سب تعمیں اور لذمیں ہمارے لئے پیدا کی ہیں۔ اگر ہم قدرت کے باوجود جائز طریقوں سے حاصل کر کے اعتدال کے ساتھ ان سے لطف اندوز نہ ہوں تو ہم بے نصیب اور بدبخت ہیں البتہ اس قدر سجے کہ شریعت اور عقل سلیم کی پابندی ضرور ہے۔ اور اصل حروثی تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس حال میں بھی رکھے اس پر راضی خوش اور شکرگز ارر ہے۔ اگروہ ہماری سی کو بار آور کرکے راضی خوش اور شکرگز ارر ہے۔ اگروہ ہماری سی کو بار آور کرکے راحت و آرام عنایت فر مادیتا ہے تو اس کا شکرا داکریں اور ہمارا دل سے راحت و آرام عنایت فر مادیتا ہے تو اس کا شکرا داکریں اور اگر سی لا راضی رہے اور تکلیفوں اور ناکا میوں پر صبر کرے اور یہ سمجھے کہ راضی رہے اور تکلیفوں اور ناکا میوں پر صبر کرے اور یہ سمجھے کہ اس میں حق تعالیٰ کی حکمت ہے اور وہ بہر حال اپنے بندوں کا بہی عروہ ہے۔ اور وہ بہر حال اپنے بندوں کا بہی خواہ ہے)۔

دُهْبَانٌ - تارک الدنیا فقراء سنیای لوگ (یه جمع ہے راهب کی)-

رَ هُرِينَة - ورويش -رَ هُبَنَة - ورويش -

عَلَیْکُمْ بِالْحِهَادِ فَانَّهُ وَهُبَانِیَّهُ اُمَّتِیْ - تم این اوپر (کافروں سے ) جہاد کرنے کولازم کرلؤ میری امت کی درویش یہی ہے ( جہاد درویش سے کہیں بڑھ کر ہے کیونکہ درویش دنیا کے بناؤ اور بگاڑ سے بے پرواہوجا تا ہے اواس کے اس طرز عمل سے باطل کو پروان چڑھنے کے لئے میدان صاف مل جاتا ہے ۔ اس کے برخلاف مجاہد اللہ کے دین کا سپاہی بن کر باطل سے نبرد آزما ہوتا ہے اور حق کے غلبہ کے لئے اپنی جان اور صلاحتیں کھپاتا ہے ۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ ' اسلام کے کوہان کی چوٹی جہاد ہے )۔

رَهْبُ أُمَّتِی الْجُلُوسُ فِی الْمَسَاجِدِ اِنْتِظَارَ الْصَلَاقِ الْمَسَاجِدِ اِنْتِظَارَ الْصَلَاقِ - میری امت کی درویش سے محدوں میں نماز کے انظار میں بیٹھنا -

لَآنُ يَّمْتَلِيْ مَا بَيْنَ عَانِينِ اللّٰي رَهَابَتِيْ قَيْحًا أَحَبُّ اللّٰي مِنْ أَنْ يَّمْتَلِنَى شِعْوًا - الرّمير ، پيرو(ناف) ہے كے كرسيدتك پيپ سے بھر جائے تو مجھكواس سے اچھامعلوم ہوتا

## الكاستالم الساسات ال المال الم

جائے پھردوزخ کی گرمی اس میں نہیں جائے گی-رَ هٰدٌ -خوب پیینا-

> تَرُهِيْدٌ - پرُی مماقت کرنا -رَهَا دَهُ - نعت -رَهْرَهَهُ - وسِيع اور کشاده کرنا -

تَرَهُوهُ - سفيد جمكدار مونا-

فَشُقَّ عَنْ فَلْبِهِ وَجِئَ بِطَسْتِ رَهْرَهَةِ - آ بِ عَلَيْكُ كَا دل چِرا گيا اورايك سفيد چِكتَ بواطشت لايا گيا ( بعض نے كہا كداصل ميں يه رَخْرَحَةٌ تھا به معنى كشاده اور پھيلا ہوا - مَّر طاح على كو ہائے موز سے بدل دیا - جیسے مَدَخْتُ میں مَدَهْتُ كَتْم بِن - ایك روایت میں بَرَهْرَهَةٌ ہے - اس كا ذکر كتاب الباء مِن گزر چاہے) -

دَ هُسٌّ -خوبروندنا -

تَوَهُّسُ - اضطرابُ حركت-

إِدْ يِهَاسٌ - بَعِر جانا' جِوم كرنا' اضطراب كرنا -

وَجَوَانِیْمُ الْعَوَبِ تَوْتَهِسُ - اورعرب کے قبیلے بے قرار تھے دھکم دھکا کر رہے تھے (ایک دوسرے سے لڑ بھڑ رہے تھے) (ایک روایت میں تَوْتَهِشُ ہے شین معجمہ ہے معنی وہی میں)-

عَظُمَتُ بُطُونْنَا وَارْتَهَسَتُ اَعْضَادُنَا- ہمارے پیاتو بڑھ گئے (پھول گئے) اور بازولڑ کھڑانے گئے (ضعف کے سبب) (ایک روایت میں اِرْتَهَشَتُ ہے شین مجمہ ہے معنی وہی ہیں)۔

دَ هَنْ الله مَا الله عَلَى دونوں ہاتھ چلنے میں رگڑ کھانا (جس کو اہل ہنداینی اصطلاح میں' نیورلگنا'' کہتے ہیں )۔

دَوَاهِشْ - جانور کے ہاتھوں کی رگیں جو چلنے میں رگڑ کھاتی ہیں-

إِرْتِهَاشٌ -لرزنا 'لرُانَى مونا-

فَقَطَعَ بِهِ رَوَاهِشَ يَدَیْهِ-( قزمان نامی ایک شخص تھا وہ احد کے دن کافروں سے خوب لڑا اور سخت زخمی ہوگیا' پھراس نے پچھسوچ کرایک تیرلیا اور )اینے ہاتھوں کے اندر کی رگیں

اس سے کاٹ ڈالیں ( یعنی خورکشی کر لی اس وجہ ہے اس کا خاتمہ برا ہوا - چونکہ آنخضرت فر ماچکے تھے کہ بید دوزخی ہے اس کے اس عمل ہے آپ کی پیشن گوئی صحیح ٹابت ہوگئی ) -

دَهِیْشَ الشَّریٰ - زمین کولازم کر نے والا (لینی پا پیادہ ہو کرلڑنے والا - جیسے بہا درلوگ کرتے ہیں اس وجہ سے کدان کی نیت بھا گئے کی نہیں ہوتی - لہذا ایسے مواقع پر ان کاعمل یہ ہوتا ہے کہ سواری سے انز کردشمن سے بھڑ جاتے ہیں تا کہ بھا گئے کا خیال بھی نہ آ سکے ) -

دَهِیْشْ - دراصل اس مٹی کو کہتے ہیں جو نرم ہواور اڑتی ہواوراس وجہ سے تھم نہ علق ہو-

اِدْتَهَشَ الدَّابَّةُ-جانور کے دو ہاتھ چلنے میں رگڑ کھاتے۔ ہیں-

رَهْصٌ - زور سے نچوڑ نا 'ملامت کرنا 'زور سے پکڑنا اِرْ هَاصٌ - اصرار اور آمادگی اوراصطلاح میں اس خلاف
عادت کام کو کہتے ہیں جونبوت سے پہلے پیغبر سے صادر ہواِحْتَجَمَّ وَهُوَ مُحْوِمٌ مِّنْ رَهْصَةِ اَصَابَتُهُ - آنخضرت صلی
الشعلیہ وآلہ وسلم نے احرام کی حالت میں بچھے لگا ہے' ضعف یا
درد کے لئے (اصل میں رَهْصَةٌ وہ درد ہے جو گھوڑ ہے کے سم
میں اندر کی طرف ہوجا تا ہے -)

فَرَمَیْنَا الصَّیْدَ حَتَّی رَهَصْنَاهُ- ہم نے شکار کے جانور کو تیر مارے یہاں تک کداس کو بے طاقت کردیا-

و اِنَّ ذَنْبَه الله يَكُنُ عَنْ اِرْ هَاصِ -ان كا گناه اصرار اور آمادگی كے ساتھ نہ تھا (بلکہ بھول چوگ كے طور پر بلا قصد اوراصراركوئی گناه سرز دموجاتا) -دَهْطٌ - بڑے بڑے لقمے كھانا -تَدْهِيْطٌ - خوب زورے كھانا -

## الكالم المال المال

اِرْتِهَاطٌ - جَعْ ہونا -رِهَاطٌ - گُر كاسامان -رَهَطٌ - توم اور قبیلہ تین آ دمیوں سے لے كرسات یا دس آ دمیوں تک با حالیس آ دمیوں تک با دس ہے كم آ دمی جن میں

تُرْ هُوْطٌ - کھاؤ'بڑے بڑے لقم اڑانے والا-فَاَیْفَظُنَا وَنَحْنُ اِرْتِهَاطٌ - ہم کو بیدار کیااس وقت ہم الگ الگ جھے تھے (مصدرفعل کے معنی میں ہے - یعنی نَحْنُ فِوَقٌ مُرْتَهِطُونَ - ہم الگ الگ گروہ تھے-

فَرَ أَيْتُ النَّبِيَّ عَلَيْكُ وَمَعهُ الرُّهَيْطُ-يْسِ نِي آنخفرت عَلِيَةً كُودَ يَهَا'آپ كِساته ايك چُهوڻار بط تھا-رُهَيْطٌ - تَقْفِر ہے دهط كى -رَهْفٌ - يَلاً كِنا' بار كك كرنا -

نگ پرا رہا ہاریک رہا۔ ارڈ ھاگ-تیز کرنا-

رَوْهَا عَلَيْ مِنْ الطَّفَيْلِ مَرْ هُوْفَ الْبَدَنِ - عامر بن طفیل کانَ عَامِو بُنُ الطُّفَیْلِ مَرْ هُوْفَ الْبَدَنِ - عامر بن طفیل دیلے بین که رکھفٹ - دیلے بین که دَهَفُتُ السَّیْفَ - میں نے تلوار تیزکی) - فَهُو مَرْهُوْفُ یا مُرْهَفْ - دوبار یک اور تیز ہے - فَهُو مُرْهُوْفُ یا مُرْهَفْ - دوبار یک اور تیز ہے - خَصْرٌ مُرْهُوْفُ ۔ بار یک (یکی) کر -

أَرْهَفَ خَاطِرَه٬ -اس كاول تَك كرويا-

اَمَرَ نِی اَنُ اتِیَه ' بِمُدُیّة فَاُرْهِفَتْ-آ پ نے مجھ کو ایک چھری لانے کا حکم دیا 'وہ تیزگ گئ-

اِنّی لَا تُرُكُ الْكَلَامَ فَمَا اُرْهِفُ بِهِ- مِیں جلدی سے بات نہیں کرتا (بلک غور وفکر کے بعد بات کرتا ہوں - بیا اصول بہت مناسب اور مفید ہے غور وتامل کے بعد کہی ہوئی بات پائیدار ہوئی ہے- ایک روایت میں فیما از ہف - ہے زائے معجمہ سے یعنی میں بہودہ اور جھوٹ نہیں بکتا) -

دَهَقُ - حماقت کرنا'جلدی کرنا'جماع کرنا'حرام کا م کرنا'ظلم کرنا'جھوٹ بولنا'نز دیک ہونا'ڈ ھانپ لینا۔ تَرْهِیْقُ - بدکاری کی تہمت لگانا-

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الِّي شَنِّي فَلْيَرُ هَقُهُ-جبتم مِن

ے کوئی کسی چیز کی آٹر میں نماز پڑھے تو اس سے نزدیک ہوجائے (یعنی ستر سے کے قریب ہی کھڑا ہو)۔ اِدْ هَفُوْ الْقِبْلَةَ - (نماز میں) قبلے کے نزدیک رہو۔ غُلَامٌ مُّمْرَاهِقٌ -وہ لڑکا جوجوانی کے قریب ہو۔ فَلَوْ إِنَّهُ اَدْرَكَ اَبُونِهِ اَرْ هَقَهُمَا طُغْیَانًا وَ اُکفرً -اگروہ لڑکا بڑا ہوکرا پنے ماں باپ کے پاس رہتا تو ان کوشرارت اور کفر میں پھنادیا (اہل عرب کہتے ہیں:

فُلانٌ أَرُهَ قَلِيني إِنْمًا - فلا للْمُخْصَّ نے مجھ کو گناہ میں ڈال دیا گناہ مجھ پرلا ددیا) -

يَرْهَقُهُ ۚ رَهُقًا -اس كورُ صانبِ ليتا ہے-

فَاِنْ رَهِقَ سَیّدَه ، دَیْن - اگر اس کے مالک پر قرضہ ہو جائے (اور)اس کو قرض ادا کرنالازم ہوجائے -

اَرُهَفَنَا الصَّلُواةَ وَنَحْنُ نَتَوَضَّاءُ - ہم نے نماز میں دیری (یہاں تک کہ دوسری نماز کا وقت آنے کو تھا) اور ہم وضو کرر سے تھے۔

وَقَذْ اَرْهَقَتْنَاالصَّلُوةُ - نماز کاوت ہم پر آپنچا-لِمَنْ فَعَلَهُ مُرَاهِقًا - جوکوئی اس کواخیر ونت کرے (لیمیٰ جب ونت نگک ہوجائے وقو ف عرفہ کے وقت فوت ہونے کا بن میں )-

یُرْهِقُ بَعْضُهَا بَعْضًا - ایک دوسرے برجلدی کرتا ہے-اِنَّ فِی سَیْفِ خَالدِ رَهَقًا - خالد کی تلوار میں پھرتی ہے، (جلدی اور تیزی) -

كَانَ إِذَا دَخَلَ مَكَّةً مُرَاهِقًا خَرَجَ إِلَى عَرَفةً قَبْلَ أَنْ يَطُونُ فَ بِالْبَيْتِ - جب وہ مكہ ميں دير ہے آتے (مثلانویں تاریخ) تو سيد هے عرفات كو چلے جاتے 'بيت الله كا طواف كرنے ہے پہلے (اس ڈر ہے كہ كہيں وقوف عرفات كا وقت فوت نہ ہوجائے) -

إِنَّهُ وَعَظَرَ جُلَّا فِي صُحْبَةِ رَجُلٍ رَهِقٍ- حضرت على في ايك شخص كونفيحت كى ايك آزاد شخص كے ساتھ صحبت ركھنے ميں (اہل عرب كہتے ہيں:

فِیْهِ رَهَقٌ -اس مین آزادی اور بدکاری ہے (اصل میں

رَهَقُ كَبِتِ مِينِ نادانى اور حماقت اور حرام كام كرنے كو) -إِنَّهُ صَلَّى عَلَى إِمْرَأَةٍ كَانَتُ تُرَهَّقُ - آنخضرت نے الى عورت پر (جنازه كى) نماز پڑھى ، جس كولوگ بدكار كہتے تھے۔

سَلَكَ رَجُلَانِ مَفَازَةٍ أَحَدُهُمَا عَابِدٌ وَّالْأَحَرَبِهِ رَهَقٌ- ايك ميران مين دوآ دى چلاايك تو عابد تها اور دوسرا آزاد ويدكار-

فُلاًنَّ مُوَهَّقُ -اس آ دمی کولوگ برا بتلاتے ہیں-یا نادان اور احمق کہتے ہیں (ایک روایت میں مُوْهِقٌ ہے معنی وہی ہیں)-

حُسْبُكَ مِنَ الرَّهَقِ وَالْجَهَاءِ أَنْ لاَّ يُغْرَفَ بَيْنُكَ - يه تَصُورُى جماقت اور جہالت ہے كہ لوگ تيرا گھرنه بچانيں ( يعنی تو سب سے جدا جگ سے برائ كنارہ كش اور غير معروف ہوكر رہے نہ كى كو هلا نا كھلائے كوئلہ كھلانے ليانے والے كا گھر اكثر لوگوں كومعلوم ہوتا ہے ) - ( بعض نے كہا:

راوی نے اس میں تقیف کی ہے۔ صحیح اس طرح ہے آنْ لاّ تغیر ف نبیّگ - یعنی حماقت اور جہالت کی انتہا ہے کہ تو اپنے پنیمبر کو نہ پیچانے ) -

كَانَ يُرَهِ هَقُ -لوك اس كوبد كار كہتے تھے-

اَرْ هَقَنِی اَنْ اَلْبِسَ ثَوْبِیْ -اس نے ایک جلدی کی کہ میں کپڑے بھی نہ پہن سکا -

رَجُلٌ مَرَهَّقُ - اسكے پاس مہمان آتے جاتے رہتے ہیں-رَهِفَتِ الْكِلَابُ الصَّيْدَ - كتے شكار كے جانور كے قريب بَنْجُ گئے (اس كے پاس جا پنچے )-

رَهِيق-شراب-

رَيْهُ قَانٌ - زعفران-

مُرْهَقٌ -جس كُوْل كے لئے بكڑيا كيں-

فَتُوْهَقُوْنَ عَنِي، تم مير نزونيك كئے جاؤ گے۔ فُلانٌ كَانَ يَوْهَقُ - فلال شخص توبد كاراور فاجرتھا -

یر هَفُهُ اللهِ مَاعُوامِ دَهْرِهِ -اس کی عمر کے سالوں کو گھیر لیتی

ن يَجِبُ الصَّوْمُ عَلَى الْغُلَامِ إِذَا رَاهِقَ الْحُلْمَ-جب لِرُكَا جَوانَى كَ قريب بَنْ جائِ قو اس پر روزه ركهنا واجب ہے-(گوابھی احتلام اس کونہ ہوتا ہو)-

لَاتُقُبَلُ شَهَادَ تُهُمًا لِرَهَقِهِمَا-ان دونوں کی گواہی قبول نہ ہوگی کیونکہ وہ جمو نے ہیں-

رَهِقَ الذِّينُ الشَّاةَ - بَعِيرُ يا بَرى كَ پاسَ بَنْ گيا -رَجُلٌ أَرْهَقَ الصَّلوٰةَ - ايک شخص نے نماز ميں در ک - (يبال تک که دوسری نماز کاونت آن پنچا) -رَهْكُ - خوب پينا' زورے جماع کرنا' اقامت کرنا -

ر مست وب پیما روز سے بیان روہ مان مت رہ اِرُ هَكُ هٰذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا-ان دونوں كو شخت پكڑ يہاں تك كدونوں لل جائيں (اہل عرب كہتے ہیں:

رَهَکُتُ الدَّابَّةَ-ایعنی میں نے اس کو خوب زور سے طلاما-

> رَهَگُهُّ - نادان اوْ مَٰن -رُهَگُهٌُّ - وه آ دمی جس میں بھلائی نہ ہو-رہی کا سے شہ

دِهْمَةٌ - ہلکی بارش یاز ورکی بارش-

وَنَسْتَخِیْلُ الرِّهَامَ-ہم خیال کرتے تھے کہ ہلکی ہلکی بارشیں ہوںگی-

رِهَامٌ جَعْ بِ وِهُمَةٌ كَ عِن بارشين-

مَّوْهَمْ - وہ دوا جواند مال کے لئے زخموں اور پھوڑوں پر لگاتے ہیں-

أَرْهَمَتِ السَّحَابَةُ - ابرنے باکا بینہ برسایا -

رَهْمَسَةٌ-خفيرطريقه سے نساد پھيلانا-وديير الله الله

مُرْهَمَسٌ - يوشيده -أَمِنْ أَهْلِ الرَّسَ وَ الرَّهْمَسَةِ - كيا توجهوث بولنے والوں

اور چیکے چیکے فسادیھیلانے والوں میں سے ہے-۱ در چیکے چیکے فسادیھیلانے کہ زانا قام سے کر نامین

ر هن -گروی کرنا'روک رکھنا'ا قامت کرنا'ہمیشدر ہنا -دین وسروس کا سرین

إِرْهَانٌ - گروی کرنا -

کُلُّ غُلام رَهِینَهُ بِعَقِیفَتِهِ-ہر بچدا پے عقیقہ کے ہاتھ میں اروی ہے ( جیسے گروی کی شئے مرتبن کے پاس رکی رہتی ہے

### العَلَالِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

کیونکر گر و کر دیں۔

رِ هَانٌ - شرط کے معنی میں بھی آتا ہے - جیسے فَوَ سَنی رِ هَان - شرط کے دونوں گھوڑ ہے -وَ ٱنْفُسَکُمْ مَرُّ هُوْنَةٌ بِاعْمَالِکُمْ - تبہاری جانیں تھارے اعمال میں گرومیں -

اَلْاِنْسَانُ رَهِیْنُ مَوْتِ-آ دمی موت کے پنچہ میں گروہے(اس سے خلاصی ممکن نہیں)-

دَ هُوَّ - نرم جاِل' بلنديا پيت جگه' جماعت لوگوں کی' تھا ہوا' کشادہ' وسیع -

سُنِلَ عَنْ غَطَفَانَ فَقَالَ رَهُوَةٌ تَنْبَعُ مَاءً - آتخفرت سے غطفان قبیلہ کا حال دریافت کیا گیا - آپ نے فرمایاوہ ایک ٹیلہ یا اونچا پہاڑ ہے جس میں سے پائی پھوٹ رہا ہے(مطلب یہ سے کہ غطفان کے لوگ خت اجڈ ہیں) -

لاشفعة في في فياء ولا منقبة ولا طريق ولا رمخي ولا رمخي ولار مون سئ ولار مفترك مون سئ واست مشترك مون سئ واست مشترك مون سئ والمن مشترك مون سئ والمن مبين حاصل موا و بيانى بنه كي جد مكان مين شركت ندمو - يدحد يث امام شافعي كار من ما تدرك من المدرك المرحق شفد نبين المرفق سئ من المدرك وقت شفد نبين المرفق سئ المرفق المرفق سئ المرفق الم

وَ يَظَمَّ رَهَوَاتِ فُرَ جِهَا-اس مِيں جہاں جہاں کشادہ کھلی جگہیں تھیں'ان کوآ راستہ کیا-

اتینک بالاخو غدار مفوا - (رافع بن خدی نے ایک اون دو دونوں کے عوض خریدا ایک تو ای وقت ویدیا اور دوسرے کے لئے کئے میں کل کوآسانی کے ساتھ لا کر جھے کو دیدونگا (یعنی ٹال مٹول کئے بغیر فورا لا کر دیدوں گا) (اہل عرب کہتے ہیں:

جَاءَ تِ الْنَحْيُلُ رَهُوًا -سوار پِدر پِي آن بَنِي )-اِذْمَرَّتُ بِهِ عَنَانَةٌ تَوَهُياَتُ-اس دوران مِيس ايک ابر ( الم اکرا) ان برگز را 'جس نے پانی برسانے کی تیاری کی ( گر برسانہیں) اہل عرب کہتے ہیں: ای طرح بچد کی بھی رہائی بدوں عقیقہ کے نہیں ہو کتی -امام احمد نے کہا کہ جس بچہ کا عقیقہ نہ ہوا اور وہ کم سنی میں مرجائے تو وہ اپنے والدین کی سفارش نہ کرےگا -بعض نے کہا گروی ہونے سے یہ مراد ہے کہا ہی بالوں وغیرہ کی گندگی میں مبتلا ہے جب عقیقہ ہوا تو اس سے یاک صاف ہوا) -

اَلْغُلَامُ مُوْتَهَنَّ بِعَقِيْقَتِهِ - (معنی وہی ہیں۔ طبی نے کہا مطلب میہ ہے کہ جب تک عقیقہ نہ ہواس بچہ سے پورے طور پر فائدہ نہیں ہوتایااس کی سلامتی پر جمروسہ نہیں کیا جاسکتا' یااس بچہ کانشو ونماعمہ وطور نہیں ہوتا) -

فَكَّ اللَّهُ رِهَانَكَ مِنَ النَّارِ -الله تعالیا تیری گرویاں بھی درزخ سے چھڑائے (یعنی بد اعمالی اوراس کی سزاسے تجھ کو نجات اورمعافی عطا فرمائے -آ دمی دراصل اپنے اعمال وافعال میں گروہے)-

فُكَّ دِهَانِیْ-میری گروی حِهِرا دے ( ایعنی میرے نفس کو حقوق العباد ہے جن میں پھنسا ہوا ہے نجات دے)-

رکھن میلی ہے۔ درعہ، مِن یکھودی - آتخضرت نے ایک یہودی کے پاس اپنی زرہ گروی رکھ کر (اس سے پھھ غلہ لیا) - (اس حدیث سے بیا خذہوتا ہے کہ جس خض کے مال کا اکثر حصہ حرام ہونے کا گمان ہواس سے بھی معاملہ کر سکتے ہیں جب تک اس بات کا یقین نہ ہو کہ جو مال اس سے لیا ہے وہ اس کے قضہ ہیں حرام طریقہ سے آیا ہوا ہے - البتہ جس خض کے کل مال کے حرام ہونے کا یقین ہو جسے ایک قبہ عورت کہ جس کو مال کے حرام ہونے کا یقین ہو جسے ایک قبہ عورت کہ جس کو حرام کاری کی آمد فی کے سواکوئی دوسری جائز آمد فی نہیں ہے تو اس سے معاملہ کرنا درست نہیں 'نہ اس کی ضیافت کھانا درست ہی تھے کوئی چیز ہے کہا کہ اگر ایسے خض سے قرض لے یا اس کے ہاتھ کوئی چیز ہے کراس کی قبہ میں بیحرام رو پییا نے تو لینے والے کے لئے وہ رو پیہ حلال سمجھا جائے گا - کیونکہ تبدل ملک اردھونی میں میرے باس گر وکر دو۔

ارڈھونونی - میرے باس گر وکر دو۔

۔ کَیْفَ نَوْهَنُكَ - ہم اپنی اولاد اورعورتوں کو تیرے پاس

### الكاستالة لوي الباست التال أن المال التالي المال التالي المالي المالية المالية

تَرَهْيَاالْقَوْمُ -لوگ تيار ہو گئے يعنی تَهَيَّأُو ١)-

#### باب الراء مع الياء

رَيْبُ - شک میں ڈالنا'شک' وشبہہ-

إرَابَةٌ - شك مين و النا-

ذَى مَا يُويِبُكَ إِلَى مَا لَا يُويبُكَ -اس كام كوچورُ ور جس ميں شك. بر (يعني اس كى درتى ونادرتى كا فيصله نه بوسكتا ہو) اوراس كام كواختيار كرجس ميں شك نه بو (بيحديث ايك ابم كليه كى حثيبت ركھتى ہے 'جس سے صد ہا مسئلے نكلتے ہيں) طبى نے كہا كہ مشہور روايت يَوبُيكَ ہے بوقتيا) مسئلے نكلتے مكسبة فيها بعض الرِيبَةِ حَيْرٌ مِنَ الْمُسْئلةِ - (حضرت عمرٌ نے فرمایا كه) جس كمائى ميں پي شبہ بو (يعنی شك بوكه نه فرمایا كه) جس كمائى ميں پي هشبه بو (يعنی شك بوكه نه فرمایا كه) وه بھيك ما نكنے ہے بہتر ہے - شك بوكه نه فرمایا كوام؟) وه بھيك ما نكنے ہے بہتر ہے - عمليك يالو انب مِن الْا مُورِ وَايّاكَ وَالوّانِبَ مِنَ الْا مُورِ وَايّاكَ وَالوّانِبَ كَامُوں كو اختيار كرو جو صاف ' پاك اور بلاشه بيں اور ان كاموں كو اختيار كرو جو صاف ' پاك اور بلاشه بيں اور ان كاموں ہے اجتناب كرو جن ميں شبه ہو - (پہلا دَائِبٌ دَائِبٌ دَائِبٌ دَائِبٌ مِنُ وَبُّ ، سَوَكُول ہے ) اصل عرب كہتے ہيں:

رَابَ اللَّبَنُ - لِعِنى دَوْدَهِ جَمَّ مَيَ الْعِضَ فِي رَانِبٌ وه دوده جَمَّ مَيَ الْعِضَ فِي رَائِبٌ وه دوده جَمَّ مَيَ الْعِبُ رَابَ يَرِيْبُ جَسَ مِينَ شَكَ مِينَ بِرُايَا شَكَ مِينَ بِرُتَا ہِ- لَعَنَ شَكَ مِينَ بِرُايَا شَكَ مِينَ بِرُتَا ہِ- لَا مِنْ مُنَ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

اِذَا ابْتَغَی اُلاً مِیْوُ الرِّیْسَةَ فِی النَّاسِ اَفْسَدَهُمْ - جب عالم اپی رعایا پرتهمت رکھے اور اپی بدگمانی دوسروں پر واضح کردے تو وہ رعایا کو خراب کردے گا (اس نامناسب رویہ کا رقبل یہ ہوگا کہ رعایا سوچے گی کہ حاکم تو ہم کو براسجھتا ہی ہے پھراس کے مقابلہ میں جوابی طرز عمل کیوں اختیار نہ کریں مدعایہ ہے کہ ارباب اقتدار کواپی رعایا کی طرف سے بدگمان ہوکران کی عیب جوئی نہ کرنی چاہئے کیونکہ کوئی مخص عیب سے پاک نہیں ہرطرح کے عیب سے پاک نہیں ہرطرح کے عیب سے پاک منزاتو صرف اللہ تعالی کی ذات ہے ۔ اگر رعایا کو اعتماد میں لے کرکام کیا جائے تو ملک وقوم کی خدمت میں تعاون واشتراک کی تبیل پیدا ہوئی ہے )۔

یُویٹینی مَایُویٹھا-(فاطمہ میرے بدن کا ایک مکڑا ہے)
جو چیز اس کو بری معلوم ہوتی ہے (جس بات سے اس کو رنج
اور قلق ہوتا ہے ، مجھ کو بھی رنج اور قلق ہوتا ہے ) (اہل عرب کہتے
ہیں:

رَائِنِیْ هٰذَا لَاَمُو یا اَرَائِنیْ- یه کام مجھ کو برا معلوم ہوا (یہ صدیث آ نخضرت نے اس وقت فرمائی جب حضرت علیؓ نے ابوجہل کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہا-معلوم ہوا کہ آ س حضرت کو ایذا دینا جرام ہے اگر چہ وہ مباح کام کی وجہ سے جو)۔

اِنَّ الْیَهُوْدُ مَرُّوْابِرَسُوْلِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَقَالَ بَعُضُهُمْ اَلْمِهِ عَلَيْهِ - ( کِی ) یہودی آل مسکوہ و قال بعضهم مارابگم اِلیه - ( کِی ) یہودی آل حضرت عَلَیْهُ کے پاس سے گزرے ( تو ) ان میں سے بعض کہنے لگے کہ آنخضرت عَلِیْهُ سے کچھ سوال کرو ( ان کا امتحان لو کہ وہ سے پیغیر ہیں یا نہیں؟ ان یہود میں سے ) بعض نے کہا نہیں تم کوان سے کیا کام ( پوچھنے کی کیا ضرورت ہے ) ( تو راب یہاں اور بھے نہ ماضی روایت کیا ہے ۔ ایک لوگوں نے رابگم بفتہ بااور بھیغہ ماضی روایت کیا ہے ۔ ایک روایت میں مارای گئم ہے کیئی تہاری رائے اس باب میں کیا روایت میں انہ یوچیس یا نہ یوچیس ؟ ) -

مُ مَّارًا بُكَ اللَّى قَطْعِهَا - جَمِه كو اس كے كائے كى كيا ضرورت ہے (ابومویٰ نے كہا شايد سچے يوں ہو مَارَابَكَ اللَّى قَطْعِهُا لِينَ كُس چِيز نے جَمَّه كواس كے كائے پر مجبور كيا - جس طرح بعض لوگوں نے روایت كيا ہے -

فَكَادَبَعْضُ النَّاسِ يَرْتَابُ بِعض لوگ آ تخضرت كى سچائى مين شك كرنے كے قريب ہوگئے تھ (مرتد ہونے والے تھے)-

یُویبُونی فِی وَ جُوعی - میری بیاری میں جھ کومتو ہم کرتا ہے (شک دلاتا ہے )-

هَلُ رَأَيْثُ مِنْ شَنِي يُّرِيَّكَ -تونے كوئى بات الى ريكھى جس سے تھ كو كمان پيدا ہوا-

إِذَا رَابَكُمْ أَمْوٌ فَلْيُسَبِّحُ - جب نماز مين تم كوكولى حادثه

پیش آئے تو سجان اللہ کہو-

اِخُواجُ الْخُصُومِ وَاهْلِ الرِّيَبِ-دَشنوں كا اوران لوگوں كا نكالناجن پر كمان مو (كهوه بدكار ميں اور جرائم كے مرتكب موتے بيں)-

دِیبٌ جمع ہے دِیبٌ کی جمعنی شک اور تبہت اور گھبرا ہٹ اور مطراب کے-

فَالْغِيْرَةُ الَّتِي لُيحِبُّهَا اللَّهُ فِي الرِّيْبَةِ - جوغيرت الله كو پند ہے وہ ان باتوں میں ہے جن ہے آ دی پر بدگمانی بیدا ہوتی ہے (مثلا شرابیوں کے ساتھ بیٹھنا - شراب خانہ زناخانہ مدک خانہ سیندی خانہ میں جانا ونٹریوں اور فاجرین کے ساتھ صحبت رکھنا) -

اَخُولُ الَّذِی اِنْ رِبْتَهُ قَالَ اِنَّمَا اُرْبِتُ وَإِنْ عَاتَبْتَهُ لَانَ جَانِبُهُ - تیرا بھائی (سچا دوست) وہ ہا گرتواس پر بدگمانی کرے تو وہ کہے بے شک جھ پر بدگمانی کی وجہ تھی اورا گرتواس پر غصہ کرے تو وہ نرمی اور ملائیت سے پیش آئے۔

رَيْبُ الْمَنُونِ - زمانه كحوادث اور آفات-

كُنْ لَا تَسْتَرِيْبَ مَوْلَا تِكَ-تاكة وَا فِي ماكه وبركمان نه الرح-

لَا تُفْبَلُ شَهَادَةُ الْمُرِيْبِ-جِسْخُصْ پِر بِدِ مَمَانَى ہواس كَى گواہى قبول نەہوگى-

خُدُوْا عَلٰی یَدِالْمُویْبِ-جس پر برگمانی ہواس کی گرانی رکھو( تا کہوہ ارتکاب جرم نہ کریکے )-

. مُسْتَوَا اَبَةٌ - وہ عورت جس کوچض نہ آتا ہو ( کیونکہ اس کے بارے میں استقر ارحمل کا شبہ ہوتا ہے ) -

رَيْتُ - ديرِكرنا -

تَوْيِيْتُ - تَهَانا 'نرم كرنا -إِدَ الْغَةُ - ويركرانا -تَوَيُّتُ - ويركرنا -رَيْشُمَا - اتن وير-

عَجِلًا عَيْرَ رَائِثٍ-جلدى برنے والا ور كرنے والا - ( اہل عرب كہتے ہيں:

رَاتَ عَلَيْنَا خَبَرُ فُلَانٍ -فلاں کی خبر آنے میں دریموئی)-

وَعَدَ جِبُرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ رَسُوْلَ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنْ يَأْتِيَهُ فَرَاتُ عَلَيْهِ السَّلَامُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْهِ - مَعْرَت جَرِيل عليه اللهم في رسول الله عَلَيْهِ - عَمَ نَا فَعُ مَا يَعْمَ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ - عَمَ نَا عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ - عَمَ نَا عَالَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَ

كَانَ إِذَا اسْتَرَاتُ الْخَبَرَ تَمَثَّلَ بِقَوْلِ طَرَفَةَ وَيَأْتِيكَ بِالْأَخْبَارِ مَنْ لَلَمْ تُزَوِّدِ - جب خبر آن ين دير موتى تو آپ طرفه شاعر كايه مصرع پڑھے 'جس پرتو نے پچھنيس خرچا' وہ خبر لائے گاخبر -

فَرَاتَ عَلَيْنَا حَتَّى فَرُبْنَا مِنْ وَقُتِ قِيَامِهِ-انهوں نے در لگائی یہاں تک کہان کی برخاست کا وقت نزدیک آگیا-(یعنی وہ وقت جب وہ مجد سے اٹھ کرسونے کے لئے جاتے ہے۔

إلَّا رَيْشَمَا -مَّراتَىٰ دير-

وَهُمْ يَسْتَرِيْنُونَ إِفْبَالَكَ اللَّهِمْ - وه بَحْظ تَصَ كه آپ كَ تشريف آورى مِن دير بوكى (آپ كے تشريف لانے كا بر گرى انظار كرر ہے تھے)-

لَمْ يَعْتَرِضْ دُوْنَهُ رَيْثُ الْمُبْطِيْ وَلَا آنَاةُ المُتَكِيْ كَى المَيْطِي وَلَا آنَاةُ المُتَكِيْ كَى وريا خِير كرنے والے كى تاخيراس كام كو ميں روكتى (مير يروردگار كی صفت بيان كی) -

دِیٹے - چلتی ہوا (اس کی جمع دِیکا ٹے آندھیاں - اس کا بیان باب الرءمع الواد میں گزر چکا ہے کیونکہ اس کی اصل روح تھی اوریہاں لفظی رعایت ہے ہم نے اس کوذکر کیا - )

رَیْحَانٌ -رحمت روزی ٔ راحت ٔ آ رام ٔ چین ٔ آ ساکش اور اولا د کو بھی ریحان کہتے ہیں کیوں کہ ان سے دل کو راحت اورآ نکھوں کو شنڈک حاصل ہوتی ہے-

اِنَّكُمْ لَتُبَيِّحُلُوْنَ وَتُجَيِّعُلُوْنَ وَتُجَيِّنُوْنَ وَإِنَّكُمْ لَمِنْ وَيُحَيِّنُونَ وَإِنَّكُمْ لَمِنْ وَيُحَانِ اللهِ تَم (اپنی اولاد کو) بخیل بنانے والے ہو جابل بنانے والے ہو تم اللہ تعالی کی دین (عطا عروزی) ہو-

أَمَا إِنَّهُمْ مُبُخِّلَةٌ وَّمُجَبِّنَةٌ وَّمُجَهِّنَةٌ - آ گاه ربو! اولاد

### الْحَالِثُ لِحُدِيثُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

هُمَا رَيْحَانَتَى مِنَ الدُّنْيَا- امام حسن اورامام حسين ونيا میں میری روز ی ہیں' چین اورراحت ہیں یا خوشبو ہیں (جن ہے میں محفوظ ہوتا ہوں)۔

ٱُوْصِيْكَ بِرَيْحَانَتَنَّ خَيْرًا فِي الدُّنْيَا قَبْلَ اَنْ تَنْهَدَّ رُكْنَاكَ -اعِلَى الله بحمد كوبيد وصيت كرتا مول كدتو ميرب دونوں ریجانوں ہے دنیامیں احچھی طرح پیش آنااس ہے پہلے کہ تیرے دونوں ستون گر جا کیں ( جب آنخضرت کی وفات ہوئی تو حضرت علیٰ نے کہا'ایک ستون آپ تھے۔ پھر جب حفرت فاطمةً كزر كئيل تو كهائيد دوسرا ستون تهيس- دونون ریجانوں سے مراد امام حسن اورامام حسین ہیں-اللہ تعالیٰ آ خرت میں ہم کوان کے گروہ میں اٹھانا)۔

إِذَا أُعْطِيَ آحَدُكُمُ الرَّيْحَانَ فَلَا يَوُدُّهُ - جبتم مين ہے کسی کوخوشبو دی جائے (جیسے پھول پاعطروغیرہ) تواس کور د نہ کرے ( کیونکہ اس کے رکھنے یا تیجانے میں کوئی محنت نہیں ہے وہ ہلکی چیز ہے لہذا قبول نہ کر کے دینے والے کا دل دکھانا مناسب نہیں )۔

ٱلْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ رَيْحَانَتَى -امام حسن اورامام حسين دونوں میر ہے ریحان ہیں ( میں ان کو چومتا اور دل کوخوش کرتا

سُبْحَانَ اللَّهِ وَرَيْحَانَةً - مِن الله تعالى كي ياكى بيان كرتا ہوںاوراس ہےروزی مانگتاہوں )۔ ريْدَةٌ -مطلبُ مراد-

إِنَّ الشَّيْطَانَ يُرِيْدُ ابْنَ ادَمَ بِكُلِّ رِيْدَةٍ -شيطان بر ایک مطلب سے آ دمی زاد کا قصد کرتا ہے۔

رَیْدَانٌ - مدینہ میں ایک محل تھا حارثہ بن سہلی کے خاندان

آ دمی کوجیل بنانے والی ہے اور نامر د کرنے والی ہے اور حاہل بنانے والی ہے ( کیونکہ انسان عمو مااولا دکی خاطر مال جوڑ تاہے بخیل بنتا ہے لڑائی میں بھا گتا ہے ٔ جان بچا تا ہے ٔ علم وہنر حاصل ۔ کرنے ہے محروم رہتا ہے جہالت اور نادانی میں مبتلا

په نه تفا)-فَقَالَ بِيَدِهِ فَكَذَا وَلَمْ يُرِدُهَا-آبِ نَ بِاتْه عاس طرف اشاره کیا ( یعنی نه لینے کا آوراس کونہیں جایا ) -لَمْ يُودُ أَنْ يَسْقِيَةُ - اس كويلا نانبيس حايا -

روایت میں کم پُر دُ ہے بہ صیغہ معروف - یعنی آ پ کا مطلب

إِنَّ اللَّهَ لَمْ يُودُشَيْنًا إِلَّا أَصَابَ الَّذِي آرَادَ-اللهُ تَعَالَى

لَهُ يُورُدُ ذٰلِكَ مِنَّا-به مطلب نه تهاكه بم نماز مين دبر کریں (بلکہ مقصدیہ تھا کہ ہم فورا'روانہ ہوجائیں)(ایک

نے جب کسی بات کا ارادہ کیا تو اس کو حاصل کرلیا ( کیونکہ اس

کی قدرت نا فذہےاس کارو کنےوالا کوئی نہیں ہے )۔

ذَاكَ أُريدُ - مين يهي حابها مون (يعني الله كالحكم تم كوسنا دینا'پہنجادینا)۔

اُریدُ عَلَی اِبْنَةٌ حَمْزَةً -حزه کی بی سے نکاح کر لینے کے کیے مجھ سے کہا گیا۔

فَأَرَدْتُهَا عَنْ نَفْسِهَا - مين في است بيطام كدوه خودكو مجھے دیدے ( تعنی میں اس سے صحبت کروں )۔

تُريْدُونَ شَيْنًا -ابتم اور کھ جاہتے ہو(لعنی جونعتیں بہشت کی تم کوملی ہیں ان ہے بڑھ کراور کچھ جا ہتے ہو )۔ رَيْرُ -ارزاں ہونا'موٹا ہونا' پتلا ہونا -

ادَ ادَ ةً - يَتِلا بُونا -

تَوَكُتُ الْمُخَّ رَارًا- میں نے مغزکو بتلا چھوڑا ( یعنی شدت قحط اور گرانی کی وجہ سے لوگ اور حانور دیلے ہو گئے تھے'ان کی مڈیوں کا گودا نیلا ہو گیا تھا)۔

رَيْسٌ - اتراكر جلنا عالب آنا انظام كرنا -ر یس -سردار (جیسے رئیس ہے)-

ٍ رِیْس - جہاز کا کپتان-

ر پش - مال اور اسباب جمع کرنا' تیر پر پیکاں لگانا' کھلانا پلانا' يهنانا'مد دكرنا'مال دارينانا-

تَوْییْسٌ - تیر میں یر لگانا' پرندے کے براگنا' خرانی کے بعدخوشحال ہو جانا –

إِرْتِيَاشٌ -خوش حال مونا-

### الكائلانيك المال المال الكائلانيك

والے پر (جودونوں کے پیچ میں دلالی کر ہے)۔

لَا تَسْجُدُ عَلَى دِیْشِ یا دِیَاشٍ - پریا پروں پر بحدہ نہ کر (بعض نے کہایہاں ریش سے عمدہ لباس مراد ہے)-دَیْطَةً - نرم ملائم جا دریا کہری جا در-

ابنتا عُوْا لِنَى رَيْطَتَيْنِ نَقِيَيْنِ - ميرے ليے دوصاف حقرى عادري (کفن کے ليے) خريدي (انھوں نے کہا نئے کپڑوں کی زندہ لوگوں کو زيادہ ضرورت ہے بہ نسبت مردے کے کوئکہ کفن گل سؤکر مٹی میں مل جاتا ہے - حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عند نے ایسا ہی فرمایا تھا کہ مجھ کو ميرے دو پرانے کپڑوں میں دفن کردینا 'نئے کپڑوں کے زندہ افرادزیادہ حقدار ہیں) -

وَمَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمُ رَيْطَةٌ مِنْ دِياطِ الْجَنَّةِ-ان مِن وَ مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمُ رَيْطَةٌ مِنْ دِياطِ الْجَنَّةِ-ان مِن عَ جرايك عَادِرَهَىاُتِي بِرَ انِطَةٍ فَتَمَنْذَلَ بَعْدَ الطَّعَامِ بِهَا- كَمَا نَ كَ بعد ايك كِيرُ اللّا يا كَيا أَنْهُول نَ اسكوتوليه بنايا (اس كَ باتحداورمنه لونحها)

اُتِی بِرَائِطَةٍ یَتَمَنْدُلُ بِهَا بَعُدَهُ فَکُرِهَهَا-کھانے کے بعد ان کے پاس ایک کپڑالایا گیا'تا کہ اس سے ہاتھ اور منہ پوچیس (اس کا تولیہ بنائیس) مگر انھوں نے اس کو پہند نہیں کیا۔

فَرَدَّ النَّبِیُّ مِنْ اللهِ رَيْطَةً عَلَى أَنْفِه - آپ نے اپنی ناک پر جاور ڈال کی (جب اس کی روح کی بد بوکا ذکر فر مایا مجمع البحار میں برن

. رَيْطُة - وه جا در جونفيس نه ہو-

وَعَلَيْهِ رَيْطَنَان رَيْطَةٌ مِّنْ أُرْجُوانِ النَّوْرِ وَرَيْطَةٌ مِّنْ كَافُوْرٍ - حَفرت عَلِيَّ بَهِشت مِن دوحادر بِن پہنے ہوئے ہیں ایک نورکی دوسری کا فورکی –

هُوْ تَدِ بِرَيْطُتَيْنِ - ووچا دري اوڑ هے ہوئے-رَيْعٌ يارُيُوُ عَيارِيَا عَيارَيَعَانٌ - برُهنا زيادہ ہونا' پاک صاف ہونا' تر پنا' ڈرنا'لوٹنا-

تَرْبِيع - جُع ہوتا -

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هٰذا مِنْ دِيَاشِهِ-شَرَاسَ خداكا بير اس كى زمينوں ميں سے ہے-

دِیْش اور دِیاش جولباس ظاہر ہو (محیط میں ہے فاخرہ لباس ٔارزانی معاش اور سامان - )

کَانَ یُفْضِلُ عَلَی امْرَاقِ مُّوْمِنَةٍ مِّنْ دِیَاشِهِ حفرت علی مسلمان عورت پراپی معاش میں ہے احسان کرتے تھے۔
یفُکُ عَانِیَهَا وَیَرِیْشُ مُمْلِقَهَا۔ قیدی کو خلاصی دلاتے سے اور مفلس کی مدد کرتے تھے(اس کو زندگی کا سامان عطا کرتے) (اہل عرب کتے ہیں:

رَاشَهُ-(لِعِن )اس كساتهسلوك كيا)-

اِنَّ رَجُلَّارَاشَهُ اللَّهُ مَالًا-ایک شخص کو الله تعالیٰ نے والت دی تھی (ایک روایت میں راسه سے سین مجملہ سے مگر یہ صحیح نہیں ہے)-

اَلوَّا يِشُوْنَ وَلَيْسَ يُعْرَفُ رَائِشٌ وَالْقَائِلُوْنَ هَلُمَّ لِلْلَاضْيَافِ ور عزول لرحہ کوئی و عزالانہ معلوم ہوتا۔ او

لوگوں کو دینے والے جب کوئی دینے والانہیں معلوم ہوتا – اور مہمانوں کو یوں کہنے والے' آئو'' –

ھُمْ تَحْسِهَامِ الْجَعْبَةِ مِنْهَا الْقَائِمُ الرَّائِشُ - (حفرت عربے جریرے کوفہ والوں کا حال پوچھا انھوں نے کہا) ترکش کے تیروں کی طرح کوئی تو ان میں سے سیدھا پر دار ہے (اور کوئی کج اور خراب ہے ) (مطلب میہ ہے کہ انچھے اور برے دونوں طرح کے لوگ بیں) -

ٱبْرِی النَّبْلَ وَاُرِیْشُهَا-مِیں تیرکوتراشتا تھا'اس میں پیکاںلگاتاتھا(عرب کہتے کہ:

رِشْتُ السَّهُمَ اَدِیْشُهُ - میں نے تیرکو پرلگایا اس میں ایران میں ایران میں ایران میں ایران میں ایران میں ایران ایران میں ا

۔ لآبانُسَ بِرِیْشِ الْمَیِّتِ-مردار کے پر میں کوئی قباحت نہیں (اگروہ پانی میں پر جائے تو نجس نہ ہوگا، کیونکہ وہ پاک ہے اور اکثر علاء کا یمی خیال ہے)-

لله الله الرَّاشِي وَالْمُونَشِي وَالرَّانِش - الله لعنت كرے رشوت دینے والے اور رشوت لینے والے اور دلانے

تَرَيُّهُ -هُبِرِنَا ُ تَوْ قَفَ كُرِنَا ُ حِيرَانِ ہُونَا ۗ ٱناجانا -اِسْتِرَاعَةٌ - حِيرانِ ہُونا -اَمْلِكُوا الْعُجِيْنَ فَانَّةُ اَحَدُّ الدِّيْعَيْنِ - آيُ لُواحِيِّي طرح اَمْلِكُوا الْعُجِيْنَ فَانَّةُ اَحَدُّ الدِّيْعَيْنِ - آيُ لُواحِيِّي طرح

اَمْلِكُوا الْعَجِيْنَ فَإِنَّهُ اَحَدُ الرَّيْعَيْنِ-آ فَ كُواجِي طرح گوندهووه ان دونوں میں سے ایک ہے جو بڑھ جاتا ہے (آٹا پس کر گیہوں سے زیادہ ہوجاتا ہے اور گندھ کر خشک آ فے ہے )۔

لِکُلِّ مِسْکِیْنِ مُذُ حِنْطَةٍ رَیْعُهُ اِدَامُهُ-(قتم کے کفارے میں) ہرمنگین کو گہوں کا ایک مددیا جائے وہ پسکر جو زیادہ ہوجاتا ہے کہی گویا سالن ہے (اس کے عوض میں مسکین سالن خرید سکتا ہے)-

مَاءُ نَا يَوِيْعُ - ہمارا پانی لوٹ کر جاتا ہے۔ اِنْ رَاعَ مِنْهُ شَنیْءٌ اِلٰی جَوْفِه فَقَدُ اَفْطَوَ - اگر قے میں سے کچھ حصہ پھر لوٹ کر پیٹ میں چلا جائے توروزہ ٹوٹ جائے

اِنَّهَا لَمِوْ يَا عُ مِّسْيَاعٌ - بياونٹني آ دمی کوسفر میں لے جاکر پھرلوٹالاتی ہے اوراس کی خدمت اچھی طرح نہ کرو ( کھانے' پانی کی پوری طرح خبر گیری نہ رکھو) جب بھی وہ برداشت کرلیتی ہے (مقطنہیں ہوتی) -

دَائِعَةٌ - ایک مقام کانام ہے مکہ میں ( کہتے ہیں حضرت آ منہ کی قبروہیں ہے ) -

رِيْعٌ - ثيلهُ مبه يا پهاڑ -

تَوَيَّعَ السِّمَنُ -مِنا يا آيا اور گيا-

مَرِيُعَةً-سرسبزز مين-

رَيْفٌ - سرسبزاور آبادز مين ميں جانا (جيسے إِرْيَافٌ ہے) -تُفْتَحُ الْأَرْيَافُ فَيَخُرُجُ اِلْيُهَا النَّاسُ - سرسبز اور شاداب ملک فتح ہوں گے'لوگ وہاں چلے جائیں گے (بیہ جمع ہے ریف کی - اس مقام کو کہتے ہیں جہاں پر کھیت یا باغات ہوں یا جہاں پر پانی ہو) -

كُنَّا أَهُلَ ضَرْعٍ وَّلَمْ نَكُنْ أَهُلَ رِيْفٍ - بَم كُورووال

ہیں کھیت والے نہیں (یعنی ہم دیباتی ہیں شہر والے نہیں ضرع تھن جانوروں کو پالنے والے ان کا دودھ پینے والے )-هی اَدْ ضُ دِیْفِنَا وَمِیْوَیِنَا -وہ زمین ہماری کھیتی باڑی اور باہرے غلہ لانے کی ہے-

اَّنْقُلُ عِیَالِیُ اِلٰی مِعُضِ الرِّیْفِ - میں اپنے بال بچوں کو کس سرسز آبادز مین جہاں ارزانی ہولے جاؤں -

وَلَمَّا دَنَا النَّاسُ مِنَ الرِّيْفِ-اور جب لوگ ايى زمين كن زديك بنج جو شاداب شي (وبال ميوے الگور وغيره به كثرت تقو زياده شراب پينے لگه اس ليے حضرت عمر نے اس كى سزابر ھادى)-

رَيْق - بهنا' چمکنا -

اِرَاقَةً - بهانا -تَرَيِّقُ - بهنا -

دی دیق -تھوک جومنہ کےاندرہو کنہارمنہ-

فَاذَا بِرِیْقِ سَیْفِ مِّنْ وَرَانِیْ-دفعتا میرے پیچیے سے تلوار کی چیک دوایت یوں ہی ہے یعنی بہ کسرہ با اور بہ کسرہ راہوتب تومعنی ظاہر ہیں )-اور فتح رااگر بہ فتحہ بااور بہ کسرہ راہوتب تومعنی ظاہر ہیں )-بَرِیْقٌ - چیک-

کُانَ یُهُوِیْقُ الْمَاءَ فَتَیَمَّمُ-(نماز کا وقت آنے سے پہلے) پانی بہا دیتے تھے(دوسرےکاموں میں خرچ کر ڈالتے پھر (نماز کے وقت) تیم کر لیتے - (بعض نے اس طرح ترجمہ کیا ہے پیثاب کرتے پھر (نماز کے لیے) تیم کر لیتے (جب یانی نہاتا)-

مُطَّلِبُ دَمِ المُرِئِ لِيُهُوِيْقَ - كَنْ حُصْ كَنُون كَا خُواہاں اس كو بہانے كے ليے (يعنی ناحق خون كرنے كا طالب ) -اَهُوِيْقُوْهَا - ان ہانڈیوں كو بہا دو (ان كوالٹ دؤاس میں جو کچھ ہے وہ بہہ جائے ) -

اَرَاقَ - بہایا (ہمزہ کو ہا سے بدل دیاھر اَق ہوا پھر ہمزہ کو بھی لے آئے اَھْرَاقَ ہوا -مضارع یُھُورِیْقُ ہے)-

### فرط طان فان ال الله الكالم الك

جس میں ہےنکل نہ سکے )۔

لِتَعُلَمَ آيُّنَا الْمَرِيْنُ عَلَى قَلْبِهِ وَالْمُعَظِّى عَلَى بَصَرَهِ-تاكة جان لے بم میں ہے كس كے دل پرزنگ چھايا ہے اور اس كى آكھ پر پرده پڑگيا-

هُوَ الرَّانُ - (مجاً مِر نے وَ اَحَاطَتْ بِهِ حَطِيْنَتُهُ کَی تغییر میں کہادہ ران ہے- رَانَ اور رَیْنَ دونوں کے ایک معنی ہیں- جیسے عاب اور عیب-)

اِنَّ الصَّنِيَّامَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ مِنْ بَابِ الرَّيَانِ -روزه والروك بهشت مِن باب الريان سے داخل مول كے-

رَیّانٌ -اس دروازے کا نام ہے جس کا سطر بالا میں بیان کیا گیا یا یہ رَوَاءٌ سے نکلا ہے بعنی پانی جو آ دمی کی پیاس بھائے - (مطلب یہ ہے کہ روزہ داروں نے چونکہ دنیا میں اپنے کو جوکا اور پیاسا رکھا تو آخرت میں سیرانی کے درواز سے بہشت میں پہنچنے سے پہلے سے بہشت میں پہنچنے سے پہلے سے بہلے سے بہلے میں کردیۓ جا کیں گے ۔

رَیْنْ - ( تَجْع البحرین میں ہے کہ زَیْنْ) موٹے اور کثیف پردہ کو کہتے ہیں-

رَيْهُ قَانُ - زعفران-

خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْنَةً وَعَلَيْهِ فَعِيْضً مَّصْبُوعٌ بِالرَّيْهُ قَانِ - آنخفرت عَلَيْهُ جارے درميان تشريف لائے آپ زعفران مِن رنگا ہوا قيص پہنے تھ (شايد يد واقعہ اس سے پہلے كا ہو جب زعفران سے رنگے ہوئے كيڑے پہننے سے مردول كوآپ نے منع فرمایا - بعض كا قول ہے كہ يہ آپ كى خصوصت تقى - اور بعض علماء نے نوشاه كے لئے زعفران كا استعال جائز ركھا ہے) -

رَيْهُ - آنا جانا -

رَايَةٌ-جِهندُا-

سَاعُطِی الرَّایَةَ غَدًّا رَجُلاً یُحِبُّهُ اللَّهُ عَزَّوَ جَلَّ وَرَسُولُهُ - كُل مِن السِصْحُصْ كُوجِهندُ ادوں كَا جَس سے الله اور رسول محبت كرتے ہيں (يه آپ نے جنگ خيبر ميں فر مايا - ايك روايت ميں ہے وہ حملہ كرنے والا ہے بھا گئے والانہيں - سب دِیَالٌ -لعاب اورا یک سکه ہے مشہور -رَیْمٌ - جھکنا' مائل ہونا' جدا ہونا' دور ہونا' اقامت کرنا -

لَاتَرِهُ مِنُ مَّنْزِلِكَ غَدًّا أَنْتَ وَبَنُوْكَ-كُل ثَمَ اور تهارے بیٹے اپنے مکان سے جدا نہ ہول (مکان ہی میں رہیں)-

فَوَ الْكُعْبَةِ مَارَ امُوْا - قَتَم كَعبَهَى وہ جدانہیں ہوئے دِیْم - بہ سرہ راائیک مقام کا نام ہے مدینہ کے قریب
لاَادِیْم عَنْ مَّکاَنِیْ - میں اپی جگہ ہے نہیں ہلوںگا فَلَمْ یَرِمْ حِمْصَ - ابھی اس نے مص کونہیں چھوڑا تھا یا
ابھی محص میں نہیں پہنچا تھا (حمص ایک شہر کا نام ہے شام
میں' یہاں تک کہ اس کے پاس اس کے یار ضغاطر کا خط
بہنچا'اس کی رائے بھی ہرقل کی رائے کے موافق تھی کہ آ ل
حضرت ہے پینچبر ہیں - اس کے بعد ضغاطر تو صدق دل سے
مسلمان ہوگیا اور ہرقل سلطنت کی طمع سے نصرانی ہی رہا - امام
مسلمان ہوگیا آ ہے کہ ہرقل نے آنخضرت کو تبوک ہے کھا
احمد نے روایت کی ہے کہ ہرقل نے آنخضرت کو تبوک ہے کھا

مصلحت اورخوف ہے لکھتا ہے کہ میں مسلمان ہوں)-مَوْیَهُم -حضرت عیسٰی کی والدہ ما جدہ جوتمام جہاں کی عور توں ہے افضل ہیں-

لَسْتُ أَدِيْمُ حَتَّى يَقُدِمَ ابْنُ عَيِّى وَآجِیْ - مِیں یہاں سے سرکنے والانہیں جب تک میرے کچا کا بیٹا اور میرا بھائی ( یعنی حضرت علی نہ آ جائے -

رَبْنِ يارِيونَ - غالب ہونا' بليد ہونا' جمنا' ڈھانپ لينا -

آصْبَعَ وَقَدُرِيْنَ بِهِ -ضِح كَى اس نے اس حال ميں كه قرضول نے اس كو دُ هانپليا ہے (الل عرب كہتے ہيں: رِیْنَ بِالرَّجُلِ رَیْنًا -جبوه الي مشكل ميں پھنس جائے،

# لكَارَا لَوْ لَا لَا الْحَالَ الْحَالُ الْحُلْمُ الْحُلْمُ الْحُلْمُ الْحَالَ الْحَلَى الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالُ الْحَالَ الْحَلْمُ الْحُلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْ

0 0 0

صحابہ اُنظار کرتے رہے کہ د کھئے یہ کون شخص ہو' بالآ خرآپ نے دوسرے روزصبح کوحضرت علی کو بلایا' ان کوجھنڈ ادیا' اوراللہ تعالیٰ نے اپنے نضل سے خیبر کو ان کے ہاتھ پر فنخ کرا دیا) (اہل عرب کہتے ہیں:

رَيَّتُ الرَّايَةَ - مِن فِي حِضدُ الكارُا-)

اَلدَّيْنُ رَايَةُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ يَجْعَلُهَا فِي عُنُقِ مَنْ اَلَّهِ فِي الْأَرْضِ يَجْعَلُهَا فِي عُنُقِ مَنْ اَذَلَةً -قرض كيا ہے الله تعالى كاا يك طوق ہے جس كووه ذيل كرنا عابتا ہے اس كى گردن ميں بہنا ديتا ہے -

تکوہ لَهُ الرَّايَةَ وَرَخَّصَ فِي الْقَيْدِ - جوغلام بھگوڑ اہواس کے گلے میں طوق ڈ النابراسمجھا اور بیڑی ڈ النے کی اجازت دی۔

تحتی اِنِّی لَا رَی الرِّی یَخُورُجُ مِنْ اَظْفَارِی - یہاں کک کہ میں نے ویکھا تری اور تازگ میرے ناخوں سے بھوٹ رہی ہے۔

یَجِیْشُ لَهُمْ بِالرِّیِّ-ان کے لئے پانی جوش مارے-یُفیِّدُهٔ آو یَجْعَلُ فِی رَقَبَتِه رَایَةً- بَعُلُورْ سے غلام کے بیزی ڈالے یاس کی گردن میں طوق بہنائے-

دَیْ- ایک ملک ہے ایران میں- اس کی نسبت برخلاف قیاس ٔ دَاذِیْ ہے-

دِی ۔ خوبصورتی 'اچھامنظر' رَایک اُس داغ کوبھی کہتے ہیں' لینی نثان کو جوبھگوڑ سے غلام کی گردن پر داغ دیا جاتا ہے۔



ُ زَبَّاءُ-ایک مورت کالقب ہے'اور سخت آفت-زَبَّابٌ-منقی فروش-

یَجیی اُ کُنزُ اَحَدِهِمُ شُجَاءً اَقُرَعَ لَهُ زَبِیْیَنَانِ-تم میں سے ایک کا خزانہ (جس کی زکوۃ نہ دی جاتی ہو ) کنج سانپ کی شکل بن کر قیامت کے دن آئے گا۔ اس کی آ تھوں پر دو کالے میکے (نقطے) ہوں گے (کرمانی نے کہا یہ بخت خوفاک سانی ہوتا ہے۔)

وَزَبَّبَ ضِمَاغَاکُ-تیرے دونوں ہونٹوں کے کناروں سے (شدقین سے )تھوک نکلنے لگا-

ضِمَاغَانْ - منہ کے دونوں جانب جہاں ہونٹ ملے ہیں۔
اَنَا إِذَا وَّ اللّٰهِ مِشْلُ الَّتِی اُحِیُطَ بِهَا فَقِیْلَ زَبَابٍ زَبَابٍ
حَتّی دَخَلَتُ حُجُرَهَا ثُمَّ اُحْتُفِرَ عَنْهَا فَاجْتُرُ بِرِجُلِهَا
فَذُبِحَتُ - جب تو میں خداکی تم اس بحوکی طرح ہوں گا جس کو لوگ گھیر لیتے ہیں اور اس کو (مانوس کرنے کے لیے ) زباب زباب پکارتے ہیں وہ اپنے سوراخ میں تھس جاتا ہے پھر کھود کر اس کا پاول تھینی کر باہر نکالتے ہیں اس کو کا ان ڈالتے ہیں (بید حضرت علی نے فرمایا - مطلب بیہ ہے کہ میں ای طرح دھوکا دیکر خدارا جاول گا لیک دوشنوں سے مقابلہ کروں گا) -

ذَ بَابٌ - ایک قتم کا بڑا چوہا ہے جس کوساعت نہیں ہوتی -(شاید بجواس کو کھا تا ہوگا' جیسے ٹڈی کو کھا تا ہے ) -

كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنُ مَسْئَلَةٍ مُعْضِلَةٍ قَالَ زَبَّاءُ ذَاتُ وَبُرٍ وَلَوُ سُئِلَ عَنُهَا أَصْحَابُ النَّبِيَ الْنَظِيَّ لَا عُضَلَتُ بِهِمْ - عامر شعى سے جب كوئى مشكل مسئلہ يو چھا جا تا تو وہ كہتے

ز - گیارهوال حرف ہے حروف ججی میں سے حساب جمل میں اس کاعددسات ہے-

#### باب الزاء مع الهمزة

زَأَدٌ-وُرانا-

فَزُنِدَ- دُرايا كيا-

زَأْدَّ - چِنَا عَلِا نَا (جِسے زَفِيْتُو اور قَوْارٌ ہے- اکثر شير كے آواز كرنے كو كہتے ہيں- )

مَوْزُبَانُ الزَّأْرَةِ - حِمارُى جَنَّلُ كاركيس-

زَأْرَةٌ - جھاڑی کو کہتے ہیں' جہاں گنجان درخت ہوتے ہیں کیونکہ شیرا کثرایسے ہی مقام میں رہتا ہے-

إِنَّ الْهَ خَأْرُو دَلَمًّا اَسُلَمَ وَقَابَ عُلَيْهِ الْحُطَمُ فَاَخَذَهُ وَشَدَّهُ وَجَعَلَهُ فِى الزَّأْرَةِ-جارود جب مسلمان ہو گیا تو ظالم چرواہے نے اس پرحملہ کیا'اس کو پکڑااور بائدھااور جھاڑی میں ڈال دیا-

#### باب الزاء مع الباء

زُبِّ - بھرنا' ڈو بے کے قریب ہونا' بہت باتیں کرنے سے ہونٹوں کے کناروں پرتھوک آ جانا -

زَنِيُبٌ – منظے – تَزَبُّبٌ – سوكھ حانا –

إِذْ دَبَابٌ - بَعِرِ حانا -

دُ تِّ – عضوتناسل –

### الكارك الساحات النازار الاستان الناس الماس الماس

یہ تو سخت ( تحضن ) آفت ہے (عرب کے لوگ بخت مصیبت کو '' زباء ذات وہر'' کہتے ہیں ) اور اگر یہ مسئلہ آنخضرت کے اصحاب سے پوچھاجا تا تو ان کوبھی مشکل معلوم ہوتا )۔

ذَ بَبُّ - بہت بال ہونا ( مطلب یہ ہے کہ اس آفت میں بال اور اون دونوں جمع ہیں - )

ینهٔ عَثُ اَهُلُ النَّارِ وَفُدَهُمْ فَیَرُ جِعُونَ اِلَیْهِمْ زُبًّا حُبُنًا۔
دوزخ والے اپی طرف سے ایک جماعت کو (بہ طورا پلی کے )
مجیب کے وہ اس حال میں لوٹ کرآ کیں گے کہ او پر کاجم لاغر
اور جوڑ دیلے اور نیجے کاجم موٹا (جیسے استیقاء کی بیاری میں
ہوتا ہے ) ان کے پیٹ میں زردیانی مجرا ہوگا۔

حُبُنٌ - جَعْ ہے اَحْبَنُ کی' وہ مخص جس کے پیٹ میں زرد یانی بھر گیا ہو-

کَانٌ دَاسَهُ ذَبِیبَهُ اس کا سرگویا ایک منتی ہے (سوکھا انگور مطلب یہ ہے کہ اس کا سرچھوٹا اور بیوقو ف اور حقیر ہو۔ یعنی اگر الی چھوٹی کھو پڑی کے شخص کو بھی اگر خلیفہ وقت حاکم یا امیر مقرر کر دے تو اس کی اطاعت کرنا چاہئے اور سمع و طاعت میں کوتا ہی نہ کرنا چاہیے )۔

زَبُوُبُ-الیک جانورہے بلی کے برابر-زَبُدٌ-مسکہ کھلانا 'عطاکرنا' مکھن کھلانا-اِذْبَادٌ-جیمین اٹھانا' جھاگ مارنا' غصہ ہونا-

رُبَاذ - ایک جانور ہے جس کی دم کے بنچے سے مشک نکاتا ہے- بیغی مشکی بلاؤ - یا وہ مشک جواس کے مقعد پر سے نکالے ہیں-

اِنَّا لَا نَقْبَلُ زَبُدَ الْمُشُو كِيْنَ- ہم مشركوں كا عطيہ نہيں قبول كرتے (اہل عرب كہتے ہيں-

ذَبَدَهُ يَزُبِدُهُ - به کسرهٔ با مضارع میں) اس کو دیا اور دیتا ہے (کیکن یُزُبُدُهُ بضمه اس کے معنی کھن ہیں - خطابی نے کہا' شاید سے حدیث منسوخ ہے دوسری حدیثوں سے' کیونکہ آپ نے مقوض کا ہدیہ ماریہ قبطیہ کو قبول فرمایا تھا اس طرح اس کے بیسے ہوئے نچرکو - اس طرح ایک باراکیدر حاکم دومتہ الجند ل کا ہدیہ قبول کیا اور اس طرح نجاثی بادشاہ جش کا ہدیہ بھی قبول فرمایا

تھا۔ گربعض کا خیال ہے کہ مذکورہ حدیث منسوخ نہیں ہے ان کی دلیل میہ ہے کہ مقوض اورا کیدراور نجاشی اہل کتاب تھے نہ کہ مشرک آپ نے مشرک کا ہدیہ چھیر دیا تا کہ اس کو رنج اور احساس ممتری پیدا ہو اور وہ قبول اسلام کی طرف مائل ہو دوسرے میں کہ ہدیہ قبول کر لینے ہے ہدیہ جھیجے والے کی طرف دل مائل ہوتا ہے اس کے لئے جذبات قدر پیدا ہوتے ہیں۔ آپ نے مشرکین کے لئے ان امورکو پسندنہیں فرمایا)۔ فُھ اُفیال مُذَہد کا لئے ان امورکو پسندنہیں فرمایا)۔

ثُمَّ اَقْبَلَ مُوْبِدَ كَالتَّبَادِ - پُرسمندر كَى طرح كف مارتا (جِها گاڑاتا) بوا آیا-

زَبَدٌ - کچین اور کف-

نَهِى عَنُ زَبُدِ الْمُشُوكِيُنَ-مشركون كابديد لينے سآپ في منع فرمايا-

اَبَى اللَّهُ زَبُدَ الْمُشْرِكِيْنَ وَطَعَامَهُمُ-اللَّدَ تَعَالَى مَثْرُول كه بديه اوركهان سه الكاركرتاب-

زُبَیْدَۃ – ہارون رشید کی بیوی کا نام ہے جس نے مکہ کی نہر نوائی –

زُبُدٌ - مکھن اور سکہ-

ربید زُبُدَ قَ -عمده اور بہتر (اس کی جمع زُبَدّ ہے) زَبُرٌ - پُقر مارنا' لکھنا' جھڑ کنا -تَزُبِرَ قَ -لکھنا -

اِذْبَادٌ –موٹا ہونا'بہادرہونا – زِبُرٌ –مَتوب(اس کی جَمْ زُبُودٌ ہے) – زَبُورٌ –کتاب(اس کی جَمْ ذُہِرٌ ہے) –

وَعَدَّمِنُهُمُ الطَّعِيْفَ الَّذِي لَا زَبُر لَهُ- اوران میں ہے اس کر درکو گناہ جس میں عقل نہیں ہے (جو بری بات سے اس کو جھڑ کے اور روکے )-

فَزَبَرَهُ - اس كى كومنع كيا حجر كا-

اِذَا رَدَدُتَ عَلَى السَّائِلِ ثَلاثًا فَلاَ عَلَيْكَ اَنُ تَوْبُورَهُ - جب تو ما تَكْنُ واللَّوتِين بار ( نرمی سے ) جواب دے در اُجا کَی اللّٰہ کریم ہے اور کہیں جاؤ! اس وقت میرے پاس کے خیبیں ہے ) پھر ( وہ نہ مانے اور چمٹ کرسلسلہ طلب جاری

# العَلَيْنَ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا

کتاب کو کہتے میں جوحضرت داؤڈ پراتری تھی۔) فیٹی زِیْر دَاؤُدَ۔ داؤڈک کتاب میں (ایک روایت میں فی زبرداؤ دیے کینی ان کی کتابوں میں)۔

أَمَّا الْغَائِرُ فَمَزْ بُورٌ - جوآ ئندہ ہونے والی بات ہے وہ کتاب الجفر والجامع میں کھی ہے۔

زُوْدُورٌ - بَعِرْ - جَودُ تک مارتی ہے مشہور جانور ہے (حدیث میں ہے کہ یہ گوشت بیچنے والا تھااورلوگوں کووزن میں کم گوشت دیا کرتا - اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کوشنج کر کے زنبور بنادیا کذافی مجمع البحرین) -

ذِبْرِ عُ- آ رائگی' زینت' سونا' ہلکا ابرجس میں سرخی ہو-اس کی جمع زبارج ہے-

مُزَبُورُ جُ-مِزِين آراسته

حَلِيَتِ الدُّنْيَا فِي اَعْمُنِهِمْ وَرَاقَهُمْ زِبْرِ جُهَا-دِنياان كوآ تكھوں میں شیریں اور آراستہ معلوم ہوئی اوران کی اس کی آرانتگی پیند آئی (اِس کی رعنائیوں میں کھو گئے)-

زَبِيع - غصے ہے بات کرنے والا-

تَزَبُّعُ -غصه كرنا مُخلق سخت كلام -

لَمَّا عَزَلَهٔ مُعَاوِیة عَنْ مِصْرَ جَعَلَ یَتَزَبَّعُ معاویه نے عرو بن عاص کوممر کی حکومت سے معزول کیا تو وہ گے بریزانے (معاوید کو تحت ست کہنے گئے کیونکہ عمرو بن عاص کا معاوید پر بردا حسان تھا)۔

زَوْبَعَةٌ - بگولا ( یعنی وہ ہوا جو بشکل ستون گر دوغبار کو او پر لے جاتی ہے ) -

اَعُوْ ذُبِكَ مِنْ طَوَارِقِ الْبِحِنِّ وَالْإِنْسِ وَزَوَابِعِهِم - مِن تیری پناه میں آتا ہول رات کو ناگاه آنے والے جن اور آدمیوں سے اور شیطان یا جن کے سرداروں سے -

زَبْق -نوچنا' قيد كرنا' ملادينا-

إسْربَاق - داخل بونا -

زَّابُوُّ قَة - گُھر کا کونہ یا چورخانہ( صدیث میں جبزَ ابُوْ قَقُّ کا ذکر ہے' وہ ایک مقام ہے بھرہ کے قریب جہاں جنگ جمل ہوئی تھی ) - رکھے) تو (الی صورت میں) تجھ پر پچھ گناہ نہ ہوگا اگر تو اس کو جھڑک دے(یعن بختی ہے منع کرے)-

کیف و جدن زبرا اقطا و تمرا او مُشمَعلا صفرا - می نین رم و طائم اور تمرا از میشمعلا صفرا - تمرا نین رم و طائم اور بردلا) یا بازی طرح جالاک اور مستعد تیز رو ( به جمله حضرت صفیه زبیری والده نے کہا) -

دَعَا فِیْ مَرْضِه بِدَوَاةٍ وَّمِزْبَوٍ -حَفرت ابوبَرَصد بِنَّ نِے (اینے مرض موت میں) دوات اور قلم منگوایا (اپنے بعد خلیفہ کو نامز دکرنے کے لئے حضرت عرکانا ملکھ دیا۔)

کَانَ لَهُ جَارِیَةٌ سَلِیْطُهٌ اِسْمُهَا زَبُرَاءُ فَکَانَ اِذَا غَضِبَتُ قَالَ هَاجَتُ زَبُراءُ - احف بن قیس کی ایک لونڈی تھی زبان درازاس کا نام زبراءتھا' جب وہ غصہ کرتی تواخف کہتے زبراء کو جوش آگیا (اصل میں زبراء احف کی بدزبان لونڈی کا نام تھا۔ پھر ہر خض کو جو خت غصہ کرنے کا عادی ہوتا' زبراء کہنے لگے نہا ہی میں ہے:

زُبُوَاء - تانیث ہے اَزْبَوْکی میہ زُبُوَ ہے ماخوذ ہے اور ''زبرہ''ان بالوں کو کہتے ہیں جوشیر کے دونوں کندھوں کے درمیان ہوتے ہیں)-

اُتِی بِاَسِیْو مُصَدَّد اَزْبَرَ-(عبدالملک بن مروان کے پاس) ایک قیدگی لایا گیا جس کاسینداور کندها خوب برداتھا-اِنْ هِی هَرَّتْ وَاَزْبَارَّتْ فَلَیْسَ لَهَا-اگراس نے بھونکنا شروع کیا اور اس کے رومیں کھڑے ہو گئے تب اس کو بینہیں ملے گا-

زَبِیو - ایک پہاڑکا نام ہے ( کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موی علیہ السلام سے ای پہاڑ پر کلام فر مایا تھا) -خضرت موی علیہ السلام سے ای پہاڑ پر کلام فر مایا تھا) -زَبِیر -ابن عبد الرحمن بہ فتہ زااور کسر ہَ با (وہ صحافی ہیں جن کو عورت نے ان کے نام دمونے کی شکایت کی تھی) -

رُبَیْو بن عوام عشر و مبشرہ میں مشہور صحالی ہیں (بید حضرت صفیہ بنت عبد المطلب کے بیوپھی زاد ممائی میں -) ممائی میں -)

زُبُوْد - برايك حكمت كى كتاب (اب عرف مين اس آساني

### الخاسطة الاستان ال المال المال

(مارکر)ہٹادیتی ہے۔

رُبَّمَا زَبَنَتُ فَكَسَرَ اللَّهَ حَالِبِهَا- بَهِي دوده دين والحولات ماركراس كى ناك توژويتى ب(الل عرب كتي بين كه)-

نَافَةٌ زَبُوُنٌ - وه اوْثُن جودود هدو بنے والے کولات مارے اور دود هندو سنے دے-

لَا يَقُبَلُ اللّهُ صَلوهَ الزِّبِينِ-الله تعالى اس كى نماز قبول نبيس كرتا جس كا پا خانداور بييتاب زور كرر با مواور وه روك ربا مو-

ذَ بَانِیَةً - پولس کے لوگ دوزخ کے فرشتے جولوگوں کواس میں دھکیل دیں گے-

زَبُونٌ - خريدارُ دهكرُ 'آشا-

زَبْی - اٹھانا' ہا تک لے جانا -

تَزُبِيَةٌ - كلودنا (الل عرب كهتے ہيں۔ زَبَاهُ بِشَرِّ - اس پر برا أَى لگا أَى - )

زَابِيَانَ - دونهري بي فرات كقريب-

نَهٰی عَنُ مَوَابِی الْقُبُورِ-قبروں پر نوحہ کرنے ہے-مردے کے اوصاف لکار کیار کر بیان کرنے ہے آپ نے منع فر مایا- (اہل عرب کہتے ہیں۔

مَازَبَاهُمُ اللّٰي هَذَا ان كوادهر كس نے بايا (بعض نے كہا)

مَزَ ابِنَ جَمْع ہے مِزُ بَاقٌ کی ۔ یعنی گُرُ ھا (مطلب یہ ہے کہ قبروں کو گُرُ سے کی طرح مت بناؤ بلکہ بغلی بناؤ۔ بعض نے اس صدیث میں غلطی سے مَرَ اثِنی الْقُدُودِ پرُ ھا ہے۔ یعنی قبروں پر مرثیہ خوانی ہے منع فرمایا - سیوطی نے کہا یہ خلطی نہیں ہے بلکہ صحح ہے۔ خطا بی اور فاری نے ایسا ہی کہا ہے مرثیوں سے یہاں وہ مرشیے مراد ہیں جونوحہ کے ساتھ پڑھے جا کیں جیسے جا ہلیت کا رواج تھا)۔

سُئِلَ عَنْ زُبُيَةٍ آصُبَحَ النَّاسُ يَتَدَافَعُونَ فِيُهَا فَهُو َ ا فِيْهَا رَجُلٌ فَتَعَلَّقَ بِالْحَرَوَتَعَلَّقَ الثَّانِى بِثَالِثِ وَالثَّالِثُ بِرَابِعِ فَوَقَعُوا فِيُهَا فَخَدَشَهُمُ الْاَسَدُ فَمَاتُوا فَقَالَ عَلَى لَيْسَ شَىٰءٌ خَيْرُ الِلْجَسَدِ مِنَ الزَّنْبَقِ-جَم ك لئے چنیل کے تیل سے بہترکوئی دوانہیں ہے۔

كَانَ يَتَسَعَّطُ بِالشَّلَيْثَا وَالزِّنَبَقِ- نَاكَ مِن شَلَيْثَا اور زنبق والت سے (شلیٹا ایک تیل ہے جوعرب میں مشہور ہے)-

ذِنْبُقّ - (به کسرهٔ زائے معجمہ )ایک مشہور دوا کا نام ہے۔ لِحُینَة ذَبِیُقَة یامَزُ بُو ُقَةٌ - نو چی ہوئی ڈاڑھی اکھڑی ہوئی -ذَبُلّ - کھا دملانا) جیسے تَزُبِیُلٌ ہے)-

زُبَالٌ - چیونٹی یانکھی (جومنہ میں اٹھائے)-زُبَالَةٌ - گھر کا کوڑا کچرا'تھوڑا پانی -زِبُلّ اور زِبُلَةٌ - گوبرلید وغیرہ -زَنْبِیُلٌ - صِلٰی -

إِنَّ الْمُوأَةُ نَشَوَتُ عَلَى ذَوْجِهَا حَبَسَهَا فِي بَيْتِ النِّبِهِ الْمَوَأَةُ نَشَوَرت عَلَى ذَوْجِهَا حَبَسَهَا فِي بَيْتِ النِّبِهِ النِّبِهِ النِّبِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُولِيَّ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَ

نَهِی عَنِ الصَّلُوةِ فِی الْمَزْبَلَةِ - گورے پر نماز پڑھنے ہے آنخفرت عَلِی نے منع فرمایا ( یعنی جہاں کوڑا ' کچرا' نجاست اور پلیدی ڈالی جاتی ہو) -

زَبيُلٌ -زنبيل-

زُبَالَةً-ايكمقام كانام بمكدكرات مي-

زَبُنَّ - دھکیلنا' ہٹانا' پاؤس مارنا دودھ دو ہے کے وقت اور اس میوے کوبھی کہتے ہیں جو درخت سے تو ڑا نہ گیا ہو' فروخت کر دینا (جیسے مُزَابِئَةٌ ہے ) -

نھٹی عَنِ الْمُؤَ اَبَنَةِ - آنخضرت کے مزاہند سے منع فرمایا - (مزاہند یہ ہے کہ جو تھجور درخت پر لگی ہواس کوخشک تھجور کے عوض بیچا جائے - اس سے ممانعت کی وجہ یہ ہے کہ اس میں ربوا کا شبہ ہے کیونکہ اختمال اس بات کا ہے کہ دونوں طرف کی متبادل تھجوروں میں کی یا بیشی ہو) -

كَالنَّابِ الصَّرُوُسِ تَوْبِنُ بِرِجُلِهَا-جِسے بڑے بڑے کے کیا کہا وہ اُن اُنٹن (دورہ دو ہے والے کو )اینے یاؤں سے

### الكالمان المال المال الكالمان الكالمان الكالمان المال المال

#### باب الزاء مع الجيم

زُ بُجْ – زیادتی کرنا' پھینک کرمارنااورزُ ُ جْ ہےکو نچنا -زُ بُجُّ – وہ لوہا جو ہر چھے کے نیچے سرے پرلگاتے ہیں' کہنی کا کنارہ' تیرکی پیکان –

زُجَاجَة-آ مَينه-

اَزَجَّ الْحَوَاجِبِ- آخضرت كى ابرولمى اورخيده تھيں (كمان كى طرح يه زَجَجٌّ ئے نكلا ہے باركى كے معنى ميں )-زَجَّاجٌ- آئينہ ساز (آيئنہ بنانے والا)-

أُمَّ ذَجَّجَ مَوْضِعَها - (بن اسرائیل میں ایک مخص تھا اس نے ہزاراشر فیاں قرض لیں 'لین وعدہ پر قرض دینے والے تک نہ پہنچ کا - با آلاخر اس نے ایک کٹڑی کی اور اس کو اندر سے کھودا'اس میں ہزار اشر فیاں بھریں اور ایک خط بھی اس میں رکھ دیا ) پھر اس سوراخ کو بند کر کے برابر کردیا - (یہ تزُجینچ حواجب سے نکلا ہے - یعنی ابروؤں کو برابر کرنا ہے'بڑے اور اشے ہوئے بال کتر ڈالنا - بعض نے کہا یہ ذج سے ماخوز ہے اور مطلب میہ ہے کہ کئڑی کے سوراخ میں ایک لوہے کی منے ڈال کراس کو بند کردیا -)

فَامُسَى الْمُسْجِدُ مِنَ اللَّيلَةِ الْمُفْلِلَةِ زَاجًا(آنخضرت نے رمضان میں ایک رات تراوی کی نماز مجد میں جماعت سے پڑھی) دوسری رات کو مجد لوگوں سے بھر گئی (لیخی جیسے زج سے نیز ے کا جوف بھر جاتا ہے۔ ای طرح محد لوگوں سے تھجا بھی بھرگئی۔ حربی نے کہا میں بجتنا ہوں کر چیخ محد گئی اب اس کو الٹ کر زُاجًا کردیا۔ یہ جُنِوَ بالشُّر اب سے ماخوز ہے۔ یعنی پینے کی حالت میں اس کو پھندہ بالشُّر اب سے ماخوز ہے۔ یعنی پینے کی حالت میں اس کو پھندہ لگ گیا۔ مطلب یہ ہے کہ مجد لوگوں کی کثر ت سے بہت زیادہ بھرگئی اور اس وجہ سے کوئی تر تیب اور نظم نشتوں کے لیے نہ بن کی اب اور اس وجہ سے کوئی تر تیب اور نظم نشتوں کے لیے نہ بن کے ابو موی نے کہا اختال ہے کہ دَاجًا ہو۔ یعنی لوگوں کی کثر ت کی وجہ سے مجد لرز رہی تھی۔)

زُجِّ لَا وَة - نجد میں ایک مقام ہے وہاں آنخضرت نے ضحاک بن سفیان کودعوت اسلام کے لیے بھیجا تھا- حَافِرِهَا الدِّيةُ لِلْآوَلِ رُبُعُهَا وَلِلنَّانِي فَلَاقَةُ اَرْبَاعِهَا وَلِلنَّالِثِ نِصْفُهَا وَلِلرَّابِعِ جَمِيعُ الدِّيةِ فَا خُبِرَ النَّبِيُّ عَالَيْكَ وَلِلنَّالِثِ نِصْفُهَا وَلِلرَّابِعِ جَمِيعُ الدِّيةِ فَا خُبِرَ النَّبِيُّ عَالَيْكَ فَا كَا كَا لَكَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ فَاجَازَ قَصَاءَ هُ- حَرَرَ عَلَى ہے بوچھا گیا کہ ایک گر حاشر کا شکار کرنے ہیں۔ شیر آکراس میں گرجاتا ہے ہاتھی کا شکار بھی ای طرح کرتے ہیں ) لوگ اس (گڑھے پر ویکھنے کے لیے ) دھکم دھکا کرنے لگے کہ ویکھیں شیراس میں گراہے یانہیں ایک آ دمی اس میں گرنے لگا کہ اس نے دوسرے کو کپڑا اس نے تیسرے کو اس نے چوشے کا آخر چاروں اس میں گریڑے۔ تب شیر نے ان کو کپاڑ اور مرکے۔ انھوں نے (یعنی حفرت علی ) نے فرایا گڑھا کہ ووسرے کی تین ربع میسرے کی آ دھی چوشے کی سالم اس فیصلہ دوسرے کی تین ربع میسرے کی آ دھی چوشے کی سالم اس فیصلہ دوسرے کی تین ربع میسرے کی آ دھی کی حفرت علی کا فیصلہ دوسرے کی تین ربع میسرے کی آ دھی کی حفرت علی کا فیصلہ حال رکھا۔

اَمَّا بَعْدُ فَقَدُ بَلَغَ السَّيْلُ الزُّبلي - (حضرت عثان نے کہا) بعد حمد ونعت کے معلوم ہوکہ (پانی کی )روانی ٹیلوں تک پہنچ گئ (اتنا پانی بلند ہواکہ ٹیلوں تک پہنچ گیا)-

رُدِیَةٌ - نیلے کو بھی کہتے ہیں اور گڑھے کو بھی (بعض نے کہاز بی یہاں بھی گڑھوں کے مفہوم میں استعال ہوا ہے۔ کیونکہ یہ گڑھے شیر کا شکار کرنے کے لیے بلند مقامات پر کھود دیئے جاتے ہیں تا کہاو نیچ ہونے کے سبب پانی کے بہاؤ سے ان کونقصان نہ پہنچ سکے )۔

فَقُلْتُ لَهُ كَلِمَةً أَزْبِيهِ بِذَالِكَ-مِيں نے ایک بات اس کو گھرانے اوررنج وینے کے لیے کہی (اہل عرب اس طرح کہتے ہیں۔

أَزْبَيْتُ الشَّني ء - مين نياس چيز كوا شاليا-

زَبَیْتُهٔ - معنی وہی ہیں (جب کوئی چیز اٹھائی جاتی ہے تواپی جگہ سے سرکائی اور ہلائی جاتی ہے ایسے ہی سخت اور رنج دہ بات کہنے سے آ دمی بے قرار ہوجاتا ہے 'تڑپ اٹھتا اور اپنی جگہ سے ہل جاتا ہے۔) الكالمالية الاحادال والمالية

گئے)-

ُ ذُجُّے - ایک پانی کا بھی نام ہے جو آنخضرت نے قطع کے طور برعذاء بن خالد کود ہاتھا-

عَصًّا عَلَیْهِ زُنَّے – لکڑیاس پرلو ہے کی انی گئی تھی – (یعنی بھال یکان) –

لَا تُصَلِّ عَلَى الزُّ جَاجِ - آئينه پرنمازمت پڑھ ( كيونكه اللہ عَضَوع ميں خلل ہوتا ہے - اى طرح آئينه سامنے ركھ كر بھی نماز پڑھنا بہتر نہ ہوگا - بعض نے كہا اللہ وجہ سے كه آئينه نمك اور ربّی سے بنایا جاتا ہے اور نمك كھانے كی چیز ہے ) - مسلّ في حَمَاعَة وَّلُو عَلَى دَأْسِ زُجِ - جماعت سے نماز پڑھ كو بر جھے كی ائی پر ہو (مطلب بیہ ہے كہ نماز باجماعت يؤھنالازم كرلے ) -

فَانُ جَاءَ بِهَا مَامَّةً وَّالَآ زُجَّ فِي النَّارِ – (جبُ قيامت كا دن ہوگا تو بندہ بلایا جائے گا اس سے نماز کی پرسش ہوگی) اس کو پوری طرح (شرائط اور ارکان کے ساتھ ادا کیا ہے تو خیر ورنہوہ دوز خ میں پھینک دیا جائے گا دھکے دیکر) –

زُجُوٌ – منع کرنا' جھر کنا' چیخا' بھینک دینا' پرندے سے نیک یا بدفال لینا' پیشین گوئی کرنا -

مَنْ فَرَأَ الْقُرْانَ فِي اَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ فَهُو زَاجِرٌ -جس خص نے تین دن سے کم میں قرآن تمام کیا وہ اونوں کو بھانے والا ہے (صحح رَاجِزٌ جس کا بیان او پرگزر چکاہے) -فَسَمِعَ وَرَاءَ هُ زُجُواً - اپنے بیچھے چنے پکار کی آ واز سی (اونوں کے چلانے کی) -

گَانَّهُ زَجَوً - جیسے آپ نے عزل کرنے سے منع فرمایا -(حدیث میں جہال زَجَو کا لفظ آیا ہے'اس سے مرادمنع کرنا ہے)-

کان شُورُنْ زَاجِوًا شَاعِوًا- قاضی شریج (پہلے) پرندوں سے قال لیا کرتے تھے (ان کوایک ڈھیلہ مارتے اگر وہ داہنے طرف اڑتا تو نیک فال لیت 'اگر بائیں طرف اڑتا تو منحوں بیجھے' بدفالی خیال کرتے ) شاعر تھے۔

نُمَّ زَجَو فَاسُوعَ تَحتیٰ خَلَفَها - پراوی کووانااس کو تیز چلا یا بہاں تک که آبادی کو بیچھے کر دیا ( یعنی ستی کے یارنکل

اُزْجُورِ الشَّيْطَانَ عَنْكَ-شيطان كواپ سے دوركر-(اس كواسين او يرمسلط نه ہونے دنے)-

یز د جُرد د - ایران کا بادشاہ تھا(اس کی تیوں بیٹیاں مسلمان قید کر کے لائے - حضرت عمر کی خلافت میں ایک بیٹی حضرت عبداللہ بن عمر کودی گئ اس سے سالم پیدا ہوئ دوسر فی محمد بن ابی بکر کواس سے قاسم پیدا ہوئے تیسر کی امام حسین کو اس سے امام زین العابدین پیدا ہوئے - یہ تیوں آپس میں خالہ زاد بھائی تھے -)

زَجُلٌّ - پھينکنا'وهکيلنا' کو نچنا' بہانا -زَجَلٌّ - خوثی سے گانا' آواز بلند کرنا' کھيلنا -حَمَامُ الزَّاجِل - پغامبر کبوتر -

زَجَّالُّ - يِهُ أَلزًا جَلَّ ' كامبالغه ب-

أَخَذَ الْحَوْبَةَ لِأبِتَى بَنِ خَلَفٍ فَزُ جَلَهُ بِهَا- ٱتخضرت صلى الله عليه وآله وسلم في بين خلف بر مارا (اس كوتل كرديا)-

فَا حَذَبِيدِ يَ فَزَ جَلَ بِي - ميرا باتھ پُرُ كر مُحَهُ كُودِ مَكِيلَ ديا-لَهُمْ زَجَلٌ بِالتَّسْبِيْعِ - فرشة بهت بلند آواز سے شبع يرُ هربے تھے-

> سَحَابٌ زَجِلٌ - كُرُ كَنْهِ والاابر-زَنْجَيِيلٌ - سُونِهُ-

ر عبین مز بخل - چھوٹا بر چھا -

مِنْ جَالٌ - تیرکی کنری اس کو بھال پرلگانے سے پہلے -زَجُوَّ - چلانا ' ملکے سے ہٹانا' آسان ہونا' درست

ہونا (جیسے زُجُوَّاور زَجَاءٌ ہے-تَوْجِیَةٌ-نری کے ساتھ دفع کرنا-

لوجِيه - رن حے ساتھ دن إذُ جَاءً - حيلا ما' بانكنا -

كَانَ يَتَخَلَّفُ فِى الْمَسِيْرِ فَيُزْجِى الضَّعِيْفَ سَمْر مِينَ لَوَّول كَ يَتَخِلُف سَمْر مِينَ لَوَّول كَ يَتِهِ ره جات اورناتوان وكمزوركو چلات (تاكه قافله عال عائل)-

مَازَالَتُ تُزُجِينِي حَتّٰى دَخَلْتُ عَلَيْهِ-وه مجهو برابر

**\*** • •

### الكالمالات المالات الم

تعالےنے کیا کیا-

گانَ إِذَا فَرَعَ مِنَ الْفَحْوِ لَمْ يَتَكَلَّمْ حَتَّى تَطُلُعُ الشَّمْسُ وَإِنْ زُحْوِحَ – (الم حن ) جب منح كى نماز سے فارغ ہوتے تو مورج نظے تک کی سے بات نہ کرتے – گولوگ ان کو وہاں سے سر کانے اور بات کرنے پرمجود کرتے –

اَعُوْ ذُبِكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ زَحْزَحْ بَيْنِي وَبَيْنكَ - مِن تيرى پناه مِن آتا ہوں - ہر چيز سے جو مجھ مِن اور تجھ ميں دورى كود \_-

فَتَوَّ حُوَّحَ لَهُ -اس کے لیے اپنی جگہ سے سرک گئے (اس حدیث سے بیاخذ ہوتا ہے کہ آنے والے کی عزت کرنا اور اس کواچھے مقام پر بٹھانامتی ہے)-

زَخُزَحَ نَفُسَهُ - اين آپ و مثايا-

زَحْفٌ یازُحُوْفٌ یازَحَفَانٌ–گَمُشنا' چِوٹُر کے بل چلنا' تھک جانا(جیسےازْحَافْ ہے)-

اَللَّهُمَّ اغْفِرْلَهُ وَإِنْ كَانَ فَرَّمِنَ الزَّحْفِ-ياالله اس كو بخش دے اگر چہوہ جہاد سے بھاگ آیا ہو-

زَحَفْ اورزَحْفْ لِشَكَرُ كُومِي كَهِتَم بِين كَيُونَكُهُ وه آ دميوں كَى كثرت كى وجہ سے گو يا گھشتا ہے يعنى آ ہستہ چاتا ہے۔ (اہل عرب كہتے ہيں كه )

زَحَفَ الصَّبِيُّ - گَسِنْ لگا 'مرین کے بل سرکنے لگا-إِنَّ رَاحِلَتَهُ أَزْحَفَتْ -اس کی اونی خشہ ہوگئ تھک گی (اہل عرب کہتے ہیں کہ)

اَزْحَفَ الْبَعِيْرُ فَهُوَ مُزْحِفٌ - جب تَعَكَ كراونث رك جائے (اور)

اَزْ حَفَ الرَّ جُلُ - جب كى آ دى كا جانور خسته اور مانده موجائے (خطابی نے كہاضچ اس طرح پر ہے-

إِنَّ رَاحِلَتَهُ أُزْحِفَتُ عَلَيْهِ بِمْصِغِهُ مُحُمُول (الل عرب التي بن الله عرب التي بن الله عرب التي بن ا

زَحَفَ الْبَعِيْرُ - اونٹ تھک گیا (اور) اَزْحَفَهُ السَّفَرُ سفرنے اس کوتھکا ڈالا (اور) زَحَفَ الرَّجُلُ - وہ سرین کے بل گھٹتا ہوا چلا - ) چلاتی اور سرکاتی رہی میہاں تک کہ میں اس پر داخل ہوا۔ فَاَعْیَانَا صِبِحِی فَجَعَلْتُ اُذْجِیهِ۔ میرا پانی لانے کا اونٹ ماندہ ہوگیامیں اس کو ہائٹے لگا۔

لاَتَزُجُوْ صَلُوهٌ لاَ يُقُواءُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ-جَسِ مَهَازِ مِينَ الْكِتَابِ-جَسِ مَهَازِ مِين مَهَازِ مِيسورة فاتحه نه پڑھی جائے وہ چَل نہيں سَكَى ( يعنى ناقص ہواور درست نہيں-اس وجہ سے سورہ فاتحه كا ہر نماز ميں پڑھنا فرض ہے امام اور مقتدى سب كے ليے اگر چہ جنازے كى نماز ہو) (اہل عرب كہتے ہيں:

زَجَیْتُهٔ فَزَجَا- میں نے اس کو چلایاوہ چل گیا) مُزْ جٰی یامُزْ جَاۃً – تھوڑی چیزیاخراب کھوٹی – لَوْ اَنَّ سَفِیْنَۃً اُزْجِنَتْ –اگرا یک مُثنی چلائی جائے (اس کوٹسیٹیں) –

فَتًى مُّزَجَّى -ضعیف و نا توان جوان -عَطَاءٌ قَلِیْلٌ تَرْجُو ْ حَیْرٌ مِّنْ کَیْیْدِ لاَ تَزْجُو ْ تھوڑی بخشش جول جائے'اس بہت بخشش سے بہتر ہے جونہ ملے۔

#### باب الزاء مع الحاء

زَحْ – ہٹانا' ڈھکیانا' جلدی سے کھینچ لینا – زَحِیْرٌ یازُ حَارٌ پیچیش ہونا –

زَخُواُنَّ- بَخِل (جِسے زُحَوَّ ہے) اِذَا الْزَحَرَ – جباس کو پیچش ہو-زَخْزَحَةٌ – دور کرنا 'ہٹانا –

تَزَ حُزُ حُ- ہِٹ جانا' سرک جانا -بر دیرہ

مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللهِ زَحْزَحَهُ اللهُ عَنِ النَّادِ سَبْعِیْنَ حَوِیْفًا - جو تحص الله کی راه میں جہاد کرتے ہوئے ایک دن روزہ رکھئو اللہ تعالی اس کو دوزخ سے ستر برس کی راہ پر دور کردےگا-

تَزَخُوْحُتَ وَتَربَّصْتَ فَكَيْفَ رَأَيْتَ اللَّهَ صَمَّعَ-(حفرت على في جنگ جمل سے لوث كرسليمان بن صروبے كها) تم بث كے دور على كے اورا تظاركررے تے ويكھوالله

> یُزْ حَفُوْنَ عَلٰی اَسْتَامِهِمْ اپنی سرین کے بل گھٹے ہوئے چل رہے ہوں گے۔

مَنْ قَالَ اَسْتَغْفِرُ اللَّهُ الَّذِی لَا اِلٰهُ اِلَّا هُو الْحَیُّ الْریکاتا-)
الْقَیُوْمُ وَاَتُوْبُ اِلْیَهِ غُفِرَلَهُ وَانْ کَانَ فَرَّ مِنَ اللَّاحِفِ-جُو

الْقَیُوْمُ وَاَتُوْبُ اِلَیٰهِ غُفِرَلَهُ وَانْ کَانَ فَرَّ مِنَ اللَّاحِفِ-جُو

الْقَیْوْمُ وَاتُوْبُ اِلَیٰهِ غُفِرَلَهُ وَانْ کَانَ فَرَّ مِنَ اللَّاحِلِ جَمْ اللَّهُ تَعْلَى کَ بَخْشُ جَابِهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

اَنْهَاكُمْ عَنِ الْفِرَادِ مِنَ الزَّحْفِ- مِن تَم كُوكا فَرول كَ مَقَالِمَهُ مِن كَافُرول كَ مِقَالِمَهُ مِن مقابله مِن بِها كَ سِمْعَ كُرتا بول-

صَلُوةُ الزَّخْفِ-لِرُانَي كَيْمَاز-

زَ حُلَّ – تھک جانا' مرک جانا' دور ہونا' پیچیے ہوجانا – زُ حُوِلٌ مرک جانا' دور ہوجانا –

قول سرك جانا دور بوجانا-تَوْ حِيْلُ اورازْ حَالٌ -دوركرنا-

رَبِّ الْمِنْ يَزُ جُلُ - ہِٹ جانا -

زُحُلٌ - ایک ستارہ ہے سات ستاروں میں سے (چونکہ وہ

زیمن سے بہت دور ہے اس لیے اس کانام زحل رکھا گیا۔)

فکگان رَجُلٌ مِّنَ الْمُشُو کِیْنَ یَدُقُنَا وَیُزَ جِلُنا مِنْ
وَرَائِناً - مشرکوں میں سے ایک تحض ہم کو پیچھے سے دباتا تھا (مارتا تھا) اور ہٹاتا تھا (ایک روایت میں یَزْ جُلُنا ہے جیم مجمد سے ۔ یعنی دھیلتا تھا 'تیر مارتا تھا۔) (ایک روایت میں یکڈقٹنا ہے بعنی ہم کو چلاتا تھا بھگاتا تھا۔ یعنی عقب سے حملہ یکڈقٹنا ہے بعنی ہم کو چلاتا تھا بھگاتا تھا۔ یعنی عقب سے حملہ کرکے)۔

فَلَمَّا اُقِیْمَتِ الصَّلُوةُ زَحَلَ-(حفرت ابوموی اشعری کے پاس حفرت عبداللہ بن مسعود آئے ان سے باتی کررہے سے کے پاس حفرت کے بیار مولی تو ابوموی پیچے ہٹ گئے (حفرت سے

عبدالله بن مسعود کو آ گے کردیا -اور کہنے لگے میں ایسے مخف کا امام نہیں ہوسکتا جو بدر کے غزوہ میں آنخضرت میں آخض کے ساتھ شریک تھا-)

فَلَمَّا رَاهُ زَحَلَ لَهُ - جب ان كود يكها تواكي مقام سے مرك كے (ووامام حسين كے يہلوميں بيٹھے تھے)-

اِزْ حَلْ عَنِیْ فَقَدُ نَزَ حُتَنِیْ - (سعید بن میتب نے قاوہ ے کہا) اب جاؤیبال سے سرکوئم نے مجھ کو بالکل سینج دالا (یعنی جو کچھ دین کاعلم میرے پاس تھاوہ سبتم نے حاصل کرلیا اب میرے پاس کچھ بیں رہا - جیسے کویں کا پانی کوئی تھنج دالے ایک قطرہ ندرہے ) -

زَحْمٌ بِازِحَامٌ - تَكُسَرُنا ُ تَكُى مِينِ دُالِ دينا -مُنِزَا حَمَةٌ - تَكُسَرُنا ُ روكنا -

> اِزْدِ حَامٌ - جَوم كرنا ' تَكُ كرنا -بردير " محد مدين

زُخْمَةً- بمعنى زيام-

آبُو ہُوَا حِمْ-ہِاتھی یا وہ بیل جس کے سینگ ٹوٹے ہوں ایک ترک کا نام تھا -جس نے پہلے پہل عربوں سے جنگ کی-

۔ کانَ یُزَاحِمُ عَلَی الرُّ کُنیْنِ۔ حجر اسود اور رکن یمانی پر لوگوں کے جوم میں جاتے ( گھس گھساکر )-

زَحَمْتُهُ زَحْمًا-میں نے اس کو دھیل دیا تنگ جگه میں پینسادیا-

#### باب الزاء مع الخاء

زُخٌّ – جماع کرنا' غصه ہونا' کودنا' کھینکنا' چلنا' گرانا' چیکنا زور ہے گرنا -

ر بخة – عورت عصه حسد –

مَثَلُ اَهُلِ بَيْتِی مَثَلُ سَفِیْنَةِ نُوْحٍ مَّنْ تَحَلَّفَ عَنْهَازُخَّ بِهِ فِی النَّارِ - میر الل بیت کی مثال نوح کی کثی کی ہے کہ جوکوئی اس سے ہٹ گیا (ای طرح جومیر سے اہل بیت سے محبت نہیں رکھے گا - ان کے اقوال وافعال اور طریقہ کوچھوڑ کر ایر سے غیر۔ کی پیروی کرے گااس کا بھی انجام خراب ایر سے غیر۔ کی پیروی کرے گااس کا بھی انجام خراب

### العَلَيْكُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ہوگا-اہل بیت کی محبت پر ایمان کا مدار ہے اس لیے کہ ان کی محبت آنخضرت علیقہ کی محبت کی وجہ سے ہے اور آپ کی محبت کی محبت کی وجہ سے ہے اور آپ کی محبت میں اللہ کی محبت ہے۔ یا اللہ ہم کو و نیا میں بھی اہل بیت کرام کی محبت پر قائم رکھ اور آخرت میں بھی ان کے غلاموں میں حشر کر)۔

اِتَّبِعُوُ الْقُرُانَ وَلَا يَتَبِعَنَّكُمُ فَالِنَّهُ مَنْ يَتَبِعُهُ الْقُرُانَ يَزُّخُ فِي اللَّهُ الْقُرُانَ مَهَارے فِي قَفَاهُ - تَر آن كَى پيروى كرواوراييا نه ہوكه قران تمهارك يَجِي للَّ عَلَى نه لائے الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله كوئك قرآن جس كے يَجِي لَكُ كَيا (اس كوگرونى دے كر كيا) كيونكه قرآن جس كے يَجِي لَكُ كيا (اس كوگرونى دے كر (دوزخ مِيس) وَهَلِيل دے گا۔

فَوُحَ فِي اَقْفَائِنَا- ہم كوگر دنیاں دے كر نكالا گيا- (يعنى معاويہ كے ياس سے- بيابو برصحاني نے كہاتھا)-

لاَ تَأْخُذُنَّ مِنَ الزُّخَةِ وَالنَّغَةِ شَيْنًا- بَرى كَ بِحِل اور كام كرنے والے جانوروں میں (جیسے بل چلانے كے بيل يا پی لانے كاونٹ) كچھمت لے ( یعنی ان میں زكوۃ نہیں ہے- بید عفرت علی نے فر مایا - مرادیہ ہے كہ جب نرے بچ ہی بنچ ہوں تو ان میں زكوۃ نہ ہوگی - اور اگر بڑے جانوروں كے ساتھ بچ بھی ہوں تو گنتی میں شار كر لیے جائیں گے اور زكوۃ میں بڑا جانورلیا جائے گانہ كہ بچہ- بعض نے كہا حضرت علی كے ملك میں بچوں كو گنتی میں بھی شر كہ نہیں كرتے ) -

اَفُلَحَ مَنْ كَانَتُ لَهُ مِزِخَّةٌ يَزُخُهَا ثُمَّ يَنَامُ الْفَخَّة - وه شخص با مراد ہے جس كے پاس ايك عورت ہواس سے جماع كرے - پھر جماع كركے (مزے سے ) سوجائے (محيط ميں اس شعركواس طرح ذكركما ہے:

طُوُبنی لِمَنُ کَانَ لَهُ مَزَخَّةٌ-معنی دہی ہیں مَزَخَّهُ بِفتحہ اور کسر ہیم عورت کو کہتے ہیں یااس کی فرج کو-

يُزَخُّ فِي قَفَاهُ حَتَّى يُقُذَف بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ- اس كو گرونی دے كردوزخ میں پھينك ديا جائے گا-

وَيُوَ خُونَ خُونِهُ اللهِ عَلَى كَا دِثْمَن فرات پرآئ ) اس كا پانی دونوں كناروں تك آگيا ہواورز درسے اچھلا جارہا ہو (وہ بسم الله كهه كرچلو سے بے پھرالحمد الله كهے جب بھى وہ

پائی اس کے حق میں ایسا ہو گا جیسے کہ بہتا خون یا سور ) -ذَ خُورٌ - جوش مار تا' موج مار تا' بلند ہو نا' کمبا ہو تا' فخر کر نا' مجردینا' خوش کر نا' اڑ ادینا' موٹا کر نا' آراستہ کرنا -

> مُزَاخَرَةٌ -به عنى مفاخرة -تَزَخُّرٌ -جوش مارنا -

فُلانٌ زُخُرٌ زَاحِرٌ وَبَدُرٌ زَاهِرٌ -وه ایک دریا ہے موج مارنے والا اور پوراچاند ہے حیکنے والا -

فَوْخُوالْلِمُحُورُ - سمندرموج مارنے لگا-

زَخُارٌ - كثرت امواج كي ليع بهطور مبالغدا ستعال موتا ي-

زُخُوَفَةٌ - آ راستہ کرنا' زینت دینا' خوبصورت کرنا' پورا کرنا' سونے کاطمع کرنا -

زُخُورُ ق - سونا' (طلاء) زينت-

زُخُونُ الْكَلامِ-وه با تين جو به ظاہر چرب اورعمده ہوں ليكن اصل ميں جھوٹ اور غلط-جيسے الف ليلہ اور قصہ امير حز ہ' بوستان خیال اور فسانہ آزاد وغیرہ-

لَمُ يَدُخُلِ الْكُفِهَةَ حَتَّى اَمَوَ بِالزُّخُوُفِ فَلَعِي آخضرت عَلَيْ كعب كے اندراس وقت تك نہيں گئے كه آپ
كے حكم سے وہاں كى مورتيں اورنقش جوسونے كے پانی سے
بنائے گئے تقے مثانہ دیئے گئے -

نهی اَن تُؤخُوفَ الْمَسَاجِدُ-مجدوں کو سونا چڑھا کر

آ راست کرنے ہے آپ نے منع فرمایا (کیونکہ ایسا کرنے ہے
نمازیوں کا خیال نماز میں اس طرف جائے گا تو خشوع میں خلل
ہوگا جو نماز کا بردارکن ہے-افسوس کہ اس حدیث کے خلاف
مسلمانوں نے مجدوں پرنقش ونگار اور سونے کا پانی پھیرنا
شروع کردیا-مدینہ منورہ کی مجد نبوی میں بھی دیواروں پر
سونے کا پانی پھرا ہواہے-حالا نکہ آنخفرت نے اس کی وجہ
سے کعبہ کے اندرجانا گوارانہ کیا جب تک اس کومٹانہ دیا-اصل
سے کعبہ کے اندرجانا گوارانہ کیا جب تک اس کومٹانہ دیا-اصل
سے کم جو کو جھاڑیو نچھ کرصاف سادہ رکھنا چاہے-ای طرح
شرورت کے موافق اس میں روشنی کرنی چاہے تا کہ نمازیوں کو
تکلیف نہ ہو باتی بلا ضرورت ہزاروں چراغ لگانا یانقش ونگار

کرنایاسونے کے پانی اور طرح طرح سے رنگ چڑھانا پیسب منع ہے کیونکہ اسراف میں داخل ہے۔ جو روپیداس واہیات میں خرچ کیا جائے جس کی وجہ سے آدمی کو ثواب تو کجا اور گناہ ہونا ہے وہ روپیغریب اور مختاجوں کی پرورش اور دوسرے مفید کا موں میں کیوں نے خرچ کیا جائے )۔

لَتُوْخُو فُنَّهَا كَمَا ذَخُو فَتِ الْيَهُو فُ وَالنَّصَادِی - تم بھی معجدوں کو اس طرح آراستہ کرو گے جیسے یہود اور نصارے این گرجاؤں کو آراستہ کرتے ہیں۔ (یہ آنخضرت نے پیٹین گوئی فرمائی جو بچ ہوئی - مسلمانوں نے نماز اور جماعت کا خیال تو چھوڑ دیا بس مجدوں کی زیب وزنیت کو مایہ افتخار سیجھنے گئے)۔

لَتَوَخُولَفَتُ لَهُ مَابَيْنَ خَوَافِقِ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ-اس کے لیے آسان اور زمین کے دونوں کناروں میں جو پھے ہے وہ آراستہ کردے-

فَلَنُ تَأْتِيكَ حُجَّةً إِلَّا دَحَضَتُ وَ لاَ كِتَابُ زُخُونِ فَالَا ذَهُونِ اللَّهُ عَلَى الْمِ الْمَالِيَّةِ سے جب عیاش بن ابی ربید کو یمن کی طرف بھیجا تو ان کو وصیت کی اور فرمایا) تیرے پاس (مخالفین کی) جو دلیل پیش ہوگی وہ بھسپھسی (بے وزن اور سطی) ہوجائے گی (ان کی کوئی دلیل نہیں چلے کی) اور طبع کی ہوئی کتاب ہوئی کتاب رول سے جوڑی ہوئی جس کو وہ اللہ کی کتاب بتا نمیں گے) پیش ہوگی تو اس کی چک اور رونق جاتی رہے گی (ان کا مکراور فریب کھل جائے گا)۔

کُلُّ حَدِیْتِ لَا یُوافِقُ کِتَابَ اللَّهِ فَهُوَ رُخُونُ - جو بات الله کَهُو رُخُونُ - جو بات الله ک کتاب کے موافق نہ ہو (اس کے نخالف ہو) وہ طمع ہے (ظاہر میں اچھی اندرونی طور پر خراب اور بے حقیقت - مطلب یہ کہ قرآن اور حدیث کے خلاف جو بات ہوگی اس کا کہنے والا کتنا ہی بڑا شخص ہو وہ لغواور واہی گوزشتر ہے) -

اُنَّ الْجِنَانَ لَتُوَخُوفُ- بہشت کے باغ آراستہ کئے جائے ہیں-جاتے ہیں-زُخُونِ ہے موٹا' زورآ ور کر گوشت-

وَانُ تَتُوكَهُ حَتَى يَصِيُوابُنُ مَخَاضِ اَوُ إِبُنُ لَبُوُنِ 
ذُخُوبُنَا خَيْرٌمِّنُ اَنُ تَكُفَا إِنَافَكَ وَتُولِّهُ نَافَتَكَلَّالَ بِهِكُو
چُورُ دے یہاں تک کہ ایک برس کا یا دو برس کا موٹا تازہ پر
گوشت ہوجائے تو یہ تیرے لیے اس لیے بہتر ہے کہ تو اپنے
دودھکا برتن اوندھا کردے (اس کی ماں کا دودھ بچہ کے خم میں
سوکھ جائے) اورا پی اوٹمی کو دیوانہ کرے (وہ بچہ کونہ دیکھنے ہے
دیوانی ہوجائے)۔

زُخُمُ - ایک بہاڑی ہے مکہ کے قریب-

#### باب الزاء مع الراء

ذَرُبِّ - بكريوں كاكٹره بنانا كريوں كوكٹرے ميں تھيٹرنا ' بہنا -

تَزُرِيْت - شرارت اورس كشي كرنا -

فَاَحَدُوا ذِرُبِيَّةُ أُمِّى فَامَرَبِهَا فَرُدُّتُ-انْعُول نے میری مال کی چاورچین کی- پھرآپ کے حکم سے پھیروی گئ (بعض نے کہازِرُبِیَّة عده رنگ برنگ کا بستریاوہ بسترجس کے حاشیہ برسراہو-اس کی جمع ذَرَابی ہے)-

وَیْلٌ لِلزِّرُبِیَّةِ قِیْلَ وَمَا الزِّرُبِیَّهُ قَالَ الَّذِیْنَ یَدُخُلُونَ عَلَی الْاُمْرَاءِ فَاِذَا قَالُو شَوْا اَوْ شَیْنًا قَالُوا صَدَق - زربیہ کی خرابی ہے - لوگوں نے بوچھا زربیۃ کون لوگ ہیں - کہا وہ لوگ جوامیروں ( نوابوں اور بادشاہوں کے پاس جاتے رہے ہیں - اگر وہ کوئی بری بات کہیں یا کوئی بات بھی ہوتو یہ کہتے ہیں ' بجا درست' سج فرمایا - ہاں میں ہاں ملانے والے خوشامدی - خدا کی مار ان پر 'ان ہی لوگوں نے تو ہمار سے مسلمانوں کے بادشاہوں اور امیروں کو خراب کیا'ان کو کہیں کا شد مین کریں اور غلط بات غلط کہیں' خواہ اس کا کہنے والاکوئی تصدیق کریں اور غلط بات غلط کہیں' خواہ اس کا کہنے والاکوئی ہو ) مترجم کہتا ہے جمھوا پی پوری عمر میں کی امیر کی صحبت ندر ہی بحونواب سروقار الا مراء مرحوم کے جو حیدر آباد دکن کی وزات بحون الورائی صحبت بھی بلامیری بیروی اور تگ ودو کے خوش تقدیرات ایز دی سے حاصل ہوگئی جب میں پہلی باران کے محض تقدیرات ایز دی سے حاصل ہوگئی جب میں پہلی باران

### الكالمان المال المال المال المالك الم

اگر شہ روز راگوید شب است ایں باید گفت ایک ماہ و پرویں باید گفت ایک بات مان کے قابل ہے۔ معلوم نہیں انھوں نے یہ سی شرورت سے اور کس مسلحت سے معلوم نہیں انھوں نے یہ کس ضرورت سے اور کس مسلحت سے کہا ۔ ہم کوتو اللہ اور رسول کی پیروی کرنا چاہیے نہ کہ شاعروں کی ۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں۔ ظالم بادشاہ کے خلاف تجی بات کہنا جہاد کا ثو اب رکھتا ہے اور اب تو اللہ کے فضل سے ایسا زمانہ ہے کہ کسی نواب یا ریکس یا بادشاہ سے فضل سے ایسا زمانہ ہے کہ کسی نواب یا ریکس یا بادشاہ سے زمر نے کی کوئی وجنہیں ہے تمام سلطنتیں مشروطہ یعنی پارلیمینٹی ہو رہی ہیں اور بادشاہ سلامت شاہ شطر نج کی طرح ایک کونے میں بشاد سے گئے ہیں 'وہ قانون کے ظلاف کچھ نہیں کر سکتے ۔ اسلام ایک ہی خلاف کے خلاف کے خلاف کے خلاف کے خلاف کے خلاف کی محاسلام مسلمانوں کی رائے اور مشور سے مقرد کیا جا تا اور اسی شرط پر کہا اللہ اور رسول کی فرماں برداری کرے ورنہ وہ معزول کے درنہ وہ معزول کے درائات اور کا جاتا )۔

تَبِیْتُ بَیْنَ الزِّرْبِ وَالْکَیْیْفِ-وہ کُٹہرے اور آڑ کے مقام میں رات برکرئی ہے(مطلب یہ کہ گھروں میں اس کو دانہ چارہ ملاہ ہے۔ دانہ چارہ ملاہ ہے۔ دانہ چارہ ملاہ ہے۔ کہ محاد تَنَّهُ الْعَالِمِ عَلَى الْمُزَابِلِ خَیْرٌ مِّنْ مُحَادَثَةِ الْجَاهِلِ عَلَى الزَّرَابِیْ-عالم ہے کوڑے کچرے پر باتیں کرنا الْجَاهِلِ عَلَى الزَّرَابِیْ-عالم ہے کوڑے کچرے پر باتیں کرنا

بہتر ہے جاہلوں کے ساتھ عمدہ فرشوں پر باتیں کرنے ہے۔ ذُرْدٌ - گلا گھونٹنا' زرہ بنانا - نگل جانا -زَرَدٌ - زرہ -زَرَدٌ قَرْدُ - زرہ -زَرَدِیَّةٌ - زرہ -اَنْ یَنْوُ دَرِ دَرِیْفَةً - اپناتھوک نگل جائے -اِزْدِرَادٌ - نگل جانا -زَرٌ - گھنڈیاں باندھنا' جمع کرنا' ہا تک وینا' کا ٹنا' نوچنا' کو نجنا'

> اِزْرَارٌ -گھنڈیاںگانا -زِرٌّ -گھنڈی(اسکی جُٹمَازْرَارٌ ہے)

روش ہونا'عقل پڑھنا۔

مِنْلُ ذِرِّ الْحَجَلَةِ - چھپر کھٹ کی گھنڈی کی طرح - (ایک روایت میں دِزِّ الْحَجَلَةِ - چھپر کھٹ کی گھنڈی کی طرح - (ایک روایت میں دِزِّ الْحَجَلَةِ به تقذیم رائے مہلمہ برزائے مجمد آیا ہے ۔ لیعنی چکور کے انڈہ کی طرح - نہایہ میں ہے کہ اس کی تابید اس روایت سے ہوتی ہے جو ترندی نے جابر بن سمرہ سے نکالی کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر نبوت کندھوں کے درمیان ایک لال بتوڑی (رسولی) کی طرح تھی - کبوتر کے درمیان ایک لال بتوڑی (رسولی) کی طرح تھی - کبوتر کے درمیان ایک اللہ بتوڑی (رسولی)

یَزُدُّهُ وَلَوْ بِشَوْ کَیْمِ-اس کے دونوں کناروں کو ٹا تک دے ( کچھنہ کے) توایک کانے سے سہی-

آفیینة مُزَرَّرَة - گھنڈیاں گی ہوئی قبائیں (ایک وایت میں مُزَّرَدة کی ہے بعنی جڑی ہوئی یہ زَرَد سے ہے بمعنی زرہ کے چھلے ایک دوسرے میں کھس جانا -)

كَانَ لَهُ أَذْرَارٌ فِي تُحْمِهَا-اس كَى ٱسْمِن مِي بَهِي گُنتُه يال تَقيس-(وه ا بنا ہاتھ بھی کھل جانا پیند نہ کرتی تقیس اس قدرستر کا خیال تھا)-

نَعَمْ وَ أَذْ دِرْهُ - ہاں اس میں نماز پڑھاس کو گھنڈی لگا لے ( تا کہ گریبان گھل کر کشف عورت نہ ہو ) -

### الكاستالكونيك البات ف ق ل ف ل ال ال ال ال ال ال

وَإِنَّهُ لَعَالِمُ الْأَرْضِ وَذِرُّهَا الَّذِي تَسْكُنُ اللَّهِ-حضرت على زمين ك عالم تصاوراس ك ول كى برُى جس سے وہ قائم رہتی تھی-

ذِرٌ - به سرہ زاایک جھوٹی ہڈی ہے دل اس سے کھڑار ہتا ہے (مطلب میہ کہ زمین ان کے علم وفضل کی وجہ سے برقر ارتھی - یہ حضرت ابوذ رغفاریؓ یا حضرت سلمان فاریؓ نے حضرت علیؓ کی تعریف میں کہا (سجان اللہ حضرت علیؓ سیاہ گری اور بہادری میں جسے بے نظیر تنے ویسے ہی علم وفضل میں بھی بلند یا یہ رکھتے تنے ) ایسے کامل کہاں پیدا ہوتے ہیں ) -

مَافَعَلَتُ إِمْرَأَتُهُ الَّتِي كَانَتُ تُزَارُهُ وَتُمَارُّةُ -اس كَ عورت كہاں گئی جواس كو كانتی اور بل دیتی (لینی اس پر قابویا فتہ تھی) (اہل عرب کہتے ہیں:

> حِمَارٌ مِّزَرٌ *ۗ گدهابڑا کا شخ*والا-زَرِیْوٌ - زبین' ذکی-زَرْ عُ - کینی کرنا' ہل جلانا' بڑھانا -

ع میں رہا ہی چوہا بر تَذُرِیعٌ-ظاہر ہونا-

إِذْرَاعٌ - كَتِينَ لِمِي بُونا -

تَزَرُّ ع-جلدی کرنا-ازْ درًا ع کیتی کرنا-

زَرِاعٌ يامُزَارِعٌ - كاشتكارُ كسانُ و ہقان-

ذِ رَاعَةً - كِيتِي كُرِنا -

زَدَّاعَةٌ -وہ زمین جس میں کھیق کی جائے (جیسے مَلَّاحَهٌ جہاں نمک پیدا ہو)-

زَرَّاعَاتٌ -زَرَّاعَةٌ "كَ جَمْع ہے-

اِذْرَعُوْهَا اَوْ اَذْرِعُوْهَا اَوْ اَمْسِكُوْهَا-زمِين مِين ياتو خودگيتى كرويادوسر كودووه كيتى كرے (اس سے كچھمت لو) ياخالى رہنے دو-

مُزَّارَ عَدُّ۔ یہ ہے کہ زمین ایک شخص کی ہووہ دوسرے کو گھتی کے لیے دیاں شرط کو منظور کرائے کہ آدھی یا تہائی یا چوتھائی پیداوار میں لول گا۔ باقی تم لے لینا۔اس قسم کا معالمہ اگر درختوں میں کہا جاتے تو اس کومیا قات کہتے ہیں۔

اَكْتُرُ اَهُلِ الْمَدِينَةِ مُزْدَرَعًا-سارے مدینه والول میں زیادہ کھیت رکھنے والے-

لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ-الِيْ بِهَالَى (مسلمان كو بلاعوش) كيتى كے ليرد بے-

أَوْ كُلْبَ زَرْعٍ - يا كھيت كاكتا (جو كھيت كى حفاظت كرتا ہو )-

مَرَّعَلٰی زَرَّاعَةِ بَصَل - پیاز کے کھیت پرگز رے-هُمُ الزَّادِ عُوْنَ کُنُوْزُ اللَّهِ فِی اَرْضِهِ - کاشتکارلوگ الله کے خزانے اس کی زمین میں بوتے ہیں-

مَا فِي الْآعُمَالِ شَيْءٌ اَحَبَّ إِلَى اللهِ مِنَ الزِّرَاعَةِ-سَمِينَ سے بوھر (دنیا کے) کاموں میں الله تعالیٰ کوکوئی کام سنہیں ہے-

مَابِعَتُ الله نَبِيًّا إِلَّا زَرَّاعًا إِلَّا اِدْدِيسَ فَانَّهُ كَانَ حَيَّاطًا - الله تعالى في جو پغير دنيا بيس بهجا ہے وہ كاشتكار بى تھا بجز حضرت ادرليس كے كہ وہ درزى تھے (دوسرى روا يوں ميں ہے - حضرت ذركو لوہار تھے غرض ان حلال پيثوں ہے بڑھ كركوئى عزت اور آ بروكا كام نہيں ہے اور بڑا يوقوف ہے وہ شخص جوان پيثوں كو تقير جانے اور نوكرى اور غلاى كرنے ميں عزت مجھے - )

مَّا مِنْ رَجُلِ يَزْرَعُ زَرْعًا آوْيَغُوسُ غَرْسًا فَيَاْكُلُ مِنْهُ بِهَيِهُ الْوَ إِنْسَانٌ إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةً - جوآ دى كھيت بوئ يا درخت لگائے پھراس ميں سے كوئى جانور يا آ دى كھائے تو بونے والے كواورلگائے والے كوصدقہ كاثواب ملے گا-

بَعْنُ زَرَعَ فِنْ أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ - جَوَلُولَى دوسر بِ كَ زَمِّنَ مِن بِلا إِس كَيا جَازَتُ كَيَّتِي كَرِي-

مَا بِاالْمَدِيْنَةِ أَهْلُ بَيْتِ هِبْحُرَةِ إِلَّا يَوْرَعُونَ عَلَى النَّلُثِ وَاللَّهِ يَوْرَعُونَ عَلَى النَّلُثِ وَالرَّبُعِ-مدينه مِهاجرين كُلُّم والول مِس كُونَ لَّمَر والا اليانة تقاجوتها في يا چوتها في بيدا وار پر بٹائی نه كرتا ہو- (ليمن مزارعتُ اكثر علماء نے اس كوجائز ركھا ہے)-

زُرْ ف - کودنا' آ گے بڑھنا' جموٹ بولنا' آپی طرف سے عاشیہ چڑھانا ( یعنی اصل کلام میں اضافہ کردینا ) -

### العالم المال المال العالم المال العالم المال العالم المال ال

زَرَافَة يازُرَافَة يازُرَافَة بازُرَافَة-ايك جانور باس كے پير چھوٹے ہاتھ ليے ہوتے ہیں-سراونٹ كے مثل اورسينگ بيل كے مشابہ ہوتے ہیں-

اِیّای وَ هٰدِهِ الزَّرافَاتِ-میںان مجمعوں کونہ ویکھوں (پیہ جمع ہے زرافیۃ کی بہ معنی جماعت (پیہ جملہ جاج ظالم نے اپنے خطبہ میں کہا تھا-اس کا مطلب بیتھا کہ لوگ جمع نہ ہوں اس کے تشدد سے نیچنے کے لیے کوئی راہ نہ سوچ سکیں )-

گان الْگلْبِیُّ بُزَرِف فِی الْحَدِیْثِ (محمد بن سائب)
کلبی حدیث میں اپن طرف سے بوطادیتا تھا۔ (ای وجہ سے
محدثین نے اس کی روایت کا اعتبار نہیں کیا ہے۔ ابن عباس سے
قرآن کی تغییر میں اس نے بہت می روایتیں کیں ہیں )۔
زُدُق ۔ بیك كرنا (پرنده كا گهنا)۔ (جیسے زرق ہے برچھ مارنا۔
چیھے ڈالنا۔

زرَقٌ -اندهابونا-اِنْزِرَاقٌ - حِت لِیثنا-زُرِیِّ کُ -ایک شکاری پرنده یا سفید باز-

ررق زُرَقٌ - نیگوں (جیسے آسان کارنگ ہے)-زُرُ قَاء - آسان (جیسے غیر اء زمین - )

آسُوَ دَانِ آزُرَ قَانِ -وہ دونوں فرشتے کالے رنگ کے ہوں گئنیگوں آ تکھوں کو ہوت کے نیگوں آ تکھوں کو بہت براسجھتے ہیں کیونکہ ان کے دشمنوں یعنی نصاری کی آ تکھیں اکثر نیلی ہوتی ہیں)-

مِزُرَاق - حَجُورُا برحِها (حربه) -

۔ اَدُورَ فَی مشرحیوں کا ایک فرقهٔ نافع بن لزرق کے پیرو-دَوْرَ فَی مشتی-

ررون زَرْقَاءُ الْعَيْنِ - نيلي آئکھوں والي عورت-

زُرُقًاءُ الْيَمَامَهِ-ايك عورت (حذام) كالقب تفا-

زُرُمْ - كَاثِمًا'جننا -

زَرَمٌ – كُننا 'رك جانا – آزْرَمُ – لِي –

بَالَ عَلَيْهِ الْحَسَنُ بُنُ عَلِي فَأْخِذَ مِنْ خُجْرِهِ فَقَالَ لَا

تُوْرِ مُوْا اِبْنِی - حضرت امام حسن نے آنخضرت پر بیشاب کرد یا 'لوگوں نے (جلدی ہے )ان کوآپ کی گود میں سے لیالیا تو آپ نے فر مایا 'میرے بچہ کا بیشاب مت روکو (اہل عرب کہتے میں -

َ زَرِمَ الدَّمْعُ وَالْبُوْلُ- آنورک گئے (پیٹاب رک گئے)

آزُرَ مْتُهُ - مِیں نے اس کوروک دیا 'بند کردیا' اس کا سلسلہ کاٹ دیا -

بال اَعْوَابِي فِي الْمَسْجِدِ قَالَ لَا تُزْدِمُوهُ-ايكُوارِ فَمُوهُ-ايكُوارِ فَمُوهُ-ايكُوارِ فَمُوهُ-ايكُوارِ فَمُحَدِينِ بِيثَابِ مِنْ فَيْ الْمُسْجِدِ قَالَ لَا لَاكُ اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْثَابِ مِنْ وَوَلَا يَوْلُدُ اللهُ وَمِنْ فَيْ أُوهُ وَلَا يَلْ اللهُ عَلَيْثَابِ مِنْ وَوَلَا يَوْلُدُ اللهُ وَمِنْ فَيْ أُور وَهَلِيْ عِلَى اورزياده فرائي فَيْ وَوَلَا يَوْلُوالِ عَلَيْ اللهُ عِيثَابِ روك لِيتَاتُو يَهَارِي كَا اللهُ يَشْقُا اللهُ عِيثَابِ روك لِيتَاتُو يَهَارِي كَا اللهُ يَشْقُا اللهُ عَدِيثُ مِنْ يَاكُ مُوجَاتِي مِنْ اور جو يَانِي عَبَاسِت بِو وَاللهُ عَالَيْ وَهُ اللهُ وَاللهُ عَلَيْ مِنْ يَاكُ مُوجَاتِي مَا اللهُ عَلَيْ مِنْ اللهُ عَلَى مُوجَلًا عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَيْ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَ

زُرْ مَانِقَةٌ - ابن منعود کی حدیث میں ہے اِنَّ مُوْسٰی اَتٰی فِرْ عَوْنَ کَ مِانِقَةٌ - ابن منعود کی حدیث میں ہے اِنَّ مُوْسٰی اَتٰی فِرْ عَوْنَ کَ پاس فِرْ عَوْنَ کَ باس آئے بالوں کا چنہ پہنے ہوئے 'یہ لفظ عبرانی ہے یا فاری اصل میں''اشتر بانہ تھا۔ یعنی اونٹ والے کاسامان 
میں'' اشتر بانہ تھا۔ یعنی اونٹ والے کاسامان -

زَرْنَبٌ-ایک قتم کی خوشبو یا خوشبو دار بوئی - بعض نے کہا زعفران-

اُلُفَسُّ مَسُّ اَذْنَبَ وَالرِّيْحُ دِيْحُ ذَرْنَبَ-ميرے خاوند کو ہاتھ لگاؤ تو اس کا جم خرگوش کی طرح ملائم اور لطیف ہے اور اس کے بدن سے ایک خوشہوآتی ہے جیسے ذرنس کی-زَرْنَقَةٌ - چھاگل کو منہ ہے او پر رکھ کر پانی پینا - زرنوق کو یں پر لگانا اس سے پانی بینچنا' بہنانا -

زَرْنُوْقٌ - بإنى نكالنے كااك آلد ب- كوي ك منه بر

### الكائلة الاحامال الانالال المال الما

دونوں جانب دولکڑیاں یا دور بواریں کھڑی کرتے ہیں'ان کے چیمیں ایک لکڑی لگا کراس پر چکرلگاتے ہیں۔وہ گھومتا جاتا ہے تو کنویں سے یانی ٹکٹا ہے۔

لَا اَدَعُ الْمَعَجُ وَلَوُ تَزَرُنَفُتُ-(حضرت على لَ نَ كَهَا) مِن تَو جُ حِمورت على لَ نَ كَها) مِن تَو جُ حِمور نن والانهين اگر بيد نه بوتو زرنوق سے بانی نکالنے کی مزدوری کرکے ای سے جج کروں گا (ایک روایت میں وَلُوانُ اَتَزَرُنَقَ ہے۔ بعض نے کہا بیزرنقہ سے نکلا ہے۔

زُرُنَفَةً - كَتِ بِين أَعِ عِيدَ كو ( أَعَ عيد بيب كدايك شخص كو روپیه کی ضرورت ہے اور بلا سود کوئی قرض نہیں دیتاتو وہ کیا کرتاہے کہ دوسر مے خص سے ایک چیز جس کی مالیت سورو یے ہے کم ہے سورویے کوخرید لیتا ہے اور قیمت دینے کا ایک وعدہ مقرر کرتا ہے۔ پھراس چیز کوائ خص کے ہاتھ یا دوسرے کسی محض کے ہاتھ نفتہ قیت پر جوسورو بے سے کم اُتی ہے فروخت كرك ابناكام فكال ليتا ب-اس صورت كى تع ميس علاء كا اختلاف ہے اکثر علماء نے اس کو مروہ رکھا ہے کیونکہ اس طریقہ کوسودخوروں نے ایجا دکیا ہے اوربعض صحابہ نے اس کو جائز بھی رکھاہے-مترجم کہتاہے ہمارے زمانہ میں جواز کا فتوے دینا بہتر ہے دجہ یہ ہے کہ اس زمانہ میں قرض حسنہ بہت کم لوگ دیتے میں اور لوگوں کو اپنی حاجات بوری کرنا مشکل ہوگیا ہے- دوسرے یہ کہ سود کی حرمت بحکم اللی برخلاف قیاس ہوئی ہے اور آنخضرت نے اس کی بوری تفصیل نہیں کی تھی کہ آ یہ کا وصال ہوگیا-اس لیے جوسرامتانص شارع سے سود ہے ای کو حرام اورممنوع ركهنا حاسي-وه دوسود بين- ايك تو حاندي سونا منک گیهول جواور محجور-ان چه چیزول کو جب ای جنس کے بدل بیچیں تو اس میں کی اور زیادتی سود ہے بیعن چاندی کو جاندی کے بدل اورسونے کوسونے کے بدل کیبوں کو گیہوں کے بدل فروخت کریں۔اگرنوع مختلف ہوجیسے جاندی کوسونے کے بدل یا گیہوں کو جو کے بدل تو اس میں زیادتی اور کی سود نہ ہوگی۔ ای طرح ان چیزوں کے سوااور چیزوں کی تھے اور شرامیں گوجنس ایک ہی ہوزیادتی اور کمی سود نہ ہوگئ۔ دوسرا سود

یہ ہے کہ کسی کوروپی قرض دے اور جتنا دے اس سے زیادہ لینا تھہرائے مثلاً ہرمینے ایک روپیہ یا دورویے فیصدی اصل سے زیادہ لینا کھبرائے کی اصل سود ہے جوجابلیت میں مروج تھااور آنخضرت نے فتح مکہ کے خطبہ میں فر مایا کہ جاہلیت کا ہر ایک سودیں باطل کرتا ہوں اورسب سے پہلے اپنے چھاعباس کا چڑھا ہواسود وہ بالکل اڑا دیا گیا ہے اور حضرت عبداللہ بن عمر سے سند سیح مردی ہے کہ جاہلیت میں سود رینھا کہ ایک قرض دوسرے پر میعادی ہوتا جب میعادخم ہوتی تو قرض خواہ قرض دارے کہتا کہتم روپیہادا کرتے ہو یا سود دیتے ہو'ا گرسود دینا قبول كرتا تو قرض خواه ميعاد برهاديتا-ان دونوں سودوں كى حرمت نص قطعی اورا جماع صحابی اور سلف صالحسین سے ثابت ہےان میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔اور ہمارے زمانہ میں جو . مخص ایسے سود کو جائز بتلا ئے وہ سفیہ اور نا دان ہے اور اس پر *کفر* کا خوف ہے۔ کیونکہ اجماعی اور اتفاقی دین کی بات سے انکار كرتا ب- البية بعض فقهان بلادليل كافرحر بي سيسود لينا جائز رکھا ہے اس طرح بعض علائے متاخرین نے بینک سے سود لینا -لیکن اس کے جواز برکوئی دلیل نہیں ہے اور نصوص حرمت عام ہیں-واللہ اعلم-

كَانَتُ عَالِشَاهُ تَأْخُذُ الوَّرُنَقَةَ-حَفرت عائشٌ تَعْ عينه كرتى تقين-

قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ لَابَاسَ بِالزَّرُنَقَةِ مِدالله بن مبارك فَالَّ رَبَعَ الله بن مبارك فَى المَّارِين م

اَلْجُنُبُ يَنْعَمِسُ فِى الزُّرُنُوقِ اَيُجُزِئُهُ قَالَ نَعَمُ-عَرمهت بوجِها كياكه الرجب زرنوق بين غوطه لگائے توكيا كافى موگا (يعن عسل اداموجائے گا؟ انھوں نے كہا ہاں-

زَدُی یافِرَایَة یامَزُرِیَة یازُدُی عیب کرناعناب کرنا (جیے اِزُرُاء اورازُ فِرَاء ہے-)

. فَهُوَ اَجُدَرُ اَنُ لَا تَزُدَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ-بِيرَيادِه

### العَالَا نَا إِنَّ الْحَالِمُ الْعُلِينَةُ عَلَيْكُ الْعُلِينَةُ عَلَيْكُ الْعُلِينَةُ عَلَيْكُ الْعُلِينَةُ ع

زُعْبُوْ بُ - كمينُ پِت قد-

زَعِیْبُ - کو ہے کی آواز (جیسے نَعِیْبٌ ہے) اور شہد کی مکھیوں کی آواز (بعنی دوی النحل) -

وَ اَذْعَبُ لَكَ زَعْبَةً مِّنَ الْمَالِ- اور تِحْمَلُومِيں مال كاايك نكڑادوں-

فَكُمْ يَكُبَّتُ أَنْ جَاءً بِقِرْبَةٍ يَّزْ عَبُهَا - تَعُورُى دِرِنَهِيں گُرْرى تقى كەايك مثك لے كرآيا بُس كو وہ بوجھ كى طرح اٹھا رہا تقا( بھارى وزن كى وجہ سے ادھرادھراس كوسر كا تاتھا) -إِنَّهُ كَانَ يَزْعَبُ لِقَوْمٍ وَيُحَوِّصُ لِلاَّحْرِيْنَ - وہ (حضرت على) بعض كوتو بہت ويتے 'بعض كوكم (جيسا مناسب مجھتے اس طرح تقسيم كرتے) -

اِنَّهُ کَانَ تَحْتَ زَعُوْبَةٍ مِازَعُوْفَةٍ - آنخضرت پرجو جادو کیا گیاتھا'اس کا سامان ایک کنویں کے پنچ یا کنویں کے پھر کے پنچرکھا گیاتھا-

زُغْجٌ - حرکت دینا' چھیڑنا' پریثان کرنا' کمود ڈالنا' ہا نک دینا' چخنا۔

> اِذْ عَاجٌ - پریشان کرنا' بلانا' کھودڑ النا -ذَ عَجٌ - قلق اوررنج -

رَأَيْتُ عُمَرَ يُزْعِجُ ابَا بَكُو اِزْعَاجًا يَوْمَ السَّقِيْفَةِ - (حفزت النس كَبَةِ بِين كه) ميں في حفزت عمر كود يكھاوہ سقيفہ كے دن (جہال صحابہ كرام آنخضرت كى دفات كے بعد جمع ہوئے تھے) حفزت ابو بكر صديق كو چھٹرتے تھے (دم نہيں لينے ديت كرلى (حضرت عمر كو جلدى اس واسطے سے تھى كہ اليا نہ ہو امام نہ ہونے سے جلدى اس واسطے سے تھى كہ اليا نہ ہو امام نہ ہونے سے مسلمانوں ميں كوئى فساد اٹھ بيٹھے اور كہيں چراس كا تدارك مشكل ہو جائے)-

الْحَلِفُ يُزْعِجُ السِّلْعَةَ وَيَمْحَقُ الْبُرَكَةَ - قَم كَانَ عال تو فكل جاتا ب (فروخت بوجاتا بخريدارقتم پراعتاد كرك اس كوفريد ليتا ب) ليكن بركت مث جاتى ب- (قتم كهانے والے كواني سوداگري ميں بركت نہيں بوتى ) -ذَعْرٌ - جماع كرنا كم بونا مقفرق بونا (جيميا ذِعوَ ارْ ہے) - سزاوار ہے اس کے کہتم اللہ کے احسان کوحقیر نہ جانو (بلکہ اس کی قد رکرواورعظمت کرو) (اہل عرب کہتے ہیں۔

زَرَیْتُ عَلَیْهِ زِرَایَةً - میں نے اس کاعیب بیان کیااس پر عیب نگایا-

اُزُرَیْتُ بِهِ اِزْرَاءً-میں نے اس کو ذلیل سمجھا'ب ققت۔

اِزْدِرَاءٌ اصل میں اِزْبِرَاءٌ تھا-تاکودال سے بدل دیا-زَرِی اور مَزْرِیّ- ذکیل 'بےحقیقت شخص – مِزْرَاءٌ -عیب لگانے والا –

### باب الزاء مع الطاء

ذَطُّ-آواز كرنا-

فَحَلَقَ رَأْسَةُ زُطِّيَّةً -اس نے اپناسرز طی طرح منڈ ایا-زُطُ -ایک قوم ہے سوڈ ان اور ہندگ - (بعض نے کہا یہ معرب ہے- جت کا جت ہندو فقیروں کی ایک قتم ہے جن کا شغل گانا بجانا اور بھیک مانگنا ہے- بعض نے کہا جت ٔ جاٹ کی قوم جو ہندوستان میں مشہور ہے )-

کَانَّهٔ مِنْ رِجَالِ الزُّطِّ-گویادہ زط کے لوگوں میں سے کیکشخص ہے-

فَخَرَجَ عَلَيْنَا قَوْمٌ أَشْبَاهُ الزُّطِّ-بَهَارِ سامنے وہ الوگ آئے جوز ط کے لوگوں سے مشابہ تھے۔

اَتَاهُ سَنِعُوْنَ رَجُلًا مِّنَ الزُّطِّ-(جب حضرت على بصره والول كى لا الَّى على الرَّعِ اللهِ على اللهُ على الله والول كى لا الى الله فارغ موت والول كى لا الى الله والمول في الى زبان ميل الى سے باتيل كيل )-

### باب الزاء مع العين

زَعْبٌ-کاٹنا' بھرنا' بھری ہوئی مشک اٹھانا- جماع کرکے عورت میں منی بھردینا' آ واز کرنا' گالیوں کی بوچھار کرنا-تَزَعُّبٌ -غصہ ہونا' خوش ہونا' بہت کھانا پینا' بانٹ لینا-اِذْدِ عَابٌ - کاٹ لینا-

ہوں۔ ای طرح مہندی کا استعال بھی شادی میں مردوں کے لیے جائز رکھا ہے اورا پیے اختلا فی فروعی مسائل میں کسی مسلمان کوسخت زجر کرنایااس ہے سلام وکلام ترک کردینا با تواس کو کافر یا فاسق بنا نا غلوا ورا فراط ہے۔اللّٰد تعالیٰ اس سے بچائے رکھے۔ سیجے ہے کہ ہندوؤں اور کا فروں کی تشبیہ سے ہمارے دین میں ممانعت ہے گراس میں بہضروری ہے کہ مشابہت کی نیت ہو-دوسرے وہ رسم مسلمانوں میں علی العموم رائج نہ ہوگئی ہو- مثلاً انكهركها يهننا هندؤول كاايك معاشرتى اورقو مي فعل تقااب چونكه عام طور پرمسلمان بھی اس لباس کواختیار کر چکے ہیں اور یہ بات ہارے شعور میں ہے جس کی بنیاد پرہم انگھر کھا پہنے ہوئے کسی مسلمان کو ہندونہیں تصور کرتے لہٰذا ایسی صورت میں انگھر کھا يبننامنع نه موگاكوث بتلون اور بوث وغيره جس زمانے ميں مسلمانوں میں بالکل رائج نہ تھے اس وقت ان کا پہننا تشبیہ سمجھا جاتا تھا۔لیکن اب جب کہ ترک اور عرب اور ہند کےمسلمان ان چیزوں کا عموماً استعال کررہے ہیں تو ان کا پہنا تشبیہ بالصارى نه ہوگا-شادى مياه كھانے يينے اور خوشى كى تقريبوں اورلباس وغیرہ میں جود نیاوی امور کہلاتے ہیں اسی قاعدے کو بيش نظرر كهنا جايي- البنة دين مين كوئي نئ بات نكالناجس كي اصل قرآن وحدیث اورسلف صالحین سے نہ ہو بدعت اورحرام

> زُعْقٌ - چِنِخا' چِلانا' ڈرانا' ہا نکنا -زَعْقَدَ - چِنِخ' نعرہ -زُعَاقٌ - کُرُوا پانی غلیظ -ذَعَلَّ - خوثی' نشاط -

ذَ عَلَة - جو جانورا يك سال جنه ايك سال نه جنه -زَعْمٌ يازِعْمٌ يازُعْمٌ - كمان كرنا ' جموث بات كهنا -ذَ عَمْ اور ذَ عَامَهٌ - ضامن مونا -

ر معیم اور روح میں میں جاہور زُعَم مطمع کرنا۔

مُزَاعَمَةً -مزاحمت-

إِزْعَامٌ - امكان-

اَلزَّعِيْمُ غَارِمٌ - جو شخص ضامن ہو اس کو تاوان وینا

ذَعُو - بالوں کا کم ہونا -دَ جُلٌ اَذْعُو - کم بالوں والامرد (اس کی جُن زُعُو ہے) -اَخُو جَ بِهِ مِن زُعُو الْمِجَالِ الْاعْشَابَ - الله تعالیٰ نے پانی بھیج کراس کی وجہ ہے کم بال والے پہاڑوں ہے) جن پر گھاس اور سبزی کم اگی ہے) ہری گھاس اگائی (ان پہاڑوں کو کم بال والاقر اردیا - گویا گھاس کو بالوں ہے تشبید دی) -نُعُو وُدْ - جنگی بھور - اس کا مزہ ذرا ترش ہوتا ہے اور کشملی سخت اور گول جس میں گودہ کم ہوتا ہے - اور بدا خلاق آ دی کو بھی کہتے ہیں (اس کی جنح ذَعَادِیْو آئی ہے) -

إِنِّي الْمُوأَثُّ ذُعْرًاءً- مِينِ ابكُ كم بالونِ واليعورت ہوں-

اَریٰ مِنْهُ زَعَارَّةً - میں اس سے برطٰقی ویکھا ہوں (ایک روایت میں زَعَارَةٌ بتخفیف راہے اور ایک میں دَعَارَةٌ لیخی فت وفجو راورفساد-

زَعْفَوَ ةٌ - زعفران ہے رَگَنا' زعفران ڈالنا -

زَعْفُو انِیَّة - ایک فرقہ ہے مسلمانوں کا جوقر آن کومُخلوق کہتا ہے(معاذ اللہ)-

نہی عن التو عفر للو بجال - آپ نے مردوں کو وعفرانی رنگ سے منع کیا ( یعنی ہاتھ اور پاؤں اس سے رنگنا یا وعفران میں رنگ یا تھ اور پاؤں اس سے رنگنا یا وعفران کی میں رنگئی کیڑے پہننا - امام شافعی نے وعفران پر ہرزردرنگ کو قیاس کیا ہے اور مردوں کے لیے اس کوحرام رکھا ہے - بغوی نے کہا اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ بہت زعفران استعال کرنے سے مردوں کو منع فرمایا چونکہ تھوڑے وعفران کے استعال کی رخصت عبدالرحمٰن بن عوف کی حدیث سے تکلی استعال کی رخصت عبدالرحمٰن بن عوف کی حدیث سے تکلی ہے -) مترجم کہتا ہے کہ ہمارے بھائی بعض اہل حدیث کو استعال کر باو ہی استعال کر ہے تو اس کو باب میں سخت تشدد ہے اور میں ایسی تحق کو پہند نہیں کرتا - اگر معاف رکھنا چا ہے جیسے آ تخضرت صلی اللہ علیہ وآ لہ وسلم نے عبدالرحمٰن بن عوف پر ذردی کا نشان دیکھ کر سکوت فرمایا اور پچھ عبدالرحمٰن بن عوف پر ذردی کا نشان دیکھ کر سکوت فرمایا اور پچھ جر نہیں گیا - جب انھوں نے کہا میں نے نکاح کیا ہے اور ایک زرد کیڑے یہنا درست ہے جو زعفران سے رنگے ہوئے زرد کیڑے یہننا درست ہے جو زعفران سے رنگے ہوئے زرد کیڑے پہننا درست ہے جو زعفران سے رنگے ہوئے زرد کیڑے یہننا درست ہے جو زعفران سے رنگے ہوئے زرد کیڑے یہننا درست ہے جو زعفران سے رنگے ہوئے درد کیڑے ہوئے

### العَلَمُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا ا

ہوگا (وہ ذمہدارہے)۔

ذِمَّتِيْ رَهِيْنَةٌ وَّ أَنَابِهِ زَعِيْهٌ - ميرا ذمها نُكا ہوا ہے میں اس كاضامن ہوں -

کان إذا مَرَّ بِرَ جُلَيْنِ يَتَزَاعَمَانِ فَيَذُ كُرَانِ اللَّهَ كَفَّرَ عَنْهُمَا - (حضرت الوب عليه السلام جب اليے دوآ دميوں پر گزرتے جوايك شے كا دعوى كرتے ' چر دونوں الله كا نام ليت (يعنى الله كى قسم كھاتے) تو ان دونوں كى طرف سے خود كفاره (قتم كا) اداكرتے (كيونكه ان دونوں ميں سے ايك ضرور جھوٹا ہوگا - تو آپ دونوں كى طرف سے كفاره ديديت تاكه ان پر گناه نه رہے اور آخرت كے عذاب سے زيكے حاكم ) -

بنس مَطِیّهٔ اِلرَّجُلِ زَعَمُواْ - آوی کی کیابری سواری یہ ہالوگ ایما کہتے ہیں (اکثر لوگوں کا قاعدہ یہ ہے کہ بلاتحقیق باتوں کا ذکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ لوگ ایما کہتے ہیں یا اسطرح سنا گیا ہے یا کہا گیا ہے - بعض کہتے ہیں العهدة علی المراوی - آخضرت نے ایسی بلاتحقیق باتوں کے ذکر ہے منع فرمایا - آوی کو چا ہے کہ جب تک کی خبر کی اچھی طرح تحقیق نہ کر لے اور اس کی سچائی کا یقین نہ ہواس وقت تک منہ ہے نہ کو لیا ہے ۔ یہ جوفر مایا'' بری سواری' تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سواری کے ذریعہ آوی اپنی بے بنیاد باتیں کرکے بسطن نا دان لوگ اینا مقصد حاصل کرنا جا ہتے ہیں ) -

وَيَزْعَمُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْكَ ﴿ اور وه اس حدیث کو آنخضرت کافرموده جانتا ہے۔

زَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّكَ تَزْعَمُ- آپ ك فرستاده نه يه كها كرآپ فرمات بين-

ذَ عُمْ - جس طرح جھوٹی بات کہنے کو کہتے ہیں اس طرح سجی بات کو بھی - تو بیلغت اضداد میں سے ہے-

مَنْ زَعَمَ أَنَّ عِنْدَنَا شَيْئًا إِلَّا كِتَابُ اللَّهِ-(حضرت علَّ نے كہا) جو شخص ميد كمان كرے كه ہمارے (اہل بيت نبوى ك) پاس الله كى كتاب كے سوااور كچھ خاص كتابيں يا باتيں بيں جن كو آنخضرت صلى الله عليه وآله وسلم نے عام طور سے نبيس بتلا يا (تو

وہ جھوٹا ہے دوسری روایت میں حضرت علیؓ سے یوں بیان ہوا ہے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے گر اللہ کی کتاب اور ایک وہ کتوب جواس تلوار کے نیام میں ہے۔ اس میں زکوۃ کے احکام شے اور قصاص ودیت کے احکام - حضرت علیؓ کے اس قول سے ٹابت ہوا کہ اہل تشیع کا بید گمان کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوایک کتاب دی تھی جس کا نام کتاب الجفر والجامع تھایا ان کو دین اور شریعت کے وہ اسرار ورموز بتلائے تھے جو عام صحابہ کونہیں بتلائے تھے تھے خبیں اسرار ورموز بتلائے تھے جو عام صحابہ کونہیں بتلائے تھے تھے خبیں

زَعَامَةً - شرف اورریاست اور ہتھیار اور زرہ اور سردار کا حصہ مال غنیمت میں سے اور افضل مال اور اکثر ترکہ وغیرہ ۔۔۔۔

تَزَاعُهُ -اختلاف

زَعِیْمُ الْاَنْفَاسِ - سانسوں کا وکیل (لینی ہر وقت ٹھنڈی سانسیں لیتار ہتاہے ٔ دم او پر چڑ ھا تا ہے بیچرکت اور کیفیت اس کی عادت حسد کی وجہ سے ہے-

'' حسودرا چه نم گوزخود برنج دراست''

بعض نے کہا کہ سانسوں کے وکیل سے مرادیہ ہے کہ لوگوں کی باتیں سننے کی فکر میں رہتا ہے تا کہ ان کے عیوب فاش کرے)۔

و کان زَعِیمُ الْقَوْمِ اَدَ ذَلَهُمْ - لوگوں کا سردار ورئیس وہ ہوگا جوان سب میں رذیل ہوگا ( یعنی اپنے حسب ونسب کے لحاظ ہے شریف نہیں ہوگا یا اپنے اخلاق وکردار کے اعتبار سے رذیل ہوگا جس طرح ہمارے عہد میں برسرمنصب لوگ ہیں سے بھی منجملہ علامات قیامت کے ایک ہے )-

كُلُّ زَعْمِ فِي الْقُوْانِ كِذُبُّ- قرآن ميں زعم كا لفظ جہال آيا ہے اس سے مراد جموث ہے (جسے زعم الذين كفوواللن يبعثو اوغيره)

أَنَا بِنِجَاتِكُمْ زَعِيْمٌ - مِن تَهارى كَتَى (نَجات) كا ضامن ون-

زَّ عُنْ - ما کل ہونا -

### الكاستانان الا المالي ا

زَعْنَفَةٌ - آ راسته كرنا زينت دينا -

ذِعْنِفَةٌ - ہر چیز کا ایک مکڑا 'چڑے کا یا ہاتھ پاؤں کا کنارہ' مچھلی کے بازو' چھوٹا قبیلہ' کپڑے کا پھٹا ہوااور شکستہ کنارہ جو خراب ہو-

اِیاً کُمْ وَهٰدِهِ الزَّعَا نِیْفَ الَّذِیْنَ رَغِبُواْ عَنِ النَّاسِ
وَفَارَقُوا الْجَمَاعَةَ - تم ان مخلف فرتوں سے (ان چھوئے
چھوٹے گروہوں سے الگ رہوجھوں نے عام مسلمانوں سے
نفرت کی اور جماعت ہے الگ ہوگئے (یعنی تفرقہ پر دراز 'ملت
اسلامہ سے کلنے والے )-

زَ عَانِیْف - جَمْع ہے زِ عُنِفَهٔ کی اور یا اشاع کے لیے بڑھا دی گئ -اصل میں زَ عَانِفُ تھا-

#### باب الزاء مع الغين

زَغَبٌ - زم روئیں اور بال اور پرنگانا - (جیسے تیز غیب ہے)
اُھٰدِی لَهُ اَجُورُ غُبٌ - آپ کوچھوٹی چھوٹی کٹریاں جن پر
خفیف سارؤاں تھا تحفہ میں بھیجی گئیں (عمدہ اور کچی کٹریوں پر
ایسے روئیں ہوتے ہیں) (اصل میں زغب اس روئیں کو کہتے
ہیں جوچوزے کے بدن پرشروع میں نکاتا ہے، اُجُور جمع ہے
جوو ؓ کی جیسے او پرگزر دکا) -

وَرُبَّمَا الْتَفَطَّنَا مِنْ زَغَبِهَا- بَهِي جَم نَ اس كروكي چن لئے -

ُ لَعَلَّهَا دِرْعُ اَبِیْكَ الزَّغْبَاءُ-شایدیة تیرے باپ کی زرہ ہے-

زُغْبَاء-اس زره کا نام تھا-زُغْوْ -چھین لینا' گہراہونا' بڑھنا' بہت ہونا-

نَهُوْذَاغِوْ وَّبَحُوْ ذَاخِوْ - گهری ندی اور گهراسمندر اَخْبِرُ وُنِیْ عَنْ عَیْنِ دُغَرَهَلْ فِیْهَا مَاءٌ - زغر کے چشمہ کا
حال مجھ سے بیان کرو' کیا اس میں پانی ہے (بدایک چشمہ کا
ہے ملک شام میں - بعض نے کہا زغرا یک عورت تھی' یہ چشمہ اس
کی طرف منسوب ہے ) -

ثُمَّ يَكُونُ بَغُدَ هٰذَا غَرَقٌ مِّنُ زُغَرَ - اس كے بعد زغر کا ایک چشمہ لوگوں کو ڈبود ہے گا ( اس میں بہت سے لوگ ڈوب جا ئیں گے ) ( بیرحفرت علیٰ کا قول ہے ) -زُغُور - دوسراچشمہ ہے بھرہ میں -زُغُوں - یسکون غین مہملہ ملک جماز میں ایک مقام ہے -

#### باب الزاء مع الفاء

زَفْتُ - بَعِردنيا' غصه دلانا' ما نكنا' روكنا' ته كانا' وْ النا -

نَهٰی عَنِ الْمُزَّفَتِ مِنَ الْآوْعِیَةِ - رالی یا لاکھی برتنوں میں شربت (نبیذ) بنانے سے آپ نے منع فرمایا - ( کیونکہ ایسے برتنوں میں شربت جلد تیز ہوجا تا ہے اور نشہ پیدا کرتا ہے - دوسرے ان برتنوں میں شراب رکھا کرتے تھے تو آپ نے ابتدائے اسلام میں ان برتنوں کے استعال ہی ہے منع کردیا تا کہ شراب کا خیال تک نہ آئے یائے ) -

زِ فُتٌ - قار (رال یالا کھ) زَ فُرٌ - زور ہے' یا پوری سانس نکالنا -

ذَفِيْرٌ - گدهے کا سانس اندر لے جانا ( اور شھینی اس کا سانس ہاہر نکالنام-

وَكَانَ النِّسَاءُ يَزُورُنَ الْقِرَبَ - عورتيں (جهاديس) مشكيس پانى كى اشاتيس اور جاہدين كو پانى پلاتيس -زِفْرٌ - مشك - كَانَتُ أُمَّ سَلِيْطٍ تَزُفِرُكَنَا الْقِرَبَ -كَانَتُ أُمُّ سَلِيْطٍ تَزُفِرُكَنَا الْقِرَبَ - سليط جنگ احديس مارے لئے مشكيس اشاتيس (مردوں كو يانى پاتى) -

كَانَ إِذَا خَلَامَعَ صَاغِيَتِهِ وَزَافِرَتِهِ اِنْبَسَطَ- ( حضرت

### الكارات المال المال المال الكارسة

علیؓ)جبا پنے خاص دوستوںاور یاروں یاعزیز وںاوراقر ہاء میں ہوتے ( کوئی غیر شخص صحبت میں نہ ہوتا) تو کھل کر ہاتیں کرتے یاخوش مزاج ہوتے -

ڈ فو - امام ابو حنیفہؓ کے مشہور شاگر د کا نام ہے۔ شیر' بہا در اور دریا کو بھی زفر کہتے ہیں -

زَفْزَفَةٌ- جلدى چلنا' ڈال دینا' پنگھ پھیلانا' ہلانا' آواز کرنا' لرزنا-

إِنَّهُ مَوَّبِهَا وَهِى تُزَفُرِ فُ مِنَ الْحُمْى - آنخضرت صلى الله عليه وآله وسلم ام السائب پرگزرے وہ بخار میں کانپ رہی تفیس (ایک روایت میں تُوفُوفُ ہے رائے مہملہ ہے اس کا ذکراو پرگزر چکا) -

مَالِكَ يَا اُمَّ السَّائِبِ تُزَفْزِ فِيْنَ - (تَوَ آ تَخْصَرَت عَلِيْكَةً فِي فَيْنَ - (تَوَ آ تَخْصَرَت عَلِيْكَةً فِي ارشاد فرمایا که )اے ام السائب جھوکوکیا ہوا ہے کہ کانپ رہی ہے (ایک روایت میں تُرَفُزُ فِیْنَ بِفِحْنَ وہی ہیں) - تُرفُرِ فِیْنَ ہِمعْنی وہی ہیں) - رَفِّ یَا زِفاَفٌ - ہدیہ بھیجنا - گزراننا 'چککا 'جلدی دوڑنا 'چکھ کے پھیلانا 'ڈال دینا -

زف الْعُووْسَ يا اَزَقَهَا - دلهن كودولها كے پاس بھيج ديا - اَدْ حِلِ النَّاسَ عَلَى ذُفّةٌ رُفّةٌ - (حضرت فاطمةٌ كَ نكاح ميں آخضرت نے کھانا تيار کيا اور حضرت بلال ہے فرمایا)لوگوں کے جھے جھے کر کے مير بے پاس لا (يعنی پہلے پچھ لوگوں كو دستر خوان پر لااوران كی فراغت کے بعد پچھ دوسر بوگوں كو -سب كوايك بارگی دستر خوان پر بھانے كی گنجائش نہ ہوگی - اس حدیث سے بیا خذ ہوتا ہے كہ نكاح اور شادى كی تقریبات میں دلهن والے بھی لوگوں كو كھانا كھلا سكتے ہیں اور بیہ خلاف سنت نہیں ہے البتہ دولها كو بعد زفاف كے وليم كی دعوت كرنی جا اور قبل از زفاف جو دولها والے كھانا كھلا كيں وہ ست نہيں ہے) -

یُزِفُّ عَلِیٌ بَیْنِی وَبَیْنَ اِبْرَاهِیْمَ عَلَیْهِ السَّلَامُ اِلَی الْجَنَّةِ - حفرت علیٌ میرے اور حفرت ابراہیم علیه السلام پنجبر کے درمیان جلدی سے بہشت میں لیک جائیں گے ) ایک

روایت میں یُزُفُّ ہے یعن وہ بہشت میں بھیج جا کیں گے یہ رَفَفُتُ الْعَرُوْسَ اَزُفُّهَا ہے ہے ٰ یعنی میں نے ولہن کودولہا کے یاس بھیج دیا-

فِی سَبْعِیْنَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ یُزِفُّونَهُ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ

وَسَلَّمَ -سَرْفَرِشَۃ آنخضرت کو لے کرجلدی بھا کیں گےاِذَا وَلَدَتِ الْجَادِیةُ بَعَثَ اللهُ اِلَیْهَا مَلکًا یَزِفُ الْبُرَکَةَ زَفَّا - جب عورت جنتی ہے تو الله تعالی اس کے پاس البُرَکَةَ زَفَّا - جب عورت جنتی ہے تو الله تعالی اس کے پاس ایک فرشۃ جیج دیتا ہے جو برکت اس پرڈالٹا چلا جا تا ہے 
یُزُفُ فِی قُوْمِهِ - اپنی توم میں بھیجا جا تا ہے 
مِزَفَّة - دلہن کا محافہ جس میں سوار ہوکر دولہا کے یہاں جاتی ہے۔

اُ اُزْ فِلَةً - جماعت (اس کا ذکر کتاب الف میں بوجہ مناسبت لفظی ہو چکا ہے-اصل مقام اس کا پیہے )-پیزوں میں ہیں۔

زَفْنٌ - ناچنا' پاؤں مارنا -

اِنَّهَا كَانَتُ تَزُفِنُ لِلْحَسَنِ - حضرت فاطمةً امام حسنٌ كو نچاتی تھیں (لیخی کمنی میں پیار سے )-

قَدَمَ وَفُدُ الْحَبَشَةِ فَجَعَلُوا يَزُفِنُونَ وَيَلْعَبُونَ - حِشَ كَا يَكِي آئ وه ناچِن اور كھيلنے كَا ( يَنِي اپن ، تھيارول سے )-

وَيُبْطِلُ بِهِ اللَّغْبَ وَالزَّفْنَ-الله تعالَىٰ نے سیا کلام ا تارا اس لئے کہ باطل کومٹادے) اور کھیل 'کوداور ناچ' رنگ کو-اَنْهَا کُمْ عَنِ الزَّفْنِ وَالْمِزْمَاءِ- مِیں تم کونا چنے اور ستار بجانے سے منع کرتا ہوں-

#### باب الزاء مع القاف

زَقُفُّ - ا حِك لينا -

تَزْقِيْفٌ-تالى بجانا-

تَزَقُفْ - ا چِک لینا' جلدی ہے کوئی چیز لے لینا -رُفْفَةٌ - لقمہ' نوالہ-

يَّاخُذُ اللهُ السَّمُواتِ وَالْاَرْضَ يَوْمَ الْقِيْمَةِ بِيَدِهِ ثُمَّ يَتَزَقَّنُهَا تَزَقُّفُ الرُّمَّانَةِ - الله تعالى آسانوں اور زمین کو

قیامت کے دن اپنے ہاتھ میں لے کر ان کو (اچھال کر پھر ) جلدی ہے لے لے گا'جیسے کو ئی انار کو لے لیتا ہے-

بَلَغَ عُمَرَ أَنَّ مُعَاوِيَةَ قَالَ لَوْ بَلَغَ هِلَاَ الْامُو إِلَيْنَا بَنِيُ عَبْدِ مَنَافِ يَعْنِي الْحِكَافَةَ تَزَقَّفُنَاه تَزَقَّفُ اللَّاكُرَةِ - عَرْت عُرِّ كو يه خَرِيَخِي معاوية كَهَ بِي كه اگرية طلافت بم لوگول يعنى عبد مناف كي بيؤل كو پَنِجَى ( لوگ ان كو خليفه بناتے ) تو بم اس كو اس طرح اڑا ليتے جيے گوله ( گيند) اڑا ليتے بيل (جلدى سے اچك ليتے بيل) -

إِنَّ اَهَا سُفْيَانَ قَالَ لِبَنِى أُمَيَّةَ تَزَقَّفُوهَا تَزَقُّفُ الْكُرَةِ-ابوسفيان نے بنواميہ سے کہاتم خلافت کواس طرح اچک لوجیے گيندا چک ليتے ہیں-

لَمَّا اصْطَفَّ الصَّفَّانِ يَوُمَ الْجَمَلِ كَانَ الْاَشْتُرُ رَقَضَنِی مِنْهُمُ فَانُتَحَدُناً فَوَقَعْنا إلی الْاَرْضِ فَقُلْتُ اَقْتُلُونِی وَمَا لِکَا- (حضرت عبدالله بن زیررضی الله عند کہتے ہیں) جب جنگ جمل میں دونوں طرف کے لوگوں نے صف ہاندھی تو ملک اشتر نے مجھکوا چک لیا (جلدی سے اٹھالیا) ہم دونوں میں پکڑ ہوئی اور (پھر) دونوں زمین پر گرے میں نے دوسرے لڑنے والوں سے ) کہا مجھکواور مالک اشتر دونوں کو مارؤ الو-

ذَقْ - پرندے کا بیٹ کرنا' چونچ سے کھلانا' سرسے پاؤں تک کھال اتارنا –

زُقُّ-شراب-

مَنُ مَّنَعَ مِنْحَةَ لَبَنِ أَوْهَدَى زُقَاقًا-جَسُ حُصَ نے دودھ كا جانوركسى كودودھ چينے كے ليے ديا (يعنی اللہ كے واسطے بلا قيمت) يا بھولے بطکے اندھے كوراستہ بتلا يا (اصل ميں زُقَاقُ بنگ گئى كو كہتے ہيں۔ يہاں مراديہ ہے كدايے مقام ميں راستہ بتلا يا چونكہ لي جگدا كُرْ آدمى رستہ بھول جاتے ہيں۔ بعض نے كہا تر جميہ ہے كہ جس نے كھوركى ايك باڑ (قطار) كسى كوہ يہ دى مراد ہوتا تو دى مگر يہ تحجے نہيں ہے اس لئے كہ هَداى ، ہدايت يعنى راه بتلا نے سے فكا ہے نہ كہ هَدْيَةً ہے۔ اگر بديہ مراد ہوتا تو الكه لئى عوتا۔)

مَالِیُ اَرُاک مُزَقَّقًا - مِحَولوکیا ہوا کہ میں بھی کوسارے مرکے بال کترتے ہوئے دیکتا ہوں (ید زَقَ الْجِلْدَے لَکا ہے۔ لَعِیٰ چرے کاوپرے بال کتر ڈالےان کواکھیڑانہیں)۔

پر سے بوپ بی رہائے کہ اور اسکان اور سامان فاری اِنَّهُ رُاْنِی مَطُمُومَ الرَّأْسِ مُزَقَّقًا (حضرت سلمان فاری کو) دیکھا کہ سارے سرکے بال کتر اے ہوئے تھے۔ حَلَقَ رَأْسَهُ زُقِیةً - اینے سرکو بال کتر اکر منڈ ایا (یعنی جڑ ہے

معنی واقعه رئیسی ایک مروبال مرا مرسده بالول کوئیس نکالاصرف فیلی سے کتر ادیئے )-

فِی کُلِ عَشُوَةِ اَزُقِ زِقٌ- ہردس مشکوں میں ایک مشک (زکوۃ) دینا ہوگی (محیط میں ہے کہ زق عام ہے ہر مشک یا مطلق ظرف کو کہتے ہیں۔ اور اگر اس میں دودھ بھرا ہوتو اس کو وطب کہیں گے۔ اگر کھی بھرا ہوتو اس کو نیختی کہیں گے۔ اگر شہر بھرا ہوتو شِکْوَۃ کہیں گے۔ اگر پانی بھرا ہوتو شِکُوۃ کہیں گے۔ اگر تیل بھرا ہوتو شِکُوۃ کہیں گے۔ اگر تیل بھرا ہوتو شِکُوۃ کہیں گے۔ اگر تیل بھرا ہواتو خَمِیْت کہیں گے)۔

زِقْ الْحَدُّادِ -لوہار کی دھوکئی-تُکْسَرُ الزِّقَاق- برتن تو ژ ژ الے جا کیں-ذُقَّةً پانی کا ایک چھوٹا پرندہ ہے-زَفُمْ -نگل جانا -

> اِزُقَامٌ-ثَكَلانا-اِزُدِقَامٌ-ثَكُل جانا-

َ ذَقُوْمٌ - مسكداور مجوراور دوزخ كے ايك درخت كانام ہے اہل جہنم اى درخت كوكھائيں گے (لينى ناگ چنى ) (بعض نے كہا ذَقُومٌ ايك چھوٹے پتوں كا درخت ہے بد بودار 'كڑوا' اس سے زیادہ برادرخت جازمیں اوركوئى نہیں ہے ) -

إِنَّ مُحَمَّدًا يُخَوِّ فُنَا بِالزَّقُومِ هَاتُوا الزُّبُدَ والَّتُمَرَ وَتَزَقَّمُوا - (ابوجهل لعين نے كہا جب بيآيت اترى كه دوزخى لوگ زقوم كھائيں كے) محمرً ہم كوزقوم سے ڈراتے ہيں تو ايبا كروكة كھن اور تحجور لاؤاور خوب لقمہ لگاؤ (بڑے بڑے نوالے ذكان

لَوْ أَنَّ قَطُورَةً مِنَ الزَّقُومِ قَطَوَتُ فِي الدُّنْيَا- الرَّ (دوزخ کے) زقوم کا ایک قطرہ دنیا میں فیک پڑے (تو ساری دنیا کی چزوں کوکڑوا کردے-معاذ اللہ)-

### الكالمال المال الم

اَعُوْدُبِكَ مِنَ الزَّقُوْمِ - مِن رَقوم سے تیری پناہ جاہتا ں-

زَقُوْ يازُقَاءُ چِينا-زَقُقُ-چِينا-

زَاقِیْ - مرغ (اس کی جُنعزَ وَاقِیْ ہے-)

انُفَقُلُ مِنَ الزَّوَافِيْ - تو تو مرغوں ہے بھی زیادہ بھاری (یعنی ناگوار اور مکروہ) ہے - (مرغ صبح کے قریب چلاتا ہے اس وقت رات کے رفیق اور احباب جدا ہوجاتے ہیں - جلسہ برخاست ہوجاتا ہے - مطلب یہ ہے کہ تو مرغ ہے بھی زیادہ ہم کو نا پند ہے ایک روایت میں زَاوُوْقٌ ہے جیسے آگے آتا ہے -) -

#### باب الزاء مع الكاف

زُنْحُتْ - بَعِرد ينا'مثك بَعِرد نيا-

اِنَّهُ كَانَ مَزْ كُونَاً - (حضرت علیٌّ )علم ہے بھرے ہوئے تھے (اہل عرب کہتے ہیں:

زَكُتُ الْقِوْبَةَ يَا أَزْكَتُها - مِن نِے مثل كو بَمرويا ( بعض في كه رويا ( بعض في كه رويا ) مَدًا اَهُ تَص لِعن ان كى مَدى بيت كلي تقى ) -

إِزْ كِتَاتُ - جنا-

زَ مُحْمَّ - زكاميں مبتلا كرنا' بھردينا -

فُمَّ عَطَسْتُ أُخُوىٰ فَقَالَ مَزْ كُوْمٌ - مِن پَر چميكا (يعنی چوتی بار- تین بارتك تو آپ نے جواب دیا) تب آپ نے فر مایا كه اس كوزكام ہوگیا ہے (اب جواب دینے كی ضرورت نہيں) -

اَزْ حَمَهُ الله -الله الله الكوركام كى بيارى ميں مبتلا كر \_-ذُكام -ا يك مشہور بيارى ہے جس ميں ناك بہتى ہے-اور دونوں نتھنوں كے آخرى حصه ميں ورم ہوجاتا ہے ياسدہ پڑجاتا ہے زكام قوت شامة باطل ہوجانے كوبھى كہتے ہيں-ذَكُنْ - بجھ جانا وريافت كرلينا ذبين ہونا-اَزْ كُنُ مِنْ إِيَاسِ -اياس بن معاويہ ہے بھى (جوبھرہ كا قاضى

تها) زیاده ذبمن اور سمجهددار – (ایاس بصره کا قاضی بزاذ بین اور طباع تها - ہرمعامله کی تہد کو بہت جلد پہنچ جا تا – عرب میں اس کی ذہانت اور فہم کی مثال دی جاتی تھی ) – مُزَا کَنَهُ – نزدیک ہونا' قریب ہونا – اِذْ کَانٌ – سمجھانا' تعلیم دینا' صحیح گمان کرنا –

زَ کَاءٌ یازُ کُوٌّ یازَ کمیً - بڑھ جانا - عیش و آرام اور ارزانی میں ہونا'سز اوار ہونا -

تَوْ كِيَةٌ - ياك كرنا 'برهانا ' زكوة وينا -

رکو قو - طہارت افزائش برکت مدح و ثنا اور وہ مال کا حصہ مقررہ جو ہرسال نکالا جائے اور غرباء پرصرف کیا جائے - فارِّ تیک اُر کو قادا کرو (اس حدیث فارِّ تیک نے تیک نورات میں زکو ہ کا وجوب نکلتا ہے - امام ابو حنید کا یہی قول ہے - اور شافعی اور اہل حدیث کے نزد کیک اس میں زکو ہ نہیں ہے اور اس حدیث کو استجاب پرمحمول کیا ہے یا زکو ہ دینے سے بیمراد ہے کہ اس کو عاریتا دو یعنی کوئی مائے تو تواس کو دو -)

کان اِسْمُهَا بَرَّةَ فَعَیْرَهُ وَقَالَ تُزُیِّتِی نَفْسَهَا- نینبکا نام پہلے برہ تھا(یعنی نیک اور صالح) آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا نام بدل دیا (اور نینب رکھ دیا) اور فر مایا اپنی آپ تعریف کرتی ہے (اپنے منہ میاں مشو- اس سے سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسانام رکھنا جس میں اپنی فضیلت اور پاکیزگ معلوم ہوتا ہے کہ ایسانام رکھنا جس میں اپنی فضیلت اور پاکیزگ نکتی ہو- مثلاً ولی اللہ مقبول الهی صارح ، غوث الدین وغیرہ بہتر نہیں ہے )۔

زُکُوهُ الْآرْضِ یُبْسُهَا - (امام ثمر باقرٌ نے کہا) زمین کی پاکی اس کا سوکھ جانا ہے(مثلًا زمین پر پیشاب وغیرہ پڑ گیا پھر سوکھ گی اور پیشاب کا اثر نہیں رہاتو وہ پاک ہوگئ - اب اس پر نمازیڑ ھنادرست ہے)-

فَازُكَى الْمَالُ وَمَطٰى فَلَقِى الْحَسَنَ فَقَالَ قَدِمْتُ بِمَالٍ فَلَمَّا بَلَغَنِى شُخُوْصُكَ اَزْكَیْتُهُ وَهَا هُوَذَا-(معاویة مین بین میں روپے لے کرآئے اور اہام سن کو پوچھاوہ کہاں ہیں؟ لوگوں نے کہاوہ مکہ میں ہیں) انہوں نے روپیوں

## لكالمالكين الباتات المال المال

کوتھیلیوں میں بھرااور چکے جبامام حسن علیہ السلام سے ملے تو کہنے گئے' میں روپیہ لے کرآیا تھا (گر) آپ کی روائگی کی خبر سن کر میں نے اس کوتھیلیوں میں بھروایا - اب وہ (روپیہ) یہ حاضر ہے-

وَادُفِينِي مَعَ صَوَاحِبِي بِالْبَقِيْعِ لَا أُزْكِنَى اَبَدًا- (ام المومنين حضرت عائشة في وفات كے وقت بيدوست كى كه) مجھ كوميرى ساتھيوں (دوسرى امہات) كے ساتھ بقيع ميں گاڑدينا (حجرے ميں دفن ہی ضروری نہيں ايسا كرنے ہے ميرى تعريف نه ہوگی-اگر جمرہ نبوى ميں مجھ كودفن كرو گے تو لوگ ميرى تعريف كياكريں گے كہ يہ بيوى بڑى عزت والى تھيں كه دوسرى تمام يوياں بقيع ميں دفن ہوئيں اور يہ خاص آنخضرت عليف كے ياس دفن ہوئيں )-

رُ کُوٰةً رُمَضَانَ-صدقه فطر-زُکُّی عَمَلَهٔ-اس نِعُل احِها کیا-زَکُوٰةُ الْوُضُوْءِ-وضوکی برکت اور فضیلت-نَفْسُ زَکِیَّةً-بیلقب ہےامام محمد بن عبداللہ بن حسن کا-زَکِیْ-امام حسن علیہ السلام-

غُسُلُ الْجَنَابَةِ مَرَّاتُ لِكُلِّ جَنَابَةٍ هَٰذَا اَذْ كُی وَاَطْیَبُ وَاَطْهَرُ - اگر کی بارعورت صحبت کرے یا کی عورتوں سے تو ہر جنابت کے لئے شل کرنا بہت پاکیزہ اور نفس اور عمدہ ہے (اگرچہ یہ بھی جائز ہے کہ سب جنابتوں کے بعد ایک ہی شسل کرلے) -

#### باب الزاء مع اللام

زَ لُجٌ -جلدی چلنا' دروازہ کو کھٹکے سے بند کرنا -مِزْ لَا جٌ اور ذِ لَا جٌ- دروازہ کا کھٹکا جو ہاتھ سے کھل جائے -تَزْلِیْجٌ - ٹکالنا' فاش کرنا -تَذَلِیْجٌ - پھیلنا -

رىج دَ لُحْ-چَھنا-

َّ أَمْوُّ ذَلْحٌ - بِاطْل اورلغوكام-زَلْحَفَةٌ - دور ہونا' الگ ہونا( جیسے اِزْلِحْفَافُ اور

تَوَلَّحُفْ ہے)-مَا ازْلَحَفَّ نَاكِحُ الْآمَةِ عَنِ الزِّنَا إِلَّا قَلِيْلًا-لونڈى اسے نكاح كرنے والازنائے تقور ابى دور ہوگا ( يعنی اگر چدزنا كا ساگناہ اس پر نہ ہوگا - گربہتر يہ ہے كہلونڈى سے نكاح نہ كر ب اور صبر وضبط سے كام لے اس لئے كہ اللہ تعالی فرما تا ہے ' وَاَنْ تَصْبرُ وْا حَيْرُ لَكُم'') ( اہل عرب كہتے ہيں:

اِذْلَحَفَّ اور اِذْ حَلَفَ اور تَزَلُحَفَ سَب كَمْعَن ايك بى ايغنى دور ہوا عليمده ہو گيا -

زَلْخٌ - پھلواں مقام جہاں پیرنہ جے-برچھے میں زُنَ لگانا-زَلْخَانَ اورزَلَخَانَ - آگے بڑھ جانا -زَلَخٌ -موٹا ہونا-

فَانُكُبُ لِوَجُهِم مِنْ زُلَّحَهِ زُلِّحَهَا بَيْنَ كَتِفَيْهِ وَنَدَرَ سَيْفُهُ-(ايک محص نے آنخفرت صلی الله عليه وآله وسلم کو دھوکے سے مار ڈالنا چاہا-ایک موقع پرآپ نے دیکھا کہوہ تلوار لئے آپ کے سر پر کھڑا ہے-آپ نے دعا کی یااللہ جس طرح تو چاہے مجھ کو اس سے بچا دے! بیہ دعا کرتے ہی) وہ اوند ھے منہ گرااوراس کے دونوں کندھوں کے بچ میں درد پیدا ہوگااور تلوار بھی گرگئی-

زُلَّخَةً - بیٹے کا دردجس کی وجہ ہے آ دمی حرکت نہیں کرسکنا (خطابی نے کہا بعض نے زُلِّج روایت کیا ہے جیم سے وہ غلط سر)-

> زَلْزَلَةٌ يا دِلْزَالٌ يا زَلْزَالٌ يا زُلْزَالٌ - ہلانا ' كَپِكِيانا -تَزَلُزُلُ - ہلنا مضطرف ہونا -زُلَادِلُ - شري اورخوشگوارسرد پانی -زَلَادِلُ - بلا مَيں -زَلْزَالٌ - زلزله ' بھونجال -

اَلَلَّهُمَّ اَهُٰذِهِ الْاَحْزَابَ وَزَلْزِلْهُمُ-یاالله! کافرول کے ان گروہوں کو تکست دیے ان (کے قدموں) کو اکھیڑد ہے ہلا دے (ان کو)مضطرب کردیے کوئی کا م ان کا جمنے نہ پائے - وَتَکُنْرُ الزَّلَازِلُ وَالْفِتَنُ - زلز لے اور فساد بہت ہوں گر۔

## الكاركات المال المال المالكا الكاركات الكاركات المالكان ا

مُزَلَّع - جس کے پاؤں کی کھال پھٹ گئی ہو۔
زَلُعُمْ مطقوم۔
زَلُعُمْ الطَّعَامَ - کھانا نگل گیازُلُوْ عُ - طلوع کئا اور بلند ہونا تَزَلُغُ - پھٹ جانا اِزْدِ لَا عُ - جل جانا زَلُفْ - آ گے ہونا 'زویک ہونا تَزَلْیْفْ - بر ھادینا -

فَيُرْسِلُ اللَّهُ مَطَوًّا فَيَغْسِلُ الْآرُضَ حَتَّى يَتُرُكَهَا كَالرَّ لَفَةِ - الله تعالى الى بارش برسائے گاجوز بین کودھوکرایک بھرے ہوئے حوض کی طرح کر دے گا (اس کا جمع ذَلَفٌ اور مَزَالِفٌ آئی ہے (بعض نے کہاز لَفَةٌ عورت - مطلب یہ ہے کہ زبین کو دھو دھلا کر برابر اور ہموار صاف اور پاک کر دے گا- بعض نے کہا ذَلَفَةٌ جمن - ایک روایت میں ذَلَقَةٌ ہے تاف سے بعض نے دُلُفَةٌ روایت کہا ہے لین رکا بی کی طرح صاف میں ۔

یکھِورُ اللّٰهُ عَنْهُ کُلَّ سَیِّنَةِ اَذْلَفَهَا- (جب آدمی كفر سے توب کر کے مسلمان ہواور اسلام کے اركان اچھی طرح بجائے لائے تو) تو اللہ تعالیٰ اس كا ہرا یک گناہ معاف کردے گا جواس نے تبول اسلام سے پہلے کیا تھا-

فَطَفِقُنَ يَزُدُلِفُنَ اللهِ بِاليَّتِهِنَّ يَبُدُأُ- (آ مُخضرت عَالِيَّةُ ` كَا بِلَ إِلَيْ يَبُدُأُ- (آ مُخضرت عَالِيَّةُ ` كَا بِلِ إِلَى كَ لِلَ لَا عَ كُمْ) برايك اونث آپ كے نزديك آنے لگا تاكه پہلے اس كوقر بان كريں (سجان اللہ جانور بھی يہ بجھتے تھے كہ آپ كے ہاتھ سے قربان مونا بڑا شرف ہے- ایسے پیٹیبر پراگر ہم قربان نہ ہوں تو سخت بوت بیسے۔

ہمہ آ ہوان صحرا سر خود نہادہ برکف بامید آ نکہ روزے بہ شکار خواہی آ مہ فَاذَهٔ زَالَتِ الشَّمْسُ فَازْدَلِفْ اِلَى اللَّهِ بِرَكْعَتَيْنِ-جب سورج ڈھل جائے تو دور کعتیں پڑھ کراللہ کا قرب حاصل کر۔ لاَدَقَ وَلاَ زَلْزِلَةَ فِي الْكَيْلِ - ما پ مِيں نه تو كوشا اور دبانا چاہئے نه ہلانا (اس غرض سے كه اس ميں زيادہ غله ہائے) - حَتَّى يَهُ عُوجٌ مِنْ حَلَمَةِ قَلْدَيْهِ يَتَوْلُوْلُ - يہاں تك كدوہ پھر لرزتا ہوا اس كی چھاتيوں كى بہٹيون سے باہر نكل جائے گا۔ الْاَدُ مَن الْمُقَدَّسَةَ فَقَلْهُ وَلَيْتِ الْاَدُ مِن الْمُقَدَّسَةَ فَقَلْهُ وَلَيْتِ الْوَلَا وَلَى خلافت مقدس وَلَيْ اللَّادُ اللَّالِي وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ عَلَى مِي خلافت مقدس وَلَيْل كر ملك شام ميں خلافت كا مستقر ہوجس طرح معاويہ كے زمانہ سے شروع ہوكر موان كے عہد تك ہوتا رہا) تو زلز لے قريب آ پنچ ( يعنی مروان کے عہد تك ہوتا رہا) تو زلز لے قريب آ پنچ ( يعنی مروان کے عہد ميں اور آفتين سر پر آ گيس - خلفا کے بنی اميہ کے عہد ميں ايسابی ہوا كہ طرح كی آفتين مسلمانوں پر آ ميں - مدينہ طيبہ كی تابئ حرم محرم كی ہے ادبی امام حسین کی شہادت اہل طيبہ كی تابئ حرم محرم كی ہے ادبی امام حسین کی شہادت اہل میں زبیر گی شہادت وغیرہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ ) -

ذَلْعٌ - فریب سے اچک لے جانا' جلادینا -ذَلَعٌ - پیٹ جانا' گڑ جانا -اِذْ لَاعٌ - کسی کوکوئی چیز لینے کی طمع دلانا -اِذْ دِلَاعٌ بِهُ عَنْ ذِلع - یعنی جلادینا -ذَوْلُع جُس کی ایڈیاں پیٹی ہوں -

مَرَّبِهِ قَوْمٌ وَهُمْ مُخْرِمُوْنَ وَقَدْ تَزَلَّعَتْ آيْدِيهِمْ وَآرُجُلُهُمْ فَسَأَلُوهُ بِآيِ شَيءِ نُدَاوِيْهَا فَقَالَ بِالدُّهْنِ - (حضرت ابو ذرِّ كَ) سائے بچھ لوگ گزرے جو احرام باند هے ہوئے تھے (خطی سے) ان كے ہاتھ پاؤں پھٹ گئے تھے - انہوں نے ہو کہ ہم كيا دوا كريں؟ انہوں نے كہا تيل لگاؤ -

إِنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا تَزَلَّعَتْ رِجُلُهُ فَلَهُ أَنْ يَّدُهَنَهَا - جَوْحُصُ احرام باند هے ہواس کا پاؤں اگر پھٹ جائے تو اس پرتیل (یا موم روغن )لگا سکتا ہے (بشر طیکہ اس میں خوشبونہ ہو) -

## لكَالِمَا لَهُ إِلَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

فَمِنْكُمُ الْمُزْ دَلِفُ الْحُرُّ صَاحِبُ الْعِمَامَةِ الْفَرْدَةِ-تَم میں سے وہ اپنے برابر والوں سے بھڑ نے والا ہے (یعنی میدان جنگ میں اپنے ہمسروں سے نزدیک ہونے والا) جواکیلا عمامہ باندھتا ہے (یعنی جب وہ عمامہ باندھتا ہے تو دوسر بے لوگ اس کے احتر ام اور اعتراف عظمت کے طور پر عمام نہیں باندھتے ) ۔ اِذْ دَلِفُوْا قَوْسِیْ اَوْ قَدْرَهَا ۔ میری کمان کے پاس آ جاؤ ۔ ما کمان کے برابر آ گے برطو۔

مَالَكَ مِنْ عَيْشِكَ إِلَّا لَذَّةٌ تَزُدَلِفُ بِكَ إِلَى حَمَامِكَ - تِيرى زندگى مِن تيرے لئے پھنہیں ہے گروہ لذت جو تھے کوموت سے زدیک کردیتی ہے۔

مُوْ دَلِفَةً - جس كومشعر حرام بھى نہتے ہیں- اس كا نام مز دلفہ اس لئے ہوا كہ وہاں قرب البي حاصل ہوتا ہے-

زُلُفُ اللَّيْلِ -رات كَي كُفريان إرات كے حص (يد زُلْفَةٌ اللَّيْلِ -رات كَي حَصِ (يد زُلْفَةٌ اللَّيْلِ -رات كا

اِنِی حَجَجُتُ مِنْ رَّاْسِ هِرِّ اَوْ خَارَكَ اَوْ بَعْضِ هَٰدِهِ الْمَزَالِفِ - مِن نے راس ہر خارک یا بعض ان مقامول سے جج کیا جوجنگل اور آبادز مین کے درمیان ہیں-

حَتْی تُزْلِفَ بِهِمُ الْجَنَّةَ - یہاں تک کہان کوبہشت کے ا زدیک کردے-

زُلْفٰی-قرُب اور نز د کی-

سُمِّى الْمَشْعَرُ الْحَوَامُ مُزْدَلِفَةً لِآنَّ جِبُويْلَ قَالَ لِإِبْرَاهِيْمُ أَزْدَلِفَ الْمَشْعِرَ الْمَشْعِرَ الْمَحْرَامِ كَا مَامِ دَلْفَاسَ وَجِهِ ہِ ہُوا كَدِيْلُ اِلْمَ الْمُشْعِرَ الْمَحْرَامِ حَرَامِ كَا مَامِ دَلْفَاسَ وَجِهِ ہِ ہُوا كَہ جَرِيَّلُ نِ فَصَرَت ابراہِيم عليه السلام شعر حرام عَن دَرِيكِ ہو جاؤ - (امام جعفر صادقُ نے فرمایا' مزد لفاس كا نام اس وجہ ہو اكہ لوگ وات ہے لوٹ كروبال جع ہوئے' بعض نے كہا اس لئے كہ لوگ رات كے اوقات ميں وہال آتے بھش نے كہا اس لئے كہ لوگ رات كے اوقات ميں وہال آتے ہيں) -

زَلَقٌ - تِهِسْنَا' الگ ہو جانا -

رَنْقُ - دوركردينا'الگ كردينا' پيسلادينا' مونڈنا -تَزْلِيْقٌ -مونڈنا' پيسلادينا' تيل لگانا' ييكنا كرنا -

رَایٰ رَجُلَیْنِ خَوَ جَا مِنَ الْحَمَّامِ مُتَزَلِّقِیْنِ-حَفرت عَلَیْ نے دومر دوں کو دیکھا جوحمام سے چکئے چیڑے ہوکر نکلے ( یعنی ان کاجہم میل کچیل سے صاف ہوکر چکنا ہور ہاتھا)۔

كَانَ السَّمُ تُرُسِ النَّبِيِّ عَلَيْتُ الزَّلُوْقُ - آنخفرت عَلِيْتُهِ كى دُ ھال (سپر) كانام زلوق تھا (يعنى اس پرتلواروغيره چسل جاتى تھى اس كوكائن نہيں سكتى تھى) -

هَدَرُ الْحَمَامُ فَزَلَقَتِ الْعَمَامَةُ - كورَ في آواز تكالى (ماده سے جماع كرنے كا اراده كيا) توكورى في اپنى سرين اس كى طرف كردى (يد زَلَقٌ سے تكلا ہے - جو جانور كے پٹھے كو كہتے ہيں) -

ُزُلَّا فَهُ - پُسلوال مقام-زُلَقَهُ - چَهُنا پَقِرُ آییئه -ناقَهٔ زُلُوفٌ - تیز روسانڈنی -مَزْ لَقَهُ - پُسلوال مقام-

رِ زَلَقُ الْأَ مُعَاءِ -ضعف معده-

اِذْ لَا قَى - ہٹانا' نظرالگانا' میعاد سے پہلے جننا- غصہ سے مورنا-

زَنَّ یا زَلِیْلٌ یا مَوِلَّهٔ یا زُلُولٌ یا زَلَلٌ یا زِلِیْلیٰ یازِلِیْلاءً-پسلنا'ا پی جگہ سے ہٹ جانا' گزرجانا' وزن میں کم ہونا' جیکے ملک بهانا-

> اِذْ لَالٌ - پُسلاد ینا' پہنچانا -زُلَالٌ - مُصندُا' شیرش' خوش گوار -زَلَلٌ - نقصان -

> > ذَكَّةُ -لغزشُ نظا 'سهو " گناه -

## العالمان المال العالمان العالمان العالم العا

طرف سے اس کے پاس نعت آئی یا فلاں محص نے اس کو نعت ، پنجائی -

اکصِّراطُ مَدُ حَضَهُ مَّزَلَهُ - بل صراط کِسلوال ہے(اس پر سے پاؤں کِسلتے ہیں قدم نہیں جمعے اس کے نیچ دوزخ ہے معاذ اللہ - زندوستا میں اس بل کوچینود بل کھاہے)-

فَازَلَهُ الشَّيْطَانُ فَلَحِقَ بِالْكُفَّادِ -عبدالله بن الى سرح كو شيطان نے (راه منتقم سے) كھسلاديا (اوروه ايمان لانے كے بعد كھر) كافروں سے ل كيا-

اَعُوْدُ بِكَ أَنْ أَزِلَ آوُازَلَ لَا نَوِلَ آوُ أُولَى بَاهُ اَوْ نُولَ اَوْ نُولَ - تيرى بناه عَمِيلَ فَا ال تصلح يا تحسلان (يعنى خودكوئى عناه كرن يا دوسرے سے كرانے سے)-

زَلَّهُ - جوریزہ اور چورہ دسترخوان پرسے اٹھایا جائے اور مَرَّهُ کا بھی مترادف ہے-

اِسْتَزَلَّنِي الشَّيْطُنُ - شيطان نے مجھ کوڈ گرگادیا زَلْمْ - خطاکرنا مجردینا کم کرنا کا ٹنا -تَزُلِیْمْ - برابرکرنا مُزم کرنا کھمانا -ازُد لَامْ - کا ٹنا -

فَاخُورَ جُتُ ذُكُمًا - میں نے ایک تیرنکالا (فال کھولنے کے لیے ۔ زمانہ جاہلیت میں عربوں کے ہاں دستورتھا کہ بغیر پیکان کے تیروں پر افعل اور لا تفعل لکھتے اور ان کوتر کش میں ڈال دیتے فال کھولتے وقت ایک تیرنکا لئے اگر اَفْعَلُ لکتا تو اس کام کوکرتے اگر لاتفعل لکتا تو نہر کئی تو پھر کھولتے ۔ افسوں ہے کہ بعض شیعوں میں بیطریقہ باتی ہے اور اس کا نام استخارہ ذات الرقاع رکھا ہے۔ وہ کاغذ کے تین

پ پے لیتے ہیں ایک پر اَفْعَلُ دوسوے پر لا تفعل اور تیسراسادہ
ر کھتے ہیں۔ پھر آ کھ بند کر کے ایک پر چدا ٹھاتے ہیں یا کسی پچ
سے اٹھوالیتے ہیں۔ اگر اَفْعَلُ نکٹا ہے تو اس کام کو کرتے ہیں
اور لا تفعل نکٹا ہے تو نہیں کرتے - سادہ پر چہ نکٹا ہے تو کرنا
اور نہ کرنا برابر بچھتے ہیں )۔

زُكَمُ اورزَكُمُ دونُوں مستعمل بیں-ان كى جُمْعَ أَذْ لَا مُ بِعِينِينِ یانے-

نه مَ فَازَ فَاذَلَمَّ بِهِ شَأُولُعَنَنِ - ياوه مرسَّياموت كاقدم اس پر جلدي سے آلگا-

اِذْ لَمَّ - اصل میں اِذِلَامٌ تھاہمزہ تخفیف کے لیے گرادیا کیا بعض نے کہااصل میں اِذْ لَا مُّ تھاالف تخفیف کے لیے ساقط ہوگیا۔

#### باب الزاء مع الميم

زَمَاتُهُ - وقار ممكين اورسنجيدگ-

اِذْ مِنْتَاتٌ -طرح طرح كے رنگ بدلنا -زُمَّتُ -ايك پرندہ ہے جوكوئى رنگ بدلتا ہے-زُمِیْتٌ - باوقار'سنجیدہ اورمتین -

زِمِیْتُ -''زمیت'' کامترادف ہے۔ باوقار۔

کانَ مِنُ اَفْکهِ النَّاسِ إِذَا خَلَامَعَ اَهْلِهِ (لِین) جب اپنی بیوی کے پاس ہوتے تو سب سے زیادہ خوش مزاج اور ظریف ہوتے (نہایہ میں ہے کہ شاید بیددو حدیثیں الگ الگ بس)-

> زَمْجَرَةٌ - جِنَحًا عِلَانا مُحِرُ كَنَا آواز كَرَنا -زَمُجَوَّ - بَارِيك لِمِباتيز بانسرى كَ آواز -يَرُمُونَ عَنْ عَتَلٍ كَانَّهَا عُبُطٌّ بِزَ مُجَوٍ يُمُجِلُ لُلْمَرُ مِنَّ إِغْجَالًا

## لكالمالكونيك الباسا ف ال ال

یعیٰ فاری کمانوں ہے جو پالان کی کٹڑیوں کی طرح ہیں باریک اور لمباتیر مارتے ہیں' جونشانے سے بھی آ گےنکل جاتا ہے-زُمْخُ- تَکبراورغرور-زُمْخَرَةٌ - عِلانا -

> زَمْنَحُوَّ - بانسری' با جا' تیز' گنجان جھاڑی' رنڈی -زَمْنَحَوِیٌ - لمبا' کھوکھلا -زُمَاخِریؒ - کھوکھلا (اجوف) -

زَ مُوَّ - بانسرَی بجا کرنغمه پیدا کردینا' مشهورکرنا' بهکانا' آواز کرنا اور بھاگ جانا -

زَمَرٌ - بِمروتی 'بالوں کا کم ہونا -

تَذْمِينٌ - بانسرى بجاكر گانايا عوديا ستارياطنبوره يا كوئى اور باجا بجاكر-

نکعی عَنْ کُسِ الزَّمَّارَةِ-رِندُی کی خر چی ہے آپ نے منع فر مایا (کیونکہ وہ حرام کی کمائی ہے۔ دوسری حدیث میں مھو البغی اس کے بھی بہی معنی ہیں ایعنی رنڈی کی خر چی - ایک روایت میں د مازة ہے بہ تقدیم رائے مہملہ برزائے معجمہ یعنی اشارہ کرنے والی کی کمائی ہے۔ مراد وہی بدکار اور قجہ عورت ہے کیونکہ وہ مردوں کواشارہ ہے بلاتی ہے۔ تعلب نے کہا۔ زَمَّارَةٌ ۔خوبصورت رنڈی بدکار عورت (اور) زَمِّن حوبصورت لونڈا (از ہری نے کہا کہ زَمَّارَةٌ ہے۔ گانے والی عورت شاید مراد ہو) (اہل عرب کہتے ہیں:

غِنَاءٌ زَمِيرٌ - احِها گانا - )

زَمَّرَ -گايا-

زَمَّارَةٌ - بانسرى اور بربط كوبھى كہتے ہيں-

آبِمَزْمُوْرِالشَّيْطَانِ فِي بَيْتِ رَسُوْلِ اللَّهِ عَلَيْتِ إِي بِمِرْمَارَةِالشَّيْطَانِ فِي بَيْتِ رَسُوْلِ اللَّهِ عَلَيْتَ إِي بِمِرْمَارَةِالشَّيْطَانِ عِنْدَالنَّبِي النَّكِي (حضرت ابوبكرصدين في ان كاف نجر عين كان بجارى تقين وانثااوركها) يهشيطان كا باجا آنخضرت كا محمر مين با آنخضرت كا باجا آنخضرت كا محمر مين با آنخضرت كا بابا واز وو بجانا اوراجي آواز اور كرماني نے كہا- مزمارہ كانا اور دف بجانا اوراجي آواز اور كان نے كہا- مزمارہ كانا وروف بجانا اوراجي آواز اور كان نے كہا- مزمارہ كانا وروف بجانا اوراجي كان بين المرابق كان كورف اس كواى ليے نسبت

دی کہ آدمی اس میں منہمک ہوکر ذکر اللی سے عافل ہوجاتا ہے۔ حضرت صدیق نے یہ سمجھا کہ آنخضرت سورہ ہیں اور آپ کوار نہ اور آپ کواس گانے بجانے کی خبر نہیں ہے۔ شاید آپ کو یادنہ رہا ہو کہ آنخضرت تھوڑے گانے بجانے کو خصوصا کسی تقریب یا عید وغیرہ کے مواقع پر جائز رکھا ہے۔

لَقَدُا عُطِیْتَ مِزْ مَارًا مِّنُ مَزَمِیْرِ الِ دَاوُدَ- (آنخضرت نے ابومویٰ اشعری سے فر مایا جس وقت کہ وہ قرآن شریف خوش آ دازی سے پڑھر ہے خوش آ دازی سے پڑھر سے منظم کوتو حضرت داؤد پیغیبر کے مزامیر میں سے ایک مزمار ملا ہے (حضرت داؤد پیغیبرا دران کی امت کے لوگ گا بجا کر اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے چنا نچیساری زبور گیتوں سے بھری ہوئی ہے اور حضرت داؤڈخوش آ واز بھی شے ۔ آنخضرت نے ابوموئ شکی آ واز کوان کی آ واز کا ایک شعید قرار دیا)۔

کَانَ فِیْ حَلْقِهِ مَزَامِیْرُ یَزْمُرُبِهَا- گویااس کے طلق میں باج ہیں جن کووہ بجاتا ہے (طبی نے کہا: -

ذِ مَارُةٌ -عود لَعِنَى ستار اس كو شابه اورطنبورہ بھى كہتے ہيں (امام نودى نے اس كى حرمت كوضچى ركھا ہے اور امام غزالى اس كے جوازكى طرف گئے ہيں اور آلات مطربہ كے ساتھ گانا حرام ہے سننا اور زیادہ مکروہ ہے۔)'' كذا فی مجمع البحار''

اَمَوَ بِمَحُوالْمَزَامِيْرِ - مزامِيرُورِ وَالْحَكَامَ وِيا-سَبْعُونَ اَلْفًازُمْرَةً وَّاحِدَةً - سرّ بزار كاايك گروه -اُمَّى بِهِ اِلَى الْحَجَّاجِ وَفِي عُنْقِهِ زَمَّارَةٌ - سعيد بن جبير

حجاج ظالم کے پاس لائے گئے ان کی گردن میں ایک پٹہ پڑا تھا- (وہ پٹہ جو کتے کی گردن میں ڈالتے ہیں 'حجاج مردودایے باعظمت' عالم اور با خداشخص کواس ذلت کے ساتھ گرفآر کر کے

بلوايااورآ خران كوشهيد كر ڈالا )-

اِبْعَثْ اِلَیَّ بِفُلَان مُزَمَّرًا مُسَمَّعًا - فلال شخص کومیرے پاس طوق اور بیڑی ڈال کر بھیج دے -

وَلِیْ مُسْمِعَانِ وَزَمَّارَةٌ -میرے پاس دوبیر یاں ہیں اور ایک طوق -

إِنَّ اللَّهَ بَعَثَنِيْ لِٱمْحَقَ الْمَعَازِفَ وَالْمَزَامِيْرَ- الله

تعالیٰ نے مجھ کواس لیے بھیجا کہ میں باجوں کومٹا دوں۔ أُمِوْتُ بِمَحْق الْمَزَامِيُو- مِح كومزامير منا دينے كا عَمَ

لَاتَأْكُلِ الزِّيِّيْرُ - زمِّر (ايك تمكي مُحلي ب) مت كها-زَهْزَ مَةً - كُونِجنا أَ وازكرنا " كَنْكَانا اس درجه آسته كا كميں يا بجائیں کہ واضح طور برسمجھ نہ آئے۔

وَلَا تَزَمُزَمَتُ بِهِ شَفَتَاى - ندمير \_ لبول في اس كو

وَأَنَّهَهُمْ عَنِ الزَّمُزَمَةِ - (حضرت عمر نے ایک عامل کو پارسیوں کے بارے میں لکھاہے) ان کو کھاتے وقت گنگنانے ہے منع کر-

زَمْزَمْ - ایکمشہور کنوال ہے مکہ میں (یہ ماءز مازم یازمزم سے ماخوز ہے۔ یعنی بہت یانی - چونکداس کنویں میں یانی بہت ہے اس مناسبت ہے اس کا نام زمزم رکھا گیا )۔

زَمْزَ مَةً-شيرِي آواز' بجلي کي آواز-

زمُزمَة - جماعت اور بچاس اونٹ یا آ دمی یا جنوں کاایک گروه ما درندوں کا –

فِيْ قَطِيفَةٍ لَهُ فِيْهَا زَمْزَمَةٌ-ايك روايت مين رَمْزَةٌ ہے۔ یعنی ایک جا دراوڑ ھے گنگنار ہاتھا۔ زَمَع - ڈرنا' دہشت کھانا -

زَمَعَانٌ - جلدي يا ديريين چلنا' بلكا مونا -تَزْمِيْعُ اور إِذْ مَا عُ-ايك امر كامضم اراده كرنا-

إِنَّكَ مِنْ زَمَعَاتِ قُرَيْشِ - ثم تو قريش كي چهو في ثيلول ا میں ہے ہو(لیعن قریش کےا کا براور بڑی شاخوں میں نے ہیں ، مو (به جمع نے زَمَعَةٌ كى معنى چھوٹامبه (ئيله)-

زَ مْمَة -امالمومنین حضرت سودہ کے والد کا نام تھا-

زَمْعِيْ - بَخْيلُ زودخشمُ مُكَاّر - . زَمُوْ ع-جلدباز-

ذَميع - جلد بازاور بہادر-

أَذْ مَعَ – آ فت مصيبت ُ زياده انْكَلِيون والاَّحْض – .

خُذُ مِنْ شَعُوكَ إِذَا أَزْمَعُتَ عَلَى الْحَجَّ- جب توجي كا

قصد کرے تواینے بال کتروالے یامنڈالے-زَمْلٌ بِإِزْمَلٌ بِإِزْمَالٌ بِإِزْمَالَانٌ - لنَّك كرنا الله انا ساته مثما

، و و . ق دُ مُو لُ – متابعت کرنا –

زَمِّلُهُمْ بِشَيابِهِمْ وَدِمَانِهِمْ - ان کوان کے کیڑوں اور خونوں میں لپیٹ دو ( یعنی شہدائے احد کو-مطلب یہ ہے کوشل دیناضرورنہیں)(اہلءرب کہتے ہیں:

تَزَمَّلَ بِقُوْبِهِ-اين كِرْ \_ مِن لَيْ كَيا-

فَإِذَا رَجُلُ مُّوْرَمَّلُ بَيْنَ ظَهُرَ انِيهِمْ - كياد كِمَا بول كه ا کے شخص ان میں کیڑا لیٹے ہوئے ہیں ( تینی سعد بن عباد ہؓ )۔ زَمِّلُوْ نِنْ زَمِّلُوْنِي - مِح كوكير عصة دهانب (ليني كيرا

غَيْرًا أَنِّى لَا أُزَمِّلُ - (مجھ كواس كے ديكھنے سے سر دى اور كېكى آ حاتى ) مگر ميں كيژ انہيں اوڑ هتا تھا –

لَيْنُ فَقَدْ تُمُونِي لَتَفْقِدُنَّ زِمْلًا عَظِيْمًا - الرَّتِم جَمَ كُوكُورو گے ( یعنی میں مرجاؤں گا ) تو ایک بڑے بوجھ کو کھود و گے ( یعنی علم وفضل کی تھری کو)(ایک روایت میں ڈُمَّلًا جو صحیح نہیں

غَزًا مَعَهُ ابْنُ آخِيْهِ عَلَى زَامِلَةٍ- ان كَ بَشِيْج نِي ان کے ساتھ ایک لدّ و اونٹ پر (جس پر اناج ' یانی اور اسباب وغیرہ لا داجا تا ہے ) بیٹھ کر جہاد کیا۔

وَكَانَتُ زِمَالَةُ رَسُوْلِ اللَّهِ ءَلَئِكُ وَزِمَالَةُ اَبِي بَكُرٍ وَاحِدَةً - ٱنخصَرت أورابو بكرصديق كي سواري كا جانور' توشه اورسامان سفرایک ہی تھا ( ملاجلا )

إنَّة مَشٰى عَنْ زَمِيْل - دوسرے كساتھ ل كرچلا-ذَمِیْل -اس ہم سفر کو کہتے ہیں کہ جس کا سامان اور زادرا تیرے سامان کے ساتھ ایک ہی جانور پرلدا ہو( مثلا اس زمانہ میں دو تحص شغد ف میں ایک اونٹ پر سوار ہوتے ہیں تو دونوں ایک دوسرے کے زمیل ہوئے ) ہم سفر اور ردیف دونوں کے لیے اس لفظ کا استعال ہوتا ہے۔

لِلْقِسِيِّ أَزَامِيْلُ وَغَمْغَمَةٌ - كمانوں كى آوازي اور

الكالمانية البات في المال المالية الما

چیزاس کے ہاتھ میں باندھ کڑ جیسے جانور کی باگ پکڑ کر گھیٹتے ہیں )-

یُمُسِکُوْنَ اَزِمَّةً قُلُوْبٍ صُعَفَاءِ الشِّیْعَةِ- شیعہ ناتوانوں کی دل کی باگیں تھا میں گے (وہ حق پر قائم رہیں گے)-

اَمْكُنَ الْكِتَابَ مِنُ زِمَامِهِ- اپنَ عَلَ سے لَكِينَ پر قدرت لَيَ - اَنْ الْكِتَابَ مِنْ زِمَامِهِ - اپنَ عَلَ سے لَكِينَ پر قدرت لَيَ - اِنْ الْكِينَ الْكِينَ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهُ الل

زُمَنْ يازُ مُنَةً يازَ مَانَةٌ -لنجا بونا -

إِذْ مَانٌ - ايك زمانه كزرنا أا قامت كرنا-

زَمَنُ اورزَ مَنَةٌ اورزَ مَانُ زمانه یا چھ مہینے یا دومہینے سے لے کرمہینے تک-

> مور الاسترانا-مورمن-برانا-

اِذَاتَفَارَبُ الزَّمَانُ لَمُ تَكَدُّرُوْيَاالْمُنُومِنِ تَكُدِبُ-جب دن رات برابر مول یا آخری زمانه مو (قیامت کے قریب) تو مومن کا خواب جمونانه ہوگا-

يَأْتِي زَمَانٌ لَا يَجِدُ مَنْ يَتَفْبَلُهَا - ايك زمانه ايها آۓ گا كەكوئى روپىيە پىيەنە كےگا-

زَمَانُ الْمَهْدِیُ وَنُزُولِ عِیْسٰی - امام مہدی اور حضرت عیسی کے اترنے کا زمانہ-

اَلزَّماَنُ قَدُ اسْتَدَارَ كَهَیْنَاتِهِ- زمانه گھوم پُر کرا پنی اصل حالت پرآ گیا (اس کی تفسیر کتاب الدال میں گزر چکی ہے) وَانُ کَانَ بِهَلِمْ مَانَهُ -اگر چہوں نجی ہو-

نَذُرُ صَوْمِ الزَّمَان يُحْمَلُ عَلَى خَمْسَةِ اَشْهُو - كى نے اس طرح منت مائى كه ميں زمانه تك روز ب ركھوگا تو وہ يا فچ ميني تك روز بركھ-

یُاتِنی عَلَی النَّاسِ زَمَانٌ - ایک زمانہ لوگوں پراییا آئے گا( کماس میں دین حق پر قائم رہنے والا ایبا ہوگا جیسے انگار ہے کوشی میں لینے والا)-

زَمْهَرَةٌ -غسرى وجهت سرخ موجانا -اِذْمِهْرَارٌ - بهت زياده سرد مونا -

كَانَ عُمُو مُزْمَهِرًا عَلَى الْكَافِر -حضرت عمرُ كافرير برا

گنگنا ہٹ جھنا ہٹ آ رہی تھی۔ اَزَامِیل -اَزْمَلُ کی جمع نے بعنی آ واز۔ زَمِلُ اورزُمَلُ-برول ٹا توان -زَمَلَةٌ -عیال واطفال جیسے اَزْمُوں ہے۔ زُمَّلُ اورزُمَّالُ اورزُمَّالُةُ اورزَمِیْلُ اورزُمِّیلَةٌ کے معنی بھی بردل اور ٹا توان کے ہیں۔

ں اور ہا تو ان سے ہیں۔ اَزُ مَلَةٌ - بہت-

إِزْمِيْلٌ - برمه-

مُزَّمِّلٌ - كبِرِ بيس لبِثا موا-

زَامَلُتُ مَعَ جَعْفَرٍ فِي شَقِّ مَحْمِلٍ - مِين امام جعفر كے ساتھ محمل كايك جانب بيھا -

کُنْتُ زَمِیْلَ آبِی جَعْفَرَ - میں ابوجعفر کار دیف تھا (لیعنی سفر میں ایک ہی سواری پر ) شرمیں ایک ہی سواری پر )

زَمٌّ - باندهنا عُك كرنا اونچا كرنا كجردينا ياتسمه لكانا -

لاَذِ مَامَ وَلَا خِزَامَ فِي الْإِسْلَامِ - اسلام مِيں ناک چھيدنا فہيں ہے (جس طرح بني اسرائيل كے عابدلوگ كيا كرتے تھے ناكوں ميں سوارخ كركے اس ميں تكيل ڈالتے تاكہ اونٹ كی طرح ان كو كھينچيں) مترجم كہتا ہے كہ اسى حديث كى روسے ہمارے اكثر علماء نے عورتوں كى ناک چھيد نا مكروہ ركھا ہے اور ہند كے مسلمانوں يہ برى رسم ہندوں سے تھي ہے كہناك چھيد كراس ميں نتھ يا بلاق بہناتے ہيں - اس سے عورت كى صورت اور بگر جاتى ہے ) -

إِنَّهُ تَلَا الْقُرْانَ عَلَى عَبْدِ اللهِ بِنِ اُبِتِي وَّهُو زَامٌ اللهِ بِنِ اُبِتِي وَهُو زَامٌ اللهِ بَن الْبِي مِن سَلُول مِنافِق كو لَا يَتَكُلَّمُ - آنخضرت نے عبداللہ بن البی بن سلول منافق كو قرآن پڑھ كر سنایا وہ (غرور اور تكبر سے) اپنا سراٹھائے ہوئے تھا - بات نہيں كرتا تھا (قرآن سننے كی طرف متوجہ نہ تھا) (اہل عرب كيتے ہیں:

زَمَّ بِاَنْفِهِ - ناك بعول چِرْ هائى يعنى اظهار ناراضى كيا ) رَجُكُ زَامُّ - ڈرا ہوامر د-

رَای رَ جُلَّا يَطُوفُ بِزِمَا مِهِمْ - ايك خُصْ كود يكها وُوري بندها مواطواف كرر باتها ( دوسر الخُصُ اس كوتهسيث رباتها كوئي

## الحَاسَا لَمُاسِنَ

غصه كرنے والے تھ (حرارت اسلامي كا آپ ميں بے حد جوش تھا- اس زمانہ میں صورت حال برعس ہے- اب تو مسلمان کا فروں کے دوست ہیں اور اس دوسی کی بنیاد پرملت اسلامی کونقصان پہنچاتے ہیں )-

زَمْهَرِيْوٌ -شدك كى سردى (يه بھى اپنى نوعيت كا ايك عذاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے آخرت میں رکھاہے)-

#### باب الزاء مع النون

زَنْأُيا زُنُوُّ - نزديك مونا بير هنا خوش مونا طدى كرنا زمين ے لگ جانا' گلا گھونٹنا' بیشاب یا خاندر کنایارک جانا-

لَا يُصَلِّينَّ أَحَدُكُمْ وَهُوَ زَنَاءٌ -تم مِن سے كُو كَي اس حالت میں نماز نہ پڑھے جب وہ پیٹاب یا یاخانہ روکے ہوئے ہو(اہل عرب کہتے ہیں کہ)

زَنَاءَ بَوْ لُهُ -اس كايبشاب رك كما -

أَذْنَاءَ ةُ- بِيثاب كوروكا (اصل مِين زَنّا كِمعَىٰ تَنْكَى كِ ہیں۔ پیشاب رو کنے والابھی تک ہوتا ہے) (بعض نے اس حدیث کا بیمفہوم تعین کیا ہے کہ یہاڑ پر چڑھنے کے دوران نماز نہ یڑھے کیونکہ چڑھائی ہر چڑھتے وقت سانس پھول جاتی

كَانَ لَا يُعِبُّ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا أَذْنَاءَ هَا - آتخضرت دناكو پندنہیں کرتے تھے گر اس قدر دنیا کو جو تنگی کے ساتھ مو(امارات اورفارغ البالي آپ کوپیندنده ) -

فَزَنَاءُ وا عَلَيْهِ بِالْحَجَارَةِ- يَثْمُر لِمَارِكُرِ اسْ كُوتَنَكُ كرۋالا ـُ

لَايُصَلِّي زَانِني - جو تحض پہاڑ پر چڑھ رہا ہوتو وہ (اس مالت میں ) نماز نہ پڑھے (جب تک چڑھے سے فارغ نہ موجائے اورسانس اینے ٹھکانے پرندآ جائے )-

لَاتُفَبِّلُ صَلُّوهُ زَانِنِي - يَهارُ ير چِرْ صَنِّ والَّهِ كَي نماز قبول نه ہوگئی (لیعنی جب سالس چڑ ھەرہی ہو-خضوع اورخشوع نه ہو

زُنْبِيْلٌ – (بدلغت باب الزاءمع الياء ميں گز رچکاہے ) – زَنَج - بهت پياسا هونا -

زِنَا مُ ج-بدله دينا-

فَزَنَجَ شَيْعٌ أَقْبَلَ طَوِيلُ الْعُنْقِ-ايك فخض الْحُ (جس کے چلتے میں یاؤں کے پنجاتو نزدیک رہیں اور ایڑیاں دور دور رہیں ) کمبی گردن والا بھڑ گیا (یعنی میرے سامنے آ گیا-) خطابی نے کہا زنج کے معنی مجھ کونہیں معلوم - البتہ میں سجھتا مول كديد ذَنَّعَ مو كا عائے على سے بدعني جوم اور اقبال )-(اصل میں زَنْ عُ کے معنی دفن کرنااور ہٹانا ہیں-اوراحمال ہے کہ زَلَجَہولام اورجیم سے بہ معنی گزرگیا اورنکل گیا) (بعض نے کہازنے ہے جائے علی ہے جس کے معنی ظاہر ہوااور سامنے آیا)(اہل عرب کہتے ہیں کہ

، برخ فَ الرق عَلَى - فلا الفخص نے مجھ پر دست درازی کی ا (محیط میں ہے کہ):

" تَزَنَّحُ - 'کے معنی کھل کر کلام کیا اور اپنے درجہ سے خود کو برُ ھایا (لیعن تعلیٰ کرنے والا)۔

ذَنَّحَهُ - اس كى تعريف كى اس كو ہٹايا ، وفع كيا ، معامله ميں اس پرتنگی کی (امام سیوطی پرتعجب ہوتا ہے کہ انھوں نے زَنَج کو ، جوجیم سے ہے- اور فَزَنَج کو بمعنی تطاول اور دست درازی ك كلها ب حالانكه ذنج نون اورجيم سے اس معنى ميں نہيں آيا-اورنه تَزُنَّجُ مستعل ہے)-

زَنُجُ بِإِذِنُجُ - حبشيوں ميں ايک قوم ہے-مُزَنَجُ -تفورُ ا-

زَنْجَبِيْلٌ - سونتُهُ شراب-

ذُنْجٌ -تعریف کرنا' دفع کرنا (اس لعنت کو او پربیان کیا جاچکا

زَنْدٌ - بجردینا' ککڑی پرککڑی یالو ہا پھری پر مارکر آ گ نکالنا -زَنَدٌ- ياسا ہونا-

تَزِيْدِدٌ -جَعُوبُ بِولنا' چقماق سگانا' قصور ہے زیا دہ سزادینا'

كَانَ يَعْمَلُ زَنَدًا بِمَكَّةً -وه مَد مِن آ گ سلكانے كا

#### 

چقماق بناتے تھے (بعض نے زَنْدُ به سکون نون سیح کہا ہے اصل میں زَنْدُاس کو جوڑ کو کہتے ہیں جہاں پر کلائی اور ہتیلی ملی ہے ٔ یعنی پہونچا) -

وُرَتْ بِكَ زِنَادِیْ-تمهارے سبب سے میرے چقماق نے آگ دی (تعنی تمهاری مدد سے میری حاجت روائی ہوئی)-

مُزَنَّدُ - بخيل -

زَنْدُ وَرَدْ- ایک مقام ہے جوعراق کے آخری حصہ میں ،-

طُوِيْلُ الزَّنْدَيْنَ - لمبي يهو في والا-

تَزُنَّدُ - جواب دینے سے عاجز ہواغصہ ہوا -

زُنْدَانِ - چقماق کے دونو ل کلڑ ہے (محیط میں ہے کہ):

زَنْدٌ - وہ لکڑی جس ہے آگ جلاتے ہیں (یعنی اوپر کی لکڑی اور نیچ کی لکڑی کو جس میں سوراخ ہوتا ہے زَنْدَهُ سُفُلی کہیں گئاس کا تشنیه زَنْدَانِ اور جَعْ زِنَادٌ ہے)

زُنْدَقَةٌ - بے و بی الحاد-

۔ اُتی عَلِیؓ بِزَنَا دِقَةٍ -حضرت علی کے پاس بے دین لوگ لائے گئے-

زَنَادِقَة - جمع ہے زِنْدِیقی کی - یہ مجوسیوں میں ایک فرقہ کانا م ہے جو دو خداؤں کے قائل ہیں - یعنی نور اور ظلمت کے ان لوگوں کا عقیدہ ہے کہ نور تو تمام بھلائیوں کی علت ہے اور ظلمت برائیوں کی بیلفظ زند سے ماخوز ہے جو پہلوی زبان میں ایک کتاب کا نام ہے جس کو زرتشت نے اپنے معتقدین میں بھیلایا تھا - اب بیلفظ زِنْدِیقی ہر طحد اور بیدین کے لیے استعال ہونا ہے ۔

(اوپر کے جملہ میں'' زنادقہ'' سے عبداللہ سبا کے ساتھی مراد ہیں - پیخف مدینہ کے یہود میں سے تھااور مکاری سے مسلمان ہوکر اس نے مسلمانوں میں بڑا فتنہ پھیلایا - ہزار ہا آ دمیوں کو گمراہ کردیا - پہلے تو حضرت عثمان کوشہید کرنے کے لیے لوگوں کو برا چیختہ کیا' اس کے بعد حضرت علیؓ کے ساتھیوں میں شریک ہوکران کو بہکایا - حضرت علیؓ کو خدا بنایا - چنانچہ جب بی فتنہ پر داز

لوگ حضرت علی کے سامنے لائے گئے تو آپ نے ان سے فر مایا کہ تو بہ کرو! مگر ان لوگوں نے تو بہیں کی لہذا ملت کو قتنہ من خیات دلانے کے لیے آپ نے ان کوآگ میں جلوادیا۔
مَنْ تَمَنْطَقَ تَزُنْدُقَ - جس نے منطق پڑھی وہ بدوین ہو گیا (کیونکہ ایسا شخص دینی مسائل میں ہٹ دھرمی کرتا اور علم منطق کی بنیاد پر کٹ جتی کرنے لگتا ہے۔ اسی وجہ سے فقہائے منطق کی بنیاد پر کٹ جتی کرنے لگتا ہے۔ اسی وجہ سے فقہائے حفیہ نے منطق اور نجوم اور فلفہ وغیرہ پڑھنا مکروہ یا حرام لکھا ہے۔

اُلوَّنَا دِقَةُ هُمُ اللَّهُويَّةُ الَّذِيْنَ يَقُولُوْنَ لَا رَبَّ وَلَاجَنَّةَ وَلَا نَارَوَمَا يُهُلِكُنَا إِلَّا اللَّهُوُ - زنادقه وهريوں كو كہتے ہيں۔
ان كا اعتقاديہ ہے كه، خداكوئى چيزنہيں ہے اور نہ جنت اور نہ دوزخ (كى كوئى حقيقت ہے۔ يہ لا يعنى باتيں اور بے حقيقت تصورات ہيں جن كوا گلے لوگوں نے ماضى ميں اپنے دل سے گھڑ ليا ہے) اور ہم لوگ زمانہ كے گزرنے ہے مرتے ہيں۔

مترجم کہتا ہے کہ ان بے دینوں کے کئی گروہ ہیں۔ دہر پیہ طبنیعیہ' مادیہ- ہمارے زمانے کی اصطلاح میں ان کونیچیر یہ کہتے ہیں۔ یہسپ خدا کے منکر ہیں اور کہتے ہیں کہتمام اشیاء مادہ کے اجزائے ترکیبی سے پیدا ہوتی اورخود بخو دین جاتی ہیں۔ پھر جب اجزاء جدا ہو جاتے یاغیرمتوازن ہوجاتے ہیں تو وہ چیزیں ہلاک ہوکرای مادہ ہے کچھ دوسری چیزیں پیدا ہوجاتی ہیں-یمی کون وفساد دنیا میں جاری ہے اور جاری رہے گا- دنیا کی ابتداء ہے نہ انتہا- قیامت ٔ حشر ونشر ٔ ملائکہ جن بہشت اور دوزخ سب کا بدا نکار کرتے ہیں- مفاتیخ العلوم میں ہے کہ' زنادقہ وہی مانویہ میں کینی مانی کے پیرو-اور مزدکیہ بھی انہی میں ہیں' یعنی مز دک حکیم کے پیرو' جونوشیر واں کے باپ قباد کے ز مانہ میں ملک ایران میں ظاہر ہوا تھااور اس نے اباحت اور اشتراك كو جارى كيا تھا- يعنى مال وزراورعورتوں ميں سب برابر کے شریک ہیں- ہرایک مرد کوئت ہے کہ جس عورت سے عاہاس کی رضا مندی سے مباشرت کرے-ای طرح دولت ومتاع بھی سب لوگوں کومساوی طور پرتقسیم کردینا چاہیے۔ اس حکیم نے زرتشت کی کتاب ژندکودوبارہ شائع کیاتھا)۔

## الكالم المال المال

اپنے خاندان کے اشرف الاشراف میں ہے ہے۔ الطنانینة الزّنَمَةُ - اوضرے والی بھیر (ایک روایت میں الوگ میں ہے ہے۔ الطنانی میں بے دین لوگوں کو پایا (جس طرح از کَمَةَ ہے معنی وہی ہیں ) -از نُنْ - سوکھنا 'نسبت کرنا' گمان کرنا -انوں کے ضرررساں 'اوراسلام کی نَخ کی کی تُزُیْنْ - ماش کھانا -

ر پین سال میں زِنَّ - ماش-رَرُ مِی جی مقل

زَّنَنْ -تھوڑا'قلیل -

لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلُوةَ الْعَبْدِ الْآبِقِ وَلَا صَلُوةَ الزِّنِّينَالله تعالى بها مَ ہوئے غلام كى نماز قبول نہيں كرتا نداس تحص كى
جو پيجاب يا خاندرو كے ہوئے ہو-

مَارَآیْتُ رَئِیْسًا مِّحُرَبًا یُّزَقُ بِه-مِن نے کوئی جَنَی سرداران کی مثل نبیں ویکھا (یعنی حضرت علی کی مثل نیہ بات آپ کی تعربیف میں حضرت عبداللہ بن عباس نے کہی )-

ی اللّٰاکنونَّهٔ بِالْبُخولِ - ہم اس کو بخیل سجھتے ہیں ( بخل کے ساتھ منسوب کرتے ہیں ) -

فَتَى مِنْ قُرَيْشِ يُزَّنَّ بِشُرْبِ الْخَمْرِ - قريش كا ايك جوان جس كولوگ شراً كي كمان كرتے تھے-

حَصَانٌ رَزَانٌ مَّاتُرَنُّ بِوِيْهَ - پاک دامن شجيده مزاحَ جس پر بدكارى كا گمان نہيں كيا جاسكنا (بيدسان بن ثابت نے حضرت عائش گی تعریف میں كہا)-

ذِنَّةٌ - تولُ وزن (بیلفظ اصل میں وَزُنَّ تھا مناسبت لفظی ہے۔ یہاں ذکر کیا گیا ) -

سُبُحَانَ اللهِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَزِنَةَ عَرْشِه - الله تعالى كى بِينَ اس كَى خَلْقِهِ وَزِنَةَ عَرْشِه - الله تعالى كى بِينَ اس كى خلقت كے وزن ميں اور اس كے تخت كے وزن ميں بيان كرتا ہوں -

اِنّی اَصْبَتُ قَوْمًا مِّنَ الْمُسْلِمِیْنَ زَنَادِقَةً-میں نے فلا ہر میں مسلمان اصل میں ہے دین لوگوں کو پایا (جس طرح ہمارے زمانہ میں بعض لوگ ہیں جواپنے کومسلمان کتے ہیں۔ بلکہ مسلمانوں کے لیڈر مصلح اور خیرخواہ ہونے کا دعوی کرتے ہیں گرفی الحقیقت مسلمانوں کے ضرررساں اوراسلام کی بیخ کی کے خواہاں ہیں۔ یہ لیڈر حضرات چاہتے ہیں کہ مسلم قوم میں دینی حمیت اور اسلامی غیرت باتی نہ رہے اور نہ ہی دیوائی کو چھوڑ کراہل باطل کے نظریات کواپنا کرفرزانہ بنیں )۔ جھوڑ کراہل باطل کے نظریات کواپنا کرفرزانہ بنیں )۔ خد بیر باندھ دینا۔

ر کی افکا ہے۔ وہ چھلہ جس کو جانور کے تاکو کے نیچے رکھاس میں رسی ڈال کر جانور کے سرے باندھ دیتے ہیں تا کہ وہ شرات نہ کر ہے۔

تَزْنِیْقٌ - جانور کے چاروں پیر باندھ دینا -وَإِنَّ جَهَنَّمَ یُقَادُ بِهَامَزْنُوْقَةً - دوز خ کوزناق لگا کر کھنچ کرلائیں گے-

شِبْهُ الرِّناَقِ-(مجاہد نے اس آیت لاَ خَتَنِکُنَّ ذُرِّیَّتَهُ اِلَّا قَلِیْلاً کُنَّفْسر مِیں کہا کہ) زناق کے مشابہہ(کوئی چیز) ان پرلگا دوں گا (یعنی آئکھوں پرڈ ھائے بندھوا دوں گا)-

َ إِنَّهُ ذَكَرَ الْمَزُنُونَ فَقَالَ الْمَائِلُ شِقَّهُ لَا يَذُكُرُ اللَّهَ-(ابو ہریرہؓ نے) مزنوق كا بيان كيا يعنى جو ايك طرف جھكا ہوااللہ كى مادند كرتا ہو-

مَنْ يَّشْتَرِى هٰذِهِ الزَّنَقَةَ فَيَزِيْدُهَافِي الْمِسْجِدِ-كون شخص اس تَک کو چه کوخرید کرمنجد میں شامل کر دیتا ہے-زَنَمَةٌ - کان کا وہ ککڑا جس کو کا ٹ کر لٹکتا چھوڑ دیں' یا گوشت کا لوتھڑ اجو بکری کے گلے میں لٹکتا ہے-

رِ رَوْ رَوْدُونَ زُنَامٌ - آ فت-

تَزُنِيم - برانگيخة كرنا-

ذَنِيهٌ - وه شخص جو کسی خاندان میں شامل ہو گیا ہو حالا نکہ اس خاندان سے نہ ہو-

زَنَمَتَان - وولوتھڑ ہے جو بکری کے طلق میں لٹکتے ہیں-بِنْتُ نَبِی لَیْسَ بِالزَّنِیْمِ - پیغیبرکی بیٹی جوز نیم نہیں ہے بلکہ

## الكاران الاستان الاستان الاستان المال الما

زِنگ یازَنَاء - برکاری جیے مزاناۃ ہے-زَنْیَة اورزِنْیَة - کے معنی بھی برکاری -

قُسُطُنْطِيْنِيَّةَ الزَّانِيَةَ-قطنطنيهُ جہاں كے لوگ زانی ( ليمن بركار ) ہن-

نَحْنُ بَنُوالزَّنْیَةِ قَالَ بَلْ اَنْتُهْ بَنُوالرِّشْدَةِ - (مالک بن لَعْلِیہ کی اولاد (آل حضرت کی خدمت میں حاضر ہوکر کہنے گئی) ہم زنید کی اولاد ہیں آپ نے فرمایا - نہیں تم تو حلال کی اولاد ہو (چونکہ زنید زناکی اولاد کو بھی کہتے ہیں اسی وجہ سے آنخضرت نے ایساموہم لفظ براسمجھا) -

زَنْیَةٌ - آخری اولا دکوبھی کہتے ہیں-

وَلَدُرَ شُدَةٍ - حلال کی اولا د (لینی نکاح شرعی کے بعد پیدا ہونے والی ) -

اِذَازَنٰی بِهَا-اگرکس نے اپی خوشدامن کے ساتھ زنا کیا تواس کی بیوی اس کے لیے حرام نہ ہوگ -

فَزِ نَاالْفَیْنَیْنِ النَّظُوُ - آ کُھ کا زنا بدنیتی سے گھورنا ہے (انجیل شریف میں ہے کہ جب تو غیرعورت کو بدنیتی سے گھورے توبس تو گناہ کرچکا) (اس لیے کہاگر وہ عورت اس کو مل حاتی تو وہ اس سے زنا کرتا) -

کُتِبَ عَلَیْهِ نَصِیْبُهُ مِنَ الزِّنَا - جوزنا کا حصه اس کے نصیب میں لکھا(اتنا وہ ضرور کرے گا)(یعنی کوئی تو هیقة زنا کرے گایعنی دخول اور کوئی مجازالیعنی بدنظری 'بوسه اور مساس وغیرہ) -

اَنْ تُزَانِی حَلَیْلَةَ جَادِكَ - این بمعایه کی عورت ہے تو زنا کرے (بیا وزیادہ سخت گناہ ہے - کیونکہ بمسایہ کا تو بیت ہے کہ تو اس کے مال اورعزت کی حفاظت کرے نہ یہ کہ خوداس کی آبروریزی کرے ) -

اَلنَّیْتُ النَّانِی - نکاح ہو پکنے کے بعد زنا کرنے والا - دَخَلَ الْبَحْنَةَ وَإِنْ زَنٰی وَإِنْ سَرَقَ - جُوْخُصُ لا الدالا الله کے (شرائط ایمان کے ساتھ) وہ ایک ندایک دن بہشت میں داخل ہوگا گواس نے زنایا چوری کی ہو۔ لَا یَزْنِی الزَّانِی وَ هُو مُومُنٌ -مومن ایمان کی حالت میں لَا یَزْنِی الزَّانِی وَ هُو مُومُنٌ -مومن ایمان کی حالت میں

ز نانہیں کرتا (عمل زنا کے دفت اس کا ایمان الگ ہو جاتا ہے-پھر زنا سے فراغت کے بعد لوٹ آتا ہے- جیسے کہ اس دوسری حدیث میں ہے کہ )-

اِذَا ذَنَى الْرَّجُلُ خَوجَ مِنْهُ الْاِیْمَانُ فَکَانَ فَوْقَ رَأْسِهِ
کَالظُّلَةِ فَاِذَا قَلَعَ رَجَعَ اللهِ - یعنی آ دمی جب زنا کرتا ہے تو
ایمان اس میں سے نکل کر چھتری کی طرح اس کے سر پر بہتا
ہے جب زنا کر چکتا ہے تو پھر لوٹ آ تا ہے (بعض نے کہ اس
صدیث کا مطلب یہ ہے کہ زانی 'مومن کا مل نہیں ہوتا بلکہ ناقص
مدیث کا مطلب یہ ہے کہ زانی 'مومن کا مل نہیں ہوتا بلکہ ناقص
سمجھے وہ تو کا فر ہوگیا - بعض نے کہا مراد وہ شخص ہے جو زنا کو جائز مومن کوزنا کرنالائق ومزاوارنہیں) -

دِرْهَمٌ مِّنْ رِبًا اَشَدُّ عِنْدَاللهِ مِنْ سَبْعِیْنَ زَنْیَةً-سود کا ایک درہم لینا الله تعالیٰ کے نزد کیک ستر بارزنا کرنے سے زیادہ سخت گناہ ہے۔

لَا تُفْبَلُ صَلُوهُ زَانِ - زانی کی نماز قبول نہیں ہوتی - (یا بوشخص الیک حالت میں نمّاز پڑھے کہ وہ پاخانہ اور پییثاب رو کے ہوئے ہو)-

#### باب الزاء مع الواو

زَوْج - ترغیب دینا مشوہر میوی شکل رنگ جفت جوڑا -قَرُویْج - نکاح کردینا مجوڑا ملادینا -قَرَوَّ جُّ - نکاح کرنا (جیسے اِزْدِوَاجٌ ہے) زَاْجٌ - پھیکری -

مَنُ اَنْفَقَ زَوْ جَنِنِ فِی سَبِیلَ اللهِ اِبْتَدَ رَنَهُ حَجَبَةُ الْجَنَّةِ فِیْلَ وَمَازُوْ جَانِ قَالَ فَرَسَانِ اَوْ عَبْدَانِ اَوْ بَعِیْرَانَ - جَوْتُحَالَ الله کی راه میں دے تو بہشت کے فرشتہ اس کی طرف لیکیں گے (اس کو بہشت میں لے جانے کے لیے) لوگوں نے عرض کیا جوڑے سے کیا مراد ہے؟ جواب میں فر مایا دو گھوڑے یا دو علام یا دو اونٹ (دورو پے یا دو اشرفیاں یادو پینے یادو کیڑے بھی اس میں داخل ہیں)۔ اشرفیاں یادو پینے یادو کیڑے بھی اس میں داخل ہیں)۔ مَنْ تَذَوَّ جَ لِلْهِ - جواللہ کے واسطے ایک جوڑد ہے۔

## الكالمالا الكالمال المالة الكالمالة الكالمالة المالة المال

لِکُلِّ ذَوْ جَنَانِ - ہرایک کو جوڑ جوڑ بنی آ دم کی عورتوں کا لے گایا جوڑ جوڑ حوریں ملیں گی (اس سے بیمرادنہیں کہ بس دو ہی عورتیں ملیں گی) -

اَرَادَتْ عَاِئشَةُ اَنْ تُعْنِقَ مَمْلُوْ كَيْنِ لَهَا زَوْجًا -حضرت عائشہ نے اپنے ایک غلام اورلونڈی کو آزاد کرنا چاہا (جو دونوں ل کرایک جوڑتھے)-

زُوْجًا-بالفتح، صفت ہے مملوکین کی (اہل عرب کہتے ہیں '
هماز و جان اور هماز و ج دونوں طرح درست ہے اور اس
صورت میں کوئی اشکال نہ ہوگا- (ایک روایت میں زَوْجُ
ہے) (بعض حفرات نے زَوْجَیْن پڑھا ہے اور ضمیر لونڈی کی
طرف عائد کی ہے جوممکوکین سے نگلی ہے۔ یعنی حفرت عائشہ
نے اپنے غلام کوآزاد کرنا چا ہا اور لونڈی کو بھی جس کا شوہر تھا)۔

ذَوَّجُومُکھا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُوْآنِ - میں نے اس عورت
کا نکاح تجھ سے اس قرآن کے بدلے کردیا جو تجھ کو دیا
ہے (یعنی اس قرآن کے ذریعہ اس عورت کو تعلیم کر۔ اس سے
ہے (یعنی اس قرآن کے ذریعہ اس عورت کو تعلیم کر۔ اس سے
ہے اور تعلیم قرآن پر اجرت لین جائز ہے گر حنفیہ نے اس کا انکار
ہے اور تعلیم قرآن پر اجرت لین جائز ہے گر حنفیہ نے اس کا انکار

بَابُ تَزُوِيْحِ النَّبِي النَّبِي النَّلِيهِ -اس باب مِس آنخضرت کے نکاح کا ذکر ہے یا نکاح کردینے کا -

تَزَوَّجَنِی بَعْدَهَا بِثَلْثِ سِنِیْنَ-تین برس بعد مجھ سے صحبت کی-

قَالَ اَبُوْسُفْیَانَ اُزَوِّجُگها - ابوسفیان نے آنخضرت صلی الله علیه وآله وسلم ہے عرض کیا میں اپنی بیٹی ام جبیبہ کا نکاح آپ ہے کرویتا ہوں (یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے اور اس حدیث کی وجہ ہے لوگوں نے امام مسلم پرطعن کیا ہے کہ وہ بعض ضعیف بے اور اصل احادیث بھی اپنی کتاب میں بیان کر گئے ہیں - کیونکہ ام جبیبہ ہے آپ کا نکاح آجے یا سے جے میں ہوا اور اس وقت ابوسفیان مسلمان نہیں ہوئے تھے بعض نے اس کی یہ تو جیہ کی ہے کہ ابوسفیان کا مطلب بیتھا کہ مراسم نکاح کو میں پھر دوبارہ اداکروں اپنا دل خوش کرنے کے لیے - یا اس کا یہ گمان دوبارہ اداکروں اپنا دل خوش کرنے کے لیے - یا اس کا یہ گمان

ہوگاکہ بٹی کا نکاح بغیر باپ کی رضامندی کے صحیح نہیں ہوسکا)-

فَانُ كَانَ زِوَاجًا - الرَّعقد ہواِنَّ اَدُنٰی اَهْلِ الْجَنَّةِ مَنُ لَهُ مِنَ الْحُوْدِ اثْنَان وَسَبْعُوْنَ اللَّهُ الْحَوْدِ اثْنَان وَسَبْعُوْنَ اللَّهُ اللْلَهُ اللَّهُ اللللْمُولِمُ الللللللْمُولِمُ اللللْمُولِ

زۇد - توشەتيار كرنا-

تَزُويْدٌ-توشه دينا-تَزُويْدُ-توشه لينا-

إزْدِيادٌ اور إسْتِزَ ادَةٌ - توشه ما نكنا -

زَادُ -توشه-

أَزُوا دُاورَازُو دَهُ 'زَادْ" كى جعيس-

اَمَعَكُمْ مِّنُ اَزُودَتِكُمُ شَيْيَءٌ- كيا تمهارے پاس تمهارے توشوں میں سے پچھ باتی ہے-

فَمَلَاْنَاأَزُو دَتَنَا- ہم نے ایے توشدوان بھر لیے (اَزُو دَهُ " ے مَزُ او دُ مراد ہیں- یعنی توشدوان )-

فَجَمَعُنَا تِزُوادَنَا يَا تَزَاوِ دَنَا- ہُم نے اپنو تو شول کو جَمَ کیا (بعض نے تُزُوادَنَا یا بی اس صورت میں یہ مصدر ہوگا' معنی زاد )-

اُرِيْدُ سَفَرًا فَرَوِّ دُنِيْ - يَقِي سَفَرَا عِا بِهَا بُول مِحْ مُوتُوشِهُ و يَجِيَ -

تَزَوَّ دُمِنْهُ -اس قیص کوتو شه بنا کرر کھ (بید مفرِّ الدو بکرِّ نے آنخضرت علیہ کی قیص کے بارے میں کہا) -

فَانَّهُ زَادُ اِخُوَانِكُمْ مِنَ الْجِنِّ- كَوْلَه بدُى اور گوبر تمارے بھائى جنوں كا توشہ ب(اس مدیث سے بداخذ ہوتا ہے كہ جن كھاتے پيتے ہيں)-

ا بَيْنَ مَوَ ارْتَيْنِ - دومشكول كے جي ميں-

## الكالمان الباسات المان ا

و كَانَ مِزُودَنِي تَمَوَّ - مير ب توشه دان مين تحجوري مين -

فَنِیَ الزَّادُ-توشِیْم ہوگیا(لیمی تھوڑاسارہ گیا) زُورٌ یازِیَارَ قیازُوارٌ یا زُوارَ قیامَزَارٌ - ملاقات کے لیے آنا-تَزُویُرٌ - جھوٹ بات کو آراستہ کرنا' سنوارنا' درست کرنا' خاطر داری کرنا' باطل کرنا' بگاڑنا' تحریف کرنا' جھوٹا بنانا' تہمت لگاتا-

> ازُدِیَارٌ - زیارت کرنا -اِذَارَةٌ - زیارت برمستعد کرنا -

تَزَاوُرٌ اور اِزُدِرَارٌ- مِرْنا' انحراف کرنا'عدول کرنا'ایک دوسرے کی ملاقات کوجانا-

إستيزارة - ملاقات كى درخوست كرنا-

ٱلْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمُ يُعْطَ كَلا بِسِ ثَوْبَيُ زُوْدٍ-جَوْحُض ایس چز سے سپر ہونا ظاہر کرے جواس کونہیں ملی اس کی مثال الیں ہے جیسے کوئی فریب کے دو کیڑے پہنے ہو- ( مثلا درویش نه ہوگر دریثوں کا لباس پینے' عالم نه ہوگر جبه اورعمامه ثل علاء کے سنے ہوگر آ ستین دہری رکھے تا کہ دیکھنے والے خیال کریں کہ دو کیڑے پہنے ہیں- ایسی چیز سے سیر ہونا جو اس کونہیں ملی'اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ خواہ کھانے کو پیٹ بھرسوکھی روٹی بھی نہلتی ہواورلوگوں میں از راہ تکبروفخر یہ بیان کر کے کہروز بر یانی' پلاؤ اور قورمہ کھاتا ہوں۔ یا پہننے کوایک جوڑے کے علاوہ دوسرا جوڑا تک نہ ہو گر لوگوں سے کیے کہ میرے گھر میں صندوق مے پڑے ہیں- ہارے ملک میں ایک صاحب نان شبینہ سے مختاج تھے'صبح کو گھر سے باہر جانے لگے تولیوں کو تر کرنے کے لیے کچھ نہ ملا' جراغ میں تیل بھی نہ تھا'اس کی کیٹ یونچه کرمونچیوں برمل لی-ایک ذراسا بتی کانکزاان کی موتجھوں میں اٹک گیا ان کوخبر نہ ہوئی - جب اینے دوستوں میں پہنچے تو انھوں نے ناشتہ کے لیے کہا-آپ کیا فرماتے ہیں کہ مجھ کواشتہا نہیں کیونکہ ابھی نانا جاں کے یہاں سویاں اور دودھ سےخوب سیر ہوکر آیا ہوں- پیشکر ایک ظریف دوست نے کہہ دیا'جی ہاں' جب ہی تو ایک سنوی آپ کی مونچھ میں لٹک بھی رہی ہے۔

اس وقت نہایت خفیف اور شرمندہ ہوئے مجموٹا فخر اور تکبر کرنے والے کاانجام یمی ہوتاہے )-

عَدَلَتُ شَهَادَةُ الزُّوْرِ الشِّرْكَ بِاللَّهِ-جَعِولُ گوائی شرک کے برابر ہے ( یعن شرک کے بعد سب گنا ہوں سے زیادہ سخت ہے کیونکہ قرآن شریف میں ' وَالَّذِیُنَ لَایدُعُونَ مَعَ اللّٰهِ اِللّٰهِ الْهَا اخَور '' کے بعد وَ الَّذِیْنَ لَا یَشْهَدُونَ الزُّور '' فرایا ) من لَمْ یَدُعُ قَولُ الزُّورِ - جو شخص جموث بات بنانا نہ چھوڑ ہے (اس کوروزہ رکھنے ہے کیافائدہ ؟ اللّٰدکوتوروزے سے چھوڑ ہے بندول کو ضبط فس کا خوگر بنانا اوران کا ترکیم کرنا ہے ۔ اس طرح فاقہ کرنے سے نفوس کی تطبیر نہیں ہو سکتی اور نہ بیاللّٰد کی مشیت ہے ) ۔

لاَ يَشُهَدُونَ الزُّوْرَ - شرك كى گوائى نہيں دية (يا مشركوں اور الل كتاب كے تہواروں اور عيدوں ميلوں تھيلوں ميں شريك نہيں ہوتے - مثلا ہولى ديوالى اور جاترا وغيرہ ميں شريك ہونا سخت گناہ ہے - بعض فقہانے تو اس كوشرك كہا ہے ) -

تُزِیُرُهُ الْقُبُورَ - اس کوقبروں کی زیارت کی طرف بلاتا ہے ( لیتن یہ بخار موت کا پیغام ہے - میں اس سے بیخے والانہیں ہوں - یہ مجھ کوقبر تک پہنچا کر چھوڑ ہےگا ) -

فَجَعَلَا يَتَزَاوَرَانِ - دونوں ايک دوسرے کی ملاقات کو آنے جانے گئے-

ذُرُتُ قَبُلَ أَنُ أَرُمِي - مِيس نَ تَنكريان مارنے سے پہلے طواف زيارت كرليا-

یَزُوُرُ الْبَیْتَ اَیَّامَ مِنَی- مے کے دنوں میں کعبہ کی زیارت کرتے رہے۔

لَعَنَ اللّهُ ذَوَّا اَرَاتِ الْقُبُورِ – الله تعالیٰ نے ان عورتوں پر لعنت کی جوقبروں کی زیارت بہت کرتی رہتی ہیں (رات ودن وہاں جاتی اورروتی پیٹتی ہیں – بعض نے کہاان عورتوں سے وہ عورتوں مراد ہیں – جوقبروں پرنو حہ کریں اور چلا کرروئیں' بعض نے کہا جا ہلیت میں عورتوں کی بیعادت تھی کہ چیروز تک مردوں کے ساتھ وہیں رہتیں ) –

#### الكالم المال المال

کو شھد ٹک ما زُدِنگ-اگرتو مرجاتا تو میں تیری قبر کی ازیارت نہ کرتی ( کیونکہ آنخضرت نے ان عورتوں پر جو قبروں کی زیارت کریں لعنت کی ہے)۔

کُنْتُ نَهَیْنُکُمْ عَنُ ذِیّارَةِ الْقُبُوْدِ فَرُورُوْهَا- میں نے (پہلے) تم کو قبروں کی زیارت سے منع کردیا تھا (اس کی وجہ یہ تھی کہ مثرک کا زمانہ قریب ہی گزرا تھا- خیال کیا کہ مباداییا نہ ہوکہ پھر لوگ شرک میں مبتلا ہو جا کیں اور قبر پرتی شروع کردیں) اب زیارت کرو (کیونکہ اب تو حیدتمھارے دلوں میں رائخ ہوگئی ہے شرک میں پڑنے کا ڈرنہیں رہا- اکثر علاء کہتے کہ یہ اجازت صرف مردول کے لیے ہوئی ہے مگر بعض نے کہا مرداور عورت سب کے لیے)

مَنْ حَجَّ فَزَار - جس نے ج کیااور میری قبر کی زیارت
کی (تویہ فاتعقیب کے لیے نہیں ہے اور اس میں وہ محض بھی
داخل ہے جو مدینہ طیبہ میں ج سے پہلے ہوآ ہے) (مجمع البحار
میں ہے کہ امام مالک نے اس طرح کہنا کمروہ جاتا ہے کہ ہم نے
آخضرت کی قربر ریف کی زیارت کی' اس کی وجہ یوں بیان کی
ہے کہ زیارت دوطرح کی ہے مشروع وغیر مشروع اور زیارت
کا لفظ دونوں کو شامل ہے - غیر مشروع زیارت سے ہے کہ انبیاء
کا لفظ دونوں کو شامل ہے - غیر مشروع زیارت سے کہ انبیاء
اور صلحاء اور اولیاء اللہ کی قبروں کی زیارت اس غرض سے کی
جائے کہ وہاں نماز پڑھے یا دعا مائے یا ان سے جاجتیں اور
مرادیں مائے یہ کسی عالم کے نزدیک درست نہیں ہیں کیونکہ
عبادت اور استعانت اور حاجات کا مانگنا' خاص اللہ جل جلالہ
کے لیے ہے ۔)

مترجم کہتا ہے کہ قبر کی زیارت اس نیت یا اس غرض سے کرتا کہ وہاں جاکر دعا مائکیں گے یامنت یا مراد گواللہ تعالی ہی سے سہی مگر پیطریقہ دعا کسی کے نزد کیک درست نہیں ہے البتہ اگر کوئی شخص کسی پنیمبر یاولی کی قبر کی زیارت کو جائے 'اور زیارت کے بعد اس کے دل میں دعا کا ارادہ پیدا ہو وہاں اللہ تعالی سے دعا کر نے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ لیکن مردوں سے دعا کر نا اور ان سے وہ امور مانگنا جو اللہ تعالے سے خاص موال کرنا اور ان سے وہ امور مانگنا جو اللہ تعالے سے خاص ہیں مثلا رزق کی کشائش 'گنا ہوں کی مغفرت' اولاد کا دینا اور

بیاری ہے چنگا کرنا' یہ بالا تفاق شرک ہے'اگر کسی پیغمبر یا ولی ہے اس کی قبر کے پاس جا کراس طرح کیے کہتم ہمارے لیے دعا كرؤيا الثدتعالي كي باره گاه ميں سفارش كروكه وه جل جلاله بهارا به مطلب بورا کردیے تو اس میں بھی علماء کا اختلاف ہے۔اکثر علاء کے نز دیک بیتوسل اور سفارش کا طریقہ بھی درست نہیں ہے گر ایبا کہنے ہے آ دمی مشرک اور کافر نہ ہوگاالبیتہ گہنگار ہوگا - جن لوگوں نے اس طرز کی سفارش اور وسیلہ کوشرک کہا ہے تو انھوں نے اس مسلہ میں غلوا ورتشد دیسے کا م لیا ہے۔ باس ہمہ ایک جماعت علاء اس کے جواز کی بھی قائل ہوئی ہے۔ اب زبارت قبور کے لیے سفر کرنا تو علماء اہل حدیث میں ہے ابن تیمیداوراین قیماوران کے تبعین اس طرف گئے ہیں کہوہ حائز نہیں ہے یہاں تک کہ آل حضرت کی قبرشریف کی زیارت کے لیے بھی سفر کرناانھوں نے تا جائز رکھا ہے۔ انھوں نے کہا ہے کہ محد نبوی میں نماز پڑھنے کی نیت ہے سفر کرنا جا ہے' پھر و مال پہنچ کر قبرشریف کی زیارت بھی متحب ہے۔ گمرا کثر علمائے اہل حدیث اس کو جا نزیتا تے ہیں- واللہ اعلم-

اِنَّ لِزَوْدِكَ عَلَيْكَ حَقَّا- جوتيرى زيارت كوآئ اسكا بھى تھ يرحق ہے-

جَاءَ نَا زَوْرٌ - ہارے پاس ملاقات کرنے والے زیارت کرنے والے آئے-

حَتْی اَزَارَتْهُ شَعُونب - بیهال تک که اس کوموت کی زیارت کرادی -

كُنْتُ زَوَّرْتُ فِي نَفْسِي مَقَالَةً - مِن فِي اللهِ ول مِن الكَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المَا المِلْمُلِي المِلْمُلْ

اہل عرب کہتے ہیں کہ

کَلامٌ مُّزَوَّ وَ ﴿ - يَعِیٰ آراسته کلام - درست کيا بوا دَحِمَ اللَّهُ امْرَءً زَوَّرَ نَفْسَه ، عَلَى نَفْسِه - الله الشَّخْصُ
پررتم کرے جس نے اپنے نفس کو اپنے ليے درست کيا - (يعنی
رياضت اور مشقت کر کے نفس کی اصلاح کی اس کو اخلاق حنه
سے آراستہ اور برے اخلاق سے پاک اور صاف کيا ) دَاهُ مُکَبَّلًا بِالْحَدِیْدِ بِازْ وِرَةٍ - اس کو لو ہے میں جکڑا

## لكاسًا لمَا لِينَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

رسیوں سے بندھادیکھا-

اَذْوِرَةٌ جَمْعَ ہے ذِوَارٌ باذِيارٌ كى-وہ رى جوسامنے اور پيچھ باندھى جائے (مطلب يدكه اس كے دونوں ہاتھ سينے پر بندھے ہوئے تھے)-

مَالِی اَرٰی رَعِیَّنَکَ عَنْکَ مُزُورِّیْنَ-(لی بی امسلم ؓ نے حضرت عثان سے کہا بیٹا) کیا وجہ ہے میں دیکھتی ہوں تیری رعیت تھ سے منحرف ہے؟ (تیرے انظام سے خوش نہیں ہے؛ چیسے حضرت عمر کے انظام سے خوش اور خرم تھی)۔

اہل عرب کہتے ہیں کہ:

اِذْوَرَّ اوراِذْوَارَّ عَنْهُ-لِین اسے منحرف ہوا منہ پھیرلیا۔ بالْخیٰلِ عَابِسَةً زُوْرًا مَنَا کِبُهَا-(جوحفرت عُرُّ کا شعر ہے) گھوڑے لیے ہوئے ترش رؤجن کے کندھے ایک طرف جھکے ہوئے۔

زُوْدًا - زَوْدٌ سے اخوز ہے بہ عنی میل اور جھاؤ فی خلقِها عَنْ بَنَاتِ الزَّوْدِ تَفْضِیْلٌ - اس کی پیدائش میں دوسرے سینے والول سے فضیلت ہے-زُودٌ - سینہ-

ہَنَاتُ الزَّوْرِ - دونوں جانب سینہ کی پسلیاں-زَادَالیِّدَاءَ النَّالِثَ عَلٰی الزَّوْرَاءِ- حضرت عثمان ؓ نے (جمعہ کے دن) تیسری اذان''زورا'' پر بڑھادی-

ذَوْرَاءٌ - ایک مقام کا نام ہے مدینہ کے بازار میں موذن اس کی حیوت پر کھڑا ہوکراذان دیتا تھا) -

آ تخضرت علی کے دور مبارک میں جعد کے دن صرف دو اذا نیں ہوتی تھی 'پہلی اذان جب آپ منبر پر چڑھتے تھے اور دوسری اذان تجب منبر سے اتر نے کے بعد - لیکن جب مدینہ منورہ کی آبادی بڑھ گئی تو لوگوں کو دور دور ہے آ نا پڑتا تھا'اسوجہ مخرت عثمان نے ایک اذان اور بڑھا دی تا کہ لوگ تیار ہوکر خطبہ شروع ہونے سے پہلے آ جا کیں'لیکن اذان کے اس نے انظام کے بعد بھی ان دونوں اصلی اذانوں کو باتی رکھا گیا ہے۔ اور ناواقف ہیں وہ لوگ جوان دونوں اذانوں کو آہتہ ہے۔ اور ناواقف ہیں وہ لوگ جوان دونوں اذانوں کو آہتہ سے دیتے ہیں حالا نکہ قرآن حکیم کی روسے اس اذان کو جوال

خطبہ دی جاتی ہے بہت بلند آواز سے پکار کر دینا چاہے۔ کیوں کہ ای اذان کے وقت قر آن حکیم میں حکم دیا گیا ہے کہ خرید و فروخت بند کردو اور اللہ کی یاد کے لیے چلدو۔ اب ذراغور فرمایئے کہ قبل خطبہ کی اذان جواصل اذان ہے اگر آ ہتہ سے دی جائے گی تولوگوں کو خبر کیسے ہوگی اور وہ خرید وفرخت بند کیسے ہوگی)۔

تَزَاوَرُوْاوَ تَلَاقُوْا- ایک دوسرے کی زیارت ملاقات کرتے رہو-

مَنُ زَاراَ خَاهُ فِی جَانِبِ الْمِصْرِ - جِوْتَحْص شهر کے ایک گوشه میں این بھائی کی ملاقات کوجائے-

حَقٌّ عَلَیٰ اللهِ أَنْ یَّکُرِمَ زَوْرَهٔ -اللهُ کواپی زیارت کرنے والوں کی غاطر کرنا ضرور ہے-

فَقَدُ زَارَاللَّهَ فِي عَرُشِنهِ-الله تعالى سے اس كے تخت پر زيارت كى-

زَیَارَةُ اللَّهِ زِیَارَةُ اَنْہِیاءِ ہٖ وَحُجَجِهٖ مَنْ زَارَهُمْ فَقَدُ
زَارَاللَّهُ- الله کی زیارت'اس کے پیغیروں اور اماموں کی
زیارت ہے'جس نے ان کی زیارت کی'اس نے اللہ کی زیارت
کی (ای طرح اولیاء اللہ اور علمائے باعمل اور صالحین امت کی
زیارت بھی اللہ تعالیٰ کی زیارت ہے )۔

اَللَّهُمَّ اجْعَلْنِی مِنْ زَّوَّادِكَ - یااللہ مجھ کو اپن زیارت کرنے والوں میں سے کر-

ذُوَّاد - جَمْعُ ہِ زَائِمٌ کی جِسے زَائِرُوُنَاورزُ وَّرَّ ہے۔
وَتُنْحَرُ بِالزَّوْرَاءِ مِنْهُمْ لَدی صُعُی ثَمَانُوْنَ اَلْفًا مِثْلَ
مَا تُنْحَرُ الْبُدُنُ - زوراء میں (جو ایک پہاڑ کا نام ہے ملک
رے میں ) چاشت کے وقت ای ہزار آ دی ان کے اس طرح
نخر کئے جا کیں گئے جیسے اونٹنج کئے جاتے ہیں۔
زَوْعٌ - باگ ہلانا ' مسجنا (تا کہ جانورجلد چلے )۔

زُوْعَةٌ - قطعه تَزُویُعٌ - الثنا' یک جاکرنا' خراب کرنا' بیکارکرنا -زُرْعٌ اور زوع - کڑی -ذاعّهٌ - پولس کے لوگ -

## 

ذَوَالٌ -سورج وهل جانے كاوقت-

زُوْلٌ -عجب اور باز اور مرد کی شرم گاہ 'بہاور' تخی 'بلا' خفیف' ظریف اور تھلمند کو بھی کہتے ہیں اس طرح بڑے جشہ کو جس کو

پیجانتے نہ ہوں-

زَوُلَةٌ - مِلَى ' يَصِلَى عَقَلْمُندُ عُورت -

دَای رَجُلًا مُبْیَضًا یَّزُوْلُ بِهِ السَّوابُ-ایکسفیدرنگ کے شخص کو دیکھا جس کوسراب ظاہر کررہی تھی (سراب چسکق ریت جودور سے پانی معلوم ہوتی ہے)۔

يَوْمًا تَظِلُ حِندَابُ الْأَرْضِ ترفَعُهَا مِنَ الْكُوامِعِ تَخْلِيْطٌ وَتَزْيِيْلٌ جس دن زين كِيْلُوں كُوچْكَتْ ريت بھى نيچا كرتى ہے بھى

اونجا-

وَاللّٰهِ لَقَدْ خَالَطَهُ سَهْمِی وَلَوْ کَانَ زَائِلَةً لَنَحُوكَ-خداک فتم میرا تیراس میں آس گیا- اگر وہ سرکنے والا ہوتا تو حرکت کرتا-

زَائِلَةٌ - وہ جانور جوائی جگدے سرے حرکت کرے۔ فی فِنْدُة مِنْ قُریْش قَالَ قَائِلُهُمْ بِیطُنِ مَکَّةَ لَمَّا اَسُلَمُوْا زُولُوْا - قریش کے چندنو جوانوں میں جن میں ایک کہنے والایوں کہنے لگا جب وہ (لیمنی مکدوالے مسلمان ہو گئے تو اب چل دو (مدینہ کو عظے جاؤ) -

أَخَذَهُ الْعَوِيْلُ وَالزَّوِيْلُ - اس كو جَيْ يِكار اور بيقرارى شروع بوگن -

یَزُوْلٌ فِی النَّاسِ - ابوجہل لوگوں میں گھوم رہا تھا - ( لیعنی بدر کے دن ایک جگرنہیں تھہرتا تھا ) -

بِزُوْلَةٍ وَّجُسَّ - ایک ہلکی پھلکی عورت عقلندیا ظریف خوش مزاج گھرمیں بیٹھنے والی -

زَالَتِ الشَّمْسُ - سورج وْهل كيا-

مَازَالَ - بميشه-

لَا يَزَالُ - بميشهُ مجهى اس كوز والنبيس-

زُوِیٌ یا زَیٌّ - ہٹانا - پھیردینا - ایک گوشہ میں کر دیز روکنا' اکٹھا کرنا' قبض کرنا - ذَاعَةٌ -خراب نكى چيز-

زُوْغٌ-جَعَلنا جِعَانا كَبِحَ كرانا-

زَوْ فْ - اَعضاء کوڈ هیلا حچوژ کر چلنا' پنکھ اور دم زمین پر پھیلا کر چلنا-

کر چکنا -مَوْتُ زُواگ - ناگهانی موت -

زُوْ فَآء - ایک مشہور دوا ہے قاطع بلغم-

زُوْقْ -ايك گاؤل كانام ہے-

زُوَق اورزَاوُوْقُ-ياره-

لَيْسَ لِنْ وَلَنَبِي آنُ يَكْدُحُلَ بَيْنًا مُّزُوَّقًا -ميرااوركى بيغمبر

کایکا منیں کہ آرات گھر میں جائے۔

تَزْوِيْقَ - آ راسته كرنا 'نَقَشْ ونْگار كرنا 'خوبصورت بنانا -

تَزْوِيْقُ-وراصل زَاوُوقْ سے ماخوذ ہے بدمعنی پارہ ( کیونکدسونے کو یارہ کے ساتھ الماکر چڑھاتے ہیں پھرآگ

میں ڈالتے ہیں تو یارہ اڑ جاتا ہے اور سونارہ جاتا ہے )-

إِذَارَ آيْتَ قُرَيْشًا قَدْهَدَ مُوْالْبَيْتَ ثُمَّ بَنُوهُ فَرَوَّ قُوهُ فَإِنَّ اسْتَطَعْتَ آنُ تَمُوْتَ فَمُتْ - جب تو قريش كِلوگوں كو و كيھے كدوہ خانہ كعبہ كوگرا كر بنائيں اوراس كوآ راستہ كريں (يعنی نقش ونگار اور سونے كا پانی وغيرہ اس پر چڑھائيں اس وقت اگر تجھكوموت آسكے تو مرجا - (يعنی جب خانہ كعبہ كى آ راستى كو آپ نے مكروہ جانا تو دوسرى مجدوں كى آ رستى كب درست ہو گى ك

اَنْتَ اَنْقَلُ مِنَ الزَّوَاقِيْ - توتوجم كوم غول سے بھی زیادہ بھاری (نا گوار) ہے (بیرجمع ہے زاقیة کی بعنی چیخنے والا) -اَنْتَ اَثْقَلُ مِنَ الزَّاوُوْق - تو یارہ سے زیادہ بھاری ہے-

زُاوُوْقٌ - كُومديندواكَ ذيبق كى جگداستعال كرتے بين

پارہ کے معنوں میں۔

زَوْكُ - عِلْتُ مِين كند هي الانا-

زَوَ كَانٌ - اكرُنا الراكر چلنا-

زَوَّاكُ-ارَانِي والا-

زَوْلٌ يا زَوَالٌ يا زُوُولٌ يا زَوِيْلٌ يا زَوَلَانٌ چلاجانا ، بث جانا ، گھٹ جانا او نجا ہونا ، وصل جانا -

إنْزِوَاءً- كوشه كيرى-

زَاوِيَة - دوخطول ك ملنے سے جوكوتا پيدا ہو-

ذُوِيَتُ لِي الْاَرْضُ فَرَائِتُ مَشَادِقَهَا وَ مَغَادِ بَهَا-الله تعالی نے میرے لیے زمین کوسمیٹ دیا۔ میں نے پورپ اور پھی اس کے دیمے لیے (بینی زمین کواکھا کرکے جھے کواس کے دیمی سب دکھلا ویئے) (جہاں تک آپ کو زمین کواکھا کی فرمیت تائم ہوا اسلامی سلطنت کی حدود مشرق میں چین اور بلاد ترک تک اور مغرب میں بحرائد اس اور بلاد ہر برتک مسلمانوں کی حکومت ہوگئ ۔ اور جوب اور شال میں آپ کوزمین نہیں دکھلائی گئ وہاں اسلام بھی جوب اور شال میں آپ کوزمین نہیں دکھلائی گئ وہاں اسلام بھی نیادہ نہیں بھیلا۔ یہ آخضرت کا ایک بڑا مجزہ ہے اس سے یہ تیجہ بھی اخذ ہوتا ہے کہ اللہ تعالی جس بندہ کو چاہے اس کو دوسرے بندوں سے زیادہ ساعت یا بصارت کی قوت عطافر ما دیتا ہے)۔

وَازُ وِلَنَا الْبَعِيدَ- دوردرازكو مارے ليے سميث دے (يعن قريب كردے)-

وَازُولَنَا بُعُدَهٔ - اس کی دوری جارے لیے سمیٹ دے (وہ نزدیک ہوجائے - ادرہم آسانی کے ساتھ وہاں تک پہنچ حاکمیں) -

إِنَّ الْمَسْجِدَ لَيَنُوَوِى مِنَ النَّحَامَةِ كَمَا تَنُوَوِى الْمُحَلَّمَةِ كَمَا تَنُوَوِى الْمَسْجِدَ الْمَنْوِدِهِ الْمُحِلَّدَةُ فِي النَّارِ-مَجِد مِن جب كُونَى تقول بلغم والله الله السلطرح سن جاتا السلطرح سن جائل ہے جب کا کلوا آگ میں سن جاتا ہے (یعنی رخ اور صدمہ سے محد مقبض ہوجاتی ہے - بعض نے کہا محد ہے محد والے فرشتے مرادیں) -

اَعْطَانِیُ رَبِّی اَفُنَتُنِ وَزَوٰی عَنِی وَاحِدَةً ﴿ (میں ہے پروردگار ہے تین دعا تیں کیں تھیں) میرے مالک نے دو دعا کیں تو قبول نہیں کی جب دعا کیں تو قبول نہیں کی جب پنیمر میں کے جو ساری خلقت ہے افضل اور پروردگار کے سب ہے زیادہ مقرب ہیں بعض دعا تبول نہ ہوتو اور کسی ولی یا بزرگ درولیش کی ہرا یک دعا کیوکر قبول ہوگئی ہے)۔

وَمَا زَوَيْتَ عَنِيْ مِمَّا أُحِبُّ- جَن چِيزوں كو ميں عامتا

ہوں ان میں سے تو جواٹھار کھے ( یعنی مجھ کو نہ دیے تو اس کو مد د اور فراغت کا باعث کر- ان کاموں میں جن کو تو پسند کرتا ہے-سجان اللّٰد کیاعمہ دعاہیے )-

جب سرکار نظام نے مجھ کو خدمت سے علیحدہ کر دیا تو میں نے بہی دعا کی اللہ تعالی نے بیعلیحدگی اس کا باعث کر دی کہ میں صحیح بخاری شریف سے اس کا م کو تہنچایا جس کا نام تیسرالباری سے فضل و کرم سے اس کا م کو اتمام کو پہنچایا جس کا نام تیسرالباری سے سال کے بعد تفسیر موضحۃ القرآن کی تحیل کرائی - بعد از ان تبویب القرآن ن – اب دو کتابیں زیر تالیف بیں - ہدیۃ المحدی من فقہ المحدی اور نا تو ان بول وہ ان دونوں کتابوں کو بھی کہ گو میں ضعیف اور نا تو ان بول وہ ان دونوں کتابوں کو بھی میری زندگی میں کامل کرا دے گا – اگر احیانا حیات مستعار نے میری زندگی میں کامل کرا دے گا – اگر احیانا حیات مستعار نے وفا نہ کی اور سفر آخرت در پیش آیا تو میری وصیت اہل حدیث بھا تیوں کو بیہ ہے کہ وہ ان کتابوں کو پورا کر دیں – و علی الله التو کل و به الاعتصام) –

فَيَنُزُونِي بَعْضُهَا إلى بَعْضِ-اس كاايك حصه دوسرے حصہ سے جڑجائے گا (سمٹ كرمل جائے گا)-

(ایک روایت میں پُزُوئی بَغُضُهَا ہے یعنی اس کا ایک حصد دوسرے حصہ ہے بلا دیا جائے گا)-

عَجِبُ لِمَا زَوَى اللَّهُ عَنْكَ مِنَ الدُّنُهَا- (حضرت عَجِبُ لِمَا زَوَى اللَّهُ عَنْكَ مِنَ الدُّنُهَا- (حضرت عَجَب ہوتا عَرْفُ مِن اللَّهُ عَنْدُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَنْدُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْكُوالِمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَى الللَ

لَيُزُواْنَ الْإِيْمَانُ بَيْنَ هَلَدَيْنِ الْمَسْجِدَيْنَ-ايمان سف كر ان دونول مجدول (يعنى كمه اور مدينه) كے درميان آجائے گا- (نهايه ميں ہے كدراوى في اي طرح روايت كى ہے لَيُزُواَنَّ كو ہمزہ سے قرات كيا ہے- اور سيح كَيْوُوَيَنَّ ہے يائے تحانی سے)-

فَيَا الَ قُصَيِّ مَا زُوَى اللَّهُ عَنْكُمُ - اَ لَ لَقَى اللهُ اللهُ عَنْكُمُ - اَ لَ لَصَى اللهُ لَعَالَى اللهُ عَنْكُمُ اللهُ عَنْكُمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْكُمُ اللهُ عَنْكُمُ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

كُنتُ زَوَّيْتُ فِي نَفُسِي كَلامًا- مِن في اليخ ول

#### الكارك المال المال المال المالك الكالمالك المنافقة

خاتمه تک اورمزیدستر گنااس کا)-

اِنَّ اللَّهُ زَوَى لِمَى الْآرْضَ فَرَايْتُ مَشَارِقَهَا وَمَعَارِبَهَا- اللهُ تَعَالُ فَ زَيْنَ كُومِير فَ لَخَ سَميتُ ديا مِن فَ مَعَارِبَهَا- اللهُ تَعَالُ فَ زَيْنَ كُومِير فَ لَحَ سَميتُ ديا مِن فَيَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ

لَیْسَ لِلْاِ مَامَ اَنْ یَزُوِیَ الْاِ مَامَةَ عَنِ الَّذِیْ یَکُونُ مِنْ بَعْدِه - امام کویہ جائز نہیں کہ اس کے بعد جوامام ہونے والا ہو اس کی امامت روک لے (بیان نہ کرے)

صَلَیٰ فِی زَوَایَا الْبَیْتِ-آنخضرت عَلِیاتَهِ نے کھیے کے علیہ وار میں نماز پڑھی ( یعنی نفل نماز )-

#### باب الزاء مع الهاء

زُهْدٌ یازهادَهٌ- نفرت کرنا' چھوڑ دینا' (بعض نے کہا کہ زَهَادَةٌ دنیا سے بے رغبتی اور زُهْدٌ دین داری یا کم خوری)-تَزْهِیْدٌ-نفرت دلانا' بخیل کہنا-تَزَهُیْدٌ-عبادت اور ترک دنیا-تَذَاهُدٌ - حقیر بجھنا-

ازْ هَادُّ - كمترسمجمنا' حقير حاننا -

اَفُضُلُ النَّاسِ مُوْمِنَ مُّزْهِدٌ-سباوگوں میں افضل وہ مون ہے جس کے پاس دنیا کا مال ومتاع کم ہویا جودنیا کو تقیر اور حقیقت سمجھاس سے رغبت نہ کرے-

لَیْسَ عَلَیْهِ خِسَابٌ وَآلَا عَلٰی مُؤْمِنِ مُّزْهِدٍ-اس کے حاب نہ ہوگا نہ اس مومن سے جس کے پاس دنیا کا سامان کم ہو۔

فَجَعَلَ يُزَهِدُهَا- آپ اس ساعت کو (جو جَعه کے دن ہوتی ہے) کم فرمانے گے (یعنی بیساعت بہت تھوڑی دیر تک رہتی ہے اور انگل کے پورے کو درمیان میں رکھ کر اشارہ کرنے سے مرادیہ ہے کہ بید مبارک ساعت جعد کے وسط حصہ میں ہے )-

إِنَّكَ لَزَهِيْدٌ - توتوتوتهورُ ا ہے-

میں ایک تقریر جمع کی (ایک روایت میں زُوَّدُتُ ہے اور وہی صحیح ہے؛ جیسے او پر گزر چکا -

کُنْ لَهُ أَرْضٌ زُوَّتُهَا ارْضٌ أُخُوری - ان کی ایک زمین مشی جس کے نزدیک دوسری زمین واقع تھی اس نے ان کی زمین کوئنگ کردیا تھایا گھیرلیا تھا-

ذَاوِيَةٌ - ايك مقام كانام ہے بھرہ سے دوفر تخ پر وہاں پر انسٌ كى زمين تھى اور مكان تھا -

ذَوَایَاہُ سَوَاءٌ - اس حوض کے جاروں زاویے برابر ہوں گے ( یعنی مربع ہوگا طول وعرض برابر ) -

لَيُزُوٰى مِنَ النَّخَامَةِ -طبغم سے مینی جاتی ہے-

اِنتِی لَآ بْتَکَیْهِ لِمَا هُوَ حَیْوٌ لَّهُ وَازُوِیْ عَنْهُ لِْمَا هُوَ خَیْوٌ لَّهُ- میں اپنے مومن بندے پر بلا ڈال کراس کوآ زما تا ہوں' اس لئے کہ اس کا انجام اس کے حق میں بہتر ہے اور جو چیز اس کو اچھی معلوم ہوتی ہے وہ اس سے سمیٹ لیتا ہوں (لے لیتا ہوں یانہیں دیتا) اس لئے کہ اس سے بہتر اس کو دوں۔

مازَوَى الله عَنِ الْمُوْمِنِ فِي هٰذِهِ اللَّانَيَا خَيْرٌ مِمَّا عَجَّلَ لَهُ فِيهُا اللَّهُ اللهُ عَنِ الْمُوْمِنِ فِي هٰذِهِ اللَّهُ اللهُ عَبْلَ اللهُ عَجَّلَ لَهُ فِيهُا اللهُ تَعَالَى فَي جَو دَيَا اللهِ مُوْن بنده سلام اللهُ وَمَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

(جمع البحرين ميں ہے كہ اس كى تقديق ايك دوسرى حديث ہے بھى ہوتى ہے كہ مومن قيامت كے دن اپنے ما لك حديث ہے بھى ہوتى ہے كہ مومن قيامت كے دن اپنے ما لك ہے عرض كرے گا- پروردگار دنيا داروں نے دنيا ميں خوب چين اڑايا عورتوں ہے رغبت كى نكاح كئے نفيس عمدہ اور ملائم كيڑے ہے نہ لذيذ خوش ذا نقہ اور فرحت بخش غذا كيس كھا كيں عالى شان مكانوں اور محلات ميں رہے - عمدہ آرام دہ (ہوا رفتار) سوار يوں پرسوار ہوتے رہے (اے كرم فرما!) اب مجھكو بھى وہى چيزيں عنايت فرما جوتو نے ان كو دنيا ميں دى تھيں - پروردگارار شادفر مائے گا ميرے ہرايك موكن بندہ كواتنا ملے گا جتنا ميں نے دنيا داروں كو ديا تھا أتا غاز آفر بنش ہے اس كے جتنا ميں نے دنيا داروں كو ديا تھا أتا غاز آفر بنش ہے اس كے

## الكالمان الاستان المان ا

اِنَّ النَّاسَ قَلِدِ انْدَ فَعُوْا فِي الْحَمْوِ وَتَوَا هَدُوا الْحَدَّ-(حفرت خالد بن وليدٌ نے حضرت عمرٌ ولکھا کہ) لوگ شراب نوشی پر گر پڑے ہیں (شراب پینے گئے ہیں)اور جوسز اشراب نوشی کی مقرر ہے اس کوآسان اور حقیر جھتے ہیں۔

(شراب نوش افراد کے لئے اس وقت تک سزا پیھی کہ' جوتوں اور چادروں اور ننگیوں سے شرابی کو مارتے - یہی سزا عہد رسالت سے حضرت خالد گی رپورٹ تک دی جاتی تھی -اس اطلاع کے بعدامیر المومنین نے اکا برصحابہ ؓ سے مشورہ کے بعد شراب نوشی کی سزااتی کوڑے مقرر کی تا کہ' لوگ شراب پینے سے بازر ہیں ) -

المُوَ اَنْ لَا يَغْلِبَ الْحَكُولُ شُكُرَهُ وَلَا الْحَرَامُ صَبْرَهُ مَرْرَهُ وَلَا الْحَرَامُ صَبْرَهُ وَلَا الْحَرَامُ صَبْرَهُ (زَمِرَیُ ہے یو چھا گیا زہدکیا ہے؟ تو انہوں جواب دیا کہ ) زہد یہ ہے کہ طلال (اور جائز ذرائع سے رزق) ملے تو شکر خدا وندی سے غافل نہ ہو (ہر لخطہ اس کا قلب شکر و سپاس کے جذبات ہے معمور ہوا ور مال ورزق کے خرچ کے وقت رضائے اللہ کا پورا پورا خیال اور لحاظ رہے انفاق فی سبیل اللہ میں کی نہ ہو ) اور حرام مال کے چھوڑ دینے پر صبر کرتا رہے ۔ (اگر چہ دوسرے لوگ اس کے سامنے

ناجائز طریقوں سے وصول کر کے مال دار ہور ہے ہوں' گروہ ان طریقوں پراوران طریقوں سے حاصل شدہ مال پرلعنت بھیجاورا پی کم مانگی پرصابراور قانع رہے )-

(طبی نے کہا' زبرحلال کمائی ہےاور بے طمعی -اوراس میں اس شخص کے قول کارد ہے جو کہتا ہے کہ زبدترک دنیا کرنے میلا کچیلا پھرنے اور بدمزہ کھانا کھانے کانام ہے )-

الزَّهَادُهُ أَنْ لَا تَكُونَ بِمَا فِي يَدَكِ اَوْتَقَ بِمَا فِيي يَدِ اللهِ وَآنُ تَكُونَ فِي فَوَابِ الْمُصِيبَةِ إِذَا اَنْتَ أُصِبْتَ بِهَا اَرْغَبَ فِيهَا لَوْاَنَهَا أَبْقِيتُ - زہراوردرولی ہیے کہ جھکواس مال ومتاع پر جو تیرے ہاتھ میں اس سے زیادہ بھر وسانہ ہو جتنا بھروساس مال پر ہے جواللہ کے ہاتھ میں ہے (یعنی پروردگار پر بھروسدرکھنا کہ جب تک زندہ ہیں وہ کی صورت سے دے گا اورا سے پاس جو مال ومتاع یا آ مدنی ہے اس پر تکیہ نہ کرنا)

دوسرے رہے کہ جب مصیبت تھ پرآئے تو تجھ کواس پرخوشی ہو کہ کاش میہ مصیبت اور رہتی ( کیونکہ مصیبت کا اجراور ثواب ملے گا- اور آخرت کا اجراور ثواب دنیا کی راحت اور آرام سے کہیں بہتر ہے)-

(حضرت مجددالف ٹائی نے فرمایا ہے کہ زاہد کو جب نعمت ملتی ہے تو اتنی خوثی نہیں ہوتی ' جتنی مصیبت سے دو جار ہونے میں ملتی ہے۔ کیونکہ نعمت میں ہماری مراد بھی ملی ہوتی ہے اور مصیبت خالص دوست کی مرضی ہے ہے۔)

( حضرت نظام الدین اولیا ً فر ماتے ہیں کہ میں شام کوایئے گھر میں والدہ کے پاس آیا کرتا اوران سے بوجھتا کچھ کھانے کو ہے' جس روز کھا نا ہوتا تو وہ سامنے لاتیں اور جس روز کچھ نہ ہوتا تو فرمائیں کہ بابا نظام الدین آج ہم پروردگار کےمہمان ہیں۔ میں خوش ہو کر چلا آتا'ا تفاق ایسا ہوا کہ ایک ہمسایہ نے کچھ کافی گندم ہمارے یاس بھیج دیئے۔والدہ روزان میں ہے یکا تیں اور جب میں گھر کے اندر جا کر بوچھتا کہ کچھ کھانے کے لئے ہے تو وہ کھانا سامنے لا تیں- میں اس پیپ بھراؤ صورت حال سے تنگ آ گیا اور کہا کہ ہرروز کھانا ہی کھانا ہے آ پ اب کسی روز پینمیں فریا تیں کہ ہم پرور دگار کے مہان ہیں؟ آخر خدا خدا کر کے وہ گیہوں ختم ہوئے۔اس کے بعد جوایک دن میں والده کے پاس گیاا ورکھا ناما نگا تو انہوں نے کہا بابا نظام الدین! ہم آج پروردگار کے مہان ہیں'' مجھ کواس مہمانی کاس کر بہت خوشی ہوئی اورحق تعالیٰ کاشکر بجالا یا سجان اللہ! بیہ بڑے کاملین کا درجہ ہے۔ ہم گنهگاروں کوتو اس قدر بھی بہت ہے کہ نعت پر شکر کریں اورمصیبت برصبر' اور کوئی کلمہ بےاد کی کا زبان سے نہ نكاليس)-

اَفْضَلُ الزَّهْدِ اِخْفَاءُ الزَّهْدِ - افضل درویش وہ ہے کہ اپنی درویش لوگوں سے چھپی رہے ( لوگ جانیں بید نیا داری ہےکوئی اس کی بڑائی اورغیر معمولی عظمت کا قائل نہ ہو) -

(معانی الا خبار میں ہے کہ زہدیہ ہے کہ جواپنا مالک چاہے وہی خود بھی چاہے اور جو مالک ناپنند کریے اس کوخود بھی ناپنند کرے اور حلال مال کواس کے جائز موقع پرخرچ کر دے جوڑ

#### الكان المال المال

کرندر کھےاور حرام کی طرف خیال نہ کرے)-

اغلی دَرَ جَاتِ الزُّهْدِ اَدْنی دَرَ جَاتِ الْوَرْعِ - زہدکا اعلیٰ درجہ بھین کا اعلیٰ درجہ بھین کا ادنیٰ درجہ ہے (اور ورع کا اعلیٰ درجہ بھین کا ادنیٰ درجہ ہے اور یقین کا اعلیٰ درجہ رضا کا ادنیٰ درجہ ہے تو رضا کا مرتبہ انہائی مرتبہ ہوا بعنی بندہ اپنے ما لک کی محبت میں ایسا غرق ہو جائے کہ اس کے ہوفعل سے راضی اور خوش ہومطلق ملال اور دل میں تنگی محسوس نہ ہو) -

(بعض بزرگوں نے کہا ہے کہ زہر تین باتوں کے ترک اور چھوڑ دینے سے حاصل ہوتا ہے۔ ایک تو زیب و زینت دوسرے خواہش' تیسرے دنیا' تو زہدکی زاسے اشارہ ہے زینت کا اور ہاسے اشارہ ہے ہوئی (یعنی خواہش نفس) کا اور دال سے اشارہ ہے دنیا کی طرف)۔

زُهَوْ -سفيدرنگ خوبصورت مونا-

زُهُوزٌ - جِمَكنا'روشن ہونا -

إِذْ هَارٌ - كَلِّي نَكَلنا ' يَعُولَ لا نا 'روش كرنا -

إزُدِهَارٌ - جِمَلنا-

إِذْ هِوَ ازُّ - كُلِّي نَكُلنا ' يُحول لا نا -

زَاهِريَّةٌ - نازكرنا 'اترانا -

زَهْرَةٌ -كلي-

أَزُهَارٌ اور زَهْرٌ اور أَزَاهِيْرُ- ' زَهْرَةٌ' ' كَى جَمْع مِين ليني

کلیاں-

زُهْرَةٌ - سفيدي خوبصورتي -

کُانُ اَزْهِرَ الْلُون - آنخضرت سفیدرنگ ک چمکدار تھے (پید زَهُرَ قُنی اور سفیدی) دید زَهْرَ قُنی اور سفیدی انگور جُعُدٌ اُزْهَرُ - وجال ایک آنکه کا کانا گونگھر بال

والا'سفيدِرنگ ہوگا۔

جَمَلٌ أَذْهَرُ مُنَفَاجٌ - سفيد اونث تھا پاؤں پھيلانے والا (يعنى جلد چلنے والا) -

يَهْشُوْنَ مَشْىَ الْجِمَالِ الزَّهْرِ - ان اونوْل كَى طرح چلتے مِيں جوخوب كھا لى كرباربار بيثاب كرنے كے لئے پاؤں كھولتے ہيں-

( یہ جمع ہے ازھر کی - اس لئے''الزُ هُوِ" کے معنی ارزانی کے زمانہ میں جوخوب کھائے ہے اور جلد جلد پیثاب کرنے کے لئے ہاؤں پھیلائے ) -

اَزُهَوْ - چانداذر جمعه کا دن اور جنگلی بیل اور سفید شیراور روثن رو کو بھی کہتے ہیں ( اس کا مونث زَهَرَاءٌ اور جمع زُهُوْ ۔۔۔

اَلزَّهُواَ وَانِ - سورهُ بقره اورسورهُ آلعمران ( چیکی ہوئی روش ) کیونکہ ان دونوں سورتوں میں بہت زیادہ شرعی احکام ہیں )-

اکُشِرُوا الصَّلواةَ عَلَیَّ فِی اللَّیْلَةِ الْغَرَّاءِ وَالْیَوْمِ
الْاَزْهَرِ - جمعہ کی شب کواور جمعہ کے دن مجھ پر بہت درود جھجو۔
اِنَّ اَخُوفَ مَا اَخَافُ عَلَیْکُمْ مَا یُفْتُحُ عَلَیْکُمْ مِنْ
زَهْرَةِ اللَّدُنْیَا وَزِیْنَتِهَا - مجھ کوسب سے زیادہ جس چیز کاتم سے
زُهْرَةِ اللَّدُنْیَا وَزِیْنَتِهَا - مجھ کوسب سے زیادہ جس چیز کاتم سے
ڈر ہے وہ دنیا کی فقوصات ہیں جوچمتی اور تروتازہ آراستہ تم کو
ملیں گی (ایبانہ ہوکہ تم ان میں پھنس کر خدا کو بھول جاؤاور آپس
ملیں گی (ایبانہ ہوکہ تم ان میں پھنس کر خدا کو بھول جاؤاور آپس

اِزُ دَهِرْبِهِ فَاِنَّ لَهُ شَانًا - اس برتن کی هاظت ہے رکھ یہ بہت کام آئے گا (اہل عرب کہتے ہیں کہ):

قَضَیْتُ مِنْهُ زِهْرَتِیْ- میں نے اپی حاجت اس سے پوری کرلی-

إِذْ ذَهَرَ -خُوشَ مُوا-

اِذْ دَهِرْبِهِ - اس کام کودل لگا کرخوب کوشش ہے کر
اِذَا سَمِعْنَ صَوْتَ الْمِزْهَرِ اَیْفَنَّ اَنَّهُنَّ الْهُوَ اللهُ جب بیاونٹ عود بربط (ستار) کی آواز سنتے ہیں) جومہمانوں
کے آنے کے وفت میرا خاوندان کا دل بہلانے کے لئے بجاتا
ہے) توان کی ہلا کت کا یقین ہوجاتا ہے (بیدوہ سجھ لیتے ہیں کہ
اب مہمان آ پہنچ جان کی خیرنہیں' ان کی ضیافت کے لئے کائے
جائیں گے) -

خَيَّرَهُ اللَّهُ بَيْنَ اَنْ يُّوْتِيَهُ زَهْرَةَ الدُّنْيَا- الله تعالى نے اس کواختیار دیا چاہے دنیا کی زیب وزینت پسند کرے (خواہ آخرت کواختیار کرے)-

# الكارك الباسات ال ال المار المار المار المار المار المار المارك ا

زَهَوَتْ بِکَ زِنَا دِی- میری پھری (چھماق) تیری وجدروشن ہوئی (یعنی تیرے ہی عنایت اور طفیل سے مجھ کو بیسب نعمیں اور تی ملی) -

ذَهُوَا - حضرت فاطمة كالقب ہے (كونكه آپ كارنگ گورااور چمكدارتھا - بعض نے كہا ہے اس كى وجہ يہ ہے كہ جب آپ مصلے پر كھڑى ہوتيں تو ايك نور آپ ميں سے نكاتا جو آسان تك جاتا - بعض نے كہا اس وجہ سے كہ اللہ تعالىٰ نے اپنے خاص نور سے آپ كو پيدا كيا تھا) -

. زَهَرَ النَّبَاتُ-ور خت میں کلیاں (شگونے) پھوٹے-زُهُرَةٌ-مشہورستارہ-

زُهُرَةُ-ايكعورت كالقب تفا-

زَهَفٌ - بلكا بونا -

دُهُوُق - ذلیل ہونا'جھوٹ بولنا' ہلاک ہونا' نزدیک ہونا اِدُهَاق - برائی پہنچانا' نزدیک کرنا' جھوٹ بات سانا زخمی کا کام تمام کرنا' بات میں بات ملانا' اپنی طرف سے حاشیہ چڑھانا' چغل خوری کرنا' ذلیل کرنا' خیانت کرنا۔

اِنِّیُ لَا تُرُکُ الْکَلامَ فَمَا اُزُهِفُ بِهِ-مِیں ایک بات کو چھوڑ دیتا ہوں اس کومنہ نے ہیں نکالتا 'یا اس میں زیادہ نہیں کرتا (اپنی طرف سے کچھنہیں ملاتا)-

زَهَقّ يازُهُوُق - آ كَ بُرُه جانا' مث جانا' بلاك ہونا' دم نكل مانا -

مَا تَسْمَعُ نَفُسٌ مِنُ حِسِّ تِلْکَ الْحُجُبَ شَیْنًا إلَّا زَهَفَتُ - (الله جل جلاله سر ہزار نور اور ظلمت کے پردوں کے بعد ہے) اگر کوئی ان پردوں میں سے کسی پردے کی آواز سے تو اس کا دم نکل جائے -

اَقِرُّوا الْاَنْفُسَ حَتَٰى تَزُحَقَ - كائے ہوئے جانوروں کو پڑا رہنے دو' یہاں تک کہان کا دم نکل جائے ( وہ ٹھنڈے ہو جا کیں تب ان کا پوست نکالواوران کا گوشت کا ٹو) -

اِنَّ حَابِیًا خَیْرٌ مِنْ زَاهِمِ - وہ تیر جونشانہ کے پارچل دے(نشانہ پرنہ گلے)اس سے وہ تیر بہتر ہے جونشانہ کے اس طرف (لیمی نشانہ سے قبل جگدیر) گرے پھر کھ شما ہوانشانہ تک

پہنچ جائے۔ (مطلب اس سے یہ ہے کہ ناتوان اور کمزور آ دمی جوحق بات تک پہنچ جائے' اس زور آ ور اور تو ی آ دمی سے بہتر ہے جوحق سے دور ہواور ناواقف )۔

ذَاهِقٌ -موٹااور دبلا' باطل اورجھوٹ -مُزُهِقٌ - قاتل -

مُزُ هَقُ-مَقْتُل-

ٱلْمُقَصِّرُ فِی حَقِیکُمُ زَاهِق- جوتمہارے حق میں تقصیر کرے وہ تباہ ہونے والاہے-

إنْزِهَاق - بحرجانا وم نكل جانا-

اِذُ هَا قَ - تَعُوس مونا' مجر دنیا' نشانہ سے پرے تیر مانا' منا دینا' مارڈ النا' آ کے لانا -

زَهُکّ - دو پقرول میں رکھ کرتو ڑ ڈالنا'اڑ ادینا-

زَهُلٌ - دور ہونا -

زَهَلُ - چَکنااورسفید ہونا -زاهِلُ - جس کا دل اطمینان کے ساتھ ہو زُهْلُوُلُ - چَکنا -

ذَهَالِيْلُ "زُهُلُوُلٌ" كى جمع بے كعب بن زہير كے قصيدہ ال ئے:

تَمُشِى الْقُرَادُ عَلَيْهَا ثُمَّ يَزُلُقُهُ عَنْهَا لَبَانٌ وَّاقُرَابٌ زَهَالِيُلُ-يَعِيْ جون اس برچلتی ہے پھراس کوسین پسال ویتا ہے ۔ اور بار کی کریں-

: زَهَمٌ -مغز دار بونا'بهت باتیں کرنا' جمر کنا' منع کرنا-

زَهَمْ - چکنا ہونا -زُهُمٌ بد بؤچر بی-

زَهِمٌ -موٹاچر لی دار-

زُهُمَةٌ اور زَهُمَةٌ-موثِ ورثُ وشت كي بدبو-

وَتَجاًى الْارُصُ مِنْ زَهَمِهِمْ- زمین ان کے (لیمیٰ یا جوج و ماجوج کے )گوشت کی بد بوسے متعفن ہوجائے گی (ان کی نعثیں اس کثرت سے زمین برسر میں گی)-

مِلاً زُهَمِهم م-ان كى بديو بحركر-

زَهُوّ يا زُهُوٌّ يَا زُهَاءً- جِمَكنا 'روش بونا 'برُهنا 'زياده بونا'

## العَلَمُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللّ

تھوٹ بولنا۔

نَهِی عَنُ بَیْعِ الشَّمَوِ حَتَّی یُوُهِی یَا یَوْهُو – آنخضرت صلی الله علیه و آله و کم میوه کواس وقت تک فروخت کرنے سے منع فرمایا جب تک وه زردیا سرخ نه بو ( یعنی پختگی کے آثاراس پرظا ہرنہ ہوں )

(اہل عرب کہتے ہیں کہ

زَهَا النُّخُلُ - كَعِور كَ يُعِلُ ثَكُلَّ كَ-

لَا تُنبذُ والزَّهُوَ - گدر تھجور کومت بھگو دُ (اس کا شربت پینے کے کئے کیونکہ اس میں تیزی جلد پیدا ہو جاتی ہے -)ایک دوسری روایت میں گدر اور پختہ تھجور کو ملا کر بھگونے سے منع فرمایا ) -

حَتَّى تَوُهُوَ - يہاں تک کہاس پر پُختگی ظاہر ہو (زردی یا سرخی پیدا ہوکر) (حدیث میں ان ہی الفاظ کے ساتھ روایت کیا گیا ہے - گرخطانی نے کہا کہ صحیح حَتَّى تُوْهِيَ ہے) -

زُهَاءَ ثَلْظِهِأَتِ - تَحْمِینا تین سوآ دُمی ہوں گے- (پیزَهُوُتُ الْقَوْمَ سے ماخوذ ہے- یعنی میں نے لوگوں کا اندازہ کیا کہوہ کس قدر ہیں)-

(ایک دوسری روایت بھی ہے جس میں ساٹھ افراد سے اس افراد تک منقول ہیں۔ شایدیہ ہر دوروایات علیحہ ہ جعیتوں کے بارے میں ہیں)-

إِذَا سَمِعْتُمُ بِنَاسٍ يَّاتُونَ مِنُ قِبَلِ الْمَشُرِقِ اُولِيُ زُهَاءِ يَعْجَبُ النَّاسُ مِنْ زِيَهِمُ فَقَدُ اَظَلَّتِ السَّاعَةُ - جب تو نے کہ شرق کی طرف سے بہت سے مغرور لوگ ایے آ رہے ہیں جن کی وضع پرلوگ تعجب کریں گے تو (سمجھ لے) کہ قیامت آن پینی -

مَنِ اتَّخَذَ الْنَحْيُلَ ذُهَاءً وَيُواءً عَلَى اَهُلِ الْإِسُلَامِ
فَهِي عَلَيْهِ وِزُرِ - جَوْحُضُ ازراه تكبر مسلمانوں كى دشمنى كى نيت
سے گوڑے ركے وہ اس پرعذاب ہوں گے- (قیامت کے
دن بیگوڑے اس پروبال ہوں گے)-

(اہل عرب کہتے ہیں کہ)-

رُهِيَ الرَّجُلُ فَهُوَ مَزُهُوٌّ - يعني وهُخص مغزور ہو گيا (اور رُهِيَ الرَّجُلُ فَهُوَ مَزُهُوٌّ - يعني وهُخص مغزور ہو گيا (اور

زَهَا يَوْهُوُ السمعَىٰ مِيلَ كُم بولتے ہیں-)

إِنَّ اللَّهُ لَا يَنْطُو إِلَى الْعَائِلِ الْمَزُهُوِّ-اللَّهُ تَعَالَى مغرور فقير كى جانب نگاه بھى نہيں كرے گا (كيونكه فقيرى اور تكبركى دونوں صفات يك جامجمع نہيں ہوسكتيں)-

اِنَّ جَارِيَتِی تُزُهِیُ اَنُ تَلْبَسَهُ فِی الْبَیْتِ – اس کرت کوتو میری اونڈی گھر کے اندر پہننا بھی پندنیس کرے گی (گھر کے باہر تقریبات میں پہننے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا)

لُو لَهُ اَنُ يَّذُخُلَ النَّاسَ زَهُو لَسَلَّمَتُ عَلَيْكُمُ الْمَالِائِكَةُ قَبُلًا-الرَّلُوكُول بِسِغُرور سَاجانے كا انديشه نه بوتا تو فرشتے سامنے آكرتم كوسلام كرتے-

زُهَاءَ الُفِ-اندازايك بزار-

#### باب الزاء مع الياء

زِیْبٌ - ایک موضع کا نام ہے یا فا اور حدیفا کے درمیان روہان کا خر پوزہ بہت عمدہ ہوتا ہے )-

> تَزَيَّبٌ - تُطُوس ہونا 'جُع ہونا -إِذْ يَبُّ - سخت اور شديد -

َ اذْ يَبَّةٌ - بخيل عورت -

اِسُمُهَا عِنْدَاللَّهِ الْا زُیبُ وَعِنْدَکُمُ الْجُنُوبُ-اس ہوا کانام اللہ کے پاس "اَزُیبُ" ہےاورتم اس کودکھنی ہوا کہتے ہو ( مکدوالے جنوبی ہواکو اَزْیبُ کہتے ہیں )-

زيُبَقّ-ياره

َ ذَيْبَقٌ -عوام ''ذِيْبَقُ'' کو بہ فتحہ زا استعال کرتے ہیں' معنی بی ہیں۔

زَيْتٌ – روغن زيتون ڙالنا' زيتون کا تيل کھلا نا –

تَزُیمُتٌ -زیتون کے تیل کا تو شددینا' تیل ڈالنا' تیل ملنا -اِذْ چیاَتٌ -زیتون کا تیل ملنا -

إسْتِوْ ايَةٌ - زيتون كاتيل ما نَكْنا -

کَانَ عَبُدُ اللّٰهِ یَا کُلُ بِالزَّیْتِ-عبدالله مَرْ روثی زیون کے تیل سے کھاتے ( یعنی منی کی دنوں میں زیون کا تیل بجائے سالن کے استعمال کرتے کیونکہ وہ قربانی کا گوشت نہیں

#### 

کھاتے تھے)۔

زَيْحٌ يازُيُو ْ حُ يا زَيْحَانٌ - دور ہونا 'چُل دینا ' کھول دینا – اِزَاحَةٌ - دور کرنا –

ذَاحَ عَینّی الْبَاطِلُ -جھوٹ اور باطل میرے پاس سے دور ہوگیا'مٹ گیا۔

زَيْدٌ يا زِيْدٌ يا زَيَدٌ يا زِيَادَةٌ يا مَزِيْدٌ يا زَيْدَانٌ - بِرْهَا ' برُهانا -

تَزْبيدٌ - برهانا -

تَرَيَّدُ - برُهنا (جيم اِزُدِيادٌ ہے)-

عَشْرُ ٱمْفَالِهَا وَآزِيْدُ-اسَ كا دس گناميں اور برُ هاؤں گا-

(ایک دوسری روایت میں وازید ہے کیفی اس سے زیادہ) زیادة الْگبد -جگر کے ساتھ جوایک کلزا گوشت کا علیحلہ ہ

لگتا رَّہتا ہے( محچھکی کے اندروہ بہت مزیدار ہوتا ہے اس کئے بہشتیوں کو پہلی غذاوہ ملے گی )۔

لَا اَذِیدُ عَلَی هٰذَا-میں ان عبادتوں پر (یعنی نماز' روزہ اورز کو ۃ میں جتنا فرض ہے)اس پرنہیں بڑھاؤ نگا (نفل نہیں پڑھوں گا'صرف فرض ادا کروں گا-اس حدیث میں حج کا ذکر نہیں ہے-شایدراوی اس کو بھول گیا)-

بعض نے مذکورہ بالا حدیث کے بارے میں کہا ہے کہ یہ
لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے تھاس لئے آں حضرت نے ان
کوصرف فرائض بتلائے 'سنن اورنو افل کی تعلیم نہیں گی 'ایسا نہ ہو
کہ ان پر بار ہوجائے -اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ
فرائض کا اداکر نانجات کے لئے کافی ہے اورنو افل اور سنن سے
ترقی مراتب ہوگی 'البتہ ان پرنجات موقو ف نہیں ہے ) -

مَنُ زَادَ عَلَى هٰذَا اوْ نَقَصَ فَقَدُ اَسَاءَ وَظُلَمَ-جَس فَاس سے برطایا (یعن تین بارسے زیادہ دھویا وضویں) یا کم کیا (یعنی ایک بارجی نہیں دھویا) اس نے براکیا اورظلم کیا (کم کرنے سے ہم نے بیمراد لیا کہ ایک بارجی نہیں دھویا۔ اس لئے کہ دوسری حدیث میں وارد ہے کہ آں حضرت نے اعضائے وضوکو دو و باراورا یک ایک باردھویالہذا معلوم ہوا کہ ایک بارجھی دھوسکتے ہیں اگر چہاولی تین باردھویا ہے)۔

مَا كَانَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيرِهِ عَلَى إِخْدَى عَشَرَ رَكُعَةً - آنَحُضرت عَلِيلَةً نے رمضان اور غیر رمضان بھی عَشَر رَکُعَةً - آنحضرت عَلِیلَةً نے رمضان اور غیر رمضان بھی گیارہ رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھی - (آٹھ رکعت تراوح کی تجدکی اور تین رکعتیں وتر کی - حضرت عائشہ صدیقہ کی یہ حضرت نے بیں رکعتیں تراوح کی پڑھیں ضعیف ہے - توضیح حضرت نے بیں رکعتیں تراوح کی پڑھیں ضعیف ہے - توضیح روایت ہیں اور جوکوئی آٹھ بی رکعتیں ثابت ہیں اور جوکوئی شخصے والے پر طعنہ زنی کرئے اس کو برا شخصے دہ گویا سنت نبوی کو برا شخصتا ہے - معاذ اللہ! اس پر کفر کا خون ہے ) -

زَادَانُکُمَینیدیُّ -حمیدی نے صاف ساع اور تحدیث کی تصریح کی-

یَزِیْدُ اَحَدُ هُمَا عَلٰی الْاَخْدِ -ان میں ایک راوی دوسرے سے زیادہ حدیث بیان کرتا ہے - یا ہرایک دوسرے سے پھمضمون زیادہ بیان کرتا ہے -

زَادَ النِّدَاءَ النَّالِثَ عَلَى الزَّوْرَاءِ-حضرت عثان نے تیسری اذان زوراء پر بڑھادی ( یعنی جمعہ کے دن جیسے کہ او پر بیان کیا جاچکا ہے )-

فَلَا تَزِیدُنَ عَلَی - (میں نے جارہی کلمے سے ہیں) اب تم ایسا مت کرنا کہ مجھ پر اور بڑھاؤ (یعنی جارسے زیادہ مجھ سے فقل کرو)-

مَازَادَ اللّٰهُ عَبْدًا بِعَفُو إِلَّا عِزَّا- جو بنده لوگوں كا قصور معاف كرتا ہے تو اللہ تعالى اس كى عزت برها تا ہے ( دنیا میں اسلام پندعنا صراحترام كرتے ہیں اور آخرت میں برااجر لے گا)-

آسْتَوْ یْدُهٔ - میں جبرئیل سے میہ کہتا تھا کہ پروردگار سے اور زیادہ مانگیں -

زَادَمُعَاوِيَةُ أَصْحَابَهُ يَوْمَ صِفِّيْنَ خَمْسَمِأَةٍ خَمْسَمِأَةٍ - مَا وَيَ اللَّهُ عَالَمَ اللَّهُ عَا معاوید نے صفین کے دن اپنے سپاہیوں کو پانچ پانچ سواور اضافہ کیا-

فَكُمْ أَذِدْ عَلَى أَنْ تَوَضَّأْتُ- مِن فِي الني ضرورت س

#### الكان المال المال المال الكان المال الكان المال المال

لوٹ کربس وضو ہی کیا اور کوئی کا منہیں کیا ( بعنی صرف وضو کے لیے تو قف کیا ) -

لَا يَزِيدُ فِي الْعُمْرِ إِلَّا البِرِ - عَمرُ وَ يَكَى كُرنا ، مَى بِرُها تا ہے (ایخ عزیز وا قارب سے عمدہ سلوک کرنے والے کے اعمال میں طویل العر شخص کے اعمال کی می برکت ہوتی ہے ۔ یا پھر حقیقتا عمر بردھتی ہوگی مین قضائے معلق) (بعض نے کہا کہ عمر بردھانے سے روزی زیادہ ہونا مراد ہے)۔

مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِنَ النَّجُوْمُ افْتَبُسَ شُعْبَةً مِّنَ السِّحْوِ ذَا دَا مَا الْعَبْ وَهُ عَلَمَ جَسَمِيلَ ذَا ذَا حَبِ فَعْ النَّعْ عَلَمَ الْعَبْ وَهُ عَلَمَ جَسَمِيلَ ذَا ذَا حَبَ اللَّهِ عَلَمَ النَّعْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللْمُعْلَى الْمُعْلِمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِمُ اللْمُعْلَى الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ

اکز اید فی کیاب الله -الله کی کتاب میں اپی طرف سے کوئی لفظ یا عبادت بر ها دینے والا یا قرآن کی تفیر خلافت لعنت اور خلافت آیات محکمات کرنے والا جیسے یہودی لوگ کیا کرتے تھے۔

(مجمع البحاريس ہے كہ پہلاشخص عبادت برا ها دينے والا كافر ہے اور دوسر اشخص تفيير ميں خلاف كرنے والا بدعتى ہے )-ذِدْهُ مِنْ عُمُرِى آدْ بَعِيْنَ - ميرى عمر ميں سے اس كے ليے حياليس برس بر هاد ہے-

ُ وَيَزِيْدُ مَاشَاءَ اللّٰهِ- اور جتنا اللّٰد تعالىٰ حاٍ ہتا اور بڑھاتے ( مگر بارہ رکعتوں سے زیادہ تہجد میں ٹابت نہیں ) -

سَازِیدُ عَلٰی السَّنِعِیْنَ - (الله تعالیٰ نے فرمایا که تو منافقین کے لیے اگرستر باراستغفار کرۓ تب بھی الله تعالیٰ نہیں بخشے گا- آنخضرت نے فرمایا) میں ستر بارسے زیادہ استغفار کروں گا(بی آنخضرت بیلیے کی کمال شفقت اور بندہ نوازی تھی)۔

زَیْدُبْنُ حَارِ فَهُ - حضرت زید بن حارثه (مشهور صحالی بین جن کوآنخضرت نے بیٹا بنایاتھا) -

فَاِذَ إِزَادَتُ عَلَى مِالَةٍ وَعِشْرِيْنَ - جب اون ايك سو بيس سے زيادہ موں-

وَزِيَادَةً يَا وَزِيَادَةِ ثَلْفَةِ أَيَّامٍ - تَين دن اور زياده - أَيُّ اللَّهِ أَيَّامٍ - تَين دن اور زياده - اللَّهِ أَيُّا اللَّهِ أَيْنَا اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

ویزیند فی الْحَلاَل - (حضرت عینی جب قیامت کے قریب اتریں گے تو) طال کام بر ھائیں گے ( یعنی نکاح کریں گے اور آپ کے اولا دہوگی ) -

مَنْ زَادَ أَوْ أَزَادَ فَقَدُ أَرُبِي - جس فِي زياده ديايا زياده اليا و واليا و واليا و واليا و واليا و واليا

مَزَادَةٌ -مثك-

زیاد بن سمیة - و مخص تهاجس كى مال سے ابوسفیان نے زنا کیا تھازیادہ اس کے نطفے سے پیدا ہوا تھا-حفرت عمر کے ز ما نہ میں کسی نے ابوسفیان سے کہا کہتم زیا دکوا بنا بیٹا کیوں نہیں كرليتے ؟اس نے جواب ديا كه مجھ كو ان كا ۋر ب(يعني حضرت عمر کا) میرمی کمر توڑ دیں گے'اگر میں زنا کا اقرار کروں گا شروع میں زیا دحضرت علیؓ کے رفقاء میں ہے تھا' پھر معاویہ نے اپنی بہن کواس کے سامنے کر کے بیٹابت کردیا کہ تو ۔ میرا بھائی ہے آخر کارزیا دمعاویہ ہے مل گیا- اس کے میٹے عبد الله بن زیاد نے امام حسین ہے جنگ کی اور حادثہ کر بلا پیش آیا)زید بن علی بن حسین مشهور امام بین ایمه الل بیت مین ہے'ان کےاتاع عرب میں ابھی تک موجود ہیں ان کے تبعین زید پر کہلاتے ہیں۔ پہلے امام شوکانی بھی زیدی تھے اس کے بعد مطالعه حديث كے نتيجه ميں اہل سنت والجماعت كا مسلك اختيار کیا - اور افسوس ہے اثناعشری شیعوں پر جوحفرت زید اور ان کے صاحبز ادول کیچیٰ محمد اور ابراہیم وغیرہ کو براسیجھتے ہیں۔ وہ كہتے ہيں كه اس وقت امام برحق محمد باقر سے تو زيد كا وعوىٰ امامت غلط تھا- زیدی کہتے ہیں کہ امام باقرنے اپنی امامت کو

## الكارك الساحات المال المال

کب آشکار کیا تھا-حضرت زید نے تو ہیںت کی اور امامت کو ظاہر کیا' دشمنوں سے مقاتلہ کیا- ان وجوہ کے سبب وہی امام کہلا سکنے کے لاکق تھے- زید بیر کا بیر قول ہے کہ بنی فاطمہ میں سے جب کوئی شخص کھڑا ہوا اور تلوار اٹھائے' امامت کا دعوی

ہم اہل سنت بھی یہی کہتے ہیں ٔ صرف دائرہ امامت کو ذرا اور وسیع کرتے ہیں ' یعنی ہر قرشی کی امامت ہے۔اگر بنی فاطمہ ہے ہوتو اور نورعلی نور ہے۔

زُوادَةً-بمعنی زیادت-دُوالزَّوانِدِ-شیر-زِیرٌ -عقل اور تدبیر-

کرے تواس کی امامت سیجے ہے۔ )

اَلْضَعِیْفُ الَّذِی لا زِیْرَلَهٔ - دوزخی وہ ناتوان اور کمزور ہے جس کوعقل اور رائے نہ ہو (اور دوسروں کی اندھی تقلید کرتا رہے) (مشہور روایت لا زِیْرَلَهٔ ہے بائے موحدہ سے جیسے اویر بیان ہو چکا) -

لا يُزَالُ اَحَدُ مُكُمْ كَاسِرً اوِسَادَهُ يَتَكِئَى عَلَيْهِ وَيَاخُذُ فِى الْحَدِيْثِ فِعْلَ الزِّيْرِ - تم مِن كُونَ فَخْصَ بميشه اپنا تكية وَ ثَا ربتا ہے اس پر مِيكا ديتے بيشار بتا ہے اور اس فخص كى طرح باتيں كرتا ہے جوعورتوں كا ديوانہ ہو-

ذِیْر - وہ مخص جوعورتوں کی ہم کلامی اور صحبت پر فریفتہ ہو۔ لاَ یَنْبَعِیٰ اَنْ یُنْجَاصِہ مَنِی اِلّا مَنْ یَجْعَلُ الزِّیَا رَفیٰ فَمِ الْاسَدِ - جھے سے جھڑا کرنا کسی کوسز وار نہیں ہے گر جوشیر کے منہ میں لگام ڈالے (بیاللہ تعالیٰ نے حضرت ابوب سے فرمایا 'ایسا کون شخص ہے جوشیر کے منہ میں لگام ڈالے ) -

كُنْتُ الْحُتُبُ الْعِلْمَ وَالْقِيْهِ فِي ذِيْرِ لَنَا-(امام شافعی نے کہا) میں علمی باتیں تحریر کرلیتا تھا اور ان گوایک منظے میں ڈال دیتا تھا۔

> زيغ يا زَيْغَانُ اور زَيْغُوْغَةً- جَمَنا-اِزَاغَةٌ-جَمَانا-تَزَايُغٌ-جَمَنا-

لَا تُوغُ قُلْبِي - مير ، ول كوايمان كى طرف سے مت

جھکا یامت موڑ (یعنی ایمان پر ثابت قدم رکھ)۔ (اہل عرب کہتے ہیں کہ)۔

زَاعٌ عَنِ الطَّوِيْقِ - يعنى راسة سے بھسل گيا' دوسرى طرف مر گيا -

اَخَافُ إِنْ تَرَكُتُ شَيْأً مِّنْ اَمْرِهِ اَنْ اَذِيْغَ - (حضرت الوكر مل المرحد يَّ فَيْ كَمَا) مِحْكُودُ رب الريس آل حضرت كاكوئى كام ترك كردول (جوآپ كياكرتے تھے) تو كہيں مگراہ نہ ہو جاؤل (راہ سنت كو چھوڑ كر حق اور جادة متقم سے نہ ہث جاؤل) -

وَإِذَ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ - جب نگامیں کج ہو جا کیں (پھرا جا کیں جیسے ڈرکی حالت میں ہوتا ہے) -

دَنَّحْصَ فِی الزَّاغِ-کوے کھانے کی اجازت دی (بیکوا سفید ہوتا ہے-بعضوں نے کہا سیاہ مگر اس کی چونخ اور پاؤں سرخ ہوتے ہیں-معمولی کوے سے چھوٹا ہوتا ہے مردار اور نجاست نہیں کھا تا-اس کا کھانا درست ہے )-

ذَاغَتِ الشَّمْسُ - سورج ڈھل کیا (مجمع البحار میں ہے کہ سورج کا ڈھلنا تین طرح پر ہے - ایک تووہ جس کواللہ تعالی ہی جانتا ہے اور ایک وہ جوفر شتے جانتے ہیں اور ایک وہ جس کو لوگ بھی جانتے ہیں -)

(ایک حدیث میں ہے کہ آل حضرت نے حضرت جرئیل سے دریافت کیا کہ سورج ڈھل گیا۔ انھوں نے کہانہیں ہاں۔ اور کہنے گئے نہیں اور ہاں کے درمیان سورج نے پانچو برس کی اور کہنے گئے نہیں اور ہاں کے درمیان سورج نے پانچو برس کی ہے۔ جن کا نظریہ بیتھا کہ زمین ساکن ہے اور سورج متحرک۔ مگر ہمارے زمانہ میں سب حکماء اور ماہرین فلکیات کا اس پر انفاق ہوگیا ہے کہ سورج ساکن ہے اور زمین اس کے گردگھومتی انفاق ہوگیا ہے کہ سورج ساکن ہے اور زمین اس کے گردگھومتی انفاق ہوگیا ہے کہ سورج ساکن ہو اور عالم کے ڈگھانے سے الکھوری کرتے ہیں ہم کو حکیم اور عالم کے ڈگھانے سے ڈراتا ہوں (کیونکہ عالم جب پھسلتا ہے تو بہت ہے لوگ جواس کی بیروی کرتے ہیں 'پھسل کر گمراہ ہوجاتے ہیں۔ ایک شخص کی بیروی کرتے ہیں 'کھسلن کی بیروی کرتے ہیں۔ ایک شخص کے بیروی کرتے ہیں 'کھسلن کی بیروی کرتے ہیں۔ ایک شخص کے بیرے کہ ذلہ العالم زلة العالم یعنی کی عالم کا پھسلنا

## الكالمان المال الم

ایک دنیا کا پھسلناہے)-

لا قَدْ يَغُ بِهِ الْآ هُوَاءُ-قرآن كوالل خواہش كى خواہشيں بدل نه كَيْن كى (وہ ہميشہ تبديل وتريف سے محفوظ رہے گا)-ذَيْغٌ - شك اورشرك كوجمي كہتے ہيں-

زَیُف یازَیَفَان - اکر گراوراتر اکر چلنا-زَیْف - کھوٹے کو بھی کہتے ہیں-

ريات المارية والمارية المارية ا

بَعُدَ زَيْفَانِ-اتراكر چلنے كے بعد (بير زَاف الْبَعِيرُ سے نَاك الْبَعِيرُ سے نَاك الْبَعِيرُ سے نَاك اللہ الراكر جلا)-

زَافَ الْحَمَامُ - كبور نے آ كى كاجىم بلندكيا اور گھوم كيا -اِنَّهُ بَاعُ نُفَايَةَ بَيْتَ الْمَالِ وَكَانَتُ زُيُوفًا وَقَسِيَّةً -اين معودٌ نے بيت المال كا نكالا ہوا مال جَجَ وُالا وہ كھوئے اور خراب رويے تھے -

دِرُهَمٌ زَينت - كوڻاروپي-

اَلطَّاوُسُ يِمِيسُ بِزَيفَانِه-مور ﴿ كَ مَا جَمَّا ہِ اللَّا اللَّهُ وَمَا ہِ ) - "

زَيْلٌ - ہٹا نا'سر کا نا' دونوٌ ں را نوں میں کشاد گی ہونا -

اِنَّهُ أَزْيَلُ الْفَحِدَيْنِ-امام مهدى عليه السلام كى دونول رانول مِن كتاد كى بوگى-

خَالِطُو النَّاسَ وَزَايِلُوهُمُ -لُوكُوں سے ملے رہو گران كے كاموں سے الگ رہو (صرف ان كاموں سے جو اللہ اورسول كے برخلاف ہوں) -

قَرِّبُوا الظَّهُورَ لِلزَّيَالِ-ونيا سے سفر كرنے كے لئے سواريان فرد كي رمول العن تودي آخرت تاركرتے رہو)- مخلطًا مِزُيلًا-دهوكا دينے والا (حق كو باطل سے ملا دينے والا) عقلند-

زَیْم - بات کر کے کسی کو خاموش کردینا -کی شد

تَزَيُّمٌ - جدا بونا -

زیم ٔ یازیّهٔ - ککڑے ککڑے جداجدا-زیُمَة - کوشت کا ایک ککڑا-

سُمُو الْعُجَايَاتِ يَتَو كُنَ الْحَصَازِ يَمًا-ان كَ إِوُول

کے سے گہویں رنگ کے بھر یوں کو کھڑ ہے کرتے جاتے سے (لیمن گھوڑ ہے یا اونٹ جب اس میدان میں چلتے تھے تو وہاں کی تکریاں ان کے پاؤں سے الگ الگ ہوتی تھیں ) ۔

ھلذا اَوَانُ الْحَرُبِ فَاشْتَدِی دِیمٌ ۔ یہ جنگ کا وقت ہے اے زیم اس کے اونٹ ہے اے زیم اس کے اونٹ یا گھوڑ ہے کا نام تھا) ۔

یا گھوڑ ہے کا نام تھا) ۔

لَا أَذِيهُمُ مَكُانِيُ - مِينِ اپني جَلَهُ نِهِينِ جَهُورُ ون گا-زين - آراسته كرنا (جِسے إِزَانَةٌ اور تَزُيئِنٌ ہے) زَيُنٌ - لِعِنى خوبصورت اچھا (اس كى ضد ہے شين ليعني بدنما

مُزَيّنٌ -حجام-

وضع عيب دار )-

ذَیّنُو الْقُرانَ بِاصُواتِکُمُ-قرآن کواپی آوازوں سے زینت دو(لین خوش آوازی سے راحو)-

بعض نے کہاتر جمہال طرح سے کہانی آ وازوں کو قرآن سے زینت دو مگراس کا بیہ مطلب نہیں ہے کہ گانے کے طور پر قرآن کو تال اور سرم کے ساتھ پڑھے 'میہ بالا تفاق ممنوع ہے۔ دوسری حدیث میں جو ہے کہ:

لَیْسَ مِنَّا مَنُ لَّمُ یَتُغَنُ بِالْقُرَان - اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ خوش آ وازی سے پڑھے نہ یہ کہ گانے گے بعض نے کہا قر آن سے قرات مراد ہے - یعنی قرات کو آ واز سے زینت دو - الله مَّ اَنُولُ عَلَیْنَا فِی اَزْضِنَازِ یُنتَهَا - اے الله تعالی ماری زمین میں اس کی زینت اتار (یعنی پانی برسا! تا کہ پھل خلدا ورمیوہ جات آگیں اور زمین میں بزی پیدا ہو -

مَا مَنْحَنِی اَنُ لَا اَکُونَ مُزُدَاناً بِإعْلاَئِکَ- مِحْدُواس سے کونی چیز روکتی ہے اس سے کہ میں آپ کا حکم ظاہر کرکے آراستہ ہوں-

كَانَ يُجِينُو مِنَ الزِّينَةِ وَيَوُدُ مِنَ الْكِذُبِ-شرّ اس بات كو جائِز ركعت تق كه ما لك مال الني مال كو آ راسته كرك (رنگ اور روغن چرهاكر) ليكن جموث بولنے كو اور جمو في تعريف كرنے كو جائز نبيس بجھتے تھے-زيِّ -شكل وضع، قطع عادت-

## الكاران الا المال المال

تمھارے اندراحساس کمتری نہ پیدا ہونا چائے۔ درحقیقت فقراور تنگی'اگراس کے ساتھ صبر اور قناعت ہواور تنگی وعشرت کی زندگی کے کسی نازک دور میں بھی احساس خودی وخود داری کو مجروح نہ کیا گیا ہو'عزت نفس کو برقر ارر کھ کر خدا شناسی کی روش کوترک نہ کیا ہوتو ایسا فقر بھی بردی نعمت ہے۔ اِیًا مُحُمُ وَذِی الْعَجَمِ - تم عُجی لوگوں کی وضع ہے بچے رہو(ان کی طرح عمدہ عمدہ لذید کھانے کھانا اور باریک ملائم کپڑے پہننا عیش وعشرت کرنا مت اختیار کرو۔ اپنے درجہ سے بہتر ہو سے بلندم شہوالے لوگ جن کی اقتصادی حالت تم سے بہتر ہو ان کے معاشرتی تکلفات اور اسباب زینت کو دکھے کران کی طرح بننے کی کوشش نہ کرواور نہ ان کے انتظامات کو دکھے کر

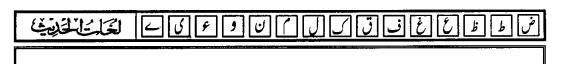



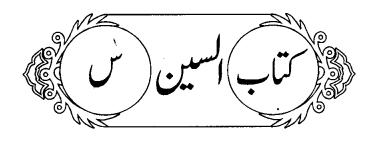

سَأْدٌ - باتی رہنا-اِسْآدٌ - باتی رکھنا-

اِذَا شَرِبْتُمْ فَاَسِنُورُوْا- جبتم کچھ پیو(پانی یا شربت یا دودھ) تواس میں سے کچھ چھوڑ دو- (دوسرے کے لیے بینہیں کہسباڑا احاؤ)-

لَا اُوْ ثِرُ بِسُوْدِكَ اَحَدًا- مِیں تو آپ کا جھوٹا کسی کونہیں دینے کا (بلکہ میں خود پیوں گااس میں ایثار یعنی دوسرے کودیدیا نہیں ہوسکتا)-

سُرْدٌ -جمونا اس کی جع اَسْآرٌ ہے-فَمَا اَسْأَرُو اَمِنْهُ شَیْنًا - اس میں سے پھی نہیں جمورُ ا (سب کھائی گئے )-

فَضْلُ عَانِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الشَّرِ يُدِ عَلَى سَانِدِ الطَّعَامِ - حضرت عائشہ كى فضيلت عورتوں پر ايى ہے جيے ثريد كى فضيلت باقى كھانوں پر سائر كے معنی باقى كے بين بعضاوگ اس كوكل يعنی سب كے معنی میں استعال كرتے بيں بيضے نہيں ہے ثريد مشہور كھانا ہے جوشور بااورروئی سے بنايا حاتا ہے۔

تبگالگ سائر الْیوم - سارے دن تیری خرابی ہولیعی جتنا دن باتی ہے اس میں تو خراب اور تباہ رہے 'ید ابولہب مردود نے آنحضرت کو کہا تھا اس وقت سورہ تبت اتری لیعنی وہی خراب ہوگا بمجع البحار میں ہے کہ یہاں سائر الیوم سے سب دن مراد میں لیمنی سب دنوں میں تیری خرابی ہوتو سائر کا استعال کل کے معنی میں ہوا' مگرنہا ہیوالے نے اس کوغلط بتلایا ہے- س - بارہواں حرف ہے حروف حجی میں ہے - حساب حمل میں اس کا عدد ساٹھ ہے۔ س ایک حرف ہے جو مضارع کو جمعنی مستقبل کر دیتا ہے جیسے سوف ہے ۔ بعض نے کہاں مجھی استرار کے لیے آتی ہے مُولَّد لوگ سین سے بالوں کا صاف طُرَّہ بھی مراد لیتے ہیں۔

#### باب السين مع الهمزة

سنا - ایک آواز ہے جوگد ھے کورو کنے کے لیے کرتے ہیں یا کھانے پینے کو بلانے کے لیے ایک مثل ہے عرب میں آلا سحاءَ و آلا ساء نینی ندکی بات کا حکم دیانہ کی بات سے منع کیا -سناٹ - گلا گھونٹما' مارڈ النا' کشادہ کرنا' سیر ہونا -

سَأْبٌ-بِرِي مِثْك-

فَاَخَذَ جِبُرِيْلُ بِحَلْقِي فَسَأَبَنِي حَتَّى آجُهَشْتُ الْهُكَاءِ-حضرت جَبريْلُ نِحَلْقِي فَسَأَبَنِي حَتَّى آجُهَشْتُ بِالْبُكَاءِ-حضرت جَبريل نے ميراحلق پکرااور گونايہائنک كه مَين پكار كرروديا-مَين پكار كرروديا-سَأَدُّ-گاگُونْنا-

سَأَدٌ - پينا' پھوٹنا -

اِسْآدٌ - سارى رات بن هم برے ہوئے چلے جانا یارات دن چلے جانا -

سنواد - ایک باری جو کھاری پانی پینے سے ہو جاتی

. سُوُّ دَہُ - جوانی کا جوحصہ باتی رہ گیا ہو-سَاُرٌ - کھانے یا پینے میں سے پھے چھوڑ دینا لیخی جھوٹا

## لكَاسُلُةُ لِذِينًا [البات ف ق ق ق و و و ال ال ال ال

یَتُوَصَّاً بِفَصْلِ طُهُوْدِ الْمَوْأَةِ اَوْبِسُوْدِ هَا-آنخضرت صلی الله علیه وآله وسلم عورت کی طہارت سے جو پانی بچتایا اس کے جھوٹے پانی سے وضوکرتے دوسری حدیث میں جواس کی ممانعت وارد ہے وہ کراہت تنزیمی پرمحمول ہے۔

فَأَكُلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَرَكَ سُوْرًا-آنخضرت نے کھانا کھایا اور تھوڑ اجھوٹا کھانا چھوڑ دیا-

سُوْدِ الْمِكلَابِ وَ مَمَرِّ هَا وَ الْمُلِهَا-اس باب میں یہ بیان ہے کہ کوں کے جموٹے اورائے گذرگاہ اور جس میں سے وہ کھالیں اسکا کیا تھم ہے-

تَرَكُوْ السُوْرًا - يَكُه بِيا مواحِيهورُ ديا -

سُوْرَةٌ - قرآن کاایک حصه اس کی جمع سُوَرٌ ہے ہمزے کو واؤے بدل دیا' بعض نے کہا پیسورالبلد سے ماخوذ ہے اس کا ذکرآ گے آئے گا۔

سَاسَم - ایک کالا درخت ہے آ بنوں کی طرح جس کو ہندی میں ا شیشم کہتے ہیں' بعض نے کہا خود آ بنوس کو کہتے ہیں-

ُ وَالْا سُودُ الْبَهِيْمُ كَانَّهُ مِنْ سَاسَمٍ - اور كالا بَهِنگ گویاشیشم سے بناہواہے-

سَأْفٌ – یاسَاً فُ – ناخون ترخ جاناً یا ناخون کے گردگرد بھٹ جانا' بوست نکل جانا -

فَسَنِفُتُ مِنْهُ- مِیں اس سے ڈرگیا، بعض روایتوں میں کہی لفظ وارد ہے مگر لغت میں سَأْفُ کامعنی ڈرنانہیں آیا ہے البتہ شَاْفُ کامعنی ڈرنی کا آیا ہے شایدراوی نے شَنفُتُ کو سَنفُتُ کردیا۔

سَأَلَةٌ يَا سُؤَالٌ يَا سَآلَةٌ يَامَسُالَةٌ يَاتِسُآلٌ - بِو حِمَا الْمَنا-

موضوعات میں درج کیا حالانکہ امام مالک کی موطا میں ہیہ حدیث موجود ہے-

اغظم المُسلِمِينَ جُومًا مَنْ سَأَلَ عَنْ اَمْوِ لَمْ يُحَوِّمُ فَحُومًا مَنْ سَأَلَ عَنْ اَمْوِ لَمْ يُحَوِّمُ فَصُورِهَمَ عَلَى النَّاسِ مِنْ اَجُلِ مَسْأَلِته - مسلمانوں میں بڑا قسور داروہ تخص ہے جو (محض بے ضرورت) ایک امرکو پوچھ جو حرام نہ ہوا ہو پھر اس کے پوچھنے کی وجہ سے وہ حرام ہو جائے (معلوم ہوا کہ جبتک اللہ تعالے کی فعل کو حرام نہ کر ہے ہم اس کو حاجب نہ اس کو حرام نہیں کہہ سکتے وجوب اور حرمت دونوں کر ہے ہم اس کو واجب نہیں کہہ سکتے وجوب اور حرمت دونوں کے لیے اللہ اور رسول کا حکم ضرور ہے اور جن باتوں سے اللہ اور رسول کا حکم ضرور ہے اور جن باتوں سے اللہ اور رسول کا حکم ضرور ہے دوبا ورجن باتوں سے اللہ اور میں میں بی چھنے میں ثو اب نہیں اس حدیث رسول نے میں ثو اب نہیں نہ کرنے میں عذاب نہیں اس حدیث میں بوچھنے سے وہی بوچھنا مراد ہے جو بغیر ضرورت اور احتیاح میں اس وحدیث کے خواہ نخواہ عناد اور امتحان کی ارہ سے بوچھنے کی ضرورت ہو اسوت تو بوچھنے کی ضرورت ہو اسوت تو بوچھنے کی ضرورت ہو

اِنَّهُ نَهٰی عَنْ کُفْرَةِ الشُوالِ - آ مخضرت نے بہت پوچے سے مع فرمایا بہت ما نگنے سے (جیسے بعضے کی عادت ہوتی ہے کہ خواہ مخواہ بے ضرورت جہاں کی عالم سے ملے اس سے سوالات کرنا شروع کر دیئے یا کھانے کو اللہ نے دیا ہے مگر طمع اور حرص کی راہ سے بھیک مانگ رہے ہیں) بعض نے کہا حدیث کا یہ مطلب ہے کہ لوگوں کے حالات شو لنے اور دریافت کرنے ہے منع فرمایا -

اِنَّهُ کُوہَ الْمُسَائِلَ وَعَابَهَا- ٱنخضرت نے سوالات کرنے کو براسمجھا اس پرعیب کیا (مراد وہی سوالات ہیں جو امتحان کے لیے یاعناد کی راہ سے کئے جائیں-

لَمَّا سَأَلَهُ عَاصِمٌ عَنْ آمْدٍ مَنْ يَجَدُ مَعَ آهْلِهِ رَجُلًا فَأَظُهَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكُورَاهَةَ فِي ذَٰلِكَ-عاصمٌ فَ آتَحضرت عَلِيْهُ سے يه مسئله يو چها اگر كوئى اپنى جورو كي ساتھ غير مردكو پائے آپ نے اس سوال سے اپنى ناپندى ظاہر كى (كيونكه عاصم كو اس كى ضرورت نہيں پڑى تھى بلكه وه دوسر في حض (عويمر) كے كہنے سے اس كو يو چھتے تھے ناپندى دوسر في حض (عويمر) كے كہنے سے اس كو يو چھتے تھے ناپندى

#### الكان المال المال المال الكالم المال المال

کمائی ہے جھے کودیں گے )۔

سَأَلْتُ اَبَا سَعِيْدٍ فَقَالَ جَاءَ تُ سَحَابَةً فَمَطَرَتُ-مِن نے ابوسعید خدری سے شب قدر کو بوچھا انہوں نے کہا(اسکا قصہ بیان کرنا شروع کیا) ایک ابرکا کلوا آیا اس نے بانی برسایا-

اِنَّ مَلَكًا سَأَلَ النَّبِيَّ عَلَيْكَ - ايك فرشة فَ تَحضرت صلى الله عليه وآله وسلم سے لوچھا-

کُلُّ نَبِیِّ سَأَلُ سُوْلاً - ہر پَغِبر نے الله تعالی سے ایک وال کیا ہے۔

نُمَّ سَأَلْتُ رِجَالًا مِنْ اَهْلِ الْعِلْمِ - پَر مِن نے کُل عالموں سے بیمسئلہ بوچھا (معلوم ہوا کہ آنخضرت کے زمانہ میں بھی صحابہ فتوی دیا کرتے اس حدیث سے بیہ بھی فکلا کہ بڑا عالم ہوتے ہوئے اس سے کم درجہ کے عالموں کو بھی فتوی دینا درست ہے)۔

يَتَسَاءَ لُوْنَ هٰذَا اللَّهُ خَلَقَ- آبِس مِس والات كري گے اچھا بہتو اللہ ہوا اس نے جب چیز وں کو پیدا کیا (پھراللہ کو کسی نے پیدا کیا ) معاذ اللہ ان باتوں میں غور اور خوض کر یکھے جن کے دریافت کرنے ہے انسان کی عقل عاجز ہے۔ آخر شیطان ان کو گراہ کردیگا جو بات ہماری عقل سے باہر ہے اس میں الله اور رسول كا كلام مان لينا اس يريقين كرلينا بسي نجات کا راستہ ہے اور عقل سے چہ میگوئیاں کرتے جانا بال کی کھال نکالنا بہت اندیشہ ناک ہے شیطان ہمارا دشمن کمین میں لگا ہوا ہے وہ بہا کرآ گ کے گڑھے میں؟ ہم کوگرا دیگا-اگر شیطان مر دود دل میں بہوہم ڈالے کہ پھراللہ کوکس نے پیدا کیا تواس کا جواب بیرے کہ ارے بیوتوف مردود اللہ تو اس کو کہتے ہیں جوسب کا پیدا کرنے والا ہواس کا پیدا کرنے والا کوئی نہ ہووہ اپنی ذات ہے موجود اور ہمیشہ قائم اور دائم ہوا گراسکا بھی کوئی پیدا کرنے والا ہوتو پھروہ اللہ کہاں سے ہوا وہ تو ہماری طرح مخلوق ہوگیا -امام فخرالدین رازی معقولیوں کےامام تھے اور منطق اور فلفه میں بڑی وستگاہ رکھتے تھے مرتے وقت شیطان جوخود برا فیلسوف اوراعلی درجه کامنطق ہےان ہے بحث کی وجہ ظاہر ہے کیونکہ اس قتم کے سوالات سے مسلمانوں کی بدنا می اور رسوائی ہوتی ہے اگر مسلمان کی کوئی فخش بات و کیھے بھی تو اسکا جھیانا بہتر ہے )

نُهِيْنَا أَنُ نَسْأَلَ - جمكو (بِضرورت) سوال كرنے سے ممانعت ہوئی -

مَا مَنَعِنَى مِنَ الْهِبْحَرَةِ إِلاَّ الْمَسْنَلَةُ - مِين نے جو مدینہ میں ہجرت نہیں کی تو محض پوچھنے کی غرض سے (کیونکہ آنخضرت کا قاعدہ تھا باہر والے لوگ جب آپ کے پاس آتے اور سوالات کرتے تو خوشی سے آپ ان کے جوابات دیتے -لیکن خاص مدینہ کے رہنے والوں کو بضرورت سوال کی اجازت نہ تھی اور ای لیے صحابۃ رز وکیا کرتے کوئی باہر والا محص آئے اور آپ سے دین کی با تیں پوچھے ہم بھی سنیں اور معلوم کرلیں ) -

سُلُوْ نِی سَلُوْنِی - اچھا تو اب مجھ سے بوچھتے ہی جاور (بدآ پ نے غصہ سے ایک دن منبر پرفر مایا تھا جب لوگوں نے بیضرورت آپ سے سوالات کئے تھے)-

لاَتُسْأَ لُوْنِیْ عَنْ شَیْ اِلّا اَخْبَرُ نُکُمْ - تم مجھ سے اب جوکوئی بات پوچھو کے میں تم کو بتلا دوں گا (یہ آپ نے غصہ سے فرمایا آپ کو یہ خبر کینی کرمنافق امتحان کیلے آپ سے سوالات کرنا اور آپ کو تنگ کرنا چاہتے ہیں صحابہ (جب آپ نے یہ فرمایا تو) رونے گے اور ڈر گئے کہیں آپ کی ناراضی کی وجہ سے اللّٰہ کا عذاب نہ اتر آئے - آخر حضرت عمر نے یہ عرض کیا کہ ہم اللّٰہ تعالیٰ کے رب ہونے پر راضی اللّٰہ تعالیٰ کے رب ہونے پر اور آپ کے پیغیمر ہونے پر راضی ہیں اسوقت آپ کا غصہ فر دہوا) -

یُصَلِّی ٔ رَکُعَیْنُ وَکُعَیْنِ وَیَسْأَلُ عَنْهَا - آپ (سورج گهن میں) دو دو رکعتیں پڑتے جاتے اورلوگوں سے پوچھتے جاتے کہ سورج صاف ہوایا نہیں یا اللہ تعالے سے دعا کرتے جاتے کہ سورج کوصاف کردے -

لَا فَإِنْ كُنْتَ فَاسْأَلِ الصَّالِحِيْنَ-كى سے سوال نه كراگراييا ہى جھے كوسوال كى ضرورت پڑے تو نيك لوگوں سے سوال كر (وہى تجھ ير رحم كرينگے تيرا سوال يورا كرينگے يا حلال

#### 

کرنے لگا کہ تم نے اللہ کوکس دلیل سے پیچا نا امام نے بہت ی دلیلیں بیان کیں شیطان نے سب کوتو ڑ ڈالا-ان کے مرشدا کی ولی کا مل جھس تھے اسوقت ان کی صورت نمایاں ہوئی انہوں نے کہا ار مے فخر الدین تو یہ کیوں نہیں کہتا اللہ کی وجہ سے تو ہم نے سب چیزوں کو پیچا نا اللہ کے پیچا نے کے لیے کسی دلیل کی ضروت نہیں مثلا نور کی وجہ سے ہم کوسب چیزیں دکھائی دیت ہیں اب کوئی ہوتوف خواہ محف دھری کرے اور کے نور کو دکھانے والی کیا چیز ہے تو اسکا جواب جوتی اور لات ہے )۔

لَا يَزَالُ النَّاسُ يَتَسَاءَ لُوْنَ -لوگ برابر سوالات كرتے رہیں گے (اخیر کو یہ بوچھ بیٹیس کے کہ اچھا اللہ کوس نے پیداکیا)-

یسٹاننگ الْعَدْلَ فِی ابْنَةِ آبِی فُحَافَةً - آپ ک دوسری پییاں بیچاہتی ہیں کہ ابوقافہ کی بٹی کے باب میں آپ ان کا انسان کریں (ابوقافہ حضرت عائشہ کے داد اکا نام تھا آپ کی دوسری بیپیوں کوحضرت عائشہ پر رشک تھی آنخضرت ان سے بہت محبت رکھتے تھے محبت دل کا فعل ہے اسپر بشر کا اختیار نہیں ہوسکتا باتی سب باتوں میں آپ دوسری بیپیوں میں افسان کرتے تھے باری باری ہرا یک کے یاس رہتے ) -

سَأَلْنَا ابْنَ عُمَرَ عَمَّنُ فَلِدِمَ بِعُمْرَةٍ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَ لَمُ مَعُفُرَةٍ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَ لَمُ يَطُفُ بَيْنَ الصَّفَاوَ الْمَرُووَةِ – عَبِدالله بَن عُرِّ سے ایک تحص نے پوچھا کہ اگر کوئی عمر ہے کا احرام باندھ کر آئے اور خانہ کعبہ کا طواف کر لے لیکن صفا مروہ نہ دوڑا ہوتو وہ اپنی عورت سے صحبت کرسکتا ہے (نہیں کرسکتا کیونکہ بغیر صفا اور مروہ دوڑ ہے عمرہ یورانہیں ہوتا) –

فَسَلُوا اللَّهُ مِنْ فَضَلِهِ فَإِنَّهَارَأَتُ مَلَكًا - جب مرغا بانگ دے تواللہ سے دعا کرواس کافضل وکرم چاہووہ فرشتے کو دکھ کر بانگ دیتا ہے (اس حدیث سے بینکلتا ہے کہ صالح اور نیک لوگوں کی موجودگی میں دعا کرنامتحب ہے اس میں قبولیت بھی زیادہ ہے شایدوہ آمین کہیں) -

دَّ خَلَا عَلَى عَائِشَةً لِيَسْأَ لَانِهَا - حضرت عائش كَ ياس يو چين كو كئے -

لا یُسْأَلُ الرَّجُلُ فِیْمَا صَرَبَ اِمْرَاتَهُ عَلَیْهِ-اگرمرد اپی جوروکو (اس کی خطا پر) مارے تو قیامت میں اس سے مواخذہ نہ ہوگابشر طیکہ قصور پر مارے اور اعتدال سے مارے مثلا رومال سے یا کپڑے سے یا ہلکی مار ہاتھ سے یا پنکھ سے یا مسواک سے بینہیں کہ زخمی کردے یا ہلکی فار ڈالے-

سَأَلَ عَنْهُ فَقَالُو البَوْ إِسُوانِيْلَ نَدَرَ-انهوں نے نام پوچھایا حال پوچھاتب وہ کہنے گے اسرائیل کے باپ(یعن اسحاق) نے منت مانی اور آنخضرت نے صرف روزے کی منت پوری کرنے کا علم دیا باقی باتوں کے نہ کرنے کا کیونکہ منت انجی باتوں میں صحیح ہوتی ہے جوعبادت ہیں۔

فَاقِمْ عَلَى وَلَمْ يَسْأَلُهُ عَنْهُ- (ايك قص نے آن كر آخضرت ہے وض كيا ميں نے ايبا كام كيا ہے جس پر حد شر كل لازم آتی ہے) تو وہ مجھ پر چلا ہے (ليعنى سزاد بجئے) آنخضرت نے اس سے بينہ پوچھا كہ تونے وہ كونسا كام كيا ہے بلكہ اس كو تضمر ہرے رہنے اور اپنے ساتھ نماز پڑ ہے كے ليے فرما يا اور نماز كے بعد بيار شادكيا كہ نيكياں برائيوں كومنا دہي ہيں - مجمع البحار ميں ہے كہ صغيرہ گناہ تو مطلقا اور كبيرہ بھى جو پوشيدہ ہوں نيكيوں سے مث جاتے ہيں اور چونكہ اس نے اپنے گناہ كو بيان نہيں سے مث جاتے ہيں اور چونكہ اس نے اپنے گناہ كو بيان نہيں معلوم ہو جائے اور اقرار يا گواہوں سے ثابت ہو جائے تو پھر معلوم ہو جائے اور اقرار يا گواہوں سے ثابت ہو جائے تو پھر معلوم ہو جائے اور اقرار يا گواہوں سے ثابت ہو جائے تو پھر محكا ساقط كر دينا درست نہيں ہے۔

الَّذِي يُسْأَلُ بِاللَّهِ وَ لَا يُعْطِي - جَسْخُص سے اللّہ کے نام پر مانگا جائے اور وہ نہ دے (یعنی جب سائل یول کے اعطنی بحق الله تو جتناممکن ہواس کو دے اللہ کے نام کی حرمت رکھے مگر ہارے زمانہ میں سائلوں کی عادت ہوگئ ہے وہ ہمیشہ لوجہ اللہ اور بحق اللہ کہہ کر مانگتے ہیں اس پر بھی دینا چاہئے اگریہ معلوم ہوجائے کہ سائل مستحق نہیں ہے تب نہ دینے میں گنہ گارنہ ہوگا) -

لَا تَسْأَلُ بِوَجْهِ اللهِ إِلَّا الْجَنَّةَ - الله كَنام رِبهشت كَسوا دنيا كَ عَلَم اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

#### 

دشمنوں پران کوغلبہ عطا فر مائے۔

سَنَّالَ النَّبِيَّ عَلَيْكَ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ-آ تَحْفرت عَلِيْكَ سے یو چھااحرام والاخض کیالباس پہنے-

ُ إِنَّا سَالُنَا ۚ فَلِكَ- ہم نے آ نخضرت ہے اس بات كو يوچھا كمان كى روميں كہاں ہوگى-

لا تسال عن اغمال الناس و ليكن تسال عن الفطرة والمحرة المحمد الفطرة والمحمد الفطرة والمحمد المحمد ال

لَا تَسْأَ لُونِي عَنِ الشَّرِّ وَ سَلُونِي عَنِ الْحَيْرِ - مِحَهُ الْحَيْرِ - مِحَهُ الْحَيْرِ - مِحَهُ اللهُ عَنِي الْحَيْرِ - مِحَهُ اللهُ عَنِي الْحَيْرِ - مِحَهُ اللهُ عَنِي اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنِي اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ الللهُ عَنْ الللهُ عَنْ الللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ الللللهُ عَنْ الللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْمِ اللّهُ عَنْ اللللهُ عَنْ الللّهُ عَلَيْ الللللللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ

وَیَذْ کُرُ خَطِینَتَهٔ سُوالَهٔ رَبَّهُ بِعَیْرِ عِلِمُ-حَفرت نوح اپی وه خطا یاد کرینگے جوانہوں نے نادانی سے اپنے پرودرگار سے سوال کیا تھا کہ مجھ کو اور سے سوال کیا تھا کہ مجھ کو اور میرا بیٹا بھی میرے متعلقین میں میرے متعلقین میں سے ہے)۔

اِنَّ الْمَسْلَةَ كَذَا إِلَّا أَنْ يَسْأَلُ سُلْطَانًا أَوْ فِي آمُو لَا بُدَّمِنهُ - سوال كرماً المُحالِين ہے البتہ بادشاہ ہوال كرماً المحالب يہ البت المال ميں ہے ما تگ سكتا ہے اسكا مطلب يہ نہيں ہے كہ ظالم بادشاہوں نے ظلم ہے جورعايا كا مال ليا ہوہ ليے اور ہمار ہے عام نے سلطانی عطایا میں اختلاف كيا ہے تعنی بادشاہ جو تخواہ يا منصب يا عطيه يا يوميه يا وظيفه دين الكا لينا جائز ہے يانہيں اور تق يہ ہے كہ اگران كے مال كا زيادہ حصہ طال كا ہے تب تو لينا جائز ہے اور جو حرام كا حصہ زيادہ ہے يا حال كا ہے تب تو لينا جائز ہيں تو لينا جائز نہيں يا اس امر كے حرام اور حلال دونوں برابر ہيں تو لينا جائز نہيں يا اس امر كے ليے سوال كرسكتا ہے جس كے بغير گريز نہيں 'يعنی بن ما نگے ہو نہيں سكتا مثلاً فاقہ ہے مرر ہا ہے اور كوئی چیز كھانے كی نہيں ہے۔ نہيں سكتا مثلاً فاقہ ہے مرر ہا ہے اور كوئی چیز كھانے كی نہيں ہے۔ مرتب ہے اس علیاء نے بیفتوی دیا ہے كہ اگر مرتب ہے۔ اس علیاء نے بیفتوی دیا ہے كہ اگر

ا نکا ما نگنا شرم کی بات ہے ایسے شہنشاہ عالیجاہ کا نام لیں اور ایک بحقیقت چزاس کے نام کے طفیل سے مانکیس یہ بڑا کمینہ پن باس مديث كايمطلب نبيس بكرالله جل الديدنياك کوئی چیز نہ مانگیں کیونکہ دوسری حدیث میں ہے اگر تیری جوتی كاتسم بهى توث جائے تو بھى الله سے مانگ بلكه اس كا مطلب یہ کہ اللہ کے نام پرکسی بندے ہے دنیا کی کوئی چیز نہ مانگیس مثلا یوں نہ کہیں مجھ کولوجہ اللہ بیہ چیز دویا اللہ کے نام پر دلواؤ کیونکہ اس میں معاذ اللہ بروردگار کے نام مبارک کی بے عزتی ہوتی ہے-اس حدیث سے رہ بھی نکلا کہ یہ جوبعض جاہل قبر پرست کہا کرتے ہیں یا شخ عبدالقادر جیلانی منکیناً لِللهِ نا جائز ہے کیونکہ اس مدیث میں لوجہ اللہ کی چیز کے ما تکنے ہے منع کیا گیا ہے قطع نظراس کے ندائے اموات میں علماء کا اختلاف ہے اور اس جله میں الله تعالی کی تو بین کا بھی شبہ ہوتا ہے معاذ الله گویا ایسا کہنے والا اللہ تعالی کو حضرت شخ کے پاس سفارش بناتا ہے حالا نکہ اللہ تعالی کی شان اس سے بہت عالی ہے کہ وہ کسی کے یاس شفیع کیا سفارثی بنے میمضمون خود حدیث سے ثابت ہے لا يستشفع بالله وه تو مالك بسب جهوثے اور بزے اس کے غلام اور بندے اور اس کے جلال اور بزرگی کے سامنے محض بے حقیقت میں اگریوں کہ تو چنداں بیجانہیں ہوگا یا اللہ شیئا تجق الثینج عبدالقا در گو'بعض علماء نے اس کوبھی نا جائز رکھا ے)

فَلْیَسْنَالِ اللّٰه - قرآن کی تلاوت میں جب رحمت کی آیت آئے تو الله تعالی ہے بہشت کا سوال کرے اور عذاب کی آیت آئے تو الله تعالی ہے بہشت کا سوال کرے ورعذاب کی آیت آئے تو اس کے عذاب ہے بیخنے کی دعا کرئ تاکید کیساتھ مستحب ہے اور دعا میں اپنے پروردگار سے الحاح اور زاری کر نے بعنی عاجزی ہے گڑ گڑ اکر مائے اور ایک دعا کیں مائے جو دنیا اور آخرت کی مصالح کو جامع جوں اور اکثر آخرت کی اصلاح کے متعلق ہوں اور مسلمانوں کے عمومی منافع سے اور عاموں اور بادشاہوں کی اصلاح سے کہ الله تعالی ان کو اپنی اطاعت کی توفیق دے اور تیو کی اصلاح سے کہ الله تعالی ان کو اپنی اطاعت کی توفیق دے اور تیو کی اور پر ہیزگاری اور دین کے اطاعت کی توفیق دے اور تیو

## الكائلةين الاحادان الألان المالة الكان المالة المال

کسی شخص کی کمائی حرام کی ہومثلا سود کھا تا ہو یاظلم سےغریبوں کا مال چھین کیتا ہوتو اس کی دعوت کھانا اس صورت میں درست ہے جب اس کے مال کا کثر حصہ حلال کا ہواور جوا کثر حصہ حرام کا ہوتو اس کی دعوت کھانا درست ہے نہاس کا عطیہ لینا'البتہ اس سے قرضہ لے سکتا ہے کیونکہ آنخضرت نے یہودی سے قرض لیا حالانکه یہودی سودخوار تھے'اسی طرح فاحشہ رنڈی کی دعوت کھانا درست نہیں جس کی کمائی زنا ہے ہواس کی کمائی ہمیشہ حرام رہے گی گووہ تو یہ بھی کر لیے جیسے سودیار شوت کا رویبہ اس مسلمان تحص کا جویه جانتا ہو کہ سود لینا اور رشونت لینا حرام ے البتہ اگر رنڈی کافرہ ہو یا کافرسود لے یا رشوت لے پھر مسلمان ہو جائے تو اس کا کمایا ہوا مال زیااورسودا وررشوت سے حلال ہو جائے گا' کیونکہ اسلام اگلے سب گنا ہوں کومحو کر دیتا ہے اور تقوی تو یہ ہے کہ ہر حال میں ایسے شخص کی دعوت اور عطیہ سے نربیز کرے ہارے بزرگوں نے بادشاہوں کا منصب اور تنخواہ اور وظیفہ تک قبول نہیں کیاا ورمحنت کر کے دو جار یمیے حلال سے کما کراس پر زندگی بسری -

مَّا الْمَسْنُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ الهَّمَانِلِ-تم جَس سے قیامت کو پوچھتے ہو وہ بھی پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جاتا (یعنی قیامت کاعلم بجز خداوند کریم کے کسی کونہیں ہے کہوہ کب آئے گی ہزاروں لاکھوں برس گذرتے جاتے ہیں اور زمین وآسان چاندسورج سباینے حال پرقائم ہیں)۔

اَلْمَسْنَلَةُ اَنْ تَرْفَعَ يَدَیْكَ حَدُو مَنْكَبَیْكَ-الله تعالی سے سوال (یعنی دعا کرنا) یہ ہے کہ تو اپنے ہاتھوں کو کندھوں کے برابراٹھائے-

لیکساُل اَحَدُ کُمْ رَبَّهٔ حَاجَتَهٔ کُلَهَا حَتَّی شِسْعَ نَعْلِه - ہرکوئی تم میں اپنی سب حاجتیں اللہ سے مانگے یہا تک کہ جو تیں ہوتا خدا سے جے تم مانگتے ہواولیاء سے اولیاء تو ہماری طرح خدا کے بند اور غلام سے مالک کوچھوڑ کر غلاموں سے مانگنا انتہا کی بے حیائی اور بے شری ہے دوسر سے یہ کہ اولیاء کر کیا سکتے ہیں اس کے کا رخانہ قدرت ہیں کی کورتی برابر بھی اختیار نہیں ہے البتہ جب وہ چاہ تو

اپے جس بندے سے چاہے کوئی کام کراسکتا ہے گراس کا بھی
کر نیوالا وہی پروردگار ہے) زرکش نے کہااپ مالک سے
سوال کرنا ذلت نہیں ہے بلکہ عین عزت ہے اگر ذلت بھی ہوتو
اپ مالک کے سامنے ذلیل بننا ہمارا عین مقصود ہے اے باری
خداہمارے پروردگارتو ہی عزت والا ہے اور میں فقیریحتاج ذلیل
رزیل ارزل حقیرا حقر ہوں مجھ کو گناہوں نے گھیرلیا ہے اے
بڑے تخت کے مالک تو ہمارے بڑے بڑے بڑے گناہ اور چھوٹے
گناہ سب بخش دے تو ہماری تو بہ قبول کر بیشک تو ماں باپ سے
زیادہ مہر بان اور رحم کرنے والا خطاؤں کا بخشے والا ہے بڑے
فطل وکرم والا۔

فیسٹائٹٹ رہیٹ مایقول عبدی - پروردگار فرشتوں سے پوچھتا ہے (حالا نکہ وہ ان سے زیادہ جانتا ہے ) میرا بندہ کیا کہتا ہے (گویا پروردگاران کوشرمندہ کرتا ہے کہتم نے تو کہا تھا انسان فساد کر ہے گا خوزیزی کرے گا ہم تو تیری پاکی بیان کرتے ہیں چر ہمارے ہوتے انسان کو پیدا کرنے کی کیاضرورت ہے )-

قَالَ عَلِيٌّ لِسَائِلِ يَوْمَ عَرَفَةٌ أَفِي هٰذَا الْيَوْمِ وَفِيْ هٰذَا الْمَكَانِ تَسُأَلُ غَيْرًاللهِ-ايک تحص عرفہ کے دن بھيک ما نگ رہاتھا حضرت علی نے اس سے کہا تو اس دن اور اس جگہ اللہ کے سواد وسروں سے بھيک مانگراہے-

فَلْیَسْأَ لُهُ - یعنی آتخضرت ئے پوچھاگر میں جھ کوادر تیری اولا دکوصدقہ دول تو کیا بید درست ہوگا (یعنی زکوۃ ادا ہو جائے گی)-

إِذَا سُئِلَ بِهِ أَعُطَى وَ إِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ- جب اس نام كوسيله سے (الله سے مائكيں تو وہ عنايت فرمائے اور جب اس كے وسيله سے ) دعاكريں تو دعا قبول كرے-

مَنْ سَالَ الله الْقَاتُلَ مِنْ نَّفْسِه - جو اپی طرف سے آپ پروردگارے قُل کے جانے کا سوال کرے-

سَلُواللهِ بِهُطُوْنِ ٱکُفِّکُمْ-الله سے اپنی ہتھیلیاں اوپر کر کے سوال کروکیعنی دعا میں ہتھیلی اوپرر کھے اور پشت اس کی نیخ بعض نے کہااستہ قایا روبلاکی دعا میں ہتھیلی کی پشت اوپر

## الكارنات المال المال المال الكارنية

سببابا - بغیرہمزہ کے کہتے ہیں کھال اتارنا 'جلانا -اِسْباء - عاجزی کرنا 'تابعدار ہونا -اِسْتِباء - بمعنی سَباً ہے-سَبْنِیاء - شراب-

دَعاً بِالْجِفَانِ فَسَباً الشَّرَابَ- بڑے بڑے کونڈے منگوائے ان میں شراب پینے کے لیے رکھایاس کواکٹھا کیا اور چھیا کررکھا-

ب پ سَبُنَّ - ایک شہر کا نام تھا - یمن یہاں کی رانی بلقیس نامی ایک عورت تھی بعض نے کہا سبایمن والوں کے جداعلی کا نام تھا -

سَبَّاءُ -شراب ييچنے والا -وردور سبأة - دور دراز سفر -

سَبَائِیَّه - ایک فرقه ہے شیعه کاعبدالله بن سبا کا مقلد جس نے معاذ الله حضرت علی رضی الله عنه کوخدا بنایا تھا آپ نے اس کو نگلوادیا -

د کھبُو ا آیلدی سَبایا ایادِی سَبا۔ لین سب متفرق تر بتر ہو گئے۔

لَمْ يَسْتَحِلَّ السِّبَاءَ- آنخضرت نے شراب کو حلال نہیں کیا-

سَبِّ - کاٹنا' وہر پر مارنا' گالی دینا' غیبت کرنا' زخمی کرنا' جیسے سِبِیْنی ہے-

> تَسْبِیْب - گالی دینا 'سَبَابٌ طیار کرنا -مَسَابَیُه - اور سَبَابٌ - گالی دینا -تَسَابٌ - قطع کرنا -تَسَبُّبُ - سبب دْهونڈ نا 'وسیله لانا -سِبٌ - برا گالی دینے والا -سَبَبٌ - باعث اور وجه اور علت -

کُلُ سَبَ وَ نَسَبٍ يَنْقَطِعُ- جَتَ رَشَة بِن خواه سبى مول (جونگاح كى وجه سے پيدا ہوتے بين) خواه نبى (خون ك رشة) وه سب قيامت كے دن كث جائيں گرون كوئى رشته كام نبيل آئے گا) گر ميرا سبى اور نبى

ر کھے گراس کی دلیل مجھے کو معلوم نہیں ہوئی۔
سَنُوْلٌ یاسُوُلَّہ - بہت ما نگنے والا۔
تَسَاءُ ل - ایک دوسرے سے مانگنا۔
سَلِیْنِی مِنْ مَّالِیٰ - (فاظمہؓ) تو میرے مال میں سے جو
چاہے مانگ لے (اللہ کے عذاب سے بچانہیں سکتا)۔
سَامٌ یا سَامٌ یا سَامَہؓ یا سَامُہؓ۔ تھک جانا' تک ہوجانا' زج ہونا' اکتاحانا' رنجدہ ہوجانا۔

اِنَّ اللَّهَ لَا يَسْأَمُ حَتَّى تَسْأَمُوْا - الله تعالی تک نہیں ہوتا ( ثواب اورا جردیے ہے ) تم ہی ممل کرتے کرتے تک ہو جاتے ہو ( زچ ہو جاتے ہو تو جتنا عمل خوثی خاطر کے ساتھ ہو سکے اتناہی کرواللہ تعالی کے پاس ثواب کی کی نہیں ہے ) - ذو جی گلیل بھاممة لا حَرُّو الله قَوْ وَ لا سَآمَةً - میرا خاوند تو تہامہ ( ملک تجاز ) کی رات کی طرح ہے نہ گرم نہ سردنہ مجھے خوش اور خرم رکھتا ہے اور مجھ سے خوش رہتا ہے بلکہ ہمیشہ مجھے خوش اور خرم رکھتا ہے اور مجھ سے خوش رہتا ہے ۔

مَخَافَةَ السَّآمَةِ- اس ڈر سے کہیں ہم اکتا نہ جا کیں (لینی وعظ سنتے سنتے)-

حُتَّى أَكُوْنَ أَنَا الَّتِي أَسْأَمُهُ - يَهَا تِنَكَ كَهُ مِن بَى وهُ مِن اللهِ مِن اللهِ عَلَى اللهِ مِن اللهِ مِنْ اللهِ مِن اللهِ مِنْ اللهِ مِن الله

اِنَّ الْيَهُوْ وَ ذَخُلُواْ عَلَى النِّبِيِّ عَلَيْ فَقَالُو الكَّامُ السَّامُ وَ اللَّغْنَةُ - يهودى عَلَيْكُمُ السَّامُ وَ اللَّغْنَةُ - يهودى آخضرت كي پس گئے كہنے كالسام عليم تم رنج ميں پروحفرت عائشہ نے جواب دياتم ہى رنج ميں پروتم پرلعنت ايك روايت ميں يون ہے سام ہمزے سے لين تم اپنے دين سے آخر كواكتا جا وَ كي ہوں ہے سام ہمزے سے لين تم اپنے دين سے آخر كواكتا جا وَ كي اور مشہور روايت سام ہے الف سے لين تم مرو-

اِذْهَبْ عَنِّىٰ فِيهِ السَّأْمَةَ وَ الْفَتْرَةَ - اس مِن مِحسے الله اور کسالت دورکرد ہے-

#### باب السين مع الباء

سَبُنَّ - یا سِبَاءٌ یا مَسْبَاءٌ - شراب پینے کے لیے خریدنا اگر دوسرے ملک کو کیجانے کے لیے خریدے تو

## لكَالِمَالِكُونِينَ ١١ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

رشتہ ٔاصل میں سبب اس ری کو کہتے ہیں جس سے پانی نکالیں پھر ذریعہ اور وسیلہ اور باعث کوسب کہنے گئے۔

اِنْ كَانَ رِزْقُهُ فِنَى ٱلاسبَابِ- الرّ اس كى روزى آسان كےرستوں اور دروازوں ميں ہے-

کَانَّ سَبًا دُلِیَّ مِنَ السَّمَاءِ - انہوں نے خواب میں دیکھا جیسے ایک ری آسان سے لئکائی گئ 'بعض نے کہا سبب اس ری کوکہیں گے جس کا ایک کنارہ دوسری طرف جیت وغیرہ سے بندھا ہوا ہو-

لَیْسَ فِی السُّبُوْبِ زَکُوةٌ - باریک کپرُوں میں زکوۃ نہیں ہے نہایہ میں ہے کہ مرادوہ کپڑے ہیں جوسوداگری کے لیے نہ ہوں بلکہ پہننے اور استعال کے لیے - بعض نے کہاضچے سیوُنْ ہے یائے تخانیہ سے لینی رکاز (جو مال زمین سے نکلے) اس میں زکوۃ نہیں ہے کیونکہ رکاز میں پانچواں حصہ دینا ہوتا ہے نہ ذکوۃ -

فَاذَا سِبٌّ فِيْهِ دَوْ خَلَّةُ رُطبٍ - ايك باريك كرُرا ہے اس يس ايك ٹوكرى تازى مجورى -

سُئِلَ عَنْ سَبَائِبَ يُسْلَفُ فِيْهَا- اگر كوئی شخص كپڑوں میں سلم كرے( ئيچ سلم اور سلف يہ ہے كہ مشترى باليح كو پیشگی روپيہ دیدے اور ایک معین میعاد پر اس سے مال لینا تشہرائے اس مال کی صفت بیان كرد ہے) يہ جن ہے سبيہ كی-بعض نے کہاسبیہ خاص كتان كے كپڑے كو كہتے ہیں-

فَعَمِدَتُ إلى سَبِيبَةٍ مِّن هٰذِه السَّبَايَبِ فَحَشَنَهَا صُوفاتُمُّ آتَتْنِی - وه ان كُرُوں میں سے ایک كر نے كى طرف گئاس میں بال بحركرمير بے ياس ائى -

دَ خَلْتُ عَلٰی خَالِدِ وَ ّعَلَیْهِ سَبِیْبَةٌ - میں خالد بن ولید کے پاس گیاوہ کتان کا ایک گیڑا پہنے تھے-

رَأَیْتُ الْعَبَّاسَ وَقَدْ طَالُ عُمَرَ وَعَیْنَاهُ تَنصَّمَّانِ وَ سَبَائِبُهُ تَجُوْلُ عَلٰی صَدْرِه - میں نے حضرت عباس کو دیکھا وہ حضرت عمر ہے بھی لیے تصان کی آئیس ملی ہوئیں (بند) اور ان کی زفیس سینے پر جمول رہی تھیں (بیاس وقت کا ذکر ہے جب حضرت عمراستہاء کے لیے نکا اور حضرت عمراس کواسے خب

برابر کھڑا کر کے بید دعائی یا اللہ ہم تیر ہے پاس تیر ہے پیغمبر کے پیچا کا وسلمہ لاتے ہیں۔ بیغی ان کے وسلمہ سے پانی برسا' حضرت عمر کا بیہ مطلب نہیں تھا کہ پیغمبر صاحب کا اب وسلمہ نہیں ہوسکتا بلکہ حضرت عباس زندہ تھے اور دعا میں شریک کرانا منظور تھا اسلئے ان کا تو سل کیا) بعض نسخوں میں یوں ہے وقد طال عمرہ یعنی حضرت عباس کی عمر بہت ہوگئ تھی مگر بہتے نہیں ہے سبیہ کی یعنی کیسو۔

سَبِيْبُ الْفَرَسِ - گوڑے کی بیشانی -

سِبَابُ الْمُسْلِم فُسُوقٌ وَقِتِالُهُ كُفُوْ مسلمان كوگالی دیے ہے آ دمی فاس گنهار بن جاتا ہے اور مسلمان سے الا ہے جہار مسلمان کو کافر بن جاتا ہے نہار میں ہے کہ مرادیہ ہب جب مسلمان کو بغیر وجہ شرعی کے گالی دے یا برا کیے یا بغیر وجہ شرعی کے اس پر بتھیارا ٹھائے 'بعض نے کہایہ بر ببیل تغلیظ کے فر مایا اور یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ حقیقاً فاس یا کافر ہوجائے گا۔ مترجم - کہتا ہے حقیقاً فاس یا کافر سے میں کیا تامل ہے مسلمان کو کالی دے تو اس کے نی تامل ہے شک نہیں ای طرح مسلمان کو کالی دے تو اس کے نی میں کوئی مسلمان کو کالی دے تو اس کے نی میں کوئی مسلمان کو کالی دے تو اس کے نی میں کوئی مسلمان کو کالی دے تو اس کے نی میں کوئی مرجب کارد: وتا ہے جو کہتے ہیں دناہ کر نے ہی آ دن فاسی نہیں مرجب کارد: وتا ہے جو کہتے ہیں دناہ کر نے ہے آ دن فاسی نہیں مرجب کارد: وتا ہے جو کہتے ہیں دناہ کر نے ہے آ دن فاسی نہیں مرجب کارد: وتا ہے جو کہتے ہیں دناہ کر نے ہے آ دن فاسی نہیں ہوتا۔

لَا تَمْشِينَ آمَامَ آبِيكَ وَلَا تَجْلِسْ قَبْلَهُ وَ لَا تَدْعُهُ بِالسِمِهِ وَلَا تَمْشَيَبَ لَهُ - آپ باپ كآ گمت چل اور نه اس كو گال اس سے پہلے بیڑے - (جب وہ كھڑا ہو) اور نه اس كو گال دكور لوا لين اس طرح سے كه دوسرے كے باپ كو گالى دے وہ اس خود ہوا۔

متر جم- کہتا ہے افسوس ہے عربوں پر وہ بات بات میں لعن ابوک کہتے ہیں دوسرا ان کے جواب میں یہی کہتا ہے اپنے باپ پر لعنت کراتے ہیں اور دونوں میں ہے کوئی پینہیں سجھتا کہ باپ کا کیا قصور ہے شایدان کا باپ کوئی نیک اور خدا کا مقبول بن میں۔

إِنَّ مَنْ ٱكْبَرِ الْكَبَا نِرِآنُ يِّسُبُّ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قِيْلَ

## الله المال ا

وَكَيْفَ يَسُبُّ وَالِلَّه يَهِ قَالَ يَسُبُّ اَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُ اَبَاهُ وَ اُمُّةُ - بِرْ بِ بِرْ بِ كَنامُول مِن سے بیہ بے كہ آدى اپ مال باپ كوگالى ديلوگوں نے عرض كيا اپ مال باپ كوگالى دے وہ گالى ديگا فر مايا اس طرح كه دوسرے كے باپ كوگالى دے وہ اس كے مال باپ كوگالى دے (تو گويا اس نے خود اپ مال باپ كوگالى دى كيونكه وہ سبب بنا اگر دوسرے كے مال باپ كو گالى ندديتا تو اپ مال باپ كوكيوں گالياں كہلواتا) -

لَا تَسُبُّوا لِلبِلَ فَإِنَّ فِيْهَا رَ قُوْءَ اللَّهِ - اونوْں كو برا مت كہوان سے تو خون بند ہوتا ہے (وہ مقول كے وارثوں كو ديت ميں ديئے جاتے ہيں تو قاتل كى جان في جاتى ہے ) -اكسَّنَا بَهُ - كلمه كى انگلى كو كہتے ہيں كيونكه گالى دينے كے وقت اس سے اشارہ كرتے ہيں -

اَمُتُ حَسَّانَ - میں حسان بن ثابت کو برا کہونگا ( کس لیے کہ وہ حضرت عا کشر کی تہمت میں شریک تھے )-

فَاسْتَبُّ عَلِیٌّ وَ عَبَّاسٌ - حفرت علی اور حضرت علی اور حضرت عباس میں سخت گفتگو ہوئی (حضرت عباس نے بزرگ ہونے کی وجہ سے حضرت علی کو دغا باز چور مکار وغیر ہ اس قتم کے الفاظ کے بیہ نہیں کہ فحش گالیاں ان حضرات کی شان سے بہت بعید ہے اور دوسرے ان دونوں حضرات میں الی قرابت قریبہ تھی کہ ایک کے آباء واجداد دوسرے کے بھی آباء وجداد تھے گالیاں کیسے دے سکتے تھے اب یہ جو الفاظ حضرت

عباس نے کہان سے بھی ان کے حقیق معانی مقصود نے تھے بلکہ جیسے بزرگ لوگ اپنے خوردوں کو پیار اور غصے سے کہتے بیں )-

اَیُّمَا مُسْلِم سَبَنَّهُ - جس مسلمان کو میں نے برا کہا (سخت لفظ) تو میر ایبا کہنے کوتو اس کے حق میں قرب اور تی درجات کا باعث کر (سجان اللّه آ مخضرت کی خفگی بھی امت پران کے حق میں رحمت تھی ایبا شفق ہمدرد رحیم و کریم پنیم کس امت کو ملاہے) - صَلَی اللّه وَعَلَیْه وَعَلَیْه وَعَلَیْه وَعَلَیْه وَصَحْبه وَ سَلّم -

سُبَّةً سَكُبُ -لازمي عاراورعيب-

وَاَرٰی سَبَبًا وَاصِلًا الِیَ السَّمَاءِ- اور میں ایک ری دیکھا ہوں جوآ سان تک پیٹی ہے-

اِسْتَبَّا فِی زَ کمنِ عُمَرَ -حضرت عمر کے زمانہ میں دونوں نے گالی گلوچ کی-

مَا مَنَعَكَ أَنْ تُسُبُّ ابَا تُوَابِ-تم كوابور اب (لينى حفزت علیؓ ) کو برا کہنے ہے کون ساامر مانع ہے (بیہ معاویہؓ نے سعد بن ابی وقاص سے کہا) اب اہل سنت کے علمانے اس کی تاویل بوں کی ہے کہ معاویہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو برا كہنے كا تحكم نہيں ديا بلكه برانه كہنے كا سبب يو چھا كه ورع اور تقوى ہے یا ان کی بررگ اور مطلب یہ ہے کہتم ان کے خطائے اجتبادی کے کیوں قائل نہیں ہوتے اور جارے اجتباد کوٹھیک کیوں نہیں کہتے حالانکہ بیتاویل فاسد ہے کس لیے کہ سعدنے برانہ کہنے کی دووجہیں بیان کیس جوآ مخضرت نے حضرت علیٰ کی فضیلت میں ارشاد فرمائی تھیں اس اگر برا کہنے سے خطائے اجتادي كاظاهركرنا مراد موتاتو ان فضيلتون كااظهار بيموقع اور بے سود ہوتا ہے- کیا معنی کیسا ہی فضیلت والاشخص ہواس سے خطائے اجتہادی ہوسکتی ہے ان لوگوں کو بیمعتر تاریخی روایات نہیں پہنچیں کہ معاویہ برسرمنبر حضرت علیؓ کو برا کہا کرتے تھے بلکہ دوسر بےخطیبوں کو بھی تھم دے رکھا تھا کہ وہ ہرخطبہ میں جناب امیر کو برا کہیں۔ معاذ اللہ ان پرلعنت کرتے رہیں۔ تچی بات بہ ہے کہ معاویہ برد نیا کی طمع غالب ہوگئی تھی وہ حضرت علیؓ

کوعلانیہ برا کہا کرتے اور منبر پران پرلعنت کیا کرتے جیسے ابن جریر محدث نے اپنی تاریخ میں ذکر کیا ہے اور امام حسن نے معاویہ سے جن شروط پر صلح کی تھی ان میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ حضرت علی کوان کے سامنے رو برو برانہ کہیں گے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کیا معاویہ کو تمام خاندان رسالت سے دلی دشمنی تھی معاذ اللہ)

أُمِرُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُو اللصَّحَابَةِ فَسَبُّوا – ان كوتو يه حَمَّم بوا تَهَا كُرصاب لَي البول نے برا كما تُمُ بوا تَهَا كر مِن انہوں نے برا كہنا شروع كرديا (بياس وقت كہا جب انہوں نے بيسا كهمر والے حضرت على كو برا كہتے ہيں والے حضرت على كو برا كہتے ہيں عالا تكه اللہ تعالى نے مسلمانوں كى بيصفت بيان كى والمذين علولون ربنا اغفرلنا والا خواننا الذين سبقونا بالا يمان) –

يُسَبُّ ابْنُ أَحَدِنَا - بَم مِين مِي كَلُ كَوَكَالَى دى اللهِ ابْنُ أَحَدِنَا - بَم مِين مِي كَلُ كَوَكَالَى دى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

لَعُلَّهُ يَسْتَغْفِرُ فَيَسُبُّ- شايد وه مغفرت كى دعا كرنے جائے اورائے تئي كونے گے (نيندكي حالت ميں)-

الْمُوسَنَّانِ مَاقَالًا فَعَلَى الْبَادِی - دو شُص گالی گلوچ کریں تو جس نے ابتداکی ہو یعنی شروع میں گالی دی ہوای پر وبال پڑے گا (بشر طیکہ دوسر فیص نے جواب میں زیادتی نہ کی ہوور نہ دونوں گنہگار ہوں گے)۔

وَسَبَّ اخِوْالْاُمَّةِ اَوَّ لَهَا- اور پچھلے لوگ امت کے المیے لوگوں کو برا کہیں گے جیسے بنی امیہ کی حکومت میں ہوا کہ مہاجرین اولین اور کبار صحابہ کو برا کہنا شروع کیا- ہمارے زمانہ میں بھی جولوگ ائمہ جبھدین اور اہل حدیث اور اولیاء اللہ کو برا کہتے ہیں وہ بھی ان میں داخل ہیں یہ قیامت کی نشانی آپ نے بیان فرمائی کہ پچلے مسلمان اگلے مسلمانوں کو برا کہیں ہے۔

لَا تَسَبُّوا اَصْحَابِی - میرے صحابہ کو برا نہ کہو (ای صدیث کے بموجب گومعاویہ اور مغیرہ اور عمروبن عاص اور سمرہ بن جندب اور ابوسفیان اور مروان کے بعضے اعمال مہلک ہیں مگر

ہم ان کو برا کہنے ہے اپنی زبان کورو کتے رہتے ہیں برا کہنے میں
کوئی ثواب کی تو قع نہیں ہے اس کے بدل اگر ہم تہیج و تبلیل
کریں تواجرعظیم ملے گا'طبی نے کہا صحابہ کو برا کہنا حرام ہے اور
کبیرہ گناہ ہے اور ہمارا اور جمہور علاء کا یہ ند ہب ہے کہ جو کوئی
صحابہ کو برا کچے اسکو سزا دیجائے جیسی سزاا مام مناسب سمجھے اور
بعض مالکیہ کہتے ہیں قبل کیا جائے۔

مترجم- كہتا ہے كيكن پيغمبروں كو برا كہنے والا بالا تفاق واجب القتل ہے-

مَنْ سَبَّ الْا نُبِيَاءَ قُتِلَ - جو شخص پنجبروں کو برا کے وہ قتل کیاجائے-

لُوْهِا يَعَنِيْ بِيدِهِ لَعَذِرَ بِسُبَّتِهِ - (حفرت على نے كہا) اگرمردان اپنے ہاتھ سے مجھ سے بیعت كرتا تواس كے گانڈ سے گوه نكل يژتا ( ڈر كے مار سے بگ ديتا) -

اِمْرَأَةٌ سَبَّتُ جَارِ يَتَهَا - ايك عورت نے اپن لونڈى كو گالى دى -

المُمِيْراكُ مِنْ جِهَةِ السَّبَ - قرابت مبى ( ثكار ) كى وجد عرد كرماتا ب-

اد فعقا بِسباً بَنك - اس كلى كا الله ساس كو مثا و مثا و م

سَبْسَبٌ - میدان جنگل اس کی جمع سَبَاسِبُ ہے-سبیبْهٔ - حضرت علی کے درے کا نام تھا-کانَ مَعَهُ درَّهُ لَهَا سَبَّابَتَانِ - حضرت علی کے پاس ایک کوڑا تھا جس کے دو کنارے تھے-رَجُلٌ سُبَّةٌ - گالی خور-

رجل سبة-٥٥ ور-رَجُلُ سُبَبَةً-گالی باز-

سَبِيْب - بالون كالمُجِمه-

سَبْتُ - آرام لینا' کا ٹنا' مونڈ نا' مارنا' ہفتہ کے دن میں داخل ہونا جیسے اِسْبَات ہے-

یا صَاحِبَ السِّبْتَیْنِ اِخْلَعْ نَعْلَیْكَ - اے وہ فخص جو بن بالوں صاف چرے كى دو جوتياں پہنے ہے اپنى جوتياں اتار (يعنى قبروں میں جوتياں سميت مت چل مونين كى قبروں اتار (يعنى قبروں میں جوتياں سميت مت چل مونين كى قبروں

کا احترام کر-بعض نے کہا شایداس وجہ سے جو تیاں اتار نے کا تھم فر مایا کہان میں نجاست ہوگی' بعض نے کہااس وجہ سے کہ و ،غروراور تکبر کے ساتھ اترا تا ہوا چل رہاہوگا – )

سِبْت - بد سرہ سین گائے کی کھال جود باغت کی گئی ہو۔ جس سے جوتے بناتے ہیں اس کوسبت اس وجہ سے کہا کہ اس کے بال دور کئے جاتے ہیں' بعض نے کہا اس وجہ سے کہ وہ د باغت کی وجہ سے نرم ہوجاتی ہیں۔

اِنْسِبَاتٌ - کامعیٰ زم ہونا 'ایک روایت میں سبتین ہے ۔ بینبت ہے سبت کی طرف-

اَدُوْنِی سِبْتَیَ - مجھ کو میری دونوں صاف چڑے کی جوتیاں دکھلا و کی جوتیاں لاؤیس پہنوں سے جاج مردود نے کہا جب اساء بنت الی کر گے پاس جانے لگا)-

مَانُساَلُ عَنْ شَيْحِ تَوْمُهُ سَباتٌ وَكَيْلُهُ هُبَاتٌ-تماس بوڑھے کا حال کیا پوچھے ہوجس کا سونا بالکل کم ہے یا بیار کا سا سونا ہے اور اس کی رات ڈھیلے پن اور نرمی کی ہے (اعضاسب ست اور ڈھیلے ہو کر پڑ جاتا ہے 'میر عمروا بن مسعود ؓ نے معاویہ سے کہا)۔

يَوْمَ السَّبْتِ - راحت اورسكون كا دن-

سَبَّتَتِ الْيَهُوْدُ - يبوديوں نے ہفتہ كے كام كے (يعنی عبادت نماز وغيره) ہفتہ كو يوم السبت اس لئے كہا كہ اللہ تعالى في سارى دنيا كو چھ دن ميں پيدا كيا آخرى دن جمعہ تھا ہفتہ وہ دن تھا - جس دن كام بند ہوگيا تھا اس ليے اس كانام يوم السبت ہوا يعنى كاموں سے فارغ ہونے اور كام ختم ہونے كادن - فَمَارَ آيْنَا الشَّمْسَ سَبْنًا - ہم نے ہفتہ سے ہفتہ است دن تك ) مورج نہيں ديكھا (دھوپ نہيں أكلى پانى برستا (سات دن تك ) مورج نہيں ديكھا (دھوپ نہيں أكلى پانى برستا ہى رہا) ایک روایت ميں ستا ہے يعنی چھ دن تك بعض نے سبتا

کے بیمعنی بیان کیے ہیں ایک زمانہ تک کیونکہ دوسری روایت میں ہے کہ جمعہ تک صحیح نہیں ہوسکتا ، مجمع البحرین میں ہے کہ سبت زمانہ کواور تیس برس کو بھی کہتے ہیں-

اِصْبِوِیْ مَنْهَ اَبُشِّرُكِ بِمِثْله- ابوطالب نے فاطمہ میں بنت اسد حضرت علی کی والدہ ماجدہ سے کہاتمیں برس صبر کرمیں جھوکو ویسے ہی لڑ کہتے ہیں حضرت علی آنحصور سے تیں برس چھوٹے تھے)۔

رَبَطَتْ حِفْرَ نِهَا بِسَبَةٍ - اپنی کمر کے دونوں جانب ایک سفید کپڑا باندھا (دونوں کنارے اس کے پیچھے لاکا دیۓ ان کو گھنچ رہی تھیں' یعنی بیوی ام سلماس وقت حضرت عائشہ نے حضرت حفصہ سے کہا دیکھوتو پیچھے کیا گھنچ رہی ہے گویا کتے کی زبان ہے ) -

سَبِع - سياه گلينه-

مینبخة - کرتے کی کلی جو مثلث شکل کی ہوتی ہے اور بن آستین کا کرید جس کو فاری میں شاما کچہ اور دکنی زبان میں کرتن کہتا ہیں۔۔

تسبع-سجه پهننا-

سَبِیْج - بروزن رَغِیْف معرب ہے بھی کا یعنی رات کو پہننے کا کرنۂ بعض نے کہا کا لے بالوں کا کیڑ ایعنی کمبل کا ہے

وَعَلَيْهَا سُبِيْجٌ لَّهَا- وه ايك شي چيوڻا كرية پينچ تيس بيد تفغير ہے سَبِيْجٌ كي-

سَنْع - بایسیاَخه - تیرنا'فارغ مونا'تصرف کرنا' مخصیل معاش میں مشغول مونا' سوجانا' تظهر جانا' دور دراز چلنا' کلودنا' تھیل

مین خان - سجان الله کہنا جیسے تسبیع ہے اصل میں شہیع کا معنی پاکی بیان کرنا تو سجان الله کامعنی یہ ہے میں الله تعالی کی پاکی ہرعیب اور برائی سے بیان کرتا ہوں' بعض نے کہا میں الله کی اطاعت اور تابعداری کی طرف جلدی جاتا ہوں' بھی شہیع دوسرے ذکروں کو بھی کہتے ہیں جیسے تمید اور تجید وغیرہ کو اور نفل نماز پڑھنے کو بھی کہتے ہیں -

مينڪه - نفل نماز اور شار دانه يعني شبيع -مينڪه - نفل نماز اور شار دانه يعني شبيع -

ا جُعَلُوْا صَلُو تَكُمْ مَعَهُمْ سُبْحَةً - جونمازتم ان كے ساتھ ( یعنی ظالم حا کموں کے ساتھ ) پڑ ہواسکونفل کر دو (جوتم نے اکیلے اول وقت پڑھی او وفرض ہوئی ) -

کُنّا إِذَا نَوْلُنَا مَنْوِلاً لاَ نُسَبِّحُ حَتَّى تَحُلَّ الرِّحَالُجب ہم کی منزل پرسفر میں اترتے تو نفل نماز ( یعنی چاشت کی
نماز ) اسوقت تک نہ پڑھتے جب تک کجادے اونوں کی پشت
پر اتار نہ لیتے ( مطلب یہ ہے کہ اونٹوں پر رحم کرتے ان کو
تکلیف نہ ہو اس خیال ہے پہلے بوجھ اتار لیتے پھر نماز
پڑھتے )۔

" سُبُو عُ قُدُو سُ یاسَبُو عُ قُدُو سُ ۔ یعنی ہرعیب سے
پاک اور مخلوق کی مشامہت سے مبر اجوذ ات ہے ای کو میں رکوع اور تجدہ کرتا ہوں' بعض نے کہا قد وس کامعنی برکت والا -

وَاَدُخِلَ اِصْبَعَیْهِ السَّبَّا حَتَیْنِ فِی اُذُ نَیْهِ-ای کلمه کی اور دونوں انگلیاں ایخ کا نوں میں ڈالیس (کلمه کی انگلی کوسباحہ بھی کہتے ہیں کیونکہ تبیج کے وقت اس سے اشارہ کرتے ہیں اور شہادت کی انگلی بھی کہتے ہیں اسطرح کلمه کی انگلی کیونکہ اشھدان لاا له الا الله کے وقت اس سے اشارہ کرتے ہیں اور یہا صطلاح مسلمانوں کی نکالی ہوئی ہے ورنہ اگلے عرب لوگ اسکوسبا ہے کہتے تھے یعنی گالی دینے کی انگلی مسلمانوں نے یہنام برا مسکوسبا ہے کہتے تھے یعنی گالی دینے کی انگلی مسلمانوں نے یہنام برا حال کراس کا نام سباحہ رکھا)۔

لِلَّهِ دُوْنَ الْعَرْشِ سَبْعُوْنَ حِجَابًا لَوْ دَنَوْنَا مِنْ اَحْدِهَا لَآ دُوْنَا مِنْ اَحْدِهَا لَآ خُوقَانَا سُبُحَاتُ وَجْهِ رَبِّنَا-الله تعالى عرش ك پاس ستر پردوں میں ہے(ایک روایت میں ستر ہزار پردے میں) اگر ہم ان میں سے ایک کے نزدیک جا کیں تو اسکے چرہ مبارک کی شعاعیں ہم کو جلا ڈالیس گی (ہم جل کرجسم ہو جا کیں مبارک کی شعاعیں ہم کو جلا ڈالیس گی (ہم جل کرجسم ہو جا کیں گر

حِجَابُهُ النُّوْرُ أَوِ النَّارُ لَوْ كَشَفَهُ لَآ خُرَقَتُ سُبْحَاتُ وَ جُهِم كُلَّ شَيْقُ أَدُّ رَكَهُ بَصَرُهُ - پروردگار كا پرده نور ہے يا آگ ہے اگروہ اس پردے كوا شاد ہ تو اسكے چبرے كى چكيس جہال تك اس كى نگاہ جاتى ہے سب كوجلاد ، (يعنی سارى مخلوق جل كررا كھ ہوجائے كيونكہ اسكى نگاہ تو تمام مخلوقات

پر ہے' نہا یہ میں ہے کہ سجات جمع ہے سبحۃ کی کینی اس کی جلال اور عظمت - بعض نے کہا اسکا جبرے کی چک' بعض نے کہا اسکا حسن و جمال کیونکہ جب کوئی حسین اور خوبصورت چیز نظر آتی ہے ہے تو آدی سبحان اللہ کہتا ہے' بعضوں نے کہا سبحات و جہہ بچ میں جملہ معترضہ ہے بہتر ترجمہ یہ میں جملہ معترضہ ہے بہتر ترجمہ یہ ہے کہا گراللہ تعالیٰ کے انوار جلال جواس نے اپنے بندوں سے جاکہ اگراللہ تعالیٰ کے انوار جلال جواس نے اپنے بندوں سے جاکہ اگراللہ تعالیٰ کے انوار جلال جواس نے اپنے بندوں سے جاکہ اگراللہ تعالیٰ کے انوار جلال جواس نے اپنے بندوں سے جاکہ اگراللہ تعالیٰ کے انوار بیاتی ہوگئے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہوگیا جب اللہ تعالیٰ نے جی فرمائی' انتی اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہوگیا جب اللہ تعالیٰ نے جی فرمائی' انتی

مَّا سَبَحَ رَسُوْلُ اللَّهِ عَلَيْ الْمَبْحَةَ الطَّحٰى وَ الِنَّى الْمَبْحَةَ الطَّحٰى وَ الِنَّى الْمَبْعِ الْمَبْعِ الْمَبِي الْمَبْعِ اللَّهِ الْمَبْعِ اللَّهِ الْمَبْعِ اللَّهِ الْمَبْعِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللللللِّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الل

التَّسْمِيْحُ لِلرِّجَالِ وَ التَّصْفِيْقُ لِلنَّسَاءِ-مردوں كے لينماز ميں سجان اللہ كہنا ہے (اگر كوئى آ فت آئے يا امام بھول جائے ) اور عورتوں كے ليے دستك ہے (دستك ميں دونوں ہاتھ لگتے ہيں تو معلوم ہوا كہ يمل كثرنہيں ہے اور اس سے نماز فاسدنہيں ہوتى ) -

كَلِمَتَانِ حَبِيْبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَانِ خَفِيْفَتَانِ عَلَى النَّحْمَانِ خَفِيْفَتَانِ عَلَى اللَّهِ وَ بِحَمْدِهِ النَّسَانِ ثَقَيْلَتَانِ فِي الْمِيْزَانِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ بِحَمْدِهِ سُبْحَانِ اللَّهِ الْعَظِيْمِ - وو كلّم الله تعالى كو پبند بين اوراعمال

#### ش ط ظ ال الحاليات العالمات الع

کے ترازومیں وہ بھاری اتریں گے اور زبان پر ہلکے ہیں وہ کیا ہیں سجان اللہ وبحدہ میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں اس کی ثنااور تعریف کے ساتھ سجان اللہ العظیم میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں جو بردی عظمت والا ہے۔

سُبُحَانَکَ اللَّهُمَّ وَ بِحَمْدِكَ - پاک ہے تو اے پروردگار ہمارے اور تیری تَعریف سے میں شروع کرتا ہوں(نمازیااورکوئی چیزیا تیری توفیق سے اور مددسے میں شبیح کرتا ہوں ندایی طاقت اور قوت سے) -

یکسیّٹ علی داجلیمه - آخضرت میلیه سفر میں نفل نماز اونٹ پر پڑ ہتے (بس تکبیر تحریر کے وقت منہ قبلہ کیطرف کر لینا کافی ہے پھر اونٹ کدھر بھی جائے نماز میں خلل نہیں آتا کشتی اور جہاز اور ریل کا بھی یہی حکم ہے۔

قَبْلَ أَنْ أَقْضِى سُبْحَتِى -اس سے پہلے كہ ميں اپن نفل نماز يزهوں-

یک مُصَلِّی فِی سُبُحَتِهِ - این فال نمازیل پڑھتے -لَمْ یُسَبِّحْ بَیْنَهُمَا بِشَیُّ - دونوں کے درمیان سنت نہیں اِھی -

شروع میں سَبَّحَ یایُسَبِّحُ ہے۔

نِعْمَ الْمُدَیِّوُ السَّبْحَةُ - تبیج الله کی یادکواچی دلانیوالی
ہے اس حدیث سے بعض نے یہ مجھا ہے کہ تبیج کار کھنا سنت ہے
گریہ حدیث ضعیف ہے دوسرے سجہ سے مرادنفل نماز ہے
کیونکہ دوسری کی حدیثوں میں یہ لفظ وار دہوا ہے اور سب جگہ نفل نماز کے معنی میں ہے البتہ یہ روایت ثابت ہے کہ ایک بیوی
آ مخضرت عظیم کی مخلیوں یا تھجور پرگن کر تبیع کہتی تھیں اور آ تخضرت عظیم نے ان پرانکار نہیں کیا۔ ای طرح یہ بھی منقول

ہے کہ ابو ہرریہ کے پاس دھا گہ تھا جس میں دو ہزارگر ہیں تھیں بغیراس کے پڑھے وہ نہیں سوتے تھے'ان روایتوں سے غایت درجہ بیہ ہے کہ شبیح رکھنے کا جواز ثابت ہوگا مگراس کا سنت ہونا ہر گرضح نہیں ہے اوراتباع سنت اس میں ہے کہ تبیج ندر کھے جیسی ہارے پغیبرصاحب نے نہیں رکھی زبان سے اللہ کی شہیج تہلیل جہاں تک ہوسکے کرتا رہے گننے سے فائدہ ہی کیا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس سب گئی ہوئی ہیں ایک ذرہ برابر بھی ہماری نیکی وہ تلف نہیں کرنے کا' دوسری قباحت شیج رکھنے میں بیہ ہے کہ وہ داعی موتی ہے ریا کی طرف کیونکہ لوگ ہاتھ میں شبیح د کیے کریہ خیال کرتے ہیں کہ آپ بڑے ذا کراور شاغل ہیں اوراس سے نفس میں عجب اور تکبر پیدا ہوتا ہے لوگوں کا ہمارے ساتھ اعتقاد رکھنا اور ہماری طرف رجوع ہونا اور ہم کومقدس اور بزرگ سمجھنا ہیہ بھی ایک بہت بڑی بلا ہے جس سے اولیاء اللہ بھا گتے رہے ہیں بلكه بعض نے لوگوں كوايے سے بے اعتقاد كرنے كے ليے ايسے کام ان کے سامنے کئے ہیں جواصل میں میاح ہیں لیکن وہ اس کو نا جائز خیال کرتے ہیں تا کہ صلاح اور تقوی کا گمان ان کے ساتھ نہ رہے البتہ اگر ہماری بن کوشش اور بن توجہ اور بن خواہش کے بروردگار عالم ہماری مقبولیت اینے بندول کے دلوں میں پیدا کرد ہے تو بیاس کی عنایت اور پرورش ہے۔

تُسَبِّحُونَ عَشُوًا- نماز کے بعد دس بار سجان اللہ کہو(اور دس بار الحمد للہ دس بار اللہ اکبر ایک روایت میں ۳۳-۳۳ بارآیا ہے اورا خیر میں لا الله الا الله وحدہ لا شریك له له اله الملك وله الحمد وهو على كل شي

جَلَدَ رَجُلَيْنِ سَبَّحَا بَعْدَ الْعَصْوِ - انہوں نے دو مردوں کوکوڑے مارے اس بات پر کہ انہوں نے عصر کے بعد (سورج ڈ دہنے سے پہلے) نفل پڑھاتھا (کیونکہ آنخضرت نے اس وقت نفل پڑھنے ہے منع فرمایا ہے) - فرس سَابِعٌ یا سُبُو ْ عُ - وہ گھوڑا جس کی جال ہے تکان ہو-

سَبْحَه-ایک گُورْ کانام ہے-کُنّا اِذَانُزَلْنَا مَنْزِلًا لَا نُسَبّحُ صَلْوةَ الصُّحٰي حَتّٰي

#### الكائلة لا بنا البات التال الت

لیے بدعا کی تو تھوڑا سابدلہ لے لیا اگر بالکل صبر کریگا تو اسکو خوب سزاملے گی-)

آمْهِلْنَا يُسَبِّعُ عَنَّا الْحَوْ - ذرا ہم کومہلت دوگری ہم پر تخفیف کرے یا گرمی ہلکی ہوجائے -

اِنْ مَرَرْتَ بِهَا وَدَخَلْتَهَا فَإِيَّاكَ وَسِبَاحَها وَكَلَّتَهَا فَإِيَّاكَ وَسِبَاحَها وَكَلَّتَهَا -الرَّتو بِعرب بِرِگُذر بِاورال الله مِن جائِت تو وہاں کے شورہ زار ہے - (کھاری زمین سے جس میں پیچنہیں اگتا) بحارہ اوروہاں کی گھاس سے -

سِبَاخ - جَمْع ہے سَبَخَه پاسَبُخَه کی یعنی کھاری زمین نزَلَ بَعْضَ السِّبَاخِ - (وجال مدینہ کے بعض کھاری
زمینوں میں اتریگا (یعنی مدینہ کے باہر کیونکہ وہ مردود مدینہ طیب
کے اندر نہ جا سکے گا اب میخض جو اسکے پاس جائیگا بعض کہتے
ہیں وہ خطر ہونگے) -

لَا بَأْسَ بِالصَّلْوةِ عَلَى السَّبْخَةِ-كَارَى زَمِّن پُنماز پڑھنے میں کوئی قباحت نہیں (اس طرح تیم بھی اس پر جائز ہے)-

سَبِدٌ -موندُ تا -

تَسْبِیدٌ - تیل لگانا ٔ جھوڑ دینا ٔ سرمنڈ انا 'بالوں کو تر کر کے جمالینا پھران کرچھوڑ دینا -

اکتشینید فینهم فاش - خارجیوں میں سرکا منڈانا بہت ہوگا (اکثر سرمنڈ ہوں گے) بعض نے کہا بالوں میں تیل نہیں ڈالیں گے نہ سر دھو کیئے دوسری روایت میں سینما ھُمُ التَّحٰلِیْق ہے کیفن ان کی نشانی سرمنڈانا ہوگا 'بعض علماء نے اس حدیث کے رویے جج کے سوااور وقتوں میں سرمنڈانا مکروہ رکھا ہے سر پر بال رکھنامسنون ہے مگر جس کو تکلیف ہویا بالوں کی خبر گیری نہ کر سکے اس کومنڈ انا بھی جائز ہے ۔

مترجم- کہنا ہے ایک زمانہ شروع جوانی میں میں چندیا کے بال بوجہ دما فی محنت اور تکلیف کے منڈ ایا کرتا تھا باتی سر پر چھوٹے چھوٹے بال رکھتا تھا ایک سر منڈے صاحب نے اعتراض کیا کہ بی قزع اس کو کہتے ہیں کہ جا ترع اس کو کہتے ہیں کہ جا بجا سے پچھ بال مونڈے پچھار کم جیسے بعض جائل لوگ اپنے جا بجا سے پچھ بال لوگ اپنے

نَحُلَّ الْرِّحَالَ - ہم جب کی منزل میں اترتے تو چاشت کی نماز نہ پڑھتے یہا تک کہ اونوں پر سے کجاد سے اتار لیتے (تاکہ ان کو کھڑ سے کھڑ سے تکلیف نہ ہو بعض نے کہا لا مہو ہے راوی کا اور بجائے نَحُلُّ کے نُحلَّ ہے اور ترجمہ یوں ہے ہم لوگ چاشت کی پڑھا کرتے یہا تلک کہ کجاد سے اتار سے جاتے۔

یُلْهَمُوْنَ التَّسْبِیْحَ وَ التَّحْمِیْدَ کَمَا تُلْهَمُوْنَ النَّفَسَ - فرشتوں کوتبیج اور تحمید این دیجاتی ہے جسے تم کو سانس دیگئی ہے (تمہاری زندگی دم سے ہے اگر دم بند ہوجائے تو مر جاؤا ہے ہی فرشتو کی زندگی ذکر الہی سے ہے)۔

كَانَ يَقُولُ حِيْنَ يَقُومُ مِنَ الْمَجْلِسِ سُبُحَانكَ اللهُمَّ - آنخَضِرت على الله عليه وآله وعلم جب مجلس سائحت تو يد كتم سبحانك اللهم وبحمدك لااله الا انت اغفولى وتب على يو يامجلس مين جو با تين سب سم كى موتى مين ان كا كفاره ب-

سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِه - الله پاک ی پاک بیان کرتا ہوں اور اس کی تعریف اس کی خلقت کے شار میں (اس کے عرش کے وزن میں اس کی رضامندی کے موافق اس کے کلموں کے لکھنے میں جتنی روشنائی خرچ ہواس کے موافق ) -سَنْجَلَةٌ - سِجان اللہ کہنا -

> سِبْحَلَةٌ - لَبِيمو فَي عورت مُسْبَحْلِلٌ - شير كابچه جب جوان مو

خَيْرُ الْإِبِلِ السِّبَحْلُ -عمره اونث وه ب جومونا بهارى

سَبْغُ - فارغ ہونا'خوب غافل سونا' دور ہونا -تَسْبِیْعُ - ہلکا کرنا'لیٹینا' تھہر جانا'غافل سونا -تَسَبِیَّعُ - ٹھہر جانا' تھک جانا -

إِنَّهُ سَمِعَهَا تَدْعُوا عَلَى سَارِقٍ سَرَقَهَا فَقَالَ لَا تَسَبِّحِيْ عَنْهُ بِدُعَائِكِ عَلَيْهِ-حفرت عائشاك چور پر بر دعا كررى تفس- جس نے انكا مال چرايا تھا آ مخضرت نے بيد سنر فرمايا بدعا كرك اس كو لمكا مت كر (كونكه جب ظالم ك

#### الكالمال المال الم

پوں کے سر پر چوٹیاں رکھتے ہیں اور ادھر ادھر سے بال منڈاتے ہیں پھر انہوں نے کہا دوسری حدیث میں ہے (احلقوا کله اواتو کوا کله) میں نے کہا بیٹک بیعمدہ دلیل ہے مگر دوسری حدیث سیما ہم التحلیق سے حلق کی کراہت نکلتی ہے تو اگر میر افعل قزع بھی ہوتو سرمونڈ نا بھی کراہت سے خالی نہیں ہے ہم آپ دونوں برابر ہو گئے۔

ٰ اِنَّهُ فَلِدِمَ مَکَّهُ مُسَبِّدَ ارْأُسَهُ-عبدالله بن عباسٌ مکه میں آئے انکا سرروکہا تھا گرداؔ لود- (بالوں میں تیل نہیں تھا نہ سرکو دھویا تھا)-

مَالَةُ سَبَدٌ وَلَا لَبَدٌ- اس كے پاس نه تھوڑا ہے نه بہت (بالكل قلاح ہے)-

سَبَدُّ-تھوڑ دبال-سُبَدُّ-بیر-

سَبَذَةٌ - زنبيل ثوكري -

جَاءَ رَجُلٌ مِّنَ الْاَ سُبَذِ یِّنِنَ اللَّى النَّبِیَ النَّبِیِ النَّبِیِ النَّبِیِ النَّبِیِ النَّبِیِ النَّبِیِ النَّبِیِ النَّبِیِ النَّبِیِ النِیوں کی اسبدی قوم کا ایک فخص آنخضرت کے پاس آیا (یہ پارسیوں کی ایک قوم ہے اس کی جمع اسابذہ -

سَنْرٌ - گُہرائی جانچنا' تو لنا' جیسے اِسْتِبَارٌ ہے-مُسْبَرٌ - کی شخص کی شکل وضع جومعلوم ہو-

سنبرُ تَةُ-قناعت كرنا-سَبُرُ تَةُ-قناعت كرنا-

یخو کُج رَجُلٌ مِّنَ النَّارِ قَدْ ذَهَبَ حِبْرُهُ وَسِبْرُهُ-دوزخ سے ایک آ دمی نکلے گا- جس کی زینت اور خوبصورتی مث گی ہوگی (آگ میں جل کر بدہیات اور بدوضع ہوگیا ہوگا)-

مُرْبَتِيْكَ حَتَّى يَتَزَوَّ جُوْا فِي الْغُوانِبِ فَقَدْ غَلَبَ عَلَيْهِمْ سِبْرُا بِي بَكُو وَنُحُولَهُ- (زير بن عوام سے لوگوں غَلَيْهِمْ سِبْرُا بِي بَكُو وَنُحُولَهُ- (زير بن عوام سے لوگوں نے كہا) تم اپنے بيٹوں سے كہوغير عورتوں بيں (جوموئی تازی طاقتور ہوں) فكاح كريں كيونكه ان پر ابوبكر صديق كي شاہت اور لاغری جھا گئی ہے (حضرت ابوبكر بہت دبلے پتلے نحیف آ دمی تھے زير كی بيوی حضرت اساتھيں جو حضرت ابوبكر كی صاحبزادی تھيں ای وجہ سے ان كی اولا دا پی مال كی اثر سے صاحبزادی تھيں ای وجہ سے ان كی اولا دا پی مال كی اثر سے

د بلی اور نحیف پیدا ہوئی یہ بہت عدہ اور حکمت کا مسلہ ہے اگر کوئی مرد نحیف اور ضعیف ہوتو اپنے کنبہ میں شادی نہ کرے ایسا کرنے سے اولا د اور بھی ضعیف ہو جائے گی اور غیر خاندان میں قوی اور تومند عورت سے نکاح کرے تو اولا دھی اور تندرست اور جاتی چست پیدا ہوگی )۔

اِسْبَاعُ الْوُصُوْءِ فِی السَّبَوَاتِ- وضوکو سخت جاڑوں میں پوراکرنا(اچھی طرح تین تین باراعضا کو دھونا' یہ جمع ہے سُنْرُ أُوْ کی لیمنی شدت کی سردی)-

لاَ تَذُ خُلُهُ حَتَّى اَسْوَهُ قَبْلَكَ - حضرت الوبكُرُّ نَ المحضرتُ سے عض كيا (جب آپ غارثور ميں گھنے لگے ) ابھی آپ مت جائے ميں آپ سے پہلے اس غار ميں جا كر اسكا امتحان كر تا ہوں (اس ميں كوئى سانپ چھوموذى ثى تو نہيں ہے اگر ہوگى تو ميں آپ برے تعدق آپ تو محفوظ رہيں - سجان اللہ ایے جان نارر فیق كہاں پيدا ہوتے ہيں - ان لوگوں كوشر م نہيں آتى جو حضرت ابو بكر كو برا كہتے ہيں انہوں نے تو جان مال اولا دسب آخضرت برقر بان كردى - حضرت عمر كہا كرتے تھے ابو بكر مير ب سارى عمر كے نيك اعمال لے ليں اور جحرت كے رات كى نيكى مير ب حوالے كردي تو ميں راضى ہوں ) - عرب لوگ كہتے ہيں سَبُونُ أَن الْحَدْ ح - ميں نے زخم كى گرائى اور آلى (اس ميں سلائى ڈال كردي گھا) -

لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِى وَفِي كُمِّهِ سَبُوْرَةٌ - يَحَقَباحت نبيس الركوني آ دى نماز پڑھے اسكى آسين ميں يا دواشت كى تخى ہو (جس ميں روز مرہ كى باتيں لكھتے ہيں پھراس كومنا ديتے ہيں ليعنى سلهك اس طرح اگر جيب ميں پاكث بك ہو يا بؤہ ہو- جس ميں روپي يا ضرورى كاغذات رہتے ہوں) بعض نے سنورة نون سے روايت كيا ہے بيغلط ہے-

رَآیْتُ عَلَی بُنِ عَبَّاسٍ ثَوْبًا سَابِرِیًّا اَسْتَشِفُ مَاوَرَاءَ هُ- میں نے ابن عباس کو ایک مہین باریک کیڑا ہے

## لكالمالان الاحالان المالان الم

دیکھا اس میں ہے نظر آتا تھا جو اس کے پیچھے تھا ( یعنی جسم دکھلائی دیتا- )

سیابیری - اصل میں سابور کی طرف منسوب ہے جو ایران کا بادشاہ تھا-

دُرُوْعٌ سَابِرِیَّةٌ - یعنی سابری زر میں' پیجمی اس طرف منسوب ہیں-منبی کہتا ہے-

نفذت على السابرى دربماتندق فيه الصعدة السمرار-

سَبْسَبَةٌ - بهانا محصورٌ دينا -

تَسبسب-لثكنا-

آبْدَلَکُمْ اللّٰهُ تَعَالٰی مِیَوْمِ السَّبَاسِبِ یَوْمَ الْعِیْدِ-الله تعالی نے تم کوسباسب کی عید کے بدل (جوانصاری کی عید ہے) عیدالفطر کادن دیا (نصاری اس عید کوسعانین کہتے ہیں)-

فَبَیْنَا اَجُوْلُ سَبْسَبَهَا- میں اس کے میدان میں پھر رہا تھا (جنگل میں )ایک روایت میں بسبسہا ہے معنی وہی ہے-سَبْطٌ - یاسَبُطٌ یاسُبُوْطٌ - نرم ہونا' لکنا'سیدھا ہونا' بیضد ہے جَعْدٌ کی یعنی گھونگھر -

سَبَاطُةٌ - بهت مونا ' كشاده مونا -

سَبَاطِ- بخار-

سُباط - ایک روی مہینہ ہے اسکو شباکا بھی کہتے ہیں' اگریزی فییر وری ہے-

سَبْطُ الْقَصَبِ - ( آنخضرت عَلِينَة کی صفت ہے ) یعنی آپ کا باز واور پنڈلی سیدھی اور درازتھی اس میں گرہ اورا ٹھاؤنہ تھا-

الْحُسَيْنُ سِبْطٌ مِنَ الْأَسْبَاطِ-حسين ايك امت ب

امتوں میں سے یعنی بھلائی اور نیکی میں ایک امت ہے یعنی امت کے برابر ہیں-

آسباط - حفرت اسحاق کی اولا دمیں ایسے تھے جیسے قبیلے حفرت اساعیل کی اولا دمیں - بعض نے کہا مطلب یہ ہے کہ امام حسین پنیمبروں کی اولا دمیں جیسے حضرت یعقوب کی اولا دمیں - بعض نے کہا سبط کہتے ہیں اولا دکی اولا دکو آخضرت کو معلوم ہوگیا تھا کہ آپ کی امت امام حسین کے ساتھ جیسا سلوک کر کی اسلئے تاکید ایدار شاد فر مایا کہ وہ میر ہے اولا دکی اولا د ہے اسکا خیال رکھنا مگر تقدیر الہی رکنییں سکتی آخضرت اولا دکی ساتھ یہ اولا د ہے اسکا خیال رکھنا مگر تقدیر الہی رکنییں سکتی آخضرت کے استھ یہ سلوک کیا کہ بے آب ودانہ بال بچوں سمیت شہید کیاانا لله سلوک کیا کہ بے آب ودانہ بال بچوں سمیت شہید کیاانا لله وانا المیه داجعون یہ مصیبت الی ہے کہا سکے یاد کرنے سے گرش ہوجاتا ہے۔

الْحُسَنُ وَالْحُسَنُ سِبْطا رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ حَسن اورا مام حسین آنخضرت کے دونکڑے ہیں یا آپ کی اولاد میں اولاد میں اللہ تعالیٰ برکت دیگا اورا یک بڑی امت ہو جائے گی ایبا ہی ہوا ہزار ہا سادات صحح النسب ان دونوں شاھز ادوں کی اولاد میں موجود ہیں اور یزید اور ابن زیاد کی اولاد نیا ہے ہوئی جسے گدھے کے سرے سینگ۔

اِنَّ اللَّهُ تَعَالَى غَضِبَ عَلَى سِبْطٍ مِنْ بَنِي اِسْوَائِيلَ فَمَسَخَهُمْ دَوَاتَّ-اللَّدَ تَعَالَى بَى اسرائِلَ كَ ايك قَيلِي پر غصه بوا تو ان كومنح كرك جانور (چوپايه) بنا ديا (بندرسور وغيره)-

گانت تضریب الیتیم یکون فی حجوها حتی می سیط - حضر اس کو الیتیم اور یشیط - حضرت عائشه جس میتیم کو پرورش کرتیں اس کو تعلیم اور تادیب کیلئے اتنا مارتیں کہ وہ فرش ہوجا تا (زمین پر گر پڑتا سیدھا ہوجا تا 'جوراستاد بر مہر پیرر ) -

اَتٰی سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالُ فَانِمًا - آنخضرتَ ایک قوم کے گہورے پر آئے (جہاں کوڑا کچرہ نجاست وغیرہ ڈال دیتے ہیں) آپ نے کھڑے رہ کر وہاں پیشاب کیا(اس لیے کہ

#### ان ط ق ال ال ال الكال الكال الكالم ال

دوردورتک تمام ملک میں برسے)-

إسْبَطَوَ - ليث كيا دراز هو كيا-

سَبع - سات ٔ ساتواں ہونا ٔ ساتواں حصہ لیما ٔ پھینکنا ' ڈرانا ' گالی دینا 'عیب بیان کرنا' دانت سے کاٹ کھانا' جرانا' ا چک لے جانا 'مصوت کردینا -

تسبیع - سات کونے کرنا 'سات باردهونا' سات رات عورت کے پاس رہنا' سات سو آ دمی پورے ہونا'ستر روپیہ یورے کرنا -

مُسَابَعَةٌ- گالیاں دینا'جماع کِرنا' کثرت جماع پر فخرکرنا-

سِبْعٌ - سات دن پیاسار ہے کے بعد پانی پر آنااُوٹیٹُ السَّبْعَ الْمَفَانِی - میں سات مثانی دیا گیا ( لینی
سورہ فاتحہ جس میں سات آیتیں ہیں ) مثانی اس کو اسلئے کہا کہ
ہر نماز میں مکرر لینی باربار پڑھی جاتی ہے دہرائی جاتی ہے 'بعض
نے کہااس وجہ سے کہوہ دو بارا تری' ایک بار مکہ میں اورا یک بار
مدینہ میں - بعض نے کہا سبع مثانی سے سات کمی سورتیں مراد
ہیں سورہ بقر سے کیکرسورہ تو بہتک -

لَیْفَانُ عَلَی قَلْبِیْ حَتّٰی اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ فِی الْیَوْمِ

سَبْعِیْنَ مَرَّةً - میرے دل پرغفلت چھاجاتی ہے (جس وقت

بال بچوں عورتوں کا خیال کرتا ہوں (ان کی طرف متوجہ ہوتا

ہوں) اور میں ایک دن میں سر باراستغفار کرتا ہوں (بات یہ
ہے کہ پغیرصا حب کا دل آئینہ سے زیادہ صاف اور نوراللی سے
کروش اور منور تھااییے صاف شفاف روش دل پر ذرائی بھی
کدورت آئے تو صاف معلوم ہوجاتی ہے آپ کے لیے یہی
غفلت گوایک لمحہ بھر کی ہوگناہ تھی پرہم گنہگاروں کے لیے چونکہ
ہمارے دل تیرہ وتاریک ہیں اور اس پرصد با داغ اور دھبے
گناہوں کے پڑے ہیں تو اس غفلت کی کدورت نمایاں نہیں
ہوتی - میلی داغدار چیز پراگر ذراسا دھبہ گئے تو وہ اپنے حال پر
ہوتی - میلی داغدار چیز پراگر ذراسا دھبہ گئے تو وہ اپنے حال پر
مربی ہے کیونکہ اس پرتو بڑے برے داغ گئے ہوئے ہیں یہ
ورت میں شار میں ہے)

نہار میں ہے کہ سبعیل اور سبعه اور سبعماته کا

بیٹے میں کپڑے یا بدن کے آلودہ ہو جانے کا خیال تھاایے موقع پر کھڑے کھڑے بیشاب کرنے میں کوئی قباحت نہیں 'بعض نے کہا آپ کے گھٹوں میں درد تھا جیسے دوسری روایت میں ہوتی اکٹوں بیٹے میں تکلیف ہوتی بعضوں نے کہا آپ کی پشت میں درد تھا اور عرب لوگ اس کا علاج کھڑے آپ کی پشت میں درد تھا اور عرب لوگ اس کا علاج کھڑے المبول قائما احصن للدبو کھڑے کھڑے بیشاب کرناد بر کو خوب روکے رہتا ہے اس میں سے ریاح وغیرہ صادر نہیں ہوتے'اس حدیث سے یہ بھی نکلا کہ پیشاب روکنا براہے کیونکہ آپ نے گھوڑے پر بی پیشاب کردیا اور دوسری جگہ جانیکا قصد نہیں کیا)۔

ساباط - حیت دار رسته دو دیواروں کے درمیان اور ایک شہر کا نام ہے وہاں کا حجام کوئی اس سے حجامت بنانے ندآتا تو بیش ہوگئی -

اَفُورَ غُ مِنْ حَجَّامِ سَامَاط-لِعنی ساباط کے حجام سے بھی زیادہ بے کاراور بے ثغل-

سِبَطُو - عالی حوصلہ بڑے بڑے کام کرنے والا کمبا آ دمی شیر جب حملہ کرنے کے وقت دراز ہو-

سِبَطُوٰی-انزاکرنازے چلنا-

اِنُ هِی قَرَّتُ وَدَرَّتُ وَاسْبَطَرَّتُ فَهُو لَهَا- اگر عورت خوش ہو کردودھ بہانے گے اور لمبی ہو جائے (دودھ پلانے کو) تو بچهای کو طے گا-

سُنِلَ عَنْ رَجُلِ آخَدَ مِنَ الذَّبِيْحَةِ شَيْنًا قَبْلَ آنُ تَسْبَطِرٌ فَقَالَ مَا آخَذُتُ مِنْهَا فَهُوَ مَنْنَةً -عطا ب يوجها كيا اگر ايک شخص نے جانور کو ذخ کرنے کے بعد اسکے لمب (شمنڈ ک) ہونے سے پہلے اس میں سے ایک پار چہ کاٹ لیا انہوں نے کہا وہ مردار ہے (کیونکہ زندہ جانور میں سے جو کلاا کاٹ لیا جائے وہ مردار ہوتا ہے تو جب تک ذخ کرنے کے بعد جان بالکل نکل نہ جائے اور شمنڈ اہوجائے اسوقت تک اس میں جا کوشت کا ٹایا اس کی کھال نکالنامنع ہے)۔

صَوْبُهُ مُسْبَطِرٌ - اس كى بارش كيلى اور دراز بو (يعنى

#### الكالمالة الاستال المالة المال

چارچاردن دوسری بیبیوں کے پاس رہوں گا)-سَبَّعَتْ سَلَیْمٌ یَوْمَ الْفَتْحِ-جس دن مکہ فتح ہوااس دن سلیم قبیلے نے اپنے سات سوآ دمی پور کے کر لئے-

آخلی مِنْ سَبْع - ابن عباس ہے ایک مسلہ پوچھا گیا انہوں نے کہا یہ تو سات مشکل مسلوں میں سے ایک مسلہ ہے یا عاد کی قوم کے سات را توں کی طرح سخت ہے یا حضرت پوسف کے زمانہ کی سات سالوں کی طرح دشوار ہے جب سات برس برابران کے زمانہ میں قبط ہوا تھا -

اِنَّهُ طَافَ بَالْبَيْتِ أُسْبُوْعًا- آپ نے خانہ کعبہ کاسات بارطواف کیا-

اُسْبُوْع - ایک ہفتہ تعنی سات دن کوبھی کہتے ہیں اس طرح

سُبُو ع ہے بعض نے کہا سُبُو ع جمع ہے سج یاسیع کی۔ اِذَا کَانَ یَوْمَ سُبُوْعِهِ۔ جب نکاح سے ساتواں دن ہو(یعنی نکاح کےسات دن بعد)۔

مَنْ لَهَا يَوْمَ السَّبْعِ يا يَوْمَ السَّبْعِ النَّهِ بَعِيرِ بری کو گلہ ہے اچک لے گیا جس زمانہ میں آنخضرت پغیر ہوئے لیکن گڈریے نے (چرواہے) دہ بری اس کے منہ سے چین لی تب بھیڑیا کہ کو لگا) بھلا جمدن درندہ اس کا نگھبان ہوگا اس دن اس کو کون بچائے گا (یعنی جب فتنوں کے وقت لوگ مال اسباب چھوڑ کر بھاگ جا میں گے بکریاں بھی بن وارث پھریں گی اس وقت درندہ یعنی بھیڑیا ہی ان کا نگھبان ہوگا مزے سے ان کو چٹ کریگا) کیا حشر کے میدان میں اس کا کون نگھیان ہوگا۔

سَبْع - بفتحہ سین وسکون ب وہ مقام جہاں قیامت کے دن سب حشر کئے جائیں گے-

نَهٰی عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ-آنخفرتَّ نے درندول کی کھالوں سے منع فر مایا (یعنی ان کے پہننے سے کیونکہ میتکمراور

ذکر قرآن وحدیث میں متعدد مقاموں میں آیا ہے اس سے عدد مقصود نہیں ہے بلکہ صرف تحرار اور کثرت مراد ہے جیسے اُنہتُ سبع سَنابِلُ اس نے سات بالیاں اگائیں اور اِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِیْنَ مَّرَةً اور اگران کے لیے ستر بار استغفار کر ئے اور الُّسُحنَة مُ بِعَشُو اَمْثَا لِهَا اِلٰی سَبْیعِ مَأْتِهُ ایک نیکی کا تواب وس الْکُحنَته بِعَشُو اَمْثَا لِهَا اِلٰی سَبْیعِ مَأْتِهُ ایک نیکی کا تواب وس الْکُحنَته بِعَشُو اَمْثَا لِهَا اِلٰی سَبْیعِ مَأْتِهُ ایک نیکی کا تواب وس الله کا ایک تحص نے ایک اعرابی کوایک روبید دیاس نے کہا سَبَّعَ اللّهُ لَكَ اللّه جُورُ اللّه تعالیٰ جَم کودونا بدلہ دے۔

لِلْبِكُوِ سَبْعٌ وَّلِلَيِّبِ فَلَاثٌ - كوارى عورت جس سے آدى نئ شادى كر ہے تواس كے پاس سات دن تك رہاور شوہر ديدہ عورت ہے اگرنئ شادى كر ہے تواس كے پاس تين دن تك رہے (اس كے بعد پھر ہر ايك جورد كے پاس بارى بارى رہے) -

اِنْ شِنْتِ سَبَعْتُ عِنْدَكِ ثُمَّ سَبَعْتُ عِنْدَ سَائِلِهِ

نِسَائِی وَ اِنْ شِنْتِ فَلَّثُتُ ثُمَّ دُرْتُ - (آنخفرت عَلِینَ نَے

جب ہوی ام سلمہ سے نکاح کیا تو ان سے فرمایا) اگر تو چاہتی
ہوتو میں سات دن تک تیرے پاس رہتا ہوں پھر باقی عورتوں
کے پاس بھی سات سات دن رہوں گا اور اگر تو تین دن رہنا
پیند کرتی ہے (جو تیراحق ہے کیونکہ وہ شوہر دیدہ تھیں) تو میں
نین دن تیرے پاس رہر پھر سب عورتوں کا دورہ کرونگا (باری
باری ایک ایک دن سب کے پاس رہونگا (مطلب یہ ہے کہ تین
دن تیرے پاس رہنا ہے تو تیراحق ہے کیونکہ تھے سے نئی شادی
کی ہے اور تو ثیبہ ہے (شوہر دیدہ) اس رہمی میں تھے کو ذیل کرنا
نہیں چاہتا اگر تو چاہتی ہے کہ میں سات دن تک تیرے پاس
ہوگا ایک حالت میں جب ثیب عورت اپنے حق سے زیادہ چا ہوگا ایک حالت میں جب ثیب عورت اپنے حق سے زیادہ چا ہوگا ایک حالت میں جب ثیب عورت اپنے حق سے زیادہ چا ہوگا ایک حالت میں جب ثیب عورت اپنے حق سے زیادہ چا ہوگا تین دن کا استحقاق اس کا باطل ہوجا تا ہے کیونکہ اگرتین دن کا حق اس صورت میں باتی رہتا تو آنخضرت یوں فرماتے میں
حق اس صورت میں باتی رہتا تو آنخضرت یوں فرماتے میں

اس صدیث کاصحح مفہوم ہیہ ہے کہزول مینٹ کے بعدامن وامان کا بی عالم ہوگا کہ شیراور بکری ( بعنی درندے اور چو پائے ) ایک ساتھ رہیں گے اور درندے جانوروں کو کوئی نقصان نہیں پنچا کیں گے۔ یہی مفہوم دیگر صحح احادیث سے ثابت ہے۔تفصیل کے لیے ملاحظہ ہوراقم کی کتاب' قیامت کی نشانیاں' (م)

#### الكالم المال المال المال الكالم المال الكالم المال الم

غرور والوں کالباس ہے بعض نے اس صدیث سے یہ نکالا ہے کہ حرام جانور کی کھال دباغت سے پاک نہیں ہوتی لکین امام شافعیؓ کے نزد کیک سب کھالیں دباغت سے پاک ہوجاتی ہے سواکتے اور سور کے اور امام ابوصنیفہ کے نزد کیک کتے کی بھی کھال دباغت سے پاک ہوجاتی ہے صرف سور کی کھال پاک نہیں ہوتی (حالانکہ سور کی کھال علیحدہ ہی نہیں ہوسکتی ) اور اہل حدیث کے نزد کیک سب کھالیں دباغت سے پاک ہوجاتی ہیں اور کی کا استثنا انہوں نے نہیں کیا جیسے دوسری حدیث میں ہے اور کسی کا استثنا انہوں نے نہیں کیا جیسے دوسری حدیث میں ہے ایما اھاب دبغ فقد طهر –

نهی عَنْ اکْلِ کُلِّ دِیْ نَابِ مِّنَ السِّبَاعِآنخضرت عَلِی فَ ہردانت والے درندگ کا گوشت کھانے
سے منع فرمایا (جیسے بلی کتاشیر بھیٹریا چیتا ریچھ لومڑی بور بچیٹرس
وغیرہ) اور بعضول نے کہالومڑی اور بجو درندوں میں نہیں ہے تو
و مطال ہیں۔

سِبَاع - جماع کو کہتے ہیں۔بعض نے کہا کثرت جماع ۔ -

نهی عن السّباع - آ مخضرت علی کارت جماع پر فخر کرنے ہے منع فر مایا (جسے بعض پر قو فوں کی عادت ہوتی ہے گئی سے بیان کرتے ہیں کہ میں ایک رات میں دس بار جماع کرسکتا ہوں یا میں نے صد ہا عورتوں سے صحبت کی ہے بعضوں نے کہا سباع سے یہاں مرادگالی گلوچ کرنا ہے یہ سبّع فُلانًا سے ماخوز ہے جب اس کا عیب بیان کرے اس کو مراکہ ۔

سَبیْع - ایک محلّه کا نام ہے کوفہ میں جومنسوب ہے بنی سبیج کے قبیلے کی طرف وہ ایک شاخ ہے ہمدان کی -

صَلَّى لِسُبُوْعِهِ - آپ نے سات چکروں کے بعد نماز پڑھی (یعنی دوگانہ طواف اداکیا) -

أُنْزِلَ الْقُرْانُ عَلَى سَبْعَةِ آخُرُفٍ- قرآن سات

طرح پراتارا گیا (عرب کے ہر قبیلے کی بولی کے موافق یعنی کیفیت تلفظ میں سے سات طرح سے جو اختلافات ہیں ان سب کے موافق قبی ان طرح سے جو اختلافات یہ ہیں ادغام 'رک ادغام 'قیم 'رقیق'امالا مرتبین - بعض نے کہاسات طرح سے عرب کے سات قبیلے مراد ہیں بعض نے کہا سات قراتیں مراد ہیں'اور بیا ختلاف اس وجہ سے ہوا کہ حضرت جرئیل جب قرآن کا دور آنخضرت کے ساتھ کرتے تو بھی کسی طرح سے برقیمی کسی طرح سے برقیمی کسی طرح ہے۔

فَلَقِیهُ فِی السَّمَاءِ السَّابِعَةِ- آنخفرت حفرت ابراہیم سے ساتویں آسان میں ملے (یعنی شب معراج میں ایک روایت میں چھٹا آسان ندکور ہے شایدراوی کو مہوبوایا حضرت ابراہیم چھٹا آسان سے ساتویں پر چڑھ گئے ہوں گئیا معراج کئی بار ہوا ہے تو ایک بار چھٹے آسان ملے ایک بار ساتویں آسان ر-

فَكُمْ يَقُمْ بِنَا حَتْى سَبْعٌ-آنخضرتَّ نے ہم لوگوں كو تراوت كى نمازنہيں پڑھائى يہاں تك كەرمضان كےسات دن رہ گئے (اس حدیث میں چھٹی رات سے پچپیویں شب اور پانچویں سے چھپیویں شب اور چوتھی سےستائیسویں شب اور تیسری سے اٹھائیسویں شب مراد ہے گویا مہینہ کے آخر سے حیاب شروع كیا-

سَازِیْدُ عَلَی السَّبِعِیْنَ - (الله تعالیٰ نے تو یوں فرمایا ہے تو منافقوں کے واسطے ستر بار استغفار کرے گا تو بھی الله تعالے ان کونہیں بخشنے کا) اب میں ستر بار سے زیادہ استغفار کروں گا-

ھُمْ سَبُعُوْنَ اَلْفًا لَا يَكُتَوُونَ - جولوگ بہشت ميں بے حساب جائيں گے وہ ستر ہزار آ دمی ہیں (میری امت کے ان کی صفت یہ ہے کہ) نہ داغ دیتے ہیں نہ منتر کرتے ہیں ہر بیاری میں اپنے مالک پر بجروسہ کرتے ہیں ای سے صحت کی دعا کرتے ہیں دواوعلاج پران کا اعتا دنییں ہے گود دااورعلاج کرتا جائز ہے مگر دوااورعلاج کو بذاتہ موثر نہ بجھنا چاہیے بلکہ اللہ تعالی کا حکم ہوگا تو دواا ثر کرے گی ور نہ الٹا اثر ہوگا - از قضا سرکنگہیں

# لكاسك الساحات ال المال ا

صفرا فزوز-روغن بادام خشکی می نمود کیمار کرنے والا اور چنگا کرنے والا پروردگار ہی ہے دوسرا کوئی نہیں-

فَاِذَ سَوَادٌ عَظِیْمٌ وَ مَعَهُمْ سَبُعُونَ ٱلْفِاً-ایکاایک بی ایک بری جماعت دکھلائی دی اس کے ساتھ ستر ہزار آ دمی ہوں گے۔

وَمَعَ هُو ٌ لَاءِ سَنْعُوْنَ الْفًا قَدْاً مَّهُمْ - ان كَساته سر ہزار آ دى اور ہوں گے جوان كے آ گے ہوں گے -

اَلُكُبَا بِئِرُ سَبُعْ - كبيره گناه سات ہيں جو بہت بخت گناه ہيں وہ سات ہيں چونکه ابن عباس رضی الله عنہ سے مروی ہے کہ کبيره گناه ستر کے قريب ہيں-

مَنْ صَامَ فِي سَبِيلِ اللهِ بَا عَدَ اللهُ وَجُهَهُ مِنَ النَّادِ سَبْعِيْنَ خَوِيْفًا - جَوْخُصُ الله كَل راه مِن (يعنى جهاد كى حالت مِن ) روزه ركھ تو الله تعالى اس كے منہ كو دوز خ سے سر برس كى راه پر دوركر دے گا (عرب ميں سركا لفظ مبالغہ كے ليے آتا ہے اس سے عدد مقصود نہيں ہوتا 'جهاد كے سفر ميں اگر آدمى كو طاقت ہو اور دشن سے مقابلہ كرنے ميں كوئى تكليف روز كى وجہ سے نہ ہوتو روزه ركھنے ميں قباحت نہيں ) - روز نے كى گہرائى عمق سر

طُوَّقَهُ اللَّهُ مِنْ سَبْعِ أَرْ ضِيْنَ - الله تعالى اس كو ساتوں زمین كا طوق پہنائے گا معلوم ہوا زمینیں بھى سات بیں-

آنَّ اللَّهُ خَلَقَ سَبْعَ اَزُ ضِيْنَ فِي كُلِّ اَدُضِ آدَمُ کَآدَمِکُمُ الْخُ-(ابن عباس نے کہا) الله تعالے نے سات زمینیں پیدا کی ہیں ہرا کی زمین میں ایک آ دم ہیں تمھارے آ دم کی طرح اور ایک نوح ہیں تمہارے نوح کی طرح ایک ابراہیم ہیں تمہارے ابراہیم کی طرح ایک پیغیر ہیں تمھارے پیغیر کی طرح (بیاٹر ابن عباس سے موقو فاضیح ہے اس کا بیمطلب نہیں ہے کہ اور زمینوں کے آخری پیغیر درجہ اور مرتبہ میں ہمارے

آخری پیغیبر کے برابر ہیں بلکہ مطلب یہ ہے کہ ان زمینوں میں بھی ایک آخری پیغیبر ہیں ابن کثیر نے کہا اس قتم کے اقوال جب تک ان کی سند معصوم یعنی پیغیبر سے سیح نہ ہو وہ ماننے کے قابل نہیں ہیں۔ بعض نے کہا ابن عباس نے شاید یہ مضمون اسرائیلی لوگوں سے یا اسرائیلی کتابوں سے حاصل کیا )۔

رین سوئی کی مایدی کا در این مایدی کا در خوا مول کا کا در غلامول کے اور غلامول کے کا در غلامول کو کتنے بارمواف کریں فرمایا ) ستر بار (ہرروز) -

اُنْتُمْ تُبِتَمُّوْنَ سَبْعِیْنَ اُمَّةً اَنْتُمْ خَیْرُهَا-تم سر امتول میں اخیرامت ہوسر کا شارتم پر پورا ہوا اور تم سب میں بہتر ہو-حُرِّمَ مِنَ النِسَبِ سَبْعٌ - خون کے سات رشتے حرام کئے (ان سے نکاح حرام ہے مال بیٹی 'بہن کھوپھی' خالہ' بھیجی بھائی )-

وَمِنَ الصِّهْرِ سَبْعٌ - اور نکاحی (دامادی) کے رشتے (یعنی سسرالی) بھی سات حرام ہیں (ساس بہؤباپ کی جورد 'جورد کی بٹی اس کی بہن کھو پھی 'خالہ) -

فَکَانَّهُمَا کَفَّا سَنْع - یہ تھلیاں گویا دُرندے کی متھلیاں بیں (جس پررنگ نہیں ہوتا یہ آپ نے اس عورت سے فرمایا جو مردوں کی طرح متھلیاں صاف رکھتی تھی ان پر مہندی وغیرہ نہیں لگاتی تھی معلوم ہوا عورت کو ہاتھ پاؤں میں مہندی لگانا زیب وزنیت سے رہنا بہتر ہے۔

لِيَتَحَرَّ هَا فِي السَّبْعُ الْأَ وَاحِرِ - شب قدر كورمضان كي اخيرسات راتول مين دُهوندُ ھے-

وَلَغُنَتِیْ تَبُلُغُ السَّابِعَ مِنَ الْوَرٰی-میری العنت خلق کی طرف سے ساتویں حاکم پر ہوگی (ساتواں حاکم اس امت میں برید پلید تھا امام حن پانچوایں حاکم تھے معاویہ چھے 'بزید ساتواں' ایک روایت میں من المولد ہے یعنی اس کی اولاد تک لعنت کا اثر ہوگا)۔

سُبُو عُ - پورا ہونا 'لمباہونا 'کشادہ ہونا 'جھکنا 'ملنا -تَسْبِيغُ - بچيرًا دينا بال نگلنے كے بعد-

## الكاركات المال المال المالك ال

أَسْبِقُ-آ كَ برُه حِانا عَالبِآ نا 'بلند درجه ہونا-

تَسبيق- كيا بيه جننا-

مُسبوق - وہ فخض جوامام کے ساتھ ایک رکعت یا زیادہ ہو جانے کے بعد شریک ہو-

> اِنْسِبَاقٌ - بن سوچ ایک بات منه پر آجانا -مُسابَقَةٌ اورسِبَاقٌ - آگے بڑھنے کی شرط کرنا -

لَا سَبْقَ إِلَّا فِي خُفٍّ أَوْحَا فِرِ أَوْ نِصُلٍ- آگ برصنے کی شرط تین چیزول میں درست ہے اونٹ اور گھوڑ ہے اور تیریں (اب تیرکے قائم مقام بندوق اور توب ہے مسلمان بہادری میں دوسری قوموں سے منہیں ہیں کین بے علمی اور نا ا تفاقی اور جہالت اور عیاشی کی وجہ سے مغلوب اور تیاہ ہور ہے ہیں- دوسری قومول نے علوم اور معارف میں ترقی کی اور آلات ایسے بنائے جن کومسلمان بنانانہیں جانتے اور آپس میں ا یک دوسرے کے ہمدر داور معین اور مدد گارر ہے۔مسلمان ادھر تو جاہل مم علم دوسرے ایک کے ایک دشن 'جب مسلمانوں کی الی سقیم حالت ہوتو صرف بہادری کیا کام آسکتی ہے۔ ہرقوم کی دنیاوی اور دینی ترقی تعلیم اور در تی اخلاق پرموتوف ہے۔ جب مسلمان تعلیم کوعام نہیں کریں گے اور ہرایک فردان کا خواہ مرد ہو یاعورت علم حاصل کرنے کی کوشش نہ کرے گا اور اس کے بعد اینے اخلاق کوشریعت محمدی کے مطابق درست نہ کرے گا جب تک بھی ذلت اور کبت کے قعر ہے با ہرنہیں نکلیں گے- ایک خلیفہ مسلمانوں کا کبوتر بازی کر رہاتھا اس وقت ایک شخص نے جس كوخدا كا ذرنه قلااس مديث ميں اتنااور برُ هاديااو جناح يا یرندے کے پنکھ میں لینی کس کا کبوتر آ گے بڑھ جاتا ہے اور بلند یروازی کرتا ہے اس کا مطلب پیرتھا کہ خلیفہ خوش ہوا یہے ہی مر دو دول نے دین خراب کیااور دینا داریا دشاہوں اور رئیسوں کی خوشامد کے لیے ان کوغلط مسئلے بتا کر گمراہ کیالاحول و لاقو ۃ الا یا للہ- طبی نے کہا اونٹ اور گھوڑوں کی طرح گد ہوں' خچروں' ہاتھیوں میں بھی شرط کر سکتے ہیں۔

مَنْ أَدْ خَلَ فَوَ سَّا بَيْنَ فَرَسَيْنِ فَإِنْ كَانَ يُوْمِنُ أَنْ يَسْبِقَ فَلَا خَيْرَ فِيْهِ - جَلْخُص نِ الكِ مُحورُ التيمر الشرط ك

اِسْبَاعٌ - بوراكرنا -رَجَلَهُ بِالْحَرُ بَهِ فَتَقَعُ فِي تَرُ قُوْ تِه تَحْتَ تَسْبِغَةِ الْبَيْضَةِ - آنخَفرت عَلِيلًا نَهِ مَصارالِ بن خلف پر مارااس كى بسلى بريزا خودكي يله كي فيح -

۔ تُسْبِغَه - وہ جوخود کے ساتھ لککتا رہتا ہے گردن اور گریبان بچانے کے لئے -

اِنَّ زُرَدَتَیْنِ مِنُ زَرَدِ التَّسْبِغَةِ نَشِبَنَا فِی خَدِّ النَّسْبِغَةِ نَشِبَنَا فِی خَدِّ النَّبِی مَالِیُ پُومَ اُحُدِ-دوطقے تسبغہ کے احدے دن آپ کے رخسارے میں گس گئے (کیونکہ آپ ایک گڑے میں گر پڑے تھے اوپر سے ابن قمیہ ملعون نے پھر مارے اور اپنے نزد کی یہ سمجھا کہ میں نے آنخضرت کا کام تمام کردیا)۔

کان اسم دِرْع النَّبِي عَلَيْكَ دُو السَّبُوْع - النَّبِي عَلَيْكَ دُو السَّبُوْع - آخضرت كى زره كانام ذوالسوغ تها يعنى پورى اور كشاده - انْ جَاءَ تُ به سَابِعَ الأ لِيُتَنْن - اگراس ورت كا يچه پور ـ سرين والا (برگوشت الجمر \_ بوئے) پيدا ہوا - اسْبِعُو الْلْيَتِيْم فِي النَّفَقَة - يَتِيم پراچهى طرح فراغت كرا تحت مَرْج كرو (اس كونكى مِيں مت ركھو) -

ٱسْبِغُوالْوُصُوءَ - وضوكو بورا كرو (ہر ايك عضوكو اچھى طرح تين بار دھوؤ) -

اِسْبَاعُ الْوُضُوءَ فِي الْمَكَارَهِ- تَكَلَيف كَ وَتَوْل (مثلا سردى بوا) مين وضوكو بوراكرنا -

أَسُبِغِ الْوَّضُوْءَ وَحَلِلْ بَيْنَ الْاصَابِعِ-وضوكو بوراكر اورانگليول مِس خلال كرو-

و آسْبَغَهٔ - اورخوب کمی ہوکر ( دودھ بھرنے سے اورکو کہیں بوئی خوب کہا کر مطلب یہ کہ خوب عاق چست بہاری بھر کم بن کراس کوروندیں گے۔

اَسْمِعْ عَلَیْنَا نِعَمَكَ-اپی نعتیں ہم پر پوری کر-الْحُمْدُ لِلَّهِ سَا بِعِ النِّعَمِ-ساری تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جونعتوں کا پورا کرنے والا ہے-رَجُلٌ سَبُغٌ- پوری زرہ پہنے ہوئے ایک مرد-سَبُغَه - سُٹادگی فراغت-

## لكَارَا لَا لَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

دوگور و سیس شریک کیا اگر اس کو به یقین ہے کہ به گھوڑا ان دونوں ہے آگے بڑھ جائے گا جب تو بہتر نہیں (اگریہ یقین نہیں تو شرط جائز ہے اس تیسر ہے شخص کو محلل کہتے ہیں لیعنی شرط کو حلال کردینے والا – بات بیہ ہے کہ شرط کاروپیدا گرتما شامیں دینا کظہرا کیں یا ایک طرف ہے شرط ہوتب تو بالکل درست ہے اور اگر دونوں طرف ہے شرط ہوتب تو بالکل درست نہیں اب اگر محلل آگے بڑھ گیا اور دونوں شرط کرنے والے اس کے پیچھے تو محلل شرط کا روپیہ لے لے گا اور اگر شرط کرنے والا ساتھ آئے بھر دوسرا شرط کرنے والا آیا تو جو آگے آئے وہ دونوں شرط کا روپیہ لے لے گا کے اور اگر شینوں برابر آئے تو کسی کو پچھیس سلے گا ۔)

گے اور اگر شینوں برابر آئے تو کسی کو پچھیس سلے گا ۔)

و حَازَ فَیْهَا سَبْقًا ۔ وہ اس امریس بڑھ گیا ۔

مِنْ كَلِمَا تِهِ لَمْ يُسْبَقُ إِلَيْهَا-يداس كا كلام باس سے پہلے کی نے ایسا كلام نہیں كيا-

اِنَّهُ أَمَرَ بِا جُرَاءِ الْحَيْلِ وَسَبَقَهَا ثَلَثَةَ اَعُدُقٍ مِّنُ الْكَثِ الْمَكَاثِ الْحَيْلِ وَسَبَقَهَا ثَلَثَةَ اَعُدُقٍ مِّنُ ثَلَاثِ نَخْلَاتٍ - آنخضرت فَ طُورُ عدورُ النَّ كاحَكُم ويااور جوكونى آك بره جائے اس كو مجور كے تين خوشے درخت دلائے-

تَسْبِیْق - کے معنے دونوں آئے ہیں یعنی آگے بڑھنے کا روپید ینا'اورلینا -

اِسْتَقِیمُوْ افَقَدُ سَبَقَتُمْ یا سَبِقْتُمْ سَبْقًا بَعِیدًا - ویکھو سیدھی راہ پررہوخوب جےرہوئم بہت آ گے بڑھ گئے ہویالوگ تم ہے بہت آ گے بڑھ گئے ہویالوگ تم ہے بہت آ گے بڑھ گئے ہویالول تو بس گمراہ ہوئے طبی نے کہا بیآ پ نے قرآن کے قاربوں سے فر مایا سیدھی راہ پر جے رہولیعنی اخلاص کے ساتھ قرآن پڑھواس کی تلاوت کرواگر دانے بائیس مڑو گے یعنی لوگوں کو دکھانے اور سانے ان سے تعریف کرانے کے لیے تو رعایا میں گرفتار ہو گے وثرک اصغر ہے پھراییا نہ ہو گمراہ ہو جاؤ لیعنی شرک اکبر میں پڑ جاؤ -

سَبَقَ الْفُرْثُ وَالدَّمَ- وہ تو گوبر اور خون سب سے آگے بوھ گیا ( یعنی جلدی سے تیزی کے ساتھ شکاری جانور آگے ہو ھاگیا ( کیاری جانور

کے پارہوگیا نداس میں خون لگانہ گو برمطلب یہ ہے کہ یہ خارجی مردود دین سے ایسے باہر ہوجا کیں جن میں دین وایمان کا ذرا اثر بھی نہیں رہے گا-مسلمانوں دیکھوغور کرو باوجود کہ خارجی بڑے نمازی متقی پر ہیز گار تنجد گذار سے رات دن قرآن کی حلاوت کرنے والے سے مگرآ تخضرت نے ان کے حق میں یہ فرایا کہ دین کا ذراسا بھی نشان ان میں نہ ہوگا کیا معنی اللہ اور مرول کی محبت سے بے بہرہ ہو نگے جس پر ایمان کا مدار ہے اور رسول اللہ کے جانشین کی دشمنی پر کمر باندھیں گے دوسرے مسلمانوں کو ذرہ ذرہ می بات پر کا فر بنا کر ان کو مار نے اور قمل کرنے کے لیے مستعد ہوں گے پھر یہ تقوی اور پر ہیز گاری سے کے کارہوگی )۔

فَی سُبِقُ عَلَیْهِ الْکِتَابُ - پھراللہ کی تقدیراس پرغالب آتی ہے-

فَتُسْبِقُ شَهَادَتُهُ يَمِینَهُ وَيَمِینُهُ شَهَادَتَهُ اس کی گوائی سے پہلے ہوگی مطلب یہ ہے کہاں کو دین کی کچھ پرواہ نہ ہوگی گوائی دین اور قتم کھانے پر ایسا مستعد ہوگا کہ اس کو یہ بھی یاد نہ رہے گا پہلے قتم کھائے تھی پہلے گوائی دی گئے ہوتی کھائے گا بھی پہلے گوائی دے گا پھوشے کھائے گا بھی پہلے گوائی دے گا پھوشے کھائے گا اس کو کسی سال میں پچھ باک نہیں ہوگا۔ مسبقت دی خصیتی غضیتی ۔ میری رحمت میرے غصے سبقت دی خرق ہے (کیونکہ رحمت تو عام ہے مومن کا فرمقی گہنگار سب پر ہے اور غضب خاص خاص اور گوں پر ہے)۔

سَبَقَكَ بِهَا عُكَاشَهُ تَجْهِ سے پہلے عکاشہ نے یہ مرتبہ عاصل کرلیا ( کَتِے ہیں دوسرافخص اس مرتبہ کا نہ تھا اور آپ کو صاف کہنا برامعلوم ہوا تو یوں گول گول فر مایا 'بعض نے کہا وہ دوسرا شخص منا فق تھا مگر سے تجھنہیں ہے کیونکہ دوسری روایت میں ہے کہ دوسر شخص سعد بن عبادہ تھے )-

فَذٰلِكَ الَّذِي سَبَقَتُ لَهُ مِنَ اللَّهِ سَوَابِقُ - يَهِي وَ وَحَضَ ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آگے ہے التجھے مرتبے رکھے ہیں۔

نَحْنُ السَّابِقُوْنَ اِلْاخِرُوْنَ- ہم ہی آگے بڑھنے

## ف ط ظ ئ ف ن ق ال ال ال و ع ى الكالم المنافذ في المنافذ

والے اور پیچھے آنے والے ہیں ( یعنی دنیا میں دوسری امتوں کے بعد آئے اور آخرت میں ان سے آگے برطنے والے ہیں)-

سَبَقَ فُقَرَ اوُ هُمْ - مهاجرین میں جو محتاج ہیں وہ مالداروں سے (فضلیت میں) بڑھ گئے ہیں (یعنی نقر کی فضیلت میں جوالی خاص امر ہے اس کا معطلب بینہیں ہے کہ ہوفقیر کو ہرغنی پر فضیلت مطلقہ من کل الوجوہ حاصل ہے ورنہ ہر فقیر حضرت عثمان یا عبد الرحمٰن بن عوف یا طلحہ یا زبیر ہے افضل ہوگا جو بہت مالدار تھے)۔

سَا بِقَةُ الْحَاجِ - آنخضرت كَل اوْمُنى عضباء كالقب ها) . لَا تَسْبِقُنِي بِآمِيْن - (آپ مجھ سے پہلے سورہ فاتحہ نہ پڑھ لیا کیجئے تا کہ میری اور آپ کی ایمن ساتھ ہوا کرے) آپ امین مجھ سے پہلے نہ کہو-

سَبَقْ - وہ مال جوآ گے بڑھنے والے کودیا جاتا ہے-اب عرف میں کتاب کا ایک حصہ جواستا دکوساتے ہیں-

اِنَّ اللَّهُ يَسْبِقُ بَيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ كَمَا يُسْبَقُ بَيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ كَمَا يُسْبَقُ بَيْنَ الْخَيْلِ يَوْمَ الرِّهانِ - الله تعالى قيامت كردن مومنوں ميں شرط كرائے گا (كون آ گے بہشت ميں بَنْ جاتا ہے) جيسے گور روڑ كردن گور وں ميں شرط كى جاتى ہے-

اکسَّبْقَهُ الْحَنَّهُ وَالْعَایَهُ اکنَّارُ - آگے برصے کے لیے بہشت ہے (اس طرف لوگ جلدی سے بردھنا چاہیں گے )اور پیچھے رہنے کی انتہا دوزخ ہیں جانے والوں کے اخیر میں رہول جہاں تک دوزخ سے بچوں وی غنیمت ہے)-

وَالْجَنَّةُ سَبَقَتْهُ - بهشت اسے آگے بڑھی -سَابِقُ - ایک شخص کانام ہے -

سَابِقُ الْحَاجِّ- جو قافلہ سے آ گے بڑھ جائے ان کے ساتھ نہ چکے-

سَبْكٌ - گلانا' سانچه میں ڈالناجیسے تَسْبِیْكٌ ہے-

سَبِیْگۂ - گلا ہوا نکرا چاندی یا سونے کا جو قالب میں ڈالا گیا ہواس کی جمع سبائک ہے-

لُوْ شِنْتُ لَمَلَاتُ الرِّحَابَ صَلَائِقَ وَسَوَابِكَ-الرَّ میں چاہوں تو ہانڈی کوطوان کے گوشت اور میدہ کی چپاتیوں سے جردوں-

سَبَائِكَ - چِهناہوا آٹا'لینی میدہ جس کوعرب لوگ حواری کہتے ہیں اور سبائک باریک چپاتیوں (مانڈوں) کو بھی کہتے ہیں -

سَبِلُ - گالی دینا النکنا مچھوڑ دینا -

تَسْبِيلٌ - الله كى راه ميس دينا-إسْبَالٌ - لئكا نا حِصورُ دينا - برسنا 'بهت با تيس كرنا -سَبَلٌ - منه جوائهمي زمين پرنه يهچا هو-سَبِيلٌ - راه 'رسته-

فِیْ سَینُلِ اللهِ - الله کی راه میں ہو- نیک کام کو جوخدا کی رضامندی اور اس کے تقرب کے لیے کیا جائے فرض ہو یانفل اس کو مبیل اللہ کہدیجتے ہیں مگرا کثر اس کا استعال جہاد کے لیے معالمہ ہے۔

إَبْنُ السّبيل-مافر-

حَرِيْمُ الْبَيْرِ اَرْبَعُوْنَ ذِرَاعًا مِنْ حَوَا لَيْهَا لِآنِ الْإِبِلِ
وَالْغَنَمِ وَابْنُ السَّبِيْلِ اَوَّلُ شَادِبٍ مِّنِهَا- كُوے كَ
اطراف كا هيره چاليس باتھ ہے چاروں طرف (يعني ہرطرف
دس ہاتھ ) بكريوں اوراونؤں كو پائى پلانے كے ليے اور مسافر ادھر
سب سے پہلے اس میں سے چنے والا ہے (یعنی جو مسافر ادھر
سے گذرے اس كو اس میں سے پانى لينے كاحق ہے كو يں كا
مالك اس كو پانى چنے سے روكن نہيں سكتا اى طرح اپنے جانوركو
بلانے ہے)-

فَاِذَا الْآرْضُ عِنْدَ اَسْبُلِهٰ- اس کے رستوں پر نا گاہ زمین نمودار ہوئی-

اَسْبُلٌّ - جمع ہے سبیل کی جب وہ مونث ہواگر مذکر ہوتو ہ

اِخْبِسُ اَصْلَهَا وَ سَبِّلُ فَمَوْتَهَا - آ تَخْفَرت كَ فَ حضرت عمر سے فرمایا جب انہوں نے اپنا باغ وقف کرنا چاہا تو ایبا کر باغ کی ملکیت کوتو قائم رکھ (تواس کا مالک بنارہ اوراس

ہے ذلیل کرے گا)۔

سَبَلَه - لِنُكَ ہوئے كِبڑے جِسے دَسَلَه اور نَشَره بَمْعَیٰ مُرْسَلَه اور مَنْشُورَه بعض نے کہاسَبلَه ایک موٹا كپڑا ہے جو كتان كے چورے سے بنایا جاتا ہے-

دَخَلْتُ عَلَى الْحَجَّاجِ وَ عَلَيْهِ ثِيَابٌ سَبَلَةٌ - مِين حَاجَ ظالم كے پاس میاوہ لئکتے ہوئے كبڑے پہنے تھا (جیسے اہل اسراف كى حالت ہوتى ہے ) -

اِنَّهٔ کَانَ وَافِوَا لَسَّبَلَةِ - اس کی مونچھ کے بال بہت سے - اس کی جمع سِبَالٌ آئی ہے 'ہروی نے کہا سبلہ وہ بال جو ینچ کے جڑے کے سلے ہوتے ہیں 'سبلہ داڑھی کے سامنے کے حصے کواور جوداڑھی سینہ پائٹتی ہواس کو بھی کہتے ہیں۔

عَلَيْهِ شُعَيْرَاتٌ مِثْلُ سَبَالَةِ السِّنَّوْرِ-اس پر بلی کی مونچھ کی طرح چھوٹے چھوٹے بال تھے۔

اَسْقِنَا غَیْثًا سَابِلًا- ہم کو بہت برسنے والے ابر سے پانی پلا-عرب لوگ کہتے ہیں اَسْبَلَ الْمَطَنُ بیندخوب زور کا برسا-

أَسْبَلَ الدَّمْعُ-آ نـوخوب بهر-سَبَلُ -اسم ہےاس کا لینی خوب بر سنے والا-فَجَا دَ بِالْمَاءِ جَوْنِیْ لَدُ سَبَلٌ - پانی کی شاوت کی ایک گالے ابر نے جس نے خوب یانی برسایا -

لَا تُسْلِمُ فِنْ قَرَاحِ حَتْى يُسْبِلَ- عَالَى زمين ميں (جہاں زراعت تيار نه ہو) تا سلم مت كريہاں تك كه كھيت بالياں نكالے-سَبَلَ بمعن سنبل (بالى كى) ہے-

اِشْتَدَّ غَضَبُ اللهِ عَلَى رَجُلِ يَقْتُلُهُ رَسُوْلُ اللهِ فِي سَبِيْلِ اللهِ -الله كارسول سَبِيْلِ اللهِ -الله كارسول الله كارسول الله كاراه ميں (جهاد ميں) مارے (كيونكه اس نے يغيبر سے مقابلہ كيا - اب اگر پغيبركى كو حديا قصاص ميں قتل كر يتو وه اس حديث ميں داخل نه ہوگا) -

خُدُو اعَنِی قَدُ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلًا - مجھ سے اللہ تعالیٰ کے علم حاصل کرواس نے عورتوں کے لیے ایک راہ نکال دی (جس کا وعدہ اس آیت میں کیا تھا آو یہ نجعک الله که تُنهُ لَهُنَّ

کا میوہ اللہ کی راہ میں وقف کرد نے ہرایک محتاج شخص اس کو کھائے )-

ثَلَا ثُمُّ لَا يَنظُرُ اللَّهُ اللَّهِمْ يَوْمَ الْقِيَا مَةِ الْمُسْبِلُ إِذَا رَهُ - تَيْنِ آ دميوں كي طرف اللّٰدَتُعالَىٰ قيامت كے دن و كَلْهَے گا بھی نہیں (اس پرنظررحت نہیں کرنے کا)ان تین میں ایک وہ ہے جواین ازار لاکائے (لیمن فخراورغرور کی نیت سے اپنا کیڑا م ضرورت سے زائد صرف کرے اس میں ہر ایک کیڑے کا اسراف آگیا ازار ہویاقیص یا انگر کھایا عمامہ مطلب یہ ہے کہ کبراورغروراللہ تعالی کو بسندنہیں ہے کبرای کی شان ہےائی کو سزا دار اور زیا ہے اس کے سوا سب لوگ عاجز اور مختاج ہیں' ہمارے زمانہ میں دکن کےلوگ انگر کھا میں اسراف کرتے ہیں' بے کارچنت ڈال کر کیڑا تلف کرتے ہیں'افغانی لوگ یا جامہ میں بہت سا کپڑا ضائع کرتے ہیں' بخارا والے بڑے بڑے عمامے اور پگڑ باندھتے ہیں۔ بیرسب اصراف میں داخل ہے اگر بقدرضرورت کیڑا بناتے تو باتی کیڑا اور دوسر مے تاج مسلمانوں کے کام آتا – یہی نہیں ان کوتو فخر اور تکبر کی لت بڑگئی ہے'لوگ بیکہیں صاحب بڑے امیر آ دمی ہیں-ایک تھان کا انگر کھا اور دو تھان کا جامہ تمیہ بناتے ہیں- ایسے ہی لوگوں کے باب میں بیرحدیث ہے لیکن جوکوئی فخر اور تکبر کی راہ ہے ایبانہ کرے بلکہ غفلت میں اس کی از ارلئک جائے تو وہ اس وعید میں ، داخل نہ ہو گا جیسے دوسری حدیث سے معلوم ہوتا ہے )-

سَابِلَةٌ رِجُلَيْهَا بَيْنَ مَزَادَ تَيْنِ- ايك عورت وكلائى دى جواچ پاؤل دونول پكھالول كے درميان لاكائے ہوئے (اونٹ پر) جاربى تھى نہايہ ميں ہے كدراوى نے اى طرح روايت كيا ہے اور لعنت كى روے مُسْبِلَةٌ تُھيك ہے ايك روايت ميں سَادِلَةٌ ہے يعنى ياؤل چھوڑے ہوئے -

مَنْ جَرَّ سَبَلَهُ مِنَ الْخُيلاءِ لَمْ يَنْظُو اللهُ اللهُ اللهِ يَوْمَ الْفَعَامَةِ - جَوْحُص اللهُ اللهُلّمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

#### الكان المال المال المال الكالم المال الكالم المال الما

سَبِینَّلُاوہ راہ بیہ ہے کہ محصنہ کو رجم کرو اور غیر محصنہ کوسوکوڑ ہے مارو جب وہ زنا کی مرتکب ہو- ) -

اُلْا سُبَالُ فِی الْا زَادِ وَالْقَمِیْصِ وَالْعِمَامَةِ لِنَانَا جَوَ حرام ہے یعنی کیڑے کا اسراف ازار اور قیص اور تمامہ میں ہے (ای طرح ہرلباس میں جس سے بیکار کیڑ اضرورت سے زیادہ خرج کیا جائے۔

اکشبالگان طرف الشّارِبِ-سبالہ کہتے ہیں مونچھ کے کنارے کو (جولب کے دونوں طرف ہوتا ہے اسکا بھی کتروانا مستجب ہے اگر نہ کتر اے تو بھی کچھ قباحت نہیں ہے کیونکہ وہ منہ کوئیں چھپا تا نہ کھانے کی چکنائی ان میں لگتی ہے حضرت عمر سبالہ رکھتے تھے اس کوئیس کتر تے تھے )۔

فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَبِيْلِ اللهِ - پُر وه فَخْص جس نے جہادی نیت سے گوڑ سے باند ھے -

مَنِ اغْبَرَّتُ قَدَماَه فَيْ سَبِيْلِ اللَّهِ-الله كَ راه مِين جس كے پاؤں گردآ لود ہوں (الله كى راه ہے يہاں ہراك نيك كام مراد ہے مثلا جہادً يا طلب علم وغيره)-

مَنْ خَرَجَ فِنَى طَلَبِ الْعِلْمِ فَهُو فِنَى سَبِيلَ اللهِ حَتَّى يَوْجِعَ - جو فَخْص (دین کا) علم حاصل کرنے کے لئے (اپنے ملک یا اپنے گھر ہے ) نکلے تو وہ اللہ کی راہ میں ہے جب تک لوٹ کرآ ئے (یعنی طالب علمی کے ) زمانہ تک اس کو مجاہدین کا ساثواب ماتار ہے گا)

وَمُتَكِلِّمٍ عَلَى سَبِيْلِ نَجَاةٍ - جَوْحُصْ نَجَات كرسته بر علم سكور ہا ہو نجات كارسته يہ ہے كہ خالص خداكى رضامندى كے لئے دين كاعلم حاصل كرر ہا ہو نه اس لئے كہ لوگ ميرى تعظيم اور تو قير كريں مجھ كو بڑا مولوى يا علامہ يا مجد دكہيں يا دنيا كمانے كى نيت ہوسركارى نوكرى يا عہدہ حاصل كرنے كے لئے علم سكھئے -

مَّاءُ الْحَمَّامِ سَبِيْلَهُ سَبِيْلُ الْمَاءِ الْجَارِيُ-حمام كَ يانى كاحَم وبى ب جو بہتے ہوئے پن كا بے ( يعنى وہ ياك ہے )-

إِنَّهُ كَانَ وَافِرَ السَّبْلَةِ-آنْخُضرتُ كے دونوں سلوں

پر ایعنی مونچھ کے دونوں کناروں پر ) بہت بال ہے۔ خُدِ السَّلَا فَمُرَّهُ عَلَى سِبَالِهِمْ-ابوطالب نے حضرت حمزہ سے کہا تو بھی ایبا کروہ بچہدان (جومشرکوں نے نماز میں آنخضرت کی بیٹے پر رکھدیا تھا) لے کران کی مونچھوں برپھرا (بیان کی سزاہے)۔

سُنبُلهٔ - ایک برج ہے یا بارہ برجوں میں سے عرب اوگ کہتے ہیں سنبکل الزّد ع کھیت میں بالی آگئ -

وَإِذَاكَانَ لَهُ سُنُكُةٌ كَسُنَكَةِ السِّنَوْرِ وَالْفَارِ فَلَا يُوْكُلُ لَكُمْهُ - الرَّسَجَاب (جوايك جانور ہے جنگل چوہے كے برابراس كى كھال نہايت عمدہ اور طائم ہوتی ہے اسكوامير لوگ پہنتے ہیں بيت كثرت سے ہوتا ہے ) كى دم ايى ہوجيے بلى يا چوہے كى ہوتى ہوتى ہے تواسكا گوشت نہيں كھانا جا ہے -

قُوْبٌ سُنْبُلَانِی - بہت لمبادراز کپڑا-سُنْبُلَانِ اورسُنْبُل- دونوں شہر بھی ہیں ملک روم میں ان میں بیں فریخ کا فاصلہ ہے-

سُنبُلَانِی -اس کی طرف منسوب ہوسکتا ہے-سَبَنْ -ایک عمارت کانام ہے بغداد کے اطراف میں-

فَلَمَّا رَآیَتُ السَّبنِیَّ عَرَفُتُ آتَهَا هِیَ السَّبنِیَّ عَرَفُتُ آتَهَا هِیَ السَّبنِیَّةُ وَسَى كَيْرا جَسَ كَيْبِئِنِ ہِیَ تَحْضرت عَلِیْکَ نَے ممانعت کی ہے میں نہیں پہچانتا تھا كيما ہوتا ہے ) جب میں نے سین کے كیڑوں كود يكھا تو مجھ كومعلوم ہواتسی وہی ہے - نہا يہ میں ہے كہ سبنی ایک كیڑا ہے جو كتان كے چورے ہے بنایا جاتا ہے - سبنی ایک كیڑا ہے جو كتان كے چورے ہے بنایا جاتا ہے - كالے یا سفید شیكے ہوتے ہیں یہ جانور بڑا غصیلا اور سخت موذ ی ہوتا ہے ہندی میں اس كو تیندوا كہتے ہیں شاخ بین ضرار نے جو حضرت عمر گامر شید کہا ہے اس میں كالیک شعریہ ہے -

وَمَا كُنْتُ أَرْجُو آنُ تَكُونَ وَفَاتُهُ -بِكُفَى سَبَنْتَى أَزُرَقِ الْعَيْنِ مُطُرِقِ مُحْكُوبِ الميدنه في كمآ بَكِ مُوت ايك نيك آكوه والحير جهاك موئ تيندو سے كم ہاتھ پرہوگ (مراد ابولولو) مردود ہے جس نے مين نماز ميں زہرآ لود تنجر سے آپ

## الكارك الساسات ال ال

کوزخی کیا' یہ واقعہ ایسا ہے کہ ہرمسلمان کے دل پر قیامت تک نقش رہے گا اور وہ مجوی ہے ہمیشہ ہوشیارر ہیگا )-سَبِنْ جُودْ نَهٔ - لومڑی کے کھالوں کی پوشین-

کان لِعَلِی بن الْحُسَیْنِ سَبَنْجُونَهُ مِّنْ جُلُودِ
النَّعَالِبِ کَانَ اِذَا صَلّی لَمْ یَلْبَسْهَا-امامزین العابدین علیه
السلام کے پاس ایک پوسین تھی لومڑی کے کھالوں کی آپ نماز
میں اسکونہیں پہنتے تھ (حالانکہ ہر چڑ ادباغت سے پاک ہو
جاتا ہے اوراس میں نماز پڑھنا درست ہے گر امام صاحب
احتیاط کی راہ سے نماز میں اس کونہیں پہنتے تھے کیونکہ وہ مردار
کھالوں کی تھی بعض نے کہاسبنجو نہ مغرب ہے آسان گون
کا (یعنی آسانی رنگ کی ایک پوسین آپ کے پاس تھی۔)
سَنہ اُس اُس مَعْلَم ہُوما ہو رحم کی عقل بڑھا ہے سے جاتی رہی ہو۔
مُسبّہ ۔ جس کی عقل بڑھا ہے سے جاتی رہی ہو۔
مُسبّہ ۔ جس کی عقل بڑھا ہے سے جاتی رہی ہو۔
مُسبّہ ۔ بیکار خالی خولی۔

لَا يَجِينَنَّ اَحَدُّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَبَهُلَلَّا - مِ مِن كُونَى الْفِيَامَةِ سَبَهُلَلَّا - مِ مِن كُونَى الْحَرْتُ مِن فَالْ خُولَى نَهَ مَنْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَّا عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلّمُ الل

عرب لوگ كهتم بين جَاءً يَهْ شِيهُ مَسَبَهُ لَلَا وه يونِ بى بيكار چِلتا بهوا آيا (كوئي مطلب نبين ركهتا تها) -

آنی لا تحره از ازی احد کم سبه لکلا لا فی عمل در این و لا قراری احد کم سبه لکلا لا فی عمل در این و لا فی عمل الا بحرة - (حضرت عرف فر مایا) محصور معلوم موتا ہے کہ میں تم سے کسی کو برکار دیکھوں نہ وہ دنیا کا کام کرتا ہو نہ آخرت کا (سجان اللہ کیا عمدہ تصحت ہے آ دی کو چاہئے کہ وقت کو عزیز سمجے گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں اور کوئی ساعت اپی نفول بک بک اور بطالت اور برکاری میں صرف نہ کر سے یا دنیا کا کام کرتا رہے دنیا کے علوم وفنون ہز سکھے کسب معاش کر زراعت تجارت حرفت نو کری وغیرہ) یا آخرت کے معاش کر زراعت تجارت حرفت نو کری وغیرہ بنگی فنون گوڑ سے کام کرے (خدا کا ذکر اسکی عبادت علم وین کا پڑھنا وین کے کی سواری تالیف ترجمہ طبع اشاعت وغیرہ جنگی فنون گوڑ ہے کی سواری نثان اندازی بحری لڑائی کے فنون اس کے سامان کی سامان کو از کار کی جاز سازی تا ریپڈو سب مرائن ہوائی لڑائی کے سامان

ایرشپ کی پلین زیلین وغیره مدارس اور مختاج خانون سراؤن کی پلیون مسجدون شفاخانوں کی تیاری تیموں اور بیووں کی پرورش اور تعلیم کے سامان غرض مسلمان کو لازم ہے کہ ایک منٹ بھی اپنا وقت ہے کار نہ گذر نے دے افسوں ہے کہ ممارے زمانہ میں تمام تو میں کسب کمال اور تحصیل علوم فنون میں مصروف ہیں کیکن مسلمان ہی سب سے پھسٹری رہ گئے ہیں کھیل کو دُاور بینگ بازی شطر نج بازی چوسر گنجفہ مرغبازی بیر بیر بازی بیس بیدان کے اشغال ہیں جو نہ دنیا میں کام آتے ہیں نہ بازی بیس میں )۔

سَبْی - قید کرنا 'لوٹنا 'غارت کرنا'لوٹدی غلام بنانا'جیسے سِباء ؓ ہےدورکرنا' ملک بدرکرنا'منخرکرلینا' تابعدار بنالینا -

سَبْنی اور سَبِیَّهٔ اور سَبَایَا- بیسب الفاظ حدیثوں میں آئے ہیں-

سَبِیَّهٔ - قیدی عورت جس کو پکڑ کر لا کیں اس کی جمع سَبایکا .

یسْعَهٔ اُعْشَادِ الرِّزْقِ فِی الیّبَجَارَةِ وَالْجُزْءُ الْبَاقِیْ
فِی السَّابِیاءِ - روزی کے نو حصے تو الله تعالی نے تجارت اور
سوداگری میں رکھے ہیں اور باتی ایک دسواں حصہ جانوروں کی
نسل بڑھانے میں (یعنی گائے ' کمری' بھینس اور گھوڑے وغیرہ
کی نسل بڑھانا) - عرب لوگ کہتے ہیں اللال فُلان
سَابِیاءُ - ان کی اولاد کے پاس بہت چوپائے ہیں کیخی گورد وغیرہ اس کی جمع سوابی ہے اصل میں سابیا کا معنی وہ جھل ہے
جس میں بچرہ ہتا ہے -

مَنْ تَعَلَّمَ صَرْفَ الْكَلَامِ يَسْتَبِىٰ قُلُوْبَ النَّاسِ لَمُ

#### الرام المال المال

یفُهَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَّلَا عَدْلٌ - جُوْمُحْص با تیں بنانے کاعلم سیکھے ہے(نقالی جگت قافیہ)اس کی فرض قبول ہوگ نہ نفل-فَاصْطَفٰی عَلَیؓ سَبیَّةً-اس نے ایک لونڈی کو مجھ پر مقدم کیا(ای کی طرف ماکل ہے جھے کونہیں پوچھتا)-

خَلُواْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الَّذِيْنَ سُبُواْ -ہم کو اور جولوگ قير ہوئے ہيں ان کو چھوڑو -ہم ان كے ساتھ جيسا چاہيں سلوك كريں -

لَّ لَمْ يَسْتَحِلَّ السِّبَاءَ-آتَخَفرت في شَراب كوطال نبيل اليا-

#### باب السين مع التاء

سَتُّ 'بری بات' عیب' سِتَّاہُ - چھمر د-

میت - چھ عورتیں اور عوام لوگ اسکو بمعنی مالکہ اور سیدہ استعال کرتے ہیں-

اِنَّ سَعُدًا حَطَبَ الْمُوأَةُ بِمَكَّةَ فَقِيْلُ اِنَّهَا تَمْشِیٰ عَلٰی مِتِ اِذَا اَدْبَرَتُ - سعد بن ابی علٰی مِتِ اِذَا اَدْبَرَتُ - سعد بن ابی وقاص نے کمہ میں ایک عورت کو نکاح کا پیغام دیا لوگوں نے کہا جب وہ سامنے آتی ہے تو چھ لے کر آتی ہے (دونوں چھاتیاں دونوں ہاتھ دونوں پاؤں مطلب یہ ہے کہ بہت موثی تازی عورت ہے اور اس کی چھاتیاں بڑی بڑی ہیں) اور جب وہ پیٹے موثر کر جاتی ہے ودنوں سرین اور دونوں سرین اور دونوں پاؤں مطلب یہ ہے کہ چوتر اس کے ایسے پر گوشت ہیں دونوں پاؤں مطلب یہ ہے کہ چوتر اس کے ایسے پر گوشت ہیں موا یہ بین پر گوشت ہیں سے اور عبد الرحمٰن بن عورت غیلان کی بیٹی تھی قبیلہ انقیف میں سے اور عبد الرحمٰن بن عون کے نکاح میں تھی) -

قَدْ بَلَغُنَا سِتَّةَ آلَافٍ-ہم چھ ہزارکو پُنِ گئے سے (صحح دس بزارے برادی کاوہم ہے)-

وَنَحُنُ مَابَيْنَ السِّتَّمِانَةِ اللّٰى السَّبْعِمِانَةِ-بَم چِهِ السَّبْعِمِانَةِ-بَم چِهِ السَّ

سِتَةُ عَشَرَ بَدَنةً يامِيتَ عَشَرَةً - سوله اون سِتَةُ آيَامٍ أَوْسِتَةُ أَشْهُرٍ أَوْسِتٌ سِنِيْنَ - امام چهدن يا
چه مهني يا چه برس غائب رسِنگ (به حديث اماميه نے حضرت
علی سے روایت کی ہے جو یقینا راوی کا افتر اہے یا غیبت صغری
مراد کیونکہ غیبت کبری پر تو امامیہ کے اعتقاد کے موافق اب تک
بزار برس سے زیادہ گر رہے ہیں اور بارہویں امام یعنی محمد بن
حن عسکری اب تک ظاہر نہیں ہوئے اور لطف یہ ہے کہ بعض
امامیہ سے میں نے ساہے کہتے ہیں جب چالیس کا ال مومن دنیا
میں ہوجا تعینگے تو امام ظاہر ہوں کے حالا نکہ کروڑوں شیعہ موجود
ہیں کیا جالیس بھی ان میں مومن نہیں ہیں؟

اصل بدہے کہ بیسب بٹی ہوئی یا تیں ہیں-) پیران تمی پرندمریدان می پرانند یلمن اماموں نے نہجی امامت کا دعوی کیا نه ان کوامامت ( حکومت ) حاصل ہوئی' بنی امیہاورعباسیہ کے ڈر سے ہمیشہ اپنی جان بچا کر گوشئہ عافیت میں چھے رہے۔ کیا امامت اس طرح ہوتی ہے؟ آخری زمانہ میں سیجے امام مہدی محمد بن عبدالله نامی ظاہر ہوں گے جو بنی فاطمہ میں سے ہو نگے وہ بیٹک امام ہو نگے کافروں کوسزا دیٹگے اسلام کی اشاعت کرینگهٔ مخالف مولو بوں اورصوفیوں کوخوب سزا وینکے جونفسانیت اور تعصب سے مالامال اینے این خاندانوں اور بزرگوں کے رسوم کے تابع میں ندان کو قرآن سے غرض ہے نہ حدیث سے اللہ ایسے مولو یوں اور درویشوں سے بیا کرر کھ سب سے زیادہ وشمن ان کے حضرت امام مہدی ہوں نے آ ب صاحب سیف اور حکومت ہوں گے اس لیے ان ك سركوني قرار واقعي كرديس ك البته اگر امامت سے ديني امامت اور پیشوائے مرادلیا جائے تو بیشک بیسب امام ہمارے دین پیشوا اورمقتری تھے اللہ تعالے ہم کو ان بارہ اماموں کی محبت برقائم رکھے اورانہی کی غلامی میں ہماراحشر کرے آمین یا رب العالمين-

سَتُرُّ - چھپانا -

## الكالمانية البات ف ق ق ق و ق ال ال ال ال

و الخبائث)-

وَسَتَرْتُهُ فَصَبَّ عَلَى يَدِهِ-مِن نِهِ آپِ پِرَ ٱرْكُرِ لِي (آپ نے پانی لیا)اوراپنے ہاتھ پرڈالا (جب شل کاارادہ کیا توسر کھولا)-

ُ رَای اُمَّ زُفَرَ عَلٰی سِنْرِ الْکُفْبَةِ-ام زفر کو کعب کے پردے پردیکھا (یعنی اسپر ٹیکادئے ہوئے)-

گان لا یستیو من بوله-پیشاب کرتے وقت آ رئیس کرتا تھا (بلکہ لوگوں کے سامنے سر کھول دیتا تھا یا پیشاب سے آ رئیس کرتا تھا یعنی پیشاب سے برابر پا کی نہیں کرتا تھا دوسری روایت میں لا تنز اُہ کا بہی معنی ہے ایک روایت میں لایک ستنبو گ ہے یعنی برابر استخانہیں کیتا تھا اس کے عضو پر پیشاب رہتا تھا یعنی قطرہ نمیکا تھا ایک عالت میں نداسکا وضویح ہوتا نہ نماز اور بی کمیرہ گناہ ہے ) ایک روایت میں لا یک شننو اُ ہے ایک میں لا یکستنیو کے ہے ایک میا الوں میں آ کے گا۔

مَّنْ سَتَوَ مُسُلِمًا سَتَوَهُ اللَّهُ - جو محض کمی مسلمان کا عیب چھپائے اللہ تعالی قیامت کے دن اسکے بھی عیب چھپائے گا (مجمع البحار میں ہے کہ جو مسلمان مستورا لحال ہوں لعنی انکا فتق و فجور فاش نہ ہو ظاہر میں نیک اور صالح ہوں تو انکا اگر کوئی عیب دیکھے تو اسکا چھپانا بہتر ہے لیکن جو لوگ فیق و فجور اور شرارت میں مشہور ہول غریب لوگوں کوستاتے ہوں تو ان پر انکار کرنا اور حاکم تک ان کی شکایت پہنچانا درست ہے اس طرح حدیث کے راویوں کا حال بیان کرنا تو واجب ہے طرح حدیث کے داویوں کا حال بیان کرنا تو واجب ہے شریعت کی حفاظت کیلئے )۔

فَاغْتَسَكَتُ وَبَيْنَا وَبَيْنَهَا سِنُو -حفرت عائشُّنَ خَسَلَ كَيا بَم مِيں اوران كے نتج ميں ايك برده بڑا تھا (حضرت عائشُ نے علی ہم میں اوران کے نتج میں ایک برده بڑا تھا (حضرت عائشُ نے علی کر کے ان کو بتلا یا کہ جنابت کاغشل اس طرح کرنا علی ہے اور بردے کی آٹر میں سے وہ ان کے بدن کا او پر کا حصہ دیکھتے رہے کیونکہ وہ ان کے رضاعی بھانچے اور محرم تھے ) -

سَنَّوْ تُوَ عَلَى بَابِي دُرْنُو كُا- مِن فِي الْخِيرِ ورواز بِ پرايك پرده لئكايا جس ميس حاشيه براتها-كَشَفَ السِّنَارَةَ- برده كهولا- تَسَتُّو - چِپنا -سِتَادَه - پروه -سِتَادٌ - ایک پہاڑکا نام ہے-

سَتَّادٌ - الله كا نام ب كيونكه وه بندول كے عيب كو

چھیا تا ہے-

بِنَ اللَّهَ حَيِثَى سِتِيرٌ يُحِبُّ الْحَياءَ - الله تعالى شرم كرنے والا (عيب) چھپانے والا ہے ايك رويت ميں سِتِيرٌ سے اس كا بھى معنى وہى ہے -

و كَانَ رَجُلًا سَتِيْرًا يا سِتِيْرًا - وه برا ره الله والا يحيان والا تها (يعن نهات وقت اين سركوچميا تاتها) -

پسپائے دولا ساہ کے دس بھی سر رپسپائی مالی اُلگیما رَجُلُ اَغْلَقَ بَابَهُ عَلَی اَمْرَأَتِهِ وَاَرْخی دُونَهَا اِسْتَارَةً فَقَدْ تُمَّ صَدَاقُهَا - جس خض نے اپنا دروازہ ایک عورت پر بند کرلیا جواس کی منکوحہ ہے اور پردے کی آڑکر لی (یعنی تنہائی کی ظوت صحح) تو عورت کا پورا مہراس پرواجب ہو گیا خواہ جماع کرے یا نہ کرے کیونکہ جماع سے مانع کوئی بات

نه ربی امام ابو حنیفه کا یمی قول ہے اور المحدیث کے نزدیک

جب تک دخول نہ ہو پورام ہر واجب نہیں ہوتا -اِسْتَارَهُ - بمعنی سِتَارَه لیعنی پردہ ای حدیث میں وارد ہوا ہے اگر اَسْتَارَهُ ہوتا تو اچھا ہوتا ہے جمع ہے سِتْرُ کی بمسرہ - سین - یعنی پردہ -

آلا سَتَوْ تَهُ بِغُوْ بِكَ يَا هَزَّالُ-ارَ مِ حَرْ نَ وَ نَ اللَّ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُومُ الْمُؤْمِمُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُومُ اللْم

سِتْرُ مَا بَیْنَ اَعْیُنِ الْبِیِّ آنُ یَقُولُ بِسْمِ اللهِ-(تم میں جب کوئی پاخانہ جائے تو) جنوں کی آگھوں سے آٹراس طرح ہوسکتی ہے کہ بسم اللہ کہے (جب بسم اللہ کہہ کر پاخانہ جائے گا تو جن اور شیطان اس کا ستر نہ دیکھ سکیں گے دوسری حدیث میں اتنازیادہ ہے اللہم انی اعو ذہك من النجیث

## فرط ط ال المال الم

مُسْتَلُ - تنك رسته-

مَنْ مُوْل - جہاز کی لمبی لکڑی میام لوگوں کا محاورہ ہے اصل میں مستول کامعنی جس پر سے گوشت نکال لیا گیا ہو-

فَيْنَا نَحْنُ لَيْلَةً مُنَسَا تِلِيْنَ عَنِ الطَّرِيْقِ نَعَسَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْنَ عَنِ الطَّرِيْقِ نَعَسَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتِهِ - (ابوقاده نے کہا ہم آنخضرت کے ساتھ تھے ایک سفر میں )ایک رات ایسا ہوا ہم راستہ سے الگ ہوکر ایک کے پیچھے ایک چلے آنخضرت او تکھنے لگے (آپ پر نیند کا غلبے تھا) -

مُسَاتِلْ - جُعْ ہے تک رائے -سَنْهُ - چیچے لگنا' کون پر مارنا - (دبر پر ) -

ستاهي - بر*ئي ڪو*ن والا -

سَنْهُ اور سِنْهُ اور سَنَهُ اور سَهُ اور سُهُ-کون حلقه دبرکو بھی کہتے میں اس طرح است ہے-

اِنُ جَاءَ تُ بِهِ مُسْتَهَا جَعْدًا فَهُوَ لِفُلَانِ -اگراس عورت كا بچه بزے بڑے چوتڑا والا گھونگھر بال والا پیدا ہوتب تو وہ فلال شخص كا نطفہ ہے-

مَرَّا ٱبُوْ سُفْيَانَ وَمُعَاوِيَةُ خَلْفَةُ وَكَانَ رَجُلًا مُسْتَهًا - ابوسفيان گذرااورمعاويهاس كے پیچے تھوه برے بڑے چوتروالے آدمی تھے-

يَزْحَفُوْنَ عَلَى أَسْتَاهِهِمْ-ابِ چُوتِرُوں پر گھٹتے ہوئے چلیں گے-

وِ كَاءُ السَّهِ الْعَيْنَانِ - پیٹھ كا ڈاٹ آئنسِ ہیں (جب سو گئر ڈانٹ كھل گيا) -

#### باب السين مع الجيم

سَجْب - يراني مشك-

بب پران سب قَلْثُ سُجُبِ-تین پرانی مشکیس-

سَاجِبٌ - پُرُانی مثک - سُجُبٌ جَع ہے سَاجِبٌ کی-سَنَّج - پائخانہ پتلا ہونا -

سَجَاجٌ - يِانِي لما بموادوده-اِنَّ اللَّهَ قَدْ اَرَاحَكُمْ مِّنَ السَّجَّةِ وَالْعَجَّةِ - الله تعالىٰ رَجُلْ لَذُ سِتْو -جس کے پاس روزی کا کوئی ذریعہ ہو(جواس کو بھیک مانگئے سے روکتاہو)-

لَا تَسْتُوو الْمُحِدُّرَ - دیواروں پر کپڑے مت منڈھو (جیے مسرف اور مغرورلوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ چچت پراور دیواروں پر نقش ونگار اور کپڑے لگاتے ہیں جب گھروں کی دیوار پر کپڑا چڑھانا اور دیوار پر کپڑا چڑھانا اور اور ناجھی ناچائز ہوگا)۔

موثوں ۔ وہ جونمازی اپنے سامنے ککڑی وغیرہ لگالے آڑ کرنے کے لئے۔

مَنْ أَصَّابَ حَدًّا فَسَتَرَهُ اللَّهُ وَعَفَاعَنهُ فَاللَّهُ الْحَرَمُ مِنْ أَنْ يَعُودَ فِي شَيْءٍ قَدْ عَفَا عَنهُ - جَوْخُصُ الياكام كرے جس پرحدشری لازم آئی ہے(مثلا زنا کرے بثراب پیئے) پھر اللہ تعالی اس کو چھپادے اور توبہ کرنے پرمعاف کردے تو وہ اس سے زیادہ کریے ہے کہ جس تصور کومعاف کردے پھراس پر سزادے (لیمن جب اس نے توبہ کرلی اوردنیا میں بھی اپنا عیب سزادے (لیمن جب اس نے توبہ کرلی اوردنیا میں بھی اپنا عیب عیس بھی اس پرعذاب نہ ہوگا البتہ اگر توبہ نہیں کی تو اللہ تعالی کا مشارح ہو اس کے دن چاہ تواسکومعاف کردے یا عذاب کہ اختیارہ ہو جائے گی اللی کا مثلا کوڑے ہوگا اور بیمز السکول گئی مثلا کوڑے کے ایم کے لئے توبہ ضروری کو السکا کے لئے توبہ ضروری ہوگا کا میا تھا نہ ہوگا اس کے لئے توبہ ضروری ہوگا ہیں ہیں کہ شری سرااس کو دیئے ہوگا ہیں ہوگا ہیں کے لئے توبہ ضروری ہوگا ہیں ہوگا ہیں کے لئے توبہ ضروری ہوگا ہیں ہوگا ہیں ہوگا ہیں ہیں ہوگا ہیں ہوگا ہیں ہی ہوگا ہیں ہیں ہوگا ہیں ہیں ہوگا ہیں ہوگا ہیں ہوگی ہوگیا ہیں ہوگیا ہیں ہیں ہوگیا ہیں ہوگیا ہیں ہوگیا ہوگیا ہیں ہوگیا ہوگی ہیں ہوگیا ہوگیا ہیں ہوگیا ہیں ہوگیا ہوگی ہوگیا ہوگ

. سَتَوَ عُرْيَانَهُ -اس كى بربَكَى كو دُهانپا ( يعنى اس كو كپرُ ا بهنايا) -

> تُسْتَرْ -ایکشهرکانام ہےجسکوشوستر بھی کہتے ہیں-سُٹوق - یامِیْوق کی -کھوٹارو پیہ-

مُسْتَقَه - لَبِي آستين كي پوستين-

سَنْلُ - ایک کے پیچیایک نکلنا' قطرہ قطرہ بہنا۔ سَنَلُ - پیچیے لگنا-

## العَالِمَا لِي اللَّهِ اللَّهِ

نے تم پرروزی کشادہ کی تم کو پانی ملے ہوئے دود ھاوراونٹ کو زخمی کر کے اس میں سے جو پانی نکالتے ہیں اس سے نجات دی' ( بعض کہتے ہیں ہجہاور بجہ دو بتوں کا نام تھا جۂکا عرب لوگ پوجا کرتے تھے )-

سَجْخٌ - گانا' پیش کرنا -

سَجَحْ اور سَجَاحَةُ-نرمِيُ سهولت 'كم گوشت ہونا -بسجاح - سامنے مقابل -

سَجَاحٌ - حارث بن سوید کی بیٹی جس نے پیغیری کا دعوی کیاتھا پھراس نے مسلمہ کذاب سے نکاح کرلیا بیعورت پہانٹک کہ عرب میں مثل مشہور ہوگئی -

اَغُلَمُ مِنْ سَجَاحِ-سَجاحِ سے زیادہ پر شہوت ای طرح جھوٹ بولنے میں بھی رکائے آفاق تھی ریکھی ایک مثل ہے-اکُذَبُ مِنْ سَجَاح-سَجاح سے زیادہ جھوٹی -

وَاهُشُواْ اِلَى الْمَوْتِ مِشْبَةً سُجْحًا أَوْسُحْحَاءًحضرت على جنگ صفين ميں اپنے لوگوں سے فرمار ہے تھے چلو
موت كيطرف زى اور سہولت كے ساتھ چلو (يعنی موت سے
گھراؤنہيں خوشی اور اطمينان كے ساتھ موت كولو)-

اِذَا مَلَكُتُ فَاسَجِخْ-(حضرت عائشٌ نے جنگ جمل میں حضرت علیؓ سے کہا جب تم مالک ہوگئے (تمہاری فتح ہوئی تم عالب ہوئے ) توابزی سے پیش آؤ (قصور معاف کرو) - عرب میں بیمثل مشہور ہے اِذَا مَلَکُتَ فَاسُح لِین جب تو غالب ہوجائے اور مالک اور غالب بن جائے تو رعایا پر جب تو عالب ہوجائے اور مالک اور غالب بن جائے تو رعایا پر

مَلَکُتَ فَاسْجِحْ-تم مالک بن گئے ابزی اور مہر بانی کروئیدامر ہے اسجاح سے یعنی نری کرنا -سُجُود دُ - بحدہ کرنا مجھک جانا 'سیدھا ہونا -

سَجَدٌ - يُحول جانا -

سَاجِدٌ- تجده کر نیوالا-سُجَدٌ اس کی جمع ہے-سَجُدَةٌ-ا بِکہار جھکنا-

سِبخدہ - پیشانی یا ناک زمین پررکھنا' بیددوسم کا ہوتا ہے ایک سجدہ عبادت وہ خاص اللہ تعالیٰ کے لئے ہے اگر دوسرے

کسی کو یہ مجدہ کر ہے تو وہ مشرک اور اسلام سے خارج ہوجائے گا- دوسر ہے مجدہ تعظیم (تحیت) جوا گلے زمانہ میں بادشاہوں اور کیسوں اور سرداروں کو کیا جاتا ہماری شریعت میں یہ بھی حرام ہوگیا' فرشتوں نے حضرت آ دم کواور یوسف کے بھائیوں نے یوسف کواور معادِّ نے آنخضرت کواور اونٹ نے آنخضرت کو جو مجدہ کیاوہ یہی محدہ تحیت تھانہ محدہ عمادت -

گان کے سُوری یَسْجُدُ لِلطَّالِعِ-کسری (بادشاہ ایران) طالع کے لئے جھک جانا (طالع وہ تیر جونشانہ کے اوپر سے گذر جائے اس کومقرطس یعنی اس تیر کی طرح سجھتے ہیں جونشانہ پر لگ جائے اور جو تیرنشانہ کے دائیں بائیں گرے اس کو عاضد کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے تیرانداز کے سامنے جھک جاتا تھااس کی خاطر کرتا تھااز ہری نے کہامعنی یہ ہے کہ جب وہ تیر مارتا اورنشانہ سے اونچا ہوتا تو جھک جاتا تا کہ تیراسکا بید ہا جاکرنشانہ پر پڑے عرب لوگ کہتے ہیں اَسْجَدَد الوَّجُلُ یعنی اس نے سر جھکالیا اور خمیدہ ہوگیا۔

وَقُلُنَ لَهُ آسُجِدُ لِلَيْلَى فَاسْجَدَا-انهوں نے اونث کے کہالیلی کے لئے جھک جا (تاکہ لیلی سوار ہوجائے) وہ جھک گیا-

سَجَدَ-عاجزي کي-

سُجُودُ الصَّلُوةِ - نماز کا عبدہ کیونکہ عبدے سے بردھکر دوسری کوئی عاجزی نہیں ہے اہل ہند پاؤں پڑنا کہتے ہیں بادشاہ یارئیس کی قدمبوی لینی اس کے پاؤں پر اپناسرر کھدیتے ہیں۔
یارئیس کی قدمبوی لینی اس کے پاؤں پر اپناسرر کھدیتے ہیں۔
وَھِی مُفْتَرِشَةٌ بِحِذَاءِ مَسْجِدِ رَسُولِ اللّٰهِ عَلَیٰ ہِنَا ہِ عَلَیْ ہِنَا ہِنَا ہِنَا ہِ کَ عَلَیْ ہُولُ تَقِیلِ اللّٰہِ عَلَیْ ہِنَا ہُولِ ہُولِ عَلَیْ ہِنَا ہُولِ عَلَیْ اِن کو چھود سے وہ اسے یاوں سمیٹ لیتیں )۔

مَّا سَجَدْتُ سُجُوْدًا قَطُّ كَانَ اَطُولَ مِنْهَا- اس سے بڑھ كر لمبايس نے كوئى تجدہ نہيں كيا (ليخى كوف كے تحدے ہے)-

مِنْ آیْنَ سَجدْتَ یا سُجدَتْ-تم نے سورہ ص میں کو کوں کی کا کوئر ہوئی۔ کیوں کجدہ دالی کیونکر ہوئی۔

#### الكالم المال المال المال الكالم المال الكالم المال الم

یکبّر و هُو یَنْهَضُ مِنَ السِّجْدَتَیْنِ - آنخضرت عَلِیّ جَ جب دورکعت پڑھ کرتیسری کے لیےاٹھتے تواللہ اکبر کہتے۔ سَهَا سَجْدَةً حَتَّى قَامَ یَسْجُدُ - ایک شخص ایک عجدہ بھول گیااور کھڑا ہو گیا تو حجدہ کرے (اور قیام کوچھوڑ دے)۔ لیسنجُدُ السَّجْدَةَ مِنْ ذٰلِكَ - ان تبجد کی گیارہ رکعتوں میں آیے عجدہ بہت لمباکرتے۔

صَلَّیْتُ مَعَ النَّبِیِّ النَّبِیِّ السَّجْدَتَیْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ - مِی نَفْرِ النَّبِیِ النَّبِیِّ السَّجْدَتَیْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ - مِی نے ظہر کی نماز کے بعد آنخضرت کے ساتھ سنت نہیں ہے بیان ہے کہ آنخضرت ظہر سے پہلے چار رکعت سنت نہیں جھوڑ تے کہ آنخضرت ظہر سے پہلے چار رکعت سنت نہیں جھوڑ تے ہے )-

مَا يُكُونُهُ مِنْ إِتّبَخَاذِ الْمَسْجِدِ عَلَى الْقُبُورِ – اس باب میں یہ بیان ہے کہ قبروں کو مجد بنا نا مکروہ ہے (یعنی قبروں کو برابر کر کے وہاں مجد بنا دینا یا قبروں کے پاس مجد بنا نا کہ قبروں کی طرف نماز پڑھے – اگر مقبرہ ویران ہو گیا ہواور وہاں قبروں کا نشان منہ رہے تواس میں مجد بنا نا مکروہ نہیں ہے کیونکہ مقبرہ بھی مجد کی طرح وقف ہے – ای طرح کی بزرگ یا صالح کی قبر کے پاس مجد بنا نا برکت حاصل کرنے کے لیے نہ اس کی تعظیم کے لیے اس کراہت میں داخل نہ ہوگا – کذانی مجمع السحار –

مترجم- کہتا ہے صاحب مجم البحار کے قول سے بین کلتا ہے کہ اولیاء اللہ اور بزرگوں کے قبور سے برکت حاصل کر سکتے ہیں اسی طرح ان کی زیارت قبور سے فیوض باطنی اور انشراح صدور حاصل ہوتے ہیں یا نہیں اس میں ایک جماعت علمائے ظاہر کا اختلاف ہے وہ کہتے ہیں کہ قبروں کی زیارت سے بجو عبرت اور موت کی یا دگاری اور میت کے لیے دعا کرنے کے اور کوئی غرض نہیں ہے گر حضرات صوفیہ اور ایک جماعت کشرعلمائے وین نے اس پر اتفاق کیا ہے کہ انبیاء اللہ اور اولیاء اللہ کے قبور سے خبر بچھ ہی ہوگر قبور کی زیارت بطریق سنت کرنا چا ہے۔ لینی زائرین کو طرح طرح کے فیوض اور برکات حاصل ہوتے ہیں خبر بچھ ہی ہوگر قبور کی زیارت بطریق سنت کرنا چا ہے۔ لینی جسی آنحضرت اور صحابہ کرام کیا کرتے تھے اور اہل بدعات اور جسی آنحضرت اور صحابہ کرام کیا کرتے تھے اور اہل بدعات اور

شرک کی طرح قبروں کو چومنا چاننا'ان پر چراغ لگانا'صندل چادرشرینی چڑھانا' نذر کارو پیدر کھنا'ان کی طرف رکوع یا مجدہ کرنا' ان سے مرادیں مانگنا' ان کی منت کرنا' وہاں عرضیاں لئکا نامیکسی کے نز دیک جائز نہیں ہے بلکہ اگر اہل قبور سے وہ مراد مانگے جو خاص اللہ تعالے سے مانگی جاتی ہے جیسی رزق کی کشایش' اولا دوینا' بیاری سے چنگا کرنا تو مشرک ہو جائے گا اسلام سے خارج معاذ اللہ۔

تُسْجُدُ تَحْتَ الْعَرْشِ- سورج عرش کے تلے جاکر سجدہ کرتا ہے(لینی اس کے ڈو بنے کوسجدے سے تشبیہ دی ور نہ سورج کی پیشانی کہاں ہے کہ وہ تجدہ کرے مطلب پیر کہ ہر غروب کے وقت آ کے چلنے کی اجازت پروردگار سے طلب کرتا ہےا گریجدہ سے بیمرا دہوکہ پرور دگار کے سامنے اپنی تابعداری اورانقیاد ظاہر کرتا ہے تو اس پریہاعتراض ہوتا ہے کہ بیامرتو ہر وقت موجود ہے غروب کی تخصیص کے کیامعنی ہوں گے اب ایک اعتراض اور ہے وہ یہ ہے کہ آفناب تو ہرونت کسی نہ کسی ملک میں طلوع لیعنی ہرآن اس کا طلوع اورغروب جاری ہے پھر ا یک خاص وقت کی تخصیص کے کیامعنی ہوں گے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مجدہ سے مجدہ حالی مراد ہے جیسے درخت پہاڑ پھر وغیرہ ·سباس کی سبیج کرتے ہیں تو ہرآن میں سورج سجدہ حالی کر کے طالب اجازت ہوتا ہے کہ آ گے چلوں یالوث جاؤں ٔ رہاعرش کے تلے ہونا تو بیرصاف ظاہر ہے کہ پرودگار عالم کا عرش اس قدر برا ہے کہ تمام آسان زمین اس کے سامنے ایک چھلے سے بھی کم بیں جو ایک میدان میں بڑا ہوتو سورج کو کیا- تمام آ سانوں اور زمینوں کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ عرش کے تلے ہیں اور ان کا دورہ استحستیت کو باطل نہیں کرتا کیونکہ ان کا مدار بھی عرش کے تلے ہی ہے اگر چہاس جواب سے پوری تسلی نہیں ہوتی کیونکہ اس مدیث میں یہ ہے کہ آپ نے صحابہ سے یو جھا کہ سورج کہاں جاتا ہے پھر بیحدیث بیان فر مائی اس سے بینکاتا ہے کہ کوئی خاص وفت سورج کی حرکت کا مراد ہے اور ممکن ہے کہ طلوع اورغروب ہے خط استوا کا طلوع اورغروب مراد ہو اس صورت میں کوئی اشکال نہر ہے گاوالٹداعلم-

## الكاستان الا المال المال

سَجَدَ مَعَهُ الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ الْجُنَّ وَالْإِنْسُ - آ بِ كَ ساتِه جب آ بِ نے سورہ النجم سائي تو مسلمان اورمشرک جن اور آ دمی سب نے سجدہ کیا (جنوں کا سجدہ کرنا شاید آنخضرت کے فرمانے سے صحابہ کومعلوم ہوا ہوگا بات میکھی کہ سورہ والنجم آپ سنار ہے تھے اسنے میں شیطان نے آپ کی ی آ داز بنا کریه فقره جژ دیاتلك الغوانیق العلی و ان شفاً عنهن لترتجى ، يراو في او في بت ان كى سفارش كى امید ہے کینی امید ہے کہ بروردگار کی بارگاہ میں یہ ہمارے سفارشی بنیں شیطان کے اس جملہ کوسکر مشرک لوگ بہت خوش ہوئے کہاب تو بی<sup>پ</sup>غیر ہمارے بتوں کوبھی خدانہیں جانتے تھے بلکہ خدا کی بارگاہ بہت عالی خیال کرکے وہاں تک اپنی رسائی مشکل جان کر ان بتوں کا بوجا کرتے تھے اور یہ سجھتے تھے کہ قیامت کے دن بہبت پروردگار کے پاس ہماری سفارش کر کے ہم کو تکلیف اور عذاب سے بچالیں گے بعض نے کہا یہ قصہ مجھے نہیں ہےاورشیطان کی مجال نہیں ہے کہ پیغبر کی زبان یا آوازیر تصرف کر سکے اورمشرکوں نے اینے بتوں کے نام س کر سجدہ کیا ہوگا جیسے لات اورعزی اورمنات وغیرہ کا واللہ اعلم-

صَلُوةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِّنُ ٱلْفِ صَلُوة – ميرى مَجدِي هَذَا خَيْرٌ مِّنُ ٱلْفِ صَلُوة – ميرى مَجدِين الله مَنازين مِن مَرارنمازين برخ هنا سے بہتر ہے وامجد حرام یعنی بیت الله کی مجد کے وہاں تواک نماز کوتا ہے۔

وَهِيَ فِي مَسْجِدِها - وہ اپنی نمازی جگہ میں بیٹھی تھیں -جُعِلَتْ لِیَ الْاَدْضُ مَسْجِدًا وَّطَهُوْدًا - میرے لیے ساری زمین نمازی جگہ اور پاک کرنے والی بنائی گئ (تو جس زمین پرنماز پڑھنا درست ہے اس ہے تیم بھی کرنا درست ہے اس لیے کہ آنخضرت علیہ نے مسجد اور طہور میں کوئی تفریق نہیں کی اس سے حفیہ کا رد ہوتا ہے جو کہتے ہیں ناپاک زمین سوکھ جانے سے پاک ہوجاتی ہے اس پرنماز پڑھ سکتے ہیں لیکن اس پر تیم درست نہیں اور استدلال کرتے ہیں لفظ طیبا ہے جو قرآن میں وارد ہے ہم کہتے ہیں جب وہ طہور ہوئی تو طیب بھی ہوئی۔)

فَصَلّٰی فَمَانِیَ سَجْدَاتٍ - آپ نے چاشت کی نماز کی آٹھ رکھتیں پڑھیں (جیسے رات کی تبجد یا تراوح کی آپ آٹھ رکھتیں پڑھاکرتے نتھ)-

فیسُجُدُ السَّجُدَةَ مِنْ ذٰلِكَ قَدْ رَ مَا يَقُورُ أَ اَحَدُكُمُ حَمْسِیْنَ ایَةً - آپ ایک عجدہ اس میں اتی در کرتے جتی در میں کوئی تم میں سے بچاس آیتیں پڑے (طبی نے کہا اس حدیث سے بین کلتا ہے کہ عجدہ تلاوت اور شکر کے سوااور بھی خالی عجدہ محض ثواب کے لیے کر سکتے ہیں پھر اس پر اعتراض کیا کہ حدیث میں نماز کا سجدہ مراد ہے )

و كنحن سُجُودٌ - بم لوك تجد عين تق

اِذَا جَاءَ أَهُ أَمْوْ يَسُولُهِ لَهُ حَوْسًا جِدًا- جب آنخضرت صلی الله علیه وآله وسلم کوکوئی خوشی کی خبر آتی تو آپ (شکر کے لیے) سجدے میں گر پڑتے معلوم ہوا سجدہ شکر سنت ہے جب کوئی خوشی کی بات سنے یا کوئی بلا دفع ہوا اور بعض حنیه اس کا انکار کرتے میں - وہ کہتے میں اگر سجدہ شکر حق تعالے کی نعمت پرمسنون ہوتو ہر دم سجدہ میں ہی رہنا چاہیے کیونکہ سانس کا اندر جا برآتا ہے تھی ایک بڑی نعمت ہے ان کا جواب ہیہ کہ میں معمولی عبادت نماز روزہ مقرر ہیں معمولی عبادت نماز روزہ مقرر ہے اس کے لیے معمولی عبادت نماز روزہ مقرر ہے اور سجدہ شکر اس نعمت پرمسنون ہے جوا تفاتی اور حادث ہونہ ان نعمتوں پرجو ہمیشہ جاری ہیں۔

رًای نُعُاشِیًا فَسَجَدَ - آنخضرت مَالِیَّ نَهُ ایک به دست و پاناتص الخلقت شخص کود یکھا تو سجده شکر کیا کردی تعالے نے مجھ کو پورے اعضا عنایت فرمائے (ای طرح اگر مجذوم یا اور کوئی آفت والے کو دیکھے تو بھی شجده شکر کرے اور بید دعا پڑھے الحمد الله الذی عا فانی مما ابتلاك به و فصلنی علی کثیر ممن حلق تفصیلا گر علی ایک به فصلنی علی کثیر ممن حلق تفصیلا گر علی ایک کا کہ اس کورنج نہ ہوالبتہ فاس معلن کود کھ کراس (اللہ) کے سامنے سجدہ کرے کہ تا گا اس علی خوظ رکھا اس عجدہ کرے کہ تا گا اس علی کا بیات کورنج نہ ہوالبتہ فاس معلن کود کھ کراس (اللہ) کے سامنے سجدہ کرے کہ حق تعالی نے اس کو گنا ہوں سے محفوظ رکھا اس عبدہ کرے کہ حق تعالی نے اس کو گنا ہوں سے محفوظ رکھا اس عبدہ کرے کہ حق تعالی نے اس کو عبرت ہواور وہ شرمندہ ہوکر عبرے)۔

#### الكانات الله الكانات ا

نَوْمُ عَلِيّ وَّابْنُ عُمَرَ وَاصْحَابُ الصُّفَّةِ فِي الْمَسْجدِ -حفرت على اورعبدالله بن عمر مجدين سوت تصاى طرح وہ صحابی جومسجد کے سائبان میں پڑے رہتے ان کا گھریار نہ تھا (معلوم ہوامسجد میں سونا درست ہے کواحتلام کا ڈر ہوبعض نے کہامسجد کوخواب گاہ بنا نا مکروہ ہے لینن گھر ہوتے ہوئے خواہ مخواه معجد میں جا کرسونا-ای طرح معجد میں وضو کرنا بھی درست ہے گمر جب اس کی تری ہے لوگوں کواپنے ا ہوتی ہوتو کردہ ہےاسی طرح مسجد میں جانوروں اور دیوانوں اور بچوں کو جن كوتميزند موبضرورت لے جانا كروه ب-اى طرح جس کے بدن پرنجاست ہوا در مبحد کے ملوث ہوجانے کا ڈر ہواس کو مبجديين جاناحرام ہااورمبحدين كھانا پينا دسترخوان بجھانا بالا تفاق درست ہے ایک حدیث میں ہے جوکوئی مسجد میں سواتعلیم علوم دین یا نماز کے دوسری غرض کے لیے آیا اس کی مثال اس مخص کی سے جودوسرے کے مال کو تکے (اس کواڑ الینے کے لیے )اور یہ جوعوام میں مشہور ہے کہ معجد میں دنیا کی بات کرنا سخت گناه ہے تو اس کی دلیل مجھ کومعلوم نہیں ہوئی بلکہ احادیث صححه سےاس کا جواز ثابت ہےالبتہ مبحد میں غل میانا یا خاص دنیا کی بات چیت کے ملیے معید کو مقرر کرنا ناحائز ہے اور بیمی نے . شعب الايمان جوروايت كي-

یکتی علی النّاس زمان تکون حدیمه فی مساجد هم فی النّاس زمان تکون حدیمه فی مساجد هم فی المو دُنیاهم النه ایک زمانه آئ گاایا که لوگ مسجدوں میں دنیا کی باتیں کریں عے و قطع نظر اس کے ضعف اسناد کے حدیث کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی بات چیت کرنے کی غرض ہے مسجد میں آئیں گے یہ بالا تفاق ناجا کزاور قیامت کی نشانی ہے ای طرح الو ہریرہ کی وہ حدیث جس کوابن ملہ اور بیعتی نے نکالا کہ میری مسجد میں جوکوئی نیک کام کے لیے قیامت کی نشانا کم میری مسجد میں جوکوئی نیک کام کے لیے اللہ کا اور جوکوئی دوسری غرض سے آئے اس کی مثال اللہ کا اور جوکوئی دوسری خال سے کہ دنیا وی غرض سے مجد الیک ہے جسے کوئی دوسرے کا مال سے کہ دنیا وی غرض میں محبد حسرت ہوگی اس کے بھی مطلب ہے کہ دنیا وی غرض میں محبد میں آئے علاوہ اس کے اس میں خاص مسجد نبوی کا ذکر ہے نہ میں آئے علاوہ اس کے اس میں خاص مسجد نبوی کا ذکر ہے نہ

دوسری معجدوں کا 'البتہ معجد میں خرید وفرخت کرنا مال تجارت لانا' کی ہوئی چیز بلند آ واز سے ڈھونڈھنا' معجد میں تھوک یا بلغم ڈالنا' اس کو یہود نصاری کی طرح آ راستہ کرنا' بے ضرورت نقش ویگار کرنا' اس میں کوڑا کچرا ڈالنا' بیہودہ شعراس میں پڑھنا یا بیہودہ اور فحش با تیں کرنا' کچی بیاز یالبسن کھا کرآنا' چیخا' چلانا (اگر چہذکرالہی میں ہویا قرآن خوانی میں ) یہ بالا نفاق منع ہے اور جن اشعار میں خدا اور رسول کی تعریف ہوا ور شرک اور کفر اور فسق و فجور کی برائی ہو یا مباح با تیں ہوں ان کا پڑھنا منع اور فسق و فجور کی برائی ہو یا مباح با تیں ہوں ان کا پڑھنا منع خبیں' اور ابن ہام نے شرح مدایہ میں جو کہا ہے کہ مباح بات بھی معجد میں مکروہ ہے اور اس سے نیکیاں مٹ جاتی ہیں تو یہ کلام محض بے دلیل ہے )۔

عَلَیْكَ بَالسَّجُودِ - تواپناد پرسجده كولازم كر لےشرح مصابح ميں ہمرادسجده تلاوت يا نماز ياشكر ہے ان كے سوا دوسرے خالى سجدے كرنا جيسے بعض لوگوں كى عادت ہے نا جائز

میں: - کہتا ہوں عدم جواز کی کوئی دلیل نہیں ہے بلکہ بجدہ
ایک متفل عبادت ہے جب چاہے کرے اس میں ثواب ہی
ثواب ہے اب اختلاف ہے اس میں کہ بجدہ افضل ہے یا قیاملَمْ یَسْجُدْ فِی شَیْءِ مِّنَ الْمُفَصَّلِ - آ تخضرت عَلِی اللہ مُفصل کی سورتوں میں ہے کی میں بجدہ نہیں کیا (مفصل کہتے
ہیں سورہ ججرات سے قرآن کے آخری حصہ کو) -

اذا رَآیَتُمُ اید فاسمجدُوا-جبتم الله تعالی کے عذاب کی نشانی دیمو (مثل کسوف خسوف آندی زلزله تاری ثاله باری وغیره) تو سجده کرو ( یعنی نماز پر هنا شروع کردو جیسے دوسری روایت میں ہے کہ آنخضرت کو جب کوئی حادثہ پیش آتا تو آپ گھبرا کرنماز شروع کردیتے 'سید نے کہا اگر عذاب کی نشانی سے کسوف خسوف مراد ہوتو سجد سے سے مقصود نماز ہوتو سجد سے یہی متعارف سجده مراد ہوتو سجد سے یہی متعارف سجده مراد ہے)۔

إِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَبْيُعُ فِي الْمَسْجِدِ فَقُولُوْ الَّا أَرْ بَحَ اللهُ تِجَارَتَكَ - جبِتَم كَنْ تَصْلُود يَكُمُومَجِد مِنْ فريدوفروخت

کرتا ہے(یا دوکان لگا تا ہے) تو بوں کہواللہ تیری سودا گری میں فائدہ نہ دے(اس کے لیے بدد عاکرو)۔

بال فِي الْمَسْجِدِ فَامَرَ بِسَجْلٍ فَصُبَّ عَلَى بَوْلِهِاس گنوار نے متحد میں بیٹاب کر دیا آپ نے حکم دیا ایک بڑا
ڈول پانی کی اس پر بہادیا گیا (معلوم ہواز مین پر پانی بہادیے
سے وہ پاک ہو جاتی ہے بعض نے کہا اس کو کھود نا ضروری ہے
حدیث سے میہ بھی نکلا کہ جس پانی سے نجاست دھوئی گئی ہو وہ
پاک ہے اگر اس میں تغیر نہ ہوا ہو بعض کے نزویک پاک ہے
لیکن پاک کے والانہیں-

فَقَعُوْا لَهُ سَاجِدِیْنَ - آ دم کی طرف منہ کر سے تجد بے میں گر پڑوتو لام جمعنی آلے کے ہے گویا آ دم کو تجد سے کا قبلہ مقرر کیا اور تجدہ خدا ہی کے لئے ہوا اور اس پرسب لوگوں کا اتفاق ہے کہ آ دم کا تجدہ تعبدہ عبادت نہ تھا کیونکہ تجدہ عبادت غیر اللہ کے لئے گفرے کذافی مجمع البحرین -

میں : - کہتا ہوں جو آ دم کوصرف تحدہ کا قبلہ قرار دیتے میں اور تحدہ اللہ ہی کے لئے کہتے میں تو کوئی قباحت لا زمنہیں آتی -

سَجَدَ لَهُ الْبَعِيْرُ -اونتَ نِي آنخضرت كو تجده كيا (يعني الناسرة ب كسامن جهاويا)

اعنی بکثرة السجود-(ایک شخص آنخضرت علیت کے پاس آیا اور کہنے لگا اللہ سے دعا فرمائیں مجھ کو بہشت میں لے جائے آپ نے فرمایا) تو بہت مجدے کر کے (یعنی بہت نماز پڑھ) میری مدد کر (مجھ کو بہشت میں لے جانا آسان ہو معلوم ہوا نماز بہشت کی ننجی ہے کیونکہ سب عبادتوں سے زیادہ اللہ کو پہند ہے)۔

سَجَّادَہ - تجدہ گاہ (بوریے کاٹکڑا جس پر نمازی عجدہ \_ \_\_

سَجَّاد-امام زین العابدین کا لقب ہے کیونکہ آپ بہت مجدے کیا کرتے'ایک روایت میں ہے کہ آپ دن رات میں ایک ہزار رکعت پڑھتے۔

فَإِذَا غَابَتُ أِنْتَهَتُ اللِّي حَدِّ بُظنَانِ الْعَرْشِ فَلَمْ

تَزَلُ سَاجِدَةً إِلَى الْغَدِ-جبسور جَدُوب جاتا ہے عُرش کے بیجا جی بیجی جاتا ہے وہاں دوسرے دن کی صبح تک عدے میں رہتا ہے (مجمع البحرین میں ہے کہ عبدے سے مراد مجدہ طبعی ہے جیسے اس آیت میں اکم ترکن الله کی سُخد لَه مَنْ فِی السَّمُوٰتِ وَمَنْ فِی الْاَرْضِ اخْرتک)

میں: - کہتا ہوں اس حدیث کی شرح اور جواشکالات اس میں ہیں وہ او پربیان ہو چکے ہیں -

سَخُدَةُ البِّلَاوَةِ - بجدہ تلاوت وہ پندرہ تجدے ہیں۔
ایک ایک عراف اور عداور نحل اور بنی اسرائیل اور مریم میں اور
سورہ حج کے دو بجدے اور فرقان اور نمل اور ص اور الم تنزیل
السجدہ اور فصلت اور والنجم اور انشقت اور اقرامیں ایک ایک
اور اخیر کے چار بجدے واجب ہیں جن کوعزائم کہتے ہیں' کذافی
مجمع البحرین۔

متر جم- کہتا ہے اہل حدیث کے نز دیک محدے تلاوت کی سب کیساں ہیں' یعنی سب سنت ہیں واجب نہیں ہیں اور بعض نے بے وضوبھی اسکاا داکرنا جائز رکھا ہے۔

لَاَ مَرْتُ الْمَوْأَةَ اَنُ تَسْجُدَ لِزَوْجُهَا-اگر میں کی بندے کو دوسر نے بندے لیلئے مجدہ کرنے کی اجازت ویتا تو عورت کو تھم کرتا کہ وہ اپنے خاوند کو مجدہ کرے-

اَتَسْجُا ُ لِفَهْوِیْ قَالَ لَا قَالَ فَلَا تَفْعَلُوْا - (معاذ جب ملک شام سے لوٹ کرآئے تو انہوں نے آنخضرت کو تجدہ کیا آپ نے فر مایا معاذ یہ کیا کرتا ہے انہوں نے کہا میں نے شام کے ملک میں اسلئے میں نے بھی آپ کو تجدہ کیا آپ نے فر مایا ) اگر تو میری قبر پر گذر ہے تو کیا اس کو تجدہ کرے گا انہوں نے کہا نہیں ۔ آپ نے فر مایا تواب بھی ایسا مت کر یعنی مجھ کو تجدہ مت کرواس حدیث سے یہ نگا کہ تجدہ تحیت بھی کی مخلوق کو کرنا حرام کرواس حدیث سے یہ نگا کہ تجدہ تحیت بھی کی مخلوق کو کرنا حرام ہے گوشرک نہیں ہے ور نہ آپ معاذ کو تجد یدا کیان کا حکم دیت ۔ رسول اللہ آپ کو جار پائے اور در خت تجدہ کرتے ہیں تو ہم بھی رسول اللہ آپ کو جدہ کریں آپ نے فر مایا نہیں اگر میں کی بندی کو کئی بندے کے لئے تجدہ کرنے کا حکم دیتا 'تو عورت کو حکم دیتا 'وہ ورت کو حکم دیتا کر دیتا کو حکم دیتا کر دیتا کر

اپنے خاوند کو بجدہ کر ہے-

ً سَجُو یا سُجُو د - ایندئن سے بھر دینا گرم کرنے کے ز-

سَاجُوْدُ - وہ لکڑی جو کتے کی گردن میں لئکائی جاتی ہے۔ اس کی جمع سَوَ اجینر آئی ہے-

سَجُور 'ایند بن جس سے تنور گرم کریں-

گان ملی میسی آسنجر العین - آخضرت علی کا کھ کا کہ میں سیدی کے ساتھ سرخی تھی 'یہ ماخوذ ہے سُخو اُ ہے لینی میں سیدی میں تعفیدی میں تعفیدی میں سیکو اور سُخو اُ تیرگی کو کہتے ہیں - نیلگونی 'اصل میں سیکو اور سُخو اُ تیرگی کو کہتے ہیں -

فَصَلَّ حَتَّى يَغُدِلَ الرُّمْحُ ظِلَّهُ ثُمَّ اقْصِرُ فَإِنَّ جَهَنَّمَ تُسجَرُ وَتُفْتُحُ أَبُوابُهَا-نمازيرُه يهال تك كدنيز عكاسايد سیدھا ہوجائے لیعنی ٹھیک دوپہر کا وقت ہوا۔ اس لئے کہ اس وقت جہنم ایندھن سے بھرا ہوجاتا ہے اور اس کے درواز ہے کھولے جاتے ہیں-(مطلب یہ ہے کہ بخت گرمی میں ظہر کی نماز کی تاخیر کیجائے جیسے دوسری حدیث میں ہے ابو دوا بالظهر فان شدة الحرمن فيح جهنم 'يعن طركى نمازكو مُصندُ اکرواس لئے کہ گرمی کی تخق دوزخ کی بھانپ سے ہوتی ہے' بعض نے کہامقصودیہ ہے کہ جب سورج سیدھاسریرآ جا تا ہے لیمنی ٹھک دوپہر کے وقت اس وقت شیطان اس کے نز دیک ہو ماتا ہے پھر ڈھل مانے کے بعد جدا ہوجاتا ہے توشاید دوزخ کا ایندھن ہے بھرا جانا شیطان کے نزد یک ہونے کی وجہ ہے ہواور شیطان کی غرض اسوفت نز دیک ہونے سے یہ ہوتی ہے کہ سورج برستوں کا سجدہ درحقیقت اسکو سجدہ ہوخطانی نے کہا دوزخ کا ابندھن ہے بھرا جانا سلگا جاڑا اورسورج کاشیطان کی دو چوٹیوں کے بیچ میں ہونا یہ شرع کے ان الفاظ میں سے ہیں جنكا اصلى معنى اورمطلب شارع لعني جناب رسول كريم ہي جانتي ہیں اور ہمارا کا م تصدیق کرنا ہےاوراسکو سیح سمجھناان کےموافق عمل کرنا –

مترجم- کہتا ہےان احادیث میں کوئی الی بات نہیں جو عقل انسانی کیخلاف ہودوزخ موجود ہےاوراس میں آ گ بھی

ہے بھراس کا سلگایا جانا اس میں اور ایندھن دیا جانا کیا بعید ہے' ر ہا گرمی کا درزخ کی بھاپ ہے ہونا پیمی بالکل عقل کے موافق ہے- زمین کے کسی طبقہ میں دوزخ ہے اور آ فتاب کی شعاعیں جب زمین پر پڑتی ہیں تو اس میں سے بھائے گلتی ہے'اصل سبب گرمی کا یمی ہے نہ قرب آ فاب- جیے آ فاب گرمی کی علت موتو او نجے او نجے بہاڑ وں پراور زیادہ گرمی ہوتی حالا نکہ وہاں<sup>۔</sup> ٹھنڈک اور سر دی ہوتی ہے اور بیلون ایرشپ وغیرہ میں تھوڑی دوراڑ کراویر جائے تو وہاں کی ہوا سرد ہوتی ہے اس کی وجہ پیہ ہے کہ اونچے مقاموں برزمین کی بھاپ کا اثر کم پڑتا ہے جیسے چو گھے جھالو جو چیز چو گھے کے باس ہووہ گرم ہوگی جتنی دور ہوتی جائے ای قدر چو لھے کی گرمی اس میں کم اثر کرے گی اب شیطان کا سرسورج پر رکھنا ہے بھی عقل کے خلاف نہیں ہے شیطان ٹھک دوپیر کے وقت زمین سے اوپر حاکرسورج کے قریب کھڑا ہوتا ہے دونوں چوٹیاں اسکی سورج کے ادہراد ہر رہتی ہیں اس میں کیا استبعاد ہے شیطان خودجسم ناری ہے اس کوسورج کی گرمی کا کچھ ڈرنہیں جیسے ہم خاکی ہیں مٹی سے ہم کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی اور پیکیاضروری ہے کہ شیطان آفتاب سے مل جاتا ہو بلکہ آ فاب اورسورج يرستول كے درميان ميں آ جانا كافى ہے-البية ايك اعتراض بزامشكل ان احاديث كي نسبت مخالف بدكر سکتا ہے کہ استوا اور زوال اور طلوع اور غروب سورج کا تو ہر آن وقت کسی نہ کسی ملک میں ہوتا رہتا ہے پھر کیا شیطان ہر وقت سورج ہی کے مقابل کھڑا رہتا ہے اگر ایبا ہے تو خاص استواکے وقت اس کا نز دیک ہونا اور زوال ہوتے ہی الگ ہو جانا حدیث میں کسے بیان کیا گیا ہے؟ اس کا جواب سے ہے کہ شیطان ایک تھوڑا ہے ہزاروں شیاطین ہیں پھر ہر ہر ملک میں وہاں کے شیطان استوا کے وقت سورج کے نز دیک ہو جاتے میں اور زوال کے وقت الگ ہو جاتے ہو جاتے ہیں واللہ اعلم

> سَجَسٌ -متغیر ہونا' تیرہ ہونا' گدلا ہونا -تَسْجِیْسٌ -گدلا کرنا -سَجِیْسُ اللَّیَالِیٰی - را توں کا سلسلہ-

# الكالمالة في الساحات المال المال

وَلَا تَضُرُّوهُ فِي يَفْظَةٍ وَّلَا مَنَامٍ سَجِيْسَ اللَّيَالِيُ وَالْاَيَّامِ سَجِيْسَ اللَّيَالِيُ وَالْاَيَّامِ السَّيَالِي وَالْاَيَّامِ السَّيَالِي وَلَا عَنَامٍ سَجِيْسَ اللَّيَالِي وَلَا عَنْ اللَّيَالِي عَنْ بَهِيشَهُ عَرْبِ لُوكَ كَتِمَ بِينَ لَا اتِيْكَ سَجِيْسَ اللَّيَالِي - مِن تيرے پاس زمانہ كَ آخر ہوئ تك نہيں آؤكا استحيْسَ اللَّيَالِي بَهِي نَهِي نَهِي آئے كا) - تقمي ہوئ بانى كوجى سَيْسَ آئے كا) - تقمي ہوئ بانى كوجى سَيْسَ آئے اللَّهُ اللَّيْ اللَّهُ اللللِّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

سَجْسَجٌ - مُعَدل زمین جونه بخت ہونہ زم ہواور وہ وقت جو شیح اور طلوع کے وقت ہوتا ہے-

ظِلُّ الْجَنَّةِ سَجْسَجٌ - بہشت کا سابی معتدل ہے نہ گرمی ہے نہ سردی ٔ عرب لوگ کہتے ہیں یو ہ صَجْسَجٌ الیا دن جو نہ گرم نہ سرد-

هَوَاءُ هَا السَّجْسَجُ - بهشت کی ہوا معتدل ہے نہ گرم برد-

اِنَّهُ مَرَّبُوادٍ بَیْنَ الْمَسْجِدَیْنِ فَقَالَ هٰدِهِ سَجَا سِجُ مَرَّبِهَا مُوْسٰی - آنخضرت عَیِّلِیَّ دومجدوں کے درمیان ایک میدان میں گذرے فرمایا یہ وہ زمینیں ہیں معتدل (نہ شخت نہ نرم) جن میں سے حضرت موی علیہ السلام گذرے ہیں -سَجْعٌ - قافیہ دار کلام کہنا ایک مطلب رکھنا ایک ہی طرز پر چانا -

سَاجِعٌ فِی کَلامِه- اپنی بات میں سیدهی ایک روش پر چلتا ہے اس کی ضد جَائِر ہے-

ہے، من اسلامی و ہے سَاجِعْ – لَبی اونکنی خوب صورت منہ-سَبَجَّاعٌ – بہت قافیہ دار کلام کہنے والا – تَسْجِیعٌ – قافیہ دار کلام کہنا – مُسَجَعٌ – مقفی –

إِنَّ اَبَابَكُو اِشْتَوٰى جَارِيَةً فَاَرَادَوَ طُيهَا فَقَالَتُ إِنِّى حَامِلٌ فَرُفِع اللَّهِ وَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكَ فَقَالَ إِنَّ اَحَدَكُمُ إِذَا سَجَعَ ذَٰلِكَ الْمَسْجَعِ فَلَيْسَ بِالْحِيَارِ عَلَى اللَّهِ وَامَرَ سَجَعَ ذَٰلِكَ الْمَسْجَعِ فَلَيْسَ بِالْحِيَارِ عَلَى اللَّهِ وَامَرَ بِرَدِهَا - ابوبر صد اللَّهِ أَلَيْسَ بِالْحِيَارِ عَلَى اللهِ وَامَرَ بِرَدِهَا - ابوبر صد اللَّهِ أَلَي لون لَي لون فَى جب اللَّ صحبت كرنا عابى تو وه كَهَ لَكُ عَلَى عَلَى حامله (پيك سے) موں پھر يہ مقدمة تخضرت تك پنجا آپ نے فرمایا جب تم عمل كوئى الله مقدمة تخضرت تك پنجا آپ نے فرمایا جب تم عمل كوئى الله على الله على الله على الله على الله الله الله على الله على

مقصد پر چلے تو اس کو اللہ کے سامنے کچھ اختیار نہ ہوگا۔ آپ نے حکم دیا تو وہ لونڈی بالیع کو پھیر دی گئی ( یعنی جوکوئی دوسر سے بھائی مسلمان کوفریب دے کراپی چیز پیچ تو اس کو کچھ فائدہ نہ ہو گا' فریب معلوم ہوتے ہی وہ چیز واپس اور مشتری کے دام کھیر ناہوگا)۔

سَجْعُ الْحَمَامِ - كِورَى آوازايك بى طرح كى مسلس فَاجْتَنِبُوا السَّجْعَ - قافيه بندى سے پر بيز ركھ (يعنی تقرير يا تحرير ميں قافيه بندى كے ليے تكلف كرنے سے اگر بلا تكلف كوئى كلام مقفى نكل آئے تو اس ميں قباحت نہيں جيے مديث ميں ہے منزل الكتاب سريع الحساب ھازم الاحداب م

سَجْعًا کَسَجْعِ الْاَعْرَابِ- دیباتیوں کی طرح قافیہ دارکلام بولنا' تک بندی کرنا بیآ نخضرت نے اس مخض سے فرمایا جس نے آپ کے خلاف میں ایک مقفی مسجع کلام کہا تھا-وَ انْظُر السَّجْعَ - اور تَجْعَ کو دکھ (جسے کا بن لوگ کلام

وَ انْظُوِ السَّجْعَ- اور َ کَ کود کی (جیسے کا بن لوگ کلام کہا کرتے تھے )-

سَجْفٌ - پرده ڈالنا -

إسْجَافٌ - حِيورُ دينا ُ لِيَكَا نا-

وَ اَلْقَى السِّبِخفَ- پردہ ڈال لیا- بعض نے کہاسَجِفُ اس پردے کو کہتے ہیں جس کے دوکلڑے ہوں جسے دروازے کے دو پٹ ہوتے ہیں-

حَتْی کَشَفَ سِجْفَ حُجْرَتِهٖ-یہاں تک که آپ نے اپنے جمرے کا پردہ اٹھایایا پردے کا ایک کلزا جو چ میں حاک تھا-

سِجَاف - بردهٔ اس کی جمع سُجُوف اور آسُجَاف آئی --

وَجَّهْتِ سَجَافَتَهُ - تم نے اس کا پردہ کھول دیا آپ کا راز فاش کردیا'ایک روایت میں سِدَافَتَه ہے اس کا ذکر آگے آگا -

سُجُفَه - دات کاایک حصهٔ عرب لوگ کہتے ہیں کہ مَضٰی سُجُفَةُ مِّنَ الْکیْلِ - دات کاایک حصد گزرگیا -

## الكالمان المال الم

فَارُفَعُ هٰذَا السِّبْفَ - يه پرده توانها (و كيه يس نے تجھ كودنياك بدل كياديا)-

سَجْلٌ-او پر سے پھینک دینا' بہانا-

تَسْجِيْلُ - فيصله لكهنا نتحى كرنا كاغذون كالمسل بنانا والمحمر أ-

مُسَاجَلَةٌ - بيت بازي -

فَامَرَ بِسَجُلِ مِّنْ مَّاءِ فَصُبَّ عَلَى بَوْلِهِ-(ايكُوار فَمْ عِيرًا بِيرُابُ كُرديا) آپ نے ايك بجرا ہوا ڈول پانى كا اس ير بهادين كا حكم ديا-

سَجُل - بحرادُ ول اس کی جمع سِبجَالٌ ہے

الُحُورُبُ بَیْنَنَا وَبَیْنَهٔ سِجَالٌ - ہم میں اور اس پینمبر میں اور اس پینمبر میں اور ان پینمبر میں اور ان ڈولوں کی طرح ہے ( بھی ہم غالب ہوتے ہیں بھی اس کا غالب ہوتا ہے جیسے ڈولوں سے پانی تکالئے والے بھی اس کا ڈول نکلتا ہے بھی دوسرے کا ) بعض نے کہا یہ مُساجَلَه سے نکلا ہے بعنی مفاخرت لین بھی ہم کو جنگ میں فخر حاصل ہوتا ہے بھی اس کو۔

سَجْلاً مِّنْ مَّاءٍ أَوْ ذَنُوبًا - پانی کا ایک جرا ڈول فُدُنُوب بھی ای کو کہتے ہیں تو بیراوی کی شک ہے کہ سِجل کہایا دنوب -

اَفْتَتَحَ سُوْرَةَ النِّسَاءِ فَسَجَلَهَا-سوره نَساء شروع كَى اس كُوسُلُسل پِرْ هايه سَجَلْتُ الْمَاءَ سَجُلًاسے ماخوذ ہے يعنی مِس نے برابرلگتارياني بہايا-

هِی مُسْجَلَّةٌ لِلْبِرِ وَالْفَاجِوِ - (محمد بن حفیه نے یہ آیت پڑھی هل جزاء الاحسان الا الاحسان اور کہا)
یہ آیت نیک اور بدونوں کو شامل ہے (یعنی جوکوئی اپنا اوپ احسان کرنا اس کے ساتھ بھی احسان کرنا چاہیے)۔ مُسْجَلُ کہتے ہیں اس مال کو جوخرج کیا جائے۔

ُ وَلَا تُسْجِلُوا اَنْعَامَكُمْ - اپنے جانورں کولوگوں کے محیتوں میں مت چھوڑ و-

فَتُوْضَعُ السِّعِلَّاتُ فِي كِفَّةٍ - بيساري كَمَا بين بوت كى يوث (اعمال كا رفتر) ايك لچه مِن ركمي جائي گي (بيجع

بے سِجِلَّی بہ عنی بڑی کتاب بعض نے کہاسِجِل طوہاریعنی کاغذات کا مٹھا جس کو لبیٹ کراس میں لکھتے ہیں بعضوں نے کہا جل فرشتے کا نام ہے جو بندوں کے اعمال لکھتاہے۔

مِسَجِّنِلُ - صَنَّرُ بیہ معرب ہے سنگ گل کا یعنی مٹی کا ڈلہ

عَیْنٌ سَجُولٌ - بہت پانی بہانے والا چشمہ-صَرْعٌ سَجِیْلٌ - لئکا ہواتھن-

سِمجلاط - چنبیلی مخدہ جو عورت اپنے ہودے پر ڈالتی ہے باکان کے نقشی کیڑے-

مِنْجِلَاطُ - ایک خوشبودارگھاس ہے-

اُهْدِی لَهٔ طَیْلَسَانٌ مِّنْ خَزِّ سِجِلَّاطِی - آنخضرت ملی الله علیه وآله وسلم کوایک جا درخز کی سجلاطی تخفیجی گئی ( یعنی کتان کی نقشی جا در) -

سَجْم - ياسُجُوم - دريرَرنا - بهانا -

سُجُوْمُ اور سِجَامُ- بَهِنا بَهِانا- جِي سَجْمَانُ اور سُجِيْمُ \_-

َ اَرُضٌ مَسْجُو مَةٌ - جَس زبين پر بهت بارش ہوتی ہو-فَدَ مُعُ الْعَيْنِ اَ هُوَ نُهُ سِجَامٌ - آئھ کے آنسواس کا اونی درجہ بہنا ہے-

و المسلم المراقب المرابيا كلام هونا جوصاف اورسليس اور دل مين اثر كرتا هو-

سَجُنٌ - قيد كرنا'روك ركهنا'ضبط كرنا -

سَنَجَانٌ - داروغهٔ نخسیس جیلر-پرودا سریر د مودیو بود

وَيُوْتَى بِكِتَا بِهِ مَخْتُوْمًا فَيُوْ ضَعُ فِي السِّجِيْنِاس كا نامه اعمال مهركرك لا يا جائے گا اور تحين ميں ركھا جائے
گا (تحين دوزخ كيونكه وہ قيد خانہ ہے پروردگاركا ' بعض نے كہا
تحين ايك چنان ہے پھر كى سورا غدار دوزخ كے ينچے اس ميں
كافروں كى روعيں رہيں گى بعض نے كہا وہ ايك جگہ ہے ساتويں
زمين كے تلے وہاں الجيس اوراس كے شكروالے رہيں گے )زمين كے تلے وہاں الجيس اوراس كے شكروالے رہيں گے )الگُذْنَا سِخْنُ الْمُوْمِنَ وَجَنَّةُ الْكَافِيرِ - دنيا مومن كے

اللَّذِيا سِجُنُ المُوُمِنَ وَجَنَّةَ الكَّافِرِ - ونيا مومن كَ لِي اللَّذِي المُومن كَ لِي اللَّهِ عَلَى اللَّ

لكالمنافية الاستان المال المال

لَیْلٌ سَاج -رات چھپانے دالی-فَرَا ی رَجُولًا مُسَجِیًّ -ایک شخص کودیکھا جواپے تئیں چادر سے چھپائے ہوئے تھا-

. وَلَا لَيْلٌ دَاجٍ وَلَا بَحْرٌ سَاجٍ-ندتورات چهپانے والی نه مندر تخم را ہوا-

کَانَ خُلُقُهُ سَجِیَّةً - آنخصرت صلی الله علیه وآله و تلم کے اخلاق آپ کی طبیعت ہو گئے تھے (آپ بلا تکلف عمدہ اخلاق پڑل کرتے جیسے دوسر لوگ اپنفس پرزور ڈال کر عمل کرتے ہیں۔)

اللہ تعالیٰ عمدہ اخلاق اور صفات آپ کی طبیعت اور جبلت میں (ودیعت) کردیئے تھے۔ دوسر بوگوں کو یہ بات صد ہار یاضتیں اور مشقتیں اٹھا کربھی حاصل نہیں ہوتی ۔ ایک حکیم سے پوچھاتم کو حکمت حاصل کرنے سے فائدہ ہی کیا ہوا؟ اس نے کہا بس یہ فائدہ ہوا کہ دوسر بوگ جن کا موں کوکراہ کرا پے نفس پر زور ڈال کرکرتے ہیں میں ان کو بہطیب خاطر اور طوع ورغبت کرتا ہوں۔ مولا نافضل الرحمٰن صاحب قدس سرہ ہمارے مرشد فرماتے تھے کوئی آ دمی آ سان پراڑنے نہیں لگتا ولایت یہی ہے کہ شریعت کے احکام بلا تکلف اس سے ادا مونے لگیں )۔

وَقَدْ سُجِّي تَوْهًا- ايك كَبِرْ \_ سے ذهانب ديئے گئے

لَا يُوَّارِيْ عَنْكَ لَيْلٌ سَاجٍ - تِحْمَ ہے کوئی چھپانے والی رات چھانہیں سکتی -

اَذَا مَاتَ لِاَحَدِ كُمْ مَيِّتُ فَسَجُّوهُ - جبتم ميں كوئى مرجائة واس كو (جادر وغيره سے) چھپا دو (جب تك عسل كى تيارى مو) تِلْقَاءَ الْقِبْلَةِ قبله كي طرف-

تَو دُ اَوَّ لُهُ عَلَى اَخِوهِ وَسَاجِيْهِ عَلَى مَانِوهِ-اسَكا پہلا حصہ آخری حصہ پرآتا ہے اور اس كا ساكن (تھبرا ہوا) حصد حركت كرنے والے حصہ پرآتا ہے-

سَجِیَّنگُمْ الْکُرَمُ - تمهاری طبیعت میں کرم اور خاوت احسان کرتا ہے- بہشت ملنے والی ہے وہاں کے آرام اور راحت کے مقابل دنیا قید خانہ ہے اور کافر دوزخ میں جانے والا ہے وہاں کی تکلف اور خل کے نتا ہوئی کی سبت ہے بعض نے کہامومن اپنے نفس کو دنیا کے لذائذ اور نا جائز عیش وعشرت سے رو کتا ہے تو اس کے حق میں دنیا قید خانہ ہوئی اور کافر بے دہڑک نفس پر وری کرتا ہے اس کے حق میں دنیا بہشت ہوئی بعض نے کہامومن کتنا ہی گہنگار ہواس کو آخرت کا دہڑکالگار ہتا ہے جیسے قیدی اپنی سزایا برات کا انتظار کرتا رہتا ہے اور کا فرکو آخرت کا خیال ہی نہیں آتا برات کا انتظار کرتا رہتا ہے اور کا فرکو آخرت کا خیال ہی نہیں آتا ہو قا زادی سے خوب چین اڑاتا ہے)۔

میں-کہتا ہوں مومن کتنا ہی گنہکار ہواس کا وفتر علیین میں ہے جو تحیین کا مقابل ہے اور قر آن شریف میں فجار سے مراد کنار ہیں-

سَجَنْجَلٌ - آئینہ سونا چاندی اور زعفران کے گلائے ہوئے کمڑے (یدروی لفظ ہے)-

مُسجُوع - مُفهرَ جانا -

تُسجيّة - وهاني دينا-

مُسَاجَاةً - حِيونا ْ بإتحد لكَّانا ْ علاج كرنا - `

لَمَّامَاتَ سُجِّى بِبُرُد حِبْرَةٍ - جب آنخضرت كى وفات مولى تو آپوايك يَمنى فقشى چادرے دھانپ ديا -مُنَّسَجِّى - جِعِنے والا -

#### الرطاط المال المال

وَمَنْ ذَا الَّذِي تَوْضٰى سَجَاياًهُ كُلُّهَا-ايا كون تَحْصَ جِحْس كى سب فصلتين پنديده مول-

#### باب السين مع الحاء

سَحُبُّ - کینچا'زین پرهٔسیْنا'بہت کھانا'پیا-یَسْحَبُ ذَیْلَهُ – اترا تا ہے فخر کرتا ہے-سَحَبَ السَّیْفَ - تلوارسونت لی -

کان اِسْمُ عِمَا مَةِ النَّبِيِّ عَلَيْكَ السَّحابِ آ تخضرت صلى الله عليه وآله وسلم كے عمامه كانام سحاب تھا- (سحاب كہتے میں ابركؤ عمامه كواس سے تشبیه دى)-

فَقَامَتُ فَتَسَحَّبَتُ فِي حَقِّه - وه كُمْرى مونى اوراس كا حَنْ چَين ليا (يعنى اس كى زمين كرا پى زمين ميس ملالى) -يَسْحَبُ فِيْهِ مِنْزَ ابَانِ - اس ميس دو پرنا لے بر بے بیں -

یسنحبُك بِقُرُو نِلِ - تیری چوٹیاں پکڑ كر تھنچتا ہوا لائے (پی تجاج مردود نے اساء بنت ابی بكركوكهلا بھیجا تھا كه آتی ہوئے آورنہ میں حكم دونگا تیری چوٹیاں پکڑ کے تھنچتے ہوئے تجھ كو لائیں گے ( كیساحرام زدہ تھا اللہ اكبرلعنہ اللہ ) -

یَسْخَبُ لِسَانَهٔ – وہ اپنی زبان بچھا دے گا کمبی کرے گا - (لوگ اس پرچلیں گے اس کوروندیں گے ) -

صَلَّى فِي يَوْمِ سَحَابِ-ابرك دن نماز برهى-

جَعَلَ اللهُ السَّحَابَ غَوَابِيلَ الْمَطُو - الله تعالىٰ نے اہر کو بارش کی چھلنیاں بنایا (اس میں چھن چھن کر پانی برستا ہے اگر ایک ہی بار دھڑ ہے سے پانی زمین پر گر پڑتا تو سار ہے درخت ممارت و غیرہ خراب ہو جاتے زمین میں گڑھے پڑ جاتے مکان سب گر جاتے )ای حدیث میں آگے یہ ہے کہ ابر برف کو گلاکر پانی کردیتا ہے تا کہ جس چیز پر پہنچاس کو نقصان نہ ہو۔ اب جوتم اولے اور گرج وغیرہ بھی اس میں و کیھتے ہو یہ اللہ کاعذاب ہے وہ جن بندوں کو چاہتا ہے ان سے عذاب کرتا ہے۔ دوسرے حدیث میں ہے آپ سے پوچھا گیا آئن یک کون السّحابُ ابر کہاں رہتا ہے فر مایا ایک گنجان درخت پر سمندر السّحابُ ابر کہاں رہتا ہے فر مایا ایک گنجان درخت پر سمندر

کے کنارے جب اللہ تعالے اس کو روانہ کرنا چاہتا ہے تو ہوا جھیجتا ہے وہ اس کواٹھاتی ہے اور پھیلاتی ہے اور فرشتے اس پر تعینات کرتا ہے جو کوڑوں سے اس کو مارتے ہیں یہی کوڑے بحل ہیں کذانی مجمع البحرین-

۔ سَختٌ -حرام كمانا 'جڑ ہے اكھير ڈالنا 'ہلاك كرنا جيے اِسْحَاتُ

اَتُطْعِمُونِ السُّحْتُ (عبدالله بن رواحه نے یہودیوں کے کہا جب انہوں نے ان کو رشوت دینا چاہی تا کہ مجور کم آئیس انہوں نے قصابہ کو بھی اپنی طرح رشوت خور سمجھا) کیا تم مجھ کوحرام کھلانا چاہتے ہو ( کیونکہ قاضی یا جج جب رو پیہ لے کر کوئی فیصلہ کرتے وہ وہ رشوت اور حرام ہے)۔

یُآئِی عَلَی النَّاسِ زَمَانٌ یُسْتَحَلُّ فِیهِ السُّحْتُ اللَّهِ السُّحْتُ اللَّهِ السُّحْتُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللْمُ الللللِّلْمُ اللللْمُلِمُ اللللْمُ اللللْمُولِمُ الللللِمُ اللللْمُولِمُ الللللِمُ الللللِمُ الللللْمُلِمُ الللللِمُ الللللْمُلْمُ الللْمُلْمُولُ اللللْمُ اللَّالِمُ الللِمُلْمُ الللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ الللِمُ الللْمُلِل

اَلَسُّحْتُ هُوَالرِّشُوَةُ فِي الْحُكْمِ وَمَهُرُ الْبَغِيِّ وَ كَسْبُ الْحَجَّامِ وَتَمَنُّ الْخَمْرِ وَتَسَنُّ الْمَيْنَةِ وَخُلُوانَ

الْکَاهِنِ وَعَسَبُ الْفَحٰلِ وَنَمَنُ الْکُلْبِ وَ الْاِسْتِعْمَالُ فِی الْمُعْصِيةِ - (حضرت علی رضی الله عنه نے فر مایا سخت کیا ہے رشوت کے کر فیصلہ کرنا 'رنڈی کی خرچی' تجھنے لگانے کی مزدوری' شراب کی قیت' نجوی کی شیرین' (جس سے اپنے ستار ہے اور آیندہ کی باتیں دریافت کر کے اس کو اجرت دیتے ہیں اس میں رمال جفارسب کی اجرت آگئی ) نرکو مادہ پر کدانے کی اجرت کے کی قیمت اور ہر گناہ کے کام کی اجرت (مثلا میں ربگ کی جرا' قلتبانی' دیوٹی' بجڑ دے بھانڈی اجرت) ۔ بی دوریٹ ویٹ بیتی رہے ہو ہے۔ ویٹ بیتی رہے۔ ویٹ بیتی رہے۔ ویٹ بیتی رہے۔ ویٹ بیتی بیتی ویٹ بیتی دوریٹ

السُّحْتُ انْزَاع "كَنْيِرَةٌ فَامَّا الرَّشَاءُ فِي الْحُكْمِ الْوَشَاءُ فِي الْحُكْمِ الْمُكَالِي اللَّهِ- تحت حرام كى كمائى) كى بهت قسميں ہيں ليكن رشوت كے كرهم دينا (يعنى قاضى يا حاكم كا رشوت لينا يہ سب سے زيادہ تخت ہے) يہ تواللہ كے ساتھ كفر كرنے كے برابر ہے (معاذ اللہ كتنا براسخت گناہ ہے يہ امام جعفر صادق كا قول ہے)

مُ جُنُونٌ - بِرانا كِبْرا-

مَسْحُوثٌ - بِيثُو بهت كھانے والا -

سُخُجُ - بوست نكالنا - جيت تَسْعِيجُ ب-

سَخُجُ الْأَمْعَاءِ-آنوں كَاحِلْ جانا-

فَسُحِجَ شِقُّهُ الْآيْمَنُ (آنخضرت صلى الله عليه وآله وسلم هوڑے پرے گر پڑے )آپ كے دائے جانب كے جم كا حصہ جل گيا'اكثر روايتوں ميں فُجُ حشَ ہم عنی وہی ہے۔ سَتُّ -اوپر ہے بہنا' موٹا ہونا' بہانا' مارنا' كوڑے لگانا-

و فرز ، ما و و . و موثا موثا موتا -

تَسَحُّحُ - بها -

سَحَا ح-بوا-

سحَاً حَةِ - بهت بهانے والی -

یَمِیْنُ اللهِ سَحَّاءُ لَا یَغِیضُها شَدْ یَ اللَّیْلَ وَ النَّهَارَ -الله کا دا بهنا ہاتھ برا دینے والا ہے نعتوں کا بہانے والا ہے کوئی چیزاس کو کم نہیں کرتی رات اور دن بہا تا رہتا ہے (ہروقت اپنے بندوں پر اس کا فیض جاری ہے ایک روایت میں یَمِیْنُ اللّهِ ملک ہے بین اللہ کا دابنا ہاتھ بھرا ہوا ہے لبالب ہے ئیے حدیث

احادیث صفات میں سے ہے ہم اس کے ظاہری لغوی معنی پر ایمان لاتے ہیں اور معتزلہ اور اہل کلام کی طرح تا ویل نہیں کرتے اور اس کی کیفیت اللہ کے تفویض کرتے ہیں ) سکتھاء بیکیو المیمیئز آن - اللہ کا ہاتھ بڑا دیے والا ہے اس کے ہاتھ میں ترازو ہے (تول تول کر جتنا جس کو مناسب ہے اتنا اس کو دیتا ہے جب سے آسان وز مین پیدا کے برابر خرج کر دہا ہے گراس کے ہاتھ کی جمع کم نہیں ہوتی ) خرج کر دہا ہے گراس کے ہاتھ کی جمع کم نہیں ہوتی ) اغور عکیہ ہے گارة سکتھاء - (ابو کر شنے اسامہ بن زید کے فرمایا) تو این والوں پر (جنہوں نے ان کے والد حضرت

مہلت مت دے نہ خرکر)۔ و کلگانیا آھون عکی مِنْ مِنْحَةٍ سَاحَّةٍ- دنیا تو میرے نزدیک ایک موٹی کمری سے بھی زیادہ ذلیل ہے۔ عرب لوگ کہتے ہیں سَحَّتِ الشَّاہُ سُحُرْحًا وَّسُحُوْحَةً لِمَری خوبَ موٹی ہوئی ہے (گویاچ بی بہارہی ہے)۔

زید کوشهید کیا تھا) ایک بار چھاپہ مار ( دفعتاً ان پر گرا پڑان کو

مَوَرُثُ عَلَى جَزُوْ رٍ سَاحِّ- يَسَ الكِمو فِي اون يرِ گذرا-

یکفی شیطان الکافیو شیطان الموفین شاحباً آغبر مفرو آلا و هندا سائے - کافر پر جو شیطان مقرر ہے وہ اس شیطان سے ملتا ہے جومومن پرمقرر ہے کیا دیکھا ہے وہ مرجونا گردآ لود دبلا سوکھا ہے اور بیکا فرکا شیطان خوب موٹا تازہ فربہ ہوتا ہے (کیونکہ کافر کا شیطان خوش وخرم رہتا ہے اس کا جو ہوتا ہے آ دمی کو خراب کرنا دوز خی بنانا شرک اور کفر میں مطلب ہے آ دمی کو خراب کرنا دوز خی بنانا شرک اور کفر میں رہتا ہے اس کا مطلب وہاں پورانہیں ہوتا اگر بھی جھی بہکا کر ہتا ہے اس کا مطلب وہاں پورانہیں ہوتا اگر بھی جھی بہکا کر مومن سے گناہ بھی کرایا تو وہ تو بہ اور استغفار کر کے پھر اپنے تین مومن سے گناہ بھی کرایا تو وہ تو بہ اور استغفار کر کے پھر اپنے تین مومن میں مرکزم ہوتا ہے اتنا ہی سیطان رخ کے مارے دبلا ہوتا جا تا ہی مرکزم ہوتا ہے اتنا ہی صدیث شیطان کی موت ہے قر آن سوتا جا تا ہم مرکم بخت – قر آن اور مدیث کا مطالعہ کرتے رہناان دونوں پڑمل کرنا 'اور سکھانا ہے اور جہاں مطالعہ کرتے رہناان دونوں پڑمل کرنا 'اور سکھانا ہے اور جہاں

## الكالمان المال المال الكالم المال ال

حدیث وقر آن کوچھوڑ کردوسرل کی بات سی اس پڑمل کیا یا باپ دادا گلے بزرگوں کاشیوہ قر آن وحدیث کے برخلاف اختیار کیا بسشیطان مونااورخوش ہوگیا-)

حتى قاتيناً بِإِذْنِ اللهِ سِحَاحًا سِمَانًا - يهال تك كه الله كَتَم سے وہ ہارے پاس موثی تازی ہوكرآ كيں -سِمْحُو - جادوكرنا مكروفريب كرنا دور ہونا كھيردينا ويوانه كر دينا -

اِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِخُوا - بعض تقرير جادو کھری ہوتی ہے(آ دمی کے دل پر جادو کی طرح اثر کرتی ہے بیصدیث مدح اور ذم دونوں پر محمول ہوسکتی ہے اگر حق بات کے بیان کرنے میں آ دمی ایک تقریر کر ہے تو عمدہ ہے اور ناحق بات کے لیے سحر بیانی فدموم ہے) -

وَ اَفْصِرُوا الْمُعُطِّبَةَ وَإِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحُرًا - خطبه مختصر كروبعض بيان جادو بعرا موتا ب ( يعنى خطبه ميں جامع الفاظ فعا حت كے ساتھ بيان كرو مطلب بہت الفاظ تقور ك ) -

مَاتَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ بَيْنَ سَحْوِی وَنَحْوِی وَنَحْوِی وَنَحْوِی وَنَحْوِی وَرَحْوِی وَحَرَت عارد اللهِ عَلَيْكَ بَيْنَ سَحْوِی اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ الللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَي

اِنْتَفَعَ سَحُوكَ - (ابوجهل نے جنگ بدر کے لیے جاتے وقت عتبہ بن ربعہ سے کہا جو معاویہ کا نا نا تھا) کہا تیرا تو پھیٹرا پھول گیا (یعنی تو جنگ سے ڈرگیا ایسا کہنے سے عتبہ کوغیرت آئی اور وہ مقابلہ کے لیے نکلا اور حضرت حمزۃ کے ہاتھ سے واصل جہنم ہوا) -

سُحُوْد - كالفظ كَيْ حديثوں ميں آيا ہے يعنی وہ كھانا پانی جوسج كے قريب كھايا بيا جائے-

سُحُوْد -مصدر ہے یعنی سحری کھانا-

فَلَمَّا فَرَغَا مِنْ سَحُوْدِ هِمَا- جب سَرَى سے دونوں فارغ ہوئے-

لَا يَمْنَعُكُمْ مِنْ سَحُوْدِ كُمْ- ثَمْ كُوسِحِى كَانَے سے (بلال کی اذان) نہروکے (وورات ربی سے اذان دیتے سیں)۔

فَإِنَّ فِي السَّحُوْدِ بَرَكَةً - (سحرى كَهاوُ) سُحرى كَهانَ مِن بركت بوتى ہے-

إذًا كَانَ فِي سَفَرٍ وَ ٱسْحَرَ - جب آپ سفريس بوت اور حركوا تُصة ياسوار بوت يا اترت-

سیحر رسول الله صلّی الله عَلیه وسلّم الله عَلیه الله علیه الله علیه الله علیه الله علیه الله علیه الله علیه الله علی که کافر آپ پر ہونے سے ان کا خیال غلط ہو گیا اس لئے کہ جادوگر پر جادوگا الر نہیں کرتا جادوگی تا ثیر بی محم اللی ہوتی ہے اور جولوگ اس کا انکار کرتے ہیں وہ محض بے وقوف ہیں کلام کی تا ثیراورنگاہ کی تا ثیر مسمر برم جو ہمار سے زمانہ میں نصاری کی حکومت کے بدولت بہت شائع ہو گیا ہے وہ بھی جادو ہے۔ اس طرح تھیا سوفی کے بعض اعمال اوراس کا سیکھنے جادو ہے۔ اس طرح تھیا سوفی کے بعض اعمال اوراس کا سیکھنے والا اورسی محانے والا دونوں فاس ہیں یا کافراور عمل کرنے والا والا افراس کا مسکم تو بالا افراس کا سکھنے والا افراس کا منہ اس بیں یا کافراور عمل کرنے والا تقال کا فرے ۔)۔

الکیائو سنبھ و ذکو منھا السّخو - آنخضرت سلی
الدهلیه و آله وسلم نے فرمایا سات بڑے کہیرہ گناہ ہیں ان میں
سے ایک جادو کرنا (یعنی جادو چلانا یا اس کا سیمنا یا سیمانا بعض نے کہااس کا سیمنا جادوتو ڑ نے کے لیے درست ہے) بعض نے کہااس کا سیمنا جادوتو ڑ نے کے لیے درست ہے) مراڑادینا ہے (ساحری سزائی صدیث کے بموجب قل ہاور
شافعی نے کہاا گراس کا سحر کفر ہوتو وہ قل کیا جائے گا'بٹر طیکہ تو بہ
نہ کر ہے - سحر کفر ہوااس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ستاروں کی
دوعوت ان کو پکارنایا بتوں یا شیطانوں سے استمد اداور استعانت
ہو جوشرک ہے اب بعض لوگ جو ہاتھ کی چالا کی سے شعبہ ہے
دکھلاتے ہیں یا دواؤں کے اثر سے یہ سحر اور حرام نہیں ہے ای
طرح آلات اور مشینوں کے زور سے جو عجیب کام ہمارے
زیانہ میں نکلے ہیں اگرا گلے لوگ ان کود کیمنے تو سحر ہی سیمنے مثلا

ریلوے تارین لاسکی تاریر تی فوٹو گراف وغیرہ پیجھی سحزنہیں | سَنحفٌ - نکال ڈالنا' جیسیل ڈالنا' جو جا ہے وہ کھانا' مونڈ نا' جلانا'

مُضْطَجعٌ مِنَ السَّحْرِ عَلَى بَطَنِيْ- پَيْرِ \_ كَى بیاری سےمیرے پیٹ پرلیٹا ہے-

سَخُوْ اور سَخُوْ اور سُخُو - پھیٹر ا(لعنی ریه )

م ' و ' و ' و ' سر بر جاد و کیا گیا ہو یا جوحق بات سے پھیرا گیاہو-مجمع البحرین میں ہے کہ مسخو گلام یامنتریا کوئی عمل جو انسان کےجسم یا دل یاعقل پراٹر کر ہے بعض کہتے ہیں حرکی کوئی حقیقت نہیں ہے وہ محض تخیل ہے بعض کہتے ہیں بس اسکااڑا تنا ہے کہ خاوند اور جورو میں تفرت پیدا ہو جائے'ایک دوسر ہے ہے حدا ہو جا کیں ( یا دوآ دمیوں میں بے انتہاعشق ومحت ہو حائے تو جوممل حب بالغض کا کیا جائے وہ بھی سحر میں داخل ہے۔ بشرطیکہ اس میں شرک یا کفر کے مضامین ہوں'اور اگر آ بات قرآنی ہاا جادیث یا اسائے انبیا'اورصالحین کے ذریعہ ہے کیا جائے تو وہ تحرنہیں ہے )۔

وَ مَلاَسَخُورَ اكُمًا-اس نَتِم بهار بيك بمرديّ-يَا عَدُوَّ اللَّهُ قَدُ قَتَلْتَ رَجُلًا كَانَ رَسُولُ اللهِ مَلْتُ ﴿ يُقَبِّلُ بَيْنَ سَخْرِهِ وَ نَحْرِهِ وَ يَقُوْلُ إِنِّي لَا شُمٌّ رَائِحَةَ جَنَّةٍ عَدُن - (عبدالله بن عمرٌ نے بزید پلید سے کہا) ارے خدا کے دشمٰ تو ایسے شخص کوفل کرا دیا جس کے سینے اور دگدگی کے درمیان آنخضرت بوسہ دیا کرتے اور فرمایا کرتے میں بہشت کی خوشبوسونگهایموں-

اِنْقَطَعَ مِنْهُ سَحُويُ - مِين ان سے نااميد ہو گيا -سَنْحُطُّ - جلدی ہے ذبح کر ڈالنا' گلے میں کھانا اٹک جانا' ملا وینا' حیموڑ وینا' لٹک جانا –

مَسِحُو طُ - ملا ہوا -

فَبَوْكَ عَلَيْهِ فَسَحَطَهُ سَحْطَ الشَّاةِ-اس كاويربيمُ کر بکری کی طرح اس کوجلدی ہے کا ٹ ڈ الا –

فَأَخْرَ جَ لَهُمُ الْأَغْرَابِيُّ شَاةً فَسَحَطُوْهَا-اسَّلُوار نے ان کے لیے آیک بکری پیدا کی انہوں نے جلدی ہے اس کو ذبح كيا –

سَيْحَفِيُّ اللَّسَانِ-زبان دراز-سَنْحَقٌ ' كونا' بيينا' ملنا' ميك وينا' برانا كرنا' نرم كرنا' موندُ نا' مار ڈ النا' ہلاک ہونا' بہانا' دوڑ نا۔

و د و سحق- دور ہونا 'لمباہونا -

فَأَقُولُ لَهُمْ سُخِقًا سُخِقًا - تبان من ع كهول كا حاوُ دورر بودور بو-

مَكَانٌ سَجِيقٌ - جومكان دور ہو-

مَنْ يَبْيَعُنِي بِهَا سَحْقَ ثَوْبٍ-كون اس كيدل ايك یرانا کپڑامیر باتھ بیچاہے-

انْسِحَاقٌ - يرانامونا'نرم مونا'عاجزي ظاهركرنا-كَالنَّخُلَة السَّحُوْق - لي تَجور كي طرح (جس ك موے تک ہاتھ نہ جاسکے )

مَنْ يَبِيْعُ عَصِيْرَ الْعِنَبِ مِمَّنْ يَتْجَعَلُهُ حَرَامًا فَٱبْعَدَهُ اللَّهُ وَ ٱسْحَقَهُ - جَوْحُص انْكُور كاشيرہ اس كے ہاتھ يبيح جوحزام چيز اس سے بنا تا ہے( یعنی شراب ) تو اللہ اس کو دور کرے دور ( یعنی اینی رحمت اور بہشت سے )-

سَالَتْهُ امْرَأَةٌ عَن السَّحْق - ايك عورت في ان ي یو جھاتحق کیا ہے( لینی مساحقہ ایک عورت اپنی شرمگاہ دوسری عورت کی شرمگاہ ہے رگڑ تی ہے دونوں کولذت ہوتی ہے ہندی میں اس کرچٹی لڑا نا کہتے ہیں بعض عور تیں مصنوعی آلہ بنا کراپنی کمر میں باندھتی ہیں اور دوسری عورت کے دخول کر کے اس کو انزال کراتی ہیں یہ بھی ایک قشم کا مساحقہ ہے )۔

آهُلُ السَّخْقِ أَصْحَابُ الرَّسِّ - اصحاب رس (جن كا ذ کرقر آن میں ہے )ان میں سخق کارواج تھا۔

اِسْحَاق - حفرت ابراہیم کے چھوٹے صاحبزادے حضرت اساعیل یانچ برس ان ہے بڑے تھے یا چودہ برس ایک سو ای برس جیئے جب حضرت اسحاق پیدا ہوئے تو حضرت ابراہیم کی سو برس کی عمرتھی حضرت اساعیل کی عمرا یک سومیس برس کی ہوئی -السُحَاقيَّه - ايك فرقه ہےروافض كا 'جو كہنا ہے معاذ الله

حضرت علیؓ میں اللہ تعالے نے حلول کیا (ہندؤں کی طرح آپ کو اللہ کا او تاریخ چھتے ہیں- )

سَخَّاقَهُ - موٹی بڑی عمر والی عورت جس کی چھاتیاں لٹک آئی ہوں -۔ ۔ . °

سُخك- پينا-

إِسْجِنْكَاكُ-تاريك بونا مشكل بونا-

وَ الْعِضَاهَ مُسْحَنَكاً - اور كانے دار درخت كالا - ايك روايت مِن مُسْتَحْنِكًا بِ يَعِيْ جِرْسِ الحَرْ ابوا -

اِذَ امُتُ فَاسْحَكُونِنَى - جب میں مرجاؤں تومیری لاش کو پیس ڈالنا (لینی جلاکر) ایک روایت میں فاسْحَقُونِی ہے ایک میں اِسْهَکُونِی ہے عنی وہی ہے-

سَـُحُلَّ - بنتا' بنتا' چھیلنا' تراشنا' پینیا' پر کھنا' نقد دینا' مارنا' گالی دینا' ملامت کرنا' رونا' جیسے سُـحُون ؓ ہے۔

> سَجِيلٌ اورسُحَالٌ-گدھے کا آ واز کرنا-ویہ یہ

مُسَاحَلُه-بندريرآنا-

سَاحِلُ -سمندركا كناره-

اِنَّهُ كُفِّنَ فِي فَلْفَةِ آنُوابِ سُحُولِيَّةٍ لَيْسَ فِيْهَا قَمِيْصٌ وَ لَا عِمَامَةٌ - آنخضرت بَنُ دهوئ ہوئ روئی کے اسفید یا سول کے بنے ہوئ (جو ایک بستی ہے بمن میں) کپڑول میں کفن دئے گئے نہ ان میں قیص تھا نہ عمامہ (بلکہ ازاراور چاوراورلفافہ بس بہی تین کپڑے سے سنت کے موافق بہی کفن ہے اس سے زیادہ اور کپڑ کفن میں دینا جیے ایک چاور اور پہودہ حرکت ہے اور فقہا و نے غلطی کی ہے جومیض اور عمامہ کوفن میں مستحب رکھا ہے -

مترجم- کہتا ہے خدا ان فقہاء سے بچائے انہوں نے رندگی میں بہت ی با تیں دین میں بڑھا کیں اب مرنے کے بعد بھی پیچانہیں چھوڑ ہے میں نے تو زندگی میں بھی ممامنہیں باندھا ندایخ تیں مولوی بنایا مرنے کے بعد بھی مجھکو کامنہیں چاہئے میدان حشر میں مرنگے اٹھنا مجھکو پہندہے)-

إِنَّ أُمَّ حَكِيْمِ آتَتُهُ بِكَيْفٍ فَجَعَلَتْ تَسْحَلُهَا لَهُ فَآكُلَ مِنْهَا ثُمَّ صَلَّى وَكُمْ يَتُوضَأْ- ام عَيم بنت زير

آ تخضرت کے پاس بکری کا دست لے کرآ کیں اور گوشت چھیل چھیل کرآ پ کو دینے لگیں آ پ نے اس میں سے کہا یا پھر نماز پڑھائی اور وضونہیں کیا' ایک روایت میں فَجَعَلتُ تَسْحَاهَا ہے معنی وہی ہے۔

فَتَحَ سُوْرَةَ النِّسَاءِ فَسَحَلَهَا -عبدالله ابن معودٌ نَ سوره نسا شروع كي اوراس كوايك دم پڑھ و الا (يعني متصل پڑھے كے ) - اصل ميں سَحُلٌ كامعنى بہانا ہے - ايك روايت ميں فَسَجَلَهَا ہے اس كاذكرا ويرگذر چكا -

لَا يَنْبَغِيْ لِأَحَدِ أَنْ يُخَا صِمْنِي اللَّهِ مَنْ يَبْعَلُ النِّيارَ فِي فَمِ الْعَنْفَاءِ - (الله الزِّيَارَ فِي فَمِ الْعَنْفَاءِ - (الله تعالیٰ نے حضرت ابوب سے فرمایا مجھ ہے کی کو جھڑا کرنا سز ادار نہیں ہے البتہ وہ کرے جو شیر کے منہ میں چوکڑہ ڈالے یا عنقاء کے منہ میں لگام - بھلا شیر کے منہ میں کون چوکڑہ پہنا سکتا ہے ای طرح عنقاء کے منہ میں جو ایک پرندہ ہے بہت بڑا کہتے ہیں اس کے انڈ ہے پہاڑوں کے برابر ہوتے ہیں بعض نے کہا ہمرغ جو باشی کو چونج میں اٹھا کر لے جاتا ہے - غرض عنقاء کو کسی نے نہیں باقی کو چونج میں اٹھا کر لے جاتا ہے - غرض عنقاء کو کسی نے نہیں بایا نہائی کا مراغ ملتا ہے تو اس کے منہ میں لگام ڈالنا کیونکہ ہوسکتا ہے ) مطلب سے ہے کہ کسی آ دمی کی بحال نہیں ہے کہ پروردگار سے مقابلہ کر ہے کہاں وہ شہنشاہ عالی جاہ مقتدر جس کے سامنے بڑے بر فر فر شتے تھڑ اتے ہیں اور کہاں انسان ضعیف البنیان ایک قط وہ ناج ن

مِسْحَلُ - بھی بمعنی سال ہے-

اِنَّ بِنِیْ اُمَیَّةَ لَا یَزَالُوْنَ یَطْعَنُوْنَ فِی مِسْحَلِ صَلَالَةٍ - بَی امیہ ہمیشہ اپنی گراہی کے باگ میں چلتے رہیں گئو کی المعنان یا طَعَنَ فِی گُرہ کی المعنان یا طَعَنَ فِی مِسْحَلِه - جب کوئی کی بات پرہٹ کرے آی پر قائم رہے مستحلِه - جب کوئی کی بات پرہٹ کرے آی پر قائم رہے مستحلِم نے نے بھی نہ مانے -

مَاتَسْأَلُ عَمَّنُ سُحِلَتُ مَرِيْرَتُهُ- ثَمَ الشَّحْصُ كَا كَيا حال يو چھے ہوجس كى مضبوط رى كمزور ہوگئ ہو (يعنی جوانی اور طاقت نے جواب دے دیا ہوضعیف اور نا تو ان ہوگیا ہو-)-اِنَّ رَجُلًا جَاءً بِكَبَائِسَ مِنْ هٰذِهِ الشَّحَّلِ - ايك

## الكالمانية الباصات المان المان

Ι,

مخض اس گدر کھجور کے خوشے لے کرآ یا ایک روایت میں سُنجَّل ہے خائے معجمہ سے اس کا ذکر آ گے آئے گا۔

فَسَاحَلَ آبُوْسُفُيّانَ بِالْعِيْرِ - ابوسفيان قافله كوسمندر ك كنارك سے لے كرنكل كيا (جب اس نے ساكة تخضرت اس كے قافله پر تمله كرنے والے بيں)

اِنْسَحَلُ فِي خُطْبَته-ايخ خطبين رواني كساته كهتا چلاكيا (يعنى الكانبيس خوبمسلسل تقريري) -

مِسْحَلَان - وہ چھلے جولگام کے دونوں طرف رہتے ہیں۔ سِحَالٌ - ایک لکڑی کا ککڑا جو بکری کے بچہ کے منہ میں ڈال دیتے ہیں تا کہ وہ دودھنہ پی سکے۔

سَحَمٌ - كالكُ سابى -

اِسْحَامٌ-پانی بہانا-سُحَامٌ-سابی-

إِنْ جَاءَ تُ بِهِ أَسْحَمَ أَحْتَمَ - الرّبي ورت كالاكلوثا يجه

أَسْجَمَ ذَا إِلْيَتِيْنِ-كَالابرْ عِيرْ عِيرَوْوالا-

وَعِنْدَةُ الْمُرَأَةُ سَحْمَاءُ-ان نَ بِإِسُ الكِ كالى عورت . يَ تَقِي-

شَوِيْكُ بْنُ سَحْمَاءً-الشَّخْصَ كانام تَها جس سے عوير َ كى عورت بدنام بوئى تقى-

اِ حُمِلْنِی وَسُحَیْماً - جُھی کواور کالی مثک دونوں کوسوار کر دیجئے (حضرت عمرؓ سے اس نے تھیم کہد کران کو بیوہ ہم دلایا کہ اور ایک آ دمی بھی اس کے ساتھ ہے۔

اً مُسْحَمُ - ایک بت کابھی نام تھااور خون جس میں قتم کے وقت ہاتھ ڈہاتے -

سَحْنٌ - مِل كرزم كردينا ، تو ژ ۋالنا -

مُسَاحَنَةً - الْحِيى طرح معاشرت كرنا -

يَوْمُ سَحْنِ -برك جماؤ كادن-

سَخْنَةُ اور سَخْنَاءُ خُوشرونَى شكل ورنگ -سِيْمَاهُمُ السَّخْنَةُ يا السَّحْنَةُ - ان كى نشانى چرے كى خُوش وضَى ايك روايت مِس اكسِّجْدَةُ بِيعِيْ جدے كانشان ان كے چرے ير

ہوں۔ مِسْحَنَه- لوہے کا گرز جس سے پھر توڑا جاتا ہے(ہتموڑا)-

سِخنٌ- پناه-سَخيُّ - چھيلنا'مونڈنا-

ميسحاء - كاغذ كاتراشا مواثكرا-

استِحياء-شرم كرنا-

اَتُنَهُ بِكِتِفِ تَسْحَاهَا- ام حَكِم آنخفرت كے پاس كرى كاايك دست لائيں اس ميں سے كوشت چيل رہى تھيں-فَاذَا عَرْضُ وَجُهِم مُنْسَحٍ- ايك طرف منه آپ كا چچل گياتھا (پوست نكل گياتھا)-

فَخَرَجُو ابِمَسَا حِيْهِمُ وَ مَكَاتِلِهِمْ - يبودى لوگ ايخ ايخ پهاوڙ اورتُوكرے لے كرنكلے تھے-

. نُحَوِّلُ الْمَاءَ بِمِسِحَاتِهِ- پهاوڙ ، سے پانی سرکارہا نا-

مِنْ عَسَلِ النَّدِغِ وَ السِّحَاءِ- ندغ اور سحادونوں درخت بین کھی جب ان کو کھاتی ہے تو اچھا شہداگلتی ہے لینی ندغ اور سحاء کے شہد میں ہے-

لیْسَ لِمِسْحَاتِكَ عِنْدِی طِیْنٌ-تمہارے پھاوڑے
کے لیے میرے پاس کیچڑ (گارا) نہیں ہے یہ ایک مثل ہے'اس
وقت کی جاتی ہے جب کوئی دوسرے کی بات نہ مانے اس کی
نصیحت نہ ہے۔

#### باب السين مع الخاء

سخُب - چلانا چناجیے صَخب ہے-

تُلْقِی الْقُرْطَ وَالسِّحَابَ-آ تخضرتً نے عیدی نماز کے بعد عورتوں کو خیرات کی ترغیب دی تو کوئی عورت اپنی بالی دالتی تھی کوئی مگون کا ہار (بعض نے کھا سحاب وہ ہار جولونگ اور متحلب (ایک قرم کی خوشبودار) اور سک (ایک قرم کی خوشبودار) سے بناتے ہیں اس میں موتی جواہر پھی نہیں ہوتے عورتیں اس کوایئے گلے میں النکاتی ہیں۔

#### الكالمال المال الم

سَخْتُ - سخت شديد -

سُخْتُ - جوچو پایوں کے پیٹ سے نکھے-سَخِیْتُ - شریر-مَسْخُودُ تُ - چکنا -

سَنْ - دم زمین میں گھسیز نا محمرا کرنا-

سَخُاحٌ-زمز مين-

سُعِبِّ - ایک وزن ہے چوہیں رطل کا -م

سَخدٌ-گرم-

سُخُدٌ - زرد پانی جو بچہ کے ساتھ ماں کی پیٹ سے نکاتا ہےرنگ کی زردی مند کے ورم کے ساتھ -

فَیُصْبِحُ وَ کَانَ الشَّخُدَ عَلٰی وَجْهِه - زیدابن ثابتٌ رمضان کی ستر ہویں شب میں جاگتے پھرضی کوان کا چہرہ ایسا معلوم ہوتا جیسے ورم ہوزردی کے ساتھ (رات بھر جاگئے سے ایسا ہوجاتا) -

م مستخد - بھاری مزاج سو جا ہوا ( نیعنی ست ورم کے م م )-

سَنْحُوَّ - اطاعت كرنا ٔ رام مونا ٔ تا بعدار بونا ٔ مواموا فق مونا -سِنْحُویٌ اور سُنْحُویٌ - برگار پکرنا ٔ زبردی کام لینا -سِنْحُوَّ ٔ اور سَنَحَوَّ اور سُنْحُوَّ اور سُنْحُوَّ اور سُنْحُوَّ اور مَسْخَوَّ -مُعْلاً كرنا -

تَسْخِيرُ اورتَسَجُّوْ- بِيَّارِ كِبْرُنا 'زبردَى كام كرنا 'تابعدار -

> اِسْتِسْخَارٌ -ٹھٹھا کرنا-سُنْحُو ہَ-منخرہ جس سےلوگ ٹھٹھا کریں-سُنُّو -ایک ترکاری ہے خراسان میں-

> > سُخُويَّة - برگارُ تا بعدار-

اَتَسْخُورُمِنِّى وَاَنْتَ الْمَلِكُ - كيا تو جھے بادشاہ ہوكر شخصا كرتا ہے (يه پروردگار عوض كرے گاوہ خض جوسب سے اخير ميں بہشت ميں جائے گاس كوك فى خال مكان نہيں ملے گا اور پروردگاراس سے فرمائے گاتو دى دنیا كے برابر لے ) -اَتَسْخُورُ بَيْ اَوْ تَضْحَكُ - تو مجھ سے شخصا ہنى كرتا اِنَّ قُوْمًا فَقَدُوا سِخَابَ فَتَاتِهِمْ - پَهُ لُوَكُول فِي اِئِي اَيْ اَلِي اَلِي اَلِي اَلِي اَلِي الله الم

فَٱلْبَسَنَّهُ سِنَحَابًا - حفرت فاطمة نے امام حسن كو خوشبو

كاايك باريبنايا-

و کانگهم صبیان میمونون سنحبهم - (حفرت زیر ا نے اپنے صاحبزادے سے کہاتو خارجیوں سے قرآن سے مت بحث کر (ان کے صاحبزاد ہے نے کہا پھر میں نے الیابی کیا لیمی حدیثیں بیان کر کے ان سے بحث کی تب تو) وہ بچھوں کی طرح ہو گئے جوابے گلے کے ہار چباتے ہیں ( پچھ جواب نددے سکے لا جواب ہو گئے)-

خُشُبٌ بِاللَّيْلِ سُخُبٌ بِالنَّهَادِ - يهمنافق لوگرات كوتو ككر يون كوتو ككر يون كوتو كلايون كي طرح (بيدس (حركت) پر جاتے بين (سارى رات سوتے رہتے بين اور دن كوغل مچاتے پھرتے بين دنيا كے دھندوں ميں كھنے رہتے ہيں) -

كُرَاهَةُ السَّخُبِ فِي الْأَسُوَاقِ-بازارول مِن شور كرنے كو برا تجور /-

وَلَا سَخَّابِ فِي الْأَسُوَاقِ - وه پَغِيرِ بازارول مِن شور ي نے والانہ ہوگا - (بیصفت آ تخضرت کی تورا قشریف میں ندکور ہے ) -

یَفْتُلُ اَحَدُکُمْ مَالَوْ کَانَ لِیْ عَدَدُهُمْ سِنَحَابٌ لَکَانَ اِشْ عَدَدُهُمْ سِنَحَابٌ لَکَانَ اِشْرَافًا - تم میں ہے کوئی اتنا خون کرتا ہے کہ اگر استے تکینے ہار میں ہوں تو میں اس کواسراف مجھوں گا ( تو جس نے استے خون کے ہوں اس کا کیا حال ہوگا) -

إِيَّاكَ أَنْ تَكُونَ سَخَّابًا -تو (بازارول ميس) شورميان

سَنْحُبَوْ - ایک درخت ہے سانپ اس کو بہت پسند کرتے ہیں اس کی جڑوں میں دیتے ہیں-

لا تُطُوِقُ إِطُرَاقَ الْأَفْعُوانِ فِي أَصُلِ السَّغُبَرِ - (عبدالله بن زبر نے معاویہ سے کہا) سانپ کی طرح جو تخبر کی جڑ میں سر جھکائے پڑار ہتا ہے مت ہو ( یعنی ہماری خبرر کھ ہم سے بخبر مت ہوجا) -

#### الكالمالية الباسات المال المال

ہے را دی کوشک ہے-

فیہم رَجُلْ بیُسْخُوبِاُویْس - ان میں ایک شخص ہے جس ہے لوگ شخصا کرتے ہیں اس کو دیوانداور حقیر سجھ کراس کا نام اولیں ہے (یہ برٹ ہولیاء اللہ اور کبار تابعین میں سے تھے اکثر اولیاء اللہ اس طرح اپنے تیکن مخفی اور پوشیدہ رکھتے ہیں ظاہر میں دیوانوں کی طرح بنے رہتے ہیں تا کہ کوئی ان سے اعتقاد نہ کر ہے ) -

سَخَطُ -غصه مونا 'ناراض مونا-

اسْنَحاطٌ -غصه كرانا -

تَسَجُّطُ -غصه بونا -

سُخطٌ اورسُخُطٌ اورسَخَطٌ - ناراضي -

مَسخوطُ - مَروه ناپندكام-

فَهَلُ يَوْجِعُ أَحَدٌ مِّنْهُمْ سُخُطةً لِديْنِهِ- كُولَى اس كَا دين قبول كرك پھراس كونا پسند كركاس سے پھر جاتا ہے يا نہيں (يه برقل نے ابوسفيان سے بوچھا)-

وَزَوْ جُهَا سَا خِطٌ - اس كا خاونداس پرغصه ہو (یعنی جے عورت کی شرارت ہوور نہ معاملہ مالعکس ہوگا)۔

فیکطُلُّ سَاحِطًا-جب بھی وہ ناراض رہے گا ( حالانکہاس کوسورو پیرد نے جائیں گے )-

فَسَخَعُطْتُهُ - میں اس کو کم تمجھ کرنا راض ہوا -

اِنَّ اللَّهَ يَسْخَطُ لَكُمْ-اللَّه تعالَى السِے كام سےتم پرغصہ ہوتا ہے اس سے ناراض ہوتا ہے-

لَا يَسَخَطُهُ - اس بِرغصه نه بواس سے ناراض نه بو-سَخُفُ - اور سُخُفُ اور سَحَافَةٌ - كم عقل نا توانى - كمزورى بوداين -

اِنَّهُ لَبِثَ اَیَّامًا فَمَا وَجَدَ سَخُفَةً جُوْعِ-ابوذرُّ (جب آنخضرت سے ملنے کے لئے مکہ میں آئے تھے اور کافروں کے ڈر کے مارے حرم میں چھپے رہتے تھے) کی دن تھبرے رہے ( پھیبیں کھایا)اور بھوک کی ناتوانی ان کوئیں ہوئی-

مَنْ مَن حُف إِيْمَانُهُ قَلَّ بَلَا وُهُ - جس كاايمان ضعف ہو گااى قدر دنياكى بلا اور مصيبت زيادہ آئے گى بيداللہ كا امتحان

ہانے نیک بندوں کوآ زمانے کے لئے۔

ن بن کار ہے ہیں ہے کہ سب لوگوں سے زیادہ پیغمبروں پر بلاآتی ہے)-

مُنخلٌ - جلا وطن كرنا جيسے محسُلٌ ہے فريب سے كوئى چيز لے لينا-

تَسْخِيلُ -عيب كرنا-

سَخُلَةٌ - بَرَىٰ كَا بَيِہِ- اس كَى جَعْ سُخُلٌ اور سُخِاَلٌ اورسُخُلَانٌ اور سَحَلَةٌ آئى ہے-

سُخَّلُ اور سُخَّالٌ - كينے ر ذيل لوگ - فَاهُدَتْ إلَيْهِ اَهُواَةٌ رُطِبًا سُخُلًا - (آ تخضرتً ينبوع كى طرف تشريف لے گئے جب بنى مدلج كو رخصت كيا ينبوع ايك ساحل ہے مشہور مدينہ كے جب بن مدلج كو رخصت كيا ينبوع ايك ساحل ہے مشہور مدينہ كے قريب) تو ايك عورت نے آپ كو تازى تھجور تحقيم بحل كَ تَعْلَى تحت نہ تھى (آپ نے اس كو قبول فر ما يا ايك تحجور كو عرب لوگ شيم بھى كتے ہيں ان كا محاورہ ہے سنحكتِ النّاخلة لين تحجور كي تحمل زم ہوگئ) -

إِنَّ رَجُلاً جَاءَ بِكَبَائِسَ مِنْ هٰذِهِ الشَّخَلِ - ايك شخص چندخوشے الى تحجور لايا جس كى تشكل تخت نه تھى بلكه زم اور پليا تھى -

کَانِّی بِجَبَّارٍ یَعُمِدُ اِلٰی سَخُلِی فَیَقُتُلُهُ- میں نے دیکھاایک ظالم بادشاہ (یزید پلید) میری بیارے نیچ کی طرف قصد کررہا ہے اس کو مار ڈالے گا اصل میں تخل بکری کا بچہاور یہاں مرادوہ بچہہے جو مال باپ کا بڑا پیارا ہو-

دِیَةُ سَنْحُلَتِهَا عَلَی عَصْبَةِ الْمَقْتُولِ -اس کے بچہ ک دیت مقول کے دارثوں پر ہے( یعنی مقول کے عصبہ دارث اس کی دیت اداکریں گے اگر بچہ کو مارڈ الینگے) -

مَّ مُنْ خُوْل -رزيل مجهول-مَسْخُوْل -رزيل مجهول-

سَخم ساہی-

تَسْخِيمْ - بد بودار ہونا، گرم کرنا جیسے تَسْخِینْ ہے عصر دلانا' کالاکرنا -

> تَسُخُّمُ - كيندركهنا -سُخَامٌ -شراب كولهُ ديك كى كالك-

#### الكارات المال المال المال المالك الما

-ti

اِسْخَانُ اور تَسْخِدِنْ- گرم کرنا-سَاخِنْ اور سَخِیْن- گرم-

اِنَّهَا جَاءَ تِ النَّبِيَّ عَلَيْكُ بِبُرُمَةٍ فَيْهَا سَخِينَةً - حضرت فاطمة تخضرت کے پاس ایک ہانڈی کے کرآئیں جس میں گر ما گرم کھانا تھا 'بعضوں نے کہا تغییہ وہ کھانا ہے جوآئے اور تھی سے بنایا جاتا ہے (یعنی ہر یرہ بعضوں نے کہا آئے اور کھجور سے اور یہ حساسے بتلا اور عصیدہ سے گاڑھا ہوتا ہے 'قریش کے لوگ اس کو بہت کھایا کرتے تھے یہاں تک کہ ان کا نام تخییہ ہوگیا۔

إِنَّهُ دَخَلَ عَلَى عَمِّهِ حَمْزَةَ فَصُنعِتْ لَهُمُ سَخِيْنَةٌ فَاكُلُو اللهِ مِنْهَا- ٱ تخضرت الني چَها جناب حزه بن عبدالمطلب كي پاس تشريف لے گئے پھران كے لئے تخينہ تياركيا گيا سب نے اس كو كھا ا-

مَا الشَّنِيُّ الْمُلَقَّفُ فِي الْبِحَادِ (معاوید نے احف ابن قیس سے پوچھا) یکبل میں کیا چر لپی ہوئی ہے (ان برطعنه کیا) انہوں نے بھی جواب ترکی بہترکی دیا یہ تخید ہے امیر الموشین (اس کا بیان او برگذر چکا)

شَرُّ الشِتاء السَّنِحِيْنُ-براموسم جاڑے کا وہ ہے جس میں سردی نہ ہواکک روایت میں سُخینِحیْن ہے شاید بدراوی کی مُلطی ہے۔

سَخَّمَ الْمَرْأَةَ -عورت كامنه كالاكيا ( يعني اس سے زنا

کیا)-

ٱللَّهُمَّ السُلُلُ سَخِيْمَةً تَلْبِيْ - يااللَّه ميرے ول ميں سے كينه اور بغض نكال دے-

اللهُمَّ انَّا نَعُوْ ذُبِكَ مِنَ السَّخِيْمَةِ - ياالله بم تيرى پناه مانكتے بس كيث (كينه) --

تَهَادُوْا تَذُهَبُ الْآحِنُ وَالسَّحَائِمُ - آپس میں ایک دوسرے کو تخد اور بدیہ جمیحواس سے دشمنیاں اور دل کی کھیں (کینے) دور ہوجائے گی (سجان اللّٰدُ کیا عمدہ علاج کیند دور ہونے کا فرمایا قاعدہ ہے کہ تخذ جمیح والے کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے ) -

مَنْ سَلَّ سَجِيْمَتَهُ عَلَى طَرِيْقِ مِّنْ طُرُقِ اللَّهِ - جَس نَے مسلَّمانوں كىكى الْمُسْلِمِيْنَ فَعَلَيْهِ لَغَنَةُ اللَّهِ - جَس نَے مسلَّمانوں كىكى رائے پر جہاں ہے وہ گذراكرتے ہيں پائخانہ پھرا( نجاست ڈالی) اس پراللّٰد کی پیشكار (معلوم ہوا كدراستوں کی صفائی نہایت عمرہ چیز ہے اور راستوں كوگنده كرنے والاملعون ہے) - يُسْخَمُ وَجُهُهُ - اس كامندكالا كياجائے -

نُسَجِّمُ وُجُوْهَهُمَا وَنُخْوِيهِمَا- ہم كيا كرتے ہيں زانی اور زانيه كا منه كالا كرتے ہيں ان كو ذليل كرتے ہيں (گدھے پر النا سوار كراتے ہيں اور بازاروں ميں پھراتے ہيں)-

أَسْخَهُ - كالا-

سُنحَامٌ - نرم پر جو پرندے کو پنکھ کے نیچے ہوتے ہیں اور نرم کپڑایا اورکوئی چیز جیسے ریشم روئی وغیرہ -

سُخَامِيّ - كالا-

سخم کی جمع ہے۔

حُسْنُ الْخُلْقِ يَذْهَبُ بِالسَّخِيْمَةِ - وَثُلُظْلَ سَكِينَهُ رہوتا ہے-

الْهَدِيَّةُ نُسِلُّ السَّخَامِ - مربيكيول كونكال دُاليَّ جيد جمع بسخيمه كي -

سُخُنْ - يا سُخُونَةٌ ياسُخُنَةٌ ياسَخَانَةٌ يا سَخَنْ كُرم بونا بخار

ہوتی ہے تیعنی سَنحَنَ اور سَنحُن اور سَنجِنَ بحرکات ثلثه درعین کلمه-

إِنَّهُ أَمَرَهُمُ أَنُ يَّمْسَحُوا عَلَى الْمَشَاوِذِ وَالتَّسَاخِيْنِ - آنخفرت كَ لَوُلُول كُوتَمَ ديا كه عمامول اور پائتابول پرمسح كرليل سيسخين كى جمع هے بعض نے كہا تخين وہ رومال جوسر برڈ الاجاتا ہے -

سُنحَاخِين - گرم-

المُمَاءُ الَّذِى تُسَيِّعُنهُ الشَّمْسُ لَا تَتَوَضَّا بِهِ فَإِنَّهُ يُورِثُ الْمَرُصَ جَوِ إِلَى سورج نے گرم کر دیا ہواس سے وضومت کر کیونکہ ایسا کُونے نے برص کی بیاری پیدا ہوتی ہے۔

الا تَغْتَسِلُو ا بِالْمَاءِ الَّذِى يَسْخُنُ فِي الشَّمْسِ - جو پائی دھوپ میں گرم ہواس سے خسل مت کرو وہ برص پیدا کرتا ہے (بید حدیثیں سیح نہیں بین شوکانی نے ان کوموضوعات میں درج کیا ہے جمح البحرین میں ہے کہ یہ بھی تحریم کے لئے ہے بعض درج کیا ہے جمح البحرین میں اکثر متاخرین اس کوکرا ہت برجمول علیا نے ایسا ہی کہا ہے لیکن اکثر متاخرین اس کوکرا ہت برجمول کرتے ہیں۔

میں: کہتا ہوں کراہت کی ثبوت کے لئے بھی حدیث کا ثابت ہوناضروری ہے-

سُنُحُوَّ - يا سَنِحاَءُ ياسَنُحُى ياسُنُحُوَّةَ - سخادت كرنا دا تا ہونا -سَنْحُوَّ اور سَنْجُی - راسته کھول دینا ، کتم جانا -کسّنجه گی - لنگر اہونا ، چھوڑ دینا -

نسنجی- تراہونا چھور دیتا-تسنجی-اینے تین سخی بنانا-

سَخَاوِي -ايك محدث مين مشهور-

حبیب ہے گو گئنگار ہو'اور بخیل اللہ کا دشن ہے گو عابد اور زاہد ہو' بخیل اربودز اہد بحرور ہبشتی نباشد بحکم خبر۔

لَجَاهِلٌ سَخِیُّ آحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ عَالِمٍ بَّخِیْلِ أَوْ عَابِدٍ بَخِیْلٍ - تِی اگر کم علم ہو (صرف فرائض ادا کرتا ہو وظیفہ و ظائف نوافل اورادرادادانہ کرتا ہو) تو بھی بخیل عالم یا بخیل عابد سے اللّٰد کوزیادہ لیندہے-

فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَا وَقِ نَفْسٍ - (دنیا ہری جُری اور شیر یں ہے)جس نے اس کودل کی خاوت کے ساتھ لیا -اکسی خاء ما کان انبتداءً - سخاوت سے ہے کہ بن مائگے دے (اور مانگنے پردینا اتنادر جہبیں رکھتا) -

اَلْمُسْخِيَّةُ رِيْحٌ يَبْعَثُهَا الله الله الله المُوْمِنِ تَسْخِی اَفُسَهُ عَنِ اللهُ اَلِي الْمُوْمِنِ تَسْخِی نَفْسَهُ عَنِ اللهُ الله حَتَّى يَخْتَارَ مَا عِنْدَالله حَتَّى الله الله عن الله الله عن الله الله عن جوالله تعالى الله عن الله ع

سَخُواءٌ - زم کشادہ زمین -سَخَاوَةٌ - جوداور کرم داتا ہونا -سَخَاوِیْ - زم کشادہ مکان کی کی جمع اَسْنِحیاءُ اور سُخَوا آئی ہے-

#### باب السين مع الدال

سد آب - معرب ہے سد آب کا جوایک درخت ہے مشہوراس کا پھول زرد ہوتا ہے اس کے پتول کا عرق گرم گرم کان میں ڈالوتو کان کے در دکومفید ہوتا ہے۔

سَدُ ع - ذبح کرنا' زمین پر پھیلا دینا' لٹا دینا' گرا دینا' بٹھا نا' بھر دینا' قتل کرنا' اقامت کرنا' خط اٹھا نا مال اور اولا دیے تاخیر کرنا -

> مُسَادَحَةٌ - ٹالم ٹولا -تَسْدِیْعٌ - قبل کرنا -مسَدٌّ - بند کرنا' درست رکھنا' مضبوط کرنا' آژکرنا' روکنا -مسَدَادٌ - ٹھیک راستہ سیدھا ہونا' درست ہونا -

#### الكانات المال الما

تَسْدِيْدٌ - درست كرنا سيدها كرنا -إسْدَادٌ - نُهيك راسته پانا - ياطلب كرنا -إنْسِدَادٌ - بند مونا كرك جانا - جيسے إسْتِدَادٌ ہے -

قَارِ بُوْا وَسَدِّدُوْا – الله کی نزدیکی چاہواور میانہ روی اعتدال اختیار کرو۔ ( یعنی اتنی عبادت کروجو بہد نہ سکے نہ ہی کہ چندروز کر کے چھرا کیا کرچھوڑ دوبعض نے کہا مطلب میہ ہے کہ میانہ روی اور اعتدال اختیار کرونہ افراط کرونہ تفریط اگر میہ نہ ہو سکے تواعتدال کی قریب قریب رہو)۔

سَلِ الله السِّدَادَ وَاذْكُو بِالسَّدَادِ تَسْدِيْدَكَ السَّهُ الله السِّدَادِ تَسْدِيْدَكَ السَّهُ الله عسيدها بن اوراستقامت ما گواورسيدها بن عسيدها اور عنی جيد تيركوتوسيدها اور درست كرتا به ايد بى اپنى دركى اورسيدها بن الله تعالى سه عامو)-

مَا مِنْ مُوْمِنِ يُوْمِنُ بِاللّٰهِ ثُمَّ يُسَدِّدُ - كُولَى مومن ايبا نہيں جواللہ پرايمان رکھتا ہو پھرميا ندروی کرے نه غلو کرے نه کوتا ہی (دونوں با تیں نامعلوم ہیں غلوبہ ہے کہ انتہا کی ریاضت اور مشقت اختیار کرے دم بھرنفس اور بدن کوآ رام نه دے دنیا کی تمام لذتیں چھوڑ دیں اور کوتا ہی ہہ ہے کہ فرائض کوا دا نہ کرے گنا ہوں میں مبتلا رہے عمدہ طریقہ سنت کا طریقہ ہے یعنی مارے پنجبر صاجب کا آپ روزہ بھی رکھتے تھے افطار بھی کرتے تھے اور سوتے کرتے تھے اور سوتے کرتے تھے اور سوتے کہ عربی کرتے تھے اور سوتے کہ عربی کو دیتا وہ کھا نے بیاتی کہ ہمیشہ بدمزہ ہی کھا نا لیتے جو بہنے کو دیتا وہ کہی ان کیتے ہے نہیں کہ ہمیشہ بدمزہ ہی کھا نا کھاتے یا ایک کملی اوڑھی رہتے )۔

سَدِّهُ وَقَادِ بُ- (ابو بَمرصد اِنَّ سے پوچھاازار کہا تیک ہونا چاہئے انہوں نے کہا) ﷺ ﷺ میں رکھوادراس کے زویک رہوئ (یعنی نداتن لٹکاؤ کر ٹخنوں کے پنچاتر آئے نداتنی اونچی رکھو کہ جانگیا ہو جائے 'اعتدال یہ ہے کہ نصف ساق تک رکھے یا مخنوں تک مخنوں سے نیچا کرنا حرام ہے )۔

يُغْفَورُ لِا بُوَيْهِ إِذَا كُانَا مُسَدَّدَيْنِ - جِوْحِصْ قر آن سِيَمتا ہو(اس كےالفاظ صحيح كرتا ہوں اس كے معنی ادر مطالب كی تحقیق

کرتا ہوسلف کی تفسیریں دیکھتا ہو) اس کے ماں اور باپ بخش دیئے جائیں گے اگر وہ سید ہے سید ھے راستہ پر قائم ہوں گے (بیعنی تو حیدیر)-

كَانَ لَهُ قَوْسٌ تُسَمَّى السَّدَادَ- ٱنخضرت ك پاس ايك كمان هى جس كانام سداد تفا (چونكداس كاتيرسيدها نشانے پر حاتا تفا)-

تُ خَتَّى يُصِيْبَ سِدَادً مِّنْ عَيْشٍ - يهال تك كدزندگانى كاضروري سامان حاصل كرلے-

سِدَادٌ - بَسرهُ سين وه چيزجس سے سوراخ بند كيا جائے-سِدَادُ التَّغُورِ - گھائى كابند-

سِدَادُ الْقَارُورَةِ - شَيْتُ كَادُانك-

سِدَادُ الْحَاجَةِ-احتياجَ كاروك يعنى جس سے احتياجَ رفع ہو-

سُدٌّ - پہاڑ'ٹیلہ'روک'آ ڑجیے سَدُّے-سَدُّ الرَّوْ حَاء اور سَدُّ الصَّهْبَاءِ- دونوں مقاموں کے نام ہیں-

سُدُّ - بہضمۂ سین غطفان قبیلے کا ایک پانی تھا جس کے بند کردینے کا آنخضرت کے حکم دیا تھا -

قِيْلَ لَهُ هٰذَا عَلِيٌّ وَفَاطِمَةٌ قَانِمَيْنِ بِالسَّدَّةِ فَاذِنَ لَهُمَا- آخضرت سے عرض کیا گیا ہے علی اور فاطمہ دونوں دروازے کے چھتے (سائبان) پر کھڑے ہیں (اندر آنے کی اجازت جا ہے ہیں) آپ نے ان کواجازت دی-

سُدَّه- وہ ذرا سا چھجہ جو دروازے پر بناتی ہیں تا کہ دروازہ پانی اور بہو چار سے محفوظ رے- بعض نے کہا خود دروازے کے دروازے کو کہتے ہیں-بعض نے کہااس آگن کو جو دروازے کے سامنے ہوتا ہے-

سُدَّةً الْمَسْجِدِ-معِدكاساكبان-

یسدون فی الکجبار - بہاڑ پر چڑھ رہی تھیں ایک روایت میں یشتودن ہے دوڑ رہی تھیں ایک روایت میں یسنیدن ہے یعنی بہاڑی بلندی پرجارہی تھیں-

ٱلْعَيْنُ السَّادَّةُ - جوان كا في جله من مو- (ليكن اس

### الكارك الاستان الاستان الماري الماري

میں روشنی نہ ہو )۔

فُتِلَ كَافِرًا ثُمَّ سَدَّدَ-ايك كافر كُوْلَ كيا پيرايمان پر قائم إ-

' حَتْی سَدَدُنَا بَعْضَهَا فِیْ وُجُورُهِ بَعْض - ہم نے ان میں سے کھی مض کے منہ پرسیدھی کیس (ان کو مار تا جا ہا) -

ھُمُ الَّذِيْنَ لَا تُفْتَحُ لُهُمُ السَّدَدُ وَلَا يَنْكِحُونَ الْمُنَعَّمَاتِ - حوض كور پرآنے والے وہ لوگ ہوں گجن كے لئے ( دنیا میں) بند درواز نہیں کھولے جاتے ( كيونكہ وہ غریب ہیں دنیا دار ان كو تقیر جان كران كے لئے دروازہ نہیں کھولتے ان سے ملاقات تك نہیں كرتے اور مالدار خوش حال عورتوں سے ذكاح نہیں كرتے (ان سے شادى كرنے پركوئى دنیا درعورت راضى نہیں ہوتى ) -

مَنْ يَّغُشَّ سُدَدَ السَّلْطانِ يَقُمُ وَيَقُعُدُ - (ابوالدرداء صحابی جلیل القدر) معاویہ کے دروازے پر گئے انہوں نے اذن نہیں دیا تو ابوالدرداء کہنے لگم پادشاہوں کے دروازے پر جو کوئی جائے وہ اٹھتا بیٹھتار ہے ( یعنی انتظار کرتار ہے کہ کب اندر آنے کی پروائگی ملتی ہے ) -

اِنگُ سُدَّةٌ بَیْنَ رَسُونِ اللهِ وَاُمَّتِهِ-(جب حضرت عائشٌ طلحۃ اور زبیر کی فہمائش اور اغوا ہے) بھرہ جانے لگیس تو حضرت بی بی ام سلمہؓ نے ان ہے کہا) دیکھوتم ایک دروازہ ہو آنحضرت اور آپ کی امت کے درمیان (ایبا کرو کہ بیدروازہ مخفوظ رہے کوئی اس میں گھنے نہ پائے اگرتم بھرہ کو گئیں اور وہاں جنگ ہوئی تم کولوگوں نے ستایا تو پھراوروں کو بھی جرات ہوجائے گی وہ آنحضرت کے محلوں پر دست درازی کریں گے)۔

مَاسَدَدْتُ عَلَى خَصْمٍ قَطُّ-(شعبی نے کہا) میں نے کسی مخالف کی زبان نہیں روگ - (اس کو بیان کرنے دیا جووہ بیان کرنا جا ہتا تھا) -

یں مَنْ یَّعُصِ الله یُخطِی السَّدَادَ - جو هُخص الله کی نافرمانی کرتا ہے وہ سیدھاراستہ چھوڑ دیتا ہے۔

سَدَّدَ فِي رِمْيَتِه - تيراچهى طرح مارا (نثانه پرلگا) -لَا بَاْسَ بِذِبْحِ الْاعْمٰى إِذَا سَدَّدَ - اگراندها تخص ذرج

کرے تو کوئی قباحت نہیں بشرطیکہ درسی کے ساتھ ذبح کرے۔ سُدگتِ النُّلُمَةُ - روزن بند کر دیا گیا( خلل روک دیا گیا)-

مَنْ تَرَكَ الْجِهَادَ رَغْبَةً عَنْهُ صُوبَ عَلَى قَلْبِهِ بِالْاَسْدَادَ - بَوْخَصَ جَهاد سے نفرت کر کے اس کوچھوڑ دے اس کے دل پر بندشیں رکھی جائیں گی (دل پر پردے تاریک کے چڑھا دیئے جائیں گے ایمان کا نوراس کے دل تک نہیج سکے گا) - سُدَّتُ عَلَیْهِ الطَّرِیْقُ -اس پرراستہ بند کر دیا گیا (اس کو حق بات پہیانے کی عقل بی نہیں رہی اندھا ہوگیا) - سُدَّةُ اَشْجَعَ -ایک مقام کا نام ہے - ایک مقام کا نام ہے - کی گرد جو ٹیلے لکا یُصِیّلی فِی سُدَّةِ الْمَسْجِدِ - مجد کے گرد جو ٹیلے لکے شکے الکے شکھے الکے شکھے الکے مقام کا نام ہے کے گرد جو ٹیلے

سُدَّه - وہ پانخانہ جوآنت میں سخت ہوکررہ جائے اورایک بیاری ناک کی جس سے ہوا کا جانا ناک سے رک جاتا ہے-سُدِّی - ایک مفسر مشہور جو کوفہ کی معجد کے سائبان میں رہتا'اس کا نام اساعیل تھاوہ شیعہ تھا' شیخین کو برا کہا کرتا -اکلُّھُمَّ سَدِّدُنَا - یا اللہ ہم کوٹھیک راستہ پر (صواب پر) کر

وَسَدِّدْنِیْ - مِحْمُو سِچِٹْمیک رستہ پرقائم رکھ-مُسَدَّدُنِنُ مَسَرْ هَدٍ - مشہور رادی ہیں ابو داؤ دان سے بہت روایت کرتے ہیں-

ضُوبَتُ عَلَيْهِ الْأَرْضُ بِالْأَسْدَادِ-اس نے راستہ گم کردیا کس طرف راہ نہیں ملتی-سِدٌّ - درست اور شخص کلام-سُدَّه - مرتباور منصب کو بھی کہتے ہیں-

ئىسىدە – لۇكانا **–** 

ہیںان پرنماز نہ پڑھے۔

سَدَرٌ اور سَدَارَةٌ -حِران مونا-اِنْسِدَارٌ -دوڑ نایا نیچاتر نادوڑ کر-سَادِرٌ -حِران-

سَدُرٌ - بیری کا درخت یا بیری کا پنداس کی جمع سِدَرٌ - اور سُدُرٌ ہے-

#### الكانات الكان وعال الكائلانية

سَدِرٌ - دريا سمندر-

نَفَرَ مُسْتَكُبِرًا وَّخَبَطَ سَادِدًا-غروركرتا ہوا گيا اور غفلت ميں چلا-

یضُوبُ اَسُدَریهٔ - این دونوں پہلوؤں یا کندهوں پر مارر ہا تھا( نیخی اس کوفراغت اور فرصت حاصل ہوگئ تھی - ایک روایت میں اُزْدَریه ہے ایک میں اَصْدَریهِ ہے معنی وہی ہے ) -

رَآیْتُ اَبَاهُورَیْوَةَ یَلْعَبُ السُّدَّرَ - ابو ہریرہ سدرہ کا کھیل کھیلتے تھے (یہفاری لفظ ہردرہ کا معرب ہے یعنی تین خانوں کا کھیل اس میں ہار جیت ہوتی ہے)-

اکشدگریمی الشینطانهٔ الصفوی - سدره ایک شیطانی کھیل ہے چھوٹاشیطان ہے ( کیونکہ اس میں جوئے کی طرح ہار جیت ہوتی ہے ہوتی ہیں ہوئے کی طرح ہار جیت ہوتی ہے ہیں ابی کثیر کا قول ہے ان کے نزدیک اس قتم کے کھیل جن میں ہار جیت ہو درست نہیں ہیں - بلکہ سیمیسر اور تمار میں داخل ہیں اور بعض نے تفریح طبع کے لئے ان کو درست رکھا ہے بشرطیکہ شرط نہ ہواور نہ نماز اور عبادت میں اس کی وجہ سے خلل واقع ہو یہی اختلاف شطر نج میں بھی ہے اکثر علماء نے اس کو نا جائز بتلایا ہے لیکن بعض علماء نے اس شرط سے جائز رکھا ہے جواویر نہ کور ہوئی لیکن الی شطر نج کہ درات دن اس میں غرق رہے اور یا دالی سے بالکل عافل ہوجائے یا رہے اور غیار اور حرام ہے ) -

فَسَدَرَ الرَّنْجُلُ فَمَالَتُ مِسْحَاتُهُ فِنِی یَدِه – پھر وَه شخص غافل اور حیران ہوگیا – اوراس کا پھاوڑ ااس کے ہاتھ میں حک گیا –

اکینلگنم بالسیف کیل السندرة - مین تم کوتلوارے سندره کا ناپ دیتا ہوں (سندره ایک بڑا پیانہ ہے جس میں کی صاع ساجاتی ہیں )-

اُوَقِهِمْ بِالصَّاعِ كَيْلَ السَّنْدَرَةِ - وه جُهُوساعُ ديتِ بين تو مين اس كے بدلے ان كوسندره كا ناپ ديتا ہوں (صاع چهونا بيانہ ہے آڑھائى سيركا بيدونوں حضرت علیؓ كے قول بين مطلب بيہ ہے كہ مجھ پركوئى تلواركا زخم لگا تا ہے تو مين اس سے گئ نُمَّ رُفِعْتُ إِلَى سِدْرَةِ الْمُنْتَلَى - پھر میں بیری کے درخت تک جس پرانتها ہے(اس کے پرے کسی کو پچھ علم نہیں کیا ہےاللہ ہی جالتہ ہی جالتہ کی جائیں گیا ہے درخت اور آنخضرت کے حوا کوئی شخص اس کے پر نہیں گیا 'بیدرخت چھٹے آسان پر ہے یا ساتویں آسان پرعمش کے داہنے جانب) المشایا گیا۔

اغسلُونه بماء وسدر - اس کو پانی اور بیری کی پنوں سے خسل دو (بیری کا پنة مندا م کافوری طرح جلد کوسخت کردیتا ہے اور میل کچیل دورکردیتا ہے) -

مَنْ قَطَعَ سِدُرةً صُوَّبَ اللَّهُ رَأْسَهُ فِي النَّارِ - جَوْحَصَ بیری کا درخت کا نے اللہ اس کا سر دوزخ میں جھکا دےگا (مراد وہ بیری کا درخت ہے جو مکہ کے حرم میں ہو یا مدینہ کا درخت مراد ہے جس کے تلے لوگ سابیہ لیتے تھے آ رام پاتے تھے یا وہ درخت مراد ہے جو جنگل میں ہوا ور مسافر وغیرہ اس کے سابیہ میں آ رام پاتے ہوں اس کے کھل کھاتے ہوں اس کی کوئی ظالم بے ضرورت کا نے ڈالے تو اس کے لئے یہ وعید ہے اور یہ مطلب نہیں ہے کہ بیری کا درخت کی حال میں ندکا ٹا جائے اس حدیث نہیں ہے کہ بیری کا درخت کی حال میں ندکا ٹا جائے اس حدیث دروازے بناتے تھے اور تمام عالموں کا اس پر اتفاق ہے اس کا کا شاضرورت کے لئے درست ہے۔

میں: کہتا ہوں بیری کے حکم میں ہے ہروہ درخت جس کے پھل یا سایہ سے لوگ آ رام پاتے ہوں بے ضرورت اس کو کا ثنا اور تلف کرنامنع ہے اوراصل یہ ہے کہ خلوق خدا کوستانے والا اور تکیف دینے والا دوزخی ہے اوراس کو آ رام اور آ سائش دینے والا دوزخی ہے اور اس کو آ رام اور آ سائش دینے والا ہونے ہے۔

الَّذِی یَسْدُرُ فِی الْبُحْرِ کَالْمُتَشَجِّطِ فِی دَمِهِ-جَسْ خُفُ کُوسندر میں چکر آئے اور وہ اللہ کی راہ میں جہادیا جج کے لئے جاتا ہواس کو اتنا ثواب ہے جتنا اس شخص کو ہے جو ( کا فروں سے جنگ میں) اپنے خون میں لوٹ رہاہو-

سَدَرٌ -سرکا پھرنا دوران جوسمندر میں سوار ہونے والے کو ہوتا ہے-

#### الكائلة لوين البات في المال في المال المال

حصدزیادہ اس کابدلہ کرتا ہوں بیم مرعد آپ نے اس رجز میں بھی پڑھا تھا جومرحب یہودی کی مقابلہ میں کی تھی اس کے پہلے بیہ ان الذی سمتنی امی حیدرہ بکلیث غابات کریه المنظرہ -

سَالْتُهُ عَنْ اَشْيَاءَ حَتَّى الْنَهَيْتُ اِلَى السِّدُدِ مِن نَهِ النَّ لَكَ السِّدُدِ مِن نَهِ النَّ سَكَى اللَّهِ النَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

تَسْدِيْسٌ -مسدس كرنا-

سُدَاس - جِيرُ جِير-

اِنَّ الْإِ سُلَامُ بَدَاً جَدَّ عًا ثُمَّ ثِنِيًّا ثُمَّ رُبَا عِيًّا ثُمَّ مِبِدَ سَدِيْسًا ثُمَّ بَازِلًا - اسلام (اونٹ کی طرح) پانچ برس کا اونٹ ہوگا پھر چھ برس کا اونٹ ہوگا پھر سات برس کا پھر آٹھ برس کا موگ پھر چھ برس کا اونٹ ہو جائے گا) حضرت عرِّ نے کہا بازل ہونے کے بعد کیا ہے گھٹا و ہوگا (اسلام اپنی تی کے درجہ پر پہنچنے کے بعد پھر گھٹٹا شروع ہوگا چنا نچہ ایسا ہی ہوا جب سے خلافت عبای بناہ ہوئی اسلام کا مزل شروع ہوااور میرہوں یں صدی میں تو بے انتہا منزل شروع ہوا اور میرہوں یا ورچو ہوئی میں تو بے انتہا منزل ہوگیا اسلامی کی موجب اور خوب اور جو باقی میں وہ بھی دوسروں کی مرعوب اور خوب اور خوب اور خوب اور جو باقی میں وہ بھی دوسروں کی مرعوب اور خوب اور خوب اور جو باقی میں وہ بھی دوسروں کی مرعوب اور خوب اور خوب

سَدِيْسِيْ - اورسدليس وه اونث جُوآ تُصُوبِي برس ميس لگا

شَاةٌ سَدِیْسٌ - چِھ برس کی بکری - · سَدَس -وہ سَ اونٹ کا جو بازل سے پہلے ہوتا ہے-سَدُعٌ - ذِنْ کُرنا' پھیلانا -سَدُعُہُ - آ فنہ بکیت -

مِسْدَ ع - راہ بتانے والا دلیل -سَدَف - تاریکی روشن صبح اس کی آمد رات اس کی تاریکی ٔ دین-

سَدَق - ایک آواز ہے جو دنبی کا دور ھردو ھنے کے لیے اس کوبلانے کے لیے کرتے ہیں-

کان بلاگ یاتینا بالسکور و مَنَحْنُ مُسْدِفُونَ فَیکُشِفُ لَنَا الْقُبَّةَ فَیَسُدِفُ لَنَا طَعَامًا - بلال ہمارے پاس کوری کا کھانا اس وقت لاتے تھے جب تاریکی اور روشنی دونوں ملی ہوتیں (یعنی ضبح صادق کے قریب ضبح کی روشنی اور رات کی تاریکی ) دہ فیم کی کھانا دیتے - تاریکی ) دہ فیم کوکھانا دیتے - شکد فقہ - روشنی اور تاریکی دونوں کو کہتے ہیں یا جب روشنی اور تاریکی دونوں کو کہتے ہیں یا جب روشنی اور تاریکی دونوں کو کہتے ہیں یا جب روشنی اور تاریکی دونوں کو کہتے ہیں یا جب روشنی اور تاریکی دونوں کی دونوں کو کہتے ہیں یا جب روشنی اور تاریکی دونوں کو کہتے ہیں یا جب روشنی اور تاریکی دونوں کی دونوں کو کہتے ہیں یا جب روشنی میں اور تاریکی دونوں کی دون

'آسُدِفِ الْبَابَ - دروازہ کھول دے تا کہ روثنی ہوجائے' حدیث کا مطلب ہے ہے کہ سحری کھانے میں دیر کرتے' صبح کے قریب کھاتے یہ نہیں کہ صبح ہوجانے کے بعد کھاتے اور سنت یہی ہے کہ سحری کا کھانا صبح کے قریب کھائے تا کہ روزہ آ سان ہو

فَصَلِّ الْفَجْرَ إِلَى السَّدَفِ- صَبِح كَى نماز دن كَى روثنى تك پڑھ(لَینی جب تک سورج نه نظے اس وقت تک صَبِح كی نماز پڑھ سکتے ہیں-

و كُشِفَتْ عَنْهُمْ سُدَفُ الرَّيبْ- ان عَشك وشبه كى تاريكياں كھول دى كئيں (يعن شك كى ظلمت باتى نہيں رى)-

قَدُ وَ جَهْتِ سَدَ افَتَهُ- (بی بی امسلمہ نے حضرت عائشہ سے کہا) تم نے تو پردہ آپ کا ہٹا دیا 'پردے کی طرف رخ کیااس کو اپنی جگہ سے سرکا دیا (لیعنی تم کو گھر میٹھنے کا حکم تھاتم بھرے گئیں اور جنگ میں شریک ہویئں )-

وَنُطُعِمُ النَّاسَ عِنْدَ الْقَحْطِ كُلَّهُمْ مِنَ السَّدِ يُفِ إِذَا لَمْ يُولِنسِ الْقَزَعُ - بهم يرجب قط پُرْتا ہے اور ابر رفاقت نہيں ديناتوسب لوگول كولوان كى چركى كھلاتے ہيں-

#### الرا العالى المال العالى العال

آسُدُف اللَّيْلُ – رات تاريك بوگن – سَدُكُ - ليث جانا' نه چهوڑنا – سَدُلُ - لئكانا' چهوڑ دينا –

نهلی عن السدن فی الصلوة - نماز میں کیڑا الوگانے
سے آپ نے منع فرمایا (جیسے یہودی لوگ نماز میں چادر لاکا کر
نماز پڑ ہتے ہیں یعنی چادر کا درمیانی حصہ سر پر ڈال لیتے ہیں اور
دونوں کنار بے دونوں طرف چھوڑ دیتے ہیں ان کو کندھوں پر نہیں
التے - جباور قیص میں سدل میہ ہے کہ ان کو اچھی طرح نہ پہنے
ایوں ہی اوڑھ لے آستین لکی رہنے دے سر پر ڈال لے یا
کندھوں سر) -

اِنَّهُ رَای قَوْمًا يُصَلُّونَ وَقَدْ سَدَلُوا ثِيَا بَهُمْ فَقَالَ كَانَّهُمْ الْلَهُودُ وَكُلُولَ كُو دَيَهَ وه اپنے كَتَانَّهُمْ الْلَيهُودُدُ- حضرت على في كھا وہ اپنے كيروں كو لئكائے ہوئے نماز پڑھ رہے تھاتو فر مايا بياتو جيسے يہودي معلوم ہوتے ہيں۔

یسْدُلُ - بالوں کو بیشانی پر لا کر چھوڑ 'دیتے تھے (جیسے ہمارے زمانہ میں نصاری کا یہی طریق ہے وہ مسلمانوں کی طرح ما تک نہیں نکالتے -

فَسَدَلَ نَاصِيَتَهُ- اپن پيثاني پر بال ايكانا (چوئي كي طرح)-

باَمْرَ أَقِ سَادِلَةٍ -ا يك ورت پرجوبال لئكائقى-فَسَدَلَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ فَرَّقَ - آنخضرت شروع شروع زمانه ميں اہل كتاب كى طرح بالوں كو پيثانى پر چھوڑتے تھے پھر مانگ نكالنے گئے-

فَسَدَلَهَا بَیْنَ یَدَیَّ وَ مِنْ خَلْفِهَا- اس کومیرے سامنے مین پراور میرے پیچھے پشت پراٹکایا-

ثُمَّ عَرَف مِلْاهَا ثُمَّ قَالَ بِسْمِ اللهِ وَ سَدَلَهَا عَلَى اللهِ وَ سَدَلَهَا عَلَى اَطُوافِ لِحَيتِهِ - پَركف بَركرا يَك جِلوليا اوربَم الله كَهدراس كو اين دارهي كارول يرو الا -

مَا لَكُمْ قَدْ سَدَنْتُمْ ثِيَابَكُمْ كَانَكُمْ يَهُوْدٌ - تَم كُوليا بوا كيرُ ول كولئايا كويا يبودي بو-

سَدِیْل - وہ کپڑا جوہودے پر لئکا یا جاتا ہے-اَرْ خَی اللَّیْلُ سُدُوْلَہُ - رات نے اپنے کپڑے لئکائے ( یعنی اندھیری ہوگئی بیاستعارہ ہے )

> سَدُوْلٌ - جُع ہے سَدَلُ کی جَعْن سَدِیْل -سَدُمٌ - بند کرنا

سکدہ - رنج شرمندگی کے ساتھ یا غصہ رنج کے ساتھ-حرص کرنا -

سَادِم - شرمنده نَادِم ب-

مَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّهُ وَ سَدَمَهُ جَعَلَ اللهُ فَقُوهُ كَبِيْنَ عَيْنَيْهِ - جو شخص دنيا كى فكريس لگارے گا اور اس كى حرص كرے گا اللہ تعالى اس كى محتاجى اس كے آئكھوں كے درميان ركھ دےگا (وہ بميشة عِمَّاجَ اور حريص رےگا) -

سَدُوْم -حضرت لوط کی کتی کا نام تھا جس کواللہ نے الث دیا اور او پر سے پھر برسائے -

سَدُنْ - ياسَدَانَهُ - خدمت كرنا كعبه كى يابت خانه كى يامتجد كى وربانى چيوژدينا-

سیادن مجاوریا خادم سدنداس کی جمع ہے-سِدَانَةُ الْگُفیّةِ- کعبہ کی خدمت (لیعن وہاں کی جھاڑا جھوڑی)صفائی چراغ 'روشیٰ دروازہ کھولنا بند کرنا وغیرہ-

سڈن - ہووے کی جھول-

سَدَنُ-پرده-

سَدِيْن - جِربى خون بال يرده-

گانَتِ السَّدَانَةُ وَاللَّواءُ لِبَنِی عَبْدِ الدَّارِ فِی الْجَاهِلِیَّةِ فَاقَرَّهَا النَّبِیُ عَلَیْ فِی الْاِسْلام - کعبی خدمت البَحاهِلیَّةِ فَاقَرَّهَا النَّبِیُ عَلَیْ فِی الْاِسْلام - کعبی خدمت اور جعنده برداری بی عبدالدار کے لوگوں سے متعلق تھی (جوقریش کی ایک شاخ تھے؟) جا ہلیت کے زمانہ میں بھی یہ خدمت انہی کے خاندان میں بھی یہ خدمت انہی کے خاندان میں بھال رکھی

(اب تک شیمی ای خاندان میں سے کعبہ کے متولی ہیں)-سکدی-تانارات کی تری-

> السُدَاءُ-تانا تنا-احسان كرنا-تُسُدِيةً-تركرنا-

مَنْ أَسَدٰی اِلْمُنْ مَعْرُونْ فَا كَافِئُونُ - جَوْحُصْمَ سے پھے سلوک کرے ( اس کے پھو دے ) تم بھی اس کا بدلہ کرو ( اس کے احسان کے دل اس کے ساتھ احسان کرو )

آسُدٰی اور اَوْلٰی اور اَعْطٰی سب کامعنی ایک ہی ہے مینی ا

لَهُمُ اللِّمَّةُ وَعَلَيْهِمُ الْجِذْيَةُ بِلَا عَدَاءِ النَّهَارُ مَدًى وَاللَّيْلُ سُدُّى (آنخضرت نَے تِهَا کے یبود یوں کو به سندلکھ دی) کہ ان کی حفاظت کے ہم ذمہ دار ہیں ان کو جزیہ دینا ہوگا۔ (واجی طور سے ) ان پرظلم نہ ہوگا دن اور رات یوں ہی گذریں گے جب تک دن اور رات قائم ہیں۔

ابِلَّ سُدَّی- جِھوٹے ہوئے اونٹ (جو اپی خوش سے جہاں جا ہیں پھریں)-

سُدِّی - برکار باطل کے نتیجہ لغو-

سَدَاةٌ - تانا -

لُحْمَه-بانا-

سَدُوُّ -لساكرنا -كھيلنا -

مَا أَحْسَنَ سَدُ وُرِ جُلَيْهَا وَاقُوْيَكَيْهَا- اس اوْتُی كا پاؤس پھیلانا اور ہاتھوں كا لوٹانا (بعنی دوڑتے وقت) كيا اچھا معلوم ہوتا ہے-

سَدَتِ النَّاقَةُ - اونی نے لیے لیے قدم رکھے-

لَمْ يَتُوكُ جَوَارِ حَكَ سُدًّ - الله تعالَى في باتھ پاؤل بيل بيار نہيں بنائے (ان سے كام لے)سادى چھٹا اصل ميں سادس تھا۔ سين كويا سے بدل ديا۔

# بَابُ السِّيْنِ مَعَ الرَّاءِ

سَر ْبٌ -گُس جانا - چِل دینا - بہنا اپنے منہ کی سیدھ پر - روانہ ہو جانا - ناک میں دھوال گھس کردم رک جانا -

سَرَبُّ-بهنا عاري مونا-

تَسْوِیْتُ - واصْنے باہیں کھودنا 'مشک میں پانی ڈالنا سلائی کے سوراخ بند کرنے کے لیے چھیردینا -

سَرُ بُ - اونٹ ٔ جانورٔ منه ٔ سینهٔ راستہ-

مَنْ اَصْبَحَ امِنًا فِي سِرْبِهِ مُعَا فَي فِي بَدَنِه - جُوْتُ دل كے اطمینان اور بے خوفی كے ساتھ شح كر بے اور اس كاجم بھی سح اور سالم ہو (كوئى بيارى جسمانى نه ہودل ميں اضطراب اور ڈر ہو) ايك روايت ميں فِي سَرْبِه ہے بِفَحَد سين يعنى راستہ اور طريق عرب لوگ كہتے ہيں - فَكَانٌ وَاسِعُ السِّرُابِ فلاں مخص كا دل كشاده ہے - (يعني چين اور آرام سے بے فكر ہے)

خَلِّ لَهُ سَوْبَهُ-اس کاراسته چھوڑو-اس کوجانے دےاِذَامَاتَ الْمُوْمِنُ تُخَلِّی لَهُ سَوْبُهُ یَسْوَحُ حَیْثُ
شَاءَ- جب مومن مرتا ہے-اس کا راستہ کھول دیا جاتا ہے-وہ
جہاں ۔ چاہتا ہے- وہاں کی سیر کرتا ہے (بھی بہشت کی بھی
آ سانوں کی بھی ستاروں کی بھی زمین کی لیکن قبر سے برابرتعلق
رہتا ہے جوکوئی اس کی زیارت کوآیا-اس کوسلام کیا تو وہ سنتا ہے
رہتا ہے برکوئی اس کی زیارت کوآیا-اس کوسلام کیا تو وہ سنتا ہے
'جواب دیتا ہے برزند نے بین سنتے )-

فَکَانَ لِلْحُوْتِ سَرَبًا- مِی الله کے لیے وہ ایک سرنگ (پوشیدہ رستہ)بن گیا-

كَانَّهُمْ سِرْبُ ظِبَاءٍ- گويا وہ ہرنوں كا ايك مندہ ہيں (گله)

سِرْب - بکسرہ سین ایک قطعہ ہرنوں کا ہویا پرندوں کا یا گھوڑوں کا بھی عورتوں کے گروہ کو بھی کہتے ہیں- چونکہ ان کو ہرنوں سے مثابہت دیتے ہیں-

فگان رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ يُسَرِّ بِهُنَّ إِلَىَّ فَيَلْعَبْنَ مَعِیْ (حضرت عائشہ فرماتی ہیں-جب میں کمن تھی ) تو آپ انسار کی چھوکر یوں کو (جومیری ہم عرضیں) میرے پاس روانہ کردیتے وہ میرے ساتھ کھیاتی -

اِنّیٰ لَا سَرِّبُهٔ عَلَیْهِ- مِیں مکر بے مکر کے اس کے ایس کیے ہیں۔ یاس جیجوں گا (گروہ گروہ) عرب لوگ کہتے ہیں-

و و و مُسَربَخ-وو-

وَ كَايِّنُ قَطَعُنَا إِلَيْكَ مِنْ دَوِيَّةِ سَرْيِع - بم نَ آ بِ تك آن كي ليح كتن دورك كشاده ميدان مُط كئے-سُو بَكَةٌ - كرته يازره يهنانا-

لَا أَخْلَعُ سِرْبالًا سَرْبَلَنِيْهِ الله – میں تو وہ کرتا نہیں اتاروں گا جواللہ نے مجھ کو پہنایا یعنی خلافت رسول کو میں خود نہیں چھوڑنے کاتم مارڈ الوتو بیاور بات ہے (بید حضرت عثان نے کہا جب باغیوں نے ان سے درخواست کی کہ خلافت سے دست بردار ہوجاؤ) –

سُرَابِیْل جَع ہے سِرُباَلٌ کی جیے۔سَرَاوِیْل جَع ہے۔ سِرُوالٌ کی لین پائجامہ(بعض نے کہا سَرَاوِیْل۔ مفرو ہے)۔

ُ النَّوائِحُ عَلَيْهِنَّ سَرَابِيْلَ مِّنْ قَطِرَان - نوحه كرنے والى عورتوں پر (قيامت كے دن) تاركول كَ كرتے ہوں كَ (ان مِين فوراآ كُ لگ جاتى ہے)-

شُمُّ الْعَوَانِيْنِ اَبْطَالٌ لَبُوْسُهُمْ مِنْ نَسْبِح دَاوْدَ فِی الْهَیْجَا سَرَابِیْلُ-ان کے ناک کے بانے اوکچے بہاور جنگ میں حضرت داودکی بنی ہوئی زرہ ان کالباس ہے۔

تَسَوْبَلَ بِالْخُشُوْعِ-اس لِيعابِزى كاكرة يَبَن ليا-إذَا شَوِبَ الرَّجُلُ الْخَمْرَ خَوَقَ اللَّهُ سِوْبَالَةً-جب كوئى آدى شراب پيتا ہے تواللہ تعالى اس كاكرة پھاڑ ديتا ہے (يعنى اس كاعيب فاش كرديتا ہے -لوگوں ميں ذيل كرتا ہے) -تُقَامُ يَوْمَ الْقِيكَامَةَ وُعَلَيْهَا سِوْبَالٌ مِّنْ قَطِرَان -وه كُمْرِى كى جائے گى اس حال ميں كہتاركول كا ايك كرة پہنے گى -(ياس كى سزا ہے جودنيا ميں نوحہ كياكرتى تھى -)

مَدَوْج - تَصَنَّكُنَ كُرِنا - چِوٹَی نَكالنا - جَموٹ بولنا - زین لگانا - خوب . . . . .

تَسُوِيُحٌ - زينت ونيا آراسته كرنا - روثن كرنا - إسُواجٌ - زين لگانا

سُوْعٌ-زین کاهی اس کی جمع سُرُوْعٌ ہے عُمَر سِراجُ اَهْلِ الْجَنَّةِ-عُرِّبِهِ شَتِول کے چراغ میں (بعض نے کہا اس کا سَرَّبْتُ اِلَيْهِ الشَّنَّ - مِين نے اس کوايک کے بعد ایک کر کے بھیجا-

فَاذَا قَصَّرَا لَسَّهُمَ قَالَ سَرِّبُ شَيْنًا - جب تيركوچيونا كرتے تو كہتے تھوڑ اتھوڑ الجيج دے-

گان ذا مسر بہ آنخضرت کے سیندمبارک سے ناف تک بالوں کی ایک لکیر تھی -

کان دَفِیْق الْمُسُورُبَّة - یہ بالوں کی کیرباریک تھی-حَجَرَیْنَ لِلصَّفْحَتَیْنِ وَ حَجَرًا لِلْمَسُورُبَةِ - استجامیں دو پھر تو دونوں کنارے صاف کرنے کے لیے اور ایک خاص پانحانہ کے مقام کے لیے (جہاں سے پاکٹانہ نکاتا ہے) مقعد کو مَسُورُبَه یا مَسُورَبَه کہتے ہیں یہ ماخوذ ہے سَوَبُ سے جوبمعنی راہ ہے کیونکہ دہ بھی ایک راہ ہے-

ُ ذَخَلَ مُسْرَبَتَهُ - ایخ بالا خانه کے سائبان میں چلے گئے۔

مَشْرَبَه شين -معجمه سے-خود بالا خانه-

فَاذَا السَّرَابُ يُفْطِعُ دُونَهَا- وه سراب كے پارتكل گئے-سراب وه چبكتى ريت جودور سے پانى معلوم ہوتى ہے-فَیُحْشَرُونَ اِلَى النَّارِ كَانَّهَا سَرَابٌ-دوزخی لوگ انگار کی طرف بنكائے جائيں گے وہ دور سے ان كوالي دكھلائی دے گی جیسے سراب (وہ تمجھیں گے پانی ہے دوڑ كراس کی طرف جائيں گے انگار میں گر پڑیں گے)

مُخُلِّى فِي سِرْبِه - فارغ البال-

سُوْبَعَهُ سَائِلَهُ مِّنُ سُرَّتِهِ اللي لَبَّتِهِ-آپ ك پيك پر بالول كى ايك تِلْي ليرضى ناف سے كرسينة تك-

اُسُوبُ -سیسہجس کی گولی بناتے ہیں بندوق کی-

اَلْاُسْرُبُّ يُشْتَرِٰى بِالْفِصَّةِ - سيسه كوچاندى دے كر خريديں گے (اس حديث كاظهور ہمارے زمانه ميں ہوا بندوق اور توپ كے ليے ہزاروں اور لا كھوں روپ كاسيسه خريدا جاتا ہے) محيط ميں ہے كه اُسُرُبُ يااُسُرُبُ سفيدرا نگايعتی تعی -سَدُ بَخَةً -كودنا بُلكا ہونا أَ ہستہ چانا ، و پہر كوچلنا -

مَهْمَهُ سِرْبَاخ-وسيع ميدان-

### لكالمالين الاحادان والانالان

مطلب یہ ہے کہ حضرت عمر کے اسلام لانے سے مسلمانوں کا چالیس کا عدد پورا ہوااور آپ کے اسلام لانے سے پہلے مسلمان پوشیدہ اور مخفی رہتے تھے گویا تقیہ کرتے تھے آپ نے اس تقیہ کو توڑا اور مسلمان علانیہ اپنے شمین مسلمان کہنے گئے تو گویا اسلام آپ کی وجہ سے ظاہر ہوتی ہیں دخی تاریخ پرغور کریں تو حضرت ہیں رضی اللہ عنہ - اگر مسلمان فررا بھی تاریخ پرغور کریں تو حضرت عمر کا احسان اس امت پر بھی نہ بھولیں گے - انہی کا طفیل ہے جو ایران اور شام اور مصراور عراق میں اسلام نظر آتا ہے ) -

سِواجُ اُمَّینی آبُو تحنیفة - میری امت کے جراغ ابو حنیفہ ہیں (بیحدیث باتفاق محدثین باطل اور موضوع ہے) اور ایسے ہی ہی کہ:

اَنَا اَفْتَوْحِرُ بِاَبِي حَنِيفَةَ مَنْ اَحَبَّهُ فَقَدُ اَحَبَّنِي وَمَنْ اَجَبَّهُ فَقَدُ اَحَبَّنِي وَمَنْ اَبِغَضَهُ فَقَدُ اَحَبَّنِي وَمَنْ اَبْغَضَهُ فَقَدُ اَبْغَضِيْ - مِن ابوضيف سے فخر کرتا ہوں جو کوئی ان سے بغض رکھا - یہ بھی موضوع اور باطل ہے اور تجب ہے صاحب در مختار سے کہ اس نے بیموضوع حدیثیں اور تجب ہے صاحب در مختار سے کہ اس نے بیموضوع حدیثیں ایے مقدمہ کتاب میں درج کی ہیں -

لَعَنَ اللَّهُ زَوَّارَاتِ الْقُبُورِ وَالْمُتَّخِدِيْنَ عَلَيْهَا الْمُسَاجِدَ وَ السُّرُجَ-الله تعالی نے ان عورتوں پرلعنت کی جو قبروں کی بہت زیارت کریں (اکثر قبرستان میں جایا کریں وہاں رویا بیٹا کریں) اور ان لوگوں پر بھی جو قبروں کو سجدہ گاہ بنائیں (قبروں کی طرف سجدہ کریں یا قبروں کو معجد بنالیں) وہاں چراغ کریں (جیسے ہمارے زمانہ میں جابل لوگ کیا کرتے جین اس کوعرس کہتے ہیں معاواللہ حدیث شریف کی روح سے قبروں پروشنی کرنے والے ملعون ہیں۔

مترجم- کہتا ہے میں نے مدین طیبہ میں اپنی آ کھے دیکھا کہ بعض عورتیں حضور کے مزار پرآ کر اس کو بجدہ کرتیں ہیں اور مدینہ کے عالم اور مولوی اس امرحرام سے منع نہیں کرتے - بلکہ خاموش رہ جاتے ہیں ہائے دین اسلام کی غربت پر رونا آتا ہے یا اللہ پھر ایک خلیفہ ہم میں حضرت عمر کا سا پیدا کردے جو ان مشرکوں اور قبر پرستوں کا سرتو ڑدے۔

مُسُوَ جَه جَنْتَهِی پیالہ جس میں تیل بتی رہتی ہیں۔ سَرُوْج - ایک بہتی کا نام ہے ملک شام میں سُریج - ایک لوہار کا نام تھا جوعمہ ہ تلواریں بنا تا تھا۔ مِسُرَ جَدِ - جِراغ دان-

نَهٰی عَنِ السُّرُّجِ فِی الْقُبُودِ - قبرول میں چراغال کرنے سے منع فرمایا -

سَرْعٌ-صِّح کوچرنا جیسے رَوْعٌ شام کوچرنا اور چرانا-تَسْویْعٌ- جرانا جھوڑ دینا 'رخصت کرنا 'طلاق دینا' آسان کرنا کھول دینا-

اِتْسِرا ج-چت لِینا-پاؤں کھول کرنگاہوناابِلٌ قَلِیکلاتُ الْمُسَادِح کینیْواتُ الْمُبَادِكِ-اس
کے اونٹ ہیں جو چراگاہ میں تھوڑے ہیں اور نھان میں بہت
(مطلب یہ ہے کہ اس کے اونٹ چرنے کو بہت کم جاتے ہیں
زیادہ اونٹ اس کے تھان میں رہتے ہیں تا کہ مہمان لوگ ان کا
دودھ پیکی ان کا گوشت کھا کیل یا جب تھان میں اس کے اونٹول
کو دیکھوتو بہت سارے معلوم ہوتے ہیں اور چراگاہ میں جاکر
دیکھوتو بالکل کم اس کی وجہ یہ ہے کہ ہرروز وہ بہت سے اونٹ اپ
مہمانوں کے لئے کاٹ ڈالتا ہے تو ان کو چراگاہ تک جانے کی
فویت ہیں ہیں آئی ۔

سَرِّحِ الْمَاءَ - پھر پانی کوچھوڑ دے (وہ تیرے ہمائے کے کھیت میں جائے )

وَلَا يَعُونُ سَادِ حُها-صَحَ كوجو جانور جرنے كے لئے نكا ہے وہ دور نہيں جاتا (نزديك بى رہتا ہے تا كه اگر مہمان آ جائے تواس كے پکڑ سے اور ذرج كرنے ميں دير نه لگے)لا تُعُدُّلُ سَادِ حَتُحُمُ - تمہار سے چرنے والے جانور ہٹائے نہ جا كيں (بلكہ جہاں جاہيں وہاں چریں)-

لَایُمنَعُ سَرْحُکُمْ تمہارے چرنے والے جانورروک نہجائیں

سُرْ جُ اور سَادِ حَهُ اور سَادِ جُ سب كا ايك ہى معنى ہے-ليمنى مواشى-

فَإِنَّ هُنَاكَ سَوْحَةً لَّمْ تُجْرَدُ وَلَكُمْ تُسْرَحْ-اسَجَله

#### الكانات المال المال الكانات الكانات المال المال

ایک درخت ہے جس پرکوئی آفت نہیں آئی نداس کے پتے کسی جانورنے چرے(یاندوہ تراشاگیا)-

یاکُلُوْنَ مُلاَّحَهَا یَوْعَوْنَ سِرَاحَهَا وہاں کی مکین کھی بوٹی کھاتے ہیں اور وہاں کے درخت چرتے ہیں-

اِنَّهَا رَاَتْ اِبْلِيْسَ سَاجِدٌ يَسِيلُ دُمُوْعُهُ كَسَرْحِ الْجَنِيْنِ - انہوں نے ابلیس کود یکھا تجدے میں پڑا ہے اس کے آنوا سے بہدرہ میں جیسے وہ بچہ جو آسانی سے بیدا ہو - عرب لوگ کہتے ہیں - ناقة سُوُح نرم رفارسانڈنی -

مِشْيَةٌ سُرُح - آسان اور زم جال ایک روایت میں کسویٹ المجنین ہے معنی وہی ہے-

سَوَعَ الرَّحُلُ - بإخانه يابيشاب كل كركيا-

سَرْ عُ اورسَوِیْ بیشاب کا کھل جانار کنے کے بعد مَنْ سَرَحَ أَنْ یَّنْظُرَ اِلَٰی رَجُلِ یَسْبِقُ بَعْضُ أَعْضَائِهِ اِلَی الْجَنَّة - جو شخص آسانی سے ایسے شخص کو دیکھنا چاہے جس کے بعض اعضاء بہشت کی طرف بڑھ رہے ہیں-

لَمَّا اَرَادَانُ بَّسُرَحَ مُعَاذً الِلَى الْيَمِيْنِ-جب آنخضرت في معاذكو يمن كي طرف بهيجنا حيايا-

تُشْرَبُ لَذَّةً وَّلَخُورُجُ سُرُحًا- بَإِنَى كَا هُون بَهِى كَيَا نعت ہمزے نے فی لیتے ہیں اور آسانی سے نکل جاتا ہے( پیثاب کی راہ سے )-

تَحْتَ سَوْحَةٍ-ایک بڑے درخت کے تلے-وَدَاحَ بِسَوْحِهِمْ-ان کے چرنے والے جانور لے کر روبا-

النَّمَا الْمُشْرِكُونَ عَلَى سَرْحِ بِالْمَدِيْنَةِ- مشرك لوگوں كے چے نے والے جانور میں مدیند میں-

وَلَيْنُولَنَّ اَفُواهُ الله جَنْبِ عَلَم تَرُوحُ عَلَيْهِمُ سَادِ حَدَّ - يَحَولُ الله بِهارُ ك بازو سے ارّب گ ان كى بكرياں شام كود بال چى تى مول كى (كين عناج اور فقير كودوده تك ندديں گ ترالله تعالى بها رُكوان برگرادےگا)

اَغَارُوْا عَلَىٰ سَرْحِه- جِنْ والے جانوروں كولوٹا-رَبِّ اَخْوِجْ عَنِي الْأَذٰى سُرُحًا- پروردگار مرا پائخاند

آسانی سے نکال دے ( کیونکہ قبض بری بلا ہے تمام بیار یوں کی جڑے)-

عَبْدُ اللهِ إِبْنُ آبِی سَرْح - حضرت عثان کا سالا جس کو انہوں نے مصرکا حاکم بنایا تھا آپ نے فتح کمہے دن اس کا خون ہر کر دیا تھا (لیعنی جو کوئی اس کو پائے بلا تامل مار ڈالے) پھر حضرت عثان کی سفارش ہے اس کو معانی دی۔

رف بال السّرْ حَانِ - گویاوہ بھٹر نے یا شیر کی دم ہے (یعن صبح کا قد مُن السّر حَانِ - گویاوہ بھٹر نے یا شیر کی دم ہے (یعن صبح کا ذب السّر حَانِ - اللّذِی یُشْبه مُ ذَنَبَ السّر حَانِ - صبح کا ذب جو بھٹر نے کی دم کی طرح ہوتی ہے - سرْ حَانٌ - بھٹر یایا شیر -

سَرْدٌ - ٹائلنا' سوراخ کرنا بنارو کے ساتھ پڑھنا ( یعنی فرفر متصل بلاتو قف ) یے دریے کرنا -

تَسْوِيْدٌ -سوراخ كرنا الانكنا-

لَمْ يَكُنْ يَسُورُهُ الْحَدِيْثَ سَوْدًا- آتخضرت روانی کمساتھ مسلسل بات نہیں کرتے تھ (بلکہ ایک ایک بات تھم کھم رکھ تھے۔ کروقت کے ساتھ جیے عقمند نجیدہ لوگوں کا طرز ہے ) -

اِنَّهُ کَان یَسْوُدُ الصَّوْمَ سَوْدًا - آنخضرت کے دریے (لگاتار)روزے رکھتے تھے (جب نفل روزے رکھنا شروع کرتے تو برابرر کھے جاتے پھرافطار کرتے تو چندروز تک برابر افطار ہی کئے جاتے ۔

إِنِّى أَسُّرُدُ الصَّيَامَ فِى السَّفَرِ فَقَالَ إِنْ شِنْتَ فَصُمُ وَإِنْ شِلْتَ فَافُطِرْ - ايكُخْصَ نِ آنخَضرت عَصَرَصَ كيا مِن سفر مِن برابردوز يركع جاتا بول آپ نے فرمایا تیری مرضی جاہسفر میں روزہ رکھ جاتا ہول آپ نے فرمایا تیری مرضی جاہسفر میں روزہ رکھ جاتا ہول آپ

ُسرُدُّ-زرہ کے <u>حلقے</u> جوڑنا-

سَرَّادٌ - زره بنانے والاجیے زَرَّادٌ ہے-

فَلْسَنَةٌ سَرْدٌ وَّوَاحِدٌ فَرْدٌ-ایک گوارے بوچھا گیا تو حرام مہنے جانتا ہے بولا ہاں تین تو پے در پے ہیں- یعنی ذیقعدۂ ذی الحجۂ محرم-اورایک اکیلا ہے یعنی رجب-سَرُدَ جَدُّ-چھوڑ دینا-

### الكاستانية البات ف ال ال ال ال ال ال ال ال

سَرْ دَحَةٌ-حِهورٌ وينا-

ُ سِرُ دَاحٌ اورسِرُ دَاحَةٌ-اجَهِی کمی سائڈنی – و دَیْمُوْمَةُ سَرُ دَ حَ – اور نرم زیمن کا برابر رہنا خطا لی نے کہا -صَرْ دَحُ کامِعنی ہموار مقام اور سَرْ دَحُ نرم زیمن – سَرْ دَقَةٌ - قنات باندھنا –

سُرَدِاق - قنات اس كى جمع سُرَادِقَات بِ غَندَ سُرَداقِ الْجَجَّاجِ - حَاجَ كَ فَيمه كَى پاس لَسُرَادِقَاتُ النَّارِ اَرْبَعَةً جُدُرِ كِنْفِ دوزخ كااعاط چارديواري بين موثى -

سُرَدِاقُ الْجَلَالِ عَظمت كَى قَمْ تَين -

سَرُّ -خوش كرنا 'ناف پر مارنا' آنول كاشا-

مُرُورٌ -خوش ہونا-

تَسْرِيرٌ اور إسْوَ ادٌ -خُوش كرنا

إسْرَارٌ رازي بات چھيانا يا ظاہر كرنا-

صُوْمُوْ الشَّهْرَ وَسِوَّهٔ - مِینے کے شروع یا بچ میں روز ہے رکھو (شروع سے جاندو کھتے ہی مراد ہے اور بچ سے ایام بین بعنی مجھ کو بین از ہری نے کہا سِوْ کا بیمعنی مجھ کو معلوم نہیں)۔

سورار الشهر اور سَوارهٔ اور سَرَدهٔ الخررات كوبر مبينے كے كہتے بيں چونكداس بيس جاندجھپ جاتا ہے-

ھُلْ صُمْتَ مِنْ سِوَادِ ھَلْا الشَّهْوِ شَيْنًا كيا تونے اس مبينے كے اخريس كچھروزے رکھے تھے (يَعنی شعبان كے يہ سوال بطریق زجراور انكار كے ہے كونكه رمضان كا استقبال كرنا منع ہے يعنی شعبان كے اخرى سوروزے شروع كردينا) - منع ہے يعنی شعبان كے اخر مشعبان كے اخر ميں روزے رکھ ( بعض نے كہا سَورْ ہے درميانی حصه مراد ميں روزے رکھ ( بعض نے كہا سَورْ ہے درميانی حصه مراد

میں روزے رکھے (بعض نے کہا سَورؒ سے درمیانی حصہ مراد کیونکہ شعبان کے آخر میں روزہ رکھنامستی نہیں ہے بلکہ مکروہ ہے )-

تَبُرُقُ اَسَادِیْرُوَجُهِهِ- آپ کی پیثانی کی لکیریں (بئیں) چک رہی تھیں ( لیخی خوش سے ) یہ سِرٌّ یا سَر دٌ کی جمع الجمع ہے کیونکہ ان کی جمع اَسْرَارٌ اور اَسِرَّةٌ ہے-

كَانَّ مَاءَ اللَّهَبِ يَحْرِى فِي صَفْحَةِ خَدِّهِ وَرَوْنَقُ

الْجَلِال يَطَّرِدُ فِي أَسِرَّةِ جِبْينه - آنخضرت ك رخمارة مبارك پرايمامعلوم ہوتا تھا جيسے سونے كاپانى بہدر ہا ہے (چىك دارتھا) اور بزرگى اور جلال كى رونق آپ كے بيشانى كے خطوط ميں جارئ تھى-

ین و گلد مغذورا میشرودا - آنخفرت ختند کے ہوئے نانوں کے ہوئے پیدا ہوئے (بدایک روایت ہے دوسری روایت میں ہے کہ حفرت عبدالمطلب آپ کے جدا مجدنے آپ کا ختنہ کرایا)-

اِنَّهُ وُلِدَ مَسْرُورًا - ابن صیادنا نول کٹاہوا پیداہوا -سَرَرُ - وہ ککڑا نا نول کا جودائی کاٹ ڈالتی ہے اس کوسر بہ ضمہ مین بھی کہتے ہیں -

فَإِنَّ بِهَا سَرْحَةً سُرَّتَحْتَهَا سَبْعُونَ نَبِيًّا - وہاں ایک درخت ہے جس کے ینچسر پنجبروں کی نانول کائی گئی ہے (مطلب یہ ہے کہ اس درخت کے تلے ان کی ولادت ہوئی ہے) - اس مقام کو جہاں یہ درخت واقع ہے وَادِی السَّردِ کے بہر۔

لیکجُو اُمَّهُ بِسَرَدِ ہِ - اپنی مال کواپنی نانول سے کھنچگا۔
سِرَدَ ہٖ - بہ کسرہُ سین بھی ایک لعنت ہے حدیث کا مطلب
یہ ہے کہ جب کچا بچہ جس سے اتنی الفت نہیں ہوتی ماں باپ کے
حق میں اتنا مفید ہے تو پورا بچہ جس سے الفت ہو آ تکھوں کی
شنڈک اور دل کا چین ہواور اس کے مرجانے پر ماں باپ صبر
کریں (کتنا بچھ فائدہ دے گا اپنے ماں باپ کی سفارش کرکے
ان کو بہشت میں لے جائے گا)۔

لَا تَنْزِلُ سُرَّةَ الْبَصْرَةِ-بِعرے كَ فَيَ شَهر مِينَ مَت ترنا-

نَحْنُ قَوْمٌ آمِنْ سَرَارَةِ مَذْحَجٍ- ہم ندجج قبیلے کے شریف اور اچھ لوگوں میں سے ہیں۔ عرب لوگ کہتے ہیں

سَرَارَةِ الْوَادِیُ - یعنی میدان کا بہترین اوراجیا حصہواللهِ مَا نجدُ فِی کِتَابِ اللهِ اللهُ اللهِ عَمَا اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ

تَسَرَّرَتُ - لونڈي بن گئ-

سَوَادِی -لونڈیال یہ جمع ہے سُرِیکه کی-

فَاسْتَسَرَّنِیْ - مِحَدُولونڈی بنایا (خواص) بعض نے کہا یوں کہنا چاہے تھا تسرَّدَنی یا تسرَّانِی کا معنی یہ ہے جھ سے بھید کی بات کہی -

مَنْ كَانَتْ لَهُ إِلِنَّ لَهُمْ يُؤَدِّ حَقَّهَا اَتَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
كَاسَرِ مَاسكانَتْ تَطُوّهُ بَا خَفَا فِها - جَسِ فَخْصَ كِ پاس اونت
ہوں اور وہ ان كاحق ادانہ كرے (ان كى زكو ة نددے تو قيامت
كدن وہ خوب تذريق اور موٹے تازے پنے كساتھ جيے وہ
دنيا ميں سے بن كرآئيل گے اس كواپنے پاؤں سے رونديں گے
(يعنی دنيا ميں جس قوت وہ خوب موٹے تارے چاق چست سے
ولي حالت ميں وہاں آئيں گے اپنے مالک كو رونديں گے
مطلب يہ ہے كہ موٹے تازے اونٹ بہت بھارى ہوتے ہیں۔
اور ان كے روند نے سے خت تكليف ہوتی ہے بنست اس كے
اور ان كے روند نے سے خت تكليف ہوتی ہے بنست اس كے
کدد بلے سو كھے بلكے وزن كے اونٹ رونديں)۔

سِنُّ کُلِّ شَنْی - ہر چیز کا مغز گودای سے بینکلا ہے بعض نے کہاسرور سے ( کیونکہ موٹے تازے جانوروں کودیکھ کرآ دمی خوش ہوتا ہے) -

كَانَ يُحَدِّفُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَخِي السَّرَادِ - حفرت عُرِّا تَخرت سے اس طرح باتیں کرتے جیے کوئی جیدی باتیں چیکے چیکے کہتا ہے (جب سے یہ آیت اتری - لا قر فعو ا اصوا تَکُم فَوْق صَوْتِ النبی - اس وقت سے حضرت عُرِّ نے ایک آ مت کلای اختیاری ورند آپ کی آ واز بہت بلندھی حضرت عُرِّ قر آن پر بڑے کل کرنے والے تھے - لیندھی حضرت عُرِّقر آن پر بڑے کل کرنے والے تھے - لیندھی حضرت عُرِّقر آن پر بڑے کل کرنے والے تھے - لیندھی حضرت عُرِّقر آن پر بڑے کل کرنے والے تھے - لیندھی حضرت عُرِّقر آن پر بڑے کل کرنے والے تھے - لیندھی حضرت عُرِّقر آن پر بڑے کے اس کی اللہ اللہ کے اللہ کی اللہ کی اللہ کے اللہ کی اللہ کی اللہ کے اللہ کی اللہ کے اللہ کرنے والے تھے - لیندھی کے اس کی اللہ کی کہ کو اللہ کی اللہ کی کے اللہ کی کے اللہ کے اللہ کی کہ کے اللہ کی کے اللہ کی کے اللہ کی کھر کے اللہ کی کے اللہ کی کہ کے اللہ کے کہ کے اللہ کی کہ کے کہ کہ کے کہ کہ کے کہ کے کہ کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کہ کے کہ کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کہ کے کہ کہ کے کہ کہ کے کہ کی کی کہ کے کہ کہ کے کہ کہ کے کہ کے کہ کی کے کہ کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کہ کے کہ کے

فیگد غیثر او من فرسم - اپی اولا دکا پوشیده خون مت کرو کیونکه دوده پلانے کے دفت جماع کرنے سے بچضعیف ہوجاتا ہے اور پیضعف چھپار ہتا ہے براہوکر گھوڑ ہے پر سے گرجاتا ہے (اور دخمن اس کو مار ڈالتا ہے تو گویاتم نے اس کا خون کرایا نہ تم دوده پلانے کے زمانہ میں اس کی ماں سے حجت کرتے نہ بچہ نا تو ال ہوتا نہ دخمن کے مقابلہ میں گھوڑ ہے پر سے گرتا نہ ماراجاتا تم فقند السسو آء ۔ پھر پوشیدہ فتنہ (جو اندر ہی اندر اسلامی کی نیخ کی کر سے گرتا نہ ماراجاتا تم فتنہ کر کے گا بینی بچھ لوگ ایسے بیدا ہوں گے جو ظاہر میں اسلام او مسلمانوں کی ہدردی کا دعوی کریں مگر باطن میں اسلام کی جابی اور بربادی چاہیں گے - نہا ہی میں ہے ستو اء کنکر یلا پھر میدان اور بربادی چاہیں گے - نہا ہی میں ہو ااہل مورت میں واقعہ حرم محرم می بربادی ہوئی ہو سے حرم محرم می بربادی ہوئی ہو ہوئی ) -

یَحْمَدُوْنَ اللَّهُ فِی السَّرَّاءِ وَالضَرَّاءِ - خوثی اوررنَّ دونوں حالت میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں - اس کاشکر بجا لاتے ہیں (ناشکری اور بے ادبی کا کوئی کلمہ زبان سے نہیں نکالتے ) -

اِجْعَلْ سَوِیْوَتِیْ خَیْوا مِّنْ عَلَانِیَتِیْ - میرا باطن ظاہر
سے اچھا کرد ہے۔ ہرآ دمی کا قاعدہ ہے کہ لوگوں کی شرم وحیا ہے
ظاہر میں کوئی ایسا کا منہیں کرتا جس پراس کا عیب کیا جائے لیکن
در پردہ برے کام کیا کرتا ہے تو ظاہر اچھالیکن باطن خراب ہوتا
ہے آپ نے یہ دعا فرمائی کہ باطن ظہر سے بھی اچھا ہوتو ظاہر اور
باطن دونوں عمدہ ہو گئے (اگلے اولیاء اللہ نے ای پڑمل کیا ہے
ظاہر کی درشگی پرانہوں نے اتنا خیال نہیں کیا نہ کی کہنے سننے کی
پچھے پرواہ کی گرباطن کو اپنے پروردگار کے ساتھ صاف رکھا)۔

فَسَارَّهُ فَقَالَ الْمُنْلُوهُ - اس نے آتخضرت سے چیکے چیکے بات کی (ایک منافق کے تل کی اجازت چاہتا تھا آپ نے فرمایا چھاس کو تل کرڈالو) -

مَایسُرُّینی آنی شهدنت بدر المنعقبة - اگر میں گھاٹی میں حاضر ہوتا (جس میں انسار نے آتخضرت کی حمایت اور رفاقت کا اقر ارواثق کیاتھا) تو مجھ کو بدر کی جنگ میں حاضر ہونے سے زیادہ خوثی ہوتی (حالا نکہ بدر کی فضیلت بہت ہے مگران کا بیہ

هٰذَا مِنْ سِرَّال مُحَمَّدِ- بِيتُو حَضرت مُمَّكِي آلِ كَا سِير ب(جواورلوگوں كومعلوم نہيں ہے)-

سَرِيْرَ ٥ - طبيعت طينت -

سَرَ انِو - اس کی جمع ہے اور میں جمید اس کی جمع اَنسُو اوْ

سیاریة - ستون اور ایک شخص کا نام ہے جو حفرت عمر کی خلافت میں کشکراسلام کاسر دار ہوکر گیا تھا۔

يًا سَاِرِيَةَ الْجَبَلَ الْجَبَلِ -ا \_ساريدوكي يهار كاخيال ر کھ(ادھردتمن چھیے ہوئے ہیں بیدحفرت عمر نے مدینہ میں کہااور ساریہ نے جوصد ہاکوس کے فاصلہ پرمیدان جنگ میں تھ آپ کی آ وازین لی بیرحضرت عمر کی کرامت تھی ) – ک

وَلَوْ كَانَ خَلْفَ سَارِيَةٍ - الرَّحِدالي سَنُون كَي إِرْ مِين

أُقِيْمَتُ فِي مَسْجِدِرَسُوْلِ اللَّهِ عَلِيْكُ بِسَوَارِي مِنْ جُدُوُ عِ النَّخُلِ - آنخضرت عَلِي كَالْمَجِد مِين كَجِموركِ تَنُول ك ستون كَمْرَے كئے گئے۔ حَنَّتْ سَارِيَةٌ مِّنْ سَوَارِيْ الْمَسْجِدِ -مسجد کاایک ستون رونے کی می آواز نکا لنے لگا (جب منبر بن گیااور آپ نے اس سنون پرسہارا دے کر کھڑا ہونا جھوڑ دیا تووہ آپ کی مفارت سے رونے لگا)۔

أَلْمُسْتَسِرُونَ بدِينِك - تيردين كوچھيانے والے-هَيْهَاتَ أَنْ النُّورَ بِسَبَبكُمْ اَسْرَارَ الْعَدْل أَوْ أُقِيْمَ اِعُوجًا جَ الْحَقّ - بيدورب بعيد ب كه مين تمهاري وجه س انصاف کے بھیدروش کروں یاحق بات میں جو کجی آگئ ہے اس کو سدها کروں-

مَسَوَّةٌ -خوشی اور شاد مانی -

مَاءُ الْوُصُوْءِ مَايَسُرٌ نِنَى بِذَٰلِكَ مَالٌ كَثِيْرٌ - وضوكا یانی-اگراس کے بدل مجھ کو بہت سامال ملے تواتی خوشی نہ ہو-وَيَقَعُ الْإِمَامُ مَسْرُورًا- المام نانول کے ہوئے پیدا

خیال ہوگا کہ بیعت عقبہ کی فضیلت اس ہے بھی زیادہ ہے۔ کیونکہ یمی بیعت اسلام کی قوت اور آنخضرت کے ہجرت کی بناتھی )۔ صَاحِبُ السِّوّ - آنخضرت ك راز دار (حذيفه بن یمانؓ آنخضرتؑ نے ان کوستر ہ منافقوں کے نام بتلائے تھے جو ظاہر میں مسلمان بے ہوئے تھے بدراز آپ نے حذیفہ کے سوا اورکسی پر فاش نہیں کیا تھا یہاں تک کہ حضرت عمرؓ نے ان ہے یو جھا کیامیرانام توان میں نہیں ہے انہوں نے کہانہیں-) تُسِرُّ إلَيْهِ كَنِيْرًا - آب ان سے چيكے چيكے بہت باتيں

کرتے ہیں۔

فَسَارٌ إِنْسَانًا- الكِآدي سے سرگوشي كي-

حَدَّثِنِي بِحَدِيْثِ يُتَسَارُ إلَيْهِ - مِح سے الى مديث بیان کی جس کوس کرخوشی ہوتی ہے-

أَوَائِلُ الشُّورِ أَسْرَارُ اللَّهِ-سورتوں كَثروع مِن جو حروف ججی آئے ہیں (جیسے الم المرحموغیرہ) بداللہ کے جمید ہیں اس میں اور اس کے پیغمبر کے درمیان ان کا اصلی مطلب اللہ اور پنجبر ہی کومعلوم ہے کو گمان اور انکل ہے بعض لوگوں نے ان کی تفسیر بھی کی ہے۔

فَاسَوَّ اِلَيَّ حَدِيثًا لَا أُحَدِّثُ بِهِ أَحَدًّا- مُه تَ حَيك ہے ایک بات کہی جومیں کسی سے بیان نہیں کروں گا-سَويُو -تخت- مِلْنُك-و وَهُ اللهِ مَا اللهِ الله

مَا ۚ هٰذِهِ السَّرائِرُ الَّتِي تُبُلِّي بِهَا الْعِبَادُ يَوْمَ الْقِيامَةِ- يرسرائر كيا بي جن سے بندے قيامت كے دن آ زمائے جائیں گے (جس کا ذکراس آیت میں ہے یوڈ مَ تُمُلّی السَّوَائِوُ) فرمایا سرائرتههارے تمهارے اعمال میں نماز' زکوۃ' روزه وضوعنسل ٔ جنابت اور ہرایک فرض الله کا ( ان کا آ زمانا میہ ہےشرا ئطاورآ داباورخلوص کی ساتھدان کوادا کیا ہانہیں ) – لَا تُسَارًّ اَحَدًّ فِيْ مَجْلِسِكَ فَتَنَهَمُ مُجَلَّس مِس كَى ہے سرگوثی نہ کرلوگ تجھ پر تہمت کریں گے ( کیا کیا گمان کریں

کان الا ذان سُرْعَد - جیے نماری کبیر ربطدی ہوتی ہے (ایسانہ ہو جماعت فوت ہوجائے) مطلب یہ ہے کہ نجر کی سنتوں میں چھوٹی سورتیں پڑھنا چاہے - آنخضرت ان میں کافرون اور اخلاص پڑھتے تھے اور خفیوں نے جوان میں تطویل قرات مستحب رکھی ہے یہان کی غفلت ہے احادیث ہے ) - مساریع فی الْحَرْب - لڑائی میں جلدی دوڑ نے والے - یہ جمع ہے میسراع کی جمعنی بہت جلدی کرنے ولا کاموں میں -

كَانَ عُنْقُهُ أَسَارِيْعَ الذَّهَبِ-آپك رَّدِن كَياشَ رُويا سونے ك منك تھ يہ جُمْ ہے اُسُرُوْع يايسُرُوْع كى يَعْنَ كَارُا گا ہوا-

کان علی صدر النحسن اوالعُسن اوالعُسن فہال فرائٹ بولا النحسن فرائٹ بولا اساریع - آنخفرت کے سیدمبارک پرام حن اورامام حین تضانہوں نے پیٹا ب کردیا میں نے دیکھاان کے پیٹا ب میں لکریا میں اوھرد ہار مارتے بھی اوھر) - فاتحد بھم بین سرو عتین و مال بھم عن سنن النظریت - وہ ان کو دوریت کے ٹیول کے جاور استے سے ایک طرف مڑ گئان کو لے کر -

مَااَدِی رَبَّكَ اِلّا یُسَادِ عُ فِی هَوَاكَ - مِی ویکی ہوں
آپ کی جوخواہش ہوتی ہے اللہ تعالی اس کو جلد پورا کر دیتا
ہے(آپ کے اوپر تخفیف کرتا ہے اور کشادگی اور آسانی) مَا رَائِتُ اَحَدًا اَسُوعَ فِی مِشْیَتِه مِنْهُ صَلّٰی اللّٰهُ
عَلَیْهِ وَسَلّمْ - مِیں نے آخضرت سے زیادہ جلد چلنے والاکوئی
نہیں ویکھا - یعنی آپ جلدی جلدی قدم اٹھاتے سے لیکن اظمینان اوروقار کے ساتھ بینیں کہ کودکر یا اکر اگر دوسری روایت میں جو ہے کہ آپ کی چال نرم اور سلیس تھی یاس کے خلاف نہیں ہے اس طرح بیحدیث کہ جلدی چلنا مومن کی رونق دورکرتا ہے۔
اس سے بیمراد ہے کہ اتر اکر یا کود کھاند کر اضطراب کے ساتھ حانا۔

یَرُدُ مُتَسَرِّ عُهُمْ عَلَی قَاعِدِهِمْ-ان کی فوج کی کلری جوجلدی کرکے آگے بڑھ جاتی ہے وہ جولوث کماتی ہے اس میں ہوتے ہیں (لیعنی مال کے پیٹ ہے)-سُرَّ ہُ - ناف توندی-سَرُ طُ - نگل جانا-سِراط - راہ جیسے صِراطاور زِرَاط ہے-سُراطِنی - کہاؤ سَرْطان - کیرُ ااور ایک برج کانام ہے بارہ برجوں میں

> سرع عاسُرْ عَهُ -جلدی شتابی جیسے مُسَارَ عَهُ ہے-اِسُواع -جلدی کرنا -سَرْع - ہری شاخ -فَخَرَ سَرِی مُانَ اللّٰ مِنْ مَصِی

فَخَوَّجَ سَوَعَانُ النَّاسِ - جلد بازلوگ تو مجدے نکل گئے (سلام پھیرتے ہی) -

فخو َج سَوَعَانُ النّاسِ وَآخِفًا وُ هُمْ - جلد باز اور

بلکے کھلکے لوگ نکل گئے (اس حدیث سے یہ نکاتا ہے کہ نماز میں

کی مصلحت یا ضرورت سے کلام کرسکتے ہیں بعض نے اس کا
جواب بید یا ہے کہ بیصدیث اس وقت کی ہے جب نماز میں کلام

کی ممانعت نہیں ہوئی تھی - المحدیث کہتے ہیں یہ کہاں سے معلوم

ہوابات بیہ ہے کہ نا دانستہ یا بھولے سے کوئی نماز میں کلام کر سے یا

یہ بھے کر کہ نماز تمام ہوگئی تو اس کی نماز نہیں جاتی ذوالیدین کو یہ

معلوم نہ ہوگا کہ نماز میں کلام کرنا منع ہے اور آنخضرت نے جو

کلام کیا وہ یہ بچھ کر کہ میں نماز بوری کر چکا ہوں دوسرے صحابہ نے

جو آپ کے سوال کا جواب ہاں کہہ کر دیا۔ انھوں نے پینیمر کی

بات کا جواب دیا جس سے نماز نہیں جاتی )۔

فگانت سُرْعَتِی آنُ اُدُدِكَ الصَّلُوةَ مَعَ رَسُولِ اللَّهُ مَالِیہ میں اس کی جلدی کرتا کہ آنخضرت کے ساتھ مج کی الله مُناز پالوں (مطلب سے ہے کہ حری مج کے قریب کھا تا یہاں تک کہ نماز کا وقت قریب آ جا تا اور خیال ہوتا کہیں جماعت کی نماز فوت نہ ہو جائے کہ سخت کے موافق ہے نہ وہ جو ہمارے ملک کے جائل لوگ کیا کرتے ہیں آ دھی رات سے یا دو بج پر سحری کا کھا لیتے ہیں یا تین بج پر ہندوستان کے اکثر شہروں میں سحری کا وقت چار بج سے ساڑھے چار بج تک سنت کے موافق ہے۔

### لكالمالية الاحادان المالية الم

یتھےرہے والوں کوبھی حصد جی ہے (یعنی کل شکر میں لوٹ کا مال برابر تقسیم ہوتا ہے مینہیں کہ آ گے کی تکڑی ہی سب مال مار لے اس کا میہ مطلب نہیں ہے کہ گھر بیٹھنے والوں کا بھی حصد اس میں لگایا جاتا ہے )-

سِرْعاَنَ–بحرکات ثلثه درسین اسم ُعل ہے یعنیٰ سَرَعَ لیخی طِدی کی۔

سَرَ ع - انگور کے خوشےان کی جڑوں سمیت کھا جانا -

سَن<sup>د</sup>ع - ایک گاؤں ہے وادی تبوک میں اورانگور کی ڈالی کو بھی کہتے ہیں۔

حَتیٰ اِذَا کَانَ بِسَرْغِ-جب ٓ پسرغ میں پنچ (جو مدینہ سے تیرہ منزل ہے )-

سَرْفُ - درخت کے پتے کھا جاتا بہت دودھ پلا کر بچہ کوخراب کرنا-

سَرَفُ - غفلت کرنا جہالت حد سے بڑھ جانا - خطا نادانی -

اِسُوا فی - مال لٹانا برے کاموں میں خرج کرنا - فَانَّ بِهَا سَرْحَةً لَّمْ تُعْبَلُ وَلَمْ تُسُوفْ - وہاں ایک درخت ہے جس کے ہے نہیں گرائے گئے اور نداس میں کیڑالگا - میر فدھ نکالا ہے وہ ایک چھوٹا کیڑا ہے جو درخت میں سوراخ کرے اپنا مکان بناتا ہے اس کی جڑکھا تار جتا ہے یہاں تک کہ درخت سوکھ جاتا ہے اس کیڑے کا سرکالا ہوتا ہے باتی حصد بدن مرخ -

آضنع مِنْ سُرْفَه - سرفہ سے زیادہ کاریگر ہے - آرْضَ سَرِفَة - جس زیبن پہ کیڑے بہت ہوں - متر جم کہتا ہے و قار آباد میں میرا ایک باغ آموں کا ہے اس کیڑے نے بڑے بڑے نقصان پہنچا ئے عمدہ عمدہ آموں کے درختوں کو جب وہ پھل لانے گاس کیڑے نے سکھادیا -

إِنَّ لِلَهُم سَوَفًا كَسَوَفِ الْخَمْرِ-كُوشت كَالت بر

جاتی ہے جیسے شراب کی پھر بغیر گوشت کے اس سے کھانا ہی نہیں کھایا جاتا اور گوشت سے صبر کرنا مشکل ہو جاتا ہے (جیسے شرابی آ دمی کو بغیر شراب پیئے چین نہیں آتا) عرب لوگ کہتے ہیں کہ رُجُلٌ سَرِ فُ الْفُوَّ الدِ - غفلت شعار آدمی یعنی جس کا دل غافل ہو۔

سَرِفُ الْعَقَلِ - کم عقل نادان بعض نے کہا حدیث کا مطلب سے ہے کہ جیسے شرابی کا کثر پیسے شراب میں جاتا ہے ایسا ہی گوشت خوار کا گوشت میں سیاسراف سے نکلا ہے جس کامعنی او پر بیان ہوا اور بہت حدیثوں میں بیلفظ آیا ہے - اس کامعنی گناہ بہت کرنا -

اَسْوَفَ عَلَى نَفْسِهِ-اسِیِنْ اَسْ پراسراف کیا لینی ظلم گناموں کے مرتکب ہوکر-

اَدُوْتُكُمْ فَسَرَ فُتُكُمْ - مِيں نے تمہارا قصد كياليكن خطا ہو گئى (تم تك نەچنج سكا)-

المونین میمونہ سے سرف میں نکاح کیا (جوعبداللہ بن عباس کی المونین میمونہ سے سرف میں نکاح کیا (جوعبداللہ بن عباس کی خالہ تھیں سرف ایک مقام کا نام ہے مکہ سے دس میل یا کم وہیش) جمع البحرین میں ہے کہ اسراف حرام کھانا یا جو کام اللہ کی رضا مندی کا ہے اس میں خرچ نہ کر کے دوسرے کاموں میں مال کا خرچ کرنا – علماء نے کہا ہے کہ اگر لاکھوں کروڑوں رو پیداللہ کی راہ میں اٹھائے تو وہ اسراف نہیں ہے کیکن ایک پیسہ بھی ناجا مزاور حرام کام میں اٹھائا اسراف میں داخل ہے۔

لِلْمُسُوفِ فَلْكُ عَلَامَاتٍ يَا كُلُ مَالَيْسَ لَهُ وَيَلْبَسُ مَا لَيْسَ لَهُ وَيَشْتَوِى مَا لَيْسَ لَهُ-مرف (فضول خرج لوميرا) اس كى تين نشانياں ميں-ايك توبيك جو كھانا اس كوسزاوار نہيں وہ كھائ (حيثيت تو دال روئى كى ہے-ليكن بلاؤ قورمہ متجن روز اڑائے) دوسرے جو پہناؤا اس كو لائق نہيں وہ پہنے مقدورتو كھادى اورمحمل پہننے كا ہے ليكن شال دوشا لے زريفت كخواب پہنے) تيسرے جس چيز كا خريدنا اس كوشايال نہيں وہ خريد لے (خواہ مخواہ بن ضرورت جو چيز عمدہ ديكھے اس كومول لے خريد لے (خواہ مخواہ بہاں ہے لاؤل گا-

#### الكارنات المان و ع الالكالين المان الكارنات الكارنات المان ا

اِنَّ لِلَّهِ مَلَكًا يَكُتُبُ سَرِفَ الْوُصُوءِ بَكَمَا يَكُتُبُ عُدُوانَهُ - الله تعالى كاليك فرشته ہے جو وضويس اسراف كولكستا رہتا ہے (بے ضرورت پانی بہانے كوتين بارسے زيادہ كى عضو كے دھونے كو) جيسے اس كى زيادتى اورظلم (يعنى گناہ كو) لكستا ہے مجمع البحرين ميں ہے كہ بعض علماء نے اس كے بيم عنى كئے ہيں كہ ابل سنت كى طرح بجائے پاؤں پرسے كرنے كے پاؤں دھوتا ہے ۔

مترجم کہتا ہے بیمعنی بالکل غلط ہے اس لئے کہ پاؤں کا دھونا بہت ی حدیثوں ہیں آنخضرت سے ثابت ہے اور صحابہ کا اس پراتفاق ہے مگرایک شاذ روایت ابن عباس سے بھی ان کا رجوع اس کرنا - حافظ ابن جرنے کہ ابن عباس سے بھی ان کا رجوع اس قول سے منقول ہے اور وضوکوئی ایسا کا م نہ تھا جوشاز و نا در کیا جاتا بلکہ روز انہ کئی بار ہوتار ہتا تو صحابہ نے آنخضرت کا وضویس پاؤں بھوناد یکھا ہوگا اور اس کو اختیار کیا - جمہور اہل سنت کا یہی قول ہے مگر علامہ ابن جریر طبری اور شیخ محی الدین بن عربی نے بیہ ہا ہے۔ کہ نمازی کو اختیار ہے جاہے وضویس پاؤں دھوئے جا ہے سے کہ نمازی کو اختیار ہے جا ہے وضویس پاؤں دھوئے جا ہے سے کرے اور عکر مداور چند تا بعین سے بھی مسے منقول ہے۔

لَوْقَيْلَ فِي الْمُحَسَّنِ اَهُلُ الْأَرْضِ مَا كَانَ سَوِفًا - الرام حين كون بدل سارى زين كوك قل ك جائي الرام حين كوك قل ك جائيل توياسراف نه موكا (آپكاخون سارى دنيا كے خون سے بر هر محترم ہے) -

لیس یا هل سوف منعة - جولوگ سرف کے رہنے والے ہیں (جو مکہ سے دس میل ہے) اس کو تتع کرنا جائز نہیں ہے کس لئے کہ وہ آفاتی نہیں ہے مکہ والے ہیں اور مکہ والوں کو تتع حائز نہیں (یعنی ج میں)-

اسْوَافِيْل - وه فرشة جوصور لئے كھڑے ہيں قيامت كے مرتب يونكس كے-

سَرَقٌ ياسَوِقٌ ياسَرَقَهُ إسَرُقَانٌ - تبديل موجائ بنيت فاسديا محفوظ مال كاچيكے سے لے لينا چرانا -

رَ أَيْتُكِ يَخْمِلُكِ الْمَلَكُ فِي سَوَقَةٍ مِّنْ حَوِيْهٍ - (آخضرت عَا نَشِهُ عَنْ مَايا) مِن فَ ديكا فرشَّة

تھاکوا یک ریشی کپڑے کے کھڑے میں اٹھا کرلایا ہے (اور کہتا ہے یہ آپ کی بی بی ہے آنخفرت کو حفرت عائشہ کی صورت خواب میں دیکھائی گئی یہ قصہ نبوت سے پہلے کا ہے یا اس کے بعد کا)۔
مسر قلة میں میں کپڑا اس کی جمع سرق ہے اُلھیدی اِلْمیہ سَرَقَةٌ مِّنْ حَرِیْرِ۔ ریشی کپڑے کا ایک کھڑا آپ کو تحذ بھیجا گیا۔
وَ اَیْتُ کُانَّ بِیکِ مُی سَرَقَةٌ مِّنْ حَرِیْرِ۔ میں نے (خواب میں) دیکھا جیسے میر ہے ہتھ میں ایک عمد ہ ریشی کپڑے کا کھڑا ہے۔

اِذَا بِعْتُمُ السَّوَقَ فَلَا تَشْتُووْهُ - جبتم ریشی کپڑوں
کوادھار پیچوتو پھر(نقد قیمت پراس سے کم کو)ان کو نہ تریدو(یہ
عبداللہ بن عباس نے کہا جب ان کو خبر پیچی کہ بعض لوگ ریشی
کپڑے ادھار پر بیچ ڈالتے ہیں پھراس سے کم قیمت دے کرنقد
خرید کر لیتے ہیں یہ بیچے عینہ ہے جس کوسودخواروں نے ایجاد کیا ہے
ادرا کٹر علاء نے اس کوحرام یا کمروہ کہا ہے) -

اِنَّ سَائِلًا سَأَلَهُ عَنُ سَرَقِ الْحَوِيْرِ فَقَالَ هَلَا قُلْتَ الْحَوْيُرِ فَقَالَ هَلَا قُلْتَ شُقَقَ الْحَوِيْرِ - ايك فَض نے ان سے بوچھاريشي كبروں كو انہوں نے كہا تو نے شُقَقَ الْحَوِيْر كيوں نہيں كہا؟ اس كے بھی وہی معنی ہیں جو سرق الحریہ کے ہیں مگر فرق یہ ہے كہ شقق سفید رنگ كريشي يارچوں كو كہتے ہیں۔

مَاتَخَافٌ عَلَىٰ مَطِيَّتِهَا السَّرَقَ - ثم اس كَى اوْنتْيُوں پر چورى كا دُرنبيں ركھتے -

تَسْتَوِقُ الْمِنُّ السَّمْعَ - جن كياكرتے ہيں چورى سے
کوئی بات من آتے ہيں (جوفرشتے آپس ميں کرتے ہيں اگران
کوفر ہوجاتی ہے تو آگ كوڑے سے جن صاحب كی خبر ليتے
ہیں ) -

قَطعَ فِي السَّرَقِ - چورى مين باته كالا-

آسُواء السَّرِقَة - سب سے برتر چوری نماز میں چوری ہے (یعنی ارکان نماز کواچھی طرح اطمینان اور آ ہستگی سے اداکر نا برتر اس واسطے ہوئی کہ دنیا کا مال چرانے میں خیر چورکو کچھا اکدہ تو ہو جاتا ہے مگر نماز کی چوری میں عذاب کے سواکوئی فائدہ نہیں ہے۔

#### الكالمالية البات التي المالية المالية

فَقَدُ سَرَقَ أَخْ لَهُ مِنْ قَدُلُ - اس كا بَعْی بھی ایک دفعہ پہلے چوری کر چکا ہے- ( پنجبر چوری نہیں کرتے بات یہ ہوئی تھی کہ حضرت یوسفٹ نے لڑکین میں سونے کی ایک مورت کو چھپادیا تھا-جس کولوگ ہوجا کرتے تھے ان کا مطلب ان مشرکوں کوالزام دینا تھا)-

اِجْتَنِبُوُالسَّبْعُ الْمُوْبِقَاتِ وَذَكَرَمِنْهَا السَّرِقَةَ - سات بلاك كرنے والے گناہول سے بچے رہوان میں آپ نے چوری كا بھی ذكر كيا -

اِذَا سَوَقَ اَحَدُّ شَيْنَا اِسْتَوَقَّ بِهِ-بَى اسرائيل ميں يہ دستورتھا كہ جب كوئى چورى كرتا تو وہ ما لك مال كا غلام بناديا جاتا (كتب ہيں كہ حضرت يوسٹ كى چھوچھى نے جوان كو بہت چاہتی تھيں ان كى كمر ميں ایک كمر پٹہ چيكے سے باندھ دیا جب حضرت يعقوب ان كو لے گئے تو چھوچھى آئيں اور كمر بندكى تلاش كى وہ حضرت يوسف كى كمر پر نكلا انہوں نے كہا اس نے چورى كى اور حسب قاعدة مروجہ يوسف كووہ لے كئيں ) -

مَاسَوَقُوْا وَمَا كَذَبَ يُوْسُفُ- يوسف كے بھائيوں نے چوری نہیں کی تھی اور حضرت يوسف نے بھی جھوٹ نہیں کہا (انہوں نے کہاتم چور ہوان کا مطلب میتھا کہتم نے باپ سے چرا کریوسف کو چھ ڈالا ہے بھی ایک چوری تھی)-

مجمع البحرين ميں ہے كہ سارق چوراس كوكہيں گے جوچيپ كرآئے اگر علانيكس كا مال چين لے تواس كوخنلس اور مستلب اور منتہب كہيں گے۔

يَلْبَسُوْنَ السَّرَقَ وَالدِّيْباَجَ-ريشى كِبْرا باريك اور مونا پينين گے-

سُواقَة ابْنُ مَالِكِ -مشهور صحابی بین جنهوں نے ہجرت كے سفر میں آنخضرت كا تعاقب كياتھا-

كتى بى سَرْمًا سَرْمًا جِيهِ بندى مِن دُتْ دُتْ كَتِ

م میر مان -ایک کیڑا ہےادرزنبور-

لاید هی المر المور المدور الآمید الآمید الآمید و اسع المسرم صَخیم المبلکه و اس امت کا کام خراب نه ہوگا گر السی می جائے براز کشادہ اور حلق برا ہوگا السی خص کے ہاتھ پرجس کی جائے براز کشادہ اور حلق برا ہوگا ) - (شاید معاویہ مراد بعن بہت کھانے ال ہوگا ) - (شاید معاویہ مراد ہول کے کھانے ال کو کی کہتے ہیں سوطرح کے کھانے ال کے دسترخوان پر کھے جاتے اور وہ کھاتے کھاتے یہ کہتے کہ پیٹ تو نہیں مجرالیکن میں چہاتے تھک گیا اور آنخضرت نے ان کی نسبت یہ فرمایا اللہ اس کا پیٹ نہ جرے انہوں نے ہی مملیانوں کو آپس میں لڑایا ہزار ہا بہا دران اسلام کا خون کرایا جو اگر زندہ رہے تو تمام کفرستان کو دار الاسلام کردیے اسلام کا سارا کا مانہوں ہی نے خراب کیا ) -

سُوْه - پائخانه کا مقام یعنی معائے منتقیم کا کنارہ-تَسْویم - کا ٹنا - ٹکڑ نے ٹکڑ ہے کرنا -تَسَویم - ککڑ ہے - ٹکڑ ہے ہونا -

اِنَّمَا يَفْعَلُ هٰذَا مَنْ أَوْسَعُ سُرْمًا مِّنْكَ-يهاماسكا ہےجس كى جائے برازتم سے زیادہ کشادہ ہو- (لیخی تم سے زیادہ خرچ کرتا ہوتم سے زیادہ مالدار ہو)-

سَرُ مَكُ - بميشهر بنے والا-لمبا وراز-

جَوَّابُ لَیْلُ سَرْمَدٍ - لَمِی رات کوسفر کرنے والا -سَرْمَدِیُّ - جس کی ابتدا - انتہا نہ ہو جیسے پروردگاریعنی از لی اوراہدی -

سَرو - ياسو ی - انٹرے دينا کھول دينا' گرادينا بامروت ہونا جيسے سَرَاوَ أُور سَرَاء ہے-

تَسَرِّیْ - بامروت بنا جماع کے لیے لونڈی رکھنا-یَوُ کُذَّ مُتَسَرِّیْهِمْ عَلٰی قَاعِدِهِمْ - ان میں جو کوئی سر بیہ کے ساتھ جائے وہ بیٹنے والوں کولوٹ کا مال لا کر دیتا ہے ( یعنی ان کوبھی تقسیم میں شریک کرلیتا ہے بینہیں کہ سب کا سب خود ہی مارلے ) -

سَوِیّه -لشکر کا ایک مکڑا چارسوآ دمیوں تک اس کی جمع سرایا بینام اس کئے ہوا - کداس میں فوج کے چیدہ اور عمدہ لوگ ہوتے ہیں بعض نے کہا - اس وجہ سے کہ وہ پوشیدہ جاتا ہے - مگر بیر صحیح

نہیں ہے اس لئے کہ پوشیدہ سِوؓ ہے مضاعف اور میمتل ہے۔ لَا یَسِیْرُ بِالسَّرِیَّةِ۔ وہ فوج کے ساتھ خود نہیں نکلتے ( آپ گھر میں بیٹے رہتے ہیں ہم کولڑنے کے لئے بھیج دیتے ہیں) بعض نے کہامعنی یہ ہے کہ ہم سے اچھا برتا و نہیں کرتے سفر میں۔ فَنَکُحْتُ بَعُدُدُ سَرِیَّا۔ میں نے اس کے بعد ایک اور شریف یاتنی بامروت شخص سے نکاح کیا۔

سَوِی - شریف سردار اس کی جمع سراۃ ہے اکْیوْم تَسُوُّوْنَ (آنخضرت نے احد کے دن اسپے اصحاب سے فرمایا) آج تمہارے سردار مارے جاکیں گے (ایسا ہی ہوا حضرت حمزہ شہید ہوئے)-

لَمَّا حَضَرَ بَنِی شَیْبانَ و کَلَّمَ سَرَاتَهُمْ - جب آپ بی شیبان کے قبیلے کے پاس آئے اور ان کے ریکوں شریفوں سے گفتگو کی نہایہ میں ہے سراۃ کی جمع پھر سروات آتی ہے۔

قَدِ افْتَرَقَ مَلَا وُهُمْ وَقُتِلَتْ سَرَوَاتُهُمْ -ان کی جماعت میں پھوٹ پڑگی اور ان کے شریف اور سردار لوگ مارے گئے-

وَ كَانَ مِنْ سَوَاتِهِمْ - وه ان *كے شریف* لوگوں میں سے فا-

وَٱمَّهَاتُهُمْ بَنَاتُ سَرَوَاتِ الْحِنِّ-ان كَى ما ئيں جنوں كى شرفاكى بيٹياں ہيں (شريف جنوں كى بیٹياں)-

وَ هَانَ عَلَى سَوَاقٍ بَنِي لُوَيِّ - لوې كى اولا دين جو شريف اور سردار بين ان پر آسان موا (بويره كا جلا دينا لوكى آنخضرت كے جداعلل تھے)-

حَرِیْقٌ بّالْبُویْرَةِ مُسْتَطِیْوٌ - بورہ میں آگ لگا دینا جو چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی (اس کا بیان کتاب الباء میں گذر چکا ہے)-

فَانَّ سَعُدً الآيسْيرُ بِالسَّرِيَّةِ وَلَا يَفْسِمُ بِالسَّوِيَّةِ وَلَا يَفْسِمُ بِالسَّوِيَّةِ وَلَا يَعْدِلُ فِي الْقَضِيَّةِ - (جبتم بهم كوتم ديتے بوتو كَي بات تو يہ كاتے (يعنی يہ ) كسعد بن ابى وقاصٌ فوج كے ساتھ خودنيس نكلتے (يعنی برد لے اور نامردے ہيں) اور مال كو برابر انصاف كے ساتھ تقسيم نہيں كرتے اور جب كوئى مقدمة تا ہے تو عدل نہيں كرتے (اس

طرح ایک شخص نے سعد بن ابی وقاص کی حضرت عمر سے شکایت
کی انہوں نے اس کے جواب میں تین دعا کیں اس کودیں جو
قبول ہوئی آنخضرت نے فر مایا تھا سعد ستجاب الدعوۃ ہیں ) یضع عَرْشَهٔ عَلٰی الْمَاءِ ثُمَّ یَبْعَثُ سَوَ ایّاہُ - شیطان
ابنا تخت پانی پر رکھتا ہے پھر اپنی فوج کی مکڑیاں (لوگوں کو
ہمکانے کے لئے ) روانہ کرتا ہے -

اَرَى السَّوْوَفِيْكُمْ مُتَوَبِعًا- مِن ويَهَا مون شرافت تم مين جي موئي ہے (حارز انوبيٹھي ہے)-

لَيْنُ بَقِيْتُ إِلَى قَابِلِ لَيَاتَينَّ الرَّاعِيْ بِسَرْوِ حَمِيْرَ حَقَّهُ لَمْ يَعُرَقُ جَبَيْنُهُ فِيهِ-الرَّيْنَ تنده سال تك زنده رہاتو ايك چرواہامير قبيلے كے محلّه بين جاكرا پناخل لے لے گا (اس كى پيٹانى پر پسينة كنہيں آئے گا)-

سکو و -اس مقام کوبھی کہتے ہیں جو پہاڑ کے نشیب میں ہو اور وادی ہے بلند ہو-

سرو و حمیر قبیلہ کے محلّہ کا نام ہے - مطلب یہ ہے کہ حمیر قبیلہ کے لوگ ہوں ایسازم کر دوں گا کہ ایک چرواہا پناحق ان سے بے تکلف لے لے گایہ حضرت عرضا قول ہے سجان اللہ ایسانتظم اور بارعب اور جفاکش اور عادل اور افعان پرور سروار کہاں پیدا ہوتا ہے یا اللہ پھر مسلمانوں کو ایک سروار حضرت عمر کا ساعنایت فرما جوظا کموں اور پا جیوں کی سرکو بی کرے اور مظلوموں کو نجات دلائے - مترجم - کہتا ہے مکا ڈو شاہ جاپان نے پچاس سال کے عرصہ میں اپنے ملک کو یور پین پاور کے ہمسر کر دیا اور روس ایسی قوی اور زور آ ورسلطنت پر فتح پاؤں یہ خبرس کر ایا در روس ایسی قوی اور زور آ ورسلطنت پر فتح بائی یہ خبرس کر ایک عرب صاحب نے یوں دعا کی اللہم اجعل لیا مثل دکا ڈو جھی کو اسلامی آگئی۔

فَصَعِدُوْا سَرُوًا - پہاڑ کے ایک اوتار پر چڑ ہے (لیمیٰ نشینی حصہ پر)-

لیَاتِینَّ الرَّاعِیُ بِسَوَوَاتِ حَمِیْرَ - ایک چرواہا حمیر قبیلے کے بڑے رستوں میں جائے گا-سَرَوَات - جمع ہے سو اہ کی-سَرَاةُ الطَّرِیْق - بڑاراستہ اوراس کا درمیانی حصہ-

#### الكائلانيك الباحافان ن ز ز ر ز ر ال ال

لیس لِلنِّسَاءِ سَرَوَاتُ الطُّرُقِ-عورتوں کو نی مراک میں راستوں کے درمیانی حصول میں نہ چلنا چاہیئے (بلکدرستہ کے ایک کنارے برتا کہ مردوں سے ثد بھیٹر نہ ہو)-

فَمَسَحٌ سَرَاةً الْبَعِيْرِ وَذَفُرَاهُ-اون كى پشت پر (درمیانی حصه پربدن کے ہاتھ پھیراادراس کے دونوں کانوں پر)-

. كَانَ إِذَا الْتَافَتُ رَاحِلَةُ أَحَدِنَاطَعَنَ بِالسَّرْوَةِ فِي ضَبْعِهَا- جب بم مِن سے كى كااونث چلنے مِن ديركرتا توايك چھوڭى انى (پيكان) اس كے بازو پركونچتا (تاكة جلد چلے)-

فَاذَا مَطَرَتْ سُوّى عَنْهُ- (جب ابرآتا توآنخضرت گُهرات آپ و دُر ہوتا کہیں اس میں عذاب نہ ہو) پھر جب برے لگتا توآپ کھر ابث جاتی رہتی - عرب لوگ کہتے ہیں۔ سَرَوْتُ النَّوْبَ اور سَرْیتُهُ-میں نے کپڑا کھولا کپڑا

يَشْتَرِطُ صَاحِبُ الْأَرْضِ عَلَى الْمُسَاقِيْ خَمَّ الْعَيْنِ وَسَرَوَ الشِّرْبِ - زمين كاما لك كاشتكار سيشرط كرسكتا الْعَيْنِ وَسَرَوَ الشِّرْبِ - زمين كاما لك كاشتكار سيشرط كرسكتا هم يانى كاچشمه اورسينج كى ناليال صاف كرتار ب(ان ميس كوڑا كِمرا بحركر بندنه بوجا كميں) -

ماالشری یا جابر و است کے وقت چاتا ہوا کیے آیا (تیراکیا مطلب ہے)

مَا أَسْرَيْنَا - ہم نے رات كونبيں چلايا يداِسْرَاء عي ہے معنى رات كولے جانارات كوچلانا -

سَرٰی یَسْوِی سُرِیّهٔ سُرْیَهٔ سُرِیهٔ سَرِیهٔ سَرِیهٔ سَرِیهٔ سَرِیاناً مَّسْرًی- رات کو چلنا یا اکثر حصہ میں رات کے چلنا اثر کرنا

سرایت کرنا-

َ مُسُرِی عَنْهُ - اس کا غصه جاتا رہایا رنج یا جوحالت اس پر طاری تھی مثلاً بیہوثی وغیرہ اس سے افاقہ ہوا -

سَرَّیْتُ عَنْ قَلْبِهِ - مِیں نے اس کے دل کارنج دور کیا -قُریُشٌ تَسْأَلُنِی عَنْ مَّسْرِ ٰیَ - قریش کے لوگ بوچھتے ہیں میں کہاں حاوٰل گا -

نُمَّ تَبُورُوُنَ صَبِيْحَةَ سَادِيَةٍ - پَرجَس رات كو پانى برسے گاس كى شِح كوتم نمود ہو كے (ظاہر ہو كے ) -

سَادِيهُ- وه ابر جورات كو برسمّا ہے- گويا رات كامسافر

تَنْفِي الرِّيَاحُ الْقَذْي عَنْهُ وَافْرَطَهُ-

مِنْ صَوْبِ سَادِیَةِ بَیْضٌ یَّعَالِیْلُ - ہوا کیں اس پر سے کوڑا کچراصاف کردیتی ہیں اور رات کو ہر سنے والے ابر اور سفید سفید ته برته بادلوں کے ہواؤنے اس کو بھردیا -

نَهٰی اَنُ یُّصَلِّی بَیْنَ السَّوَادِیْ- جماعت میں ستونوں کے چی میں نماز پڑھنے ہے آپ نے منع فرمایا ( کیونکہ ستونوں کے درمیان صف جرمنہیں سکتی )۔

صَلَّى بَیْنَ السَّادِیَتَیْنِ الَّنَیْنِ عَنْ یَسَادِهِآ تخضرت نے کعبے اندران دونوں ستونوں کے درمیان نماز
پڑھی جواندرجانے والے کے بائیں ہاتھ کے طرف رہتے ہیںاِبْتَدَ رُوْا السَّواِدِی - ستونوں کی طرف لیکے یُکُوهُ
لِلَّر جُلَ السَّرِیِّ اَنْ یَکْمِلَ الشَّنْ الدَّنِیَّ - شریف آدی کے
لِلَّر جُلَ السَّرِیِّ اَنْ یَکْمِلَ الشَّنْ الدَّنِیَّ - شریف آدی کے
لیّر جُل السَّرِیِّ اَنْ یَکْمِل الشَّنْ الدَّنِیَّ - شریف آدی کے
لیّر جُل السَّرِیِّ اَنْ یَکْمِل الشَّنْ الدَّنِیَّ - شریف آدی کے
لیّر جُل السَّرِیِّ اَنْ یَکْمِل السَّنْ الدَّنِیُّ - شریف آدی کے
لیّر بیانہیں ہے کہ تقیر چیز اٹھائے -

مَثَلُ الصَّلوٰةِ فِيْكُمْ كَمَثَلِ السَّرِيِّ عَلَى بَابِ اَحَدِكُمْ يَخُورُجُ إِلَيْهِ الْيَوْمَ وَاللَّيْلَةَ يَغْتَسِلُ مِنْهُ خَمْسَ مَرَّاتٍ - نماز كى مثال تم مِيں الى ہے جیسے کی درواز ہے پر پانی كی نهر بہتی ہووہ ہردن رات وائے باراس میں عسل كر بالى كى نهر بہتی ہووہ ہردن رات وائے باراس میں عسل كر بال كى نهر بہتی ہووہ تردن رات وائے باراس میں عشل کر بال كے بدن پرمیل كچیل نہیں رہنے كا اس طرح في وقت نماز رہنے ہے گناہ دور ہوجاتے ہیں ) -

اللهم المُصُرِّ جُيُوشَ الْمُسْلِمِيْنَ وَسَرَايَاهُمُ وَمُرَايِاهُمُ وَمُرَايِطِيْهِمُ - يَالتَّدملمانول كلشكرول كي مددكراوراس ك

#### الخالسًا لحاليث

نکریوں کی (جوآ کے بڑھ کر جاتی ہیں)اورمور چہ پر جمنے والوں

کی (جورشمن کوتا کتے رہتے ہیں)۔ سَرَى الْجُورُحُ إِلَى النَّفُس - زخم جان تكسرايت كركيا (لعني ماروُ الا) –

سَرُ وَلَهُ - يَا عُجَامِهِ يَهِننا يَا بِهِنا نا-

تَسَرُّولُ - يا مُجانه يَهِننا -

إِنَّهُ عَلَيْكُ لِبِسَ السَّرَاوِيْلَ- آتَخْصَرتُ نِي بِأَجَامِهِ يہنا ( كہتے ہيں بدروايت غلط مے صرف اتنا ثابت ہے كه آب نے ایک پاجامہ چار درهم میں خریدا)-

رَحِمُ اللهُ المُسَرُولِاتِ-الله تعالى العورتول يررم کرے جو یا جامہ پہنتی ہیں ( یا جامہ میں بەنسبت ساڑی اورلہنکہ كستر خوب موتاب كوسازى اورلهنكه بھى يېننامنع نہيں ہے-) حِمَامَةٌ مُسُرُولَةً- ياموز كور (جس كے ياؤل يرئير

فَوَشْ مُّسَوْوَلٌ - وه گھوڑا جس کی سفیدی بازؤں اور رانوں سے بڑھ گئی ہو-

#### باب السين مع الطاء

سَطْعٌ - بچھانا' پھيلانا' گرادينا'لنادينا' برابركرنا' بچدكومال ك ساتھ حچوڑ دینا۔

تَسَطُّعُ - برابر ہوجانا' چت لیٹ جانا -

فَضَرَبَتُ إِخْلُهُمَا الْأُخُولَى بِمِسْطَحِ-الكَورت نے دوسری عورت کوخیمہ کی لکڑی سے مارا۔

فَإِذَا هُمَابِآمُوا إِ بَيْنَ سَطِيْحَتَيْن - بِكَا الِك بَي الِك عورت دکھلائی دی دو یکھالوں کے بیج میں بیٹھی تھی۔

لَحِقَنِیْ عَاِمرٌ بالسَّطِیْحَةِ- عامرایک مثک لے کر میرے پاس پہنچا-

الصَّلوةُ فِي السُّطُور - يَهتول برنماز برهنا (يعني سقف ير)-

اطُعِمِيْهِمْ وَأَنَّا أَسُطُحُ لَكَ-تُوان كُولِعِن بَحِول كُوكُانا کھلا میں کھانا بھیلاتا ہوں (تا کہ ٹھنڈا ہو جائے)۔

سَطِيْعٌ - ايك مشهور كابن تفاكت بين اس كے بدن ميں سر کے سوا کوئی ہڈی نہ تھی لوگ اس کو لپیٹ کر اونٹ پر ڈال لیتے تین سو برس اس کی عمر ہو گی -

مِسْطَحْ بن اثاثه-ابوبرصديق كرشة دارجوحفرت عائشٌ يرتهت كرنے ميں شريك تھے آخران كو بھي مدفذف لگائي

> سَطَّحْتُ الْقَبْرَ - مِن في مِركوبرابركرديا-سَطْ -لكنا كرادنيا كاثنا-

لَسْتَ عَلَى بِمُسَيطِرٍ - تو مجھ پرملطنہیں ہے (یعن غالب اور حاكم)-

إِنَّكَ وَاللَّهِ مَأْتُسَطِّرُ عَلَى بِشَيْ-(افعث ني امام حسن بھریؓ نے قرآن کی کوئی آیت پونچھی اُنہوں نے کہا) قتم خدا کی تو مجھ کو دھوکانہیں دے سکتا کوئی بات نہیں بنا سکتا۔ یہ مسطَّر فُكُن عَلى فُكن سے اخوذ بينى اس نے فلال مخص سے حجوثی ملمع داریا تیں بنائیں۔

أساطير اور سُطُو - مزخرف اوروبي باتي كهانيال قص انسانے یہ اُسْطُوْرَہُ کی جمع ہے بعنی وہ جھوٹی بات جوا گلے لوگوں نے کہی ہالکھی ہے۔

كَانَ الْبَيْتُ عَلَى سِتَّةِ أَغْمِدَةٍ سَطُرَيْن - غانه كعب کے چھستون تھے دو قطاروں میں (ایک ایک میں تین ستون) ایک روایت میں شطرین ہے یعنی دوحصوں میں قاضی نے کہا یہ

مشطورٌ -عرف مين سترون كا كاغد-سَطْعٌ يا سَطِيْعٌ - او نحامونا ميلينا تالي بحانا محيونا اور كرآنا -سَطُّع – گردن بمی ہونا'ہاتھ پر ہاتھ مارنا'آ واز-

فِي عُنُقِهِ سَطع -اس كَاردن لبي ي-

كُلُوْ وَٱشْرَبُوْا وَلَا يَهِيْدَنَّكُمْ السَّاطِعُ الْمُصَعِّدُ-کھاؤاور پیو(لیعنی رمضان کی را توں میں )اورتم کو وہ پون جو پہلی مرتبہ پھوٹتی ہےاویر چڑھ آتی ہے نہ گھبرائے (لیتن صبح کا ذب

ہے جولمی سفید دھاری اخیررات میں آسان پرنمود ہوتی ہے گھبرا کرا پنا کھانا یانی مت چھوڑ و جب تک صبح صادق نہ ہو)۔

کُلُوْ ا وَاشْرَبُوْا کَادَامَ الطَّنُوءُ سَاطِعًا - جب تک روشی لمبی رہے (آسان کے ﷺ میں بھیڑیئے کے دم کی طرح) تو کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ چوڑی روشی صح کی نمود ہو (آسان کے کنارے سے پر پورب کی طرف) -

إِذَا انْشَقَّ مَغُرُوُفٌ مِّنَ الْفَجْرِ سَاطِعٌ- جبُّ كَى مَثْهُوروثِي (يو) يُهوئِ- - مِثْمَ كَى مشهوروثِي (يو) يُهوئِ- -

بُوْهَانٌ سَاطِعٌ - حِمَّتَى روْنُ دليل-اَلْنُوْرُ السَّاطِعُ - بلندروْنی -

سَطْمٌ - بندكرنامونچناجيي رُدُمُ اور سَدُمٌ ب-

مَنْ قَطَيْتُ لَهُ بِيشَىٰ مِّنْ حَقِّ آخِيهِ فَلَا يَا خُدَنَهُ فَإِنَّمَا اَقْطَعُ لَهُ سِطَامًا مِّنَ النَّارِ -جَسِ خَصْ کواس کے بھائی کا کاکوئی حق میں دلا دوں ( ظاہر میں سے سمجھ کررویدادمقدمہ پرجیسے عدالت میں بھی جمیونا خض بھی جست اور دلیل کر کے جیت جاتا ہے) تو وہ اس کو نہ لے ( بینہ سمجھے کہ میر نے فیطلے کی وجہ سے اس کو اپنا درست ہوگیا) ( کیونکہ میں اس کو آ گ ہلانے اور سلگانے کا چمنا دلاتا ہوں ( قیامت کے دن وہ اس سے اپنے اور پر آ گروشن کرے گا) دوزخ میں جلے گا معلوم ہوا کہ آخرت کو بھی علم غیب نہ تھا جب تک اللہ تعالیٰ آ پ کو خبر نہ دیتا آپ غیب سے ناواقف رہے ۔ بیجسی معلوم ہوا کہ قاضی کے آپ غیب نہ تھا جب تک اللہ تعالیٰ آپ کو خبر نہ دیتا فیصلہ سے حرام چیز حلال نہیں ہو جاتی اور حفنہ کا رد ہوا جو کہتے ہیں قباضی کی قضا ظاہر اور باطنا دونوں طرح نافذ ہو جاتی ہے۔ جب قاضی جو نیور کی کما حقیقت ہے؟)

سِطامٌ اور سَطْمٌ عَلَوار کی دھار کو بھی کہتے ہیں اُلْعَرَبُ سِطامُ النَّاسِ عرب لوگ آ دمیوں کے لموار کے دھار ہیں (یعنی تیزی اور جدت اور شوکت اور شجاعت اور بہادری میں سب قوموں سے بڑھر ہیں)-

سطَعَتْ أَدُوَاحُهُمْ-ان كى يُوئين ناك مين آئيںاڑ ر -

سِطة - اصل میں وسط تھا جیسے عِدَة اصل میں وَ عَدٌ تھا اس کا اصلٰی مقام کتاب الواو ہے یہاں لفظ کی مناسبت ہے اس کو ذکر کیا

فَقَامَتُ إِمْرَأَةٌ مِّنْ سِطةِ النِّسَاءِ - ايك عورت جو حسب نسب ميں تي كي تقى (يعنى نه بهت اعلىٰ نه بهت ادنیٰ) وه كهر كى بموئى -

کَانَ لَهُ مِنَ السِّطَةِ فِی الْعَشِیْرَةِ - حضرت علی سارے کنے (بنی ہاشم میں) بڑے اعتبار والے تھے (باوقار اور باتمکین صاحب عزت اور شرافت اور عظمت) -

سَاطِنٌ - صَبِيث جِيبِ شَاطِنٌ ہے اُسْطُو انهَ سَتون جانور کا پاؤں' عضو تناسل اَسَاطِیْن سردار اور عما کد جیسے سلاطین بادشاہ جَیکٌ اُسْطُوَ اَنْ - اونحایماڑ -

سَطُوٌ اور سَطُوَ قُ-حمله کرنا کودنا شخت بکیرنا بهت ہونا چکنا نطفه پیٹ میں ہے نکال لینادور دور قدم رکھنا -مُسَاطَاقٌ صَنِی کرنا -

سَاطِيْ – وه گھوڑ جوالف ہو-

لاَبُاْسِ اَنْ يَسْطُو الرَّجُلُ عَلَى الْمَوْأَةِ اِذَا لَمْ

تُوْجَدُ اِمْوَأَةٌ تُعَالِجُهَا وَحِيْفَ عَلَيْهَا (امام حسن بَصِرِیؒ نے

کہا) پچھ قباحت نہیں اگر مرد ( ڈاکٹر یا حکیم ) عورت کے پیٹ
میں سے نطفہ یا پچہ نکال ڈالے جب کوئی عورت (لیڈی ڈاکٹر)
ضرورت کے وقت ڈاکٹر کوغیرعورت کا ویکھنا یا اس کا بدن چھونا
ضرورت کے وقت ڈاکٹر کوغیرعورت کا ویکھنا یا اس کا بدن چھونا
مبتلا ہوکر جان کھوتی ہیں اورلیڈی ڈاکٹر نہ ملنے سے ان کے عوارض میں
مبتلا ہوکر جان کھوتی ہیں اورلیڈی ڈاکٹر نہ ملنے سے ان کے عزیز
مبتحت ہیں۔ ہائے مسلمانوں کی بدقسی پارسیوں اور ہندوں میں
لیڈی ڈاکٹر موجود ہیں مگر نہیں ہیں تو مسلمانوں میں۔ یا اللہ تو
مسلمانوں کی آئی کھول اوران کی عورت کوعلوم اور فنون حاصل
کرنے کی توفیق دے تا کہ وہ غیرا توام کے عتاج نیز ہیں۔
سرے می تا کہ دہ غیرا توام کے عتاج نیز ہیں۔

سَطًا عَلَيْهِ - اَل بِرزور ـ نالب بوا ُ قَبَرَكِيا -آماَ لَيَسْطُنَّ بِكُمْ سِطُوَةً يَتَحَدَّثُ بِهَا آهُلُ

الْمَشْوِقِ وَالْمَغُوبِ- (قریش کے لوگو دیکھویہ سمجھ رکھو) یہ پنجبرتم پرالیاغلبکرے گا (زورسے تم پرحکومت کرے گا) جس کا پورب اور کچم والے تذکر ہ کرتے رہیں گے-

نَعُوْ ذُهُ بِاللَّهِ مِنْ سَطَوَاتِ اللَّيْلِ - الله كَا بِناه رات كَ عَلَى اللَّهِ مِنْ سَطَوَاتِ اللَّيْلِ - الله كا بِناه رات كَا عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى الله عَل

# بَابُ السِّيْنِ مَعَ الْعَيْنِ

كَشْعَدُ ياسِّعُوْدُ مِبارك بونا 'راس بونا-

سَعاَدَةٌ - نیک بخت ہونااس کی ضد شَقَاوَةٌ ہے-مُسَاعَدَةٌ -موافقت کرنا 'مدوکرنا جیسے اِسْعَادٌ ہے-

اور المستقد ا

قَالَتُ لَهُ أُمُّ عَطِيَّةً إِنَّ فَلَانًا اَسْعَدَتْنِي فَارِیْدُ اَنْ اَسْعِدَیْهَا فَمَا قَالَ لَهَا شَیْاً وَفِی رِوَاییةِ فَاذْهَبِی فَاسْعِدِیْهَا اَسْعِدَهَا فَمَا قَالَ لَهَا شَیْاً وَفِی رِوَاییةِ فَاذْهَبِی فَاسْعِدِیْهَا نُمُ بَایعنی – (ام عطیه آنحضرت کے پاس بیعت کرنے کے لئے آسی بیعت میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ جاہلیت کے زمانہ کی طرح مردوں پر نوحہ نہ کریں ) ام عطیه نے کہایا رسول الله فلانی عورت نے نوحہ کرنے میں میری مدد کی تھی میں بھی جاہتی ہوں اس کی مدد کردوں ( تو اس کا حق اتر جائے ) بیمن کر آنخضرت کے سکوت فر مایا دوسری روایت میں یوں ہے آپ نے فر مایا ایچھا جا اس کی مدد کر کے پھر آ اور مجھ سے بیعت کر ( کیونکہ بیعت کر الیا جیت کر الیا کی کہ بیعت کر الیا کی کہ بیعت کر الیا کی کہ بیعت کو بیعت کی کی کے کہ ایک کی کہ بیعت کو کا کھی کے کے کہ کا کھی کی کے کے کہ کی کہ بیعت کی کے کے کہ کی کے کہ کرکر کے کہ کے کے کہ ک

کے پھرشرا لکا بیعت کوتوڑ نا بہت نازیاہے یہاں بیاعتراض ہوتا ہے کہ جب نو حدکر نامنع ہے تو آن خضرت نے ام عطیہ کواس کی اجازت کیونکر دی اس کا جواب یوں دیا ہے کہ بیا یک خاص حکم تھا ام عطیہ کے اور شارع کو اختیار ہے کہ جس شخص کو چاہا سا کوایک عام قاعدے سے مشتیٰ کر دی بعض نے کہا نو حہ حرام نہیں صرف مکروہ ہے اور آ ب نے مکروہ کی اجازت اس وجہ سے دے دی کہ اس میں مصلحت تھی بعنی ام عطیہ کا آئندہ کے لئے تمام گناہوں سے تا ئب ہونا اور اسلام میں داخل ہونا اور ایس بڑی مصلحت میں اجازت دینے میں قباحت مصلحت کے لئے ایک امر مکروہ کی اجازت دینے میں قباحت مسلحت کے لئے ایک امر مکروہ کی اجازت دینے میں قباحت مسلحت کے لئے ایک امر مکروہ کی اجازت دینے میں قباحت نہیں بعض نے کہا ہے نو حد شایداس شم کا نہ ہوگا جورام ہے)۔

میں کہتا ہوں شیعہ امامیہ کے نزدیک نوحہ کرنا جائز ہے بلکہ امام حسین پرنوحہ کرتا باعث تواب اوراج عظیم ہے تو نوحہ کی حرمت اختلا فی تھہری اور چونکہ عورتیں تا مجھہ ہوتی ہیں آنخضرت کو یہ خیال ہواا کر میں اجازت نہ دول تو شایدام عطیہ تاراض ہوکر بیعت ہی نہ کر سے اس لئے آپ نے اجازت و سے دی اس کے دل کی خوشی مجھی ہوگئی اور آئندہ کے لئے تو بہ بھی اس نے کرلی واللہ اعلم) -

سَاعِدُ اللهِ اَشَدُّ وَهُوْسَاهُ اَحَدُّ-اللهُ كَا اللهِ اللهِ اَشَدُّ وَهُوْسَاهُ اَحَدُّ-اللهُ كَا باته بهت زور دار ہے اوراس كا استره خوب تيز ہے (اگر اس كو جانور كان چيز نا پند ہوتا تو اى طرح كان چرا ہوا پيدا كرتا اس كوكيا مشكل تھا) -

کُنّا نُکُرِی الارْضَ بِمَا عَلَی السَّوَاقِیْ وَمَا سَعِدَ مِنَ الْمَاءِ فِیْهَا فَنَهَا نَارَسُولُ اللَّهِ السَّهِ السَّوَاقِیْ وَمَا سَعِدَ مِن الْمَاءِ فِیْهَا فَنَهَا نَارَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ السَّهِ عَنْ ذَٰلِكَ - ہم كيا كرتے تھے زمين كواس پيراوار پركرايہ پردية جوناليوں پر ہو اور جوخود آنے والے پانی سے پيدا ہو (بغیرڈول سے سَیْخ ہوگ) تو آخضرت نے ہم كواس سے منع كيا كيونكه اس ميں ہوئ تو آخضرت نے ہم كواس سے منع كيا كيونكه اس ميں جھڑا پيدا ہونے كا اند بينه ہے دوسرے يہ كدهوكه ہے ثايداور كوئى پيداور نہ ہوتو كرايہ لينے والى كامنت بيكارجائى گ

کنا نزارع علی السعید-پیداوار پر بٹائی کیا کرتے سے جوخود آنے والے یانی سے پیداہو-

اُنْجُ سَعْدٌ فَقَدُ قُتِلُ سَعِیدٌ (حجاج نے اپ خطبہ میں کہا) سعدتو ہی ج جا سعیدتو مارا گیا۔ (یدایک مثل ہے عرب لوگوں میں اس کی اصل یوں ہے کہ ضبہ نامی ایک شخص تھا۔ اس

کے دو بیٹے تھے- سعد اور سعید دونوں رات کو اپنے اونٹ ڈھونڈ نے نکے-سعد تولوٹ کرآیالیکن سعید کا پتہ ہی نہیں لگا کہیں مرگیایا مارا گیا-اب ضبہ کا بیرحال ہو گیا جب وہ رات کو کوئی آدمی دیکھا تو کہتا سعد ہے یا سعید- پھر بیمثل ہو گئی اس مقام پر بولی جاتی ہے جہال دو با تول کو پوچھتے ہیں ایک اچھی ایک بری (لیعنی اچھی خبر ہے یا بری)-

یَهْتُوَ کَانَهٔ سَعُدَانَهٔ وه دوزخ سے اس طرح لبلہا تا فکے گا گویا سعدانہ ہے( سعدانہ ایک کانٹے دار بوٹی ہے اونٹ اس کے کھانے سے خوب موٹا تازہ ہوتا ہے)-

مَّهُ عِيَّ وَ لَا كَا السَّعْدَانِ - جاره احْجائِ لِيَن سعدان كا سانبیں (یعنی ایباعمہ مونبیں) -

وَحَسَكَةٌ لَهَا شَوْكَةٌ تَكُونُ بِنَجْدٍ يُقَالُ لَهَا السَّعْدَانُ - بِلْ صراط بِرايك مُحوكم و بوگاسعدان كائے كى طرح جونجديں بيدا بوتا ہے-

اسعکد النّاس بِشَفَاعَتِی مَنْ قَالَ لَا اِلٰهَ اِلّٰهَ اللّٰهُ حَالِمًا - میری شفاعت کے لئے نصیبہوالا وہ خض ہوگا جس نے دنیا میں لا الدالا اللہ ظلوص سے کہا ہوگا ( یعنی موصد ہوگا گوکیہا ہی گہرگار ہوا گرتو حید میں خلل ہے تب اس کو آپ کی شفاعت نصیب نہ ہوگا اور یہ بھی ضرور ہے کہ یہ تو حید خلوص کے ساتھ ہو یعنی دل سے یقین کر کے خالص خدا کی رضا مندی کے لئے نہ جان یا مال یا آبرو کے ڈرسے یا کسی کی خوشامد یا مروت سے یا خالص تو حید ہواس میں شرک کی بالکل آمیزش نہ ہو ہمارے زمانہ علی بہت ہوگا ایسے ہیں جو اللہ کو ایک کہتے ہیں ۔ کین پھر اس کیساتھ شرک کرتے ہیں ایسے لوگوں کو بھی شفاعت نصیب نہ ہو کہا۔

اُهُوَ لِسَعْدَیْنِ یَوْهَ خَیْبَو ۔ آپ نے خیبر کے دن دونوں سعدوں کو بلایا (سعد بن معاذ ادی اور سعد بن عبادہ خزر جی مگر سعد بن معاذ اوی توجنگ خیبر سے پہلے گذر گئے تھاس صورت میں دوسر سسعد سے شاید سعد بن الی وقاص مراد ہوں)۔

مَازِلْتُ اَفْطُرُ النَّاقَةَ حَتَّى سَعِدْتُ - مِن اوْتُى كادوده النَّاقِيةِ عَتَى سَعِدْتُ - مِن اوْتُى كادوده النَّالِيون سے برابر دوہتار ہا یہاں تک کہ میرے بازو میں درد ہو

يَّ اِتَّخِدُو السَّعْدَ لاَ سِنانِكُمْ فَانَّهُ يُطَيِّبُ الْفَمَ - سعر كُونُ (نَا گُرمُوتَها) تم اپن دانتوں كے لئے ركھو (منجن ميں ڈالو) اس سے منھ خوشبودار ہوتا ہے -

مَنِ اسْتَنْجٰی بِالسَّعْدِ بَعْدَ الْعَائِطِ- جَوْحُف سعد سے اسْتَخِاكر بِ پِائنانہ كے بعد (لعِن سعد كے پانی سے) اس كوكوئی بيارى نہ ہوگا اور بواسير كرياح سے امن ہوگا -

أَسْعَدُ - آنخضرت كاخودتها-

فَاصَوَّهُ عَلَىٰ سَاعِدِه - اس كوا پِي بانهد پر پھرايا -سَاعِدُ الطَّانِر - برند \_ كا پِكُه-

بُنی مَسْجِد کُرسُوْلِ الله بِالسَّعِیْدَةِ وَالسَّمِیْطِ-آنخضرت کی مجدد یرهاین اورایک این سے بنائی گئ-سَعِیْدِیَّه - ایک قتم کی پمنی چادریں جوسعید بن عاص کی

سَعْرٌ - سلگانا' پھيلانا' دوڙانا' جلانا' پھرنا-

طرف منسوب ہیں۔

مَسَاعُوْدِ - تنور-سَعُورَه - کھانی -ابتدا - شروع -سَعِیْر - آگیا آگ کی لیٹ -سُعُوْ -عذات کلیف -

وَيْلُ أَمِّهِ مِسْعَرُ حَرْبِ لَوْ كَانَ لَهُ أَصْحَابُ-اس كى مال كى خرابى (مادر بخطا) يرتو كُرائى كى آگ بركانے والا بے اگراس كے كھرماتھى ہوتے-

سَعَوْتُ النَّارَيا سَعَّوْتُ - مِن فَ آ گ سلگائی -مِسْعَو - وہ لوہ جس سے آ گ کوہلا کرروش کرتے ہیں -وَاَمَّا هٰذَا الْحَیُّ مِنْ هَمْدَانَ فَاَنْجَادٌ بُسُلٌ مَّسَاعِیْرُ غَیْرُ عُزُلِ - ہمدان کی بیشاخ کے لوگ توشریف بہادر ہیں لڑائی کے ہُڑکا نے والے ہتھیار ہند -

وَلَا يَنَامُ النَّاسُ مِنْ سُعَادِهِ -لوگاس كَثر كَسبب يه ونيس كت اصل بيس سعار آگ كى گرى كو كهته بين -اَرَادَانُ يَّذُخُلَ الشَّامَ وَهُوَ يَسْتَعِرُ طَاعُوْنَا - حضرت

#### الكران المال المال المال الكران الكرا

عرِّ نے شام کے ملک میں اس وقت جانا چاہا جب طاعون کی آگر نے شام کے ملک میں اس وقت جانا چاہا جب طاعون کی مہت شدت تھی جس کو آگریزی میں ہیوبا نک فیور اور پلیگ کہتے ہیں ہمارے زمانہ میں بھی دس بارہ برس سے یہ بلامما لک ہند میں پھیلی ہے۔ اب تک بالکل رفع نہیں ہوئی )۔

اِضُوِبُواْ هَبْوًا وَّارْمُواْ سَعْوًا- كائے كى مارلگاؤاور جلدى جلدى تير چلاؤ (يعنی دشمنوں كوجلدى تمام كرو)-

گان لِوَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ وَحُسُ فَاذَا حَرَجَ مِنَ الْبَيْتِ اَسْعَوَنَا قَفُوا - آنخفرت کے پاس ایک جنگی جانورتھا جب آپھرسے باہرتشریف لے جاتے تو ہم کوکودکودکرتھکا مارتا اس کے پیچھےدوڑ ناپڑتااس کے پکڑنے کو (اور جب آپھریس تشریف لاتے تو خاموش ہوکر ایک گوشہ میں بیٹے جاتا) جنگلی جانورہمی آپ کاادب کرتے بعض نے یوں ترجمہ کیا ہے جب وہ جنگلی جانورگھرے نکل جاتا -

قَالُوْ اسَعِّرُ لَنَا قَالَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَايِضُ الْبَاسِطُ الوَّاذِقُ - صحابةٌ نے عرض كيا يارسول الله آپ چيزوں كا رخ مقرر كرد يجتى (غله كرانه وغيره كا تا كه بنئے بقال اس سے كم نه بيجيں ) آپ نے فرمايا نرخ مقرر كرنے والا تو الله تعالى ہے (ارزانی اورگرانی اس كے اختيار ميں ہے ) -

مَنعَ مِنَ التَّسْعِيْوِ - آپ نے نرخ مقرر کرنے ہے منع فرمایا (سجان اللہ کیا حکیمانہ اور دانشندانہ تھم ہے بعض ہوتو ف اگلے زمانہ کے حکام جب گرانی ہوتی تو رعایا پررتم پروری کرکے تاجروں کو مار پیٹ کر جبراورظلم کر کے زبردتی ایک نرخ مقرر کرا دیتے اور مال کا متجہ یہ ہوتا کہ تاجراوگ مال لانا چھوڑ دیتے اور مال کا منگوانا بھی موقوف کردیتے یاو ہاں سے بھاگ جاتے اب کھانے کوایک دانہ نہ ماتا اور سارا ملک تباہ ہو جاتا جن لوگوں نے قحط کا انظام کیا ہے وہ اس امر کو بخو کی سجھتے ہیں )۔

ئام کیا ہے وہ آن امر دبو بی مصفے ہیں) نَاقَةٌ مَسْعُورَةٌ - دیوانی ساعڈنی -'' \* \* \* \* \* \*

سِغُوٌ - زخ اَسْعَارٌ اس کی جمع سے جَبَلُ ،

اَسْعَارٌ اس کی جمع ہے جَبَلُ سَاعِیْوُ- وہ پہاڑ جس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی جیجی تھی۔

ئىسىغىر - دوزخ كى ايك طبقه كانام ہے-سَعْسَعَة - بَريوں كوسع سع كهدكے بلانا 'بڑھاپے سے گوشت كا حہل تقل كرنا 'بوڑھا ہونا -

اِنَّ الشَّهْرَ قَدُ تَسَعْسَعَ فَلَوْ صُمْنَا بَقِيَّتَهُ- مهينه بورْ هاموگيا (يعن حَمّ مون اور گذر جانے كقريب آگيا) اب جتنا باتى ہے اس ميں ہم روزے ركھ ليں ايك روايت ميں تشعشع بشين مجمد سے اس كاذكر آگ آئكا- كسعشط استعشار الله علا الله على الله علا الله على الله

ئسعط-ناك ميں ڈالنا چيسے اِسْعَاط ہےنا اِسْتِعَاطٌ - ناك ميں ڈالوانا -

اِنَّهُ شَرِبَ الدَّوَاءَ وَاسْتَعَطَ- آنْخُضرت نے دوالی اورناک میں ڈلوائی -

سَعُوطٌ - وه دواجوناك مين ڈالي جائے-

اِحْتَجَمَ وَاسْتَعَطَّ- تَحِیْخِ لَلُوائے اور ناک میں دوا -

لَا يَهُوْذُ لِلصَّانِمِ أَنْ يَّتَسَعَّطَ - روزه داركوناك ميں دواڈ الناجائز نہيں (اس طرح ناس لينا) -

يَكُونَهُ السَّعُونُ طُ لِلصَّائِمِ -روزه داركوناك مِن دوا وْالنا مروه ب-

سَعْفٌ - مطلب يوراكرنا جيس إسْعَاق ب-

فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّى يُسْعِفُنِي مَا اَسْعَفَهَا- فاطمه مير عبني وه مجه كو مير عبني وه مجه كو پنتيا ب- (حضرت فاطمه كوكونى خوش كري تو مجه كوخش كياان كو ستائة مجه كوشتايا)

دای جاریة فی بینت ام سکمة بها سغفة - آخرین بها سغفه - آخرین بها مسلمه که مین ایک چهوکری دیکهی اس کے سرمیں بالخورہ تھا -

سَعُفَه - وہ پھوڑ نے پھنیاں جو بچوں کے سر پڑنگتی ہیں اس سے بال جھڑ جاتے ہیں ایک روایت میں سَفْعَة ہے-اس کا ذکر آگے آئے گا-

لَوْ صَرَبُوْنَا حَتَّى يَبْلُغُوْ ابِنَا سَعَفَاتِ هَجَوٍ - اگروہ ہم کو مارتے مارتے ہجر کے کھجور کے ڈالیوں تک ہٹا دیں (ہجر

#### لكالمالك الاستان ال المال الما

ایک مقام ہے شام کے ملک میں جو مدینہ سے بہت دور ہے اور سعف محجور کی شاخ بعضو نے کہا سو کھی شاخ کیونکہ نازی شاخ کو شطبہ کہتے ہیں )-

تُحْرَبُهَا ذَهَبٌ وَ سَعَفُهَا كِسُوةُ اَهْلِ الْجَنَّةِ-بہشت میں مجوری جزیں سونے کی ہیں اوراس کی شاخیں (جس میں پے ہوتے ہیں بہشتیوں کی بیشاک ہیں )-

یقیع بھا سَعف الْجِبَالِ - ان کو لے کر پہاڑوں کے درخوں کی ڈاکیوں میں نکل جائے گا ( یعنی آبادی ہے دورجنگوں میں ) ایک روایت میں سَعْفَ الْجِبَالِ ہے بہ سکون میں مگر لغت کی روسے اس کے معنی کچھ یبال نہیں بن سکتے دوسری روایت میں شَعَفَ الْجِبَالِ ہے یعنی پہاڑوں کی چوٹیوں میں میں چے ہے۔

لا صَفَرَ وَلا غُولَ وَلٰجِنِ السَّعَالِيٰ - تیرہ تیزی اور غول اس کی کوئی حقیقت نہیں ( یعنی صفر کے مہینے کو منوس جانا جیسے بعض عورتوں کا خیال ہوتا ہے اس طرح غول بیابانی کا مانا جیسے عوام لوگ کہتے ہیں کہ وہ جنگل کا شیطان ہے جو مسافر کورستہ بھلا دیتا ہے رات کو چراغ کی طرح دور سے چمکتا ہے جب پاس جاؤ تو کچھ بھی نہیں بیسب واہیات اور ہے اصل خیالات ہیں ) ( البتہ جنوں میں بعض جادوگر ہوتے ہیں ) جیسے آ دمیوں میں ہوتے ہیں دو نظر بندی کرتے ہیں اور خیال اور وہمی صورتیں دکھلاتے ہیں زمانہ حال کے حکموں نے بیتے تحقیق کیا ہے کہ زمین میں بعض مقاموں میں فاسفوری مادہ زیادہ ہوتا ہے اس کا قاعدہ ہے کہ رات کو وہ چمکتا ہے قدیم زمانہ کے لوگ اس کوغول سمجھتے – اکثر متانوں میں بیش کی وجہ سے یہ مادہ زیادہ ہوتا ہے اور رات کو قبر ستانوں میں رشنی معلوم ہوتی ہے دن کوغا تب ہوجاتی ہے ) – قبرستانوں میں رشنی معلوم ہوتی ہے دن کوغا تب ہوجاتی ہے ) – قبرستانوں میں رشنی معلوم ہوتی ہے دن کوغائی آگئی رونے کی وجہ ہے ۔ قبرستانوں میں رشنی معلوم ہوتی ہے دن کوغائی آگئی رونے کی وجہ ہے ۔ قبرستانوں میں رشنی معلوم ہوتی ہے دن کوغائی آگئی رونے کی وجہ ہے ۔

سِعْلَاق اور سِعْلَاء - خبیث جن-سیلی نے کہا سعلاق وہ آسیب جودن کودکھلائی دیتا ہے اورغول وہ جورات کودکھلائی دیتا ہے اس کی جمع سعالمی ہے جیسے اوپر ندکور ہوا بعض نے کہا سِعْلَاء اور سِعْلَیٰ اور سِعْلاء بھوتی یعنی جن کامادہ - سَعْلاء حلدی جنا -

سَيْلٌ مِّسْعَامٌ مِامُسْعَامٌ - جلدى ببنيوالى بهيا-سَعُنٌ - جربي خالص شراب جس ميس پانى ندملا مو-

فَجُعِلَ فِي سُعُن - وہ ایک مثک یا چھاگل میں ڈالا گیا بعض نے کہاسُعُن جمع کے سُعُنَّه کی مثک یا چھاگل جو کھونی یاڈال پرلٹکائی جاتی ہے -محیط میں ہے کہ سُعُن وہ مثک جس کو چ میں سے کاٹ لیں اس میں نبیز بھگوتے ہیں وہ ڈول کی طرح ہوجاتی ہے اس کی جمع سَعْنَهٔ ہے۔

سِعْنَهُ-مبارک میمون یانامبارک منحوس-مَالَهُ سَعْنَهٌ وَّلاً مَعْنَهٌ "اس کے پاس کچھ نہیں ہے(محض قلاج ہے)-

اِشْتَرَیْتُ سُعْنًا مُّطْبِقًا - میں نے ایک بڑا قدح (شاہ کاسہ) خریدا جس میں دودھ دوہا جاتا ہے وَلَا یَخُو جُوا سَعَانِینَ - سعانین کی عید نہ کریں (بینصاری کی ایک عید ہے جو عید فتح سے ایک ہفتہ پہلے ہوتی ہے مشہور شعانین ہے شین مجمہ سیعنا سے ماخوذ ہے یعنی ہم کوچھڑایا - ) سعوی یاسِعُو - دات کا ایک کھڑا -

سَغُوَةً - شَعَ

سَعْی - قصد کرنا ممل کرنا ٔ چلنا ٔ دوڑ نا ٔ زکوۃ وصول کرنا ' کوشش کرنا ' کمانا -

سِعَايَةٌ - چغلخوري -

لامُساعَاةً فِي الْإِسْلاَمِ وَمَنْ سَاعَى فِي الْجَاهِلِيَّةِ
فَقَدُ لَحِقَ بِعَصَبَتِهِ - اسلام كے دين ميں مساعاة نہيں
ہے-(لَّعِیٰ لونڈ يوں ہے سب کراناان ہے خرچی کموانا) اور جس
نے جاہلیت کے زمانہ میں مساعات کی ہو( دوسرے کی لونڈی
سے زنا کیااس ہے اولا دہوئی) تو وہ اپنے وارثوں سے لل جائے
گااس کا نسب زنا کرنے والے ہے متعلق کردیا جائے گا - نداس
لونڈی ہے یالونڈی کے مالک ہے عرب لوگ کہتے ہیں ۔

سَاعَتِ الْآمَةُ - يَعِنى لوندُى نِي حرام كارى كى سَاعًا هَافُلَانٌ - فلا شخص نے اس سے زناكى -

إِنَّهُ اتِيَ فِي نِسَاءٍ أَوْ إِمَاءٍ سَاعَيْنَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَامَرَ بِأَوْلَا دِهِنَّ أَنْ يُقَوَّمُوا عَلَى ابَانِهِمْ وَلَا يُسْتَرَقُّوْا-

#### الكارا الكالمان وعاى الكالمان والمال الكالمان الكالمان المال الكالمان المال ال

قیت اس میں سے ادا کر سکے ) تو اس سے مزدوری کرا کیں گے (وہ مزدوری باقی حصہ کی ادائی میں محسوب ہوتی رہے گی مگر طاقت سے زیادہ اس کو تکلیف نہ دیں گے۔

لیر قبقهٔ عکبی ساعیه - ان کا رئیس (یعنی سردارجس کی رائے پروہ چلتے ہیں) اس کو پھیرد ہے گا- (جو محص لوگوں کے کام
کاج کا متولی ہواس کو ساعی کہتے ہیں - حدیث کا مطلب یہ ہے
کہ میں عامل بنانے میں پچھر دونہیں کرتا اگر وہ مسلمان ہے تو اس
کا دین یعنی اسلام اس کو سچائی اور اما نتداری پر مجود کرے گا اور اگر کا فرہے مثلا یہودی یا نصرانی تو جواس کا رئیس اور سردار ہوگا وہ اس کو تنبیہ کرے گا اور اس سے تق دلائے گا) -

فَلاَ تَاتُوْهَا وَانْتُمْ تَسْعَوْنَ - ديكھونمازك ليے دوڑت ہوئ مت آؤ بلكم عمولى چال سے چلتے ہوئ آؤ پھر جتنى نماز امام كساتھ الل جائے وہ اس كساتھ پڑھواور جتنى رہ جائے اس كوامام كسلام پھيرنے كے بعدادا كرلواور قرآن شريف ميں جو ہے - فاسْعَوْ اللّٰه فِرْ كُو اللّٰه - اس كامعنى يہى ہے كہاللہ كى يادكى طرف چلو يہ بيں ہے كہ دوڑتے ہوئ آؤ - اللہ كى ياد ہے مراد خطہ كاسنا ہے -

مَنْ سَاعَاها فَاتَنَهُ - (دنیا کا عجب حال ہے جوکوئی اس کے لیے کوشش کرتا ہے رات دن دنیا ہی کی دہن میں لگا رہتا ہے اس کونبیں ملتی ) اور جوکوئی اس سے بے پرواہی کرتا ہے اس کے یاس ہاتھ جوڑتی ہوئی آتی ہے-

مترجم کہتا ہے یہ جناب امیر علی مرتضی کا قول ہے اور بالکل صحیح ہے اور مجھ کواس کا تجربہ ہو چکا ہے میں نے بھی دنیا کے لیے پیروی اور کوشش نہیں کی جیسے دنیا دار کیا کرتے ہیں کہ رات دن اس کی فکر میں گے رہتے ہیں بلکہ کئی موقعوں پر میں نے الی ب پروائی کی کہ دنیا داروں نے اس پر مجھ کو ملامت کی کہ ہاتھ میں آتی ہوئی چیز کوتم نہیں لیتے - دوسر بوگ تو اس کے لیے زمین آسان کے قلاب ملاتے ہیں مگر حق تعالی کی قدرت دیکھئے کہ آسان کے قلاب ملاتے ہیں مگر حق تعالی کی قدرت دیکھئے کہ جوں جوں میں نے بے پرواہی کی وہ وہ دنیا میرے پاس آتی گئی ہوئے ہیں اور ناحق کا حد مجھ پر کر رہے ہیں کہ ان کو گھر بیٹھے ہیں اور ناحق کا حد مجھ پر کر رہے ہیں کہ ان کو گھر بیٹھے ہیں اور ناحق کا حد مجھ پر کر رہے ہیں کہ ان کو گھر بیٹھے

بول المولاد ا

نہایہ میں ہے کہ اگر وطی جاہلیت کے زمانہ میں ہوئی ہواور دعوی اسلام کے زمانہ میں تو اس میں بیاختلاف ہے لیکن اگر وطی اور دعوی دونوں اسلام کے زمانہ میں ہوں تو ایسا دعوی بالا تفاق باطل ہے وہ بچہ مال کے مالک کی ملک رہےگا۔اور زانی کو زنا کی سزادی جائے گی۔

اِنَّ وَائِلًا يُسْتَسْعٰى وَ يَتَوَقَّلُ عَلٰى الْآفُوالِ-واكل كو زكوة كى تحصيلدارى كاعهده ديا جاتا ہے اوروہ لوگوں پرسر دار بنايا جاتا ہے-

سَاعِيْ - زكوة كاتحصيلدار-

وَلَتُدُرَكَنَّ الْقِلَاصُ فَلَايُسْعَى عَلَيْهَا - جوان انتنی چھوڑ دی جائے گی کوئی اس کی زکوۃ وصول کرنے والا نہ ہوگا یا کوئی اس پر سوار ہو کر تجارت وغیر ہنیں کرےگا ( کیونکہ لوگ ایسے بے برواہ ہوں گے کہ ان کورویی کمانے کی ضرورت نہ ہوگی )۔

اِذَااُعُتِقَ بَعْضُ الْعَبْدِفَانُ لَّمْ يَكُنُ لَهُ مَالَ اُسْتُسْعِيَ غَيْرَ مَشْقُوْقِ عَلَيْهِ - جب غلام كاليك حصه آزاد كرديا جائے (مثلا نصف يا رابع) اور اس كے ياس مال نه ہو (جو باقی حصد کی

حاصل ہوتی ہے جو پیروی کرنے والے کو-

# بَابُ السِّيْنِ مَعَ الْغَيْنِ

سَغْبٌ ياسُغُوْبٌ ياسَغَبٌ ياسَغَابَةٌ يامَسْغبَة - بَعوكا بونا يا تكليف زوه بونا بَعوك كـرماته-

> اِسْغَابٌ - بھوكا ہونا -سَغَبٌ - پياس-

مُسَعَّبٌ اورمُسَعَّبٌ-جائز اورمزا وارشايا إن مااَطْعَمْتَهُ

اِذَا بِكَانَ سَاغِبًا - جبوه مجوكا تفاتونے اس كوكھا نائبيں كھلايا -اِنَّهُ قَلِدِمَ خَيْبَرَ بِأَصْحَابِهِ وَهُمْ مُسْغِبُونَ ٱلخضرت اين اصحاب كے ساتھ خيبر ميں جب آئے تو وہ مجوكے تھے (يعنی

سَغْسَغَةٌ - چَناكرنا 'بلانا ' گاڑنا ' پھرانا -

آپ کے اصحاب ان کو کھانے کی احتیاج تھی)۔

وَصَنَعَ مِنْهُ نَوِيْدَةً ثُمَّ سَغُسَغَهَا اوراس سے رثید بناتا (جو مشہور کھانا ہے روٹی کوشور بے میں بھوکر بناتے ہیں پھراس کو خوب چکنا کیا (گھی یا تیل ڈال کر) ایک روایت میں شغشغ ہے تین مجمد سے آمَّا آنَا فَاسَغْسِغُهُ فِی رَاسِی میں تواس سے میں موان کو اس سے سرکوتازہ کرتا ہوں (لعنی چکنا کرتا ہوں) - سنغل یا سغل یا سنغل یا سنغل استفل و بلا -

سغل پاسغل - پست قامت چیکے ہاتھ پاؤں والا بدمن دبلا سغم – جماع کرنا پابغیرانزال کے دخول کرنا پھرنکال لینا –

سَغَنُ -خراب غذااس كي جمع أسْغَانُ ہے-

## باَبُ السِّيْنِ مَعَ الْفَاءِ

سَفُتُ - بهت پینااورسیرند ہونا -

مِسفُتُّ بمعنی ذِفُتُ ہے سرد بودہ کے در

مِّسْفُوتٌ - كم فائد \_والى چيز-

سُفْتَجَةٌ مِنْدُوكَ اس كَى جَمْعَ سَفَاتِحُ الْكُرِيزِي مِيْسِمْنِي ٱردُّر يا بل آف يحيخ -

سَفْج زورے چلنا-

سَفْجَوَ - چھوٹی چزس اس کامفرزبیں آیا-

الی دولت کیول ملتی جاتی ہے۔ میں کیا کروں بیتی تعالی کی دین ہے جس کووہ چا ہتا ہے دیتا ہے۔ تم اسباب میں غرق رہواور میں مسبب الاساب پر بھروسا رکھوں و کلتناس فینما کیفشقون مذاهب اکتساعی لِغَیْورِ شُدَة - جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی بدخواہی کی نیت سے بادشاہ سے چنلی کھائے (تا کہ اس کوایذ اپنچ وہ حال زادہ نہیں ہے حرام زادہ ہے)۔

اکساعی مُظِنْ - جوتحصیلدارظالم اور چوراورخائن ہووہ تین کو تباہ کرتا ہے (ایک تو رعیت کی تباہی تو ظاہر ہے - بادشاہ کو اس لیے کہ اس نے ایسے ظالم اور چورکورعیت پر مسلط کیا - ب ایمان عاملوں اور المکاروں کا وبال سارا بادشاہ وقت پر پڑتا ہے اس سے قیامت کے دن مواخذہ ہوگا -خود اس کی تباہی یہ بھی ظاہر ہے کہ ایک نہ ایک دن عماب شاہی میں گرفتار ہو کر ذلیل فخوار ہوگا اور آخرت کا عذاب تو رکھا ہی ہوا ہے -

یسٹی بھا اَدُناھُمْ۔ایک ادنی مسلمان بھی پناہ دے سکتا ہے(اس کی پناہ کو تھے انیں گے اوراس کا توڑ نادرست نہیں)۔ کیس السَّعْیُ بَیْنَهُمَا بِسُنَّةِ۔ صفا اور مروے کے نیچ میں جہاں دوسنر پھر دونوں طرف نصب ہیں دوڑ نا سنت نہیں ہے(بلکہ معمولی حال سے چلنا جا ہے)۔

، السَّاعِي عَلَى الْأَرْمِلَةِ - بُواوَل كَ لِتَ كُوشش كرنے والا (ان كى يرورش كے لئے)-

فَقَدِمَ عَلَيٌّ مِّنْ سِعَائِته -حضرت علی تحصیلداری سے واپس آئے (شایدانہوں نے للہ تحصیلداری کی خدمت اداکی ہو گی- کیونکہ بنی ہاشم کوزکوۃ کے مال میں سے کچھ لینا درست نہیں ہے یا سعایت سے حکومت مراد ہے (یعنی گورزی کی خدمت) نظمی عن السّعْنی (جب جماعت کھڑی ہو) تو آپ نے اس کی طرف دوڑ نے سے منع فرمایا (کیونکہ دوڑ نے میں سانس کی طرف دوڑ نے میں قرات اوراد کاراچھی طرح ادا نہوسکیس) -

سَعٰی بِهِ اِلَی الْوَالِیْ-حاکم سے اس کی چغلی کھائے سُعَاةُ الصَّدَقَاتِ-زکوۃ کے صیل کرنیوائے-

رُبَّ سَاعٍ لَقَاعِدٌ لِبَصْ آدى كو بين علي بين وه بات

سَفُح - بهانا - پنینا مچھوڑ دینا -

تَسْفِيتُ - بِ فائده كام كرنا-

مُسِافَحَةٌ تَسَافُح - زناكرنا - بدكارى كرنا-

اَوَّلُهُ سِفَاحٌ وَّا بِحِوْهُ نِكَاحٌ - بِهِلِةِ وَبِكَارِي بِرَاخِيرِ مِيلَ نكاح (مطلب بيب كه ايك ورت سه مدت تك زناكيا - پير اس سه نكاح كرليا كوبي جائز به محر بعض صحابه نے اس كو مكروه ركھا ہے اور بعض علاء نے تو الي عورت سے نكاح ہى ناجائز ركھا ہے وہ كتے ہيں جس عورت سے زناكيا اب اس عورت سے نكاح كرناحرام ہوگيا جب تك وہ توبہ نہ كرے المحديث نے اى كو

مَّهُ مَنْ وَوْرُهُ - بهتا هواخون-

فَقُتِلَ عَلَى رَاسِ الْمَاءِ حَتَّى سَفَحَ اللَّهُ الْمَاءَ۔
اس پانی پرانے لوگ مارے گئے کہ خون نے پانی کو بہا دیا ( لیمن جب اس تالاب یا حوض میں خون بہہ بہہ کر بھرنے لگا تو پانی چھک گیا جیسے کورے میں پانی ہواس میں اوپر سے کوئی اور چیز ڈالیس تو یانی چھک کرنکل جا تا ہے )۔

بِسَفُحِ هٰذَاا لُجَبَلِ-اس پِہاڑے دامن میں یاعرض ،

سَفَّا ﴿ - بهت بهانے والا اور پہلا خلیفہ عباس ابولعباس جو بڑا خون بہانے والا لیعنی قاتل تھا (گریٹ ایسے ش) اور فصیح الکلام اور بہت دینے والا کلام پر قادر-

مَنفِيْح -موثِاكمبل-

مَسْفُو م- جو تعتي پيلي يرد گئي مو-

غَيْرٌ مُسَافِحِينَ-يشهوت بجمانے والے-

سَفُّودٌ - سِنْ يالو بِ كا پراجس بر كوشت بعونة بين-

سِفَادٌ - نركاماده پركودنا -

تَسْفِيدٌ - گوشت كاسفود يرچر هانا-

اِنَّ مَلَكَ الْمَوْتِ إِذَا نَزَلَ لِقَبْضِ رُوْحِ الْفَاجِرِ اَنْزَلَ مَعَةً سَفُّوْدًا مِّنْ فَارٍ -موت كافرشة جب بركار كى جان قبض كرنے كواتر تا ہے توائيخ ساتھ ايك آگ كى تخ بھى لاتا ہے (اس میں اس كى روح كو يروتا ہے معاذ اللہ) -

تعَلَّمُوْا مِنَ الْغُرَابِ ثَلْتُ خِصَالِ وَعَدَّ مِنْهَا اِسْتِتَارَهُ بالسِّفَادِ - کوے سے تین باتیں کیموان میں ایک یہ بات بیان کی کہ چیپ کر جفتی کرنا (کوالوگوں کے سامنے جماع نہیں کرتا یہاں تک کہ عرب میں مثل ہے - آخفی مِنْ سِفَادِ الْغُوَابِ -کوے کی جفتی سے زیادہ پوشیدہ) -

سقر - مافت طرنایا کوچ کرنایا کوچ کیلے نکانامکلُ الْمَاهِرِ بِالْقُرُانِ مَثُلُ السَّفَرَةِ - جُرِحْص قرآن پڑھنے میں ماہر ہو (بِ بِ الْقُرُانِ مَثُلُ السَّفَرَةِ - جُرحُص قرآن پڑھنے میں ماہر ہو (بِ بین یہ سافِر کی جمع ہے بمعنی کا تب اس سے ہے۔ بایّدِی سفَرَةٍ میں یہ سافِر کی جمع ہے بمعنی کا تب اس سے ہے۔ بایّدِی سفرَةٍ کی الله بر کرام بر بول یعنی پیغا مبر یا اصلاح ماہوں میں بعض نے کہا سافر کا معنی رسول یعنی پیغا مبر یا اصلاح کرنے والا یعنی لوگوں کی اصلاح اور بچاؤ کے لئے جو فرشتے اتر تے ہیں صدیث سے بین کلتا ہے کہ قرآن کے ماہر کا ورجہ اس سے زیادہ ہے۔ جو انک انک کرمنت اور مشقت سے پڑھتا ہے بعض نے اس کے برعس کہا ہے۔

فِی آوَّلِ سَفْرِ - کِبلی کتاب میں بکسرہ سین کتاب اسفار اس کی جمع ہے۔

اِذَا كُنَّا سَفُواً أَوْمُسَافِرِيْنَ - جب ہم مافر ہوتے (يدرادى كائك بك سفوگهايا مُسَافِرِيْنَ دونوں كاليكمتن ع)

سَفْو - جمع ہے سافر کی لینی سنر کرنے والا جیسے صحب جمع ہے صاحب کی -

یا آهل البُکلِد صَلُوا آرْبَعًا فَإِنَّا سَفُو - (آ تخضرت نے فتح مکہ میں مکہ والوں سے سلام پھیر کرفر مایا) اے شہر والوتم چار رکعتیں پوری کرلو ہم لوگ مسافر ہیں (اس حدیث سے بین کلا کہ مقیم کی اقتد ارکر ہے تو بعض علا یہ کہتے ہیں کہ اس کو امام کی متابعت میں نماز پوری کرنالازم ہے لیک متقین اہلحدیث کا بیتول ہے کہ یہ امراس کے لئے مستحب ہے اور اگر دور کعت کے بعدوہ سلام پھیر کرالگ ہوجائے تو بھی درست ہے ) نہا ہی میں ہے کہ پھر سنفر کی جمع اسفار آتی ہے۔

وَتُعَبِّعَتْ أَسُفَارُهُمْ بِالْحِجَارَةِ - حضرت اوط كَ توم

میں سے جولوگ سفر میں گئے ہوئے تھے (سدوم میں نہ تھے)ان کے چیچھے پھر لگائے گئے (وہ جہاں تھے وہیں ان پر پھراؤ ہوااور ہلاک کئے گئے بھلا اللہ کے عذاب سے کوئی بچا سکتا ہے وہی بچائے تو بچائے)-

ٱسْفِرُ وْابِالْفَجْرِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ - صَحَ كُورُوشَ كُرُو اس میں اورزیادہ ثواب ہے(حنفیہ نے اس حدیث سے یہ دلیل لی ہے کہ صبح کی نماز اخیر وقت لعنی جب خوب روشنی ہوجائے یڑ ھنامتحب ہے مگریہاستدلال آنخضرت کے دائمی فعل سے غلط ہوتا ہے کیونکہ آ ب ہمیشہ تار کی میں صبح کی نماز یر ھا کرتے اور خلفائے راشدین اور دوسر ہے صحابہ کرام بھی ایسا ہی کرتے رہے اور بیامرمحال معلوم ہوتا ہے کہ جس میں زیادہ ثواب ہواس کوآ پ ہمیشہ ترک کریں نہایہ میں ہے کہ آنخضرت نے جب صحابہ کو مجتم ک نماز تار کی میں پڑھنے کا تھم دیا تو بعضے لوگ غلطی سے صبح کا ذب ہی کے وقت پڑھنے لگے اس لئے فرمایا کہ صبح کوروثن کرو لینی جب صبح صادق ہو جائے اس وقت پڑھو اوراس کی دلیل دوسری حدیث ہے کہ آنخضرت نے فرمایا صبح کی روشنی ہونے دے یہاں تک کہلوگ اپنے تیرگرنے کے مقام دیکھ سکیں بعض نے کہار چھم خاص ہے جاندنی راتوں سے کیونکہ ان میں صح صادق کی تمیزمشکل ہوتی ہے اس لئے احتیاط خوب روشی ہوجانے برنماز برصنے كاتھم ديا مجمع الحارميں ہے كدائمة ثلثہ كے نزديك اس حدیث کا پہمطلب ہے کہ جب صبح صادق نمود ہونا مراد ہے۔ اس صورت میں احادیث میں باہمی تعارض ندرہے گا ورنہ قول اورْفعل کی مخالفت لا زم آئے گی طیبی نے کہا حدیث کا مطلب بیہ ہے کہ فجر کی نماز میں طول کرولیعنی کمبی کمبی سورتیں پڑھو بہاں تک كەنمازاس وقت ختم ہو جب خوب روشنی ہوجائے اس میں زیادہ

مترجم کہتا ہے میرے شخ مولانا عبدالحق نیو تنوی تغمدہ اللہ بغفر انہ وافاض علینا من برکاته ال حدیث کا یہی مطلب کہتے سے اور یہی صحح ہے المُملانِگةُ سُفَرةٌ -فرشتے سفیر میں (یعنی پیغام پہونچانے والے اللہ تعالی کا پیغام اس کے بندول کو پہنچاتے ہیں )-

صَلُّو الْمَغْرِبَ وَ الْفِجَاجُ مُسْفِرَةٌ - مغرب كى نماز اس وقت برُهو جب رائے روش ہوں ( یعنی غروب ہوتے ہی برُهو جبسورج كى روشن قائم رہتى ہے ) -

کان یاتینا بلال بفطونا و نخن مُسفورُون جداً-بلال اس وقت ہمارے پاس افطاری کے کر آتے جب خوب روشی ہوتی ( لیمنی سورج ڈو ہے ہی معلوم ہوا کہ روزے کا افطار غروب ہوتے ہی کرنامتحب ہے اور اندھیرا ہونے تک تاخیر کرنا مکروہ ہے )-

لَوْ أَمَوْتَ بِهِٰذَا الْبَيْتِ فَسُفِرَ - كَاشَ آ بِ عَلَمُ فَرِما كَيْنِ اس هر میں جھاڑود یجائے-

مِسْفَرَهِ مِكْنَسَه-يَعْنَ جِهَارُ و-

اِنَّهُ سَفَوَ شَغْرَهُ-انہوں نے اپنے بال مونڈ ڈالے (سر کھول دیا)اصِل میں سَفْرُکامعنی کھول دینا ہے-

قَرَأَتُ عَلَى النّبِي عَلَيْكَ سَفُواً سَفُواً سَفُواً فَقَالَ هَكُذَا فَاقُورُ (معادٌ نے کہا) میں نے آخضرت کے سامنے قرآن کو جلدی جلدی جلدی پڑھ (بیر جمہاس تغییر کا ہے جوخودای حدیث میں وارد ہے یعنی هَذَّاهَذَّا جلدی جلدی امام سیوطی نے فرمایا فاری نے کہا شجع سِفُواً سِفُواً ہے یعنی ایک ایک سورت علیحدہ کرکے اس کی وجہ یہ ہے کہ جلدی جلدی جلدی قرآن کا پڑھنا اچھا نہیں ہے تو آ تخضرت اس کو کیونکہ پیندفرما کیں گے)۔

میں کہتا ہوں اگر ھنگا ھنگا کی تفسیر صحیح ہوتو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تیزی کے ساتھ پڑھالیعنی رو کے ساتھ حروف کے مخارج اداکر کے مداور شد آ داب قر اُت کو ملحوظ رکھ کراور الیمی روانی منع نہیں ہے۔ علی الخصوص حافظوں کے لیے جن کو بہت پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے ورنہ بھول جانے کا ڈر ہوتا ہے مگر وہ جلدی مراد نہیں ہے جیسے ہمار ہے زمانہ کے اکثر جابل حافظ کیا کرتے ہیں کہ نہ حروف برابر ادا ہوتے ہیں نہ مداور شداور وقف اور اظہار اور اختفا الیمی جلدی بالا تفاق ممنوع اور گناہ عظیم ہے اللہ تعالی ان کو نیک وقتی و ہے اور خود اللہ تعالی ان کو نئیک قبی دے اور خود اللہ تعالی ان کو وری ہے۔

وَ دَیِّلِ الْقُوْلُ اَنَ تَوْرِیُلِا ۔ اس کا ابتاع ضروری ہے۔

۳۱۸

#### الكانات المال المال الكانات الكانات الكانات الكانات المالة المالة

اِنَّ النَّاسَ فَدِ اسْتَسْفَرُونِیْ بَیْنَكَ وَبَیْنَهُمْ۔ (حضرت علی فے حضرت عثمان کے کہا) لوگوں نے مجھومتم میں اور ان میں سفیر بنایا ہے (یعنی درمیانی ان کے پیغام پہنچانے والا ان میں اصلاح کرنے والاعرب لوگ کہتے ہیں۔

سَفَرْتُ بَيْنَ الْقَوْمِ أَسْفِرُسَفَارَةً - جَبُولَى شَخْصَ عَ مِي مِنْ كُولَ شَخْصَ عَ مِي مِن اللهِ اللهِ م مِن يِرْ كُرُلُولُول كَي طَرِف سے وكالت كرے ) -

فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى رَاسِ الْبَعِيْرِ ثُمَّ قَالَ هَاتِ السِّفَارَ فَا خَذَهُ فَوَضَعَهُ فِي رَأْسِهِ - انهول نے اپناہاتھ اونٹ کے سر پر رکھدی - سِفَا رکھا پھر کہا نگیل لاؤ اس کو لے کر اس کے سر پر رکھدی - سِفَا ( بہسرہ سین زیام یعنی ) باگ اور وہ لوہا جواونٹ کی نگیل میں ڈالا جا تا ہے عرب لوگ کہتے ہیں - سَفَرْتُ الْبَعِیْرَ اور اَسْفَرْتُهُ مِیں نے اونٹ کے نگیل ڈائی -

آبغینی فلک رواحل مسفرات تین ساندنیال میرے لیے تلاش کروجن پرتکیل پڑی ہوایک روایت میں مرفورات ہیں مرفورات ہیں مرفورات ہیں مرفورات ہیں ماتورخوب سفر کرنے والیاں عرب لوگ کہتے ہیں

أَسْفُوا لُبَعِيْرُ يا اِسْتَسْفَو – لينى اونك سفر مين خوب على والاب-

تَصَنَدَّ في بِجِلَالٍ بُدُنِكَ وَسُفْرِهَا - قربانی کے اونوْں کی جھولیں اور کیلیں سب خیرات کردو-

خَرَجْتُ فِی السَّحْرِ السُّفُولُوَسُّا لِی قَمَرُدْتُ بِمَسْجِدِ بَنِی حَنِیْفَةً - مِیں شِحْ مورے اپنے گوڑے کومش کرائے کے لیے (تاکہ وہ سفر میں خوب چل سکے) ثکا لور بنی حنیفہ کی مجد پرسے گذر ابعضوں نے کہا یہ سَفَرْتُ الْبَعِیْرَ سے نکا ہے۔ لینی میں نے اس کو کھیتوں کے نیچے چرایا۔

سَفِیْر کہتے ہیں کھیت کے ینچ کے حصہ کو ایک روایت میں اُسْقِدُ ہے یااُسِقِدُ اس کا ذکر آ گے آئے گا-

ذَبَحْنا شَاةً فَجَعَلْنا هَاسُفُرَتَنَا اَوْفِی سُفُرَتِنا - ہم نے ایک بکری کاٹی اس کو اپنا توشہ بنایا یا اپنے دسترخوان میں رکھا-

سُفْرَہ - مسافر کا کھانا اور چونکہ وہ اکثر ایک گول چمڑے

میں رکھا جاتا ہے اس لیے اس کو بھی سفرہ کہنے گئے۔ اب عرف میں سفرہ مطلق دسترخوان کو بھی کہتے ہیں حالانکہ اصل میں اس کا معنی مسافر کا کھانا تھا جیسے گھنگہ کے ناشتہ کو کہتے ہیں۔

صَنَعْنَا لِوَسُوْلِ اللَّهِ عَلَيْ وَلَا بِي بَكُوسِ هُوْهَ وَلَا بِي بَكُوسِ هُوْهَ وَلَا بِي بَكُوسِ هُوْهَ وَلَا بِي بَكُوسِ هُوْهَ وَ وَالِهِ بَمِرَكَ جَوَابٍ - ( جَرت كَسَر مِيل ) جَم نِي آ تَحْضَرت اورابو بَمر كَلَا اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ مَنْ مِيل وونوں صاحبوں كَمَ اللهُ عَنْ اللهُ اللّهُ عَنْ اللهُ عَنْ الللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللهُ عَنْ الللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ الللهُ عَنْ اللللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ الللهُ عَنْ الللهُ عَنْ الللهُ عَنْ الللهُ عَنْ اللّهُ عَلَا الللّهُ عَنْ اللللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَا الللّهُ عَنْ الللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ الللللّهُ عَنْ الللل

كَانَ يَاكُلُ عَلَى الشُفَرِ - آنخضرت دسترخوانوں پر كھاتے تھے (ندميزاورخوان ير)-

لُوْ لَا اَصُواتُ السَّافِرَةِ لَسَمِعْتُمْ وَجَبْةَ الشَّمْسِالرسافره کی آ وازیں نہ ہوتیں تو تم سورج کا ڈو ہے وقت گرنا
سنے (سافرہ نصاریٰ کی وہ تو میں جومغرب کی طرف آ باد ہیں یعنی
ان کے شور وغل کی وجہ ہے تم کو سورج کے گرنے کی آ واز نہیں
سنائی دیت - بظاہر اس حدیث کا مطلب مشکل ہے کیونکہ سورج
اول تو غروب کے وقت کہیں گرتا نہیں دوسر ساس کا غروب تو ہر
آ ن میں کی نہ کی ملک میں ہوتا رہتا ہے اور میں ہجھتا ہوں کہ
و خبینہ سے مراد یہاں سورج کی حرکت ہے اور سیافورہ سے صافر
ان کے شور وغل اور پکار وغیرہ کی وجہ سے سورج کے حرکت کی
ان کے شور وغل اور پکار وغیرہ کی وجہ سے سورج کے حرکت کی
آ واز ہم تک نہیں آ تی اگرز میں پر بالکل خاموثی ہوتی تو ہیآ واز ہم
کوسائی دیتی ہے سعید بن میتب کا قول ہے اور معلوم نہیں کہانہوں
نے بہ قیاس کہاں سے لگایا ۔ ۔

تُنَهیٰ اَنُ یُسَافَوَ بِالْقُوَانِ اِلٰی اَرْضِ الْعَدُوِّ - وَثَمَن کَ مِلْکَ مِین اَلْعَدُوِّ - وَثَمَن کَ مِلْکَ مِین قر آن کو لے کُرسفر کرنے ہے منع فر مایا - (ایبانہ ہو قر آن اس کے ہاتھ لگ جائے اور وہ اس کے ساتھ ہے او بی کر سے اگر اس کا ڈرنہ ہو مثلاً اسلام کی فوج کثیر ہوتو قر آن کا لیجانا منع نہیں طبی نے کہا ایک آ دھ آیت کا فرول کے نام خط میں لکھ کر بھیجنا درست ہے اور دیوار اور لکڑیوں اور کپڑول پر قر آن کا لکھنامنع ہے ای طرح اسائے اللی کا اور قر آن کے بیکار پرزے لکھے ہوئے ان کے جلادیے میں قباحت نہیں ) -

میں کہتا ہوں اگر پاک مقام میں فن کر دی تو اور بہتر

### الكاران الا المال المال

وفات اور حضرت بوضع کی خلافت کا بیان ہے)-اکسیّفُو گُطُعَةٌ مِّنَ النَّادِ -سفر کیا ہے دوز خ کے عذاب کا ایک کمزا ہے-

> اَلسَّهُ فَو وَسِيلَةُ الظَّفَرِ -سفر كاميا في كاذريه ب-مِسْفَوَّ - بهت سفر كرنے والا سَفَّوْر - الكم مجهل سے كانٹے دار-

سِفْسَادٌ - براعالم بر کف والاخر داراور سَفِيرٌ ولال خادم کی کام کا متولی اس کو درست کرنے والا اپنے کام میں حاذق اور ہوشار ظریف-

وَمَا تَتْلُوا السَّفَاسِرَةُ الشُّهُوْرُ- اور جو كتاب والے عالم ير هكرسناتے ہيں-

سَفْسَطُهٔ - جمونا قیاس جودہمی باتوں سے مرکب ہواور اس غرض سے احقاق حق نہ ہو بلکہ خصم کو خاموش کرنا اور دھو کہ دینا مقصد رہو۔

سَفْسَطِی اور سَوْفَسُطَائِی- وہ خص جوالیے قیاسات لگائے-

سَوْفَسْطَانِيَهُ - وه فرقه جومحسوسات اور بديهيات كونهيں -

> سَفْسَفَةً - حِماسنا كام كومضبوطى اورعمر كى سے نه كرتا -سُفَاسف - سخت -

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ مَعَالِى الْأُمُورِ وَيُنْغِصُ سَفْسَافَهَا - اللهُ عَالَى الْأُمُورِ وَيُنْغِصُ سَفْسَافَهَا - الله تعالى برى ثان والي كامول بند كرتا ہے اور ذليل اور حقير كامول كونا يند كرتا ہے -

اِنَّ اللَّهُ رَضِيَ لَكُمْ مَكَادِمَ الْاَخْلَاقِ وَكَرَهِ لَكُمْ سَفْسَافَهَا - الله تعالیٰ تمہارے عمدہ اخلاق سے راضی ہے اور برے اور پست اخلاق اس کو نا پہند ہیں اصل میں سفساف وہ محوسا جوآٹا چھانے کے وقت اڑ جاتا ہے یا گرد وغبار ہے معنی اور بڑے شعر کو بھی سفساف کہتے ہیں - مجمع البحار ہیں ہے کہ سفساف بہت اور ادنی امور جیسے راستوں میں کھانا عور توں کے زیور پہننا ایک ایک کوڑی کے لئے جھکڑنا عور توں کی طرح ہر وقت ما گھے جو گئرنا عور توں کی طرح ہر وقت ما گھے جو گئرنا عور توں کی طرح ہر

، وَأَسُفَرَتْ حَتَّى تَمْنَيْتُ-سورج خوب روش ہو گیا یہاں تک کہیں نے تمنا کی-

فِیْ سَفُرَةِ اَوْ سَفُرتین - ایک سفریل یا دوسفریل کہتے ہیں آنخضرت نے ایک ہی بارابوطالب کے ساتھ سفر کیا اور شخصی ہے کہ دوسفر کئے دوسر اسفر میسرہ کے ساتھ تھا تجارت کے لئے حق اِ مَامِكَ عَلَیْكَ فِیْ صَلُوتِكَ بِاَنْ تَعْلَمَ اَنَّهُ تَقَلَدَ السَّفَارَةَ - نماز میں تیرے امام کاحق تجھ پر یہ ہے کہ تو جانے کہ وہ درمیانی سفیر ہے (یعنی تیرے اور تیرے خدا وند کے درمیان) -

آنگما اَنْدُمْ فِيهَا سَفْرٌ حُلُولٌ-دنيا ميں توتم مسافر ہو راستہ ميں اتر نے والے- (جيسے مسافر ذرا آرام کے نئے راہ میں تضمر جاتا ہے وہاں سے چلنے کی نیت ہوتی ہے اس کو گھر نہیں بناتا)-

تحسّفْهِ سَلَكُوْا سَبِيْلًا-ان مسافروں كى طرح جوايك راستە يرچلين-

أَسْفَرَّتِ الْمَرْأَةُ عَنْ وَجْهِهَا - عورت في اپنامنه كھول ريا -

۔۔۔ فِھی سَافر - وہ عورت تو بے حجاب منہ کھولے ہوئے ہے-

وَإِنْ اَسْفَرَتْ فَهُو اَفْضَلُ-الرعورت نماز میں اپنامنه کھول دے تو وہ افضل ہے (ورنہ صرف سجدے کا مقام لیمنی پیثانی اورناک کھول دے)-

اکتور آاہ کے مسکہ اسفار - تورات شریف کی پانچ جلدیں ہیں (اس میں پانچ کتابیں ہیں پہلی میں ابتدائی خلقت سے حضرت یوسف علیہ السلام تک کی تاریخ ندکور ہے - دوسری میں مصریوں کا بنی اسرائیل کوغلام بنایا اور حضرت موٹ کا ظہور فرعوں کی ہلاکت وغیرہ کابیان ہے - تیسری میں توانین اور مسائل کا ذکر ہے - چوتھی میں بنی اسرائیل کا شارز مین میں ان کی میں تقسیم من و سلوی کا اور ان پنج بروں کا جن کو حضرت موک نے شام کی طرف سے بینج ویں میں کچھا دکام ہیں اور حضرت ہارون کی

#### الكالم المال المال

مترجم کہتا ہے۔مفساف کی ضد معالی اور مکارم ہیں یعنی عمد ہ
اوراعلیٰ درجہ کی اخلاق اور عادات۔ یہ بھی سفساف ہے کہ انسان
ساری عمر اپنی شکم پروری اور جسمانی لذات میں مصروف رہے
(منلا کھانے پینے جماع ناچ گانے تھیٹر نشہ اور تماش مینی میں)
اور اپنی قوم اور ملک اور ملت اور بھا ئیوں کی خیر خوا ہی اور اصلاح
اور ترتی کی فکر نہ کرے۔ یہ بھی سفساف ہے کہ اپنی قوم یا ملک یا
دین کے دشمنوں کی خوشاید اور ان کی خیر خوا ہی کرے صرف اس

غرض سے کہا پی شکم پروری ہوا درا پے تین کوئی تکلیف نہ پہنچے گو ملکی اور قومی بھائی تباہ ہوں لعنت سے ایسے شکم پروروں پر-

اِنِّی اَحَافُ عَلَیْكَ سَفَا سِفَهٔ -ابوموی نے بول ہی لکھا ہے اور اس کامعنی بیان نہیں کیا -عشری نے سقاسفَهٔ لکھ ہے اس کا بھی معنی معلوم نہیں ہوتا - نہایہ بیں ہے کہ محفوظ فَسْفَاستَهٔ ہے - یعنی مجھ کو اس کی لائمی کا ڈر ہے کہیں وہ جھے کو ایکی ہے نہ مارے اب سَفَاسِفْ اور سَفَاسِفْ یا سَفَاسِقْ تو ان کے معنی مجھ کومعلوم نہیں بیں گرسفاسِفہ ہلوار کے جو ہرول کو کہتے بیں یعنی فرند کو - محیط میں ہے کہ سُفَاسِفْ ہر لمبی اور دراز چیز سَفْسِفَةً مُوار کے جو ہرول کو کہتے بیں یعنی فرند کو - محیط میں ہے کہ سُفَاسِفْ ہر لمبی اور دراز چیز سَفْسِفَةً اللہ اللہ اللہ اللہ کے جو ہر-

سَفَطٌ -عورتوں کی ڈبیجس میں وہ خوشبووغیر ہر کھتی ہیں۔ حچیوٹاصندوق۔

. سَفَاطُةٌ - خوش دل مَن بونا -تَسْفِيْطٌ - ليينا درست كرنا-

سَفِيطٌ- پاک دل تی اور کمینه پاجی بے قدر-یه لفظ اضداد میں سے ہے-

مَنْ فَعْ - بَكِرْ نازور سے کھنچنا تھیٹر لگانا' نشان کرنا' داغ دینا' جسم کا

اَنَا وَسَفْعَاءُ الْحَدَّيْنِ الْحَانِيَةُ عَلَى وَلَدِهَا يَوْمَ الْفَيَامَةِ كَهَا تَيْنِ وَضَمَّ اِصْبَعَيْهِ - مِن اورعورت جس كَ كُلُول كارنگ محنت ومشقت كرتے بدل گيا ہوا پي اولا د پر مهر بان ہو - (خاوند كے مرنے كے بعد محنت مزدوري كرے ان كو پالے ) قيامت كے دن اس طرح ہول گے آ پ نے اپنی دو انگيول كو ملایا ( لیمنی الي بيوه عورتيں جو اولاد كے لئے محنت و انگيول كو ملایا ( لیمنی الي بيوه عورتيں جو اولاد كے لئے محنت و

مشقت کر کے کمانیں'ان کو کھلائیں اور پالیں'زیب و زینت ترک کردیں'ان کے چبر سے کارنگ محنت ومزدوری سے کالا پڑ گیا ہوتیامت کے دن میر ہے ساتھ ہوں گی)۔

مترجم کہتا ہے۔ ہندوستان کی عورتیں اس باب میں تمام جہان کی عورتوں ہے گویا سبقت لے گئی ہیں' اولاد کی محبت میں ان کی پرورش کے لئے اپنی ساری جوانی برباد کردیتی ہیں اور محنت مزدوری پر تزارہ کر کے باعصمت رہتی ہیں۔اللہ تعالی ان کو بے حدثوا۔اللہ تعالی ان کو بے حدثوا۔اوراجردےگا۔

سُفْعَةٌ - ایک قتم کی سیا ہی جوخفیف ہویا جس سیا ہی میں سرخی ہویا دوسرارنگ-

إِنِّي رَأَيْتُ فِي طَرِيْقِي هٰذَا رُوْيَا رَأَيْتُ آتَايًاتَرَكْتُهَا فِي الْحَيِّ وَلَدَتُ جَدْيًا ٱسْفَعَ ٱحُوٰى-(الِو عمروتعی جب آنخضرت کے پاس آئے تو کہنے لگے ) پارسول اللہ میں نے اس راہ میں آتے ہوئے ایک خواب دیکھا' میں کیاد کھتا مول ایک گرھی (مادؤخر) ہے جس کومیں نے اپنے قبیلہ میں چھوڑ ویا ہے اس نے ایک بکری کا بچہ جناجس کا رنگ بدلا ہوا کیجھ کالاسا ہے (آپ نے فرمایا تو کوئی لونڈی چھوڑ کر آیا ہے جواپنا پیٹ چھیاتی تھی۔انہوں نے کہاجی ہاں آ پٹے نے فر مایاس لونڈی نے ایک لڑ کا جنا ہے جو تیرا بیٹا ہے۔انہوں نے کہا یا رسول اللہ پھروہ رنگ بدلا کالاکلوٹا کیوں ہے آپ نے فرمایا ذرا نزدیک آ (وہ آیا) تب آپ نے چیکے سے فرمایا تیرے بدن میں کوئی سفید داغ (برص) ہے جس کوتو لوگوں سے چھیائے رکھتا ہے؟ انہوں نے کہا: بے شک بے تتم اس پروردگار کی جس نے آ ب کوسیائی کے ساتھ بھیجا کسی بندہ خدانے آج تک اس داغ کو ( یعنی میر ہے۔واکسی اور نے )نہیں دیکھا نہ کسی کواس کاعلم ہے۔ آپ ّ نے فرمایا: بس رنگ بدلے ہوئے سے بیہ بی مراد ہے (سجان اللہ خواب کی تعییر ایسی تحی اورٹھیک پیغیبر کے سوا اور کوئی نہیں دے سکتا -اس صدیث میں آپ کا ایک کھلا ہوام عجز ہجی ہے)-

سرا - ال صلایت ین اپ این ساز اوا بره ال به است ازی فی و جهک سُفْعَةً مِّن غَضَب بین تبهارے چرے کا رنگ بدلا ہود کھتا ہوا غصے ہے (لیمی عُصہ سے تبہارے چرے پر سابی آگئ ہے) کیئصینی آفواماً سفع مِّن النّارِ - لكَاسُكُ لِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

بعض لوگوں کو دوزخ کا نشان لگ جائے گا ( لیعنی آ گ ہے جلنے کا دھبہ ) عرب لوگ کہتے ہیں-

سَفَعْتُ الشُّنيَ - مِن في ان يرنشان كرديا-

إنَّهُ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا جَارِيَةٌ بِهَا سَفْعَةٌ فَقَالَ إِنَّ بِهَا نَظْرَةً فَاسْتَرْقُوالَهَا-آخضرتُ لِي بَي امسلم للله على گئے وہاں ایک چھوکری دیکھی جس کے بدن پر داغ پڑ گئے تھے (جیسے آگ ہے چلنے ک داغ ہوتے ہیں باسا ہی جھا گئی تھی رنگ كالابراكياتها) آپ نے فرماياس كونظرلگ كئ ہے تواس كے لئے منتر کرو-کر مائی نے کہاستفعہ کا لک یعنی جنوں نے اس کوچھوا ہے۔ اس پرنظر ڈالی ہے عرب لوگ کہتے ہیں۔ جنوں کی آن تکھیں بھالوں کی اننیوں (نوکوں ) سے زیادہ گھنے والی ہیں اور جس منتر کی اجازت ہے وہ وہمنتر ہےجس میں آیات قر آئی ہوں بااللہ تعالیٰ کا ذکر ہومگر یہاس وقت بورااٹر کرتا ہے جب نیک اورصالح لوگوں کی زبان سے پڑھا جائے اسی کوطب روحانی کہتے ہیں ۔ جب سے دنیا میں اس طب کے کرنے والے کم رہ گئے تو لوگوں نے جسمانی طب اختیار کر لی ( یعنی طبابت ڈاکٹری جسمانی دواؤں سے اورمنع وہمنتر ہےجس میں شرک وکفر کے مضامین یا شاطین کے نام ہوں یا منتر کرنے والا یہ دعویٰ کرتا ہو کہ جن میرے منحز ہیں یعنی تنخیر کاعمل اور اکثر سانے کائے کاعمل شیطانی ہوتا ہے- اس کی وجہ بہ ہے کہ سانپ انسان کا دشمن ہے اور شیطان بھی انسان کا رحمن ہے دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے- تو شیطان میں اور سانب میں محبت اور الفت ہے کہتے ہیں سانب ہی شیطان کواینے بدن میں جھیا کر بہشت میں لے گیا تھا درنہ اس کا وہاں آ ناممنوع تھا تو منتر والا جب شیطانوں کے نام لیتا ہے اس کو شیطانوں کی قتم دیتا ہے تو وہ اینا اثر یعنی زہر کا نے ہوئے آ دمی میں سے نکال لیتا ہے )-

مترجم کہتا ہے اکثر جوگی یا ہندوفقیروں کے پاس جومنتر ہوتے ہیں ان میں شیطانوں یا اگلے اوتاروں کے نام ضرور ہوتے ہیں اور سجی شرک اور کفر کے مضامین سے بھرے ہوتے ہیں اس لئے ان منتر وں کاعمل کرنا حرام ہے۔مسلمانوں کو ہرگز شایاں نہیں کہ ایسے منتر وں کوسکھے یاان کاعمل کرائے اگر چہ جان

بھی جاتی رہے تو جائے شرک اور کفر سے بیزار رہے۔ ہمارے زمانہ میں بھی ایک صاحب نے رئیس حیرر آباد کوسانپ کائے کا عمل بتلایا ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ اس عمل کے زور سے بہت سانپ کائے اچھے ہوئے ہیں گر جب تک اس کا مضمون معلوم نہ ہو یہ اطمینان نہیں ہوسکتا کہ اس میں شرک کے مضامین نہیں ہیں اگر ہند وفقیریا جوگی سے نکلا ہے تب توبیشہ اور توی ہوجا تا ہے اللہ تعالیٰ ایسے عمل سے بچائے رکھے)۔

اِنَّ بِهِذَا سَفَعَةً مِّنَ الشَّيْطان - (عبدالله بن مسعودٌ نے ایک شخص کو کہا) اس کوشیطان نے جھودیا ہے وہ کہنے لگا میں نے نہیں سناتم نے کیا کہا ۔ انہوں نے کہا تجھ کو خدا کی قتم تواپنے ہے بہتر بھی کسی کو دیکھا ہے اس نے کہا نہیں (میں سب سے اچھا ہوں) عبداللہ نے کہا اسی وجہ سے میں نے جو کہا وہ کہا (کہ شیطان کا تجھ پراثر ہے کیونکہ اپنی تیک سب سے اچھا سجھنایا اپنے شیطان کا خاصہ ہے)۔ برابر کسی کو نہ تجھا تکبراور غرور ہے جوشیطان کا خاصہ ہے)۔

اِذَا بُعِتَ الْمُوْمِنُ مِنْ قَبْرِهِ كَانَ عِنْدَ رَأْسِهِ مَلَكُ فَا اَلْمَوْمِنُ مِنْ قَبْرِهِ كَانَ عِنْدَ رَأْسِهِ مَلَكُ فَا اللهُ نَيَا - فَإِذَا خَرَجَ سَفَعَ بِيَدِهِ وَقَالَ أَنَا قَرِيْنُكَ فِي اللهُ نَيَا - مسلمان جب اپن قبرے اٹھا جائے گا ( کین قیامت کے دن ) تو اس کے سر ہانے ایک فرشتہ ہوگا قبرے نکتے ہی وہ اس کا ہاتھ کیڑے گا اور کے گا میں دنیا میں تیرا رفیق تھا ( اب یہاں بھی تیرے ساتھ رہوں گا) -

اَعُوْ دُبِكَ مِنْ سَفَعَاتِ النَّارِ - تیری پناہ دوزخ کی بکڑ سے یادوزخ کی لیٹ سے (جس سے رنگ بدل جائے) -سَفُّ - سوکھی بھا نک لینااس کو پانی میں نہ گھولنا بہت پانی بینا اور سیر نہ ہونا -

سَفِيْفٌ - زمين كقريب بوكر پرندے كااڑنا بوريا بنا -إسْفَافٌ - بُنَّا حقير كاموں كى خوابش كرنا نزديك بونا رينا -

اُتِی بِرَجُلِ فَقِیْلَ اِنَّهُ سَرَقَ فَکَانَّمَا اُسِفَ وَجُهُ رَسُوْلِ اللَّهِ مَلَّتُ اللَّهِ مَالِی اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه نے کہاں نے چوری کی یہ سنتے ہی آپگا چبرہ ایسا ہوگیا جیسے کی نے اس پر راکھ چھڑک دی (رنج کے سبب سے آپ کی چبر سے کا

#### الحَالِثَ لَحَالِثُ

أَسْفَفُتُ الْوَسُمَ- مِين نے گودنی کے سوراخوں میں سرمه کھردیا۔

شَكَا اللهِ حِيْرَانَهُ مَعَ اِحْسَانِهِ النِّهِمْ فَقَالَ إِنْ كَانَ كَذٰلِكَ فَكَانَّمَا تُسِفُّهُمُ الْمَلَّ-ايَتْخُص آخضرت سيب شکایت کی کہ میں اینے ہمسابوں ہے احیما سلوک کرتا ہوں پروہ مجھ کوستاتے ہیں آپ نے فر مایا اگر ایسا ہے جیسے تو کہتا ہے تو ان کے چہرے پر را کھ حچیز کتا ہے( یعنی وہ ذلیل وخوار ہوں گے یا آ خرت میں دوز خ کے عذاب میں گرفتاران کے چیرے راکھ کی ۔ طرح ہوں گے-)

سَفَفْتُ الدَّوَاءَ- میں نے دوا کا سفوف تیار کرلیا ( یعنی اس کوخشک پیس لیا)-

اَسْفَفْتُهُ - میں نے اس کوخشک دوا بھنگا دی - ·

مَسَفُوْ ف - وہ دوا جوسوکھی پیس لی جائے (یانی یا شہد وغیرہ میں ملا کراس کامعجون نہ بنایا جائے )۔

سَفُ الْمَلَّة خَيْرٌ مِنْ ذٰلكَ-اس عِيرٌ را كه كاحيم كا

جانا بہتر ہے۔ مسف – جو خض کی چیز کولازم کرے۔

لْكِينِي ٱسْفَفْتُ إِذَا آسَفَوْا - جب وه نزديك آئ تو میں بھی نز دیک ہو گیا۔

اَسَفَ الطَّائِرُ - يرنده زين كنز ويك بوكر گذرا-أَسَفَّ الرَّجُلُ لِلْأَمْرِ - وه آ وَى فلال كام كِنزوكِ

مَافِيْ بَيْتِكَ سُفَّةٌ وَّلَاهِفَّةٌ - (ايك عورت نے حضرت ابوذ رغفاریؓ ہے کہا) تمھارے گھر میں تو نہ کھانے کی زنبیل ب(یانہ بھا تکنے کی کوئی چیز ہے)نہ بینے کے لیے پچھ ب(اصل میں هفه ابر کو کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ تمھارا گھریالکل خالی ہے اس میں کھانے یعنے کی کوئی چیزنہیں ہے۔

كِرِهَ أَنُ يُّرُسَلَ الشَّغْرُوَقَالَ لَابَاسَ بِالسُّفَّةِ-ابراہیم تخعی نے بالوں کا حچوڑ نا برا جانا اور کہتے تھے مو باف میں

رنگ بدل گیااس کی سرخی اور تازگی جاتی رہی ) عرب لوگ کہتے 📗 کوئی قباحت نہیں جس کو باندھ کرعورتیں اپنے بال لیے کر لیتی

كَرَهَ أَنُ يُتْسِفُّ الَّرَجُلُ النَّظَرَ اللَّي أُمِّهِ أَوُ اِبْنَتِهِ أَوْ أُخْتِهِ -شعبي اس كوبرا كوسجهته تقے كه آ دمي! ني ماں ما بڻي ما بهن كو گھور کردیکھتا رہے(ایبانہ ہوشیطان اس کے دل میں برا خیال

سَفْقٌ - پھيردينا-طمانچه مارنا-

سَفاَقَة - بدنما هونا -

كَانَ يَشْغَلُهُمُ السَّفْقُ بِالْأَسْوَاقِ - ان لوكول كو بإزار میں ہاتھ پر ہاتھ مار نے ہے فرصت نہیں ہوتی تھی ( یعنی بیج اورشرا اورمعاملات میںمصروف رہتے )-

سَفِيْقُ الْوَجْهِ-بدرو-

أعُطاهُ سَفْقَةَ يَمِينِهِ - ايْنُ مُ كَامِاتُهَا اس كوديا -

سَفُكُ - بينزابها ناما بهنا -

إنْسِفَاكٌ - بهنا -

سَفَّاكٌ - برا خون بہانے والا باقصیح قادرعلی الكلام جسے

أَنْ يَسْفِكُو ادِمَانَهُم - ان كے خون بہاكيں (سيوطى نے کہاسفنك ہر چيز كا بہانا جيسے ياني "آنو خون مگرخون بہانے میں زیادہ مستعمل ہے۔)

أَمْطُرْتَ بِقُدْرَتِكَ الْغُيُوْمَ السَّوَافِكَ - تُولِي إِيْ قدرت سے بہائے والے ابروں کو برسایا -سَفُلْ پاسفَالٌ اوپر ے پنچار ناجیے سُفو کُ اور سَفالٌ ہے۔

تَسْفِيْلٌ - ينجِا تارنا-

فَقَالَتِ امْرَأُةٌ مِّنْ سَفِلَةِ النِّسَاءِ-ايك ذليل خاندان کی عورت کہنے لگی (یہ سَفَالَةٌ سے نکلا ہے لیعن کمین پن

سَفِلَه - جمع ہے تو مفرد کے لیے اس کا استعال نہ کریں

سِفْلَه - كمينه ذليل يا جي عرب لوگ يول بھي كہتے ہيں -

هُوَسِفَلَهُ مِنْ قَوْمٍ سِفَلٍ - مَر به عام لوگول كا محاوره -

سِفْلِیَّه مُجْمین کی اصطلاح میں زہرہ عطارہ چاندکو کہتے ہیں۔ بیں اس کی ضد عُلُویَّه ہے شیطانی عمل کو بھی سفلی کہتے ہیں۔ اَسْفَل -اعلٰی کی ضداس کی جمع اَسَافِلُ ہے۔ ذَهَبَ عَامِرٌ یَسْفُلُ لَهُ -عام بن اکوع مرحب یہودی کو نیجے ہے دارنے کے لیے گئے۔

سَفَلْتُ لَهُ فِي الضَّرْبِ- مِين نے نیچے سے اس کو مارا-اِنَّ مَسْلَمَةَ اِسْتَغُمَلَ رُوَیْفِعًا عَلٰی اَسْفَلِ الْاَرْضِ-(مسلمہ نے جو معاویہ کی طرف سے مصر کا حاکم تھا رویفع کو مصر کے شیبی حصہ کا نائب بنایا-

الٰی اَسْفَلِ سُفُل - پت ہے پت کی طرف عَبْلُ الْاَساَفِلِ - وہ جس کے نینچ کے اعضامو نے ہوں (یعنی رانیں بنڈلیاں) -

مَااَسْفَلَ مِنَ الْكُعْبَيْنِ فَفِى النَّارِ - نُخُول سے جوینچ ہووہ دوزخ میں ہے(یعنی جو خُص پی ازار کُنُوں سے بیچے ایکائے گااس کا یاؤں دوزخ میں جلایا جائے گا)۔

اِیَّاكَ وَمُخَالَطَةَ السِّفْلَةِ بِالسَّفِلَةَ بِالْ بَلِيَّ لِي كَسَاتِهِ السَّفْلَةِ بِالسَّفْلَةَ بِإِلَى كَسَاتِهِ الْمُولِمِيلِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَمِ اللَّهُ الْمُلِمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُعِلَّةُ الْمُعِلِمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُعِلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللْمُلْمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللْمُل

سِفْلَه - وہ ہے جو اپنی زبان کی پرواہ نہ کر ہے -گالیاں کہائے اورگالیاں دے یا جوطنبورستار وغیرہ بجائے یا جواحسان نہ مانے یا جوامامت اور سرداری کا دعوی کرے حالا نکدامامت کے اوصاف اس میں نے ہوں -

سَافِلَه - مقعد (یعنی راسته اخراج ناپاکی) دبر-الْمَیّتُ یُبْتَدٰی بِغَسْلِ سُفْلَیْه - مردے کے پہلے ینچ کے دونوں عضویعیٰ قبل اور دبر دھوئیں گے (عشل اس سے شروع کریں گے)-

عالم موجود ہو (گرقوم والے اس کوامام نہ کریں بلکہ کم درجہ والے یا کم علم کوامام بنا کیں) تو قیامت تک ان کا تنزل ہی ہوتار ہے گا۔ روز بروز ذکیل اور خوار اور پست ہوتے جا کیں گے دشمن ان پر غالب ہوتے جا کیں گے۔ سبحان اللہ کیا عمدہ حدیث غالب ہوتے جا کیں گے۔ سبحان اللہ کیا عمدہ حدیث ہے۔ ہمارے زمانہ میں بیار مسلمانوں خصوصا سنیوں میں پھیل گئ ہے۔ عالموں کو ہوتے ہوئے کم علم بلکہ جابل اور نا خواندہ لوگوں کو ہے۔ عالموں کو ہوتے ہوئے کم علم بلکہ جابل اور نا خواندہ لوگوں کو امام بناتے ہیں جونماز کی قر اُت اور خطبہ بھی غلط پڑھتے ہیں اور تو اور حضرت میں مسلمان عالموں سے جلتے ہیں۔ حسد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو گھیر لیا ہے نہ دولت ہے نہ حکومت۔ نان شینہ کو محتا نے فی کو گئا ہے۔ نان کو گھیر لیا ہے نہ دولت ہے نہ حکومت۔ نان شینہ کو محتا ہے۔ نان شینہ کو محتا ہے۔ اللہ کا آگہ۔

الْمُحَاق - مجھ کو یہ گمان تھا کہ بنگور میں اہلحدیث کی جماعت پابند سنت ہوگی گر خود غلط بودانچہ ماپنداشتیم بہاں آکر، یکھاتو بعض اہلحدیث نے صرف رفع یدین اورآ مین بالجبر تو اختیار کرلیا ہے لیکن دوسر نہام ضروریات اسلام اوراخلاق اوراوامر نبوی کو پس پشت ڈال دیا ۔ غیبت جھوٹ وعدہ خلافی سے مطلق باک نہیں - امامت کے لیے عالموں کو چھوڑ کرایک نا قابل مطلق باک نہیں - امامت کے لیے عالموں کو چھوڑ کرایک نا قابل ہے بصیرت شخص کو امام بنار کھا ہے جس کو صرف ایک ہی خطبہ یاد ہے اس کو رشار ہتا ہے کیا یہ عمل سنت کے موافق ہے اللہ تعالی ان کو نک تو فیق رد ہے۔

سَفُنٌ - زمین پر چلنا - پوست نکالنا مجمیلنا -تَسْفِیْسُ - شتی بنانا -سَفِیْنَهُ - کتن جباز -تَرْکُبُ السَّفِیْنَ - تو کشتیوں پر چڑ هتا ہے -سَفُنٌ - تراشنے کا پھر -

سَنْفَنَّه - ایک پرندہ ہے جومصر میں ہوتا ہے جس درخت پر گرتا ہے اس کے سب پتے کھالیتا ہے ۔ مجمع البحرین میں ہے کہ سفنہ کی جمع سفین ہے اور سفین کی سفن ہے -

مَّسُفِيْنَهُ - آحضرت كاغلام تفااس كى كنيت ابور يحانه تقى -سفيان تورى مشهور بزرگ سردار اہل باطن اور صوفيه اور

اِسْفَاءٌ - خصد دلانا' برائی کرنا -مُسافَاةٌ - دواعلاج کرنا -سِفَاءٌ - دوا سَفْیٌ - مٹی اڑانا' مٹی پھیل جانا -مُسْفِیْ - چِٹل خور -

فَهَلُ اللّٰى جَائِبِهِ مَاءٌ كَيْنِيْرُا السَّافِيْ - (كعب نے ابو عثان نہدی ہے بوچھا: تمہارے ملک میں کوئی پہاڑ ہے؟ جس سے بھرہ دکھائی دیتا ہے اس کا نام سنام ہے انہوں نے کہا بال ہے بھر پوچھا) کیااس کی ایک جانب میں پانی ہے؟ جس میں ہوا خوب مٹی اڑا اڑا کر لاتی ہے (انہوں نے کہا ہاں ہے تب کعب نے کہا یہ پانی عرب کے پانیوں میں پہلا پانی ہے جس پر سے دجال گذرے گا۔ اس پانی کا نام سفوان ہے یہ بھرے ہے ایک مزل پر ہے ہاہ مربد کی طرف ہے)۔

قَبْرٌ سَفٰی عَلَیْهِ السَّافِیْ- ایک قبرجس کی مٹی ہوانے اڑادی تھی-

بَغْلَةٌ سَفُواءٌ - تيزرو بلكا كِيلكا خِر -

# بَابُ السِّيْنِ مَعَ الْقَافِ

سَفَبٌ-قریب ہونا نزدیک ہونا-اسْفَابٌ -نزدیک ہونا'نزدیک کرنا-

رِ مِسَاقُبٌ - زِدِ بِک ہونا قریب قریب ہونا -تَسَاقُبُ - زِد بِک ہونا قریب قریب ہونا -

سَاقِبٌ – نزد بک اور دور –

، سِقَابٌ - روئی کا ایک گڑا جومصیبت والی عورت اپنے خون میں سرخ کر کے سر پر رکھتی ہے- تا کہ اوگ اس کو دیکھ کر جان لیں کہ بیمصیبت زدہ ہے-

اَلْجَارُ اَحَقُّ بِسَقَبِهِ- بِرُوی این بِرُوں کا زیادہ حق دار ہے(یعنی اس کوحق شفعہ پہنچا ہے- اس صدیث سے امام ابوحنیفہؓ نے دلیل لی کہ ہمسامیر کوحق شفعہ حاصل ہے- گودہ جا کداد مبیعہ کا امام اہلحدیث اور مجتبد مطلق تمام نضائل کے جامع -سُفْیَانِیْ - وہ بادشاہ جوامام مہدی سے پہلے نکلےگا -سَفَوَ اَنْ - ایک وادی کا نام ہے بدر کے گوشہ میں آنخضرت کرز ڈاکو کے تعاقب میں وہاں تک گئے تھے-سُفْدٌ - احمق بنانا -

سَفَةٌ - بيوتوف ہونا زخم ميں سےخون نکل کرسو کھ جانا بہت پينا'مشغول ہونا -

سَفَاهَةُ اورسَفَاهُ - بِعَلَمَى نادانى - تَسْفِيهُ بِوقُونَ بِنانا - تَسْفِيهُ بِوقُونَ بِنانا -

مُسَافَهَةً - كَالِي كُلُوحَ كُرِنا -

سَفِيْه -احتى بيوتوف ُ غصيلا ُ مسرف نضول خرج الراؤ -سَفِهُ نَفُسَه - بيوتوف بن كيا -

إِنَّمَا الْبَغْيُ مَنْ سَفَهَ الْحَقَّ-بَنِّي بِهِ سَ كَوْنَ بِاتَ كُونَهُ جانے یا ہے: نئس کونہ بہجانے-اس میں فکرنہ کرے زخشر ی نے كَهَا مِنْ سَفُهِ الْحَقِّ - يَعَىٰ بَنِي ( مَرَايِن عَا ثَا يَا) حَقَّ بات ك نہ جاننے سے ہوتا ہے یاحق بات کی قدر ومنزلت نہ کرنے ہے۔ أَعُوْذُبكَ مِنْ اَمَارَةِ السُّفَهَاءِ-مِينِ نادانونِ كَي سلطنت اورسرداری ہے تیری پناہ چاہتا ہوں (پھر فرمایا نادان وہ بادشاہ اور رئیس ہیں۔ جن کےار دگر دخوشامدی ا کھٹے رہتے ہیں ۔ جو بات وہ کہیں یہ بجااور درست کا پیرومرشد کا نعرہ لگاتے ہیں-سفیان توری نے کہایا دشاہ کی مصاحت ہرگز نہ کراور نہ یا دشاہ کے مصاحبوں کی-ایک درزی نے جو بادشاہ کے کیڑے ساکرتا ایک عالم سے يو چھا كيا ميں بھي و لَا تَو كَنُوْ إِلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِيں داخل ہوں- انہوں نے کہا بے شک کیونکہ تو ظالم کا مدد گار ہے بلکہ وہ بھی جو تیرے ہاتھ ایک سوئی بیجے-معاذ اللہ- یا اللہ میں نے بھی مدت تک دنیا دار رئیس کی مصاحبت کی سے اور حق بات ظاہر کرنے میں بہت کچھ مساہلہ اور اغماض کیا ہے۔اب میں تیری درگاہ میں ان ایام جاہلیت وجنوں جوانی کے کاموں سے توبه کرتا ہوں اور تیرے رحم وکرم کاامید وار ہوں۔) ۔

> سُفُوٌ -جلدی چلنا'جلدی اوڑ نا -سَفًا اورَ سَفاءٌ- بَیث جاناں پیشانی ہلکی ہونا -

# الكالمانية الاحتادات المان الم

حصد دارنہ ہو جولوگ ہمسامیہ کے لیے حق شفعہ ثابت نہیں کرتے وہ کہتے ہیں کہ ہمسامیہ سے بہاں وہ ہمسامیہ مراد ہے جوفر وخت شدہ جائداد میں شریک اور حصد دار ہویا اس حدیث کا مطلب میہ ہے کہ پڑوسیوں میں جو پڑوی زیادہ خزد کیک ہو۔ وہ اعانت اور امدا داور سلوک کا زیادہ خق دار ہے۔ بہ نسبت اس پڑوی کے جو دیسا نزد کیک نہ ہوں جیسا دوسری حدیث میں ہے۔ کہ ایک شخص نے آنحضرت سے عرض کیا میرے دو پڑوی ہیں۔ میں کس کو تحفہ آنحضرت سے عرض کیا میرے دو پڑوی ہیں۔ میں کس کو تحفہ بھیجوں؟ آپ نے فر مایا: جس کا دروازہ تجھ سے زیادہ نزد یک بھی۔)۔

صَفَبٌ - معنى سَقَبٌ -

سُفْدَةٌ - ایک پرندہ ہےسرخ رنگ-

تَسْقِیْدٌ - گوڑے کوشرط کے لئے تیار کرنا -

سُفْدُدٌ -شرط کے لیے تیار کیا ہوا گھوڑا -

خَرَجْتُ سَخُرًا اُسَقِدُ فَرَسَّالِیْ- میں صبح سویرے (حرکو) نکا اپنے ایک گھوڑے کوشرط کے لیے تیار کر رہاتھا ایک روایت میں اُسَفِّرُ ہے فااور رائے مہملہ سے اس کا ذکر او پر گذر حکا ہے-

. شقر - جلا کر کالا کرنا - گانا گرمی دیر ستانا کثنا پا کرنا سَاقُوْد - وہ لو ہا جس کو گرم کر کے گدھے کواس ہے داغتے ہیں -

سَقَر - دوزخ کاایک طقہ یا آخرت کی آگ۔

وَیَظْهُرُ فِیْهِمُ السَّقَّارُوْنَ قَالُوْا وَمَا السَّقَّارُوْنَ یَا
رَسُولَ اللّٰهِ قَالَ مَشْاً یَکُونُوْنَ فِی اجْرِ الزَّمَانِ تَجِیتُهُمْ
إِذَا الْتَقَوْا اَلْتَهَوْا اَلْتَهَالُاعُنُ - ان میں سے سقار بیدا ہوں گے لوگوں
نغرض کیایار سول الند سقار کیا معنی؟ فرمایا بیا یک خلقت ہے جو
اخیرز مانہ میں ظاہر ہوگی ان کا سلام ملتے وقت یہی ہوگا - لعنت
کرنا پیشکار کرنا - اصل میں سقار اور صقار اس شخص کو کہتے ہیں جو
ان لوگوں پر لعنت کرے جو لعنت کے ستحق نہیں ہیں بیا م خوذ ہے
ان لوگوں پر لعنت کرے جو لعنت کے ستحق نہیں ہیں بیا م خوذ ہے
ضفر سے لین پھرکو سَبَل (کلند) سے مارنا -

سَبَّل - جس سے پھر توڑتے ہیں-اس مدیث میں آپ ً

صَاقُوْ د - بتحورُ ا

نے نبی امید کی پیشین گوئی فر مائی - جنہوں نے حضرت علی پر العنت کرنا - ان کو برا کہنا اپنا شعار کرلیا تھا - ہر خطبہ میں وہ حضرت علی پر العنت کرتے تھے - آخر خدا نے ان کا چبرہ کا لا کیا ان کی سلطنت بناہ کر دی - اب حضرت علی کی ہر خطبہ میں قیامت تک تعریف ہوتی رہے گی اور نبی امیہ پر لعنت اور پیٹکار برسی رہے گی - بعض نے کہا: روافض کے ظہور کی پشین گوئی ہے - جو خلفائے راشیدین اور اجلائے صحابہ پر لعنت ملامت کرتے ہیں - ہماری شریعت میں اور اجلائے صحابہ پر لعنت ملامت کرتے ہیں - ہماری شریعت میں بلاضر ورت لعنت کرنا کچھ آفر ابنیں ہے آگر چہوئی شیطان ہی پر العنت کیا کرنے تو بھی کچھ اجر نہیں ملنے کا - ایک روایت سے تھار وُن کی تغییر کے آبون آئی ہے یعنی بہت جھوٹ ہولئے والے پیدا ہوں گے ۔

سَقَنْقُوْر -ریگ ماہی جو بح قلزم کے کنارے اور جبش کے ملک میں پیدا ہوتی ہے- کہتے ہیں اس کا کھانا مقوی باہ ہے- وہ بیں انڈے دیتی ہےاورریت میں چھیادیتی ہے-

جَاءَ بِالسُّقَٰرِ وَالْبُقَرِ-اس نے جھوٹی باتیں بناکیں-سَفْسَقَةٌ - بِرَندے کا بیٹ کرنا-

كَانَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ جَالِسًا إِذْ سَفْسَقَ عَلَى رَاسِهِ عُضْفُوْرٌ فَنَكَّتَهُ بِيَدِهِ -عَبِرَالله بن معودٌ بيشے بوئے تھاتنے میں ایک چڑیانے آپ کے سر پر بیٹ کردی - آپ نے ہاتھ سے اس كوكھ ج ڈالا - عرب لوگ كہتے ہیں -

سَفُسَقَ الطَّائِرُ اورزَقُزَقَ اورَسقَّ اور زَقَّ يعنى پرندے نے بیكى-

سَقَطٌ - خراب ردی نکمی چیز حساب کی فلطی یا غلط بات یا غلط کتابت -

سُفُوْ ظُ اور مَسْفَطٌ - زمین پر گرنا ٔ غائب ہوجانا -ڈوب جانا - بچہ کا مال کے پیٹ سے نکلنا آنا یا جانا چلے جانا خطا کرنا - اترنا -

الله عَزَوجَلَ افْوح بِتَوْبَةِ عَبْدِه مِنْ اَحَدِكُمْ يَسْقُطُ عَلَى بَعِيْرِهٖ قَدْ اَصَلَّهٔ -الله جل جلاله اپندے ك توبه كرنے سے اس سے زيادہ خوش ہوتا ہے جتناتم ميں سے كوئى اپنے ممشدہ اونٹ كو (جس پرسفراس كا مال ومتاع كھانا چياسب

# الرط ط الما كا المال الم

لداہوا) پاجانے سے خوش ہوتا ہے عرب لوگ کہتے ہیں۔ سَفَطَ الطّائِرُ عَلٰی وَ کُورِ ﴿ - پرندے نے اپنا گھونسلہ پا لیااس برگر پڑا۔

عَلَى الْحَيدِ بِهَا سَقَطْتَ-تون اليصْحُص كو پاليا جو اس بات كاخوب جائے والا ب- (بدا يكمثل بهى مشہور ب جب كوئى شخص مسلدا يص شخص سے يو چھے جو عالم ہوتو وہ يو چھے والے سے كہتا ہے:

على الخبيه بها سقطت لين الفاق وقت اورخوش الفينى سي و چهاجواس كو السيخف كو پاليا ورايي خفس سي يو چهاجواس كو خوب جانتا ہے )-

آلانُ الْفَلِيّمَ سِفْطًا اَحِبُّ إِلَى مِنْ مِّالَيْهِ مُسْتَكُنِيم - الرَّ مِيلَ كِيا بِحِد (جس كے اعضانمود ہو گئے ہوں گر پورانہ ہوا ہوآ گے ہیں کیا بچی اس کی موت پر صبر وشکر کروں ) تو وہ سو جوان بچوں سے جو ہتھیار بند ہوں مجھ کو زیادہ پہند ہے ( کیونکہ جوان بچ کی نیکیوں کا تو اب خوداس کو ملتا ہے اور ایک حصداس میں سے باپ کو بھی ملے گابر خلاف کیے بچے کے اس کا پورا ثواب باب ہی کو ملے گابر خلاف کیے بچے کے اس کا پورا ثواب باب ہی کو ملے گاب

یُخْشُرُمَا بَیْنَ السِّفُطِ اِلَی الشَّیْخِ الْفَانِی مُرْدًا جُرْدًا مُکَخَّلِیْنَ- کچ نچ سے لے کر بوڑھے پھوس تک سب قیامت کے دن ہے ریش و بروت تنگے سرمہ لگائے ہوئے حشر کئے جاکیں گے-

فَاسْقَطُوْ الْهَابِهِ - پَرلوگوں نے اس لونڈی (لیخی بریده کو) ختست کہا: یہ سقط الْگلام ے نکا ہے یعن نکمی گفتگو گالی گلوج -

مَالِيْ لَا يَدْخُلُنِيْ إِلَّا صُعَفَاءُ النَّاسِ وَسَقَطُهُمْ۔
(بہشت کہتی ہے معلوم نہیں کیا وجہ ہے) مجھ میں وہی لوگ آت
ہیں جو (دنیا میں ) غریب ناتواں ذلیل سمجھے جاتے تھے (باقی دنیا
کے بڑے بڑے بڑے عزت دار امیر اور نواب اور رئیس اور وزیر اور
بادشاہ وہ سب دوزخ میں جارہے ہیں اگر چہعض عادل بادشاہ
اور رئیس اور امیر بھی اور مشہور عالم وفاضل بھی جونیک اور صالح
ہوں بہشت میں جائیں گے گرا سے لوگوں کی بہ نسبت غریب

بہتی لوگوں کے بہت کم ہوگی بہشت میں اکثر وہی لوگ ہوں گے جود نیا میں گمنام اور حقیراور بے حقیقت سمجھ جاتے ہے)۔

یَنْتَغِنی سَفَظ الْعَدَّارٰی - وہ کنوار یوں کے لغزش اور کھینائی کا ٹاش رکھتا ہے (یعنی ان کے خطاؤں اور تصوروں کی)۔
کیان کو یکمو بسقاط او صاحب بینعة الله سلّم عَلَیْه -عبدالله بن عمر جب کی خراب کی چیزوں کے بیچے والے علیہ میں شخی نہ کرتے و بیسے اس دمان مرتے (یعنی سلام کرنے میں شخی نہ کرتے - جیسے اس زمانہ میں دنیا داروں کی عادت ہے کہ اگر کوئی غریب سنت کے موفق ان کوسلام کرتے اور غضب تو یہ ہے کہ اگر کوئی غریب سنت کے موفق ان کوسلام کرے یعنی السلام علیم کے نو وہ ناراض ہوتے ہیں جو شخص پغیر خدا کی سنت پر علیم کے نو وہ ناراض ہوتے ہیں جو شخص پغیر خدا کی سنت پر بیار وں میں جو زمیں سے لگے ہوئے ہیں ۔

یہاڑوں میں جو زمیں سے لگے ہوئے ہیں ۔

یہاڑوں میں جو زمیں سے لگے ہوئے ہیں ۔

یہاڑوں میں جو زمیں سے لگے ہوئے ہیں ۔

سَقَطِی ۔ جو زمیں سے لگے ہوئے ہیں ۔

سوی سقطی - ایک مشہور بزرگ ہیں جو ایی ہی چیز ول کو نیج کر اپنا گذارہ کرتے - سیچ درویش بہی لوگ تھے جو محنت مزدوری ادر کاریگری سے اپنی روئی کماتے ادر حق تعالیٰ کی راہ محض خالصاً اللہ لوگوں کو بتلاتے ای طرح سیا عالم ادر مولوی بھی وہی ہے جو مزدوری پیشتی ارت نوکری کر کے اپنی روثی پیدا کرے اور خالص خدا کی رضا مندی کے لئے لوگوں کو علم دین کی تعلیم کرے - دین کے مسئلے بتلا کے باقی رہے وہ مولوی اور درویش جو این علم و تقدس کی روئی کماتے ہیں اور اپنے مریدوں اور معتقدوں کو راضی رکھنے اور بڑھانے کی ان کو فکر رہتی ہے وہ شریعت کے چوراور طریقت کے ڈاکواور را ہزن ہیں اللہ تعالیٰ ان شریعت کے چوراور طریقت کے ڈاکواور را ہزن ہیں اللہ تعالیٰ ان

تکان یُسَاقِطُ رِفِی فَلِكَ عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ مَلَّلَهِ مَلَّ بَاتُوں كى درميان اس كوآ تخضرت سے روايت كرتے سے يہ (لَينَ صديث شريف كوا پن كلام مِن الماكريان كرين سے يہ اَسْقَطَ الشَّيْءَ سے فكلا ہے يعنی اس كو پهينك ديا گراديا -) اسْقَطَ الشَّيْءَ سے فكلا ہے يعنی اس كو پهينك ديا گراديا -) اِنَّهُ شَوِبَ مِنَ السَّقِيْطِ - ابو ہريةً في مَنْ كرينَ برتن

میں پیا-بعض لوگوں نے بول ہی روایت کیا ہے اور مشہور روایت شَقِیْط ہے۔ شین معجمہ سے اس کا ذکر آگے آئے گا اور سقیط سین مہملہ سے برف کو کہتے ہیں یا شبنم کو جو زمین پر گرے اور جم جائے جیسے سَفَطُ ہے۔

مَرَّبَتَمَو مَّسُفُّوْ طَة - ایک اُری بولی مجبور پر گذر ہے-لایکنُتقَطُّ سَاقِطَتُهُا - وہاں کا گرا :وا میوہ نہ چنا جائے یعنی و دمیوہ جس کی مالک کونبر نہ ہولیکن اگراس نے جان کراس کو چھوڑ دیا ہو- تب اس کا اٹھالینا اور کھانا درست ہے-

اْسْقِطْهُنَّ مِنْ سُوْرَةٍ كَلَا - مِين فلانى سورت مين سے ان كو بھول ً ماہوں -

فَسَّقِطَ فِیْ نَفْسِیْ مِنَ التَّکُذِیْبِ وَلَا إِذْ کُنْتُ فِی الْنَکُدِیْبِ وَلَا إِذْ کُنْتُ فِی الْنَجَاهِلِیَّةِ - میرے دل میں وہ ندامت اور شرمندگی آنخضرت کے جیٹا نے کی پیدا ہوئی کہوئی ندامت (نداسلام کے زمانہ میں پیدا ہوئی تھی اور نہ جا ہلیت کے زمانہ میں )-

سُقِطَ فِی یَدِه - شرمنده ہوا - لفظی ترجمہ یہ ہے کہ اس کے ہاتھ میں گرایعنی اس کا منھ ہاتھ میں آیا - مطلب یہ ہے کہ حسرت اور افسوس سے اپناہاتھ دانتوں سے کا ٹا -اُسْقِطَ فِی یَدِه - کا بھی یجی معنی ہے-

مُسافَطهُ گرانا اور-مُسافَطهُ الْحَدِیْثِ-باری باری بات کرنالینی ایک تخص بات کرے دوسرا چپ رہے پھروہ بات کرے یہ جیب رہے۔

مَسْقَطُ الرَّاس - جهال آ دمي پيدا موا-

مَسْفَط - ایک مشہور بندرگاہ ہے جہاں سے ایران اور بغدادکوجاتے ہیں وہاں کا حلوہ بہت لذید ہوتا ہے-

يَسْنَسْفِطانِ الْحَبْلَ - يددونوا سانب حمل لرداد ية مين يعنى جب عامل عورت ان كود كھے-

لَمْ يَسْقُطُ لَهُ حَاجَةٌ - اس كاكونَى كام الْكانبيس ربعًا سارےمطلب يور بوجائے گا-

تَسَاقَطُ ذُنُوبُ الْعِبَادِ كَمَا يَتَسَاقَطُ وَرَقُ هٰذِهِ النَّنُحُلَةِ-بندول نَكَ لناه السِي جمر جات بين جي مجود ك يت گرجاتے بين-

آئی قاض بین انٹین قطی فاخطا سَقط آبُعد مِن السَّماءِ - جس تاضی نے دوآ دمیوں کے درمیان فیصلہ کرنے میں نظی کی وہ آسان ہے بھی زیادہ دور ہے گرے گا ( یعنی جتنی دورز مین آسان سے ہی دور) -

سَاقِطُ - كمين جس كرسب ونب مين فرق بو-سَقَطه - اى طرح سُفَاطٌ اس كى جمع ہے-

لِكُلِّ سَاقِطَةٍ لَاقِطَةٌ - بر كرى بولَى كا كولَى چننے والا بنيه ايك مثل بے تعنى برغلط بات كا كوئى نه كوئى لينے والا اور اٹھانے والا سے -

لَا يَخُونُ مُ الرَّجُلُ مِنْ مَّسْقَطِ رَاسِهِ-آدمی اپنے پیدائش کے مقام سے نہ نظے ( یعنی اصل فطرت سے جو اسلام کے دین پر ہوتی ہے)-

سِفَّاطٌ۔ گرا ہوا میوہ جو کینے سے پہلے گر جاتا ہے۔ حساب میں غلطی۔

یُصَلِّیْهَا لَسِی قُوطِ الْقَمَوِلِلِقَّالیَةِ - آپ عشا کی نمازاس قوت پڑھاکرتے جب تیسری شبہ چاند و وب جاتا ہے-سُقُطُولی - یا سُقُطُواءَ یا اُسْفَطُوی - ایک جزیرہ ہے جو عرب جانے والوں کورستہ میں ملتا ہے مام اوّ اس کو سفّو طُورَهُ کہتے جس وہاں ایلوا اور دم الاخوین پیدا موتا ہے-

سَقَع - چيخنا- مارنا' جانا-

اسْتِقَاءٌ-بدل جانا-

إِنَّكَ سَقَعْتَ الْحَاجِبِ وَالْوَضَعْتَ الرَّا كِبَ- وَ فَ آبروبر مارا ( لِعِنَ اللّي باللّي بيس جوان كونا كوار بولي ) اور سوار دوڑا يا ( لِعِنْ خَرِ كُومشبور كر ديا يبال تك كدسوا الوّك اس كو دوسر معلكوں بيس لے كئے )-

اَسْقَعْ- ایک پرندہ ہے جس کے پرسبز اور سر مفید ہوتا

، خطيب مسقع بمعنى وشفع العنى بلندآوا، والا خطيب يابلغ اورضيح -

سَفُفٌ - جیت ڈالنا جیسے تَسْقِیْفٌ ہے اور جیت اس کی جمع سُقُوٰ ف ہے اور سُفُفٌ اور سُفُفٌ بھی اور آ سان اور لمی لکی

#### الحَالَةُ الْحُالِثُ الْحُالِثُ

داڑھی۔

أَسْقَفَهُ عَلَىٰ نَصَارَى الشَّام - اسكوشام كفاري كا ييرُ' يادري'' بنايالِعني أَسْقُفْ نصاريٰ كاعالم بيرُ' يادري''بشب بيه سریانی لفظ ہے یاستقف سے نکا ہے بمعنے انحنا طول کے ساتھ کیونکہ وہ خدا کی عبادت میں مخنی رہتا ہے یعنی جھکا ہوا خضوع و

لَا يُمْنَعُ أُسْقُفٌّ مِّنْ سِقِّيْفَاهُ - كُولَى يادري اين ندي عبادتوں ہے نہ روکا جائے (سبحان الله پیراسلام کا انسکی اسول ہے کہ ہر فرقہ اینے ندہبی عبادات آزادی کے ساتھ بلاخوف وخطر کرتا رہے جس کو ہمارے زمانہ کے نصاریٰ نے خاص پورپین انظام قرار دیا ہے )اُسْقُفْ كى جمع اَسَاقِفَهُ إَ كَى ہے-

فَٱقْبَلَ رَجُلٌ مُّسَقَّفٌ بالسِّهَام فَأَهُوى بهَاالِيهِ-اتنے میں ایک لمباثخص تیر لے کر آیا اوران کی طرف جھکایا ( یعنی ان کے مارنے کی سَقِیْفَةُ بَنِنی سَاعِدَةً - بنی ساعدہ کا منڈوہ ( جہاں وہ جمع ہوکرمشورہ اورصلاح کیا کرتے )-

بعض نے کہاسَقِیْفَہ ساباط کو کہتے ہیں بعنی دوگھروں کے درمیان جو پٹا ہوا مقام ہو'اس کے تلے راستہ ہو'اس کی جمع

وَسَقَّفَهُ بِالسَّاجِ-اسَ كاحصت سالوان كى لكرى سے

إِيَّاىَ وَهَٰذِهِ الشُّقَفَاءَ-(بيرِجَانَ ظَالَم فَ كَبا) روايت الیں ہی ہے گراس کامعنی معلوم نہیں ہوتا – زخشر ی نے کہا بیراوی کی ملطی ہے سیح شُفَعَاءً ہے لینی مجھ کوان سفارشی لوگوں ہے بجاؤ جومجرموں کی سفارش کیا کرتے ہیں۔

أَسْقَفْ -لساآ دمي ما مِثا كثا ( دُانڈ كا ) -سَفُلٌ -جلاكرناجي صَفُلٌ ب-سُقُلُ - كمر-سُقُلُ - كمر-

سَقَم - يا سُقَم ياسَفَام بيار بوناعيب دار بونا-

اسْقَامٌ - بياركرنا -سَقِيم -عيب دار-

فَقَالَ إِنَّى سَقِيمٌ -حضرت ابرائيم ن كهامين يمار مول يا

یمار ہونے والا ہوں( انہوں نے ستاروں پرنظر ڈ ال کریہ کہا۔ مطلب بيتها كه جب بيستاره نكلتا بيتومين بيار موجاتا مول-بعض نے کہا مطلب یہ ہے کہتم جوغیر اللہ کی پرستش کرتے ہواس کے رنج میں میں بیار ہوں )۔

أعُونُهُ مِنْ سَيّىءِ الْأَسْقَامِ-مِن برى بياريون سے بناه يا نگتا ہوں

وَاللَّهِ مَا كَانَ سَقِيْمًا وَمَا كَذَبَ-قُمْ خداك ابرايمْ یار نہ تھے نہانہوں نے جھوٹ بولا ( کیونکہ جس شخص کا انحام موت ہے وہ گویا بیاری ہے یہ امام جعفر صادق اور امام محمد باقر کا قول ہے)-

أعُونُ بِكَ مِنَ السَّقَمِ- مين بارى سے تيرى بناه مانكَّا

و دو و سقمو نیا مشہور مسہل دواہے-

سِقَامٌ - بَمْ سَقِيمٌ كَ جِي كِرَامٌ جَمْ مِ كَرِيمٌ كَ-سِقَةً - وس كى جمع ہے جوساٹھ صاع كا ہوتا ہے يا جمعني وَسُقٌ ہے جیسے عِدَةٌ بمعنی وَعُدٌ اور زِنَةٌ معنی و زن ہے-

مَا كَانَ سَعْلًا لِيُخْلَى بِابْنِهِ فِي سِقَةٍ مِّنْ تَمَرٍ - سعد اینے بیٹے کو محجور کے ایک ویل کے لئے تیاہ نہیں کرے گا۔بعض نے فی شِقّة مِنْ تَمَوِروایت کیا ہے یعنی کجھور کے ایک مکڑے کے لئے-نہایہ میں نے کہ بیروایت سیح نہیں ہے-خیرا گرسین مہملہ ہے ہوتو اس کا اصلی باپ کتاب الواؤ ہے مگر ہم نے باتباع صاحب مجمع اورنهایه یهان ذکرکردیا-

سَفِّي - مانی بلاناسقاك الله كبنا عيب كرنا نيبت كرنا - ابر ہے

تَسْقِينة - يانى بلانا -

كُلُّ مَأْ ثَرَةٍ مِنْ مَآ ثِر الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمَتَى اِلَّا سِقَايَةَ الْحَاجِ وَسِدَ انَةَ الْبَيْتِ - جالميت كزمانه كى برايك رسم میرے ان دونوں پاؤں کے تلے ہے ( یعنی موقوف کر دی گئی روند ڈالی گئی لغواور باطل کھیرائی گئی ) مگر دو باتیں ( اسلام کے زمانه میں بھی قائم رہیں گی) ایک تو حاجیوں کو یلانا(حسرت عباسٌ حاجیوں کوانگور کا شربت بلا یا کرتے ) دوسرے بیت اللّٰہ کی ۔

# لكالمالات الا المال الما

خدمت اور مجاورت (وہاں کی صفائی جھاڑ وجھئِد وغیرہ)۔

اِنَّهُ خَوَجَ يَسْتَسْقِنَى فَقَلَّبَ رِدَاءَ هُ- آنحضرتَ پانی مانگنے کے لئے نکلے پھراپی چادرالٹی عرب لوگ کہتے ہیں سقمی الله عِبَادَهُ الْغَیْتُ وَاسْقَاهُمْ - اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کوابر سے یانی پلایا - اسم صدر سُقْیا ہے۔

ں چاہیں ہے۔ اِستسقیت فکرنا میں نے فلال شخص سے بینے کو مانگا۔ وَٱبْلَغُتُ الرَّاتِعَ مُسْقَاتَهُ - مِن نے چے نے والے کو یانی پینے کی جگہ میں پہنچا ویا (یدحضرت عثمان کا قول ہے یعنی میں نے لوگوں پر بڑی مہربانی اور نرمی ہے حکومت کی جیسے کوئی جانور کو مطلق العنان جھوڑ دیتا ہے جہاں اس کا جی حاہے جرے پھر بیاس گلفویانی کے گھاٹ پرآسانی سے ال کولے جائے )-إِنَّ رَجُلًا مِّنْ بَنِيْ تَمِيمٍ قَالَ لَهُ يَاآمِيْرَ الْمُوْمِنِيْنَ ٱسْقِنِيْ شَبَكَةً عَلَى ظَهْرِ جَلَّال لِقُلَّةِ الْحَزْنِ-اىامير المومنين مجھ کوان کنوؤں کومقطعہ کےطور پر دیں دیجیج جوجلال کے راستہ پرقلۃ الحزن پرواقع ہیں (جلال نجد کے راستہ کا نام ہے اورقلة الحزن بھی ایک او نچے مقام کا نام ہے دشوار گذارہے )-أَغْجَلْتُ هُمْ أَنْ يَتَشْرَبُوا سِقْيَهُمْ - مين في الكوان کے پینے کی چیز سے جلدی میں ڈال دیا (اس کو برابر بی نہ سکے )-وَإِنْ كَانَ نَشَرَ أَرْضَ يُتُسْلَمُ عَلَيْهَا صَاحِبُهَا فَانَّهُ يُخْرِجُ مِنْهَا مَا ٱغْظَى نَشْرُهَا رُبْعَ الْمَسْقِويّ وَغُشْرَ الْمَظْمَنيّ - الرزيين خراجي كا ما لك اتّى زيين برتًا بض ركها جائے تو اس میں جو بیداوار ہواگر اس کونہر وغیرہ ہتے یانی ہے سینیا جاتا ہے تب تو چوتھائی پیدادار خراج میں دے اور اگر بارانی یائی سے زراعت ہوتی ہے تو دسوال حصہ دے-

مترجم کہتا ہے دیکھئے اسلامی حکومت نے غیر مذہب والوں سے بھی خراجی زمین میں چوتھائی بیداوار سے زیادہ لینا نا درست رکھا ہے۔ یہ چوتھائی بھی اس وقت ہے جب بلا دقت نہر کے پائی سے کھیت سیرات ہوتا ہوا گرموٹھ سے پائی دیں یا صرف بارش کے پائی پر مدار ہوتو دسواں حصہ لیا جائے گا اس سے بڑھ کر کا شتکاروں پر کیا آسانی ہوگی یہ بھی غیر مذہب والوں سے لیکن مسلمان کا شتکاروں سے ہر حال میں دسویں حصے سے زیادہ نہیں

لیا جائے گا ایسے انتظام میں کھیت والے کیوں مال دار نہ ہوں گے۔

اِنَّهُ کانَ اِمَامَ قَوْمِهِ فَمَرَّفَتًى بِنَاضِحِهِ يُرِيْدُ سَقِيًا - حضرت معاذ اپنی قوم والول کی امامت کیا کرتے - ایک دن دیکھا - ایک جوان اپنا پانی لانے کا اونٹ لے کر ان کھجور کے درختوں میں جانا چاہتا ہے جوڈ ولول سے سینچے جاتے ہیں -

قَالَ لِمُحْرِمِ قَتَلَ ظُنْيًا حُنْهُ شَاةً مِّنَ الْغَنَمِ فَتَصَدَّقُ لِللَّهِ عِلَى الْغَنَمِ فَتَصَدَّقُ لِللَّهِ عِلَى اللَّهِ عَلَى الْعَنَمِ وَالْحِسِ لِلْمُحْمِدِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْتَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْ

اِنَّهُ ہَاعَ سِقَایَةً مِّنْ ذَهَبِ بِأَکْتَرَ مِنْ وَزُنِهَا معاویه نے ایک پینے کابرتن جوسونے کا تھا اس کی وزن سے زیادہ سونے کے بدل بچا (بدزیادتی بنوائی کے بدل تھی)-

اَمُوَ بِالشَّوْبِ مِنَ الْآسُقِيةِ وَنَحٰى عَنُ الْحُواللَّبَاءِ - آنخفرت نے مشکوں میں نبیذ بنا کر پینے کی اجازت دی اور تو بی کا نند بر تنول سے منع کیا (کیونکہ مشک کا پوست باریک ہوتا ہے - اگر نبیذ میں تیزی آجائے گی تو پینے والے کو معلوم ہو جائے گی کیونکہ تیزی کی وجہ سے مشک پھٹ جائے گی - برخلاف تو نبی وغیرہ کے جو تخت ہوتی ہے اس میں نبیذ کی تیزی معلوم نہ ہوگی اور دھو گے میں اس کوکوئی پی جائے گا) - فائشو بُوا فی الآس قیقة - پھر مشکوں میں ان کو پلایا گیا مجمع البحار میں ہے کہ تیجے فی الآن فی قیقہ ہے لیتنی بر تنول میں -

سَاقِی الْقَوْمِ الْحِرُهُمُ - جُوْخُصُ لُوگوں کا ساتی ہو (سب کو پانی یا دودھ یا شربت پلاتا ہو) وہ اخیر میں سب کے بعد پیئے - مجمع البحار میں ہے کے ہر چیز کا بہی حکم ہے جولوگوں میں تقسیم کی جائے مثلاً گوشت'میوہ'شیرینی وغیرہ-

یکستسفون فلا یکسفون کے داکو) پانی مانگتے تھے لیکن کو کی ان کو پانی نہ پلاتا - (ان کے قوباتھ پاؤں کاٹ کرآ تکھیں پھوڑ کر جلتی زمین میں ڈال دیئے گئے تھے۔ وہیں تڑپ ٹڑپ کرمر گئے میہ حدیث مثلہ کی ممانعت سے پہلے کی

ے بعض نے کہا مثلہ سے نہی تنزیبی ہے اُلا سُیسْفاءُ
بِالنَّجُوْمِ-ستاروں سے پانی مانگنا (بیہجھ کر کہ ستارے گویا پانی
برساتے میں) بیصری شرک ہے جو جالمیت کے زمانہ میں رائج
تھا-اگر بیسجھے کہ پانی برسانے والا اللہ تعالی ہے اور ستاروں کا
ایک خاص وضع پر آ جانا پانی برسنے کا قرینہ ہے تو شرک نہیں

مَالِكَ وَلَهَا مَعَهَا سِقَاءُ هَا- جَهُواون ہے كيا مطلب (يعنى اس كومت پكر) وہ تو اپنامشكيزہ اپنے ساتھ رکھتا ہے (گئ دن كا پانى اكھٹا اپنے بيك ميں جمع كر ليتا ہے اس كو پڑا چرنے دے وہ بخود بخود اس كاما لك آن كرلے لگا)-

فَنُوْدِی فِی النّاسِ آنِ اسْقُوْا وَاسْتَقُوْا - پھرلوگول میں منادی کردی گئی اپنے جانوروں کو پانی پلاؤاورخورجی پو( یعنی اس عورت کا پانی جوسفر میں ملی شی ایک اونٹ پر سوار آنخضرت کے اس کا پانی زبردتی لے لیا کیونکہ وہ کا فرحر بی شی اور کا فرحر بی کی جان اور مال لینے میں کوئی گناہ نہیں - دوسری آنخضرت کے اس کو پانی کاعوض بھی لوگوں سے دلایا - تیسر سے اس کا پانی کم بھی نہیں ہوا - یہ آپ کا ایک مجموع وقعا ) نبلی عنی اللا شیقیة - آپ نہیں ہوا - یہ آپ کا ایک مجموع والے اس مینی نبانے سے منع فرمایا و ھو قائل بالسقیا - آپ سقیا میں دو پہر کو سونے فرمایا و ھو قائل بالسقیا - آپ سقیا میں دو پہر کو سونے والے ( دم لینے والے ) تقے سقیا ایک گاؤں کا نام ہے مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک روایت میں قابِلٌ ہے بائے موحدہ سے مدینہ سے مقابل تعین ہو ہوئے ایک مقابل تعین ہوئے ۔

سُقِی بَطْنُهُ فَلْنِیْنَ سَنَةً - تیس برس تک ان واستهای بیاری رہی اسم مصدر سِفُی ہے بہ کرو سین اور جو ہری نے حف سَقٰی بَطْنَهُ وَکر کیا ہے لیکن اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ سُقِی بَطْنَهُ اللہ مستمل ہے معنی سب کے ایک ہیں یعنی اس کے پیٹ میں زرد پانی جر گیا استها کی بیاری ہوگئی۔

فَلَمَّا ذَكَرَ اسْمَ اللهِ اسْتَظَى مَا فِيْ بَطْنِه - جب الله كا نام ليتا ہے يعنى كھانے والا- توشيطان نے جتنا اپنے پيك ميں ڈالا تھا (كيونكه شروع ميں بسم الله نبيس كهي تھى) وہ سب اگل ديتا

کان یستغذب که الماء من بیوت السُّفیاآخضرت کے لئے میٹھا پانی پینے کا مقیا کے گھروں سے لایا جاتا
(سقیا ایک موضع کا نام ہے جومدینہ سے دودن کی راہ پر ہے)اِنَّهُ تَفَلَ فِي فَعِ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَامِدٍ وَقَالَ اَرْجُوْ اَنْ

اِنه نقل فِي قَمِ عَبِدِ اللهِ بنِ عَامِرٍ وَقَالَ أَرْجُو أَنَّ تَكُونَ سِفَاءً - آنخفرت نے عبداللہ بن عام کے منه میں اپنا لب مبارک ڈال دیا اور فر مایا مجھ کو امید ہے کہ یہ اس کی سیرانی ہو گا (یعنی بھی پیاسانہ ہوگا)-

اَسْقِ عِهَادَكَ وَبَهَائِمَكَ وَانْشُوْ رَحْمَتَكَ وَاَنْشُو بَكَدَكَ الْمُتِّتَ- این بندول اور چوپایول کو پانی پلا اور اپی رحمت پھیلادے اور پانی مردہ بتی کوزندہ کردے-

يَسْقِيْنَ الْمَاءَ وَيُدَاوِيْنَ الْجَرْحٰي -عورتين جَنَك مِن لڑنے والوں کو یانی پلاتیں اور زخیوں کی مرہم پٹی دوا دارو کرتیں (سجان الله بيراسلام كے زمانہ ميں عورتيں كيا كرتيں اور بہت ي مىلمان عورتىں مىدان جنگ ميں لڑى بھى ہيں جيسے حضرت خولہ بنت از در وغیرہ اب دوسری قوموں نےمسلمانوں سے بدسیکھ لیا کہان کی عورتیں زخمیوں کے علاج اور معالجہ میں مصروف رہتی ہیں اور میدان جنگ میں ہر ایک لشکر کے ساتھ جاتی ہیں گر مسلمان عورتیں ایک پنجرے میں بندگھرے باہز ہیں نکلتیں اور گھر میں بھی سوایان تمبا کو کھانے کے اور بیٹھے رہنے کے نہ کوئی علم سیکھتی ہیں نہ ہنر –عورتیں تو عورتیں ہند کےمسلمان مردبھی ماشاءاللہ ایسا دل وگردہ رکھتے ہیں جن کی تعریف نہیں ہوسکتی جنگ کی بات تو در کنار دین کی تچی بات کہنے اور اس کی اشاعت کرنے میں بھی پس و پیش کرتے ہیں- حالا نکہ حکام وقت کا اعلیٰ اصول یہ ہے کہ وہ کسی کے دین و مذہب میں دخل نہیں دیتے -مگریہ خوشامہ کے مارے اللہ اور اس کے رسول کی احکام کو چھیاتے ہیں ان میں تاويلين لگاتے بين منسوخ آيوں كوغير منوسخ اور داجب العمل قرارددیتی ہیں۔

نَوْلَتُ حِيْنَ افْتَحَرُوا بِالسِّقَايَةِ-يهِ آيت اَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِ اخْرِتك الوقت الريجب انهول في بيت الله من حاجيول كوياني بإلى يراور كعبشريف كي درباني يرفخ كيا الم

ابوجعفر علیہ السلام نے فرمایا بیآیت حضرت ملی اور عباس ّاورشیبہ ّ
کے باب میں اتری عباس ؓ نے کہا میں سب سے افضل ہوں کیونکہ حاجیوں کو (یانی شربت ) پلاتا ہوں۔ شیبہ نے کہا میں اس گئے کہ بیت اللہ کی تنجی میر ہے پاس رہتی ہے میں اس کا درباں ہوں۔ حضرت علی نے کہا میں تم دونوں ہے افضل ہوں کیونکہ تم ہے پہلے ایمان لایا اور جمرت کی اللہ کی راومیں جہاد کیا۔ آخر اللہ تعالیٰ نے بیات اتاری اور حضرت علی گا کہنا تھی جبوا۔

سُفْیا رَ حَمَةٍ وَلَا سُفْیًا عَذَابِ - یااللہ بم ورحت کے پانی ہے اب اسکر - نعذاب کے پانی ہے (عذاب کا پانی وہ ب جو حد سے بڑھ جائے ، گھروں کو گرا دے ، لوگوں کو ڈبو دے ، جانوروں اور کھیتوں کو جاہ کر دے جیسے حیدرآ باد دکن میں غرہ رمضان ۲۳۱ ھیں پانی پڑا جس سے تقریباً ایک تبائی شہر جاہ بو گیا - ہزار ہا آ دمی اور جانور ہلاک بوگئے ہزار ہا مکانات معا ثاثه وغیرہ بہہ گئے - نعوذ بالدمن عذا بہ ) -

سَافُوْ بِسِقَاءِ كَ-اپنامشكَيزها پنے ساتھ لے کرسفر کر-کورْشهٔ سِقَاءٌ-اونٹ کی اوجھڑی پانی کی مثک ہے (وہ کن دن کا پانی اس میں بھر لیتا ہے)-مِسْقَاة - یانی بلانے کا مقام-

# بَابُ السِّيْنِ مَعَ الْكَافِ

سَكُبٌ بِاتَسْكَابٌ مِاسُكُونٌ - بِهَا ا - بِهِنا -انسگابٌ - بِهِنا -

مَاءٌ مَسْكُوْبٌ يعنى سَاكِبٌ - خود بَخو د زمين كودكر سِنےوالا -

کُانَ لَهُ فَرَسٌ یُسَمِّی السَّکُبَ- آنخضرت کا ایک گوڑا تھا جس کوسکب کہتے سے (یعنی پانی کی طرح بن تھکان دوڑنے والا یا بہت چلنے والا جیسے پانی برابر بہتا چلا جاتا ہے کہیں رکتانہیں )۔

كَانَ يُصَلِّىٰ فِيْهَا بَيْنَ الْعِشَائَيْنِ حَتَٰى يَنْصَدِعَ الْفَجْرُ اِحُدٰى عَشْرَةَ رَكْعَةً فَإِذَا سَكَ الْمُؤَذِّنُ بِالْأُولٰى مِنْ صَلْوةِ الْفَجْرِ قَامَ فَرَكَعَ رَكَعْتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ-

آنخضرت ونول عشاؤل کے درمیان (نہایہ اور مجمع کے نسخول میں ایبا ہی ہا ورضیح یہ ہے کہ عشااور طلوع فجر کے درمیان جیسے نسائی میں ہے ) صبح کے پوسٹنے تک گیارہ رکعتیں پڑھتے ( یعنی تہد اور ورترکی ) جب مؤذن فتح کی پہلی اذان کی آواز کان میں ڈالیا آپ کھڑے ہوئے اور دور کعتیں بلکی پھلکی پڑھتے ( یعنی فجر کے ستیں )۔

اِنَّانُمِیْطُ عَنْكَ شَیْنًا یَکُونُ عَلَی اَهْلِكَ سُبَّةً سَكَبًا-ہِم جَھے۔وہ چیز دور کردیں گےجس کی وجہے تیرے گھرانے پرایک لازمی عیب آتا ہو-

اِسْكَاتٌ - چپكرناچسے انصات ہے-سَاكُوْتٌ - بہت خاموش رہنے والا جیسے سُكَیْتٌ ہے-فَرَمَیْنَاهُ بِجَلَامِیْدِ الْحَرَّةِ حَتّٰی سَكَتَ - پھر ہم نے مائز اسلى كو (جس نے زناكا اقرار كياتھا) حرہ كے پقروں سے مارا سال تك كدوه مركبا-

مَا تَقُولُ فِي اِسْكَاتَتِكَ - آپ جوتھوڑى دير چپ ہو جاتے ہيں (يعني پکار کر قراءت نہيں کرتے - آستہ پھھ پڑھتے میں ) تواس میں کیا پڑھتے ہیں -

یَسْکُتُ بَیْنَ التَّکْبِیْرِ وَالْقِرَاءَ فِی اِسْکَاتَةً-تَلَیرِ تح یمه اور قرات کے درمیان ایک سکتہ کرتے اس میں دعائے استفتاح آہتہ سے پڑھتے-

اِسْكَاتَهُ - شاذ مصدر ہے اور قیاس یہ تھا کہ سَكُو تا ہوتا اِسْكَاتُكَ - آپ كا چپر بنا كيا ہے - يعنى اس ميں كيا
پڑھتے ہیں ایک روایت میں اَسْكَاتُكَ ہے يعنى كيا خاموشی
آپ كى بطور استفہام ایک روایت میں یسكت بین التلبیو
والقر أة ہے - معنی وہی ہے یعنی تكہیر اور قر اُت کے درمیان

# ش ط ظ ئ ن ا ن ا ا ا ن ا ا ن ا ا ن ا ا ن ا ا ن ا ا ن ا ا ن ا ا ا ن ا ا ا ن ا ا ا ن ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا

خاموش رہتے۔

وَاَسْكَتَ وَاسْتَغْضَبَ وَمَكَثَ طَوِيْلًا - حِپ رہے اور غصہ ہوئے اور دیر تک تھم رے رہے عرب لوگ کہتے ہیں۔ تکلم ثم سکت بات کی پھر سکوت کیا جب اس سکوت کے بعد پھر بات ہوتی ہے اگر بالکل اس کے بعد بات ہی نہ کرے تواسکت کتے ہیں۔

قَالَ أُسْكُتْ - كهاخاموش - يعنى دل مين كها -

إِذَا سَكَتَ الْمُوَّذِيِّنُ - يَعِنى جَبِ مُوَذِنَ اذِانَ كُوكَانَ مِن ذِالَ كِيرًا -

قَرَأَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْسَا أُمِرَ وَسَكَّتَ فِيْمَا أُمِرَ وَسَكَّتَ فِيْمَا أُمِرَ وَسَكَّتَ فِيْمَا أُمِرَ – آنخضرت كوجس نماز ميں ايكاركر پڑھنے كا حكم ہوااس ميں آپ نے لِكاركر قرائت كى اور جس نماز ميں آستہ پڑھا ( حكم خدا وندى كى تعييل كى) – اتين صبى يسكت اس ككڑى ميں ہے رونے كى اليى آواز آنے لگى جيسے وہ بچہ آواز نكالتا ہے رونے كى جس كو خاموش كرتے ہيں – (اور تسلى وسے ہيں وہ گن گن كركے آستہ آستہ دوتا ہے) –

فَأَسْكَتَ الْقَوْمُ -لوك خاموش مورب-

فَأَسُكَتَ النَّبِيُّ عَلَيْكَ - آنخفرتُ خاموث مورب (يا آبُ نے اعراض كيايا سرجھاليا)

سَکَتَ عَنِ القَّالِفَةِ - تیسری بات سے خاموش ہو رہے - (یعنی ابن عباسٌ اور بھو لنے والے سعید بن جبیر ہیں -کہتے ہیں - تیسری بات بیتھی کہ اسامہ کالشکر تیار کر دینا یا بیہ کہ میری قبر کو بت نہ بنانا (اس کی عبادت کرنے لگو وہاں مجدہ اور رکوع کرو) -

سُنِلَ عَنْ صَوْمِ الْإِ ثُنَيْنِ وَالْحَمِيْسِ فَسَكَنْنَا عَنْ فَرُدُو الْحَمِيْسِ فَسَكَنْنَا عَنْ فِرَى الْحَمِيْسِ - آنجَضرت عن بوجها گيا بير و جمعرات كورده ركهنا كيما بي بهرجم في جمعرات كوذكر سے سكوت كيا (كونكدآ نخضرت في بيان فرمايا كد بيرجى كے دن بيل بيدا بوااى دن جمه كوني فيمرى في اى دن جمه يرقر آن ارزا) -

مترجم کہتا ہے حافظ ابن حجر اور شیخ جلال الدین سیوطی اور چند ا کابر اہل حدیث نے ای حدیث سے جوازمجلس میلا دیر

دلیل لی ہے۔لیکن مد جواز ای صورت میں ہے جب صحیح صحیح روایتیں آنخضرتؑ کےمیلا دیےمتعلق بطور وعظ بیان کی جائیں اور آ پ کے خصائل اور فضائل اور معجزات کا جو بہصحت منقول ہیں ان کا تذکرۂ کیا جائے۔لیکن جھوٹی اور موضوع روایتیں بیان کرنا یا ایسے قصیدے پڑھنا جن میں شاعرا نہ ممالغہ ہویا جن میں جناب احدیت کی شان میں گتاخی اور بےاد بی ہوگسی کے نز دیک جائز نہیں ہے اور ہندوستان کے جنو بی مما لک میں تو مولود شریف اس طرح کرتے ہیں کہ چند گنجیر ہے بھنگیر ہے شراب پینے والے حقداڑانے والے آجاتے ہیں وہ رات بھر عربی قسیدے سے چلا چلا کر پڑھتے ہیں چھ میں منتے ماتے ہیں-حقہ اور چرٹ اورسگریٹ بیڑی اڑاتے رہتے ہیں- نہ کوئی سنتا ہے نہ کوئی سمجھتا ہے اگر سنیں بھی تو عربی زبان کا ایک لفظ نہیں سمجھتے -غرض ساری رات بیمولوی اہل محلّہ کا دیاغ یکا کر ان کی نیندخراب کر کے صبح کوچل دیتے ہیں۔ اوراین فیس لے لیتے ہیں۔ ایسی مولود شریف کرنے میں بعوض ثواب کے جوخود اختلافی ہے اتفاقی گناہ سریریزتا ہے۔ آنخضرت کی ذکر مبارک کے وقت الیی لا پروائی اور الیم بے اد بی اور گتاخی کو کوئی سیا مومن پیندنہیں کرے گا - اللہ تعالی مسلمانو ں کوعقل سلیم عطافر مائے۔

جَرَى الْوَادِيُ ثَلْثًا ثُمَّ سَكَتَ - ناله تين باربها پُرَهُمَ -

سَکْتَهُ - ایک بیاری ہے جس میں آ دمی مردے کی طرح بوجا تا ہے-

سُکُتهٔ - بچ کوجس سے چپ کریں (جیسے کھلونا چسنی شیرین وغیرہ) -

اِبْنُ السِّيِّيْتِ - ايك راوى ہےاس كانام يعقوب ابن اسحاق ہے-

سَكُوٌ - بَهرو ينا بندكرنا-

سُكُورٌ ياسَكُوانٌ - تَقَمَ جانا -

سَكُرٌ - بھر جانا غصہ ہونا نشہ میں ہونا مست ہونا جیسے سكر اورسَكُرٌ اور سُكُرٌ اور سَكَرَ انَّ سب كامعنی متوالا ہونا -

# الخَاسَانُونِينَ ١١٦ تَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللّ

نشه میں ہونا مست ہونا -

حُرِّمَتِ الْمُحَمْرُ بِعَيْنِهَا وَالسَّكَرُ مِنْ كُلِّ شَرَابِ وَالْسَكَرُ مِنْ كُلِّ شَرَابِ وَاللَّورِ فَ شَرَابِ وَاللَّورِ فَ شَرَابِ وَاللَّورِ فَ خُورُ كَ فَا قَدْرَامِ مِنْ كُلِّ شَرَابِ رَوَايت كَيا نَحِوْرُ كَ مِنْ كُلِّ شَرَابِ رَوَايت كَيا عَنِ مطلب به مُوكًا كَمْرِ يعنى شراب الكورى تو فى ذَا قدرام بعنى اس قدر يعنى اس كالليل كثير سب حرام باور باتى شرابوں ميں اس قدر يينا حرام ب جس سے نشه ہو جائے -ليكن نشه سے كم مقدار ميں پينا حرام ہے -

مترجم کہتا ہے امام ابو حنیفہ ؒ ہے ایسا ہی منقول ہے گر احادیث صححہ سے یہ قول باطل تھہرتا ہے اور اسی لئے امام کے صاحبین نے بھی ان سے اختلاف کیا ہے - صحیح حدیث متفق علیہ سے ثابت ہے کہ جو شراب نشہ کرے وہ تمریہ – اس کا قلیل کثیر سب حرام ہے - دوسری صحیح حدیث میں ہے کہ تمریعنی شراب اُور ہے بھی ہوتا ہے اور محبور سے بھی اور جو سے بھی اور حضرت عمرؓ نے فر مایا جو شراب نشہ کرے وہ تمریہ اور او پر کتاب الخامیں اس کاذکر گذر چکا ہے -

اِنَّ رَجُلًا اَصَّابَهُ الصَّفَرُ فَنُعِتَ لَهُ السَّكُرُ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ لَمُ يَجْعَلُ شِفَاءَ كُمْ فِيْمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ - اَيَ حُض كو صفر كا عارضه بوگيا (پيٺ ميں كيڑ ہے پڑ گئے) لوگوں نے اس كے لئے شراب تجويز كى - آنخضرت نے فر مايا اللہ نے جو چيز تم برحرام كى اس ميں تمہارى تندرتى نبيں ركھى (يعنى حرام چيز سے مسلمان كوشفانہيں ہوسكى) -

قَالَ لِلْمُسْتَحَاضَةِ لَمَّا شَكَتُ اللَّهِ كُنُوةَ اللَّمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّمِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

کداخیر کا گھونٹ حرام ہے۔جس سے نشد پیدا ہوا کیونکہ نشہ سب کے پینے سے پیدا ہوا جیسے سیری اخیر لقمہ سے تھوڑی ہوتی ہے بلکہ سب لقموں سے مل کر)۔

سَکَّرَاتِ الْمَوْتِ -موت کی ختیوں سے جونشہ کی طرح آ دمی کے عقل وشعور کو کھودیتی ہیں-

بَابٌ سَكُوِ الْأَنْهَادِ - نهريں بندكرنے كا بيان يا نهريں بندكرنے كا درواز ہ-

تَتَّخِذُوْنَ مِنْهُ سَكُوًا-تم اس سے یعنی کھور اور انگور کے تھا سے کی کھور اور انگور کے تھا ہور سے آت ہور سے اس وقت کی ہے جب شراب حرام نہیں ہواتھا)-

مُ تَكُوْ -شكر سُخُوْ -شكر

سِکِّیْو -نشه بانا-سُکُوٌ کَهَ - جوار کاشراب-

سُنِلَ عَنِ الْغُبَيْرَاءِ فَقَالَ لَا خَيْرَ فِيْهَا وَنَهَى عَنْهَا قَالَ هِى قَالَ مَالِكَ فَسَالُتُ زَيْدَ بُنَ اَسُلَمَ مَا الْغُبَيْرَاءُ فَقَالَ هِى الشَّكُوكَةَ - يو جِها گيا غير اپيا كيا ہے فرايا اس ميں جملائی نہيں ہاور اس كے پينے ہے منع كيا - امام مالك نے كہا ميں نے زير بن اسلم ہے يو چھا غير الله كل كو كہتے ہيں انہوں نے كہا جوار كا شراب (حبثى لوگ ای شراب كا استعال كرتے ہيں كيونكه يہ شائد ابوتا ان كا ملك گرم ہے ايسا ہى جوكا شراب جس كو انگريزى ميں بير كتے ہيں وہ جي حرام ہے ) -

وَخَمَوُ الْحَبْشِ الشُّكُو كُةُ - صَبْيِ لَ كَا شَراب سَكركه

— سُكُو حَّةٌ ياسُكُو حَةٌ - حِيونَى تشرّى يا بيالى -

آلا اکل فی سُکُو جَده میں تشری میں نہیں کھاتا (یا چھوٹی پیالی میں جس میں چننی اُ اچار جوارش وغیرہ رکھتے ہیں اس غرض سے کہ کھانے کے ساتھ اس کو کھاتے جا کیں تو جبوک زیادہ ہواور کھانا زیادہ کھایا جائے - بعض نے کہا چھوٹی پیالی میں کھانا نجبلوں کی نشانی ہے جو ہمیشہ اسکیے کھاتے ہیں دوسروں کو کھانے میں شریکے نہیں کرتے )-

مترجم کہتا ہے سنت کا طریق یہ ہے کدایک بڑے برتن

شاہ کالہ یا طباق میں کھانا رکھا جائے اور سب مسلمان ای میں سے ایک ساتھ کھائیں۔ سب کے ہاتھ اس میں پڑیں اب جو رواج ہے کہ ہر ایک کے سامنے ایک جدا جدا چھوٹی رکابی یا تشری رکھی جاتی ہے اور وہ اکیلا اس میں کھاتا ہے بیسنت کا طریق نہیں اور جوارشیں اچار چنتیاں یا ہاضم پانی یا عرقیات کھانے کے ساتھ کھانا یہ بھی سنت کا طریق نہیں کیونکہ بھوک کو خواہ دواؤں اور چورنوں کے زور سے بڑھانا نہایت مضر ہے آخر میں چل کرایے آدی کے معد ہے کی قوت بالکل جاتی ہے آخر میں چل کرایے آدی کے معد ہے کی قوت بالکل جاتی ہیں ہوتا۔

آ تخضرت نے جو باتیں ہم کو بتلا ئیں اور سکھلائیں ہیں ان میں دین اور دنیا دونوں کا فائدہ ہے۔ بشرطیکہ کو کی غور کر ہے اور حماقت کا تو علاج افلاطون کے پاس بھی نہیں ہے۔ کھانے ک بھوک دواؤں سے بڑھانا 'اسی طرح باہ مقویات باہ ہے بے ضرورت بڑھانا دونوں نادانوں بیوتوفوں کے کام ہیں۔ جب تک فطری طور سے خوب بھوک نہ لگے ہم کو کھانا ہی کیا ضرور ہے اور جب تک شدت باہ ہے ہم بیتات نہ ہو جائیں ہم کو عورت کے پاس جانے کی ضرورت ہی کیا ہے آ دمی کو جائے کہ اگر بھوک کم ہوجائے یا ہاہ نہ رہے-تو خوش ہوا ورحق تعالی کاشکر بحالائے کہ خدانے اس کوحیوانیت ہے ہٹا کر ملکیت کے قریب کر دیا یہ انتہائی کم عقلی ہے کہ بھر حیوانیت کا زور جا ہے۔ یہ ساری خرابیاں ان لوگوں کے لئے پیدا ہوتی ہیں جن کوسوائے لذائذ جسمانی اورشہوانی کے دوسرا کوئی شغل نہیں ہے جس میں وہ ا بنی زندگی بسر کریں- اگر لذائذ روحانی ہے واقف ہوتے تو مجھی ان لذائذ جسمانی کے بڑھانے کی فکرنہ کرتے اوران کے کم ہوجانے بررنج کجاخوشی کرتے واللہ الموفق -سَكْسَكَةً - ضَعف نا تواني -

تَسَکُسُكٌ - عاجزی اورتضرع کرنا -سَکُعٌ - سَکُعٌ بِ سوچے سمجھے ایک طرف کونکل جانا - حیرانی کے ساتھ ناک کی سیدھ پر چلے جانا باطل اور بیہودہ بات پر قائم

وَ هَلْ يَسْتَوِى صُلَّالُ قَوْمٍ تَسَكَّعُوْا - بَهلا كَهِيں وہ گراہ بھی سیدھے ہو سکتے ہیں جو حیرت میں چلے جاتے ہیں (کسی کی بات نہیں سنتے نہ خود سوچتے ہیں کہ ہم کدھر جارہے ہیں ہمارانکة مقصود کیاہے)-

حَجَّ مُتَسَكِّعًا - اس نے بن تو شداور بن سواری حج كيا ( يعنى بے سامان ) -

سَخُفُ - چوڪڻ بنانا -

اِسْگاف-موجیموزه بنانے والا-

اُسٹے فقہ - درواز کے کی چوکھٹ کی ینچے کی نکڑی جس پر پاؤل رکھ کر جاتے ہیں-

اِسْگافِیَه-معتزله کاایک فرقه ہے-

اِسْتگاف-ایکگاؤں کا نام تھا نہروان اور بھرے کے درمیان پہلے آباد تھا- اب پانی میں ڈوب گیا-ابوجعفرا سکافی اس کے طرف منسوب ہے- بعض نے کہا چوکھٹ کے اوپر کی لکڑی کو کھٹے ہیں-

سَكُ - بند كُرنا كهودنا وال دينا وبانا كاننا-

اِسْتِگاڭ-ليٺ جانا-

خَیْرُ الْمَالِ سِکَّةٌ مَّابُوْرَةٌ- بہتر مال تھور کے بیوندی جہاڑوں کی قطار ہے-

سِکّه گلی کو چہ اور سِکّهٔ الْحَدیْدِلو ہے کی پی جوریل گاڑی چلنے کے لئے لگاتے ہیں بعض نے کہا سکہ وہ مقام جہاں ایک قسم کے لوگ رہتے ہوں مثلا جس گلی میں عالم لوگ رہتے

سِنگُةُ النَّجَارِيْن-جہال برهن رہتے ہوں-اَصحاَبُ السِّكُكِ-عمر بن عبدالعزيز كے زمانه ميں وہ مرتب لوگ كہلاتے تھے جو قاصد كے طور پر بزے بڑے اہم كاموں كے لئے بھيحے جاتے تھے-

نَهٰی عَنْ کُسُو سِکَّةِ الْمُسْلِمِیْنَ-مسلمانوں کا سَکِہ جو رائج ہواس کوتوڑنے سے منع فرمایا ( یعنی رو پیداور اشرافی کو جس پر اسلامی سکہ ہو کیونکہ اس کے باقی رکھنے میں اسلام کی عزت ہے)۔

# الكالمانية البات ث ال ال ال ال ال ال ال ال

ملايا –

عنی کان لَهٔ سُکَّهٔ يَتَطَيَّبُ بِهَا- آنخفرت کی ایک خوشبوهی آپاس میں سے خوشبولگاتے-

فَحَمَلَنِیْ عَلٰی خَافِیَةٍ مِّن خَوَافِیهِ ثُمَّ دَوَّمَ بِی فِی الشَّکَاكِ - مُحَمَوا پِ پرول میں سے ایک پڑپراٹھالیا اور آسان زمین کے پچ میں پھرایا سُکَاكُ جَوِّ –

ینی زمین اور آسان کے درمیان جو فضاہے-

شَقَّ الْآرْ جَاءِ وَسَكَائِكَ الْهَوَاءِ- كنارول كو اور ہوا كاوپر كے حصول كوچيرا-

سُگانے۔ تیر کے اس مقام کوبھی کہتے ہیں جہاں پڑ پر ہوتا ہے۔

سَخَّاكُ - كيليس بنانے والا –

ُ سَکَّاءً - وہ بکری جس کے کان نہ ہوں-یَسْعَوْنَ فِیْ السِّکلِا - یہودی خیبر کی گلیوں میں دوڑ رہے تھے اور کہدر ہے مجمدؓ لشکر سمیت آن پہنچے-

سَكَنْ -هُبِراوُ'ا قامت-سُكُوْنْ -هُبِر جانار ہناا قامت كرنا -مسكين فقير ہوجانا -مَسْكَنَةُ اور تَمَسْكُنْ -مِتاج فقيرى -

مسکت اور کیست کی باس کچھ نہ ہوتو وہ فقیر ہے بھی زیادہ مشرکین - جس کے پاس کچھ نہ ہوتو وہ فقیر ہے بھی زیادہ محتاج ہوبعض نے کہا فقیر جو سکین ہے ا تکمیشگی کے سکین ہنا -

اسْتَكَانَ - عاجزي اورفروتي كي -

صَدَقَتِ الْمِسْكِيْنَةُ - بيغ يبعورت سي كهتى ہے-

یہاں مسکینہ سےضعیفہ مراد ہے فقیر مرادنہیں ہے-

اللهم آخینی مِسْکِیناً وَآمِنیٰی مِسْکِیناً وَآمَونیٰی مِسْکِیناً وَآخَسُونیٰی فِی اللهم آخینی مِسْکِیناً وَآخَسُونیٰی فِی ذُمْرَةِ الْمَسَاکِیْنِ - یا الله جھ کومکین رکھ کر جلا اور مسکینوں کی جماعت میں میراحشر کر ( ندامیرول اور مالداروں میں لینی متکبراور غرور والول سے مجھ کو الگ

تَبْأَسْ وَتَمَسْكُنُ - (آخضرت صلى الله عليه وآله وسلم في ماز برص والے سے فرمایا تو اپنے بروردگار کے سامنے

مَا ذَحَلَتِ السِّكَةُ ذَارَقَوْمِ إِلَّا ذَلُوْا- جہال ناگر (ہل جس نے زمین جوتے ہیں ) کی گھروالوں میں گھسا (ان کو گھتی ہاڑی کا چسکہ لگ گیا ) ہیں وہ ذلیل وخوار ہوئے (کو گھتی ہاڑی کا چسکہ لگ گیا ) ہیں وہ ذلیل وخوار ہوئے (کو قابل ہو ہوتے ہیں گئے اور گھتی ہاڑی میں مصروف رہ کراب وہ جنگ کی قابل نہیں رہیں گے- تیجہ بیہ ہوگا کہ غیر قوم والے ان کی حاکم بن کران سے مال گذاری وصول کریں گے-صد ماطر ح کے ظلم وستم ان پر کریں گے- (مسلمان شرع سے سیابی اور جنگجو تھے اور جب تک سیاہ گری اور جنگی فنون میں سرگرم رہ کے دنگر و تھا کم رہی - جب سے گھتی ہاڑی میں مصروف ہوگئے ذلیل اور خوار سے بیا گئے - نہا ہیمیں ہے کہ اس حدیث نیل اور خوار سے اور ساری ذلت گائے بیل کے دمول میں (پیٹانیوں میں ہے اور ساری ذلت گائے بیل کے دمول میں (پیٹانیوں میں اور گھوڑ سواری میں عزت و آبرو ہے اور کسانی کئی ہے میں ذلت وخواری ہے۔)

اِنَّهُ مَنَّ بِجَدْیِ اَسَكَّ-ایک بکری کے بچہ پر گذرے جس کے کان کے ہوئے تھے-

اِسْتَكُنَّا اِنْ لَمْ اكُنْ اَسْمَعُهُ - اگریس نے اس کونہ سنا ہو(اور میں کہوں کہ میں نے سنا ہے تو خدا کر میرے دونوں کان) بہرے ہو جائیں خطب النَّاسَ عَلَى مِنْبَرِ الْكُوْفَةِ وَهُوَ غَيْرٌ مَشْكُوْكِ - حضرت عَلَّى نے كوفہ كے منبر برخطبہ سنایا اس منبر میں لوہے كی گیلیں نہیں گی تھیں -

سُکِی - کُیل کو کہتے ہیں ایک روایت میں غَدِر مُشْکُوْ لِا عشین معجمہ سے یعنی زمین سے جڑا ہوا نہ تھا-

کُنّا نُصَمِّدُ جِبَاهَنَا بِالسَّكِ الْمُطَيِّبِ عِنْدَ الْمُطَيِّبِ عِنْدَ الْمُطَيِّبِ عِنْدَ الْمُحَرَّامِ - ہم احرام باند سے کے وقت اپنی پیشانیوں پرسک کا جوخوشبو دار ہوتی ضاد کرتے (سُکُ ایک خوشبو ہے عرب لوگوں کی) -

قَلَادَةٌ مِّنْ طِنْبٍ وَسُكِّ- ايك بارخوشبواورسك كا-بعض نے كہا كدسك وہ دھا گهجس میں نگ پرود سے جاتے ہیں-

نُمَّ جَمَعْتُهُ فِي سُكِّ- پَرمين نے اس کوا يک خوشبوين

# الكان المال المال الكالم الكالم المناف المنا

اپی ذلت اور عاجزی اور مسکینی ظاہر کر) اصل نماز میں یہی ہے کہ آ دمی اپنے پروردگار کی عظمت اور بڑائی جلائے اور اپنی عاجزی اور ذلت اور مسکینی دکھلائے - اسی کوخضوع اور خشوع کہتے ہیں - اگر نماز میں بیامر نہ ہوتو بڑی چیز فوت ہوگئی اور فرات اور تو ابع رہ گئے - جیسے مغز نکل گیا صرف ہڈی رہ گئی - نہا یہ میں بید قاعدے کی رو سے تسکن ہونا تھا - مگر خلاف قیاس بعض لفظوں میں میم بڑھا دی جاتی ہے - جیسے تَمَدُرَ عَ اور تَمَنْ حَلَقَ اور تَمَنْ دَلَ مِی عَلَیْ کُمُ السّکے کُینَةً - تم کو وقار لینی تو مشکن اور جلدی اور مضراب کم عقلی کی دلیل ہے ) -

فُلْیَاتِ وَعَلَیْهِ السَّکِیْنَهُ - نماز کے لئے اطمینان اور آ ہتگی کے ساتھ آئے ( معمولی حال سے چلتا ہوا بینہیں کہ دوڑتا ہوا گھبراتا ہوا) -

فَغَشِلیَتُهُ السَّکِیْنَةُ (زیر بن ثابت نے کہا میں آ خضرت کے پہلومیں بیٹھا تھا) اتنے میں آپ کو عفلت نے ڈھا کک لیا (یعنی وحی کی حالت آپ پر طاری ہوئی اور دنیا سے غفلت اور بے ہوثی ہوگئی۔

اَکسیکنینهٔ مُغنم و تَرْکها مغرم - وقار اور سنجیدگی اور متانت ایک نعمت ہے اور اس کا جھوڑ دینا ڈنڈ اور نقصان ہے-بعض نے کہاسکیہ سے مرادر حمت ہے-

مَا كُنَّا تُبْعِدُ أَنَّ السَّكِيْنَةَ تُنْطِقُ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ-بم اس بات كودوراز قياس نبيس بجهته تق كه حضرت عمرٌ كي زبان پرسكينه بات كرتى ہے-

کُنّا اَصْحَابُ مُحَمَّدٍ لَا نَشُكُ اَنَّ السَّكِنْنَةَ تَكُلَّمَ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ - ہم حفرت محرگ کا اصحاب اس میں پھیشک نہیں کرتے سے کہ حفرت عمر کی زبان پرسکینہ بات کرتی ہے (یعنی حفرت عمر جو بات کرتے وہ سوچ سمجھ کر بڑی سنجیدگی اور متانت کے ساتھ بعض نے کہا سکینہ سے رحم اللی مراد ہے بعض نے کہاوہ سکینہ جمل و اللّذی انْزَلَ السّکِیْنَةَ عَلٰی قُلُوْبِ الْمُوْمِیْنِیْنَ الآیۃ بعض نے کہا سکینہ السّکینیٰة علٰی قُلُوْبِ الْمُوْمِیْنِیْنَ الآیۃ بعض نے کہا سکینہ السّکینیٰة علٰی قُلُوْبِ الْمُوْمِیْنِیْنَ الآیۃ بعض نے کہا سکینہ السّکینہ ہے جس کا منہ آ دی کا سااور باتی اعضا سب ہوا کی ایک فرشتہ ہے جس کا منہ آ دی کا سااور باتی اعضا سب ہوا کی

طرح اور نورانی ہیں۔ بعض نے کہا بلی کی صورت ہے جو بنی اسرائیل کے نشکر میں ظاہر ہوتا تو ان کی فتح ہو جاتی بعض نے کہا میکنہ سے وہ نشانیاں مراد ہیں جو حضرت موئی کو ملی تھیں مطلب یہ ہے کہ حضرت عمر کی موید من اللہ ہونے میں کوئی شک نہ تھا آ پ کو اللہ تعالی کی طرف سے حق بات کا اہلام ہوا کرتا جیسے دوسری حدیث میں ہے کہ ہرامت میں ایسے الہام والے لوگ گذرے ہیں اوراس امت میں عمر ہیں۔

فَارْسَلَ اللَّهُ اللَّهِ السَّكِيْنَةَ وَهِيَ رِيْكٌ خَجُوْجُ-پھرالله تعالی نے ان کے پاس کینہ بیجی یعنی ایک تیز جلدی گذر حانے والی ہوا-

وَعَلَيْكُمُ السَّكِيْنَةُ وَالْوَقَارُ - تَم پر ہر بات مِن آ ہُكُلُ اور سجيدگى لازم ہے ( چچچمورا پن اور جلد بازى سے پر ہيز ركھو) -

اِقْرَا یَا فُلانُ فَاِنَّهَا السَّکِینَنَهُ -افلا لِحَرْ آن پڑھ یہکنہ ہے (جوقر آن پڑھ نے اللہ کے بیت اللہ کی بیت کے نیک ہے کہ نیک کی بیت اللہ کی بیت اللہ کی بیت کی بیت اللہ کا دور ہوتا ہے کہ سکینہ رصت کے سوا دوسری چیز ہے) طبی نے کہا سکینہ دل کا اطمینان اور اس کی صفائی اور نور ظلمات نفسانی اور حیوانی کا دور ہونا ذوق وشوق عادت اور لقائے خداوندی کا -

میں کہتا ہوں سکینہ دل کی پریشانی دور ہونا اور ذکر اور عبادت اللّٰی میں مزہ آنا اور معاصی سے نفرت - یہ اللّٰہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے جو وہ اپنے نیک بندوں کوعطا فرما تا ہے - چنانچہ ایک بزرگ سے منقول ہے کہ وہ مرتے وقت رونے گے۔ کوگوں نے سب بوچھاتو کہاا ہم کی کا خاتمہ ہے بعنی عمل کا زمانہ ختم ہوتا ہے - میرا مزہ فوت ہوتا ہے وہ کیا را توں کو جا گنا سردی میں طہارت کرتا گرمیوں میں روز ہے کی پیاس اور بھوک اب یہ مرے میں کہاں یا ؤگے -

اَمَّاصَاحِبَای فَاسْتَگَانَا- میرے دونوں ساتھی تو ذلت گوارا کرکے گھر میں بیٹھر ہے-

# الكالمانين الباصان ال المان ال

حَتَّى أَنَّ الْعُنْقُودَ لَيْكُونَ سَكَنَ أَهْلِ اللَّادِ - (امام مبدى كے زمانہ میں ایک برکت ہوگی که) ایک خوشہ اگور کا مارے گھر والول کو کفایت کرے گا - ان کو بھوک ہے کی دے گا - ختّی آنَّ الرُّمَّائَةَ لَتُشْبِعُ السَّكُنَ - یہاں تک کہ ایک انارایک گھرے رہے والول کو سرکردے گا -

سکن - بہ سکون کاف ساکن کی جمع ہے جیسے صحب ساحب کی -

اَکلُّهُمَّ اَنْزِلُ عَلَیْنَا فِی اَدْضِنَا سَکُنَها - یاالله مارے ملک میں ملک والوں کی تعلی اتار ( بین جس سے ان کوتسلی تشفی اور آرام وراحت ہومثلاً وقت پر بارش آب وہوا کی خوبی امن و امان ارزانی وغیرہ ) -

اِسْتَقِرُوْا عَلَى سَكِنَاتِكُمْ فَقَدِ انْقَطَعَتِ الْهِجُورَةُاین این الله میں رہواب ہجرت کا زمانہ نتم ہوگیا (شروع اسلام میں ہجرت فرض تھی کیونکہ مسلمانوں کی تعداد قلیل تھی-کافروں کا زور شور تھا تو سب مسلمانوں کو تھم تھا کہ مدینہ طیبہ میں آنحضرت کے پاس آ جا کیں بعداس کے جب اللہ تعالیٰ نے مکہ فتح کرا دیا-مسلمان غالب ہو گئے ان کی تعداد برھ گئ تو ہجرت کی فرضیت جاتی رہی اور مسلمانوں کوایٹ ملک اور وطن میں رہنے کی احازت مل گئی)

سَكِنَاتُ - جَعْ ہِ سَكِنَةٌ كَى جِسِهِ مَكِنَات مَكِنَة كى -اِنْتِنِى بِالسِّرِ هِنَّهَ - چَهرى مير ب پاس لاؤ -مشہور چَهرى كِ معنى ميں سكين ہے بغر ہائے -اِنْ سَمِعْتُ بِالسِرِ كِيْنِ الَّا فِي هٰذَا الْحَدِيْثِ مَا كُنَّا نُسَمِّيْهَا إِلَّا الْمُدْيَةَ - مِين نے چهرى كے لئے سكين كا لفظ اس حدیث میں سناہم تو چھرى كو مد بہ كہا كرتے ہیں -

وَلَمْ يَذْهَبُ إِلَى الشَّكُونِ - اما م بخاريٌ اس طرف نہیں گئے کہ مسکنت سکون سے مشتق ہے جو حرکت کی ضد ہے پھر مسکنت کا ذکر جوانہوں نے اس مقام پر کیا بیا پی عادت کے موافق کہ وہ قرآن کے الفاظ کوادنی مناسبت کی وجہ سے ہرایک ماب میں ذکر کر دیے ہیں -

فَيَسْتَكِيْنَا لِشُوْبِهِمَا-ان كے پینے كے لئے وہ عاجزى

کریں گے ایک روایت میں لیستکنا ہے یعنی چیپ رہیں۔ فکانؓ الرَّجُلَ اِسْتَگارہَ - جیسے وہ عاجز بن گیا -اس نے اطاعت اور تا بعداری ظاہری -

اَفْرَعَتِ الْاَنْصَارُ عَلٰی سُکُنَی الْمُهَاجِدِیْنَ-انسار نے مہاجروں کواپنے گھروں میں رکھنے کے لئے قرعہ ڈالا (جس مہاجر کا نام جس انساری کے نام کے ساتھ نکلتا وہ اس کواپنے گھر میں رکھتا)-

فَلَمَّا كَانَ يَرْمِي سَكَنَ- جب وه تير مار رہا تھا اس وقت مرگها-

اَعُوْ ذُ بِاللَّهِ مِنْ سَاكِنِ الْبَلَدِ- مِيں الله كى پناہ مائلًا موں زمين كر ہے والوں سے يعنی جن سے عرب لوگ خالى زمين كو بھى بلدكہتى ہيں كو و ہ آباد نہ ہو۔

وَمَا سَكَنَ فِيْهِمَالِلَّهِ- آسان اور زمین میں جو چیز ساکن ہے( یعنی حرکت نہیں کرتی ) وہ بھی اللہ ہی کی ہے (جیسے حرکت کرنے والے چیزیں بھی اس کی ہیں )-

اکسیکینیهٔ ریخ تغریم من الجنیه لها صورهٔ گکسوری الکسیکینیهٔ ریخ تغریم من الجنیه لها صورهٔ ککسوری الانسیاء - سکیندایک پاکیزه ہوا ہے جو بہشت سے کلتی ہے اس کی صورت آ دمی کی ہے وہ پیمبروں کے ساتھ رہتی ہے - مجمع البحرین میں ہے کہ حضرت ایرائیم نے جب کعبہ بنایا تو یہی سکیندان پراتری اورادھرادھر چلتی رہی - انہوں نے پایداسی کی حرکت پر کھا - بعض نے کہا سکیند وہ تو راۃ جو تا بوت کے اندر تھی حضرت موسی لڑائی کے مینند وہ تو راۃ جو تا بوت کے اندر تھی حضرت موسی لڑائی کے وقت اس کو آ گے رکھتے تو بنی اسرائیل کے دلوں کو اس سے اظمینان ہوتا وہ بھا گئے نہیں بعض نے کہا ایک صورت تھی زبر جد کی یا یا قوت کی اس میں حضرت آ دم سے لے کر حضرت محمد علی کے سب کی تصویر بن تھی واللہ اعلم -

مَسْكُنْ - مكان كُراس كى جمع مَسَاكِنَ ہے-

# باَبُ السِّيْنِ مَعَ اللَّامِ

سَـُلُا- پِکانا'صاف کرنا'نچوژنا'مارنا -سَیَسَیر و ' به و ' ' و ، ، ، و ه تارید .

كُأَنَّمَا يُضُرَّبُ جِلْدُهُ بِالشُّلَّاءَةِ - جِياس كَي كَال

# الكاركان المال المال الكارك ال

پر تھجور کا کا نٹا مارر ہے۔

سُلَّاءَ أَ - تَحْجُورِ كَا كَانْا اس كَى جَمْ سلاء ہے-سَلْبٌ ياسَلَبٌ - ا چِك كر لے جِانا 'زبردتی چھين لينا' نْݣَا كرنا -

تَسْلِيْبٌ - بِحِهَامر جاناياً گرجانا -اسْلَابٌ - ية جهر حانا -

رَ تَسَلُّكُ - سو*گ كرا*نا -

اسْتِلَابٌ - چھین لینا'ا کیک لے جانا -

اِنْسِلَابٌ-جلدي بها گنا-

' اِنَّهَا بَكَتُ عَلَى حَمْزَةً ثَلْثَةَ اَيَّامٍ وَتَسَلَّبَتُ - وه حمزه برتین دن تک روئیں اورسوگ کے کیڑے پینے-

یٹٹیمٹی لَڈُ وَادِی سَلْبَہٗ - وادی سلبہاس کے لئے محفوظ کردیں (وادی سلبہایک وادی کا نام ہے محفوظ کر دینے سے سے غرض ہے کہ وہاں کا شہداور کوئی نہ لینے یائے -

مَنْ فَتَلَ قَتِيْلًا فَلَهُ سَلَبُهُ - جَوْحُصْ کَی کافر کو مارے وہی اس کا سامان ( کیڑے ہتھیا روغیرہ ) لے لے-

سَلَبٌ - سامان جیسے کیڑ ہے جھیار' سواری کا جانور وغیرہ اس کی جمع اسلاب ہے-

خَرَجْتُ اِلٰی مُجشَرِ لَنَا وَالنَّحْلُ سُلُبٌ - میں ایک چراگاہ کی طرف نکلا (اپنے جانوروں کو چرانے کے لئے )اس وقت کھجور کے درخت خالی تھے (ان پرمیوہ نہ تھا) -

مَنْ لَمْ يُحَمِّسِ الْاسْلابِ- جو شخص سامان ميں پانچواں حصنہيں لگا تا (بلدوه كل كاكل قاتل كاحق ہے)- وَهُوَ مُتَوَ سِنَدٌ مِّرْ فَقَةً حَشْوُهَا لِنِفْ أَوْ سَلَبْ- وه ايك تكيه بر فيك لگائے تقي جس كے اندر تحجور كى چھال يا سلب بحرا ہوا تھا (سلب ايك درخت كى چھال كو كتے ہيں جو يمن ميں

مشہور ہے اس کی رسیاں بناتے ہیں- بعض نے کہا گوگل کی چھال- بعض نے کہا ثمام کے پتے (ثمام ایک مشہور درخت ہے)-

م كَانَ لَهُ وِسَادَةٌ حَشُولُهَا سَلَبٌ - آپكاليك تكير تهايا گره جس مين سلب بجرا مواقعا -

وَاسْلَبَ ثُمّا مُهَا-وإل كَل ثمام نے بت نكالے تھے- سك - لما - لكا

سَلَّابٌ-سلب کی رسی بنانے والا-

سَلُوْبٌ - وه عورت يا اوْنُنْ جَسَّ كا بچه مرسًا ہو-

أُسْلُونْ - طريقة فن اس كى جمع أَسَالِبُ اور أَسَالِيْبُ

سَلْتُ - ہاتھ سے نکال ڈالنا' کاٹ ڈالنا 'مونڈنا' چھیلنا' پونچھنا۔

اِسْتِلَاتٌ - انگل سے پونچھنا -انْسِلَاتٌ - بے خبر دیۓ چل دینا -سَلْتَهٌ - ایک بار عرب لوگ کہتے ہیں -ذَهَبَ مِنتِی فَلْتَهٌ وَسَلْتَهٌ - وہ مجھ سے آ گے نکل کرچل دیایا میر ہے ہاتھ سے نکل گیا -اَسْلَتُ - نکیا -

اِنَّهُ لَعَنَ السَّلْتَاءَ وَالْمَرْهَاءَ- آنحضرت نے اس عورت پرلعنت کی جو ہاتھوں کونہیں رنگق (مہندی وغیرہ سے یعنی مردوں کی مشابہت کرتی ہے) اور جو آنکھوں میں سرمہنہیں۔ لگاتی عرب لوگ کہتے ہیں۔

سَلَتَتِ الْمِحْضَابِ عَنْ يَدِهَا: اپنے ہاتھ سے رنگ پونچے ڈالا اس کو دورکر دیا - اسلتیہ و ارغمیہ ہاتھوں کا رنگ نکال ڈال اس کوخاک آلودہ کر (مٹی ڈال) -

أُمِرْنَا أَنْ نَسْلُتَ الصَّحْفَةَ - بهم كوتهم بواركا في بونچه لين كا اس ميس جوكها نالگاره كميا بواس كوانگليوں سے بونچ كر صاف كرد سے كا-

ثُمَّ سَلَتَ الدَّمَ عَنْهَا - پُرخون کووہاں سے بونچھ ڈالا (نکال ڈالا) -

# الخاسَانَةُ فِيكُ الباسا شاق ال الرار الله المالية

فکان یکوملهٔ علی عاتقه - حفرت عمرٌ اپنی لونڈی مرجانہ کے بچہ کواپنے کندھے پراٹھاتے اوراس کا رینٹ (جو ناک سے بہتا ہے) صاف کرتے دوسری روایت میں ہے کہ آنخضرت ًا مام حسینٌ کواپنے کندھے پراٹھاتے ان کی ناک کا رینٹ صاف کرتے (کپڑے سے پونچھ ڈالتے)۔

فَلَیْنُفُدُ الْحَمِیْمُ الٰیِ جَوْفِهٖ فَلَیْسلُتُ مَا فِیها - وه گرم پانی اس کے پیٹ میں تھس جائے گا اور جو پچھ پیٹ میں ہے آئتیں وغیرہ اس کا کاٹ دےگا-

مَنْ تَاخُذُهَا بِمَا فِيهَا فَقَالَ سَلْمَانُ مَنْ سَلَتَ اللّهُ الْفَهُ - حفرت عرَّ نَ كَها خلافت كواس كے حقوق سميت كون قبول كرتا ہے - سلمان فارى نے كہا وہى قبول كرے گا جس كى ناك الله تعالى كائ دالے (خلافت اور حكومت الى ہى جوابدارى اور ذمه دارى كى چيز ہے - تمام خلقت كا وبال اپنے اور لينا ہے - بيٹھے بيٹھائے اپنے تئين مصيبت ميں دالنا ہے - حفرت عرِّ نے باوصف اس عدالت اورا يما ندارى اور تقوى اور پر بيز گارى كے مرتے وقت كہا كاش ميں قيامت كے دن خلافت كامور سے برابر سرابر حجيك جاؤل لينى نہ تواب ملے خلافت كے امور ميرى وہ نيكياں قائم رہيں جو آنخضرت كے نہ ساتھ ميں نے كيس ہيں -

سَلَتَ اللهُ اَقْدَامَهَا - الله تعالی اس کے پاؤں کا ئے -سُنِلَ عَنْ بَیْعِ الْبَیْضَاءِ بِالسُّلْتِ فَکْرِ هَهُ - آپ سے پوچھا گیا سفید گیہوں کو (جس پر پوست نہ ہو) پوست دار گیہوں کے بدلے برابر برابر بیخا کیا ہے؟ آپ نے اس کو برا جانا (کیونکہ اس میں کی بیش ہے ایک طرف گیہوں بوجہ پوست کے کم چڑھیں گے دوسری طرف زیادہ) -

تَسْلُتُ الْعُوْوْق - رگول كوسونت دُال-

فَلَيسْلُتُ مَا فِي وَجْهِهِ- اس كے منہ پر جو گوشت وغیرہ ہے اس كوگرا وے گا (یعنی دوزخ كا پانی جس كا ذكراس آيت میں ہے- يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودِ)- سَلْجٌ ياسَلَجٌ يا سُلَّجُ - كھانے ہے دست آنے گنا- سُلَّج - ايك گھاس ہے جس كواونٹ چرتے ہیں-

تَسَلَّحُ - نَگُل جانا ، غَث غَث بِي جانا -سُلَّحَ ان - علق -سَلَحٌ - هَمَا ، بيك كرنا -تَسْلَيْحٌ - هَمَا راكانا -تَسَلَّحُ - جَهِيار باندهنا -

بَعَثَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهِ سَرِيّةً فَسَلَّحْتُ رَجُلاً مِنْهُمْ سَيْفًا - آنخضرت نے فوج کی ایک کلری بھیجی میں - نے ان میں سے ایک شخص کو تلوار سے مسلح کیا ( لیعنی تلوار لانے کے لئے اس کودی اس کی کمر میں لگائی ) -

سِلاح- ہر ہتھیار جولوے سے لڑنے کے لئے تیار کیا جائے کبھی خاص تلوار کو بھی سلاح کہتے ہیں۔

إسْلَاح- بتھياردينا-

لَمَّا أَتِي بِسَيْفِ النَّعْمَانِ بْنِ الْمُنْذِرِ دَعَا جُبَيْرَ بْنَ مُطْعِمٍ فَسَلَّحَهُ إِبَّاهُ جُبَيْرَ بْنَ مُطْعِمٍ فَسَلَّحَهُ إِبَّاهُ جب حضرت عرِّك پاس نعمان بن منذر كَ لَكُوارا آئى توانهوں نے جبیر بن طعم كو بلايا اور وہ تلواران كے لگائى (يعنی ان كو باند صنے كے لئے دى) -

مَنْ سَلَّحَكَ هٰذَا الْقَوْسَ - كَسَ نَهِ بِهِ كَمَانَ سَيْتُهُ كُو سَلِّحُ كِيا -

بَعَثَ اللهُ لَهُ مَسْلَحَةً يَّحْفَظُونَهٌ مِنَ الشَّيْطَانِ-الله تعالی اس کے لئے چوکیدار بھیج گا جوشیطان سے اس کی تگہانی کریں گے۔

مُسْلَحَة - وہ لوگ جومور چہ یا نا کہ پررہ کر دشن کی خبر رکھتے ہیں - اور دشن کے آتے ہی اپنے لوگوں کوخبر کر دیتے ہیں وہ جنگ کے لئے تیار ہوجاتے ہیں اس کی جمع ہے-

حَتْی یَکُوْنَ اَبْعَدَ مَسَالِحِهِمْ سَلاَح - یہاں تک کہ ان کا دور ترین مور چہ سلاح ہوگا (جوایک مقام کا نام ہے خبیر کے قریب)-

کان اَدُنٰی مَسَالِح فَارِسَ اِلَی العَرَبِ الْعُذَیْبِ-فارس کا قریب تھا (عذیب فارس کا قریب تھا (عذیب محالک مقام کانام ہے)مُسَلَّحیْنُ - ہتھیار بند-

# الكالمال المال المال المال الكالمال المال المال

-فَوَجَدَ سِلْخَ حَيَّةٍ -ايكسانڀ كَ<sup>كِيْ</sup> يا كَي

سَلَخْ - تَكُلِي بِرجوسُوتُ بُو-

رَجُلٌ سَلِينَ مُعَلِينَ - بهت جماع كرنے والا آ دى ليكن

شَى سَلِيخ مَّلِيْخ - بر ، چيز-

مَسْلَخٌ - كَميله (جهال جانوركائے جاتے ہیں)-

فَانُسَلَخَ الْاِسْمُ مِنُ لِّسَانِهِ-بلعم بَن باعورا كى زبان ے اسم اعظم نكل گيا (يعنی اس كى تا ثير كہ جود عاكرے وہ قبول ہوجاتے رہے كيونكه اس نے حضرت موئى پر بددعا كرنا چاہى كي حال ہر عامل كا ہوتا ہے جو اللہ تعالى كے محبوب بندوں كو

نقصان پہنچا نا جا ہے- )

اِنْتَهَٰى الْيَّبِيُّ اِلَى مَكَّةَ فِي سَلْخِ ٱرْبَعِ ذِى الْحَجَّةِ
آخضرت مكه ميں اس وقت پنچ جب ذى الحجه كے چاردن گذر
گئے تھے-

سَلِيْخَه-ايك شم كاعطرب-مَسْلَخُ الْحَمَّام-حمام مِن كِرْب اتارن كامقام-

مسلع الحکام - نما میں پرے ابارے ہمفام-سَکس -گل جانا'بوسیدہ ہوجانا -

سُلَاسٌ – ديوانه ہوجانا –

تَسْلِيسٌ - جو ہرات جڑنا مرضع كرنا -

اسكاس - مت سے يہلے يج نكالنا-

سَلِسٌ -سهولت زمي پيتاب بيتے رہنا-

مَسْلُونٌ - ديوانهُ ياگلُ مجنون-

إِنَّ الْجَوَادَ إِذَا جَبَاكَ بِمَوْعِدِ اعْطَاكَهُ سَلِسًا بِغَيْرِ مَطَالِ مَعْدِ اعْطَاكَهُ سَلِسًا بِغَيْرِ مَطَالٍ - فَى وَ هُخْصَ ہے كہ جب بَحْد سے كهد سے كاوعده كرت و بن ناكو لو اورواله نه كرت بن ناكو لو اورواله نه كرت الله فَكُل الله سَلِسُ الْبُولِ - الله فَكُل كا بيثاب نهيں تقمتا (برابر بہتار ہتا ہے ) -

سَلْسَبِيْلٌ - بہشت كاك چشمكانام بجس كا يانى بہت خوشگوار بے-

سَلْسَلَةٌ - ملاوينا -

كَانَ آخِوَ النَّهَادِ مَسْلَحَةً - اخْيرون ايك مورچه وگا-مَسَالِحُ الدَّجَّال - وجال كے طلائے -( بكث مقدمة الجَيش )

مَّا تَرَكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا سِلاَحَهُ-آنخضرت نے کچھ مال و دولت نہیں چھوڑ اصرف اپنے ہتھیار چھوڑے (تکوارنیز ہکمان زرہ خودوغیرہ)-

إِنَّكَ أَشُامُ سَلْحَةِ أَخْرَجَتُهَا أَصْلَابُ الرِّجَالِ إِلَى الْرَجَالِ إِلَى أَنْ أَمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

سَلُغٌ - پوست نگالنا' کھال کھنچنا' آتاڑ ڈالنا گذر جانا' گذار دینا' آخری قصہ میں ہو جانا کھنچ لینا کینچلی اتار نا -

> اِنْسِلَا ع - گذرجانا نظاموجانا کینچلی جیموژ دینا -اِنْسِلِحَاع - لیٹ جانا -

سَالِحْ - كَالاسانپ جو ہرسال اپني کينچلي جيبوڙ تا ہے-سَلْخْ - مِينے كا آخر دن جيسے مہينه كا يبلا دن-

مَارَ آیْتُ امْرَاءَ ۃُ اَحَبَّ اِلَیَّ اَنْ اَکُونَ فِیْ مِسْلاَحِهَا مِنْ سَوْدَۃَ اللّٰہِ اَمْراءَ ۃُ اَحَبَّ اِلَیَّ اَنْ اَکُونَ فِیْ مِسْلاَحِهَا مِنْ سَوْدَۃَ اللّٰہِ سَارَی عورت کی کھال میں آنا اللّٰہ بند نہیں کیا جنہوں نے اپنی ساری عمر گوشہ شینی اور عبادت میں کاٹ دی کسی جھڑے ہے واسط نہیں رکھا اور نہ مرد سے سروکار - بلکہ اپنی باری بھی حضرت عائشہ کو بخش دی تھی گویا حضرت عائشہ نے آرزوکی کہ وہ سودہ کے طریق اور خصلت پر ہوتیں - )

فَسَلَحُوْ اَمُوضِعَ الْمَاءِ كَمَا يُسْلَخُ الْإِهَابُ فَخَرَجَ الْمَاءُ- پَرانهوں نے پانی کے مقام پر (جس کے ہر ہدنے بتلایا تھا) کھودا (مٹی نکالی) جیسے کھال نکالتے ہیں اوریانی نکلا-

مَا يَشْتَرِطُهُ الْمُشْتَرِى عَلَى الْبَايِعِ اللَّهُ لَيْسَ لَهُ سِلَا حُ وَلَا مِخْوَارٌ وَلا مِغْوَارٌ وَلا مِغْوَارٌ وَلا مِغْوَارٌ وَلا مِغْوَارُولًا مِبْسَارٌ - بالَع پر مشتری بیشر طرک که اس کوه و گدر کیجورئیس طنے کی جودرخت سے جھڑ حائے -

مِحْصَاد - وہ مجور کا درخت جس کے گدر پھل کرتے

# لكَلِينَا لَهُ إِلَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

ہو- جیسے مسلسل بالمصافحہ وغیرہ -یہ ڈگا ہے: کمیر میں مدین مشخص

سَلْطٌ - سخت لمبى زبان بدزبان والاشخص -برير سرق ووديره وود ق

سَلَاطَةُ اورسُلُوْطَةٌ اورسُلُوْظُرازوارى-

تَسَلُّطُّ - بزورغالب ہونا -

تَسْلِيْطٌ - غالب كرنا - بزور قابض بنانا -

سُلُطاًنْ - حجت اوردلیل اورغلبه اورقدرت اورطافت

اوروالی اور حاکم اور با دشاه-

رَآیْتُ عَلِیًّا وَ کَانَ عَیْنَیْهِ سِرَاجَا سَلِیْط - میں نے حضرت علی کو دیکھا آپ کی دونوں آئی کھیں ایسی چیگئی تھیں گویا تیل کے دوج داغ ہیں -

سکیط - زیتون یا تلی کا تیل - بعض نے کہا ہرتیل جو کسی دانہ سے نگلے اور فصیح و بلیغ شخص زباں آور -

سُلِيْطَة - بِدِز بان عورت-

مِسْلَاط- تنجی کے دندانے۔

ٱلْبِذَاءُ وَالسَّلَاطَةُ مِنَ النِّفَاقِ - فَحْنُ لُولَى اور برز بانى نفاق ين داخل ہے ( يعنى منافقوں كى صفت ہے ) -

فَلَا يُسَلَّطُ عَلَيْهِ- پَرُ د جال اس پر غالب نه کیا جائے گا(اس کونل نه کرسکے گا)-

مُلْطُحٌ - جَكِنا بِهَارُ -

سُلَاطِحْ-چِوڑا-

إسْلِنْطَاحٌ-وسيع بهونا-

سَلُطَهُ - چِوڑی -

سُلُطُونٌ ع - چَكنا بِهارُ -

سِلنظاع-لباآدي-

سَلْطَنَةٌ - با دشامت كرنا - با دشاه بنانا -

تَسَلُطُنُّ - با دشاه بونا -

لَا يَوْمَنَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ-كُوبَى آدمی دوسرے آدمی کے سرداری کے مقام میں امامت نہ کرے (مثلاً صاحب خانہ اپنے گھر میں امامت کا زیادہ حق دار ہے- اس طرح معجد کا امام اب دوسرا شخص گواس سے زیادہ عالم اور فقیہ موبغیراس کی اجازت اور رضامندی کے امامت نہ کرے- البت سِلْسِلَةٌ - زنجير الوبي كا چر-

سَلَا مِسلُ جَعْ تَسَلُسُلُ - حدیث کے سب راوی ایک طرح کے ہونا' بے انتہا چلے جانا' ایک کے بعد ایک -

﴾ عَجَبَ رَبُّكَ مِنْ أَفُوامٍ يُقَادُونَ إِلَى الْجَنَّةِ عَجَبَ رَبُّكَ مِنْ أَفُوامٍ يُقَادُونَ إِلَى الْجَنَّةِ

بالسّلَاسِلِ - تیرے پروردگار نے ان لوگوں پر تعجب کیا جو زنجیروں میں بندھے ہوئے بہشت کی طرف کینچے جاتے ہیں (مرادوہ کا فر ہیں'جودارالاسلام میں تیدکر کے لائے جاتے ہیں' پھرمسلمان ہوجاتے ہیں۔گویاان کا قیدکر کے لایا جاناان کے بہشت میں داخل ہونے کا سبب پڑاای طرح ہرا کی فخص جس

کوکوئی نیک کام کرنے کے لیے مجبور کریں)۔ فیٹی الکاڑ خی الخامِسَةِ حَیَّاتٌ کَسَلَا سِلِ الرِّمْلِ۔ پانچویں زمین میں ریت کے زنجیروں کی طرح سانپ ہیں (ریت کا زنجیراس کا سلسلہ جوالک کے اوپر ایک دور تک

چلاجا تاہے)-ریتوں

اللَّهُمَّ اسْقِ عَبْدَالرَّحْمٰنَ بْنَ عَوْفٍ مِّنْ سَلْسَلِ
الْجَنَّةِ-يااللَّهُ عَبِدالرَحان ابن عوف كوبهشت كاخُوشُوار بإنى (جو
طل ك تلى مزے سے از جاتا ہے) پلا ایک روایت میں
س

فَيَتَسَلْسَلُ - ياني كى طرح بهتا ب-

غَزُورَةُ ذَاتِ السَّلَاسِلُ- ذات السلاسل كى لرَّالَى بيه

ایک چشمہ کا نام ہے جذام کے ملک میں-

سُلَاسِلُ - خُوشُكُوار عُمندا بإنى جيسے سَلْسَالُ اور سَلْسَلُ

ے-

سُلْسِلَتِ الشَّيَاطِلْن-شيطان زنجيرول مِين بانده وي جاتے بين (تا كه اس ماه مبارك مِين مومنوں كو نه ستائين)-

كَانَّةُ سِلْسِلَةٌ عَلٰى صَفُوان - جِسے چَنے پھر پر ایک زنجیر چلائیں (اس طرح کی ایک آواز فرشتے سنتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے)-

حَدِیْ مُنْسَلْسَلٌ -جس صدیث کے راوی ایک حالت اور ایک طریق کے ہوں یا ایک خاص صفت ہر راوی میں

# الكالمال المال المال الكالمال الكالمال الكالمال الكالمال المال الم

سے لے کرایک خربوزے تک ہوتی ہے ہندی میں اس کوہتھوڑی بھی کہتے ہیں )-

سَلُعٌ-ایک پہاڑکا نام ہے دینہ س۔
تُونُعٰی بِسَلْعِ فَاَبُصَوَتُ مَوْتًا-وہ سلع پہاڑ میں بکریاں چراتی تھی اتنے میں اُس نے دیکھا ایک بکری مرر ہی ہے۔ اِذَا اخْتَلَفَ الْبَیْعَانِ وَالسِّلْعَةُ قَائِمَةٌ -جب بائع اور مشتری میں اختلاف ہوکیکن جو مال بچاگیا ہو دہ بجنہ قائم ہو

> سَلُغٌ - كِلنَاجِي ثَلُغٌ ہے-اَسُلُنْع - ابرص ٰ ليمُ بہت سرخ -سَلُفٌ - بكبر ہے زمين برابركرنا -

(تلف نه ہوا ہو) -

مِسْلَفَه- بَهرجس سے کاشتکارز مین برابر کرتے ہیں۔ سَلَفٌ - گذر جانا جیسے سُلُوْ فُ ہے-سُلَافُ الْعَسْكُوِ -مقدمہ الجیش -سُلَافه -شراب-

مِسِلُفٌ – ساڑھویا دیور –

مَنْ سَلَّفَ فَلْيُسَلِّفْ فِي كَيْلِ مَعْلُوْمٍ إِلَى أَجَلِ مَعْلُوْمٍ - جَوْخُصْتم مِن سے تِحْسلم كرے تُومعين ماپ اور معين مت كے ساتھ - (عرب لوگ كہتے ہيں سَلَفْتُ اور اَسْلَفْتُ يعنى مِن نے تَحْسلم كى وہ بيہ كه زيد عمر وكونقدرو بي دے اور اس سے بي همرا لے كه اتى مدت كے بعد فلال مال اس طرح كا مجھكود ينا تو احى ميں ضرورى ہے كه اس مال كى نوعيت اور اس كا وزن وغيرہ اور مدت صراحت كے ساتھ بيان كرے تاكم آگے چل كركونى جھكوانه بيدا ہو۔)

سَلَفٌ - بھی اس نیچ کو کہتے ہیں اور قرض کو بھی -اِسْتَسْلَفَ مِنْ اَغُو اِبِیّ بَکُواً - آنخضرت نے ایک گنوار سے ایک جوان بچھڑا اونٹ قرض لیا -

لَا يَبِحِلُّ سَلَفٌ وَّبَدِعٌ - سَلَف اور بِي طلا كر معاملہ كرنا درست نہيں (مثلا كوئى دوسرے سے كہے بيفلام ہزار روپ كو اس شرط پر تيرے ہاتھ بيچنا ہوں كہ توں فلاں مال كے ليے جمھ سے ہزار روپيدى بيچ سلم كرے يا ہزار روپيد جمھ كوقرض دے اگر وہ خوداس کواہامت پر مجبور کر ہے تو اہامت کرسکتا ہے اس سے میغرض ہے کہاس کی اہامت اور سرداری میں ضلل نہ پڑے اور جماعت میں پھوٹ نہ پیدا ہوا ور لوگوں کواس سے نفر ت اور مخالفت بیدا نہ ہو گراس شخص کا جوا ہے گھریا محبد کا اہام ہے لازم ہے کہ جب اس سے افضل کوئی شخص آ جائے تو اس سے امامت کرائے - ور نہ سب کی نماز مکر وہ ہوگی - جیسے او پر آیک حدیث میں گذر چکا ہے - اس طرح جب کسی مقام میں جائے تو وہاں کے صدر مقام میں جیسے مند وغیرہ ہے - بغیر اجازت اور مرضی صاحب خانہ کے نہ بیٹھے - یہ سب اخلاقی تہذیب کی باتیں مرضی صاحب خانہ کے نہ بیٹھے - یہ سب اخلاقی تہذیب کی باتیں ہیں - جن پر مسلمان کو چلنا ضروری ہے -

يَّ فَ وُسُلُطَانٍ مُّقْسِطٌ - برحكومت والاجوعادل اور منصف بو-

سُلُطانٌ عاَدِلٌ -عادل بادشاه-سُلُطانِ جَانِدٍ - ظالم بادشاه کے سامنے-تُصِیْبُ اُمَّتِنی مِنْ سُلُطانِهِمْ شَدَائِدُ - میری امت کو ان کی حکومت سے تکیفیں پہنچیں گی -

الله إذا سأل ذاسلطان - بادشاہ وقت سے (اپنا حق) بیت المال میں مانگنا درست ہے (اس میں کوئی قباحت نہیں جیسے اور شخصوں سے سوال کرنے میں ہے) خلیفہ کو بھی سلطان کہتے ہیں کیونکہ اس کی وجہ سے جحت قائم ہوتی ہے بعض نے کہا یہ سلیط سے نکلا ہے جیسے تیل روشی دیتا ہے ایسے ہی سلطان بھی ملک کوروش کرتا ہے -

سَلَعٌ - برص دار ہونا ' پھٹ جانا -تَسْلِيْعٌ - پہاڑنا ' چیرنا -تَسَلِّعٌ اور اِنْسِلَاعٌ - پھٹنا -سِلْعَه - مال متاع ' پونچی -

آسُلَغ - جس کو برص ہو یا اس کا پاؤں پھٹا ہو-فَوَ آیْتُهُ مِثْلَ السِّلْعَةِ - میں نے مہر نبوت کو دیکھا جو ایک رسولی کی طرح تھی ( یعنی غدو دکی طرح جو کھال اور گوشت کے درمیان میں پیدا ہوتا ہے ہلاؤ تو ہاتا ہے اس کی مقدار ایک یخے

٣٣٣

لكالمالكين الاحتاج المالي الما

کوسودی رو پیم لینے کی کوئی ضرورت نہیں۔جس قدر حلال ہے مل سکے وہ کافی ہے۔ ان کی ناوا قفیت اور ناتجر بہ کاری کی دلیل ہے مثلا دولت ترکی یا ایران پر ایک غنیم کی چڑھائی کا ڈر ہے اور تین لا که مازررفلیس اورایک نهزارمشین اور کروپ کی توپیس اور دس کروڑ کارتوس اور ایک لا کھ بمب اوریا نچ سوا پرشپ اور سوسب میرائن اورسی پلین درکار ہیں-ان کے لیے فورا ہیں کروڑ روپیے کی ضرورت ہے۔اب فرمایے کہ بیبس کروڑ روپید کہاں سے آئے مسلمانوں میں اتن سکت کہاں ہے کہ بیں کروژ روپیه بطور قرض حسنه این دولت کو دیں-اب اگر سودی روپیکی ممینی یا بینک سے نہ نس اور خاموش بیٹھے رہیں توغنیم آ كرسارا ملك دباليتا ہے اور دارالاسلام دارالكفر بن جاتا ہے۔ یہ زمانہ وہ تھوڑا ہے کہ اونٹ کی بڈی یا سوٹا یا بانس بھی مقابلہ کے لیے کافی ہے اب تو ماڈرن وار فیر یعنی نے نے اسلحہ آتش باراورطرح طرح کے بری اور بحری سامان اور ہتھیار کی ضرورت ہے- اگریدسامان تیارندر کھوتو این ملک سے ہاتھ دھولو- پس میری رائے یہ ہے گومکن ہے کہ غلط ہو کہ ایسی شخت ضرورت کی حالت میں بادشاہ اسلام کوسودی روپیدلینا درست ہےا درفقہائے حنفیہ نے اپنی فقہ کی کتابوں میں اس کی تصریح کر دی ہے کہ سود وینا سخت ضرورت کی حالت میں اسی طرح و فعظلم کے لیے رشوت دینا درست ہے۔ اب رہا کا فروں ہے سود لینا تواس میں تواختلاف موجود ہے اور ایک طا کفہ فقہاء کا بی تول ہے کہ دارالحرب میں کافرحربی سے سود لے سکتے ہیں- حاصل کلام یہ ہے کہ سلمان نہ مسلمان سے سود لے سکتا ہے نہ اس کو دے سکتا ہے بلکہ مسلمان کولازم ہے کہ اگروہ مالدار ہوتو اینے بھائی مسلمان کو یا اپنی حکومت اسلامی کو بلاسود قرض حسنہ دے اورمسلمان کافر ہے سود لے سکتا ہے۔ای طرح سخت ضرورت کے وقت جب کوئی گریز نہ ہوتو کا فرکوسود دے بھی سکتا ہے -گر سخت ضرورت سے بیمرادنہیں ہے کہ شادی اور چھٹی اور چلہ اورغنی کی نضول رسموں کے لیے سودی قرض لے۔ یہ ہرگز جائز نہیں ہے اور ایسا کرنے میں دھرا گناہ سر پر پڑتا ہے ایک تو اسراف کا دوسر ہے سود کا معاذ اللہ بلکہ سخت ضرورت ہے مرادیہ کیونکہ پہلی صورت میں عقد میں ایک شرط لگ گئ اور دوسری صورت میں شرط کے علاوہ قرض دینے والے نے فائدہ حاصل کیا اور جس قرض سے فائدہ مقصود ہووہ صود ہے بموجب دوسری حدیث کے کل قرض جز منفعة فھو ربوا۔)

مترجم کہتا ہے اگر چہ بیرحدیث ضعیف ہے مگر علاء کا اس پر اجماع ہے کہ قرض دینے والے کوسوا تو اب آخرت کے اور اپنے راس المال کے کوئی و نیاوی فائدے کی توقع نہیں رکھنا چاہے اور ایسے فائدے کی شرط کرنا حرام اور سود میں واضل ہے۔ البتدا گر قرض وار بلا شرط کے اپنی خوثی سے پچھزیادہ دے یا اس سے اچھا مال و سے جو قرض و سنے والے نے دیا تھا تو اس کا لینا ورست ہے خرض ہماری شریعت میں سوا قرض حسنہ کا لے لینا ورست ہے خرض ہماری شریعت میں سوا قرض حسنہ کے اور کوئی قرض جس میں بائن کو ذرا بھی منفعت ہو جائز نہیں ہے یہاں تک کہ بچ عینہ میں بھی اختلاف ہے جس کا ذکر او پر ہے ایک جماعت علماء کا بی قول ہے کہ وہ بھی حرام ہے اور سودخواروں نے اس کو نکالا ہے۔ لینی زید عمرو کے ہاتھ میں بھی ایک کے عدم کی دور کے ہاتھ ایک چیز پچھتر رو بے کوا کیک سال کے وعدے پر بیچے۔ پھر بچاس ایک حدے پر بیچے۔ پھر بچاس کو دیے اس کو خرید لے اور۔

میں کہتا ہوں بیز مان قرب قیامت کا ہے اب نہ سلمانوں کو ایک دوسر بے پر رخم و شفقت ہے اور نہ قرض لینے والوں کو بیا تو فیق ہوتی ہے کہ قرض دینے والے کا احسان مانتے ہیں اور اس کے قرض سے کچھڑ یا وہ یا بہتر اس کوا داکریں بلکہ ہمار نے زمانہ میں تو بیر حال ہے کہ راس المال بھی کھا جاتے ہیں اور جہاں قرض لے لیا اور اپنا مطلب حاصل کر لیا۔ پھر منہ تک نہیں مطلق سے اور دولتوں اور بڑے بڑے کہ بڑی بڑی سلطنتوں نے اور دولتوں اور بڑے بڑے تاجروں اور بوپاریوں کا معا ملہ بغیر سود دیئے چل نہیں سکتا اور جب دیناان کو بوپاریوں کا معا ملہ بغیر سود دیئے چل نہیں سکتا اور جب دیناان کو بنایت خوش ہوجا کیں گے اور مسلمانوں کے روپید کا فر سے اٹرا کیں گے۔ ہزاروں لاکھوں روپیدان کے روپید کے منفعت سے کما کروار بے نیار بے کریں گے۔ خوداس کے مالک منفعت سے کما کروار بے نیار بے کریں گے۔خوداس کے مالک بین گے۔ اب بعض لوگوں کا یہ کہنا کہ اسلامی سلطنتوں یا دولتوں بین سے بنیں گے۔ اب بعض لوگوں کا یہ کہنا کہ اسلامی سلطنتوں یا دولتوں

ہے گردن میں۔

ہے کہ بھوک سے جان جارہی ہو یا کسی مسلمان کے جان بچانے کی ضرورت ہو یا اسلام کی عزت یا عظمت میں فرق آتا ہو یا اسلام کی سلطنت تباہ ہونے کا ڈر رہوواللہ اعلم بالصواب وَیُسْلِفُوْنَ فِی الْمِحِنْطَةِ اور گیہوں میں وہ بچے سلم کیا کرتے تھے ایک روایت میں گیسٹلفُوْنَ ہے معنی وہی ہے مَنْ اَسْلَفَ فِی فَمَرٍ - جو شخص کسی میوے میں بچے سلم کرے -

مَنْ اَسْلَفَ فِی شَیْ فَلَا یَصْرِفُهُ الِی غَیْرِہ - جو خُص کس چیز میں سلم کرے تو جب تک وہ مال (جس میں سلم کی ہے) اپنے قبضہ میں نہ لے لے-اس کو دوسری طرف منتقل نہ کرے یا اس مال کو دوسرے مال سے نہ بدلے (مثلاً گہوں میں سلم کی تھی اور ابھی گیہوں نہیں لئے کہ اس کے بدل چاول میں سلم کی تھی اور ابھی گیہوں نہیں لئے کہ اس کے بدل چاول

وَاجْعَلْهُ لَنَا سَلَفًا-اس کوہارے لئے سلم کردے (جیسے سلم میں روپیہ پہلے دے کراس کے بدل مال تھہرایا جاتا ہے ایے ہی اس کو آ گئی گذران دی جان ثواب اوراجر ہیں سلم کردے یعنی اس کے بدل ثواب اوراجر ہم کو آخرت میں حاصل ہو- گویا اس کی جان ثواب اوراجر کی قیمت کے طور پر ہم نے پیشگی گذران دی ہے بعض نے کہا سلف سے اگلے لوگ مراد ہیں اس کے باپ دادا اور عزیز واقارب میں سے اس لئے تابعین کوسلف کہتے ہیں۔ یعنی سلف صالحین۔

نَحْنُ عُبَابُ سَلَفِهَا- ہِم ( مَدَ حَ قَبِلِ كَ ا يَك شَاخُ مِن )اس كِ الطَّلِ لُوگوں كے بڑے جھے ہیں-عُبَاب- يانى كابڑا حصہ-

نِعْمَ السَّلَفُ ٱنَالَكِ (فاطمہ ) میں تیرے لئے بہت اچھا آ گے جانے والا ہوں (تجھے سے پہلے عالم آخرت كوروانہ ہوتا ہوں تا كہ تیرے لئے و ہاں سامان كرركھوں )-

اَسُلَمْتَ عَلَى مَا اَسْلَفْتَ- تَوَاتِ عَلَى كَرَانَهُ كَ نيكيوں كوقائم ركھ كرمسلمان ہوا (بيالله تعالى كافضل اور احسان ب كه كفر كے زمانه كى نيكيوں كا بھى تُواب اسلام ميں دےگا) -فى قضع الْجَدِيْدِ مِنَ السَّالِفَةِ - جہاں پر رى رہتى

سَالِفَة - گردن کا آ کے کا حصہ اور گذری ہوئی چیز الله قاتِلَتَهُمْ عَلَی آمُرِیْ حَتّٰی تَنْفُر دَ سَالِفَتِیْ - مِیں تو
ان سے لڑوں گا یہاں تک کہ میری گردن آکیلی رہ جائے ( یعنی جسم سے علیحدہ ہوجائے ) مطلب سے سے کہ میں مارا جاؤں اَدْ ضُ الْجَنَّةِ مَسْلُوفَةٌ - بہشت کی زمین چکنی نرم ملائم ہے (دوسری حدیث میں ہے سفیدمشک کی طرح خوشبودار ) -

وَمَا لَنَا زَادٌ إِلَّا السَّلُفُ مِنَ التَّمَرِ - مارے پاسوا کھور کے ایک تھلے کے اور کھوتو شہ نہ تھا ایک روایت میں اللہ السَّفَ ہے یعنی ایک بی ( زنیبل ) جو کھور کے چوں سے بنائی جاتی ہے)-

آبشِوْ بالسَّلَفِ الصَّالِح - (امام حين عليه السلام نے امام حسن سے فَر مایا جب آپ پرسکرات کی حالت تھی ) خوش ہو جاؤ تہمارے بزرگ نیک جوآ گے جا چکے ہیںتم ان سے ملو گ (یعنی آ خضرت اور حفرت علی اور جناب سیدہ سے ایسے سلف کس کو طبع ہیں امام حسن نے اس کے جواب میں فرمایا بھائی میں موت سے نہیں ڈرتا مگر مجھ کو فکر یہ ہے کہ پیمنزل میری دیکھی ہوئی نہیں ہے - ایک نے عالم میں جاتا ہوں جہاں میں بھی نہیں گیا تھا - نہ وہاں کے حالات اور مقامات میرے دیکھے ہوئے ہیں) -

سَلْفَعُ- بهادرشجاع كشاده سيندوالا-

وَشَرَّنِسَاءِ كُمُ السَّلْفَعَةُ - بِرَى خراب عورت تمهارى عورتوں ميں وہ ہے جو زبان دراز ہو (چلانے والی غل مچانے والی) ۔ والی ) ۔

لَیْسَتُ بِسَلُفَعَ- وہ عورت (جوحفرت موتلُ کو بلانے آئی تھی) زبان درازشور مچانے والی نہتھی (بلکیشر ماتی ہوئی آئی آہتہ بات کی)-

فَقْمَاءُ سُلْفَعُ - ایک طرف کا جڑا جھکا ہوایا نیچ کے دانت آ گے نکلے ہوئے اس طرح سے کداوپر کے دانت ان پر نہ پڑی (زباں دراز کلد کرنے والی دیدہ دلیر شوخ بے حیا - سَلْقُ - ایذا دینا سخت کلام کرنا بڑھ بڑھ کر بات کرنا' مارنا' جلا سَلْقُ - ایذا دینا سخت کلام کرنا بڑھ بڑھ کر بات کرنا' مارنا' جلا

الكاسك الباسات ال المال المال

دینا چیت کر دینا' چکنا کرنا خوش کرنا گھسیڑ نا' جماع کرنا طلاع کرنا چیخنا چلانا –

لَیْسَ مِنَّا مَنْ سَلَقَ اَوْ حَلَقَ - جَوْتُحْصِ مصیبت کے وقت چلائے شور مچائے ( بیا ہا ہاں مندائے ( جیسے ہند کے مشرکوں میں دستور ہان کا کوئی عزیز مرجائے تواس کے مم مسلمانوں میں سے میں چارا برو کا صفایا کرتے ہیں)وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔

لَغُنَ اللّٰهُ السَّالِقَةَ وَالْحَالِقَةِ - الله تعالى ف (مصيبت كوقت) چلاف والى اور سرمند اف والى عورت پر لعنت كى - ذاك الْحَطِيْبُ الْمِسْلَقُ الشَّحْشَاحُ - وه تو بردى آواز والا ما بر خطيب ہے -

وَقَدُ سَلِقَتُ اَفُواهُنَا مِنْ اكْلِ الشَّجَرِ - درخوں ك چ كھاتے كھاتے ہمارے منہ كب گئ (اس ميں بورنكل آئے يہ سلاق سے نكلا ہے وہ كہنى جوزبان كى جڑمين نكتی ہے۔ فَانْطَلَقَا بِنَى اللّٰهِ مَابَيْنَ الْمُقَامِ وَزُمْزَمَ فَسَلَقَانِي عَلَى قَفَاى - وہ دونوں فرشتے مجھكوز مزم اور مقام ابراہيم ك درميان لے گئے اور مجھكو چت لڻايا (يعنى پشت زمين سے لگائى )-

فَسَلَقِنْی لِحَلَاوَةِ الْقَفَا- مجھ کو کدی کے بیچا ﷺ پر لٹایا ( یعنی سیدھا چت ) نہ یہ کہ ایک طرف جھکا ہوا )۔

فَاذَارَ 'جُلٌ مُّسْلُنْقِ- يكا ايك ہى ايك شخص كو ديكھا جو حيت ليڻا ہوا تھا-

فی مَزْدَعَةِلَهَا سَلْقُ-اپنا ایک کھیت میں سِلْق بوتی تھی (یعنی چقندر) سلق بھیڑ ہے کوبھی کہتے ہیں اور پانی کے نالہ کواس کی جمع سُلْقَانٌ اور سِلْقَانٌ ہے۔

سِلْقَه - بدزبان فاحشورت -سَلَاقَةٌ - بدزبانی طلاقت اسانی -سَلَّاقٌ - زبان آورفسیح الکلام -إِنَّهُ وَصَعَ النَّحُوجِيْنَ اصْطَرَبَ كَلَامُ الْعَرَب

وَ غَلَبَتِ السَّلِيْقَةُ - ابوالا سود دَكِل نِ عَلَمْ نُوكَ تُواعداس وقت بنائے جب عربوں کے کلام میں اضطراب پیدا ہوا (اختلاف اور طبیعت اور عادت غالب ہوگئ (یعنی ہر شخص اپنی خوثی خواہ بلا لحاظ قواعد جیسا اس کے دل نے چاہا کلام کرنے لگا) - سکانی قد - طبیعت عادت خصلت -

سَلِيقِيُّ - اپنی طبیعت سے یعنی من مانے بلا لحاظ تواعد کے بات کرنے والا -

فَجَعَلْتُ لَهُمْ سِلْقًا- میں نے اپنے گروالوں کے لیے چقندر پکائے ہیں (آپ نے حضرت علی سے فرمایا ہاں اس میں سے کھاؤاور کھجور زیادہ کھانے سے منع فرمایا کیونکہ بیاری کی نقابت ان میں باتی تھی۔)

سَلُوْق ایک گاؤں ہے یمن میں-تَسَلَّقَ الْحَانِطَ - دیوار پر چڑھ گیا-سَلُکْ یا سُلُوْکُ - داخل ہونا' پیروی کرنا داخل کرنا کسی کے ساتھ ساتھ جینا-

> اِسْلَاْكُ - داخل كرنا -اِنْسِلَاكُ - داخل ہوناكسى كےساتھ ساتھ چلنا -برد برزر سے بیر رہز ہوں دیا ہے شخص

مَنْ سَلَكَ طَوِيقًا يَلْتَمِسُ عِلْمًا - جَرُّخُصُ ايك راسته پر عِلِيعُم كى طلب ميں -

فِی سِلْكِ مَضْمُونِهَا- اس كِمضمون كى لاى ميں وَسُلُوْكِ سَبِيْلِ مَنْ قَبْلَهُمْ- اللَّهِ لوگوں كى راه پر چلنے ميں جيانہوں نے اپنے پنجمروں كے دين ميں نئ نئ باتيں نكاليس خواہشوں كى بيروى كى ويسائى يہ بھى كريں گے-

سَالِكُ -صوفيه كى اصطلاح ميں وہ متقى پر ہيز گار شخص جو شريعت كى پيروى ميں غرق ہو- اور الله تعالى كے قرب كا راستہ دوسروں كو ہتلائے ان كو ہدايت اور ارشاد كرے (اس كا درجہ مجذ دب سے بہت زيادہ ہے )-

سَالِكُ -متوسط چيز کوبھی کہتے ہیں-

سُنگَیْك - عرب كے ایك چور كا نام تھا بڑا دوڑنے والا اس كى مال سلگە – وہ بھى دوڑنے میں ضرب المثل تھى -

مَـسْلَك - راسته-

# الكالما المال المال المال الكالمال الكالمال المال الما

اوربغض نهر کھے )-

مَضْجَعُهُ كَمَسَلِّ شَطْبَةٍ-اس كى خوابگاه الى بجيك برى ڈالى كا پوست (يعنى بالكل دبلاسوكھانحيف آدى ہے بعض نے كہامسل شطبہ سے تلواركا غلاف مراد ہے)-

بِسُلاکةٍ مِّنْ مَّاءِ ثَغْبٍ-ایک کنڈ کے صاف پانی کے ساتھ سلالہ خلاصہ تھرا صاف اور آ دمی کے نطفہ کو بھی کہتے ہیں اور لڑکے کو بھی -

اَللَّهُمَّ اسْقِ عَبْدَالرَّحْمَانِ مِنْ سَلِيْلِ الْجَنَّةِ-يا الله عبدالرحن بن عوف كوبهشت كاصاف سقرا پائى پلايا شندًا خنك سردايك روايت مين سَلْسَال بهايك مين سَلْسَبِيْل ان كا ذكراويرگذر چكاب-

غُبَارُ ذَیْلِ الْمَرْأَةِ الْفَاجِرَةِ یُوْدِثُ السّلَّ بدکار عورت کے آپل کی گردسل کی بیاری پیدا کرتی ہے (سل وہ بیاری ہیرا کرتی ہے (سل وہ بیاری ہیں خون آتا ہے؟ کھانسے میں خون آتا ہے۔ اس بیاری میں آ دمی سوکھ کر بالکل دبلا ہو جاتا ہے۔ جیسے دق میں -مطلب سے ہے کہ بدکاراورزانیہ عورتوں کی صحبت آدمی کو مفلس بنادیتی ہے۔)

عرب لوگ کہتے ہیں سُلَّ الرَّجُلُ-اس کوسل کی بیاری ائی۔

اَسَلَّهُ اللَّهُ - الله اس کوسل کی بیاری میں مبتلا کر ہے-سَلِیْل - خالص شراب مغز کو ہان -مَسِلَّه - بردا - سوا -

یُسَلُّ سَلُّلا-میت کو پائنتین کی طرف سے تھینچ لیا جائے (بیخی قبر میں رکھنے کے لئے )-

اِنَّ رِجَالًا يَتَسَلَّلُوْنَ اللّٰى مُعَاوِيَةً - يَجُهُلُوكَ چَپِ چَپِكَ مَعَاوِيةً - يَجُهُلُوكَ چَپِكَ جَپِكَ معاويه كَ يَاسَ كَسَكَةَ جاتے ہيں -

اللَّجَاجَةُ تَسُلُّ الرَّایَ - لجاجت (لیمی چاپ لوی اور اسرار خوشامہ چیچے لگ جانا) عقل کو نکال کر پھینک دینا ہے (کیونکہ جس کام کے لئے آ دمی لجاجت کرتا ہے اکثر وہ کام پورا نہیں ہوتا - دوسرے آ دمی کو ہم آ جا تا ہے کہ پچھ تو دال میں کالا ہے جب تو یہ اتنی چاپلوی اور خوشامہ کرتا ہے یہ خلاف اس کے مَسَالِكَ بَمْعَ سُلُكُى - بر چَھے کی سید ھی مار-سَلُّ - سونت لینا' زمی ہے نکال لینا' دانت گر جانا -لَادِهُ کَلااً ۚ وَکَلَا اِنْہُ کَلااً ۔ وَ حَدِی ہِ مِنْ ذِنا

لَااِغُلَالَ وَلَا اِسْلَالَ- نه چوری ہے نه خیانت (لعنی چیری چیری)-

عرب لوگ كہتے ہيں- سَلَّ الْبَعِيْرَ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ-رات كوچيكے سے اونٹ نكال كے كيا-

اَسَلَّ - چھپا کر چوری کی - چھپی چوری میں دوسرے کی مدد کی - بعض نے کہا اغلال - زرہ پہننا اور اسلال تلوار سونتا یا علانیالوٹ مارکرنا یارشوت دینا -

فَانْسَلَلْتُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ- مِن چِلِے سے آپ کے سامنے سے سرک گی (یعنی آ مشکی کے ساتھ)-

فَكُوهُتُ أَنْ أَسْنَحَهُ فَانْسَلُ مِنْ قِبَلِ دِجُلَيِ السَّرِيْدِ - مُحِهَ كُو برامعلوم ہوتا كه كھڑى ہوكر آپ كے سامنے آجاؤں - ميں پلنگ كے پائنتين كى طرف سے كھسك جاتى - فانسَلَّ الْحُوْتُ مِنَ المِمْكَتَال - مُحِلَى زنبيل ميں سے نكل بھاگى (چيكے سے نكل گئى) -

فَانْسَلَلْتُ - مِن چِلِ يصرك ميا -

آسُلَّنَكَ عَنْهُمْ نَحْمَاتُكَلَّ الشَّعْوَةُ مِنَ الْعَجِيْنِمِن آ پِكُوان مِن سے اس طرح صاف نكال لوں گا جيسے بال
آئے مِن سے نكال ليا جاتا ہے (يعنی قریش كی اس طرح سے
جوكروں گا كه آپ كی جونہ ہوگی آپ كوان مِن سے نكال لوں
گا۔

اللهُمَّ اسْلُلْ سَخِيْمَةَ صَدْدِى يا سَخِيْمَةَ قَلْبِيْ-ياالله ميرے دل كاكينه (كيث) نكال ژال (جھ كوكى مىلمان كينه نهرے)-

عَبْدُاللَّهِ بْنُ اُبِتَّى بْنِ سَلُوْلٍ-عبدالله جوابی کا اورسلول کا بیٹا تھا (ابی اس کے باپ کا نام تھا اورسلول اس کی ماں کا بیہ منافقوں کا سردارتھا جن لوگوں نے ابن سلول کوابی کی صفت سمجھ کر بجریژھا ہے انہوں نے غلطی کی )۔

مَّنْ سَلُّ سَخِيمَتَهُ فِي طَرِيْقِ النَّاسِ - جو شخص لوگوں كمعالمه ميں اپنے ول كاكينه تكال ذاكر كسى سے عداوت

# الكالمانية الاستانات المانات ا

ا پی عزت قائم رکھ کر بے پرواہی اور استغنا کے ساتھ کوئی ورخواست کرے تو قبول ہوجاتی ہے)-

فَاذَا نَهَضَتُ اِنْسَلَّتُ اِنْسِلَالًا - جب الله به چيك ا ئى كى سكى جاتى ہے -

جُنَادَه سَلُوْلِي - ايك صحابي كانام --

اِدْمَانُ لُبُسِ الحُقِ اَمَانُ مِّنَ السِّلِ وَاِدْمَانُ الْحَقَ السِّلِ وَاِدْمَانُ الْحَقَّامِ يُوْدِثُ السِّلَّ - بميشه موزه پنجر بناسل كى يمارى سے بچاتا ہے اور بمیشد حمام میں نہاناسل پیدا کرتا ہے - سلسله - زنجر - لڑی -

مِنْ رِفْقِ اللهِ لِعِبَادِهِ تَسْلِيْلُهُ اَضْغَانَهُمْ وَمُضَادَّتُهُ لِهَوَاهُمْ - الله كي يه مهر بانى ہے اپنے بندوں پر كه ان كے دلوں سے كينه نكال ليتا ہے اور ان كى خواہش كے خلاف كرتا ہے (بر ايك خواہش پورى نہيں ہوتى ور نہ سب تباہ ہوجاتے ) – سَلُمْ - وْ نَكَ مارنا سَلَم ہے (جوايك جنگلى درخت ہے ) چررے كى د باغت كرنا ' پوراكرنا' فارغ ہونا – چروے كى د باغت كرنا ' پوراكرنا' فارغ ہونا –

سَلَامٌ اورَسلَامَةٌ - نجات پانابرات حاصل كرنانج جانا -تَسْلِيْمٌ - سلام كرنا - بچانا -

مُسَالَمَةً - صلح كُرنا -

اسْلَاهُ - گردن رکھ دینا' تا بعدار بن جانا -تَسَلَّمُ -مسلمان ہونا لے لینا' وصول پانا -اِسْبِتَلَاهُ 'جھونا با بوسہ لینا -

سَلَامٌ - الله تعالیٰ کا ایک نام ہے یعنی ہرعیب اور آفت اورتغیر اور فنا ہے پاک اورمحفوظ ہے بہشت کو دار السلام کہتے ہیں کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے یا وہ سلامتی کی جگہ ہے- وہاں کوئی آفت بھاری اورمصیبت نہیں آسکتی -

آخَدُهُمْ مَنْ يَّدُخُلُ بَيْتَهُ بِسَلَامٍ – تَيِن شَخْصُول كَا الله تعالى ضامن ہے ان میں ہے ایک وہ ہے جو اپنے گھر میں سلامتی کے ساتھ بیشار ہے ( تمام فتنوں اور فسادوں ہے الگ رہ کر گوشنشنی اختیار کرے ) یا جو شخص گھر میں گھتے وقت گھر والوں کوسلام کیا کرے۔

قُلْ السَّلَامُ عَلَيْكَ فَإِنَّ عَلَيْكَ السَّلَامُ تَحِيَّةُ

المُمُوني - زندہ اوگوں کوسلام کر ہے تو کہ السلام علیک لیکن علیک السلام مردوں کے لئے کہتے ہیں (عرب اوگوں کی عادت تھی مردوں کوسلام کرتے تو علیک کا لفظ مقدم کرتے کیونکہ مردوں کا جواب سننے کی تو قع نہیں ہے اس لئے پہلے ہی ہے جو جواب میں کہا جاتا ہے وہ ان سے کہا گیا اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مردوں کو السلام علیم نہ کہو کیونکہ دوسری حدیث میں وار ہے کہ آ پ نے مردوں سے یوں خطاب کیا سلام علیکم وار قوم مومنین یا السلام علیکم یا اہل القبو یا السلام علی اہل اللہ اللہ علی معنی ہے کہ تم سلامت رہویا اللہ تمہارا نگہان ہے السلام علیکم اور صرف سلام سب طرح کہ سکتے ہیں اور نمازی من ارسلام علیکم اور سرف سلام سب طرح کہ سکتے ہیں اور نمازی نزدیک کافی نہ ہوگا نہا ہی میں ہے کہ اگے لوگ شروع میں سلام علیکم اور آخر میں السلام علیکم کہنا بہتر سمجھتے سے اور قر آن شریف نیں سب جگہ سلام آیا ہے یہ تنگیر۔

كَانَ يُسَلِّمُ عَلَى تَحتَّى إِكْتَوَيْتُ (عران بن صين نے کہا) فرشتہ مجھ کوسلام کیا کرتا تھا (جب تک بیاری میں میں نے داغ نہیں لیا تھاحق تعالی پر بھروسہ کیا تھا) جب داغ لیا اور دوا دارو کی طرف متوجه ہوا تو فرشتے نے سلام کرنا حچھوڑ دیا۔ اس حدیث کا پیمطلب نہیں ہے کہ داغ لینا یا دوا دارو کرنامنع ہے۔ بلکہ مطلب یہ ہے کہ دوا داروکر نا اونی درجہ والوں کا کام ے اور جولوگ تو کل کے اعلی درجہ پر پہنچ گئے ہیں وہ ہر بیاری اور د کھ میں اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ شفا دینے والا وہی ہے اور دوا دار وطبیب کوایک ڈھکوسلا خیال کرتے ہیں- صاحب نہایہ نے ایسا ہی کہا ہے اور اتل پر سے اعتراض ہوتا ہے کہ ہمارے پیغمبرصاحب نے جوسیدالتوکلین تھے دوا کی ہےاورسعد بن معاذ کواینے ہاتھ ہے داغ دیا۔اس کا جواب بہے کہ دوا داروکرنااس وفت توکل کے خلاف نہیں ہے۔ جب بھروسہ اللہ ہی پر ہو نہ دوا دارو پراور دوا دارو کی نسبت یہ سمجھے کہ اگر اللہ تعالیٰ جاہے گا تو وہ اثر کرے گی ورنہ دوا داروا بنی ذات ہے سيحينبين كرسكتي **-** والله اعلم -

#### الكالم المال المال

فَتُو كُتُ ثُمَّ تَو كُتُ فَعَادَ السَّلَامُ - پہلے سلام موتوف
ہوگیا (جب میں نے داغ لیا) پھر جب میں نے داغ لیما چھور
دیا (اورحق تعالی پر پورا بھروسہ کر دیا) تو دوبارہ فر شتے بھے کو
سلام کرنے لگے (ان کو بواسیر کی بیاری تھی۔ اس کے دفعیہ کے
لئے انہوں نے داغ لیا تو فرشتوں نے ان کوسلام کرنا چھوڑ
دیا۔ پھرداغ چھوڑ ااس سے نھموڑ اتو پھرسلام شروع ہوگیا)۔
موّ رَجُلٌ عَلَيْهِ وَهُو يَبُولُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدُّ۔
موّ رَجُلٌ عَلَيْهِ وَهُو يَبُولُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدُّ۔
مو گذرا۔ اس نے آپ کوسلام کیا آپ نے جواب نہ دیا
سے گذرا۔ اس نے آپ کوسلام کیا آپ نے جواب نہ دیا
فرض نہیں ہے طحادی نے کہا تیم کر کے جواب دینی جب
فرض نہیں ہے طحادی نے کہا تیم کر کے جواب دینی جب
عاجت سے فارغ ہوا اس حدیث سے یہ بھی نکلا کہ راستہ میں
میشاب کرنا منع نہیں ہے۔ بشرطیکہ بے ستری نہ ہواور عین راستہ میں
میں نہ بیشے۔

اِنَّهُ اَخَذَ ثَمَانِیْنَ مِنُ اَهُلِ مَکَّةً سِلْمًا – آپ نے مکہ والوں میں سے ای آ دمیوں کو صلح کے ساتھ لیا (یعنی جنگ کر کے ان کو قید نہیں کیا بلکہ مکہ والوں کی رضا مندی سے ان کے ای آ دمیوں کو بطور رین غال کے اپنے یاس رکھا -

سِلْمًا اور سَلْمًا- بِفَتْ وَكُمرهُ سِين دونوں كِمعنى صلى كَمِين اللهُ اور سَلْمًا- بِفَتْ وَكُمرهُ سِين دونوں كِمعنى صلى كے بيں ايك روايت بيں سَلَمًا ہے يعنى ان كومغلوب كركے اور تابعد اربناكے-

وَإِنَّ سِلْمَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَاحِدٌ لَا يُسَالَمُ مُؤْمِنٌ دُوْنَ مُوْنَ مُوْنَ مُوْنَ مُوْنَ مِانَ مِمنوں کی صلح سب ل کرایک ہونی چاہئے۔ یہیں کہ ایک مومن سے سلح کی جائے دوسرے کو خبر نہ ہو( مطلب یہ ہے کہ صلح اور جنگ دونوں تمام مومنیں کے مشور سے اور رائے سے ہونی چاہئے ایک دوآ دی اگر کوئی بات تھہرالیں تو اس کا اعتبار نہ ہوگا ) -

لآتینگ برجُل سلم - میں ایک آدی کو گرفتار کر کے آپ کے پاس لاؤں گا (اس کوتا بعداراور مطیع بنا کر کیونکہ قیدی مطیع اور تا بعدار ہی ہوتا ہے ) -

أَسْلَمُ مَسَالَمَهَا اللهُ - الله قبيك والله في بحاديا يا الله اس

کو بچائے رکھے ان لوگوں سے جنگ نہ ہو( پیا خبار ہے یا دعا ہے)-

اَلْمُسْلِمُ اَنُوْا الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ-ايك مسلمان دوسرے مسلمان كا بھائى ہے نداس پرظلم كرے نه اس كو ہلاكت ميں ڈالے- (ليمني دشن كے ہاتھ ميں جھوڑ دے اس كا بحاؤندكرے)-

اِنِّنَى وَهَبْتُ لِخَالَتِنَى عُلَامًا فَقُلْتُ لَهَا لَا تُسْلِمِيْهِ
حَجَّامًا وَّلَا صَانِعًا وَّلَا قَصَّاباً - میں نے اپی خالہ کو ایک
غلام ہبہ کیا اور کہہ دیا اس کو حجام اور سنار اور قصاب کے سردنہ
کرنا (یعنی یہ تینوں پیشے اس کو نہ سکھا ٹا اور دوسرے پیشے سکھا وُ تو
قباحت نہیں حجام یعنی کچھنے لگانے والا اور قصاب اکثر نجاست
میں آلودہ رہتے ہیں - دوسرے خون دیکھتے دیکھتے ان کا دل
سخت ہوجا تا ہے اور سنار اکثر دغا باز ہوتے ہیں - کھرے میں
کھوٹ ملاتے ہیں - وعدہ خلافی کرتے ہیں اس لیے ان پیشوں
کو بر اسمجھا -

مَا مِنْ آدَمِي إِلَّا وَمَعَهُ شَيْطَانٌ قِيْلَ مَعَكَ قَالَ نَعَمُ وَلَٰكِنَّ اللَّهُ اَعَانَیْ عَلَیهُ فِاسُلَمَ - آنخضرت نے فرمایا کوئی آدی اییانہیں جس کے ساتھ ایک شیطان نہ لگا ہولوگوں نے عرض کیا یارسول اللہ کیا آپ کے ساتھ بھی شیطان لگا ہے فرمایا ہاں کین اللہ نے اس کے مقابلہ میں میری مددی وہ تابعدار بن گیا (حق تعالیٰ کے احکام اس نے قبول کر لئے - وسوسہ ڈالنا اور بہکا نا اور گناہ میں پھنسانا - اس نے چھوڑ دیا - بعض نے کہا فاسلم کامعنی یہ ہے کہ وہ مسلمان ہوگیا اور حق تعالیٰ کی قدرت ناسلم کامعنی یہ ہے کہ وہ مسلمان ہوگیا اور حق تعالیٰ کی قدرت سام کامین ہے کہ آنخضرت کا شیطان بھی مسلمان ہوگیا ہوبعض نے کہا فائسلم بی مضمیم پڑھا ہے لینی میں اللہ کی مدو ہے سے اس کے شرے سلامت اور بچا ہوار ہتا ہوں یعنی شیطان کا زور مجھ پرنہیں یا تا -

كُنْ شَيْطانُ ادَمَ كَافِرًا وَّشَيْطَانِي مُسْلِمًا - حضرت آ دم كاشيطان كافرالله كانافر مان تقااور ميراشيطان مسلمان مو گيا --

أَنَّا أَوَّلُ مَنْ أَسْلَمَ -عبدالله بن مسعود نے كہا ميں سب

ے پہلے مسلمان ہوا تھا ( یعنی اپنی قوم والوں میں سب سے پہلے میں ایمان لایا تھا ) یہ مطلب نہیں ہے کہ سب لوگوں سے پہلے میں مسلمان ہوا تھا - کیونکہ سب سے پہلے حضرت خدیجہ اسلام لائیں تھیں اور مردوں میں حضرت ابو بکر صدیق اور لڑکوں میں حضرت ابو بکر صدیق اور لڑکوں میں حضرت علی اور غلاموں میں بال رضی اللہ عنہم -

اللهم مَّ سَلِّمنِی مِنْ رَمَضَانَ وَسَلِّم رَمَضَانَ لِی وَسَلِّم مُضَانَ لِی وَسَلِّمهُ مِنْی - یاالله بھی کورمضان میں سلامت رکھ ( یعنی بیاری وغیرہ ہے جس کی وجہ ہے میں روزہ ندر کھ سکوں ) اور رمضان کو میرے لئے سلامت رکھ ( ایبا نہ ہو کہ ابر وغیرہ آ جائے اور رمضان کا چاند مجھ پر مشتبہ ہو جائے ) اور رمضان کو مجھ ہے بچاوے ( میں اس میں کوئی گناہ یا برا کام نہ کروں بلکہ سارے مہینے رمضان کے نیک کاموں اور عبادات میں مصروف رہوں )۔

وَكَأَنَ عَلِيٌّ مُسَلَّمًا فِيْ شَانِهَا-(جب حفرت عا كَثَرُّ یرتہمت لگائی گئی) تو حضرت علیٰ ان کے باب میں خاموش رہے (تہمت لگانے والوں میں شریک نہیں ہوئے نہ زور کے ساتھ اس کاا نکار کیا بیامربھی حضرت عائشہ کو نا گوار ہوا ) ایک روایت میں مسلِّمًا ہے بہ کسرہَ لام یعنی حضرت علیؓ نے تہمت کو مان لیا ( یعنی من کر حیب ہور ہے یہ نہ کہامحض جھوٹ ہے اور غلط ہے افترا ہے بہتان ہے جیسے دوسر <u>مخلصین صحابہ نے کیا-ایک</u> روایت میںمسیئا ہے یعنی حضرت علی ان کے ساتھ برے رہے۔ مطلب یہ ہے کہان کی حمایت اور طرف داری نہ کی – یعنی زور کے ساتھ اس تہمت کونہیں جھٹلا یا بلکہ خاموش رہے دونو ں طرف والوں کی بات سنتے رہے- یہ مطلب نہیں ہے کہ معاذ اللہ آپ تہمت لگانے والوں میں شریک تھے-حضرت عائشہ کواس بات کا رنج ہوا-حضوصاً اس وقت جب آ تخضرت ؓ نے حضرت علیؓ ہے رائے یوچیں تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ عورتوں کی کیا کی ہے۔ یعنی آ ب کوا گر کچھ گمان ہے تو عائشہ کو حچوڑ دیجئے طلاق دیدیجئے اور یہ بھی کہا کہ ہر برہ کومیرے حوالے کیجئے جوحضرت عا ئشه کی لونڈی تھی – بھراس کوڈرایا اور دھمکا یا مگر کوئی بات ہوتو وہ کیے۔ وہاں تو نرابہتان ہی بہتان تھا جو بدمعاشوں نے اٹھایا

تھا بھلاحفرت عا کشصد یقد کو دیکھواورائی نا پاک بات کوان برمعاشوں کوائی تہمت لگاتے شرم بھی ندآئی - آخر اللہ تعالی نے ان کوجھوٹا کیا ذلیل وخوار ہوئے کوڑے کھائے اور بی بی صاحبہ کی فضیلت اور بڑھ گئ - قرآن شریف میں ان کی پاکی اور عصمت بڑے زور کے ساتھ اتری جو قیامت تک پڑھی جائے گے - سلام اللہ علیٰ حبیب الله المبراة من فوق سبع سلموات -

تَذَاكُونَا عِنْدَ إِبْرَاهِيْمَ الرِّهْنَ فِي السَّلَمِ - ہم نے ابراہیم نحق کے پاس قرض میں گرور کھنے کا ذکر کیا یا بچسلم میں گرور کھنے کا (مثلاً کوئی بنیا بقال سے غلہ قرض لے اور قیمت دینے کی ایک معیاد مقرر کر کے اس کے اطمیان کے لئے کوئی چیز اس کے پاس گرور کھ دے - جیسے آنخصرت نے کیا تھا کہ کیبودی سے غلہ قرض لیا اور اپنی زرہ اس کے پاس گرور کھ دی یا کوئی خض دوسر کے کونقدر و پید ہے کر کسی مال میں سلم کر سے یعنی مال لینا ایک میعاد پر تھبر ہے اور اطمینان کے لئے اس کی کوئی چیز مال لینا ایک میعاد پر تھبر ہے اور اطمینان کے لئے اس کی کوئی چیز فاس خطور گروی کے اپنے پاس رکھ لے ۔ اِنَّهُ اَتَنی الْحَجَر اسود کے پاس آئے اس کا اسلام کیا (یعنی اس کوسلام کیا چوم کر یا ہا تھو لگا کر یمن والے جمرا سود کو میتی اس کو تیا کہا کرتے ۔ کیونکہ لوگ اس کو تحیہ یعنی سلام کرتے بعض سے نا اسلام کی جن پی جو جمع ہے سینی پھرعرب لوگ کہتے ہیں ۔

اسْتَلَمَ الْحَجَرَ - پَقر کوچھوا اور اس کو ہاتھ لگایا - گانَ ابْنُ الزُّبَیْرِ یَسْتَلِمُ کُلَّهُنَّ - عبدالله بن زبیرٌ کعبہ کے چاروں کونوں کو ہاتھ لگاتے (چومتے) کیونکہ انہوں نے کعبہ کوگرا کر حضرت ابراہیم کے پایوں پر اٹھادیا تھا جیسے آنخضرت نے ارادہ کیا تھا اور حضرت عائشہ سے بیان کیا تھا - مگر خدا حجاج ظالم مردول سے سمجھے اس مردود نے ضد سے پھر کعبہ کو جاہلیت کے زمانہ کی طرح کردیا) -

بَیْنَ سَلَم وَّارَاكِ - سلم اوراراک کے درمیان (دونوں جنگل درخت ہیں جمل کے پتوں سے چمڑاصاف کرتے ہیں جن کو قرظ کہتے ہیں اور اراک کی ڈالیوں سے مسواکیس بناتے

# العَلَالَ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا الللَّهُ اللَّهُ

ښ)-

کان یُصِلِّی عِنْدَ سَلَمَاتِ فِی طَوِیْقِ مَکَّةً-(عبدالله بن عُرُّ) سلم کے درخوں کے پاس نماز پڑھتے - مکہ کے راستہ میں ایک روایت میں سلمات ہے- بہ کسرہ لام لینی پھروں کے پاس بیجع ہے سَلَمِة کی بمعنی پھر-

عَلَیٰ کُلِّ سُکَاهٰی مِنْ اَحَدِیکُمْ صَدُفَّةٌ- آ دمی کی ہر پور پریا ہر جوڑ پر ایک صدقہ لازم ہے- یہ جمع ہے سُکامِیکہ کی لینی انگلی کی پور-بعض نے کہاسُکا کھی جوف دار ہڈی-حُتیٰی اَلَ السُّکا کھی- یہاں تک کہ ہڈی میں پھر مغز ہے۔

مَنْ كَسَلَّمَ فِي شَيْ فَلَا يُصِوفُهُ إلَى غَيْرِه - جَوْحُصُ كَى مَلْ يَصِوفُهُ إلَى غَيْرِه - جَوْحُصُ كَى مال مِن يَجْسَلَم كرية فِيراس كوبدل كردوسرا مال نه دي (مثلًا كيهون دينا تقهر اورچاول دي) -

کان یکٹرہ کُن یُگال السَّلَمُ بَمَعْنَی السَّلَفِ-عبدالله بن عمر رَج سلف لیعن بیج سلم کوسلم کہنا برا جاتے ہے (کیونکہ سلم اور اسلام کا مادہ ایک ہے اور اسلام اللہ ہی کے لئے ہونا چاہئے )-

اِنْھُمْ مَوُّوْا بِمَاءٍ فِیْهِ سَلِیْمٌ - وہ ایک چشمہ پرگذر ہے-وہاں ایک خص تھا - جس کوسانپ یا کچھونے کا ٹا تھا - عرب لوگ کہتے ہیں کہ

بہ یت سلکمتنه الْحَیَّة -سانپ نے اس کو کاٹ کھایا -سَیِّدُ الْقُوْمِ سَلِیْمٌ - ان لوگوں کے سردار کو پچھویا سانپ نے کاٹاتھا -

سُکَرِلِمْ - خیبر کے ایک قلہ کا نام تھا اس کو سُکَرِلِیْم بھی کتے ہیں -

اَسْلِمْ تَسْلَمْ - تواسلام لا (تبابی ہے) فی جائے گا۔ کادَ اُمْیَّةُ بُنُ الصَّلْتِ اَنْ یُسْلِمَ - امیہ ابن صلت (جا بلیت کے زمانہ کے ایک شاعر) مسلمانی کے قریب ہوگیا تھا (اس کے شعروں میں تو حید خداوندی اور قیامت کا اقرار ہے) اَسْلَمْتُ لَكَ - میں تیرا تا بعدار ہوا (تیرے امراور نبی کو میں نے قبول کیا) -

اَسْلَمْتُ وَجُهِی اِلَیْكَ وَالْجَأْتُ طَهْرِی اِلَیْكَ وَالْجَأْتُ طَهْرِی اِلَیْكَ میں نے اپنا منہ تیرے سامنے رکھ دیا ( تجھ کوسونپ دیا - تیرا تابعدار بن گیا اور میں نے اپنی پیٹھ تجھ پر لگائی) لیمن تجھ پر تکیہ اور جروسا کیا -

لایناکوهوهم و لا یبایعوهم تختی یکسلموا النهم النیق مالی النیق النیقی مالی النیق مالی النیق مالی النیق مالی اور بی کنانہ نے حلفیہ ایک معاہدہ لکھا) کہ وہ بی ہاشم سے نہ نکاح شادی کریں گے نہ ان کے ہاتھ کچھ خرید وفروخت کریں گے جب تک وہ آنخضرت کو ہمارے سپر د نکریں (ہم ان کوئل یا قید کر ڈالیس) یہ معاہدہ مصور بن عکرمہ نامی ایک فضل نے اس کا ہاتھ لنجا کر دیا اور معاہدہ کعبہ کے اندر لئکا دیا تھا - اس کو سب دیمک چائی کی صرف اللہ کا نام چھوڑ دیا - آنخضرت نے ابو طالب اپنے پچیا سے یہ حال بیان کیا - انہوں نے قریش سے کہا دیکھو میر سے میں اس کوتہارے سپر دکر دوں گا - جب انہوں نے جھوٹا نکلا تو میں اس کوتہارے سپر دکر دوں گا - جب انہوں نے حجموثا نکلا تو میں اس کوتہارے سپر دکر دوں گا - جب انہوں نے کعبہ کھول کردیکھا تو ویسا ہی پایا جیسے آنخضرت نے خبر دی تھی۔ کعبہ کھول کردیکھا تو ویسا ہی پایا جیسے آنخضرت نے خبر دی تھی۔ کو تی شرمندہ ہوئے اور معاہدہ کا لعدم ہوگیا) -

بَابُ السَّلَمِ فِي النَّخُلِ- كَجُور ك درخت يسلم كرن كابان-

بعن اُفُوامًا مِّنُ بَنِی سُکَنِم اِلٰی بَنِی عَامِر - بن سلیم کے کچھولوگوں کو بنی عامر کے پاس بھیجا (بنی سلیم ایک قبیلہ کا نام ہے یہ راوی کی غلطی ہے کیونکہ بنی سلیم ہی نے ان سرصحابہ کو مار ڈالا تھا جن کو آنخضرت نے ان کی طرف اسلام کی تعلیم کے لئے بھیجا تھا - یہ حجابی اصحاب صفہ میں سے تھے ) -

مّا أَسْلَمُ أَحَدٌ إِلَّا فِي يَوْمِ أَسْلَمْتُ-كُونَى مسلمان نہيں ہوا مگرای دن جس دن میں مسلمان ہوا (يعنی مجھ سے پہلے كوئی اسلام نہيں لا يا يہ سعد ابن ابی وقاص كا قول ہے- مگر اس میں اشكال بہ ہے كہ ابو برصد بن ان سے پہلے اسلام لائے تھے اور سعد تو ان كے باتھ برمسلمان ہوئے تھے )-

کان اَسْلَمُ ثُمُنَ الْمُهَاجِوِيْنَ-اللم قبيل ك لوگ مهاجرين ك آ تفوال حصد تص ليكن لشكر مين ان كي تعداد

منافق)-

فَاَقَدَمُهُمْ سِلْمًا - پَر جُوكُونَى پِهِ اسلام لا يا ہو ( ليخن قديم الاسلام ہوايک روايت ميں اَقْدَمُهُمْ سِنَّا ہے ليعنی جوعمر ميں زيادہ ہو) -

اکسَّدُم عَلٰی عبادالله کے پہلے کہتے آلا تَقُونُوْا السَّدَم عَلٰی عبادالله کے پہلے کہتے آلا تَقُونُوُا السَّدَم عَلَی اللهِ ویوں نہ کہواللہ پرسلام کامعنی یہ ہے۔ کہ اللہ اللہ کا ایک نام ہے دوسرے اللہ پرسلام کامعنی یہ ہے۔ کہ اللہ ہمارے شراورایذا ہمارے شراورایذا ہمارے شراورایذا نہیں پہنچ سکتا۔ کیا مجال وہی سب کو بچانے والا ہے اس کا بیانے والا کوئی نہیں ہے)

یُصَلِّی قَبْلَ الْعَصْرِ اَرْبَعًا یَفْصِلُ یَبْنَهُنَّ - آتخضرت عصر سے پہلے چار رکعتیں (سنت کی) پڑھتے ان میں فاصلہ کرتے (دور کعتوں کے بعد بیٹے، تشہد پڑھتے، ملاکلہ برسلام میجتے)-

کُنّا إِذَا صَلَيْنَا قُلْنَا السَّلَامُ عَلَى جَبْرَنِيْلَ - يَهِلَهِ بَم جب نماز پڑھتے تو تشہد میں یوں کتے جرئیل پرسلام (میکائیل پرسلام) آنخضرت نے فر مایا یہوں کہوالسلام علینا وعلیٰ عباد الله الصالحین - تواللہ کے کل نیک بندوں کوفرشتوں کو اورانبیاءاولیاءاللہ سب کوسلام پہنچ جائے گا -

یُقُولُ الله اسْلَمَ وَاسْتَسْلَمَ - الله تعالی فرماتا ہے میرے بندے نے اطاعت کی اور سب کام مجھ کوسون دیے - او مُسْلِمًا - موکن ہے یا مسلم اسلام کے دومعنی آتے ہیں ایک تو ایمان یعنی زبان سے اقرار اور دل سے تقدیق دوسرے صرف زبانی اقرار وروزف کی وجہ ہے -

مَا سَالَمْنَاهُمْ مُنْذُحًا رَبْنَاهُمْ - جب ہے ہم نے ان ہے جنگ کی ( یعنی سانپول ہے ) اب تک ہمارے اور ان کے درمیان سلح نہیں ہوئی - کہتے ہیں شیطان سانپ کے منہ میں کھس کر بہشت میں گیا - اس لئے کہ فرشتے اس کو وہاں آنے نہیں دیتے تھے اور آ دم اور حواکو بہکایا ) -

وَإِنْ كَانَ نَشْرَ أَرْضِ يُسْلَمُ عَلَيْهَا صَاحِبُهَا-الرَّ خراجی زمین کی پیداوار ہوجس پراس کی مالک کا قبضہ برقر اررکھا مهاجرين كا آغوال حصه تھے)-

عَلِمْنَا كَیْفَ نُسَلِّمُ عَلَیْكَ - ہم کوآپ پرسلام کرنا تو معلوم ہوگیا (جوالتیات میں تھا سلام علیک ایباالنبی یا السلام علیک ایبا النبی) اب درود آپ پر کیونکر بھیجیں (وہ بھی سکھا دیجئے)۔

یسیّم الصّغیر عکی الْگیبیر - (پہلے کم عمر والا آ دی برے عمر والے کوسلام کرے) اور سوار پیدل کو اور گذرنے والا بیشے ہوئے شخص کو یُسیّلِم الوّا یک علی الْمَاشِی - سوار پیدل کو پہلے سلام کرے (اور تھوڑی جماعت بڑی جماعت کولی نیکا خوب صورت جوان عورت کوسلام نہ کرے جس سے فتنہ کا ڈر ہو - اگر کوئی غیر مرد اس کوسلام کرے تو وہ جواب نہ دے ای طرح کا فرول کو بھی سلام کرنا درست نہیں - گر ضرورت سے اورا گر سہواان کوسلام کرلے تو اپنا سلام کیجیر لے سے اورا گر سہواان کوسلام کر لے تو اپنا سلام کیجیر لے سام کر نے تو جواب میں والیم کے فقط انہی – اگر کسی مجلس میں سلام کرے تو جواب میں والیم کے فقط انہی – اگر کسی مجلس میں کا فراور مسلمان اور سی اور برعتی سب جمع ہوں تو وہاں یوں کیے السلام علیٰ من اتبع الھدی)

فقولوا و علیکّم - اگریهودی تم کوسلام کریں تو جواب میں <sup>علی</sup>م کہو-

ایک روایت میں علیکم ہے بغیرواؤ کے-

كُانَ إِذَا تَكُلَّمَ بِكُلِمَةٍ أَعَادَ ثَلْثًا وَإِذَا سَلَّمَ سَلَّمَ سَلَّمَ شَلَّمَ فَلْثًا - آنخفرت جب وئي بات كتے او تين بار كتے (تاكه لوگ اچھى طرح سجھ جائيں) اور جب اون مائكنے كے لئے سلام كرتے (اگراندر سے جواب آتا تو اندر جاتے ورندلوٹ جاتے )-

فَسَلَّمَ فِی رَخُعَین - آپ نے دو ہی رکعت پڑھ کر سلام پھیردیا (بیظہر کی نمازتھی یاعمر کی ایک روایت میں ہے کہ تین رکعت پڑھ کر ایک میں بین الرکھتین ہے شاید بیرمختلف واقعوں کا ذکر ہو) -

قَبْلَ أَنُ يُسْلِمَ - اسلام ظاہر کرنے سے پہلے ( کیونکہوہ دل سے تو بھی مسلمان ہی نہیں ہوا تھا یعنی عبداللہ بن ابی

# الكانات المان المان والالكالكالكانك الكائك لافيك

گیاہو-

آسُلَمَ النَّاسُ وَامَنَ عَمْرُ وبْنُ الْعَاصِ – مَدَ الوَّكُ (جِب مَدَفَّحَ ہوا) تو ڈر کے مارے مہلمان ہو گئے کیکن عمرو بن عاص دل سے ایمان لایا –

اَفُواهُهُمْ سَلَاهٌ- ان کے مندسلام بیں ( یعنی بہت کشرت سے سلام علیک کیا کرتے ہیں )-

جیسے وَ ایْدِیْھِمْ طَعَامٌ -ان کے ہاتھ کھانا ہیں یعنی بہت کھانا کھاتے ہیں-

مَا اسْلَمْتُ إِلَّا بَعْدَ نُزُولِ الْمَائِدَةِ- (حرر نے كہا میں توسورہ کا کدہ اترنے کے بعد ہی اسلام لایا) (جس میں بیہ تھم ہے کہ وضوییں پاؤں دھوؤیاان پرمسے کرو-باو جوداس کے میں نے آ تحضرت کوموزوں رمسح کرتے دیکھا-تو معلوم ہوا کہموزوں کامسح سورۂ مائدہ کی آیت سےمنسوخ نہیں ہوا۔ بلکہ سور مائدہ گی آیت کا مطلب سیے ہے کہ جب یاؤں میں موز ہے نے ہوں تو ان کو دھوؤ - جیسے اکثر علمائے اہل سنت کا قول ہے یا مسح كروجيسے علاء اماميه ا دربعض علاء اہل سنت كا بھى قول ہے-بعض نے کہانماز کوا ختیار ہے کہ جب یاؤں میں موزے نہوں تو ان پرمسح کرے یاان کو دھوئے اور شیعہ امامیہ نے جوموز وں یرمسح جائز نہیں رکھا بیان کی دھینگامشتی ہے- ایک جماعت صحابہ رضوان الله عليهم نے بتواتر آنخضرتً ہےموزوں کامسح نقل کیا ہےاب بیرکہنا کہ موزوں کامسح کتاب اللہ کے مخالف ہے مض لغو ہے- اس لئے کہ کتاب اللہ کاسمجھنے والا آنخضرت سے بڑھ کر کوئی نہ تھا۔ پس معلوم ہوا کہ کتاب اللہ میں جویا وُں دھونے یا مسح كرنے كائكم ہے وہ اس صورت ميں ہے جب پاؤل ميں موزے نہ ہوں- جیسے سر کامسح اس صورت میں فرض ہے جب سر پر عمامہ نہ ہوا گر عمامہ ہوتو اس پر سے کرنا کافی ہے )۔

اُنْتَ السَّلامُ وَمَنِكَ السَّلامُ - توبى سلامت ركف والا برا قت سے بچانے والا ) اور تيرى بى طرف سے سلامتى آتى ہے-

وُ اِلَیْكَ یَعُوْدُ السَّلاَمُ - اور تیری ہی طرف سلامتی لوٹ جاتی ہے ( تو جب چاہتا ہے ٔ سلامتی اٹھالیتا ہے اور آفت اور

یماری میں پھنسادیتا ہے ) سیح حدیث میں یددعا آئی ہے اتی ہی وارد ہے بینی انت السلام و منك السلام و الیك یعود السلام اب یہ جوبعض لوگ اس كے بعدا تنا اور بڑھاتے ہیں فحصینا رہنا بالسلام و ادخلنا دارلسلام یہ مرفوع حدیث میں نہیں ہے اوردعا ئے ماثورہ میں اپنے دل سے بڑھانا کوئی انچھی بات نہیں ہے جتنا آنخضرت نے فرمایا بس وہی ہمارا حرز جان ہے اوروہ کافی ہے۔

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارُ قُوْمٍ مُّوْمِنِيْنَ-سلامِتم پراے مومن گھر والو( بيآپ نے قبرستان ميں جا كر فرمايا مردوں كو سلام کیا ان سے مخاطبہ کیا معلوم ہوا کہ مردے اپنی قبروں میں هماراسلام اور کلام سنتے ہیں۔لیکن وہ ہم کواپنا جواب نہیں سنا سکتے الل حديث كا قاطبة يبي قول بصرف حنفيه اورمعتزله في ساع موتی کا افارکیا ہے-ان کے انکارے کیا ہوتا ہے اور تعجب ہے ان اہل حدیث پر جولوگوں کوتو ابوحنیفہ کی تقلید ہے منع کرتے ہیں اورخود جب جائے ہیں ابوحنیفہ کے مقلد بن جاتے ہیں-ساع موتی کی نفی میں ان کے قول سے استدلال کرتے ہیں اور ا حادیث صححہ کو بالائے طاق ر کھ دیتے ہیں۔اس طرح حرمت ساع اور مزامیر میں ابن تیمیہ اور ابن قیم کے مقلد بن جاتے ہیں اوران احادیث کی طرف بالکل النقات نہیں کرتے جوان کے خلاف وارد ہیں اور جن سے اہلحدیث کے پیشوا امام ابن حزمٌ نے استدلال کیا ہے-ای طرح شرک و بدعت میں محمد بن عبدالوماب اور مولانا اساعیل کے مقلد بن جاتے ہیں اور دوسرےدلاک کی طرف بالکل توجہیں کرتے -ان یتبعون الا الظن وما تهوى الانفس - عجيب بات بدب كه امام ابو حنيفه اورامام شافعي اورعلماء سلف كي نسبت تو كيتير بين وهمعصوم عن الخطاء نه تھے۔ انہوں نے بہت سے مسائل میں خطاکی اور جب بيكهو كدابن تيميه ياابن قيم يا شاه ولى الله يامولا نااساعيل يا قاضی شوکانی یا نواب صدیق حسن خان مرحوم نے اس مسئلہ میں تُنطا کی تو فورا کان کھڑے کرکے چراغ یا ہوجاتے ہیں گویاان متاخرین کومعصوم عن الخطا سمجھتے ہیں بہتو وہی مثال ہے قرین المطير وقام تحت الميزاب)

عَطَسَ رَجُلُ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ عَلَيْكَ وَعَلَى اُمِّكَ - ايك خُصُ كو چينك آئى اس نے فقالَ عَلَيْكَ وَعَلَى اُمِّكَ - ايك خُص كو چينك آئى اس نے (الجمد لله كيا رسول الله كها (جملا بيسلام كيا موقع تھا) آپ نے (جواب ميں) اس كى نادانى ظاہر كرنے كوفر مايا تجھ پرسلام اور تيرى مال پرسلام (خدا دونوں كو عقل دے اور ہرآ فت سے بچائے رکھے ہمارے زمانہ ميں ہجى بعض بيوقو فول نے بيشيوہ اختيار كيا ہے موقع به موقع بموقع درود پر هنا تو اب ہے اگر ہم نے اس مقام پر بھى پڑھليا تو كيا قباحت ثواب ہے اگر ہم نے اس مقام پر بھى پڑھليا تو كيا قباحت ہے۔ جيسے حير آباد ميں جابل لوگوں نے بيطر بق اختيار كيا ہے سيدنا محمد و آله وبادك وسلم - كوئى تراوت كے بعد چلا چلا كراذان كى طرح بي پکارتا ہے - السلام عليك يا آدم صفى الله – السلام عليك يا نوح نجى الله – اك طرت محمد و آله وبادك يا نوح نجى الله – اى طرح حضى الله – السلام عليك يا نوح نجى الله – اى طرح حضرت محمد عليك يا نوح نجى الله – السلام عليك يا نوح نجى الله – اى طرح حضرت محمد عليك يا نوح نجى الله – اى طرح حضرت محمد عليك يا نوح نجى الله – السلام عليك يا تو مولى سے نوبور نوبور سے نوبور نوب

بنگور میں بعض مجدول میں جمعہ کی نماز ہے پہلے الصلاۃ یا مومنون الصلاۃ سنۃ الجمعہ بکارتے ہیں۔ کوئی خطبہ ہے پہلے یہ راگ گا تا ہے الجمعۃ جج الفقرا والمساکین۔ گویا شریعت ان کے ہاتھ کی کل ہے جدھر چاہا پھرا دیا۔ ارے بیوتو فو شریعت کا بردا اصول یہ ہے کہ ہرعبادت میں گھانا بردھانا گویا پیٹیم خدا کی اور این دول ہے کسی عبادت میں گھانا بردھانا گویا پیٹیم خدا کی اور اسے کسی عبادت میں گھانا بردھانا گویا پیٹیم خدا کی اور اسراسر بے ادبی اور گستا خی ہے۔ بہلا اگر کوئی ظہر کی آٹھ رکعتیں پڑ ہے اور کہے کیا قباحت ہے۔ میں نے تو چار رکعتیں اور زیادہ کر دیں اور نمازتو عبادت ہے۔ اگر اس کو جار اس کو میں نے نو میں نے نو میں نے نو میں اور نمازتو عبادت ہے۔ اگر اس کو اور نادان ہی کہیں گے۔ جیسے آخضر سے نے اس چھنکے والے کی بین گرفتر ہے کا بہتھا کہ چھنک کے اور نادان کی طرف اشارہ کیا مطلب آپ کا بہتھا کہ چھنک کے بعد الحمد للد کہنا چا ہے السلام علی رول اللہ کا پیکا نہیں ہے۔

سلمان فاری - مشہور صحافی ہیں (وہ اصل میں اصنبان یا رام ہر مزکے کا شکار تھے اور دین بھی آئین زرد تھی رجھتے تھے ایک نصرانی یا دری سے ملے اس کی صحبت میں رہے۔ اس نے

مرتے وقت دوسرے پادری کے پاس بھیج دیا۔اس نے تیسرے کے پاس- یہاں تک کہ آخری پادری نے ان کو پیغیر آخری پادری نے ان کو پیغیر آخرالز مال کے ظہور کی خبر دی اور وہ آپ سے ملنے کے لئے مدینہ طیبہ کوروا نہ ہوئے۔ راہ میں لیٹروں نے ان کو قید کر لیا غلام بنایا بکتے بکتے مدینہ تک پہنچ ( دو سو پچاس برس تک زندہ سے سے سی انہوں نے وفات پائی۔ بڑے مخلص اور عاشق رسول اور محت اہل بیت تھے رضی اللہ عنہ وحشر نا معہ۔

و اُهْدِنَا سُبُلَ السَّلَاهِ - ہم کُوسُلامتی کے راستوں پر چلا (جوبہشت تک اور پروردگار کی رضامندی تک پینچا کیں)-

آسُالُکَ قَلْبًا سَلِیمًا - یا الله میں تجھ سے سلامتی والا دل چاہتا ہوں) جوعقا کد فاسدہ اور خیالات باطلہ سے پاک ہواور دنیا کی شہوات اور لذات سے بیزار تیری رضا مندی کا طلبگار سی ) -

اِذَا سَلَّمَ لَا يَفْعُدُ اِلَّا بِقَدْدِ الْلَهُمَّ أَنْتُ السلام-الْخَ الْمُحْرَتُ جب فرض نمازے سلام پھیرتے تو اتناہی بیضے کہ اللہم انت السلام اخیر تک کہیں (اس کے بعد اٹھ جاتے مطلب یہ ہے کہ ہمارے زمانہ کی طرح ہر نماز کے بعد خواہ مخواہ کو اہمی دعا کیں ہاتھ اٹھا کر نہ کرتے - طبی نے کہا مرادوہ نماز ہے جس کے بعد دات ہست ہے جیسے ظہر اور مغرب اور عشاء - لیکن عصر اور فیجر کی نماز کے بعد ذکر اللی کے لئے بیٹھے رہنا مستحب ہے اور ایک روایت میں ہے کہ آنخضرت میں کی نماز کے بعد طلوع آفاب تک وہیں بیٹھے رہنا مقرب طلوع آفاب تک وہیں بیٹھے رہنے جہاں فرض پڑھتے ) -

میں کہتا ہوں فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر بالالتزام دعا کرنا گومنع نہیں ہے مگرسنت بھی نہیں ہے۔سنت یہ ہے کہ تشہداور درود کے بعد سلام سے پہلے جو دعا منظور ہووہ کرے کیونکہ اس وقت تک در بارالہی میں حاضر ہے۔

دربارے برخاست ہونے کے بعد قبولیت کی اتنی امید

#### الكرك الكراك المال المال الكراك الكرا

نہیں ہے جتنی حضوری در بار کے وقت میں ہے۔ انٹی بار صلک السّلام - تمہارے ملک میں سلام کارواج کہاں ہے آیا (بید حضرت خضرت موسیٰ ہے کہا)۔ وَالدَّاحِلُ بِسَلامِ - جو محض گھر سے نکلے اپنے کام کاج کے لئے پھر سلامتی کے ساتھ لینی گناہ جھوٹ غیبت وغیرہ سے نج کرا ہے گھر میں آجائے۔

هُوَّ سَلَامُكُمْ عَلَى اَهْلِ الْبَيْتِ وَرَدُّهُمُ عَلَيْكُمُ وَهُوَ سَلَامُكُ عَلَى اَهْلِ الْبَيْتِ وَرَدُّهُمُ عَلَيْكُمُ وَهُوَ سَلَامُكُ عَلَى نَفْسِكَ - قَرآن شريف ميں جوآيا ہے فَسَلِّمُوْا عَلَى اَنْفُسِكُمْ اس سے مرادیہ ہے كہتم گھر والول كو سلام كرووہ تهارا جواب دیں تو گویا تم نے اپنے تعین آپ سے سلام كيا -

إِذَا ذَخَلَ الرَّجُلُ مِنْكُمْ بَيْنَهُ فَإِنْ كَانَ فِيهِ اَحَدُّ مُسَلِّمُ عَلَيْهِمْ وَإِنْ لَّمْ يَكُنْ فِيهِ اَحَدُّ فَلْيَقُلُ السَّلَامُ عَلَيْهِمْ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا - جبتم میں سے کوئی اپنے گھر میں جائے اگر وہاں کوئی ہوتو اس کوسلام کرے اگر کوئی نہ ہوتو یوں کے سام ان لوگوں پر جو ہارے پر وردگار کے باس ہیں -

دِیْنُ اللهِ اِسْمُهُ الْاِسْلاَمُ وَهُودِیْنُ اللهِ قَبْلَ اَنُ اللهِ قَبْلَ اَنُ اللهِ اَللهِ اَللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ ا

جَعْلَةُ سِلْمًا لِمَنْ ذَحَلَةُ - الله تعالى فَ اسلام كوامان بنایا جوكوئی اسلام لائے وہ سلامت رہے گا (مسلمان اس كے جان اور مال كونقصان نہيں پہنچائيں گے)

. أَيْنَ وَادِى السَّلَامِ قَالَ ظَهْرَ الْكُوْفَةِ- وادى سلام كهال عِفر ما يا كوفد كے يشت ير-

اُمُّ سَلْمَةً - آنخفرت کامشہور بی بی -اَدُ خِلْنِی الْجَنَّةَ سَالِمًا - مجھ کو بہشت میں سلامتی کے ساتھ لے جا ( یعنی عذاب سے بھاکر ) -

سَلَامَه - شاہ زنان حضرت شہر بانو کا لقب تھا - جناب امیر المومنین نے ان سے بوچھا تیرا نام کیا ہے انہوں نے کہا جہاں شاہ آپ نے فرمایا توشہر بانو ہے -

اَسُلَمْ - ایک چھوٹے ستارے کانام بھی ہے-یُسَلِّمُکَ اِلٰی قَبْرِ کَ خَالِصًّا - تِھ کو تیری قبر کو سونپ دے گااس حال میں کہ تو اکیلا ہوگا (نہ عزیز واقر ہا تیزے ساتھ ہوں گے نہ مال اساب) -

وَسَلِّمُهُ لَنَا- رمضان کو ہمارے لئے سلامت رکھ ) اس کا چاند شروع اور اخیر میں صاف کھلا رہے تا کہ روز ہے میں شک نہ واقع ہو ) -

آنا سِلْمٌ لِمَنْ سَالَمَهُمْ وَحَرْبٌ لِمَنْ حَارَبَهُمْ - جو
الن سے یعنی میرے اہل بیت سے سلح رکھیں ان سے میں بھی سلح
رکھتا ہوں اور جو ان سے لڑیں - ان سے میں بھی لڑوں گا (تو
آ مخضرت کے اہل بیت سے لڑنے والا آ مخضرت سے لڑنے
والا ہے اپیا شخص بھی مومن نہیں ہوسکتا - ایک روایت میں انکا
سِلْمَ لِمَنْ سَالْمَنِیْ وَحَرْبٌ لِمَنْ حَارَبَنِیْ ہے یعنی جوکوئی
میں اس سے سلح کرے میں اس سے سکح رکھوگا اور جوکوئی مجھ سے لڑتا
عالے میں بھی اس سے لڑوں گا -

اگر صلح خواہی نہ خواہیم جنگ ا وگر جنگ جوئی نہ دارم درتگ لاَ يُطَهِّرُ اللهُ قَلْبَ عَبْدٍ حَتَّى يُسْلِمَ لَنَا وَيَكُونُ سَلَمَّالْنَا-الله تعالیٰ کی بندے كا دل اس وقت تك پاک نہیں كرتا جب تك وہ ہمارے تابعدار نہوجائے اور ہم سے ل كرنہ

خُذْبِاَيِّ الْحَدِيثَيْنِ شِنْتَ مِنْ بَابِ التَّسْلِيْم - جب دو صديثين ايك دوسرك كي متعارض واربول اور دونول محج

سَلٰی-شیمه (یعنی وہ پوست جس کے اندر بچر ہتا ہے) سُلْیؒ-اس پوست کا کٹ جانا عرب میں ایک مثل ہے-وَقَعَ الْقُوْمُ فِیْ سَلٰی جَمَلِ-لوگ اونٹ کے بچد دان میں پڑگئے (یعنی ایک مشکل میں کیونکہ بچہ دان اونٹنی کا ہوتا ہے نہاونٹ کا)-

اِنْقَطَعَ السَّلَى فِي الْبَطْنِ- يه پوست پيك بى ميں ره گيا (يعنی اب كوئی حيله نه ر باكيونكه قاعده ب كه جب يه پوست با برآتا ہے تو بچه سلامت رہتا ہے اور زنده پيدا ہوتا ہے اور جب پيك بى ميں ره جاتا ہے تو بجه مرجاتا ہے -

اَیُکُمْ یَاتِیْ بِسَلا جَزُورِبَنِیْ فُکُان - تم میں کون فلال لوگوں کی اونٹی کا بچددان لے کرآتا ہے ۔ بعض نے کہا یہ پوست جس کے اندر بچہ پیدا ہوتا ہے ۔ اس کوآ دمی میں مشیمہ کہتے ہیں اور جانوروں میں سلا - مگر بات سے کہ مشیمہ تو بچہ پیدا ہونے کے بعد نکلتا ہے 'بچہ اس میں لیٹا ہوانہیں ہوتا 'بچہ تو بہ قدرت الی ای پوست (جملی) کو پہاڑ کر باہرنکل آتا ہے ۔

مَاقَوَأَتْ بِسَلَا- بَهِی اس کے پیٹ میں بچہ نہیں تشہرا(یعنی بھی اس کومل نہیں رہا)۔

فَوْثِهَا وَ دَمِهَاوَ سلّاهًا - اس کے گوبراورخون اور بچہ ان میں ہے-

مَرَّ بِسَخْلَةٍ تَتَنَّفُس فِیْ سَلَاهَا-ایک بکری کے بچہ پر گذرے جواینے بچہ دان میں دم تو ژر ہاتھا-

لَا يَدُخُلُنُ رَجُلٌ عَلَى مُغِيْبَةٍ يَّقُونُ لُ مَاسَلَّيْتُمُ الْعَامَ وَمَانَتَجْتُمُ الْعَامَ وَمَانَتَجْتُمُ الْآنَ - كُولَى مردتم ميں عاس عورت ك پاس نه جائے جس كا خاوند غائب ہو (سفر ميں گيا ہوا ہو ) اور يوں كم

ہوں اور جمع نہ ہو سکے نہ مقدم مؤخر معلوم ہو- تو جس حدیث پر تو چاہے عمل کر سکتا ہے تا بعد اری کے طور پر-تکسالُم مسافحہ-سُکینُ مَاں - مشہور پیغیر -

سَالِمِیَّه- ایک گراه فرقه ہے مسلمانوں کا جواللہ کو لعنی اس کی ذات کو ہرجگداور ہرمکان میں کہتا ہے-

مترجم کہتا ہے ہمارے زمانہ کے اکثر جاہل مسلمان یہی اعتقاد رکھتے ہیں اور اہل سنت کا مذہب سیہ ہے کہ ذات الٰہی بالائے عرش ہیرون ازاحاط ممکنات ہے اور علم اس کا ہر جگہ ہے۔

سلیمانی حال عربوں کے محاورہ میں افغان کو کہتے ہیں۔

سلو یاسُلو یاسُلو ان یا سُلو گئی مجبول جانا۔

و میں اور کا ایک واقعہ کی یاد سے غافل ہو جانا دل بہل

ب تَسْلِيَةٌ يا اِسْلَاءٌ - تسلى ديناكس كارنج دوركرنا عُم غلط كرنا -

> تَسَلِّيْ \_تَشْفَى دل بَهِل جاناتسكين يانا -سُلُوَانٌ - دوائے مسكين يعنی تسكين بخش -

سَــُهْ ٰ ِی -شهداورا یک قتم کا پرندہ ہے۔سفید جوجنگل میں بنی اسرائیل برآتا تاتھا۔

وَتَكُونُ لُكُمْ سَلُوَةٌ مِّنَ الْعَيْشِ-تَم كوزندگى كا چين المر-

اِنَّ اللَّهُ الْفُی عَلٰی عِبَادِهِ السَّلْوَةَ بَعْدَ الْمُصِیبَةِ وَلَوْ لَا خُلِكَ لَا نَقَطَعَ النَّسُلُ - الله تعالی نے اپنے بندوں پر مصیبت کے بعد تبلی اتاری - (آ دی کوروروکر صبر آ جاتا ہے - اگر ایسا نہ کرتا اور برابر رخج قائم رہتا - بھی صبر نہ آتا تو - انسانی نسل مث جاتی - کیونکہ مصیبت اور رخج ہے کوئی انساں خالی نہیں - پھر اگر بیر نج سدا دل میں رہتا تو دینا قائم نہ رہتی - ہرا کیک آ دمی اپنے رخج میں گھٹ گھٹ کرہلاک ہوجاتا - دنیا کے سب کاروبار بند ہوجاتے ) - کرہلاک ہوجاتا - دنیا کے سب کاروبار بند ہوجاتے ) - سبکاروبار بند ہوجاتے ) - سبکاروبار بند ہوجاتے ک

#### الكرك الكالم المال المال الكراك الكرا

اس سال توتم نے اپنے جانور کے بچد کا پوست ہی نہیں لیانہ تمہارا جانور جنا - بعضوں نے کہا پہ لفظ اصل میں ماسلاتم تھا - ہمزے کے ساتھ لیخی تم نے اب کے سال تھی نہیں نکالا ہمزے کو گرادیا اورالف کو یا ہے بدلدیا -

بَیْنَا النَّبِیُّ عَلَیْ الْمُسْرِ فِی الْمُسْجِدِ الْحَرَامَ وَعَلَیْهِ فِیابٌ جُدَدٌ فَالْقَی الْمُشْرِ کُونَ عَلَیْهِ سَلاَناقَةٍ فَمَلُوْا بِهَاثِیابَهُ - ایبا ہوا آنخفرت الله محد حرام میں نے کپڑے کپڑے ہوئے بیٹے سے - اسنے میں (مجنت) مشرکوں نے آپ پر اونٹی کا بچہ دان بھینک مارا اور آپ کے کپڑے بھردیے (خراب کر دیئے - خدا ان سے سمجے ) کہتے اس شرارت کی بھی کوئی حد ہے آخراس کا بدلہ پایا - مسلمانوں کے ہاتھوں سے خوب جوتے کھائے مارے گئے - تو کتوں کی طرح ان کی لاشیں اندھے کنوے میں ڈال دی گئیں - نہ گورنھیب ہوئی نہ کفن -

سَلَا کُ جَمْعُ أَسُلَاءُ جِيدِ سَبَبْ کُ جَمْعَ أَسْبَابٌ ہے-

# بَابُ السِّيْنِ مَعَ الْمِيْمِ

روه سَمْأَلُ-سابه-

سَمَوْءَلُ - ایک یہودی جوعہد بورا کرنے میں ضرب المثل ہوگیا-

عرب لوگ كمت بين أوْلَى مِنَ السَّمَوْءَلِ-سمول مِن السَّمَوْءَلِ-سمول مِن السَّمَوْءَلِ-سمول مِن السَّمَوْء

سَمَأَلَ الْخَلُّ - سرك ك كرك كساته كهى نكل --

سَمْتُ -طریقۂ ﷺ کاراستۂ اچھےلوگوں کی شکل اورخصلت ٔ اپنے گمان پر راستہ چلنا' قصد کرنا ایک بات یارائے تیار کرنا -سیار دوں میں کی سیار کرنا ہے۔

تَسْمِیْتٌ - ایک راستہ لازم کر لیما 'کسی چیز پر اللہ کا نام لیما' دعا کرنا جیسے تَشْمِیْتٌ ہے شین ہے-

سَمْتُ الرَّاسِ – آسان کاوہ نقطہ جوسر کے مقابل ہو-سَمْتُ الْقِبْلَةِ - افق کا وہ نقطہ کہ جب آ دمی اس کی طرف رخ کرے تواس کامنے قبلہ کی طرف ہو-

سَمُّوا اللَّهَ وَ دَنُّوْوَسَمِّتُوْا - (کھانے کے وقت) الله کا نام لواور اپنے پاس سے کھاؤ ( دوسرے کی طرف ہاتھ مت بڑھاؤ) اور (کھانے کے بعد) کھلانے والے کے لئے دعا کرو (کہ اللہ تعالیٰ جھے کو برکت دے تیرے روئی رزق میں ترتی کرے) یا یوں کھے اللّٰھم اطْعِمْ مَنْ اَطْعَمَنِیْ وَاسْقِ مَنْ سَقَانِیْ - جیے دوسری حدیث میں وارد ہے-

تسمیت العاطس - چینے وائے کے لئے دعا کرنا (رحک اللہ کہنا) بعض نے کہا یہ ست سے نکلا ہے بہ عنی اچھی شکل اور ہیات کے قومعن یہ ہوگا چینئے والے کے لئے یوں دعا کرنا اللہ تعالی تیری شکل اور وضع اچھی رکھے - کیونکہ چینئے وقت آ دی کی صورت بگڑ جاتی ہے - اکثر لوگوں نے تشمینت الفاطیس شین معجمہ سے روایت کیا ہے لیمنی چینئے والے کا جواب دینااس کے لئے دعا کرنا -

فَينْظُرُونْ اللّٰى سَمْتِهِ وَهَدْيِهِ - وه لوگ اس الحِمى شكل اور وضع كود يكعيس (يعنى ديندارى ميں نه حسن اور جمال ظاہرى ميں بعض نے كہاسمت سے يہاں مرادطريق اور روش ہے جيسے كہتے ہيں - اِلْزُرُمُ هٰذَا السَّمْتَ -اس جال كولازم كر لے-فَكُونٌ حَسَنُ السَّمْتِ - فلال خَصْ كى جال چلن الحِمى

. الله أنه أن الصَّالِحُ وَالسَّمْتُ الصَّالِحُ - الحِها طريق اور الحِهى حال-

مَّا نَعْلَمُ اَحَدُّ اَفُورَ بَ سَمْتًا وَهَدْيًا وَدَلاً بِالنَّبِي عَلَيْكُ فَعِنْ اللَّيْ عَلَيْكُ وَمِنْ إِنْنِ أَمَّ عَبْد - (حذيفة ن كها) بم آنخفرت كماته خصلت اور چال اور وضع ميں مثاب عبدالله بحن مسعودٌ سے زياده كى كونہيں جانت (عبدالله بن مسعودٌ سفر اور حضر ميں بميشه آنخضرت كيا كرتے - تو بر آنخضرت كيا كرتے - تو بر بات ميں آنخضرت كي وضع اور وش انہوں نے اختيار كي تى اور قر آن اور حديث كے بحى بہت بڑے عالم تھے) -

لاَ اَدْرِیْ اَیْنَ اَدْهَبُ اِلاَّ اَنِّیْ اُسَیِّتُ – میں نہیں جانتا کدهر جار ہا ہوں – البتہ نچ کی راہ پر چل رہا ہوں یا اللہ سے دعا کرر ہا ہوں کہ وہ جھ کوسیدھی راہ پر چلائے یا اپنی گمان اور انکل

#### الكالمالة الاباداد المالة الما

اوررائے سے ایک طرف کوجار ہاہوں-

حَتْى تُحُقِقَتِ السَّمْتَانِ - دونوں صفتیں ٹابت ہو گئیں ( این محمد اور احمد دونوں نام آپ پر صادق آئے جو اگلی کتابوں میں ذکور منے ) -

وَیَنَسَمَّتُ فِی مَلاَئَتِهِ - اپنی چادر میں اچھے لوگوں کے ا وضع رکھتے تھے۔

خصلتان لا یکجتمِعان فی مُنافِق مُسنُ سَمْتِ وَّلاً فقَهٌ فِی الدِّیْن - دوباتی منافق میں نہیں پائی جاتیں (بلکہ وہ مومن کی نشانی ہیں ) ایک تو اچھی چال چلن دوسرے دین کی سجھ (یعنی دین کاعلم) جس شخص میں بید دونوں باتیں ہوں یعن دین کا عالم بھی ہواور پھر نیک روش ہو (بدکاری اور بدوضعی ہے پاک ہو) وہ تو نورعلی نور ہے اور پکا مومن ہے۔

مترجم کہتا ہے آ دمی کی دنیا میں دو جانب ہیں ایک تو اللہ کے ساتھ دوسر ہے اس کے بندوں کے ساتھ جب کسی نے دین كاعلم حاصل كيا توالله كي جانب كو يوركيا پھر جب اس يرعمل كيا اور نیک روش اختیار کی تو بندوں کی جانب بھی پورا کر ّ دیا ایسا آ دمی اگر کسی کومل جائے تو اس کی صحبت انسیر سمجھے۔ یعنی عالم با عمل خدا ترس متقی پر ہیز گار متبع سنت بندگان خدا پر مهر بإن اور شفقت کرنے والا مرنج – اور مرنجان سجان اللہ ایسے ہی شخص کو ا پنامرشد بنائے اس ہے بیعت کر لے۔ وہی سچا درویش اور فقیر ہے- باقی بڑے بڑے نام اور القاب رکھنے والےمولوی اور مشّائخ شّخی کرنے والے ڈینگ مارنے والے' انا ولا غیری کا دم بحرنے والے علم اور فضیلت اور کرامات اور الہامات اور حالات اور واقعات کا دعویٰ کرنے والے اپی تمیں دوسروں ہے بہتر سجھنے والے' مسلمانوں کو کافر بنانے والے' کفر کے فآوی بات بات میں چلانے والے علم وفضیات ظاہر کرنے کے لئے زدوقدح میں کتابیں اور رسالے لکھنے والے-مجد داور مہدی اور علامہ اور بحر العلوم اور جامع العلوم کے لقب اینے نام کے ساتھ لکھنے وائے یا ان القاب کواینے لئے دوسروں ہے لکھوانے والے اور ان کو اپنے لئے پیند کرنے والے بہت باتیں کرنے والے بہت مناظرہ اور بحث کرنے والے- پیر

سب جھوٹے ٹھگ ہیں ان کی صحبت سے بھا گنا چاہئے 'چہ جائے کہ ان کوم شدیا ہیر بنانا یا ان سے بیعت کرنا جب تم کسی درویش یا عالم کو دیکھوتو اس کا امتحان یوں کرلو کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق اور بندوں کے حقوق کوشرع شریف کے مطابق ادا کرتا ہے یا نہیں ۔ اگر ان میں سے کسی بات میں خلل یا و ۔ مثلاً دیکھو کہ اس میں غرور ہے یا دنیا کی طمع ہے یا مالداروں کی خوشا مہ کرتا ہے یا دنیا داروں کی بندوں کی دنیا داروں کی بندوں کے ملا قات کی اور خاطر داری کرتا ہے یا بادشاہ اور امیروں کے ملا قات کی خواہش رکھتا ہے یا دنیا کے لئے اللہ کے بندوں سے جھڑتا ہے ناشم مقد سے چلاتا ہے یا دوسر سے معلوں یوں اور درویشوں سے اپنی تئین بڑھ چڑھ ناشم مقد مے چلاتا ہے یا دوسر سے مولویوں اور درویشوں سے اپنی تئین بڑھ چڑھ کر جانتا ہے ان کو حقیر اور کم علم مجھتا ہے۔ اپنی تئین بڑا عالم یا کر جانتا ہے ان کو حقیر اور کم علم مجھتا ہے۔ اپنی تئین بڑا عالم یا بڑے مرتبہ والا فقیر خیال کرتا ہے۔ تو وہ ہرگز اس لائق نہیں کہ تم کر جانتا ہو ادر بادکر ہے گا۔

اِلْزَمُوْا سَمْتَ الِ مُحَمَّدٍ -حفرت محمَّ کے آل کی وضع اورروش اختیار کرو( کہ ہرنمت پرشگراورمصیبت پرصبر )-

السَّمْتُ الصَّالِحُ جُزْءٌ مِّنُ خَمْسَةً وَعِشْرِيْنَ جُزْءًا مِّنَ النَّبُوَّةِ - الْجَسِى خصلت اورا چھی چال چلن امائتداری ہرمعاملہ میں سچائی حرام کاری سے پر ہیز خلق خدا پر مہر بانی اور شفقت رحم وکرم خوش کلامی شریں بیانی ہنس کھی نرمی اور عاجزی حیااور شرم یہ نبوت کے چیس حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔

لِلْمُسْلِمِ ثَلْثُونَ حَقًّا وَعَدَّمِنْهَا تَشْمِیْتَ الْعَاطِسِ-ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پرتمیں حق بیں ان بیں سے ایک میے کہ چھیکنے والے کے لئے دعاکرے-

اِنَّ اَحَدَّكُمْ لَيَدَعُ تَسْمِيْتَ اَخِيْهِ اِذَا عَطَسَ فَيُطَالَبُ بِهِ يَوْمَ الْقَيَامَةِ-تم مِين كوئى النِ جمائى مسلمان كى چھينك كا جواب نہيں ديتا آخرت ميں اس سے باز پرس ہو گی-جُمْ البحرین میں ہے كداس حدیث سے بيد ثلقا ہے كہ نماز پڑھنے والانماز ميں چھينك كا جواب و سكتا ہے - برجمك الله كہدسكتا ہے - اس طرح چھينك كے بعد الحمد للله كہدسكتا ہے درود

# الكانات المال الوعال الكانات الكانات الكانات الكانات المالة المال

شریف پڑھ سکتا ہے۔

مترجم کہتا ہے یہ امامیہ اور بعض علمائے اہل حدیث کا ند ہب ہے اور احناف کے نزدیک ایسا کرنے سے نماز فاسد ہو جائے گی-

دُعَاءُ السِّمَاتِ-جس كو دعائے شبور بھی كہتے ہیں۔
امام جواد سے منقول ہے۔ كہتے ہیں بيد دعا تير بد مدف ہے اور
اس میں اسم اعظم مندرج ہے واللہ اعلم۔
سَمْع - چكنا - برمز ہ۔

سَمَّاجَةٌ بَعَنى قبلحة - برائى بدوضى -تَسْمِيْجٌ - برابدوضع برصورت كرنا -

عَاثَ فِیْ کُلِّ جَارِحَةٍ مِّنْهُ جَدِیْدُ بِلَّی سَمَّجَهَا-اس کے برعضو میں ایک ٹی آ فت اٹھ کھڑی ہوئی ہے جس نے اس کو برصورت کردیا ہے-

سَمْعٌ بِاسَمَاعٌ بِاسَمَاحَهُ بِاسَمُومُعٌ بِاسُمُوحَةً بِاسِمَاعٌ - سَمْعٌ بِاسُمُوحَةً بِاسِمَاعُ - سَمَاء سَمُاوت كَرَنا وينا - مراوبوري كرنا - نرم بونا كي بونا -سَمُحَ يا سَمَحَ - كي بونا -

تَسْمِيعٌ - آ سته چلنا - جلدي چلنا عا گنا زي كرنا زم

مُسَامَحَةٌ - زمی کرنا' درگذر کرنا چثم پوشی کرنا' بخش دینا' غلطی کرنا -

آسُمِحُو العَبْدِی تحاسُمَاجِهِ الٰی عِبَادِه - میرے بندے پرویی ہی بخشش کرو(اس کی خطاؤں سے درگذر کرو) جیسے بخشش وہ اپنے غلاموں پر کرتا تھا-

سَمَعَ اور اَسُمَعَ کا ایک ہی معنی ہے بعض نے کہا اَسْمَعَ کا معنی ہے بعض نے کہا اَسْمَعَ کا معنی تابعدار ہوا اِسْمَعُ بُسُمَعُ لَكَ-توبندگان خدا پر زی کر اللہ بھی تجھ پر زی کرے گا توبندوں کی خطا معاف کرتارہ اس سے رحم و کرم کے ساتھ پیش آتو تیرے ساتھ بھی یہی معاملہ ہو گا۔

اکسمائے رہائے۔ معاملات میں نری کرنا نفع دیتا ہے (جوشخص خرید وفروخت میں سخت گیری نہیں کرتا اس کی تجارت میں برکت ہوتی ہے۔ کیونکہ لوگ اس کی دوکان ہے بہت مال خریدتے ہیں اور جوسودا گرسخت گیر ہوتا ہے۔ دین لین میں شخق کرتا ہے اس سے لوگ نفرت کرتے ہیں۔

آفِّنُ أَذَاناً سَمْحًا-سادی سیدهی اذان دے (اس میں گانے کی طرح تال سرنکالنا حرفوں کو بڑھانا 'لمبا کرنا سنت کے خلاف ہے )-

كَانَ سَمْحًا سَهُلًا- آنخفرت كى اور زم مزاج تھے (خوش خلق)-

اکھنٹر والسّمَاحَةُ-مبراورسخاوت ( یعنی گناہوں ہے مبراورنیکیوں میں ہمت اور جوان مردی ) -

لینگون اَسْمَعَ لِیحُوُوْجِهِ- آنخفرت منی ہے اوٹے وقت ابلخ یعنی محسب میں اس کئے مغہرتے کہ وہاں اپنا سامان زنانہ وغیرہ چھوڑ جاتے کہ مکہ سے مدینہ کو- نکلنا آسان ہو (نہ اس کئے کہ محسب میں تھہرنا حج کا کوئی رکن ہے )-

وَلْكِنْ بِالْحَنِيْفِيَّةِ السَّمْحَةِ - مِن وثوار اور مشكل شريعت در كرئيس بهجا گيا - بلكسيدهم سادى آسان شريعت در - كر-

خِيَادُ کُمْ سُمَحَاؤُ کُمْ-تم مِيں بہتر وہ لوگ ہيں جو زم مزاج ہيں (حليم اور برباد )-

اکستماحَةُ الْعَدْلُ فِی الْعُسْرِ وَالْیُسْرِ - ساحت کیا ہے تگی اور فراخدی دونوں حالتوں میں فرج کے جانا (اوراللہ کے فضل و کرم پر اعتاد رکھنا اس کے فزانوں میں کی نہیں ہے اکستماحَةُ اِجَابَةُ السَّائِلِ وَبَدَلُ الَّنائِلِ - ساحت کیا ہے سائل کا سوال پورا کرنا (اس کوخالی نہ پھرانا اوراللہ کے دین کا فرج کرنا) -

سَمْحُ الْكُفَّيَنِ نَقِیُّ الطَّرَفِيْنِ- بِاتَعول كے داتا 'زبان اورشرمگاه كے پاك-

سیم بحاق - د ماغ کی وہ جھلی جو ہٹری لے او پر ہوتی ہے اور اس زخم کو بھی کہتے ہیں جو اس جھلی تک پہنچ جائے -

# الكاسك الاستال الماسك ا

ر . و . و . سمحوق – لمبا تحجور كا درخت -

سَمَاحِیْقُ الْغَیْمِ-ابر کے باریک باریک مکڑے-سَمْنَّ - نکلنا کان کے سوراخ میں مارنا-

کان یُدُخِلُ اِصْبَعَیْهِ فِی سِمَاخَیْهِ - آنخضرت وضو میں اپنی دونوں انگلیاں کانوں کے دونوں سو رخوں میں ڈالتے -

اِذْخُرِبَ عَلَى اَسْمِخَتِهِمْ-ان كَ كان تَعْبَلِ دِيَّ گئے(وہ سوگئے)-

> ر ده سمد- همیشه-

سُمُودٌ -غرور سے سراونچا کرنا تیز چلنا ماہر ہونا' حیران ہوکر کھڑ ہے رہنا' غافل ہوجانا' سراٹھانا -

> تَسْمِیْدٌ - بال موندُ دُالناجیے تَسْبِیْدٌ ہے-اِسْمِیْدَادٌ - عصرے پھول جانا-

سَمِيُد-ميره-

اِنَّهُ خَوَجَ وَالنَّاسُ يَنْتَظِرُونَهُ لِلصَّلُوةِ قِيَامًا فَقَالَ مَالِيْ اَرَاكُمْ سَامِدِيْنَ -حضرت على باہر نَكَ لوگ كھڑے كُر مَانِي مَمَازَكَ لِئَ ان كا انتظار كررہے تھے- فرمایا مجھكوكيا ہوا ميں تم كوسامد ديكھتا ہول (سامد كہتے ہيں اس خض كو جوسر اٹھائے سِنابا ہرنكا لے كھڑا ہوا ہو يا ہكا بكا جيران ہوكر كھڑا ہو) - فرض يہ ہے كہ ميرے نكلنے سے پہلے تم لوگ كيول كھڑے ہوئے كہ ميرے نكلنے سے پہلے تم لوگ كيول كھڑے ہوئے كہ ميرے نكلنے سے پہلے تم لوگ كيول ماز كے لئے كھڑے ہوئے ويہ ہوئے۔ جہ جب امام باہر آئے تب لوگ نماز كے لئے كھڑے ہوں - ورنہ بيٹھے رہیں -

مَاهٰذَا السُّمُوْدُ- به سامد رہنا کیما ؟ بعض نے کہا سُمُوْد سے مرادیهال غفلت اور بیہوشی ہے-

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ وَانْتُمْ سَامِدُوْنَ آئَى مُسْتَكْبِرُوْنَ - الله تعالَى في جوفر ما يا وانتم سامدون اس كا معنى يه هم غرورى بو مجمئلا ي اورزخشرى في قل كيا هم كيمير قبيله كاوره مين اس كامعنى يه هم گاتے رہتے ہو - عرب لوگ كہتے ہيں -

اُ اُسُمُدِی لَنَا - یعنی کچهم کوسنانے کے لئے گا - جلالین میں ہے وانتم سامدون کامعنی سے کہتم عافل رہتے ہو-

متوجہ ہو کر نہیں سنتے - کر مانی نے کہاان مشرکوں کی عادت تھی کہ جب قر آن سنتے تو گانے لگتے - تا کہ آنخضرت مجمول جائیں اور دوسر بےلو گے اس کوئن نہ سکیں -

اِنَّ رَجُلًا كَا نَ يُسَمِّدُ أَرْضَهُ بِعَدِرَةِ النَّاسِ – ايك فَخْصِ اپني زمين ميس ( كهاد كے طور پر ) آ دميوں كا پائخا نه وُالا كرتا - حضرت عمرٌ نے كہاتم ميں كوئى اس بات سے راضى ہے كہ اس كى بيدا وار لوگوں كو كھلائے –

سَمَادِ - كهادجيے گو برليدوغيره -

اِسْمَاَدَّتُ رِجْلُهَا-اس كا پاؤں سوج گيا-اِسْمَدَّ اور اِسْمَادٌ- اللک ہوا ٔ تاہ ہوا-

مِسْمَادِيْو - وه كالے كالے نيكے جوضعف بصارت ميں يا نشدكی

عالت میں دکھائی دیتے ہیں۔ عالت میں دکھائی دیتے ہیں۔

اسْمَدَرَّ بَصَرُهُ-اس كى آكهيس ادريهوگئ-سُمْدُوْر - ادشاه-

سَمَنْدُر - ایک کیڑا جو آگ میں رہتا ہے- اس کو سَمَیْدُر بھی کہتے ہیں-

سمِيدٌ -ميده جيس سميد والمهمله --

سَمَّنُذَ ع - سردار كريم النفس شريف اس كى جمع سَمَاذِع ب-سَمَّنُدَ ع - دال مهمله سے غلط ب-

سَمْوْ یا سُمُوْدْ - جاگنا رات کو باتین کرنا، گرم سلائی سے آ تکھیں پھوڑ نا، پانی ملا کرنرم کرنا چھوڑ دینا، چرنا، پینا، کیلوں سے مضبوط کرنا جسے تسمیر سے -

مَاسَمَرَ السَّمِيْرُيا أَسْمَرَ السَّمِيْرُ-يَعِيٰ بميشه جب تك كوئى رات كوبات كرنا رب-

مُسَامَوَةٌ اور تَسَامُوٌ -رات كوباتي كرنا-

اِنَّهُ کَانَ اَسْمَوَ اللَّوْن - آنخفرت کا رنگ گندی تھا۔ دوسری روایت میں یوں ہے کہ سفید سرخی ملا ہوا اور دونوں روایتوں میں جمع یوں کیا ہے کہ دھوپ میں آپ کے جسم کا رنگ گندی معلوم ہوتا اور کیڑوں میں سفید۔

یَرُ دُُهَا وَیَرُ دُّمَعَهَاصَاعًا مِّنْ تَمُولَا سَمُواءَ- جس بحری کے تقن میں دودھ جمع کیا گیا ہو( خُریدارکو دھوکا دیے

### الله الما القال المال المال القال القال القال القال المال ال

كرنے والوں كو سُمَّارُ اور سَامِرٌ كَتِمْ بِين-

اکسیمو بغد العشاء - عشای نماز کے بعد گپشپ (باتیں) کرنا آنخضرت نے اس سے منع فر مایا اس لیے کہ سونا موت کی بہن ہے تو بہتریہ ہے کہ ذکر البی کے بعد مرے یا اس لیے کہ ایسا کرنے ہے تبجد کے لیے آ کھے نہ کھلے گی ) اصل میں سمر چاندنی کے رنگ کو کہتے ہیں - عرب لوگ ایسی را توں میں باتیں اور گپشپ کیا کرتے -

لا اَطُورُ بِهِ مَاسَمَو سَمِيْو - مِين تواس كو بهي مان والا است كرتار به يا نبيل جب تك كوئى رات كو بات كرنے والا بات كرتار به يا جب تك ونيا قائم ہے - يعنى زمانہ سمير زمانہ كو بھى كہتے ہيں - لا اَفْعَلُهُ مَاسَمَوا اَبْنَا سَمِيْرِ - مِين تو يہ نبيل كرنے كا جب تك ميريعنى زمانہ كے دونوں بيٹے (رات اور دن) قائم بيں -

کان یُسَمِّرُ عیندہ ﴿ رات کوان کے پاس داستان کہتے (قصےافسانے بیان کرتے ) -

سِیمِّیْر - داستان گوجورات کو حکاییتی بیان کرے-اَسَلُ سُمْر - گندم گول مر چھے (نیزے) -اَسْمَوَان - پانی اور گیہوں یا پانی اور نیز ہ-مَسْمُور د - شخت بدن د بلا -

سَامَوْتُ أَمِيْوَالْمُوْمِنِيْنَ- مِن نَے حضرت علیؓ سے رات کو باتیں کیں-

سَمُّورٌ - ایک جانور ہے جس کی کھال سے پوشینس بناتے ں-

یک فاتی سَمُرةً فاسْتَظَلَّ بِهَا-ایک سمره کے درخت کے ۔ تلے آئے اس کے سامیمیں بیٹھے۔

مِسْمَارٌ - كيل مسامير جمع -

سُمْوُ الْعُجَايَاتِ - گندم گول پاؤل کے پھول والے-سَمْسَوَ أُفْ - خرید وفر وخت کرنا ' دلالی کرنا -

خُنّا نُسَمَّى السَّمَاسِرةَ عَلَى عَهْدِرَسُوْلِ اللَّهِ مَلَيْكُ فَسَمَّانَا التُّجَّارَ-آ تخضرت كن مانه ميس لوگ بم كوسمساركها كرتے-آپ نے جارانام تاجر ركھا (سمسار وہ خض جو باكع

فَسَمَواَ عَيْنَهُمْ - ان كى آئى تھوں میں گرم سلائى پھرائى (اندھاكرديا كونكه انہوں نے بھى مسلمان چرواہے كے ساتھ اييا ہى كيا تھا اس كى آئكھيں پھوڑ كر ہاتھ پاؤں كاٹ كرزبان میں كانے چبوكراس كو ماركراونٹ بھاگے لے گئے تھے اسلام سے پھر گئے تھے ) -

فَمَنْ شَاءَ فَلْيُمْسِكُهَا وَمَنْ شَاءَ فَلْيُسَمِّرُهَا-ايك روايت مِن فَلْيُشَمِّرُهَا بِشِينَ عَجمه سے يعنی جس كا جی چا ہے اس كور كھاورجس كا جي چا ہے اس كوچھوڑ دے-

مَالَنَا طَعَامٌ إِلَّا أَهِذَا السَّمْرُ - بَارِ عَهَا نَ كُوسُوا سمو كَاور كِهَا نَ كُوسُوا سمو كَاور كِهُ نَقا - سمو الم بَعْ ہے سموہ كى - سمرات اس كى جمع ہے وہ ايك كانے وار درخت ہے عرب كا اس كے بھل كھاتے ہيں يا آضخاب السَّمُرةِ - اے سمرہ كے لوگو - يعنى وہ صحابہ جنہوں نے اس درخت كے لئے آنخضرت لوگو - يعنى بهت الرضوان -

اِذْ جَاءَ زُوْجُهَا مِنَ السَّامِرِ - اسْخ میں اس کا خاوند رات کو با تیں کرنے والوں میں سے آن پہنچا-سامو اسم جمع ہے جیسے باقراور حامل لینی گائیں اور اونٹ عرب لوگ کہتے ہیں-

یں سَمُرَ الْقَوْمُ يَسْمُرُونَ فَهُمْ سُمَّارٌ اور سَامِرٌ - يعن لوگرات کو باتيس کرتے رہے يا باتيس کررہے ہيں - ان بات

# الكالمان الاستان المان ا

اورمشتری کے درمیانی ہو کرمعاملہ کرانا ہے- ہمارے ملک میں اس کو دلال کہتے ہیں-محیط میں ہے کہ سمساراور ہے دلال اور ہے)-

لَا يَبِيعُ جَاضِرُ لِبَادٍ لَا يَكُونُ لَهُ سِمْسَادٍ - جوكولَ ديهات سے آئو شہروالاً اس كا درميانی نه بن (ليني اس كا مال بكواد يخ ميں بلكه خوداى كو يجيئے دے- اس ميں يه صلحت به كه دالل نرخ سے واقف ہوتا ہے تو ممكن ہے كہ مالك ارزل بي اليا چاہے - يه اس كو مهنگا بينے كى دائے دے اور شهروالوں كو تكليف بنجے ) -

سَمْسَمَةً - دورُ نا-

سُمَاسِمْ - لومڑی اور ہر چیز جوسبک اور تیز جانے والی -

سَمْسَمٌ -لومرى -

سَمْسَامٌ - بھير يايا ہر چيز سبک اور تيز -

فَيَخُورُجُونَ مِنْهَا قَدِ الْمَتَحَشُّوا كَانَّهُمْ عِيْدَانُ السَّمَاسِمِ - وه لوگ دوزخ سے جلے بھے تکلیں گے۔ گویا تل کی لکڑیاں ہیں (وہ سو کھ کر کالی ہو کررہ جاتی ہیں۔ بعض نے کہایہ راوی کی غلطی ہے اور صحح کانَّهُمْ عِیْدَانُ السَّاسَمِ - یعنی شیشم کی لکڑیوں کی طرح کا لے کلو نے ہوکر۔)

سَمُطُّ - رَّم بِإِنَى دُالِ كُرُ بِالْ نَو جِنا ُ لِنْكَادِينا ُ تَيز كُرِنا -

سُمُوْ طُّ- خاموش رہنا' گُڑ جانا-

تَسْمِيْطٌ - جِپر منا - جيموڙ دينا -

سِمْطٌ - ہار تگینے یاموتیوں کا -

مِسمَاط- دسترخوان-صف-

شَاةٌ مُسْمُوْطُةٌ - كھال سمیت بھنی ہوئی بکری جس کے بال گرم پانی سے نکال لیے گئے ہوں - بیامیر اور عیش پہندلوگوں کا کھا نا ہے - طبی نے کہا کھال نکال کے بعد جو بکری بھنی جائے اس کوخمط کہتے ہیں -

مِنْ سُمُطِ اللَّللَي- موتوں کی لڑیوں میں سے یہ

سِمُطُ کی جمع ہے۔ یعنی وہ دھا گہ جس میں موتی یا نگ پروئے ہوں خالی دھا کے کوسک کہیں گے۔

رَأَيْتُ عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعْلَ اَسْمَاطٍ - مِن يَعْلَ اَسْمَاطٍ - مِن يَعْلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعْلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعْلَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَى يَعْلَ اللهُ عَلَى ال

نَعْلٌ اَسْمَاطٌ - عِي ثَوْابٌ اَخْلَاقٌ اور بُوْمَةٌ اَعْشَارٌ كَتِي بِس -

حَتَّى سَلَّمَ مَنْ طَرَفَ السِّمَاطِ-صف كَ كنارك تك سلام كيا (يعنى سب لوگوں كو جو آپ كے دونوں جانب بيٹھے تھے)-

لَنَدُ حُلَنَّ الْمَجَنَّةَ سِمَاطَيْنِ - ہم صف باند ہر کر دونوں کناروں سمیت بہشت میں داخل ہوں گے-

سِمَاط - مجور کے درخوں یا آ دمیوں کی قطار اس کے دونوں کنار ہے۔

بَیْنَ السِّمَاطَیْنِ - دونوں مفول کے درمیان کان فی السِّمَاطِ صف میں تھا-

فَصَفَّ النَّاسُ لَهُ سِمَاطَيْنِ فَلَبَّى الْحَجَّ- آتخضرتُ ميدان مِن پنچولوگ آپ كے سامنے دومف ہو گئے آپ نے جج كى لبيك كهى-

فَقَامُوْا يَعْنِى الْحُجَّابَ وَالْبَوَّابَ سِمَاطَيْنِ-چوكيداراور دربان دومفيل بانده كركفر بهوگئ (امام حن عسريٌ كي آن كي ساتھ ہے)-

بننی رَسُولُ اللهِ اللهِ مَسْجِدَهُ بِالسَّمِيْطِ ثُمَّ زِیْد فِیْهِ فَبَنَاهُ بِالسَّعِیْدَةِ ثُمَّ زِیْدَ فِیْهِ فَبَنَاهُ بِالْاَنْشِی وَالذَّکرِ -پہلے آ تخضرت نے اپی مجدایک اینٹ کی بنائی - پھر بڑھا کر ڈیڑھاینٹ کی پھر بڑھا کرزیادہ جوڑکر (یعنی دودواینٹ) -هُمْ عَلٰی سِمَاطٍ وَّاحِدٍ - وہ سب ایک ہی طرز اور روش کے ہیں -

> مَا سُمِطَتْ بِهِ-جس سے آراستد کی گئ-سَمْعٌ یاسِمْعٌ-سننا-

# ف ط ظ ع ف ن ا ق ا ا ان و ع ی ک انگالیانی ف

تَسْمِيع اور إسْمَاع-سانا-

سَمَاعٌ -سننااور ذکر جوسنا جائے اور جوامر خلاف قیاس عرب کی بول چال میں ہو۔

سِمَاعٌ-گانا-

سَمِيع - الله تعالی کا ایک نام ہے- یعنی ہر بات کا سنے والا نزدیک ہویا دوراور پکارکر کہی جائے یا آ ہتہ بیا یک صفت خاصہ الٰہی ہے جیسے بصیر- ہر چزکاد کیھنے والا -

سَمِعَ الله كُولَمَنْ حَمِدَه - جوكونى الله تعالى كى تعريف كرے وہ اس كى منتا ہے - اس كى دعا اور حاجت پورى كرتا ہے - يہاں ساع بمعنے قبول كرنے كے ہے جيے كہتے ہيں - استَمَعُ دُعَائِنْي - ميرى دعا قبول كرميرا سوال پوراكر - فَوْلُوا رَبّنا لَكَ الْحَمْدُ يَسْمَعِ الله - ربنا لك الحمد كهو الله على من لك الحمد كهو الله تعالى من لے كا ( يعنى مع الله لمن حمده كے بعد امام اور مقتدى دونوں كہيں اہل حديث كا فد جب يہى ہے ) -

اَعُوْذُ بِكَ مِنْ دُعَاءَ لَا يُسْمَعُ - تيرى پناه اس دعا سے جوقبول نه ہو-

سَمِعَ سَامِعٌ بِحَمْدِ اللّٰهِ وَحُسْنِ بِلَانِهِ عَلَيْنَا - سِنَے والے کو چاہئے کہ سن کے اور گواہ کو چاہئے کہ گواہ رہے ہم نے اللّٰہ کی تعریف کی اس نعمت پر جواس نے ہم کوعطا فر مائی یا اس کی آز مائش اورامتحان پر - تو بلاعرب کی زبان میں خیراور شردونوں میں مستعمل ہوتی ہے - سَمَّعَ مِسَامِعٌ ہے یعنی سننے والا اس کو دوسروں کو پہنچا دے - بعض نے کہاسمِع سَامِعٌ کا ترجمہ یوں ہے کہ سننے والے نے س لیا - جوہم نے اللّٰہ کی تعریف کی ۔ اللّٰہ کی تعریف کی اللّٰہ کہ آئی ہیں قبلی اللّٰم نہیں قبلی اللّٰم نہیں قبلی اللّٰم نہیں قبلی کی اللّٰم نہیں قبلی کے دیاں سائے موتی کی نفی نہیں تکالی اللّٰم نہیں قبلی اللّٰم نہیں قبلی اللّٰم نہیں قبلی اللّٰم نہیں اور متعد اصاب موتی خاب سے ہاے موتی ثابت ہے جسے او پر گذر چکا اور اہل اصادیث سے سائے موتی ثابت ہے جسے اور معز لہ نے اس کا انکار کیا حدیث کے بڑے بڑے امام جسے ابن تیمیہ اور ابن قیم ہیں (اس کے قائل ہیں صرف حفیہ اور معز لہ نے اس کا انکار کیا ہے ۔ جُمِع البحار میں ہے انگا ہیں صرف حفیہ اور معز لہ نے اس کا انکار کیا ہے ۔ جُمِع البحار میں ہے انگا ہیں سرف حفیہ اور معز لہ نے اس کا انکار کیا ہے ۔ جُمِع البحار میں ہے انگ لا تسمع الموتی کامعنی ہے ہے ۔ جُمِع البحار میں ہے انگ لا تسمع الموتی کامعنی ہے ہے ۔ جُمِع البحار میں ہے انگ لا تسمع الموتی کامعنی ہے ہے ۔ جُمِع البحار میں ہے انگ لا تسمع الموتی کامعنی ہے ہے ۔ جُمِع البحار میں ہے انگ لا تسمع الموتی کامعنی ہے ہے ۔ جُمِع البحار میں ہے انگ لا تسمع الموتی کامعنی ہے ہے ۔ جُمِع البحار میں ہے انگ لا تسمع الموتی کامعنی ہے ہے ۔

کہ توان جاہلوں کونہیں سمجھا سکتا - جن کواللہ تعالی نے جاہل بنایا ہے - تو ہوگی - ما انتم بے - تو ہوگی - ما انتم باسمع من هو لاء - لعنی تم ان سے زیادہ نہیں سنتے جوآگ فہرورہوگی - )

آئی السّاعَاتِ اَسْمَعُ - کونما وقت ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے یعنی زیادہ قبول ہوتی ہے اس وقت قبول ہونے کی زیادہ امید ہے-

فَسَمِعْتُ مِنْهُ كَلَامًا لَّمْ ٱسْمَعْ قَطُّ قَوْلًا ٱسْمَعَ مِنهُ- میں نے آپ کا ایبا کلام سنا کہ اس سے بڑھ کرفصاحت بلاغت والاياول يريوث ژالنے والا كلام بھى ميں نے نہيں سنا-مَنْ سَمَّعَ النَّاسَ بعَمَلِهِ سَمَّعَ اللَّهُ به سَامِعُ خَلْقِهِ-جو محض لوگول کواینے نیک کام سانا جا ہے گا (شہرت اور ناموری کا طالب ہوگا ) تو اللہ تعالیٰ بھی جوا نی مخلو قات کی سنتا ہے۔اس کا حال لوگوں کو سنائے گا - ایک روایت میں سامع خَلُقِه – یعنی الله تعالی بھی اس کا حال اپنی مخلوقات میں سے جو سننے والی باس كوسنائ كاليك روايت مين سامع خَلْقِهِ بِ يعنى الله تعالیٰ بھی اس کا حال اپنی مخلوقات کے کانوں کو سنائے گا-مطلب یہ ہے کہ جو محف کوئی نیک کام صرف شہرت اور ناموری کے لئے کرے گانہ خدا کی رضامندی کے لئے -تو اللہ تعالیٰ اس کا حال اپن مخلوقات بر کھول دے گا کہ پیشخص مخلص نہیں ہے ریا کار ہے-بعض نے کہا: اللہ تعالیٰ قیامت کے دن صرف اس کے نیک کاموں کا نواب اس کو سنا دیے گا اور دیے گانہیں۔ تو اس کے نیک کاموں کا بدل اس کو یہی ملے گا کہ اللہ تعالیٰ بھی زبانی اس کوخوش کرد ہے گا۔ دینے لینے کا کیا ذکر جیسے ایک شاعر نے ایک قصیدہ ایک بادشاہ کی تعریف میں لکھا اس کو سنایا خوش کیا- بادشاہ نے کہاواہ واہ میں تجھ کوکل ایک لا کھرویہ اس کے صلہ میں دوں گا۔ جب دوسر بے روز وہ شاعر روپیہ مانگنے آیا تو بادشاہ نے کہا-تو عجب بیوتوف ہے-ارے تو نے زبانی باتوں ہے جھ کوخوش کیا تھا۔ میں نے بھی ایک بات کہہ کر تجھ کوخوش کر ویا۔ وین لین سے کیا مطلب-بعض نے کہا: مطلب یہ ہے کہ الله تعالیٰ قیامت کے دن اس کا حال سب لوگوں کو سائے

## لكالمالية الاستان ال ال ال ال ال ال ال ال

گا-اس کوفضیحت کرے گا کہ اس نے بیہ نیک کام میری رضا مندی کے لئے نہیں کیا تھا بلکہ ریا کار اور مکار اور شہرت اور ناموری کا طالب تھا-

مَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ الله به - جو شخص لوگوں کے عیب دوسروں کوسنائے دوسروں کوسنائے دوسروں کوسنائے گا اللہ تعالی اس کے عیب دوسروں کوسنائے گا ( یعنی چاہ کوس دوسرے مسلمانوں کی غیبت اور عیب جوئی کرے گا اس کو بدنام کرے گا وہ خود بھی اس بلا میں کہتے ہیں بردا بول نہ بولوم کو بھی وہی پیش آئے ) -

اِنَّمَا فَعَلَهُ سُمْعَةً وَّدِيَاءً- اس نے بيكام لوگوں كو سنانے اور دکھانے كے لئے كيا (نه خداكى رضا مندى كے لئے )-

فائدہ: - ریا کاری دل کی صفت ہے جواللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہوتی ہے۔ اگر نیک کام کرنے والے کی بینت ہوگی تو اس کاعمل ضائع ہوگا - آخرت میں کچھ ثواب اس کونہیں ملے گا- پر دوسر کے کسی مسلمان کواس کی نسبت پیے کہنا کہ بیخلص نہیں ہے ریا کار ہے شہرت اور ناموری کا طالب ہے۔ ہرگز جا ئزنہیں ب بلكه ايك كناه عظيم ب اوراييا كهنے والا كمبخت حاسد اور شقى ہے-وہ چاہتا ہے کہ نیک کا موں کے بجالانے میں لوگوں کا دل ٹوٹ جائے اس مجنت کوکسی طرح چین نہیں حسد میں جل رہا ہے- اگر کوئی برا کام کر ہے- تو اس کو برا کہتا ہے اگر نیک کام كرے- جب بھى اس كوبراكہتا ہے رياكار اور مكار قرار ديتا ہے گویا بیرچا ہتا ہے کہ مسلمانوں کا دل ٹوٹ جائے۔ وہ اس ڈر سے جو کچھ نیک کام کرتے ہیں وہ بھی نہ کریں کہ لوگ ہم کوریا کار قرار دیں گے۔ پس پیھنی مناع للخیر معتداثیم ہوانہیں اسلام کا شیوہ یہ ہے کہ نیکی کرنے والوں کی تعریف اورستائش كرے تاكدان كا دل بوھے اور زيادہ نيكى كريں باقى دل كى کیفیت اس سےتم کوکیا غرض وہ اللہ تعالیٰ کے حوالہ ہے اگر ان کی نیت خالص ہے تو آخرت میں ثواب یا ئیں گے ورنہ ثواب ہے محروم رہیں گے اور آنخضرت نے جواس حدیث میں فر مایا کہ اس نے بیکام دکھانے اور سنانے کے لئے کیا تو آپ کی

بات اورتھی-اللہ تعالی آپ کوبعض او قات کسی کے دل کی بات کی خبر کر دیتا تھا دوسر بے لوگوں کا پیرمنصب نہیں-

آقرونی انگرمهٔ سَمْعَکُم - کیا مین تم کوسنا تا ہواان سے بات کروں ( لین مجھ کوحفرت عثان سے جو کہنا چاہئے وہ کہتارہا ہوں - ان کو سمجھا تا ہوں - تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے سامنے کہوں تم سنتے رہو یہ کیا ضروری ہے - ایک روایت میں الله سَمْعَکُمْ ہے ایک میں الله بِسَمْعِکُمْ ایک میں اُسْمِعُکُمْ ہے لین تم چاہتے ہو کہ میں اُسْمِعُکُمْ ہے لین تم چاہتے ہو کہ میں ان سے بات ہی نہ کروں مگرتم کوسنا کر لین تم چاہتے ہو کہ میں ان سے بات ہی نہ کروں مگرتم کوسنا کر الله و تبکی سَمْعِ ایک میں کومت کرو کری قبیلے والے کے ساتھ ساری زمین والوں کوسنا و ساور دکھا دے عرب لوگ کہتے ہیں -

خَوَجَ بَیْنَ سَمْعِ الْارْضِ وَبَصَرِ هَا - یعنی بن سو پے سیجے کہ کہاں جائے گایوں ہی نکل کھڑ اہوا -

الُقٰی نَفْسَهٔ بَیْنَ سَمْعِ الْآرْضِ وَبَصَوِهَا-اپیْ تینَ ایسے مقام میں ڈال دیا جس کا حال کچونہیں جانتا-زخشری نے کہاریمثیل ہے- یعنی ان کا کلام زمین کے سوااورکوئی نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے-

مَلَاءَ اللَّهُ مَسَامِعَهُ-الله نِياسِ کِي کان بھردیے (وہ کچھنیں سنتا) یہ مِسْمَعٌ کی جمع ہے یا سَمْعٌ کی-

اِنَّ مُحَمَّدُ الزَلَ يَثْرِبَ وَاللَّهُ حَنِقٌ عَلَيْكُمْ نَفَيْتُمُوهُ نَفَيْتُمُوهُ نَفَيْتُمُوهُ نَفَيْتُمُوهُ نَفَيْتُمُوهُ نَفَيْتُمُوهُ نَفَى الْفُرَادِ عِن الْمُسَامِعِ (الوجهل نے قریش ہے کہا) دیکھو محمد ییڑ بین مدید میں جا کرا تر ہے ہیں وہ تم پر بہت غصے ہیں کیونکہ تم نے تو ان کو الیا نکال کر پھینک دیتے ہیں ( گوجڑی) جانوروں کے کانوں پر سے نکال کر پھینک دیتے ہیں ( کان پر بال کم ہوتے ہیں تو گوچڑی اس پر سے پوری صاف نکل آتی ہے۔کوئی حصہ اس کا کان پر باقی نہیں ماف نکل آتی ہے۔کوئی حصہ اس کا کان پر باقی نہیں رہتا۔مطلب ہے ہے کہ تم نے حضرت محمد کو مکہ میں سے الیا نکالا کہ ان کا کوئی تعلق اس سرز مین سے باتی نہیں رکھا۔ ہندی کے محاورہ میں یوں بولتے ہیں جسے دودھ میں سے کھی یا آئے میں عال نکال ڈالتے ہیں ا

#### ش ط ظ ع في أن ال ال إن ال ع الكالم المنافذين

اِبْعَثْ اِلَّیَّ فُلَانًا مُّسَمَّعًا- فلاں شخص کو بیڑی ڈال کر میرے پاس بھیج دے۔مسمع بیڑی کو کہتے ہیں کیونکہ چلنے میں وہ آ واز سناتی ہے۔

مُوَمَّوًا ۚ گُلے میں ککڑی ڈال کر جو آواز دیتی ہے اس کا بیان کتاب الزاء میں گذر چکا۔

سَمِعَهُ أَمُ لَا - سَاياتُهِين سَا-

مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ لِمَا أَقُولُ مِنْهُمْ - مِين جوكهر بإبول اس کوتم ان ہے بڑھ کرنہیں سنتے - ( سننے میں وہ اورتم برابر ہو ) مراد وہ مرد ہے ہیں جن کی لاشیں جنگ بدر میں اندھے کنو ہے میں ڈال دی گئی تھیں۔ اس حدیث سے صاف ساع موتی کا ثبوت ہوتا ہے اور قبارہ کی بہتا ویل کہ اللہ تعالیٰ نے ان کواس وقت زندہ کر دیا تھا آ تخضرت کا کلام سننے کے لئے ہے ضرورت ہے۔ کیونکہ آنخضرت کا خطاب ارواح ہے تھا اور ارواح زنده تھیںان کاجسم مرگیا تھا - روح نہیں مری تھی – علاوہ اس کے ظاہر ہے کہان کور نیاوی زندگی اس وقت نہیں تھی – ورنہ حرکت کرتے یا جواب دیتے اور روحانی زندگی تو قائم تھی۔جس کوحیات برزخی کہتے ہیں۔ پھر قادہ کا بیکہنا کہ اللہ نے اس وقت ان کوزندہ کر دیا تھا ہے معنی ہےاوراگر ہم اس تاویل کو مان لیں تب بھی ساع موتی ثابت رہے گا- کیونکہ جیسے اللّٰہ تعالٰی نے ان کواس وقت زندہ کر دیا تھا جب آنخضرت کے اس سے بات کی تھی۔اییا ہی کیا عجب ہے کہ جب قبر کی زیارت کو جا نمیں اور مرد ہے کوسلام کریں تو اللہ تعالیٰ اس کے بدن یا جز' بدن میں حیات ڈال دیتا ہواوراس لئے سلام کرنے کا تھم ہوا ورنہ کیا اینٹ پھر کوسلام کرتے ہیں۔ اہل حدیث کے پیشوا حافظ ابن قیم نے صراحتا ساع موتی کو ثابت کیا ہے اور بے شار حدیثوں ہے جن کوامام سیوطی نے شرح الصدور میں ذکر کیا ہے۔ مردول کا ساع ثابت ہوتا ہے اور سلف کا اس پر اجماع ہے صرف حضرت عا نشہ ہے اس کا انکار منقول ہے اور ان کا قول شاذ ہے جیسے معاویہ کا قول کہ معراج ایک خواب تھا)۔

کَانَّكَ تَسْمَعُهُ مِنْ يَتَحْيىٰ - تو گويا اس حديث كوخود يخى سے سن رہا ہے ( كيونكه ميس نے اس كو ہو بہو بلاكسى تصرف

عَذَابًا تَسْمَعُهُ الْبَهَائِمُ- مردوں پر قبروں میں ایسا عذاب ہوتا ہے کہ چو پائے (ان مردوں کا چیخنا چلانا یاعذاب کی آواز) سنتے ہیں (اس حدیث ہے بھی ساع موتی کی تا ئید ہوتی

قَالَ اَبُوْ رَزِیْنِ یَسْمَعُوْنَ قَالَ یَسْمَعُوْنَ وَلَکِنْ لَا یَسْتَطِیْعُوْنَ اَنْ یُجِیْبُوْا- ابورزین نے کہا یا رسول الله کیا مرد برسنترین آید فرالما بال سنترین برحوال نہیں

مردے سنتے ہیں آپ نے فرمایا ہاں سنتے ہیں پر جواب نہیں دیتے (اس سے زیادہ صاف ساع موتی کے ثبوت کے لئے اور سرایاں سے ا

کیادلیل ہوگی)۔

ے)-

اورتح یف کے قل کیا ہے )۔

گُنتُ سَمْعَهُ الَّذِی یَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِی یَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِی یَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِی یَسْمُعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِی یَسْمُ بِها - میں اس کا کان ہوجا تا ہوں جس سے وہ د کھتا ہے اور آ کھے ہوجا تا ہوں جس سے وہ د کھتا ہے اور ہاتھ ہوجا تا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے (اس کا بیہ مطلب نہیں ہے کہ معافر اللہ اللہ تعالی اس آ دمی میں حلول کر جا تا ہے کوئی عضو حرکت نہیں کرتا - مگرائی کام میں جس میں اللہ کی رضا مذک ہے یعنی سرا سر شریعت کی پابندی میں ڈوب جا تا ہے مندی ہے کہ اس کے خلاف کوئی کام نہیں کرتا - بعض نے کہا - مطلب بیہ ہے کہ اس کے حاجات اور شرع کے خلاف کوئی کام نہیں کرتا - بعض نے کہا - مطلب بیہ مقاصد کو پورا کرتا ہوں اور پورا کرنے میں اس کے حاجات اور مقاصد کو پورا کرتا ہوں اور پورا کرنے میں جلدی کرتا ہوں قاضی عیاض نے کہا - مطلب بیہ ہے کہ اس کو تج یہ اور تقریدا ور تقط عن غیر اللہ کام رتیہ حاصل ہوتا ہے ) -

میں کہتا ہوںصو فیہ کی اصطلاح میں اس کوسیرالی اللہ اور سیرعن اللہ کہتے ہیں-

وَلَمْ أَسْمَعُ أَحَداً يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ غَيْرَه - مِن نَ اس كَسواو إل كى سے نبيں ساجو يہ كہتا ہو رسول الله عَلِيَةَ نَ ايبا فرمايا ( يعني آ تخضرت كاكوئي صحابي وہاں باقی ندر ہا-)

فَیُنَادِیْهِمْ بِصَوْتٍ یَّسْمَعُهُ مَنْ قَرُبَ کَمَا یَسْمَعُهُ مَنْ بَعُدَ - پھر الله تعالیٰ (میدان حشر میں) ان کو آواز سے

پکارے گا جس کو دور والا ای طرح نے گا جیسے نز دیک والا (یہ اللہ تعالیٰ کی آ واز ہوگی اس کے نز دیک پچھ مشکل نہیں کہ سب کے کا نول میں برابر آ واز پہنچائے )-

مَا سَمِعْتُهُ يَقُولُ الله فِي الْجَنَّةِ إِلَّا لِعَبْدِاللهِ بَنِ
سَلَامٍ - مِن نَ آنخفرت عنبين سناكه آب نے كى كو بہتى
فر مايا ہوسوا عبداللہ بن سلام كے (جو پہلے يہود كے بڑے عالم
تقے - پھر آنخضرت پرايمان لائے مطلب بيہ ہے كہ راوى نے
آخضرت سے عبداللہ بن سلام كے سوا اور كى كے لئے بہشت
كى صاف بثارت نہيں سى اور يہ اس كے خلاف نہيں ہے جو
دوسرى حد بثوں ميں اور دن كے لئے بھى بہشت كى بثارت بہائے ،
ہو جيسے عشرة مبشرہ امام حسن امام حسين حضرت فاطمہ خد يجہ
بيان ) -

کُنْفَ یَسْمَعُوْا .....وَ اَبِّی یُجِیبُوْا - یُونکرسنی گے اور کیے جواب دیں گے-

فَیُسْمِعُهُمُ الذَّاعِیْ- بلانے والا ان کوسنا سکے ( یعنی وہ ایسے موقع پر ہوں کہ اگر ان کو کوئی بلائے تو اس کی آ واز س لیں )۔

تحتیٰ یک مع صورتا او یکجدریخا - اگر نماز میں بیرہ ہم ہوکہ وضوعا تار ہاتو نماز نہ توڑے جب تک کہ حدث کی آواز نہ سے یا بدیو نہ سو تگھ ( یعنی جب تک پورے طور سے یقین ہو جائے کہ حدیث ہوا مجمع البحار میں ہے کہ حدث کی آواز سنایا بدیوناک میں آنا یرشر طنہیں ہے بالا جماع بلکہ حدث کا یقین ہوا جانا کانی ہے ) -

بَنْطَلِقُ بِنَا إِلَى ابْنِ آبِي رَافِعِ فَاسْمَعُ مِنْهُ انْطَلِقُ بِنَا إِلَى ابْنِ آبِي رَافِعِ فَاسْمَعُ مِنْهُ الْكَدِيْتُ - ابن الى رافع كے پاس مارے ساتھ چلو میں ان سے حدیث سنوں - ایک روایت میں فاسمَعُ ہے یعنی ان سے حدیث سنوں - ایک روایت میں فاسمَعُ ہے یعنی ان سے حدیث سنے -

مدیت رہے۔ لَوْ لَمْ اَسْمَعُهُ مِنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ مَرَّةً مَا اخْبَرْتُكَ-اگريس نے بيحديث آنخضرت عاليك بى بارى

ہوتی (اور مجھ کواس میں شک ہوتا) تو میں تجھ سے بیان نہ کرتا۔ (اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو حدیث ایک ہی بار سنے وہ بیان کے لائق نہیں ہے کہ جب تک پورایقین نہ ہو کہ بید حدیث آنخضرت کے فرمائی۔ اس وقت تک بیان کرنا نہیں جا ہئے )۔

لُمْ أُسْمِعُهُمْ صَوْتَ الوَّعْدِ- مِيں ان كوگرج كى آواز منا تا بلكه بن گرج يوں ہى ابر سے پانی برستار ہتا (گرج خوف كى چيز ہے تو اتنا بھى ان كوخوف نه دلاتا بلكه سرا سر رحمت ہى رہتى )-

اِنَّ الْعَبَّاسَ جَاءَ إِلَى النَّبِي عَلَيْكُ فَكَانَّهُ سَمِعَ شَيْئًاحضرت عبالٌ آنخضرت كے پاس آئے ايما معلوم ہوتا تھاانہوں نے (قریش کے کافروں سے ) کوئی بات نی ہے جس پر
ان کا عصد تھا- وہ بات بیتھی کہ ولید بن مغیرہ اور عروہ بن مسعود
نے بیکہا کہ اگر بیقر آن الله تعالیٰ کا اتارا ہوا ہوتا تو دونوں
سیوں ( مکہ اور طائف) کے بڑے آ دمیوں پراتارا جاتا ( مکہ
کا بڑا آ دمی ولید کو اور طائف کا بڑا آ دمی عروہ کو سیحصے تھےمردودوں کو بیخبر نہتھی کہ اللہ کے نزدیک مال اور دولت کوئی
عزت کی چیز نہیں ہے باتی رہی شرافت نسب اور عقل اور علم ان
سب باتوں میں آنخضرت ساری بستی والوں سے افضل
سب باتوں میں آنخضرت ساری بستی والوں سے افضل

فَخَرَجَ سَمِعَهُمْ يَتَذَاكُرُوْنَ- باہر نَكَ ان ك نزديك پنچ ان كى بات سنے كوكدوه كيا كهدر بيں-

قَدْ سَمِعْتُ كَلَامَكُمْ وَعَجَبَكُمْ اللّه وَانَا حَبِيْبُ اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

### الكالمال الك

آ اورآ کھ کا مرتبہ تمام اعضا میں بہت بڑا ہے یا میر ے کان اور آ کھ بیں یعنی کان اور آ کھی کھرح مجھ کومحبوب ہیں یا اللہ ک باتیں سننے اور اس کی نشانیاں دیکھنے میں کان اور آ کھ بیں -سبمسلمانوں سے زیادہ حق بات سنتے ہیں اور اللہ کی قدرتوں کودیکھتے ہیں - ان میں غور کرتے ہیں ) -

اِنْ کَانَ یَسْمَعُ مَا جَهَرْنَا - جو بات ہم پکار کر کریں اگر وہ اس کوستا ہے ( تو جو بات ہم چیکے ہے کریں اس کو بھی وہ سن لے گا - کیونکہ وہ اپنے عرض معلی پر ہے جو کڑوڑوڑوں میل ہم ہے دور ہے تو پکار کر بات کرنا اور آ ہتہ کرنا دونوں کی نسبت اس سے برابر ہے اگر وہ سنتا ہے تو سب سنتا ہے اور جونہیں سنتا تو گھنہیں سنتا ہے۔

کیلمَنهٔ یُسْمِعُ النّاسَ -اس کی بات کولوگ سیس سَمِعْتُ جَابِرًا سُئِلَ عَنْ دُکُوْبِ الْبَدَنَةِ فَقَالَ
سَمِعْتُهُ - تَم نے جابرٌ سے ہدی کے جانور پرسواری کرنے کے
باب میں پکھ سنا ہے جوان سے پوچھا گیا تھا ؟ انہوں نے کہا
باب میں نہے سنا ہے -

قَالَ عُمَرُ لِلصِّلِيْقِ يَا حَيْرَ النَّاسِ فَقَالَ إِنْ قُلْتُهُ فَلَقَهُ سَمِعْتُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ ما طَلَعَتِ الشَّمْسُ عَلَى رَجُلِ خَيْرٍ مِّنْ عُمَرَ - حضرت عرِّ نے حضرت الجير صديق كويوں پكارا'' يا خيرالناس'' يعنى سب آ دميوں ميں بہترانہوں نے كہا اگرتم يہ كہتے ہو ( تو تم جانو يعنى يہ صحح نہيں ہے ) ميں نے تو آ تخضرت سے سنا ہے آ پ فرماتے ہے: سورج جن لوگوں پر فكا - ان ميں عربے كوئى بہتر نہيں ہے ( يعنى صحابہ ميں ورن جن لوگوں پر فكا - ان ميں عربے افضل بيں ) -

مترجم کہتا ہے حضرت ابو بکر صدیق نے یہ کلام بطریق تواضع واکسار فر مایا - ان چاروں صحابہ کا یہی حال تھا ہرایک دوسرے کوا ہے سے افضل بناتا تھا - ایک بار حضرت امام حسین نے ابو بکر صدیق ہے: پوچھا آنحضرت کے بعد سب لوگوں میں بہتر کون ہے؟ انہوں نے کہا: آپ کا والد ماجد - پھر امام صاحب نے ایپ موال کیا - تو الد ماجد صاحب سے یہی سوال کیا - تو انہوں نے کہا: ابو بکر صدیق اس کے ایپھول

ہے کہ ان چاروں میں کی کو دوسرے پرمن جمیع الوجوہ فضیلت نددینا چاہئے بلکہ ہرایک کے نضائل اور مناقب بہ نسبت اوروں کے بہت زیادہ منقول ہیں )

لَیْنُ یَسْمَعَ بَعْضَهٔ لَقَدُ سَمِعَ کُلَّهٔ - اگر وہ ہمارے کلام کاایک حصر سنتا ہے تواس نے سب سنا ہوگا -

یکُور الرَّفْعَة وَیشنا السَّمْعَة - مومن بلند پروازی کو براسجهتا ہے (بلکہ تواضع اور عاجزی پند ہوتا ہے) اور شہرت اور سناوے سے دشنی رکھتا ہے (اپنے نیک اعمال کو چھپاٹا اور زاویہ خمول اور گمنا می میں رہنا پیند کرتا ہے)-

من سمِع فاحِشَةً فَافْشَاهَا - جُوكُونَى مسلمانوں میں بیان کی بات سنے - پھراس کومشہور کردے (لوگوں میں اس کا جہوا پھیلائے) -

المُمَيِّتُ لَا يُقَرَّبُ مَسَامِعُهُ الْكَافُورَ - مرد ب ك كانول كَسوراخ مِن كافورندو اليس-

اِسْمَاعِيْل-مشہور پنجبر ہیں جوحفرت اسحاق کے علاقی بھائی تھے۔

اسماعیل - امام جعفر صادق کے بڑے صاجر ادے

تھے۔ وہ اپنے والدی زندگی میں گذر گئے۔ ان کے بعدشیوں
میں اختلاف ہوا۔ کوئی کہنے لگا اسلیمل مرے نہیں کسی نے کہا:
ان کے بیٹے محمد کو امامت ملی یہ دونوں فرقے اساعیلیہ کہلات
میں بعض نے کہا موئی کاظم ان کے چھوٹے بھائی امام
ہوئے۔ اثناعشری فرقہ اس کا قائل ہے ہمارے زمانہ میں ایک
مخص ایران سے بمبئی میں آئے اُن کا نام آغا خاں۔ وہ ایران
کے معززین میں ہے ہتے۔ ان کی نسب عجیب بعیب با تیں
زبان زد خلایق ہیں وہ اپنے آپ کو نائب امام کہتے رہے
اساعیلیہ مشرب رکھتے تھے۔ اب تک ان کے بوتے آغا خال
اساعیلیہ مشرب رکھتے تھے۔ اب تک ان کے بوتے آغا خال
زبان کہ حرود ہیں میں سنتا ہوں۔ دروغ و راست برگردن
راوی۔ کہ طرح طرح کے عقائد کی تعلیم کرتے ہیں بعض کہتے
ثالث موجود ہیں میں سنتا ہوں۔ دروغ و راست برگردن
راوی۔ کہ طرح طرح کے عقائد کی تعلیم کرتے ہیں بعض کہتے
ہیں کچھ روپیہ لے کر رمضان کے روزے معاف کر دیتے ہیں
اور کچھ روپیہ لے کر سال بھرکی نماز معاف کر دیتے ہیں جوکوئی
ان کا مرید مرجائے تو حضرت جرئیل یا رضواں کے نام رقد لکھ

دیتے ہیں وہ اس کی قبر میں را کھ دیا جاتا ہے کہ یہ ہمارے | مریدوں میں سے ہےاس کو بہشت میں ایک بالا خانہ دلوا دینا معلوم نہیں پیخبریں کہاں تک صحیح ہیں-اناللہ واناالیہ راجعون اگر | صحیح ہیں تو اللہ ان کو ہدایت کرےاور راہ راست پر چلنے کی تو فیق دے-

فُلاَنٌ مِّنِّی بِمَوای وَّمَّسُمَعٍ - مِس فلان شُخص کود کچه رېا ہوں اس کی بات کوس رہاہوں -

اِسْمَعَدَّ - غصے میں بھر گیا اس کے انگلیوں کی پوریں سوج گئیں ، جیسے اسْمَعَظَ ہے-

سَمَعْمَعٌ - ہلکا پھلکا چالاک اکثریہ بھیٹرئے کی صفت میں کہتے ہیں محیط میں ہے کہ سَمَعْمَعٌ چھوٹے سریا چھوٹی داڑھی والا دراز قامت اور دیلا -

سَمَعْمَعٌ كَانَّنِي مِنْ حِنِّ- مِن بِكَا بِهِلَا تَيز چِلاك ہوں گویا . نوں کی قوم میں سے ہوں۔

وَرَاسُهُ مُتَمَزِّقُ الشَّغْرِ سَمَعْمَعٌ - اس كسرير بال سَلِيه وئ بين اورسرلطيف ب(باكا سُلكا) -

السمِعُدَادُ غص من بحرجانا الكليال بهول جانا- جيس السمِعُدَادُ السمِعُدُادُ السمِعُدَادِ السمِعِمُ السمِعِدُ المِعْدِينَ السمِعِمُ السمِعِمُ السمِعِينَ السمِعِمُ السمِعِينَ السمِعِمُ السمِعِينَ السمِعِمُ السمِعِينَ السمِعِمُ السمِعِمُ السمِعِمُ السمِعِينَ المِعْمُ السمِعِينَ السمِعِينَ

سمَغُذُّ -لمبا-مغرور-احمق-

اِنَّهٔ صَلَّی خَتَّی اُسْمَغَدَّتُ دِجُلَاهُ- آپ نے نماز پڑھی ( نماز میں کھڑے رہتے یہاں تک کہ آپ کے پاؤں سوج گئے-

> مُسْمَغِنَّ - مَتَكَبر مغرور غصے میں پھولا ہوا-اِسْمَغَدَّ الْجُرْحُ - زخم سوج گیا -سَمْكُ - بلند كرنا او پراٹھانا -سَمَاكُةٌ - بلند ہونا -تَسْمِيْكُ - بلند كرنا ' پتلا كرنا -

م تَسَمُّكُ-بلند مونا-م تَسَمُّكُ-بلند مونا-

سَمَكِ - مِجْطِل -

سَامِكٌ - بلنداونچا -سُمُكٌ -حيب مكان كي اونجان-

بارِی الْمَسْمُو کاتِ-آسانوں کے پیدا کرنے والے۔
فاؤا هُوَ بِالسِّماكِ فَقَالَ قَدْدَنَا طُلُوعُ الْفَجْوِ
فاَوْتَرَ -عبدالله بن عمر نے دیکھاتو ان کوساک دکھلائی دیا کہنے
فاَوْتَرَ -عبدالله بن عمر نے دیکھاتو ان کوساک دکھلائی دیا کہنے
سامنے ایک اور چھوٹا سارہ ہے اس کوساک رائح کہتے ہیں۔
سامنے ایک اور چھوٹا سارہ ہے اس کوساک رائح کہتے ہیں۔
دوسرا جنوب کی طرف اس کے سامنے کوئی سارہ نہیں ہے اس
لئے اس کوساک اعزل کہتے ہیں یعنی نہتا ہے بتھیار - بعض نے
کہا۔ ساک برج میزان میں ہیں اور ضبح کے قریب ساک
دونوں ساک برج میزان میں ہیں اور ضبح کے قریب ساک
اعزل ماد تشرین اول میں نکلتا ہے۔ (یعنی اکتوبر میں)۔
سَمَکَا ہُمُ۔ ایک چھلی۔

سُمَيْكَةٌ - حِيونُي مُجْعِلٰ -

مِسْمَاكُ - خیمه کی لکڑی جس سے خیمہ بلندر ہتا ہے۔
ایّا کُمْ وَ اکْلَ السَّمَكِ فَانَّ السَّمَكَ يَسُلُّ الْجِسْمَ - بہت
محیلی کھانے سے بچوہ بدن کود بلا کرتی ہے (جن لوگوں کومٹا پ
کا عارضہ ہوان کے لئے بہت مفید ہے اور لاغر بدن والوں کے
لئے مضر ہے خارش اور فسادخون پیدا کرتی ہے )۔

سَمْلٌ - كا كَي صاف كرنا درست كرنا حِيورُ نا -ا كھيڑنا -صلح كرانا -

سَمَالَةً - بِرانا موناجي سُمُولٌ اور سُمُولَةً ہے-تَسْمِيلٌ - كائي صاف كرنا -

سَمَلَه - تَعُورُ سَا پَانَ ' كَانَى گُدلا پَانِي جُوحُوش كے يَنِي رَهُ جَاتًا ہے اُس كى جَمْع سَمَلُ اور أَسْمَالٌ اور سِمَالٌ اور سُمُولٌ آئى ہے-

وَسَمَلَ اَغْيُنَهُمْ-ان کی آئکھیں پھوڑیں (گرم سلائی سے یا کا نے ہے )-

وَلَنَا سَمَلُ قَطِيْفَةٍ - جارے پاس ایک پرانی چادر تھی -عرب لوگ کہتے ہیں-

> سَمَلَ الثَّوْبُ يا أَسْمَلَ - كَيْرُ ابِرَانَا بُوكِيا -ثَوْبٌ سَمِيْلٌ - بِرَانَا كِيْرُ ا-

# الكارنان المال المال الكارن الكارن الكارك ال

وَعَلَيْهَا اَسْمَالُ مُلَيَّتَيْنِ- وه پرانی دو چھوٹی چادریں معلوم ہے نی تص-

مُلَيَّةُ - تَصْغِير ب - ملائة - كى بمعنة تهبند -

فَلَمْ يَنْقَ مِنْهَا إِلَّا سَمَلَةٌ كَسَمَلَةِ الْإِدَاوَةِ - (دنيا كا اكثر زمانه گذر چكا)اب كچھ باقى نہيں رہا- مگرتھوڑا بچا ہوا جيسے ڈول ميں کچھ پانی نیچےرہ جاتا ہے ("کچھٹ غلظ گدلا)-

وَعَلَيْهِ اَسْمَالُ مُلَيَّتَيْنِ كَانَتَا بِزَعْفَرَانِ قَدْ نَفَضْتُهُ- دو پرانی حادریں جن میں زعفران لگائی گئی تھی او رزعفران کوجھاڑ چی تھیں ہینے تھے-

قَطْنَي عَلِیٌّ فِیْمَنْ رَاَی الْمَقْتُوْلَ اَنْ تُسْمَلَ عَیْنَاهُ-جو شخص کسی کوفل ہوتے دیکھے(اور قاتل کا شریک اور مدد گار ہو)اس کی آئکھیں بھوڑی جائیں-

أَبُو سِمَال - ايك شخص كى كنيت ہے-

سَمْلَجَةٌ - مِلِكَ مِلْكَ كُلُونْ لِينَا -

سُمَالِجْ - مِيثِها دوده-

سَمَلَّهُ - مِلِكَا مِيْهُا دود هِ كُول لمبا -

سَمَلَّعٌ - بَهِيْرِيا أور ضبيث فَحض كو كَهْتِ مِين - أَنْتَ سَمَلَّعٌ هَمَلَّعٌ -

سَمْلَقَ - تیز میدان جہاں سزی وغیرہ کچھ نہ ہو-

وَبَصِيْرُ مَعْهَدُ هَاقَاعًا سَمْلَقًا- اسَ كَعَهد كا مقام ايك تيز ميدان ہوجائے-

مَسَمُّ - زہر یاز ہر ملا نا بند کرنا درست کرناصلح کرا نا زہر پلا نا جانچنا عذر کرنا -

> و و , 0 سموم - جلانا -

سَمُومُ -لوه - گرم ہوا -

مِنْ کُلِّ سَامَّة - ہرز ہر لیے جانور سے (جس کے کا شخ سے آ دمی مرتانہیں پر کلیف اٹھا تا ہے جیسے بچھوز نبور کنکھجو را بس کو پراوغیرہ اس کی جمع سَوَامٌ ہے-

بِیْضُ السَّامِّ - چَھِکُل کے انڈے یا گرگٹ کے-سَامُّ اَبُرَ ص - گرگٹ بڑی چھکی (سپلک)-عَرَفَ ذٰلِكَ الْعَامَّةُ وَالسَّامَّةُ- به عام وخاص سب كو

لموم ہے۔ سود م بیار د سیاری تاریخ ہے۔

نَعُوْدُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ السَّامَّةِ وَالْعَامَّةِ - بَم خداك پناه عِلْ ہِتِ بِين خاص اور عام كثر سے -

یو دو ده السّامَّة - اس کوموٹ کے گھاٹ پر لانا ہےنہایہ میں ہے کہ سام جمعنی موت بہ تخفیف میم صحیح ہے- یہودی
آنحضرت کوسلام کرتے تھے-تو السام علیکم کہتے - یعنی تم مروح
حضرت عائشہ نے کہاعلیکم السام والدام-تم ہی مروتم ہی برے

فَأَتُو اَحَرْتُكُمْ آللی شِلْتُمْ سِمَامًاوَّاجِدا- اپی کیتی میں جس طرح سے چاہوآ و ایک ہی سوراخ میں ( یعنی دخول فرج ہی میں کروند دبر میں )-

سِمَامُ الْإِبْرَةِ -سولَى كانا كه-

سَمَام - بِلِكَا بِهِلْكَا تَيْزِ -

سَمُّ الْفَارِ -سَكُصيا-

سِمَّةٌ - گانڈ-جائے براز-

سُمَّه- پُول کا دستر جس پرمیوہ درخت ہے گرتا ہے-مَسَامُ الْبُدَن- بدن کے باریک سوراخ جن میں سے ہوا جاتی ہے بال اگتے ہیں یہ جمع ہے مَسَمَّ کی-یہ دیم ہے ہیں گ

يَوْمُ مُّيسةً - كَرِم بوا كا دن-

آهُلُ الْمُسَمَّةِ -عزيز واقر بإخاص لوگ-

مَسْمُوهُ - جس كوز ہر كھلا ما ما پلاما جائے ما جس پرز ہر كااثر

تَصُوْهُ فِي السَّفَوِ حَتَٰى أَذْلَقْتَهَا السَّمُوْهُ-حفرت عائشه سفر میں روز بے رکھتی رہیں یہاں تک کہ دن کی گرم ہوا نے ان کو بیتا ب کردیا ناتواں بنادیا-

غِدَانُهَا سِمَامٌ - دنیا کا کھانا قاتل زہر ہیں - یہ سَمٌّ کی جمع به معنی زہر -

جَعَلَتُ سَمَّا فِي لَحْمٍ- گُوشت مِين زهر ملايا شَاةٍ مَّسْمُو مَةٍ-زهر آلود بكري-

فِی اَحَدِ جَنَاحَیْهِ سَمَّا- کھی کے ایک بازو میں زہر ہے (دوسرے میں شفا ہے کیکن وہ زہر کا بازو پہلے ڈالتی ہے اور

# الخاسَّالْمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

گے( یعنی لوگوں میں فخر اور شخی کی راہ سے اپنے تئین مالداراور خوشحال ظاہر کریں گے )-

وَ يَظْهَرُ فِيهِمِ السَّمَنُ - ان ميں منا پا ظاہر ہوگا -يُحُبونُ السَّمَانَةَ - منا پے کو پسند کریں گے ( یعنی عمد ہ عمد ہ غذا تَمیں اور دوا کمیں کھا کر اپنا تمین موٹا کریں گے - اگرخود بخو د کوئی شخص موٹا ہو جائے تو اس سے بیہ حدیث متعلق نہیں ہے ) -

سَمَّان – كَمَّى يَحِيْ والاروغن فروش – وَيُلُّ لِلْمُسَمِّنَاتِ يَوْمَ الْقِطَام – وَيُلُّ لِلْمُسَمِّنَاتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ فَتُرَةٍ فِي الْعِظَام –

جوعورتیں دوا کیں کھا کراہے تئیں موٹا بنا کیں ان کی قیامت کے دن خرالی ہوگی بٹریوں کی نا توانی ہے۔

اُتِی بِسَمْگَةٍ مَشُویَّةٍ فَقَالَ لِلَّذِی جَاءَ بِهَا سَمِّنْهَا- حَاجَ بِهَا سَمِّنْهَا- حَاجَ بِهَا سَمِّنْهَا حَاجَ کِ پاس بَعْنَ ہُولَی حَمِّلُ لائی گی-تواس نے لانے والے سے کہا ذرااس کوموٹا کرکے لا- وہ نہیں سمجھا - مطلب بیتھا کہ مخندا کرکے لا-

اِسْتَسْمَنَهٔ -اس کوموٹاسمجھا-سُمّانِی -ایکمشہور پرندہ ہے-

سُمَنِیَّه - بت پرستوں کا ایک فرقہ جوجہم کا قائل ہے-محیط میں ہے کہ ہند کے دہریوں کا ایک فرقہ جومحسوسات کے سوا اخبار کوئیس مانتا -

سُمَّهَا-جھوٹ لغوٰ بے ہودہ-

سَمَهَ الْفَرَسُ سُمُوْهًا - گُورُ اليها جلا كَهُ تَحْكَن كُونْهِيں پيچانا -

سَمَة الرَّجُلُ - آ دی دہشت زدہ ہوگیا -اِذَا مَشَتُ هٰذِهِ الْاُمَّةُ السُّمَیْهَا - جباس امت کے لوگ اتر انے اور تکبر کرتے چلیں گے -مُسَمَّةُ الْعَقْلِ - دیوانہ بوقوف -سُمُوَّ - بلند ہونا' او نچا ہونا -سَمَابِه - اس کواو نچا کیا -سَمَالُقُوْمُ - لوگ شِکار کے لیے نکلے -

سَمَا الْبَصَرُ - يَمْنَى لَكَ كَنَّ -

یدام خداکی قدرت سے کچھ عجیب نہیں ہے-سانب کے منہ میں ز ہر کا دانت ہےاوراس کا گوشت واقع زہر ہے۔ بچھو کے ڈیک میں زہر ہےلیکن اس کا پیٹ چیر کرز ہر کے مقام پر باندھ دوتو ز ہر دفع ہوجاتا ہے ، کھی کوسرمہ میں ملا کر پیس لیں اور آ کھے میں لگائیں تو مقومی بھر ہے کھی کو مار کر بچھو کے ڈیک پرملیں تو تسکین ہو جاتی ہے- تھی کا پہلے زہر کاہا زوڈ النا پیجمی عجیب نہیں ہے-جانوروں کوبھی اللہ نے عقل دی ہے۔ چیونی اپنی خوراک جمع کرتی ہے جب اس کے سڑ جانے سے ڈرتی ہے تو باہر نکال کر اس کو دھوپ دیتی ہے۔ اگر اس کے اگ آنے کا ڈر ہوتا تو دانے کو چ میں سے چیر کر ڈالدیتی ہے۔ آ دمی کے سوا صرف چیونی اور چو ہااور شہد کی مکھی اپنی خوراک جمع کرتی ہے۔شہد کی مکھی تو چھتہ نہایت عقلمندی سے بناتی ہے اور پہرے کے لیے مکھیوں کا ایک جدا گروہ ہوتا ہے۔شہدلا نے کے لیےا یک الگ گروہ ایک ان میں بادشاہ ہوتا ہے۔ ایک کوتو ال - ایک چھتہ کی تکھی- دوسرے چھند پر جائے تو مارکر نکال دی جاتی ہے- بیا ا پنا گھونسلا ایس کار مگری اور نز اکت سے بنا تا ہے کہ آ دمی کوبھی الیا بنا نامشکل ہے-رات کوروشی کے لیے اس میں جگنولا کرر کھتا ہے۔ غرض پروردگار نے ہرایک جانور کوبھی عقل کا ایک ایک حصہ دیا ہےاوراس کےعجائب قدرت بےانتہا ہیں )۔

سَمْسَمُه - سَرخ چیونی سامه کے مقابل جب عامه آئے تواس کے معنی خاص لوگ اگر هامه آئے تو زہریلا جانور -سَمْنٌ - کُلی طانا کُلی کھلانا کمی اس کی جمع آسمُن اور سُمُونْ اور سُمْنَانٌ ہے-

سِمَنُّ -موثا ہونا -

سَامِنُ اور سَمِينَ -موثا رود دو

ر ، ، ، ، ، ، ، وٹا کرنا ، تھی دینا ، تھی ملانا – سیمنیہ –موٹا کرنے کی دوا۔

یکُوْنُ فِی اخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ یَتَسَمَّنُوْنَ -اخیرزمانه میں کچھلوگ ایسے پیدا ہوں گئ جو بہت کھائی کر اپنے کوموٹا کرنا عاہیں گے یا بہت مال جوڑنا چاہیں گے یا موٹے بنیں

### ش ط ط ال ال ال ال ال ال ال ال الكالم المنافذ ا

تسمِية - نام ركهنا -

مُسَامًاةٌ - ایک دوسرے پرفخر کرنا بڑائی جمانا -اِسْمَاءٌ - بلند کرنا -

وَهِیَ الَّتِیْ کَانَتْ تُسَامِیْنیْ مِنْهُنَّ -حضرت نین بی آنخضرت کی بیویوں میں میرے مقابلہ کی تھیں ( لیعنی شرافت اور حسب ونسب اور حسن و جمال میں ) -

سَمَابَصَوِي -ميرى نگاه آهى-

المُنْفَرِدُ بِإِسْمِهِ الْأَسْمَى - اين بلنداور عاليشان نام الساكيلا -

خَرَجُوْ بِسُيُوفِهِم يَتَسَامُوْنَ كَانَّهُمُ الْفُحُولُ- ا پِيَ لواري كراترت بوئ اكرت بوئ كوي وه زاون بس-

فَسَيِّحْ بِاللهِ رَبِّكَ الْعَظِيْم - مِيں اسم كالفظ زائد ہے اور مطلب ہے ہے كہ ائى عظمت والے پر وردگار كى پاكى بيان كر كيونكہ آنخضرت نے جب ہے آیت اترى تو فر ما يا اس كوركوع ميں آپ بہی فر ماتے - سبحان ربی العظیم - صلی بِنَا فِی اِثْرِ سَمَاءِ مِینَ اللَّیْلِ - رات كو پائی بر ہے كہ بعد آپ نے نماز پڑھی - اصل میں سا آسان كو كہتے ہیں - كے بعد آپ نے نماز پڑھی - اصل میں سا آسان كو كہتے ہیں - كيونكہ وہ ہمار ہ او پر كی طرف ہے اور جو چیز ہمار ہ او پر ہوہم پر سايہ كر ہ اس كوسا كہ سكتے ہیں - اى لئے بارش كو بھی ساكہ ديا كونكہ وہ او پر سے اتر تا ہے اور چیت اور خیمہ اور گھوڑ ہے كی بیت اور ابر كو بھی كہتے ہیں - تیلك اُمْ كُمْ مَيْ بَنِ بَنِيْ مَاءِ لِسَمَاءِ - يہى حضرت ہا جرہ تمہارى ماں ہیں آسان كے پائی السَّمَاءِ - يہى حضرت ہا جرہ تمہارى ماں ہیں آسان كے پائی کے دان كے بیئی رہوتو ف ہے - اس كے ملک میں نہریں اور کے شی بہت كم ہیں ) -

اَقْتَضِیَ مَالِیْ مُسَمَّی - میں قاضی ہوں میرا ہم نام کوئی نہیں ہے(لیخی اور کسی قاضی کا نام شرح نہیں ہے) - \* مَنْ سَمَّی الِنَفَاسَ حَیْضًا - جس نے نفاس کو بھی آیض کہا(یعنی حیض کالفظ اس پراطلاق کیا) -

تستُمُوْا بِاسْمِیْ وَ لَا تَکْتُنُوا بِکُنْیِتیْ - میرے نام پر رکھو (لیعن مجمر) اور میری کنیت ابوالقاسم کی کی مت رکھو بعض نے اس حدیث کو ظاہر پر رکھا ہے او ابوالقاسم کنیت رکھنے سے مطلقاً منع کیا ہے بعض نے کہا یہ ممانعت اس وقت ہے جس کسی کا نام مجمد یا احمد ہوتو کنیت ابوالقاسم نہ رکھے - بعض نے کہا یہ ممانعت آپ کی حیایت تک تھی بعض نے کہا یہ حدیث منسوخ ہوتن نے کہا مطلب یہ ہے کہا ہے لڑکوں کا نام قاسم مت رکھو ورنہ باپ کولوگ ابوالقاسم بیس گے اب اگر کوئی غلام محمد یا غلام ابی القاسم یا غلام احمد نام رکھے تو جائز ہے - بعض نے مام صرف نبی رکھنے سے یا صرف نبی رکھنے سے یا صرف نبی رکھنے سے یا صرف رسول رکھے تو صرف رسول رکھنے سے یا مرف رسول رکھے تو قباحت نبیں ہر حال میں کراہت تنز یہی ہے - بعض نے کہا تو حت نہیں ہر حال میں کراہت تنز یہی ہے - بعض نے کہا تو حت نہیں ہر حال میں کراہت تنز یہی ہے - بعض نے کہا تو کی والنداعلم -

اَنْتُهُمْ سَمُّوا اللَّهُ وَ كُلُوْا - (لوگوں نے آنخضرت سے عرض کیا کہ بعض لوگ گوشت ہمارے پاس لاتے ہیں معلوم نہیں انہوں نے ذن کے وقت اس جانور پراللّٰد کا نام لیا یا نہیں آپ نے فرمایا آپیا کرو) تم اللّٰد کا نام لے کرکھالو ( لیمن کھاتے وقت بم اللّٰد کہد لیمنا کا فی ہے ۔ گو ذرئ کے قوت بم اللّٰد نہ کمی ہو۔ کرمانی نے کہااس سے یہ نکلتا ہے کہ ذرئ کے وقت بم اللّٰد کہنا واجب نہیں ہے ۔ اگر کوئی ذرئ کے وقت نہ کے اور کھاتے وقت کہ ہے ۔ اگر کوئی ذرئ کے وقت نہ کے اور کھاتے وقت کہد لیے کہ ان کے۔

میں کہتا ہوں اکثر علاء اس کے وجوب کی طرف گئے ہیں۔البتہ اگر بھولے ہے بہم اللہ ذبح کرتے وقت چھوڑ دیتو وہ جانو رحلال ہے۔لین اگر قصد آچھوڑ دیتو وہ حرام ہوجائے گا۔جہوراحناف اور المحدیث کا یہی قول ہے۔لین امام شافعی ہے منقول ہے کہ مسلمان کا ذبیحہ ہر حال میں درست ہے گووہ عمد آبھی بہم اللہ ترک کردے۔

سَمَّانَا اللَّهُ-الله نِ قرآن مِين جارانام ليا-

﴿ السَّابِقُوْنَ الْأَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْالْنَصَادِ
وَسَمَّانِيْ - كَيَا الله تعالى في ميرا نام ليا (يه ابى بن كعب في
آنخضرت سے بوچها آنخضرت في فرمايا بال الله تعالى في تيرا
نام ليا اس پرابى بن كعب كورونا آگيا بيخوشى كارونا تھا كه كہال
ميں اور كہال وہ شہنشاہ زمين و آسان ما لك كون ومكان - اس
حدیث سے يہ بھى نكا كہ الله تعالى كے كلام ميں آواز اور حروف
ہوتے ہیں - )

سَمَّاهُ عِمَامَةً أَوْ قَمِيْطًا-نِا كَيْرًا بِيَجْتُواسَكَانَام لِي كَرْئَام بِويَامَةً وَقُمِيْطُ بِدِهَا يُرْ عِيهِ-اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كَمَا كَسُوْتَنِيْهَ أَخِرَتِك -

تَسَمُّوْا بِالسَّمَاءِ الْآنبِياءِ - اپنی اولاد کے نام پغیروں کے نام رکھواورسب ناموں میں پینداللہ کوعبداللہ اورعبدالرحمٰن میں جن سے اللہ کی بندگی ظاہر ہواور حارث سب سے زیادہ میا نام ہے یعنی کھیتی کرنے والا -

آسماءُ الله - الله كے نام جن میں اس كی صفتیں مذكور بیں (بینانو سے نام ایک حدیث میں دار بیں - مگران كے علاوہ اور بہت سے نام قرآن ادراحادیث میں مذكور بیں - امام بیبیق نے كتاب الاساء والصفات اور بم نے مدیبة المهدى میں ان كا ذكر كيا ہے ) -

ستم الله و محل بيم ينك - الله كا نام له اور دا صفح باته كا نام له اور دا صفح باته سع كما (بائين ہاتھ سے بلا عذر كھانا كروہ ہا ور نصار كل عمو ما بائيں ہاتھ سے كھاتے ہيں دا ہنے ہاتھ ميں چھرى ركھتے ہيں - جب ان كے ساتھ كھانے ميں مبتلا ہوا تو ميں نے چھرى بائيں ہاتھ ميں كى اور كا نادا ہنے ہاتھ ميں لياوہ مجھ پر ہننے لگے - ليكن ميں نے ان كى ہنمى كى كوئى پرواہ نہ كى اور صاف كهد ديا كہ ليكن ميں ہاتھ سے كھانا ہمارے ند ہب ميں منع ہے ) -

أَسْمُ أَغُظَمُ - الله تعالى كابرانام (جس كے لينے دعا قبول ہوتی ہاور مطلب پورا ہوتا ہاس میں اختلاف ہے كہ اسم اعظم كيا ہے اور راجج قول يہ ہے كہ الله لا اله الا هو المحى القيوم اسم اعظم ہے۔ بعض نے صرف المحى القيوم

کہا-امام جعفرصادق نے کہا کہاللہ نے ایک نام چھپار کھا ہے یعنی اسم اعظم اوراللہ تعالیٰ کے تین سوساٹھ نام ہیں )-

سَطْحٌ یُبَالُ عَلَیْهِ فَنُصِیبُهُ الشّمَاءُ- ایک حیت پر پیثاب کریں پھراس پر برسات کایانی پڑے-

اَعُوْ دُبِكَ مِنَ اللَّهُوُ بِ الْتِيْ تَحْمِسُ عَيْث السَّمَاءِ - مِن ال اللَّهُو بِ الْتِيْ تَحْمِسُ عَيْث السَّمَاءِ - مِن ان گنامول سے تیری پناہ جا ہتا ہوں جن کی وجہ سے آسان کا پانی یعنی بارش رک جائے - جُمع البحرین میں ہے کہ وہ گناہ میہ بین حاکموں کاظلم اور ستم جھوٹی گواہی گواہی کا جھیانا' ذکو ہ ند دینا ظالم کی مددکرنا' فقیروں پرختی کرنا -

إِنْهُ اللَّهِ أَلَا غُظُمُ ثَلْثَةٌ وَسَبْعُوْنَ حَرْفًا وَكَانَ عِنْدَ اصف حَرْفٌ وَّاحِدٌ-الله تعالىٰ كام اعظم كة تبرُحروف ہیںان میں ہے آ صف بن برخیا(وزیرسلیمان ) کوایک حرف کا عمل تھا( اس نے اس کی برکت ہے بلقیس کا تخت زمین کے اندرہی اندر ہے منگوا دیا یہ امام جعفرصا دق ہے منقول ہے اور ہمارے پاس اس میں ہے بہتر حروف میں اور ایک حرف خاص الله تعالیٰ نے این یاس رکھاہے وہ کسی کومعلوم نہیں اور حضرت عیسیٰ کوان میں ہے دوحروف ملے تھےاورحضرت مویٰ کو جار حرف-حضرت ابراہیم کو آٹھ-حضرت نوح کوتیرہ اورحضرت آ دم کو بچیس اور حضرت محمر کو بهتر اساء- بنت عمیس جعفر بن الی طالب کی بی تی تھیں- ان کے نطفہ سے محمد اور عبداللہ اورعون پیدا ہوئے۔ جب جعفرشہید ہوئے تو ابو بکرصد بق نے ان سے نکاح کیا-ان کے نطفہ سے محمد بن الی بکر پیدا ہوئے - پھرا بو بکر کی وفات کے بعد حضرت علی نے ان سے نکاح کیا۔ان کے نطفہ سے کی بن علی پیدا ہوئے-اساء ابو بکر صدیق کی صاحبز اوی زبیر کی لی لی کابھی نام ہے۔

مُسْمَیّه - زیادگی مال جس نے ابوسفیان سے زنا کیااور زیاد کو جناای زیاد کا بیٹا عبیداللہ تھا - جس نے امام حسین کوشہید کرایا - لعنه الله و غصب علیه و اعدله عذابا عظیما -

#### باب السين مع النون

سَنَبٌ - زمانه کاایک مکزاجیے ہو ھُڈُ اور سَبِتَدُ ہے-

### العَلَالِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

سَنَابٌ - بِرُاشر -سِنَابٌ - لمِنِ پین اور کمی پیٹیروالا -سَنْتُ تَ - زیانہ -

م و و من رمود في سنو ت – غصه والاجهوثا –

سُنبُو سَنْ يا سَنبُوسَك -سموسه جوآ في اور كلى وغيره سے . يكاتے ميں-

منتج - ایک رنگ کود وسرے رنگ میں ملانا-

سِنَا ج - چراغ كانشان جود يوار پر پر تا ہے-

سَنْجَةُ الْمِينُوَانِ-ترازوكابانث يَقِر-

سَنِجٌ-جِراغ-

سَنْجَابٌ - ایک جانور ہے جنگی چوہے کے برابر اس کے بال نہایت عمدہ ریشم ہے بھی زیادہ ملائم اورلطیف ہوتے ہیں-س' یہ '' میں میں میں مجد یہ میں

سَنُجَقُّ -حِسْدُ السَّ كَي جَمْعُ سَنَاجِق ہے-

سُنْحٌ ياسُنُحٌ ياسَنُوْحٌ – پيش آنا پيدا ہونا ظاہر ہونا تعريض کرنا' پھير ديناِ' آسان ہونا تنگ کرنا تعکيف دينا - دير ميں ڈالنا - چھوڑ

وینا-باکیں جانب سے دونی جانب آنا-

سَانِعٌ - جود انن طرف ہے آئے اس کی ضد بارع ہے جو بائیں طرف ہے آئے ناطِعٌ جو سامنے ہے آئے قَعِیْدٌ جو چیچے ہے آئے عرب لوگ ساخ کومبارک اور میمون بچھتے تصاور بارج کو منہیں۔

> و دو سنح - يمن اور بركت كوبھى كہتے ہيں-

أَكُو أَنْ أَسْنَحَهُ - مِحْ كُو برامعلوم بوتا كمنماز ميل آپ

كے سامنے آجاؤں-

فَاسْتَلُّ مِنْ قِبَلِ رِجُلِي السَّرِيْرِ - مِن بِلْنُك كَ بِالْتِي السَّرِيْرِ - مِن بِلْنُك كَ بِالتَّي كَ طرف سے كھىك جاتى (يەخفرت عائشكا قول ہے) - كَانَ مَنْزِلُهُ بِالشَّنْحِ - ابو برصدیق كامكان تخ میں تھا وہ ایک مقام كانام ہے مدینہ كے اطراف بلندد یہات میں جہاں بی حادث بن خررج كے لوگ رہا كرتے تھے) -

آغِرْ عَلَيْهِمْ خَارَةً سَنْحَاءً- ان پر ايها حِهابه ما رجو سامنے سے ان کو پیش آئے ( یُنی پکا ایک ہی ) ان کو غفلت میں رکھ کران پر جاگر-مشہور روایت سَحَّاءً ہے جیسے او پر گذر چکا-

اَلَتَقُوٰی سِنْحُ الْاِیْمَانِ- پرہیزگاری ایمان کی جڑ ہےسِخْعٌ بہ کرہ سین جڑاس کی جمع آسننا جے ہے- کذافی مجمع
البحرین-

اِنَّا نَجْمَعُهُ إِذَا خَلُونَا سُنْحًا لِآوُ لَادِنَا- ہم جب اکیے ہوتے ہیں تو فرشتوں کے پروں کواپنی اولاد کی برکت کے لیے اکٹھا کرتے ہیں: مجمع البحرین میں ہے کہ سانح وہ جوشکار میں بائیں طرف سے آئے اور بارح جود انی طرف سے آئے کہتے ہیں۔

سَنَحَ الظَّنْيُ - لِعِنى ہرن بائيں طرف سے نو د ہوئی دائی طرف جاتے ہوئے عرب لوگ اول کومبارک اور ثانی کو منحوں اور نام ارک سجھتے ہیں -

اَلشُّوْمُ فِي خَمْسَةٍ وَعَدَّمِنْهَا الظَّبْى السَّانِحَ مِنْ يَمِيْنِ إِلَى شِمَالٍ - نحوست پانچ چيزول ميں ہان ميں سے ايک اس برن ميں جود ان طرف سے نمود ہو باكيں طرف جاتے ہوئے۔

مَنْ لِنْ بِالسَّانِحِ بَعْدَالْبَادِحِ- ابِمُحُوس کے بعد مبارک لانے کا کون ذمہ کیتا ہے-

سِنَّحْفٌ - باسِنْحَافٌ - برا لمبا - جو ہری نے شِنَّحْفٌ بشین وخائے جمتین فل کیا ہے-

سَنَحْنَحُ - جسرات ونيندندآ ئے-

سَنَحْنَحُ اللَّيْلِ كَاتِنْ جِنِیٌ - میں رات كونبیں سوتا گویا میں جن ہوں- ایک روایت میں سَمَعْمَعٌ ہے جیسے اوپر گذر

سَنَخٌ - بَرُ جانا - جَك جانا جيسے زَنَخٌ ہے-سُنُونٌ خٌ - رائخ ہونا مضبوط ہونا ، جم جانا ، بہت كھالينا -تَسْدِيْخٌ - طلب كرنا -

ہیں سنباخہ - بد بوی - سرا اہنڈ چڑ ہے کی بو-، °

> رَ رِق سَنخ-اونث-

فَقَدَّمَ اللهِ اِهَالَةً سَنِحَةً - (ایک درزی نے آنخضرت کی دوت کی )اور بدبودار جربی آپ کے سامنے رکھی- ایک

# لكَالِنَا لَهُ إِلَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

روايت مين زَنِخَةً ہے جيسے او پر گذر چا-

وَلَا يَظْمَأُعَلَى التَّقُوٰى سِنُخَّ اَصْلِ- پر بيزگارى پر جو جر مووه پياى نبيں رہتى ہے (جميشہ شاداب اورسيراب رہتى ہے) سِنْحُ اوراصل كاايك بى معنى ہے اختلاف الفاظ كى وجہ سے ايك دوسرے كى طرف مضاف ہوا۔

اَلَتَّقُوٰی سِنْخُ الْإِیْمَانِ- پِہیزگاری ایمان کی جڑ ہے-(صاحب مجمع البحرین نے اس کوحائے طلی سے نقل کیا جو سہوے) سِنْٹُ کی جمع اَسْنَاٹُ آئی ہے جیسے حِمْلٌ کی جمع اَسْنَاٹُ آئی ہے جیسے حِمْلٌ کی جمع اَسْنَاٹُ آئی ہے جیسے حِمْلٌ کی جمع اَسْنَاٹُ آئی ہے۔

سَنَدُّ - جس پر نیکالگایا جائے اعتماد کیا جائے اور ایک قتم کی جادر اور پہاڑ کا سامنے کا اونجا حصہ اور دلیل بر ہان جمت اور دستاو بز اور حدیث کے راویوں کا سلسلہ -

موموری استود – اعتماد کرنا ' بھروسہ کرنا – چڑھنا – بیچیاس برس کے قریب عمر ہونا –

تَسْنِيدٌ - يُكادينا-مضبوط كرنا 'ستون لگانا-

اسْنَادٌ - چڑھا' چڑھنا' دوڑ نا' ٹیکالگانا' صدیث کے راویوں کاسلسلہ ملانا -

استنادٌ - يناه لينا' بعروسه كرنا -

سِنَّادٌ- زبردست سائدنی اور ایک قتم کا جانور ہے-جوہاتھی سے جھوٹا اور بیل سے بڑا ہوتا ہے-بعض نے کہا گینڈ ااور وہ عیب جوردی سے پہلے قافیہ میں ہو-

رَآیْتُ النِّسَایُسنِدُنَ فِی الْجَبَلِ - مِن نَے عورتوں کو دیکھا پہاڑ پر چڑ ھربی تھیں۔ایک روایت میں یشنتد دُن ہے لین دوڑ ربی تھیں اس کا ذکر آگے آئے گا۔

وَ كَأَنَّ مَعْمَرٌ لَا يُسْنِدُ حَتَّى كَأَنَّ بَعْدُ- يَهِلَمَ عَمَاسَ حديث كى سندنيس بيان كرتے تھے پھر بيان كرنے كال (شايدان كويادة كئى)-

لَیْتَکِی مَسْغِیْنَ مَسْنَدًا - سرّ مندی نیک لگانے کے لیے ہوں گی (یعنی بہشت میں)-

ثُمَّ اَسْنَدُو الله فِي مَشْرُبَةٍ - پرايك بالا خانه پراس ك ياس چره ك -

خَرَجَ ثُمَامَةُ بْنَ أَثَالٍ وَفُلَانٌ مَّتَسَا نِدَيْنِ - ثَمَامَهُ بِنَ أَثَالٍ وَفُلَانٌ مَّتَسَا نِدَيْنِ - ثَمَامَهُ بِنَ اثَالِ اللهِ فَض دونوں أيك دوسرے پر ثيكا ديئے ہوئے نظے (برایک دوسرے كی مدداوراعانت كے بحروے پر) - اِنَّهُ رُائِ عَلَيْهَا أَرْبَعَةُ أَثُورًا بِ سَنَدٍ - حضرت عائشہ پر

اِنَّهُ رُائ عَلَيْهَا اَرْبَعَهُ اَثُوابِ سَندٍ-حضرت عائشہ پر عاركيڑ سندكے ديكھ-(جوايك قتم كى يمنى جا در ہاس كوسند بھى كہتے ہیں-اس كى جمع اَسْناد ہے)-

اِنَّ حَجَوًا وُجِدَ عَلَيْهِ كِتَابٌ بِالْمُسْنَدِ-الي پَقر پر قديم كتاب پائى گئ-بعض نے كها: سندقبيله حمير كے خط كو كتے ہں-

اِذَا حَدَّنْتُمْ بِحَدِیْثِ فَاسْنِدُوْهُ اِلٰی الَّذِی حَدَّنْکُمْ فَانُ کَانَ حَدُّنْکُمْ وَإِنْ کَانَ کِذْبًا فَعَلَیْهِ - جبتم کوئی فَانُ کَانَ حَدْبًا فَعَلَیْهِ - جبتم کوئی صدیث بیان کروتو سند کے ساتھ بیخی اس خض تک راویوں کا سلمو پنچاؤ جس کی وہ حدیث ہے - پھراگروہ تج ہتو تم کواس کا قواب ملے گا اورا گرجھوٹ ہے تو اس کا وبال رادی پر ہوگا ( یعنی جس نے تم سے فقل کی نہتم پر ) یوامام صادق کا قول ہے دُجا جُ سندھ کی مرغی ۔

نَعْلٌ سِنْدِی - سندھ کا جوتہ - مجمع البحرین میں ہے کہ سندھ ایک دریا ہے ہند میں اور بیاس سندھ کے سوا ہے جوایک ملک ہے ہند میں یا بیمنسوب ہے سندید کی طرف جوایک گاؤں ہے بغداد کے نواح میں - ایک خض کو سندی کہیں گے اور جماعت کو سند جیسے زنجی ایک جبشی کو اور جماعت کو زنج کہتے ہیں - سندی بن شا کہ ایک دروغہ مجلس کا نام تھا جس کی قید میں امام موی کاظم نے انتقال فرمایا -

سنندان - لوہار کی وہ سل جس پرلوہار رکھ کر کوشا ہے اصل میں بیمعرب ہے سندان کا - جو فاری لفظ ہے اس کی جمع سَنادین ہے سندان بڑے مضبوط خت آ دمی کوبھی کہتے ہیں -

ہ میں برے برویوں دوسرے خاندان کابن گیا ہو۔ مُسْنَدِی عبداللہ بن مجمد بڑے محدث مشہور ہیں۔ مَسْنَدَرَةٌ - دوڑ نااورا کی قتم کاماپ ہے جو بہت بڑا ہوتا ہے۔ سَنْدَرِی - جری بہادر کمبا سخت شیر عمدہ خراب ایک قتم کا پرندہ نیلگوں - نیزہ 'جلد باز۔

#### ع الحالية الحالية

اَكِيْلُكُمْ بِالسَّيْفِ كَيْلَ السَّنْدَرَةِ - مِن ثَم كَالوار \_ سندرہ کی ماپ دیتا ہوں (پیرحفزت علیؓ کا قول ہے مطلب یہ ہے کہ میں تلوار سے تم کوخوب قتل کرتا ہوں۔ ایک روایت میں اُوَقِكُمُ بِالصَّاعِ كَيْلَ السَّنْدَرَةِ - يَعَىٰ مِس الكِ صاع ك بدل تم كو يوراسندرو و تابول-صاع چهونا ماپ بے چار مدكوليني ایک یا ئیلی اورسندرہ بہت بڑا ماپ جس میں کئی صاع سا جاتے ہیں- مطلب یہ ہے کہتم اپنی تلوار سے مجھ کو ایک خفیف زخم پنجاتے ہوتو میں اس کے بدل تلوار کا ایسا تلا ہوا ہاتھ لگا تا ہوں جس سے دس گنازیادہ تم کوزخم پہنچتا ہے۔حضرت علیٰ جیسے دین کے بڑے عالم تھے۔ویسے ہی سیاہ گری کے فنون میں بھی بڑے طاق اورشاق تھے- آ پ اکثر ایک ہی وار میں دشمن کا کام تمام کر دیے (سجان اللہ ایسے کامل لوگ دنیا میں بہت کم پیدا ہوئے ہیں) نہایہ میں ہے کہ سندرہ وہ درخت جس سے تیر اور کمانیں بناتے ہیں اور سندرہ عجلت اور جلدی کو بھی کہتے ہیں۔ مجمع البحرین میں ہے کہ سندرہ ایک مرد کا نام ہے یا ایک عورت کا جولوگوں کو پوراماپ دیا کرتا-

سندروس - ایک قتم کا گوند ہے یا معدنی چیز ہے کہر ہا کی طرح

و' و ہ سند میں -ایک نتم کاریشی کیڑایاریک جیسےاستبرق موٹاریشی کیڑا بعض نے کہاریشی تکیہ-

بَعَثَ رَسُوْلُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ آنخضرت نے حضرت عمر کوایک باریک رئیٹی کیڑے کا چوند

سِنْوْدٌ - سردار بلا دم کی جڑاس کی جمع سَنانِیْو ہے ابن قتیبہ نے کہا نریعنی بلے کوسنور کہتے ہیں اور مادہ یعنی بلی کوسنورہ یا ہرہ کہتے ہیں اس جانور کے عربی زبان میں بہت نام ہیں۔ سِنَوْرٌ 'هِرٌ ْ وَظُ ' صَيْوَنٌ ' حَيْدٌ عُ 'خَيْطُلُ دِمٌّ ، نَمِرٌ '

لَابًا مَ بِفَضْلِ السِّنَّوْرِ - بلي كاجهوا استعال كرنے ميں

اس سے وضویا طہارت کرنے میں کوئی قباحت نہیں۔

اکسِّنَوْرٌ سَبُعٌ - بلی ایک درندہ جانور ہے- (جسے شرچیتا بھیٹر یا دغیرہ) لیتنی کتے کی طرح اس کا حبوٹانجس نہیں ہے بلکہ سب درندوں کا جموٹا یاک ہے۔ مجمع البحرین میں ہے کہ حضرت نوح کے کشتی میں چوہوں نے تکلیف دی- آپ نے شیر کی پیشانی پر ہاتھ پھیرا-وہ جھنکا-اس کی ناک میں سے بلی نکلی اس لیے بلی ہرعضو میں شیر کے مشابہ ہے-

مترجم کہتا ہے بلی کیا ہے جھوٹا شیر ہے۔ اگر بلی بوی ہو جائے تو وہ شیر ہوگی-دونوں کی حرکتیں کوند پھاند سب ایک دوسرے کے مشابہ ہیں-صرف اتنا فرق ہے کہ بلی درخت ہر چڑھ جاتی ہے شیر کو درخت پر چڑھنانہیں آتا۔ شیر دریا میں تیر جا تا ہے بلی کو تیر نانہیں آتا - ہندی عورتیں کہا کرتی ہیں بلی شرک خالہ ہے۔شیرکوسب باتیں اس نے تعلیم کیں آخرشیر نے اس پر حمله کیا تو وه درخت پرچژه گئی-ایک یہی ہنرشر کونہیں سکھایا-سِنُّورٌ الزُّبَادِ - مثل بلي جس كي بغلوں اور رانوں اور مقعد کے حوالی سے مشک کی طرح ایک خوشبودار چزنگلتی ہے۔ سَنُورٌ - ہتھیار بندلوگ بازرہ-

سَنظُ-ایک گھاس جس سے کیڑاصاف کرتے ہیں-سَنَاطُةً - كھوسا ہونا(لیمنی جس کی ڈارھی نہ ہویا صرف ٹھڈی پر ہو-عربی میں اس کو کو بچ کہتے ہیں اور سنوط بھی-سَنَع - جمال خوبصورتي -

و ده سنع-پېونچا-

أَسْنَع -لمبا-اونجاانصل-بهتر-

مَاهٰذَا اَسْنَعُ مِنْهُ بَلْ اَشْنَعُ- يداس سے بہتر نہیں ہے

اَسْنَعُ مَكَانًا وَّارْفَعُ شَانًا-اس سے بلندمرتبہ اوراس ہے عالی شان-

إنَّهَا لَيمسْنَا ع-بيسائد في بهت خوبصورت ب-سَنِيعٌ -خوبصورت-

سَنْفٌ - وہلکڑی جس پرے سے تکال لیے گئے ہوں-سِنَاف - اون کی گرون پر جوری باندهی جاتی ہے-اسنّاف -مضبوط كرنا درست كرنا -

مُسْيِفَه - خَتُك قِط زده زمين ٔ دبلى لاغراوْمْنى -

فَقَامَ عَلِنَّ بِسَنِفِهِ فَصَرَبَهُ بِهَا اَرْبَعِیْنَ-(ایک شخص نے شراب پیاوہ حفرت علی کے سامنے لایا گیا' آپ اپ اونٹ کی گردن کی رس لے کر کھڑ ہے ہوئے اور جالیس ماریں اس کو لگائیں (شرابی کی کوئی حدقر آن شریف میں بیان نہیں ہوئی) اس لیے صحابہ کا اس میں اختلاف رہا آنحضرت کے عبد میں شرابی کو مجھی جوتے ہے بھی کپڑے ہے کچھ ماریں لگادیتے )۔ میسناف - وہ اونٹ یا گھوڑا جوزین کو پیچھے سرکادیتا ہے۔

سَنَهُ - كومان بردامونا -

تَسْنِيم - كو بان برا كرنا 'جردينا' او برآنا -اسْنَام - بلند بونا' جر كنا -تَسْنَام - او بر بونا' كو بان پرسوار بونا -سَنَام - اونث كاكو بان -سَنَام - برئے كو بان والا اونث -تَسْنِيم - برشت كاخوشگوار اورشيريں پانی -خير الْمَاء السَّنِم - بهتر پانی وه ہے جو بلند ہو بہتا ہوا -نَدُنْ سَنَم - بلند گھاس -

يَهَبُ الْمِانَةَ الْبَكُرَةَ السَّرِهَةَ -سوجوان اون بزے برے برے وان والے دیتا ہے-

وَإِنَّ سَنَامَا الْمَجْدِمِنُ ال هَاشِمِ يَبَنُوْبِنْتِ مَخُوَوْمِ وَوَالِدُكَ الْعَبْدُ-شرافت اور بزدگ كاكوبان باشم كى اولاديس سے وہ بیں جومخزوم كى دختر كى اولاد بیں- اور تیرا باپ تو غلام تھا (بیحسان كاشعرہے)-

سَنَامٌ کی جمع آسُنِمَ ؓ آئی ہے جیے دوسری حدیث میں ہے نِساءٌ عَلٰی رُوْسِهِنَ کَآسُنِمَةِ الْبُخْتِ-الی عورتیں جن کےسروں پرختی اونوں کی طرح جوڑے ہوں گے (یعنی بختی اونوں کی طرح بوڑے ہوں گے (یعنی بختی اونوں کی کوہان کی طرح بڑے بڑے موباف ڈال کرسر پراو نچے اونے جوڑے رکھیں گے۔ ہندوستان کی اکثر عورتوں کا یہی دستور ہے اور معلوم نہیں اس میں کیا حسن ہے۔ ایسا کرنے ہے تو اور

عورت بدشکل ہوجاتی ہے جیسے ناک میں بلاق یاتہنی پہننے سے )-ذُرْوَةُ سَنَامِهِ-اس کے کوہان کا اونچا حصہ لینی اسلام کا اعلی اور بلندترین مقام-

ذُرُوَةُ سَنَامِ الْمَجْدِ-شرافت اور بزرگ کے کوہان کی چوٹی یعنی سب سے زیادہ شریف اور عزت والا-

رای قبر و مستما - آپ کی قبراونت کو ہان کی طرح دیکھی - قبر کی سنیم ہے ہے کہ اس کو بلند کر کے کو بان کی طرح بنائے اور سنیح ہے ہے کہ اس کو برابر رکھے نیچ میں سے اونجی نہ کرے اب اختلاف ہے اس میں کہ کونیا امرسنت ہے اور آنخضرت نے اپنے صاحبز او برابیم کی قبر کو مطح کیا تھا تو ظاہر یہ ہی ہے کہ سطح سنت ہے اور گورافضی بھی قبر کی سطیح کیا کرتے ہیں مگرسنت کی سنت ہے اور گورافضی بھی قبر کی سطیح کیا کرتے ہیں مگرسنت کی میں جو تعین دوسری عبر وی ان کے مشاببت کے خیال سے موقوف نہیں ہوسکتی دوسری حدیث میں جو قبر کے برابر کر دو ورنہ قبر کا اتمیاز زمین سے کہ مطلح بناؤ نہ ہے کہ فیمن کے برابر کر دو ورنہ قبر کا اتمیاز زمین سے کو کر موق کے گذائی انجمع -

ذُرْوَةُ الْإِسْلَامِ وَسِنَامُهُ الْجِهَادُ - اسلام کی چوٹی اور کوہان جہاد ہے(اگر جہاد چھوڑ دیا تو اسلام کا اعلی رکن فوت ہو گا)-

يَّ أَعِشُ ٱلْخُنَ مَعَكُمْ فِي السَّنَامِ الْأَعْلَى-الَّرِينِ جيول كاتو بلندمرتبه مين تمهار بساتھ رہوں گا-

سَنَّمْتُ الْقَبْرَ - میں نے قبر کو اونٹ کی کو ہان کی طرح

سَنَّ - تیز کرنا میقل کرنا 'بر چھے میں بھال لگانا مسواک کرنا ' تیز چلانا 'نہیکر ا بنانا 'آسان کرنا 'کھولنا بر چھے ہے مارنا 'دانت سے کاٹنا - دانت تو ڑنا اوندھا کرنا جانوروں کی رمنہ میں چھوڑ دینا - ایک راستہ پر چلنا - ایک طریق قائم کرنا -تسنینیں ' تیزکرنا' اچھا کرنا 'مضبوط کرنا -

اِسْنَانٌ - بری عمر ہونا'دانت اگنا ایک طریق قائم کرنا'بیانا-

إسْتِنان -مسواك كرنا-

و بيو منة - طريقه اورخصلت اورشريعت ميں سنت كہتے ہيں الكالمان المال المال الكالمان الكالمان الكالمان المال المال

اس کام کوجس کا آنخضرت نے تھم کیا یا اس سے منع کیا قولا یا فعلا اور قرآن شریف میں اس کا ذکر نہیں آیا -

کتاب و سنت و آن شریف اور حدیث یمی دوشرع کی دلیل میں اور جس نے ان میں سے ایک کوبھی چھوڑ دیا وہ گراہ ہے۔ جمح البحار میں ہے بھی سنت بہتر کام کو کہتے ہیں گوہ قرآن یا حدیث یا اجماع یا قیاس سے ثابت ہو۔ ای میں سے ہیں نماز کی سنتیں اور بھی سنت اس کام کو کہتے ہیں جس کوآ خضرت نے ہمیشہ کیا ہواور وہ واجب نہ ہو جیسے داھنے ہاتھ سے کھانا کھانا ہرا یک بہتر کام دہنی ہاتھ سے شروع کرنا ، معجد میں جاتے وقت پہلے بایاں پاؤں نکالناور پائخانہ میں اس کے برعس کرنا وہ کمذامحط میں بیال پاؤں نکالناور پائخانہ میں اس کے برعس کرنا وہ کمذامحط میں ہے کہ سنت وہ کام ہے جس کوآ تخضرت نے ہمیشہ کیا ہو۔ بھی دینا گوبھی بھی ہوآ تخضرت سے ثابت نہیں ہوا پھر محیط میں ہو یہا کہ بھی ہوآ تخضرت سے ثابت نہیں ہوا پھر محیط میں ہو کہا گرمی بھی ہوآ تخضرت سے ثابت نہیں ہوا پھر محیط میں ہے کہا گرمی بھی ہوآ تخضرت ہوتا وہ سنت ہدی ہے اور اس کا ترک نہ مگروہ اور برا ہے اور اگر برسیل عادت ہو جیسے آنخضرت کے عادات اٹھنے بیٹھنے چلنے کھانے پینے سونے میں تو وہ سنت زائدہ عادات اٹھنے بیٹھنے چلنے کھانے پینے سونے میں تو وہ سنت زائدہ عادات اٹھنے بیٹھنے چلنے کھانے پینے سونے میں تو وہ سنت زائدہ عادات اٹھنے بیٹھنے چلنے کھانے پینے سونے میں تو وہ سنت زائدہ عادات اٹھنے بیٹھنے چلنے کھانے بینے سونے میں تو وہ سنت زائدہ عادات اٹھنے بیٹھنے چلنے کھانے بینے سونے میں تو وہ سنت زائدہ عادات اٹھنے بیٹھنے چلنے کھانے بینے سونے میں تو وہ سنت زائدہ ہو بیسے آخو ہو سنت زائدہ عاد کھانے بینے سونے میں تو وہ سنت زائدہ عاد تا کہا تھیں ہو آخو ہو سنت زائدہ سے اس کا ترک نہ کروہ وہ بیں ہو اس کیا ترک نہ کروہ وہ سنت زائدہ ہو تھیں۔

سی مشہور فرقہ مسلمانوں کا جو آنخضرت کی سنت یعنی صدیث پر چلتا ہے اور زمانہ حال کے عرف میں منی وہ فرقہ ہے جو شیعہ کے مقابل ہے یہی دوفر قے آج کل مسلمانوں کے بڑے فرقے ہیں اور باقی فرقے جیسے معزلہ اور خوارج وغیرہ بالکل کم رہ گئے ہیں۔ اگر مید دوفر قے آپس میں بل جائے اور پچھ میمبر کریں کچھوہ وہ تو مسلمانوں کا عروج پھر شروع ہو مگر افسوں ہے کہ اب تک ان دونوں فرقوں کے جابل ذراذراسی باتوں پر چھیز خانی کر کے جنگ اور فساد کراتے ہیں اور مخالفین اسلام کو اسلام پر مصحکہ اڑانے کا موقع دیتے ہیں۔ بلکہ مخالفین اسلام ان کے مقل اور بھیرت معدوم ہو گئی ہیں۔ یکفیل الله مایشاء باہمی جنگ وفساد سے بڑے بڑے بڑے فوا کہ اٹھار ہے ہیں اور ان کی عقل اور بھیرت معدوم ہو گئی ہیں۔ یکفیل الله مایشاء ویحکم ما یوید یہ تو تھا ہی اب سنیوں میں آپس میں کئی اختلافات پیدا ہو گئے ہیں۔ مقلد اور فیالی عرب مقلد اور فیالی عرب مقلد اور فیالی اور فیالی واتو ق الا باللہ۔

میسنون - بدبو دار کیمنا صاف اب اس زمانه کے عرب میں مسنون اس امر کو کہتے ہیں جوسنت ہو- گولغت سے اس کی تائیز نہیں ہوتی -

ٱرْضٌ مَّسْنُونَةٌ -جس كَ گھاس كھا كَ تَّيْ ہو-مَسْنُونَةٌ - نيز ول كوجمي كہتے ہيں-

لُوْ فَعَلْتُ لَكَانَ مُسَدَّه - ( بَحَه كوية مَهم نبيل ہوا كہ جب بيشاب كروں اس كے بعد وضوكروں ) اگر ميں ايسا كرتا تو يہ سنت ہو جاتا ( يہاں سنت سے مراد واجب ہے تو يہ مخالف نبيں - حضرت بلال كی روایت كے كہ جب ميرا وضولو ٹا تو ميں نے وضو كرليا - ابو داؤد نے كہا وضو سے مراد يہاں پانی سے استخاكرنا ہے - مگر ميسي خبيس ہے كہ كس لئے كه تخضرت نے ہميشہ پيشاب كرنے كے بعد پانی سے استخاكيا ہے اور يہی سنت ہے البت كرنے كے بعد والى ايمان يكی تحص صاف حدیث سے ثابت نہيں ہے گوجائز ہے بشرطيكہ وسواس كی حد تك نہ پنتجے واللہ اعلم ) -

اِنَّمَا اُنَسْی لاَسْنَ - میں اس واسطے بھلایا جاتا ہوں (جھے
کونماز میں سہواس لئے ہوتا ہے) کہ لوگوں کوراستہ بتلاؤں ان کو
یہ معلوم ہو جائے کہ سہوونسیان کی صورت میں کیا کرنا چاہئے اگر
آنخضرت نماز میں نہ بھولتے تو ہم کو سجدہ سہو کے احکام کیونکر
معلوم ہوتے - اس لئے آپ کے بھلائے جانے میں اللہ تعالیٰ کی
یہ مسلحت تھی کہ آپ کی امت کو سہو کے احکام معلوم ہوں نہا یہ میں
ہے کہ سننٹ الا ہل سے نکلا ہے یعنی میں نے اونوں کی اچھی
طرح خبر گیری رکھی ان کو خادہ چرایا اور حفاظت سے رکھا۔

نَوْلَ الْمُحَصَّبَ وَلَمْ يَسُنَهُ - آنخضرت منى سے لوشخ وقت محسب ميں اتر نے کوسنت نہيں شہرايا (لينی ج کی سنتوں میں سے محصب میں اترنا کوئی سنت نہيں ہے - کيونکه آپ ضرورت سے دہاں تشہرے تھے نہ يہ کہ وہ ج کا کوئی رکن تھا اس پر بھی ايک جماعت علاء نے محصب میں تشہر نامتحب رکھا ہے اقتداء بالنبی الکریم علیہ ا

رُمَلُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَكَيْسَ بِسُنَّةٍ - آنخفرت سلی الله علی و کیسَ بِسُنَّةً - آنخفرت سلی الله علیه و الله علیه و الله علیه و الله علیه و کی الله الله علیه و کی الله الله علیه و کی الله الله و کی الله و کی

نیں) حالانکہ یہ سنت نہیں ہے کیونکہ آنخضرت نے یہ فعل ایک ضرورت اور مصلحت سے کیا تھا۔ قریش کے کافر کہتے تھے مدینہ کے بخار نے مسلمانوں کو بھی الیا کرنے کو آپ نے بیکیا اور دوسرے مسلمانوں کو بھی الیا کرنے کے لئے فرمایا۔ ابن عباس کا بھی قول ہے اور اکثر لوگوں کا یہ ذہب ہے کہ رمل طواف قد وم میں سنت ہے اور اکثر لیعت کے بعض احکام ایسے بیں کہ ضرورت سے ان کا حکم ہوا تھا مگر ضرورت کے رفع ہو جانے کے بعد بھی وہی حکم باقی رہا۔ جسے سفر میں نماز کا قصر خوف ور ہوجانے کے بعد بھی وہی حکم باقی رہا۔ بعض کا یہ قول ہے کہ سفر میں قصر جائز رہا۔ بعض کا یہ قول ہے کہ سفر میں قصر جائز رہا۔ بعض کا یہ قول ہے کہ سفر میں قصر جائز رہا۔ بعض کا یہ قول ہے کہ سفر میں قصر واجب ہے۔

اُسُنُونَ الْيَوْمَ وَغِيّرْ غَدًا- آج ايك طريقة قائم كركل الس كوبدل دُال بعض نے كہاغير لكلا ہے غير ہے بمعنی ديت (يعنی كل اگرچا ہے تو ديت لے بچيو گر آج تو قصاص كا حكم دينا ضروری ہے۔ يونكه اسلام كا شروع زمانہ ہے اگر عرب لوگ يہ سمجھيں گے كه اسلام كا نتر ہو قصاص نہيں ہونے ديتا بلكہ قصاص ہمجھيں گے كہ اسلام كا فد ہب قصاص نہيں ہونے ديتا بلكہ قصاص ان كوقصاص بہت پيند ہے اور ديت ليمانا پيند كرتے ہيں )۔

اِنَّ اكْبَرَ الْكَبَائِدِ اَنْ تُفَاتِلُ اَهُلَ صَفْقَيْكَ وَتُبَدِّلُ سُنَتَكَ ۔ بڑے ہے ہواور دیت لیمانا پند كرتے ہيں )۔

مُنتَكَ ۔ بڑے ہے ہوا گناہ ہے ہے كہ تو ايك شخص كے ہاتھ ميں ہاتھ ميں ہاتھ ديل ہاتھ ميں ہاتھ ديل ہاتے در ديل ہو بدل ہاتے در ديل ہو ادر ہو آدی ابيا كرے اس كولوگ ذات اور برادرى ہے جاتا ہے اور جوآدی ایک کولوگ ذات اور برادری ہے جاتا ہے اور جوآدی ایک کولوگ ذات اور برادری ہے جاتا ہے اور جوآدی ایک کولوگ ذات اور برادری ہے جاتا ہے اور جوآدی ایک کولوگ ذات اور برادری ہے جاتا ہے اور جوآدی ایک کولوگ ذات اور برادری ہے جاتا ہے اور جوآدی ہو ایک کولوگ ذات اور برادری ہے جاتا ہے اور جوآدی ہا کور کے بھراس کولوگ ذات اور برادری ہے جاتا ہے در جوآدی ہو دیل ہے در دیل ہے در ہورادی ہے جاتا ہے در جوآدی ہورادی ہے در دیل ہور ہورادی ہورادی

سُنُّواْ بِهِمْ سُنَّةَ اَهْلِ الْكِتَابِ - بَوسِين (پارسيوں) سے وہی سلوک کرو جواہل کتاب سے کرتے ہو(اس سے اہل کتاب کی طرح جزیہلو-بعض نے اسی حدیث کی روسے پاری عورتوں سے نکاح کرنا بھی درست رکھا ہے۔ جیسے یہودی اور نھرانی عورتوں سے درست ہے۔

خارج کردیتے ہیں)۔

لَا يُنْقَضُ عَهْدُهُمْ مَنْ سُنَّةِ مَاحِلٍ-ان كاعبدكى

چغل خور کی چغلی کی وجہ سے نہ تو ڑا جائے گا (یعنی کسی فسادی لڑانے والے کی کاروائی پرلحاظ نہ ہوگا)۔

سُنَّتُ طريقه سَنَنْ كابھى يىمعنى ہے-

ايك روايت مين عن شيئة ماحل بمعنى وبي ب-الله رُجُلٌ يَرُدُّ عَنَا مِنْ سَنَنِ هُوُّ لاءِ-مروه تخص جوبم

ے ان لوگوں کی جال پھیرد ہے۔

فَمَنْ رَغِبُ عَنْ سُنْتِي فَلَيْسَ مِنِيّى- جَوْخُص ميرے طریق سے نفرت کر ہاں ہے منھ پھیرے خواہ وہ فرض ہویا نفل اعتقادی ہو یاعملی وہ میرانہیں ہے( لعنی اس سے مجھ کو و ہعلق اور ربطنہیں ہے جومسلمانوں سے رکھتا ہوں-مطلب بدہے کہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ مراد وہ شخص ہے جو آنخضرت کے سنت اور طریق کو براسمجھےاس کومکروہ جانے یعنی عمداً جان کراہیا کرےوہ تو كافر بوجاتا باوراگر نادانسته يا تاويل كےساتھ كرے تو كافر نہیں ہوتا - گر دوسر مسلمانوں کواس کی تقلید درست نہیں - بلکہ اس کا قول سنت کے خلاف ہونے کی دجہ سے دیوار پر پھینک دیا جائے گا - برا ابو يا چھوٹالا كلام لا حد مع الله ورسوله-مُبْتَغِ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ - جُوْخُصَ مسلَّان مو كرجالميت اوركفركا رواج چيلانا چاہےاس كو پسندكرے (مثلاً مردول پرنوحه کرتا سینه کوٹنا کپڑے پیاڑنا داڑھی مو چھے منڈا ڈالنا اگر چہ بیرگام گناہ صغیرہ ہیں۔ گران کو قائم کرنے والا اور پھیلانے والا اور جاری کرنے والا ہر گزمسلمان نہیں ہوسکتا - طبی نے کہا شرطید ہازی اورنوروز کی عیداورنو حدیہ سب جاہلیت کے امور ہیں اور جب ان کاموں کے طالب پریہ وعید ہوتو کرنے والے پر کیا کچھعذاب ہوگااللہ پیجانتاہے-

اِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَمْ يَسُنَّهُ - آ تخضرت كَ اس ميس كوئى عمم نهيس ديا (يعني حياليس سے زيادہ كوڑے لگانے ميس)-

فَصَارَ ذَلِكَ سُنَةً بَعْدُ - پھراس كے بعد يهى شريعت قائم ہوئى) كەتىن طلاق والى عورت اپنے اگلے خاوند كے لئے حلال نہ ہوگى - جب تك دوسرا خاوند نہ كرے اوراس سے صحبت نہ كرائے) -

### العالمان المال العالمان العالم العالم

اگرچہ بی محمقر آن مجید میں موجود ہے گرشایدوہ آیت بعد
کواتری ہوگی یا مطلب یہ ہے کہ آیت میں صرف نکاح کا لفظ
نہ کور ہے اور حلالہ کے لئے دوسر ہے فاوند کا اس عورت سے جماع
کرنا ضروری ہے جو قرآن میں صراحنا بیان نہیں ہوا ۔ گوتند کی کے
سے مفسرین نے جماع ہی مرادلیا ہے فیان سکھا وَاحِدٌ دُدَّ اللّٰی اللّٰہ اللّٰ

لَتَسَّعَنَّ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ - تم بھی تمہارے اگوں كى پیروی کرو گے( ان کی حال اختیار کرو گے یعنی یہودیوں کی انہوں نے اینے مولو یوں اور عالموں کو گویا خدابنا رکھا تھا- ہر بات میں ان کی مان لیتے ۔ گووہ کتاب اللی اور حدیث نبوی کے خلاف ہوتی اور کہتے کیا تھے وہ ہم سے بڑھ کراللہ کی کتاب اور حدیث رسول کاعلم رکھتے ہیں مسلمانوں نے بھی انہی کا شیوہ من ہے کے بعد اختیار کیا - ابو حنیفہ اور شافعی کو گویا پیٹیبر کی طرح معصوم سمجھ لیا بس انہوں نے جو کہد دیا اس کو آ نکھ بند کر کے وحی سیحصتے ہیں اور الله اور رسول کے کلام کو طاق نسیان پر رکھ ویا۔ قرآن تنچہ' دہم' چہلم میں پڑھنے کے لیےرہ گیایا تعویذ کےطور پر گلے میں لڑکانے کے لیے ماہر کت کے لیے جز دان میں بند کر کے مکان میں رکھ دینے کے لیے یا آسیب زدہ کواس کے اوراق کی ہوا دینے کے لیے اور صحیح بخاری کاختم کسی تندر سی یا دوسرے کسی مطلب اورمراد کے لیے رہ گیا-گرقر آن باضجے بخاری پڑمل کرنا جائز نہیں سمجھتے نہ ان کے معنی اور مطالب میں غور کرتے ہیں-صرف الفاظ مجمى بهي رث ليت بين يهويون كالجمي يمي شيوه ب-الله بحائے رکھے سے مسلمان وہ ہیں جوقر آن کو سمجھ کراس کے معانی اورمطالب میںغور کرتے ہیں اوراس کے اوامر اور نواہی پر عمل کرتے ہیں-ای طرح سیح بخاری اور دوسری حدیث کی تمام کتابوں کو سمجھ کر بڑھتے ہیں۔ان برعمل کرتے ہیں اور حدیث یا آیت کے موجود ہوتے ہوئے اس کے خلاف کی کا قول نہیں مانتے –ابوحنیفہ ہوں یا شافعی باان سے بھی کو کی بڑےغوث ہوں یا قطب سب آنحضرت کے ایک ادنی غلام کفش بردار میں اور سب نے بالا تفاق یمی وصیت کی ہے کہ قر آن اور حدیث پر چلو

اور ہماری پیروی ہر گز نہ کرنا جو قول ہمارا قرآن یا حدیث کے خلاف یاؤ اس کو دیوار پر کھینک مارو) مجمع البحار میں ہے کہ یبودیوں نے اپنے پغیروں کوقل کیا تھا- مسلمانوں نے آنخضرت كے حكر فوشد يعني امام حسن اور امام حسين عليه السلام كو شهید کرایا – اسی طرح عبدالله بن حسن نفس ز کیه اورزید بن علی اور يحيى اورابرا بيم فرزندان زيداورامام موى كاظم اورامام على رضاكو موت کے گھاٹ اتارا دوسرے خلفائے بن امیداور جاج ظالم نے بوے بوے علمائے تابعین مثل سعید بن سینب اورسعید بن جبيراور چندصحابه رسول مثل حجربن عدى اور مالك اشتراور محمربن انی بکر کو ناحق قتل کرایا اور دوسری حدیث میں ہے کہ میری امت کے عالم بنی اسرائیل کے پیغیبروں کی طرح ہیں-تو گویا پیغیبروں كوبهى قتل كياابُ ربى كتاب الله كي تحريف تو قرامطه اور قاديانيه اور چکژالو په اور ثنائيه اور باطنيه اور بابيه اور اساعيليه وغيره گمراه فرقوں نے وہ بھی کی ایسی تفییریں اور تاویلیں کیں جو درحقیت تحریف ہیںغرض یہودیوں کی پیروی ہربات میں ان مسلمانوں نے یوری کی اور جیسے مخرصا د ق صلی الله علیه وسلم نے فر مایا تھا کہ اگر وہ گھوڑ پھوڑ کے سوراخ میں گھییں گے تو تم بھی گھسو گے وہ

مَنْ اَخْیا سُنینی - جوفض میری سنت کوزنده کرے (جب لوگوں نے اس کو مار ڈالا ہواس پر عمل کرنا جیوڑ دیا ہویا اس کو برا سجھنے گئے ہوں) زنده کرنے سے بیمراد ہے کہ اس پر عمل کرنا شروع کرے اور کسی کی ملامت یا تخویف کا پچھ خیال نہ کرے یا آپ کی سنت کو شائع کرے حقر آن وحدیث پڑھائے ان کا ترجمہ کرائے - حدیث اور تغییر کی کتابیں چھپوائے 'دین کے مدرسے بنائے' دین کتب خانے قائم کرئے' سنتوں میں آپ کی مدرسے بنائے' دین کتب خانے قائم کرئے' سنتوں میں آپ کی مسب سنتیں داخل ہیں مثلا عید کی نماز - صدقہ فطر' مواک کرنا' بیواؤں کا لگاح ثانی جوتوں سمیت نماز پڑھناوغیرہ وغیرہ - کوئن سُنینی جوتوں سمیت نماز پڑھناوغیرہ وغیرہ - کوئن سُنینی بھی جوتوں سمیت کوزندہ کرے قیاس بی تھا - مِنْ سُنینی بھی جوتوں سمیت ہو کے گرروایت بہ صیفہ

مَنْ كَانَ مُتَبِعًا فَلْيَسْتَنَّ بِمَنْ مَاتً-( عبرالله بن

# الخَاسَالُةُ لِينَ الْ إِنَّ الْ إِنَّ الْ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

مسعود نے کہا) جو تحض تم میں ہے کسی کی بیروی کرنا چاہ (خود اجتہاد کی لیافت ندر گھتا ہو) تو ان لوگوں کی (صحابہ کی) بیروی کرے جو گذر گئے (کیونکہ صحابہ کا ہدایت پر ہونا اور ان کا طریقہ نجات کا طریق ہونا حدیث شریف ہے ثابت ہے۔ اب دوسر بے لوگوں کا بیتم نہیں جو صحابہ کے بعد پیدا ہوئے ۔ کیونکہ خود صحابہ کے اخیر زبانہ میں بدعات کا ظہور ہو چلا تھا۔ اس لیے عبد اللہ بن مسعود نے صحابہ میں ہدی اگلے صحابہ کی بیروی کی صلاح دی۔ جس وقت تک اسلام میں کوئی بدعت ظاہر نہیں ہوئی تھی اور اسلام انی اصلی حالت برتھا۔)

المبيعة المبينة منه المبينة منه المبينة المبي

فَانَّهُنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدٰى- وه *بدایت کے طریقوں میں۔* پر ہیں-

فَتَمَسُكُ بِسُنَةٍ حَيْرٌمِنْ اِحْدَاثِ بِدْعَةٍ-سَت پر عمل كرنا (اگر چه چيونی می سنت مو) بدعت نكالے سے بهتر سے (گوبدعت كاكام كيمائى برامو)-

عَمَلٌ قَلِيلٌ فِي سُنَّةٍ خَيْرٌ مِّنَ الْإِجْتِهَادِ فِي بِدُعَةٍ-سنت كِموافق تقورٌ ى عبادت كرنا بهت عبادت اورمجاهده سے بہتر سے جو بدعت میں ہو-

مترجم کہتا ہے پچھلے صوفیوں نے جو عبادات شاقد اور ریاضات اور مجاہدات نکالے ہیں۔ گوان ہے بھی نفس کی صفائی اور قربت اللی پیدا ہوتی ہے۔ مگر سنت کے موافق عمل کرنے ہے تھوڑی می ریاضت اور عبادت میں وہ درجہ حاصل ہوجا تا ہے جو ان لوگوں کو بہت بڑی تکلیف اور محنت کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ سنت کی پیروی عجیب برکت کی چیز ہوارای لئے سحابہ کو تھوڑی می عبادت میں وہ مراتب حاصل ہوتے تھے جوان پچھلے صوفیوں کو اخیر عمر تک حاصل نہیں ہوئے۔ اس لئے سہل اور آسان اور عمدہ طریق سلوک اور تصوف کا اور درویش کا وہی ہے کہ ہر بات عمدہ طریق سلوک اور تصوف کا اور درویش کا وہی ہے کہ ہر بات عبن آئے تھارے۔ ایس تے تعدم بدقدم میں آئے تعفرت کے سنت کی پیروی کرے اور آپ کے قدم بدقدم عبار ہے۔ ایس تی تعلیم بات کے تاریخ سات کی پیروی کرے اور آپ کے قدم بدقدم میں آئے تھارے۔ ایس تی تاریخ کی ورویش مقابلہ کر سکتا ہے نہ فقیر

اوراس کے سامنے سب سراطاعت اور خدمت گزاری جھکاتے ہیں ویکھو حضرت شخ عبدالقادر جیلانی جوسراسر تنبع حدیث تھے۔
ان کی درویثی اور فقیری اسدرجہ پر پنچی کہ ان کے زمانہ کے تمام اولیاءاللہ نے ان کو اپنا سردار مانا اوران کا قدم اپنی گردن پر رکھا اسی طرح متقد مین صوفیہ میں حضرت جنید بغدادی اور عبداللہ بن مبارک اور فضیل ابن عیاض اتباع سنت کی وجہ ہے اس مرتبہ کو مبارک اور الیاءاللہ کے پیشوا مانے گئے )۔

لَا يَنْبَعِنَى أَنْ يُّجْعَلَ الصَّلُوةُ فِيهِ اِسْتِنَانًا - ذَحَ كَ وَتَ وَرود شريف پڑھنا ثواب وقت ورود شریف پڑھنا ثواب ہے گراپخ کل پراس کو پڑھنا چاہئے - ذن کی یا چھینک کے وقت اس کا پڑھنا سنت نہیں ہے - ای طرح نماز کی تمبیر کے وقت جیسے جالجوں نے اختیار کیا ہے ) -

اِسْتَنَّتُ شُرْفًا أَوْ شُرْفَيْنِ يا شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ-ايك دورُ يادودورُ اس مُعورُ سے نے ي-

شَرَف - گھوڑ ہے کا بھا گنا - جب اس پر کوئی سوار نہ ہو - یعنی زغن اگانا -

اِنَّ فَرَسَ الْمُجَاهِدِ لَيَسْتَنُّ فِي طِوَلِهِ-مجابِر كَا هُورُا اپنی ری میں ایک زغن لگا تا ہے-

رَآیْتُ آباهُ یَسْتَنُّ بَسِیْفِهِ کَمَا یَسْتَنُّ الْجَمَلُ - میں فیا سے اس کے باپ کودیکھا پی تلوار لے کراس طرح سے لیکتا تھا جیسے اونٹ لیکتا ہے ( یعنی اتر اکر اٹھکیلیاں مارتا ہوا چلتا ) طبی نے کہا استنان گھوڑ ہے کا یہ ہے کہ دونوں ہاتھ ایک ساتھ اٹھا کے اور زمین پرر کھے - اور پاؤل سے دوڑ جائے -

اِنَّهُ كَانَ يَشْتَنُّ بِعَوْدٍ مِّنْ أَرَاكٍ - آنخضرت پلوك لكرى مصواك كرتے -

وَاَنْ يَلَاَّهِنَ وَيَسْتَنَّ - اورتيل لگائے مواک کرے-فَاحَدُنُ الْحَرِيْدَةَ فَسَنَتْنَهُ بِهَا - مِن نے وہ ڈال (عبدالرحمٰن کے ہاتھ ہے) لے لی اور آپ کے دانتوں پر پھرائی (آپ کومواک کرائی) -

فَسَمِعْنَاهُ إِسْتِيْنَانَ عَائِشَهَ-ہم نے حضرت عائش کے مواک کرانے کی آوازی (وومواک آپ کے دانتوں پر پھیر

#### ش ط ط ن ن ا ن ا ن ا و ع ی ک اکالکالیک

ر ہی تھیں )۔

وَأَنْ يَسْتَنَّ وَأَنْ يَّمَسَّ- مواك كرے اور خوشبو كائے-

وَ اَسْنَانُ الْإِبِلِ - اوراس میں یہ بیان تھا کہ دیت میں کس عمر کے اونٹ دینا چاہیں -

بِمِفْتاً حٍ لَهُ ٱسْنَانُ - اس نَجَى سے جس كى دندانے عدہ وں-

آغطُو االرُّ گُبَ آسِنَّها - اونوْل کواچھی طرح چرنے دو۔
(خوب کھانے دو) اس صورت میں آسِنَّه جمع ہوگی سِنٌ کی یعنی
وہ چارہ جواونٹ کھا تا ہے بعض نے کہا یہ سِنانٌ کی جمع ہے بمعی
نیز ہے اور بر چھے کی مطلب سے ہے کہ جب ان کوخوب چرنے اور
کھانے دو گے تو وہ مونے تازے فر بہوجا کیں گے اور ان کے
کافنے کو دل نہ چاہے گا تو گو یا برچھاس کے حوالہ کر دیا - جس
سے اس نے اپنی جان بچائی - بعض نے کہا سنان کا معنی قوت اور
طاقت یعنی اونوں کو تو کی اور طاقت وررکھواورخوب کھلا پلاکر -

اَعُطُو السِّنَّ حَظَّهَا مِنَ السِّنِّ - جانوروں کو خوب چرنے دو(ان کو خاطرخواہ چارہ اوریانی دو)-

فَامُكَنُو الرِّ كَابَ أَسْنَانًا - انهول في اونول كوخوب ياره كهافي ديا-

وَمِنْ كُلِّ اَدْبَعِيْنَ مُسِنَةً - ہر جالیس گایوں میں سے
ایک گائے زکوۃ میں لی جائے جوتیسر ہے برس میں گی ہو( دو برس
یورے ہوکر )سنہ وہ بکری یا گائے جودو برس کی ہوکرتیسر ہے میں
گئی ہو-بعض نے کہا: بکری میں مسنہ وہ ہے جوایک برس کی ہوکر
دوسرے میں گئی ہواور بہی مراد ہے اس حدیث میں-

لَا تَذْبَعُوْ اللامُسِنَةً - يَعْنَ قربانى مِيں وہى جانور كا توجو مست ہو (يعنی بَری بھيز مِيں ہے پورے ایک سال کی جودوسرے سال مِیں گئی ہواور گائیوں میں ہے دوسال کی جوتیسرے میں گئی ہواور اونٹ میں سے جو چارسال کا ہوکر پانچویں میں لگا ہوبعض نے کہا بھیزیعنی پوٹلہ جے مبینے کا بھی کا فی ہے۔

يُنْفَى مِنَ الصَّحَايَا الَّتِي لَمْ تُسْنَنْ- قرباني ك

جانوروں میں ہے وہ جانور نکال ڈالا جائے گا۔ جس کے دانت نہائے ہوں ( از ہری نے کہا یہ وہم ہےراوی کا اور صح کم تسین کہا ہے وہ ہور وسرے برس میں نہ گل ہو شد نہ ہوئی ہو۔

اِنَّ فِيهِ اَبُوابًا لَا تَخْفَى عَلَى اَحَدٍ مِنْهَا السَّلَمُ فِي السِّنِ - حفرت عُرِّ نَ خطبه پڑھا اور فرمایا کہ سود میں اور کی معاملہ داخل ہیں جو کس پر پوشیدہ نہیں رہیں گے۔ جیسے جانو روں میں سلم کرنا یا غلام لونڈی میں (یعنی پیٹی رو پید دیکر جانور یا غلام لونڈی ایک میعاد پراس کے بدل تھبرالینا پی جائز نہیں ہے ۔ کیونکہ جانورا کی دوسرے سے ایسے مختلف ہوتے ہیں - ای طرح غلام لونڈی جن کی قیمت میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے اور ایس حالت میں نزاع پیدا ہوگا برخلا ف غلہ یا پار چہو غیرو کے ان میں جب میں نزاع پیدا ہوگا برخلا ف غلہ یا پار چہو غیرو کے ان میں جب میں طرح صفت بیان کردی جائے تو نزاع کا ڈرنہیں رہتا ) ۔ اچھی طرح صفت بیان کردی جائے تو نزاع کا ڈرنہیں رہتا ) ۔ ہینے کیا بازل ہوں جائے ہیں گذر چکا ) یعنی میں دو برس کا بازل ہوں حالا کہ میری عمر کم ہے ) ۔ حالا کہ میری عمر کم ہے ) ۔

باذل وہ اونٹ جو پورے آٹھ برس کا ہو جائے پھر اس کے بعد ایک سال اور گذر ہے تو بازل عام ہوا۔ دوسال گذریں تو بازل عام ہوا۔ دوسال گذریں تو بازل عامین ہوا۔ مطلب میہ ہے کہ گومیں نوعمر ہوں گرعقل وعلم اور فہم وفر است میں کامل ہوں۔ جیسے نویا دس برس کا اونٹ پوری عمر کا اونٹ ہوتا ہے)۔

وَجَاوَزْتُ اَسْنَانَ اَهْلِ بَیْتِیْ - میں اپنے گھر والوں ے عمر میں بڑھ گیا( ان سے زیادہ میں نے عمر پائی یہ حضرت عثمان گا قول ہے: آپ کی عمرای برس تک پنجی تھی) - لکُوطِنَنَ اَسْنَانَ الْعَرَبِ کُفَیّهٔ - میں تو عرب کے اشراف اورا کا برکوروند ڈالوں گا -

صَدَفَنِيْ سِنَّ بَكُوهِ - اس نے اپنے اون كى عمر كِى بتلائى (يدايك مثل ہے عرب ميں اس وقت كبى جاتى ہے جب كوئى سچ موچ بيان كرد ہے - ہوا يہ تھا كہ ايك خض نے جوان اونٹ خريد نے كے ليے چكايا - اونٹ والے ہے اس كى عمر پوچھى اس نے سچ سچ بيان كردى تب يہ خريدار نے كہا اس روز سے بيہ

مثل ہوگئی)۔

فَدَعَا بِدَنُو مِّنْ مَّاءٍ فَسَنَّهُ عَلَيْهِ- ايك دُول پانى كا آپ نے مثلوایا وہ اس پر بہا دیا ( یعنی جس مقام پر گنوارے نے پیشاب کر دیاتھا)-

سَنَّهَا فِي الْبَطْحَاءِ- اس كوكنكر يلے ميدان ميں بها ديا (يعن شراب كوجب اس كى حرمت اترى) -

کان یَسُنُّ الْمَاءَ عَلَی وَجُهِهِ وَلَا یَشُنُّهُ -ان کے منہ پرپانی ڈالتے تھا ایک جگہ تڑیڑتے تھے جگہ جگہ نہیں پہنچاتے تھے۔
فَسُنُّوْ عَلَی التُّرَابَ سَنَّا - مجھ پر آ ہستہ آ ہستہ کی ڈالو۔
فَقَامَ رَجَلٌ قَبِیْحُ السُّنَّةِ - ( آ تخضرت نے صدقہ کی ترغیب لوگوں کو دلائی )اتنے میں ایک شخص بدصورت کھڑا ہوا رجس کا چہرہ بدنما تھا سنت چہرے کا رخ جوسا منے ہوتا ہے بعض نے کہا (خسارے کا تختہ ) -

وَ كَانَ زَوْجُهَا سُنَّ فِي بِيْدٍ - اس كَا خاوندايك كنو \_ ميں سر گيا تھا (بد بودار ہو گيا تھا) اس سے ہے حَمَا مَّسْنُون -سر كى بد بودار كي رابعض نے كہا -سُنَّ سے آسِنَ مراد ہے يعنى بد بو كى وجہ سے منہ پھر الينا اس وڑھا نب لينا -

تکانوا یخمعُون بین الظّهر والعصر مِن السّنة و ظهراورعمری نمازست کی پیروی میں ملاکر پڑھتے (بیجع کرنا المجدیث اورامام احد نے بیاری المجدیث اورامام احد نے بیاری کے عذر سے جائز رکھا ہے یعنی مقیم کے لیے لیکن مسافر کوتو بالا تفاق جمع درست ہے۔ صرف امام ابو صنیفہ نے اس میں خلاف کیا ہے۔

عَلَیْکُمْ بِسُتَّنِی وَسُنَّةِ الْحُلَفَاءِ الرَّاشِیدِینَ -تم اپ اور میرا طریق اور خلفائے راشدین بیخی چارول خلیفول کا طریق لازم کرلو( ان کی پیروی کرونه غیر راشدین خلیفول کی چیے خلفائے بنی امیداور عباسیہ تھاس حدیث کا بیہ مطلب نہیں ہے کہ خلفائے راشدین کا قول یا فعل بھی سنت ہے سنت تو آنخضرت ہی کا قول یافعل ہوتا ہے اور خلفائے راشدین چونکہ ہر امر میں سنت رسول ہی پر چلتے تھے لہذا ان کی بھی پیروی کا حکم دیا چونکہ ان کی پیروی سنت رسول کی پیروی کا حکم دیا جونکہ ان کی پیروی سنت رسول کی پیروی ہے۔

هُوَ اَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقِتَالَ - قابَلَ پبلاڅض ہے جس نے خون کرنے کا طریقِ قائم کیا (پہلے دنیا میں ای نے اپنے بھائی بابیل کاخون کیا )-

اِبْعَنْهَا آیکا مَّا مُّقَیَّدَةً سُنَّهُ آبِی لْقَاسِمِ-ان اونوْں کو بھی دے اوران کو کھڑا کرکے پاؤں باندھ کرنح کر بیسنت ہے حضرت ابوالقاسم صلی اللہ وآلہ وسلم کی -

الُقِواءَ أُ سُنَةٌ وَالتَّشَهُّدُ سُنَةٌ وَلَا تَنْقُصُ السُّنَةُ الْفَوِيْفَةَ - نَمَاز مِين سورت كا پڑھنا ( يعنی سوره فاتحہ كے بعد ) سنت ہا ورتشہد پڑھنا سنت ہا ورسنت كے ندكر نے سے فرض مِین نقصان نہیں آتا - مجمع البحر بن میں ہے كہ اس حدیث سے بیا نكلنا ہے كہ سورت كے وجوب پر ( جیسے احناف كا قول ہے ) اس آیت سے یعنی فاقر و اما تیسو من القرآن سے دليل لين صحيح نہيں ہے ۔

آسنیاً " - دانت یہ جمع ہے من کی جمعنی دانت جمع البحرین میں ہے کہ دانتوں میں سے سامنے کے چار دانتوں کو ثنایا اور ان کے بازو کے چار وکلوانیا ب اور ان کے بازو کے چاروں کو نواجذ اور ان کے بازو کے چاروں کو ضواحک اور باقی بارہ کورجی کہتے۔

> سَنُّ -ایک جگه پانی بهانا -شَنُّ -جگه جگه پانی پھیلانا -

اِمُضِ عَلَى سُنَتِكَ-اپنی ناک کی سیدھ پر چلاجا-نَهٰی عَنِ الصَّلُوةِ فِی مَسَانِّ الطُّرُقِ-جو جالورات ہوں (جن میں لوگ آتے جاتے رہتے ہوں' وہاں نماز پڑھنے سے منع فرمایا (کیونکہ ایسا کرنے سے خودنمازی کونقصان پہونچنے کاڈر ہے دوسرے راستہ چلنے والوں کو تکلیف ہوگی)-

سُنْسُنْ - ایک فخص کا نام ہے اس کا بیٹا احمد صدیث کا راوی ہے لا آتین کے سِنَّ الْمِحسْلِ - مِن تیرے یاس نہیں آؤں گا
جب تک گھوڑ پھوڑ کے دانت نہ گریں (یعن بھی نہیں آؤں گا
کیونکہ اس کے دانت بھی نہیں گرتے ) -

كَالسُنَانِ الْمِنْشَارِ -آرے كودندانے جولكرى كاشتے ميں-

لَیْسَ السَّنَهُ أَنْ لَا تُمْطُورُ و فقط قط مینیں ہے کہ بارش نہ ہو ( بلکہ بارش ہو کرغلہ پیدانہ ہو یہ بھی (پنیا) قط ہے یعنی کثرت بارش سے کیتی تناہ ہوجائے یا بے وقت بارش ہو) -

نَهٰی عَنْ بَیْعِ السِّنِیْنَ - کُلُ سال تک درخت کامیوہ بیچنے ہے منع فر مایا ( کیونکہ بیمعدوم کی تیج ہے اور اس میں دھوکا ہے-شاید ان سالوں میں میوہ پیدا نہ ہو ) جیسے دوسری حدیث میں

نَهٰي عَنِ الْمُعَاوَمَةِ-اسَ كَابَعِي يَبِي مطلب ہے-تَسَنَّهُ - كُل سال گذرنا-

سَانَهَتِ النَّخُلَةُ - ایک سال آڑ اس میں میوه لگتا ہے(یعنی بیدرخت مجور کاایک سال میوه ویتا ہے ایک سال خالی رما ہے)-

سَنُوْ یاسَنَاوَہ - پانی دینا ترکرنا بلندہونا چیکنا کھول دینا-بَشِّسُو اُ مِّیْتِی بِالسَّنَاءِ - میری امت کو بہ خوشخبری دے کہ اس کامر تبہ (اللہ کے نزدیک ) بلندہوگا-

سَنِي يَسْنِي سَنَاءً- بِلند ہونا-سَنِي - يقص جِيكنا-

عَلَیْکُمْ یِالسَّنَا وَالسَّنُوْتِ -تم سنا اورشہدا پے اوپر لازم کرلو( دونوں میں مصفی مخرج بلغم دموادغلیظہ میں )-

یا اُمَّ خَالِدٍ سَنَاسَنَا -ام خالدواه واه لَینی به کپڑا تھے پر بہت زیب دیتا ہے کہتے ہیں کہ سنا سناحبثی زبان میں بمعنی اچھا اور زبیندہ -ایک روایت میں سَنَاءُ سَنَاءُ ہے معنی وہی ہے-

مَاسُقِی بِالسَّوانِی فَفِیْهِ نِصْفُ الْعُشْرِ - جَسَمُست کو جانورے پانی دیا جائے (لیعنی اونٹ یا بیل ہے) اس میں ہے بیسواں حصہ زکوۃ میں لیا جائے گا (لیعنی پانچ فیصدی سجان اللہ اس ہے ہوں ہواس ہے بردھ کر کیا تخفیف ہوگی) اور جوآ سان کے پانی ہے کھیتی ہواس میں ہے دسواں حصہ سجان اللہ اگر شریعت اسلامی کے موافق کوئی بادشاہ اپنی رعیت ہے مال گذاری وصول کرے تو ساری رعیت اس کی عاشق بن جائے - ہمارے زمانہ کے بعض بادشاہ تو آ وھا بلکہ دو شک بیداوار کا کا شتکار ہے لیتے ہیں اور اس کے سوا طرح کی بٹیاں ان پر ڈالتے ہیں۔ بیچارے کا شتکار نگے طرح طرح کی بٹیاں ان پر ڈالتے ہیں۔ بیچارے کا شتکار نگے

مَرْمَرٌ مَّسْنُوْنٌ - يَجْلِي كَا كِتَنَاصافَ صَحَن -سَنِيْنَ - بَمَ عَمر بَم جولى -سَنِيْنَهُ - بُوالْمِي رِيْ سَنَا نِن جَع -سَنَةٌ - كُلُ سال گذرنا -مَسَانَهَهُ - سالانه كوئى معامله كرنا -سَنِهٌ - كُلُ سال كارِانا -

سَنَة - جوبمعنی سال ہے وہ اصل میں سَنَة تھا بعض نے کہاسَنو کیونکہ اس کی جمع سَنو ات آتی ہے عام لوگ سَنو اتنی برسوں کے برانے معاملہ کو کہتے ہیں-

خَرَجْنَا نَلْتَمِسُ الرُّضَعَاءَ بِمَكَّةً فِي سَنَةِ سَنْهَاءَ (عليم سعديه کهتی میں) ہم شرخوار بچوں کی تلاش میں نکلے ایک قط کے سال میں-

سَنَةٌ سَنْهَاءُ- بَسِى لَيْلَةٌ لَيْلاءُ يا يَوْمٌ آيُومُ- ايك روايت يس سَنَةٌ شَهْبَاءَ جاس كاذكرة كة تَا كا-

اللهم آعِنی علی مضر بالسّنة - یا الله مصر کے کافروں پر قبط ڈال کرمیری مددکر- یہ اسائے غالبہ میں سے ہے- جیسے گھوڑ نے دو ابداور اونٹ کو مال کہتے ہیں اور بھی لام کلمہ کوتے سے بدل کر آسنتو کہتے ہیں جنے دہ قبط میں بتلا ہوئے -

اِنَّهُ كَانَ لَا يُجِينُو لِكَاحًا عَامَ سَنَةٍ - حضرت عُمِّ قَطَ سَالَ مِن نَاحَ وَجَارَ نَهِي لِ سَالَ مِن نَاحَ وَجَارَ نَهِي رَكِيتَ تَحَارَ كَيْوَلَدَا لِيهِ زَمَانَهُ مِن غَير كَفَة مِن نَاحَ كَرَدينَ كَا احْمَالَ مُوتَا هِ بِقُولَ شِخْصِهُ مِنَا كَيَانَهُ كَنُو مِن كَانَ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَ

كَانَ لَا يَقُطعُ فِي عَامِ سَنَةٍ - قَط سال مِن چوركا باته

فَاصَابَتْنَا سُنَيَّةٌ حَمْرَاءُ-ايک بخت قبط ہم پر آن پڑا( پیضنرتنظیم کے لیے ہے)-

آعِینی عَلَیْهِم بسنین کیسنی یوسف - میری مددر ان کے مقابلہ میں قطوں سے جیے حضرت یوسف کے زمانہ میں قطوی ہے -

اُنُ لَا اُهْلِكَ اُمَّتَكَ بِسَنَةٍ عَامَّةٍ - مِن تيرى امت كو عام قط سے (جوسب ملكوں ميں ہو ) تباہ نہيں كرنے كا-

# الكالمالان الاستالان المال الم

سَنَايًا - بلندم تبهاورشريف سَنَايَةٌ - كَلُّ بوري -

اَدُّضٌ مِیْسُنِیَّهُ - جس زمین کو ڈولوں سے پانی دیا جائے ( یعنی کنویں سے کھنچ کریا جانوروں پرلا دکر ) -

سَنَابَاذ - ایک گاؤل ہے جہال امام رضانے وفات

#### باب السين مع الواو

سَوْ أَةٌ - شرمگاه برى بات فخش برى خصلت -

سَوَاء- براہونا-

تَسْوِئَةٌ يَاتَسُويْئى – برائى كرنا – يب كرنا – إِسَاءَ ةٌ – برائى كرنا –

سُوءٌ وع - برائي كوڙھ هرآ فت فسق و فجور-

سَوْءُ - برى بات كهنا -

وَهَلْ غَسَلْتَ سَوْاتَكَ إِلَّا اَمْسَ - ابھی كل بی تو تو نے اپی جائے براز دبوئی ہے (بیاس وقت كہتے ہیں جب كوئی ہے شرمی اور ہے حیائی كی بات كرے مغیرہ بن شعبہ نے جاہلیت کے زمانہ میں ایک دغابازی كی تھی اپنے ساتھيوں كوئل كر كے ان كا مال لے لیا تھا بیاس كی طرف اشارہ ہے ) -

یُجْعَلَانِه عَلٰی سَوْاتِهِمَا- دُونُوں آ دم اور حوا بہشت کے بتے اپنی شرمگاہ پرر کھنے لگے (جب ممنوع درخت میں سے انہوں نے کھایا اور بہتی لباس امر گیا نظرہ گئے )-

سَوْاءُ وَكُوْدٌ خَيْرٌ مِّنْ حَسْاءَ عَقِيْمٍ -بدشكل عورت جو . جننے والی ہو بچے دیتی ہواس خوبصورت عورت سے بہتر ہے جو یا نجھ ہو-

اَلسَّوْاءُ بِنْتُ السَّيِّدِ اَحَبُّ اِلَيِّ مِنَ الْحَسْنَاءِ بِنْتِ الْطَّنُونِ - ايك برشل عورت جوشريف كى بثي بواس خوبصورت عورت سے بہتر ہے جس كى ذات مطعون ہو (اس كے نسب ميں عيب ہو)-

بھو کے محتاج مفلس رہتے ہیں۔ لاحول ولاقو ۃ الا باللہ۔ اِنَّا کُنَّا نَسْنُوْا عَلَیْهِ (ایک اونٹ نے آنخضرت سے شکایت کی کہ اس کے مالک اس کو بخت تکلیف دیتے ہیں اور کھانا برابر نہیں دیتے آپ نے اس کے مالکوں سے پوچھا انہوں نے کہا) ہم تو اس پریانی لایا کرتے ہیں۔

لَقَدُ سَنَوْتُ حَتَّى اشْتَكُيتُ صَدُرِى - مِين نے پائی گرايبال تک کہ مير ہے سينے ميں بياری ہوگئ ( پائی گھنچة اور لاتے - يہ حضرت ثاہرادی عالم وعالمياں جناب فاطمہ زہرا كا قول ہے ۔ اُتا پ اپنے ہاتھ سے چی پيستیں پائی بحرتیں گھر کے سارے کام كاح کرتیں - حالانکہ دونوں جہان کی شنرادی تھیں اور کسی عورت کی کیا حقیقت ہے جوالی کاموں میں شخی کرے یا خاوند کی خدمت ہے اکتائے ) -

اِنَّ لِی جَارِیةً هِی خَادِمُنَاوَسَانِیَنَا فِی النَّحُلِ-ہماری ایک لونڈی ہے جو ہماری خدمت کرتی ہے اور تھجور کے درختوں کویانی دیت ہے-

اِذَا اللّٰهُ سَنّٰی عَقْدَ شَیءٍ تَیَسَّرَا - جب الله تعالی کی کام کوکرنا چاہتا ہے تو وہ کام آسان ہو جاتا ہے (بندہ مہل سے اس کو حاصل کر لیتا ہے) پیسنت سے نکلا ہے یعنی میں نے کھولا اور آسان کیا ۔

تَسَنَّى لِيْ - مُحَمَّواً سان ہواجیسے تیسَّواور تَانَّى ہے-مُسَنَّاة - وہ کیے جو پانی روکنے اور چھوڑنے کے لیے بنایا ئے-

مننس – كھولنا –

سَنَاء - چِک بلندی رونق -تَسْنِیة - سہل کرنا کھولنا -

مُسَانَاةً-راضي كرنا-خوش ركهنا-

اِسْنَاءٌ - روشٰی کرناایک برس کہیں رہنا بلند کرنااٹھانا -تَسَیّی - بگڑ جانا سڑ جانا - آ سانی کرنا - راضی کرنامہیا اور

تيار ہونا –

## الراط الما المال ا

سُوءُ الْمُنْظِرِفِی اَلَا هُلِ وَالْمَالَ - مال اور اولا دیمی استظریعی ان پرکی آفت کا آناجس کے دیکھنے سے رنج ہو۔

اِنَّ دَجُلًا قَصَّ عَلَیْهِ رُویا فَاسْتَاءُ لَهَا - ایک خُص نے ایک خُص نے آخضرت سے ایک خواب بیان کیا آپ کو برامعلوم ہوا (کیونکہ اس سے حضرت عرائے بعد دین کی خرابی یا بنی امید کی حکومت اور سلطنت نکلتی ہوگی اور بیدل سے آپ کونا گوارشی ایک روایت میں فاستالَها ہے۔ یعن اس نے اس خواب کی تعبیر چاہی آنخضرت نے بیخواب سننے کے بعد فرمایا پہلے نبوت کی خلافت ہوگی (یعنی منیس برس تک ) اس کے بعد اللہ تعالی جس کوچا ہے گا بادشا ہت معاویہ دے گا (معلوم ہوا کہ معاویہ وغیرہ بنی امید کے لوگ خلیفہ نہ تھے در کے گا اور قرشی ہونے کے خلیفہ نہ شہر – بلکہ بادشاہ تو اور باوض صحابی اور قرشی ہونے کے خلیفہ نہ شہر – بلکہ بادشاہ تو اور باوض حکابی اور قرشی ہونے کے خلیفہ نہ شہر – بلکہ بادشاہ تو اور باوض خلیفہ انہ محاویہ کوئی تیموری یا افغانی یا ایرانی یا مخل ایر سے غیر سے نیج کلیاں کیونکر خلیفہ المسلمین ہوسکتے ہیں اور صحابہ کا اس پر اجماع ہو چکا ہے کہ خلیفہ المسلمین ہوسکتے ہیں اور صحابہ کا اس پر اجماع ہو چکا ہے کہ غیر قرشی خلیفہ اس بر اجماع ہو چکا ہے کہ غیر قرشی خلیفہ المسلمین ہوسکتے ہیں اور صحابہ کا اس پر اجماع ہو چکا ہے کہ غیر قرشی خلیفہ آئیں ہوسکتے ہیں اور صحابہ کا اس پر اجماع ہو چکا ہے کہ غیر قرشی خلیفہ آئیس ہوسکتی اور حکاب کہ غیر قرشی خلیفہ آئیس ہوسکتی اور حکاب کہ علیفہ آئیس ہوسکتی ہو بیکا ہے کہ خلیفہ آئیس ہوسکتی ہو بیکا ہے کہ غیر قرشی خلیفہ آئیس ہوسکتی ا

فَمَا سَوَّاً عَلَيْهِ ذُلِكَ- كِر آپ نے اس سے سنہيں فرمايا كرونے براكيا-

یُ ایناً سَنُوْضِیْكَ فِی اُمَّتِكَ وَلَا تَسُوْءُ كَ- ہم جَمَّهُ کو اِنَّا سَنُوْءُ كَ- ہم جَمَّهُ کو تیری امت کے باب میں خوش کرے گے اور جَمَّهُ کو رنجیدہ نہیں کریں گے(ان کو دوزخ میں ڈال کر)-

اِخْدَی سَوْآتِكَ-تیرےایک برے کام کانتیجہے-سُوْءُ الْعُمُو - خراب ملی عمر (یعنی ای برس کے بعد کی جبآ دمی کے ہوش وحواس میں فرق آجائے-

سُوْءُ الْكَبِرِيَا سُوْءِ الْكِبَرِ - فراب برُ ها يا-

اِنَّ الْمَوْاَةَ لَدَابَّةُ سَوْء - عورت ایک برا جانور همری (جس کے سامنے نکل جانے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے) مطلب یہ ہے کہ عورت کے سامنے نکل جانے سے نماز کا فاسد ہونا غلط خیال ہے محیط میں ہے کہ عرب لوگ یوں کہتے ہیں۔

رَجُلُ سَوْءٍ يَا رَجُلُ السَّوْءِ - يَعَيٰ بِرالَى اور فساد اور شراور فَضْ كَا آدى اور الرَّجلُ السَوَّءُ كَهَا صَحِي نَهِيْ ہے - اس طرح رَجُلُ السَّوْءُ بھى بضم سين صحح نہيں ہے - اس طرح رَجُلُ السَّوْءُ بھى بضم سين صحح نہيں ہے - اس طرح

رَجلُ السوُّءُ لِي كهد كت بين اور بعض مولدين المُمَوْاَةُ السَّوْءُ بهى كت بين يعنى شرير بدكار عورت-

فَاذَ الكَانَ الرَّاجُلُ السُّوْءُ قَالَ اُخُرُجِيْ-جب برامرو موتا ہے تو (عورت سے ) كہتا ہے چل نكل جادور ہو-

فَمَنْ زَادَ فَقَدْ آسَاء - جس في برُّ هايا ( يعني اعضائے وضوكوتين بار سے زيادہ دھويا) اس في براكيا ( كيونكه اسراف ہے اورسنت كي خالفت ہے) -

مَنْ اَسَاءَ فِي الْإِسْلَامِ الْحِذَبِالْآوَلِ وَ الْاحِرِ - جو فَصَ اسلام لاكر پر برائى كرتِ واس سے دونوں زمانوں ( لعنی کفراوراسلام ) كى برائيوں كا مواخذہ ہوگا - دوسرى حدیث میں جووارد ہے كہ اسلام کفر كى سب برائيوں كوگرا ڈالتا ہے میٹ ڈالتا ہے اس كا يہ مطلب ہوگا كہ جب اسلام لانے كے بعد پھر برائى نہ كرے تو كفر كى برائياں بھى سب معاف ہوجا ئيں گى ۔ بعض نے كہا موخذاہ سے يہ مطلب ہے كہ اس كى كفر كى برائيوں پر صرف ملامت كريں گے: سزاندويں گے۔ البتہ اسلام كى برائيوں پر سزا ملامت كريں گے: سزاندويں گے۔ البتہ اسلام كى برائيوں پر سزا ملے كى۔

بِأَمْرِ سَوْءٍ-الكِرائي كاكام

اَکَسُّوْءُ الْفَنْلُ وَالْفَحْشَاءُ الزِّنَا-امام رضاعلیدالسلام نے فرمایا قرآن میں جوسؤاور فخش کا لفظ ہے سؤے مراد قل اور خون ریزی ہے اور فحشا سے مراد زنا اور بدکاری ہے-

سَيِّنَةُ - برائي اصل مين سَيْوِءَ قَهُمَّى-

اَعُونُدُبِكَ مِنْ جَارِ سَوْءَ وَّانْسَانِ سَوْءٍ - مِن تيرى پناه ليتا مول برے مسائے اور برے آدی ہے-

سَنُمَیَّةً - ایک وادی کا نام ہے مکہ اور مدینہ کے درمیان اور ایک گاؤں کا مکہ میں-

كَانَ آبُو الْحَسَنِ إِذَا قَصْى نُسُكَةٌ عَدَلَ إِلَى قَرْيَةٍ يُّقَالُ لَهَا سَايَةٌ فَحَلَقَ بِهَا-امام الوَالِحْن جب جَ كاركان پورك كركيت تواكيبتي مين جاتے جس كانام ساية اوبال سر

سَوْبَة - دور كاسفرجي سُبأة ب-

سُوْبِيّه-گهيوں كاشراب مصروالے اكثراس كو پيتے ہيں-

# لكَ اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّلْمُلَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

سَوْجُ إِسُواجٌ إِسَوَجَانٌ آ سِه چِنا-سَوَجَانٌ - حانا آنا-

سَاجٌ- ساگوان جومشہور لکڑی ہے ہندوستان میں پیدا ہوتی ہے۔ ہوتی ہے۔خصوصار تکون اور بر ہما میں اس کی جمع ساجات ہے۔ لَبِسَ سَاجَةً - ایک چاور پہنی اس کی جمع سِیْجَانٌ ہے۔ یُصَلِّی عَلٰی سَرِیدٍ مِّنْ سَاجٍ - ساگوان کے تخت پرنماز پڑھتے تھے۔

وَتَغْسِلُهُ عَلٰی سَاجَةٍ -اس کولینی میت کوتوایک سا گوانی تنج برخسل دے-

لَيِسَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهِ السَّاجَ وَالطَّلْقَ وَالطَّلْقَ وَالطَّلْقَ وَالطَّلْقَ وَالطَّلْقَ وَالْطَلْقَ وَالْحَمَانِصَ - آنخضرت نے سنر یا ساہ چادر پہنی مجمع البحرین میں ہے کہ ساج سنریا ساہ جادر-

کان یکبس فینی الْحُرْبِ مِنَ الْفَکرنِسِ وَالسِّیْجَانِ -لِرُالَی میں آپٹو پیاں اور سِزچادریں پہنتے -سَاحَةٌ - صَیٰ آنگن وہ خالی میدان جو گھروں کے درمیان ہوتا ہے اس پر ممارت اور چھت نہیں ہوتی - اس کی جمع سَاعٌ اور سُوْحٌ اور سَاحَاتٌ آئی ہے-

اِنَّ الْحَاجَّ يَنْزِ لُوْنَ مَعَهُمْ فِى سَاحَةِ الدَّارِ - حاجَى الوَّكَ مَلَا الْحَاجَ يَنْزِ لُوْنَ مَعَهُمْ فِى سَاحَةِ الدَّارِ - حاجَى الوَّكَ مَدُوالول كِسَاتُهُ هُمُ ول كِورميان جُوْحَن خالى ہوتا ہے اس بين اثريں گے-

ٱللَّهُمَّ إِنِّى حَلَلْتُ بِسَاحَتِكَ - يِاللَّهُمُّ إِنِّى حَلَلْتُ بِسَاحَتِكَ - يِاللَّهُمُّ إِنِّى عَرَاط مِين الرّامون يا تيرے آگن مِين -

تَبَا عَدُوْا عَنْ سَاحَةِ الظَّالِمِيْنَ- ظَالَمُوں كَى آئَكُن سے الگ رہو (ان كے نزد يك نہ جاؤنه ان كے پاس سكونت كرو)-

سَوْ خُ- زِمِين مِين هَمْسَ جَانا' دُوبِ جَانا' عَائبِ ہوجانا' نَهْ شِين ہو جانا دھنس جانا' جیسے سَبُو بِخُاور سَوَ خَانٌ ہے۔

سَاخَ الْجَامِدُ- جَى ہوئى چيز پُھل گئى بيام لوگوں كا

تَسُوعُ خُ - کِچِرْ مِیں گرنا -'سوّاخی - بہت کِچِرْ -

فَسَاخَتُ يَدُ فَرَسِيْ - ميري گورْي كا باتھ زمين ميں گس گيا دمنس گيا -

فَسَاخَ الْجَبَلُ وَخَرَّمُوْسٰی صَعِقًا- بِہاڑ زین میں جنس گیااور حضرت موی بے ہوش ہوکر گریڑے-

فَاهُمَا خَتِ الصَّخْرَةُ - وه پَقرز مَن مِن مَن هُل گيا (اندر چلا گيا) صحح فَانْسَا خَتْ مَى حائے هلى سے جيسے آ گے آئے گا يعنى ہث گيا اور كھل گيا -

سَاخَتُ قَوَائِمُهُ فِی الْاَرْضِ - اس کے پاؤں زمین میں دھنس گئے۔

أَسَاخَهُ اللهُ-الله تعالى اس كود هنساد \_-

بِکُمْ تَسِیْخُ الْارْضُ الَّتِیْ تَخْمِلُ اَبُدَانکُمْ -تہاری بی وجہ سے زمین جی ہوئی ہے جو تہارے بدنوں کواٹھاتی ہے یہ ساخ یسیخ سینخا سے نکلا ہے جس کے معنی دھننے اور غائب ہونے کے بھی ہیں جیسی سوخ ہے اور جمنے اور مضبوط ہونے کے بھی۔

ثُمَّ اَفْبَلَتُ اِلَى ابْنِهَا فَاذَا عَقِبُهُ تَفْحَصُ فِي مَاءِ فَجَمَعَتُهُ فَسَاخَ وَلَوْ تَرَكَتُهُ لَسَاحَ - پُر حضرت ہاجرہ (پائی ڈھنڈ نے کے بعدا پے بیٹے (حضرت اساعیل) کے پاس آئیں دیکھا تو ان کی ایڈی پائی کو کھول رہی ہے (یعنی پائی میں ایڈیاں مارر ہے ہیں) حضرت ہاجرہ نے اس پائی کو سمیٹا (جو پھیلا ہوا تھا) تب وہ کھم گیا (کنوے کی طرح ایک جگہ تھم رگیا) اگر چھوڑ دیتیں تو بہتار ہتا (بھی کم نہوتا) -

سُودٌ - ياسُوْ دَدٌ ياسَيَادَةٌ ياسَيْدُوْ دَةٌ - سروار ہونا' بزرگ ہونا' شريف ہونا -

سَادَ قَوْمَهُ - اپنی قوم کا سردار ہوگیا ان پر غالب آیا شرافت میں -

سَوَ دُ – كالا ہونا –

سَادَسُوَادًا-كالاياني بيا-

تَسْوِيْدٌ - كالا كرنا جرات كرنا سيدون كوقل كرنا سردار

مُسْوَدَّه - كالاكيا بهوا اور پهلي تحرير پھر دوسري تحرير كو( يعني

### الكانات المال الوال الكانات ال

اس کی کا پی کومبیصہ کہتے ہیں )۔

جَاءَ هُ رَجُلٌ فَقَالَ انْتَ سَيّدُ قَرَيْشِ فَقَالَ السَّيّدُ اللهُ - ايَ فَعَلَ السَّيدُ اللهُ - ايَ فَحَصَ آنَحَصَ عَلَى إِلَى آيا اور كَبُخُ لِكَا آپ قريشَ كَا اور كَبُخُ لِكَا آپ قريشَ كَا كَيْمُ رَار بِينِ فَر مايا مردار توافع كى راه سے فرمايا در حقيقت آپ قريش كيا مار سے بى آ دم كے سردار تھے گرآپ نے منہ پرتعریف پندئيس كى بيدامت ہے كمال شرافت كى عمده لوگ خوشامد سے نفرت كى بيدامت ہے كمال شرافت كى عمده لوگ خوشامد سے نفرت كى رئے بى ) -

لَمَّا قَالُوْا لَهُ اَنْتَ سَيِّدُناقَالَ قَوْلُوْا بِقَوْلِكُمْ - جب صحاب نِ آنحضرت ہے کہا آپ ہمارے سردار ہیں تو فرمایا تم جو کہتے ہے وہی کہو (یعن اللہ کے رسول یا اللہ کے نبی اور سردار نہ کہو کیونکہ میں تمہارے دنیاوی سرداروں کی طرح دنیا کے امور میں سردار نہیں ہوں ایک روایت میں ہے قُولُو ابعض قَوْلُکُمْ وَلَا مِنسَتُجْوِ یَنْکُمُ الشَیْطَانُ - یعنی مجھ کوایے ہی پچھ لفظ کہوسید یا رسول یا نبی یا بھائی اور ایسانہ ہوکہ شیطان تم کودلیر کردے (تم مجھ کو بندگی کے درجہ سے بڑھاتے بڑھاتے خدائی تک پہنچادو جیسے نوھاتے خدائی تک پہنچادو جیسے نوھاری نے حفرت عیسیٰ کو جواللہ کے بندے تھے خدائی تک پہنچادو جیسے نصاری نے حفرت عیسیٰ کو جواللہ کے بندے تھے خدائر دیا -

اِنَّمَا آنَا عَبْدُاللّٰه وَرَسُولُهُ - مِن تَواللّٰه کا بندہ اوراس کا پیغام پینچانے والا ہوں - افسوس مولو یوں اور جاہل صوفیوں نے آنخضرت کے ان ارشادات کا کچھ خیال ندرکھا اور اپنی کتابوں اور قصیدوں میں آنخضرت کی تعریف میں ایبا مبالغہ کیا کہ معاذالله خدائی ہے ہمی زیادہ آپ کا مرتبہ بلند کردیایا خدائی تک معاذالله خدائی سے ہمی زیادہ آپ کا مرتبہ بلند کردیایا خدائی تک الارباب کیا ہے لوگ سجھے ہیں کہ آنخضرت عیالیہ ایسی غلط اور شاعرانہ شرکانہ ملحدانہ تعریفوں سے خوش ہوتے ہیں اور آخرت میں ایرانہ مرکانہ ملحدانہ تعریفوں سے خوش ہوتے ہیں اور آخرت میں ایسی کے چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا آنخضرت انہی لوگوں سے خوش ہوں کے ہاں وہ مار پڑے میں جوخظ مراتب کا خیال رکھتے ہیں اور پابند شرع شریف ہیں ان کو مرنے کے بعد کوئی اندیشہ ہیں ہے پیغیر صاحب کا دست شفقت ان کے سروں پر ہے آنخضرت کا مرتبہ وہ ہے جو اس حدیث میں ہے۔

آنَا سَيِّدُولَدِ آدَمَ وَلَا فَخُو - مِن آدم کی اولاد کا سردار ہوں (سارے بی آدم میں اللہ تعالی نے میرار تبد بلندر کھا ہے یہ اس کے کرم وفضل کا اظہار ہے ) نہ فخر اور اترانا (جو پنج بروں کی شان سے بعید ہے دوسر نے ٹر تو جب ہوتا جب مجھ کو بیمیرا مرتبہ اپنی سعی اور کوشش اور دانائی سے ملا ہوتا نہیں یہ اللہ تعالی کی دین ہے جس کا ظہار میں اس کا شکر بجالا نے کے لیے کرتا ہوں چونکہ اس نے فر مایا -

وَاَمَّا بِنِعْمَةَ رَبِّكَ فَحَدِّثُ قَالُوا مَنِ السَّيَدُ قَالَ يُوْسُفُ بْنُ يَغْقُوْبَ بْنِ اِسْحَاقَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ قَالُوْ فَمَا فِي اُمَّتِكَ مِنْ سَيَّدٍ قَالَ بَلْى مَنْ أَتَاهُ اللَّهُ مَالًا وَرُزْقَ سَمَاحَةً فَادُّى شُكُرَهُ وَقَلَّتُ شِكَايَتُهُ فِي النَّاسِ - لوَّكُول نے آنخضرت سے عرض کیا سردار ( یعنی شریف ) کون ہے فر مایا پوسف پنمبر جو یعقوب کے میٹے تھےوہ اسحاق کے حضرت ایرا ہیم کے (خودبھی پنجبر باپ دادا پردادا سب پنجبر پیشرف اور کسی کو نہیں ملا کہ برابر جارپشت پغمبری رہی ) پھرلوگوں نے عرض کیا کیا آب کی امت میں کوئی سردار نہیں ہے۔ فرمایا کیوں نہیں ہے وہ تخص جس کواللہ تعالی نے دولت دی اور سخاوت عنایت فر مائی -وہ اللہ تعالی کاشکر بحالاتا ہے (اپنی دولت نیک کاموں میں خرج كرتا ہے- غربا اور مساكين اور مستحقين عزيز واقربا ناطه والول سب کی پرورش کرتاہے ) اور اس کی شکایت کرنے والے کم ہیں (اس کاشکر کرنے والے اوراس کی تعریف کرنے والے بہت ہیں) ایساشخص میری امت کا سردار ہے (بیہ جوفر مایا اس کی شکایت کرنے والے کم ہیں اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ کسی کو نا جا ئز طور سے نہیں ستاتا نہ کسی پرظلم کرتا ہے۔ ایسے فخص کے شاکی وہی لوگ ہوں گے جوحسد کی راہ ہےاس کی شکایت کرتے ہوں گے۔ وہ کم لوگ ہوں گے اکثر تو اس کے احسانات کےشکر گذار اور مداح ہوں گے- یہ اس لیے فر ما دیا کہ آ دمی کیبیا ہی مرنج اور مرنجان اورسخی اور فیض رسان اورغریب پرورمبر بان ہومگر تب بھی بعض حاسدخواہ مخواہ اس کی برائی کرتے ہیں تو ایسا ہونا کہ کوئی د نیا میں اس کا شاکی نہ ہونامکن ہے اور انسانی قدرت سے باہر ہے)-

### الحَالِثَ لَكُونِينًا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللّ

کُلُّ بَنِی اَدَمَ سَیّدٌ فَالرَّجُلُ سَیّدُاهُلِ بَنِیهِ وَالْمَوْأَةُ سَیّدَاهُلِ بَنِیهِ وَالْمَوْأَةُ سَیّدَةُ اَهُلِ بَنِیهِ وَالْمَوْأَةُ سَیّدَةُ اَهُلِ بَنِیهِ وَالْمَوْأَةُ سَیّدَةُ اَهُلِ بَنِیها - سارے آ دمی سردار بیج وہ بھی اپنے اعضاء اور ہاتھ پاؤل کا سردار ہے ) اور آ دمی اپنے گھر والوں کا سردار ہے اور عورت اس ہے اور عورت اپنے گھر والوں کی سردار ہے ( مرد کی رعیت اس کے بال بیچ جورو غلام لونڈی نوکر چاکر وغیرہ ہیں اور عورت کی رعیت اس کے بال بیچ جورو غلام لونڈی نوکر چاکر وغیرہ ہیں اور عورت کی رعیت اس کے بال بیچ جورو غلام لونڈی نوکر چاکر وغیرہ ہیں اور عورت کی

مَنْ سَيِّدُ كُمْ فَالُوْ االْجَدُّبُنُ فَيْسِ عَلَى اللَّ نُبَخِلُهُ قالَ وَاتَّى دَاءٍ آدُوٰى مِنْ الْبُخُلِ - آنخضرت نے انصار سے پوچھا تہارا سردارکون ہے؟ انہوں نے کہا: جد بن قیس اتی بات ہے کہ ہم اس کو بخیل پاتے ہیں - آپ نے فر مایا کہ بخیلی سے بڑھ کرکوئی بیاری یا کوئی عیب نہیں ہے ( بخل کی وجہ سے لاکھ ہنر ہوں سب ڈھنپ جاتے ہیں - کوئی بخیل کی تعریف نہیں کر تا اور سخاوت کی وجہ سے لاکھ عیب ہوں سب ڈھکے رہتے ہیں - ہر مخص کی کی تعریف کرتا ہے ) -

اِنَّ انبنی هٰذَا سَید - یه میرا بیٹا (امام حسن کی طرف اشارہ کیا) سردار ہے (یعنی بڑا شریف النفس کریم الطبع ہمت والا دنیا پرلات مارنے والا) اللہ تعالیٰ اس کی وجہ ہے مسلمانوں کے دوبڑے گروہوں کو ملا دے گا (ان میں صلح ہو جائے گی لاکھوں آ دمیوں کی جان اس کی وجہ سے نیج جائے گی - اس حدیث کا ظہور ہوا امام صاحب نے دنیا کی حکومت اور دولت پرلات ماری اور معاویہ کودے دی) -

قُوْمُواْ اللّٰي سَيّدِ كُمْ - اين سردار كى طرف كھڑے ہو (اس كوسوارى پر سے اتاركو بير المخضرت عَلَيْنَةَ نے انصار سے فرمایا جب سعد بن معاذ گدھے پرسوار ہوكر آئے چونكہ وہ زخمی تھاس ليے انصار كو عكم ديا كہ ان كو جاكر گدھے سے اتارواس كا بي مطلب نہيں ہے كہ سعد بن معاذ كى تعظيم كے ليے كھڑے ہو كيونكہ تعظيم كے ليے كھڑے ہونے سے دوسرى حديث ميں ممانعت آئى ہے ) -

اُنْوُوْلُ اللّٰهِ سَيّدنَا هٰذَامَا يَقُوْلُ - ديكُموتو ہم نے جو الشخص كو (يعنى سعد بن عبادہ كو) انسار كاسردار بنايا وہ كيا كہتا

ہے ایک روایت میں- اِلٰی سَیِّدِ کُمْ ہے یعنی اپنے سردار کی طرف دیکھو-

کانَ سَیّدیُ رَسُوْلُ اللهِ عَلَیْهُ یَکُرهُ رِیْحهٔمیرے سردار لیخی میرے خاوند آنخضرت خضاب کی بوکونالیند
کرتے تھے (ید حفرت عائشہ نے اس وقت کہا جب ایک عورت
نے ان سے بوچھا خضاب لگانا کیسا ہے)-

تفقی و اقبل آن تسو دوا- بزرگ بنے سے پہلے علم حاصل کر لو ( یعنی چھٹے ہے میں اور کم سی میں علم حاصل کر کے عالم بن جاؤ - جب تم بزرگ اور لوگوں کے سر دار بن جاؤ یعنی تمہاری عمر زیادہ ہوگی تو اس وقت علم حاصل کرنے میں تم کو شرم آئے گی اور علم سے محروم رہو گے۔ بعض نے کہا قبل آن تسو دو ا کا مطلب یہ ہے کہ شادی کرنے سے پہلے علم حاصل کر لویہ اِستا دَ اللّٰہ جُلُ سے ماخوذ ہے یعنی اس نے شریف خاندان میں نکاح کیا اللّٰہ جُلُ سے ماخوذ ہے یعنی اس نے شریف خاندان میں نکاح کیا اللّٰہ جُلُ سے ماخوذ ہے یعنی اس نے شریف خاندان میں نکاح کیا تو بعنی بررگ بنے کے بعد بھی علم حاصل کرو مطلب یہ تک ملم حاصل کر منے میں شرم نے کروا گر کسی نے کم سی میں حاصل نہ کہا ہو اللہ کہ میں حاصل کرنا ضروری اور بہتر ہے جسے ایک قول ہے۔ اطلب حاصل کرنا ضروری اور بہتر ہے جسے ایک قول ہے۔ اطلب حاصل کرنا ضروری اور بہتر ہے جسے ایک قول ہے۔ اطلب حاصل کرنا ضروری اور بہتر ہے جسے ایک قول ہے۔ اطلب حاصل کرنا ضروری اور بہتر ہے جسے ایک قول ہے۔ اطلب العکم مِن المھد الی اللحد یعنی نہالچہ یا گہوارے میں رہنے کے دانیہ سے تبریس جانے کے دانیہ سے تبریس کی جانے کے دانیہ سے تبریس کی در ان سے تبریس کے دانیہ سے تبریس کے دانیہ سے تبریس کے در ان سے تبریس کے در انیہ سے تبریس کے در ان سے تبریس کے در ان سے تبریس کے در ان سے تبریس کے تبریس کے در ان سے تبریس کے تبریس کے در ان سے تبریس کے در ان سے تبریس کے تبریس کے

اِتَقُواللَّهُ وَسَوِّدُوْا اکْبَرَکُمْ الله ہے ڈرواور جوتم میں بڑا ہواس کو سردار بناؤ ( صحابہ نے ایسا ہی کیا ابو برصدین کو حضرت علی ہم عمر تھاور حضرت علی ہم عمر تھاور حضرت عمر کوخودابو برصدین خلیفہ بناگئے اور حضرت عمر نے مرتے وقت چھ آ دمیوں کو خلافت کا حقدار قرار دیا جوعمر میں ایک دوسرے کے قریب قریب تھے لیکن حضرت عثمان عمر میں حضرت علی سے بہت زیادہ تھاس لیے وہی خلیفہ بنائے گئے۔

مَارَآیْتَ بَعْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَسْوَدَ مِنْ مُّعَاوِیةَ قِیْلَ وَلَا عُمَرَ قَالَ کَانَ عُمَوَ خَیْرًا مِّنْهُ وَکَانَ هُوَاَسُودَ مِنْ عُمَرَ – (عبدالله بنعرِ فی کہا) میں نے آنخضرت کے بعد معاویہ سے زیادہ کوئی کی یاحلیم برد بارنہیں دیکھالوگوں نے کہا کیا

### الرام المال المال

معاویہ عمر سے بھی بڑھ کر تھے۔ انہوں نے کہا عمر ان سے بہتر تھے۔ مگر سخاوت یا حلم میں معاویہ ان سے بڑھ کر تھے۔ ( انہی دوبا توں یعنی سخاوت اور حلم کی وجہ سے لوگوں کے دل ان کی طرف ماکل ہوگئے تھے اور حالا نکہ ان کا کوئی حق خلافت میں نہ تھا مگر لوگوں کی تائیہ سے وہ خلیفہ بن بیٹھے۔

لَاتَقُوْلُوْ الِلْمُنَافِق سَيِّدًا فَإِنَّهُ إِنْ كَانَ سَيِّدَكُمْ وَ هُوَ مُنَافِقٌ فَحَالَكُمْ دُوُنَ حَالِهِ وَاللَّهُ لَا يَرْضَى لَكُمْ ذٰلِكَ - منافق كو( جوظا ہر میں مسلمان كا دعوی كرتا ہولیكن اس کے دل میں نور ایمان نہ ہوصرف د نیاوی مصلحت سے اپنے تئین مسلمان کہتا ہو) سردارمت کہو-(اس کوسیدنا نہ کہو)اس کیے کہ جب وہ منافق ہو کرتمہارا سردار تھہرا توتم اس سے بھی کم ہوئے (منافق ہے بھی بدتر ایک درجہ نیچ اتر کر )اور اللہ اس کو پہند نہیں کرتا ( کہتم ایخ تئیس منافق بناؤیا اس ہے بھی بدتر۔ اس حدیث سے یہ نکا کہ بے دینوں کوسیدنا یامولانا لکھنامنع ہے دوسری حدیث میں ہے کہ جب فاسق کی تعریف کی جاتی ہے تو یروردگارغصہ ہوتا ہے بااس کاعرش جھوم جاتا ہے۔ ہمارے زمانہ میں مسلمانوں نے ان حدیثوں سے ٹیٹم پوشی کر بی ہے اوروہ ہے۔ انتہاخوشاید میںغرق ہو گے ہیں۔ بیدین نیچروں اور ہندؤں کواپنا سردار اور آقاور مالك اور خداوند نعت لكھتے ہيں اور زبان سے بھی کہتے ہیں اللہ تعالی ان کو نیک تو فیق دے وہ ان کا فروں اور فاسقوں کی تعریف کر کےا بینے ما لک حقیقی یعنی پرورد گارکو ناراض کرتے ہیں اور غصہ دلاتے ہیں۔

اِنْ لَهُمْ يَكُنْ سَيِّدًا فَقَدْ كَذَبْتُمْ وَإِنْ كَانَ سَيِّدًا فَقَدُا أَغْضَبْتُمْ رَبَّكُمْ -كافر اور فاس اگر واقعی سردار ہے اور تم

نے اس کوسر دار کہا تو تم جھوٹ ہولے (اور جھوٹ بولنا بڑا گناہ ہے) اور اگر واقعی وہ سر دار ہے (لوگ اس کے تابعد ار ہیں صاحب جاہ اور مال اور حثم ہے۔ جیسے ہمارے زمانہ میں نصاری اور مشرکوں کی راجہ مہاراجہ ) تو تم نے اپنے پر دردگار کو غصہ دلایا (کافریا فاسق کی تعریف کرکے )۔

سَیدُ الْقُوْمِ نَحَادِ مُهُمُ مَ جَوْخُصُ سردار ہوتا ہے (بادشاہ یا ما کم یاامیر) درحقیقت وہ اپنی رعیت کا خادم ہے۔ ان کی خبر گیری رکھتا ہے۔ ان کو راحت اور آرام پہنچانے کی تدبیریں کرتا رہتا ہے۔ ان کی حفاظت اور نگہبانی کرتا ہے جیسے گڈریا چڑ واہا اپنے جانوروں کی حفاظت کرتا ہے۔ بعض نے کہااس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اپنے رفیقوں اور ساتھیوں کی خدمت کرتا ہے۔ ان کے کھانے پینے کا سامان تیار کرتا ہے ان کی ضروری حاجموں میں مدددیتا ہے۔ وہی ان کا سردار ہے کیونکہ اس کا اجراور ثواب ہے مدددیتا ہے۔ وہی ان کا سردار ہے کیونکہ اس کا اجراور ثواب ہے۔ مدددیتا ہے۔ وہی ان کا سردار ہے کیونکہ اس کا اجراور ثواب ہے۔ مدددیتا ہے۔ وہی ان کا سردار ہے کیونکہ اس کا اجراور ثواب ہے۔ میں ہے۔

سیدا شباب آهلِ الْبِحِنَّةِ -امام حن اورامام حین علیہ السلام بہتی جوانوں کے سردار ہیں (یعنی جینے لوگ جوانی میں مرے یا اللہ کی راہ میں شہید ہوئے ان سب کے بید دونوں شہرادے ہوائی ڈسلس کہ بید دونوں شہرادے جوانی ڈھل جانے کے بعد شہید ہوئے ان سب کے بید دونوں شہرادے جوانی ڈھل جانے کے بعدشہید ہوئے اور خلفائے اربعہ بڑھاپ میں شہید ہوئے یام بوان کی فضلیت از بھی ان کی فضلیت لازم آئے گی غرض یہ ہے کہ انبیاء اور خلفاء راشد بن کے بعدان لازم آئے گی غرض یہ ہے کہ انبیاء اور خلفاء راشد بن کے بعدان دونوں شہرادوں کا مرتبہ تمام بہشتیوں سے بڑھ کر ہے - جمہور علماء افضل ہیں اس ہے اور ہمار نے زویک تو انبیاء کے بعد بیسب سے افضل ہیں اس ہے اور ہمار نے زویک تو انبیاء کے دون اس غلط حسین علیہ السلام سے افضل کہتا تھا ۔ قیامت کے دون اس غلط حسین علیہ السلام سے افضل کہتا تھا ۔ قیامت کے دون اس غلط راہو ۔ بہی ایک قول اس کا اس کے گراہ اور شایدا بھی قبر میں ل رہا ہو ۔ بہی ایک قول اس کا اس کے گراہ اور کذا ب ہونے کی کا فی دلیل ہے اللہ تعالی کے نیک بند کے بھی بید وی نہیں کرتے کہ ہم درجہ ظاہر کرتے کہ می ایں خطال ہر کرتے کہ اللی سے افضل ہیں - بلکہ اپنے شین سب سے کم درجہ ظاہر کرتے کہ ہم فلال سے افضل ہیں - بلکہ اپنے شین سب سے کم درجہ ظاہر کرتے کہ ہم فلال سے افضل ہیں - بلکہ اپنے شین سب سے کم درجہ ظاہر کرتے کہ ہم فلال سے افضل ہیں - بلکہ اپنے شین سب سے کم درجہ ظاہر کرتے کہ ہم فلال سے افضل ہیں - بلکہ اپنے شین سب سے کم درجہ ظاہر کرتے کہ ہم فلال سے افضل ہیں - بلکہ اپنے شین سب سے کم درجہ ظاہر کرتے کہ ہم فلال سے افساد شدید سب سے کم درجہ ظاہر کرتے کہ ہم

# لكَالِكُ لِينَا لِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللّلْمُ اللَّا لَلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّل

ہیں اور اس کے معتقدین سے تعجب ہے کہ ایک پنجابی مخل کو اس شنم ادوں سے افضل سمجھیں جو نبی عربی سید الا ولین والآخرین کے جگر کے نکڑے ہیں اور جن میں آنخضرت کا خون ملا ہوا ہے۔ خداکی مارا یسے ہیوقو فوں پر۔

فَاذَا اَتٰى سَيِّدُهُ الشُّوْقَ - جب اس كاما لك بازار ميں آئے گا (جواس كو بيمِنَا عامِتا ہے)-

ثَنِنَّی الضَّانِ خَیْرُمِّنَ السَّیدِ مِنَ الْمَغْزِ - بھیر جوایک سال کی ہوکر دوسرے میں گی ہو (یا جو دوبرس کی ہوکر تیسرے میں گی ہو) بڑی عمروالی بکری سے بہتر ہے-

اُسَوِّدُكَ وَاُزَوِّ جُكَ - مِين تِحْه كوسردار بناؤن تيري شادي كرون-

اُنْظُرُ اِلٰی هٰوءُ لَاءِ الْاَسَاوِدِ حَوْلَكَ- به گروه جو تمہارے گردجم میں ان کود کھو-

اَسَاوِ دُ اور اَسُوِ دَاتِ اَسُوِ دَهُ کَ جَع بِين جوسَوَ اَدُکی جَع بِين جوسَوَ اَدُکی جَع بِين دوروا فِي فَصَلَو جَس کی سیابی معلوم ہو کیونکہ دورے آدمی سیاہ بی نظر آتا ہے۔

ذَخلَ عَلَيْهِ سَعْدَيَّعُوْدُهُ فَجَعَلَ يَبْكِي وَيَقُولُ لَا الْمِكِي جَزَعًا مِن الْمُوْتِ اَوْ حَزَنًا عَلَى الدُّنْيَا وَلٰكِنَّ وَلٰكِنَّ وَلٰكِنَّ وَلَكِنَّ اللهِ عَلَيْكُ مِعْلُ زَادٍ وَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ عَهِدَ الْيُنَا لِيكُفِ اَحَدَ كُمْ مِعْلُ زَادٍ اللهِ عَلَيْكُ وَلَا سَاوِدُ حَوْلِي وَ مَا حَوْلَهُ إِلّا مِطْهَرَةً وَالْجَانَةُ وَجَفْنَةً - حَرَّ سلمان فارئ بيار بوع سعد بن الى وقاص ان كى عيادت (يهار برى كو) كئ وه رو نے گے - اور كہن لكي ميں كي موت سے دُركر نہيں روتا ہوں نہ ونيا چھوڑ نے كا مجھكو رفح في ميں كي موت يہ كر آخضرت نے ہم كو وصيت كى تقى كهم كو ونيا كاسامان اتناكافى ہے جتناسوار سفر ميں تو شد كے طور پر ركھتا كو ون كي بالى ان الله الله الله عنا ولون) تقا اور مير ہے بالى نہ تقاصر ف وضوكا ايك بدھنا (لونا) تقا اور كے باس كوئى سامان نہ تقاصر ف وضوكا ايك بدھنا (لونا) تقا اور حضرت سلمان كورن تقا كہ ميں نے دنيا كا بہت سامان جم كر ليا حضرت سلمان كورن تقا كہ ميں نے دنيا كا بہت سامان جم كر ليا حضرت سلمان محركر سامان ہے ظروف فرش فروش اور پلنگ مسم ياں گڑياں بھر كر سامان ہے ظروف فرش فروش اور پلنگ مسم ياں گڑياں بھر كر سامان ہے ظروف فرش فروش اور پلنگ مسم ياں

کیڑے صندوق کو پنج کرسیاں طرح طرح کے چراغ اور روشی
کے سامان اس کے سوا گاڑیاں گھوڑے موٹر کار مکانات باغ
کوٹھیاں وغیرہ اللہ ہی کافضل وکرم ہوتو ہمارا بیڑا پار ہو-اَسَاوِ دُ
سے مراد اسباب اور سامان ہے بعض نے کہااَسَاوِ دُ سے سانپ
مراد ہیں چونکہ یہ سامان سانپوں کی طرح نقصان پہنچانے والے
ہیں۔

اَمَوَ بِقَنْلِ الْاَ سُوكَيْنِ - آنخضرت نے دو کالوں لینی سانب اور بچھوکو مارڈ النے کا حکم دیا -

و مِنَ الْاَ سُودِوَ الْحَيَّةِ-اوركاكِ ناگ اور برسانپ سے تیری پناہ (مج البحار میں ہے كه اسود براسانپ جوسواروں كو چھٹرتا ہےاور آ وازیر آتا ہے)-

لَقُدُ رَآیُمِنَا وَمَالَنَا طَعَامٌ إِلَّا الْا سُودَانِ - (حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے اپناوہ زمانہ دیکھا ہے جب ہمارے پاس سوا دو کالی چیزوں کے (یعنی محجور اور پانی کے ) اور کچھ نہ تھا( حالانکہ پانی کالانہیں ہوتا مگر محجور کالی ہوتی ہے تو تشنیہ میں دونوں کوکالا کہہ دیا جیسے قمریں اور عمرین اور تمین وغیرہ)-

تو فی مالی عین شبغنا مِن الاسو دین - آنخضرت نے اس وقت وفات پائی جب ہم دو کالول سے سر ہو گئے سے ایعنی پانی اور تھجور کے سوادوسرا کوئی کھانا نہ تھا۔اس کو کھاتے لفرت ہوگئ تھی۔ بعض نے کہا: مطلب یہ ہے کہ آپ کی وفات سے پہلے ہم ان دو کالول سے سرنہیں ہوتے تھے۔ بلکہ پیٹ سے کم کھاتے تھے۔ بعض نے کہا کالون سے مرادرات اور کیلی پھر لی پھر لی پھر لی نہیں ہوتے تھے۔ بعض نے کہا کالون سے مرادرات اور کالی پھر لی نہیں ہوئے نہیں ہارے پاس سوارات اور کالی پھر لی نہیں ہوئے نہیں ہارے پاس سوارات اور کالی پھر لی نہیں ہے اور کوئی یونجی نہیں ہاں۔

خَرَجَ إِلَى الْجُمُعَةِ وَفِي الطَّوِيْقِ عَذِرَاتٌ يَّابِسَةٌ فَجَعَلَ يَتَخَطَّا هَا وَيَقُوْلُ مَا هٰذِهِ الْآ سُودَاتُ-جَمَعَكَ نَمَازَ كَ لِي نَظِرَاسَة مِن كِهِسُوكُى مِيْنَلْنِانِ پِرْهَى بُونَيْقِينِ وه ان كو لانگہنے لگے اور كہنے لگے يہ كالے كالے پھر كيا ہيں (مينَّنی سوكھ كر

کالی ہو جاتی ہے اس کوکا لے پھر سے تشییددی) ما مِنْ دَاءِ اِلَّا فِی الْمُحَبَّة لَهُ شِفَاءٌ اِلَّا السَّامَ - کوئی
بیاری ایک نہیں جس کی دواکالا دانہ (کلوخی) نہ ہوموت کے سوا
(یعنی موت کا تو علاج ہی نہیں ہے دو تو اپنے وقت پرضرور آئے
گی مگر اور دوسر سے سب بیاریوں میں کلوخی سے شفا ہوتی ہے حقیقت میں کلوجی عجیب دوا ہے اور حکیموں نے اس کے صد ہا
فائد ہیان کئے ہیں ) -

فَاَمُوَ بِسَوَادِ الْبَطْنِ فَشُوِى لَهُ-آ تخفرت نَحَكم دیا کلجی آپ کے لیے بھونی گی (کلجی کالی ہوتی ہے اس لیے اس کو سَوَادُ الْبُطُنِ کہا بعض نے کہاسواد الْبُطْنِ سے مرادوہ ہے پیٹ میں جو پچھ بھراہوتا ہے کلجی آنتیں وغیرہ )-

ضَحْی بِگَبُشِ یَّطَاءُ فِی سَوَادٍوَیَنْظُرُ فِی سَوَادٍ وَّ یَنْظُرُ فِی سَوَادٍ وَّ یَبُرُكُ فِی سَوَادٍ وَّ یَبُرُكُ فِی سَوَادٍ وَ کَیبُرُكُ فِی سَوَادٍ وَ کَیبُرُكُ فِی سَوَادٍ وَ کَیبَرُدُ فَی سَوَادٍ وَ کَیبَرُدُ اللّٰ مِیلِ دِیجَتَا تَهَا مِیلًا مِیلً

عَلَيْ كُمْ بِالسَّوادِ الْا عُظم - تم كُوچا ہے بڑى جاءت

کے ساتھ ربو (جو خليفہ وقت کے اطاعت ميں ہوتی ہے اور
باغيوں كى جماعت سے جو تھوڑى ہى ہوتی ہے الگ رہو۔ مجمع
فروع ميں ہرايك مجہدكى پيروى كرسكتا ہے۔ بعض نے كہا سواد
الخلم ہے وہ جماعت مراد ہے جو تن پرہواگر چدا كى تعدادليل ہو
اعظم ہے وہ جماعت مراد ہے جو تن پرہواگر چدا كى تعدادليل ہو
اور بہی شجے ہے محمہ بن اسلم طوى نے كہا اگرا يك ہی خص شع سنت
رہ جائے تو وہى سواداعظم ہے۔ كس لئے كداگر تعدادكى كثرت كا
اعتبار ہوتو ہرز مانہ ميں فاس اور فاجر اور بدكاروں اور کا فروں كی
منت ہوتی ہے اور ان كی جماعت كثير رہى ہے اور الحجے اور
نيك لوگ كم ہى رہے ہیں۔ جیسے قرآن میں ہے و قليل من
عبادى المشكور - بعض نے كہا ہے تم خاص صحابہ کے لیے ہے
بیادى المشكور - بعض نے كہا ہے تم خاص صحابہ کے لیے ہے
دی آپ نے اپنے اصحاب کو ہے تم دیا کہ جماعت کثیر کے ساتھ
دہنا یعنی جدھراکٹر صحابہ ہوں اور صحابہ ہمیشہ تن كی طرف رہے
ہیں۔ گوان میں سے تھوڑ ہے ناخق کو اختیار کئے جیے ابو برصد بی

کی بیعت اکثر صحابہ نے کر لی صرف سعد بن عیادہ الگ رہے اور حفرت علی کی رفاقت اکثر صحابہ نے اختیار کی صرف عمر بن عاص اورسمره بن جندب اورنعمان بن بشير اورمغيره اورعبيدالله بنعمر نے معاویہ کا ساتھ دیا۔ بعض حنفیہ نے اس حدیث سے بیدلیل لی کہ ند ہے معین کی تقلید کرنا واجب ہے۔ کیونکہ دینا میں حنفیوں کی جماعت سواداعظم ہے اور اہل حدیث غیرمقلدین کی تعداد تھوڑی ہےان کا جواب یہ ہے کہ سہ جحری تک تقلید مذہب معین کارواج نہ تھا- تمام مسلمان حدیث وقرآن کے پیرو تھے اور انہی کی جماعت کثیر کھی پھر ایک قلیل جماعت نے پہلے پہل اس طریقہ کو حچوژ کر مذہب معین کی تقلید اختیار کی تو جماعت کثیر وہی رہی جو قرآن وحدیث کی پیرونتی اور جماعت کثیر بھی ہوگئ - تو اس کا حکم نہیں بدل سکتا اور ناحق حق نہیں ہوسکتا اورا ہلحدیث اس جماعت ` کثیر کے ساتھ ہیں جو چارسو برس تک کثیر تھی اور حق پرتھی اگراس زمانه میں پیہ جماعت قلیل بھی ہوگئی ہے تو بھی کچھ نقصان نہیں کیونکہ حق ناحق نہیں ہوسکتا - اس کے علاوہ جب دنیا میں حفیوں كى جماعت كثير باورتم حديث كاليمطلب ركحته موكه جماعت کثیر کی پیروی لازم ہے اس صورت میں شافعی یا مالک یا احمد کی تقلید کرنا ناجائز ہوگا کیونکہ ان کے مقلدین کی جماعت قلیل ہے مالانکہتم اس کے قائل نہیں ہو بلکہان کے مقلدوں کو بھی حق پر جانتے ہواوران کے مذہب والوں کوان کی تقلید بھی جائز یاواجب

اِذْنُكَ عَلَىٰ اَنْ تَرْفَعَ الْحِجَابَ وَتَسْتَمِعَ سَوَادِی - (آنخضرت نے عبداللہ بن مسعود ہے فرمایا جوآپ کے فادم خاص سے اور اکثر آپ کے پاس آتے جاتے رہے - جب آپ باہر جاتے تو طہارت کا پانی جوتے تکیا پن پاس رکھتے) تیرااذن میرے پاس آنے کے لیے یہ ہے کہ پردہ اٹھائے میں جو چیکے چیکے باتیں کرر ہا ہوں ان کو سے جب تک میں منع نہ کروں (اگر منع کروں تو چلے جاؤ پھر پردہ چھوڑ دیجے) بعض نے کہاسوادی بہضمنہ میں بھی جائز رکھا ہے بعض نے سوادی بدفتے میں لیوں کون کے اس مدیث سے اتنا قریب ہو جائے کہ تو میری باتوں کون لے - اس مدیث سے عبداللہ بن جائے کہ تو میری باتوں کون لے - اس مدیث سے عبداللہ بن

مسعودٌ کی کمال فضلیت اور کمال قربت آنخضرت کے ساتھ نکلی۔ آپ ان سے ابیابر تاؤکرتے جیسے اپنے گھر والوں سے اور باہر والے ناواقف لوگ عبداللہ بن مسعود کو آنخضرت کے اہل بیت میں سے سیحقے۔ چونکہ وہ رات دن آنخضرت کے پاس بیت میں سے سیحقے۔ چونکہ وہ رات دن آنخضرت کے پاس رہتے۔ طبی نے کہا اس حدیث کا مطلب سے ہے کہ تو ہر وقت مردانہ میں پردہ اٹھا کر مجھ کو دکھ سکتا ہے کہ میں گھر میں ہوں یا نہیں گو میں کسی سے چیکے چھ ہا تیں کررہا ہوں تو ابیا ہی کیا کہ نہیں گو میں کہا اور میر کے باس جلا آیا کر گھر جب میں تجھ کو منع کر دوں اور اس کا اور میر سے پاس جلا آیا کر گھر جب میں تجھ کو منع کر دوں اور اس کا میری عورتوں کا محرم ہے۔

اِذَا رَاى اَحُدُّكُمْ سَوَادًا بِلَيْلِ فَلَا يَكُنْ اَجْبَنَ الْجَبَنَ الْجَبَاءَ وَوَلِي اللّهِ وَلَى اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُل

گیا (یعنی دور سے ایک شخص کی طرح دکھلائی دیتا ہے)۔ و جَعَلُوْ اسَوادَّ حَیْسًا۔ سب توشوں کو ملا کر اکٹھا او نچا کرلیا۔ اس کاحیس بنا دیا (حیس وہ کھانا جو کھجور اور پنیر اور گھی آئے وغیرہ سے ملاکر بنایا جاتا ہے)۔

ہوکرایک شخص کی طرح ہو گیا ( **یعنی دور سے ایک شخص کی طرح** ہو

سَوَّدُتُهُ خَطَایاً بَنِیْ ادَمَ (جَر اسود پہلے سفیدنورانی تھا جب بہشت ہے آیا تھا) اس کو آ دمیوں کے گناہوں نے کالا کر دیا (جب گناہوں سے پھر کالا ہوگیا تو دل کیوں کالا نہ ہوگا اور اگر چہ پینیبروں اور نیک بندوں نے بھی اس پر ہاتھ پھیرا - گر گہرگاروں کی تعداد دنیا میں ہمیشہ زیادہ رہی اور نیک لوگ ہر وقت کم رہے اس لیے اس کی سیابی قائم رہی - دوسری روایت میں ہے کہ جر اسود اور مقام ابراہیم بہشت کے یا قوت تھا للہ تعالی نے ان کی چک دورکردی تا کہ ایمان بالغیب قائم رہے - میں وہ مختص موجود ہے صاحب الشوادو واکو سادة و تم میں وہ مختص موجود ہے

جوآ تخضرت کی چیکے چیکے باتیں بھی سننے کا مجازتھا آپ کا تکیا ہے ساتھ رکھتا تھا ( یعنی عبداللہ بن مسعود مشہور روایت میں صاحب السواک ہے یعنی آ تخصرت کی مسواک اپنے ساتھ رکھتا تھا ) - علمی یمینیم اسو دُق اس کے دائی جانب خلقت علمی یمینیم اسو دُق اس کے دائی جانب خلقت

علی یمینه اسودہ- اس کے دائی جانب خلقت تھی( گروہ کے گروہ)-زر فرز ریٹر ہر سے در سریہ

لا یُفَارِقُ سَوَادِیْ سَوَادَةً - میرا بدن اس کے بدن سے جدا نہ ہوگا (جب تک وہ خض ہم دونوں میں سے نہ مرے جس کی موت پہلے لکھی ہو مطلب یہ ہے کہ اگر میں اس کو دکھ پاؤں تو بن مارے نہ چھوڑوں یا میں مارا جاؤں یاوہ مارا جائے ) - فَرَای سَوَادَ إِنْسَانَ - ایک آدی کی سیابی دیکھی لین دور سے ایک آدی کی سیابی دیکھی لین دور سے ایک آدی معلوم ہوا -

اِذَا سَوَادٌ عَظِیْمٌ- اینے میں ایک بڑی جماعت نظر اُئی-

فَجَاءَ بِسَوَادٍ كَثِيْرَةٍ - بهت ساسامان كيراً عَ آدمي المان كيراً عَ آدمي المان ووغيره -

رکیٹ اَسْوِ دَۃً بِالسَّاحِلِ - میں نے سمندر کے کنارے کچھڑوہ دیکھے(لینی کچھ جماعتیں لوگوں کی) -

مَنْ كَثَرَ سَوَادَ فَوْمِ فَهُوْ مِنْهُمْ - جَوْخُصْ كَى تَوْمِ كَى جَمَعُ يَا مِلِي مِينَ مِينَ جَمَعُ يَا مِلِي مِينَ شَرِيك ہو- وہ انہی میں جماعت بڑھائے ان کے جُمع یا ملیے میں شریک ہو- وہ انہی میں تہواراور میلے اور جاتر امیں شریک ہونا کفر ہے- اگر کفر نہ ہوتو گناہ عظیم ہونے میں تو شک نہیں ( میں جس بستی میں اکثر رہتا ہوں لیعنی وقارآ باد میں وہاں ایک ہندؤں کا میلہ است گیری مقام میں ' ہرسال ہوتا ہے- اب کے سال میں نے راستہ میں کھڑ ہے ہوکر جومسلمان اس میں جانے لگا اس کومنع کیا بیصدیث سنادی - اس پر جمعی بعض نے میرا کہنا نہ سنا اور چلے گئے بیال مسلمانوں کا ہور ہا ہوں الیالہ دانالید راجعون -

سَادَاتُ قُريشٍ -قريش كسردار-

سَوَادُ الْعِوَاقِ -عراق كا وہ ملك جو بہت شاداب اور سرسز ہے اس ليے اس كوسواد كہا كرتے ہيں اس ملك كا طول موصل سے عبادان تك اورعرض عذيب سے حلوان تك ہے-

#### الخَاسَ الْخَاسَ الْحَاسَ الْحَاسِ الْحَاسَ الْحَاسَ الْحَاسَ الْحَاسَ الْحَاسَ الْحَاسَ الْحَاسِ الْحَاسَ الْحَاسَ الْحَاسَ الْحَاسِ الْعَاسِ الْحَاسِ الْحَاسِ الْحَاسِ الْحَاسِ الْحَاسِ الْحَاسِ الْع ط اظ اع اغ اف اق

سُنِلَ عَنِ السَّوَادِ مَا مَنْزِلَتُهُ فَقَالَ هُوَ لِجَمِيْع الْمُسْلِمِيْنَ - جوملَك فتح ہووہ كس كا ہوگا؟ يه آب ہے يو جھا گيا فرمایا سب مسلمانوں کا ( نه بادشاه کی ذات کا )-سبحان اللّٰداس ہے بڑھ کراور جمہوریت کیا ہوگی- برافسوں ہے کہ جس قوم نے جہوریت کی بناڈ الی یعنی مسلمانوں نے وہ شخصی حکومت میں پھنس گئے اور یوں کہنے لگے ملک بادشاہ کا خلقت خدا کی اور ان کے شاعر نے بوں کہا اگرشہ روز را گوید شب است اس بہاید گفت ا پنک ماہ برویں – اور جوقو میں جمہوریت سے واقف بھی نتھیں وہ مسلمانوں کی روش اختیار کر کے جمہوری بن گئیں۔

سَوَادُ خَيْبُوَ وَبَيّا ضُها - خيبر كي وه زيين جس يردرخت ہیں اور خالی زمین –

ٱلْحَمْدُلِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَجْعَلْنِي مِنَ السَّوَادِ الْمُحَتَّرِم -شكرخدا كاجس نے مجھ كومردہ بدن نہيں كيا (بلكبة ندہ اور ہلاکت ہے محفوظ رکھا یہ جنازہ دیکھ کرکسی نے کہا الْذِ مُوْا السَّوَادَ الْا عظمَ (حضرت على فيضين مين اين لوگول سے فر مایا) تم بڑے گروہ کے ساتھ رہنا لازم کرلو( لیعنی صحابہ کا بڑا گروہ جدھر ہےادھررہوت انہی کےساتھ سےاور یہمراز نہیں ہے کہ جو گروہ تعداد میں زیادہ ہے اس کے ساتھ رہو- کیونکہ جنگ صفین میں معاویہ کے ساتھ ایک لاکھ فوج تھی اور حضرت علیٰ کے ساتھستر ہزارتو تعداد میں معاویہ کا گروہ زیادہ تھا۔ مگر حضرت علیّ نے اس کوسواد اعظم قر ارنہیں دیا۔ کیونکہ وہ باطل پر تھے اور اہل بإطل گو کتنے ہی بہت ہوں ان کوسواد اعظم نہیں کہہ سکتے اور حنفیہ کا استدلال اس قول ہے باطل ہوجاتا ہے۔ ایک روایت میں - عَلَیْکُمْ بالسَّوَادِ الْاعظم باس کا بھی یہی مطلب

سَوَادُ الْقَلْبِ يا سُوَيْداءُ الْقَلْبِ-ول كادانه-تَمَكَّنَتْ مِنْ سُوَيْدَاءِ قُلُوْبِهِمْ وَ شِيْجَةُ خیفَتِه-ان کے دلوں کے دانے میں اس کے ڈرکی رگ(· شاخ)جم گئے۔

الْعُلْمَاءُ سَادَةً - عالم لوك سردار بي (سارى عزت وآ بروخوا شخصی ہویا قومی علم سے وابستہ ہے جاہل کی کوئی عزت

نهیں گووہ کتناہی مالدار ہوجس قوم میں علم کیصیلا وہ دوسری قوموں يرغالب آئي اورجس ميں جہالت پھيلي وه گئي گذري-أَرْسَلَ اللَّهُ مُحَمَّدًا إِلَى إِلَّا سُوَدٍ وَالْاَبْيَضِ- اللَّه تعالیٰ نے حضرت محمد کا کالے اور گورے سب قوموں کی طرف پنجمبر بنا کربھیجا ہاعرب اورعجم کی طرف-

ٱلْمُحْرِمُ تَفْتِلُ الْأَسُورَة - احرام باندها مواتَّخص سانب کو مارسکتا ہے (اسی طرح بچھوکو کیونکہ بیموذی ہیں)۔

فَأَتَاهُ مَلَكَان ٱسُوَدَان أَزْرَقَان - ميت كے پاس دو کالے فرشتے نیلی آئکھ والے آتے ہیں یا دو بدصورت بدشکل

سَوْ دَه-امالمومنين آنخضرت كي بي تقيير-فَدَ خَلَتُ عَلَيْنَا الْمُسَوِّدَةُ- مارے پاس وہ لوگ آئے جو کالالباس پہنتے تھے (یعنی خلافت عباس کی دعوت دیے والےان کی عادت کالالباس پیننے کی تھی )۔

مَاكُلُّ سَوْدَاءَ تَمْرَةً وَلَا بَيْضَاءَ شَحْمَةً-يِاكِمْل ہے یعنی ہرکالی چیز تھجورنہیں ہوتی نہ ہرسفید چیز جربی ہوتی ہے-فَمَارَدَّ عَلَيَّ سَوْ دَاءَ وَلَا بَيْضَاءَ - اس نے مجھ كوكوئى جواب بی نہیں دیا نہ براندا چھا-

سُوَیْدُبُنُ غَفْلَةً- حضرت علی کے ساتھیوں میں تھے۔صفین میں کہتے ہیں انہوں نے ایک سوسولہ برس کی عمر میں ا بک کنواری لڑ کی ہے نکاح کیااس کی ازالہ بکارت کی۔ سَوْرٌ - يرُ ه جانا كود جانا جيس سُوْورٌ بِمُعومنا بلند مونا -مورو و - بعنی عمره کام کرعمره کام کر-تَسويرٌ -احاط فصيل بنانا كنگن يهنانا-سِوَارٌ اورسُوَارٌ-كنگن اس كى جمع أسَاوِرَه اور أَسْوِره

آئی ہے۔ سُور فصیل اور ضیافت دعوت-سُور منسل کا میں میں مور ڈ قُوْمُوْا فَقَدُ صَنَعَ جَابِرٌ سُوْرًا - الله حابر في تمهاري ضیافت تیار کی ہے ( کہتے ہیں بیلفظ فاری ہے کر مانی نے کہا سور ابل فارس کی اصطلاح میں شادی کے کھانے کو کہتے ہیں اس حدیث سے بینکلا کہ آپ نے فارس کالفظ بولا )-

# الاستانان الاستانان المالية

أَتُحِبِّنُ أَنْ يُسِوِّرَكِ اللهُ بِسَوَارَيْنِ مِنْ قَارٍ - كَيا تو اس كو پسند كرتى ہے كہ اللہ تعالى (قيامت كے دن) جھوگوآگ كے دوكئن يہنائے (جب تو دنيا ميں كنگنوں كى زكوة نہيں دين) اس حديث سے ان لوگوں نے دليل لى ہے جو زيوركى زكوة دينا فرض بجھتے ہيں ادرشافعيہ اور اكثر المحديث كے زد كي پہنے كے زيور ميں زكوة نہيں ہے -

اَ حَدَٰهُ هُ سُوارٌ فَوَحِ-اس کوخوثی کا نشه چڑھ گیا-سُوار - کہتے ہیں شُراب کی اس حرکت کو جود ماغ میں پیدا ہوتی ہے-

مُشَيْتُ حَتَّى تَسَوَّرْتُ جِدَارَ أَبِي قَتَادَةً - مِن چلا يبال تك كمابوقاده كى ديوار پر چرُ هگيا - اى سے ب تَسَوَّرُوُا الْمِحْرَابَ - يعنى مُراب پر چرُ هرآ گئے -

عرب اوگ کہتے ہیں-تَسَوَّدُتُ الْحَائِطَ اور سَوَّدُتُهُ-لینی میں دیوار پر چڑھ گیا-

لَمْ يَنْقَ إِلَّا أَنْ أُسَوِّرَةً-ابِيمِ بِاتِّى ہے كہ میں اس پر چڑھ دوڑوں اس كو پکڑلوں-

فَتَسَاوَ دُنُ لَهَا - مِیں اس کو حاصل کرنے کے لیے او نچا ہوا ( یعنی اپنے جسم کو بلند کیا تا کہ آپ کومیرا خیال آئے اور میں بلایا جاؤں اس کے دینے کے لئے ) -

فَكِدُتُ اُسَاوِرُهُ فِي الصَّلُوةِ - مِين قريب تَهَا كه نماز بي مِين الرَّمِين اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ م بي مِين ان برِحمله كرون (إن سے لاون ان كومارون) -

إِذَا يُسَاوِرُ قِرْنًا لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتُوكُ الْقِرْنَ إِلَّا وَهُو مَجْدُولٌ الْقِرْنَ إِلَّا عَجْدَ وَهُوَ مَجْدُولٌ - جب وه كى برابر والے سے مقابلہ كرتا ہے-(اس پرحملہ كرتا ہے يعنى جنگ ميں) تو پھراس كونييں چھوڑتا جب تك وه زمين برگر نہ جائے ( يعنى اس كا كام تمام كرديتا ہے اس كو ماركر كراديتا ہے )-

کُلُّ حِلَّا لَهَا مَحْمُوْدَةٌ مَّا خَلَا سَوْرَةً مِنُ غَوْبِ-(حفرت عائشہ نے حفرت زینب کا ذکر کیا تو کہا) ان کی ساری خصلتیں اچھی ہیں ایک ذرا تیزی کا جوش ہے (یعنی غصہ جلدی آجاتا ہے)-

سَوَّارٌ - فسادی ٔ جنگ جو-

ما عَدَاسُوْرَةٌ مِّنْ حَدِّ- ایک ذرا غصه کا جوش ہے گر جلدی سے میغصہ فروہو جاتا ہے پھر طباتی ہیں-ایسا غصہ برانہیں ہے بلکہ اکثر صاف دل مومنوں کی نشانی ہے- ان کوغصہ جلدی آ جاتا ہے لیکن پھر مل جاتے ہیں اور دل میں کینہ اور بغض نہیں رکھتے - بڑا عیب یہ ہے کہ آ دمی دل میں کینہ رکھے اور ظاہر میں محبت بہنفاق کی نشانی ہے-مومنوں کا یہ شیو ونہیں ہے-

مترجم کہتا ہے میرا بیحال ہے۔ کہ غصہ فورا آجا تا ہے گر تھوڑی دیر بعداتر جاتا ہے دل میرا آیئنہ کی طرح صاف رہتا ہے۔ بیاللہ تعالی کافضل وکرم ہے۔

مَامِنُ اَحَدِ عَمِلَ عَمَلًا إِلَّا سَارَفِي قَلْبِهِ سَوْرَ تَانِ - جب آ دی کوئی کام کرتا ہے تو اس کے دل میں دو جوش ساتے ہیں (یا تو خوشی کا جوش اگروہ نیک کام ہے یارنج کا جوش اگروہ کام براہے) -

لا یُضُوّا لُمَوْاً آنَ لا کنقُصَ شَعْرَهَا اِذَا اَصَابَ الْمَاءُ سُوْرَ رَاسِهَا - عورت الرَّغْسِل مِيں اپنا سر نہ کھولے (جو گندھا ہوا ہو) تو کوئی قباحت نہیں بشرطیکہ چندیا پر پانی ڈال لے لایعنی سرکے بالائی مقام پر) ہربلند چیزکوسور کہتے ہیں - ایک روایت میں سُورَةُ الرَّاسِ ہے معنی وہی ہے اسی سے ہورا لُبَلَدِ اور سُورُ الْمَدِینَةِ لِینَ شہر کی فصیل جو بلند ہوتی ہے ایک سے بی سُورُ الْبَلَدِ اور سُورُ الْمَدِینَةِ لِینَ شہر کی فصیل جو بلند ہوتی ہے ایک سے میں مشور البَلَدِ اور سُورُ الْمَدِینَةِ لِینَ شہر کی فصیل جو بلند ہوتی ہی سُورا آئی لینی سرکی مشور البَلْ سے ہوتی کوشور کردیا ۔ کی کھٹری ایک روایت میں مشور آئی اور مشہور ہیں اور مشہور روایت بین غیر مشہور ہیں اور مشہور روایت میں ہوئوں روایت سے خوی کو صور کردیا ۔ بعض نے کہا یہ دونوں روایت سے غیر مشہور ہیں بالوں کی جڑوں میں ۔ بین کہتا ہوں صاحب ہدایہ نے جن کو حدیث کی بالکل معرفت نہیں - بیں روایت کیا ہے ۔

يَكُفِيْكَ إِذَا بَلَغُ الْمَاءُ أُصولَ شَغْرِكَ - حالاتكه يه الفاظ حديث كى كى كتاب مين نبيل ملتے اور شايد انہوں نے نقل بالعنى كيا ہے واللہ اعلم -

ر آیٹ فی یکدی سواریں - میں فر خواب میں) دیکھامیرے دونوں ہاتھ میں دوکتکن ہیں (میں نے ان کو پھونک

دیا وہ اڑ گئے مرادمسلیمہ کذاب اور اسودعنسی ہیں-جنہوں نے آنخضرت کے دیکھا دیکھی نبوت کا جھوٹا دعوی کیا تھا دونوں مارے گئے اور ان کا طریق خاک میں مل گیا-ایک روایت میں اُسوَاریْنِ ہے معنی وہی ہے-

تَسُوَّرَا لُحَانِط - دیوارکودگیا (بدابوبکره صحابی کا ذکر ہے وہ قلعہ میں اسلام لائے تھے کا فروں نے ان کو نکلنے نہ دیا آخر دیوار بھاند کر بھاگ نکلے )-

سَارَہ- حضرت اسحاق کی والدہ کا نام تھا وہ حضرت اساعیل سے چودہ برس چھوٹے تھے۔

هٰذَا مَقَامُ الَّذِي أُنْزِلَ عَلَيْهِ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ - يارَ شخص كهر على مونے كى جگه ہے جس پرسورہ بقواترى تقى آخضرت كى -

اَحِرُ سُوْرَةٍ خَاتِمَةُ سُوْرَةِ النِّسَاءِ-اَ خَرَسُورة جَوَارَى وه سوره نباكا آخرى حصه ہے ( یعنی یَسْنَا لُو نَكَ عَنِ الكَلالةِ اخْرَتك-

فَانَّهَا تَقْرَأُ السَّوْرَتَيْنِ - وہ دو دو سورتیں برطتی ہے (مطلب بیے کم نماز کولمباکرتی ہے) -

مِسْوَر - چررے کا تکیہ اور ایک مشہور صحابی کا نام ہے بخرمہ کے بیٹے تھے۔

اِذَا رَأَيْتَهُ مُعْتَرِضاً كَانَّهُ بَيَاضُ نَهْرٍ سُوْدَى - صَبَحَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الله اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه

فَضَرَبَ بِيَدِهِ اِلٰى مَسَاوِرَ فِى الْبَيْتِ - گُرے تَكِيوں پرہاتھ مارا-

ب، آعُوُ ذُبِكَ مِنْ مُّسَاوَرَةِ الْآقْرَانِ - مِن حريفول كى الرادتي سے تيري يناه جا ہتا ہوں -

سُوْرَةُ الشَّلْطَانِ - بادشاہ کی شوکت اور زیادتی -سَوْرَةُ الْنَحَمْرِ - شراب کی تیزی اور حدت -سُوْرَةٌ - قرآن کا ایک حصهٔ کم سے کم سورت تین آیوں کی ہے-

سَوْرَةُ الْمَجْدِ-بزرگى كانثان-

سُوْدَ نُبجَان - پاسَوْدَ نُبجَان - مشہور دوا ہے جوگھیا اور دجح مفاصل اور نقرس کومفید ہے-

سوس - بہت جو کیں پڑنا کیڑے پڑنا -

مروش – وہ کیڑ اجوغلہ اور کپڑ ہے اور درخت میں پیدا ہوتا ملیشی کا درخت-

سُوَاسٌ اور سَوَس –ایک بیاری ہے جانوروں کی – مِسیّاسَهٌ - مکی انتظام اچھی طرح کرنا –

گانَتْ بَنُوْ اِسْرَائِيلَ تَسُوْسُهُمْ أَنْبِيَاوُهُمْ-بَىٰ اسرائيل كَيْفِيران كَى حكومت بهى كرتے تھے-(يعنى بادشاہت اور نبوت دونوں ان میں ہوتی )-

أَنْتُمْ سَاسَةُ الْعِبَادِ-تم (بينطاب ہے ائمَه كى طرف) بندوں برحكومت كرنے والے ہو-

أَلْإِ مَامُ عَادِ فَ بِالسِّياسَةِ-امام سياست كو پيچانا ہے-ثُمَّ فَوَّضَ إِلَى النَّبِيّ أَمْوَ الدِّيْنَ وَالْأُمَّةِ لِيَسُوْسَ عِبَادَهُ - پُرالله تعالی نے اپنی پیمبری دین اور امت کو سپر دکر دیا تا که اس کے بندوں کی سیاست کرے-

حِنْطَةٌ مُّسَوِّسَةٌ - كَهن كا كَيهوں-

سَوْسَنْ - ایک پھول ہے یا گھاس-

سَوْسَنَ ياسُوْسَنَ -مشهورخوشبودار پھول اس کو زُنْبَقْ بھی کہتے ہیں-

> سَوْطٌ - ملانا - خلط كرنا كورُ امارنا كورُ ا اِسْتِواطٌ - اضطراب اورخلط -

إِنِّى آخَافُ عَلَيْكُمْ مِّنْهُ الْمِسْوَطَ - مِن تَحْم پرشيطان عَدْرَ اللهِ الْمِسْوَطِ سے ماخوذ ہے لین المی میں ڈوئی چلائی - المی اللہ کا میں ڈوئی چلائی -

میسوط - وہ نکڑی جس کو چلا کر ہانڈی کی چیزیں ملاتے ہیں (یعنی ڈوئی) شیطان کومسوط اس لئے کہا کہ وہ بھی لوگوں کو گناہ کی تحریک کرتا ہے۔ گناہ کے لئے جمع کرتا ہے۔

لَتُسَاطُنَّ سَوْطَ الْقِدْرِ - تم ہانڈی کی طرح ہلائے جاوَ گے- (ملائے جاوَ گے مجمع البحرین میں ہے بعض نے لَتُشَاطُنَّ

شَوْطَ الْقِدْر - شين معجمه بروايت كيابيعن بإندى كي طرح تم ابلو گے جوش مار و گے۔

مَسُوْظٌ لَحْمُهَا بِدَمِي وَلَحْمُمي - ان كالعِن حفرت

فاطمه كا گوشت مير \_ گوشت اورخون \_ ملا بوا \_ - فاطمه كا گوشت مير \_ گوشت المخلّة فَدُسِيْط مِنْ دَمِهَا فَجُعٌ وَّوَ لُعٌ وَّا خُلُاف وَّ تَبْدِيْلٌ -اس كِ خون مِين تكليف دينا' بهِ كانا' وعده خلا في كرنا' بدل دينا' پهسپخصلتيں ملائي گئي ہيں۔

فَشَقَّا بَطْنَهُ فَهُمَا يَسُوْطَانِه -ان ك پيت كو چركر بال رہے ہیں (اس کو گھنگول رہے ہیں-)

أوَّلُ مَنْ يَّذْخُلُ النَّارَ السَّوَّاطُونَ - دوزخ مين سب ہے پہلے پایس کے لوگ جائیں گے جو کوڑا لئے پھرتے ہیں (لوگول کو کوڑے سے مارتے رہتے ہیں عربیوں برظلم اورستم کرتے ہیں' جھوٹے مقدمے کھڑے کرتے ہیں' بے گناہ کوا نی سرخروئی کے لئے پھنسادیتے ہیں' سزادلواتے ہیں )-

لَمَوْضِعُ سَوْطِ آحَدِ كُمْ فِي الْجَنَّةِ- بَهِشت مِين ا یک کوڑا رکھنے کی جگہ ( ساری دنیا و مافیہا سے بہتر ہے سفر میں قاعدہ ہوتا ہے کہ جب سوار کسی جگدا تر ناچا ہتا ہے تو اپنا کوڑا وہاں ڈ ال دیتا ہے تا کہ دوسرا شخص وہاں نہ اتر ہے۔مطلب سے ہے کہ بہشت کی ایک ذرا می جائے جس میں مسافر سفر میں تھبرتا ہے-ساری دنیا ہے بہتر ہےاس میں کیا شک ہےاگر پروردگار اینے فضل وکرم ہے ہمارے گناہ معاف کر دے اور دوزخ کے عذاب سے بچاد ہاور بہشت میں صرف ایک درخت تلے ہم کو بنها دے - نوخت اقلیم کی سلطنت مل جانے سے ہم کوزیادہ خوشی ہو گی - کمبخت دنیا کی سلطنت چندروز ه اس میں بھی ہزاروں آفتیں د کھ بیاریاں مصبتیں لگی ہوئی ہیں- بہشت کی فقیری یہاں کی بادشاہت ہے ہزاروں درجہ بہتر ہے۔

لَوَدِدْتُ أَنَّ أَصْحَابِي تُضْرَبُ رُوْسُهُمْ بالسِّيَاطِ حَتَّى يَنَفَقَّهُوْ١- مِينِ آرز وكرتا ہوں كاش مير بےلوگوں كےسر یر کوڑے مارے جائیں وین کاعلم (فقہ) حاصل کرنے کے

سَوْطُ الْغَدِيْرِ - كَنْ كَابِيا بُوايانى -

سَو يُطه - ملا بهوا -سَوْ طَرَةٌ - غالب ہونا -

سَوْ عْ-حِيث جانا

مُسَاوَعَةٌ - ایک ایک ساعت پرمعامله کرنا جیسے مُیَاوَمَةٌ ہےایک ایک دن پرمعاملہ کرنا اور مُعَاوَ مَةٌ –ایک ایک سال پر اورمُشَاهَوَ قُ الكابك مبينے ير-

اسّاعَه بمعنى اصّاعَه-جهورٌ دينا ، تلف كرنا-إِسْواع-ايك ساعت ديرِلگانا-سَايعٌ بمعنى ضَايعٌ يعني ما لك اورتلف شده-

سُوًا ع - ندى ياوادى اورايك بت كا نام تفاجس كوحضرت نوح کے زمانہ میں یو جتے تھے۔ وہ طوفان میں ڈوب گیا۔ پھر شیطان نے اس کو کھول نکالا اور بنی ہذیل نے اس کو اپنا معبود

فِي الشَّوَعَاءِ الْوَصُوْءُ- مَدى نَكِلْتِ سِے وضولازم ہوتا ہے(عنسل ضروری نہیں ہے)-

سَاعَةً- قامت اصل میں ساعت دن ورات کا چوببيبوال حصه يعني گھنڻه-

يَدُوْرُ عَلَى نِسَائِهِ فِي السَّاعَةِ الْوَاحِدَةِ مِنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُنَّ إِخْلَى عَشْرَةً - آخَضْرت ايك ساعت مين یعنی ایک وقت میں ( ساعت فلکی یعنی گھنٹے مراز نہیں ہے )رات یا دن میں اپنی سب بیبیوں کے یاس ہوآتے جو گیارہ تھیں (نو يبيال اور دوحريين ريحانه اور ماريه ) (سبحان الله آپ كي قوت كا

باو صف - اس کے کہآ پ کواحچھی طرح غذا <sup>ک</sup>یں نہلتیں مگراس پربھی حق تعالی نے آپ کوا تناز وردیا تھا (انس کی روایت میں نو بیباں مذکور ہیں (انہوں نے حرموں کا ذکرنہیں کیا )۔

إِنْ أُخِّرَهٰذَا كَلَنْ يُتَّدُركَهُ الْهَرَمُ حَتَّى تَقُوْمَ السَّاعَةُ - آنخضرت نے ایک جھوٹے بچہ کی طرف اشارہ کیا فرمایا اگریہ جیا تو اس کے بوڑھے ہونے سے پہلے قیامت ہو جائے گی ( یہاں قیامت ہے موت مراد ہے جس کو قیامت صغری بھی کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ اس بچہ کے بوڑ ھے ہونے سے

#### الكالمالة المال المال المالة ا

پہلے اس زمانہ والے سب لوگ مرجا کیں گے گویا ان کی قیامت ہوگئی)-

بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَا كَيْن - مِين قيامت كماته اس طرح بھیجا گیا ہوں جیسے یہ دوا نگلیاں ہیں ( بیچ کی اور کلمہ کی انگلی) مطلب بیہ ہے کہ ان دونوں انگلیوں کے درمیان اور کوئی انگلی حائل نہیں اس طرح مجھ میں اور قیامت کے پیچ میں اور کوئی نیا پنجبر آنے والانہیں-بعض نے کہا مطلب یہ ہے کہ بیچ کی انگلی جتنی کلمہ کی انگل سے برھی ہوئی آہے اتنا ہی زمانہ مجھ میں اور قیامت میں ہے- یعنی اس زمانہ کے ساتھ جومیرے آنے سے پہلے گذر چکا میرے بعد کا زمانہ قیامت تک یہ نسبت رکھتا ہے تَقريبا آ مُصوال حصه انگلي كا چ كي انگلي كا بردهار بها بي تو گويا سات حصد نیا کے زمانہ کے مجھ سے پہلے گذر چکے اور میرے بعد صرف ایک آٹھواں حصہ باتی ہے۔ گردنیا کی مدت میں اتنا بڑا اختلاف ہے کہ معاذ اللہ کوئی سات ہزار برس بتلاتا ہے کوئی آ تھ ہزار کوئی تین لا کھ کوئی دنیا کے کئی جگ کہتا ہے پہلا جگ جارلا کھ برس كا دوسرا تين لا كھ كا تيسرا جُك جس ميں ہم لوگ ہں يعنى كل جگ دو لا کھ برس کا اس صورت میں اللہ تعالی ہی کومعلوم ہے کہ قیامت میں کتنے برس باقی ہیں-بیعلم اللہ نے اپنے سواکسی اور کو نہیں دیا یہاں تک کہ پنجبروںاورفرشتوں کوبھی۔

بُعِثْتُ فِی نَفَسِ السَّاعَةِ فَسَبَفْتُهَا- مِیں قیامت کے دم لینے پر بھجا گیاس ہے آگے آن پہنچا ( یعنی قیامت نے ظاہر ہونے کی تیاری کر لی تھی بلکہ اس کی نشانیاں آرہی تھیں کہ میں اس سے آگے دنیا میں آگیا آپ کا آنا خودا کیک قیامت کا برانشان میں۔

فَمَا قَامَ عَلَيْهِ حَتَّى السَّاعَةِ- پھر قيامت تك (لينى زندگى جر)اس پر كھڑ انہيں ہوا-

فی یونم الْحُمْعَةِ سَاعَةٌ - جمعہ کے دن ایک ساعت ایک ہے (جس میں دعاضر ورقبول ہوتی ہے ) اب یہ ساعت باقی ہے یا اٹھالی گئ - اگر باقی ہے تو وہ کونمی ساعت ہے اس میں چالیس قول ہیں -مشہورا قوال یہ ہیں کہ عصر سے لے کرغروب تک یا امام کے منبر پر بیٹھنے کے وقت سے لے کرنماز تمام ہونے تک یا طلوع

فخر سے طلوع آفاب تک یاز وال کے وقت واللہ اعلم -مَنْ رَاحَ فِی السَّاعَةِ الْاُولٰی - جو شخص جمعہ کی نماز کے لئے پہلی ساعت میں گیا (یہاں ساعت سے ساعت فلکی مراد نہیں ہے بلکہ مرادیہ ہے کہ وقت ہوتے ہی سب سے پہلے اینجا) -

مَنْ دَائح فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ - جودوسري ساعت ميں گيا (يعني ايك لخظ بعد) -

اِنَّ فِی اللَّیْلَةِ سَاعَةً - ہررات میں ایک ساعت ایس ہے (جس میں دعا قبول ہوتی ہے) -

وَلٰكِنْ يَّا حَنْظَلَةُ سَاعَةٌ وَّساَ عَةٌ وَّ سَاعَةٌ - لَكِناكِ حدیفہ!ایک ساعت یہ ایک ساعت وہ ایک ساعت وہ (اگر ہر وقت تم اس حالت میں رہو جیسے میرے پاس رہتے ہوت تو تم آ دمی كا ہے كور ہوفر شتے بن جاؤ - فرشتے تم ہے مصافحہ كريں ليكن کہى يادالهی ہے بھی غفلت بھی دنیا کے مزے اس میں اللہ تعالی نے کچھ حكمت رکھی ہے ) -

مَّابَيْنَ طُلُوْعِ الْفَجْوِ اللّٰي طُلُوْعِ الشَّمْسِ مِنْ سَاعَاتِ الْجَنَّةِ - صَحَ صادق سے طلوع آ فاب تک جوساعتیں ہیں یہ بہشت کے اوقات ہیں یہ بہشت کی ساعتیں ہیں (یعنی یہ وقت بہشت کے اوقات کے مثابہ ہے کہ نہ دھوپ ہے نہ باکل اندھیرا ہے یا برکت اور فیض میں بہشت کے وقت کی طرح ہے ۔ بعض کہتے ہیں روزی اس وقت ہے ۔ امام محمد باقر سے ایک نفرانی نے پوچھا کون کی ساعت نہ دن کی ہے نہ رات کی؟ فرمایا طلوع فجر سے طلوع آ فاب تک اور یہ بہشت کی ساعتوں میں سے ایک طلوع آ فاب تک اور یہ بہشت کی ساعتوں میں سے ایک ساعت ہے ۔)۔

اِسَاغَةٌ-زی ہے طلق کے پنچا تارنا-تَسُویْ مُعَیٰ تَجُویْزٌ- جائز رکھنا عطا کرنا-سِوَا عٌ-طلق ہے اتار نے والا-سَوْعٌ-جوساتھ پیدا ہو یابعد پیدا ہو-سَیْعٌ-خوشگوارجیے سَایعٌ ہے اس کی ضدا ہُجَاجٌہے

#### 

اذَا شِنْت فَارُكُبْ ثُمَّ سُعْ فِى الْاَرْضِ مَا وَجَدْتَ مَسَاغًا - جب تو جا بسوار ہو پھر زمین میں گھس جا جہاں تک تو گھس سکے۔

سَاغَتُ بهِ الْآرْضُ - زمین اس کودهنسا لے گئ -سَاغُ الشَّرَابُ فِی الْحَلْقِ - شراب حلق کے نیچ آسانی سے از گیا-

اَطُعَمَ وَسَوَّعُ وَجَعَلَ لَهُ مَخْرَجًا - كَلا يا اور حلّ ك ينج اتارا ( دانت اور زبان ميں رطوبت اور تقوك ميں حلاوت پيدا كركے ) اور اس كے (فضلے ) نكلنے كے لئے ايك ايك راستہ ركھا ( پيشاب اور يائخانہ كامقام ) -

أَسُوع اور مُستَساغ - وه كهانا جوخوشكواراورزود بضم

سَوْ فْ-سوّْكُمنا ْصبركرنا ْ ہلاك ہونا-

تَسُوِيْفٌ - ٹالنا' دیرِلگانا' امروز فروا کرنا' مختار کرنا -مُسَاوَفَةٌ - سرگوشی کرنا' ساتھ سلانا -اِسَافَةٌ - ہلاک ہونا -اِسْتِیافٌ - سونگھنا -سایفکه - باریک ریتی -

مهایِعله-باریب ریا-سَوَافْ-بلاکت اور ککڑی-

سُواف-اونٹوں کی بیاری اور ہلا کت-

میتوفت - کلمه استقبال ہے اور اکثر اسکا استعال وعید میں ہوتا ہے اور بھی وعد میں بھی اور سین کا استعال اکثر وعدہ میں ہوتا ہے اور بھی وعید میں بھی -

> مَسَافُ اورَ مَسافَةً - فاصله دوری -مِسْیَافٌ - جس عورت کا بچیمر گیا ہو-مُسِیْفٌ - جس مرد کالڑ کا مرگیا ہو-

لَعَنَ اللّٰهُ الْمُسَوِّفَةَ - اللّٰه السَّورت پرلعنت كرتا ہے يا لعنت كرے جو خاوند سے ٹالاٹولا كرے - (خاونداس كو حجت كے لئے بلائے وہ حملہ حوالا كرے ) -

اَ كَلَنِيْ الْفَقُرُ وَرَدَّنِي الدَّهُرُ ضَعِيْفًا مُّسِيْفًا - بَحَهُ وَ مِمَّا بَى كَهَا كَنِ اورز ماند نے جُھۇنا توان اورمخان بناديا-

مُسِیْف - و چخف جس کا مال تلف ہو گیا ہو بیسواف ہے نکلا ہے جواونٹوں کی مہلک بیاری ہے-

مَنْ سُوَّفَ الْحَجَّ حَتَّى يَمُوْتَ بَعَنَهُ اللَّهُ يَهُوْدِيًّا اَوْ نَصْرِ انِيًّا - جَوْخُص جَ كُونُالنار ب (برسال كِمانشاءالله آئنده سال كرول گا) يبال تك كدم جائ (اور جج نه كرے) توالله تعالى اس كو يبودى يا نفرانى اٹھائے گا (جن كے نه بب ميں جَ نبيس ہے - گوياوه مسلمانوں كى جماعت سے الگ ہوجائے گا) - اَسُواف ايك مقام كانام ہے مدينه ميں -

سَوْق - پیچے سے ہاکنا جیسے قودہ گے سے کینچنا اچھی طرح بات کرنا - جان کندنی پنڈلی پر مارنا بھیج دینامعا ملہ کرنا -

تَسُوِيْقٌ -شَاخِيسَ لَكَالنا مِخَارَكُردَ ينا-مُسَاوَقَةٌ -شرط لگاكر با نكنا-إسَاقَةٌ - با نكنا بهج دينا-تَسَوُّقٌ - خريد وفروخت كرنا-

یکٹشف عُن سیاقہ-اس کی پنڈلی کھولی جائے گی ( بیہ عرب کا محاورہ ہے-'' کشف ساق'اس کمل پر بولتے ہیں جہاں کوئی سخت مہم پیش آتی ہے جس کا بندو بست کرنے کے لئے آدمی کو بہت کوشش اور سعی کرنا ہوتی ہے )-

عرب لوگ کہتے ہیں۔ شَمَّرَ عَنْ سَاعِدِهِ اور کَشَفَ عَنْ سَاقِهِ - یعنی بازو سے کپڑا ہٹا یا اور پھٹر لی کو کھولا - یعنی ایک کام کا اہتمام کیا نہ وہاں بازو سے غرض ہوتی ہے نہ پنڈ لی سے۔ جیسے ایک شخص کے ہاتھ کئے ہوئے ہوں اور وہ بخیل ہوتو اس کو کہیں یدہ مغلولۃ لینی اس کا ہاتھ بندھا ہوا ہے مطلب یہ ہے کہ وہ بخیل ہے - کذافی النہایہ۔

فیکیشِف عَنْ سَاقِه - پروردگارا پی پنڈل کھول دےگا (اینے بندوں کوقدم بوی کا شرف عنایت فرمائے گا-اسکود کھے کر

#### اس ط ظ ع ف ال ال ال ال ال الكالم المنافقة في المنافقة الم

تمام مومنین سجد سے میں گر پڑیں گے ) میر حدیث احادیث صفات میں سے ہے اور اہلحدیث الی حدیثوں کے ظاہری معنی پر ایمان رکھ کراس کی حقیقت اور کیفیت کو اللہ تعالی کا منہ ہے۔ ہاتھ ہیں لعنی اس بات کا اعتقادر کھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا منہ ہے۔ ہاتھ ہیں اور آئکھیں ہیں پنڈلی سے مشابہت نہیں رکھتے ۔ جیسے اس کی ذات سے مشابہت نہیں رکھتی اور جمیہ اور الل کلام ان حدیثوں کی تاویل کرتے ہیں کہتے ہیں ہاتھ سے قدرت اور آئکھ سے بھر اور وجہ سے ذات اور پنڈلی سے نور مراد میں نے ہماسات سے فرشتوں کی جماعت مراد ہے۔

مترجم کہتا ہے ہم کیوں تاویل اور تحریف کریں۔اللہ تعالی جیسے اپنی ذات مقدس اور اپنے صفات کو جانتا ہے۔ ای طرح جیسے پیٹیبرصا حب اللہ کے ذات وصفات کو جانتا ہیں دوسر بے کوئی نہیں جان سکتے پھر جن صفات یا الفاظ کا اطلاق اللہ تعالی نے اپنے او پر کیایا اس کے رسول نے ہم بھی بلا تکلف و بلا تکیف ان کا اطلاق اس پر کرتے ہیں البتہ ہے تھے ہے کہ اس کی ذات اور اس کے کسی صفت کو گلو قات سے مشاہبت نہیں دیتے یعنی یوں نہیں کہتے کہ اللہ کا ہاتھ ہمارے ہاتھ کی طرح ہے یا اس کی آ کھ ہماری کہتے کہ اللہ کا ہاتھ ہمارے ہیں الملم ہے اور سلف صالحین سب اس اعتقاد پر گذر ہے ہیں ہم بھی انہی کے ساتھ رہنا چا ہتے ہیں نہ کہ پچھلے اہل کام اور جم یہ کے ساتھ ۔

لا بُلَدِّلُی مِنْ قِتَالِهِمْ وَلَوْ تَلِفَتُ سَاقِیْ - جُھُوان سے لڑنا ضرور ہے گومیری جان جائے ( یہاں ساق سے جان مراد ہے)-

ہے۔

لا یستُنوع کنزالکعنبة الله ذُو السُّویْفَتیْنِ مِنَ
الْحَبْسَةِ - کعبه کا خزانه وہی عبش نکالے گا جس کی دو پنڈلیاں
چھوٹی چھوٹی ہوں گی (یداخیر زمانه کا ذکر ہے جب ایک کافر
بادشاہ جش کا (شایدوالی الی سینیا ہوجواس وقت نصرانی ہے ) آن
کرمکہ معظمہ کو تباہ کرے گا کعبہ کھود ڈالے گا- اس کے سلے جو

خزانہ ہے وہ نکال لے گا حبشیوں کی پنڈلیاں اکثر باریک اور چھوٹی ہوتی ہیں۔

یکو بی الکینیة دُوالسُّویْقییْن مِنَ الْکیسیَه - کعبکو دوچوئی پندلیوں والاعبثی تباہ کرے گا-اس وقت کوئی مسلمان الله الله کہنے والا ندر ہے گا-بعض نے کہا: بیدھزت عیسیٰ کے زمانہ میں ہوگا- قرطبی نے کہا: جس وقت قرآن حافظوں کے سینوں اور مصحفوں میں سے اٹھالیا جائے گا اور یہ واقعہ حفرت عیسی کی وفات کے بعد ہوگا- اب یہ جوقر آن شریف میں کعبہ کو حَرَمًا المِنَّا فرمایا تو اس حدیث کے خلاف نہیں ہے کیونکہ امن کا معنی یہ ہوئی مت تک اس میں امن رہے گا-جب قیامت ہی آگئ تو اب کوئی شے باتی ندر ہے گی اور یہ جوایک حدیث میں ہے کہ یا تو اب کوئی شے باتی ندر ہے گی اور یہ جوایک حدیث میں ہے کہ یا موجوج ما جوج نا جوج فیلی کے بعد بھی اس گھر کا حج ہوا کر ہے گا-اس کا مطلب یہ ہوگا کہ لوگ اس جگہ کا طواف کر لیں گے- جہاں پر کعبہ بنا ہوا تھا کیونکہ کو حیث میں چرکا کا جوج کی خوا کہ کو کو تعیش یا جوج ما جوج فیکہ کو تعیش یا جوج ما جوج فیکہ کو تعیش کی جوج کی ایک کو کیا ہو تو کی کے بہان پر کعبہ بنا ہوا تھا کیونکہ کعبہ کو تو حیثی یا جوج ما جوج فیکہ کو تو تعیش یا جوج ما جوج فیکہ کے بہان پر کعبہ بنا ہوا تھا کیونکہ کعبہ کو تو حیثی یا جوج ما جوج فیکہ کو تو تعیش یا جوج کی ہوا کہ کے بہان پر کعبہ بنا ہوا تھا کیونکہ کعبہ کو تو حیثی یا جوج ما جوج فیکھ کے بہان بر کھب

وَ فِیْهِمْ اَسُوا فَهُمْ - ان میں سودا گرلوگ بازار والے بھی ہوں گے یارعایا ہوگی -

اِنِّی اُتِنْ کُلُ حِرْبَاءَ تَنْضُبَةٍ لَا یُرْسِلُ السَّاقَ اِلَّا مُمْسِکًا سَاقًا - ایک فخص نے معاویہ بن الی سفیان کے پاس ایخ بیجیج سے جھڑا کیا اور دلیلیں بیان کرنے لگا معاویہ نے کہا تیری مثال تو ایس ہے جیسے ایک شاعر نے کہا ہے ) میں اس کے مقابلہ کے لئے ایک گرگٹ کو تجویز کرتا ہوں جو تفہد (ایک کا نئے دار درخت کا نام ہے) پر رہتا ہے - ایک ڈالی چھوڑتا ہے تو دوسری ڈالی تھام لیتا ہے - ساق سے مراویہاں درخت کی ڈالی دوسری ڈالی تھام لیتا ہے - ساق سے مراویہاں درخت کی ڈالی

' اَلْاَسُوقُ الْاَعْنَقُ -لمِی پنڈل لمی گردن والا-کان یَسُوقُ اَصْحَابَهُ - آنخفرت اپنے صحابہ کے پیچے چلتے (ان کو آ گےرکھتے بیتواضع کی راہ ہے تھا) -

ا جوج ما جوج کے خروج اور نزول میں کے بعد حبثی بیت اللہ کوشہید کریں گے۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ ہوراتم کی کتاب'' قیامت کی نثانیاں'' ص ۱۰ اس (م)

# 

لَا تَقُوْهُ السَّاعَةُ حَتَّى يَخُونَ جَ رَجُلٌ مِّنْ قَحْطَانَ يَسُوقُ النَّاسَ بِعَصَاهُ - قيامت الوقت تك قائم نه موگى كه فيطان قبيله كالي شخص نظے گا - وه لوگول كوا پنى كثرى سے ہا كئے گا (يعنى سب لوگ اس كے مطبع اور تا بعدار بن جائيں گے اور وہ تحق سے ان پر حكومت كرے گا (يه قحطانی يا سفيانی امام مهدى كے ظہور سے پہلے عرب ميں نظے گا اور وہ تحق سے ان پر حكومت كرے گا - سارا ملک اسے تقرف ميں كرلے گا) -

فَجاءَ ذَوْجُهَا يَسُوْقُ آغُنُزًا مَّا تَسَاوَقُ - ام سعيد كا خاوند چند بكرياں ہانكا ہوا آيا جو برابرايك كے پيچھے ايك چل نه عتی تھيں (يعنی خنگ سالی كی وجہ ہے اليي دبلي اورضعيف اور ناتواں ہوگئيں تھيں كہ برابرمل كرچل نہيں سكتی تھيں كوئي كہيں رہ حاتی كوئي كہيں )-

وَسَوَّاقٌ يَسُوْقُ بِهِنَّ- اونوْل كا گاكر جِلانے والا جو اونوْل كے آگے رہتا ہے اس كو سَوَّاقَ كہتے ہیں-

رُویُدُکَ سَوْقَکَ بِالْقَوَارِیْر - آہتہ لے چل جیے تو شیشوں کو لے جاتا ہے (شیشوں سے مراد عورتیں ہیں - جونازک ہوتی ہیں - یہ آنخضرت نے انجشہ سے فرمایا جو گاگا کراونوں کو جلدی بگار ہاتھاان پرعورتیں سوارتھیں ) -

اِذْ جَاءَ نُ سُولِفَةٌ-اتے میں ایک تجارتی مال آیا یہ تصغیر ہے سُوْق کی جس کے اصل معنے تجارت کے ہیں اور بازار کوسوق اس لئے کہتے ہیں کہ وہاں یہ مال لایا جاتا ہے-

دَخَلَ سَعَيْدٌ عَلَى عُثْمَانَ وَهُوَ فِي السَّوْقِ-سعيد عثان كے پاس گئان كى جان نكل ربى تقى ساق كا بھى يهى معنى سے يعنى نزع كى حالت ميں-

مُ حَضَّرُنَا عَمْرَوبَنُ الْعَاصِ وَهُوَ فِي سِياقِ الْمَوْتِ - بَمِ عَمْرو بَن عاص كے پاس كے وہ جان كنى كى حالت بين شے-

اِنْ كَانَ في السَّاقَةِ كَانَ فِيهَا وَإِنْ كَانَ فِي السَّاقَةِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

ہے-اگر پہرہ دینے والوں میں ہےتو اس میں رہتا ہے-مطلب سیے کہ اللّٰہ کی راہ میں جو جہاد ہواس کے جس ککڑی میں وہ رکھا جائے اس میں شاداں اور فرحال رہتا ہے-

سَاقَةُ الْحَاجِ- ماجيوں كے بيچھے كى كرى-

هَلْ تَهِبُ أَلْمَلِكَةُ نَفْسَهَا لِلسُّوْقِيَّةِ- (آخضرت نے ایک جون قبیلہ کی عورت سے نکاح کیا جب خلوت میں اس کے پاس گئے تو فر مایا ہے تئیس مجھ کو بخش دے ( یعنی مجھ کو جماع کی اجازت دے وہ (بیوقوف) کیا کہنے گئی- بھلا ملکہ یعنی رانی شاہزادی بادشاہ بیگم کہیں اینے تئیس بازاری لوگوں کو یا رعایا کو بخش سکتی ہے! (معاذ الله ) کیا برقسمت بدنصیب عورت تھی اسنے شاید ناز اورنخ ہے کی راہ ہے یہ کہا۔لیکن آنخضرت نے اس کو طلاق دے دی- آپ کی شرف زوجیت سےمحروم رہی سچ ہے کہ خضراز آب حیوان تشنه می آرد سکندر رانه اس عورت کواتنی عقل آئی کہ تیری حقیقت ہے؟ کیا نہ تو رانی سے نہ شنرادی ایک گاؤں والے گنوار کی بیٹی اگر ہالفرض وہ کسی ملک کی رانی ہوتی تو بھی ۔ آ تخضرت کے سامنے اس کی کیا حقیقت تھی۔ارے جس کوتو نے بازاری کہا وہ دونوں جہانوں کا بادشاہ اور خالق کون ومکان کا محبوب تمام دنیا کے راجہ اور شاہ اس کی گفش برداری کوفخر سجھتے ہیں اور بڑے بڑے بادشاہ اس کی جوتی کاتسمہ کھولنے کی اوراس کے ياؤں دھونے كى آرزور ركھتے ہيں - قَدْ لَقَهَا اللَّيْلُ بِسَوَاق

میں ماسکٹ میں کیا دیا ؟ یہ ماسکٹ میں کیا دیا ؟ یہ آ محضرت نے عبدالرحمان ابن عوف ہے فرمایا جب ان کے بدن یا کپڑے پرزردی کا نشان دیکھا - عرب لوگوں میں رواج تھا کہ مہر میں جانور لینی اونٹ بکریاں وغیرہ دیا کرتے - کیونکہ سے ان کا مال تھا - اس لئے سوق کا لفظ بجائے مہر کے مستعمل

· وَاسْمَا قُوْا النَّعَمَ - جانور ہا کک لے گئے-سَویْق - ستو جو کھہوں بھون کر بنائے ہیں یا جواور جوار

# العَلَانَانِ اللهِ اللهُ اللهُ

وغيره ييے بھي-

فَتُسَاوَ قَا- دونوں ساتھ ساتھ چلے-

مَنْ دَخَلَ السُّوْقَ وَقَالَ لَا إِلَٰهَ إِلَّاللَّهُ وَحُدَهُ- جو شخص بازار میں جائے اور یوں کیے لاالہ الااللہ وحدہ اخیر تک (بازار کی تصیص اس لئے کی کہ وہاں لوگوں کو دنیا کے دہندوں میں خدا ہے بالکل غفلت ہوجاتی ہے تو ایسے مقام میں اللہ کی یاد کی فضیلت زیادہ ہوگی)۔

یکنا صَلَوْنَ بِالسُّوْقِ-بازار مِس تیری مثق کرتے تھے یا سوق ایک مقام کا نام ہے بعض نے کہاسوق ساق کی جمع ہے اور ساق سے مجازی معنے یعنی تیرمراد ہے۔

عَنْ سُوْقِهِنَّ-ان كى يندليون يرسے-

وَ الْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ - جَب پندُل سے پندُل ال جائے گی لینی تختی اور تکلیف کا وقت ہوگا -

بَدَتْ خَلَاخِلُهُنَّ وَأَسُوفَهُونَّ - ان کی پازیبی اور پندلیال کھلی تھیں (بھاگ رہی تھیں معلوم ہوا کہ شرک عورتوں کی پندلیاں دکھ سکتے ہیں جب شہوت کی نیت نہ ہواور سیح یہ ہے کہ ہے اختیاری میں پہنظر پڑگئی جو کچھ گناہ نہیں ہے ) -

فَانُ سَالَ حَتَّى بَلَغَ الشُّوْقَ فَلَايْبَالِيْ- پُر اگر يندُ ليون تک بهه آئة کچھ يرواه نهرے-

اَلْحَجُّ وَالْعُمُوةُ سُو ۚ قَانِ مِنْ اَسُواقِ الْآخِرَةِ- جُ اور عمره آخرت کے بازاروں میں سے دوبازار میں (لیمی آخرت میں ان کا فائدہ ملے گا جیسے دنیا میں بازار کی خرید وفروخت سے فائدہ ملتا ہے )-

شَرُّ بِقَاعِ الْأَرْضِ الْأَسُواقُ- زمین کے سارے قطعوں میں برتر بازاری ہیں (کیونکہ وہاں خداکی یاد بالکل نہیں ہوتی سب دنیا کے دھندوں میں ڈوبے رہتے ہیں)-

وَعَجَّلَ سِياقَهَا-اس کو ہمارے پاس لانے میں جلدی کی سوق ادر سیاق نزع روح کو بھی کہتے ہیں-

لَا اَسْتَطِیْعُ اَنْ اَسُوْقَ اِلٰی نَفْسِی خَیْرَ مَا اَرْجُوْ-محصکویه طاقت نہیں کہ جس بہتری کی امید ہے اس کواپنے تک ہا نک لاؤں (لینی اس کو حاصل کرلوں)-

اَلَا الْمُلِكَ وَالْسُوْقَةَ عِنْدَ اللَّهِ يْنِ مَلِكْ عَلَى سَوْقَةٍ قَالَ لَا الْمَلِكَ وَالْسُوْقَةَ عِنْدَ السَوَاءُ (جبلہ بن ایم غُمانی نے جوغسان کا بادشاہ تھا حضرت عمرٌ ہے ہوچھا) کیا اس دین میں یعنی دین اسلام میں بادشاہ کوایک بازاری شخص یا رعیت پر پچھ فضیلت نہیں ہے۔ حضرت عمرٌ نے فرمایا نہیں ہمارے نزدیک بادشاہ اور ایک بازاری شخص یا رعیت کا کوئی شخص سب برابر ہیں (ہم سب سلوک کریں گے اور جوکوئی شرعی جرم کرے گائی کو برابر سزادی سلوک کریں گے اور جوکوئی شرعی جرم کرے گائی کو برابر سزادی سلوک کریں گے اور جوکوئی شرعی جرم کرے گائی کو برابر سزادی سلوک کریں گے اور جوکوئی شرعی جرم کرے گائی کو برابر سزادی سلوک کریں گے اور جوکوئی شرعی جرم کرے گائی کو برابر سزادی سلوک کریں گے اور جوکوئی شرعی جوگھ ہو کے اس ارشاد سے سے بڑھ کرکون می جمہوریت ہوگئی ۔ وہ حضرت عمرؓ کے اس ارشاد سے سلطنت جمہوری نہیں ہو سکتی ۔ وہ حضرت عمرؓ کے اس ارشاد سے سلطنت بھی ہوں۔ اس قانون کے خلاف نہ بادشاہ بچھ کر سیس نہ رعایا دونوں قانون الہی کے تابع ہوں۔ اس قانون کے خلاف نہ بادشاہ بچھ کر سیس نہ رعایا دوراقد ارات شاہی شریعت کی روے مخض لغو ہیں )۔

فَلَا تَكُونَنَ لِمَوْوَانَ سَيَّقَةً يَسُوفَكَ حَيْثُ شَاءَ وَحَرْتَ عَلَيْ لِمَوْوَانَ سَيَّقَةً يَسُوفَكَ حَيْثُ شَاءَ (حضرت على في خصرت على الله على الله على الله وثمن كمة بين الله افتمى كوجس كو وثمن لے قابو بين آجاتى جس كو وثمن لے تابو بين آجاتى بي جس كو وثمن لے تابو بين آجاتى مت جلو جالكل اس كا كھلونا مت بن جاؤ - حضرت عثان كو جو يجھ مت جلو – بالكل اس كا كھلونا مت بن جاؤ - حضرت عثان كو جو يجھ نقصان پنچا – وہ اسى كم بخت شرير النفس مروان كى بدولت پنچا فدا اس سے سمجھے)

مَّا مِنْ مَّلِكٍ وَّلَا سُوْفَةٍ - كُونَى بادشاه يارعيت (جو تكليف اٹھا كرج كے لئے آجائے)-

سَوِیْق -شراب کوبھی کہتے ہیں اور باریک آئے کو-سَوَّاق -ستوَّ والا-

ر ۔ سَوْكُ-ملنا-

سِواڭ - مسواك كرنا - مسواك كى لكڑى آ بسته چلنا -تَسَوُّكُ - مسواك كرنا جيسے إسْتِياكُ ہے -تَسَاوُكُ اور تَسَوُّكُ - آ بسته ادهر ادهر جَكتے ہوئے چلنا

(یعنی ضعف اور نا توانی کے سبب سے )-

# لكالمالكان الا المالكان الا المالكان ال

فَجَاءً زَوْجُهَا يَسُونُ الْعَنْزَا عِجَافًا تَسَاوَكُ هُزَالًا - ام معبد كا خاوندآيا چند دبلي بكريال بائتا مواجونا توانى اور لاغرى كى وجه سے ادهرادهر جھك رہى تھيں -

عرب لوگ کہتے ہیں۔ تساو کیت الْابِلُ جب اونوں کی گردنیں و بلاپے سے ملئے گیں اور کہتے ہیں۔ جاءَ تِ الْابِلُ مَا تَسَاوَكُ هُوَ اللَّ - اونٹ آئے دیلے پنے سے وہ اپنے سرنہیں مالہ تر ہے۔

ٱلسِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ - مواكمنه كو ياك كرنے والى ہاور پروردگاركو پسند ہے-

عرب لوگ کہتے ہیں۔ ساک فاہ لینی اپنا منہ مسواک سے رگر ااگر منہ کا ذکر نہ کریں تواسّتان کی کہتے ہیں جمع البحار میں ہے کہ مسواک کے مستحب ہونے میں وضو اور نماز کے وقت کسی کا اختلا ف نہیں اور فجر اور ظہر کی نماز سے پہلے اور زیادہ تاکید ہے اور امام ابو حنیفہ سے منقول ہے کہ انہوں نے نماز کے وقت مسواک کو مردہ جانا اور کہا کہ مسواک وضو کے وقت کرنا جا ہے۔

میں کہنا ہوں- امام کا بی قول صحیح نہیں ہے حدیث میں صاف وارد ہے- کو لا آن آشُق علی اُمَّتِی لاَمُو تُھُمْ بِالسِّواكِ عِنْدَ كُلِّ صَلوٰةٍ - لِعِن الرمیری امت پرشاق نہ ہوتا تو میں ان کو ہر نماز کے وقت مواک کا حکم دینا ایک روایت میں عند کل وضو ہے گریر روایت شاذ ہے-

اِذَا دَحَلَ بَیْتَهُ بَدَاً بِالسِّواكِ - آنخفرت جب (باہرے) گھر میں تشریف لاتے تو پہلے معواک کرتے - اس حدیث سے معلوم ہوا کہ معواک ہر وقت متحب ہے اور نماز اور وضو کے وقت اس کی اور زیادہ تاکید ہے - اس طرح تلاوت قرآن کے وقت اور جب وانت زرد ہو گئے ہوں یا منہ میں بد بو آتی ہو - سوجانے یا سکوت یا نہ کھانے کی وجہ سے یا بد بودار چیز کے کھانے کی وجہ سے ای طرح سوتے وقت بھی متحب ہے اور سوتے وقت بھی متحب ہے اور سوتے سے اور ہو جاتی ہو تحت اور کہر کہری ہواور وانتوں کی زردی کو دور کرے اگر چہ ہے جو خت اور کہر کہری ہواور وانتوں کی زردی کو دور کرے اگر چہ ایک چیتے مراہ ویا تخت انگلی ہواور وانتوں کی زردی کو دور کرے اگر چہ ایک چیتے مراہ ویا تحت ادا ہو جاتی ہوتی اور بیجن نے مرفو عاروایت کی ۔

اِصْبِعَاكَ سِوَاكُ عِنْدَ وُصُوءِ كَ-تیری دوانگلیاں وضو کے وقت مسواک ہیں اور مستحب بیہے کہ مسواک پیلو کے درخت کی ہو (اگر پیلونہ ملے تو نیم بھی عمدہ ہے )-

میں کہتا ہوں جس فخص کے دانت ملتے ہوں اور مسواک نہ کرسکتا ہوتو وہ نجن لگا کر انگل ہے بھی منہ صاف کرسکتا ہے با زم مسواک سے جو برش کی طرح ہوتی ہے یا کہر کہرے کپڑے یا توال ہے بہر حال منہ کی صفائی اور پاکیزگی پروردگارکو پہند ہے۔ خصوصاً جب نماز میں کھڑا ہو یا مسجد میں جائے اور گھر میں آن کے وقت جو بمیشہ آپ مسواک کیا کرتے تھے۔ اس کی وجہ بیہ ہوگ کہ آپ نوافل اور سنن گھر میں ادا کیا کرتے یا بیمیوں سے قربت کہ آپ نوافل اور سنن گھر میں ادا کیا کرتے یا بیمیوں سے قربت کرنے میں منہ کی صفائی ضروری سجھتے ۔ بکد آبا السّوالی و خسّم کرنے میں منہ کی صفائی ضروری سجھتے ۔ بکد آبا السّوالی و کئے ہو کیا۔ وہ مسواک کرنا تھا اور آخری کا م صحح کی دورکعت سنت پڑ خنا (شاید مسواک کرنا تھا اور آخری کا م صحح کی دورکعت سنت پڑ خنا (شاید میں ان کر آپ بے بیاد کا م جو کیا۔ وہ مسواک کرنا تھا اور آخری کا م صحح کی دورکعت سنت پڑ خنا (شاید میں ان کر آپ بے بیاد کا ذکر ہے)

یک فیلینی السّواک لاغیسلهٔ فابدا أبه فاستاک نم المسّواک لاغیسلهٔ فابدا أبه فاستاک نم المسّواک رکے محمد کود حون کے لئے دیتے میں کیا کرت کے لئے اس کوا پنے دانتوں پر رگڑتی - پھر دھو کر آپ کودے دیتی - (اس حدیث سے یہ نکلا کہ آ ٹارصالحین سے برکت لینا جائز ہے اور یہ بھی نکلا کہ دوسرے کی مسواک اس کی رضا مندی سے استعال کرسکتا ہے۔

يَسْتَاكُ عَلَى لِسَانَةً كَاسْنَانِهِ طُولًا وَعَلَىٰ كَرَاسِيِّ اَضْرَاسِهِ وَسَقْفِ حَلْقِهِ خَفِيْفًا - آپ زبان پربھی دانوں کی طرح طول میں مسواک کرتے تھے اور داڑھوں اور طق کے قریب ملکے ملکے-

یستاک عرف الاطولا - آپ عرض میں مواک کرتے تھے نظول میں ( یعنی سامنے کے دانتوں پر داہنے بائیں مواک چھرتے نداویر نیچے )-

أُمِرَ بِالْوَضُوْءِ لِتُكُلِّ صَلُوةٍ فَلَمَّا شَقَّ عَلَيْهِ أَمِرَ بِالسِّوَاكِ وَوُضِعَ عَنْهُ الْوُضُوْءُ - أَ تَحْضَرت كو برنماز ك وقت وضو كرنماز وقت وضو كرنماز

#### ا ٤ | ١ | ١ | الحَالَةُ الْحَالَةُ الْحَلَةُ الْحَلَاقُ الْحَلْقُ الْحُلْقُ الْحَلْقُ الْحَلْقُ الْحَلْقُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْقُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُلْعُلِمُ الْحَلْمُ الْحَلِقُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ لِلْعُلْمِ [ض| ط| ظ| اع| اغ|اف| ال

کے دنت معاف ہوگیا اورمسواک کا ہرنماز کے دفت حکم ہوا ( یعنی اگر دضونہ ٹوٹے توایک وضو ہے کئی نمازیں ادا کرسکتا ہے اور جن لوگوں نے معجد میں یا لوگوں کے سامنے محفل میں مسواک کرنا مکروہ سمجھا ہے بیان کی غلطی ہے )۔

ألْإ سْتِيَاكُ بِمَاءِ الْوَرْدِ-كَابِ عِمُواك كرنا-سُوَالٌ بِاسَوَالٌ – يوجِصا –

تَسُويُلُ - كُمراه كرنا بركانا - احِيما كردكهانا -

سَوَلُ – لنك حانا –

سَوْلُ بِاسُوْلَةً - يوجِصَاماً نَكَنا -مو كه - بهت ما تكنّه والا -

سُویل برابروالاجیے عَدِیل ہے-

ٱللَّهُمُّ إِلَّا أَنْ تُسَوِّلَ لِي نَفْسِي عِنْدَ الْمَوْتِ شَيْئًا لَا أَجِدُهُ ٱلْأِن -مَّربير كه ميرانفس مجھ كومرتے وتت كوئي چيز اچھي ا کردکھائے جس کومیں اس وقت نہیں یا تا۔

سَحَابٌ اَسُوَلُ - لِنْكَابُواابِر-

مَده م قيت بيان كرنا كان كذرنا- جرنا ذالنا محومنا نثان

تَسْوِيهُ - دينا - دُالنا - نثان كرنا - جِهورُ ومِخَار كرنا' لوثنا -مُسَاوِمَةُ-چِكانامول تول كرنا-إسَامَةٌ-جِرانا-

سَام-حضرت نوح " کے ایک بیٹے کا نام تھا کہتے ہیں عرب لوگ اسی کی اولا دمیں ہیں-

سَوّ مُوْا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ قَدْ سَوَّمَتْ-ثم آپس ميں اینے لوگوں کو پیچانے کے لئے ایک نثان مقرر کر لو کیونکہ فرشتوں نے بھی ایک نشان مقرر کیا ہے (بدآ پ نے بدر کے دن

موو مه اور سيمه-علامت اورنشاني -

إِنَّ لِلَّهِ فُرْسَانًا مِّنْ آهُلِ السَّمَاءِ مَسَوَّمِيْنَ-الله كَ آسان والول میں سے ( یعنی فرشتوں میں سے ) کچھسوار ہیں نشان کئے ہوئے۔

مِيْمَاهُمُ التَّحَالُقُ-ان خارجيوں كي نشاني ساراسرمنڈانا

ہوگا-ایک روایت میں سیماھم التخلیق ہے۔معنی وہی بے اگر چہسارا سر منڈانا جائز ہے۔ دوسری حدیث سے احلقوا کلّهٔ او اتو کوا کله گرىرمنڈانےکوخروری بجھنااور بمیشہ سرمنڈے رہنا پیطریقہ سنت کی خلاف ہے بھی بال رکھے بھی سر منڈائے-خصوصاً ج کااحرام کھولتے وقت سرمنڈاناانضل ہے بہ نبیت بال کتروانے کے-بعض نے کہا خارجی لوگ سرمنڈانے میں مبالغہ کرتے اس لئے آپ نے ان کی پیشانی بیان فرمائی -نَهٰى أَنْ يَسُوْمَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ آخِيْهِ-آنخضرت کے اس سے منع فرمایا کہ کوئی اینے بھائی مسلمان کے نرخ چکانے پر چکانے گے (یعنی ایک مسلمان ایک چزخرید کررہا ہو- صاحب مال اور اس میں گفتگو ہور ہی ہوا بھی معاملہ طے نہ ہوا ہو کہ دوسرا شخص کھس آئے اوراس سے مول تول کرنے <u>لگے</u> کچھ بڑھا کرآپ لے لینا جاہے-اگراس کی گفتگو طے ہوگئ ہواوروہ جھوڑ دے تب دوسرافخض جا کرمول تول کرسکتا ہے) کر مانی نے کہاای طرح یہ بھی منع ہے کہ تیسر المخص مشتری ہے آ کر کھے تو یہ چیز اتنے کو کیوں لیتا ہے میں اس سے ستی تجھ کو دیتا ہوں-ممانعت کی وجه ظاہر ہے کہ دوسرے مسلمان کونقصان پہنچا تا ہے۔ نَهٰى عَنِ السَّوْمِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ - سُورج نَكُكْ

سے پیشتر مول تول کرنے ہے آپ نے منع فر مایا ( کیونکہ عبادت اورذ کرالی کاوقت ہے۔ بعض نے کہ''سوم'' سےمراد یہاں چرانا ہے- یعنی اینے جانوروں کوطلوع آ فاب سے پہلے چرنے کونہ چھوڑ و کیونکہ اس وقت گھانس یات تر ہوتے ہیں اور اکثر اس کے کھانے سے جانور بیار ہوجاتے ہیں)-

فِيْ سَائِمَةِ الْغَيْمِ زَكُوةٌ- جُوبَرياں جنگل ميں جرتي ہوں ان میں زکو ۃ ہے لیکن گھر میں <sub>ع</sub>لی ہوئی بکریوں میں <sup>ج</sup>ن کو جارہ مول لے کر کھلایا جاتا ہے زکو ہ نہیں ہے-

اکسائمة مُجبارٌ - جو جانور جر لی کے لئے چھوڑ دیا گیا ہو وہ اگر کسی کونقصان بہنچائے ( مار ڈ الے یا زخمی کرے ) تو اس کا تاوان نہیں ہے۔ (یعنیٰ مالک کودیت دینالا زم نہ ہوگی )۔

تَعَرَّضِيْ مَدَارِجًا وَّسُوْمِيْ تَعَرُّضَ ٱلْجَوْزَاءِ لِلنَّجُومِ - يد زوالجادين نے آتخضرت كى اولى سے كها (يعنى

# الكالمالة الاستال المالة المال

سَیْمَاءٌ-نشانی اورعلامت جیسے سِمَدٌہے-سَوِّمْنِیْ بِسِیْماءِ الْاَمَانِ- مجھ پرائیان کی نشانی ظاہر کر۔

عَلَيْهِ سِيْمَاءُ الْآنبِياءِ - اس پِيَغْبِروں کی نشانی ہے -هَلَكَ السَّوَامُ - چِرنے والے جانور مرگئے -وَقَفَ عَلَى قَطِيْعِ عَنَمٍ يُسَاوِمُهُمْ وَيُمَا كِسُهُمْ -بَريوں كے ايك كُل پر كھڑے ہوئے ان كو چكار رہے تھان كى قيت كم كرار ہے تھے -

اَسَامَ الْمُشْتَوِى اوراستام خريدارنے رسے کی درخواست کی اور سامَ البَايعُ- يبي والے نے اس کو يبيئے كے لئے يش كى اللہ

۔ بَیْع مُسَاوَ مَه - جس میں قیمت اصلی لاگت پر مشخص نہ ہ-

اَسَامَهُ الْمُحَسُفُ-اس پر دهننے كالعِنى ذلت كا عذاب دالےگا-

ا ایمن کے بیٹے۔ ایمن کے بیٹے۔

عِلْمِ سِیْمِیاً - خیالات کو دکھلانے کا علم جیسے مسریزم فیرہ -

> سّاوَہ -ایکشہرے دَیُاور ہمدان کے درمیان -سوی - درست ہونا برابر ہونا -

تَسْوِيَه - برابركرنا - سيدها كرنا بنانا - كرنا -

اِسُواَءٌ - ذلیل ہونا - رسوا ہونا - کام درست ہونا گرا دینا حیموژ دینابرابر کرنا -

تَسَوّى - ہلاك ہونا -

اِسْتِوا ٌء - برابر ہونا - سیدھا ہونا - مشابہ ہونا جوائی کو پہنچنا قرار پکڑنا - غالب ہونا - قصد کرنا چڑھنا - بیٹھنا -

الْكَيْفُ غَيْرُ مَعْقُولِ وَالْإِسْتِوَاءُ غَيْرُ مَجْهُولِ وَالْإِيْمَانُ بِهِ وَاجِبٌ وَالسُّوَالُ عَنْهُ بِدْعَةٌ (امام مالك نَّ كها) قرآن شريف ميں جو استوىٰ على العرش ہے تو استواك كيفيت سجھ ميں نہيں آسكى ليكن اس كامعنى معلوم ہے اور اس پر دا ہے بائیں چرتی رہ جیسے جوزا کا برج تاروں میں ہے (جوآ ڑا داہنے بائیں گیاہے)-

اَتَتِ النَّبِيَّ عَلَيْكَ بِبُورُمَةٍ سَجِينَةٍ فَاكُلَ وَمَا سَامَنِي عَيْرَهُ وَمَا الْكَلَ وَمَا سَامَنِي غَيْرَهُ وَمَا الْكَلَ قَطُّ إِلَّا سَامَنِي غَيْرَهُ - حضرت فاطمةً المخضرت كے پاس ایک هانڈی لے کرآئیں جس میں ہریہ تھا۔ آپ نے کہا یا اور اور بنانے کو جھے سے نہیں فرمایا۔ اور پہلے جب آپ ہریہ کھاتے تھے تو اور زیادہ فرمائش کرتے۔ بعض نے جب کہاس کومول لینا جاہا۔

مَنْ تَرِكَ الْجِهَادَ الْبُسَهُ اللَّهُ الدِّلَةَ وَسِيْمَ الْمُخَسُفِ - جَوْضَ جَهاد کوچھوڑ دےگا اللہ تعالیٰ اس کو ذلت اور خواری کا لباس پہنائے گا اور چنس جانا اس پر لازم کیا جائے گا (یعنی عذاب اللی اس پرنازل ہوگا یا عذاب کا مشتحق ہوجائے گا۔ ذلت اور رسوائی تو ظاہر ہے اور عذاب بھی طرح طرح کے اتر رہے ہیں کہیں و با کہیں طاعون کہیں زلزلہ کہیں طوفان -

لِكُلِّ دَاءِ دَوَاءٌ إِلَّا السَّامَ-بريارى كى الله تعالى في الكدوارر مَى بريارى كى الله تعالى في الكدوارر مَى برموت كى (دوانبين ب)-

اِنَّهَا سَمِعَتِ الْيَهُوْدَ يَقُولُوْنَ لِلنَّبِيَّ الْسَامُ وَالدَّامُ عَلَيْكُمُ السَّامُ وَالدَّامُ وَاللَّامُ وَاللَّامُ وَاللَّامُ وَاللَّامُ وَاللَّامُ وَاللَّامُ وَاللَّامُ وَاللَّامُ وَاللَّامُ عَلَيْكُمُ السَّامُ وَاللَّمْ عَلَيْكُمُ السَّامُ وَاللَّمْ عَلَيْمُ كَمِ لَيْ وَانهوں نے يوں (بعوض السلام عليم كے) السام عليم كہنے لگيتو انہوں نے يوں جواب ديا تم ہى برسام اور برائى اور پوئكار بڑے (سام كمعنى ملمانوں كوستے تھا ور ظاہر ميں زبان مرود كركو يا سلام كرتے مسلمانوں كوستے تھا ور ظاہر ميں زبان مرود كركو يا سلام كرتے حواب دياليكن آخضرت نے ان كوزى كرنے كى نفيحت كى اور جواب دياليكن آخضرت نے ان كوزى كرنے كى نفيحت كى اور جواب ميں صرف و عَلَيْكُمْ كہد ياكرو خطابى نے كہا اكثر محدثين جواب ميں صرف و عَلَيْكُمْ كہد ياكرو خطابى نے كہا اكثر محدثين و عَلَيْكُمْ مَا ہوں وابعطف كے اور وہى حج و عينے كى روايت ميں عَلَيْكُمْ ہے بغير واوعطف كے اور وہى حج عينے كى روايت ميں عَلَيْكُمْ ہے بغير واوعطف كے اور وہى حج عينے كى روايت ميں عَلَيْكُمْ ہے بغير واوعطف كے اور وہى حج معلوم ہوتا ہے۔

فَسَامُوْهُمْ سُوْءَ الْعَذَابِ -ان كوبرُ اعذاب چهايا-

## الكالمال الكال المال الكالمال الكالمال

ایمان رکھنا واجب ہے اوراس کی کیفیت پوچھنا بدعت ہے۔ مھمکا سِیتّانِ - وہ دونوں جوڑ ہیں ( لیعنی ایک دوسرے کے برابرکسی امر میں ) -

تَدْفَعُ مِيْتَةَ السَّوْء - وه برى موت كودفع كرتى ب(برى موت وه که خاتمه برا هومثلاً کفراور ناشکری پرالله تعالی ہے غفلت یر-بعض نے کہامکان گر کریایانی میں ڈوب کریا آگ میں جل کر یا سانب بچھو کے کا شخے سے یا جہاد سے پیٹ موڑنے کے بعد )-سَٱلْتُ رَبِّي أَنْ لا يُسَلِّطَ عَليَّ مِنْ أُمَّتِي عَدُوًّا مِّنْ سِوَاءِ ٱنْفُسِهِمْ فَيَسْتَبِيْعُ بَيْضَتَهُمْ- مِن نَ ايْ مالك ہے بید عاکی کہمیری امت پران کے غیر دشمن کو(لیعنی جو کا فرہو مسلمانوں میں ہے نہ ہواس طرح غالب نہ کرے کہان کا انڈا پھوڑ ڈالے(لیعنی ان کااصلی اور بڑا مقام جماد کا وہ بھی چھین لے (مسلمانوں کا بردااوراصلی مقام مکهاور مدینہ ہے سوالٹد تعالیٰ نے آج تک ان دونوں مقاموں کومسلمانوں ہے کے قبضے میں رکھا ہے کا فروں کا تسلط ان پر بھی نہیں ہوا اور قرامطہ اور باطنیہ گو در حقیقت کفار تھے گر بظاہر مسلمانوں میں گنے جاتے تھے علاوہ اس کےان کا تسلط قائمنہیں رہا بلکہ کعبہ شریف سے بےاد لی کر کےاور حاجیوں کوئل کر کے وہ چل دیئے جسے لئیر نے ڈا کو آ تے ہیں اور چلے جاتے ہیں اور محمد بن عبدالو ہاب جن کے بیرو مکہ اور مدینہ پر غالب ہوئے تضاور کئی سال تک وہاں کے حاکم رہے وہ تو کیے مسلمان اور حدیث وقر آن کے تابع اپنے شین کہتے تھے بدعات ہے منع کرتے تھےان کا شارتو غیر دشمن میں نہیں ہوسکتا )۔

سَوْاْءُ الْبَطْنِ وَالصَّدْرِ - آنخضرت كاشكم مبارك اور سينه مبارك برابرتها (كوكى الها موانه تها جيس توند ميلي آوميول كا موتاب) -

' أَمْكُسُتَ مِنْ سَوَاءِ النَّغُورَةِ-تُو نَے بِيچا ﷺ وَ*لَّدُلُ مِين* ج*َدِي*-

تُوْضَعُ الصِّرَاطُ عَلَى سَوَاءِ جَهَنَّمَ - بلِصراط دوزخَ كے بيچانچَ مقام ميں ركھا جائے گا-

فَإِذَا أَنَا بِهِضْبَةٍ فِي تَسُوائِهَا- اس كر برابر ميدان مين مين فايك ثيد ويكا- (ئير وبه)

حَبَّذَا أَرْضُ الْكُوْفَةِ أَرْضٌ سَوَاءٌ سَهْلَةٌ - حضرت على فض فرمایا كوفه كار من المكوفة أرض متواه متهائيس على فض فرمایا كوفه بین جس كام ملی من موادر آرضٌ سواه به فتح سین جموار اور برابر معوسط زمین - معوار اور برابر معوسط زمین -

مَكَانٌ سَوَاءٌ - يعني درميان كي جُله-

لا یزالُ النّاسُ بِخَیْرِ مَّاتَفَاصَلُوْا فَاذَا رَسِی وَاهَکُوْا-جب بَک لوگ ایک دوسرے سے برد ہ پڑھ کر رہیں گے (یعنی علم و فضیلت مال و دولت حاصل کرنے کا عموما شوق ہوگا اور ہرایک دوسرے سے علم و فضیلت مال و دولت میں زیادہ رہنا چاہے گا) اجھے رہیں گے جہال برابر ہوئے تباہ ہوئے (برابر ہونے سے مطلب ہے کہ ترقی علمی اور عملی (بروگرس) کا شوق جا تارہے گا حیوانات کی طرح حالت موجودہ برقاعت کرنے گئیں گے یا سب جابل یا سب نا دار اور مفلس یا برقاعت کرنے گئیں گے یا سب جابل یا سب نا دار اور مقلس یا کہ ہرایک اپنی ایک ایم ہوگ جو درائے ہوگراپنے سب مالدار اور متمول ہوں بعض نے کہا تساق ذا سے بیمراد ہے کہ ہرایک اپنی ایک امام پر لوگ منق نہ ہوں لینی میں امام پر لوگ منق نہ ہوں لینی شہول بینی تابی میں کیا شک ہے کذا فی انہا ہے۔

میں کہتا ہوں حصرت علی کا یہ قول بڑے اعلیٰ درجہ کا فلسفہ
ہے آپ کا مطلب یہ ہے کہ جب تک دنیا کا انظام یوں ہے کہ
ایک کو دوسر ہے پر فضیلت اور فوقیت ہے ایک امیر ہے دوسرا
غریب ایک بادشاہ ہے ایک رعیت ایک حاکم ہے ایک محکوم ایک
تو انا اور طاقور ہے دوسرا نا تو ان اس وقت تک دنیا اچھی حالت
میں رہے گی اور لوگ امن اور آ رائش اور رفا ہیت کے ساتھ بسر
کریں گے لیکن جب یہ انظام توڑ دیا جائے اور اباحت اور
اشتر اک اور مساواۃ کا قاعدہ جاری ہو جیسے مزوک حکیم نے قباد
شیم کرلیں اور عورتیں سب مشترک سجھی جا ئیں ہر مرد کو جس
تقسیم کرلیں اور عورتیں سب مشترک سجھی جا ئیں ہر مرد کو جس
عورت سے وہ چاہے اس کی رضا مندی سے فائدہ اٹھانے کا حق
حاصل ہوشو ہرکواس کی مزاحمت کا کوئی حق نہ ہوتو بس دنیا کی تباہی

الكالمانية الاحادان المان الما

آگئی سب ہلاک ہوں گے اور ایسی حکومت بھی قائم ندر ہے گی ہمارے زمانہ میں جو نیچری بیدین بھیلے ہیں ان کا بھی اصلی پیروہی مزوک حکیم تھا اور قر امطاور باطنیہ بھی اسی کے اصول پر تھے آخر کیا ہوا تباہ اور ہر بادہو گئے جس حکومت یا سلطنت میں یہ نیچر بے دین تھیں گے اس کوتباہ کر کے چھوڑیں گے اور خود بھی تباہ ہوں گے انہلسٹ اور اسر مسٹ فرقے ملک روس اور جرمن میں بہت ہیں ۔ وہ بھی انہیں نیچروں کے ہم ملک روس اور جمن میں بہت ہیں۔ وہ بھی انہیں نیچروں کے ہم ملت اور ہمزاد بھائی ہیں ان کی ساری کوشش بادشاہ کو تباہ کرنے کی اور سب لوگوں کو برابر کر دینے کی رہتی ہے۔ یہ نہیں سیحقے کہ اللہ اور سب بوگوں کو برابر کر دینے کی رہتی ہے۔ یہ نہیں سیحقے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے فرمایا لیتخذ بعضہم بعد آخریا تاسی میں ان کی بھلائی اور بہودی ہے۔

صَلَّى بِقَوْمٍ فَاسْتَوٰى بَرُزَخًا فَعَادَ اللَّى مَكَانِهِ فَقَرأً-حضرت عَلَىٌّ نِنَاز پِرُ هَالَى تُونَى مِين سے وَلَى آيت بعول گئے انہوں نے پھر دہرایا اور سرے سے پڑھا ایک روایت میں اَشُوٰی ہے میں مجمہ سے یعنی کچھرایا دیا (نہیں پڑھا)

وَلَمْ يَذُكُرُ سِوٰى بَوْلِ النّاسِ-( آخضرت نے حدیث میں عن بَوْلِه فرمایا یعن اپنے بیشاب سے پاکنیس کرتا تھاتو) آپ نے آ دمیوں کے بیشاب کے سوااور جانوروں کے بیشاب کا ذکر نہیں کیا بیامام بخاری کا قول ہے۔ان کا مطلب یہ ہے کہ حفیہ نے جو اس حدیث سے جانوروں کے بیشاب کی نجاست پر دلیل لی ہے۔ یہ استدلال ضحے نہیں ہے کس لئے کہ حدیث میں عَنْ بَوْلِهِ ہے اضافت کے ساتھ نہ عَنِ الْبَوْلِ اس صورت میں آ دمیوں کا بیشاب نجی ہوگانہ جانوروں کا اہلحدیث کا یہی مذہب ہے۔

حَتْنَى سَاوَى الظِّلُ التَّلُوْلَ - يہاں تک که ٹیلوں کا سابیہ ان کے برابر ہوگیا -

کانَ دُکُوعُهُ وَسُجُودُهُ وَإِذَارَفَعَ دَاْسَهُ مِنَ السَّواءِ- الرُّكُوعِ مَا خَلَالْقِيَامِ وَالْقَعُودِ قَرِيبًا مِّنَ السَّواءِ- آخضرت كاركوع اور تجده اور ركوع كے بعد سرا ظانا يہ تينول برابر سرابر ہوتے (سوااس قيام كے جس ميں قرات ہوتی ہے اور اس قعدے كے جس ميں تشہد پڑھا جاتا ہے) يعنی قرات كا قيام اور قعدے كے جس ميں تشہد پڑھا جاتا ہے) يعنی قرات كا قيام اور

تشہد کا قعود یہ دونوں تو لیے ہوتے باتی رکوع ادر بحدہ اور رکوع کے بعد قومہ یہ قریب برابر ہوتے - مجمع البحار میں ہے بعضوں نے کہااس حدیث کے یہ معنی کئے ہیں۔ کہ آپ کی نماز معتدل ہوتی - جب آپ قیام کولمبا کرتے تو باتی ارکان کوہمی لمبا کرتے اور جب قیام میں تخفیف کرتے تو باتی ارکان میں بھی شخفہ نہ کرتے اور جب قیام میں تخفیف کرتے تو باتی ارکان میں بھی

کَتُسُونَ بَیْنَ صُفُونِکُمْ اَوْلَیُحَالِفَنَ اللّٰهُ بَیْنَ وَمُونِکُمْ اَوْلَیُحَالِفَنَ اللّٰهُ بَیْنَ وَمُونِ فِی مِرابررکھو(آگے چھے ندرہو کیونکہ نماز گویا اللہ کے حضور میں فوج کی قواعد ہے اور اس کا قانون یہ ہے کہ کندھے سے کندھا اور پاؤل سے پاؤل ملا کر برابر کھڑے ہوں جس نے اس قانون کا خلاف کیا وہ سزا کے لائق تھہرےگا) اگر ایسانہ کرو گے تو اللہ تعالی تمہارے رخول میں اختلاف ڈال دےگا (تم میں پھوٹ پڑ جائے گی اتفاق ندر ہے گا پھوٹ سے بڑھ کرکونی بلا ہے تمام خربیوں کی جڑ بہی ہے)۔ اور کہ میں تم میں اب صلح نہیں رہی جنگ ہے۔ وکے کہم میں تم میں اب صلح نہیں رہی جنگ ہے۔ دے کہم میں تم میں اب صلح نہیں رہی جنگ ہے۔

هٰذِهٖ وَهٰذِهٖ سَوَاءٌ-بيانگل يعنی خضراوربيانگل يعنی بنصر سب ديت ميں برابر ہيں-

حَتَّى ظَهَرْتُ لِمُسْتَوىً - يهان تك كه مين ايك بموار بلندميدان پرچڙها-

و لَا قَبْرُ الْمُشْوِفًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ - آ تحضرت نے ايک صحابي کواس کام پر مامورکيا کہ جہاں مورت ديھے اس کو مثاد ہے اور جہاں اونچی قبرديھے اس کو برابر کرد ہے (اس کا بيہ مطلب نہيں ہے کہ ذمين کے برابر کرد ہے اس طرح ہے کہ قبروں کو بہت رہے گی - بلکہ عرب کے مشرکوں کی عادت تھی کہ قبروں کو بہت اونچیا اور بلند بناتے آپ نے اس کومنع فر مایا باقی اونٹ کے کو ہان کی طرح یا مربع قبرایک ہاتھ یا ایک باشت اونچی بنانا درست ہے اور بیتم خاص تھا مشرکوں کی قبروں ہے تو زمین کے برابر بھی ان کی قبریں کردینے میں کوئی قباحت نہیں ۔ اس لئے کہ مسلمانوں کی قبریں آئے خضرت یا حضرت علی کے عہد میں اونچی نہیں ) ۔ ما فیلہ مِنَ الْاَحْور مَا یُسَاوی ۔ اس میں کوئی اجر نہیں ما فیلہ مِنَ الْاَحْدِر مَا یُسَاوی ۔ اس میں کوئی اجر نہیں میا فیلہ مِنَ الْاحْدِر مَا یُسَاوی ۔ اس میں کوئی اجر نہیں

# الكاركان المال المال المال الكارك الكارك الكارك المال المال

ہیں اَسْهَبَ فِی الْکَلَامِ وَاَطْنَبَ-لِینی بہت کمی تقریری۔ اککُلُوْ اوَ شَوِبُوْ ا وَ اَسْهَبُوْ ا - کھایا پیا اور خوب چھک کر کھایا پیا (بہت دیر تک کھاتے رہے بوے حرص اور طمع کے ساتھ )-

بَعَثَ خَيْلًا فَأَسُهَبَتْ شَهْراً- چندسوارول كونه بهجاوه ايك مهيني تك دور چلے گئے (برالمباسفركيا)-

قَیْلَ لَهُ أَدُّعُ اللَّهَ فَقَالَ آکُورَهُ أَنُ اکُونَ مِنَ الْمُهُ مَقَالَ آکُورَهُ أَنُ اکُونَ مِنَ الْمُهُ سَهَبِیْنَ -عبدالله بن عمرٌ سے لوگوں نے کہا ہمارے لئے دعا عجد انہوں نے کہا مجھ کوکٹر الکامی (بہت با تیں کرنا) بری معلوم ہوتی ہے۔

رُجُلٌ مُّسْهَبٌ - بفته بابهت باتی کرنے والا اور بیان تین لفظوں میں سے ہے جو بفتہ عین کلم بمعنی اسم فاعل آئے جیسے سَیْلٌ مُّفْعُهُم ماخوذ ہے سَهْبٌ سے لیعنی کشادہ زمین اس کی جمع سمب آئی ہے-

وَ فَرَّقَهَا بِسُهُبِ بِيْدِهَا- اس كواپيخ كشاده ميدانوں ميں بھير ديا-

ضُوبَ عَلَى قَلْبِهِ بِالْإِسْهَابِ-اس كے دل پر دیوانگ ڈالگٹی (خطبی ادر مجنوں ہوگیا)-

تَسْهِيْبُ -عَقَلِ مارى جانا -اُسْهِبَ الرَّجُلُ - وه مردد بوانه ہو گیا -مَهْبَهُ - بہت گہرا کنواں -

> سَهْ ج - پیناز ورے چلناسخت ہونا -سَیهو ج - زورکی آندهی-

سيهو ج-رورن المرن-مِسْهَجْ - براباتونی نصیح جیے مِصْفَعٌ ہے-مَسْهَجٌ - بواگذرنے کامقام-

مُسَهَّجْ- ہوا گذرنے کامقا سَهْدٌ - جا گنا نیندنہ آنایا کم آنا-

تَسْهِيْدٌ - جِگَاناسونے نه دیناً -

سُهَاً دُّ - بيدارى ضد بِ رُقَادُّى لِعِيْ سونا -شَنْعَى سَهُدُّمَهُدُّ - الْحِيْنِ چِز -

> و دی سهد – کم سونے والا –

سَهْدَةً - بيداري يا اعتبار ك لائق كوئى بات يا بھلائى كى

وَزَوَایَا هُ سَوَاءٌ-اس کے چاروں کونے برابر ہیں (لینی مربع ہے)-

وَاسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ-اوَثِي آپ کو لے کرسیدهی بوئی اینی آپ اونٹی برسوار ہوگئے-

و ۗ ٱبْعَدُ نُحُمُ مَسَاوِیْکُمْ - تم میں جو برے ہیں وہ سب سے زیادہ دورر ہیں -

و لَا قَبْراً مُسَنَّمًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ - جِوقِراون كَوَہان كَى طرح و كِي اس كُوہان كَى طرح و كِي اس كو برابر كردے مفاتح شرح مصابح ميں ہے كہ برابر كرنے سے مرادنييں ہے كہ بالكل زمين دوز كردے اس طرح كر برك شناخت ندر ہے بلكہ ايك بالشت او نچى رہنے دے كوہانى مو باجوكور-

وَالْمَغُوبَ فِی الْحَضَوِ وَالسَّفَوسَوَاءً ثَلَكَ رَكُعَاتِ- يَعَىٰ مغرب كَى نمازسفر اور خفر دونوں میں تین ركعت يزهنا جائے (اس میں قصرنہیں ہے)

أَعُوْ ذُبِكَ مِنْ سُوْءِ الْمَنْظُرِفِي الْآهْلِ وَالْمَالِ مِن تيرى پناه حابتا بول كرائ الله اور مال كوبرے حال ميں ديكھو( ان بركوني آفت آئى ہو)-

اَعُوْ ذُبِكَ مِنْ جَارِ سُوْءٍ يا جَارِ السُّوْءِ مِن ترى پاہ چاہتا ہوں برے ہما ہے جو ہرى نے كہا عرب لوگ رَجُلُ سُوْءِ اور رَجُلُ السُّوْءِ كَتِمَ بِين يَعْنَ بِرَا آ دَى مَّرَ الرَّجُلُ السُّوْءِ – بِرِّر كِبِ تَوضِيْ نَبِين كَتِے –

كَانَ أَبُو الْحَسَنِ إِذَا قَضَى نُسُكَهُ عَدَلَ اللَّهِ قَرْيَةٍ
يُقَالُ لَهَا سَايَه - امام ابوالحن جب فج كاركان اداكر كِت تو ايك گاؤں ميں جس كوسايہ كہتے ہيں (يدايك گاؤں كانام ہے كمه ميں) چلے جاتے ) وہاں جاكر سرمنڈات) - مَسَاوِى برائياں عيوب اس كی ضد مَحَاسِنْ -

#### باب السين مع الهاء

سَهْبٌ – مبالغه كرنا' دورجانا –

اِسْهَابٌ - لمباكرنا جيسے اِطْنَابٌ ہے- عرب لوگ كمتے

804

# 

یمانی ہے- دونوں میں بڑا فاصلدر ہتا ہے-

مَنْ كَذَبَ عَلَى فَقَدِ اسْتَهَلَّ مَكَانَهُ مِنْ جَهَنَّمَ-جَسْخُصْ نِ مِحْ پرجموٹ باندھا (جموثی حدیث بنائی یا جموثی جان کراس کوروایت کیا) اس نے اپنا شبکا نا آسانی سے دوز خ میں بنالیا-

ثُمَّ يَاحُذُ ذَاتَ الشِّمَالِ فَيُسْهِلُ فَيَقُومُ مُسْتَقُبِلَ الْقِبْلَةِ - يُمرارَ كَى طرف جَعَك اور نرم مقام مين آكر قبلدرخ كر ابو-

سَهُلَّ - زم ملائم ہموار زمین اس کی ضد حَزْنٌ ہے اِنَّ جِبُرِیْلَ اَنَا ہُ بِسِهْلَةِ اَوْ تُوَابِ اَحْمَرَ - حضرت جرکیل آخضرت کے پاس موئی کہر کہری رین لے کرا سے یالال می لے کرا سے دامام حسین لے کرا سے (لین کرا ہے کو خردی کہ امام حسین جہال شہید ہول گے وہال کی بیمٹی ہے) -

اِنَّهُ كَانَ سَهُلَ الْحَدَّيْنِ صَلْتَهُمَا- ٱتَحْضرت كَ دونوں رضارے گال گرے ہوئے تھے چکنے نہ پر گوشت پھولے ہوئے-

مترجم کہتا ہے آنخضرت کا حلیہ مبارک وہی تھا جو امام ترندی نے شال میں بیان کیا ہے اور صحابہ نے نقل کیا ہے لیکن آ پ کے زمانہ میں بیان کیا ہے اور صحابہ نے نقل کیا ہے لیکن کھی عرب میں بہت کم تھے۔ اس لئے آ پ کی صحیح تصویر نہیں ملتی۔ دوسرے یہ کہ آ پ تصویر اور مورت کے خالف تھے کی کی مجال نہ تھی کہ آ پ کی تصویر کھی جال نہ تھی کہ آ پ کی تصویر کھی جیں وہ سب خلط اور خلاف کی تصویر کی نظر این کہ کہ ایک صاحب نے بڑے دوسے ہے مجھ کوآ پ کی تصویر بیالی جوا کی تصویر کی تھی ہوئی تھی۔ میں نے اس کو د کھتے ہی بہان کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ تواب میں آ پ کی زیارت کی ہے خلاف تھی اور جس مومن نے خواب میں آ پ کی زیارت کی ہے خلاف تھی اور جس مومن نے خواب میں آ پ کی زیارت کی ہے جعلی اللہ له نور افعاله من نور۔

أَهَلُ السَّهُلِ - جنگل كريخواك-كأنَ رَجُلاً سَهُلًا- آنخضرت بزي خليق خوش مزاح طرف رغبت اور توجه-

سَهْدَرٌ اورسَمَهْدَرٌ-دوربعير-

سَهَرٌ - جا گنارات کونه سونا -

إسْهَارٌ - جگاناسونے نددینا-

خَيْرُ الْمَالِ عَيْنٌ سَاهِرَةٌ لِعَيْنِ نَّائِمَةٍ -عُده جائداد بهتا مواجشد ہے سوئی ہوئی آئھ کے لئے لیعنی اس کا مالک سوتار ہتا ہے دہ بہتار ہتا ہے-

ساهِرَه - سطح زمین بهتا ہوا چشمہ یا جس زمین پرکوئی نہ جلا ہویا حشر کی زمین جس کواللہ تعالی پیدا کر ہےگا۔

تَسْهَرُ إِذَا نَمْتَ- تو سوتا رہے وہ بیدار نے یعنی پانی کا بہتا ہواچشمہ۔ بعض نے کہاساهر که دوزخ کا نام ہے۔

سَهُفُّ -لوٹناً تڑینا-

سَهَفٌ - بهت پیاساهونا -

سَاهِفٌ - ہلاک ہونے والا بیاسا-سَهْوَ قُ -جھوٹا' دروغ گولمبی پیڈلیوں والا -

سَوْ هَفَةٌ - كاريز چشمه-

سَهْكُ -بيناتيزي سے گذرنا-

مُ هُورُ في - ملكا جلنا -

سَهَكٌ - سر ع كوشت كى بدبويا مجهلى كى بوجيسے سُه كُلّة

سَهَّاكٌ - براباتوني تيزكلام-

سَهُلُ - نرم ہموارز مین-

سَهَالَةٌ اور سُهُولِلَةٌ نرى اور آسانى جيب مُسَاهَلَةٌ تَسَاهُلُّ -ستى كرنانرى كرنا چيثم يوثى كرنا-

اِسْهَالٌ - پیٹ کونرم کرنا - دست لانا (پتلا پائخانه) نرم مین میں جانا -

سَهُلُ الْوَجْهِ-جس کے مند پر گوشت ندہو-

سُهُنِكُ - ايك ستاريكانام ب-

آٹی یکتیقی سُھینل و الشُھی-سہیل اورسہا کہاں ال سکتے ہیں-سہابھی ایکستارے کا نام ہے وہ شامی ہے اور سہیل

# الكامنات المال المال الكامنات الكامنات المال الم

زم طبیعت تھے (بچوں اور عور توں ہے بھی آپ ملاپ اور ظرافت کی باتیں کرتے - غرض جو کوئی نیا شخص آپ کو دیکھا تو آپ کے مبارک چہرے پر رعب اور جلال پاتا مگر جب آپ سے باتیں کرتا تو معلوم ہوتا کہ آپ بڑے خوش خلق ہنس مکھ زم مزاج ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم )-

اُنْتَ سَهْلٌ- آنخضرت نے سعید بن میتب کے دادا سے جن کا نام حزن تھا یہ فرمایا کہ تو سہل ہے حزن نہیں ہے مگر میرے دادانے (بدشمتی سے )اس نام کو پیندنہیں کیا اور حزن ہی اپنا نام قائم رکھا- سعید کہتے ہیں اس کا بتیجہ یہ ہوا کہ ہمارے خاندان میں ہمیشخق صعوبت اور رنج ہوا کیا-

اُطُلُبِ الْمَاءَ فِي السَّفَرِ إِنْ كَانَتِ الْحَزُونَةُ فَعَلُوّةً وَإِنْ كَانَتْ سُهُولَةً فَعَلُوتَيْنِ - سفر ميس (وضو ياغسل كے لئے) پانی ڈھونڈھ-اگر تحت يا وشوار گذارز مين ہوتو تيرکی ايک مارتک اگرنرم اور ہموار ہوتو تيرکی دومار تک-

فَاحْتَفُرُ نَا عِنْدَ رَأْسِ الْقَبْرِ فَلَمَّا حَفَرُنَا قَدْرَ ذَرَاعِ الْبَعْدَرَثُ عَلَيْنَا مِنْ رَّاسِ الْقَبْرِ مِثْلُ السِّهْلَةِ - لوگ كَجُّ بِينَ كَهُم نِه جب كربلا مِن جناب امام حمين عليه السلام كي لي قبر كھودى ايك ہاتھ كھودى تقى كه سر ہانے كى طرف سبله كى طرح مئى نكلى ( يعنى ويى ہى مئى جيسى حضرت جرئيل نے طرح مئى نكلى ( يعنى ويى ہى مئى جيسى حضرت جرئيل نے آخضرت كولاكر بتلائى تھى )-

مَسْجِدُ السِّهْلَةِ - كوفه میں ایک مجد ہے حضرت ادر لیں وہیں کیڑ ہے سیا کرتے اور حضرت ابراہیم عمالقہ کی طرف وہیں سے نکلے تھے - اس کے تلے ایک سبز پھر ہے جس میں تمام پیمبر کی مٹی لی گئی ہے - حضرت خضر بھی وہیں جا کر استر احت کرتے ہیں اور امام مہدی آ خرالز مال علیہ السلام بھی اپنے لوگوں کو لے جا کر وہیں تھہریں گے - سہل بن حنیف انصاری مشہور بدری صحابی ہیں - جنگ صفین میں حضرت علی کے ساتھ تھے -

مُسْهِلُ - دست لانے والی دوا-

اَدْ فُ سَهِلَةٌ -جس زمين ميں سہله بہت ہو-

آهُلاً وَسَهُلاً - يه ايك محاوره بعرب كا جوكى مهمان كي آنے كو وقت كہاجاتا ہے لينى تم اسے گھر والوں ميں اور نرم

اور ہمواراور عمدہ مقام میں آئے مطلب بیہ ہے کہتم کو یہاں سب طرح کا آرام ملے گا کوئی تکلیف نہ ہوگی -

سَهُمُّ -حصه-نصيب-تيز-

م و ووق اور سُهُو وَمَةً- رنگ بدل جانا - لاغری اور خشکی کے ساتھ ترش ہونا -

سُهِمَ - اس كوتيراگا -

إسْهَام - قرعه ذالناجي إسْتِهَام ب-

كَانَ لِلنَّبِيَّ عَلَيْكَ سَهُمْ مِّنَ الْعَنيْمَةِ شَهِدَاوْ عَابَ-آنخضرت كاحصه برلوث مين لگايا جاتا خواه آپ اس جنگ مين شركه بون بانه بون-

مَاادُدِی مَالشُهُمَانُ- مِین بین جانتا پانے کیا چیز ہے-فَلَقَدُ رَآیْتُنَا نَسْتَفِی مُ سُهُمَا نَهُمَا- ہم نے اپنے تمین دیکھا ہم ان کے حصلونار ہے تھے-

خَرَجَ سَهُمُكَ-تيرايانه لكاتوجيتا-

اِذْهَبَا فَتَوَحَّيا ثُمَّ السَّتِهِمَا- وونوں جاؤ اور حق کے طلگار بنو پھر قرعد دالو-

کانَ یُصَلِّی فِی بُرْدٍ مُّسَهَّم اَخْصَرَ - ایک سزرنگ کی جادر میں جس پر تیروں کی طرح لیگریں تھیں (دھاریاں نماز پڑھتے تھے) یعنی حفرت جابڑ-

. فَدَخَلَ عَلَیَّ سَاهِمَ الْوَجُهِ- وه میرے پاس آیا اس کے منہ کارنگ بدلا ہواتھا (رخ پاپیاری سے)-

يًا رَسُولَ اللهِ أَرَاكَ سَاهِمَ الْوَجْهِ- يار سول الله مين ويمتى مول آپ كا چره متغير ب(بيد صرت بي بي ام سلمة نے آنخضرت سے عض كيا)-

وَقَعَ فِیْ سَهُمِیْ جَادِیَةٌ -میرے صدمیں ایک لونڈی آئی ( یعنی مال ننیمت میں ہے ) -

مُسْهَمَةٌ وُجُو هُهُمْ -ان کے چہرے متغیر ہوں گے (بیہ خارجیوں کی نشانی بیان فر مائی بیلوگ دن بھر روزہ رکھتے رات کو عبادت کرتے - ریاضت اور کثرت عبادت کی وجہ سے ان کے چہرے زرداؤر نحیف تھے باوجود اتن عبادت اور محنت کے چونکہ اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے خلاف چلتے تھے اس لئے یہ

الكالمانية الاحادان المان الما

قرعه میں نکلے وہ متم کھا کرلے ہے۔

نَهٰى أَنْ يُبَاعُ السِّهَامُ حَتَّى تُقَسَّمَ - مال كاحستقسم ع پہلے بیچنے سے آپ نے منع فرمایا - (مراد مال ننیمت ب یعنی لوٹ کے مال كا حصة تقیم سے پہلے بیچنا درست نہیں - س لئے كماس كى مقدار مجبول ہے ) -

سَاهَمَ -قرعه دُالا -

سَاهَمَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهِ فَرَيْشَا فِي بِنَاءِ الْبَيْتِ-آنخفرت نے قریش کے لوگوں کے ساتھ کعبہ بنانے کے لئے قریدڈ الا (یعنی جس کے نام قرید نظے وہ بنائے)-

ثُمَّ يَنْصَرِفُوْنَ اللَّى مَنَا ذِلِهِمْ وَهُمْ يَرَوُنَ مَوْضِعَ. سِهَامِهِمْ - پھراپخ مكانولكولئيل كَ اوراپ تيرول كِ مقامات ديكھرب ہول كے -

هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ اَخْطاً إِسْتَاهَمَ الْحُفْرَةَ-عباد بن کیرنے امام ابوعبداللہ جعفرین محمد صادق سے عرض کیا میں نے آج ایک واعظ دیکھا جونقلیں اور حکایتیں بیاں کرر ہاتھا اور کہدر ہا تقا اسمجلس میں بیٹھنے والا بدنصیب نہیں ہوسکتا) فر ماما افسوس افسوس کیسی غلطی کرر ہا ہے اس نے تو اپنا ٹھکا نا دوزخ کا گڑ ہا بنالیا ہے (ہمارے زمانہ کے بھی واعظ درحقیقت واعظ نہیں ہیں بلکہ داستان گواور قصہ خواں ہیں جھوٹی جھوٹی حدیثیں اور بے اصل حکایتیں اور نقلیں اولیاءاللہ کی اینے وعظ میں بیان کرتے ہیں اور لوگوں کو بیسمجھاتے ہیں کہان کے وعظ کی مجلس بڑے تواب اور اجر کی مجلس ہے- خاک پڑےان کی عقل پر-ارے کمبخت یہ وعظ تھوڑ ہے ہے بہتو قصہ خوانی اور داستان گوئی ہے۔ وعظ یہ ہے کہ الْتُداوراس كے رہول كے احكام اور وامر بيان كئے جاكيں اور جو امرخلاف شروع لوگوں میں جاری ہواس کی ممانعت کی جائے۔ آ مخضرت اور صحابہ کرام کی وعظ بہی تھی میں نے اپنی آ کھ سے دیکھا ہے کہ حضرت شیخ عبدالقا در جیلانی کی ہے اصل اور دورراز قیاس وعقل کرامات بیان کی جاتی ہیں اور اسمجلس میں شراب خوارسیدهی خوار داڑھی منڈ ہے تارک الصلوۃ مشرک بدعتی مز ہے ہے بیٹے ہوئے ہیں واعظ صاحب کو بھی تو فیق نہیں ہوتی کہ کچھ شرک وبدعت کی برائی بیان کریں- اتباع سنت کی ترغیب

سب محنت اکارت ہوگئ - اتباع سنت اور محبت خدا اور رسول اور الل سبت کرام کے ساتھ صرف فرائض کا اداکرنا کافی اور باعث نجات ہے- لیکن بغض اہل بیت یا مخالفت سنت نبوی کی حالت میں آ دمی کتنا ہی وظائف کرنے اور تہجد گذار قائم اللیل صائم النہار ہواس کی حالت خوفاک ہے)-

ثُمَّ لَمْ يَجِدُو إِلَّا أَن يَسْتَهِمُوْا- الرَّلُوكَ آ ذَان اور اول صف كى فضيلت بيجانة پھريه چزيں بغير قرعه وُاليس نه ملتيں (توضروراس كے ليے قرعه وُالة)-

هَلْ يَقْرَعُ فِي الْقِسْمَةِ وَالْإِ شَتِهَامِ - كَياتَشْيم اورحصه لكانے ميں قرعه وال سكتاہے-

وَاصْرِ بُولِیْ سَهْمًا-تم نے جوسورہ فاتحہ کا منتر کرکے بحریاں حاصل کی ہیں اِن میں میرا بھی ایک حصد لگاؤ-

و کان سُهُمَا نُهُمَ اثْنَیْ عَشَرَ - ان کے جے بارہ بارہ تھے۔

فَذٰلِكَ لَهُ سَهْمُ جَمْعِ-اس كوبهي جماعت كواب كا ايك حصر ملے گا-

الاً لِمَنْ شَهِدَ مَعَهُ الاً اَصْحَابَ سَفِينَتِنَا جَعْفَواً وَآصَحَابَهُ اَسْهَمَ لَهُمْ - آ پ نے خیبری لوٹ میں انہی لوگوں کا حصد دلایا جواس جنگ میں آ پ کے ساتھ سے مر ہمارے کئی والے جعفر بن ابی طالب اور ان کے ساتھ (جو جنگ ختم ہونے کے بعد جبش سے واپس آئے سے ان کو بھی حصد دلایا (حالانکدوہ جنگ میں شریک نہ سے وجہ یہ کہوہ بچارے اپناوطن اور گھر بارچھوڑ جنگ میں شریک نہ سے وجہ یہ کہونے کے لیے جبش کے ملک کو بجرت کر گئے سے اور جب واپس آئے تو ان کے پاس خرج کو کچھ نہ تھا - پس آ پ نہیں ہوئے سے کونکہ لوٹ میں سے حصد دلایا گووہ جنگ میں شریک نہیں ہوئے سے کونکہ لوٹ تقسیم ہونے سے پہلے آگئے سے اور منہاں ہوتے تو ضرور مجاہدین کے ساتھ جہاد کرتے امام ادر حاکم اسلام کوخصوصا پنیمبر کوالی باتوں میں پورااختیار حاصل ادر حاکم اسلام کوخصوصا پنیمبر کوالی باتوں میں پورااختیار حاصل ادر حاکم اسلام کوخصوصا پنیمبر کوالی باتوں میں پورااختیار حاصل ادر حاکم اسلام کوخصوصا پنیمبر کوالی باتوں میں پورااختیار حاصل ادر حاکم اسلام کوخصوصا پنیمبر کوالی باتوں میں پورااختیار حاصل ادر حاکم اسلام کوخصوصا پنیمبر کوالی باتوں میں پورااختیار حاصل ادر حاکم اسلام کوخصوصا بینمبر کوالی باتوں میں پورااختیار حاصل ادر حاکم اسلام کوخصوصا بینمبر کوالی باتوں میں پورااختیار حاصل ہے۔ بعضوں نے کہا آ پ نے مجاہد بن کی رضامندی سے ان کا

إسْتَهَمّا عَلَى الْيَمِيْنِ-قَتم برقرعه والالعنى جس كانام

# الحَاسَالَةُ لِينَا

دلا کمں۔ یہ وعظ کیا ہے دوحقیقت لوگوں کو ڈھیٹ بنانا ہے کہ وہ مزے ہے گناہ کیا کریں اور بڑے پیرصاحب پر تکمہ کریں کہ وہ بخشوالیں گے ایسے واعظول کے لئے بہوجب فرمودہ امام علیہ السلام دوزخ تيارېں)-

سَنَّهُ - مقعد' گانٹر ذہرا صل میں سَنَّهُ تھا-

اَلْعَيْنُ و كَاءُ السَّهِ - آنكُولُو مِا مقعد كَى دُانث ہے- جب تک آ دمی ہوشیار جا گنا رہتا ہے مقعد قابو میں رہتی ہے جہاں سو گیا گویا ڈانٹ کھل گئی-اب مقعد سے ریح وغیرہ نکلے تو خبرنہیں ہوتی - اصل اس کے بیان کرنے کا مقام باب الالف مع السین تھا چنانچہ وہاں پہلفظ گذر چکا ہے مگرصا حب مجمع کی متابعت سے ہم نے بہال بھی بیان کر دیا۔

سَهُوْ بِاسْهُوْ – بَعُولنا –

مُسَاهَاةٌ -غفلية كرنا -

اسْهَاءُ-سهوه بنانا-

سَهُوَةٌ - طاقُ موكه ميان جِهونَي كوُهْرِي خزانه كي تيز رو

سُها-ایکستاره ہے-

سَهَا فِيْ الصَّلُوةِ - آتخضرت نمازيين بحول كيَّ (اس میں اللہ تعالی کی حکمت تھی کہ لوگوں کو سہو کے احکام معلوم ہوں )۔ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلْوِتِهِمْ سَاهُوْنَ - جَوَلُوكَ ايْ نَمَازَكا خبال نہیں رکھتے (یعنی جان بو جھ کراس کو چھوڑ دیتے ہیں عرب لوگ کہتے ہیں سَهَا فِي الشَّيْء جب بعول كركس چيز كوچھوڑ \_ د اور سكا عنه جب جان بوجه كرچور د --

لَا يَسْهُو فِيهما - ان دونول ركعتول مين بهو لينهين (لیغیٰ دل حاضر ہوا اور توجہ اور اظمینان کے ساتھ سب ارکان ادا

عَنْدٌ سَهَا وَلَهَا - جس بندے نےغفلت کی اورکھیل کود میںمشغول رہا۔

إِنَّهُ دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ وَفِي الْبَيْتِ سَهُوَ ۗ عَلَيْهَا ستو - آنخضرت حفزت عائشہ کے پاس گئے گھر میں ایک موکھ یا دریچه تھااس پریردہ پڑا ہوا تھا-

إِنَّ عَمَلَ آهُلِ النَّارِ سَهُلَّةٌ بِسَهُوَةٍ - روز خيول كاكام الیاہے جیے ری زم زمین میں (مطلب یہ ہے کہ گناہ کرنافش بر ایا آسان ہوتا ہے جیسے زم زمین ریتلی میں چلنا)-

حَتَّى يَغُدُو الرَّجُلُ عَلَى الْبَغْلَةِ السَّهُوَةِ فَلَا يُدُرك اَقْصَاهَا - ( كوفه كاشم ايك زمانه مين اتنا براتها) كه ايك آ دي اچھےخوش رفتار خچر پر منبح کوسوار ہوتو شام تک شہر کے آخری حصہ تك نهينج-

سَهُوَّه - نرم رفتار جانور جس کی حال ہے۔ سوار کو تکان نہ

اتینک غَدًا سَهُواً رَهُواً-کل میں نری سے تھا ہوا تیرے پاس آوں گا-

وُضِعَ عَنْ أُمَّتِي السَّهُوُوالْخَطَّأُوَ النِّسْيَانُ-مِيرى امت کواللہ تعالی نے بھول چوک غفلت معاف کر دی ہے۔ مجمع البحرين ميں ہے۔ كەسہواورنسيان ميں بيفرق ہے كەسہو ميں وہ شئے حافظہ میں رہتی ہے گراس برغفلت کا پردہ پڑ جاتا ہے اور نسیان سے سے کہ ذاکرہ اور حافظہ دونوں میں سے وہ شئے نکل

لَا سَهُوَافِي سَهُو - اگر تجده سهو میں کچھ سہو ہو تو پھر دوسرے سہو کاسحدہ واجب تہیں یعنی ایک سہو کے لئے دوسجد ہے لازم ہیں پھراگران دونو ں محدول میں سہووا قع ہوتو اور دو سجد ہے ضروری نہیں ہیں-بعض نے کہا مطلب یہ ہے کہ اگر سہو کے سحدے بھول حائے تو پھر نماز سرے سے پڑھے ان کے لئے دوسحدے کرنا کافی نہیں ہے۔

#### باب السين مع الياء

نئی ایسیء - وہ دورھ جوینہ آنے سے پہلے نکلے اس کی جمع

سَيَّاءَ النَّاقَةَ - اس كانهل وود هدوه ليا -

لَا تُسَلِّمُ إِبْنَكَ سَيَّاءً- برا حِيتن واليكواينا بينًا مت سیر د کر (براجیتنے والا جیسے تکیہ کا فقیر جو حیا ہتا ہےلوگ مریں اس کو آ مدنی ہو یاکفن فروش) یہ سُوْءٌ یامُسَاءَ ةٌ ہے نکلا ہے جمعنی برائی

کی بعض نے کہاسی ی سے جس کے معنی بیان ہوئے۔
خیر الا مُورِ اور ساطُھا و الْحَسَنَةُ بَیْنَ السَیّنَتیْنِ۔
بہتر کام یہ ہے جو بی بی کا ہواور بھلائی دو برائیوں کے درمیان
ہوتی ہے یعنی کسی امر میں غلو کرنا اس کو صد ہے بر ھادینا یہ بھی برا
ہے جیسے اس میں کمی اور کوتا ہی کرنا تو افراط اور تفریط دونوں
برائیاں میں جن کے بی میں نیکی ہے یعنی تو سط او پر ہم بیان کر
اگا ہیں کہ اہل حدیث کا مذہب نیج بیج میں ہے باتی سب
مذہب والے یا غلومیں مبتلا ہی یاتھے میں۔

اِدْفَعْ بِالَّتِیْ هِی آخسَنُ وَلَا السَّینِهُ-برائی کا جواب نیک سے کرنہ برائی سے (نیک یہ ہے کہ برائی پر صبر کرے اس کا بدلہ نہ لے-بعض نے احسن انعل انفضیل ہے یعنی بہت اچھی طرح ہے کردہ یہ ہے کہ برائی کے بدل نیکی کرے مثلا کوئی اس کی جوکرے تو بہ اس کی تعریف کرے)-

سَیّنی الْمَلِکَةِ لَا یَدُخُلُ الْجَنّةَ - جِوْخُص این غلام لونڈی نوکروں چاکروں سے براسلوک کر ہے۔ (ان کورات دن مارتا پٹیتا ستا تا گالیاں دیتا جھڑکتا گہرکتار ہے) وہ بہشت میں نہیں جائے گا۔

سیّنی الا سُقام-بری بیاریوں ہے جن ہے لوگ نفرت کریں جیسے آتشک جذام برص وغیرہ-بعض نے کہا ہروہ بیاری جس پرانسان ہے صبر نہ ہوسکے-

> سِی - جوز اورمش برابروالا-سِیما یالا سِیما خاص کر-

سَانِبَهُ - وہ جانور جو چھوڑ دیا جائے نہ اس سے محنت لی جائے نہ کام کرایا جائے - عرب لوگوں میں رواج تھا جب کوئی

سفر سے لوٹ کر آتایا بیاری سے چنگا ہوتا تو وہ کہتا فاقیتی مسائبۃ – میری اونٹنی سائبہ ہے مطلب بیہ ہے کہ وہ مطلق العنان کر دی گئی ہے جہاں چا ہے پانی پے نہ اس کا کوئی دودھ دو ہے گا نہ اس پر کوئی سواری کر ہے گا - ہند میں ایسے جانورکو سانڈ کہتے ہیں جس کو بتوں اور اوتاروں کی منت مان کر آزاد کردیا جاتا ہے - نہا یہ میں ہے کہ عرب میں جب کوئی اپنے غلام کوآزاد کرتا اور رہ کہہ دیتا کہ وہ سائبہ ہے تو پھر نہ اس کا وارث ہوتا نہاس کی دیت دیتا ۔

رَآیْتُ عَمْرَوْبِنَ لُحَیِّ یِجَوُّ قُصْبَهٔ فی النَّارِ وَ کَآنَ اَوْلَ مَنْ سَیَّبَ السَّوائِبَ - بین نِعْروبن کی کود یکهاوه اپی آنت دوزخ بین گسیٹ رہا تھا ای نے سب سے پہلے جانوروں کو ساٹڈ کرنا نکالا (بیبری رسم ای مردود نے نکالی کہ جانوروں کو بتوں اور تھا کروں کے نام چھوڑ دیں نہ ان سے کام لیں نہ سواری - اس حدیث سے بی نکال کہ دوزخ اور بہشت دونوں موجود بیں پیدا ہو چکی ہیں اور بیبھی نکال کہ بعض کافر اور مشرک مرتے ہی دوزخ میں بھیج دیے جاتے ہیں جیسے بعض بندے مرتے ہی دوزخ میں بھیج دیے جاتے ہیں جیسے بعض بندے بہشت ہیں ) -

اَلصَّدَقَةُ وُالسَّائِبَةُ لِيَوْمِهِمَا - جَوْحُصْ خِيرات كرے يا بردے كوسائبہ كرے تو پھران كوآ خرت ہى كے دن كے لئے ركھے(دناميں پھران ہے منفعت نداٹھائے)-

اکسیّانِیَهٔ یَضِعُ مَالَهٔ حَیْثُ شَاءً - جوغلام سائیہ ہو (اس کا مالک سائیہ بنا کراس کوآ زاد کردے) وہ اپنا پییہ جس کو چاہے دلوادے ( کیونکہ جب وہ سائیہ ہوا تو اس کے مالک کا کوئی حق اس کے ترکہ میں نہیں رہا)۔

عُرِضَتُ عَلَى النّارُ فَرَايْتُ صَاحِبَ السّا نَبَتَيْنِ يُدُفَعُ بِعُصَا هُمَا بَدَنَتَانِ اَهُداهُمَا النّبَى عَلَيْكُ إِلَى الْبَيْتِ الْمَ الْبَيْنِ الْمُدَاهُمَا النّبَى عَلَيْكُ إِلَى الْبَيْتِ الْمَ الْمَيْنِ حَيْنَ - جُهُود و زخ و كُلا لَى كَيْ مِن فَاحَدُ هُمَارَ جُلُ مِن الْمُشْوِكَيْنَ - جُهُود و زخ و كُلا لَى كَيْ مِن لِي اللّهُ وَمِي اللّهُ اون لَي مِن اللّهُ وَمِي اللهُ اللّهُ وَمِي اللّهُ وَمُو اللّهُ وَمُلْ اللّهُ وَمُن اللّهُ اللّهُ وَمُن اللّهُ اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمُن اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمُن اللّهُ اللّهُ وَمُن اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمُن اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

#### 

إِنَّ رَجُلًا شَرِبَ مِنْ سِقَاءٍ فَانْسَابَتُ فِي بَطْنِهِ
حَيَّةٌ فَنُهِي عَنِ الشُّرْبِ مِنْ فَمِ السَّقَاءِ-الكَّخْصَ فَى
مثك ميں مندلگا كر پانى في لياس كے پيٺ ميں ايك سانپ اتر
گيا (پانى كے ساتھ طق ميں چل ديا) اس لئے مثك كے دہانے
سے پانى پينامنع ہوا (بلكہ پانى ہاتھ يا ظرف ميں انڈيل كرآ كھ
سے دكھ كر پينا عامے )-

إِنَّ الْحِيْلَةَ بِالْمَنْطِقِ أَبْلَغُ مِنَ السَّيُوْبِ فِي الْكَلِمِ - كُمَّ كُولُ اورسوچ كرتفور ى بات كرنا بهت بك بك كرنے سے بہتر سے (یعنی بن سویے سمجھے بہودہ كامی سے)-

وَفِیْ الشَّیوْبِ الْخُمُسُ - کانوں میں سے پانچواں حصالیا جائے گا - بعض نے کہاسیوب وہ مال جو جا ہلیت کے زمانہ کے گڑے ہوئے ہوں - بیجع ہے سیب کی جمعنی عطا اور بخشش کے چونکہ اس قسم کا مال بھی اللہ کی عطا ہوتا ہے اس لئے اس کوسیب کہا - وَ اجْعَلْهُ سَیِّبًا نَا فِعًا - اس منہ کو اپنی بخشش اور فاکدہ دینے والا کر بعض نے کہا سائیا کی معنی جاری لینی خوب بر سنے والا -

لَوْ سَأَلْتَنَا سَيَابَةً مَا أَعْطَيْنَا كَهَا- الرَّتَو بَم سے ايك كچى كھجور مانكَ تو بم ندديں گے-

اَلْمَالُ السَّائِبُ يُعَلِّمُ النَّاسَ السَّوِقَةَ - جو مال بِ حفاظت ہو(اس کا کوئی نگہبان نہ ہو) وہ لوگوں کو چوری سکھلاتا ہے(لوگوں کی نیت اس کو دیکھ کر گر تی ہے اس کو چرالینا چاہئے ہیں)-

فَلْلِكَ يَاعَمَّارُ السَّائِبَةُ الَّتِي لَاوَ لَاءَ لِلْحَدِي مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ عَلَيْهِ إِلَّا اللَّهُ عَزَّوَ جَلَّ - عَارِ بِن الْجَ الاحْصَ فَ المَمْ مُعَد باقر عليه السلام سے لوچھا سائبہ كيا چيز ہے؟ انہوں فى كہا جہال غلام آزادكر فى كاذكر ہے وہال سائبہ سے وہ مراد ہے جس كار كه يانے كاحق الله كے سواكى مسلمان كونه ہو-

لِکُلِّ مُوْمِنِ حَافِظٌ وَسِائَبٌ-ہر مومن کیلئے ایک نگہبان ہے( یعنی امام جواللہ کی طرف سے مقرر ہوتا ہے) دوسرا خوشخری دینے والا (آنخضرت کا ارشاد ہے کہ ہر مومن کیلئے بہشت ہے)۔

سِیا ج – باڑا حاطہ جو کانٹوں ادر پتوں ادر گھاس وغیرہ سے بناتے ہیں۔

> تَسْيِيجٌ - سياحَ بنانا -سَيْحٌ - ياسَيَحَانٌ - بهنالونا -

سَيَاحُهُ اورسُيُو حُ اورسَيَحَانُ اورسَيْحُ زمين مِين چلنا سيروسفر كرنا -بعض نے كہا جوسير بهنيت عبادت ہو-

رَ و ر د ق تسييخ -سيركرانا -

لاسیاحة فی الاسکوم اسلام میں (بے فاکدہ محض دل بہلانے کیلئے) سر سیاحت نہیں ہے (نہایہ میں ہے کہ سیاحت سے مراد بہاں جنگوں میں رہنا ہے اور جمعا ور جماعت کا ترک کرنا - بعض نے کہا وہ سیاحت جو بغرض چغل خوری اور فساداور شر پھیلانے کے ہولیکن وہ سیاحت جو اللہ کے قدرت کی نشانیاں دیکھنے کے لئے ہو یا دوسرے ملکوں کے حالات اور راستے معلوم کرنے کیلئے اور دین اسلام کو پھیلانے کیلئے یا کافروں کی تو ت اور سامان دریافت کرنے کیلئے وہ تو جائز بلکہ بعض مواقع میں ضروری اور باعث اجرو تو اب ہے اللہ تعالی نے فرمایا اوکم یسیحو فی الارضِ اور فسیحوا فی الارضِ اور فسیحوا فی الارض )-

سیاحی اُ اُمینی البجهاد -میری امت کی سروساحت جهاد کرنا ہے (جهاد میں سیر بھی ہے اور ثواب بھی )-

لَیْسُو ابِالْمَسَایِ الْبُلْدِ - چِعْل خور لوگول میں فساد پسلانے والے راز کو فاش کرنے والے نہیں ہیں- ایک روایت میں بالمذابیع البذر ہے جو کتاب الباء میں گزر چکی-

مِسْيَا جَ - جوچِغل خوري كرتا پھر \_-

سِیاحَةً هٰدِهِ الْاُمَّةِ الصِّیامُ-اس امت کی سیاحت روزه رکھنا ہے (جیسے سیاح اور مسافر کو وقت پر کھانائبیں ملتا ایسے ہی روزه دار بھی بھوکا پیاسار ہتا ہے اس کئے صائم یعنی روزہ دار کو سائے بھی کہتے ہیں )-

مَاسُقِی بِالسَّنِع فَفِیْه الْعُشُرُ-جو کھیت بہتے ہوئے پانی سے سینچا جائے (جسمیں چندال محنت نہیں ہوتی) تو اس میں سے دسوال حصد لیا جائیگا (اور جو کنوئیں سے کھنچ کر اسکو پانی دیا

# العَالِمَا لِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

جائے اس میں سے بیسواں حصہ ) ( یعنی فیصدی پانچ سجان اللہ فرمائے اسلام سے بڑھ کر کس دین میں لگان کی الیی تخفیف ہے اگر اسلام کے اصول کے موافق عمل ہو تو ساری رعایا خوشحال اور مالدار بن جائے )-

ثُمَّ سَاحَتْ - پھراس كنوئيس كا پانى بہنے لگا - جوش مارنے لگا-

سَیَحَان - ایک نهرکانام بے طرسوس کے قریب سَیکَحَانُ وَ جَیکَحَانُ وَ الْفُواتُ وَالنِّیلُ مِنْ انْهَادِ
الْحَنَّةِ - سِیان اور جیمان (جوخراسان کی نهر ہے) اور فرات اور
نیل بہشت کی نهریں ہیں (کیونکہ ان کا پانی نہایت بیٹھا اور لطیف
اور خو شگوار ہے - بعض نے کہا بہشت کی نهریں ہیں اس سے یہ
مراد ہے کہ ان نهر والوں میں اسلام تھیلے گا اور وہاں کے لوگ
مسلمان ہول کے بعض نے کہا سیحون ہندگی نهریا سندھی واللہ
علم) -

فَانْسَاحَتِ الصَّخْرَةُ - وہ پھر ہٹ گیا اور کشادہ ہو گیا۔ اس سے ساحة الدار گھر کے سامنے جو میدان ہوتا ہے یعنی آ گئن۔ بعض نے کہا ساحه وہ خالی جگہ جو گہروں کے درمیان ہوتی ہے۔ ایک روایت میں فانساخت ہے خائے معجمہ سے جوگزر چکی۔

ہمہ سے بو ر ر بی و کان مِن شَرَ اَفع عَیْسٰی اَکسَّیْحُ فِی الْبَلَادِ -حضرت کان مِن شَرَ اَفع عَیْسٰی اَکسَّیْحُ فِی الْبَلَادِ -حضرت عیسیٰ کی شریعت میں شہروں کی سیاحت کرنے کا حکم تھا (چنا نچہ آپ کے حوار یوں نے وو دراز ملکوں کا سفر کر کے ان میں عیسوی منہ بیں اور دنیا کے تمام ملکوں میں پھر کر جابجا عیسوی دین کی اشاعت کرتے جاتے میں مگر مسلمان بالکل ضدی ہور ہے میں وہ اپنے چہ ملک کے اور دوسرے ملک کے مسلمان تک کی خبر نہیں لیتے چہ جائے کہ دوسرے ملک کے غیر دین والوں کو اسلام کی وعوت دیں اور ہمارے زمانہ میں تو یہ غضب ہور ہا ہے کہ مسلمان نے اپنے ملک کے مسلمان نے اپنے ملک کے مسلمان نے اپنے ملک کے مسلمان ایک کہ ہنداور ملک کے دیبات میں کروڑ ہا مسلمان ایسے ہیں جوکلہ تک کہ ہنداور عرب کے دیبات میں کروڑ ہا مسلمان ایسے ہیں جوکلہ تک کے مسلمان ایسے ہیں جوکلہ تک کے حیبات میں کروڑ ہا مسلمان ایسے ہیں جوکلہ تک کے حیبات میں کروڑ ہا مسلمان ایسے ہیں جوکلہ تک کے حیبات میں کروڑ ہا مسلمان ایسے ہیں جوکلہ تک کے حیبات میں کروڑ ہا مسلمان ایسے ہیں جوکلہ تک کے حیبات میں کروڑ ہا مسلمان ایسے ہیں جوکلہ تک کے حیبات میں کروڑ ہا مسلمان ایسے ہیں جوکلہ تک کے حیبات میں کروڑ ہا مسلمان ایسے ہیں جوکلہ تک کے حیبات میں کروڑ ہا مسلمان ایسے ہیں جوکلہ تک کے حیبات میں کروڑ ہا مسلمان ایسے ہیں جوکلہ تک کے حیبات میں کروڑ ہا مسلمان ایسے ہیں جوکلہ تک کے حیبات میں کروڑ ہا مسلمان ایسے ہیں جوکلہ تک کے حیبات میں کروڑ ہا مسلمان ایسے ہیں جوکلہ تک کے حیبات میں کروڑ ہا مسلمان ایسے ہیں جوکلہ تک کے حیبات میں کروڑ ہا مسلمان ایسے ہیں جوکلہ تک کے حیبات میں کروڑ ہا مسلمان ایسے ہیں جوکلہ تک کے حیبات میں کورٹ ہا میبان ایسے ہیں جوکلہ تک کے حیبات میں کورٹ ہا میبان ایسے ہیں جوکلہ تک کے حیبات میں کورٹ ہا میبان ایسے ہیں جوکلہ تک کے حیبات میں کورٹ ہا میبان ایسے ہیں جوکلہ تک کے حیبات میں کورٹ ہا میبان ایسے کی کی خبر کی کیبان کے حیبات میں کیبان کی خبر کیبات کیبان کی

معنی نہیں جانے نہ نماز روز ہے ہے ان کو کچھ خبر ہے صرف نام کے مسلمان ہیں۔ بعض تو اپنے نام بھی ہندؤں کی طرح دیبی دین اور ہندوؤں کی ساری رسمیں شادی اور مندوؤں کی ساری رسمیں شادی اور منی کی بجالاتے ہیں دیوالی' ہولی' محرم میں ہندوؤں کی طرح سوانگ نکا لتے ہیں' شیرر پچھ بندر جوگی ہنتے ہیں۔ لاحول ولاقو قالال اللہ۔

سَيْحُونُ آحَدُ الْأَنْهَارِ النَّمَانِيَةِ الَّتِي خَرَ قَهَا جِبْرِيْلُ بِإِنْهَا مِه - سِحون ان آثم نهرول ميں سے بن كو حضرت جركيل نے اپنے الكھو شھے سے كھودا -

اِذَا غَضِبَ اَغُرَضَ وَاَسَاحَ-جبغصه بوتا ہے تو منه پھیرلیتا ہے اور بہت بخت غصہ کرتا ہے-مُسَیَّحٌ - دھاریدار چا دروغیرہ-سُنِحٌ یاسیَخانٌ- گھس جانا -سِنِحٌ - بڑی چھری-

مَامِنُ دَابَّةٍ إِلَّاوَهِي مَسِيْخَةٌ - جعه كے دن ہرايک جانوركان لگائے رہتا ہے (صوركى آواز سننے كوكہيں قيامت نه آجائے كيونكہ قيامت جعه ہى كے دن آئى گى) - ساخت فَرَسِنى - ميرا گھوڑاز مين ميں دہنس گيا - فَسَاخَتُ فَرَسِنى - ميرا گھوڑاز مين ميں دہنس گيا - فَسَاخَتُ قَدَ مَاهُ فِي الْآرْضِ -اس كے دونوں پاؤں زمين ميں دہنس گئے -

مِیدُد - بھیریا -اَقْبَلَ کَالسِّیدِ - بھیرے کی طرح آیا - بعض نے کہا مِید شیر کو بھی کہتے ہیں -

سَيْرُ يا مَسِيْرُ يَاتَسْيَارُ يامَسِيْرَةُ يا سَيْرُورَةٌ چِنا-

سَارَبِهِ – اس کوچلایا جیسے سارہ ہے۔ تسبیبو ۔ چلانا - سیر کرانا - جھولی اتار لینا جلاوطن کرنا – مُسَاییَرَ ہ - ساتھ ساتھ چلنا -تَسَیُّور - بیٹ جانامشہور ہونا -

تستیر - پیٹ جانا سہورہو استیارؓ – پیروی کرنا -

اِسْتَارَ بِسِيْرِيهِ-اس كِطريق پرچلا-اَهُدٰى لَهُ أُكَيْد رُدُوْمَةَ حُلَّةً سِيرَاءَ-دومه كريس

## العالمان المال العالمان العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العا

نے جس کواکیدر کہتے تھے آنخضرت کے لئے ایک ریشی دہاری والا جوڑا بھیجا-محیط میں ہے کہ سیراء وہ چادر جسمیں زردریشی دہاریاں ہوں یااس میں ریشم ملا ہوا ہونہا میں ہے میسیر سے نکلا ہے بمعنی تسمہ-بعض نے حلة سیراء اضافت کے ساتھ پڑھا ہے بینی ریشی جوڑا-

اَعُطٰی عَلِیّا بُورُدًاسِیرَاءَ۔ آنخضرت نے حضرت علیٰ کو ایک ریشی دھاریدارچا دردی اور فر مایا اس کوعورتوں کی اوڑ ہنیاں کروے۔ کروے۔

اِنَّهُ رَای حُلَّةً سِیَوَاءَ تُبَاعُ فَقَالَ لَوِ الشَّتَوَ یَتَهَاحضرت عمرٌ نے بازار میں ایک رئیمی دہار بدار جوڑا بکتا دیکھا تو
آنحضرت سے عرض کیا کاش آپ اس کو مول لے لیں (اور
عیدوں میں اور جب دوسرے ملک والے آپ کے پاس آئیں
اس کو پہنا کریں آپ نے فرمایا اس کوتو وہی پہنے گا جس کا آخرت
میں کوئی حصہ نہیں ہے)

اِنَّ اَحَدَ عُمَّالِهِ وَفَدَ اللَّهِ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ مُسَيَّرَةًحضرت عَرُّ كَ پاس ان كا ايك صوبددار آيا ايك د باريدارريشى
جوڑا پنج ہوئ ( يعنى اس پرريشى د بارياں سيس نه يدكه بالكل
ريشم قا)-

رَبَطَ يَدَهُ إِلَيَّ بِسَيْرٍ -اس كا باتھ ايك تے ہے باندھ كر مجھ كوديا (كہااس كو كينچ كے جا)-

نُصِوْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيْرةً شَهْرِ - مِن ايك ميه ي كَ فاصله سے رعب وے كرمدوكيا كيا (يعني دَثَمَن پرمير ارعب ايك مهينه كى راه سے پڑتا ہے)-

وَجَعَلَ لَهُ تَسْيِواً رُبِعَةِ اَشْهُرٍ - چار مبيني تك اس كوشهر بدركيا (جلاوطن كيا)-

سّیّر -ایک ٹبلہ ہے بدراور مدینہ طیبہ کے درمیان وہاں پر آنخضرت نے بدر کی محتیں تقسیم کی تھیں-

تَسَايَرَ عَنْهُ الْغَضَبُ -اس كاغصه دور بوكيا-

کِتابُ السِّیرِ - جمع ہے سیرت کی جمعنی طریقہ اور روش لینی اس کتاب میں آنخضرت کی وہ عادات اور احکام مذکور ہیں جو جہاد سے متعلق ہیں-

مَاسِرْ تُمْ مَسِيْرًا إِلَّا كَانُوْ مَعَكُمْ - تم جہاں جہاں جہاں علی وہ تہارے ساتھ سے (یعنی تہاری طرح اجراور ثواب ہر منزل میں ان کو بھی ملا گو وہ بوجہ عذر کے جہاد میں شریک نہ ہو سکے اس حدیث سے بی نکلتا ہے کہ معذور کو اس نیت پرعمل کا ثواب مل جائے گا گو وہ عذر کے سبب سے اس کو بجاندلا سکے ) - لیس یسینو مِشْلَهُ یا کیس بسینی مِشْلِه - وہ اس کے مان نہیں جتا -

مَلْنِكَةٌ سِتَّارُونَ - پھرنے چلنے والے فرشتے (جو جا بجا گھومتے رہتے ہیں)-

وَسَائِرُ الْاَطْرَافِ-اورباتی سباعضااورجوارح-سَیْرُ الْمَنَازِلِ یُنْفِدُ الزَّادَ وَیُسِیُّ الْاَخْلاقَ وَیُخِلِقُ القِّیَابَ وَالسَّیْرُ ثَمَانِیَة عَشَر - بہت منزلیں سفری کرنا توشہ و ختم کردیتا ہے اخلاق کوبگاڑ دیتا ہے کپڑوں کو پرانا کردیتا ہے لینی اٹھارہ دن کا سفر (اس سے کم جوسفر ہووہ برانہیں ہے)-

سَارَعَهُمْ سِيْرَةً حَسَنَةً -ان سے الچھاسلوك كيا -كَانُوْا يَتَهَادُوْنَ الشَّيُوْرَ مِنَ الْمَدِيْنَةِ الِيٰ مَكَّةَ -مديد سے مكه تك ايك دوسرے كو چڑے كے تشے بديد سے تشے بيج ہے سير كى جمعنى تسمه -

نَهُوا السَّيْرِ - ايك نهركانام ب بغداد كاطراف ميں -سَيَسٌ - كَهن بِرْنا (كعنى چهوٹے چھوٹے كيڑے جواناج ميں پيدا هوتے ہیں ) -

تحمَلْتَنَا الْعَرَبُ عَلَى سَيْسَانِهَا - عرب لوگول ئے ہم كورُ انى كى پیٹھ پر بٹھادیا -

سینسا - جانور کے بشت کا وہ مقام جہاں پرسوار ہوتے ہیں - مطلب یہ ہے کہ عرب لوگوں نے ہم کولڑ ائی پرمجبور کر دیا -دیں ۔ چنیل -سیس ۔ چنیل -

حَمَلَهُ عَلَى سِيْسَاءِ الْحَقِّ-اس كوسِيانَى كى پشت پر سواركرديا (لعِنْ قِلْ كا تالِع كرديا)-

مَضٰی عَلٰی سِیْسَاءِ هَا-اپْنِ سواری پر چلا گیا (لیمن جو کام کرتا تفاوی کرتار ہا)-

سِياط - جمع بسوط كى يعنى كور ااصل ميں سواط تفا واوكو يا سے

#### لكالكانية الاسادة الالان المالة المال

ہول-

سَیْفُ الْبَحْرِ - فدک کاایک مقام ہے-سَیْلٌ یاسیکلانٌ - بہنا - لمباہونا -تَسْییلٌ - بہانا - پھلانا -

سَيَّالٌ - كَيْصِلْنِهِ والاسِبْ والا -

كَانَ سَائِلَ الْأَطُوافِ- آنخفرت كَ بِاتحداور بِاوَل لِهِ عَلَى الْأَطُو الْفِي الْمُعَلِي اللَّهِ اللَّهِ ال

مَسِيْلُ هَوْشَى-برشاكانالهٔ نشيى جَد-مَسِيْلُ الْمَاءِ-پانی کی موہری-اِسَالَهٔ-بہانا-

فَانُ سَالَ ذٰلِكَ حَتَّى بَلَغَ السُّوْقَ- كِرَار بهدر پندليون تك آجائ-

سیالہ - ایک مقام کا نام ہے مدینہ سے ایک منزل پر-سانِل الْحَدَّیْنِ - آنخضرت کے رخسار برابر تھے نہ پھولے ہوئے اور آپ کے مبارک چبرے میں ذرا گائی تھی گرنہ بالکل گول نہ بالکل تلوار کی طرح لمبا' بال گھونگھر دار کند ہوں تک چھٹے ہوئے 'رنگ کھلا ہوا' گندمی آنکھوں میں مرخ ڈورے اور کالی آنکھیں' داڑھی گئی ہوئی اس میں ذراسے سفیدی' لب اور تھوڑی کے درمیان صلی اللہ علیہ وسلم -

سُیوْه م ایک حبثی زبان کالفظ ہے نجاشی بادشاہ حبش نے مسلمان مباجرین ہے کہا تھا اُمکٹو فائٹہ سیوہ مسیوہ مسلم کی جمع ہے یعنی جرنے رہوتم کو امن ہے بعض نے کہا سیوم سائم کی جمع ہے یعنی چرنے والی بکریوں کی طرح ملک میں پھرتے رہوتم کوکوئی نہ چھٹیرے

معلی سینمیة آخیه - اپنی بھائی کے چکانے پر دوسراکوئی نہ چکائے - بیا کی لفت ہے سوم میں جس کا بیان او پر گذر چکا - نہ چکائے - بیا کی گئم سینما ہ - وضو تمہارا نشان ہے (حالا نکہ وضو اور امتوں میں بھی تھا جیسے ایک حدیث میں ہے ہذا وضوئی ووضوء الا نبیاء من قبلی مگر یہاں مراد یہ ہے کہ وضو کے سبب سے منص ہاتھ پاؤں کا نورانی ہونا اور سفید ہونا یہ اس امت کا خاصہ ہوگا لینی قبامت کے دن - بعض نے کہا وضو خاص اس امت کے لئے قیامت کے دن - بعض نے کہا وضو خاص اس امت کے لئے

بدل دیا اور بھی اپنے اصل پر اسواط بھی جمع آتی ہے اس کو باب السین مع الواد میں ہم ذکر کر چکے ہیں اور یہال پر بہ تبعیت صاحب نہا بیا ورجمع بیان کردیا۔

مُعَهُمْ سِيَاطٌ كَاذُنَابِ الْبَقَرِ -ان كے پاس گائے كے دموں كى طرح كوڑے ہوں گے (مراد پوليس كے لوگ ہيں اور كوتوال كے ہمراہى جو ہاتھوں ميں كوڑے ركھيں گے )-

نَضْرِ بُهُ بِالسّيَاطِنَا وَقِسِّنَا - ہم اس کوایے کوڑوں اور کمانوں سے مارر ہے تھے۔ قیاس یوں تھا با سواطنا مگر راوی نے باسیاطنا روایت کیا اور بیلفظ شاذ ہے جیسے رہ کی جمع ارباح شاذ ہے۔ اور قیاس کی روسے ارواح ہے۔

سَيْطَرَةٌ - غالب بونا ومددار بونا علَهبان بونا -سَيْعٌ يا سُيوُ ع - بهناحرك كرنا يا بهتا بوايا لى -

نَاقَةٌ مِسْيَاعٌ مِّرْ بِائعٌ - يه اوْئُن برُن چلنے والى ہے يا برُی زحمت کش اور جفا کش ہے یعنی کوئی اس کے دانہ پانی کی خبر نہ رکھے اچھی طرح اس کو نہ پالے جب بھی اپنا کام کرتی رہتی ہے یا سفر میں جاتی ہے اور پھرلوٹا کر لاتی ہے۔

مِوْ ہَا عٌ - بہلونی کی جن ہے اس کا بیان اوپر گذر چکا -مِسْیَعَه - تھا پی جس ہے مٹی یا چوندلگاتے ہیں' لیپتے ہیں -سِیْعَاءٌ اور سِیعَاءٌ-رات کا ایک حصہ-

> سَیّاعٌ -مٹی بھس کا گلاوہ تسبیع – گلاوہ کرنا – سَیْفٌ –تلوار سے مارنا تلوار –

مُسَايَفَةُ اور تَسَايُفٌ - شمشير بازى -سَانِفٌ – تلوار مار نے والا -

فَاتَیْنَا سِیْفَ الْبَحْدِ - پھر ہم سمندر کے کنارے ہنچ(نعنیساطل ہر)-

پی کان و جههٔ الله کالسیف آنسته کالسیف آنخفرت کا چرهٔ مبارک ملواری طرح چمکتا تھا (نہیں بلکہ سورج کی طرح کا کیونکہ تلوار میں گلائی نہیں ہوتی )۔

مُسِیْفٌ - کوار باند ھے ہوئے یا بہادرصاحب شمشیر دِرْهَمْ مُّسیَّفُ - نقش مناہوار دپیہ-نُوبٌ مُّسیَّفُ - دھاریدار کپڑا کینی جس پر کاڑیاں نُوبٌ مُّسیَّفُ - دھاریدار کپڑا کینی جس پر کاڑیاں

## الكانات المال الوال الكانات المالة ال

مشروع ہواوروہ حدیث ضعیف ہے یا صرف اگلے انبیاء کے لئے مشروع ہوگا نہان کی امتوں کے لئے اور یہی قرین قیاس ہے اس کونکہ یہود اور نصاری وضونہیں کرتے نہ حدث ان کے ند ہب میں نماز کو مانع ہے۔

م سِيةً - كمان كامرُ ابوا كناره -

سِیّان - کمان کے دونوں مڑے ہوئے کنارے - سیّاتُ جع ہے سیة کی اصل میں وَسِیْ تھا جیسے عِدَةٌ تواس کا اصل باب الوادمع السین ہے -

وَفِیْ یَدِهٖ قَوْسٌ احِدٌ بِسِیّها - آپ کے ہاتھ میں ایک کمان تھی آپ اس کا جھا ہوا کنارہ تھا ہے ہوئے تھے-

فَانْشَتْ عَلَیَّ سِیَتَاهَا-اس کے دونوں کنارے جمھ پر مڑ گئے (یعنی کمان کے کنارے)-

ميسى - برابروالا جوژ' مشابهٔ ما نند-

اِنَّمَا بَنُوْ هَاشِم وَبَنُو الْمُطَّلِبِ سِیٌّ وَّاحِدً - بَنْ باشم اور بن مطلب تو ایک بی سے بیں مشہور روایت شکی واحد ہے یعنی دونوں ایک چیز ہیں-

هُمَاسِيَّانِ -وہ دونوں جوڑ ہیں (ایک دوسرے کے مثل) -)-

|  |  | , |  |
|--|--|---|--|
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |





شین حروف بھی میں سے تیر ہواں حرف ہے اور سریانی اور عبر ان میں عبر افی میں اس کا معنی دانت ہے اور اس کا عدد حساب جمل میں ۱۳۰۰ ہے اور اس کا عدد حساب جمل میں ۱۳۰۰ ہے اور بھی میحرب کے قبیلے یوں ہی ہولتے ہیں۔ اکٹر مُتُلُكِ کو اکٹر مُنْسُر کہتے ہیں اور بھی وقف کے طور پر اخیر میں لاتے ہیں جیسے عَلَیْکُ شُن اور اکٹر مُنْسِکُ شہر اس کوشین میں لاتے ہیں جیسے عَلَیْکُ شُن اور اکٹر مُنْسِکُ شہر اس کوشین کشکھ کہتے ہیں جاس کوشین کشکھ کہتے ہیں مگر خمیر فدکر کے آخر ہیں اس کا استعال نا در ہے۔

#### باب الشين مع الهمزة

شَانُ: امر ہے شاء ہے اور بحری یا گدھے کو ڈانٹنے کے لئے بھی بولتے ہیں۔ بھی بولتے ہیں۔ بھی بولتے ہیں۔ شابینہ: جمع ہے شؤبوب کی یعنی ایک دفعہ کی برسات۔ تمویی الجنوب کر درا تھا ضیبہ و دفع شابینہ: اتر کی (جنوبی) ہوا اس کی بارشوں کے دودھ بہاتی ہے اور اس کی برساتوں کی جمڑیوں کو۔

اَفَاضَ عَلَيْهِ شَأَبِيْبَ الْعُفُورَانِ - اس پر مغفرت اور بخشش کے میند برسائے-

شَأَزُّ - جماع كرنا -

شَازٌ اور شُنُوزٌ-غلظ مونا' بلند مونا' سخت بےقرار ہونا۔ اِشْارٌ - بےقرار کرنا' گھبرادینا۔

اَو جَعْ يُشْنِزُكَ اَمْ حِرُ صَّى عَلَى الدُّنْيَا-( معاويه اَسِين مامول اورابو باشم بن عتب كي پاس كئ وه زخى تصرف كقريب رورب تق-معاويه نه كهاكياكوئى دردب جوتم كو

بے قرار کررہا ہے یاونیا کی حرص ہے (اس کی جدائی پرروتے ہو) نہایہ میں ہے کہ شاز کہتے ہیں غلیظ پھر لیے مقام کو-شَنَّاتُ " بخت ہونا -

شَيْش اور شَانْسُ خت اس كى جمع شَيِنَسٌ اور شُنُوسٌ -

قاَلَ لِبَعِيْرِهِ شَاْ شَاْ لَعَنَكَ اللَّهُ: ايك انصارى مردنَ ايناونث كوكهاشا شا الله كى پهنكارتھ پر (ايك روايت يس سَا سَأْبِسِن مهمله سے معنی وہى ہیں)-

شَاْفٌ: پاؤں کا پھوڑا نکلنا (یہ پھوڑا پاؤں میں نیچے کی طرف نکلتا ہے اگر اس کو داغ دیں تو اچھا ہو جاتا ہے' کا ٹیس تو آ دمی مرجاتا

> شَأْفُ اورشَأْفَةٌ: رَشْنى ركهنا بدنظر سے دُرنا-شَأْفُ الله صَابِع: ناخن كِرَد بهِ بِهِ جانا-شُئِفَ الرَّجُلُ: دُركِها كَرِراكِيا-

خَرَجَتُ بِآدَمَ شَأْفَةٌ فِي رِجُلِهِ-آ وم كے پاؤل میں ايك پھوڑانكلا-

اِسْتَاْصَلَ اللَّهُ شَاْفَتَهُ- الله تعالى اس كو ہلاك كرے (لفظى ترجمه توبه ہے كه اس كا پھوڑا دور ہو جائے اور مطلب بيہ كدوہ خود فنا ہوجائے 'جڑے اكھڑ جائے )-

نَقَدُ إِسْنَا صَلْنَا شَأْفَتَهُمْ - (حضرت عَلَىٰ سَأَقَت مُ اللهَ اللهَ عَلَىٰ سَآبِ كَ سَاتَعِيول نَهُ كَهَا) ہم نے تو خارجیوں كا شافه منا دیا ( یعنی ان كو بالكل تمام كردياسبكومارڈ الا ) -

# 

مَنْ حَمَلَ شِيافَةً-اس كِمعنى معلوم نبيس ہوئے-بعض سنوں میں شِیناً قَدِرًا ہے اور یہی ٹھیک ہے یعنی جو پلید چیز اٹھائے-

شَأْم: نحوست لا نا-

تَشْنِيهُم -شام كے ملك كى طرف چلادينا-مُشَاءً مَةً-بائيں طرف لے جانا-اِشْآمٌ-شام كے ملك ميں آنا-

تَشَاءُ م - بائیں طرف جانا شام کی طرف منسوب ہونا ' خوست لینا (شام ایک ملک ہے جو کعبہ سے بائیں طرف ہے جیسے یمن دانی طرف ہے جیسے یمن دانی طرف بعض نے کہاشام بن نوح وہاں جاکرر ہے تھے۔ بعض نے کہا اس کے کہاس کی زمین کہیں سفید ہے کہیں سرخ کہیں ساہ-

> م و م م برکت کی ضدیعن نحوست -منظمهٔ م نصلت طبیعت ٔ عادت جیسے شیمة ہے-مکٹو و م منحوں جیسے اشام بہت منحوس – مکٹو ہ م

حَتَّى تَكُونُوْ ا كَانَّكُمْ شَامَةٌ فِي النَّاسِ-تم التِ تَيْنَ الْحِصَ اخلاق اور عادات اور لباس سے آ راستہ كرو جيسے خال پر لوگوں كى نظر يرد تى ہے اس طرحتم يرنظر يڑے-

حَتْی عَرَفَتْهُ أُخْتُهُ بِشَامَةٍ - یَهال تک کهان کی بهن نے ایک خال (تل) دیکھ کران کو پیچانا ورنه زخموں کی وجہ سے شاخت نہیں ہوتی تھی-

إِذَا نَشَأَتُ بَحُوِيَّةٌ ثُمَّ تَشَاءَ مَتُ فَتِلُكَ عَيْنٌ غُدَيْقَةٌ - جب سمندر كي طَرف سے ايك ابر الله پھرشام كي طرف جائے تووہ ايك چشمہ ہے بھر پور (يعن خوب برسے گا) -اَشْامَ اور شَاءَ مَ-شَام مِين گيا جيسے آيْمَنَ اوريَامَنَ يمن

لا یانینی خیرها الا من جانبها الا شام - اون ک بہتری بائیں طرف ہے ہی آئی ہے (بہتری سے مرادیہ ہے کہ اس کا دودھ بائیں طرف سے ہی دوبا جاتا ہے اور بائیں طرف سے ہی دوبا جاتا ہے اور بائیں طرف سے ہی اس پرسواری کی جاتی ہے ) - بائیں ہاتھ کو شُؤ می کہتے ہی جو اَشْاَهُ کا مؤنث ہے -

فَيَنْظُرُ أَيْمَنَ مِنْهُ وَ أَشَأَمُ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ-بِره دا بِهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَل قَدَّمَ-بِره دا بِهِ الربائين ديجها وبي المال ديجها مرجواس ني آ كي بصح-

اَصْحاَبُ الْمَشْنَمَةِ - باكين طرف والےنَوْمَةُ الْعَدَاةِ مَشُوْمَةً - باكين طرف والےکے بعد سونا منحوں ہے (اس سے بیاری اور مفلسی پیدا ہوتی ہے
اور نا توانی بھی میں اس کا تجربہ کرچکا ہوں شبح سویرے بیدار ہونا
اور فجر کی نماز اول وقت اوا کرنا اور طلوع آ قاب تک ذکر اور
عبادت اللی میں گذارنا تمام خوبیوں اور بھلا ئیوں کی تنجی ہے جو
اس سے محروم رہااس کو تحوست گھیر لے گی۔

يَوْهٌ يَتَشَاءَ هُ بِهِ إِلْاسْلاَه مِيوْهُ عَاشُوْرَاءَ-جس دن سے اسلام خوست ليتا ہے وہ عاشورے كا دن ہے-اى دن امام حسينٌ مع ہمراہيان كر بلا ميں شہيد ہوتے)-

ٱلشُّوْمُ لِلْمُسَافِرِ فِي خَمْسَةٍ- مسافر كو پاچُ چيزول مين نحوست ہوتی ہے-

اکشُّومٌ فی الْمَوْآةِ وَالْفَوْسِ وَالدَّارِوَ الْحَادِمِخوست عورت کھوڑے گھر اور خادم میں ہوتی ہے( یعنی اگر
خوست کوئی چیز ہوتوان چیز وں میں ہوگی۔بعض نے کہاعورت کی
خوست یہ ہے کہ ذبان دراز شریراور بدکار ہو گھوڑ ہے کی خوست
یہ ہے کہ منہ ذوراور شریر ہو گھر کی خوست یہ ہے کہ تنگ وتاریک
ہواس میں تازی ہوا کا گذر نہ ہوتا ہو مجد سے دور ہو اذان اور
ا قامت کی آ داز وہاں تک نہ آتی ہواس کے ہمسائے بر ہےلوگ
ہول خادم کی خوست یہ ہے کہ بداطوار اپنے کاموں سے عافل ور مکاراور شریرہو)۔

شَنْنُ - قصد کرنا' اچھا کام کرنا' آ زمانا' بگاڑنا' خبر لینا' بوا کام بوا حال بوا مرتبۂ طبیعت خلق عادت' آ نسوؤں کی نالی جوآ نکھ میں

صَمِيرُ الشَّان - وہ ضمير جو جمله كے شروع ميں آتى ہے اور جمله اس كى تفير واقع ہوتا ہے جيسے قل ھو الله احد ميں ہو ضمير شان ہے - شنون اور شنان اس كى جمع ہے -

لَكَانَ لِن وَلَهَا شَانٌ - الرلعان كاحكم نُدارً تا تومين اس

#### ش ط ظ ن ن ن ن ا ن ا ن و ع ی سے لکرنے نے الکارے نے الکارے

عورت کے ساتھ کچھ کرتا ( لینی اس پرزنا کی حدقائم کرتا کیونکہ اس کا بچهاس شخص کی شکل پر پیدا ہوا جس سے وہ متہم ہوئی تھی )۔ وَ الشَّانُ اِذْ ذَاكَ دُوْنَ – اس وقت حالت بہت اتری ہوئی تھی یعنی مفلمی تھی۔

ثُمَّ شَانَكَ بِاعْلَاها – (عورت جب حائضہ ہوتو اس كى شرمگاہ پر كيرا أوال دے پھراس كے اوپر كےجم سے جو تيرا بى حاب وہ كر (يعنی فرح كے سواباتی جم سے مزہ لے سكتا ہے) بعض نے شانك برفع نون پڑھا ہے اس صورت میں شانك مبتدا ہوگا اور خرمحذ وف ہے لين مباح درست ہے۔

حَتَّى تُبْلِغَ بِهِ شُنُوْنَ رَأْسِهَا- يہاں تک که پانی سر کےرستوں اور ماگوں میں پہنچادے-

لَمَّا انْهَزَمْنَا رَكِبتُ شَانًا مِنْ قَصَبِ فَإِذَا الْحَسَنَ عَلَى شَاطِئُ دَخُلَةً فَاذُنَيْتُ الشَّانَ فَحَمَلَّتُهُ مَعِیْ – جب ہم كو تشست ہوئى تو میں بانس كے ايك ثان پر سوار ہواكيا ديكتا ہول كه حسن د جلہ كے كنارے ہيں ميں نے شان كونز ديك كيا ان كوانے ساتھ سوار كرليا –

النّاسُ تَبُعٌ لِقُرَيْشِ فِي هٰذَالشّانِ - تمام دینا کے لوگ اس بات میں تبعی لِقُریْشِ فِی هٰذَالشّانِ - تمام دینا کے لوگ اس بات میں تعنی امامت گبری اور خلافت میں قریش ہی میں رہی گی اور غیر قرشی خلیفہ یا امام نہیں ہوسکتا - اس پر صحابہ کا اجماع ہو چکا ہواور جولوگ غیر قرشی کو خلیفہ یا امام سمجھیں یا بنا کیں وہ خدا اور رسول اور اجماع امت کے خالف ہیں ) -

کُلُّ یَوْم هُوَ فِیْ شَانی - پروردگار عالم ہرایک روزایک کام میں ہے ( کسی کو چڑھا تا ہے کسی کو گرا تا ہے کسی کو بخش دیتا ہے کسی کوسزادیتا ہے اس کا کوئی دن خالی نہیں گذرتا ہے آیت یہود کے ردمیں اتری جو کہتے تھے اللہ تعالیٰ ہفتہ کے دن کوئی کام نہیں کریا -

اَصُلِحْ لِی شَانِی کُلَّهٔ- میرے سب کام بنا دے (درست کردے)-

مَا شَانُ النَّاسِ - لوگوں کو کیا ہوا ہے (جو گھراہٹ میں کھڑ ہے ہوئے ہیں (کیعنی سورج گہن کے وقت) -

کُل یَوْم هُوَ فِی شَان فَهُوفِی شُون یَبْدِیها لا یَبْتَدِیها و عبدالله بن طاہرامر نے حس بن نفل سے پوچھایہ آیت کل یوم فی شان کا کیا مطلب ہے۔ بظاہر توبیاس محج حدیث کے برخلاف ہے جُون الْقَلَمُ بِمَا هُوَ کَائِنْ اِلٰی یَوْم الْقِیامَةِ یعنی قیامت تک جوہونے والا ہے اس کواللہ تعالی سب کھاکھ چکا ہے اور قلم اس کولکھ کرسو کھ گیا ہے۔ حسن نے کہا) کل یوم هو فی شان کا مطلب ہیہ ہے کہ جو کھواللہ تعالی نے لوح محفوظ میں لکھا تھا اس کوروز بروز ظاہر کرتا جاتا ہے اس کا بیمطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالی روز بروز خل ہر کرتا جاتا ہے اس کا بیمطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالی روز بروز خل ہر کرتا جاتا ہے اس کا بیمطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالی کوروز بروز خل کی اعتماد ہے وہ بدا کو اللہ کے لئے تجویز (جیسے بعض گراہ فرقوں کا اعتقاد ہے وہ بدا کو اللہ کے لئے تجویز کرتے ہیں یعنی کی بات سوجھنے کومعاذ اللہ )۔

لَفِیْ شَان - وه توایک شان رکھتا ہے لینی عزت میں۔ شَانَان - سُرکی دور کیس جوابروپر ہیں۔ مَاءُ النَّشُنُونِ - آنسو-

إِشْأَنُ شَانَكَ - جوتوا جِما تتجهوه كر-

شَأَنَ فُلانٌ بَعْدَكَ - وه تمهارے بعد برى شان والا مو اليا-

مَا شَأَنْتُ شَانَهُ- مِیں نے اس کی کوئی خبر نہیں لی یااس کی فکرنہیں۔ فکرنہ کی-

شَأُو -آ كر برهاجانا قدم حد غايت اورمسافت-

فَطَلَبْتُهُ أَرْفَعُ فَرَسِيْ شَأَوًا وَآسِيْرُ شَأُوًا - مِن آپُو دُهونڈ نے کے لئے نکا بھی گھوڑ ہے کو تیز چلاتا 'جھی دھیمی چال ۔۔۔

تَرَكَّتُهُمَا سُنتَهُمَا شَأْوًا بَعِيدًا- (ابن عباس نے خالد بن صفوان سے كہا جوعبداللہ بن زبیر کے مصاحب تھے) تم دونوں نے تو ابو بکر اور عمر کے طریق کو بہت دور چھوڑ دیا (یعنی تم ان کے طریق کی بہت دور چھوڑ دیا (یعنی تم ان کے طریق کی باکل نہیں رہے)۔

هٰذَا الْغُلَامُ الَّذِي لَمْ يَجْتَمِعُ شَوْى رَأْسِهِ- يارُكا

# لكَاللُّهُ فِيكُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

جس کے سرکی مانگلیں ابھی اکھٹی نہیں ہو ئیں۔

#### باب الشين مع الباء

شَبُّ ياشبُوْ بُ - سلگانا'روش كرنا'روش مونا' بلند مونا' برهنا -شابُ اور شَبِيبُهُ - جوان مونا -

شِبَابٌ 'شَبِيْتُ اور شُبُوْبُ – ہاتھ اٹھانا 'خوش ہونا ' کھیلنا کودنا 'بڑھانا' ظاہر کرنا –

تَشْبِیْ - جوانی کے حالات بیان کرنا عیش ونشاط کا تذکرہ کرنا کمی عورت کے اوصاف بیان کرنا اس کی محبت کا کنابہ کرنا -

اِنَّهُ الْتَزَرَ بِبُرْدَةٍ سَوْدَاءً فَجَعَلَ سَوَادُهَا يَشُبُّ بَيَاضَهُ وَجَعَلَ بَيَاضُهُ يَشُبُّ سَوَادَهَا -آ تخصرت نے ایک ساہ رنگ کی ازار پہنی تواس کی ساہ بی آپ کی سفیدی کوتے رہی تھی اور آپ کی سفیدی اس کی ساہ بی کو زیب و ب رہی تھی - ایک روایت میں یوں ہے - اِنَّهُ لَبِسَ مِدْرَعَةً سُودُاءً فَقَالَتُ عَایِشَهُ مَا اُحْسَنَهَا عَلَیْكَ یَشُبُ سُوادُهَا بَیَاضَكَ وَبَیَاضَكَ سَوَادُهَا بَیَاضَكَ وَبَیَاضَكَ سَوَادُهَا بَیَاضَكَ مَا خُصَرت نے ایک کالا کرتہ پہنا تو وَبَیَاضُكَ سَوادُها حَدِیْ اِن کی کالا کرتہ پہنا تو معلوم ہوتا ہے ) اس کی سابی آپ کی سفیدی کونمودار کر رہی ہے معلوم ہوتا ہے ) اس کی سابی آپ کی سفیدی کونمودار کر رہی ہے معلوم ہوتا ہے ) اس کی سابی آپ کی سفیدی کونمودار کر رہی ہے اور آپ کی سفیدی اس کی سابی آپ کی شفیدی کونی مرد اور آپ کی سفیدی اس کی سابی کو (ایک دوسر کوزیب دے سفیدروسیوالا ہویہ شب النارے نکا ہے یعنی آگ کوروشن کیاوہ حیکی گئی۔

اِنَّهُ يَشُبُّ الْوَجْهَ فَلَا تَفْعَلِيْهِ (جب ابوسلمه مركَة ان كى بى بى حضرت امسلمه سے سوگ كے دنوں ميں منه پرايلوالگايا ( آپ نے فرمايا) ايلوا منه كوخوش رنگ كرتا ہے تو (عدت ميں) اس كومت لگا-

فِی الْجَوَاهِ والَّتِی جَاءَ نَهُ مِنْ فَتْحِ نِهَا وَنُدَ يَشُبُّ بَعْضُهَا بَعْضًا - حضرت عمرٌ نے ان جوابرات کے باب میں جو نہاوندے فتح ہوکر آئے تھے اور ایک دوسرے کو رونق اور حسن دے رہے تھے۔

الَى الْأَفْيَالِ الْعَبَاهِلَةِ وَالْا رُواعِ الْمَشَابِيْبِ-مورد ثَى باد شاہول اور الشِّصِے خوبصورت خوش رنگ سردارول كى طرف-

لَمَّا بَرَزَ عُنْبَهُ وَشَيْبَهُ وَالْوَلِيْهُ بَرَزَ اِلَيْهِمْ شَبَبَةٌ مِّنَ الْاَنْصَارِ - جب (جنگ بدر میں) عتبه اور شیبه اور ولید بن عتبه کافروں کی طرف سے جنگ کے لئے نکلے توان سے مقابلہ کرنے کو چندانصاری نو جوان نکلے (بعض نے نلطی سے شببة کو ستة کی هاتے یہ جی نہیں ہے۔)

ُ مُنْتُ أَنَا وَابْنُ الزُّبَيْرِ فِي شَبَبَةٍ - مِن اورعبدالله بن زبير جوان لوگول مِن سے تھے-

شَابٌ - جوان (اس كى جمع شباب اور شببة اور شبان آئى سے)-

تُجُوْزُ شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ عَلَى الْكِبَارِ يُسْتَشَبُّونَ - بَوْل كَلُونَ مِنْ الْكِبَارِ يُسْتَشَبُّونَ - بَوْل كَلُوائِي بِرْت بوركر بيون كَلُوائِي برن مِن كَلِائو - بين مِن كِلائو -

اِسْنَشِبُّوْ اعَلٰی اَسُوُقِکُمْ فِیْ اَلْبُوْلِ - اپنی پنڈلیوں پر (اکڑوں) بیشاب کرتے وقت زور دوجلدی میں بیشا کرو (پی نہیں کہ زمین پر پالتی مار کر بیٹھ جاؤ بلکہ اکڑوں بیٹھوجیسے کوئی جلدی کی حالت میں کرتا ہے )-

فَلَمَّا سَمِعَ حَسَّانُ شِعْرَالْهَاتِفِ شَبَّبَ يُجَاوِبُهُ-جب حمان نے ہاتف کے شعر سے تو انہوں نے بھی شعر کہنا شروع کردیاس کا جواب دیے لگے-

اِنَّهُ كَانَ يُشَبِّبُ بِلَيْلِي بِنْتِ الْجُوْدِيِّ فِي شِعْرِهِ-وه اپنے شعروں میں لیلی جودی کی بیٹی سے تشہیب کرتے (شروع میں اس کے خد و خال اور حسن اور اپنی محبت کا بیان کرتے )-

اِنَّهَا دَعَتُ بِمِرْكُنِ وَّشَبِّ يَمَانٍ - انہوں نے ایک کونڈ ااور پیکری منگواکی -

فَشَبَّ -انهول نے تشبیب کی-

أَنْ تَشِبُّواْ وَلَاتَهُرَّ مُواْ - تَمْ جِوان ربواور بورُ هے نه بو-اَشَبُّ الْقَوْمِ وَ اَجْلَدُ هُمْ - سب لوگوں میں کم س اور طاقتور-

#### الكارن و و ك الكارن و و ك الكارن في الكارن في

وَ أَنَا رَجُلٌ شَابٌ - مِين جوان آدى مون اور مضبوط اپنا كام اين ہاتھ سے كرسكتا مون مجھ كويہ بھى ڈر ہے اگر لى لى كے پاس رمون تو كہيں اس سے صحبت نه كر ميشون -

. وَنحُنُ شَبَهُ مُّتَقَادِ بُوْنَ - ہم سب جوان عمر میں ایک دوسرے کے قریب تھے-

یامَعْشَرَ الشَّبَابِ-اےجوان لوگو(یہ جمع ہے شَابُّ کی بروزن فعال اوراس وزن پراورکوئی جمع نہیں آئی ہے-جمع البحار میں ہے جوان وہ ہے جوتیں برس تک پہنچاہو)-

سَیِّدَا شَبَابِ اَهْلِ الْجَنَّةِ - اَهام حسن اور اهام حسین علیهاالسلام ان سب جوانول کے سردار ہوں گے جو بہشت میں حاکمیں گے-

یَهْرَمُ ابْنُ ادَمَ وَیَشِتُ فِیْهِ اثْنَتَانِ - آ دمی بوڑھا ہوتا جاتا ہے اور دوخصلتیں اس کی جوان ہوتی جاتی ہیں-( مال کی حرص اور طول عمر کی خواہش)-

اِبْنُ ثَلِیْنَ سَنَةً یُسَمِّی شَابًا-تیس برس کے آ دی کو جوان کہیں گے (چالیس تک پھر اسکے بعد کہل ہے سیاٹھ تک پھر شخ ہے ای تک ہم ہموت تک-) شخ ہے ای تک ہم ہم ہموت تک-) شنبٹ سوا-

مُنبَثُ -لكنا متعلق موناجيسے تَشَبُثُ ہے-

شِبَّاتُ - دوزخ کا آئکزاجیے شَبُّوْتُ ہے-. دعی سرین

شِبْتُ -ایک بھاجی ہے-

شَبَثُ - مَرْی ایک قتم کا کیڑا جس کے بہت پاؤں ہوتے ہیں-( گنجائی)-

اَکُوْ بَدُو صَرِسٌ صَبِسٌ شَبِتٌ - (حضرت عمرٌ نے کہا) زبیر بخت آ دمی ہیں بدخلق پیچیے پڑجانے والے-

سُنَّهُ شُبِيْتُ - ايك پانى كانام ہاى كى طرف دَارَةُ شُبَيْتُ . منسوب ہے-

> ر داره شنبینه – علاق –

مَسْجِدُ شَبَتِ بْنِ دِبْعِتِ - شبث بن ربعی کی متجد (به ایک تابعی میں - مجمع البحرین میں ہے کہ بیہ متجد امام حسین کے آل کی خوشی میں بنائی گئی تھی گر بچھ کواس کی دلیل معلوم نہیں ہوئی) -

اِنَّ شَرَائِعَ اِلْا سُلَامِ قَدْ کُثُرَتُ عَلَیَّ فَانْبِنْنِی اِلْا سُلَامِ قَدْکُثُرَتُ عَلَیَّ فَانْبِنْنِی بِشَیْءِ اَتَشَبَّتُ بِهِ-اسلام کے مسائل بہت ہو گئے میں کہاں کک سیکھوں اور ان پرعمل کروں) مجھ کو کوئی ایس مختصر بات بتلا دیجئے جس کو میں لئے رہوں (بس اس پرعمل کرنا کافی ہومیری نجات ہوجائے) فرمایا اللہ کی یاد ہروقت اپنی زبان سے اس کی باد سے تازہ رکھ۔

ت شَبَعٌ - اونچادروازهٔ شبحة اس كامفرد --اَشْبَحَ الْبَابَ - دروازه كِهِيرديا -

شَبِعْ - چیرنا'میخیں لگا کر تھنچنا' کیھیلانا' مشابہ ہونا' دراز ہونا -شَبِعٌ - اونچا درواز ہ'جسم' بدن -

شَبَاحَةً- چُورُ ابونا-

تَشْبِيعٌ - چوڑ اکرنا'ایک کودود یکھنا بوڑ ھاموکر۔

كَانَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَشْبُوْحَ الدِّرَاعَيْنِ-آخضرت فى بانهي لمى يا چوزى تهين الك روايت مين شُخ الدراعين معنى وى ي-

شَبْعُ يا شَبَعْ - جو چيز آنکھ سے دکھائی دے اس کی جمع آشبا جُ اور شبوع ہے-شَبْا جُ اور شبوع ہے-

سَبِ لَكُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ ال

چز کا تھنچنا جیسے چرا ایاری-عرب لوگ کہتے ہیں-شَبَحْتُ الْعُوْدَ- میں نے لکڑی کو تراشا اس کو چوڑا

کرنے کے لئے۔ شَبَعَ الدَّاعِیٰ۔ دعا کرنے والے نے ( دعا کے لئے اپنے ہاتھ کمبے کئے )۔

اِنَّهُ مَنَّ بِيلَالِ وَقَدْ شُبِعَ فِي الرَّمْضَاءِ -حضرت الوَبَرُّ بِاللَّهِ مِنْ بِيلَالِ وَقَدْ شُبِعَ فِي الرَّمْضَاءِ -حضرت الوبرُلُ بلال برے گذرے وہ گرم جلتی ریق میں لٹادیئے گئے تق تکلیف دیتا سے پھر جاوہ نہیں پھرتے تقو مردودان کوالی سخت تکلیف دیتا گرم ریتی پرلٹا تا او پر سے گرم پھران کے سینے پررگھتا 'وہ اصداحد کہ کرانلڈ کو یاد کرتے آخر اللہ مالک نے ان پررحم کیا' حضرت الوبکر ٹے اپنا بیش قیت غلام دے کران کوخرید لیا اورخریدنے ابوبکر ٹے اپنا بیش قیت غلام دے کران کوخرید لیا اورخریدنے

# الكالمان البات المان الم

کے بعد آزاد کردیا۔ خاک پڑے ان بے وقو فوں کی عقل پر جو
ایسے بزرگوں پر بدگمانی کرتے ہیں جنہوں نے اپنا مال اپنی جان
اپی عزت سب اللہ اور اس کے رسول پر سے تصدق کی اگریبی
لوگ ہے مسلمان نہ ہوں تو پھرد نیا میں کوئی مسلمان نہیں )۔
خُدُوْ ہُ فَا مُشْبِحُوں ہُ۔ ( دجال اپنے لوگوں سے کہے گا)

اس کو پکڑو اس کو لمبا کرو مارنے کے لئے ایک روایت میں فَشَخُوْهُ ہے یعنی اس کے سر پر خم لگاؤاس کا سرتو ڑو-

فَنَزَعَ سَفَفَ بَيْتِی شَبْحَةً شَبْحَةً - اس نے میرے گری حصول ڈالی- گھری حصول ڈالی-

خَلَقَ اللهُ مُحَمَّدًا وَعِتْرَتَهُ اَشْبَاحَ نُوْرِ بَيْنَ يَدَى اللهِ قُلْتُ وَمَاالاً شُبَاحُ قَالَ ظِلُّ النُّوْرِ اَبْدَانٌ نُوْرًا نِيَّةُ بَلُ أَرُوا حَلَّ النُّوْرِ اَبْدَانٌ نُوْرًا نِيَّةً بَلُ اَرْوَا حَلَيْ النَّوْرِ اَبْدَانٌ نُورًا نِيَّةً بَلُ اَرْوَا حَلَيْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللل

إِنَّ ادَمَ رَاى عَلَى الْعُرْشِ اَشْبَاحًا يَلْمَعُ نُوْرُ هَا فَسَالَ اللَّهُ عَنْهَا فَاَوْحَى اللَّهُ اللَّهِ النَّهَ اَشْبَاحُ رَسُولِ اللَّهِ وَالْمُحْسَنِ وَالْمُحَسَنِ وَقَاطِمَةً - فَ مَصْرِت آدم نِع شَلْ وَالْمُحَسَنِ وَالْمُحَسَنِ وَقَاطِمَةً - فَ مَصْرِت آدم نَع شَلْ بِهِ مِحْتَصُورِ بِن دَيَهِ مِن اللَّهُ وَمَك رَبا لَمُا اللَّه تَعالَى سے بِوچها يه تصور بن (مثاليس) کن لوگوں کی جن ؟ فرما يا يه مثاليس بي الله كرسول اورا ميرالمونين (حضرت على بن الله على بن الله طالب) اور امام حسن اور امام حسين اور جناب سيده فاطمه زبرارضی الله عنهم کی ) -

لَا يُجَوَّدُ فِي حَدِّ وَلَا يُشْبَحُ - ( سَى حداورشرى سزا مِس) آ دى نگانه كيا جائے نه لميا كيا جائے ( لٹا كريا ہاتھ پاؤں باندھ كرجيے ہمارے زمانه ميں تكنگي ميں باندھ كرلمبا كركے بيد لگاتے ہيں)-

شِبْدِعٌ يا شِبْدَعٌ - بَكِمُورْ بانُ آفت-

مَنُ عَضَّ عَلَى شِبُدِعِهِ سَلِمَ مِنَ الْأَثَامِ-جَوُّحُصَ ابْي

زبان کو کا ثنا رہے خاموش رہے بے ضرورت فضول باتیں نہ کرے وہ گناہوں سے یا نقصانوں سے بچارہے گا (زبان ہی تمام آفتوں کی جڑ ہے اور بہت سے گناہ زبان ہی سے کئے جاتے ہیں۔ کفر فیبت تہمت جھوٹ گالی گلوچ 'چغل خوری وغیرہ۔ مشبر" - بالشت سے ماینا وینا۔

شبر -اترانا-

تشبیر -انذازه کرنا متعظیم کرنا -اشبکار - دینا -

تَشَبُّو - براهونا 'بزرگ هونا -

تَشَابُو - ايك بالشبِ ك فاصله برآ جانا-

شَبَوٌ -عطیه بھلائی اُنجیل شریف اجسام قومی قربانی -جَمَعَ اللَّهُ شَمْلَکُمَا وَبَارَكَ فِی شَبْرِ مُحَمَا -الله تعالی تمہاری پراگندی کو دور کرے (تم کو خاطر جمع رکھے ) اور تمہارے نکاح میں برکت وے (اصل میں شَبْرٌ عطا کو کہتے ہیں چونکہ نکاح میں عطا ہوتی ہے یعنی مہر دیا جاتا ہے اس لئے نکاح کو بھی شبر کہنے گئے ) -

نَهٰی عَنْ شَبْرِ الْجَمَلِ-آ تخضرت نے نراون کے مادہ پر کدانے کی اجرت لینے سے منع فرمایا (جیسے دوسری روایت میں ہے تھی عن عسب الفحل لینی نرجانورکو مادہ پر چڑھانے کی اجرت لینے ہے منع فرمایا)۔

اِنُ سَالَتُكَ فَمَنَ شَكْوِهَا وَشَبْوِكَ اَنْشَأْتَ تَطُلُهَا - ( يَكِيٰ بن يَعْمِ نَ الكِ تَحْصَ سے كہا جو اپنی جورو سے مہر كے بارے ميں جَمَّرُ رہا تھا) اگر وہ تجھ سے اپنی شرمگاہ اور تیرے چڑھنے كی اجرت مائے تو تو حیلہ اور حوالہ کرنے گئے - ( اس كا مہر و بنے میں ٹال مثول كرے ) -

ذُكِوَ لَهُ الشَّبُورُ - آنخضرت سے كى نے بگل كا ذكر كيا (لعنی نماز كے لئے بلانے كواذان كے بدل - شبور قبع كو كمتے ہيں يعنی نرسنگا پيلفظ عبرانی ہے ) جنہ ہیں ایمنی نرسنگا پیلفظ عبرانی ہے ) جنہ و الشت اس كى جمع آشہار ہے -

ا ایک کوئی روایت بسند صحیح ثابت نبیں – (م) ع ایس کوئی روایت بسند صحیح ثابت نبیں – (م)

# الكان المال المال

شَبَّرُ اور شَبِیو حضرت ہارون کے بیٹوں کا نام تھا- امام حسن اور امام حسین کو بھی کہتے ہیں-

دُعَاءُ الشَّبُوْدِ - ایک دعا ہے جو حضرت پوشع نے عمالقہ پر چڑھائی کرتے وقت اپنے لوگوں کو سکھائی تھی - بید دعا بڑی سریع الاثر ہے - امام جعفر صادق نے فر ما یا اسکو دشمنوں کی تباہی کے لئے پڑھواور بچوں اور عورتوں اور بے وتو فوں اور فاسقوں سے اسکو چھپاؤ اور بیجی فرمایا اگر میں قتم کھاؤں کہ اس دعا میں اسم اعظم ہے تو میری قتم تجی ہوگی -

شَبَرُ ذَةٌ -جلدى چلنا وورُ نا-

شَبَرُ فٰی - تیز دوڑنے والا اونٹ-

شَبَرْ ذَاءُ-(اس كامونث ہے)

شَبْرَ قَنَّهُ - دورُ نا' كا ثنا' نو چنا' پهارُ نا -

نَوْبٌ شَبَارِقُ مِاشُبَارِقُ - كَتَامُوا كَيْرًا-

شَبَادِق - بَمَاعت اور گوشت کے چھوٹے چھوٹے نکڑے جوکاٹ کر پکائے جا کیں-

میشبوق - ایک مشہور بھاجی ہے کا نے دار جو ملک حجاز میں پیدا ہوتی ہے اور بلی کا بچہ-

لابانش بالشِبْوق والصَّغَابِيْسِ مَالَمْ تَنْذِعْهُ مِنْ اَصْلِه - حرم كَ زَيْن مِن مِن شَرِق اورچھوئى چھوئى كرياں لينے مِن كوئى قباحت نہيں جب تك جڑ ہے ان كا درخت نہ كھود \_ - اوپر ہے اگر پچھكاٹ لے تو قباحت نہيں - نہايہ مِن ہے كشرق تازى بھا جى كوكتے ہيں جب وہ سوكھ حائے تواس كوشر ليے كتے ہیں ) -

فَامَّا الْعَاصُ بُنُ وَائِلِ فَدَخَلَ فِي آخُمَصِ رِجْلِهِ شِبْرِقَةٌ فَهَلَكَ -عاص بنوائل (جوآ تخضرت اورقر آن پر شخ مارتا) اس كے تلوے ميں شرقه كاكا ناتھس كيا وہ اى وجہ سے ہلاك ہوا (وہ كا ناخداكے عذاب كاكا ناتھا)-

ہوا تہ اواد وہ ان حدات کے است قد جیسے شہرہ ہوں تھا۔ شہرہ ہے۔ بخیل اور ایک درخت ہے کا نئے دار پست قد جیسے شہرہ ہ ہے۔ بجمع البحار میں ہے کہ شہرہ ہوا کیدانہ ہے جنے کی طرح بہت گرم اس کا پانی دوا کے طور پر پیتے ہیں منتبی الارب میں ہے کہ وہ مسہل ہے اسی طرح اس کی جڑ۔

اِنَّهَا شَوِبَتِ الشَّبُومَ فَقَالَ اِنَّهُ حَارٌ جَارٌ - بی بی ام سلمہ فضرم پیا آنحضرت نے فر مایادہ تو گرم انگار ہے۔ اِبْنُ شُبُرُ مَةَ - کوفہ کے مشہور قاضی تھے۔ شَبُعٌ یاشِبُعٌ - شکم سیر ہونا' پیٹ بھرا ہونا -شَبَاعَةٌ - وفوز کشرت -تَشْبِیعٌ - سیری کے قریب ہونا -اِشْبَاعٌ - سیری کے قریب ہونا -

> تَشَبِّعُ -جموت موت سیری ظاهر کرنا شکم سیر بننا -شَبْعًا نُّ -شکم سیر - م

ٱلْمُتَشَبُّعُ بِمَا لَا يَمُلِكُ كَلَابِسِ ثَوْبَى زُوْرٍ - جَو شخص اپنی تونگری اس چیز سے دکھلائے جس کاوہ مالک نہیں ( کھے میرے یاس فلاں فلاں مال ہے یا ایس دولت ہے حالاتکہ اس کے باس نہ ہو) اس کی مثال اس مخص کی سی ہے جوجموث اور فریب کے دوکیڑے پہنے ہو- بعض نے کہا المتشبع بمالا یملك سے و وضخص مراد ہے جواپنا زبداورخشوع اس سے زیادہ بیان کرے جتناا سکے دل میں ہو ) جیسے ہمارے زمانہ کے اکثر فقرا اور مشائخ میں اللہ ان کو نیک تو فیق وے اس طرح مکار دنیا کمانے والے مولوی لوگوں میں اپنا بڑا تقدس اور تقوی جنلاتے ہیں اور دل میں یہ ہے کہ جو مال لے کھا جا کیں توش جان كرين جابل مارے معتقد موں ہاتھ ياؤں چوميں ہم كو بزرگ میم ہے۔ میرے ایک دوست نے مجھ کو لکھا کہ فلال کتاب کی تالیف کی وجہ ہےلوگوں کا اعتقاد آپ کے ساتھ جاتا رہاحتی کہ المحديث لوك بهي آب كوبرا مجهنے لكے-مين نے جواب ميں لكھا که بهت عمده' بهتر اورخوثی کا موجب ہوا اب بیلوگ جھے کو ہرگز بزرگ نسجھیں' بیمیرے ساتھ کوئی اعتقاد رکھیں نہمیرے ہاتھ یاؤں چومیں'ندمیری ضافت کریں- الله تعالی نے این فضل وكرم سے مجھكوالياغنى اور بے پرواہ بنايا ہے كه مجھكوكس كاعتقاد اور تعظیم و تکریم کی احتیاج نہیں ہے ندان کی بے اعتقادی اور بدد لی کی رتی برابر مجھ کو پرواہ ہے۔

لَنُ يَشْبَعَ مُؤْمِنٌ مِّنْ خَيْرٍ حَتَّى يَكُونَ مُنْتَهَاهُ

# الكاسك الاستان ال المال المال

الْجَنَّة - مسلمان بھلائی اور ثواب کے کام کرنے سے سیر نہیں ہوتا (ہیشہ نیک کام کئے جاتا ہے) یہاں تک کدار کا آخری مقام بہشت ہوتا ہے (منزل مقصود کو بہنج جاتا ہے بہشت میں جاکر دم لیتا ہے)-

ٰ اِنَّ مُوْسٰی اَجَوَ نَفْسَهٔ شُعَیْبًا بِشِبَع بَطْنِهِ-<sup>حفرت</sup> مویٰ علیهالسلام نے حضرت شعیب کی نوکری کی پیٹ *بھر کھانے* پر-

اَعُوْ ذُبِكَ مِنْ نَفْسِ لَا تَشْبَعُ - مِن تیری پناه مانگاتا ہوں اس نفس سے جوسیر نہ ہو (کتنی ہی دولت اور نعمت طے لیکن اس کی حرص کم نہ ہواور بڑھتی جائے یارات دن کمبی آرزوئیں کرتا جائے یا کھانے سے سیر نہ ہو جوع البقر کی طرح کھا تا چلا حائے ) -

مَنْ اَحَدَهُ بِاشْرَافِ نَفْسِ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ - جَوْحُض دنياكِ مال كودل لگا گرشوق كرك لے گااس كى مثال اس خص كى يہ وگى جو كھا تا ہے پر سرنہيں ہوتا (اى طرح جس كو مال اكلما كرنے كا شوق ہو جائے گا وہ بھى قناعت نہيں كرنے گا گر تنخ قارون بھى لل جائے تو اور زيادہ طمع كرے گا۔ كَلَ اَشْبَعَ اللّهُ بَطْنَهُ يا بَطْنَكُ - (آنخضرت نے معاويہ بن الجسفیان کے حق میں فرمایا) اللہ اس كا پیٹ نہ جمرے یا اللہ تيرا پیٹ نہ جمرے کے اللہ تيرا پیٹ نہ جمرے کے اللہ تعرا پیٹ کے اللہ تعرا پیٹ کے اللہ تعرا پیٹ کے اللہ تعرا پیٹ کے اللہ تعرا ہے کہ تعرا پی کے تعرا پیٹ کے اللہ تعرا ہے کی تعرا ہے کے تعرا ہے کے تعرا ہے کی تع

اِنَّ زَمْزَمَ كَانَ يُقَالُ لَهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ شُبَاعَةُ-زمزم كوجالميت كرزمانه من شاعه كبتے تھے- (كيونكه اس كا پانى پينے والے كوبيراب كرويتا ہے)-

پیت سیمتی بر بند العکماء - عالم لوگ اس سے (یعنی قرآن آلا یکشیع مینه العکماء - عالم لوگ اس سے (یعنی قرآن شریف سے ) سیر نہیں ہوتے ( بلکہ جتناغور کرتے جاتے ہیں اتنا ہی زیادہ قرآن شریف کے نکات اور لطائف تازہ بہتازہ ان پر محلتے جاتے ہیں ) -

فَمَا شَبِعْنَا حَتَّى فَتَحْنَا خَيْبَرَ - پھر ہم سرنہیں ہوئے يہاں تک ہم نے خيبر فح کيا (مطلب سے کہ جب خيبر سے اناج اور ميوہ آنے لگاس وقت ہاری نيت بھر گئ اس سے پہلے کھانے کی قلت رہی تھی) -

مَا شَبعَ الُ مُحَمَّدِ مِّنْ طَعَام ثَلْثَةَ آيَّام - حضرت محميظية كي آل نے تين دن تک برابر پيٹ تجرکھا نانہيں گھايا (بلکہ ا یک دن پید جر کھانا ملاتو دوسرے دن فاقد ہوایا پید ہے کم' اس کی وجہ ریتھی کہ آپ کی آل فقیر دوست تھی آپ بھو کے رہے فقیراور محاج کو کھانا کھلا دیتے یا شکم سیری کو پیندنہیں کرتے اور دوسری وجه مال اور دولت کی تنگی بھی تھی اللہ تعالیٰ نے جیسے ایے پنیمرکودنیا ہے الگ رکھاا ہے ہی آپ کی آل پر بھی اس کافضل وکرم ہے'وہ اپنے بیارے بندوں کودنیا کے عیشوں اور لذتوں میں ڈ و بُنے نبیں دیتاً بلکہ طرح طرح کی تکلیفیں پہنچا کران کو جانچتا ہے<sup>۔</sup> ان کا امتحان کرتا ہے۔ آنخضرت کی آل میں سب سے زیادہ محبوب آپ کواپنی ایک اکلوتی صاحبز ادی جناب فاطمه زبراتھیں ان کا بیمال رہا کہ گھر کے سارے کا م کوٹنا ' پینا' پانی بھرنا ' کھانا ا نا سب این ماتھوں سے کرتیں ایک غلام یا خدمتگار تک نہ رکھا۔ آنخضرت کی وفات کے بعداگر مدت تک زندہ رہتیں اور مسلمانوں کے فتوحات اور تو گلری کا زمانہ پاتیں تو شاید کچھ چین آپ کوماتا مگراللہ تعالے نے آنخضرت کی وفات کے بعد چند ہی مہینے میں حضرت فاطمہ کو بھی دنیا ہے اٹھالیا اور آپ دنیا ہے اس طرت صاف اور یاک گئیں جیسے آپ کے والد بزرگوار حضرت رسول كريم عَلِيَّةً كُ تُق-اللهم احشرنا مع محمد وآل محمد)۔

مَاشَبِعَ اللهُ مُحَمَّدٍ مِّنْ خُبْرٍ مَّأَدُوْمٍ فَلَفَةَ اَيَّامٍ - حفرت مُحَمَّى آل فَ تَبْنِ دُن تَك روقُ سَالَن كَساتِه بِيك بُر نَبِي مَالَن كَساتِه بِيك بُر نَبِي مَالَن كَساتِه بِيك بُر نَبِي مَالَن الله بَعِي مَالَن الله وَاحَدُ هُمَا تَمَرُ - مَا شَبِعَ اللهُ مُحَمَّدٍ يَوْمَيْنِ إِلَّا وَاحَدُ هُمَا تَمَرُ - حفرت مُحمَى آل في دودن تك جب بيك بحركها يا توايك دن ان مين اليا تما كومرف مجور كها كررب (اور ظاهر م كه مجور ان ميم سرنبين بوئ أيك دن سي بيك بحركها يا تو دون بيم سرنبين بوئ أيك دن بيد بحركها يا تو دوسر دن مجور يراكنا كيا -

یَلْزَهُ رَسُولَ اللهِ صَلَّی الله عَلَیْه وَسَلَّمَ بِشِبَعِ بَطْنِه - وه (لین ابو بریهٔ) اپی شکم سیری کی وجہ سے آنخفرت سے لیٹے رہے (بروقت آپ کے پاس رہے کونکہ وہ دوسرے

#### الله المال ا

صحابہ کی طرح ہو پار یا تجارت نہ کرتے بس اپنا پیٹ جہاں جمراگیا
بِ فکر ہوگئے۔ بِ فکری کے ساتھ آنخضرت کے ساتھ رہتے ہی
لئے انہوں نے بہ نبست دوسر صحابہ کے آپ کی بہت حدیثیں
سنیں اور روایت کیں بعض نے لشبع بطنه روایت کیا ہے یعنی
اپنا پیٹ جمر نے کے لئے آنخضرت کے ساتھ رہتے یعنی اس امید
سے کہ آپ کے ساتھ رہنے سے پچھ کھانے کوئل جائے گایا تو
آپ خود کھلا دیں گے یا کہیں دعوت وغیرہ میں آپ کے ساتھ
جاکر کھالیں گے۔ بعض نے لشبع بطنه روایت کیا ہے۔ مجمع
البحار میں ہے کہ شبع بہکون باوہ کھانا جس سے سر ہواور شبع

بفتحہ ہامصدر ہے یعنی سیر ہونا)۔

یابن ادم لا یشبعک شیء اے آدم کے بیٹے توکی چیز سے سرنہیں ہوسکا (بیصدیث اس آیت کے خلاف نہیں ہوسکا (بیصدیث اس آیت کے خلاف نہیں ہم جس میں بید ندکور ہے کہ بہشت میں تو بھوکا نہ ہوگا نہ نگا کیو نکہ سر ہونے سے بہاں مراد دل بحر جانا ہے اور بہشت میں دل نہیں بحر سے گا بلکہ برابرخوا ہش باقی رہے گی اور کھانے پینے کی لذت کم نہوگی اور بھوک اور بیاس کی تنہوگی اور بیاس کی تکلیف جیسی دنیا میں ہوتی ہے یہ ہہشتیوں کو نہ ہوگی ۔ بعض نے کہا سر نہ ہونے سے بہال مراد بیہ ہے کہ تیری حرص نہیں جائے گئ قناعت تجھ میں بھی نہ ہوگی ہروقت زیادہ کا طلبگا رہے گا)۔

گن قناعت تجھ میں بھی نہ ہوگی ہروقت زیادہ کا طلبگا رہے گا)۔

گن قناعت تجھ میں بھی نہیں مراد ہیں کہ تیری حرص نہیں جائے کی جو خص جو کی روثی سے سیر نہ ہو (وہ دوسرے عمدہ کھا نوں سے کیا سیر ہوگا ۔ اس کا بیہ مطلب نہیں کہ آپ ہمیشہ جو ہی کی روثی کھا یا کرتے )۔

کیا سیر ہوگا ۔ اس کا بیہ مطلب نہیں کہ آپ ہمیشہ جو ہی کی روثی کھا یا کرتے )۔

یا بُنَ ادَمَ لَا یُشْمِعُ بَطْنَكَ شَیْءٌ-آدم کے بیٹے تیرے پیٹ کوکوئی چیز نہیں جرے گا-

اَلَا رَجُلُ شَبْعَانُ - ويكموايك پيك بحرافخص (اپني مند پرتكيدلگائے يول كے گاميں توبيہ بات الله كى كتاب ميں نہيں پاتا اور حديث شريف پراعتا دنہيں كرے گا، حديث كو واجب العمل نہيں سمجھے گا جيسے ہمارے رمانہ ميں ايك گراہ فرقہ چكڑ الوبي لكلا ہوراس نے اپنانام اہل القرآن ركھا ہے حالانكہ وہ حزب احبا الشيطان ہے - ابن عربی نے كہا اگر كوئی عمد التسخركى راہ سے

صدیث کورد کرے تو وہ بالا تفاق کا فر ہے اور اگر خبر واحد ہونے کی وجہ ہے اس کو نہ مانے تو وہ کا فر ہے یا بدعتی ہے۔) شَبَقٌ - شہوت کا غلبہ مارنا -

شَبِقُ - برُ اشْهُوتِي -

قَالَ لِمُحْوِمٍ وَطِئَ قَبْلَ الْإِ فَاصَةِ شَبَقٌ شَدِيْدٌ-ابن عباس نے کہا جو حض احرام کی حالت میں طواف الزیارۃ سے پہلے صحبت کرے اس پر تو شہوت کا سخت غلبہ ہے ( کیونکہ صحبت محرم کے لیے اس وقت درست ہوتی ہے جب وہ طواف الزیارۃ سے فارغ ہو جائے )-

مَنِ انْقَطَعَ عَنْهَا الدَّمُ إِذَااصَابَ زَوْجَهَا شَبَقٌ فَلْيَأْمُونَهَا فَلْيَعُمُ الْفَكُمُ الْفَامُ وَفَ اللَّهُ اللَّهُ الْفَائِمُونَهَا فَلْتَغْسِلُ فَوْجَهَا جب عورت كالحيض بند ہو جائے خون آناموتو ف ہواوراس کے فاوند پر شہوت كا غلبہو (وہ خسل تك انظار فدكر سكے ) تو اپنى عورت كو يه حكم دے كه اپنى شرمگاہ دھوڈالے پھراس سے صحبت كرے -

مترجم کہتا ہے یہ حدیث امامیہ نے روایت کی ہے اور ہمارے اکثر انکہ اہل سنت کا یہ قول ہے کہ حاکفتہ سے صحبت درست نہیں گواسکا حیض ختم ہوگیا ہو جب تک وہ غسل نہ کر لے۔ ابن منذر نے کہااس پر گویا جماع ہے صرف ابوحنیفہ کا یہ قول ہے گہا گریف اکثر مدت میں یعنی دس دن میں ختم ہوا ہوتب تو غسل ہے پہلے بھی اس سے صحبت درست ہے اوراگر اس سے کم میں ختم ہوا ہوتو اس سے صحبت درست ہے اوراگر اس سے کم میں ختم ہوا ہوتو اس سے صحبت درست نہیں یہاں تک کہ غسل کرلے یا ایک نماز کا وقت اس پر گذر جائے ہے

شَبْكُ - ملادينا 'ايك ميں ايك گھسيودينا' مل جانا -تَشْبِيْكُ - ملانا' ايك ميں ايك ذالنا -

شَبَكَةٌ اور شُبَّاكٌ-صادكا جال دريا من مويا خَتَى مين-اِذَا مَضَى أَحَدُ كُمْ إِلَى الصَّلُوةِ فَلَا يُشَبِّكَنَّ بَيْنَ اَصَابِعِه فَإِنَّهُ فِي صَلُوةٍ - جب كُونَى ثم مِن سے نماز كو جائے لگے تو اپنی انگلوں میں تشمیک نہ كرے (ایک ہاتھ كی انگلیاں دوسرے ہاتھ میں نہ بروئے) كيونكہ وہ گويا نماز ميں ہے اور نماز

# الحَالِينَ البات في الراز الرا

میں تشبیک منع ہے-بعض نے کہا یہاں تشبیک سے بیمراد ہے کہ جھڑ ااورخصومت نہ کرے-

إِذَا شَتِكَتِ النَّجُوْمُ - جب تاري كَن كَنْ خُوب نمايال موع -

اَنُ صَلِّ الطَّبْحَ وَالنَّجُوْمُ بَادِيَةٌ مُشْتَبِكَةٌ - ( حضرت عُرِّ نَ ایخ عامل کولکھا) صبح کی نماز اس وقت پڑھو جب صبح صادق ہو جائے لیکن تارین نارے نمایاں اور گہنے ہوئے ہوں ( یعنی شب کی تاریکی باتی ہو بینہیں کددن نکل آئے پوری روثنی ہو جائے) -

وَقَعَتْ يَدُ بَعِيْرِ ﴿ فِي شَبَكَةٍ جُرُ ذَانٍ -ان كاونث كاباته چوہوں كے بل مِسْ هُس كَيا -

إِنَّ رَجُلًا مِّنُ بَنِي تَمِيم إِلْتَقَطَ شَبْكَةً عَلَى ظَهْرِ جَلاَّ لِ فَقَالَ يَاآمِيرَ الْمُؤْمِنَيْنَ أَسُقِنِي شَبَكَةً - بَى تَمِيم كَ الكَثْخُصُ نَ فَقَالَ يَاآمِيرَ اللَّمُؤْمِنَيْنَ أَسُقِنِي شَبَكَةً - بَى تَمِيم كَ الكَثْخُصُ نَ خَطْرِ جَلال بِر (جوايك راسته كانام ہے نجد كی طرف) كنووں كى ایك قطار دیکھی تو حضرت عمر ہے كہنے لگا امير المونين محصور برديد ہے (شبكہ دوكؤيميں جوقريب محصور برديد ہے (شبكہ دوكؤيميں جوقريب قريب واقع ہوں اور ايك كاياني دوسرے ميں جاتا ہو) -

اَلَّذِیْنَ لَهُمْ نَعَمْ بِشَبگةِ جَوْح-جن لوگوں کے شبکہ جرح میں جانور ہیں (شبکہ جرح ایک موضع کا نام ہے ملک حجاز میں غفار قبیلے کی حدود میں )۔

لَا تُشَبِّكُ أَصَابِعَكَ - اپنی انگلیوں میں تشبیک مت کر-شَبَگُتهُ الرِّین مُ - ہوااس کے بدن میں گھس گئ -شُرُون کُ - عیش و آرام میں رپورش یا نا -

اِشْبَالٌ - عنایت اور مهر بانی کرنا مدد کرنا عورت کا ایخ خاوند کے مرجانے پر اولا دکی پر ورش کرنا ' دو مرا نکاح نہ کرنا - شیر گھنے دانتوں والا 'جو بچیناز وقع میں پلا ہو - شیر گھنے دانتوں والا 'جو بچیناز وقع میں پلا ہو - شیر گا بچہ ( اس کی جمع آشبَالٌ اور آشبَکُ اور شُبُولٌ اور شِبَالٌ آئی ہے ) -

مُشْبِلٌ - وہ اونٹنی جُس کا بچہ طاقت دار ہوکراس کے ساتھ ۔ چلنے لگاہو-

مَكَانٌ مَّشْبُونُ لٌ - جس جلد شيرك يح بهت مول-

اِشْبِیْلَة - ایک بڑاشہر ہے اندلس (اسپین) میںہادِ کَ فِیْ شِبْلَیْهِمَا - ان کے دونوں شیر بچوں میں
برکت دے (یہ آنخضرت نے حضرت فاطمہ اور حضرت علی کو
نکاح کے وقت دعا دی - آپ کواللہ تعالیے نے بتلا دیا ہوگا امام
حن ادر امام حسین علیما السلام اور شبل ان کواس لیے کہا کہ یہ
دونوں شنم ادے حضرت علی کے فرزند تھے جوشیر خدا تھے (شجاعت
ادر بہا دری ادر سیا ہی گری میں نظیر نہیں رکھتے تھے) -

انحُرَ مُنْكَ بِشِبْكَيْكَ وَسِبْطَيْكَ- مِيں نے تجھ پر احسان كيا' تجھے دوشير بچ' دونواسے دے كر ( لعنی امام حسن اور امام حسين عليه السلام ) -

شَبِهُ - شَامِ لگانا ( - لین ایک آٹری ککڑی جو بکری کے منہ پرلگا دیتے ہیں تا کہ وہ اپنی مال کا دودھ نہ پی سکے اور شَبَامٌ بالفَّح ایک بھاجی ہے ) -

شبه -سردی-

حَيْرُ الْمَاءَ الشَّبِمُ - بهتر ياني وه ب جوسر دمو-

فَدَ خَلَ عَلَيْهِا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَدَاةٍ شَبِمَةٍ - آنخضرت حضرت فاطمه كياس ايك سردى كردن مبح كوش يف لے گے-

شَجَّتُ بِذِی شَبَمٍ مِّنْ مَّاءِ مَحْنِیةٍ صَافِ بِاَبْطَحَ اَضْحٰی وَهُوَ مَشْمُولٌ -اس مِس سرد پانی نالہ کے مراوکا طادیا گیااییا پانی جومسفا ہے پھر یلے میدان میں اس پراتر کی ہوالینی شالی ہواگلی ہو-

شِبَاهٌ - بركسره شين عرب كاايك قبيله ب-مَرَّ عَلِيٌّ بِالشَّبَا مِيِّنُ فَسَمِعَ بُكَاءً - حضرت على شام كِلوگوں يرگذر كِ تورون كِي آوازسي -

شَبِنْ -نزد کی بهونا-

شَابِنَّ -خوب روُموڻا تاز هلڙ کا -شُبانِني -سرخ روُسرخ مونچھوالا -

شَبِیْنْ یااشبِیْنْ - لہن کی خدمت کرنے والی عورت-شِبْهُ - زرد تانبالینی پیتل (برنج) جیسے شبہ ہے اور ایک بھاجی کا بھی نام ہے'اس کا پھول لطیف اور سرخ ہوتا ہے-

## الكانات المال المال الكانات الكانات الكانات الكانات المالة المالة

شِبْهَانٌ اور شَبَهَانٌ- پیتل-مُرْبَهَةٌ -اشتباه اورشک مثل اورمشا به-شَبِهَةٌ - مثابه-

تَشْبِیهُ - مثابهت دینا'مثابهت کرنا'ملتبس کرنا -دنیاهٔ اور مُشَابَهَهٔ مثابه بونا'مماثل ہونا -

امَنُوْ بِمَتَشَا بِهِهِ وَاغْمَلُوْا بِمُحْكَمِهِ- قرآن كَى مَتْشَا بِهِهِ وَاغْمَلُوْا بِمُحْكَمِهِ- قرآن كَ مَتْشَا بِآتِين بِرايمان لا وَ (جن كَ اصل مَعَى سِجهِ مِن بَين آتِ جِيد اوائل سورالم م وغيره يا جوآيتي اعتقاد مَتْعَاق بِين جِيد ذات اورصفات بارى تعالى كه ان كا لغوى معنى تو معلوم جمَّر كيفيت اوركنه معلوم نبين بوسكتى ) اورجوآيتين محكم بين جن كرفيت اوركنه معلوم نبين بوسكتى ) اورجوآيتين محكم بين جن كم مين اورمطلب صاف بان يرمُل كرو-

تُشَيِّهُ مُقْبِلَةً وَتُبَيَّنُ مُدُبِرةً - فتنه اور گرابی کی بات جب سامنے آتی ہے تو لوگوں کو ق اور پچ کی بات معلوم ہوتی ہے پھر جب پیٹے موڑ کرچاتی ہوتی ہے (اس کا زمانہ گذرجا تا ہے) تو اپنا حال کھولتی ہے کہ وہ گرابی میں بڑگئے تھے اور خطا پر تھے (بیہ حذیفہ بن یمان صحابی نے فرمایا جو آنحضرت کے راز دار تھے) - فنہ یک مان تُسْتَرُ صَعَ الْحَمُقَاءُ فَاِنَّ اللَّبَنَ يَتَشَبَّهُ - فَحْرت نے اس منع فرمایا کہ احمق اور بے وقوف (یابخلق آنخضرت نے اس منع فرمایا کہ احمق اور بے وقوف (یابخلق کم ذات ) عورت کا دود ھیجوں کو بلایا جائے (کیونکہ دود ھے مثابہت پیدا ہوتی ہے (دود ھیجوں کو بلایا جائے اخلاق اور اوضاع مثابہت پیدا ہوتی ہے دود ھی الرج میں آجا تا ہے اس لیے انا ور اطوار اختیار کرتا ہے دود ھی الرج میں آجا تا ہے اس لیے انا خوش خلق شریف صحیح المرداج تندرست رکھنی چاہیے) -

اَللَّبُنُ يُشَبِّهُ عَلَيْهِ- دودهاس كومشابه بنائے گا (دودھ والی کی طرح کردےگا)-

ذِیدَهُ شِنْهِ الْعَمْدِا ثلاث - شبرعدقل جس کوعد الخطا بھی کہتے ہیں اس میں تین طرح کے جانور دیت میں دینا ہوں گے لین تمیں حقد اور تمیں جذی اور چالیس خلنے یعنی حاملہ اونٹیاں - ( شبر العمد اور عمد الخطا وہ قتل ہے کہ ادمی الیی چیز سے مارے جس سے جان نہیں جاتی اور نہتل کی نیت ہوگر اتفاق ہے مفروب مر جائے جیسے کوئی کسی کوکوڑے یا چھوٹے پھر یابار یک چھڑی سے مارے اتفاق سے وہ مرجائے تو اس میں قصاص نہ ہوگا بلکہ دیت

دینا ہوگی کیکن بڑے پھر یا موٹے لڑھ سے مارنا جس سے آ دمی عادتا مرجائے یا پانی میں ڈبودینایا آگ میں جلادینا یاز ہردے کر مارنا ہیسب صورتیں اہلحدیث کے نزد کیفل عمد میں داخل ہیں اوران میں قصاص واجب ہوگا اور امام ابوضیفہ کے نزد کیک بیشبہ عمد ہے اس میں دیت لازمی ہوگی)۔

وَبَنُو الْمُطَّلِب اَشْبَهُ - صحح بنو المطلب ہے نہ کہ بنو عبدالمطلب کیونکہ عبدالمطلب کی اولا دبھی آ گئی برخلاف مطلب کے کہوہ ہاشم کے بھائی تصاور دونوں عبدمناف کے بیٹے تھے۔ وَبَیْنَهُمَا مُشْبَهَاتُ - (حلال کھلا ہوا ہے اور حرام بھی کھلا ہوا ہے اور حرام بھی موجود ہے ) اور دونوں کے بیچ میں وہ چیزیں ہیں جومشتہ ہیں (ان میں شبہ ہے نہاں کوظعی حلال کہہ سکتے ہیں نقطعی حرام تو تقوی اور پر ہیزگاری ہے ہے کہ ان چیزوں سے بچار ہے - مثلاً کی خض کو اکر کہ کہا کہ کوئی معاملہ نہ کرے یا جس کی اکثر کمائی حرام کی ہے تو اس سے کوئی معاملہ نہ کرے یا جس اس سے نکاح نہ کرے اگر نکاح کر چکا ہوتو اس کوچھوڑ دی گورضائی باب کی مذخولہ ہے اس سے نکاح نہ کرے اگر نکاح کر چکا ہوتو اس کوچھوڑ دی گورضائی یا باپ کی مذخولہ ہے اس سے نکاح نہ کرے اگر نکاح کر چکا ہوتو اس کوچھوڑ دی گورضائی یا باپ کی ایک کھوڑ دی گورضائی یا باپ کا نکاح حسب قاعدہ گواہوں کی شہادت سے ثابت نہواہو) -

مترجم کہتا ہے بیہ حدیث دین کی ایک بڑی اصل ہے اور اس ہے بہت ہے مسائل حل ہو جاتے ہیں جس امر کی حلت اور عدم حلت میں مجہدین کا اختلاف ہو مثلاً گدھے یا گھوڑ کھوڑ کا گوشت یا درندوں یا شکاری پرندوں کا گوشت ای طرح جس چیز کے جواز یا عدم جواز میں علاء کا اختلاف ہو جیسے مجلس میلا دیا تقلید نہ ہب معین ان سے نیچے رہنا یہی تقوی اور پر ہیز گاری ہے مگر جو کوئی نہ نیچے اس کو برا کہنا یا جماعت اسلام سے خارج کر دینا یا اس سے ترک سلام و کلام کرنا ہے بالکل غلواور زیادتی ہے اختلافی امور میں کسی مسلمان کو دوسرے مسلمان پر تختی کے ساتھ انکار نہ کرنا جائے ا

مَنْ تَشَبَّهُ بِقَوْم فَهُوَ مِنْهُمْ - جُوكى قوم سے مشابہت کرے وہ انہی کا ہوگا (مجمع البحار میں ہے کہ مثلا کافروں کا سا لباس پہنے یا فاسقوں کی سایاصوفیوں کا سایا نیک لوگوں کا ساتو وہ

# الكالمانية الاستانات المان الم

بظاہرانمی لوگوں میں شار کیا جائے گا)-

مترجم کہتا ہے اس حدیث کے مطلب میں لوگوں نے مختلف اقوال کیے ہیں اور سجے یہ ہے کہا گرمشا بہت کی نیت ہوتو ہر طرح کا لباس کا فرول کا پہنا حرام ہوگا جو خاص ان کی نشانی ہو جیسے زنار ہندوؤں کی کردھنا پارسیوں کا ٹوپی اگریزوں کی صلیب نصاری کی لیکن وہ لباس جوان سے مخصوس نہیں ہے مثلا بوٹ شوز کوٹ پتلون قیص کا خلائی وغیرہ ان کے پہنے میں کوئی قباحت نہیں ہے اگرمشا بہت کی نیت نہ ہولیکن وہ مکانی جس پرصلیب کا نشان ہو بالا تفاق برصلیب بنی ہوتی ہے یا وہ تغمہ جس پرصلیب کا نشان ہو بالا تفاق اس کا پہنا حرام ہے بلکہ بعض نے اس کو کفر کہا ہے جیسے زنار گلے میں ڈالنا یا کردھنا پارسیوں کا کمر پر باندھنا یا ماتھے پر قشقہ کرنا ہم مدون کی طرح بالا تفاق کفر ہے۔

اَلْحَسَنُ اَشْبَهُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَيْنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَيْنَ الصَّدْدِ إِلَى الرَّاسِ – امام حن عليه السلام سر سے سين تک آ تخضرت كے مشابہ شے اور امام حسين عليه السلام باتى ينچ كے جسم ميں آتخضرت كے مشابہ تھے –

بِآبِی شَبِیْهُ بِالنَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ۔

(حضرت ابوبکر صدیق نے امام حن علیہ السلام کو اٹھا لیا اور فرمانے سگے) میراباب ان برصدقے یہ آنحضرت کے مثابہ بیں (علی کے مثابہ بیں جی بنس رہے تھے بعض نے کہابِاً بِی کے معنی باپ کی شم)۔

میں علی کے مثابہ بیں جی ا

لَيْسَ شَبِيْهُا بِعَلِيَّ يَالَيْسَ شَبِيْهُ لِعَلِيِّ عَلَى كَمْتَابِهِ نہيں ہيں۔

خَاتَهُمْ مِّنْ شَبَهِ - أيك بيتل كى الْكُوشى -

فَمِنْ أَيْنَ يَكُونَ الشِّبْهُ يا الشَّبَهُ- الرعورت كل منى نبين كلتى تو پر يجه مال كرمشابه كول موتا ب-

اِنّی لا شبهٔ کُمْ صَلُوهٔ به - مین تم سب لوگوں سے زیادہ آنخضرت سے مشابہوں نماز میں ( یعنی میری نماز آپ کی نماز سے مشابہ ہے ) -

فَإِنَّمَا شُبِّهُ عَلَيْهِمْ - ان كواشتباه بوگيا-لِمَا رَاى مِنْ شِبْهِهِ بعُنْبَةَ - كيونكه آب نے اس بچه كو

عتبہ بن انی و قاص کے مشابہ یایا-

فَمِنْ آيِهِمَا عَلَا أَوْ سَبَقَ يَكُونُ مِنْهُ الشَّبَهُ-مرداور عورت دونول كي پانيول ميس سے جوغالب ہويا آ كے نكلے بچہ اس كے مشابہ وتا ہے-

تَوْرٌ مِّنْ شَبَهِ - پیتل کاایک کُرُا ( کونڈا) -

سُنِلَ عَنِ التَّشَبُّهِ فِي الصَّلُوةِ - آپ سے بوچھا گیا نماز میں اگرشبہ ہو جائے ( کننی رکعتیں پڑھی ہیں یا اور کسی رکن میں شک پیدا ہوکہ اس کوکیا یانہیں )-

مَنِ اتَّقَى الشَّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبُراً لِدِينه وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَ قَعَ فِي الشَّبُهَاتِ وَ قَعَ فِي الْحَرَامِ - جَوْخُصُ مشتبه باتوں سے بچارہ (جس کی علت یا حرمت میں اختلاف ہو یا جوازیا عدم جواز مشتبہ باتوں میں پڑجائے (وو آگے چل کر شاید حرام میں بھی پڑجائے (کیونکہ جب مشتبہ باتیں بلاخوف وخطر کرنے لگا تو خدا کا ڈراس کے دل ہے کم ہوگیا ایسا مخص عجب نہیں کرمرام بھی کر بیٹے )-

#### باب الشين مع التاء

شَتُّ - یا شَتَاتٌ یا شَتِیتٌ - دور کرنا ٔ جدا کرنا ُ دور ہونا ُ جدا ہونا 'متفرق ہونا -

> تَشْتِیْتُ اور اِشْتَاتُ - جدا کرنا -تَشَتَّتُ - پریثان ہونا متفرق ہونا -شَتَاتَ شَتَاتَ - جدا جدا الگ الگ -شَتَّانَ - اسم فعل ہے یعنی دور ہونا -

یَهْلِکُوْنَ مَهْلِکًا وَّاحِدً وَیَصْدُرُوُنَ مَصَادِرَ شَتَی-سب ایک بارگ ہلاک ہو جائیں گے چر( قیامت کے دن) مختلف جگہوں پرلوٹیں گے-(اپنے اپنے اعمال کے موافق کوئی بہشت میں جائے گاکوئی دوزخ میں) عرب لوگ کہتے ہیں-بہشت میں جائے گاکوئی دوزخ میں) عرب لوگ کہتے ہیں-

شَتَّ الْا مُرُ شَتَّا وَّشَتَاتًا اور اَمُرُّشَتُّ شَتِیْتُ-یہ

کام مختلف فیہ ہے۔ قَوْم شَتّی -مختلف لوگ-موم سالہ سالہ

ر وَاُمَّهَا تُهُمْ شَتَى- يَغِمِرول كَي ما مَينِ الكَ الكَ

## العَلَيْنَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا

جاتا پھردهوكاد بير غفلت ميں يك بارگي آگرتا)-شَدْهُ يا مَشْتَمَةٌ يامَشْتُمَةٌ - گالى دينا' براكها-شَتِيْمَةٌ - گالى-

مُشَاتَمَةٌ اور تَشَاتُمْ - آپس میں گالی گلوچ کرنا -شَتَمَنِی ابْنُ ادَمَ - آدمزاد نے مجھ کو گالی دی ( کہنے لگا خدا بیٹار کھتا ہے یافر شتے اس کی بیٹیاں ہیں ) -

فین الْمُرَاُ شَاتَمَهُ - اگر کوئی آ دمی اس سے گالی گلوچ

کرے(یالوائی جھڑ اتو کہد ہے میں روزہ دارہوں) مِنَ الْکَبَائِوِ اَنْ یَشْتِمَ وَ الِلَّذِیهِ - بِوَا کبیرہ گناہ یہ ہے کہ
اپ ہال باپ کوگائی دے - (لوگوں نے عرض کیاا پنے مال باپ کوگون گلی دے وہ اس کے مال باپ کوگائی دے وہ اس کے مال باپ کوگائی دے وہ اس کے مال باپ کوگائی دے وہ اس نے خود اپ مال باپ کوگائی دے وہ گلی دلوانے کا سب یہ خود ہوا گویااس نے خود اپ مال باپ کوگائی دی سے حد لازم آتی ہے مثلا کہا گائی ہے جس سے حد لازم آتی ہے مثلا دوسرے سے جہ تیرا باپ زائی تھا اگریوں کے اواحق یا پیوتو ف وہ کم تیرا باپ بے دقوف یا احتی تو یہ بیرہ گناہ نہ ہوگا اور حق یہ کے کہ یہ جھی کمیرہ ہے کیونکہ مال باپ کواف کہنا منع ہے احتی اور

کیف یضوف الله عینی شنم فریش - دیکھواللہ تعالی قریش کی گالی (جودہ جھ کودیے ہیں) کسطرے ہی پر سے ٹالتا ہے (وہ ندم کو گالیاں دیتے ہیں) کسطرے ہیں مذمّم اور عنادی ہی جو کیا گیا ہے جس کے معنی سراہا گیا کے ہیں مُذمّم ہی لیون جو کیا گیا آپ کا لقب رکھا تھا اور ندم ہی کو برا بھلا کہتے جسے ابواہب کی ہوی جو ابوسفیان کی بہن اور معاویہ کی پھو پھی تھی یوں ابواہب کی ہوی جو ابوسفیان کی بہن اور معاویہ کی پھو پھی تھی یوں کہا کرتی حمد مما قلینا و دینہ ابینا و امرہ عصینا - لینی ندم سے ہم دشمی رکھتے ہیں اس کے دین کونیس مانتے اس کا تھم نہیں سنتے تو آ تخضرت نے فرمایا کہ ان لوگوں کی گالیاں اس پر دی ہیں جس کا نام ندم ہو میرانام تو محد ہے) -

بے دقوف تواس سے بڑھ کرہے)۔

شَتْنُ - بنا 'مضبوط كرنا - نرم -شَتْنُ الْكُفِّ - بمعنى شَتْنُ الْكُفْ جَس كا ذكر آ كَ آ كَ گا- ہیں مینی دین توسب کا ایک ہے تو حیداللی اورائل عقائد میں سب منتق ہیں لیکن امور فروی اور تشریعی میں اختلاف ہے۔ بعض نے کہا مائیں الگ الگ ہونے سے ان کا زمانہ جدا جدا ہونا مراد ہے۔ جو ہری نے کہانقلاعن الاصمعی ۔

شَتَّانَ مَاهُمَا ياشَتَّانَ بَيْنَهُمَا-كَمِين كَمَّر شتان مابينهما فصيح نمين ب بلكمولدين كامحاوره ب-محيط مين ب كديرةول بلادليل بعرب لوگ كهتم بين-

شَتَّانَ مَا بَيْنَ الثَّرَيَّا وَالنَّوٰى - خطبه شَقْتقيه مِس حضرت على نے آثی کی رہے بیت نقل کی -

شَنَّانَ مَا يَوْمِيْ عَلَى كُوْدِهَا وَيَوْمَ حَيَّانَ اَحِيْ جَابِرِ - يعنى مير \_اس دن ميں جب ميں اونٹن كى زين پرسوار ماراماً را پھرتا تھا اور اس دن جب ميں حيان كامصاحب ہوں جو جابر كا بھائى ہے بڑا فرق ہے ( يعنى وہ دن پريشانى ، حيرانى اور رخ وغم كا تھا اور بيدن عيش ونشاط وكامرانى كا مطلب حضرت على كابيہ ہے كہ آنخضرت كى زندگى ميں جو دن مير \_ چين اور آ رام سے گذر \_ ان كو آج كل كے دنول سے كيا نسبت ہے جن ميں ہزار دل فكريں اور مصبتيں در پيش ہيں ) -

> شَتْرُ - كاثنا'الثنا'زخي كرنا-يريم

شَتُرُ - كَبُ جانا-

يثيتير -برخلق كثيرالعيوب-

لَوْ فَدَرُتُ عَلَيْهِمَا لَشَتَّرْتُ بِهِمَا- الرَّ مِينَ ان پر قدرت پاتا تو ان كونوب كاليال سناتا (برا بھلاكہتا) بيشتار سے ماخوز ہے بمعنی عاراور عيب-

فِی الشَّتَوِ رُبْعُ الدِّیَةِ - پلک کاٹ ڈالنے میں چوتھائی دیت دین ہوگ - اصل میں شرکتے ہیں پلک نیچ کی طرف پلٹ جانے کواور جس کی پلک ایسی ہواس کواشتر کہیں گے-

مَالِكِ أَشْتَرُ -حفرت على كريور فيق تق آپ نے ان كو كل بن الى كركى كمك كے ليے مصركورواندكيا تھا-

قَویبٌ مَفَوُّ ابْنُ الشَّنْواْء-شَراك بين كا بهاگ جانا قريب ہے (پيحفرت على نے بدرك دن فر مايا ابن شر اايك ذاكو تھا جولوگوں كولوشنے كے ليے آتا لوگ اس يرحمله كرتے تو بھاگ

#### 

شَتَانٌ - ایک بہاڑ ہے مکہ کے پاس آنخضرت رات کواس پررہے تھے بھر دوسرے دن صح کو مکہ میں داغل ہوئے تھے-مُنتوٌ - جاڑے میں رہنا-

شَنَا فُلانٌ - جاڑے میں پہنچا-شَنَاالْقُوْمُ - جاڑے میں ان پرخٹک سالی ہوئی -شُتِیَ اِلْقَوْمُ - ان کوجاڑا مارگیا-

تَشْتِيَةٌ اور تَشَيِّى-جاڑے میں اقامت کرنا-شاتِی -سردجاڑے کادن-

غَدَاةٌ شَاتِيَةٌ -سردي كي شبح-

و کان الْقَوْمُ مُرْ صِلِیْنَ مُشْتِیْنَ -اس وقت لوگ بے توشه اور بھوکے سے (خشک سالی اور قبط میں گرفتار سے اصل میں مشی تو اس کو کہیں گے جو جاڑے میں داخل ہو جیسے مربع جور رہے میں داخل ہو چیراس کو بھی کہنے میں داخل ہو پھراس کو بھی کہنے گئے جو گرشگی اور قبط سالی میں مبتلا ہو کیونکہ جاڑے میں اکثر عرب لوگ گھروں میں رہتے اور روئی کمانے کو با ہر نہیں نکلتے (مشہور روایت مُسْنِتِیْنَ ہے سَنَدٌ سے جو بمعنی قبط اور خشک سالی ہے اور حیل کا ذکر اور ہو چکا ہے)۔

اَلصَّوْمُ فِی الشِّنتَاءِ غَنِیْمَةٌ بَادِ دَةٌ - جاڑے کا روزہ تو بن لڑائی کی لوٹ ہے (محنت کچھنیں اور ثواب حاصل) -یُشْتینْنیْ - جاڑے میں مجھ کوکافی ہے-

شِتَاء - جاڑے کا موسم (جونومبر سے شروع ہو کر ۱۵ فروری تک رہتا ہے بعنی جب آفتاب برج جدی میں آتا ہے اس وقت جاڑے کا موسم شروع ہوتا ہے اور برج حمل میں آنے پر اخیر ہوتا ہے )-

تخافاتُ الشِّتاءِ - جاڑے کے وہ سات سامان جن کے شروع میں کاف کا حرف ہے یعنی کیس اور کن اور کا نون اور کاس شراب اور کسبا ( کملی یا لحاف اوڑ ھنے کے لیے )۔

۔ شکٹے - ایک درخت کا نام ہے جس کے پتوں سے چڑا صاف کرتے ہیں اور پہاڑ کاوہ پھر جوٹوٹ کر قبہ کی طرف رہ گیا ہو۔

اِنَّهُ مُرَّ بِشَاقٍ مَیْتَهُ فَقَالَ عَنْ جِلَّدِهَا الَّیْسَ فِی الشَّبِّ وَالْقَرَ ظِ مَایُطَهِرُهُ - آنخضرت ایک مری ہوئی بکری پر گذرے آپ نے اس کی کھال کے بارے میں فرمایا کیا شف اور قرظ اس کو پاکنہیں کرعتی تھیں - قرظ مشہور درخت ہے جس کے بتوں سے چڑا صاف کرتے ہیں اس کو ورق السلم بھی کہتے ہیں۔ نہایہ میں ہے کہ شف ایک خوشبودار درخت ہے اس کا مزہ تخ ہوتا ہے اور غور اور نجد کے بہاڑوں میں اگا ہے - اس صدیث میں اکثر لوگوں نے شف بٹای مثلثہ روایت کیا ہے - از ہری نے میں اکثر لوگوں نے شف بٹای مثلثہ روایت کیا ہے - از ہری نے کین کہا سے جے بای موحدہ سے اور وہ ایک معدنی چیز ہے یعنی کہا سے جہزا صاف کیا تخ مزے کا درخت ہے - معلوم نہیں کہ اس سے چڑا صاف کیا جا تا ہے یا نہیں ۔ امام شافعی نے کتا ہا الام میں یوں کہا ہے کہ جڑے کی د باغت کیا کرتے ہیں قرظ ہویا شب –

. يَكُونَ بَيْنَ شَبِّ وَّ طُبَّاقٍ - (محمد بن حفيه نے كہاسفيانى كي بعد جو حاكم بوكا) وہ اس ملك ميں سے بوگا جوشف اور طباق كے درميان ہے-

میں میں میں میں درخت ہے جو ملک حجاز میں طائف تک پیدا ہوتا ہے مطلب سے نکلے گا جہاں مست اور طباق پیدا ہوتا ہے۔ شت اور طباق پیدا ہوتے ہیں )-

شَشْنُ ياشتونَة - تخت بونا موثا بونا-

شَنُنُ -غليظ هونا -

شَنْ الْکُفَیْنِ وَالْفَدَمَیْنِ - آنخضرت کی ہھیلیاں پر گوشت تھیں ای طرح دونوں پاؤں آپ کے چھوٹے اور پر گوشت تھ (بعض نے کہاشٹن کے معنی یہ ہیں کہ پوری انگلیاں موٹی ہوں کین چھوٹی نہ ہوں اور مردوں میں یہ صفت عمدہ ہے کیونکہ اس سے گرفت خوب ہوتی ہے کین عورتوں میں عمدہ نہیں ہے اب دوسری روایت میں جو یہ ہے کہ آنخضرت کی تھیل سے براہ کرکوئی چیز نرم اور ملائم نہیں دیکھی یہاس کے ظانی نہیں ہے براہ کی جب انگلیاں اور ہھیلیاں پر گوشت ہوں گی ای وقت نرم بھی ہوں گی ۔ بعض نے کہا نرم بھی ہوں گی ۔ بعض نے کہا نرم جمد موری قا ور موٹا پا پڑیوں میں تو آپ میں دونوں عمد صفتیں اللہ تعالے نے رکھی تھیں پر ٹروں میں تو آپ میں دونوں عمد صفتیں اللہ تعالے نے رکھی تھیں

### الكالمان المال المال المال الكالمال الكالمال المال الم

یعی جسم نرم اور ملائم اوراس کے ساتھ جوڑوں میں زوراور قوت -شیفنتِ الله صّابِع - انگلیاں موثی اور پر گوشت اور بخت ہوگئیں-

#### باب الشين مع الجيم

شَجَبُ - ہلاکت ٔ موت -

شُجُوْبٌ - بلاكتُ رنج -

شہخب – ہلاک کرنا'رنج دینا'مشغول کرنا' کھنچنا'اییا تیر مارنا جس سے جانور کے ہاتھ پاؤل میں سے پچھالگ ہو جائے پھروہ چل نہ سکے۔

تَشَجُّبُ - رنجيده بونا-

تَشَاجُبٌ - ملَ عِانا 'ایک میں ایک گھس جانا -شبجابؓ - گھڑ ونچی -

فَقَامَ رَسُوْلُ اللَّهِ عَلَيْتُ اللَّهِ شَجْبِ فَاصْطَبَّ مِنْهُ الْمَاءَ وَتَوَ ضَّأَ-آ تخضرت الله براني مثك كَي طرف كَ اس ميں سے ياني بها يا اوروضوكيا-

شُنْجُبٌ - وہ مثک جو پرانی ہوگئی ہو'اس کو شُنْ بھی کہتے ۔۔

سِقَاءٌ شَاجِبٌ - سُوكُل خراب مثك (يه شَخْبٌ بَمَعَىٰ اللهُ سَعْدُ بَمَعَىٰ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

ُ فَاسْتَقَوْ مِنْ كُلِّ بِيْرٍ ثَلَاثَ شُجُبٍ - بركوكس ميں الله عَلَيْ مِينَ الله عَلَيْ مِينَ الله عَلَيْ مِينَ الله عَلَيْنَ مِينَ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنِ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنِ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَا الله عَلَيْنَا الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَا الله عَلَيْنَا الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَا الله عَلَيْنَا الله عَلَيْنَا الله عَلَيْنَا الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ عَلَيْنَا الله عَلَيْنَا الله عَلَيْنَا الله عَلَيْنَا الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَا اللّه عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا ع

کانَ رَجُلَّ مِّنَ الْانْصَارِ يُبَرِّدُ لِرَسُوْلِ اللهِ عَلَيْتُهُ الْمَاءَ فِي اَشْجَابِهِ - ايك انصارى خُصْ آنخضرت كے ليے اپنى پرانی مشکول میں پانی خشدا كيا كرتا - (كونكه آپ كوشندا پائی بہت پند تھا دوسرى روايت میں ہے كه آنخضرت شيريں اور سرد كوبہت دوست ركھتے تھے)-

اَلْمُجَالِسُ ثَلْغَةٌ فَسَالِمٌ وَغَانِمٌ وَشَاجِبٌ-صحبت میں اللہ منظم والے (دوست لوگوں میں ) تین طرح کے ہیں ایک تووہ جو بچار ہا (گوثواب نہیں کمایا پر گناہ ہے محفوظ رہا غیبت بہتان

جھوٹ میں شریک نہیں ہوا) دوسرے وہ جس نے تواب کمایا (ذکر البی کیادین کاعلم سکھایا اچھی بات کا حکم کیابری بات سے منع کیا) تیسرے وہ جو تباہ ہوا (جھوٹ غیبت گناہ افتر الخش گوئی گالی گلوچ میں مبتلا ہوا)۔

وَ تَوْبُهُ عَلَى الْمِشْجَبِ - ( جابرٌ نے ایک کیڑے میں نماز پڑھی) حالانکہ ان کے کیڑے گھڑو نجی پرر کھے ہوئے تھے۔
مشْجَب اور مِشْجَاب وہ ہے کہ ککڑیوں کے سرے ملاکر گھڑو نجی کی طرح بنا کمیں ان پر کیڑے وغیرہ لاکاتے ہیں ، پانی کی مشکیس بھی ٹھنڈ اکر نے کے لیے اس پر لاکاتے ہیں۔
مشکیس بھی ٹھنڈ اکر نے کے لیے اس پر لاکاتے ہیں۔
مشکیس بھی ٹھنڈ اکر نے کے لیے اس پر لاکاتے ہیں۔
مشکیس بھی ٹھنڈ آئی ہے تہ ہے۔

مُشَاجَّةٌ اورشِجَاجِ ايك كواَيك زَخَى كرنا-اَشَجُّ -جس كسر پرزخم كانشان مو-

شِجَاجٌ - شَجَّةٌ كَ جَعَ بِينى سركر مُ كابيان-فَشَجَّهُ فِي رَأْسِهِ - اس كسر يرزمُ لكايا-

فَاشُورَ عَ نَاقَتَهُ فَشَوِبَتُ فَشَجَّتُ فَبَالَتُ - انہوں نے اپی اون بہتے پانی بیا پھر پانی بیا موقوف کیا اور بیٹاب کیا- خطابی نے بول روایت کیا- فَشَجَّتُ - یعن اوْمَنی نے اپنے پاوُل کھولے بیٹاب کرنے کے لیے یہ فَشَجَّتُ - یعن اوْمَنی نے اپنے پاوُل کھولے بیٹاب کرنے کے لیے یہ فَشَجَّ ہے تکا ہے تو فاصلی ہوگی-

اُرُدُ فَنِی رَسُولُ اللهِ عَلَیْ فَالْتَقَمْتُ خَاتَمَ النَبُوَّةِ فَكَانَ يَشُخُ عَلَیْ مِسْكاً- آنخفرت نے جھ كوا ہے ساتھ (سواری پر) بھالیا- میں نے نبوت كى انگشرى كود كھ ليا (جو آپ كے كند ھے پرتھی چھ كوٹ كى گھنڈى كى طرح) اور آپ مشك كى خوشبو جو آپ كے جم سے آرى تھى ميں اس كوسونگھ رہا تھا- يہ جج الشراب سے ماخوذ ہے ليمنی شراب كو پانی كے ساتھ مایا-

## 

شُجَّتْ بِذِی شَبَم مِّنْ مَّاءِ مَحْنِیةِ - (یه ایک مفرعه به کعب بن زمیر کے قصیدے کا جس کا ترجم شمم میں گذر چکا ہے ) اس میں سردیانی نالے کے مزاؤ کا ملادیا گیا ہے -

شَجَّةٌ قَرَنيَّةٌ مِّلْحَةُ بَحْوِ قَفُطا-يها يكمنتر ببخاركا جوحديث ميں وارد باس كے معنی معلوم نہيں-

شَى جُوْ - باندھ دینا' ہٹا نا'رو کنا' دھکیلنا' کھولنا' ستون لگانا'مشجر پر ڈالدینا' کو نچنا -

شُجُورٌ - جَفَّرُ اكرنا 'اختلاف كرنا -

شَجَوٌ - درخت-

مُشَاجَوةٌ - درخت جِرانا جُمَّرُ اكرنا 'نزاع كرنا-

إشْجَارٌ - درخت ا كانا-

تَشَاجُوْ - ايك مين ايك من جانا 'اختلاف كرنا-

اِشْنِجَارٌ - تھوڑی کے تلے ہاتھ رکھ کر کہنی پر ٹیکا دینا'آ گے بڑھ جانا' حدا ہونا -

اِیّا کُمْ وَ مَا شَجَرَ بَیْنَ اَصْحَابِیْ - میرے صحابہ میں جو اختلاف اور جھڑ اہوتم اس سے بچے رہنا (اس کا ذکر تذکرہ نہ کرنا کسی جانب کو برانہ کہنا بلکہ سکوت اور خاموثی اختیار کرنا اور ان کے کاموں کواللہ کے سیر دکر دینا) -

یَشْتَجرُوْنَ اِشْتِجَارَ اَطْبَاقِ الرَّاْسِ - اس طرح لوائیوں اورفَتوں میں گھس جائیں گے جیسے جسم کی ہڑیاں ایک میں ایک گھسی ہوتی ہیں - (بعض نے کہا سرکی ہڑیوں کی طرح مختلف ہوں گے ) -

كُنْتُ اخِذًا بِحِظَامِ بَعْلَةِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ وَ قَدُ شَخَرْتُهَا بِهَا حَتَّى فَتَحَتْ فَاهَا- مِن آ تَحْضرت كَ فَحِرى شَجَرْتُهَا بِهَا حَتَّى فَتَحَتْ فَاهَا- مِن آ تَحْضرت كَ فَحِرى لكَام بَكِرْ عَهَا مِن الْسَالُ وَلَام بِهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ ال

وَالْعَبَّاسُ يَشُجُوهُا يا يَشْجِوُهَا بِلِجَامِهَا -حضرت عباس اس كى لگام پر زور دے رہے تھے (اس كوروكنے كے ليے )- نہايي ميں ہے كہ شجر كہتے ہيں منہ كے اس مقام كو جو كھاتا ہے- بعض نے كہاتھوڑى-

قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ مُلْكِنَّةٌ بَيْنَ سَحْرِي وَنَحْرِي-

آ تحضرت نے میرے مند اور دگدگی کے درمیان انقال فر مایا (بعض نے کہا مطلب یہ ہے کہ حضرت عائشہ نے آپ کو اپنے سینے سے لگالیا تھا اور انگلیوں میں تشمیک کرلی تھی )۔

فَكَانُوْ الْفَا الْمَالُوُ الْلَهُ يُطْعِمُوْهَا اَوْ يُسْقُوْهَا اَوْ يُسْقُوْهَا شَجَرُوْ الْفَاهَا - جب اس كوكھلانا يا پلانا چاہتے تو اسكا مندا يك كرى سے كھولتے - ايك روايت ميں شَحَوْ الْفَاهَا ہے يعنی اسكامند كرى سے كشادہ كرتے اس خيال سے كه كہيں مند بندن نہ كر لے اور كھانا يانی اندر نہ جاسكے -

تَفَقَّدُ فِی طَهَارَ تِكَ كَذَاوَ كَذَا وَالشَّاكِلَ وَالشَّاكِلَ وَالشَّاكِلَ وَالشَّاكِلَ وَالشَّاكِلَ وَالشَّكِمُ وَالشَّبَحُرَ - طہارت (وضو) میں ان اعضاء کا خیال رکھ اور کہاں پر دونوں جبڑے ملتے ہیں عنفقہ کے ایر کان کے بچ میں نیچ اعظقہ وہ مقام ہے جو نیچ کے جبڑے اور تھوڑی کے بچ میں ہوتا ہے)-

. فَشَجَرُ ناَ هُمْ بِالرِّ مَاحِ- ہم نے ان کو برچیوں سے کو پی والا-

فِی شِجَارِلَهُ- ایک کطے ہودے میں (شِجَارٌ اور مَشْجِرٌ جِھوٹا ہو دہ یا محافہ جو اوپر سے کھلا ہوا ہواس پر سامیہ نہ ہو)-

الصَّخُورَةُ وَالشَّجَرَةُ مِنَ الْجَنَّةِ - بيت المقدى كاصحره اورائگوركا درخت بيد دونوں بہشت ہے آئے ہيں ( بعض نے کہا شجره سے وہ درخت مراد ہے جس کے بینچ بیعتہ الرضوان ہوتی تھی - یعنی حد بیبید میں کیونکہ اس درخت کے تلے بیعت کرنے والے سب بہثتی تھے ) -

حَتْى كُنْتُ فِى الشَّجُوَاءِ- يهال تك كه مين درخون كرجهندُ مين بوكيا-

شَجُواءُ-جِهندُ درخت جِيمِے قَصْبَاءُ بانس بن-وَ نَاكَىٰ بِى الشَّجَرَ - درختوں میں چراگاہ مجھ سے دور ہو گئے-

قَطْی رَسُولُ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الطَّرِيْقِ بِسَبْعَةِ الْذُرُعِ - جب رست کی مقدار میں جھڑا ہو (کوئی زیادہ بتلائے کوئی کم ) تو آنخضرت نے بید فیصلہ کیا کہ سات ہاتھ رستہ

#### الكالم المال المال

رکھو (اتنے میں اونٹ گاڑی سب فراغت کے ساتھ نکل جاتے ہیں- کر مانی نے کہا یہ بڑے رستوں لیعنی سڑکوں میں ہے جن پر اکثر رستہ چلتا رہتا ہے لیکن چھوٹی گلیوں میں جس پراڑوی پڑوی اتفاق کریں اتنا رستہ مقرر کردیا جائے اور اپنے اپنے حصہ کے موافق اتنی زمین رستہ کے لیے نکال دیں)-

وَاَمَّا الَّذِي شَجَرَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ -ليكن وه بات جس مِن جُهُ اور تِهِ اور اختلاف ب-

وَشَجَرَ هُمُ النَّاسُ بِرِمَا حِهِمْ لوگوں نے ان خارجیوں کو برچیوں پر رکھ لیا (سب کو کو کی ڈالا حضرت علی کے ساتھیوں میں سے اس دن صرف دو صاحب شہید ہوئے اور خارجیوں کے کشتوں کے پشتے لگ گئے )۔

مَنْ اکلَ مِنْ هٰذِهِ الشَّجَوَة - جُوحُض اس درخت میں سے بعن لہن میں کھائے ( وہ ہماری مجدول کے پاس نہ پہلے ) نووی نے کہا اس میں ہر بد بودار چیز آگی جیسے مولی بیاز وغیرہ ای طرح اس کوبھی مجد میں نہ آنا چاہیے جوگندہ دہمن ہو یا اس کوکوئی زخم لگا ہوجس میں سے بد بو آتی ہو ۔ میں کہتا ہوں جو شخص سگار یاسگریٹ یا بیڑی پیتا ہواوراس کے منہ سے بو آرہی ہو اس کوبھی مسجد میں نہ آتا چاہیے غرض جس بوسے دوسر نہازیوں اس کوبھی مسجد میں نہ آتا چاہیے غرض جس بوسے دوسر نہازیوں کو تکلیف ہواں کا یہی تھم ہے فرشتوں کوبھی اسسے تکلیف ہوتی ہوتی ہوار ایک ہی ایسا نہی ہو ہو وعظ اور نہی اور میدی عام ہے ہر مجد کے لیے اور عیدگاہ اور علم و وعظ اور ذکر الہی اور ولیمہ کے جُمع بھی یہی تھی مرکبے ہیں ) وہاں بھی ایسا شخص نہ آتے البتہ بازاروں اور میلوں میں ممانعت نہیں ہے۔

مترجم کہتا ہے جب میں اسسا اجری میں مدینہ طیبہ جانے لگا اس زمانہ میں میں کھانے کے بعد خوشبودار تمبا کو کاحقہ پیا کرتا گر چلتے وقت میں نے خیال کیا کہ آنخضرت کے مزار مبارک پر اکثر جانا ہوگا اور شاید حقہ کی بو آپ کو نا گوار ہواس لیے میں نے بھی پہنچتے ہی حقہ پینا کی قلم چھوڑ دیا حالا تکہ بیس پچیس سال سے جھے کو عادت تھی گرحق تعالے کی قدرت اوراس کے رسول کریم کی کرامت ملاحظہ فرمایئے کہ مطلقا مجھے کو ایذا نہ ہوئی اور یہ کمخت عادت اس نے جھے سے بلا تکلیف چھڑادی)۔

فَإِنِ اشْتَجَرُو افَالسُّلُطَانُ أَوْلَى - الرَّورت كول

جھڑا کریں (اور دونوں برابر کے ولی ہوں) تو بادشاہ یاحا کم جدهر ہووہی اولی ہوگا اورعورت کا نکاح اس ولی کی پہند پر کردیا جائے گا-بعض نے کہا مرادیہ ہے کہ عورت کی ولی اس کو یوں ہی بٹھا رکھیں اور اس کا نکاح نہ ہونے دیں تو حاکم اس کا نکاح کردے اور ان کی ولایت ساقط ہوجائے گی-

آصْحَابُ الشَّجَرَةِ - وہ لوگ جنہوں نے حدیبیہ میں ایک درخت کے تلے آنخضرت کے ساتھ ہوکراؤ کر مرجانے کے لیے بیعت کی تھی اسی بیعت کو بیعت الرضوان کہتے ہیں - آصْحَابُ السَّمُرَةِ - بول (کیکر) کے درخت والوں سے بھی یہی لوگ مراد ہیں کیونکہ ہے کیکر بی کا درخت تھا -

الشَّجَرة الْمَلْعُونَة فِي الْقُرْانِ - جَس درخت پِ قَرآن مِيل الْمُنْ الْمَنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمُنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْ

میں کہتا ہوں بیروایت افترا ہے حضرت عمر پر ٔ حضرت عمر حضرت علیؓ کی نسبت بھی ہیہ کہنے والے نہیں کہتم جھوٹے ہواور بھی آپ بنی امیدکوحضرت علی پرفضیلت دینے والے ہیں۔

الشَّجَرَةُ الطَّيبَةُ رَسُولُ اللهِ وَفَرْعُهَا عَلِيٌّ وَ عُنصُرُ اللهِ وَفَرْعُهَا عَلِيٌّ وَ عُنصُرُ اللهِ وَفَرْعُهَا وَاغْصَانُهَا وَ عُنصُرُ الشَّجَرَةِ فَاطِمَةُ وَ ثَمْرَتُهَا اَوْلاَ دُهَا وَاغْصَانُهَا وَ اوْرَاقُهَا شِيْعَتُهَا - (امام باقر نے فرمایا) قرآن میں جو جمره طیب آیا ہے اس سے مراد رسول الشَّقَظِیّ ہیں اور اس کی ڈال حضرت فاظمہ ہیں اور اس کے پھل حضرت علی ہیں اور اس کے پھل آپکا اور اس کی شاخیں اور پتے آپ کے شیعہ ہیں۔ کشہ جَرة خبیشة فال الباقر هم بنو امیة - جُمره خبیث سے مراد بنی امیہ ہیں بیامام محمد باقر نے فرمایا۔

وَيْمَا شَجْرَبَيْنَهُمْ آَى فَيْمَا تُعَاقَدَ عَلَيْهِ الْخَمْسَةُ فِيْمَا تُعَاقِدَ عَلَيْهِ الْخَمْسَةُ فِي جَوْفِ الْكَعْبَةِ وَهُمُ الْأَوَّلُ وَالثَّانِي وَٱبُوْعُبَيْدَةَ وَعَبْدُ الرَّحْمَانَ وَسَالِمٌ مَوْلَى حُذَيْفَةَ حَيْثُ قَالُوْ إِنْ آمَاتَ اللَّهُ

مُحَمَّدً الآ نَرُدُّ هٰذَاالَآ مُو فِي بَنِي هَاشِم - قرآن شريف ميں جوآيا ہے فلاوربك لايومنون حتى يحكموك فيما شجربنيهم - اس كاقصہ يہ ہے كہ پائخ شخصول نے يعنی ابوبر صديق اور عمر فاروق اور ابوعبيدہ بن جراح اور عبدالرحمان بن عوف اور سالم مولى حذيفہ نے كعبہ كے اندر عبدكيا كه اگر اللہ تجائی حضرت محدكوا شالے تو ہم يہ امريعنى خلافت بنى ہاشم كونبيں ديں ع-

مترجم کہتا ہے بیسارا قصہ ہے اصل معلوم ہوتا ہے بھلا یہ پانچ شخص کیا ایسے مقدر تھے کہ خلافت بنی ہاشم کو نہ دیں خصوصا سالم کود کیھئے وہ بیچار ہے حذیفہ کے غلام اوراس وقت بالکل بیچ اور کم من اور نابالغ تھے وہ ایسے بڑے مشوروں میں کیوکر شریک ہوسکتے تھے۔ آئخضرت کے صحابہ میں بڑی تعداد انصار کی تھی ان کو نہ ابو بکر سے پچھ خرض تھی نہ عمر ہے'اگر آنخضرت صراحت فرما کئے ہوتے کہ میر ہے بعد علی خلیفہ ہیں تو قیامت تک بیلوگ ابو بکر صدیق کو قبول نہ کرتے اللہ کی بناہ ایسے جھوٹ اور افتر اسے بیپ پانچوں شخص آنخضرت کے جال نثار اور وفادار خادم تھے بھلا ان پانچوں کو بنی بانچوں کو بنی بانچوں کو بنی ہوتے کہ میر ہو تھی معلوم نہیں ہوتی البتداگر ہے ایسی بھی آتا۔ ہوئے کہ کوئی وجہ بھی معلوم نہیں ہوتی البتداگر بنی امیہ ایسی بھی آتا۔ افسوس ہے کہ حضرات امامیہ کی اکثر روایتیں ایسی بھی آتا۔ افسوس ہے کہ حضرات امامیہ کی اکثر روایتیں ایسی بھی آتا۔ ورراز قیاس ہوتی ہیں۔ آصل اور دوراز قیاس ہوتی ہیں۔ آصل کے ہم اللہ تعالٰی۔ ورراز قیاس ہوتی ہیں۔ آصل کے ہم اللہ تعالٰی۔ ورراز قیاس ہوتی ہیں۔ آصل کے ہم اللہ تعالٰی۔ ورراز قیاس ہوتی ہیں۔ آصل کے ہم اللہ تعالٰی۔ ورراز قیاس ہوتی ہیں۔ آصل کو بنی مقالٰی۔ ورراز قیاس ہوتی ہیں۔ آصل کے ہم اللہ تعالٰی۔ ورراز قیاس ہوتی ہیں۔ آصل کو بنی اللہ تعالٰی۔ ورراز قیاس ہوتی ہیں۔ آصل کو بنی اللہ تعالٰی۔ ورراز قیاس ہوتی ہیں۔ آصل کو بنی اللہ تعالٰی۔ ورراز قیاس ہوتی ہیں۔ آصل کو بنی اللہ تعالٰی۔ ورراز قیاس ہوتی ہیں۔ آصل کو بنی اللہ تعالٰی۔ ورراز قیاس ہوتی ہیں۔ آصل کے ہم اللہ تعالٰی۔ ورزاز قیاس ہوتی ہیں۔ آصل کو بنی اللہ تعالٰی۔ ورزاز قیاس ہوتی ہیں۔ آصل کے ہوراز قیاس ہوتی ہیں۔ آصل کو بان ہوری ہیں عال ہیں۔ آصل کو بان ہوراز قیاس ہوتی ہیں۔ آصل کو بان ہوراز قیاس ہوتی ہیں۔ ان ہوراز قیاس ہوتی ہیں۔ آصل کو بان ہوران ہوراز قیاس ہوتی ہیں۔ ان ہوران ہور

، منه، من الله و من الله و من الله و الله و

تَشجيع - بهادركرنا ، كسى كادل مضبوط كرنا ، بهادركهنا -تَشَجَعُ - بهادر بونا -

شِبِهَا ع - بحركات ثلثه درشين بها در-

يَجِئْ كَنْزُ أَحَدِ هِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا اَفُرَعَ-ان مِيں سےاس خُض كاخزانه (جس كى وه زكوة نه ديتا ہو) قيامت كے دن ايك سنج سانپ كى شكل بن كر آئے گا- (شجاع نر

سانپ-بعض نے کہا سانپ نرہو یا ادہ)
الّا بُعِتُ عَلَیْهِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ سَعَفُهَا وَلِیْفُهَا اَشَاجِعُ

تَنْهَشُهُ - قیامت کے دن ان کی شاخیں اور پوست سانپول کی

شکل بنا کرجیجی جائیں گی وہ اس کونوچیں گی (کا ٹیس گی)اشاجعہ جمعی جائشہ جعنی کی جمع ہے بعض نے کہا

اشجعہ کی جمع ہے وہ شجاع کی جمع ہے بمعنی سانپاشجعہ کی جمع ہے بہ معنی سانپعادِی الْا شَاجِع - انگیول کے جوڑ بن گوشت
والے (یہ ابو بکر صدیق کی صفت ہے - آپ کی انگلیاں دبلی پنی مقت سے اسکی انگلیاں دبلی پنی مقت سے سے کہ انگلیاں دبلی پنی سے سے سے کی انگلیاں دبلی پنی

شَجْنٌ - روك لينا' رنجيده ہونا -

شَجَن اور شَجُو نُرنجيده ہونا-

اکر جم شُخِنَةٌ مِّنَ الرَّحْمَانِ - ناطرحمان کی ایک شاخ بے (یعنی رحمان سے رحم نکا ہے جس کے معنی ناطہ کے ہیں یارحمان سے اس طرح ملا ہوا ہے جسے رئیس ایک دوسرے سے ملی ہوتی ہیں) -

" اَلْحَدِیْثُ ذُوْشُجُوْن - بات میں بہت ثانیں ہیں لینی بات ہے بات کا ہے ایک میں ایک میں ایک بات ہے بات کا ہے ایک میں ایک میں ایک میں ایک ہے بات کے بات کی ہے بات کی ہے بات کے بات کی ہے بات کی ہے بات کے بات کی ہے بات کے بات کی ہے بات ہے ہے ب

اکر ترجم مُعَلَقَةٌ بِالْعُرْشِ - ناط عرش سے انکا ہواہے (ایک روایت میں ہے کہ پروردگار کی کمر کے دونوں جانب پیزے ہوئے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ناط کو بہت قرب البی حاصل ہے اس لیے ہر شخص کو اس کا خیال رکھنا چاہیے اور ناط والوں سے عمدہ سلوک اور احسان کرنا چاہیے جس ناط کا جوڑنا واجب ہے یہ وہ ناط ہے جو نکاح کو حرام کرتا ہے اس میں سب محارم آگئے اولا ذیال باپ بھائی بہنیں خالہ پھوچھی پچا وادا نانا ماموں۔ بعض نے کہا ہرایک ناط مراد ہے اس میں سب وہ رشتہ دارداخل ہیں جو رائض میں ذدی الارحام کہلاتے ہیں )۔

تَجُوْبُ بِی الْآرْضَ عَلَنْدَاةٌ شَجَنٌ - مِحْ کوایک زور داراونٹی جس کے اعضاء جڑے ہوئے ہیں (یعنی ٹھوس بدن کی ) لئے کرز مین کوقطع کررہی ہے (یعنی مسافت طے کرارہی ہے )-

## الكالم المال المال

مَالِیْ شَجَنٌ وَّلَا سَکَنْ غَیْرُ کُمْ - مجھ کوتمہارے سوانہ اور کسی کارنج ہے نہ تمہارے سوااور کہیں میراٹھ کا نا ہے (یہ حضرت ابوز رغفاری نے حضرت علی اور حسنین علیم السلام ہے کہا)۔ شَجُوٌّ - رنج دینا'خوش کرنا'اختلاف بونا۔

شَجًى-رنج-

إشْجَاءً - رنجيده كرنا-

شَجِیٌ النَّشِیْجِ - ان کی آ واز رخُ دیے والی تھی (یہ حضرت عاکشہ نے ابو بگڑ کی فضیلت بیان کی آپ کی آ واز الی دردناک تھی جب قرآن پڑھتے تو لوگ من کررودیتے ) -

اِنَّ رُفُقَةً مَاتَتُ بِالشَّجِيْ- كِهِ رفِق تَجَى مِيں مر گے(تَجَی ایک مِزل کانام ہے مکہ کے رہتے میں)-

اِذَا تَذَكَّرُتَ شَجُوًا مِّنْ آخِي ثِقَةٍ - جب توكى اعتبارى بِها لَى سے رنج كى بات يادكر ہے-

فَصَبْرَتُ وَفِي الْعَيْنِ قَدَّى وَفِي الْحَلْقِ شَجَّى -میں نے صبر کیا اس حالت میں که آنکھ میں کچرا (کوڑا) اور حلق میں انکاؤ تھا (لیخی بطور قبر درویش برجان درویش میں خاموش رہا دل میں ناراضی بھری تھی) -

كَانَ لِلنَّبِي مِلْكُ فَرَسٌ يُقَالُ لَهُ الشَّجَّاءُآخضرت كا أيك گوڑا تھا جس كوشجاء كہتے تھے ( كذا في مجمع البحرين اور بي خلط ہے اس گوڑے كا نام شحا تھا حائے هلى سے جس كا ذكر آ گے آ ئے گا)-

#### باب الشين مع الحاء

شُخب - پھاوڑ سے سے زمین چھیلنا-

شُخُوْبُ اورشُخُوْبَةٌ-رنگ بدل جانا'یا بھوک یا بیاری یا کی دجہ ہے-

مَنْ سَرَّهُ أَنُ يَنْظُرَ إِلَى فَلْيَنْظُرُ إِلَى أَشْعَتُ شَاحِبٍ- جَس كوميرى طرف ديجنا بھلا لِكَ اس كو چاہيے كى پريثان حال رنگ بدلے ہوئے كوديكھے-

رَانِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ شَاحِبًا شَاكِيًا- (سلم بن الوع نے كہا) آنخضرت نے مجھ كورنگ بدلا ہوا يارد يكھا-

یکُفی شیطان الْکافِرِ شَیطان الْمُوْمِنِ شَاحِبًا - کافر کاشیطان (جواس کے ساتھ رہتا ہے) مسلمان کے شیطان سے ملتا ہے تواس کورنگ بدلا ہوا (ضعیف اور نا توان پا تا ہے) -لا تکُفی الْمُوْمِنَ إِلَّا شَاحِبًا - توجب کی مومن کودیکھے اس کو پریشان حال رنگ بدلا ہوا پائے گا - (کیونکہ بچا مومن دنیا میں پیش نہیں کرتا بلکہ کم خورا کی عبادت ریاضت اورخوف عاقبت کی وجہ سے ہمیشدرنگ بدلا ہوا رہتا ہے) -

شُخبٌ - دودھ کی دھار جو دو بنے کے وقت نکلی ہے۔
( کذافی مجمع البحار اور ینلطی ہے صاحب مجمع کی دودھ کی دھار ک شُخبٌ کہتے ہیں خای معجمہ سے نہ کہ حاک طلی ہے) -شِنْعُنَا الشَّاحِبُونَ - ہمارے گروہ والے وہ ہیں جن

> رنگ بدلا ہوا ہے-شکعٹ - تیز کرنا-

شَجِیٹ - ایک سریانی لفظ ہے-عرب لوگ گمان کر۔ تھے کہاس سے قفل بغیر منجی کے کھل جاتے ہیں-

هَلُمِیّ الْمُدْیَةَ فَاشْحَدِیْهَا بِحَجَرٍ - حَمِری لا اسُ ایک پترے تیز کرلے - بعض نے کہا تھے فاشحدیہا ہے-شُحَاجٌ یاشَحِیْجٌ یاشَحَجَانٌ - خچریا گدھے کا آواز کرنا - بعض نے کہا کوے کا بھی - بعض نے کہامطلق بلندآ واز کرنا -

دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَرَای قَاصًّا صَیَّاحًافَقَالَ الله تَعُدَ الله یُنْفِضُ کُلَّ شَحَّاجِ -عبدالله بن عمرایک مجدیس گئو الله یُنْفِضُ کُلَّ شَحَّاجِ -عبدالله بن عمرایک مجدیس گئو الله یک واعظ قصد خوال کو دیکھا (جو پچی جموثی ہر طرح کی روایتی اور حکایتی بیان کرتا ہے جیسے ہمارے زمانہ کے واعظ بیں) خوب چلار ہاتھا (بلند آ وازے بیان کررہاتھا) انہوں نے کہا تو یہ بیس جانتا کہ الله تعالی ہر چلانے والے کو ناپند کرتا ہے کہا تو یہ بیس جانتا کہ الله تعالی ہر چلانے والے کو ناپند کرتا ہے (گویا انہوں نے اس آیت کی طرف اشارہ کیا اِنَّ اَنْگُرَ اللهُ صُواتِ لَصَوْتُ الْحَمِیْر) -

مُ عُنو مِن مُسَاحٌ عَلَيْهِ مَعَلَمُ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ مُنْ اللّهِ عَلَيْهِ مُنْ اللّهُ عَلَيْهِ مُنْ اللّهُ عَلَيْهِ مُنْ اللّهِ عَلَيْهِ مُنْ اللّهُ عَلَيْهِ مُنْ اللّهُ عَلَيْهِ مُنْ اللّهِ عَلَيْهِ مُنْ اللّهُ عَلَيْهِ مُنْ اللّهُ عَلَيْهِ مُنْ اللّهِ عَلِي مُنْ اللّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ مُنْ اللّهِ عَلَيْ عَلَيْهِ مُنْ اللّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ مُنْ اللّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ مُنْ اللّهِ عَلَيْهِ مُنْ اللّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ مُنْ مُنْ اللّهِ عَلَيْهِ مُنْ اللّهِ عَلَيْهِ مُنْ اللّهِ عَلَيْهِ مُنْ أَلْ

تَشَاحَ الْقَوْمُ - ہرا کی نے چاہاوہ جھ کو ملے اس کی حرص کی -

## 

شَحَّاحٌ-بخيل-

مَاءٌ شَحَاحٌ - تناياني جو گهرانه هو-

زُنْدُ شَحَاحٌ - کند پھری جس میں ہے آگ نہ نگا۔
ایّا کُمْ وَ الشَّحَّ - بخیلی ہے بچے رہو (بعض نے کہا شُعُّ سخت بخیلی بعض نے کہا بخیلی یہ سخت بخیلی بعض نے کہا بخیلی یہ ہے کہ آ دمی مال میں بھی بخیلی کرے اور شح یہ ہے کہ مال میں بھی بخیلی کرے اور شح یہ ہے کہ مال میں بھی بخیلی کرے اور اچھی طرح سلوک کرنے میں بھی مثلا مائے پر کوئی چیز نہ در ہے)۔

بَرِیٌ مِّنَ الشَّعِ مَنْ اَدَّی الزَّکُوةَ وَقَرَی الطَّیْف واَعُطٰی فِی النَّابِئَةِ - جَوْخُص رَکُوة دے اور مہمان نوازی کرے اور مصیبت کے وقت سلوک کرے (مسیبت زدوں کی مدد کرے )وہ شجے یاک ہوا (اس کو تیجے نہیں کہیں گے)-

اَنُ تَتَصلَدَّقَ وَاَنُتَ صَحِیْتُ شَحِیْتُ سَحِیْتُ سَوِیْتُ سَوِیْتُ اس وقت خیرات کرے جب تو اس وقت خیرات کرے جب قوان میں زندہ رہنے کی تو قع ہومفلسی محتاجی کا ڈرہو پہیں کہ جب جان طلق میں آگئ مرنے کا یقین ہو گیا اس وقت لگے خیرات کرنے)۔

اِنَّ رَجُلًا قَالَ لَهُ إِنِّي شَحِيْحٌ فَقَالَ اِنْ كَانَ شُحُّكَ لَا يَجْمِلُكَ عَلَى اَنْ تَاخُذَ مَالَيْسَ لَكَ فَلَيْسَ بِشُجِّكَ لَا يَجْمِلُكَ عَلَى اَنْ تَاخُذَ مَالَيْسَ لَكَ فَلَيْسَ بِشُجِّكَ بِأُسُّ - ايك خُص نعبرالله بن عُرِّ سے كہا ميں بخيل بول - انہوں في الله تيرى بخيل تجھ سے ينہيں كراتى كه تو دوسر سے كامال الله الله الله الله بى مال كى حفاظت كرتا ہے ) تو تيرى بخيلى ميں كوئى قاحت نبيں -

قَالَ لَهُ رَجُلٌ مَا أَعْطِى مَا أَقْدِرُ عَلَى مَنْعِهِ قَالَ ذَاكَ الْبُخُلُ وَالشَّحُ أَنْ تَأْخُذَ مَالَ آخِيْكَ بِغَيْرِ حَقَّه - ايك الْبُخُلُ وَالشَّحُ أَنْ تَأْخُذَ مَالَ آخِيْكَ بِغَيْرِ حَقَّه - ايك شخص نے عبداللہ بن معودٌ ہے كہا ميں جس مال كروكنے پر قادر ہوں اس كونبيں ديتا (يعنى بغير مجبورى كے ميں رو پييز چنيں نہيں كرتا اس وقت خرج كرتا ہوں) انہوں نے كہا يہ غيلى ہے اور شح يہ كرتوا ہے ہمائى مسلمان كامال ناحق مار لے -

النَّنُّةُ مُنْعُ الزَّكُوةِ وَإِذْ خَالُ الْحَرَامِ-ثُح يه بكه آدى اينے مال كى زكوة ندد ساور حرام طلال كى قيد الله د سے

(حرام روپیایچی لے لے جیسے رشوت اورظلم کا )-

وَیُلْقَی الشَّحُ - قیامت کی ایک نشانی پیجی ہے کہ لوگوں · پرلا کچ کا غلبہ ہوگا ( ہرطرح سے مال جوڑنے کی فکر میں رہیں گے حلال طریقہ ہے ہویاحرام ہے ) -

شَرُّ مَا فِي الرَّجُلِ شُحُّ وَّجُنِنَّ - مرديس سب سے برتر وَصَلَتِيں بِي الكِ تَوْ حُرص لا لِجُ دوسر نامردى بردلى - وَصَلَتِيں بِي الكِ تَوْ حُرص لا لِجُ دوسر نامردى بردلى - لَا يَجْتَمِع اللَّحُ وَالْإِيْمَانُ فِي قَلْبٍ عَبْدٍ البَدَّا-

ال خیاورا یمان دونوں کی بندے کے دل میں جمع نہیں ہوتے۔
اکشٹ اُن توکی الْقَلِیْلَ سَرَفًا وَمَا اَنْفَقْتَ تَلَفًا۔ شُح
یہ ہے کہ تھوڑا سابھی خرچ کر ہے تو اس کواسراف سمجھاور جو پچھ خرچ کر ہے تو اس کواسراف سمجھاور جو پچھ خرچ کر ہے تو اس کواسراف سمجھاور جو پچھ خرچ کر ہے تو اس پر رنج کر ہے) مجمع خرچ کر ہے تو اس پر رنج کر ہے ایک حدیث میں ہے کہ بخیل تو اپنے مال کی البحرین میں ہے کہ بخیل تو اپنے مال کی حدیرں حفاظت کرتا ہے اور تح چاہتا ہے کہ اپنے مال کے علاوہ دوسرں کے بھی مال مار لے جب وہ کس کے پاس کوئی چیز دیکھتا ہے تو کے بھی مال مار لے جب وہ کس کے پاس کوئی چیز دیکھتا ہے تو آرز وکرتا ہے کہ میں بھی اس کو حاصل کرلوں) - حلال طریق سے ہو یا حرام طریق سے اور اللہ تعالیٰ جو اسکو دیا ہے اس پر قناعت نہیں کرتا۔

شَخُدٌ - تیز کرنا 'ہنکادینا' تیز چلانا' پوست نکالنا' یا پیچے لگ کر مانگنالینی الحاح کے ساتھ -

> شَحَّادٌ - چر چر افقیر جو بن لئے نہ ٹلے۔ شَحَّاتٌ - کے بھی یہی معنی ہیں -مِشْحَدٌ - پھری جس پرلو ہاتیز کریں -مِشْحَادٌ - پہاڑ کی چونی ٹیلہ ہموارز مین -

هَلُمِّى الْمُدْيَةَ وَاشْحَدِ يُهَا- تَهِرى لا اور اس كو تيز \_\_\_

اَعُوْ ذُبِكَ مِنْ عَدُوِّ شَحَدَ لِي ظُبَةَ مُدْيَتِه - مِن تيرى پناه چاہتا ہوں اس دشن سے جواپی چھری کی دھار میرے لیے تیز کرے۔

شيخو - منه کھولنا -

ُّ شَحَّادٌ - كالى زمين دهوئيں كى كالك جو ديكچى وغيرہ ميں لگ جاتی ہے-

# 

<del>- , , , .</del> شخر - جماع کرنا -

شَخَوٌ - ڈرنا' گھبرانا -

شَنِحِيرٌ - آواز بلند كرنا كاشتے وقت-

شَحْشَحٌ - بہت بولنے والا برامقرر بلیغ ، بہا در غیرت مند-شَحْشَحَ الصُّرَدُ - ممولے نے آوازی -شَحْشَحَ الطَّائِرُ - برندہ جلدی سے اڑگیا -

شَخْشَاحٌ - رَيْصُ أيك كام كو بميشه كرنے والا غيرت

مند-

اِمْرَأَةٌ شَخْشَاحٌ -عورت جوقوت میں مردوں کے برابر

مُشَخْشِحٌ -قليل الخير-

إِنَّهُ رَاى رَجُلًا يَّخُطُبُ فَقَالَ هٰذَاالْخَطِيْبُ الشَّحْشَعُ - حضرت على المَّنْ فَالَكُ وَخطبه منات وقت ويكها توكها يه برابو لنے والاخطيب ہے-

. قَطَاةٌ شَحْشَحُ - پرنده جلدارُ نے والا-نَاقَةٌ شَحْشَحَةٌ - تيزرواوْمُنَى -

شَخْصٌ ياشَحَصٌ ياشَخْصَاءُ ياشَحَاصَةٌ ياشَحَصَةٌ وه كرى جس مين دودهندر بابوجس كو پيٺ ندبويا جس پرزندكودا بواس كى جمع أشْحَاصٌ اور شِحَاصٌ اور شَخْصَاتُ اور شَحَطٌ ہے۔

شَحُوصٌ - دبلي بكري-

شَخطٌ یا شَحطٌ یا شُحُونٌ الله الله عَلَى مَشْحطٌ - دور ہونا 'ذَنَّ کَرنا 'انداز سے بڑھ جانا 'آگے نکل جانا 'جردینا ' لمَنا 'وْ تک مارنا ' یانی ملانا ' کھنچنا 'چوس لینا -

تَشْجِيطٌ -خون مين لڻانا 'التحير دينا-

شُحِطَ بِالدَّمِ-خون مِن التَصرُ كيااس مِن لو مِن لگا-وَهُوَ يَتَسَحَّطُ فِي دَمِهِ-وه اين خون مِن لوث ربا

ے(اس میں تڑپر ہاہے)-

يُسْخَطُ النَّمَنُ ثُمَّ يُعْتَقُ كُلَّهُ- جَوْخُص غلام ميں سے ايک حصه آزاد کر بے تواس کی پوری قبت انتہائی لگائی جائے گی پھر پورا آزاد ہو گا-( عرب لوگ کہتے ہیں شخط فُلانْ

السَّوْمَ - فلال شخص نے زخ انتہا کو چڑھا دیا ' بہت قیمت لگا دی)-

بعضوں نے کہایُشُحَطُ النَّمَنُ کے معنی یہ ہیں کہاس کی قیمت جوڑی جائے گئ یہ شکھکٹ الْإِنَاءَ سے ماخوذ ہے یعنی میں نے برتن بحردیا)-

مَنْ جَلَسَ بَيْنَ أَذَانِ الْمَغُوبِ وَالْإِقَامَةِ كَانَ كَالَمُتُوبِ وَالْإِقَامَةِ كَانَ كَالَمُتُوبِ وَالْإِقَامَةِ كَانَ كَالَمُتَسِّحِطِ بِدَمِهِ فِي سَبِيْلِ اللهِ - جَوْحُص مخرب كى اذان اورا قامت كَنَ مَن مِن بِيمُ جائے اس كوا تنا ثواب بوگا جتنا اس كو جوالله كى راه ميں (جها، ميں) اپنے خون ميں لوث رہا ہو۔
شَخَمْ - حِينَ عَلَى كُعُلَا نا -

شَحَمُ - چ بي دار بونا جيے شَحَامَةٌ ہے-تَشْبِحِيمُ - ج بي كال نا-

شَاحِم - جر بي بيخ والاجيك شَخَامٌ باور لَحَامٌ لين شت بحغ والا-

مَاكُلُّ بَيْضَاءَ شَحْمَةً وَلَاكُلُّ سَوْدَاءَ تَمْرَةً- بر ايك فيد چيز چر لينيس إورنه بركالي چيز مجور إيرايك شل \_\_)-

ُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَبْلُغُ الْعَرَقُ اِلَى شَحْمَةِ ٱذُنَيْهِ- بِعض لوگول كاپسيندان كے كانول كي لوتك پينچ گا-

شَخْمَة - كان كا وہ مقام جہاں بالى بہنانے كے ليے چھيد كرتے ہيں يعنی لو-

لَّهُ اللَّهُ كَانَ يَوْفَعُ يَدَيْهِ إِلَى شَخْمَةِ أَذُنَيْهِ - ٱتخضرت نماز میں اینے دونوں ہاتھ کا نوں کی لوتک اٹھاتے -

لَعَنَ اللهُ الْيَهُوْ ذَحُرِّ مَتْ عَلَيْهِمِ الشَّحُوْمُ فَاعُوْهَا وَاكْلُوْ اللهُ الْيَهُوْ ذَحُرِّ مَتْ عَلَيْهِمِ الشَّحُوْمُ فَاعُوْهَا وَاكْلُوْ اللهُ اللهُ الله يهوديوں پرلعت كرے ان پر چربيال (گردے اور آنتوں اور معدے كى) حرام ہوئيں تو انہوں نے كيا كيا ان كو يچا ان كى قيت كھائى (نہايي ميں ہے كہ يہوديوں پرحرام يكى چربيال ہوئيں تھيں ليكن پشت اور سرين كى چربيال ہوئيں تھيں ايكن پشت اور سرين كى چربي حرام نہيں ہوئى تھى) -

كُلُوا الرُّمَّانَ بِشَحْمِهِ فَإِنَّهُ دِبَاعُ الْمَعِدَةِ-اناركواس كى چرنى سيت كها جاؤ- (يعنى وه سفيدى جودانوں پر لپنى ہوتى

شَنْحُوَّ - منه کھول دینا' منه کھل جانا -اِشْمَحَاءٌ - منه کھولنا -تَشْمِحِیْ - زبان درازی -شُنْحُوَاءٌ - کشادہ کنواں -شُنْحُوادٌ - ایک بارایک قدم -

وَاللّٰهِ لَتُشْحَوُنَ فِيهَا شَخُواً لَايُدُو كُكَ الرَّجُلُ السَّرِيْعُ - (حضرت على في عمارے ايك فته كاذكركيا اور فرمايا) فتم خداكى تم تواس ميں ايے بڑے برے قدم ركھو كے كہ جلدى دوڑنے والامر دبھى تم كونہ يا سكے گا-

وَيَكُونُ فِيهَا فَتَى مِّنْ قُرَيْشِ يَشْحُو فِيهَا شَخُواً كَثِيْرًا - (كعب نے ايك فتنه كا ذكر كيا اور كہا) قريش كا ايك جوان اس ميں بہت بڑے بڑے قدم رکھے گا- (خوب پیش قدى كرے گا)-

كَانَ لِلنِّبِيِّ عَلَيْتِ فَرَسٌ يُقَالُ لَهُ الشَّحَّاءُ-آنخضرت كاليك گھوڑا تھا جس كوشحاء كہتے تھے (كيونكه وہ بڑے بڑے قدم ركھتا تھا)-

#### باب الشين مع الخاء

شَخْتُ مِي مَشْعَتُ - رود هدوهنا ' دود ه بهنا -

شِخَابٌ - دوماموادودھ-

مورد شخب - دودھ جودو ہاجائے-

شُخُبٌ فِی الْإِنَاءِ وَشَخْبٌ فِی الْآ رُضِ - دوده ک دهارایک بار برتن میں پڑتی ہے ایک بارزمین پر گرتی ہے (بیہ ایک شل ہے)-

یُبْعَثُ الشَّهِیدُدُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَجُرْحُهُ یَشْخُبُ دَمًا -شہید قیامت کے دن اس حال میں اٹھایا جائے گا کہ اس کا زخم خون بہار ہاہوگا - (گویا بھی تازہ زخمی ہوا ہے) -

اِنَّ الْمَقْتُولَ يَجِيئ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَشْخُبُ اَوْدَاجُهُ دَمًا - جو شخص (ظلم سے) مارا جائے گاوہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کی گردن کی رگوں میں سے خون بہدر ہا ہے) کیونکہ اس سے معدے کی صفائی ہوتی ہے(وہ معدے کواپیا صاف کرتی ہے جیسے چمڑے دباغت سے صاف ہوجا تا ہے۔ لَجِیْمٌ شَجِیْمٌ -موٹا تازہ کچر بی دار-

كَثِيرٌ شَخْمٍ بُطُونُهُمْ - ان كے پيك چربی دار بول

شَخْنُ - بَعْروينا ' دوركرنا ' با نك دينا -شَخْنُ - حيد كرنا -مُشَاحَنَةً - بغض ركهنا -

اشْ یحان - بھر دینا نیام میں کرنا نیام سے نکالنا تیاری کرنا رونے کے لیے مستعد ہونا -

مَشْحُونٌ اور شَاحِنْ- بَعِرا ہوا جیسے کاتم اور مکتوم چھپا ہوا-

شَخْنَاءُ -عداوتُ مثمني-

یففیر الله کی گر عبد ما خلام شور کا آو مشاحنا۔ الله تعالی ہربندے کو بخش دے گاسوائے مشرک اور مشاحن کے۔ مشاحن وشنی رکھنے والا (امام اوزاعی نے کہا مشاحن سے مراد یہاں وہ بدعت ہے جو جماعت مسلمین سے ایک بدعت نکال کر علیحدہ ہوجائے اوراپنی ڈیڑھا ینٹ کی مجد علیحدہ بنائے )۔

الله رُجُلًا كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخِيْهِ شَحْنَاءٌ - مَّرَاسُ حَضَ كى مغفرت نہيں ہوتی جواپے مسلمان بھائی سے دشنی رکھتا ہو ( يعنی ناحق نفسانيت ياحسد كى راہ سے نہ يہ كددين كی وجہ سے ) -ليَطَّلعُ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَيَغْفِرُ إلَّا لَهُمَا -الله تعالیٰ شعبان كی پندرهویں شب كواپے بندوں كوجھا تک كر و يَحَا ہے اورسب كوبخش و يتا ہے مَّران دو خصوں كو ( يعنی مشركوں اور مشاحن كو) -

وَلَيُّذُهِبُ الشَّحَنَاءَ وَالنَّا غُضَ - وه وَمَنى اورعداوت کودلوں ہے دورکر دیں گے (یعنی حضرت عیسی جب قیامت کے قریب اتریں گے- وجہ یہ ہوگی کہ اس وقت سب لوگوں کا ایک ہی دین ہو جائے گا- بڑی عداوت دین اختلاف سے پیدا ہوتی ہے وہ جاتی رہے گی )-

شَحَنَتِ السَّفِيْنَةَ - شَيْ بَعروى -

## العَالَانَ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا

فَاخَذَ مَشَاقِصَ فَقَطَعَ بَرَاجِمَهُ فَشَحَبَتْ يَدَاهُ حَتَّى مَاتَ-اسَ نَے تیر کے پیکان کیے اسے اپی انگیوں کے جوڑکاٹ ڈالے-اس کے دونوں ہاتھوں سے خون بہتا رہا-یہاں تک کہ وہ مرگیا (ایے تین آپ مارلیا-زنموں کی ایڈ اپر صبر نہ کر ہے)-

. يَشُخُبُ فِيْهِ مِيْزَا بَانِ مِنَ الْجَنَّةِ- حُوْسُ كُورْ مِن بهشت كرورِناكِ پانى دالرَّ مِين

تَشَخَّبُ الْأَصَابِعُ-انْگيالْ بندموكني-

فَلَمَّا انْفَطَعَ شُنْخُبُ الْبُونُلِ- جب بیشاب کی دھار رک گی (اصل میں شُنْخُبٌ کہتے ہیں دودھ کی دھار کوجو بار بار تھن کے دبانے اور نچوڑنے نے نگلتی ہے اس کی جمع شِنخابٌ آئی ہے)-

شَخْتُ ياشَخَتُ - وبلا پتلا-

شَخُوتَةً - دبلا مونا -

شَخَتهٔ -اس کوجلدی ہے ذکح کرڈالا-شَخَّتهٔ اِلیٰه-اس کے پاس روانہ کردیا-شِنِّخیْتُ - چیکتا ہوا غبار-

إِنِّنَى أَرَاكَ صَيْلًا شَجِينًا - مِن وَ كِمَنَا مِون تَو بِالكُل وبلا

پتلانحیف اورضعیف ہے-

شَخٌّ - بیشاب کرنا دوده کا آواز دینا دویتے وقت خرائے اگانا -

شَخَّاخٌ - جوبسرّ میں پیثاب کردے-شَخَاخٌ - بیثاب-

مِشَخَّهُ -ازار میں سوراخ جس میں سے پیشاب کریں-شَخُو ؓ - گدھے یا گھوڑے کا آواز کرنا' طلق سے یا ناک سے آواز زکالنا' خرائے لینا-

. شَـخُوْ - بيقراركرنا' تكليف ميں ڈالنا' كونچنا' پھوڑ نا'لوگوں ميں دشنی ڈالنا -

شَخْسٌ -اضطراب كرنا'ا ختلاف كرنا' جمائى كوقت منه كھولنا-إشْخَاسٌ -غيبت كرنا-

تَشَاخُسٌ -مختلف مونا مجلك جانا "كرجانا" كيموث يزنا-

شَخْشَخَةٌ - لَكُرُى كَى طرح لمبا ہونا' ہتھ یار كی آ واز یا كاغذ كی جسے خَشْخَشَةٌ ہے-

تر . شخص - انسان کی صورت جو دور سے دکھائی دیے ذات 'جسم' مرد ہو باعورت -

شُنعُوْ ص - اونچا ہونا' نظر جمانا' آ کھا تھانا' روانہ ہو جانا' بلندی پر جانا' ورم کرنا' طلوع ہونا -

شُخِصَ بِه-رنج كَ خِرآ لَى جس سے پریثان ہوگیا-شَخَاصَةٌ-موثا ہونا-

تَشْخِيضٌ - معین کرنا 'تمیز کرنا ' دریافت کرلینا -اِشْخَاصٌ - بِقرار کرنا ' چلنے کا وقت آ جانا ' غیبت کرنا ' او پراٹھانا ' تیر کانشانے کے پارٹکل جانا -

تُشَخُّصٌ - تعین اور ہر ایک چیز کی خاص صورت اور وضع -

> وير بير متشامِع ص-مختلف اورمتفاوت-

اذَا شَخَصَ بَصَرُهُ- جب ميت كي آنكها كيطرف لگ جائے علی اور كواٹھ جائیں-

اِذَا شَخْصَ الْبَصَرُ- جب آئکھ کی تکنکی بندھ جائے (کھل کی کھل ایک طرف لگ جائے)-

شُخُوْصُ الْمُسَافِرِ - مسافر كررواكل - فَأَشُخُصَ بَصَرَةً - آكهاو يراثها كل -

لَمُ يُشْخِصُ رَأْسَهُ وَ لَمُ يُصَوِّبُهُ- نه اللهِ سركواه پر الهايانه اس كوجهكايا-

بَابُ الْإِ شُخَاصِ - باب بیان میں مدیون کو حاضر کرنے کے بعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے -فَشَخِصَ ہِیْ - میں بے قرار ہوگیا -

إنَّمَا يَقُصُرُ الصَّلُوةَ مَنْ كَأَنَ شَاحِصًا أَوْ بِحَضْرَةِ عَدُوِّ - نَمَازِ مِينِ وَهُخْصُ قَصِرَ بِ جومسافر مويا وثمن كمقابل

فَكُمْ يَزَلُ شَاخِصًافِي سَبِيْلِ اللهِ تَعَالَى - برابرالله كَ راه مِين سفركرت رہے-

لا شَخْصَ أَغُيْرُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَىٰ - الله تعالىٰ سے زیادہ

## لكاستال الاستان الان المال الم

اور خربوزہ توڑنے کو فضع اور حظل توڑنے کو نقف کہتے ہیں )۔

شَدَخَ الرَّجُلُ -میانہ روی سے جھک گیا -شَدَخَ فُکرنَّ اس کے مشدخ یعنی منتہائے گردن پر

> شَدَخٌ- ناتمام بچه-شَدْخَةٌ - ایک بارتوڑنا-

أَشْدَخُ-شيراوراس كامونث شَدْخَاءُ ہے-

فَشَدَّخُوهُ بِالْحِجَارَةِ-اسَ كُوپَقرول سے توڑا- (نہایہ میں ہے كہ شَدِ جُوف دار چيز كے توڑنے كو كہتے ہیں جیسے شَدَخَتْرَأْسُهُ فَانْشُدَخَ میں نے اس كاسر توڑا پھر دہ ٹوٹ سَدَخَتْرَاسُهُ

اِذَا كَانَ شَدْ حَاءَ أَوْ مُضْغَةً فَأَدْفَنُهُ فِي بَيْتِكَ - كَيا يجه جب ناتمام مويا گوشت كالوتفراموتواس كواپنے گھر ميں گاڑ

فَیَشُدَخُ بِه -اس سےاس کا سرتو ژتا ہے-وَ اَلَّذِیْ رَ اَیْتُهٔ یُشْدَخُ رَ اُسُهٔ -جس کومیں نے دیکھااس کا سرتو ژاجا تا تھا-

ُ فِیْ شَدْخِ بَیْضَةِ نَعَامٍ -شتر مرغ کاانڈا پھوڑنے میں -شَدُّ - دوڑ نا' بلند ہونا' مضبوط کر نا' باندھنا' زور دینا -شَدَّةٌ - حملہ کرنا -

سعده سنه رئ تَشْدِیدٌ بخق کرنا مُنگی کرنا -

مُشَادَّةٌ - حَى كرنا-

اِشْتِدَادٌ - دوڑ نا'زور پکڑنا' بڑھنا'غلبہ کرنا -شَدَّةٌ - ایک بارحملہ کرنا -

یَوُدُ مُشِدُ مُشِد مُلْمَ عَلَی مُضْعِفِهِمْ - جہاد میں جس خض کے جانورزور دار ہول (زبردست) وہ اس کے برابر ہوگا جس کے جانور ناتوان اور کمزور ہول ( یعنی دونوں کولوٹ میں سے برابر حصہ ملے گا) -

لَا تَبِيْعُو الْحَبَّ حَتْى يَشْتَدَّ - دانوں كو (جيسے يَّهوں 'جو' جوار' جاول وغيره بيں) اس وقت تك مت بيچو جب تك وه زور کوئی تخف غیرت دارنہیں ہے۔ (اس حدیث سے میہ نکاا کہ اللہ تعالیٰ کوئی تخف غیرت دارنہیں ہے۔ (اس حدیث سے میہ نکاا کہ اللہ جسائی کوشخص کہہ سکتے ہیں جس میں ارتفاع اور ظہور ہواور اللہ تعالیٰ کوشخص بمعنی ذات کہیں گے )۔ ایک روایت میں لا شکیءَ اغیر میں الله ہے یعنی اللہ سے زیادہ کوئی موجود غیرت دارنہیں ہے۔ بعض نے کہا اس کے معنی یہ ہیں کہ سی شخص کو اللہ سے زیادہ غیرت دار بنیا سز اوارنہیں ہے )۔

سَیاْ تِیْكَ مَنْ لَّا یَنْظُرُ فِی كِتَابِكَ وَ یُخْوجُكَ مِنْ دَارِكَ شَاحِصًّا- تیرے پاس عَقریب وہ چیز آئے گی جو تیری کتاب کونہیں دیکھے گی اور تجھ کو مسافر بنا کر تیرے گھرسے نکالے گی ( یعنی موت ) -

اَللَّهُمَّ اِلنَّكَ شَخَصَتِ الْاَ بُصاُد - یا الله تیری بی طرف نگامیں گی ہوئی میں (سب تیر فضل وکرم اور رحت کے منتظر ہیں)-

آفَامَةُ الْعَاقِلِ اَفْضَلُ مِنْ شُخُوْصِ الْجَاهِلِ-عاقل كااكِ جُديشِارِهنا عابل كَ جِلِنَ كِر نَ سَفركرتَ رَبْح سے افضل ہے-

> رِ شَخِيصٌ -جسم' موثا-

شَخُصَ الْمُسَافِرُ -مبافرروانه بوگيا-

#### باب الشين مع الدال

شَدُّ ح-موثا ہوتا -

رِیْنِ مَدَاً ح- چت لیٹنا' پاؤں کشادہ کر کے-ایسی کی میں

شَاد م بمعنی و اسع ہے-

رُّ بِهِ مِنْ مَعَنَى سعة اور مندوحة ہے-شُدِّحَةً-گنجالیش بمعنی سعة اور مندوحة ہے-

مَشُدحٌ - فرج -

أَشْدَ عُ-كشاده-

مُشَدَّ فُ - كُنجاليش-

شکہ ج - توڑنا یا تر چیز کا توڑنا یا خوف دار چیز کا توڑنا جیسے خربوزہ 'تر بوز وغیرہ (محیط میں ہے کہ شدخ کا استعال اکثر تر چیز کے توڑنے میں کرتے ہیں جیسے کسر کا خشک چیز کے توڑنے میں

## العَلَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

ظالم مشہور نے کہا) ارے زیم (بیاس گھوڑے یا اؤٹٹی کا نام تھا) بیلڑائی کاوفت ہے دوڑ۔

رَآیْتُ النِّسَاءَ یَشَتَدِدُنَ فِی الْجَبَلِ - یہاں تک کہ میں نے عورتوں کو دیکھا پہاڑ (بعنی احد) میں دوڑ رہی تھیں۔ بخاری کی روایت میں یشتدن ہاور یہ بیت کے قواعد کے لحاظ سے قصیح نہیں ہے کیونکہ حرف ٹانی جب ساکن ہواس وقت فک ادغام کرنا چاہے۔ مربعض عربوں کا محاورہ یوں بھی ہے وہ رددت اور رددت اور رددت اور ردت اور ردت اور ردت اور ردت اور ردت اور یک کے میں ایک روایت میں بیندن ہے لینی پہاڑ پر چڑھ رہی تھیں )۔

یُشَدِّد دُ فِی الْبُوْل - وہ پیثاب میں بڑی تخی اور احتیاط کرتے تھے یہاں تک کشیش میں پیثاب کرتے کہ ایسانہ ہواس کی چھینئیں اڑ کریڑیں -

لَوَدِدُتُ أَنَّ صَاحِبَكُمُ لَا يُشَدِّدُ - مِحَ كُوتُويه پند ہے کہ تمہارے صاحب یعنی ابوموی پیشاب میں اتی تخی نہ کرتے ( کیونکہ پی فلا فت سنت ہے - آنخضرت بھی کھڑے کھڑے بھی پیشاب کر لیتے حالانکہ اس میں چھینٹ اڑنے کا بہت ڈر ہوتا

فَشَدَّ عَلِیٌ بِقَطْعِ الصَّلُوةِ - حضرت عَلیٌ نے نماز تو رُکر ملہ کیا -

اَشَدِّ مَاتَجدُوْنَ - بہت تخت سردی جوتم پاتے ہو۔
اَشَدُّ بَصِیْرَةً - اب تو میں خوب بجھ گیا کہ تو دجال ہے۔
ایک بی بی اساء بنت الی بکڑ ہے کہا) تو جو گھایاں لا دے ہوئ لا بی بی بی اساء بنت الی بکڑ ہے کہا) تو جو گھایاں لا دے ہوئ لا رہی تھی یہ اس سے زیادہ تخت ہے یعنی آنحضرت کے ساتھ سوار ہو جانے میں جھوکوئی غیرت نہیں آتی جتنی اس میں آئی کہ تو آپ کے ساخے گھایوں کا گھہ لا دے ہوئ لی کونکہ آپ کہیں گے زیر الیا بخیل ہے کہ اپنی ہوی سے رکیک اور محنت کے کام کراتا ہے )۔

دار نہ ہو جائیں (ان کی سلامتی کا لیقین نہ ہو جائے۔ یہ میم اس واسطے دیا کہ اگر زمین ہے اگتے ہی کوئی بچ ڈالے تواحثال ہے کہ غلہ پر کوئی آفت آ جائے اور پیداوار نہ ہو تواس صورت میں خریدار پرظلم ہوگااس کاروپیہ برباد ہوگا۔ یہی میم ہرمیوے میں بھی ہے جب تک وہ پختہ نہ ہوجائے اور آفت ہے محفوظ رہنے کا لیقین نہ ہوجائے اس کی تھے ہماری شریعت میں جائر نہیں ہے )۔

مَنْ يُشَادُ الدِّيْنَ يَغْلِبُهُ - جُوصُ دين مقابله كرك الآخروه مغلوب بوجائ المطلب بيه به كما بي طاقت اورتوت وكير كرعاوت كرنا چا به تاكسارى عمر نهوجائ اور بهت فق كرنا وارعبادات اور رياضات شاقه اختيار كرنا خوب نبيس به كيونكه ان كونباه نه سك گا چندروز ميل عاجز بوكر چيوژ دے گا - ايك روايت ميں يول ب كُنْ يُشَادَّ الدِّيْنَ أَحَدٌ اللَّا غَلَبَهُ - معنى وبى ميں نها يد ميں به كم بياس حديث كم ماند به ان هذا الدين مين فاوغل فيه بوفق بيدين برااستوار اور مضبوط باس مين فاوغل فيه بوفق بيدين برااستوار اور مضبوط باس مين مين ري كساتھ چل (يين عنه الله ين مين ري كساتھ چل (يين اعتدال كساتھ) -

اَلَا تَشِدُّ فَنَشِدُ مَعَكَ -تم دَثْمَن پرحملهٔ بَیں کرتے ہم بھی متارے ساتھ حملہ کریں گے-

نُمَّ شَدَّ عَلَيْهِ فَكَانَ كَأَمْسِ الذَّاهِبِ - پُراس پرتمله كيا گذشته كل كه دن كى طرح وه نيست و نابود مو گيا ( يعنی اس كو قل كر دُ الا دينا سے رخصت كيا ) -

آخیا اللَّیْلَ وَشَدَّ الْمِیْزَرَ - شب بیدارر ہے اور ازار مضبوط باندھی (لینی عورتوں سے علیحدگی اختیار کی یاعمل میں کوشش اورمستعدی کی یا دونوں باتیں )-

کَحُضْرِ الْفَرَسِ ثُمَّ کَشَدِّا لرَّجُلِ - گھوڑے کی دوڑ کی طرح پھر آ دمی کی دوڑ کی طرح -

لَا تَفْطَعُ الْوَادِى إِلَّا شَدَّا- جوناله ميلين اخفرين كے درميان ہے (يعنی صفا اور مردہ كے نتج میں )اس كودوڑ كرقطع كرنا عاليہ-

 كُنْتُ اَتَشَدَّدُ فَيُجْلَدُ بِي - مِن مله كرنا جا ہتا تھا چر مجھ كونيندآ جاتى مِن يرُجاتا -

هٰذَا اَوَانُ الْحَرْبِ فَاشْتَدِّى زِيَم - (حَاجَ بن يوسف

قَالَ شَدِیْدًا عَنِ النَّبِیِّ مُنْتُ اللَّهِ عَبِدالعزیزُّ نے شیب کے جواب میں شخت عصه ہو کر کہا ہاں آنخضرت ہی سے مروی ہے (میں اپنے دل سے تھوڑی کہتا ہوں)-

اَشُدُّ النَّاسِ عَذَابًا الَّذِيْنَ يُضَاهُوْنَ خَلْقَ اللهِ-سب سے زیادہ سخت عذاب ( قیامت میں ) ان لوگوں کو ہو گا جو الله کی مخلوق کی صورت بناتے ہیں (بت تراثی کرتے ہیں یا جاندار کی تصویر تھینچتے ہیں-نو وی نے کہااگر جاندار کی مورت اس لیے بنائے بابت اس لیے تراشے کہلوگ اس کی یو حاکریں تپ تو وه کا فر ہو گیا اور اگر صرف جاندار کی شبیہ دکھا نامنظور ہوتو و ہ فاسق ہے کا فرنہیں ہے۔ میں کہتا ہوں اس حدیث ہے اور اس کے بعد والی حدیث سے حاندار کی ہرطرح مورت کی حرمت معلوم ہوتی بخواه مجسم ہو یاعکسی یانقشی اور بعض نے عکسی یانقشی میں اختلاف کیا ہے اس طرح اگر جاندار کےصرف چیرے کی پااتنے دھڑگی ہوجس سے وہ جینہیں سکتا - تو اس کوبعض نے جائز رکھا ہے ) -إِنَّ مِنْ اَشَيِّدالنَّاسِ عَذَابًا الْمُصَوِّرُونَ - سب ع زیادہ سخت عذاب تصویر بنانے والوں کو ہو گا (طبی نے کہا اگر تصویر یہ قصدعیادت اور برستش بنائی جائے تب تو کفر ہے اس طرح اگریہ قصدمشابہت خلق اللہ بنائی جائے ورنہ فسق ہے اور درخت مکان وغیرہ بے حان چیزوں کی تصویر بنا نااس کا بیشہ کرنا حرام نہیں ہے اور محاہد نے اس کو بھی حرام کہا ہے۔ کیونکہ دوسری حدیث میں ہے فلیخلقو اجَتّه اوشعیرة تینی ایک دانہ با

اَشَدُّالنَّاسِ بَلَاءً الْآ نَبِياءُ- سب سے زیادہ سخت المتحان پنجیروں کا ہوتا ہے (ان پرسخت سخت بلائیں اور مصبتیں ڈالی جاتیں بقول شخصے زدیکان رابیش بود چیرانی )۔ ل

الله مُثَلُ فَالله مُثَلُ - جوافضل ہےان پنیمبروں میں اس پر اور تخت بلاآتی ہے پھر جواس سے افضل ہے اس پر اور زیادہ تخت -حَتَّى اشْتَدَّ النَّاسُ الْبِحدَ - بہاں تک کہ لوگوں نے

بہت خت تیزی شروع کی ( یعنی جلد چلنا جہاد میں )-فَیَشْنَدُ کُولِكَ عَلَیْهِ - بیشم وحی کی آپ پر بہت خت ہوتی تھی-

خَوَجَ يَشْتَدُّ-نَكُل كردورُ نے لگا-لَا يُسْبَقُ شَدُّا- دورُ نے مِن بیچھے نبیں رہتے تھے بلکہ سب ہے آ گے نکل جاتے-

اِنَّ شَانَ الْهِ جُورَةِ لَشَدِیْدٌ - جَرت بہت مشکل کام ہے ( کیونکہ اس میں اپنا ملک اور وطن دوست وعزیز واقر ہا سب کو چھوڑ ناپڑتا ہے اس لیے شاید تجھ سے نہ ہو سکے اور اس وجہ سے تو اسلام سے پھر جائے تو بہتر یہی ہے کہ اپنے ہی ملک میں رہ کر اسلام کے ارکان بجالائے )-

مترجم كبتا باواكل اسلام مين جب مسلمانون كاشاربهت کم تھااورتمام اطراف میں کفار ہی تھیلے ہوئے تھے ہجرت فرض تھی جوکوئی مسلمان ہوتا اس کوا پناوطن ترک کر کے مدینہ طیبہ میں ، آنخضرتؑ کے پاس آ جانا اورمسلمانوں کی جماعت میں شریک ہو جانا ضروری تھا کہر جب مکہ معظمہ فتح ہو گیا اور جا بحا اسلام کا چرچا ہو گیا مسلمانوں کی تعداد بہت ہو گئی اور کافراس حال میں نہیں رہے کہمسلمانوں کوارکان اسلام کے ادا کرنے سے مانع ہوں تو ہجرت کی فرضیت حاتی رہی- جب سےاب تک ہجرت متحب رہ گئی لیکن ایک جماعت علماء کا بیقول ہے کہ اب بھی دار الكفر سے دار الاسلام كى طرف ججرت كرنا فرض ہے اور دار الاسلام اور دارلکفر کی تعریف میں فقہاءاور علماء کا اختلاف ہے۔ اگر دارلاسلام کے یہ معنی رکھیں کہ جہاں مسلمانوں کا ایک شرعی امام ہواور حدوداورا حکام شرعیہ سب کے سب آزادی کے ساتھ حاری ہوں تو ہندوستان کیا حرمین شریفین بھی دارالاسلام نہیں ريتے صرف چندمما لک عسير اورنجد اوربعض يهاڑ جہاں بالكل احکام شرعیہ جاری ہیں دار الاسلام قرار یاتے ہیں- اگر دار الاسلام کے بدمعنی رکھیں کہ جہاں مسلمان آ زادی کے ساتھ ار کان اسلام بجالا سکتے ہوں اور امور مذہبی میں کو کی مدا خلت نہ ہو

ایک جوتو پیدا کریں)-

### النا المال ا

تو تقریبا تمام دنیا بلکہ انگلتان اور فرانس اور جرمنی اور جاپان وغیرہ بھی دارالاسلام کا حکم رکھتے ہیں۔ میرے نزدیک اس زمانہ کی مشکلات کی وجہ ہے اور مسلمانوں کی جو حالت اس وقت ہو رہی ہے اس کے لحاظ ہے دارالاسلام کے یہی معنی رکھنا مناسب ہے اور جب تک امام مہدی علیہ وعلی آباہ السلام ظاہر نہ ہوں یا کوئی امام شرعی مسلمانوں کا بحسب قواعد شرع قائم نہ ہواس وقت تک ججرت کی فرضیت کا حکم نہیں دیا جاسکتا۔ والنداعلم۔

لا تُشَدُّ الرِّحَالُ الَّا اللَّى قَلْنَهُ مَسَاجِدَ - كاوے نہ باند ہے جائیں (سفر نہ كیا جائے) گر تین مجدول كی طرف (یعنی بہ قصد تقرب اور ثواب انہی تین مجدول كی طرف سفر كرنا درست ہے اگر كسی شخص نے ان تین مجدول كے سوااور كی مجدیا قبر كی زیارت كے لئے سفر كرنے كی نذر مانی تو وہ نذر سجح نہ ہوگی نہ اس كا پورا كرنا واجب ہوگا كيونكہ وہ نذر معصيت ہے - نووى نے كہا اوليا ء اللہ اور صافحين كی قبور كی زیارت کے لئے اور اس طرح دوسرے متبرك مقامات كی زیارت کے لئے سفر كرنے ميں علاء كا اختلاف ہے كوئی اس كوحرام كہتا ہے كوئی جائز كہتا ہے ) -

لَا تُشَدِّدُ وَاعَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ فَيُشَدِّدُ اللَّهُ- ا بِي اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

کُانُوْا یَشُدُّوْنَ بَیْنَ الْا عُواضِ ویضَحَکُون - وہ نشانوں کے بچ میں دوڑتے اور بنتے - ( یعنی تیر مارنے کے نشانات کے درمیان - مطلب یہ ہے کددن کو کھیل کوداور ہنی بھی کرتے اور رات کو عبادت میں مصروف رہتے راہب ہو حاتے ) -

یَشْتَدُّ اِثْرَرَخُلِ - اونٹ کے چیچے دوڑتا (تاکہ اس پر سوار ہوجائے بوجھالا دے)-

فَيْشُدُ اللّٰهُ قُلُوْبَ آهُلَ الذِّمَّةِ-الله تعالى ذى كافرول كاول مضوط كرد \_-

یَبْلُغَ اَشُدَّهٔ - اینے زور تک پنچے- (لیمیٰ زور اور قوت کے زمانہ تک میر پندرہ برس کی عمر سے چالیس برس تک کی عمر کا زمانہ ہے-مجمع البحرین میں ہے کہ اٹھارہ برس سے تیس برس تک کا زمانہ ہے 'امام جعفرصا دق علیہ السلام ہے الیا ہی مروی ہے )-

انقطاعُ یُنم الْیَتِیم بِالْاِ حُتِلام وَهو اَشدُهُ- بِیم کَ یتیم احتلام سے ختم ہو جاتی ہے (جب اس کو احتلام ہونے لگا تو وہ بالغ ہو گیا اب اس کو یتیم نہیں کہیں گے اور یہی اس کی اشدیعنی زوراور توت ہے)-

یستگردهٔ فی قاور شینعینگم - تمہارے گرده والول کے دلوں میں اس کو جمادے گا (ایک روایت میں یسلد ده می سین مبملہ سے یعنی مضبوط کر دے گا - جمع البحرین میں ہے لا تشد الموحال الا علی نلفه مساجد اس میں مشئی منہ سجد سے یعنی ان تین مجدول کے سوااور کی مجد میں نماز پڑھنے کے لئے سفر نہ کیا جائے کیونکہ وہ سب فضیلت میں برابر ہیں اس کا سے مطلب نہیں ہے کہ کی زندہ ولی یا صالح شخص یا مردہ ولی کی قبر کی زیارت کے لئے یا طلب علم یا تجارت کے لئے بھی سفر کر نامنع دیارت کے لئے بھی سفر کر نامنع

میں کہتا ہوں علمائے اہل سنت میں سے ایک جماعت کثیر اس کے جواز کی طرف گئ ہے اور حدیث کو مساجد سے خاص کیا ہے جیسے او برگذر جکا-

بہت ہیں بالم بین عادمشہور کا فریا دشاہ تھا اللہ نے اس کولمی عمر دے کرمہلت دی تھی –

شَدْق - نکڑ ہے نکڑ ہے کاٹ ڈالنا-

اِشْدَافٌ - تاريك ہونا -شَدَفٌ - شخص اس كى جمع شدوف -شَدَفٌ - لمها برا طرد كودنے والا -

> و شدفة - قطع -

یُوْمُوْنَ عَنْ شُدُفِ - سُرْهی کمان سے تیر مارتے ہیں (بی جع ہے شدفاء کی لینی فاری کمان جو سُرْهی ہوتی ہے - ابومویٰ نے کہا اکثر روایتوں میں عن سدف ہے سین مہملہ سے اور اس کا کے معنی نہیں ) -

ب میں ہے۔ شکہ فئ کلمہ کشادہ اور وسیع ہونا (اصل میں شدق ہے گھرم ہے ہے معنی ہیں )۔

تَشَدُّقُ - زبان آوری زوراور فصاحت کے ساتھ تقریر کرنا -

## الخَاسَانُ فَيْنِ الْ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

تمهاری مال کوغیرت آگئی)-

مِمَّنُ سَمِعْتَهُ فَقَالَ مِنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مِنْ اَنْ عَبَّاسٍ قَالَ مِنْ اَشْدَقِكُمُ - ثَمَ نَهُ سَ سِي مديث سنى ؟ كہا ابن عُباس ئے كہا تم سب ميں بڑے كلے والے سے ( يعنی بڑے مقرر اور فصح الكلام سے ) -

فَلُوٰی شَدِّقَهٔ - اپنے منہ کے کنارے کوموڑا- (شِدَقْ بہنچہ وکسر ہُشین دونوں طرح آیا ہے)-

ُ شُدُاهٌ - حيرت اور دہشت (جيسے شَدُهُ اور شُدُهُ اور شُدُهُ اور شَدُهُ ہے ) -

مَشَادِه -مشاغل-

مَشْدُوهُ -مشغول-

شَدُوْ - جانوروں کا جلانا ان کو گانا سنا کر لیعنی حداء بہضمہ

اورکسرهٔ جاء–

شَدَا-گایا-

شَادي - گانے والا -

سنيات الشَّدَا - توت كاباتى حصه كناره كرمى خارشت -شَدُونٌ - تھوڑا، قليل -

#### باب الشين مع الذال

شَذْبٌ - چھيلنا' كاٹنا' حيمانٹنا -

تَشْدِیْبٌ – کا ٹنا' ہا تک دینا' درست کرنا' با ٹنا' پھاڑنا – شاذِب – اپنے وطن سے جدا' ناامید' تنہا – شَدَّنَ '' سدر ذیعہ کنا سے باحمال کھ کاریا الدہ لکٹریاں

شَذَبٌ - درخت کے ککڑے یا چھال گھر کا سامان لکڑیاں-شَذِبٌ - کھلی رگوں والا-

شَوْ ذَبُّ - لمبا خوش خلق-

اَقُصَرَ مِنَ الْمُشَدَّبِ- آنخفرت کے کم تھ (قد وقامت میں مطلب میہ کدآپ متوسط القامت تھے نہ بونے نہ تاڑکی طرح لیے اصل میں مُشُدَّبُ- وہ مجود کا درخت ہے جس کی ڈالیاں کاٹ ڈالی گئی ہوں)-

شَذَّبَهُمْ عَنَّا تَعَوُّمُ الْأَجَالِ - ان كوبم سے ميعادول كَلْدَر نے نے جداكر ديا (يعني برايك كى زندگى كى جومعيا دمقرر شِدْقَان - دونوں کیمور ہے اور وادی کے دونوں کنارے-اَشْدَق - بڑا تقریر کرنے والافصیح البیان اس کا مونث شدقاء ہے-

یَفْتَنِعُ الْکَلَامَ وَیَخْتَنِمُهُ بِاَشْدَاقِه - آنخفرت منه کے کناروں سے کلام شروع کرتے اور انہی پرختم کرتے (مطلب یہ ہے کہ آپ کا ذہن مبارک کشادہ تھا اور مردوں میں ہے صفت عمدہ ہے )-

اَبْغَضُكُمْ اِلَى الشَّرْ فَارُوْنَ الْمُتَشَدِّقُوْنَ - جُه كُومَ لوگول میں بہت نالیند وہ ہیں جو بہت با تیں کرنے والے زبان دراز ہیں ( کمی بن سوچ سمجھ جو چاہیں بک دیتے ہیں' اپناطلق تھاتے ہیں دوسروں کا مغز پکاتے ہیں۔ بعض نے کہا مشدقون سے ٹھٹا اور مخری کرنے والے مراد ہیں ) ج

حَمْرَاءُ الشِّدُقَيْنِ - دونُوں سرخ كليهم سے والى عورت (جس کے مینہ میں دانت نہ رہا ہو یعنی بالکل بوڑھی تو دانتوں کی سفیدی جا کرکلپھڑ وں کی لالی نمودار ہوتی ہے۔ یہ حفزت عا کشہ نے حضرت خدیجہ کی نسبت بیان کیا اور آنخضرت سے عرض کیا کہایک بڑھیا مرگئی اللہ تعالیٰ نے اس سے بہتر یعنی جوانعورت آ پ کو دی بیرایی طرف اشاره کیا-عورتوں میں بیرشک اور غیرت جبلی اورخلقی ہوتی ہےاس لئے آنخضرتؑ نے ان کوجھڑ کا نہیں-بعض نے کہا ہیوا قعہ حضرت عا ئشہ کا صغر بنی کا زمانہ تھا اس وقت کا ہے ایسے ہی حفرت عائشہ کا غصر آنخضرت پر مہمی رشک میں داخل ہے جوعورتوں کومعاف ہے ورنہ دوسروں کے لئے تو کبیرہ گناہ ہے اس لئے بعض نے کہا ہے اگر عورت غیرت اوررشک کی وجہ ہےا بنی سوکن کوتہمت لگائے تو اس برحد نہ پڑے گ- ایک حدیث میں ہے رشک کرنے والی عورت وادی کے اویر کا حصہ نیچ کے حصے سے نہیں پہچانی - یعنی رشک کے جوش میں اس کی عقل کم ہو جاتی ہے۔ جیسے ایک روایت میں ہے کہ حضرت عا نشہ کی باری میں ایک دوسری بی بی نے آنخضرت کے لئے کھانا بھیحاانہوں نے وہ نیالہ کھانے کااس آ دمی کے ہاتھ سے جولا يا تھا لے كرز مين ير بنخ ديا بياله چھوٹ گيا اور كھاناسب زمين پر گر گیا آنخضرتؑ نے وہ کھاناز مین سے اٹھایااورصحابہ ہے فر مایا

## العالمان المال المال العالمان العالمان العالمان العالمان المالمان المال العالمان المال العالمان العالم المال العالم المال العالم المال الم

ی جبوہ گذرگی تو ہم سے جدا ہو گئے )-شکد ۔ جماعت ہے الگ ہو جانا' نکل جانا -شکد و ڈ - نا در ہونا' اکیلا ہونا -

شَاذٌ - نادرُ خلاف قياس-

تَشْذِيْذٌ اور إشْذَاذٌ- الك كردينا مجاعت سے نكال

دينا–

ثُمَّ النَّبِع شُدَّانُ الْقَوْمِ صَخْرًا مَّنْضُو دَّا- پھران میں اللہ ہوگئے تصان پر شوس پھر ہے کچھ شاذ لوگ جو جماعت ہے الگ ہوگئے تصان پر شوس پھر کی چھپے گے (وہ جہاں سے وہیں مارے گئے ) شُدَّاذٌ جمع ہے شاذٌ کی جیسے شُبَّانٌ جمع ہے شادٌ ہ وَ کی جیسے شُبَانٌ جمع ہے شادٌ ہ وَ کی جیسے شُبَانٌ جمع ہے شادٌ ہ وَ کَلَ فَاذَةً وہ وہ کی شخص کو ان میں سے جو جمعت سے بچوٹ تا ہوتا یا جدا ہوگیا ہوتا نہ جھوڑ تا (سب کو مارڈ الا - بعض نے کہا شاذُ ہ تو وہ جو ان کی جماعت میں تھا پھر الگ ہوگیا اور فَاذَۃ وہ جو جماعت میں شریک ہی نہیں ہوا تھا لیکن اکیلائل گیا۔ یہ مارنے والا شخص فَرُزُمَان تھا جو منافق تھا اپنی اکیلائل گیا۔ یہ مارنے والا شخص فَرُزُمَان تھا جو منافق تھا اپنی بہادری دکھانے کے لئے مسلمانوں کی طرف سے لڑا۔ اخیر میں بہادری دکھانے کے لئے مسلمانوں کی طرف سے لڑا۔ اخیر میں

زخموں کی تاب نہ لا کرخود کشی کرلی۔ مَنْ شَدَّ شَدَّ فِی النَّادِ۔ جوشخص مسلمانوں کی جماعت سے (جوحق پر ہو) الگ ہو جائے وہ اکیلا رہ کر دوزخ میں گیا (اس کی سزادوزخ ہے) سواد اعظم سے الگ ہو جانے پر (سواد اعظم سے وہ جماعت مراد ہے۔ جوحق پر ہواگر چہ اس کی تعداد قلیل ہو۔ بعض نے کہا صحابہ کا گروہ مراد ہے)۔

إِنَّ الشَّيْطَانَ ذِنْبُ الانسانِ كَذِنْبِ الشَّاةِ يَا حُدُّ الشَّاةِ يَا حُدُّ الشَّاذَةَ الْقَاصِية النَّاحِية - شيطان آ دميول كا بهيڑيا ہے جو كر يول كے بهيڑيئے كى طرح وہ اس برى كو پكڑ ليتا ہے جو مندے ہالگ ہوگئ ہودور پڑگئ ہؤا كيكونے ميں رہ گئ ہو۔ (اى طرح شيطان بھى اس كو پھانس ليتا ہے جو خودرائى كر كے مسلمانوں كى برى جماعت يعنى صحابہ اور تا بعين كروہ ہے الگ ہوگا ہو) -

الشَّالُّ عَنْكَ يا عَلِيُّ فِي النَّارِ -اعلى جوتم كوچورْكر الك موجائ وه دوزخ مين جائے گا- (يعني جودَثمن الل بيت

ہو حضرت علی کو براسمجھان کے گروہ سے الگ ہو کر خار جی یا ناصبی بن جائے )-

وَاتُوكِ الشَّاذَّ الَّذِی لَیْسَ بِمَشْهُوْدٍ -اس حدیث کو چھوڑ دے جوثاذ ہومشہورنہ ہو-

أَمَرَ نِنْ أَنْ أَضَعَ كُلَّ شَاذٍ عَنِ الطَّرِيْقِ- مُحَمَّ كُلَّ شَاذٍ عَنِ الطَّرِيْقِ- مُحَمَّ كُوَّمَ موا كمين برايك شخص كوجورسته سے الگ موگيا موجِمور دوں-

شاذَر وَان- وہ نکڑا دیوار کے پاپیے کا جوعرض میں چھوڑ دیتے ہیں (اس کو تازیر بھی کہتے ہیں- کیونکہ وہ ازار کی طرح دیوار کے جاروں طرف محیط ہوتا ہے)-

شَذْرٌ -سونے کے ٹکڑے یا ٹھینے یا چھوٹے موتی (اس کی جمع شَدُوُرٌ ہے)-

اِنَّ عُمَرَ شَرَّدَ الشِّرْكَ شَذَرَ مَذَرَ یا شِذَرَ مِذَرَ - حضرت عمر نے شرک کو بھاڑ کر مکڑے کر دیا۔ (اس کے پڑنے اڑا دیے تو حیداور اسلام کا ڈنکا دنیا کے بڑے حصوں میں بجادیا۔ سجان اللہ جس نے اسلام اور مسلمانوں پر اتنا بڑا احسان کیا ہواس کوکس منہ ہے بعض نا دان احسان فراموش برا کہتے ہیں حق تعالیٰ نے نہیں شرماتے )۔

اَرْی کَتِیْهَ حَرْشَفِ کُانَّهُمْ قَدْ تَشَدَّرُوْا لِلْحَمْلَةِ - مِن بِيدِل فوج كود يَمَا بون گويا وه حمله كرنے كى تيارى كر چے بين -

بَلَغَنِيْ عَنْ آمِيْرِ الْمُوْمِنِيْنَ ذَرُوٌ مِّنْ قَوْلِ تَشَدَّرَلِيْ

به - مجھ کو امیر المؤمنین کی طرف ہایک اڑتی اڑتی بات پنجی

ہے جس میں مجھ کو دھمکایا تھا - (ایک روایت میں تشزر ہے زای
معجمہ ہے معنی یہ ہوگا جوغصہ کی نگاہ ہے کہی گئی تھی - کہتے ہیں -نظر
شزریعنی غصہ کی نگاہ چشم نمائی) شذَگ - بہنچنا عاصل کرنا شذَا ہ منک کجھو باز نبور کا ڈک۔

شَيْذُ مَان - بَهِيْرِيا-

## 

گيا-

اِنَّهَا اَیَّامُ اکلِ وَشُرْبِ - ایام تشریق کھانے اور پینے (اور جماع کرنے کے دن ہیں (اُن میں روز ہر کھنا حرام ہے) -مَنْ شَوِبَ الْحَمْرَ فِی الدُّنْیَا لَمْ یَشُر بُها فِی الْاَحِرَة - جُوْتُصُ دنیا میں شراب پے گااس کو آخرت میں شراب نہ ملے گی - (لیمی بہشت میں نہ جائے گا اور وہال کی شراب سے محروم رہے گا مراد وہ مخص ہے جوشراب کو طلال جان کر پے وہ تو کافرے) -

وَ هُوَ فِی هٰذَا الْبَیْتِ فِی شَوْبٍ مِّنَ الْاَنْصَادِ - حمزہ اس گھر میں ہیں چندانصاریوں کے ساتھ جوشراب اڑا رہے م

يَّ الشَّوْبُ الْكِوَاهُ- شراب پينے والے کی اور كريم انتفس-

تُ جُرْعَةُ شَرُوبٍ أَنْفَعُ مِنْ عَذْبٍ مُوْبِ-الكِ مُونِ پانى كا جس كوضرورت كے وقت پيتے ہيں اس شربت سے بہتر ہے جو بالائ بلاك كرلے-(بيا يكمثل ہے)-

اِذْهَبُ اللي شَرَبَةِ مِّنَ الشَّرَبَاتِ فَاذْلُكُ رَأْسَكَ حَتْى تُنَقِّيَةً - حوضول مِن سَعَكَى حوض پرجااور و بال اپناسرال كر صاف كر-

اَتَا نَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَعَدَلَ إِلَى الرَّبِيْعِ فَتَطَهَّرَ وَافْتِلَ إِلَى الرَّبِيْعِ فَتَطَهَّرَ وَافْتِلَ إِلَى الرَّبِيْعِ فَتَطَهَّرَ وَافْتِلَ إِلَى الرَّبِيْعِ فَتَطَهَّرَ وَافْتِهِ السَّرِيْفِ الاَتَاتِ بِهِلَى اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

نُمَّ اَشْرَ فْتُ عَلَيْهَا وَهِي شَرْبَةٌ وَّاحِدَةٌ - پھر مِس نے اوپر سے اس کود يکھا گوياوہ پائی ہی پائی تھا جدھرے چاہو پی لو (مطلب مير کہ پائی اس مِس بہت ہو گيا تھا- ايک روايت مِس شَرْيَةٌ ہے يائے تحانيہ ہے اس کا ذکر آ گے آئے گا-)

مَلْغُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ اَحَاطَ عَلَى مَشْرَبَةٍ-وه شخص ملعون بلعون ب جوكى لهاك كا پانى روك ( يعنى جهال لوگ پانى پيتے ہول ان كوند پينے دے )-

"كَانَ فِي مَشُوْبَةٍ لَّهُ-آپاپ ايك بالا خان ميں

شَيْدُمُانَة - جوان تيز رواوْمُنْ -شَـٰدُوٌ - ايذادينا' تکليف دنيا'مثک کی خوشبولگانا -اِشْدَاءٌ ايذادينا' پھيردينا' ہٹادينا -

شَذُو - مثك يا مثك كى خوشبو-

شَدَّا- ایک درخت ہے جس کی شاخوں سے مسواکیں بناتے میں خارشت 'نمک ایذا' شروغیرہ-

اَوُصَيْتُهُمْ بِمَايَجِبُ عَلَيْهِمْ مِّنْ كَفِّ اللَّهُ ذَى وَصَوْفِ السَّذَا - مِي نِ ان باتول كى ان كووصت كى جوان برواجب تيس يعنى ايذا دى سے بازر بهنا اور شراور برائى كو پيمبر وينا بياد بنا -

#### باب الشين مع الراء

بر د ۵ سمجھا-شر ب-سمجھا-

شَرَبٌ پیاساہونا'سیرابہونا۔ شَرِبَ بِه-اس پرجموٹ باندھا۔ شِرْبُ - ( بحرکات ثلثہ ) پینا۔ تَشْرِیْبُ - کھلا پلا دینا۔ مُشَارَبَةٌ - ساتھ لل کر پینا۔

اِشُواَبٌ - پلانا 'پياسا ہونا' پينے کا وقت آنا -اَشُو بَنِنِی مَالَمُ اَشُوبُ - مِحَد پرجھوٹ باندھا -

آبْیَصُ مُشْرَبٌ حُمْرَةً- آخضرت سفید رنگ سرخی آمیز سے-(سفیدی میں سرخی الی ہوئی)-

وَقَدْ شُرِّبَ الزَّرْعُ الدَّقِيْقَ - كھيت مِن آ ٹا پاويا گيا تھا يعنى غله تيار تھا، پختگ كة ريب تھا - (ايك روايت ميں شَرِبَ الذَّرْعُ الدَّقِيْقَ بِمُعنى وبى بِين ) -

لَقَدُ سَمِعْتُمُوْهُ وَ أَشْرِبَتُهُ قُلُوبَكُمْ (حضرت عائشه ختهمت كى حديث مين فرمايا) ثم لوگوں نے توبيہ بات من لى اور تمہارے دلوں ميں رچ گئی-

وَأُشْرِبَ قَلْبُهُ إِلْاشْفَاقَ - اس ك ول من وررج

### الكالما المال الما

-ق

مَشُوْبَةٌ - (بِفَحَ راءاور بضمه راء) بمعنی غرفهٔ بعض نے کہاب فتح راء فلہ فانہ (بیخی جہال اٹاج فلہ وغیرہ رہتاہے) -آن تُوٹنی مَشْرَبَتُهُ - کوئی اس کے مودی خانہ پر آئے (اور قفل تو زُکر کر مال نکال لے) جانور کے تھن کومودی خانہ سے تثبیددی اور اس میں جودود جہوتا ہے اس کومودی خانہ کے مال و اساب غلہ وغیرہ ہے ) -

اسباب غلموعیرہ ہے)فیننادی یو م الفقیامیة مناد فیکشر نیون کی کو تہقیامت کے دن ایک پکار نے والا پکارے گالوگ اس کی آ واز کی
طرف سراٹھا ئیں گے (اس کے دیکھنے کو کہ کون پکارتا ہے)واشر آب النفاق - اور نفاق بلند ہو جائے گا (خلوص مغلوب ہوجائے گافتاص لوگ کم ہوں گے اور منافق بہت)اِذَا وَضُعَ الْبُانُ الْاِیلِ لَمْ یَشُرَ بُها - چوہ کا قاعدہ
ہواس کے سامنے اونٹ کا دودھر کھوتو نہیں بیتیا (گائے بحری کا دودھر کھوتو نہیں بیتیا (گائے بحری کا دودھر کھوتو نہیں بیتیا (گائے بحری کا دودھر کھوتو کی جاتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ چو ہابی اسرائیل کے دودھر کھوتو کی اولاد ہے جو شخ ہوگئے تھے کیونکہ بنی اسرائیل کے اونٹ حرام تھاتو را قشریف میں اس کی حرمت نذکور ہے) ۔
اونٹ حرام تھاتو را قشریف میں اس کی حرمت نذکور ہے) ۔
و یکشر کُ اللہ کے خمر اللہ کی ایک نشانی ہے بھی ہے ۔

اوی در اس دوره الکخمو - ( قیامت کی ایک نشانی می بھی ہے کہ) شراب خوری کثرت ہے ہوگی ( خیر نصاری کے نزد فیک تو شراب حرام نہیں وہ اگر کثرت ہے ہی پیکس تو کچھ تجب نہیں پر تعجب تو یہ ہے کہ نصاری کا شراب خوری کے برے نتائج ہے واقف ہوکراس کو چھوڑتے جاتے ہیں - حال کی جنگ میں روس کے ہو شاہ نے اپنے تمام ممالک میں شراب بنانے اور پنے کی ممانعت کر دی اور کروڑوں روپے کے خیارے کا پچھ خیال نہ کیا - مگر مسلمان جن کے فیہ ہیں خصوصا امرا اور رؤسا اور نوابوں میں کو کثرت ہے ہیئے گئے ہیں خصوصا امرا اور رؤسا اور نوابوں میں تو فیصدی پانچ مسلمان بھی ایے نہیں نظتے جو شراب نہ پیتے ہوں لاحول ولا قوۃ الا باللہ - ایک نصرانی جھے ہے کہ نے لگا کہتم جب میز پر کھاتے ہوتو شراب کا استعمال کیوں نہیں کرتے - میں نے کہا شراب ہارے دین میں بالکل حرام ہے خود قرآن شریف میں تر شطنطنیہ اور مصر

میں مدتوں رہاہوں اور بہت ہے مسلمان امراء کے ساتھ کھانے کا اتفاق ہوا ہے وہ سب بلا تکیرشراب پینے تھے تم غلط کہتے ہواگر قرآن میں اس کی حرمت ہوتی تو وہ کیوں پینے - اب میں کیا جواب دیتا غصہ بی کرخاموش ہورہا - اس طرح ایک ہندو مجھ سے کہنے لگا کہ اسلام میں بھی سوانگ بنانا شیر ریچھ بھیٹر بیئے بننا درست ہو دیکھو حیدرآ باد مدارس بنگلور دکن کے اکثر شہروں میں مسلمان محرم میں شیرر یچھ بھیٹر بیئے بنتا ہو تا کر ہوتا واتنے بہت ہے مسلمان اس کو کیوں کرتے - میں نے اس کو ہم چند سمجھایا کہ اسلام میں بیسب امور منع اور حرام ہیں مگراس کو یقین نے آیاس نے کہا کہ مسلمان وں کا یہ دعوی کہ اسلام میں تہذیب اور مثان متانت کے خلاف کوئی کا منہیں محض غلط ہے مسلمان اور ہندو دونوں ان امور میں کیساں ہیں اور کی کو دوسر ہے پر کوئی تفوق منہیں – افسوس ان مسلمانوں نے اسلام کی عزت اور عظمت کھوا دی ۔

نهلی عَنِ الْمُحُلُوْسِ عَلَی مَائِدَةٍ یُّشُورَبُ عَلَیْهَا الْمُحَمُّوُ - آپ نے اس دسترخوان (یامیز) پر بیٹھنے ہے بھی منع فرمایا جس پرشراب پی جائے - (یعنی دوسر لوگ پئیں گویہ خود نہ پئیے - کیونکہ شرانجورول کا ہم نوالہ اور ہم پیالہ ہونا گویاان کے فعل سے راضی ہونا ہے اور احمال ہے کہ ان کی دیکھا دیکھی ہی ہمی شراب پنا شروع کردے) -

باب الشوب بر کسرہ شین یعنی اس باب میں پانی پینے کا حقوق کابیان ہے (اصل میں شرب پانی کے حصے کو کہتے ہیں ) ۔

لکیشُو بَنَّ نَاسٌ مِّن اُمْتِی الْنَحْمُو یُسَمُّونَهَا بِغَیْوِ اِسْمِهَا ۔ پیحالوگ میری امت کے شراب پئیں گے اور اس کا نام بدل کر اور کچھ رکھیں گے (جیسے عرق مفرح ، نبیذ مقوی ، شراب بدل کر اور کچھ رکھیں گے (جیسے عرق مفرح ، نبیذ مقوی ، شراب الصالحین وغیرہ - تاری اور سیندھی اور جوشراب نشہ کرے اس کا قلیل کثیر ازروئے احادیث سیحے سبحرام ہے ) -

نظی عن الشُّونِ قانِمًا - کھڑے ہوکر پانی یا شربت یا دودھ پینے ہے آپ نے منع فرمایا (یہ نبی سنزیبی ہے جیسے کھڑے کھڑے پیشاب کرنے سے اور دلیل اس کی بیہ ہے کہ آنخضرت نے زمزم کا یانی کھڑے کھڑے پیابعض نے کہا آپ نے ہجوم کی

## الكالم الاستان ال المال المال

وجہ سے ایسا کیا بیٹھنے کی جگہ نہ پائی بعض نے کہا زمزم کے پانی کو اس ممانعت سے متنی رکھاہے)-

لَا تَشْرَبُو وَاحِدًا - غَث غَث كركے پانی كوايك بى بار ميں نه بى جاؤ (بلكة تصور اتقور اتين سانسوں ميں بيواور ہر بار سانس لينے ميں برتن كومندسے الگ ركھو) -

يُشْرِّبُ الشَّعْرَ بِالْمَاءِ- بِالول كو پانى پلاتے (ان كوتر يے)-

اُشُوبَهَا-اس کی مجت اس کے دل میں رچ گئی۔

یا آبا هُرَیْرَةَ اِشْرَبُ فَشُوبُتُ مُمْ قَالَ اَشُرَبُ فَلَمْ اَرْتُ فَمُمْ قَالَ اَشُرَبُ فَلَمْ اَرْتُ اَلْمُوبُ وَ اللّهُ اِللّهُ اِللّهُ اِللّهُ اِللّهُ اِللّهُ اِللّهُ اِللّهُ اِللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

مترجم کہتا ہے میں اپ مسلمان بھایؤں کو ایک حکمت کا راز بتلائے دیتا ہوں اگر وہ اس پر چلیں گے تو حق تعالی ہے امید ہے کہ ہمیشہ حجے اور سالم رہیں گے اور ان کے عمر وحیات میں برکت ہوگی وہ کیا ہے کم کھانا اور ہمیشہ جسمانی محنت کی عادت رکھنا اور سادی غذا کھانا یعنی روٹی ایک سالن یا خشکہ اور ایک سالن اگر شیرین غذا کھانا یعنی روٹی ایک سالن یا خشکہ اور ایک سالن اگر شیرین غذا کو جمعیت چا ہے تو اس پر اکتفا کر و بعد غذا کے ترمیووں اور ترکار یوں میں ہے بھی کچھ کھالیا کرواگر پلاؤ سامنے آئے تو صرف اس کو کھاؤ مگر میہ ہرگز نہ کروکہ مختلف غذا کیں مختلف مزاج کی کھاؤیا سی اور ثقیل غذا کیں کھا کہ معدے کو ضعیف اور نا تو ال کر ایسا کروگے تو جوانی میں تو گذر ہو جائے گی لیکن بڑھا ہے لواگر ایسا کروگے تو جوانی میں تو گذر ہو جائے گی لیکن بڑھا ہے

میں ایک پھلکہ بھی ہضم ہونا دشوار ہوگا بھی بھی چھاج (مٹھا) ضرو پیا کرواس سےمعد ے کو بیجد تقویت ہوتی ہے-

مَنْ شَرِبَ مِنْهَا لَمْ يَظْمَاءُ الْبَدَّا-جَوْحُص اس مِس سے سِيعُ گاجھي پياساند ہوگا-

الرَّجُلُ يُكُونُ لَهُ شِرْبٌ مَّعَ الْقَوْمِ فِي قَاتِهِمْ-الكَه شخص كالوكول كے ساتھ قناۃ میں پانی كا حصہ ہو (قناۃ وہ كنوئيں جوايك كے بعدايك اس طرح كھودتے ہیں كہ پانی اوپر آجائے اورز مین پر بہنے لگے)-

شَارِب-مُونِچُهُ(اس کی جُعْ شَوارِبُ ہے)-اَعْفُوا اللِّلْحٰی وَاحْفُو االشَّوَارِبَ- واڑھیاں چھوڑ دواورمونچھوں کو(مونڈ دیاخوب کترو)مٹادو-

إِنَّ أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ كَانَ يَشْوَبَ الْمَاءَ وَ هُوَ قَائِمٌ وَإِنَّهُ تُوَصَّاثُمٌّ شَرِبَ مِنْ فَضُلِ طَهُوْرِهِ قَائِمًا ثُمَّ الْتَفَتَ اللهِ الْحُصَيْنِ وَقَالَ يَابُنَى إِنِّى رَآيْتُ جَدَّكَ رَسُولَ اللهِ صَنَعَ هُكَذَا – امير الموضين (على بن ابى طالب) كر صنعَ هُكذا – امير الموضين (على بن ابى طالب) كر صحك كر عاب إلى بيت تصاورايك بارة ب نے وضوكيا پھروضوك يج ہوئ بائى كو كو رايك بارة ب بيا اس كے بعد امام صين كى طرف ديكا اور فرما يا بينا ميں نے تمہارے نانا كو جواللہ كے رسول شے ايمائي كرتے ديكھا –

كُنْتُ عِنْدَ أَبِي جَعْفَرَ أَنَاوَأَبِي فَأْتِي بِقَدَحٍ مِّنُ خَرَفٍ فِيهِ مَاءٌ فَشَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ ثُمَّ نَا وَلَنِيهِ فَشَرِبُتُ مِنْهُ وَأَنَا قَائِمٌ - (عمروبن الى المقدام نے كہا) ميں امام محمد باقر كي پاس تفامير بوالد بھى تصابخ ميں ايك مثى كا پيالد لايا گيا جس ميں پانى تفاآ پ كھڑ ب كھڑ ب اس ميں سے بيا پھروہ بيالہ محكود يا ميں نے بھى كھڑ ب كھڑ بيا -

يَّنُ اَبِي عَبُدِاللَّهِ قَالَ الشَّرْبُ قَائِمًا اَقُوٰى لَكَ عَنْ اَبِي عَبُدِاللَّهِ قَالَ الشَّرْبُ قَائِمًا اَقُوٰى لَكَ

## الكانات المال الما

و اَصَحُ - امام ابوعبدالله نے فرمایا کھڑے کھڑے پینے سے زیادہ قوت ہوتی ہے اور صحت کی ترقی ہوتی ہے - بعض نے کہا بیدون کے دفت سے خاص ہے اور ممانعت کی حدیث رات کے دفت سے اور دلیل اس کی بیروایت ہے -

عَنْ آبِي عَبْدِ اللهِ قَالَ شُرُبُ الْمَاءِ مِنْ قِيَامِهِ بِاللَّيْلِ يُوْرِثُ الْمَاءِ مِنْ قِيَامِهِ بِاللَّيْلِ يُوْرِثُ الْمَاءَ اللهُ صُفَرَ - امام ابوعبد الله فرمايارات كوكم عبور يانى بيدا كرتا ہے-

مَشْوَبَهُ أُمِّ إِبْرَاهِيْمَ - حضرت ابرائيم صاحبزاده رسول خداصلے الله عليه وآله وسلم كى مال كاغرفه (ليمنى جہال وہ پيدا ہوئے تھے-ان كى مال مارية بطية تھيں ) -

اِشْوَا بُ - ایک رنگ کا دوسرے رنگ میں ملانا گویا ایک رنگ دوسرے رنگ کو پلایا گیا -

> شَرَ اباَنِيْ -شربت فروش-شَرْ بَةٌ -ا يک گھونٹ-

شُوْبَة - بِرُا پِینے والا جیسے شَو آَبٌ ہے' اور شَوُوْبٌ اور ریْبٌ –

> شَوْع ج جموف بولنا 'اکٹھا کرنا' ملانا'شریک کرنا۔ تَشْیریع - دور دورٹا کے لگا کرسینا۔ مُشَارَ جَة - مشابہت-

تَشَارُج-تثابه-

شَرْجٌ - فرقه کروه اوروبراورانتین کےدرمیان کا مقام فَنَنَدَّی السَّحَابُ فَافْرَ عُ مَاءَ هُ فِی شَرْجَةٍ مِّنُ
یِلْکَ الشِّواجِ - پھرابرہٹ گیا اور اپنا پانی ایک نالے میں چھوڑ
دیا ان نالیوں میں سے (شِوَاج جَع ہے شَرْجة کی پانی کی وہ
نالی جوکا لے پھر یلے میدان سے آتی ہے زمز مین کی طرف) خاصَم رَجُلًا فِی شِوَاجِ الْحَوَّةِ - حفرت زبیرٌ نے
ایک شخص سے حره کی نالی میں جھڑا کیا (حره وه کالی پھر لیلی زمین
جو مدینہ کے پاس ہے - شخص حاطب بن الی بلتعہ تھا یا تعلیہ بن
حاطب یہ انصاری تھا صحابہ میں سے نہ کہ منافق مگر غصے میں

جہالت کی راہ ہے اس کے منہ ہے ایک بے ادبی کا کلمہ نکل گیا کہ آپ کی آپ نے اس فیصلہ میں زبیر کی رعایت کی چونکہ وہ آپ کی پھوپھی کے میٹے تھے )۔ ل

فِیْ شُویْج مِّنَ الْحَرَةِ حره کی ایک چھوٹی نالی میں۔ اِنَّ اَهْلَ الْمَدِیْنَةِ اِقْتَتَلُوْا وَمَوَالِی مُعَاوِیةَ عَلٰی شَوْج مِّن شِوَاجِ الْحَرَّةِ - مدینه والوں اور معاوید کے غلاموں میں حرم کی ایک نالی رلز ائی ہوگئ۔

شَوْجُ الْعَجُوْدِ - ایک مقام کا نام ہے جو مدینہ طیبہ کے ریب ہے-

فَامَرَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ بِالْفِطْرِ فَاصْبَحَ النَّاسُ شَرْجَيْنِ يَغْنِی نِصْفَیْنِ نِصْفَ صِیام وَنصْفَ مَنَاطِیْرَآخرآ تخضرت نے ہم کوروزہ افطار کرڈا گنے کا حکم دیا اب لوگوں کے دو تھے ہو گئے آ دھے تے روزہفَلَا رَأَیْهُمْ دَانِی وَلَا شَوْجُهُمْ شَوْجِیْ- ندان کی فَلَا رَائِیهُمْ دَانِی وَلَا شَوْجُهُمْ شَوْجِیْ- ندان کی

عاد کر ہوئی ویا سنوجھیم کسو جھیم سنو ہیں۔ یہ ان ک رائے وہ تھی جومیری رائے تھی نہان کی طبیعت اور وضع اور شکل وہ تھی جومیری تھی۔

و کانَ بِسُوَۃٌ یَّاتِینَهَا مُشَادِ جَاتِ لَهَا- کِچُورتیں جو اس کی ہم ن اور ہم عمرتیں اس کے پاس آیا کرتیں (عرب لوگ کہتے ہیں-

هَذَا شَوْجٌ هَذَا ياشُويُجهٌ مِامشار جه - لِعني بياس كا جوڑ ہے بن اور عمر میں بااس کی شکل میں ) -

أَنَا شَوِيْجُ الْحَجَّاجِ- مِين حَاجَ بن يوسف كا بم عمر موں-

فَاُدُخَلْتُ ثِیَابَ صَوْنِی الْعَیْبَةَ فَاَشُرَجُهُنَا-میں نے اپنے تھلے کے کپڑے ایک گھری میں ڈالے اس کوتسوں سے باندھا-

يُغْسِلُ مَا ظَهَرَ عَلَى الشَّرْجِ-جونجاست دبر كماقة برِظا بربو (او برآجائي) اس كودهوئ-

شَویْجَة - بنی جو کھور کے پتول وغیرہ سے بناتے ہیں اس

## الكالمالية الاسادان الاناران الاسالان

میں میوے جیسے خربوزے وغیرہ بھر کرلے جاتے ہیں اس کی جمع شَوَائِنْجُ آئی ہے۔

فَجَعَلَا عَلَيْهِ عُنْبًا وَّشَوِيْجًا- حضرت ابراثيم اور حضرت اساعيل نے كتبے كے درواز بے پرسائبان اور شرخ بنايا (شرخ) وہ چھتہ جوسر كيال ملاكر وكانوں پرڈالا جاتا ہے)-شيْر ج-تى كاتيل-

. كَشُو جَبُّ – لَمِي ذات والأَصُورُ ا –

فَعَارَضَنَارَ جُلٌ شَرْجَبٌ - ہمارے سامنے ایک لمباتز نگا شخص آیا -

مُوْوَ جَبَانٌ - بَکَن کی طرح ایک درخت ہے اس سے چڑے کی دباغت کرتے ہیں۔

شَرْ عُ- کھولنا' بیان کرنا' تفییر کرنا' کا ٹنا'سمجھنا' چٹ لٹا کر جماع کرنا' از الہ' بکارت کرنا' خوش ہونا' اعتقاد رکھنا –

تَشْوِیْعٌ - ککڑے ککڑے کرنا' میت کے اعضاء کاٹنا اندرونی ترکیب معلوم کرنے کے لیے-

اِنْشِوَا عُ- کشادہ ہونا'خوثی ہے کوئی بات قبول کرنا -شَهُ ْ حَدِّهُ - گوشت کا ایک مکڑا -

شُرَيْحُ الْمَوْاَقِ يَامَشُورَ حُ الْمَوْاَقِ - عورت كَ فرج -كَانَ هٰذَاالْحَيُّ مِنْ قُرَيْشِ يَشُورَ حُوْنَ النِّسَاءِ شَرْحًا - قريش كاس قبيل كاوگ عورتوں كو حيت لٹا كران سے جماع كرتے ہيں -

اکان الا نیباء کشر حُون الی الدنیا و الیساء فقال انکم ان الله نیباء کشر حُون الی الدنیا و الیساء فقال نعم ان لله تو ایل فی خلقه -عطاء نے امام حسن بھری ہے ، پوچھا کیا پیمبروں کی بھی دنیا اورعورتوں ہے ، پیمبروں نے کہا ہاں اللہ تعالے نے اپی مخلوقات میں چند ہاتیں انہوں نے کہا ہاں اللہ تعالے نے اپی مخلوقات میں چند ہاتیں جھوڑ دی ہیں (گووہ کتنا ہی بلند مرتبدر کھتے ہوں مگر بشریت کی بعض ہاتیں جسے آرز وغفلت وغیرہ ان میں بھی ہوتی ہیں ) -

مشَوْ خٌ - بچہ جو جوانی کے قریب ہولیکن جوان نہ ہوا ہو ٔ اور مصدر بھی ہے لینی بچے کا اس عمر کو پہنچنا یا جُوانی کو پہنچنا -مشروُ وْ خٌ -کٹڑی سے مارنا -

مشرکوں میں جوعمر والے ہوں ان کوتو مارڈ الو (کیونکہ ان کی راہ پر
آنے کی امیر نہیں ان کے دلوں میں شرک جم گئی ہے ) اور بچوں کو
جو ابھی جوان نہ ہوئے ہوں زندہ رکھو (ان کی ہدایت کی امید
ہے- نہایہ میں ہے کہ عمر والوں سے بہت بوڑ ھے مراد نہیں ہیں
اور بعض نے کہا بوڑ ھے ہی مراد ہیں کیونکہ وہ کام کاج اور خدمت
کے لائق ہی نہیں ہوتے اس لیے ان کا مار ڈ النا بہتر ہے خس کم
جہاں پاک اور شرخ سے مراد نواجوان اور قو می بچے ہیں ان سے
کام کاج لیا جاسکتا ہے )۔

ﷺ مَنْ الشَّبَابِ - جوانی کا شروع اس کی تازگی بہار اور اس کا اطلاق ایک اور دواور جمع سب پر ہوتا ہے (بعض نے کہاوہ شار خ کی جمع ہے جیسے شَرْبٌ شَارِبٌ کی) -

لَعَلَّكَ تَرْجِعُ بَيْنَ شَرْجِی اَلوَّ حُلِ -عبدالله بن رواحه فِرْ وهموته میں اپنے بھیجے ہے کہا شاید تو زین کے دونوں کونوں کے بچ میں بیٹھ کر مدینہ کولوٹے گا (یعنی میں تو لوشا معلوم نہیں ہوتا تو اکیلا آ رام سے کاشمی پر بیٹھ جائیوالیا ہی ہوا عبدالله بن رواحه جنگ موته میں شہد ہوئے رضی الله عنہ ) -

جَاءَ وَهُوَ بَيْنَ الشَّوْ خَيْنِ - وه پالان كے دونوں كونوں كے درميان (اونٹ پر بيشاہوا) آيا-

لَهُمْ نَعَمٌ بِشَبَكَةِ شَرْخِ - ان كَ يَحِهِ جانور شَهَهُ شَرْخُ مِن مِن (یه ایک مقام کانام ہے ملک حجاز میں ) -شَرْدٌ - بارش کاوہ پانی جس کوہوامکان کے اندر لے جائے -شُرُوْدٌ دور شُرَادٌ اور شِرَادٌ - بھاگ جانا 'چل دینا -تَشْرِیْدٌ - ہا تک دینا' چلادینا' جماوَ توڑ دینا' منتشر دینا'

إنشواد -طريداورنكالا موابنانا-

شَارِ دٌ - بھاگ جانے والااس کی جمع شَرَدٌ جیسے خادِمٌ کی جمع خُدَمٌ ہے-

عَیْنُهَا شَارِدَةً - اس عورت کی آکھ خاوند کے سوا دوسرے پرنگی ہے۔

شَوَارِدُ اللَّغَةِ-زبان *كَثْر*يباورنادرالفاظ-لَتَدْخُلُنَّ الْجَنَّةَ ٱجْمُعُونَ اكْتَعُوْنَ الِاَّ مَنْ شَوَدَ

#### الكائن المال المال

عَلَى اللهِ - تم سب (مسلمان جو کلمه گو ہیں گو کتنے ہی گنهگار ہوں) بہشت میں جاؤ گے سب کے سب جاؤ کے پروہ شخص نہیں جائے گا جواللہ تعالی کے حکم سے باہر ہوگیا - مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہوگیا - یہ شرکہ الْبَعِیْو سے ماخوذ ہے یعنی اونٹ ہماگ نکلا (دوسرے اونوں سے الگ ہوگیا) -

مَا فَعَلَ شِرَادُكَ - تیرے بھاگنے كاكیا قصہ ہے یا ہیرا بھاگا ہوااب كیما ہے (بیآ نخضرت نے خوات ابن جیرانصاری ہے فر مایا - ہوایہ تھا كہ عكاظ كے بازار میں ایک عورت كھی كی دو مشكیں لیے ہوئے آئی خوات اس كواپنے مكان میں لے گاور ایک مشك كھول كراس كا كھی چكھا اور عورت كے ہاتھ میں دے دی پھر دوسری مشك كھول كراس كا كھی چكھا اور عورت كے دوسر ب ہاتھ میں دے دی وہ بے چاری دونوں ہاتھوں سے دونوں مشكوں كے منہ اس ڈرسے تھا ہے رہی كہ ہمیں تھی بہدنہ جائے - خوات نے ایسی حالت میں اس سے جماع كیا پھر وہاں سے بھاگ نكلے ایسانہ ہوكوئی چھاكر ہاس دوز سے عرب میں مثل ہوگئی) -

اَشْغَلَ مِنْ ذَاتِ النَّحْيَيْن - يعنى وه كمى كى دومشكول والى ہے بھی زیادہ مشغول ہے- (جو ہری نے ایسا ہی کہا ہے-بعض نے کہایے غلط ہے اوراس کا قصہ خودخوات سے یوں منقول ہے کہ میں آنخضرت کے ساتھ مرالظہر ان میں اترا اور اپنے ڈیرے ہے باہر نکلا - میں نے دیکھا کچھ عورتیں آپس میں باتیں کررہی ہیں وہ مجھ کو بھلی گئیں۔ میں نے اپنی گٹھری سے کیڑوں کا ایک جوڑ ا نکالا اور ان کے یاس جا بیٹھا اتنے میں آنخضرت ادھر سے گذرے۔ میں ڈر گیا اور میں نے عرض کیا یارسول اللہ میرا ایک اونٹ بھاگ نکلا ہے میں اس کوقید کرنے کی فکر میں ہوں- آپ ين كرآ ك بره على - ميس بهي آب ك يجهي موليا آب في این حادر مجھ پر ڈال دی اور اراک کی جھاڑی میں ہلے گئے' حاجت سے فارغ ہوئے اور وضو کیا پھرتشریف لائے اور فر مایا ابوعبدالله تمہارا بھا گا ہوا اونٹ اب کیسا ہے؟ پھر ہم سب لوگوں نے وہاں سے کوچ کیاجب آپ مجھ سے ملتے تو یہی فرماتے السلام عليكم ابا عبدالله تمهارا بها كالموا اونث اب كيسا ، يهال تک که میں جلدی جلدی مدینه میں آگیا اور مجد نبوی سے الگ رہا

اس طرح آنخضرت کے ساتھ بیٹھنے ہے بھی جب ایک مدت اس طرح گذری تو میں اس وقت کو تاک کر جب معجد خالی ہوئی تھی ( کوئی نمازی اس میں نہ تھا) مسجد میں گیا اور نماز پڑھنے لگا-اتنے میں آنخضرت بھی اپنے کسی حجرے سے برآ مد ہوئے اور معجد میں آ کر دور کعتیں ہلکی پھلکی پڑھیں اور میں نے اپنی نماز کمبی کر دی اس امید سے کہ آنخضرت تشریف لے جائیں اور جھ کو حچوڑ دیں۔ آخر آپ نے فرمایا ابوعبداللد تو جتنا جا ہے اپنی نماز کو لباكر ميں تويہاں ہے اس وقت تك اٹھنے والانہيں جب تك تو نماز سے فارغ نہ ہواس وقت میں نے (اینے دل میں) کہا میں آ مخضرت سے اپنی خطاکی معذرت کروں گا اور آپ کا دل صاف کردونگا۔ میں نماز ہے فارغ ہوا آپ نے فر مایا السلام علیم ابوعبدالله ابتمهارے بھا کے ہوئے اونٹ کا کیا حال ہے! میں نے عرض کیافتم اس خدا کی جس نے آپ کوسچائی کے ساتھ بھیجا جب سے میں اسلام لا یا اس وقت سے وہ اونٹ نہیں بھا گا - آپ نے دوبار یا تین بار فرمایا (سجان الله آنخضرت کے اخلاق کریمانه اوراشفاق پدرانه جوصحابه پریتھے ان کا کیا کہنا مطلب آپ کا پیقا کہ خوات آئندہ ہے ایسا کام نہ کریں اور کسی غیر عورت يرنظرنه ڈاليں)-

أَصْبَطُ للِنسَّوَادِدِ - نادر اور غريب لفظول كوجع كرنے والى لغت كى كتاب -

إِنَّ عُمَرَ شَوَّدَ الشِّرْكَ شَذَرَمَذَرَ - حضرت عمرٌ نے شرک کے پر نچے اڑا کراس کو بھگا دیا۔

لُوْلَا اَنَّ جِبُرِيْلَ اَخْبَرَنِی عَنِ اللهِ اَنَّكَ سَخِیٌّ لَسَرَدُنُ عَنِ اللهِ اَنَّكَ سَخِیٌّ لَسَرَدُنُ بِكَ وَجَعَلْنُكَ حَدِیْنًا عَلَی مَنْ خَلْفَكَ- اگر جَر بِل نَے الله تعالیٰ کی طرف مجھ کو پیخبر نددی ہوتی کہ تو تی ہے (لوگوں سے سلوک کرتا ہے) تو میں تیرے ساتھ تشرید کرتا (لیمی الی سزادیتا کہ) جولوگ تیرے پیچھے ہیں ان تک خبر جاتی (وہ ہیشہ اس کاذکر کرتے رہے)۔

فَشَرِّ دُبِهِمْ - ان کے ساتھ ایسا کرکہ ان کا جھا ٹوٹ جائے یا ان کے پیچھے والے ان کی خراب حالت سیں اور اس کا تذکرہ کریں -

#### 

شَوُّ - دهوپ میں سکھانا'عیب کرنا' حقیر جاننا -

شَوُّ اور شَوَرٌ اور شَوَارَ قُ-برا کام کرنا' بدہونا' قطرہ قطرہ ا ا-

تَشْرِينَةٌ اور إشْرَارٌ - دهوپ مين سكھانا مشہور كرنا -مُشَارَةٌ - جَهَرًا -

تَشَادٌ -خصومت جُھُرُا كرنا-

شِوَادٌ - آ گ کی چنگاریاں جوہوامیں اڑتی ہیں-

شَرُّ - براکام جوتمام شم کی برائیوں کوشامل ہے- خیراس کی ضد ہے یعنی بھلائی اور شر بر شخص کوبھی کہیں گے اور بھی لڑائی کے معنی میں بھی آتا ہے اس کی مونث شَرَّ قُاور شُرُّ ی ہے اور جمع اَشْرَ اَرٌ اور اَشِرَّا عُاور شِر اَرٌ ہے-

وي - جوامر ناپينداورمگروه طبع ہو-

مٹسرِیو ۔ جوشر کرے اور سمندر کا کنارہ اور ایک درخت ہے دریائی –

الُغَيْرُ بِيكَيْكَ وَالشَّوْلَيْسَ اِلَيْكَ بِعلائى سب ترے ہاتھوں میں ہے (جب تو نہ چاہے ہم کوئی بھلائی نہیں کر سکتے ) اور برائی تیری طرف نبیت نہیں دی جاتی ( بلکہ برائی ہماری صفت ہے اور وہ ہماری طرف منسوب ہوتی ہے گوبھلائی اور برائی سب کا پیدا کرنے والا تو ہی ہے ۔ بعض نے کہا مطلب یہ ہے کہ برائی ہے تیرا قرب حاصل نہیں ہوتا اور نہ تیری رضامندی برائی ہے ہوتی ہے یابرائی جھ تک نہیں چڑھتی بلکہ زمین میں ہی رہ جاتی ہے اور نیک اعمال اور افعال جھ تک چڑھ جاتے ہیں - نہا ہیمیں ہے کہ اس حدیث میں اوب کی تعلیم ہے بندوں کو کہ جو برائی ان تو پروردگاری طرف مضاف کریں گودونوں با تیں اس کی قدرت تو پروردگاری طرف مضاف کریں گودونوں با تیں اس کی قدرت تو پروردگاری طرف مضاف کریں گودونوں با تیں اس کی قدرت تو پروردگار سے بون وہ کو مالک کی طرف نسبت دیں جیسے دیکھو نہیں کے مالک مگر ہوں کہنا درست نہیں ۔ زمین کے مالک مگر ہوں کہنا درست نہیں ۔

یارَبَّ الْکِلَابِ وَالْخَنَاذِیْرِ - یعنی کتے اورسوروں کے مالک حالانکہ کتے اورسوروں کا بھی وہی خالق اور یا لنے والا ہے

ای نے پیدا کیا ہے گراییا کہناادب کے خلاف ہےاور جوکوئی ایسا کیےاس پر کفر کا خوف ہے۔

وَلَدُالزِّنَا شَوُّ النَّلْفَةِ - زنا كا بچه تینوں میں برتر ہے ( یعنی زانی اور زانیہ کا نطفہ تو پاک تھا خرانی اور زانیہ کا نطفہ تو پاک تھا صرف ان سے ایک حرام کام سرز دہوا جس کی سزاہمی یا تو دینا میں حل جاتی ہے یا تو بہ سے وہ معاف ہو جاتا ہے بر خلاف زنا کے بچ ولد الحرام کے اس کا تو نطفہ ہی نا پاک ہے اور اصل ہی اس کی خبیث ہے ) -

وَلَدُ النِّنَا خَيْرُ الثَّلْقَةِ - (عبدالله بن عَرِّ نے کہا) زنا کا بچہ تیوں میں بہتر ہے (کیونکہ اس کا کوئی قصور نہیں جو کچھ گناہ تھا وہ اس کے ماں باپ نے کیا) -

لَا يَاتِي عَلَيْكُمْ عَامٌ إِلَّا وَالَّذِي بَعْدَهُ شَرٌّ مِّنْهُ- جَو سال تم برآتا ہے تو یہ مجھ رکھواس کے بعد کاسال اس سے بھی برا ہوگا (بوجہ قرب قیامت اور بعد زمانہ نبوت کے-کسی نے امام حسن بقري سے کہا ہديونکر صحح ہوگااس ليے كەعمر بن عبدالعزيز جو خليفه عاول اورنتيع شرع تضان كاز مانه حجاج بن يوسف ظالم مشهور کے بعد ہوا؟ انہوں نے کہا تبھی تبھی بندوں کو راحت دینا بھی ضروری ہے تو حجاج کے زمانہ میں لوگ تکلیف اور مصیبت میں گرفتار تھے۔عمر بن عبدالعزیز کے زمانہ میں ان کو ذرا آ رام دیا گیا- امام حسن بھری کا مطلب یہ ہے کہ اس حدیث میں جو قاعدہ مذکور ہے وہ کلینہیں ہے بلکہ اکثریہ ہے اور بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کوآ رام پہنچانے کے لیے بعد کا زمانہ یملے سے اچھا کر دیتا ہے- اب کوئی بیراعتر اض کرے کہ حضرت مہدی اور حضرت عیسی کے زمانہ میں تو دنیاعدل اور انصاف سے بھرجائے گی حالانکہان کا زمانہ بہت بعد کا ہوگا تواس کا جواب بیہ ہے کہ حضرت مہدی اور حضرت عیسی دنیا کے بادشاہوں اور امرا کا زمانہہے)۔

مترجم کہتا ہے جب بھی اشکال رفع ندہوگا کیونکہ تاریخ کی کتابوں کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت سے دنیادی بادشاہ جو بعد کے زمانہ میں آئے اگلے بادشاہوں اور امرا سے بہتر ہوئے اوران کا زمانہ بہتر سمجھا گیا۔ دور

#### 

کیوں جاتے ہواورنگ زیب عالمگیر کا زمانہ پذسبت اکبری زمانہ کے بہت بہترتھا تو عمدہ تو جبہ یہ ہے کہ حدیث میں برائی اور بھلائی مراد ہے نہ کہ زمانہ والوں کی اور ظاہر ہے کہ جوز مانہ عہد نبوی ہے قریب ہے وہ اس سے بہتر ہے جوعہد نبوی سے بعیداور قیامت سے قریب ہےاس صورت میں کوئی اشکال ماتی ندرہےگا – علاوہ اس کے جاج کے زمانہ میں جتنے صحابہ موجود تھے عمر بن عبدالعزیز کے زمانہ میں نہ تھے تو مجموعاا فراد کے لحاظ سے وہ زمانہ بہتر ہوا۔ إِنْ كَانَ بِكَ شَرٌّ فَحَسْبُكِ مِنَ الشَّرّ مَا بَيْنَهُمَا-مردان نے حضرت عائشہ سے کہااگرتم اس حدیث کے سننے سے ناراض ہوتی ہوتو تم کو وہ برائی کافی نے جوان دونوں صدیثوں میں اختلاف سے بیڈا ہوئی ہے یا اگرتم پیٹہتی ہو کہ فاطمہ بنت قیس کو آنخضرت نے اینے خاوند کے مکان سے نقل مکانی کی جو ا جازت دی تھی بیاس شرکی دجہ سے تھی جوان کے اوران کے خاوند کے درمیان تھا تو یہاں بھی وہی علت موجود ہے (ہوا یہ تھا کہ مروان کی جیتی یعنی عبدالرحمٰن بن حکم کی بیٹی کوان کے خاوند نے تین طلاق دے دی تھی تو عبدالرحمان اس کو خاوند کے گھر ہے۔ نکال لائے-حضرت عائشہ نے بیرحال من کرکہا کداس نے براکیا تب مروان نے فاطمہ بنت قیس کی حدیث پیش کی که آنخضرت نے اس کونقل مکا کی کی اجازت دی تھی-حضرت عا کشہ نے اس کی وجہ یہ بیان کی کہ فاطمہ ایک نا آباد خوفناک جگہ میں رہتی تھی اس لیے آ تخضرت نے اس کو وہاں سے چلے آ نے اور عبداللہ بن

شُرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيْمَةِ تُدُعٰى لَهَا الْآ غُنِياءُ وَمَنْ تَوَكَ اللَّاعُوةَ فَقَدْعَطَى - سب برتر كَهانا وليمه كا كهانا ہے جس كے كهانے كے ليے مالدار لوگ توبلائے جاتے ہيں اور غريب اور مسكين جھوڑ ديئے جاتے ہيں (ان كوكوئى نہيں كھلاتا) اور جس نے وليمه كى دعوت كوردكيا اس نے الله كى نافرماتى كى وليمه كى دعوت قبول كرنا سنت موكدہ اور امام احمد كے نزد يك واجب ہے بشرطيكہ وہاں كوئى حرام كام كا ارتكاب نہ ہوتا ہوا كرا ہيے كام وہاں ديكھے تو لوث كر چلاآ ئے اور ارتكاب نہ ہوتا ہوا كرا ہيں اور امير حتاج لوگ حياتے ہيں اور امير حتاج لوگ حياتے ہيں اور امير

ام مکتوم کے گھر میں عدت کرنے کی اجازت وی تھی )۔

اور مالدارلوگ بٹھائے جاتے ہیں تب بھی نہ کھانا بہتر ہے گود ہاں جانا اور حاظر ہوناضر وری ہے)-

آعُودُ أَبِ بِاللَّهِ مِنْ شَوْكِ وَشَرِّ مَا فِيْكِ - مِن الله كَ بَناهُ مِن شَوْكِ وَشَرِّ مَا فِيْكِ - مِن الله كَ بَناهُ مِن آتاهول تيرك (يعنى زمين كَ) شرائ اوراس كشري جوتجه مين ب (موذى جانوراورز بريلي نبا تات اور حيوانات اور جنات وغيره - )

مِنْ شَوِّ مَا کُمْ اَعْلَمُ -ان با توں کی برائی ہے جن کو میں نہیں جانتا (لینی جوآ کندہ بری باتیں جھے سے سرز دہوں جن کاعلم مجھ کواس وقت نہیں ہے ) -

وَيْلٌ لِلْعَوَبِ مِنْ شَرِقَدُ افْتَرَبَ-عرب كَ خرابى به اس برائى سے جونز ديك آن بَنِي ہے (مراد واقعه شهادت حضرت عثمان اور جنگ معاویة اور علی اور شهادت امام حسین اور واقعه حره اور خرابی مدینہ ہے یا حکومت بی امیه یا فتنہ تا تارجس سے خلافت و نیاسے اندی گئی )۔

فَاُولِنِكَ شِرَادُ الْحَلْقِ - بِدلوگ تمام مخلوقات میں برتر ہیں (جن کا بیر قاعدہ ہے کہ جب ان میں کوئی نیک شخص مرجاتا ہے تو اس کی قبر پر مجد بناتے ہیں یا قبر کو تجدہ گاہ مقرر کر لیتے ہیں وہاں جاکر رکوع یا مجدہ کرتے ہیں اس میں مورتیں رکھتے ہیں پہلے بزرگوں اور نیک لوگوں کی کیونکہ یفعل شرک کا ذریعہ ہوگیا -پہلے لوگوں نے تو صرف رغبت دلانے اور عبرت اور نصیحت کے لیے بیہ مورتیں وہاں رکھی تھیں بعد کے بے وقو فوں نے ان کی عبادت اور بیستش شروع کردی) -

اِنَّ لِهٰذَا الْقُوْان شِرَّةٌ ثُمَّ لِلنَّاسِ عَنْهُ فَتْرَةً السَّرَةُ وَمُمَّ لِلنَّاسِ عَنْهُ فَتْرَةً السَّرَ قَرْآن کے پڑھنے سے لوگوں کو اس سے ستی اور کا ہلی ہو ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگوں کو اس سے ستی اور کا ہلی ہو گی-(اس کا پڑھنا چھوڑ دیں گے اس پڑمل کرنا موقوف کردیں گے جیسے ہمارے زمانہ میں اکثر تام کے مسلمانوں کا حال ہے صدرا اور شمس باز غماور قاضی اور حمد اللہ بڑی رغبت اور خوثی اور نشاط سے پڑھتے ہیں اور قرآن شریف کا ایک بار بھی من اولہ الی آخرہ تفیر اور ترجہ کے ساتھ پڑھنا اور اس میں خور کرنا نصیب نہیں ہوتا)۔ لیکو تی قیابد شیر قرق اور سے برعباوت کرنے والے کو غباوت کی لیکو تی والے کو غباوت کی

## الكالمالية الاحادات المالية ال

حرص ہوتی ہے (اس میں اس کومزہ آتاہے)-

إِنَّ لِكُلِّ شَيءٍ شِرَّةٌ وَلِكُلِّ شِرَّةٍ فَتْرَةً فَإِنْ صَاحِبُهَا سَدَّهُ فَارْجُوْهُ وَإِنْ أُشِيْرَ إِلَيْهِ فَلَا تَعُدُّوْهُ - برچيز مسرص ہوتی ہے اور افراط اور ہرافراط کے بعد آخرستی اور کی ہوتی ہے (یا تو ہائیں شورا شوری یا ہایں بے نمکی ) دیکھوا گرنیک کام کرنے والاميانه روى اختيار كرے موقع موقع برعبادت كرے اور اپنی تین آرام دے اہل وعیال اور ماں باب عزیز وا قارب کے حقوق بھی ادا کرے) تب تو اس سے امید رکھو ( کہوہ اللہ کا مقبول بندہ ہےاورا پنی مرادیر فائز ہوگااورا گرعبادت اور نیکی میں اس قدرا فراط اورغلو کرے کہ لوگ اس کی طرف انگلیاں اٹھانے لگیں' سب لوگوں میں اس کا شہرہ ہو جائے کہ بڑا عابداورز اہداور خدا برست ہے یا بڑا درویش کامل ہے یا بڑا عالم اور فاضل ہے تب اس کوا چھےلوگوں میں مت شار کرو ( کیونکہ اکثر ایسے افراط اورغلو کرنے والے ریا کاراور مکار ہوتے ہیں ان کی غرض شہرت اور ناموری ہوتی ہے' دوسر ہے وہ ایک کام میں غلوکر کے دوسر ہے نیک کاموں سے بازرہتے ہیں' بال بچے بھو کے مرتے ہیں لیکن میاں رات دن نماز اورعبادت میںمصروف ہیں۔ پہطریقہ بالکل خلافت سنت اور آ دمی کواخیر میں تباہ کرنے والا ہے-عمدہ راستہ وہی میانہ روی ہے نماز بھی پڑھے اور روٹی بھی کمائے 'رات کو حاگے بھی اورسوئے بھی' تلاوت قر آن اور حدیث بھی کرے اور لوگوں اور جورو بچوں ہے ہا تیں بھی کر نے روز ہ بھی رکھے اور افطاربھی کرے بہر حال ہر وقت اور ہر کام میں اتباع سنت ملحوظ ر کھے)۔

مترجم کہتا ہے اس حدیث سے ان جابل درویشوں کی مٹی پلید ہوتی ہے جورات اور دن عبادت اور مراقبہ میں مصروف رہنا اور سخت سخت ریاضت کرنا ضروری جانتے ہیں ایک درویش ہمارے دین میں نہیں ہے اور نہ ہمارے پیغبر نے ہم کو سکھلائی ہے۔ ہمارے پیغبر کا تو طریق بیدتھا کہ ایک ہاتھ میں دین دوسرے ہاتھ میں دنیا وونوں کو سنجالنا اور درست رکھنا وہی طریق ہم کو اور سب سیچے مسلمانوں کو پسند ہے اللہ ای پر قائم رکھے اور خلاف سنت درویش سے ملیحدہ رکھے۔

لَا تُشَارِّ اَخَاكَ-اپِ بھائی سے برائی مت كر (پھروہ بھی تيرےساتھ برائی كرےگا)-

مَافَعَلَ الَّذِي كَانَتِ امْرَاتُهُ تُشَارُّهُ وَتُمَارُّهُ- اس شخص كاكيا حال ہے جس كى عورت اس سے برائى كرتى تھى اس سے ارتى جھر تى تھى -

لَهَا لِظَّةٌ تَشْتَوُّ - اس كا پيك كھانے سے جرا ہوا ہوہ جگالى كرر بى ہے - عرب لوگ كہتے ہيں اشتو البعيو يا اجتو جب وہ جگالى كر سے لينى پيك كا كھانا پھر منہ ميں لاكر اس كو حيا ئے -

بِحَسْبِ امْرِي مِنَ الشَّرِّ أَنْ يُشَارَ اِلَيْهِ بِالْاَصَابِعِ فِيْ دِيْنِ أَوْدُنْيًا إِلَّا مِّنْ عَصَمَهُ اللَّهُ-آوى كوبه برائي كافَّي ہے کہلوگ انگلیوں سے اس کی طرف اشارہ کریں خواہ دین میں ماد نیا میں مگر جس کواللہ تعالے بحائے رکھے (مطلب یہ ہے کہ جہاں آ دمی کی شہرت ہوئی اورلوگوں کواس سے اعتقاد پیدا ہواس ی تعظیم تکریم کرنے لگے اس کے ہاتھ یاؤں چومنے لگے بس وہ آ فت میں پڑ گیا اب ضرور اس کے دل میں ریاست اور جاہ کی خوا بش پیدا ہوگی ادراس کو یہ بھلا گلے گا کہ لوگ اس کی تعظیم کریں' اس کے ہاتھ یاؤں چومیں اس کواپنا پیشوا اور مقتدی جانیں گر شاذو نادراللہ کے بندےالی حالت میں محفوظ رہتے ہی وہ صدیق ہیں جن پر شیطان کا مکراور فمریب اثر نہیں کرتا – جتنی زیادہ لوگ ان کی تعظیم کرتے جا کیں وہ اپنے تئیں اور زیادہ حقیر اور ذلیل سمجھتے ہیں اور بعض بزرگوں نے ایس حالت میں بہ بھی کیا ہے کہ کوئی کام بظاہراہیا کر بیٹھتے ہیں جس کی وجہ ہے لوگوں کو ان سے بے اعتقادی پیدا ہو جائے مثلا سرخ شربت گھول کر شراب کے ثیشوں میں اپنے سامنے رکھتے ہیں تا کہ لوگ جانیں بیشرابخوار ہیں یا ہے کسی مرید کواطلاع دے کر چیکے ہے اس کی کوئی چیز جرا لیتے ہیں کہ دوسر ہےلوگ پول سمجھیں انہوں نے چوری کی اوراسی طرح اللہ کے خاص بندوں کوشہرت اور ناموری یند نہیں ہوتی بلکہ خمول اور گمنا می میں ان کو زیادہ لذت آتی ہے۔طبی نے کہا یہ بیاری اکثر مولویوں اور درویشوں میں پیدا ہو حاتی ہے جب وہنفس کثی کر کے ظاہری گناہوں سے اپناول پھیر

## الكارنات المال المال الكارنية

تَشْوِيْوٌ -گالی دینا عذاب کرنا -مُشَارَزَةٌ - برخلقی -اِشُورَادٌ - برائی میں ڈالنا جس میں سے نکل ند سکے -شُورَدُةٌ - ہلا کت -شِیْرَادٌ - دونوں طرف سے بندھا ہوا -شِیْرَادَ ہ - وہ تمہ جس سے کتاب کے ورق جوڑے جاتے سے ۔

شیر از - ایک شهر ہے مشہور ایران میں شخ سعدی اور حافظ وہاں کے مشہور شاعر اور سیبویہ مشہور نحوی ہے۔

سکانی کا عنی الاُ تُنِ وَالشّیر از الْمُتَّعَدِ مِنْها - میں نے ان سے گدھی اور اس کے دودھ کے شیر از کے بارے میں پوچھا۔
ایک روایت میں ہے ھذا شیر از الا تن اتحدناہ لمریض عندنا - یہ گدھی کے دودھ کا شیر از ہے جو ہم نے ایک بیار کے لیے تیار کیا۔

شَوْسٌ - لگام پکڑ کر کھنچنا' ہاتھ سے چڑا صاف کرنا' سخت بات کہدکر در د پہنچانا -

> سَرُوسٌ - بخت جگه-مِشْوِسٌ - ایک پہاڑی درخت ہے-مَشْوِسٌ - اونٹ کے ہونٹ کی خارش-مَشْوِسٌ الْا تُحْلِ - بڑا کھاؤ -مَشْوِسٌ الْا تُحْلِ - بڑا کھاؤ -مَشُویْسٌ - ایک درخت ہے-مِشْوِیْسٌ - بدخؤ برخلق -اِنْسُواسٌ - شرس چرانا -مِشْواسٌ - آپس میں دشنی کرنا -مَشُواسٌ - تخت اور درشت -

شواس – حت اورورست – هُمُ أَعْظَمُنَا حَمِيْسًا وَّاشَدُّ نَا سَرِيْسًا – ان كالشَّرَ بَم سے بڑا ہے اور ہم سے زیادہ سخت اور برخلق ہے – شَرَاسَةٌ – برخلقی – مَگَانٌ شَرِسٌ – سخت اور درشت جگہ – لیتے ہیں تو شیطان ان کو یوں داؤ دیتا ہے کہ تقوی اور پر ہیزگاری میں تم فرد فرید ہو ( نظیر با بافرید علیہ الرحمتہ ہو ) اور تمام لوگوں کے پیشوا اور واجب انتظیم ہوبس ان کے دل میں رعونت اور گھمنڈ سا جاتی ہے وہ اپنے تئیں مقرب بارگاہ الہی خیال کرتے ہیں حالانکہ ان کا شارمنا فقوں میں ہے لاحول ولاقوۃ الا باللہ۔

مترجم کہتا ہے جھ کو میرے ایک دوست نے لکھا کہ جب سے تم نے کتاب ہدیۃ المہدی تالیف کی ہے تو المحدیث کا ایک براگروہ وہ جیے مولوی شمس الحق مرحوم عظیم آبادی اور مولوی محمد حسین صاحب لا ہوری اور مولوی عبداللہ صاحب غازی پوری اور مولوی ثناء اللہ صاحب محمد اللہ صاحب یخابی اور مولوی ثناء اللہ صاحب امرتسری وغیرہم تم سے بدول ہو گئے ہیں اور عامہ المحدیث کا اعتقادتم سے جاتا رہا۔ میں نے ان کو جواب دیا المحمد اللہ کوئی مجھ اعتقادت رکھے نہ میر امرید ہونہ جھے کو پیشوا اور مقتدی جانے نہ میرا ہاتھ چو سے نہ میری تعظیم و تکریم کرے میں مولویت اور مشاہنے سے کی روئی نہیں کھا تا کہ جھے کو ان کی بے اعتقادی سے کوئی مشاہنے تو پیلک کے قلوب فر رہوان مولویوں کو ایک باتوں سے ڈراسیے جو پیلک کے قلوب فر رہوان مولویوں کو ایک باتوں سے ڈراسیے جو پیلک کے قلوب فر میں کھا نا ان کی دعو تیں کھا نا ان سے نذریں لینا 'چندہ کرانا چا ہے نوں' فقط۔

لَاتَسْنَكُونِی عَنِ الشَّرِّوَسَكُونِی عَنِ الْخَيْرِ - مِحَمَّ لَاتَسْنَكُونِی عَنِ الْخَيْرِ - مِحَمَّ بِ اللَّمْرِوَسِكُونِی عَنِ الْخَيْرِ - مِحَمَّ بِ اللَّهِ بَاللَّهِ بَا لَا اللَّهِ بِهِ اللَّهِ بَاللَّهُ بِيَاللَّهُ بَاللَّهُ بَاللَّهُ بَاللَّهُ بِيَاللَّهُ بِي اللَّهُ بِيَاللَّهُ بِي اللَّهُ بَاللَّهُ بَاللَّهُ بِي اللَّهُ بِي اللَّهُ بِي اللَّهُ بِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ الللللِّلِمُ اللَّهُ الللللِّهُ الللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللْمُولِمُ الللللِّلِمُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّلِمُ الللللِّلِي الللللِّلْمُ الللللِّلِي اللللْمُولِمُ الللللِّلُولُ الللللِّلْمُ اللَّلِمُ الللللِّلْمُ اللِمُ اللللِّلِي الللللْمُولِمُ اللللللِّلْمُ

ُسُورٌ - چنگاريال-

اَشُرَدُتُ الشَّنَىٰ - مِیں نے اس چیز کوظا ہر کردیا-حَتٰی اُشِرَّتُ بِالاَکُفِّ الْمَصَاحِفُ- یہاں تک کہ ہاتھوں میں مصحف دکھلائے گئے (بیہ معاویہ کے لشکر والوں نے جنگ صفین میں کما)-

> شُرْ مُسُورٌ - ایک پرندہ ہے خاک رنگ کا -شَرْ شَرَةٌ - کا ٹنا ' پھاڑ نا -شَرْدٌ - تخق' ہلاکت' کا ٹنا -

الكالمنالة الاستان المالة الما

شَرْسَفَةٌ-برطقي-

شُرْسُوْفُ- آفت مصیبت کا شروع اس کی جمع شَرَاسِیْفُ ہے-

فَشَقًا مَا بَیْنَ مُغُورَةِ نَحُورِی اِلِی شُرْسُوفِی - پھران دونوں فرشتوں نے میرے دگدگی کے گڑھے سے ان پہلیوں تک جن کے سرے پیٹ میں آتے ہیں چیر ڈالا - بعض نے کہا سرسوف - وہ کری چپنی ہڈی جو ہرپیٹ سے لکی ہوتی ہے -شاقٌ مُّشَرُ سَفَةٌ - وہ بکری جس کے دونوں پہلو سفید

أصَابَ النَّاسَ الشَّرَاسِيْفُ-لوگول پر تختيال شروع

شَوَاسِیْفٌ-پرانے خراب کپڑوں کوبھی کہتے ہیں-شَوْ شَرَةٌ – کا ٹنا' چرنا –

فَيُشَوْ شِرُشِدُقَةً إلى قَفَاهُ-اس كَالْهُمُو الرون كى پشت عَلَيْهُمُو الرون كى پشت عَلَيْ حِيرِ دَاليًا بِ-

شرص - اونٹ کے بچہ کا پہلے پہل چلنا کھنچنا آگے بول دینا بخی فلظت-

شُوْصٌ - بیشانی کا ایک کونا جوکنیٹی کے پاس ہے-شِوْصٌ - کشی کا ایک چؓ ' اوْمُنی کی ناک میں سوراخ کر کے اس میں مہارڈ النا-

شَوِيُصَة - دخمار-

مَارَآیْتُ آخسَنَ مِنْ مَتَرَصَةِ عَلِیِّ-حفرت علی کے علی سے ملی کے علیہ سے نامیں دیکھا۔

جَلَحَة - سركے سامنے كے حصہ پر بال نہ ہونا ' يعنی سر كے سامنے كا حصہ گنجا اور بے بال ہونا -

شَوْطٌ - کوئی شرط لگانا' نشتر سے چیرنا' بوے کام میں پڑ جانا' بھاڑنا -

مُشَارُطُةٌ-دونوں طرف سے شرط کرنایا معاہدہ کرنا۔ اِشْوَاطٌ-اونوْل کوفروخت کے لیے بتلانا-تَشَوُّطٌ -عمرگی سے کام کرنا-اِشْتِوَاطٌ -شرط لگانا-

شَرَطٌ-نثاني-

شُوْطِیٌ یا شُوطِیٌ -کوتوال ٔ پولیس کا افسر اس کوصاحب الشرط کہتے ہیں-

مِشْرَطُ اورِمْشَر اطُّ-نشر -

لَا يَجُوزُ شَوْطان فِي بَنِع - بَيْع مِن دوطرح كَى شرطين لگانا درست نهيں - مثلا باليع يوں كَّا اگرتو نقد قيمت ديتو ميں نے ايك روپيدكو تيرے ہاتھ يہ شے بيچى اور اگر ادھار لے تو دوروپيدكو بيچى - بينا جائز ہے كيونكہ ايك تنج ميں گويا دوبيعيں ہيں اور اكثر فقہانے بيخ ميں ايك شرط ہويا دوشرطيں ہوں سب كو ناجائز قرارديا ہے - ليكن امام احمد نے ايك شرط كو ظاہر حديث كى روسے جائز ركھا ہے اس سے زيادہ كو ناجائز ركھا ہے -

نَهٰی عَنْ بَیْعِ وَّشَرُطٍ - نَعْ مِیں شرط لگانے ہے آپ نے منع فرمایا - (لینی عقد بیچ کے ساتھ ہے شرط ہونہ اس سے پہلے نہاں کے بعد ) -

مشور ط الله اَحقی - الله ک شرط پر عمل کرنازیادہ ضرور ہے بندوں کی شرط پر عمل کرنے سے (بیر حدیث آپ نے اس وقت فرمائی جب بریرہ کے مالکوں نے بیشرط لگائی تھی کہ بریرہ کا ترکہ ہم لیس کے حالا نکہ شریعت کا تھم یہ ہے کہ غلام لونڈی کا ترکہ اس کو ملتا ہے جس نے اس کو آزاد کیا ہو۔

## ش ط ظ ئ غ ن ال ال ال ال ال الكالم المنافع المن

وجائے گی)-

شُرُوْ طُهُمْ بَیْنَهُمْ - مکاتبوں میں اور ان کے مالکوں میں جوشرطیں ہوں و معتبر ہوں گی (انہی کے موافق عمل کیا جائے گا)-

اِنَّمَا هُوَ شَرُطٌ لِلنِّسَاءِ-اسَ آیت میں جو باتیں ندکور بیں وہ عورتیں کے لیے شرط ہیں (لیعنی اذا جاك المومنات يبايعنك الاية میں اور مردول کے لیے بھی ان میں كی اكثر باتیں شرط ہیں)-

وَاشْتَوِ طِنْی حَیْثُ حَبَسْتَنِیْ - احرام باند هتے وقت به شرط لگا دے کہ جہاں مجھ کو تو روک دے گا وہیں میرااحرام کھل جائے گا-اس حدیث سے به نکلا کہ احرام میں الی شرط لگا نا جائز ہے پس اگر بیاری وغیرہ سے محرم فج یا عمرے سے رک جائے تو شرط کے بموجب اس کو حلال ہو جانا درست ہے - امام ابوحنیفہ اور امام مالک نے اس میں اختلاف کیا ہے اور اس حدیث کو حضرت عائشہ سے خاص رکھا ہے اور قاضی عیاض نے اس حدیث کو صفحین میں موجود ہے حالانکہ قاضی کا بیقول باطل ہے کونکہ بیصدیث صفحین میں موجود ہے -

أَيْنَ الشَّرُوطُ - شُرطين كهال كَئِن (جواس آيت مين نمكور بين - التائبون العابدون السائحون مين اخيرتك ليني توبه اورعهادت وغيره) -

اَشُواطُ السَّاعَةِ - قيامت كى نشانيال بي شَوطٌ كى جَمْ بِهِ السَّلْطان كَتِ بِهِ السَّلْطان كَتِ بِي كَولُول كوشُوطُ السَّلْطان كَتِ بِي كيونكه ان يركوكى نشانى موتى ب (يعنى بوليس كى دُركس يا چيراس وغيره) -

صَاحِبُ الشُّرَطِ- جوافر فوج كَ آكَ چِلَا ہے اور امر خوج كَ آگَ چِلَا ہے اور امير كا حكام كُنْ قَيْل كرا تا ہے اوركوتو الكوجي كہتے ہيںو كَانَ قَيْسُ بْنُ عُبَادَةً - قيس بن سعدا بن عبادہ اس تشكر ميں صاحب الشرط كى طرح تھےمیں صاحب الشرط كى طرح تھےاوّلُ اَشْرَاطِ السَّاعَةِ - قيامت كى پہلى نشانى ايك آگ

ہے جولوگوں کومشرق سے مغرب تک لے جائے گی (اگلے لوگوں نے اس کی تغییر میں بہت با تیں بیان کیں 'کسی نے کہا واقعی ایک آ گئے نمودار ہوگی لوگ اس سے بھا گیں گے وہ پیچھے لگے گی پھر جہاں وہ تھک کر تھر جائیں گے۔ بیر آ گ مراد ہے جیسے تا تار کا فقنہ ہوا کہ مشرق سے مغرب تک اس کا اثر پھیل گیا اور بھی پر جو ظاہر ہوا وہ یہ ہے کہ اس آ گ سے ریلوے مراد ہے یعنی مشرق سے مغرب تک ریل چلنے لگے گی اور بیا مراب پورے ہونے کے قریب ہے تی میں چند ہی مقامات واقع ہیں ان میں بھی اگر دیل قریب ہے تی مشرق سے مغرب تک برابر متصلا لوگ ریل پر جایا کریل ہوگئی تو مشرق سے مغرب تک برابر متصلا لوگ ریل پر جایا کریں ہوگئی تو مشرق سے مغرب تک برابر متصلا لوگ ریل پر جایا کریں

وَتُشْرَطُ شُرْطُةٌ لِلْمَوْتِ لَا يَرْجِعُونَ إِلَّا غَالِبِيْنُ-لِشَكْرِى ايك كَلَرى موت كو ثفان لے گی ( لَعِن اس وقت تک نه لوٹیں گے جب تک غالب نه ہوں ( یا شہید ہوجا کیں ) بعض نے کہا شرطة پڑھا ہے لین ایک باریش طاکریں گے-

وَ إِنِّىٰ ذَاعٍ لَهُمُ الشَّرَطَ - مِن ان كے ليے بوليس كو باتا ہوں -

لاَتَفُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَاخُذَ اللَّهُ شَوِيْطَةً مِّنْ اَهْلِ الْاَرْضِ فَيَهُ فَى عَجَاجٌ لَا يَغُوفُونَ مَعُووْفًا وَلَا يُنْكُووُنَ مَعُووْفًا وَلَا يُنْكُووُنَ مَعُووْفًا وَلَا يُنْكُووُنَ مَعُووْفًا وَلَا يُنْكُووُنَ مَعُووْفًا وَلَا يَنْكُووْنَ مَعُووْفًا وَلَا يَعْنِ لِ مَنْكُر ا - قيامت اس وقت تك قائم نه ويگا - (وه گذر جا ئيل كے) اور كمينے پاجى لوگ ره جا ئيں گے نه وه اچھى بات كواچھا سمجھيں گے نه برى بات كو برا (بلكہ جابل اور گنوار اور دين كمل محض ناواقف اور بے جربول گے - قيامت ايے بى لوگوں پر تائم ہوگ - دوسرى حديث ميں يوں ہے كمان ميں كوئى الله الله قائم موگ - دوسرى حديث ميں يوں ہے كمان ميں كوئى الله الله كہنا ہے كو الله الله كہنا ہے كام رف الله الله كہنا ہے كو كام رف الله الله ويا اور اس ميں ثواب ہے جيسے صوفيہ نے قرار كہنا ہے ان كواس حديث سے مينكا ہے ان كواس حديث سے مينكا ہے ان كواس حديث سے عفلت ہوگ - نہا ہي ميں ہے كہا ميں جمتا ہوں حديث مينوں دونوں كو كہتے ہیں - از ہرى نے كہا ميں جمتا ہوں حديث مينوں دونوں كو كہتے ہیں - از ہرى نے كہا ميں شمتا ہوں حديث

## لكالمالية البات الله المالية ا

میں شَو ْطَنَهُ ہوگا لِعِنی اچھے گروہ کواٹھا لے گا مگر بثمر نے شویط که م روایت کیا ہے )-

وَلاَ الشَّرَطَ اللَّئِيْمَةَ-اور نه خراب نكما مال ( زكوة مين ليا جائے گا)- بعض نے كہا جھوٹے كم من جانور يا برے خراب قتم ے-

نهی عَنْ شَوِیطَةِ الشَّیطانِ - آخضرت نے شیطان کے ذبحیہ ہے منع فر مایا (وہ بہ ہے کہ جانور کا ذراساحلق کاٹ ویا پوری رکیس نہ کا ٹیس وہ تڑپ تڑپ کر مرگیا - جاہلیت کے زمانہ میں مشرک ایسا ہی کرتے چونکہ شیطان نے ان کو بھڑ کا یا تھا اس لیے ایسے ذبحے کو شیطان کا ذبحہ فر مایا ) -

مُحَافَظةً عَلَى الشَّرِيْطةِ - شرط پورى كرنے كے ليے (وه شرط كيا ہے حديث كواس كے راوى كى طرف نسبت دينا اور جس امام نے اس كو نكالا مثلا بخارى يامسلم يا ترندى يا ابود اوديا نسائى يا ابن ماجه يا بهتى نے )اس كانام بيان كرنا)-

شَرْطَةُ مُحِجْم - پچھِلگانے کے لیے ایک بارکو نچنا -مَزْمُوْلُ بِشَرِیْطٍ - مجور کے پتوں سے بنا ہوا یعنی اون کی ہے-

آئیشر یَائِنَ یَخیٰ فَانَّكَ وَابَاكَ مِنْ شُرُطَةِ
الْحَمِیْسِ - (حضرت علیؓ نے جنگ جمل میں عبداللہ بن یک حضری سے فرمایا) یکیٰ کے بیٹے تو خوش ہوجا تو اور تیرا باپ فوج کے چیدہ اور عمدہ لوگوں میں سے ہیں (جوسب سے آگے دشن کی طرف برھے ہیں) -

كُيْفَ تَسْمِيتُكُمْ شُرْطَةَ الْخَمِيْسِ يَااَصْبَعُ قَالَ لِا كَيْفَ تَسْمِيتُكُمْ شُرْطَةَ الْخَمِيْسِ يَااَصْبَعُ قَالَ لِا فَا صَمِينَا لَهُ اللَّابُحَ وَصَمِينَ لَنَا الْفَتْحَ - اصْغ بن نبات ہے كى نے پوچھاتم فوج كے چيدہ اور عَدہ لوگ كيول كہلائے؟ انہول نے كہااس ليے كہ ہم گردن كٹانے كے ضامن ہوئے (يعنی ہم نے بياقراركيا كہ يعنى حضرت على فتح كے ضامن ہوئے (يعنی ہم نے بياقراركيا كہ مرے تك چيچے نہيں گے اور آپ نے فتح كا وعدہ فرمايا) -

شُورٌ عُ - طریقہ قائم کرنا' چلتے ہوئے رستہ پر آ جانا' پوست نکالنا' اٹھانا' شروع کرنا' گھس جانا' سیدھا ہونا' کھل جانا' نز دیک ہیں۔

تَشْوِيْعٌ -رسته كھولنا' ايك طريقه قائم كرنا' كھولنا' ڈبانا' سامنے كرنا -

شارع - رستہ قائم کرنے والا اور اصطلاح میں شارع آ آنخضرت کو کہتے ہیں کیونکہ اسلام کی شریعت آپ ہی نے قائم کی-

شارِعة - عام رسة سرك اس كى جمع شوارع ہے-شراعة - بها درى اور دليرى -

شَرْعٌ اور شَوِیْعُةٌ ۔ دین کا وہ رستہ جواللہ تعالی نے اپنے بندوں کے لیے قائم کیا ہو-

شُراعِی -لبانیزه جوایک شخص شراع نامی بنایا کرتا تھا-شِرْعٌ اور شَرَعٌ-برابر'جوڑ-

شَوِيع - بها در ٔ اور کتان کاعمہ ہ کپڑا -

مَشُورُوعٌ اور شَورِعِیٌّ -جو امر شرع کے موافق ہو (ہندوستان میں مشروع ایک کپڑے ہے جس میں کچھ ریشم ہوتا ہے کچھ سوت عورتیں اس کی ازار بناتی ہیں - اورشر کی ہندیوں کے عرف میں یا نجامہ کو بھی کہتے ہیں ) -

> شَوِیْعَةٌ - جاری پانی پراونٹوں کا گھاٹ-" "جمعی پرین کھا میں بڑیاں ۔

شُرَّعٌ جَعَ به شَارِعٌ کی لینی کھلے ہوئے نمایاں-فَاشُوعَ مَا قَتَهُ-اپنی اوْمَیٰ کو پانی میں اتار دیا عرب لوگ

فاشرع نافعه-آپی اوی تو پای که انارویا-فرب توک کہتے ہیں-

شَرَعَتِ الدَّوَاتُّ فِی الْمَاءِ شَرْعًا وَ شُرُوعًا-ج*انور* پانی *مین گس گئے-*

. شَرَّعُتُهَا يا اَشْرَعُتُهَا فِي الْمَاءِ- مِين نَه ان كو پانى يس مسير ديا-

شَرَعَ فِي الْآ مُو يافِي الْحَدِيْثِ-كَى كام مِيں يابات مِين غرق ہوگيا ( مُص گيا)-

اِنَّ اَهُوَنَ السَّقْيِ التَّشْرِيْعُ-سب سے زیادہ آسان پانی پلانا ہیہ ہے کہ جانوروں کو بہتے پانی کے گھاٹ پر لے آسکیں (وہ خوب چیک کریی لیتے ہیں)-

حَتْی اَشُو عَ فِی الْعَصُدِ-(وضو میں ہاتھوں کو اتنا دھویا) کہ بازوتک پہنچ گئے (کہنی کے پار)-

### الكالم المال المال

مزاولت رکھوں گا-)

حِيْمَانٌ شُوَّعُ-مِحِلياں پانی سے مندنکالے ہوئیں ( يعنی جونظر آرہی ہیں )-

ٱلْعُلَامُ وَالْجَارِيَةُ شَرْعٌ -لِاكالرُكَ دونوں برابر بیں-مَشْرَعَةٌ - بإنى بننے كارسته-

شَرْ قُ -شرافت میں کی پرغالب آنا'برج بنانا -. شُرُ وُ قُ -اونٹ کا بوڑھا ہونا -

شَرَفْ - بلندہونا' دین یاد نیامیں جیسے شَرَافَةٌ ہے-تَشُویْفُ - بزرگ دینا' برج بنانا -

شُوْفَةٌ - برج اورمكان كابالا كى حصه جوسب سے او نچا ہو۔ مُشَارَفَةٌ - مفاخرت 'بلند ہونا' اوپر سے جھا نکنا - جیسے اشراف اوپر سے دیکھنا' نز دیک ہونا' اشفاق کرنا' حریص ہونا -تَشَدُّوُ فُ - شریف ہونا' کسی چیز کوشرافت سجھنا' بلند ہونا -اِسْتِنشُوا فُ - ظلم کرنا' کسی چیز کوآ کھا ٹھا کر دیکھنا' اچھی طرح خورکر کے دیکھنا' طلب کرنا' خواہش کرنا -

شَادِ ف عمر والا بوڑھا اونٹ۔ شَرَف - وہ بزرگی جو باپ دادا کی طرف سے ہو ( بعض نے کہا شرف اور مجد تو وہ بزرگی جو آبائی ہواور حسب اور کرم وہ بزرگی جواینے ذاتی اخلاق اور اوصاف سے حاصل ہو )-

لَا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً ذَاتَ شَرَفٍ وَهُوَ مُؤْمِنٌ - كُولَى مُوْنِ اللّهِ اللّهِ يَنْتَهِبُ نُهْبَةً ذَاتَ شَرَفٍ وَهُو مَوْمِنَ - كُولَى مُوْنَ اللّهِ اللّهِ لوتُ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

کانَ اَبُوْطَلْحَةَ حَسَنَ الرَّمْي فَکَانَ إِذَا رَمٰی اِسْتَشُوفَهُ النَّبِیُ مَلَیْ اِلْمَانِ الرَّمْی فَکَانَ إِذَا رَمٰی اِسْتَشُوفَهُ النَّبِیُ مَلَیْ اِللَّهِ مَوَاقِع نَبْلِهِ - ابوطلح ایجے تیرانداز سے وہ جب (جنگ میں) تیر مارتے تو آنحضرت آنکھ اٹھا کرد کیمنے آن کا تیرکہاں پڑتا ہے (نہا یہ میں ہے کہ استشر اف کا اصلی معنی یہ ہے کہ اپنا ہاتھا برد پررکھ کرکسی چیزکود کیمنا جیسے وہ شخص جودھوپ سے سایہ کرتا ہے اس طرح ویکھا ہے اور بیشرف شخص جودھوپ سے سایہ کرتا ہے اس طرح ویکھا ہے اور بیشرف سے نکلا ہے بمعنی بلندی مولا وہ او پر سے دیکھا ہے کیونکہ او پر سے نکلا ہے بمعنی بلندی مولیا وہ او پر سے دیکھا ہے کیونکہ او پر سے نکلا ہے بمعنی بلندی میں اور

گانتِ اللا بُوَابُ شَادِعةً اِلَى الْمَسْجِدِ-دروازے معدد کی طرف کھلے ہوئے تھے (لوگ ان میں ہوکر معجد میں آتے) عرب لوگ کہتے ہیں۔

شَرَعْتُ الْبَابَ إِلَى الطَّرِيْقِ - مِين في رسته كى طرب دروازه كھول ديا -

اُحِبُّ الْحَمَالَ حَتَّى فِي شِرْعٍ نَعْلِي - مِن توحسن اورخوبصورتی کو (ہر چیز میں) پند کرتا ہوں یہاں تک کہ اپنے جوتی کے تعیم میں بھی اصل میں شِرْعٌ عود کتا نت کو بھی کہتے ہیں۔ تمہ بھی اس تانت کی طرح جوتی پر گھنچا ہوتا ہے اس لیے اس کو بھی شرع کہنے گئے۔

شِواعُ الْأَنْفِ-لبي ناك والـ-

بَيْنَا نَحْنُ نَسِيْرُ فِى الْبَحْرِ وَالرِّيْعُ طَيِّبَةٌ وَالشِّرَاعُ مَرْفُوْعٌ-ايك بارايها بواجم سمندريس جارت تظ بواموافق هَى بُرِده حِرِّها بواقا-

اُنْهُمْ فِیْهِ شَوْع - تم سب اس میں برابر ہو (کی کو دوسرے پوفغیلت نہیں ہے)-

ُ شَرْعُكَ مَا بَلَّغَكَ الْمَحِلَّ - تَحْمَ كُواتنا (توشه) كافی ہے جومنزل مقصودتک پہنچادے (بیابک مثل ہے)-فَقُلْتُ شَرْعِی - میں نے کہابس مجھکوکافی ہے-

فَنَشُوعُ فِنِهِ جَمِيْعًا- ہم دونوں اس میں سے پانی لے کرنہانا شروع کرتے دونوں کے ہاتھا یک ہی برتن میں پڑتے-کرنہانا شروع کرتے دونوں کے ہاتھا کی ہی برتن میں پڑتے-لا تُشُوعُ یَا جَاہِرُ - جابرا پی اونٹی کو پانی میں مت اتار-ایک روایت میں لا تَشُوعُ ہے یعنی پانی پینے کے دستہ پرمت جا (مثلانہ پاسمندریا دریا کے کنارے)-

فَنَزَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ وَالشَّرَعَتُ - آنخفرت الر يرُ اورآ بِ كَي اوْمَنِي بِانِي مِي الصِّرِيُّ -

اِنَّ شَرَائِعِ الْإِ سُلَامِ كَثُوتُ عَلَى السلام كادكام (فرإنف اورسنن اورآ داب) بهت ہو گئے- (میں سب كا یا در كھنا اور بجالا نامشكل بحقتا ہوں ، محصكوا يك اعلى بات بتلا ديجے اس كابيہ مطلب نہيں ہے كہ ميں فرضوں كوچھوڑ دوں گا بلكہ مقصديہ ہے كہ فرض ادا كرنے كے بعد سنتوں پر اس كو مقد مجھوں گا اى كى

## لكالنالخين الاسادان النال النا

والے کو نیچے کی چیز خوب دکھائی دیت ہے)-

اُمِرْنَا اَنُ نَسْتَشُوف الْعَیْنَ وَالْاُدُنَ- ہم کو (قربانی کے جانوروں میں بی حکم ہوا کہ آئکھاورکان کو اچھی طرح دیکھیں (یعنی بیاعضاء سلامت ہوں) بعض نے کہا بید شُرْفَة سے نکلا ہے لینی اچھا اور عمدہ مال - مطلب بیہ ہے کہ قربانی کے لیے اچھا موٹا تازہ جانورلیں -

مَا يَسُرُّنِي آنَّ اَهُلَ الْبَلَدِ إِسْتَشْرَفُوْكَ - (جب حفرت عَرِّشَام كَ ملك كوتشريف لے گئے اور وہاں كوگ آپ كوشريف لے گئے اور وہاں كوگ آپ كاسقبال كو آئيں (كوئك خوش نہيں ہوں كہ شہروالے آپ كاسقبال كو آئيں (كوئك حضرت عَرِّغُو يبول كے كِبر بينے ہوئے تقے ابوعبيدہ ڈر بہيں ان كى نگاہ ميں حقير نہ سمجھ جائيں (گر آپ كے چبر ب پر عظمت اللي كا رعب اور دبد بہ ايبا تھا كہ دكھ كر سب تھرا گئے (بيب حق است ايں از خلق نيست بيبت ايں مردصا حب دلق نيست بيبت ايں مردصا حب دلق نيست ،) -

مَنْ تَشَرَّفَ لَهَا اِسْتَشْرَ فَتْ لَهُ - جَوْحُصْ فَتُوں كو قصد كركے ديكھے گا (خواہ نخواہ ان كے سامنے جائے گا) تو فقنے بھی اس كوديكھيں گے (وہ بھی ان میں پڑجائے گا (مطلب یہ ہے كہ فتتوں ہے الگ رہنا چاہے - دور بھا گنا چاہے اسی میں بچاؤ ہے جب ان كے پاس گئ تو احمال ہے كہ خود بھی ان میں گرفتار ہو جائے - بعض نے كہا استشر فت له كواشراف سے ماخوذ كہا يعنی فتنے اس كو ہلاك كرديں گے - كرمانی نے كہا فتنوں ہے تمام وہ فسادات مراد ہیں جو اہل اسلام كے آپس میں اختلافات سے پیدا ہوں اور حق اور باطل كى تميزاس میں نہ ہو سكے ) -

تستشو فئے نیے فتنے اس کو تھینے لیس گے اس کو بھی شریک کرلیس گے (اس لیے جنگل میں اپنی گائیں اوراونٹوں میں چلا جائے اورفتنوں سے دور رہے اور تلوار کی دھار پر پھر مار کر تو ڑ ڈالے تا کہ لڑائی میں جانے کے قابل ندر ہے ندکسی مسلمان کو مار سکے اگر کوئی نشے والا اس کو مارنے آ جائے تو آ کھے بند کر کے شہید ہوجائے وہ اپنا اور اس کا دونوں کا گناہ سمیٹ لے گا)۔

إسْتَشْرَ فَهَا الشَّيْطَانُ - شيطان اس كو هورن للَّاب

(اس سے براکام کرنے کے لیے لوگوں کو ابھارتا ہے)۔ فاستشر ف لَهَا النّاسُ - لوگ حکومت حاصل کرنے کے لیے لیچائے (برایک کے دل میں اس کی خواہش پیدا ہوئی کہ ا س کو ملے)۔

لَا تَتَشَرُّ فُوْ لِلْبَلَاءِ - بلا آنے کا انتظار نہ کرو (اس کی طرف دل نہ لگاؤ بلکہ اللہ کی پناہ اس سے جاہتے رہو) -

مَا جَاءَ كَ مِنْ الهذَا الْمَالِ وَأَنْتُ عَيْرُ مُشْرِفِ لَهُ فَخُدُهُ - جو دنيا كا مال تيرے پاس بن تو قع اور بن طلب كے آجائے تو اس كولے لے - (وہ اللہ تعالى كا بھيجا ہوا ہے اس سے انكار نہ كرے - البتہ طلب اور خواہش اور تو قع كے ساتھ ونيا كا مال لينا خوب نہيں ہے جیسے ہمار ہے زمانہ كے مكار درويش اور دنيا كا دار مولوى كيا كرتے ہيں كہ لوگوں سے مانگ مانگ كر خواہش كركے ان كى اميدوارى اور خوشامد كركے بڑے بڑے ليے چوڑے دعا نامے كھ كر ان پر زور ڈال كر ان كو عذاب الى يا چوڑے دعا نامے كھ كر ان پر زور ڈال كر ان كو عذاب الى يا أن نده آنے والى مصيبت ہے ڈراكر نذر ہيں ليتے ہيں اور نحف اہيں اور جو ان اور جاگير ہيں اور بعض جموئے وار جاگير ہيں اور برگوں كے عرسوں اور نياز وں اور عودوگل كے اور جاگير ہيں اور برگوں كے عرسوں اور نياز وں اور عودوگل كے نام سے اميروں سے ماہانہ اور ساليا نہ مقرر كراتے ہيں ہي سب نام سے اميروں سے ماہانہ اور ساليانہ مقرر كراتے ہيں ہي سب نام سے اميروں نے معين تخواہ تك بھی قبول نہيں كی اس بہانے ہيں ہي جولاز مہ ليے كہ اس پر بھروسا ہو جائے گا اور تو كل على اللہ ميں جولاز مہ فقيرى اور درويتى ہے خلل آئے گا) -

مَنْ اَخَذَهٔ بِاشْرَافِ نَفْسِ كَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ - جَوْخُصْ طَعَ اورخوا بش اورتُو قع كساته دل لگا كردنيا كا مال لے گااس كى مثال الى ہے جو كھائے پراس كا پيٹ نہ جرك (كتنا بى كھاتا جائے پرسير نہ ہواور كھانے كى خوا بش كر ہے - بج فرمايا بهارے آقانے - گفت چشم تنگ دنيا دار دايا قناعت پركند فرمايا بهارے آ

مَاجَاءَ كَ وَانْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ فُخُذْهُ وَ تَمَوْلُهُ- جو مال بن خواہش اور بن تو قع كِ آجائے اس كولے لے اور دولت مند بن جا- ( كيونكه الله تعالى تجھكو مال داركرنا چاہتا ہے- جب تو تيرے بن طلب تيرے پاس دنيا كا مال بھيجتا ہے- ايسا مال لے

### الراع العالم المال المال المال العالم المال الما

د يکھئے ايسانہ ہو کوئی تيرآ پ مھےلگ جائے-

كُانَ إِذَارَهُمَى تَشَوَّقَ النَّبَيُّ عَلَيْ اللَّهِ الوطلح جب تير مارت توآپ سرالها كرديكية (كه تيركن كافركولگايانيس)-حَتَّى إِذَا شَارَفَتُ إِنْقِضَاءَ عِدَّتِهَا- جب اس كى عدّت گذرنے كو مولى (ليخى عدت گذرنے كا زمانه نزديك آپنجا)-

ُ وَإِذَا اَمَامَ ذٰلِكَ نَاقَةٌ عَجْفَاءُ شَارِ فُ - نا گاه كياد كيسة ميراس كة عُيار كيسة ميراس كة علياء كيسة

اَلَا يَا حَمْزُ لِلشَّرُفِ النِّوَاءِ وَهُنَّ مُعَقَّلاتُ بِالْفَنَاءِ - حزه الله بيمروالى موثى اونٹنياں جومكان كے حن ميں بندهى بيں (ان كوكاڻو اور ان كا گوشت بھون كر لاؤ بهم كو كلاؤ) - ايك روايت ميں ذالشرف النواء ہے يعنی او کچی موثی اونٹناں -

تَخُورُجُ بِكُمُ الشُّورُ فُ الْجُورُنُ - ثم میں بوڑھی كالی اونٹنال تكلیں گی (صحابہ نے عرض كیا یا رسول اللہ بوڑھی كالی اونٹنیوں ہے كیا مراد ہے فرمایا فتنے كالی رات كے حصوں كی طرح (ايك فتند دوسر ئن فتنہ ہے بدر فتنوں كوان كی درازى اورا تصال میں كالی بوڑھی اونٹنیوں ہے تشبیہ دی - نہا بید میں ہے كہ شرف بكسون راءاس مدیث میں مروی ہے اور فاعل كی جمع اس وزن پر كم آتی ہے جیسے بكارِل اور بُرْنُ - البتہ معتل العین اجوف میں بہم آتی ہے جیسے بكارِل اور بُرْنُ - البتہ معتل العین اجوف میں بہر جمع بہت آئی ہے جیسے عائی فر اور عُونٌ ہے - ایك روایت میں الشُرقُ الْجُونُ فُ ہے قاف سے اس كے معنی آگے فرکور ہوں الشُرقُ الْجُونُ فُ ہے قاف سے اس كے معنی آگے فرکور ہوں گے۔)

کانَ لِی شَادِ فَ فَاصَبْتُ شَادِ فَا - میرے پاس ایک پوری عمر کی اونٹنی تھی پھر ایک اور پوری عمر کی اونٹنی مجھ کومل گئی (بیہ حضرت علیؓ نے فرمایا) -

یسکُنُ مَنَادِف الشّامِ-شام کے شہروں کے پاس جو گاؤں ہیں ان میں رہے گا-بعض نے کہا مشارف وہ گاؤں جو بلادالریف اور جزیرہ عرب کے درمیان ہیں-

يُوْشِكُ أَنْ لَا يَكُوْنَ بَيْنَ شَرَافٍ وَّأَرْضٍ كَذَاجَمَّاءُ وَلا ذَاتُ قَرْنِ-وه زمانة قريب ہے جب شراف

لینااس کے نہ لینے سے افضل ہے۔ محبوب کی مرادا بنی مراد برمقدم یمی بزرگوں کی طریق ہے اگرخو دمختاج نہ ہوتواپیا مال لے کر مخاجوں کوتقسیم کردے اس میں پھیر دینے سے زیادہ ثواب ہے' دوسرے بیر کہ ایسا مال نہ لینے میں ایک طرح کا استغنا اور تکبریایا جاتا ہے اور سیامر بروردگارکو بہت ناپسند ہے ہم کتنے ہی مال دار ہو جائیں پراپنے مالک کے بھیک منگے اور مختاج رہیں گے اور جو چز وہ بھیجے گا اس کواپنا فخرسمجھ کر بردی خوثی ہے لیل گے۔ یہ امراس صورت میں ہے جب اس مال کے حلال ہونے کا یقین ہو اگراس کے حلال ہونے میں شہ ہوجیسے ہمارے زمانہ میں اکثر امرااورسلاطین کے اموال ہیں جوظلم سے خلافت شریعت جمع کیے حاتے ہیں ماحرام ہونے کا یقین ہومثلا سودیا رشوت کا بیشہ ہوتو اس کا پھیرویطلازم ہے-مرزامظہر جان جانان نے جو ہمارے مرشدول میں سے ہیں غازی الدین خال فیروز جنگ کا ایک لا کھروییہ جس کووہ طریق نذرلائے تھےسب کا سب پھیردیا۔ ایک روپیه بھی اس میں قبول نہیں کیا ای روز شام کو ایک غریب شخص آ کرآ پ کا مرید ہوا اور جارآ نے کا خور دہ بطور نذر پیش کیا۔ آپ نے بڑی خوشی ہے وہ سب خوردہ لے کراپنی جیب میں ڈال لیا- یہ ہے تیجی فقیری اور درویشی ایک مرید نے عرض کیا حضرت اس میں کیا راز ہے۔ لا کھ رویے میں سے تو آپ نے ایک روپیہ بھی نہیں لیاسب واپس کر دیے اور بہ چار آنے کے يے آب نے س خوثی كے ساتھ سب كے سب لے ليے ايك پیسہ تک نہ چھوڑ ا – فر مایا جب میں نے لا کھرو بے واپس کر د ئے تو شیطان تعین نے میر ہے دل میں وسوسہ ڈالا کہ تو بڑا کامل اور ہے طمع فقیر ہےاور تیری شان لوگوں کی نظر میں بہت بڑی ہے کہ لاکھ رویے واپس کر دیئے۔ میں نے اپنے تئیں ذکیل کرنے کے لیے اور شیطان کا وسوسہ باطل کرنے کے لیے یہ جار آنے کا خوروہ سب لوگوں کے سامنے لے کراپنی جیب میں ڈال لیا تا کہ لوگ مجھ کوشان والامستغنی اور بے طبع فقیر نہ سمجھیں -غرض پیہ ہے کہ جس امر سے نفس میں اعتکبار اورغرور تو ڑیالا زمہ درویشی اور فقیری ہے۔ اورساری فقیری کا خلاصہ اور جو ہرنفس شکنی ہے )۔

لَا تَشَرُّفْ يُصِيبُكَ سَهْمٌ - آپ اوپر سرالها كرنه

### الكارن ال الله الله

اور فلانی سرزمین کے درمیان کوئی بے سینگ والا جانور ندر ہے گا نہ سینگ والا - شراف ایک مقام کا نام ہے - بعض نے کہا ایک پانی کا جوبنی اسد قبیلے کا ہے -

إِنَّ عُمَوَ حَمَى الشَّرَفَ وَالرَّبَذَةَ - حفرت عُرُّ نَ شرف اورربذه كومخفوظ جِهِ الْمَاه مقرركياتها - ايك روايت مين سرف بين مهمله اوركسرة راء سے (دونوں مقاموں كي نام بين) - مَا أُحِبُّ أَنُ أَنْفُخَ فِي الصَّلُوةِ وَ إِنَّ لِيْ مَمَرَّ الشَّرَفِ - مِين نماز مِين پهونكنا پندنبين كرتا كو جُه كوشرف كا سارا راستال جائے -

فَاسْتَنَّتُ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ-وہ ایک دوڑیا دوروڑ بھاگ جائے (بعض نے کہاشرفا اورشرفین پڑھا ہے ترجمہ وہی ہے-بعض نے یوں ترجمہ کیا ہے وہ ایک چڑھائی پر چڑھ جائے یا دویر)

فَسَعٰی لَهَا شَرَفًا فَلَهْ يَرَشَيْنًا - ایک دوڑتک دوڑ ہے الیک کے خبیں دیکھا-

اُمِرْنَا اَنْ نَبْنِیَ الْمَدَائِنَ شُوفًا وَ الْمَسَاجِدَ جُمَّاہم کو بیتھم ہوا کہ شہروں کو بلند بنا کیں یعنی مکانوں میں او نچ
او نی بالا خانے اور برج رکھیں اور مجدوں کو ساوہ بنا کیں (بن
برجوں کے کیونکہ مجدوں میں او پر چڑھنے کی ضرورت نہیں)۔
وَسُقُوْ طُ شُرُ فَاتِهَا - اس کے برج گر جانا ' یہ جمع ہے شرفَة کی بعض نے شرفة گی کی مفرون نے سے سندکٹ عنی المنجم مار یک مشبخ بالمشرف فلکم تربه مشاب حضرت عائش سے بوچھا اگر اور شنی شرف میں رکھیں انہوں نے کہا کچھ قباحت نہیں (شرف ایک درخت ہے جس میں انہوں نے کہا کچھ قباحت نہیں (شرف ایک درخت ہے جس میں سے سرخ رنگ کھتا ہے )۔

قِيْلَ لِلْا غُمَشَ لَمْ تَسْتَكُثِرْ عَنِ الشَّعْبِيَّ فَقَالَ كَانَ يَحْتَقِرُنِي كُنْتُ اتِيْهِ مَعَ اِبْرَاهِيمَ فَيُرَجِّبُ بِهِ وَيَقُولُ لِي يَحْتَقِرُنِي كُنْتُ الْعَبْدُ فَوْقَ سُنَتِهِ مَا الْعَبْدُ ثَمَّ أَيُّهَا الْعَبْدُ ثُمَّ يَقُولُ لَا نَرْفَعُ الْعَبْدَ فَوْقَ سُنَتِهِ مَا دَامَ فِينَا بِارْضِنَا شَرَفُ -الممش (جوحدیث کے بڑے امام بین) ان کے کی نے پوچھا کیا وجہ ہے تم عام شعی سے بہت بین) ان کے کی نے پوچھا کیا وجہ ہے تم عام شعی سے بہت روایت نہیں کرتے (یعنی ان کی بہت حدیثیں نقل نہیں کرتے روایت نہیں کرتے (یعنی ان کی بہت حدیثیں نقل نہیں کرتے

حالانکہ وہ حدیث کے حافظ سے ) انہوں نے کہا وہ میری تحقیر کرتے سے میں اور ابراہیم نحقی دونوں مل کر ان کے پاس جایا کرتے وہ کیا کرتے ابراہیم کوتو مرحبا کہتے (بڑے اکرام و تعظیم سے بٹھاتے ) اور مجھ کو کہتے ارے غلام وہاں بیٹھ جا چھر بیشعر بڑھتے - لا نوفع العبد اخیر تک یعنی ہم غلام کا مرتبہ جیسا رسم رواج ہے اس سے بڑھائیں گے نہیں جب تک ہمارے ملک میں کوئی شریف باتی ہے - عرب لوگ کہتے ہیں:

هُوَ شَوَفٌ قَوْمِهِ وَكُوَمُهُمْ - وه ا پَی قوم كا شریف اور عزت دار ب-

مُشْرِفُ الْوَجْنَتَيْنِ - پھولے گال والا ایسا آ دی اکثر منافق اورمکارہوتاہے)-

فَمَا اَشُوفَ لَهُمْ اَحَدٌ - كُولُ ان كَسائن بين لَكا-وَاَشُوفَ عَلَى أُطُمِ - ايك برج پر چڑھ كيا (اونچ مكان ير)-

یکیبروُن اللهٔ علی گلّ منوف- ہر بلندی پراللہ کی برائد کی براللہ کی برائد کرتے ہیں (تعبیر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عجیب مخلوقات و کمیسے

و آلا قَبْرًا مُّشُوفًا إلَّا سَوَّيْتَهُ-جواوَ فِي قبرد يَعِيهِاس كو زمين برابر كرد ف (مجمع البحارمين ہاو فِي قبروہ ہے جس پر پھر وغيرہ سے عمارت بنی ہو يا گنبداور بيسب منع ہے اس لئے كه اس ميں كوئى فائدہ نہيں اوراو فِي سے بيمرادنہيں ہے جونشان كے لئے كى قدرز مين سے بلند كردى جاتى ہے يا كنگر يا پھر سے تا كه قبر معلوم ہو-اورا گلے لوگول نے مشائخ اور علماء كى قبرول پر عمارت كا بنانا درست ركھتا ہے تا كہ لوگ ان كى زيارت كريں اور و ہال بيٹي كرآ رام كريں-

مترجم کہتا ہے آنخضرت نے جوحفرت علی کو اس طرح حضرت علی کو اس طرح حضرت علی نے ابوالہیاج کو قبروں کے برابر کردینے کا حکم دیا تھاوہ مشرکوں کی قبریں خمسلمانوں کی قبریں اس خرافق ایک بالشت سے زیادہ بلند نہ ہوں گی۔ اب اس حدیث کی روسے ایک جماعت علماء نے عموما قبروں کا بلند بنا نا اور اس پر عمارت یا چوکھنڈی یا گنبد تیار کرنامنع قبروں کا بلند بنا نا اور اس پر عمارت یا چوکھنڈی یا گنبد تیار کرنامنع

#### الكالمال المال الم

بچارے دوسرے اعضا تکلیف اٹھاتے ہیں)۔ اِذَا اَتَاکمُ مَشوِیفٌ قوم فوکر موہ - تمہارے پاس جب کی قوم کا کوئی شریف (عزت والا شخص) آئے تو اس کی عزت کرو (لوگوں نے تو چھاعزت والا کون ہے فرمایا مالدار میں ن کہا حیب کون ہے فرمایا جو نیک کام کرتا ہو۔ شریف کی جمع .

شرفاء ہے اوراشراف -) اَسْتَشْرَ فَهَا الشَّيْطانُ - شيطان اس کوتا کتار ہا ہے -فَتَشَرَّ فَ النَّاسُ لِلْالِكَ - ( آنخضرت نے جعفر بن ابی طالب سے فر مایا کیا میں تجھے نہ دوں تجھ کوعنایت نہ کروں یہ سنتے بی ) لوگوں نے سراٹھایا ( تاکنے لگے کہ آنخضرت ان کو کیا دیتے بیں ) -

یں ۔ شَرْقٌ - کان چیرنا' چننا' طلوع ہونا جیے شروق ہے۔ شَرَقٌ - کان جرا ہونا' تھوک گلے میں اٹک جانا' اچھا ہونا' سرخ ہونا' روثنی کم ہونا' ڈو بنے کے نز دیک ہونا۔ تنشُریْقؓ - پورب کی طرف جانا جیسے تغریب پچھم کی طرف

> إِشْرَاقٌ -طلوع ہونا'روثن ہونا' چِكنا-اِنْشِرَاقٌ - يھٹ جانا-

شَادِ قُ - سورج' پور بی جانب کسی چیز کا جیسے غارب پچپمی مانب-

اَیَّامُ التَّشْوِیقِ - گیارہویں بارہویں تیرہویں ذی الحجہ کیونکہ ان دنوں میں عرب لوگ قربانیوں کا گوشت دھوپ میں سیھایا کرتے - بعض نے کہا اس لئے کہ قربانی کے جانور اس وقت تک نہیں کا نے جانور اس

کانوا یقُولُون آشرِق نَبِیر کیما نَفِیر - ( مشرک لوگ جانا کو جانا کے جانا کے جانا کے جانا کے جانا کے جانا کے جانا کہ ہم لوٹ جائیں ( یعنی منی کو قربانی کرنے کے لئے - ثیر ایک بڑا یہاڑے مزدلف میں ) -

مَنْ ذَبَعَ قَبْلَ التَّشُرِيْقِ فَلْيُعِدْ - جَوْخُصْ سورج نَكِنَے ے (عید کی نماز پڑھنے ہے) پہلے ذرج کر لے اس کی قربانی درست نہیں ہوئی وہ دوسری قربانی کرے۔ رکھا ہے اور بعض نے مشہور ہزرگوں اور عالموں کی قبروں پران کو جائز رکھا ہے جیے او پر جمع البحار ہے منقول ہوا۔ ای طرح اس میں بھی اختلاف ہے کہ جن ہزرگوں یا عالموں کی قبروں پرایی عمارتیں بن گئی ہیں ان کا گراد ینا اور ڈھاد ینا ضرور ہے یا نہیں۔ بعض نے کہا خائز ہے بعض نے کہا جائز نہیں کیونکہ ایسا کرنے میں ان ہزرگوں کی تحقیر اور تذکیل ہوتی نہیں کیونکہ ایسا کرنے میں ان ہزرگوں کی تحقیر اور تذکیل ہوتی ہوں مثلاً نذریں چڑھانا مرادیں منتیں مانگنا عرضیاں لاکانا محدہ اور رکوع کرنا تب تو اس کا گرا دینا مناسب ہے کیونکہ ان تو ہین کی کچھ پرواہ نہ کرنا چاہئے۔ اور اگر شرک کے کام وہاں نہ تو ہوں تب ان کا گرانا مناسب نہیں ہے بلکہ عوام کو مجبور کرنا چاہئے کہ وہ سنت کے موافق ان کی زیارت کیا کریں۔ اور جوام جائز نہیں ہے جیے طواف کرنا ہوسہ لینا اس پر چراغاں کرنا ورخی میان کرنا میل کا کرنا میل کا اس سے جیے طواف کرنا ہوسہ لینا اس پر چراغاں کرنا ورخی

ثُمَّ الَّذِی اِذَا اَشُرَفَ عَلٰی طَمَعِ تَوَکَهُ لِلَّهِ- پُرُوه شخص ہے کہ جب اس کو کسی چیز کی خواہش پیدا ہوگئی ہوتو اللہ تعالیٰ کے ڈرسے اس خواہش کو چوڑ دے (اس پڑل نہ کرے)-وَاشْرَفُ الِلْسَانِ فِيْهَا كُو قُوْعِ السَّيْفِ-اس فَتْنَ میں زبان چلناالیا ہے جیسے کلوار پر پڑھنا-

فَلَمَّا اَشُوفُوْا عَلَى الرُّاهِبِ-جب اس رابب كے پاس پنچ (یعنی بحیرارا بب پاس جو بھری میں رہتاتھا)-مَشْر فِی - تلوار جومشارف کی بنی ہوئی ہو-مَشَادِ فُ الْأَدْ ضِ - زمین کے بلند جھے-

کانَ کیگیّرُ عَلٰی کُلِّ شَرَفٍ مِّنَ الْاَرْضِ-آنخضرتًٰز مین کے ہربلندئلیرے یکبیر کہتے-

لِسَانَ ابْنِ ادَمَ يُشُوفُ عَلْى جَمِيْعِ جَوَارِحِهِ كُلَّ صَبَاحٍ - آ دى كى زبان برضح كواس كسب اعضا كوتاكتا ہے (ان سے پوچھتی ہے تم كيے ہودہ كہتے بير ہم خيريت سے بيں بشرطيكه تو نه ہو (كيونكه تو بى ہم كو بلاؤں اور مصيتوں ميں ڈالتی ہے۔ برى بات تو زبان سے نكالتی ہے ليكن اس كی شامت سے

## لكالنالخانية الاسادان المان ال

اِنْطَلِقْ بِنَا اِلَى مُشَرَّقِكُمْ- بَمُ لَوَا پِيْ عَيدًاهُ مِن لِے -

أَيْنَ مَنْزِلُ الْمُشَوَّقِ -عيدگاه كبال ہے-معدخيف اور طائف كے باز اركوبھى مشرق كہتے ہيں-

یُو خِوُون الصَّلُوٰةَ الْی شَرِقِ الْمَوْتی - نماز میں (یعنی عصری نماز میں) اتی دیر کریں گے کہورج کی روشی قبروں پر پڑنے گئے ہاتی دیر کریں گے کہودت اتنارہ جائے گاجتی دیر میں مرنے والا تخص گئے میں سانس انکنے کے بعد زندہ رہتا ہے۔ نهیٰ عَنِ الصَّلُوٰةِ بَعدَ الصَّبْحِ حَتٰی تَشُوِقُ الشَّمْسُ - آنخضرت نے صبح کی نماز کے بعد پھر (لفل) نماز پڑھنے ہے منع فر مایا جب تک سورج روثن نہ ہوجائے یا طلوع نہ ہوجائے ایک روایت میں حتی تطلع الشمس ہے ایک میں حتی تو تفع – ای لئے ہم نے دوتر جے کئے) نووی نے کہا پہلاتر جمہ بہتر ہے اور جس روایت میں طلوع کا لفظ ہے تو اس ہے

لَا يُفِيضُونَ حَتَّى تَشُوقَ الشَّمْسُ- مشرك لوگ مزدلفه سے اس وقت تک نه لوئتے جب تک سور ج نه چمکنا-کَانَّهُمَا ظُلَّنَانِ سَوْدًا وَانِ بَیْنَهُمَا شَرْقٌ - گویا وه دو

کا کے سائبان ہیں ان کے چھ میں روشیٰ ہے یا چھ میں رستہ ہے (یعنی کھلی جگہ)-

فِی السَّمَاءِ بَابٌ لِلتَّوْبَةِ يُقَالُ لَهُ الْمِسْرِيْقُ وَقَدْ رُدَّ حَتَّى مَا بَقِى إِلَّا شَرْقُهُ - آسان مِين ايك دروازه بتوبه كا اس كومشرين كت مِين وه بند بوگيا بصرف ايك دراز باتى ب-شَرْق - وه روشى جودرواز كى درُارْ مِين سے اندر جاتى شَرْق - وه روشى جودرواز كى درُارْ مِين سے اندر جاتى

إِذَا كَانَ الرَّجُلُ لَا يُنْكِرُ عَمَلَ الشُّوْءِ عَلَى اَهْلِهِ جَاءَ طَائِرٌ يُقَالُ لَهُ الْقَرْقَفَنَّةُ فَيَقَعُ عَلَى مِشْرِيْقِ بَالِهِ فَيَمْكُثُ اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا فَإِنْ اَنْكَرَطَارَوَ إِنْ لَهُ يُنْكِرُ مَسَحَ

بَحَنَا حَيْهِ عَلَى عَيْنَيْهِ فَصَارَ قُنْدُعًا دَيُّوْقًا - جب كُولَى آ دى
اپنى جورو پر برا كام كرنے ہے خفانہيں ہوتا (اس كو بازئہيں ركھتا)
تو ايك پرندہ آ كراس كے دروازے كے سوراخ يا دڑاڑ پر بيٹھ جاتا ہے اس كوقر قفته كہتے ہيں وہ چاليس دن تك تھمرار ہتا ہے اگر اس نے اس عرصه ميں اس برے كام پر انكاركيا (آ كندہ كے لئے تو بكى) تب تو وہ اڑ جاتا ہے اور جوائكارئہيں كيا (بلكہ جورو بڑا كام كرتى رہى وہ ديكھار ہا اور خوش ہوتا رہا) تو اپنے دونوں پكھ اس حضى كى دونوں آ كھوں پر چھير ديتا ہے وہ پورا ہے غيرت اور ديو تو بن جاتا ہے (پھراس كومطلقاً حيا اور شم نہيں رہتى بلكہ اپنی جور وكوخود كمائى كرنے كے لئے غير مردوں كے پاس بھيجتا ہے) ۔ ديوث بن جاتا ہے (پھراس كومطلقاً حيا اور شرم نہيں رہتى بلكہ اپنی جور وكوخود كمائى كرنے كے لئے غير مردوں كے پاس بھيجتا ہے) ۔ ديوث تبلكہ لؤ تُسْتَدُبُو وُ ھَا وَلٰكِنْ شَرِّ قُوْا وَلٰكِنْ شَرِ قُوْا وَلٰكِنْ شَرِ قُوا الْكُنْ مَنْ مِنْ دَرُونَ بِیْجَا ہُمَا كُونَ مِنْ بِیْ بِکہ اللہ اللہ کہ كے اس بورے با پہنے گھم كی طرف منہ نہ كرونہ پیٹھ بلكہ اللہ بورے با پہنچم كی طرف منہ نہ كرونہ پیٹھ بلكہ دورا ہے گھر بی اللہ اللہ کہ كے اس منہ كرونہ بیٹھ بلكہ دورات كے لئے تھم كی طرف منہ نہ كرونہ بیٹھ بلكہ دورات كے كہ كرونہ براس كے کہ كے کہ كرونہ بیٹھ بلكہ دورات كھر كرونہ بیٹھ بلكہ دورات كے كرونہ بیٹھ بلكہ دورات كے کہ كرونہ بیٹھ بلكہ دورات كے کہ كرونہ بیٹھ بلكہ دورات كورات كے کہ كرونہ بیٹھ بلكہ دورات كورات كورات كورات كرونہ بیٹھ بلكہ دورات كورات كرونہ بیٹھ بلكہ دورات كورات كو

پورب یا پچیم کی طرف مند کرو (بید مدیند والول کے لئے حکم ہے جن کا قبلہ دکھن کی طرف منہ کرو (بید مدیند والول کے لئے حکم ہے طرح ان شہر والول کے لئے بھی جن کا قبلہ ان دونوں جانب نہیں بلکہ دکھن یا اتر ہے لیکن جن ملک والول کا قبلہ یورب یا پچیم ہو جسے ہندوستان یا جدہ والول کا ان کو دکھن یا اتر کی طرف حاجت کے وقت منہ کرنا چاہئے (اس حدیث سے بین کلتا ہے کہ سورج کی تعظیم ہماری شریعت میں بالکل نہیں رکھی گئی اور اس لئے اس کی ذرائ تعظیم بھی کفر ہوگی جیسے بتوں کی تعظیم ہماری شریعت میں بالکل نہیں رکھی گئی اور اس لئے اس کی ذرائ تعظیم بھی کفر ہوگی جیسے بتوں کی تعظیم )۔

آنَا خَتْ بِكُمُ الشُّرُقُ الْجُونُ - تم میں پورلی كال اونٹنال آگر بینے كئيں (مراد فقنے اور فسادات بیں جومشرق كی طرف ہے آئيں گے- ایك روایت میں الشوف ب فائے موحدہ ہے اس كاذكراوير ہو چكا-)

اِنَّمَا بَقِيَ مِنْهَا كَشَرَقِ الْمَوْتَى - دنيااب اتى باقى ره اللَّمَوْتَى - دنيااب اتى باقى ره اللَّى به جيد دن كا آخرى حصه جب سورج كى روشى قبرول كى نَّى به بانى مكالهر كى طرح ) بيا خيردن ميں بوتا به جب سورج دُوب لگتا ہے ) عرب لوگ كہتے ہيں: شوقت الله مس شوقا لينى سورج كى روشى كم بوگئ ( بعض نے يول الله مس شوقا لينى سورج كى روشى كم بوگئ ( بعض نے يول ترجمه كيا ہے دنيا ميں سے اتناز ماندره گيا ہے جتنا مرنے والے كا زماند آخرى ( بھسكے ) اچھو سے ميرے تك بوتا ہے ( يہ بہت زماند آخرى ( بھسكے ) اچھو سے ميرے تك بوتا ہے ( يہ بہت

### الكان المال المال الكالم المال المال

تھوڑاوقت ہے اس تھسکے کے بعد ہی جان نکل جاتی ہے کیونکہ سباعضا سے جان نکل کرا خیر میں گلے میں آ کرائمتی ہے)۔

اِنّهُ قَرأَ سُوْرَةَ الْمُوْمِنِيْنَ فِي الصَّلُوةِ فَلَمَّا اَتٰي عَلَى فِرْكُعَ - آنخضرت عَلَى فِرْكُعَ - آنخضرت عَلَى فِرْكُعَ - آنخضرت مِن فَرْكُعَ - آنخضرت مِن فَرْدَيْ فَرْكُعَ - آنخس اور مُرمنون پڑھنا شروع کی جب حضرت عینی اور ان کی والدہ کے ذکر تک پنچ تو آپ کوشم کالگا ( گلے میں بلنم انک ان کی والدہ کے ذکر تک پنچ تو آپ کوشم کالگا ( گلے میں بلنم انک گیایا آنسوا تر آئے ) آپ نے رکوع کر دیا۔

اَلْحَرَقُ وَالشَّرَقُ شَهَادَةٌ - آگ میں جل جانا یا پانی میں ڈوب کرمر جانا (مومنوں کے داسطے ) شہادت ہے (ان کو شہید کا ثواب ملے گا)-

لَا تَاكُل الشَّرِيْقَةَ فَإِنَّهَا ذَبِيْحَةُ الشَّيْطَانِ - جوجانور گُف كرمرے اس كومت كھاوہ شيطان كاذبيجہ ہے-

اِصْطَلَحُوْا عَلَى آنْ يُعْصِبُوهُ فَشَرِقَ بِلِلْكَ-مدينه كَالُولُول كَى (آنخضرت كَى تشريف آورى سے پہلے ) بيصلاح تقى كه عبداللہ بن ابى ( منافق ) پر بادشاہى كا تاج ركھيں اس كو مردار بنائيں اس كے اس كوٹھ كا ہوگيا ( وه آنخضرت كى سردارى پرخوش نہيں ہوا گويا اس كے گلے ميں بدامر چنس گيا ) -

فَلَمَّا اَبَى اللَّهُ ذٰلِكَ شَرِقَ بِهِ-اللَّهُ تَعَالَىٰ نَے جباس كو (يخى عبدالله بن الى كى سردارى كو ناپندكيا) (آنخضرت كو مدينه ميں پنچاديا) تواس كے گلے ميں جيسے نوالدا نك گيا (لگا جلنے اور حيد كرنے)-

يَشُرَقُ صَدُرُ اللَّعِيْنِ -للعون كاسيد تنك بوجاتا ہے-يُشُرِقُ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ-مؤمن كا دل روثن بوجاتا ہے-بياشراق سے لكلا ہے يعنی روش ہونا-

نَهٰى أَنْ يُّصَحِّى بِشَرْقَاءَ- آنخضرتَ نَے كان پَصِّ موئے جانوركوقر بانى كرنے سے منع فرمايا (يعنی جس كاكان چ ميں سے چركردومو كئے ہوں)-

شَرَقَةٌ - كان كا يهثا هونا -

وَلَا هِي بِفَقِيءٍ فَتَشُوقٌ عُرُوْقُهَا- نهاس كا پیشاب پائخانه بند موکراس كى ركيس خون سے بھرگئى موں (بياونٹ ميں ایک بیارى موتى ہے)-

كَانَ يُخُوعُ يَدَيْهِ فِي السَّجُوْدِ وَهُمَا مُتَلَقِقَتَانِ قَدُ شَرِقَ بَيْنَهُمَا الدَّمُ - آپ تجدے میں پانے دونوں ہاتھ باہر نكالتے ان كے نتج میں كشادگی رکھتے ان پرخون كی سرخی ظاہر ہو حاتی -

رَآيْتُ ابْنَيْنِ لِسَالِمِ عَلَيْهِمَا ثِيَابٌ مُّشُوِقَةٌ - مِن نے سالم بن عبدالله بن عمر کے دو بیٹوں کود یکھاوہ لال رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے - یہ شَوِق الشَّیْءُ سے نکلا ہے یعنی وہ چز بہت سرخ ہوگئ -

اَشْوَقْتُهُ بِالصِّبْغِ - مِين نے اس کوخوب ڈھڈھا تا سرخ کردیا(یاخوب تیزرنگا)-

سُئِلَ عَنْ رَجُلِ لَطَمَ عَيْنَ اخَرَ فَشَرِقَتْ بِالدَّمِ وَلَمَّا يَذُهَبُ ضُوئُهُا - امام عمی سے بوچھا گیا ایک شخص نے دوسرے کی آئھ پرطمانچہ مارااس میں خون بھر گیالیکن آئھ اندھی نہیں ہوئی (بینائی باقی رہی) تو کیا حکم ہے - انہوں نے جواب میں ایک شعر پڑھااس کا حاصل سے ہے کہ ابھی کوئی حکم نہ دیں گی بلکہ دیکھیں گے نتیجہ کیا ہوتا ہے اگر آئکھی بصارت جاتی رہی تب بکہ کے کہ کوئی کوئی کوئی دی تب بناہوگی) -

رَبُّ الْمَشْرِقِ -مشرق كاما لك-رَبُّ الْمَشُرِقَيْن - دونو ل مشرقول كاما لك-

(ایک مشرق تو وہ جہال سے جاڑے میں سورج لکاتا ہے دوسرے وہ مشرق جہال سے گری میں لکاتا ہے۔ بعض نے کہا مشرقین اور مغربین دونوں کو پورب اور پچھم پراطلاق کیا گیا ہے گراس آیت میں "رب المشرقین ورب المغربین" ہے معنی مراذبیں ہے۔)

رَبُّ الْمَشَادِقِ-تمام شرقوں كامالك- (بردن سورج افتى كاكك سے نقط پر سے نكتا ہے يا برستارہ ايك ايك مقام برسے )-

بُعُدُ الْمَشْوِ قَيْنِ - ان ميں اتنا فاصله ہے جتنا پورب اور پچیم میں ہے-مشرق اور مغرب کو تغلیباً مشرقین اور مغربین کہتے ہیں جیئے مسین اور قمرین-

مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ- بورب اور يَحِيمُ

## الكالمنافية الاستان الانان الا

إِشْرَاكٌ - شريك كرنا وتسمه لكانا -

اَکْشِوْکُ فِی اُمَّتِی اَخْفیٰ مِنْ دَبِیْبِ النَّمْلِ - شرک یعنی ریاکاری جس سے لوگوں کو دکھلانا اپنا معتقد کرانا منظور ہؤ میری امت میں چیونٹی کی حال ہے بھی زیادہ یوشیدہ ہے۔

وَلَا يُشْوِكُ بِعِبَادَةِ وَيَهِ أَحَدًا - اس آیت میں بھی مرک ہے مرادریا ہے تعنی پروردگاری عبادت میں کی کوشریک نہ کرے - مطلب سے ہے کہ عبادت خالص خدا ہی کی رضا مندی کے لئے کرے نہ کسی کودکھلانے یا بتلانے یا شہرت کی غرض ہے (عرب لوگ کہتے ہیں: -

أَشْرَكُنَهُ فِي الْأَمْرِ - مين اس كام مين اس كاشريك تفا-)

اَشْرَکُهٔ شِرْکَةً - اَس کانثریک ہوجاتا ہوں-اسم مصدر رک ہے-

شُارَ نُحْتُهُ - میں اس کا شریک ہوگیا -اَشُو کَ بِاللّٰہِ – اس نے اللّٰہ کے ساتھ شرک کیا -فَهُوَ مُشُو کُ - وہ مشرک ہے یعنی اللّٰہ کا ساجھی دوسرے کو بنا تا ہے اورشرک کفر کوبھی کہتے ہیں -

مترجم کہتا ہے کہ کفر عام ہے اورشرک خاص ہے مثلاً ایک شخص اللہ کی تو حید کرتا ہے مگر پیغیبروں کونہیں مانتایا شریعت کے سی اجماعتی قطعی بات کا انکار کرتا ہے مثلاً سود کو جائز کہتا ہے 'یا حدیث شریف کو قابل اعتبار اور عمل نہیں جانتا تو وہ کا فرہے پرمشرک نہیں ہے اور ہرمشرک کا فرہے اور کبھی شرک کا اطلاق کفر پر بھی ہوتا

الطِّيرَةُ شِرْكُ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُدُهِدُهُ بِالتَّوَ مُحْلِ - بدفالی الین براشگون لیناشرک ہے (بعن چھوٹا شرک ہے جس ہے آ دمی کا فرنہیں ہوتا) لیکن الله تعالی اس کوتو کل کی وجہ سے دور کر دیتا ہے (جس آ دمی کو الله پر بھروسا ہوتا ہے اور نفع وضرر سب اس کی تقدیر ہے جاتا ہے وہ بدفالی نہیں لیتا بلکہ اس کو نعوجا نتا ہے - نہا یہ میں ہے کہ بدفالی گناہ ہے لیکن کفر نہیں ہے آگر کفر ہوتی تو تو کل میں ہے کوئکر جاتی بلکہ تجدیدایان کی ضرورت پڑتی ) -

مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ اَشْرَكَ-بس نے خدا كسوا

کے درمیان قبلہ ہے ( یعنی دکھن کی طرف پید ینہ والوں کے لئے فر مایا کیونکہ مدینہ سے مکہ جانب جنوب واقع ہے۔ بعض نے کہا یہ اس شخص کے لئے جس کوقبلہ بہ تحقیق معلوم نہ ہو سکا - اس نے سوچ کرا کیک طرف نماز پڑھ لی پھر نماز کے بعد معلوم ہوا کہ وہ ست قبلہ کی نہ تھی تو اب اس کا نماز کا دہرانا ضرور نہیں کیونکہ ایسے شخص کے درمیان سب قبلہ ہے جدھر وہ سوچ کرنماز پڑھ لے گااس کی نماز ہوجائے گی۔)

وَقَتَ لِأَهْلِ الْمَشْرِقِ الْعَقِيْقَ- مشرق والول كا ميقات آپ نيش مقرر فرمايا (وبال سان كواحرام باندهنا حائے)-

خَمَلَتُ بِهِ أُمُّهُ فِي آيَّامِ التَّشُويْقِ عِنْدَ الْجَمْرَةِ الْوَسْطَى - آنخضرت كى والده كوآ پ كاخمل ايام تشريق ميں ہوا - جمرة وسطى كے پاس (ايام تشريق سے يہاں شرى ايام تشريق مرادنبيس ميں كيونكه ولادت با سعادت آ پ كا ارتبع الاول كو عام الفيل ميں ہوئى پس اگر ايام تشريق سے ذوالحجہ كا استا تاريخيں مرادہوں تو حمل كى مدت صرف تين ماه رہتى ہے) -

َ الله سلكام مُشرِق الْمَنَادِ - اسلام مينار كى چمك ب( مينار سے مراد نيك عمل بے يعنى كوئى نيك عمل بغير اسلام كے چمك داراور قبول نبيں ہوتا) -

، ، . . . مَشْرُ قَلَةً - دهوپ میں بیٹھنے کا مقام-

اَنَا صَّامِنٌ لِمَنْ يُرِيدُ السَّفَرَ مُعْتَمًّا تَحْتَ حَنَكِهِ فَلْ اللَّهَ السَّفَرَ مُعْتَمًّا تَحْتَ حَنَكِهِ فَلْنَا لَا يُصِيبُهُ الشَّرَقُ وَالْحَرَقُ وَالْحَرَقُ - جَوْضَ سفر مِن فَلْنَا لَا يُصِيبُهُ الشَّرَقُ وَالْحَرَقُ الْحَرَقُ الْحَرَقُ اللَّهُ عَلَى الْحَمْوَلَ مِنْ الْحَمْوَلَ مَنْ الْحَمْوَلَ مِنْ الْحَمْوَلَ مِنْ الْحَمْوَلَ مَنْ الْحَمْوَلَ مَنْ الْحَمْوَلَ مَنْ الْحَمْوَلَ مُنْ الْحَمْوَلَ مُنْ الْحَمْوَلَ مُنْ الْحَمْوَلَ مُنْ الْحَمْوَلُ مِنْ الْحَمْوَلُ مِنْ الْحَمْوَلُ مِنْ الْحَمْوَلُ مُنْ الْحَمْوَلُ مُنْ الْحَمْوَلُ مُنْ الْحَمْوَلُ مُنْ الْحَمْوَلُ مُنْ الْحَمْوَلُ مِنْ الْحَمْوَلُ مُنْ الْحَمْوَلُ مُنْ الْحَمْوَلُ مُنْ الْحَمْوَلُ مُنْ الْحَمْوَلُ مُنْ الْحَمْوَلُ مُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْمَالُ الْحَمْوَلُ مُنْ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْم

أَشْرَقَ وَجُهُهُ -اس كا چِبرهُ حِيكُ للًا -شَرَكُ -تىم يُوٹ جانا -

شِوْكُ اور شِوْكَةٌ اورشُوْكَةٌ-شركي بونا-تَشْرِيْكُ - تَمدِلگانا -مُشَارُ كَةٌ - شركت كرنا -

#### ش ط ظ ئ ن ن ا ل ا ان و ع اى ا لكانك لكريث

اورکسی کی قشم کھائی اس نے شرک کیا (یہاں بھی وہی چھوٹی شرک مراد ہے جو کفرنہیں ہے )-

مَنْ أَعْتَقَ شِوْ گَالَهُ فِي عَبْدٍ - جَوْحُصْ غلام مِيں اپنا حصه آزاد کردے (مثلاً ایک غلام میں دوآ دمی شریک ہوں اور ایک شریک اپنا حصه آزاد کردے تو وہ غلام پورا آزاد ہوجائے گا اور دورے شریک اپنا حصه آزاد کرنے والے کو دینا ہوگئ اگر وہ مختاج ہوتو وہ غلام مکا تب کی طرح ہوگا - محنت مزدوری کر کا ایٹ آ دھے جے کی قیمت دوسرے شریک کوادا کرے) - ایک آبکن آخل آئیمن الشیر کئے - معاذ ابن جبل نے کین کے لوگوں میں شرکت کو جائز رکھا ( یعنی بنائی کو جس کو مزارعت بھی کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ زمین کا مالک کی کوزراعت کے لئے اپنی زمین دے اور پیدا وار کا ایک حصه اپنے لئے مظہرا

إِنَّ شِرْكَ الْأَرْضِ جَائِزٌ - زمين مِن بِمَالَى كَرَمَا ورست بِي-

اَعُوْ ذُبِكَ مِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِوْكِه - مِن تيرى پناه مِن آنه وَلَمْ وَكُه - مِن تيرى پناه مِن آنه وارشرک سے ( يعنی شرک کے وسوسه مير ئدل ميں وُ النے سے - ايک روايت ميں وَ شَرَ كِه ہے يعنی شيطان کے جالوں سے يہ جمع ہے شرَّكَةٌ كى جمعنی جال اور پينده ) -

کالطَّنْ الْحَذِرِ يَرْى اَنَّ لَهُ فِيْ كُلِّ طَوِيْقِ شَرَكًا-ہوشیار پرندے کی طرح وہ ہرراستہ میں میں جھتا ہے گہ اس کے چھاننے کے لئے جال لگا ہوگا (ایسانہ ہومیں اس میں چھنس جاؤں توبری احتیاط اور ہوشیاری کے ساتھ چیتا پھرتا ہے)-

النباس شُر كَاءُ فِي ثَلْثِ الْمَاءِ وَالْكَاءِ وَالْكَاءِ وَالْنَادِ - سب آ دمی تین چیزوں میں شریک ہیں: پانی کھاس اور آگ میں (پانی ہے مراد بارش اور چشموں اور نہروں کا پانی ہے جس کا کوئی خاص ما لک نہیں ہے اور گھاس ہے وہ گھاس جنگل کی مراد ہے جس کو جوکسی کی ملک نہ ہواور آگ ہے جنگل کی کلڑی مراد ہے جس کو جلا کر لوگ کھا نا پکاتے ہیں - مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں میں ہونیا کہ خض حق دارے کسی کو بیٹیس پہنچتا کہ جنگل کی گھاس پاکٹری

یا نہر یا چشمہ کا پانی لینے ہے کسی کورو کے یا اس پر قبت لگائے یا
اس کو محفوظ کر لے - ہمار نے زمانہ کے حاکموں نے جنگل کی گھاس
اور لکڑی اور بھی محصور کر لیا ہے اور عام خلقت کو بلا قیمت ان سے
فائدہ اٹھانے ہے روک دیا ہے - پیشر یعت اسلامی کے برخلاف
ہے نہا یہ میں ہے کہ بعض نے ہرایک پانی کی بجے ناجا تزرکھی ہے
خواہ وہ کنو ہے ہی کا ہواور کہا ہے کہ پانی کی کی ملکیت نہیں ہوتا
لیکن صحیح پہلا قول ہے - ( مکہ اور مدینہ میں میٹھے پانی کی خرید و
فروخت بلانکیر جاری ہے) بعض نے کہا آگ میں شریک ہونا
فروخت بلانکیر جاری ہے) بعض نے کہا آگ میں شریک ہونا
کوکلہ یا پانا چراغ ساگالے یا دوسرے کے چراغ ہے روشنی لے یہ
بالا تفاق جائز ہے لیکن دوسرے کی آگ ہے ایک انگارہ بلا
اجازت اٹھا لینا یہ جائز نہیں ہے بعض نے کہا آگ سے چرکا
کوکلہ مراد ہے جوز مین سے نکلتا ہے اور لکڑی کی طرح جلایا جاتا
کوکلہ مراد ہے جوز مین سے نکلتا ہے اور لکڑی کی طرح جلایا جاتا
ہے - بعض نے کہا چھاق کا پھر جس ہے آگ نکا لیتے ہیں) -

الکینے کو شویک لک اِلا سویک مفو کک تملیکه و ما ملک - (جاہلیت کے زمانہ میں مشرک لوگ یوں لبیک کہا کرتے حاضر ہوں تیری خدمت میں تیرا کوئی شریک ساجھی نہیں ہے مگر وہ ساجھی جو تیرا ہی ہے تو ہی اس کا مالک ہے اور اس کی سب چیز وں کا جواس کے ملک میں ہیں ( کمبخت بتوں کو خدا کا شریک اور ساجھی سجھتے اور پھر یہ بھی اعتقادر کھتے کہ خدا ان کا بھی مالک ہے خرض آسان اور زمین سب کا خالق اور مالک خدا ہی کو سبجھتے پر اس کی عبادت اور پوجا میں اس کے بعض بندوں کو بھی شریک کرتے اور کارخانہ خدائی میں ان کو بھی دخیل اور متصرف شریک کرتے اور کارخانہ خدائی میں ان کو بھی دخیل اور متصرف سبجھتے اس کے مشرک قراریائے)۔

صَلَّى الظُّهُو حَيْنَ ذَالَتِ الشَّمْسُ وَكَانَ الْفَيْءُ بِقَدْدِ الشِّواك - آخضرت طهرى نماز سورج وْ طلع بى پڑھے جب ساليہ جوتی کے تمہ برابر ہوگيا (بيد مَد معظّمه كا ذكر ہے جوخط استوا سے قریب ہے وہاں لمبے سے لمبے دن میں آفاب سر پر آ جاتا ہے اور اس كا سايہ بالكل نہيں پڑتا تو جب ذراسا بھى سايہ پڑا معلوم ہوا كہ سورج وُهل كيا دوسر ہلكوں ميں جوخط استوا سے شال يا جنوب كى طرف بنتے ہوئے ہيں وہال ٹھيك دو پہركو بھى

# 

پچھسابیر ہتا ہے جس کوسابیا صلی کہتے ہیں۔ جب اس سابیہ سے تھوڑا سابیہ بڑھ جائے اس وقت بچھنا چا ہے کہ سورج ڈھل گیا۔

یہ ایسانازل امر ہے کہ ایک پلک میں ادھر کا ادھر ہوجا تا ہے۔ ایک بارآ تخضرت نے حضرت جرئیل سے بوچھا کیا سورج ڈھل گیا؟

انہوں نے کہانہیں ہاں۔ آپ نے بوچھا یہ کیا۔ انہوں نے کہا نہیں کے بعد میری ہاں کہتے تک سورج ڈھل گیا اس نے بڑی مسافت طے کرئی )۔

تَشَارَكُنَ هَزُلاً مُخَهُنَّ قَلِيْلٌ - لاغرى اور دللي پن ميںسبشريك ميں ان ميں مغزتھوڑا ہے-

اکفینی مُوْوَلَةً الْعَمَلِ وَتُشُوِ کَنِیْ -تم محت این اوپر لےلو (لینی زمین کی درتی آبپاثی وغیرہ اور میرے شریک رہو (پیداواراورمیوے میں)-

مُشَارَكَةُ الذِّمِتِي وَالْمُشُورِكِينَ- ذِي كَافَرون اور مشركون كِساتِه شركت كرنے كابيان (يين اجرت اور مزدوري ميں اس طرح مشركون كونو كرر كھنا بھى جائز ہے ليكن تجارت ميں ان كی شركت امام ما لک نے ناجائز رکھی ہے اس لئے كہ وہ سود اور شراب امام ما لک نے ناجائز رکھی ہے اس لئے كہ وہ سود اور شراب كی بھی تجارت كرسكتا ہے البتہ اگر مسلمان كے سامنے معاملات كرے ياخريد وفروخت كا كام مسلمان كے سامنے معاملات كرے ياخريد وفروخت كا كام مسلمان كے سرد ہوتو جائز ہے۔ اور جزيہ ميں جواس ہے مال ليا جاتا ہے تو ضرورت كی وجہ ہے وہ درست ہے كيونكماس كے پاس اس قسم كے مال ہيں يعنی سے وہ درست ہے كيونكماس كے پاس اس قسم كے مال ہيں يعنی سے وہ درست ہے كيونكماس ہوتے ہيں)۔

مرَجُ كَبَا اَ جَ تَبِدِلَ مَلَكَ ہے بھی بعض كے زود يك حرام مال حلال ہو جاتا ہے مثلاً سودخوار يا شراب فروش كے ہاتھ كوئى چيز بيتى تواس كا بدل بالغ كے لئے حلال ہوگا۔ اس طرح سودخوار يا شراب فروش كا تركہ جو اس كے وارث كے ہاتھ آئے اس صورت ميں جزيہ ميں مال آئے وہ حلال ہوگا كس لئے كہ ملك بدل گئى اور بعض نے سودخوار يا شراب خوار كے تركہ كو بھى لينا بدل گئى اور تعض نے سودخوار يا شراب خوار كے تركہ كو بھى لينا ناجائز ركھا ہے اور تقوى اور پر ہيز گارى اسى كو مقتضى ہے ليكن ناجائز ركھا ہے اور تقوى اور پر ہيز گارى اسى كو مقتضى ہے ليكن ابا حت كى صورت ميں سب ناجائز كہتے ہيں مثلاً سود كے مال ميں ہے يا شراب كى آئدنى ہے كوئى دعوت كرے يا رندى خريى كے ہے يا شراب كى آئدنى ہے كوئى دعوت كرے يا رندى خريى كے

مال میں سے ضیافت کرے تو اس کا کھانا بالاتفاق ناجا کڑ ہے اس طرح کہانت اور فال کی آید نی -

بقَرَةٌ أَوْشَاهٌ أَوْشِوْكُ-( قرباني ميس) ايك گائے ہويا ايك بكرى ياشركت ہو( گائے يا ونٹ ميں سات آ دى لل كرايك گائے ہويا گائے يا اونٹ ميں سات آ دى لل كرايك گائے يا كائے يا ايك اونٹ سب كی طرف سے قربانی كر سكتے ہيں ) ۔
وَشَوِ كُنّهُ فِي مَالِهِ حَتّٰى فِي الْعَدُقِ - ميں اس كے مال ميں اس كاشريك تقايبال تك كه مجبور كے درخت ميں ہجى - ( ايك روايت ميں اَشُور كُنّهُ ہے - ميں نے اس كوشريك كرليا ) ۔
ايك روايت ميں اَشُور كُنّهُ ہے - ميں نے اس كوشريك كرليا ) ۔
آخاف آن تُشور كُوْا - مجھ كوا ہے بعد يو رئيس ہے كہ تم مشرك بن جاؤ ( جيسے پہلے ہے ، يعنی سارى امت مشرك بو جائے بنہيں ہوسكتا - اس صورت ميں بيا عتراض نہ ہوگا كہ عرب كے بعد اسلام ہے پھر گئے ہے ۔

وَالْعَيْنُ مِثْلُ الشِّرَاكِ- چشمہ جوتی کے تسمہ براہر تھا (بعنی بہت تھوڑ ایانی اس میں تھا)-

و اُحِبُّ مَنْ شَرَ كَنِی فِیْه اُخْتِیْ - آپ کی زوجیت اور مصاحت میں اگر میری بہن میری شر یک ہوتو غیروں کے شریک ہونے سے مجھ کوزیادہ لیندہ ہے۔

الله شَرِ كُوْ كُمْ فِي الأَجْرِ - وه ثواب مِن تمهار \_ شريك مول ع-

وَاَشُورَ كُهُ فِي هَدُيهِ - آنخضرت نے حضرت علی گواپی ہدی ( قربانی ) میں شریک کرلیا -

یو ممّا عِید لِلْمُشْوِ کِیْنَ-مشرکوں کے عید کے وہ دن (یبود اور نصاری مراد میں ان کومشرک اس لیے کہا کہ یبود حضرت عزیرکواورنصاری حضرت سے کوالند کا بٹیا کہتے ہیں)-

وَ الْمُشْرِ كُوْنَ عَبَدَةُ الْآوْفَانِ وَالْيَهُوْدُ-مشرك بت پرستوںاور يہوديں ہے(يہودكوبھىمشرك قرارديا)-

اَنَا فَالِثُ الشَّرِيْكَيْنِ مَالَمُ يَخُنْ - جب دومسلمان شريك بوت بين تو مين ان كا تيسرا شريك ربتا بول (يدالله تعالى فرمايا يعني مين ان كم معامله مين بركت ديتا بول ان كى تجارت مين نفع بخشا بول جب تك كوئى ان مين سے خيانت نه

## الكالم المال المال

کرے جب خیانت کی تو اللہ تعالی ان سے علیحدہ ہوجا تا ہے اور شیطان شریک ہوجا تا ہے )-

شِرَاكٌ مِّنْ نَادٍ - آ كَاالِكَ تَهمه-

الْجَنَّةُ اَفُوبُ اِلْكُمْ مِنْ شِرَاكِ اَحَدِكُمْ- بَبَتَتَ تبارے جوتی کے تعمہ سے بھی زیادہ تم سے نزدیک ہے-

اَلَا وَمَنْ اَشْرَكَ - اور جوشرک کرتا ہووہ بھی ( یعنی وہ بھی ۔ اس میں داخل ہے ) -

اکشور ک بالله - (سات بلاک کرنے والے گناہوں سے بچو پھران کو بیان کیا پہلا گناہ (جوسب میں بڑھ کر ہے ) اللہ کے ساتھ شرک کرنا (اس کی دوشمیں ہیں ایک شرک فی الربوبیة یعنی خدا کے سوااور دوسرا کوئی خدا قرار دینااس فتم کے مشرک دنیا میں مقدا کم ہیں لیکن جالمیت کے زمانہ میں بعض عربوں کا بیاعتفاد تھا اور قدیم بونائی بھی اس بلا میں مبتلا تھے - دوسر ے شرک فی الالوبیة 'فقد یم بونائی بھی اس بلا میں مبتلا تھے - دوسر ے شرک فی الالوبیة 'تندری و بیاز' دعا حاجت برآرئ میں تندری واور ندرو نیاز' دعا حاجت برآرئ کرنا 'بلاکت سے بچانا' جانور تعظیم کے لیے کا ثنا ان باتوں میں کرنا 'بلاکت سے بچانا' جانور تعظیم کے لیے کا ثنا ان باتوں میں اللہ کے ساتھ کی اور کوشر کیک کرنا - اس فتم کے مشرک دنیا میں بہت ہیں - یہاں تک کہ بہت سے نام کے مسلمان بھی اس بہت ہیں - یہاں تک کہ بہت سے نام کے مسلمان بھی اس

آئی اُنحی آشر کنا فی دُعَائِكَ - (آنخضرت نے حضرت عمرے فرمایا) میرے چھوٹے بھائی جھے کو بھی اپنی دعامیں شریک کرلینا (اس میں امت کی تعلیم مقصود تھی کہ برا شخص اپنے کو برانہ سمجھے نہ کس سلمان کو حقیر جانے ہرایک بھائی مسلمان ہے دعا کا طالب ہو۔معلوم نہیں اللہ تعالی کے پاس اس کا مرتبہ کیسا ہے دوسرے یہ مقصود تھا کہ مسلمان لوگ اپنے عزیز ول دوستوں کو دعا میں شریک کرلیا کریں اس لیے کہ اجابت کا وقت معلوم نہیں ہے شایدان کی دعا اس وقت قبول ہو اور اس میں ان کے عزیز واقر با شایدان کی دعا اس وقت قبول ہو اور اس میں ان کے عزیز واقر با

هَلْ يَدُ خُلُ فِى عَدَمِ الْقُنُوْطِ مَنْ اَشُوكَ فَاجَابَ بِنَعَمْ لِاَنَّهُ عَسٰى اَنْ يُّرْزَقَ الْإِيْمَانَ - كيااس آيت قل يا عبادى الذين اسرفوعلى انفسهم مِيْن وهُخْص بَحَى واظل

ہے جومشرک ہو (اس کو بھی اللہ کی رحت سے مایوس نہ ہونا چاہئے )جواب دیاباں وہ بھی داخل ہے کیونکہ شاید اللہ تعالی اس کو ایمان نصیب کرے-

وَشَارِ كُهُمْ فِي الْآمُوَالِ وَالْآوُلَادِ - (الله تعالىٰ نے شیطان سے فرمایا) تو مال اور اولا دمیں ان کا لیعنی آ دمیوں کا ساجھی بن جا( مال میں ساحھا ہیہ ہے کہ حرام ذریعوں سے کمائے' معاملہ میں خیانت اور وغا بازی کر ہے' اسراف اورفضول خرجی کرے ناچ رنگ حرام کاموں میں رویبہ اڑائے اور اولا دمیں ا شرکت یہ ہے کہ زنا ہے اولا د حاصل کرے یا اولا دیے شرکہ نام ر کھے۔ جسے عبداللات عبدالعزی عبدالحارث عبدالرسول؛ عبدالحسين' عبدالنبي وغيره- يا اولا د كو بعوض تعليم علوم ديني گمراه کرنے والےعلوم مثلاعلم بحریا نجوم سکھلائے یابرے پیشوں میں مشغول کرے جیسے ناچ رنگ نقالی شعیدہ بازی گانا بحانا وغیرہ ایک حدیث میں ہے کہ جب کوئی مردکسیعورت ہے زیا کرتا ہے تو شیطان بھی اس کے ذکر کے ساتھ اپنا ذکرعورت کی شر مگاہ میں داخل کرتا ہے اور بچہ دونوں کے نطفہ سے پیدا ہوتا ہے- راوی نے کہااس کی شناخت کیونکر ہو۔ فر مایا ہماری محبت اور بغض ہے اس کی شناخت ہوتی ہے یعنی جوشخص دشمن اورمبغض اہل بت کرام ہے وہ نطفہ شیطان ہے )-

لَا تُدْخِلُ يَدُكَ تَحْتَ الشِّرَاكِ- اپنا ہاتھ جوتی كے تئے مت لے جا-

تُصَلَّى الْجُمُعَةُ حِيْنَ تَزُوْلُ الشَّمْسُ قَادُرَ شِرَاكِ - جعد كَى نَمَازاس وقت بِرْهِي جائے جب سورج جوتی كے تتمے كے برابر ڈھل جائے -

شَرُهُ - چيرنا' پهاڙنا' کاڻنا' تھوڙا دينا-

شَرَمٌ - ناك چرنایا نكٹا ہونا -

تَشْوِيهِ - چيرنا'زخي ہوکر بھاگ جانا -په په ؤو

تَشُرُّمُ - يَصْنا حِرنا -

و رود انشِرام - پطنا-

شَرْ مَاءُ - نَكَنْ عورت يا جس كاقبل بهت كر دبر ہے مل كيا

## 

أَشْرَم - نَكُنا -

شَرِيهٌ -فرج-

اِشْتَرٰی نَاقَةً فَرَای بِهَا تَشْرِیْمَ الظِّنَارِ -عبدالله بن عرِّ نے ایک اوْمَی خریری دیکھا تو وہ غیر بچہ پرمبر بان کی گئ ہے (یعنی جواس کا بچنہیں ہے- اس کی ترکیب انشاء اللہ کتاب الظاء میں مذکور ہوگی)-

اُتِی عُمَرُ بِکِتَابِ قَدْ تَشَرَّمَتُ نَوَاحِیْهِ فِیْهِ التَّوْرَاةُ - حضرت عُرِّ کے پاسُ ایک کتاب لائی گی جس میں توراة شریف کھی تھی۔ شریف کھی تھی۔

إِنَّ ٱبْرَهَةَ جَاءَ أَ حَجَرٌ فَشَرَمَ ٱنْفَهُ فَسُمِّى الْكَشْرَمَ اَنْفَهُ فَسُمِّى الْكَشْرَمَ الْفَهُ فَسُمِّى الْكَشْرَمَ - ابر به (بادشاه يمن) كوايك پقرلگاس كى ناك پياڑ ألى اس ساس كواشرم كهتے تھے- شَدَةٌ - خت حص لالج -

شَرِهٌ - جوضرورت سے زیادہ کھاجائے - حریص لا کجی -مَابِی شَرَهٌ وَلٰکِیْ اَحْبَبْتُ اَنْ یَّرَانِی اللَّهُ مُتَعَرِّضًا یِّفَوَائِدہ - مجھ کوحص نہیں ہے لیکن یہ پند ہے کہ اللہ تعالی مجھ کو اس میں حال میں دیکھے کہ میں اس کی نعمتوں کو ڈھونڈ ھنے والا موں -

شِوًى ياشِواءٌ -خريدنا' بيچنا'مسخره بن كرنا-

شَرًى - جِمَكَنا 'غصه بونا -

مُشَارَاةٌ - منت وزاری کے ساتھ خریدنا (عاجزی کرکے پیچے لگ کر ) -

إشْتِراءُ -خريدنا-

إِسْتِشْرَاءٌ-لجاجت كرنا-

كُانَ النَّبِيُّ مَلْكِلَةِ شَوِيْكِي فَكَانَ خَيْرَ شَوِيْكِ لَآ يُشَادِي وَلَا يُمَادِي وَلَا يُدَادِي - آخضرت مير عشريك تحادر براع عده شريك تف نه تولجاجت كرتے تق نه بھاڑا نه فريب (كدل ميں پچھ ہو ظاہر ميں پچھ - بعض نے كہالا يثارى شر سے فكا ہے - اصل ميں لا يثار رتھا - ايك را' با' ہوگئ شرنہيں كرتے تھے) -

لَا تُشَارِ أَخَاكَ - اين بِهالَى سے لجاجت مت كر ( يعني

اصراراورہے ایک روایت میں لا تُشَارِّ ہے بہتشدیدرالینی برائی مت کز۔

فَشَرِىَ الْأَ مُوبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكُفَّادِ حَيْنَ سَبَّ الْكُفَّادِ حَيْنَ سَبَّ الْلَهَيَّهُمُ - جب آنخضرت نے كافروں كے معبودوں (بتوں) كو براكہااس وقت معتمد مدیخت ہوگیا (كافروں كى ہث بڑھ گئ ان كوضد آگئی) -

حَتْی شَرِیَ آمُرُهُمَا-ان کا کام بخت ہوگیا (مصیبت ناک)-

رَ کِبَ شَرِیًّا - ایک ایے گھوڑے پر سوار ہوئے جو بڑا چلنے والاتھایا عمدہ ذات کا تھا -

جُمعَ بَنِينَهُ حِينَ اَشُوٰى اَهُلُ الْمَدِينَةِ مَعُ ابْنِ اللَّهُ اِلْمَدِينَةِ مَعُ ابْنِ اللَّهُ الْمَدِينَةِ مَعُ ابْنِ اللَّهُ الْمَدِينَةِ مَعُ ابْنِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

#### الكالم المال المال المال الكالم المالك الكالم المالك الكالم المالك المالك الكالم المالك المال

گشجرة خبيشة هُوالسُّرْيَانُ-قرآن شريف ميں جو شجره خبيشكا لفظ آيا ہے اس سے مرادشريان ہے لين اندرائن (خظل) كا درخت اس كوشر ئي هُم كتے ہيں اس كامفرد شرية مهم ہے جيے دھوان اور دھو نرم اور ہموارز مين كو كتے ہيں بعض نے كہا شريان اندرائن كا پية -شريان اور شريان ايك درخت ہے جس ہے كما نيں بناتے ہيں اس كامفرد شريان أيك درخت ہے جس ہے كما نيں بناتے ہيں اس كامفرد شريان أيسے ہے۔

اس کا توڑنا مناسب نہ سمجھا بیان کی رائے تھی جومصلحت اور دوراندیثی کے لحاظ ہے دوست لکلی اور اس کا نتیجہ خاص ان کے

اوران کے گھر والوں کے حق میں اچھا ہوا )۔

اَدْیٌ وَّ شَوْیٌ – شہد اور اندُرائن (یعنی شیریں اور تلخ دونوں ) –

نُمَّ اَشُولُفُتُ عَلَيْهَا وَهِي شَوْيَةٌ وَّاحِدَةٌ - پَر مِن نَهُ اس کود يکهاوه ايک اندرائن کی طرح تھی ( لينی ہريالی سے سبز ہوکر ساری زمين ایک اندرائن کی طرح ہوگئ تھی - ایک روایت میں شربة ہے بای موحدہ ہے ) -

اِنْزَالْ اَشْرَاءَ الْحَرَمِ -حرم كے اطراف میں اترو (اس كامفردشَرْیَّ ہے)-

منَسرَ اقْ-ایک بلند بہاڑ ہے عسفان کے پاس اورایک مقام ہے دمثق کے قریب علی بن عبداللہ بن عباس اوران کی اولا دو ہیں رہتی تھی یہاں تک کہ اللہ تعالی نے ان کوخلافت عطا فرمائی ( اور

بنی امیه کی حکومت ختم ہوگئی- ان کا آخری حاکم مروان حمارمصر میں بھا گاو ہیں مارا گیا)-

فَلَا يَأْخُذُ إِلَّا يَلْكَ السِّنَّ مِنْ شَرُوٰى إبلِه أَوْقِيْمَةَ عَدْلٍ - زَلُوة مِن الى عَرِكا جانوراس كاونوں كى طرح كاليا جائے گايا ايك عادل مصف آدى سے اس كى قيت مقرر كرلى جائے گايا ايك عادل مصف آدى سے اس كى قيت مقرر كرلى جائے -عرب لوگ كہتے ہیں -

هٰذَا شَرُوٰى هٰذَا - بِياس كِشْ بِ-اِدْفَعُوْ اشَرُواهَا مِنَ الْغَنَمِ - اس كِمثْل بكريال د عدو-

قَضَى فِي رَجُلِ نَزَعَ فِيْ قَوْسِ رَجُلِ فَكَسَرَ هَا فَقَالَ لَهُ شَرُواهَا وَكَانَ يُضَمِّنُ الْقَصَّارَ شَرُوى النَّوْبِ اللَّذِي النَّوْبِ النَّوْبِ النَّوْبِ النَّوْبِ النَّدِي الْمَلَكَةُ - ايك فض نے دوسرے فض کی كمان كو هيئ كرتور والاتو شرح قاضى نے بي فيصله كيا كه وہ وليى ہى كمان اس كوتا وان ميں دے اس طرح دهو في اگر كير اللف كر دے تو ويبا ہى كير التا وان ميں دے -

فِی الرَّجُلِ بَینعُ الرَّجُلَ وَیَشْتَوِطُ الْحَلَاصَ قَالَ لَهُ الشَّرُو یٰ الرَّجُلِ بَینعُ الرَّجُلَ ویَشْتَوِطُ الْحَلَاصَ قَالَ لَهُ الشَّرُو یٰ الیَّخُصُ دوسرے تحص کی نگلی تو اور خلاص کی شرط کرے (یعنی میر کہ اگر مید چیز دوسرے کی کی نگلی تو میں اس سے چھڑا کر تجھ کو دوں گا) تو ابراہیم نخفی نے کہا اگر وہ چیز موسرے کی نگلے تو بالیج اس کے شل مشتری کو اداکرے (یعنی ویک ہی چیزمول لے کراس کودے)۔

اِشْتَوٰی دَابَّةً وَّهُوَ عَلَیْهِ- ایک شخص نے ایک جانور خریدااور بالع اس برسوارتھا-

اِشْتَرُوْا اَنْفُسَكُمْ يَا بَنِيْ عَبد مُنافٍ - عبر مناف ك بيوا بي جانوں كوخريد كرلو (يعنى الله كے عذاب سے ان كوچھراؤ ايمان لاكر) -

اَلَّذِی شَرَی الاُرْضَ یَا اِشْتَرٰی - جس نے زمین بچی ایخ یہی - سے زمین بچی ایخ یہی -

یُن کُنْتَ اِشْتَر یُتَنِی لِلّٰهِ- (حضرت بلالؓ نے حضرت الوکر صدیقؓ ہے کہا) اگرتم نے بھے کو خالص خدا کی رضامندی کے لیے خریدا تھا (تو بھے کوچھوڑ ویس جہاں جا بوں رہوں جہاں

الكالمالية البادات القال المالية البادات المالية البادات المالية المال

شَوْبُهَ - وہ کمان جونہ بہت نی ہونہ بہت پرانی -تَعْدُوْ شَوَادِ بُّ - دیلے تیار کئے ہوئے گھوڑوں سے آگے بڑھ جاتے ہیں-شَنْ - گویژ چیٹم سرد کجونا غصر سرمادا سنرائم بطرف سے

شُورٌ - گوشہ چشم سے دیکھنا یا غصے سے یا دائنے با سی طرف سے نیز دمارنا 'واہنے اور با سی طرف نظرانگا نا ' لمنا -

تَشَوَّرُ وَخصه بونا الرائى كے ليے مستعد بونا -اِسْتِشْزَارٌ - اٹھا بونا مُنا مر سے بونا -

شَزارٌ - سرخی -شَزْرَاءُ - سرخ آکھ -

نسور ۱۶۰ سرت ۱ کھ۔ شور د'' -شدت اور تحق -

الْحَظُواا لشَّنْزُ وَاطْعَنُوا الْيَسْرَ - تيزنگاه سه يا گوشه چثم سه ديكهواورمنه كے سامنے برجهامارو-

بَلَغَنِیْ عَنْ آمِیْرِ الْمُوْمِنِیْنَ ذَرْوٌ تَشَزَّرَ لِی بِه - مِحْوَدِ ایک ارْتی مولی بات امیرالموثنین کی طرف سے پینی جس کوغصہ کے ساتھ فرمایا ہے (یا جوغصہ کرتے مجھ پر کہی ہے )-

شَزَنٌ - شَكَفته بهونا -

تَشَرُّنٌ - بخت ہونا' جھڑے لیے کھڑا ہونا -فَتَشَرَّنَ النَّاسُ لِلشُّجُوُدِ - لوگ تجدے کے لیے تیار ہوئے جلدی کرنے لگے-

تَشْزِیْنٌ یاتَشَزُّنٌ - گرادینا' کچپاڑ دینا' ذِح کرنے کے لیےلتانا -

لشَّزْنٌ - ایک پانسہ جس سے کھیلتے ہیں-لشَزَنٌ - بہت تھک جانا اور برخلق شخص' شدت اور تختی' ایک کونا' جانب' دوری' غلیظ زمین -لشُزنٌ - جانب-

> شَزْ نَة - بخيل عورت-مُّ وْ دْنَةُ - غلظت -شُوْ وْ نَةُ - غلظت -

شُوْزَنٌ -صورت شكل-

فَلَمَّا بَلَغَ السَّجْدَةَ تَشَزَّنَ النَّاسُ لِلسُّجُودِ-آنخضرت نے سورہ س پڑھی جب تجدے کی آیت پر پنجے تو لوگ تجدے کے لیے تیار ہوئے- چاہوں چلا جاؤں - بیہ بلال نے آنخضرت کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر سے کہا جب انہوں نے بلال سے بید درخواست کی کمتم مدینہ بی میں رہواور جیسے آنخضرت کے وقت میں اذان دیا کر تے تھے ویسے بی اذان دیتے رہوانہوں نے کہا بجھ سے اس کا تخل نہیں ہوسکتا کہ میں آنخضرت کا ذکر کروں ( بعنی اشھدان محصد رسول الله کموں) اور آپ کی جگہ خالی دیکھوں - محمد رسول الله کموں) اور آپ کی جگہ خالی دیکھوں - مختوب بیال شام کے ملک کو چلے گئے اور ویمیں وفات پائی ) -

مَنْ يَتَشُونُ نَفُسَهُ - كُون شخص الله تعالى كَ باتھ اپن جان بيتيا ہے( یعنی اس کی راہ میں جباد کرتا ہے ) -

شَرَاةُ الْمَالِ - بهترين مال-

تَشَرَّى الشَّيْءُ-ية چيزمتفرق بوكل-

شَوِیَّةٌ -طریقهٔ طبیعت ٔ وہ عورت جولڑ کیاں جنتی ہے-م

مُشْتَوِی -مشہورسیارہ ہے ہمارے نظام میں جوایک ہزار زمین کے برابرہے-

اَشْرِيَةٌ - شرى كى جمع ہے-

صَوْبُ اَشُویَةِ الْعَقَادِ - زمین وغیرہ کی خریداریاں-شَرٰی - ایک قتم کے دانے جھوٹے جھوٹے جو جلن کے ساتھ بدن پر نکلتے ہیں- بعض نے کہا پی اچھلنا جس میں سرخ سرخ دانے تھجلی کے ساتھ نمود ہوتے ہیں اور خراب اور عمدہ دونوں طرح کے مال کو کہتے ہیں-

## باب الشين مع الزّاي

شَرْبٌ يا شُرُو بُ - شخت سوكھاد بلا ہونا -

تَشْزِيبٌ - وبلاكرنا -

تَشَازُ بُ -اپناپ حصد كاانظاركرنا-

شَاذِ بُ - شخت مو كھا ديااس كى جمع شُزَّبُ اور شَوَاذِ بُ

. شز بهٔ - فرصت -

ر . شَرْیُبٌ - بن درست کی بموئی حیمری -

تَوَشَّحَ بِشَزْبَةٍ كَانَتْ مَعَهُ- ايك كَمَانِ الْكَاكَى جوان كَ يَاسَ صَى (يَعَنْ كَلَّ عِمَى اسكومائل كيا)-

## الكالمان الكال الكالمان الكالم

فَقَالَ إِنَّمَا هِي تَوْبَةُ نَبِي وَلٰكِنِي وَٱلْكِنِي وَٱلْمِنْكُمْ تَشَرَّنْتُمُ فَنَوْرَا اللهِ فَالْمَالِي وَسَجَدُ وَسَجَدُ وَا- آپ نے فرمایا اس مقام پر ایک پنیمبر (حضرت داؤد) کی تو به کاذکر ہے (تو یہ مجدہ کچھ واجب نہیں ہے) لیکن میں نے تم کو دیکھاتم مجدے کے لیے تیار ہو گئے پھرآپ (منبر پر سے) اتر ہاور آپ نے مجدہ کیا لوگول نے بھی مجدہ کیا۔

اِنَّ عُمْرَ دَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ مَنْ يَوْمًا فَقَطَّبَ وَرَمَّا فَقَطَّبَ وَرَمًا فَقَطَّبَ وَرَمَّا فَقَطَّبَ وَرَمَّا خَضِرت عَرَّا خَضِرت كَالِ اللَّهِ آپ نے آپ میں بند کو لیں (جیسے کوئی ترش یا بدمزہ چیز پے تو کیا چرہ بناتا ہے) اوران کے لیے تیار ہوگئے۔

. مِيْعَادُ كُمْ يَوْهُ كَذَا حَتَّى اَتَشَوَّنَ - ثَمَ فلال دن آ وَ مِي جواب كے ليے تيار ہو جاؤل -

نِعْمَ الشَّنَى الْا مَارَةُ لُولًا قَعْفَعَةُ الْبُرُدِ وَالتَّشَرُّنُ لِلْمُعُطِّبِ - حَكُومَت اور سرداری (لیخی بادشاہت) اچھی چیز ہے اگر پیغام لانے والوں کی آ واز اور برے مہم کاموں کی تیاری اس میں نہ ہوتی (لیعنی بادشاہ کو ہر وقت یہ فکر رہتی ہے کہ دوسرے بادشاہ کی طرف سے کیا پیغام آتا ہے سلح کا یا جنگ کا ای طرح ملک کی تمام ضرورتوں کے لیے تیار بنے کی فکر اس کو لگی رہتی ہے اگر یہ فکر یں نہ ہوتیں تو بادشاہت بری عمدہ چرتھی ) -

مترجم کہنا ہے بیابن زیاد کا قول ہے اس کے وقت میں بادشاہت شخص تھی ہرا یک کام کا بار بادشاہ پرتھالیکن ہمارے زمانہ میں شخصی بادشاہ ہر ہا گئی ہواور بادشاہ سلامت ہے کہ فرکہ ہوگئے ہیں۔ اس پر بھی بادشاہ سے بدتر کوئی چیز نہیں ہے انسانی زندگ کے لیے برداچین ہے کہ بے فکری کے ساتھ عمر گذر ہے بادشاہ کو کہیں ہوئی رات دن ایک خاری فیلیس ہوئی ارات دن ایک خاری کی میشہ رہتا ہے اس طرح کثیر العیال اور قلیل المال آدمی کی زندگی ہمیشہ سکے رہتی ہے۔

فَتَرًا مَنُ مَذُحَجُ بِأَسِنَّبَهَا وَتَشَوَّنَتُ بِأَعِنَّبِهَا-ندج قبيلے نے اپنے بر چھاور تیر مارے اور گھوڑوں کی با گیس تیار کیں۔

کُنْتُ اِذَا هَبَطُتُ شَزَنًا اَجِدُهُ بَیْنَ نَنْدُولَتَیَّ-جب میں کی غلیظ زمین پراتر تا تو میں اس کواپی دونوں چھاتیوں کے درمیان باتا-

وَوَ لَا هُمْ شَرَنَهُ - ان کوا پی تخی اور بہادری سے بچاتا ہے (دشنوں کا مقابلہ خود کرتا ہے) بعض نے کہا شرَن کے معنی جانب یعنی جب دشن آتے ہیں تو خود مقابل ہوتا ہے اور ان کو ایٹ ایک جانب کردیتا ہے وہ اس کی آٹر میں امن سے رہتے ہیں بھیے کہتے ہیں ولیته ظہری میں نے اپنی پیٹھ کے نیچاس کو کر لیا (اس کو دشن سے بچایا) -

تَجُوْبُ بِیَ الْآرْضَ عَلَنْدَاةٌ شَزَنٌ - مجھ کوایک زور آوراونٹی خوثی سے چلنے والی لے کر زمین قطع کرتی ہے (بعض نے کہاشزَنٌ وہ جو ننگے یاؤں چلتے چلتے تھک جائے )-

#### باب الشين مع السين

بريئ - سخت زمين -شس - سخت زمين -

و و , و شسوس - سوک*هن*ا -

شَاسٌ - وبلا سوكها 'ناتوان-

شَسْعٌ - جوتَی کا تسمہ لگانا جس میں چھ کی انگل اور اس کے پاس والی انگلی رہتی ہے۔

شَسُو ع - رور جیے شاسع ہاں کی جع شسع ہے-رَجُلٌ شِسْ عُ مَالٍ - مال کا اجھا بندوبست کرنے والا آدی-

إذا الفَقطع شِسْعُ آحَدِكُمْ فَلا يَمْشِي فِي نَعْلِ وَآحِدِ-الَّرَمْ مِينَ فَعَلِ وَآحِدِ-الَّرَمْ مِينَ سَكَى كاجوتى كاتسم لُوث جائے توالك جوتى ، پہن كرنہ چلے ( يعني ايك پاؤل نظامواورا يك مين جوتى 'اس سے منع فر مايا كيونك قطع نظر بدنمائى كے پاؤل مين موجى آجانے كا ڈر

# لغائد الخاش

إِنِّي شَاسِعُ الدَّارِ -ميرا گھر دور ہے-إِذَا سَالُتَ فَاسْالِ اللَّهَ وَلَوْ شِسْعَ نَعْلٍ - جب تو ما نگے تواللہ ہے ما تگ اگر حدجوتی کاتسمہ ہو-

لَا يُسْتَحْيِي آحَدُ كُمْ أَنْ يَسْأَلَ رَبَّهُ وَلَوْشِسْعَ نَعْل - اینے بروردگار ہے کسی چیز کے مانگنے میں شرم نہ کر ہے یہاں تک کہ جوتی کا تسمہ بھی ( کیونکہ اللہ تعالی دنیا کے بادشاہوں کی طرح نہیں ہے جوحقیر چیز مانگنے سے خفا ہو جاتے ہیں اس کے نز دیک تمام چنز س حقیرین یهان تک که ساری دنیا کی بادشامت بھی اس کی شان کے سامنے جوتی کے تسمہ ہے بھی کم ہے )۔

مترجم کہتا ہے اوپر جومیں نے ایک صاحبزادے پرای لا کھاشر فیاں پرور د گار ہے مانگنے پرطعنہ کیا تھااس کی وجہ رہتھی کہ وه بلا ضرورت اليي حقير شے اس شهنشاه دوحيان مالک زمين وآسان سے مانگتے تھے لیکن ضرورت اوراحتیاج کے وقت تو ایک جوتی کا تسمہ بھی بروردگار ہی ہے مانگنا جاہے۔ اینے مالک سے ما تگنے میں شرم کیوں ہو ہم تو اس کے در کے بھک منگے اور گدا اور غلام اور بندے ہیں' اینے مالک سے نہ مانگیں تو پھر کس ہے

شسف - سوكلى روثى -

شُسُوفٌ اور شَسَافٌ-سوكه جاناد بلامونا-

#### باب الشين مع الصاد

شَصْبٌ - يوست نكالنا -

شُصَبُّ - سخت ہونا -

شِصْبُ - حَيْ ، قط صه نصيب-

شَصْوٌ - دوردور بينامارنا ، گس جانا -

بشص - ببوشار' حالاك چورجسے لصٌ چور -

شُصُوصٌ اور شِصَاصٌ- دوده كم بو جانا يا بالكل ند

شَاقٌ شَصُو ْ صُ -جس بكرى ميں دودھ نہ ہو-

رَاى اَسْلَمَ يَحْمِلُ مَتَاعَهُ عَلَى بَعِيْرٍ مِّنُ ابِلِ

الصَّدَقَةِ قَالَ فَهَلَّا نَاقَةً شَصُوصًا - حضرت عمرٌ في اين غلام اسلم کو دیکھاوہ اینا سامان ز کو ۃ کے ایک اونٹ پر لا در ہاتھا' فر مایا ایک بے دودھ کی اونٹنی پر کیوں نہیں لا دتا۔

شَصُوْصٌ كَجَعْ شَصَائِص اور شُصُصٌ آئى ہے-إِنَّ مَا شِيَتَنَا شُصُّصٌ - ہمارے حانوروں میں دودھ

أَنْهَى شِصَّهُ وَآخَذَ سَمَكَةً- الكَثْخُصُ نِي كُلُّ ڈالی (مجھلی بکڑنے کا کانٹا)اورایک مجھلی بکڑی۔

وَٱنْشَبْتُ شِصِّىَ فِي كُلِّ شِيْصَةٍ - مِن نَے اپنا كا نا م شكار مين دُ الا-

شَصَاصَاء - قحط کا سال حاجت جس کا حچیوڑ ناممکن نه ہو' بری سواری –

> شُصُوُّ - او يراثهنا' بلند مونا - جيب شُصِيٌّ ہے-شَاصِيَةٌ بر جُلِهَا-ايناياوَل اللهائي موع-شُصُو - شدت اور تحق -

#### باب الشين مع الطاء

شَطْ الله شطا -مولكه يا يضاجو يبلي بهل زمين عن تكتاب مولكه نکالناجیبے شطوء ہے کنارے پر جلنا-شَاطِعٌ الْبُحُو -سمندركا كناره-

قَوْلُهُ تَعَالٰي فَآخُورَ جَ شَطْأَهُ آيْ نَبَاتَهُ وَفُرُ وْ خَهُ - يَعِيْ کھیت ہے اینامولکہ نکالا۔

> أَشْطاً الزَّرْعُ-كميت في مولكه تكالا-فَهُوَ مُشْطِئي -اس كامولكه نكلا ہے-شَاطِعُ النَّهُر -ندى كاكناره-

شَطًا- ایک گاؤں ہےمصر کے ملک میں ای ہے ہے ابواُحن كا قول أنَّا كَفَّنْتُ أَبِي فِي ثَوْبَيْن شَطُوبَيْن- مِن نے شطا کے دو کیٹر وں میںا بنے باپ کوکفن دیا۔

شَاطِنَاهُ عَلَيْهِ دُرٌ - اس كے دونوں كنارول يرموتى

شَطُبٌ - كا نْمَا ' دور بونا 'جهكنا 'عدول كرنا ' خط نَنْح كيمير دينا -

# العَالَاتُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا

إنْشِطَابٌ-بهنا-

شَاطِبَة - چمِرُ ا كائے والى عورت -شَطْتُ - لماخوش خلق مرى شاخ -

شَطْبَةٌ - برى دالى اسى جمع شُطُبٌ ہے-

شطُ السَّيْفِ - للوارك جو مرجواندر ميكت مين-

مَضْجَعُهُ كَمَسَلِّ شَطْبَةٍ - اس كى خواب گاه ايى ہے جي ذالى كا پوست (باريك اور تنگ يعنى اسكا خاوند بالكل دبلا پتلا ہے - بعض نے كہامَسَلَّ شَطْبَةٍ ہے تلوار مراد ہے جو نيام سے نكال لى جائے)-

اِنَّهُ حَمَلَ عَلَى عَامِرِ بْنِ الطُّفَيْلِ وَطَعَنَهُ فَشَطَبَ الرُّمْحِ عَنْ مَّقْتَلِه - عامر بن ربعه نے عامر بن طفیل پرحملہ کیا اور برچھ سے مارالیکن برچھ اس کے قل کے مقام سے ہٹ گیا (یعنی برابرایے مقام پرنہیں لگا جس سے وہ ماراجاتا) - شَطْعٌ - دور جانا دین پرچیت گرنا -

تُوْبٌ شَاطِحٌ - بَهْتُ لمبا كيرًا -

شَطْحِيَّاتٌ - بيهوده دوراز قياس باتيس-

شَطْو" - دوجھے کرنا' قصد کرنا' آ دھا نکال ڈالنا' بکری کا ایک تھن خٹک ہونایاایک تھن کا دوسر ہے تھن سے لمباہونا' ہرچیز کا آ دھا حصہ جانب' جہت -

شَاطِو-شوخ 'ب باک اس کی جمع شطار اور عام لوگ شاطر سے عالاک ہوشیار شخص مراد لیتے ہیں-مُشَاطَر َ قُ- آ دھا آ دھا ہانٹ لینا-

شِطْرَة - دونصف ٔ برایک نصف جداگانه قسم کا شطور اور شطارة شوخ اور بے باک ہونا ' بکری کا ایک تھن خشک ہوجانا -تَشْطِیْرٌ - آ دھا آ دھا کرنا 'ایک تھن کا دودھ دو ہنا' دوسرا چھوڑ دینا -

شَطِيرٌ - دورُغريب'اجنبي-

إِنَّ سَعُدًّا اِسْتَأَذَنَ النَّبِيَّ عَلَيْهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِمَالِهِ قَالَ لَا قَالَ النَّلُثُ فَقَالَ النَّلُثُ فَقَالَ النَّلُثُ فَقَالَ النَّلُثُ وَاللَّلُثُ كَفِيْرٌ - سعد بن الى وقاص في (ا في يمارى مين) آنخضرتً سے اجازت مائل اپنا سارا مال فيرات كردينى كى

آپ نے فرمایانہیں-انہوں نے عرض کیا اچھا آ دھامال خیرات کردوں- فرمایانہیں- انہوں نے عرض کیا اچھا تہائی مال فرمایا خیرتہائی خیرات کرسکتا ہے اور تہائی بھی بہت ہے اگر اس سے بھی کم خیرات کرے اور باتی وارثوں کے لیے چھوڑ جائے تو اور اچھا سے۔

مَنْ اَعَانَ عَلَي قَتْلِ مُؤْمِنٍ وَّلَوْ بَشَطُو كَلِمَةٍ - جَسَ شخص نے مسلمان کونل کرنے میں مدد کی (گوخود قرنبیس کیا) آدهی بات کہدکر (مثلاقل کی جگہ صرف اُق کہایا اشارہ کیا) -مترجم کہتا ہے جب مدد کرنے والے کو آخرت میں الی مینا المرگی وقتی کرنے فوالے کو آخرت میں الی مینا المرگی وقتی کرنے والے کو کہا ہے ۔

سزاملے گی تو قتل کرنے والے کو کیماعذاب ہوگا بھھ لینا چاہئے۔ اِنّهٔ رَهَنَ دِرْعَهٔ بِشُطُو مِنْ شَعِیْرِ - آنخضرت نے اپنی زرہ جو کے آدھے پر گرور کھی - ( یعنی آدھے مکوک جو پریا آدھے وس جو پر' یہ غلہ آپ نے ایک یہودی سے اپنے گھر والوں کے لیے قرض لیا اور اس کی قیمت کے بدل اعتبار کے لیے اپنی زرہ اس کے پاس گرور کھ دی) -

اَلَطَّهُوْرُ شَظُرُ الْإِ يَمَانِ - طہارت (وضو) آ دھا ایمان ہے (کیونکہ ایمان ہے دل کی نجاست پاک ہوتی ہے اور طہارت سے ظاہری نجاست) - بعض نے کہا اس کا ثواب ایمان کے آ دھے ثواب تک پہنچ گا - بعض نے کہا ایمان سے یہال نماز مراد ہے جیسے و ما کان اللہ لیضیع ایمانکم میں تو طہارت نماز کی شرط ہے گویا اس کا ایک حصہ ہوئی -

کانَ عِنْدُنَا شَطْرٌ مِّنْ شَعِیْرِ - ہمارے پاس جوکا آدھا مکوک یا آدھا وس تھا (جب آنخضرت نے وفات پائی یا تھوڑے جو تھے )-

اِنَّا الْجِدُوْهَا وَ شَطْوَ مَالِهِ عَزْمَةٌ مِّنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا - جَوْضُ زَكُوة من د ر ( یعنی تحصیلدار کے طلب کرنے پر ) تو ہم اس سے زکوۃ کامال جرالیس گے اور آ دھامال جرمانہ میں لیس گے بیہ مارے پروردگار کی ایک سزا ہے اس کی مقرر کی ہوئی سزاؤں میں سے (حربی نے کہااس حدیث میں راوی نے نلطی کی ہے اور صحیح و شُیطو مَالُهُ ہے یعنی اسکے مال کے دو حص کریں گے اور تحصیلدار کوا ختیار ہوگا کہ جس حصہ میں عمرہ قسم کا مال ہواس میں تحصیلدار کوا ختیار ہوگا کہ جس حصہ میں عمرہ قسم کا مال ہواس میں

## لغَالِنَا لَا إِلَا إِلَا إِلَا إِلَا إِلَا إِلَا إِلَا إِلَا الْحَالِمُ الْحَلِيمُ الْحَالِمُ الْحَلْمُ الْحَالِمُ الْحَلْمُ الْحَلِمُ الْحَلْمُ الْ

ہے زکوۃ لے لیے بدگویااس کی زکوۃ نہ دینے کی سزا ہے۔بعض نے کہا حدیث کا مطلب یہ ہے که زکوۃ اس سے بہر حال لے لی حائے گی گواس کا مال تلف ہو جائے تو یا قی کا نصف حصہ جو بقدر زکوۃ کل مال کے ہواس ہے لے لیا جائے گا مثلا اس کے پاس اک ہزار بکریاں تھیں تو دس بکریاں اس پرز کو ہتھیں اب اس نے زکوة نه دی ٔاورسب بکریاں مرمرا گئیںصرف ہیں روگئیں تو ہیں کا آ وھالینیٰ دس بکریاں اس ہے لی جائیں گی بعض نہ کہا ابتدائی اسلام میں تعزیر بالمال درست تھی پھرمنسوخ ہوگئی جیسے درخت کے میوے میں جو درخت سے لاکا ہواور کوئی اس کو لیے جائے تو اس کوملاو دسزا کے دوگنامیوہ بطریق جر مانید ہے کا تھم دیا گیا تھا اسی طرح گم ہوئے اونٹ کو پکڑ لینے میں وہ اونٹ اوراس کے مثل ا یک اور اونٹ جر مانہ کےطور پر دینالا زم کیا گیا تھا۔ خضرت عمرٌ نے حاطب سے مزنی کے اونٹ کی دونی قیت دلائی جب اس کے رفیقوں نے اس کونح کیا اور کھا گئے۔ اور حدیث میں اس کے اور کی نظائر وارد ہیں مثلا جمعہ میں حاضر نہ ہونے والوں کے مکان جلا دینا وغیرہ اورامام احمد اوراہل حدیث نے بھی حکم دیا ہے کہ تعزير بالمال اگرامام مناسب سمجھے تو درست ہےاورامام شافعی کا قول قدیم په ہے که جو محض عندالطلب زکوۃ نه دیے اس ہے زکوۃ بھی لی حائے اور آ وھا مال بطریق جرمانہ لیا جائے انہوں نے ای حدیث ہے دلیل لی اور جدید تول ان کا پہ ہے کہ اس ہے صرف زکوۃ لی جائے اور پیرحدیث منسوخ ہے اور اکثر فقہا کا بھی یمی قول ہے)۔

مترجم کہتا ہے امام ابن قیم اور محققین علائے اہلحدیث نے تعزیر بالمال جائز رکھی ہے اور اہلحدیث کا یمی مذہب ہے اور اس کی تائید متعددا جادیث ہے جوتی ہے اور شخ پر کوئی دلیل نہیں ہے اور تنجب سے اور تنجب سے کہ باوجود یکہ امام ابو حنیفہ نے تعزیر بالمال جائز نہیں رکھی مگرتمام ریاستہائے اسلامی میں جہاں کے قاضی اور بچ منبیں رکھی مگرتمام ریاستہائے اسلامی میں جہاں کے قاضی اور بچ میں دی جائی جو دوسرا دین رکھتے ہیں قانون فوجداری کو مالی تعزیرات سے بھر دیا ہے اور یہ خفی قضا ہا ور بچ اس قانون کی پیروی کر کے اپنے امام کے قول ہے خلاف مالی سزاد ہے ہیں۔

قالَ لِعلى وَقَتُ التَّحْكَيْمِ يَا أَمْيرُ الْمَوْمَدِينَ إِنِيْ قَدَ عَجَمْتُ الرَّجُلَ وَجَلَبْتُ أَشْطُرُ وَ فَوَجَدُ تُهُ قَوِيْبَ الْقَعْرِ عَجَمْتُ الرَّجْلَةِ وَ إِنَّكَ قَدْ رُمِيتَه بِحَجْرِ الْآ رُضِ - احنف كَلِيْلَ الْمُدْيَةِ وَ إِنَّكَ قَدْ رُمِيتَه بِحَجْرِ الْآ رُضِ - احنف بَن قيل نَ تَكِيم كَ وقت حضرت على عَهَا مِين نَ اس خَصْ (ابوموى اشعری) و آز مايا اس كَضن دو عه (اس كُ خير وشرسب كاامتحان كيا - خير اور شركواومنى كَضنول عينشيدوى توجن مين عدوده فكتا ع خيركوان عيم مشاهبت دى اور شركو ان شخول عين حوده هنيس نكتا - عرب لوگ كتي بين حود هنيس نكتا - عرب لوگ كتي بين حوب على الدهر الشطره فلال شخص نے زمانہ كي بر على حدود هنيس نكان عن الله على الله الله على الله ع

شَهَادَةُ الْآخِ إِذَا كَانَ مَعَهُ شَطِيْرٌ جَازَتُ شَهَادَتُهُ - بِهَائِي اورايك اجنبي كي شبادت مل كرمقبول ب(يه قاوه كاقول بےاوراس يرسب كا تفاق ہے)-

فَإِنَّهُ يُودُّى اللهِ شَطْرُهُ - الربي بي نے سارا نفقہ جس میں آ دھا حصہ خاوند کا تھا سب خرچ کرڈ الاتو و و آ دھے کی ضامن ہوگ (خاوند کووالیس دینا ہوگا - اب یہ جوایک حدیث میں ہے کہ جورو جو خرچ کرے اس کو آ ؛ ھا تو اب مرد کا ملے گا تو یہ اس صورت میں ہے جد ، ، ، ت اور مرد کا حصہ کلوط ہواور مردا پنے حصے میں ہے خیرات کرنا نالیند نہ کرے ) -

شَطُو اللَّيْلِ - آ دِهي رات-

اُعْطِی شَطُّرَ الْحُسْنِ - وه حسن كا آ دها حصد دي كَ

# العالمان المال المال المال المالك الم

شُطْسٌ - خلاف اورعناد-شُطَسِي - مكار شري-شَطٌ يا شُطُوطٌ - دورو بونا لمبابونا -شَطِيطٌ -ظلم كرنا افراط كرنا -تب د مُن

شَطِيْطٌ - حد بره جانا حق مدور بونا نزخ گرال كرنا-

> شَطُوطٌ -ظَلَم كرنا -رَدُورُو طُلِحُ - حد ہے بہت بڑھ جانا -دُمُورُو

إِشْطَا طُّ - دوركرنا 'غوركرنا ' چل جانا 'ظلم كرنا -

اِنّكَ كَشَاطِيْ حَتَّى آخِمِلَ قُوتَكَ عَلَى صَعْفِي فَلَا اَسْتَطِيْعَ فَانْبَتَ - ايشخص في تميم دارى ہے كثرت عبادت ميں "فتگوكى - انہوں في كہا بتااؤا أر ميں ناتوان مومن بول اور توزور دارمومن ہواور مجھ ہے اتنى ہى مشقت لينا چاہيے جتنى تو كرتا ہے تو تو مجھ برظم كرنے والا ہوگا - اگر ميں ہاو جود ناتوانى كے اتنا جو جھا ٹھاؤں جتنا تو زوركى وجہ ہے اٹھا تا ہے تو مجھكو طاقت نہ رہے گی آخر بالكل عمل چھوڑ دول گا (جتنا مجھ ہے ہوسكتا تھاوہ بھى نہ ہوگا ) - يہ شطط ہے تكا ہے ہمعنى جوراورظلم اور حق سے كنارہ شہر بعض نے كہا شطنى فلان يشطنى شطا ہے يعنى مجھكو ششت ميں ڈالا مجھ برظم كيا -

لَا وَكُسَ وَلَا شَطَطَ-(اسَ كُومِهِمثل مِلْے گا) يه كم نه

آعُونُدُ بِكَ مِنَ الصِّبْنَةِ فِي السَّفَرِ وَ كَاٰبَةِ الشِّطَةِمیں تیری پناہ میں آتا ہوں- سفر کی حالت میں مختاجی سے ( یعنی
عیال واطفال کی کثرت ہے ) ور دور مسافت کی تکلیف
ہے ( یعنی سفر دور دراز ہوا اور خرج کی تنگی ہو ( بال بیج بہت سے
ساتھ ہوں )-

شَطُّ الْبَحْرِ - دریا کا کنارہ تعنی ساحل اس کی جمع شُطُوطٌ اورشُطَانٌ ہے-شَطَعٌ - جزع اورفزع بیاری وغیرہ ہے-شَطُفٌ - چل دینا' دورہونا' دھونا -تَشُطُفٌ - چل دینا' دورہونا' دھونا - سے - ( یعنی حضرت یوسف علیہ السلام شطو الممسجد الحوام اوب والی متجد کی طرف فوضع عنی شطو ھا پہلے اللہ تعالی اللہ تعالی نے آ دھی ( یعنی پچیس نمازیں ) معاف کردیں پھر پانچ یا پخ اور معاف کرناشروئ کیس بہال تک کصرف پانچ نمازیں رہ گئیں۔ کر مانی نے کہا پھر دوسری بارجوحدیث میں شطر کا ذکر ہے اگر اس کے نصف مراد لیا جائے تو ساڑھے بارہ کی معافی نکتی ہے اس لیے شطرے ایک حصد مراد لینا بہتر ہے۔ دوسری روایت میں پانچ لیا نے نمازوں کی معافی نکتی ہے اس لیے شطرے ایک حصد مراد لینا بہتر ہے۔ دوسری روایت میں پانچ نے نمازوں کی معافی ندور ہے وہی تھے اور قابل اعتاد ہے )۔ فاتین نگر بھن او شطور ۔ میں ایک تھن کی بکری آ پ کے پاس لے کرآ یا ( یعنی دوسر اتھن اس کا نہ تھا یا خشک تھا )۔

تَمُكُنُ إِحْدَاكُنَّ شَطْرَدَهُ مِ هَا لَا تَصُوْمُ وَلَا لَا تَصُوْمُ وَلَا تَصَلِّمُ عَلِيلَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى

اکسِّوَاكُ شَطْرَ الْوُصُوْءِ - مواک کرنا آ دھا وضو ہے یا وضوکا ایک جز ہے-

أَجْعَلَ شَطْرَ مَالِئ فِي سَبِيْلِ الله-ِ مِين پَا آ دهامال الله کَراه مِين دے دون-

وَاَمَّا تِلْكَ فَشَطَارَةٌ - يتو خباشت باورد غابازی 
شطر نج - ايک مشهورکھيل ہے (اکثر علاء نے اس کو جائز
اور مکر وہ رکھا ہے اور بعض نے کہاا گراس میں شرط نہ ہواس کی وجہ
ہے عبادت میں خلل واقع ہوتو بھی بھی تفریح طبع کے لیے وہ جائز
ہے - یہ شطارَةٌ یا تَشَطُّرٌ ہے نکا ہے - محیط میں ہے کہ شطر نج
ہے سرہ شین بعض نے کہا یہ شش رنگ کا معرب ہے کیونکہ اس میں
چھتم کے پانسے ہوتے ہیں - پادشاہ وزیر (یا پادشاہ بیگم) پیل اسپ رخ نے بادہ ہندی
اسپ رخ ن پادہ نیہ فارسیول کی ایجاد ہے - بعض نے کہا ہندی
میں بخت وا تفاق کو دخل نہیں ہے جیسے اور کھیلوں میں ہے بلکہ سارا میں بخت وا تفاق کو دخل نہیں ہے جیسے اور کھیلوں میں ہے بلکہ سارا میراس میں غور وفکر اور اپنی تد ہیرا ور دور اندیثی پر ہے) مداراس میں غور وفکر اور اپنی تد ہیرا ور دور اندیثی پر ہے) مشطبہ حانا مکر اور فریں ۔

## لكالمالية الاتان ال الله المالية

شطم-جماع كرنا-

شَاطُوْ مَة - لَبِي لَكُرُى -

شَطُنْ - ری ہے باندھنا مخالفت کرنا مگس جانا وور ہونا -

إشطانٌ - دوركرنا-

شَاطِنٌ - ضبيث-

شطُونٌ - گهرا کنوال-

شَيْطَانٌ - (يا تو شَطَنَ ہے نکا ہے لین حق ہے دور يا شَاطَ ہے نکا ہے ای ليے صاحب جع نے شيطان کی پجھ صديثيں يہاں بيان کی بيں اور پچھ شَيْطٌ ميں اور ہم بھی انہی کی بيروی کرتے بس) -

وَعِنْدَهُ فَرَسٌ مَّرْ بُوْطَةٌ بِشَطَنَيْنِ - ان كے پاس ايك گھوڑى كى دورسيول سے بندھى ہوئى -

شَطَنٌ -ري-

اِنَّ اللَّهُ جَعَلَ الْمَوْتَ خَالِجًا لِلَا شُطانِهَا-اللهُ تَعالَى الْمُوتِ وَالْمَالُ اللهُ تَعالَى اللهُ موت كوزندگى كى رسيال جلدى سے يكر لينے والى بنائى-

كُلُّ هَوًّى شَاطِن فِي النَّارِ - برايك خوابش جوحل ك خلاف ہودوزخ میں جائے گی - ( یعنی خواہش نفس پر چلنے والا اور حق بات کوچھوڑ دینے والاجہم میں جائے گا - ہمارے زمانہ کے مولو يوں بيس بيہ با عام ہوگئ ہے جو بات ان كے مند ياقلم سے كلى بس اس کی پچ کئے جاتے ہیں گوان کومعلوم ہو جا تا ہے کہ یہ بات ناحق تھی مگراس ہے رجوع کرنے میں اوراین خطا کا قرار کرنے میں شرماتے ہیں اورخواہش نفس کی پیروی کئے جاتے ہیں ان کا نفس میکہتا ہے کہ اگر رجوع کرو گے اورا پن خطا کا اقر ارکرو گے تو عوامتم کو کم علم مجھیں گے-تم سے بےاعتقاد ہو جائیں گے-ان بے وقو فول کواتی عقل نہیں کہ یہ شیطان کا دسوسہ ہے وہتم کو تباہ کرنا عابتا ہے رجوع کرنے میں کوئی تو ہین نہیں بلکہ کمال علم اور تقوی کی دلیل ہے اور امام ابوصنیفہ اور امام شافعی دغیرہ ہڑے بڑے اماموں اور مجتہدین کے ایک ایک مسلبہ میں کئی کئی قول ہیں جدھر حق معلوم ہواادھر ہی رجوع کر جاتے تھے۔ میں نے وجوب تقلید مذہب معین میں جوابتدائے طالب العلمی میں لکھاتھا اس سے بعد کور جوع کیا - اسی طرح صفات الله میں متکلمین کی تاویلات اور

تسویلات سے جن میں میں عفوان شاب میں گرفتار تھا اور اب بھی اللہ تعالی شانہ خوب جانتا ہے کہ مجھ کودین کے مسائل میں کوئی نفسانیت یا تعصب نہیں ہے اور نہ اپنے قول سے اگر وہ غلط نکلے رجوع کرنے میں کوئی شرم ہے )-

إِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَى شَيْطَانٍ- سورج شیطان کی دو زلفوں کے درمیان نکاتا ہے( ہوتا یہ ہے کہ جب سورج نکلنےلگتا ہے تو شیطان اپنا سراو پر جا کراس کے مقابل رکھ دیتا ہے تا کنسورج پرستوں کا تحدہ اس کے لیے ہو-خطانی نے کہا یدان حدیثوں میں سے ہے جن کے معنی اور مطلب شارع ہی جانتا ہے اور ہم کوان کی تصدیق کرنا اور ان کے احکام برعمل کرنا واجب ہے- حربی نے کہا یہ مثیل ہے یعنی شیطان طلوع آفاب کے وقت حرکت کرتا ہے اور سورج پرستوں پر مسلط ہوتا ہے جیسے دوسری حدیث میں ہے کہ شیطان خون کی طرح آ دمی میں بہتا ر ہتا ہے اس کا مطلب میہ ہے کہ آ دمی پرمسلط ہوکر اس کو دسو ہے دیتار ہتا ہے نہ رید کہاس کے جسم میں کھس جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں حر بی کی تاویل کی ہم کوضرورت نہیں اور دونوں حدیثوں کو ظاہری معنی پر رکھیں تو اس میں کوئی استبعاد نہیں شیطان ہزاروں لاکھوں۔ ہں تو ہرایک ملک کے شیطان اپنے اپنے ملک میں سورج نگتے وقت اس کے مقابل ہوتے ہوں گے ای طرح شیطان کا خون کی طرح جسم میں پھر نا پیجھی عقل کے خلاف نہیں ہے شیطان اور جن لطيف اجسام ميں وہ اگر رگوں ميں ساجا ئيں اور پھريں تو كون ي مشکل اورخلاف عقل بات ہے اور بہت لوگوں نے اس کا مشاہدہ کیا ہے کہ جن آ دمی کے بدن میں ساکراس کی زبان ہے بات کرتا ہےاورشایدحر بی نے اس حدیث پرتوجہ نہیں کی جس میں ہی مذکورے کہ آنخضرت نے ایک لڑے ہے جس برآسیب تھا یہ فرمایا اخرج فانی محمد رسول الله لینی اس حیموکرے کے جسم میں سے نکل جامیں محمد ہوں'اللہ کارسول ) -

اُلرَّا کِبَ شَیْطانٌ وَالرَّ اکِبَانِ شَیْطانانِ وَالنَّلاثَةُ رَکُبٌ - جوسوارا کیلاسفر میں جائے وہ شیطان ہے دو جا کیں تو دوشیطان میں البتہ تین ہول تو خاصے اچھے سوار یا جماعت میں (مطلب یہ ہے کہ جب سفر کرے تو کم سے کم دور فیق ساتھ

# الناط المال المال

ہوں-حضرت عمر نے اس شخص کے باب میں کہا جس نے اکیلا سفر کیا تھاا گرمر جا تا تو میں اس کا حال کس ہے یو چھتا )۔

حَرِّجُوْ اعَلَيْهِ فَإِنِ الْمُتَنَعَ وَالَّا فَاقْتُلُوهُ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ - سانپ کودهمکاوُ (اب کے نه نکلیوورنه ہم تجھ کو مار ڈالیس گے پھراگر نکلنے ہے بازآ ئے (تو بہتر ہے) اگر اس پر بھی نکلے تو اس کو مار ڈالو وہ شیطان ہے (یعنی نیک بخت جن نہیں ہے بلکہ شیطان اور کافر جن ہے) - بعض سانپ اصل میں جن ہوتے ہیں تو آپ نے احتیاطا میصدیث فرمائی - نہا میں ہے کہ باریک اور بلکے سانپ کو عرب لوگ جن اور جان کہتے ہیں ) -

الْعُطَاسُ وَالنَّعَاسُ وَالْحَيْصُ مِنَ الشَّيْطَانِ - چَينك اور اوَلَّه اور حِضْ شيطان كى طرف سے جيں (حالا تكه چينك احْچى چينك آئو شيطان كى چينك آئو شيطان كى چينك آئو شيطان كى جيئر مجھنا چاہ اس ليے كداس سے حضور قلب بين خلل ہوتا ہے جونماز كاركن اعظم ہے ) -

#### باب الشين مع الظاء

شَظَّ - بقیه دن دشوار ورنا ' تکلیف میں ڈالنا ' لغوظ کرنا ' پریشان کر دینا' ما تک دینا -

شِظَاظٌ - ایکمشہور چورکانام ہے عرب میں مثل ہے-اَسُوَ قُ مِنْ شِظَاظٍ - شِظاظٍ - شِظاظ سے بھی ہوھ کر چور-

إِنَّ رَجُلًا كَانَ يَرُعٰى لِفَحَةً لَهُ فَفَجَنَهَا الْمَوْتُ فَنَحَرَهَا بِشِظَاظٍ - الكِشْخُصَ إِنِي اوْمُنَ كُوحِ إِرَامَ اللَّاسَةِ مِن وه مرنے لگی اس نے ایک نوکدارلکڑی ہے اس کو کرڈ الا -

مشطاط - وہ لکڑی جس کے دونوں کنار نے نو کدار ہوتے میں اس کو دونوں تھلیوں کے بچ میں اڑا کراونٹ پر لا دتے ہیں کہ وہ الگ الگ ہوکر گرین نہیں -

مِرْ فَقُهُ كَالشِّطَاظِ - اس كى كهنى خطاظ كى طرح نوك دار

لَا بَاْسَ بِلُقُطَةِ الْعَصَا وَالشِّطَاطِ وَالْوَتَدِ-الَّرِ كُولَى الْمُعْصَالِ وَالْوَتَدِ-الَّرِ كُولَى الشَّطَاطِ وَالْوَتَدِ-الَّرِ كُولَى الْمُحْصِلِكُرْى مِافِظَ ظَامِينَ فِي إِثْمَ بِينِ مِن كَى مالك قاحت نہيں (كيونكه بدائي بے قدر چيزيں ہيں جن كى مالك

تلاش نہیں کرتا نہان کے لینے کو پھر آتا ہے-شُطْفٌ - رو کنا 'جسے نکال ڈالنا -

شَظَفٌ - تَنگ روزی' بھوکا ہونا' خثک ہونا -

لَمْ يَشْبَعُ مِنْ طَعَامِ اللَّهِ عَلَى شَطَفٍ - آتخضرتُ جب كَمَانِ مِنْ طَعَامِ اللَّهِ عَلَى شَطَفٍ - آتخضرت جب كَمَانِ سر ہوتے تو تُتَكَّى كِسَاتِهِ (آپ كوفروغ مالى اور تو مَكرى بھى نہيں ہوئى بميشہ فقرو فاقہ اور عمرت ہى ميں عمر گذارى -)

شَظْفٌ - سوَمَى روثْ -شَظِفٌ - برخلق -مُصَطِفٌ - برخلق -

شَيْظُمُ - لمبايا موثا-

لَّ يُعَقِّلُهُنَّ جَعْدٌ شَيْظَمِتٌ - ان كوايك گُونگھر والالمباموثا شخص باندھ دیگایاباندھتا ہے-

شَطِّى- بِيتِ جانا-

تَشْظِيَةٌ - جداكرنا -

شَطٰی - وہ ہڈی جو گھنے یاباز و سے کی ہے-شَطِیَّةُ - کان یاہڈی پہاڑ کی چوٹی پراو کِی جگہ-رَیْحَدِیْ رَبِّلُوں مِنْ زَاع فِی شِطْیَّة لِیُوْدَ

یَعُجَبُ رَبُّكَ مِنْ رَّاعِ فِی شَطِیّةِ یُوَدِّنُ وَیُقِیْمُ الصَّلُوةَ - تیرا پروردگاراس چروائے پر تعجب کرتا ہے جواپنے جانوروں کو بہاڑ کی نیکری پر چرارہا ہووہیں اذان دے اور نماز

> شَطِیَّة -اس کی جمع شَطَایا ہے-تَشَطِّیٰ -شاخ نکنا'متفرق ہونا-

فَانْشَظَّتُ رَبَاعِيَهُ رَسُوْلِ اللهِ النَّيِّةِ - آ تخضرت كسلام اللهِ النَّيِّةِ - آ تخضرت كسرام اللهِ النَّ

اِنَّ اللَّهَ لَمَّا اَرَادَانُ يَنْحُلُقَ لِإِ بُلِيْسَ نَسُلًا وَزَوْجَةً الْقَى عَلَيْهِ الْغَضَبَ فَطَارَتُ مِنْهُ شَطِيَّةٌ مِّنْ نَارٍ فَحَلَقَ مِنْهَا إِمْرَاتَةُ - الله تعالى نے جب الجیس کی سل بڑھانا اوراس کی جورو پیدا کرنا چاہی تواس کو غصه دلایا غصه کی وجہ ہے اس میں ہے ایک آگ کا مکڑا اڑا (ای سے الله تعالی نے اس کی بیوی پیدا کی۔)

 ۚ فَطَارَتُ مِنْهُ شَظِيَّةٌ وَوَ قَعَتْ مِنْهُ ٱنْحُرٰى مِنْ شِدَّةِ

## 

الْغَضَبِ - ایک کُڑا آ گ کااس میں سے اڑا اور ایک گرا خت غصہ کی وجہ ہے۔

#### باب الشين مع العين

شَعْبٌ - جَمع كرنا 'جدا كرنا ' بنانا ' بگاڑنا ' پھاڑنا ' پھوٹنا ' جوڑنا ' جدا ہونا 'ظاہر ہونا ' مشغول كرنا ' بھيجنا -

> شَعَبٌ - دونوں كندهوں ياسينگوں ميں فاصله بونا -تَشْغِيبٌ - جدا بونااس طرح كه پھرنه لوثنا -مُشَابِعَةٌ - مرجانا جيسے إِشْعَابٌ ہے-تَشَعُّبٌ - الگ الگ بونا' پھوٹ پڑجانا -إِنْشِعَابٌ - مرجانا' دور بونا' درست بونا - ` شَاعِبَان - دونوں كند ھے-

شُعْبٌ - قبیله عرب کا ہویا عجم کا (بعض نے کہ

شَعْتُ - او پر کا طبقہ اس کے نیچے قبیلہ اس کے نیچے ممارت اس کے نیچیطن اس کے نیچے فخذ اس کے نیچے فصیلہ جیسے خذیمہ ایک شعب ہے اور کنانہ قبیلہ ہے اور قریش ممارت ہے اور قصی بطن ہے اور ہاشم فخذ ہے اور عباس فصیلہ ہے - )

اُلْحَیاء شُعْبَةٌ مِّنَ الْاِیْمان - حیااورشرم ایک کلزا ب ایمان کایا ایک شاخ ہے ایمان کی (جیسے ایمان آ دمی کو گناہوں ہے روکتا ہے ایسے ہی حیااورشرم بھی بدکاریوں سے بازر کھتی ہے تو گو ہاایمان کا ایک جز ہوئی )-

اَلشَّبَاتُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْجُنُونِ - جوانی کیا ہے جنون اور دیوائی کی ایک شاخ ہے (جیسے جنون سے عقل جاتی رہتی ہے ایسے ہی جوائی بھی آ دمی کو غصہ اور شہوت کا تابع بنا کروہ وہ کام کراتی ہے جوعقل اور دور اندیش کے خلاف بیں معاذ اللہ یہ حالت ہرایک جوان پر گذرتی ہے الا ماشاء اللہ کوئی جوان صالح جس کواللہ تعالی اپنی حفاظت میں رکھے - جوائی میں آ دمی انجام پر نظر نہیں کرتا اور شہوت اور غصہ ہے مغلوب ہوکروہ وہ کام کر میشنا ہے جس کا انجام نہایت خراب اور اخیر میں ندامت اور شرمندگ ہوتی ہے ) -

إِذَا قَعَدَا لِزَّجُلُ مِنَ الْمَوْاَةِ بَيْنَ شُعَبِهَا الْا رْبَع

وَجَبَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ - جب مردا پنی عورت کے چاروں کونوں میں بینے جائے (دونوں ہاتھ دونوں پاؤں یا دونوں پاؤں اور شرمگاہ کے دونوں کناروں کے درمیان رانوں کے درمیان یعنی وخول کرے) تو اس پڑنسل واجب ہوگیا (گوانزال نہ ہواا کثر علماء کا یہی ند ہب ہے اور بعض کی بیقول ہے کہ جب تک انزال نہ ہونسل واجب نہ ہوگا) -

خَرَجُ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْتُ يُرِيْدُ قُرَيْشًا وَسَلَكَ شُعْبَةً - آخضرتُ (مدینہ سے ) نظافریش کے لوگوں پر جانے کا قصد رکھتے تھے اور شعب کا رستہ چلے (شعب ایک مقام کا نام کے ملیل کے قرب اسکوشعبہ بن عبد اللہ کہتے ہیں ) -

مَاهٰدِهِ الْفُتْيَا الَّتِيْ شَعَبَتِ النَّاسَ - يه كيما فتوى به جس نے لوگوں ميں پھوٹ ڈالدی (ایک روایت ميں تَشَعَتْ بُ بِالنَّاسِ ہے یعنی جس کی وجہ ہے لوگوں ميں پھوٹ پڑ بنی) - يَرْأَبُ شَعْبَهَا - امت کے اختلاف کو اتحاد کرتے سے ليخن لوگوں کی پھوٹ کومٹا کر سب کو یک دل اور یک جہت کردے (به حضرت عائش نے این الد ابو کم صد لائ کی تعریف

وَشَعْبٌ صَغِيرٌ مِّنْ شَعْبِ كَبِيْرٍ - تَعُورُ يَ مَ اصلاحَ بِرَا فِسَادِكُرِ كَ ( شَعِبِ كَهِ دُنُولِ مُعَنَى آئے ہِي لِعِنَى اصلاح اور فساد جيسے اوپر گذرا) -

اِتَّحَدُ مَكَانَ الشَّعْبِ سِلْسِلَةً - جَس جَلَه ت يَعوث كَلَ مَكَانَ الشَّعْبِ سِلْسِلَةً - جَس جَلَه ت يَعوث كَلَي النَّ كَلِي النَّ الْكَ فَي النَّ كَلَ الْمَا عَلَى النَّ كَلَ عَلَى النَّ عَلَى النَّا عَلَى النَّ عَلَى النَّ عَلَى النَّ عَلَى النَّ عَلَى النَّ عَلَى النَّ عَلَى النَّا عَلَى النَّا عَلَى النَّا عَلَى النَّا عَلَى النَّا عَلَى النَّ عَلَى النَّ عَلَى النَّا عَلَى النَّا عَلَى النَّ عَلَى الْعَلَى الْ

شَعْبٌ - پھوٹنا اور جوڑنا دونوں معنی میں آیا ہے جیسے او پر گذرا-

اِنَّ رَجُلًا مِّنَ الشَّعُوْبِ اَسْلَمَ فَكَانَتُ تُوْخَدُ مِنْهُ الْمِيْرِ وَسُلَمَ فَكَانَتُ تُوْخَدُ مِنْهُ الْمِيزِيَةُ - ايك خص الله عجم ميں عصلمان بوليا تو اس سے جزیدان جماعت اور جمع ہے تعود اور جمع سے يبودى اور جموى كى ) -

فَمَازِلْتُ وَاضِعًا رِجُلِيْ عَلَى خَدِّهِ حَتَّى أَزَرْتُهُ شَعُوْبَ- مِن اپنا ياول اس كر دسارے يربرابر ركھ ربا

#### الخاسطة الخايث اش| ط | ظ | إنّ | غ | إف | ق |

یباں تک کہ میں نے اس کوموت کی زبارت کرائی ( یعنی وہ مر 🍴 کہتے ہیں چونکہ بہت قصیح اور بلنغ تھے۔

نُهُمَّ مُوْمِنٌ فِي الشِّعْب - پيروه مسلمان جو ببارٌ كي كُعانى میں (لوگول ہے الگ)ہو-

شغب – دویماڑوں کے درمیان جورستہ ہوتا ہے-حَتَّى إِذَا كَانَ بِالشَّعْبِ- جِبِ آبِ شَعبِ مِيل ينج ( یعن اس رتے میں جہاں ہے حاجی لوگ گذرتے ہیں )-إِنَّ قَلْبَ ابْنِ ادْمَ بِكُلِّ وَادِ شُعْبَةٌ - آ وَى كَول كَى ہروادی میں ایک شاخ ہے ( یعنی صد ما باتوں میں دل لگا ہوا ہے بال بيح مكان اسباب جائداد دوست آشنا آخرت اور قبرطرح طرح کے افکار بقول شخصے یک اناروصد بہار )-

كَفَاهُ الشَّعَتَ كُلَّهَا- الله تعالى اس كه (معاملات كے) سب شاخوں كا انتظام كرلے گا(اس كا دل يريشان نه

ٱلْبِذَاءُ وَالْبَيَانُ شُعْبَتَان مِنَ النِّفِاقِ - فَتْ كُولَى لفاظى اور چرب زبانی نفاق کی دوشاخیس میں (اکثر انیا آ دمی منافق ہوتا ہے۔ المبیم الطبع اورمخلص آ دمی بہت یا تیں نہیں بنا تا )۔

شَغَلَتْ شَعَابِي جَدُواي - بال بيوں كى يرورش نے مجھ کودا دھش ہے روک دیا ہے لینی اول خویش بعدہ درویش-شَعْبَان مشهورمهينه إس كوشعبان اس لي كها كدلوك ای میں لوٹ بوٹ اور کمائی کے لیے متفرق ہوتے تھے۔ شَعْبِیّ ۔مشہور تابعی اور حدیث کے امام ہیں پہلے شیعہ تھے

پھرسنت جماعت کا طریق اختیار کیا-ان کا نام عامر بن عبداللہ بن شراحیل ہے-

اَشْعَبْ - ایک طماع شخص تفاعرب میں مثل ہے-أَطْمَعُ مِنْ اشعب - يعنى اشعب سي بهي برو كرطامع -شُعَيْبيَّةً - خارجيول كاليك فرقد ہے-مَشْعَكٌ -رسته-

مَنْ تَشِيعَتُ بِهِ الْهُمُومُ مُ - جس كُونكرون \_ زيريثان كر

مُ عَيْبٌ -مشہور پیغمبر کا نام ہے ان کوخطیب الانبیاء بھی۔

لَا تَخْمِلُ النَّاسَ عَلَى كَأَهِلِكَ فَيَصْدَعُ شَعَبُ كأهلك - لوگوں كوانے كندھے يرمت لا دابيا نہ ہوكہ تيرے دونوں کندھوں کا درمیانی حصیٹو ٹ جائے۔

مَاتَتُ خَدِيْجَةُ حِيْنَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللَّهِ مُلْكِ ۗ مِنَ الشِّعْب - حضرت خديجٌ نے اس وقت انتقال فرمایا جب آ تخضرت شعب (گھاٹی) ہے نگلے-

شِعْبُ آبِی طالب - ایک مقام کا نام ہے مکہ میں جہال آ تخضرت كي ولادت باسعادت بو في هي-

مُنْشَعِبٌ - ابک لفظ جو مادہ سے ایک حرف بڑھا کرنکالا گیا ہوجیسے کو م سے اکور کو اور کو کا ہے اور ایک مشہور کتاب کا نام ہے علم صرف میں جو میزان الصرف کے بعد پڑھائی جاتی

وَمَالِيَ إِلَّا مَشْعَبُ الْحَقِّ مَشْعَبٌ - ميراند بب تووى سچاند بہ ہے( مین آل رسول کی محبت اور الفت اور ان کے گروہ

مرود شعبّة -مشہورراوی ہیں حدیث کے-شُعَبُ الشِّهِ 'ك-شرك كي شاخيس-شَعَتْ اور شَعُوْنَةٌ-يريثان حال ہونا' يرا گنده بال ہونا-تَشْعِيْثُ - بِرِا گنده كرنا مايت كرنا وفع كرنا -تَشَعُّتُ - يرا گنده بونا -إنْشعَاتُ - يمِث جانا -شَعِثْ - برا گنده حال' گردآ لود-

شَعْثَانُ الرَّاس - جس كے بال سركے يرا كنده مول-لَمَّا بَلَغَهُ هَجَاءُ الْآ عُشٰي عَلْقَمَةَ بُن عُلَاثَةَ الْعَامِرِيّ نَهٰى اَصْحَابَهُ اَنْ يَتْرُوُّوا هِجَاءَ هُ وَقَالَ اِنَّ اَبَا سُفْيَانَ شَعَّتَ مِنِّيْ عِنْدَ قَيْصَرَ فَرَدَّ عَلَيْهِ عَلْقَمَةُ وَكَذَّبَ اباً سُفْيانَ - جب آ ب كواشى علقمه بن علا شكى جو كينجي تو آ ب نے ا ہے اصحابہ کواس کے بیان کرنے سے اور پڑھنے سے منع فرمادیا اور کہا کہ ابوسفیان نے قیصر روم کے سامنے میر ےعیب بیان کئے ۔ و تو علقمه نے اسکار دکیااورابوسفیان کوجھٹلایا -

## الحَارِ الْكُلَاثِينَ

اں کا جھانٹ لینا درست ہے )۔

إذَا شَعِتُ رَأْسهُ- جب آب كسر كي بإل يريثان ہوتے ( تو سفیدی نمودار ہوتی اور جب تیل ڈال کر تعلیمی کر لیتے توسفيدي معلوم نہيں ہوتی - )

يُصْبِحُونَ شُعْناً صبح كويريثان سربول كے مجمع ہے شَعِثٌ كَ

كَانُو اشْعِثًا غُبِرًا - آنخضرتً كے صحابہ بریثان سر گرو آلود تھے(یعنی زینت اورآ رایش کے ساتھ نہیں رہتے تھے)۔ اَشْعَتْ - ایک شخص کانام ہے-

شِغُو ۚ ياشَغُو ۗ بال اندركرنا 'شعار مين سونا 'شعركهنا 'شعر گوئي مين غالب آنا-

شِعْرُ اور شَعْرُ اور شِعْرَةُ اور شِعْرَى اور شُعْرَى اور وودي وود و دودي دودي دودي دودي شعور آوادر مَشعوراً ورودي مُشعوراً و حاننا مجھنا محسوں کرنا۔

شعر -شاعر ہوایااحھاشعر کیے-

شَعَوُّ - بهت بال ہونا - |

تَشَعِيرٌ - بإلى اكنا' بإل اندر دُ النا-

مُ مُشَاعَدَ قُ-بت بازی کرنا-

شَاعَوَ الْمَوْأَةَ -عورت كماتحه شعار ميں سويا -إِشْعَارٌ - بال اكنا' شعار مقرر كرنا' مطلعٌ كرنا' خبر واركرنا' قربانی کے جانور کا کو ہان چیردینا یا اور کوئی نشانی اس برکرنا۔ السُتشُعَادٌ - مال اگنا' شعار پېننا' دل ہی دل میں سہم

تَشَاعُوُّ - شَاعُر بَنا-

مشاعو -شعر كهنےوالا-

شَعْرٌ - بال-

شَعْرَةٌ - ايك بال-

شَعُو - برُ هايا -

شِعْوٌ -منظوم كلام (أَشْعَارٌ اس كَي جمع ) -

شَعِوْ - لم بال والا-

أَشُعَو - بهت مال والا- ا

شَعَتْ - ابك امر كالجيل حانا -

تَشْعِيثُ - شراٹھانا' پھيلانا -

لَهَّ اللَّهُ شَعْثَهُ - الله اس كى يريثاني دوركر \_-(اس کود لی اوراطمینان نصیب کرے)-

حِيْنَ شَعَّتُ النَّاسُ فِي الطَّعْنِ عَلَيْهِ - جب لوَّول نے ان پر طعنے مارنا شروع کئے(ان کی برائیاں پھیلانے

اَسْأَ لُكَ رَحْمَةً تَلُمُ بِهَا شَعْنِي - مِحْم يِالي مرباني كر کہ میری برا گندگی دور ہو جائے - (پریثان حالی کو یک د لی اور اطمینان ہے بدل دیے)-

كَانَ يَغْتَسِلُ مُحْرِمًا وَقَالَ إِنَّ الْمَاءَ لَا يَزِيْدُهُ إِلَّا شَعَتًا -حضرت عمرٌاحرام کی حالت میں عنسل کرتے اورفر ماتے کہ بانی ڈالنے سے تواور ہال زیادہ پرا گندہ ہوتے ہیں ( تواحرام میں نمانا کوئی زنیت نہیں کہنع ہو )۔

رُبَّ اَشْعَتُ اَغْبَرَ ذِي طِمْرَيْن لَا يُوْبَهُ لَهُ لَوْ اَقْسَمَ عَلَى الله لا بَرَّهُ-تھوڑے پریشان حال گرد آلود دوبرانے کیڑے بینے ہوئے خص جن کی پرواہ کوئی نہیں کرتاا ہے ہیں کہ اگراللہ تعالی ان کی قتم کو سیا کرد ہے (خاکساران جہاں را بحقارت منگرتو چەدانی كەدوى گردسوارے باشد)-

أَشْعَتْ – كامعني برا گنده سريعني بالوں ميں نه تيل برا ہونه

مَدْفُو عُ بِالْا بُواب- ايك روايت مين زياده بيعن درواز وں پر سے ہٹایا گیا دھکیلا گیا'لوگان کوحقیراورڈ لیل سمجھ کر دروازوں ہے دھکیل دیتے ہیں اندرنہیں آئے دیتے نہان کی خاطرتواضع کرتے ہیں۔

أَخْلَقْتُمُ الشَّعَتَ-كياتم نيريثان بالموندُ والي-شَغْتُ مَا كُنْتَ مُشَعِّقًا - جس كوتم عليحده كرنا جاتِ ا تھےاس کونلیجد ہ کر و۔

كَانَ يُجِيْزُ أَنْ يَّشْعَتْ سَنَى الْحَرَم مَالَمْ يُقْلَعُ مِنْ اَصْله-عطابه حائز سمجھتے تھے کہ عرم کی سنامیں ہے شاخیس کا ٹ کر اس کو پریشان کر دیں مگر جڑ ہے نہ اکھیڑیں (یعنی اوپراوپر ہے

## الكالمال المال الم

ر. شَعِير - جو-

ر و و شَعِيرَةً-ايك جو-

شَعِورَ شَعَواً - اسكے بدن پر بہت بال ہوئے غلاموں كا مالك ہوا -

شَعَانِوُ الْمَحَةِ - جَ كَ اركان نشانياں (يه شَعِيْرة كَ جَعْ ہے اركان نشانياں (يه شَعِيْرة كَ جَعْ ہے - بعض نے كہا جَ كِكُل كام جيے وتو ف عرف الحرف از ہرى نے كہا شعائر الله - وہ مقامات جن كى طرف الله تعالى نے لوگوں كو بلايا وہاں عبادت كرنے كا حكم ديا - اى سے ہے مشعرا لحرام - ليعنى كعبه كيونكه وہ عبادت كا مقام ہے ) -

مُرُا مَّتَكَ حَتَّى يَرُفَعُوااً صُوَاتَهُمْ بِالتَّلْبِيةِ فَإِنَّهَا مِنْ شَعَائِرِ الْحَج - اپن امت كوحكم و بجئ كه لبيك بلندآ واز عَنْ شَعَائِرِ الْحَج - اپن امت كوحكم و بجئ كه لبيك بلندآ واز عَنَا كَوْنَكُه وه حَج كَى نَا نَيْال مِين سے بے (بيد مفرت جرئيل فَرَا خَضْرت عَلَى اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَالِمُ عَلَا اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَا اللهُ عَنْ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا عَلَا اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ عَلَا اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَاللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلْمَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَ

وَ الْمِرُّ شِعَارُهُ - نِيلَ ان كاشعارُ آقى (شعار كہتے ہيں اس كپڑے كو جو بدن ہے لگا ہو جيے كرتا ازار وغيرہ اور د ثار او پر كا كپڑ اتو شعار د ثار كے نيچ ہوتا ہے مطلب يہ ہے كہ نيكى ان كے ساتھ الى كى ہوئى اور لازم ہے جيے شعار آدمى كے بدن ہے لگا ہوااور لازم ہوتا ہے ۔

اِشْعَارُ الْبُدُن - اونوْل کا (جوقر بانی کے لیے مکد میں بھیج جائیں )اشعار کرنا (وہ یہ ہے کہ کوہان کے ایک طرف ذراسا چیر

دینا- یہاں تک کہ خون بہا جائے گویا بذشانی ہے اس امر کی کہ وہ قربانی کا جانو رہے ایسے جانو رکوعرب لوگ نہیں لو نے تھے اور یہ سنت ہے جناب رسول کریم عظیم کی اور امام ابوصنیفہ کا بیقول کہ اشعار کر وہ ہے جی نہیں ہی جان کوشا پداشعار کی حدیث نہیں پہنی ۔ کر مانی نے کہا پیشانی اس لیے کرتے تھے کہ اگر کم ہوجائے تو اس کی پہچان ہو سکے اور چوراس کے چرانے سے اور لئیرے اس کو لو شخے سے باز رہیں ۔ اگر وہ رستہ میں سقط ہوجائے تو نقیر اور محتاج لوگ اس کا گوشت کھا کیں ۔ نووی نے کہا ابوصنیفہ نے جو اس کو مثلہ کہا ہے جی خرید کرنا فصد لینا 'محجے لگانا ہے چیزیں مثلہ نہیں معلوم ہوا ہے جسے خرید کرنا فصد لینا 'محجے لگانا ہے چیزیں مثلہ نہیں معلوم ہوا ہے خوش ابوصنیفہ کا قول صحیح حدیثوں کے برخلاف ہے اور خود ہیں ۔ غرض ابوصنیفہ کا قول صحیح حدیثوں کے برخلاف ہے اور خود اپنی کی وصیت کے موافق چھوڑ دیے کے لائق ہے ) ۔

ثُمَّ دَعَا بِنَاقِتِهِ فَاشْعَرَهَا- پَير اپن اون كو منگوايا (جس كي مِر كَرَنا جِائِة تصل اسكاا شعار كيا-

اِنَّ رَجُلًا رَمِی الْجَمْرةَ فَاصَابَ صَلَعَةَ عُمْرَ فَلَهُ مَاهُ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ بَنِی لِهُبِ الشَّعِرَ آمِیْو الْمُنُومِنِینَ الکِشْخُص نے جج میں رمی کی اتفاق ہاں کا پھر حضرت عرِّ کے سرحی آئے کے حصر میں جہال بال نہ تھے لگا اورخون آلود کر دیا - بی لہب کا ایک خف کہا تھا کہ امیرالمونین کا اشعار ہو گیا (اب الله کی راہ میں وہ قربان (شہید) بول گے ایسا ہی ہوا اس خف کی بات پوری ہوئی جب جج سے آپ لوٹ کر آئے تو کہ کہخت ابولولو مجوی نے آپ کو مین نماز میں شہید کیا لعنیة الله علیہ بائے مسلمانوں کے سر پر سے ایسے عادل اور منصف اور بارعب اور بات سے سراد کا سایہ اٹھ گیا جس کا مثل آئے تک اور بات بیں بیدا ہوا ۔ آپ کی شہادت صدمہ ہر مسلمان کے دل پر ہے شیں بیدا ہوا ۔ آپ کی شہادت صدمہ ہر مسلمان کے دل پر ہے مثبیں بیدا ہوا ۔ آپ کی شہادت صدمہ ہر مسلمان کے دل پر ہے اس کوشا یو بہدا دورہ کوئی ناشکر ااحسان فراموش محن کش ملت اور تو م کا بدخواہ ہو اس کوشا یو بہد مدنہ ہو) ۔

اِنَّ التَّجِيبِيِّ دَخَلَ عَلَيْهِ فَاشْعَرَهُ مِشْقَصًا-تَجِيمِ (مردود) حضرت عثانٌ كَ هُر مِين هُس كيا ( يجهيه ب ميرهي لگاكر چڙھ گيا آپ قرآن شريف كي تلاوت كرر بے تھے اور روزہ دار تھے) اس نے تيركى پيكان سے آپ كو زخمی لكارت الساسات المال الما

كيا-(خون نكالا)-

إِنَّهُ قَاتَلَ غُلَامًا فَأَشْعَرَهُ - زبيرا يك غلام سے الرے اس كوخونا خون كيا -

لَا سَلَبَ إِلَّا لِمَنْ اَشْعَرَ عِلْجًا اَوْ قَتَلَهُ-مَقُول كَا سامان قاتل كونهيں على گا ( بلكه مال غنيمت ميں شريك بوگا ) جو كوئى مجمى كافر كے بيك ميں بھالا گھسيۇ ك يا اس كوقل كرے (اس كا سامان اى كو ملے گا-عرب لوگ بادشا بوں كو جب وہ قبل كے جاتے ہيں ادب سے يول نہيں كہتے - قبقو يعنی قبل كئے گئے بلكه يول كتم بيں اشعر والعنی اشعار كئے گئے ) -ديةُ الْمَشْعَرَةِ الْفُ بَعِيْرٍ - بيعرب لوگوں كا قول ہے ديةُ الْمَشْعَرَةِ الْفُ بَعِيْرٍ - بيعرب لوگوں كا قول ہے

لعنی اگر بادشاه مارا جائے تواس کی دئیت ہزاراونٹ ہیں۔ تیرین میں میں میں دھور دیں دیار

اِنَّهُ جَعَلَ شِعَارَ الْمُسْلِمِيْنَ يَوْمَ بَدُرِ يَا بَنِي عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ وَشِعَارَ الْحَوْرَجِ يَا بَنِي عَبْدِ اللَّهِ وَشِعَارَ الْمُهُمْ يَوْمَ الْاَحْرَالُا وَشِعَارَ الْاَوْسِ يَا بَنِي عُبْيُدِ اللَّهِ وَشِعَارَهُمْ يَوْمَ الْالْحَرَابِ حَمْ لَا يُنْصَرُونَ - آنخصرت نے بررے ون الاَحْرَابِ حَمْ لَا يُنْصَرُونَ - آخضرت نے بررے ون مسلمانوں کا شعار (یعنی وہ اصطلاحی لفظ جس سے اپنے فوٹ مالے کی پیچان دشمن کی فوج والے سے ہو سکے ) یا بی عبدالرحمان کیا اور خرزج قبیلے کا یا بی عبداللہ اور اوس قبیلے کا یا بی عبداللہ اور جناب میں مشعار مقرر کیا جم العظم الاسم ون -

لَمَّا رَمَاهُ الْحَسَنُ بِالْبِدُ عَهِ قَالَتُ لَهُ اُمُّهُ اِنَّكَ الْمُ الْمُهُ اِنَّكَ الْمُ الْمُهُ الْمَعْرُتُ اِنْبِي فِي النَّاسِ - (جب معدجہنی نے بھرے میں تقدیر کے مسلمہ میں بدعت نکالی اور امام حسن بھری نے اس کو بدی کہا تو معرے بیٹے کا بدی میں اشعار کر دیا (یعنی جیسے اشعار کر کے قربانی کے جانور کی شاخت کراتے ہیں ایسے ہی تم نے اس کو بدی کہہ کرتمام لوگوں میں نکوکردیا (یعنی مطعون خلائق) -

اَعْطَى النِّسَاءَ اللَّاتِيْ غَسَّلْنَ إِبْنَتَهُ حَقْوَهُ فَقَالَ الشِّعِوْنَهَ النِّسَاءَ اللَّاتِيْ غَسَّلْنَ إِبْنَتَهُ حَقُوهُ فَقَالَ اللَّهِ عِنْ نَهَ النَّهُ النَّاهُ - آنخضرت نے ان عورتوں کو جو آپ کی صاجزادی کو خسل دے رہی تھیں اپنی ته بنددی اور فرمایا یہ اندران کے جمم سے بلا ہوار کھو (برکت کے لیے آپ نے اپنا پہنا ہوا کپڑا ان کے نفن میں شریک کردیا) -

شِعَادِ - وہ کپڑا جو بدن سے لگا ہوا ہواور د ثاراس کے او پر اکپڑا -

اُنْتُمُ الشِّعَارُ وَالنَّاسُ اللِّقَارُ - (آ مُخضرت نے انسار عضر مایاتم تو میر عشعار ہو ( یعنی اندر کا کیٹر امیر ہے جم سے لگا ہوا) اور باتی لوگ د ثار ہیں (اوپر کے کیٹر مطلب بیہ ہے کیتم میر سے خاص اعتباری اور راز وار لوگ ہو دوسر سے لوگ عام ہیں )-

کَانَ یَنَامُ فِی شُعْرِ نَا۔ آنخضرتً ان کپڑوں میں آرام فرماتے جو ہمارے بدن سے لگےرہتے (جن میں نجاست لگنے کا زیادہ احتمال ہوتا ہے )۔

کان لا یُصِلّی فیی شعرنا ولا فی لُحْفِنا-آخضرت بهارے جسم سے لگے ہوئے کپڑوں اور چادروں میں نماز نہیں پڑھے (کیونکہ نماز میں طہارت کپڑے کی ضروری ہے' سونے میں یہ بات نہیں)-

اِنَّ اَخَا الْحَاجَّ الْا شُعَتُ الْا شُعَرُ - حاجَى تو پر شان سر بال برصے ہوئے ہوتا ہے ( كونكه احرام كى وجہ سے نہ تُلھى كرسكتا ہے نہ اصلاح بنا تاہے )-

فَدَ ذَخَلَ رَجُلٌ أَشْعَرُ - ايك شخص بهت بالوس والايا لج بالول والا آيا -

حَتْی اَصَاءَ لِی اَشْعَرُ جُهَیْنَةً - یبان تک که جبید کا اشعر محصود کھائی دیا (یدایک پیاڑ کانام ہے جبید قبیلے میں) -ای مِنْ تُضْرَةً نَحْرِهِ إِلٰی شِغْرَتِه - سیند کی دلگ ہے پیڑو تک چیرڈ الا (یعنی فرشتہ نے شِغْرَةٌ بکسر شین پیڑویعنی عانہ بعض نے کہاجہاں زیزان کے بال اگتے ہیں) -

يُسْتَشْعِرُوْنَ الْحِلْدَ - ول ميں سم جاتے تھے (اندر بى اندرۇرر بے تھے)-

لَمْ اَشْغُرْ فَحَلَقْتُ - مِحْ وَخِيالَ نبيس ربا - ميس نے (رمی ميلے) سرمنداليا -

آو کشفورَ قِ بَیْضاء - جیے ایک سفید بال (بیر راوی کی شک ہیا آنخضرت بی نے دوطرح سے تشبیدی) - شکور ق و آجدو اُنگر آکشر

#### الكالم المال المال المال الكالم المال الكالم المال الم

فلال شخص نے کیا کیا-

لَیْتَ شَعْرِیْ تَکیْفَ قَالَ 'هذَا- کاش جُھ کومعلوم ہوتا اس نے ایسا کیوں کیایا کاش جومیں جانتا ہوں وہ بھی جانتا ہوتا تو ایسانہ کہتا-

اِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْوًا وَّإِنَّ مِنَ الشِّعْدِ لَحِكُمَةًبعض تقرير جادو كرى بوتى ب(جادوكر حرادوكر حرادول إراثر
كرتى ہے) اور بعض شعر حكمت سے بحرا بوتا ہے- (وہ اچھا شعر
ہے-اس حدیث ہے معلوم ہوا كہ ہر شعر برانہيں ہے نہ مطلق شعر
گوئى ندموم ہے )-

فَتَمَثَلَ بِشِعْوِ رَجُل - آپ نے ایک شخص (عبداللہ بن رواحہ کے ) شعر سے استشہادگیا ( یعنی اپنے کلام کی تا ئیر کے لئے اس کو پڑھا - اس حدیث سے بیہ لکلا کہ آنخضرت دوسرے کی شاعر کے شعر پڑھ سکتے تھے گوخود کوئی شعر نہ کہہ سکتے تھے - بعض نے کہا عبداللہ ابن رواحہ کا بیکلام شعر نہ تھا اس لئے کہ وہ موزوں نہیں ہے بلکہ بطور رجز کے تھا ) -

فُذُوْمُ الْآ شُعَوِيِّيْنَ -اشعرى لوگوں كا آنا شعرا كي قبيله بيمن كااى ميں سے ابوموى اشعرى مشہور صحالي تھے-يُنْبِتُ الشَّعُورَ - بِلُول كے بال اگا تا ہے-

نعالهُمُ الشَّعُوُ - ان کے بال اتنے لیے ہوں گے کہ جو توں تک پنچیں گے یاان کی جو تیوں میں بال گے ہو نگے - ان کی جو تیوں میں بال گے ہو نگے - ان کی جو تیوں میں بال گے ہو نگے - الله النّی لَسْتُ بِشَاعِمِ - میں شاعر نہیں ہوں (آپ کو الله تعالیٰ نے شعر کہن لیعنی موزوں کلام بالکل نہیں سکھلایا تھا یہاں تک کہ آپ دوسرے شعاروں کے شعر بھی بھی بڑھتے تو اس کا وزن تو ڑ ڈالتے جب لوگوآ ہے سے کہتے کہ چیجے شعر یوں ہے تو

الله کی مِنَ اللّبِحیٰ بَعُدُ-(سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں میں جب جنگ بدر میں شریک ہوااس وقت میراایک ہی بال تھا پھر الله تعالی نے بہت داڑھیاں دیں (مطلب میہ ہے کہاس وقت میری اولا دمیں صرف ایک بین تھی پھر الله تعالی نے بہت سے میری اولا دمیں صرف ایک بین تھی پھر الله تعالی نے بہت سے بیٹے اور بیٹیاں دیں)-

لَمَّا اَرَادَ قَتْلَ الْبَيْ بْنِ خَلَفٍ تَطَايَرَ النَّاسُ عَنْهُ تَطَايُرَ النَّاسُ عَنْهُ تَطَايُرَ النَّاسُ عَنْهُ تَطَايُرَ الشَّعْرِعَنِ الْبَعِيْرِ ثُمَّ طَعَنَهُ فِي حَلْقِه - آنخضرت في جب الى بن خلف (كافر مردودكو جوخود آپ سے لڑنے آیا تھا) قل کرنا چا با اور برچھ ہاتھ میں سنجالاتو لوگ اس طرح سے بہت گئے جیسے لال تھیال یا نیلی تھیال اونٹ پر سے اڑ جاتی ہیں بھر آپ نے اس کے حلق میں برچھا مارا (ہر چنداس کو چھ بہت بھر آپ نے اس کے حلق میں برچھا مارا (ہر چنداس کو چھ بہت کاری زخم نہیں لگا تھا مگر پینیم برکی ماراللہ کی پناہ اس میں وہ شوزش اور جلن شروع ہوئی جس کا تمل نہ ہو سکا اور ہائے ہائے کرتا ہوا واصل جن موری اور

أَنَّ كُعُبَ بُنَ مَالِكِ نَاوَلَهُ الْحَرْبَةَ فَلَمَّا آخَذَهَا اِنْتَفَضَ بِهَا اِنْتِقَا ضَةً تَطَايَرْنَا عَهْنَا تَطَايُرَ اشَعَارِيْرِ - كب بن ما لك نَ آنخضرت كوبر چهديا جب آپ نے اس كو ليا تو اليا بلايا كهم لوگ آپ كي پاس سے كھيوں كى طرح از گئے يہ جمع ہے شُعُرُورْ كى ليمنى وه كمى جواونث كے زخم پر آتى گئے يہ جمع ہے شُعُرُورْ كى ليمنى وه كمى جواونث كے زخم پر آتى ہے ) -

حَبَّةٌ فِي شَعْرَةً - ايكمبمل كلام ب جوبى اسرائيل نے بنا شروع كيا تھا جب ان كوية كم ہوا تھا كه هط كہتے ہوئے جاؤ كين داند بالى ميں-

اُهْدِی لَهُ مُلَالًا شَعَارِیْرُ - آخضرت الله کوسی نے چھوٹی جھوٹی جھوٹی حجوثی حکم کاریاں تحد بھیجیں - (یہ جمع ہے شُعُرُورْ کی یعنی جھوٹی کوری) -

اِنَّهَا جَعَلَتْ شَعَارِیْوَ الذَّهَبَ فِی رَقَبَتِهَا- بی بی ام سلمہؓ نے سونے کے شعاریرانی گردن میں پہنے-شعاریرایک زیور ہے اس میں سونے کے دانے جو کی طرح بے ہوتے ہیں (مارے ملک میں اس کولچھ کہتے ہیں)-

لَيْتَ شَعْرِىٰ مَا صَنَعَ فَلَانٌ - كَاشَ مِحْ كُومَعُلُوم مُوتا

# لَعُلِينًا إِلَاتِ إِنْ لَ لَ إِنْ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

آپفر ماتے ہیں شاعر نہیں ہوں)-

مَنْ اَشْعَرُ الشُّعَوَاءِ-سبشاعروں میں بڑھ کرکون سا شاعر ہے(آپ نے فرمایا مروَالقیس گمراہ بادشاہ)-

بِتَشْعِیْرِهِ الْمَشَاعِرَ عُرِفَ اَنَّهُ لَا مَشْعَرَلَهُ-الله تعالی نے عبادت کے جومقام مقرر کئے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا کوئی خاص مقام نہیں (بلکہ جہاں اس کی عبادت کرو وہیں اس کا مقام ہے )-

شَوَاعِرُ الْإِنْسَانِ وَمَشَاعِرُهُ-آ دَى كَوَاسَ- الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِينَ جَعَلَ لِنَى شَوَاعِرَ الْدُركُ مَا

التحمد لله الدى جعل لىي شواعر ادرك ما البَعَيْثُ بِهَا-شَكراللهُ كا جَم جَم كُوحواس دي (آكه كان ناك وغيره) ميں جو چاہتا ہوں ان كے ذریعہ سے دریا فت كرليتا ہوں-

وَ اجْعَلِ الْعَافِيَةِ شِعَادِی - تندری کو میرا شعار بنا دے (جیسے شعار بدن سے جدانہیں ہوتا لینی اندر کا کپڑ اویسے بی تندری بھی مجھ سے لگاد کے کھبی جدانہ ہو-

اُنْتُمُ الشِّعَارُ دُوْنَ اللَّائَارِ -تم (اے کوفہ والو!) شعار ہو(اندرکا کپڑا) نہ کہ وٹار (یعنی او پرکا کپڑا ایہ حضرت علیؓ نے کوفہ والوں سے فرمایا مگرانہی کوفہ والوں نے ابن زیاد سے ڈرکر امام حسین کی مددنہ کی یہاں تک کہ آپ شہید ہو گئے اس وقت سے یہ مثل ہوگئی:الکو فی لا یو فی)

اَوْلِيَاءُ اللَّهِ اِتَّخَذُو الْقُرُانَ شِعَارًا - اولياء الله نے قرآن کواپناشعار بنایا (رات دن کوتلاوت کرتے رہتے ہیں اس رعمل کرتے ہیں)-

. وَاتَّخَذُو الدُّعَاءَ دِفَارًا اور دعا كو دثار بنايا (يعنی او بركا لباس جو جنگ ميس دثمن كے تملہ سے بچا تا ہے )-

اُلْفَقُورُ شِعَارُ الصَّالِحِيْنَ - نَيَك لوَّوں كى نشانى فقيرى اورختاجى ہے (الله تعالى ان كودنيا ميں زيادہ مالدار نہيں بنا تا ايسانه ہووہ مال ودولت كى محبت ميں الله تعالى كوجول جائيں - بعض نے كہا فقيرى ہے مراديہ ہے كہ مال ودولت كى محبت ول ميں نه ہو گو كتنا بى مالدار ہوائي مالدارى ہے فقر ميں كچھ خلل نہيں آتا) - كتنا بى مالدار ہوائي كائنا احرام والے كى نشانى الكَّلْمِيةُ شِعَارُ الْمُحْوم - لبيك كہنا احرام والے كى نشانى

' شِعَارُ نَا يَوْمَ بَدُرٍ يَا نَصْرَ اللهِ إِقْتَرِبُ- بدر كدن بماراشعارية هايا فعرالله اقرب-

یُنَادِی بِالصَّلُوةِ کَینداءِ الْجَیْشِ بِالشَّعَادِ -نماز کے لئے ایک آ واز کرتے تھے جیسے تشکر والے شعار کو پکار کر بولتے ہیں (تاکہ اپنے اور پرائے کی پہچان ہوجائے اور اندھیری رات میں اینے ہی آ دمی کو ضمار ڈالیس) -

اَشْعِرُوْا اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ الل

مَّا مِنْ نَبِي إِلَّا وَقَدْ دُعِیَ اللّٰی خُنْ الشَّعِیْرِ وَبَارَكَ عَلَیْهِ وَمَا دَخَلَ جُو فًا اِلّٰا اَخْرَ جَ کُلَّ دَاءٍ فِیهِ وَهُو قُوْتُ عَلَیْهِ وَمَا دَخَلَ جُو فًا اِلّٰا اَخْرَ جَ کُلَّ دَاءٍ فِیهِ وَهُو قُوْتُ الْاَنْبِیاءِ وَطَعَامُ الْاَ بُرَارِ - لوئی پیغیراییانہیں گذراجس کو جو کی روئی پر برکت کی دعانہ کی ہواور جو جہال پیٹ میں گیا تو پیٹ کی ہر بیاری کو نکال دیتا ہے اور وہ پیغیروں کی خوراک ہے اور نیک لوگوں کا کھانا ہے (سیحان اللہ جو کیا عمرہ چیز ہے پر ہمارے ملک کے جابل امیر اور نوا ہو رات دن گیہوں کا میدہ اور روا کھا کھا کرا پنا پیٹ خراب کر لیتے ہیں اخیر میں ضعف معدہ اور بدہضمی کی بیٹ خراب کر لیتے ہیں اخیر میں ضعف معدہ اور بدہضمی کی بیٹ خراب کر لیتے ہیں اخیر میں ضعف معدہ اور بدہضمی کی بیاریوں میں مبتلا ہوتے ہیں - جوخص اپنی صحت محفوظ رکھا جا ہوں اور جوسل اور جوسل کر کھائے اور ہمیشہ بن چھنے آئے کی روئی کھایا کرے جیسے جو ملا کر کھائے اور ہمیشہ بن چھنے آئے کی روئی کھایا کرے جیسے سنت کا طریقہ ہے اور میدہ اور روے سے پر بیز رکھے جوقبض کرتے ہیں اور آنتوں میں سدہ ڈالتے ہیں) -

ذَكُوةُ الْجَنِيْنِ ذَكُوةُ أُمِّهِ إِذَا اَشْعَرَ - پيك ك يج

## العَلَا اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللّ

کی زکوۃ اس کے مال کی زکوۃ ہے جب اس پر بال اگ آئے۔ ہوں۔

اَشَاعِرَة - ایک فرقہ ہے متکلمین کا جوعقا کد ہیں امام ابو الحسن اشعری کے تابع ہیں اور ثنا فعیدا کثر انہی کے پیرو ہیں - مجمع البحرین میں ہے کہ امام ابوالحن اشعری ابوعلی جبائی معتزلی کے شاگر دیتھے انہوں نے ابو ہاشم ابن محمد حنیفہ سے علم حاصل کیا تھا انہوں نے محمد بن حنیفہ سے علم مرتضی ہے -

شَعْشَعَةٌ: لمانا 'يُصِيلانا-فَجَاءَ رَجُلٌ أَبْيَصُ شَعْشَاعٌ-ايك *ور حرنك كا لم*با

آ دمی آیا-تَرَاهُ عَظِیْمًا شَغْشَعًا- تو اس کو برا لمبا دیمیا ہے-شَغْشَعادٌ بھی لمها-

اِنَّهُ ثَوَدَ تَوِیْدَةً فَشَعْشَعَهَا - انہوں نے ثرید بنایاس کو خوب گھوٹا - (شور بے میں روٹی خوب کھیسی ) -

إِنَّ الشَّهُوَ قَدُ تَشَعُشَعَ فَلَوُ صُمْنَا بِقِيَّتَهُ-مهينا خير موگيا هم باقي دنول مين بھي روزه ركھ لين تو بهتر بِ ژايك روايت مين تسعُسعَ باس كاذكراوير موگا)-

میں تَسَعْسَعَ ہے اس کا ذکراو پر ہوگا) -شعَاعٌ جدا کرنا 'جدا ہونا' جیسے شَعٌ ہے بہانا جلدی کرنا -جیسے شَعِیْعٌ اور اشِعْاَعٌ جدا کرنا پھیلانا مولکہ نکلنا -

إنْشِعَاعٌ:غارت كرنا-

شَعَاعٌ-لطيف سابي-

شُعًا عَ الشَّمْسِ - سورج كى كرنيس جوتا گوں كى طرح المائے آتى ہيں-

ہ ا میں۔ اَشِعَّة اور شععاس کی جمع ہے۔ وی شع-مرزی کا گھر -

سَتَرَوْنَ بَعْدِیْ مُلُکًا عَضُوضًا وَّاُمَّةً شَعَاعًا-تم میرے بعد کنی بادشاہت اور پھوٹ بڑی جماعت دیھو گے(لوگوں میں اختلاف ہوگائی گروہ ہوجائیں گے عرب لوگ کہتے ہیں: ذَهَبَ دَمْهُ شُعَاعًا- اس کا خون ادھرادھر متفرق ہو کرگیا)-

إِنَّهَا تَطْلُعُ لَا شُعَاعَ لَهَا يَوْمَنِذٍ -اس كُ صَحْ كُوجوسورج

نکائا ہے تواس میں شعاع نہیں ہوتی (شاید فرشتے اس کی شعاع کو روک لیتے ہیں)-

شَغْفٌ: جلانا وْ هانپ لينا-

شَعَفٌ - ڈھانپ لینا' گھبراہٹ اور ٹور سے بےحواس ہو ۔

شُعَافٌ -جنون -

قَدُ شَعَفَهَا حُبًّا يَا شَعَفَهَا حُبًّا-(دونوں طرح قرات عِين مهملداور غين مجمد سے يعنی ) محبت نے اس كادل وُ هانپ ليا ہے وہ اس كى محبت ميں ديوانی ہوگئى ہے-

فَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ صَالِحًا أُجْلِسَ فِي قَبْرِهِ غَيْرَ فَزِع وَّلا مَشْعُون إ - جب مرده نيك بوتا بي توايي تريس بھلایا جاتا ہے نہاس کو گھبرا ہٹ ہوتی ہے نہوہ بدحواس ہوتا ہے۔ ٱوْرَجُلٌ فِي شَعَفَةٍ مِّنَ الشِّعَافِ فِي غُنَيْمَةٍ لَّهُ حَتَّى يَانِيَهُ الْمَوْتُ وَهُوَ مُعْتَزِلُ النَّاسِ- يا وهُخْص جُوتُعُورُى ى بكرياں لئے ہوئے يہاڑ كى چوٹيوں میں ہے كىي چوٹی پر رہتا ہو یباں تک کہاس کی موت آ حائے اس حال میں یعنی لوگوں ہے الگ رہنے میں-(اس حدیث میں ان لوگوں کی دلیل ہے جو عزلت کو صحبت اور سوسائی ہے افضل جانتے ہیں اور شافعی اور اکثر علماء کا بی قول ہے کہ فتنہ اور فسادات کے زمانہ پریہ حدیث محمول ہے ایسے زمانہ میں تو عزلت سب کے نز دیک افضل ہے جیے دوسری مدیث میں ہے فاعتزل تلك الفرق كلها يعنى ان سب فرقوں ہے الگ رہ یہی ہمارا زیانہ ہے جس فرقہ کو دیکھو وہ یا افراط میں متلا ہے یا تفریط میں ایک طرف تو مقلدوں کا گروہ ہے جوتقلید کی بدعت میں گر فتار اور حدیث پر چلنے والوں کی دشمنی پر تلے ہوئے ہیں دوسری طرف غری مقلدوں کا گروہ جوایخ تئیں اہلحدیث کہتے ہیں انہوں نے الی آ زادی اختیار کی ہے کہ مسائل اجماعی کی بھی پرواہ نہیں کرتے نہ سلف صالحین صحابہ اور تابعین کی قرآن کی تفسیر صرف لغت اوراین من مانی ہے کر لیتے ہیں- حدیث شریف میں جوتفیر آچکی ہے اس کو بھی نہیں نتے -بعض عوام المحديث كابه حال ہے كه انہوں نے صرف رفع يدين اورآ مین بالجبر کوا بلحدیث ہونے کے لئے کافی سمجھا ہے باتی اور

## لكَاللَّهُ فِيكُ الْجَالِبَ الْحَالِقُ لَ الْحَالِمُ اللَّهُ اللَّ

آ داب اورسنن اور اخلاق نبوی ہے کچھ مطلب نبیں۔ نبیت حجبوث افتراہے باک نہیں ائمہ مجتہدین رضوان اللہ علیہم اجمعین اوراولیاءالنداورحضرات صوفیہ کے حق میں بے ادبی اور گتاخی کے کلمات زبان لاتے ہیں-اینے سواتمام مسلمانوں کومشرک اور کافرشجصتے میں بات بات میں ہرایک کومشرک اور قبر پرست کہہ دیتے ہیں- شرک اکبر کو شرک اصغ ہے تمیز نہیں کرتے - ایک طرف خارجیوں اور ناصبیوں کا زور ہے جوحضرات اہل بت کرام کے جن کی محبت اور تعظیم ماریا یمان سے دشمن ہے ہوئے ہیں اور اہل بیت کے دشمنوں اور مخالفوں کی طرف داری اور حمایت پر اڑے ہوئے ہیں- دوسری طرف تبرائی رافضیوں کا شور ہے جو آ تخضرت کے جال نثاراو مخلصین صحابہ اور خلفائے راشدین اور ام الموننين عائشه صديقه كوبرا كيته بين اورحق تعالى كےغضب ئے نبیں ڈرتے-ایک طرف ڈھیلہ سکھاؤ ظاہر پرست کھ ملاؤں کا رور سے جوحفرات صوفیہ کی تحقیر کرتے ہیں اور اولیاء اللہ سے بالكل محبت اورا عقادنهيں ركھتے نداصلاح باطن كى كوشش كرتے میں اور یہودیوں کی طرح صرف ظاہرا صلاح پرزور دیتے رہتے ہیں-لوگوں سے کہتے ہیں جاندی سونے کے برتن میں کھانا پینا حرام سے یر جب ان کو قابوملتی ہے تو دوسروں کا جاندی سونا بلا تکلیف اڑا لیتے ہیں۔ کسی کی ازار شخنے سے نیجی دیکھی تو اس پر لعنت ملامت کرتے ہیں مگر جھوٹ یا فیبت سے پرہیز نبیں کرتے - دوسری طرف گور پرستوں اور پیر پرستوں کا شور ہے جو شرک و بدعت میں گرفتار ہیں اولیاءاللہ کی قبروں کا بوسہاورطواف كرتة بين وبال عرضيال لاكاتة بين نذرين چرهات بين ان کی منت مانتے ہیں' قبروں ملے جماتے ہیں وہاں عرص صندل مالی روشنی جراغاں کرتے ہیں اورنماز روز ہ ہے زیادہ ان کاموں کا اہتمام کرتے ہیں۔ سے تتبعین سنت کو جوقبر کی زیارت سنت كے موافق كرتے ہيں وہائي منكر اولياء قرار دیتے ہيں- يا اللہ العالمين كيا فساد كا زمانية گيا ہے- تو ہى اس زماند ميں ايمان كا بجانے والا ہے ہم کوصرا طمتقیم برجس میں ندا فراط ہونہ تفریط قائم ركهُ آمين مارب العالمين ) -

شعَفَةً - چند يالعني سر كااونجا حصه-

یَتَیِعُ شَعَفَ الْجِبَالِ وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ - پہاڑ کی چونیوں اور پانی گرنے کے مامول(نالوں اور جنگلوں) کو ڈھونڈ ھتار ہتا رہےگا( یعنی لوگوں سے دور آبادی سے نفور ہو کر صحرانشنی اور عزلت گزین اختیار کرےگا)۔

صِغَارُ الْعُیُوْنِ صُهُبُ الشِّعَافِ-(یا جوج ما جوج کی) آئیس چھوٹی چھوٹی بال بھورے سرخ بول گے (ترکول کی بھی قریب قریب بھی قریب بھی کہتے ہیں ترکول کی دوتو میں ہیں جوقیامت کے قریب ٹڈی دل کی طرح نکل آئیس گیا۔

ضَوَبَنِیْ عُمَوٌ فَاَغَاثَنِی اللّٰهُ بِشَعَفَتَیْنِ فِی رَأسِیْ۔ عمر نے مجھکو مارااللہ نے مجھکو (ان کی مارے) دوچوٹیوں کی وجہ سے بچایا جومیرے سر پرتھیں (بالوں کی وجہ سے مار کا اثر سرتک نہیں پہنچا)۔

> شَعْلٌ -روشُ كرنا ملگانا عُوركرنا -شَعَلٌ -گھوڑے كى دم پيشانى گدى مفيد مونا -تَشْعِيْلٌ - سلگانا جيسے اِشْعَالٌ ہے-اِشْيِعَالٌ - سلگنا شعله مارنا ' چيلنا -

شَقَّ المَشَاعِلَ يَوْمَ خَيْبَرَ - نيبر كه دن مشكول كو پهاڑ ڈالا- يہ جمع ہے مِشْعَلٌ اور مَشَاعِلٌ كى يعنی وہ مشك جس ميں نبيذ بناتے شھے-

كَانَ يَسْمُو مَعَ جُلَسَانِهُ فَكَادَ السِّرَاجُ يَخْمَدُ فَقَامَ وَاَصْلَحَ الشَّعِيْلَةَ وَقَالَ قُمْتُ وَآنَا عُمَرُو قَعَدْتُ وَآنَا عُمَرُ وَ قَعَدْتُ وَآنَا عُمَرُ وَ قَعَدْتُ وَآنَا عُمَرُ وَ قَعَدْتُ وَآنَا عُمَرُ وَعَرِبَ عِبِهِ العزيز (خليفه عادل) اپن دوستوں كاستھرات كو باتى كررہ ہے تھاتنے ميں چراغ بجھنے لگا وہ اٹھے اور چراغ كى بتى درست كردى اور كہنے لگے ميں كھڑ ابوا تو بھى عمر بول (يعنى چراغ كى بتى درست كرنے بول بينيا بھى تو بھى عمر مول (يعنى چراغ كى بتى درست كرنے ہوك كى بتى درست كرنے ہوك كى بى درست كرنے ہوك كے كہ بى درست كرنے ہوك كى بى درست كرنے ہوك كى بى درست كرنے ہوكا كى بى درست كرنے ہوكا كى بى درست كرنے ہوك كى بى درست كرنے ہوكا كى بى درست كرنے ہوكا كى بى درست كرنے ہوگا كى بى درست كرنے ہوكا كى بينے درست كرنے ہوكا كى بى درست كرنے كے درست كى بى درست كى بى درست كرنے كے درست كے درست كرنے كے درست كرنے كے درست كے درست كے درست كے در

ثُمَّ الْحُدُ شُعَلًا مِّنُ نَارٍ فَاحَرِقُ عَلَى مَنْ لَآيَخُورُجُ اللّى الصَّلوٰقِ بَعْدُ- پَر مِينَ آگَ كَ شَعْلَے لوں اور جو لوگ(اذان مَن كرجمى) نمازكو(مجدمين) نبين آت ان كَـُر جادوں-

## الكارات المال الما

ذَهَبَ الْقَوْمُ شَعَالِيْلَ - لوگ متفرق ہو کر چل دیے ( کوئی کہیں کوئی کہیں )-

> شَعَنْ: گھاس کے سو کھے پتے -اِشْعَانْ - بیثانی پکڑنا -آدروں ہے

إَشْعِينَانٌ - بِريثان مونا 'برا كنده مونا -

فَجَاءَ رَجُلٌ طَوِيْلٌ مُشْعَانٌ بِعَنَم يَّسُوْقُهَا اتَّ مِيْں ايك لمباتز نگاشخص جس كے بال پريشان تھے بكرياں ہنكاتا ہوا آيا-

#### باب الشين مع الغين

شَغْبٌ یا شَغَبٌ - شر اٹھانا' برائی پھیلانا' ماکل ہونا' جیسے تَشْغِیْبٌ ہے-

مُشَاغَبَةً -شرائهانا جُهَّرُ اكرنا-

مَا هٰدِهِ الْفُتُيَا الَّتِي شَعَبَتُ فِي النَّاسِ - يه نوى كيما ہے جس نے لوگوں میں فساد پھیلا دیا (ایک روایت میں شَعَفَتُ ہے اور ایک تَشَعَّبُتُ اور ایک تَشَفَعَتُ ہے یعنی پھیل گیا اور ظاہر ہوگیا یا دلوں ہے لگ گیا یعنی لوگوں کا خیال ادھر رجوع ہو گیا' ای کا ذکر تذکرہ کرتے ہیں - ایک روایت میں شَعَفَتُ ہے اس کے معنی اور گذر ہے ۔

 فَيُجُلَسُ فِي قَبْرِهِ غَيْرَ فَنِ عِ وَلَا مَشْغُونٍ - پَروه اين قبريس بشايا جائے گانه گھابرا ہوگانه شراٹھايا گيا-

ب ُ نَهٰی عَنِ الْمُشَاغَبَةِ- ٱنخضرت یَ جَمَّلُوا اور ثننا کرنے ہے منع فرمایا-

اِنَّهُ کَانَ لَهُ مَالٌ بِشَغْبٍ وَّبَدَا-ان کی جا کہ ادشغب اور بدامیں تھی (ید دنوں نام ہیں دومقاموں کے ملک شام میں-علی بن عبداللہ بن عباس وہیں رہا کرتے تھے ان کی اولا دبھی وہیں رہی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کوخلافت عطافر مائی )-شغر ایک پاؤں اٹھانا کا کانا دور ہونا متفرق ہوجانا-شغور جورت کے پاؤں اٹھانا صحبت کے لئے-

مستود ورسے پاون ملن جسسے ہے۔ شغرَتْ- اس عورت نے اپنے پاؤں اٹھائے جماع کرانے کے لئے-

مُشَاعَوَةٌ اور شِعَارٌ- جاہلیت کے زمانہ ایک نکاح-وہ پیہے کہ ایک مرددوسرے مردے کہتوا پی بٹی یا بہن سے میرا نکاح کرد ہے میں اس کے بدل اپنی بہن یا بٹی سے تیرا نکاح کر دیا ہوں اور مہریمی قرار پائے لینی دوسری عورت کی شرمگاہ سے فائدہ لینا۔ یہ ماخوذ ہے شعَرُ الْکُلُبُ ہے لینی کتے نے اپنا یاؤں اٹھایا پیشاب کرنے کے لئے۔

پ نَهٰی عَنُ لِگاحِ الشِّغَادِ - شغارنکاح سے آپ نے منع فرمادیا -

فَاذَا نَامَ سَغَرَ الشَّيْطَانُ بِرِجْلِهِ فَبَالَ فِي أُذُنِهِ-جب وجاتا ہے تو شیطان پاؤں اٹھا کراس کے کان میں پیشاب کردیتا ہے۔

قَبْلُ أَنُ تَشْغَرَ بِرِجُلَهَا فِنْنَةٌ تَطَأُ فِي خِطَامِهَا-اس ع پہلے کہایک فتنہ جوانی کیل میں جارہا ہے اپنا پاؤں اٹھائے-وَالْاَرْضُ لَكُمْ شَاغِرَةٌ - تمہارے لئے زمین کشادہ

فَحَجَنَ ناَقَتَهُ حَتَّى اَشْغَوَتُ - انہوں نے اپی اوْمُیٰ کو موڑا (یعنی اس کی گردن ٹیڑھی کی) یہاں تک کہوہ تیز چلنے لگی ( دوڑ نے لگی) -

بَلْدَةٌ شَاغِرَةٌ بِرِجُلِهَا- غِير محفوظ شهر (جس كو بركونَى لوث اورغارت كرسك )-

تَفَوَّ قُوْا شَغَرَ بَغَرَ - ادهر ادهر متفرق بو كَ عِي شذر ندر -

اِذَا سَجَدَ اَنفَرَ وَ إِذَا جَلَسَ شَغَوَ - جب بحده كرتا ب تو پرندے كى طرح شونگ لگاتا ہے (جلدى سے سراٹھاليتا ہے كيونكه نماز ميں اس كا جى نہيں لگتا لوگوں كے ڈر سے يا انہيں دكھانے كؤ بوجھ بحر كرنماز پڑھتا ہے) اور جب بيٹھتا ہے تو پاؤں اٹھائے ركھتا ہے (اطمينان سے نہيں بيٹھتا)-

ضَوَّبَهُ حَتَّى شَغَوَ بِبَوْلِهِ-اس کومارا يهال تک که ٹانگ اٹھا کر پیشاب کردیا-اٹھا کر پیشاب کردیا-

شِغِيرٌ - برطق-

۔ مورہ کے اور میں اور میں ہوسوار ہوتے وقت پاؤں اٹھاتی ہے۔ شغور – کمبی اونٹنی جوسوار ہوتے وقت پاؤں اٹھاتی ہے۔

## الخَاسَانَةُ فِي الْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

شَغْوَ بَيَّة - کشتی کاایک ﷺ بینی پاؤں میں پاؤں ڈال کر پُٹُے دینا۔ شَغْوَ بَدَّ - شَغْر بید کر کے دشمن کو گرا دینا - (شغز بید وہی کشتی کا ﷺ لیعنی پاؤں میں پاؤں ڈال کر پچھاڑ دینا) زور سے پکڑنا- نہا ہیہ میں ہے کہ شغز بیتہ کااصل معنی لپیٹنااور مکر کرنااور ہرایک دشواراور سخت امرکوشغز کی کہتے ہیں)-

تُتُوكُهُ حَتَّى يَكُونَ شُغُونَاً - اس كوچھوڑ دے يہاں تك كه موٹا اور سخت ہو جائے (حربی نے كہا صحیح رُخُورٌ بَا ہے-خطابی نے كہا تو زاكوشين سے اور خاكوفين سے بدل ديا اور بيا در ابدال ہے )-

اَخُذَ رَجُلًا بِيَدِهِ الشَّغُزَ بِيَّةَ-ايَكُضُ كُوشِعْ بيكَ يَكُ الشَّغُزَ بِيكَ الشَّغْزَ بيكَ الشَّغْز بيك

شَيغٌ - جدا ہونا' متفرق ہوجانا' جدا کرنا -

شَغْفٌ - دل کے پردےتک پہنچنا'اوپرآ جانا' گیرلینا -شَغَفٌ - دل ہےلگنا -

> شَغَا**تْ** - دل کاپر ده یااس کا دانه یاسویدا -مَشْغُودْ **تْ** -محیت میں دیوانهٔ سرشار -

اَفْشَاهُ فِی ظُلَمِ الْاَرْحَامِ وَشُغُفِ الْاَ سُتَارِ - الله تعلیہ نے آدی کور تم کی تاریکیوں میں اور پردوں میں پیدا کیا۔
مَا هٰذِهِ الْفُتْیَا الَّتِی تَشَغَقَتِ النَّاسَ - بیکیا فتوی ہے جولوگوں کے دلوں میں گس گیا (ان کو وسوسوں میں ڈال دیا ان میں پھوٹ بیدا کردی) -

کُنْتُ قَدْشَغَفَینی رَأْیٌ مِّنْ رَأْیِ الْحُوارِج-خارجیوں کا ایک اعتقادم رے دل میں ساگیا (میں بھی وہی سمجھنے لگا یعنی کبیرہ گناہ کرنے والے ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے ) ایک روایت میں شعفنی ہے میں مہملہ سے معنی وہی ہیں)-شغل یا شُغُلٌ -مشغول کرنا 'کسی کام میں لگانا' غافل کرنا۔

آشُغَلُ مِنْ ذَاتِ الِنَّحْيَيْنِ - وہ تو اس عورت ہے بھی زیادہ مشغول ہے جس کے ہاتھ میں گھی کی دو مشکیس تھیں (بدایک مثل ہے عرب میں ہوا یہ تھا کہ ایک شخص ایک عورت کو اپنے گھر میں لے گیااس کے پاس گھی کی دو مشکیس تھیں اس نے ایک مشک کا منہ کھول کر گھی چکا پھر وہ کھلی ہوئی مشک عورت کے ہاتھ میں دی

پھر دوسری مشک کا منہ کھول کر گھی چکا – وہ اس کے دوسر ہے ہاتھ میں دی بعد اس کے زبروئتی اس سے زنا کیا وہ یجاری مجبور تھی دونوں ہاتھ کھننے ہوئے تھے – اگر مشک چھوڑتی تو سارا گھی بہہ جاتا – اس روز سے بیمثل ہوگئی – ) تَشْغِیْلٌ اورایشْغَالٌ – مشغول کرنا – اِشْیَغَالٌ – مشغول ہونا 'پریثان خاطر ہونا –

مُنْفِقُ اور شَغُلُ اور شُغُلُ اور شَغُلُ- کام میں مصروف بونا (بیضد مے فراغ کی)-

اِنَّ فِی الصَّلُوفَ لَشُغُلًا - نماز میں تو آ دمی کوایک دوسرا کام ہے جس میں مصروف رہنا چاہے (یعنی قرات اور تیج اور دعا اور مناجات اس لیے اس میں بات کرنا سزاوار نہیں ) - تَغْنی الشُّغُلِّ - یعنی شغل مجھ کو مانع ہوتا -

یشغگهٔ الصَّفَقُ بِالْا سُواقِ - وہ بازاروں کی خرید و فروخت میں مصروف رہتے (ان کونچ کھوچ سے فرصت نہاتی) - مَنْ شَغَلَهُ الْقُوْانُ عَنْ ذِنْ کِوِی وَمَسْأَلَتِی اَعْطَیْتُهُ اَفْقُوانُ عَنْ ذِنْ کِوی وَمَسْأَلَتِی اَعْطَیْتُهُ اَفْقُوانُ عَنْ ذِنْ کِوی وَمَسْأَلَتِی اَعْطَیْتُهُ اَفْقُوانُ عَنْ ذِنْ اللّه تعالی نے فرمایا) جس خض کو قرآن کی تلاوت اس میں غور وفکر اس کے احکام پڑمل کرنا میر نے ذکر اور رسول سے مشغول کر دے (یعنی دوسرے ادعیہ ماثورہ اور وظائف پڑھنے کی اس کو مہلت نہ ملے) تو میں اس کو مائی والوں (دعاکر نے والوں سے) بڑھ کر دول گا (شُخ ابن مائنے والوں (دعاکر نے والوں سے) بڑھ کر دول گا (شُخ ابن مائی میں غور وفکر کر ہے۔ اس کے منا ہی سے کہ اس کے منا ہی سے بازر ہے)۔

اِنَّ عَلِيًّا خَطَبَ النَّاسَ بَعْدَالْحَكَمَيْنِ عَلَى شَعْلَةٍ - جب دونول بنجول (ابوموى اشعرى اورعمروبن عاص) كافيصله و كانو حفرت على في ايك كليان يركش به وكراولول كو خطبه منا ا-

شَغَلُوْنَا عَنِ الصَّلُوةِ الْوَسُطى صَلُوةِ الْعَصْرِ - (كَمَ بَحْت ) كافرون نے ہم كون والى نماز يعنى عصر كى نماز يرا صنے كى مهلت ندى-

اِصْنَعُوْا لِلل جَعْفَرَ طَعَامًا فَاِنَّهُ قَدْ جَاءَ هُمْ مَا

#### ش ط ظ ئ ن ن ال ال و ع ى ك لكان الخاسة

یشن فکهٔ مُ - جعفر بن ابی طالب کے بال بچوں کے لیے کھانا تیار کرکے ان کے پاس بھیجو کیونکہ ان کے پاس ایسے (رنج کی) خبر آئی ہے یا ان پرالی مصیبت پڑی ہے جس کی وجہ سے ان کو کھانا پکانے کی مہلت نہیں ملے گی (وہ کیا تھی' حضرت جعفر کی شہادت غزوہ مونہ میں )-

َ نَحُنُ اَشْغَلُ عَنْ ذِلكَ - بهم كواس كى فرصت كهال ملے ...

قَدْ شَعَلَهُنَّ اللَّهُ فِى الْحَيْضِ - الله نَعورتوں كويش مِن پھنساديا ہے-

شَعًا يا شُعُوُّ - دانتول كا اختلاف يعني تلے اور چھوٹے لمبے ہونا-

> سِنَّ شَاغِيَةٌ - برُ ها موادانت -تَشْغِيَةٌ - بُهانا -

إشْغَاءُ - مُخالفت كرنا -

اِنَّ رَجُلًا مِّنُ تَمِيْمٍ شَكَا اِلَيْهِ الْحَاجَةَ فَمَارَهُ فَقَالَ مَا اِللَّهِ مُعُدَّ حَوْلِ لَا لِمَّنَ بِعُمَّرُ وَكَانَ شَاغِي السِّنِ فَقَالَ مَا رَاى عُمَرُ اللَّ سَيْعُو فُنِي فَعَالَجَهَا حَتَى قَلَعَهَا ثَمَّم اَتَاهُ - رَاى عُمَرُ اللَّ سَيْعُو فُنِي فَعَالَجَهَا حَتَى قَلَعَهَا ثَمْ اَتَاهُ - بَى مَيْمِ كَالِيَ فَعَلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللَّهُ اللللللِّهُ اللللللِهُ

جِیْنَی اِلَیْه بِعَامِرِبْنِ قَیْسِ فَرَای شَیْحًا اَشْغٰی-عامر بن قیس کوآپ کے پاس لے گرآئے دیکھا تو ایک بوڑھا ہےدانت باہرنکلا ہوا-

تَكُوْنُ فِتْنَةٌ يَنْهَضُ فِيْهَا رَجُلٌ مِّنْ قُرَيْشٍ ٱشْغَى-

ایک فتندا شمے گااس کا بانی قریش کا دانت بڑھا ہواایک شخص ہو گا۔

إِنَّهُ ضَرَبَ إِمْرُ أَةً حَتَّى أَشَا عَنْ بِبَوْلِهَا-حَفرت مُرُّ نے ایک عورت کواتنا مارا کہ اس کا پیشاب ٹیکنے لگا- (صیح اشغت ہےاشغاء سے یعنی پیشاب کا قطرہ قطرہ ٹیکنا)

شغراء عقاب - كيونكهاس كے اوپر كى چونچ ينچ كى چونچ سے بردهى موئى موتى ہے-

#### باب الشين مع الفاء

شَفْتَرَةٌ مُتفرق ہوجانا' ٹوٹ جانا' کشادہ ہونا' لبوں کا موٹا ہو کر باہرآ جانا-

بارا جانا مُشَفَّعُ -محروم جس كو يحصنه ملے-شَفْتنَةً - جماع كرنا -شَفْدَ عَ: چونامينڈ ك-

شَفْوٌ - جماع میں عورت کی شرمگاہ کے کناروں پر مارنا -شَفَارُةٌ - جلدی انزال ہونا' کم ہوجانا -

تَشْفِيْدُ - نَمُ ہُونا' ڈو بنے کے قریب ہونا' نزدیک ہونا' عورت کی فرج کے کنارے پر جماع کرنا-

شَافِر -فرج كاكناره-

سَايِو ﴿ رَنَ لَا مَارُهُ شَفْرُ الْوَادِی-نالے کابالائی کنارہ-مَا فِی الدَّارِ شَفْرُ وَّشُفُرٌ -گُریس کوئی نہیں ہے-شَفْرَه-بڑی چھری-

وَفِيْكُمْ شُفُرٌ يَّطُوفُ-تم مِن كُونَى بلِك باقى رہے جو جھی کی ہو (تلے او پراٹھتی ہو)۔

شُفُر - پلک کاوہ کنارہ جہاں بال اگتے ہیں۔
کَانُوْ اللّٰ يُورِقِنُوْنَ فِي الشَّفْرِ شَيْئًا- پلک میں کوئی
دیت مقررنہیں کرتے تھے-نہایہ میں ہے کہ یہ اجماع کے خلاف
ہاور پلکوں میں دیت واجب ہوتی ہے اگر پلکوں سے بال مراد
ہول تو اس میں اختلاف ہے یادہ تعلی کا نہ ہب ہوگا۔

حتى يَخُورُج مِنْ تُحْتِ اَشْفَادِ عَيْنَيْهِ-يهال تك كه دونول آئكھول كى پلكول كے نيچے سے نكل جاتا ہے-

#### 

تَحْمِلُ شَفْرَةً وَّزِنَادًا- اگراس کے ساتھ چھری اور آگ نکالنے کی پھری ہو-

اِنَّ اَنَسًا كَانَ شَفْرَةَ الْقَوْمِ فِي سَفَرِهِمْ-انْسُ سَفَرِ میں لوگوں کے خدمت گار ہوتے (ان كا كام كاج كرتے جیسے چھرى (گلّه ) سے بہت كام لئے جاتے ہیں-

اَصْغَر الْقُوْمِ شَفْرَتُهُمْ - جوشخص سب لوگوں میں جھوٹا ہوگاوہی ان کے کام کاخ کرےگا (خدمتگاریے گا)-

حَتْى وَقَفُوا بِنَى عَلَى شَفِيْرِ جَهَنَّمَ - يَهَال تَك كَهِمَ عَلَى مَفِيْرِ جَهَنَّمَ - يَهَال تَك كه مِم كودوزخ ك كنار بريك كركفر بهوئ -

وَكَانَ يُرْعَى بِشُفَرَ -وه شرَيْن چرائِ جاتے تھے-شَفَر -ايک پہاڑ ہے مدينہ ميں جوگتيں پراتر تاہے-عَلٰی شَفِيْرِ الْوَادِی الشَّرْقِیَّةِ- مشرقی نالہ کے کنارے ر-

الْنَحْيُرُ اَسُوعُ اللّٰى بَيْتِ الطِّيفَانِ مِنَ الشَّفُوةِ اللّٰى سَنَامِ الْبَعِيْرِ - جَس گُرين مهمان الرّتے ہوں (ان کی ضافت ہونؓ ہو) اس میں خیراور برکت اس سے بھی جلدی آتی ہے جتنی جلدی چھری اونٹ کے کوہان پر چلتی ہے ( کوہان کا گوشت مزیدار ہوتا ہے اس لئے پہلے چھری اس پر چلاتے ہیں اس کوکاٹ کرکھاتے ہیں) -

اِسْتَشْفِرِی بِنُوْبِ-ایک کپر ے کالنگوٹ باندھ-مِشْفَر - اونٹ کی تھوتی-

مِشْفَر - جانوريس جيه بونث آدي مين-عَيْشٌ مُّشْفِرٌ - تنگ زندگاني-

دُمُ الْعُذْرَةِ لَا يُجَاوِزُ الشَّفْرَيْنَ- بكارت كاخون فرحَ ك دونول كنارول س آ گے نہيں برطتا- (كيونكه بهت تھوڑا ہوتا ہے تو نكل كروميں رہ جاتا ہے)-

فُحَمَلَ عَلَيْهِ بِالشَّفُوةِ - للوارے ال پرحمله كيا -شَفْعٌ: جفت كرنا المانا ايك كو دو د كيفنا اتوام نيچ ہونا جيے شفع ہے - دوسرے بچيكوشافع كہيں گے -

، شَفَاعَةً - سفارش كرنا ، كسى كے كام ميں كوشش كرنا مدو كرنا-

شَفْعَةٌ - دوگانه اورخریدار پر جرکر کے اس سے جائدادغیر منقولہ کا ای قیت سے جواس نے دی ہے لے لینا -

شَافِقِی - محمد بن ادرلیں جومشہورامام ہیں'ان کے بیروکو بھی شافعی کہتے ہیں-

اَلشُّفُعَةُ فِي كُلِّ مَالَمْ يُفْسَمْ - ہر جائداد میں جس کی تقسیم نہ ہوئی ہوتی شفعہ ہے - اصل میں شفع کا معنی بر هانا لینی ایک کودوکر لینا تو شفعہ بھی حق شفعہ قائم کر کے اپنی جائداد بڑھا تا ہے گویا پہلے ایک جائداد یعنی طاق تھی اب دوسری مل کر جفت ہوگئی ۔

شافع - جوطاق کو جفت کرے اور سفارش کرنے والااکشُّفعَةُ عَلٰی رُوُسِ الرِّ جَالِ - شفعہ شریکوں کی ذات
کے حساب سے ہوگا نہ کہ ان کے حصوں کے لحاظ سے (مثلاً ایک
گھر میں گی شریک تھے ایک آ دھے کا دویاؤیاؤ کے اب ایک پاؤ
والے نے اپنا حصہ بیچا تو باقی دوشریکوں کو شفعہ کاحق بطور مساوی
ہوگا یعنی جائداد مبیعہ کو آ دھوں آ دھ بانٹ لیس کے یہ نہ ہوگا کہ
آ دھے والا دونا حصہ لے اوریاؤوالا ایک حصہ -)

شَفَاعَة - شفارش كرنا على الفظ بهت ى حديثول مين وارد باوريهام بخواه دنيا ككامول مين بويا آخرت كامور مين اوراس كمعنى بير بين كه كسى كه گنامول اورقصورول كى معافى حامنا-

> شَّافِعٌ اور شَفِيعٌ-سفارش كرنے والا-مُشَقِّعُ -سفارش قبول كرنے والا-

إِذَا بَلَغَ الْحَدُّ السُّلُطانَ فَلَعَنَ اللَّهُ الشَّافِعَ وَالْمُشَقِّعَ - جب سزاكا مقدمه بادشاه (باایام) تك بَنْ جائے يجر سفارش كرنے والے پراللہ لعنت كرتا ہے اور جوسفارش قبول كرے اس ربھی -

اِشْفَغْ نَشَفَعْ مَصَارِق مِهاری سفارش قبول ہوگی ایرانہ جل جلالہ آنخضرت سے فرمائے گاجب آپ حشر کے دن بارگاہ اللی میں جاکر سجدے میں گر پڑیں گے اور اپنے مالک کی بوئی ثنا وصفت بیان کریں گے اور بہت دیر تک سجدے ہی میں رہیں گے جب تک اس کومنظور ہوگا پھر ارشاد ہوگا محمد اپنا سراٹھاؤ

## الناع المال المال

سفارش کروتمهاری سفارش قبول ہوگی-

فَنْحَدُّلِیْ حَدًّا-میرے لئے ایک حدمقرر کردی جائے گی کہ ایسے لوگوں کو دوزخ سے زکال کر بہشت میں لے جاؤ - جمح البحار میں ہے یعنی جھی کو اذن ملے گا - اس حدیث سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ سفارش کا اذن آخرت میں ہوگا گواللہ تعالیٰ نے دنیا میں آپ سے وعدہ کرلیا ہے کہ آپ کی شفاعت قبول ہوگی اس سے پیلازم نہیں آتا کہ شفاعت کا اذن بھی دنیا ہی میں ہوگیا ورنہ آپ کا بارگاہ اللی میں جانا اور تجد سے میں گرنا 'شاوصفت کرنا اور شفاعت کا اذن جو حدیث میں وارد ہے سب بعنی ہو جاتا ہے اور اس کی مثال ہے ہے کہ دوسری حدیثوں میں وارد ہے سب بے معنی ہو شفاعت کریں گا اور شہید اور صالحین اور اولیاء اللہ بھی شفاعت کریں گے اس کی طرح دور سے انبیاء بھی اس طرح ایک شفاعت سے بنی تمیم سے زیادہ شخص آپ کی امت کا جس کی شفاعت سے بنی تمیم سے زیادہ لوگ بہشت میں جا کی کی کیا ان سب لوگوں کو دنیا ہی میں لوگ بہشت میں جا کی کی گیا ان سب لوگوں کو دنیا ہی میں اذن ہو چکا ہے اس کا کوئی قائل نہیں ہوا ۔

اُعْطِیْتُ الشَّفَاعَة - جھ کو شفاعت دی گی (یعنی شفاعت عظمی جوآ مخضرت سے خاص ہے وہ کیا ہے تمام میدان حشر کے لوگوں کو آرام دینے کے لئے سفارش کرنا جس سے دوسرے تمام بیٹیبرعذر کریں گے اور آپ کمر جمت باندھ کر مستعد جو کر بارگاہ الٰہی میں میں جا کیں گے اور معروضہ کریں گے - بعض نے کہا شفاعت عظیٰ ہے - جورد نہ ہو یعنے ضرور منظور کی جائے یا جس کے دل میں رائی برابر بھی ایمان ہواس کی سفارش یا کبیرہ گناہ والوں کو سفارش یا جس کے پاس تو حید کے سوااور کوئی نیک عمل نہ ہو) -

اَوَّلَ شَافِعِ مُّشَفَّعِ-سب سے پہلے سفارش کرنے والے-والے اورسب سے پہلے سفارش قبول کئے جانے والے-اَوَّلَ شَافِعِ فِي الْحَنَّةِ-بہشت میں سلے سفارش کرنے

اَوَّلَ شَافِعِ فِی الْجَنَّةِ-بَبِشت مِن پہلے۔فارش کرنے والے (یعنے رفع درجات کے لئے گنہگاروں کو بہشت میں داخل کرنے کے لئے-

وعدہ فر مایا ہے۔

ثُمَّ حُلَّتِ الشَّفَاعَةُ فِي أُمَّتِهِ وَحَلَّتُ شَفَاعَةُ اللهِ الْمُنْبِياءِ وَالْمَلْنِكَةِ - پُر آ خضرت كى امت ك لوگ أن كو شفاعت كا اذن ملى گا (يعنى اولياء الله اور شهد اا ورعلاء اور صالحين كو) اور دوسر ك پنجمبرول اور فرشتول كوبهي -

ینفعه شفاعتی -ابوطالب کوبھی میری شفاعت سے فائدہ ہوگا (وہ دوزخ کے انتظام میں رہیں گے اگر آپ کی شفاعت نہ ہوتی تو گہری انگار میں رہتے - اس حدیث سے بینگا کہ کافرکوبھی آپ کی شفاعت فائدہ کر کے گیائی وہ دوزخ سے نکل کر بہشت میں نہ جا سکے گا کیونکہ اللہ تعالی نے بہشت کافروں برحرام کر دی ہے - مجمع البحار میں ہے کہ ابولہب کوبھی عذاب کی شخفیف پیر کی شب کو ہوتی ہے کیونکہ اس نے ثوبیہ کو آخضرت کی ولادت کی خوثی میں آزاد کر دیا تھا - میں کہتا ہوں ابولہب کی شخفیف عذاب کا شبوت کیا ہے صرف خواب وہ اس شخف کا جس شخفیف عذاب کا شبوت کیا ہے صرف خواب وہ اس شخف کا جس شخفیف عذاب کا شبوت کیا ہے صرف خواب وہ اس شخف کا جس شخفیف عذاب کا شبوت کیا ہے صرف خواب وہ اس شخف کا جس شخفیف عذاب کا شبوت کیا ہے سکے ایمان کا علم نہ ہوکوئی دلیل نہیں ہوسکتا –اورنص قر آئی سے تنفعهم شفاعة الشافعیں -)

الا یکفیت علی لا وانیها آلا گنت شفینگا لئه جوش مدیند منوره کی تکلیف پرصبر کرکے و بین رہاور مرب تو قیامت کے دن میں اسکی شفاعت کروں گا ( یعنی خاص طور سے کیونکہ عام شفاعت تو آپ پی امت کے سب گنبگاروں کی کریں گے ) ۔ مشاعت تو آپ پی امت کے سب گنبگاروں کی کریں گے ) ۔ مترجم کہتا ہے ایک روایت میں یوں ہے جو کوئی مدینہ کی اور سردی پرصبر کرے گا اور حقیقت سے ہے کہ مدینہ منورہ میں رہنا بہت مشکل ہے و ہاں کی گری بھی بیحد اور سردی بھی ایک شخت کہ مڈیوں تک اس کا اثر پہنچتا ہے اس کے سوا دنیا وی دلچیپیوں میں سے کوئی دلچیپی و ہاں نہیں ہے ۔ وہاں رہنا اور وہاں کی تکلیف برصبر کئے رہنا بڑے جوال مردوں کا کام ہے ۔ میں جب دوسری بار مدینہ منور میں گیا اور نیت آ قامت کی کر لی تو گرمیوں کا موسم تھا ایس شخت گری ہوئی کہ مجھ سے صبر نہ ہو سکا اور میں دمش کو چلا ایس شخت یئری کا موسم وہاں گذرا پھر جب لوٹ کر مدینہ منورہ آیا تو گیا ۔ گیا ۔ گری کا موسم وہاں گذرا پھر جب لوٹ کر مدینہ منورہ آیا تو گیا ۔ گری کا موسم شروع ہوالردی بھی ایس خت یئری کہ آگھویں روز گیا ۔ گری کا موسم شروع ہوالردی بھی ایس خت یئری کہ آگھویں روز کیا موسم شروع ہوالردی بھی ایس خت یئری کہ آگھویں روز کیا موسم شروع ہوالردی بھی ایس خت یئری کہ آگھویں روز

کانہا نابھی دشوار ہوگیا سب در دازے بند کر کے ایک کئیرے میں ا بیٹے کر توال گرم پانی میں بھگو بھگو کر بدن ملنا بس ای کوشس سمجھ لیجئے - رست تنگ اور خس و خاشاک سے پر صفائی نام کوئییں - تازہ ہوا کا گذر مشکل شام کو ہوا خوری کے لیے بستی سے باہر جانا خوفناک 'بدویوں کی لوٹ مار کا ڈربار جودان سب باتوں کے حرم شریف کے اندر جب جاتا اور سبز گنبدشریف پر نظر ڈالٹا تو ساری تکلیفیں کا فور ہوجا تیں اور آنخضرت کی شرف قدم بوی کی نعمت عظمی سے وہ خوثی دل پر آتی جس کی کوئی صدنہیں - اب پھر اللہ تعالیٰ سے بیدعا ہے کہ مجھے کو آخری وقت پر مدینہ منورہ پہنچا دے اور میری موت و ہیں ہو تقیع پاک کی خاک ہوجاؤں - و ما ذلك علی اللہ بعزیز و ہو کل شئی قدیر -

اِشْفَعُوْا فَلْتُوْ جَرُوا-تم سفارش کرواس لئے کہتم کو تواب بل جائے (یعنی سفارش کااب چاہے قبول ہویا نہ ہو)۔
اکسّمَاءُ شَفْعٌ لِلْاَرْضِ - آسان مین کا جوڑ ہے۔
اَمَرَ بِلَا لَا اَنْ یَشْفَعُ الْاَذَانَ وَیُوْتِدَ اِلْا قَامَةً۔
اَخْضرت عَلِی نے بلال کو یہ عظم دیا کہاذان کے کلے پر دودوبار کہیں اوا قامت کے ایک ایک بار اگراذان میں شروع میں اللہ اکبر چار بار ہے اور اخیر میں کلمہ تو حید ایک بار اور اقامت میں عرف قد قامت الصلوة دو بار کیے باق سب کلے ایک ایک ایک

شَفَعُنَ لَهُ-يه پانچ رکعتيں (جو اس نے سہو سے بھیں) دو سجدوں کی وجہ سے جفت ہو جا کیں گے (یعنے چھا العقول کے تھم میں)-

فَاتَاهُ رَجُلٌ بِشَاةٍ شَافِعِ فَلَمْ يَا خُذُهَا-ايَ تَحْقُ زكوة مِن بِحِدوالى بَرى كُرآيا آپ نے اس كونبين ليا (كيونكه اس مِين صاحب مال كا نقصان تقا گويا دو بكرياں اس سے ليں - بعض نے كہاشافع وہ بكرى جس كے بيث ميں بح بواوا سكے بعد دوسرا بح ہو ايك روايت ميں هٰذِه شَاةُ الشَّافِعِ ہے اضافت كے ساتھ معنى وہى ہے -

مَنْ حاَفَظَ عَلَى شُفْعَةِ الضَّلِي عُفِرَلَةُ ذُنُوْبُهُ-جو شخص چاشت كا دوگانه بميشه پڑھا كرے اسكے گناه بخش ديئ جائيں گے (چاشت كى چار ركعتيں ہيں ليكن چونكه دو دوكر كے بڑھى جاتى ہيں اسلئے اس كودوگانه كها-)

فَقَامَ الرَّجُلُ الَّذِي اَدْرَكَ مَعَهُ التَّكِيْرَةَ الْاُولِي لِيَسْفَعَ فُوتَنَ عُمَرُ فَاَحَذَ بِمَنْكِمِهِ فَهَرَّهُ وَقَالَ لَنْ يَهْلِكَ الْهُلُ الْكِتَابِ اللَّهُ مِلْكَ اللَّهُ بِكَ اللَّهُ مِلْكَ اللَّهُ مِلْكُولُ اللَّهُ مُلْكُولُ اللَّهُ مُلْكُ مُلْكُ اللَّهُ مِلْكُولُ اللَّهُ مِلْكُولُ اللَّهُ مُلْكُولُ اللَّهُ مِلْكُمُ اللَّهُ مُلْكُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مِلْكُمُ اللَّهُ مِلْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلْكُ مُلْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُ الللِّهُ الللَّهُ الْمُلْكُولُ الللَّهُ الللَّهُ الْمُلْكُولُ الللَّهُ الللَّهُ الْمُلْكُولُ الللَّهُ الللَّهُ الْمُلْكُ الللَّهُ الْمُلْكُولُ الللَّهُ الْمُلْكُولُ الللِّهُ الْمُلْكُلُولُ الللَّهُ الْمُلْكُولُ الللَّهُ الْمُلْكُولُ اللللَّهُ الْمُلُولُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللللِّهُ الللَّهُ الللَّهُ الْمُلْكُلُولُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللللْلِهُ اللللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ ال

فَاعُطانِی النَّلْ الْاَحْوَ فَحَوَرُتُ سَاجِدًا - اللَّه تعالیٰ نے مجھ کودوسری تین باتیں بھی عطافر مائیں تب میں جدے میں گر پڑا (یعنی کل امت کی شفاعت قبول ہونے کا وعدہ اور عام عذاب سے ان کو ہلاک نہ کرنے کا وعدہ اور ایسادشن ان پر مسلط نہ کرنے کا وعدہ جو بالکل ان کو تباہ اور غارت کردے - سیدنے کہا ساری امت کی شفاعت کا معنی یہ ہے کہ آپ کی امت کا کوئی شخص جس میں ایمان ہو ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں نہیں رہے گا - اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کی امت کا کوئی شخص دوزخ میں نہیں ہے کہ آپ کی امت کا کوئی شخص دوزخ میں نہیں کا یہ میں اس کے گا ویسے مرجمہ کا اعتقاد ہے ) کیونکہ متعدد حدیثوں سے تا بہت ہے کہ کیرہ گناہ کرنے والے دوزخ میں جائیں گے ) ۔ وائنا مُستَشْفِعُهُمْ - ان کی شفاعت کے لئے مجھ سے وَ اَنَا مُستَشْفِعُهُمْ - ان کی شفاعت کے لئے مجھ سے ورخواست کروں گا کہ ورخواست کروں گا کہ ورخواست کروں گا کہ ورخواست کروں گا کہ

## 

تنظم در ہے کا۔)

فَشَفَّ الْحَلْحَالَانِ نَحُوًّا مِّنْ دَانِقٍ فَقَرَصَهُ-دونوں پازییں ایک دانق برابرزیادہ تکلیں اتن چاندی کاٹ ڈالی (دانق ایک درم کاچھناحصہ ماشہ سے کچھکم)

إِنَّ النَّبِيِّ عَلَيْ خَطَبَ اَصْحَابَهُ يَوْمًا وَقَدُ كَادَتِ الشَّمْسُ تَغُرُّبُ وَلَمْ يَبُقَ مِنْهَا إِلَّاشِفُ - آنخضرت نے ایک دن اپنے اصحاب کو خطبہ نایا اس وقت سورج ڈو بنے کے قریب تھاض تھوڑا حصد نکایا تی رہا تھا-

وَ اَنْ شَوِبَ اِشْتَفَّ - اگر پینے برآ ئے توسب بی جائے ایک قطرہ نہ چھوڑ کے ایسا پیٹو ہے-

شُفَافَة -وه پانی یادوده جو برتن میں پچ رہے-شَفِفْتُ الْمَاءَ- میں نے بہت پانی بیالیکن سیراب نہیں ہوا-

فَنُشِفَّ فَنَلْعَقُ مَا فِيْهَا- ہم اس کوتمام کرتے اور جو پکھ اس میں ہوتااس کوچاٹ لیتے -

إِنَّهُ تَشَافَّهَا -اس في اس كو يوراكرديا-

لَا تُكْبِسُوْا نِسَاءً كُمُ الْقَبَاطِيِّ أَنُ لَا يَشِفَّ-اپَي عورتوں كوقباطَى (جوايك باريك مبين كپر ابوتا ہے) مت پہناؤ ايسانہ ہوكہ وہ ان كابرن دكھلائے (بلكہ موٹے غلظ كپڑے پہناؤ تاكہ ان كاجم نظرنہ آئے افسوس كه حضرت عرَّ كے اس قول پر لوگوں نے عمل كرنا چھوڑ ديا ہے اورعورتوں كوعمو ما باريك كپڑے بہنا نے لگے ہیں جیسے جالی ململ وغیرہ)-

ُ وَعَلَيْهَا كُوْبٌ قَدُ كَادَ يَشِفُّ-اس پرايك كَبِرُا هَا جس ميں سےاس كابدن دكھائى دينے كے قريب تھا-

یُوْمَرُ بِرَجُلَیْنِ اِلَی الْجَنَّةِ فَقُتِحَتِ الْآ بُوابُ وَرُفِعَتِ الشَّفُوْفُ- دوآ دمیول کوبہشت میں لے جانے کا حکم ہوگا بھر دروازے کھولے جائیں گے اور پردے اٹھائے جائیں کے یہ جمع ہے شف کی وہ ایک قتم کا باریک پردہ ہوتا ہے جس کے پر لیکی چیزنظر آتی ہے۔ بعض نہ کہا سر خباریک پردہ اون کا۔ فی کی کیلئے ذاتِ ظُلْمَةً وَّشِفَافٍ - ایک اندھری ٹھنڈی رات میں شِفَافْ جمع ہے شَفِیْفٌ کی لیمی سردی کی کاٹ۔ بعض ان كاشفيع بنول-

شَفَعَهَابِهَا تَیْنِ السَّجْدَتَیْنِ - به دو سجد سهو کے کر کا پی نمازکو جفت کر لےگا -

ٱللَّهُمَّ فَشَيِّعُهُ فِيَّ - يا الله اس كى سفارش جارے تق ميں قبول فرما-

لَا تَشُفَعُ فِي حَقِّ الْمُرِئِ مُسْلِم إلَّا بِاذْنِه-كَى مسلمان كِن مِس سفارش نه كرمراس كاذان سے-

تَشْفَعُ الْمَلَائِكَةُ لِلا جَابَةِ دُعَا عِ مَنْ يَسْعٰى فِي الْمَسْعَىٰ - جَوْضُ صفا اور مروه كه درميان دوڑنے كے مقام ميں دوڑ بے تواس كى دعا قبول كرنے كے لئے فرشتے سفارش كرتے ہيں۔

شُفٌّ برُهنااورگھٹنا'حرکت کرنا' دائم اور قائم ہونا۔

شُفُوْ فُ - دبلا ہونا'صاف ہونا' جیسے شفیف اور شفف ہے لینی اندر کی چیزاس میں سے نظر آنا -تَشْفِیفُ - دبلا کرنا -

إِشْفَافٌ - بَعِروينا - فَصْلِت وينا -

تَشَافُ -سب بي جانا-

اِشْتِفَافٌ - بھردینا سب فی جانا سب لے لینا -اِسْتِشْفَافٌ - بیچھے کی چیز دیمنا معلوم کرنا -شَفَّ شِفٌ - باریک مہین -شِفْ - نَفع ، فائد ہ برطور تی -

نَهٰى عَنْ شِفِّ مَالَمْ يَضْمَنْ - جَس چِزِكا آدى ذمه دار اورجوابدار نه ہواس كافاكده اور نفع لينے سے آپ نے منع فر مايا -فَمَنْلُهُ كَمَنْلِ مَالٍ لَا شِفَّ لَهُ - اس كى مثال اس مال كى كى ہے جس ميں كچھ فاكده نه ہو-

وَلَا تُشِفُّوا آحَدَ هُمَا عَلَى الْاحَرِ - ايك كودسر بر ث برهاؤ-

شِفَّ -نفع اورنقصان دونوں کو کہتے ہیں-

لاً تُشِفُّواْ ابعُضَهَا بِيَعْضِ - سونَ كُوايك دوسرے برنہ بڑھاؤند گھٹاؤ (یعنی جب سونے کوسونے کے بدل پیچوتو برابرتول کرپیچوند کم نہ زیادہ اگر چهایک طرف کھر اسونا ہوایک طرف کھوٹایا

## 

مرنہ جائے۔

شَفِقُتُ اور اَشْفَقُتُ دونوں کے معنی میں ڈرالیکن اشفقت قصیح ہے-

وَمَا عَلَى الْبِنَاءِ شَفَقًا وَّلْكِنَّ عَلَيْكُمْ - مِن مَارت پر نہیں ڈرتا بلکہ تم پر ڈرتا ہوں (ایبانہ ہوتم کوصدمہ پنچے) - اُشْفِقٌ عَلَی وَلَدِهَا - میں اس کے بچہ پر ڈرتا ہوں - شَفَقًا مِّمَّا عِنْدِی - میرے پاس جو ہاس سے ڈرکر - اِلَّا هُوَ مُشْفِقٌ مِّنْ يَوْمِ الْمُجُمُّعَةِ - مَّروہ جعہ کے دن سے ڈرتا ہے (ایبانہ ہو قیامت کا جعہ ہو کیونکہ قیامت جعہ کے دن دن آئے گی) -

فَا شُفَقَ اَنْ يَكُوْنَ دَجَّالاً - آپ ڈرے ایسا نہ ہوا بن صیاد د جال ہو (پھر جب تمیم داری نے آپ کو خبر دی کہ وہ د جال کو ایک جزیرہ میں دکھ کرآئے تو آپ کو اظمینان ہوگیا کہ ابن صیاد د جال نہیں ہے )-

فَضَرَبَهُ عِشْرِيْنَ سَوْطًا ثُمُّ اَشْفَقَ - پِبلِ ان كوبيں كوڑ ك لگائے چران پردتم كيا (دفت آئى) -

اَکشَّفَقُ الْحُمُورَةُ - شُفْق سرخی کانام ہے (اس کے ڈویت بی مغرب کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور عشاء کا وقت شروع ہوتا سے )۔

ثُوْبٌ شَفَقٌ - کمزور بودا کپڑا-شَفَقٌ - خراب ککی چیزون خوف-شَفَقَ یَشْفِقٌ - ڈرااورڈرتا ہے-شَفِقَ یَشْفَقٌ - مهربانی کی اورمهربانی کرتا ہے-شَفْنٌ - گھورنا' آ نکھاٹھا کر تعجب ہے دیکھنا یا کراہت سے یا وشمنی ہے جسے نُشْفُونٌ اور انتظار کرنا -

> شَفْنُ اورَشِفْنُ عَقَلْمَنْ وَانَا مَيراث كارقيب-شَفُونٌ -غيرت مندُ تيز نگاه كرنے والا-

إِنَّ مُجَالِدًا رَأَى الْأَ سُودَ يَقُصُّ فِي الْمَسْجِدِ
فَشَفَنَ النِّهِ - عَالد بن سعيد نے اسودکود يکھا مجد ميں حکايتَي بيان کررہے بيں (جيسے ہارے زمانہ کے واعظوں کا دستورہے بجائے امر بالعروف اور نبی عن المنکر اور صحیح صحح حدیثیں سنانے نے کہاہوا کی سردی رطوبت کے ساتھ اس کو شفان کہتے ہیں۔
اَشْفَفُنَا لِقُریُش ۔ ہم قریش کے لیے پنچ اتر ہے۔ یہ
اَشَفَ الطَّیْرُ ہے ماخُود ہے لیعنی پرندہ پنچ اتر ایبال تک کہ
زمین کے قریب ہو گیا چراو پر چڑھ گیا۔مشہور روایت صَفَفْنَا
ہے لیمٰی ہم نے قریش کے مقابلہ میں صف باندھی۔
شَفَافٌ ۔ جس میں سے نظر یا رجائے۔

وَلَقَدُ كَا كُنتُ خُصْرَةُ الْبَقْلِ تُرَى مِنْ شَفِيفِ صِفَاقِ بَطْنِه لِهُزَاله- حفرت مونًا تن دلج بو كَ تَحَ كَهُ آپ كے پيك كي اندركي جهلي بين سے جوشفاف تهي بھا جي كي سزى دكھائي ديتي تھي -

فَلَمَّا شَفَّ النَّاسُ اَخَذْنَا خَشْبَةً فَدَفَنَّاهُ- جب لوگ كم مو كَنُو بم نے ایک كری لی اس كوگاڑ دیا-

و لَا شَفَّانٌ ذِهَا بُهَا-اس کے بلکے بلکے مینہ کے ساتھ سرد ہوانہ ہو ( کیونکہ جب ہواسرد ہوتی ہے تو بارش زور سے نہیں ہوتی -)

لَا تُصَلِّ فِي مَا سُفَّ - اس كِيرْ بِي مِين نمازمت پڑھ جو باريك ہو(ايبا كماس ميں سے سترنظرآ ئے)-شُفَّ جسْمُهُ - اس كابون دبلا ہوگيا-شُفَّهُ الْهَيُّ - رنج اورفکرنے اس كودبلاكرديا-

سنفق - ڈرنا' پرہیز کرنا' حرص کرنا -

شَفَقٌ - شَفْقت مهر بانی کرنا کسی کی بھلائی پرحرص کرنا -شَفِیْقٌ اورشَفُوْ قٌ-مهر بان-تَشْفِیْقٌ -مهر بان کرنا کم کرنا خراب بننا -

اِشْفَاقٌ - ثَمَ كُرْنا 'خوف كرنا' دُرنا' حرص كرنا' مهرياني كرنا -مُشْفِقٌ -مهربان-

شَفَقَةً -خوف اورمهر باني -

حَتَّى يَغِيْبَ الشَّفَقُ- يَهِال تَك كَتَّفَقَ وَوب جائِ (شفق وہ سرخی ہے جوغروب آفقاب كے بعد آسان كے كنار ب پرنمود ہوتی ہے بعض نے كہاسفيدى جواس سرخی كے بعد باقی رہتی ہے)-

شَفَقًا مِّنْ أَنْ يُّدُر كَهُ الْمَوْتُ - اس دُر ع كركبيس وه

#### ش ط ظ ال ال ال ال ال ال الكالم المنافق المنافق

شَفًا -تھوڑا -

أَشْفَى - جس كے دونوں لب نامليں -

شفاء - تندرست كرنا چنگا كرنا تندرتى جا بهنا أو و بنا بورا بونا -اشفاء - تندرتى جا بهنا قريب بونا او پر سے ديكهنا " تندرتى نه بوسكنا -

تَشَيِّقَى - تندرتی اورطمینان حاصل کرنا عُصه بجه جانا -اِشْتِفَاءً - کسی کی مصیبت پرخوش ہونا مرادکو پہنچنا -اِسْتِشْفَاءً - تندرتی چاہنا -مُسْتِشْفَی - شفاخانهٔ ہاس ملل دواخانه -

> اَشْفٰی-ستالی جس سے سوراخ کرتے ہیں-شفاء - تندری اور صحت -

فَلَمَّا هَجَا كُفَّارَ قُرَيْشِ شَفٰی وَاشْتَفٰی - جب حمان نِ تَرْبِشْ کِ كَافْروں كى جَوَى تُو (مسلمانوں کے دلوں كو) شمنڈا كيا (ان كاغصه فرو جوااور اپنتئين بھى راحت دى اپنا دل بھى شمنڈا كيا) -

فَشَفَوْ اللَهُ بِكُلِّ شَيِّ- ہر دوا كو جس سے وہ چنگا ہو استعال كيا (كوئى علاج نہ چھوڑا)-

شُفَیَّة - ایک پرانا کنوال ہے جس کو بنی اسد کے لوگوں نے کھودا تھا-

مَا شَقَّى فُلاَنْ اَفْضَلُ مِمَّا شَقَيْتَ تَعَلَّمَ خَمْسَ
ایَاتِ-(ایک شخص لوث میں ہے سونا لے کرآ مخضرت کے پاس
آ یا اور آپ ہے برکت کی دعا چاہی۔ آپ نے فر مایا فلال شخص
نے جس نے قرآن شریف کی چانچ آ سین سیمیں تجھ ہے بہتر نفع
کمایا ( کیونکہ اس کا نفع دائی ہے جوآ خرت میں ہمیشہ رہے گا اور
سونافانی ہے آج تیرے پاس ہے کل دوسرے کے پاس چلاجائے
گا۔ نہا یہ میں ہے کہ شاید شُفّی اور شَفّیتُ اصل میں شَفَقَتُ اور شَفْت تھا۔ ایک فاکویا ہے بدل دیا۔ جیسے تقصی البازی میں
اور شففت تھا۔ ایک فاکویا ہے بدل دیا۔ جیسے تقصی البازی میں

کے بزرگوں اور اولیاء اللہ کی بے اصل حکایتیں اور نقلیں بیان کرتے ہیں تو مجالد نے ان کو گھور کر (کراہت سے) دیکھا۔
فَشَفَنَ النَّاسِ اللّٰکُمْ اللَّالِ فِي سَنِّمَ کَو گھورا۔
تَمُونُ تُ وَتَتُوكُ مَالَكَ لِلشَّافِنِ - تو مرجائے گا اور اپنا مال اس کے لیے چھوڑ جائے گا جو تیری موت کا منتظر ہے یا دشمن کے لیے اپنا مال جھوڑ جائے گا جو تیری موت کا منتظر ہے یا دشمن کے لیے اپنا مال جھوڑ جائے گا جو تیری موت کا منتظر ہے یا دشمن کے لیے اپنا مال جھوڑ جائے گا ہو تیری موت کا منتظر ہے یا دشمن کے لیے اپنا مال جھوڑ جائے گا۔

صَلَیٰ بِنَا لَیُلَةً ذَاتَ ثَلْجِ وَّشَفَّان - ایک رات ہم کو نماز پڑھائی جس میں برف گرری گئی اور سرد ہوائی لاَ قَزَعٌ رَبَابُهَا وَلاَ شَفَّانٌ ذِهَابُهَا - اس کے بادل کو خرک کرنے کر نے نہوں اور نداس کے مینہ میں سرد ہوا ہوشَفَةٌ - ہونٹ پر مارنا ' پھیردینا' الحاج کرنا' سوال میں ختم کردینا مُشَافَهَةٌ - نزدیک ہونا' لب سے لب ملا کر دو بدو بات

فَانُ كَانَ مَشْفُوهًا فَلْيَصَعْ فِي يَدِهِ مِنْهُ الْحُلَةُ اَوْ الْمُحَلَّةُ نِي جب تبہارانو کر یا غلام کھا تا پکائے تواس کو بھی ( کھانے کے لیے ) اپنے ساتھ بھالو ( اگر کھا نا تھوڑ اہوتو اس کے ہاتھ میں ایک یا دو لقے ہی رکھ دو ( نو کر یا غلام یا لونڈی کو جو کھا تا پکائے اور تیارے کرے اپنے ساتھ بٹھا کر کھلا تا بہتر ہے بیوتو ف دنیا دار امیراورنواب اس میں شرم کرتے ہیں حالانکہ اس میں دین اور دنیا کو دشن بہکا کر کھانے میں کوئی مصر چیزیا نر ہرشر یک کرا دیتے کو دشن بہکا کر کھانے میں کوئی مصر چیزیا نر ہرشر یک کرا دیتے ہیں۔ جب اس کوساتھ بٹھا کر کھلا یا کرے گا تو وہ خودا پئی جان کے فرا سے ہرگز ایسانہیں کرے گا۔ خوض اللہ اور رسول کا ہرا یک تھم کمال دور اندیثی اور عقمندی پر بنی ہے گر بعض بیوتو فوں نے یوں تر جمہ کیا ہے اگر کھانے والے بہت ہوں ( پکانے والے کوساتھ نہ تر جمہ کیا ہے اگر کھانے والے بہت ہوں ( پکانے والے کوساتھ نہ کھلا سکے تواس کے ہاتھ میں ایک یا دو لقے رکھ دے )۔

رَجُلٌ مَّشْفُوةً - وہ آ دمی جس سے ما مَلِّنے والے بہت ہوں اس کا سار امال تمام کرویں-

فَمَا حَلُواْ فِى ذَٰلِكَ حَبِيْنَةً مِّنْ نَبَاتِ شِفَاهِهِمْ - كُولَى لَوْسَده بات إِيْ باتوں مِن سِينَ مِين چيوڙي -

بِنْتُ الشَّفَةِ-بات كونكدوه بونث ت كلل ب-

لكَ اللَّهُ إِلَا إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّاللَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللّ

ا یک ضاد کو یار ہے بدل دیا تو معنی بیہوگا اس نے جوزیادہ کمایاوہ تیری کائی ہےافضل ہے-

هُوَ عَلٰی شَفًا -وہ ہلاکت کے کنارے پر ہےاب ہلاک متا ہے-

غَابَتِ الشَّمْسُ إِلَّا شَفَّى - يعنى سورب رُوب كياتهورُ ا ساباتی ہے یعنی تھوڑی می روشنی اس کی رہ گئی ہے از ہری نے کہاالا شفی کامعنی پیہ ہے یعنی زنا تو کوئی نہیں کرتا مگر شاید زنا کے قریب کوئی ہوجا تالینی دواعی زنامیں ہے جسے بوسۂ مساس وغیرہ ہے کوئی مبتلا ہوجا تا-بات بیہ ہے کہ متعد آنخضرت کے وقت میں کی بارحلال اورحرام ہوااس لیے اس کی حرمت میں بعض صحابہ کوتر دو ر مااور وہ متعہ کرتے رہے یہاں تک کہ حفرت عمرؓ نے برسرمنبر اس کی حرمت بیان کی اس وقت لوگ متعہ سے باز آئے جب بھی عبدالله بن عباس اس کی حلت کا فتوی دیتے رہے اور ایک جماعت تابعین بھی اس کی حلت کی طرف گئی ہےاں یہ کہنا کہ متعد کا حلال ہونارافضوں کا ندہب ہے کیونکہ اہل سنت میں ہے بھی سلف اس کی حلت کی طرف گئے ( ملاحظہ ہوز رقانی علی الموطا ) اور قرآن شریف کی اس آیت ہے جو استدلال کیا جاتا ہے والذين هم لفرو جهم حافظون الاعلى ازواجهم او ماملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغی و را ذلك فاولئك هم العادون - تواس كاجواب به ب كربه آيت دوسورتوں میں ہےاوروہ دونوںسورتیں بالا تفاق مکی ہیں اور متعہ قطعاان آیتوں کے اتر نے کے بعد آنخضرتؑ نے حلال کر دیا تھا توبەزيادت على الكتاب ہوئى جوجديث صحيح مے محققين كے نز دېك جائز ہالبتہ بیدرست ہے کہ جمہور صحابہ اور تابعین اور اکثر اہل

سنت حرمت متعد کی طرف گئے ہیں بلکہ ایک روایت ریجھی ہے کہ عبداللہ بن عباس نے حلت متعہ کے فتو سے سے رجوع کرلیا' واللہ اعلم )-

شَفَا- ہر چیز کا کنارہ-

نَاذِلٌ بِشَفَا جُرُفٍ هَادٍ -ایک پھے کارے کنارے پر ترا-

فَاَشُفُوْا عَلَى الْمَرْجِ-رمنے كے كنارے ير مو گئے-(نہايہ میں ہے كہ أَشْفَى كا استعال اكثر برى بات پر قريب مونے میں كياجا تاہے)-

اَشْفَیْتُ مِنْهُ عَلَی الْمَوْتِ-میں اس بیاری سے بالکل مرنے کے قریب ہوگیا-

لا تَنْظُرُوْ اللّٰي صَلْوةِ اَحَدِ وَلا اللّٰي صِيامِهِ وَلٰكِنِ النّٰهُ وَاللّٰهِ اللّٰي صِيامِهِ وَلَكِنِ انْظُرُو وَ اللّٰي وَرَعِهِ إِذَا اَشْفَى - (حَفرت عَرِّ نَ فرمایا) آدمی کی روزه نماز اورعبادت پر فریفته نه بوجاو (اس کوئیک اورصالح سجحف لگو) بلکه اس کی پہنچ (دنیا کا مال واسباب اس کے سامنے آئے اس وقت اگر خدا کا ورد کھے اور معاملہ صاف رکھ کر حرام مال اور بے ایمانی خیانت دفایزی سے پر بیز کرے جب اس کوئیک اور صالح سجھو - سجان الله حفرت عرِ شنے کیا کوئی بتلائی) -

میں کیا کہوں اس کے سواکہ جھے کو صلمانوں پر رونا آتا ہے برزے نمازی تہجدگذار و فیچی کمی ڈاڑھی تمامہ برسر چغہ در بر تہج کھنا کھٹ گرجس کاروپیل جائے اس کے اڑا لینے پر مستعد حرام حلال کی چھے قید نہیں نہ خرت کے مواخذہ کا ڈر ڈرض لیتے ہیں تو ادا نہیں کرتے - تھوڑی می مالیت کے لیے اپنا ایمان کھوتے ہیں – ذراسی بات دنیاوی منفعت کے لیے اپنا ایمان کھوتے ہیں – ذراسی بات دنیاوی منفعت کے لیے دین کی تجی بات کہنے میں تامل کرتے ہیں اپنا پینے کھرنا قومی خیر خواہی اور ملک و ملت کی بہودی اور ترتی پر مقدم کرتے ہیں – ایسی حالت میں نماز روزہ شب بیداری وظیفہ کیا کم آئے گا بلکہ اور و بال جان ہوگا – اگر صرف فرائض اداکریں اور اللہ کے بندوں سے معاملہ صاف کھیں کی کا ایک پیسانا حق نہ از اکمیں تو سودر جہالی عبادت سے افضل ہوگا –

## الحارث الخانث

اِذَاانْتُمِنَ آدَى وَإِذَاالَشْفَى وَرِعَ-جباس ك پاس ا مانت رکھائی جائے تو ادا کرے اور جب مال دولت پر پہنچے تو یرمیز گار رے (حرام کاری اور دغابازی اور خیانت سے باز

الْحَبَّةُ السَّوْواءُ شِفَاءٌ مِّنْ كُلِّ دَاءٍ إِلَّا السَّامَ-كالا دانہ (کلونجی) ہر بیاری کی دواہے موت کے سوا ( یعنی اگرموت ہی آئی ہے تب تو کلونجی ہے بھی فائدہ نہ ہوگا ورنہ کلونجی ہرایک یماری میں مفید ہوگ - بعض نے کہا مراد وہ بیاریاں ہیں جو رطوبت اور برودت اور بلغم سے ہوں کیونکہ کلونجی گرم وخشک

میں کہتا ہوں آنخضرت نے جوفر مایا وہ صحیح ہے ہمارااس پر ایمان اور یقین ہے اور اطباء کی باتیں ظنی اور گمانی ہیں ان پر بھروسانہیں ہوسکتا بیٹک کلونجی ہریاری کی دوا ہے سرد ہویا گرم بشرطیکہ پورااعتقادر کھ کراس کا استعمال کرے میں نے اپنی آ کھھ ہے ایک صاحب کو دیکھا وہ ہرایک بیاری میں کلونجی کا استعال کرتے اوراللہ تعالی ان کوشفادیتا شفایرور د گار کے اختیار میں ہے اطباء کی خیالی اور وہمی باتوں پر بھروسانہیں کرنا جاہے۔ میں نے سنا ہے کہ شاہ عبداللہ صاحب غزنوی مرحوم نزیل امرتسر بھی ہر بیاری کا علاج کلونجی اورشہدسے کیا کرتے۔

مَا شَفَيْتَنِي فِيهَا أَرَدْتُ - ميرا مطلب تم نے يورانبيں كيا (ميراشبه رفع نبين كيا)-

لَيْسَ مِنْهَا إِلَّا شَافٍ كَافٍ-قرآن ين جوآيت ہے وہ تملی دینے والی ایما ندار کے لیے کافی ہے۔

عَلَيْكُمْ بِالشِّفَاءِ مِنَ الْعَسَلِ وَالْقُرْآن - تم دودواوَل كا استعال ركفواكيك تو شهددوسر عقرآن كا (شهدتو جسماني امراض کا علاج ہے اور قرآن قلبی اور باطنی اور روحانی امراض

شِفَاءً لله يُغَادِرُ سَقُمًا - الي تندرتي جوكوني يماري باتي نەركھ (سب دوركردے)-وَشِفَاءٌ لِّلْعَلِيْلِ مَنْ كَانَ عَلَى شَفًا - جو يمار بلاكت

رہے۔بعض نے کہا جب گناہ کرنے کا موقع آ لگے تو خداہے ڈر كراس سے بازر ہے)-

بیٹے (لیمنی حضرت عمر ا) متعہ سے منع نہ کرتے تو بہت ہی تعوڑ ہے آ دمی زنا کرتے۔ استَشْفَيْتُ بِالثُّو بَةِ الْحُسَيْنيَّة - المحين كي فاك

إلَّا شَفًّا - (حضرت عليٌّ نے فرمایا) اگر مجھ سے پہلے خطاب کے

یاک سے میں نے شفاحا ہی-منتُفَيَّة - ایک کنواں ہے مکہ میں-

کے کنارے برین گیاہواس کے لیے تندرت ہے۔

بیاری کی دواہے(ہرڈنک کامنتر ہے)-

شَفَةُ الرَّتِيمِ- كُنُوكِينِ كَامِينَدُ اس كا كناره-

فَاتِحَةُ الْكِتَابِ شَفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ-سورة فاتحه بر

كُولًا مَا سَبَقَنِي إِلَيْهِ ابْنُ الْخَطَّابِ مَا زَنَامِنَ النَّاسِ

#### باب الشين مع القاف

شَقَاء - طلوع مويا ' يهوشا ' نكلنا ' يهارُ نا-مشقًاءُ-تنكى-

شَقَبٌ - دو پہاڑوں کے درمیان کا اتار شگاف پہاڑوں

شَفْعٌ - ياوَل الله نا بيثاب كرنے كے ليے تو ژنا-شَفَاحَةٌ - تَبْيج موناجي قَبَاحَةٌ ب-تَشْقِيْعٌ -رنگ پكرنا كجوركا پكنا-مُشَاقَحَةً - كَالِي كُلُوجِ كُرِنا-إشْقًاح-دوركرنا-مرد من المرابع المرد ال شُقَحِي-سرخ-

نَهِى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يُشَقَّحَ - آ پ ن مجورييخ ے منع فرمایا جب تک پختہ نہ ہو ( یعنی سرخ یا زرد نہ ہو جائے۔ عرب لوك كيت بين أشْقَحَتِ الْبُسُرَةُ اور شَقَّحَتْ إِشْقَاحًا اور تَتَشْقِيْحًا لِعِنى بَكِي مُجُوريكً كُي اسم مصدر شُفْحَة

كَانَ عَلَى حُيِّي بُنِ ٱخْطَبَ حُلَّةٌ شُقُحِيَّةٌ - حِي بن اخطب جوحفزت ام المومنين صفيه كاباب تقاسرخ جوڑ ايہنے تھا-

## الكابك الاستافات التان المال ا

اِنَّهُ قَالَ لِمَنْ تَنَاوَلَ مِنْ عَائِشَهُ أَسُكُتْ مَقْبُوْحاً مَّشُقُو حًا مَنْبُو حًا – (ایک شخص نے حضرت عائشام المونین کو برا کہا (یعنی جنگ جمل کے بعد جس میں وہ لوگوں کے بہکانے سے تشریف لے گئی تھیں اس کے بعد شرمندہ ہوئیں اور زندگی بھر حضرت علی اور اہل بیت کرام کے ساتھ ہیں) تو حضرت عمار ؓ نے کہا (جو جنگ جمل اور صفین میں حضرت علیؓ کے ساتھ تھے) ارک جمنت بد بخت ضبیث گالی خورے چپ رہ (اپنامند دکھاور جناب ام المونین کو دکھ تو اس قابل کہاں سے ہوا کہ ان کو برا جبے)۔

دَعِیْ هٰدِهِ الْمَقْرُوْحَةَ الْمَشْقُوْحَةَ-اسْكُورْی كَبخت کوچھوڑ (یعنی زینب کو) یہ بھی حضرت عمارؓ نے ام الموسین ام سلمؓ مے فرمایا جب ان کی بچی زینب کوان کی گود سے چھین لیا -شَقْدٌ - دور چلے جانا -

> اِشْقَادٌ - ہا تک دینا' چلادینا -شَقَدٌ - بِرنظر ہونا -مُشَاقَذَةٌ - رشنی کرنا -شَقَدٌ - جس کونیند نے آ ہے -

مَا لَهُ شَقَدٌ وَالا نَقَدُ - اس كے پاس ايك ومرى نہيں

مَايِهِ شَقَدٌ وَ لاَ نَقَدٌ -اس مِيں کوئی عيب نہيں ہے-شُقُدُفٌ - دوچار پائياں جواونٹ كے دونوں طرف لاكاتے ہيں ہرا يك ميں ايك آ دمي بيشتا ہے اور ايك چار پائى جو آ ڑى اونٹ كى پيٹھ پرركھ دى جاتى ہے اس كوشبئرى كہتے ہيں - حجاز ميں يہ دونوں سوارياں مشہور ہيں -

اَشْقَو - وه گھوزاجس کی سرخی پرتیر گی ہواور محکمیٰتٌ وہ جس کی سرخی پرسیا ہی ہو-

يُمْنُ الْمُحَيْلِ فِي شُفْرِهَا - گورُا مبارك وه ہے جوشقر

إِيَّاكَ وَالَّا شُقَرَ فَإِنَّهُ تَحْتَ قَرْنِهِ الِّي قَدَمِهِ مَكُرٌ -

اشقر آ دمی ہے بچارہ وہ دوسر سے لے کر پاؤں تک مکراور فریب کا پتلہ ہے۔محیط میں ہے کہ عرب لوگ شقوہ قایعنی سرخی کو جس پر سفیدی غالب ہو پیندئہیں کرتے - چنانجہان کا قول ہے۔

لَا خَيْرً فِي الْا شَقَرِ بَعُذَالًا مَامٍ عُمَرَ-اثَقِرَ آدى مِين بَعلانَ نبين حفرت عمراس كليه سے مستثی سے كيونكه آپ اشتر اللون سے امام شافعی نے كہا جس كے جسم ميں كوئى آفت ہويا ناقص الخلقة ہواس سے بچارہ وہ دغاباز اور خبيث ہوتا ہے - مطلب بيہ كه جواصل بيدائش سے دایان ہو) -

نَهٰى عَنِ الصَّلُوةِ فِي وَادِي شُفْرَةَ يا شَقِرَةً - ايك مقام بوادى شقره مكه كرست مين وبال نماز پر صنے منع فرما -

شُفُورًان - آنخضرت کے آزاد کیے ہوئے غلام تھے ان کا نام صالح تھا-

شَفْشَفَةً" - اونث كابر برانا أواز كرنا اخير ميس پانى سے دھونا تاكەصابن كااثر جاتار ہے-

شِفْشِفَة - وه لوَقرا جواون اپنے منہ ہے متی اور جماع کی خواہش پرنکالتا ہے- کہتے ہیں پیر بی اونٹ سے خالص ہے-حُطْبَةٌ شِفْشِفِیَةٌ - حضرت علی کا ایک بڑافصیح اور بلیغ خطبۂ جونج البلاغة میں مذکور ہے )-

اِنَّ كَثِيْرًا مِنَ الْخُطُبِ مِنْ شَقَاشِقِ الشَّيْطان - بہت سے خطب ( لكير يا البيج ) شيطان ك شقش بيں ( يتى شيطان ان كو آ دى كے منہ نكلوا تا ہم اوره خطب بيں جوناحق بات كو ثابت كرنے كے ليے يا سناه اور معصيت كى رغبت دلانے كے حاكم س) -

تِلْكَ شِفْشِقَةٌ هَدَرَتُ ثُمَّ قَرَّبُ - (حضرت على نے جب خطبہ شقشقیہ سنایا تو عبداللہ بن عباس نے آپ سے کہا کاش آپ تقریر کو جہال پر آپ نے جتم کر دیا آگے بڑھاتے اورسلسلہ بیان جاری رکھتے آپ نے فرمایا) وہ تو اونٹ کا ایک شقشقہ تھا جس نے آواز نکالی پھر خاموش ہوگیا (یعنی وہ خطبہ خدا کی طرف سے ایک جوش تھا جب تک اس کا حکم تھا جاری رہا پھر بند ہوگیا) -

## الكالمال الكالمال الكالمال الكالمالة الكالمالة

لِسَانًا كَشِفْشِقَةِ الْأَرْحَبِّي أَوْ كَالْحُسَامِ الْيَمَانِيِّ الذَّكُو - يَعِنْ زبان اونث كِشقشة كَلطرح يا يمنى للوار كاطرح (تيز اورچلتي موكي)-

فَاِذَا أَنَا بِالْفَنِيْقِ يُشَفُّشِقُ النُّوْاقَ - مِن نَ ايك رَا ونث كو ديكها جو اوننيوں پر آواز نكال رہا تھا- بعض نے كہا يُشَفُّشِقُ يهال يُشَقِّقُ كِمعنى مِن ہے لينى اوننيوں كو چير رہا تھا-

شِقْصٌ - حصه تيز مكرًا مُثركت-

شَقِيْصٌ - شِريك ساجهي عمده گھوڑا-

ر بیان تشقیص کرے کر ہے کردیا 'جھ لگانا' ہانٹنا -

مُشَقِّصٌ - قصاب-

إِنَّهُ كُوٰى سَعُدَبْنَ مُعَاذٍ أَوُ أَسْعَدَ بُنَ ذُرَارَةً فِي الْحُحَلِهِ بِمِشْقَصِ ثُمَّ حَسَمَهُ - آنخضرت نَصعد بن معاذيا استعدا بن زراره كَيْمَات اندام رك تيركى پيكان سے دافى پھراس كاخون بندكيا -

فَانَحَدُ مَشَاقِصَ فَقَطَعَ بَرًا جِمَةً- الله فَيركَ يَركَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

قَصَّرْتُ مِنْ رَأْسِ النَّبِيّ اللَّهِ بِمِشْقَصٍ - مِيں نے آخضرتٌ کے سرکے بال تیرکی بھال سے کترے (پی قصرعمرہ بعرانہ کا ہے نہ کہ عمرة قضا کا کیونکہ عمرہ قضا کے وقت تو معاویہ مسلمان نے تھے)-

مَنْ مَاعَ الْحَمْرَ فَلْيُسْقِقِصِ الْحَنَاذِيْرَ - جَوْتَحَصَّ شراب يَجِ وہ سور كے گوشت كے مكڑ كے مگڑ كر كر كر (ان كو بھى يَبِي كيونكه شراب اور سور حرمت ميں دونوں برابر ہيں ہمارے زمانه ميں بعض نام كے مسلمان نصارى كے ساتھ مل كر بے غل وغش شراب پيتے ہيں گرسود كھانے ميں ذرا بچكچاتے ہيں - بيو ہى شل ہوئى گڑ كھا مُيں گلگوں سے پر ہيز جب شراب پي تو سور بھى كھاؤ - ميں نے سنا ہے دروغ وراست برگردن راوى كه بعض مسلمان ميں نے سنا ہے دروغ وراست برگردن راوى كه بعض مسلمان اب نصارى كے ساتھ سور بھى كھانے لگے ہيں - اللہ كى يناہ گلا

گھونٹی مرخی یا بمری بھی سور کے برابر ہے)-اِنَّ دَجُلًا اَعْتَقَ شِفْصًا مِنْ مَمْلُوْلٍ - ایک فخص نے بردے میں سے اپنا حصد آزاد کردیا ( یعنی آدھایا پاؤ) -شِفْصٌ اور شَقِیْصٌ - حصد - مشترک چیزیں -شَقِیْظٌ - مٹی کا گھڑایا ٹھیکرا -

رَآیْتُ اَبَا هُرَیْرَةَ یَشُورُ مِنْ مَّاءِ الشَّقِیْطِ- مِیں نے ابو ہریرہ کودیکھاوہ مٹی کے برتن کا پانی پیتے تھے (یامٹی کے گھڑوں کا)-

شَقَفٌ - بمعنى خرف يعنى مُصيرا يا مكرا-

شُفَيْفَة - حِمانَ خِيتِل يا تا بِحَكا جو بجاتے ہيں-شَقِيْفٌ - بِرُا پَقِر ِ

تَشْقِيفٌ - كَكُرْ \_ كَكُرْ \_ كَرْنا-

شَقَّ - پھاڑ نا - چیرنا' پھوٹ ڈالنا' جماعت سے الگ ہو جانا' سخت ہونا' جیسے مَشَقَّهؓ ہے۔ تکلیف میں ڈالنا' ہل چلانا -تَشْقِیْقٌ - چیرنا -

> مُشَاقَةٌ اورشِقَاقٌ – عداوت اور نخالفت – تَشَقُّقٌ – حِرَجانا' پهٹ جانا – تَشَاقٌ – ایک دوسرے کے نخالف اور دشمن ہونا – '' مَدِیْ گُ

اِنْشِفَاقٌ - پَصْنا-اِشْنِفَاقٌ - نَكنا' پِعوننا' ايک کونے ميں ہوجانا -شَفِنْدٌ - سگا-

لُولَا أَنُ اَشُقَّ عَلَى اُمَّتِی لَا مَوْتُهُمْ بِالسِّواكِ عِنْدَ

حُلِّ صَلُوةٍ - اگر میری امت پر بھاری وقت نه ہوتا ( یعنی ان پر

ختی ہوگی اس کا مجھ کو خیال نہ ہوتا ) تو میں ان کو ہر نماز کے لیے

مواک کا حکم دیتا (ہر نماز کے لیے مسواک کرنا واجب ہوجا تا گو

سنت اب بھی ہے کیونکہ نماز میں اپنے مالک سے مواجہ اور نخاطبہ

ہوتا ہے اس لیے منہ صاف کرنا ضرور ہے تا کہ اس میں سے کوئی

بری ہونہ آئے -

تَشَقَّفْتُ عَلَيْهِ - مِن اسْ پر بھاری ہو گیا -وَ جَدَ نِنْ فِنْ اَهْلِ غُنَيْمَةٍ بِشِتِّي - مِحْ کو تھوڑی بکریوں والوں میں تکلیف میں نایا -

# لكَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

لَمْ تَكُونُونُ ابالِغِيْهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ-تم ان مقامول پر پہنچ نہیں کتے تھے مگر آ دھی جان گنوا کر (لَیْنی بڑی محنت اور مشقت ہے)-

اِتَّقُوْ االنَّارَ وَلَوْ بِشِقْ تَمْرَةٍ - دوزخ کی آگ ہے بچو (صدقہ اور خیرات کرکے) گو تھجور کا آ دھا حصہ دے کر (یعنی تھوڑا یا بہت جو ہو سکے وہ خیرات کر وتھوڑی خیرات کو حقیر مت سمجھوا در بکارنہ جانو) -

إِنَّهُ سَأَلَ عَنْ سَحَانِبَ مَرَّتُ وَعَنْ بَرُقِهَا فَقَالَ اللهُ سَأَلَ عَنْ سَحَانِبَ مَرَّتُ وَعَنْ بَرُقِهَا فَقَالَ الحَفُواَاهُ وَمِيْطًا اللهُ يَشُقُّ شَقًا - جوابر گذرر ہے تصان کا اور ان کی بحل کا حال پو جھاتو فر مایا کیا چک تھی پھیلی ہوئی جا بجایا ایک جگھر کرچکتی تھی یا لمبی ہوکر نے آسان تک آتی تھی' چوڑی نہیں ہوتی تھی ۔

فَلَمَّا شَقَّ الْفَجْوُ اَمَرَ بِإِقَامِةِ الصَّلُوةِ - جب فجرى رَثْني پَهونُي تُو آپ نِهاز قَائم كرنے كاتكم ديا -

اَلَهُمْ تَرَوْا اللَّهِ الْمُيّتِ إِذَا شَقَّ بَصَرُهُ- كَيَاتُمْ نَهُ مَرَوْا اللَّهِ الْمُيّتِ إِذَا شَقَّ بَصَرُهُ- كَيَاتُمْ نَهُ مَرِ وَالْكَوْنِينَ وَيُحَامِنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا ا

مَاكَانَ لِيُنْحِنِيَ بِالْبِنِهِ فِي شِقَّةٍ مِّنْ تَمْرٍ -التِ بِيْرِيُكُو تَحْجُورِ كَايِكِ بَكْرِ بِي بِدِلَ ذِلِيلَ نَبِينَ كَرِنْ وَالا -رَبِّ مِنْ مِنْ مِنْ إِنْ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ

إِنَّهُ غَضِبَ فَطَارَتُ مِنْهُ شِقَّةٌ - وه غصه موااس میں اللہ علیہ اللہ موکراڑا -

فَطَارَتُ شِقَةٌ مِنْهَا فِي السَّمَاءِ وَشِقَةٌ فِي الْاَرْضِ - ايک عمرااس ميں ہے آسان کی طرف اڑا ایک عمرا زمین میں رہا (بیمبالغہ ہے غیظ وغضب کا عرب لوگ کہتے ہیں انشق فلان من الغضب والغیظ - فلال شخص غصہ سے پھٹ گیا (یعنی غصہ اس کے جسم میں اتنا جمرا کہ آخر پھول کر پھٹ گیا) -

۔ تگاد تَمَيَّزُمِنَ الْغَيْظِ-قريب ہے كہ غصہ سے پھوٹ نظے۔

اَصَابَنَا شُقَاقٌ وَّنَحْنُ مُحْرِمُونَ فَسَالُنَا اَبَاذَرٍّ فَقَالَ

عَلَیْکُمْ بِالشَّحْمِ - ہم لوگوں کی کھال خشکی کی وجہ سے پھٹ گئ اور ہم احرام باند ھے ہوئے تھے- ہم نے ابوذ رہے پوچھا ( کیا کرنا چاہیے )انہوں نے کہاتم چر بی کااستعال کرو ( کھاؤاورلگاؤ تا کہ پیڈنٹکی جاتی رہے-)

تَشْقِیْقُ الْکُلَامِ عَلَیْکُمْ شَدِیدٌ - اچھی طرح (فصاحت اور بلاغت کے ساتھ) بات کرناتم پر تخت ہے - اِنَّا نَاْتِیْكَ مِنْ شُقَّةٍ بَعِیْدَةٍ - ہم آپ کے پاس دور دراز سفر کے آرے ہیں یا دور دراز میافت ہے -

عَلَى فَرَسٍ شَقَاءَ مَقَّاءً - ایک لیجز نگے گوڑے پر-اِخْتَجَمَ وَهُوَ مُخْرِمٌ مِّنْ شَقِیْقَةٍ کَانَتْ بِه - آنخفرت نے احرام کی حالت میں آ دھے سرکے دردکی وجہ سے چھنے لگاتے -

أَرْسَلَ إِلَى امْرَ أَوْ بِشُقَيْقَةٍ سُنْبُلًا نِيَّةٍ - ا يَك عورت كو آدهالما كيرًا بهيما-

النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّ جَالِ – عورتیں مردوں کی جنس میں اسے ہیں (وہ بھی مردوں کی طرح خصلتیں اور عادتیں رکھتی ہیں کیونکہ آ دی ہیں گویا مردوں میں نے لکی ہیں اس لئے کہ حوا آ دم میں نے لکی تھیں )-

شَقَائِق جَمْع ہے شَقِيْقَةٌ كى-

شَقِيْق- سَگابھائي-

أَنْتُمْ اِنْحُوَانْنَا وَآشِقَاءُ نَا-تَم بَهَارِ بِهِالَى بَو اور بَهَارِ عِنْكِبُو-

وَفِی اَلْاَرْضِ الْحَامِسَةِ حَیَّاتٌ كَالْحَطَائِطِ بَیْنَ الشَّقَائِقِ-پانچویں زمین میں سانپ میں جیسے کیسریں رہتی میں (یعنی بڑے لیے لیے)-

اِنَّ فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةٌ تَخْمِلُ كِسُوةَ اَهْلِهَا اَشَدَّ حُمْرَةً مِّنْ فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةٌ تَخْمِلُ كِسُوةَ اَهْلِهَا اَشَدَّ حُمْرَةً مِّنْ شَقَائِقِ النَّغُمَانِ-بہشت میں ایک درخت ہے جس میں ہے بہشتیوں کالباس بنتا ہے وہ گل لالہ ہے بھی زیادہ سرخ ہے (گل لالہ کوشقائق العمان اس وجہ ہے کہتے ہیں کہ نعمان ابن منذر عرب کا بادشاہ ریق کے رستوں میں اتر اتھا وہاں یہ پھول بکثرت تھا۔ نعمان نے اس کو پہند کر کے وہ جگہ محفوظ یہ پھول بکثرت تھا۔ نعمان نے اس کو پہند کر کے وہ جگہ محفوظ

## الكالم المال المال المال الكالم المال الكالم المال الم

کردی-اس روز سے اس کا نام شقائق النعمان ہوگیا-بعض نے کہا نعمان خون کو کہتے ہیں اور شقائق اسکے ٹکڑ ہے اس پھول کو خون کے ٹکڑوں سے تشبیہ دی سرخی میں )-

فَبَدَأَ بِشِقِّهِ الْآيُمَنِ - دائى جانب سے شروع كيا (يعنى بدن كاس آ دھے تھے سے جود الني طرف ہوتا ہے)-

اِضْطَجَعَ عَلَى شِقِهِ الْآيُمَنِ-دانى كُرُوث پر ليخ (دانى كروث پر لينناصالح اور نيك لوگون كاسونا ہے اور بائيں كروٹ پر عكيموں كا اور چت ليننا بادشا موں اور رئيسوں كا اور منه كيل اوند هے كافروں كا)-

فِی شِقِّ سَنَامِهِ الْآیْمَنِ-اسکیکوبان کے داہنے آ دھے۔ تھے میں-

اَنَا اَطَّلِعُ مِنْ سَقِّ الْباَبِ- مِين درواز \_ كى دراڑ مين الجائد من الله من الله من الله من الله الله الله

صَائِرُ الْبَابِ-وَروازے کاشگاف یعنی دراڑ-ثُمَّ یَأ خُدُ یَدُها عَلٰی شِقِهَا الْاَیْمَنِ-پھر لب بھر کر اپنے سرکے داہنے جصریریانی ڈالا-

فَجُعِشَتْ شِقَّهُ الْآیْمَنُ - آپ کے جم کا داہنے جانب کا حصہ چھل گیا (اس کا پوست نکل گیا گرنے کی وجہ ہے) -جَاءَ تُ بِشِقِّ رَجُلٍ - آدھا بچہ جنے لینی ناقص النحلقة -یُشَقُّ شَذَفَّهُ - اس کا جُبڑا چیرا جارہا ہے -

انشق المقمر - چاند پیٹ گیا (آنخفرت کے اشار کے چرد وکلز ہے ہوکر جڑ گیا - اللہ تعالی کی قدرت کے سامنے یہ کوئی عجیب ادر مشکل کامنہیں ہے اور جن حکیموں نے اجرام ساوی کے خرق والتیام سے انکار کیا ہے وہ محض بے وقوف ہیں اس وقت بھی اجرام ساوی میں خرق والسیام ہو رہا ہے سورج میں سے ہمارے زمین برابر برابر نکڑے الر تے ہیں اور پوست ہوجاتے ہیں اور زمین بھی دوسر ہا جرام ساوی کی طرح ایک کرہ ہے اس میں رات دن خرق والتیام کی طرح ایک کرہ ہے اس میں رات دن خرق والتیام کی طرح ایک کرہ ہے اس میں رات دن خرق والتیام کی طرح ایک کرہ ہے اس میں رات کرتے ہیں کہ اگر چاند آنخضرت کے عہد میں پھٹا ہوتا تو تمام کرتے ہیں کہ اگر چاند آنخضرت کے عہد میں پھٹا ہوتا تو تمام تاتھ دائر کے ساتھ

نقل کرتے -ان کا جواب یہ ہے کہ یہ واقعہ تو ایک آن کا تھالوگوں
کو ادھر توجہ کہاں تھی وہ اپنے اپنے دھندوں میں مصروف ہوں
گے-کوئی سوتے ہوں گے کہیں اس وقت ابر ہوگا کہیں دن ہوگا تو
سب لوگ اس کو کیونکر دیکھ سے تھے اس پہمی بعض تاریخوں
میں ہے کہ ملک ہندمیں دھار کے راجہ نے اس واقعہ کو دیکھا تھا۔)
فارًا ہُمُ الْقَمَوَ شِقَیْنِ - آپ نے چاند کے دوکلا ب
ان کو دکھلائے (اور فر مایا گواہ رہو کیونکہ یہ بہت برا مجرہ تھا)۔
و ھُو مِثْلُ شِقِ جَفْنَةٍ - وہ بیالہ کے آدھے حصے کی طرح
ہوتا ہے۔(یعنی جاند)۔

اَفَلَا شَقَفْتَ عَنْ قَلْبِه-تون ن اس كا دل تونہيں چرا ( تخجے دل كا حال كيامعلوم شريعت كا حكام سب طاہر پرمنی میں )-

یُرِیْدُ اَنْ یَّشُقَّ عَصَامُحُمْ - وہ بیچا ہے کہ تمہاری جماعت کو پھوڑ دے (تم میں تفرقہ ڈالے موجودہ امام کومعزول کرنے کا قصد کرئے خود امام بنتا چاہے یا دوسرے کسی کو بنانا اور جماعت کے اتفاق کوتو ڑنا چاہے تو اس کوتل کروکوئی بھی ہو)-

مِشقَّةُ الْعَصَا-لُكُرى كا آدها للزاجولمباچراجائ-شُقَّةُ النَّوْبِ-كِرْكالكرا-

شِفَّهُ مَاقِطٌ -اس كا آ دهابدن گرا مواموگا - (لنجابیکار) مَنْ شَاقَ شَقَ الله عَکنیه - جوشخص لوگوں پر مشقت اور
تکلیف ڈالے گا (طاقت سے زیادہ ان سے کام لے یاا پنے او پر
حد سے زیادہ تحق کر سے عبادت اور مجاہدہ میں تو اللہ تعالی بھی اس پر
سخق کرے گا (اس کو بخت بکڑے گا 'رتی رتی اس سے حساب لے
گا) -

ثُمَّ تَشَقَّقُ الْاَ نُهَا رُبَعُدُ - پھران چاروں دریاؤں ہے دوسری نہریں پھوٹی ہیں۔

ُ اُسْتُسْعِی غَیْر مَشْقُوق عَلَیْهِ - اس غلام سے مخت مزدوری کرائیں گے مگر ندایی جواس کی طاقت سے زیادہ ہو-بشقاق عداوت اور نخالفت -

اَنَّا اَوَّلُ مَنْ يَّنْشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ - میں سب سے پہلے زمین بھٹ کراٹھوں گا(لینی قیامت کےدن)-

فَاذَا هُوَ يَجُوِى وَلَهُ يَشُقَّ شَقًّا - وه زين مِن مِن چلالًا اوراس مِن الداور كَمْدُ انبيس كيا-

اللَّحْدُ لَنَا وَالشَّقُ لِغَيْرِنَا - بِعَلَى قبر بَمِ لُوگُوں كے ليے ہاورصندوتی دوسرل كے ليے-

فَامَرَ الْقَمَرَانُ يَنْقَطِعَ قِطْعَتَيْنِ اللَّي آخِرِهِ فَقَالُواْ يَنْشَقُ رَأْسُهُ فَامَرَهُ فَانْشَقَ فَسَجَدَ النَّبِّي شُكُرًّا وَّسَجَدَ مِنْدِيْعَتُنَا - (امام ابوعبداالله جعفرصادقٌ نے فرمایالیلة القدر میں چودہ آ دمی اکٹھے ہوئے چودھویں ذی الحجہ کواور آ مخضرت سے عرض کیا کہ ہر پنجبر کو اللہ تعالی کی طرف سے ایک نشانی ملی ہے آ بى كى نشانى اس رات يس كيا ہے آپ نے فرماياتم كيا جا ہے مووہ کہنے گلے اگر اللہ تعالی کی بارگاہ میں آپ کی پچھ قدر ومنزلت ہے تو جاند کو حکم دیجئے وہ دو مکڑے ہو جائے اتنے میں حضرت جرئيل اتر اور كہنے لگے يامحد الله تعالى آپ كوسلام كہتا ہے اور فرماتا ہے میں نے ہر چیز کوآپ کے حکم میں کر دیا بین کرآپ نے سراٹھایا )اور جاند کو حکم دیا دوککڑ ہے ہو جاوہ دوککڑ ہے ہو گیااس وقت آنخضرتؑ نے سجدہ شکر دیا اور ہمارے گروہ (شیعہ ) نے تجدہ کیا' پھرآ تخضرتؑ نے سراٹھایا دوسر بےلوگوں نے بھی سر ا ٹھایا دوسر ہےلوگوں نے بھی سراٹھایا تب وہ کہنے لگااے حکم دیجے چانداین حالت پر آ جائے آ خروہ اپنی حالت پر آ گیا ( دونوں مکڑے مل کر ایک ہو گئے پھر کہنے لگے اب اس کا سر پھٹ جائے۔ آپ نے حکم دیااس کا سرپیٹ جائے آپ نے حکم دیا سر پیٹ گیا- اس وقت آنخضرت کے تحدہ شکر کیا اور ہمارے گروہ (شیعہ ) نے بھی سجدہ کیا' پھرآ نخضرت نے سراٹھایا تب وہ کہنے لگےاباس کا سریھٹ جائے۔ آپ نے حکم دیااس کا سر یهٹ گیا-اس وقت آنخضرت نے تجدہ شکر کیا اور بمارے گروہ ( یعنی شیعہ ) نے مجدہ کیا تب وہ کہنے لگے یا رسول اللہ اب مسافروں کو آنے دیجیے جوشام ہے آئیں گے اور یمن ہے ہم ان سے پوچھیں گے اگرانہوں نے بھی اس رات کو و بی دیکھا جو ہم نے دیکھا تب تو ہم کویقین ہوگا کہ یہ امر اللہ تعالی کی طرف سے تھا در نہ ہم مجھیں گے کہ آپ ہماری آ تکھول پر جادوکر دیا تھا اس وقت الله تعالى نے به آیتیں اتاریں اقتربت الساعة

مترجم کہتا ہے مگر واقعہ کے وقت دیکھنے والے صرف عبداللہ بن مسعود ہو سکتے ہیں' باتی صحابہ نہیں کیونکہ وہ بہت کم عمر سخے اور بڑی دلیل اس واقعہ کی صحت کی بیہ ہے کہ قرآن شریف ہیں بیا تراکہ حیات کہ چاند پھٹ ہوتا تو سب لوگ اسلام ہے پھر جاتے کہ قرآن میں جھوٹی خبر ندکور ہوئی - بعض ملحدوں نے اس کھلی دلیل کو ضعیف کرنے کے لیے بیہ کہا کہ انشق بہ عنی بیشق ہے لیعنی چاند کھنے گا اور قرآن میں کئی مستقبل واقعات کو بہ صیغہ ماضی بیان کیا گیا ہے جیسے ولئے فی الصور وغیرہ ان کا جواب بیہ ہے کہا گر ایس کیاں کیا گیا ہے جیسے ولئے فی الصور وغیرہ ان کا جواب بیہ ہے کہا گر سیال انشق بمعنی بینشق ہوتا تو بعد کی آیت وان بروا آیت اس بیال انشق بمعنی بینشق ہوتا تو بعد کی آیت وان بروا آیت اس بیال انشق بمعنی بینشق ہوتا تو بعد کی آیت وان بروا آیت اس بھاڑ ہے گا ور جو خداوند قیا مت کے قریب چاند کو بھاڑ ہے گا ور و خداوند قیا مت کے قریب چاند کو بھاڑ ہے گا ور و خداوند قیا مت کے قریب چاند کو بھاڑ ہے گا ور و خداوند قیا مت سے جیاں نہیں ہوتی اور جو خداوند قیا مت کے قریب چاند کو بھاڑ ہے گا ور و کیا المیشقاق و الینقاق و میں تیری پناہ چاہتا ہوں عداوت اور خوالفت اور نفاق ہے ۔

اللهِ لُجِدَفَقَدُ صَدَفُوا لِنَى وَشُقُّوالِنَى شَقًّا فَإِنْ قِيْلَ لَكُمْ رَسُولُ اللهِ لُجِدَفَقَدُ صَدَفُوا - مير \_ لية بركودواورصندوتى قبر بناؤ الركونى كهركم كتاب- الركونى كهركم أن يتُمسَعَ الرَّجُلُ الْحَلُوقَ مِنْ شِقَاقِ يُعدَا وِيهِ - كُونَى قباحت نهيں الرآدي النخشولي دوا چھولے جو يُعدا ويه عان يها عان يها عن عان يها كي وجها الله عان يها كي وجها كي وجها يها كي وجها يها كي وجها كي وجها

لَوْ لَا أَنُ اَشُقٌ عَلَى أُهِّتِى لَا خَّرْتُ الْعَمَةَ اللَّى يَصْفِ اللَّيْلِ - الرَّجِهِ كُوا بِي امرى تِدام بَحْت ، و نے كا خيال نہ ، موتا توعشاء كى نماز ميں آ دھى رات تك ديركرتا -

شَقَّ فُلَانٌ الْعَصَة-فلال شُخص نے جماعت میں پھوٹ ڈال دی-

کُلَّمَا فَرَغْتُ مِنْ شُقَّةٍ عَلَّقْتُهَا عَلَى الْكُغْبَةِ - جب میں کپڑے کے کسی ککڑے سے فارغ ہوتا تو اس کو کعبے پر لئکا دیا۔

نُورْ كَانَّهُ شُقَّةُ قَمَرٍ - آنخضرتُ نُور تَصِ جِي عِائد كَا نكرا-

فُلَانٌ شَقَّ نَفُسِنَ وَ شَقِيْقُ نَفُسِنَ - فلا لُّخْص گويا بھی میں سے نکلا ہے ( یعنی میر ے مشابہ ہے ) -

لَا بُدَّمِنْ فِنْنَةٍ يَسْقُطُ فِيْهَا الْحَافِقُ الَّذِي يَشُقُ الْسَعْرَةَ الَّذِي يَشُقُ الشَّعْرَةَ شَعْرَ تَيْنِ - أَيك اليافتنضرور بوگاجس ميں اليادانا اور بوشيار خض بھی گرفتار ہوجائے گاجوا يك بال كوچير كردوبال كرسكتا \_\_\_\_\_

شَقْلٌ - جماع كرنا' تولنا' اٹھانا -

تَشَاقُل - ایک کے بعد ایک سوار ہونا -

شَاقُوْل - وہ لکڑی جس سے معمار (اوڑ) دیوار وغیرہ کی برابری دیکھتے ہیں -

> شُفُونَةً - كم بوناجي إشْفَانٌ ب-شَقَنٌ - كم-

> > إِشْقًاهٌ - يك جاناسرخ يازرد موكر-

نَهٰی عَنْ بَیْعُ الْتَمْرِ حَتّٰی یُشْقِهٔ - مجور کے بیچنے سے
آپ نے منع فرمایا یہاں تک کہ سرخ یا زرد ہوجائے (اس وقت
نیچ سے ہیں - بعض نے کہااصل میں یشقِعَ تھا جاء کوھا ہے بدل
دیا - یُشَقِّه کَا بھی بہی معنی ہے تَشْقِینَهُ ہے -

شَقُوْ - بدبخت كرنا -

شَفَّا اور شَفَاءٌ اور شِفَّاوَةٌ اور شِفُوةٌ بد بخت ہونا – مُشَافًاةٌ – ایک چیز کو اوپر اڑانا پھر اتر تے وقت ہاتھ پر روکنا 'خبر گیری کرنا –

اِشْقَاءُ - بدبخت کرنا -مشْقی - کہنگی -

اکشیقی من شقیی فی بطن ایم والسیفید من سیعد فی بطن ایم والسیفید من سیعد فی بطن ایم اس کے پیٹ میں بربخت اور ہے جواپی ماں کے پیٹ میں بربخت اور کھا گیا تھا (اللہ تعالی نے اس کی تقدیر میں بربخت لکھ دی تھی نیک بدبخت لکھا نیک بدبخت لکھا گیا تھا - بربخت سے مراد یہ ہے کہ آخرت میں اجر اور ثواب یائے - دنیا کی مالداری اور مفلسی مرا ذہیں ہے -

وَشَقِیْتَ اِنْ لَکُمْ اَعُدِلُ-اگر میں عدل اور انصاف نه کروں تو پھر تو تو بد بخت ہے ( کیونکہ جس امت کا پیغمبر عدل اور انصاف نه کرے تو اس کی امت والوں سے کیا تو اقع ہے کہ وہ عدل وانصاف کریں گے )-

لَا اَکُونُ اَشْفَی خَلْقِك - میں تیری ساری مخلوق میں (جن کوبہشت ملی ہے) بد بخت اور بدنھیب نہوں گا-

اَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّقَاءِ- مِن تيرى پناه مِن تا ہوں بربختی ہے-

ذَرَكِ الشَّفَاءِ-ببخَ لگ جانے ئے بنھیبی آنے ہے-لا یَشْفی جَلِیسُهُمُ-ان کا صحبی برنصیب نه ہوگا بلکہ کچھ نہ کچھان کی صحبت سے نیضیاب ہوگا-

مِنْ شَقَا وَتِهِ تَرْكُهُ إِسْتِخَارَةَ اللهِ-آدى كى بدِ بخى مِن شَقَا وَتِهِ تَرْكُهُ إِسْتِخَارَةَ اللهِ-آدى كى بدِ بخى مِين يهجى داخل ہے كہ الله تعالى ہے بھلائى مائكنا فيريت كى دعا كرنا چھوڑ دے (اور دنیا كے ساز وسامان میں غرق ہوجائے اپنی عقل و تدبير يرنازاں رہے )-

وَإِنَّ اَشْقَاهَا الَّذِی یَخْضِبُ هٰذِهِ مِنْ هٰذِهِ - اس امت کاسب سے زیادہ بر بخت (جیسے ثمود کی قوم کا بر بخت ترین وہ مخص تھا جس نے اوٹنی کوزخی کیا تھا) وہ مخص ہے جواس کواس سے رنگ دےگا) یہ آنخفرت نے حضرت علی سے فرمایا مرادابن ملجم ملعون ہے جس نے دھوکے سے جب حضرت علی غافل سے اورضی کے اندھیرے میں نماز کے لیے جارہے سے آپ کے مارک مریرتلوار کی ضرب لگائی -

اِنَّ اللَّهُ لَا يَصْنَعُ بِشَقَاءِ أُخْتِكَ شَيْئًا - الله تعالى كو تيرى بهن كَ تكليف دينے كوئى غرض نبيں (بية تخضرت نے اس مخص نے فرمایا جس كى بہن نے بیمنت مانی تھى كەمیں بیت

الله كَا ثَجَ نَنْكَ يِاوَل چَل كرسراور منه كُول كركروں گى)-مِنُ أَيْنَ لَحِقَ الشِّفقاءُ أَهُلَ الْمَعْصِيَّةِ حَتَّى حَكَمَ لَهُمُ فِي عِلْمِهِ بِالْعَذَابِ علم عَمَلِهِمْ - كَنْهَارول كوشقاوت

(بدیختی) کہاں سے لگ گئی یہاں تک کہ اللہ تعالی نے اپنے علم میں ان کے لیے عذاب کا حکم کردیاان کے اعمال کی سزامیں-

اِذَارَدُتَ أَنْ تَعْلَمُ أَشَقِيْ الرَّجُلُ أَمْ سَعِيدٌ فَانْظُرْ سَيْبَةٌ وَمَعْرُوْفَةً - جب تو كَنْ فَلَ كُنْ فَلَ كَنْ فَلَ كَا بَعْنَ خَلَمَ اللّهُ عَلَى الرّبَعْ وَمَعْرُوْفَةً - جب تو كَنْ فَلَ كَا اللّه عَلَى اللّه اللّه عَلَى اللّه الله عَلَى اللّه الله عَلَى اللّه الله عَلَى الله عَل

وَالْجَاهِلُ شَقِیْ بَیْنَهُمَا- جابل برنصیب ہے دونوں کے درمیان بعض نے کہا یہ مہو ہے کا تب کا اور صحیح شقی عنهما ہے یعنی جابل ان دونوں ہے ایک کنار بے پر ہے یعنی الگ ہے۔ اعُود ذُ بِكَ مِنَ اللَّنُوبِ الَّتِی تُوْدِثُ الشَّقَاءَ- میں تجھ سے پناہ مانگا ہوں ان گناہوں سے جومفلسی اور محتاجی پیدا کرتے ہیں (یعنی دنیا کی ناداری اور آخرت کی بربادی)۔

# باب الشين مع الكاف

شُكُوْ يا شُكُوْرٌ يا شَكْرَانٌ - تعريف كرنا ثَا كرنا عرب لوگ كهته بين -

قلب سے یاہاتھ پاؤل سے بعض نے کہاا پیجس کا حسان بیان کرنا اللہ تعالیٰ کا ایک نام شکور بھی ہے بعنی نیک اعمال کا قدر دان ان کا بدل دو چند سہ چند دینے والا - ان کے قصوروں کو بخشنے والا ) -

شَكِرَتِ الْإِبْلُ-اون جِرَكِر موئے ہوگئے۔ لَا يَشْكُرُ اللَّهُ مَنْ لَّا يَشْكُرُ النَّاسَ - جو شخص بندوں كے احسان كاشكر نبيس كرتا (اپنے محن سے برائی كرتا ہے يااس كے احسان كو ياد نبيس ركھتا اس كی تعریف اور ثنا نبيس كرتا وہ اللہ تعالى كا بھى شكر نبيس كرنے كا يااس كى مثال الي ہے گويا وہ اللہ تعالى كا بھى ناشكرا ہے )-

لُوْلَا سَوِّيْتَ بَيْنَ عِبَادِكَ قَالَ إِنِّى اَحْبَبْتُ اَنُ اَشْكُرَ - (الله تعالى سے میں نے عرض کیا تو نے اپنے بندوں کو برابر کیوں نہیں رکھا' حسن اور جمال اور مال تو نگری علم اور ہنر میں )ارشاد ہوا مجھ کو یہ پیند ہے کہ لوگ میراشکر کریں (اعلی آدی اپنے سے اونی ورجہ کو دیکھ کرشکر کرے اگر سب آدی غنا اور تو نگری مال وروات علم وہنر' حسن و جمال میں برابر ہوتے تو کسی کوشکر کا موقع نہ ملنا نہ صرکا) -

اَلطَّا عِمُ الشَّاكِرُ كَالصَّائِمِ الصَّابِرِ - كَاكَراللهُ كَاشُر كرنے والااس روزہ داركے برابرہے (یعنی اجراور ثواب میں) جوصابر ہو-

اَلْا يُمَانُ نِصْفٌ صَبْرٌ وَيَصْفٌ شُكُرٌ - ايمان كا آدها حصة شكر بادرآ ذها حصص برب-

وَإِنَّ دُوَابَّ الْأَرْضِ تَسْمَنُ وَتَشْكُرُ شَكُرًا مِّنْ لَكُومِهِمْ - زمین كوشت خوار جانور یا جوج ماجوج ك گوشت كها كرمونے اور فربہ وجاكيں كے خوب مونے -

هَلْ بَقِيَ مِنْ كُهُوْلِ بَنِيْ مُجَاعَةَ أَحَدٌ قَالَ نَعَمُ وَشَكِيْرٌ عُبِيْرٌ مُجَاعَةَ أَحَدٌ قَالَ نَعَمُ وَشَكِيْرٌ كَنِيْرٌ - كيا بن مجاء كادهر الولوس ميں سيخ كم من اولا و الله عين شكيراس درخت كو كتب ميں جوبؤے درخت كے تلے بحوثا كي الكابي-

نَهٰى عَنْ شَكْرِ الْبَغِيْ - فاحشه عورت كى خراجي يمنع

#### الكارا الكار الكارا الكارا الكارا الكار الكارا الكارا الكارا الكارا الكارا الكارا الكارا الكارا الكا

فرمایا- جیے نھی عن عسب الفحل- یعنی نرکو مادہ پر کدانے کی اجرت ہے منع فرمایا-

اِنْ سَالَتْكَ ثَمَنَ شَكْرِهَا وَشَبْرِكَ أَنْشَأْتَ تَطُلُّهَا-اگروه تجھے سے اپی شرمگاہ اور جماع كرانے كى اجرت مائكَ تو تو اس میں حیلہ حوالہ كر ہے-

فَشَكُونُ الشَّاةَ - مِين نِ بَرى كَ فَرِى بدل وَالى لَكَ الْحُمْدُ وَلَكَ الشُّكُو - تيرى بى تعريف باور
تيرابى شكر ب-امام محمد باقراورامام جعفرصادق عليهاالسلام برروز
صبح اورشام تين باريدها برصح - اللَّهُمَّ مَا اَصْبَحَ بِنَي يَامَا
اَمْسٰى بِنَى مِنْ نِعْمَةِ دِيْنِ اَوْ دُنْيَا فَمِنْكَ وَحُدَكَ لَا شَوِيْكَ لَكَ الْحَمْدُولَكَ الشُّكُوبِهَا عَلَى حَتَّى تَوْضٰى 
شَوِيْكَ لَكَ الْحَمْدُولَكَ الشُّكُوبِهَا عَلَى حَتَّى تَوْضٰى 
وَبَعْدَ الرَّضَاء -

شَکُوْ - انگلیوں سے شونسنا دینا' زبان سے ستانا' بر چھے سے مارنا' جماع کرنا -

شَكُرُ -برخلق-

شَکَّازٌ - جوعورت سے باتیں کرنے سے منزل ہوجائے-شِکْسٌ - بے انصاف برخل بدخو سخت گیر-شکاسیّہ ؓ سخت گیری-

شِکْسٌ - جاند نکلنے سے پیشتر ایک دن یا دو دن لعنی ق-

شَكْسٌ يا شَكِسٌ - بَخْيل برخلق-

أَنْتُمْ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُوْنَ-تَم جَمَّلُ الوحصه دار ہو (ایک دوسرے سے لڑنے والے)-

شَكِصٌ -بدخو برخال جيه شَكِيْصٌ ب-

شِگاصٌ - وہ عورت جس کے دانت ناہموار ہوں۔ ''رِیْعُ - اٹھانا -

شکع - بہت ہائے ہائے کرنا' بہت دانے نکلنا' غصہ ہونا' در دناک ہونا -

إشْكَاعٌ -غصه دلانا تْنْك كرنا 'رنجيده كرنا-

شکع - بخیل در دناک جس کونیندنه آئے -

لَمّا دَنَا مِنَ الشّامِ وَلَقِيهُ النّاسُ جَعَلُوْا يَتَرَا طَنُوْنَ فَاشَدُكُعَهُ وَقَالَ لِاَسْلَمَ اِنَّهُمْ لَنُ يَرَوُ عَلَى صَاحِبِكَ بِزَّةِ قَوْمٍ غَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِمُ - (حضرت عُرُّ) جب ملک شام کے قوم غضِب اللّهُ عَلَيْهِمُ - (حضرت عُرُّ) جب ملک شام کے میں (جودوسرل کی جھ میں نہ آئ ) کچھ کئے گئے -حضرت عُرُّ و اس بات پرغصددلایا وہ اپنے غلام اسلم سے کہنے لگے میشام کے ملک والے تیر صاحب پراس قوم کی وضع نہیں یا کیں گے جس پرنیں ملک والے تیر صاحب پراس قوم کی وضع نہیں یا کیں گے جس پرنیں درگھیں گے آپ ای طرح سادے میلے کچیلے کپرُ وں سے شام کے ملک میں داخل ہوئے - ابوعبیدہ نے کہا بھی کہ آپ لباس فاخرہ پہن لیکے - ابیانہ ہو کہ ابوعبیدہ نے کہا بھی کہ آپ لباس فاخرہ پہن لیکے - ابیانہ ہو کہ اس ملک والوں کی نگاہ میں آپ حقیر معلوم ہوں لیکن آپ نے قبول نہیں فرمایا - وہاں تو جلال خداوندی پیشانی سے عیاں تھا -عمدہ لباس اور بناؤکی کیاضرورت خداوندی پیشانی سے عیاں تھا -عمدہ لباس اور بناؤکی کیاضرورت

فَاذَا هُوَ شَكِعُ الْبِزَّةِ - ديكها تووه پھٹے پرانے حال ميں تھے(بعنی عبدالرحمٰن بن سہيل جبان كادم نكل رہاتھا) -شَكُّ - شُك كرنا 'شبه كرنا ' ہتھيا رلگانا' پھاڑنا' بازو پہلو سے لگالينا' لنگڑ انا 'گھس حانا مائل ہونا -

تَشْكِيْكُ - شك مين والنا-

اَنَااُونُلٰی بِالشَّكِ مِنْ اِبْواهِیم - میں توابراہیم پینیبرے زیادہ شک کرنے کے لائق ہوں (ہوایہ کہ جب بیآ یت اتوی واذ قال ابواهیم رب ارنی کیف تحی الموتی - اخیر کک تو بعض لوگ کہنے گے دیھوابراہیم پینیبرکواللہ کی قدرت میں شک ہوا (جب تو کہنے گئے جھ کودکھلا دی تو مردوں کو کیسے جلائے گا) اور ہمارے پینیبرکو شک نہیں ہوا (تو ہمارے پینیبرکا مرتبہ کا) اور ہمارے پینیبرکو شک نہیں ہوا (تو ہمارے پینیبرکا مرتبہ ابراہیم سے بڑھ کر ہے) اس وقت آنخضرت نے تواضع اور انسار کی راہ سے بیحد بیٹ فرمائی اس کا مطلب بیہ ہے کہ ابراہیم کو اللہ کی قدرت میں کوئی شک نہ تھا بلکہ پورایقین تھا کہ اللہ تعالی کا

وعدہ سچا ہے وہ بیشک مردوں کو جلائے گا گراس یقین کو اور زیادہ
بڑھانے کے لیے انہوں نے اللہ تعالی سے بیدرخواست کی۔اگر
ابراہیم گوجواللہ کے خلیل سے کی طرح کاشک ہوتا تو ہم لوگ شک
کرنے کے زیادہ سزا دار سے گر جب ہم کوشک نہیں ہے تو ان کو
شک کہاں ہوسکتا تھا اس کی مثل دوسری حدیث ہے کہ جھے کو پونس
پیغیبر پر بھی فضیلت مت دو جو تو اضع اور انکسار پرمحمول ہے بات
پیغیبر پر بھی فضیلت مت دو جو تو اضع اور انکسار پرمحمول ہے بات
سیہ کہ پیغیبر وں کوشک ہونا محال ہے موشین کا ملین کو جو ان سے
مرتبہ میں کہیں کم ہیں دین کے اعتقادات میں شک نہیں ہوتا تو
مرتبہ میں کہیں کہ دین کے اعتقادات میں شک نہیں ہوتا تو
مدیث کے ایسے معنی کرنا ضرور ہیں جن سے کوئی قباحت لازم نہ
مدیث کے ایسے معنی کرنا ضرور ہیں جن سے کوئی قباحت لازم نہ

اَوَفِیْ شَكِّ اَنْتَ يَابْنَ الْخَطَّابِ-كياخطاب كے بينے ابھی تک توشک میں ہے (جو بھتا ہے كدونیا كی فراغت اور نعت اور دولت عمدہ چیز ہے اور شاہان روم اور ایران پر اللّٰد كافضل مجھ ہے زیادہ ہے )۔

مَنْ صَامَ يَوْمَ الشَّكِ-جِوْخُصْ شَك كے دن روز ہ رکھے (جب رمضان كاچاندگواہى ہے ثابت نہ ہو)-

اَشُكُّ فِيْهَا مِنَ الزَّهُوِيِّ فَرُبِهَا سَكَثُ - جُه كوشك ہے كه ميں نے بيرحديث زهري سے سی يانہيں تو بھی ميں زهری سے سنابيان كرتا ہوں (ساع كي تصريح نہيں كرتا) -

وَلَا يَشُكُ قُرُيْشُ إِلَّا إِنَّهُ وَاقِفٌ عِنْدَالْمَشْعَرِ
الْحَوَامِ - قريشُ كواس مِن يَحْمَثُك نَهْ قا (بلكه بواريقين ها) كه
الْحَوامِ - قريشُ كواس مِن يَحْمَثُك نَهْ قا (بلكه بواريقين ها) كه
الْحَضرتُ مزدلفه بي مِن هُم جائيں گے (وہاں سے عرفات تك
الَّحْضِين برهيں گے چونكه وہ كہا كرتے تھے كہم لوگ حرم كے
دہنے والے بيں اس ليے حرم سے آگے نہيں جاتے اور عرفات
ميں جا كر هم برتے آنخضرت بھى مزدلفه سے آگے برھے اور
عرفات ميں وقوف كيا - قريش كو جو گمان آنخضرت كي نسبت ها
كرات ميں وقوف كيا - قريش كو جو گمان آنخضرت كي نسبت ها
كرآ ہے آگے نہيں جائيں گے وہ غلط نكا -

فَاہَی النَّبِیُّ صَلَّمِ اللَّهُ عَلَیْه وَسَلَّمَ اَنْ یَّفُدِیهُ اِلَّا بِشِکَّةِ اَبِیْهِ- آنخضرت نے اس سے فدیہ لے کراس کوچھوڑنا منظور نہیں کیا مگر جب وہ اپنے باپ کے ہتھیار فدیہ میں دے-

شِكَّة كَبْسرهُ ثَبْنِ بَقِهاِ رَعَرِبِ لُوكَ كَهَتِ بَيْنٍ -شَاكُ السِّلَاجِ يَا شَاكُ فِى السِّلَاحِ <sup>يع</sup>َىٰ پُورا بَقْهاِر بند-

فَقَامَ رَجُلٌ عَلَيْهِ شِكَّةٌ - ايك شخص كفر ابوا جو بتهيار باندھے تھا(مسلح تھا) -

إِنَّهُ آمَرَ بِهَا فَشُكَّتُ عَلَيْهِا ثِيَابُهَا ثُمَّ رُجِمَتُ-آنخضرت نے تھم دیااس عورت (غامریہ) کے کپڑے اس پر کس دیے گے (یااس کے جسم سے لگا دیئے گئے ایبانہ ہو کہ رجم میں اس کاسترکھل حائے ) پھروہ سنگسار کی گئی ( پتھروں سے مار مارکر قتل کی گئی- اس عورت نے جس کا مرتبہ بڑے بڑے اولیاء اللہ ے زیادہ ہے خود آنخضرت کے سامنے آئکرزنا کا قرار کیا اور پیہ خواہش کی کہ اللہ کی مقرر کی ہوئی سز ااس کو دی جائے اس کا دودھ پتا بید تھا۔ آپ نے فرمایا ابھی صبر کریہاں تک کہ یہ بید کھانا کھانے گلےوہ بچیکو لے گئی اور چند دنوں کے بعدایک ٹکڑاروٹی کا اس کے ہاتھ میں دے کر لائی - اور آپ سے عرض کیا کہ یہ بچہ اب رونی کھانے لگاہے اب مجھ کورجم سیجئے - سجان اللہ کیما سیا ایمان اسعورت کا تھا کہ اپنی جان تک کی پرواہ نہ کی رضی اللہ عنها- ایک شخص نے اس کے حق میں کوئی تحقیر کا کلمہ کہا-آنخضرت کے فرمایا اس نے تو الی توب کی ہے کہ اگر سارے مدینه والول میں بانث دی جائے تو سب کو کافی ہو- ایک روایت میں فَشُدَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا بِينِي اس كر كير ساس كجسم يربانده ديئے گئے )-

اِنَّ رَجُلًا دَخَلَ بَيْنَهُ فَوَجَدَ حَيَّةً فَشَكَّهَا بِالرُّمْحِايک خُص اپ گريس گيا و بال ايک سانپ ديکااس کو بر چھے
ميں پروليا (برچھاس ميں گھسٹير ديا 'برچھے سے چھيد ڈالا) خطبَهُمْ عَلَى مِنْبَرِ الْكُوْفَةِ وَهُوَ غَيْرُ مَشْكُوْلِ حضرت علی نے کوفہ کے منبر پرلوگوں کو خطبہ سنایا 'آپ بندھے
مونے نہ تھے ندا کہ حائے برگھ برائے گئے تھے -

بِيْضٌ سَوَابِعُ قَدْ شُكَّتُ لَهَا حَلَقٌ كَانَّهَا حَلَقُ اللَّهِ عَلَقُ اللَّهَا حَلَقُ اللَّهَا حَلَقُ الْفَفْعَاءِ مَجُدُونُ - سفيد بورے جس كے طقے باندھ دئے گئے ہیں-ایک روایت میں سُکِّتْ ہے سین ہے یعنی جس کے طقے

بنڪ ہيں۔

يُشَكِّكُنِي الشَّيْطَانُ- شيطان مِحْمَ كُوشَك مِن وَالنَّا

--

' لَا يُلْتَفَتُ إِلَى الشَّكِ إِلَّا أَنْ يَسْتَيْقِنَ - شَكَ كَلَ طَرفَ آدى كوتوجه نه كرنا چاہي- (مثلا وضوكر چَكِ تَصْ يقينا اب شك ہے كه حدث ہوایانہيں) جب تك يقين نه ہو-

اَلْیَقِیْنُ لَا یَزُوْلُ بِالشَّلِّ-یقین شک بے دورنہیں ہوتا (بیبراکلیہ ہے علم فقہ کا جس سے سیمکڑوں مسئلے نگلتے ہیں)-مُشکِکِتّ- وہ کلی جو اپنے افراد میں کم زیادہ ہوکر پایا

جائے-

شَكِيْكُةٌ -طريقة ُفرقد -شُكَّةٌ - مسافت -شَكَّةٌ - ايك بار -مِشَكُّ - زره -

شُكُلَّ - ملتبس ہونا' پختگی شروع ہونا' اعراب دینا' پاؤں باندھ دینا-

شَكُلٌ - نازوكرشمه كرنا سفيدى مين سرخي بونا - تَشْكِيْلٌ - صورت بنانا باندهنا ووزلفين كرنا - مُشَاكِلَةٌ - مثاببت -

إِشْكِالٌ -التباسُ نِخْتَكُى اعراب دينا-

تَشَكُّلُ -صورت بندهنا تضور كرنا 'بالوں ميں پھول لگا

تَشَاكُلُّ - كيسان هونا مشابه مونا -

إشْيتكالُّ -التباس-

تُكَانَ أَشْكُلُ الْعَيْنَيْنِ - آ تخضرت كى دونو ل آ تكھول كى سفيدى ميں سرخى ملى ہوئى تھى - عرب لوگ كہتے ہيں مَاءٌ أَشْكُلُ - جب يإنى ميں خون كى سرخى ملى ہوئى ہو-

فَخَورَ جَ النَّبِيْدُ مُنْشِكِلًا - نَبِيْد (جوحفرت عَرُكُو بلايا كيا) خون كيساته ل كربابرنكل آيا (اس وقت معلوم بوا كهزنم كارى لكا به اورنج نبيس سكتے)-

وَاَنُ لَا يَبِيْعَ مِنُ اَوْلَادِ نَخْلِ لهٰذِهِ الْقُرَىٰ وَدِيَّةً

حَتَّى يُشْكِلَ أَدْضُهَا غِرَاسًا-ان گاؤں كے مجور كے درختوں كے بچے نہ بیچے جب تک كه اس كى زمین درختوں كى وجہ سے بدل نہ جائے (یعنی اس میں كثرت سے درخت ہو جائیں اس طرح كہ جس نے اس زمین كو پہلے ديھا تھاوہ اس كو پہچان نہ سكے كہ يہ و بى زمین سے یا دوسرى)-

ر من بین بین و در مروی فی من الله علیه فی منافت آبی عن شکل النبی صلّی الله علیه و سلّم مین نیستر مین بین بیات است من مناب الله علی مناب الله مناب الله مناب الله مناب الله فی مناب الله م

ٱلْعَوِبَةُ الشَّكِلَةُ -عربه وه عورت جوناز نين ہو' ناز وانداز وال' اپنے خاوند کی محبوبہ ہو-

گرِ آ الشِّگالَ فِی الْحَیْل - آ تحضرت گور کے میں شکال کو ناپند کرتے تھے (وہ یہ ہے کہ گھوڑے کے تین پاؤول میں سفیدی ہواور ایک پاؤں خالی - بعض نے کہاوہ جس کے ایک ہاتھ اور دوسرے طرف کے پاؤں پر سفیدی ہو چنا نچہ گھوڑے والول میں یہ شعر مشہور ہے ارجل واشکل وستارہ بیشانی گربہ مفتد دہندنتانی - کہتے ہیں اگر اشکل گھوڑے کی بیشانی پر اتی سفیدی ہوجو ہاتھ کے انگو شھے ہے جھپ نے سکے تو اس کا عیب درہوجا تا ہے والتداعلم -

اَنَّ ناَ ضِحًا ۚ تَوَدُّی فِی بینِ فَدُیکِی مِنْ قِبَلِ شَاکِلَتِهِ-ایک پانی لانے والااونٹ کؤ میں میں گر گیا' آخر کو کھ کی طرف سے وہ حلال کیا گیا (بھم اللہ کہہ کے اس کی کو کھ میں برچھ یا تیر ماردیا' ایک حالت میں اس قتم کی ذکوۃ درست ہے )-تَفَقَّدُو اللَّسَّاکِلَ فِی الطَّهَارَةَ - کینچی اور کان کے بچ

تَفَقَّدُو اللَّهَا كِلَ فِي الطَّهَارَةِ -لينهى اوركانِ كَنَ اللَّهَارَةِ -لينهى اوركانِ كَنَ اللَّهُ ميں جو سفيدى بے طہارت ميں اس كا خيال ركھو (وہاں پانی پنجاد )-

عَلٰی شَاکِلَتِه- ایخ طریق ندب روش پر یا آپی خصلت اور خلقت پراپی طبیعت اور مزاج پر-

لَسْتَ عَلَى شَكْلِي وَشَاكِلَتِي - تومير عطريق اور ند جب رنبيس ہے-

اَلْا دُرَاكُ بِالْسُمَامَّةِ وَ مَعْرِفَةِ الْاَشْكَالِ-آدى كُوعُمَ حَصونَ اورشكليس بِهِإنَ سے حاصل ہوتا ہے (يعنی حواس ك ذريعہ سے بہلے محسوسات كاعلم ہوتا ہے بھر معقولات كا)-شكْم - بدلددينا عطاكرنا رشوت دينا كا ثناجيسے شكيتم ہے-شكم - بعوكا بونا -اشكام - بدلددينا -

شُکُمْ - مزدوری کا بدل اور بلا مزدوری کے جوعطا ہواس کو شُکُدٌ کنتے ہیں-

مَکینیمیّة -طبیعت اوراگام کالو ہاجوگھوڑے کے منہ میں اڑا دیا جاتا ہے-

حَجَمَةُ أَبُوْطَيْبَةً وَقَالَ أَشْكُمُوهُ - ابوطیب نے
آخضرت کے بچنےلگائے آپ نے فرایااس کی مزدوری دو۔
الله آشکمک علی صورمک شکمکة تُوضع یوم الله الشکامة تُوضع یوم الله الشکامة تُوضع یوم الله الشکامة تُوضع یوم الله الله المنافذة و اوّل مَنْ یَاکُل مِنْهَا الصّائِمُونَ - کیا مین تم کوروز ہے کوروز ہے کا بدل نہ بتلاؤں قیامت کے دن ایک دسترخوان بچیایا جائے گاس پر پہلے وہ لوگ کھا کیں گے جود نیا میں روز ہ دار تھے۔
فکما بو حَتْ شکی مُنی مولی (یہ حضرت عاکش نے اپنے والد ماجد حضرت ابو برصد ایق کی تعریف میں فرمایا یعنی الله کا دین جاری رکھنے میں اور اس کے احکام چلانے میں وہ بہت سخت سے جیسے منہ زور گھوڑا جولگام کی پٹری کو باکل نہیں ما نتا اس کو خیال میں نہیں انتا اس کو خیال میں نہیں انتا - مطلب یہ ہے کہ دل کے بڑے مضبوط اور جری ہے ) ۔

لاتا - مطلب یہ ہے کہ دل کے بڑے مضبوط اور جری ہے ) –

آشکِکمَتُ ذَرُد- کیا تیرے پیٹ میں درد ہے یہ فاری کام ہے جس کوبعض نے آنخضرت کی طرف منسوب کیا ہے یعنی آپ نے یہ فاری جملہ بولا ہے لیکن یہ صحیح نہیں ہے بلکہ اس کو موضوعات میں ذکر کیا گیا ہے۔

بُزُرگ اَشْکُمْ- بِزُے پیٹ والے- یہ حفرت علیؓ کی مفت تھی۔

شَدِیْدُ الشَّکِیْمَةِ - جو شخص کی سے نہ ڈرے کی کوخیال میں نہلائے تو ی القلب ہو-

شِكْنُهُ - بِيكُ بيمعرب بشكم كاجوفارى لفظ بايك

حدیث میں آیا ہے اشکنب دردم - کیا تیرے پیٹ میں درد ہے بعض نے کہا یہ حدیث موضوع ہے اور آنخضرت نے فاری زبان نہیں بولی -

شَکُو یا شَکُولی یا شَکَاةً - وردمند کرنا ارنج وینا شکایت کرنا یعنی کی کاظلم این اوپر بیان کرنا جیسے شگاؤة اور شکِیّة اور شگایة تو شکایت کرنے والے کوشیا کی اورجس کی شکایت کرے اس کومشکو اورمشکی اوراس کے بیان کوشکو کی اورجس سے شکایت کرے اس کومشکو الیہ کہیں گے۔

شَكَاآمُرَةُ إِلَى اللهِ - الله سے اپنا حال بیان کیا - جیسے شَكَامَرَضَهٔ لِلطَّبِيْبِ - لِین حکیم سے اپنی بیاری بیان ک - اصل میں شَکُوة دودھ یا پانی کے برتن کو کہتے ہیں پھر اسکامعنی اظہار اور اخبار ہوگیا -

تَشْكِيَةٌ - شكايت قبول كرنا -

اِشْگاء شکایت دور کرنا یا برهانا اراضی کرنا تبهت ا

اِشْتِگَاءٌ - شكايت كرنا 'يمار بونا' در دمند بونا -شَاكِيُ السِّلَاحِ - بتصار بند -شَكَّاءٌ - بمارى -

شگونا اِلَى رَسُولِ اللّٰهِ عَلَيْكُ حَوّالرَّهُ مَضَاءِ فَكُمْ

وَ اَلْمُ كِنَا - ہِم نِ آنخضرت ہے جلتی ریت کی شکایت کی لینی

دو پہر کے وقت جب ظہر کی نماز کے لیے آتے تو دھوپ کی

حرارت بہت تیز ہوتی - زمین کی گری ہے پاؤں جلتے تو ہم نے

یہ چاہا کہ آپ ظہر کی نماز میں ذراد پر کیا کریں - شنڈ ے وقت نماز

پڑھیں کی بن آپ نے ہماری شکایت پر کچھ لحاظ نہیں کیا (ظہر کی

نماز اول وقت ہی یعنی سورج ڈھلتے ہی پڑھتے رہے - مجمع البحار

میں ہے کیونکہ دوسری حدیث میں ہے کہ اول وقت نماز پڑھنا اللہ

میں ہے کیونکہ دوسری حدیث میں ہے کہ اول وقت نماز پڑھنا اللہ

کی رضا مندی ہے اور اخیر وقت پڑھنا اللہ کی معافی ہے اور معافی

جب ہی ہوتی ہے جب کوئی تقمیر ہوا ور آنخضرت ہمیشہ افضل اور

اعلی کا م کیا کرتے تھے اور رخصت پر بھی بھی عمل کرتے تھے بیان

جواز کے لیے اب یہ جوا یک حدیث میں آیا ہے اہر دو ابالظہر تو

بیرخصت ہے اور افضل وہی ہے کہ ظہر کی نماز ہرموسم میں اول

#### العَلَيْ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللّ

وقت اداکی جائے۔ بعض نے کہا بی حدیث بجدے سے متعلق ہے یہی صحابہ نے آنخضرت سے بیشکایت کمی کرز مین بہت جلتی ہے ہم زمین پر بحدہ ہم زمین پر بحدہ کرنے کم اجازت دیجے لیکن آپ نے اس کی شکایت پر پچھ التفات نہیں فرمایا اور کپڑوں کے کنارے پر بحدہ کرنا اس کی اجازت نہیں دی۔ بعض نے کہا صحابہ بیچا ہے تھے کہ ظہر کی نماز میں اور زیادہ تاخیر کی جائے یعنی وقت ابراد سے بھی زیادہ آئی کہ دیواروں کا سابی پڑنے گے۔ لیکن آنخضرت نے اس کی اجازت نہیں دی۔ بعض نے کہا ہے حدیث ابو دوا بالظھو کی حدیث سے منسوخ ہے۔

شکو نا - ہم نے کافروں کی ایذاد ہی کی آنحضرت سے شکایت کی-

شاکیت آبا مُوسی فی بَغْضِ مَا یُشَاکِی الرَّجُلُ المِیْ الرَّجُلُ المِیْ الرَّجُلُ المِیْ الرَّجُلُ المِیْنَ المعریٰ کی بعض باتوں میں شکایت کی جن میں آ دمی این حاکم اور سردار کی شکایت کیا کرتا ہے۔

و تلک شکاف ظاهر عنک عار کها -عبدالله ابن زبیر پر کسی نے طعنہ مارا کہوہ ذات العطاقین یعنی دو کمر بند والی اساء بنت ابی بکر کے بیٹے ہیں جنہوں نے آنخضرت کی ہجرت کے وقت اپنا کمر بند بھاڑ کراس میں آنخضرت اور ابو بکر کا توشہ باندھ دیا تھا تو انہوں نے بیمصرعہ پڑھا:

وتلك شكاة ظاهر عنك عاد ها-يعنى يرتوايى بات به جس سے شرم اور ننگ نهيں آئى ، بلكه تقريف اور فغليت كى بات ہے (جاج مردود نے بھی اساء كو يہی طعند ديا تھااس پاجی كو بيمعلوم ندتھا كريتو ايى فغليت ہے جواس كے ہفتاد پشت كو بھی فغیب نہيں ہو كی تھی )۔

دَخَلَ عَلَى الْحَسَنِ فِي شَكُولَة يا فِي بِشَكُواهُ-امام صن كے پاس ان كى يمارى بيس كئے-

اِشْتَكُی سَعْدٌ شَكُوًى- سعد ایک بیاری میں مِتلا بـــ

تُكْثِرْنَ الشَّكَاةَ -تم شكايت بهت كرتى مو-وَكَانَ لَهُ شَكُوةٌ يَنْقَعُ فِيْهَا زَبِيْبًا -ان كے پاس ايك

چھاگل یا مشک تھی جس میں انگور بھگوتے بعض نے کہا بری کا بچہ جب تک دودھ پتا ہے تو اس کی کھال کوشکوۃ کہتے ہیں پھر جب دودھ چھٹ جائے تو اس کی کھال کو بدرۃ کہتے ہیں' جب برا ہو جائے تو سقاء کہتے ہیں۔

تَشَكَّى النِّسَاءُ -عورتوں نے چمڑے کا شکوہ بنایا (دودھ کودہی بنانے کے لیے )-

اِشْتَكْتِ النَّادُ اللَّى رَبِّهَا - دوزخ نے اپنے مالک سے شكوه كيا (گلدكيا) دوزخ ميں حيات بونا اوراس كا بات كرنا كچھ بعيد نہيں ہے تو حديث اپنے ظاہر پر محمول ہے جيسے بير آيت و تقول مل من مزيد بعض نے كہا مجازا زبان حال سے شكايت كرنا مراد ہے اور شكايت اس كى بيتى كہ مارے جوش اور حرارت كے دور سے اور شكايت اس كى بيتى كہ مارے جوش اور حرارت كے دور سے اپنے كو كھار ہى ہوں -

شُکِی اِلیه الرَّجُلُ یُخیَّلُ اِلیه - اس آ دمی کی بیاری ان سے بیان کی کی کراس کو بی خیال آتا ہے-

شَكُوْتُ اللهِ آلِيْهِ أَنِّى أَشْتَكِى - مِن فِان سے بيشكوه كيا كه مِين بيار بون-

وَهُوَ شَاكِ - وه يَهار يتح-

جَاءَ زَیْدٌ یَشْکُوْ- زیدا پی بی بی (حضرت زینب) ک شکایت کرتے ہوئے آئے-

شکیا الی مالی الی مالی اللہ دونوں نے آنخضرت سے شکایت کی ایک روایت میں شکوا ہے یہ واوی اور یائی دونوں طرح آیا ہے۔

، مِنْ مِّشْكُونِه - وه سوراخ جود يواريس چراغ ركھنے كے ليے كرتے ہيں وه آريارنہيں ہوتا -

اِنَّمَا الشَّكُولَى أَنْ تَقُولَ لَقَدِ الْبَلِيْتُ بِمَا لَمْ يَنْتَلُ بِهِ السَّكُولَى أَنْ تَقُولَ لَقَدِ الْبَلِيْتُ بِمَا لَمْ يَنْتَلُ بِهِ آخَدُ - (امام جعفرصادقُ نے فرمایا) جوشکوہ براہے وہ بہکہ آدی یوں کے جیسی بیاری یا تکلیف مجھکو ہوئی ایک خدانے کس کو نہیں دی اور یہ کہنا کہ رات کو مجھکو نیندنیس آئی یا آج مجھکو بخار آمرا شکوہ نہیں ہے ) -

اشته من المم سَلَمة عَيْنَها - بي بي ام سلمه كي آكه مين درد موا آكه كاشكوه ان كويدا موا) -

# الكالمانية الاصال ال المانية الماسانية الماسان

پائی شرشر بہنے لگا۔ شَلُفٌ - کچلنا 'جیسے ثلغ – شَلُقٌ - کوڑے سے مارنا' جماع کرنا' لمبا پھاڑنا – شلُقًاءٌ - حیر کی –

شَلَّ - چَهُورْ دینا' بلکا بینا' کا ٹنا' ہا نکنا' سو کھ جانا' بیکار ہوجانا جیسے شَلَکٌ ہے-

> أَشَلَ الرَّجُلُ-اس كاباته سوكه كيا-عَيْنٌ شَلَّاءُ-وه آنكه جس ميں بينا كى نه و-

وَفِي الْيَدِالشَّلَاءِ إِذَا قُطِعَتْ ثُلُثُ دِيَتِهَا- جو ہاتھ خشک اور بيكار ہواگراس كوكوئى كاث ۋالے تو چنگے ہاتھ كى تہائى ديت دينا ہوگ-عرب لوگ كہتے ہيں- شكّتْ يَدُهُ تَشَلُّ شَكَلاً يعِنى اس كا ہاتھ شل ہوگيا-

شَکّتُ یَدُهُ یَوْمُ اُحُدِ -طَحَیْکا ہاتھ احدی جنگ میں بیکار
ہوگیا (کافروں کی تلوار کی ضربیں جووہ آنخضرت پرکرتے سے
طلحہ نے اپنے ہاتھ پرلیں- آنخضرت نے فر ہایا طلحہ کے لیے
بہشت واجب ہوگئ - ایسے جال ٹارصحابہ سے اگر کوئی قصور ہوگیا
وہ بھی اجتہا داور رائے کی غلطی سے بھیسے جنگ جمل میں وہ شریک
ہوئ تو اللہ تعالی ان کو معاف کرنے والا ہے - علی الخصوص اس
حالت میں جب وہ اس قصور پر نادم اور شرمندہ ہوئے جیسے
مالت میں ہے کہ طلحہ نے مرتے وقت تو ربین جزاہ کے ہاتھ پر جو
حضرت علی کے لشکر والوں میں میے حضرت علی سے بیعت کر لی اور
حضرت علی نے یہ حال من کر فر مایا اللہ اکبر صدق رسول اللہ طلحہ
مضرت میں بغیر میری بیعت کے جانے والے نہ تھے ای طرح
حضرت زبیر بھی نادم ہوکر بیا سے حضرت کے جانے والے نہ تھے ای طرح
حضرت زبیر بھی نادم ہوکر بیات کے جانے والے نہ تھے ای طرح
عان خارت زبیر بھی نادم ہوکر بیات تھور پر روتی رہیں) -

شَكِّي - شكايت كرنا -شَكِيَّة - بحا موابقيه -

#### باب الشين مع اللام

شَلْبَة - ايك قسم كي مجهل-

شَلَبِی -ظریف اور حجام کوبھی کہتے ہیں اور ایک قتم کی عمد ہ کھجور ہے مدینہ میں -مرد نیا شُلْفَانٌ - سلطان -

شَکْ - ایک میم کا جواس کو شَکْ بھی کہتے ہیں۔ شَکْ بَحْمٌ - مشہور ترکاری ہے کہتے ہیں بصارت کے لیے اس کا کھانا بہت مفید ہے شخ مولانا عبدالحق بناری نیتونوی جب تک شلجم بازار میں ملتا رہتا اس کو کھاتے دوسری کوئی ترکاری نہ کھاتے -

شَکْح - کپڑے اتارلینا' پر بدلنا' پھینک وینا-تَشْلِیْحٌ - کی کونظا کرنااس کے کپڑے چھین لینا-الْکَحَادِ بُ الْمُشَلِّحُ - لڑنے والے لوگوں کے کپڑے اتار لِنے والا -

خَرَجُو الصُّوصًا مُّشَلِّحِيْنَ - چِور كِيرٌ ا تاركر نَكَ-شَلْحَفَةٌ - كَى چِزِكا أِيكُ وَنَهُ كَانِهُ اللّهِ ا

شِلَحْفٌ -مضطرب الحلق' موٹا' برخلق جواچھی طرح بات نه کریکے-

> رده شلخ - گوشت كاث دينا اصل نطفه فرج -

۔ شیلینٹے - ایک کھاٹا جو گوشت دودھ پیاز سے تیار کیا جاتا ہےاس کوشا کچو یتھ بھی کہتے ہیں-

شَلْخَبٌ - بَمَعَنَّ سَلْخَبٌ - بِرَّفْلَقُ مُحْت مِزاجَ جواحِيهِی طرح بات نه کریجے۔

> شِلَّخُفٌ - بمعنی سلخف مونا' برخلق سخت مزاج -شَلْشَلَةٌ - نیکنا' بهنا' پھیلانا - جیسے شِلْشَالٌ ہے-

فَإِنَّهُ يَانِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَجُرْحُهُ بَتَشَلْشَلَ - وه قامت كردن ال حال مين آئ كاكما سكر خم عضون شرشر بهدر بابوگا - و باوگ كهتے بين - شلشل الماء فتشلشل -

معاویهاوران کے ہمراہی خالف ہوگئے اور طلحہ اور زبیر بھی بیعت کر لینے کے بعد بیعت تو ٹر کر جنگ پر مستعد ہوگئے - غرض آپ کی خلافت کا سارا زمانہ آپس ہی کے جھڑوں میں گذر گیا اور وفات تک آپ کو بے فکری اور راحت نہ مل - و کان امو الله قدرا مقدورا) -

یَجُوزُ فِی الْعِتَاقِ الله شَلُّ وَلَا یَجُوزُ الله عُمٰی-برده آزاد کرنے میں (جیسے کفاره وغیره میں) وه برده آزاد کرنا درست ہے جس کا کوئی عضوش ہو پراندها درست نہیں-شَلَّم اور شَلِم اور شُلَم- بیت المقدس کو کہتے ہیں اور عبرانی زبان میں-

> أُوْرَ شَلِيمٌ - لِعَنْ شَلَيم كاشر -شَلُهٌ - جِلنا الهمانا -

اِشْلاً ؟ - جانور کو بلانے کے لیے تو برہ دکھلانا ' دو ہے کے لیے بلانا 'شکار برجھوڑنا ' برانگیخہ کرنا -

تَقَلَّدَ هَا شِلُوةً مِّنْ جَهَنَّمَ يا شِلُوًا مِّنْ جَهَنَّمَ - (ابی بن کعب نے فیل بن عمر وکو قرآن پڑ ھایا طفیل نے اس کے صلد میں ان کوایک کمان تحذیقی آنخضرت نے بیان کر فر مایا) طفیل نے ابی بن کعب کے بدن پر دوزخ کا ایک کمر الٹکایا - شلُو کمتے ہیں عضوکو -

اِنْتِنِی بِشِلْوِهَا الْآ نِمَنِ - میرے پاس اس کا داہنا عضولا (یعنی داہنا دست یادانی ران) -

. فَاسْتَفَرُنَا شِلُوَارُنَبِ دَفِيْنًا - بَم نَے خُرُوش كا ايك يار چه نكال جوزين مِن مِس گاڑوياً گياتھا -

مَرَّ بِقَوْمٍ يَّنَالُوْنَ مِنَ التَّغْدِ وَالْحُلْقَانِ وَاشْلٍ مِّنُ لَخُمِ مَرَّ بِقَوْمٍ اللَّهِ مِنَ لَحْمِ وَالْمُ لِلَّهُ مِنَ لَحْمِ وَالرَّ مَحْمُورُ اور لَحْمُورُ اور لَحْمُ وَلَا يَخُمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى الْمُعَالِمُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى الْمُعَلِمُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى الْمُعَلِي عَلَى الْمُعَلِمُ عَلَى الْمُعَلِمُ عَلَى الْمُعَلِمُ عَلَى الْم

أَشُلُ جَعْ بِشِلُو كَ-

وَ اَشْلَاءً جَامِعَةً لِأَعْضَائِهَا - اس كے سارے بدن كَرُكُرْ \_ - اَشْلَاءً بِي جَمْع ہے شِلْوٌكى -

كَانَ مِنْ اَشُلَاءِ قَنَصٍ بُنِ مَعَدٍّ - نعمان ابن منذرتنص

بن معد کی اولا دمیں سے تھا ( لینی ان کے گوشت کا ایک مکڑا تھا بچا ہوا - عرب لوگ کہتے ہیں - اَشْلَاءٌ فِنْی بَنِنْی فَلَانٍ یعنی ان کے تقہ -

اَلِلْصُّ إِذَاقُطِعَتُ يَدُهُ سَبَقَتُ إِلَى النَّارِ فَإِنْ تَابَ إِشْنَلَاهَا - چور كا جب ہاتھ كاٹا جاتا ہے تو وہ دوزخ كى طرف آ كے چل ديتا ہے پھراگراس نے توبىكى تو اپناہاتھ دوزخ سے تھنچ ليتا ہے (يعنی دوزخ میں جانے سے فی جاتا ہے) -

یا ہے رسی دورس یں جائے سے جی جا باہے استی ما ناہے استی ما ناہے کے بندہ و جَدْتُ الْقَیْطَانِ فَانِ السّیْطَانَ هَلَكَ - بندہ السّی اللّٰه وَالشّیطانَ هَلَكَ - بندہ اللّٰه اورشیطان کے بی میں ہے اگر الله تعالی نے اس کوا پی طرف می تھی جی لیا تب تو اس کو نجات کی (شیطان کے پہندے ہے چھٹا) اگر الله تعالی نے اس کوشیطان کے ہاتھ میں چھوڑ دیا تو تباہ ہوا) - اگر الله تعالی نے اس کوشیطان کے ہاتھ میں چھوڑ دیا تو تباہ ہوا) - ظاهر و فنسا قباطِئه شکا - سرین باہر سے تو ایک رگ ہے (جو ران کے اندر جاتی ہے) اور اندر سے خالی ہے (گویا گوشت اس میں سے نکال لیا گیا ہے) -

أَشْكَيْتُ الْكُلْبَ- مِين فِي كَتْ كُوبِلايا-جَعَلَ لَكُمْ أَشْلَاءً - تنهار العضا بنائ-

باب الشين مع الميم

شَمَاتٌ یا شَمَاتَهٌ - کسی کی تکلیف سے خوش ہونا -تشیمیت - چھینک کا جواب دینا محروم کرنا -اِشْمَاتٌ - دشنوں کو کسی پرخوش کرانا -اِشْیمَاتٌ - مٹایا شروع ہونا -تَشَمَّتُ - محروم ہوکر لوٹنا -

اَعُوْدُ بِكَ مِنْ شَمَاتَةِ اللهَ عُدَاءِ- مِن تيرى پناه مِين آتامول دشمنول كے بننے اورخوشى كرنے سے-

لَا تُطِعْ فِيَّ عَدُوًّا شَامِتًا-كى دَثْمَن كى مير مقدمه ميںمت من جوميري تکليف پرخوشي کر ہے-

فَشَمَّتَ أَحَدَ هُمَا وَّلَمْ يُشَمِّتِ الْاَحَوَ- آتَخْضرتَ نايك چينك والے كاجواب ديا (اس كويرحمك الله كها) دوسرے كوجوائييں ديا-

ب تَشْمِیتُ اور تَسْمِیتُ شین اورسین دونوں ہے آیا

غرور ہے۔

شَامِخُ الْحَسَبِ-عالى خاندان-فَشَمَخَ بِانْفِه-ا پِن ناك بُعول چِرُ هاكَى (غرورے)-جَالٌ شَامِحَاتٌ-اونچِ بلند بِهارْ-اَلَا صُلاَبُ الشَّامِخَةُ- او چِي سليس (يعني شريف نطفے)-

الُعِزُّ الشَّامِخُ-لِلندعُزتُ بُوامِرتبه-شَامِخُ الْأ رْكَانِ-لِند بِالسَّاحِ-

مَا تَفْتَحِوُ الشَّيْعَةُ الَّلَا بِقَضَاءِ عَلِي فِي هَٰدِهِ الشَّمْخِيَّةِ الَّتِي الْفَيْعَةُ الَّلَا بِقَضَاءِ عَلِي فِي هَٰدِهِ الشَّمْخِيَّةِ الَّتِي اَفْتَاهَا ابْنُ مَسْعُوْدٍ - شيعه حفرت على ك اس حَم پرفخركرتے بيں جوانہوں اس عاليثان مسلميں ديا جس ميں عبدالله بن مسعودٌ نے فتوى ديا تھا - ايك روايت بيں سجية ميں عبدالله بن معنى نبيں بنا - بهر حال بيحد بث غرابت اور تعقيد سے خالي نبيل ہے -

شَمْخَرَةُ-تَكَبِراورغرور-اِشْمِخْرَادٌ-لسابونا-مُنْمَخِدٌ -بلند-شُمَّخُوْ -مغرورُ مثلبر-

شَمْرُ -اتراتے ہوئے چلنا'اکھیزنا' کا ٹنا-

تَشْمِیر ؓ - کیڑا پنڈلیوں پر سے یا ہاتھ پر سے اٹھانا' جھوڑ ینا -

> تَشَمَّرُ - تيار ہونا آمادہ ہونا -اِنْشِمَادٌ - تيز چلنا -

شیمو - یمن کا ایک بادشاہ جس نے فارس کا ایک شہر کھود ڈالا اس لیے اس کوثمر کند کہنے لگے اب اس کوثمر قند کہتے ہیں-مِشْمُو - تِی جہاندیدہ ٔ تجربہ کار'ہوشیار-

یشمولیعین - امام حسین علیه السلام کے قاتل بد بخت ملعون کا نام تھا-

لا يُعُرَّنَ آحَدُ آنَهُ يَكُأْ جَارِيَتَهُ إِلَّا الْحَقْتُ بِهِ وَلَدَ هَا فَمَنْ شَاءَ فَلْيُمُسِكُهَا وَمَنْ شَاءَ فَلْيُشَمِّرُهَا - (حضرت عَرِّ نَ فِر مايا دَيَمُوجُوفُ بِياقراركر بِي كاكه وه ابني لوندي سے ہے( یعنی خیراور برکت کی دعا کرنا ) بیشوامت سے نکلا ہے بمعنی پائے ( یعنی اللہ تجھ کواپنی اطاعت اور فر مال برداری پر ثابت قدم ر کھے۔ بعض نے کہا اس کامعنی رہے ہے کہ اللہ تجھ کو دشمنوں کی ہنی اورخوثی ہے بچائے اور دورر کھے )۔

فَا تَاهُمَا فَدَعَا لَهُمَا وَشَمَّتَ عَلَيْهِمَا ثُمَّ حَرَجَ - (جب حضرت فاطمه کا نکاح ہوگیا تو) آنخضرت ان دنوں (لینی حضرت علی اور حضرت فاطمہ پاس تشریف لائے (ان کے گھر میں آئے) اور دونوں کے لیے دعا کی اور خیروبر کت کی دعا کی پھر باہر نکلے۔۔

بر رسم فَحَقَّ عَلَى كُلِّ مَنْ سَمِعَهُ أَنْ يُشَمِّتهُ - جو فَحْصَ حَمِينَك كَى آ واز مسلمان سے سے تو اس پر لازم ہے كہ تشمیت كر بے ( یعنی برهمک اللہ كہ بشرطیکہ چھينك والے نے الحمد اللہ كہ بوامام شافعی اوراكثر علماء كے نزد كيت شميت سنت ہے اور مالكيد نے اس كوواجب كيا ہے ) -

لِلْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِنْ وَذَكَوَ مِنْهَا تَشْمِيْتَ الْمُسْلِمِ سِنْ وَذَكَوَ مِنْهَا تَشْمِیْتَ الْعَاطِسِ - ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر چیوت ہیں ایک ان میں سے چھینک کا جواب دینا بھی ہے-

الم المشمالة بميلية عدو فير حمه رغما الا يفك وينتوليك والما يا دوسرك لا تكليف برخوش كرف والاخوداس بلا مين بنتلا موتا مه الشمات تكليف برخوش كرف والله على دوسرك تكليف برخوش كرف والله على دوسرك تكليف برخوش كرف والله الله على المنتوبيك والله والمنتوبيك والله المنتوبيك والله والمنتوبيك والله والمنتوبيك والله والمنتوبيك والله والمنتوبيك والله والمنتوبيك والمنت

نَاقَةٌ شَمَجٰی - تیزادُنُی -شَمْجَوَةٌ - ڈرکر بھاگنا -شَمْجَطٌ یا شِمْجَاطٌ - بہت لمبا -بَرِدِیْ رُمُودِیْ

شَمْخُ يا شُمُو ْخُ - بلند مونا 'لمباهونا 'ناك بحول جِرْ هانا ' تكبراور

صحبت کرتا ہے تو اس لونڈی کا جو بچہ پیدا ہوگا اس کا نسب ہیں اس کے مالک ہی کا قرار کے مالک ہی کا قرار دوں گا اب جس کا جی چاہے اپنی لونڈی کور کھے اس سے جماع کرے جس کا جی چاہے اس کو چھوڑ دے اس سے صحبت نہ کرے جس کا جی چاہے اس کو چھوڑ دے اس سے صحبت نہ کرے )۔

شَيِّرُ فَإِنَّكَ مَا رِضِي الْأَ مُو شِيِّيْزُ-تَوْمُسْتَعدره تيرا تَكُم جِلنے والا بُ تُوكوشش كرنے والا بے-

فَلَمْ يَقُرَّبِ الْكَعْبَةَ وَلَكِنْ شَمَّرَالِى ذِى الْمَجَازِ-كَتِيكِنْ دَيْنَ بَيِنَ آيا بِلَدَهْ ى الجاز كا قصد كيا (التِ اوثول كو ولان بيج ديا)-

اِنَّ الْهُدُ هُدَ جَاءَ بِالشَّمُّوْرِ فَجَابَ الْصَّخْرَةَ عَلَى الْسَّخْرَةَ عَلَى الْسَّخْرَةَ عَلَى قَدْرِ رَأْسِ إِبْرَةٍ - بدبر شمور لے كرآيا (يعنى الماس كاوه كلا اجس سے جواہرات ميں سوراخ كرتے ہيں) چرچ ميں سوئى كنوك برابر سوراخ كيا -

إِشْتِمَارٌ - كذرنا 'نفوذكرنا-

یَا عَیْسی شَمِّرُ فَکُلُّ مَا هُواتٍ قَرِیْبٌ عَیلی تو ہر وقت مستعدرہ (نیک اعمال کرتا رہ) جو چز آنے والی ہے وہ قریب ہے(لیعنی موت کو ہر وقت نزد یک بجھنا عاہم) - شَمَّرَ عَنْ إِذَارِهِ - اپناتہ بندا تھایا -

شَمَّر تُ عَنْ سَاعِدِ الْجِدِّ-مِیں نے کوشش کے بازوپر سے کپڑااٹھایا (لینی مستعداور آ مادہ ہوا)۔

ُ حَوَجَ مُشَمِّرًا - كِبْرِ الشَّائِ ہوئے نگلے -پہنماں كاٹ لينا مونت لينا -

خُدُوْا عِنْگالاً فِیْه مِانَةُ شِمُواخِ- مَجُورِی ایک ڈالی جس میں سوٹہنیاں ہوں (باریک باریک جن پر مجورگی ہوتی ہے اس سے ایک ماراس کولگا دوگویا بیسوکوڑوں کے قائم مقام ہو گی)-

شَمْزُ - كرابت سےنفرت كرنا -تَشَمَّرُ - ترش رؤمنقبض ہونا -

إِشْمِنُزَازٌ - روئين المُعنا' وْرِنا' براجاننا' نفرت كرنا'منقبض

بو**تا**-

مُشْمَنِزٌ -نفرت کرنے والا کراہت کرنے والا-سَلَیْکُمْ اَمْرَاءُ تَفْشَعِرٌ مِنْهُمُ الْجُلُودُ وَتَشْمَنِزٌ مِنْهُمُ الْقُلُوبُ - وہ زمانہ قریب ہے جب تم پرایسے حاکم حکومت کریں گے جن سے بدن پرروئیں کھڑ ہے ہوں گے (ان کےظلم وسم اور افعال شنیعہ دکھے کراور دل ان سے نفرت کریں گے (ان ک بدکاری کی وجہ ہے ) -

شَمْس - سورج اور جہاں دھوپ پرٹی ہو دھوپ-شُمُوس اور شِماس- بازر ہنا' انکار کرنا' خندہ ہونا' ایسا کہ نہ سواری دے نہ زین یا لگام لانے دے برائی کا قصد کرنا' وشنی ظاہر کرنا-

شَمَسَ يَوْمُنَا يَشْمِسُ - ہمارے دن میں سورج لکلا -نَشْمِیْسٌ - سورج برتی دھوپ میں پھیلانا -اِشْمَاسٌ - سورج ظاہر ہونا -

مَالِیُ اَرَاکُمْ رَافِعِیْ اَیْدِیْکُمْ فِی الصَّلوٰة کَانَهَا اَذَا

نَابُ خَیْلِ شُمْسٌ - جُھُوکیا ہوا میں دیکتا ہوں تم نماز میں اپنے

ہاتھا س طرح اٹھاتے ہوگویا وہ خندہ گھوڑوں کی دمیں ہیں۔

شُمُسٌ یا شُمْسٌ جُع ہے شَمُو س کی یعنی وہ گھوڑا جس کی دم نہ تھرتی ہونہ یاؤں تھرتے ہوں۔ (صحابہ جب سلام پھیرتے تو دونوں طرف اشارہ کے لئے اپنے ہاتھ اٹھاتے۔

آ مخضرت نے اس سے منع فرمایا۔ امام بخاری نے کہا جس محض نے اس حدیث سے رکوع کے وقت اور رکوع سے سراٹھاتے وقت ہوں رکوع سے سراٹھاتے وقت ہاتھا تھا۔

میں کہتا ہوں کی فقہائے حفیہ نے اس حدیث سے بھی دلیل لی ہے حالانکہ اس کا مطلب وہ نہیں ہے جو وہ سمجھے ہیں اگر یہ مطلب ہوتو پھر خود حفیہ پر الزام قائم ہوگا وہ نماز شروع کرتے وقت وقت کوں ہاتھ اٹھا تا جیں اگر یہ کہیں کہ نماز شروع کرتے وقت ہاتھ اٹھا نا دوسری حدیث سے ثابت ہے تو ہم کہیں گے کہ رکوع کے وقت اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت ہاتھ اٹھا نا بھی دوسری متعدد مجھے حدیثوں سے ثابت ہے۔

اَلشَّمْسُ سِتُّوْنَ فَرْسَخًاوَ الْقَمَرُ اَرْبَعُوْنَ فَرُسَخًا فِي الْقَمَرُ اَرْبَعُوْنَ فَرُسَخًا - (حضرت على سے منقول ہے) سورج

ساٹھ فرسخ لمبا اور ساٹھ فرسخ چوڑا اور چاند چالیس فرسخ لمبا چالیس فرسخ چوڑا اور چاند چالیس فرسخ کا تین چالیس فرسخ چوڑا ہے ( تو کل رقبہ بحساب کمسر سورج کا تین ہزار چھسوفر سخ کا (بدروایت ہیں ہوتی کیا توں میں نقل کی ہاور بھھ کو بدروایت سخچ معلوم نہیں ہوتی کیونکہ سورج تو کئی لاکھ جھے زمین سے ہوا ہے کہتے ہیں تیرہ لاکھ زمین کے برابر ہاور علم ریاضی میں براہین ہندسیہ سے اس کو ثابت کیا ہے اس کا بعدز مین سے دس کروڑ میل ہاس کے این حورت کی خریب لئے اتنا چھوٹا نظر آتا ہے۔ ای طرح چاند کا رقبہ زمین کے قریب قریب ہے گوئسی قدر زمین سے چھوٹا ہے۔ کہتے ہیں زمین کا قطر قریب ہے گوئسی قدر زمین سے چھوٹا ہے۔ کہتے ہیں زمین کا قطر آتا ہے۔ اور چاند کا رقبہ زارمیل کا اور چاند کا یا نے ہزارمیل کا واللہ اعلم )۔

اِنَّ لِلشَّمْسِ ثَلْتُ مِانَةٍ وَسِتِيْنَ بُرْجًا مُكُلُّ بُرْجِ مِنْهَا مِشْلُ جَزِيْرَةٍ مِنْ جَزَائِرِ الْعَرَبِ فَتَنْزِلُ كُلَّ يَوْمُ عَلَى بُرْجٍ مِنْهَا - (حضرت علی ہے مردی ہے) سورج کے تین علی بُرْج مِنْهَا - (حضرت علی ہے مردی ہے) سورج کے تین موساٹھ برج ہیں ہرایک برج اتنابڑا ہے جیے عرب کا ایک جزیرہ کی روایت ہے اوراس میں بیاستعاد ہے کہ شمی سال کے تین سو پینین دن تو تین سو بی اور قمری سال کے تقریبا تین سو بی بین دن تو تین سوساٹھ برج کی حساب سے درست نہیں بیٹھتے - دوسر سورج اتنابڑا ہے کہ عرب کا ایک جزیرہ تو کیا چیز ہے ساری زمین اس کے مقابل الی ہے جیے ایک گولہ ہوجس کا قطر ایک گز کا ہو اور اس پر جوکا ساتو ال حصہ کہیں لگ جائے یا ایک کھی ایک ہاتھ اور اس پر جوکا ساتو ال حصہ کہیں لگ جائے یا ایک کھی ایک ہاتھ اور اس بی عنظر روایوں نے اسلام کو نیا فلفہ پڑھے ہوئے لوگوں میں کیے اتر تا ہے ایک بی علار دوایوں نے اسلام کو نیا فلفہ پڑھے ہوئے لوگوں میں بی قدر اور بے اعتبار کردیا ہے۔

أِنَّ اللَّهَ قَذْ خَلَقَ الشَّمْسَ مِنْ نُوْرِ النَّارِ وَصَفُر الْمَاءِ طَبَقًا مِّنْ لَهٰذَا حَتَى إِذَا كَانَتُ الْمَاءِ طَبَقًا مِّنْ لَلَهَ عَلَى إِذَا كَانَتُ اللَّهَ وَطَبَقًا مِّنْ نَارٍ فَمِنْ ثَمَّ كَانَتُ اَشَدَّ صَبْعَةَ اَطْبَاقِ الْبُسَهَا لِبَاسًا مِّنْ نَارٍ فَمِنْ ثَمَّ كَانَتُ اَشَدَّ حَرَارَةً مِّنُ الْفَصَرِ وَجَعَلَ الْقَمَرَ عَكُسَ مَا فَعَلَ فِي الشَّمْسِ بِأَنْ جَعَلَ الطَّبَقَ الْفُوقَ مِنَ الْمَاءِ - الله تعالى في الشَّمْسِ بِأَنْ جَعَلَ الطَّبَقَ الْفُوقَ مِنَ الْمَاءِ - الله تعالى في مورج كوآك كورت بيداكيا اورصاف محرك بإنى ساتِه طِق يورك الكيطقة آك كاركها بجرائيك طقه بإلى كاجب ساتِه طقة يورك

ہو گئے تو او پر آگ کالباس چڑھادیا اس لئے اس میں چاند سے زیادہ گرمی ہے اور چاند کے بنانے میں اس کا الٹا کیا یعنی اس کے او پر کا طبقہ پانی کا رکھا (جس کی وجہ سے ٹھنڈ امعلوم ہوتا ہے۔ یہ حدیث بھی امامیہ کی روایت میں ہے اس نے معلوم ہوتا ہے کہ چاند دور بینوں سے جو دریا فت کیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ چاند میں مطلقاً پانی نہیں ہے اور چاند کی سطح ناہموار اور اس میں بڑے برے میں ضار ہیں )۔

اِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ الْتَانِ مِنْ الْکَاتِ اللَّهِ لَا يَنْكِسَفَانِ لِمَوْتِ اَحَدِ وَلَا لِحَيْوِتِهِ سورج اور چاندالله كى قدرت كى نشانيول مِن سے دونشان مِن وہ كى حمر نے يا جيئے كى وجہ سے نہيں گہناتے - امام رضاعليه السلام سے منقول ہے كہ سورج اور چاندالله كى نشانيوں ميں سے دونشان مِن اس كے حكم سورج اور چاندالله كى نشانيوں ميں سے دونشان مِن اس كے حكم نور ہے اور ان كى گرئى دوزخ سے ہے - جب قيامت قائم ہو كى تو ان كى تو ان كى تو روزخ سے ہے - جب قيامت قائم ہو كى تو ان كى تو روزخ كى خرف لوث جائے گا اور گرى دوزخ كى طرف چلى جائے گا اور گرى دوزخ كى طرف چلى جائے گی پھر نہورئ رہے گا نہ چاند - مجمع البحرين ميں طرف چلى جائے گی اور قرق كى دوزخ كى حصہ كم تين سوحوں ميں سے دن كے اور قمر كى سال تين سوچون حصہ كم تين سوحوں ميں سے دن كے اور قمر كى سال تين سوچون دن اور دونوں سالوں ميں تفاوت دن دن اور جو تفائى دن اور ايك دن كے دسويں حصہ كا ہوتا ہے الك دى دن اور جو تفائى دن اور ايك دن كے دسويں حصہ كا ہوتا ہے الك دى دن دن كے دسويں حصہ كا ہوتا ہے الكہ اللّ اِنَّ الْحَمْطَا يَا حَمْلُ شُمْسٌ خُملَ عَلَيْهَا اَهْلُمَا الْمُعْلَا اللّهُ اِنَّ الْحَمْطَا يَا حَمْلُ شُمْسٌ خُملَ عَلَيْهَا اَهْلُمَا الْمُعَالَ اللّهُ اِنَّ الْحَمْطَا يَا حَمْلُ شُمْسٌ خُملَ عَلَيْهَا اَهْلُمَا اللّهُ اِنَّ الْحَمْطَا يَا حَمْلُ شُمْسٌ خُملَ عَلَيْهَا اَهْلُمَا اللّهُ اِنَّ الْحَمْطَا يَا حَمْلُ شُمْسٌ خُملَ عَلَيْهَا اَهْلُمَا اللّهُ اِنَّ الْحَمْطَا يَا حَمْلُ شُمْسٌ خُملَ عَلَيْهَا اَهْلُمَا اللّهُ اِنَّ الْحَمْلُ اللّهُ اِنَّ الْحَمْلُ اللّهُ اِنَّ الْحَمْلُ اِنْ اللّهُ اِنْ الْحَمْلُ اللّهُ اِنْ الْحَمْلُ عَلَيْهَا اللّهُ اِنْ اللّهُ اللّهُ اِنْ اللّهُ اللّ

وَ وَ وَ وَ صَلَمَ وَ الْمَعَطَا يَا خَيْلُ شُمْسٌ خُمِلَ عَلَيْهَا الْهُلُمَا وَخُلِعِتُ الْمُدُمُّ خُمِلَ عَلَيْهَا الْهُلُمَا وَخُلِعِتُ لُجُمُهَا فَتَقَحَّمَتْ بِهِمْ فِي نَارِ جَهَنَّمَ - كَناه كيا بِي كُويا خنده هُورْ ع بِي جن پر كَنْهَا الوّك سواركرد يخ كاور ان كو يا خنده هُورْ الله لِي كَنْس وه ان كو لے كر دوزخ مِين هُس كے ان كى لگامِين نكال لى كئيں وه ان كو لے كر دوزخ مِين هُس كے والے دنده هُورْ ااور پھر ب لگامْ وه سواركو جدهر چا ہے ادهر لے جاتا ہے) -

شَمْسِیَّة - چھتری جو بارش اور دھوپ سے آدمی کو بچاتی ہے۔

ہے۔ شَمُصٌ - ہا نک دینا' مارنا -شَمَصٌ -جلدی جلدی بات کرنا -تَشْمِیْصٌ - ہا نکنا -

رکھتا ہے(اس کے اعمال کونا پند کرتا ہے)-شَنَاً الْمُقَامَ بِمَكَّةً - مَد مِن طُهرِنا اور رہنا نا پِنَدِیا -شَنَاْ - دانتوں کا تیز اور صاف اور حیکتے ہوئے ہونا - دانتوں کی تازگ اور شادالی جو کم سنی میں ہوتی ہے-

صَّلِيْعُ الْفَمِ ٱشْنَبُ - آنخضرت كادبن كشاده اوردانت سفيدشاداب چمكدار تھ-

شِبُوٰیٰۃَ-نام ہے-

شَنَعٌ - تھنچ جانا' منقبض ہونا' اکڑنا- (سردی سے ہویا آگ حچھونے ہے)-

ر وه - کینچا'اکرانا-تشنیعج-کینچا'اکرانا-

انْشناج - اکرنا سکرناتَشَنُع کی بھی بھی معنی ہے لینی پٹوں کا تھینج جانا 'ہاتھ یاؤں کا سکر جانا -

إِذَا شَخَصَ الْبَصَرُ وَتَشَنَّبَحَتِ الْأَ صَابِعُ- جب مَنْنَى بنده جائے اور انگلیاں کھنچ جاکیں (یعنی موت قریب آگے)-

مَنْلُ الرَّحِمِ تَكَمَنْلِ الشَّنَةِ إِنْ صَبَبْتَ عَلَيْهَا مَاءً لاَنَتُ وَانْسَطَتُ وَإِنْ تَرَكُتَهَا تَشَنَّجَتُ وَيَيِسَتْناطےر شخ كى مثال پرانى مثك كى طرح ہا گراس پر پإنى ڈالنا
رہتو وہ نرم رہتی ہا ور پھیل جاتی ہا گر بول بى اس كوچھوڑ
دے تو سكر جاتی ہا ور سوكھ جاتی ہے (مطلب یہ ہے كہ اپنے
عزیزوں اور ناطہ داروں ہے اگر ملتا جلتا ان پراحیان ان سے
اچھاسلوك كرتا رہ تو ناطہ تا زہ اور شاداب رہتا ہے ور نہ سوكھ كر مجاتا ہے )-

آمُنَعُ النَّاسُ مِنَ السَّرَاوِيْلِ الْمُشَنَّجَةِ - مِين الأَوْل كُو
السے پانجامول ہے منع كرتا ہوں جوسكيڑے جائيں - (مطلب
سيہ كا اتنے بنچے ہوں جو جوتے اور موزے پرآگريں أو دھا
پاؤل چھپاليں ان كواو پراٹھانے اور سكيڑنے كى ضرورت پڑے
(ہمارے زمانہ ميں عمومالوگوں نے اليے ہى پائجا ہے اور پتلونيں
پہننا اختيار كى ہيں جو مخفوں ہے بھى نيچے رہتى ہيں سيحرام اور منع
ہائلدان كو ہدايت كرے ) ھندان كو ہدايت كرے ) -

ا شمه اه - خفیف حرکت دینا' اخیر کے حرف کولینی صرف ہونٹ ملا کر ضمہ میں -

#### باب الشين مع النون

شَنْأٌ يا شِنْأً يا شُنْأً يا شَنْأَةٌ يامَشْنَاءٌ يا مَشْنَأَةٌ يا مَشْنُوءَ ةُ يا شَنْأُنْ ياشَنَانٌ كينركهنا وشنى اور برطقى كساته-

شَنَأَ بِحَقِّهِ-اس كحق كااقراركيايا دے ديااس سے

بری ہوا۔

و شنيي - ناپند ہوا -سنين

. شَنَاةً - تكالنا -

تَشَانُو -بغض رکھناایک دوسرے ہے-

عَلَيْكُمْ بِالْمَشْنِيَّةِ النَّافِعَةِ الثَّلْمِيْنَةِ - تَمَ اَ اِن رِبررِه كوجو نالبند بِمُكْرمفيد به لازم كراويه ظاف قياس ب قياس كموافق -

مَشْنُوْءَ أَ مُونا تَمَا جِي مَقْرِوْءَ أَ اور مَرْطُوْءَ أَ مِي اللهِ اللهِ مَنْ مُوْفَةً أَ مِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

لَا تَنْنَوْهُ مِنْ طُوْلٍ - لمبا ہونے کی وجہ سے تو اس سے نفس ندر کھے-

وَمُبُغِضٌ يَحْمِلُهُ شَنَانِي عَلَى أَنْ يَهْتَنِي - وه رَثَمَن سَكُومِرالِغَضَ اس پر براهِ عَخْتَ كرے كدوه مجھ پرطوفان جوڑ بـ - يُوْشِكُ أَنْ يُّرُفَعَ عَنْكُمُ الطَّاعُونُ وَيَفِيضَ عَكَنْكُمُ لَمَّنَانُ الشِّتَاءِ قريب ہے كہ طاعون تم ميں سے اٹھاليا جائے اور جاڑے سردى تم پر بہہ آئے يعنی آپی ميں بغض اور كينہ پھلے جاڑے سردى تا گوار ہوتی ہے اس ليے اس كو شنان كها - بعض نے كہا سہولت اور آ رام مراوہ ) - اِنَّ شَانِئَكَ - تم بِغض ركھنے والا -

مِنْ رِجَالِ شَنُوْءَ ةَ-شنوه كِمردول كَ طرح جوايك قبيله كانام ب-

لا أَبُ لِشَانِئكَ - تير \_ دَثْن كا باپنيس ب (يعنى وه حرام زاده ي ) -

وَاللَّهُ شَانِعٌ لِا عُمَالِهِ - اللَّهُ اس كَى كامول سے بغض

# الكالمال المال الم

بکار کئے فیٹی شمیلھما - اللہ تعالی ان دونوں کی صحبت میں برکت دے (ان کو نیک اولا دنھیب کرے - بیآ پ نے حضرت علی اعلی اور حضرت علی اور حضرت فاطمہ کو نکاح کے بعد دعا دی - ایک روایت میں بشبکا کیھما ہے یعنی ان کے دونوں شیر بچوں میں برکت دے - شیر بچوں سے مراد امام حسن اور امام حسین علیجا اسلام میں - اس صورت میں بیآ پ کا مجزہ ہوگا کہ پہلے ہی ہے ان دونوں شیزادوں کے ولد کی خبردے دی ) -

ذُو الشِّسمَالَيْنِ -عمر بن عبدعمر وصحالی کا لقب تھا' وہ دونوں ہاتھوں سے کام کرتے تھے-

شَمَلَهُم الْبَلاءُ-ان يرباعام موكى-

مِنْ سَعَادَةِ الرَّجُلِ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ يُعُرَفُ بِشِبُهِ خَلْقِهِ وَخُلُقِهِ وَشَمَائِلِهِ - آدمی کی نیک نصبی میں یہ جی ہے کہ اس کا ایک بیٹا ہو جوصورت اور خصلت اور عادات میں اس کے مشابہ ہو (اینے باب کے ) -

َّذَهُبَ الْفَوْمُ سَمَالِيْلَ - لوگ متفرق ہو کر چل دي-شَمَالِيْل تَهُورُ ى چِيز کو بھی کہتے ہیں-مِشْمَلٌ - چھوٹی تلوار-سُشَمَّ يا شَمِيْمٌ يا شَمِّيْمُمٰ ي - سونگھنا-

شَمَهُ - تَكَبرُ غُرورُ بِلَندى -تَشْمِيهُ - سَنَّصَانا -

د و ۵ إشمام -سراٹھا کر چلنا'تھوڑ اسا ختنہ کرتا'بودینا۔ تَشَامُ -ایک دوسرے کوسنگھانا-

مسام میں دو مرسے و اِشْیِمَام - سونگھنا -

اِسْتِنْسُمَامٌ - سوتگھنے کی خواہش کرنا' چھینکنا-یَحْسِبُهُ مَنْ لَّمْ یَتَأَمَّلُهُ اَشَمَّ - جو تحض غورے آنخضرت کونہ دیکھاوہ آپ کو بلند بنی خیال کرتا - شمیم کامعنی ناک کان بلنداوراو پرسے برابر ہونااور نشخوں کا ذرایا برٹکلنا -

مُثُمُّ الْعَوَ انِيْنِ - بلنديني (لِيني شريف النفس عالى حوصله عرب لوگ متكبر شخص كو كهته بين )-

شَمَخَ بِأَنْفِه - اپنی ناک چرهائی (یعنی غرورکیا'اپنے تئیں براسمجما)-

آخر مج آلیه فائشامهٔ قبل اللقاء - مین عمروا بن عبدود کی طرف نکاتا ہوں ذرااس کوآ زیاؤں تو (سونگھ کردیکھوں لوگ جیسا کہتے ہیں وہ بڑا پہلوان اور جری سپاہی ہے تو اس میں کیا بات ہے - یہ عمرو بن عبدود عرب کا وہ پہلوان تھا جو خندق میں گھوڑا کدا کرآ گیااور خود آنخضرت کواپنے مقابلہ کے لیے طلب کیا - آپ نے حضرت علی کو بھیجا جواس وقت نہایت کم من منے مگر آپ کی شجاعت اور قوت خداداد تھی - ایک ہی وار میں اس مردود کا کام تمام کیا تمام لوگر ان رہ گئے اس کا سرکاٹ کرآ مخضرت کے سامنے لاکرڈال دیا ) -

شَامَمْنَا هُمْ ثُمَّ نَا وَشُنَا هُمْ - ہم نے ان کوسوکھا (یعنی ان کے قریب گئے ان کو آزمایا) پھران سے بھڑ گئے 'ان کو لے ڈالا۔

آشِیِّی وَلَا تَنْهِیِکی - (آنخضرت صلی الله علیه وآله و کلم ناده مت کا ب التخی وه گوشت جوعورت کی فرج پراٹھا ہوتا ہے زیاده مت کا ب (لیخی وه گوشت جوعورت کی فرج پراٹھا ہوتا ہے (منه )اس کوذراسا تراش دے بالکل جڑے مت کا ب ) -وَلَا شَیمِهُتُ مِسْکَةً - نه میں نے مشک سونکھی -فاشیّهٔ - میں اس کو سونکھوں -

شُمَّ سَيْفَكَ لَا تُفْجِعْنَا يَا خَلِيْفَةَ رَسُوْلِ اللهِ-حضرت رسول خدا ك خليفه التي تلوار نيام ميس كر ليج بم كومت ستائ-

وَاجْعَلْنِيْ مِمَّنْ يَشُمُّ رِيْحَهَا- مِحْ كُوان لُولُول مِن عرجو بهشت كي خوشبوسوگسي گے-

# الكاسكانية الاستالات المالية ا

شَمْلُ اور شَمُونُ - شملہ سے وُ هاعیا' عام ہونا' شامل ہونا جیسے شمَلٌ ہے-

إشْمَالٌ - شامل كرنا-

تَشْمِيلٌ - لِيننا على جلاعا -

شَمَالُ اور شِمَالُ اور شَمْأُلُ-شالى موا-

شِمَالٌ-بايال-

و لا قشمل اشتمال الديهود - يبوديون كاطرح كرا مت اورهو (وونون طرف لكتارياس كوالشيم يبودى نماز من اى طرح جادرين اور هرائكات بين-

نَهٰى عَنْ إِشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ-اشْمَال صماء سے آپ فرمنع فرمایا (یعنی کیڑے کواس طرح سے لپیٹ لنا کہ کسی طرف ہاتھ ندکل سکے )-

لَا يَضُو اَ حَدَكُمْ إِذَا صَلَّى فِي بَيْتِهِ شَمِلًا- الرَّ این گریس ایک بی کپڑالپیٹ کراس میں نماز پڑھے تو کچھ نقصان نہیں (بشرطیکہ اشتمال صماء نہ کرے بلکہ اگر کپڑا استج ہوتو اس کے دونوں جانب الث لے کہ ہاتھ باہر ہیں ادرا گر تک ہو تو صرف تہند کرے)-

منا هٰذَاالْاِ شَيِمَالُ - بِداشتمال كيها موا ( ہوا بي تھا كدان كي پاس ايك بى نگك كپڑا تھا نہوں نے اس كودونوں طرف سے الثا تو ستر كھلنے كا ذر موااس ليے وہ جھكے ستر ڈھا نگلنے كے ليے تب آ نخضرت نے ان پرا نكار كيا اور بي فرما يا كد دونوں كنارے الثنا اس وقت ہے جب كپڑا كشادہ ہوليكن اگر كپڑا نگك ہوتو اس كو صرف ازار كرلے - يا نہوں نے اشتمال صماء كيا ہوگا اس ليے ان برا نكاركیا) -

نَهَى الشَّمْلَةَ مَنْسُوْجَةٌ فِي حَوَاشِيْهَا-اس شمله به منع فرمایا جس کے دونوں کناروں پر حاشیدلگا ہو (یعنی دونوں کناروں پرسراہو)-

مَّا الْبُوْدَةُ قَالُو االشَّمْلَةُ-برده كياب انهول نے كها المُنْدَةُ فَالُو اللَّسُمْلَةُ-برده كياب المالات المالات

فَیُوْ حَدُ ذَاتَ الشِّمَالِ - پھراس کو بائیں طرف لے جا کیں گئے تین دوزخ کی طرف- ایک روایت میں یُوْ حَدُ

ذَاتَ الْيَمِيْنِ وَذَاتَ الشِّمَالِ بِيعِيْ وَابِخِ بِاكْيِي وَوُولَ طرف سے اس کوروک لیس کے وہ حرکت نہ کر سکے گا - شَمَالٌ بہ فتشین اتر جس کے مقابل وکن ہے-

اَلشَّيْطَانُ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ- شيطان باكي باته سے كاتا ہے-

حُتى لَا يَعْلَمُ شِمَالُهُ مَا يُنْفِقُ يَمِيْتُهُ- اتَا چِهِا كَرَ خيرات كرے كه باكي الكوكودائن باتھ كرن كرنے ك خرنه مو- ايك روايت ميں حتى لا يعلم يمينه ما ينفق شماله بيراوكي اكا تب كا بو ب-

اکشملهٔ الّیمی اَخَدَها نَار - وه شمله جواس نے مال فنیمت سے چالیا تھا آگ ہوجائے گا (قیامت کے دن اس کو طلائے گا)-

اَسُأَلُكَ رَحْمَةً تَجْمَعُ بِهَا شَمْلِيْ - مِن تيرى الين رحمت وإبتا بول جس مرى وجمعى بوجائ (پريثاني دور بو)-

وَجَمَعَ لَهُ شَمُلَهُ -اس كريشان كام ايك جُكرد \_ كا-

وَجَمِيْعُ شَمَائِلهِ-اس كى سارى عادتيں اخلاق شِمَال كى جَع بِبِمِعَىٰ خَلْق اورخَصلت-

يُعْظى صَاحِبُ الْقُرُانِ الْخُلْدَ بِيَمِينِهِ وَالْمُلْكَ بِشِمَالِه - جَوِّض قرآن كا حافظ ياعالم مواس كودائ الته يس بهشت اور باكيس يس بادشابت في ك-

بِقَرْيَةٍ يُقَالُ لَهَاهَ مَانِل - ايك گاؤں يُس جس كانام شَائل تَعَال بِيگاؤں عَمان كِ ملك مِس بِ)-

ٱضْخَى وَهُوَ مَشْمُولٌ - صافْ پانی پَقریلی زمین میں جس کوشالی ہوانے ٹھنڈا کیا ہو-زرق کی

شِمْلِيْلٌ - بلكي تيزرواونمني-

مُ مُورُهُ - متفرق ہونا-

تَبْسِمِيعٌ - كلانا ليعني كهيل كرانا موم ميں يا چربي ميں دُبونا - موم لگانا -

اشمًا ع-جمكنا-

سَمَعٌ یا شَمْعٌ - بق جس سے روشی کرتے ہیں موم کی ہو باجر بی کی -

مَنْ يَسْتَبَعُ الْمَشْمَعَةَ يُشَيِّعُ الله بِهِ - جَوْضُ لوگوں مَنْ يَسْتَبَعُ الْمُسْمَعَةَ يُشَيِّعُ الله بِهِ - جَوْضُ لوگوں عضا كرائے گا( اس سے السے كام سرز د موں گے جن پرلوگ تشخصا ماریں گے) - الذا كُنَّا عَنْدَكَ رَقَّتُ قُلُو بُنَا وَاذَا فَارَقْنَاكَ شَمَعْنَا

آدا کنا عِندان رفت فلوبنا و ادا فارفنان شمعنا النّساء و الاولاد - (صحابہ نے آنخضرت کے عرض کیا) جب ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں تو (آپ کے فیضان صحبت ہے) ہمارے دل نرم رہتے ہیں ( خدا کی طرف متوجہ دنیا ہے نفور ) اور جہال آپ سے جدا ہوئے بس کھیل کود میں لگ جاتے ہیں ورتوں اور بچوں کو چو منے لگتے ہیں (خدا سے غافل ہو جاتے ہیں - دلوں کی وہ حالت نہیں رہتی جو آپ کی صحبت میں رہتی جو آپ کی

شَمْعُوْن - حفرت عيسىٰ كے حواری تھے-شَمْعَكَةٌ - متفرقَ ہونا-

اِشْمِعْلَالٌ - جلدی سے نکل جانا' خوثی اور نشاط کے ساتھ -

شَمْعَكَة - يهودكى قرأت-

مُشْمَعِلُّ - تيز بانثاط بكا پهلكا ُ ظريف يالسبا-أقِطًا وَّتَمُوًّا أَوْمُشْمَعِلًا صَفُرًّا - پنير اور تحجور يا تيز

روباز-

عَزْمَةٌ مُّشُمَعِلَةٌ - تيزاورمضبوطاراده-قِرْبَةٌ مُشْمَعِلَةٌ - مثك جس كا پانی بهه گياهو-شَمَقٌ: نشاط ٔ دیوانے کی طرح اترا کر چلنا-تَشَمَّقٌ - خوش بونا ٔ اترانا -

شمل - بائیس طرف لے جانا شالی ہوا میں شمنڈک کے لئے رکھنا ورخت ہے سب پھل چن لینا - شَمْطٌ - ملانا 'خلط كرنا 'مجردينا 'مجيل جانا'

شَمَطٌ -سريا دا رُهي کي سفيدي-

اِمْوَاٰۃٌ شَمْطَاءٌ-جَسِءُورت كِسر مِيْسِفيدى آگئ ہو-شَمْطٌ اور شِمْطٌ اور شَمَطٌ مصالح كو بھى كہتے ہيں جو گوشت كے ساتھ ڈالے جاتے ہيں جيسے پياز لہن زيرہ دضيا الا يَجَى لونگ زعفران وغيرہ-

ُ اَشْمِطُوْا ۚ يَا شَمِّطُوْا ہِرْن مِیں خوض کرو( یعنی بھی علم خو میں بھی فقہ میں بھی حدیث میں )-

لَوْشِئْتُ أَنْ اَعُدَّ شَمَطَاتٍ كُنَّ فِي رَأْسِ رَسُوْلِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ سفید بال تصان کو گن لوگوں تو یہ کرسکتا تھا (مطلب یہ ہے کہ آپ کے سرمبارک میں گنتی کے بال سفید تھے ) -

لَیْسَ فِی اَصْحَابِهِ اَشْمَطُ غَیْرُ اَبِی بَکُرِ - آپ کے اصحاب میں کوئی ایسانہیں ہے جواد هیڑ ہو (یعنی جس کے بال کچھ اسفید ہوں کچھکا لے سواا ہو بکر صدیق کے باقی سب جوان ہیں ) - صویف گؤی لا شَمَاطِیْطُ جُرْ هُم - وہ لؤی کی اولاد میں سے ہیں یعنی خاکص النسب نہ کہ جرہم کے متفرق لوگوں میں ہیں ہے -

شِمْطاطٌ اور شِمْطِيْطٌ-متفرق عليحده جدا گانه فرقه اس كى جمع شَمَاطِيْطُ \_\_-

شُمْطُوْطُ-لباجي شِمْطِيطْ ب-

لَا بَأْسَ بِجَزِّ الشَّمَطِ وَنَدُفِهِ وَجَرُّهُ أَحَبُّ اِلَىَّ مِنْ لَكُفِهِ -سفيد بالول كوتراشنا ياان كالكيرُ دُالنا كيم منع نهيل جاور ان كاتراشنا ككيرُ ني سيزياده مجه كويند ب-

اكشُّوْمُ لِلْمُسَافِرِ فِي طَرِيْقِهِ فِي طَوِيْقِهِ فِي الْمَوْاَقِ الشَّمْطَاءِ تُلْقِى فَرْجَهَا - مافرك لئ بدفال بكرست ميں ايك ادھر عورت ملئوه اپئ شرمگاه سامنے كرے-

شَـمْظٌ بِمنع كرنا' روكنا' ملادينا' تھوڑ اتھوڑ الینا' براہ گیختہ كرنا' شخق اور نرى دونو ں كوملا كربات كرنا -

شَمْعٌ يا شُمُوعٌ يا مَشْمَعٌ - كھيلنا يا مزاح كرنا' ول لگى كرنا-

## الكالمال المال الم

تَشْنِيْحٌ -طعن كرنا 'برائى كرنا 'به عنى تَشْنِيْعٌ -شَنْحَبٌ -پہاڑى چوئى -

ذَوَاتُ الشَّنَا خِيْبِ الصُّمِّ- بِرْ بِ او نِحِ چوٹيوں والے' شوس-يہ جُمْ ہے شُنجُوْ بُکی-شَنجَفُ - لما-

إِنَّكَ لَشِنَّخُفُّ - توبر الباآ دى ہے-

شِنَّحْفٌ - حائے علی سے کے معنی بھی یہی معنی ہیں ایک روایت میں سِنَّحْبٌ ہاس کا ذکر او پر ہو چکا -

شَنَدُةً - حملوه على شندة من ليف (سعد بن معادٌ) كو كموركي جِهال كيالان بو لاد⊢خطابي نے كہامين بين جانا بيكس زبان كي تعنت ہے-

شَنَارٌ - سخت عيب برري بيشرمي-

گان دلِك شَنارًا فِيْهِ نَارٌ - يه خت عيب تفاجس ميں آگئي - يہ خت عيب تفاجس ميں آگئي - شَنارٌ اور عَارٌ دونوں كايك معنى ہے يعنى عيب اور بعزتى 'بيشرى' بي آبروئى -

شَتَّوَ عَلَيْهِ -اس يرعيب لگايا -

شِنْشِنَةٌ اَعْرِفُهَا مِنْ اَنْحَوَم - یہ وہ خصلت ہے جواخزم سے میں سجھتا ہوں (کیعنی ان میں اخر م کی خصلت آگئ - ابواخزم ایک شخص تھا اس کا بیٹا اخر م اپنے باپ کا عاق اور نافر مان نکلا وہ مرگیا تو اس کے بیٹوں نے اپنے داد یعنی ابواخزم کوخوب مارا اس وقت ابواخزم نے بیٹوں نے اپنے داد یعنی ابواخزم کوخوب مارا اس مشتشسه اعرفها من احزم میرے بچوں نے مجھ کولہولہان کر میا۔ یہ خاصیت اخرم سے ان میں آئی) - ایک روایت میں نشینشہ ہے اسکا ذکر آگے آئے گا - (بیر حضرت عمر نے عبداللہ نسینشہ ہے اسکا ذکر آگے آئے گا - (بیر حضرت عمر نے عبداللہ بن عباس کے حق میں کہا یعنی ان کے باپ کی عقائدی اور دانائی اور ہوشیاری ان میں بھی آگئی) -

شَنْظُرَةٌ - گالی دینا' برخلقی' بداطواری -

الشِّنْظِيْرُ الْفَحَّاشُ - دوزخ میں جانے والا وہ ہے جو برخلق خت گوہویعنی کے خلق ، فخش بلنے والا -

مُمَّ تَكُونُ جَوَاثِيْمُ ذَاتُ شَنَاظِيْرَ - پَر برُ هرَاو خِيَّ اللهُ مُنَاظِيْرَ - پَر برُ هرَاو خِيِّ او خِي او خِي ثيلي ہو جاتی ہے دیس دور تک جاتی ہیں ہروی نے کہا صح ذَاتُ شَنَاظِیْ ہے یہ جُع ہے شُنظُوَ قلی لینی پہاڑکی دم جوناک کی طرح ایک طرف چلی جاتی ہے -

شَنعٌ - جداً جداً كرنا 'براكهنا' گالي دينا' فضيحت كرنا -

شَنَا عَةٌ - تباحث برائي -

تشنیع - برا کهنا'عیب بیان کرنا' گالی دینا-د بر دیوه دیمان

وَعِنْدَهُ الْمُرَأَةُ سَوْدَاءُ مُشَنَّعَةٌ-ان كَ بِإس الكِكالِى برصورت فَتِي عورت صلى -

مَنْظُوْ شَنِيعٌ ياأَشْنَعُ يا مُشَنَّعٌ - برامنظر-شَنَّعَ الرَّجُلُ - كِثر الشايا مستعد بوا -أَشْنَعَتِ النَّاقَةُ - اوْمَٰى تيز چلى -شُنُوْعٌ - برائى قياحت -

عَلَيْنَا وَعَلَيْكُمْ مِنَ الشَّلْطَانِ شُنْعَةٌ - بم يراورتم ير بادشاه كى طرف سے قباحت اور برائى بے-

مُشَنِّعُ - وہ مخص جو بےاصل خبریں بیان کرے۔ \* تعب میں میں میں میں

شَنْفٌ - تعجب سے نگاہ کرنایا اعتراض سے یا کراہت ہے-شَنَفٌ - براجاننا' مکروہ سجھنا' کسی بات کی تہدکو پہنچ جانا -

سنف - براجات سروہ بھا کی بات کام دون جاتا -شنف - کان کے اوپر کی بالی اور نیچے کی بالی کو قُور ط کہتے

تَشْنِيْفٌ - بالى پېنانا -

فَانَّهُمْ فَدْشَنِفُوْ اللهٔ - وولوگ تواس کو برا سمجے اس کے دشن ہوگئ (یعنی ابوذر کے ان کے اسلام لانے کی وجہ ہے) - منالی آڑی فو مَلَكَ فَدُ شَنِفُو اللّک - جُمْر کو کیا ہوا - میں دیکھتا ہوں تیرے دم والے تیرے دشمن بن گیا - جُمْر کو برا سجھنے ہیں ہیں گیا - جُمْر کو برا سجھنے ہیں ہیں گیا ہوں تیرے دم والے تیرے دشمن بن گیا - جُمْر کو برا سجھنے ہیں ہیں گیا ہوں تیرے دم والے تیرے دشمن بن گیا ہوں تیرے دم والے تیرے دشمن بن گیا - جُمْر کو برا سجھنے ہیں ہیں گیا ہوں تیرے دم والے تیرے دشمن بن گیا ہوں تیرے دم والے تیرے دم کیا ہوتھیں کیا ۔ کیا ہوتھیں کی کیا ہوتھیں کی کیا ہوتھیں کی کیا ہوتھیں کیا ہوتھیں

كُنْتُ أَخْتَلِفُ إِلَى الضَّحَّاكِ وَعَلَى شَنْفُ ذَهَبٍ فَلَا يَنْهَا نِي - مِين ضحاك پاس آيا جايا كرتا تقااور مِين كان مِين فَلَا يَنْهَا نِي - مِين ضحاك پاس آيا جايا كرتا تقاور مِي الحرين مِين سونے كابالا پينے تقاوہ مجھ كوننح نہيں كرتے تقے - مجمع البحرين مِين ہے كہ شفف وہ بالا جو باكيں كان مِين لَكُنّا ہواور قرط جودا بنے كان مِين بہنا جائے -

# الكالمالية الاحادان الانالالا

شُنق – کینچنا'او پراٹھانا'ڈ اٹ لگانا'مجرم کے گلے میں پھانسی ڈال کراس کولؤکا دینا۔

شِنَاقٌ -تمهجس سےمثك كامند باندھتے ہيں-

لا شِناق و لا شِغار - نه شناق ہے نه شغار - شغار کا بیان تو او پر گذر چکا شناق اور شغار - نه شناق ہے نه شغار - شغار کا بیان درمیان جو زیادتی ہو مثلا پانچ اونٹوں میں ایک بحری ہے دس اونٹوں تک اب بیل تجی ایک ہی کری ہے تو مطلب لا شناق کا بیہ ہے کہ ایک شخص کے پاس دس اونٹ تصان میں دو بحریاں لازم تھیں وہ اپنا ایک اونٹ اس شخص کے ایک ہی اونٹ ہوں تا کہ ایک ہی ایک بحری دی بڑے ۔

قَدْ أَشْتَقَ - اس پرایک بکری داجب ہوئی - یعنی پحیس اونٹول تک یہی کہتے ہیں جب بحیس اونٹ ہوجا ئیں تو بنت مخاض لینی ایک برس کی اونٹی داجب ہوتی ہے اس دقت کہتے ہیں -هُوَ مُعْقِلٌ - پھر جب چھتیں ہوجا ئیں تو مُفْدِ حضٌ کہتے هُوَ مُعْقِلٌ - پھر جب چھتیں ہوجا ئیں تو مُفْدِ حضٌ کہتے

شانِقُنِی - یعنی اپنامال میرے مال میں ملادے تا که زکوة ملکی ہوجائے - ایک روایت میں ہے لا جِلاط وَ لا وِ رَاطَ وَ لا شِنگاقَ نه مال کو ملادینانہ چھیادینانہ شناق -

فَحَلَّ شِنَاقَ الْقِرْبَةِ - (آ تخضرت عَلِيلَةُ رات كوتجد پڑھنے كے ليا شے) آپ نے مثك كا سر بندهن كھولا وہ تمہ جس سے مثك لئكاتے ہيں - (نہايہ ميں ہے كہ جس تمہ يارى سے مثك كولئكاتے ہيں اس كوشناق كہتے ہيں اور جس تمہ سے مثك كا منہ با ندھتے ہيں اس كوشن كہتے ہيں - عرب لوگ كہتے ہيں شَنقَ الْقِرْبَةَ اَشْنَقَ الْقِرْبَةَ يعنى مثك كا منہ بندكيا يا اس كو لئكا يا ) -

ُ اِنْ اَشْنَقَ لَهَا حَرَمَ - اگرز در سے اوْمُنی کی تکیل کھنچے سوار رہ کرتو اس کی ناک کاٹ دےگا-

شَنَقَ لِلْقَصُواءِ الزَّمَامَ-قصوا (آپكَ اوْمَنْي كانام تها)

کی باگ زور سے تھینجی اور پرسراٹھانے کے لیے۔

فَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَّلَ طَالِعِ فَاشُومَ عَنَاقَتَهُ فَشُوبَتُ وَشَنَقَ لَهَا- آنخضرت سب طالع فَاشُومَ عَ نَاقَتَهُ فَشُوبَتُ وَشَنَقَ لَهَا- آنخضرت سب عَ يُهِلِ نَمُوهِ هُوكَ آپ نے اپنی اوٹنی کو پانی میں ڈال دیااس نے پانی پیااور آپ نے اس کی باگ مینچی-

فَمالَ ذَالَ شَانِقًا رَأْسَهُ حَتَّى كُتِبَتُ لَهُ- وه برابرا پنا سراٹھائے رہے یہاں تک کہ وہ تصیدہ ان کے لیے لکھ لیا گیا-عَنَّتُ لِنْ عِکْرِ شَهُ فَشَنَفْتُهَا بِحَبُوْبَةِ (حضرت عُرُّ سے ایک خض نے پوچھا احرام کی حالت میں) ایک خرگوشی مجھ کو دکھلائی دی میں نے ایک ڈھیلا اس کو مار دیا (وہ مارکھا کررگ ٹی بھاگ نہ کی)-

وَفِى الدِّرُعِ صَخْمُ الْمَنْكَبِيْنِ شَنَاقٌ - زره پَهن كر بھاري كندھول والالمباہوتا ہے-

بھاری مید وں والا مبابوناہے۔ اُخشُرُوا الطَّیْرَ اِلَّا الشَّنْقَاءَ - سب پرندوں کو جمع کرو مگر جواہیے: بچوں کو چو نج سے کھانا کھلار ہے ہوں -شَنَّ - تھوڑا تھوڑا کر کے جگہ جگہ پانی ڈالنا 'ہرطرف سے حملہ کرنا -ایشنان - برانا ہونا 'ہرطرف سے حملہ کرنا -تَشَنِّنَ - سو کھ جانا 'سمٹ جانا 'پرانا ہونا -شُنَانٌ - بغض اور عدوات -

شنان – بحل اورعدوات شُنَانٌ – ٹھنڈا مانی –

اَمَرَ بِالْمَاءِ فَقُرِّسَ فِي الشِّنَانِ-آ تَحْضرتَ نَحْمُ ويا پرانی مشکول میں پانی تُصندا کرنے کا بینجَع ہے شَنَّ اور شَنَّةً کی یعنی رانی مشک-

فَقَامَ اللَّى شَنٍّ مُّعَلَّقَةٍ - ايك پرانى مثك كى طرف گئے جو لكى ہوئى تتى -

فَتَوَضَّاً مِنْ شَنِّ -ایک پرانی مشک کے پانی سے وضوکیالا یَتْفَهُ وَلَا یَتَشَانُ -قرآن ایبا کلام ہے کتنا ہی اسکو
پڑھونہ ہے مزہ ہوتا ہے نہ پرانا ہوتا ہے (بلکہ ہر بار جب پڑھومزہ
دیتا ہے اور نئے نئے نکات اور باریکیاں اس میں سے نکلی رہتی
دیتا ہے اور نئے سے نکات اور باریکیاں اس میں سے نکلی رہتی

إِذَااسْتَشَنَّ مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ اللَّهِ فَابْلُلُهُ بِالْإِحْسَانِ

# العَلَالُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

إنْشِيابُ اور إشْتِيابُ ل جانا-

شَوَانِبِ - آفتن برائیان عیب بیلے نوانِبِ ہے۔

لا شون و و کلا رون بر برائیان عیب بیلے نوانِب ہے۔

ملا نا درست نہیں ( بیلے دود دھ میں پانی ملا دینایا تھی میں چربی) 
یششہ کہ بیٹھ کٹم المحلف و اللّغو کشو ہو کہ میالہ الصّد قلة 
تہاری خرید و فروخت ( سوداگری ) میں تم کھانا اور بے کار باتیں

بنانا ہواکرتا ہے ( کم کوئی سوداگران باتوں سے بچتے ہیں ) توابیا

کروا پی سوداگری میں خیرات ملا دو (خیرات ان گنا ہوں کا کفارہ

ہوجائے گی ) -

فَمَّ شُبْتُهُ مِنْ مَاءِ بِيْرِنَا- پَرِيس نے اس مِس كُوسَى كا الله مِن كُوسَى كا الله مِن كُوسَى كا الله على

لَمْ يُشَبِّ - نبيس بدلانهاس مِين تغير بوا-اَدِّى اَشُواباً مِّنَ النَّاسِ - مِين تَوْ مُخْلَف قبيلوں كَـ كُروه تا بوں-

لَشُوبًا مِّنُ حَمِيْمٍ - گرم جلنا موا پانی ملا کر-فَشُو بُو مَیْ عَکُمُ بِالصَّدَقَیةِ - اپنی جَ کھوچ میں خیرات اور صدقه ملا دو ( کچھ مختا جول کو بھی دیا کروتا کہ بے کار اور لغو جھوٹ باتوں کا کفارہ موجائے) -

شُوْبُوا اَمُوَالِكُمْ بِالصَّدَقَةِ نُكَفِّرُ عَنْكُمْ ذُنُوبَكُمْ-(سوداگرو) ثم اپنے مالول میں سے خیرات نکالوکروتا کہ تمہارے گنا ہوں کا کفارہ ہوجائے-

غَیْرَ مَشُوْبِ حَسَبُهٔ - آنخفرت کا خاندان بے آمیزش تفا-(کوئی عیب آپ کے حسب نسب میں ندتھا) - ماللهٔ شور ب والا روب اس کے پاس ند شور با ہے نہ دودھ یاند آئے کا کلوا ہے ند شہد -

شُوْبَةُ - مَروفريب-

لَيْلَةُ الشَّيْبَاءِ - مهينه كي آخرى رات-

شَوْ حَطُّ -ایک در فت ہے جس کی کمانیں بناتے ہیں-صَدَّ لَهُ مِدِیْجُهُ صَدِّیْ شَدْ خَطِّ -شوہا کی ثیر سرہ

صَرَبَةً بِمِنْحَرَشٍ مِّنْ شَوْحَطٍ-شُوط كَى ثَيْرِ ، منه والى كثرى سے اس كومارا-

شَوْذٌ- تَشُوِيْدٌ- وُوبِيْ كَ قريب بونا على اليما عمامه

المی عبادہ (جب اللہ تعالی سے جو تجھ کو تعلق ہے وہ پرانا پڑجائے (یعن قبض) کی حالت ہوجس وقت عبادت میں مزہ کم ہوجاتا ہے) تو اس کو اللہ کے بندوں پراحسان کرکے تازہ دم کردے (بیہ عمر بن عبدالعزیز کا قول ہے حقیقت میں مخلوق خدا پر رحم وشفقت اوران کوراحت رسانی کے برابر کوئی عبادت نہیں)۔

اِذَا حُمَّ اَحَدُكُمْ فَلْيَشُنَّ عَلَيْهِ الْمَاءَ - جب كُونَى تم مِن سے بخار میں بتلا ہوتو اپنے او پر تھوڑ ا تھوڑ اکر کے پانی چھڑ کے صفرادی بخار میں سرکہ اور پانی ملاکر بدن پر ملنا یا سر پر برف کے کرے رکھنا اطباء کے زدیک بھی بے حدمفید ہے ) نہا ہی ہیں ہے کہ شن متفرق طور سے پانی ڈالنا اور سن ایکسال پانی بہانا -

عَلَى وَجْهِم وَلَا يَشْنُهُ الْمَاءَ عَلَى وَجْهِم وَلَا يَشْنُهُ عَبِدالله بن عَرابِ مند برايك باركى بإنى بهات مع تحور التحور الرينيس حير كتر مند -

فَشَنَهُ عَلَيْهِ - ايك و ول إلى كا آب في متكواكراس پر بهاديا - مشهور روايت سنه عليه بيسين مهمله سے جيسے كتاب السين ميں گذر حكا -

فَلْیَشُنُّو ۚ اللَّمَاءَ وَلْیَمَشُو الطِّلْیُبَ- بِانِی اینے اوپر ڈالیس( لیعنی بہاؤمیں )اورخوشبولگا تیں-

إِنَّهُ اَمْرَهُ أَنُ يَّشُنَّ الْعَارَةَ عَلَى بَنِى الْمُلَوِّحِ-آخضرت في الكويهم ديابى الموح يربر طرف معمله اوراوف ماركرس-

يَّ خَدُ تُمُوهُ وَرَاءً كُمْ ظِهُرِيًّا حَتَّى شُنَّتُ عَلَيْكُمْ الْفَارَاتُ - ثَمَ نَ السَوَيْقِ فِيْ فَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

وَلَا تَشَانُ - بعض سنول مين ايبا بي ہے- اور مح لا يتشان ہے اور مح لا يتشان ہے اور مح

یُقَعُفَعُ بَیْنَ رِجُلَیْه بِهَنِّ - اس کے دونوں پاؤں کے درمیان پرانی مثک کی آواز لگائی ہے۔

#### باب الشين مع الواو

شَوْبٌ يا شِيَابٌ - خلط كرنا طادينا عيد تَشُويْبٌ ب-

باندھنا–

مِشْوَذٌ اورمِشُوَاذٌ-مُمامه اس کی جُمْ ہِ مشاو ذہے-اَمَرَ هُمْ اَنْ يَنْمُسَحُوْا عَلَى الْمَشَاوِذِ وَالتَّسَاخِيْنِ-آنخضرت کے صحابہ کو تھم دیا کہ مماموں اور جرابوں (موزوں) پر مسح کرلیں۔

شُوْدٌ يا شِيَادٌ يا شِيَارَةٌ يامَشَادٌ يا مَشَارَةٌ - چنا 'لَالنا -شَارَ الدَّابَّةَ شَوْرًا وَّشِوَ ارًّا - جانور کو سوار ہوکر چلانا خريدارکودکھلانے کے ليے -

شَارَتِ الْإِبلُ - اونث موثّے ہوگئے-

تَشُوِیْوٌ - جانُورکوچلانامتخان کے لیے۔کی ہے ہیشر می کا کام کرنا 'شرمندہ کرنا' اشارہ کرنا' بلند کرنا -

مُشَاوَرَةً مشوره لينا دوسر على رائے دويافت كرنا جيسے استشارة ہے-

تَــُوهُ. تَشَوَّرُ -شرمنده ہونا -

ٱقْبَلَ رَجُلٌ تَوعَلَيْهِ شُوْرَةٌ حَسَنَةٌ - ايكُخُصُ آياس كَ شَكَل اور بيت الْحِيمَ تقي -

شَوْدَ وَّ - ہمال اور حسن میشور سے ہے ہمعنی عرض کرنا ' پیش کرنا ' ظاہر کرنا

عَلَيْهِ شَارَةٌ حَسَنَةٌ - اس كى شكل اور صورت المحيى تقى اليني خوبصورت خوش وضع تها -

مترجم کہتا ہے انہی کے کھے چیلے چاپڑا اب تک دکن میں باتی ہیں وہ محرم میں عید سے زیادہ خوثی کرتے ہیں نئے نئے کپڑے بناتے ہیں عورتوں کو زیورات اور ملبوسات سے آ راستہ کرتے ہیں۔ بعض تو ہولی کی طرح اس میں طرح طرح کے سوانگ نکالتے ہیں۔ شیراورر پچھاور جوگی بنتے ہیں۔ مہذب اقوام کو اسلام پر ہنمی اڑا نے کا موقع دیتے ہیں۔ اناللہ وانا الیہ راجعون۔

اِنَّهُ رَكِبَ فَوَسًا يَشُورُهُ- وه ايك گھوڑے پر

سوار ہوئے خریداروں کود کھانے کے لیے۔

مِشْوَاد -نخاس جہاں جانور بکتے ہیں-

اِنَّهُ كَانَ يَشُورُ نَفْسَهُ بَيْنَ يَدَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ابوطلح آنخضرت كسامن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ابوطلح آنخضرت كسامن الله كالله عمل شهيد بون كرت تے سے - ( يعنى ميدان جنگ ميں الله كل راه ميں شهيد بون كي ليا ہے تين آ گرت - بعض نے كہادوڑت اور بلك بو جاتے اپنى قوت دكھلانے كے ليے بيشرت الدابة سے لكا ہے يعنى ميں نے جانوركى جاندارى آزمانے كے ليے اس كو دوڑا ا) -

آنَهُ کَانَ یَشُوْرُ نَفْسَهُ عَلٰی غُرْلَتِهِ-طلحه اپنتیں لانے مڑے کیا اس وقت سے پیش کرتے جب ان کا ختنہ کلی نہیں ہوا تھا (بالکل بچہ تھے یعنی بچپن سے بہادراور دلیر تھے)غُرْلَة - قلفہ کو کہتے ہیں یعنی وہ کھال جوختنہ میں کا ٹ ڈالی جاتی ہے-

اِنَّهُ جَاءَ بِشُوَادٍ كَثِيْرٍ - بهت اسباب خانددارى كالايا-تَدَلَّى بِحَبُلٍ لِّيَشْنَادَ عَسَلًا - ايك رى ميں لئكا تهد جُعَ كرنے كے ليے-

شَارَ الْعَسَلَ يَا اِشْنَارَهٔ - لِعِنى شِهد كوجَد جَلَه بِ جَع كيا ، نا - نا -

مَشُوْرَة يا مَشُورَة - صلاح دينا 'رائ دينا 'اشاره كرنا -خينرُنساء كها خدينجة واَشَارَ وَكِنعٌ إلَى السَّماء والآدُضِ - اس كى تمام عورتين مين حضرت خديجه افضل بين -وكتع ني يهكهكرة عان اورزمين كى طرف اشاره كيا (يعني آسان كي ينج اور زمين كي اوپر جتني عورتين بين سب مين حضرت خديج بهتر بين ) -

وَاَشَارَ يُقَلِّلُهَا - آنخضرتً نے اشارے سے بتلایا کہ یہ ساعت بعنی جعد کی ساعت جس میں دعا قبول ہوتی ہے تھوڑی در تک رہتی ہے-

مَنْ أَشَارَ عَلَى أَخِيهِ بِأَمْرٍ - جَس نَ اپْ بِها لَى مسلمان كوكسى كام كامشوره ديا (اوروه جانتا ہے كه يه كام اچھانہيں عقواس نے خیانت كى) -

# الالماليال الماليال المالية ال

وَآمُو مُحُمْ شُوری - تبهارا کام مشورے سے چل رہا ہو

( کیونکہ مشورہ لین سنت ہے اور خود رائی اور خود سری شیطانی

حرکت ہے - اللہ تعالی نے اپنے پیٹیبرصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوجو

اس کے سارے بندوں میں زیادہ عظمنداور باتد ہیر تضمشورہ لینے

کا حکم دیا تو اور کسی بادشاہ یارکیس کا مشورہ سے علیدہ ہونا کیونکہ کر

ہوسکتا ہے - جوسلطنت مشورہ اور صلاح سے چلے گی اس میں دن

دونی اور رات چوگنی ترتی ہوتی جائے گی -

الْحِلَاقَةُ شُورى بَيْنَ هُو لَاءِ-خلافت ان جِها دميول میں ہے کسی پرمشورے سے رہے گی ان میں ہے جس پراکثر آ ومیوں کی رائے آئے وہ خلیفہ ہو جائے ( پیرحضرت عمر نے مرتے وقت وصیت فر مائی - اس کے ساتھ یہ بھی کہا کہ میرے یٹے عبداللہ کا کوئی حق خلافت میں نہیں ہے اور سعید بن زیدا گرجہ عشرہ مبشرہ میں تھے مگر چونکہ حضرت عمرؓ کے بہنوئی تھے۔اس لئے ان کا نام بھی نہیں لیا – اس یا ک نفسی اورخلوص کو دیکھو – ایسا سر دار تہیں د نیامیں پیداہوا ہےاور ہزارنفریں ہےان لوگوں پر جوالیے راست باز اورا یک نفس سر دار کو براسمجمیں جس کی جو تیوں کی گر د کے برابر بھی وہ نہیں ہو کتے - مجمع البحرین میں جوشیعہ امامیہ کی كتاب بي لكها ب كه حضرت عمر في فرما يا لكصَّال حُونٌ لهاذَا الْأ هُر مَسَبُعٌ سعيد بن زيدوا نامخرجه لا نه من ابل بيتي يعني اس خلافت کے مسحق سات آ دی ہیں ان میں ہے سعید بن زید کا نام میں نکال ڈالٹا ہوں کیونکہ وہ میر ہے رشتہ دار ہیں-اس ہے زیادہ اور كيادليل حضرت عمر كي ياكنفسي اور خداترسي كي ہوگي)-شَوْرَة-شرمندگي-

تگان یُشِیرُ فِی الصَّلوٰةِ- آنخفرت نماز میں اشارہ کرتے ( ہاتھ یا ابرو سے بھی سلام کا جواب ہاتھ کے اشارے سے دیے دیتے -معلوم ہوا کہ نماز میں اشارہ کرنے سے کوئی نرائی نیں آتی )-

فَاشَارَ اِلَيْهِ أَنْ صَعِيْهَا فِيْهِ- ثمازيس اشاره كياكه اس كوسي من ركه دي-

مَنُ اَشَارَ اِلٰی اَخِیْهِ بِحَدِیْدَةٍ لَعَنْتُهُ الْمَلَائِکَهُ - جو مُنْ اَشَارَ اِلٰی اَخِیْهِ بِحَدِیْدَةٍ لَعَنْتُهُ الْمَلَائِکَهُ - جو مُخصاب بعائی مسلمان پر جھیارے اشارہ کرے (یعنی اس کو

مارنے کے لئے چھیارا تھائے یا صرف بنسی کی راہ ہے ) تو فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں ( جب صرف مسلمان پر چھیاڑا تھانے سے لعنت کریں گے جومسلمان کو تا حق ظلم سے قبل کرے اللہ ہی جانتا ہے اوراس پر کتنی لعنتوں کا انبار ہوگا جومسلمانوں کے سرادر یا سینکڑوں بزاروں مسلمانوں کو قبل کرے )۔

اَبْدَی اللّٰهُ شَوَارَهٔ اللّٰهُ سَالَ نَاسَكَامَرَ كُولُ دیا۔
بیخسب اِمْوِی مِن الشّیر آن یُشَارَ اِلْیُه۔ آدی کی خرابی کے لئے یکانی ہے کہ لوگ اس کی طرف اشارہ کریں (یعن شہرت اور ناموری اس کی ہوجائے کیونکہ ایس حالت میں آدی کے دل میں ضرور غرور اور تکبر پیدا ہوتا ہے اور وہ اپنتین دوسروں ہے بہتر ہمجھتا ہے گرفاص خاص یعنی بندے جن کو اللہ بچاتا ہے وہ ایسے خیال ہے بیچر ہے ہیں)۔

شُوَسٌ: تعصیول ہے دیکھنا' تکبریا غصہ کی راہ ہے۔ جیسے کنشاؤ مل ہے۔

شَوْسٌ يا شَوْصٌ مسواك كوچبانا-

آسُفُع شُوْش - كياكا لے كيا كالے ليے قد والے ہيں-رُبَّمَا رُآيْتُ ابَا عُفْمَانَ النَّهُدِیَ يَتَشَاوَسُ يَنْظُرُ اَزَ الَتِ الشَّمْسُ اَمْ لَا - بھی میں نے ابوعثان نہدی کو و يکھاوه ایک آ کی سے (یا آ کھی وچھوٹا کر کے تکھیوں سے ) و یکھتے سور ج دھل گرا مانہیں -

> شُوُشْ جَعَ اَشُوشْ کی تعنی اثر انک کے پہلوان-تَشُویْشْ - ہلادینا-تَشَوَّشْ سل جانا-شَوَاشٌ - اختلاف-

شَوْصٌ: ہاتھ سے سیدھا کرنا' اپنی جگہ سے ہٹانا' رگڑنا' لمنا' چیانا-

شَاصَ السِّوَاكَ- سواك چبالَى يا اور سے ينچ كى طرف رائرى-

کان یَشُوْصُ فَاهُ بِالسِّوَالِدِ-آنخضرتًا پِ داتول کومسواک سے رگڑتے' ان کوماف کرتے یا اوپر سے پنچے کی

# الكالمانية الاسامان المان الما

طرف لاتے -اصل میں شوص کے معنی دھونے کے ہیں۔
اِسْعَنُوا عَنِ النّاسِ وَلَوْ بِشَوْصِ السِّواكِ - لوگوں
سے بے پرواہ رہو( یعنی کی سے کوئی حاجت مت جا ہو) اگر چہ
مواک رگڑنا ہو یا مواک کا دھوون یا جواس میں سے ریزہ ریزہ
ہوکرنگاتا ہے (مطلب ہے ہے کہ ایسی بے حقیقت چیز بھی کس سے
مت جا ہو) -

مَنْ سَبَقَ الْعَاطِسَ بِالْحَمْدِ آمِنَ السَّوْصَ وَالْمَوْمَدِ أَمِنَ السَّوْصَ وَالْمَدَنَّةُ وَالْمَدِنَّةُ وَالْمَدِنَّةُ وَالْمَدِنَّةُ وَالْمَدِنَّةُ وَالْمَدِنَّةُ وَالْمَدِنَّةُ وَالْمَدِنَّةُ وَالْمُدِنِّةُ وَالْمُدِنِّةُ وَالْمُدِنِ بَهِ الْمُدِنِةُ وَالْمُدِنِ مِنْ مَا مَعْمَا الْمُحْرِينَ مِنْ مِنْ مَا مَعْمَا الْمُحْرِينَ مِنْ مِنْ مَا مَا مَعْمَا الْمُحْرِينَ مِنْ مِنْ مَا مَا مَعْمَا اللهُ مَنْ فَلَانُ وَلَا وَالْمُومِ وَهُونًا - وَهُونًا - مُعْمَا الْمُحْرِينَ مِنْ مِنْ مَا مَا مَا مُعْمَا اللهُ مَا وَمُومً - وهونا - معونا -

شَوْطٌ - مدنايت يامدتك ايك كهيراكرنا-شَوْطٌ شَوْطًا ايك كهيراجيه طَلَقًا طَلَقًا ب-

دَمَلَ قَلْفَةَ أَشُواطٍ -طواف كے پہلے تين چكروں ميں رس كيا - (يعنى كند هے بلاتے ہوئے اكثر تے ہوئے جيے جيے كہلوان طلتے ہيں) -

إِنَّ الشَّوْطَ بِطَيْنٌ وَقَدُ بَيْعَى مِنِ الْأُمُورُ مَاتَعْرِفُ بِهِ صَدِيْقَكَ مِنْ عَدُولَا - ابھی پھیرالمباہے (لینی زماند بہت باقی ہے) اور کئی کام ایسے رہ گئے ہیں جن سے آپ دوست وثمن کی تمیز کرلیس مے (بیسلیمان بن صرد نے حضرت علی سے کہا) -

شُوُط- مدینہ کے ایک باغ کا نام تھا اس کا ذکر جونیہ کی یث میں ہے۔

طَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعَةَ اَشُوَاطٍ- خاندَكعبركسات چكر لگائے-

> م شواظ-آگ کاشعلہجس میں دھواں نہو۔

إِذَا خَرَجُواْ مِنْ قَبُوْدِهِمْ وَسَاقَهُمْ شُوَاظٌ إِلَى الْمَحْشَدِ - جَبِقِرول سِنْكُين كَاوراً كَكاايك شعلمان كو محشر كي طرف بانك لائے گا-

طَبِعُهُ نَشُواظٌ - وه براح ثراب آگ بھبوكا ہے-شَوْع يا شَوع - اڑنا عرد آلود ہونا -شُعْ شُعْ - بال لمبر -

شَوعَ الْفَرَسُ - بُحُورُ كاليك رضاره سفيد ہے-هٰذَا شَوْعُ هٰذَا - بياس كے بعد پيدا ہوا -شَوْقُ: جلاكرنا معقل كرنا و يكهنا -اَشَافَ عَلَيْهِ - اس پر برآ مدہوا -اَشَافَ مِنْهُ - اس سے ڈرا -تَشَهُ وَقُ - آرا سَة ہونا مُنتظر ہونا آكھ ذگانا محھانكنا -

تشوف - اراستہ ہونا منظر ہونا آئلونکا نا جھا کنا -شِیاف - جودوا آئکو میں ڈالی جائے یا مقعد میں-

إِنَّهَا سُوَّفَتْ جَارِيةً فَطَافَتْ بِهَاوُ قَالَتْ لَعَكَنَا نَصِيدُ بِهَا اللهِ اللهُ المَّنَا لَمَ اللهُ الل

شَبَّفُ اور شَوَّف اور نَشَوَّف آراسته بوا-تَشَوَّفَتُ لِلْحُطَّابِ - پِنام دينے والول كے لئے بَن هُي آراسته بوكي -

وَلٰكِنِ الْظُوُو اللِي وَرَعِهِ إِذَا اَشَافَ - آدى كى پر بيرز گارى اس دقت ديموجب كوئى چيزاس كساخة آجائے (مال دولت يا خوبصورت عورت ادراس دقت پر دردگار كا ڈر لم كھے حرام مال لينے سے ياحرام كارى كرنے سے بچارہ درن عصمت بى بى از بچاورى يوں تو ميں معتقد نہيں كى شخ وشاب كا)-

مُعَشَوِّ فِیْنَ لِنشَیْ ہِکسی چیز کا انتظار کرنے والے اس کی امیدر کھنے والے زمانہ حال کے محاورہ میں شوف دیکھنے کے معنی میں استعال ہوتا ہے۔

شَافَ يَشُوْفُ شُفْ- ويكما ويَمَّابُ وكي كَالَّهِ -اَلْتِسَاءُ يَعَشَوَّ فُنَ مِنَ السُّطُوْحِ عُورَيْس كُوْمُوں پر سے اَكُتی ہیں-

> شَوْقٌ: رغبت كرنا شوق كرنا براهيخة كرنا ابهارنا-شَاقَ الْفِوْبَةَ - مثك كود يوار سے لگا كر كفر اكرديا-شَانِقٌ - عاش اس كى جمع شوق ہے-قُلْبٌ شَيِقٌ - مشاق دل-شَوْكٌ: كَا نَا لَكنا-شَاكُةٌ اور شِيْكُةٌ - كانول مِن كَرنا كانا لكنا-

# الكالم المال المال

شَاكَ شَوْكًا-اس كى شوكت اورتيزى ظاهر ہوتى -شِيْكَ الْجَسَدُ - بدن پرسر فى مود ہوئى -شَاكتِ النَّذْئُ - بيتان الجرآ ئے-

شُو ْ تَحُةٌ - بتھیار' کا ٹنا' تیزی'لڑائی میں خُی اور بہاوری -اِنَّهُ کُوٰی اَسْعَدُ بُنَ ذُرَارَةً مِنَ الشُّوْ کَیةِ - آنخضرت نے اسعد بن زرارہ کوشوکہ کی بیاری میں داغ دیا - (شوکہ سرخ بادہ جو غلبہ خون سے پیدا ہوتا ہے اس کو پی اچھلنا بھی کہتے بیں ) -

ية إذَا شِتْكَ فَلَا انْتَقَشَ - جب اس كوكا نَا لِكَاتُو موچنه عنكال ندسك-

لَا يُشَاكُ الْمُوْمِنُ - مومن كوكوئى كانتانبيس لكّا (يعنى كوئى مصيبت يا تكليف پيشنبيس آتى مُّرالله تعالى اس كه بدل اس كو اجروثواب ديتا ہے) -

حَتِیَّ الشَّنُّ کَةِ يُشَاكُهَا - يہاں تک کہا يک کا ٹا بھی جو اس کے بدن میں لگے-

غَيْرَ ذَاتِ الشُّوْكَةِ - بِهُ تَصاروالى -

تَرَكُّتُ بَعُدِیْ عَدُوَّا تَجْبِیْراً وَّشَوْتَةً شَدِیْدَةً - میں اپنے چھے ایک بڑے دشمن اور بڑی قوت کوچھوڑ آیا ہوں ( یعنی یوری تھیار بندخوب لڑنے والی فوج کو )-

هَلْهُم إلى جِهادٍ للا شُوْكَة فِيه -اس جهادى طرف آوَ جس ميں جنگ اور بتھارئيس ہے (لعنی ج جیے دوسری روایت میں ہائج جہاد کل ضعیف یعنی حج برنا تو ان ضعیف کا جہاد ہے)
اُدِیدُ اَنُ اُدَاوِی بِکُمْ وَ اَنْتُمْ دَائِی کَنَاقِشِ الشَوْکَةِ بِالشَّوْکَةِ وَهُو یَعْلَمُ اَنَّ ضَلْعَهَا مَعَهَا - (حضرت علیؓ نے بالشَّوْکَةِ وَهُو یَعْلَمُ اَنَّ ضَلْعَهَا مَعَهَا - (حضرت علیؓ نے ایٹ لوگوں سے فر مایا) میں تو تم ہے اپنی بیاری کی دواکرنا چاہتا ہوں مگرتم خود بیاری ہوجیے کوئی شخص کا نٹا کا نٹے سے نکالے وہ جانتا ہے کہ دوسراکا نٹاائی طرح کا اسے ساتھ ہے ۔
شود کی دوسراکا نٹاائی طرح کا اسے ساتھ ہے ۔
شود کی اُنٹا کو اُنٹائی طرح کا اسے ساتھ ہے ۔
شود کی اُنٹائی طرح کا اسے ساتھ ہے۔

شُولٌ يا شَولَانٌ يا شَوالٌ -او پرانُها نا يا انهنا-شَالَتُ نَعَامَتُهُ -مركيا يااس كا عُصرُهُم كيا-نَعامَة - قدم ياتلوه-

شَالَتُ نَعَامَتُهُمْ - وه متفرق ہو گئے یا پنے مکانات خالی کر گئے۔

> مُشَاوَلَةٌ-نیزه!زی-اِشَالَةٌ-اورِالْهانا-تَشَاوُلٌ بَمَعْنَمُشَاوَلَةٌ ہے-

شَالٌ - روئی یااون یاریشم کی جادر جو کمر پر باندھی جائے یا سر پرلپیٹی جائے-اس زمانہ میں عرب لوگ شل کی جگہ شیل کہتے میں لیعنی اٹھا۔

> رم. شيكُو ا-انھاؤ –

فَهَ جَمَ عَلَيْهِ شَوَائِلُ لَهُ فَسَقَاهُ مِنْ الْبَانِهِ آ-اس كَى طالمه اونٹنیاں جن كا دوده كم ره گیا تقااس كے گردجم موكيں ان كا دودهاس كو پلایا (نہایہ میں كه شوائل جمع ہے شائلته كی يعنی وه اونٹنی جس كے تقن میں بہت كم دوده ره گیا موادریہ جب ہوتا ہے جب اس كے حمل برسات مبيئے گذر چكا موں) -

فَأْتِیَ بِشَائِل - بَریاں کا ایک گلهان کے پاس لائے۔ شائِل بو جُلَّیه - دونوں پاؤں اپنے اٹھائے ہوئے۔ فکانٹگم بِالسَّاعَةِ تَحُدُوْ کُمْ حَدُو الزَّاجِوِ بِشَوْلِهِ۔ تم قیامت کے ساتھ ایسے ہوکہ قیامت تم کو ہائے لے جار ہی ہے جیسے ہانکنے والا اپنی اونٹیوں کو جو دم اٹھائے رہتی ہیں گاکر ہائے لیے جات ہے۔

شَوْل - جَع ہے شَانلَة کی برخلاف قیاس بیسے شُوَّل اور شُیَلٌ جَع بیں شَانِلٌ کی-

شَوَ ال - نُوكرا ، گونی 'بوری -

اَتٰی هِرَفُلًا وَقَدُ شَالَتْ نَعَامَتُهُمْ - وہ ہرقل کے پاس آیا حالانکہ ہرقل کے لوگ سب متفرق ہو گئے تھے یا مر گئے تھے کچھوڑے سے باتی تھے- نعامۃ - جماعت-

تَوَوَّجَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَانِشَةَ فِي شَوَّالِ -آخضرت نے حضرت عائشہ سے شوال کے مینے میں نکاح کیا (معلوم ہواکہ شوال کے مہینہ میں نکاح کرنا مبارک ہے -حضرت عائشہ نے یفر مایا کرجا لمیت کے خیال والوں کارد کیا جوشوال میں نکاح کرنا منحوں سمجھتے تھے کیونکہ شوّال اِشَالَةُ اور شَوْلٌ ہے

ماخوذ ہے جس کے معنی او پراٹھانے کے ہیں۔ بعض نے کہا شوال اس مہینے کا اس لیے نام ہوا کہ اونٹیاں اس میں اپنی دہیں اٹھائے رہتی ہیں (یعنی نرکی خواہش ہے )۔

اِنَّمَا سُمِّى شَوَّالًا لِلاَنَّ فِيْهِ شَالَتُ ذُنُوْبُ الْمُوْمِنِيْنَ- شُوالَ اس مِينِ كاس لِينام ہوا كمومنوں كے گناه اس ميں اٹھائ جاتے ہيں (يعنی معاف ہوجاتے ہيں - رمضان كروزے تمام گناہوں كا كفارہ ہوجاتے ہيں اور پھر بچ كھچ گناه صدقہ فطر سے دور ہو جاتے ہيں اى طرح عيدكى نماز سے)-

إِنْ كَانَ الشُّومُ فَفِي ثَلْثٍ ٱلْمَرْآةِ وَالدَّارِ وَ الْفَوِّ مِسِ - الرِّخوست كوئي چيز ہوتو تين چيز وں ميں ہوگي عورت اورگھراورگھوڑے میں (عرب لوگ جاہلیت کے زمانہ میں پست خیالی اور وسواس میں مبتلا تھے۔ وہ بہت چیزوں کو منحوس سمجھا کرتے - آنخضرت کے بہ خیال باطل کیا اور یہ فرمایا کہنحوست کوئی چزنہیں ہے گمر بہتین چزیں ایسی ہیں کہان کےانحام پراگر نظرر کھے تو قیاحت نہیں مثلا گھر تنگ و تاریک بجس اور غلیظ مقام میں ہو و ہاں رہنے والے بیار رہتے ہوں تو اس گھر کو چھوڑ دے' جیسے ابوداؤ دکی حدیث میں ہے۔ ایک شخص نے آنخضرت کے عرض کیا ایک گھر میں ہم جا کر رہے اور ہماری تعداد زیادہ تھی' وہاں ہماری تعداد کم ہوگئ-آپ نے فرمایا ایسے برے گھر کوچھوڑ دو-عورت زبان دراز' بے حیابد کار ہوتو وہ منحوس ہے اس کوطلاق دے دے'اس ہےا لگ ہو جائے' گھوڑ اشریر اور خندہ ہویا کھاؤ اور چلنے میں مٹھااور ست ہوتو اس کو نکال ڈالے- امام ما لک اور ایک جماعت علاء کا بیقول ہے کہان تین چیزوں میں اللہ تعالی کے حکم ہے بھی نحوست ہو تی ہے۔ ایک روایت میں خادم کا بھی ذکر ہے اور خادم کی نحوست یہ ہے کہ چور اور کام میں ست ہو' نافر مان اورشرير ہو)-

شامة اور طَفِيل - مكه كدو ببار ون كانام ب-

تحتی عَرَفْتُهُ اُخْتُهُ بِشَامَةٍ - ابوطلحه کی بہن نے ان کو پیچانا ایک تل دیکھ کر (ورنہ زخموں کی کثرت کی وجہ سے پیچانے نہیں جاتے تھے)-

کانٹ عکیہ جُبّہ شامِیہ - آخضرت شام کے ملک کا بناہواایک چغہ پہنے تھے (ایک روایت میں جبرومیہ ہے یعنی روم کا بناہوا شام آپ کے زمانہ میں کا فروں کا ملک تھا-معلوم ہوا کہ مشرکوں اور کا فروں کے بنائے ہوئے کپڑے پہن کرنماز پڑھ کتے ہیں۔ ابن شہاب زہری جو بڑے عالم اور حدیث کے امام تھاس کپڑے کو پہنچ جو پیشاب سے رنگاجا تاشو نیز کونجی بارائی باہلم -

سوریور اکشُّونِیْزُ شِفَاءٌ مِّنْ کُلِّ دَاءِ اِلَّا الْمَوْتَ-کلونجی ہر بہاری کی دواےموت کے سوا۔

شَوْهٌ يا شَوْهَهُ قَتِيج ہونا' بدشكل ہونا' ڈرانا' نظر لگانا' ہونسنا' ماكل ہونا-

تَشْوِيْةٌ - برشكل بنانا ، فتبيح كرنا -

تَشَوَّهُ - فَتِيجَ مُونا شكار كرنا عيب دار مُونا ويوكي شكل بنا -رَ أَيْتُنِي فِي الْجَنَّةِ فَإِذَا أَمْراَةٌ شَوْهَاءُ إِلَى جَنْبٍ قَصْرِ - مِن نے خواب مِن ديكا جيسے مِن بہشت مِن موں اور ايك مُن كے بازوميں ايك خوبصورت عورت ہے-

شو ْهَاء- بد صورت اور خوبصورت دونوں میں مستعمل -

شُو ُ هَاء - چوڑ ہے منہ والی عورت اور تنگ منہ والی عورت کو بھی کہتے ہیں - ِ

' سَوَّةَ اللَّهُ حُلُوْ قَكُمْ -اللَّه تعالى طلّ كشاده كرد -شاهَتِ الْوُجُوهُ - ( آنخضرت ئے مشركوں پرايك مشى
مثى كى چينكى اور فرمايا) منه بدشكل ہوئے (جس خطبه ميں
آنخضرت پردروونه جيجيں اس كو بھی شوہا كہتے ہيں اى طرح جس
درود ميں آنخضرت كى آل كاذكر نه كريں اس كو بترا كہتے ہيں ) شاة الْوَجُهُ - اس كا منہ بيج ہوا لينى پھٹے منہ -

اَتَشَوَّهُتُ عَلَى تَوْمِى أَنْ هَدَاهُمُ اللَّهُ لِلاُسِلَامِ - كياتو يصله منه وكياميرى قوم براس وجد الله في الله في الكوملام

# الكان المال المال

کی ہدایت کی (آپ نے انصار کواپی قوم فرمایا چونکہ وہ آپ کے مدد گارتھے)-

أَشُوَّه -جس كى نظر تيزلگتى ہو-

شَائِهُ الْبَصَرِ اور شَاهِي الْبَصَرِ- تيزنگاه والا-لا تُشَوّهُ عَلَى - مجهواجها كهدك نظرمت لكا-

ٱبُوْشِاهُ - ایک شخص کا نام تھا جس کوآنخضرت کے پروانہ ککھوا کر دیا تھا-

شَاةٌ - بَری - اصل میں شَوْهَ اَتَى اَس کی جَع شِیاهٌ آتی اُ ہادر تصغیر \_ یعنی چھوٹی بکری - شاہ فاری لفظ ہے بہ عنی بادشاہ -اِنَّ آخُنَعَ الْاَ سُمَاءِ مَنْ یُّسَمِّی شَاهَان شَاہ یا شَاهِ شَاہ - برترین نام اللہ کے نزد یک شہنشاہ ہے یعنی بادشاہوں کا بادشاہ ( کیونکہ بینام خاص اللہ ہی کے لیے سزاوار ہے رہی سب شاہوں کا شاہ ہے باتی سب اس کے غلام اور بند ہے ہیں جولوگ خوشامد کی راہ سے دنیا کے بادشاہوں کوشہنشاہ یا امپرر کہتے ہیں ان کواس حدیث میں غور کرنا جا ہے) -

لَا تُشَوِّهُ خَلْقِی بِالنَّارِ - میری شکل کودوزخ کی آگ سے مدنمامت کر-

سُنِلَ عَنِ الْمُشَوَّهِيْنَ فِي خَلْقِهِمْ قَالَ هُمُ الَّذِيْنَ يَاتِي ابَاؤُهُمْ نِسَاءَ هُمْ فِي الطَّمْثِ-آنخضرت عَ يوچها گيا يدلوگ بدصورت بدوضع كيول بيدا ہوتے ہيں-آپ نے فرمايا ان كے بايول نے اپنى عورتول سے حض كى حالت ميں صحبت كى (جوحرام قطعى ہے اوراس حرام كارى كى وجہ سے اولا د بد شكل بد ہات بيدا ہوتى ہے )-

شَه شه - ایک کلمہ ہے جو کسی چیز سے نفرت دلانے کے لیے کہا جاتا ہے جیسے اردوزبان میں چھی چھی کہتے ہیں-

شَهُ سُهُ تِلُكَ الْحُمُرَةَ الْمُنْتِنَةَ - بير بربودارسرخي (ليني حِض كاخون ) حِيمي حِيم -

شَاهِ زَنَان - حضرت شهر بانو كالقب تها جو امام زين العابدين على بن حسين عليها اسلام كي والده ماجده تقيس -

مَّاتَ وَاللَّهِ شَاهُهُ-الس كاشاه مرَّكيا- (لِعِنى شطرنج كا شاه)-

وَاللَّهُ تَعَالَى شَاهُهُ مَا مَاتَ وَلاَ قُتِلَ - طالا نَكه شاه اسكا الله تعالى ہے وہ نه مرانه قل كيا گيا - (بعض علماء نے شطرنج كى حرمت پريه دليل بيان كى ہے كه اس ميں جھوٹ بولنا ہوتا ہے ايك دوسرے سے كہتا ہے ديكھوتمہارا پيادہ يا پيل يا ہاتھى يا وزير مركيا طالا نكه كوئى مرانہيں ہوتا) -

شَاهْتَوَج-شاہتر ہ شہور دواہے مصفی خون-اَرْضٌ مَّشاهَةٌ -اس زمین میں بکریاں بہت ہیں-

شَیٌّ - اصل میں شوی تھا' بھوننا -شهر اوؓ - بھنا ہوا گوشت-

> رَ مُشَاوٍ - بَعُو ننے والا -

, م مشوی-بھناہوا-

تَشُوِيَةٌ - بهنا موا گوشت کھلانا جیسے اِشُواءٌ ہے-اِنْشِواءٌ - بھن جانا جیسے اشبتو اء ہے-

كَانَ يَرِٰى أَنَّ السَّهُمَ إِذَا أَخُطُأَ هُ فَقَدُ أَشُوٰى - جب تيرنثان پر گُية عرب لوگ كتم بين أشُوٰى لين تيرن كامنيين كيا-

شَوَیْتُهٔ -سرک کھلوی پر مارا یاجہم کے اطراف پر جیسے سر ہاتھ پاؤل وغیرہ اسکامفرد شَوَاہ ہے یعنی جسم کا کوئی مکڑا -

لا تَنْقُصُ الْحائِضَ شَعْرَهَا إِذَااً صَابَ الْمَاءُ شَوٰى رَأْسِهَا - حَاسَه عورت كُوْسُل مِن جِوثَى كَفُولنا ضرور نبين بِ جبسرى كُمال برياني بِنِجْ جائے-

فُکُلُ مَا اَصَابُ الصَّائِمُ شَوَّی اِلَّا الْعِیْبَةَ-روز ہے
میں ہرآ فت جوآئے آسان ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹنا (مثلا
میں ہرآ فت جوآئے آسان ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹنا (مثلا
میولے سے کھا ٹی لینا یا کلی میں پانی بے اختیار طلق کے اندر چلا
جانا) مگر فیبت (اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے - بعض علماء کا تول
میں ہے اوراکٹر علماء کہتے ہیں کہ روزے میں فیبت کرنے سے گو
روزہ ٹوٹنانہیں مگر مکروہ ہوجاتا ہے ) -

کُلُّ شَنِی شَوَّی مَا سَلِمَ لَكَ دَیْنَكَ - ہر چیز آسان ہے (یعنی ہرمصیب ) جب تک تیرادین محفوظ ہے (اگردین میں خلل آیا تو سخت مشکل ہے کیونکہ عاقبت کی خرابی سے بدتر کوئی چیز نہیں رہی دنیا کی تکلیف تو وہ بے حقیقت ہے چندروز میں نہ

# لكَ اللَّهُ إِلَا إِلَا اللَّهُ إِلَّا إِلَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ ا

تکلیف رہے گی نہ تکلیف دینے والا رہے گا)۔

في الشَّوِيِّ فِي كُلِّ اَرْبَعِيْنَ وَاحِدَةٌ - ہر عالیس بمریوں میں ایک بمری زکوۃ کی دیناہوگی -

مَا لِنَى وَ لِلشَّوِيِّ - (عبدالله بن عُمِّ ہے کی نے یو جھا تتع میں ایک بکری کی قربانی کافی ہے یا کیا - انہوں نے کہا) بھلا کمریوں سے کیا کام نکلتا ہے (ان کا ندہب بیٹھا کہ تمتع کے لیے ایک بدنہ یعنی اونٹ یا گائے قربانی کرنا ضرور ہے)-

دَمٰی فَاشُوٰی - اس نے تیر مارالیکن کام تمام نہیں کیا - ادھرادھرجم کے کناروں میں لگا-

رَجُلٌ شَاوِيٌ - بَريون والا آدى-

لَا تَشْوِيَ خَلْقِي بِالنَّادِ - ميراجهم دوزخ كي آگ ين تصنے-

بِطُّعُنِهِمْ وَنَعَمِهِمْ وَشائِهِمْ - اپنی سواری کے اونٹوں ا اورچاریابوں اور بکریوں کے ساتھ -

#### باب الشين مع الهاء

شَهْبٌ - جلا ڈالنا'رنگ بدل دینا'جیسے تَسْهِیْبٌ ہے-اِشْهَابٌ - جلا ڈالنا'فنا کر دینا' خراب کر دینا -

شَهَبُ - سفیدسابی پریاس سفیدی اور سیابی ملی ہونا یا اَهُلَ مَکُّةَ اَسْلِمُوْا تَسْلَمُوْا فَقَدِا سُنْبُطِنَتُمُ
بِأَشْهَبَ بَاذِلِ - حضرت عباس نے جس دن مکہ فنح ہوا مکہ والوں
سے فرمایا تم مسلمان ہو جاؤ تو سلامت رہو گے کیونکہ تم پر ایک
جوان اونٹ زور آور پھیئا گیا ہے (یعنی تم پر ایک شخت مصیبت
آئی ہے جس کا دفعیہ تم سے نہیں ہوسکتا) عرب لوگ کہتے ہیں یو م
اشھب یعنی شخت دن اور شخت سال اور شخت زور آور لشکر-

خَوَ جُتُ فِی سَنَةٍ شَهْبَاءَ - (حلیمه سعدیه آنخضرت کی اناکہتی میں ) میں ایک قحط اور سخت کے سال میں ہے گھر نے لگی -اصل میں شھیاءاس صاف زمین کو کہتے میں جس میں سبزی اور روئندگی نہ ہو-

قُورُبَّمَا اَدُر كَدُ الشِّهَابُ قَبْلَ اَنْ يُلْقِيهَا- بَهِى السابوتا لَيْ مُنْ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

نظر آتا ہے) اس کو پالیتا ہے اس سے پہلے کہ وہ فرشتوں سے چہائی ہوئی بات دوسرل کو سنا ئیں۔ مجمع البحرین میں قبل آن یکنلقی بھا ہے یعنی اس سے پہلے کہ وہ فرشتوں کی بات سے اور وہ جل کر خاک ہو جاتا ہے (اگر کوئی کہے کہ شیطان اور جن کی پیدائش تو آگ ہی سے ہو آگ ان پر کیوکر اثر کرتی ہے؟ تو اس کا جواب سے ہے کہ انسان کی پیدائش مٹی سے ہے مگر مٹی اس کو گلا کرفنا کر دیتی ہے پھر مارو تو آ دمی مرجاتا ہے اور دوزخ کی آگل کرفنا کر دیتی ہے پھر مارو تو آ دمی مرجاتا ہے اور دوزخ کی آگل کرفنا کی خلفت آگ ہی ہے ہے۔

اصل میں شبھاب اور قبس اور جَدُّوَۃ - وہ لکڑی جس کا ایک کنارہ سلگ رہا ہواور شھاب اس تارے کو بھی کہتے ہیں جو رات کوٹو شاہے درحقیقت وہ تارہ نہیں ہے بلکہ آگ کا ایک شعلہ ہے جوفر شتے شیطانوں پر مارتے ہیں )۔

أَمْسَكُتُ لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّهْبَاءَ - مِن نَ آنخضرت كا نجر جس كوشها كهتے تقعاما (شهبااس كواس ليے كها كهاس كى سفيدى پرسيا بى غالب تقى) اى سفيدى پرسيا بى غالب تقى المحرين ميں ہے كه اَشْهَب شير كوكھى كہتے ہيں -

شَهْبَاءُ - بِرُ الشَّكرِ بهت بتصيار والا -يَوْمُ أَشْهَابُ - سردى كادن -

شَهَابٌ - وه دوده جس ميں دوجھے ياني ملا ہو-

شَهْبَرَةٌ - بورُهى عمر والى عورت جيسے شَيْهَبُورُ اور شَنْهَبَرَةٌ اور شَهْرَبَةٌ ہے-

لَا تَتَوَ وَجَنَّ شَهْبَرَةً وَلَا لَهْبَرَةً وَلَا لَهْبَرَةً وَلَا لَهْبَرَةً وَلَا لَهْبَرَةً وَلَا لَهُبَرَةً وَلَا لَهُ وَلَا المُورِيَّ وَلِي المَورِي المِي وَبِلَى اور كَلِي عورت (جونا توانى بهت بك بكرنے والى ) ساوراس عورت سے والى (باتونى بهت بك بكرنے والى ) ساوراس عورت سے جس كى الح خاوند سے اولا دہومت زكاح كر۔

شَهُدٌ ما شُهْدٌ - شهر-

شُهُوْ دُّ- حاضر ہونا' مطلع ہونا' دیکھنا' پالینا اور جمع ہے شاهِدٌ کی به معنی گواہ اور حاضر جیسے شُهَدٌ ہے-

## الكالمال المال الم

إِشْهَادٌ - گواه كرنا ؛ جوان موجانا ، عورت كا حاكضه مونا -إِسْتِشْهَادٌ - كوابي جا منا -

شَهِیْدٌ- اللّٰہ کا ایک نام ہے یعنی سب چیزیں اس کے سامنے حاضر ہیں کوئی چیزاس سے غائب نہیں-

وَشَهِيْدُكَ يَوْمُ الدِّيْنِ - قيامت كردن تيرا گواه -سَيِّدُالْاَياَّمِ يَوْمُ الْجُمُعَةِ هُوَ شَاهِد -سب دنوں كاسر دار جمعہ كادن ہےوہ گواہ ہے-

(جوکوئی جعد کی نماز میں حاضر ہو گا تو قیامت کے دن جمعدا سکے لیے گواہی دے گا)-

و شاهد و مشهود و شابد جمعه کادن باورمشهود عرفه کادن باورمشهود عرفه کادن کونکه اس دن لوگ عرفات میں حاضر ہوتے ہیں وہال جمع ہوتے ہیں۔

فَانَّهَا مَشْهُوْ دَهٌ مَّكُنُونَهُ - فِرَى نَمَاز مِينِ فَرشَة عاضر ہوتے ہیں اور اس كا تو اب نمازى كے ليے لكھا جاتا ہے - دوسرى روایت میں فَانَّهَا مَشْهُوْ دَهٌ مَحْضُوْرَةٌ ہے لینی اس میں فرشتے عاضر ہوتے ہیں نماز میں شریک ہوتے ہیں -

المُمْنِطُونُ شَهِيدٌ - جُوْخُصْ بِيكِ كَى بِهَارَى سے مرجائے يا وَ وَ بِكُرَمِ لِي لِي كَ عَارَضَهِ وَ وَ بِكُرَمِ لِي اللّى كَ عَارَضَهِ لِي ذَات الجحب سے بيسب شہيد ہيں (اصل ميں تو شہيد وہ ہے جو اللّٰه كى راہ ميں جہاد كرتا ہوا مارا جائے پھر ان لوگوں كو بھى آخضرت نے شہيد فر مايا يعنی شہيد كاساا جراور ثواب ان كو حاصل ہوگا 'شہيد اس كواس ليے كہا كہ الله تعالى اور فرشتے اس كے ليے گواہ ہيں جائے گا - بعض نے كہا كہ دہ مت نہيں بلكہ زندہ اور حاضر اور خروار ہے - بعض نے كہا كہ دہ ست نہيں بلكہ زندہ اور حاضر اور خروار ہے - بعض نے كہا كہ دہ سے نے كہا اس ليے كہ وہ مرا نے كہا اس ليے كہ الله تعالى نے جوعزت اور مارا گيا - بعض نے كہا اس ليے كہ الله تعالى نے جوعزت اور مارا گيا - بعض نے كہا اس ليے كہ الله تعالى نے جوعزت اور مارا گيا - بعض نے كہا اس ليے كہ الله تعالى نے جوعزت اور مارا گيا - بعض نے كہا اس ليے كہ الله تعالى نے جوعزت اور ماصل كرنے والا ہے اور حاصل كرنے والا ) -

خَيْرُ الشُّهَدَاءِ الَّذِي يَاتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ اَنْ يَسْلَهَا دَتِهِ قَبْلَ اَنْ يَسْلَلُهَا - بَهْ رَوْاهِ وَامول مِن وه ب (جوكى كاحق وُ د ب وقت

الله کے لیے ایک مسلمان کاحق بچانے کے واسطے ) گواہی دے۔ اس سے پہلے کہ اس سے گواہی کی درخواست کی جائے - بعض نے کہا اس حدیث کا مطلب سے سے کہ جب گواہی کے لیے بلایا جائے تو دیرنہ کرے فوراً حاضر ہواور گواہی نہیں چھیائے۔

یاتی قوم یشهدون و لا یستشهدون - (قیامت کوریب) کچهلوگ ایسے پیدا ہوں کے جوخود بخو دگواہی دیں گے اور کوئی ان کی گواہی نہ چاہے گا (بظاہر بیحدیث پہلی حدیث کے خلاف معلوم ہوتی ہے گرخلاف نہیں ہے۔ اس حدیث سے مراد جموٹے گواہ ہیں جن کوسی نے گواہ نہیں بنایا نہ وہ معاملہ کے وقت حاضر تھے اور خواہ مخواہ گواہی دیے آئیں) بعض نے کہا اس حدیث کا مطلب ہے ہے کہ اللہ تعالی پرقتم کھا کیں مثلا کہیں فلاں بہتی ہے فلا نا دوز خی ہے۔

یسٹیق شہادۃ آخید ہم یمینہ ان ک گواہی پرتم پہلے ہوگی یا گواہی پہلے ہوگی تم بعد میں کھا کیں گے (مطلب سے ہے کہ ب باک ہول گے ندان کو گواہی دینے میں کوئی تامل ہوگا نہ قسم کھانے میں )اس حدیث سے بیڈ لکلا کہ گواہ کوقتم دینا درست ہے اور ہمارے زمانہ میں جب جموث کا رواج ہو گیا ہے۔ یہی مناسب ہے کہ گواہوں سے حلف لیں اور بعض حفنہ نے اس کو ناحائز رکھا ہے۔

مَالُکُ مُ إِذَا رَآیَتُمُ الرَّجُلَ یُخَرِّقُ اَعُرَاضَ النَّاسِ اَنْ اَعُرِّبُواْ عَلَیْهِ قَالُوْا نَحافُ لِسَانَهُ قَالَ ذٰلِكَ اَحُرٰی اَنْ لَا تُعُوِّنُواْ شُهدَاءَ - (حضرت عمرِ نے فر مایا) تم کو کیا ہوا ہے جب تم کی خض کو دیکھولوگوں کی عزت بگاڑتا ہے (اس کی برائیاں کرتا ہے) تو اس کو ڈائنے اور روکتے کیوں نہیں - انہوں نے کہا ہم اس کی زبان ہے ڈرتے ہیں (کہوہ ہم کو بھی بدنا مرکرے گا ہماری بھی برائی پھیلائے گا) حضرت عمر نے کہا چرتو تم قیامت کے دن لوگوں پر گواہ بنے کے لائی نہیں ہو سکتے (حالانکہ اللہ تعالی نے فرمایا کہتم لوگ اگلی امتوں پر گواہ بنو گے -مطلب یہ ہے کہتن پرتی اور انصاف بیندی کا خیال رکھواور کسی کے کہنے ہے ڈرونیس جوکام برا ہے اس پر بیندی کا خیال رکھواور کسی کے کہنے ہے ڈرونیس جوکام برا ہے اس پر بیندی کا خیال رکھواور کسی کے کہنے ہے ڈرونیس جوکام برا ہے اس پر بیندی کا خیال رکھواور کسی کے کہنے ہے ڈرونیس جوکام برا ہے اس پر بیندی کا خیال رکھواور کسی کے کہنے اکلگا اُنُونُ کَلَا یَکُونُونُ فَلَا مُنْ مُنْ ہُدَاءً - جولوگ بہت لعنت کیا الکیگا اُنُونُ کَلَا یَکُونُونُ فَلَا مُنْ اَنْ مُنْ ہُدَاءً - جولوگ بہت لعنت کیا الکیکٹائونُون کو کیکٹونٹ کیا جولوگ بہت لعنت کیا

کرتے ہیں (جوشخص لعنت کے لائق نہیں اس پر بھی لعنت کر ہیٹھتے ہیں۔ لعن طعن سب وشتم گالی گلوچ ان کی خصلت ہے) وہ گواہ نہیں ہو گئا (کیونکہ ان کی نہیں ہو گئا (کیونکہ ان کی زبان بے لگام ہے ان کوجھوٹ بولنے میں بھی باک نہ ہوگا۔ یا مرادیہ ہے کہ قیامت کے دن بیلوگ اگلی امتوں پر گواہ نہ بنیں گے)۔

فَلْیُشْهِدَ ذَا عَدْلِ - ایک پرہیز گار نیک شخص کو گواہ بنالے (کہ یہ چیز میں نے پڑی پائی تھی ایبانہ ہووہ مرجائے اور اس کے دارث اس چیز کو بھی اس کا ترکہ سمجھ لیس یا خود اس شخص کے دل میں بےایمانی کرنے کا دسوسہ شیطان ڈالے ) -

شَاهِدَ اكَ أَوْيَمِينَةُ - تير لكَ دوبى باتيل بيل يا دو گواه لا يا مرى عليه سے تتم لے (اگر گواه نه بول) ايك روايت ميں شَاهِدَ اكَ أَوْيَمِينَةُ بِ ايك ميں شُهُوْدُكَ فَيَمِينَهُ بِ مطلب وہى ہے-

لا صَلُوْ قَ بَعْدَ هَا حَتَّى يُوى الشَّاهِدُ-عَسر كى نماز كَ بعد چركوئى نماز كَ بعد چركوئى نماز كال بعد چركوئى نماز نبيل ہے بہاں تك كدوه ستاره دكھلائى دے جو غروب كى نشانى ہے اى سے مغرب كى نماز كوصلو ق الشاهد كہتے ہيں۔ بعض نے كہائى لئے كدمسافر اور مقیم دونوں اس نماز ميں برابر ہيں يعنى اس ميں قصر نہيں ہے۔

آمُشْهِدُآمُ مُغِیْبٌ فَقَالَتُ مُشْهِد کَمُعِیْبٍ۔

(حضرت عاکشہ نے عثمان بن مطعون کی بی بی سے پوچھا) کیا تو
ایسی عورت ہے جس کا خاوند حاضر اور موجود ہویا ایسی عورت ہوں جس کا خاوند غائب ہو؟ انہوں نے کہا میں ایسی عورت ہوں جس کا خاوند حاضر ہے مگروہ غائب کی طرح ہے (مطلب سے ہے کہ میرا خاوند جمعے سے حجب ہی نہیں کرتا تو میں کیا بناؤسنگار کروں)۔
مورة موسی ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے میں موسی ہے دہتے ہے جہ میں موسی ہے ہے ہے۔

یُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ کَمَا یُعَلِّمُنَا السُّوْرَةَ - آنخضرت بم کو التیات اس طرح سکھلاتے جیسے قرآن کی کوئی سورت سکھلاتے (التیات کوشہداس لیے کہا کداس میں دوشہادتیں ہیں ایک توحید کی دوسری رسالت کی)-

۔ قَالَ نَعَمْ وَاَ نَالَهٔ شَهِیْدٌ - فر مایا وہ شہید ہے اور میں اس کا گواہ ہوں ( یعنی اس یک شہادت کی گواہی دوں گا ) -

آناً فَوَطُكُمْ وَآنَا شَهِيْدٌ - مِن قيامت مِن تمهارا پيش خيمه ہول (تم سے آ كے جاكرتمهاری ضروریات كا بندوبست كروں گا) اور ميں تمهارا گواہ ہوں گا تو گویا ميں تمهار سے ساتھ ہوں -

اَناَ شَهِیْدٌ عَلٰی هٰوُلَا ءِ- میں ان لوگوں کا گواہ ہوں (قیامت کے دن بیہ گواہی دول گا کہ انہوں نے اللہ کی راہ میں اپنی جانیں قربان کیس)

يَضْرِ بُوْ نَنَا عَلَى الشَّهَادَةِ - بَمَ كُوأَشُهَدُ بالله كَنِيا فَتَم كُمَا فَ مُعَانِ بَا فَتَم كَمَا فَ مَ عَادت بِرُ فَتَم كَمَا فَ مَ عادت بِرُ عادت جيري عادت جيري عض لوگول يين بوتى ہے كہ بات بات برى عادت من بالله فداكوتم اشهد بالله كها كرتے بات بين ) -

آنٹم شکھداءُ الله -تم اللہ کے گواہ ہو (مراد وہ صحابہ ہیں جواس وقت حاضر تھے اس طرح جولوگ صحابہ کی طرح متقی اور پر ہیز گار ہوں میت کے دشن نہ ہوں ) -

پیر کر میں کے سیال کی الشّبهادة و (آپ کی تو فضیلتیں بہت تھیں) پھراس پرشہادت کی فضیلت بھی حاصل ہوئی (بیعبدالله بن عباس نے حضرت عمرؓ سے کہا جب فیروز ابولولو پاری نے آپ کوعین نماز میں زہرآ لود چنر سے ذخمی کیا) مغازی لیمی جہادوں کو مشاہد بھی کہتے ہیں کیونکہ وہاں شہادت ہوتی ہے۔

صَوْمُ الْمَوْأَةِ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ-عُورت كاروزه ركهنا یعیٰ نفل روزه جب اس كا خاوند موجود ہو (تو شوہر کے بدوں اجازت نفل روزه نه رکھے اس لیے که خاوند کو تکلیف ہوگی البتہ فرض اور واجب روزے میں اجازت کی ضرورت نہیں جب وقت میں گخائش نہ ہو) -

کُمْ یَذْ کُوْاَنَّ النَّبِیَّ صَلَّی الله عَلَیْه وَسَلَّم اَشْهَدَ مَنْ حَضَرَهٔ - یه ندکورنبیل که آخضرت نے (مدعی علیہ کے افراد پر) حاضرین میں ہے کی کو گواہ کیا ہو (معلوم ہوا کہ جب مدعی علیہ اقرار کر ہے تو قاضی اس پر فیصلہ نافذ کر سکتا ہے اور رد ہوا ان لوگوں کا جو کہتے ہیں قاضی کو اس کے اقرار پر دو گواہ کر کے پھر فیصلہ کرنا جا ہے ) -

#### الكان المال المال المال الكالم الكالم الكالم المال الم

لَا يَسْمَعُ صَوْتَ الْمُنَوذِّنَ إِلَّا شَهِدَلَهُ جَهَال تَكَ
موذن كى آواز جاتى ہاور جوكوئى اس كى آواز سنتا ہوہ اس كا
گواہ ہوگا (قیامت كے دن يہاں تك كه تنكر پھر درخت بھى
گواہى دے گے)-

مَفَاتِیْحُ الْجَنَّةِ شَهَادَةٌ -بہشت کی تنجیاں شہادت ہے-شاهِدُ الصَّلُوةِ - جونماز میں حاضر ہو (لیخی اذان من کر جماعت میں شریک ہونے کے لیے )-

شَاهِدُ واا لصَّلُوةِ - جولوگ نماز میں حاصر بُوں -فَتَوَضَّا مُحَمَّا أَمَرَكَ اللَّهُ ثُمَّ تَشَهَّدُ فَإَقَمْ - پہلے جیسے الله تعالی نے حکم دیا اس طرح وضوکر پھراذان دے پھر نماز کے لئے تکبیر کہہ-

شاهد- آنخضرت کا ایک نام بھی ہے کیونکہ آپ قیامت کے دن ایکلے پنجبروں کے گواہ ہوں گے کہ انہوں نے اپنی امت والوں کو اللّٰہ کا حکم پنجادیا تھا)-

شَهِدْتُ الدُّارَ - مِن حضرت عثان كِتَّل كو وقت ان كَالْه رِيموجود تها -

فَانَّ صَلُوةَ الْجِوِ اللَّيْلِ مَشْهُوْ دَةً - الْجِررات مِيل جو الْبَهِدِي الْمَانِ رِدَهِي جائِ وَفَر شَتِي اللَّهِ مِيلًا - جُوخُصُ الْهَاللَ بَحِانَ مَنْ فَتِيلَ دُوْنَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ - جُوخُصُ الْهَاللَ بَحِانَ كَ لِي اللَّهِ اللَّهِ وَهُو شَهِيدٌ - جُوخُصُ الْهَاللَ بَحِانَ كَ لِي اللَّهِ اللَّهُ الْتُ اللَّهُ اللَّلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

شہادت کا تواب اس کوعنایت فرمائے گا)-

فَیُقَالُ مَنْ شُهُوْدُكَ فَیَقُولُ مُحَمَّدٌ وَاللّٰهُودُكَ فَیَقُولُ مُحَمَّدٌ وَاللّٰهُودُكَ فَیَقُولُ مُحَمَّدٌ وَاللّٰهَا اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰه

رُسُولُ اللهِ شَاهِدٌ عَلَيْنَا وَنَحْنُ شُهَدَاءُ اللهِ عَلَى خَلَقِهِ وَحُجَّنَهُ فِي آرُضِهِ-قرآن مِن جوشابدومشهود بتو شابد بآ تخضرت مراد بین وه بم پرگواه بین اور بم الله کے گواه بین اس کی مخلوقات پر اور زمین میں اس کی جمت اور دلیل بین -(بید ضرت علی فرفرایا)-

مُضَینت لِلَذِی کُنْت عَلیهِ شَهِیدًا وَ مُسْتَشْهِدًا وَ مُسْتَشْهِدًا وَ مُسْتَشْهِدًا وَ مُسْتَشْهِدًا وَ مَسْتَشْهِدًا وَ مَسْتَشْهِدًا وَ مَسْتَشْهِدًا وَ مَسْتَشْهُو دُا – (آپ کی تقدیریں جولکھا تھا کہ شہیدہوں گے ) وہ آپ نے بوشہادت طلب کی گئ تھی اورلوگوں کوآپ کی شہادت پر گواہ کرنا منظور تھا (یدام حسین علیہ وعلی ابیدالسلام کی صفت بیان کی ) –

وَشَهِیْدُ کَ یَوْمَ اللّذِیْن - قیامت کے دن تیرا گواه -الْحَمُدُلِلهِ الَّذِیْ لَا تُدُرِیُهُ الشَّوَاهِدُ - سب تعریف اس پروردگار کی ہے جس کوحواس نہیں پاسکتے (یعنی حواس خسہ سے اس کا احساس نہیں ہوسکتا) -

وَلَا تَحْوِيْهِ الْمَشَاهِدُ- مَجليس اس كو گير نہيں ستيں (يعني كوئي مكان اس كومحيط نہيں ہوسكتا بلكہ وہي سب چزوں كومحيط ہے)-

شَهِدُتُ عَلَى الشَّىءِ - مِيں اس بات بِرَ مطلع ہوا -اکشَّاهِدُ يَرِٰی مَالَا يَرَی الْغَائِبُ - جَوِّحُص حاضر ہووہ وہ چیز دیکھتا ہے جس کوغائب نہیں دیکھتا -

ذُو الشَّهَادَ تَيْنِ - دو گواہوں کے برابر (بیخزیمہ ابن ابت انساری کالقب ہے آ خضرت نے ان کے اسلیے کی گواہی دو گواہوں کے برابرر کی تھی ) -

شَهْرٌ - مشہور کرنا ' ظاہر کرنا -شَهَرَ سَیْفَهٔ - اپنی تلوار هینجی مار نے کو-تَشْهیرٌ مشہور کرنا -

# لكالمالين البات في الرازي المالي الما

مُشَاهَرَةً - ما ہواری تخواہ پرنو کررکھنا جیسے معاومة سالانه اہ پر-

اِشْهَادٌ - مشهور کرنا ایک مهینه گذرنا یا مهینه داخل مونا یا زچگی کامهینه آنا-

إشْتِهَارٌ -مشهورهونا-

شَهْرٌ -مہینہ- مُشهُوْرٌ اور اَشُهُرٌ اس کی جمع ہے-صُوْمُو اِالشَّهْرَ وَسِرَّهٔ- مہینہ کے شروع اور اخیر درمیان میں روز ہے رکھا کرو-

اکشَّهُو ٔ بِسْعٌ وَعِشُرُونَ - مہینہ انتیس دن کا بھی ہوتا ہے (بیر مہینہ جس میں عورتوں کے پاس نہ جانے کی میں نے قسم کھائی تھی انتیس دن کا ہے۔ مجمع البحار میں ہے کہ بھی دو دو تین تین چار چار مہینے برابر انتیس انتیس دن کے ہوتے ہیں لیکن چار ہے زادہ نہیں ہوتے )۔

آئ الصَّوْمِ افْضَلُ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمُ اللهِ الْمُحَرَّمُ - صحاب نے آنخضرت سے پوچھارمضان کے بعد اور کس مبینے میں روز سے رکھنا افضل ہے - فرمایا اللہ کے مبینے محرم میں ۔

شَهُوَا عِیْدِلاَّ یَنْقُصَانِ - عید کے دونوں مہینے (یعنی رمضان اور ذیجہ) کم نہیں ہوتے (اگر انتیس دن کے ہوں جب بھی ثواب تمیں دن کا ملتا ہے یا اگر غلطی ہے دسویں تاریخ وقوف عرفات کرے اس کونویں تاریخ سمجھ کر جب بھی جج صحیح ہوجاتا ہے)۔

مَنْ لَبَسَ تُوْبَ شُهُوَ قِ الْبَسَهُ الله تُوْبَ مَذَلَة يَوْمَ الله تُوْبَ مَذَلَة يَوْمَ الله تُوْبَ مَذَلَة يَوْمَ الله الله تَوْبَ مَذَلَة يَوْمَ الله تَعْ الله تُعْ الله تَعْ الله تَعْ الله تَعْ الله تَعْ الله تَعْ الله تَعْ الله تُعْ الله تُعْ الله تُعْ الله تَعْ الله تُعْ الله تُعْمُ ا

یکٹی ہے ہے۔ نظمی عَنِ الشَّھُورَ تَیْنِ- دونوں شہرتوں ہے منع فرمایا (مینی ایہا بیش قیت کیڑا پہننا ہاا تناکم قیت اور ذلیل کہ جس

ے لوگوں میں شہرت ہو دونوں منع ہیں۔ اس حدیث سے بیہ لکلا کہ بعض لوگ جوا پہنے تئیں فقیرا ور درولیش کہلانے کو گیروی یا ملتانی مٹی میں رنگے ہوئے کیڑے پہنچ ہیں یا پھٹے پرانے بوسیدہ کمبل اوڑھے رہتے ہیں یہ بھی خوب نہیں ہے، عمدہ طریق ہیہ ہے کہ متوسط درجہ کے کیڑے پہنے نہ بہت بیش قیمت نہ بالکل خراب اور کم قیمت اور ہرطرح کی شہرت سے بچارہے)۔

خَوَجَ أَبِي شَاهِوًا سَيْفَهُ وَآكِبًا وَاحِلَتَهُ- (حضرت عائشَهُ بَي بَين ) مير عوالدابو بمرصد يق اپن تلوارسون ته بو عائش کهنی پرسوار ہوکر نظے (یعنی اکیلے ان لوگوں سے لڑنے کے لیے جواسلام سے پھر گئے تھے زکوۃ دینے سے انکار کرتے تھے۔ یہ حال دیکھے کر کہ امیر المونین اکیلے نگلے اور صحابہ بھی لڑنے پر مستعداور آ مادہ ہوگئے )۔

مَنْ شَهَرَ سَيْفَهُ ثُمَّ وَضَعَهُ فَدَمُهُ هَدَرٌ - جو شخص للوار مونت لے اوراس کو چلانے (حملہ کری) تو اس کا خون ہدر ہے (یعنی ضائع ہے اگر اس کو دوسرا شخص دفع کرنے کے لیے مار ڈالے تو نہ قصاص لازم ہوگاند دیت دینا پڑے گی) -متر جمہ - تمام مہذب اتوام کے توانین میں بھی ایہا ہی تھم ہے

متر جم - تمام مہذب اقوام کے قوانین میں بھی ایبا ہی حکم ہے اس کو حفاظت خود اختیاری کہتے ہیں - بید ق ہرا یک شخص کو حاصل

وَ مَا تَنْلُوْ السَّفَاسِرَةُ الشُّهُوْدُ - اور جو کتاب والے عالم لوگ پڑھتے ہیں بیشہر کی جمع ہے بمعنی عالم اور فاضل-شَهیْر - مشہور-

شهريار -اريان كابادشاه تها-

شَهْقٌ يا شَهِيْقٌ ياشُهَاقٌ ياتَشُهَاقٌ - سينه مين روني كي آوارْ بيدا بونا 'بدنظر لگانا -

شَهِيْقُ - گدهے كى بھى آواز كو كتبے ہيں- جيسے نَهِيْقُ ہے-

فِی شَوَاهِقِ الْجِبَالِ - بِہارُوں کی چوٹیوں میں سیر جمع ہےشاهق کی بمعنی بلنداور مرتقع -

فَشَهِقَ ثَلْثَ شَهْقَاتٍ - تين بارسينه سي آواز نكالى يا تين شك لي-

# الكالم المال المال المال الكالم المال الما

فَمَاتَ- پھرمر كيا-

ذُوْ شَاهِقٍ - يخت غصيلا -

شَهَلَّ-آ كُوك سَيابى مِيس سرخى ہونا-گرزرق يعنى نيلگونى سے كم-محيط مِيس ہے كہ شهل بيہ ہے آ كھے كے حلقه مِيس سرخى پلائى گئى ہوگر كييريں ہوں تو اسكو شُكُلَةٌ كَتِمَةٍ مِيس سَمَعُ لَكُمْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

تَكُنَّ عَلَيْ اللَّهُ أَشْهُلَ الْعَيْنِ - آتخفرت كَى آتحهول ميں مرخی تھی -

مُشَاهَلَةٌ - گالى گلوچ كرنا 'جواب دينا-

تَشَهُّلُ - منه كا ياني سوكه جانا عاجت برآنا-

لَعَنَ اللَّهُ شَهِيْلًا ذَاا لَا سُنَانِ - الله لعنت كرے نيلى آئكه والے بڑے دانت والے بر-

شَهِم یا شُهُوم - ڈرانا' ڈانٹنا -

شَهَامَةٌ -مستعد' جالاك' هوشيار هونا -

کان شهماً - آنخضرت مستعد اور روش ضمیر اور اپ ارادے کے پورے تھے۔ یہی انسان کی بڑی فضلیت ہے کہ پہلے خوب سوچ لے پھر جو بات مناسب نظر آئے اس کو کر ڈالے اور اللہ پر بھروسار کھے پینہیں کہ ساری عمر چھی بھی میں گذرے اور کوئی کام پورانہ ہو۔ شہم کی جمع شِہا ہم ہے۔

اَلشَّهَامَةُ صِدُّهَا الْبَلَادَةُ - شہامت كى ضد بلادت بے يعنى كودن كند فهن احمق اور بے وقوف ہونا -يعنى كودن كند فهن احمق اور بے وقوف ہونا -شَهْوَةٌ - خواہش كرنا محبت ركھنا ألار وكرنا -

تَشْهِيَةٌ -خوابش دلانا مُرْغيب-مُشَاهَاةً -مثابيت-

إشْهَاءٌ -خواتش بوري كرنا ' نظر لكانا -

تَشَهّى -خوائش كُرناجي إشْتِهَاءٌ ب-

اِنَّ أَخُوَفَ مَا اَخَافُ عَلَيْكُمُ الرِّياءُ وَالشَّهُوَةُ الْمَخْفِيَةُ - مِحْكُوسب سے بڑھ كر ڈرتم پردوگناہوں كا ہے ايك تو ريا ( يعنى وكھانے اور شہرت اور نامورى كے ليے نيك عمل كرناند كہ خلوص سے خداكى رضامندى كے ليے) دوسرے پوشيده خواہش سے ( وہ يہ ہے كہ لوگوں ميں تو اپنى اظمعى اور بے پرواہى خواہش سے ( وہ يہ ہے كہ لوگوں ميں تو اپنى اظمعى اور بے پرواہى

د کھلائے اور دل میں دنیا کی طمع ہوجیسے اکثر مکار اور دغاباز درولیش ہوتے ہیں۔ بعض نے کہا گناہ کا دل میں چھپانا' اس پر اصرار کرنا -مثلا ایک خوبصورت عورت کودیکھا تو ظاہر میں تو آئکھ جھکا لینا تا کہ لوگ پر ہیز گار مجھیں مگر دل میں گناہ کی نیت کرنا کہ اگر یہ عورت ہاتھ لگ جائے تو اس سے خوب براکام کروں )۔

حُجبَتِ النَّارُ بالشَّهَوَاتِ وَالْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ-دوزخ شہوتوں اورخواہش سے ڈھانی گئی ہے اور بہشت ان ہاتوں سے جونفس کو نا گوار ہیں (لعنی شہوتیں اورخواہشیں جب پوری کی جا ئیں تو سمجھ لو کہ دوزخ کا دروازہ کھل گیا اور جب شہوت اورخوا ہش کو دیا کرنفس شکنی کی جائے توسمجھ لو کہ بہشت کا دروازه کھل گیا-انسان میں یبی دو چیزیں ہیں جن کا دبا نااورمسخر کرنا انسانیت کے لیے ضرور ہے ورنہ پھر انسان اور دوسرے جانوروں میں فرق نہیں رہتاا کی تو غصہ دوسر ہے شہوت 'پہلا ایک کتااور دوسراسوراورعقل پادشاہ ہے اورسور کوڈانٹ دبا کرتم نے تابعدار کر دیا اور یادشاہ کی رائے پر چلے تو سجان اللہ پھر بہتری بہتری ہے اگرخوب کھلا پلا کران کوموٹا کیا اور بادشاہ کواس کتے اورسور کا تابعدار کردیا تو بناه بخدا پھر خیرنہیں ہلاکت اور تباہی کا سامنا ہے۔ میں سے کہتا ہوں کہ اب تک باوصف اتن عمر ہونے کے بیرمر تبہ مجھ کو حاصل نہیں ہوا کہ غصہ اور شہوت دونوں عقل کے پورے تابعدار ہوجا کیں اور بھی بھی یہ کتے اور سورز ورکر کے عقل یرغالب آ جاتے ہیں- یااللہ تواپیے فضل کرم ہے اس کتے اور سور کو دبا دے اور عقل سلیم اور شرع منتقیم کے تابعدار کر دے بغیر تیری مدد کے میں اس کتے اور سور پر غالب نہیں ہوسکتا )-

یا شَهُوَانِی - اےشہوت پر چلنے والے یا سخت شہوت والے اس کی جمع شہاوی آتی ہے-

اِذَاا شَتَهٰی مَوِیْصُ اَحَدِ کُمْ شَیْدًا فَلْیُطُعِمْهُ- جب
تم میں کوئی بیار شخص کی چیز کی خواہش کرے ( یعنی کھانے کواس کا
دل چاہے ) تو اس کو کھلائے ( یہی تجی طب ہے اور جو طبیب بیار
کو پر ہیز کراکر اس کی طاقت اور توت تو ڑ ڈالتے ہیں وہ نیم حکیم
خطرہ جان ہیں اللہ ایسے حکمیوں سے بچائے رکھے۔

# الخار المتلاثث

لیےامام احمد کا ندہب یہ ہے کہ اگر کسی نے اپنی عورت سے یوں کہا انت طالق ان شاء اللّٰد تو طلاق پڑ جائے گی کیونکہ ان شاء اللّٰہ یقین کےمقام میں بھی آتا ہے جیسے کوئی کیجانا مومن ان شاءاللہ برخلا ف اس کے اگر ان شاء زید کہا تو طلاق اس وقت تک نہیں

یڑے گی جب تک زید نہ جاہے۔

اللهم إنْ تَشَأُ لَا تُعْبَدُ- ياالله الرويط ي كمترى يوجا نه ہو( بلکہ شرک میں سب لوگ مبتلا رہیں ) تو ایبا ہی ہوگا معلوم ہوا کہ شرک ای طرح سارے گناہ اللہ ہی کی مشیت اورارا دے سے ہوتے ہیں مگر اللہ شرک اور گناہ سے راضی نہیں ہے- ارادہ مثیت اور رضامیں بہت فرق ہے اب یہ اعتراض کہ جب سارے کام اس کی مشیت اور اراد ہے سے ہوتے ہیں تو پھر گناہ کرنے والوں کوعذاب دیناانصاف سے بعید ہےا یک بے وقو فی کا اعتراض ہے بات یہ ہے کہ اللہ کی مشیت ایک مخفی امر ہے اور ظاہر میں اللہ نے بندوں کواختیار دیا ہے کیا ہماری ارادی حرکت اوررعشه کی حرکت دونول ایک قتم کی بین کوئی عقلنداس کا قائل نه ہوگا بس عذاب اور ثواب اس ظاہری اختیار پر بنی ہے اور اس میں جو حكمت ہےاس كوالله تعالى ہى خوب جانتا ہے- اور شخ ابن عربى نے جوصوفیوں کے پیشواہیں ای اعتراض سے بیخے کے لیے یہ فر مایا کہ اللہ تعالی کا عذاب دوزخ والوں کے لیے عذاب اور شیریں اور بامزہ ہے لیکن بہشت والوں کے نزدیک وہ سخت تکلیف ہے۔ چنانچہ ایک صوفی فرماتے ہیں کہ جیسے بہشت والے دوزخ ہے بناہ مانکیں گےاسی طرح دوزخ والے بہشت ہے گر علمائے ظاہر نے ان پر رد کیا ہے اور ایسے اعتقاد کو الحاد اور زندقہ قرار دیا ہے اور بہت پخت مخالف اس قول کے امام ہمام شخ الاسلام ابن تیمیہ ہیں بران کے شاگر دامام ابن قیم کا میلان اس طرف پایا جا تا ہے کہ دوزخ کاعذاب دائمی نہیں ہے اورا یک زور ابیا آئے گا گو ہزاروں برس بعدسہی کہ دوزخ کی تکلیف مٹ جائے گی اور دوزخ والے چین ہے اس میں بسر کریں گے جیسے بهشت والے بہشت میں اور الله تعالی کافضل و کرم اور رحم اس کو مقتضی ہے کیا وہ چندروز کے گناہوں پر ابدالاً باداپنے بندوں کو سخت سخت تکالیف میں مبتلا میں رکھے گا دنیا کا کوئی ظالم سے ظالم

#### باب الشين مع الياء

شَيْءُ اور مَشِينَةُ اور مَشَاءَ أَ اور مَشَائِيةٌ جامِنا اراده كرنا-شاء الله الشيء - الله كمشيت اليي بي هي س مَاشَاءَ الله - تعجب كووت بهي كهاجا تا ہے-تَشْيِبِي - براهِ يَختهُ كرنا'ابك كام كرنے كى رغبت دلانا-اشَاءً ق-لا جاركرنا' مجبوركرنا -رَ مِنْ قُ -غصرُهُم جانا-تَشْنَيْنِي -غصرُهُم جانا-

شَنْي - چز اور برموجود كوكت بين يبال تك كداللدتعالى

اَنَّ يَهُوْ دِيًّا اَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّكُمْ تَنْذِرُوْنَ وَ تُشُرِكُونَ تَقُوْلُوْنَ مَا شَاءَ اللَّهُ وَشِئْتُ فَامَرَ هُمُ النَّبُّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَّقُولُوا مَاشَاءَ اللَّهُ ثُمَّ شِنتُ - ايك يهودي آنخضرت ياس آيا كنخ لكاتم لوك منت مانتے ہوا ورشرک کرتے ہوتم لوگ کہتے ہوجواللہ جا ہےاور میں جا ہوں (توایے تیک اللہ کے ساتھ شریک کر دیتے ہو) اس وتت آنخضرت نے صحابہ کو حکم دیا یوں کہا کریں جواللہ چاہے پھر میں جا ہوں (تو جب اللہ کی مثیت کومقدم کیا اس کے بعد اپنی مثیت رکھی تو نرک کا شبہ جا تارہا-ایک شخص نے آنخضرت سے كِهَامَاشَاءَ اللَّهُ وَشِنْتَ قَالَ جَعَلْتَنِى لِلَّهِ نِلَّهَا قُلْ مَاشَاءَ الله ثُمَّ شِنْتَ - يَعَنى جوالله جاب اورآب جامين فرمايا تونى مجھ کو اللہ کے برابر کر دیا یوں کہہ جو اللہ جا ہے پھر آپ جا ہیں (نہایہ میں ہے کہ دادزبان عرب میں جمع کے لیے ہے برخلاف ثم کے وہ جمع اور ترتیب کے لیے ہے تو جب ثم کہا تو اللہ کی مشیت مقدم مھمری اور بندے کی اس کے بعدیس شرک کے شبہ سے

لَا تَقُولُواْ مَاشَاءَ اللَّهُ وَشاءَ فُلَانٌ - يول مت كبوجو الله حيا ہے اور فلال شخص حیا ہے-

فَلَا يَقُرَبُهَا الدَّجَّالُ وَلَا الطَّاعُونُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ-الله حاسب تو طاعون اور د جال دونوں اس کے پاس نہ پھٹکیس گے (بیان شاءالله فرمایامحض تمرک کے لیے ہے ندشک کے طور پرای

## الكالما المال المال المال الكالم المال الم

بادشاہ بھی ایبانہیں کرتا۔ کو بی قول چند صحاب اور تابعین سے بھی منقول ہے گر جمہور علاء اس کے خلاف ہیں وہ کہتے ہیں کہ کا فراور مشرک اور منافق لوگوں کا عذاب دائی ہے، والله اعلم بحقیقة الحال)۔

کفمشِیَّنُکَ بَیْنَ یَدَی ذٰلِکَ کُلِّه- ان سب کاموں میں تیری مشیت ضرور ہے یا تیری مشیت کی نیت کرتا ہوں گویں زبان سے کہوں-

وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَا حِقُونَ - بَم بَهِي ان شَاء الله بَكُمْ لَا حِقُونَ - بَم بَهِي ان شَاء الله تم سے ملنے والے بیں یہاں بھی ان شاء اللہ محض تبرک کے لیے ہے کیونکہ موت تو یقینی ہے اس میں شک نہیں ہوسکا -

هَيَّاتُ شَيْنًا - ابوطلحہ کی بی بی نے ایک چیز تیار کی (اوراس کو گھر کے کونے میں رکھ دیا اور ابوطلحہ نے جب بو چھا بچہ کیسا ہے۔
انہوں نے کہا اب آ رام ہے اور یہ جموث نہ تھا بلکہ تعریف تھی۔
مطلب یہ تھا کہ دنیا کی اور بیاری کی تکلیف سے آ رام ہو گیا۔
مالانکہ وہ مرگیا تھا - ابوطلحہ کے دل کو تسکین ہوئی - انہوں نے اپنی بی بی صحبت کی وہ حاملہ ہو گئیں - پھر ایک بچہ کے بدل ( کیکے بعد دیگر ہے ) نو بچ اللہ نے عنایت فرمائے - اس حدیث سے بعد دیگر ہے ) نو بچ اللہ نے عنایت فرمائے - اس حدیث سے قباحت نہیں ہے - امام شافعی نے ظالم باوشاہ کے سامنے تعریف کی اور معاویہ کے عامل مغیرہ بن شعبہ نے جمر بن عدی کو حضرت کی اور معاویہ کے عامل مغیرہ بن شعبہ نے جمر بن عدی کو حضرت کی اور معاویہ کے عامل مغیرہ بن شعبہ نے جمر بن عدی کو حضرت کی اور معاویہ کے مالی آئی النّاسُ اِنّ الْمَعَنُونُ اُنْ اللّٰهُ تَعَالَی اور مرادیہ رکھی کہ اس عامل پر بعنت گروالنداس العند کر والنداس راحت کر راکنداس راحت کر راکنداس کے الحت کر والنداس راحت کر کے ا

مَا نَوٰى فِي السَّمَاءِ مِنْ سَحَابٍ وَّلَا قَزَعَةٍ وَلَا شَدُيًا - بَمَ آسَان مِن نه بادل و كَيْق تَصْنَدابركاكونَ كَلُوا نه اور يَحْق تَصْنَدابركاكونَ كَلُوا نه اور كَيْق تَصْنَدابركاكونَ آسان بالكل صاف تقاصراً پ كى دعاست ابركاليك كلُوانمود بوااور تِعِيل كياخرب ياني برسا) -

وَلَا اَذَانَ وَلَا شُمُنَى ﴿ نَاوَانَ مُولَى نَهُ اور كَمُهُ ( يَسِيَ الصلوة الله المومنون وغيره ) -

اِنَّمَا بَنُوْ هَاشِم وَبَنُو الْمُطِّلْبِ شَيْ وَاحِدً- بَی باشم اور بَی مطلب تو ایک بی بین (یعنی بمیشہ ملے جلے رہے۔ جاہلیت اور اسلام دونوں زمانوں میں (عبد مناف کے چار بیٹے جھے عبرش اور نوفل اور باشم اور مطلب تو عبرش اور نوفل دو بھائی ایک طرف ہو کررہ اور باشم اور مطلب ایک طرف یہاں تک کہ جب بوکنانہ اور قریش نے بیٹھ برایا کہ بنی ہاشم اور بی مطلب سے نہ شادی بیاہ کرے گے نہان سے کوئی معاملہ کریں مطلب سے نہ شادی بیاہ کرے گے نہان سے کوئی معاملہ کریں گود دونوں بھائیوں کی اولا دمدت تک پہاڑ کے ایک کونے میں بندر ہی ۔ قریش اور بوکنانہ کہتے تھے کہ حضرت مجمد کو ہمارے سپر و کردولیکن بنی ہاشم اور بنی مطلب نے اس کومنظور نہ کیا اور ایک کردولیکن بنی ہاشم اور بنی مطلب نے اس کومنظور نہ کیا اور ایک کردولیکن بی ہاشم اور بنی مطلب نے اس کومنظور نہ کیا اور ایک کردولیکن بی ہاشم اور بنی مطلب نے اس کومنظور نہ کیا اور ایک کردولیکن بی ہاشم اور بنی مطلب نے اس کومنظور نہ کیا اور ایک کردولیکن بی ہاشم اور بنی مطلب نے اس کومنظور نہ کیا اور ایک

فَانُ وَجَدْتَ شَنْيًا وَإِلَّا رَجَعْتَ - الرَّتُو كَيْمَ بِاكَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

فَاِنَّ فِی اَعْیُنِ الله نَصَارِ شَیْنًا - انساری آ تکھیں چھوٹی ہوتی ہیں بھی ان میں کوئی عیب ہوتا ہے) - اس حدیث سے یہ نکلا کہ جس عورت سے نکاح کا ارادہ کرے اس کو پیغام دیتو نکاح سے بہ نکلا کہ جس عورت کی رضامندی کے بغیر دیکھے یا شہوت کی نظر سے دیکھے اور عورت کی رضامندی کے بغیر دیکھے یا شہوت کی نظر سے دیکھے اور امام داؤد ظاہری نے اس حدیث سے اس کے تمام جسم کو دیکھنا درست رکھا ہے ۔ بعض نے کہا صرف چہرہ اور ہاتھ پاؤں دیکھنا درست ہے) -

هَلُ مَعَكَ مِنْ شِعْرِ ابْنِ آبِی الصَّلْتِ شَیْنًا - تجھ کو ابن ابی الصَّلْتِ شَیْنًا - تجھ کو ابن ابی الصلت کے شعروں میں سے کچھ یاد ہیں (بیجا ہلیت کے زمانہ کا ایک شاعر تھا گراس شعروں میں خدا کی تو حیداور شرک کی خدمت بھری ہوئی تھی - آنخضرت کے اس کا کلام بڑے شوق نے سے نااور فرمایا وہ تو مسلمانی کے قریب تھا) -

حَتْى يَنْبُوُوْا نَبَاتَ الشَّىٰءُ - يَبَال تَك كداس چيزى طرح اليس كي إلى بها كراة المطرح اليس كو يانى بها كراة الم

-( \_

فَا خَتَرْنَا اللَّهَ فَلَمْ يَعُدَّ ذٰلِكَ شَيْنًا - (آ تخضرتً نے ہم کو اختیار دیا (چاہیں تو اللہ اور رسول کو پند کریں آپ کی زوجیت میں رہیں چاہیں جدا ہوجائیں) ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو اختیار کیا پھر بیا اختیار کو پھی شہر شار کیا ( یعنی اس کو طلاق نہیں سمجھا) - اس حدیث سے بید نکا کہ اگر خاوند اپنی عورت کو اختیار دے اور وہ خاوند کو اختیار کرے تو کوئی طلاق واقع نہ ہوگا) -

مَا عِنْدَنَا شَیْ الله کِتَابُ الله وَهٰدِهِ الصَّحِیْفَةُ(حفرت علی ؓ نے فرمایا) لوگوں کا بیگمان که آنخضرت نے ہم کو
کوئی خاص خاص با تیں بٹلائیں یا کوئی خاص کتاب دی ہے
بالکل غلط ہے ہمارے پاس کوئی چیز نہیں۔ایک اللہ کی کتاب یعن
قرآن ہے اور بیصحفہ (اس میں چندا حکام تصفر بعت کے مثلا
دیت کے احکام تید بول کا چھڑانا 'مدین کا حم ہونا)۔

ذَكَرَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَنْيًا- آپ نے ایک اندیشہناک بڑی بات کاذکر کیا-

وَلَا شَنْ مَ بَعْدَهُ - الله كي مدد جب ساتھ ہوتو پھر كوئى عالى نالبنىيں ہوسكتا -

اِنْ شِنْتُمَا اَعْطَیْتُکُمَا-تم چاہتے ہوتو میں تم کو (زکوۃ کے مال میں اچھے ہے کے مال میں اچھے ہے کے مال میں اچھے ہے کے مال میں ایکھے ہے کے کمانے والے کا اور مالدار کا کوئی حق نہیں ہے۔ مطلب میں نے میں دوں گا۔

فَاجِدُ فِی نَفْسِی شَنْیًا۔ (اپنے مکان میں نماز پڑھ کر پھر میں مسجد میں آتا ہوں وہاں جماعت کھڑی ہوتی ہے میں اس میں بھی شریک ہو کر نماز پڑھ لیتا ہوں) اب میرے دل میں کچھ خیال آتا ہے (کہیں بینا جائز ہواور میں گنہگار ہوں) بعضوں نے یوں ترجمعہ کیا ہے ایسا کرنے سے میرے دل کو خوشی ہوتی ہے۔

ُ كُلَّمَا هَمَّ أَنْ تَفْتَحَ شَنْيًا مِّنْ تِلْكَ الْا بُوَابِ-جب وهان دروازول مِن سے پَحْ كُولنا چاہتا ہے لِعَیٰ ذراسا-ماً كُنْتُ لِا لْقَی اللّٰهَ بِبِدْعَةٍ لَمْ يُحْدِثْ اِلَیَّ فِيْهَا

شَنْیاً - میں اللہ تعالی ہے ایک بدعت نکالکر جس کا تھم اس نے نہیں دیا ملنانہیں چاہتا (یہ آپ نے اس وقت فرمایا جب صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جن لوگوں پر ہم کو قدرت حاصل ہواگر ہم زبردی ان کومسلمان بنالیں تو ہماری قوت زیادہ ہوگی ہمارا شار بڑھ جائےگا)۔

فَإِذَا اَمَرُ تُكُمُ بِنَشَى مُ فَاتُوْ مِنهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَى مُ فَاجْتَنِبُوْهُ - مِين جبتم كوكى بات كاحكم كرون تو جہاں تک ہوسکتا ہے اس كو بجالا و (دين كى بات ہويا دنيا كى) جب كى بات ہے منع كردون تواس سے پر بيز ركھو (اور جس سے سكوت كرون وہ تم كومعاف ہے) -

اِنَّ اللَّهُ شُی لَا کُالاً شیاء - الله تعالی ایک شے ہے (پین موجود ہے بلکہ ای کا وجود اصلی ہے اور باتی چیزیں اسکے وجود کا ایک سایہ بیں ) مگروہ اور اشیا کی طرح نہیں ہے (اس کے مثل کوئی شے نہیں ہے جیسے فرمایا لیس کمشلہ شی اس میں کاف زائد ہے اس کے مثل کوئی شے نہیں ہے ) -

لَا مِنْ شَيْ عُكَانَ وَ لَا مِنْ شَيْءٍ خَلَقَ - ندتوالله كى چيز عن ذكا ندالله في كلوقات كوكسى چيز ئے بنايا (اس سے رد ہوا ماديتين كا جو كہتے ہيں مادہ قديم ہے اور خداوند تعالى نے سب چيزوں كواسى مادہ سے بناما ) -

کان الله و کم یکن مقه شیقی الله بیشه سے تھا اور الله کے ساتھ اور کوئی چیز نہی (یعنی سواذات اور صفات الہی کے سب چیز یں حادث ہیں تو اللہ نے تمام چیز وں کو عدم سے وجود کا شرف بخش ایعنی اپنے وجود کا ایک سامیان پر ڈال کران کوموجود کیا پہلے وہ معدوم تھیں یعنی خارج میں گواللہ تعالی کے علم میں تھیں۔ اب یاعتراض نہ ہوگا کہ معدوم موجود نہیں ہوسکتا نہ کوئی موجود معدوم جو کشن نتھیں۔ بلکہ من وجہ معدوم ہوسکتا ہے کیونکہ یہ چیز یں معدوم تھیں نتھیں۔ بلکہ من وجہ وجود رکھتی تھیں یعنی وجود علمی اب جب اللہ تعالی نے ان کو خارج میں بھی موجود ہوگئیں چر جب چیا ہے گا یکس ان پر ڈالا وہ خارج میں بھی موجود ہوگئیں چر جب چیا ہے گا ہے کس ان پر ڈالا وہ خارج میں بھی موجود ہوگئیں چر جب چیا ہے گا ہے کس ان پر ڈالا وہ خارج میں بھی موجود ہوگئیں چر جب چیا ہے گا ہے کس ان سے اٹھا لے گا اور سب چیز یں نیست و نابود ہو جا کیں گی )۔

وَأَنْ يَعْمَلًا حَسْبَ مَا المَرَ هُمَا اللَّهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ-

## الكَالِيَا لَا الْحَالِقُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ِ شَیْبٌ جَعْ ہِ اَشْیَب کی جیسے شِیْبانٌ ہے۔ اِذَا نَظَرَ اِلَی الشِّیْبِ - جب بوڑھوں کود کیھے۔ شَیْبَهُ الْحَمْدِ - حفزت عبدالمطلب کالقب ہے۔ شَیْبِیّ - وہ محف جس کے پاس خانہ کعبہ کی کنجی رہتی ہے وہ بوشیبہ کی طرف منبوب ہے۔

شُنْهَانِیَّة - ایک فرقهٔ ہے جرید میں ہے-شَنْهُ - کوشش کرنا 'پرہیز کرنا -تَشْنِینُ عُ - تُک نگاہ ہے دیکھنا 'ڈرانا -

تشبيع منك ناه عدد يها ورا مُشَايَحَة - جنك قال كوشش-

شَيْعٌ - ايك قتم كى جها جى خوشبو دار جس كا پھول زرد ہوتا

إِشَاحَةٌ -شَيْحِ الْكَانَا -

ثُمَّ اَغُوَ صَ وَاَشَاحَ - آنخضرتً نے دوزخ کا ذکر فرمایا پھرمنہ پھیرلیااور کراہت ظاہر کی یا ڈرایا (جیسے دوزخ کود کیھر ہے ہیں)-

اِذَا غَضِبَ اَعْرَضَ وَاَشَاحَ-جِبِ آ پِغصہ ہوتے تو منہ پھیر لیتے اور نالپندی کے ساتھ روگر دانی کرتے -عَلیٰ جَمَل مُنْشِیْح -ایک تیز رواونٹ بر-

مُشِيعُ الصَدْرِ - لَتَىٰ سينه الجرامواا يك روايت مين سين لعن موايت مين سين

مهملہ سے ہے لینی چوڑے سینہ والے-نَاقَلَّا شَیْہِ حَالَیَّا - تیز رواونٹنی -

أشاح بو جُهد - اينامنه پهيرليا-

شَيْخُ - بوڑھا يَا جَسَ كَ عَمر بِحِياسَ سَے زيادہ ہوا خَير عَمرتك يا اى
برس تك اس كى جَع شُيُوْخُ اور اَشْيَاخُ اور شِيْخَةُ اور
شِيْخَانُ اور مَشْيْخَةٌ اور مَشْيُوْخَاءَ اور مَشْيُخَاءَ اور
مَشْيْخُوْخَةٌ اور شُيْوُخَةٌ اور شُيُوْخَةٌ اور شُيُوْخِيَّةٌ اور
شَيْخُوْخَةٌ اور شَيْخُوْخِيَّةٌ لوڑھا ہونا -

تَشْدِيْحُ بوڑھا ہونا' شیخ کہنا' عیب کرنا' نضیحت کرنا۔ مُنَدِّ شِخْ ہُونا۔

فِی کُورُ شِیْخَانِ قُریْشِ - قریش کے بوڑھے لوگوں کا بیان- شَيْتُ يَا شَيْبَةٌ يَا مِشْيِبٌ مِنْ طَايِا اللهِ لَى سَفِيدى بُورْ هِمِرِدَ كوشائب كهيں عَلَمَ بُورْهِي عورت كو شَيْبَاءُ نَهِيں كَتِ بِلَكَهِ شَمْطَاءُ كَتِي مِن -

> تشييب - بوڙ ها کرنا -ريس '

شَيَّ الْحَجَرَ - پَقُرُكُوتُو زَاكُر بِرابِر كَيا -

شیب - بھیڑے کا بچہ-

شیبکان - عرب کا ایک بڑا قبیلہ ہے اس میں سے محمد بن حسن شیبانی امام ابو صنیفہ کے شاگر د-

فَيْنَتْنِي هُوْدُ وَالْوَاقِعَةُ - مِحَكُوسوره بوداورسوره واقعہ نے
بوڑھا كرديا (كيونكدان دونوں سورتوں ميں قيامت اوراس كے
بولناك واقعوں كاذكر ہے- ايك شخص نے خواب ميں آنخضرت
سے بوچھا ہودكى كس آيت نے آپ كو بوڑھا كر ديا- فرمايا
فاستقم كما امرت نے يعنى الله كے حكموں پرمرنے تك قائم
ره حقيقت ميں استقامت بہت مشكل ہے- صوفيہ فرماتے ہيں
استقامت بزاركرامت ہے بڑھ كرے )-

لَهُ شَغُوْعَكَلاهُ الشَّنْبُ- آپ کے بال تھان پرسفیدی آگئ تھی ( کہتے ہیں چودہ بال آپ کے سفید ہوئے تھے وہ بھی مہندی میں رینگے ہوئے تھے)-

اِنَّ اَحْسَنَ مَا غَيَّرُ تُمْ بِهِ الشَّيْبَ الْحِنَّاءُ وَالْكُتُمْ سب سے بہتر خضاب جس سے تم سفیدی کو بدلتے ہومہندی اور
بسمہ کا خضاب ہے (مجمع البحار میں ہے کہ سرخ یازرد خضاب کرنا
بالا تفاق درست ہے لیکن سیاہ خضاب میں اختلاف ہے اور اصح
یہ ہے کہ منع ہے - میں کہتا ہوں کہ مہندی اور بسمہ کا خضاب تو
بلوں کوسیاہ کر دیتا ہے - بعض نے کہااس سیا ہی میں کی قدرسرخی
بھی ہوتی ہے تو یہ درست ہے برخلاف مازو وغیرہ کے خضاب
کے جس سے بال بالکل کا لے بعنور ہو جاتے ہیں وہ نادرست
ہے - بعض نے کہا حدیث کا مطلب یہ ہے کہ یا صرف مہندی کا
خضاب کرے یا صرف بسمہ کا دونوں کو ملا کر نہ کرے اور جب
صرف ایک سے خضاب کیا جائے تو بال سیاہ نہیں ہوتے ) -

# لكَالِكَالِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

شکے خان - ایک مقام کا نام ہے جہاں آپ رات کو جنگ رمیں تھمرے تھے-

وَ اَبُوْ بَكُو شَيْعٌ يُعْوَفُ - ابوبكر بوڑھے آدمی تھالوگ ان کو پہچاتے تھے ( كيونكه وہ سوداگرى كے ليے آيا جايا كرتے تھے)-

اِنَّ شَیْخًا اَخَذَ تُوابًا - ایک بوڑھے نے (سجدہ نہیں کیا بلکہ) تھوڑی می مٹی لے کر پیشانی سے لگالی (سے بوڑھا امیہ بن خلف تھایا ولیدا بن ولید) -

شُنهُ عَيْن - فقد احناف میں امام ابوصفه اور ابو یوسف کو کہتے ہیں اورعلم کلام میں ابولیس شعری اور ابومنصور ماتریدی کواور علم حدیث میں بخاری اور مسلم کواور حکمت اور فلسفه میں شخ بوعلی بن سینا اور شخ شہاب الدین مقتول یا ابولفر فارانی کواور المحدیث کی فقد میں امام ابن تیمیه اور ابن قیم کواور طب میں جالینوس اور ابن سینا کو امامیہ کے نزویک شخ فی الحدیث امام موکی کاظم کو کہتے ہیں -

اِشَادَةً-بلاكرنا تعريف كرنا طاهر كرنا مشهوركرنا - مَنْ اَشَادَةً بلاك كرنا تعريف كرنا طاهر كرنا مشهوركرنا - مَنْ اَشَادَ عَلَى مُسْلِم عَوْدَةً يَّشِينُهُ بها بِغَيْوِ حَقّ شَانَهُ اللَّهُ بِهَا يَوْمَ الْفِيلَمَةِ - جُوْمُ كَى مسلمان كى چَهِى بات كو مشهوركر ن ناحق اس كاعيب ظاهر كري توالله تعالى قيامت كه دن اس كاعيب ظاهر كري كا-(اس كوتمام لوگول مين ذكيل وخوار كري كا)-

آیُّما رَجُلِ آشَادَ عَلَى امْرِي مُّسْلِم كَلِمَةً هُوَ مِنْهَا بَوِیْ - جُوْتُص كَیْ مسلمان پرایی بات لگائے مشہور كرے جواس نے نہ كی بو (تو اللہ تعالی قیامت كے دن اس كوذ كيل كرے گا) عرب لوگ كہتے ہیں۔

شَادَ الْبُنْيَانَ يَشِيْدُهُ شَيْدًا- عمارت بلندكى يا اس پر گلاوه كما كچ كا-

> شیند - جس سے گلاوہ کریں' چوناوغیرہ -قصر و مَشیدٌ - یختیل -

ُ إِلَّا مَنْ اَشَادَبِهِا - ( پڑی ہوئی چیز ندا شائے ) مگر جواس کو پہنچائے ( لوگوں سے دریافت کرے اسکے مالک کی تلاش کرے ) -

إِنَّ الْآ مَامَةَ خَصَّ اللهُ بِهَا إِبْرَاهِيْمَ وَأَشَادَ بِهَا ذِكْرَةُ-الله تعالى نے امامت كامنعب حفرت ابراہيم سے خاص كيا اوران كانام امامت كى وجہ ئے مشہوركيا-

> بُرُوْ ﴿ مُّشَيَّدَةٌ -او نِحِ او نِحِ مُفوظ برج -شيرٌ -شريعني اسد-

> > شِيارٌ -حسن اورخوبصورتى -

رَای اَمْرَأَةً شَیْرَةً عَلَیْهَا مَنَا جِدُ-عُورت دیکھی جو
سونے اور جواہر کے ہار سِنے ہوئی تھی (یعنی جڑاؤہار) اصل میں
یہ شارَةٌ سے نکلا ہے جو بمعنی ہیات اور شکل کے ہے تو بیا جوف
وادی ہے اور یہاں پرصرف لفظی مناسبت ہے اسکاذکر کیا گیا۔
کان یُشِیْرُ فِی الصَّلُوةِ - آنخضرت نماز میں اشارہ
کرتے ہاتھ سے یا سر سے (بھی سلام کا جواب اشارے سے
دیے معلوم ہوا کہ اشارہ کرنے سے نماز میں خلل نہیں آتا)۔
دیے معلوم ہوا کہ اشارہ کرنے سے نماز میں خلانہیں آتا)۔

کان اِذَا اَشَارَ اَشَارَ بِكَفِّهِ- آپ اپ پنج سے اشارہ كرتے ( يعنى كى كے ہٹائے كويا اور كى كام كے ليے مرتشهد ميں صرف كلمہ كى انگلى سے اشارہ كرتے-

اِذَا تَحَدَّثَ اِتصلَ بِهَا-اور جب كلام كرت تواشاره بهی اس کے ساتھ ملاتے (لیعنی ہاتھ ہے بھی اشارہ كرتے)مَنْ اَشَارَ اللّٰی مُوْمِن بِحَدِیْدَ وَ یُّرِیْدُ قَتْلَهُ فَقَدُ
وَجَبَ دَمُهُ-جُوْحُص كى مسلماً أَن پر ہتھیا را تھائے گا اس كے مار واللہ كا قصد كرتے واس كا قل واجب ہوگیا (دوسرے كی جان بحانے كے لیے) قانونا بھی بیكوئی جرم ہیں ہے)-

فَتَشَايَرَهُ النَّاسُ -لوگوں نے اس کودیکھنا شروع کیا اس کی شکل اور ہیت کو پہند کیا -

وَهُمُ الَّذِیْنَ خَطُّوْا مَشَائِرَ هَا-وبی ده لوگ ہیں جنہوں نے اس کے گھروں اور کھیتوں پرنشان کیا-میشیرُو کیڈ - ایران کا ایک بادشاہ تھا-

شِیز ۔ ایک کالی لکڑی ہے۔ بعض کہتے ہیں آ بنوں' اس کے پیالے بنائے جاتے ہیں۔ پیالے بنائے جاتے ہیں۔

تَشْيِيزُ -لالكيري كرنا-

ووديم مرية من من المرجم برلال دهاريال مول-

شِيرى بمعنى شيز بادر كبى بالدكومي كت بين-

وَمَاذَ ابِ لُقَلِيْ قَلِيْ بَدُد مِنَ الشِّيْزِي تُزَيَّنُ السَّيْزِي تُزَيَّنُ السَّيْزِي تُزَيَّنُ السَّنَامِ - (بیابن سوادہ کے مرشد کا ایک شعر ہے جواس نے ان کافروں پر کہا تھا جو بدر کے دن مارے گئے اوران کی لاشیں ایک اندھے کوئیں میں گئل دی گئیں ) کہتا ہے - بدر کے اندھے کوئیں میں کتنے پیالے ہیں (یعنی پیالوں میں کھلانے والے) جواون کے کوہان سے آ راستہ کئے جاتے تھے یعنی اونٹ کے کوہان کا شور با جو نہایت مزے دار ہوتا ہے - پیالوں میں بھر کر لوگوں کو کھلاتے تھے۔مطلب میہ کہوہ ہوئے کی اور مہمان نواز لوگوں کو کھلاتے تھے۔مطلب میہ کہوہ ہوئے کی اور مہمان نواز

شِیصٌ - وہ مجور جس کی مخطی سخت نہ ہویا جس میں مخطی نہ ہو- یہ خراب قتم کی تھجور ہے اور دانت کا دردیا پیٹ کا اور ایک قتم کی مجھلے۔

> شِيْصَة -ايك تتم كى مچھلى يا مطلب اورمقصد-مُشَايَصَةٌ -منافرت-

نَهٰى قَوْمًا عَنْ تَأْ بِيْرِ نَخْلِهِمْ فَصَارَتْ شِيصًاآ تخضرت نے پُحُلُوگوں کو بُحُور کا پیوندلگانے سے (نر مادہ کا جوڑ
کرنے سے ) منع فر مایا تو وہ شیص ہوگی (یعنی خراب بُحور ان
درختوں میں ہونے گی اس وقت آپ نے فر مایا اُنتُمْ اَعْلَمُ
بِامُوْرِ دُنْیَا کُمْ یعنی تم اپ دنیا کے کام خوب جانتے ہو یعنی پیوند
لگا سکتے ہو۔ میں نے جو کم دیا تھاوہ پُحھ خدا کا حکم نہ تھا اپنی رائے
سے ایک بات کہ تھی )۔

مترجم کہتا ہے انتم اعلم بامور دنیا کم کا یہ مطلب ہے کہ دنیاوی کاموں کھانے پینے پہنے زراعت تجارت پیشہ کرنے میں اگر خدا کا کوئی عکم نداتر اہوتو تم اپنی رائے سے جیسا مناسب اور مفید مجھوال پر عمل کر سکتے ہولیکن دنیاوی وہ کام جن میں اللہ کا عکم اتر اجیسے سود کی حرمت شراب اور مردار کی حرمت مال بہن وغیرہ سے نکاح کی حرمت ان میں تو شریعت کے عکم پر علنا ضرور ہے۔

مَّبِيْطٌ يَا شِياطَةٌ يَا شَيْطُو طَهُ - جَلَ جَانَا اللَّ الموجانا - بعض مَّنِيطٌ يَا شِيطُون اللَّ عَلَى اللَّ اللَّهِ اللَّ اللَّ اللَّهِ اللَّ اللَّهُ اللَّلِ اللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ اللَّ اللَّ اللَّهُ اللَّ

اِسْتِشَا طَهُ - عَصه مِن بَعِرُ ک جانا ' المكامو کراڑ جانا -اِذَا اسْتَشَاطَ السُّلُطانُ تَسَلَّطَ الشَّيْطانُ - جب بادشاہ عصہ ہوتا ہے تو شیطان اس پر چڑھ جاتا ہے وہ غصے میں طرح طرح کظم کرتا ہے لوگوں کی جان لیتا ہے ان کوناحق تباہ کرتا ہے - یہ شاط یَشِیْطُ ہے ہے یعنی جل گیا یا جلنے کے قریب ہوگیا -

فَاسْتَشَاطَ غَضَبًا - غَصِين بَعْرُك الْهَالِعِن تَحْت غصه بوا مَارُأَى ضَاحِكًا مُّسْتَشِيْطًا - بَهِى آپ كوب انتها بنت نبیس دیکھا (یعنی خوب زورے ٹھٹے مارتے ہوئے) بیاستشاط الحمام سے ماخوذ ہے لین کبور بلکا بوکراڑ گیا -

الله تَرَوُ اللَّي الرَّاسِ إِذَا شُيِّطَ-كياتم في سرى كونيس ديكهاجبوه كي كرجل جاتى ہے-

شَيَّطُ الْلَّحْمَ - كُوشت كُوجِلاديا اتناپكايا-

حَتْی شَاطَ فِی دِمَاحِ الْقُوْمِ - (بَنگُ موته میں زید بن حارث تخضرت کا جمنڈا کے کرا تنالڑے) کہ لوگوں کے برچھوں سے مارے گئے (یعنی کا فرول نے برچھوں سے مار مار کر آپ کو شہید کیا - اس کے بعد جعفر نے جھنڈ استجالا وہ بھی شہید ہوئے اس کے بعد عبداللہ بن رواحہ نے وہ بھی شہید ہوئے اس کے بعد خالد بن ولید نے انہوں نے کا فرول کوشکت دی) -

### لكائلانيك الاجالات المال المال

جاہے)

لَمَّا شَهِدَ عَلَى الْمُغِيْرَةِ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ بِالرِّ نَاقَالَ عَمَرُ شَاطَ ثَلَاثَةُ اَرْبَاعِ الْمُغِيْرَةِ حَمْرِه بَن شَعِبْ بَو كَهُ وَفِهَ عَمَرُ شَاطَ ثَلَاثَةُ اَرْبَاعِ الْمُغِيْرَةِ - مغيره بَن شَعِبْ بَو كَهُ وَتَعَالَ عَالَى شَعِانَ بِر بَيْن حُفُولَ نَے زَنا كَى گوائى دى (كيكن چو تقط شخص نے گول گول بيان كيا كه ميں نے دونوں كوايك چا در ميں ديكھا' اور مغيره جب المُضِوّان كى سانس پھول رہى تھى - اس ليے حضرت عمر نے مغيره كوزنا كى حدثبيں مارى بلكه يهى فر مايا مغيره كے تين ربع تباه ہو گئے (يعنی ان كى ديندارى اور پر بيزگارى كے تين ربع بر باد ہو گئے ايك ربع ره گيا - اگر چوتھی گوائى جمى صاف ہوتى ربع بر باد ہو گئے ايك ربع ره گيا - اگر چوتھی گوائى جمى صاف ہوتى

إِنَّ اَخُوَفَ مَا اَخَافُ عَلَيْكُمُ اَنُ يُوْخَذَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ الْبَرِئُ فَيُشَاطَ لَحْمُهُ كَمَا تُشَاطُ الْجَزُورُ لَمَ الْمُسْلِمُ الْبَرِئُ فَيُشَاطَ لَحْمُهُ كَمَا تُشَاطُ الْجَزُورُ لِللهِ سب سے بردھ کر تمہارے متعلق مجھ کو یہ ڈر ہے ایسانہ ہوا یک ہا گناہ مسلمان مخص پر ا جائے - پھر ا سکا گوشت اس طرح کا ٹا جاتا ہے (اس کا گوشت مکرے مکر کے بانا جاتا ہے - عرب لوگ کہتے ہیں - اشاط المجزور اون کا گوشت کمرے کا بنا جاتا ہے - عرب لوگ کہتے ہیں - اشاط المجزور اون کا گوشت کمرے کا بنا دیا ) -

توساري دينداري برياد ہوجاتي)-

شَاطَتِ الْجَزُورُ -اونٹ كا گوشت سب بٹ گيا كوئى ممرُ ا باقى نہيں رہا-

اِنَّ سَفِیْنَةَ اَشَاطَ دَمَ جَزُوْدٍ بِجِذُلٍ فَاکَلَهٔ-سفینه نے ایک اونٹ کو دھار دارلکڑی سے ذبح کیااس کا خون بہایا پھر اس کو کھایا-

الْقَسَامَةُ تُوْجِبُ الْعَقْلَ وَلَا تُشِيطُ الدَّمَ-قسامت الْقَفَلَ وَلَا تُشِيطُ الدَّمَ-قسامت عدد يق واجب موتى عبود وه خون كوب كارنبيس جاند ويق (بكارخون وه هم بس ميس ندويت واجب موند قصاص) يا خون نبيس بهاتى يعنى قسامت ميس قصاص لازمنبيس آتا-

آعُوْدُ بِكَ مِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَ فُتُوْبِهِ وَشِيْطَاهُ وَشُخُوْبِهِ وَشِيطَاهُ وَشُخُوْبِهِ وَشِيطاهُ و وَشُجُوْبِهِ - مِين تيرى پناه مِين آتا ہول شيطان كَثر ساور ا س كَ فَتُوْل اور اس كَ بلاك كرنے اور رنجول سے صحح و أشْطانه سے يعنی شيطان كے پيندول ہے-

فَانَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ - اگرنمازی ئےسامنے سے گذرنے والامنع کرنے ہے بھی باز ندر ہے تو وہ شیطان ہے (اس سے لڑنا

وَلَا يَدَ عُهَا لِلشَّيْطَانِ -لقمه کھاتے میں گراجائے اس کو اٹھا کرپاک صاف کر کے اور شیطان کے لیے نہ چھوڑ ہے۔

سنیطان کے پیچے لگا ہے (اکثر کبوتر اڑانے والا شیطان ہے شیطان کے پیچے لگا ہے (اکثر کبوتر باز کوشوں پر چڑھ کرمستورات پرنظر ڈالتے ہیں یا کبوتر بازی میں ایسے مشغول ہوتے ہیں کہ نماز اور عبادت سے عافل ہوجاتے ہیں اس لیے ان کو شیطان فر مایاعلاء نے کہا ہے کہ کبوتر انڈے اور بیچ ذکالنے کے لیے اس طرح وحشت رفع کرنے کے لیے پالنا درست ہے اس طرح خطوط اور نامے بہنچانے کے لیے لیکن ان کا اڑانا مکروہ ہے اگر ضرط باندھ کراڑا ہے تو وہ جوا ہے اس سے آدمی فاسق ہوجا تا ہے گھراس کی گواہی مقبول نہ ہوگی )۔

خُدُو االشَّيْطَانَ - شيطان کو بکرو (بدايک شاعر کے ليے فرمايا - جورات دن شعر گوئی اور شعرخوانی میں مصروف رہتا تھا -ايما شاعر در حقيقت شيطان ہے جواپی عمرعزيز واہيات ميں برباد کرتا ہے ) -

اَلْعُطَاسُ وَالتَّشَاوُبُ وَالنَّعَاسُ فِي الصَّلُوةِ مِنَ الشَّلُوةِ مِنَ الشَّيْطَانِ - نماز میں چھینک اور جمائی اور اوگھ شیطان کی طرف ہے ہو و چاہتا ہے کہ نماز میں حضور قلب اور خشوع اور خضوع نہ ہونے دے۔

فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَا مُكُنُ بِشِمَالِه - شيطان باكي ہاتھ عاتا ہے (یعنی هیقة کھانا مراد ہے کیونکہ شیطان ایک لطیف جم ہے اسکا کھانا کھانا قیاس سے بعید نہیں ہے - افسوں ہار ہے زمانہ میں بعض مسلمانوں نے بھی غیرمسلم اقوام کی تقلید کر کے باکیں ہاتھ سے کھانا اختیار کیا - مضا کقہ نہیں اگر میز پر کھا کیں یا کا نے چھری سے کھا کیں گر چھری باکیں ہاتھ میں رکھیں اور کا خا دا ہے ہاتھ میں تا کہ شیطان کی وضع ہے تجیں ) -

شَطُنٌ -رى - (اشطان اس كى جمع ہے) -

شَیْطُنَهٔ - شیطان کے ہے کام کرنا' شرارت اور سرکشی عرب لوگ سانپ کوبھی شیطان کہتے ہیں-

رُوْ يَا شُيُو ؟ \* يَا مَشَاعٌ يَا شَيْعُوْعَةٌ يَا شَيَعَانٌ - مشهور بهونا'

شائع ہونا جیسے ذَیع ہے۔

شِياع - پيچھي ہونا' پيروي کرنا -

شَاعَ بِالشَّيْءِ - اسكوفا بركيا مشهوركيا -

شَاعَ أَلْإِ نَاءَ-برتن كِرويا-

شَاعَکُمُ السَّلامُ - عرب لوگ رخصت کے وقت کہتے بیں لین سلامتی تم پر عام ہو ہمیشہ رہے - صحاح میں ہے کہ شَاعَکُمُ السَّلامُ عَلَیْکُمُ السَّلامُ دونوں کا ایک ہی مطلب اورایک ہی محل ہے -

> ر و , 0 · تشییع - جلانا' پھونکنا -

مُشَايِّعَةٌ - بيهج جانا' متابعت كرنا' اب عام لوگ اس كو استقبال كے معنی میں مستعمل كرتے ہیں -

إشَاعَةٌ-مشهوركرناجي إذَاعَةٌ ب-

تَشَيِّع - شيعه ہونا'سيعه ہونے كا دعوى كرنا' الل بيت كى اللہ ميان -

تَشَايُعٌ-شريك بهونا-

ٱلْقَدَرِ يَهُ شِيعَةُ الدَّجَالِ - قدريه (يعني جولوك تقترير کے منکر ہیں اور بندوں کواینے افعال کا خالق جانتے ہیں ) د جال کے گروہ ہیں (اصل میں شیغہ گروہ کو کہتے ہیں اب اس کا استعمال ان لوگوں کے لیے کیا جاتا ہے جوحفرت علی سے محبت رکھتے ہیں اورآ ب کے اہل بیت ہے-محط میں ہے کہ شیعدا یک بڑا فرقہ ہے مسلمانوں کا جوآ مخضرت کے بعد حضرت علی کوا مام جانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آنخضرت نے حضرت علی کی خلافت برنص کرویا تھا اور ہمیشہ امامت آپ ہی کی اولاد میں رہے گی دوسرے خاندان میں نہیں جا کتی- ان کے بائیس فرقے ہیں اور تین اصول ہیں ایک غلا ۃ دوسرے زید بہتیسرے اما مبیمتر جم کہتا ہے غلا ۃ جومعاذ اللّٰدحضرت علی کی الوہیت کے قائل تھے وہ دنیا ہے۔ معدوم ہو گئے شاید کہیں دو چار باقی ہوں' اب دو فرقے شیعوں کے موجود ہیں ایک تو زید یہ اطراف یمن میں دوسرے امامیہ جو ایران اورعرب اور ہند میں بکشرت ہیں۔ ان کے پھر دوفر قے ہیں ایک اثناعشر بید دوسرے اساعیلیدا کثر شیعہ ہمارے زمانہ کے ا ثناعشری ہیں)۔

اِنِّي لَآرى مَوْضَعَ الشَّهَا دَةِ لَوْ تُشَا يَعْنِي نَفْسِي -مِن توشہادت كامقام وكيور باہوں اگر ميرانفس مانے اور ميرى اطاعت كرے-

لَمَّا نَزَلَتُ اَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيعًا وَيُدِيْقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضَ كُمْ بَأْسَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَا تَانِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَا تَانِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَا تَانِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّمَ كَى الرّی اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَامِ كَى الرّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَالْوَل با تَی الرّی اللَّهِ اللَّهُ عَلَیْهِ وَالْول با تی (یعن اویلسکم شیعا الح تو آپ نے فرمایا یہ دونوں باتی (یعن کی گروہ ہوجانا اور ایک دوسرے کی ماریکھانا) آسان ہیں بین نسبت اوپر سے عذاب الرّی کے یا یہ ہے عذاب آنے کے اللہ اوپر اور یہے کے عذاب سے تو ایک بارگ سب کے ہلک ہوجانے کا ڈرہے)۔

نُهِیْنَا اَنْ نَقُوْلُ فِی هَاتَیْنِ الشِیْعَیَیْنِ شَیْنًا - ہم کومنع ہوا کہ ان دونوں گروہوں کے باب میں پچھ کہیں (بلکہ سکوت اولی ہے گواس میں شک نہیں کہ حضرت علی کا گروہ ہر جنگ میں حق پر تھا اور خالف گروہ باغی اور خاطی تھا - جو شخص کی کی مدد کرے اس کی جماعت میں شریک ہوجائے وہ اس کا شیعہ کہلائے گائر والوں کوشیطان کا شیعہ لینی (جیسے امام حسین نے ابن زیاد کے شکروالوں کوشیطان کا شیعہ لینی گروہ فرمایا ) -

نھی عَنِ الْمُشَیِّعَةِ-آپ نے اس بکری کی قربانی سے منع فرمایا جو ہمیشہ بکریوں کے پیچھے رہتی ہے- (لاغراور ناتوانی سے دوسری بکریوں کے ساتھ چل نہیں سکتی)-

اِنَّهُ كَانَ رَجُلًا مُشَيَّعًا-خالد بن وليد بها در مخص تھے-وَإِنَّ حَسَكَةَ كَانَ رَجُلًا مُشَيَّعًا- حسك برا جلد باز شخص تھا (يه شيعت الناد سے نكلا ہے- يعني ميں نے آگ كو روشن كيا إس پرايند هن دال كر)-

اللهم آعشه بغیر رضاع و تابع بینه بغیر شیاع -یا الله نا یول کو به دوده پلائے زندہ رکھاوران کو بن بلائے اور آواز دیئے ایک جگہ جمع رکھ (یہ حضرت مریم نے ناٹریوں کو دعا دی - باہے اور ستار کی آواز کوشیاع کہتے ہیں اور اونٹ والے جو آواز کر کے اونوں کو اکھا کرتے ہیں اس آواز کو بھی ) -

أُمِرْنَا بِكُسْرِ الْكُوْبَةِ وَالْكَنَّارَةِ وَالشِّيَاعِ-عُود اور

## لكالمالكنيك الاستات التال التالي التا

طنبورہ اورستاران سب کوتو ڑ ڈالنے کا ہم کو تھم ہوا ( یعنی آلات لہوئ اس میں سب فتم کے باہے آ گے مگر شادی بیاہ اور خوشی کی رسموں میں ان کا جواز دوسری حدیث سے ثابت ہے اور بعض نے کہا سوا دف کے وہ بھی شادی بیاہ میں دوسرا کوئی باجہ بجانا درست نہیں مگر امام ابن حزم اور ظاہر یہ نے سب باجوں کو درست رکھا ہے)۔

المشیباعُ حَرَامٌ کُرْت جماع پر فخر کر ناحرام ہے۔ (جیسے اکثر جا بلوں کا شیوہ ہے اپنی مردی لوگوں سے فخر یہ بیان کرتے اکثر جا بلوں کا شیوہ ہے اپنی مردی لوگوں سے فخر یہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک دن میں صحبت کی۔

ایک روایت میں سین مہملہ ہے ہے اس کا ذکر اوپر گذر چکا )۔

آٹیما رُجُلِ اَشَاعَ عَلَی رُجُلِ عَوْرُةً۔ جس نے کسی دوسر سے کا مخفی عیب ظاہر کیا اس کولوگوں میں پیش کیا۔

ھُلُ لَكَ مِنْ شَاعَةٍ - كياتمہارى كوئى جورو ہے - (جوروكو شاعداس ليے كہتے ہيں كدوہ اپنے خاوند كے ساتھ رہتی ہے اس كی متابعت كرتی ہے ) -

بَعْدُ بَدُرٍ بِشَهْرٍ أَوْ شَيْعِهٖ- جنْكَ بدر كَ ايك مِبينے يا ايك مِبينے كِ قريب بعد (عرب لوگ كہتے ہيں كہ

اَقَمْتُ بِهِ شَهْرًا اَوْشَيْعَ شَهْرٍ - ميں وہاں ايک مهينه يا ايک مهينه کے قریب کچھ کم وہيش گھبرا-)

اُنْتُهُمْ مُشَيِّعُونَ - تم جناز ے کو پہنچانے والے ہو (تو اس کے سامنے اور چیچھے اور داہنے اور بائیں چلو) -

آنتم مُشَیِّعُوْنَ - تُمہارے ساتھ لوگ چل رہے ہیں (بینی جن وانس اور ملائکہ )-

مَا هُوْلًا ۽ الَّذِيْنَ حَوْلَهٔ كَالنَّجُوْمِ قُلْتُ شِيْعَتُهُ فَقَالَ شِيْعَتُهُ فَقَالَ إِبْرَاهِيْمُ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِی مِنْ شِيْعَةِ عَلِيّ فَاتَلَی جِبْرَئِيْلُ بِهْذِهِ الْآيَةِ وَإِنَّ مِنْ شِيعْتِه لَا بُرَاهِيْمُ (آ تَحْضَرَتُ ايک رات کواپ اصحاب سے باتيں کرر ہے تھے محبد ميں اسے ميں آپ نے فرمايا لوگو جب تم الحكے پيمبروں كا ذکر کروتو پہلے مجھ پر درود بھيجو پھران پر (يعنی يوں کہو علی نبينا وعلیه السلام) ليکن جب مير ہے باپ ابراہيم کاذکر کروتو پہلے ان پر درود بھيجو پھر مجھ پر -لوگوں نے عرض کيايار سول التدابرائيم کو يہ درجہ کيے ملا؟ آپ نے فرمايا معراج کی رات کو ميں آسان پر يہ دروجہ کيے ملا؟ آپ نے فرمايا معراج کی رات کو ميں آسان پر يہ درجہ کيے ملا؟ آپ نے فرمايا معراج کی رات کو ميں آسان پر يہ درجہ کيے ملا؟ آپ نے فرمايا معراج کی رات کو ميں آسان پر يہ سے ملا؟ آپ نے فرمايا معراج کی رات کو ميں آسان پر يہ سے ملا؟ آپ نے فرمايا معراج کی رات کو ميں آسان پر يہ سے ملا؟ آپ نے فرمايا معراج کی رات کو ميں آسان پر يہ سے ملا؟ آپ نے فرمايا معراج کی رات کو ميں آسان پر يہ سے ملا؟ آپ نے فرمايا معراج کی رات کو ميں آسان پر ايون کے میں ایک کی رات کو ميں آسان پر ايون کی رات کو ميں آسان پر ايون کو ميں آسان پر ايون کی رات کو ميں آسان پر ايون کو کھوں نے میں آسان پر ايون کو کھوں نے کھوں نے کھوں نے کھوں نے کو کھوں نے کھوں نے کھوں نے کھوں نے کھوں نے کو کھوں نے کھوں ن

گیا جب تیسرے آسان پر پہنچا تو نور کا ایک منبر میرے لیے رکھا گیا - بیں اس منبر کے اوپر جیٹھا اور ابراہیم ایک سیڑھی نیچ بچھ سے بیٹھئے باتی سب بیٹمبر منبر کے گروگرد بیٹھے استے میں علی نور کی ایک اونٹنی پر سوار آئے ان کا منہ چاند کی طرح چمک رہا تھا اور ان کے ساتھی تاروں کی طرح ان کے گرداگرد تھے تو ابراہیم نے بچھ سے بوچھا یہ کون ہے کیا کوئی بڑا پیٹمبر ہے یا مقرب فرشتہ ہے میں نے کہا نہ پغیبر نہ مقرب فرشتہ ہے میں ابھائی میرے بچا کا بین میں نے کہا نہ پغیبر نہ مقرب فرشتہ ہے میں ابی طالب ہے - ابراہیم نے کہا ہ واس کے گرداگرد ہیں تاروں کی طرح وہ کون نے کہا) یہ لوگ جو اس کے گرداگرد ہیں تاروں کی طرح وہ کون ہیں میں سے کہا وہ اس کے شیعہ (یعنی گروہ مجین علی ) ہیں اس وقت حضرت ابراہیم نے یوں دعا کی یا اللہ مجھ کو بھی علی کے شیعہ میں سے کر اس کے بعد حضرت جرئیل بی آیت لائے وان من میں سے کر اس کے بعد حضرت جرئیل بی آیت لائے وان من میں سے کر اس کے بعد حضرت جرئیل بی آیت لائے وان من شیعہ لاہر اہیم -

مترجم کہتا ہے بیروایت حضرات امامید کی کتابوں میں سے ہے کین اہل سنت کی کتابوں میں میں نے نہیں دیکھی – طال ما انتگوا علمی الا رَائكَ وَقَالُو ْ نَحْنُ مِنْ

طال ما الحوا على الا رابك وقالو لحن مِن شِيعَةٍ عَلِيّ - مدت سے مندول پرتكيدلگائ بيٹھ بيں اور دعوى كرتے بين كه بم على كے شيعہ (گروه) بيں-

مَنْ سَافَرَ قَصَرَ الصَّلُوةَ إِلَّا أَنْ يَكُوْنَ مُشَيِّعًا لِسُلُطَانِ جَائِرٍ - جَوِّحُصُ سَفِرَكِ فِي وَمُمَازِ مِينِ قَصِرَكِ فِي مَرْجَبِ كَسَى ظَالَمُ بِادشًاه كِسَاتِهِ (اس كِهمراجميون اور تابعين مين من كوري

فُلَانٌ مِّنْ اَشْيَاعِ الشُّلُطانِ - وہ بادشاہ کے تابعداروں اورساتھیوں میں سے ہے-

شَیّعْتُ الصَّیْفُ - میں نے مہمان کو پہنچا دیا 'رخصت کے وقت اس کے ساتھ گیا (جیسا دستور ہوتا ہے تھوڑی دور تک مہمان کو پہنچا کرآتے میں )-

بردو، شیقی - با ندهنا'مضبوط کرنا -

مٹینڈ کی چوٹی میاس کا دشوار گذار مقام۔ شَین ؓ - اٹھانا' اپنی جگہ سے ہٹانا (حال کے محاورہ میں بہت مستعمل ہے)-

#### ش ط ط ن ن ن ال ال ال و ع ال الكاسكة المنافة المنافقة الم

شِلْ لِعِنِي الله اللهِ مِيلِ بَهِي كَهْمَ بَيْنِ-حَتَّى شِيْلُوْ ا - احِيها الله أو -

شَیْمٌ - تلوارسومنتا' نیام میں کرلینا دونوں معنی میں آیا ہے ) بجلی کو دیا۔ دیکھنا' کہاں جاتی ہے' کہاں برتی ہے' آ ٹکھ لگانا' انتظار کے طور پر' چھیانا' داخل کرنا' جیسے شُیوومؓ ہے۔

تشییم - کسی کے سریا کیڑے کو پکڑ کراندر جانا'اس سے لڑنے کے لیے-

شَامَ الْشَيْنَ - اندازه كيا تخمينه كيا-إشَامَة - داخل مونا جيسے إنْشِياهُ اور إشْتِياه ب-شَائهُ بَرْ قِه - اس سے خير كي اميدر كھنے والا -

میشینمة - وه جھل جس کے اندریچہ ہوتا ہے- ولا دت کے وقت وہ با ہرنکلتی ہے (بچہاس کو بھاڑ کر با ہرنکل آتا ہے ) -

لَا اَشِیْمُ سَیْفًا سَلَّهُ الْلَهُ عَلَی الْمُشْرِ کِیْنَ - (خالد بن ولید کی لوگوں نے ابو بکرؓ سے شکایت کی انہوں نے کہا) میں تو اس تلوار کو نیام میں کرنے والانہیں جواللہ تعالی نے مشر کوں پر سوخی ہے ( یعنی خالد کومعز ولنہیں کروں گا - وہ اللہ کی تلوار ہیں ) -

شِمْ سَيْفَكَ وَلَا تَفْجَعْنَا بِنَفْسِكَ (جَب البوبكر صد النِّ اپْئ لموارسونت كراكيلے بى مرتد ول سے لڑنے كے ليے نظاتو حضرت على نے ان سے كہا) اپنى تلوار نيام ميں كرواورا پنى جان ھوكر ہم كومصيبت ميں نه ڈالو (ليمنى تم مارے جاؤ گے تو سارا انظام بگر جائے گا-مسلمان ایک آفت اور مصیبت میں گرفتار ہو جائمیں گر)-

فَشَا مَهُ - آخرآپ نے تلوار نیام میں کرلی (اوراس گنوار کوسزانہ دی جس نے غفلت میں آپ کی تلوار کوسونت کرآپ کو مارڈ النے کا ارادہ کیا تھا۔ بعض نے بول ترجمہ کیا ہے۔ تلوار سونت کی وہ گنوار تلوار کی خوبی دیکھنے میں مصروف ہو گیا اور جس بات کا ارادہ تھا اس کو بھول گیا)۔

وَهَلْ يَبُدُوْنَ لِنِي شَامَةٌ وَّطَفِيْلٌ - ( یہ بلال کے شعر کا ایک مصرعہ ہے ) یعنی کیا مجھ کوشامہ اور طفیل پھر دکھا تی ویں گے (جودونوں مکہ کے پہاڑ ہیں مجنہ چشمہ کے سامنے مطلب میہ ہے کہ پھر کھی مکہ میں جھ کو جانا اور مجنہ کا پانی پینا نصیب ہوگا یانہیں -

شِیمَتُهُ الْوَفَاءُ- آپ کی خصلت وفاداری تھی (لیمٰی وعدے کا پورا کرنا' جس نے احسان کیا ہواس کا احسان ماننا' اس نے نک سلوک کرنا )-

شِيْمَتُهُ الْحَيَاءُ- آب كَ خَصلت حيا اور شرم تلى اس كى جع شِيمٌ ہے)-

منیکم - وه زمین جو بھی کھودی نہ گئی ہو۔ شیکام - مٹی-شیکام - برابرز مین اور مٹی -شیکم - ایک قتم کی مشک -گئین - عیب کرنا -

تَشْيِين -شين لكھنا-

مَشَائِن -عبب بمعنى معائب اور مثالب ب-

ما شانهٔ الله ببیضاء - الله تعالی نے آپ کے بالوں کو سفیدی سے عیب دار نہیں کیا ( حالا کہ سفیدی عیب نہیں ہے بلکہ نور ہے اور وقار جیسے دوسری حدیث میں ہے مگر انس اس حدیث کے راوی نے شایدوہ حدیث نہیں کی اور آ مخضرت کا وہ فرمان سنا جو آ پ نے ابوقیا فہ ابو بحر صدیق کے والد کے حق میں فرمایا تھا جب ان کا سر تغامہ گھاس کی طرح سفید تھا کہ اس کی سفیدی بدلو (یعنی خضاب کرکے) اور سفیدی کو مکروہ سمجھا اسی لیے فرمایا غیر وا الشیب لینی سفیدی کو بدلو (خضاب کرکے) - اور بہ بھی مکن ہے کہ ایک حدیث دوسرے کی ناشخ ہو واللہ اعلم کذافی انھایہ) -

يُويْدُ شَيْنَهُ - وه اس كاعيب كرنا حيا ہتا تھا -نَيْهُ - نَظَرِ لگانا -

فَاَمُولَهَا بِشِياهِ غَنَمٍ - آپ نے اس کو چند بکریاں دیے کا حکم دیا - (شِیاهُ جمع ہے شَاهُ کی جواصل میں شَاهَهُ تَقا) -

لَا يُنْقَصُ عَهْدُهُمْ عَنْ شِيةِ مَاحِلِ - كَى يَعْلَغُور كَى چَعْلَغُور كَى چَعْلَغُور كَى چَعْلَمُ مَانَ عَهِدُ بَيْنِ فِنَا - (شِيَةٌ اصْل مِينِ وشْيٌ هَا لِعِنْ جَعْلى كَهَانَ اس كَا اصلى باب الواومع الشين ها مَر يبال مناسب فظى ہے به متابعت صاحب نها يہ م نے ذکر كيا) - قَانُ لَمْ يَكُنْ أَذْهُمَ فَكُمَيْتٌ عَلَى هٰذِهِ الشِّيةِ - الرَّا

مشکی نه ہوتو اسی رنگ کا کمیت ہو-

کیٹس فیٹیہ بشیقہ اس میں کوئی داغ نہیں ہے (اصل میں شیۃ جانور کے اس رنگ کو کہتے ہیں جواس کے اکثر جسم کے رنگ کے خلاف ہوتو سفیدی ہوتو سفیدی شیۃ ہوگی اس طرح اگر سارا جانور سفید ہواور کہیں سیاہی تو سیاہی شیۃ ہوگی ا۔ شیۃ ہوگی اس طرح اگر سارا جانور سفید ہواور کہیں سیاہی تو سیاہی شیۃ ہوگی )۔

ۚ ۚ إِشْتَوِ جُبَّةَ خَلٍّ ۚ وَإِلّا فَوَشْیٌ - ایک ریشی چغنزیدلے فشی -

وَشَى بِهِ إِلَى السُّلُطَانِ - بَادْشَاهُ تَكَاسَ كَي حِعْلَى كَانَ -

# ش ط ظ ال ال ال ال ال ال ال الكالم الخاسطة المنافقة المناف



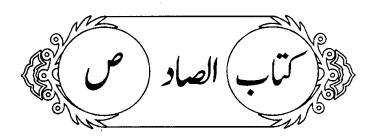

(اہل عرب کہتے ہیں-

صَاَّصاً الْبِحِرُو - يعنى كتے كے ليے نے بليس ہلائيں-يعنى ديكھنے كے ليے آئكھيں كھولنے سے ) -صَاَّكُ - بينے لكنا اس ميں سے بدبو بھيلنا ، جم جانا اور چپك

> مُصَانَكَةً - تَىٰ كرنا -صَنِكُ - سخت آ دی -صَاكَةً - لکڑی کی بوجب وہ بھیگ جائے -صَالَةٌ - لوگوں پر کودنا 'حملہ کرنا ' دوڑنا -صَنِیْلٌ بمعنی صَهِیْلٌ ہے - ہنہنانا -صَاٰمٌ - بہت پانی لی جانا -صَانِمٌ - بہت پانی لی جانا -صَانِمٌ - بیا سا -

اَنْتَ مِنْلُ الْعَقْرَبِ تَلْدَعُ وَتَصِنى - تَو بَجُوكَ طرح بِهِ الْمَدَعُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ الله اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ا

#### باب الصاد مع الباء

صَبُوْ یا صَبُوْء - ایک دین کوچھوڑ کر دوسرادین اختیار کرنا -، صَابِئینَ - صَبُوْ ہے ماخوذ ہے (بعض کا کہنا ہے کہوہ نصاری کا ایک فرقہ ہے جوستاروں کی عظمت کرتے ہیں جیسے \_\_\_\_\_ صاد چوداھواں حرف ہے حروف مجھی میں سے اور حساب جمل میں اس کا عدد ۹۰ ہے۔

ص - سورت یا حرف کا نام ہے - بعض نے کہا اللہ تعالی کا ایک نام ہے - بعض نے کہا فرشتے کا - بعض نے کہا کہ بیصد ق محمد کا مختصر ہے اور بعض نے کہا کہ اللہ تعالی ہی جانتا ہے کہ اس سے کیا مراد ہے اور یمی قول صحیح ہے - بھی صاد سے عورت کی شرمگاہ کی طرف کنا بیہوتا ہے -

#### باب الصادمع الهمزة

صَأَبٌ -سير ہونا' بھرچانا -

مَنْ تَكُفَّلُتْ كَفَّةُ حَسَنَاتِهِ عَلَى كِفَّهِ سَيَّاتِه وَلَوُ مِنْ ثَقُلُتُ كُفَّةُ حَسَنَاتِه عَلَى كِفَّهِ سَيَّاتِه وَلَوُ مِنْقَالَ صَوَّا اِنَةٍ - جَس كا نيكول كا بله برائول كے بلے پر بھارى ہوگا (خواہوہ) جول يا پسوكا نثرے كے برابر بى سہى صُوَّ بَةٌ - غلمكا وُ هِر -

صَاْصَاْةً - ڈرنا' ذلیل ہونا' بودا ہونا' آ واز دینا -تَصَاْ صُاْءً - ڈرنا - ذلیل ہونا -

اِنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بُنَ حَجْشِ كَانَ اَسْلَمَ وَهَاجَرَ اِلَى الْعَبْشَةِ ثُمَّ ارْتَدَّو تَنَصَرَّ فَكَانَ يَمُرُّ بِالْمُسْلِمِيْنَ فَيَقُولُ الْعَبْشَةِ ثُمَّ ارْتَدَّو تَنَصَرَّ فَكَانَ يَمُرُّ بِالْمُسْلِمِيْنَ فَيَقُولُ لَ فَقَحْنَا وَصَاْصا لَهُ عَبِيدالله بن جش پہلے اسلام لائے اور جش کی طرف انھول نے جمرت کی پھر اسلام سے پھر گئے اور نھرانی ہو گئے۔ وہ جب مسلمانوں کی طرف سے گذرتے تو کہتے" ہم نے اپنا کام دکھ لیا" (یعنی غور فکر کے بعد بھے گئے) اور تم نے آئیس کھلنے سے پہلے ہی دکھنا چاہا' اور دکھ نہ سکے اور تم نے آئیس کھلنے سے پہلے ہی دکھنا چاہا' اور دکھ نہ سکے اور تم نے آئیس کھلنے سے پہلے ہی دکھنا چاہا' اور دکھ نہ سکے اور تم نے آئیس

مسلمان کعبہ کی بعض نے کہاوہ بت پرست ہیں یعنی ستارہ پرست بعض نے کہا وہ دعوی کرتے ہیں کہ نوح علیہ السلام پیغمبر کے طریق پر ہیں )-

کانُو ایقُولُون لَمَّا اَسْلَمُو اصَبَا نَا صَبَانَا - بَی جذیه کے لوگ (جب حضرت خالد بن ولید ان کوتل کرر ہے سے ) اس طرح کہنے گئے کہ ہم نے اپنادین چھوڑا اپنادین چھوڑا لین کو گل کے کہ م خالد نے ان کا کہنا نہ سنا ان کوقل کی ڈالا ۔ یہ صَبَانُ فَابَ الْبِعَیْرِ سے ماخوذ ہے ۔ لینی اونٹ کا دانت پھوٹا با ہر نکا ا ۔ اور

صَبَأَتِ النَّنْجُومُ لِعِن تارے نظے-

اہل عرب آنخضرت ﷺ کوبھی صابی کہتے' کیونکہ آپ قریش کے دن اور ندہب سے نکل کر اسلام میں آ گئے تھے اور مسلمانوں کوصیا ۃ کہتے۔

صُبَاةٌ - صالِي كَ بَمْع ب (جيسے قُصَاةٌ جَمْع بِ قَاضِي كى -اور غُزَاةٌ جَمْع بِ غَاذِي كَى ) -

المی هَذَا الصَّابِی - کیااس صابی کے پاس چلوں (اس عورت نے آنخضرت عَلِیْ کوصابی کہا ( یعنی اپنے دین سے نکل کر دوسرے دین میں جانے والے ) ( اور حضرت علیؓ اوران کے ساتھی نے جو جواب میں نغم کہا'یہ کچھ غلط نہ تھا) -

قَدُاو َيْنُهُ الصَّبَاةَ - تم نے صابیوں کواپے شہر میں جگددی ہے (ان کواپنے پاس اتاراہے)-

صَبَاْتُ قَالَ لَاوَ لَكِنِينَ اَسُلَمْتُ - تم صابی ہو گئے-انھوں نے کہا - نہیں میں تو مسلمان ہو گیا ہوں (حالانکہ وہ دین شرک سے نکل کر دین اسلام میں آئے تھے- مگر انھوں نے صابی کالفظ اپنے لیے براجانا - اس لیے کہ شرک فی الحقیقت کوئی دین نہیں بلکہ خض ہے دین اور حماقت ہے)-

فَقَالَ الصَّابِيْ - صالى (يعنى حفرت مُر عَلِي كَ ساتَى) نے كها-

بنجمع البحرين ميں ہے كہ صافي ا كيفرقد ہے جوا ہے آپ كوصا في بن شيث بن آ دم كا بيرو بتا تا ہے ) ( كشاف ميں ہے كہ صابين و ہلوگ ہيں جو يہوديت اور نصرانيت كوچھوڑ كرفرشتوں كى

پرستش کیا کرتے تھے۔ قادہ نے کہا کہ دنیا میں چھدین ہیں ایک خدائی ہے باقی شیطانی ہیں۔ اسلام تو خدائی دین ہے اور ایک شیطانی دین صابین کا ہے جوفر شتوں کی پوجا کرتے ہیں اور قبلہ کی طرف نماز پڑھتے ہیں اور زبور کی تلاوت کرتے ہیں۔ دوسر بے مجموں کا جوسورج اور چاند کی پرستش کرتے ہیں۔ تیسر مے شرکوں کا جو بت برست ہیں۔ چوتھے یہود کا اور یا نچویں نصاری کا)۔

حضرت امام جعفر صادق کُ نے فر مایا کہ اُن کو صابحین اس وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ انبیاء اور رسولوں کی تعطیل کی طرف جھک گئے اور شریعت کو بھی چھوڑ دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ پنیمبر جو باتیں لا کے ہیں وہ سب غلط ہیں اور اس طرح وہ تو حید رسالت قیامت اور حشر ونشر وغیرہ سب کے وہ منکر ہیں۔ ان کی نہ تو کوئی شریعت نہ کوئی کتاب نہ ان کا کوئی پنیمبر ہے۔

مترجم کہتا ہے کہ فلاسفہ اور دہر یوں کا بھی یمی اعتقاد ہے۔ تو گویا صائبین نیچریہ میں۔ جیسے فلاسفہ مادیین وطبیعین کہ خدا'رسالت اور حیات بعد الموت وغیرہ کسی چیز کے قائل نہیں اور نہ ہی ان بہکے اور بگڑ ہے ہوئے لوگوں کی کوئی شریعت ہے۔) صَبُّ - بہانا' ڈالنا' بہنا' بینے اتر نا۔

صُبُّ-مث كما-

صَبَابَةٌ -غلب شُونَ محبت عشق اور ولوله-صَبُّ - عاشق محبت میں دیوانه-انصبابٌ - بهنا' اور نا-

صُبَّةٌ - دسترخوان تھوڑا مال جو دودھ یا پانی برتن میں باقی روگیا ہو-

إِذَا مَشٰى كَاتَّمَا يَنْحَطُّ مِنْ صَبَبٍ يَا فِي صَبَبٍ يَا فِي صَبَبٍ يَا فِي صَبَبٍ مَا فِي صَبَبٍ مَا كَمَ مِنْ صَبَبٍ مَا كَمْ مِنْ اللَّهِ صَبَبٍ - آ بُّ جب چلتے تو ایسامعلوم ہوتا کہ جیسے اوپر نے نیچ اثر رہے ہیں (یعنی آگے کی طرف ذراز وردے کر چلتے ) (ایک روایت میں ہے:

کَانَّمَا بَهُوِی مِنْ صُبُوْب- یعنی جیے نیچ کی طرف از رہے ہیں (ایک روایت میں صَبُوُب ہے)-

صَبُوْب - کہتے ہیں کہ جوآ دئ پر بہایا جائے خواہ پانی ہویا اور پکھ - جیسے طُھُوْزٌ اور غَسُوْلٌ ہے لینی جس سے طہارت کی

### الله المال ا

جائے اور عسل کیا جائے۔ اور وضوء جس سے وضو کیا جائے لیعنی وضوکا یانی-

حَتَّى إِذَا انْصَبَّتُ قَدَ مَاهُ فِي بَطْنِ الْوَادِيْ- جب آپً كے پاؤں نالہ كے نشيب ميں اترے (ليمن نيچ كى طرف-)

فَجَعَلَ يَرْفَعُ يَدَهُ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ يَصُبُّهَا إِلَى -آخضرت صلى الله عليه وسلم إنها باته آسان كى طرف اللهائ كَ يُحِراس كوميرى طرف جهكاتے تق (اس وقت ميں نے پيچانا اور سمجها كه ميرے ليے دعاكرتے ہيں - بيد حضرت اسامه بن زيدٌ نے فرمانا)

صَبَبٌ فِي ذَفِرانَ- آ پُ(جب بدر کو جانے گے) تو ذَفِران میں اتر ہے ( ذَفران ایک مقام ہے بدر کے قریب ) ۔

اَیُّ الطَّهُوْدِ اَفْضَلُ قَالَ اَنْ تَقُوْمُ وَ اَنْتَ صَبَّ ۔

(ابن عباسٌ سے پوچھا گیا) کونی طہارت افضل ہے؟ انھوں نے کہا یہ کہو ( جب طہارت کر کے ) الصِّق تیرے بدن پر پانی بہہ رباہو۔

فَقَامَ اللّٰي شَحْبِ فَاصْطَبٌ مِنْهُ الْمَاءَ - ايك پرانى مثك كى طرف كر \_ ہوئ اس ميں سے پانى ليا (اپن اوپر بہایا)-

إِنْ اَحَبَّ اهَلُكِ اَنْ اَصُبَّ لَهُمْ ثَمَنَكِ صَبَّةً وَاحِدَةً (حفرت عائشٌ في بريهٌ من فرايا) الرتير مالك يه عايي كمين ان كوتيرى قيمت ايك بى وفعه يك مشت د دول- (يه صَبَّ الْمَاء يَصُبُّهُ من الْحَوْد من الْمَاء يَصُبُّهُ من الْحَوْد من الله عن الْمَاء يَصُبُّهُ من الْحَوْد من الله الله وم بهايا)

کُنْتَ عَلَی الْگافِرِیْنَ عَذَابًا صَبَّا- (جب حفرت ابو کمرت کار صدیق گزر گئے تو حفزت علی نے ان کی طرف خطاب کر کے فرمایا) تم تو کافروں پرایک بہائے گئے عذاب تھے (یا عذاب بہائے ایک عذاب تھے (یا عذاب بہائے والے تھے)۔

فَخُورُ جُتُ مَعَ خَيْرِ صَاحِبِ زَادِی فِي الصَّبَّةِ - مِن بہتر ساتھی کے ساتھ نکلا اور میرا توشہ صبہ میں تھا (یعنی رفیقوں کے ساتھ کھا تا تھا- یا اس دستراخوان پر جس پر وہ کھا ۔تے

تھے-)(بعض نے کہا یہ صنۃ ہے بکسرہ یا وفتہ صادصنۃ کہتے ہیں سر پوش برتن کو جس میں روثی رکھتے ہیں-اور زمبیل کو بھی کہتے ہیں )-

الله أنْبَأُ اِنْكُمُ صُبِّنَان - (شفِق نے ابراہیم خی سے کہا) کیا مجھ کو بی خرنمیں دی گئی کہتم میں دو گروہ ہو گئے ہیں دو جماعتیں )-

ھلُ عَسٰی اَحَدٌ مِّنْکُمْ اَنْ یَتَّخِذَ الصَّبَةَ مِنَ الْغَنَمِ۔
وہ زمان قریب ہے کہتم میں ہے کوئی بحریوں کا ایک ریوڑ لےگا۔
صُبَّة۔ کے معنی ہے مندہ (ریوڑ) جوہیں سے جالیس تک
کی تعداد کا ہوتا ہے۔ خواہ بحریوں کا ہویا بھیڑوں کا ۔ مگر بعض نے کہا مرف بحریوں کے ریوڑ کو صبة سمہیں گے۔ بعض نے کہا ہے جیاس بحریون کا اور بعض نے ساتھ سے سر تعداد کے لیے۔ اور اونٹوں کا ' صبه '' پانچ یا چھاونٹ پر شمشل ہوتا ہے۔

اِشْتَوَیْتُ صُبَّةً مِّنْ غَنَمٍ - مِنْ نے بَریوں کا ایک ریوژ زیدلیا-

فَوَ صَعْبُ صَبِيْبَ السَّيْفِ فِي بَطْنِه - مِن نَ لُوار كَيْ بَطْنِه - مِن نَ لُوار كَيْ نُولر كَيْ نُولر كَيْ نُولر كَيْ بُولر كَيْ لَا لَا يَهِ الْ مَنْ كَيْلُوار الْعَرْضُ مِنْ الْورافع يهودي كے ) -

لَتُسْمَعُ ابَةً حَيْرٌ لَكَ مِنْ سَبِيْبِ ذَهَبًا- الرَّتُو ايك آيت قرآن كى سے تو يہ تيرے ليے سوئے كے ايك ڈلے سے بہتر ہے-

صبیب - بعض نے کہا''صبیب''ایک پہاڑی کا نام ہے (تو اس معنی کی روسے اوپر کی حدیث کا مفہوم یہ ہوگا کہ تیرے لیے صبیب کے برابر سونا ہواس سے بہتر ہے)-

خَيْرٌ مِّنْ صِبِيْبٍ ذَهَبًا-سبب بہاڑ كے برابر سونے سے بہتر ہے-

کان یکختضِب بالصبیب عقبہ بن عامرتل کے پتوں سے (یعن اس کے پانی سے )خضاب کرتے (اس کے پتوں کے یانی کارنگ مرخ کسی قدر کے ساتھ ہوتا ہے )-

صَبِیْب - بعض نے کہا کہ صبیب کے معنی کسم یا مہندی کا ارد-

عصار ہ کے عنی نجور ہوایانی -

وَلَمْ يَنْقَ مِنْهَا إِلَّا صُبَابَةٌ كَصُبَا بَةِ الْإِ نَاءِ-ابِ وَيَا كا اتنا حصد باتى ہے جیسے برتن میں کچھ پانی نیچے رہ جاتا ہے-(سارا پانی نكال و الوتو بھی ذراسا حصدرہ جاتا ہے-مطلب میہ ہے كة خري زمانہ ہے اور قیامت قریب ہے)-

لُو عَةً وَ صَبَابَةً - شوق اور محبت كاجوش-

لَتَعُودُدُنَّ فِيهَا اَسَاوِ رَمْبًا-تم دنيا ميں اوپر الخضوالے مانپ بن جاؤگے (سانپ کا قاعدہ ہوتا جب کا ٹنا چاہتا ہے تو اوپر الخصر کا ٹنا ہے۔ مطلب سے ہے کہ ایک دوسرے کوسانپ کی طرح کا ٹو آگئاس پر تملہ کروگے)- (ایک روایت میں صبنی ہے۔ اس کوآگے بیان کیا جائے گا)

نُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَانْصَبَّ - پھر ركوع سے سر اللها اور سيد هے ہو گئے (ايك دوسرى روايت ميں فانْصَبَ ہے يعنی خاموش رہے)-

يَنْصَابُها -اس كويي جائے-

قاءَ فَافُطَرَ وَ صَبَنْتَ لَهُ وَ ضُوءً - قَے ہے روزہ افطار کیا اور میں نے وضو کا پانی آپ پر بہایا (ڈالا) یعنی آپ کے ہاتھ دھلائے اس لیے کہتے ہے وضونہیں ٹوٹنا - (امام ابوحنیفہ کا اس میں اختلاف ہے تو ان کے ند جب پر تاویل کی ضرورت نہیں ) -

اُدُخِلَ صَاحِبُ الصُبَّةِ - بَربوں كے ربورُ وال اندرُ لایا گیا-

تُ كَا نَّمَا يَنْحَطُ فِي صَبَبٍ - يَعِي نشيب مِن الرّريم . ر-

صَبْثُ - پیوندلگانا'رفو کرنا -

صبح - صبح سور ہے حملہ کرنا 'لوٹنا بیان کرنا -

صَبْحٌ اور صباَحَةٌ-سرخ سفيداورخوبصورت بونا-تَصْبِينعٌ - صبح كوآناياص كوشراب بلانا صبح كاسلام كرنا-إصباعٌ - صبح كرنا ظاهر بونا جانا-تَصَبُعٌ - صبح كوسونا -

إصبطاح- جراغ لكانا صبح كاشراب بينا-

اِسْتِصْبَا جْ- چِراغ لگانا'روشن حامهٰا-

اِنَّهُ كَانَ يَتِيْمًا فِي حِجْوِ آبِي طَالِب وَ كَانَ يُقَرَّبُ الْمَيْ الْصِّبْيَانِ تَصْبِيْحُهُمْ فَيَخْتَلِسُوْنَ وَ يَكُفُّ - آنخضرت عبدالله كُرْر كَ يَحْفُرت البوطالب (آپ بَچَاكَ) پرورش میں تے تو صبح سویر ، بچوں كو ناشته دیا جاتا وہ او چک لے جاتے 'آپ خاموش رہتے (ان كو كھانے ديے اور خود صبر كرتے - سجان الله 'مونهار پودے كے چينے چكنے پات - آپ میں بچپن ہی سے صبر ایثار 'قناعت ' خاوت اور مت كی صفت تھی ) -

سُنِلَ مَتٰى تَحِلُّ لَنَا الْمَيْتَةُ قَالَ مَالَمْ تَصْطَبِحُواْ تَخْتَبِقُوْ الَّوْ تَخْتَفِوْ الْبِهَا بَقُلًا - آنخفرت سے بوچھا گیا ہمارے لیے مردار کب طال ہے؟ آپ نے فرمایا جب شح کا ناشتہ نہ ملے اور شام کا کھانا بھی نہ ملے ندکوئی بھاجی ترکاری ملے ربعض نے اس طرح ترجمہ کیا ہے - جب صبح کو تھوڑا سا دودہ نہ ملے نہ شام کوکوئی پینے کی چیز نہ کوئی ترکاری کھانے کے لیے - اس حدیث سے بعض نے بیاستدلال کیا ہے کہ بھوک کی حالت میں گو تدیث سے بعض نے بیاستدلال کیا ہے کہ بھوک کی حالت میں گو آدی مفطر نہ ہو جب کوئی طال غذا نہ ملے تو مردار کھانا درست ہے اورا کم علاء کا یہ تول ہے کہ جب تک مضطریعتی بھوک سے ہے اورا کم مادار نہ کھائے ) -

مَالَنَا صَبِیٌ یَصْطَبِحْ - ہمارے پاس جتنا بچرشن کودودھ بیتا ہے اتنا بھی دود نہ تھا (اس درجہ قبط کی شدت تھی ہڑے آوی کے مینے کے موافق دودھ کا کہاذکر)۔

آغَنْ صَبُوْحٍ تُرَقِّقُ- کیاتم صح کے ناشتہ کی طرف اشارہ کرتے ہو(اس کابیان کتاب''(''میں گزر چکا)-

مَنْ تَصَبَّعَ سَبْعَ تَمُواتٍ عَجُوةٍ - جُوْفُصُ صَبِح سورے سات عجوہ کھجور کے سات وانول سے ناشتہ کرے- (بیصجت القوم یاصجت القوم سے ماخوذ ہے یعنی میں نے صبح کی شراب لوگوں کو پلائی-)

اَلصَّنْحَ اَرْبَعًا- کیا صبح کی چارر کعتیں پڑھتا ہے (یہ آپ نے اس شخص سے فرمایا جس نے فرض نماز کی اقامت کے بعد سنتیں شروع کر دی تھیں )-

#### الكالم المال المال المال الكالم المال الكالم المال الم

مَنْ تَصَبَّحَ كُلَّ يَوْم - جَوِّحْص روزصِح كونا شقہ كر بے مَنْ إِسْتَصْبَحَ كُلَّ يُوْم عَجْوَةٍ - جِوْخُص روز شِح كو بُوه كھور كائے ( بُوه مدينه كى ايك قتم كى كھور ہے جونہايت عمده اور شيريں ہوتی ہے ) -

اِصْطِبَاحُ اور تَصَبُّحُ - صِحْ كُونهار منه كِهِ كَهانا - جس كو انگريزي مِين' بريك فاسٺ' كہتے ہيں -

لا يحسر صابحها - صح كواس كا پلانے والات كاتانبيں (كونكم پانى برابرزمين برموجودر بتا ہے جانورجس قدر چاہيں بى سكتے ہيں ) -

اَصْبِحُوْا بِالصَّبْحِ فَإِنَّهُ اَعْظَمُ لِلاَجُوِ - صَحَ كَى نماز جب صَحَ صادق نمایاں ہوجائے (یعنی اچھی طرح یقین ہوجائے کہ جب ہوگئ) اس وقت پڑھو! کیونکہ اس میں بڑا اجر ہے - (اس حدیث کا یہ مطلب نہیں؟ کہ صبح کی نماز آخر وقت پڑھؤ جبیا کہ حنفیہ نے سمجھا ہے کیونکہ اگر ایسا کرنا افضل ہوتا تو آنحضرت ہمیشہ صبح کی نماز تاریکی میں کیوں پڑھا کرتے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھی طرح صبح صادق نمایاں ہوجانے کے بعد نماز شروع کروو) - کے کہ ایسانہ کروکہ ایسی صبح نہ ہوئی ہواور تم نماز شروع کردو) - ایسانہ کروکہ ایسی صبح نہ ہوئی ہواور تم نماز شروع کردو) - ایسانہ کروکہ ایسی صبح نہ ہوئی ہواور تم نماز شروع کردو) - ایسانہ کروکہ ایسی صبح نے بھر میں ایسی سویر سے خیبر میں

کُلُّ امْوِی مُّصَبَّح فِی اَهْلِه- برآ دی کو جب وه صبح کُلُّ امْوِی مُّصَبَّح فِی اَهْلِه- برآ دی کو جب وه صبح کے وقت این گر والوں میں ہوتا ہے- (موت آنے والی ہے موت اس کے جوتے کے تسمہ ہے بھی زیادہ اس کے خزد یک ہے- بعض نے کہا اس کا مطلب سے ہے کہ دوست آشنا اس سے کہتے ہیں-

صَبَّحَكَ اللَّهُ بِالْحَيْرِ - يعنى گُدُ مارننگ ٔ حالا نکهاس دن اس کی موت کھی ہوتی ہےوہ نا گہاں آ جاتی ہے )-

مُصَبِّحٌ - صبح کی شراب پلاتا ہے - یا ناشتہ کراتا ہے (مندرجہ بالا حدیث میں بعض لوگوں نے مصبح کی بجائے مصبح بمسرہ باپڑ ھاہے یعنی لوگوں کوضبح کی شراب پلاتا ہے یا ناشتہ کراتا ہے۔)

اصْطَبَحَ ناسٌ الْحَمْرَ - بعض لوگوں في صبح كوشراب يي

(اورشام کواس کی حرمت کے احکام نازل ہو گئے )۔

لَمَّا نَوْلَتُ وَ الْدُورُ عَشِيْرُتُكَ الْآ فَرْبِيْنَ صَعَدَ عَلَى الصَّفَا وَقَالَ يَا صَبَاحَاه - جب بيآ يت كريمة نازل بوئى كه الحضفا وقالَ يَا صَبَاحَاه - جب بيآ يت كريمة نازل بوئى كه الحضرت عَلَيْهُ صَفَا پِهَارُ پِ چُرُ ه گُے اور پِكار كرفر مايا" ياصاحاه" (بيكلمة الل عرب اس وقت كها كرتے تھے جب كوئى وتمن لو في والا اور غارت كرنے والا شح كو آ پہنچا تو اس كلمة كے ساتھ نعره مارتے - گويا بيہ بلند آ واز طلب فرياد اور امداد كے ليے ہوتى تا حما بي افراد فورا آ جاكيں اور وَثَمَن كا مقابلہ كرين اس كو دفع كريں - بعض نے كہا لڑنے والوں كا قاعدہ ہوتا تھا كه رات ہوتے ہى جنگ بند كر ديتے تھا ہے شمكانوں پر چلے جاتے ہوتے تو الوں كو آ گاہ كيا جاتا تھا كريش جو تو يا ساماہ كہد كردوس بي روز لڑنے والوں كو آ گاہ كيا جاتا تھا كہ والوں كو آ گاہ كيا جاتا تھا كہ والوں كو آ گاہ كيا جاتا تھا كہ تھے ہوگاؤ يا جنگ كے ليے پھر تيار ہوجاؤ)

لَمَّا الْجِذَاتُ لِقَاحُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَي كَا صَبَاحَاه - جَبِ آنحضرت عَلِي كَلَ وَ بَيل اونٹنياں لوث كرلے كئے تو حفرت سلمہ بن اكو ع نے كھڑے ہوكر (مسلمانوں كومطلع كرنے كے ليے ) اس طرح يكارا ' ياصباحاة'

مِصْبَاحٌ - جِراغ يافتليه جوروش مو-

وَ مَعَهُمَا مِثُلُ الْمِصْبَاحَيْنِ - (دوانصاری عشا کی نماز اندهیر بے میں آنخضرت کے ساتھ پڑھ کراپنے گھروں کو چلے تو )ان کے ساتھ دو چراغوں کی طرح ایک نور ہوا (جب تک بید دونوں براغ سامنے رہے پھر جب جدا ہو گئرہ تھا ایک جراغ ہو گیا ۔ یہ آنخضرت کا ایک مجزہ تھا اور عشاء کی نماز کے لیے رات کی تاریکی میں حاضر ہونے کی برکت تھی ۔ جیسا کہ دوسری حدیث میں ہے کہ اندھیروں میں جولوگ مجدوں کو پیدل جاتے ہیں'ان کو پورے نورکی خوش خبری دے ( یعنی قیامت میں وہ نوراورروشنی میں چلیں نورکی خوش خبری دے ( یعنی قیامت میں وہ نوراورروشنی میں چلیں گرا۔

فَا صَبِحْي سِوَاجَكِ-اپناچِراغ روش كراس كودرست كر-

وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ - مردار كى حِربيول سے لوگ

# لكاستان الاستان الاستان الاستان الاستان الماستان الماستان الماسية

كولو \_ نے -

روشیٰ کرتے ہیں (اس کی شمع بناتے ہیں جورات کو جلتی ہے)۔
کان یک خدِم بین المُمقَدَس نَهَار او یُصْبِح فِیهِ
لَیْلًا - حضرت کی علیہ السلام دن کو بیت المقدس کی خدمت
کرتے (صفائی وغیرہ اور دوسرے کام) اور رات کو وہاں جراغ
لگتے (روشی کرتے)۔

نگهی عَنِ الصَّنْ بَحَةِ - صَبِح کوسونے ہے آپ نے منع فر مایا
(خواہ نماز پڑھ کر ہی سوئے کیونکہ اس وقت کا سونا سستی کا بلی اور
نزلہ پیدا کرتا ہے اور صحت کے لیے مضر ہے جولوگ صبح سویر بے
پیرار ہوتے ہیں اور صبح کی نماز اول وقت پڑھ کر طلوع آفاب
تک ذکر اور عبادت اللی میں مصروف رہتے ہیں ان کودنیا اور دین
دونوں میں جملائی ملتی ہے - اللہ تعالی ایسے لوگوں کورزق کی فراخی
اور تو نگری عنایت فرماتا ہے - اور دن نگلتے تک سونے والے صبح
کی نماز نہ پڑھنے والے ہمیشہ ست اور کا ہل اور اکثر مفلس اور
مختاج رہتے ہیں ) -

اُدُفُدُ فَالتَصَبَّعُ - میں صبح ہونے پر بھی سوتی رہتی ہوں' ( کیونکہ میرے پاس نوکر چاکر'لونڈی غلام ہیں وہ سب کام کر لیتے ہیں مجھول تکلیف برداشت کرنے کی حاجت نہیں ہوتی) -

اِنْ جَاءَ تُ بِهِ أَصْبَحَ أَصْهَبَ-الرَّلال بِالول والا بِيهِ عَنْ جَاءَ تُ بِهِ أَصْبَحَ أَصْهَبَ-الرَّلال بالول والا بِيهِ عِنْ اللهِ الورسفيدي على بوئ بالول والا-

صَبَحٌ - بالول كاسرخ سفيد مونا -

اِنّی مُصْبِح عَلَی ظَهْرٍ فَاصْبَحُواْ عَلَیْهِ- میں ایک اونٹ پرسوار ہو کرسفر کرنے والا ہوں اوگ بینکر تیار ہو گئے (وہ بھی سوار ہو ہو کرساتھ چلنے کے لیے آئے )۔

فَصَنَّحْنَا الْمُحرَقَاتِ يَا مُحرُقاتِ-ہُمْ حَرَقات ہے شج صح مڑے (حرقات ایک عرب کا قبیلہ ہے) -میں میں میں میں میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں لیون

صَبَاحُ تِسْعَةٍ وَّ عِشْرِيْنَ-انتيبوين تاريخ كي صَحَ يعني تيبوين تاريخ-

دُاحَتُ بِصَدَقَةٍ صَبُوْ حِهَا وَ غَبُوْفِهَا - صَ كَاورشام كى خيرات كِرَكَى (اصل ميں صبوح صَح كى شراب خوارى اور غوق شام كى شراب نوشى كو كہتے ہيں -صَبَّحَكُمْ وَ مَسَّا كُمْ - صَح اور شام دونوں وقت دشن تم

صَبَّحَکُمُ اللَّهُ بِالْحَیْرِ - ( گوڈ مارنگ) لیعنی تمہاری یہ صبح اللّہ اچھی کرے خیریت ہے گز ارے-

مَسَّا كُمُ اللَّهُ بِالْتَحْيِرِ - ( كَدُ الدِنك ) يعنى الله تعالى تمبارى شام الحِيى كرے فيرت ہے دُ ارے -

اِنْ قَدَرْتَ اَنْ تُصْبِحَ وَ تُمْسِى وَ لَيْسَ فِي قَلْبِكَ عَسِقٌ لِآ حَدِ - الرَّتِح سے ہو سے کہ توضی کرے اور شام کرے اس حال میں کہ تیرا دل ہر مسلمان سے صاف ہو (اس میں کینہ اور کیٹ نہ ہو) (بعض نے کہا کہ مسلمان اور کافر ہرایک سے صاف ہو - کافر کے ساتھ صفائی سے کہ اس کے ایمان کا خواہاں ہو - یعنی اللہ تعالی اس کو ایمان کی توفیق دے اس کا خاتمہ بخیر کرے ) -

آصُبَحْتَ غَنِيًّا عَنْ عَذَابِه - تواس كے عذاب كرنے سے بے پرواہ ہے (پروہ گناہوں اور معصیت كی وجہ سے مختاج ہے)- .

بِكَ أَصْبَحْنَا - ترى نعموں كے ساتھ ہم نے صبح كى يا تيرى بى مدداوراعانت اور حفاظت ہے۔

بِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوْتُ - تيرى ياديس مارى زندگ گرر اورتيرى بى ياد يرمري-

اَصْبَحْنَا وَ اَصْبَحَ الْمُلْكُ لِللهِ- بَم فَضِح كَ اور تمام دنيا في جوالله كا مكلك ب-

کیس عند رہت صباح و آلا مساء - تیرے پروردگار کے زوردگار کے زور کی جا اور شام نہیں ہے ( کیونکہ جے اور شام سورج یاز مین کی حرکت سے ہوتی ہے اور پروردگار تو اپنے عرش معلی پر ہے جو ساتوں آ سانوں کے پر ہاور تمام عالم کے اوپر ہے ) - ( بعض نے کہا مطلب سیہ ہے کہ اللہ تعالی کاعلم حضوری ہے ازل سے ابد تک جتنی چیزیں ہیں سب اس کے سامنے ایک ہی وقت میں حاضر ہیں وہاں ماضی اور ستقبل نہیں ہے اور اس کی مثال میدی ہے کہ جیسے ایک لمباور ھاگہ ہو جس پر مختلف رنگ ہوں اور ایک چیونی اس پر چلے تو وہ میں ہے کہ ایک رنگ گزرگیا دوسرا آیا - مگر جو شخص سارے دھا گے کو دکھے رہا ہے اس کے نزدیک کوئی رنگ م

### العَلَيْكُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا

نہیں گزرانہ دوسرارنگ آیا۔

۔ صَبُحَ الْوَجْهُ صَبَاحَةً-اس كاچِرہ چِكَتا ہوا ہے (سفيدُ صاف ُروش )

أَلْا سُلَامُ زَاكِي الْمِصْبَاحِ- إسلام كا جِراعُ روثن -

. وَلِيْدُ بْنُ صَبِيْحِ اور آبُو الصَّبَّاحِ- صديث كراويوں كنام بين-

صَبرٌ يا صَبارةٌ - ضامن مونا صانت دينا-

ر و و . اُصبر نبی - مجھ کوضانت دے-

صَبْرٌ - صبر کرنا (بیجزع کی ضد ہے۔ یعنی بے صبری ہے۔ اری)-

صَبَوَ عَنِ الشَّىءِ -اس چیز ہے رک گیا' بازرہا -صَبَوَ الدَّابَّةَ - جانورکو ہے آب ودانہ قید کررکھا -قَتَلَهُ صَبْرًا - اس کومجبور کرکے مارڈ الا (یعنی قید کرکے یا ہاتھ یاؤں باندھ کر - )

> تَصْبِيْرٌ -صبركاتِم كرنا ُ غله كا وُهِر لكَانا -مُصَابَرَةٌ -صبر ميں غالب آنا -اِصْطِبَارٌ -صبر كرنا -

تَصَبُّو ﴿ - ظاہر میں اپنے آپ کوصا بر بنانا اور جمانا -صَبُود ﴿ - بداللہ تعالی کے ناموں میں سے ایک نام ہے-لینی وہ رحمٰن ورحیم اینے بندوں سے بدلہ لینے میں جلدی نہیں کرتا

سی و و رسی وریہ ایپ بعدوں سے بدنہ ہے یں بعدی بیں مرب وہ نافر مانی میں مبتلا رہتے اور معصیت کا ارتکاب کرتے ہیں مگر الله تعالی فوراعذ اسٹییں کرتا -

لَا اَحَد الصَّبَرَ عَلَى اذَّى يَسْمَعُهُ مِنَ اللَّهِ-السَّلَعَالَى سے زیادہ ایذادہ بی پرصبر کرنے والا کوئی نہیں ہے (بندے اس کی شان میں کیا کیا گہتے ہیں۔ حتی کہ کوئی تو اس کے وجودہ بی کا انکار کرتا ہے کوئی اس کے لیے بیٹا یا بیٹی ثابت کرتا ہے کوئی اس کا شریک اور ہمسر بتا تا ہے کوئی اس کوچھوڑ کر دوسروں کی پوجا کرتا ہے کوئی اس کو بھول کر دوسروں کی یاد کرتا ہے کوئی اس حاجت

روا سے نہ مانگ کر دوسروں سے اپی مرادیں اور منیں چاہتا ہے کہ وہ نہ کوئی اس کے صفات کمالیہ کا انکار کرتا ہے۔ کہتا ہے کہ وہ نہ کلام کرتا ہے نہ اتر تا ہے نہ چڑھتا ہے نہ حرکت کرسکتا ہے نہ کسی صورت میں ججگ اور ہرمکان میں ہے کوئی کہتا ہے کہ اس کی ذات مقدس ہر جگہ اور ہرمکان میں ہے کوئی کہتا ہے کہ ہر چیز خدا ہے اور مخلوق اور خدا میں فرق نہیں کرتا ۔ کوئی اس پر بدا تجویز کرتا ہے بعنی ایک بات پہلے ہے معلوم نہ تھی پھر معلوم ہوئی ۔ کوئی کہتا ہے وہ صرف کلیات کو جانتا ہے جزئیات کو نہیں جانا۔ معاذ اللہ! یہ سب لوگ اپنے مالک کوستاتے ہیں'اس کوایڈ ادیے معاذ اللہ! یہ سب لوگ اپنے مالک کوستاتے ہیں'اس کوایڈ ادیے ہیں۔ مگر وہ ایسا طیم اور کریم ہے کہ باو جود قدرت رکھنے کے ان ہے۔ درگر رفر ما تا ہے فوراان کومز انہیں ویتا۔)

صُمْ شَهْرَ الصَّبْوِ -صبرَ کے مبینے میں روزے رکھ ( یعنی رمضان میں اس کو صبر کا مہینہ فر مایا - کیونکہ آدی اس میں کھانے بینے اور جماع سے صبر کرتا ہے ) -

نَهٰی عَنْ قَتْلِ شَیْءِ مِنَ اللَّا وَابِّ صَبْرًا - کسی جانورکو بانده کر پھراس کو تیرول یا پھروں یا گولیوں سے مارتا'اس سے منع فریا ا-

نَهٰی عَنُ قَنْلِ الْحَیُوانِ صَبْرًا-اس کے بھی وہی معنی میں جوادیر کے جملہ کے ہیں-

نَهٰى عَنْ الْمَصْبُوْرَةِ وَنَهٰى عَنْ صَبْرِ ذِى الرُّوْحِ السُّوْمِ الرُّوْحِ السَّوْمِ السَّوْمِ السَّوْمِ

فِی الَّذِی اَمْسَكَ رَجُلًا وَ عَتَلَهُ اللَّا حَرُ الْقَتُلُوا الْفَاتِلُ وَ اَلْتَحْصَلُو بَكُرُااور دوسرے نے اس کو مارڈ الاتو فر مایا کہ جس نے مارڈ الااس کوتو قتل کرواور جس نے بکڑا تھا اس کوقید کرو (دائم الحسبس) یہی شری سزاہا ورنصاری نے جو قانون ہندوستان میں جاری کیا ہے اس کی روسے دونوں واجب القتل ہیں۔اس حدیث سے یہ جس یعنی قیدا کیک شری سزاہے اوراسلامی ریاست کے ہوتا ہے کہ جن جرموں کی سزا قرآن اور حدیث میں مقرر نہیں ہے ان میں زمانہ کی مصلحت کے موافق قید کی سزا تجویز مقرر نہیں ہے ان میں زمانہ کی مصلحت کے موافق قید کی سزا تجویز کے مرافق قید کی سزا تجویز

# الكالمانية الباسات ال الله ال

نہا یہ میں ہے کہ جو تحض میدان جنگ میں نہ مارا جائے 'نہ لڑائی میں' نہ بھول چوک سے'وہ صبرامقتول ہے۔ جیسے معاویہ نے حجر بن عدی کوتل کیا۔ اور معاویہ بن خدت کا اور عمرو بن عاص نے محمد بن ابی بکر کو اور حجاج بن یوسف نے ہزار ہامسلمانوں کو یہ سب صبرامقتول ہوئے۔

نهى عَنْ صَبْرِ الرُّوْحِ وَ هُوَ الْبِحْصَاءُ وَ الْبِحْصَاءُ وَ الْبِحْصَاءُ وَ الْبِحْصَاءُ صَبْرٌ شَدِيْدٌ - حضرت عبدالله بن معودٌ نه كها كما تخضرت نه صبراجان لين مين خرمايا اورضى كرنا بهى اسى مين شامل بئيد توضعت صرب-

مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِيْنِ مَّصْبُوْرَةٍ كَاذِبًا - جُوْضَ مجور كياجائِ تَم كهانے پُراس كے ليے قيد كياجائے اور وہ جھوٹی قتم كھائے-

مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِيْنِ صَبْرٍ - جَوْخُصْ مَجُورى سے قتم کھائے'(اس سے زبردی قتم کیں' مار پیٹ کر قید کرکے'اگرخود بخودتم کھائے تو وہ پمین صبر نہ ہوگی) -

لا تُصْبَرُ يَمِينِي حَيْثُ تُصْبَرُ الْأَيْمَانُ - مِرى قَمْ نه لى جائے جہال قسمیں لازم کی جاتی ہیں۔ (الل عرب کہتے ہیں کہ:

صَبَرْتُ الْإِنْسَانَ اور صَبَرْتُهُ عَلَى الْيَمِيْنِ لِيعِيٰ مِين ناس كوتم كهاني يرمجوركيا - .

لَنْ يَضْبِرَ عَلَيْكُنَّ إِلَّا لَصَّابِرُ الصِّدِيْقُ-تَهارے خرچہ پروہی صرکرے گاجو صابراور صدین ہو (بیآ تخضرت نے اپن بیویوں سے فرمایا)۔

ا پی بیو بوں سے فرمایا)-مَنْ یَتَصَبَّوْ صَبَّرَهُ اللَّهُ-جَوِّخْصاسِ نِفْس پرزور ڈال کر صابر ہے ٔ اللّٰہ تعالیٰ اس کومبر دے گا-

لا یُفْتَالُ قُرَشِیٌ صَبْرًا بَعْدَ هٰذَا-اباس کے بعد قریش کا کوئی شخص لا چارکر کے آل نہ کیا جائے (لیعی مبر آئل نہ کیا جائے تو یہ نہی ہوگی)-(بعض نے اس کا ترجمہ اس طرح پر کیا ہے کہ 'اس کے بعد کوئی قریش شخص مبر آئل نہ کیا جائے۔''اس ترجمہ پر بیاعتراض ہوتا ہے کہ سینکٹروں قریش شخص ظالم حاکموں کے ہاتھوں صبر آئل ہوئے تو اس اعتراض کا یہ جواب دیا ہے ہاتھوں صبر آئل ہوئے تو اس اعتراض کا یہ جواب دیا ہے

کہ حدیث کا مطلب سے ہے کہ کوئی قرشی شخص مرتد ہو کر صبر قل نہ کیا حائے گا)-

اَحْصُواْ مَا قَتَلَ الْحَجَّاجُ صَبْرًا - ذرا الله الوكروجاج

قَتَلَ الْحَجَّاجُ صَبْرًا ماِئَةَ ٱلْفِ وَّ عِشْرِيْنَ ٱلْفًا-حجاج ظالم نے ایک لا کہ بیں ہزاراشخاص کو صبراقتل کیا (اور پیہ مظلوم لوگ جواس کے ہاتھوں ناحق قتل ہوئے ان میں برے بڑےا کابرتا بعین اورصا کے ومثقی اصحاب تھے اور کس جرم میں قتل ہوئے؟اس جرم میں کہ حضرت علی اور آ مخضرت کے اہل بیت كرامٌ سے محبت ركھتے تھے۔ اس ير بھى جب جاج مرنے لگا تو اس دفت کہنے لگاا ہے اللہ مجھ کو بخش دے کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ تو مجھ کونہیں بخشے گا - کسی نے اس کا بیقول امام حسن بھری سے نقل کیا توانھوں نے فر مایاعسی لیعنی شایداللہ کی رحت اس کو بخش دے ) إِنَّ النَّبَىَّ عُلَيْكُ طَعَنَ إِنْسَانًا بِقَضِيْبٍ مُدًا عِبَةً فَقَالَ لَهُ أَصْبِرُ نِنِي قَالَ أَصْطَبِرُ - آتَحُضرَت عَلِيَّةً نِ ول كَي ہے ایک شخص کوکٹری سے تھونسا دیا (جوصف سے آ گے بڑھا ہوا تھا) وہ کہنے لگا مجھ کو بدلہ دلوائے ! آپ نے فرمایا' لے بدلہ لے (اوراپنا پید کھول دیا-اس نے آپ کے پید کابوسہ لیا تو آپ نے وجہ دریافت کی تو اس شخص نے بتایا کہ یارسول اللہ عظیمہ کے میدان جنگ ہے زندگی کا کوئی اعتبار نہیں لہذا میں نے جاہا کہ آخری وقت میں میرا بدن آپ کے جسم مبارک ہے مس ہو جائے اور اس کی وجہ سے میں عذاب دوزخ سے نجات یا سكوں)-سبحان الله بيرحديث آپ كى نبوت ميں صاف دليل ہے- اس قتم کا اخلاق اور تواضع بجز پیغیبر کے اور کسی سے صاور

صَرَبَ عُنْمَانُ عَمَّارًا فَلَمَّا عُوْتِبَ قَالَ هٰذِهِ يَدِی لِعَمَّارٍ فَلْمَا عُوْتِبَ قَالَ هٰذِهِ يَدِی لِعَمَّارٍ فَلْيَصْطِيرُ - حفرت عَانُ نَ عَمار بن ياسٌ كو مارا جب لوگوں نے اس بات پرغصہ كيا تو حضرت عثان كہنے لگئي ميرا ہاتھ (جس سے بیس نے عماركو مارا) حاضر ہے عماراس سے بدلہ لے لے (وہ مجھكو ماركے) -

سجان الله! آخر حضرت عثالثًا كس كے خليفه تھے حضرت

### الكالمال المال المال المال الكالمال الكالمال المال الم

صبیر ہے ٔ واللّٰداعلم )۔

مَنْ اَسْلَفُ سَلَفًا فَلَا يَا نُحُذَنَّ رِهْنَا وَ لَا صَبِيرًا - جو شَخْصَ کَى کو قرض حسنه دے یا تیج سلم کا معاملہ کردے تو روپیے کے بدلے کچھ گروی نہ کے نہ ضامن لے - اہل عرب کہتے ہیں:
حَبَدُنْ تُو بِهِ اَصْبُرُ - یعنی میں نے اس سے ضانت لی - حَبَدُنْ یَا ہُو اَصْبُرُ - یعنی میں نے اس سے ضانت لی -

صَبَرْتُ بِهِ اَصُبُرُ - لِعِنى مِين نے اس سے ضانت لی۔ اِنَّهُ مَرَّ فِي الشَّوْقِ عَلٰى صُبْرَةِ طَعَامٍ فَاَدْخَلَ يَدَهُ فِيْهَا - آنخضرت عَلِيَّ بازار مِين تشريف لے گئے تواناح كاايك وَهِرد يكها 'اس مِين ہاتھ وَ الا۔

> صُبرُ ہُ - اناج کا ڈھر-صُبرُ - صبرة کی جمع ہے

وَإِنَّ عِنْدَ رِجُلَيْهِ فَرَظاً مَصْبُوْرًا - (حضرت عُرُّ الشَّحْرَتُ عَرُّ اللَّهِ عَنْدَ عَرُّ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعَلِّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

سِدْرَةُ الْمُنْتَهٰى صُبْرُ الْجَنَّةِ - سدرة المنتَهَى بهشت كا على ترين حصيه -

> تُّورُ كُلِّ شَيْءٍ - ہر چيز كا بلا كَي حصه -صُبْرُ اللَّبَن - بالاً كَي -

ھٰذِہِ صَبَّارَةُ الْقَرِّ - بیسردی کی شدت اور بختی ہے (جیسا حمارة القیظ گرمی کی شدت اور بختی )-

صِبْرً - ابلوا-

اِصْبِرُو اوَ صَابِرُوا-ایند دین پر ثابت قدم رہواور دشمنوں سے جنگ کرنے میں مضبوط رہواور صبر کرو-

الصَّابِرُ عَلَى دِینِه كَالْقَابِضِ عَلَى الْحَمْرَةِ - ایک زماندایدا آئے گا کدا ہے دین پر قائم رہنے والا ایدا ہوگا جیسے زماندانگارے کو ہاتھ میں لینا جیسا مشکل ہے گویا جود کھ درداور میں کوا ہے لیے دعوت دے وہ انگارہ کوہاتھ میں پکڑسکتا ہے اسی طرح پورے دین پر قائم رہنے والے کوہاتھ میں پکڑسکتا ہے اسی طرح پورے دین پر قائم رہنے والے کو بدینوں اور طاغوتی طاقتوں سے تکلیفیں بینی گئی یہ ہماراز ماند کے جوفردیا جماعت قرآن و صدیث کے مطابق اپنی زندگی کی

رسول کریم کے خلیفہ سے جو آنخضرت کے اخلاق سے وہی حضرت عثمان نے بھی اخلاقی اوصاف پیدا کئے۔ کہتے ہیں کہ جب باغی کو شھے پر چڑھ کرآپ کولل کرنے کے لیے گسس آئے تو ایک غلام نے ان باغیوں کورو کئے کے لیے تلوار کھینچی تو آپ نے منع فرمایا اور کہنے لگے ان لوگوں کو مارنے دو مگرتم کسی مسلمان کا خون نہ کرو۔ کی صحابہ نے آپ کی محصوری کے دوران پیرائے دی کہ آپ شام میں معاویہ کے پاس تشریف لے جائے۔ مگرآپ نے اس مشورہ کواپنے وقار کے منافی سمجھنے کے علاوہ آنحضرت کی مفارقت کی وجہ سے بھی ناپسند کیا اور مدینہ کو نہ چھوڑا۔ مہاجرین اور انصار نے کہا اگر آپ اجازت دیں تو ان باغیوں پر تشدد کر کے ان کوراہ راست پرلائیں مگرآپ نے تشدداور قال کوجائز نہ سمجھا۔

فَاسْتَصْبَرَ فَعَادَصَبِيْراً فَلْلِكَ قُوْلُهُ تَعَالَى ثُمَّ اسْتَوٰى إِلَى السَّمَاءِ

کی تفییر میں کہا کہ پانی میں سے ایک بخار آسان کی طرف چڑھا) وہ جم کر غلیظ ابر بن گیا ثم استوی الی السماء سے یہی مراد ہے (تو اولین مخلوقات میں عرش کے بعد پانی تھاای سے آشان اور زمین سب ہے)-

صَبيرٌ -سفيدابرُ غليظ جمابوا-

وَ تَسْتَحُلِبُ الصَّبِيْرَ - ہم سفيد بادل سے نجوڑتے تھ ( یعنی یانی لیتے تھے ) -

وَ سَفُوْهُمُ بِصَبِيْرِ النَّيْطِلِ- ان كوموت كابرے يانى ياديا (يعنى بلاك كرديا)-

مَنْ فَعَلَ كَذَا وَكَذَا كَأَن لَهُ خَيْرٌ مِّنْ صَبِيْرٍ ذَهَبًا-جو خص بيكام كردوه الل كي ليصير كي برابرسون سي بهتر --

الكالمانين البات ال ال ال ال ال ال ال ال

اطاعت پر جمےرہو)-

الصَّبْرُ صَبْرَانِ صَبْرٌ عَلَى مَاتَكُرَهُ وَ صَبْرٌ عَلَى مَا تَكُرَهُ وَ صَبْرٌ عَلَى مَا تُحِرَّ - صبر دوطرح كا بِالكِتو صبراس بلا پرجس كوتو براجانتا بے دوسر صبراس چیز ہے جس كوتو پسند كرتا ہے (مثلا مال و دولت نہ ہونے ير)-

اَللَّهُ نُیا خُلُوْهَا صِبْرٌ - دینا میں جو شیریں ہے وہ در حقیقت ایلوے کی طرح تکخ ہے-

يَكْتِحَلُ الْمُحْوِمُ إِنْ شَاءَ بِصِبْرٍ - احرام والأَحْصَ الرَّ عِلْ بِتَوَالِيُوا آئَكُمُول مِينَ لِكَاسَتَا ہے-

" كُانُ مُّصْبَرَةٌ - تَلَخُ كُلاس جُس مِيں المُو ملا ہو-لَمْ يَفْتُلِ الرَّسُوْلُ رَجُلًا صَبْرًا قَطُّ - آنخفرتً نے كَنْ تَحْصُ كُو بانده كرمجور كرتے تل نہيں كيا -

لَا تُقِيْمُوا الشَّهادَةَ عَلَى الْأَخِ فِى الدَّيْنِ الصَّبْرِ - ظلم قرضه ميں (جس ميں قرض خواه زيادتی كرر باہو) اينے بھائی رگوائی مت دو-

· صَنُوْبَو -ایک مشہور درخت ہے-

صبع - انگل سے اشارہ کرنا 'برائی کے اظہار کے لیے ( یعنی کس کا عیب بیان کرتے ہوئے ) اشارہ سے بتلانا 'انگل رکھنا انگلی فرانا 'مغرور کرنا ۔

لَیْسَ ادَمِیُّ اِلَّا وَقَلْبَهُ بَیْنَ اِصْبَعَیْنِ مِنْ اَصَابِعِ اللَّهِ تعَالٰی - ہرآ دی کا دل الله کی انگیول میں سے دوانگیول کے آئے میں ہے-

فَكُ الْمُوْمِنِ بَيْنَ اِصْبَعَيْنِ مِنْ اَصَابِعِ اللهِ يُقَلِّبُهُ كَيْفَ يَشَاءُ-مومن كادل الله كي دوانگيول كي تَجَ مِين جوه حساجا سال طرح اس كو يلتنار بناسے-

جیسا چا ہے اس طرح اس کو پلٹتار ہتا ہے۔
اصابیع یا اصبیع یا اصلات یا کہ انگلی ایک عضو ہے یعنی جسم کا حصداور اللہ تعالی جسمیت سے پاک ہوتا ہی کا مقصود اس سے بی ہے کہ دل اللہ تعالی کے قبضہ عین اور سمع کا مقصود اس سے بی ہے کہ دل اللہ تعالی کے قبضہ میں اور سمع کا مقصود اس سے بی ہے کہ دل اللہ تعالی کے قبضہ

تعمیر کرے اور لوگوں کو بھی اس کی دعوت اور تلقین کرے تو پورا ماحول اس کا دشمن ہوجا تا ہے وقت کا اقتد ارا پیےاصلاحی لوگوں پر بھر جاتا ہے۔ خیر مقلد اور بدعتی تو تھے ہی' مگر اب ایسے فساد کا زمانه ہے کہ ذرا سے اختلاف پراینے اہل حدیث بھائی بھی وشمن اور خالف بن جاتے ہیں- حدیث اور قرآن قیامت تک اللہ تعالی کے نور ہیں جن سے ہرایک مسلمان اپنی اپنی فہم کے موافق لوشیٰ لےسکتا ہے اور مسائل کا استنباط کرسکتا ہے۔ مقلدوں نے امام ابوحنیفه اور شافعی اور مالک کو دین کا تھیکیدار بنا دیا تھا۔ ہارے اہل حدیث بھائیول نے ابن تیمیداور ابن قیم اور شوکانی اورشاه ولی الله صاحب اورمولوی محمد اسمعیل صاحب شهبیدنور الله مرقد ہم کودین کا تھیکیدار بنار کھا ہے۔ جہال کسی مسلمان نے ان بزرگوں کے خلاف کسی قول کو اختیار کیا 'بس اس کے پیچیے پڑ كَّئُ برا بهلا كهني لَّكِ- بهائيو! ذرا توغور كروا درانصاف سے كام لو- جبتم نے امام ابوصنیفہ اور شافعی کی تقلید جھوڑی تو ابن تیمیہ اورابن قیم اورشوکانی جوان ہے بہت متاخر ہں ان کی تقلید کی کیا ضرورت سے ہمارے پیشوا علائے اہل حدیث ان کے سوا اور بہت سے گزرے ہیں جیسے امام ابن حزم ظاہری حافظ ابن حجر عسقلانی امام داؤد ظاہری'آخق بن راہو بی'امام بخاری'شخ جلال الدين سيوطئ امام نو وي امام سخاوي محمد بن اسمعيل ' يشخ محي الدين ابن عربي ثينخ عبدالقا در جيلاني وغير ہم- اگر ہم دلائل پر غور کر کے کسی مسئلہ میں ان بزرگوں میں سے کسی بزرگ کے ساتھ اتفاق کریں تو کونسا گناہ لازم آیا اور کیوں قابل ملامت تشهر ب لاحول و لاقوة الا بالله)-

ے وہ موں و وہ موالہ باللہ) صابر ہ -اینفس کوروک رکھا-

مَنْ اَذْهَبَ تَحِيبُتَنْهِ فَصَبَرَ - جس كَى دونوں محبوب چیزیں لینی آئنسیں اللہ تعالی لے جائے 'پھر وہ صبر کرے (لینی شکوہ شکایت کے بجائے اللہ تعالی کی رضا پر راضی ہو ؟ -اُضْمُدْها بِالصِّبْرِ - اس پرایلوے کا ضاد کرے-

اِصْبِرُ وْاعَلَى الْفَرَائِضِ وَصَابِرُوْا عَلَى الْمَصَائِبِ وَرَابِطُوْا عَلَى الْآ ئِمَّةِ - فرضوں پرصبر کرو (ان کوادا کرتے رہو)اورمصیبتوں پربھی صبر کرواورا ماموں کی نگہانی کرو(ان کی

قدرت میں میں وہ جلدی جلدی بدل جاتے ہیں اور انگلیوں سے اس کی قدرت اور بطش کے اجزاء مراد ہیں جیسے ہاتھ ہے آ دمی مطش کرتا ہے اور انگلیاں اس کی اجزاء ہیں)-

مترجم کہتا ہے کہ بیرحدیث احادیث صفات میں ہے ہے اور محققین اہل حدیث الی تا دیلوں سے جوصا حب نہایہ نے کیں ' راضی نہیں ہیں-وہ کہتے ہیں کہان احادیث کواینے ظاہری معنی پر چلاؤ'اور جومراد ہے اس کواللہ کے لیے تفویض کرو- البتہ ہے جی ہے کہوہ مخلوقات کی مشابہت ہے بیاک ہے مگرجیسی اس کی ذات مقدس بے چون اور چکون ہے ویسے ہی اس کے ہاتھ اور یاؤں اور د جواور عین بھی ہیں امام ابوحنیفہ کا اور تمام ائمہ قد ماءاہل سنت کے یہی مذہب تھا چنانچدامام ابوطنیفہ فقدا کبر میں فرماتے ہیں کہ ''یدکی تاویل قدرت سے نہیں کریں گے'جیسے قدر بیاورمعز لہ کا قول ہے''اب صاحب نہا رہ کا یہ کہنا کہ وہ تعالی شانہ جسمیت سے یاک ہے ریجی ایک بے دلیل بات ہے قرآن اور حدیث میں کہیں یہ مذکور نہیں ہے کہ وہ جسمیت سے یاک ہے نہ بید مذکور ہے کہ وہ جسم ہے۔ البتہ اس قدر سیح ہے کہ پروردگار مخلوقات کے اجسام سے مشابنہیں ہے جیسے محمد بن کرام کا قول ہے کہ وہ تعالی شانہ جسم رکھتا ہے ہمار ہے جسم کی طرح جو گوشت اور خون سے مركب ہے معاذ الله - علمائے الل حديث افراط وتفريط ميں مبتلا ہونے کے بجائے مسلک اعتدال پر قائم رہے نہ کرامیہ اورمشبہہ کی طرح اس کومخلو قات ہے مشابہت دیتے' ندمعتز لداور قدر رید کی طرح صفات کی تادیل اورنفی کرتے ہیں اوریہی طریقہ انسب ہے' والله اعلم-

اُورِورُوعُ مِروزِن عُصْفُورٌ - انگل (بددسویں لغت ہے نو اوپر بیان ہوئیں )-

> اَصَابِیْع -انگلیاں (یہ اُصْبُو عُ کی جُمع ہے)-مَصْبُعَة -غرور تکبر-مَصْبُو عُ -متنکبر مغرور-مُصَدِّد عُ -متنکبر مغرور-

مُصَبَّعُ - گوشت بھوننے کالو ہے کا جال -صَبْغٌ یا صِبَغٌ - رَنگین کرنا' ڈیونا' کشادہ ہونا' لمباہونا -صُبُوْد 'غٌ - بھر جانا' خوش رنگ ہونا -

تضبینغ - رنگنا' بچگرانا'جس پربال اگ آئے ہوںاصطباء ع - رنگ دینا' روئی میں سالن لگانا (اور نصاری کا
ایک ندہبی کام تھا وہ اپنی اولا دکوزرد پانی میں رنگتے تھان کا
خیال تھا کہ ایسا کرنے ہے اولاد پاک ہوجاتی ہے اور نصرانیت
میں اس کا اعتقاد متحکم رہتا ہے - نصارے کے اس فرقہ کو معمود یہ
کیتے تھے -)

فَنْبُتُوْنَ كَمَا تَنْبُتُ الْحَبَّةُ فِي حَمِيْلِ السَّيْلِ هَلْ وَكَانَتُهُ الْحَبَّةُ فِي حَمِيْلِ السَّيْلِ هَلْ وَآئِيْتُمُ الصَّبْغَاءَ - پھروہ جودوزخ سے نکالے جا کیں اس طرح الین الیں کے جیے دانہ سیلاب کے پجرے کوڑے میں اگتا ہے ( یعنی جلدی بڑھتا ہے ) کیاتم نے صبغاء دیکھی ہے۔

صَبْغَاء-ایک بوئی کانام ہے-

كَلاً لا يُعْطِيهِ أُصَيْبِخَ فُونَيْسٍ - آب برگز اس قريش كى كمزور چريا كونيس دي ع-

اُصَیْبِغ - ایک نوع کی چڑیا ہے جو نا توان اور کمزور ہوتی ہے (بعض نے کہا صبغاء مراد ہے - جس کا ذکر ابھی گزرا ایک روایت میں اُصَیْبِع ہے ضاؤ مجمہ اور عین مہملہ ہے ) راُصَیْبِع - چھوٹا بجو - بیض بح کے برخلاف قیاسی تعصغیر ہے ) (بی قول حضرت ابو بکرصد این گاہے آپ نے قیادہ گوشیر سے تشیبہہ دی اوراس شخص کو جومقتول کا سامان ما نگر رہا تھا 'چھوٹے بجوسے ) -

فَیُصْبَعُ فی النّادِ صَبْغَةً - پھر دوزخ میں اس کوایک غوط دیا جائے گا (بعنی اس میں ڈبودیا جائے گا جس طرح کپڑا رنگ میں ڈبویا جاتا ہے)-

اُصْبُغُوهُ فِي الْنَّارِ -اسَ آَ كَ مِن دُودو-

فَوَجَدَفَاطِمَةً لَبِسَتْ ثِيَابًا صَبِيْغًا- حفرت فاطمةً كو ديكهاده رنگين كير بيخ شي -

اکُذَبُ النَّاسِ الصَّبَّاعُوْنَ وَالصَّوَّاعُوْنَ - سب لوگوں میں زیادہ جموئے رنگریز اور سنار ہوتے ہیں (کوئی چیز وعدہ پنہیں دیتے 'ہمیشہ جموٹ بولتے ہیں)۔

اَكُذَبُ النَّاسِ الصَّوَّاعُ يَقُوْلُ الْيَوْمَ وَعَدًا-(ابورافع ساركت بين حفرت عمرٌ جمع سے مضعا كيا كرتے تھے؛ آپ كتے سارسب سے برھ كرجمونا ہوتا ہے كہتا ہے آج دوں گا

ہے کہ سفیدی بہت زیادہ نہھی۔)

مترجم کہتا ہے کہاس سے بیٹا بت ہوا کہ مردکوا پنے بال یا کیٹر سے ہلدی یا ورس یا زعفران میں رنگنا منع نہیں خصوصا دولہا نوشاہ کو- اور جس نے اس کی ممانعت میں غلو کیا ہے بیاس کی زیادتی ہے۔

اِنَّ الْمَيْهُوْدَ لَا يَصْبُعُونَ - يهودى لوگ خضاب نهيں كرتے (تمهارے ليے خضاب كرنا بهتر ہے) - (جمع البحار ميں ہے كهمرداورعورت دونول كوسرخ يا زردخضاب كرنامتحب ہے اور سياہ خضاب كو بھى ايك طاكفه علماء نے جائز ركھا ہے غاية ما يف الباب وه كمروه هوگانه كهرام -

گان یصبع فی بیابہ - آنخضرت اپنی کپڑے (مجع الهار میں ہے کہ دوسری روایت میں مرد کو زرد اور سرخ رنگ سے ممانعت ہے تو اس حدیث کا بیہ مطلب ہوگا کہ کپڑا ہے جانے سے پہلے اس کا سوت رنگین ہونا - میں کہتا ہوں کہ بیتا ویل ضعیف ہے اور ظاہر کے خلاف ہے ) -

مُنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ شِيْرِ فَكَانَّمَا صَبَغَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خِنْزِيْرٍ وَّدَمِهِ - جَسِحْض نے چوسر کھیلااس نے گویا اپناہا تھ سور کے گوشت اورخون میں ڈبویا ( یعنی گویا ان کو کھایا ) -

(چوسر کھیلنابالا تفاق حرام ہےادروہ شطرنج سے بھی بدتر ہے اسی وجہ سے بعض لوگول نے شطرنج کو پچھ شرطول کے تحت جائز کر رکھا ہے )-

مبنعّة الله - الله كاوين جس سے دلوں كو باكى حاصل الله بے-

صّبنّ -رو کنا'منع کرنا' پھردینا-

صَابُوْن -صفائی کے لیے ایک مشہور مرکب ہے-صابن-صَبَّانٌ -صابون بنانے والا-

صَبُو ۚ يَا صُبَو ۗ يَاصِبًا يَاصَبَاءً -طفوليت كااظهار كرنا-

صِباً - اسم مصدر ہے-صباء - صبائردا ہوا-

صَبُوَةٌ اور صُبُوَةٌ-مائل ہونا مشاق ہونا-صَبي صَباءً- بچوں کے سے کام کرنے لگا- کل دوں گا'یوں ہی آج کل میں کئی دن گزار دیتاہے)۔ (بعض نے کہا حدیث میں صباغون سے کلام کو ریکئے والے آراستہ کرنے والے اورصواغون سے اس کو بدلنے والے نئے نئے قالب یہنانے والے مراد ہیں)۔

رَاى قَوْمًا يَتَعَادَوْنَ فَقَالَ مَا لَهُمْ فَقَالُوْا خَرَجَ الشَّبَّاغُوْنَ - (اَيَك روايت بِينَ الشَّبَّاغُوْنَ - (اَيَك روايت بين

تحذّبَهَا الصَّوَّاعُوْنَ ہے-ابو ہرریُّ نے دیکھا کہ پچھلوگ دوڑ رہے ہیں سب یو چھاتو کہنے لگے دجال نکلا انھوں نے کہا یہ جھوٹ ہے جس کور تکنے والوں نے رنگا ہے یا جھوٹ ہے جس کو سناروں نے ڈھال لیا ہے )-

قِيْلَ لِآبُنِ عُمَرَ تُصُبِعُ بِالصَّفْرَةِ فَقَالَ رَآيَتُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالله وَسلَّمَ يَصُبُعُ إِللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالله وَسلَّمَ يَصُبُعُ - حضرت عبدالله بن عَرِّ ہے کی انہوں نے نے کہا مم ایپ کیڑوں یا بالوں کوزرد کیوں ریکتے ہو؟ انہوں نے کہا میں نے آ مخضرت عَلَیْ کُور مَلَّتے ہوۓ دیکھا (یعنی کیڑے کو یا الوں کو) -

(بعض نے آنخضرت علیہ سے بیٹابت نہیں ہے کہ آپ نے بالوں کو رنگا ہو بلکہ آپ اپنے کپڑوں اور عمامہ کو ورس اور عاصل نے بالوں کو رنگا ہو بلکہ آپ اپنے کپڑوں اور عمامہ کو ورس اور عفران سے رنگتے - ام المونین حضرت امسلمہ فی نی کوورس اور زعفران سے رنگتے - ام المونین حضرت امسلمہ فی نے آپ کے پھھ بال دکھائے جوسرخ سے ان پرحنا اور بسمہ کا خضاب تھا - لیکن حضرت انس سے روایت ہے کہ آپ نے بالوں کا خضاب تھا - لیکن حضرت انس سے روایت ہے کہ آپ نے بالوں کو رنگا اور اگر رنبیس رنگا - حضرت انس سے کہ بھی تو آپ نے بالوں کو رنگا اور اگر رنبیس رنگا - حضرت انس سلمہ نے نہ اول میں خوشبولگائی ہوگی جس کی وجہ سے ان کا رنگ سرخ ہو گیا ہوگا - اب ایک روایت میں سے جو بیان ہوا ہو رنگ سرخ ہو گیا ہوگا - اب ایک روایت میں سے جو بیان ہوا ہو آپ کی ڈاڑھی اور سرمبارک میں سفیدی تھی تو دوسری روایت میں سے بھی ہے کہ آپ کے بالوں میں سفیدی نہ تھی ان دونوں روایت میں بید بھی ہے کہ آپ کے سفیدی نہ تھی اواس کی مرادیہ تو جس راوی نے کہا ہے کہ آپ کے سفیدی نہ تھی تو اس کی مرادیہ تو جس راوی نے کہا ہے کہ آپ کے سفیدی نہ تھی تو اس کی مرادیہ تو جس راوی نے کہا ہے کہ آپ کے سفیدی نہ تھی تو اس کی مرادیہ تو جس راوی نے کہا ہے کہ آپ کے سفیدی نہ تھی تو اس کی مرادیہ تو جس راوی نے کہا ہے کہ آپ کے سفیدی نہ تھی تو اس کی مرادیہ تو جس راوی نے کہا ہے کہ آپ کے سفیدی نہ تھی تو اس کی مرادیہ تو جس راوی نے کہا ہے کہ آپ کے سفیدی نہ تھی تو اس کی مرادیہ تو جس راوی نے کہا ہے کہ آپ کے سفیدی نہ تھی تو اس کی مرادیہ تو جس راوی نے کہا ہے کہ آپ کے سفیدی نہ تھی تو اس کی مرادیہ تو جس راوی نے کہا ہے کہ آپ کے سفیدی نہ تھی تو اس کی مرادیہ تو جس راوی کے کہا تھی کے دور کی جسٹمیں کی کھی تو اس کی کھی تو کی کھی تو اس کی کھی تو کو کھی تو کی کھی تو کی کھی تو کھی

### العَلَا عَالَا لَا إِن الْحَالِمَ الْعَالِمُ الْعَالِمُ الْعَالِمُ الْعَالِمُ الْعَالِمُ الْعُلِمُ الْعُلمُ الْعِلْمُ الْعُلمُ الْعُلِمُ الْعُلمُ الْعُلمُ الْعُلمُ الْعُلمُ الْعُلمُ الْعُلمُ الْعُلِ

مُصَابَاةٌ - نیزہ مار نے کے لیے جھکانا -تَصَبِّی - بہکانا 'فریب دینا 'مفتون کرنا -تَصَابِی - کھیل کودکی طرف مائل ہونا (جیسے استصباء کسی سے بچوں یک طرح معاملہ کرنا) -

رَای حُسَیْنًا یَلْعَبُ مَعَ صِبْوَةِ فِی السِّكَّةِ-اام حسین کود یکها آپگل میں بچول کے ساتھ کھیل رہے تھے-صِبْوَةٌ اور صِبْیَةٌ جَعَ ہے صَبِیّ کی جمعنی بچاور صِبْیانٌ بھی صبی کی جمع ہے-

کُانَ لَا يُصَبِّى رَأْسَهُ فِي الرُّكُوعِ وَلَا يُقْنِعُهُ-آنخضرت ركوع مِن نه اپنا سركهات تق نه بلندر كفته تق (بلكه سراور پشت سب برابرر كفته -اورركوع كرنے كا سنت طريقه يهى سے)-

یصیّتی - دراصل صبایصبو سے ماخوذ ہے کیعنی مائل ہوااور جھا (از ہری نے کہا صحیح لا یصوب ہے- ایک روایت میں لا یصب ہے)-

وَاللَّهِ مَا تَركَ ذَهَبًا وَّلَا فِطَّهُ وَلَا شَيْنًا يُصْلَى

إلَيْهِ - امام حسن عليه السلام في مرت وقت ندسونا چھوڑا نه چاندى

نه اور كوئى چيز جس كى طرف دل ماكل مو (حالانكه آپ كوايك

معتد به وظيفه معاوية كى طرف سے ملتا تھا مَّر آپ كمال درجه كے

تى تھے جوملتا وہ مبيل الله صرف كردية و دوبارايا بھى مواكه اپنا

تمام سازوسا مان تك فقيروں ميں تقسيم كرديا) -

و شَابٌ لَيْسَتْ لَهُ صَبْوةٌ - ايك جوان جس كوخوامش نه دو حرص و موس ندر كهتامو) -

کان یک جبگم آن یکون لِلغگام صَبُوة -ان کویہ پند تھا کہ لڑے میں خواہش ہو (کیونکہ ایسا شخص جب توبہ کرے گاتو وہ عبادت اور اطاعت الٰہی خوب بجالائے گا'اور اپنی گزشتہ حالت پرشرمندہ رہے گا'اس کے دل میں غروراور پندار نہ ہوگا - اصل بیہے کہ جب گناہ کی خواہش ہو'اس وقت نفس کو قابو میں رکھ کراللہ تعالی کے ڈرسے گناہ کے ارتکاب سے باز رہے' جب بی فضلیت ہوگی' ورنہ دل میں خواہش ہی نہ ہوتو باز رہے میں کیا فضلیت ہوگی) -

لَتَعُوْدُنَّ فِيهَا اَسَاوِدَ صُبَّى -تم اس زمانه ميں كالے ناگ ہو گے فتنه كى طرف ماكل (ايك روايت ميں صباء ہے)-صُبَّاءً - يہ جمع ہے صابی كى - يعنى اپنے دين كو بدلنے

ثُمَّ اَلْقِ الصَّبِٰي عَلَى مُتُونِ الْمَحَيْلِ - پَر جَو گُول جنگ كِير بشاد كِ-

اِنِّهُ إِمْرَأَتُ مُّصْبِيَةٌ مُوْتِمَةً ﴿ آتَحْضِرَتَ نَ جَبِ بوی امسلم ُلُونکاح کا پیغام دیا تو دہ کہنے گیں ) میں تو ایک بچہ دالی میتم ادلا در کھنے دالی عورت ہوں۔

اَصَبَوْتَ - كياتم في دين بدل و الا (صحح اصبات ب)
اوَيْدُمُ الصَّبَاةَ - تم في بددينوں كو (جنہوں في اپنے
باپ دادا كاطريق چھوا، كردوسراطريق اختياركيا (اپنے ملك ميں
مگرى -

نُصِرْتُ بِالصَّبَا- مِحْ کو پور بی ہوا سے مدولی (صابمشر تی ہوااس کو قبول بھی کہتے ہیں- اور د پور بچھی ہوا- اور جنوب دکھنی اور ثال اتری) (مراد جنگ احزاب کا دن ہے- جب کا فروں نے مدینہ طیبہ کا محاصرہ کیا تھا- ابوسفان عرب کے اکثر قبیلوں کو مسلمانوں پر چڑھالایا تھا- اللہ تعالی نے رات کو جونہایت سردھی مشرقی ہوا بھیجی اس نے کا فروں کے منہ پرمٹی ڈالی ان کی آگ بھا دی ان کے فیمے اکھیڑ دیے ان کے گوڑے سراسمیہ ہو کر بچوٹ بھا گے- آخر کار کا فرپریشان ہو کرچل دیے )-

الصَّبَا مِنَ الْجَنَّةُوَ الدَّبُوْرُ مِنَ النَّارِ - مشرق ہوا بہشت کی ہوا ہے اور پچھی دوزخ کی (لینی دوزخ کے طبقہ زمر رکی کیونکہ پچھی ہواسردہوتی ہے)-

امُمُّ الصِّنْيَانِ - بِحِولَ كى يمارى جس ميس سانس چڑھتى ہے اور بيث بھول جاتا ہے-

لَّهُ عَلَيْتِ الْإِ مُواَّ ةُ صِبْيًا نِيَّةً - جب عورت بچه والى

مَنْ كَانَ عِنْدَ هُ صَبَّى فَلْيَتَصَابَ-جِس كَ پاس بِحِه ہوتواس كوخوش كرنے كے كيے بچہ ہے (اس سے ولي ہى باتیں كھيل كودكر ہے )-

#### باب الصاد مع الحاء

صَحْب - يوست نكالنا-

صَحَابَةٌ - رفاقت كرنا 'ساتھ رہنا -صَحْبَةٌ - معيت 'ہنشيتی (صحابه كامترادف ہے ) -مُصَاحَبَةٌ - ساتھ رہنا (پی بھی اوپر کے دونوں الفاظ كا مترادف ہے - )

إصْحَابٌ-مصاحب والابونا-

الله مُمَّ إصْحَبْنَا بِصُحْبَةٍ وَاقْلِبْنَا بِذِمَّةٍ - ياالله سفر مين ماري مم باني كراور مم كوائي امان مين وطن كولونا -

خَرَجْتُ أَبْتَعِي الصَّحَابَةَ اللهِ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ مِن اللهِ عَلَيْكُ مِن اللهِ عَلَيْكُ مِن اللهِ عَلَيْكُ مِن اللهِ عَلَيْكَ مَا تَحْضَرت عَلِيكَ كَامِن ماصل كرول اللهِ عَلَيْكُ مَا اللهِ عَلَيْكُ مِن اللهِ عَلَيْكُ مَا اللهِ عَلَيْكُ مِن اللهِ عَلَيْكُ مَا اللهِ عَلَيْكُ مَا اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ مِن اللهِ عَلَيْكُ مَا اللهِ عَلَيْكُ مِن اللهِ عَلَيْكُ مِن اللهِ عَلَيْكُ مِنْ اللهِ عَلَيْكُ مِن المُعْلَمُ عَلَيْكُ مِن اللهِ عَلَيْكُ مِن المُعْلَمُ عَلَيْكُ مِن المُعْلِمُ عَلَيْكُمُ مِنْ مُنْ عَلَيْكُمُ مِن المُعْلِمُ مِن المُعْلَمُ عَلَيْكُمُ مِن المُعْلَمُ عَلَيْكُمُ مِن المُعْلِمُ عَلَيْكُمُ مِن المُعْلَمُ مِنْ مُعْلِمُ مِنْ اللّهِ عَلَيْكُمُ مِنْ أَلِي مُواللّهُ مِنْ المُعْلَمُ مِن المُعْلِمُ مِنْ المُعْلَمُ مِنْ المُعْلِمُ مِنْ المُعْلِمُ مِنْ المُعْلِمُ مُنْ اللّهِ مُنْ اللّهِ عَلَيْكُمُ مِنْ اللّهِ مُنْ اللّهُ مِنْ مُنْ المُعْلِمُ مِنْ المُع

صَحَابَةٌ-صاحب كى جمع بھى ہے اور فاعل كى جمع فعَالَةٌ رپصرف يبى آتى ہے-

 فَاصْنَحَبَتِ النَّاقَةُ - اوْتَنى رام ہوگئ (جدهر چلاؤادهر چلئے گئی) -

اِنْگُنْ لَا نُتْنَ صَوَاحِبُ يُوسُف - ثم تو يوسف كى ساتھ والى عورتيں ہو (آپ نے حضرت عائش كو زليخا سے تشبيه دئ جينے نيخانے بہ ظاہر عورتوں كوضافت كے بہانہ سے بلايا تھا اور دل ميں بيتھا كہ وہ حضرت يوسف كاحسن و جمال ديكھيں اور زليخا كوان كى محبت پر ملامت نہ كريں - اى طرح حضرت عائش نيخا كوان كى محبت پر ملامت نہ كريں - اى طرح حضرت عائش كا واز نے پنچے گئ آپ حضرت عرك واز نہ پنچے گئ آپ حضرت عركو كي اواز نہ پنچے گئ آپ حضرت عركو اوران كا دلى مقصود بيتھا كي آر خدانخواست آخضرت اس بيارى اوران كا دلى مقصود بيتھا كہ اگر خدانخواست آخضرت اس بيارى ميں گزر گئے تو لوگ ابو برگومنحوں مجھيں كے اس ليے وہ نماز نہ ين ساگر وہ نميں تو اجھا ہے ) -

صَوَاحِبُ-جَع بِصاحِبَةً ي-

اِدْفَیْنَی مَعَ صَوَاجِیِی - جَمِهُ کومیرے ساتھ والیوں (یعن آنخضرت کی دوسری بیویوں) کے ساتھ دفن کر دینا- (حجر بے صَبِيَّةٌ - بَی -صَبَایًا - بچیاں (بیصبیة کی جمع ہے ) -

#### باب الصاد مع التاء

صَتُّ - زورے دھکیلنایا ہاتھ سے مارنا -مُصَاتَّهُ اور صِنتاتٌ - تنازع' جھڑا -تَصَاتُّ -لڑائی' جنگ -

صَنَّ - جماعت فرقہ (جیے صَنِیْتٌ ہے بعض نے کہا ے کہ جیے صف ہے ) -

لَمَّا الْمِرُوْااَنُ يَقْتُلَ بَعْضُهُمْ بَعْضًاقَامُوْ اصَتَيْنِجب بنی اسرائیل کو (گوسالہ پرتی کی سزامیں ) بیتیم ہوا کہ ایک
دوسرے کوفنل کریں تو وہ دوگروہ (یا دوصف) ہوگئے (ایک وہ
جنہوں نے گوسالہ کی بوجا کی تھی دوسرے وہ جواس کام سے باز
رہے تھے اور دوسرااگروہ پہلے گروہ کوفنل کرنے لگا۔)
صَنْعُ حگرانا کی بحارتا۔

تَصَيِّع - تردواً نا 'جانا -

ره صَتع-جوان مضبوط-

> صَنَّم يا صَنَّم - غليظ ُ سخت-ور و

صُمَّامٌ -موٹا'ول دار-

تَصْتِيم - بوراكرنا -

اُلْفُ صَتْم - بورے ہزار-اُنْدَاد مُونِی - بورے ہزار-

آمُوَالِ صُتُمَّ - پورے مال -انَّهُ وَزَنَدَ تَدْ مِنْ أَفَالَ وَمَا

مجھاہے)-دہ -کودتے ہوئے چلنا-

#### باب الصاد مع الجيم

صَبِّ - لوہے کولوہے پر مارکر آ واز نکالنا-

#### الكالم المال المال المال الكالم المال الكالم المال الم

میں دفن نہ کرنا ایسا نہ ہو کہ لوگ میرے بعد مجھے کو اور بیویوں پر فصلیت دیں اور خیال کریں کہ حضرت عائشٹ کا مرتبہ دوسری امہات سے زیادہ تھا جب ہی تو آنخضرت کے ساتھ دفن ہو کیں اور دوسری ہویاں بقیع میں دفن ہو کیں۔سجان اللہ اس سرنقسی اور تواضع کا کیا کہنا)۔

ثم سَلْهَا أَنْ أَدْفَنَ مَعَ صَاحِبَيّ - جب ميرا جنازه تيار ہوتو حضرت عائشٌ کے جمرے پر لے جانا اور ان سے اجازت مانگنا کہ میں اپنے دونوں ساتھیوں (یعنی آنخضرت اور ابوبکر صدیقؓ کے پاس ڈن ہو جاؤں'اگر وہ یعنی حضرعا نشمٌ اجازت دے دیں تو خیرورنہ جھ کومسلمانوں کے قبرستان یعنی بقیع میں دفن کردینا - برحضرت عمرؓ نے اپنی شہادت کے وقت فرمایا) -

اَمَّا إِبْرَاهِيْمُ فَانْظُوُوْ اللّٰى صَاحِبِكُمْ - حَفرت ابرائيمً كى صورت ديكنا چاہتے ہوتو اپنے صاحب (لينی مجھ) كوديكھو (وه آنخضرت كے شبيه تھے)-

قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ قُلُ إِنْشَاءَ اللهُ-(حضرت سليمان كَ ساتَعَى فرشت يا جن يا) مصاحب نے كہا انشاء الله تو كهو (جب انہوں نے يہ كہا كہ آج رات كو ميں اپنى سوعورتوں سے صحبت كروں گا اور برايك سے ايك لڑكا پيدا ہوگا جو الله كى راہ ميں جہاد كرے گا)-

لَا تَسْبُوْا اَصْحَابِیْ - میرے اصحاب کو برا نہ کہؤ (خطاب ہے حاضرین کی طرف عالانکہ حاضرین بھی اصحاب سے یاس وقت اس طرح فرمانے سے مسلمانوں کی آئندہ نسلوں میں احترام صحابہ کے جذبات کو بیدار کرنام تقمود ہوگا - حافظ نے کہا اصحابی سے یہاں بعض خاص اصحاب مراد ہیں اور خطاب خالد بن ولید نے عبدالرحمٰن بن عوف کو برا اس وقت فرمائی جب خالد بن ولید نے عبدالرحمٰن بن عوف کو برا کہا - میں کہتا ہوں کہ یہی صحیح ہے) (جمع المحارمین بن عوف کو برا اصطلاح شرع میں صحابی اس مسلمان کو کہتے ہیں جوآ تخضرت کی صحبت میں رہایا بہ حالت بیداری آپ کواپی آگھ سے دیکھا اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا - اور لغت کی رو سے تو صاحب مطلق ساتھی کو کہتے ہیں خواہ مومن ہویا کافر عادل ہویا فاسق ) -

مُمَّ صَحِبْتَ صَحَبَتَهُمْ - پھر آپ ان كے ساتھوں كى صحبت ميں رہے-

لَيرِ دَنَّ عَلَى الْحَوْضِ رِجَالٌ مِّمَّنُ صَحِبَنِي وَرَانِي فَيُوْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشَّمَالِ فَاقُوْلُ رَبِّ اَصْحَابِي فَيُقَالُ لَا تَدْرِی مَا اَصْحَابِی وَ فِی لَفُظِ اُصَیْحَابِی فَیُقَالُ لَا تَدْرِی مَا اَصْحَابِی وَیُقَالُ لَا تَدْرِی مَا اَصْحَابِی وَیُقَالُ لَا تَدْرِی مَا اَحْدَثُو اَ بَعْدَكَ - پِی لوگ قیامت کے دن وض کوثر پر آئیں گے یان لوگوں میں سے ہول کے جومیری صحبت میں رہے جھے کو دیکوا فیل فی ان کو بائیں جانب والوں میں (دو زخیوں میں) لے جائیں گے - (بید دکھے کر) میں عرض کروں گائیروردگار بیتو میرے چند میرے اصحاب ہیں (یا بیتو میرے چند اصحاب ہیں تفیر قالت کے لیے ہے) پھر مجھے کو جواب ملے گائم نہیں جائے ہوئے کے اللہ میائے مرتد ہوگئے مرادوہ لوگ ہیں جومسلمہ کذاب اور اسود عنی کے تابع ہوگئے مرادوہ لوگ ہیں جومسلمہ کذاب اور اسود عنی کے تابع ہوگئے مرادوہ لوگ ہیں جومسلمہ کذاب اور اسود عنی

اِنَّ مِنْ اَصْحَابِی مَنْ لَاَ اَرَاهُ وَلَا یَوَانِی بَعْدَ اَنْ اَمُوْتَ اَبَدًا - میر اَصَحاب میں سے بعض ایسے ہیں کہ میری وفات کے بعد نہ میں ان کو دیکھوں گا نہ وہ مجھ کو دیکھیں گے (یہ حدیث من کر حضرت عرقی الفور حضرت امسلمڈ کے پاس آئے اور کہنے گئے: تم کو خدا کی قتم کیا میں بھی ان اصحاب میں سے موں؟ انہوں نے کہا نہیں اور اب تمہارے بعد میں کسی کو ایسا نہ کہوں گی (اس کی برات بیان نہ کروں گی کیونکہ اللہ بی خوب جانتا ہے کہوں گی (اس کی برات بیان نہ کروں گی کیونکہ اللہ بی خوب جانتا ہے کہوں گی اس سے سے یا نہیں) -

إِيَّاكَ وَ صَاحِبَ الشُّوْءِ-توبر بسائقی سے بچارہ-إِنَّ اللَّهَ اخْتَارَنِی وَاخْتَارَ لِیْ اَصْحَابًا-اللّٰہ نے جھوکو منتخب فرمایا اور میرے لیے ساتھیوں کو بھی چنا-

ایک دلیل یہ بھی ہے کہ بعض صحابہ نے ایسے کام کئے ہیں جو شرعاا درعقلا ہرطرح مذموم ہیں )-

إِذَا رَآيُنُهُ الَّذِيْنَ يَسُبُّوْنَ أَصْحَابِي فَقُولُوْا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى شَرِّكُمْ - جبتم لوگول كود يكھو جومير اصحاب كوبرا كتِّ بين توكهؤاللّه تعالى تمهار عشراورفساد يرلعنت كرے-

آنَا آمَنَةٌ لِاَ صُحَابِی وَآصُحَابِی آمَنَةٌ لِاُ مَّتِی فَاذَا ذَهَبَ آصُحَابِی آتَی اُمَّتِی مَا یُوْعَدُوْنَ - (سَارے آسان کا امن ہیں جب سَارے ٹوٹ جا کیں گے تو آسان پر بھی جو وعدہ ہے وہ آگے گا) اور میں اپنے اصحاب کا امن ہوں 'جب میں چلا جاؤل گا تو میرے اصحاب پر جو وعدہ ہے وہ آگے گا اور میرے اصحاب میری امت کے امان ہیں 'جب میرے اصحاب گزرجا کیں گے تو میرے امت پر جو وعدہ ہے ( تابی اور آفت کا ) وہ آگے گا۔

اڭىر مُوْا اَصْحَابِيْ فَانَّهُمْ خِيَارُ مُحَمْ-ميرےاصحابِ كى عظمت كرووه تمام مىلمانوں ميں بہترلوگ ميں-

مَثُلُ اَصْحَابِی فِی اُمَّتِی کَا لُمِلْحِ فِی الطَّعَامِ-میرے اصحاب کی مثال میری امت میں ایک ہے جیسے کھانے میں نمک (کیونکہ بغیر نمک کے مزید انہیں ہوتا)-

مَا مِنْ اَصْحَابِي يَمُونَ فَي الْآرْضِ إِلَّا بُعِثَ فَائِدًا وَّنُوْرً الَّهُمْ يَوْمَ الْقِيَا مَةِ - مِير اَ اَحَابِ مِين سے جوکوئی کی ملک میں مرے وہ قیامت کے دن وہاں کے لوگوں کا پیشوا اور نور بنایا حاکرا تھایا جائے گا۔

اِنَّ اللَّهُ اخْتَارَ اَصْحَابِی عَلَی النَّقَلَیْنِ سِوَی النَّقَلَیْنِ سِوَی النَّبِیْنَ وَالْمُوْسَلِیْنَ -الله تعالی نے میر اصحاب کا مرتبہ تمام آدمیوں اور جنوں سے یغیبروں اور رسولوں کے علاوہ زیادہ رکھا ہے (یعنی یغیبروں کے بعدو بی سب کلوقات میں افضل ہیں ) - هَلُ فِیْکُمْ مِنْ صَاحِبِ رَسُوْلِ اللهِ صَلعم فَیَقُونُونَ نَعَمْ فَیُفْتَحُ لَهُمْ - ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ جہاو کریں گے پھر کہیں گئم میں کوئی آنخضرت کا صحابی بھی جہاو کریں گے پھر کہیں گئم میں کوئی آنخضرت کا صحابی بھی ہے؟ وہ کہیں گے ہاں ہے پس الله تعالی ان کو (اس کی برکت ہے) فتح دے گا۔

الله الله الله في أصْحَابِي لَا تَتَّبِحُذُوا هُمْ غَوَضًا مِنْ بَعْدِي - الله عَ وْرَوْالله عِ وْرَوْالله عِ وْرَوْالله عِ وْرَوْالله عِ وْرَوْالله عِ وَرَوْالله عِ وَالْمَالِ عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله الله عَلَى الله الله الله عَلَى الله وعاكرنا الله كَلَيْعُوا جُوكُولَى الله وعاكرنا الله كَلِي الله عَلَى الله عِلْمُ الله عَلَى اللهُ عَلَى

صَاحِبُ صَنْعَاء - صنعاء والا ( یعنی اسو عنسی جس نے کمن میں نبوت کا دعوی کیا تھا - وہ آپ کی وفات کے قریب مارا گیا 'فیروز ویلمی نے اس کو مار ڈالا - آپ نے اس کے قل کی اطلاع پاکرار شاوفر مایا کہ فاز فیروز یعنی فیروز کا میاب ہوگیا - ) صاحِبُ الْیَمَا مَیة - مسلیمہ کذاب جو وحثی کے ہاتھ سے حضرت ابو کمرصد لن گی خلافت میں مارا گیا -

نَوْلَتُ فِي حَمْزَةَ وَصَاحِبَيْهِ - (به آیت هذا ان خصمان اختصمو افی ربهم آخرتک حفرت مَرْهُ اوران کے دونوں ساتھیوں (حفرت علی اور عبیدہ بن حارث ) کے بارے میں نازل ہوئی - (جنگ بدر میں کافروں کی طرف سے عتب بن ربعیہ اور ولید بن عتب نکائ مسلمانوں کی طرف سے حفرت محزہ اور حفرت علی اور حفرت عبید اور خفرت علی اور حفرت عبید فکے حضرت علی اور حفرت عبید اور عفرت عبید قبید قبید ولید کے ہاتھ سے رخمی ہوئے سے بدونوں حفرات اور عبید آجرہ اور ولید کو میں مارڈ الا) -

اَلصَّحَابَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ- مِن آ پُ كَ صحبت مِن رَبنا عا بتا مول يارسول الله ﷺ -

أنْتَ سَمِعْتَهَا مِنْ فِي صَاحِبِكَ-تَم نَے اپنے صاحب یعن عبداللہ بن مسعودٌ کے منہ ہے ای طرح سنا (وہ اس طرح قراء ت کرتے تھے: وَالذَّ تَحرِ وَالْانْهٰی - یعن سورهَ واللیل میں ان کی یہ قراءت ہوتی - اورمشہور قراءت وَ مَا خَلَقَ الذَّکَرَ وَالْانْهٰی

اِشْتَرِی اِنْ مَسْعُود جارِیةً فَالْمَتَسَ صَاحِبَهَا- عبدالله بن مسعود في ايك لوندى خريدى پراس ك مالك كو

كاغلام تفا)-

مَنْ اَحَقُّ بِصَحَابَتِیْ قَالَ اُمَّكَ - جُھ کوسب سے زیادہ مقدم کس کی خدمت اور رفاقت کرنا ہے؟ فرمایا اپنی مآن کی (یہاں بھی''صحابت' سے وہی صحبت مراد ہے جو خیر خوابی اور محبت اور فرماں برداری کے ساتھ ہو اگر صرف ماں کے پاس رہے لیکن اس کوستانا اور گالیاں دینا اور اس کے رشتہ داروں کو مارتا دھاڑتا رہے' تو کیا اس نے اپنی مال کی صحابت کی' ہرگز نہیں بلکہ اپنی مال کی رقابت اور عداوت کی )۔

خَيْرُ الصَّحَابَةِ-سبرفيقون مِن بهتر-

یُصْحِبُوْنَ - پناہ دیتے ہیں (پیمحبک اللہ سے ماخوذ ہے-لیمیٰ اللہ تیرانگہان)-

لَا تَصْحُبُ الْمَلَائِكَةَ رُفْقَةً فِينَهَا جَرَسٌ - فرشة سفر ميں ان رفيقوں كى تكمبانى نہيں كرتے جن كے ساتھ گھنشہ ہو (يہاں بھی صحبت سے محافظت اور استغفار مراد ہے۔ بعض نے كہا مطلق ساتھ رہنا - مگر اس صورت ميں محافظ اعمال فرشتوں كا استثناء كرنا ضرور ہوگا كيونكہ وہ ہر حال ميں ساتھ رہتے ہيں ) -

فَاقُوْلُ رَبِّ اُصَیْحَابِی - میں عرض کروں گا پروردگاریہ تومیرے چنداصحاب ہیں (مجمع البحار میں ہے کہ آپ ان کو پہچان لیں گے۔ کیونکہ آپ کی زندگی میں وہ مسلمان ہو چکے تھے یا آپ کے بعدمسلمان ہوئے)۔

یگالُ لِصَاحِبِ الْقُرُ انِ اِدْق - قرآن کے حافظ سے کہا جائے گاقرآن پڑھتا جا اور بہشت کی سیڑھیوں پر چڑھتا جا (مجمع البحار میں ہے کہ اس سے مرادوہ شخص ہے جوقرآن کی تلاوت اور اس پڑمل کرتا ہو یا جوقرآن کے معانی جانتا ہو- میں کہتا ہوں کہ ہرایک شخص مراد ہوسکتا ہے خواہ قرآن کا حافظ ہویا ناظرہ خوال ہو یا جواس کے معانی میں غور کرتا ہویا جواس پڑمل کرتا ہو) -

صَاحِبُ مُوْسیٰ-مویؓ کے ساتھی (پیشع بن نون مراد ہیں-)

صَاحِبُ سُلَيْمَانَ-سليمانً ك سأتقى (آصف بن برخيامرادين باان كوزي)-

صَاحِبُ يُسَ -حبيب بن اسرائيل نجار مراديبي وه بت

ڈھونڈ سے گے (تا کہ اس کی قیت ادا کر دیں کیکن وہ ٹہیں ملائآ خرانہوں نے قیت کے روپے فقیروں کو دیے شروع کئے اور دیتے وقت اس طرح دعا کرتے جاتے 'یااللہ! بیصد قد اس کی طرف سے اگر وہ طرف سے اگر وہ منظور نہ کر ہے تو اس کا ثواب جھ کو ملے اور اس کا روپیہ جھ پر قرض رہا۔)

مَثَلًا لِصَاحِبِكُمْ- تمہارے صاحب (لینی حفرت محریظینہ کی صفت-

أنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَوِ - تو بى سفر ميں ہارسائقى ہر يہال سائقى سے مراد محافظ اور نگہبان ہے اور جس كى ياو سے وحشت رفع بؤيلا دور ہو) -

رَبَّنَا صَاحِبْنَا-اے ہارے دب! ہاری نگہبانی کر ہم پراپنافضل وکرم رکھ ہم سے ہرایک بلاوضع کر-

لِرَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِهٖ- دومرودل كے ليے آپ كے اصحاب میں سے تھے-

کانَ مِنْ اَصْحَابِهِ- جابِرٌ آپ کے اصحاب میں سے نقے۔

فَقَالَ رَجُلٌ آنَا صَاحِبُهُ-الكِثْحُصَ نَے كہا يُس اسك ساتھ ساتھ رہوں گا ( ديكھوں گا اس كا دوزخى ہونا كس سب سے ہے-)

. يُحْسِنُ عِبَادَةَ اللهِ وَصَحَابَةَ سَيِّدِهِ-الله كَ عَبادت اورائية مَا لك كَي خدمت اور رفاقت الشي طرح كر \_-

یکٹیسٹ صحابیتی - میری صحبت کا حق اچھی طرح سے اداکر ہے ( وہی درحقیقت آن حضرت کا صحابی ہے جو آپ سے اور آپ کے اہل بیت کرام سے تچی محبت ادرالفت رکھتا ہو درنہ صرف نام کی صحبت کا فی نہیں ہے - اس کی مثال ہیہ ہے کہ ایک بادشاہ کے چند غلام ہوں جو بادشاہ کی محبت کی وجہ سے آپس میں بھی ایک دوسر نے سے محبت رکھتے ہوں پھران میں سے ایک غلام اپنے بادشاہ سے باغی ہو جائے اس کی آل اولا ذعریز واقر با اور دوستوں کو آل کر سے ان کا دشن ہو جائے تو کیا اس کے بعد بھی اس غلام سے محبت رکھیں گے صرف اس وجہ سے کہ وہ اس بادشاہ اس غلام سے محبت رکھیں گے صرف اس وجہ سے کہ وہ اس بادشاہ اس غلام سے محبت رکھیں گے صرف اس وجہ سے کہ وہ اس بادشاہ

# لكالمالة لله البات الله المالة المالة

کامیاب تنقیہ ہے)-

صُوْمُوْ' تَصِحُوْا- روزے رکھو تندرست رہو گے (امتلائی بیاریاں نہ ہوں گی اخلاط رویہ خشک ہو جائیں گئمعدے کواز سرنوطاقت پیداہوگی)-

لَا يُوْدِ دَنَّ زُوْعاَ هَمْ عَلَى مُصِحِّ - جس كے جانور يمار ہوں وہ تندرست جانور وائے كے ساتھ أپ جانوروں كو پانی پلانے كے ليے نہ لائے اليا نہ ہوكہ اس كے جانور بھى يمار ہو جائيں اور وہ يہ سمجھے كہ يمار جانوروں كى يمارى مير سے جانوروں كولگ گئ - حالانكہ يہ اعتقاد غلط ہے بيمارى تقدير اللي سے ہوتى ہے جوتى ہے جوتى گنا (عدوى) كوئى چيز نہيں ہے) -

لَا يُوْدِ دَنَّ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحِّ - اس كاتر جمه بھی وہی ہے جواویر بیان ہوا-

یگانسم ابن ادم آهل النّارِ قِسْمَةً صَحَاحًا آدم کا بیٹا قابیل اہل دوزخ سے آدھوں آدھ عذاب ٹھیک بانث لے گا رسارے اہل دوزخ کو جتناعذاب ہوگا'اس کا پورا آدھا قابیل کو ہوگا' معاذ اللّٰہ پیسب اس وجہ سے کہ اس نے اپنے بھائی ہابیل کونا حق قتل کیا اور دنیا میں خون ناحق کی بنیاد ڈالی – اللّٰہ جانے ان ظالموں کا کیا حال ہوگا جنہوں نے سینکڑوں ہزاروں خون ملمانوں کے ناحق کرائے ) –

وَقُوْلُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَصَحُّے۔
آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد صحیح اور درست ہے کہ فاتنا
الصلو ق کہنا جائز ہے اور ابن سیرین نے جوابیا کہنا کروہ جانا ہے
ان کا قول غلط ہے (کیونکہ حدیث کے خلاف ہے حالانکہ ابن
سیرین کبارتا بعین میں سے ہیں گرتا بعین ہوں یا صحابہ ہوں
آ تخضرت کے ارشاد کے خلاف کی کا قول مقبول نہیں دعوا کل
قول عند قول محمد بھلا دوسرے صوفیوں اور درویشوں کا
قول کس شار میں ہے )۔

كُانَ ابْنُ غُيلِنَةَ يَقُولُ الحِرَّاعِنِ ابْنِ عِبَّاسٍ عَنُ مَيْدُهُ نَةً - آخر بس سفيان بن عينياس حديث كوابن عباسٌ سے انہوں نے ام المومنین حضرت میمونہؓ سے روایت كرتے تھے - كا اَصَحَّ شَنْءٍ فِي هٰذَا الْبَابِ يَا اَحْسَنُ شَنْءٍ - كا

صاحب یا سی اسرائیل نجارمرادین وہ بت تراش سے کیکن آنخضرت پرآپ کی ولا دت سے چیسو برس پہلے ایمان لائے تھا۔ جیسے تع ایمان لایا تھا اور ورقہ بن نوفل ایمان لائے تھے۔ بعض نے کہا یہ صبیب ایک غار میں اللہ کی عبادت کرتے تھے جب ان کو پغیروں کی خبر ہوئی تو ان کے پاس آنہ کی ان کرتے ہے بدب ان کو پغیروں کی خبر ہوئی تو ان کے پاس کا فروں نے ایمان ظاہر کیا آخر کا فروں نے ان کوشہید کردیا۔ کہتے ہیں کدان کو پاؤں سے روندا یا پھروں سے مارکرشہید کیا وہ یہ کہتے جاتے تھے یا اللہ میری قوم کو ہدایت فرما۔ ان کی قبر انطا کیہ کے بازار میں ہے۔ پھر اللہ تعالی کا خضب ان کا فروں پر اتر ااور حضرت جبرئیل نے ایک چیخ سے بدایت فروں پر اتر ااور حضرت جبرئیل نے ایک چیخ سے بن عبد اللہ جو قیامت کے قریب ظاہر ہوں گے۔ اور شیعہ کہتے ہیں ان کو ہلاک کر دیا)۔ صاحب الزمان۔ امام مہدی علیہ السلام محمد بن عبر سن عسری ہیں قائم با مراللہ بالفعل لوگوں کی نظر سے غائب ہیں قیامت کے قریب ظاہر ہوں گے۔ اور شیعہ کہتے ہیں دہ امام مہدی علیہ الوگوں کی نظر سے غائب ہیں قیامت کے قریب ظاہر ہوں گے۔

صَاحِبُ الْعَسْكِرِ لِيَّا صَاحِبُ النَّاحِيَةِ-على بن محمد وى-

صَاحِب - اساعیل بن عباد کا لقب ہیں وہ شیخ عبدالقاہر جرجانی کےاستاد ہیں-

صَاحِبُ شَاهِيْنَ-شَطرنِجُ-

صّاحِبَیْن-حنفیوں کی اصلاح میں امام ابو یوسف اور امام محمد کو کہتے ہیں جوامام ابوحنیفہ کے مشہور شاگر دیتھے۔ صَبْحْبٌ – یہ بھی صاحب کی جمع ہے۔

صُعُّ یا صِحَّهٔ یا صَحَاحٌ- تندرست مو جانا' بیاری کا دور ہونا'عیبسے یاک ہونا' کیج ہونا-

تَصْعِیْعُ - بیاری سے چنگا کرنا علطیاں درست کرنا -اِصْحَاعُ - تندرست ہونا اہل وعیال اور جانوروں کا تندرست کرنا -

إسْتِصْحَاحُ-تندرست موتا-

الصَّوْمُ مَصِحَهُ - روزه تندرتی ہے (بہت ی بیار یوں کی دواہے - جس میں روزہ رکھنے کی طاقت ہووہ ضرور روزہ رکھے - کیونکہ روزہ بہت سے فاسد مادوں اور رطوبات کے لیے بروا

#### الراط المال المال

(مطلب یہ ہے کہ)اں باب میں جتنی روا تیں آئی ہیں ان سب میں بیاچھی ہے(اس کا بیمطلب نہیں ہے کہ بیروایت صحیح یا حسن ہے)۔

جَاءَ فِی احِرِ حَدِیْثِ الْا شُعَثِ صَحَّ اَوُ صَحِیْحٌ – استعث کے انچر مدیث میں صح یاضچے کا لفظ آیا ہے۔

الله نُصَحِّ جِسْمَكَ - كيابم نے تيرے جم كو چنگائيس ا

خُذُ مِنْ صِحَينكَ لِمَوَضِكَ- اين تندرت ك زمانه میں بماری کے لیے سامان کر ( یعنی صحت اور تندرسی کوغنیمت سمجھ کراس میں خوب عمادت کرلے اگر بھاری آئی تو پھراچھی طرح عمادت نہ ہو سکے گی) (یہ بات جوالک دوسری حدیث ہے کہ بندہ جب بیار ہو یا مسافر ہوتو اس کے لیے اس قدرعمادت کا نۋابلکھا جائے گاجتنی وہ حالت صحت یاا قامت میں کرتا تھا تو بہ حدیث اس مفہوم کے خلاف نہیں ہے کیونکہ بہ دوسری حدیث اس مخف کے باب میں ہے جو حالت صحت اور ا قامت میں عبادت میںمصروف رہتا تھا-اور پہلی حدیث اس شخص کے باب میں ہے جوحالت صحت میں بالکل غافل ہے عبادت نہیں کرتا )-اَصَحَّ - حدیث کی ایک قشم ہے۔ لینی سمجے سمجی اور معتبر حدیث' جس کےسب راوی ثقه اورمعتبر لوگ ہوں اوراس کی اسناد آنخضرت تک متصل ہو' درمیان میں کوئی ایک راوی بھی جھوٹ نہ گیا ہؤاور دوسرے ثقہ اور معتبر لوگوں نے جو روامات کی ہیں ان کے خلاف نہ ہو- اب اس کی شناخت میں علایئے حدیث مختلف ہوتے ہیں-ایک ہی حدیث بعض کے نز دیکے حسن یاضعیف ہوتی ۔ ہے گرجس مدیث کو حفاظ مدیث میں سے کسی نے سیحے کہا ہؤبلا تامل اس يرغمل كريكتے ہيں- بخارى اورمسلم كى تمام حديثيں صحيح ہيں اس برعلاء كالجماع بئاسي طرح صحح اساعيلي اوصفح ابن حبان اور صحیح این خزیمه کی باقی سنن ابوداؤ داورتر ندی اورنسائی اوراین ماجه اورمندامام احمداورسنن وارمى اور دارقطني اوربيهق اورمصنف ابن انی شیبه اور مصنف عبدالرزاق اور معاجم طبرانی اور طحاوی اور متدرک حاکم میں سب طرح کی حدیثیں ہیں۔ یعنی صحح اور حسن اورضعيف ليكن حسن حديث بهي صحيح كي طرح حجت اورواجب العمل

ہاورامام مالک کی موطا میں سب حدیثیں اعلی درجہ کی سیح ہیں۔
امام مالک ہمیشہ ثقہ اور معتبر شخص ہے ہی روایت کرتے تھے۔ اور
متدرک حاکم میں بہت ی حدیثیں ضعیف اور منکر بھی ہیں جن کو
حاکم نے غلطی ہے جے کہ دیا ہے ای لیے امام ذہبی نے کہا ہے کہ
حاکم کے جے کہ نے پرکوئی شخص دھوکا نہ کھائے۔ اب جن لوگوں نے
امام تر نہ ی کے جی کہنے کا بھی اعتبار نہیں کیا ہے ان کا قول غلط
ہے امام تر نہ ی حدیث کے بڑے حافظ اور نقاد ہیں ان کی تھے کا پورا
اعتبار کرنا چا ہے۔ جزری نے حسن صین کی سب حدیثوں کو جو تھے
قرار دیا ہے اس میں محدیث ن کو کلام ہے کہ کی حدیثیں اس میں بالا
مقاق ضعیف ہیں۔ گر جرزی بھی حدیث کے بڑے عالم ہیں ممکن
تفاق ضعیف ہیں۔ گر جرزی بھی حدیث کے بڑے عالم ہیں ممکن
ہے کہ ان کی رائے میں وہ حدیثیں صحیح ہوں و للناس فیما
یعشقوں مذا ھب بہر حال ہمارے زمانہ حدیث پرعمل کرنے
یعشقوں مذا ھب بہر حال ہمارے زمانہ حدیث پرعمل کرنے
یعشقوں نے بڑی محنت اور مشقت اٹھا کرسے حدیثوں کو ضعیف
والوں کو کوئی دفت یا تکلیف نہیں کرنی پڑتی۔ گزشتہ زمانہ کے
ہیشواؤں نے بڑی محنت اور مشقت اٹھا کرسے حدیثوں کو ضعیف
ہیسے جدا کردیا ہے)۔

صَحَاعٌ - جو ہری کی مشہور لغت کی کتاب ہے۔ صَحَاعٌ - اس لفظ کے لغوی معنی صحح -

اللهم آینی استنگک صِحّه فی اینمان - یالله میں تھ سے ایمان کی صحت مانگا ہوں ( یعن سچا عقاد جُوثر آن وحدیث کے موافق ہو جیسے صحابہ اور تابعین کا اعتقاد تھا) ( ایک روایت میں سے کہ:

صِحَّةً فِي عِبَادَةٍ - يَعِيْ صحت مِن تيرى عبادت كرتار بول (ياضح مخلصانه عبادت جس مِن ريااور بدعت كادخل نه بو-) صَحْصًا ح- مموار اور برابر يكسال جگه (جيسے صحصحان ہے)-

غَیْطًا صَحْصًا حًا- برابر ہموار ابر (لینی کیسال خوب برہنے والا)

صُخُرٌ - يِكانا -

صَحِیْرَ قُ - بنانا (لینی دودھ کوجوش کر کے اس پر گھی ڈال کر پینا - )

إصْحَارٌ - جنگ كى طرف نكلنا -

# لكالمالات الاستان الاستان المال الما

اِصْحِواً الله الصِحِيْرَادُ - پيك كاسرخ ياسفيد بونا زين پيداوار -

اَصْحَوَ الْمَكَانُ - مكان جنگ كى طرح كشاده اور وسيع -

صَحْوَا-جنگل-

كُفِّنَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فِي تَوْبَيْنِ صُحَادِيّيْنَ آنخضرت عَلِيَّة كودوصحارك كِيرُول كاكفن ديا كيا-

اضحار - ایک بستی کا نام ہے جو یمن میں واقع ہے المحض نے کہا یہ صحرة سے ماخوذ ہے بہ معنی ہلکی سرخی ) (اہل عرب کہتے ہیں:

نُوْبٌ أَصْحَرُ اور نُوْبٌ صُحَادِيٌّ- يَعَىٰ مِلْكَ رنگ كا سرخ كيرًا-

فَاصْحَرَنَىٰ لِغَضَبِكَ فَرِيدًا - شيطان نے جھ کو گرائی کے جنگل میں ڈال دیا اور تیراغضب جھ پر ہوااس لائق کردیا - سنگی الله عُقیْدا کے فکلا تُصْبِحرِیْها - الله تعالیٰ نے تم کوتمہارے گر میں ظہرا دیا (بی حکم دیا وقرن فی بیوتکن) تو خودکو باہر مت نکالو (جنگل میں نہ جائے) (بیام المونین ام سلمہ ؓ نے حضرت عائش کو تھی جب وہ بھرہ کی طرف نکلنا عیا ہتی جنیں بعنی جنگ جمل کے لیے) -

رَای رَجُلًا یَفَطَعُ سَمُرَةً بِصُحَیْرَاتِ الْیَمَامِ-حفرت عثمانؓ نے ایک شخص کودیکھا جو صحیرات بمام میں ایک بول کا درخت کا ب راتھا-

صُحُیْراتِ یَمَام - ایک مقام کا نام ہے (بعض نے کہا میام ایک درخت ہے یا پرندہ اور صُحَیْراتُ جَع ہے صُحَیْراً کی جوتفیز ہے صُحْراً آئی مینی نرم زیمن جو پھر ملے میدان کے وسط میں ہوتی ہے - بعض نے کہا کہ محے ثُمَامٌ ہے ثائے مثلثہ سے نہ کہ یَمَامٌ) -

صُحَيْراتُ الثُّمَامَةِ- ايك منزل كانام برينه سے بدركوجاتے ہوئے-

صُحْوٌ سَمَا جِنْحُ فِي أَحْشَائِهَا فَبَكَ - لِي لِي گورخر جن كي آيتس (پيك كَي اندروني چيزي ) لاغر بيں -صَحْصَحَةٌ - كُلّ جانا ' ظاہر ہوجانا (جيسے حَصْحَصَةٌ ہے -صَحْصَحَانٌ - برابر ہموارز بين (اس كى جَمْع صَحَاصِحُ

اَلثُّرَهَاتُ الصَّحَاصِحُ - بوجَ اورخرافات باتي - مُصَحْصِحٌ - دوت كا بي جموناليانيا -

وَتَنُوْفَةٍ صَحْصَح -اور بموارمیدان پر جنگلاِنَّ تَعُلَّبُ بْنَ تَعُلَّبَ حَضَرَ بِالصَّحْصَحَةِ فَاخُطاَتْ
اِسْتُهُ الْحُضْرَةَ - لومر ی نے نے لومری نے ایک بموار زمین میں گرُ ھا کھودالیکن اس کی پیٹھ گر ھے ہے سرک گی الگ ہوگی میں گرُ ھا کھودالیکن اس کی پیٹھ گر ھے ہے سرک گی الگ ہوگی جوکہ برداری اور امارت کا خواہاں تھا) (بیعرب کی ایک مثل ہےاخطات استه الحفرة به جمله ایے موقع پر استعال ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص اپ مطلب میں کامیاب نہ ہو) جب کوئی شخص اپ مطلب میں کامیاب نہ ہو) -

صِحَافٌ - جَعْ ہے صِحْفَةٌ کی (کسائی نے کہا کہ سب سے بڑے بیالے کو جفنة کہتے ہیں - (قصعۃ جودس آ دمیوں کا پیٹ بھردے اوراس سے چھوٹا صَحْفَةٌ جس سے پانچ آ دمی سیر ہوسکیں اوراس سے بھی چھوٹا مَیْ گُلَةٌ جس کے ذریعہ دویا تین آ دمی شکم سر ہوجا کیں اس کے بعد صُحیْفَةٌ اس بیالہ کو کہتے ہیں،

# الكالم المال المال

جس ہے ایک آ دمی سیر ہوسکے )-

تَصْحِیْفٌ - پڑھنے میں یاروایت کرنے میں خلطی کرنا-صَحِیْفُةٌ - لکھا ہوا کاغذ (اس کی جمع صَحَائِفِ اور صُحُف ہے-)

مُصْحَف وہ كتاب جودو دفتوں كے درميان ہؤادراس لفظ كا اطلاق اكثر قرآن شريف پر ہوتا ہے۔ اس كى جمع مَصَاحِف ہے۔

يًا مُخَمَّدُ اَتُرَانِي حَامِلًا اللي قَوْمِي كِتَابًا كَصَحِيْفَةِ الْمُتَلَمِّسِ - (آنخضرتَّ نے عيبند بن صن کوايک خط لکھ کردیا 'جب انہوں نے اس کولیا تو کہنے گئے )اے محمد ! کیا تم سجھتے ہوکہ میں اپن قوم کے پاس متلمس شاعر کی طرح خط لے حاؤں گا؟ (متلمس عرب کا ایک مشہورشاعرتھااس کا نام عبدالمسیح بن جریر تھا'وہ اور طرفہ شاعر دونوں مل کرعمروبن ہندیادشاہ کے یاس آئے عمرو بن ہندکسی بات پران سے ناراض ہوااور دونوں کو دو خط' بح بن کےصوبہ دار کے نام لکھ کردیے'ان خطوں میں یہ لکھ دیا کہ جب بہو ہاں پنجیں تو ان گوٹل کر دینا مگران سے بہ کہا کہ میں نے ایک معقول انعامتم کودینے کے لیے لکھا ہے۔خیریہ دونوں شاعر خطوط کو لے کر چلے جب حیرہ سے آ گے بڑھے تو متلمس نے اپنا خط ایک لڑ کے کو دیا' اس نے پڑھا تو اس میں بیاکھا تھا کہ'' فورااس کو مار ڈالنا''متلمس نے وہ خط یانی میں ڈال دیا اورا یک ملک شام کوچل دیااورطر فیہ ہے کہنے لگا تو بھی ایبا ہی کر تیرے خط میں بھی یہی لکھا ہوگا'لیکن طرفہ کی موت آ گئی تھی-اس نے متلمس کا کہنانہیں سنااور خط لے کربح بن کے حاکم کے پاس پہنچا-اس نے خط د کیھتے ہی عمرو بن ہند کے حکم کی تعمیل کی اور طرفہ کوتل کر دیا۔اس روز سے بدایک مثل ہوگئی)۔

لا المَدْاَةُ طَلَاقَ الْحَيْهَا لِتَسْتَفُوغَ الْحَيْهَا لِتَسْتَفُوغَ صَحْفَتَهَا - كوئى عورت الني شوہر سے بینہ چاہے كداس كى بهن (يعنى سوكن) كوطلاق دے دے اس غرض سے اس كا پيالہ خالى كرے (جو بچھاس كوملتا تھاوہ بھى خود لے لے۔)

صَحْفَةٌ - بِزاپیالہ (اس کی جمع صحاف ہے)-طورٌ والصُّحُفَ صحیفوں کو لیپٹ دیتے ہیں (یعنی ان

صحیفوں کوجن میں جمعہ کے لیے آنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں اور یفر شتے کرام کاتبین کے علاوہ ہیں۔)

الله وَ الهذهِ الصَّحِيْفَةُ - (حضرت علىُّ نَهُ الصَّحِيْفَةُ - (حضرت علىُّ نَهُ الله وَ الهذهِ الصَّحِيْفَةُ الله وَ مَن الله وَ الله وَالله وَاللهُ وَالله وَاللهُ وَالله وَالله وَالله وَاللهُ و

جَعَلْتُ قُلُوْبَ اُمَّتِكَ مُصَاحِفَهَا - مِیں تیری امت کے دلوں کواپی کتاب کا حافظ بنا دبا (بیسابقد آسانی کتب میں اللہ تعالی نے آخضرت کی امت کا امتیاز بتلایا تھا - ایسابی ہوا کہ جمد اللہ آپ کی امت میں ہزاروں لاکھوں آ دی قر آن کے حافظ ہیں - یہ فضلیت کی اور امت کوئیس ملی - نہ یہود میں کوئی تو رات شریف کا حافظ ہے نہ نصاری میں کوئی انجیل کا حالا نکہ انجیل ایک مخضر کہتا ہے ہر نصاری میں کوئی ایک بھی ایسا شخص نظر نہیں آتا میں کوئی ایک بھی ایسا شخص نظر نہیں آتا جس کوانجیل برزیان ما دہو ) -

كَانَّةُ وَرَقَةُ مُصْحَفٍ - آبُكا چِره مبارك اليا نوراني اورمضا تفا كويامسحف (كلام الله) كاليك ورق ہے-

اَنْزَلَ مِنْهَا عَلَى اذَهُمْ عَشُورَ صُحُفٍ - (الله تعالى نے ایک سو چار کتابیں نازل فرمائی ہیں) ان میں سے دس کتابیں حضرت آ دم پراتاریں (اور پچاس حضرت شیث پراور تمیں اخنوخ لیعنی اور لیں پراور دس حضرت ابراہیم پراور تورات حضرت موگ پرز بور حضرت داؤ د پرانجیل حضرت عیلی پراور قرآن کیم حضرت محمد سیستی پراور قرآن کیم حضرت محمد سیستی پراور قرآن کیم حضرت

رَأَيْتَ الْمُلَا بِنَكَةَ تَغْسِلُ حَنْظَلَةَ بِمَاءِ الْمُزْنِ فِي صِحَافٍ مِّنْ فَضَّةٍ - مِن فِي ضَتَول كود يكما وه خظله كو (جو جنابت كى حالت ميں شہيد ہوئے تھے) بارش كے پائى سے جنابت كى حالت ميں شہيد ہوئے تھے) جارت كے طشتوں ميں نہلار ہے ہیں۔

صَحِیْفَةُ فَاطِمَةً - حضرت فاطمه کی کتاب ( کہتے ہیں اس کا طول ستر ہاتھ کا تھا'اس میں سب باتیں لکھی تھیں' یہاں تک کہ کھال چھل جانے کی بھی دیت کا بیان تھا) -

مُصْحَفٌ فَاطِمَةً - حضرت فاطمهٌ كالمصحف ( كتب بين كدحضرت فاطمهٌ آتخضرت كي وفات كي بعد صرف 20 دن

# الكاستان الاستان المال ا

محچلیوں سے بنایا جاتا ہے-

صَحْنُ -طشت كوبهي كهتي بي-

صَحْوٌ يا صُحُوٌ -ابرہٹ جانا'نشه دور ہوجانا (اس کا مقابل لفظ سکر ہے' یعنی مست ہونا' بجین جھوڑ دینا)-

إصْعَاءُ-صافُ كَعَلَا هُونا-

آکسیماء مضیحیة - آسان کھلا ہے ارز نہیں ہے-صنحو صوفید کی اصلاح میں حالت بیداری اور ہوشیاری کو کہتے ہیں-اس کی ضد سکرومتی ہے-

#### باب الصاد مع الخاء

صَخَب - چلانا شوركرنا -

تَصَاخُبُ - جِلانا - ماردها رُكرنا -

فِی التَّوْرَاقِ مُحَمَّدٌ عَبْدِی لَیْسَ بِفَظِّ وَ لا غَلِیْظِ وَ لا غَلِیْظِ وَ لَا عَلِیْظِ وَلَا صَخُوبِ فِی الْاَسُواقِ اِیك روایت میں وَلَا صَخَابِ فِی الْاَ سُواقِ ہے (كعب احبار نے كہا تو راة شریف میں حضرت محمد كی بیصفت ندكور ہے) محمد میرا بنده شریف میں حضرت مراج نہیں ہے نہ بازاروں میں چلانے والا اور شوركرنے والا۔

لَا صَحَبَ فِيهِ وَلَا نَصَبَ- وَمِالَ نَهُورُ وَعَلَ بَ نَهُ تكليف اور تكان ب-

صّحتٌ -شوركرنے والا -

فَصَنِحِبْتُ - شور نہ ہونا 'شہو کرناغل مچانامنع ہے خاص کر محبدوں میں یا بیار کے پاس ) -بریر دیر دیں د

وَ لَا يَصْخَبُ - شورنه ميائ

وَ هِيَ تَصْخَبُ وَ تَذُمُّرُ عَلَيْهِ- (ام ايمن) چلاتى مونى عصرتى موئى أكير-

صُخُبٌ بِالنَّهَادِ - (منافق لوگ) دن کو چلاتے پھرتے ہیں (رات کومر دوں کی طرح سوجاتے ہیں ) -

اِمْرَأَةٌ صَحَّابَةٌ - جِلانے والى شوركرنے والى عورت

زندہ و میں ان دنوں میں اپنے والد ماجد کی مفارقت سے سخت طول رہتی تھیں اس حالت میں حضرت جرئیل ان کے پاس آیا کرتے ان کی تلی دیتے ان کا دل خوش کرتے اوران کی اولا دکا حال حال اور آپ کا مقام ان سے بیان کرتے اوران کی اولا دکا حال جوان کے بعد ہونے والا تھا وہ بھی بیان کرتے - حضرت علی ان باتوں کو لکھتے جاتے - یہی مصحف فاطمہ ہے - امام جعفر صادق سے منقول ہے کہ مصحف فاطمہ ہے - امام جعفر صادق سے تمہمارے تر آن کا اس میں ایک حرف نہ تھا نہ اس میں حلال وحرام کا بیان تھا اس میں صرف آئندہ ہونے والی باتیں نہ کورتھیں ) - صحف ابر آھینہ و موسلے - (امام ابوعبداللہ نے فر مایا صحف ابر آھینہ و موسلے سے ارواح انسانی مراد ہیں ) - صحف ابر آھینہ و موسلے سے ارواح انسانی مراد ہیں ) - صحف ابر آھینہ و موسلے سے ارواح انسانی مراد ہیں ) - صحف آئے آواز بھاری ہونا سیے ہندہونا -

وَفِيْ صَوْتِهِ صَحَلٌ - آپ کی آواز بھاری تھی (جیسے کس کے سینے میں بلغم اڑا ہوتو صاف آواز نہیں نگلتی ) -

فَاِذَا أَنَا بِهَا تِفِ يَصْرُحُ بِصَوْتٍ صَحَلٍ - مِن نَهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا

وَ كَانَ يرفع صَوْتَهُ بِالثَّلْبِيةِ حَتَّى يَصْحَلَ - وه لبيك يكاركر كهتے يہاں تك كه آواز بھارى ہوجاتى -

فَكُنْتُ اُنَادِی حَتی صَحِلَ صَوْتِی - میں پکارتا رہا یہاں تک کدمیری آواز بڑگئی -

صُحْمَةٌ - سابى زردى مَلَى ہوئى يا تيرگى اور سابى -

أصْحَم - تيره سياه -

إصْطِحُام -سيدها كفر ابونا-

اِصْحِیْمَاه - گهراسز بونایاسیابی میں زردی ملی بوئی - حِمَار "اَصْحَمُ اور اَتَانَ صَحْمَاء - كالا گدها اور كال

. گدهی-

صَحْنٌ - مارنا'اصلاح كرنا'آ مكن برابياله يا جهونا بياله-هَلْ يا كُلُ الْمُسْلِمُونَ السِّخْنَاةَ - امام حن بعرى ك نيوجها صحناة كهانا كيها بي وانبول ني جواب دياكه ) بهلامسلمان كهيں صحناة كهاتي بين-

صِحْنَاة - ایک سالن ہے جو چھوٹی چھوٹی نمک لگی ہوئی

نہیں سرکتا) اور جب میں کمر باندھوں تو جواز کی طرح ہوں (جو ہو ایک مشہور برج ہے)-

َ الصَّنْحُوةُ مِنَ الْجَنَّةِ - صحر ه (بيت المقدس كالتِقر بهشت ميں سے آيا ہے-

صَحٰف - پیاوڑ ہے سے کھود نا -د نروہ

مِصْخَفَةٌ - پِهاوڑه -

صَخُمٌ - جلادينا -د بر ۷

إصْطِحَامٌ -سيدها كفر ابونا-

عَسخا-ميلا ہونا-

صَخَاةٌ مِيل كِيل-

#### باب الصاد مع الدال

صَدْءٌ - جلا كرنا 'صاف كرنا -

صَدَّةً - زِنْكَ آلور مونا (جيے صَدَاءَ قُ ہے)-

صّدِی - عار'شرم اورعیب-

إِنَّ هَٰذِهِ الْقُلُوُّبَ تَصْدَ أَكَمَا يَصُدَأُ الْحَدِيْدُ آدميوں كے ول (گناہوں كى وجہ سے) زنگ آلود ہوتے بين جيے لوبازنگ آلود ہوتاہے۔

اِنَّهُ سَالَ الْا سُقُفَّ عَنِ الْخُلَفَاءِ فَحَدَّنَهُ حَتَى الْخُلَفَاءِ فَحَدَّنَهُ حَتَى الْنَهُم فَقَالَ صَدَاءٌ مِنْ حَدِيْدٍ الْكَروايت مِيس سدع من حديد به حفرت عرِّ نے اہل كتاب كا عالم ہے آخضرت كے خلفاء كا عال يو چھا (جو اگل آسان كتابوں ميں فدكور ہے )اس نے بيان كيا جب چو تقطيفه (كورك كاس نے بيان كيا جب چو تقطيفه (كورك كر) پر پہنچا تو كہنے لگا وہ لو ہے كاسل ہے (مطلب بيہ کہ بميشہ جھيار بنداور لاتا رہے گا۔ چنا نچه ايبا ہى ہوا كه حفرت كه بميشہ جھيار بنداور لاتا رہے گا۔ چنا نچه ايبا ہى ہوا كه حفرت على كاف فت سارى لا ائيوں ميں گزرئ كہيں باغيوں سے لا ہے كہيں خارجيوں سے ا

(ایک روایت میں):

صَغِّ - مارنا'زورکی آوازے کان بہرے کرنا' آوازدینا-صَآخَة - زور کی چیخ جس سے کان بہرے ہو جائیں-(ای لیے قیامت کوصَآخَة کہتے ہیں)-

فَخَافَ النَّاسُ أَنْ تُصِيْبَهُمْ صَآخَةٌ مِّنَ السَّمَاءِ-لوَّل دُر بِ كَهُبِينَ آسان سے ايك الي آواز منه آئے جوان كان بهر كرد بے-

صَخْدٌ -جلادينا لله جانا چنا-

م بخو د - کان لگا کرسنا-

صَخَدٌ - بهت زياده گرم هونا -

إصْتَحَادٌ - كرم موسم مين آنا-

اِصْطِخْیادٌ - دهوپ میں سیدها کھڑا ہونا (چنانچہ کعب بن زبیر کا قول ہے:

یو ْمَّا یَظِلُّ بِهِ الْبِحِرْبَاءُ مُصْطَخِدًا - ایے (بُرم بکدن میں جب گرگٹ اس میں سیدھا کھڑا رہتا ہے-) (مُصْطَخِمُّ کے بھی معنی ہیں)-

وَاحِدٌ فَاخِذٌ صَاخِدٌ- اكيلاً منفرهُ تنها (ليني جو الل و عيال ندر كهتا هو)-

ذُوَاتُ الشَّنَا خِيْبِ الصُّمِّ مِنْ صَيَا خِيْدِهَا بِرَبِ بڑے، و فِی چوٹی والے پہاڑ ان کے خت پھروں میں سے (بیہ جمع ہے شیخ وکی معنی خت چان)۔

صَخُوْ يا صَخَوْ - بِرَا يَقْرَحَت جِيرَ صَخُرَةٌ ہے- اس كى جَمَعَ صُخُوْ ( اور صَخَرَاتٌ ہے )-

مَكَانٌ صَخِوْ يا مُصْخِوْ - جس جَله بڑے بڑے فرہوں-

صَخُوبُنُ حَرْب - ابوسفیان کانام ہے-

صَحْوُ بْنُ عَمْوٍ خَسَا كا بِهائى تَهَا اَس كو زَبِر آلود تير لگا اس كے صدمہ سے مرگيا 'خنساءاس كى قبر پرروتے روتے مر گئے۔

اَنَا صَخْرَةُ الْوَادِى إِذَا مَا زُوْحِمَتْ وَ إِذَا نَطَقْتُ فَإِنَّنِي الْجَوْزَاءُ (يِمْنَى شَاعَ كَاشْعَرَ ہے) لِعِنى جب كوئى ميرا مقابلہ كرے تو ميں ميدان كے پھر كى طرح بول (جوابي جگہ سے

دل پرزنگ چڑھ جاتا ہے جب لا الدالا اللہ کا ذکر کروتو صاف ہو جاتا ہے-

صَدْحُ-آوازے گانا آواز کرنا-

صَدَعٌ- جَعِندًا ُنشان ُ خالى مكان ُ حِيونا مُيلا عَجْم كا كالا ه-

أَصْدَ خُ-شير-

صَيْدَ عُ-بهت ہنہنانے والا گھوڑا-

صَدُّ - رو کنا' منه پھیرلینا' پہاڑیاوادی کا کنارہ (اس کی جمع صدود ہے)-

صُدُوْدٌ - اعراض کرنا'منه پھیر لینا'مائل ہونا'مسائل کا سوال نامنظور کرنا -

صَدِيْدٌ - وق هونا -

إصْدَادٌ - پييآ لود مونا-

صديد ملا - پيپ اورريم كو بھى كہتے ہيں-

تَصَدُّدٌ -مغترض مونا-

صَدَدٌ -قصدُ عزمُ سامنے مقابلُ نزد يك مونا-

يُسْفَع مِنْ صَدِيْدِ أَهُلِ النَّادِ - ووز خيوں كى پيپاس كويلائى حائے گى-

النَّمَا هُوَلِلْمُهُلِ وَالصَّدِيْد - كَفَن تو پيپ اورخون كے ليے ہے (اس ليے نئے كبڑے كى زندہ شخص كو پہننے كے ليے دو مجھكو پرانے ہى كبڑوں ميں كفن ديدو (يدحفرت ابوبرصد اِنَّ نے انقال كے وقت فرمایا) (اصل میں مصل نیل كی تلجمت كو كہتے ہيں یا پہلے ہوئے سیسہ كو یا پہلے ہوئے تا نے كو- یہاں مرادوہ پیپ اورخون ہے جومردے كے جم سے بہتا ہے)۔

فَلَا يَصُدُّنَكُمْ ذٰلِكَ- يهِمْ كوروك نه دے باز ركے ' برگشة نه كردے (اہل عرب كہتے ہيں:

صَدَّهُ أَصَدَّهُ صَدَّعُنهُ -اس كوروكا بإزركها)-

صَدُّ کے معنی جمرال اور مفارقت کے بھی آئے ہیں۔ فیصُدُّ هٰذَا وَیَصُدُّهٰذَا-بیادھرمنہ پھیر لےوہ ادھرمنہ پھیر لے (ایک دوسرے ہے رخ نہ ملائیں)-

ڪرميڪ رو مرڪ ڪرڻ هندايي. صُدَّةُ -اين جانب-

فَالْقُوْهُ بَیْنَ صُدَّیْنِ یَا صَدَّیْنِ -اس کونا لے کے دونوں کناروں میں ڈال دو-

ُ إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصُدُّونَ - نا گاہ تیری قوم کے لوگ منہ پھرالیتے (اعراض کرتے ہیں) (ایک قراءت میں:

يَصِدُّوْنَ بِ مكسره صاد) يعني چيخ بن علات ہیں اس بات پرخوش ہوتے ہیں کہ پغیر صاحب بار گئے الزام یا گئے حضرت سلمان فاریؓ ہے روایت ہے کہ آنخضرتؑ اینے اصحابٌ كے ساتھ بیٹھے تھے اتنے میں آپ نے فرمایا ابتہارے یاس وہ مخص آنے والا ہے جوحضرت عیسیٰ کا شبیبہ ہے بیان کر بعض حضرات جوبيٹھے تھا تھ کر چلے گئے 'اس خیال ہے کہ جب آئیں تو حضرت عیسی کے ہم شہبہ نہیں۔ کہ ای دوران میں حضرت علیؓ تشریف لائے تو ایک شخص کہنے لگا محمہ عظیقے یہاں تک راضی نے ہوئے کہ علی کو ہم پر فضلیت دی اور ان کو حضرت عیسیٰ کا بم هبيه بنايا- اس وقت يه آيت الري كذ ولما ضوب ابن مریم مریم اذا قومك منه يضبحون - ليكن لوگول نے يضجون كوبدلكريصدون كرديا- كذافي مجمع البحرين-أَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ- مُجْعِ البحرين میں ہے کہ یہ آیت ان اصحاب کے حق میں ارکی جو آنخضرت صلی الله عليه وسلم كي وفات كے بعد اسلام ہے پھر گئے اور اہل بيت کے حقوق غضب کئے اور حضرت علی موخلیفہ بننے ہے روکا 'اللہ تعالٰی نے ان کے نیک اٹمال سب حیط کر دیے۔ یعنی جوا ٹمال انہوں نے آنخضرت کے ساتھ کئے تھے جہاد اور دین کی امداد وغیرہ-امام محمد باقر سے مروی ہے کہ جب آنخضرت کی وفات ہوگئی تو لوگ مجد نبوی میں جمع تھے حضرت علی نے بدآیت بڑھی الذین كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم ابن عاس نے كها الواكن تم نے بيآيت كول يراهى ؟ حضرت على نے فر مايا يس نے قرآن میں کھے برہا- ابن عباس نے کہانہیں آب نے کی مطلب سے اس آیت کو پڑھا ہے-حضرت علی نے کہا بے شک الله تعالى فرماتا ہے كه اتكم الرسول فخذوه وما نها كم عنه فانتهوا - کیاتم آنخضرت پراس بات کی گوائی دو کے کہ آ بُّ نے حضرت ابو بکر ؓ کوخلیفہ مقرر کیا؟ انہوں نے کہانہیں میں

## الكانات المال المال الكانات ال

بیاری وغیرہ کے سبب رک جائے'اس کے لیے عورتیں درست نہیں ہیں (جب تک مکہ میں مدی نہ بھیجے اور وہ وہاں ذبح کی جائے)-

لَا اهّنُ اَنْ سَتُصَدَّ- جُھ کواس بات کا اطمینان نہیں کہ تم کمہ سے ندرو کے جاؤگے (لینی اس بات کا ڈر ہے کہ لوگ تم کو مکہ میں نہ جانے دیں گے )-

صَدُرٌ -لوٹا 'رجوع كرنا 'لوٹانا-

صُدُورٌ - حادث بونا كلنا ظاهر بونا سينه برمارنا -تَصْدِيرٌ اور إصْدَارٌ - لونانا -

تَصْدِيْرٌ - ويباچ بنانا'آ گے كرنا'اعلى مقام پر بھانا -مُصَادَرَةٌ - مطالبہ كرنا'جرماند كرنا -

تَصَدُّرُ -صدرمقام مين بينهنا-

صَدَرٌ - اسم مصدر بمعنی رجوع (ای سے طواف اللہ الصَّدْرِ - یعنی وهطواف جو کمه سے لوٹے وقت کیا جاتا ہے جس کو طواف الوداع بھی کہتے ہیں ) -

یَهْلِکُوْنَ مَهْلِکُا وَّاحِدٌ وَّ یَصْدُرُوْنَ مَصَادِرَ شتی (دنیا میں توسب ایک ہی طرح زمین میں دھنس کر) ہلاک ہوں گے لئین آخرت میں طرح بوطرح لوٹیں گے (کوئی دوزخ میں جائے گاکوئی بہشت میں)۔

لِلْمُهَا جِرِ إِقَامَةُ ثَلَاثٍ بَعْدَ الصَّدْرِ - جَوْحُصْ مَه سے بِحرت کر چکا ہے وہ طواف صدر کے بعد تین روز تک مکہ میں رہ سکتا ہے اس سے زیادہ ندرہے) (بی حکم ان صحابہؓ کے لئے تھا جنہوں نے مکہ ہے کہ حکم ان صحابہؓ کے لئے تھا

كَانَ لَهُ رَكُوَةٌ تُسَمَّى الصَّادِرَ- آبِ عَلَيْكُ كَالِكَ دُول چِرُاكا تَفَاجَس كُوصادر كَبَةِ تَصْ (كَونكه بِياسا فَخْصَ اس سے سراب موكرلوشا تقا)-

فَاصْدَرَنْنَادِ كَابُنَا- ہمارے اونوں نے ہم كوسيراب كركے لوٹايا (پانى كے لئے ہم كو وہاں تشہرنے كى احتياج نہيں ہوئى)-

اَصْدَرُتُنَا مَا شِيَعْنَا- ہم كو ہمارے جانوروں نے سيراب كرك وٹايا (ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے كہ كؤئيں

نے تو آنخضرت سے یہی سنا ہے کہ آپ نے تم کو اپنا وصی بنایا (بینی خلافت کے بارے میں تمھارے لئے وصیت کی) حضرت علی نے کہا علی نے کہا پھرتم نے مجھ سے بیعت کیوں نہ کی۔ ابن عباس نے کہا چونکہ سب لوگوں نے حضرت ابو بحرصد این پر اتفاق کر لیا اس لیے میں نے بھی انہی سے بعیت کر لی۔ یہ جواب می کر حضرت علی نے فر مایا 'ہاں گو سالہ پر اجماع کر لیا تھا۔ ہے تم گراہ ہو گئے' انتہی مافی مجمع البحرین )۔

مترجم کہتا ہے یہ روایت بالکل غلط ہے۔ الذین کفووا

و صدوا عن سبيل الله الآية -ان كافرول كحق مين اترى ہے جنہوں نے مسلمانوں کو مکہ سے نکالا اور آنخضرت سے لڑے اور دوسر بےلوگوں کواسلام لانے سے روکتے رہے اللہ تعالیٰ ان ك بارے ميں فرماتا ہے كہم نے ان كے اعمال خير مثلاً صدقات ادر خیرات وغیره اوربیت الله کی خدمت کرنا بیرسب بكاركردييّ كيونكه ايمان كے بغيركوئي نيك عمل قبول نہيں ہوتا-اورمعاذ الله كه حضرت علی ف مسلمانوں كو گوساله پرستوں سے تشبیبه دی ہویہ کسی شیعی کا افتر ااور بہتان ہے-حضرت علیؓ نے تو بخوشی اور بدرغبت حضرت ابوبکرصدین سے بیعت کی اور ہرصلاح ومشورہ میں شویک رہ کر ہمیشہ دین کی مدد کرتے رہے-حضرات شیعہ کوالی بے حقیقت روایتیں اپنی کتاب میں درج کرنے سے یر بیز کرنا جاہے۔ بھلا اگر بیآیت ان صحابہ کرام کے باب میں اترتی تواس میں صیغهاستقبال کا ہوتا نہ کہ ماضی کا کیونکہ آنخضرت ً کے زمانہ میں جب بیرآیت نازل ہوئی بیسب صحابہؓ ایمان پر قائم برابردین کی مدد کرتے رہے خوداس روایت میں بھی یہ بات مسلم ، مانی گئی ہے' پھران ہی کے باب میں بیرا یت کیونکراتر عمق ہے۔ خود حفرت علیؓ نے معاویہؓ کوایک خط میں لکھا ہے کہ مجھ سے ان مہاجرین اور انصار نے بیعت کی ہے جنہوں نے ابو بکڑا ورعمڑ ہے بیعت کی تھی اور جس پران لوگوں کا اتفاق ہوجائے وہی امام برحق باوراس كى اطاعت لازم ب كذانى نهج البلاغة)-

ٱلْمَصْدُوْدُ تَحِلُّ لَهُ النِّسَاءُ وَ الْمَحْصُوْرُ لَا تَحِلُّ

لَه النِّسَاءُ- جو مخص زبردتی حج کرنے سے روکا جائے اس کو

( کافرروک دیں تواس کے لیے )عورتیں مباح ہیں اور جو تحض

# لعكاشا لخايث

اطمينان قلب حاصل موحاتا)-

وَصَدْرًا مِّنْ خِلَافَةِ عُمَو -اور حفرت عمرٌ كي شروع خلافت میں بھی ایباہی ہوتار ہا۔

فَإِنْ فَاتَهُ ذٰلِكَ وَكَانَ لَهُ مُقَامٌ بَغْدَ الصَّدْرِ صَامَ فَلْغَةَ أَيَّامٍ بِمَكَّةَ (جُومُض متتع بوااوراس كوبدى كامقدور نه بوتو وہ تین روزے حج کے انوں میں رکھے اور سات روزے جب رکھے کہلوٹ کرایخ گھر والوں میں آئے )اگر کمی شخص کواس کا موقع نہ ملا اور طواف صدر کے بعد مکہ میں رہنا ہو گیا تو تین روزے وہیں رکھلے۔

المُمُّاتَبُ يَعْتُقُ مِنْهُ مَا اَدِّي صَدْرًا فَاذَ اآوِّي صَدْرًا افْلَيْسَ نَهُمْ أَنْ يَّرُدُّوْهُ فِي الزِّقِّ - مَا تب الربدل کتابت میں سے ایک حصدادا کرے تو اتنا حصداس کا آزاد ہو جائے گااوراس کے مالک پھراس کوغلام نہیں بنا سکتے -

صَدَرَالنَّاسَ عَنْ حَجِّهِمْ -لوكَ حِجَ كركِولْ في -اَلنَّاسُ يَصْدُرُونَ عَلْرَ اللَّهَةِ اَصْنَافٍ - اول ج كر کے تین قتم ہو کر لوٹیتے ہیں۔

صَدَرَالنَّاسُ مِنَ الْمَوْقِفِ - لوك وقوف كے مقام (ایء فات یامزدلفہ) ہے لوئے۔

لَا تَصْدُرُ الْجَوَائِجُ إِلَّا مِنْهُ - برحاجت بروردگار بى پوری کرتا ہے (اس کے سوا کوئی حاجت برلانے والانہیں ہے )۔ صَدُرُ الصَّدُور - براعالى عهد عوالا-

صَدَارَةٌ -وزارت-

صَدُراعُظُمْ - وزيراعظم (پرائم منسر)

مُصَادَرَةٌ عَلَى الْمَطْلُوبِ يهي كدووى يااس كاايك جزياموقوف عليه دليل كاايك جزمونيه ايك طرح كامغالط ہے-صَدُعٌ - بِهِارُ نا ُ جِيرِنا ُ جِدا كرنا ُ بيان كرنا ُ ظاهر كرنا ُ صاف

صاف کهددینا-صُدُوْع - مائل ہونا' پھیردینا' بازر کھنا -

مُ كَاعُ - وروسر-

كصديع - تكليفُ دينا سريس در دكر دينا-تَصَدُّعٌ-متفرق هونا- سیراب کر کے لوٹایا (ایک حدیث سےمعلوم ہوتا ہے کہ کنوئیں کے یانی میں برکت ہوئی - دوسری حدیث سے بیا خذ ہوتا ہے کہ ڈول کے یانی میں برکت ہوئی۔ دونوں میں منافاۃ نہیں ہے کیونکہ بیاحمال ہے کہ دونوں میں برکت ہوئی ہو)۔

لَا بُدَّلِلْمَصْدُورِ مِنْ آنْ يَسْعُلا - جس كسيديس بیاری ہواس کے لئے عتبہ نے کہا جب ایک شخص نے ان سے کہا تم کب تک شعر کہتے رہو گے-مطلب سے سے کہ جیسے سینہ کی بیاری میں کھانسی آنا ضروری ہے آ دمی اس کوروک نہیں سکتا اسی طرح شاعر بھی شعر کہنے پرمجبور ہوجا تاہے'اس کی طبیعت نہیں رکتی )۔

وَ يَسْتَطِيْعُ الْمَصْدُورُانَ لَّا يَنْفُتْ - جَى كسينه میں بیاری ہواس کوتھو کناضرور ہے (بیز ہری کا کلام ہے جب سی نے ان سے کہا کہ عبید اللہ اشعار کہا کرتے ہیں۔ شعر کوتھوک سے تشبیه دی کیونکه دونوں آ دمی کے منہ سے نکلتے ہیں )-

قِيْلَ لَهُ رَجُلٌ مَّصْدُوْرٌ يَنْهُزُ قَيْحًا آحَدَثُ هُوَ قَالَ لا -عطار ہے کسی نے یو چھا'اگر کسی شخص کوسینہ کی بیاری ہواور منہ ہے پیپاورخون نکلے تو کیااس سے وضوٹوٹ جائے گا؟انہوں نے کہانیس (بلک وضواس سے نوٹا ہے جوبل یاد برسے نکلے)

وَعَلَيْهَا خِمَارٌ مُمَزَّقٌ وَّصِدَارُ شَعَرٍ - حضرت عاكثةٌ ( کے جسم ) پرایک پھٹا ہوا سربندھن اورایک چھوٹا ساکرتا تھا-

صِٰدَارٌ (چھوٹی قیص (ای سے صدریّة جوصرف سینہ پر ر کھتی ہے) (بعض نے کہا صدار ایک ایبا کپڑا ہے جس کا سرا مقنعه کی طرح ہوتا ہےاور اس کا نیجے کا حصہ سینہ اورمونڈھوں کو

میں کہنا ہوں کہ صدار کرتی کو کہتے ہیں جوعورتیں پہنا کرتی ہیں-جنوبی مند کےلوگ اس کوکرتنی کہتے ہیں-

» أَتِيَ بِأَد أِ بُصَدَّرٍ - أيك قيرى لايا كياجس كاسينه براتفا-يَضْرَبُ أَصْدَرَيْهِ - اي موتدهول پر مارتا تقا (ايك روایت میں اسدریہ ہے-ایک میں آزوریہ ہےان کا ذکراویر ہو

يَصْدُرُ النَّاسُ عَنْ رَأْيَه -لوكَ ٱنخضرت ﷺ كاارشاد سٰ کرلوٹ جاتے تھے (آپ کے ارشاد پڑمل کرتے اور ان کو

# الكائلة لوال المال المال

إنْصِدَاعْ- بهن جانا-

فَتَصَدَّعَ السَّحَابُ صِدْعًا- ابر كَلُو لَ كَلُول بوكر پهت گيا-

صَدَّعْتُ الرِّدَاءَ صَدْعًا- مِين في وركو پهار دُالا-صَدْعُ الزُّجَاجَةِ-شيشه كي تُوش-

فَاعُطَانِی قُبُطِیَّة وَقَالَ اصْدَعُهَا صِدُ عَیُنِ جُهُ کُوتِطِ کاایک کِرُ ادیا ُ فرمایا آس کو پھاڑ کرآ دھوں آ دھ دوکر لے۔ فَصَدَ عَتْ مِنْهُ صِدْعَةً - انہوں نے اس میں سے ایک عکرا پھاڑ لیا (اس کا سربند بنایا)-

فَدِ انْصَدَعَ فَسَلُسَلَهٔ - وه تُوث گیاتھا'اس کوزنچرے ندھ دیا-

إِنَّ الْمُصَدِّقَ يَعْجَلُ الْغَنَمَ صِدْعَيْنِ ثُمَّ يَأْخُذُ مِنْهُمَا الصَّدَقَةَ - زكوة لِين والا بكريال كَآدهول آدهدو هے كردۓ پهر برايك حمد كي ذكوة لي-

بَعْدَ مَا تَصَدَّعَ الْقُوْمُ كَذَا وَكَذَا - جب لوگ متفرق موكرادهرادهر چل ديئ -

النِّسَاءُ أَرْبَعٌ مِنْهُنَّ صَدَعٌ تُفَرِّقُ وَلَا تَجْمَعُ-عورتين عارطرح كى بين أن مين الي وه بجو باند ديق بجور في نبين (جو كچه آئے وه اڑاديت بے)-

صَدَعٌ مِنْ حَدِیْدٍ-لوہے کا ایک کُلڑا ہیں (یعنی بڑے لڑنے والے جُنگی (مراد حفزت علیؓ ہیں) (بعض نے کہا صدع کم مرے کو جنگی اور مستعداور کرکے کہ کا پیلکا 'سخت اور زوروار ہوتا ہے۔

فَاذَا صَدَّعٌ مِّنَ الرِّجَالِ-اليكم دكود يكها جودوم دول ك درميان تها (بعض نے اس طرح ترجمه كيا ہے مردول كى ايك جماعت كود يكها)-

ایک روایت میں صَدْعٌ- به سکون دال ہے- لینی ایک جوان معتدل القامت کودیکھا-

حَتّْى قِيْلَ لَنْ يَتَصَدَّ عَا- (ہم دونوں اسے دنوں تک لے جلے ہے کہ ) اوگ کہنے لگے بھی جدا نہ ہوں گے-فَاِذَا فَرَقْتُ لَهٔ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ

صَدَعْتُ فَوْفَهُ- جب مِن آنخفرت کے بالوں میں مانگ نکالتی تو چندیا پرسے بالوں کے دوجھے کردیتی (ایک دہنی طرف ایک بائیں طرف-

یصْدُعُ بِالْحَقِّ - حَن بات کو کھول کر کہددیتے ہیں۔ صَدْعٌ - متوسط القامت آدمی یا ہلکا پھلکا کم گوشت -کَآتِی اَنْظُرُ اِلٰی مَلْحَقِهَا عِنْدَ صَدْعِ فِی کَتِفِ -گویا میں اس کے الحاق کومونڈ ھے کی ہڈی پر جہاں شگاف تھاد کیھ رہا ہوں (عرب لوگ کاغذی قلت کی وجہ سے ہدیوں پر بھی تکھا کرتے تھے ) -

اُوْ تُولی اَحَدُّ اَصُدَعَ بِالْحَقِّ مِنْ ذُرَارَةَ -زرارہ سے بھی زیادہ تم نے کوئی حق بات صاف صاف کہنے والا دیکھا-صَدِیْعٌ - صِح صادق-

مَدُ ع - مونڈ ہے سے مونڈ ھا برابر کرکے چلنا' مار ڈالنا' پھیر دینا-

> صَدَاغَةٌ -ضعف اورنا توانی -مُصَادَغَةٌ - مزاحت كرنا معاوضه كرنا -

صُدْع - وہ مقام جوآ نکھ اور کان کے درمیان ہے لینی ننپی -

مَا شَانُ هٰذَا الصَّدِيْعِ الَّذِیْ لَا يَحْتَوِفُ وَلَا يَنْفَعُ نَجْعَلَ نَصِيبًا فِی الْمِیْواثِ - (قاده کہتے ہیں کہ جاہلیت کے زمانہ میں عرب لوگ پی کور کہ نہیں دلاتے سے اور کہتے سے بھلا نمانہ میں عرب لوگ پی کور کہ نہیا تا ہے نہ فائدہ پہنچا تا ہے اس کا حصہ ہم تر کہ اور میراث میں کیوں رکھتے سے حالانکہ اگر غور کرو میں لوگ لڑکیاں کو بھی ترکہ ہے کہ نا تو ان بچہ اور لڑکی کور کہ میں سے تو عقل کا فیصلہ تو یہی ہے کہ نا تو ان بچہ اور لڑکی کور کہ میں سے زیادہ حصہ ملنا چاہیے کیونکہ جوان لڑکے تو کمانے کے قابل ہو جاتے ہیں ان کا حق تو مورث نے ادا کر دیا۔ اور بچہ اور دخر کمانے چاہیے کہ کہ نا جاہے) حاد کہ دیا۔ اور بچہ اور دخر کمانے کے لائق نہیں ہیں لہذا ان کو ضرور ترکہ ملنا چاہیے)

مَا يَصْدَعُ نَمْلَةً مِّنْ صَعْفِه - اتناكم طاقت ہے كه چيوني كو بھي نہيں مارسكا) -

بعض نے کہا:

صَدِیْغُ اس کو کہتے ہیں جو پچھرف سات دن کا ہو'کیونکہ
ان دنوں میں اس کی کپٹی بعنی صُدُ عُمِیْہِ - پچھ تھوڑی ہے۔
اِنَّما کَانَ شَیْءٌ فِی صُدْ غَمْیْہِ - پچھ تھوڑی می سفیدی
آپ کی کنیٹیوں میں تھی (باتی تمام ڈاڑھی آپ کی سیاہ تھی)
(ایک روایت میں ہے کہ لب اور ٹھوڑی کے درمیان میں عنفقہ
میں آپ کے پچھ سفیدی تھی - اس حدیث سے بیاخذ ہوتا ہے کہ
میں آپ نے زرد خضاب کیا لیکن اکثر اوقات اس کوترک
کیا۔)

مترجم کہتا ہے کہ ایک نصرانی نے ہمارے پیغیبر کی تصویر شائع کی ہے اور ایک دوسرے نصرانی نے وفات کے قریب کی آپ کی تصویر بنائی ہے بد دونوں تصویریں غلط اور آپ کے حلیہ کے موافق نہیں ہیں- انہول نے آپ کی ریش مبارک بہت لمی اور کھیوری دکھائی ہے- درحالیکہ ریش مبارک نداس قدر لمبی تھی نہ اس میں اتنی سفیدی تھی جتنی کہ ان تصویروں میں بنائی گئی ہے۔ اور چیرہ مبارک بھی ایبا نہ تھا جیسا ان تصویروں میں ہے- بیہ تصاویر ہے وقوف اور جاہل نصرانیوں نے اپنے دل سے بنالی ہیں کیونکہ آنخضرت کے زمانہ میں تصویر کشی کا رواج نہ تھا اور نہ ہی کسی کی مجال تھی کہ آپ کی تضویر بنا تا -اسی نوعیت کی تضویریں حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کی ہیں جو نصاری اپنے گرجاؤں میں رکھتے ہیں- پیتصوریی بھی فرضی اور غلط ہیں-اللہ کے آخری پیغمبراور ہمارے ہادگ نے تصاویر کومٹاڈ النے کا حکم دیاہے' خواہ وہ كى كى تصوير ہو- اور تصوير كى تعظيم كرنا بت پرىتى اور شرك كا پيش خیمہ ہے جس کومٹانے کے لیے ہمارے ہادی اور دوسرے تمام انبیائے سابقین تشریف لائے- اور جب پیمبروں کی تصویر کی تعظیم جائز نہ ہوتو پھر امام حسین کے روضہ کی نقل جو بناتے ہیں' یعنی تعزید اس کی تعظیم کیوں کر جائز ہوگی- اول تو قبریر عمارت بنانے سے آ ل حضرت کے منع فر مایا ہے۔ دوسرے وہ اصل بھی نہیں محض نقل ہے باوجودان سب باتوں کے آنخضرت ً کے روضہ مبارک یا امام حسین کے موار مبارک کی شبیہ اتارنا درست ہے کیونکہ وہ جان دار کی شبینہیں ہے- مگراس کی تعظیم اور

تکریم اس میرکوئی شرعا دلیل نہیں ہے۔علی الخصوص جبعوام اس کی وجہ سے شرک کی باتوں میں مبتلا ہوں' تب تو اس کومٹاڈ النااور توڑ ڈالنا باعث اجراور ثواب ہوگا۔ جیسے حضرت عمرؓ نے شجرہ رضوان کو کاٹ ڈ النے کا حکم دیا جب بیسنا کہلوگ اس کی زیارت کو جاتے ہیں- بعض نے کہا شجرہ رضوان بالتحقیق معلوم نہیں تھا اورلوگ محض مگمان ہے ان کوتجویز کرتے تھے اس لیے حضرت عمر " نے اس کو کٹوا ڈالا خیر جو کچھ ہو'جو کام عوام کے شرک اور کفر میں مبتلا ہونے کی طرف داعی ہواس کا روکنا ضروری ہے اور رو کئے والاالله تعالیٰ کے ماس ماجور ہوگا نہ کہ معذب البیتہ اس قد رضیح ہے کہ روکنا ادب اور حرمت کے ساتھ ہوا در کوئی کام ایسا نہ کر ہے جس سے الگلے بزرگول اور صالحین کرام کی تو بین ہو-آ ں حفزت عليلة نے مطلق مومنین کی قبروں کی حرمت اورعزت قائم ركھی' تو اولیاءاللہ اور پیغمبروں کی قبور بطریق اولی واجب الحرمت اورواجب انتعظيم ہول گی اور جن لوگوں نے اولیاءاللہ اور پیغمبروں کی قبور کواصنام کے تھم میں رکھا ہے انہوں نے دراصل غلطی کی کیونکه صنم یعنی بت کی ذرا س تعظیم بھی ہماری شریعت میں کفر ہے-بت خواہ وہ کسی کی صورت بھی ہواس کوتو ڑ ڈالنا جا ہے' بلکہ جلا کر پھینک دینا چاہیے'مومنین کی قبور کے لیے بیتکم نہیں' بلکہ آ ل حضرتً نے قبور پر بیٹھنے یا جوتا پہن کر چلنے سے منع فرمایا اور زیارت قبور کا تھم دیا۔ لہذا بت اور قبر کے اس فرق کو یاد رکھنا چاہیےاورای لیے میری رائے یہ ہے کہ جو عمارت یا گنبدانبیاءً یا اولیا کی قبور پرتغمیر کر لیے گئے ہیں'ان کوعلی حالہ چھوڑ دینا مناسب ب لین اگر کوئی وہاں ایسے کام کرے جوممنوع ہوں تو اس کو حكت كے ساتھ مسكله كي نوعيت بتاكر باز ركھنے كي كوشش كرني چاہیے- ای طرح کوئی نئ عمارت یا چوکھنڈی یا گنبد کسی قبریرنہ بنانے دینا جاہے اور ہارے اکثر اصحاب نے یہ کہا ہے کہا ن کا کھودڈ النااورمیٹ دیناضروری ہے' مگر جبان سے کہا جاتا ہے کہ کیاتم آنخضرتﷺ کے روضہ مبارک کو بھی کھود ڈالنا تجویز کرتے ہوتو خاموش ہو جاتے ہیں اور پھر جرات نہیں کرتے –مجر بن عبدالو ہاب نے بھی اپنے زمانہ میں تمام قبور کی عمارات کومنہدم کر دیا تھا اور متوکل علی اللہ نے امام حسین کے روضہ مبارک کو

#### الكان المال الكان المال الكان الكان

قدرت ہے موتی بن جاتا ہے)-

صَدَف - بہاڑے کنارے کوبھی کہتے ہیں اور نشانے لین هَدَف کوبھی -

صَدُوْ قُ - وه عورت جوا پنامند دکھائے اور پھر چھپا لے-صَدُقٌ یا صِدُقٌ یامُصَدُو قَدَّ - چَ بولنا 'پوراحق ادا کرنا -تَصَدِیْقٌ - حَرَی کرنا ' عابتا نا ' یقین کرنا -مُصَادَقَدٌ - دوسی کرنا ' نافذ کرنا -اِصْدَاقٌ - مهرمقرر کرنا -تَصَادُقٌ - دوسی کرنا -صِدَاقٌ - مهر-صَدِیْقٌ - دوست -

لَا يُوْخَدُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلَا تَيْسٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ - زکوة مِن بوڑھاجانورندلیاجائے گاند برا (یعنیز) گر جب زکوة کا تحصیلدار لینا مناسب سمجھے (مثلاً زکوة کے جانورں میں نرکی ضرورت ہو- ایک روایت میں مصدق بہ فتہ وال ہے یعنی جب جانورں کا مالک نرجانور دینا پہند کر ہے۔ (ایک روایت میں مصدق ہے یعنی صاحب مال - اصل میں مصدق تھا۔ بہر حال استنا صرف نرجانور ہے متعلق ہے کیوکر مور ھاجانورکی صورت میں زکوة میں نہیں لیا جائے گا۔ گرایی صورت میں جبکی کے کل جانور بوڑھے ہی ہوں)۔

يُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِيْنَ دِرْهَمَّا- زَوَةَ كَاتَحْصِلدار صاحب مال كوبيس درم ديد عاً-

یُفْبَلُ مِنْهُ بِنْتُ لَبُوْنِ وَیُعْطِیْهِ الْمُصَّدِّقُ-اس سے
بت لبون (دو برس کی اونٹی جو تیسر سے سال میں لگی ہو) قبول کی
جائے گی اور صاحب مال زکوۃ کے تحصیلدار کو (مابھی کی نقر
قیسے) اداکرےگا۔
قیسے) داکرےگا۔

اِنَّ عُمَّرَ بَعَثَهُ مُصَدِّقًا- جضرت عمرٌ نے اس کو زکوۃ کا تحصیلدارمقررکر کے جمیجا-

فَصَدَقَهُمْ - اس نے اپنے قصور کا اقرار کیا'لوگوں کوسچا بتلایا -

صَدَّقَهُمْ - حضرت عمر في ان كاتعديق كى-

منہدم کر کے اس کو زمین کے برابر کردیا تھا۔ گردوسرے علماء نے متوکل کے اس کام کو پہند نہیں کیا اور اس کوخروج اور نصب اور عداوت اہل بیت برخمول کیا ہے واللہ اعلم بالصواب - صدف یا حدوث کا کہ ونا' ماکل ہونا' اعراض کرنا بھیردینا - مُصَادَفَةٌ - اچا تک ملاقات ہوجانا -

اِصْدَاقْ- پھردینا' ماکل کرنا (جیے تقدیف ہے) تَصَدُّفْ-اعراض کرنا-سریدہ سد

صَدَف - سِيى-

صَادِ فَلَهُ - وہ اونٹ جو پینے والے اونٹ کے پیچھے کھڑ ارہتا ہے تا کہ آگے والا اونٹ جب سیراب ہو کر جگہ خالی کرے تو وہ ہے-

صَوَادِفُ - يرجع بصادِفَةُ ي -

کان اذا مر بصدف مانیل اسرع الممشیآخضرت جبکی بلند ممارت کے نیچے کے ارتے جوجھی ہوئی
ہوتی (اور اس کے گر پڑنے کا احمال ہوتا) تو جلدی سے نکل
جاتے ( کیونکہ یہ احتیاط اور دوراندیش ہے کہ آدمی دیدہ و دانستہ
اپنے آپ کو ہلاکت یا اندیشہ میں نہ ڈالے اور جن لوگوں نے اس
طرزعمل کو شجاعت یا اللہ پر بھروسہ کے خلاف سمجھا ہے وہ نادان
میں )۔

مَنْ نَامَ تَحْتَ صَدَفِ مَّائِلِ يَّنُوى التَّوَكُّلُ فَلْيَرُمِ بِنَفْسِه مِنْ طَمَارٍ - جَوْتُ صَكَى جَعَلَى بُولَى عَمَارِت كَيْجِهوكَ اور توكل كا بهانه كرے (يعنى يہ كم كه ميرا بھروسہ تو الله تعالى پر ہے) تواس كوچاہے كہ خودكو بلندى پرسے ينچ گرادے يا پهاڑ پر ہے اگر نه گرائے اور ڈرے تو معلوم بواكہ جھوٹ موٹھ تو كل كا نام ليتا ہے اور در حقيقت جہالت و ناداني ميں مبتلا ہے ) -

ان حدیثوں سے بداخذ ہوتا ہے اسباب کی فراہمی اور مواقع ہلاکت وخوف کی وجہ سے پر ہیز اور اجتناب تو کل کے منانی نہیں ہے۔

اِذَا مَطُرَتِ السَّمَاءُ فَتَحَتِ الْأَصْدَافُ اَفُواهَهَا جب آسان سے پانی برستا ہے (نیسان کا پانی) توسیپیاں اپنی منہ کھول دیتی ہیں (اور پانی کا قطرہ ان کے منہ میں جا کر اللہ کی

اِذَا اَتَاكُمُ الْمُصَدِّقُ فَلْيَصْدُرْ وَهُوَ رَاضِ - جب زَكُوةَ كَاتُحُسُدُرْ وَهُوَ رَاضِ جب زَكُوةَ كَاتُحُسَدَارَتُهَارِ عِلِى آ ئِتُوالِيا كروكه وه رَاضَى ہوكر لوٹے (اپنے ذمه كی داجب الا دازكوۃ خوش دلی كے ساتھ اداكرو ادراس كے ساتھ محبت اوركشادہ بیشانی سے بیش آ ؤ) -

مِنَ الْمُصَّدِّقِیْنَ یَظْلِمُوْنَنَا - زکوۃ کے تحصلد اروں کی شکایت کرتے ہیں - (دوسری حدیث شکایت کرتے ہیں - (دوسری حدیث میں ہے کہ اگر وہ ظلم کریں تو ان کا راضی رکھنا ضروری نہیں اور جس شخص سے وہ زیادہ چاہیں تعنی واجبی مطالبہ سے زیادہ چاہیں تو ہر گزند دے ) -

لَا تُغَالُوْ فِی الصَّدقَاتِ-عورتوں کا مهر گراں نہ باندھو (پہ دراصل جمع ہے صدقۃ کی لینی مہر۔ شوہراور بیوی کی حیثیت اوراستطاعت سے زیادہ مہر نہ باندھو جیسے ہندوستان کے جاہلوں میں رائج ہے مقدور تو کوڑی کانہیں اور مہر لاکھوں کا باندھتے میں رائج ہے مقدور تو کوڑی کانہیں اور مہر لاکھوں کا باندھتے میں)۔

لَیْسَ عِنْدَ اَبُویْنَا مَا یُصْدِقَانِ عَنَّا- ہمارے والدین کے پاس اتنارو بینہیں ہے کہ ہماری بیو یوں کا مہرادا کریں-اِصْدَاقٌ - مہرمقرر کرنا-

صِدِّنِقٌ - بہت علی (یہ مبالغہ کا صیغہ ہے - بعض نے کہا صدیق وہ ہے کہ جس کا قول وفعل مطابق ہواور یہ لقب حضرت الو بکرصد این گاہے چونکہ آپ نے سب سے پہلے واقعہ معراج کی تصدیق کی تصدیق کا مرحضرت علی نے بھی اپنے آپ کو''صدیق''فر مایا ہے اور قرآن میں ہے کہ جولوگ اللہ اور رسول پرایمان رکھتے ہیں وہی اللہ تعالی کے نزد کے صدیق اور شہید ہیں ) -

تَصَدَّقَ رَجُلٌ مِّنْ دِيْنَادِهٖ وَمِنْ دِرْهَمِهٖ وَمِنْ تَوْبِهٖ
(وَلْتَنْظُرُ نَفْسٌ مَا قَدَّ مَنْ لِغَدٍ) كَآيت آپ نے پڑھی اور
فرمایا آدمی اپنی اشرفیاں روپوں گیڑوں میں سے خیرات کر ب
(اللہ کے لیے مستحقین کودئیمی کل یعنی آخرت کے لیے سامان
بھیجنا ہے )-

صَدَ قَنِيْ مِنَّ بَكُرِهِ-اس نے اپنے اونٹ كى عمر صحى بتلائی بيايك مثل ہے جواس وقت كهى جاتى ہے جب كوئى تخص سچى بات كہتا ہے )-

اَلصَّدَقَةُ مَا تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى الْفُقَرَاءِ -صدقہ دہ ہِ جوتو فقیروں پر خیرات کرے (لَعَنی بڑی تیم صدقہ کی یہ ہے گواگر مال دارکوبھی لاعلمی میں صدقہ دیدے تو اس کوثو اب مل جائے گا۔ جیسے دوسری حدیث سے ثابت ہے)۔

وَمَا تُصَدَّقُ النِّسَاءُ-ان باتوں کا بیان جن میں عورتوں کی تصدیق ہوتی ہے (ان کا بیان مان لیا جاتا ہے' جیسے حیض 'حمل' رضاع وغیرہ )-

تُصُدِّقَ عَلَى سَارِقِ - چورکو خیرات دی گئیالُنځادِمُ اَحَدُ الْمُتَصَدِّقِیْنَ - نوکر بھی دو خیرات دینے
والوں میں سے ایک ہے (یعنی جس طرح مالک کوصدقہ کا ثواب
ماتا ہے ای طرح اس کے نوکر وخزانچی وغیرہ کو بھی اس خیرات کا
ثواب ملتا ہے جو مالک کے حکم سے وہ دیتا ہے 'شرطیکہ اس میں کی
نہ کرے اورخوثی کے ساتھ بن ستا کے اور تنگ کے اداکر ہے ) غلی مُکلِّ مُسلِم صَدَقَةٌ - ہر مسلمان پر خیرات کرنا
ضروری ہے (یہ حکم اسحباباً ہے کیونکہ ذکوۃ کے سوا اورکوئی خیرات
واجہ نہیں ہے ) -

المدہ مندقات فرمنا۔ یہ ہماری قوم کے صدقے ہیں الینی بنی تمیم کے ان کا طرزعمل یہ تھا کہ زکوۃ میں اپنا بہترین اور عمدہ مال نکالتے ہے تو آس حضرت کوان کا یہ انفاق پیندآیا اور حقیقت میں اللہ تعالی کو تو کسی چیز کی احتیاج نہیں' بلکہ جو پچھ ہمارے پاس ہے وہ سب اس کا دیا ہوا ہے اس لیے اس کے نام پر محمدہ چیز نکا لنا چاہیے۔ آصف الدولہ مرحوم شاہ اودھ کرچہ شیعہ ہے گرمیں بجھا ہوں کہ ان کا ایک کا ممان کی منفرت کا باعث ہوا ہوگا۔ وہ یہ ہے کہ ایک رات شاہ موصوف اپنے کی کا باعث ہوا ہوگا۔ وہ یہ ہے کہ ایک رات شاہ موصوف اپنے کی مختاج سردی کی شدت سے سول سول کر رہیں اور کہ در ہے ہیں کہ مختاج سردی کی شدت سے سول سول کر رہیں اور کہ در ہے ہیں کہ آصف الدولہ کولوگ تی کہتے ہیں گر ہماری پھے خبر نہیں لیتا۔ یہ من کر بادشاہ نے اپنے تو شہ خانے کے داروغہ کو بلایا اور تھم دیا کہ دوشا لے لے کر آو' داروغہ سے پرانے اور سمجھ دار انہوں نے دوشال کیا کہ فقیروں کو دینے کے لیے مانگتے ہیں اس لیے گھٹیا اور خیال کیا کہ فقیروں کو دینے کے لیے مانگتے ہیں اس لیے گھٹیا اور خیال کیا کہ فقیروں کو دینے کے لیے مانگتے ہیں اس لیے گھٹیا اور خیال کیا کہ فقیروں کو دینے کے لیے مانگتے ہیں اس لیے گھٹیا اور خیال کیا کہ فقیروں کو دینے کے لیے مانگتے ہیں اس لیے گھٹیا اور خیال کیا کہ فقیروں کو دینے کے لیے مانگتے ہیں اس لیے گھٹیا اور خیال کیا کہ فقیروں کو دینے کے لیے مانگتے ہیں اس لیے گھٹیا اور خیال کیا کہ فقیروں کو دینے کے لیے مانگتے ہیں اس لیے گھٹیا اور خیال کیا کہ فقیروں کو دینے کے لیے مانگتے ہیں اس لیے گھٹیا دور فیال کیا کہ فیون کیا کہ کو دین اسے کیا کہ کیا کہ کا موسوف کیا کہ کیا کہ کو دین اس کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو دین کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو دین کر دین کیا کہ کیتے ہیں اس کیا کہ کیا ک

# العَلَيْنَ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا

غفیناک ہوئے اور کہنے لگے اگرتم میرے باپ داد کے وقت کے پرانے ملازم ندہوت تو میں تم کو برطرف کردیتا تم اتنا نہ سمجے کہ میں اس وقت دوشا لے کس کودینا چاہتا ہوں اس کوجس نے محصولا یہ سب کچھ دیا ہیں جاو اور بھاری سے بھاری جو دوشا لے ہول' دہ لے کرآؤ! کہتے ہیں کہ اس وقت شاہی تو شدخانہ میں سات سودوشا لے ایک ایک ہزار روپیدی قیمت کے نکائ بادشاہ نے وہ سب فقیروں کوبائٹ دیے۔

چنانچ میر حسن شاعرنے اپنی مثنوی میں اس کا ذکر کیا ہے۔ سخاوت یہ ادنی سی ایک اس کی ہے کہ ایک دن دوشالے دیے سات ہے

کہتے ہیں کہ جب میرحسن بادشاہ کے در بار میں پہنچے اور مثنوی سنائی تو بادشاہ اس شعرکوین کر بہت رنجیدہ ہوئے اور کہنے لگئم نے میری ہجو کی ہے ' بھلا سات سو دوشا لے دے دینا کوئی بڑی سخاوت ہے )-

ٱلْمَسِيْحُ ٱلصِّدِّيْقُ - حفرت عينيٌ صديق بين (جو حفرت عيني صديق بين (جو حفرت عيني كلطرح زم دل اور حيم اور كريم بين ) -

صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُونْ - شيطان نے يہ بات جھے چ کهی (آیة الکری کی تعریف وتا ثیر) حالانکہ وہ بڑا جھوٹا ہے گر: اِنَّ الْكَذُونِ قَدْ يَصُدُقْ - جھوٹا بھی بھی چے بولتا ہے -صَدَّقَهُ رَبَّهُ - اس كے مالك نے اس كی تصدیق کی (فرمایا بے شک میرے سواكوئی سے خدانہیں ہے) -

لَا تُغَالُوْا فِي صَدْقَةِ الْنِسَاءِ-عورتُول كا مهر كراں نه إندهو-

صَدُفَة اور صُدُقَة اور صَدُفَة اور صَدُفَة مهركوكت بين (سب سے گرال مهر بيوى ام حبيبه كاتھا جس كى مقدار چار بزار درہم تقى گرينجاش بادشاه بش نے تبرعا آپ كى طرف سے اداكر ديا تقا)-

فَانْزَلَ اللهُ تَصْدِيقَهَا- الله تعالى في اس مسله كى تصديق ابنى كتاب مين اتارى-

لَا تُصَدِّقُوْ اَهُلَ الْكِتَابِ وَلَا تُكَدِّ بُو هُمُ- اللَّ كَابِ يَهُو اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

سیج کہو نہ جھوٹ ( کیونکہ دونوں حالتوں میں خطرہ ہے بلکہ اس طرح کہوکہ ہم ایمان لائے اس پر جواللہ نے ہم پر نازل فر مایا اور جواگلے پیغمبروں پراتارا)-

اس حدیث سے بیا خذ ہوتا ہے کہ یہوداور نصارے نے اپنی کتابوں میں تحریف کی ہے۔

. كُلُّ تَكْبِيْرَةِ صَدَقَةٌ - هر بارالله اكبركهنا الك صدقه كا تواب ركهتا ہے-

الآرَجُلُ يَتَصَدَّقُ عَلَى هٰذَا-كِياكُونَى اليانبين جواس شخص پرتصدق كرے (لينى اس كے ساتھ نماز ميں شريك ہو جائے اور اس طرح اس كونماز جماعت كا ثواب ل جائے جس ميں كما يك نماز كا ثواب بيس نمازوں كے برابر ہوتاہے)-

جَعَلَ لَهُ وَزِیْرَ صِدْقِ - (جس بادشاہ پر اللہ تعالی کی عنایت ہوتی ہے) اس کا وزیر سی خیرخواہ امانت دار مقرر کرتا ہے (اور جس بادشاہ پر اللہ تعالی غصہ ہوتا ہے اس کا وزیر جھوٹا ' بے ایمان اور نمک حرام مقرر کرتا ہے پھروہ بادشاہ کواور اس کی سلطنت کو خاک میں ملادیتا ہے جیسے ابن طقمی معتصم کا وزیر 'اور میر صادت ٹیوسلطان کا وزیر تھا) -

اُنْ یَرُدُو الصَّدَاق - ان کا مبرمشرکوں کو دیدیں (یعنی جوعورتیں ان کی مسلمانوں کے پاس بھاگ کر آجا کیں اور مسلمان ان سے نکاح کرنا چاہیں- بیتکم آغاز اسلام میں تھا)-

مَا مِنْ رَجُلِ يُصَابُ بِشَنِيءٍ فَتَصَدَّقَ بِهِ إِلَّا رَفَعَهُ بِهِ اللَّا رَفَعَهُ بِهِ اللَّا رَفَعَهُ بِها دَرَجَةٍ - جَسِ خُفُ كو دوسرا تُخْص كيم زخم كينيات (وه ديت كي الله معاف كردية الله تعالى اس كي بدل قيامت كدن اس كاليك درجه بلندكركا) -

لَقِی الْعَدُ وَقَصَدَقَ - وَثَمَن سے مُدَبِيمِرُ مُولَى بَهِرسِيا رہا (بھا گانبيں بلكه لزااور صبركيا) يہاں تك كه مارا كيا-

صَدِّقُ رُوْلِمَاكَ فَسَجَدَ عَلَى جَبْهَتِهِ (ایک صحابی نے خواب میں دیکھا کہ وہ آں حضرت کی پیٹائی پر مجدہ کر رہے میں- آپ نے ان سے فرمایا کہ) اپنا خواب سچاکر! (اور آپ لیٹ گئے) انہوں نے آپ کی پیٹائی پر مجدہ کیا (گویا آپ کعبہ کی طرح تھہرے-اس حدیث سے بیا خذہوتا ہے کہ خواب میں

# لكالمالين البات في الرازي المالين الما

اييا كياتھا-

میں کہتا ہوں کہ جمہورعلاء کا بیقول ہے کہ رمل ہمیشہ کے لیے سنت ہے یعنی پہلے تین چکروں میں۔

صَدَقَ اللّٰهُ وَعُدَةً- الله نے اپنا وعدہ سچا کیا (اسلام کو غلبہ یا اور مکہ فتح کرادیا)-

فَالْفَر جُ يُصَدِّقُ ذٰلِكَ وَ يُحَدِّبهُ مَّمُ مُاهَ وَي كَانيت كُوسِها كُرْتَى ہِ يَا جَمُونا كُرْتَى ہِ (يَعَىٰ جب غِيرِمُ مِ نَهِ اجْبَى عُورت كو ديكھا توبيد يَحِنازنا كائم ركھا ہے۔ اگر اس عورت پر قدرت پاكر اس سے زنا كيا اور جو قابو پاكر زنا سے بچار ہا توبيہ ديكھنازنا كے حكم ميں نہ ہوگا۔ بعض نے كہا كہ اس كا مطلب بيہ كد جب كى آ دى نے غير عورت كود يكھا توبيد كيھنا اگر نظر بدس ہے تو سخت گناہ ہے اور اگر بدنظرى ہے نہيں تو گنها اگر نظر بدس اس كى پنچان شرمگاہ ہے ہوتى ہے اگر ديكھتے وقت ذكر كو انتثار مواور شہوت پيدا ہوتو الي حالت نظر بدكى دليل بيں اور اگر انتثار اور جنسى خوا بش پيدا نہ ہوتو الي حالت نظر بدكى دليل بيں اور اگر انتثار اور جنسى خوا بش پيدا نہ ہوتو الي صورت نظر بدكى دليل بيں اور اگر انتثار اور جنسى خوا بش پيدا نہ ہوتو الي صورت نظر بدكى ذكى تى ہے )۔ الصَّدَ قَدُّ مَا زَا قَالَ اَضْعَافٌ مُّصَا عَفَهُ - خيرات كيا ہے فرما يا دو گئے تين گئے لينا ہے (ايک و ہے کر دس لينا ہے)۔ تَصَدَّقَ رَجُلٌ بِالصَّرَةِ - ايک شخص (روپوں كى) تھيلى خيرات كيا ہے المَّدَقَةُ مَا زَا قَالَ اَسْ عَلَقَ وَ ايک شخص (روپوں كى) تھيلى خيرات كيا جات كرے۔

آغطاہ مِنَ الصَّدَقَةِ - اس كوزكوة كے جانوروں ميں سے ديا (حالانكدزكوة بن ہاشم پرحرام ہے اوراحمال ہے كہ تَج سلم كے عوض دیا ہو)-

یا تینی صادق و کادب میرے پاس سیا اور جمونا دونوں آتے ہیں (یعنی کوئی بات میری کی نکلت ہے کوئی جموئی - یہ ابن صادنے آنخضرت کے کہا)-

آشگُ مِنَ الرِّيحَ ابْنُ الْاَمَ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةِ يُخْفِيْهَاہوا ہے بھی زیادہ تخت وہ آدیم ہے جو خیرات کرکے اس کو
چھپائے اُرکھے (اپنے آپ کو مخیر مشہور نہ کرے-انسان ہوا اور
آگ اور یانی اور خاک ہے بنا ہے- اور خاک کی طبیعت قبض

اگر کوئی نیک کام کرتا ہوا دیکھے تو اس کا پورا کرنا بہتر ہے۔ جیسے عبادت یا خیرات یا کسی نیک تخص سے ملا قات کرتے دیکھے۔ ا کلقّادِ فَی الْمُصْدُونَ فَ - یچ اور یچ کئے گئے (لیعنی لوگ آ پ کو پچا کہتے ہیں تو صادق وہ جوا پی ہا توں میں سچا ہوا ور مصدوق وہ جس کی صداقت کولوگ تسلیم کرلیں )۔ مصدوق وہ جس کی صداقت کولوگ تسلیم کرلیں )۔ وَ قُوا اَبُ الصّدُ فَی - اوراجھا نیک بدلہ-

الْمُتُشَابِهَا تُ يُصَدِّقُ بَعْضَهُ بَعْضًا - ايك مضمون كى آيشِ ايك دوسرے كى تقديق كرتى بين (اس حديث ميں متابهات سے ہم مضمون آيتيں مراد بين نه كه لغوى معنى متابهات كے لغوى معنى متعلقہ باب ميں گزر كے )-

اکنٹم مُصَدِّقِی - کیاتم جھونو کیا ہجھنے والے تھے۔ فَهَلُ اَنْتُمْ صَادِ قُونِنی - اس کا ترجمہ بھی وہی ہے جواس سے پہلے جملہ کا لکھا کیا گیا ہے (ایک روایت میں لفظ صادتی آیا ہے)-

فَيُصْدِ قُهَا ثُمَّ يَنْكِحُهَا-اس كامبر مقرركر كاس يه فكاح كرك-

قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ مَا تَصَدَّقُوْنَ - الله تعالى في تم كووه وبا جو خيرات كريخ بو-

وَمَا آخسِبُهُ إِلَّا صَدَقَ - مِينَ تَجْمَتَا مُول كَدانَ عَلَطَى نبين مونَى أنهون في هيك كها (بهو لے بَسِكَنبين) -

مِصْدَاقُهٔ -اس کی دلیل یا جس پر دہ صادق آئے-اَوَ بِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسِ اِنْ کُنتَ صَادِقًا - اگر تو سچا مسلمان پیمبرکا تا بعدار ہے تو آپ کے طریق پر چل ابن عباس کے قول کو چھوڑ -

صَدَفُو آو کَذَبُوا - انہوں نے کچھ سے کہا کچھ جھوٹ (اس میں سے بیں کہ آنخضرت نے طواف میں رمل کیا -لیکن رمل کرنا ہمیشہ کے لیے سنت ہے پیغلط ہے - ای طرح اس میں سے ہیں کہ آنخضرت نے سوار ہو کرطواف کیا کیکن پیغلط ہے کہ سوار ہو کرطواف کرنا افضل ہے بلکہ آنخضرت نے عذر کی وجہ سے

#### الكالم المال المال

ہے مگر جب خیرات دی تو قبض ٹوٹا اور کشادگی کا صدور ہوا گویا خاک کومغلوب کیا-اور ہوا کی خاصیت پھیلنا ہے مگر جب خیرات کو پوشیدہ رکھا تو گویا ہوا کو بھی مغلوب کیا)۔

ھُو مِنْ عَلَيْهَا صَدَقَة - يہ ہدياں شخص كى طرف سے ہے جس كو مديد ديا گيا تھا (يعنی اگر کسی فقير كوكوئی شخص صدقہ د بے اور وہ کسی امير كو مديد كے طور پر اپنی جانب سے پیش كر بے تو امير كے ليے اس كالينا درست ہے )-

هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ - بيرُوشت بريره كوتو صدقه میں ملاتھااور ہم كو بریرہٌ كی طرف سے بدیہ ہے (ہم اس كو كھا سکتے ہیں ) -

اِشْفِ عَبْدَكَ وَصَدِّقْ رَسُولُكَ-ایِ بندے کو صحت مند کردے اوراپنے بیغمبر کی بچا کر (جس نے تندری کا وعدہ کیایا اس کے لیے دعا کی)-

لاَانُ يَتَصَدَّقَ الْمَوْءُ فِي حَيْوتِهِ بِدِرُ هَمْ حَيْرٌلَّهُ مِنُ

اَنُ يَتَصَدَّقَ بِمِأْقٍ عِنْدُمَوْتِهِ - اگر آدی اپی زندگ میں

( بحالت تندر تَ ایک روپیہ خیرات کرے تو یہ مرتے وقت سو

روپے خیرات کرنے کا تواب اس سے زیادہ ہے کہ جتنا مرتے وقت سو

روپے خیرات کرنے کا تواب اس سے زیادہ ہے کہ جتنا مرتے وقت سو

روپے خیرات کرنے کا - کیونکہ مرتے وقت تو آدمی بھتا ہے کہ

اب مال ومتاع میرے کا منہیں آسکتا اور سب کچھ چھوڑ کر زندگ 
ختم کر رہا ہوں تو ایس حالت میں مال کی محبت نہیں رہتی 
برخلاف تندر تی کے کہ اس وقت مال بہت عزیز ہوتا ہے ) -

يَحُورُهُ الصَّدَقَةُ مُطْلَقًا عَلَى النَّبِي النَّالِي النَّبِي النَّالِي النَّبِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّلِي النَّلِي النَّالِي الْمُنْ الْمُنْتَالِي الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنَالِي الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنَالِي الْمُنْ الْمُ

میں کہتا ہوں بعض علاء نے اس زمانہ میں ہاشم کوفرض زکوۃ کالینا درست رکھا ہے کیونکہ اب بیت المال نہیں جس سے ان کی خبر گیری کی جائے 'پہلے تو ان کے لیے خس آخس مال غنیمت میں سے مقرر تھا تو وہ زکوۃ کے محتاج نہ تھے لیکن اکثر علاء کا بی قول ہے کہ اب بھی فرض زکوۃ ان پرحرام ہے۔

مَنْ قَالَ تَعَالَ اثَا مِوْكَ فَلْيَتَصَدَّقُ - جَسْ خَصْ نے دوسرے ہے کہا آؤ ہم تم جوا تھیلیں تو وہ (توبہ کرلے اور) کچھ خیرات کرے کہا تا ہی مال خیرات کرے کہ جس قدر مال کا وہ جوا کھیلنے والاتھا)۔

الصِّدْقُ يُنْجِى وَالْكِذْبُ يُهْلِكُ - سَى آ دى كونجات دلاتا سے اور جموت تاه كرتا ہے -

الَصِّدُقُ يَهُدِى إِلَى الْبِرِّ - سَالَى نَكَى كَ طرف لے جاتی ہے-هِبَهُ الرَّ جُلِ عَلَى آهُلِهِ صَدَقَةٌ - آدى اپنے گروالوں كو كِهِد بِوَاس مِس جي صدقه كاثواب ملح گا-

اَفْضَلُ الصَّدَقَةِ جُهُدُ الْمُقِلِّ - بِرَا تُوابِ اس خِرات میں ہے جونادار شخص محنت مزدوری کرکے خیرات کرے - (محتاج کی ایک دمڑی امیر آدمی کے ہزار روپے سے افضل ہے جیسے کہ انجیل مقدس میں ہے)-

كُونُو المَعَ الصَّادِقِيْنَ عَنِ الْبَاقِيِ كُو نُواْمَعَ آلِ مُحَمَّدٍ وَعَنِ السِّافِي الْبَاقِي كُو نُواْمَعَ آلِ مُحَمَّدٍ وَعَنِ السِّصَاءَ آنَّهُ قَالَ الصَّادِقُونَ الْآئِيمَةُ -امامِحَم باقر فَ فرمايا اس آيت كونوا مع الصادقين كَافيير مِن كه حضرت محمد عَلِيهُ كَ آل كساته ربو (ان كي رفاقت كروان سعمبت ركو-ادرامام رضاعليه السلام في فرمايا كذ صادقين سعمراد المَدا ثناع شعيم السلام بين )-

صَادِقُ الْوَعْدِ- وعدے کے سچے حفزت اساعیل تھے
(امام رضاً نے فرمایا انہوں نے ایک شخص سے وعدہ کیا کہ میں
فلال مقام پر تجھ سے ملول گا تو ایک سال تک وہیں تھہرے
رہے)-

فَاطِمَةُ صِدِّيْقَةٌ لَمْ يَكُنْ يَغْسِلُهَا إِلَّا صَدِّيْقٌ-حفرت فاطمةٌ صديقه بين (حضرت مريمٌ كي طرح ان كوجمي الله تعالى في صديقه فرمايا) ان كوشل وبي دين كے جوصديق بين

( یعنی حضرت علیؓ انہوں نے ہی حضرت فاطمہ ؓ کو عسل دے کر راتوں رات ہی دفن کردیا )-

صَادِق - لقب ہے امام جعفر بن محمر کا 'بوجہان کے کمال صدق اور سیائی کے- امام مالک اور بڑے بڑے اکابرائمہ حدیث نے آپ ہے روایت کی ہے اور بخاری رحمتہ اللہ علیہ پر تعجب ہے کہ انہوں نے امام جعفرصا دق سے روایت نہیں کی اور مروان وغیرہ ہے روایت کی جو اعدائے اہل بیت علیم السلام تھے-امام بخاری نے ان کے بارے میں کی بن سعید قطان کے قول پراعتاد کیا جو کہتے تھے میرے دل میں امام جعفر صادق کی طرف ہے کچھشہہ ہے اور مجالدین سیدان ہے زیادہ مجھ کو پیند ہیں حالانکہ بہ قول کیچیٰ کا باطل اور منجملہ نزغات شیطانی ہے کیا امام جعفر صادق اور کها مجالد بن سعید'' چه نسبت خاک را به عالم یاک'' ہزاروں مجالد امام جعفر صادق پر سے تصدق ہیں- جب نچیٰ نے یہ بات کہی تو ایک شخص نے ان سے کہاا گر کوفہ میں تم ایس بات منہ سے نکالتے توتم پرخوب جوتے پڑتے۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ امام بخاری کوامام جعفرصا دق علیہ السلام کی ثقاہت میں کوئی شبہہ نہیں لیکن ان کوامام جعفرصادق کی روایتیں ملحج طریق ہے نہیں پہنچیں اس لیے انہوں نے نہیں نکالیں۔ میں ا كہتا ہوں كدية وجيهد بالكل غلط ہے اس ليے كدامام بخارى كوامام ما لک کی روایتیں کئی صحیح طریقوں سے مثلا قتیبہ اور تنیسی اور اساعیل بن ابی اولیں اور معن اور تعنبی اور کیچل کے ذریعہ سے پینچی ہیں اور امام مالک جعفر صادق سے بلا واسطہ روایت کرتے ہیں اورالله تعالی مغفرت کرے امام بخاری کی جوعلم حدیث کے بڑے پیشوا تھے گوان ہے اس باب میں ایک غلطی ہوئی گریہ خلطی ان کے دوسر سے فضائل اور منا قب اور وفو رعلم اور تبحر فی الحدیث کے سامنے کچھ قابل لحاظ نہیں ہے اللہ تعالی نے انہیں کی ہمت مردانہ ے آج تک علم حدیث کو با سنا صحیح متصل قائم رکھا ہے اور جیسے وہ حدیث میں تمام مومنین کے سردار تھے ویسے ہی فقہ اور استباط مسائل میں بھی طاق اور بےنظیر تھے'غفراللّٰدلناولہ- )

فِى الْيَوْمِ الرَّابِعِ وَالْعِشْرِيْنِ مِنْ ذِى الْحِجَّةِ تَصَدَّقَ اَمِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ بِخَاتَمِهِ وَنَزَلَتُ بِوَلَا يَتِهِ اَيْ مِنَ

الْقُوْرُانِ - ذی الحجہ کی چوہیں تاریخ کو حضرت علیؓ نے اپنی انگوشی (عین حالت نماز میں) خیرات کر دی - اور قرآن شریف میں آپ کے ولی ہونے کا ذکر الرّا (لیعنی بیآ بیت انماولیکم الله ورسولہ والذین امنوا اکثر مفسرین نے والذین امنوا سے جناب امیر کو مرادلیا ہے اور ای قصہ کو ذکر کیا ہے - اگر چہ اس کی مند ضعیف ہمان مالی ہے اور آپ کا دلی ہیں 'صالح المومنین 'سے حضرت علی گومرادلیا ہے اور آپ کا دلی میں 'صالح المومنین 'سے حضرت علی گومرادلیا ہے اور آپ کا دلی میں 'صالح المومنین 'سے حضرت علی گومرادلیا ہے اور آپ کا دلی فعلی مولا ہ اور حضرت عمر نے آپ سے کہا تھا ھینا لک یا ابن ابی فعلی مولا ہ اور حضرت عمر نے آپ سے کہا تھا ھینا لک یا ابن ابی فعلی مولا ہ اور ولی کے معنی کو میں ومومنۃ - مگر مولی اور ولی کے معنی لغت عربی میں کئی آئے میں اس لیے بیا لفظ آپ کی خلافت لغت عربی میں کئی آئے میں اس لیے بیا لفظ آپ کی خلافت بیا مسل کے لیے نفس نہیں ہوسکتا بلکہ بر تقدیر سلم آپ کی خلافت محت نکلتی ہے اور اس میں کسی کوکا منہیں کہ آپ حضرت عثمان گے بعدا ہے زمانہ میں خلیفہ اور امام برحق تھے ) -

و ' و ' ق صنگرو ق -مشہور ہے بہضمہ صاد-

صَدُمٌ - مارنا' وْهَكِيلنا' سخت تكليف پهنچإنا -

مُصَادَمَةٌ - مارنا' دهكادينا' لرُجَانا -

اَلصَّبُرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولٰی-صروه ہے کہ صدمہ ہوتے ہی (یعنی اس کے شروع میں ) صبر کرے (ور ندرو پیٹ کر تڑپ تڑ پاکر تو سب ہی کو صبر آجاتا ہے اور اس کی کوئی فضلیت نہیں) (نہایہ میں ہے:

صَدُمٌ کہتے ہیں ایک بخت چیز کو دوسری سخت چیز ہے مارنا-)

صَدْمَةٌ - ایک بارکی سخت چیز ہے کی دوسری چیز کے مضادم ہونے کو کہتے ہیں - (مجمع البحرین میں ہے کہ پھر رفتہ رفتہ بیانظ ہراس رنج اور تکلیف کے لیے استعال ہونے لگا جو دفعۃ مہنے ) -

پ خَرَجَ حَتْى أَفْتَقَ مِنَ الصَّدُمَتَيْنِ - آ پ نَظَ يَهِال تَكَ مُونَ وَلَ الصَّدُمَتَيْنِ - آ پ نَظَ يَهِال تَك مُوادى كورونوں كناروں سے پارہو گئے (دونوں كناروں كوسد متين كها كيونكه ايك دوسر سے كے مقابل ہوتے ہيں) اِنَّى قَدُ وَلَيْتُكَ الْعِرَ اقَيْن صَدُمَةً فَسِرْ اللَّهِمَا (عبد

#### الكالم المال المال

الملک بن مروان نے حجاج ظالم کولکھا کہ میں نے جھے کو دونوں عراق (عرب اورعراق عجم) کی حکومت ایک بارگی دی'تو ان ملکوں کوروانہ ہو)۔

مَنُ ذَكَرَ الْمُصِيبَةَ فَقَالَ إِنَّا لِلَٰهِ وَإِنَّا اللَّهِ رَاجِعُونَ وَالْحَمْدُ لِلَٰهِ رَبِ الْعُلَمِيْنَ اللَّهُمَّ آجِرُنِی عَلَی مُصِیبَتِی وَالْحَمْدُ لِلَٰهِ رَبِ الْعُلَمِیْنَ اللَّهُمَّ آجِرُنِی عَلَی مُصِیبَتِی وَاخُلُفُ عَلَی مُصِیبَت کی بات کو یاد کر کے انا لله وانا الله راجعون والحمد لله رب العالمین کے اور اس طرح دعا کرے کہا داراس طرح دعا کرے کہا داللہ! مجھ کواس مصیبت پراپی پناہ میں رکھ اور اس کا مرت بہتر بدل مجھ کوعنایت فرما تواس کواتنا ہی ثواب ملے گا جتنا شروع صدم میں جب یہ صیبت ہوئی تھی صبر کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ صدم میں جب یہ صیبت ہوئی تھی صبر کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ صدم میں جب یہ صیبت ہوئی تھی صبر کرنے کا ثواب ملتا ہے۔

صَدِّی-پیاساہونا 'لمباہونا-

تَصُدِيَةٌ - تالى بجانا -

مُصَادَاةٌ - ظاہر داری کرنا'خاطر داری' چھپانا' معارضہ کرنا'عقل دوڑانا -

اِصْدَاء - مر جانا وث كرآ واز دينا (جس طرح بهار يا گنبد سے صدائے بازگشت آتی ہے)-

تَصَدِّیٰ - معرض ہونا' منتظر ہونا' انتظار میں سراٹھا ناکسی کام کا قصد کرنا -

صَدَیٰ۔ وہ آواز جو پہاڑیا گنبد میں سے لوٹ کر آتی ۔

فَجَعَلَ انرَّ جُلُ يَتَصَدُّى لِوَسُوْلِ اللهِ عَلَيْ لِيَا مُوَةً لِيَا مُوَةً لِيَا مُوَةً لِيَا مُوَةً لِيَةً مُوةً لِيَا مُوةً لِيَا مُوةً لِيَا مُوا لِيَا مُؤَةً لِيَا اللهِ عَلَيْكِ لِكَالِهِ النظار لِيَا اللهِ عَلَيْهِ لِيَا اللهِ عَلَيْهِ لِيَاللهِ عَلَيْهِ لَا اللهِ عَلَيْهِ لِيَاللهِ عَلَيْهِ لِيَاللهِ عَلَيْهِ لِيَاللهِ عَلَيْهِ لَا اللهِ عَلَيْهِ لِيَاللهِ عَلَيْهِ لَا لَهُ عَلَيْهِ لِيَاللهِ عَلَيْهِ لَا لِيَاللهِ عَلَيْهِ لِيَاللهِ عَلَيْهِ لِيَاللهِ عَلَيْهِ لِيَاللهِ عَلَيْهِ لِيَاللهِ لَا لِيَاللهِ عَلَيْهِ لِيَاللهِ عَلَيْهِ لِيَاللهِ عَلَيْهِ لِيَاللهِ لَا لِيَاللهِ عَلَيْهِ لِيَا لِيَاللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ لِيَّالِهِ لَهُ لِيَّالِمُ لِيَّالِهُ لِيَعْمَلُوا لِيَلْمُ لِيَالِي لِيَاللهِ عَلَيْهِ عَلَ

کاُن وَاللهِ بَوَّ اتَقِیًّا لَا یُضَادٰی غَوْبُهُ- ابن عباسٌ نے کہا حضرت ابو برصد اینؓ) ایک اور پر ہیز گار خض منے مگران کا غصہ تھم نہیں سکتا تھا (آپ کے مزاج میں ذراتیزی اور حدت تھی' کیونکہ آپ دیلے پہلے صغراوی مزاج کے آ دمی تھ' مگریہ تیری تھوڑی دیر کے لیے ہوتی - آپ کا دل آیئنہ کی طرح صاف تھا)-

ايك روايت مين كان يُصَادى مِنْهُ عَوْبٌ لِعِن آب کی تیزی ذرای نرمی اور مدارات سے جاتی رہتی (جیسے آپ سریع الغضب تنے ویسے ہی سریع الرجوع تنے یعنی بہت ہی جلد راضی ہو جاتے اور ان کے دل میں ذرا بھی افسر دگی اور ملال ہاقی نہیں ، رہتا-مومنوں کی یہی خصلت ہےاور آپس میں رنجش اور عداوت ر کھنا نفاق کی علامت ہے۔ جب حضرت ابو بکر اپنی خلافت کے زمانے میں جناب امیراور بنی ہاشم کے پاس گئے تو جناب امیر نے کہاہم کوتمہاری فضلیت اور قدامت اسلام سے ہرگز انکارنہیں ہے مگر تقرر خلیفہ کے وقت ہم ہے بھی مشورہ لے لینا مناسب تھا چونکہ ہم لوگ آ ل حضرت کے رشتہ دار ہیں یہ س کر حضرت الوكرصد بن كي آكھول مين آنسوآ كئے-اور جواب مين ارشاد فرمانے لگئ خدا کی تم آل حضرت کے رشتہ داروں کا مجھ کوایئے رشتہ داروں سے زیادہ خیال ہےاوراگرتم کہوتو میں اینے آپ کو معزول کئے دیتا ہوں اورتم سے بیعت کرتا ہوں اس وقت جناب امیر نے عرض کیا کہ ہرگز نہیں'اور آج بعد ظہر میں مسجد میں آپ ے ملوں گا- چنانچے ظہر کے بعدتمام نبی ہاشم کوایے ہمراہ لے کر معجديين حاظر ہوئے اور حفزت ابو بكر رضى اللہ تعالى عنہ كے ہاتھ یر بیعت کر لی- جناب امیر ہرمشورہ میں نثر یک رہ کر برابر تعاون کرتے رہے۔ جولوگ ان یا کباز نیک دل اور خدا ترس بزرگوں کونفاق اور کینہ ہے متہم کرتے ہیں اللہ تعالی ان کو نیک مدایت فر مائے - ایسے لوگ در اصل اسلام اور معاونین اسلام کومخالفین اسلام کی نظروں میں ذلیل کرتے ہیں )۔

لَتُووُنَّ يَوْمَ الْقِيلَةِ صَوَادِئ - ثم قيامت كے دن ياس يا آؤ گے (ايك توميدان حشر كى گرى دوسرے بياس تيسرے اس دن كى درازى اللہ بن مددگار ہے ذہى مهر بانى كرنے دال س

اُصَمَّ اللهُ صَدَاكَ - (جَاج مردود نے حضرت انسُّ سے کہا اللہ تیری آواز بہری کر دے تو جواب نہ دے سکے یعنی تو ہلاک ہوجائے کچھ نہ سنے - (گربعض نے ترجمہ اس طرح کیا ہے کہ اللہ تیراد ماغ پہرہ کردےیا تیراکان) - صَدٰی - زالوکو بھی کہتے ہیں - (یعنی یوم کو) -

کتے ہیں کہ تو یہ بن حمیر لیلی حیلیہ پر عاشق تھااس نے غلبہ محبت میں پیشعرکہا:

وَلَوْ اَنَّ لَيْلَيْ الَّا خِيْلِيَّةِ سَلَّمَتْ عَلَيِّ وَدُونِي جَنْدَلٌ وَّصَفَائِح! لَسَلَّمُتُ تَسُلِيْمَ الْبِشَاشَةِ اَوْزَقًا اِلْيَهَا صَدَّى مِّنْ جَايِب الْقَبْرِصَالِحَ

لعنی اگر لیلی مجھ کوسلام کر ہےاور مجھ پر بڑے بڑے ب<u>ت</u>قراور چٹا نیں پڑی ہوں' تو میں بھی خوشی ہے اس کوسلام کروں' یا میری قبر ہے ایک آ واز لوٹ کر اس کے سلام کا جواب دی- اتفاق اییا ہوا کہ ایک مدت کے بعدلیلی کا خاونداس کو لے کرتوبہ کی پر ہے گز رااور کہنے لگا کہ بیچھوٹے تو بہ کی پیر ہے 'تجھ کوخدا کا واسطہ بھلاتواس کوسلام کر کے تو دیکھوہ جواب دیتا ہے پانہیں؟ کیلی نے کہا'اب جانے بھی دو'وہ مرگیا' گیا گز را ہوگا---لیکن اس کے شو ہر نے لیلی کومجبور کیاا ورکہا کہ اس وقت ضرورسلام کرنا جا ہے۔ نا حارلیلی مجبور ہوکراس کی قبر برگئی سلام کیا۔ قبر کی ایک جانب سوکھی گھانس کا ایک ڈھیر تھا'اس میں سے ایک پر ندہ نکا اوراس نے ایک آ واز نکالی - اس آ واز کومن کرلیلی کا اونٹ بگڑا اورلیلی گردن کے بل ننچ گری اور مرگئی بالآ خرتو یہ کی قبر کے پاس اس کو بھی فن کر دیا گیااس قصہ کوشنخ جلال الدین سیوطی نے بھی نقل کیا

#### باب الصاد مع الراء

صَرْبٌ - كا ثنا - كمانا - دبي بنانا وض كرنا روك ركهنا دوده كو (لعنی دود ه دوینے کی وجہ سے جوتھنوں میں جمع ہوجا تا ہے )-صَرَبٌ - جمع ہونا -

تَصْرِيْبٌ - گوند کھانا - د ہی پینا -

إصُرَابٌ- دينا-

اصطراب - دہی بنانے کے لیےدودھ کوجمع کرنا-اصُو يُبَابُّ - جَيَنا بُونا

صَوْبُ اور صَوْبُ- كَمْادود هاورلال گوند ( جِيے صريب

-(\_

صِرْبٌ -غريب عربول كے چھوٹے چھوٹے گھر-هَلْ تُنْتَجُ اِبلُكَ وَافِيَةً اَغْيُنُهَا وَاذَا نُهَا فَتَجْدَعُ هٰذہ فَتَقُوْلُ صَرْبَى - جب تیرے وہاں) اونٹ پیدا ہوتے ہیں تو ان کی آئکھیں اور کان سالم ہوتے ہیں پھر تو ان کے کان کا ننا ہے اور کہتا ہے بیر'صر ٹی'' ہے۔ یعنی اس کا دودھ دوہانہیں ۔ حاتا -عرب لوگوں میں رسم تھی کہ جس اونٹنی کے کان چیرتے یا کترتے تو اس کا دودھ نہیں دو ہے مگر صرف مہمانوں کے

فَيَأْتِي بِالصَّوْبَةِ مِنَ الَّبَنِ- پيم وه كُمنا دوده كے كر آئے-

جَاءَ بِصَرْبَةِ تَزُويُ الْوَجْهَ مِنْ حُمُوْضَتِهَا - الياكُمْ ا دودھ لے کرآیا جس کی کھٹاس سے تو منہ پھراتا ہے۔ صَارُوْ جُ-جِونا عَجِ-

صَرَّجَ الْحَوْضُ عُوضَ رِجِونالگايا عَلَى كَ بنايا-صَرْ حُ-بيان كرنا ظاہر كرنا-

صَرَاحَةٌ اور صُرُوحَةٌ- بيان كرنا صاف صاف كهنا' صاف ہونا' خالص ہونا –

تَصْرِيْحُ -صراحت سے كہددينا كھول كربيان كرنا (بيد تعریض کی ضد ہے۔ جس کے معنی اشارے کنایے اور استعار ہے میں کسی بات کو بیان کرنے کے ہیں )-

مُصَارَحَةٌ اور صِوا حُ اور صُوا حُ يكاركركهنا رو در روكهنا (لعني بالمشافية اور بالمواجهيه بات كرنا)-

اصدائر-صاف كهنا-

ر رواح-هل جانا-

صَوَحٌ اور صَوَاحٌ اور مُصَواحٌ خالص اور ب

صُوَاحِیّةٌ مِرْابِ کاایک برتن ہے-صَوْرٌ عُ مِحْل اور ہر عالی شان عمارت کو کہتے ہیں-صَرْحَةُ الدَّارِ - مكان كالتحن-

ذَاكَ صريع ألْإِيْمَان - ول مين يه وسوسه آنا تو خالص ایمان ہے( یعنی جب کوئی اینے ایمان میں مخلص اور یکا ہوتا ہے تو

فریا د سننے والےان کی مدد کرنے والے-

الله و المَّارِخَةُ مِنَ الشُّوْمِ لِلْمُسَافِرِ - چلانے والا توسافر ك ليمتوس بـ-

صَرْدٌ- نافذكرنا جارى كرنا ولانا-

- تجهر**ق**احت نہیں۔

صَوَدٌ - جلد سردی لگنا ، گھوڑ ، ے کی پیٹھ لگ جانا ، تیر خطا

صَرَ ذَ قَلْبِیْ-میرادل مایوس ہوگیا-تَصْرِیْدٌ-تھوڑ اتھوڑ اکر کے دینا-صَرْدٌ- بِہاڑ کا بلندمقام (جیسے بردہے)-

صُّرَدٌ - ایک پرند کا نام ہے جو چڑیوں کا شکار کرتا ہے اور عرب اس کومنحوس خیال کرتے ہیں-

تَحَاتَ وَرَقَهُ مِنَ الصَّرِيْدِ - (آ فرت سے غافل لوگوں میں اللہ کی یاد کرنے والا الیابی ہے جیسے ایک سنر ہرا ہرا درخت ان درخت ان درخت ان درخت کے بتے پالا پڑنے سے جھڑ جاتے ہیں (ایک روایت میں من الجلید ہے معنی وہی ہیں) - سُئِلَ ابْنُ عُمَرَعَمَّا یَمُونتُ فِی الْبُحُوصَرُدً فَقَالَ لَا بَاسَ بِه - حضرت عبد اللہ بن عمر سے پوچھا، جو چھلی دریا میں سردی پڑنے سے مرحائے'اس کا کھانا کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا سردی پڑنے سے مرحائے'اس کا کھانا کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا

اِنّی رَجُلٌ مِصْراَدٌ - میں ایسا شخص ہوں جس کو سردی جلدلگ جاتی ہے( یعنی سردی کے لیے قوت برداشت نہیں ) -مِصْراً دُّ - اس شخص کو بھی کہتے ہیں جو طاقتور ہو سردی کی برداشت کر سکے - (اس لحاظ سے یہ لفظ اضداد میں سے ہے) -لَنْ یَدُنْ خُلُ الْجَنّةَ اِلَّا تَصْرِیدًا - بہشت میں تھوڑ اتھوڑ ا

تَصْرِیْدٌ - اصل میں تھوڑا تھوڑا پلانے کو کہتے ہیں جس سے سری نہ ہو یا تھوڑا تھوڑا دینے کو - (اہل عرب کہتے ہیں کہ: صَرَّ دَلَهٔ الْعَطَاءَ -اس کو تھوڑی تھوڑی بخشش دی) -یُسْفَوْنَ فِیْهَا شَرَابًا غَیْرَ تَصْرِید - بہشت میں شراب پلائی جائے گی (خوب سیر کرکے ) نہ یہ کرتھوڑی تھوڑی -اِنَّهُ نَهَی الْمُحْرِمَ عَنْ قَنْل الصَّرَدِ - آس حضرت نے اِنَّهُ نَهَی الْمُحْرِمَ عَنْ قَنْل الصَّرَدِ - آس حضرت نے شیطان اس کے ایمان کو مترازل کرنے اور ریب میں مبتلا کرنے کے لیے اس کے دل میں وسوسے ڈالتا ہیں اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ الیا شخص اپنے ایمان اور اعتقاد میں کامل ہے اور جو شخص ہے ایمان ہواس کے دل میں شیطان کیوں وسوسے ڈالنے لگاوہ تو شیطان کا ہم اعتقاد ہے )۔

دَعَا هَا بِشَاةٍ حَائِلُ فَتَحَلَّبَتُ لَهُ بِصَرِيْحٍ صَرَّةُ الشَّاةِ مُزْبِدٍ- اللَّ بِأَنَّى كَرَّى وَ بِلا ياوه دود ه دي لَّى أَس كَ الشَّاةِ مُزْبِدٍ- اللَّ بانْ بَرِي إلى الله و دود ه دي لَّى أَس كَ تَصَن عَنْ اللهِ عَنْ اللّهُ عَنْ عَنْ اللهِ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْ الللّهِ عَلْمَا عَلْمَ ع

مَنٰی یَجِلُّ شِوَاءُ النَّخُولِ قَالَ جِیْنَ یُصَوِّحُ- ابن عباسٌ ہے دریافت کیا گیا کہ کھورکا خریدنا کب درست ہے؟ انہوں نے بتایا جب اس کی شیرین تنی ہے کھا جائے (یعنی وہ پکنے پر آ جائے - خطابی نے کہا تھے یصوح ہے - اس کا ذکر آ گے آگیے۔

صَوْ خَةٌ - حِيْحٌ أزوركي آوازاوراؤان كوبھى كَلِمْتِي بيں -صُواحٌ اور صَوِيْنِحٌ - چلانا فرياد كرنا كارنا -اِصْواحٌ - فريادرى كرنا مدد كرنا -اِسْتِصْواحٌ - فرياد كرنامدد چا بهنا -اِصْطِواحٌ - فرياد كرنامدد چا بهنا -

صَادِخٌ-فریاد کرنے والا فریادر ساور مرغ-کَانَ یَقُوْمٌ مِنَ اللَّیْلِ اِذَا سَمِعَ صَوْتَ الصَّادِخِ آل حضرت تبجد کی نماز کے لیے اس وقت اٹھتے جب مرغ کی بانگ ہنتے (وہ اکثر دو بجے رات سے بانگ دینا شروع کرتا

اِنَّهُ اسْتُصْرِخَ عَلَى امْرَأَتِهِ- (حضرت عبدالله بن عَرُّ کو) ان کی بیوی (صفیه ) کے انقال کی خبر دی گئ 'یا ان کی سخت بیاری کی-

فَلَمَّا جَاءَ هُمْ صَوْتُ الْمُسْتَصْرِحِ خَرَجُوْ اللَّهِ-انهول نے جب فریاد کرنے والے کی آوازشی تو اس کی طرف چلے (یعیٰ کفار قریش این قافلہ کی امداد کے لیے)-لا صُرُحَنَّ-میں تو چلا کریہ کول گاکہ:

يًا صَرِيْحَ الْمُسْتَصْرِ خِيْنَ-افِريادكرنے والوں كى

احرام باندھے ہوئے مخص کوصر د کے قل ہے منع کیا۔

صُورَد - (محیط میں ہے کہ) صردایک پرندہ ہے کہ جس کا رنگ سیاہ وسفید ہوتا ہے اور پینے سبز ہوتی ہے اور سر اور چونچ ضخامت دار' یہ جانور چڑیوں کا شکار کرتا ہے- نہایہ میں ہے وہ آ دھا سفید ہوتا ہے اور آ دھا سیاہ- ہندی میں اس کولٹورا کہتے میں-

نهی عن قُنلِ اُدْبِعِ مِن الدَّواتِ النَّمْلَةِ وَالنَّحْلَةِ وَالنَّحْلَةِ وَالنَّحْلَةِ وَالنَّحْلَةِ وَالْهُدُهُدُ وَالصَّرِدِ - چار جانوروں کے تل ہے منع کیا چیوٹی ہے وہ اور شہد کی تھی اور بد بداور صرد - (خطابی نے کہا کہ چیوٹی ہے وہ چیوٹی مراد ہے جو بڑا لیے پاؤں والا ہوتا ہے کیونکہ وہ تکلیف نہیں ہوتا ہے اور شہد کہ اور صرد کا گوشت جرام ہے اس لیے ان کے تل ہوتا ہے اور بد بداور صرد کا گوشت جرام ہے اس لیے ان کے تل جاند کے تل جین کہ بد بدکا گوشت بد بودار ہوتا ہے تو جلالہ کے طرح ہوا اور صرد کوعرب لوگ منحوں جھتے ہیں اس لیے اس کو مکروہ ہول کہ کوئی ہے تا می وجہ سے مکروہ ہے کہ کیونکہ تصر یکم کم دینے کو کہتے ہیں -) (جمع البحرین میں ہے کہ صرد حضرت آ دم گوسرا نہ یہ سے جدہ تک راستہ بتلا نے لے کے سے منع کیا - اور بد بد حضرت سلیمان کا قاصد تھا اس لیے ان کے تل گیا - اور بد بد حضرت سلیمان کا قاصد تھا اس لیے ان کے تل سے منع کیا -) ( کتب احبار نے کہا صور د سبحان رہی الا علی ملا سماء و ارضه یکارتا ہے ) -

كَانَ عَلِيُّ بُنُ الْخُسَيْنِ رَجُلًا صَرِدً الَّا تُدُ فِئَةٌ فِرَاءُ الْمِعِجَازِ - امام زين العابدينُّ سردى كالخُل نهيں كر كتے شے'آ پجاز كى پوستنوں ئے رمنہيں ہوتے تھے-صَرُدَ تُح-ہموار مقام-

رَأَيْتُ النَّاسَ فِي اَمَارَةِ اَبِي بَكُو جُمِعُوْافِي صَرْدَحِ يَنْفُذُهُمُ الْبَصَرُ وَ يُسْمِعُهُمُ الصَّوْتُ - حضرت الوكرصدينَ كي خلافت مين مين نے ديكھا لوگ ايك صاف عجنے اور ہموار ميدان مين جمع كئے گئے-ان سب پرنگاہ جاتی تھی اور آ دازان کو حالئی تھی۔

صَرْدَح کی جمع صَرادِ نے ہے۔ صَرِیُّ - مادہ کے تھن پر بائدھنا تاکہ وہ اینے بیچے کو دودھ نہ یا

سکے-اور باندھنا' کھڑ اکرنا' آواز نکالنا-

صَوِیْوْ - کان میں جھن جھن کی آ واز آ نا – صُوَّا لَبَّنَاتُ – سِزِی پِر پالا پِڑا – سُوَّا لِبَنَاتُ – سِزِی پِر پالا پِڑا –

صِيرٌ -سخت سرد ہوا-

میسو مسامرد، و اصرار -ضدکرنا ٔ قائم رہنا 'ہمیشہ کرنا 'اعتماد کرنا -صَارُ وْ رُ -جس کا نکاح نہ ہوا ہو یا جس نے جج نہ کیا ہو-هِسوَ اد - وہ تھیلی یا بندھن جوتھن پر باندھا جائے تا کہ بچہ دودھ نہ پی سکے - (صرار بلند مقامات کو بھی کہتے ہیں جہاں پانی نہیں جڑھ سکتا) -

صَرَّةٌ - نالهُ فرياد و حَيْخ ' تكليف كى شدت 'ترش رو كى -صُرِّةٌ - سخت سر دى -

> مری این اسکی جمع صرر ہے)-صریقہ تھیلی ہمیانی (اس کی جمع صرر ہے)-

حَتَّى سَمِعْتُ صَرِيْرَ الْأَ فَلامِ - يبال تك كه ميس نے قلم چلنے كى آ وازسنى (يعنی اس مقام برین پنجا جہال فرشتے لکھ رہے تھے اوران كى رواني قلم كى آ واز آ رہى تھى ) -

مَّا أَمَّرٌ مَّنِ السَّتَغُفَرَ وَإِنْ عَادَ فِي الْيَوْمِ سَبْعِيْنَ مَرَّةً - جس نے گناہ سے توبہ کی نادم ہوا اور اللہ سے بخش چابی تو اس نے اصرار نہیں کیا (یعنی ایسے تھی کومفرنہیں کہہ سکتے ) گوا کیک دن میں وہی گناہ سربار کرے -

وَيْلٌ لِلْمُصِدِينَ - گناه پراصرار (واستكبار) كرنے والوں كے ليے خرابی ب (اس كی دوصور تیں بین ایک تو يہ كه گناه كرتا رہ اور اشرمنده نه ہوئو به منه كرے دوسرے يه كه گناه كؤاگر چه وه كمتر درجه كا ہو حقير سمجھا وراس كی پرواه نه كرے اپنى نيكيول پر پھولا رہے مجمع البحرين میں ہے كہ صغیره گناه اگر كئ ہول تو سب مل كر كبيره ہو جاتے ہیں اور ان كا كرنے والا مصرے ) -

آلا صور و رد قطی الا سکام - اسلام میں اکیلار بنا (مجرو و بنا اور نکاح نہ کرنا ) نہیں ہے ( یعنی کی مسلمان کو ایسا کہنا درست نہیں کہ میں ناکے نہیں کرتا - کیونکہ نکاح کرنا مومنوں کا طریقہ ہا اور دارویتی ہے جواسلام میں لغو قرار دی گئی ہے )-

# العَلَيْنَ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا

صَرُورَةٌ -اس کوبھی کہتے ہیں جس نے کبھی جج نہ کیا ہو (یہ صریح ماخوذ ہے بہ معنی جس اور منع) (بعض نے اس حدیث کا ترجمہ اس طرح کیا ہے کہ جو شخص حرم کی حد میں کسی کا خون کرنے اس سے قصاص لیا جائے اور اس کا بیقول نہ ہوگا کہ میں نے کبھی جج نہیں کیا اور حرم کی حرمت سے واقف نہ تھا - ایام کو نہ چھیڑتے ہیں بید ستور تھا کہ اگر کوئی جرم کر ہے حرم کی پناہ لیتا تو اس کو نہ چھیڑتے 'اگر مقتول کا وارث اس کو حرم میں پکڑ بھی لیتا تو دوسر سے لوگ کہتے وہ صرورہ ہے اس کو مت چھیڑ - بعض نے کہا ترجمہ بیہ ہے کہ اسلام میں جج کرنا ضروری ہے اور جج نہ کرنا اسلام کا طریق نہیں ہے ) -

تَأْتِبْنِيْ وَأَنْتَ صَارٌ بَيْنَ عَيْنَيْكَ (آ تخضرتً نے حضرت جبرئيل سے فرمايا كه) تم ميرے پاس كشيده ره كرآت بور دونوں آ تكھوں كوملائے ہوئے بھيے مغموم آ دمى كا حال ہوتا ہے )-

لَا يَحِلُّ لِرَجُلِ يُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ اللَّا حِيرِ أَنْ يَحُلَّ صِوَارَ نَاقَةٍ بِغَيْرِ اِفْنِ صَاحِبِهَا فَإِنَّهُ خَاتَمُ أَهْلِهَا - جَسَ شَخْصَ كُواللَّهُ بِرَاوِر قيامت برايمان مواس كے ليے يه درست نہيں كہ كہ اونئى كاتھن بندھن مالك كى اجازت كے بغير كھولے (اس كادؤد ه فكالے) كيونكه وہ سر بندھن گويا مالك كى مهر ہے (اوركى كى مهر تو ڑنا بغير اس كى اجازت كے نا درست ہے) عرب لوگ كے مہر تو ڑنا بغير اس كى اجازت كے نا درست ہے) عرب لوگ

ہے۔ نَاقَةٌ مَّصُورُورَةٌ - وہ اونٹنی جس کے تقنوں پرتھیلی چڑھی ہو یاسر بندھن ہو)-

و قُلُتُ خُدُوْهَا هٰذِهِ صَدَقَاتُكُمُ مُصَرَّرَةٌ اَخُلا فُهَا لَمُ يُجَرَّدِه (مالك بن نويره نے اپنی قوم کے لوگوں کو جب انہوں نے زکوۃ کے جانور نکالے اور حضرت ابو بکر صدیق کے پاس جمیجنا چاہا تو ان کوروکا اور بیشعر پڑھا) میتمبارے ہی صدقہ بیں ان کو لے لؤان کے تھن بندھے ہوئے ہیں جو کھولے نہیں گئے۔

مَنِ اشْتَرِیٰ مُصَرَّاةً - جَوِّخْص بَری یا گائے یا وَنْنی یا کولَ دودھ کا جانور ایساخریدےجس کے مالک نے اس کا دودھروک

رکھا ہوگئ دن تک نہ دوہا ہو ( تا کہ خریدار کو دھوکا ہواور وہ گراں قیت برخرید لے ) -

مُصَوَّاةً - اگر صرے ماخوذ ہے تو ای باب سے ہے اور اگر صری سے ماخوذ ہے تو اس کا ذکر آئندہ آر ہاہے-

تكادُ تَنْصَرُّمِنَ الْمِلْا - بَر كر بَيْثُ جانے كے قريب

آخُوِ جَا َ مَا تُصَوِّ الله - تم نے جواپے دل میں جوڑ رکھا ہاں کو نکالو (یعنی جودل میں ہے وہ کہو) (ایک روایت میں تسرران ہے جوتم چیکے چیکے کہدرہے تھے)-

اَمَّاوَهُوَ مَصْرُوُوْرُ فَلَآ- (عبدالله بن عامر نے ایک قیدی کوعبدالله بن عمر نے ایک قیدی کوعبدالله بن عمر نے پاس بھیجا تا کہاس کوقل کریں اس کے ہاتھ گردن سے بند ھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا) اس حالت میں تو میں قبل نہ کروں گا۔

اِنَّکُمْ مُصَرَّدُوُنَ مُحَسَّکُوْنَ-تم تو بندھے ہوئے ہو کا ٹا گئے ہوئے (یعنی بخیل ہو)-

ختی آئینا صِرَاراً- یہاں تک کہ ہم''صرار'' پر آئے (صرارایک پرانا کنواں تھامدینہ سے تین میل دورعراق کے رائے ر)-

نَهٰى عَمَّا قَتَلَهُ الصِّوَّمِنَ الْجَوَادِ-جَس مَدَّى كُوسردى فَي الْجَوَادِ-جَس مَدَّى كُوسردى فَي الله ال

اِطَّلُعَ عَلَى ابْنُ الْحُسَيْنِ وَآنَا أَنْتِفُ صِرَّا- امام زین العابدین نے مجھ کو جھانکا میں ''صر'' کے قر اکھیڑر ہاتھا-صِرُّ - ایک قسم کا یرندہ ہے-

فَاصْطُوَّتِ الْسَّادِيَةُ - (آنخضرتُ ايک لکڑی ہے ئيک لگا کر خطبه دیا کرتے تھے جب منبر تیار کرالیا گیااور آپ نے اس لکڑی کوچھوڑ دیا تو وہ رونے کی آواز لکا لئے گی - (سجان اللہ! یہ آپ کا ایک مجز ہ تھا' جب لکڑی آپ کے فراق پر رونے گی تو مونین کوآپ کی منارفت پر کتنارونا چاہیے یا اللہ ہم کوم نے کے بعد فور آبی ہمارے پغیبر سے ملادے ) -

اَذُرَقُ مُهُوَ التَّابِ صَوَّارُ اللهُ ذُنِ- نيلگوں وانت گرا ہوا کان کھڑ کے کیا ہوا (سننے کے لیے )-

انَّهَا اَمْرُ اللَّهِ صِرَّى يا صِرِّى يا صُرِّى يا صُرِّى يا صُرِّى - يا سُرِّى يا صُرَّى- يا سُرَّى

صَرْ صَرْ - بهت مُفندُی تیز ہوا-

لَا تَكِيْرَةٌ مَعَ الْإِ سُنِغْفَادِ وَلَا صَغِيْرَةً مَعَ الْإِ صُورًادِ - جَبِكُناه سے استغفار کرتار ہے تو کوئی گناه کیره نه ہوگا اور جب کی گناه پراصرار کرے (اگر چہدہ صغیرہ ہو) تو وہ صغیرہ نہ رہےگا بلکہ کیرہ ہوجائےگا۔

سَمِعَ الْوُرْحَ صَرِيْرا السَّفِيْنَةِ عَلَى الْجُودِدِي حضرت نوحَّ نَ سَّى كَ آ وازى جبوه جودى بهار پرجا كرهُمرى -سَمِعَ صَرِيْرَ الْكُونَةِ - جب كُولَى كانوں مِيں انگلياں دے ليو عوض كور كے پائى كى آ واز نے گا (يعنى ايى آ واز جمر جمر بمر بحر كى اس كے كانوں ميں آئے گى جيسى عوض كور كے يانى ميں نے كلتى ہے) -

> و , و , و صرصور - برااونٹ-

صِرَاطٌّ -راستهٔ راہ اور وہ پل جودوزخ کیک پشت پر بناہواہے جو بال سغ باریک اورتلوار سے تیز ہے-

صُّرَاطٌ - لمِی تلوار کا شے رالی - ( صراطسین سے بھی بہ معنی صراط ہے ) -

امام جعفر صادق نے الهدنا الصّواط الْمُسْتَقِيْم كى تفسير ميں فرمايا لعنى ہم كواس راہ پر چلاجس سے تيرى محبت پيدا ہو جو تير سے تيرى محبت پيدا ہو جو تير سے دين تك پنچائے اور رائے اور خواہش پر چلنے سے ہم كو باز ركھ (معلوم ہوا كة ر آن وحديث كے ہوتے ہوئے كى كى مجر ورائے يا قياس پر چلنا صرح محموظ ركھے)-

وَعَنْ جَنْبَتَّي الصِّراطِ سُوْرَانِ فِيهِمَا أَبُوابٌ مُفَتَحَةٌ وَعَنَدَ رَأْسِ مُفَتَحَةٌ وَعَنَدَ رَأْسِ الصِّراطِ دَاعِ يَقُوْلُ اسْتَقِيْمُوْ اعْلَى الصِّراطِ ايكراست الصِّراطِ ايكراست بياس كلے اس كے دونوں ديواريں بين ان ميں دروازے بيں كلے ہوئ اور دروازوں پر پردے لئك رہے بيں اور راستہ كے سرے پر ايك يكارنے والا ہے جو كهدروا ہے سيدھے چلے عرف (ادھر باادھر ندمرو)۔

فَاَخْبَرَانَ الصِّراطَ هُوَ الْإِ سُلامُ - پُر آپ نے اس حدیث کی تغییر بیان کی تو فرمایا که صراط یعنی اسلام کا راسته دین ہے(اور کھلے دروازے اللہ کے محارم ہیں - یعنی جن باتوں کواللہ نے حرام کیا ہے اور پردے اللہ کی حدیں ہیں اور پکارنے والا راستہ کے سرے پرقر آن ہے (تو جوکوئی قر آن کی ہدایت پر نہ چلا وہ گراہ ہوگیا) -

صَرِعٌ ياصِرٌعٌ يا مَصْرَعٌ - زمين پر گرا دينا' دروازے كے دو يك كرنا -

ے رہا صُوع - اس کی مرگی کاعارضہ ہو گیا -تصوریع - گرانا -مُصَارِعَةٌ - شتی کرنا -صُرِّاعَةٌ اور صِرِّیعٌ - برا اپہلوان گرا. صَدْ عُ - مرگی کی بیاری کو کہتر ہیں - :

صُرَّاعَةُ اور صِرِّيعٌ-بزا پہلوان گرانے والا-صَرْعٌ - مرگی کی بیاری کو کہتے ہیں - جس میں دماغ میں ہ پڑجانا ہے-

مَّا تَعُدُّونَ الصَّرْعَةَ فِيْكُمْ قَالُو الَّذِي لَا يَصْرَعُهُ الرِّجَالُ قَالَ هُوَ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْعَضِبِ-تم لِهِ الرِّجَالُ قَالَ هُو الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْعَضِبِ-تم يہلوان کشي ميں گرانے والا کس کو جھتے ہو؟ صحابة نے عرض کيا'اس کوجس کولوگ پچھاڑ نہ کيس' آپ نے فرمايا'نہيں پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنفس پرافتيارر کھ (اس کی عقل غالب ہو جونفس کو پچھاڑ دے کیونکہ سب سے بڑا دہمن آ دی کا نفس ہے وہی سب بلاؤں میں پھنسا تا ہے جب آ دمی نے اس کو پچھاڑ ااور شریعت اور عقل سے اس کومغلوب کیا تو در حقیقت وہی پچھاڑ ااور شریعت اور عقل سے اس کومغلوب کیا تو در حقیقت وہی بڑا پہلوان ہے۔ سیحان اللہ یہ حدیث تمام اظل تی تعلیمات کی بنیاد ہے۔ ساری آ فتیں آ دمی کو دو چیز ول کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ بے۔ ساری آ فتیں آ دمی کو دو سرے غصہ۔ اور یہ دونوں نفس کی صفات ہیں جب ان دونوں کو مار ااور عقل اور شرح کے تابع کردیا تو پھرتمام بلاؤں سے نیج گیا)۔

مَنَالُ الْمُوْمِنِ كَالْخَامَةِ تَصْرَعُهَا الرِّيْحُ مَرَّةً وَ تَعْدِلُهَا أُخُوٰى -مومن كى مثال الك نرم بور \_ كى ى ب(جو تروتازه بو) بهى اس كو بوا نيزها كردي به چرسيدها بوجاتا باوركافرسو كھ تخت درخت كى طرح بے مزنا بى نبيس - جب

# الكالم المال المال

مزاتوبس گیا گزرااور جڑ ہے ہی اکھڑا گیا۔)

اِنَّهُ صُوعَ عَنْ دَابَّةٍ فَجُعِشَ شِقَّهُ- آں حضرت الله صورت بواری پر سے گرے آپ کی (دائنی کروٹ چھل گئ) وہاں کی کھال اوھڑ گئ (اس کے علاوہ کچھ ضرب نہیں آئی اللہ نے محفوظ رکھا)-

اَرُ ذَفَ صَفِيَّةً فَعَثَرُتَ نَاقَتُهُ فَصُرِعَا جَمِيْعًا-(آل حَفرتُ بَا أَقَتُهُ فَصُرِعًا جَمِيْعًا-(آل حَفرتُ جب غزوه خيبر سے لوٹے تو) آپ نے ام المومنین حضرت صفیه گو (اونٹ پر)اپنے ساتھ بٹھالیا اونٹ نے ٹھوکر کھائی اور دونوں اس پر سے گراپڑے-

فَرَ اَيْنَهُمْ صَوْعَى فِي الْقَلِيْبِ - مِيل نِهِ ان شيطان كافروں كو (جنہوں نے عين نماز ميں آپ كى پيٹھ پر اون كى اور جو بي اور كے اند ھے اور جو بي ميں پڑتے ديھا (بيسات كافر شخان ميں سے پانچ جنگ بدر ميں پڑتے ديھا (بيسات كافر شخان ميں سے پانچ جنگ بدر ميں روائي جہنم ہوئ ان كى نعشيں كوں كى طرح ايك اند ھے كويں ميں روائي دى كئيں اور دوليعنى عمارہ اور عقبہ بھى برى اند ھے كويں ميں را كويائى دى كئيں اور دوليعنى عمارہ اور عقبہ بھى برى طرح مرے ممارہ جبارہ جبارہ كويائى ديا ہوئے الى اس كو ديوانہ بنا ديا جانوروں كى طرح وحتى بن كر جيا - آخر حضر سے عمل كراكر اس كو ديوانہ بنا ديا جانوروں كى طرح وحتى بن كر جيا - آخر حضر سے عمل كراكر اس كو ديوانہ بنا ديا جانوروں كى طرح وحتى بن كر جيا - آخر حضر سے عمر كى خلافت ميں كر ايا جو قيد كر ليا

یے مَصْوَعُ فُلَانِ - یہ فلاں شخص کے گرنے کی جگہ ہے-(لینی م کرگرنے کی) ۔

سَالُتُهُ عَمَّا صَرَعَ الْمِعْرَاصُ مِنَ الصَّیْدِ- میں نے َ آپؑے یو چھاکے بے پرکے تیرے اگر شکار مارا جائے تو اس کا کھانا درست ہے یانہیں-

فَقَمَصَفِ الْمَرْ ثُكُوبَةُ فَصَرَعَتِ الرَّاكِبَةَ (سواری فَقَمَصَفِ الْمَرْكُوبَةُ فَصَرَعَتِ الرَّاكِبَةَ (سواری جس پرتیسری سوارتهی )اس نے ودنوں پاؤں اٹھائے اور جواس پرسوارتھی اس کوگرا دیا (ہوا بیتھا کہ تین لڑکیاں ایک پرایک سوار ہوئیں' ینچے والی نے پنچے والی کے چنگی لی' وہ الف ہوگئ تو او پروالی گر پڑی اور گردن ٹوٹ کرم گئ' حضرت علیؓ نے ایک تہائی دیت کی ان دونوں لڑکیاں سے دلائی اور ایک تہائی ساقط کردی اس

لیے کہ مرنے والی نے خودا پی خوثی ہے یے کھیل کھیلاتھا)۔ وَ صَرِیْعٌ یَتَلُویٌٰ۔ایک شخص زمین پر گراہوا ( لعنی زخمی ہو کر'د ہراہور ہاتھا'اس کوشنج ہور ہاتھا)۔

اَعُوْ ذُبِكَ مِنْ سُقُم مُّصُرِع - مِيں تيرى پناه مانگا ہوں اس بيارى سے جوز مين پرگرادے (يا جومرگی ميں مبتلا كردے) -مِصْوا عُ الْبَاب - دروازے كا الك يك -

اَوَّلُ مَنْ عَلَّقَ عَلَى بَابِ الْكُعْبَةِ مِصْرًا عَيْنِ مُعَاوِيةً مِصْرًا عَيْنِ مُعَاوِيةً - جس نے پہلے کعبہ کے دروازے کے دو بٹ گئے وہ معاویہ تھے(ان سے پہلے بدروازہ ایک بی بٹ کا تھا)

مِصْوَعُ اور مِصْواً عُشعر کے ایک نکڑے کو کہتے ہیں (اور بیت دونوں مصرعوں کوملاکر)-

مَصَادِعُ الشَّهَدَاءِ-جہاں پرشہداءگریں (مرکر) صَنَایِعُ الْمَعُرُوْفِ تَقِیْ مُصَادِعَ الْهَوَانِ احمان کرتا ذلت میں گرنے سے بچاتا ہے-

صَوْف - بھیر دینا'اوندھا دینا'ہٹا دینا'خالص رکھنا' آمیزش نہ کرنا'رخصت کرنا۔

تَصْوِيْفٌ - پھيردينا' گردان كرنا -

صَوِیَٰفٌ -اس آ واز کو کہتے ہیں جو درواز کے وبند کرتے یا کھو لنے وقت ثکتی ہے-

إصْرَاقُ- يَهْيردينا-

إصْطِرَافٌ-خريدنا-

اسْتِصْرَافْ - كِيمروين كاسوال-

صَوَّاتُ - بر کھنے والا (مشہور مستعمل لفظ ہے صراف سونے چاندی اورزیورات کا بیویاری) -

إنْصِرَافُ-لوث جانا-

ہِصَوْفْ - اس نَجْ کو کہتے ہیں جس میں دونوں طرف نقذ ہوں - جیسے رو پیوں کے بدلے اشر فیاں لی جا کیں -صورْفْ - خالص -

لا يُقْبَلُ اللهِ مِنْهُ صَرْفًا وَّلاَ عَدْلاً - الله اس كى طرف عن توبقول مراف الله مِنْهُ صَرْفًا وَالله من المنظون المنظون المنطون المنطون

ہو جائے اور ہرایک کے رہتے جدا جدا کر دیئے جائیں تو اب شفعہ کا حق ندر ہے گاڑاس لیے کہ شفعہ کا حق جائداد کے شریک کو ہوتا ہے جب جائداد تقسیم ہوگی اور راستے متعین ہو گئے تو اب شرکت ندرہی اس لیے شفعہ کا بھی حق ند ہوگا - اکثر علماء کا یہی قول ہے لیکن حفیہ کے نزد یک ہمسایہ کو بھی حق شفعہ پہنچتا ہے ان کی دلیل دوسری حدیث ہے اور قیاس اس کو مقتضی ہے جو حفیہ کا ند ہہ ہے )-

مَنْ طَلَبَ صَرْفَ الْحَدِيْثِ يَنْتَغِي بِهِ إِفْبَالَ وُجُونِهِ النَّاسِ إِلَيْهِ - جَوْخُص (ضرورت سے زیادہ) با تیں بنانا چاہے (خوشام ٔ چاپلوی اور مبالغہ یا اپی فصاحت و بلاغت ظاہر کرنے کے لیے) اس لیے کہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں - (اہل عرب کہتے ہیں کہ:

فَكَانٌ لَا يُحْسِنُ صَرْفَ الْكِكَلَامِ- فلا سُحْصَ كام كا يركهنانهي جانتا (التجھاور برے ميں تميز نبيں)-

فَاسْتَنْفَظُ مُحْمَارًا وَجُهُهُ كَانَّهُ الصِّرُفُ-(حضرت عبد الله بن مسعود كمت بي كه من آنخضرت كي پاس آيا آپ كعبد كسايه مين سور جست ) پهر آپ جاگ آپ كا چره مبارك "صرف" كي طرح سرخ تفا-

صور ف - ایک درخت ہے سرخ رنگ کا جس سے چمڑہ صاف کرتے ہیں-

تَغَيَّرُ وَجْهُهُ كَانَّهُ الصِّرْفُ-ان كاچِره متغیر ہوگیا (چِره كا رنگ بدل گیا) گویا وہ صرف ہے (صرف كے معنی سطور بالا میں بیان ہو چکے )-

صِوْف - اس کے معنی کی مناسبت سے خالص شراب یا خون کوبھی کہتے ہیں جس میں یانی ندملا ہو-

لَتَعُو كُنتُكُمْ عَوْكَ الْآدِيْمِ الصَّرْفِ-وه تم كوايال وَ لَكُو رَكُ كُلّ الْآدِيْمِ الصَّرْفِ-وه تم كوايال وحكى ركّ ركا في الله الله والله والله

وفت کرتا ہے اور مادہ تکان کے وقت ) اور حملہ کرنے کے لیے بڑ بڑ کر رہے ہیں آپ ان کے نزدیک گئے تو دونوں نے زمین پر گردن رکھ دی (بس آپ کے نزدیک جینچتے ہی ساری مستی اور شرارت بھول گئے -عاجز ہوکر گردن جھکا دی) -

لاَ يَرُوعُهُ مِنْهَا إِلَّا صَرِيْفُ أَنْيَابِ الْحِدْقَانِ-اسَ كُو كُونَى چِيزِنِيسِ دُراتَى ، مُرز مانه كے حادثوں كے دانتوں كَى آ وازس رہا تھا اَسْمَعُ صَوِيْفَ الْاَ قُلام - مِين قلم چلنے كى آ وازس رہا تھا (جوفر شتے لوح محفوظ سے اللہ كے حكم كى قتل كررہے تھے) (بعض نے اس حدیث میں قلم كى تاویل كى ہے حالا نكہ تاویل كى كوئى ضرورت نہیں ہے)-

الله کان کیسمع صریف الفکم حین کتب الله که التوراة شریف التوراة مراف کی التوراة شریف التوراة مرک کے لیے توراة شریف (این ہاتھ سے کھی تو موی الله تعالی کا قلم چلنے کی آ وازس رہے سے اس محی رہے محمول ہے تاویل کی ضرورت نہیں ایک دوسری حدیث میں ہے کہ تین چیزیں الله تعالی نے خاص اپنے وست مبارک سے تیار فرما کیں ایک تو آ دم کا پتلا اپنے ہاتھ سے کھی تیسرے جنت العدن میں درخت اپنے ہاتھ سے گھی تیسرے جنت العدن میں درخت اپنے ہاتھ سے گاڑے الله تعالی جمیوں کو تباہ کرتے ہیں حالا نکار کرتے ہیں حالا نکہ اس کے دو ہاتھ ہیں اور دونوں ہاتھوں میں برابرکان ورسے)۔

وَ يَبِيْتُانِ فِي رِسْلِهِمَا وَصَرِيْفَهِمَا - وه دونوں ان كدودهاورتازه دو بهوئ دوده ميں رات گزارتے تھے۔ صَرِيْفٌ - اس دوده كوكت بيں جوابھى تازه تقن سے دوبا

یکن غِذَاهَا اللَّبنُ الْنَحْرِیْفُ الْمُنْحُضُ وَالْقَارِصُ وَالصَّرِیْفُ - اس کی غزافصل خریف کا دودھ ہے اس فصل کا دودھ چکناہوتا ہے کیونکہ جانور برسات کا چارہ کھا کرخوب موٹے تازے ہوتے ہیں) وہ دودھ جس پر سے بھن نکال لیا جاتا ہے۔ اور دبی اور تازہ دو ہا ہوا دودھ۔

أَشْرَبُ التِبْنَ مِنَ اللَّبَنِ رَثِينَةً أَوْ صَرِيْفًا - مِن بِي

ہوجائے)-

من کانَ عِنْدَهٔ صَرْفٌ-جس کے پاس نقدروپے ہوں (وہ ان کواشر فیوں سے بدلنا جاہے)-

عِنْدَ مُنْصَوَفِ الرَّوْحَاءِ- روحا کے آخری مقام پر (روحاءایک مقام کانام ہے)-

ساکتهٔ عن الصَّرُفِ مُتَفَاضِلًا فقالَ إِنَّمَا الرِّبُوا فِي النَّسِأَةِ عِينَ الصَّرُفِ مُتَفَاضِلًا فقالَ إِنَّمَا الرِّبُوا فِي النَّسِأَةِ - مِين نَے ان سے پوچھااگر چاندی کو چاندی کے بدلہ یا سونے کوسونے کے بدلہ کم وہیش فروخت کیا جائے تو کیسا ہے؟ نقد انقد ہو - سودتو جب ہوگا جب ادھار کا معاملہ ہو (یہ تول صرف بعض علاء کا ہے اور جہور علاء کا تول یہ ہے کہ چاندی چاندی کے بدلہ کم وہیش بچنا درست نہیں اگر یہ نقد انقد ہو - جیسے کہ دوسری حدیث سے ثابت ہے - البت اگر جن مختلف ہو تب کی بیشی درست ہے کہ کیا ادھار درست نہیں ) -

فَجَعَلَ يَصْرِفُ بَصَرَهُ يَهِينًا وَّ شِمَالًا - ا پِي نَكَاه دائى الديا مَي طرف پيران لِي - الديا مي طرف پيران لِيك-

غلط کہا جو صرافی کے پیشہ کو نا جائز بتلایا۔ برابر دے اور برابر لے-(اور جب نماز کا وقت آ جائے تو جو تیرے ہاتھ میں ہواس کو چھوڑ کر نماز کے لیے جا- ہمارے مطلب پر ولالت کرتی ہے)-

صَرُفُ الدَّهْرِ – زمانہ کی گردش(صَرْفُ کی جُمع صُرُوْفٌ ہے)۔

صَوْفُ الْحَدِيْثِ - مبالغه كماته كلام كوآرات كرنا - صَوْفُ اللهُ عَنْكَ الْآذى - الله في تيرى تكيف نال دى تيحى كوتدرست كرديا ، تيرى نجاست دوركردى) - لَمْ يَوْلِ اللهِ مَا مُ مَصْرُوفًا عَنْهُ قَوَادِفُ السُّوْءِ - المام سے بميشه برائى كى تجتيل دوركى جاتى بيل (الله تعالى اس كو برى باتوں سے محفوظ ركھتا ہے) -

الله يُسْمَعُ صَوِيْفَ الْا فَلامِ-الله تعالى (عرش پرره كر) دينا مين قلم چلنے كي آواز منتاہے-

الرَّجُلُ يَنَامُ وَهُوَ سَاجِدٌ قَالَ يَنْصَرِفُ وَ يَتَوَضَّأُ-

آ دمیوں کوسیر کرنے والا پیالہ دودھ کا اکیلا ٹی جاتا ہوں خواہ میٹھا ہویا تازہ دوہا ہوا ہو (بیدعمروابن سعدی کرب نے کہا جو بڑے پیٹ والے اور بہت کھانے والے تھے )۔

أَتُسَمُّوْنَ هٰذَا الصَّوَفانَ - كياتم اس تَجور كومرفان كَبَّ ن؟

صَوَ فأن - ایک قتم کی عمدہ اوروز نی تھجور ہے-يَرْحِ اَنَّ حَقًّا عَلَيْهِ اَنْ لَّا يَنْصَوفَ إِلَّا عَنْ يَمِيْنِهِ – (حضرت عبدالله بن مسعودٌ نے کہا کوئی اینی نماز میں شیطان کا حصہ نہ لگائے ) یوں سمجھے کہ نماز سے فارغ ہو کر دھنی ہی طرف جانا ضروری ہے- حالاتکہ دائی طرف جانا صرف متحب اور مندوب ہے مگر واجب نہیں ہے جو کوئی متحب کام کو واجب اور لا زمی قرار دیے گویا وہ شیطان کا پیروہوا۔ آ ں حضرت نمازیڑھ کرا کثر دہنی طرف جاتے اور بھی بائیں طرف بھی جاتے۔اس حدیث کابیمطلب نہیں ہے کہ ستحب یامسنون کام کا ہمیشہ کرنامنع ے یا ہمیشہ کرنے والے کواس کا تواب نہیں ملے گا- بلکہ مطلب ہ ہے کہاس کو واجب گردان لے اور جو کوئی نے کرے اس پر طعنداور ملامت کرئے پیرشیطانی حرکت ہے ہمارے زمانہ میں متحب تومتحب ہے ہی گرجس کام کی شریعت میں کوئی اصل نہیں اس کوبھی احمق اور کم علم لوگ وا جب اورضروری سیجھنے گگے ہیں اور اس کے نہ کرنے والے کومطعون کرتے ہیں۔ جیسے اذان میں اشہدان محمد رسول اللہ کے وقت انگلیاں چومنا' متیجہ 'دسواں' چہلم کرنا مجلس میلا د کرنا 'فاتخ عرس صندل جراعاں وغیرہ نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا اگر بیلوگ پوراعلم حاصل کریں تو ان شیطانی حرکات سےان کونجات ملے گی ورنہ نیم ملاخطرہ حان ہے جیسے نیم طبیب خطرہ جان- مجمع البحار میں ہے کہ جب سنت پر اصراركرنا شيطاني كام ہوا تو بدعت پراصرار كرناكس قدر شيطاني كام موا توبدعت يراصراركرناكس قدرشيطاني كام موگا)-

و اصْمِو فْمِنِی عَنْهُ - میرا دل اس کی طرف سے پھیر دے (بیدواصرفۂ کی کے بعد فرمایا س لیے کہ آ دمی بھی گناہ سے بازر ہتا ہے لیکن اس کا دل اس کی طرف مائل رہتا ہے تو فرمایا کہ میرا دل بھی گناہ کے ارتکاب سے پھیرد سے یعنی برے کا موں سے نفرت

# لكالمنافي الاستاف المال المال

اگرکوئی شخص تحدے میں سوجائے تو وہ لوٹے اور وضوکرے (اکثرِ علمء کے نز دیک تحدے یا رکوع میں سو جانے سے وضونہیں ٹوٹنا)-

صَوَفْتُ الْمَالَ- مِیں نے روپیزی کیا-صَوَفْتَ الرِّ جُلَ فِی آمُرِی - میں نے اپنے مقصد کے لیے دوڑ دھوپ کی-

صُوفٌ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ الْكَعْبَةِ- آنخفرتُ كُوكِهِ فَي الْكَعْبَةِ - آنخفرتُ كُوكِهِ فَي الْمُعَدِّلُ فَي اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الل

وَاصْرِفْ قَلْبِیْ اِلٰی طَاعَتِكَ وَ خَشْیَتِكَ-میرا دل اپنی اطاعت اورخوف کی طرف پھیردے (میں تجھ سے ڈرتا ہوں ، اور تیری عبادت شوق اور رغبت کے ساتھ کرتار ہوں )-

یا مُصَرِّفَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِیْ-اے دلوں کو پھیرنے والے میرادل (ایمان پر جمائے رکھ-

عَسَوَ فُتُ اللَّا جِیْرَ - میں نے مزدور کو رخصت کر دیا۔(اسکوچھوڑ دیا)۔

كَلْبَةٌ صَارِفٌ-كتيازى خوابش ركھے والى-

اکصَّرَفانُ سَیِّدَ تُمُوْدِ کُمْ- صرفان تمہاری سب کھجوروں کے سردار ہے (سب شم کی مجوروں سے عمدہ اور زیادہ مزے دارہے)-

صَّرَقٌ - يَلَىٰ باريك رقيق -صَريْقَةٌ - چياتي -

كَانَ يَاْ كُلُ يَوْمَ الْفِطْوِ قَبْلَ أَنْ يَخُوجَ إِلَى الْمُصَلِّمِ مِنْ طَوِفِ الصَّوِيْقَةِ وَيَقُولُ إِنَّهُ سُنَةً - عبدالله المُمَصلِّمِ مِنْ طَوِفِ الصَّوِيْقَةِ وَيَقُولُ إِنَّهُ سُنَةً - عبدالله ابن عباسٌ عبدالفطر كه دن عبدالفطر كه نماز سے بہلے چپاتی كا ايك عبدالفطر كى نماز سے بہلے ) يجھ كھا لينا سنت ہے - ايك دوسرى روايت ميں ہے كمآ تخضرت عبدالفطر كى نماز سے بہلے طاق مجود بي كھا ليتے ) -

صَوِيْفَةٌ كَى جَمْعُ صُوفٌ اور صَوَائِقِ آكَى ہے- (خطابی نے عطاء سے یوں روایت کیا کہ

لَا اَغُدُوْ حَتَّى اكُلُ مِنْ طَرَفِ الصَّرِيْقَةِ فائرِ

موعده سے عالا نکھی صریقة قاف سے ہے)-صَوْمٌ - کا ثنا 'چھوڑ دینا' ترک کلام وسلام کرنا -صُرُمٌ - (اسم مصدر ہے) -صَرَمَ الْحَبْلُ - رس ٹوٹ گئ -صَرَمَ شَهْرًا عِنْدَنَا - ایک مہینہ ہمار ہے پاس رہا -سینف صارِم - کا شے والی کلوار -مُصَادَمَةٌ - کا شا -

أَصْرَمُ النَّخُلُ - تَمْجُور كَائِنَ كَا وقت آن يَهْنِيا جِيبِهِ اخْصَدَالزَّرْعُ - كَمِيت كَائِنَ كَاوقت آن يَهْنِيا - ) تَصْرِيْمٌ - خوب كاثنا -

تَصَوِّع -مصبوط ربنا ُلزا أَي هُم جانا -تَصَوِّع -مصبوط ربنا ُلزا أَي هُم جانا -

و کان ینصوف حین یغوف بغضا بغضا بغضا بغضا بغضا بغضا استحضرت معی کی نماز سے اس وقت فارغ ہو جاتے جب ہم میں سے کوئی اپنے پاس بیضے والے کو پہچان لیتا (اس قدرروشی ہوتے ہی آپ میں پڑھتے کوئکہ آپ نماز فجر میں بہت لمبی معی نماز تاریکی میں پڑھتے کوئکہ آپ نماز فجر میں بہت لمبی قرات کیا کرتے - اس حدیث سے حفیہ کا یہ قول باطل ہوتا ہے کہ صبح کی نماز روشی میں شروع کرنا افضل ہے - اور یہ دوسری دوایت میں ہے کہ جب آپ فجر سے فارغ ہوتے اور عورتیں روایت میں ہوتے اور کورتیں ہوتی اور کورتیں ہوتی اس حدیث کے خلاف نہیں ہے اس لیے کہ وہ عورتیں دور ہونے کی وجہ سے نہیں ہاتی ہوتے اس لیے کہ وہ عورتیں دور ہونے کی وجہ سے نہ پہچانی جا تیں جس تھوڑی می موتی ہوتے پاس والا آ دمی پہچان لیا جاتا ہے لیکن دور والے کی مواخت نیس ہوتی ) -

ثُمَّ الضُّرِفَ - پھروہ لوٹ گئے (لینی منبر کی طرف سے بیہ نہیں کہ ترک سنت کی وجہ سے انہوں نے نماز اس کے ساتھ بڑھنا چھوڑ دی)-

. فَلَمَّا رَای ذٰلِكَ انْصَرَكَ- جب به حال و يكها او جلدى سے بى نماز سے فارغ ہو گئے (معلوم ہوا كها گركوئى حادثہ پیش آ جائے تو نماز كومخشر كردينا درست ہے)-

فَتَرَااوَضُنَا حَتَّى اصْطَرَفَ مِنَّنَّى - بَمْ نَے آ لِي مِين

#### العَلَيْنَ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّا

مول تول کیا ( لیعنی چکایایا اپنے مال کی تعریف کی یہاں تک کہاس نے رویے مجھ سےخریدے ( رہیع صرف ہوگئی ) -

صُرِ فَتْ وُجُو ْ هُهُمْ - ان کے منہ پھر گئے (لیعنی شکت ہوگئ پیڑموڑ کر بھاگے )-

لَا تَسْبِقُونِي بِالرُّكُوعِ وَلَا بِالسُّجُودِ وَلَا بِالْا فَصِرَافِ- نَمَازَ مِن مِحَ ہے آگے (یعنی مُحَمِے بہلے) ندرکوع کیا کرونہ تجدہ ندمجھ سے بہلے نماز سے فارغ ہو (یعنی سلام پھیر دیا مجد سے نکلو کیونکہ مقتدی کونماز کے ہررکن میں امام کی متابعت کرنی چا ہے اور ہررکن کوا مام کے بعدادا کرنا چا ہے )

نها هُمْ أَنْ يَنْصَوِ فُوْ اقْبُلَ اِنْصِوا فِهِ - آل حضرت نَے صحابہ واس سے منع کیا کہ (نماز پڑھکر) آپ کے لوٹے سے پہلے لوٹ جائیں (کیونکہ آپ کے ساتھ عورت اور مردسب نماز میں شریک رہتے تھے آپ سلام کے بعد تھوڑی دیر توقف فرماتے تاکہ عورتیں اپنے گھروں کو چلی جائیں اس کے بعد مرد نکلیں )۔

فَلَمَّا انْصَرَفَ النَّبِیُّ صَلَّی الله عَلَیْه وَسَلَّمَ اَفْبَلَ بِوَجْهِه قَالَ لَا تُقُولُو السَّلَامُ عَلیَ الله - جب آ پُناز بے فارغ ہوئة لوگوں كى طرف منه كيا فرما يا يوں مت كهؤالله كوسلام (صحابة شروع ميں الى طرح كمنے لَكَ عَصَ آ پُ نے الى سے منع فرما يا - كونكه سلام فوداللہ تعالى كانام ہے)

لَوْ تَفَرَّفَتُ كَبِدَهُ عَطْشًا لَهُ يَسْتَسْقِ مِنْ دَادِ صَيْرَ في - اگراس كاكليجه پياس سے پهدر اله وجب بھی صراف ك گُركا پانی نه پيئے (كيونكه صراف اكثر سودخوار ہوتے ہيں اوران كامال حرام كامال ہوتا ہے )-

صَيَادِ فَةٌ-صير في كَ جَعْ بِ بمعنى صراف جو پيول كا يو پاركرتا بو-

مَّا عَلِمْتُ أَنَّ أَصْحَابَ الْكُهُفِ كَانُو صَيَادِ فَةً كَيا تَحْمُ وَمَعُونِ فَانُو صَيَادِ فَةً كَيا تَح تَحْمُ وَمَعُلُومُ نَهِيں كَهُ اصحاب كَهِف كلام كَ بركف والے تَحْ (تو انہوں نے تچی بات لینی تو حید کو مان لیا اور جموٹی بات لینی شرک سے انكاركيا- یہاں صیارفۃ سے یہی مراوے بیمراؤییں ہے كدوہ روپے پییوں كا بیو پاركرتے تھے)-

میں کہتا ہوں کہ ظاہر مطیب یہی ہے کہ وہ صراف تھے اور روپے پییوں کا بیو پار کرتے تھے۔ اور صرف کے پیشہ میں کوئی قباحت نہیں اگر برابر دے اور برابر لے۔ سود نہ کھائے اور اس کی دلیل میہ ہے کہ اس حدیث کو مکروہ پیشوں کے باب میں ذکر کیا ہے۔ اور بیع بارت کہ:

كَذَبُ الْحَسَنُ خُذْ سَوَاءً وَّاعَظِ سَوَاءً - صن نَ تَصَارُهٌ - ايك دوسر عصلاقات ترك كردينا-صَارِهٌ - شيركوبى كهتم بين-

صَرَام-جنگ-

فَتَجُدَّ عُهَا وَتَقُولُ هٰذِهٖ صُرُهٌ - تو خود جانوروں کے کان کا شاہداور کہتا ہے ہیکن کئے ہیں۔

لا يَحِلُّ لِمُسْلِم أَنُ يُّصَارِمَ مُسْلِمًا فَوْق فَلاَثٍ
كى مسلمان كويه درست مبين كه تين دن ئ زياده كى مسلمان

عرف طاقات كرف (بلكه اگر پچور بخش يا شكايت موجائ تو

تين دن كے اندرصفائي كرلے اور كشيدگي ختم كروے بيطرزعمل

جب اختيار كرنا چاہيے كه جب دنيوى وجوہ سے رنج مواور اگر

دين كى وجہ سے موتو جب تك وہ وجہ باتى ہے ترك ملاقات جائز

ہے)-

اَخُوانِ مُتَصَارِمَانِ - دو بھائی ایک دوسرے سے خفا (ایک دوسرے سے قطع کرنے والے)-

إِنَّ اللَّذُنَيَا قَدُ اذَنَتْ بِصَرُم - ونيا اب ختم مونے والى عبد اس كا آخرى وقت قريب آگيائے)-

لَا تَجُوزُ الْمُصَرَّمَةُ الله طُبَاءِ - زكوة ميں وہ بكرى درست نہيں جس كے تقن كاث ذالے ہوں - يا داغ دے كر اس كا دودھ بند كرديا گيا ہو ( تقن ميں يمارى كى وجہ سے آگ كے ذريعہ داغ دے ديا ہو كونكه اس كے بعد دودھ بالكل نہيں نكا) -

لَمَّا كَانَ حِيْنَ يُصْرَمُ النَّخُلُ بَعَثَ عَلَيْهُ ابن رَوَاحَةً اللّٰى خَيْبَرَ - جب مجورك كنْ كاوقت آتاتو آتخضرت صلى الله عليه وملم عبدالله بن رواحه كونيبر بهيجة (وه يبوديون سے آدها مال وصول كرتے عيسا كه انہوں نے عبد كيا تقامشہور

روایت یہی ہے)۔

یُضُومٌ بفتح را اورایک روایت میں مصوم ہے بہ سرہ را یه اَصْوَ مَ النَّخُلُ سے ہے لیعنی مجور کا مٹے کاوقت آ پہنچا-صِوَ امْ - خود مجور کے درخت کو بھی کہتے ہیں چونکہ وہ کا ٹا حاتا ہے-

لناً مِنْ دِفْفِمِ وَ صِرَاهِهِمْ - ہمارا حصدان کے جانوروں اوران کے پھلوں میں ہے-

اِنَّهُ غَیَّرُ اِسْمَ أَضُرَمَ فَجَعَلَهُ زُرْعَةً - ایک شخص کا نام اصرم تھا'آ پ نے یہ نام بدل کر زرعہ رکھ دیا- (اس لیے کہ اصرام کے معنیٰ کا شنے والا ثناید آ پ نے مگروہ سمجھا ہو- اور زرعہ زراعت سے ماخوذ ہے جو برکت کی چیز ہے )

اِنْ تُوُقِیْتُ وَفِیْ یَدِیْ صِرْمَةُ أَبْنِ لَا کُوعِ فَسُنَتُهَا اِنْ تُوقِیْتُ وَفِیْ یَدِیْ صِرْمَةُ أَبْنِ لَا کُوعِ فَسُنَتُهَا سُتَةً ثَمَعِ -اگریس اس زخم سے مرگیا تو ابن اکوع کا تھجور کا باغ ریا اونوں کا گلہ) جو میر سے ملک میں ہے اس کا حال وہی ہوگا جو مُغ کا ہے (شمغ کو حضرت عمر نے وقف کر دیا تھا تو فرمایا کہ یہ ابن اکوع کا بھی جھوٹا سا باغ میر سے مرنے کے بعد وقف ہے)-

وَ كَانَ يُغِيْرُ عَلَى الصِّرْمِ فِى عَمَايَةِ الصَّبْحِ الَّ لُوكُولَ كُوجُوا بِيَ اللَّمِيْحِ الَ لَوَلُولَ لوگول كوجوا بن اونث يانى بلانے كے ليے اتارتے بيں شنج كى اتار كى ميں لونيا -

آنَهُمْ كَانُوْا يُغِيْرُوْنَ عَلَى مَنْ حَوْلَهُمْ وَلَا يُغِيْرُوْنَ عَلَى الْحَرْتُ وَ عَلَى الْحَرْتُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْعُلِمُ عَلَى عَلَى الْعَلَى الْعُلِمُ عَلَى الْمُؤْلِمُ عَلَى الْعُلِمُ عَلَى الْعُلِمُ عَلَى الْمُعْلَى عَلَى الْعُلِمُ عَلَى الْعُلِمُ عَلَى الْعُلِمُ عَلَى الْعُلِمُ عَلَى الْعُلِمُ عَلَى الْعُلْ عَلَى الْعُلِمُ عَلَى الْعُلْمُ عَلَى الْعُلِمُ عَلَى الْعُلِمُ عَلَى الْعُلِمُ ع

فَقَرَّ بْنَاصِرْ مَتَنَا- ہم نے اپنے جانوروں کا گلدزدیک یا-

فِی التَّنْعَةِ وَالصَّرَيْمَةِ شَاتَانِ إِنِ اجْمَّعَتَا وَإِنْ تَّفَرَّ قَتَا فَشَاةٌ شَاةٌ - بَريال كَ كَلِي اور مندكي مِي جب ايك جَله جول ايك سوبيس سے زيادہ تو دو بكريال زكوة كى دينا ہول كى اور جواتى ہى بكريال دوجگه ہول تو برايك كلے والے سے ايك ايك

بکری لی جائے گی ( مثلا ساٹھ ساٹھ بکریاں کے دو گلے ہوں تو ہر گلہ میں سے ایک بکری لی جائے گی ایک سوبکر پوں تک اگر ایک سومیں بکریاں ایک ہی جگہ ہوں یعنی ایک ہی شخص کی ہوں تب ایک ہی بکری زکو ق کی دینا ہوگی)۔

فِی هَٰدِهِ اللهُ مَّةِ خَمْسُ فِتَنِ قَدُ مَضَتُ اَرْبَعٌ وَبَقِيتُ وَاحِدَةٌ وَهِي الصَّيْرَمُ - اسَّ امت مِس پانچ فَتَ بَورَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ فَقَدَ بَول كَمَان مِس سے جارتو گزر كَة اور ايك ره گيا ہے وہ تو بالكل تباه كرنے والا ہے -

. اللهُ نُيَا تَصَوَّمَتْ وَاذَنَتْ بِانْقِطَاعِ- و نَاحْتِم بُوكَىٰ اور اس نے اینے ختم ہونے کی خبر دے دی-

تَصَرُّمُ شُهُورُ مَضَانً - رمصان کامہینہ آخر ہوا -صَرُ مَّهُ - کھجور کے درختوں کا ایک جھنڈ جوتیں درخت تک وں -

صَرْیٌ - کاٹنا' دفع کرنا' روکنا' تفاظت کرنا' آ گے ہوجانا' پیچھے ہو جانا'موڑ دینا' بلاکت سے بچانا' قضیہ چکانا' اوپر ہونا' ینچے ہونا' مزہ بدل جانا-

تَصْبِرِيَةٌ - جانوركا دود هذنجوڑ نا بلكة تقن ميں رہنے دينا -اِصْبِرَاءٌ - دود هدو كا ہوا جانو ربيجينا -

مَّا يَصْرِينِي مِنْكَ آيْ عَبْدِيْ-كس چيز نے مجھ كو تھ سےكات ديا (تعني تو مجھ سے سوال كرتا كيون نيس)-

ا مک روایت میں:

مَا يَصُويُكَ مِنِّي آيا ہے معنی وہی ہیں-

مَنِ الشَّتُرِٰی مُصَرَّاةً فَهُو بِنَحْیْرِ النَّظُرَیْنِ جَوْحُض ایسا جانورخریدے (برک کائے بھینس یا ادبٹی جس کے تعن میں دودھ روکا گیا ہو (تا کہ خریدار دھوکہ میں آجائے اور اس کو دودھ والا جھے کر گرال قیمت کوخرید لے) تو اس کو دوباتوں میں جو بھلی نگے اس کا اختیار ہوگا (خواہ وہ ادا شدہ قیمت کے عوض جانور کو

# العَلَيْنَ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا

(اپنے پاس رہنے دے خواہ بالیح کو داپس کر دے اور جو دو دھوہ جانور سے حاصل کر چکا ہے اس کے بدل تھجور کا ایک صاع دیں دے -خواہ دو دھاس نے زیادہ قیمت کا ہویا کم کا - ایسے معاملہ میں آں حضرت کا تھم یمی ہے جوہمیں خوش دلی کے ساتھ ماننا چاہیے ) -

لَا تَصُرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ -اونٹ اور بکری کا دودھ نہ روکو (ان کے تقنوں میں جَمع نہ کیا کرو- یعنی خریدار کو دھوکا دیئے کے لیے)۔

اِمْرَاتِیْ صَرِی لَبُنها فِی نَدْیها فَدَعَتْ جَارِیةً لَهَا فَمَصَّنهُ فَقَالَ حَرُّمَتْ عَلَیْكَ-ایک خص نے ابوموی اشعری اسعری عدریافت کیا کہ میری یبوی کا دودھاس کی چھاتی میں رک گیا تھا' اس نے ایک لڑی کو بلایا جس نے اس کی چھاتی چوس لی (دودھ پی لیا) ابوموی نے جواب دیا کہ اب وہ چھوکری تجھ پر حرام ہوگئ (اس لیے کہ وہ رضاعت کے رشتہ سے تیری بیٹی ہو گئ سیال لوگوں کے مسلک سے بھی متعلق ہے جن کا کہنا ہے کہ برے آ دی کو بھی دودھ پلادیے سے حرمت ہوجاتی ہے - اورا کش علاء کا قول یہ ہے کہ دو برس کے بعد دودھ پینے سے حرمت نہیں ہوتی 'کین رفع تجاب کے لیے یہ درست ہے کہ عورت کی بڑے ہوتی 'کین رفع تجاب کے لیے یہ درست ہے کہ عورت کی بڑے آ دی کو اپنا دودھ بلادے تا کہ اس سے پردہ کرنے کی ضرورت نہ سے بین اخذ ہوا کہ عورت کی بڑے میں سے بردہ کرنے کی ضرورت نہ رہے - نیز اس حدیث سے یہ بھی اخذ ہوا کہ عورت کا دودھ حرام خیر سے اور بڑے آ دی کو بھی اس کا پینا جائز ہے - خصوصا بہ طور دوااور علاج کے اور بھی انسب ہے) -

اِنَّهُ مَسَعَ بِيدِهِ النَّصْلُ الَّذِي بَقِيَ فِي لَبَّةِ رَافِعِ بُنِ
خَدِيْنِ وَ تَفَلَّ عَلَيْهِ فَلَمْ يَصْرِ - آنخضرتَّ نِيرا كاسالُ
پر جوراً فع بن خدى كے ملے ميں انك كرره گئ هي ہاتھ چيرااور
تھوك ديا تواس ميں پيپنيس پڙي (وه زخم پکانہيں مندل ہو گيا
به آپكا ايك مجزه قا)-

قیل میں کی اللہ علی اللہ میں ہم کی کہا کہ اللہ تعالی کا علیمت کی کہا کہ اللہ تعالی کا قطعی تھم ہے (جس میں اب کوئی تغیر تبدیل نہیں ہوسکتا)

(بعضوں نے صِوِی روایت کیا ہے معنی وہی ہیں)

(اہل عرب کہتے ہیں کہ:

فُلان مسِرِّی الْعَزْمِ-اس کا ارادہ تطعی ہے (جس کام کا قصد کرتا ہےاس کو پورا کرتا ہے)-

علِمَ رَبِّنِي النَّهَا مِّنِي صِرِّى - (ایک شخص کی اونٹی کھوگئ اس نے پروردگار سے عرض کیا کہ تیری قسم اگر تو نے میری اونٹی مجھ کو نہ دلوائی' تو میں پھر تھی تیری بندگی نہ کروں گا اس کے بعد اونٹی مل گئ' اس کی تکیل ایک درخت کی شاخ سے اٹک گئ تھی' یہ د کھے کراس نے کہا کہ میرے مالک اور میری پرورش کرنے والے آتا نے سجھ لیا کہ میری بیاتم قطعی ہے (یعنی میں ضرور قسم کے مطابق کروں گا) -

وَإِنَّمَا نَوَلُنَا الصَّوَيَيْنِ - بَم دو پانى پراتر \_ (يمامه اور سمامه پرية تثنيه ب صِرَّى كابمعنى مِجْتَع پانى ) -

(ایک روایت میں میرین ہاس کا ذکر آگ آئ گا)
فَامَرَ بِصَوارٍ فَنُصِیَتُ حَوْلَ الْکُعْبَةِ - انہوں نے
(یعنی عبداللہ بن زبیرؓ نے)مستولوں کے لیے تھم دیا وہ کعب کے
گرد کھڑی کی گئیں (مستول وہ لکڑی جوکشی کے چی میں سیدھی
کھڑی کی جاتی ہے)-

صَوَارٌ - جَعْ ہے صاری کی -وَایْدِ یْدِ کَالصَّوَادِیُ اس کے ہاتھ جہاز کے مستویوں کے برابر تھے -

> صَوَايَةٌ-اندراي (اس كاندر)-صِوَاءٌ-يهجمع بصراية كى-

#### باب الصاد مع الطاء

مِصْطَبَّةٌ - ایک جگه ہوتی ہے مثل دوکان کے اس پر بیٹے ہیں ) حَتٰی اَخَذَ بِلِحْتِی فَاَقَمْتُ فِی مِصْطَبَّةِ الْبَصْرَةِ اس نے میری ڈاڑھی کپڑی بھرہ کی ایک دوکان میں تھہر گیا
(ایک چبوتر ہے پر جودوکان یا مکان کے برابر ہوتا ہے ) مِصْطَحٌ - جنگل جس میں سبزہ وغیرہ نہ ہوا اور غلہ کو کھلیان کرنے
کے لیے جو جگہ برابر کرتے ہیں صَطُوّ یاصَطُوّ بمعن سطر ہے صُطُوّ یاصَطُوّ بمعن سطر ہے -

# لكك الاتان الاتا

شرىراورسركش تھاسوارتھا-

فَلَمَّا رَكِبَ النَّاسُ الصَّغْبَةَ وَالذَّلُوْلَ - جب لوگوں نے دشوار اور نرم سب پر چڑھنا شروع كيا (يعنی اچھ برے كی ان كو پرواه ندرى برطرح كے كام بِفكرى سے كرنے لگے ) -صَعَابِيْبُ وَ هُمْ اَهْلُ الْا نَا بِيْبِ - تحت لوگ (يه جُمْ سِعْدِ ب كَي بُمِعْن خت اور دشوار) -

وَ أَنْدُرُ تُكُمْ صِعَابَ الْأُ مُوْرِ - مِن نِهِ كُوسَت اور مشكل كامول سے دُرایا (جن سے فتنہ پیدا ہو)-

أَنْذُرْتُكُمْ صِعَابَ الْمَنْطِق - مين في تم كو دشوار اور مشکل گفتگو سے ڈرایا (جوصاف صاف ہے میں نہ آئے اورلوگ اس کا مطلب سیحضے میں حیران ہوں-علائے متقد مین کے نز دیک یه براعیب تھا کہ آ دمی عبارت میں اس قدر اختصار کرے کہ اس تے مطلب اخذ کرنا مشکل ہو جائے۔لین متاخرین نے اس کو ہنس بھولیا اور عبارات میں اختصار کرنے لگے۔ جیسے مختصر وقار ، کنز ، كافيهٔ شافيهٔ سلم ٔ تهذيب مخضر الاسول ٔ بداية الحكمت اورمسلم ميں یمی طریقہ برتا گیا ہیں یہ کتابیں ہر گزیر ھانے کے لائق نہیں بیں- ان کے بدلہ حامع صغیر اور قدوری مغنی اللبیب شرح مطالع، شرح حكمة العين اصول شاشى اور فخر الاسلام يزدوى (اصول اليز دوى) پرهانا چا ہے -علم اصول فقه ميس امام شوكاني کی کتاب ارشاد الفول بہت مفصل کتاب ہے اہل حدیث کے طالب علموں کوتو ضیح تلوی اورمسلم کی جگہاس کو پڑھنا بہتر ہے )۔ حَدِيْثُنَا صَعْبٌ مُسْتَصْعِبٌ لَا يَحْتَمِلُهُ مَلَكٌ مُّقَرَّبٌ وَّلَا نَبَيٌّ مُّرْسَلٌ وَّ لَا مُؤْ مِنْ اِمْتَحَنَ اللَّهُ قُلْبَهُ لِلْإِ یْمان - ہمارا کلام بخت اور دشوارر ہےاس کوکوئی مقرب فرشتہ نہیں اٹھا سکتا اور نہ پغیر جو بھیجا گیا ہواور نہوہ مومن جس کے دل کے ایمان کی الله تعالی نے آ ز مائش کرلی ہے ( یعنی الله کا کلام کوئی اینے دل میں چھیانہیں سکتا فرشتہ پنجبر کو سنا دیتا ہے اور پنجبر مومنوں کواورمومن دوسرے مومنوں کو)-

حدیثنا صغب مستضعب دکوان آمرد مقنع-ماری بات سخت ب دشوار ب پاکیزه ب بدلنے والی نہیں پوشیده

-2

مُصَيْطُوٌ - غالب مسلط -مِصْطَعٌ - فَسِح اور بليغ -إصْطَفْلِينَةٌ - گاجر -

لَا نُوعَنَّكَ مِنَ الْمُلْكِ نَوْعَ الْإِ صُطَفْلِينَةِ (معاويةً فَي روم كَ بادشاه كولكها) مِن تَحْدَكُو بادشابت سے اس طرح الحمير دُالوں كا جيسے گاجر (كوزمين سے) اكھيڑ ليتے ہيں۔

اِنَّ الْوَالِي لَتَخِتُ اَقَادِبُهُ اَمَا اَنَهُ كَمَا تَنْجِتُ الْقَدُومُ الْإِ صُطفُلِينَةً – ما كم كوريز واقرباءاس كى امانت دارى كواس طرح تراش ڈالتے ہیں جسے بسولا گاجر كوتراش ڈالنا ہے (یعنی وہ اپنی وہ اپنی رعایت كركے دوسروں كى حق تلفى كرتا ہے اس سے اس كى امانت دارى میں خلل واقع ہوتا ہے - حضرت عمر نے اپنے دور خلافت میں اپنے قرابت داروں اور تعلق والوں كى قطعارعایت نہیں كى بلكہ يہ كہنا زيادہ ضحيح ہوگا كہ اس معاملہ میں ان كے عادلا نہ طرزعمل كى وجہ سے كسى خویش و درویش كو درویش كو جہ ہے كسى خویش و درویش كو بہ خال بھی نہ گر را ہوگا كہ وہ كہمى طرح كى بھى رعایت درویش كو بہرا نہ اور اللہ عمر الل

هُوَ فِنْ أَصْطُمَّةِ قُوْمِهِ يَا أَسْطُمَّةٍ قَوْمِه - وه ا پِي توم كين وسط مين ب (يعن صدر مقام مين) -

#### باب الصاد مع العين

صُعُبْ-سخت

صُعُوْبَةً – حَقّ –

تَصْعِيبُ - سخت كرنا -

مُصَاعَيَةٌ- تَخَى كَرَنَا (اس كَى ضَد مُسَاهَلَةٌ بَـُاور مُسَامَحَةٌ لِعِيْرَى كَرِنا)-

اِصْعَابٌ - دشوار ہونا 'کس کام کو سخت پانا -تَصَعُّبٌ - سخت ہونا (جیسے اِسْتِصْعَابٌ ہے) -مَنْ کَانَ مُصْعِبًا فَلْیَرْجِعْ - جس کا اونٹ خندہ ہو (شریر ہو) وہ لوٹ جائے -

كُنْتُ عَلَى مَكْرٍ صَعْبٍ - مِين ايك جوان زاون پرجو

#### الحَالَةُ الْخُلَيْثُ

أَمْوُنَا صَغْبٌ مُسْتَصْعِبٌ (حضرت على في فرماماكه) ہمارا کام بہت سخت اور وشوار ہے (اس لیے کہلوگ ہم سے ناراض ہیں- وہ میری اور میری اولاد کی خلافت مشکل ہی سے منظور کریں گے-اوراپیاہی ہوا کہ حضرت علی کی مخالفت میں معاویہ اوراہل شام اٹھ کھڑے ہوئے اور امام حسن کو بھی اپیا مجبور کیا کہ آپ نے معاویہ کے حق میں خلافت سے دست بردار ہونا ہی مناسب سمجھا)۔ مَصَاعِب-مشقتين اورتكليفين-صَعْب -شرکوبھی کہتے ہیں-

مُصْعَثُ -عبدالله بن زبیرٌ کے بھائی تھے جنہوں نے مختار

صَعْبُوبا صَنَعْبُو - ایک شم کادرخت ہے-صَعْتُ -ماندقامت-صَعْتُرُ -ایک بوٹی ہے-صَعْتُو ةً -اس كوآ راسته كيا-

صَعْتَوي -شاطر شجاع بها در-

صَعَدٌ يا صُعُوْدٌ - جِرْ هنا -

تَصْعِيدُ - يُرْحنا -

اصْعَادٌ - جِلنا سركرنا توجه كرنا الرنا-

تَصَعَّدُ اور اصَّعَدَ- يرُ هنا-

صُعَادِي -طويلُ لسا-

صُعَدُّ - سخت -

صَغْدًاء -مشقت اور تكليف-

إِيًّا كُمْ وَالْقُعُودَ فِي الصُّعُدَاتِ يا بِالصُّعُدَاتِ ثم مکانات کے سامنے جوراہتے ہیں'ان میں بیٹھنے سے پر ہیز کرو (دراصل میرجمع ہے صُعُدٌ کی اور وہ جمع ہے صَعِیدٌ کی- جیسے طُرُقَات جمع ہے طُرُق کی اور وہ جمع ہے طریق کی- بعضول ن كَهِاصُعْدَةٌ كُنْ بَعْ بَ جِيعِ ظُلُمَاتُ ثَعْ بَ ظُلُمَةً كَي )-إِجْتَنِبُواْ مَجَالِسَ الصَّعُدَاتِ-اس كِمعَى بَعِي وبي

لَخَوَجْتُهُ إِلَى لَصُّعُدَاتِ - تم رستوں اور جنگوں میں نکل جاتے-

إِنَّهُ خَرَجَ عَلَى صَغْدَةٍ يَتْبَعُهَا حُذَاقِيٌّ عَلَيْهَا تُوصَفٌ لَمْ يَبْقَ مِنْهَا إِلَّا قَرْقُوهُا - ايك لَدهى يرسوار بوكر نكك جس كى بيير لمبي كاس كے يتھے اس كا بحة تقااس كدهى يرايك مملی برهی تھی جس نے اس کے سارے جسم کو پشت کے سوا ڈھان*پ* لیاتھا-

يباديْنَ الْا عِنَّةَ مُصْعِدَاتِ - باكول سے زور كررى تھیں جب وہ چڑھ رہی تھیں' تمہاری طرف آ رہی تھیں۔ (ایک روایت میں الا سنة ہے یعنی بھالوں کی طرح سیدهی آ رہی تھیں)عرب لوگ کہتے ہیں کہ:

صَعَدَ الِّي فَوْقَ صُعُوْدًا-اوير يرُه كيا-

أَصْعَدَ فِي الْأَرْضِ - جِلا كَمِا 'روانه بوا-

لَا صَلُوةً لِمَنْ لَّمْ يَقُرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَصَاعِداجِ هخض نماز میں سورهٔ فاتحه اور (مزیّد) کچھ زیاده (لیّعنی سورت) نه رر ھے'اس کی نمازنہیں ہوئی۔

فَهُو يَنْمِي صُعُدًا - وه برهتااور چرهتا چلاجا تا ہے-فَصَعَّدَ لِيَ النَّظُرَ وَصَوَّبَةً- مِحَهُواوير سے ينج تك

اكسَّاطِعُ الْمُصَّعِّد - وه صبح جوطويل اور حوصف والى مو (يعنی صبح کاذب)-

كَا نَّمَا يَخُطُّ فِي صُعُدٍ-جِي يرْ هالَى ير يرْحة بي اوراترتے ہیں (لینی آ گے کوزور و کر چلتے ) (مشہورروایت فی صبب ہے معنی جیے شیبی مقام میں اترتے ہیں )-

صُعُدٌ جَع بِ صَعُودٌ ذكى (مِي هُبُطٌ جَع بُهُووُ طُكى)-صَعَدٌ- چِرْ بِائِي كركتِ بِي (جير صَبَبُ اتاركو)-مَا تَصَعَّدَنِي شَيْءٌ مَّا تَصَعَّدَتْنِي خُطْبَةُ النِّكَاحِ-مجھ پر کوئی امراتنا شاق اور دشوار نہیں جیسے نکاح کے جلسہ میں شریک ہونا ( کیونکہ نکاح کا جلسہ برائیویٹ ہوتا ہے اس میں حاكم اورمحكوم برابر ہيں )-

إِنَّ عَلَى كُلِّ رَئِيسٍ حَقًّا أَنْ يَتْخُضِبَ الصَّعْدَةَ أَوْ تَنْدُقّا - ہررئیس پرلازم ہے کہ ہر چھے کورنگین کرے ( وشمنوں کے

# لكالمالين الاحادان المالين الماليان المالين ال

خون سے یا بر حیما ہی ٹوٹ جائے )-

اَلصَّعِیْدُ الطَّیّبُ یَکُونیه - پاکمٹی اس کوبس کرتی ہے العنی جب یانی نہ طَعِ تیم کافی ہے )-

یُجْمَعُ الْاَ وَّلُوْنَ وَالْاٰجِرُوْنَ فِی صَعِیْدٍ وَّاحِدٍ-اگلے اور پچھلے سب لوگ (قیامت کے دن) ایک ہموار میں جمع کئے جائیں گے-

. فَلَقِیْنَهُ مُصْعِدًا وَّ اَنَا مُنْهِبَطَةٌ - مِیں آنخضرت کے لی آپ چڑھ رہے تھے میں اتر رہی تھی -

حَتْی صَعِدَالُوَ حُیُ - یہاں تک کہوئی لانے والا فرشتہ او پر چڑھ گیا -

فَصَعِدَ آبِیْ - وہ دونوں جھ کو لے کراو پر چڑھ گئے -سَمَا بَصَرِیْ صُعُدًا - میری نگاہ او پر چڑھتی جلی گئ -اَفْبَلَتِ اَمْوَأَةٌ مِّنَ الصَّعِیْدِ - ایک عورت مدینہ کے بالائی جانب سے آئی -

صَعَدٌ - سخت-

صَعُودٌ "بدایک بہاڑ ہے آگ کا دوزخ میں۔ صَعِیْدً ازَلَقًا - ہموار چکنامقام-

يَتَصَعَّدُونِيهِ الْكَافِرُ سَبْعِيْنَ خَرِيْفًا-كافراس پرسرَ برس تك جِرُ هتارےگا-

صَاعِدٌ اِلَيْكُ اَرُوَاحَهُمْ - ان كى روعين تيرے پاس چڑھا دول گا (كذافى مجمع البحرين) (طالانكه صَاعِدٌ اِلَيْكَ بِاَرُوَاحِهِمْ ہوتا تو پھر يمعنى درست ہوتے)-صَعَرٌ - ايك قتم كا گوند (يعنى صعرور كھانا) ايك طرف چھك مناجم الدور

تَصْعِيرٌ -غرور ہے منہ پھیرلینا' ناک بھوں چڑھانا-تَصَعُّوْ - مائل ہونا-

لَا يَلِي أَلَا مُرَ بَعْدَ فُلَانِ إِلَّا كُلُّ أَصْعَرَ أَبْتَرَ-اب فلال شخص (يين حضرت عَلَى ) كَ بَعْدَلُولُول كَ حاكم نه بول كَ

مگرحق سے منہ پھیرنے والے ہیں اور ناقص وعیب دار ہیں'دم بریدہ (بیدحفرت تلارنے کہا معاویہ اور بنی امیہ کی حکومت کی طرف اشارہ ہے)-

کُلُّ صَعَّادٍ مَلْعُونٌ - ہر گھنڈ کرنے والامغرور ملعون ہے (اس پراللہ کی لعنت ہے)-

فَانَا اللهِ اَصْعَوُ - میں تواس کی طرف زیادہ ماکل ہوں۔ اِنَّهٔ کَانَ اَصْعَرَ کُها کِها - حجاج مردود مغرور اور بہنے والا تھا (یعنی کوئی دیشا تو یہ ہم تھتا کہ بنس رہا ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ:

قَصِيْرًا كُهَا كِهًا - يعنى بست قد بنس مَله ) -

صَعَوْ - ایک بیاری ہے اونٹ کی'جش میں اس کی گردن ایک طرف مڑ جاتی ہے (پھریدلفظ غرور کے معنی میں مستعمل ہوگیا کیونکہ مغروضحص بھی اپنی گردن لوگوں کی طرف پھیر لیتا ہے اور روگر انی کرتا ہے ) -

فِی الصَّغِرِ اللِّدِیَةُ - اگر گردن مروژی جائے تو اس میں دیت لازم ہوگی -صَعْدَ رَہُ - گھمانا -

> صُغْرُوْرٌ -ایک تیم کا گوند ہے-صَعَادِیْرٌ -یہ صُغْرُوْرٌ کی جَعٰ ہے-صَعْصَعَةٌ - جدا کرنا'ڈرنا' بلانا -

تَصَعُصُعٌ - بلنا متفرق ہونا 'نام دہونا' عاجزی کرنا -تَصَعُصَعَ بِهِمُ الدَّهْرُ فَاَصْبَحُوْا كَلاَ شَيْءٍ - زمانے ان کومتقرق کردیا (پریثان کردیا بکھیردیا) نیست و نابود ہوگئے' (ایک روایت میں تَضَعُضَعَ ہے ضاد مجمد ہے - یعنی ذلیل و خوار کردیا) -

فَتَصَعْصَعَتِ الرَّايَاتُ -جِمندُ ہے ملئے گئے-صَعْصَعَة -ایک شخص کا نام ہے جو حضرت علی رفیقوں میں سے تھے اوران کے والد کا نام صوحان تھا )-

مَا كَانَ مَعَ آمِيْهِ الْمُؤْمِنِيْنَ مَنْ يَعْمِفُ حَقَّهُ إلَّا صَعْصَعَةً وَآصْحَابُهُ - امام جعفر صادق نے فرمایا 'حضرت علی اللہ علی علی اللہ علی علی اللہ علی ا

### الناع النال المال النال النال

طور پہاڑ پران کو ہو چکی ہے یا اور کچھ(وجہ ہے)-

صَعْقُ - سخت آ وازی کریے ہوش ہو جانا - اورا کثر موت میں اس کا استعال ہوتا ہے-

فَاِذَ ازَ حَوَ رَعَدَتْ وَاذَا رَعَدَتْ صَعِقَقَتْ- جب فرشته ابرکوڈ انٹنا ہے تو وہ گر جنا ہے اور جب گر جنا ہے تو اس پر بجل پڑتی ہے (آگ کا کوڑا)-

ینتظر بالمصعوق فلط مالم یخافواعلیه نتا - جو فخص بے ہوش ہو جائے (اس کو سکنه کی طرح پر بیاری ہو) تو تین دن انتظار کریں (شاید ہوش میں آ جائے - جلدی سے عام مردوں کی طرح وفن نه کریں) جب تک اس کے بد بودار ہو جانے کا در نہ ہو (اگر بد بو پیدا ہونے لگے تو وفن کر دیں - کیونکہ بد بوزندہ جسم میں پیدائیں ہو عقی )

لَوْ سَمِعَهُ الْإِنْسَانُ لَصَعِقَ-الرَّآ دى اس كوي (ين مردے كى آوازكو جب اس پرعذاب ہوتا ہے تو (ڈركى وجہ ہے) بہوش ہوجائے-

صَعْفَةٌ -صورى آواز (جس سے تیامت كا آغاز ہوگا)-صَوَاعِق - بيصْعْفَةُ لَى جَعْ بے-

صَعِقَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ-ان يِكُلُّ كرى-

لَا يَضْعَقُ لِشَيْءِ بَلُ لِحَوْفِهِ تَضْعَقُ الْا شَياءُ-پروردگارکی چیز سے بہوش نہیں ہوتا بلکہ سب چیزیں اس کے ڈر سے بہوش ہوجاتی ہیں-

صَعَلُ - جِهوڻا بأريك سر ہونا -

أَصْعَل - باريك يتكر والاياد بلانحيف-

لَمْ تُزُدِيدٍ صَعْلَةٌ - اس كا حِهونا سر ہونے سے اس میں عیبنہیں ہوا-

#### باب الصاد مع الغين

صَغْور - چھوٹا ہونا - جیسے صغار قاور صغر اور صَغَر اور صُغُر انْ ہے - ذلت پرراضی ہونا سورج ڈو بے کے قریب ہونا -

تَصْغِیْرٌ - چھوٹا کرنا (جیسے اِصْغَارٌ صَاغِو- ذلیلُ ذلت پرراضی )- ساتھیوں سے زیادہ کوئی نہ تھا – صَـعْفْ –لزرہ چڑھنا سردی سے ہویا ڈر سے – سند ش

صَعْفَرَةٌ-جداكرنا-

تَصَعْفُو اور اِصْعِنْفَار - جدا جدا ہو جانا ، جلدی سے گنا-

صَعْفَقٌ - خالى باتھ ميں جانے والا-

صَعَافِقَة (میصعفق کی جمع ہے ) یعنی وہ لوگ جن کے پاس سر ماینہیں ہے اور بازار میں جاتے ہیں' جب دوسر بے لوگ کوئی مال خرید تے ہیں تو بیان کے ساجھی بن جاتے ہیں-

مَا جَاءَ كَ عَنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ فَخُذُهُ وَدَعُ مَا يَقُولُ هُو لَاءِ الصَّعَافِقَةُ (المامِ شَى نَے كَبا) جو بات حضرت محمقَظِی کا اسحاب سے جھوکو پنچاس کو لے لے-(لینی اس پر عمل کر اوراعتقا در کھ) اوران مُٹ پونجوں (لینی جاہلوں کی بات متن ان کو کمنے دے اوران کی باتوں کوچوڑ دے-

سُنِلَ النَّهُ غِينٌ عَمَّنُ اَفُطَرَ فِي رَمَضَانَ فَقَالَ مَا يَقُولُ فِي دَمَضَانَ فَقَالَ مَا يَقُولُ فِيهِ الصَّعَا فِقَةً - الماصعى سے يوجها كيا كه اگركى نے رمصان ميں ايك دن روزه نہيں ركھا (تو كياتُم ہے) انہوں نے كہاس مسلميں يون يون جيئے بعلم لوگ كيا كہتے ہيں -

صَعَافِيقٌ - بِ جَتهيارُنا مرد ب اور ناتوان كمزور لوگ (ماخوذ ازمچط) -

> صَعَقَّ - تخت آواز ہونا -صَاعقَةٌ - بَخِلَ كُرنا -

صَعْقٌ اور صَعَقٌ اور صَعْقَةٌ اور تَصْعَاقٌ ثُشَ آنا آواز ست كريبهوش موجانا-

صَاعِقَةً - بِحَلَى اور مُوت اور ہر ایک ہلاک کرنے والا عذاب اور چیخ اور وہ کوڑا جوابر کو چلانے والے فرشتے کے ہاتھ میں ہوتا ہے-

فَاِذَ امُوْسَىٰ بَاطِشٌ بِالْعَرْشِ فَلَا اَدْرِی اَجُوْزِی اَجُوْزِی بِالصَّعْقَةِ اَمْ لَا (قیامت کے دن میں فرشتے سب سے پہلے الصَّعْقَةِ اَمْ لَا (قیامت کے دن میں فرشتے سب سے پہلے الصّوال گاتو کیاد کھول گا) کہ موگ مجھ سے بھی پہلے عرش کوتھا ہے کھڑے ہیں۔ اب میں نہیں جانتا کہ اس کا بدل وہ بہوش تھی جو

# الكارك السالت المال الما

صَغَارٌ - ذِلت رسواني -تَصَاعُرٌ - جِيونا بن جانا -

اِذَ قُلُتَ ذٰلِكَ تَصَاغَرَ حَتَّى يَكُونَ مِثْلَ الدُّبَابِ-جب به کهتا ہے تو شیطان جھوٹا بن جاتا ہے بہاں تک کہ کھی کے برابر ہوجاتا ہے یا کھی کی طرح ذلیل اورخوار ہوتا ہے-

بِرَغْمِ الْمُنَا فِقِیْنَ وَصَغَرِ الْحَاسِدِیْنَ (حضرت علی الله تعالی نے ان کو فی حضرت ابو برصد بی کی شان میں فرمایا کہ اللہ تعالی نے ان کو خلافت عطا فرمائی) منافقوں کی ناک میں مٹی لگا کر اور حسد کرنے والوں کوذلیل کر کے۔

المُمُحْرِمُ يَقْتُلُ الْحَيَّةَ بِصَغَرٍ لَهَا-احرام والا شخصَ سانيكوذليل مجهر مارد ال-

قَالَ عُرْوَةُ فَصَغَّرَهُ-عرده نے کہا انہوں نے ان کو کم سسمجھا (کمسنی کی وجہ سے ان کوخوب یا د نہ رہا) (ایک روایت میں فَغَفَّرَهُ ہے یعنی اللہ ان کو بخش دے)

یُربی صِغارَ الْعِلْمِ قَبْلَ کِمَادِہ - پہلے علم کی چھوٹی چھوٹی الْعِلْمِ کی بیلے علم کی چھوٹی چھوٹی باتیں (یعنی جزائیات) یاد کرائے پھر بردی بردی باتیں تواعد اور اصول کلیے سے اور جولوگ شروع ہی سے طالب علموں کواصول اور منطق کی کتا ہیں پڑھانے لگتے ہیں وہ بے وتون ہیں) -

ُ فِي يَنَا مَى الصَّغِيْرِ وَالْكَبِيْرِ - وضِع اورشريف سب كيتيمون مين-

اَلْحَجُ الْآصْغَرُ - جِهونا حَجَ ( یعنی عمره - اس کے مقابلہ میں بڑے حَجَ کو حَجَ اکبر بولتے ہیں جس میں عرفات کا وقوف اور رمی جمار وغیرہ ہوتا ہے اور جن لوگوں نے عرفہ کے روز جعد کا دن پڑ جانے سے اس کو حج اکبر قرار دیا ہے - انہوں نے سطی فکر سے کا م لیا ہے ) -

لا یقوره معه الآ اصغر القوم - ان کساتھ ہم میں سے وہی شخص جائے جوسب لوگوں میں کم عمر ہو ( کوئلہ بیصدیث الی مشہور ہے کہ ہم میں سے نیچ یج کومعلوم ہے ) -

لَا تُنْكُحُ الصَّغُرىٰ عَلَى الْكُبُرىٰ وَلَا عَكُسُهُ جو عورت رشته مين چھوٹی ہو (مثلاً جلیجی یا بھانجی وہ اس عورت پر

نکاح نہ کی جائے جورشتہ میں بڑی ہو(مثلا پھو پی اورخالہ) اور نہ اس کا الٹا کیا جائے یعنی جیتی یا بھا نجی میں ہو پھر پھو پی یا خالہ سے نکاح کرے (مطلب کیہ ہے کہ ایسی عورتوں کو نکاح میں جمع کرنا حرام ہے)۔

صَاغِرُونَ فِهَاءً - ذليل خوار-

اَلْمَرْءُ بِاَصْغَرَیْهِ اِنْ قَاتَلَ فَاتَلَ بِجِنَانِ وَإِنْ تَكَلَّمَ تَكَلَّمَ بِجِنَانِ وَإِنْ تَكَلَّمَ تَكَلَّمَ بِبَيَانِ - آدى اپى دو چھوئى چيزوں كى وجہ سے آدى ہے ايك تو دُل دوسرے زبان سے (ان دونوں كى درتى پر آدميت كا انسارے)-

نُمْ یَدْعُوْ اَصْغُو وَلَیْدِ یَوْاهُ فَیْعُطِیْهِ - (آ مخضرت عَلِیَّهُ کے پاس جب کی فصل کا میوہ اول بارآتا) تو آپ اس بچہ کو بلاتے جوسب سے چھوٹا وہاں موجود ہوتا اس کودیے (مثلا جب ہمانی مرتبہ سامنے آئے تو اس میں سے کسی بچہ کودینا مسنون ہے کیونکہ بچے بے گناہ اور معصوم ہوئے ہیں ان کی وجہ سے اللہ برکت دے گا اور وہ میوہ صحت اور عافیت کے ساتھ کھانا نصیب کرے گا - ہمارے ملک میں بعض جاہل عورتیں آم یا خربوزہ یا اور کوئی فصلی میوہ اس وقت تک نہیں کھا تیں جب تک اس میں فاتح نہ پڑھلی میں مگر بیٹل شریعت سے ثابت نہیں ہے )۔

مّا اَسْنَلَکُمْ عَنِ الصَّغِیْرَةِ وَمَا اَرْ کَبَکُمْ لِلْگییْرَةِ وَمَا اَرْکَبَکُمْ لِلْگییْرَةِ وَمَا اَرْکَبَکُمْ لِلْگییْرَةِ وَمَا اَرْکَبَکُمْ لِلْگییْرَةِ وَ مِعَ لَا عَبِی عَبِی اَو اور بڑے گناہوں کو مزے سے کرتے ہو (خدا سے نہیں ڈرتے - یہ حضرت ابن عمر نے عراق والوں سے کہا جب انہوں نے یہ مسئلہ بوچھا کہ اگر احرام والا مخص کھی کو مار ڈالے تو کیسا ہے؟ انہوں نے جواب میں فرمایا 'سجان اللہ مکھی کا مارنا کیسا' خوب ہیں بیدریافت کرنے والے اور ہمارے پیمبر کے نواسے اور بیارے امام حسین کو بلا تامل شہید کردیا۔ ایسے لوگوں کو خدا سے معنی میں تقوی کی تو فیق مرحمت فرمائے)۔

مترجم کہتا ہے بعینہ اسی طرح کا ایک واقعہ پر بھی گزر چکا ہے۔ میں زمانہ جوانی میں بھی بھی پریشان ہو کر تفریح طبع کے لیے شطرنج کھیلا کرتا' بھی گانا اور ہار نیم بھی بن لیتا۔ (ایک حفی

#### العَامِدُ الْعَامِدُ الْعَلَيْدُ الْعَلَى الْعَلَمُ الْعِلْمُ الْعَلِمُ الْعَلَمُ الْعِلْمُ الْعَلِمُ الْعَلِمُ الْعَلِمُ الْعَلِمُ الْعِلْمُ الْعِيمُ الْعِلْمُ الْعَلَمُ الْعِلْمُ لِلْعُلِمُ الْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْمِ لْعِلْمُ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْمُ لْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْمِ لْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْمِ لْعِلْمُ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْمِل ض ط ظ ع غ آف

ہے ) یعنیٰ میں بالوں کواحرام یا ندھتے وقت خوشبو سے تربتر کر لیتا ہوں عرب اہل زبان کہتے ہیں:

صَغُصُّغَ شَغْرَةُ - اين بالوں ميں تَنگھي كي-

صَغُوْ ياصَغُي صُغِيُّ - جِمَك جانا وُ دينے كِقريب مونا

اصغاء-كان لكاكر سننا جهكانا-صَاغيَةٌ - دوست'آ شنا'عزيز واقر ماجوا بني حاجتيں لے كر

تیرے ہاس آئیں۔

إِنَّهُ كَانَ يُصْغِي لَهَا اللَّا نَاءَ-آل حضرتُ بلي كے ليے برتن جکا دیتے - (تا کہ آرام سے پانی لی لیے) (اس مدیث ہے پیڈکلٹا ہے کہ درندوں کا جھوٹا یانی یاک ہے)- .

يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَلَا يَسْمَعُهُ آحَدٌ إِلَّا أَصْغَى لِيتًا-جے صور پھونکا جائے گا تو جوکوئی اس کی آ واز سنے گاوہ اپنی گردن اس کی طرف جکائے گا (غور کرے گا کہ بیآ واز کہاں ہے آ رہی

كَاتَبْتُ أُمَيَّةَ بْنَ خَلَفٍ اَنْ يَتْحْفَظَنِي فِي صَاغِيَتِي بمَكَّةَ وَٱخْفَظُهُ فِي صَاغِيتِهِ بِالْمَدِيْنَةِ (عبدالرحن بن عوف نے کہا کہ ) میں نے امیة بن خلف کو (جو مکہ کے مشرکین میں سے تھا) پہلکھا کہ وہ میر ہے عزیز وں اور رشتہ داروں کی مکہ میں نگہمانی کرے میںاس کےلوگوں کی مدینہ میں نگہمانی کروں گا-

كَانَ إِذَا خَلَا مَعَ صَاغِيَتِهِ وَزَا فَرَتِهِ إِنْبَسَطَ-حضرت على جب اينے خاص لوگوں اور خيرخوا ہوں ميں ہوتے تو کھل کر ہاتیں کرتے (خوش رہتے )۔

لِمَ كَانَ صَغُو النَّاسِ إلى عَلِيّ - لوك حضرت عليَّ ك طرف کیوں مائل تھے۔

#### باب الصادمع الفاء

صَفْتُ - عراض كرنا معاف كرنا -

تَصَفُّتُ - قوى بونا مضبوط بونا -

مَـنُوته - غلي-صَـفته - غلي-صفت اور صفتاً في اور صفّتاً في اور صفتاً في هوس بدن

صاحب نے جوایے آپ کو بڑامتی اور پر ہیز گار سجھتے ہیں' مجھ پر اعتراض کیا- حالانکه وه غیبت' حجوٹ' ترک جمعه' جماعت اور مسلمانون خصوصا اہل حدیث کی ایذاد ہی کواینے لیے ایک مشغلہ سمجھتے ہیں۔ان کےاعتراض کرنے پر مجھ کو بےاختیارہنی آئی۔ ایک صاحب اوربھی جوخود کواہل حدیث کہتے اور بڑے تقو کی اور یر ہیز گاری کا دم بھرتے'وہ بھی حنفی صاحب کی طرح'شطرنج اور ساع کی وجہ سے مجھ پر ملامت کرتے۔ مگر حضرت کا خودا پنا حال یہ تھا کہ ایک مسلمان کا مال فریب دے کر چٹ کر گئے۔ لوگوں ہے قرض لے کر پھر دینے کا نام نہ لیتے - کسی وعدہ کا اعتبار نہیں-الله تعالی ایسے لوگوں سے بحائے رکھے- احناف تو آج تک بدنام تھے کہان کوصد ت'ایفائے عہداورا مانت داری کی پرواہ نہیں ۔ ہے لیکن اب وہ لوگ بھی جوخود کواہل حدیث کہتے ہیں لوگوں سے دغا بازی اور وعدہ خلافی اور ہرطرح کے ناجائز کام کررہے ہیں اس برسخت حیرت ہوتی ہے کہ تقلید کوجس کا غایت درجہ یہ ہے کہ مکروه اور بدعت گناه صغیره ہوگی جیموڑ کرکبیره گناہوں میں'یعنی حجوث اور خيانت اور دغايازي ميں مبتلا ہو گئے'لا حول و لاقو ۃ الا

ٱللُّهُمَّ اغُفِرُلِحِيَّنَا وَمِيِّتنَا وَشَاهِدِ نَا وَغَائِبنَا وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا وَذَكِرِنَا وَ أُنْثَانَا - يِاللهُم يُل عَازَدُه اور مردہ اور حاضر اور غائب اور حچوٹے اور بڑے اور مرد اور عورت سب کو بخش د ے ( حالا نکہ چھوٹا بچیمعصوم ہوتا ہے اور مراد ان گناہوں کی بخشش ہے جو بڑا ہو کر اس کی تقدیر میں لکھے

صَغِيْرَةٌ - وه گناه جس يرالتُدتعاليٰ نے کوئي خاص سزامقرر نہیں کی یا صاف طور براس سے منع نہیں فر مایا – (اور کبیرہ وہ گناہ <sub>۔</sub> جس پرسزامقرر ہے یا واضح طور پراس کی ممانعت قرآن میں بیان کی گئی ہے۔بعض حضرات نے کچھاورصراحت بھی کی ہے جو صدیث کی کتابوں سے معلوم ہوگی۔) صَغْصَغَةٌ - تَنگھی کرنا۔

سُئِلَ عَنِ الطِّيْبِ لِلْمُحْرِمِ فَقَالَ آمَّا آنَا فَأُصَغْصِغُهُ فِی رَأْسِیْ هٰگذَا- (حربی نے کہالیجی اُسَغْسِغُه ہے سین

# لكالمانان الاستان الاستان المان الما

ير گوشت-

وَ رَانِیْ صِفْنَاقًا - (مفضل بن رالان نے کہا کہ میں نے امام حسن بھری سے دریا فت کیا اگر کوئی خواب سے بیدار ہواور یا جامہ پرتری دیکھے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ تو ایسی حالت میں مختسل کر) انہوں نے دیکھا میں موٹا تازہ پر گوشت آ دمی ہوں (ایسے آ دمی میں بہت ہوتی ہے تو گمان غالب یہی ہے کہ وہ تری تیری منی کی ہوگی) -

صَفِحٌ -روَّردانی کرنا'معاف کرنا' چیوڑ دینا' اغماض کرنا' جانے دینا' تلوار کے عرض سے مارنا' سائل کوجواب دینا' چوڑ اکرنا' ایک ایک کر کے دیکھنا-

تَصْفِيْتٌ - چوڑا یا لمبا کرنا' تالی بجانا'صاف پھروں کا فرش بچھانا-

> مُصَافَحَةٌ-باتھے ہاتھ ملانا-تَصَافُحٌ - بند کر لینا -

إِصْفَا فَحْ-سائل كوجواب دينا-

تَصَفَّحُ - غوركرنا علاشكرنا كتاب كاصفيصفيد كينا اكتَسْبِيْحُ لِلرِّ جَالِ وَالتَّصْفِيْقُ لِلنِّسَاءِ - (اگر نماز
میں كوئی حادثه ہو يا امام بھول جائے تو) مرد سجان الله كہيں اور
عورتيں دستك دير - (بعض نے كہا كہ تصفيح اورتصفيق كے ايك
بى معنی ہیں - بعض نے كہا تصفیح ايک ماتھ كی پشت دوسر ہے ہاتھ كی
پشت پر مارنا 'اورتصفیق ایک ہاتھ كی بھیلی دوسر ہے ہاتھ كی بھیلی پر

صَفَّحَ الْقَوْمُ -لوگوں نے تالی بجائی -

اَلْمُصَافَحَةُ عِنْدَ اللِّقَاءِ-مصافحہ ملاقات کے وقت کرنا چاہیے (جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملے بس یہی سنت ہے لیکن نماز کے بعد مصافحہ کرنا 'یا جعہ' وعظ اور عیدین کی نماز وں کے بعد مصافحہ کرنا طریق سنت نہیں ہے )۔

اَگَانَتِ الْمُصَافَحَةُ فِي اَصْحَابِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كيا آخضرت ﷺ كے اصحاب مصافحہ كرتے تھ؟ (طبی نے كہامصافحہ ہر ملاقات كے وقت مسنون اور مستحب ب ليكن مج اور عصر كى نماز كے بعد جولوگوں نے مصافحہ كى عادت كرلى

ہاں کی اصل شرع شریف سے پھھنیں ہے مگراس میں کوئی قباحت بھی نہیں ہے اگر اس کواحکام شرعیہ سے ملیحدہ ہی سمجھ کر صرف اپنے ذوق کی تسکیین کے لیے کیاجائے توا یک مباح بدعت ہے کیونکہ اصل مصافحہ کی شریعت سے نابت ہے البتہ مرد بے ریش کے مصافحہ سے پر ہیز کرنا چاہے۔)

مترجم كہتا ہے طبی كاپيرخيال مسلمنبيں ہےاور جماعت علماء نے عصرا ورظہر کے بعد مصافحہ کرنے کو مکروہ بتایا ہے رہا بیا مرکہ شریعت ہےاصل مصافحہ ثابت ہے'اس سےعصر' ظہر' عید' جمعہ اور مجلس وعظ کے بعدمصافحہ کا جواز نہیں نکلتا کیونکہ پیشریعت میں تصرف اورتغیر ہے اورشریعت کے ہرایک حکم کواس کے کل ہی میں بجالانا جائے جس کوشارع نے بیان کر دیا ہے-اگر ایسا تصرف اورتغیر جائز ہوتو تمام بدعتیں جائز ہوجا کیں گی-مثلا کوئی نماز کے بعدا کے طرح کی اذان دیا کرے یا وہا کے دفع کرنے کے لیے اذان دے یا قبر پرقر آن پڑھنے کے لیےلوگوں کوجمع کرے یا کھانے پر فاتحہ دے وہ کہ سکتا ہے کہ اذان کی اصل تو شریعت ے ثابت ہے۔ ای طرح قرآن پڑھنا بھی ثواب ہے ای طرح سورۂ فاتح بھی پڑھناشریعت ہے ثابت ہے اور یہا یک مغالطہ ہے شیطان کا صحیح یہ ہے کہ جس عبادت کا جوکل آ ل حضرت ؓ نے بتلایا دیا ہے ای محل میں اس کا کرنا سنت ہے اور بے موقع اور بے محل اس کا کرنا بدعت رہے گا اور اس کی دلیل یہ ہے کہ صحابہ نے اس شخص کاا نکار کیا جس نےعید گاہ میں نمازعید سے پیلے فل پڑھے۔ ای طرح جس نے چھیکنے کے بعد السلام علیم کہا "آل حضرت نے اس کا انکار کیا- حالا نکه نقل پڑھنے کی اور سلام کرنے کی اصل شریعت ہے ثابت ہے۔

قُلُ الْمُوْمِنِ مُصْفَحٌ عَلَى الْحَقِ - مومن كا دل حق بات كى طرف جيكا ياجاتا ہے (ايمان كا يہ تقاضا ہے كہ جس بات كو غور وفكر كے بعد قرآن اور حديث كى روسے حق سمجھے فورااس كى طرف پھر جائے - اپنے ملك كے رسم ورواج 'يا اپنے بزرلوں كے طريقہ كو خير باد كہد دے اور بير ك واختيار بغير كى جبر واكراہ كے ہونا چاہئے - اگر يہ بات اس ميں نہيں ہے بلكہ اپنے ملك كے رسم ورواج يا اپنے خاندان يا بزرگول يا مرشدول كے طريق كو وہ

### لخاستا لحايث

ٱلْقُلُوْبُ ٱرْبَعَةٌ مِّنْهَا قَلْبٌ مُّصْفَحٌ اِجْتَمَعَ فِيْهِ البِّفَاقُ وَالْإِيْمَانُ - ول جارطرح كے ہیں- ایک دور ند دل جس میں ایمان اور نفاق دونوں موجود ہیں (یعنی زبان پرتو ایمان کا دعوی ہے اور دل میں اس کا یقین نہیں ،جب مومنوں کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں اور جب کا فرول کے پاس بیٹھتے ہیں تو ان کے کافرانہ طرزعمل میں شریک ہوتے رہتے

غَيْرَ مُقُنعِ رَأْسَهُ وَلَا صَافِحٍ بِخَدِّهِ- نَهُ تُو اپنا سر جكائے ہوئے ندایک طرف اپنارخسار پھیرے ہوئے۔

تَوَلُّ عَنْ صَفْحَتِي الْمَعَابِلُ-مِيرِ عِمنه كَى (طرف) ایک جانب ہے تیرے یابر جھے پھسل رہے تھے۔

حَجُوٰيْنَ لِلصَّفُحَتَيْنِ وَحَجَوًا لِلْمَسْرُبَةِ- وو يَتْرَ مقعد کے دونوں کناروں کے لیے اور ایک خودمقعد کے لیے (یعنی التنجاكے ليے كم سے كم تين پھر لے )-

لَوْ وَجَدْتُ مَعَهَا رَجُلًا لَضَرْبَتُهُ بِالسَّيْفِ غَيْرَ مُصْفَح يا غَيْرَ مُصْفِح (سعد بنعبادة في كها أيارسول الله صلى الله عليه ملم ميں تواگرا پئی بيوی کے پاس غيرمر دکو يا وُں تو تلوار کی ۔ (دھاری طرف ہے)نہ کہ النی طرف سے یاعرض سے اس کا کام

قَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْحَوَارِجِ لَنَضْرِ بَنَّكُمْ بِالسُّيُوْفِ غَیْرً مُصْفَحَاتِ - ایک خارجی نے کہا ہم تم کو تلواروں ہے وھار کی طرف ہے ماریں گے نہ کہان کے عرض ہے (اہل عرب کہتے ہیں:

أَصْفَحَهُ بالسَّيْفِ - يَعِي للوار كعرض عاس كومارانه که دهاریهے-)

إِنَّهُ ذَكُرَ رَجُلًا مُصَفَّحَ الرَّأْسِ-انهول فايكَ تَحْص كاذكركياجس كاسر چوڑ اتھا-

صَفُوْحٌ عَنِ الْجَاهِلِيُنَ- (حَفرت عَاكَثُمُّ نَے ایخ والدكى تعریف میں کہا كه )وہ جاہلوں ہے مند پھیر لینے والے تھے

مقدم رکھتا ہے یاا بنی بات کی پچ کرتا ہے توالیے شخص کا ایمان کامل | (جاہلوں کا جواب نہیں دیتے تھے اور نہ ان سے جھگڑا کرتے

صَفُودٌ ع - الله تعالى كى بھى صفت ہے اس ليے كه وه بندوں کے گناہوں ہے درگز رکرتا ہے اوران کوفوراً ہی سز انہیں

مَلاَئِكَةُ الصَّفِيْحِ الْا عْلَى- بلندترين آسان ك

صَفِيح - آسان کاايک نام ہے-

عِمَارَةُ الصَّفِيْحِ الْا عُلٰى مِنْ مَلَكُوْتِهِ-سب \_ بلندآ سان کی آبادی الله تعالی کے ملکوت سے سے (وہاں مقرب فرشتےرہےیں)-

لَعَلَّهُ قَامَ عَلَى بَابِكُمْ سَائِلٌ فَأَصْفَحْتُمُوْهُ-(حضرت امسلمة کہتی ہیں کہ کسی نے گوشت کا ایک ٹکڑا مجھ کوتھنہ میں بھیجا' میں نے خدمت گار ہے کہا اس یار چہ کو آ ں حضرت کے لیے اٹھار کھ پھر جو دیکھا تو وہ ایک پھر کا ٹکڑا ہو گیا ہے۔ میں نے اس واقعہ کوآ تخضرت سے بیان کیا تو آ ب نے فرمایا شاید کوئی سأئل تمہارے دروازے پرآیا تھا مگرتم نے اس کو خالی محروم پھرا د ما (اس دحه ہے پہ گوشت بچھر ہو گیا) (اہل عرب کہتے ہیں:

صَفَحْتُهُ لِعِيٰ مِيں نے اس کو دیااور اَصْفَحْتُهُ اس کو خالی پھيرد باليچهنين ديا)-

صِفًا مح - بدایک مقام کا نام ہے حنین اور حرم کی حدود کے

وَضَعَ الرِّجُلَ عَلَى صَفْحِ الذَّبِيْحَةِ-ٱتَحْضَرتَّ نَ قربانی کے جانور کے ایک جانب پریاؤں رکھا (لینی و بح کرتے ۔ وقت) (ایک روایت میں صِفَاحِهَا ہے معنی وہی ہیں-بعض نے کہایہ صَفْحٌ کی جمع ہے)۔

فَمَا بَقِي إِلَّا صَفِيْحَةٌ يَمَا نِيَّةٌ - (نُولُواري مير \_ ہاتھ میںٹوٹ گئیں ) یمن کاایک چوڑ اکتہ رہ گیا۔ صَفحية - چوڑی تلوار-

صُفِّحَتُ لَهُ صَفَايحُ - جَوْحُض زكوة ندد \_ قيامت ك دن اس کے سونے جاندی کے ) چوڑے چوڑ کے نکڑے بنائے

# لعَاسَا لَهُ إِلَا إِلَا اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللّ

جا کیں گے (پیران سے اس کابدن داغا جائے گا-معاذ اللہ یاللہ بچائیواور ہماری تقصیر معاف کرہم نے بھی زکوۃ دینے میں غفلت کی ہے تیرے قصور واربیں )۔

مَنْ يُبْدِ لَنَا صَفْحَتَهُ نَقُهُمْ عَلَيْهِ - جَوْحُض اپنا عال ظاہر کرے گاتو ہم اس کوسزادیں گے (اگروہ چھپائے رکھے اور نہ کیے تو اللہ بخشے والاہے)-

وَلَا صَافِحٍ بِنَحَدِّهِ-نهاپِ رضار کوایک طرف پھرانے والا ہوگا-

لَصَا فَعَنْكُمُ الْمَلَا نِكَةُ-فرشِةِ تَم ہے مصافحہ کرتے (اگرتم بمیشہ اس حال پر رہے جس حال پر میرے سامنے رہے ہو)۔

وَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِه- اپناپاؤں ذرج كے وقت اس كے پہلو يركها (تاكدوه بلنے نديائے)-

وَانَا اَتَصَفَّحَهُمْ فِی کُلِّ یَوْم خَمْسَ مَرَّاتٍ۔ (حضرت عزرائیل علیہ السلام موت کے فرشتے کہتے ہیں کہ) میں آ دمیوں کے منہ ہردن میں پانچ بارغورے دیکھتا ہوں (اس کی نقیح کرتا ہوں کہ کس کی موت کا وقت آگیا تا کہ اس کی روح قبض کروں)۔

صَفَائِحُ الرَّوْ حَاءِ- روحا کے اطراف و جوانب (وہ پنیمبروں کاراستہ ہے جبوہ بیت اللّٰد کا قصد کرتے ہیں )-

مَرَّ فِي سَبُعِیْنَ نَبِیًّا عَلَى صَفَائِحِ الرَّوُحَاءِ عَلَیْهِمِ الْعِبَاءُ الْفَطُوَانِیَّةُ یَقُولُ لَبَیْكَ عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ - حضرت مویؓ سر پغیروں کے ساتھ قطوان کے کمبل اوڑ ھے ہوئے روحا' کے کناروں پر سے گزرے بلیک کہتے جاتے تھے (یعنی تیرا بندہ بندہ کا بیٹا تیری بارگاہ میں حاضر ہے)۔

صَفْدٌ – يا ندهنا'مضبوط جكرُنا –

تَصْفِيْدٌ أور اِصْفَادٌ - كَ بَي يَهِم عَن بِس - اِصْفَادٌ - وينا عُلام بيدكرنا -

صِفَادٌ - وہ رسی یا تسمہ یا بیڑی جس سے قیدی کو ہا ندھیں -صفَدٌ -عطبہ-

إِذَا كَدَخَلَ شَهُرُ رَمَضَانَ صُقِّدَتِ الشَّيْطِيْنُ – جب

رمضان کامہینہ آتا ہے توشیاطین باندھ دیئے جاتے ہیں (روزہ ان کو باندھ دیتا ہے آدی روزہ کی وجہ سے برے کاموں سے باز رہتا ہے شیطان کا کیداورزوراس پرچل نہیں سکتا)

مترجم کہتا ہے کہ اس تاویل کی ضرورت نہیں شیاطین اگر باندھے جاتے ہوں تو کیا عجب ہے گر غالبا مراد کل شیاطین نہیں ہے کیونکہ بعض لوگ رمضان میں بھی گناہوں سے باز نہیں آتے 'تو شاید مراد وہ شیطان ہوں جو چھٹے پھرتے ہیں اور کسی خاص آ دمی ہے متعلق نہیں ہیں'یاوہ شیطان جوفر شتوں کی باتیں چوری سے سننے کے لیے اوپر جاتے ہیں۔)

نَهٰی عَنْ صَلُوةِ الصَّافِدِ- دونوں پاؤں جوڑ کر نماز پڑھنے سے منع فرمایا (یعنی حالت قیام میں دونوں پاؤں ملاکر رکھنے سے گویادہ بیڑی میں جڑے ہوئے ہیں)-

لَقَدُ أَرَدُتُ أَنُ اتِى بِهِ مَصْفُوْدًا - مِن نَے بِهِ جَاہا کہ اس کو بیڑیاں ڈال کرلاؤں -

صَفَدٌ- بیری جو تیری کے پاؤں میں ڈالی جاتی ہے-اَصْفَادٌاس کی جمع ہے-

طِیِّی طِبُّ لَمُ الْحُذُ عَلَیْهِ صَفَدًا - میراعلاج ایساعلاج به کمیس اس پر مزدوری نہیں مانگتا (اجرت یا فیس کا طلب گار نہیں) -

صَفْرٌ - پین میں زرد پانی (صفرا) جمع ہوجانا -صَفِیْرٌ - پھونک کی آواز نکالنا -صَفَرٌ اور صُفُورٌ - خالی ہونا -تصفییرٌ - زردرنگنا -صُفْرِ ہُ - زردی -

إصْفَادٌ حِمَّاجَيْ مفلسي ْ خالى كرنا -

إصنفاد عنان عن عا إصْفُورًا دُّ -زردهونا -

صَفْرٌ اور صِفْرٌ - خالي -

صَفَرٌ - مشہور مہینہ ہے جومحرم کے بعد ہوتا میں ادرایک پیٹ کی بیاری کوبھی کہتے ہیں جس سے آ دمی کا چبرہ زرد ہو جاتا ہے۔ یعنی برقان اور بھوک اور عقل -

لَا عَدُوىٰ وَلَا مَامَةً وَلَا صَفَرَ- يَارَى كَا حَجُوت

#### الله المال الله المال الله المال الم

لگنا الوکامنحوں ہونا اور صفر کوئی چیز نہیں ہے (عرب لوگ سیجھتے کے ''صفر' ایک قسم کا سانپ ہے جو پیٹ میں پیدا ہو جاتا ہے اور بھوک کے وقت آ دمی کوستا تا ہے اور بدایک متعدی بیاری ہے۔ آل حضرت نے اس خیال کو باطل کیا۔ بعض نے کہا کہ یہاں صفر سے مرادیہ ہے کہ محرم کو پیچھے اور صفر کو مقدم کر دینا جسیا کہ کہ ذمانہ جالمیت میں ان مہینوں کے اندر تقدم اور تا خرکر لیا کرتے سے۔ بعض نے کہا کہ لوگ صفر کے مہینہ کو منحوں سیجھتے تھے جسیا کہ اب تک بعض عورتیں اس ماہ صفر کو جس کو وہ تیرہ تیری کا چاند بھی اب تیں۔ اسلام نے اس خیال کو باطل قرار دیا )۔

مترجم کہتا ہے افسوس ہے کہ اب تک ہندوستان کے مسلمان ایسے واہی خیالات میں مبتلا ہیں کسی تاریخ کومنحوں کہتے ہیں، کسی دن کو نامبارک جانتے ہیں، تیرہ تیری کے صدقے تحست کود فع کرنے کے لیے نکالتے ہیں-اسلام میں ان باتوں کی کوئی اصل نہیں ہےسب دن اللہ کے دن ہیں اور جواس نے تقدیر میں لکھ دیا ہے وہ ضرور ہونے والا ہے اور نجوی اور پنڈت سب جھوٹے ہیں' مسلمانوں کے اکثر جاہل با دشاہ اور دولت مند ان نجومیوں اور بیڈتوں کے فریب میں آ جاتے ہیں اور وہ طرح طرح کی باتیں بنا کران بے وقو فوں سے ہزار ہارو پیر گھییٹے ہیں۔ اگر بەمسلمان بادشاہ حدیث کاعلم رکھتے تو تبھی ان کے فریب میں ، نه آتے اور ہر کام میں اللہ تعالی پر مجروسہ رکھتے - سب اختیاراس کے ہاتھ میں ہے نہ ستارے کچھ کر سکتے ہیں نہ طالع کوئی چیز ہے نہ سعداو نحس کوئی بات ہیں- میں تو ان مسلمان باد شاہوں سے جو صرف نام کے مسلمان میں نصارے کے بادشاہوں کو بہتر سمجھتا ہوں۔ وہ عقل رکھتے ہیں اور علم سے متاز ہیں ایک پیسہ بھی کسی نجومی یا بینڈ ت کونہیں دیتے اور ہرایک کام سوچ سمجھ کرصلاح اور مشورہ کرکے جلاتے ہیں'اللہ تعالی نے ان کواپیا غلیہ دیا ہے کہ ہمارے زمانہ میں تقریبا تمام دنیا ان کے ہاتھ میں ہے۔ مسلمانوں کے ماس ایک ذرا س سلطنت روم یعنی ترکی اور سلطنت ایران باقی ہے۔ گران میں ایران کی سیاس صورت حال ہریثان کن ہے۔ اس لیے کہ ایک طرف سے روس اور ایک

جانب سے مغربی اقوام اس میں قدم جمانے کی فکر کررہے ہیں۔
سلطان روم (ترکی) بھی نفر انی بادشاہوں سے جو چاروں طرف
سے محیط ہیں خوف زدہ اور مرغوب ہیں وہ ان کے ایما اور
مشوروں کوطوعا و کر ہاوزن دیتے ہیں اور پھونک پھونک کرقدم
رکھر ہے ہیں۔ ہیں۔ ہیسب کچھاس بات کا بیجہ ہے کہ مسلمانوں نے
قرآن اور حدیث کو پڑھنا اور اس پڑمل کرنا چھوڑ دیا اسلام کی
صدود وقیود کوتو ر کرعیش وعشرت میں پڑ گے معلوم نہیں کہ مستقبل
میں کیا ہونے والا ہیں۔ اگر مسلمان اب بھی خواب غفلت سے نہ
میں کیا ہونے والا ہیں۔ اگر مسلمان اب بھی خواب غفلت سے نہ
جاگے اور قرآن و حدیث کو اپنا دستور العمل نہ بنایا تو پھر ایک گز
زمین بھی ان کی حکومت میں نہ رہے گی یفعل اللہ ما یشاء و
یحکم ما یو ید۔

صُفُوَّةٌ فِي سَبِيْلِ اللهِ حَيْرٌ مِّنْ حُمْرِ النَّعَمِ-الله كَارَهُ مِّنْ حُمْرِ النَّعَمِ-الله كَارَهُ مِن راه مِن ايك بارجوكار بهنالال لال اونوں سے بہتر ہے (عرب لوگ كہتے ہيں:

مُنِينَ الْوَطْبُ -مِثْكِيزِه خالى ہوا (ليحنى اس ميں دود ھنہيں ہا)-

اِنَّ رَجُلًا اَصَابَهُ الصَّفَرُ فَنُعِتَ لَهُ السَّكَرُ - ايك شخص كے پيك ميں پانى بجر گيا (استبقاء كى يمارى ہوئى) لوگوں فضم كے پيك ميں بياتو فائدہ ہوگا - (آپ نے فرمایا اللہ تعالی نے تہمارى شفاحرام ميں نہيں رکھى ) -

صِفُورُ دَانِهَا وَمِلْاً كِسَاءِ ها-اس كى چادرتو خالى ب اورازار بحرى بوئى ہے (مطلب يہ ہے كہاس عورت كااو پر كابدن تو ہكا ہے اور فيجے كا بھارى ہے) - كِسَاءِ ها سے إذَ ارِ هامراد ہے جيسے ایک دوسرى روایت میں ہے كہاو پر كے بدن ہے سرين اور رانیں - اہل عرب كے زديك يه مرغوب ہے كہ عورت كا پيك اور كمر فيكى بوليكن سرين بھارى ہؤاسى طرح رانیں اور فيڈلال ) -

اَصْفَرُ الْبُيُوْتِ مِنَ الْنَحْيْرِ الْبَيْتُ الصِّفْرُ مِنْ كِتَابِ
اللهِ- بَعلالَى عنالَ وه گُرے جوالله كى كتاب عنالَ بو(نه
اس ميں قرآن شريف بونه اس گُروالوں كوقرآن يا دبو)نهٰى فِي الْاضَاحِيْ عَنِ الْمُصْفَرَةِ يا عَنِ

الْمَصْفُوْرَةِ - آنخضرتُ نے قربانی میں کان کٹے ہوئے جانور منع فرمایا - (ایک روایت میں عَنِ الْمُصْفَرَةِ ہے معنی وہی میں - بعض نے کہاد بلاجانور) (ایک روایت میں:

عَنِ الْمُصَغَّرَةِ - ہے نمین معجمہ سے جس کے معنی حقیر اور خراب جانور ) -

كَانَتُ إِذَ سُنِلَتُ عَنْ أَكُلِ ذِي نَابٍ مِّنَ السِّبَاعِ قَرَاتُ قُلْ لَا اَجِدُ فِيْمَا اُوْحِيَ اِلَّيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعُمُهُ الاية - حضرت عائشة ع جب كوكى يوجها كه دانت والے درندوں کا (جیسے بلی شیر ریچھ چیتا' بور بچہ تیندوا' لومڑی اور بجو دغیرہ کو ) کھانا کیسا ہے؟ تو وہ بیآیت پڑھتیں -''اے محمدٌ! کہذو کہ مجھ پر تو جو وہی نازل ہوئی' اس میں' میں کسی کھانے والے پرکوئی چیزحرامنہیں یا تا مگریہ کہ مردار ہوئیا بہتا خون یا سور کا گوشت-''یہاں تک حضرت عا کشدیمہتی تھیں کہ ہانڈی کے اوپر (خون کی) زردی آ جاتی ہے (یعنی گوشت کے یکتے وقت-ام المومنينٌ كا مطلب به تھا كه باوجود يكه الله تعالىٰ نے بہتے خون كو حرام فر مادیا مگراس کے باوجود ہانڈی میں گوشت یکنے کے دوران جوخون کے سبب یانی کے اوپر کا حصہ زرد ہوجا تا ہے وہ حرام نہیں ہے' اور لوگ اس کو کھا لیتے ہیں مگر در ندوں کی حرمت تو اللہ کی كتاب ميں بالكل نہيں ہے بھروہ كيے حرام ہول گے-امام مالك کا بھی یہی مذہب ہے کہ درندے حرام نہیں ہیں-مگر بعض نے کہا کہ ان کا کھانا مکروہ ہے۔لیکن اکثر علماء کے نزدیک دوسری حدیث کی رو ہے وہ حرام ہیں-اور شاید حضرت عا کٹھ کو پیرحدیث نه پنچی ہو گی- اس طرح حشرات الارض' یعنی چو ہا' گھونس نیولا وغیرہ ائمہ ثلثہ کے نز دیک حرام ہیں' لیکن امام مالک کے نز دیک مکروہ ہیں اور گوہ اکثر علماء کے نز دیک حلال ہے۔صرف امام ابوصنیفہ نے اس کوحرام کہا ہے اور ان کی دلیل ضعیف ہے اور خر گوش بالا تفاق حلال سے مگرامامیداس کوحرام کہتے ہیں۔ ہاتھی بھی امام ما لک کے نز دیک مکرو: ہے' مگر دوسرے امام حرام کہتے ہیں۔ زرافہ (جوامریکہ وافریقہ میں ہوتا ہے) حلال ہے۔ بعض نے حرام بنایا ہے- ابوحنفیہ کے نزویک حلال ہے مگر اہل حدیث حرام کہتے ہیں کیونکہ وہ پنچہ سے شکار کرتا ہے اور دوسری حدیث میں

ہے کہ ہر دانت والے درندے اور ہر پنجہ والے پرندے سے آپ نے منع فرمایا)-

یا مُصَفِّر اِسْتِه - اپی گانڈ کو (زعفران سے) زردر نگنے والے (بیعتبہ نے ابوجہل کو کہا) (بعض نے کہا ہے کہ پدلفظ اس شخص کے لیے بولا جاتا ہے جو نازونغم میں پلا ہواس کو زمانہ کی سختیوں اور مصیبتوں کا تج بہ نہ ہو۔ بعض نے کہامصفر استہ ہے گوز لگانے والا مطلب یہ لگانے والا مراد ہے۔ بعنی سرین ہے آ واز نکا لئے والا مطلب یہ ہے کہ نامرد اور بزدل ہے۔ بعض نے کہا ابوجہل کے سرین پر برص تھاوہ زعفران لگا کراس کو چھیاتا)۔

إِنَّهُ سَمِعَ صَفِيرٌ هُ-اس نے اس کی سیٹی سی-

صَالَحَ اهْلَ جَيْبَرَ عَلَى الصَّفْرَاءِ وَ الْبَيْضَاءِ وَالْحَلْقَةِ - آَل حَضرتً نے خیبر والوں سے اشرفی روپیاور زرہوں رصلح کی ( یعنی بیچیزیں ان سے لینا تھبرا کیں ) -

یا صفراء اصفری ویا بیضاء ابیضی - ارے سونے تو زرد ہوکر چمکی رہ (یہ حضرت علی نے دنیا کی سے اشارہ کرکے فرمایا - یعن مجھ کو نہ سونے کی خواہش ہے نہ جا ندی کی ) -

اُغُزُو اتَغُنَّمُو ابَنَاتِ الْآصْفَرِ - جہاد کرو رومیوں کی (یعنی نصاری کی) بٹیاں لوٹ میں لو۔

بَنُوالْاً صُفَرِ - نصاری کو کہتے ہیں (یعنی رومیوں کو کیونکہان کا داداروم بن عیصو بن اسحاق بن ابراہیم زردرنگ کا تھا ہمارے زمانہ میں زردقوم اہل چین و جاپان کو کہتے ہیں ) -

حُمْوان - نصاری کو کہتے ہیں - اس لیے کہ ان کا رنگ اکثر سرخ ہوتا ہے - بعض نے کہا نصاری کے دادا روم بن عیصو نے ایک طبقی عورت سے نکاح کیا تھا تو اولا دزرد پیدا ہوئی - بعض نے کہا کہ ان کا داداصفر بن روم بن عیصو تھا -

مَوْجُ الصُّفَّرِ - دمثق کے قریب ایک مقام کا نام ہے (اس مقام پرمسلمانوں اور نصاری کے درمیان بڑی جنگ ہوئی تھی)-

نُمَّ جَزْعُ الصَّفَيْرَاءِ - وہاں پرصفیراء کی وادی ختم ہوئی ہو ان کے در کے در کے در کے در کے در کے اب بھی

# العَالَالُونِ اللهِ اللهُ الله

مدینہ کے راستہ میں ملتی ہے۔

توُدٍ مِیْنُ صُفُدٍ - پیتل کے لوٹے میں (معلوم ہوا) کہ پیتل کے برتن میں سے وضوکر نایا اس میں پانی پینا درست ہے۔
بعض نے اس کو مکروہ کہا ہے اس وجہ سے کہ مشرکین اپنے بت
پیتل ہی کے بناتے ہیں۔ اور ہندوستان کے مشرکین پیتل ہی
کے بنے ہوئے برتن استعال کرتے ہیں)۔

فَدَعَا بِصُفُرَة -خوشبومنگوائی (یعنی زردخوشبو) -اَتُوصُفُرَةٍ - ان پر زردی کا نثان تھا (یعنی خوشبو کا جو انہوں نے زفاف کے وقت استعال کی تھی) -

صَفْرًاءَ إِنْ شِنْتَ سَوْدَاءَ - زردسجھ یا کالی سمجھ (لینی صفراء یا تواپے مشہور معنی میں ہے لینی زرد' یا سوداء لینی سیاہ کے معنی میں' کیونکہ صُفُر ولون کے معنی میں بھی آیا ہے' جیسے:

كَأَنَّهُ جِمَالَاتٌ صُفْرٌ - كُويا وہ زرد رنگ كے اونث \_\_\_

لَا أَدْعُ صَفْرًاءَ وَلَا بَيْضَاءً- مِن كعبه مِن نه سونا حَصِورُ ول نه چاندى (سب لوگوں مِن تقسیم كردوں)-صَفْرًا وَاتٌ-نالے ما پہاڑ-

اللي أَنْ تَصْفَرَ الشَّمْسُ - يهال تك كمسورج زرو مو حائے-

فَاذَارَاتُ صَفَارَةً فَوْقَ الْمَاءِ فَلْتَغْتَسِلْ جب پانی پر زردی دیکھے تو عسل کرے (یعنی متحاضہ پانی پر زردی دیکھے تو اپنے آپ کوچض سے فارغ سمجھ کر شسل کرلے )-

اَنْ يَّوُدَّ هُمَا صِفُوًّا (الله تعالى اس سے شرم كرتا ہے كہ بندہ اپنے دونوں ہاتھ پھيلا كراس سے پچھ مائكے ) اور وہ ان كو خالى لوٹاد بے (اپنے بند ہے كى دعا قبول نے كر ہے ) -صِفْوُ الْكِيَدُيْن - خالى ہاتھ جس كے ليے پچھ نہ ہو-

لَا یَسْجُدُ عَلٰی صُفْرٍ وَّلَا شَبَةٍ - بَیْتِل اور شبه پر تجدہ نے کرے (شبہ بھی ایک قتم کا بیّتِل ہے جوسونے کے مشابہ ہوتا ہے اعلی قتم کا - )

صَفْصَفَةٌ - بموارميدان ميں اكبلے چلتا 'صفصاف چرانا -

صَفُصًاف - ایک درخت ہے-قَاعٌ صَفُصَفٌ - ہموارمیران -صَفُحٌ - گرونی دینا چپت لگاتا -صَفُعًانٌ - چیت خور و کمینہ-

صفعه من چیپ وره سمینه حَـفُّ -صف با ندهنا (یعنی کمبی قطار برابر کرنا ) پیمیلانا-

ھف منت ہا مدھنا ( یک کی فطار برابر ہر مُصَافَّةُ -طرفین سے صف بندی-

إصْطِفَاقٌ -صف باندهنا-

نَهٰی عَنْ صُفَفِ النَّمُوْدِ - تیندووَں یا چیتوں کی کھالوں کے زین پوش ہے آپ نے منع فر مایا ( دوسری روایت میں یوں ہے کہ تیندووَں کی کھالوں پرسواری ہے آپ نے منع فر مایا ) -صُفَّةٌ - زین پوش-

مُنفَفٌ - جمع ہے صُفَّةً کی اور اونٹ کی کاتھی پر جو ڈالا جائے اس کومینشز قرکتے ہیں اس کی جمع میکاٹو -

اَصْبَحْتُ لَا اَمْلِكُ صُفَّةً وَّلَا لُفَّةً- مِيں نے اس حال میں صبح کی کہ مٹی اناجی بالک لقمہ کا بھی مالک نتھا-

کان یَتَزُوَّدُ صَفِیْفَ الْوَحْشِ وَهُوَ مُحْوِمٌ (وہ وَتُی جانوروں کا جیسے ہرن نیل گائے وغیرہ کا) سکھایا ہوا گوشت توشہ کے طور پر ساتھ رکھتے تھے حالانکہ احرام باندھے ہوئے سے—(معلوم ہوا کہ احرام میں شکار کرنا منع ہے نہ کہ جنگل جانوروں کا گوشت کھانا جن کوخود محرم نے احرام سے پہلے شکاد کیا ہوئیا کی دوسرے نے شکار کے اس کو دیا ہو)—

اَهُلُ الْصُفَّةِ - مفلس وناداراور متوکل و مجرد مهاجر مسلمان مجن کے رہے گئے ۔ مفلس وناداراور متوکل و مجرد نبوی کے سائبان میں رہتے ان حضرات کی تعداد سترتھی - مگر اس تعداد میں کی یا بیشی بھی ہوتی رہتی تھی -

صُوْفِی - اصل میں یہ صُفِیٰ تھا ایک فاکوداؤے بدل دیا (گویا پیلفظ اہل صفہ کی طرف منسوب ہے) ۔ لِ صَلیَّ ابْنُ عَبَّاسِ فِیْ صُفَّةِ زُمْزَمُ - ابن عباسٌ نے

# لكارك البات في البات البات

زمزم کے کنارے میں نماز پڑھی-

كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُصَافَّ الْعَدُوِّ بِعُسُفَانَ-آنخفرتٌ عنفان مِين دَثَمَن كَيسامنے تھے-(اہل عرب كہتے ميں:

صَفَّ الْجَيْشَ فَهُوَ مُصَافِّ- يَعِيٰ رَثَمَن كَ شَكر كَ سامن عنين باندهين-

وَنَحُنُ فِیْ مَصَاقِنَا یَوْمَ اُحْدِ- ہم احد کے دن جنگ کے مقاموں میں تھے (کافروں کے مقابلے صفین باندھے ہوئے تھے)۔

مَصَافِّ - جَمْع ہے مَصَفُّ کی - یعنی جنگ اور صف بندی کا فام-

عَلٰی مَصَاقِبُکُمْ -اپی اپن جگہوں میں رہو (یہاں جنگ کے لیےصف بندی ہوئی ہے )-

کَا نَّهُمَا خِرْقَانِ مِنْ طَیْرِ صَوَافَ -سورہ بقرہ اور آل عمران گویا دو حِصْدُ ہیں پرندوں کے جو پنکھ پھیلائے ہوئے اڑ رہے ہیں-

صَوَاتٌ-جَعْ ہے صَافَعُهُ کی (بعض نے مندرجہ بالا جملہ کی تر جمانی اس طرح کی ہے''جو قطار باندھے ہوئے اڑ رہے ہیں۔''جیسے قرآن حکیم میں ہے:

ہیں۔''جیسے قرآن حکیم ہیں ہے: وَالصَّاقَاتِ صَفَّا-فتم ان فرشتوں کی جو صفیں باندھے ہوئے اللہ تعالی کی عبادت اور تبیج کررہے ہیں )-اور

فَانْدُكُرُ و السُّمَ اللّٰهِ عَلَيْهَا صَوْاتَ - ان اونوں پراللّٰه كانام لو- جونح كے مقام برقطار باندھے كھڑے ہيں-

لَوْ يَعْلَمُوْنَ مَا فِي الصَّفِّ الْآوَلِ-الرَّهِلِي صف مِيں (جوامام کے پیچھے سب سے پہلی صف ہوتی ہے (جونضیات ہے اس کولوگ جانتے ہوتے (تو اس پر قرعہ ڈالتے' اس کے لیے مسابقت کرتے'ہر شخص یہ کوشش کرتا کہ اول صف میں رہوں' بالا خرعہ ڈالنا بڑتا)۔

صَفَّ الرِّ جَالَ - پہلے مردول کی صف باندھی-کُنَّا بِصِفِّدِنَ - ہم صفین میں تھے-صِفِّین - بیشام اور عراق کے درمیان ایک مقام ہے

جہاں حضرت علی اور معاویہ میں جنگ عظیم ہوئی تھی جس میں جہاں حضرت علی اور معاویہ میں جنگ عظیم ہوئی تھی جس میں جہاروں مسلمان مارے گئے اور کافریہ خبرین کرباغ باغ ہو گئے کہ مسلمانوں کے درمیان انتشار بیدا ہوکرتلوار چل گئی۔

شَهِدْتُ صِفِّینَ وَبِغُسَ صِفُّوْنَ - بیں صفین میں موجود تھا اوروہ برامقام ہے (کیونکہ وہاں مسلمان آپس میں لڑکر کر میں ۔)۔

مِنْلُ الْقَطَائِفِ يَصُفُّونَهَا-كملوں كى طرح ان كے زين يوش بناتے ميں-

یُوْ کُلُ مَادَفَّ وَلَا یُوْ کُلُ مَا صَفَّ- وہ پرندہ جو دوران پرواز پُنُھ ہلاتا ہے (جیسے کبوتر) کھا جائے نہ وہ پرندہ جو پُنُھ پُصِلا کرمنڈ لاتا ہے (جیسے چیل یا گدھ دغیرہ)-

سَوُّوْا صُفُوْ فَكُمْ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوْفِ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلُوةِ - (نماز میں) اپنی صفیں برابررکھؤ صفوں کا برابر کرنا نماز کا ایک جز ہے-

جَعَلَ صُفُوفَنَا كَصُفُونِ الْمَلَائِكَةِ - مارى مفيل فرشتوں كى صفوں كى طرح كيس (كيساں برابر سيدهى متصل اور ما قاعدہ)-

. صَفَفُتُ الْقَوْمَ فَاصْطَفُّوْا- مِين نے لوگوں كوصف باندھنے كے ليے كہا انہوں نےصف باندھ لى-

الصَّفَّ الَّذِي يَلِيْهِ - وه صف جوآپ سے زد كَ يَكُمَّى - . صَفَّهُمْ فِي الْقِتَالِ - نماز كَ صف كوجهاد كَ صف كَ طرح قرار ديا (جيسے جهاد ميں دشمن سے مقابلہ ہوتا ہے اس طرح نماز ميں نفس اور شيطان سے ) -

کَانَ یُسَوِّی صُفُوْفَنَا حَتَّی کَانَّمَا یُسَوِّی بِهَا الْفِقدَاحَ-آن حُشی کانَّمَا یُسَوِّی بِهَا الْفِقدَاحَ-آن حضرت مناز میں ہاری صفول کو تیرکیطر ح برابر کرتے تھے-

لَتُسَوَّنَ صُفُوْفَكُمْ اَوْلَيُحَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوْ هِكُمْ اَوْلَيُحَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوْ هِكُمْ اَيْ كَالِمَ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوْ هِكُمْ اَيْنَ مَعُولَ مِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّةُ اللَّهُ اللَّلَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِمُ اللَّلِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِمُ اللَّلِمُ الْمُؤْمِنِ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّةُ الللَّلِمُ الللَّلِمُ الللللِّلِمُ الللللِّلِمُ الللللِّلِمُ اللللللِّلِمُ اللللللِّلِمُ الللللِّلْمُ الللللِّلِمُ الللللللْمُ الللللْمُولِمُ الللللِمُ الللللْمُولِمُ اللللْمُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُلِمُ الللللْمُولُولُولِ الللللْمُ اللللِمُ اللللللَ

#### الناط المال المال

ان کے دلوں کو بھی جوڑ دے گا اور اتفاق بیدا کردے گا)-

(اس رمانہ میں مسلمانوں نے اس خیال کوچھوڑ دیا ہے اور صفوں کی ترتیب کے بارے میں جو ہدایات ہیں ان کو بھلا دیا ہے اس کا بیا اثر ہے کہ ان میں آپس میں چھوٹ اورائی نااتفاقی ہے کہ خدا کی پناہ - بیا اسلام کے دشمن کمین گاہ میں رہ کر مسلمانوں کی نااتفاقی اور پھوٹ سے خوب فائدہ اٹھار ہے ہیں اور بیعقل کے دشمن کے خہیں سجھتے 'بلکہ جو کوئی ان کو اتفاق و اتحاد کی تلقین کر نے اس کے فوائد بتائے' بیا ناسجھاتی کے دشمن بن جاتے ہیں اور اعدائے دین اور دشمنان اسلام کی صفوں میں مل کر ان کی تباہی اعدائے دین اور دشمنان اسلام کی صفوں میں مل کر ان کی تباہی کے در ہے ہوجاتے ہیں - شاہد ارشاد:

يَا ٱمَّةً ضَحِكَتُ مِنْ جَهُلِهَا الْأُمَمُ - ملمانوں ، ي كى شان میں ہے-

اَقِيْمُوْا صُّفُوْ فَكُمْ وَتَوَاصُّوْا-لِعَىٰصَفُول كُوقامُ كُرواور سيد هيل كركفر به بو (اس طرح سے كه برايك كا دابها پاؤل دوسرے كه بائيں پاؤل سے يابايال پاؤل دوسرے كه دا ہنے پاؤل سے ملار ہے درميان ميں ذراى جگہ بھی خالی ندرہے)-اَلَا تَصُفُّوْنَ كُمَا تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا-كياتم اس طرح صف نبيل باندھتے جيے فرشتے اپنے مالك كے سامنے صف باندھتے ہيں-

خَيْرُ صُفُوْفِ الرِّجَالِ اوَّلُهَا وَشَرُّهَا الْجِرُهَا الْجِرُهَا وَخَيْرُ صُفُوْفِ الرِّجَالِ اوَّلُهَا وَشَرُّهَا اَوَّلُهَا مردوں کی و خَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ الْجِرُهَا و شَرُّهَا اَوَّلُهَا – مردوں کی بہترصف ہے (جوعورتوں کے قریب ہوتی ہے) (اور عورتوں کی بہترصف اخیرصف ہے (جومردوں ہے دور ہوتی ہے) اور بری صف پہلی صف ہے (جومردوں ہے زدیک ہوتی ہے۔ اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ آنخضرت کے زمانہ پیل مرد اور ورورت سب جماعت کی نماز میں شریک رہتے )۔

رُصُّوْا صُفُوْ فَكُمْ - اپنی صفوں کوٹھوں بناؤ ( بچ میں خالی حکیہ مت رکھوٹل کر کھڑ ہے ہو ) -

۔ اَتِمُّو االصَّفَّ الْمُقَدَّمَ - بِہلے آگے کی صف کو پورا کر لو(پھر جواس کے نزدیک ہے اگر کچھ کی رہے تو اخیر کی صف میں

ر ہے (ایبانہ کرو کہ آگے گی صف میں جگہ ہواور کوئی اس کے بعد کی صف میں کھڑ اہو جائے )۔

رُای رَجُلًا یُصَلِّی خَلْفَ الصَّفِّ وَ حُدَهُ فَامَرَهُ اَنْ یَعِیْدَ الصَّلٰوةَ - آل حضرت نے ایک شخص کو دیکھا جوصف کے پیچھے اکیلا کھڑا نماز پڑھر ہاتھا' آپ نے اس کو دوبار نماز پڑھنے کا حکم دیا (کیونکہ جب صف میں جگہ ہواور کوئی دہاں کھڑا نہ ہو بلکہ اکیلا پیچھے کھڑا ہوجائے' تواس کی نماز تھے نہ ہوگی اہل حدیث کا بہی قول ہے - مگر جمہور علاء کا قول ہے ہے کہ نماز توضیح ہوجائے گی پر مرکر دہ ہوگی اور ایساکر نے والا گنجگار ہوگا)-

الَّا مَا قُیلَ بَیْنَ الصَّفَّیْنِ-مُرجودولشکروں کے جَ میں

صَفْقٌ - مارنا اور اس طرح مارنا كه آواز پيدا مؤ ہاتھ پر ہاتھ مارنا بيختم مونے كے ليتلى بجانا 'بندكرنا 'كھولنا -

صَفَاقَةٌ - تَعَين مونا -

صفافه - سين ہونا -تَصْفِدْتُ - پنگه مارنا يا تالى بجانا' دستك دينا -إصْفَاقٌ - پيك بحركها نالانا -تَصَفُّقٌ - تردد -إنْصِفَاقٌ - لوث جانا -إصْطِفَاقٌ - حركت اور تموج -صافِقَةٌ - وه جماعت جوآ كراتر ب

اِنَّ اَلْحُمَوَ الْكَمَانِي اَنْ تُقَاتِلَ اَهْلَ صَفْقَتِكَ - سب براگناه به به كركس كے ہاتھ پر ہاتھ ماركر (اس سے عہد و اقر اركر ہے) پھراسكو مارنا (كيونكه به دغا اور فريب ہے جو تخت مذموم اور بڑا گناه ہے - بعض نے كہا مطلب به ہے كہ مسلمانوں كو مارنا كيونكه وه اپنے دينى بھائى ہيں ) -

اَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ وَتُمْوَةً قَلْبِهِ-اس كوا بِ باته كَ مار دى (بيت كى) اورا بن ول كالمجل و عديا (مطلب يه ب كه جب بيت كرلى تو ول ساس كو يورا كرنا جا بيه )-

اللها هُمُ الصَّفْقُ بِالْأَسُواْقِ-انُ وبالزَّاروں مِیں خریدو فرخت نے غافل کردیا تھا (بہت می حدیثیں آں حضرت کی ان کو سننے کی فرصت نہیں ملی تھی )۔

------صَفْقَةٌ نَحَاسِرَةٌ -نقصان كاسودا -

صَفْقَنَانِ فِیْ صَفْقَة -ایک عقد میں دومعاملہ کرنے ہے آپ نے منع فر مایا (اس کی تفسیر کتاب الباء میں بیعتان فی بیعة محتعلق گزر چکی ہے۔

نهلی عن الصَّفْق والصَّفِيْر - تالی بجانے اور سین ویے سے آپ نے منع فرمایا ( کیونکہ یہ شرکول کی خصلت تھی مسلمان بحب نماز پڑھتے تو وہ تالیاں بجاتے 'سیٹیاں دیتے تا کہ نماز میں توجہ اور خیال ہے - مجمع البحار میں ہے' بعض نے کہا کہ اس تالی کے لیے ممانعت ہے جو کھیل کو دے طور پر ہو) -

مترجم کہتا ہے کیکن جو دستک کام سے دی جائے مثلا نماز میں کوئی حادثہ یا اور کسی ناگز ہر پر ورت سے تو وہ منع نہیں ہے۔ صَفَّاقٌ اَفَّاقٌ - برا معاملہ کرنے والا 'جہان میں پھرنے والا (بعنی بہت سفر کرنے والا جہاں دیدہ)۔

اِذَا اصْطَفَقَ الله فَاقُ بِالْبَيَاضِ - جب آ سان کے کناروں میں سفیدی پھیل جائے۔

فَأَصْفَقَتْ لَهُ نِسُوانُ مَكَّةً - مَهَى عُورتَّس ان كَ پاس جَع بُوكِس - (ايك روايت مين فَانْصَفَقَتْ لَهُ ہے معنی وہی بہن ) -

فَنَزَ عُنَا فِي الْحَوْضِ حَتَّى أَصُفَقْنَاهُ- بَم نَ بِإِلْ صَيْحَ صَيْحَ كَيْ كَرْدُوشْ مِن دُالا اس مِن جَعْ كيا (صَحِح افهقناه بِ يَتَى اس كوبجرديا-)

اِنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُرَأَةِ اَخَذَتُ بِأُنْفِينَى زَوْجِهَا فَخَوَقِ الصِّفَاقَ فَقَطْى بِنَصْفِ فَخُوقِ الصِّفَاقَ فَقَطْى بِنَصْفِ فَكُمْ تَخُوقِ الصِّفَاقَ فَقَطْى بِنَصْفِ ثَلُثِ الدَّيَةِ - حضرت عرِّ سے بوچھا گيا كه ايك ورت نے اپ خاوند كے فوطے بكڑ ليے اور كھال بھاڑ ڈالى كين اندركى باريك كھال جو كوشت پر ہوتى ہے نہيں بھاڑى - آپ نے حكم ديا تبائى ديت كے نصف حصكا -

صِفَاق - وہ جھلی جو کھال کے نیچے گوشت پر چمنی ہوتی -

م لَهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللّ

( یعنی غلام اورلونڈیاں کو نکال دیتے ہیں ( یعنی ذلت اور رسوائی کےساتھ' بہ معاویہ ؓ نے بادشاہ روم کولکھاتھا )۔

اکتف فین گلبساء - عورتوں کو (اگر نماز میں کوئی حادثہ پین آ جائے تو) دستک دینا چاہیے (اور مرد بیجان اللہ کہیں) اِذَا کَوَشَا الرَّجُلُ فَلْیَصْفُقْ وَجْهَهٔ بِالْمَاءِ - جب
آ دی وضو کرے تو اپنے منہ پر پانی مارے (اس طرح کہ پانی ڈالنے پر آ واز نکل یعنی زور سے چھپا کہ مارے - بیامامید کی روایت ہے) (مجمع البحرین میں ہے کہ صفقہ ہاتھ پر ہاتھ مارنے کو کہتے ہیں - اہل عرب کا دستورتھا کہ جب کوئی قطعی معاملہ کرتے معاہدہ وغیرہ تو ایک شخص اپنا ہاتھ دوسرے کے ہاتھ پر مارتا - ای نسبت سے اب ہر مطلق عقد کو صفقہ کہنے گئی جس مارتا - ای نسبت سے اب ہر مطلق عقد کو صفقہ کہنے گئی جس طرح مستعمل ہے) -

بَارَكَ اللَّهُ فِي صَفْقَةِ يَدِكَ- يَعِي الله تعالى تمهارے معامله میں برکت دے-

مَنُ نَكَتُ صَفْقَةَ الْإِمَامِ جَاءَ إِلَى اللّٰهِ اَجْذَمَ - جو شخص امام برق سے بیعت کر کے پھراس کوتو ڑ ڈالے (امام سے گئے عہد سے پھر جائے) وہ اللہ تعالی کے پاس دست و پا شکستہ یا جذام کی بیاری میں مبتلا ہو کر آئے گا (جذام کی بیاری میں مبتلا ہو کر آئے گا (جذام کی بیاری سے آخر میں ہاتھ پاؤل سر کرگل جاتے ہیں اور یہاں برامام سے مراد ایسانام یا امیر ہے کہ جس کی امارت وامامت شرعا تھے ہواور بیعت تو ڑ نااس دفت گناہ ہے جب بلا وجہ شرقی ہو لیکن اگرامام معکرات کا ارتکاب کرنے لگے اور اپنے مامور و تبعین کو خلاف شرع احکام دینے گئے تو ایس میں نے مرف اس کی بیعت کا شرع احکام دینے گئے تو ایس میں نے معزول کردینائی درست ہے اس کی بیعت کا کردینائی درست ہے )۔

نَهٰى عَنِ أَلا سُتِحْطًا طِ بَعُدَ الصَّفْقَةِ-جب تَعَ كَا معالمة قطعى بوجائة و پھراس ميں كى كرانا يابائع سے كہنا كہ كچھ قيمت كم كردے) اس مے مع فرمايا (بينہى تنزيہى ہے)-

# الكانان المال الكان الكان الكانك الكا

شهد کا دو د ههوگا-

الْعَسَلُ الْمُصَفَّقُ -صاف كيا مواشهد-

فَضَرَبَهُ فِي الْعَانَةِ فَخَرَجَتِ الصِّفَاقُ يا فَخَرَجَتِ السِّفَاقُ - اس كے پیروپر مارا تو اندركى جعلى جو گوشت پر ہوتی نے نكل آئى -

صَفِيْقُ الْوَجُهِ-بِشرم-

صَفْنٌ يا صُفُونٌ - تين ياوَل بركفرُ ابونا چوتھا پاوَل اٹھا ك**ر وا**نوں ياوَل برابرركھنا' مارنا' متفكر ہونا' جيران ہونا -

تَصْفِينٌ صَفَّنْ بنانا ُلعِنى وه گفر جوز نبور اينے ليے بناتي

ے-

تَصَافُنُ -حسول كےموافق بانث لينا-

صَفْرٌ اور صَفَنْ-خصیہ کی تھیلی کو بھی کہتے ہیں اور بالی کے خلاف کو اور دسترخوان کو-

صُفُنَّ - ڈو کی جس سے وضوکرتے ہیں اور توشد دان اِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّ كُوْعِ قُمْنَا خَلْفَهُ صُفُو فًا كُلُّ .
صَافِ قَدَمَیْهِ قَائِمًا فَهُو صَافِنَ - جب آنخضرت کوع ہے سراٹھاتے 'ہم سب صفیں باندھے ہوئے آپ کے پیچھے کھڑے ہوجاتے دونوں پاؤں برابرزمین پررکھے ہوئے (عرب لوگ ہر شخص کو جو اپنے دونوں پاؤں برابرزمین پررکھے ہوئے کھڑا ہوئے کو شافین 'کتے ہیں )-

صُفُوْنٌ يہ جُحْ ہے صَافِنٌ کی (جس طرح قُعُوْدٌ جُع ہے قَاعِدٌ کی)-

مَنْ سَرَةُ أَنْ يَقُوْمَ لَهُ النَّاسُ صُفُوْنًا - جو شخص اس کو پیند کرے کہ لوگ دونوں پاؤں برابر کر کے اس کے لیے کھڑے ہوجا کیں (تو اپناٹھ کا نہ دوزخ میں بنالے)-

فَلَمَّا دَنَا الْقُوْمُ صَافَنَّا هُمْ-جبوه زري يَن آئتو ہم بھی ان کے برابر کھڑے ہوئے-

نَهٰی عَنْ صَلُوةِ الصَّافِنِ - آل حضرتُ دونول پاؤل جوڑ کر (کدورمیان میں کشادگی ندرہے) نماز پڑھنے سے منع فرمایا -

صَافِن - يدايك ايبالفظ بركرجس كمعنى ميس اختلاف

ہے- دراصل صافن اس کو کہیں گے جواپنا ایک پیر پیچھے کی طرف موڑ لئے جیسے گھوڑا اپنے سم موڑ لیتا ہے- مگر بعض کا کہنا ہے کہ'' صافن' وہ ہے جوالیک ہی پیر پر کھڑا ہو کراپنے جسم کا سارا وزن ای پر لے لے اور دو سرا پیراٹھار نے دے-

رَأَیْنُ عِکْرَمَةَ یُصَلِّیُ وَقَدْ صَٰفَنَ بَیْنَ قَدْمَیْهِ – میں نے عکرمہ کودیکھاوہ دونوں یا وُں ملا کرنمازیژھریے تھے۔

اِنَّهُ عَوَّدُ عَلِیًّا حِیْنَ رَکِبَ وَ صَفَنَ ثِیابَهُ فِی سَرُجه - جب حفرت علی جنگ کے لیے سوار ہوئ تو آخضرت نے ان کے لیے اللہ تعالی سے پناہ ما گی ( یعنی اللہ کی حفاظت ابن کے لیے جاہی ) اور ان کے کیڑے ان کی زین میں جوڑ دیے -

لَنِنُ بَقِیْتُ لَا سُوِّیَنَّ بَیْنَ النَّاسِ حَتَّى یَانِیَ الرَّاعِی حَتَّى یَانِیَ الرَّاعِی حَقَّةً فِی صُفْنِه - اگر میں اور زندہ رہا تو سب لوگوں کو برابر کردوں گا (کوئی کسی پرظلم نہ کر سکے گا) حتی کہ گڈریے (چرواہے) کاحق اس کے توشددان میں آ جائے گا (اس کواپئے حق کے لیے لڑنا جھر نانہ پڑے گا) -

صُفُنٌ - وہ تھیلہ جس میں چرواہے کا کھانا' چمقاق اور دوسری ضروریات رہتی ہیں-

اَلْحِفْنِیْ بِالصَّفْنِیْ - پانی کی ڈو کی لے کر مجھ ہے ال -شَهِدْتُ صِفِیْنَ وَ بِنْسَ الصِّفُوْنَ - میں (جنگ) صفین میں موجود تھا اور صفین بری جگہ تھی - (ایک ایسی جگہ اور مقام کہ جہال اُڑ کر مسلمانوں کی اجتماعیت پاش پاش ہوگئ) -صَفُو ؓ یاصَفَاءٌ یا صُفُو ؓ - صاف ہونا' آسان پر ابر نہ ہونا' او پر اور بالائی حصہ کاعمہ و کھانا نکال لینا -

> صَفُوٌ اور صَفَاوَةٌ ودوده بهت بونا -تَصْفِيَةٌ -صاف كرنا -

مُصَافَاةٌ اور إصْفَاءٌ-صافركها-

اَصْفَى الرَّجُلُ - كثرت جماع كـسبب خالى ہو گيا'اب اس ميں منى ندر ہى - شاعر كى شعر گوئى ختم ہوگئى -

تَصَافِی-باہم صاف ہوتا'موافقت کرلینا۔ اصطفاءؓ- چن لینا'برگزیدہ کرنا۔

# لكَ اللَّهُ إِلَا اللَّهُ اللّ

اسْتِصْفاءً - برگزيده مجمنا-

صَافِی - سودا گروں کی اصطلاح میں خالص نفع بعد وضع راحات-

اِنْ اَعْطَیْتُمُ الْخُمُسَ وَسَهُمَ النَّبِیَّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَهُمَ النَّبیَّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَالصَّفِیَ فَانْتُمُ امِنُوْنَ - الرَّمَ لوٹ کے مال میں پانچوال حصداور آنخضرت کا حصداور صفی اداکر دوئتو پھرتم کوامن ہے کچھوڈ رنہیں۔

صَفِیْ - وہ چیز جولئکر کا سردار اوٹ کے مال میں سے خاص اپنے لیے چن لے تقسیم غنیمت سے پہلے - اس کوصفیۃ بھی کہتے ہیں۔ طبی نے کہا یہ صفی لینا صرف آں حضرت کو جائز تھا اور کشی حاکم کوالیا کرنا درست نہیں ہے۔

صَفَايَا - جمع ب صَفِيَّة كى -

كَانَتُ صَفِيَّةُ مِنَ الصَّفِق - ام الموسنين صفيه مفى تهيس (ليني آنخضرت في نيبر كي لوث ميس سان كوخاص اپنے ليے منتف فر ماليا تھا)-

تُسْبِيْحَةٌ فِي طَلَبِ حَاجَةٍ خَيْرٌ مِّنْ تَقُوْحٍ صَفِّي فِي عَامِ لَزَّبَةٍ - كَى كام مِن ايك بارسجان الله كهنا' ايك دويتل اوْمَىٰ سے بہتر ہے جو جننے كے قريب ہواور قطاور حَق كے سال مِن ملا۔

اِذَا ذَهَبَ بِصَفِيّهِ مِنْ أَهُلِ الْأَرْضِ فَصَبَوَ - (الله تعالى جب سَى بندے کے خالص چہیتے (مثلا فرزند یا بیوی یا دوست یا بھائی) کواٹھا لے پھردہ صبر کرے اور الله تعالى ساس کا ثواب چا ہے تو الله تعالى اس کے لیے بہشت کے سوا دوسرا کوئی بدلہ پندنہیں کرتا ( یعنی ایسا شخص ضرور بہشت میں جائے گا) - بدلہ پندنہیں کرتا ( یعنی ایسا شخص ضرور بہشت میں جائے گا) - کے سَانِیْهِ صَفِیتی عُمَرُ - میرے نتنب دوست عمر نے مجھ

كويه بيبنايا-لَهُمْ صِفْوَةُ أَمْرِ هِمْ-ان كواپنے كام ميں جوبہتر ہواس كا انتهاں سے-

هُمَا يَخْتَصِمَان فِي الصَّوَافِي الَّتِيُ آفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَي رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مِنْ آمُوالِ بَنِي النَّضِيْرِ (حضرت على اور حضرت عباسٌ دونوں ان مالوں کے لیے)

جھٹرتے ہوئے آئے جواللہ تعالی نے اپنے پیغمبر کو خاص کرکے دیئے تھے بی نضیر یہودیوں کی جائدادوں میں ہے۔

دیے سے بی سیر یہود ہوں کی جا ندادوں میں ہے۔
صوا فی (نہایہ میں ہے کہ) وہ اطاک اور اراضی جن
کے مالک جلاوطن کردیئے گئے یام گئے اور وہ لا وارث رہ گئیں۔
صافیتہ - یہ صوا فی گامفرد ہے (از ہری نے کہا کہ صوائی
وہ اطاک اور اراضی جن کو بادشاہ خاص اپنے مصارف کے لئے
مخصوص کر لے) (اور بعض نے قرآن میں اس طرح پڑھا ہے:
فَاذُ کُورُ و اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهَا صَوَافِقَ - لینی ان
جانوروں پر اللہ تعالی کا نام لوجو خاص اس کے لیے رہے گئے
ہاں۔

مترجم کہتا ہے دکن کی اصطلاح میں ایسی اراضی کو کہ جس کو بادشاہ اپنے لیے مخصوص کر لیتا ہے''صرف خاص'' کہتے ہیں اور اب تک ریاست حیدرآ بادمیں ایک قلعہ ملک اس نام سے مخصوص ہے جونظام کے مصارف خاص میں صرف کیا جاتا ہے۔

صَفَا وَمَرُوَة - بيدد بهارُ ياں بيں جن كے درميان جَ اور عرب ميں سعى كرتے ہيں (اصل ميں صَفَا جَع ہے-صَفَاةٌ كى به معنى يكنا اورصاف چر )-

یضرِب صفا تھا بمعورلہ- اس کے تخت اور چکنے چھروں کواپے سل سے مارتا ہے (سبل زمین کھودنے کا آلہ-یقروں کوئی سبل سے مارتا ہے (سبل زمین کھودنے کا آلہ-یعنی اس کوخوب پر کھتاہے)

لَا تُقُرِّعُ لَهُمْ صَفَاةٌ-ان كاكونَى يَقْرَعُونَا جاتا (لَعِنَ ان كوكنَ نبين ستاتا)-

کَانَّهَا سِلْسِلْةٌ عَلَى صَفْوَان - وَى كَ آوازالِي بِ جيايك زنجركوصاف سياك يَحْنِ پَقر رِرُّ چلائين-

صَفُوان کی جمع صُفِیؓ ہے۔ بغض نے کہا کہ وہ خود جمع ہادراس کامفرد صَفُوانَةؓ۔

وَصَفُوهُ لَكُمْ وَكَدِرُهُ عَلَيْهِمْ - اجها اجها توتمهارے ليے ہاور خراب خراب سب ان پر ہے ( یعنی رعیت کے لوگ مزے میں رہتے ہیں' بادشاہول کے عطیات لے کر مزے اور

## الكالمان المال المال الكالمال الكالمال المال الم

آ واز کرنا' قریب ہونا' دور ہونا۔

مُصَاقَبَةً -مواجهه اورموافقت-

إصْفَابٌ-نزديك كرنا نزديك مونا-

اُلْجَارُ اَحَقُ بِصَقَبِه - ہمسایہ این نزدیک والی زمین یا مکان کا زیادہ حقدار ہے ( کینی اس کوحق شفعہ حاصل ہے - ایک روایت میں بسقبہ ہے سین ہے معنی وہی ہیں - بیحدیث امام ابوصنیفہ کی دلیل ہے کہ ہمسایہ کوحق شفعہ حاصل ہے اور جمہور علماء صرف شریک کے لیے حق شفعہ حاصل ہے اور جمہور علماء حدیث کا مطلب صرف سے ہے کہ اپنے ہمسایہ کا خیال رکھنا چاہئے اس کے ساتھ نیک سلوک کرنا چاہئے اس کاحق دور والول چاہئے اس کے ساتھ نیک سلوک کرنا چاہئے اس کاحق دور والول پر مقدم ہے اور اگر اس سے شفعہ کاحق مراد ہوتو لازم آتا ہے کہ ہمسایہ شریک پر مقدم ہو - حالانکہ خود حفی حضرات بھی اس کے قائل نہیں ہیں - کیڈا قال الکور مانہی ) -

كَانَ إِذَا أُوْتِيَ بِالْقَتِيْلِ قَدُوُجِدَبَيْنَ الْقَرْيَتَيْنِ حَمَلَةً عَلَى آخُهُ الْقَرْيَتَيْنِ الْيُهِ - حَفَرت عَلَىٰ كَ پَاسَ جَهَلَةً عَلَى آصُقَلِ الْقَرْيَتَيْنِ الْيُهِ - حَفَرت عَلَىٰ كَ پَاسَ جَهِ وَلَى اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

صَفَحٌ-سركِسائے كے تھے پر بال نہ ہونا- بمعنی صَلَعٌ ہے اَصْفَحٌ بمعنی اَصْلَعٌ-

عَبِفُرٌ - مارنا -

صَاقُوْر - پھاؤڑے یا بیلچہ سے توڑنا' سلگانا' جلانا' سخت گرمی پہنچانا -

تَصْقِيْرٌ - سلگانا'روثن ہونا -

إصْقِراً "بهت رش مونا-

صَفْرٌ - ہر شکاری پرند کو کہتے ہیں- جیسے باز شاہین بحری

صافر - جو پرندے شکارنہیں کرتے ان کو کہتے ہیں-صَفْرٌ - کھنے دودھ کوبھی کہتے ہیں-

مُحُلُّ صَقَّادٍ مَلْعُونٌ - ہر صقار ملعون ہے (لوگوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صقار کون؟ ارشاد فرمایا کہ آخر زمانہ

آ رام سے گزارتے ہیں اور بادشاہ کوطرح طرح کی فکریں کرنا پڑتی ہیں-مال کاوصول اورجمع کرنا 'پھرمناسب مواقعوں پرصرف کرنا- رعایا اور ملک کی حفاظت کرنا اور دشنوں کی تاک میں رہنا)-

إصْفَاءُ- چنا-

اِنَّمَا سُمِّىَ الصَّفَالِآنَّ الْمُصْطَفِي ادَمَ هَبَطَ عَلَيْهِ-صَفَا يَهِارُكَا نَامِ صَفَاسَ لِيهِ بَوَاكَمُ مَصْطِفِي ( يَعِنْ حَفِرت آ ومَّ) اس يراتر يض-

نَحْنُ قَوْمٌ فَوَضَ الله طاعَتَنَا لَنَا الله نَفَالُ ولَنَا صَفُو الْمَالِ - بم (امام لوگ) وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالی نے ہماری اطاعت فرض کی ہے ہم ہی کولوٹ کے مال ملنے چاہیں اور منتخب شدہ مال بھی ہم کو ملنا چاہیے۔

لِلْإ مَامِ صَوَ الْفِي الْمُلُولِا - امام كو بادشاہوں كى خاص چنى ہوئى چيزيں ملنى جاہيں (يعنى كافر بادشاہوں كى) -

قَدِ اصطفیٰ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ بَدْرٍ سَيْفَ مُنَيِّةِ بْنِ الْحَجَّاجِ وَهُو ذُوْ الْفِقَارِ اِخْتَارَهُ لِنَفْسِهِ - آنخضرتَ نے غزوہ برر میں (لوٹ کے مال سے) مننبہ بن حجاج کی لوار خاص اپنے لیے رکھ لی ای کا نام ذوالفقار تھا۔ پھروہ لوار حضرت علی کودےوی) -

مُحَمَّدٌ صَفُوةً اللهِ مِنْ خَلْقِه- حفرت محمد الله تعالى كَنْتُ (بنده) بين اس كى مُلوقات مين-

صَافِيَة - يدحفرت فاطمعُ كاليك باغ تھا-

صَفُو ان - يدكن راديان حديث كانام ہے-اس كے علاوہ صفوانٌ بن معطل وہ صحالی تھے جن ہے ام المومنین حضرت عاكشٌ پرتہمت لگائی گئی تھی -

صَفِيَّة - يعبدالمطلب كى بين اورآ تخضرت كى چو پې تھيں حضرت رئير اُن كے بينے تھے- اور صفيہ بنت جي آ تخضرت كى يوى تھيں - يوى تھيں جوغز وہ خيبر ميں ہاتھ آئى تھيں -

#### باب اصاد مع القاف

صَفْتٌ - كُونِما لكانا يا تخت تفوس چيز پر مارنا بلندكرنا الثها كرنا

# لكالمالك الاستال المال ا

میں کچھ لوگ ہوں گے جب وہ آ پس میں ملیں گے تو ایک دوسرے پرلعنت کریں گے )-

(ایک روایت میں سَقَّادٍ ہے سین ہاں کتاب ''س' میں بیان کیا جاچکا ہے۔ بعض نے کہاصَقَّادٍ ہے چغل خور مراد ہے اوربعض نے مغروراور متکبر معنی کئے ہیں )۔

لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنَ الصَّقُوْرِ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ صَرْفًا وَّلَا عَدْلًا – الله تعالى قيامت كرن يغل غور (ياديوث) كاند فرض قبول كركانه فل –

اَوْ مُشْمَعِلَّا صَفُرًا- یا جلدی سے چل دینے والا پرندہ-نَاقَةٌ مُشْمَعِلَّةٌ- تیزرواؤٹی (اس کا ذکراو پر گزر چکا)-لَیْسَ الصَّفُرُ فِی رُوْسِ النَّخُلِ- تھجور کا شیرہ درختوں کی چوٹیول پہنیں ہے (بلکہ تھجور کو درخت سے اتار کر اس سے ہنایا جاتا ہے)-

صَفَعْ - مارنا یا سر پر مارنا واغ دینا گوزلگان گراتا سید ہے راستہ سے پھر جانایا خیراوراحسان کے راستہ سے پھرنا - چیخنا پکارنا (جیسے صُفّا ع اور صَفِیعْ ہے ) -

> صَقَع - بيهوش مونا-صَقِيع - شِهم اوس-

مِصْقَع - فَصِيحُ وبليغ بلندآ واز والا-

مَنُ زَنَّا مِمْ بِكُرٍ فَاصْقَعُونُهُ مِأَةً - جَوْخُصَ كُوارى سے زناكر سے اس ئے سوكوڑ كے لگاؤ -

مِنْ بِنْ اصل میں من بِنْ قا مگرنون کے بعد جب بِ آتی ہے تو نون کومیم سے بدل دیتے ہیں۔ بعض نے کہا یہ مم بکو تا اور یہ الل بکو ہے بہ کرہ را ملاتوین - اصل میں مِنَ الْبِنْ وَقا اور یہ الل میں کی نعنت ہے وہ الم تعریف کومیم سے بدل دیتے ہیں جسے لیس من امبرا مصیام فی امسفر

اِنَّ مُنْقِدً اصُقِعَ الْمَةَ فِي الْجَاهِليَّةِ-منقد كسر برز زمانه جالميت مين المكن رخم لكاتها جواس كواغ بر پنجاتها-صُفْعَةٌ- خت بردي-

شَرُّ النَّاسِ فِي الْفِتْنَةِ الْمُعَطِيْبُ الْمِيصُقَعُ- فَتَدَ اور فساد مين سب سے برتر وه خطبه سنانے والا سے جُوْضِي آ واز والا ہو

(لوگ اس کے خطبے ہے اور زیادہ گمراہوں اور فتنہ اور فساد پر مستعد ہوں )-

> صَفْعَبٌ - لَبِي آواز دينے والا -صَفْعَرَ قُ - چِخِنا -

صُفَعُو " - شِنْدَا ياني يا تَلْحُ غَلِظ وبد بودارياني -

صَفَلٌ يا صِفَالٌ جلا دينا ُصاف كرنا ُ صِقَلٌ كرنا ُ ميل نكال دُالنا ُ مارنا -

مُصَاقَلُةً - مدارات كرنا مرابعت كرنا -

صِفَاللَةُ الْبَنَّاءِ - پاڑجس كو بناكر عمارت كے بلائى حصه كو التحمير كرتے ہيں -

صُفُلُة - كوكه-

صَیْفَل - و هُخُص جوتلواروں کا زنگ صاف کرتا ہے-ان کوجلا دیتاہے-

صَيَاقِل اور صَيَاقِلَة-يه صَيْقَل کَ جَمع بيں-وَلَمْ تُوْدِبه صُفْلَة - لاغری اور دیلے پن نے اس میں کوئی عیب نہیں کیا (یہ صَقَلْتُ النَّاقَةَ سے ماخوز ہے-یعنی میں نے اونٹی کو دہلا کیا-بعض نے کہا مطلب سے سے کہ وہ نہ بہت کہ کہیں پھولا تھا اور نہ بالکل دہلا تھا)-

وَ یُصْبِحُ صَقِیْلًا دَهِیْنًا-آنخضرت صحیح کرتے اورآپ چیک دار چکنے ہوتے (لینی حضور کا جسم صاف کیمکدار اور نورانی معلوم ہوتا)-

مِصْقَلَة - حضرت علی کا حامل تھا - اور جس چیز ہے گی زنگ خوردہ شے کوصاف کریں اس کو بھی مِصْقَلَةٌ کہتے ہیں -صَقِیْلٌ - چکنی ٹھوس چیز جس کے اندر پانی جذب نہ ہو بلکہ اوپر ہی ہے بہہ جائے -

صِفْلاب - بہت کھانے والا اور سفیدرنگ -

صَفَالِبَهٔ - جِسِمُ اقلیم کے لوگ جو سفیر رنگ ہوتے ہیں- (جیسے بلغاری اورروی )-

#### باب الصاد مع الكاف

صَلُّ إ زور سے مارنا و حکیلنا طمانچه لگانا تمسک وستاویز قباله

#### الكالمال الكالمال الكالمالية الكا

بندكرنا'ملادينا-

إصْطِكَاكُ - رَكْرُ كَانا -صَكَّاكُ - قباله نويس -

صَكِيْكُ -ضعيف ناتوان-

مَرَّ بِحَدِی اَصَكَّ مَیِّتِ - آنخضرت ایک بکری کے مرے ہوئے بیچ پرگزرئے جس کے گھٹے رگڑ ہے گئے تھے۔
صکیک دوڑنے کے وقت ایک پیرکا گھٹنا دوسر سے سے رگڑ جانے کو ''صکک'' کہتے ہیں۔ (بعض نے کہا ہے کہ اصل سے اس حدیث میں بیرمراد ہے کہ اس کے گھٹوں کے بال نکل گئے تھے )۔

قَاتَلُكَ اللّٰهُ أُخَيْفِشَ الْعَيْنَيْنِ اَصَكَّ الرِّجُلَيْنِ (عبر المك بن مردان نے تجاح بن یوسف کو کھا) اللہ تھ کو تباہ کرے (کمبخت) آئکھوں کا بیار پاؤں کا ''اَصَك'' ہے (یعنی چلتے وقت تیراایک پاؤں دوسرے ہے رگڑ کھا تا ہے )۔

حَمَلَ عَلَى جَمَلٍ مِّصَلِيٍّ - ایک مضبوط زور دار اونٹ پرسوار کیا (بعض نے کہا' مصلت'' سے وہی مطلب مراد ہے کہ چلنے کے دوران اس کی کونچیں رگڑ اکھائیں) -

ُ فَأَصُكُ سَهُمًا فِي رِجْلِهٌ- مِن اس كَ يَاوَل مِن اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

فَاصْطَكُوُّا بِالشَّيُوْفِ-آخروه مَلُوارول سے لڑنے گئے (ایک دوسرے پروارکرنے لگے)-

اَحْلَلْتَ بَيْعَ الصِّكَاكِ - (ابو بريةٌ نے مروان سے كہا كہ) تو نے دستاد يزول كى بيع درست كردى (اس زمانه ميں يہ ہوتا تھا كہ حكومت سے لوگول كوسالا نه يا ماہواركى سندل جاتى كہ استے عرصہ كے بعدان لوگول كواتى رقم اداكر دى جائے گى -لوگ ان سندول كورقم وصول كرنے سے قبل دوسر دل كے ہاتھ فروخت كر ديج تھے -ابو بريةٌ نے اس ہے منع كيا كيونكہ يدا كي اليك اليك شے كى بيع ہے جوابھى بائع كے قبضہ ميں نہيں آئى اوراس طريقه كى بيع ہے تو خرمایا) -

مترجم کہتا ہے کہ ہمارے زمانہ میں حکومت نے نوٹ نکالے میں۔ یعنی لوگوں سے روپیہ لے کراشنے ہی روپے کی ایک

دستاویزاس کے حوالے کردیتے ہیں اوروہ مجازہ کہ جب چاہے
اس دستاویز کو تی ڈالے یا حکومت کو واپس کر کے اپنارہ پیدواپس
لے- بظاہراس کی تیج میں کوئی قباحت معلوم نہیں ہوتی - کیونکہ
حکومت کے سیاسی زور سے اس دستاویز کورواج دیا گیا ہے اور
اس رواج کو روکنا حکومت کی نگاہ اور قانون میں بغاوت کرنا
ہے- بہرحال بیلازی ہے کہ نوٹ برابر برابر بیچے یعنی سورو پے کا
سورو پے کے عوض ور نہ سود ہوگا اگر بغیر بلد کے گریز نہ ہوتو ایسا
کرے کہ مثلا ۹۹ روپے لے اور ایک روپیہ کے بدل آٹھ آنے یا
بارہ آنے کے پینے لے لے تو اس صورت میں اختلا ف جنس کی
وجہ سے سود کی حرمت باتی نہ رہے گی اور یہ بھی ضرور ہے کہ یہ
معاملہ نقد انقد کرے نہ کہ ادھار ہونا درست نہیں۔
اور اس میں ایک طرف ادھار ہونا درست نہیں۔

مجع التحارين ہے کہ ہمار ہا اصحاب کے زو کی صحیح میہ ہے کہ ہمار میں اور دینے کا وعدہ ہو یا غلہ وغیرہ دینے کا وعدہ ہو یا غلہ وغیرہ دینے کا اواس کا بیخادرست ہو وہ خض ان کوفر وخت کر سکتا ہے جس کے نام کی سند ہے ۔ لیکن جس نے اس کوفر بدا وہ پھر اس کو تیسر ہے کہ ہم یا غلہ وصول نہ کر لے۔ تیسر ہے کہ ہم تی غلہ وصول نہ کر لے۔ تیسر ہے کہ ہم تی نہ بن جد تحان فی میں حکان یک شخص ہا تی جہ بی کہ رہم ہم بیا گھر ہم ہم میں ہم کو میں محمول کے کئر ہے میں دو پہر کے وقت سابھ لیتے (بید کم ہم بہت بڑا تھا۔ عبد اللہ بن جدعان زمانہ جا ہمیت میں لوگوں کو اس میں سے کھلا یا کرتے مواد جدعان زمانہ جا ہمیت میں سے کھاتے ۔ "عمی" ایک شخص کا نام جدعان کی دو پہر کی ڈی میں خدمت کرتا ان کو پانی پلاتا۔ بعض نے کہا ایک لئیرا تھا جس نے دو پہر کے لئے عام طور پر بعض نے کہا ایک لئیرا تھا جس نے دو پہر کے لئے عام طور پر استعال ہونے لگا )۔

صَحِّمَةُ عُمَیِّ کے بارے میں بعض نے کہا کہاں وجہ سے کہتے ہیں کہ نصف النہار کے وقت شدت نمازت میں جوکوئی باہر نکلتا ہے تو سورج کی عمودی شعا ئیں آ کھ نہیں کھو لئے دیتیں گویا اندھے کی طرح ہوجا تا ہے۔

اہل عرب کہتے ہیں:

لِقَيْتُهُ صَكَّةً عُمَّتي - مين اس في دويبركوملا -

# لكالمالكين الباتات المال المال

صَكَمَتُهُ الصَّوَاكِمُ -اس پرمصائب نُوٹ پڑے-

#### باب الصاد مع اللام

صَلْبٌ - جلانا'سودی دینا'جر لی نکالنا' بھوننا' بمیشه رہنا' سخت ہونا۔

صَلَابَةٌ - يَخْق -

تَصْلِيبٌ - سخت بن جانا سخت ہونا -

تَكُرَهُ النِّيَابَ الْمُصَلَّبَةَ - حضرت بى بى ام سلم ان كپروں كو كروه بجصى تحيى جن ميں صليب كى شكل بى ہوتى -رَآيْتُ عَلَى الْحَسَنِ قُوْبًا مُصَلَّبًا - ميں نے امام حن كوايك كپر ايہنے ديماجس پرصليب كى شكل بن تھى -تَصْليب عورتوں كا الك خاص قتم كا يہنا وا -

صَلَّبَتِ الْمَرْأَةُ حِمَارَهَا - لِعِنْ عورت نے اپن اوڑھنی میں تصلیب کی -

خَرَجُ إِبْنُهُ عُبَيْدُ اللهِ فَضَرَبَ جُفَيْنَةَ الْآعَجَمِيّ فَصَلَّبَ بَیْنَ عَیْنَیْهِ - جب حضرت عمر رضی الله عنه شهید کئے گئے تو آپ کے صاحبز ادی عبیداللہ نکلے اور جفینہ مجمی کو (جو آپ ک قتل کی سازش میں شریک پایا گیا تھا) اس کی دونوں آ تکھوں کے پچ میں مارا' ترسول کی شکل بنادی - (لینی این شکل) + حتی اعظی صِگا گا۔ یہاں تک کہ اس نے دستاویزیں دے دیں۔

فَلَمَّا جَاءَ ہُ صَحَّمُۂ - جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ملک الموت آئے تو آپ نے ان کی آ کھ پرایک طمانچہ مارا ان کی آ نکھ پھوڑ دی (کیونکہ وہ اس وقت آ دمی کے جیس میں تصاور حضرت موسیٰ نے ان کونہیں پہچانا) -

مَا مِنْ رَجُلِ يَّشُهَدُ شَهَادَةٌ زُوْدٍ عَلَي رَجُلِ مُّسُلِم اِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ مُكَانًا صَكًّا مِنَ النَّادِ - جُوْضُ كَيْ مَلمانً پرجموثی گوائی دے (اس کونقصان پنجانے کے لیے) تواللہ تعالی دوزخ کی ایک جگہ کا قبلہ اس کے لیے لکھ دے گا (وہ اس جگہ میں ضرور جائے گا)-

هَلْ تَعْلَمُ نَفْسَ مَنْ تَقْبَضُ قَالَ لَا إِنَّمَا هِيَ صِكَاكُ تَنْوِلُ مِنَ السَّمَاءِ اِقْبَضُ نَفْسَ فُلَانِ ابْنِ فُلَان - (كى يَنْوَلُ مِنَ السَّمَاءِ اِقْبَضُ نَفْسَ فُلَانِ ابْنِ فُلَان - (كى خض كى روح مِين قبض كرول گا (ليخ قبض كرنے ہے پيشترتم كو اس كاعلم رہتا ہے كہاس كى موت فلال وقت آئے گى) انہوں نے كہانہيں بات بہے كہ (ہرروز) آسان سے پروانے اترتے ہيں كہآج فلال شخص كى جو فلائے كا بيٹا ہے روح قبض كر (ميں بيل كہآج فلال شخص كى جو فلائے كا بيٹا ہے روح قبض كر (ميں خدائى پروانوں پر عمل كرتا ہوں باتى موت كا وقت وہ مجھ كو بھى معلوم نہيں ہے بجو پروردگار كے اس كوكوئى نہيں جانا - دوسرى روايت ميں ہے كہ سارى دنيا حضرت عزارئيل كے سامنے ايك طبق كى طرح ہے جس ميں دانے پڑے ہوں - پھر جس دانے كا شاہے ليے ہيں) -

فَجَاءَ تِ الرِّيْحُ بِبَوْلِهِ فَصَكَّتُ وُ جُوْهَنَا وَثِيَابَنَا - جوااس كاييشاب الرَّاكرلاكي اور بهارے چېرون اور كپڙون پر مار ديا-

ری صَکُمٌ - مارڈ النا' دھکیلنا -صَاکِمٌ - موزہ -صُکُمٌ - جمع ہے صاکم کی -صَکُمَة - تخت صدمہ -

صَوَاكِم -مصائب ْ سختياں-

#### الراط ط النا في النال ال

صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ عُمَرَ فَوَضَغْتُ يَدِی عَلَى خَاصِرَتِی فَلَمَّا صَلِّی قَالَ هٰذَا الصُّلْبُ فِی الصَّلُوةِ كَانَ النَّبِیُ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَنْهٰی عَنْهُ - مِیں نے حضرت النبیُّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَنْهٰی عَنْهُ - مِیں نے حضرت عرِّ کے پہلو میں نماز پڑھی اور اپنا ہاتھ کو کھ پر رکھا انہوں نے کہا نماز میں سولی کی شکل بنانا یہی ہے آنخضرت اس منع فر ماتے سے (اس لیے کہ جس شخص کو سولی دی جاتی ہے اس کے دونوں ہاتھای طرح کلڑی پر تھیلے رہتے ہیں) -

حَلَقَهَا لَهُمْ وَهُمْ فِي اصْلَابِ ابَانِهِمْ - الله تعالى نے کھولوگوں کو بہشت کو ان کے لیے اس وقت سے بنایا جب وہ اپنیا باپ دادوں کی پشت میں تھے (ابھی دنیامیں آئے بھی نہ تھے)-

> اَصلُاَبٌ- یہ صُلُبٌ کی جمع ہے بمعنی پشت-قَرَابَةٌ صُلْبِیَّةٌ-خون کارشتہ-

قَرَابَةٌ سَبَبِيَّةٌ - شادی کی رشته داری مینی ازار بندی شته-

فی الصَّلْبِ اللّهِ بَهُ - اگر کمرتو ژوالی جائے) (آدمی کبڑا ہو جائے) تو اس میں دیت لازم ہوگی (بعض نے اس طرح پر ترجمہ کیا ہے کہ' بیٹھ پر مارنے کی وجہ سے اگرمنی کا لکنا موقوف ہو جائے تو دیت لازم ہوگی۔'')

تُنْقُلُ مِنْ صَالَبِ اللّٰي رَحِم - اذا مضى عالم بدا طبق (يداس قصيره كا ايك شعر ب جوحفرت عباسٌ نه آل حفرت كي تعريف مين كها ايمن تم پشت پدر سه مال كيش مين منقل بوت رب جب ايك عالم گزرتو دو سراطقه پيدا موا لم مَكّمة أتاه أصحابُ الصَّلْب - جب آپ كم مين آئ ي تو را لا الصَّلْب - جب آپ كم مين آئ تو را لا الصَّلْب - جب آپ كم مين آئ تو را لا الله كان آئ كان آئ كان آئ كان آئ كان آئ كان آئ

ملہ میں آئے تو ہڈیوں کے پکانے والے آپ کے پاس آئے (یہ وہ لوگ تھے جو ہڈیاں جمع کر کے ان کو پانی میں پکاتے اور جو کچھروغن ان میں ہے نکاتا اس کا سالن کرتے)۔

إِنَّهُ السَّنُفِينِي فِي السَّيِعُمَالِ صَلِيْبِ الْمَوْتَلِي فِي اللَّهِ الْمَوْتَلِي فِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الْمُواللِّ الْمُواللِي اللْمُواللِي اللَّهُ اللَّهُ اللْمُوالِي اللْمُواللَّلِي الْمُواللِي الْمُواللِي الْمُواللِي الْمُواللِي الللِّلْمُولِ

صَلِيْكُ چِرِ بِي كُوبِ كُمِتِ مِين صُلْكُ اس كَ جَعْ ہے-تَمُو ُ ذَخِيْرَ قَ مُصَلِّبَةٌ - زخيره كَ مُجُور تحت موتى ہے-تَمُو ُ الْمَدِيْنَةِ صُلْكٌ - مدينه كى مُجُور تحت موتى ہے- (عرب لوگ كہتے ہیں:

رُ طُكُّ مُّصَلِّكٌ - يَكَي تَحجور تخت اور خشك -

اَطْیَبُ مَضَعَةً نِیَّةٌ مُصَلِّبَةٌ - جوصیانی تھجور تخت ہو گن وہ چبانے میں بہت عمدہ (ہوتی) ہے-(صیانی مدینہ کی ایک قتم کی تھجورہے)-

اِنَّ الْمُغَالِبِ صُلْبَ اللهِ مَغْلُونِ – جو شخص الله تعالی ک قوت ہے مقابلہ کرے وہ مغلوب ہوگا ( کیونکہ اللہ کے سواکسی میں قوت نہیں 'جس کسی میں پھے توت ہے تووہ اللہ ہی کی عطا کردہ

فی قُوْبِ مُّصَلَّبِ اَوْتَصَاوِیْرَ - اس کیڑے میں جس میں ترسول کی شکل بی ہویا تصویریں ہوں-

یکیسر القبلین (جب حفرت عینی قیامت کے قریب آسان سے اتریں گے و (ندہب عیسائیت کو جونساری نے اختیار کرلیا ہے اس کی تردید کریں گے میسائیت کو جونساری نے اختیار کرلیا ہے اس کی تردید کریں گے اور باطل قراردیں گے اور توحید اور اسلام کو پھیلا کیں گے ) لم یکٹ فیلہ قصالیٹ اللّا نقضه - جہاں جہاں اس میں مورتین تھیں ان کو توڑ ڈالا (تصالیب سے تصاویر مرادین ) اَمَوَ بِمَحْوِ الصَّلْبِ - آپ نے ترسول کومیٹ ڈالنے کا حکم دیا -

صالب - سخت بخارلرز سے کے ساتھ-

صَلِيْبِيَّةً - نصاری کی وہ فوجیں جو اپنے جھنڈوں اور
کپڑوں پرصلیب کا نشان بنا کر بیت المقدی پر قبضہ کرنے کے
لیے آئے تھے یہ جنگ دنیا کی بڑی جنگوں میں سے ہاس میں
نصاری اور مسلمان مارے گئے - بالآخر بیت المقدی پر قبضہ
مسلمانوں ہی کا رہا - سلطان صلاح الدین نصاری پر غالب
ہوئے اوران کو نکال باہر کیا -محاربہ صلیب ای جنگ کا نام ہے اقیم صُلْبَک - اپنی بیٹی (رکوع میں ) سیدھی رکھ صَلْت - ایر لگانا کیکائی کم ہونا کشادہ پیشانی عمدہ صِقل کی

ہوئی تلوار'بڑی حجری' جو شخص اپنی حاجتوں کو پورا کر ہے۔ صَلْتٌ اور صُلْتٌ-نِنَّی تلوار سے مارنا-اِصْلِیْتٌ اور مِصْلَاتٌ اور مِصْلَتٌ اور مِصْلَتٌ اور مُنْصَلِتٌ۔

ا صلیت اور مصلات اور مصلت اور منصلت بہادری جری اپنارادوں کو پورا کرنے والا-

كَانَ صَلْتَ الْجَبِيْنِ- ٱنْحَضرت عَلِيَّةً كَثَاده ببيثاني

سَهْلَ الْنَحَدَّيْنَ صَلْتَهُمَا-رخيار وْ طِلْے ہوئے برابر نہ بیکہگال پھولے ہوئے-

فَاخْتُرُطُ السَّيْفُ وَ هُو فِي يَدِهِ صَلْتًا- (غورث فَا خَضرت كَى) للوارك كرسونت لى (آپايك، رخت ك سايه مِين آرام فرمار ہے تھے) نگی للواراس كے ہاتھ ميں تھى-اصلتَ السَّيْفَ - للوارسونت لى يا نيام سے نكال لى (مجمع البحار ميں صلت المسيف جواس معنی ميں لكھا ہے اس كى تائيد لغت سے نہيں ہوتى )-

جَاءَ مِمَوَقِ يَّصْلِتُ -ايک شور باايها لے کرآيا جس ميں چکنائی کم تھی'یانی او پرنظرآ رہا تھا-

مَرَّتُ سَحَابَةٌ فَقَالَ تَنْصَلِتُ - ایک ابرگزراتوفر مایا به پانی برسانے کا قصد کرتاہے-

ُ انْصَلَتَ يَنْصَلِتُ - برمنه موا طلرى بها گا- (ايك روايت مين تَتَصَلَتُ عَ لِينَ آيا-

صَلْحٌ - گلانا مُننا مُارنا -

صَلَجْ - بهرا بونا -

و وق کھرے رویے۔

صُلْحٌ - آشتی کرنا ملح ، کرنا مل جانا -

صَلَاحٌ أور صُلُو ٌ اور صَلاَحَةٌ- درست ہونا- (اس کی ضد فساد ہے، نیعنی بگڑ جانا-)

مُصَالَحَةٌ اور صِلَاحٌ- موافقت كرنا (اس كى ضد مُخاَلَفَةٌ ہے)-

إصْلَاحٌ - درست كرنا بنانا -

تَصَالُحٌ -ل جانا ُ صلح کرلینا (جیسے اِصْطِلَاحٌ ہے) -صَالِحٌ - نیک اور پر بیز گار-

صَلَا عُ- مَهُ كاا يك نام ہے-لَا يَصْلُحُ الَّا لَكَ -صِفِي آ

لا تصْلُحُ إِلَّا لَكَ-صفيه آپ كِ لائق مين (نه كه دحيه كلبي كِ كيونكه وه يغيمركي اولا داورا بي قوم مين مغرز اورمحترم تقييں )-

اِذَا صَلَحَ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُهُ- (بدن میں گوشت کا ایک کُلُوا ہے) جب وہ درست ہوتا ہے تو سارا بدن درست ہوتا ہے اور جب وہ بگڑ جاتا ہے تو سارا بدن بگڑ جاتا ہے -خبر دار ہوکہ وہ کُلُوا آ دمی کا دل ہے ) -

فَارُ كُبُوْهَا صَالِحَةً - تواس كودرست ركه كراس پرسوارى كرو ( يعنى اس كے پانی چارہ اورسر دى گرى كا پورى طرح خيال ركھؤوہ بے زبان جانور ہے ) -

اَلُوُ وَ يَا الصَّالِحَةُ - احِها خواب يعني سيا خواب (جس كا د يكهناوالاصالح، متقى اور باعلم آ دمي ہوتا ہے ) -

اللهُمَّ اجْعَلْ أُولَّهُ صَلَاحًا وَالْوَ سَطَهُ نَجَاحًا وَالْوَ سَطَهُ نَجَاحًا وَالِحْرَهُ فَلَا حًا - يَالله! اس دن كَثروع كو مهار عدين كي لي بهتركر (صبح كوعبادت اورنماز ميں معروف رہيں) اور اس كے درميانی حصدكو مهار بي ليے حاجت روائی كا) ذريعہ بنا (دنيا كے مقاصد اس ميں پورے مول و روثی رزق ملے) اس كے مقاصد اس ميں پورے مول روثی رزق ملے) اس كے آخری حصہ كوكامياني كر (خاتمہ اسلام پر مؤاللہ تعالى كى ناراضى كے بجائے اس كى رضامندى حاصل كرسكوں) -

اَصْلِحْ لِی دُنْیَا ئِی وَاَصْلِحْ لِی اجْورَتِی - میری دنیا درست کر ( کسی کامختاج نه بنول) اور میری آخرت میں الله کی خوشنودی اور مقام عزت حاصل کرسکوں) -

فَانِ صَلُحَتُ فَقَدُ أَفْلَحَ- الرّ نماز اس كَى الْجِي نَكَلَ (سنت كِموافق) تب تووه كامياب بوا-

لِصَالِحِ اللهُ عُمَالِ - نيك كامول كي -

صَالِح - صالح عليه السلام مشہور پنيمبر تھے جو توم شود کی طرف بھيچے گئے تھے-

اِجْعَلُ دُعَا ئِنَى اخِرَهُ صَلَاحًا- آخرى دعا ميرِي الْهِيلِي -

مَنْ اَصْلَحَ مَا بُيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّهِ اَصْلَحَ اللَّهُ مَا بَيْنَهُ

#### الكالم المال المال المال المال الكالم المال الما

لفظ نماز کے لیےاستعال کیا گیا ہے۔ صَلَحٌ - خارشت بہراین-

دَاِهِيَةٌ صُنُوخٌ - ہلاك كرنے والى آفت-تَصَالُغٌ - بهرا بنا -

اصْلِحَاخ-كروث ليثنا-إصْلِحَاخ-كروث ليثنا-

صَلْحَدٌ ياصِلَخُد ياصِلْحَادٌ - توي زور آور-

نَاقَةٌ صَلَخُدَاةٌ - زورداراونثني-

صَلْخَهُ - سخت شدید -

غُرِضَتِ الْأَ مَانَةُ عَلَى الْجِبَالِ الصَّبِمِ الصَّلَاحِمِ-الله تعالى نے اپن امانت تخت مضبوط پہاڑوں پر پیش کی (مگروہ بھی ڈر گئے مگر آ دم نے قبول کرلی)-صَلْلًا - چَکنا 'صاف 'خت 'جس پر پھھ ندا گے-

صُلُودٌ - آواز دینایرآگ نددینا-

صَلَدٌ - دوڑنے میں ہاتھ زمین پر مارنا' پڑھنا'آواز دینا'نخت ہوناچکنا-

صلادة - بخيلي-

تَصْلِيدٌ - بخيلى كرنا -

إصْلَادٌ -سخت مونا-

إصْلَد- بخيل-

صَلْدًاء - يمونث باصلدكا-

لَمَّا طُعِنَ سَقَاهُ الطَّبِيْ لَبَنَا كَفَحَرَجَ مِنَ الطَّعْنَةِ الْبَيْطَ يَصْلِدُ - جب امير الموتين حضرت عُرُّاوُخِر من مارا كيا تو حكيم في آپ كودوده پلايا وه اى طرح سفيد چمكتا بوازخم سابرنكل آيا (زخم آرپار بوگيا تھا اور تخت كارى تھا - دودھ كے زخم سے خارج ہونے كے بعد حضرت سيدنا عمر فادون مجھ گئے كہ ميں بحضورت سيدنا عمر فادون مجھ گئے كہ ميں بحضورات بيد والانبيں ) -

ُ اَفْسَمْتُ عَلَيْكَ لَمَّا تَقَيَّاتَ فَقَا ءَ لَبَنَّا يَصْلِدُ- انْهول في كَاتُ مَعْدِيكَ الموادوده ثكاء-

ثُمَّ لَحَا قَضِيْبَهُ فَإِذَا هُوَ ٱبْيَضُ يَصْلِدُ- پُر اپِي چهری کاپوست نکالاً وه سفید چمک رهی تھی-

زَنْدٌ صَلَّادٌ - وه چقمال جس سے آگ نه نکلے (آواز

وَ بَيْنَ النَّاسِ - جو تخص الله سے اپنا معاملہ درست رکھے گا'الله تعالی لوگوں سے بھی اس کا معاملہ درست کرد ہے گا-

اَصْلَحَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ-اللَّهُ تَعَالَى فِي السِّيْ مُومَى بندے ورست كيا-

الْعَبْدُ الصَّالِحُ - سكندريا خضرٌ بإامام موى كاظم-

اِذَا صَلَلُتَ الطَّرِيْقَ فَنَادِ يَا صَالِحُ اَرْشِدُنَا اللَّهِ الطَّرِيْقِ يَرْحَمُكَ اللَّهُ- جب تو (جنگل میں) راستہ بھول جائے تو اس طرح پکارا سے صالح ہم کوراستہ بتلاؤ اللہ تم پررتم کرے(اس لیے کہ صالح خشکی پرممور ہیں اور تمزہ دریا پرل کذائی جمع البحرین) (بیروایت صحح سند سے ثابت نہیں ہے- البتہ اس کے علاوہ ایک اور دوسری حدیث میں ہے جب تم میں ہے کی کا جانور بھڑک کر نکل جائے کسی جنگل کی طرف تو یوں پکارے اللہ کے بندو! میری مدرکرو) -

يَوْمُ الْجُمْعَةِ يَوْمٌ صَالِحٌ - جعد كادن الحِياد ن ہے۔ الصُّلُحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ اللَّا صُلْحًا اَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَا لَا - مسلمان آپس میں جس طرح صلح کر لیں ہرسلح جائزے مگروہ صلح جائز نہیں جو حرام چیز کو حلال کرنے پرہویا حلال چیز کو حرام کرنے ہر۔

ی بین می بازی می می طبقه اور ایل فن کاکی متعین مفہوم ایس طبقه اور ایل فن کاکی متعین مفہوم کو ظاہر کرنے کے لیے کسی لفظ کے استعال پر متفق ہونا مثلاً "صلو ق" کے لغوی معنی دعائے ہیں مگر شریعت کی اصطلاح میں یہ

## الخاسكة إلى الماساق ال ال ال ال ال ال ال ال

و ہے کررہ جائے )-

اِنْ صَلَدَتْ زِنَا دُکُمْ - الرَّمْهارى پَقْرى آگ ندد ب ( يعنى تم بخيل كرناچا هو ) -صَلْدَ كِّ - چوڑا پَقْر -

جَارِيَةٌ صَلْدَ حَةٌ - چور ي چهوكري -

جارِيه صندحه- پ صَلَنُدَحَةً - يخت-

مَـلُدم - شریخت-

صکلادم - به صلدم کی جمع ب یعنی بخت م والے-صِلور وارما ہی ( یعنی بام مچھلی ) -

صَلْصَلَةٌ - آواز دينا' ڈرانا -

صَلْصَالٌ - گارا-

کَانَّهُ صَلْصَلَةٌ عَلَى صَفُوان - گويا وه لا ب كى آواز ب جوسفيد صاف چَنے پھر پر حركت كرے (نہايي ميں ب صَلْصَلَة لو بى كى آوار جب اس كو ہلائيں - اور "صلصلة" كى آواز "صليل" نے زيادہ ہے)-

مِنْلُ صَلْصَلَةِ الْبَعَرَسِ - گفتے کی سی آواز (یہ آواز فرشتہ کی ہوگی یااس کے پکھوں کی جو دحی کے وقت آنخضرت کو نائی دیتے - ایس وحی میں آپ پر بہت ختی ہوئی سخت جاڑوں میں یسنہ یسنہ ہوجاتے )-

مترجم کہتا ہے۔ یہ تاویل فاسد ہے۔ اس کیے کہ دوسری روایت میں اس طرح پر ہے کہ جب اللہ تعالی کلام کرتا ہے تو فرشتے ایسی آ واز ضاص جناب احدیت کے کلام سے پیدا ہوتی ہے جو فرشتوں اور پیغیبروں کو سنائی دیتی ہے اور جن لوگوں نے کلام الہی میں آ واز اور حروف کا انکار کیا ہے وہ بے وقوف ہیں۔ متعد حدیثوں اور آ یتوں سے اللہ کے کلام میں آ واز اور حروف کا انکار کیا ہے وہ بے وقوف ہیں۔ متعد حدیثوں اور آ یتوں سے اللہ کے کلام میں آ واز ثابت ہاور اللہ حدیث کا یہ تی ہے۔ اور اللہ حدیث کا یہ تی ہے۔ اور اللہ حدیث کا یہ تی تول ہے )۔

کھن کھن کررہا ہو( جب پکالیاجائے تو اس کو فعداد کہتے ہیں-صَلْصَل - بد بودار کو بھی کہتے ہیں- ( یہ صَلَّ اللَّهُمُّ

ہے ماخوذ ہے میعنی گوشت بد بودار ہو گیا )-

اِغْتَرَفَ رَبُّنَا عَزَّ وَجَلَّ غُرْفَةً بِيَمِنِهِ مِنَ الْمَاءِ الْعَدْبِ الْفُرَاتِ فَصْلَصَلَهَا فَجَمَدَتُ فَقَالَ لَهَا مِنْكَ الْحَدُّفِ الْفُرَاتِ فَصْلَصَلَهَا فَجَمَدَتُ فَقَالَ لَهَا مِنْكَ الْحُلُقُ النَّبِينَ وَالْمُرْسَلِيْنَ وَعِبَادِى الصَّلِحِيْنَ وَالْا ئِمَّةَ الْمُهْتَدِيْنَ الحديث الله تعالى نے ایک چلودا نے ہاتھ سے شخصے المُمُهُتَدِیْنَ الحد بنالى الله الماء فی ایک چلودا نیک بندول اور راہ پانے والے امامول کو قیدا کروں گا (پر ایک چلو کھارے پانی کالیا اس کو ہلایا وہ جم گیا۔ فر مایا میں تجھ سے ظالم بادشاہول اور شریمتکم لوگوں اور شیطان کے بھا توں کو بناؤں گو ا

نَهٰی عَنِ الصَّلُوةِ فِی دِی الصَّلَا صِلِ- ذِی الصَّلَا صِلِ- ذِی الصلاصل میں نماز پڑھنے ہے منع فرمایا (محدین کی نے کہا کہاس مقام پز حن کاعذاب اتراتھا)-

> صِلُّ -وه سانپجس کامنتر نه ہو-صُلُصُلَةٌ - فاخة -

صَلَعٌ - سر ربسامنے كى طرف بال نيمونا-

تَصْلَيْعٌ - پھيلا كر ہاتھ ركھنا ، كسى امر كوخوب ظاہر كرنا -تَصَلَّعٌ - نماياں ہونا ابر سے نكل جانا -أَصْلَع - كُنحا -

اُصْیلع- ایک قتم کا سانپ باریک گردن والا اس کا سرگولی کی طرح ہوتا ہے اور ذکر کو بھی کہتے ہیں-

وَ أَن لَا ارْی مُظْمُعًا فَوَقاَعٌ بِصُلَّعٍ - مِیں کسی ہے پھولٹ ندرکھوں ایک پٹر میدان میں جہاں پچھروئیدگی نہ ہؤجاپڑوں-

(اصل میں میہ صَلَعٌ ہے ماخوذ ہے میعنی سریر بال نہ ہوتا - توای مشابہت ہے جس زمین پرروئیدگی نہ ہووہ بھی گویا شخی ہے ) -

. مَا جَرَى الْيَغْفُوْرُ بِصُلَّعٍ - مَثِر ميدان مِيں برن كا يجه نبيں جاتا ياجنگلي بيل-

وَتُحْتَرَشُ بِهَا الطِّبَابُ مِنَ الْأَرْضِ الصَّلْعَاءِ-وبال كوه كا شكاركيا جاتا بنسپائز مين مين (جبال كھانس اور پيداواروغيره ندمو)

#### الراط المال المال المال المالك المالك

تكُون بُجنر وَّه صَلْعاء - صاف ظالم بادشا به بول - اِنَّ أَعُو اِبِيًّا سَالَ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم عَنِ الصَّلَيْعَاء وَ الْفُرَيْعَاء - ايك توار نخضرت ساس زين كو بوچها جس ميں پجھن أك ورميان ميں پجھن أك ورميان ميں پجھن أك ورميان ميں پجھن أك ورميان ميں پجھن أك ورميان

ر کینت الصنگ نعاء - تم سخت آفت میں گرفتار ہوئے یا بہت ہی برا کام جس کی برائی ظاہر ہے تم نے کیا - (بید حضرت عائشہ نے معاویہ نے دیاد کو جو ولد الزنا تھا ایشی ابوسفیان نے اس کی مال سمیہ سے زنا کیا تھا' اپنا بھائی بنا لیا) -

تَ صَلَّعَتِ الشَّمْسُ - سورج صاف ہوگیا' ابرے نکل گیا۔ گیا-

کَانِّی بِهِ اُفْیْدِ عَ اُصْیِلِعَ-گویا میں اس حبثی کو دکھ رہا ہوں (جو قیامت کے قریب کعبہ کو ڈھائے گا) کم بخت میڑھے یاؤں کاسرگنجاہے-

مَّا قَتَلُنَا عَجَائِزَ صُلْعًا- (ہم نے جنگ بدر میں) ان بوڑھوں کونہ ماراجن کے سرکے بال جھڑ گئے تھے-صُلْعٌ اور صُلْعَانٌ جمع ہے اَصْلَع کی-

اَیُّما اَشْرَفْ الصَّلْعَانُ اَوِ الْفُوْعَانُ ( کی نے حضرت عمر سے بوچھاکون لوگ بہتر ہیں وہ جن کے سامنے سر پر بال ندر ہے ہوں (جیسے حضرت عمر شنے ) یا وہ لوگ جن کے سر پر خوب گھنے بال ہوں (انھوں نے کہا وہ لوگ بہتر ہیں جن کے سارے سر پر بال موں - لوگوں نے کہا' آ پ کے تو سر پر بال نہیں ہیں - انھوں نے کہا' آ مخضرت کے تو سارے سر پر بال سے کے تو سارے سر پر بال سے کے تو سارے سر پر بال سے کے تو سارے سر پر بال

صَلْعَم - مختصر ہے سلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے تعامختصر ہے تعالی کا 'اور ' مختصر ہے رضی اللہ عنہ کا 'اور ' مختصر ہے علیہ السلام کا - مگریہ کتابت میں ہے اور پڑھنے والے کو پورے الفاظ اس طرح پڑھنے چاہیں سلی اللہ علیہ وسلم اور تعالیٰ اور رضی اللہ عنہ اور علیہ السلام - بعض نے ایسے اشاروں کو کتابت میں بھی مکروہ جانا ہے لہٰذا بورا لکھنا بہتر ہے -

صُلُوْ عٌ-دانت نَكل آنا يا نيوين يا چھے برس ميں لگنا-صالغ - جو گائي بكرى الى مو-صَوَ الغ - يه جُمْع ہے صَالغ كى-صَلُغَة برى كَتْق -

صَلَغَةٌ - حِاريا حِيرِ برسَ كااونث-

عَلَيْهِمِ الصَّالِغُ وَالْقَارِحُ-ان كوبا فَحَ بِا فَحَ ، حِه حِه برس كى گائے بكرياں گھوڑے دینا ہوں گے ( یعنی زکوۃ میں )-صَلَفٌ - اپنی الی تعریف کرنا کہ جو وصف اس میں نہ ہؤ حد سے زیادہ بڑھ جانا 'غروراور تکبر سے نمواور برکت کم ہونا' بہت گر جنا اور کم برسنا' خط نہ انھانا -

اِصْلَافْ- گرال جان ہونا' بے خیر و برکت ہونا' وشمنی رکھنا-

تَصَلُّفٌ -تملق اورتكلف-

افَةُ الظَّرُفِ الصَّلَفُ- ظرافت كى آفت مبالغہ ہے (یعنی صدسے بڑھ جانا تکبر کے ساتھ )-

مَنْ تَيْنِعْ فِي الدِّيْنِ يَصْلَفْ - جَوْحُض دين مِيں حد سے برھ جائے گا اس کا حظ کم ہو جائے گا ( يعنی جو شخص ذرا ذرا ی باتوں پرلوگوں کو بے دین اور کافر بنائے تو ایسے شخص کا حصہ خود دین سے گھٹ جائے گا یا وہ لوگوں سے پچھ فائدہ نہیں اٹھائے گا مطلب سے ہے کہ دین داری کے ساتھ لوگوں سے محبت اور موافقت رکھنا بھی ضروری ہے - تا کہ اس سے دوسروں کو فائدہ ہو اوران سے اس کو حظ ہو ) -

گُمْ مِّنُ صَلَفٍ تَحْتَ الرَّاعِدَةِ - جَوَّر جِتِ بِين وه مَ برستے بین (بیالکٹ ہے جوان لوگوں کے حق میں کہی جاتی ہے جودعوے تو بڑے برے کرتے ہیں لیکن کام پھنیس کرتے صرف زبانی ڈیٹیس مارتے ہیں)-

لُوْ أَنَّ آمُرَ أَقَّ لَا تَتَصَنَّعُ لِزَوْجِهَا صَلِفَتْ عِنْدَهُ-اگرکوئی عورت اپنے خاوند کے لیے بناؤ سنگار نہ کرے (ہمیشہ میلی پڑی رہے) تو وہ اپنے شوہر سے کوئی حظ نہیں اٹھائے گی (بلکہ اپنے شوہر برایک طرح کا بوجھ ہوگی)-

تَنْطَلِقُ إِحْدًا كُنَّ فَتُصَانِعَ بِمَا لِهَا عَنْ ابْنَتِهَا

# لكالمالكان الاستان المال المال

الْحَظِيَّةِ وَلَوْ صَانَعَتْ عَنِ ابْنَتِهَا الصَّلِفَةِ كَانَتْ اَحَقَّ-تَم میں کوئی عورت جاکرا پی بیٹی ہے 'جو خاوند ہے فیض اٹھار ہی ہے (اس کے باوجود ماں جاکر) اپنے مال ہے سلوک کرتی ہے 'اس کو آراستہ کرتی ہے (اس کورو بیہ پیسہ دیت ہے ) حالانکہ اس کواپنی اس بیٹی ہے سلوک کرنا زیادہ ضروری تھاجو خاوند ہے مستفیض نہیں ہوتی (کیونکہ وہ بیچاری تکلیف میں رہتی ہے خاوند اس کی خبر نہیں لیتا 'اس کی ضروریات پوری نہیں کرتا)۔

اِمْرَأَةٌ صَلِفَةٌ - وه عورت جواپنے خاوند کوعزیز نه ہو (خاونداس کی طرف توجہ نہ کرتا ہو)-

إِنَّى اُحَالِفُ مَا دَامَ الصَّالِفُ مَكَانَهُ قَالَ بَلُ مَادَامَ الْحُدُّ مَكَانَهُ قَالَ بَلُ مَادَامَ الْحُدُّ مَّكَانَهُ (ضَمِيره نے كہارسول الله ) ميں آ پ سے قسميد عهد كرتا ہوں جب تك صالف اپنى جُدر ہے آ پ نے فرمايانہيں ، جب تك احد بہاڑا پنى جگدر ہے -

صَالِف - ایک پہاڑی ہے زمانہ جاہلیت کے مشرک لوگ اس کے پاس جا کرفتم کے ساتھ عہداور پیان کرتے' آپ نے اس کا ذکر مکروہ جانا اور فرمایا کہ اس کی بجائے احد پہاڑ کا نام لے (جومدینہ کے پاس ہے)-

صَلْفَاء - يخت زمين -

صَلِيْف - گردن كى ايك جانب-

اَلُمُوْمِنُ لَا عَنِفٌ وَلَا صَلِفٌ -مومن نه بدمزاج بدخو ہوتا ہے نہ قلیل الخیر (بلکہ فیض رسال کثیر الخیر مہربان حلیم اور برد بارہوتا ہے)-

صَلْفَحَةٌ - النّنا يلننا-

صَلَافِع - دراہم (اس کامفر دُنیس ہے)-صَلْفَعَةٌ - گردن مارنا' مونڈ نا -صَلْفَعَ - مفلس ہوگیا -

صَلْقٌ -زورے چلانا'مارنا'جماع کرنا'آ فَت دُالنا -اِصْلَاقٌ بِيصَلْقٌ كامترادف ہے-

تَصَلُقُ - دردزه ے عورت کا چلانا -

لَیْسَ مِنَّا مَنْ صَلَقَ وَ حَلَقَ - ہم مسلمانوں میں سے وہ نہیں سے جومصیت کے وقت جلائے (نوحہ کرسے) اور بال

منڈائے'سراور ڈاڑھی مونچھ کا صفایا کرے جیسے ہند دمشرک کیا کرتے ہیں (بعض نے کہاصلق کے معنی سے ہیں کہ منہ پرطمانچ مارے' کیڑے بھاڑے' سینہ کوئے )۔

اَنَا بَوِیٌ مِّنَ الصَّالِقَةِ وَالْحَالِفَةِ - مِیں اس عورت سے بیزار ہوں (بِتعلق ہوں) جو چلا کرروئے بال منڈائے-

اَمَاوَاللَّهِ مَا اَجْهَلُ عَنْ كَوَا كِوَاوَاسْنِمَةٍ وَلَوْ شِنْتُ لَدَ عَوْتُ بِصَلَاءٍ وَصِنَابٍ وَصَلَائِقَ (حضرت عُرُّ فِينَ لَكَ عَوْتُ بِصَلَاءٍ وَصِنَابٍ وَصَلَائِقَ (حضرت عُرُّ فَيَا لَكُ عَلَى كُرِّ ى لَمْ يُول اور فَيْ كَهِا) به بات نہيں كہ بيں اونٹ كے بينے كى كرّى لمْ يول اور بينے كو ہان اور بينے ميں ہوتی ہے جس كو كركرہ كہتے ہيں' اس كا گوشت نہايت مزيدار ہوتا ہے ) اگر ميں چا ہوں تو بھنا ہوا گوشت' رائی' الله علاوی مالن اور باريک چپاتياں منگواؤں اور كھاؤں ( مگر دنيا ميں اس طرح كى لذت مجھكو پيند نہيں ہے۔ بعض نے صلائق كا ميں اس طرح كى لذت مجھكو يند نہيں ہے۔ بعض نے صلائق كا ترجمہ بھنے ہوئے حلوان كيا ہے ايك روايت ميں سلائق سين سے مين تركارياں وغيرہ )۔

لُوْشِنْتُ لَمَلَاْتُ الرِّحَابَ صَلَائِقَ وَسَبَائِكَ- الرَّ میں چاہوں تو سارے آنگن طوانوں کے بصنے ہوئے گوشت اور باریک چپاتیوں (میدے کے مانڈوں) سے بھر سکتا ہوں (پروردگارنے مجھ کواس قدر مقدور دیاہے)-

ثُمَّ صَبَّ فِيْهِ مِنَ الْمَاءِ وَهُوَ يَتَصَلَّقُ فِيْهَا - پِراس مِن بِانِي اندُ بِلا وه اس مِن الثرباتها -

غُزُوهَ بُنِی الْمُصْطِلَقِ-یه ایک مشهور جهاد ہے-بَنُو الْمُصْطِلَق-قبیلہ خزامہ کی ایک شاخ ہے-صَلَّ - صاف کرنا 'پنچنا-

صَلِيْلٌ - آواز كرنا انثرا چوشنے كى باريك آوازيا پانى يينے كى آواز -

-صِلَّ - آ فت 'شمشير برال-

کُل مَارَدٌ عَلَيْكَ قَوْمُكَ مَالُمْ يَصِلَّ - جو جانور تيرے تيرے مارا جائے اس كوكھا جب تك بدبودار نه ہوگيا ہو

#### الالقال المال المال المالة الم

(یہ صَلَّ اللَّحْمُ اور اَصَلیَّ ہے ہے۔ یعنی گوشت بد بودار ہو گیا- نہایہ میں ہے کہ یہ نہی تنز یبی ہے اس لیے کہ بد بودار سڑ کے گوشت کا کھانا طال ہے )۔

اَتُحِبُّوْنَ اَنْ تَكُوْنُوْا كَالْحَمِيْرِ الصَّالَّةِ - كياتم كوبلند آواز گورخروں كى طرح ہو جانا پسند ہے (بعض نے الضالة ضاد معجمہ ہے روایت كياہے جوغلط ہے)-

صاَلٌ اور صَلْصَالٌ- گورخربرى آوازوالا -

صَلْصَالٌ - سو کھے گارے کو بھی کہتے ہیں جو کھن کھن آواز دینے گئے یا بد بودار ہو جائے (عبداللہ بن عباسؓ نے کہا کہ صلصال وہ پانی ہے جوز مین پر پڑے کھرز مین پھٹ کراس میں جذب ہوجائے اوراس میں ہے آواز نکلے )-

صَلُّ - ایک قتم کا زردسانپ جوریت میں ہوتا ہے آ دمی جب اس کودیکھتا ہے تو لرز کر مرجاتا ہے (شخ ابن سینانے کہااس سانپ کے کانے کا کوئی علاج نہیں ہے 'بجز اس عضو کے کاٹ ڈالنے کے' کاشنے کاعمل فورؓ اہونا چاہیے درنہ تین ساعت میں مہلک ہے )۔

> مَا اُهُ صَلَّالٌ - بربودار پانی -طِنْنٌ صَلَّالٌ - آواز دینے والی می -صُلَّهٌ - بچاہوا پانی 'بربو-صِلِّیانٌ - ایک قسم کی بھاجی ہے -مُصَلِّلٌ - سردار 'کریم النب' شریف -صَلُهٌ - کا نایا کان یا ناک جڑے کا نا -اِصْطِلَاهٌ - جڑے نکالنا -صَلَهٌ - خت آدی (بیرجمع ہے صَالِمٌ کی ) -

> > صَيْلُهُ - آ فت مصيبت 'تلوار -

أَصْلَهُ - يبو-

یَکُوْنُ النَّاسُ صُلَا مَاتٍ یَضُوبُ بَعْضُهُمْ دِقَابَ بَعْضِ -لوگ گروه گروه ہو جائیں گے ایک دوسرے کی گردنیں مارس گے-

لَّمَّا قُتِلَ اَخُوْهُ مُصْعَبٌ اَسْلَمَهُ النَّعَامُ الْمُصَلَّمُ الْاَدَان اَهْلُ الْعِرَاقِ- جب عبدالله بن زبير ك بحائى مصعب

بن زبیر مارے گئے تو کئے ہوئے کان شتر مرغ نے یعنی عراق والوں نے ان کوسیر دکر دیا'ان کا بحاؤ نہ کیا-

(شتر مرغ کے کان بالکل چھوٹے ہوتے ہیں دکھائی نہیں دیتے تو گویااس کے کان کئے ہیں۔بعض نے کہااس سے ذلیل و خوارم ادے)-

وَتُصْطَلَمُوْنَ فِي التَّالِفَةِ - اورتيسر عنتنديس بالكل جرُّ پيرُ سے اکھاڑ دیئے جاؤگے-

وَ لَا الْمُصْطَلَمُةَ اَطْبَاؤُها - اور قربانی میں وہ جانور بھی درست نہیں ہے جس کے تھن کٹے ہوں -

لَیْنْ عُدْتُمْ لَیصْطلِمَتّکُمْ - اگر پھراییا کرد گے توجڑ پیڑ سے تم کوا کھاڑ دے گا-

فَتَكُونُ الصَّيْلَمُ بَيْنِي وَبَيْنَهُ - پَرْمِجِه مِيں اوراس مِيں ايک آفت ہوگی (يعنی دنگا نساد) -

اُخُورُ مُولُ اِیااَهُلَ مَکّهٔ قَبُلَ الصَّیلَمِ کَانِّی بِهِ اُفَیْجِحَ اَفْیْدِعَ یَهْدِمُ الْکَعْبَةَ - اے باشندگان مکہ بڑی آفت آنے افٹید ع یَهْدِمُ الْکَعْبَةَ - اے باشندگان مکہ بڑی آفت آنے سے پہلے مکہ سے نکل جاوً 'گویا میں اس حبثی کو دکھے رہا ہوں (کم بخت) اس کی دونوں رانوں میں فاصلہ ہے یاوک میر ھے ہیں اور کعد کورار باہے -

عَدُوَّ يَصْطَلِمُ - وہ دشمن جو جڑ پیڑ سے اکھیڑ دے (سارا مال اوٹ لے ) -

صِلَّورٌ -بام مجلل جوسانپ کی طرح ہوتی ہے-

ی کو تا کی کو الصِلور و الاِنقِلیس - صلور اور انقلیس کی کی تا کی کو الحصلور و الاِنقِلیس - صلور اور انقلیس کی کی کو مت کھاؤ (جوسانپ کی شکل پر ہوتی ہیں) - امامیہ نے اس قول کی روسے (واضح رہے کہ بیقول حضرت ممارگا ہے) ان دونوں مجھیلوں کا کھانا ناجائز رکھا ہے اور بعض نے مروہ کہا ہے) -

صَلُوْ -سرین کی ہڈی پر مارنا 'سرین کی ہڈیاں ہلانا-صَلَّا-سرین للک جانازیکی کے قرب ہے-تَصْلِیَةٌ - یتھے جانا 'دعا کرنا' نماز پڑھنا-

صَلُوةٌ اور صَلَوَاتٌ - بہت ی آیتوں اور حدیثوں میں فہرکور ہے۔ لغت میں صلوۃ دعا کو کہتے ہیں اور شرع میں ایک مخصوص عبادت کا نام ہے ارکان اور شرا کط کے ساتھ۔

اُلصَّلُواتُ لِلَّهِ - بعنی سب دعاً ئیں جن سے تعظیم مقصود ہوتی ہے ٔاللّٰہ تعالی ہی کوئز اوار ہیں۔

اَلْلَهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ - یا الله! حضرت محمد پراپی رصت اتار ان کا نام دنیا اور آخرت میں روشن کر ان کی شریعت کو قیامت تک باقی رکھ ان کی شفاعت آخرت میں قبول کر - اس بارے میں اختلاف ہے کہ آنخضرت کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے بھی اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ انھم صل علیہ ؟ صبح جواب اس کا یہ ہے کہ جائز نہیں -

'خطابی نے کہا کہ لفظ صلوۃ کو تعظیم و تکریم کے معنی میں آ آنخضرت کے سواکسی دوسرے کے لیے نہیں استعال کر سکتے البتہ اس لفظ کو برکت ورحم کے لیے دوسروں کے واسطے بھی استعال کیا حاسکتا ہے۔ جیسے آنخضرت نے فروایا:

ُ اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی الِ اَبِیُ اَوْلٰی - یا الله! ابواوفی کُ آل پررحمت اور برکت فرما - )

طبی نے کہا'انبیاءاور ملائکہ پر درود بھیجنا ہالا جماع درست ہے۔ کیکن جمہوریہ کہتے ہیں کہ ابتدااوروں پرمنع ہے اور صحیح یہ ہے کہ وہ تنزیبا مکروہ ہے کیونکہ سلف سے صلوۃ کا لفظ انبیاء ہی کے لیے ماثور ہے۔ جس طرح عزوجل خاص پروردگار کے لیے۔ اگرچہ تخضرت بھی عزیزاور جلیل ہیں۔ اگرچہ تخضرت بھی عزیزاور جلیل ہیں۔

مَنْ صَلّٰی عَلَی صَلُوهٔ صَلّٰو الله عَلَیْهِ عَشُواً یا صَلّٰتُ عَلَیْهِ عَشُواً یا صَلَّتُ عَلَیهِ الْمَلَائِکَةُ عَشُواً - جوخض مجھ پرایک بار درود بصح گا الله تعالی اس پردس بارا پی رحت اتارے گایا فرضتے دس باراس کے لیے دعا کریں گے (کماے الله تعالی! اس کو بخش باراس کے لیے دعا کریں گے (کماے الله تعالی! اس کو بخش باراس کے لیے دعا کریں گے (کماے الله تعالی! اس کو بخش باراس کے ایم دعا کریں گے (کماے الله تعالی! اس کو بخش باراس کے ایم دعا کریں گے (کماے الله تعالی! اس کو بخش باراس کے ایم دعا کریں گے (کماے الله تعالی! اس کو بخش باراس کے ایم دعا کریں گے (کماے الله تعالی اس کو بخش باراس کے ایم دعا کریں گے (کماے الله تعالی اس کو بار کماے الله تعالی اس کو بار کما کے لیے دعا کریں گے (کماے الله تعالی اس کی باراس کے لیے دعا کریں گے (کماے کہ تعالی الله تعالی اس کو بار کما کریں گے (کماے کہ تعالی الله تعالی تعالی الله تعالی الله تعالی الله تعالی تعالی الله تعالی الله تعالی تعا

صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ فِي الْأَوَّلِيْنَ-يَاالله اللَّهُ لَوَلَول ك

ساتھ بھی حضرت محمر صلعم پر اپنی رخمت ا تاز ( اور درمیان والوں کے ساتھ بھی اور پچھلے لوگوں کے ساتھ بھی )-

وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ فِى الْأَرُوَاحِ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ فِى الْأَرُوَاحِ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ فِى أَلَا جُسَادِ-روحول كساته بهي حضرت مُحَرَّرا بِيْ رحت اتارا وربدنول كساته بهي ان يرا بي رحت اتار-

إِذَا دُعِي آحَدُكُمْ إِلَى طَعَامُ فَلْيُجِبُ وَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُجِبُ وَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُحِبُ وَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصِلِّ - جبتم ميں ہے کوئی کھانے کے لئے بلایا جائے (کوئی اس کی دعوت کرے) تو قبول کرے (دعوت میں حاضر ہو) اگر روزہ دار ہوتو میز بان سے لئے دعا کرے یا وہاں نماز پڑھنے میں مشغول ہوا ورمیز بان اس کے کھانا نہ کھانے سے ناراض ہوتو روزہ تو ڑو الے اور کھانا کھال لے ) -

الصَّائِمُ إِذَا أَكِلَ عِنْدَهُ الطَّعَامُ صَلَّتُ عَلَيْهِ الْمَلَانِكَةُ رُوزِهِ وَرَوْهِ وَالرَّحِ سَامِنَ جَبِ كَانَا كَانَا جَاءَ اور وه روزه كي وجهت نه كها سَكِ قو فر شخ اس كے لئے دعا كرتے ہيں۔ اِذَا مِتْنَا صَلَّى لَنَا عُثْمَانُ بُنُ مَظْعُون - جب ہم مر جائيں گے توعثان بن مظعون ہمارے لئے دعا كري گے۔ جائيں گے توعثان بن مظعون ہمارے لئے دعا كري گے۔

سَبَقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَلَّى الله عليه وَسَلَم (شرط اللهُ الله عليه وَسَلَم عَمَّر) آ تَّح بره گئے حضرت ابو بکر علی قدر پیچی آپ کے ساتھ ہی رے (کیونکہ ان کے گھوڑے کا سرآ تخضرت کے گھوڑے کے برابر رہا) حضرت عمر ان کے بعد رے (بین تیرے نمبریر)-

اِنَّهُ أُتِی بِشَاقٍ مَعْلِیَّةٍ - آنخفرت کے پاس بھن ہوئی کریلائے (عرب لوگ کتے ہیں:

صَلَیْتُ اللَّحْمَ-جب آگ پرگوشت بھونیں اگر آگ میں ڈال دیں اور جلادیں تو صَلَّیْتُ تشدید کے ساتھ کہتے ہیں آباصُلیْتُ - چنانچہ:

صَلَّيْتُ الْعَصَا بِالنَّادِ - يعنى مِن فِي آ گ پر اله ك كرى كوزم اور سيدها كيا -

ُ اَطْیَابُ مُضْغَةِ صَیْحَانِیَّةٌ مَصْلِیَّةٌ - نهایت مزیدارلقمه صحانی تھجور ہے جودھوی میں عمائی گئی ہو-

#### الحَالَةُ الْكُلَاثِينَ

لَوْ شِنْتُ لَدَعَوْتُ بِصِلَاءٍ صِنَابٍ-(حفرت عمرٌ نَ فرمایا)اگر میں حاہوں تو بھنا ہوا گوشت اور رائی اور انگور کی چئنی منگوا ؤں-

-فَرَأَيْتُ اَبَاسُفُيَانَ يَصْلِىٰ ظَهْرَهُ بِالنَّارِ - مِين نے ابو سفیان کودیکھاوہ اپنی پیٹھآ گ ہے تاپ رہاتھا۔

أَنَا الَّذِي لَا يُصْطَلَى بِنَارِهِ - مَن وهُخُص بول جس كى آ گ ہے کوئی تاپنہیں سکتا ( نیعنی ایبا بہادر ہوں کہ میرا مقابلہ كوئى نہيں كرسكتا)-

إِنَّ لِلشَّيْطَانِ مَصَالِيَ وَفُخُوْخًا-شَيْطَانِ كَ بَاسٍ پھند ہے اور جال ہیں (ان میں آ دمیوں کو بھانس لیتا ہے)-إِنَّ اللَّهَ بَارَ كَ لِدَوَاتِ الْمُجَاهِدِ يُنَ فِي صِلِّيَان ٱرْضِ الرُّوْمِ كَمَا بَارَكَ لَهَا فِي شَعِيْرِ سُوْرِيَةَ-اللَّـرْتَعَالَى

نے مجاہدین کے جانوروں کوروم کی صلیان میں وہ برکت دی جیسے

شام کے جوہیں۔

صِلّیان - ایک بھاجی ہے-

صَلُوة كى دوسرى مديثين مجمع البحار وغيره \_\_-صَلَّى عَلَى أُحُدٍ صَلُوتَهُ عَلَى مَيَّتٍ - آپ نے احد کے شہیدوں کے لئے الی دعا کی جیسے میت کے لئے کرتے ہیں (حالا نکہان کو دفن ہوئے کی سال کی مدت گز رچکی تھی لہذامعلوم مواكة قبرير جناز كى نمازير هسكتے بي بلاقيدمدت)-

كُمْ أَجْعَلُ لَكَ مِنْ صَلْوِينى - يس اي لي ك جود عاكرتا ہوں اس میں آپ پر کس قدر درود جھیجوں ( یعنی کتنا درود پر معوں اور دوسری دعا کیں جو اپنی بھلائی کے لئے کرتا ہوں وہ کتنی

آجْعَلُ لَكَ صَلْوتِي كُلَّهَا- مِن ابْن ساري دعا يمي ر کھتا ہوں کہ آپ پر درو دہیجوں (بیری کمر آنخضرت نے فر مایا کہ تیری فکربس ای وقت دور هوگی تیرا مقصد بدرا هوگا-معلوم هوا درود بھیجناا ہے لئے دعا کرنے سے افضل ہے اور درودشریف کی برکت سے سب مقاصد بورے ہو جائیں گے اپنے لئے دعا کرنے کی حاجت نہ رہے گی۔ جیسے دوسری حدیث میں ہے کہ الله تعالی فرما تا ہے جو مخص میری یاد میں مشغول رہنے کی وجہ ہے

سوال نہ کر سکے تو میں اس کوسوال کرنے والوں ہے بہتر دوں گا-ایک مخص نے ایک بزرگ سے بوچھا کہ بیرحدیث میں آیا ے لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيى ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو علر كل شنى قدير - بهتر دعا باس كاكيا مطلب ہے-انھوں نے ایک شاعر کا شعر پڑھا جس نے ابن جدعان کی تعریف کی اس سے کچھ مانگانہیں اور کہا کیا اور این جدعان تعريف كرنے والے كامطلب سمجھ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ نہیں سمجھ سكتا؟!)-

عُلِّمْنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكَ نُصَلِّى عَلَيْكَ بَمَ وَآبِ برسلام كرنا تو بتايا گياليكن آپ بر درود كيونكر بيجيري؟ (يعني نماز میں یا ہروفت )-

إِذَا صَلِّمِ مَرَّةً فِي الْمَجْلِسِ ٱجْزَأَةً-جب آيك بار مجلس میں آپ پر درود پڑھ لیا جائے تو کافی ہے (اگرچہ بار بار آب کا ذکر آئے۔ بعض نے کہا ہے کہ ہر مرتبہ درود پڑھنا ضروری ہے)۔

صَلَوَتُهُ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ كَذَالِكَ - آرهى رات ك بعد نماز پڑھنا بھی آبیا ہی ہے (اس وقت کی نماز اور معاصی پر اظهارندامت اورتوبالله کی رحمت کاموجب ہے)-

لا يُصَلِّى لَكُمُ (ايك فخص في نماز مين قبله كى ست تھوکا) آنخضرت نے فرمایا اب میتہاری امامت نہ کرے ( کیونکہ میخض گتاخ اور ہے ادب ہے۔فکری ضرورت ہے کہ جب اتی م خلاف شرع بات کرنے پر آ مخضرت نے اس کو امامت کے لائق نہ سمجھا تو جو کوئی بدعتی ہویا فاسق یا فاجراس کوامام بنانا کیسے جائز ہوگا-البتہ اگروہ نماز پڑھ رہا ہوتو اس کے چیچے نماز ادا كرلينا جائز موگا-منصب امامت پراس مخض كومقرر اور مامور كرنا جائي جوقارى فقيه مقى ادر پر بيز گارسب متقديوں سے افضل ہو-افسوس ہے کہ ہمارے زمانہ میں امامیہ تو اس حکم کے یا بند ہوں اور جاہل اور فاس بھی اس بارے میں احتیاط برت رے ہیں مگر بعض سی حضرات اس مسئلہ میں لا پرواہی کر جاتے

ہیں اور اکثر اہل علم اور قاری کے موجود ہوتے ہوئی بھی جاہل کویہ منصب دیدیتے ہیں-خداے دعاہے کہ وہ تمام ایسے مسلمانوں کو توفیق دیے کہ وہ ٹھیک ٹھیک طریقہ سنت پر کاربند ہوں)-

صَلَّى الْمَغُرِبَ بِسُوْرَةِ الْآغُرَافِ-مغرب كى نماز ميں سورة اعراف برهى (معلوم ہوا كەنماز مغرب ميں جميشه بى چھوٹى چھوٹى سورتيں بڑھنا خلاف سنت بلكه مروانيوں كا طريق ہے)-

فَقُلْتُ الصَّلُوةَ يا الصَّلُوةُ-مِين فِعض كيا نمازكا وقت آ كيايانمازير مي (فرمايا

الصَّلُوةُ أَمَامَكَ - نمازترے آگے ہے ( لیمنی آگے چل کر پڑھیں گے مِزدلفہ میں مغرب اور عشاملا کر ) -

وَالْمُصَلَّى اَمَامَكَ - نماز كامقام تيرے آگے ہے۔ فَادْرَ كَتْهُمُ الصَّلُوةُ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ فَصَلُّوا - نماز كاونت آپنچااوران كے پاس پانی نه تھا (تيم كاظم ابھی نہيں اتر ا تھا - آخر انھوں نے بے وضو) نماز پڑھ لی (اس حدیث ہے یہ نتیجہ لکلا كہ جب وضواور تيم دونوں ناممکن ہوں تو یونمی نماز پڑھ لے) -

الصّلوة جَامِعة - نماز كي لئي جواكها كرنے والى ب آؤ-

اِنَّ الصَّلُوةَ جَامِعَةً - نماز جماعت كساتھ ہے-اِفْرَأُ بِهَا فِي نَفُسِكَ - (جب توامام كے پیچے ہو) تو سورهَ فاتحہ چيكے سے اپنے دل میں پڑھ لے (بلندآ واز سے نہ پڑھ)-فَذَكَرَ مِنْ صَلُوتِهٖ - ان كى نماز كا حال بيان كيا (كدوه اچھى نہیں پڑھتے)-

صَلَّوةُ الْقَاعِدِ عَلَى نِصْفِ صَلُوةِ الْقَائِمِ - بِيَهَ رَمْمَازِ پڑھنے والے کو کھڑے رہ کر پڑھنے والے کا آ دھا تو اب طے گا۔ (مرادوہ شخص ہے جو قیام پر قدرت رکھتا ہولیکن اس کے باجو دبیٹھ کر ہی پڑھے۔ لیکن جو کوئی معذور ہو کھڑا نہ ہو سکے اس کو تو پورا تو اب ملنے کی امید ہے )۔

. بَیْنَ مُصَلَّی رُسُولِ الله صَلعَم وَبَیْنَ الْجِدَادِ -آنخضرت صلعم کے جدے کے مقام اور دیوار کے درمیان -

اِنَّ جِنْرَفِيْلَ نَزَلَ فَصَلَّى رَسُوْلُ الله - جرئيل عليه السلام الرّ الهول نِهُمَا لَرُهِمْ أَ تَخْصَرت صَلَّع نَهِ بَهِى الله كَ بعد بى برُهَى (جرئيل امام تصاور آنخضرت مقتدى تصق آ بَ نَهُ الكَ الكَم جرئيل كَ بعداداكيا يعنى ساتھ بى بلاتعوين جيے مقتدى كوكرنا چاہيے - اس سے بيمطلب نہيں كه آنخضرت في جيے مقتدى كوكرنا چاہيے - اس سے بيمطلب نہيں كه آنخضرت نے جرئيل كِ نَمَاز يرُه كِينے كے بعد نماز يرهى) -

صَلَّى بِي الطُّهُرَ فِي الْيَوِمِ الثَّانِي - دوسرے دن ظهر کی نماز ہے اس وقت فارغ ہوئے جب سایدا یک مثل ہو گیا تھا (توایک مثل سایہ ہونے سے پہلے نماز اداکی اب یداعتراض نہ ہو گا کہ ایک مثل سایہ ہونے پر تو عصر کا وقت آ جاتا ہے پھر اس وقت ظہر کی نماز کیسے بڑھی) -

وَصَلِّى بِنَى الْعَصْرَ حِنْنَ صَادَ ظِلُّ كُلِّ شَنْي مِنْلَهُ -اورعمرى نمازاس وقت شروع كى جب ہرايك چيز كاسايہ اسك برابر ہو (لعنی ایک مثل سايہ ہوجانے پرعمرى نماز شروع كى اب پياعتراض نہ ہوگا كہ ایک مثل سايہ ہونے پر جب عمرى نماز سے فارغ ہوئے تو ضرور ایک مثل سے پہلے شروع كى ہوگى حالا نكہ اس وقت عمر كا وقت نہيں ہوا ہوگا ) -

صَلَّى بَى الْعُصُّرَ حِیْنَ صَارَ ظَلُّ کُلِّ شَنِّی مِثْلَهُ وَصَلَّى بِیَ الظَّهُرَ فِی الفَّانِیُ حِیْنَ کَانَ ظِلَّهُ مِثْلَهُ -عُمری نمازاس وقت پڑھائی جب ہر چیز کا سابیاس کے برابر ہوگیا تھا (بینی سواسا بیزوال کے) اور دوسرے دن ظہر کی نمازاس وقت پڑھائی ، جب ہر چیز کا سابیاس کے برابر ہوگیا تھا (بینی سابی زوال سمیت اب کوئی اشکال ندر ہےگا)۔

مجمع المجار میں ہے کہ زوال کا ٹھیک وقت اللہ تعالیٰ پہچانے
ہے یااس کے مقرب فرشتے اس کے بعد پھران کے بعد دوسر سے
لوگ - ایک روایت میں ہے کہ آنخضرت نے جبر کیل سے پوچھا،
کیا سورج ڈھل گیا؟ انھوں نے جواب دیانہیں ہاں اور کہانہیں
اور ہاں کے درمیان سورج نے پانچ سوبرس کی راہ طے کی (اس
حدیث سے بیجھی اخذ ہوتا ہے کہ سورج گردش کرتا ہے اور زمین
ساکن ہے جیسے بطلبوس کا خیال ہے - لیکن زمانہ حال کے تمام
ساکن ہے جیسے بطلبوس کا خیال ہے - لیکن زمانہ حال کے تمام
ساکن داں اس خیال پرمنفق ہوگئے ہیں کہ زمین سورج کے گرد

حرکت کرتی ہے اور سورج ساکن ہے اور اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ حقیقت کیا ہے )-

فَلْيُصَلِّهَا عِنْدَ وَفَيْهَا - دوسرے دن صبح کی نماز اپنے وقت پراداکرے(اس کا پیمطلب نہیں ہے کہ فائنة نماز کو دوبارہ اداکرے-)

الصَّبْحَ ارْبَعًا یَا اتَصَلِّی الصَّبْحَ ارْبَعًا - کیا تو فجر کی چار رکعتیں پڑھتا ہے (بیا نکار آپ نے اس شخص پر کیا جس نے فرضوں کے لیے تکبیر ہونے کے بعد سنتیں پڑھنا شروع کیں۔ حالانکہ جب فرض کی تکبیر ہؤاس وقت کوئی سنت پڑھنا درست نہیں فجر کی ہوں یا کسی اور وقت کی۔ اس حدیث سے ان لوگوں کا رد ہوا جو کہتے ہیں کہ اگر بیا مید ہوکہ امام کے ساتھا کی رکعت بھی مل جائے گی تو تکبیر ہونے کی باوجود فجر کی سنتیں پڑھ لے۔ اور دوسری حدیث بھی ان لوگوں کے قول کی تروید کرتی ہے۔ اور

اِذَا اقِیْمت الصلوة فلا صلوة الالمکتوبة - جب فرض کی تمبیر بوتو پھرکوئی نماز پڑھنا درست نہیں سوائے فرض نماز کے-

مُمَّ يُصَلِّي رَكْعَنَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ - ورَكِ بعد آپ دو رَعَتِيسَ بيُهُ كَرِيرَ عِن (امام احر اوراوزائ نے اس دوگانه کا بیٹھ کر پڑھنا جائز رکھا ہے - اورامام مالک نے اس کا انکار کیا ہے کوئکہ دوسری حدیثوں میں صاف بیتھم موجود ہے کہ ورّ کو رات کی آخری نماز کرواور آنخضرت نے شاذ و نادر ہی بید دوگانہ پڑھنا بیان جواز کے لیے اور ممکن ہے کہ بیخاص ہوآ تخضرت ہے ۔ امام احمد نے فرمایا میں بید دوگانہ پڑھتا ہوں نہ اس سے منع کرتا امام احمد نے فرمایا میں بید دوگانہ پڑھتا ہوں نہ اس سے منع کرتا ہوں۔)

مترجم کہتا ہے کہ ہمارے زمانہ میں جاہلوں نے یہ دوگانہ پڑھنالازم کرلیا ہے ہمیشداس کو پڑھتے ہیں۔ بلکہ جوکوئی نہ پڑھے اس کومطعون کرتے ہیں بیسراسر جہالت اور بیوتو فی ہے۔

فَصَلَّى بِطَائِفَةٍ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ تَاخَّرَ وَصَلَّى بِالطَّائِفَةِ الْأُخُولَى رَكْعَتَيْنِ - آنخضرت نے نمازخوف اس طرح اداك (مجاہدين كے دوگروہ كئے) پہلے ايك گروہ كے ساتھ دوركعتيں پڑھيں پھر آپ سرك گئے اس كے بعددوسرا گروہ آيا اس كے

ساتھ بھی دور کعتیں پڑھیں' لیکن دوسرا دوگا نہ آپ کانفل تھا اور مقتدیوں کا فرض (معلوم ہوا فرض پڑھنے والے کی اقتد انفل پڑھنے والے کے ساتھ درست ہے)

نَحْنُ نُصَلِّي مَعَهُ صَلَعَم إِذَا اَفْبَكَتُ عِيْرٌ- ہم آنخضرت كي ساتھ نماز پڙھرب تھاتنے بيں اونوں كا قافلہ غلہ لے كرآ بہنا-

آلا یُصَلِّینَ آحَدُ الْعَصْرَ اِلَّافِی بَنِی قُویْظَةً-تم میں سے و نی عمری نماز نہ پڑھے گر بی قریظ کے مقام پر پہنچ کر (ایک روایت میں ظہری نماز نہ کور ہے تو جس فیص نے ظہر پڑھ لی تھی اس کو یہ تھم دیا کہ ظہر کی نماز وہاں پہنچ کر پڑھے اور جس نے ظہر نہیں پڑھی تھی اس کو یہ تھم دیا کہ ظہر کی نماز وہاں جا کر پڑھے۔آپ کا مطلب یہ تھا کہ راستہ میں ظہر ونہیں فورا جاؤ۔ اس ارشاد نبوی کے بعض صحاب نے ظاہر پڑھل کیا اور نماز کا وقت فوت ہو جانے کی پرواہ نہ کی نی قریظ پہنچ کر پڑھی اور بعض نے کہا کہ اور جانہ انھوں ہو جانے کی پرواہ نہ کی نی قریظ پہنچ کر پڑھی اور بعض نے کہا کہ آپ کا مطلب جلد جانے کا تھا نہ یہ کہ نماز فوت کر دولہذ اانھوں نے راستہ میں نماز پڑھی لی۔ دونوں گروہ کی نیت بخیرتھی اس لیے نے راستہ میں نماز پڑھی لی۔ دونوں گروہ کی نیت بخیرتھی اس لیے آپ نے کسی پر ملامت نہیں کی )۔

صَلَیْتُ مَعَهُ اکْتُرَ مِنْ الْفَیْ صَلُوةِ مِیں نے آخضرت کے ساتھ دو ہزار سے زیادہ نمازیں پڑھیں (یعنی وجھا نہ نمازیں نہ کہ جمعہ کی نمازیں) -

لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلاَ بَعْدَهَا-آنخضرت نعيدگاه ميں لَفَلْ بَهِيں بر هے نه عيدى نماز ہے پہلے نه اس كے بعد (امام مالك افرام احد نه اى حديث كى روسے عيدگاه ميں عيدى نماز ہے پہلے نفل برخون مكروه ركھا ہا ورشافئی نے اس کو جائز كہا ہے ) ۔

اِنَّ اللّٰهَ لَا يُعَدِّبُ عَلَى الصَّلُوةِ وَلٰكِنْ يُعَدِّبُكَ عَلَى مَخَا لَفَة لَا يُعَدِّبُ عَلَى الصَّلُوةِ وَلٰكِنْ يُعَدِّبُكَ عَلَى مَخَا لَفَتِكَ لِللسَّنَةِ - (ايك خص عيدى نماز ہے پہلے نفل على مَخَا لَفَتِكَ لِللَّٰتَةِ - (ايك خص عيدى نماز ہے پہلے نفل برخور ہا تھا عبداللہ بن عمر نے اس کومنع كيا - اس نے كہا كيا اللہ تعالى نماز برخصنے برقو عالی سنت كے خلاف كرنے برعذاب كرے عذاب كرے عذاب كرے عذاب كرے ہے نہونكالنا بدعت ہے اورايى ہم بدعت گمراى مصل شرع ہے نہونكالنا بدعت ہے اورايى ہم بدعت گمراى ہے - نمازكس

درجہ تواب عظیم کا کام ہے گراس میں بھی نئی ایجاد باعث عذاب ہے-مثلا کوئی فجر کی چار رکعتیں پڑھے یا ظہر کی آٹھ اور کہاس میں کیا قباحت ہے میں نے تو زیادہ عبادت کی کیا ایک اذان کی جگہ دواذا نیں کہے یااذان کے اول اور آخر کوئی کلمہ زیادہ کریا تکبر سے پہلے درود شریعت پڑھا کرے یا نماز کے بعد نعتیہ قصا کد پڑھئے یہ سب گراہی اور بے دنی کی باتیں ہیں -عبادت بدینہ میں ہرا یک ایجاد گراہی ہے ) -

مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَ قِفِى الْمَسْجِدِ فَلاَ شَيْ لَهُ-جو شخص مجدين جنازے كى نماز أداكرے اس كو پكھ تواب نديلے گا-

(بعض نے اس حدیث کی رو سے معجد میں جنازے یک نماز پڑ ھنا مکروہ رکھا ہے کیکن اکثر علماء کا قول ہے کہ اس میں کوئی قباحت نہیں ہے اور اس حدیث میں فلاشی علیہ سی ہے۔ لینی اس پر پچھ گناہ نہیں ہے۔ بعض نے کہا فلاشی لہ کا بھی یہی مطلب ہے اور لام علی کے معنی میں ہے)۔

مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ - جس نے اپ تئي مار ڈالا تھا (خود تش کی) آنخضرت نے اس پر (جنازے کی نماز نہیں پڑھی - لیکن صحابہ نے پڑھ لی - اس طرح ایک محفق قرضدار رہ کرمرا تھا تو آپ نے صحابہ سے فرمایا تم اس پر نماز پڑھ لو' پھر ایک مختص نے مرحوم کا قرضہ اپنے ذمہ لے لیا' تب آپ نے اس رنماز اداکی) -

صلی فینها کین العمود دین - آپ نے کعبے اندردو ستونوں کے درمیان (نفل) نماز پڑھی (پیچے جو اسامہ کی حدیث میں ہے کہ آپ نے دہاں نماز نہیں پڑھی اس پر بیحدیث مقدم ہوگئی کیونکہ اس میں اثبات ہے اور اس میں نفی اور اخمال ہے کہ اسامہ نے آپ کی نماز پرخیال نہ کیا ہوگا صرف دعا کرتے دیکھا ہوگا ۔ اکثر علماء کے نزد کیک کعبہ کے اندر فرض نماز درست نہیں ہے کیان فل درست ہے )۔

لَا يُصَلِى الْإِمَامُ فِى الْمَوْضِعِ الَّذِى صَلَّى فِيهالمام نے جس جگدفرض نماز پڑھائی وہاں (سنت اورنفل)نہ
پڑھے بلکددوسرےمقام پرسرک کرپڑھے-

لا تُصَلُّوا صَلُوةً فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْن - ايك دن بين ايك بي نماز دو بارمت برطو ( لين فرض كي نيت كر كامام ما لك نے كہا جب ايك نماز جماعت كساتھ بڑھ ليتو دو بارہ اس كا اعادہ جائز نہيں - بين كہتا ہوں يہ بھی اس صورت بيل ہے جب دو بارہ فرض كی نيت كر - ورنہ آ تخضرت الله ني ني كر عاتم اجازت دى كدوہ اس تحف كے ساتھ باجماعت نماز بڑھ چكے تھے اجازت دى كدوہ اس تحف كے ساتھ شريك ہوجائيں كہ جوائي انفرادى . نماز بڑھ رہا تھا چونكہ وہ جماعت ہوجائے كے بعد آيا تھا - اور حضرت معاذ آئے تخضرت كے ساتھ نماز فرض بڑھتے اور اس كے حضرت معاذ آئے تخضرت كے ساتھ نماز فرض بڑھتے اور اس كے بعد اراس كے بعد اراس

صلّو الله المُعنوب مغرب كفرض سے پہلے ایک دوگانہ (سنت كا پڑھ لو) اس حدیث پر بھی لوگوں نے ہمارے زمانہ میں عمل كرنا چھوڑ دیا ہے۔مغرب سے پہلے كوئی سنت نہیں پڑھتا حالا نكہ دوسری حدیث میں ہے كہ ہرا ذان اورا قامت كے درمیان ایک نماز ہے جو پڑھنا چاہاں کے لئے۔اس حدیث سے یہ بھی نکا ہے كہ عشاء كرضوں سے پہلے بھی دوگانہ سنت كا اداكر سكتا ہے كو تضرت اور صحابہ سے منقول نہیں ہے۔

مَنْ مُلِّى بَعْدَ الْمَغْرِبِ سِتَّةَ رَكْعَاتٍ-جوفض مغرب كے بعد جور رکعتیں نفل بڑھے (بعض نے اس کوصلوة الاوابین کہا ہے کہ صلوۃ الاوابین کا شت كى نماز

آرْبَعٌ قَبْلَ الظُّهْرِ يُحْسَبُ بِمِثْلِهِنَّ فِيْ صَلُوةِ السَّحَرِ -ظهر سے پہلے چار رکعتیں سنت کی پڑھنا فجر کی چار رکعتوں کے برابر ہے (یعنی فجر کی سنت اور فرض ملا کرچار رکعتوں میں جتنا ثواب ہے ای قدر ثواب اس میں ملے گا) -

آن تُصَلِّی آربع رَ تُعَاتٍ - تو جارر کعتیں پڑھے-صَلُوتُهُ فِی بَیْتِهِ اَفْصَلُ مِنْ صَلُوتِهِ فِی مَسْجِدِی (ست اور نُفل) گرمیں ادا کرنا میری مجد میں (جہال ایک نماز کا ثواب ہزار یا بچاس ہزار کے برابر ہے) ادا کرنے سے افضل ہے-اس حدیث پربھی لوگوں نے عمل کرنا چھوڑ دیا ہے اور جس کو دیکھودہ سنیں ہمیشہ مجد ہی میں ادا کرنا ہے حالانکہ دوسری حدیث

میں ہے کہ اپنے گھروں کو قبر نہ بناؤ ۔ یعنی ان میں نماز نہ پڑھ کر اور جمعہ کے بعدتو بھی آ تخضرت نے سنتیں مجد میں نہیں پڑھیں اگر پڑھی بھی تو گھر میں آ کر ۔ مگر ہمارے زمانہ کے ناوا قفوں کو کیا کہا جائے وہ جمعہ کے بعد سنتیں مجد ہی میں اوا کرتے ہیں ) ۔ لی مصلون کی میں گوئی میں اوا کرتے ہیں اگر تھیک طور افکا کھیم و علی ہے ہے ۔ امام لوگ جو امامت کرتے ہیں اگر تھیک طور سے (شرا تطاور آ داب کے ساتھ ) نماز پڑھیں گے تو تم کو اور ان کو ثواب سے کو قواب سے کو شرا تطاور تا ہے گوئی کی اور وبال ان ہر بڑے گا (تمھاری نماز ورست ہوگی) اور وبال ان ہر بڑے گا۔

قُوْمُوْ افِلاً صَلِّى لَكُمْ-كُوْك ہو میں تم كو نماز پڑھاؤں-

صَلِّ وَعَلَيْهِ بِدَغَتُهُ-(امام حن بقریٌ نے کہا) تو نماز پڑھ لے اگرامام بدعی ہے تواس کی بدعت کا دبال ای پر پڑے گا (تیری نماز صحح ہوجائے گی)-

مَنْ صَلَّى صَلُوتَنَا - جو شخص ہماری نماز کی طرح نماز پڑھے(اور ہمارے قبلے کی طرف منہ کرےاور ہماراذ بیجہ کھالے وہ مسلمان ہے یعنی اس کومسلمان سمجھیں گے اب دل کا حال اللہ تعالیٰ جانے )-

صَلَّنْنَا مَعَ عُمَرَ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ الظَّهْرَ - عمر بن عبد العزيرٌ نے (بنی امیه کی عادات کے موافق) نماز ظهر میں در کی (جب صدیث می تواول وقت پڑھنے لگے)-

صُلِّی فَصَلِّی نُمَّ صَلِّی فَصَلِّی فَصَلِّی -جرئیل نے نماز پڑھی آنخضرت نے بھی ان بی کے ساتھ پڑھی پھر جرئیل نے دوسری نماز پڑھی آنخضرت نے بھی ان بی کے ساتھ پڑھی۔

مَنْ تَوَكَ الصَّلُوةَ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ كَفَرَ - جس نے جان بوج مرنماز كوركردياده كافر جوگيا-

بَیْنَ الْعَبْدِ وَبَیْنَ الْکُفُرِ تَرُكُ الصَّلُوةِ-بندے اور کفر کے درمیان نمازے (جب نماز چھوڑ دی تو کفر میں چل دیا)-

أَيُّ الْآغُمَالِ اَحَبُّ إِلَى اللَّهِ قَالَ الصَّلُوةُ لِوَقَٰتِهَا-(حضرت ابن مسعودٌ نے پوچھا) کونسا کام الله تعالی کوزیادہ پسند ہے؟ آپ نے فرمایا نماز اسٹے دقت پر پڑھنا-

وَلَا يُصَلَّى يُومَنِنْ إِلَّا بِالْمَدِيْنَةِ -ان دنوں (علانيه) نماز كہيں نہيں ہوتى سوائے مدينہ كے (كيونكه مكه ميں بھى اس وقت كافروں كا غلبہ تھا جو ناتوان مسلمان وہاں رہ گئے تھے وہ حيب كرنمازاداكرتے)-

آبُو بَكُو يُصَلِّى بِالنَّاسِ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلُوةِ آبِیْ بَكُو -مرضُ الموت مِن آ خضرت برآ مد ہوئے (حضرت ابو بكر کے پال بیٹھ گئے )لوگ ابو بكر کی اقتداء كررہے تتے اور ابو بكر آ خضرت کی (حضرت ابو بكر کی اقتدا كا مطلب بیہ ہے كہ لوگ نماز كے اركان ان كود كي كراداكرتے تتے نہ يہ كدوہ امام تتے امام تو آ خضرت ہی تتے )-

امُرُ بِحَطبِ فَامُرُ بِالصَّلُوةِ - مِن جلانے کی کنزیاں جُنَ کرنے کا حکم دوں گھر نماز قائم کرنے کا (جوکوئی جماعت میں حاضر نہ ہواس کا گھر جلادوں) -

مُرُوْ الْبَابِكُو فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ - ابو بكرصد يَنِّ سے كَهُو كَدُوهُ الْبَابِكُو فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ - ابو بكرصد يَنِّ سے كَهُو كَدُو مِن الْمُوت مِن اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ مَن كَافِت كَى خَلَافْت كَى طَوْق ﴾ طرف ) -

صَلُوهُ اللَّيْلِ سَبُعٌ وَّتِسُعٌ وَّاحُدُى عَشَرَ-رات كَ مَاز (يَعَى تَهِداورورَ) سَبُعٌ وَّتِسُعٌ وَّاحُدُى عَشَرَ-رات كَ مَاز (يَعَى تَهِداورورَ) سات ركعتين بين يانويا گياره - (جتني هو سين مُرگياره سے زياده آنخضرت نے نہيں پڑھيں ندرمضان ميں)-

مترجم کہتا ہے ہیں بھی گیارہ رکھتیں پڑھتا ہوں اس طرح پر کہ پہلا دوگا نہ بیٹے کرمخضرا داکرتا ہوں پھر آٹے رکھتیں کھڑے رہ کر ہر دو رکعت کے بعد سلام پھیرتا ہوں پھر ایک رکعت پڑھتا ہوں رمضان اور غیر رمضان سب میں ایسا کرتا ہوں۔امام ابن قیمؒ نے زاد المعادمیں آنخضرت کی تہجد کی کی شکلیں بیان کی ہیں

ان میں سے جو چاہےا ختیار کرے بہر حال سنت نبوی کی پیروی کرنا بہتر ہے دوسرے فقراءاور مشائخین کی بیروی سے-( مجمع ا البحار میں ہے کہ گیارہ رکعتیں پڑھنے میں حکمت یہ ہے کہ ظہر اورعصراورمغرب کی بھی گیارہ رکعتیں ہوتی ہیں گویاوہ دن کے وتر ہیں اور بیرات کے )-

الصَّلُوةُ مَنْلَى بِعَشَهُدٍ-رات كى نماز دو ركعتيں ہيں تشہد كے ساتھ (يعنی ہر دوگانہ كے بعد سلام چيرے نہ كہ چار ركعتيں ايك سلام سے يڑھے)-

يُصَلِّى عَلَى الصَّفِّ الْآوَّلِ-صف اول كے لئے دعا كرتے (يول كہتے اللهم ارحم تين بار)-

اَفُضَلُ الصَّلُوةِ بَعْدَ الْفِرَيْضَةِ صَلُوةُ الَّلْيْلِ – فرض نمازوں کے بعد تہد کی نمازسب نمازوں سے افضل ہے (یہاں تک کدراتبہ سنتوں ہے بھی – گربعض نے کہا کدراتبہ سنتیں افضل ہیں )۔

فَاجْعَلْهُ لَهُ صَلْوةً - جَسِ شخص كوميں نے برا كہا ہويا اس پرلعنت كى ہوتو اس كے لئے رحت كر (سجان اللہ تعالیٰ آنخضرت كواپی امت ہے كس قدر الفت اور محبت تھی كہ جن لوگوں ہے ناراض ہوئے اور ان كو برا كہا' زمانہ آخر ميں ان پر ہھی اللہ كی رحت جاہی) -

مترجم كہتا ہے كہ جب ميں مراد آباد ميں مولا نافضل الرحمٰن ماحب نور الله مرقد و كى خدمت ميں حاضر ہوا تو ديكھا كه آپ ميں غصہ بہت ہے۔ اكثر جب ناراض ہوتے تو فرماتے خداتم كو تباہ كرے ايك شخص نے آپ سے بوچھا حضرت آپ ايے كلمات فرماد ياكرتے ہيں جن سے لوگوں كو بڑا ڈر پيدا ہوتا ہے۔ كلم ميں نے بروردگار سے عرض كر ديا ہے كہ جس كو ميں كوسوں تواس بررحمت اور بركت اتار۔

سُبْحَانَ اللهِ صَلْوةُ الْحَلَائِقِ- سِمَانِ اللهِ سَارِي مُحْلُوقات كُتْ بِي ہے (سباس كى پاكى بزبان قال يا مال بيان كر رى بير )-

عَلَيْكُمْ وَتُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ وَتُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ وَتُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ وَتُصَلُّونَ عَلَيْهُمْ - تم مين بهترامام وه بين جوتمهارے لئے دعا كرتے بين

اورتم ان کے لئے دعا کرتے ہو ( لینی وہ اپنی رعایا پر مہر بان اور عادل اور منصف ہیں رعایا کے وہ خیرخواہ ہیں اور رعایا ان کی خیر خواہ ہیں اور رعایا ان کی خیر خواہ ہے۔ ایسے حاکم کہ بھی شان سے ابن الوقت قتم کے لوگ برے سے برے حاکم کی بھی شان میں قصیدہ خوانی کرتے نظر آتے ہیں۔ مگر دلوں کی گہرائی سے پی میں قصیدہ خوانی کرتے نظر آتے ہیں۔ مگر دلوں کی گہرائی سے پی دعا کرنا بیاور بات ہے ) اور بدتر حاکم وہ ہیں جوتم پر لعنت کرتے ہیں اور تم ان پر لعنت کرتے ہو۔ ( بعض نے اس طرح ترجمہ کیا

جوتم پرتمہارے مرنے کے بعد نماز جنازہ اوا کرتے ہیں اور تم ان پر جب ان کا انقال ہونماز جنازہ پڑھتے ہو-

اِذَا صَلَّى اَحَدُ كُمْ رَكُعَتَى الْفَحْرِ فَلْيَضْطَبِحُجب كُونَى فَجْرِ كَ سَنِين بِرْ هِ تَوْكُروت بِرليك جائ ( ذرا آ رام
كر لے پھر فرض كے لئے كھڑا ہو-يدمسنون ہے امام ابن حزمٌ
نے تواس كوواجب كہا ہے اور فرمایا ہے جوكوئى ایسا نہ كر بواس
كى نمازى سيح نہ ہوگى ) -

آنا الصَّلُوةُ - (قیامت کے دن سب اعمال آسی گے نماز آکر کہی گ) میں نماز: دں -

اَوَّلُ مَا مُوضِتِ الصَّلُوةُ رَكْعَتَانِ - پہلے ہرنماز كى دو دوركعتيں فرض ہوئى تقى (بيرحديث كتاب الالف ميں گزر چكى سر)-

فَانُ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلُوةِ - الرَّوه نماز والول ميں عهروگا ( يعنى جونفل نماز بهت پرُ هاكرتے بيں ) -

فَحَانَتِ الصَّلُوةُ فَامَمُمُّهُمُ - نماز كاوفت آگياميس نے ان كى امامت كى -

فَلَمَّا صَلَّى الصُّنِعَ وَصَلَّدِنًا - جب آپ نے صبح کی نماز بڑھی اور ہم نے بڑھی (بیصدیث ام ہانی کی روایت سے ضعیف ہے کیونکر وہ فتح مکہ کے دن مسلمان ہوئی تھیں اور نماز معراج کی رات میں فرض ہوئی تھی - بعض نے یوں جواب دیا ہے کہ معراج سے پہلے بھی دونمازیں فرض تھیں ایک فجر کی دوسری عصری )-

ُ فَإِنَّهَا صَلُوةٌ وَّقُرْبَانٌ -سورهَ بقره كَ آخرى آيتين دعا

#### الا المال ال

ہیں اور اللہ کی قربت ( کا ذریعہ یعنی ان کے پڑھنے سے قرب | عصر بھی )-الّبی حاصل ہوتا ہے )-

> مَاصَلَیْتُ مِنْ صَلُوقٍ فَعَلَی مَنْ صَلَیْتَ-اے الله! میں نے جورحت کی دعاکی ہے وہ اس کے لئے کرجس پرتم رحم کرناچاہتاہے(اورجومیں نے لعنت بھیجی ہےوہ اس پر کرجس پرتو لعنت کرناچاہتاہے)۔

> فَایْنَ صَلُوتُهُ بَعْدَ صَلُوتِه - دو بھائی ایک ہفتہ کے فاصلے سے مرے تھے الوگوں نے یوں دعا کی اللہ! تواس کو اپنے بھائی سے ملادے آپ نے فرمایا یہ کیے ہوسکتا ہے ) - اس نے جواپنے بھائی کے بعدنماز پڑھی وہ کہاں جائے گی اور جونیک عمل اس نے اس کے بعد کیا وہ کہاں جائے گا - دونوں میں اتنا فاصلہ ہے جتنا آسان اور زمین میں ہے ) -

اَکَیْسَ قَدْ صَامَ بَعُدَهُ وَصَلَّی سِتَّةَ الآفِ رَکَعُةٍ
وَکَذَوَ کَذَا (دو هُخُصُ ایک برس کے فاصلے ہے مرے تھے
صحابہؓ نے ان میں ہے ایک کا مرتبہ خواب میں زیادہ دیکھاآ مُخضرت نے فرمایا) کیا پچھلے مخص نے چھ ہزار اور اتن (یعنی ۲۵ کفت کے
مرکعتیں) سال بھر میں نہیں پڑھیں (ہرروز سترہ رکعت کے
حیاب ہے سال بھر میں اتنی رکعتیں ہو جاتی ہیں )۔

اَلاَ رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هٰذَا فَيُصَلِّى مَعَهُ-كَياكُولَ فَصُلِّى مَعَهُ-كَياكُولَ فَخْصَ اليانبيل جواس پر خيرات كرے اس كے ساتھ شريك ہوكر نماز پڑھ لے (تاكه اس كو جماعت كا ثواب حاصل ہوجائے - يہ اس محض كے لئے فر ما يا جونماز جماعت كے بعد مجد ميں آيا تھا) - اِذَا سَكَتَ الْمُنَوذِنُ عَنْ صَلُوةِ الْفَجْرِ - جب مؤذن فجر كي اذان دے كر خاموش ہوجاتا -

إِذَا يَفْظُ الرَّجُلُ اَهْلَهُ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّيَا أَوْ صَلَّى رَكُعَتَيْنِ جَمِيْعًا كَتِبَ فِي اللَّاكِرِيْنَ – الله جس خُص نے رات كوا بني بيوى كو جگايا بھر دونوں نے لل كرنماز پڑھى يامرد نے الگ پڑھى (عورت نے الگ) كودوركعتيں ہى تواس كانام الله كذاكروں ميں لكھا جائے گا۔

آ فَاضَ صَلَعَمْ مِنْ الْحِرِ يَوْمِهِ حَيْنَ صَلَّى الظُّهْرَ - آ بدن كة خرى حصد مين الوثة جب ظهر يرده في شخ (اور

مربھی)-صَلُّواْ خَلُفَ کُلِّ بَرِّ وَّفاَجِوٍ-ہرنیک اور بدکے پیچھے

صلوا محلف کل بو وفاجو - برئیا اور بدلے پیچے (جب تک وہ صریح کفر نہ کرتا ہونماز پڑھاو (مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کا حاکم اور بادشاہ اگر بدکار بھی ہوتو اس کے پیچھے جمعہ اور عبد ادا کرلو-اس کا بیہ مطلب ہر گزنہیں کہ اپنی مساجد میں امامت کے لئے بدکار محف کو بھی فتخب کر سکتے ہو-اب یہ جودوسری حدیث میں ہے کہ تمہاری امامت وہ لوگ کریں جوتم میں نیک موں اس کے خلاف نہ ہوگا - کیونکہ مسجد میں امامت کے لئے ای کونتخب کرنا چا ہے جو نیک اور پر ہیز گاراور قاری ہو - کذا فی مجمع البحار) -

اِدُجِعْ فَصَلِّ فَانَّكَ لَمْ تُصَلِّ - جا پھر سے نماز پڑھ تو نے نماز نہیں پڑھی (بلک کریں لگائیں - یہ اس محض سے فرمایا جس نے جلدی جلدی نماز پڑھی لی تھی ) -

صَلُّو اَقَبْلَ الْمَغْرِبِ-مغرب سے پہلے (دو رکعتیں سنت کی ) پڑھاو (محیح یہ ہے کہ دوگانہ مستحب ہے سلف کا بھی قول ہے لیکن خلفائے راشدین اور امام مالک اور اکثر علاء نے اس کو مستحب نہیں سمجھا)۔

مترجم کہتا ہے کہ ہم کوآ مخضرت کی حدیث مل جانے کے بعد نہ خلفاء راشدین سے پچھکام ہے نہ امام مالک سے اور نہ کی عالم یا مجبتد سے بس حدیث شریف کی پیروی سب پر مقدم ہے خواہ اس پر کسی نے ممل کیا ہو یا نہ کیا ہواہال حدیث کا بہی اصول ہے البتہ جس مسلد میں آ مخضرت کی حدیث نہ ملے نہ قرآن کی ہے البتہ جس مسلد میں آ مخضرت کی حدیث نہ ملے نہ قرآن کی آیت اس میں تم خلفائے راشدین اور صحابہ اور جمہتدین کی رائے پر مقدم ہے۔ پر ممل کر سکتے ہواوران کی پیروی تمھاری اپنی رائے پر مقدم ہے۔ والدی یہ یہ المقطور المصلورة المحتی یہ کے لیا مقدم ہے۔ والدی یہ المتحقور المصلورة المحتی یہ کے لیا مقدم ہے۔ والدی میں المحتاج المحتا

وَاللَّهِ مَ يَنتظِرُ الصّلُوةَ حَتَى يَصَلِهَا مَعَ الإِمَامِ
اعْظُمُ اَجُرًا مِنَ الَّذِي يُصَلِّبُهَا ثُمَّ يَنَاهُ – الكَّخْصُ (الكِمَّا نماز برُ هر دوسرى نمازكا) انتظار كررها بوكه ال كوامام ك ساته (جماعت سے) ال كوال سے بڑھ كر تُواب ہے جونماز بڑھ كرسور ہے (اور دوسرى نمازكا انتظار نہ كرے) –

اَنُ يُصَلِّى اَرْبَعَ رَكْعَاتٍ - تو چار ركعتيں پڑھے (لعنی صلوۃ التیج - بیصدیث صحح نہیں ہے لیکن جزری نے حصن میں اس

کوذکرکیا ہے دار قطنی نے کہا قرآن کے نضائل میں جتنی حدیثیں آئی میں ان سب میں قل هو الله کی نضیلت میں جو حدیثیں منقول میں ان میں صلوۃ التیاح کی حدیث زیادہ صحیح ہے)۔

فَلَهُ تُصَلِّهَا أُمَّةً قَبْلُكُمْ -عشاء كى نمازتم سے پہلے كى امت فَلَمُ تُصَلِّهَا أُمَّةً قَبْلُكُمْ -عشاء كى نمازتم سے پہلے كى امت نے نہیں پڑھى ہواس صورت میں اس حدیث کے خلاف نہ ہوگا جس میں سے بیان ہے كہ يجى اوقات نماز کے الگے پینمبروں کے بینے )-

إذَا خَرَجَ صَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَّسَلَّمَ-جِب نَطَاتُو

آنخضرت بردرودوسلام بھیج۔

لَا اَصَلِیْ حَتٰی تَطُلُعَ قَالَ فَاِذَا اسْتَیْقَظْتَ فَکَ اَصِلِیْ حَتٰی تَطُلُعَ قَالَ فَاِذَا اسْتَیْقَظْتَ فَصَلِی۔
فَصَلِّ۔(ایک خُصْ محنت مردوری کر کے تھک جاتا اوررات کو جب سوتا تو صبح کی نماز کے لئے اس کی آنکھ نہ کھلتی اس نے اپنا عذر آنخضرت سے بیان کیااور کہنے لگایارسول اللہ میں اس وقت معذر آنخضرت سے بیان کیاور کہنے لگایارسول اللہ میں اس وقت منماز نہیں پڑھتا کہ سورج نکل آتا ہے آپ نے فرمایا جب تو جاگاس وقت نماز میں دیر نہ کرے وہی اس کا وقت ہے۔۔

حَتْی تُصَلِّی عَلٰی نَبِیّك - يهال تک كه تواپ پغمر پر درود بیج (بید صرت مركا كلام بے يا آنخضرت كا) -

اَلْعَهٰدَةُ الَّتِی بَیْنَا وَبَیْنَهُمْ تَرْكُ الصَّلُوةِ - ہارے اور منافقوں کے درمیان جوعہد ہے وہ نماز کوچھوڑ دینا ہے (جب تک نماز پڑھتے رہیں گے ہم ان پر اسلام کے احکام جاری کریں گئے جب نماز چھوڑ دیں گئو ان کوکا فرسمجھیں گے ) -

لَمْ تَزَلِ الْمَلَانِكَةُ تُصَلِّىٰ عَكَيْهِ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ اللَّهُمَّ صَلِّى عَكَيْهِ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ اللَّهُمَّ ارْحَمَهُ-فرشتے برابراس كے ليے دعا كرتے رہتے ہيں جب تك وہ اپنى نمازكى جگه ميں رہتا ہے علی کہ ميں اللہ اس يرم بربانى كراس يرم كر-

الصَّلُوةُ نُورٌ وَالصَّدَقَةُ بُرُهَانٌ - نَمَازَ قَيَا مت كَ دَن نور ہوگی اور مصدقہ دلیل ہوگا ( مجمع البحرین میں ہے کہ نماز میں تشہد كے بعد درود بڑھنا اماميہ اور امام احمد اور شافعی كے نزديك واجب ہے (اہل حدیث كا بھی يہی نہ ہب ہے) اور امام ابوحنيفہ اور امام مالك نے اس كے خلاف كيا ہے اى طرح غير نماز ميں

جب آپ کا ذکر آئے تو درو دبھیجنا واجب ہے۔ ابن بابویہ نے جو ہمارے فقہا میں سے ہیں کہی کہا ہے اور زمخشری نے 'بھی اس کو اختیار کیا ہے اور طحاوی نے بھی ایسا ہی کہا ہے )

الصَّلُوةُ عَلَى النَّبِيِّ اَفْضَلُ مِنُ الدُّعَاءِ لِنَفْسِهِ - آخضرت پردرود بھیجنا اپن ذات کے لیے دعا کرنے سے افضل ہے (اللہ تعالی اس کی برکت سے سب مقاصد پورے کردے گا ادرتمام صاحات برلائے گا) -

مَّا مِنْ صَلْوهِ يَّحْضُرُ وَقْتُهَا إِلَّا نَادَٰى مَلَكُ بَيْنَ يَدَى النَّاسِ - جب كَي نمازكا وقت آتا ہے تو ايک فرشترلوگوں كے مامنے يكارتا ہے -

صَلا - محور على وم كامقام-

صَلَوان - وہ دو ہڑیاں جو دم کے داہنے اور بائیں اکھی ہوتی ہیں-

مُصَلِّی - اس گوڑے کو بھی بولتے ہیں جو شرط میں دوسرے نمبر پر آتا ہے اس وجہ سے کہ اس کا سر آگے والے گوڑے کے پٹھے کے پاس ہوتاہے-

#### باب الصاد مع الميم

صَمْنٌ - لَكُنا طُلُوع مِونا بُرا يَجِينَة كُرنا ابْسارنا لادنا -صَمْتٌ يا صُمَاتٌ ياصُمُونٌ - خاموش رہنا -تصَمِیْتُ اور اصْمَاتٌ - خاموش كرنا -

صَامِت - وہ مال جو خاموش ہے (جیسے چاندی' سونا جواہرات وغیرہ اور'' ناطق'' وہ مال جو جاندار ہو جیسے اونٹ گھوڑے' گائے' بیل' بمری وغیرہ -

لَمَّا ثَقُلَ رَسُولُ اللَّهِ صلعم ذَخَلْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ الشَّهِ صَلعم ذَخَلْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ الشَّهِ عَلَيْهِ يَوْمَ الشَّهَ فَلَمْ يَتَكَلَّمُ - جب آنخضرت پر يمارى كى شدت بوئى تو مين آپ كى زبان بند بولئى تقى تو مين آپ كى زبان بند بولئى تقى آپ ئے بات ئيس كى - (عرب لوگ كتے ہيں:

صَمَتَ الْعَلِيْلَ يا اَصْمَتَ الْعَلِيْلُ - جب وه خاموش بوجائے بات ندکر سکے ) -

إِنَّ امْرَ أَةً مِّنْ آخْمَسَ حَجَّتْ مُصْمِتَةً-قبلداهمس

#### ش | ط | ظ | ع | غ | اف | ق ان | و | ع | ي

فَاَخَذَ مَاءً فَاَدُخَلَ اَصَابِعَهُ فِي صِمَاخِ ٱذُنَيْهِ كِيمر یائی لیا اور انگلیوں کا کانوں کے سوراخ میں ڈالا۔ (بعض نے سِمَاخ سين سے روايت كيامعني وہي ہيں )-

فَضَرَبَ اللَّهُ عَلَى أَصْمِخْتِهِمْ - الله في ان ك کانوں کوتھک دیا (یعنی سلا دیا)۔

أَصْغَتْ لِإِسْتِرَاقِهِ صَمَائِخُ الْأَسْمَاعِ السَو چورى سے سننے کے لیے کانوں نے اپنے سوراخ جھ کائے۔

كُلُّ أَذُنِ وَلُوْدٌ وَّكُلُّ صِمَاحِ بَيُوْضٌ - جَس جانور کے کان بڑے بڑے ہیں وہ بچہ جنتا ہے اور جس کے کانا جھوٹے ہیں وہ انڈ ادیتا ہے۔

صَهْدٌ - قصد كرنا٬ برابر مقابل مين مونا٬ مارنا٬ كفر اكرنا٬ واث لگانا'بندهن لگانا-

صَمَدُ -سردار مُوس-

صَمَدٌ - الله كالجى أيك نام بئ بمعنى سردار اور دائم اور باقى - يا جس ميں جوف نه ہو' يا جس کي طرف لوگ اپني حاجات لے کرجا کیں۔

صَمَدَ الْبَيْتَ - كُمركوآ راسته كيا-صَمَدَتِ الْعَرُوْسَ - دولهن كواونجي جلّه بر (بلندمقام بر)

تَصْمِيْدٌ - جَع كرنا -

مُصَامَدَةٌ - جُمَّرُ اكرنا - مارپيك كرنا -

صِمَادٌ - زانث بندهن -

بثعاما

لَوْقُلُتُ لَا يَخُوُجُ مِنْ لِهٰذَا الْبَابِ اِلَّا ِ صَمَدٌ مَا حَوْ جَ إِلَّا اللَّهُ كُمْ - حضرت عمرٌ في كهانسب اورخاندانون كاعلم مت سیکھواورلوگول کےنسب پرطعنہ منس مارو وقتم خدا کی اگر میں ، کہوں اس درواز ہے سے وہی نکلے جو شریف ہو (جس کے خاندان میں کوئی عیب نہ ہو ) تو تم میں سے بہت کم لوگ تکلیں

فَصَمَدُتُ لَهُ حَتَّى آمُكَنَّتُنيْ مِنْهُ غِرَّةٌ - مِن فَ ابوجہل کے مارنے کا قصد کیا یہاں تک کہاس کی ایک غفلت نے

کی ایک عورت نے خاموش رہ کر جج کیا (تمام حجاج میں ہے کسی | صَمْعٌ - کان کے سوراخ پر مارنا -سے بات نہ کی)۔

> أَصْمَتَتُ أُمَامَةُ بِنْتُ أَبِي الْعَاصِ - المام بنت الي العاص ( جواً تخضرت کی نوای تھیں ان ) کی زبان بند ہوگئ تھی۔ إنَّهَا صُمْنَةٌ لِلصَّغِيْرِ - تَعْجُور بَيِهُ وَيِ كَران والى ب (جہال رویا تو ایک محبور منہ میں دے دی وہ پھر جیب ہو جاتا

> إِنَّمَا نَهٰى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ عَنِ النَّوْابِ الْمُصَمَّتِ مِنْ خَزِ - آتخضرت نے اس کیڑے سے منع فرمایا جس میں نراریشم ہو( سوت نہ ہو )۔

> عَلٰی رَ قَبَیّنهِ صَامِتِ - اس کی گردن پرسونا جا ندی لدا ہو

وَ قَلْدُ أُصْمِيَتُ مِا أَصْمَتَتُ -وه خاموش بوگئ تھیں-لَا صَمْتَ يَوْمِ إِلَى اللَّيْلِ - خاموثى كاروزه مارے دین میں نہیں ہے کہ آ دی صبح سے شام تک حیب رہے (اگلے دينول ميں بيروز ه شروع تھا)-

مَنْ صَمَتَ نَجَا- جوكونى خاموش رب گاوه نجات يائے گا (بہت ی آفتوں سے محفوظ رہے گا جوزبان ہلانے سے پیدا ہوتی ہیں اور بے فائدہ یا تیں کرنے ہے)۔

إِلْزَمِ الصَّمْتَ تَسْلَمْ - خاموثَى كولازم كرلة وسلامت

مَالَهُ صَامِتٌ وَّلَا نَاطِق - وه بالكل نادار ب نه خاموش مال اس کے پاس ہےنہ بولتا مال ( یعنی نہ سونا جاندی ہےنہ گائے بيل اوراونث وغيره) -

صَمْتُ الصَّوْمِ حَرَاهُ - حِب كاروز هركهنا حرام --مُصْمَت - تقوس (اس كي ضداجو ف كعوكلا -

صِمِّنْتُ-بہت خاموش رہنے والا (جیسے سِکِّنْتُ

مُصَمِّت - فرياد سننے والا -صَمْعٌ - مارنا گلادینا "مختی کرنا -أَصْمَحُ - بها در-

صَامُوْرَةٌ - وسي -

صُمَادِي-گاند-سرين-

صَوْمَر -ایک درخت ہے-

صَمَادِ یْد - سخت زمینیں یا موٹی یاد بلی بکریاں-

صَمْصَمَةٌ - روان بونا-

صُمَاصِم-شِرِ-

صَمْصَم - بخيل-

صِمْصِمَةٌ - جماعت كا بيچا جي -

لَوْوَضَعْتُمُ الصَّمْصَامَةَ عَلَى رَقَبَتَنِي - الرَّتَم كا شُخ والى لوارميرى كردن پرركو-

صَمْصَامٌ كى جمع ب صَمَاصِم-

تَوَدَّوْا بِالصَّمَاصِمِ - انھوں نے تلواروں کو اپنی چادر بنایا (بعنی تلواریں لے کر چلے ان کے حمائل کندھوں پر رکھا) -مجمع البحرین میں ہے کہ صَمْصَام اس تلوار کو کہیں گے جو خوں روانی کے ساتھ کائے اور مڑینیں -

مَّــمعٌ - باتول میں روک لینا' مار نا -

صَمَعٌ - كلام مين غلطي كرنا -

ر و و و و اراده کرنا جیسے تَصْمِیم ہے-تَصْمِیع -مضّبوط اراده کرنا جیسے تَصْمِیم ہے-

اَصْمَع - جِمُولُ كان والا - كاشْخ والى ملوار -

اِصْمِقِی - ابوسعیدعبدالملک جوعرب کابر اادیب اور نصیح تخف گزرا ہے-

كَاتِنْ بِرَجْلِ أَصْعَلَ أَصْمَعَ يَهْدِمُ الْكَعْبَةَ - كُويا مِن ايك خُصْ كود كيرر با بول جوچھوٹے 'چھوٹے كان والا كد . كوكرار با

کان لا کیری بانسًا اُن یُضَحِی بِا لصَّمْعَاءِ عبدالله ابن عباسٌ چھوٹے کان والی بکری قربانی کرنے میں کوئی قباحت نہیں سیجھ سے (یعن جس بکری کے کان پیدائش طور پر چھوٹے

جھ کوموقع دیا (میں نے مار مارکراس کوگرادیا (بیدمعاذ بن عمرو بن جموح ٹے نے کہا)-

-فَصَمْدًا صَمْدًا حَتْى يَنْجَلِىَ لَكُمْ عَمُوْدُالْحَقِّ توجه تے رہوتوجہ یہاں تک کہتن کاستون تم یکھل جائے۔

یکی میکند کی ایکی میکندا (آنخصرت نے جب کی ستون یک برابر کے سر کی ایکی میکندا کر ایکی میکند کا برابر کے برابر کھتے اور سیدھا اس کے مقابل نہیں کھڑے ہوتے - (بلکہ ایک طرف ذرامڑے رہتے 'اس میں بیا شارہ تھا کہ اس ککڑی یا ستون کی عبادت نہیں کرتے ) -

مَّاكُنْتُ آخْسِبُ أَنَّ بَيْتًا ظَاهِرًّ الله فِي اكْنَافِ مَكَّةَ يُصْمَدُ - مِين بِين بَجْمَا تَهَا كَهَ ايك طَلاً لَمْ مَدَ كَ اطراف مِين الله تعالىٰ كے ليے ہوگا جس كی طرف لوگ قصد كريں گے۔ وَلَا رَهْيبَةَ إِلاَّ سَيِّدٌ صَمَدٌ - ربيب سردار ہے لوگ اپنی

وُلا رُهیبئة اِلا سَیِّد صَمَدَ-ربیبه سردار ہے لوک اپنی حاجات کے لیے اس کی طرف رجوع کرتے ہیں (مرجع خلائق ہے)-

فصَمَدَ اللي تجدّي - اس في مير عدادا كا قصدكيا -بير عَبْدِ الصَّمَدِ - ايك كنوال م مكمعظم كرات س-

> صَـمْدَ حَدَّ - بہت زیادہ گرم - سخت -صُمَادِ حٌ - سخت خالص 'شیر' کھلاراستہ -صَمَیْدَ ح - گرم دن سخت -صَـمْرٌ - بخیلی کرنا' روکنا' کھم جانا -صَـمْرٌ - ربی بن جانا -

## الكالمالال المال المالة المالة

ہوں' نہ بیر کہ کا ن کٹے ہوں )-

كَابِلِ الْحُلَتْ صَمْعَاء - ان اونول كى طرح جفول نے

صمعاء كهايا بو-

صَمْعَاءُ - ایک بھا تی ہے اس کو بُھُمٰی بھی کہتے ہیں۔ صَوْمَعَةٌ - نصاری کا معبد یعنی گرجا - اور مینار کو بھی کہتے ہیں (اس کی جمع صَوَامع ہے) -اصْمعْدَادٌ - جلدی چلنا -

مُصْمَعَدٌ - شركوبهي كت بي-

مصمعِد۔ سیرنوبی ہے ہیں۔ اَصْبَحَ وَقَدُ اصْمَعَدَّتُ قَدَمَاهُ - صِحَ کواس کے پاؤں سوچ گئے تھے۔

صَمْعُوْ - سخت اور شخت زمین -

صَمْعَوِی- تحت جس پر جاد و منتراثر نه کرے-صَمْعَوِیَّة - ضبیث سانپ-صُمْعُوْدٌ - پست قد بها در-صَمْعُ - یا صَمَعُ - گوند-صَمْعُ اَّ - زخم یا گوند کا کلزا-

نَظِفُوْ الصِّمَا غَيْنِ فَإِنَّهُمَا مَفْعَدُ الْمَلَكَيْنِ - بونوْ ل ك دونول كنارون كو جهال تقوك جمع بوتا ہے صاف پاك ركھو، وہاں دوفرشتوں كى بينھك ہے-

صِماغیان اور صامِعان اور صاغِمان اور صِواران ب ہونوں کے دونوں کنارے دونوں جروں کے جوڑ۔

حُتی عَرِفْتِ وَزَبَّبَ صِمَاغَاكِ - یہاں تک کہ تو پینے پینے ہوگی اور تیرے ہونٹوں کے دونوں کناروں پر پھین آگیا -اِذٰکان مَجُدُوْرًا کَانَّهُ صَمَغَةٌ - یتیم کو جب چیک نکل آئے اوروہ گوند کی طرح سفید ہوجائے -

لَا فُلْعَنَّكَ قَلْعَ الصَّمْغَةِ - میں تجھ کو اس طرح اکھاڑ ڈالوں گا جیسے گوندا کھاڑتے ہیں (کہ اس کا کوئی اثر شاخ پرنہیں رہتا بلکہ شاخ کی جھال بھی اس کے ساتھ نکل آتی ہے۔ یہ جاج بن یوسف کا کلام ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بنیادی طور پر تجھ کو تباہ اور بے نشان کردوں گا)۔

شَاةٌ مُصْمِعَةٌ بلكنها - بكرى تازه دود هدين والى -

وره مصمَّغ - گوندی روثی -خبز مصمَّغ - گوندی روثی -

صَمَغُذٌ - سخت -

مُصْمَعِدٌ - چربی یا باری سے پھولا ہوا۔

صَمَفَةٌ - برمزه دوده-

إصْمَاقٌ-بندكرنا-

صَامِق- بھوكا بياسا-

مَصُمِّقٌ - حِمرانُ پریثانُ جوکھائے نہے -صَمْقَ أَہُ – کھٹا ہو نا' روثن ہونا –

مره مسره او من مورا -ره و مصمقر - گرم دن-

يوم مصمور - رم در ريوع ۾ مصمور - رم در

صَمَكُةٌ - قوى ْزورآ ور

إصْمِكَاكُ - عَصه بهونا كيف جانا -

صَمَكُون ك - جابل برائى كے ليے جلدى كرنے والا-صَمَكِيْك - يه صَمَكُون ك كا مترادف بي يعني احق ،

جلد باز-

مُضْمَئِكَةً - تر مرطوب-

صَمَكُمَكُ - بدبودار' مجرد' قوى زور آور-

صَمْلٌ - سخت بهونا' شديد بهونا' بإزر بهنا' مارنا -

إصْمِئلالٌ - يخت بهونا ، منجان بهونا -

صَامِل - خثك-

مُ مُنَّ -برخلق-

اَنْت رَجُلٌ صُمُلٌ - توبرطلق آ دی ہے-

هُوَعُتُلٌّ صُمُلٌّ - وه تخت گیر بدخلق ہے-صَمَلَ الشَّجَرُ - درخت یاسا ہوکر سخت ہوگیا-

صمل الشجو - درخت بياسا بورخت بويا-إنَّهَا صَمِيلُةٌ - اس كى ينزليان تخت اورختك بين-

صَمَّ - بندكرنا ، قطعى عزم كرنا 'مارنا -

صَمَمٌ - بهراین ٔ او نیجاسننا -

صَمَّتِ الْأَذُنُ - كان بهرا موكيا-

صُمَّ صَدى فُلَانِ - فلال شخص مركيا-

صَمَّتُ حَصَاةٌ بِدَم - اتنا زیادہ خون ہے کہ اس میں ککری ڈالوتو آواز نہیں دیتے -

صَمَّمَ السَّيْفُ - بِرِّي تك كُوتلوار نے كاث ديا -

وَاَنُ تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْةُ بَمَ الْبُكُمَ رُوْسَ النَّاسِ – (قیامت کی نشانیول میں سے ایک بی بھی ہے کہ) تو برہند پاؤں پھرنے والوں برہند جم والوں بہروں 'گوگوں کو لوگوں کا سردار دیکھے گا (یعنی جوقو میں یکسر جابل اور گنوار ہیں حکست وانائی تد براور عدل وتقو ہے سے عاری ہیں ان کوقو موں کا بندوبست اور اقتدار مل جائے گا - بہروں سے بیر راد ہے کہ قوم کے متفقہ فیصلوں اور مطالبوں اور مظلوموں کی دادری کے لیے وہ بے ساور بہر ہے بن جا کیں ۔

الْفِتْنَةُ الصَّمَّاءُ الْعَمْيَاءُ-اليا فَتَهْ جوبهرااوراندها موگا (يعنى شخت فتنه جومنائے نه مٹے گا- جس طرح ببرافخص نه سی مصلحت کی بات س سکتا ہے نه اندھے کوروثنی دکھانے سے راہ کے خطرات نظرآتے ہیں)-

بعض نے کہا کہ صماء سے مراد وہ سانپ ہے کہ جس کے کاٹے کامنزنہیں-

فِتْنَةٌ صَمَّاءُ بِكُمَاءُ عَمْيَاءُ-ايك فَتَهْ بِهِرا گُونگا نَدها بُو گا (لوگ اس میں بہرے ہوجائیں گے حق بات نہیں سنیں گے ' گونگے ہوں گے حق بات نہیں کہیں گے اندھے ہوں گے ہدایت کاسیدھارات نہیں دیکھیں گے-)

ثُمَّ تَكُلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَلِمَةٍ اَصَمَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَلِمَةٍ اَصَمَّى الله عليه وسلم في ايك اصَمَّى الله عليه وسلم في ايك بات فرمائ ، جس كے سننے سے لوگوں نے مجھ كو بہراكر ديا (يعنى لوگوں كے شورغل كى وجہ سے ميں من نسكا) -

ایک روایت میں صَمَّقَنِیْهَا النَّاسُ-یعنی لوگوں نے مجھ کووہ بات آنخضرتؑ سے پوچھنے نیدی اور خاموش کردیا-

شَهْرُ اللهِ الْآصَمَّ رَجِبُ - الله كا بهرا مهينه رجب كا مهينه ب (چونكه رجب كوعرب كے لوگ حرام مهينه سجھتے تقے اس میں جنگ وجدال اورلوٹ مارنمیں کرتے تھے اس لیے اس کوبہرا فر مایا یعنی لوگ اس مهینه میں بہرے رہتے ہیں ان کے کا نوں میں متصیاروں کی آ وازنمیں آتی ) -

نَهٰی عَنِ الشِیْمَالِ الصَّمَّاءِ- آپ نے اشتمال صماء سے منع فرمایا (وہ یہ ہے کہ آ دمی ایک کیڑے کواسیے جسم پراس

طرح لییٹ لے کہ کسی طرف سے کھلاندر ہے ہاتھ اور پاؤں سب بند ہو جائیں کوئی حصہ کیڑے سے باہر ندر ہے۔ گویا اس کو اس پھر سے مشابہت دی جس کو صحور قصماء کہتے ہیں یعنی وہ پھر جس میں کوئی سوراخ یا شگاف ندہو سب طرف سے سخت اور کیماں ہو)۔

بعض نے کہا اِشْتِمَالِ صَمَّاء یہ ہے کہ آ دمی ایک ہی کپڑے سے اپناتمام جسم ڈھانپ کرکسی ایک جانب سے کپڑے کواٹھا دے تو اس کا ستر کھل جائے۔ غرض دونوں باتیں مکروہ

اَلُفَاجِرُ کَالاَدْزَةِ صَمَّاءً- فاس شمشاد کے درخت کی طرح ہے جومڑتا ہی نہیں نہاس میں سوراخ ہوتا ہے ( کیونکہ بید درخت ٹھونس اور سخت ہوتا ہے جہاں مڑا بس گیا اور سید ھانہیں ہوتا )۔

فِی صِمَام وَاحِدٍ- دخول ایک ہی سوراخ میں ہوتا چاہیے(نین فرج میں نہ کہ دبر میں)-

ُ وَلَوْ شِنْتَ لَا صُمَمْتَنِيْ - الرَّتَوْ عِلْهَا تَوْ مُحْصَلُوبِهِرا كر تا-

صُمُّ إِذَا سَمِعُوْا تَحَيُّرًا ذُكِوْتُ بِهِ- جب كُونَى ميرى تعريف كرتا بة بهر بن جات بين اور جب كوئى برائى كرتا بة كان لگا كرينته بين-

امام جعفر صادق نے فرمایا اِنشیتمالِ صَمَّاء یہ ہے کہ آ دی چادرکودونوں بغلوں کے نیچ سے لے جاکراس کے دونوں کنارے ایک کندھے پر کر اے (جب امام نے یتفییر کی ہے تو بیم معنی لیناولی ہے)۔

خَلْخَالِ أَصَم - وه پازیب جس مین آ وازنه نظے-لَا تَاْخُدِا لُجَمَارَ الصَّمَّ - سخت اور تُصوس کنگریاں مت لے بلکے زم کی رنگ کی کنگریاں لے-

صَمِيْمَ الْقَلْبِ-خلوص دل عاوردل كادرمياني حصه صِمَّةٌ -شجاع بهادر شيرز ساني-

صَمْیٌ - شکار کے جانور کا سامنے مرجانا 'کسی کام کاواقع ہونا -اِصْمَاءٌ - جلدی کرنا'شکار کے جانور کود کیستے و کیستے ماڑ

## الكان المال المال

و النا-

صَمَيَانٌ -الثنا' كودنا' جلدى كرنا-أنصِمَاءٌ -اوندُلنا-

کُلْ مَا اَصْمَیْتَ وَ دَعْ مَا اَنْمَیْتَ - وہ جانور کھالے جو شکار کے بعد تیرے دیکھتے و کیلئے مرجائے ( کیونکہ وہاں یقین ہوتا ہے کہ شکار کے دوران زخمی ہوتا ہے کہ شکار کے دوران زخمی ہوکرغا ئب ہوجائے گھرمرا ہوا ملے اس کوچھوڑ دے ( کیونکہ شاید وہ شکار کے ذخم ہے ہیں کہی اور وجہ ہے مرا ہو) -

#### باب الصاد مع النون

صِنَابٌ - وه سالن جورائی اورتیل سے بنایا جاتا ہے۔
اَتَاهُ آغُر ابِی بِارْنَبَ قَدْشَوَاهَا وَجَاءَ مَعَهَا
بِصِنَا بِهَا - ایک گوارآ نخضرت کے پاس خرگوش لے کرآیا جس
کو بھون لیا تھا'اس کے ساتھ اس کا جوڑ یعنی'' صناب'' بھی
لے کرآیا -

لَوْ شِنْتُ لَدَ عُوتُ بِصِلاءٍ وَصِنَابٍ - الر مِن عَالِم وَاللهِ مِن اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ المَالِمُ اللهِ اللهِ المِلْ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المَالِمُ

صِنَابٌ-اطار-

مَّنْ مَرَّةً - درخت كَمْرُ وراور يَنْكِيتْ اور بِهْمُركا -

یقُولُوْنَ إِنَّ مُحَمَّدً أُصُنْبُورٌ - کفاران قریش کہتے تھے محمد ناشجے (بے اولاد) ہیں (لہذا ان کے انتقال کے بعد کوئی مادگار بھی ندر سے گی)-

مترجم كہتا ہے كہ اللہ تعالى نے ان كوجھوٹا كيا اور حضرت محمد صلى اللہ عليه وسلم كانام دين اسلام كى وجه اس دم تك قائم ہے انشاء اللہ قيامت تك رہے گا - آپ كى آل ميں بھى اللہ تعالى نے الى بركت دى كہ دنيا كے مختلف حصوں ميں لا كھوں سيدموجود ہيں - پھر ابوجہل اور ابولہب كى اولا دكا پہنہيں اگر كوئى ہو بھى تو وہ شرم كى وجہ سے بينہيں كہرسكتا كہ ميں ان كى اولا دميں سے ہوں - اللہ تعالى نے دي ہوئى حق ہوتى جست كرنے والوں كو بى صفح ہتى تعالى نے دي ہوتى حق ہتى جست كرنے والوں كو بى صفح ہتى سے نيست و نابود كر ديا -

إِنَّ رَجُلًا وَقَفَ عَلَى ابْنِ الزُّبَيْرِحِيْنَ صُلِبَ ۚ فَقَالَ

قَدُ كُنْتُ تَجْمَعُ بَيْنَ قُطْرَي اللَّيْلَةِ الصِّنَبُوةِ قائِمًا - (جاج نے) عبداللہ بن زبیر گوسولی پر چڑھایا تو ایک فخص ان کی فعش کے قریب کھڑا ہوا اور کہنے لگائم سر درات کے دونوں کناروں کو کھڑے رہ کر ملاتے تھے۔ لینی رات بھر نماز میں کھڑے رہتے تھے۔

> صَنَابِوُ الشِّعَاءِ - جارُ سے کی خت سردیاں -صِنَبُو - سردہوا کو بھی کہتے ہیں -

صَنُوْبُو - ایک مشہور درخت ہے جس کے پھل چھوٹے چھوٹے چھوٹے اور لیے ہوتے ہیں ان کے اندرسفید چکنا مغز ہوتا ہے-صُنْج - جھانجھ کی ایک تھالی جو دوسری تھالی پر ماری جاتی ہے اس کو بجاتے ہیں - اور چنگ ( یعنی ستار کو بھی کہتے ہیں ) -انگی صَنْج هُوَ - وہ کس تم کا آ دمی ہے-

صَيْحَةُ ٱلمِينزانِ-ترازوكاباك

صَنَّا جَدُّ - روثن - اس کے علاوہ ایک قشم کا بڑا جانور جو تت میں ہوتا ہے-

اِیا کَ وَالْصَّرْبَ بِالصَّوَانِجِ- تَحَالیاں ملا کرمت بجاؤ شیطان تمہارے ساتھ ہو جائے گا۔ فرشتے تم سے نفرت کریں مے۔

صَنَحَمَةً-ميل كِيل-

نِعْمَ الْبَيْتُ الْحَمَّامُ يُذُهِبُ الصَّنِحَةَ وَ يَدُكِّرُ النَّارَ-حمام بھی کیا اچھا گھر ہے میل کچیل دور کر دیتا ہے اور دوزخ کی یا دولاتا ہے- (عرب لوگ کہتے ہیں:

صَنِعَ بَدَنُهُ-اس كَ جَسم رِميل ہے) (جيے سَنعَ اور وَسِغَ سب كِ ايك بى معنى ہيں)-

ويندد -سردار شجاع حليم سخي شريف بهادر-

صَنَادِیْد-به صِنْدِدْکی جمع ہے-اس کےعلاوہ آ فات کو بھی کہتے ہیں اور کشکر کی ایک جماعت کو بھی-

صناَدِیدُ قُریْش - قریش کے سردار اور شریف لوگ-کان یَتَعَوَّ ذُمِنُّ صَنادِیْدِ الْقَدَدِ - تَقْدَرِ کَ آ فَوْل سے بناہ ما گُلْتِہ تھے-

منع ياصنع-كوئى كام كرتا-

الخاستالخايث

صَنَعَ فَوَسَهُ -ا يخ گھوڑ ہے كى اچھى طرح خبر كيرى كى-صُنِعَتِ الْجَارِيّةُ - جِهُوكري كَى الْجِهِي طرح خدمت كى وه

صَنَّعَ -اس كالجهى يبي معنى ب-

إذًا لَمْ تَسْتَعِى فَاصْنَعْ مَاشِئْت - جب جَه كوثرم نه بو تو جی جا ہے وہ کر ( بے حیاباش ہرخو چیخواہی کن ) - ا

ٱنْظُرْ مَنْ قَتَلَنِي فَقَالَ غُلَامُ الْمِغْيَرةِ بْن شُغْبَةَ فَقَالَ الصَّنَّعُ قَالَ نَعَمُ - (حضرت عمر فاروقٌ جب رَجْي موئة و ابن عباسؓ ہے فرمایا ) دیکھوتو مجھ کوئس نے قتل کیا؟ انھوں نے کہا مغیرہ بن شعبہ کے غلام نے-فرمایا اس غلام نے جو کاری گر ہے؟ (بہت سے ہنر جانتا ہے اس کا نام ابولئولو فیروز تھا جوقوم کا یاری تھا-اللہ اس پرلعنت کر ہے)-

رَجُلُ صَنَعُ-كاريَّرمرد-

إِمْوَ أَةً صَنَا ع - كاري گرعورت-

الْكَمَةُ غَيْرُ الصَّنَاع - بِ كَا رَلُونَدُى - (جس سے كُولَى کام نہ آتا ہولیعنی ہے ہنر )۔

اِ صْطَنَّحَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمًا مِّنْ ذَهَب-رسول الله صلى الله عليه وسلم نے سونے كى اَنْگُھُونِھی بنوائی (جیسے اٹھتٹ ککھوایا )

لَا تُوْقِدُ أُو اِبلَيْلِ نَارًا ثُمَّ قَالَ اَوْ قِدُوْا أَوْ اصْطِنعُوْ ١ - رات كو آگُ نه سلكًا وُ! پيمر فر ما ما سلكًا وُ اور كھانا ریاؤ (اللہ کے واسطے غریبوں کو کھلانے کے لئے )-

أَنْتَ كَلِيْمُ الله الَّذِي اصْطَنَعَكَ لِنَفْسِه -تم وه موكه الله تعالیٰ نےتم سے کلام کیا اورتم کو اپنی عنایت سے سرفراز کیا (اینے کام کے لئے تم کو تیار کیا)-

كان يُصانِعُ قائِدَة -وه اينے لے چلنے والے كى خاطر

مُصَانَعَة - دراصل بيه بي كه آب ايك ايك چيز دوسر ي کے لیے تیار کریں اس لیے کہ وہ بھی اس کے بدلہ میں تمھار ہے لے تارکر ہے-

مَنْ بَلَغَ الصِّنْعَ بِسَهْمٍ - جس كاتير صنع كَ بَيْنَ

صِنْعٌ - وه مقام جہال یانی اکٹھااور جمع کیا جا تا ہے صِنْعٌ ک جمع آصْناً ع ہے اور مصْناع جمل اس کا ہم معنی ومترادف ہے۔ مراس کی جمع مصانع ہے۔

رق کا مسلم ہے ، اور مصانع سے مراد قلعہ ہے اور مصانع محلوں اور عالی شان عمارات کو بھی کہتے ہیں۔

لَوْ إَنَّ لِلاَحِدِكُمْ وَادِى مَالٍ ثُمَّ مَرَّ عَلَى سَبْعَةِ ٱسْهُم صُنُع لَكَلَّفَتُهُ نَفْسُهُ أَنْ يَّنْزِلُّ فَيَأْخُذُهَا - الَّرْتَم سِ ہے کئی کے پاس ایک میدان بھر کر مال واسباب ہو پھروہ راستہ میں سات (عدد ) تیرتراشے ہوئے تنار کئے ہوئے دیکھے سواس کا نفس یہی کیے گا کہ اتر کر ان کو لے لیے۔ ( کیونکہ آ دمی طبعا حریص ہے کتنا ہی مال اس کے پاس ہو گر پھر بھی اس میں مزید اضافه کا خواہشندر ہتاہے کسی طرح اس کی نبیت نہیں بھرتی ) -(حربی نے کہا میں سمجھتا ہوں کہ بہ لفظ صبنیْعة ہے یعنی کیساں ایک شخص کے بنائے ہوئے )-

وَ يَكُفُّ عَلَيْهِ صَنِيْعَتَهُ - اس كا بيشه اس كو پھر ديد ہے'

إِذًا أَصْنَعُ كَمَا صَنَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّهَ - (اگر میں مکہ میں جانے ہے روکا گیا' تو جیبا کہ آنخضرت یے حدیبیہ میں ) کیا تھا میں بھی دیبا ہی کروں گا (احرام کھول ڈ الوں گا)۔

وَاصْنَعْ فِي عُمْرِتِكَ مَا تَصْنَعُ فِي حَجَّكَ - جيراجَ کے احرام میں کرتا ہے (جن چیز ول سے بچتا ہے )ویباہی عمر ہے کے احرام میں بھی کر (عمرے میں صرف دو چیزیں نہیں ہیں ا (ایک تو د تو ف عرفه اور دوسرے رمی جمار)-

فَتُصَانِعُ بِمَا لِهَا عَنِ ابْنَتِهَا الْحَظِيَّةِ وَلَوْ صَانَعَتْ عَن ابْنَتِهَا الصَّلِفَةِ كَانَتْ أَحَقَّ-تم مين عَكُولَى جَاكِراپِيّا پیپه خرچ کرکے اپنی بٹی کوآ راستہ کرتی جو خاوند پر بوجھ ہے تو وہ زياده اس كى حقد ارتقى –

مَاحَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ-تم في اليا كول كيا-( کہ تین باراذ ن ما نگنےاور جواب نہ ملنے کے بعد چل دیئے )-

# الكالمان المال المال المال الكالمال المال المال

آبُراً الیّف مِمّا صنع - یاالله! مین اس سے بیزار مول جو خالد نے کیا (وہ لوگ صبانا صبانا کہدر ہے تھے کیکن حضرت خالد ؓ نے ان کول کردیا ) -

تُعِیْنُ صَانِعًا-توکی کاری گرکی مدوکرے(ایک روایت میں صَابِعًا ہے مگروہ صحیح نہیں ہے)-

كَالْإِبِلِ الْمَخْشُوشِ يُصَانِعُ قَائِدَهُ- جِيئِل بِرُاہِوا اونٹ وہ اپنے چلانے والے كى اطاعت كرتا ہے (جس طرف چاہے اس كولے جاسكتا ہے)-

(بند کو بھی اپنے مالک کی ایسی ہی اطاعت کرنی چاہیے اوراس کی مرضی پریٹا کر اور خوش رہنا چاہیے۔

رشتہ در گرد نم الگندہ دوست
می بروہر جا۔ کر خاطر خواہ اوست
صَنْعَاء بمن کا بابتخت اور مشہور شہرے۔

صَنِيْعُهُ وَصَنِيْعَتُهُ- وه اس كا كام باس كى تربيت

اَ رُبَعَةٌ يَّدُهَبُنَ ضِيَاعًا مِّنْهَا الصَّنِيْعَةُ إلى غَيْرِ الْهَا الصَّنِيْعَةُ إلى غَيْرِ الْهَا - چار چيزي بيكار جاتى بين ان بين سے ایک بيہ كه نالائل كے ساتھ احسان كرنا (جو النا احسان كے بدلے برائى كرے) -

مترجم کہتا ہے جتنا میں اس بلا میں مبتلا ہوا ہوں شایدا س قدر دوسرا کم ہوا ہوگا اور یہ خود میری غلطی تھی کہ میں بہت جلد ہر ایک کا دوست بن جاتا اور اس کے ساتھ حقیقی بھائی کی طرح سلوک کرتا - پھروہ میرا ہی دخمن بن جاتا حتی کہ میری ہلا کت ک در پے ہوتا - ایک شخص کو میں نے پڑھا یا لکھایا - اتفاق ہے وہ جسٹس لیعنی جج ہوگیا - بعد از اں اس نے مجھ پر ہی ہاتھ صاف کیا - ایک دوسر شخص کو میں نے اپنا معاون بنا کرسارا کام اس کوسونپ ویا' اس کی تو قیر بڑھائی' مگر اس نے میرے ہی نکا لئے کورو پی قرض دلایا' بالآ خرکھا کر بیٹھ گئے ادر جھے کو پھنسا ویا - ایک پر رو پی قرض دلایا' بالآ خرکھا کر بیٹھ گئے ادر جھے کو پھنسا ویا - ایک خص کو میں نے اپنی تالیفات مفت بلا معاوضہ چھا ہے کے لیے دیں' اس نے ہزار وں رو بے تالیفات کے ذریعہ سے کمائے پھر

میرے ہی ساتھ وعدہ خلافی اور دغا بازی کی- بہرحال موجودہ زمانہ ایک ایبا خراب زمانہ ہے کہ کسی کے ساتھ احسان کرنا بھی مشکل ہوگیا ہے-عقل ودانش کا تقاضہ ہے کہ آ دمی کے مزاج اور اس کے معاملات کو قریب سے دکھ کراور بھی کرمعاملہ کرنا جا ہے- صناعة -حرف پیشہ-

تَصَنَّع - تَكلفُ بناوك-

الْحَدِيْثُ مُتَصَنَّعٌ بِالْإِسْلَامِ- زبانى بات ظامرى

صنايعُ الْمَعُرُوفِ تَقِى مِيْتَةَ السُّوْءِ-لوگول سے نَكَل كرنابرى موت سے بچا تاہے-

اِصْطَنَعْتُ عِنْدَهُ صَنِيْعَةً- مِين فِي اس كَ ساتھ احسان كيا-

مجمع البحرين ميں ہے كه صنعاء ببلاشهر ہے جوطوفان نوح كے بعد بنايا كيا ہے-

صَنْعًاء كنبت صَنْعَانِي ہے-صنْف صفت متن

اَصْنَافُ اور صُنُوفُ- صنف کى جمع میں-تصنیف قتم تم كرنا ، جمع كرنا ، تاليف كرنا-صَنَّفَ الشَّجَرُ - ورخت كے بِتَ لَكُل آ كِ-تَصَنُّفُ - چَهل كرنا-

فَلْیَنْفُضْهُ بِصَنِفَةِ اِزَارِهٖ فَانَّهُ لَایَدُرِی مَا خَلَفَهٔ عَلَیْهِ اس کواپ تهدید کو سے جھٹک لے (یعنی بسر کو جب اس پرسونے لگے) کیونکہ اس کومعلوم نہیں کہ اس کے بعد اس پرکیاچیز آگئ ہے(یعنی کوئی کیڑاوغیرہ شاید آگراہو) - صَیّفْ تَمْرِ کَ اِنِی جُور کی الگ الگ تشمیس کر (برایک قشم کا الگ ڈھیر لگا) -

صِنْفَان مِنْ اُمَّتِی لَیْسَ لَهُمْ فِی الْاسْلامِ نَصِیْبٌ الْمُمْرِجِنَهُ وَالْقَدَرِیَّةُ - دوگروہوں کومیری امت کے اسلام میں ایک تو مرجئیہ (جو کہتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد پھرکوئی گناہ ضررنہیں کرتا) اور (دوسرے) قدریہ (جو تقدیر الٰہی کے معربیں اور کہتے ہیں کہ بندے کواپنے کا موں میں تقدیر الٰہی کے معربیں اور کہتے ہیں کہ بندے کواپنے کا موں میں

بوراا ختیارہے)ان کےمقابل ہیں-

تجبُرِیَّة - جولوگ بندہ کو باکل مجبور جانتے ہیں جمادات کی ا طرح ان کو جبریۃ کہتے ہیں (جبریہ اور قدریہ یہ دونوں مذہب باطل ہیں-حقیقت میں انسان بالکلیہ مجبور ہے نہ باکل قادر اور اپنے اقعال کا خالق' بلکہ اس کی حالت ان دونوں کے بین بین ہے-جبیا کہ امام جعفرصا دلؓ نے فرمایا:

لا جَبْرَوَلا قَدْرُولْكِنْ بَيْنَ بَيْنَ بَيْنَ -ترجمهوى بجواوير بيان كيا كيا)-

صَنَه - پلید ہونا' توی ہونا اور وہ بت یا مورتی جس کی کا فر پرستش کرتے ہیں-

صَنَّمَ الرَّبُولُ - آدی نے آوازی دی (صوفیہ کے نرد یک ونیا کی جس چیز میں آدی مشغول ہواوراس طرح مشغول ہوکداللہ کو بھلادے وہی اس کاصنم ہے)-

اَصْنَامٌ - بيصَنَمُ كَ جَع ب-

بعضول نے سمنی اورونی میں فرق کیا ہے ان کا کہناہے کہ صنبہ اس کو کہیں گے جوجسم اورصورت دارہو اور وکن وہ جواللہ کے سواپو جاجائے۔ آو فاک اس کی جمع ہے۔ صنائ بنا ہے جوٹروں کی ہر ہو۔

اَصَنَّ اللَّهُمُ - گوشت بد بودار ہوگیا -اَصَنَّ الرَّجُلُ - آ دمی بد بودار ہوگیا -صِنَّ - دبر کا پیٹا ب یا اونٹ کے پیٹا ب کی بد بو-صَنَّانٌ - بہا در-اَصَنَّ - غافل -

نِعْمَ الْبَيْتُ الْحَمَّامُ يُذُهِبُ الصِّنَةَ-جمام بھی کیا اچھا گرہے بدن کی بد بو (میل کچیل) دورکر دیتا ہے-صَنَّ - بزی زمبیل جس میں روٹی رکھی جاتی ہے (محیط میں اس کو بہ کسرہ صاد لکھاہے)-

صِنْوْ - برابروالا' بھائی' بیٹا' پیچا(اس کی جمع اصناء ہے)-صَنْوْ - چھوٹا درخت' دو پہاڑوں میں تھوڑ اپانی -صِنْوَانْ جمع ہے صِنْو کی' یعنی دو درخت جوا کی جڑ سے نکلے ہوں' ان میں سے ہرا یک دوسر ہے کا'' صنو'' ہے-

اُلْعَبَّاسُ صِنْوُ اَبِيْ-عباس میرے والد کے جوڑ ہیں-(یعنی میرے باپ کی طرح ہیں دونوں میرے دادا کے نطفہ سے ہیں )-

فَاِنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ آبِیهِ-آ دی کا پچاس کے باپ کا جوڑ ہے-

اذا طال صناء المیت نقی بالاشنان-جب میت پر میل کچیل بہت ہوتواشنان سے صاف کیا جائے (وہ میل کو صاف کرتی ہے ای طرح صابون بھی )۔

#### باب الصاد مع الواو

صَوْبٌ يا مَصَابٌ - كرنا الرنا وصَدكرنا بهانا-

تَصْوِیْت - کسی بات کو یا کسی رائے کوٹھیک بتلانا 'جھانا -یُصَعِّدُ کو یُصَوِّبُ بَصَرَهٔ - اپنی نگاه او پر کرتا تھا اور پنچ کرتا تھا -

> اِصَابَةً - هُيك كَهِنا 'پنجانا' نثانه برِلگنا' اراده كرنا -تَصَوُّبُ - اترنا -إنْصِبَابٌ - نِجاترنا -

> > رَاْیٌ صَائِبٌ - ٹھیک تجویز -

مَنْ قَطَعَ سِدُرَةً صَوَّبَ اللهِ رَاْسَة فِي النَّارِ - جُوْحَضَ بیری کا درخت کاٹ ڈالے (جس سےلوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے) اللہُّاس کوسر کے بل دوزخ میں اوندھا کر ہےگا - (ابوداؤ دنے کہا کہاس سے مرادوہ بیری کا درخت ہے جوچٹیل میدان میں ہواور مسافراس کے سائے میں آرام پاتے ہوں) -

و صَوَّبَ يَدَةً- أَينا مِا تَهُ جِهِكَايا-

مَنْ يُودِ اللَّهُ بِهِ خَيْرٌ النَّصِبُ مِنْهُ-الله جس كى بھلائى عابتا ہے اس كو دنيا ميں مصيبت اور تكليف پہنچا تا ہے - (يہ بندہ كى آ زمائش كے ليے ہوتا ہے اور جس قدر بندہ الله تعالى كامقرب ہوتا ہے اى قدر اس پر دنيا كى تكاليف زيادہ آتی ہیں - اے غفور الرحيم! ہم ضعيف و نا تو اں اور كمزور دل كے لوگ ہیں ہم كو اپنی آزمائش سے محفوظ ركہ رحم فرما اور ہر آفت سے بچائے ركہ اس ليے كہ ہم كواليا دل نصيب نہيں ہوا ہے جو تير ہے مقرب اور صالح

بندول کوملاہے)-

ایک روایت میں یُصَبْ مِنْهُ بِصِیغه جمهول ہے۔ لینی اللہ تعالی کی طرف ہے اس کومصیبت پہنچائی جاتی ہے۔

مُصِيْبَةٌ اور مَصُوْبَةٌ ورمُصَابَةٌ - تَكَيفُ وردُوه

مُصَائِبُ اورَمصَاوِ بُ-بِهِ مَدُوره بِالاالفاظ کی جَمَع ہیں۔ یَصِیْبُوْنَ ما اَصَابَ النَّاسِ - جولوگوں نے حاصل کیاوہ بھی حاصل کریں گے۔

كَانَ يُصِيْبُ مِنْ رَأْسِ بَغْضِ نِسَائِهِ وَهُوَ صَائِمٌ-آنخفرت عَلِيَّةً بحالت روزه اپني كسى بيوى كاسر چومت (بوسه لتے)-

كَانَ يُسَالُ عَنِ التَّفْسِيْرِ فَيُقُولُ أَصَابَ اللهُ الَّذِي التَّفْسِيْرِ فَيُقُولُ أَصَابَ اللهُ الَّذِي الرَّادَ اللهُ اللَّذِي اللهُ اللَّذِي اللهُ اللهُ

عرب لوگ کہتے ہیں:

اَصَابَ فِی قُوْلِهِ وَفِعْلِه - این قول و فعل میں اس نے صواب کیا ( یعنی درست کہاا ورٹھیک کیا ) -

أَصَابَ السَّهُمُ الْقِرْطَاسَ- تير برابر كاغذ پر لگا-(نثانصحِج ہوا)-

اَنْتَ اَصَبْتَنِیْ - تونی بی جھکو مارا (اور پھر پوچھتا ہے کہ کس نے مارا- یہ حضرت عبداللہ بن عمرة فی نے جاج سے فرما- واقعہ یہ ہے کہ عبدالملک بن مروان نے جو بادشاہ وقت تھا جاج کو لکھا کہ سب کا موں میں عبداللہ بن عمر کی پیروی کرنا اور ان کی خالفت نہ کرنا - جاج کو یہ نا گوارگز را اور اس نے از راہ نخوت و خود مری ایک شخص کو اشارہ کر ویالہذا اس نے جاج کے منشا کی شخیل کے لیے زہر آلود ہر چھ آپ کے پاؤں پر مار دیا ۔ گی دن تک زم کی تکلیف سے حضرت عبداللہ بیا کہ اور پھر انتقال فرما کئے ۔ ایام علالت میں جاج عیادت کو بھی آیا اور کہنے لگا کہ کس نے آپ کے مارا ہے اول تو عبداللہ بن عمر نے کنا یہ اور اشارہ نے آپ کے مارا ہے اول تو عبداللہ بن عمر نے کنا یہ اور اشارہ کے طور پرفر مایا کہ اس شخص نے مارا جس نے زمانہ جج میں لوگوں کو جھیار با ندھنے کی اجازت دی ۔ یہ اجازت جاج نے نی دی شی ۔ پھر جب دوبارہ جاج نے دریا فت کیا تو اضوں نے صاف کہد دیا

کہ تو نے ہی تو مجھ کو مارا اور پھر عیادت بھی کرتا ہے خیر اللہ تعالی میرے اور تیرے درمیان فیصلہ کرے گا اور وہی فیصلہ کافی ہے)۔

جمع الحارمیں ہے کہ جہاج بن بوسف مضرت عبد اللہ بن عمر اللہ بن عمر اللہ بن عمر اللہ بن عمر اللہ بن بار من بار من بار من بار من فر مایا تھا اور حضرت عبد اللہ بن زبیر کے قل سے باز رہنے کے لیے ہدایت فر مائی تھی - گراس ظالم نے نشہ حکومت اور اپنی ظالمانہ طبیعت کی وجہ سے آپ کی ہدایت پرعمل نہیں کیا اور بہ دونوں کا م کر ڈالے -

الی دُنْیَا یُصِیْبُها-( جو شخص دنیا کمانے کے لیے) ہجرت کرے تو اس کی ہجرت اللہ کے واسطے نہ ہوگ بلکہ انہی کاموں کے لیے ہوگی-

فَلَمْ أُصِبِ الْمَاءَ - مِحْدُو بِإِنْي ندملا-

فَلاَ تَدُخُلُو اعَلَيْهِمْ لَا يُصِيبُكُمْ مَّا اَصَابَهُمْ تَمَ ان كم مقام ميں نه جاه (وہاں قيام نه كرو) ايبانه بوتم كوبھى وہى عذاب بوجوان كوبواتھا-

اِذَا رَأَى الْمَطَوَ قَالَ صَيِّبَانَا فِعًا- جب آپ بارش (كَ آثار) كود كِي تو دعا فرمات كرالله! اس كو برسنے والا فائدہ دينے والا كردے (جس سے ذراعت اور پيداوار ميں ترقی مه)-

إِذَا تَصَوَّبُنَا سَبَّحْنَا-جب بم يَنْجِارَتْ تُوسِجان اللهُ كَبَرِ-

لَمْ يُشْخِصُ رَأْسَهُ وَلَمْ يُصَوِّبُهُ- آبٌ جب ركوعَ كرتے تواپئ سركونداونچار كھتے ند جھكاتے (لعنی پیٹھاورسر سب برابرر كھتے)-

فَرُبَّمَا أَصَابَ الرَّاحِلَةَ كَمَاهِيَ- بَهِي وه سودا كريُ مين ايك بورااونك منافع مين كمالية -

اُصِیْبَتْ دَعْوَتُهُ- اس کی دعا قبول ہوگی (یعنی کھانا کھلانے والے کے حق میں)-

أَصَبْتَ أَصَابَ اللهُ أُمَّتَكَ عَلَى الْفِطْرَةِ-تم نَ لَيُك كِيا (جودودها بياله لياشراب كانبيس ليا) الله تعالى تهارى

# الكالمنالذي الاستات المال الما

امت کو پیدائثی ٹھیک طریقہ پرر کھے۔

(شراب انسان کی تیار کردہ اورخود ساختہ چیز ہے اور اس میں ہزاروں طرح کے ضرر اور نقصانات ہیں لیکن احمق لوگ نہیں سیجھتے اور شراب نوش سے خود کو تباہ و ہرباد کرتے ہیں۔ برخلاف دودھ کے جوانسان کی فطری غذا ہے اور اس میں سراسر فائدے ہیں' نقصان کا نامنہیں۔)

فَاَصِبْهُمْ مِنْهُ بِمَغُرُوْفٍ - ان کوبھی اس میں سے کچھ ر-

اُصِیْبَ رَجُلٌ فِی ثِمَادٍ - ایک شخص کے میوے پر آفت آئی (میوه خراب ہوگیا)-

مَا مِنْ رَجُلِ تُصَابُ بِسْنِي إِلَّا رَفَعَهُ ذَرَ جَةً-جَسَ فَعَ لَا رَفَعَهُ ذَرَ جَةً-جَسَ فَعَ كَوَمَعَ أَنَ كَلَمَ الْمَارِ) كِيروه يَبْخِانَ والله والله

۔ اِنْکُمْ مَنْصُورُونَ مُصِیْبُونَ - تمہاری فتح ہوگی اور تم لوٹ کا مال حاصل کرو گے اور ملک بھی۔

حَدِیْثُ عَهْدِ بِجَاهِلِیَّةٍ وَّمُصِیْبَةٍ- ابھی جاہلیت اور مصیبت کا تازہ زمانہ گزرا ہے (مصیبت می تھی کہ ان کے عزیز اقربامارے گئے مال اور ملک چھن گیا)-

آصاب مِنْها - ابوطلی نے امسلیم ہے جماع کیا (بچہ کی مال نے کہا کہ بچہ کواب سکون ہے وہ سمجھے کہ بچہ اچھا ہے حالانکہ مال کا مطلب یہ تھا کہ وہ مر گیا اور اس کے بقراری جاتی ربی انھوں نے کھایا پیا بی بیوی سے صحبت کی ان کے حمل رہ گیا - اللہ نے بہت ہے بچ و ہے - جب جماع سے فارغ ہو ہے تو مال نے بہت سے بچے کی موت کی خبر دی اگر پہلے ہی سے کہہ دیتیں تو ابوطلی نہ کچھ کھاتے نہ پیتے اپنی بیوی سے صحبت کرتے - الی شاکر متحمل مزاج عورتیں کہاں پیدا ہوتی ہیں) -

اَصَابَ اللَّهُ بَكَ- الله تعالى تجھ كوٹھيك راستہ نھيب كرے (ہدايت اور بہشت كا)-

مَا مِنْ رَجُلِ يُصَابُ بِشَنِي مِّنْ جَسَدِهٖ فَيَتَصَدَّقُ بِهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ بِهُ دَرَجَةً - جَسِ تَخْصُ كُوكُوكَى جَسَانَى صدمہ

پہنچایا جائے پھروہ معاف کردیتو اللہ تعالی اس کی وجہ ہے اس کا ایک درجہ بلند کرے گا۔

أَنُ أُصِيْبَ مِنْ هٰذَااللَّهُنِ بِشَوْبَةٍ - مِن اس دودهم من الله عند اللَّهُنِ بِشَوْبَةٍ - مِن اس دودهم من

فَاتَّى اليَّةِ يَانَبِّى اللَّهِ تُحِبُّ اَنُ تُصِيْبَكَ وَامَّتَكَ لَا اللهِ تُحِبُّ اَنُ تُصِيْبَكَ وَامَّتَكَ الله كَيْمِرَ مَنْ اللهِ كَامِت لِبند كرتے ہيں جوآ پ كواورآ پ كامت كو طے-

فَانُ اَصَابُو ْ فَلَکُمْ - اگر (نماز میں) تمہار ہے امام غلطی نہ کریں ٹھیک طور سے ادا کریں تو تم کو بھی فائدہ ہوان کو بھی - اگر غلطی کریں تو تمہاری نماز ہو جائے گی غلطی کا و بال انہی پرر ہے۔ گا۔

اُصِیْبَ فِیْهَا اوْصِیاءُ الْاَنْبیاءِ - رمضان کی اکیسوں شب میں پیغمبروں کے وصی مارے گئے (چیسے حضرت علیؓ ای شب میں شہید ہوئے میشیعوں کی روایت ہے) -صاب - ایک کروے درخت کا شیرہ ہے -صاب ق - آفت 'جنون -

صُوْبَة - ملک کاایک حصه -صَوْتٌ - پکارنا'آ واز دینا جیسے تَصُوِیْتٌ ہے -فَانْصَاتَ - تِول کیا -

فضلُ مَا بَيْنَ الْمِحلَالِ وَالْحَوَامِ الصَّوْتُ وَاللَّاتُ وَى اللَّالَ وَى اللَّهُ صَالِ اور حرام مِين فرق آ واز اور باجه كا ب ( يعنى حلال نكاح وى بي جس كا علان كيا جائے ' لوگ جمع ہوں غل غپاڑا ہو' گانا بجانا يہ رسميس اى نكاح ميں ہوتی ہيں جوشر عاجائز ہے باقی حرام اور زنا تو خفيہ طور پر ہوتا ہے اس كو آشكارا طور پر نہيں كرتے - اس حديث سے يہ نكلا كہ شادى بياہ ميں دف بجانا درست ہے اى طرح دوسر بے باجوں كو بھى ايك جماعت علاء نے دف پر قياس كيا ہے دوسرى باجوں كو بھى ايك جماعت علاء نے دف پر قياس كيا ہے اور شود آنخسرت نے اور شود آنخس سے ایک دوسرى معوذ بن عفرار كى بيٹى كے نكاح ميں گانا سنا ہے - ايك دوسرى حديث ميں ہے كہ آپ نے فرمايا: فهلا لهو لينى كوئى كيل تماشا صديث ميں كيا - جيسے شاديوں ميں قاعدہ ہوتا ہے لوگ خوشى كے كيوں نہيں كيا - جيسے شاديوں ميں قاعدہ ہوتا ہے لوگ خوشى كے كيل كيل كيا كرتے ہيں اور جس خض نے اس باب ميں تشدد كيا ہے

#### ن و و ک ک انتا الحکارت الم ا المن اط الظ ال ع الغ الف الق أك ال

ادرشادی بیاه میں بھی گانا بجانا جائز نہیں رکھااس کا قول صحیح نہیں ہےاورا جادیث صححہاس کاردکرتی ہیں)۔

كَانُوْ يَكُرَهُوْنَ الصَّوْتَ عِنْدَالْقِتَالِ - جَنَّكَ كَ وقت آ واز کرنے کو ناپند کرتے تھے ( یعنی بے فائدہ یا فخر کی راہ ے چلانے کو جیسے کا فروں کا دستور تھا-صحابہ اس کو برا جانتے تھے البتة الله كي يا دمين اين آواز بلندكرت )-

يَسْمَعُ الصَّوْتَ وَيَوىَ الضَّوْءَ فرشتوں كى آواز نے

نُهِيْتُ عَنْ صَوْتَيْنِ آخُمَقَيْنِ فَاجِرَيْنِ - جَمَلُ وو آوازین حماقت اورفسق و فجور کی منع ہوئیں (ایک تو بے موقع گانے بجانے کی دوسرےمصیبت کےوفت چلانے کی )-فَلْيَصُوِّتُ ثَلْثًا - تين بارآواز دے (ارے جانوروں

فَيُنَادِى بِصَوْتٍ يَسْمَعُهُ مَنْ بَعْدُ كَمَنْ قَرُبَ - پُر يروردگار (حشرك دن) ايك آواز سے يكارے كاجس كودوروالا بھی ای طرح سنے گا جیسے نزد کیک والا (اس حدیث سے اور دوسری چند حدیثوں سے بیرثابت ہے کہ اللہ کے کلام میں آواز اور حروف ہیں اور جس نے اس کا انکار کیا ہے وہ اپنی ناقص عقل پر

إِذَا سَمِعَ صَوْتَهُ أَهْلُ السَّمَاءِ-جبآسان وال فرشتے اللہ تعالی کی آ واز سنتے ہیں۔

مُوَّ ذَنَّ صَيَّت - برسي آوازمئوذن

صُوْحٌ - چيردينا-

تَصُويْحٌ - سَكَمادينا خثك كردينا سُوكه جانا-تَصُوعٌ حُ - يهِتْ جانأ او يركا حصه سوكه جانا -صُوَاحٌ - ﴿ نَيْ نِرِم زَمْيِنْ مُعْجُورِ كَاخُوشُهِ – ا صور ع اور صور - وادى كاچته بهار كادامن-

نَهٰى عَنْ بَيْعِ النَّخُلِ قَبْلَ أَنْ يُصَوِّحِ-اس سے پہلے تھجور کے بیچنے سے کہاس کی خوبی اور برائی معلوم ہو-مَنٰى يَعِولُ شِوَاءُ النَّحُلِ فَقَالَ حِيْنَ يُصَوِّحُ-(١٪ن

عباسؓ ہے یو چھا کہ ) تھجور کا خرید نا (جو ہنوز درخت ہے تو ڑی

نہ گئی ہو ) کب درست ہے۔ انھوں نے کہا جب اس کا حال کھل جائے ( یعنی معلوم ہو جائے کہ اس قدرمیوہ نکلے )-

اَللَّهُمَّ انْصَاحَتُ جِبَالْنَا-ايالله! مارے يبار سوك كريها كئ بارش نه ہونے كى دجہ سے )-

فَبَادِرُاالْعِلْمَ مِنْ قَبْلِ تَصُوِيْح نَبْتِه عَمَاس سے پہلے حاصل کرلو کہاس کھانس سو کھ جائے پڑ مردہ ہو جائے بینی علماء تعلیم وتدریس کے لیے باقی ندر ہیں )-

فَهُوَ يَنْصَاحُ لَكُمْ بِوَابِلِ الْبَلَايَا- وهُمْ رِبِ المؤل كَ بارش کرے (بعض نے منصاح روایت کیاہے جوغلط ہے)۔ صَاحَةٌ - بِهِيلَى مُونَى بِهِارُ مِال جومد ينه كِقريب بي-فَلَمَّا دَفَنُوهُ لَفَظَنَّهُ الْأَرْضُ فَالْقَوْهُ بَيْنَ صَوْحَيْن-جب اس کو فن کیا تو زمین نے اس کو نکال کر پھینک دیا آخر لوگوں نے اس کو پہاڑ کے دودامنوں میں ڈال دیا ( یعنی اس جگہ میں جو دو پہاڑوں کے درمیان ہوتی ہے)۔

زَیْدُبُنُ صُوْحَان - امیر المومنین حضرت علیؓ کے رفیقوں

بَنِيْ صُوْحَان - ايك ثاخ بعبدالقيس قبيله كي-صَوْحٌ - رض جانا (بمعنی سوخ ہے)۔ إصَاخَةٌ -سنا كان لكانا-صَوْدٌ - آ واز دینا جھکانا مندسا منے کرنا -

صَیر مجمی صور کا مترداف ہے (قرآن شریف میں فَصُرْهُنَّ اور فَصِرْهُنَّ دونوں قراتیں ہیں۔ لینی ان کا منہا ی طرف کروان کو کاٹ کرٹکڑ ہے ٹکڑ ہے کرو-بعض نے کہا پہضمہ مصاد کے معنی میہ ہیں کہ ان کواینے ساتھ ملالو مانوس کرلو- اور بیہ ّ كسره صاد كے معنی بير ہیں كہان كوكاٹ ڈالو)-صَارَ الشُّهِيُّ -اس كوكانا جدا كرديا -صَارَ الْحَاكِمُ الْحُكْمَ - حاكم فيطعى فيصله كرويا-

> صَوْرٌ -جِمِكَانا-تَصُويُو مُصورت بنانا-

صُوّدَ لِنْ - اس كى صورت مير ب خيال مين آئى -تَصَوُّدٌ - سي صورت كاخبال كرنا گريزنا-

#### الحَالِمَا لَهُ إِلَا إِلَا الْ إِلَا الْ إِلَا الْ الْ الْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال

اِصَارَةٌ- جھانا-اِنْصِیَارٌ - جھک جانا-مُصَوِّرٌ - الله تعالیٰ کا ایک نام ہے- بمعنی صورت گری کرنے والا شکل بنانے والا-

مترجم كهتا ہے اللہ تعالیٰ كی ايك بردى قدرت اورعظمت اس سے ظاہر ہوتی ہے کہ اس وقت دنیا میں ایک ارب سے زیادہ آ دمی موجود ہیں پھراس کے باوجود دوآ دمی بھی ایسے نہلیں گے جن کی شکل بالکل ایک ہی ہو۔ کچھ نہ کچھ فرق ہوگا۔ یہی حال دوسرے جانوروں کا ہے اور باعتبار عالمان علم جیالوجی کے قول کے زمین دو کروڑیا تین کروڑ سال سے موجود ہے اور ابھی معلوم نہیں مزید کتنے کروڑ رہتی ہے ان کروڑوں سال میں بے شار آ دمی اور جانور پیدامویکے ہیں اور ہوں گئے مگر ہرایک کی شکل اور صورت علیحدہ ہے۔ یہ جوبعض جانورمثلا چیونٹیال کھیال محصلیاں وغیرہ تم کوایک شکل کی نظر آتی ہیں حقیقنا ایسانہیں ہے بلکہ ہرایک کی شکل جدا ہے اور ہم ان کے اندر جوفرق وامتیاز ہے اس کو سجھنے سے قاصر ہیں اس کی دلیل ہے ہے کہ شہد کی کھیاں اور چونٹیاں آ پس میں ایک دوسرے کو پہچانتی ہیں اور غیر کھی یا چیوٹی کوایئے چھتے یا بل میں نہیں آ نے دیتیں- ذراغور کیھئے کہ ماک پروردگار ئے علم میں کس قد رصور تیں اورشکلیں موجود ہیں جو ہر گزخز انہ وہم میں بھی نہیں ساسکتیں جل شانہ وعز بر ہائہ

اَتَانِی اللَّیْلَةَ رَبِّیْ فِی اَخْسَنِ صُوْرَةٍ - رات کومیرا الکالیا چی صورت میں میرے پاس آیا (یقصہ خواب کا ہے آ ک حضرت نے خواب میں پروردگار کوایک جوان خوبرو دیے ریش و بردت کی صورت میں دیھا - اہل حدیث کے نزدیک اللہ تعالیٰ کی ایک صورت ہے جوابے حسن و جمال میں بنظیر ہے مثال اور نا قابل بیان ہے اور اس کو قدرت و اختیار ہے کہ جس صورت میں جاور اس کو قدرت و اختیار ہے کہ جس صورت میں جا ہے ہوا ہے ہو

ایک دوسری محیح حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن وہ ایک صورت میں جلوہ افروز ہوگا پھر دوسری صورت میں۔ اور جہمیہ اور معتزلہ نے صورت کا انکار کیا ہے اور حدیث کی یوں تاویل کی ہے کہ صورت سے صفت مراد ہے۔ بعض نے الی

تاویل کی ہےجس پرہنسی آتی ہے اور بہتاویل کیا ہے بلکہ تحریف ے انھوں نے کہا ہے کہ حدیث کا مطلب میر ہے کہ میں اس وقت الحچی صورت میں تھا لیعنی آ ل حضرت اینے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں اچھی صورت میں تھا -غضب خدا کا ان تاویل کرنے والول کو اس کا بھی خیال نہیں رہا کہ دوسری حدیث میں یوں صاف موجود ہے کہ میں نے اسنے ما لک کوایک جوان خوبروو بے ریش وبروت کی صورت میں دیکھا۔ اس کے سریر کانوں تک بال تھ' کیا یہاں بھی آ ں حضرت ٌخود ہی کومراد لیتے ہیں۔ اور سب سے زیادہ ان حدیثوں کا انکار کرنے والا زمخشری صاحب کشاف ہے۔ وہ تواپنی تفسیر میں فخش باتیں ذکر کر کے اہل حدیث پر طعنہ کرتا ہے۔ ان بے وقو فوں کو بیہ معلوم نہیں ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ کی کوئی صورت ہی نہیں ہے تو پھر آخرت میں اس کا دیدار کیونکر ہوگا اور آ ں حضرت ؓ نے اللہ تعالیٰ کو کیسے دیکھا۔معاذ اللہ یہ بیوتو ف صریح گمراہ ہیں اورالٹا جولوگ ہدایت کے راستہ پر ہیں اورقر آن وحديث كومانة بين ان كومراه تجهة بي-ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين-

اُتَانِیُ رَبِّی فَوَضَعَ کَفَّهٔ عَلَی ظَهْرِی فَوَجَدْتُ بَرْدَهَا فَعَلِمْتُ مَا فِی السَّمُوٰتِ وَالْاَرْضِ - پروردگار میرے پاس آیااس نے ابنا ہاتھ میری پیٹھ پررکھا میں نے اس کی ٹھنڈک پائی پھر میں نے جو پھھ آسانوں اور زمین میں ہے اس کو جان لیا (اللہ تعالی نے اس خاص وقت میں آپ کے لیے سب پھی ظاہر کر دیا جیے حضرت ابراہیم گو آسانوں کی ملکوت بتلائی سب پھی ظاہر کر دیا جیے حضرت ابراہیم گو آسانوں کی ملکوت بتلائی

طبی نے کہاعلمت مانی السموت والارض کا مطلب یہ ہے کہ جتنا آ سانوں اور زمین میں اللہ تعالی نے مجھ کو بتلایا وہ میں نے جان لیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آ سان اور زمین کی سب چیزیں رتی رتی مجھ کو معلوم ہو کئیں کیونکہ آپ کوفر شتوں کی تعداد اور ریت اور ملی کے ذروں کا علم نہ تھا۔ ایساعلم مجیط تو بجز خداوند کریم کے کسی کونہیں ہے اور بہت یوقوف ہے وہ محض جو آل حضرت کو بھی عالم الغیب جانتا ہے بلکہ اس پر کفر کا خوف ہے۔ اور بہت آرآ بیتی اور حدیثیں اس مضمون کی موجود ہیں کہ علم ہے۔ اور بہت اور بہت کی کموجود ہیں کہ علم

سنجے ہے کہ غیب کی جو ہا تیں اللہ تعالیٰ جا ہتا ہے وہ انبیاء کرام گو بتلاديتا ہے اس طرح پرآ ل حضرت گوبھی غیب برمطلع کیا تھا-خَلَقَ ادَمَ عَلَى صُوْرَتِهِ-الله تعالى في حضرت آ دم كو ا پی صورت پر بنایا ( گویا آ دم گواینا مظهر بنایأ جب ہی تو ان کو ساری مخلوقات کی سرداری عنایت فرمائی - بعضوں نے اس حدیث کی تاویل کی ہے اور کہا ہے کہ صور تھ کی ضمیر آ دم کی طرف پھرتی ہے لعنی آ دم کوانہی کی صورت پر بنایا۔ مطلب سے ے کہ وہ ابتدائی آ فریش سے ایک ہی شکل پر تھے پہیں کہ پہلے نطفہ تنے پھر مضغہ ہوئے اور انسانوں کی طرح- اس سے د ہر یون اور نیچر یوں کا نظریہ باطل ہو جاتا ہے جو کہتے ہیں ہر انسان دوسر ہےانسان کے نطفہ سے بنا ہے اور ہرایک انسان سے یہلے دوسراانسان تھااسی طرح قدم انواع اور قدم عالم کے قائل ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ زمین اور آسان ہمیشہ سے ہیں۔ بیہ قول بالكل غلط بے بنياداور بےدليل سےخودعلم جيالوجي سے بيہ واضح ہو چکا ہے کہ زمین حادث ہے) اہل حدیث اس حدیث کی تاویل نہیں کرتے اوراس سے ظاہری معنی ہی مراد لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ایک خاص صورت ہے اور انسان اس کا مظہر ہے۔ اور تاویل کرنے والوں کا قول دوسری روایت ہے باطل ہوجاتا ہے جس میں صاف علی صورة الرحمان موجود ہے)-

غیب خاصهالهی ہےاورآ ںحضرت کوغیب کاعلم ندتھا-البتہ بہ

طرف ایی ہے جیسی بیت اللہ وروح اللہ کی۔
امام محمد باقر نے فرمایا علی صور کہد۔ یعنی ایک اپنی بنائی
ہوئی حادث صورت پر۔ اور امام رضا سے منقول ہے۔ ان سے
کی نے اس حدیث کے بارے میں سوال کیا تو فرمایا کہ لوگوں
نے اس حدیث کا ابتدائی حصدالگ کر دیا ہے دراصل ہوا پیتھا کہ
آ نخضرت دو مخصوں کی طرف سے گزرے جو باہم گالی گلوچ کر
رہے تھے ان میں ایک شخص بول اٹھا کہ اللہ تیرا منہ فتیج کرے۔
آ پ نے بیمن کر فرمایا ارے خدا کے بندے ایسا مت کہو کیونکہ
اللہ تعالی نے آ دم کواس کی صورت پر بنایا تھا۔

مجمع البحرين میں ہے کہ صُوْ رَبِّه کی اضافت اللہ تعالٰی کی

صَوَّرُ ادَمُ فِي الْجَنَّةِ - آوم كلمورت بهشت مي بنائي

(یعنی ان کی خاص شکل ورندان کا ڈھانچہ تو زمین پرتیار ہوا تھا۔ پہلے کیچٹر تھا پھر کھنکھنانی خشک مٹی ہو گیا اس کے بعد مکہ اور طائف کے درمیان پڑا رہا۔ مدت کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو بہشت میں منگا کراور تحکیل صورت کر کے اس میں جان ڈالی۔

فَاذَااَرَادَ الرَّجُلُ صُورُهَ لَّهُ ذَخَلُ فِيهَا (بهشت میں صورتوں کا ایک بازار ہوگا) جو شخص جس صورت کو پسند کرے گاوہ اس میں ساجائے گا (جیسے جن اور فرشتے دنیا میں جس صورت میں حاہتے ہیں ظاہر ہوتے ہیں)۔

فَیْاتِیهِمِ اللّٰهُ فِی صُوْرَةٍ غَیْرِ صُورَتِهِ الَّتِی رَاوُهَا مِنْ قَبْلُ - پھر پروردگاران کے سامنے ایک ایک صورت میں فلام ہوگا جو پہلی صورت میں اس کو پہلے و کمیے چے تھے الگ ہوگئ اور فرمائے گا میں تبہارارب ہون وہ کہیں گے ہم الله کی پناہ چاہتے ہیں تجھ سے (بیاللہ تعالی اینے بندوں کا امتحان لے گا اور مختلف صور تول میں ظاہر ہوگا اور جس شخص نے بیکہا ہے کے گا اور مختلف صورت ایک مخلوق ہوگی اللہ کی مخلوقات میں سے اس نے اس نے صری خلطی کی ہے۔ کیونکہ دوسری روایت سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ دونوں بارخود اللہ تعالی ہی ظاہر ہوگا ای

لَعَنَ اللَّهُ الْمُصَوِّرَ - الله تعالی مورت بنانے والے پر لعت کرے ( یعنی جو جاندار کی مورت بنائے نہ کہ درخت یا مکان یا مجد یا روضہ یا پہاڑ کی اس کی وجہ بیہ ہے کہ شرکین اپنے بتوں کو حیوان کی صورت پر بنایا کرتے تھے تو آ تخضرت نے مطلقا ہر جاندار کی مورت بنانے سے منع فرمایا یا اس خیال سے کہ ایسا نہ ہو کہ رفتہ رفتہ لوگ پھر بت برس کرنے گیں -

لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيْهِ صُوْرَةٌ (محبت اور رحمت ) فرشة اس گرین بین جاتے جس میں مورت ہو (باتی کی فرشتہ تو ہر جگہ جاتے ہیں جہاں ان کو تلم ہوتا ہے) ججمع البحار میں ہے کہ اگر مورت ایسی جگہ پر ہوجس کی اہانت کی جاتی ہے جیسے فرش یا تکیہ پر تو وہ حرام نہ ہوگ ۔ مگر رحمت کے فرشتے وہاں پر بھی نہ جا تیں گے ( ایعنی وہ فرشتے جوا پی خوشی سے الفت موتئین کی وجہ سے آتے جاتے رہتے ہیں )۔

علاء نے اس بارے میں اختلاف کیا ہے کہ حیوانات کی ہر

# الكالمانية الاسادة والارارال ال

طرح کی تصویر منع ہے خواہ مجمہ کی شکل میں ہو خواہ عکی ہویہ منو و فیرہ - بعض کا کہنا ہے صرف مجمہ منع ہے عکی اور نقشی منع نہیں - اور مجمہ میں ہے بھی اکثر نے گریوں کو مشتیٰ رکھا ہے جن سہیں - اور مجمہ میں ہے بھی اکثر نے گریوں کو مشتیٰ رکھا ہے جن کھیلتے ہیں کیونکہ حضرت عائشہ اوائل میں گریوں سے کھیلتیں آں حضرت نے نبی ان کو کھیلتے دیکھا اور منج نہیں فر مایا - کھیلتیں آں حضرت نے بیٹ الممکائی گھ بَدُتًا فِیہ کُلْبٌ وَ لَا مورتیں ہوں فرشتے اس گھر میں نہیں جاتے جس میں کتا ہویا مورتیں ہوں امراد وہی فرشتے ہیں جو اپنی خوثی سے مونین کے پاس آتے لیکن جو کتا کھیت یار بوڑ کی حفاظت کے لیے یاشکار کے لیے رکھا جائے وہ منع نہیں ہے - ای طرح وہ مورت جو ذلیل کی جائے جائے وہ منع نہیں ہے - ای طرح وہ مورت جو ذلیل کی جائے جیے فرش پریا تکمیہ پر ہو - بعض علاء نے کہا ہے کہ مطلقا جاندار کی مورت جو کیڑوں سے بنائی جاتی ہے کہا ہے کہ مطلقا جاندار کی کی مورت جو کیڑوں سے بنائی جاتی ہے کوں کے لیے اس میں کی مورت جو کیڑوں سے بنائی جاتی ہے کوں کے لیے اس میں کی مورت جو کیڑوں سے بنائی جاتی ہے کہوں کے لیے اس میں کی مورت جو کیڑوں سے بنائی جاتی ہے کی مورت جو کیڑوں کے لیے اس میں کی مورت جو کیڑوں سے بنائی جاتی ہے بچوں کے لیے اس میں کی مورت جو کیڑوں سے بنائی جاتی ہے بچوں کے لیے اس میں

رخصت ہاور بعض نے کہا گریوں کی حدیث منسوخ ہے۔

مترجم کہتا ہے ہمارے زمانہ میں نصاری کی حکومت وجہ سے تصویر کا بہت رواج ہو گیاہے اور روپیۂ اشر فی اور پییوں گویا ہر ایک سکه بریهاں تک که ڈاک کے مکٹ اور لفافوں پراور تجارتی اشیاء کے ڈبوں پر فرنگی بادشاہ کی تصویر ہوتی ہے۔ مگر یہ مورت سايددارنېيں ٹانياسار ہےجسم كىنېيں ہوتى اس ميں صرف چېرہ اور سراورسینہ بنا ہوتا ہے اس سے مفر کی کوئی صورت نہیں اس وجہ ہے اکثر علماء کے نز دیک معاشی اور تدنی ناگز برضر وریات کے ليے كوئى قباحت نہين اوراگر بحالت نماز تصويري سكه جيب وغيره میں موجود ہوتو نماز میں ایسے رویے پیسے اپنے ساتھ ندر کھے۔ لیکن جومورتیں حیوانوں کی بصورت مجسمہ ہوں بت کی طرح تووہ بالا تفاق حرام اورمنع ہے البتہ عکسی نقشی منع نہیں – افسوس ہے کہ بعض جاہل مسلمان مجسم حیوانی مورتوں کی زنیت کے لیے اپنے مكانوں ميں ركھتے ہیں حالانكہ جہاں اليي مورتيں رکھی ہوں وہاں جانا نماز پڑھنامنع ہے اگر بغیر مجبوری کے ایسی جگد برنماز پڑھے گا تُو نماز درست نه ہو گئ البتہ عکسی اورنقشی تصاویر میں اختلاف ہونے کی وجہ سے زیادہ تخی نہیں ہے لیکن مجسم جاندار کی مورت کا

توڑ ڈالنا اور میٹ دینا لوازم اسلام میں سے ہے اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے )-

تحرِ ہ آن تُعلَم الصُّورَةُ - انسان كے مند پرنشان كرنے كو آپ نے برا جانا (جيسے ہندوستان میں بعض لوگ غلام اور لونڈ يوں كے مند پركوئى نشان كرد ہے ہين گودنا گودكر ياداغ دے كر بيسب منع اور حرام ہے-

نَهُى عَنْ ضَرْبِ الصُّوْرَةِ وَالْوَسَمِ - داغ دينے سے
اورصورت بنانے سے آپ نے منع فرمایا (انسان کو مطلقا داغ
دینا حرام ہے خواہ مندمیں ہویا اور کہین اور جانوروں کو داغ دینا
شاخت کے لیے درست ہے بشرطیکہ مند پر نہ ہو (کیونکہ
آنخضرت نے زکوۃ کے جانوروں پرداغ دیا) -

یطُلُعُ مِنْ تَحْتِ هٰذَاالصَّوْدِ رَجُلٌ مِّنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَطَلَعَ اَبُوْبَكُو - ان مُجُورك درخوں میں سے ایک شخص نکے گا جو بہتی ہے - پھر ابو برصد این وہاں سے نکلے (تو معلوم ہوا آ پ بہتی ہیں) نہا یہ میں ہے کہ:

صَوْرٌ - تھجور کے درختوں کا حجنڈ اوراس کا مفرداس کے لفظ کانہیں ہے-اس کی جمع صِیْرانٌ آتی ہے-

إِنَّهُ خَوَجَ إِلَى صَوْدٍ بِالْمَدِيْنَةِ - آَل حَفرتَّ مدينه مِن چند کھجور کے درختوں کی طرف نکلے۔

اِنَّهُ اَلٰی اِمْرَاَٰهٌ مِنَ الْانْصَادِ فَفَرَشَتُ لَهُ صَوْرًا وَّذَبَحَتُ لَهُ شَاةً - آخضرت انصار کی ایک عورت کے پاس آئاس نے مجور کے درختوں میں آپ کے لیے بستر بچھایا اور ایک بکری آپ کے لیے کائی -

اِنَّ اَبَاسُفُیّانَ بَعَثَ رَجُلَیْنِ مِنْ اَصْحَابِهِ فَاَحْرَقَا صَوْرًا مِنْ صِیْرانِ الْعُریصُ – ابوسفیان نے ایپ لوگوں میں سے دوآ دی بیج انہوں نے عریض کے باغوں میں سے ایک باغ (کھجورکے درخوں)) جلادیا۔

وَتُرَابُهَا الصُّوَارُ- بَهِشت كَى مُنْ مَثِك ہے-صُوارٌ يا صِوَارٌ - مثك يا نافه مثك (اس كى جُنْ أَصُورَةٌ آتى ہے)

تَعَهَّدُو الصِّوَارَيْنِ فَإِنَّهُمَا مَقْعَدُ الْمَلَكِ بُون كَ

# الكالمالات المالات الم

دونوں کناروں کو جہاں دونوں جبڑے ملتے ہیں) صاف پاک رکھؤ ان کی صفائی کا خیال رکھو دونوں پر فرشتوں کی بیٹھک ہے ( یعنی لکھنے والے فرشتے وہیں بیٹھ کرتمام اقوال اور اعمال لکھتے ہیں )۔

کانَ فِیْهِ شَیْ مِیْنُ صَورٍ - آپ کی چال میں ذراایک طرف جھکا وُ تھا (یعنی جب زور سے جلدی چلتے تو ایک طرف ذرا جھے ہوتئے بنہیں کہ پیدائش آ ہے میں جھکا وُ تھا)۔

تَنْقطِفُ عَلَيْهِمْ بِالْعِلْمِ قُلُونٌ لَا تَصُورُهَا الْآرُحَامُ (حضرت عمرٌ ياحسن بعريٌ كا قول ہے كم)علم كى وجه سے عالموں پر دل ايسے ماكل ہو جاتے ہيں كه رشته دارى اور قرابت بھى ان كواياماكل نہيں كرتى -

مترجم کہتا ہے کہ بید حضرت عمر المام حسن بھری کے زمانہ کا حال ہوگا۔ جب لوگ دین کے عالموں کی قدر کرتے ان سے محبت رکھتے ہوں گے۔ مگر ہمارے اس زمانہ میں تو جہل کی ایسی گرم بازاری ہے کہ لوگ عالموں ہے بجائے محبت اور الفت کے عداوت اور دشنی رکھتے ہیں اور اکثر لوگ جو کچھ بھی علم رکھتے ہیں وہ ایسے بے وقوف اور احمق ہو گئے ہیں کہ ایک مسئلہ کی مخالفت ہے ایک بڑے عالم کے دشمن بن جاتے ہیں اس کے علم وضل کا کچھ خیال نہیں رکھتے مسب سے زیادہ آفت دکن میں ہے یہاں تو ہم مراح صادق آتا ہے:

"ٱلْجَاهِلُوْنَ لِلْأَهْلِ الْعِلْمِ أَعْدَاءُ

جاہل ہمیشۂ م والوں کے دشمن ہیں۔اس کی وجہ بیہ ہوتی ہے کہ عالم لوگ جاہل امیرون نوابوں اور حاکموں پر مخلصانہ تقید کرتے ہیں جاہلوں کی طرح ان کی ہاں میں ہان نہیں ملاتے اوران کی غلطیوں میں ساتھ نہیں دینئے نیاوراس قیم کی دوسری وجوہ ہوتی ہیں جن کو وہ برداشت نہیں کر سکتے اوران کے دشمن ہوجاتے ہیں۔

اِنّی لاُ دُنِی الْحَانِصَ مِنّی وَمَامِی الْیَهَا صَوَرَةٌ - مِیں الْحَانِصَ مِنّی وَمَامِی الْیَهَا صَوَرَةٌ - مِیں حائفہ عورت کو اپنے نز دیک کر لیتا ہوں لیکن مجھ کو شہوت نہیں ہوتی کہ چیش کی حالت میں اس سے جماع کروں ) -

كَرِهَ أَنْ تَيْصُوْرَ شَجَرَةً مُّنْمِرَةً - ميوه دار درخت كو

جھکاٹا(اس طرح کددرخت کونقصان پنچے) براجانا-(بعض نے اس طرح ترجمہ کیا ہے کہ میوہ داردرخت کا کا ثنا تا لپند کیا)
حَمَلَةُ الْعَوْشِ كُلُّهُمْ صُورٌ -الله تعالی کا تخت اٹھانے والے فرشتے سب گردن کی وجہ ہے)صُورٌ - یہ جمع ہے اَصُور کی - یعنی جس کی گردن ایک طرف مزی ہوئی ہو)-

مُودْ - نرسنگا' قرنا- (جس کو حضرت اسرافیل پھونکیں گے قیامت کے قریب اور دوسری بارحشر کے لیے )-بعض : بس و دہ جمہ و دیوی بعد

بعض نے کہا صُورٌ جمع ہے صُورٌ قَ کی یعنی مردوں کی صورتوں میں پھونک ماریں گے وہ زندہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوں ہے۔

يَتَصَوَّرُ الْمَلَكُ عَلَى الرَّحِمِ-فرشة مال كى بچددانى پر گرتا ہے (عرب لوگ كہتے ہيں كه:

اَمَا عَلِمْتَ اَنَّ الصُّورَ اَمَعُحَرَّمَةً - جَهَو بيمُعلوم نهيں که مند پر مارنا حرام ہے (مندکی حرمت کرنا چاہیے اگر کسی چھوٹے کو بطور تنبید مارنا ضروری ہوجائے تو چہرے پر نہ مارے بلکہ گردن پیٹھاور یاؤل پر مارسکتا ہے)۔

مترجم کہتا ہے بعض مدارس کے ملاجو بچوں کے منہ پرطمانچہ مارتے ہین وہ جاہل اور بیوقوف ہیں انہیں تربیت کرنے کی ضرورت ہے

گرہمیں کمتب است وایں ملا کار طفلاں تمام خواہدشد ایسے ہی ملاؤں کی شان میں ہے

یُخْعُلُ کَهٔ بِکُلِّ صُوْرَةٍ صَوَّرَهَا نَفْسًا-الله تعالیٰ ہر مورت کو جواس نے ( دنیا میں ) بنائی تھی ایک جان دے گا ( اور وہ اپنے بنانے والے کوعذاب کرتی رہے گی-) ( جُمِع البحار میں ہے اگر کوئی مورت پوجا کرنے کے لئے بنائے تو وہ کا فرہاس کو دوگناعذاب ہوگا ایک تو کفر پر دوسرے مورت بنانے پر-) لكاستالقين الاستات المال المال

بعض نے کہا جب مورت بنانے والا اللہ کی پیدائش کی ا مشابہت کی نیت کرے تو وہ بھی کا فر ہے البتہ اگر عبادت کی نیت ہو' نہ اللہ کی پیدائش کی مشابہت کی نیت' تو وہ فاس ہے-فاخسسن صُورَہ ہُ - پھر مونہہ کی شکلیں اچھی بنا نیں-فاضط جَعْنا فِی صَوْرٍ مِّنَ النَّنْحُلِ -ہم تھجور کے درختوں کے ایک قطعہ میں لیٹ رہے-

إِنَّ قَوْمًا مِّنَ الْعِرَاقِ يَصِفُونَ اللَّهَ بِالصُّورَةِ وَالنَّخْطِيْطِ يَعْنِى الْجِسْمَ وَهُوُّ لَاءِ الْمُجَسِّمَةُ عَلَيْهِم اللَّعْنَةُ - عراق کے کچھلوگ الله تعالیٰ کے لئے صورت اور خطً وخال (لیعنی مخلوقات کی طرح اس کوجسم (گوشت بوست خون ے مرکب ) قرار دیے ہیں یہی لوگ مجسمہ ہیں ان پرلعنت ہے۔ مترجم کہتا ہے مجسمہ وہ لوگ ہیں جواللہ تعالیٰ کومخلوق کی طرح گوشت پوست اورخون سے مرکب ایک جسم قرار دیتے ہیں 'جیسے محد بن كرام كا خيال تفا-ليكن ابل حديث نه مجسمه بين نه معطله بلكه بين بين بيں جواہل حق كاطريق ہے كينى جوصفات اورالفاظ الله تعالیٰ کے لئے قرآن وحدیث میں دارد ہیں ان کو بے چون وچرانسلیم کرتے ہیں اور اس کومخلوقات کی مشابہت سے پاک جانة بين-ابرباجهم كالفظاتو قرآن ياحديث مين بيلفظ الله کے لئے وار ذہبیں ہے اس لئے جیسے اللہ تعالی کوجسیم کہنا ہے اصل ہے ویسے ہی یہ کہنا بھی باطل ہے کہ وہ جسیم نہیں ہے- ہمارے متظمین ایک گڑھے سے نکل کردوسرے گڑھے میں گر پڑے کینی تشبیہ سے بھا کے تو تعطیل میں پڑ گئے 'اور اللہ تعالیٰ کو معدوم کی صفات سے موصوف کیا - یعنی ایوں کہنے لگے کہنہ وہ کسی جہت میں ہے ندمکان میں' ندجو ہر ہے ندعرض ندجسم اور حیز رکھتا ہے' نداویر ہے نہ نیجے نہ داہنے ہے نہ بائیں' نداس کی طرف اشارہ ہوسکتا بے-معدوم کی بھی یہی صفت ہے تعالمیٰ اللہ عما یقول الظالمون علوا كبيرا- شرح مواقف مي بكرجوكوكياس طرح کے اللہ ایک جسم ہے پر فددوسرے اجسام کی طرح 'اس کے ساتھ نزاع لفظی ہو جائے گا۔ یعنی ایسا کہنے سے وہ کا فرنہ ہو گا' كيونكةجسم سےمراداس كى موجود ہے اور الله تعالى كا موجود بونا بالاتفاق مسلم ہے- میں کہتا ہوں اہل حدیث کے نزدیک الله کی

تنزیاتی بی شرع ہے جوقر آن وحدیث میں وارد ہے-مثلا نہوہ جنا گیا ہے نہ اس نے کسی کو جنا ہے اس کے مثل کوئی دوسر انہیں وہ نہ کھا تا ہے نہ بیتا ہے نہ نہ سوتا ہے نہ او گھتا ہے کیکن اس کا مکان عرض معللے پر ہے اور اس کی طرف اشارہ ہوسکتا ہے وہ جہت فوق میں ہے جہاں چا ہے وہاں جا سکتا ہے اوپر چڑھتا ہے اور نیچ اتر تا ہے کلام کرتا ہے ہنتا ہے اور تیجب کرتا ہے نیہ سب صفات اس کی قرآن اور حدیث سے ثابت ہیں اور جن لوگوں نے ان صفات سے بھی اس کی تنزید کی ہے وہ نا دان اور کم علم ہیں۔ مفات سے بھی اس کی تنزید کی ہے وہ نا دان اور کم علم ہیں۔ مفات سے بھی اس کی تنزید کی ہے وہ نا دان اور کم علم ہیں۔ مفات سے بھی اس کی تنزید کی ہے وہ نا دان اور کم علم ہیں۔ مفات سے بھی اس کی تنزید کی ہے وہ نا دان اور کم علم ہیں۔ مفات سے بھی اس کی تنزید کی ہے وہ نا دان اور کم علم ہیں۔ مفات سے بھی اس کی تنزید کی ہے وہ نا دان اور کم علم ہیں۔ مفات سے بھی اس کی تنزید کی دو پہاڑ ہیں عائر اور غیر )۔ در میان گھائی تک (مراد مدینہ کے دو پہاڑ ہیں عائر اور غیر )۔

صُوْصٌ - بخیل 'جوتنہائی کی جگہ پراتر ہے اور چھپ کراکیلا ہی گھا لے- تا کہ کی مہمان کی نظراس پر نہ پڑ ہے-اَصُوْص - موٹی اور توانا اوٹئی -صُوْص - مرغی کے چوز وں کو بھی کہتے ہیں-صُوْصَة - خراب تیل-

صَوْعْ-ایک کے پیچھےایک جانا-

صَاعَ الشَّى أُ-صاع سے ما پا جدا كيا و رايا كم اليا -تصويع - داہنے باكيں پھرانا كركار كا كھمانا -صَاع - مشہور پيانہ ہے (جيسے ہندوستان ميں پا ملى - آل

حضرت کا صاع چارمد کا تھا نیعنی تیجھ کم اڑھائی سیر وزن میں ہندوستان کے وزن سے اوراہل کوفہ اور عراق کا صاع آٹھ مد کا ہوتا ہے بینی چارسیرساڑھے چارسیر کا)۔

اِنَّهُ كَانَ يَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ وَيَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّآخضرت الكصاع بِانى سَخْسَل كريكتے (حالانكه آپ كسر
پربہت بال تھے) اور الك مد بانى سے وضوكر ليتے - مدايك رطل
عراتی اور تهائی رطل كا ہوتا ہے ( يعنی آ دھاسیر سے بچھ زيادہ ) اصُعْ اور آصُو عُ-صاع كی جمع ہے -

اَعُطْے عَطِیّة بن ما لِكِ صَاعاً مِّن حَرَّةِ الْوَادِی -میدان كی زمین میں سے آل حضرت نے عطیہ بن مالک كوايك صاع غله بونے كے موافق زمین دى (لين جتنى زمین میں ایک صاع غله كان جو سكتے ہیں - بعض كاخيال ہے كه

الكالمان المال الم

صاع ہے ہموارارزم زمین مراد ہے)-

کانَ إِذَا اَصَابَ شَاةً مِّنَ الْمُغْنَمِ فِی دَارِ الْحُرْبِ عَمِدَ اللّٰ حَلَمْ اللّٰهُ عَلَمْ اللّٰهِ حَلْم عَمِدَ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰلِمُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ ا

وَانْصَاعَ مُذْبِرًا - جلدى سے بیشمور كر بھاگا-

کان صَاعُ النّبِيّ خَمْسَةَ اَمْدَادٍ-آل حضرت کا صاع پانی مدکا تھا (بدروایت امامید کی ہے اور شاذ ہے۔ مشہور بدا ہے کہ آنخضرت کا صاع چار مدکا تھا۔ جیسے اس صفحہ کی سطور بالا میں بیان کیا گیا ہے)۔

صُوْرُ مَ وَ وَمَا مَ عَلَيْهِ مَا وَعَلَيْهِ مَا مِي عَلَيْهِ مَا مِي وَعَلَيْهِ مَا مِي وَعَلَيْهِ مَا مِي ا عليمه موركبا -

تَصَوِّع - عليحده عليحده مهونا -

فَانْصَاعَ بِهِ سَحَابُهُ-اسكاابرجابجا كِيل كيا-

صُوَاع اور صِوَاع – ما پنے کا پیانہ-

صَوْعٌ - زين ميں جذب ہوجانا' ڈھالنا' تيار کرنا' ہضم ہونا -اِنْصِيَا عٌ - ڈھلنا' تيار ہونا -

» -صَايغ - زُ هالنے والا ' گلانے والا - سناروغيره -

صَاغَةُ اور صُيًّا عُ-يها لين كى جمع ب-

ہُمَا صَوْغَانِ - وہ دونوں ایک سانچہ کے ڈھلے ہوئے داور سے

ہیں (لیعنی ایک دوسرے کی نظیر ہیں )-صَوَّا عُّے جھوٹا' یا تیں بنانے والا-

صوب عبر المنطق المرابط المنطقة المرابط المنطقة المرابط المنطقة المرابط المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة

وَاعَدُتُ صَوَّاغًا مِنْ بَنِيْ قَيْنُفَاعٍ-مِيں نے بنی قیتاع کے ایک سارے وعدہ کیا (تھیرایا کہ میں اس کوسونا صاف کرنے کی گھانس لا کر دوں گا' سنار درہم دے گا جن سے میں حضرت فاطمہ گاولیمہ کروں گا)۔

اکُذَبُ النَّاسِ الصَّوَّاعُوْنَ-سَار برُے جموثے بوتے ہیں (کوئی چیز وعدہ پرنہیں دیتے -بعض نے کہا ہے صواغون سے باتیں بنانے والے ، چرب زبان مراد ہیں – ایک روایت میں صاغون ہے منی وی ہیں ) –

قِيْلَ لَهُ خَرَجَ الدَّجَّالُ فَقَالَ كِذْبَهُ كَذَبَهَا الصَّوَّاعُونَ - لَوْكُول فَرَت ابو بريةٌ سے كہا و جال نكل آيا انھوں نے كہا جموث ہے بٹنے والوں نے بٹ ليا ہے-

لا تُسلِّهُ مُحَجَّامًا وَّلا صَانِعًا وَّلاَ فَصَابًا- بِحِدُوجَامِ الرَّسَلِّهُ مُحَجَّامًا وَلاَ صَانِعًا وَّلاَ فَصَابًا- بِحِدُوجَامِ اور سَارادور قصاب كرير دمت كر (يه بيشے مت سكما) كيونكه سنار جموث بولاكرتے بيں اور حجام اور قصاب خون كى نجاست سے پر بيزنبيں كرتے ووسرے جام تجھنے لگانے والا اى طرح قصاب دونوں كے دل شخت ہوجاتے بیں )-

یدُخُلُ صَوْغًا ویخُوجُ سُرُحًا-کھانے طرح طرح کی صنعت سے (بہت سے طریقوں سے تیار کئے ہوئے) پیٹ میں جاتے ہیں اور جلدی پاخانہ کی راہ سے نکل جاتے ہیں۔ (ایک صاحب پاخانہ کے قریب سے گزرے نے کراہت ونا گواری کے سبب ناک بند کرنے گئے۔ پاخانے نے بزبان حال کہاا بھی چند ساعت پیشرتم نے بھے کو کیسے کیسے عمدہ اور لطیف برتنوں میں نکالا اور کیسی رغبت سے مجھ کو اپنے خلق میں ڈالا تھوڑی دیر جو میں تھارے ساتھ رہا تو تم مجھ سے نفرت کرنے گئے ہے تھاری صحبت کی تا ثیر ہے۔خودا پتے سے نفرت کرو۔)

صَاعَهُ الله صِيَاعَةً حَسَنَةً-الله تعالى في اس كواچي شكل مِن دُ حالا-

> صَوْڤ-بال نکلنا' نثانہ ہے ہٹ جانا' ماکل ہونا -صَوَگ - بہت بالوں کا ہونا -

عنوف- بهت با ون ۱۹۹۶ تَصُو یُفٌ - صوفی بنانا-

إصَافَةٌ-بهادينا-

تَصَوُّ فُ-صوفى موجانا-

صُورِ فی -وہ درویش جواللہ کی یادیس متغرق ہود نیاو مافیہا کاخیال ندر کھ (بیصوف سے نکلا ہے کیونکہ صوفیالوگ" صوف الكالمالة الالتال المالة المال

صَوْكُ - چِپَ جانا -

تَصَوُّكُ -لتصرُّ جانا -

مابه صَوْكٌ وَ لَا بَوْكٌ -وه حركت بى نہيں كرتا -صَوْكٌ - نطفه كوجمى كہتے ہیں -

صَوْلٌ - حمله كرنا عليه كرنا (جيسے حَسَيَالٌ اور صُوُولٌ اور صَيَلانٌ اور صَالٌ اور مَصَالَةً ہے-

تصویل - پانی ہے نکالنا مجاڑنا -صولی - نرجوہادہ پرحملہ کر ہے۔

اَللَّهُمَّ بِكَ اَخُوْلُ وَبِكَ اَصُوْلُ - ياالله تيرى بى مدداور توفيق سے ميں بچتا ہوں اور ترى بى مدد سے ميں وثمن پرحمله كرتا موں -

اِنَّ هٰذَيْنِ الْحَتَّنِ مِنَ الْاَوْسِ وَالْحَوْرَجِ كَانَا
يَتَصَا وَلَا نِ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
تَصَاوُلَ الْفَحُلَيْنِ-يه دونول انسار كے قبيل اوس اور خزرج
آل حفرت كے ساتھ ايسے حملے كيا كرتے تھے جيسے دو زاونث حملہ كرتے ہيں (مطلب بيہ كان دونول قبيلول ميں رقابت محمل كرات و دوسرا بھى ويبا بى محمل كام كرتا تو دوسرا بھى ويبا بى الك كام بحالاتا)-

فصامِتُ صَمْتُهُ أَنْفَذُ مِنْ صَوْلِ عَيْرِهِ - ايك شخص كى خاموثى دوسرے كے ممله سے زيادہ جھ پراثر كرت ہے- صوفہ - كھانے پينے بات كرنے اور جماع كرنے سے باز رہنا خواہ عبادت كى نيت سے ہويا اوركى غرض سے - اورشرع ميں روزہ ركھنا جو شہور ہے-

تَصُويهم -روزه ركهانا-صَوَاهم -ختك زمين-

صَوْمُ الْمِوصَالِ - طے کے روزے رکھنا (یعنی دو دؤتین تین دن برابرنہ کچھ کھانانہ پینا) -

صَوْمُکُمْ یَوْمَ تَصُوْمُوْنَ - تمهاراروز ہاں دن صحیح ہوگا (تم کوروزے کا ثواب مل جائے گا) جس دن تم روز ہ رکھو( گوتم سے خطا ہو جائے -مثلا تیسواں روز ہ رکھا - پھرمعلوم ہوا کہ اس دن عیرتھی' یا تیسوں شعبان کوروز ہ رکھا پھرمعلوم ہوا کہ وہ رمضان <sup>م ب</sup>یعنی بکری دغیرہ کے اون کا لباس پہنتے تھے۔بعض نے کہا سونو س سے جوایک بونانی لفظ ہے بہ عنی حکمت - بعض نے کہا صوفی اصل میں صفی تھا 'چنی اصحاب صفہ میں سے جومبحد نبوی میں سائیان کے ا اندرمتو کلانہ زندگی گزار رہے تھے'اس لفظ میں ایک فاکو داؤ ہے بدل دیا-) تصوف کے معنی صوفیہ نے مختلف بیان کئے ہیں-اور سمجح یہ ہے کہ تصوف کے معنی مخلو قات سے قطع تعلق کرنا اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں غرق ہو جانا - ریطریقة مسلمانوں نے نصاری کے راہبوں اور درویثوں ہے سیکھا ہے ورنہ اسلام میں اس قتم کا تصوف آل حضرت اورصحابه کرامٌ سے ثابت نه قفا'وه د نیااور دین دونوں کے لئے مسلمانوں کا تیار کرتے تھے۔البتہ اگرتصوف کے معنی میہ لئے جائیں کہ ہرکام پراللہ پربھروسہ رکھنا اور شریعت کی پیروی کرنا تواس معنی میں خود آ ں حضرت اور تمام صحابہ کرام صوفی تھاور یہی میچے تصوف ہے-اور جوکوئی خود کوصوفی کہد کرشریعت کے خلاف کرتا ہے وہ ہندوجو گیوں اور سنیاسیوں کی طرح یا نصاری کے ما تک اورنن کی طرح ایک فقیر ہے اس کوولی ہر گزنہیں کہیں گے' ولایت بغیراز اتناع شریعت ممکن نہیں )۔

مُستَصُوف - جوصونیوں کی مشابہت کر لیکن صوفی نہ ہو (جیسے ہمارے زمانے میں خصوصا دکن کے فقراء اور مشامخین ہیں دعوے تو بڑے بڑے اندر بالکل خالی - ان کو درویش کی ہوا بھی نہیں گی - جاگیر اور منصب اور تخواہ اور یومیہ حاصل کرنے کے لئے دنیا داروں کے گھروں پر مارے پھرتے ہیں' خوشا مداور ضمیر فروش ان کا شیوہ ہوگیا ہے - معاذ اللہ ایسے درویشوں اور مشامخوں سے عام دنیا دار کہیں اچھے ہیں ) -

قَالُوْ فَالصَّوْفُ - انھوں نے کہا پھر بالوں کا کیا تھم ہے فرمایا ہربال کے بدلے بھی ایک نیکی کھی جائے گی-

لَا تَسْجُدُ عَلَى الصُّوْفِ-بِالوں پر سجدہ مت کر (پید امامید کی روایت ہے)-صَوْقٌ - ہانکنا-

تَصَوُّقٌ -لَهُ رَجانا-صَاقٌ - بَعَىٰ ساق-

صَوْ فَعَةً - مارنا' ياسر پر مارنا' چنديا-

#### الكالمال المال المال الكالمال الكالمالة المكالمة المالة ال

کاغرہ تھا' تو ندان پر قضالا زم آئے گی'نہ گناہ ہوگا۔ای طرح دوسری حدیث میں ہے کہ عیدالفطر اسی دن ہے جس دن تم افطار کرواور بقرعیداسی دن ہے جس دن تم قربانی کرواور عرفہاسی دن ہے جس دن تم قربانی کرواور عرفہاسی دن ہے جس دن تم عرفات میں وقوف کرو-مطلب سے ہے کہ اگران تاریخوں میں خلطی سے تقدیم یا تا خیر ہوجائے تو کچھ ضررنہ ہوگا)۔

آلاصام و آلا افطور (جس في مسلسل روز در كھاس الاصار و الله الفطار كيا - (جس في مسلسل روز در كا ثواب نه على كا كيونكداس في طريقة سنت كے خلاف كيا - سنت طريقة توبي ها كہ بھى روزه ركھتا بھى افطار كرتا ، جس طرح آس حضرت كيا كرتے ہيں دوزه ركھتا بھى افطار كرتا ، جس طرح آس حضرت كيا ايسا كرتے ہيں دوزه ركھ گا - حالا نكه بعض معينہ دنوں ميں روزه ركھنا حرام ہے - بعض نے كہا 'اگر ايام ممانعت كوچھوڑ كراگر باقى پور سے سال روز در كھے تو منع نہيں ممانعت كوچھوڑ كراگر باقى پور سے سال روز در كھے تو منع نہيں كئ صحابہ و رتا بعين سے ايسامتول ہے - بہر حال افضل كي ہے كہا كہ ايك دن روزه ركھے اور ايك دن افطار كرے 'تا كه نفس كو روز دے كي عادت نہ ہو جائے ورنداس كوروز سے ميں كوئى مشقت روز دے كي عادت نہ ہو جائے ورنداس كوروز دے ميں كوئى مشقت اور تكيف نہ در ہے گی اور ثواب تو مشقت اور تكيف اٹھانے سے اور تكيف نہ در ہے گی اور ثواب تو مشقت اور تكيف اٹھانے سے ملتا ہے ) -

فَانِ أَمَرُأْ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ فَلْيَقُلُ إِنِّي صَائِمٌ الرَّكُولَى الْمِنْ الرَّكُولَى الْمُنْ الرَّكُولَ الْمُنْ الرَّمِولَ كَهِد مُنْ الرَّمِ اللَّهِ الرَّمِ اللَّمِ الرَّمِ اللَّمِ المَّمَ المَّمَ المَّمَ المَّمَ المَّمَ المَّمَ المَمَ المَمَ المَّامِ اللَّهُ المَمَلُ المَّمَ المَّمَ المَمَلُ المَمَامِ المَّمَ المَمَامِ المَمَامِمَ المَمَامِ المَمَامِ المَمَامِ المَمَامِ المَمَامِ المَمَامِ المَمَامِ المَمَامِ المَم

بعض نے کہا ہے کہاس کا مطلب سے ہے کہ خود اپنے ول میں خیال کرے کہ میں روزہ دار ہوں' اور ظلم وزیادتی کرنے والے کو کچھ نہ کیج۔

اِذَاادْعِی اَحَدُکُمْ اِلٰی طَعَامِ وَهُوَ صَائِمٌ فَلْیَقُلْ اِنِّی صَائِمٌ فَلْیَقُلْ اِنِّی صَائِمٌ – جب کوئی تم میں سے کھانے کے لئے بلایا جائے (اور کھانا سامنے آئے) تو کہدے میں روزہ دار ہوں (تا کہ

میز بان کواس کے نہ کھانے کی وجہ سے رنج نہ ہو-اگر نفل روزہ ہو کا اور میز بان اصرار کرئے تو روزہ تو روزہ کا بھی درست ہے )-گان یُجینب الدَّعُوةَ وَهُوَ صَائِم - آئخضرت روزہ

دار ہوتے تب بھی دعوت میں جاتے (یہ آپ کا حسن خلق تھا-سجان اللہ تعالی)-

مَنْ مَّاتَ وَهُوَ صَائِم صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ-جُوشُ مرجائے اوراس کے ذمہ فرض روزے ہوں' تو اس کا وارث یا رشتہ داراس کے بدل اس کی طرف سے روزے رکھ لے-(اہل حدیث کا یہی قول ہے' اس طرح جج بھی اس کی طرف سے اس کا

وارث یارشتہ دارادا کرسکتا ہے۔اس حدیث میں ان لوگوں کے قول کارد ہے جو کہتے ہیں کہ جسمانی عبادات کا ثواب میت کونہیں پنچتا۔اہل حدیث کا ند ہب صحح ہے کہ ہرقتم کی عبادت خواہ مالی ہو

يابدني ميت كواس كانواب ببنچنے كاعقيده ركھتے ہيں )-

مترجم کہتا ہے کہ قرات قرآن یا دعایا صدقہ سب کا ثواب میت کو پنچا سکتے ہیں۔البتہ قرآن خوانی کے لئے سوم یا چہلم یا دہم میں لوگوں کو جمع کرنے کی کوئی اصلیت احادیث سے ثابت نہیں ہے اور نہ ہی ہرسم عہدر سالت یا عہد صحابہ میں تھی۔

کان یک و م م م م کان کلا - آل حضرت پورے شعبان میں روزے رکھتے ( یعنی شعبان کے اکثر دنوں میں - کیونکہ دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے پورے مہینے کے روزے بجر رمضان کے نہیں رکھے ) -

و لا صَوْمَ يَوْمَيْنِ - دو دن (عيد الفطر اور عيد الاضح) ميں روزه جائز نہيں ہے-

اکھو ہ گرنی - روزہ ایی عبادت ہے جو خاص میرے لئے کی جاتی ہے (کیونکہ اس میں ریا کو دخل نہیں ہے - آ دی تنہائی میں جو کھانے پینے اور جماع سے باز رہتا ہے ، وہ خالص خداوند کریم کی رضامندی کے لئے کرتا ہے اور نہ عین ممکن ہے کہ خفیہ طور پے کھا بی لے اور لوگوں میں یہ ظاہر کرے کہ میں روزہ دار ہوں۔ دوسری عبادات میں یہ صورت نہیں ان میں ریا اور دکھاوٹ ہوئے ہے ) -

كُلُّ عَمَلِ أَبْنِ ادَمَ لَهُ إِلَّهُ الصَّوْمَ-برنيك كام مِس

#### الكارك الساسات المال المال

نفس کوبھی خطال سکتا ہے (نیک کام کی وجہ ہے لوگوں میں اس کی تعریف ہو عمق ہے ) مگر روز ہے میں ( کہ وہ خالص خدا کے لئے ہوتا ہے )۔

بعض نے کہا ہے کہ یہ مطلب ہے کہ جس قد را عمال صالحہ بیں وہ بندوں کے اوصاف اور ان کی صفات ہیں-مگر روزہ رکھنا پیاللہ تعالٰی کی صفات میں سے ہے کیونکہ نعوذ باللہ نیہ اللہ تعالٰی کھا تا ہے نہ پیتااور جماع کرتا ہے-

سَالَتُهُ عَنْ صَوْم رَجَبٍ - میں نے ان سے بوچھا کہ رجب میں روز سے رکھنا کیسا ہے (انھوں نے کہا سنت نہیں (بلکہ رجب اور دوسر مے مہینوں کی طرح ہے - البتہ حرام مہینوں میں روزہ رکھنے کی ترغیب دوسری حدیث میں وارد ہے اور رجب بھی ان میں شامل ہے ) -

اَمَرَ بِصِيامِ ثَلَافَةِ اَيَّامِ - ہر مہینے میں تین روز رے رکھنے کا حکم دیا (اس لئے کہ اگر خدا قبول کرے تو عام حالات میں ایک نئی کا ثواب دس گناہ ملتا ہے تو گویا ہر مہینے میں تیسا روز وں کا ثواب ملا - ان روز وں کے لئے کوئی تاریخ معین نہیں ہے، بعض نے کہا یہ روز وں کے لئے کوئی تاریخ معین نہیں ہے، بعض نے کہا یہ روز کے ایام بیش میں رکھنام سخب ہے۔ جیسے کہ دوسری روایت میں ہے لیعنی تیرھویں، چودھویں اور پندرھویں تاریخوں میں - بعض نے کہا مہینے کے شروع میں رکھنام سخب ہے اور شیخ تو میں کہا مہینے کے شروع میں رکھنام سخب ہے اور شیخ تو میں کے گاس کوثواب مل جائے ہے۔ کہ جس عشرہ اور تاریخوں میں رکھے گاس کوثواب مل جائے گا۔

مَادَ آیُنَهُ صَانِمًا فِی الْعَشْوِ - میں نے آل حضرت کو ذی الحجہ کے دس دنوں میں روزہ دارنہیں دیکھا (حالا نکہ عشرہ و ذی الحجہ میں روزے رکھنامسخت ہے - راوی نے دیکھا نہ ہوگا - ایک دوسری حدیث میں ہے کہ آپ ذی الحجہ کے نو دنوں میں (یعنی غرہ سے نویں تک ) اور ماشورہ کے دن اور ہر مہینے کے تین دنوں میں روزے رکھتے ) -

لَا يَصُوْمَنَ اَحَدُّكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا يَوْمًا قَبْلَهٔ - كُونَى ثَمْ مِينَ سے اكبلا جعد كے دن روزه ندر كھ مَراى طرح كرسكتا ہے كہ جعد سے ايك دن پہلے (يعنی پخشنبہ) كوبھی روزه ركھے (تو جعرات اور جعد كو دوروزے ملاكرر كھسكتا ہے (اكبلا

جعد کاروزہ اس لے منع ہوا کہ جمع کے دن عسل کرنا ، کپڑے بدلنا ، نماز کے لئے جانا بیسب کام انجام دینے ہیں شاید روزے کی وجہ سے ان میں خلل پڑجائے - اور جب جمعرات کو بھی روزہ رکھا تو ذراعادت ہوجائے گی اور جمعہ کا روزہ شاق نہ گزرے گا بعض نے بیہی کہا ہے کہ جمعرات کا روزہ اس خلل کا کفارہ ہوجائے گا جوروزہ کی وجہ سے جمعہ کی عبادات میں واقع ہوجائے اور بات یہ بھی ہے کہ آں حضرت کے عہد میں لوگ دو دو تین تین کوس دور نبوی میں حاضرہ وتے ان حالات میں آپ نے جمعہ کے لئے مسجد نبوی میں حاضرہ وتے ان حالات میں آپ نے جمعہ کے اکیلے روزہ کو منع فرمادیا تا بھی ایسے لوگوں کو دور تک چلنے کی اور نماز اور جمعہ کی عبادات اور وظائف میں خلل پڑنے کا اندیشہ نہ ہوئ تو وہ جمعہ کی عبادات اور وظائف میں خلل پڑنے کا اندیشہ نہ ہوئ تو وہ جمعہ کی عبادات اور وظائف میں خلل پڑنے کا اندیشہ نہ ہوئ تو وہ جمعہ کی عبادات اور وظائف میں خلل پڑنے کا اندیشہ نہ ہوئ تو وہ جمعہ کی عبادات اور وظائف میں خلل پڑنے کا اندیشہ نہ ہوئ تو وہ جمعہ کی عبادات اور وظائف میں خلل پڑنے کا اندیشہ نہ ہوئ تو وہ جمعہ کی عبادات اور وظائف میں خلل پڑنے کا اندیشہ نہ ہوئی ۔

بَابُ صَوْمٍ يَوْمِ النَّحْرِ قَالَ ابْنُ عُمَرَ اَمَرَ اللَّهُ بِوَفَاءِ النَّذِرِ وَنَهَى النَّبِيُّ صلعم عَنْ صَوْمِهِ-ايك مُخْصَ نَ حضرت عبدالله بن عُمِرٌ ہے یو جھا'ا گر کسی شخص نے یوم النحر کوروزہ ر کھے کی نذر کی-انھوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے تو نذریورا کرنے کا تھم دیا ہے( فر مایا ولیونوانذ ورهم )اور آ ںحضرت نے بیم انخر کو روزہ رکنے ہے منع فرمایا ہے (بس اس قدر جواب دیا اور صاف تھمنہیں دیا کہنذریوری کرنے کے لائق نہیں-بیحضرت عبداللہ بن عُرِّ کی احتیا طُقی۔فتو ی دینے میں صحابہ کا یہی طرز تھا کیونکہ فتو ی دیے میں وہ نہایت ڈرتے تھے خیال *کرتے تھے کہ کہیں* ایسانہ ہو غلطی ہوجائے۔اورمواخذہ دارہوں۔ہمارے زمانہ میں اکثرینیم ملاؤں نے فتوی دینا بڑے فخر کی بات سمجھ رکھا ہے اور وہ عموما بلا تامل اور بےغوروگ ہرمسکہ میں فتوی دیدیتے ہیں-بیخت گناہ اورموجب واخذہ اخروی ہے- ہمارے اماموں نے کہ جن کے كمال علم وفضل مين كوئي شبه نبين جيسے امام اعظم ابو حنفيه اورامام ما لک اور دوسرے ائمہ ہیں-ان حضرات نے بہت سے مسائل میں اپنی لائلمی کا اظہار کیا اور یہ بعض کل کے جھوکرے نا دان سلونی ماشتم کا دعوی کرتے ہیں-ایسےلوگوں کواس حدیث پرنظر كرنا جائج .....اجو اكم على الفتيا اجر اكم على

النار)-

صَامَهٔ - آپ نے عاشورہ کا روزہ رکھا (بیروزہ آپ پہلے سے لیعنی مدینہ میں ہجرت کرنے سے پہلے مکہ میں بھی رکھا کرتے تھے۔ پھر مدینہ میں شروع شروع میں رکھا کرتے تھے ار دوسر بے لوگوں کو بھی اس کا حکم دیا۔ جب رمضان کے روز نے فرض ہوئے تو فرمادیا کہ اب عاشورہ کا روزہ فرض نہیں رہا جس کا جی چاہیے رکھے 'جس کا جی چاہے نے درکھے )۔

لا کفوْق صَوْم دِاوَدُ -حضرت داوُد کے روزے سے بڑھ کرکوئی روزہ نہیں (ایک روز آپ روزر کھتے اورایک روز ناغہ کرتے - پینس پر بہت شاق ہے ندروزہ کی عادت ہوتی ہے نہ افطار کی ) -

كَانَ يَصُوْمُ مِنَ الشَّهْرِ السَّبْتَ وَالْآخَدَ-آخضرت مفته اوراتوار كوروزه ركھتے (اور بھی دوسرے ایام پیر' منگل بدھاور جمعرات كوبھی)-

مَنْ صَامَ فِي سَبِيْلِ اللهِ - جو تخص جہاد کی حالت میں روزہ رکھے یا خالص اللہ کی رضا مندی کے لئے روزہ رکھے ۔ اَصُوْمُ ثَلُفَةً مِنْ کُلِّ شَهْرِ اَوَّ لُهَا الْإِثْنَيْنُ وَالْتَحَمِيْسُ - جھے کو کھم دیتے تھے کہ میں ہر مہینے میں تین روز بے رکھوں اور شروع پیریا جعرات ہے کروں -

اِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلَا تَصُوْمُوْا-جب الم شعبان اَ دھا گزر جائے تو پھر رمضان تک روزے نہ رکھو(یہ اس شخص کے لئے تھم ہے جو پے در پے رکھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو- کیونکہ ایس شخص اگر پندرہ شعبان کے بعدروزے رکھے گا تو احتمال ہے کہ رمضان کے روزے خاص نقابت یا علیل ہوجانے کی وجہ سے نہ رکھ سے جوفرض ہیں) (ای نوعیت کی ایک دوسری حدیث ہے نہ رکھ سے فرض میں) (ای نوعیت کی ایک دوسری حدیث ہے نئے گئے می صوفرم یو م م م کوفقہ ۔ یعنی عرفہ کے دن روزر کھنے سے آپ نے منع فرمایا)

(اس کے بعدوالی حدیث کا تھم صرف جاج کے لئے ہتا کدان کے اندرارکان جج بجالانے کی طاقت بحال رہے)-اَفْضَلُ الصِّیَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللّٰهِ-(اور)رمضان شریف کے بعد پھرافضل روزہ اللہ کے مہینہ میں

(محرم کے مہینہ میں عاشورہ کا روز ہے۔ مگر جیرت ہے کہ حضرات شیعہ اس افضل روزہ کو ناپسند کرتے ہیں۔ اور چونکہ امام حسین اس دن شہید ہوئے اس لئے اس روز فاقد کرتے ہیں جس فاقد کا پچھ ثواب نہیں)۔

مُ كُلُّ عَمَلِ ابْنِ ادَمَ يُنَاعَفُ إِلَّا الصَّوْمُ - برنيك كام ميں دوگناه 'تين گناه (حتى كه سات سوگنا يا اس سے بھى زياده) تواب ملتا ہے' مگرروز ہے كاكوئى حساب نہيں (اس كاجس قدر اجراور ثواب مل سكے گاوہ اس الله عطا كرنے والے ہى كو معلوم ہے - سجان اللہ تعالىٰ) -

لا کید خُلهٔ الله الصّائِمُون - بهشت کا ایک دروازه ریان ہاس میں صرف روزه دارہی جائیں گے-

اَلْصِّیامُ وَالْقُرُانُ یَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ-روزہ اور قرآن دونوں (قیامت کے دن) ہندے کی سفارش کریں گے (روزہ کچ گا خداوند! میں نے اس کو کھانے اور خواہشوں سے دن کورو کا میری سفارش قبول فرما - قرآن کچ گامیں نے اس کورات میں سور ہے سے روکا میری سفارش قبول کر - پھر اللہ تعالی اپنی رحمت سے ان دونوں کی سفارش قبول فرمالے گا) -

مَنْ فَظَرَ فِيهِ صَائِمًا - جُوْتُض رمضان مِس کسی روزه دار کو افظار کرائے (اگر چہ دودھ بانی کے ایک گھونٹ پڑاس کے گناہ اعمال نامہ سے ساقط کر دیتے جا میں گے اور وہ دوز خ سے آزاد کیا جائے گا – اور جوکوئی روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھلائے اس کو اللہ نے گا درسول اللہ نے فرمایا) میرے حوض سے ایسا پلائے گا کہ چھر پیاسا ہی نہ ہوگا اور پھر بہشت میں اللہ کی طرف سے اس کی مہمانی ہوگی ) –

مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا أَوْجَهَّزَ عَاذِيًا فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ -جو شخص روزه دارکوافطار کرائے پاغازی کاسامان کردے(اس کوراه خرج 'اسلحہ اور سواری وغیرہ دے کر) تو اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گاجتناروزہ داریاغازی کو ملے گا)-

مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيْهِ فَقَدُ عَمٰى ابَا الْقَاسِمِ - جس نے شک کے دن روزہ رکھا (مثلاتی شعبان کو) اس نے حضرت ابوالقاسم صلعم کی نافر مانی کی (یعنی جب اس

دن رمضان کا چاند ثابت نه ہوگا صرف گمان پراحتیاط روز ہ رکھ لے )-

آفِنْ فِی النَّاسِ آنْ یَصُوْمُواْ غَدًا - (ایک گوار آس مصرت کے پاس آیا اور کہنے لگا 'یارسول اللہ میں نے چاندد یکھا (یعنی رمضان کا چاند) آپ نے فرمایا تو لا الدالا اللہ اور محمرسول اللہ کی گوائی دیتا ہے 'اس نے کہا جی بال 'تب آپ نے بلال کو حکم دیا کہ )لوگوں کو خرکر دین کل روزہ رکھیں (معلوم ہوا کہ رمضان کے چاند کے لئے ایک مسلمان کی گوائی بھی کافی ہے بشر طیماس کافس کھلا ہوا نہ ہو ۔ گرکا فرکی گوائی یا فاسق مسلمان کی ہرگز قابل قبول نہیں ) ۔

اَلصَّوْمُ جُنَّهُ -روزه گناہوں کی سپر ہے (گناہوں سے روکتا ہے)-

كَانَ يُفَبِّلُ وَهُوَ صَانِيمٌ - آل حضرت روزے ميں اپني پويوں كابوسد كيتے -

صُوَّام - ایک خاکی رنگ کا پرندہ ہے جو اکثر کجھور کے درخت پربسیرا کرتا ہے-

صُوْمٌ رَمَضَانَ فِی السَّفَرِ کَفِطْرِهٖ فِی السَّفَرِ کَفِطْرِهٖ فِی الْسَفَرِ سَفِرِیسِ الْمَحضَرِ الْمَحضَرِ الْمَحضَرِ الْمَحضَرِ الله عَلَمُ اللهُ الله عَلَمُ اللهُ عَلَمُ الله عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَ

ِ اِنْ شِنْتَ فَصُمْ وَإِنْ شِنْتِ فَافْطِرُ - سَرْ مِين تيرا جى الله عَلَيْ مِينَ مِينَ الله عَلَيْ الله عَلَي الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلِي الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ ع

مَارَآیُونَهُ فِی شَهْرِ اکْتُرَ صَوْمًا-میں نے آنخضرت کو نہیں دیکھا کہ آپ نے (رمضان کے سوا) کی مہینے میں اکثر روزے رکھے ہوں-نہ یہ دیکھا کہ کی مہینے میں تمام ماہ افطار کیا ہو-(یعنی بیردیکھا کہ آپ ہرمہینے میں کچھ نہ کچھ روزے ضرور رکھتے)-

صُومُوا لِرُوْلِيَتِهِ وَاَفْطِرُ وَالِرُوْلِيَتِهِ-جَانِد رَيَكُهُمُ

روز ہے شروع کرواور جا ندد مکھ کرافطار کرو-

سُیلُ عَنْ صَوْمِ الْإِنْسَنَ فَقَالَ فِیه وُلدَتْ آپ سے
پوچھا گیا، پیر کے دن روزہ رکھنا کیا ہے۔ فر مایا میں تو ای دن کی
پیدہوا ای دن قرآن اترا (توپّا کی پیدائش تو خوشی میں اس دن
روزہ رکھنا مستجب ہے۔ اس حدیث سے ایک جماعت علاء نے
آپ کی ولادت کی خوشی یعنی مجلس میلا دکرنے کا جواز ثابت کیا
ہے۔ اور حق بیر ہے کہ اگر اس مجلس میں آپ کی ولادت کے
مقاصد اور دنیا کی رہنمائی کے لئے آپ کی ضرورت اور امور
رسالت کی حقیقت کو بالکل میچ طریقہ پراس لئے بیان کیا جائے
کہ لوگوں میں اس حقیقت کا چرچا ہو' اور سننے والے بیدارادہ کر
کے سنیں کہ ہم کو اپنی زندگیاں اسوہ رسول کے مطابق میں ایک
مجلسین اور حق کے طالب ہیں ان میں حصہ لینے والے۔ بہرحال
میضرور ہے کہ بیج لسین عہد صحابہ میں نتھیں )۔

صُوْمُ يَوْمٍ فِيْهَا يَعْدِلُ صِيامَ سَنَةٍ وَقِيامٌ لَيْلَةٍ يَعْدِلُ قِيَامَ لَيْلَةِ الْقَدْرِ - ذِى الحجهے دَى دنوں مِيْسَكَى دِن روز ہ ركھنا ايك سال كے روز وں كے برابر ہے اور ان راتوں ميں ايك رات كى عيادت شب قدركى عيادت كے برابر ہے-

قَلَّمَا كَانَ يُفْطِرُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ-آپ جمعه كرن اكثر روزه ركھتے (لینی اكيلا جمعه كاروزه نه ركھتے بلكه ایک روزه اور ملا كرركھتے)-

بعض علاء نے کہا ہے کہ بیامر خاص رسالت ماب کے لئے تھا کہوہ جمعہ کا کیلاروز ہجھی رکھ سکتے تھے۔

آناً صَائِمٌ (معاویة نے خطبہ سنایا عاشورہ کا دن تھا' تو کہا اے ساکنان مدینہ اجمھارے علماء کرام کہاں ہیں ؟ .....آں حضرت نے عاشورہ کے روزہ کو فرض نہیں کہا۔لیکن ) میں روزہ دارہوں۔

شاید معاویہ نے یہ سنا ہوگا کہ بعض لوگ عاشورہ کے روزے کو فرض سیجھتے ہیں' یا پھر یہ سنا ہوگا کہ اس کو مکروہ کہتے ہیں۔ غالباتی غلط بھی کور فع کرنے کے لئے یہ خطبہ دیا ہوگا۔

الا تصفو مُوْا یَوْمَ السَّبْتِ - ہفتہ کے دن روزہ نہ رکھو (مگر فرض روزہ رکھو' تا کہ یہودکی مشابہت نہ ہو' مراد ہہے کہ

#### |ض|| ط || ظ || ع ||غ ||ف||ق||ك||ل| الحاسا لحاسب ان و ع ک ہے

صَوِيُّ -قوي ہونا' آ واز دينا' سو كھ جانا -

إصْوَاءُ-آوازدينا-

تَصْوِيَةٌ - بَكري كا دوده سكها دينا 'اس كوموٹا كرنے كے

صاوى-ختك سوكها-

أَبُو صُولى-ايك يرنده بياس كي آواز سے سانب ڈرتے ہیں-اوراس تہہ بہ تہہ غمار کو بھی کہتے ہیں جوساحل سمندر یر ہوا کے ساتھ اٹھتا ہے-

إِنَّ لِلْإِسْلَامِ صُوئٌ وَّمَنَا رًّا كَمَنَا رِالطَّرِيْقِ اسلام میں نثان کے پھر اور مینار ہیں رستوں کے مینار کی طرح (یعنی دین اسلام میں حق کی شاخت کے لئے نشان مقرر ہیں 'وہ نشانات كيابين قرآن وحديث اقوال صحابه اور تابعين ) -

فَيَخُرُجُوْنَ مِنَ الْأَصْوَاءِ فَيَنْظُرُوْنَ الَّذِهِ قَبِول سے نکل کراس کودیکھیں گے۔

اكتَّصُويَةُ خِلاَبَةٌ - جانوركا دودهاس كَقَن ميں روك رکھنا (لیعنی تصریبہ ) ایک فریب ہے (چونکہ اس سے خریدار کو دھوکا ہوتا ہے اور وہ جانور کو زیادہ وودھ والاسمجھ کر گراں قدر قیت کو خریدلیتاہے)۔

#### باب الصاد مع الهاء

صَه - ایک زجر کاکلمہ ہےجس کے معنی خاموش رہ چپ رہ -مفرد اور تثنیہ اور جمع سب کے لئے بکسال مستعمل ہوتا ہے اور بھی صد به تنوین ماء بھی کہتے ہیں۔

صَهَبٌ ياصُهُبَةٌ يا صُهُوْ بَهَ \* سرخي اورسيابي ملي بوكي بونا-صَيْهَا بُ سِخْتَ كُرِي لِما آ دمي سخت پَقِر-

أَصْهَب يا أُصَيْهِب -سرخ اورسياه بال والا اور اونث میں وہ اونٹ جوسفید سرخی مائل ہو-مثلا پشت سرخ ہواور پیپ ا سفيزہو-

إِنْ جَاءَ تُ بِهِ أَصْهَبَ يِهِ أَصَيْهِبَ - الراس عورت كا بچەاصىب پىدا ہوا-

اکیلا ہفتہ کا روزہ نہ رکھا جائے 'لیکن اگر جمعہ کے ساتھ ملاکر | صُوثی -سوکھ جانا'پیت آواز لکالنا-رکھے' تو کوئی قیاحت نہیں )۔

> كَا نَ يَصُوْمُ مِنْ كُلِ شَهْرِ ثَلْفَةَ آيَّامٍ-آ پ برميخ میں تین روزے رکھتے (کسی تاریخ میں بھی یہ روزے رکھنے قباحت نہیں' کیکن اگر ابتدا پیریا جعرات سے ہوتو بہتر ہے یعنی ایک ہفتہ میں پیراور جعرات کور کھے ' پھر دوسرے ہفتے میں پیرکویا جعرات کو-یا ایک ہفتہ میں جعرات کو' دوسرے ہفتہ میں پیر کو ' تیسرے ہفتہ میں پھر جمعرات کو-اوربعض نے کہا ۱۳٬۱۳۱ور ۱۵ تاریخوں میں رکھے تو افضل ہے۔بعضوں نے کہا غرہ اور دسویں اور بیسویں کو)۔

> > صَوْمَعَةً - جمع كرنا - نصاري كاعبادت خانهُ كرجا معبد -صَوْمَلَةٌ - كَعَالَ خَتْكَ مِوجَانًا بِسِبِ بِعُوكَ اور بيارى -صَوْنْ – بيانا محفوظ ركهنا –

صَانَ الْفَرَسُ - كُورُ الين سم ك كنار بركم ابوا-اصطيانٌ – بحانا –

صِوَانُ النَّوْبِ يا صِوَانُ الْكِتَابِ-جِس مِن كَبِرْكِيا كتاب محفوظ هو ُليَّني خلاف-

> اَصُونَةٌ - به صِوَانْ کی جمع ہے-قَلْتُ صَوَانٌ - سخت دل-

أُطُلُبُو االْعِلْمَ وَلَوْ بالصِّيْنِ عَلَم حاصل كروا كر چيين کے ملک میں ہو ( یعنی اگر چین تک جانا پڑے-جوعرب سے بہت دورمشرق میں واقع ہے)-

بعض نے کہا ہے کہ صین کوفید میں ایک موضع ہے اس کا نام ے یاایک بہاڑ کانام ہے۔

ٱلْحَدِيْدُ الطِّينِيُّ مَاأُحِبٌ التَّخَتُمَ بِهِ- فِين كَ لوے کی انگونھی پہننا مجھ کو پسندنہیں ہے-

اِسْتَوْصُوْا بِالصِّيْنِيَّاتِ خَيْرًا-چِهُوثَى چِهُوثَى چِرُين سے جو گھر میں یالی جاتی ہیں بھلائی کرو-(ان کے دانہ اور یانی ی خبرر کھو)۔

فَأَدُ خَلْتُ ثِيَابَ صَوْفِي الْعَيْبَةَ - مِن فِي الْعَيْبَة وَمِن فِي الْعَيْبَةَ کے کیڑے گھڑی میں ڈالے-

کان یَرْمِی الْجِمَارَ عَلَمْ نَاقَةٍ صَهْبَاءَ-آنخضرت ایک سرخ سفیداوْنْنی پرسوارکنگریال مارتے تھے-صَهْبَاء-بیایک مقام کانام ہے خیبر کے پاس-

نِعْمَ الْعُبْدُ صُهِیْبُ لُوْ لَمْ یَخْفِ اللَّهُ لَمْ یَعْصِه۔
(صهیبٌ روی جومشہور صحابہ میں سے تھے۔ آں حضرت نے ان
کی تعریف میں فرمایا) صهیب کیسا اچھا بندہ ہے اگر اللہ کا اس کوڈر
بھی نہ ہوتا تو وہ گناہ نہ کرتا (پاک نفس اور نیک فطرت بندے
ایسے ہی ہوتے ہیں ان کو بالطبع گناہ سے نفرت ہوتی ہے اور نیک
اور بھلائی سے رغبت لبحض نے کہا اس کا مطلب سے ہے کہ صهیب
میں اگر خوف خدا نہ ہوتا تب بھی وہ برے اور گناہ کے کام نہ
کرتا - گراب جب کہ وہ اسلام قبول کر کے اپنے اندرخوف خدا
اور آخرت کی باز پرس کا احساس بیدا کر چکا ہے' اس سے گناہ
کوں کر سرز دہوسکتا ہے)۔

مترجم کہتا ہے کہ ایک عیم سے پوچھا کہتم کو حکمت سے کیا فائدہ ہوا۔ انھوں نے جواب دیا۔ فائدہ بیہ ہوا کہتم جس کام کو عذاب کے ڈر سے نہیں کرتے، میں اس کوخوثی کے ساتھ نہیں کرتا لیخی میری طبیعت گناہ کی کدورت کے باعث اس سے نفرت کرنے گئی ہے اور گناہ کی کدورت کو میں نے ای حکمت کی وجہ

بِنْسُ الْعَبْدُ صُهَیْبٌ گَانَ یَبْکِیْ عَلْمِ عُمرَ۔
صہیب ایتھ آدی نہیں تھ 'حفرت عمر (کی وفات) پر روتے
تھے۔(بیحدیث امامیہ نے روایت کی ہے اور کہا ہے کہ وہ واعمراہ
واعمرہ کو رونے گئے۔اہل سنت کی کتابوں میں کہیں اس کا ذکر
نہیں۔حفرت صہیب (وی ایک جلیل القدر صحالی اور تح یک
اسلامی کے ایک جانباز رکن تھے۔ان کی انہی خویوں کی وجہ سے
سرکار دوعالم نے تعریف فرمائی ہے پھر کس کی مجال ہو عتی ہے کہ
ان کے خلاف زبان کھولے۔دراصل یہ بھی ایک افترا ہے انکہ
الل بہت مر)۔

رَحِمَ اللهُ بِلَا لاً كَانَ يُحْبِنَا اَهْلَ الْبَيْتِ وَلَعَنَ اللهُ صُهَيْبًا كَانَ يُعَادِيْنَا - الله بلال يررم كرے وہ الل بيت سے مجت ركھتے تھے اور صبيب برلعنت كرے وہ ہم سے وشنى ركھتے

> صَهُوَ دُّ-موٹا 'جسیم -صَهْرٌ -جلادینا' لگ جانا' گلادینا-

مُصَاهَرَةٌ - شادى كارشته كرنا وامادى -

كَانَ يُوسِّسُ مَسْجِدَ قُبَاءٍ فَيُصْهِرُ الْحَجَرَ الْعَظِيْمُ اللهِ بَطْنِهِ - آ پِمجدقباكا پايه بجرت تصق برے پھركواپنے يہا ہے كا ليتے تھے-

نِلْتَ صِهُرَ رَسُوْلِ اللهِ صلعم فَكُمْ نَحُسُدُكَ عَكَيْهِ (ربیعہ بن حارث نے حفرت علیؓ سے کہا) تم آل حفرت کے داماد بن گئ ہم نے تم ہے کوئی حد نہیں کیا۔

ثُمَّ ذَكَرَ صِهْرًا مِّنْ عَبْدِ شَمْسٍ - پُرعبرَمْس كى اولاد میں سے آپ نے ایک داماد ( یعنی ابو العاص ) كا ذکر كیا (جو حضرت زینبُّ كے شوہر سے ان كے سلوك كی تعریف كی ) اصل میں صِهْر بیوى اور شوہر كے رشتہ داروں كو كہتے ہیں اس میں خسر خوش دامن وغیرہ زوجین كے تمام رشتہ دارشامل ہیں - بعض نے کہا ہے كہ صرف ديوراور داماد كے لئے بيلفظ بولا جا تا ہے - ) د الله باتك د سرف تار بيان مير شرق دارشامل ہيں - بعض نے

إِنَّ الْآ سُودَ كَانَ يَصْهَرُ رِجُكَيْهِ بِالشَّحْمِ وَهُوَ مُحْوِم - اسود (جو حفرت عبد الله بن مسعودٌ ك شارد ته) احرام كى حالت بين اپني پاؤل كوچر بي سے چكنا كرتے -صَهُودٌ - جِر بي گلانے والا ، گوشت بجونے والا -

کَانَ صِهْرَ النَّبِیّ صلعم وَبَیْتِهٔ بِبَیْتِه -حضرت علی کان کیا پوچھے ہووہ تو آں حضرت کے داماد بی تھاوران کا گر آنخضرت کے گھر سے ملا ہوا تھا (جوکوئی ان کی فضیلت میں شک کرے یا ان کو براسمجھے' وہ مردوداوراحمق ہے ) –

#### الأار الملكدين

مَا مِنْ عَبْدٍ إِلَّا وَلَهُ صِيْتٌ فِي السَّمَاءِ-بر بنده کا تذکرہ آسان میں رہتا ہے (اگراچھا ہے تو تعریف کے ساتھ براہےتو برائی کے ساتھ )-

كَانَ الْعَبَّاسُ صَيَّةً -حضرت عباسٌ برى آواز كي آدمي

صَيْحٌ يا صَيْحَةٌ يا صِيَاحٌ ياصُيَاحٌ ياصَيْحَانٌ - چِينَا 'طِلنَا'

تَصْييع - خوب چيخا-

تَصَايِح -ايك دوسرے پر چلانا-

فَسَمِعْتُ صَائِحًا-ايك يكارف واليكي يكارن-

كَانَ أَبُو مُورَيْرَةَ يَصِينُ به - حضرت ابو مررة لوكول میں یکاریکارکراس کوسناتے تھے۔

لَا يُصَلِّى عَلَى الْمَوْلُودِ الَّذِي لَمْ يَصْحُ - جو بَحِهَ واز ندد سے (پیدا ہوتے وقت )اس پرنمازند پڑھیں-

إذًا سَمِعْتُمْ صِيَاحَ الْدِيْكَةِ-جبتم مرخ كى بانك

صَیْحانی-ایک شم کی مجورے-صَيْح - خاموش ره كرسننا -

مَا مِنْ دَابَّةِ إِلَّا وَهِيَ مُصِيْخَةٌ-(جعہ میں ایک ساعت الی ہے)اس میں ہر جانور خاموش ہو کر کان لگاتا ہے-(ایک روایت میں مسیحة ہے معین ہے-جس کواویر بیان کیا

> فَانْصَاحَتِ الصَّخُورَةُ - يَتْمُريهِ ثُمَّا -صَيْخَدٌ - آ فآب كاگرده - چشمئه آ فآت -روه مینخو د -شدیدگری کادن-صَخْرَةٌ صَيْخُودٌ يا صَيْخَادٌ- يخت پُر-صَيْخُدُونِ - تَيْ-صَيْدٌ - شكاركرنا عيانس لينا -

آصْیَدُ -جس کی گردن کی ماکل ہو-إِصَادَةٌ - شِكَارِكِرانًا 'شِكَارِيرِ مِدُوكِرِنا' اس كَى رغبت دلانا -

صِهْرِيْج ياصُهَادِ ج-وه حوض جس مين ياني جمع موتاب يا بوا | كرناتها)-كنيه-(تالات) صَفْصَلَةً -زورے ہنسا-طَّهُ فُصِّهَةً - خاموش كرنا -

> صَبِهِ صَبِهِ – کسی کوخاموش کرتے وقت کہتے ہیں۔ صَهُطَلَةٌ - نرى المائمت -صَهِيلٌ - گوڙ بي کي آواز-

تَصَاهَلُ -گوڑوں کاایک دوسرے کود کھے کر ہنہنا نا-صّاهِل - گوڑا-اس کی جمع صَوَاهِل ہے-فی صورته صقل اس کی آواز میں خی اور قوت ہے (ایک روایت میں صحد ہے جس کا ذکر او پر ہو چکا)-

فَجَعَلَنِيْ فِيْ آهُلِ صَهِيْلِ وَآطِيْطٍ - مِحَىٰكُوَّهُورُ ــــاور اونث والا كرديا ( مطلب ميه كه پهلّج ميںمفلس اور نا دارتھی' جب اس ہے شادی ہوئی تو مال دار ہوگئی)۔

فَصَهَلَتُ بِهِمْ وَصَهَلُوا بِهَا-دوزخ ان كوآ وازدے گی وہ دوزخ کوآ واز دیں گے۔

#### باب الصاد مع الياء

صَيَاةٌ - وہ کچراجوز چگی کے بعد نکاتا ہے-

تَصِيبِي – تَعورُ الرّكرنا' ياكم دهونا –

صَاءَ ةٌ – وہ یانی جو بچہ دان میں ہوتا ہے یا بچہ کے سریر – اَنْتِ مِثْلُ الْعَقْرَبُ تَلْدَعُ وَتَصِيْقُ - تَو بَهُوكَ طرح ہے جوڈ نک مارتی ہےاور چلاتی ہے-

صَبْتُ -لُهِك كرنا -

سَهُمْ صَيُونْ -جوتيرُهيك نشانه بركك-صياب - خالص بهتر اورعمره -

أَسُقِنَا غَيْثًا صَيّبًا- بهم برخوب برستا موامينه اتارا (اس كو باب الصادمع الواويين ذَكر كرنا تقا- چونكه اصل مين صوب تقا )-وُلدَ فِي صُيَّابَةِ قَوْمِه-آل حضرت ايى قوم كعده لوگوں میں پیداہو ئے (لیعنی شریف اورمعزز خاندان میں )-صِیْتُ -شہرت' ج<sub>یر</sub> جا' ذکر- (اس کو باب الصادمع الواو میں ذکر

## لكالمالين البات ف ق ق ق و ق الراز ال ال

اِصْطِیَادٌ – شکارکرنا – صَیَّادٌ – شکار کے جانورکوبھی کہتے ہیں – صَیَّادٌ – شکاریٔ شیر جال – صَیْوْدٌ دُ – شکاری –

مِصْيَدٌ يامَصِيْدَةٌ - جسس شكار كري لينى جال هَلُ اَشَرْتُمُ اَوْاَصَدْتُمْ - تم فِشكار بتايا ايشكار كرايا انَّا اِصَّدُ مَا حِمَارَ وَحُش - جم فِ الك ورخر شكار كيا انَّك كَتُونْ لَفُونتُ صَيُّودٌ - تو تو ميلى كچيلى خاوند ك
علاوه دوسرول كى طرف التفات كرف والى شكار كرف والى ب
علاوه دوسرول كى طرف التفات كرف والى شكار كرف والى ب
كما والى از الينے والى - يہ بات جاج تے ايك عورت س

اُنْتَ الذَّائِدٌ عَنْ حَوْضِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَدُوْدُعَنَهُ السِّجَالِ حَمَايُدُ ادُالْبَعِيْرُ الصَّادُ – (آل حفرت نے حفرت علی ہے فرمایا) قیامت کے دن تو میرے حوش پر سے لوگوں کواس طرح دھیکیلے گا (ہٹا دےگا) جیسے بیار اونٹ ہٹا دیا جاتا ہے – (اس حدیث میں لفظ صادصید سے نکلا ہے – جواونٹ کی ایک بیاری کا نام ہے جواس کے سرمیں ہوجاتی ہے اور جس کے سبب اونٹ کی ناک بہتی رہتی ہے اور وہ گردن نہیں موٹر سکتا ۔ بعض نے کہا ہے صاد مخفف ہے صدای کا ایعنی جیسے بیاسا اونٹ ہٹا دیا جاتا ہے ) ۔

هَلْ تُعْجِبُونَ أَوْ تَصِيدُونَ - ثَم دورُنا جائة ہويا شكار لرن؟

آینی رَجُلٌ آصید آنا اُصلی فی الْقَمِیْ مِن الْوَاحِدِ
قال نَعَمَ وَازْرَهُ عَلَیْكَ وَلَوْ بِشُو كُوْ (سلمہ بن الوع نے آل
حضرت ہے وض کیا میری گردن نہیں مزتی (بیار ہوں یا شکاری
آ دمی ہوں) کیا میں ایک کرتے میں نماز میں پڑھ سکتا ہوں (بعنی
بغیرازار کے ) آپ نے فرمایا ہاں 'گرسامنے ہے اس کوٹا تک
لیا گرچ ایک کانٹے ہے ہی (تا کہ سرنہ کھلے) (فدکورہ حدیث
میں مشہور روایت اصید ہے یعنی میں شکار کرتا ہوں اور شکار میں
پاجامہ باندھ کرتیز نہیں دوڑ اجاتا)۔

كَانَ يَخْلِفُ أَنَّ ابْنَ صَيَّادِ الدَّجَّالُ- حضرت جابرُ تم

کھاتے تھے کہ ابن صیاد (جو مدینہ میں ایک یہودی کا لاکا تھا) وہی دجال ہے'اس کا نام صاف تھا آل حضرت کوبھی اس پر دجال ہونے کا شبہ تھا۔ کہتے ہیں کہ وہ واقعہ حرہ میں غائب ہو گیا اور پتہ ہی نہ لگا کہ کدھر گیا۔ وہ کا ہن بھی تھا'اور کوئی کوئی بات صحیح بھی ہوجاتی۔ اس نے آنخضرت کو جب آپ نے اپنے دل میں اس آیت کریمہ کا تصور کیا یو م یا تبی المسماء بدخان مبین یہ بتا دیا ہوا الدخ۔ بعضوں نے کہا حضرت جابر گا مطلب بیتھا کہ ایک ابن صیاد بھی تھا اور پیغرض نہیں کہ وہ بڑا دجال تھا۔ ہی کو حضرت عیسی جبل دخان پولل کریں گے۔ ہمارے زمانہ میں ایک حضرت عیسی جبل دخان پولل کریں گے۔ ہمارے زمانہ میں ایک حضرت عیسی جبل دخان پولل کریں گے۔ ہمارے زمانہ میں ایک حضرت عیسی جبل دخان پولل کریں گے۔ ہمارے زمانہ میں ایک حضرت عسلی جبل دخان پولل کریں گے۔ ہمارے زمانہ میں ایک حضرت صلعم نے دبخاب میں سے ایک دجال تھا' جن کے ظہور کی خبر آل دعرے صلعم نے دی ہے۔)۔

مالکہ میں نہور کو اور کے میں دائکہ ہے۔ جب تک تم خود شکار نہ کرویا تم مالکہ تورشکار کرواحرام کی حالت میں یا احرام والوں کے لئے کوئی اور شکار کرے تو اس کا کھانا درست نہیں

اِنِّی اِصَّدُتُ وَمَعِی مِنْهُ - مِیں نے شکار کیا میرے پاس اس کا کچھ گوشت موجود ہے-

الله تحلب صيد مرشكاركاكا (اس كر كف ميس كوئي قباحت فيس -)

فَاغْتَسِلْ مِنْ صَادَ - (میرے نردیک آ) اور صادکے پانی سے خسل کر (صادایک چشمہ ہے جوعرش کے داہنے بازوسے بہتاہے)-

فِی الَّذِی یُدُرِكُ صَیْدَهُ بَعْدَ ثَلْتٍ-جو شخص شکار کا جانور تین دن بعدمرا موایائے اور (بیایقین موکدوہ دوسرے کی صدمہ سے نہیں مراہے) تو اس کو کھا سکتا ہے اگر سرنہ گیا ہو-

مَّا صِدْتُ بِكُلُبِكَ الْمُعَلَّمِ فَذَكُوْتَ اسْمَ اللهُ فَكُلُ وَمَا صِدْتَ بِكُلُبِكَ عَيْرِ مُعَلَّمٍ فَأَذَكُوْتَ ذَكُوتَهُ فَكُلُ وَمَا صِدْتَ بِكُلُبِكَ غَيْرِ مُعَلَّمٍ فَآذُرَكْتَ ذَكُوتَهُ فَكُلُ الرَّسَحَايا بواكاتوالله كانام لِيرَجِعُوْرُ در (اوروه جانور كو مار دُالے) تب بھی اس كو كھا - اگر سَكھايا بواكنا نہ بواور وہ

#### الكالم المال المال المال الكالم المال الكالم المال الم

صِیْر - بیایک بہاڑ کا نام ہے-

ایک روایت میں بجائے صبیر کے صبیر ہے جس کے معنی اوپر بیان کئے جانچے۔

لُو کَانَ عَلَیْكَ مِنْلُ صِیْرِ دَیْنًا لَا دَّاهُ اللهُ عَنْكَ -حضرت علی نے ابو وائل سے کہا اگر تجھ پرصیر پہاڑ کے برابر قرض ہوتو بھی اللہ اس کواوا کرادے (اس دعا کی برکت کی وحہ ہے )-

اِنَّهُ مَرَّبِهِ رَجُلٌ مَّعَهُ صِیْرٌ فَذَاقَ مِنْهُ-ایک فَض حضرت عبدالله بن عمرٌ پرگزرااس کے پاس میر تھاانھوں نے اس کو حما۔

صِیْر کہتے ہیں صَحْنَاة کولیعنی اس سالن کو جوچھوٹی چھوٹی مچھلیوں سے تیار کیا جاتا ہے۔

لَعَلَّ الْصِّنُو أَحَبُ إِلَيْكَ مِنْ هٰذَا - شايرمير تَهُ كواس ے زياده پند ب(صير وى مجليوں كاسالن - بعض نے كہاكه ير لفظ سريانى بے) -

عَلَیْكَ تَوَكَّلُنَا وَإِلَیْكَ الْمَصِیْرُ - تِحَه بی پر ہارا بجروسہ ہے اور تیرے بی طرف لوٹنا ہے-

فَسَيصِيْرُ اللّٰى عَمَلِ آهُلِ الْجَنَّةِ - آخر يس الل بهشت كا عَمَل آهُل الْجَنَّةِ - آخر يس الل بهشت كا عَال كرے كا ( يعنى جس كے مقدر ميں بهشت كلهدى كئى ہے تواكر چيتمام عمر معصيت ميں كررى ہو كمر بالآخر خدا سے ڈركر كي تو بكر لے كا اور كھراس كا انجام بخير ہوگا ) -

مَرَّ بَصِيْرَ وَفِيْهَا نَحُرُّ امِّنُ ثَلْفِيْنَ شَاةً-ايك كله پر عَ لَرْ عَاسَ مِن مِي بَريوں كَ قريب هيں-صَارَ الْعَصِيْرُ خَمْرًا-شيره شراب ہوگيا-

صاد العصير محموا - ميرة مراب بوليا-صيّصٌ - مجور كا خراب بونا- (شيص بو جانا لعني تشلي سخت نه بونا- په بهت خراب تم كي محجور ہے )-

ھِیْصِیة -قلعہ (اس کی جمع صیاصی ہے' اور گائے کے سینگ کوبھی کہتے ہیں )-

تُحَاتَّها صَيَاصِيْ بَقَوٍ - (ايك فتنه كا ذكر كيا تو فرمايا 'وه گائها صَيَاصِيْ بَقَوِ الله فَرَايِ فَرَايِ و گائے كے سينگول كى طرح ہوگا (يعنی سخت اورمضبوط 'بعضول نے كہااس فتنه ميں بر چھے چليں گے ان كوگائے كے سينگول سے پکڑے تو اس کومت کھا ۔ گر ہاں جب تو جانور کو زندہ پائے اور
اس کو ذیح کر لے تو کھا سکتا ہے (قر آن اور حدیث دونوں سے
خابت ہے کہ سکھائے ہوئے کتے کا شکار درست ہے اگر اللّٰہ کا نام
لے کر اس کو جانور پر چھوڑے خواہ شکار کردہ جانور شکاری کے
پہنچنے سے پہلے مر جائے اور بہ حکم نہیں دیا کہ اس گوشت کو دھو کر
کھاؤ۔ یہ بات ان لوگوں کے حق میں دلیل بن سکتی ہے جن کا کہنا
ہے کہ کتے کا جھوٹا اور اس کا لعاب نجس نہیں ، بہر حال جمہور علمائے
کرام کے نزدیک نا پاک اور نجس ہے )۔

صَيْدَن - بجؤ مُوثاكملٌ بادشاه ومرى-

صَيْرٌ يا مَصِيْرٌ يا صَيْرُوْرَةٌ - كُونْنا 'بدل جانا ' جگه بدلنا 'ختم ہونا' حالت بدل جانا ( لیعنی مفلس سے مالدار اور جانل سے عالم ہوجانا ) -

مَصِير -مرجع اورمعاد-.

مَنِ اطَّلَعَ مِنْ صَيْرِ بَابٍ فَقَدُ دَمَرَ -جَسُ مُخَف نے دروازہ کی درج سے جھا تکاوہ کو یا اندرآ گیا-

أَنْظُو مِنْ صَائِمِ الْبَابِ- مِن وروازه كى درار ميس سے وكيور باتھا-

اِنَّا كَنَوْلُنَا بَيْنَ صِيْرَيْنِ-ہم دونوں پانيوں كے درميان اترے (يمامداورسامدكے درميان)-

اَرَآیْتَ لَوْ دَخَلْتَ صِیْرَةً فِیْهَا خَیْلٌ دُهُمْ وَفِیْهَا فَرَسٌ اَغَوْ مُحَجَّلٌ اَمَا کُنْتُ تَغْرِفُهُ مِیْهَا – (آنخضرت فَرَمایا میں اپنی امت کے ہرخص کو قیامت کے دن پیچان لوں گا-لوگوں نے عرض کیا آپ کیسے پیچان لیں گے کیونکہ وہاں بے شار خلوق ہوگی – آپ نے ارشاد فرمایا ' بھلا اگر تو ایسی باڑ میں جائے جس میں سب سیاہ شکی گھوڑ ہے ہوں اور ان میں ایک گھوڑ اسفید بیشانی سفید ہاتھ یاؤں کا ہو تو کیا تو اس کوئیں پیچان لے گا داس طرح میں بھی اپنی امت کے لوگوں کو پیچان لوں گا ان کے منداور ہاتھ یاؤں وضو کے نور سے جیکتے ہوں گے ) –

وَعَلَيْكَ مِثْلُ صِيْدٍ غُفِرَلَكَ-(آں حضرت نے حضرت علی سے فرمایا میں تجھ کو چند کلے ایسے بتاؤں کہ اگر صر برابر بھی تجھ پر گناہ ہوں جب بھی وہ معانب ہوجا کیں-

## الكاستان الباسات ال ال ال ال ال ال ال ال

مشابهت دی-)

شُوا رِ بُھُمْ کالصَّیاصِی-دجال کے ساتھیوں کی مونچیں گائے کے سینگوں کی طرح ہونگی (یعنی خم دار'سخت اور کمبی)-

مترجم کہتا ہے ہمارے زمانہ میں معلوم نہیں مسلمانوں پر کیا آفت آئی ہے کہ اکثر نو جوانوں نے نصاری اور ہنود کی وضح اختیار کر لی ہے داڑھی منڈاتے اور مونچیس بڑھاتے ہیں۔اور ترکوں نے توعمو مایمی طریقہ اختیار کی ہے جود جال کے ساتھیوں کا ہوگا۔اسلام کی وضع تو یہ ہے کہ داڑھی چھوڑی جائے اور مونچیس کتر وائی جائیں۔

وَصِيْصِينَهَا الَّتِي كَانَتُ تَنْسُعُ بِهَا-(ايك ورت عالم بن كل اور اپني باره بكريال اور عبار وجس سے كيرا نبق تقى چھوٹ گئى-

اَصِیْص کہتے ہیں صِنَّارَہ کو-(یعنی جلا ہے کا کو نچ)-وہ سینکوں کا ایک مٹھا ہوتا ہے جھاڑو کی طرح اس کو باندھتے ہیں'اس سے کہرا بنتے وقت سوت کو تر کرتے جاتے ہیں-

م... مَـيع – جدا جدا كرنا –

مرج , , ، تصييع-راسة بعول جانا-

تَصَيَّعُ -اضطراب بعر ارئ کام نظنے کی کوئی کوشش نہ

إنْصِياعٌ -جلدى عصر كراوت آنا-

صِيْغَه-ايك بيت ايك شكل ايك سانچه-

رَمَیْتُ بُکْذَا وَکَذَا صِیْغَةً مِنْ کَشِ فِی عَدُوكَ میں نے ایک کاریگر کے بے ہوئے اتنے اتنے تیرنزدیک سے تیرے دہمن کو مارے-

سِهَامٌ صِيغَةً - ايك بى كاريگرك يكسال اور برابر بنائے ہوئے تىر-

' یر 'هٰذَا صَوْعُ هٰذَا - بیاس کے برابر ہے-هُمَا صَوْعَانِ - وہ دونوں برابر کے جوڑ ہیں-(مرغیوں کی اصطلاح میں صِیْغَةاس شتق کو کہتے ہیں جو

مصدر سے نکالا جاتا ہے مثلا - یَنْصُر کُفُو سے نکلا ہے -صَیْفٌ - گرمی 'گرمی کے موسم میں اقامت کرنا' تیر کا نشانہ سے الگ لگنا -

فَتَكُلَّمَ أَبُوْ بَكُو فَصَافَ عَنْهُ (آنخضرت نے بدر کے قید یوں کے بارے میں حضرت ابو بکر سے مشورہ لیا 'انھوں نے کچھ عرض کیا 'پھر آپ نے ان کو چھوڑ کر دوسرے سے رائے لیا)۔

صَافَ أَبُو بَكُو عَنْ أَبِي بُرُدَةً - حضرت ابو بكر ابو برده سے الگ ہو گئے-

صَلَّع فِی جُنَّةٍ صَیِّفَةٍ-ایک بالوں کے چغہ میں نماز پرهی-

تکفینک اید الصیف - تجھ کو (کلالہ کے باب میں) وہ آیت کائی ہے جو گری کے موسم میں اتری ( یعنی سورہ نساءی آخر کی آیت اس سے پہلے کی آیات جاڑے میں اتری شیس ) اِنَّ بَنِی صِبْنی صَبْنی صَبْنی مَن کان لَهٔ وَبُنْ کَانَ لَهٔ وَبُنِی نَوْنَ الْلَک نے اپنے انقال کے وقت کہا کی جر سے تو بوطان بن عبد الملک نے اپنے انقال کے وقت کہا کی جر سے بی بوڑھا ہو گیا اس وقت پیدا ہوئے - اس لئے وہ کم سی کی وجہ سے نظام حکومت کو چلانے کے لائق نہیں ہیں - بڑا کا میاب ہو وہ مخص کہ جس کے عہد جوانی میں اولا دبید امو - اس لئے کہ وہ اپنے وہ اللہ کے عرط بی کے پہنچنے تک کاروبار کو سنجا لئے کے قابل ہو جائے ) -

خَرَجَ فِی صَائِفَةٍ - دن کے گرم وقت میں نکلے (یعنی دھوپ اورسورج کی تمازت میں - ایک روایت میں طائفۃ ہے یعنی دن کے ایک حصہ میں ) -

فِي يَوْم صَائِفٍ - كرم ون ميس-

فی الصَّیْفِ صَٰیَّعْتُ الَّلبَنَ-تونے گرمی کے زمانہ میں دودھ کوضا کع کرڈالا بیشل ہے' ہیاس وقت کہی جاتی ہے کہ جب کوئی بے موقع و بے محل اپنے اوقات یاسر ماہیصلاحیتوں کوصرف کردے) ض

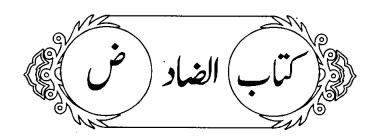

ض حروف تجبی میں سے یہ پندر ہواں حرف ہے اور صفات میں یہ حرف ظائے معجمہ سے مشابہ ہے گونخرج اس کا اور ہے اور ای لئے عوام کو ضاد اور ظاء میں تمیز کرنے کی تکلیف نہیں ہے اس کا عدد صاب جمل میں آٹھ سو ہے۔

# باَبُ الضَّادِ مَعَ الْهَمْزَةِ

صَوء - روشی -

صاحب مجمع البحارنے اس باب میں غلطی سے ضوء کو ذکر کیا ہے حالا نکہ بیاس کا باب نہیں ہے )-

تُكَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرَى الضَّوْءَ سَبْعَ سِنِیْنَ وَلَا يَرِٰی شَیْنًا-آ تخفرت نبوت سے پہلے (مراقبہ میں) صرف روشن و یکھتے تھا ورکوئی چیز نہیں و یکھتے تھ (پھر اللہ تعالیٰ نے رفتہ رفتہ آپ کوفر شتے وکھلائے اس سے بیمقصد تھا کہ آپ ڈرنہ جائیں)-

صِنْب - دریا کا ایک جانور ہے یاموتی کادانہ-

ضُوْبَان - موٹا - قوی مرادیااونٹ-

ضَأَدُ - جَمَّرُ نا -عورت كى شرمگاه-

صُنُووْدٌ-زكام-

ضَأَزُّ -ظلم كرنا - هُثانا - ثم كرنا -

ضِينُوٰ ي - ناقص - گھٹيا - بھونڈي -

يَخُورُجُ مِنْ ضِنْضِيْ هٰذَا قَوهٌ يَّقُورُونَ الْقُرْانَ لَا يُجَاوِزُ تَوَاقِيَهُمْ يَمُو ُقُونَ مِنَ الدِّيْنَ كَمَا يَمُوقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ -اسَحْصَ كَى اصل سے الیے لوگ پیدا ہول گے جو

قرآن (زبان سے) پڑر ہیں گے گروہ ان کے بنسلیوں کے نیچے نہاترے گا (دل پراس کا پھھ اثر نہ ہوگا) وہ دین سے اس طرح صاف نکل جا تک صاف نکل جا تک ہے گھرائیں کے جانور میں سے پارنکل جا تا ہے (اس میں خون گوشت وغیرہ پھھ لگانہیں رہتا - میصدیث آپ نے خارجیوں کے باب میں فرمائی دوسری حدیث سے نکلتا ہے کہ وہ فاہر میں بڑے نماز اور پر ہیزگار ہوں گے بلکہ ہمیشہ روزہ دار اور تہجد گرا کی ان وران کے دلوں میں نہ ہوگا) -

اَعْطَیْتُ نَافَةً فِی سَبِیْلِ اللّٰهِ فَارَدُتُ اَنُ اَشْتُویَ اَنْ اَشْتُویَ اِللّٰهِ فَارَدُتُ اَنْ اَشْتُوی اللّٰهُ عَلَیْهِ اَسْلِهَا اَوْقَالَ مِنْ ضِمْضِیْهَا فَسَالُتُ النّبِیَّ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسلّمَ فَقَالَ وَعُهَا حَتْی تَجْی یَوْمَ الْفِیامَةِ وَاَوُلَادُ اَلله فِی مِیْزَانِك (حضرت عرِّن کها) میں نے الله فی راہ میں ایک اونٹی دی پھر میں نے یہ قصد کیا کہ اس کی سل میں سے ایک جانور خریدوں میں نے آخضرت سے پوچھا آپ نے فرمایا جانور خریدوں میں نے آخضرت سے پوچھا آپ نے فرمایا دسمیت را نے دے قیامت کے دن وہ اپنی آل اولا دسمیت تیرے اعمال کے ترازومیں رکھی جائے گی (ایبابی ایک گھوڑے کے خرید نے سے بھی آپ نے منع فرمایا جس کو حضرت عرشخیرات کے خرید نے سے بھی آپ نے منع فرمایا جس کو حضرت عرشخیرات کے حکم یہ ہے کے۔

صُواكُ-زكام-

ضُلُ الرَّجُلُ - اس كوز كام موكيا -ضَأْلٌ - حِيونا سجهنا - حِيونا كرنا -

ضَآلُةٌ - تيموالا بونا-

تَضَاوُلُ - حِيونًا بنا-

ضُولَةٌ -ضعيف تحيف جيے ضَينيل ہے-

وَإِنَّهُ لَيَتَضَاءَ لُ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ-وه الله ك ورب اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

تَضَاءَ لَ الشَّني م - وه سمث كرجيمو في بوكئ -

اِنِّیْ اَرَاكَ صَنِیْلًا شَخِینًا میں تجھ کو دبلاضعیف دیکھا ہوں (بیر حضرت عمرؓ نے جن سے کہا)۔

إِنَّكَ لَصَيْنِيلٌ - تو تو وبلا حقير نا توان ہے- لاغر و نحيف

\_ رَوْق ضَان - بھیڑ -

أَضَأَنَ الرَّجُلُ -اس كى بهير ين بهت بوكني -ضَانِنَّ -ضعيف بيك لئكا بوا-

ضَأَنٌ كَ جَع آضُونٌ ہے-

مَثَلُ قُرَّاءِ هٰذَا الزَّمَانِ كَمَثَلِ غَنَمٍ صَوَانِنَ ذَاتِ صُوْفٍ عِجَافٍ-اس زمانه كَ قاربول كى مثَّال الى ب جير بهيرين بال بزے بزليكن اندر سے دبلي (گوشت ندارد)-

# بَابُ الضَّادِ مَعَ الْبَاءِ

ضَبُّا - زَمِين سے الگ جانايالگادينا حجيب جانا -أِصْبَاءٌ - جي پانا - خاموش ہوجانا -

ضَبِی - زمین سے لگاہوا-

فَضَبَاً اللي نَاقِبَهِ-اپني اوْمُنى كي آثر مين رمين سے لگ گيا (حيب گيا)-

ُ فَاذَا هُوَ مُضْبِيْ - ناگاہ وہ زمین سے چپکا ہوا تھا-ضَبَأَ اِلَیْهِ یَا أَضْبَأَ -اس کی پناہ لی اس کی آڑ میں حجیب ایا-

وَأَضْبَا إِلَى إِضْبَاءَ السَّبُع لِطَرِيْدَتِهِ-ميرے پيچھ كَلَّ مَا جِسے درندہ اپنے شكاركے پیچھ لگ جاتا ہے-ضَنَّ - بہنا ماخون اور تھوك بہنا - خاموش ہونا -

صَنَّ - گوہ - سوساز گور پھوڑ اور آیک بیاری کو بھی کہتے ہیں جواونٹ کی کہنی اور سیند میں ورم سے ہو جاتی ہے اور غیظ اور کیندکو بھی اور ہونٹ کی بیاری جس سے خون بہتار ہتا ہے -اِنَّ آغُورَ اِبِیَّا اَتٰی رَسُولَ اللّٰهِ صَلّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَهُ

بِضَتِ فَقَالَ إِنِّى فِي غَانِطٍ مُّضِبَّةٍ -ايك كوارآ تخضرت كے پاس كَبُورُ پهورُ ( گوه )ليكرآيا كہنے لگا ميں اليي زمين ميں رہتا موں جہال كبورُ پهورُ ( گوه )بہت ہيں (مشہور يول ہے مَضَبَّةُ لين وہ زمين جہال كبورُ پهورُ ( گوه )بول-

اَضَبَّتُ اَرُّضُ فُلان -اس کی زمین میں گوہ بہت ہو گئے (مَضَبَّهُ کی جَمِع مضاب ہے ً)-

لَمْ أَذِلُ مُضِبَّا بَعُدُ-میرے دل میں اس کے بعد سے برابر کیندرہا-

فَغَضِبَ الْقَاسِمُ وَأَضَبَّ عَلَيْهَا - قاسم بن محمد غص موئے اوران کے دشمن بن گئے -

فَلَمَّا اَصَبُّوْ عَلَيْه- جب انھوں نے پے در پے بولنا شروع کیااورسب مستعد ہوگئے-

کان یُفْضِی بیکدید اِلَی الاَرْضِ اِذَا سَجَدَوَهُمَا تَضِبَّانِ دَمًّا -وه این باتھ زمین پر جھاتے تجدے میں اور باتھوں سے خون نیکتار ہتا (معلوم ہوا کہ خون نکلنے سے وضونہیں ٹوٹا) -

صَبَّتْ لَنَا تُهُ دُمًا - اس کے مسور سے سے خون بہنے لگا - مَازَالَ مُصِبًّا مُدِا لُيوْم - آج کے دن سے برابر آپ کے مسور سے خون ثيتار ہا (بات کرتے وقت خون ثکلا) - اِنَّ الصَّبُ لَيَمُوْتُ هُزَالًا بِذَنْبِ ابْنِ ادَمَ سوسار ( گبور پهور) دبلا ہوکر اپنی سوراخ میں آ دمیوں کے گناہوں کی وجہ سے مرجاتا ہے (ان کے گناہوں کے وجہ سے پانی نہیں برستا گور پھوڑ ( گوہ) تک ہلاک ہوجاتے ہیں حالانکہ ( گوہ) گبوڑ پہوڑ کو بہت برداشت کرنے والا جانور ہے گی دن تک اگر اس کو کھانا نہ طے تو زندہ رہتا ہے ) ایک روایت میں صَبَّ کے بہر کے جُناری ہے وہ ایک پرندہ ہے جو دانہ کی تلاش میں بہت ورتک اڑجاتا ہے۔

لَوْ سَلَكُتُمْ جُوْرَ صَبِّ لَسَلَكُوْهُ (ثَمَ بَهِي اللَّي امتوں عَلَي اللَّهِ مَ بَهِي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَي اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَي اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ الْمُعَلِّمِ

# الكالم المال المال

گنسو گے۔

لُوْ الْاَحْدُو جُمْوَ ضَبِّ لَتَبِعْتُمُوهُمْ - اگروہ گوہ کے سوراخ میں جائیں توتم بھی جاؤگے (ان کی پیروی کروگے) - متر جم کہتا ہے اگلی امتوں سے یبوداورنساری مراد ہیں ۔ لاَ اکْلُهُ وَلاَ انْهٰی عَنْهُ - نہ میں گوہ کھاتا ہوں نہ اس کے کھانے سے منع کرتا ہوں (کیونکہ گوہ طال ہے گرآ تخضرت نے ذاتی نفرت کی وجہ سے اس کونہیں کھایا بیاور بات ہے) - نے ذاتی نالشہ صلّی اللّهُ صَلّی اللّهُ عَلٰی مَائِدَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلّی اللّهُ عَلٰی مَائِدَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلّی اللّهُ عَلٰی مَائِدَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلّی اللّهُ عَلٰی مَائِدَةِ وَسُوْلِ اللّٰهِ صَلّی اللّهُ عَلٰیهِ وَسَلّمَ - گور پھوڑ (گوہ) آنخضرت کے دسترخوان پر کھایا گیا (خالد بن ولید نے کہایا) -

نہلی عن انحلِ الطّبّ - گوہ کھانے ہے منع فرمایا (بیہ حدیث صغیف ہے اور بخاری وسلم کی سچے روایتوں کے مقابل نہیں ہوئی جو اور شاید یہ ممانعت تنز ہوئی ہے اور شاید یہ ممانعت تنز یکی ہو)۔

اَقِطًا وَّاضُبًّا- پَیراورگہوڑ پھوڑ (گوہ) (اضب جمع ہے ضب کی)

ثُمَّ وَضَعَ صَبِيْبَ السَّيْفِ - پَرَلُوار کی دھاراس پررکی (مجمع البحار میں ہے کہ صحیح طُبَهُ السَّیْفِ ہے یعنی تلوار کی دھار کا کنارہ کیونکہ صَبِیْب کہتے ہیں منھ سے خون بہنے کو اور وہ معنی یہاں نہیں بنتے ایک روایت میں صبیب السیف ہے صادم ہملہ سے یعنی تلوار کا کنارہ ) -

فَاذَا صَبَابَةٌ وَّسَحَابَةٌ - يِكَا يَكَ كَهِرَاورابرا يَا-لَيْسَ فِيهَا صَبُوْبٌ وَّلَا تَعُولٌ - ان مِس كُولَى بَرى اليى نه هوجس كِقَن كاسوراخ تَنْك هو يا كولى تقن زائد هو (جوعيب ہے)-

فَاصَا بَنْنَا ضَبَابَةٌ فَرَّقَتُ بَیْنَ النَّاسِ-مِیں مکہ کے راستہ میں آنخضرت کے ساتھ تھا استے میں ایک کہرہم پر چھا گیا جس نے لوگوں کو جدا جدا کر دیا - (اندھیرے کیوجہ سے لوگ ایک دوسرے سے علیحدہ ہوگئے) -

ُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَ عَلَا مِنْ مِّنَى مِنْ طَرِيْقِ ضَبِ - آخضرت مج كومنا بروانه موت خضرت مج كومنا عدوانه موت خضرت مج

(ضب ایک پہاڑ کا نام ہے مجد خف کے پاس ایک روایت میں مِنْ طَرِیْق صَبَب ہے لیمی شیبی راستہے۔

صَبَّةٌ - دروازہ كا پائزہ - دروازہ كا لوہ يا ككرى كا موسلا - ضِبابٌ جمع ہے-

صَبَّهُ بْنُ اُدِّ-عرب کے ایک قبیلہ کا نام ہے کیامہ اور وادی العقیل (نجد) میں ان کی چرا گاہیں تھیں 'جنگ جمل میں حضرت عائشہ کا دفاع کرتے ہوئے ان کے ستر آ دمی مارے گئے تنہ۔

ضَبْ عُ - زور سے بکڑنا یامٹی سے بکڑنا - دبلا پن اور موٹا پن دریافت کرنے کے لئے شؤلنا - مارنا -

ضُبَاكُ-شيرك ينج-

لَا يَدُعُونِنِي وَالْمَعْطَايَا بَيْنَ اَصْبَاثِهِمْ (الله تعالى نے حضرت داوُ دکو وی جیجی کہ بن اسرائیل سے کہد و مجھ کواس حال میں) نہ پکاریں جب گناہ ان کی مشیوں میں ہول ( لینی گناہوں میں مبتلا ہوں تو بہ نہ کی ہو کیونکہ ایس حالت میں دعا قبول نہیں ہوتی) -

صَبَنْتُ عَلَى الشَّى أ- ميس في اس كوم في سے تھاما يا خوب مضبوط تھاما-

فُصُلٌ صُبَاتٌ - میلے کیلے کرڑے پہننے والیاں ہر چیز کو تھام لینے والیاں' مکار فرین' جو مال مل جائے اس کو مار لینے والیاں' ایک روایت میں مثناث ہے ( یعنی لڑکیاں جننے والیاں ) صَبْحٌ - زمین پر بڑ جاناتھکن سے یا مارسے-

صَبْح - گوڑے کا آواز بلند کرنا 'دوڑنا یا گھوڑے کے ہانپنے کی آواز -

صُّبَاحٌ -لومڑی کی آواز-

لَا يَخُورُ جَنَّ اَحَدُّكُمْ اللَّى صَبْحَةٍ بِلَيْل -رات ك وقت كوئى آواز سائى دے تواس كى طرف مت جاوً (ايسانہ موكه كوئى نقصان ينجے )-

فَاتِلَ اللَّهُ فُلَاناً ضَبَحَ ضَبْحَ الثَّعْلَبِ-الله اس كوتباه كر \_ لومرُى كى طرح اس نے آوازنكالى-

إِنْ أَعْطِى مَدَحَ وَضَبَحَ - الراس كوديا جائ تب تو

تعریف کرے اور چلائے دینے والے سے جھگڑا کرے-فَإِنِّي وَالضَّوَبِح كُلَّ يَوْم - بين شم يكاركر يرْض والون

ضَبِرٌ - گھٹا بنا نا - یا وُں جوڑ کر کو د نا -

تَضْبِيرٌ - جَمْع كرنا ، مُحوس ہونا -

يَخُوُجُوْنَ مِنَ النَّارِ ضَبَائِرَ ضَبَاثِرَ -دوزخ ــــ ٹولیاںٹولیاں ہوکرنگلیں گے(ٹیعنی جماعتیں ہوکر)۔ ضِبَارَه - گھا - كتابوں كابنڈل-

آتَتُهُ الْمَلَائِكِةِ بِحَرِيْرَةِ فِيْهَا مِسْكٌ مِنْ ضَبَائِرِ الوَّيْحَان -فرشے اس کے پاس ایک ریشی کھڑ الاتے ہیں جس ً میں مشک ہوتا ہے اور ریحان کے گھے۔

الَضَّبْرُ صَبْرُاالْبَلْقَاءِ وَالطَّعْنُ طَعْنُ اَبِى مُحْجِنٍ کود نا تو بلقاء کا کود نا ہے ( جوسعد بن الی و قاصٌ کا گھوڑ اتھا ) اور برجھا مارنا ابولجن کا ہر جھا مارتا ہے- (موابہ تھا کہ یہ سعد بن الی وقاصؓ نے جنگ ایران میں ابو فجن کوشراب خواری کے جرم میں ، قید کیا تھا جب قادسیہ مقام میں جنگ ہونے لگی اور انھوں نے دیکھا کہ سواران ایران غلبہ کر رہے ہیں تو سعد کی بیوی ہے ابو جن نے کہا آپ ذرا مجھ کو چھوڑ دیجئے اور میں اللہ کو درمیان دیتا مس اگر میں بچکر آیا تو پھرا ہے آپ کوقید میں ڈالدوں گا سعد کی ہیوی نے ان کی رسیاں کھولدیں وہ سعد کے ایک گھوڑ ہے ہرجس کو بلقاء كہتے تھے سوار ہوئے اور ایرانی سواروں پرحملہ كيا جد برحملہ کرتے ادھر سے دشمن کو بھگا دیتے گھر جنگ سے فارغ ہوکرلوٹ كرآئ أرابيغ ياؤل بدستورقيد مين ڈالد بے اور جواقر ارسعد کی بیوی سے کیا تھا اس کو پورا کیا-انھوں نے یہ حال سعد سے بیان کیاسعد نے ان کوچھوڑ دیا )۔

جَعَلَ اللَّهُ جَوْزَهُمُ الصَّبْرَ-الله تعالى في ان كا اخروٹ جوزالبر کردیا (یعنی بنی اسرائیل کواخروٹ کے بدیےوہ ديا - ضبو جنگلي اخروٺ کو کہتے ہيں ) -

إِنَّا لَا نَا مَنُ أَنْ يَّاتُوا بَضُبُورٍ - بَم كو دُر بِي كَبِين وه ضورلیکرآئیں (صُبُور جع ہے صَبْرَ فَکی یعنیٰ دبابدوہ یہ ہے کہ اندرلکڑیاں اس کےاو پرکھالیں وغیرہ ڈالکرایک حجر ہے کی طرح

بناتے ہیں-اس میں بیٹھ کر کچھالوگ نتیم کے قلعہ کیطر ف حاتے ہیں اور قلعہ کی دیوار میں نقب لگاتے ہیں قلعہ والوں کی ماران پر ارْنہیں کرتی )۔

> ضَبْس - الحاح كرنا - اصراركرنا -مَّبَسُّ -خبيث ہونا-

و ق ضِبس - بد کار شریر -

ضَبِسٌ -احمق 'سخت گیر' کھل کھرا ' بدخلق-مکار (جیسے صَبِيسٌ َے بمعنی ثقیل گراں جان نامراداحمَق)- ، صَبِیسٌ ہے بمعنی ثقیل گراں جان نامراداحمَق)- ،

هُوَ صَبِيْسُ شَرِّ - وه برا آ دمی ہے-اَلْفَلُوُّ الصَّبِيْسُ - گُوڑے كا پجھيرا سرَش اور سخت

ضَبِسٌ صَبِرسٌ -زبير بن عوام شخت گير اور بدخلق بين (ان کےمزاج میں نرمی اورخوش اخلاقی نہیں ہے)۔

صَبْطٌ ما صَباطَةٌ-مضبوطي سے حفاظت كرنا غالب ہونا-مضبوط کرنا' درست کرنا' زور ہے تھامنا۔

هُوَ أَضْبَطُ مِنْ ذَرُّةِ - (عربي كامحاوره بي كمه)وه تو چیونٹی ہے بھی زیادہ زور ہے تھا منے والا ہے (چیونٹی کا زورضر ب المثل ہےا ہے ہے دوگنی تگنے جہار چند بلکہصد چند چز کوگھییٹ کر پیجاتی ہے اور ایسے زور ہے اس کو تھامتی ہے کہ بھی بلندی ہے دونوں گرتے ہیں مگروہ چیز اس کےمنھ سےنہیں چھوٹی چیو نئے سے زخم کے دونوں کنار ہے پکڑواتے ہیں پھراس کا دھڑ کاٹ دييتے ہيں کيكن وہ زخم نہيں چھوڑتا )-

> صَّبَطَ الْبِلَادَ -شهرول كاعمره انتظام كيا-رَجُلٌ صَابِطٌ - موشيار مُتفَكم آدي ہے-صَابِطَة - قَاعِدِه - دستوراتعمل -ضَابِطِيَّه اور ضَبْطِيَّه- يولس كالوّل-

إنَّهُ سُئِلَ عَنْ الْأَصْبَطِ-كَسِي نِهِ يُوجِهِا أَضْبَطَ كَسِ كُو کہتے ہیں فر مایا جو شخص دونوں ہاتھوں سے یکساں کام کرے یعنی

بائیں ہاتھ ہے بھی دائنے ہاتھ کی طرح کام کرے)-

يَأْ تِنَّى عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ وَّإِنَّ الْبَعِيْرَ الضَّابِطَ وَالْمَزَادَتَيْنِ آحَبُّ إِلَى الرَّجْلِ مِمَّا يَمْلِكُ-آيَك زمانه

ان کونہ کھا جائے۔

فَاَحَذَتْ بِضَبْعَيْهِ وَقَالَتْ اللَهٰذَا احَجَّ فَقَالَ نَعَمُ وَلَكِ اَجُوْ ( آ تَحْفَرت نے اپ جَ کے سفر میں ایک عورت پر سے گزرے اس کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا ) اس نے بچے کے دونوں بازوتھا ہے اور عرض کیایار سول اللہ کیا اس کا بھی جج ہوگا آپ نے فرمایا ہاں اور ثواب تجھ کو ملے گا ( تو بڑے ہو کر اس کو جج فرض فرمایا ہاں اور ثواب تجھ کو ملے گا ( تو بڑے ہو کر اس کو جج فرض ( دوبارہ اداکر ناہوگا ) -

یڈدی طَبْعیدہ - اپنے دونوں بازو (سجد میں) جدا رکھتے (بعنی پہلو سے علیحدہ) ایک روایت میں ہے کہ دونوں بازو اتنے الگ رکھتے کہ ان کے نیچے سے بکری کا بچہ نکل حائے۔

ُ طَعَنَ بِالسُّرُوَةِ فِي صَبْعِهَا - تيرساس كے پھے ميں كونياديا -

آنَّهُ طَافَ مُضْطِبِعًا وَعَلَيْهِ بُودٌ آخُضَرُ-آخضرت نے اضطباع کر کے طواف کیا آپ سبز چادر اوڑ ھے ہوئے تھے۔(طواف میں اضطباع یہ ہے کہ چادر کا درمیانی حصہ داہنی بغل کے نیچ کر سے اور اس کے دونوں کنار سے سینے اور پیٹھ کی طرف سے با کیں موثر ھے پر ڈال لے یعنی دونوں بغلیں تھلی رکھے بغل کو بھی ضبع کہد ہے ہیں کیونکہ بغلی اور بازو دونوں ملے ہوئے ہیں)۔

فیکمسنځهٔ الله صِنها نا کمکرک-الله تعالی حضرت ایراہیم کے باپ کونر بجو کی صورت میں سنخ کر دیے گا جو کیچڑ میں اور نجاست میں تھڑ اہوا دکھائی دے گا (فرشتے اس کو پکڑ کر دوز خ میں لے جا ئیں گے میرشخ اس واسطے ہوگا کہ حضرت ابراہیم کی ذلت اور خواری نہ ہواور دوسر بے لوگوں میں وہ شرمندہ نہ ہوں کہ ان کا باپ دوز خ میں جارہا ہے حضرت ابراہیم الله تعالیٰ کے فیل بین اور آنخضرت کے بعد تمام پنج بروں سے ان کا مرتبہ زیادہ ہے انھوں نے دعا بھی کی پروردگار میرے باپ کو بحشد ہے وہ گمراہ ہے گر چونکہ الله تعالیٰ کا قانون میہ ہے کہ مشرک کو دوز خ سے نجات نہیں ملے گی اس لئے ان کی دعا کہ بھی کچھاٹر نہ ہوا اور ان سے خات نہیں ملے گی اس لئے ان کی دعا کہ بھی کچھاٹر نہ ہوا اور ان سے خات نہیں مشرک ہونے کی وجہ سے دوز خ میں ڈالے گئے صرف

لوگوں پرایسا آنے والا ہاس وقت ایک زبردست اونٹ اوردو پھالیس (پانی لانے کے لئے )اس کو اپنے سارے مال سے زیادہ پہند ہوں گے (کیونکہ فتنہ وفساد کی وجہ سے آ دمی جنگل میں رہنا پہند کرے گاو ہاں پانی لانے کے لئے یہ اونٹ اور دومشکیس ضروری ہیں)-

فَتَصَبَّطُوْهُمْ وَاَصَابُوهِمْهُمْ (انصار کے کچھ لوگ سفر میں گئے ان کا توشد تم ہوگیا کچھ کھانے کوندرہا آخرعرب کے ایک قبیلہ پران کا گزرہوا ان سے کہا ہماری مہمانی کرواور ہم کو کھانا کھلا و) کین انہوں نے مہمانی نہ کی تب ان سے یہ ہم ہم کو قبیت کھانا دو ہمارے ہاتھ اسے بچو انھوں نے یہ بھی نہیں کیا (بیچنے پر بھی رضامند نہوئے) تو انصاری لوگوں نے زیروتی ان سے کھانا لیا (آخر کرتے کیا شرع کا مسئلہ بھی یہی ہے اگر کوئی سے مررہا ہے اور دوسرے کے پاس کھانا ہوتو اس سے مانے اگر مفت نہ دے تو دام دیکر لے اگر دام سے بھی نہ دے تو دام دیکر لے اگر دام سے بھی نہ دے تو اس پر جملہ کرنا اور زیردتی اپی ضرورت کے موافق اس سے لینا درست ہے ایک حدیث مین ہے کہ جب کوئی ممانرکی تو م کے پاس جا کراتر ہے اروہ اس کی مہمانی نہ کریں تو مسافر کی تو م کے پاس جا کراتر ہے اروہ اس کی مہمانی نہ کریں تو میں کواپی مہمانی کے موافق اسکے مال میں سے لے لینا درست ہے)۔

ضِبطُو اور ضَبيطُو -شيراورمونا مُوس-

صَبع - بازوبر ها نا (مارئے کے لئے ) بازوحصہ کرنا ظلم کرنا بدوعا کے لئے ) بازوحصہ کرنا ظلم کرنا بدوعا کے لئے بازو پھیلانا جلدی چلنا (موتڈ ھے ہلاتے ہوئے ) مائل ہونا -

ضَبَعٌ - (ماده کا) نری خواهش کرنا -إضطِبًاعٌ - ایک باز و کھولدینا -اِسْتِبْضَاعٌ - نطفه لینا -

فَرَسٌ صَابِعٌ - بردادور نيوالا هور ا-

ا کُلُنْنَا الصَّبُعُ مِارَسُولَ اللَّهِ-ہم کو بحو کھا گیا- (بجو مشہور جانور ہے جومرد کے مسیٹ لے جاتا ہے یہاں مراد قط اور گرانی ہے )-

، خَشِيْتُ أَنْ تَأْكُلُهُمُ الضَّبْعُ- مِحْ كُووْر بِ كَبِيل كال

-(1113

یا بْنَ اَدَمَ قَدُ حُدِّرُتَ صِدْقِیْ وَنَدْنِی وَصِدْنِی وَصِدْنِی (جب آدی قبر میں گاڑا جاتا ہے تو قبر اس سے کہی ہے )اے آدم کے بیٹے تھے کو میری تنگی اور بد بواور میرے پہلو میں آنے سے ڈرایا گیا تھا پر تونے کچھ خیال نہ کیا اور بے فکری سے گنا ہوں میں مشغول رہا۔

ا احید و استین جب پہلواور ناحیہ کو نداس کی جمع آصّبان اللہ استہاں کی جمع آصّبان کے استہاں کی جمع آصّبان کی جمع

لَا يَدْعُونِنَى وَالْحَطَا يَا بَيْنَ اَضْبَانِهِمْ - جُمْ ہے اس حالت میں دعانہ کریں جب گناہ ان کے پہلوؤں پر ہوں (ورنہ دعا قبول نہ ہوگی دعا اس وقت قبول ہوتی ہے جب گناہوں سے تو ہے کریں) -

# بَابُ الضَّادِ مَعَ الْجِيْم

ضَعَجٌ -شورميانا-

صَبَّحَةٌ - جَعَ أيكار - -

صَبِحِيْجٌ - چِينا' پکارنا' رونا پيٽنا -تَصُبِحِيْجٌ - چِل دينا' مائل ہونا -مُصَاجَةُ اور ضِبجَاجٌ - شوروشغب كرنا -إضْجَاجٌ - چِلانا' شور كيانا -

لَا يَاتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَضِجُونَ مِنْهُ إِلَّا الْآوُلُ الْمُدَّةُ اللَّهُ أَمُواً يَشْعَلُهُمْ عَنْهُ - جب كُونَى زمانه اليالوگوں بِرَآئِ كُلُ كُروه اس سِ چِنِين چلائيں گے (جزع اور فزع كريں كے) تواللہ اس كے ساتھ ہے ان كواليے كام مِن مِثلاً كرے گاكہ وہ اس كو بھول جائيں گے (اس كام مِن اليے شغول ہوں گے كہ زمانہ كي خرائي بھول جائيں گے (اس كام مِن اليے شغول ہوں گے كہ زمانہ كي خرائي بھول جائيں گے ) -

عُبُّرٌ اصَاجِّینَ - گرد آلود پکارنے والے ( یعنی لبیک بلند آوازے پکارنے والے )-

فَضَحَّ نَاسٌ - کِچُولُوگ پھوٹ پھوٹ کررونے لگے-فَضَحَّ الْمُسْلِمُوْنَ -مسلمان لِكاركررود ئے-وَضَحَّتُ عَرَصًا ثُهَا-اس كے ميدانوں ميں آوازيں ان کی عزت بچانے کے لئے اللہ تعالیٰ ان کے باپ کو انسانی صورت سے نکال کر بجو کی صورت میں کردےگا)-

لا تُعْطِه اُصَنِیع - آپ اس چھوٹے بحوکو بیسامان نہ دیجے (بلکہ ابوقادہ کو دیجے جوشری طرح بہا دراور شجاع ہے ایک روایت میں اصفی ہے اس کا ذکر پہلے گزر چکاہے ) ۔ مرایت میں اصفی ہے اس کا ذکر پہلے گزر چکاہے ) ۔ منبغ طوری - سخت کمبااحق آ دی ۔ کھیت میں پرندوں کو ڈرانے کے لئے جوایک مورت بنا کر کھڑی کرتے ہیں اور بچوں کو ڈرانے کا ایک کلمہے -

> مَنبِنْ -روک رکھنا 'منع کرنا' تنگ ہونا -دیرہ میری

إِصْبَانٌ - تَكَ كرنا -

اللهُمَّ إِنِّي اَعُوْدُ بِكَ مِنَ الطَّبْنَةِ فِي السَّفَوِ يَا اللهُ مِن الطَّبْنَةِ فِي السَّفَوِ يَا الله میں سفر میں عیال واطفال کی کثرت سے پناہ مانگا ہوں ( کیونکہ سفر میں اکثر آ دمی کواحتیاج لاحق ہوتی ہے اور احتیاج کے وقت عیال واطفال کی کثرت ایک سخت مصیبت ہے )۔

منبئة یا حِبنَة - جولوگ آ دمی کے ماتحت ہوں لیمنی متعلقین جن کا کھا تا پینا اس کے سر پر ہویہ ماخو ذہے ضبن سے وہ مقام جو پہلو اور بغل کے درمیان ہے بعض نے کہا حدیث کا مطلب میہ ہے کہ سفر میں خدا ایسے رفیقوں سے بچائے رکھے جو عیال واطفال کی طرح سرکا بوجھ ہوجا کیں نہ کا م کریں نہ کا حکمانے کو حاضر) -

فَذَعَا بِمِيْضَاقٍ فَجَعَلَهَا فِني رضنينه - ايك وضوكا لوثا مثكواياس كواني كود من ركه ليا -

إضطِبان - كوديس لينا-

بلند ہو کتیں۔

اَدُبِّعُ بِقَاعِ صَحَّتُ اِلَى اللهِ-چارزيين كَ مَكرول نے الله سے فریاد کی (روکرع ض کیا)-

مَا اَكْثَرَ الضَّجِيْجُ وَاَقَلَّ الْحَجِيْجُ- ثَيْ لِهَارَةِ بَهِتَ بِادرها جَى الوَّكَمُ بِينٍ-

ضَجَوٌ - تَكُ دل ہونا 'پریشان ہونا' برطلق ہونا (جیسے تَضَجُّو ٌ ہے)-

اِیّاكَ وَالْكَسَلَ وَالصَّجَرَ اِنَّهُ مَنْ كَسَلَ لَمْ يُوَقِ حَقًّا وَمَنْ ضَجَرَ لَمْ يَصْبِرْ عَلَى حَقِّ-سَى اور تَك ول سے بچر ہوست آ دی سے تن اوانہیں ہوتا (نداللہ کا تن اوا کرتا ہے نہندوں کا) اور تنگدلی میں تن پر صبر نہیں ہوسکتا۔

ضَجْهُ يا صُبُونٌ - زين پر پهلولگانا - دُوبين كقريب مونا -

ر و تضجیع-قصور کرنا-ستی کرنا-

مُضَاجَعَةٌ - ايك ساتھ ليٹنا جماع كرنا -

وصبحاع - پېلوپرلٽانا جھکانا -

إضْطِجًا عُاور إنْضِجَاعُ-كروث برليننا-

كَانَتْ ضِجْعَةُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ادَمًا حَشُوهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ادَمًا حَشُوهُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَس

جَمَعَ كُوْمَةً مِّنْ رَّمْلٍ وَانْضَجَعَ عَلَيْهَا- حضرت عرِّن ریت كاایک چبوره بنایا اوراس پر لینے (ریت كوا کھا كر كایک ٹیلہ ماكرلیاس پرلیٹ گئے)-

إِذَا آخَذُتَ مَضْجَعَكَ -جب تو اپی خوابگاه پر جانے گے (سونے کا قصد کرے)-

إضْطَجَعُ عَلَى شِقِهِ الْأَيْمُنِ (فَجر كَ سَنَيْن بِرُه

کر) آپ دائی کروٹ پرلیٹ جاتے (اہلحدیث کے نزدیک بیہ سنت ہے اور امام بن حزم نے اس کو واجب کہا ہے کیونکہ دوسری حدیث میں بصیفند امر واردہے)-

فَلْیَضْطَحِعْ عَلٰی شِقِّهِ الْاَیْمَنِ - لِینی فجر کی دوسنت پڑھ کر دائنی کروٹ پرلیٹ رہے (امام مالک اور بعض علاء نے اس کو بدعت سمجھا ہے اور ابن مسعودؓ نے بھی اس کا انکار کیا ہے اور نخعی نے کہار شیطانی لیٹنا ہے )-

بَابُ الصِّحْعَةِ-كس طرح لين اس باب مين يه بيان ہے-فانة بنس الصَّحِيْعُ-بحوك برى ساتھ ليننے والى ہے ( كيونكه بحوك كى وجہ ہے آ دى بيقرار ہوجاتا ہے نہ عبادت ميں جى لگتا ہے نہ دنيا كاكوئى كام ہوتا ہے )-

بِنْسَ مَضْجَعُ الْمُوْمِنِ - مومن کی خوابگاہ بری ہے-فُرِعُ مِنْ مَصْجَعِهِ وَآئَرِهِ - اس کی سکون اور حرکت سب سے فراغت ہوگئ ہے (سب اس کی تقدیر میں لکھا جا چکا ہے)- .

عَجَّلُوْمُوْتَاكُمُ اللّٰى مَصَاجِعِهِمْ-ابِ مردول كوان كَ خوابكا بول الله مَصَاجِعِهِمْ الله مردول كوان كى خوابكا بول الله على خوابكا بول الله على خوابكا بول الله على خوابكا بول الله على الله الله على الله الله على ا

اِخْتَارُوْ الِنُطُفِكُمْ فَإِنَّ الْمُعَالَ آحَدُ الصَّحِيْعَيْنِ الْحَالَ اَحَدُ الصَّحِيْعَيْنِ الْحَالَ اَحَدُ الصَّحِيْعَيْنِ الْحِيْنِ فِي فَوْتِيل چَوْاس لَئے كہ اموں بھى دونوں ساتھ لِئنے والوں بیں ایک ہے (مطلب یہ ہے كہ جب بچ كا ماموں شريف ہوگا تواس كا بھا تجى رذيل ہوگا تواس كى بہن كا بينا بھى رذيل ہوگا گوباپ شريف ہوگا تواس كى بہن كا بينا بھى رذيل ہوگا گوباپ شريف ہوگر فضيال كا اثر بچوں پر بہت پڑتا ہے اى لئے شريف خاندانی عورتوں سے نکاح كرنا چاہئے)۔

لَيْسَ فِي الْمُضَاجَعَةِ وُضُوءً -عورت كساته لين

#### الكالمالة لله المال الما

سے وضوابیں جاتا-

ضَجَمٌ - ميرُ هامونا کج مونا-

تَضَاجُمُ-اختلاف-

أَصْحَهُ - جس كامنه تج بو (مير هيمنه والا)-

ضَجْنَانِ-ایک مقام یا پہاڑ کا نام ہے جو مکہ اور مدینہ کے ۔ درمیان ہے-

حَتَّى إِذَا كَانَ بِضَجْنَانَ - جبِ جَنان مِن پَنِي - ` لَيْلَةٍ بَارِ دَةٍ بِضَجْنَانِ - سردرات مِن ضِحنان كے مقام

لَيُلَةٍ بَارِدَةٍ بِضَجْنَانِ-سرورات -

#### باب الضاد مع الحاء

جنے ہے۔ سورج یا اس کی روشن' کھلی ہوئی زمین جس پر دھوپ رڑے۔

. جَاءَ بِالطِّحِ وَالرِّيُحِ - (بيرَ بوں كى ايك مثل ہے) وہ چيز كے كرآيا جس پرسورج فكتا ہے اور جس كو ہوالگتی ہے ( يعنی بہت مال واسباب كيكرآيا) -

يكُونُ رُسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فِي الضِّحِ وَالرِيْحِ وَآنَا فِي الظِّلِّ -آ تخضرت تو دهوپ اور بوامين رہتے اور مین ساب مین رہتا (بعض نے کہاضی اور رہ سے مراد یہ ہے کہ آپ مین رہتا (بعض نے کہاضی اور رہے ہے مراد یہ ہے کہ آپ محور وں اورلشکر كے درميان رہتے)-

لَا يَقْعُدُنَ اَحَدُ كُمْ بَيْنُ الْضِحِ وَالظِّلِ فَإِنَّهُ مَقْعَدُ الشَّيْطَانِ - ثَمْ مِيلُ مَلْقَعَدُ السَّيْطَانِ - ثَمْ مِيلُ سَكُونَ السَطْرِح نَهُ بِيشْ كَداس كَ بدن كا يَجْهَد صدرهوب مِيل بواور يجهراب مِيل كونكه بيشيطان كى بينهك به (طابعي مفرس كدة وها بدن وهوب مِيل بوة وها سابي مِيل يا توسب وهوب مِيل رسي ياسب سابي مِيل) -

لَمَّا هَاجَوَ اَفْسَمَتُ اُمُّةٌ بِاللهِ لَا يُظِلَّهَا ظِلَّ وَلَا يَظِلَّهَا ظِلَّ وَلَا تَوَالُ فِي السِّعِ وَالرِّيْحَ يَرْجِعَ اِلنَّهَا-جبعياش بن الى ربية في الضِّعِ وَالرِّيْحَ يَرْجِعَ اِلنَّهَا-جبعياش بن الى ربية في الصِّع والرِّيْعَ مَا اللهِ عَدا كُنْمَ كَالَى كروم ما يه

میں نہ بیٹھے گی بلکہ برابر دھوپ اور ہوا میں رہے گی بہانتک کہ عیاش اس کے پاس لوٹ کرآئیں (گرانہوں نے اپنے ماں کی قسم کی کچھ برواہ نہ کی اورآنخضرت کے پاس ہجرت کر کے چلے آگے)۔ آگے)۔

صَّحْضَحَةً- پتلا ہونا-اتھلا ہونا' ماں باپ ہونا-

ضَـُحْضَاحٌ-وہ پانی جو ہونٹوں تک ہویا پنڈلیوں تک یا جس میں ڈیاؤنہہو-

عَنْم صَحْضًا ح-بهت بكريال-

وَجُدُتُهُ فِي غَمَرَاتِ مِّنُ النَّارِ فَاخُورَ جُتُهُ إلَى صَحْضَاحٍ مِّنُ نَّارٍ يَعْلِى مِنْهُ دِمَاغُهُ-ابوطالب كوميں نے دوزخ كے دُباؤ ميں (گهری تہوں میں) پایا پھر میں نے ان كو دوزخ كے دُباؤ ميں (گهری تہوں میں ) پایا پھر میں نے ان كو دہاں سے نكال كراونچي آگ كم ميں ركھا (جوصرف ان كے خُنوں تك پنچي تھي) گروہ اتى تخت تھي كمان كا بھيجااس كى گرى كى دجہ سے ابل رما تھا-

مترجم کہتا ہے یہ حدیث سے ہواوراس سے روہوتا ہے ان لوگوں کا جو کہتے ہیں کہ ابوطالب ایمان پرمرے سے - دوسری سے حدیث میں ہے کہ ابوطالب کو مرتے وقت آنخضرت نے بہت سمجھایا کہ ایک بار لا اللہ اللہ کہہ لیس گرانہوں نے نہ کہا اور آخری بات یہ کہی کہ میں عبد المطلب کے دین پر مرتا ہوں۔ تیسری حدیث میں ہے کہ جب ابوطالب مر گئے تو حضرت علی شنے آنخضرت سے عرض کیا آپ کا گراہ بوڑھا پچا مرگیا آپ نے فرمایا جا ایک گھڑھا کھود کر اس کو اس میں ڈالدے۔اس حدیث سے یہ بھی نکلا کہ کا فروں کے تن میں جوشفاعت قبول نہ ہوگی اس کا مطلب یہ ہے کہ دوز خ سے نکلنا اور بہشت میں جاناان کونصیب نہ ہوگا گر یہ ہوسکتا ہے کہ شفاعت کی وجہ سے ان جاناان کونصیب نہ ہوگا گر یہ ہوسکتا ہے کہ شفاعت کی وجہ سے ان خواب میں دیکھا اس کے بیان کیا کہ موموار کے نے ابولہ ہے کہ کو اب میں دیکھا اس نے بیان کیا کہ موموار کے نے ابولہ ہے کہ کو اب میں دیکھا اس نے بیان کیا کہ موموار کے نے ابولہ ہے کہ کو اب میں دیکھا اس نے بیان کیا کہ موموار کے نے ابولہ ہے کہ کو اب میں دیکھا اس نے بیان کیا کہ موموار کے نے ابولہ ہے کہ کو اب میں دیکھا اس نے بیان کیا کہ موموار کے نے ابولہ ہے کہ کو اب میں دیکھا اس نے بیان کیا کہ موموار کے نے ابولہ ہے کہ کو اب میں دیکھا اس نے بیان کیا کہ موموار کے نے ابولہ ہے کہ کو اب میں دیکھا اس نے بیان کیا کہ موموار کے نے ابولہ ہے کہ کو اب میں دیکھا اس نے بیان کیا کہ موموار کے نے ابولہ ہے کہ وہ سے دیکھا کی میں دیکھا اس نے بیان کیا کہ موموار کے نے نے نوان کیا کہ کو کیا کیا کہ کو کو نے کیا کیا کہ کو کو کیا کہ کو کیا کہ کو کو کر اس کو کیا کیا کہ کو کیا کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کو کو کیا کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کیا کہ کو کیا کہ کو کو کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کو کو کیا کہ کو کو کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کو کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کیا کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کو کو کیا کہ کو کو کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کو کو کیا کہ کو کیا کہ کو

## الكان الله الله الله الكان الك

دن کچھ پانی بینے کے لئے مجھ کول جاتا ہے بیاس کا اجرہے جومیں نے تو بید کوآ تخضرت کی ولادت کی خوش میں آزاد کر دیا تھا۔اس حدیث سے میں بھی نکلتا ہے کہ بعض مردے مرنے کے ساتھ ہی دوزخ یا بہشت میں بھیج دیئے جاتے ہیں۔

جَانَبَ غَمْرَتَهَا وَمَشٰى صَحْصَاحَهَا وَمَاابُتَكَتُ فَدَماهُ - حضرت عمر دنیا کے ڈباؤں سے الگ رہے اور اس کے انتظام میں چلے کہ ان کے پاؤں بھی ترنہیں ہوئے (یعنی دنیا سے بالکل الگ تعلگ رہے) - ضحف ہے ۔ تلا ہونا - رقی ہونا -

صَحَلَ الْعَدِيرُ - تالا بكاياني كم موكيا-

بِلَدُّكُمْ مَحْلٌ وَّمَاوُّكُمْ ضَحْلٌ-تمهاراشهر قطزده بِ اورتمارایانی اتھلاہے-

وَكُنَا الضَّاحِيَةُ مِنَ الضَّحْلِ-كَهلا اتَهلا پانی ہمارا ہے (ایک روایت میں من البعل ہاس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے)-ضَحْكٌ یاضِحْكٌ یاضِحِكْ یاضَحِكٌ 'بْنا-

صَحَكْ-تعب كرنا-هُبرانا 'چهكنا-هل جانا-كلي پهوڻنا' آواز بلند كرنا حيض آنا 'گوند بهنا 'نمود هونا-

مُضَاحَكُةٌ - ايك دوسرے سے بنسى كرنا بنسى ميں غالب آئا-

> إِضْحَاكُ- مِنهانا-تَضَاحُكُ اور إِسْتِضْحَاكُ- مِنها-اِمْوَأَ أَهُ صَاحِكُ - حِضْ والى عورت-

یَدُعُمُ اللّٰهُ السَّحَابُ فَیضْحَكُ اَحْسَنَ الشِّحَابُ السَّحَابُ السَّحَابُ الْحُسَنَ الطِّبِحُكِ - الله تعالى ابر بھیجنا ہے - وہ اچھی طرح ہنتا ہے (یعنی چکتا ہے جیسے ہننے میں آ دمی کے دانت چکتے ہیں ایسے ہی ابر میں بحل چکتی ہے تو گویادہ ہنتا ہے ) -

صَحِحْتِ الْأَرْضُ - يعنى زمين بنى لهلهائى يعنى اس نے ياداوار نكالى چل چول گھاس دغيره-

مَا أَوْ ضَحُوا بِضَاحِكَةٍ - انهوں نے بننے كے لئے دانت نہيں كھولا (يين ذراكجي نہيں بننے)-

فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ تَصْدِيْقًا للهُ-آ تَحْضرت

اس یہودی کی بات (کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آسانوں کو ایک انگی پراورز مین کو ایک انگی پراٹھا لے گا) - من کرہنس دیئے اس کی بات کو سے مان کر۔

مترجم کہتا ہے پچھلے متکلمین نے اس مدیث کی جواحادیث مضات میں سے ہے تاویل کی ہے اور انگی سے قدرت مراد لی ہے بعض نے کہا آنخضرت اس لئے ہنے کہ اس یہودی کے خیال کو غلط سمجھا کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کے لئے انگلیاں ثابت کیس حالا نکہ تاویل کی ضرورت نہیں جیے اللہ تعالیٰ شانہ کے ہاتھ ہیں ویسے ہی اس کی انگلیاں بھی ہیں اگر ہاتھ سے قدرت مراد ہوتی تو ویسے ہی اس کی انگلیاں بھی ہیں اگر ہاتھ سے قدرت مراد ہوتی تو حشنیہ کے کیا معند ہوں گے ؟

بَلْ یَدَاهُ مَبْسُوْطَتَان - ای طرح اگر انگی ہے بھی قدرت مراد ہوتو اس حدیث ئے کیامعنی ہوں گے-''القلو ب بین اصبعین من اصابع الرحمان "یعیٰ ول الله تعالی کے انگلیوں میں سےاس کے دوانگلیوں کے درمیان ہیں ان متکلمین کا بیشیوہ ہوگیا ہے کہ بنے یا نہ بنے وہ اپنے خیال اور اعتقاد کے مطابق الله اوررسول کے کلام کی تاویل کرنے میں کچھ باک نہیں کرتے حالانکہان کولازم تھا کہاللہ اوررسول کے کلام سے اپنے اعتقا داور خیال کی تصحیح کرتے اور جواعتقا داللہ اور رسول کے کلام کے خلاف ہوتا اس کو رد کرتے اور باطل قرار دیتے –اب جن لوگوں نے بیکہا ہے کہ آنخضرت اس یبودی کے کلام کورد کرنے کے لئے بنے ان کا قول محض غلط ہے-حدیث کی ایک روایت میں صاف تصدیقالہ موجود ہے یعنی یہودی کے کلام کی آ پ نے 🕨 تصدیق کی اوراگرآ ب کنزدیک یہودی کا پیاعقاد غلط ہوتا کہ الله کی انگلیاں ہیں تو آپ خود دوسری حدیث میں کیوں ارشاد فرماتے کہ بندوں کے دل اللہ تعالٰی کی دو انگلیوں کے درمیان ہیں اور بروردگا دکیلئے انگلیاں کیسے ثابت کرتے بات یہ ہے کہ ہاتھ اور انگلیاں چہرہ قدم اور کمریہ سب اللہ کے لئے ثابت ہیں جیے اس نے اور اس کے رسول نے ارشاد فرمایا مگریہ ہاتھ اور انگلیاں اور چیرہ' قدم اور کمراسی طرح بلا کیف ہیں جیسے اس کی ذات مقدس بلا کیف ہے اور وہ مخلو قات کی مشابہت سے پاک ہے تعالی شانہ وتقدس-

# الكاست الاستان الاستان الاستان المال المال

اِنَّ اللَّهَ لَهُوَ اَصْحَكَ-الله بَى نے ہمایا (وہی ہماتا ہےوہی رلاتا ہے)-

يَضْحَكُوْنَ قَالَ نَعَمْ وَالْإِيْمَانُ فِي قَلُوْبِهِمْ - وه بنتے بین فرمایا ہال کین ایمان اسکے دلوں میں رہتا ہے (کیعنی بہت نہیں بنتے کیونکہ بہت بننے سے دل مرجاتا ہے)-

مِنْ ضِحْكِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ - پروردگار كے بہنے سے
یضحك الله' اللہ تعالی ہنتا ہے (ہنتا بھی اس کی ایک صفت
ہے اس طرح تعجب كرنا جیسے سننا و یکھنا كلام كرنا پچھلے متعلمین اور
معتزلہ نے اس صفت کی بھی تاویل کی ہے۔ بعض نے كہا مطلب
یہ ہے كہ اس كے فرشتے ہیں۔ بعض نے كہا ہننے سے رضا اور
خیر كا مادہ مراد ہے۔ بعض نے كہا متوجہ ہونا اور ہمارا جو مذہب ہے
دوہ او پر بیان ہو چكا )۔

صَّحُونٌ - آنخضرت کا ایک نام ہے کیونکہ آپ ہنس مکھ اورخوش مزاج تھے جب بات کرتے تو تبہم کے ساتھ اگر کو کی تخق بھی کرتا تو آپ اس سے زی کرتے -

فَضَوِحِکُتْ -حفرت فاطمہ بنس دیں-(ہوا یہ کہ مرض موت میں آپ نے حفرت فاطمہ کو بلا یا اور چیکے سے ان کے کان میں فرمایا کہ میں اس بیاری سے نیچنے والنہیں وہ رودیں پھران کے کان میں فرمایا تو سب سے پہلے جھ سے ملے گی میں کروہ بنس دیں)-

قُمْ تَبَسَمَ يَضْحُكُ - (آپ نے مرض موت ميں جُرے كا پردہ اٹھا كر صحابہ كو ديكھا وہ نماز ميں صفيں باندھے كھڑ ہے تھے) آپ يد ديكھ كر خوشى ہوئى كہ لوگ عبادت اللي ميں انقاق اور يجائى كے ساتھ معروف بن ) ۔ وَيُلُ لِلَّذِي يُحَدِّنُ بِالْحَدِيْثِ لِيُصْحِكَ بِيهِ الْقَوْمِ - خرابی ہے اس شخص كی جو باتيں بناكر لوگوں كو ہنائے الْقَوْمِ - خرابی ہے اس شخص كی جو باتيں بناكر لوگوں كو ہنائے كہا در منخر ہے كيا كرتے ہيں ) امام غزالی ئے كہا آخصرت بھی مزاح كياكرتے تھے يعنى دل كی مگر زبان ہے وہی بات نكالتے جوتن ہوتی اور كی كواس سے ایذان بائے تھی اگر كوئی شخص بہمی بھی ایسا كر ہے وہ مضا كھ نہيں كيكن بديری خلطی ہے كہا نسان عرافت اور دل كی كوا بنا پیشہ كر لے يا حد سے زيادہ اس ميں ظرافت اور دل كی كوا بنا پیشہ كر لے يا حد سے زيادہ اس ميں

مشغول رہے اوراو پر سے یہ کہے کہ میں آنخضرت کی پیروی کرتا ہوں اس کی مثال یہ ہے جیسے کوئی حبشیوں کے ساتھ دن بھررات بھران کا ناچ گانا دیکھتا ہوا بھرتا رہے اور کہے کہ آنخضرت نے بھی حضرت عائشہ کوان کا ناچ دکھلایا تھا (انتخا)

مترجم کہتا ہے مطلب امام غزالی کا بیہ ہے کہ آنخضرت نے کبھی کبھی مزاح کیا ہے وہ بھی حق گوئی کے ساتھ ای طرح ایک بارحضرت عائشہ کو میشیوں کا کھیل دکھلایا تو اگر الیا ہی کوئی بیکام مجھی کبھی کرے تو اس میں قباحت نہیں پر رات دن اس میں مشغول رہنایا اس کو پیشقر اردینا بیشر بیت کے خلاف ہے۔

میں کہتا ہوں امام کی یہ تقریر مسلم نہیں ہے جس کام کا جواز شارع سے ثابت ہے گورہ بھی بھی ہواس کوممنوع نہیں کہہ سکتے ۔ فایت مانی الباب میہ ہے کہ اگر اس کی وجہ سے عبادات اور فرایش میں خلل واقع ہوت وہ اس حیثیت سے منع ہوگا نہ کہ فی ذاتہ وہ ممنوع ہوگا اور بھانڈ اور سخرگی کے پیشہ کی ممانعت دوسری حدیث سے ثابت ہے جوابھی او پرگزری ۔

اِنَّ كُفُرَةَ الْمِسْخُكِ تُمِيْتُ الْقَلْبَ-بهت بنسنا دل كو مار ڈالتا ہے (سخت كر ديتا ہے اس ميں خوف اللي اور تضرع اور زارى كامادہ نہيں رہتا)-

صَحَّاتُ - ملک شام کے ایک ظالم بادشاہ کا نام ہے جس کو فریدون بادشاہ نے زیر کیا تھا-اس نے جمشیدشاہ ایران پر حملہ کر کے اسے سیستان اور چین کی طرف دھکیل دیا تھا اور پھر قید کر کے طرح طرح کی سزائیں دیں اور قل کردیا-ضَحُلُّ - (اس کا بیان ضحك سے پہلے دیجھو) -ضَحُوْ یا ضُحُو یا ضُوحی ۔ دھوپ میں آنا دہوپ لگنا ظاہر ہونا-

ضَحَاظِلُّهُ - وه مرگیا-ضَحَّی - دهوپ لگنا-ضَحِی ضَحَاءً - عرق آلود ہوا' کھل گیا-تَصْحِیَهُ - دهوپ میں کھانا جاشت تک سونا دهوپ میں

ضَاحِيةٌ - جمعنى ناحيه يعنى اطراف ك شهراور بستيال-

# الكالما المال الما

ضُوَاحِیْ-آسَان-

اِنَّ عَلَى كُلِّ اَهُلِ بَيْتٍ اَضْحَاةً كُلَّ عَام - برگر والوں پر برسال میں ایک قربانی ہے ( یعنی ایک بکری یا گائے یا اونٹ کاسا تواں حصہ برایک گھری طرف سے قربانی کرناضروری ہے۔سنت یہی ہے کہ سارے گھروالوں کی طرف سے ایک بکری قربانی کی جائے )۔

أَضْحَاةً اور أُضُحِيَةً اور إِضْحِيَةً اور ضَحِيَّةً بإنى كَا عَانُور ضَحَايًا بَعْ مِعْ صَحِيَّةً كَا اور أَضَاحِيَّ أُضُوحِيَةً كَا اور أَضَاحِيَّ أُضُوحِيَةً كَى اور أَضَاحِيَّ أُضُوحِيَةً كَى )-

صَعْلَى بِكَدْشَوْنِ أَقْرَ نَيْنِ مَوْجُونَيْنِ-آ تَحْفرت نَ دوسينگ دارميند هض قرباني كئے-

بَيْنَمَا نَحْنُ نَتَضَحَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

ضَحاء - وه وقت جب سورج چوتھائی آسان تک اونچا ہو تا ہے-

> الآضَّوُّ رُوَيْدًا-(بيرَب كامحاوره ہے)-اونوْل پرآ سانی كروليني ان كويهاں چر لينے دو-

فَلَقَدُ رَأَيْتُهُمْ يَتَرَوَّحُونَ فِي الصَّحَاءِ-مِيل نَ ان كود يكها وه دو پهر ك قريب آرام ليتے تھے يا يجھے كى مواليتے تھ۔

صَحْوَةً- دن كاشروع حصه سورج نكلنے ير-

ضُلحی - وہ وقت کا جب سورج کا ایک نیزہ یا دو گھوے بلند ہوجائے (اس سے ہے صلوۃ الصحی جو کی حدیثوں میں وارد ہے)-

اِضْحَوْا بِصَلُوةِ الشَّلْحَى (حضرت عَرِّنَ كَها) عِاشت كى نماز آپ وقت پر پڑھو (يعنى سورج بلند ہوتے ہى پڑھلواس میں دیرینہ کرد)-

أَلَا صَبِّ رُوَيْدًا قَدْ بَكَفْتَ الْمَدْى- ذراصر كرواب تم ا بِي منزل تك بهو في كئے ہو-

فَاِذَانَصَبَ عُمْرُهُ وَصَحَاظِلُهُ - جباس كى عمرتمام ہو گئاس كاسا يدهوپ ہو گيا يعنى سايدمث گيا يعنى وه مر گيا -اللهُمَّ صَاحَتْ بِلا دُنَا وَاغْبَرَّتْ اَرْضَنَا - يا الله مارا ملک دهوپ پڑنے والا ہو گيا (ابركانا منہيں ہر طرف دهوپ ہى دهوپ ہے) اور مارى زمين گردآ لود ہوگئ (بارش نه ہونے سے رات دن گرداڑتی رہتی ہے) -

رَائی مُحْرِمًا قَدِالْمَتَظُلَّ فَقَالَ اَضْحِ لِمَنْ اَحْرَمُتَ لَكُ (عبدالله بن عمر ف) ایک فض کود یکھا جواحرام کی حالت میں سایہ لے رہا تھا انہوں نے کہا تو نے جس کے لئے احرام باندھا (یعنی پروردگار کے لئے ) اس کے لئے دھوپ میں رہ (یہ تکلیف بھی گوارا کرمحدثین نے یوں ہی روایت کیا ہے۔ اَمْنِعِ اور حَمَّح اَمْنِع ہے)۔

فَكُمْ يَرُغُنِي إِلَّا وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ قَدْ صَحَا- مِينَ اس وقت وْرَكَى جب آنخضرت سامنے آگئے (میرے پاس چلے آئے- کیونکہ آپ کاعقدہ حضرت عائشہ کے ساتھ ہوگیا تھا)-

اِنَّ لَنَا الْصَّاحِيةُ مِنَ الْبَعْلِ وَلَكُمُ الصَّامِنةُ مِنَ الْبَعْلِ وَلَكُمُ الصَّامِنةُ مِنَ النَّخْلِ - جو مجود كورخت بتى كى باہر جنگل ميں نماياں ہوں وہ مارے بيں اور جوبتى ميں اور بتى كے اطراف ميں بيں وہ تمارے بيں -

صَّاحِيةُ الظِّلِّ - جس كاسابينه بو-فَعَلَةُ صَاحِيةً - ...... دن دهاڑے ٔ روز روش میں اور علانیدید کام کیا -

إِنِّى آخَافُ عَكَيْكَ مِنْ هَلِهِ الْطَّاحِيَةِ-يِس تَجْهِ پر اس كونے سے ڈرتا ہوں ( يعنى اس جانب سے جو كھلا اور نماياں سے )-

مَا إِنَّهَا صَاحِيَةً قَوْمِكَ-وه تو تيرى قوم كا ما لك ہے (يعنى شام كا ملك)-

وَضَّاحِيَةُ مُضَرَّمُ خَالِفُوْنَ لِرَسُوْلِ اللهِ عَلَيْهِ -مَصْرِكِ مِلِكِ وَالْحِيْوَ ٱلْحَضِرت كِخَالف بِينٍ-

اَلْبُصْرَةُ إِحُدى الْمُؤْتَفِكَاتِ فَانْزِلُ فِي صَوَاحِيْهَا - بَعْرِهِ وَقُوانِ بِسَيُول مِن سے ایک بستی ہے جوالٹ دی گئ تھی تو تو خاص بھرے میں نداتر اس کے اطراف میں اتر -

# الكالمانية الاحادان المان الما

عَكَیْكَ بِضَوَاحِیْهَا-تواس كےاطراف میں رہ-فُویْشُ اَکضَّوَاحِیْ-قریش کے لوگ مکہ میں اطراف ادبیں-

> فِي لَيْلَةٍ إِضْعِيان - حِالدنى رات من -إِضْعِيانَةُ أور ضَعُنياءٌ - روش -

مَّا أُخْبِرَاتَهُ صَلَّى الصُّلحى - ان کواس کی خبرنہیں دی گئ کہ آنخضرت نے جاشت کی نماز پڑھی (گر دوسری رواتیوں میں اس کا پڑھنا آنخضرت سے ثابت ہے - البتہ یہ نماز آپ نے مبھی بھی شاذ نادر پڑھی ہے ہمیشہ نہیں پڑھی کیکن تہجد کی نماز ہمیشہ پڑھی ہے ) -

لا یُصَلِّی الضَّحٰی اللَّ اَنْ یَجْنَی مِنْ مَیْفِیهِ۔
آ مخضرت چاشت کی نمازنہیں پڑھتے تھ مگر جب غائب ہوکر
آتے (یعنی سفر سے لوٹ کرآتے تو چار رکعتیں چاشت کی
پڑھتے -عبداللہ بن عُرِّنے اس کو بدعت کہا ہے ان کا مطلب سے
ہے کہ مجد میں جمع ہوکر پڑھنا یا ہمیشہ پڑھنا - کرمانی نے کہا ان کا
مطلب ہے کہ بینماز بدعت حسنہ ہے) -

اُمِرْتُ بِصَلْوةِ الصَّحٰى - جُمُوكُو عِاشت كَ نَمَاز برُ صَاكَ كَا مَرْتُ بِصَلَوةِ الصَّحٰى - جُمُوكُو عِاشت كَ نَمَاز برُ صَاكَ عَمَم ہوا ہے (بیروایت میں ایبا منقول نہیں ہے کہاس نماز کا حکم ہوایا یہ نماز واجب ہے ) -

وَ ذٰلِكَ عُمُعُمَّ - يه عِاشَت كَى نمازَهَى يا عِاشْت كا وتت

ثُمَّ صَبِّحی به- پھراس کا ناشتہ کرایا- (یہ صَبِّحی فَوْمَهُ ہے ماخوذ ہے لینی اپنی قوم کودن کا کھا ناکھلایا)-فاَضْبَحیْتُ - حیاشت کا وقت ہوگیا-

شَهِدُّتُ الْاَصْحٰی یَوْمَ النَّحْرِ - میں دسویں تاریخ یوم النح کوموجودتھا-

ُ وَمَا يَضْعُى فِيهِمَا الِللهِ وَحُدَةً-رات اور دن ميں جو چزيں دکھلائی ديتي بين نمود ہوتی ہيں وہ سب اس اسليے اللہ تعالیٰ کی ملک ہیں-

ثُمَّ صَلَّى فَمَانَ رَكْعَاتٍ وَّلْلِكَ ضُمْحَى - پُر آثه ركعتيں چاشت كنمازكى پڑھيں (اس كوصلوة الاوابين بھى كہتے

ا ہیں-اس مدیث سے چاشت کی آٹھ رکعتیں ثابت ہوتی ا ہیں-دوسری مدیث میں چار رکعتیں مذکور ہیں )-

#### باب الضاد مع الخاء

ضِخَم - يا ضخامة دلدار بونا موثا بونا-

تُصْبِحِيثُ - دلداركرنا موٹاكرنا-

ضُنَحُامٌ -مونا ،فربه ولدار (جيد صَنحُمٌ اور ضَحَمٌ ب)-

مِضْخَهٌ- سخت مار لگانے والا سردار-عالی مرتبت-شریف-

> به به إنَّكَ لَصَخُمٌ -واه واه تو موثا ب-صَاخِيَةٌ - آفت مصيبت جيسے دَاهِيَةٌ ب-

#### باب الضاد مع الدال

ضَدُّ - غالب آنا' پھیردینا' زمی ہے رو کنا پھیردینا -مُضَادَّهُ - مخالفت کرنا -

> إِضْدَادٌ-غصه بونا-تَضَادٌ - اختلاف-

ضِدٌ - مثل مخالف دشمن (اس كى جمع أَضْدَادٌ ہے) -كا صِدَّ لَهُ وَ لَا نِدَّ كُونَى اس كا جوڑا در برابر دالانہيں -

#### باب الضاد مع الراء

ضَرْء - يوشيده مونا-

مُشُوْافِی الصَّرَاءِ-درخون کے جھنڈ میں کچے (لیمن ان کی آڑ میں حصی کر)-

فُلاَنٌ يَّمْشِي الطِّسْرَاءَ (يوعرب كا محاوره ہے) فلال شخص درختوں كي ژين چھپ كر چلتا ہے-

ہُو یکوبُ کَهُ الصَّرَاءَ-وہ رینگنا ہوا چیکے چیکے اس کے پاس جاتا ہے(یعنی اس سے مراور فریب کرتا ہے)-

وَالشَّوْقَ اللَّى لِقَاءِ كَ فِي غَيْرٍ ضَرَّاءَ مُصِرَّةٍ - اور میں تجھ سے یہ جاہتا ہوں کہ تیری ملاقات کا شوق مجھ کوعطا

# الكاركات المال المال الكاركات الكاركة المالكات الكاركة المالكات الكاركة المالكات الكاركة المالكات المالكات الكاركة المالكات المال

فرمائے-بغیرکسی ضرر اور نقصان کے جو میرے سیر اور سلوک (چلنے)میں خلل ڈالے-

يَمْشُونَ الْحَفَاءَ وَيَدِبُونَ الصَّرَّاءَ- يوشيده حال چلت بس اور مروفريب كرتے بس-

ضَوْبٌ - مارنا - چلدینا' روک دینا - اقامت کرنا - جماع کرنا' ملا دینا - فساد ڈالنا - بیان کرنا' تیرنا' ڈیک مارنا' جوش مارنا' حرکت کرنا' لمباہونا - اعراض کرنا' قائم کرنا' نصب کرنا' کھڑا کرنا' مقرر کرنا' ٹھرانا -

ضَوَبُ -سردى لكنا-

تَضُوِيْكِ - مارنا - ملادينا -

مُضَارَبَةٌ - آپس میں مار پیش کرنا کچھ نفع تھبرا کردوسرے کوسوداگری کے لئے روپید ینا-

> اِصْرَابٌ -ا قامت كرنا ٔ اعراض كرنا -تَصَدُّ بُ مُ -حركت كرنا ، جوش مارنا -

إضْطِوراب - بيقرار مونا - كماناايك دوسر كومارنا -

تَضَارُبُّ-ایک دوسرے کو مارنا-ضَرْبُ الْاَمْشَالِ-مثالیں بیان کرنا-

صَبو ب مثال اً وتتم اورنوع كوبهي كہتے ہیں-

اِنَّةُ ضَرُبٌ مِّنَ الرِّجَالِ- حفرت موىٰ وبلے پِتَلے كَم گوشت چھريرے بدن كة دى تتے يا ميانہ تتے نہ بالكل وبلے ندبہت موثے -

فَإِذًا رَجُلٌ مُّضُطَرِبٌ رَجُلُ الرَّاسِ - ناگاہ ایک شخص نمودار ہوا جوچھریرہ لمباتھا اس کے سرکے بال نہ بالکل سیدھے تھے نہ گھوگڑیا ہے-

ضروب اللَّحْمِ-آنخضرت كم كوشت تهرير عض (دوسرى روايت ميں جو ہے كه آپ برگوشت تصاس كے خلاف نہيں ہے كيونكه وہ اخير عمر كابيان ہے اور بيا وائل عمر كا)-

لَا تُضُرَبُ الْآكُبَادُ يا الْحُبَادُ الْإبلِ إِلَّا إِلَى ثَلْنَةِ مَسَاجِدَ-اون كَ كَلِيجِنه مارے جائيں (لَيْنَ ان پرسوار موكر سفر نه كيا جائے بقصد ثواب) گرتين مجدوں كى طرف (ايك مجدرام دوسرے مجدنبوى تيسرے مجدبيت المقدس)-

طُورَالٌ ضَرْبٌ مِّنَ الرِّجَالِ - دجال لمباترُ نگا چرري \_ بدن كا آدى ہوگا-

إِذَا كَانَ كَذَا ضَرَبَ يَعْسُوْبُ اللِّدِيْنِ ذَنَهُ - جب دنيا ميں ايے ايے فتنے ہوں گے تودين كاسردار اپن دم ہلائے گا(يعن فتوں سے بھاگ كرجنگل بيابان ميں چلدےگا)-لا تَصْلُحُ مُضَارَبَةُ مَنْ طُعْمَتُهُ حَرَامٌ - جو تحض حرام خور ہواس سے مضاربت كرنا درست نبيں سے (يعني رويدليكراس

میں تجارت کرنا)-اِنَّ النِّبَیَّ عَلَیْ اِنْطَلَقَ حَتَّی تَوَارٰی عَنِی فَضَرَبَ الْحَلاَءَ ثُمَّ جَاءَ-آ تخضرت چلے یہاں تک کہ نظر سے چھپ گئے وہاں یا خانہ کیا پھرتشریف لائے-

لا یَذْهَبُ الرَّجُلَان یَضُوبَانِ الْعَائِطِ یَتَحَدَّثَانِ دو مرد پاخانہ کرنے کیلئے باتیں کرتے ہوئے نہ جائیں (یعنی اس طرح کہ پاخانہ کرتے وقت ایک دوسرے سے ستر نہ کریں یا باتیں کریں (پائخانہ کے وقت باتیں کرنا بالاتفاق مکروہ ہے)۔ نظمی عَنْ ضِرَابِ الْجَمَلِ -اونٹ کو اونٹنی پر کدانے (جفتی کرانے) ہے یعنی اس کی اجرت لینے ہے آپ کدانے رخفی کرانے) ہے یعنی اس کی اجرت لینے ہے آپ نے منع فرمایا (جیسے دوسری روایت میں ہے نہی عن عسب الفحل)۔

ں. ضِرَابُ الْفَحْلِ مِنَ الشَّحْتِ-نركدانے كى اجرت ے-

کُمْ صَوِبْیَتُكَ - تیراروز کامعمول کیا ہے(یعنی جوتوا پن مالک کوروزانہ دیا کرتا ہے محنت مزدوری کر کے اس کی روزانہ اوسط کیا ہے-اس کی جمع صَو انِٹُ ہے)-

کُانَ عَلَیْهِنَّ صَوَائِبٌ لِمَوَالِیْهِنَّ لُونڈیوں پرایک محصول مقررتھا جودہ اپنے مالکوں کو دیا کرتیں (یعنی محنت مزدوری کرے روز اندیا ماہانہ اتنی رقم اپنے مالکوں کو دیا کرتیں )-

و تَعَاهُدُ ضَرائِبِ الْإِمَاءِ-اوندُ يوں كے محصولات كى محرانى ركھنا (ايبا نہ ہو وہ بدكارى اور فسق و فجور كر كے روپيہ كائس )-

نَهٰى عَنْ صَوْبَةِ الْعَائِصِ -غوطه خور كاغوط بيخايا خريدنا

منع ہے (وہ اس طرح ہے کہ خوطہ خور سوداگر سے کے میں ایک خوطہ تیرے ہاتھ اسنے کو بیچتا ہوں اس میں جو نظے وہ تیری قسمت اس سے منع فرمایا کیونکہ اس میں دھوکہ ہے شاید کچھ نہ نگلے یا ایسا ہے حقیقت مال نظے جومقررہ قیمت سے کچھ نسبت نہ رکھتا ہو)۔ ذاکو اللّٰهِ فِی الْغَافِلِیْنَ کَالشَّحَرَةِ الْخَصْرَاءِ وَسُطُ شَجَرٍ تَحَاتَ مِنَ الصَّرِیْبِ مَا فَلُ لُوگوں میں اللّٰہ کو وَسُطُ شَجَرٍ تَحَاتَ مِنَ الصَّرِیْبِ مَا فَلُ لُوگوں میں اللّٰہ کو یا درخت ان یا درخت ان میں ہوجس کے ہے سردی کی وجہ سے مرجما کرگر گئے درختوں میں ہوجس کے ہے سردی کی وجہ سے مرجما کرگر گئے

اِنَّ الْمُسْلِمَ الْمُسَدِّدَ لَيْدُ رِكُ دَرَجَةَ الصِّيامِ
بِحُسْنِ صَرِيْتِه - جوملمان درسی كساته عقيده اور عمل ركاتا
مووه اپنی نیک نفسی كی وجه سے روزه كا ثواب پاتا ہے - (ضريبة
طبيعت اور خصلت بمعنی سجية ہے) -

اِنَّهُ اضْطَرَبَ خَاتَمًا مِّنْ ذَهَبِ-آ تَخْصَرت نَحْمُ دِيا كهاكك سونے كى انگوشى آپ كے لئے ڈھالى جائے (تياركى حائے)-

كَيْضُطُوِبُ بِنَاءً فِي الْمَسْجِدِ-مَهِدِ مِن الكَ ضِمهُ كُول ت-

حَتَّى ضَرَبَ النَّاسُ بِعَطَنِ-يہال تک کہ لوگ اپنے اپناوٹول کوسراب کر کے ان کی نشستگاہ س لے گئے۔ ضُرِبَ عَلٰی اَضْمِخَتِهِمْ فَمَا یَطُوُفُ بِالْبَیْتِ اَحَدٌ ۔ وہ سوگئے بیتِ اللّٰد کا طواف کرنے والا کوئی نہیں رہا۔

یضوب الشینطان علی قافیه رأس احد کم نلک عُفید - تم میں سے ایک کے سرکی آخری حصہ پر یعنی گدی پر شیطان تین گرہیں لگا دیتا ہے (ہرگرہ پریہ پھونک دیتا ہے آبھی سوتارہ بہترات بڑی ہے)-

فَارَدُتُ أَنُ أَضُوبَ عَلَى يَدِه - مِن فِ قصد كياكه اس كَ ساتھ معاملہ كر ڈالوں ( يعنى بَعْ كرلوں عرب لوگوں كى عادت تقى كہ تَعْ كو يوراكر في كے لئے ايك شخص اپناہا تھدوسرے كے ہاتھ پر مارتا اى كو صَفْقَة بھى كہتے ہيں پھر خود رَبْع كو كہنے لئے ) -

الصَّدَاعُ صَرَبانٌ فِي الصَّدُغَيْنِ-دردس مِس كَيْمُ كَي ركِس زورزورے بِلِنْكَتى بِيں-

فَصَوَبَ الدَّهُورُ مِنْ صَوبَانِهِ-زماندا پِي گذريس سے پھ گذرگيا (يين پھيزماند گذرا)-

عَتَبُواْ عَلَى عُنْمَانَ صَرْبَهُ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَاَ-حفرت عثمانٌ سے لوگ اس وجہ سے ناراض ہوئے کہ انہوں نے مجرموں کو کوڑے اور لکڑی سے مارنا شروع کیا (ان سے پہلے درے اور جوتی سے مارا کرتے تھے)۔

اِذَاذَهَبَ هٰذَا وَضُرَبَاؤُهُ-جب بياوراس كے برابر والے گذرجائيں گے-

لَا خُوزُرَنَّكَ جَوْرَ الطَّورِ (حَانَ نَ النَّرَ النَّالَ النَّذَ النَّالَ النَّذَ النَّذَ النَّذَ النَّذَ النَّذَ النَّرَ النَّذَ النَّذَ النَّذَ النَّذَ النَّذَ النَّذَ النَّذَ النَّذَ النَّرَالِ النَّذَ النَّذَ النَّذَ النَّذَ النَّذَ النَّذَالِقُلُولَ النَّذَالِيلَ النَّذَالِقُلُولُ النَّذَالِقِيلَ النَّذَالِقِيلَ النَّذَالِيلَ النَّذَالِقِيلَ النَّالِيلُولُ النَّذَالِقِيلُ النَّذَالِقِيلُولُ النَّذَالِيلُولُ النَّذَالِيلُولُ النَّذَالِيلُولُ النَّذَالِيلُولُ النَّلْمُ النَّذَالِيلُولُ النَّلِيلُولُ النَّذَالِيلُولُ النَّلْمُ النَّذَالِيلُولُ النَّلْمُ النَّذَالِيلُولُ النَّلْمُ النَّلْمُ النَّالِيلُولُ النَّالِيلُولُ النَّلِيلُولُ النَّلْمُ النَّلْمُ النَّلْمُ النَّلْمُ النَّالِيلُولُ النَّالِيلُولُ النَّلْمُ النَّلْمُ النَّلُولُ النَّلْمُ النَّالِيلُولُولُ النَّلُولُ النَّلْمُ النَّلْمُ النَّلُولُ النَّلْمُ النَّلْمُ النَّلْمُ النَّالِيلُولُ النَّالِيلُولُ النَّالِيلُولُ النَّلْمُ النَّالِيلُولُ النَّالِيلُولُولُ النَّالِيلُولُ الْمُنَالِقُلْمُ اللْمُ

یَضُوبُو ْ نَنَا عَلَی الشَّهَادَةِ وَ الْعَهْدِ - ہمارے بزرگ لوگ ہم کو بات چیت میں شہادت اور عہد کا لفظ کہنے پر مارتے منے (کیونکہ پیلفظ حلف کی طرح ہیں تو بچوں کوان سے منع کرتے منصالیا نہ ہو کوئم کھانے کی بری عادت پڑجائے ) -

فَضَوَبُوْهُ صَرْبَتَیْنِ عَلٰی عَاتِقِه - انہوں نے حضرت زبیر کولوار کی دوضر بیں ان کے کندھے پرلگائیں (ایک ضرب تو آپ کو جنگ بیموک میں نصاری کے ہاتھ سے لگی تھی دوسری ضرب بدر کی لڑائی میں مشرکوں کے ہاتھ ہے)-

وَقَدُ اَعُلَمُوْاالْقِدَاحَ لِضُوُوْب-انہوں نے پانسوں اور تیروں پر فال کھولنا کئی کاموں کے لئے مقرر کیا تھا ( بھی تقسیم بھی انہی سے کیا کرتے جس کا ذکر اس آیت میں ہے۔وان تستقسموا بالاز لام)۔

اَوْ يَضُوِبُهُ فَيَقَنُلُهُ - ياتوتيرے ماراجائيا تلوارے-دَعْنِي فِلاً ضُوِبَ عُنْقَهُ - مِح كوچھوڑ دیجئے میں اس کی

ردن ماروں–

يَضُوِبُ بَعْضُكُمْ رَقَابَ بَعْضٍ -تم ميں سے ايك

# ف ط ظ ع ف ال ال ال ال ال الكالم الكال

دوسرے کی گردن مارے (آپس میں لڑنے لگو)-

وَهُوَ يَضُوبُ فَخِذَةً-آپا پَى ران پر ہاتھ مارر ہے سے ( تجب اور افسوس سے کہ حضرت علی سے این نا تجھی کی بات کی )۔ یکشیوب المماکزئگة با جُنِحتِها - فرشتے اپ پکھ مارنے لگتے ہیں (عاجزی اور فروتی ظاہر کرنے کے لئے ) شم یضو ب الصواط - پھر دوزخ پر بلی باندھا جائے گا (جس کو بلی صراط اور فارسیوں کی اصطلاح میں چینود بل کہتے ہیں )۔

قَدُ أَنَ لَكُمْ أَنُ تُوسِلُوا إِلَى هَٰذَا الْأَسَدِ الصَّارِبِ بِذَنْبِهِ-اب اس شير كے پاس جواپی دم ماررہا ہے (يا ہلا رہا ہے) سِيجنے كاوفت آن پہنچا (دم سے مرادزبان ہے)-

یَضُوبُ بِذَنَبِهِ جَنُبُیْهِ-اپی دم دونوں پھوں پر ماررہا ہے(جیسے حسان اپی زبان کو دونوں طرف پھراتے تھے)-

ثُمَّ صَرَبُ بِيكِهِ الْأَدْضَ - پھر پانی سے استخاكر كا پنا ہاتھ زمين پر مارا ( يعنى باياں ہاتھ اس كومٹى سے درگر كردهويا) -فَاضُو بُورُ المَشَادِقَ الْأَدْضِ - زمين كمثر تى حصول

فَجَعَلُوْ الصَّحْنُ الْآلَيْدِی - انھوں نے ہاتھ پر ہاتھ مارنا شروع کیا (اس شخص کو خاموش کرنے کے لئے جس نے نماز میں بات کی تھی - بیاس وقت کا قصہ ہے جب کسی حادثہ کے وقت مقتد یوں کو تیج کہ کہ کا حکم نہیں ہوا تھا - اس حدیث سے یہ بھی نکلنا ہے کہ اگر کوئی شخص جائل نومسلم ہوا اور وہ نماز میں مسئلہ نہ جان کر بات کر لے تو اس کی نماز صحیح ہوجائے گی کیونکہ آنخضرت نے اس کودوبارہ نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا ) -

فَضَرَبَ فَخِذِي -ميرى ران يرمارا-

لَتَضْرِبُوهُ إِذَا صَدَقَكُمُ وَتَثَرَّ كُوهُ إِذَا كَذَبَكُمْ - تم اس لا ك كوجب وه في بولتا بتو مارت بهواور جب جموث بولتا بتو چموڑ دیتے ہو-

فَاضُورِبُو اعُنُقَ الْآخَوِ - (جب ایک امام سے حسب وصیت ایک امام کے یا بہ صلاح ومشورہ اور باتفاق اکثر ارباب حل وعقد بیعت ہوجائے اب دوسراکوئی شخص امام بنتا جا ہے) تو اس کی گردن مارو (کوئی بھی ہو کیونکہ وہ مسلمانوں میں نااتفاتی

اورلزائی کرانا چاہتا ہے اور امام وقت کی مخالفت اور بغاوت کرتا س)۔

یَضُرِبُ الْآیْدِی عَلٰی صلوق بَعْدَ الْعَصْرِ -عمر کے بعد نفل نماز پڑھنے پر ہاتھوں پر مارتے تھے (لوگوں کواس سے منع کرتے تھے)-

گانگما صُرِبَ جِلْدُهُ بِسُولِ طَلْح-جِمِهِ طَلْح (بول) کے کانٹے سے کھال پر مارا (لینی روئیں کھڑے ہو جاتے تھے یالرزہ ہوجاتا تھاڈراور خوف سے)-

فَلَا صَرْبَ وَلَا طَرْدُولَا إِلَيْكَ-نَهُ وَ ٱلْحُضرت كَ عهد میں لوگوں کو مار کر ہٹا دیا جاتا تھا نہ ہنکا کر نہ ہٹو بچو کہہ کر( کیونکہ بیسب باتیں دنیا دارمتکبر بادشاہوں کی سواری میں کیجاتی ہیں )۔

فَضَرَبَهُ عُمَرُ بِاللِّدَرَّةِ - حضرت عمرٌ نے اس بیبودی کودرہ سے مارا (بیرمارنا ہنمی کے طور پرتھا کیونکہ اس نے جو بیان کیاوہ سج تھا)-

فَجَعَلَ يَضُرِبُ يَمِينُا ۗ وَشِماَلًا -لگاداہنے بائیں اپنے اونٹ کو مارنے یا (دائن بائیں طرف دیکھنے لگا ( کہ کون اس کی حاجت یوری کرتاہے )-

فَضَوَبَ بِيدَهٖ فَاكلَ - اپناہاتھ بڑھایا اور کھایا - فضوبَ بیدہ فاکل - اپناہاتھ بڑھایا اور کھایا - فضوبَ کو مارا (حالانکہ ان کا کہنا سے تھا کہ جس مال کی زکو ہ دیجائے وہ کنز (دفینہ) میں داخل نہیں ہے جس کوقر آن میں عذاب کا موجب قرار دیا ہے ان کا مطلب بیتھا کہ مسلمان کو مال جوڑنا ہی ضروری نہیں گواس کی زکو ہ دیتا رہے کیونکہ کم ہے کم اس کا اثر بیہ ہوگا کہ قیامت کے دن فقیروں کے بہت زمانہ کے بعد بہشت میں جائےگا) -

نَهٰی عَنْ ضِوابِ الْجَمَلِ-نراونث کو ماده پر کدانے ک اجرت لینے سے منع فرمایا-

یُوْشِكُ آُنُ یَّضُرِبَ النَّاسُ اکْحَادَ الْإِبِلِ فَلاَ يَجِدُوْنَ اَحَدًا اَعْلَمَ مِنْ عَالِمِ الْمَدِينَةِ - وه زمانة ريب ب که لوگ اونوں کے کلیج ماریں گے (دور دور سے جلدی جلدی ان کو چلاتے ہوئے آئیں گے) پھرکوئی عالم مدینہ کے عالم سے

## لعَالِمَا لِي اللَّهِ اللّ

زیادہ علم والانہیں پاکیں گے (اکثر لوگوں نے کہا مراداس سے امام مالک ہیں سب سے پہلے انہی کی کتاب حدیث کی مؤطا شریف شائع ہوئی اورصد ہا آ دمیوں نے دور دراز ملکوں سے آ کر مؤطا کی سندان سے لی- در حقیقت اسلام کے دین میں قرآن شریف کے بعد مؤطا سے زیادہ کوئی کتاب صحیح اور اعتماد کے لائق نہیں ہے اور اصل ہے )۔

لُوْ لَا اَنَّ الرَّسُلَ لَا تُفْتِلُ لَصَرَبْتُ اَعْنَا قَكُمَا-الرَّ الْجِيونِ كونه مارنے كا دستورنہ ہوتا تو ميں تم دونوں كى گردن مار ديتا (بي آپ نے مسليمہ كذاب كے ایلچیوں سے فر مایا انہوں نے آخضرت كے سامنے مسليمہ كوالله كارسول كہا-اس حدیث سے معلوم ہوا كہ آخضرت كے بعد اگر كوئى كى شخص كوالله كارسول معلوم ہوا كہ آخضرت كے بعد اگر كوئى كى شخص كوالله كارسول معطوم ہوا كہ آخش ہے )-

لَا يَخُوُجُ الرَّجُلَانِ يَضُوبَانِ الْغَائِطُ كَاشِفَيْنِ عَنُ عَوْرَتِهِمَا يَتَحَدَّثَان - دومرد پائخانه كواس طرح نه جائيں كه اپنا سرَ كھولے ہوئے باتيس كرتے رہيں-

تَضْرِيْبُ النَّاسِ -لوگوں کو بھڑ کا نا - ابھار نا -

ضَرَبُّوْا كِتَابِ اللهِ بَعْضَهُ بِبَعْضِ (ا فِي نادانى سے) الله كى كتاب كے ايك حصه كودوسرے حصه سے كالف كرنے گے (محكم اور مَثْناب اور منسوخ اور ناسخ كونة بجھ كر)-

مُنْ فَتَلُ وَزَغَةً بِالصَّرْبِةِ - جَوْحَصَّ گرگٹ کوایک باریس مارڈالے (حالائکہ گرگٹ موذی نہیں ہے مگر آنخضرت نے اس کے مارنے میں ثواب فرمایا اس لئے کہ اول تو وہ غلیظ ہے دوسرے اس میں ہے تمی ہوانگلتی ہے تیسرے وہ ایسا جانور ہے جس نے حضرت ابراہیم پر آگ کوروشن کرنا چاہاتھا کما قبل بعض نے کہاوہ موذی ہے درختوں کے پھل زہر آلود کردیتا ہے۔

ُ اِصْرِبُو ْ اعْلَیْهَا ابْنَ عَشْرٍ - (جنب تمہارے نیچسات برس کے ہوں تو ان کونماز سکھلاؤ گا جب دس برس کے ہوں اور نماز نہ پڑھیس تو نماز نہ پڑھنے پر ان کو مارو ( حالا نکہ نماز بلوغ

سے پہلے فرض نہیں ہے مگراس عمر پر مارنے کے لئے اس لئے فر مایا کہ بچوں کو پہلے ہی سے نماز کی عادت ہو جائے ورنہ جوان ہونے پر یک بارگی ان سے نماز کی مواظبت نہ ہوسکے گی۔ بعض نے کہا اس وجہ سے کہ دس برس کی عمر میں بھی بعض بچے جوان ہو جاتے ہیں )۔

يَضُوِبَانِ وَيُكَوِّفَانِ - ناچ رے تھے اور دف بجارہے تھے۔

نَهٰى أَنْ يَّضُوبَ أَحَدٌ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ حَلَاءِ تَحْتَ شَجَوَةٍ - ورخت كَ تِلْح پائخاند كرنے سے آپ نے منع فر مایا ( كيونكه ورخت كے سايہ ميں لوگ آ كر بيضتے بيں آ رام پاتے بس) -

ضَرَبْتُ عَلَيْهِ خَرَاجًا- مين نے اس پر محصول مقرر كيا (يعن ئيس)-

الدُّعَاءُ حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمْسُ اَبْلَغُ فِي طَلَبِ الرَّرُقِ مِنَ الضَّرْبِ فِي الْأَرْضِ - سورجَ لَكُنَة تك (فَجر كَ نَمَاز كَ بعد) دعا كرتے رہنا رزق كى كشايش چلنے پھرنے ہے زيادہ كرتا ہے (يعنی چل پھر كرمخت مشقت كر كے جتنى روزى آدمى كما تا ہے اس سے زيادہ روزى اس كولمتى ہے جوشى كى نماز كے بعد طلوع آفاب تك دعا اور ذكر اللي ميں مصروف رہے) - فَيُصِيْبُ جَسَدَةٌ وَرَاسَهُ الضَّرْبُ - اس كے بدن اور مریسفید شہدلگ جائے -

ً مَا أَقَلَّ صَوْبُكَ فِي دَهُوِنَا-تمهارى نظير ہارے زمانہ بہت كم ہے-

لَا تُحَثَّرُ اللَّهُ فِي الْمُنُومِنِيْنَ صَرْبَكَ-الله تعالى ملانوں مِن تيرى طرح بہت پيدا نہ كرے-صلمانوں مِن تيرى طرح بہت پيدا نہ كرے-صَرْبًا النَّاسَ -لوگوں مِن ل گئے-صَرْبٌ -حساب كا ايك مشہور عمل ہے-مُضْطَوبٌ - وہ حدیث جس كى سند یا متن مِن راويوں كا مُضْطَوبٌ - وہ حدیث جس كى سند یا متن مِن راويوں كا

لے اس میں شک نہیں کہ موَ طا بخاری وسلم ہے پہلے تصنیف ہوئی لیکن اس میں کئی روایا ت ضعیف' مرسل اور موتو ف ہیں البتہ بخاری ومسلم کی ا احادیث کوامت میں صحت کی بنایر وتلقی بالقبول حاصل ہواو ہ کسی اور کونصیب نہ ہوا۔ (م)

# الكانات المال المال الكانات الكانات المالة ا

آ لود کیا۔

تَكَادُ تَنَصَّرَّ جُ مِنَ الْمَلَاءِ-اس كَى كِمال بإنى ساتى المُكارِءِ-اس كَى كِمال بإنى ساتى المُكارِءِ-اس كى كِمال بإنى ساتى المُكارِءِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

اِنَّ يَنِيَّ صَرَّجُونِنَى بِاللَّمِ شِنْشِنَةٌ اَعُرَفُهَا مِنُ اَخْرَهُمَا مِنُ اَخْرَمُ اَلُهُم مِنْ الْحَر اَخْزَمِ-ميرے بيوْل نے مجھكو ماركرخون آلودكرديا يخصلت يين اخرم كى يېچانتا بول (ليخي موروثي ہے)-

كُرِهُ الْصَّلُوةَ فِي الْمُشْبَعِ بِالْعُصْفُرِ الْمُضَرَّجِ بِالْعُصْفُرِ الْمُضَرَّجِ بِالْعُصْفُرِ الْمُضَرَّجِ بِالنَّاغُفُرَانِ - بَعِرْ كَيْرِ - مِين جَو رَعْمِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللْهِ عَلَى اللْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى اللَّهِ عَلَى الْمُعَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَّى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَّى الْمُعَلَى الْمُعَلِّمِ عَلَى الْمُعَلَّى الْمُعَلَّى الْمُعْمِي عَلَى الْمُعَلَّى الْمُعَلَّى الْمُعْمِقِي عَلَى الْمُعَلِّمِ عَلَى الْمُعَلِّمِ عَلَى الْمُعْمِقِي عَلَى الْمُعْمِقِي عَلَى الْمُعْمِقِي عَلَى الْمُعْمِقِي الْمُعْمِقِي عَلَى الْمُعْمِقِي عَلَى الْمُعْمِي عَلَى الْمُعَلِّى الْمُعْمِقِي عَلَى الْمُعْمِقِي عَلَى الْ

اِصْوِیْج-زردکمل-سرخ ریشی کیڑا-مَضَادِج-تختیاں-پرانے کیڑے-

مُضَرّ جُ-شير-

ضَرْحٌ - دَهَكَیلَا 'بٹانا' قبر کھودنا'لات مارنا (جیسے ضراح ہے)۔ ضُرُو ْحٌ - مندا ہونا' یعنی کساد بازاری -مُضَادِ رَحَةٌ - گالی گلوچ کرنا -

إِضُوا عُ- إِمَّارُ نَا -خِراب كرنا - دوركرنا -

ضُرًا ع - بیت المعور جوآ سان میں ہے کعبہ کے مقابل (ایک روایت میں ضریع ہے معنی وہی ہیں اور جس نے صاد مہملہ سے روایت کی اس نے علطی کی ) -

> صَوِیْع -صندوقی قبرجیے لید بغلی قبر-مُضُور جی -سردار کریم انفس سفید-مُضْطَر ح - ایک کونے میں بڑا ہوا-

نُوْسِلُ اللَّه اللَّاجِدِ وَالضَّارِحِ فَايَّهُمَا سَبَقَ تَوَكُناهُ-(جب آخضرت كے لئے قبر تيار كرنا چابى تو صحابہ نے كہا) ہم ايسا كرتے ہيں كہ بغلى قبر بنانے والے اور صندوتى قبر بنانے والے دونوں كو بلا جھجتے ہيں جو پہلے آئے اى كوكام پرلگا دس گے-

اُوْفٰی عَلَی الضَّرِیْحِ - قبر کوجھانکایا قبر پر پہنچا -ضَرُّ - یا صُرٌّ یا صَررُ ؓ - نقصان (بیصند ہے نَفْعُ کی ) -تَصُرِیْرٌ - نقصان پہنچا' مخالفت کرنا - ایک دوسرے ہے اختلاف ہو-

ضَرَائِبِ-شكليس-

ضُورَ ہاءً-امثال اور نصائر (یہ جمع ہے صَرِیْبٌ کی لیعنی شل اور نظیر)-

ا فنسرًا ب عدول کرنامنحرف ہونا-ایک بات چھوڑ کر دوسری بات کینے لگنا-

مَضْرَبٌ - مارناتلواري دھار-

دُارُ الضَّوْبِ-سکہ بنانے کا مکان ٹکسال-یعنی روپیہ اشرفی وغیرہ تیار کرنے کا گھر-

> مَضْرِبُ الشَّيْفِ-اصل قومُ شرافت-مَضْرِبُ الشَّيْفِ-تلوار كى دهار-

، و و ر مُضرِ ب-وہ سانپ جوحر کت نہ کرے-

اِفْرِ بُ رَاسًا طَالً مَا عَصَى اللَّهُ-اس سركوخوب ارجس نے مدت تك الله كا نافر مانى كى ہے- (يدحفرت ابراہيم بن اوہم نے اس سوار ہے كہاجس نے عصد ميں آكراور آپ كونه بيجان كر آپ كے سر پرايك مارلگائى آپ نے اپناسر جھكا ديا اور فرما يا خوب مارا يك مارسے كيا ہوتا ہے اس سرنے مدت تك الله كى نافر مانى كى ہے )-

صَوْج - چيرنا - تنفيرنا گرادينا -

تَصْوِیْجٌ - اینکانا - زینت دینا - آراسته کرنا - سرخ رنگنا -خون آلودکرنا -

> تَضَرُّعُ - لَتَصْرُ جانا - سرخ ہونا -إِنْضِوا جُ - پھٹ جانا - چرجانا -

مُرَّبِی بَعْفَوْ فِی نَفَوِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُضَرَّجُ الْمَلَائِكَةِ مُضَرَّجُ الْمَكَائِكَةِ مُضَرَّجُ الْمَحَنَاحَيْنِ بِالدَّمِ - جعفر بن الى طَالب (جوغز وه موت میں شہید ہوئے سے ) ان کو میں نے چند فرشتوں کے ساتھ دیکھا ان کے دونوں باز وخون آلود سے (وه ای طرح فرشتوں کے ساتھا اڑتے بھرتے ہیں) -

وَعَلَىٰ رَيْطَةٌ مُّضَرَّجَةٌ - مِن المَكْرَم حَادر بلك رنگ كى پنتھا(يتى اس كاسرخ رنگ بهت تيزنة تھا) -وَضَرَّجُوهُ بالْاضَامِيْم -اس كو گھوں سے مار كرخون

# الكالمالية الاستان ال المالية المالية

لجانا –کھہر جانا –

اِحْسُوا اُو - سوکن کرنا - نقصان پہنچا - جلدی کرنا - زبردتی کرنا - بہت نزدیک ہونا -

> اِضْطِرَادٌ - عَناجَ مِونا ُلا چار کرنا ' بِقر ار مونا -ضَادُوْدِ آءَ - قط ُ تَحَقَّ عاجت -ضَرارَةٌ - بینا لی جاتی رہنا -ضَرِیْدٌ - اندھا -ضَرِیْدٌ - سوکن - (ضَرِ ایْرِ جَعْ ہے) -ضَرُوْدُ دَّةٌ - حاجت -

اَلطَّرُوْرَاتُ تُبِيعُ الْمَحْدُوْرَاتِ-حاجت اور ضرورت منوع كام كوبهى درست كرديتى ہے-(مثلا كوئى بھوك سے مرر ہا ہے تو اس كے لئے مروار بھى حلال ہے كلے ميں نوالہ افك گياس كوا تار نے كے لئے پانی نہيں ملا تو شراب سے بھى اتار سكتا ہے)-

صَاَرَ ﴿ الله تعالَى كاا يك نام ہے يعنی نقصان پہنچا بھی اس کا کام ہے جیسے نفع پہنچا -

لا صَورَوَلاً صِورَرَ فِي الْاسْلام - اسلام میں اپنے معائی کو نقصان پنچانہیں ہے نہ نقصان کے بدلے نقصان دیتا (یعنی نہ ابتداء کسی کو نقصان کی بخیائے نہ نقصان کے بدلے اس کو ضرر پہنچائے بلکہ معاف کرد ہا وردرگز رکر ہے بعض نے کہا ضرر سے دوسرے کو نقصان کہنچ لیکن اس کو فائدہ ہوا در ضرار یہ ہے کہ دوسرے کو نقصان ہوا درا پنج تیک ہی کوئی فائدہ ہوا بعض شخول میں لا اِضْرار ہے ) -

فَیُصَادِ رَانِ فِی الْوَصِیَةِ فَتَجِبُ لَهُمَا النَّارُ – ایک مرد وعورت ساٹھ برس تک اللہ کی عبادت کرتے ہیں (نیک کاموں میں مصروف رہتے ہیں) مرتے وقت وصیت میں ایک وارث کو ضرر پہنچاتے ہیں (کسی کو اس کے حصہ شری سے زیادہ دلاتے ہیں کی کو کم یا ثلث سے زائد ۔۔۔۔۔وصیت کرتے ہیں وارثوں کو نقصان پہنچانے کی نیت سے یا جو وصیت کے لائن نہیں اس کو وصی بناتے ہیں) پھران کے لئے دوز خ میں جانا لازم ہو جاتا ہے۔

لا تُضَارُّونَ فِي رُوْيَتِه-تم قيامت كے دن اپنے پروردگاركواس طرح بے تكيف ديكھو كے جينے چاندكود كھتے ہؤ تم كواس كے دكھنے ميں دوسرے سے خالفت يا جھڑا كرنے كى ضرورت نه ہوگى يا دوسرے كودھكينے اور ہٹانے اور تكليف پہنچانے كى ياتم اس كے ديدار ميں ايك دوسرے سے ملے اور جڑے نه ہو كے جيسے جوم ميں ہوتا ہے۔ بلكہ الگ الگ رہ كرا پنی اپنی جگہ ميں ہوتا ہے۔ بلكہ الگ الگ رہ كرا پنی اپنی جگہ ميں ہوتا ہے۔ بلكہ الگ الگ رہ كرا پنی اپنی جگہ ميں ہوتا ہے۔ بلكہ الگ الگ رہ كرا پنی اپنی جگہ ميں ہوتا ہے۔ بلكہ الگ الگ رہ كرا پنی اپنی جگہ ميں ہوتا ہے۔ بلكہ الگ الگ رہ كرا پنی اپنی جگہ ميں ہوتا ہے۔

مَا عَلَى مَنُ دُعِيَ مِنْ تِلْكَ الْاَبْوَابِ مِنْ مو و در قا۔ سب درواز وں میں ہے کسی کو بلانے کی ضرورت نہ موگ (کیونکہ ایک ہی دروازہ بہشت میں جانے کے لئے کافی ہاس پر بھی کیا کوئی ایہ شخص ہوگا جو بہشت کے سب دروازوں سے بلایا جائے - آ تخضرت نے فرمایا ہاں ہوگا محصوكواميد ہے كم ان لوگوں میں سے ہو گے میآ پ نے ابو بکرصد اپنا سے فر مایا)-نَهٰى عَنْ بَيْعِ الْمُضْطَرِّ - زبرديّ كى راج سے آپ نے منع فرمایا (اس کی دوصورتیں ہیں ایک تو سیسی ظالم کےظلم کی وجہ سے بالجبرا پنامال بیجد ہے ہیں تق تو جائز ہی نہ ہوگی- دوسرے ہیکہ قرضدار ہے یاضر ورت یا خسارے یا زیر ہاری کی وجہ سے کوئی اینا مال ستابيحينے لگے توالي شخص كامال ستا لينے ہے منع فرمايا بلكه بر مسلمان کولا زم ہے کہ ایسے بھائی کی مدد کر سے اس کو قرض ولائے یا جب تک اس کی تنگی دور نه ہواس وقت تک اس سے تقاضہ نہ کرےاں کومہلت دے تا کہ وہ فراغت سے مناسب قیمت پر اپنا مال چ کرقرض ادا کرے اگریہ نہ ہو سکے تو اس کا مال بازار کے زخ سے خرید لے اس کو نقصان نہ پہنچائے اس پر بھی اگر کسی شخص نے ایک حالت میں کم قیت سے کوئی چیز خرید لی تو تیج سیح ہو جائے گی مگر مکروہ ہو گی اور خرید نے والا اخلاق اسلامی کے خلاف چلنے والا ہوگا)-

لاَ تَبْتَعُ مِنْ مُّضْطِرِ شَيْنًا -جَسُخْصَ پرجبر ہور ہاہو(اپنا مال بیچنے کے لئے یا وہ سخت ضرورت کی وجہ سے اپنا مال نقصان کے ساتھ نیج رہا ہو)اس سے پچھ مت خرید (بید دوسراحکم اخلاقا ہے البتہ جس شخص پر بیج کے لئے جبر ہور ہا ہے اس سے تو خرید نا ناجا کر ہی نہیں نیالی خریدی شجح ہوگی)

فَقُضِی بَیْنَهُمَا وَلَدٌ لَمْ یَضُوّهٔ شَیْطان الله ان دونوں کی قسمت میں اولاد کھی ہوگی تو اس بچہ کوشیطان نقصان نہ پہنچا سے گا (یعنی اس کومر گی کا عارضہ نہ ہوگا یا پیدا ہوتے وقت اس کو کو نچا نہ مار سکے گا ۔ مگر بید دوسری حدیث کے خلاف ہے کہ ہر ایک بچہ کو پیدا ہوتے وقت شیطان کو نچا مارتا ہے مگر مریم اور عیسی اس ہے محفوظ رہے تو مراد دوسری طرح کے ضرر اور نقصان ہیں اور یہ بھی ضروری نہیں کہ تمام ضروں اور نقصانوں سے محفوظ ہو) ۔

لاَیکُورُهُ اَنْ یَکمس مِنْ طِیْب اِنْ کَانَ لَهُ-اگراس کے پاس خوشبوہوتواس کے لگانے میں میکھنقصان نہیں (بلکہ بہتر ہے کہ لگائے کو یاس کی ترغیب ہے )-

کان مُصلِّی کاصَرَّبه عُصْ فَسکُرهٔ -معادُّ نماز پڑھ رہے تھ درخت کی ایک ڈالی نے ان کو تکلیف پہنچائی انہوں نے اس کوتو ڑ ڈالا-

أُبْتِلِينَا بِالصَّرَّاءِ فَصَبَرْنَا وَالْتَلِينَا بِالسَّرَّاءِ فَلَمُ نَصْبِرْ - جب بَم كُوتَكِلِف بَنِنِي (فقروفاقه) تو بَم نے صبركيا اور جب بَم كو دنيا كى فراغت بوئى تو بَم صبرنه كرسكے (بلكه عيش وعشرت ميں يؤكرمست ہوگئے الله كے حكموں كو بھلاديا) -

يَجُوِي مِنَ الصَّارُورَةِ صَبُورٌ مَّ اَوْ خَبُونٌ - جب كوئی بھوك سے بيقرار بو (صبر نہ ہوسكے) تو كچھ ناشتہ كرے يا شام كو كچھ كھالے (ليمن ايك وقت كھالينا كافی ہے اگروہ مردار وغيرہ ہو ليكن حرام چيز كا برفراغت دونوں وقت كھانا درست نہيں)-

مِنْ غَيْرِ صَرَّاءَ مُضِرَّةٍ -اس كاترجمه پہلے گزر چكاباب الراءمع البحزہ میں حالانکہ اس کے ذکر کرنے کاباب پیھا)-

عِنْدُ إِخْتِكَارِ الصَّرَائِرِ -اختلافی باتوں كِل جانے پر اصل میں ضرائر جمع ہے ضرۃ كى بمعنی سوكن چونكه ايك سوكن دوسرى سوكن سے بھی متفق نہيں ہوتی اس لئے اختلافی باتوں كو صرائر كہنے گئے )-

لَهُ بِصَرِيْحِ صَرَّةُ الشَّاةِ مُزْبِدٌ - تَقرادوده سَين المَانَ

والا اس کے تھن سے نکل رہا تھا۔ (توبیر آنخضرت کا مجزہ تھا کہ بے دودھ والی بکری یوں دودھ دیے لگی)۔

وَمَا يَضُرُّكُ ايَدٌ فَرَأْتَ-الَّر تَو كُونَي بَهِي آيت كَسي سورت کی پڑھ لے تو کچھ نقصان نہیں ( کیونکہ آیتیں اس طرح نہیں اتریں کہ ایک سورت کی سب آیتیں ختم ہونے کے بعد دوسري سورت اتري بلكه جب جوئي آيت اتراتي تو آ تخضرت فرمادیتے کہاس کو فلاں سورت میں شریک کر دو اورا پیا بہت ہواہے کہ ایک سورت کی ہے اور اس کی بعض آیتیں مدینہ میں اتریں بعض سورتیں مدنی ہیں لیکن اسکی کچھآ بیتیں مکہ ہی میں اتر چکی تھیں ای لئے بعض علاء نے آیات کی بھی تقدیم وتاخیر جائز رکھی ہے بشرطیکه مطلب میں خلل نہ آئے اور اکثر علماء کا قول ہے کہ آیات کی ترتیب خود آنخضرت کے دور میں آپ کے فرمانے ہے ہوگئی تھی اس لئے اس میں تقدیم وتا خیر جائز نہیں ہے البتہ سورتوں میں تقدیم و تاخیر جائز ہے اور اس میں کوئی قباحث نہیں ہے کہ پہلی رکعت میں آل عمران پڑھے پھر بقرہ ای طرح بچوں کو جویارہ عم اخیر سے پڑھاتے ہیں اس میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے اور قرآن کے سورتوں کی ترتیب کچھتورائے اور اجتہا دصحابہ سے ہوئی ہے کچھ آنخضرت کی قراءت کوئ کر آپ نے جس سورت کو پہلے پڑھایاس کا ذکر پہلے کیا اس کو پہلے رکھا اور جس کو بعد میں پڑھایا اس کا ذکر بعد میں کیا اس کو بعد میں رکھا۔ جیسے اك مديث مين بُ الْبُقَرَةُ وَالِ عِمْرَانِ تُو آپ نے پہلے سورهٔ بقره کا ذکر کیا چُرآ لعمران کا تومصحفَ میں بھی پہلے سورۂ بقره رکھی گئی پھر آل عمران-افسوس که آنخضرت کو به ترتیب نزول قرآن مرتب كرنے كى مہلت نہيں ملى اور حضرت عليٌّ نے ' کہتے ہیں کہاس طور سے قرآن مرتب کیا تھا مگراس کی شاعت نہ ہوسکی اور اللہ تعالیٰ کی کچھ حکمت اس میں تھی کہ قرآن تمام جہان میں ایک ہی طرح کا اور ایک ہی ترتیب کار ہے بیسب قرآن حضرت ابو بمرصدیق کی خلافت میں جمع کرلیا گیا تھا اور ان کے انقال کے بعدحضرت عرا کے پاس رہا پھراس کی صاحزادی ام المومنين حفرت حفصة ك ياس آيا حفرت عثمان في ان ي ما نگ کراس کی سات نقلیں کرائیں اور ایک ایک نقل ایک ایک

# لكائلانيك الاحالات المال المال

صوبہ میں بھیج دی کہ سب لوگ ای نے نقل کریں اور ای کے موافق قراءت کریں اور باقی تمام متفرق پر چوں کوجن پرلوگوں نے اپنی اپنی ساع کے موافق قر آن لکھا تھا اور کہیں کہیں تغییر بھی شریک کرلی تھی جمع کر کے جلادیا اگر حضرت عثمان سیکام نہ کرتے تو آج قر آن کا بھی وہی حال ہوتا جو انجیل کا حال ہے کہ اس کے مختلف نسخہ شاکع ہیں اور ہرا کیا اپنے نسخہ کو تھی حور دوسرے کوغیر معتبر جانتا ہے جولوگ عقل کے اندھے ہیں ان کو حضرت عثمان کا سے بیزا کام برامعلوم ہوتا ہے۔

" گل ست سعدی و درچیم وشمنان خارست ا لا یَضُولُکُ اَنْ لَا تَذْکُو حَدِینَهَا - اگرتو فاطمہ بنت قیس کی حدیث بیان نہ کرے تو تجھ کو کچھ نقصان نہ ہوگا ( اس کا قصہ کتاب الشین میں گذر چکا ہے ) -

مَنْ صَازَّ أَوْ شَاقَ - جَوْخُصْ مسلمان کونقصان پہنچائے یا اس کو تکلیف میں ڈالے (امام مالک نے کہااس میں وہ لوگ بھی داخل میں جو بچھ وغیرہ معاملات میں مسلمان کو دھوکا دیں اس کو نقصان پہنچا ئیں اس طرح وہ طالب العلم بھی جوایک دوسرے کو ذلیل کرنا خواہ مُخواہ بحث اور جنگ وجدل کرنا چاہتے ہیں )۔

میں کہتا ہوں اور وہ نام کے مولوی بھی جواپی علیت اور لیافت کے اظہار کے لئے بےضرورت سوالات کرتے ہیں اور دوسرے مسلمان کولاعلم اور نالائق ثابت کرنا چاہتے ہیں-

لا يَضُرُّمُعَ السّمه شَيْ فِي الْارْضِ وَلَا فِي الْسَمَاءِ -اس پروردگار كنام ئروع كرتا ہوں جس كانام لينے ہے كوئى چيز خواہ زمين ميں ہويا آسان ميں نقصان نہيں پہنچا كتى (چونكه اس كے نام كى حرمت اور عزت زمين اور آسان والے سب كرتے ہيں اور ہر جگه اس كى حكومت ہے سب اس كے تا بعدارا ور فرمال بردار ہيں )

المعرور و المراد و المراد و المراد و المراد و المرد و

لَا تُضَارَّ بِالصَّبِيِّ وَلَا يُضَارَّ بِالْمِهِ فِي رَضَاعِه - نه تو مال كونقصان يَبْغِياً جائے گا (اس كا بچه اس سے چين كر) اور نه باپكونضان يَبْغِياً جائے گا (اس طرح كه مال دوده پلانے سے انكاركرے)-

آئی مضارّة گیلمو مینی - جن لوگوں نے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لئے دوسری مجد بنائی - (بیلوگ منافق تھے انہوں نے مسجد قبا کوجس میں سب مسلمان مل کر نماز پڑھتے تھے ویران کرنے کے لئے آئی کی قریب ایک دوسری مسجد بنائی اور آخضرت سے درخواست کی کہ آپ مسجد قبا کی طرح اس میں بھی آن کر نماز پڑھ دیجئے اور ہمارے لئے برکت کی دعا کیجئے آپ اس وقت تبوک کو جا رہے تھے فرمایا جب سفر سے میں لوٹ کر آئوں گا تو پڑھلوں گا پھر جب تبوک سے لوٹ کر آئے تو آپ نے ممارین یا سرا وروشنی دونوں کو بھی کراس مسجد کوگرادیا اور جلا کر نے مارین یا سرا وروشنی دونوں کو بھی کراس مسجد کوگرادیا اور جلا کر نے اور کیا اور اس جگہ کو کوڑہ خانہ مقر رکردیا کہ وہاں نجاست اور کوڑا گیڑا اؤ الاکریں) -

قَطْی رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهٔ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ بِالشَّفُعَةِ

ہَیْنَ الشُّرکاءِ فِی الارْضِیْنَ وَالْمَسَاكِنِ وَقَالَ لَا

صَرَرَوَ لَا ضِرَارَ فِی الْاسْلَامِ - آنخضرت نَ شریوں کے

درمیان اورگھروں میں شفعہ کاحق مقرر کیا اور فرمایا اسلام میں نہ
ضرر ہے (دوسرے کو نقصان دے کر اپنا فائدہ کرنا) اور نہ
ضرار (دوسرے کو نقصان دینا اور اپنے آپ کو بھی کچھفائدہ نہ بو)

بعض شخول میں ولا اصوار ہے بیغلط ہے۔

فَاذَا قَدِمْتِ عَلَى صَرَانِرِكَ فَاقَدِ اهُنَّ عَنَّا السَّلَامَ -جب تواپی سوکنوں کے پاس پنچتو ان کو ہماری طرف سے سلام کہنا - ضروری بدیمی کوجھی کہتے ہیں یعنی جس کے بچھنے میں غوراور فکر کی ضرور میں: ہو-

ضِرَادِ بْنِ مَالِكِ الْأَزْوَدِ الْأَسَدِى- صَالِى بِي مرتدين بني اسدے جنگ کی - فقوعات شام میں حضرت خالد بن ولید کے ساتھ رہے -

# الكالمان المال المال الكالمان الكالمان الكالمان المال المال

صَوْسٌ - زورے کا ٹنا-شخت ہونا - رات تک چپ رہنا -صَرَسٌ - کھٹاس ہے دانتوں کا کند ہونا -تَصْرِیْسٌ - آ زمودہ کرنا 'مضبوط کرنا 'مخت ہونا -مُصَادَسَةٌ - آپس میں لڑنا ایک دوسرے کو کا ٹنا -اِضْواسٌ - پریشان کرنا 'رنج دینا' چپ کرنا' دانتوں کا کند

تَضَارُسُ - برابرنه مونا -

ضِوْسٌ - داڑھ یا دانت-بعض نے کہااضراس وہ دانت جو ثنا یا (سامنے کے دو دانت) اور رباعیات اور انیاب (کچلوں) کے بعد ہرطرف پانچ پانچ ہوتے ہیں-''ضرس''-سخت ٹلکوھی کتے ہیں-

صَوِسٌ شَوِسٌ - برخلق بدخو تحت مزاج اکھڑ۔ اِشْتَریٰ مِنْ رَجُلِ فَوَسًا کَانَ اسْمُهُ الصَّوِسَ فَسَمَّاهُ السَّکْبَ - آنخفرت نے ایک شخص سے ایک گھوڑا خریداجس کانام ضرس تھا (آپ نے اس نام کو براجانا) اوراس کا نام سکب رکھ دیا ( یعنی خوب چلنے والا رواں گھوڑ اسی گھوڑ ہے پر پہلے پہل آپ نے جنگ احدی )۔

ھُو صَبِسٌ صَوِسٌ - زبیر بڑے سخت درشت مزاج آدمی میں (ید حفرت عرکا قول ہے)-

کان تلُعَابه گاذافُرِع فُرِع اللی صَوسِ حَدِیدٍ یا اللی صَوسِ حَدِیدٍ یا اللی صَوسِ حَدِیدٍ یا اللی صَوسِ حَدِیدٍ حضرت علی بر نظر بق اور زنده دل آدی سے (برایک سے نرمی اور ملائمت اور ظرافت اور خوش طبعی کے ساتھ پیش آتے جیسے جوان مردوں اور بہادروں کا شیوہ ہے ) مگر جب کوئی ان کی پناہ لیتا (وشمن سے ڈرکر آپ کی پناہ میں آتا) تو گویا اس نے ایک لو ہے کی طرح سخت شخص سے پناہ لی یا ایک سخت فیل کی آٹ لی (مطلب یہ ہے کہ آپ خوش خلق بنس کھنرم مزاج سردار تھے کیمن جنگ میں ایسے سخت اور قوی تھے کہ خدا کی مزاج سردار تھے کیمن جنگ میں ایسے سخت اور قوی تھے کہ خدا کی

کن مَا نَشَاءُ مِنْ ضِوْسِ قَاطِع - جِسے ہم چاہتے تھے حضرت علیؓ ویسے ہی تصابیخ ارادوں کو پورا کرنے والے ( لینی صاحب عزم اور ہمت توت فیصلہ رکھنے والے ) -

لَا يَعَضُّ فِي الْعِلْمِ بِضِوْسِ قَاطِعٍ -عَلَم مِن كَاشِےُ والا دانت سے نہیں کا شا (مطلب میہ کے علمی مسائل میں اچھی طرح غوراورفکر کر مجمعی رائے قائم نہیں کرتا -

مَشْطُ اللِّحْيةِ يَشُدُّ الْاضْرَاسَ - دارُهی میں تَنگھی کرنا دانتوں کومضبوط کرتا ہے-

اِنَّهُ تَحْرِهُ الصَّرْسَ - انہوں نے دن تجر چپ رہنا( صَوْمُ الصَّمْت لِعِنى حِبِ كاروزه) مروه جانا -

کالنّابِ الصَّرُوْسِ تَزْبِنُ بِرِجْلِهَا- کائے والے دانت کی طرح پاؤں سے دفع کرتی ہے (یعنی دور درو ہے وقت لات مارتی ہے بھی کاٹ کھاتی ہے)-

یَاکُلُ اَبُوای الْحَمْضُ واَضُوسُ اَنَا - (بی اسرائیل میں ایک خض ولد الزنا تھا (حرامی بچه) اس نے قربانی کی وہ قبول نہیں ہوئی تب اس نے دعا کی پروردگار) میرے ماں باپ تُو ترشی کھا کیں اور دانت میرے کند ہوں (تیرے کرم اور رحم سے بیامردور ہے کہ ماں باپ کے گناہ کا مؤاخذہ مجھ سے ہو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی قربانی قبول فرمائی) -

حَمْضٌ - ایک ترش بوئی ہے اونٹ جب اس کر جرتا ہے تو اس کے دانت کند ہوجاتے ہیں )-

ذَاتُ ظِلْفٍ وَّلاَ ضِوْسٍ - كَهر والے جانور اور دانت الے درندے-

غُلاَمٌ اَخْسُرَسُ لَا يَنَامُ قَلْبُهُ-بِرْ رانت والالزُكاسَ كادل نبيس سوتا (سوتے ميں بھی اپنے فاسد خيالات نبيس جيھوڑ تابر : برايا كرتا ہے )-

فَعَطَفَ عَلَيْهَا عَطْفَ الطَّرُوْسِ - اس پراس طرح مراجیے شریراورسرکش اونٹنی مرتی ہے ( دو ہے والے کو مارتی اور کائتی ہے )-

> ضُورْطٌ - آواز كے ساتھ ٰ پادنا ' گوز كرنا -ضُورَاطٌ - مادگوز -

اِصْواطٌ - پدانایامنہ سے پادکی طرح آواز نکالنا-صَوِطٌ - ایک جانور ہے جوڈر کر پادتار ہتا ہے- بوڑھا-

اَضَوْطً وَّانْتَ الْاعْلَى - تو اوپر ہے بھی پادتا ہے (بد ایک مثل ہے بعنی قومی اور زور آور موکر شکوہ اور شکایت کرتا ہے)-

ضَرُوُطُ اور صَوَاطٌ- پدؤبہت پادنے والا-اَضُوطٌ پدوڑ ا (مؤنث صَرُطاءُ ہے)

إِذَانَادَى الْمُنَادِى لِلصَّلُوةِ اَدْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُراطٌ - جبمون نمازى اذان ديتا عق شيطان پيشموثر پادتا ہوا چلا جاتا ہے (اللہ كے نام سے ڈركراس كا گوزنكل جاتا ہے)-

دَخُلَ بَیْتَ الْمَالِ فَاضْرَطَ - حفرت علی خزانه میں تشریف لے گئے پھر حقارت سے آواز تکالی (ونیا کے مال اور اسباب کو بے حقیقت سمجھا) -

انّه سُنِلَ عَنْ شَيْءٍ فَأَصْرَطَ بِالسَّائِلِ - حضرت على النّه بَنْ سَنْ عَنْ شَيْءٍ فَأَصْرَطَ بِالسَّائِلِ - حضرت على الله الله بات يو چهة والي برآ واز كالى (دونوں ہونٹ ملاكران ميں سے گوز كى طرح آ واز نكالى الله كالله الله الله كالله بين عرب لوگ كسى كى تحقير كے لئے اليها كيا كرتے ہيں ) -

یضوطُ -گوزلگا تا ہے-ضِوْطِم - بڑے پید والا - تو ندل -ضُو عُ - تابعدار کرنا - سدھانا -ضُرُو عُ - نزدیک ہونا - ڈو بنے لگنا -ضَرَاعَةٌ - عاجزی کو اضع 'ائلسار' فروتی -مُضَارِعَةٌ - مشابہت -

إضْرًا ع - زچكى سے پہلے دودھاتر آنا خرچ كرنا وليل

تَضَوَّ ع - عاجزی گزار انا -ضَر ع - تقن -مثل ری کی لٹ -ضَار ع - کمزور ٔ لاغز ٔ چھوٹا -ضَر ع - کمزور - بزدل -ضُر و ع - بڑے تھن والی - عاجز ذلیل -

اِضْرُ عُ-لاغُر' کمزور' چھوٹا۔ ضَرُ عَاءٌ یا صَرِیْعَةٌ - بڑے تھن والی (گائے یا بکری)۔ تَضَارُ عُ-ایک دوسرے کے مشابہ ہونا۔ ضَرِیْعُ-ایک زہریلی کڑوی گھانس جوجہنم میں ہوگی'' خار صاد''۔

مَالِی اَرَاهُمَا صَارِعَیْنِ فَقَالُوْ اِنَّ الْعَیْنَ تُسُرِعُ الْعَیْنَ تُسُرِعُ الْمَعِمَا - آنخضرت نے فرمایا کیا سبب ہے میں جعفر بن ابی طالب کے دونوں بچوں کو دبلانا تواں پاتا ہوں لوگوں نے عرض کیاان کونظر جلدی لگ جاتی ہے۔

اِنِّهُی لُا فُقِرُ الْبَکْرَ الشَّنْ عَ وَالنَّابَ الْمُدْبِرَ میں دیلے ناتواں اونٹ اور بوڑھی اونٹن کے مائکے پردیا کرتا ہوں۔ سری دور برور میں میں مودہ سیرہ سیارہ سیر

وَإِذَا فِيْهَا فَرَسٌ آدِمُ وَمُهُوْ ضَرَعٌ - نا گهاں ایک تو اس میں سفید گھوڑی نکلی اور ایک پچھیرانا تواں –

کُسْتُ بِالصَّرَعِ- (عمرو بن عاصٌّ سے نے کہا) میں نا تواںنہیں ہوں-

مَالِی اَرَاكَ صَارِعَ الْجِسْمِ-كياسب ہے كہ مِن جُهوكو ناتواں كمزورد كھتا ہوں-

لا یختلیجن فی صدولا شیء ضار غت فیه التصر این عام مے فرمایا جب کمانہوں نے پوچھا کہ نصاری کا (تیار کیا ہوا کھانا کیا ہے؟) میں کہ انہوں نے پوچھا کہ نصاری کا (تیار کیا ہوا کھانا کیا ہے؟) تیرے دل میں کوئی خدشہ اس بات کا نہ گذر ہے کہ جس چیز میں تو نصاری کا مشابہ ہوگیا وہ حرام ہے یا خبیث ہے یا مروہ (بلکہ وہ طال اور نظیف ہے گووہ کھانا نصاری کا تیار کیا ہوا ہو یا ان کے کھانے کے مشابہ ہومعلوم ہوا کھانے پینے کی چیز وں میں کسی قوم کھانے ہے مشابہ ہومعلوم ہوا کھانے پینے کی چیز وں میں کسی قوم کی مشابہ ضرر نہیں کرتی ۔ بشر طیکہ تشبیہ کی نیت نہ ہوائی طرح کی مشابہ تضرر نہیں کرتے مشاری کے بیں کہ تو دل میں لباس وغیرہ کا بھی عظم ہے بعض نے یوں معنی کئے ہیں کہ تو دل میں لباس وغیرہ کا بھی عظم ہے بعض نے یوں معنی کئے ہیں کہ تو دل میں خدشے پیدا کر کے نصاری کے مشابہ مت بن یعنی جیسی تی نصاری کے یا در یوں نے دین میں پیدا کر دی ہیں تو ان مختیوں کو چھوڑ ۔ کیونکہ تو مسلمان ہے اور اسلام کا دین نہایت سیدھا سادہ اور کونکہ تو مسلمان ہے اور اسلام کا دین نہایت سیدھا سادہ اور آسان ہے اس میں تی اور دشواری کا نام نہیں ہے ) ۔

إِنِّي أَخَافُ أَنْ تُصَارِعُ - مِحْ كُودُر بِ لَهِين تيرا كام سود

کے مشابہ نہ ہوجائے۔

آخاف آن یُضادِ ع - مجھ کو ڈر ہے کہیں جو گیہوں کے مشابہ نہ ہو ( تواس میں بھی رہا ( سود ) ہوگا یعنی جو بھی گیہوں کے بدلے زیادہ کم لینا ناجا کز ہوگا گرضجے یہ ہے کہ جواور گیہوں دومخلف جنسیں ہیں اس لئے ان کے تبادلہ میں کی بیشی جائز ہے اور خود حدیث میں اس کی صراحت ہے) -

لَسْتُ بِمُكْحَةٍ طُلَقَةٍ وَّلَا بِسُبَيَةٍ صَرَعَة - مِن بَهِت اللهَ مَن كَفَة وَ مِن بَهِت اللهَ وَلَا اللهَ وَلَا أَنْ وَيَ وَاللهَ وَيُ اللهِ وَلَا أَنْ وَيَ وَاللهَ وَيُ اللهِ وَلَا وَوَلَى اللهِ وَلَا وَوَلَى كَا طَرِحَ ( يه معاوية كا قول كاطرح ( يه معاوية كا قول كاطرح ( يه معاوية كا قول كالله كال

خَرَجَ مُتَكِدِّ لَا مُتَصَرِّعًا-آتخفرتً نَظَ استنقاءك لين يول بديريثان حال (بن بناؤ)-

عاجزی کرتے ہوئے نکلے گڑ گڑاتے ہوئے- (مالک سے اکسار کے ماتھ سوال کرتے ہوئے)

فَقَدُ ضَرِعَ الْكَبِيْرُ وَرَقَ الصَّغِيْرُ- بِرُا بِورُهَا گُرُ گُرُانے لگااور بچیرونے لگا-

اَصْوَعَ الْلَّهُ خُدُوْ دَكُمُ -الله تعالیٰ تمہارے رخساروں کو لیل کرے-

قَدْ ضَرَعَ به-اس پرغالب موركيا-

فَیْعَاتُونَ بَطُعام مِنْ ضَرِیْع (بب دوزی بھوک کے مارے بہت نالدوفریادی کی اوان کی دارری ضریع سے کی جائے گی (وہ کھاتے کو ملے گی ضریع ایک بوٹی ہے ملک جاز کی اس میں بڑے بڑے کا نئے ہوتے ہیں۔ بعض نے کہ شبرق (جس کا ذکر پہلے گذر چکا ہے طبی نے کہا ضریع آخرت کی الملوے سے زیادہ تلخ اور مردار سے زیادہ بد بودار اور آگ سے زیادہ گرم ہوگی)۔

مَالَهُمْ زَرْعٌ وَلا جَرْعٌ - ندتوان ك پاس كيتى بارى بينددوده ك جانور بين -

اَهْلُ صَوْع - لِعِنْ گاؤں کے رہنے والے ( کیونکہ ان کی غذا اکثر دودھ ہوتی ہے)-

لَا يُغْنِي عَنْهُ زَرْعًا وَّلا ضَرْعًا-ندتو كَيْنَ كَام آئ

نەدودە كے-

اَلصَّرِيْعُ شَىٰءٌ يَكُونُ فِي النَّارِ يُشْبِهُ الشَّوْكَ اَمَرَّ مِنَ الْصَّرِيْعُ الشَّوْكَ اَمَرَّ مِنَ الصَّرِيْعِ وَاَشَدَّ حَرًّا مِّنَ النَّادِ - ضريع مِنَ الصِّبْرِ وَاَنْتَنَ مِنَ الْجِيْفَةِ وَاَشَدَّ حَرًّا مِّنَ النَّادِ - ضريع ايك چيز ہے جودوز خ مِن مَوكَى كانے كى طرح اللوے سے زيادہ كُرُوك اور مردار سے زيادہ بدووار اور آگ سے زيادہ گرم-

اکتَّضَرُّعُ تَحْرِیْكُ الاصابع یَمِیْنًا وَشِمَالاًتضوع کیا ہے انگیوں کا وہنی بائیں طرف ہلانا- ( دوسری
روایت میں ہے کہ سبابہ (کلمہ کی انگی) کا دہنی بائیں طرف
ہلانا- یہ امامیہ کی روایت ہے اور امام مالک اور بعض المحدیث
کے نزد یک بھی تشہد کے وقت دعا میں کلمہ کی انگی کا ہلانا مسنون
اور آنخضرت سے ثابت ہے اور حنفیہ نے اس کا انکارکیا ہے)لا سَمْهُمَ لِلطَّرْع - جوگھوڑ انا تواں سواری کے لائق نہو

اس کو مال غنیمت میں سے حصنہیں ملے گا۔ مُضابوع - وہ فعل ہے جس کے شروع میں اَتَیْنَ میں سے کوئی حرف ہواور حال یا مستقبل کے زمانہ پر دلالت کر ہے۔ حِسْدُ غَامٌ - زور آ ورحملہ کرنے والاشیر بہاور'شجاع آ دی' قوی -حَسْدُ فَطَدٌّ - رسی سے باندھنا'مضبوط کرنا' گردن پر سوار ہونا -حَسْدُ اَکَدُّ مِحْتاج ہونا' فقیر ہونا -

ضرا که حمان ہونا عقیر ہونا-ضَرِیلُک عِمَاحِ حال-فقیر-

مُورًا في -شيرُ سخت ' بدخلق آ دمي مونا' توانا -برين ميريد

عَالَةٌ صَرَانِكُ حِمَاحَ بال يَجِ ياد بلح الغربر حال-ضَدْرَاك - مِحِل -

صَوَّمٌ - سخت بھوک یا بھوک کی گرمی غصہ سے بھڑ کنایا گرم ہونا -تصنویم اور اِحسرام - روشن کرنا - سلگانا -تصنور می مصدیے مشتعل ہونا -اِسْتِضْرَام - روش کرنا -

ضِواً ہم- تِلَى كَكُرْى جوجلدى آگ سے روشن ہوجائے ضَرَّمَة - انگارہ شعلہ-

مَا بِالدَّارِ نَافِحُ صَرَمَةٍ - كَمر مِن كُولَى آ كَ يَهو نَكَ والا نبيس ر با (سب مركمَ يا چلے كَ ) -كَانَ لِحْيَنَةُ ضِرَاهٌ عَرْفَج - ابو بكر كَى وُارْهى كو ياسلگى

ہوئی عرفج کی لکڑی ہے(عرفج ایک درخت ہے جوجلدی سلگ جاتا ہے وہ حنا کا خضاب کرتے تھے تو ڈاڑھی سرخ انگارے کی طرح معلوم ہوتی تھی)۔

وَاللَّهِ لَوَ دَّمُعَاوِيةُ اَنَّهُ مَا بَقِي مِنْ بَنِي هَاشِمِ نَافِخُ صَرَمَةٍ - فدا كُ فتم معاويه يه چاہتا ہے كه بن باشم ميں سے كوئى آگ يُعو كُنے والا ندر ہے - (دوسرى روايت ميں يول ہے لَا عامِرٌ دَارِ وَالَا نَافِحُ نَارٍ - يعنى كوئى گھر بسانے والا ندر ہے نہ آگ پھو كُنے والا تمام بن باشم كوفنا كرد سے يه حضرت على شن قسم كار فرمايا) -

فَامَرَ بِالْآ خَادِيْدِ وَأُضْرِمَ فِيْهَا النِّيْرَانُ-اس نے خندقیں کھود نے کا حکم دیا اور ان میں آگ سلگائی گئ - وَتَکُونُ السَّاعَةُ كَالضَّرَمَةِ - گُری اتّی جھوٹی ہوگ

جیے گھاس کے تنکے پر آگ کا ایک شعلہ جلدی سے سلگ ہاتا ۔۔۔

وَیکُونُ الْیومُ کَالضَّرَمَة - دن الیا جھوٹا ہوگا جیسے آگ کا شعلہ جوایک تک پرسلگ جائے (فوری جل کر بچھ جاتا ہے- مطلب یہ ہے کہ عمریں کم ہو جائیں گی دنوں ادر ساعتوں میں برکت نہیں رہے گی زمانہ جلدی گزرتامعلوم ہوگا)-

وَالْيُومُ كَاضِطِرَامٍ-دن اليا موكا جيسے ايك گھاس كے تنكے كاسك حانا-

فَإِنَّ الْفُويْسِقَةَ تُضُومُ عَلَى اَهُلِ الْبَيْتِ - (سوتِ وقت چراغ بجمادیا کرو) چوبا کیا کرتا ہے گھر والوں پر آگ لگا دیتا ہے (تیل کی بق کو گھیٹ کرلے جاتا ہے گھر میں آگ لگ جاتی ہے) -

ضَرَّى يَا ضِراءٌ بِإضَراءٌ –لازم كر لينا –عادت ہو جانا –حرص كرنا – جرأت كرنا –

ضَرَاوَةٌ يا ضَرْیٌ ياضَوَاءَ ةٌ-چسکه لگ جانا-لت پڑ جانا-عادت ہوجانا-

صُّرُوُّ -خون بهنانهٔ تصنا-

كُلْبٌ صَارٍ - شكارى كماجس كوشكارى عادت مو-إِنَّ قَيْسًا صِراءُ اللهِ- قيس قبيل كي لوك الله ك

شکاری جانور ہیں ( یعنی بڑے بہا در جنگی لوگ ہیں )۔ اِنَّ لِلْالْسُلَامِ صَوَاوَةً - اسلام کا چسکہ لگ جاتا ہے (جہاں آ دمی دل ہے مسلمان ہوا پھر وہ اسلام کو چھوڑ نہیں سکتا کیونکہ اسلام ایساسچاسید ھاصاف دین ہے جس میں عقل سلیم اور

تہذیب کےخلاف کوئی بات نہیں ہے )-

اِنَّ لِلْآخِمِ صَرَاوَةً كَضَرَاوَةِ الْحَمْرِ - گوشت كاچسكه بھی شراب کی طرح لگ جاتا ہے (جیسے شرابی سے شراب نہیں چھوڑی جاتی ای طرح گوشت خور سے گوشت نہیں چھوٹ سکتا -معلوم ہوا ہمیشہ ہرروز گوشت کھانا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے خصوصا گرم ملکوں میں جیسے ہندوستان اور عرب میں گوشت خوری کی کشرت جگر کوخراب کردیتی ہالبتہ بھی بھی گوشت کھانے میں قیاحت نہیں )-

اِیّا کُمْ وَاللَّحْمَ فَإِنَّ لَهُ عَادَةً - گوشت خوری ہے ہے رہو(لینی ہمیشہ گوشت کھانے سے کیونکہ اس کی عادت ہو جاتی ہشراب کی طرح)-

مَنِ افْتَنَیٰ کُلُبًا إِلَّا کُلْبِ مَاشِیَةٍ اَوْ صَادٍ - جَوِّحُض ریور کی حفاظت یا شکار کے مقصد کے سواکس او رغرض سے کتا پالے (بے ضرورت کتا گھر میں رکھے اگر چوروں سے حفاظت کے لئے رکھے یا اور کسی ضرورت سے تو وہ بھی مستشی ہوگا ) -لیس بگلب مَاشِیةٍ اَوْ صَادِیةٍ - ریور کی حفاظت کرنے والا باشکاری کتا نہ ہو۔

نَهٰی عَنِ الشَّرُبِ فِی الْإِنَاءِ الضَّادِیُ-اس برتن میں منع فرمایا (کیونکہ ایسے برتن میں شربت ڈالنے سے اس میں نشر آ جائے گا-بعض نے کہاضاری سے بہنے والا برتن مراد ہے)-

اکگل مَعَ رَجُلٍ بِهِ ضِرْوٌمِّنْ جُذَامِ-ایسے خُصْ کے ساتھ کھانا کھایا جس کا جذام برہا تھا- (اس کے پھوڑوں سے پیپ خون جاری تھا-بعض نے یوں ترجمہ کیا ہے جس کو جذام لازم ہوگیا تھا لین اچھانہیں ہواتھا)-

ید بودن الصَّرَّاء - گئے درختوں میں چھپ کررینگتے ہیں ( مکروفریب کرتے ہیں )-

كَانَ الْحِمْي حِمْي ضَرِيَّةٍ عَلَى عَهْدِهِ سِتَّةُ

## العلامات العالات العالمات العالم العا

دوڑ نائے در ہے آنا۔

اِذًا كَانَ عِنْدُ اضطِرَادِ الْحَيْلِ وَعِنْدُ سَلِّ السَّيُوْفِ اَجْزَأَ الرَّجُلَ اَنْ تَكُونَ صَلُوتُهُ تَكْبِيرًا - جب السَّيُوفِ اَجْزَأَ الرَّجُلَ اَنْ تَكُونَ صَلُوتُهُ تَكْبِيرًا - جب گورتی ہوئی ہوں (یعنی جنگ ہورہی ہو) تو آ دمی کو یہی کافی ہے کہ اللہ اکبر کہہ لے (اور اشار ہے سے گھوڑ ہے ہی پرارکان اداکر ہے اگراتی بھی فرضت نہ ہوتو نمازکی تاخیر کرئے فرصت ملتے ہی اداکر لے جیسے جنگ جند تی میں آ خضرت نے کیاتھا) -

إضطِمَام - جيوم كرنا از دهام كرنا -

كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ إِذَا اصْطَمَّ عَلَيْهِ النَّاسُ اعْنَقَ-جب ج ميں لوگ آپ پر جوم كرتے تو آپ اون كوميانه چال چلاتے (دوڑاتے نہيں ايبانه ہوكى كوصدمه پنچے)-

فَدَناالنَّاسُ وَاصْطَمَّ بَعْضُهُمْ اِلْي بَعْضِ-لوگ زدیک ہوے ایک دوسرے سے ل کر چلے-

#### باب الضاد مع العين

ضَعَزُّ -خوبروندنا -

ضَعْضَعَةً - كرادينا منهدم كرنا -

تَصَعْضُعٌ - عاجزی کرنامحتاج ہونا 'حصِبِ جانا 'عقل جاتی رہنا 'ناتواں ہوجانا –

ضَعْضًا ع- بھولا' بے عقل ناتواں-

مَّا تَضَعُضَعُ إِمْرَوُ لِلْآ حَرَيُرِيدُ بِهِ عَرَضَ الدُّنْيَا إِلَّا ذَهَبَ ثُلُنًا دِينِه - جب كُونَ دوسر \_ كسام ف و نيا كما ف ك لئ عاجزى كر \_ ( منت ساجت خوشا مد تواضع فروتى جيه ونيا دارول كا قاعده ہوتا ہے) تو اس كے دين كے دو حصے تباہ ہو جائيں گے ( تين حصول ميں صصرف ايك حصده جائے گا) - فَدُ تَضَعُضَعَ بِهِمِ الدَّهُرُ فَاصَبُحُوا فِي ظُلْمَاتِ فَدُ تَضَعُضَعَ بِهِمِ الدَّهُرُ فَاصَبُحُوا فِي ظُلْمَاتِ

قَدُ تَضَعُضَعُ بِهِمِ الدَّهُرُ فَاصَبَحُوا فِي ظَلَمَاتِ الْقَبُورِ - زَمَانَهُ فِي ظَلْمَاتِ الْقَبُورِ - زَمَانَهُ فِي الرَّوْلِ الرَّوْارِ بَنَا دِيا آخْر قبرول كَ اندهِرول مِي چِلِے گئے (مرگئے)-صَعْفُ یاصُعْفُ - ناتواں ہونا' کمزور ہونا -

ضِعْفُ-دگنا-

آمْییال محفوظ چرا گاہ ضربید کی چرا گاہ تھی ان کے زمانہ میں چھمیل تک (ضربیدا یک عورت کا نام تھا' پھرا کیک مقام کا نام ہو گیا ہجد میں )۔

عِوْقٌ صَوِیٌّ - دہ رگ جس کاخون بند نہ ہوتا ہو-کَانُو یَنْتَبِدُّوْنَ فِیْهَا حَتّٰی صَوِیَتْ - اس میں نبیذ بنایا کرتے یہاں تک کہ اس میں تیزی آگی (شراب کی می بواس میں پیدا ہوگئی) -

### باب الضاد مع الزاى

ضَّوْنٌ - كسى كا مال زبر دستى چھين لينا -

تَضَازُن - ايك دوسر عكادينا-

ضَّيْزَنَّ -نَّکُصَبان معتبَر اولا د وعيال اطفال شريك ساجهی فائم مقام-

کان مَعِی صَیْزَ نَان یَخْفَظُان وَیَعْلَمَان - (حضرت عَمِّ نَال مَعِی صَیْزَ نَان یَخْفَظُان وَیَعْلَمَان - (حضرت عَمِّ نَاک ایک محض کو تحصیلدار بنا کر بھیجا پھراس کو موقو ف کر دیا وہ ایٹ گھر میں خالی ہاتھ گیا اس کی بیوی کہنے گئی نوکری کی کمائیاں کم اس میں اس نے کہا) میرے ساتھ دو نگہبان سے جو حفاظت کرتے سے اور ہرایک کی بات جانتے سے جو حفاظت کرتے سے اور ہرایک بات جانتے سے (ان کے ہوتے ہوئے میں کیا کمائی کرسکتا تھا مراد کرام کا تبین فرشتے ہیں یعنی اگر میں رشوت لیتا تو فرشتوں سے کوئر چھپا سکتا تھا جو ہر وقت میرے ساتھ سے ۔ مجمع فرشتوں سے کوئر چھپا سکتا تھا جو ہر وقت میرے ساتھ سے ۔ مجمع البحار میں ہے کہ صیون اس کو بھی کہتے ہیں جو اپنے باپ کے مرنے کے بعد اس کی بیوی سے یعنی سو تیلی ماں سے نکاح مرنے کے بعد اس کی بیوی سے یعنی سو تیلی ماں سے نکاح کرلے)۔

### باب الضاد مع الطاء

ضَوْ طُوْ -موٹا' فربۂ بڑے سریں والا بخیل-

مَنْ يَعْذِرُنِي مِنْ هٰوَ لَاءِ الصَّيَاطَوِةَ-ان مولِے فربہ لوگوں كى طرف سےكون معذرت كرے گا (يہ جمع ہے ضَيْطَارٌ كى)-

إضْطِرًاد - بمعنى إطِّرًادٌ ( اور اصل من بهي أطِّرًادٌ تفا) يعنى

کرو)۔

فَتَضَعَّفُتُ رَجُلًا- ایک فخص کو میں نے کمزور سمجھا (ناتواں اس سے بوچھا) ایک روایت میں فَتَضَیَّفُتُ ہے یہ غلط ہے-

غَليني آهُلُ الْكُوْفَةِ اَسْتَغْمِلُ عَلَيْهِمْ الْمُوْمِنَ فَيُضَعَّفُ وَاسْتَغْمِلُ عَلَيْهِمْ الْمُوْمِنَ فَيُضَعَّفُ وَاسْتَغْمِلُ عَلَيْمِ الْفَوِيَّ فَيُفَجَّرُ (حضرت عمِّرِ نَ لَهَا) كوفه والول نے مجھ كوتنگ كرديا - اگر ميں ان پركس ايماندار خدا ترس كو ماموركرتا ہوں تو اس كوضعيف اور نا تو ال بتاتے ہيں اورا كركسى زبردست شخص كومقرركرتا ہوں تو اس كوفات فاجر كنهار تضمرات ميں -

ضِعُفِیْ مَا بِمَکَّةَ (یاالله مدینه میں اتنی برکت دے جتنی تو نے مکہ میں دی ہے بلکہ )اس ہے دوچندیا سہ چند-

مِنْهُ اللّٰی سَبْعِمِآئِة ضِعْفٍ-اس سے لے کرسات سو گناتک-

صَلُوةُ الْجَمَاعَةِ تَضْعُفُ عَلَى صَلُوةِ الْفَدِّ خَمْسًا وَّعِشُويْنَ دَرَجَةً - جماعت سے نماز پڑھنا کیلے پڑھنے سے پچیں درجہ زیادہ ثواب رکھتاہے (ای طرح گھریں یابازار میں ( اکیلے) پڑھنے ہے )۔

فِی نُزُعِه صُعُفْ - ابو برصد بِنِ کے پانی نکالنے میں ناتوانی معلوم ہوتی تھی (یہ آنخضرت نے خواب میں دیکھا تھا چونکہ ان کی خلافت تھوڑی مدت تک رہی اور ان کے زمانہ میں بڑے بر شہرفتے نہیں ہوئے جیسے حضرت عمر کی خلافت میں اس لئے اس کونا توانی تے تبیر کیا ) -

یُقیدم صَعَفَة اَهْلِه - عبدالله بن عمرٌ اپنے ناتواں بال بچوں کورات ہی ہے مزدلفہ سے منی روانہ کردیتے (اورخودنماز فجر کے بعد نگلتے اس سے معلب تھا کہ وہ آسانی سے تنگریاں وغیرہ مارلیں ہجوم میں ان کو تکلیف نہو) -

مَنْ وَنُصَرُونَ إِلَّا بِضَعَفَاءِ كُمْ-تَم كو مدد كن لوگوں كفيل سے ملتی ہے انہی كے فيل سے جونا تواں تا دارغريب كم استطاعت بيں (كيونكه ان كی عبادت خلوص كے ساتھ ہوتی ہے دنیا كی فكريں ان كوزیادہ نہیں ہوتیں اور اللہ تعالی كی مہر بانی ایسے ضَعَافَةٌ - ناتوان -

مُضَاعَفَةٌ - دَكَناكرنا عَنِي تَضْمِعِيْفٌ ہے-إِضْعَافٌ - دِكَناكرنا كُرُوركرنا -

مَّنْ كَانَ مُضْعِفًا فَلْيَوْجِعِ-جَسِ شخص كا جانور كمزور ہو وہ لوٹ جائے (كيونكہ ومنزل مقصودتك پننج نہ سكے گا)-

الصَّعِيْفُ أَمِيْرُ الرَّحْبِ الوَّالَ اور كمزور آدى الموارول كرور آدى الوَّحْبِ الوَّالِي المرور المرور آدى الموارول كالمردار بالساس كساته علية بين )-

اَهْلُ الْحَنَّةُ كُلُّ ضَعِيْفٍ مُّتَضَعِّفٍ - بَبَثْنَ وهُخْص ہے جو نا تو اں ہولوگ اس کو ذلیل اور کمز ورسمجھیں (اس کی کم طاقتی اور نا داری کی وجہ سے اس پرظلم اور جبر کریں)۔

مَالِیْ لَا یَدُ خُلُنِیْ اِلَّا الْصَّعَفَاءُ (بہشت کہتی ہے) میراکیاحال ہے مجھ میں وہی لوگ آرہے ہیں جو کمزوراور ناتواں ہیں (دنیا میں مالداراورزور آور نہ تھے اکثر بہشت میں ایسے ہی لوگ ہوں گے)

کُلٌ مُتَصَعِّفٍ - بہثق وہ شخص ہے جس کولوگ حقیر اور تواں سمجھیں -

كَانَ يُكُثِرُ التَّكْبِيْرِ فِي أَضْعَافِ الْنُحُطْبَةِ-آپِ خطبك ورميان تَبير بهت كمة -

بَلْ صُعَفَاؤُهُمْ- (برقل نے ابوسفیان سے پوچھا اس پنیمبرکی پیروی کون لوگ کررہے ہیں ابوسفیان نے کہا) ہم میں کے نادار کمزور لوگ (مالداراور کیس لوگ تو آپ کی مخالفت پر تلے ہوئے ہیں )-

وَ ٱلْمُسْتَضْفَيْنِ - بِ کس و بِ بس یعنی بوڑھے بچے عورتیں جن کومشرکوں نے مکہ میں پکڑ رکھا تھا ان کو ہجرت نہیں کرنے دیتے تھے)-

اِتَّقُوْ اللِّه فِی الضَّعِیْفَیْنِ - اللّه سے ان دونا تواناں کے بارے میں ڈرتے رہو( یعنی عورتوں اور غلام لونڈی کے بارے میں ان ..... دونوں کو ناجائز تکلیف مت دوان پرظلم اور شم نہ

## و الخالات ال ال و و الكال الخالات الخالات الخالات الكالم المال الله المال الله المال الله المال المال

ضَعَةٌ-ایک درخت کانام ہے-ضَعَةٌ-اصل میں وَضْعٌ تھاذلت کمینگی خواری-وَضِیْعٌ - کمینہ برذات-

#### باب الضاد مع الغين

ضَغُبُ - خرگوش کی طرح آ واز نکالنا و درانا جماع کرنا -ضاغِب - حصیب کروحثی جانوروں کی آ واز نکال کر ڈرانا -ضُغَابٌ - خرگوش یا جھیڑئے کی آ واز -رَجُلٌ ضَغُبُ - کر یاں کھانے کی خواہش رکھنے والا -اَرْضٌ مُّضُغَبُهُ - جس زمین میں ککڑیاں بہت ہوں -ضَغَابیْسُ - ککڑیاں ( یہ جمع ہے ضَغُبُونُ مُں کی) بعض نے کہا ثمام کی جڑمیں جو گھاس آگی ہے بلیون کے مشابہ (اس کوسر کہاور زیون کے ساتھ ملاکر کھاتے ہیں) -

لَا بَانُسَ بِاجْتِنَاءِ الصَّغَابِيْسِ فِي الْحَوَمِ- حرم كَ زيين مِن كَرُيالَ وَرُنا أورلينا مَعْ نَبِيل ہے-

ضَغَثُّ - دانتوںاورداڑھوں سے چبانا -یہ دیدہ

ضَغْتُ - ہلانا ٔ خلط ملط كرنا -

إِضْغَاثُ - پريشان مُخلوط کُر برخواب ديکھنا-فَمِنْهُمُ الْالْحِدُ الضِّعْثِ - ان مِن كوئى ايك مُصَالِينِ الاہے-

صغٹ-گھاس وغیرہ کا ایک مٹھاجس میں سب طرح کی بوٹیاں ہوں (بعض نے کہا گٹھا لینی حُوْد مکة – مطلب ہیہ ہے کہ جس نے دنیا کو بقدرضرورت تھوڑ اسالیا) –

فَاَخَذْتُ سِلاَحُهُمْ فَجَعَلْتُهُ شِعْفًا – (سلمه ابن الوعُ نے کہا) میں نے ان ڈاکوؤں کے ہتھیار لے کران کا ایک گھٹا کیا۔

فِیْهِ فَلَاثُ اَغْیُنِ اَنْبَتْ بِالصِّغْیِ - کوفه کی مجد میں تین چشے ہیں جنہوں نے ضغف اگایا (لعنی وہ ضعف ( مشا ' حمارُ و) جس سے اللہ نے حضرت ایو بِ کوا پی بیوی کے مارنے کا حکم دیا تھا) -

لَّانُ يَمْشِيَ ضِغْثَانِ مِنْ نَّارٍإَحَبُّ اِلَيَّ مِنْ اَنْ

لوگوں برہوتی ہے ای لئے اگلے دیندار باوشاہ جنگ میں دونوں فتم کے لشکرساتھ رکھتے تھے دعا کالشکر اور دغا کالشکر) -وَفِیْنَا صَعْفَةٌ وَّرِقَةٌ - ہم ناتوانی تھی اور ناطاقتی (سواریاں نہ ملنے سے) -

اَناَ مِمَّنُ قَدَّمَ صَعَفَةَ اَهْلِهِ-(ابن عباسٌ نے کہا) میں ان ناتواں بال بچوں میں سے تھا جن کوآ مخضرت کے مزدلفہ سے آگے جیج دیا تھا-

الطَّعِيْفُ مَنْ لَمْ تُدْفَعُ اللهِ حُجَّةُ وَّلَمْ يَعُوفِ
الْإِخْتِلَاف (امام الواحنُّ سے يوچھا گيا اس آيت كى تغيريل "سفيها اوضعيفا" كرضعف كى كَتِمْ بِين فرمايا)ضعف وه موتا ہے جس كو جحت اور بحث كرنا نه آئ اور نه اختلاف رائ كو سمجھ (يعنى نادان اور بحولا بو) -

إِنَّ اللَّهُ لَيُبُغِضُ الْمُوْمِنَ الضَّعِيْفَ - اللَّه تعالى ناتوال مسلمان كو پندنهيس كرتا (يعنى جس كايمان مين ضعف مودهل مل يقين مو) -

فِی اَصْعَافِ کِتابِهِ-اس کی کتاب کے سطور اور حواثی میں' صَبِعِیْفٌ مُصْبِعِفِ'' وہ بھی ناتواں اس کی سواری کا جانور بھی ناتواں-

سُئِلَ عَنِ الْمُسْتَضَعَفِيْنَ فَقَالَ الْبُلْهَاءَ فِي حِدْرِهَا-آپ سے بوچھا گیامتضعفین سے کیا مراد ہے فرمایا بھولی بھالی عورتیں جوایئے پردوں میں رہتی ہیں-

صَعَلَّ - بچہ دبلا ہونا اس وجہ سے کہ اس کی مال اس کے باپ کی رشتہ دار ہے ( جیسے خالہ یا چھایا ماموں یا پھوپھی کی بیٹی سے کوئی نکاح کر ہے واولا داکڑ ضعیف ہوتی ہے بیامر تجربہ سے معلوم ہو چکا ہے دوسرے موروثی بیاریاں بچوں میں قائم رہتی ہیں اس لئے حکیموں نے اجنبی اور غیر عورتوں سے جو جسمانی طاقت بخوبی رکھتی ہوں شادی کرنا بہتر رکھا ہے ) -

ضَاعِلٌ -زبردست اونك-

ضَعُوٌ -حِيبِ جانا-

## لغَالِثَ لَهُ إِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

یّسنعی غُلامِی خُلْفِی -اگرمیرے ساتھ دوگھے گھاس کے جلتے ہوئے چلیں یا دو گھے کلامیں کے جلتے ہوئے تو وہ مجھ کواس سے اچھے معلوم ہوتے ہیں کہ میرا غلام میرے چیچے دوڑتا ہوا چلے (جیسے دنیا دارمتکبروں کی عادت ہے کدان کے غلام نوکر چاکر خدمت گار (ان کے پیچے دوڑتے چلتے ہیں)-

اَللَّهُمَّ إِنْ كَتَبُتَ عَلَى إِنْمًا اَوْضِفُنَّا فَامْحُهُ عَتِی (حضرت عمرٌ نے یوں دعاکی) یا الله اگرتونے میرے نامہ واعمال میں کوئی گناہ یا ایسا کام جوخالص تیری رضامندی کے لئے نہ کیا گیا ہو (بلکہ اس میں کوئی نفسانی غرض یاریا مخلوط ہو) کھا ہوتو اس کومٹادے (معافی کردے نامہ اعمال سے نکال دے)۔

اَضْغَاثُ اَحُلَام - پریثان خوابوں کے کچھے(سلیلے) -کاَنَتُ تَضْغَثُ کُواُسَهَا - حضرت عائشُ شسل میں اپناسر ہاتھ سے رگڑتی تھیں (تاکہ پانی اندر پہنچ جائے) -فَجَعَلَهٔ ضِغْثًا - اس کا ایک گھا بنادیا -

ضَغُدٌ - گلاگھونٹنا' حلق دیانا-

صَغْضَغَةً - بوڑ مے خص كا چبانا جس كے دانت نہ ہوں - اس طرح بات كرنا كة بجھ ميں ندآئ بہت باتيں كرنا -

ضَغُطُّ- نَحِوْرً مَا 'دبانا بسين ( جيس مُضَاعَطَة اور اضْغَاطُّ س)-

> تَضَاغُطُ - جَوم كرنا -ضِغَاطٌ - جَوم اورا أز دهام -ضُغُطُةٌ - دباؤ' نچوڑ -ضُغُطُةٌ - زحت' تنگی -

کَتُضْغُطُنَّ عَلٰی کَابِ الْجَنَّةِ- بہشت کے دروازے پر وظم دھکا ہجوم ہوگا-

لَيُضْغُطُونَ عَلَيْهِ حَتَّى مَنَاكِمُهُمْ لَتَزُوْلُ-بَبْتَى لوگ بہشت كے دروازے پردبائے جائيں گے (دھكم دھكا ہوگ) اتى كەكندھاتر جانے كے قريب ہول گے-

لَا تُضَاغِطُوْا - ايك دوسر كومت دباؤ -لَا يَتَحَدَّثُ الْعَرَبُ انَّا أُجِذُنَا ضُغُطَةً - عرب لوگ

یوں نہ کہیں کہ ہم کود با کر پکڑا گیا ( لینی زورز بردتی سے تم مکہ میں آگئے ہم مغلوب ہوگئے )-

لَا يَشْتَوِيَنَ اَحَدُّكُمْ مَالَ امْوَى فِي فِي ضُغُطَةٍ مِّنْ سُلُطَان - كُونَى تَم مِين سے دوسرے كا مال حکومت كے دباؤسے نہ خريد كے (بلكہ مال والے كی خوشی اور رضا مندی كے ساتھ بغیر كسی دباؤیا زور كے - اكثر حكام اور سركارى عبدہ دار ايسا كيا كرتے ہیں كہ حکومت كا دباؤ ڈال كر رعایا سے ستا مال خريد كر ليتے ہیں جو دوسرے لوگول كواتنے دامول پرنہیں ملتا آنخضرت نے اس منع فرمایا) -

لَا تَجُوْزُ الطَّغُطُةُ - ضغطه درست نہیں ہے (وہ بیہ کہ قرض خواہ مقروض سے اپنے قرض کے ایک حصہ پرضلی کر لے اور باتی قرض معاف کرد ہے پھر جب ثبوت مل جائے تو سارے مال کا اس پر دعویٰ کر کے اس سے وصول کر لیے ) -

تُحَانَ لَا يَجِيْزُ الْاجْتِهَادَ وَالصَّغُطَةَ (شَرَحُ قاض معاملات ميں) جروگلم دباؤکو جائز نہيں رکھتے تھے (جومعاملاس طرح کيا جائے وہ لغو ہے حاکم اس کوفنخ کردے گا-بعض نے کہا يہاں ضغطہ سے بيمراد ہے کہ مقروض نا دہندی کر کے قرض خواہ کو تنگ کردے آخرکو اس سے کہے اگر تو اپنے قرض ميں سے اتنا چھوڑ دے تو ميں باقی نقد دیتا ہوں وہ بيچارہ مجوراً اس پرراضی ہو حائے گواس کا دل نہ جا ہتا ہوں۔

يُعْقِقُ الرَّجُلُ مِنْ عَبْدِهِ مَاشَاءَ ثُلُقًا اَوْرُبْعًا اَوْ حُمْسًا لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ صُغْطَةٌ - آدى التِ غلام میں ہے جتنا چاہے آزاد کرے اس کا تہائی حصہ یا چوتھائی حصہ یا پانچواں حصہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اس پرکوئی دباؤ نہیں ہے (کہذواہ کُواہ کی آزاد کردے یا اتنا حصہ) -

لَمَّا رَجَعَ عَنِ الْعَمَلِ قَالَتُ لَهُ إِمْرَ أَتُهُ أَيْنَ مَا جِنْتَ بِهِ فَقَالَ كَانَ مَعِى صَاغِظٌ - جب معاذ بن جبل حكومت سے علیحدہ ہوکراپنے گھر آ نے توان کی بیوی کہنے لگی کیا کما کرلائے وہ کمائی کہاں ہے؟ انہوں نے کہامیر سے ساتھ ایک دباؤر کھنے والا تھا (جومیر سے ہرکام کودیکھتار ہتا مراد اللہ تعالیٰ ہے)-

# الكارنات المال المال الكارنات الكاركات الكاركات الكاركات المالكات الكاركات الكاركات

کیف صار التگیرو یذهب بالضغاط هناک (ری جمار کے وقت یا جی میں) الله اکبر کہنے سے جموم کیوں گھٹ جاتا ہے (انہوں نے کہا جب بندہ الله اکبر کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار ان تر اشیدہ بتوں کی طرح نہیں ہے نہ اور شاکروں کی طرح جن کومشرک پوجتے ہیں پس شیطان اور اس کے لئیکروالے جو حاجیوں کے داستے تنگ کرتے ہیں بی آوازین کر بھاگ کھڑے ہوتے ہیں اور فرشتے ان کا پیچھا کرتے ہیں ۔

ضَغُم - كاثنا 'نوچنا-

ضُعَامَه - جومنہ ہے نکال کر پھینکا جائے -ضَیعَمْ - شیراور کا شنے والا -

فَغَدَا عَلَيْهِ الْاَسَدُ فَاحَذَ بِرَأْسِهِ فَصَغَمَهُ - صَح كوثير اس پر لپكا اوراس كاسر پكڑ كر چبا دالا (يه آنخضرت كى بدعا كااثر تفا(آپ نے دعا كى تھى يااللہ اپنے كتوں ميں سے ايك كتااس پر مسلط كردے ) -

اَعَاذَكُمُ اللهُ مِنْ جَرْحِ الدَّهْرِ وَصَغْمِ الْفَقْرِ – الله تعالیٰتم کوز مانه کی زخم رسانی اور مختاج کے کامنے سے محفوظ رکھے۔ صَعَنَّ - حسد کرنا ' ہونسنا ماکل ہونا -

مُضَاعَنَةٌ - صداور كينر كهنا (جيسے تَضَاعُنْ ہے-) ضَغِيْنَةٌ - كينه (ضَعَائِن جَمْع ہے)-ضِغْنٌ - گوشه اور كونا - بهاڑكى كور بهاڑكا پهلوبغل ميلان

> شوق حسد (اس کی جمع اَضْعَانٌ ہے) صَعِفْ - ٹیڑھا' کج -

کیکُونُ دِمَاءٌ فِی عَمْیاءِ فِی غَیْرِ صَعِیْنَةٍ وَحَمْلِ سِلاح-اندهادهندخون مول کے نہتو کیندگی وجہ سے نہ تھیار اٹھاکر(یعنی علائیہ جنگ کے ساتھ)-

فَانَّمَا شَهِدُوْاعَنْ صِغْنِ (جب لوگ کسی مخص کے فلاف ایک جرم کی گواہی دیں اور مجرم حاضر نہ ہو) تو وہ گواہی کیناورعداوت کی وجہ ہے ہوگی (ورنداس کی مند پر گواہی دیتے پیٹے پیچے ایک گواہی دیتا دِشنی کی دلیل ہے)۔

إِنَّا لَنَعْرِفُ الصَّغَائِنَ فِي وُجُوْهِ ٱقُوَامِ-(﴿ صَرَت

عباس نے کہا) ہم قریش کے لوگوں کے چہروں پر کینہ پاتے ہیں (بعض لوگ قریش کے ہم سے صفائی کے ساتھ نہیں ملتے ان کے چہرے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بنی ہاشم سے کیندر کھتے ہیں ) -یکون فی فی کا آیتیہ المضفی و اس کے جانور میں سرکتی ہو (سوار کی اطاعت نہ کرے خندہ ہو ) -

فَوْنَ الْهَدِيَّةِ يُذُهِبُ الضَّغَانِنَ - بديه اور تَحْدَ بَهِي اول كيون كو دوركر ديتا ب( وثمن اس كى وجه سے دوست بن حاتے بس)-

و کان بَیْنَ الْحَییْنِ صَغَائِنُ - دونوں تبیلوں میں دشمنیاں تھی (دلول میں ایک دوسرے سے کیندر کھتے تھے یعنی اوس اورخزرج) -

ضَغُو - ياضغاء چنخا چلاناذليل بنيا خيانت كرنا-

إضعًاء - جيخوانا-

تَضَاغِيْ - جِلانا فرياد كرِنا واويلا كرنا -

اِنْ شِنْتِ دَعَوْتُ اللَّهَ اَنْ يُسْمِعَكِ تَصَاغِيهُمْ فِي النَّارِ - الرَّتَو چا ہے تو میں الله سے دعا کروں وہ تجھ کومشر کوں کی اولاد کا دوزخ میں چیخنا چلانا سنا دے (معلوم ہوا کہ مشر کوں کی اولاد کی جن کو اللہ چا ہے گا نہی کے ساتھ دوزخ میں دہگی) - و لُکِیِّنی اُکْمِرِ مُک اَنْ تَضْغُو َ هُوْلَاءِ الصِّبِیَةُ عِنْدَ وَالسِکَ بُکُرَةً وَعَشِیًّا - میں تیری خاطر اس طرح ہے کرتا موں کہ یہ بیچ شیج اور شام (ہرروز) تیرے سر پر چینیں چلائیں اور شام (ہرروز) تیرے سر پر چینیں چلائیں (ہرروز) تیرے سر پر چینیں چلائیں (ہردوز) تیرے سر پر چینیں چلائیں

و صَبِيْتَتَى يَتَضَاعُونَ حَوْلِي - ميرے يَحِ ميرے كرد غل يكاررے تق (بھوك كے مارے رئي رہے تھے)-

فَالُویٰ بِهَا حَتّٰی سَمِعَ اَهْلُ السَّمَاءِ ضُعَاءَ كِلَابِهِمْ - حفرت جرئيل ان بستيوں كواو ير لے كراڑ بياں تكد كم آسان والوں نے ان كے كوں كا پكارنا سنا (لين سدوم وغيره حفرت لوظكى بستيوں كو) -

حتی سمِعَتِ الْمَلائِكَةِ صَوَاغِی كِلابِها- يهال تك كه فرشتول نے ان كے چلانے والے كول كى آ وازى-(صَواغِی جَمْع بے صَاغِية كى يعني چلانے والى)-

## الكائلانيك الاستان ال المال ال

#### باب الضاد مع الفاء

صَفْدُ- ہُقیلی سے مارنا-

ضَفْدَعَةٌ -مينذك پيدا هوجانا -

ضِفْدَعٌ ياضَفْدَعٌ ياضُفْدُعٌ ياضِفْدِعْ ياضُفْدَعْ-نثك-

فَنَهَاهُ عَنْ قَلِهَا (ایک فخص نے آنخضرت سے مینڈک کے بارے میں یو چھا کہ میں اسے ایک دوامیں ڈالنا چاہتا ہوں) آپ نے اس کے تل سے منع فر مایا - ضَفَادِ ع جمع ہے-

نَهٰی عَنْ قَتْلِ سِتَّةٍ وَعَدَّ مِنْهَا الضِّفُدَاعَ - آنخضرتً نے چھ جانوروں کے آل سے منع فر مایان میں ایک مینڈک ہے ( کہتے ہیں مینڈک نے حضرت ابراہیم کی آگ پر پانی ڈالاتھا) -نَقَّتُ ضَفَادِعُ بَطُنِهِ - اس کا پیٹ بھوک سے قر قر کرنے لگا (ریاح کی آوازیں نُکلئے گیں) -

حَمْفُوْ - کودنا' دوڑنا' بالوں کو گوندھنا' بٹنا' کوئی عمارت بغیر چونے گارے کے صرف پھر سے بنانا' ڈالنا' جوڑنا -

مُضَافَرَةٌ مددكرنا (جيع تَضَافُرٌ م)-

ضَفِيْرَةً - بالول كى لت جوالك كونداى كئى مو-

اِنَّ طَلُحَةَ نَازَعَهُ فِي ضَفِيْرَ وَ كَانَ عَلِيٌّ ضَفَرَهَا فِي اللهِ عَلَى ضَفَرَهَا فِي وَادٍ -طلح في خطرت على سي جطر اكيا ايك نالى ك بارك ميں جو حضرت على نے ايك وادى ميں بنائى تھى (ضفيره لمبى نالى كو كہتے ہيں جولكرى پھرسے پانى روكنے كے لئے بنائى جائے)-

فَقَامَ عَلَى صَفِيْرَةِ السَّدَّةِ - وه دروازے كے ضفيره (چھجه) بركھڑے ہوئے (يعنی اس سائبان پر جو دروازے پر حیمت كى طرح بناتے ہیں)-

وَأَشَارُ بِيَدِهِ وَرَاءَ الضَّفِيْرَةِ - اللهِ باته سے ضفيره كي يجھے اشاره كيا -

اِنِّنی الْمُوَأَةُ ٱشُدُّهُ صَفْرَ رَاْسِیْ - میں ایک عورت ہوں کہ ایپنے سر کے بالوں کو مضبوط گوندھی ہوں - ( اس میں چوٹیاں گوندھ کر بناتی ہوں یا میں ایپنے سر کی چوٹیوں کو مضبوط گوندھتی ہوں )-

مَنْ عَقَصَ أَوْضَفَرَ فَعَلَيهِ الْحَلْقُ- جوشخص جورًا باند هے ہو یابال گوند هے ہواس کو (تج میں احرام کھولتے وقت) سرمنڈ انا ضروری ہے (قصر کافی نہیں ہے)-

مَنْ حَنَفَرَ فَلْيَهُ حِلِقُ- جِوْ مُحْصُ بال گوندھے ہو وہ سر منڈائے-

الضَّافِرُ وَالْمُلَبِّدُ وَالْمُجَمِّرُ عَلَيْهِمِ الْحَلْقُ- بال كوند عنه والا اور كوند وغيره لكاكر بالول كو جمانے والا اور جوڑا باند صنے والا ان سب كوسر منڈ انا جائے-

اِنَّهُ غَوَزَ صَفْوَهُ فِی قَضَاهُ -امام حسنٌ نے اپن بالوں کی چوٹی پیچیے باندھ لیکھی ( یعنی اڑس لیکھی ) -

اِذَا زُنَتِ الْاَمَةُ فَبِعُهَا وَلُوْ بِطَفِيْهِ - جب لونڈی فاحشہ ہو جائے زنا کرائے تو اس کو ج ڈال گوایک بالوں کی بی ہوئی ری کے بدلے ہی ( کیونکہ بیخ میں بیگان ہے کہ شاید دوسرے خف کے پاس جا کراس کے حن سلوک سے راضی ہو جائے یاس کے رعب وداب میں آ کرحرام کاری چھوڑ دے) - ما کرور کے نائے کو فکھ اُلگاء کی صَفِیْرَ الْبُحْوِ فَکُلُهُ - جس میں کی بیرہ جائے اس کو مجھلی پرسے دریا کا پانی ہٹ جائے وہ کنارے پررہ جائے اس کو

لَا تُصَافِرُ الدُّنيَا إِلَّا الْقَتِيلَ فِي سَبِيلِ اللهِ- (جو شَحْص مرجاتا ہے اوراس کواللہ تعالیٰ کے پاس بہتری ملتی ہے) وہ چھر بھی دنیا میں آئیس چاہتا اور نہ دنیا کی طرف کو دنا چاہتا ہے مگر جواللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے (وہ چاہتا ہے کہ چھر دنیا میں آئے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں دوبارہ مارا جائے کیونکہ شہادت کی فضیلت وہاں دیکھتا ہے)۔

مُضَافَرَةُ الْقَوْمِ - قوم كى امداداوراعانت -ضَفْوٌ - لقمه منه مين ڈالنا' ہٹانا' جماع كرنا -

مَلْعُونٌ کُلُّ صَفَّادٍ - ہر چنل خور ملعون ہے ( اس پر خدا کی پیشکار ) -

. فَيَضْفِزُوْلَهُ فِي اَحَدِهِمْ - وه ان میں سے کی کے منہ میں اس کوڈ الیں گےلقمہ کرائیں گے-

ضَفَرْتُ الْبَوْيرُ (يه الل عرب كا محاوره ب) ميس في

## الكانات المان و و الالكالكانية

اونٹ کے منہ میں بڑے بڑے لقمے ڈالے یعنی زبردتی کھلائے۔ صَفَائِنو - بڑے بڑے لقمے-

ضَفِيزٌ - وہ جوجواونٹ کو کھلائے جاتے ہیں-

مَنِ اعْتَجَنَ بِمَائِهِ فَلْيَضْفِزْهُ بَعِيْرَهُ (آنخضرت ُقوم شود کے چشے پرگزرے تو فرمایا) جس شخص نے اس کے پانی سے آٹا گوندھا ہو تو (اس کوخود نہ کھائے بلکہ) وہ آٹا اپنے اونٹ کو ایک لقمہ کرادے (اس کو کھلا دے چونکہ شمود کی قوم پراللہ کا عذاب اترا تھا اس لئے آپ نے ان کا پانی بھی استعال کرنا مناسب نہ سمجھا)۔

ضَفَزَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوَةِ - آنخفرتُ مفا اور مروه كَ رَجِي مِن دورُكر طلے -

لَمَّا قُتِلَ ذُوالنَّدِيَّةِ صَفَزَ اَصْحَابُ عَلِي صَفْزًاجب (خارجیوں کی طرف ہے) ذوالٹہ یہ مارا گیا (جس کا ایک
ہاتھ ندارواور چونچی کی طرح گوشت لٹک رہا تھا اوراس کی خبر
آ مخضرت نے پیشتر ہی ہے دے دی تھی کہ پیخض ان لوگوں کی
گروہ میں ہوگا جو اسلام ہے باہر ہو جا کیں گے) تو حضرت علیٰ کے ساتھی خوثی کے مارے اچھلنے کو دنے لگے (پہلے پہل ان کو ذرا
تر دد ہوا تھا کہ خارجی لوگ جو بظاہر قاری قرآن اور عابد زاہد تبجد
گزار تھان کو مارنے میں کہیں ہم گنہگار نہ ہوں جب آنحضرت کے پیشین گوئی کے مطابق ذوالٹہ یہ کواس گروہ میں پایا تو خوش ہو کئے اوران کا تر دد دور ہوگیا)۔

اُوْتَرَ بِسَبْعِ اُوْتِسْعِ ثُمَّ نَامَ حَتَّى سُمِعَ صَفِيْرُهُ اَوْضَغِيْرُهُ - اَنْخَفْرت نَ فَ وَرَ كَى ساتھ رَلَعْيَں پڑھيں يا نور کعتيں پھر آپ سوگئے يہاں تک که آپ كرانے كي آواز سن گئ - (خطابی نے کہا منعنیز تو كوئى لفظ نہيں ہے البتہ صفير كہتے ہيں غطيط كويني سونے والے كى جو آواز تكتی ہے

(خرانے کو)ایک روایت میں صغیر ہے صادم ہملہ سے سیوطی نے کہا یہی ٹھیک ہے یعنی وہ آ واز جو ہونٹوں سے نکلتی ہے)-حَدُفُظُ - یا ندھنا-

> صَفَاطَةٌ - بيث برا امونا جهالت كم عقل -تَصَافُظُ - شوس مونا -

ضَافِطةٌ -لدواونكُ رذيل كمينےلوگ-

فَقَدِمَ صَافِظَةٌ مِّنَ الدَّرْمَكِ -ميدے كاليك قائلة آيا-ضَافِطٌ اور ضَفَّاطٌ-وه لوگ جوغله اور اسباب با ہرے لاتے ہیں اور جو جانوروں كوكرايه پر چلاتا ہے (آنخضرت ك زمانه میں بينبط كے قوم كے لوگ تھے جومدينه میں آٹا ميدہ تیل وغيره لا باكرتے)-

اِنَّ صَفَّاطِیْنَ قُدِمُوْاالْمَدِیْنَةِ-مدینه یس بنجارے (غله کے بیویاری) آئے-

اَلْلَهُمَّ إِنِّي اَعُوْدُ بِكَ مِنَ الصَّفَاطَةِ - يا الله مِن تيرى يناه مِن آتا بول معقلي سے (يعنی ضعف رائے اور جہالت سے)-

اَنَا اُوتِورُ حِیْنَ یَنَامُ الصَّفَطی - میں اس وقت وتر کی نماز پڑھتا ہوں جب نادان کم عقل لوگ سوتے رہتے ہیں (بیدونوں حضرت عمرؓ کے قول ہیں ) -

إِذَا سَرَّكُمْ أَنْ تَنْظُرُوْ اللَّى الرَّجُلِ الطَّيفِيطِ الطَّيفِيطِ الْمُطَاعِ فِي قَوْمِهِ فَانْظُرُوْ اللَّى هٰذَا-الَّرَمَ كواليَّخُصُ كو دَيَ يَعْنَا بَعْلا لِكَ جَوَمَ عُقْلَ بُولِيكن اس كَوْم واللَّاس كَاطاعت كرت بول تو اس كو ديمو (يعنى عيينه بن حصن كوبعض نے كہا ضفيط تى كوبھى كہتے ہيں اور شريراونٹ كواور جابل كوبھى )-

اِنَّ فِی صَفَطَاتٍ وَلَهٰذِهِ اِحُدٰی صَفَطَاتِیْ (ان عبال نے کہا) مجھ میں چندنادانی کی باتیں ہیں ان میں سے ایک سے ایک سے دیا ہے (یعنی میری غلطی اور غفلت ہے)۔

یہ بہر سی بیر من سی کر اور سی کے اس ایس کی کہ کہ ات کی گوئی بات کی گوئی کا گوئی ک

## لكَلِينَا لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّالِيلَّاللَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ الللَّا

ضَفًا-جانب-ضَفُو ًةٌ-عورت-

### باب الضاد مع القاف

ضَقُّ-آوازكرنا (جيسے طَقُّ ہے)-

#### باب الضاد مع الكاف

صَّكُوْ - زور سے چنگی لینا - زور سے چبھونا -صَکُضَکَهُ - جلدی چلانا' دبانا -تَصَکُضُکُهُ کُ - شَگفتہ ہونا' کھلنا -

ضَكْضَاكٌ اور ضُكَاضِكٌ-جَهُوثًا تُعُوسَ(مَوَنث ضَكْضَاكَةٌ اور ضُكَاضِكَةٌ ہے)-

> صَكْ - دبانا' تنگ ہونا' بھینچنا-مغلوب کرنا-برید ہیں: س

ضَكُلُّ -تھوڑا پانی -برور ہو

ضَیْکُلُّ - بڑا- موٹا' نظا' فقیر' بڑے ڈول ڈیل کا' (ضیاکل اورضیاکلة جمع ہے)-

اَضُكُل - نَكَا ' بربنه -

#### باب الضاد مع اللام

ضُلَضِلٌ - يا صَلَضِلٌ يا صُلْضُلَهٌ - غليظ زمين اور پَتِر جس كو آوي الله اسكي-

ضُلَاضِلُ اور ضُلَضِل-ہوشیارُراستہ بتانیوالا-اَرُضٌ صُلَضِلَةٌ-جس زمین میں آ دمی راستہ بھول جائے-

ضَلْضَلَةً - مراى -

ضَلاضِلُ المَاءِ-جوياني في رب-

صَلْعٌ - مأل ہونا ' سج ہونا 'ظلم کرنا ' پیلی پر مارنا ' کھانے یا پانی سے بہت سر کرنا -

تَضْلِيعٌ - كِبْرِ بِهِ كِولِنَ نَقْش بنانا جَهَانا - مائل كرنا ' مير هاكرنا - م

إضطِلَاعٌ - قوى مونا -

اجی تمہارا کھیل تماشا کہاں ہے ( یعنی باجا دغیرہ مراد دف ہے جو عرب لوگ شادی اور خوشی کی رسموں میں بجایا کرتے دوسری حدیث میں ہے کہ آنخضرت نے ایک انصاری کی شادی میں فرمایا لہو کہاں ہے یعنی گانا بجانا - اہل ظاہراور ایک طا کف علائے المجدیث نے شادی اور خوشی کی رسموں میں گانا بجانا جائز رکھا ہے اور ہرایک قوم کے مروجہ باج کو دف پر قیاس کیا ہے لیکن بعض علاء نے صرف دف بجانا جائز رکھا ہے اور دوسرے تمام باجوں کو ناجائز رکھا ہے۔

صَفَّ -ساری مشیلی لگا کر دودھ دوہنا جمع کرنا 'اژ دھام' جموم کرنا-

تَضَافُ - لمِكابونا - جمع بونا -

ضَفَاقَة - بِعقل-

اِنَّهُ لَمْ يَشْبَعُ مِنْ حُبُوْ وَلَحْمِ اِلَّا عَلَى صَفَفٍ آخضرت نے بھی گوشت روئی پیٹ بھر گرا کینے ہیں کھایا (بلکہ
لوگوں کے ساتھ مل کر بعض نے بول ترجمہ کیا ہے آپ گوشت
روئی سے سیر نہیں ہوئے مگر شکی اور قلت کے ساتھ یعنی فراغت
کے ساتھ آپ کو گوشت روئی کھانے کا ساری عمر موقع نہیں
ملا - بعض نے کہاضفف سے ہے کہ کھانا کھانے والوں کے برابر
مو) -

اَحَبُّ الطَّعَامِ مَا كَانَ عَلَى صَفَفٍ - بہت مزے دار وہ كھانا ہوتا ہے جو بھوك كى تخق كے بعد ملے يا محنت مشقت اور تكليف اور شدت كے بعد يا بہتر وہ كھانا ہے جس پر كھانے والوں كا جوم ہويا كھانے كے برتن ميں بہت ہاتھ پڑر ہے ہوں -

فیقف صفتی جُفُونہ -ان کی پلکوں کے دونوں جانب تھبرے (اصل میں ضِفَّة نبر کے ایک کنارے کو کہتے ہیں مجازا پلک کے کنارے کو کہنے گگے)-

> ضَفْنٌ - بیٹنے کے لئے آنا'سرین پر پاؤں مارنا -ضِفَنٌ اور ضِفِنٌ - بونا - احمق -

صَّفَنَتُ جَارِيَةً لَهَا- اپن لونڈی کے سرین (چوڑوں)

پر پاؤل سے مارا-مرقوع الریک علام میں کھیا۔

صَفْوٌ - بال بهت كرنا - بحركر به نكلنا -

ضَكَعُ-جِي-

صِلَعٌ -زم باریک پہاڑ' میر ہی لکڑی' پہلی -خربوزہ وغیرہ کی پھا نک قاش چھوٹا پہاڑ' پصندا-

آعُوندُبكَ مِنَ الْكَسَلِ وَضَلَعِ الذَّيْنِ - تيرى پناهستى اور قرض كے بوجھ سے (اصل میں صلع کے معن بنی کے بیں چونكہ قرض كا بوجھ آدمی كونج كرديتا ہے اس كی اسقامت كھوديتا ہے لہذا اس بوجھ كو بھر كہنے گئے )-

وَارُدُدُ إِلَى الْلَهِ وَرَسُولِهِ مَا يُضُعِكُ مِنَ الْخُطُوبِ-الله اللهِ عَلَى الْكَهِ وَرَسُولِهِ مَا يُضُعِكُ مِنَ الْخُطُوبِ-الله اوراس كرسول كى طرف ان كامول كو پھير دے جو تھ پر بوجھ ہوں-

فَوَا ی صَلْعَ مُعَاوِیَةَ مَعَ مَوْوَانَ (عبدالله بن زبیر ی خ کہا) دیکھا کہ معاویہ مروان کی طرف مائل ہیں (حالانکہ یمی مروان حضرت عثان ؓ کے آل کا سبب ہوا)۔

لَا تَنْقُشِ الشَّوْكَةَ بِالشَّوْكَةِ فَإِنَّ صَلَعَهَا مَعَهَا - كَانْخُوكا فِي سَمِعَن كَالَ وه توايي بهم مِسْ كَا طرف جَمَيكا (يوايك شل جيسے) - -

كندهم مجنس بإهم هبنس يرواز

حُوِّیه بِضِلَعِ - حِینُ کے خون کو ایک ٹیز ہی لکڑی سے کھرچ ڈال-

كَانِّى أَرَاهُمُ مُفْتِلِيْنَ بِهِلِهِ الصِّلَعِ الْحَمْرَاءِ-(آ تخضرت نے جنگ بدر میں فرمایا) میں ان كافروں كو ديكا مول وه اس اكيل سرخ بہاڑى میں قبل كے گئے ہیں-

اِنَّ صَلَّعَ قُرَیْشِ عِنْدَ هٰلِهِ الصِّلَعِ الْحَمْرَاءِ-اسَ اللهِ مرخ پہاڑی پرقریش کے کافر کج ہوں گے (ایعن مارے جائیں گے)-

بعض نے کہا صلیع الفم کے بیمعنی میں کہ آپ کے دانت بڑے بڑے دانت بڑے بڑے تھے صَلِیع پورے اعضا والے سخت آ دمی کو بھی کہتے ہیں۔

قَالَ لَهُ الْجِنِّيُ إِنِّيْ مِنْهُمْ لَصَيلِيْعٌ (حفزت عمِّ سے جن نے کہا) میں ان میں بڑا بھاری اعضا والا ہوں (بعض نے یوں ترجمہ کیا ہے میراسینہ چوڑ ااور پسلیاں کشادہ ہیں )-

فَتَمَتَّتُ أَنُ الكُوْنَ بَيْنَ اَصْلَعَ مِنْهُمَا- يس نے بيه آرزوكى كاش ميں ان دونوں سے بڑھ كرزور دارلوگوں ك ﴿ مِنْ بِهِ مِنْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ الل

حَتَّى يُمُوِّت الْأَعْجَلُ - يبال تك كه جس كى موت بهلِلكسى بهوده مرجائے-

کما حُمِّل فاضطکع بِالْمِرِكَ لِطاعَتِكَ-جو بوجھ آ خضرت پر ڈالا گیا تھا آپ نے زور سے اس کواٹھایا اور تیری اطاعت کی (پیدھنرت علی ٹے آنخضرت کی توصیف میں فرمایا لیختی اللہ تعالی نے جو بار نبوت اور ہدایت خلق اللہ کا آپ پر رکھا آپ نے بود دار قوت کے ساتھ اس کو اٹھایا اور تمام تکالیف اور آفوں کا استقلال کے ساتھ مقابلہ کیا اللہ کا حکم اس کے بندوں کو پہنچایا)۔

فَأَخَدُ بِعُوَافِيْهَا فَشُوبَ حَتَّى تَضَلَّعُ-آپ نے زمزم کا پانی ڈول کی دونوں آڑی لکڑیاں تھام کراتنا پیا کہ پہلیاں لمبی ہوگئیں (یعنی خوب چھک کر پیا)-

إِنَّهُ كَانَ يَتَصَلَّعُ مِنْ زَمْزَمَ - ابن عباسٌ زمرم كا بإنى خوب عِك كريية شع-

آیة المنافقین آنگیم لا یکفنگون مِنْ زَمْزَمَمنافقوں کی بینشانی ہے کہ وہ زمزم کا پانی چھک کرنہیں پیتے
( کیونکدان کواللہ اوررسول پرایمان نہیں ہے وہ زمزم کے پانی کو
متبرک ہی نہیں سجھتے تو سیر ہوکر کیوں پئیں گلے لوگوں کو دکھانے
کے لئے ذراسانی لیتے ہیں )-

اُهُدِی اِلَی النَّبی صَلَّی اللَّهُ عَلَیْه وَسَلَّم تُوْبُ سِیراء مُضَلَّع بِقَرِّ - آنخضرت کوایک دھاریدارریشی کپڑاتھ میں بھجا گیاجی میں ریٹم کے چوخانے ہے ہوئے تھے-

مَّا الْقَسِّيَّةُ قَالَ ثِيَابٌ مُّضَلَّعَةٌ فِيْهَا حَرِيرٌ-(حضرت علیؓ سے پوچھا گیا)قسی کیا کپڑا ہے؟ (جس سے آنخضرت نے منع فرمایا)انھوں نے کہاقسی وہ کپڑے ہیں جن پر ریشی چوخانے ہے ہوتے ہیں ان میں ریشم مخلوط ہوتا ہے-

اَلْمِحِمْلُ الْمُصْلِعُ وَالشَّرُّ الَّذِی لَایَنْقَطِعُ اِظْهَارُ الْمُحْمِلُ الْمُصْلِعُ وَالشَّرُّ الَّذِی لَایَنْقَطِعُ اِظْهَارُ الْمِدَع – بھاری ہو جھ جو پہلیاں توڑے اور بہت براکام جس کی برائی حتم نہ ہوکیا ہے دین میں برعتیں نکالنا (معاذ اللہ برعت نکالنا برائحت گناہ اس کی وجہ بیہ ہے کہ دوسرے گناہوں کو آ دمی گناہ بمجھ کرکرتا ہے اوراس پرنادم اور شرمندہ رہتا ہے برخلاف برعتی کے وہ اپنی نکالی ہوئی برعت کو اچھا اور ثواب کا کام سمجھ کراس کوکرتا ہے تو اس میں دھراگناہ ہوا بلکہ کفر کی حد تک پنچا کیونکہ گناہ کوئیکی سمجھا – لاحول ولاقو قالا باللہ ) –

فَامَرَ بِضِلَعَيْنِ يَا ضِلْعَيْنِ - دولپليال لانے كاحكم ديا-وَإِنَّ أَعُوجَ شَنْي فِي الْضِلَع اَعُلَاهَا - لِهَى كا او بِركا حصد بہت كج ہوتا ہے (اس كا سيدها ممكن نہيں اگر زور كر كے سيدها كروتو وہ ٹوٹ جاتى ہے يہى حال عورتوں كا ہے ان كى خلقت پہلى ہے ہے جس ميں كجى ہوتى ہے اس لئے نرمى ہے ہمجھا بجھا كران كوسيدها كروتو درتى كى اميد ہوتى ہے اگر يك بارگی تختی سے ان كوسيدها كرنا چاہوتو يمكن نہيں ان كوطلاق ويدوچھوڑ دوتو اور بات ہے يہى گويا ٹوٹنا ہے) -

إضطلع به-اس يرقادر موا-

ضَلَالٌ ياضَلَالُةً - مَراه ہونا' بھٹک جانا' سيدهي راه سے مڑ جانا' مرحانا' ہلاک ہونا -

اِضَلَانٌ اور تَضْلِيْلُ- مُراه كرنا الله كرنا - تلف كرنا - تلف كرنا - تَضَالٌ - مُراه ي كادعوى كرنا - الله تضالٌ - مُراه ي كادعوى كرنا - السينضُكلانٌ - مُراه ي چاهنا - السينضُكلانٌ - مُراهى - من الله على الله

صُلُّ بْنُ صُلِّ - مُراه یا جس کا باپ معلوم نه ہویا جس میں جملائی نه ہو-

لُو لَا انَّ اللهُ لَا يُحِبُّ ضَلاَلَةَ الْعَمَلِ مَا رَزَأَنكُمْ عِقَالاً - الريدنه وتاكما لله تغالى كى نيك كام كوباطل كرنا پسندنبيس كرتا تو ہم ايك رى كا بھى تمہارا نقصان نه كرتے -

صَلَّ سَعْيهُمْ فِي الْحَيْوِةِ الدُّنْيَا-دِنيا كَى زندگى مِين اس كى فكرول مين ان كى محنت اوركوشش اكارت كَى (زندگى مِحركى اصلاح اوردرتى مين مصروف رہے- آخرت كى پچوفكرندكى)-ضَالَةُ الْمُوْمِينِ حَرَقُ النّادِ -مُومَن كا كمشدہ جانور (جو اپنى حفاظت آپ كرسكتا ہے جيسے بيل بھنسا اونٹ وغيرہ) لے لينا دوزخ مين جلنا ہے- (البتہ بكرى كالے لينا درست ہے چونكہ وہ اپنى آپ حفاظت نہيں كرسكتى بلكہ بھيڑ ہے كا ڈر ہے كہيں اس كو كھا لے اصل ميں ضالة - ہر گے ہوئے جانوركو كہتے ہيں جو اپن ما لك كے پائن كلكر بھنك گيا ہوائى طرح ہرگى ہوئى چيزكو)-

كُلِمَةُ الْحِكْمَةِ ضَالَةُ الْمُنُومِنِ يَا الْكَلِمَةُ الْمُنُومِنِ يَا الْكَلِمَةُ الْحَكِيمَةَ ضَالَةُ الْمُوْمِنِ - حَمَت اور عَلَندى كى بات مؤمن كى كوئى بوئى چيز بجوكر كوئى بوئى چيز بجوكر فورالے لے يا بميشداس كى تلاش ميں رہے ) -

(ایک روایت میں ضالَةُ مُلِّ حَکِیْم ہے یعنی حکمت کی بات کی تلاش میں اس طرح رہتا ہے جس طرح کوئی اپنی کھوئی ہوئی چیز کی تلاش میں رہتا ہے ۔ ذُرِّ وُنِی فِی الرِّیْحِ لَعِلّیٰ اَضِلُّ اللَّهٔ - میری لاش جلا کررا کھ کرڈالو پھراس کو آندھی میں اڑا دوشاید میں اللہ کونہ لی سکو (اوراس کے عذاب سے جے جاؤں) -

صَلَلْتُ الشَّنْ يَا صَلِلْتُهُ (يه الل عرب كا محاور ه ہے) يه اس وقت كہتے ہيں جب تو كى چيز كا مُحكا نا محول جائے - تحوكومعلوم ندر ہے كہ وہ كہاں ہے اور أَضْلَلْتُهُ - جب تو اس كولف كرد بے-

ضَلَّ النَّاسْي-اسكويادْبيسربا-

ا صلکته میں نے اس کو گمراہ پایا - گمراہ کر دیا -سے سے اللہ میں میں اسلام کا میں اسلام کی اسلام کا اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام

اِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ فَاصَلَّهُ -آخضرت اپن قوم قرایش میں جب آئے توان کو گراه پایا (شرک میں گرفتار سے خداسے عافل )-

ْسَيَكُوْنُ عَلَيْكُمْ اَئِمَّةٌ إِنْ عَصَيْتُمُوْهُمْ ضَلَلَتُمُ-تم

پرعنقریب ایسے حاکم ہوں گے اگرتم ان کی نافر مانی کروتو گراہ ہو جائے گے (مرادوہ حاکم ہیں جونسق وفجور میں گرفتار ہوں یارعایا کے حال سے بے خبریاان پرظلم کرتے ہوں-مطلب میہ ہے کہ ان کے جور اور ظلم پر صبر کرنا جاہئے اور حتی المقدور مسلمانوں کی

جماعت میں اختلاف اور پھوٹ ڈالنے سے بچنا جاہئے )-

اِنْ كَانَ وَلَا بُدَّفَا لُمَلِكُ الطَّلِيْلُ (حضرت علی سے اِنْ كَانَ وَلَا بُدَّفَا لُمَلِكُ الطَّلِيْلُ (حضرت علی سے بواشاعر ہوتو وہ گراہ بادشاہ ہے ( یعنی امرء القیس جوعرب کے قدیم شاعروں میں سب سے بڑا شاعر تھا-حضرت علی ہے عبد میں متاخرین شعرائے عرب میں پیدائہیں ہوئے تھے- جیسے متنی ' ابوتمام بحتری 'بوعبادہ وغیرہم ورندان کے اشعار کے مقابل امرو القیس کے اشعار کے مقابل امرو القیس کے اشعار کے حضی بیں ا

مُحُلِّكُمْ صَالَّ إِلَا مَنْ هَدَيْتُهُ - تم مِن برايك مُراه بِحَرَّر جَسَ مِن برايك مُراه بِحَرَّر جَسَ وَمِن سيد هراسة برلگاؤل (اى لئے نماز كى برركعت مِن اهدنا المصواط المستقيم كهنے كا حكم بوالين بم كو سي سيدهي راه برلگادے)-

فَضَالَةُ الْغَنَمِ قَالَ لَكَ اَوْلا خِيْكَ - پھر اس نے گی ہوئی بکری ہے متعلق پو چھافر مایاوہ تیری ہے یا تیر ہے بھائی کی (یا بھیڑ یے کی بعنی اسکواٹھا لے کیونکہ وہ اپنی آپ حفاظت نہیں کر علق بھیڑیا اس کو پکڑسکتا ہے برخلاف اونٹ اور گائے بیل وغیرہ کے مگر جس ملک میں شیر ہوں وہاں اونٹ اور گائے بیل بھینس وغیرہ کا بھی اٹھالینا درست ہے کیونکہ شیران جانوروں کو بھی پکڑتا اور ہلاک کرتا ہے )۔

مَنْ الوٰی صَالَةً فَهُوَ صَالٌ مَالَمْ يُعَرِّفْ جو حَصَ مَشدہ چیز کو لے لے اپنے پاس رکھ چھوڑے وہ گراہ ہے جب تک کہ لوگوں کونہ پنچائے (دریافت نہ کرے کہ بیکس کی چیز ہے)۔

اِرْ شَادُكَ الرَّجُلَ فِي أَرْضِ الضَّلَالِ-جَس زمين مِن لوگ راسته بعول جاتے ہول (وہال كوئى نشان وغيره راسته بچانے كانيهو)اليي زمين مِن كسي كوراسته بتانا-

ضَلَّ كُلُّ وَاحِدٍ صاَحِبَةً - برايك النِي ساتَمى سے الگ

ہوگیااس کو کھو دیا (یعنی کسی کو دوسرے کا پیۃ معلوم نہ رہا) ضللة جمع ہے ضال کی-

نو گور گئے الصّالَة - گشدہ جانور پراس کو پانے والاسواری کرسکتا ہے (اس کو دانے چارے کے بدلے جیسے گرویدار گروی جانور پرسواری کرسکتا ہے اس کا دودھ دوہ سکتا ہے ) -

. غُیْرِ الصَّالِّ وَالْمُضِلِّ -سوائے گراہ اور گراہ کرنے والے کے-

# باب الضاد مع الميم

ضَمْجْ - اتن خوشبولتھیڑنا گویاوہ ٹیک رہی ہے-ضَمَجٌ - جوش مارنا چیک جانا -

ضَمَّعَ - بمعنى ضَمَج بيعنى چه جانا-

ُ إِنَّهُ كَانَ يُضَمِّحُ رُأْسَهُ بِالطِّيْبِ-آ تَحْضرت ا پُ سر مِن ذو شبولتمير تے تھے-

ُ إِنَّهُ كَانَ مُتَضَمِّخًا بِالْحَلُوْقِ-ٱ تَحْضرت خوشبو مِي لتَصرُ رِ لِبِ ) ہوئے تھے-

اَلْمَلِكُ الْمُتَصَمِّعُ بِالْحُلُوْقِ-فرضے اس بادشاہ كے نزديك نہيں جاتے جو خوشبو ميں التحرا (بسا)رہ (ہر وقت عورتوں كى طرح بناؤ سنگار ميں رہے عيش اور تلذذات ميں اپنا وقت گزارے رعايا كى اس كوفكرند ہو)-

ضَمْحَكَةٌ-من جانا-

ِ اصْبِهِ مُحَلَّدٌ لَّ - نا تواں ہوجانا - چلدینا - کھل جانا جدا ہو جانا - پھٹ جانا - نیست ونا بود ہونا -بر دورہ

صَمْدٌ - زخم پر پی با ندھنا 'لیپ کرنا (جیسے صَمَادٌ ہے) سر پر مارنا - دہگور کھنا (یعنی آشنا خاوند کے ساتھ ) -

> ضَمَدٌ - سوكه جانا - حسد كرنا - تخت غصه بونا -تَضْمِيدُ - ليكرنا - سرير پڻي باندهنا -

أَنْتَ اَمَرْتُ بِقَنْلِ عُنْمَانَ فَضَمِدَ (حضرت عَلَيٌ سے

## الحَاسَا لَحَاسِنَا

ی نے کہا) کیاتم نے حضرت عثانؓ کے قبل کا تھم دیا بہ شکروہ بہت غصے ہوئے۔

مِنْ خُوْصِ وَصَمْدٍ - مجور کے ہرے اور سوکی پول

إِتَّقِ اللَّهُ وَلَا يَضُرُّكَ اَنْ تَكُونَ بِجَانِبِ ضَمَدٍ (ایک شخص نے آنخضرت سے یو چھامیں جنگل میں چلا جاؤں تو کیسا ہے آپ نے فرمایا )اللہ سے ڈرتارہ اوراس کے حکم بجالاتا رہ اورا گرنو حَسَمَدُ کے کنارے رہےتو بھی تیرا کچھ نقصان نہیں۔ ضَمَدٌ -ایک بتی کانام ہے یمن میں-

اضیمڈھا-اس کوتھیڑ دے-

فَنَضْمَدُ جَبَا كَهَنَا-جُمُ ايْنِ پيثانيوں پر ليپ كرتے-كنا نغتسل وعَكَيْنَا الصِّهَادُ- بمعْسل كرتے اور مارے بدن یا بالوں پرلیب لگا ہوتا (محط میں ہے کہ ضماد اور طلا میں بہ فرق ہے کہ ضمادگاڑھا ہوتا ہے اور طلا رقيق)-

ر و ، - و کیے پیٹ والا الطیف الجسم مرد و بلا لاغر چھر رہے بدن كالااس كى مئونث صَّـمُرٌ قُّ ہے- )-

> و ده اور صُمُو لاغرى دبلاين-صَمِيرٌ - ولُ خاطر-

مُ وَدُوْهُ - دِ بلا ہونا - پیپ پیک جانا' لاغر ہونا -

تَضْمِيرٌ اور إضْمَارٌ - محورُ ب كوشرط كے لئے تيار كرنا ( سلے اس کوخوب کھلا پلا کرموٹا کرتے ہیں پھردانہ جارہ کم کر کے روز دوڑا کر دبلا کرتے ہیں ) - دل میں کسی بات کا قصد کرنا -

تَضْمُّوُ - وبلا مونا علمانا (جيسے إصْطِمَارْ ب)-

ضَامِرٌ - د بلا پیٹ کیکا موا-

مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيْلِ اللَّهِ بَاعَدَهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ سَبْعِيْنَ خَوِيْفًا لِلْمُصَمِّرِ الْمَجَيْدِ - جَوْحُض الله كى راه ميل ( یعنی حج یا جہاد کےسفر میں ) ایک دن روز ہ رکھے اللہ تعالیٰ اس کو ستربرس کی راہ پرجس کوشرط کے لئے تیار کئے ہوئے عمدہ ذات کے گھوڑے طے کریں دوزخ سے دور کردے گا (حدیث میں مضمر ہے بہ صیغتہ اسم فاعل یعنی اضار کرنے والاعمدہ گھوڑے

ر کھنےوالاستر برس میں جتنی مسافت طے کر بے لیکن مرادیہ ہے کہ جتنی میافت ایسے گھوڑ ہے ستر برس میں طے کر س)۔

سَابَقَ بَيْنَ الْحَيْلِ الَّتِي أُضْمِرَتْ- ٱتَخْضَرت نَے ان گھوڑوں میں شرط کرائی جوشرط کے لئے تیار کئے گئے تھے (لینی اضارکرکے)۔

وَالَّتِي لَهُ مُوسَمِّهُ - اور ان گھوڑوں میں شرط کے لئے تارنہیں کئے گئے تھے۔

ٱلْيُوْمَ الْمِصْمَارُ وَغَدَّاالبِّسَبَاقُ - آج يعني وناشرطك لئے تیار کرنے کا زمانہ ہے (نیک اعمال بجالا کر)اور کل یعنی قیامت کے دن گھوڑ دوڑ ہے(جوکوئی زیادہ نیکیاں کرے گا وہی آ آ گےنکل جائے گاشرط جیت جائے گا)-

إِذَا أَبْصَرَا حَدُكُمُ إِمْرَأَةً فَلْيَاْتِ آهْلَةً فَإِنَّ ذَٰلِكَ یُصَیِّمُومًا فِی نَفْسِه-جب کوئی تم میں سے کس عورت کو دیکھے (اوردل میں اس کی خواہش پیدا ہو ) تواینی بیوی سے آ کر صحبت کرئے ایبا کرنے سے اس کے دل کی خواہش کمزور ہو جائیگی ( قاعدہ ہے کہ جب جماع کرلوتو شہوت کا زور کم ہو جاتا ہے )-

ضِمَاد - ایک بت کا بھی نام تھا جس کوعماس ابن مرداس اوراس کے قوم والے یوجا کرتے تھے اوراس مال کوبھی کہتے ہیں کس کے ملنے کی تو تع نہ ہوجیسے ڈوبا ہواروییہ یامفلس قرضداریر قرضه يامال مغصوب ياامانت جس كاغاصب اورامانت دارا نكار کرتا ہوا ورصاحب مال کے پاس گواہ نہ ہوں۔

كَتَبَ اللِّي مَيْمُون بُن مِهْرَانَ فِيْ مَظَالِمَ كَانَتُ فِيْ بَيْتِ الْمَالِ اَنْ يَرُدَّهَا اِلٰي اَرْبَابِهَا وَيَاخُذُمِنُهَا زَكُوةَ عَامِهَا فَإِنَّهَا كَأَنَّتُ مَالًا ضِمَارًا - (عمر بن عبد العزيز جب خلیفہ ہوئے تو انہوں نے کہا) میمون بن مہران کو (جو بیت المال کے خزانہ دار تھے ) لکھا کہ بیت المال میں جو مال ظلم ہے (خلاف شرع) لوگوں سے لئے گئے ہیں وہ ان کے مالکوں کو واپس کردواورایک سال کی زکو ۃ ان سے لےلو (یعنی صرف اس سال کی جس میں وہ مال واپس دیا جاتا ہے اور گزشتہ سالوں کی ز کو ۃ ان رنہیں ہے کیونکہ وہ مال ضارتھا جس کے پھر ملنے کی تو قع نتھی اورا بسے مال کی زکو ۃ ان سالوں کی ( دینے کی ضرورت نہیں

# الكانات الكانا

جن میں وہ وصول نہیں ہوا تھا)۔

جَعَلَ اللَّهُ شَهْرَ رَمَضَانَ مِضْمَارٌ الِنحَلِقِه - اللَّه تَعَالَىٰ نے اپنے بندوں کے لئے رمضان کی مہینے کی شرط کا میدان بنایا ہے (دیکھتا ہے کہ اس ماہ مبارک میں کون بندہ عبادت میں آگے بڑھ حاتا ہے )-

لَوْإِنَّكُ كُوصَّاْتَ فَجَعَلْتَ مَسْحَ الرِّجُلِ غَسْلاً فُمَّ اصْمَرْتَ خُلِكَ مِوَ الْمَفُرُوْضِ لَمْ يَكُنْ خُلِكَ بِوُصُوْءٍ - الرَّوَ وضويل بَجَائِ بِاوَل بِرَصِّ كَرِنْ كَي بِاوَل وهو وَالْجَاوِر الرَّوَ وضويل بِحَالِ كَرْ مِن كَمْ يَكُنْ خُلِكَ بِوَضَوْمِ نَهِ وَالْمُو فَعَ نَه بُوكًا وَلَا مِن يَعْلِي اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْمُعْلِى الْهُ عَلَى الْمُعْلَى الْهُو الْهُ الْمُعْلِى الْهُ عَلَى الْمُعْلِلْهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِي

صَامِز - چپ رہے والا لوگوں کا عیب بیان کرنے والا (جیسے صَمُوز ہے)-

ٱفْوَاهُهُمُ صَامِزَةٌ وَّقُلُوبُهُمْ قَرِحَةٌ-ان ك منه خاموش بين اوردل زخي بين-

مِنْهُ تَظُلُّ سِبَاعُ الْجَوِّضَامِزَةً وَّلَا تَمْشِى بِوَادِيْهِ الْاَرَاجِيْلُ-اس كَ وُر سے جَنَّل كے درندے خاموش رہتے ہیں ادراس كے ميدان میں لوگنيس چلتے-

اِنَّ الْإِبِلَ صُمْوٌ خُنُسٌ-اون جگالی سے باز رہنے والے ہیں-(ایک روایت میں صُمَّوٌ والے پیاس پر مبر کرنے والے ہیں-(ایک روایت میں صُمَّوٌ کی)-

فَضَمَزُنِی بَعُضُ اَصْحَابِه - جُھُواس كَساتھوں مِن كى نے خاموش كيا-ضمز كے دونوں معنی آئے ہیں لین چپ ہوا اور چپ كيا- ايك روايت ميں فَضَمَزَلِی ہے لین

میرے لئے لوگوں کو خاموش کرایا)-

ضَمْسٌ - چِيكِ چِيانا - آسته سته چانا -

ضَرِیں صَبْہِ سُ ۔ برخلق سخت آ دمی نہے (ایک روایت میں صَبَسَ ہے معنی وہی ہیں)۔ رویس سَبَسَ ہے معنی وہی ہیں )۔

ضَمْضَمَةٌ - ول توى كرنا ببادركرنا أوازكرنا-

ضَمْضًام -غصيلاشير بهادر جرى-

صَمْصَاهُ صَمْصَاهُ - كانٹے والا - غصیلا بہادر ہے-

ضَمْعُجْ -موٹے پورے بدن کی عورت-بر دسری موجومی میں میں

صَّمْعَجًا طُرْطَبًا -مونی بری بری جِها تیوں والی-صَمِیلَةً - لَنِي لِنَكُرِي-

خطب الله رَجُلْ بِنتًا لَهُ عَرْجَاءَ فَقَالَ إِنَّهَا صَمِيلَةً فَقَالَ إِنَّهَا صَمِيلَةً فَقَالَ إِنَّهَا صَمِيلَةً فَقَالَ إِنَّهَا صَمِيلَةً فَقَالَ إِنَّهَا وَيَدُهَا لِيَّمُ وَلَا أُرِيدُهَا لِلسَّبَاقِ فِي الْحَلْبَةِ (ايك فَخصَ نے معاويہ كى بينى كا پيغام ديا (يعنى نكاح كا) معاويہ في كہا وہ تو لول لنگرى ہے يا اسكى پيڈلياں سوكھى ہیں وہ جلدى چل نہيں عتى وہ خص كہنے لگا ميرا تويہ مطلب ہے كہ آپ كى دامادى سے عزت عاصل كروں ميں اس لئے تھوڑى نكاح كرنا چا ہتا ہول كه شرط كے ميدان ميں ده آگ برھ جائے (يعنى بلا سے لول لنگرى ہے ميرى غرض تو آپ كا داماد برھ جائے (يعنى بلا سے لول لنگرى ہے ميرى غرض تو آپ كا داماد برھ جائے (يعنى حَسَمَة جو ايك حَسَمَة مَواكِ كُور مَانَ اللّٰ عَنْ اللّٰهِ عَلَى حَسَمَة جو ايك حَسَمَة مَواكِ كُور مَانَ عَنْ اللّٰ ہُونَا كُور اللّٰ عَنْ اللّٰ اللّٰ عَنْ اللّٰ اللّٰ عَنْ اللّٰ عَنْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ عَنْ اللّٰ اللّٰ

مُضَّامَّةٌ - الماناك پراك برانك برنا-ارْ چن مونا ( جيء تَضَامٌّ 2)-

انْضِمَامٌ - ملتا (جيسے اضطِمَامٌ ہے) -ضِمَامٌ - آفت مصيبت (جيسے ضِمٌّ ہے) -اِصْمَامَة - جماعت (اسَی جَنَ اَصَامِیْم ہے) -لا تُصَامَّوُنَ فِنی رُوْیَتِهِ - پروردگار کے دیدار میں تم ایک سے ایک ملو گئیس (لیمنی جوم اور ازدھام کی ضرورت نہ ہوگئ ہر ایک خُص بہ فراغت اپنی جگہرہ کر اللہ تعالیٰ کو دیکھے گا - ایک روایت میں لا تضامون بہتخفیف میم ہے لینی اسکے دیدار میں تم برظلم نہیں ہوگا کہ کوئی دیکھے کوئی محروم رہے) -

# لكالمالك الاستال المال ا

تَضَمَّنْ - شَامِل ہونا -تَضْمِينْ - شِامِل كرنا -

وَلَكُمْ الضَّامِنَةُ مِنَ النَّخْلِ-جُو تَحْجُور كَ درخت بستیوں اور گھروں كے اندر ہیں وہ تمہارے ہیں (ان میں ہم كوكوئى دخلنہیں)-

مَنْ مَّاتَ فِي سَبِيلِ اللَّهُ فَهُو صَامِنٌ عَلَى اللهِ أَنْ يَدُخِلَهُ النَّهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ أَنْ يَدُخِلَهُ النَّجَنَةَ - جُوْخُص الله كراه مِن مرجائ (جهاديا جَيَ كَ سَفِين ) الله كاضامن ہے بہشت میں لے جانے کے لئے - فَلُعَةٌ كُلُّهُمْ صَامِن عَلَى اللهِ - تَين آ دميول كا الله ضامن ہے (يعنى الله پرائلى ذمه دارى ہے) -

تَضَمَّنَ اللَّهُ - الله الكاضامي بوا-

فَهُو عَلَى صَامِنٌ - مِن اس كاذمددار بول-

نَهٰی عَنْ بَیْعِ الْمُصَامِیْنِ وَالْمَلَاقِیْحِ - جَوْ یَچ باپ کی پشت میں ہوں اور جو یچ ماں کی پیٹ میں ہوں ان کے بیچن سے منع فر مایا ۔ ا

مَضْمُونُ الْكِتَابِ كَذَا-كَتَابِ مِن يهضمون ب-(لعن يه باتيل كهي بين اس كاندريه ب-)-

اَلْاِ مَامُ صَامِنٌ وَالْمُنُوذِنُ مُنُونَمَنٌ-امام مقدیوں کی فائلا مَامُ صَامِنٌ وَالْمُنُوذِنُ مُنُونَكُمنٌ-امام مقدیوں کی فاز کا نگہبان ہے اور مؤذن امانت میں خیانت نہ کر رائین وقت پراذان دے)-

لاَ تَشْتُو لَبَنَ الْبَقَرِ وَالْعَنَمِ مُضَمَّنًا وَلٰكِنُ إِشْتَرِهِ كَيْلًا مُّسَمَّى - گائے يا بحرى كا دودھ جباس كے تقول ميں ہوتو مت خريد بلكہ جب دودھ دوہ ليا جائے تو ماپ كے حساب سے خريد لے (اس لئے كہ تقن ميں جب دودھ ہوتو اس كى مقدار معلوم نہيں كتا نظے يا بالكل نہ نظے اس صورت ميں دھوكا ہے اور دھوكے كى نيج جائز نہيں ہے ) -

مَنِ الْخُنتَبَ صَمِنًا بَعَثَهُ اللّهُ صَمنًا يَوْمَ الْقِيامَةِ- جو شخص عامد ين كي فهرست من اين تين معذور (لولا-لنّكُوا)

مَنْ زَنَا مِنْ ثَيْبِ فَضَرِّ جُوهُ بِالْأَضَامِيْمِ - جَوْحُضَ شوہر دیدہ عورت سے زَنا گرے اور اس کا خود کا بھی نکاع ہو چکا ہوتو اس کو پھروں سے مارکرگرادو ( یعنی سنگسار کر ڈالو )اِضْمَامَة پھرکو بھی کہتے ہیں-

لَنَا اَضَامِیْمُ مِنْ هٰهُنَا وَهٰهُنَا-ہماری کی جماعتیں ہیں کچھا یک شخص کی اولا دیجھ دوسرے کی (یعنی اصول مختلف ہیں)-خِھا یک شخص کی اولا دیجھ دوسرے کی (یعنی اصول مختلف ہیں)-ضِمَامَةٌ مِّنْ صُحُفِ- کتابوں کا ایک بنڈل-

یا ہُنگی صُمَّ جَناحَکَ مِنَ النَّاسِ-اینی (ایک خُض کانام ہے)لوگوں سے زمی اور ملائمت سے ملتارہ (تر شروئی اور تختی بڑاعیب ہے)-

وَعَيْنَاهُ تَنْضَمَّان - بین نے حضرت عباسٌ و دیکھاان کی آئیس بند ہوری تھیں (بہت بوڑ سے ضعیف ہوگئے تھے) - آئیس بند ہوری تھیں کہ جُندِک صَبَّم مِنِّی مَاْحَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ - میر سے او پر جُوظُلم آپ کے سپاہی نے کیا ہے اس کو دور سیجے یعنی اللّٰہ اور اس کے رسول نے جس کو حرام کیا ہے (پرایا مال) اس نے دبالیا ہے ناحق اس پر قبضہ کرلیا ہے -

لَوْ كَانَتِ السَّمَاءُ خُلْقَةً لَضَمَّتُهَا - الرَّآسان ايك چلا كي طرح موتا تويكم اسي بوجه ساس كو ملاديتا -

مَنْ يَّضُمَّ أَوْ يُضِينُ هَذَا-كُونُ فَضَ اسكوا بِ ساتھ كَفلاتا بِ ياسكومهمان ركھتا ہے(اس كى ضيافت كرتا ہے)-كفلاتا ہے يااسكومهمان ركھتا ہے(اس كى ضيافت كرتا ہے)-لَقَدُ صُمَّ صُمَّةً ثُمْ قُوْ جَ عَنْهُ- بِهِلِے زمين نے ايك بار اس كود بوچا پھرچھوڑ ديئے گئے-(ايك داب ان پر بھى ہوا) يعنى

صغطہ قبر حالانکہ وہ ایک بڑے درجہ کے صحابی تھے۔ جن کے جنازے میں ستر ہزارفر شتے حاضر ہوئے تھے۔ جنازے میں ستر ہزارفر شتے حاضر ہوئے تھے۔ مجت ویوں ویوں دربی ریٹر دیسر میں دینے دیا دائیں کے میں

ثُمَّ ضُمُّوْاغَنَائِمَکُمْ - پھرتم اپن لوٹی ہوئی چیزیں سب اکٹھا کرو (ایک جگہلا کرجمع کرونقسیم سے پہلے کوئی چیز لینا درست نہیں )-

> ر و ۵ ضَمن - لنجاهونا -

ضَمْن اور ضَمَان - ضامن مونا-

یعنی مویشیوں کے جو بچے ابھی پیدانہ ہوئے ہوں' ماں باپ کے پیٹ میں ہوں ان کی فروخت سے منع فر مایا ہے۔ (م)

## الكالم المال المال

ا پاہج ) لکھوائے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کواسی حال میں اٹھائے گا ( لیعنی جہاد سے بچنے کے لئے جو کوئی اپنے تیسَ معذور ہتلائے حالا نکہ وہ معذور نہ ہوتو قیامت کے دن اس کی سزامیں معذور ہی ہوکراٹھے گا)۔

ضَمَنَّ - ايا جَج بونا معذور بونا -

ضَمَانُ اور ضَمَانَةً كَ بَي يَى مِعْنَ بِي - (جِسِ زَمَانَةً 2)-

آلد بُلِ صُمُنَ -اون بھوک پیاس پر صبر کرنے والے ں-

مَعْبُوْطُهُ غَيْرُ صَمِنَةٍ - بِسب ذَجَ كَي كُلُ بغير كسي يهاري مالت ك-

اَصَابَتْهُ رَمْيَةٌ يَوْمَ الطَّائِفِ فَضَمِنَ مِنْهَا- (عام بن ربعه كے بيٹے كوطائف كى جنگ يس)ايك ماركى ہواس كى وجه سے معذور ہوگيا-

اِنَّهُمْ كَانُو يَدْفَعُونَ الْمَفَاتِيْحَ الْمَ صَمْنَاهُمْ وَيَقُونُونَ إِلَى صَمْنَاهُمْ وَيَقُونُونَ إِن احْتَجْتُمْ فَكُلُوا - (صحابہ جہاد کوجاتے وقت گھر کی تخیاں معذور لوگوں کو (جو جہاد میں جانے کے قابل نہ ہوتے) دے جاتے اوران سے کہ جاتے اگرتم کواحتیاج پڑے تو گھر میں جوغلہ وغیرہ ہے اس کو کھانا -

اِشْتَرٰی رَاحِلَةً بِاَرْبَعَةِ اَبْعِرَةٍ مَّضْمُوْنَةٍ عَلَيْهِ

يُوَقِيْهَا صَاحِبُهَا بِالرَّبَدَةِ-ايك سائدُ فَى چار اونوْں ك
بدلخ يدى اور وہ سائد فى بائع كے ضان مِن هى-(يعنى اى ك
ذمه دارى ميں اگر بلاك ہوتى تو اى كا نقصان ہوتا نہ كه شترى
كا) يہ طے ہوا كہ سائد فى كاما لك ربذہ ميں اس كوشترى كے حواله
كا كر ا

مِلْ عَادِيَةٌ مِّضْمُونَةٌ - نبيل بلكه عاديت كے طوريه ليتا ہوں جس كا ضان دياجا تا ہے (اس حديث سے امام شافعیٌ نے يه كہاہے كه عاديت كا مال اگر مستعير كے پاس تلف ہوجائے تواس پرضان لازم ہوگا اور امام ابوضيفه اور اكثر المحديث كنزديك عاديت كا ضان (تاوان) لازم نبيل آتا مگر جب كه مستعير اپن ہے احتياطی سے اس كوتلف كردے يا زيادتی سے تو اس پرضان

لازم ہوگا اورا مام ابوحنیفہ اورا کثر المجدیث کے نزدیک عاریت کا ضمان (تاوان) لازم نہیں آتا گرجب کہ مستعیر اپنی ب احتیاطی ہے اس کوتلف کردی یا زیادتی ہے تو سب کے نزدیک ضمان دینا پڑے گا)۔

بِعَيْنِهُ ضَمَانَةً -وه كاتا --

يَضِمُنُ الْكِتَابِ-كَابِ كَي ته-ضَمِنِ عاش كوبهي كتب

مَنْ كَفَّنَ مُوْمِنًا ضَمِنَ كِسُولَةُ اللّٰي يُومِ الْقِيلُمَةِ - جو شخص كى مسلمان كوكفن دے وہ قیامت كے دن تک اس كولباس يہنانے كاذمه دار ہوگا -

الْوَضِيْعَةُ بَعْدَ الصَّمِينَةِ حَرامٌ - جب تَ كَامعالم خَمَ مُو جب تَ كَامعالم خَمَ مُو جائِ كَامعالم خَمَ م موجائے تو اب قیت میں سے گھٹانا حرام ہے (بلکہ جو قیت مظہری تھی وہ پوری بائع کوادا کرنی چاہئے )-

#### باب الضاد مع النون

ضَنَّا - بِلِي جانا - حِيبِ جانا - بهت اولاد مونا ( بي ضُنوءٌ ے ) -

> إِصْنَاءُ - كَالْجَيْمُ عَنْ بَهِتَ اولا دَهُونا -صَنَاءُ - اصل اورمعدن - ضِناً - اولا د -

و ضناءَ ة-ضرورت-

وَلَا نُتَ ضِناً نَجِيبَةٍ - تو توشرافت كى جرْ ب-ضِناً صِدْقِ - عِلى كى جرْ -

ضَنْبٌ - مارنا وضير كرنا -

ضَنط - عورت كادوآ شنار كهنا-

ضَنَطُ - تُقوس ہوتا –

ضِناً طُّ - جَومُ ارْ دحام-

ضَّنْكُ-تَنَّى-

صَّنَا كُةٌ - ناتواني (جسماني مِاعقلي) -

ضُنَاكُ-زكام-

ضِنَاكُ -مضبوط 'سخت بھاری سرین والی عورت'برا

ورحت.

فِي التِّبَعَةِ شَاةٌ لَا مُقَوَرَّةُ الْأَلِيَاطِ وَلَا ضِنَاكُ-عِلِيس بَريوں مِيں ايك بَرى زكوة كى دينى ہوگى نه تو بالكل دبلى كھال لئكى ہوئى اور نه بہت موثى ٹھوس بدن كى (بلكه اوسط درجه كى لى جائےگى)-

عَطَسَ عِنْدَهُ رَجُلٌ فَشَمَّتُهُ رَجُلٌ ثُمَّ عَطَسَ فَسَمَّتُهُ وَجُلٌ ثُمَّ عَطَسَ فَسَمَّتُهُ ثُمَّ عَطَسَ فَارَادَانُ يُسَمِّتُهُ فَقَالَ دَعُهُ فَإِنَّهُ مَضْنُوكُ - ايك شخص نے آنخضرت كے سامنے چھينكا دوسر فضص نے جواب ديا جواب ديا چھر چھينكا تو چراس شخص نے جواب دينا چاہا آنخضرت نے فرمايا اب جانے بھی دے اس كوتو ذكام ہے (تو كہال) تك جواب دے گا معلوم ہوا كه دوبار تك جواب دے پھر اس كے بعد مضرورينہيں - بعض نے كہا تين بارتك جواب دے پھر اس كے بعد مضرورينہيں - بعض نے كہا تين بارتك جواب دے كمر اس كے بعد مضرورينہيں - بعض نے كہا تين بارتك جواب دے ) -

أَضْنَكَهُ اللَّهُ يَا أَزْكَمَهُ اللَّهُ-اللهُاسَ كُوز كام مِين مِتلاكر

اِمْتَخِطْ فَإِنَّكَ مَزْ كُورُمٌ - ناك سَك وْال كَيونكه جَه كو م - - - م اك سَك وْال كَيونكه جَه كو م - -

ُ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً صَنْكًا -اس كى زندگى تَكَى كَ ساتھ ہو -

اَللَّهُمَّ اجْعَلْ لِّی مِنْ کُلِّ صَنْكٍ مَّنْحُو جَّا-یاالله ہر تنگی سے مجھ کوخلاصی دے۔

سُئِلَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى فَإِنَّ لَهُ مَعِيْشَةً وَمَنْكَا فَقَالَ وَاللّٰهِ هُمُ النَّصَّابُ -امام ابوعبدالله جعفر صادق صد بوچها گیافَانَ لَهُ مَعِیْشَةً ضَنْکًا کن لوگوں کے باب میں ہے- (جو ہے- فرمایا قتم خداکی میہ ناصبی لوگوں کے باب میں ہے- (جو آنحضرت کے اہل بیت سے محبت نہیں رکھتے) بوچھنے والے نے کہا میں آپ پرصد قے میں نے تو ناصبی لوگوں کو دیکھا عربمر انھوں نے راحت اور فراغت میں کائی - فرمایا بیاس وقت ہوگا انھوں نے راحت اور فراغت میں گائی - فرمایا بیاس وقت ہوگا جب دوبارہ لوٹائے جا کیں گے اس وقت گوہ کھا کیں گے - کذا فی محب دوبارہ لوٹائے جا کیں گے اس وقت گوہ کھا کیں گے - کذا فی حَبْنِ الْحَرِین) -

ضَنَائِنٌ - آ دمی کی خاص چیزیں جن کووہ کی کو دیتے میں

بخل کرتا ہے مثلا خاص لباس یا خاص سواری کا گھوڑ ایا خاص گھریا باغ وغیرہ -

اِنَّ لِللهِ صَنَائِنَ مِنْ حَلْقِهٖ يُحْيِيهِمْ فِي عَافِيةٍ
وَّيُمِينُهُمْ فِي عَافِيةٍ-الله تعالى كے چندخاص بندے ہیں ایسے
جن کودہ دنیا میں تندرت کے ساتھ زندہ رکھتا ہے (دنیا میں بھی ان
کی چین سے گزرتی ہے) اور آرام کے ساتھ ان کو مار ڈالتا ہے
(موت میں بھی کوئی تکلیف نہیں اٹھاتے)-

فُلاَنٌ ضِنِی مِنُ بَیْنِ اِخُوالِنی یا ضِنِیتی-(یه الل عرب) العنی میرے بھائیوں میں وہ سب سے زیادہ مجھ کوعزیز ہے (ایک روایت میں یوں ہے اِنَّ لِلَّهِ ضِنَّا مِنُ خَلْقِه -الله تعالی کی مخلوق میں کوئی کوئی بندہ خاص اورعزیز ہوتا ہے (جس یراس کی خاص عنایت ہوتی ہے)-

لَهُ نُقُلُ إِلَّا حِنَّا بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ہم نے بیہ بات اس لئے کہی آنخضرت کے ساتھ ہم کو بخل تھا (ہم چاہتے تھے کہ آنخضرت کی خدمت گذاری کا شرف ہم ہی کو حاصل ہو دوسر نے لوگ اس میں ہمارے برابر والے نہ

آخُبِرْنِی بِهَا وَلَا تَضْنَنُ بِهَا عَلَیَّ - (جمعہ میں جو اجابت دعا کی ساعت ہے)وہ جھے کو بتلا دواس کے بتلانے میں بخیلی نہ کرو(بیر باب ضَرَبَ يَضُرِبُ اور سَمِعَ يَسْمَعُ دونوں سے آیاہے)-

یہ الْمَضْنُوْ لَهٔ اس کوی کو کھود دوجس کے لئے بخیلی الْمُصَنِّوُ لَهٔ اس کوی کو کھود دوجس کے لئے بخیلی کی جاتی ہے ( کیونکہ وہ کنوال بڑے شرف اور بزرگ والا ہے مراد زمرم کا کنوال ہے)-

مَرْ وَقُ بِخِيل - لا لجي -

وَكُمُ يَضَنَّ بِهَا عَلَى اَعْدَانِه-الله تعالى في السيخ وشمنوں كودنيا دينے ميں بخيلى نہيں كى (بلكه كافروں اور فاسقوں كو دنياكى دولت اور راحت بہت زيادہ دى ہاس لئے كه آخرت ميں ان كاكوئى حصة نہيں ہے)-

وں بے گئے ہے۔ مؤمن کی صفت یہ ہے کہ وہ کسی سے دلی دوتی کرنے میں بخیل ہوتا ہے (ہر خض کا جلدی سے دوست نہیں

# الكالمال الك

بن جاتا بلکداس کی دینداری اور پر بینزگاری کا امتحان کرنے کے بعداس کا دوست بنتا ہے۔ ایک روایت میں بیخی آتھ ہے بہ فنکہ خام یعنی اپنی حاجت بیان کرنے میں بینی کرتا ہے۔ حتی المقدور اپنی حاجت دوسری مخلوق کے پاس نہیں لے جاتا جو پچھ مانگتا ہے وہروردگارسے مانگتا ہے)۔

ُ ضَنَّ الزَّنْدُ بِقَدْحِه- پَقر نَ آگ نکالنے میں بخیلی کی (یدایک مثل ہے جو بِخیل کے لئے کہی جاتی ہے)-

هٰذَا عِلْقُ مَصَنَّةٍ - يه بهت نفس چيز بجس مين بخيل كي التي بيات التي بيات التي بيات التي بيات التي بيات التي

ضَّنَّى - بياري سے گل جانا'لاغر ہوجانا -

ا فسناء - بیاری سے کمزور ناتواں کردینا-

إنْضِناً "- بمارى سے بالكل نا توال موجانا-

رَ وَهُ ضَنُو اور ضِنُو-اولاد-

ضَناً ٥ - بهت اولا دمونا -

اِنَّ مَوِیْضًا اِشْتَکٰی حَتَّی اَضِّنیٰ -ایک بیارکو بیاری کا شکوه ربایهال تک که وه دبلا هو گیااس کاجسم گل گیا-

لَا تَضْطَنِيْ عَنِّیْ- مِحھ سے بخیلی مت کر (یعنے مجھ سے ملاپ کرنے میں اور دل کھول کر باتیں کرنے میں )-

اِنِّی اَعْطَیْتُ بَعْضَ بَنِیَّ نَافَةً حَیَاتَةً وَاِنَّهَا اَضْنَتُ وَاضْطَرَ بَتُ فَقَالَ هِی لَهُ حَیَاتَةً وَمُوْتَةٌ (عبدالله بن عمر الله بن عمر ایک اور الله بن عمر ایک اور وہ بقرار ہو اس کی زندگی تک اس کے بہت سے نیچ ہوگئے اور وہ بقرار ہو رہے ہیں - عبدالله نے کہا وہ او اُئی اس کی ہے زندہ رہے یا مر جائے (اب تو اس سے واپس نہیں لے سکتا بلکہ اس کے مرنے جائے (اب تو اس سے واپس نہیں لے سکتا بلکہ اس کے مرنے کے بعداس کے وار تو س کی ہوگی) -

ضَنَتِ الْمَرْأَةُ تَضْنِی ضَنَّاوَأَضْنَتُ وَضَنَاتُ وَضَنَاتُ وَصَنَاتُ وَصَنَاتُ وَاضْنَاتُ وَصَنَاتُ وَاضْنَاتُ وَاضْنَاتُ والله على الله على

النج ضاب كن أهب بالضّناء -بالول كا خضاب كرنا يارى كن شدت كودوركرتا ب-

الدُّنيا تُضْنِي ذَالثَّرُورَةِ الضَّعِيْفِ-ونيا اس مالداركو

ناتواں اور بیمار کر دیتی ہے جوضعیف الاعقاد ہو (بخل اور حرص میں گرفتار ہووہ مال جوڑنے کی فکر میں پڑجاتا ہے۔ اور ہمیشہ رنج اورغم میں بسر کرتا ہے بھی اس کوچین نصیب نہیں ہوتا نہا ہے مال اور دولت سے مزہ اٹھاتا ہے )۔

#### باب الضاد مع الواو

ضُوْءً ياضُوَّ عاضِياءٌ – روْشُ چک – تَضُوِيْنَی – روْش کرنا – علیحده ہونا – اِضَاءَ ہُ – روْش کرنا –

اَضِیْ لِیْ اَفْدَ حَ لَكَ - تو میری حاجت پوری کرمیں تیری حاجت پوری کروں گایا مجھ سے صاف صاف اپنا مطلب بیان کر میں تیرے لئے کوشش کروں گا۔

اُسٹِضاء فاروشی لینا- (ضِیاء اور نُوْدِ میں یفرق ہے کہ ضیاء ذاتی روشی کو کہتے ہیں جیسے سورج کی روشی اور نوروہ روشی جو دوسرے سے متفاد ہو بعض نے کہا نور عام ہے اور ضیاء خاص )-

مُورٌ آنی اَرَاہُ-الله تعالیٰ تو نور ہے میں اس کو کیونکر دیکھ سکتا ( یہ حدیث اس قول کی تائید کرتی ہے اور الله نور السموات والارض سے بھی یہی لکاتا ہے کہ نورعام ہے ذاتی اورعضی دونوں کوشامل ہے)۔

لا تستون و ابنار المُشرِ كِيْنَ - مشركول كى آگ سے روشن ندلو ( يعنى ان سے صلاح اور مشورہ ندكروندان كى رائے پر عمل كرو)-

يَسْمَعُ الطَّوْتَ وَيَرَى الطَّوْءَ- آنخضرتُ شروعَ زمانه نبوت مين فرشته كى آواز سنتے تھے اور اس كى روشى و كيھتے تھے-

وَانْتَ لَمَّا وُلِدُتَ اَشُوفَتِ الْأَدُضُ وَضَاءَ تُ بِنُوْدِكَ الْأَوْضُ وَضَاءَ تُ بِنُوْدِكَ الْأَفْقُ (حضرت عباسٌ نِ آنخضرت كي تعريف مين كها) آپ جب پيدا موئے تو زمين پردوشني موگن اور آپ كنور سے آسان كي كنارے حيكنے لگے۔

(صَاءَ اوراَصَاءَ- دونوں کے معنی ایک ہیں- یعنی روثن

## الكاران ال ال

مُضَوُّ ض - آ واز بلند کرنے والا-

فَإِذَا آتَاهُمُّهُ فَلِكَ اللَّهَبُ صَوْضَوْ ا- جبان پراس كَ لييٺ آتی تھی تووہ چيخة تھے چلاتے تھے-

وَقَعَ بَیْنَ اَبِیْ عَبْدِاللهِ وَعَبْدِاللهِ بْنِ الْحَسَن ضَوْضَاءٌ- امام ابوعبدالله اور عبدالله بن حسن میں جھڑپ (گلخپ) ہوگئی(ایک دوسرے پرچلائے)-

صَوْعٌ - ملانا 'گھرادینا' ڈرانا' ٹکلیف میں ڈالنا' دہلا کرنا' خوشبو پھیلنا پاید ہو پھیلنا -

> صَوَائِع-دبلےاونٹ-صَوَّاعٌ-لومڑی-

جَاءَ الْعَبَّاسُ فَجَلَسَ عَلَى الْبَابِ وَهُوَ يَتَضَوَّعُ مِنْ رَّسُولِ اللهِ عَلَيْ الْبَابِ وَهُوَ يَتَضَوَّعُ مِنْ رَّسُولِ اللهِ عَلَيْ الْبَابِ وَالْحَدَّ لَمْ يَجِدُمِثُلَهَا - حفرت عباسُ آخضرت کے پاس آئے اور دروازے پر بیٹھ گئے وہاں دیکھا آخضرت میں سے ایک ایسی خوشبو پھوٹ رہی تھی کہ و لیسی خوشبو انہوں نے بھی نہیں سوٹھی (آنحضرت گوخوشبو بہت پسندتھی آپ انہوں نے بھی معطر رہتے بلکہ جس گلی یا کو چہ سے آپ نکل جاتے وہ معطر ہو ماتی ) -

مُو الْمِسْكُ مَا كُرَّدُتَهُ يَتَضَوَّعُ- ان كا ذكر شك كى طرح ہے جب اس كولگاؤاس كى خوشبو پھيلتى جاتى ہے (يعنى ہربار ان كے ذكر ميں مزہ آتا ہے)-

ضَوْكُ -كودجانا-

اِصْطِوَاكْ -كى چيز پرسخت جھگژا كرنا -حُنو اكمة - جماعت -

> ر و % ضون - بهت اولا دهونا-

صُّوِيٌّ مِا صَنَّى - ملتا' بناه لينا'رات كوآنا-

ضَوِّی - ہڑی پُلی ہوجانا' ناتواں ہونا' دبلا ہوجانا -اِضُوَّاءٌ - ناتواں بچہ جننا' ناتواں کرنا' کھٹانا' مضبوط کرنا -ضوی اِکَیْهِ الْمُسْلِمُوْنَ (جب آپ اراک ئیکری سے حنین کے دن اتر ہے ) تو مسلمان آپ کی طرف جھے -اِنْضِوَاءٌ - جھکنا' ماکل ہونا -

إغْتَرِ بُو او لَا تَضُوووا - غيرعورتول مين شادي كرو- اين

رُ پِ بِ بِ اللهِ النَّورُماَ بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ - دونوں جمعہ اَضَاءَ تُ لَهُ النَّورُماَ بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ - دونوں جمعہ

کے درمیان اس کے لئے نور حیکنے لگے گایا نوراس کو چھا دے گا ( یعنی اس زمانہ کو جوایک جمعہ ہے دوسرے جمعہ تک ہے )-

فَكُمَّا أَضَاءً نَّ مَا حَوْلَةُ - جَبِ اسْ كَرُدا كُرروشَى مو

گی یا جب آگ نے اس کے گردی چیز وں کوروثن کردیا۔ تِکَادُزُوْتُهَا یُضِیٰءُ۔اس کا تیل خود بخو دروثن ہو جانے کے قریب ہے (یہ آنخضرت کی مثال ہے یعنی آپ کا جمال مبارک ایبا ہے کہ اس کے دیکھتے ہی آپ کی نبوت کا یقین ہو جاتا ہے گوآیے قرآن نہ سنائیں)۔

تُضِیْءُ اَعْنَاقَ الْإِبِلِ بِبُصْرِی - وه آگ (جوقیامت کے قریب نمودار ہوگی) بھری میں اونٹوں کی گردنیں دکھا دے گی-

> مِنْ اَصُّونِهِمْ -ان سب میں جوزیادہ روثن ہوگا -صَوْ جٌ - مائل ہونا کشادہ ہونا (جیسے انْصِنیا جٌ ہے) -

آضُوا جُ الْوَادِی - گھاٹی کے موڑ (بعض نے کہا جب تم دو پہاڑوں کے درمیان ہو یعنی تنگ گھاٹی میں پھروہ کشادہ ہو جائے تو کہتے ہیں اِنْضَا ہَ لَكَ یعنی گھاٹی کشادہ ہوگئ)-

جائے و ہے ہیں رافضا ہے لگ میں ھال سادہ، ضَورٌ - بہت بھو کا ہونا 'ضرر پہنچانا' سخت بھوک۔

تَصَوَّرُ - بھوک کی شدت یا مار کی تکلیف ہے دہرا ہونا' لیٹنا' بھوک ہے چیخا جلانا -

دَخَلَ عَلَى امْرَأَةٍ وَهِى تَتَضَوَّرُمِنْ شِدَّةِ الْحُمَّى آخضرت ايك عورت ك پاس تشريف لے گئے وہ بخار كى
شدت سے بل چ كھارى تھى (دوہرى ہورى تھى ياضرركو ظاہركر
رئى تھى يا بائے واويلاكررہى تھى )-

کُنُ صَاحِبُكَ مَرْمِیهُ فَلَا یَتَضَوَّرُوَانْتَ تَتَصَوَّرُ-تمہارے ساتھی کو ہم تیر مارتے تھے وہ چلاتے نہیں تھے اور دہرنہیں ہوتے تھے تم تو دہرے ہوجاتے ہو-صَوْطٰی - چَیْ کِارْمُل جو جنگ میں ہوتا ہے-

ضَوْضَى الْقَوْمُ صَوْضَاةً -لوگوں نظل مجایا-

ضُواضِية - آفت مصيبت -

اولا دکو نا تو ال مت بناؤ - (یعنی کنبے والوں سے شادی کرنے میں اولا د نا تو ال ہوتی ہے موروثی امراض بچوں میں قائم رہتے ہیں -طب کے قواعد بھی ای کو مقتضی ہیں ) -

أَضُوكِ الْمُواَةُ -عورت في كمزور بيه جنا-

لا تأتُو باولاد خوسون - ناتوال اور كمزور بي مت كالو (يعنى رشته دارعورتول سے يا كم عمرعورتول سے نكاح كرك جب ادلاد كے جسمانى قوئى الي محاور مضبوط ہوں گے تو انہيں سے دين اور دنيوى مقاصد پورے طرح سے ادا ہوں كے كمزور ناتوال ني نعلوم ميں ترتى كر سكتے ہيں نافنون اور جنگ ميں كام آ كتے ہيں -

لا تَنْكِحُواالْقُرابَةَ الْقَرِيبَةَ فَإِنَّ الْوَلَدَ يُخْلَقُ صَاوِيًّا - الْحِيْدُ نَهُ رَوايِها صَاوِيًّا - الله نزديك كرشة دارون سے نكاح نه كرواييا كرنے سے يجهنا توان اور كرور بيدا ہوتا ہے (دوسرے خاندانی امراض بدستوراولا دميں قائم رہتے ہيں كم نہيں ہوتے ) -

### باب الضاد مع الهاء

مُضَاهَاةً -مثابه بونا - نرمي كرنا -

ضَهُبٌّ -برل دينا-

صُهُوْبٌ-ناتوانی-تَضُهِیْبٌ-گرم پقر پر بھوننا-

ضَهْتُ -خوَب روندنا -

ضَهُدٌ - قَبِرَكِنا عَلَيْهِ كِرِنا (عِيمِ اصْهَادُ اور اصْطِهَادٌ ہے)-

کان لا یُحیزُ الْا جُتِهَا دَولا الصَّغُطةَ - شرَحُ قاضی اس معاملہ کو جائز نہیں رکھتے تھے جوز ورز بردی سے تگ کر کے کیا گیا ہو (اس میں سب معاملات داخل ہیں مثلا تھ شراء نکاح طلاق یمین ہیدوغیرہ اگر زبردی سے مجود کر کے کئے جائیں تو باطل اور لغوت صور ہول گے )-

اَعُوْ ذُبِكَ اَنْ اُضْطَهَدَ - مِیں تیری پناہ چاہتا ہوں اس سے کہ کوئی جھ پر جبر وقبر کرے (جھ کو بجور کرکے زبر دی جھ سے کوئی کام کرائے ) -صَهْرٌ - کھوا' بیاڑکی جوٹی -

ضَاهِر -وادئ بہاڑ کا ہالا کی حصہ-ضَهُزٌ -خوب روندنا'جماع کرنا' جانور کا منہ ہے کا ٹنا -جنھز ہ - جنیل - کمپیز-

صَهُ اللهِ مَن اللهِ صَهْ اللهِ الل

لا اَطْعَمَهُ اللهُ إِلَا صَاهِسًا - الله اس كو اتنا بى كهانا دے كه منه كة كے حصه سے كھائے (ليمن تھوڑى گھاس جو جانور صرف ہونؤں سے كھاتا ہے اس كے منه بحر نہيں ہوتى - يہ ايك بدد عا ہے اس كا دوسرا حصه يہ ہے وكلا سَقَاهُ إِلاَّ عَلَيْ اَسِرا وَلَيْ مَا اُور بَحِهِ نَه عَلَيْ مَا اُور بَحِه نَه عَلَيْ مَا اور بَحِه نَه عَلَيْ اللهُ اور شراب) -

ضَهُ لَ جَمع ہونا ایک کے بعدا یک اکٹھا ہونا - دودھ کم ہونا - بتلا' رقیق ہونا کم ہونا کم کرنا -تھوڑ اتھوڑ ادینا -

أَضْهَلَ النَّخُولُ - تَجُورِ مِن يَخْتَلَى آكَى -عَطِيَّةٌ ضَهُلَةٌ - تَعُورُ يَ بَخْشُ -

اُنْشَأَتْ تَطُلُّهَا وَتَضْهَلُهَا وه كَّى اس مِن نالم نولا كرنے اور تعور اتعور اور يے (ياس كے هروالوں كى طرف اس كو بھير دينے يہ ضهلت الى فلان سے ماخوذ ہے يعنى اس كى طرف لوٹ كئى) -

صَهَى -عورت كوحض ندآ نا ياحمل ندر هنا-

صَهْیًاءً-وه عورت جس کوحیض نه آتا ہو یا حمل ندر ہتا ہویا جس کی چھاتیاں ندا بھریں-

مُضَاهَاةٌ - مشابهت-

اَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِيْنَ يُضَاهُوْنَ خَلْقَ اللَّهِ النَّاسِ عَذَابً اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُو

ضَاهَيْتَ الْيَهُوْدَ - تون يهوديول كى مشابهت كى-

## العَلِينَا الراسَانَ اللهِ الل

### باب الضاد مع الياء

صَيَجَانٌ ياصُّيُو جُ-ماكل مونا عدول كرنا-صَيْحٌ - خالى موا دوده ميں پانى ملانا-

ضَياعٌ - ياني ملا موادودھ-

لَوْ مَاتَ يَوْمَنِهِ عَنِ الطِّيْحِ وَالرَّيِحْ لِوَرِثَهُ النَّهِدِ وَالرَّيحْ لِوَرِثَهُ النَّهِدِ وَالرَّبِعِ الرَّوْ النَّ الرَّانِ كَ النَّهِدِ وَالرَّ اللَّهِ اللَّهِ عَنِ الطِّيحَ بِ لِينَ وَالرَّ اللَّهِ مِن الطِّيحَ بِ لِينَ وَالرَّ اللَّهِ عَنِ الطِّيحَ بِ لِينَ وَالرَّ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى

اِنَّ اخِوَ شَرْبَةِ تَشْرَبُهَا ضَيَاحٌ-اخِرهُون جَوتو پُگا وہ دورھ کا پانی کا ہوگا (یہ حضرت عمارؓ نے صفین کے دن روایت کی ایسابی ہوا کہ دورھ پانی ملا ہوان کے سامنے لا یا گیا-اوراس کو پی کر کہنے گئے عَدًّا نَلْقِی الآجِبَّةَ مُحَمَّدً وَّجْوَرْبَهُ-کل ہم حضرت مجمد اوران کے گروہ سے لل جائیں گے-ان کو یقین ہوگیا کہ اب میں شہید ہوتا ہوں چنا نچہ وہ یہ دودھ پانی پیکر میدان جنگ میں شہید ہوئے-آنخضرت نے جیسا فرمایا تھا ان کا آخری گھونے یہی ہوا)-

فَسَقَتْهُ ضَيْحَةً حَامِضَةً-ان كُوكُمْنَا بِإِنَّى مَلَا بُوا دودهـ -

مَنْ لَكُمْ يَقْبُلِ الْعُلْدُر مِمَّنْ تَنَصَّلَ اللّهِ صَادِفًا كَانَ الْوَحَانَ كَاذِبًا لَمْ يَوِدُ عَلَى الْعُوْضَ اللّهِ مَنَوقًا كَانَ كَاذِبًا لَمْ يَوْدُ عَلَى الْحُوْضَ اللّه مُتَصَيِّحًا - جُوْفُ لَكَ كَلَ كَانَ كَاذِبًا لَمْ مُتَصَيِّحًا واللّهِ فَصُور كَلَ مَعَانَى عِلْ بَعْوَاه عِلْ هو لا مع الله عَلَ اللّه عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه ع

ضيغ-بهنا-برسا-

اِنَّ الْمَوْتَ قَدْ تَغَشَّا كُمْ سَحَابُةٌ وَهُوَ مُنْضَاخٌ عَلَيْكُمْ بِوَابِلِ الْبَلاَيَا -موتكا ابرتم يرچِها كيا ہے اوروہ بلاؤں

کامینتم پربرسائگا- (انصناخ اور انطنخ بها زخشری نے کہا تھے مُنصَاحٌ ہے صَیْحٌ ہے)-ضاحَة-آفت اور مصیبت (کذانی الحیط)-

مَّ وه - ضررنقصان پهونچانا-

لَا صَيْرً - يَكِه يرواهُ بين-

لَا تُضَارُونَ فِنَى رُوْتِيَةٍ -السُّتَعَالَىٰ كِه يدار مِين تَمكُوكُونَى نَصَان نه بوگا (كسى طرح كاصد مه نبيس پهو نچ گا ايك روايت مين لا تضارون ہے بتشديدراءاس كاذكراو پره چكا) لَا يَضِيدُوكِ - تَحْمُ كُو يَجُمِ نَقصان نبيس (يعني حَضْ آ جانے سے يه آ پ نے حضرت عائشہ سے فرمایا) -

تَصِیْو مضرر پاتی رہے (بیدابن حارث کے اشعار میں ہے جواس نے بویرہ کوجلانے کے باب میں کھے تھے شروع ان کا

> وَهَانَ عَلٰى سَرَاةِ يَنِي لُويٰ حَرِيُقٌ بِالْبُويْرَةِ مُسْتَطِيْرُ

لَا تَصْدِرُ عَلَيْكُمُ - ثَمَ كُو يَحْمُ نقصان نہيں (اگر سوجانے كى وجہ سے نماز كاونت گزرگيا) -

ضَيْعٌ بِأَضِيعٌ بِأَصَيْعَةٌ بِاضَيَاعٌ-مَّم بُونا' تلف بُونا' بِكَار بُو جانا-

تُصْدِيدٌ عُ - ضالَع كرنا - بلاك كرنا - مم كرنا - كھودينا -في الصَّدُفِ صَدَّعْتِ اللَّهَنَّ - تو فَي كُرما كے موسم ميں دودھ كھوديا (يدايك شل ہے يعنی تو فے اپنے موقع پرتواس كو كھوديا اب پھراس كو كيوں چاہتا ہے ) -

إضّاعَةٌ-ضالُع كرنا-

تَضَيُّعٌ - خوشبو پھوٹا (جیسے تَصَوُّعٌ ہے)- صَیْعُهٔ - زین مکان پیشر فہ تجارت -

صيف ريان عان پيتر رو پورك مَنْ ُ تَرَكَ ضِيمَاعًا فَإِلَى ﴿ جَوْضُ بِالْ بِي حِهورُ جائِ

#### ع الحالية الحالة ا ا ص اط الظ الع الغ الف الق الك

(اور پچھ مال ندر کھتا ہوتو ان کی پرورش میرے ذمہ ہے )صیاع بہ کسرۂ ضادبھی مروی ہے جوجع ہے ضایع کی تینی تاہ ہونے والے بال بیجے (اس حدیث کا شروع پیہ ہے کہ جوکوئی مال چھوڑ جائے وہ تو اس کے وارثوں کوملیگا)۔

مَنْ تَوَكَ صَيَاعًا فَإِلَى - جَوْخُص قرضدار موكرمر جائ يا بال نیچ چھوڑ جائے (اور کچھ جائیدا دنہ چھوڑ ہے تو اس کا قرض ادا کرنا اوراس کے بال بچوں کو برورش کرنا میرے ذمہ ہے اوائل اسلام میں جب مسلمان نادار تھے تو آنخضرت قرضدار پر جنازے کی نماز نہ پڑھتے پھر جب اللہ تعالیٰ نے فتوحات دس مسلمان مالدار ہو گئے تو آنخضرت نے بیدحدیث فر مائی )-

تُعِینُ صَائِعًا - توایک تابی زده کی مدد کرے (مثلامفلس بوہ بچوں کی برورش کرے ایک روایت میں صانعا ہے یعنی کار گیرکی جومفلسی کی دجہ ہے اپنا پیشہ نہ کرسکتا ہواس کوسا مان خرید

إِنِّي أَخَافُ عَلَى الْأَعْنَابِ الضَّيْعَةَ- مِن اتَّورول کے خراب ہو جانے کا اندیشہ رکھتا ہوں۔

أَفْشَى اللَّهُ عَلَيْهِ صَعْيَتَهُ -الله تعالى اس كے بیشہ میں برکت دے (وہ مالدار ہوجائے)۔

لَا تَتَجِذُو الصَّيْعَةَ فَتَوْغَبُو ا فِي الدُّنْيَا- ونيا ك پیثیوں اور ساز وسامان (جیسے زمین باغ مکان زراعت) میں ایے مشغول نہ ہو کہ (اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو جاؤ اور )شب وروز دنیا ہی کی رغبت رہے (حالانکہ حلال پیشہ کرنے میں کوئی قباحت نہیں ای طرح زراعت صنعت تجارت وغیرہ دنیا کے تمام دھندوں کی کوئی ممانعت نہیں ہے مگراس حدیث کا مطلب ہے ہے كەدنيا كومقصود بالذات نەتىجىتے بلكەاس كوآخرت كےصلاح اور فلآح كا ذربعه كرے بيت كہتے ہيں الدنيا مزرعة الآخرة مومن ہروقت اور ہرکام میں آخرت کی بہبودی کا خیال مقدم رکھتا ےادرجس دنیاہے آخرت بر با دہوتی ہواس کوٹھکرادیتاہے )-ر و » قو . و» رَجُلُ مَّضِيع - وه خض جو بهت جائيدادوالا ہو-

عَافَسْنَا الْآزُوَاجَ وَالضَّيْعَاتِ- بَم عُورتول اور معاشوں میں مشغول ہوجاتے ہیں-

نَهٰى عَنْ إِضَاعَةِ الْمَالِ-آ تَخْسَرت نِے مال كو بِيَار تلف کرنے ہے منع فر مایا (لیعنی اسراف اور فضول میں خرچ ہے اور مال کو گناہ اورمعصیت میں خرچ کرنے ہے بعض نے کہا مال کا تلف كرنايه ب كه بيوتوف كحوال كردينا يابدون مخافظت کے جھوڑ دینایا اس کور ہنے دینا یہاں تک کہ بگڑ جائے مثلا آ میا اورکوئی میوہ آئے اس کور ہنے دے نہ آپ کھاتے نہ دوسروں کو کھلاتے پہائنگ کہوہ خراب ہو جائے۔ مال کے تلف کرنے میں يبھی داخل ہے کہ جس تجارت یا معاملہ میں نقصان کا یقین ہواس میں اپنا روپیہ لگائے یا خواہ مخواہ بدو ن ضرورت کوئی چیز گراں ، قیت پرخریدے یا ارزال ﷺ ڈالے- میاح کاموں میں بھی ضرورت اور حاجت سے زیادہ رویبہ صرف کرنا اسراف میں داخل ہے مثلا ایک گھوڑ اسواری کے لئے کافی ہے لیکن حیار جیار یانچ یانچ گھوڑے رکھے ایک بلنگ ایک بچھونا کافی ہے بمییوں بننگ اور بچھونے تیار کر ہے سینکڑوں کونچ کرسیا کی مکان میں رکھے' یے ضرورت متعدد کوٹھاں اور مکانا تبار کرئے دوتین جوڑ ہے کیڑے کے کافی ہیں لیکن سینکڑوں جوڑے تیار کرائے بیسیوں جوتے اور بوٹ شوز وغیرہ بیننے کے لئے خریدے کیے ضرورت تعمیر اور ترمیم کرائے مکان کے نقش اور زیب وزینت میں رویبہ لگائے- جھاڑ فانوس شیشہ آلات سے مکان اُلوسجائے مہسب اسراف میں داخل ہے اور مومن کواس سے برہیراکر نالازم ہے )-وَلَمْ يَجْعَلُكَ اللَّهُ بِدَارِ هَوَان وَأَلَا مَضِيْعَةٍ – الله تعالیٰ نے تجھ کوذلت اوررسوائی اور تباہی کی مجک أمین نہیں رکھا۔ لَا تَدَع الْكَثِيْرَ بِدَارِ مَّضِيْعَةٍ - إِنَّا بِهِتِ مال السِے گھر

میں مت رکھ جہاں تلف ہوئے کا ڈر ہو (اگرضرورت کےموافق ر کھےتو قیاحت نہیں )۔

فَأَضَاعَهُ صَاحِبُهُ-اس محور عكواس كے لينے والے نے تباہ کر ڈالا (اس کے دانہ چارہ کی برابرخبرنہیں لی -وہ دبلا اور کمزورہوگیا)۔

لَا يَنْبَغِي لِعَالِمِ أَنْ يُتَضِيعَ نَفْسَهُ-كَى عالم كوينيس چاہئے کدایے تیک ریکا مردے (چپ چاپ بیکار بیٹھارے نہ وغظ ونصیحت کرے نہ دین کی باتیں تعلیم کرے نہ درس وقد رایس لكَاسُكُ لِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

کرے نہ دین کی کتابیں تالیف اور شایع کرے-ایسے عالم ہے قیامت میں تخت مئواخذہ ہوگا-

اکیس صَیّعتم فیها مَا صَیّعتم - کیاتم نے نماز کوبھی بناہ نہیں کیا کیسا کچھ بناہ کیا (بوقت پڑھنے گئے سنت کا خیال نہ رکھا' جلدی جلدی ارکان کوادا کرنے گئے جاہلوں کوامام بنانے گئے عالموں کوان کا مقتدی بنتا پڑا' شراکط' آ داب اورسنن کا خیال چھوڑ دیا) ایک روایت میں صَنعتم فیہا مَاصَنعتم ہے یعنی نماز میں جوتم نے تصرف کیا وہ کیا (نماز میں بھی آ تخضرت کی پیروی چھوڑ دی نئ نئی با تیں نکالیں' کوئی قضا ہے عمری پڑھتا ہے کوئی گیارہ کوئی جعہ پڑھ کرظہر کی فرض احتیاطی بھی پڑھتا ہے' کوئی گیارہ قدم بغداد کی طرف چاتا ہے اس کا نام صلوۃ غوشیہ رکھتا ہے' کوئی الصلوۃ سنت رجب میں صلوۃ الرغائب پڑھتا ہے' کوئی عاشورہ محرم کی نمازادا کرتا ہے' کوئی الصلوۃ سنت کرتا ہے' کوئی الصلوۃ سنت کرتا ہے' کوئی الصلوۃ سنت کرتا ہے' کوئی الصلوۃ ما الحدال پڑھتا ہے' کوئی الصلوۃ سنت کوئی الصلوۃ ما کیا الحدال ہو عید الفطر کی با نگ لگا تا ہے۔ وغیرہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ و

مَنْ لِّنْ بِطَنْيَعَتِهِمْ -ان کے بال بچوں اور ناتوانوں کی کون ذمدداری کرتا ہے-

بَیْعُ الْاِمَامِ اَمْوَالَهُمْ وَصِیاعَهُمْ - امام کا ان کے مال اورمکانات باغات وغیرہ کا ﷺ ڈالنا -

یکُفٹُ عَنْهُ صَنْعَتَهُ -اس کی پیٹے پیچے اس کی تباہی کو رو کے (اس کی بیوی بچوں کی حفاظت کر ہےا گرکوئی اس کی غیبت یا بدگوئی کر ہے تو اس کار د کر ہے اس کو جو اب دے )

لَا تَضِيعُ وَ دَائِعُهُ -جس کے پاس امانت رکھاؤ تو تلف نہیں ہوتی (یعنی پروردگار جوشی اس کے سپرد کرووہ محفوظ رہتی ہے)-

بَیْنَ ذَٰلِكَ رَسُوْ لُ اللهِ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ لِلنَّاسِ فَضَیَّعُوْهُ- آنخضرت نے لوگوں سے اس كابیان كر دیالیکن انھوں نے اس كو بھلادیا (اس یرعمل نہیں کیا)-

الْعُتَمَةُ اللي نِصْفِ الْلَّيْلِ وَلْلِكَ تَضْيِبُعٌ-عشاء كَ الْمَارَةَ وهي رات تك يرْه سكت بين اوريه ضائع كرنا ب-مَارَةَ وهي رات تك يرْه سكت بين اوريه ضائع كرنا ب-ضَيَّعْتِنِيْ صَيَّعَكَ اللَّهُ (جوكوني نمازكو جلدي جلدي

خلاف سنت پڑھتا ہے ارکان کو انجھی طرح اطمینان سے ادائبیں کرتا تو نماز اس ہے کہتی ہے ) تو نے مجھ کو تباہ کیا اللہ تجھ کو تباہ کریں۔

فَضَیَّعْتُ غَسْلَهُ - میں نے اس کپڑے کے دھونے میں کی کی اچھی طرح نہیں دھویا -

اَنَحَافُ عَلَيْهِ الضَّيْعَةَ - مِحْهُ وَاسَ كَتَلْف مُوجِانَ كَادُر سر-

اَعُونُهُ بِكَ مِنْ مَّالِ يَكُونُ عَلَى صَيَاعًا - تيرى پناه اس مال دولت سے جو مجھ گو تباہ كرے (ميرا دين بربادكر بے ميرى عزت وآبروميں اس كى وجہ سے فرق آئے يا ميرى صحت اس كے سب ہے خراب ہو) -

اس کے سبب سے خراب ہو)-کُلُّ رَجُلٍ وَّصَیْعَتُهُ- ہِرْخُص اور اس کا پیشہ کاروبار (پیہ ایک مثل ہے یعنی ہرمرد ہے وہرکارے)-

صَّیْفٌ - حائضه ہونا ممہمان ہونا مہمانداری کرنا-اترنا مائل ہونا-

تَضْيِيْفٌ - جِمِكَا نَا مائل مونا -

اِصَافَةٌ - دوڑنا 'بھا گنا'ایک چیز کو دوسرے چیز کی طرف نسبت دینا (جیسے عُکَلامٌ زَیْدِتو غلام مضاف اور زبد مضاف الب)-

تَضَيَّفُ -مهمان ہونا - جھکنا-

نَهٰی عَنِ الصَّلُوةِ إِذَا تَطَيَّفُتِ الشَّمْسُ لِلْغُوُوْبِ- آنخضرت نے اس وقت نماز پڑھنے سے منع فرمایا جب سورج جھک کرڈو ہے کو ہو ( کیونکہ اس وقت شیطان اپنی زلفیں سورج پر کھ دیتا ہے اور وہ سورج پرستوں کی عبادت کا وقت ہے )۔

فَلَاثُ سَاعَاتِ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا أَنْ نُصَلِّى فِيْهَا إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ حَتَّى تَوْتَفِعَ وَإِذَا تَضَيَّفَتُ لِلْغُرُوبِ وَنِصْفُ النَّهَارِ – تين وقول مِن آنخضرت بم كونماز پڑھنے ہے منع فرماتے ایک توجب مورج نکل رہا ہو یہا تنک کہ بلند ہوجائے دوسرے جب جمک کر وہر رہا ہوتیسرے ٹھیک دو پہرے وقت –

ضِفْتُ عَنْكَ يَوْمَ بَدُرٍ - (ابو بكرصد بِنَّ سے ان كے بيئے عبداللہ نے كہا) ميں بدرك دن تم سے ٹل گيا (الگ ہو گيا ميں نے كہا باپ كوكيا ماروں) -

مُضِيْفُ ظَهْرَةُ إِلَى القُبَّة - اپنى بينه گنبر سے لگائے ہوئے تھے (اس پر ٹیکادیے ہوئے تھے)-

اِنَّ الْعَدُوَّيُوْمَ حُنَيْنِ كَمَنُوْا فِي آخِنَاءِ الْوَادِي وَمَضَايِفِهِ - حَنِين كَ جَنَّاءِ مِنْ حَمَنُوا فِي الْحَنَاءِ الْوَادِي وَمَضَايِفِهِ - حَنِين كَى جَنَّكَ مِنْ وَثَمَن كَالوَكَ وادى كَ مورُ اور اس كَ كنارول مِن حَصِب كَئِ شَخْ (اورانھوں نے عفلت میں کی بارگی مسلمانوں پر تیروں كی بوچھاڑ كر دى مسلمانوں كے ياؤں اكمر گئے ) -

تُنَدُناً كَ مُضَافَيْنِ مُنْقَلَيْنِ - (ابن الكواءاورقيس بنعباد نے حضرت علی سے کہا) ہم دونوں تم سے ڈرتے ہوئے (یا تمہاری پناہ لیتے ہوئے) بھاری ہوکرتمہارے پاس آئے۔

أضًاف مِنْهُ - يعنى است ورا-

مَضُوْ فَة - وه امرجس كا دُر ہو-

صَافَهَا صَيْفٌ فَامَرَتُ كَهُ بِمِلْحِفَةٍ صَفْرًاءَ-حضرت عائشر كے پاس ايك مهمان اترا انہوں نے ايك زرد جا دراس كواوڑ ھے كيلئے بجھوائى-

ضِفْتُ الرَّجُلَ - مِين آسمردك پاسمهمان ہوا-اَصَفْتُهُ- مِين نے اس كى مہمانى كى-تَصَيَّفُتهُ- مِين اس كے پاس مہمان اثرا-تَصَيَّفُنهُ - اس نے مجھ كومہمان اثارا-

تَضَيَّفُ اَبَاهُريْرَةَ سَبْعًا-مِين نَے سات دن تک مهمان رکھا)-

صَیْفٌ - مہمان (اس کی جمع صُیوُ فُ اور ضِیفَانٌ ہے) - خُدُو اُمِنْهُمْ حَقَّ الصَّیْفِ قَهْرًا - ان ہے مہمان کاحق زبردی لے لو (بیاس صورت میں ہے جب کوئی بستی والے خوثی ہے مسافر کی مہمائی نہ کریں اور مسافر لا چار اور مضطر ہواس کے پاس کھانے کو پچھنہ ہوائی حالت میں ضیافت کاخرج زبردی ان سے لے لینا جائز ہے بعض نے کہا بی کم ابتدائے اسلام میں تھا پھر مندوخ ہوگیا ۔ بعض نے کہا زبردی ضیافت کاحق لینے سے ہے مراد

ہے کہ ان کو برا بھلا کو ان کی جو کہوکر مانی نے کہا ضیافت کی آٹھ فتم سمیں بین شادی بیاہ کی دعوت کو ولیمہ کہتے ہیں اور زچگ کے کھانے کو انحذار اور عمارت تیار ہونے پر جو دعوت کرتے ہیں اس کو و کیڈر قاور مسافر کے آئے پر جو کھانا کرتے ہیں اس کو فیڈیڈ قاور مسافر کو قریشہ قاور پر جو کھانا کرتے ہیں اس کو عقیقہ اور عام دعوت بچہ کا نام رکھنے پر جو کھانا کرتے ہیں اس کو ماد بھ کہتے ہیں اور بیسب جواسیخ دوستوں کی کرتے ہیں اس کو ماد بھ کہتے ہیں اور بیسب فیافتیں مستحب اور مندوب ہیں سوائے ولیمہ کے وہ ایک طا کفہ علاء کے نزدیک واجب ہے)۔

گانَ آوَّلَ النَّاسِ ضَيَّفَ الضَّيْفَ-حفرت ابراجيم نےسب سے پہلے مہمان کی ضیافت کی (بیرسم ان ہی سے شروع ہوئی)-

صَافَ عَلِيًّا - حضرت على كي ضيافت كى ( كھانا تياركر ك ان كے ياس بھيج ديا) -

فَلْمِیْ کُورِ مْ صَدِیْفَهٔ جَانِز تُهٔ یَوْم - برخض رات کوا پِ مہمان کی خاطر کرنا ضروری ہے ایک دن و رات تو کھلانا واجب ہے (دوسرے دن سنت تیسرے دن مستحب تین دن سے زیادہ پھر مہمان کو گھبرنا مکروہ ہے اگر میزبان پر بوجھ نہ ورنہ جائز ہے۔ بعض نے کہا ہر حال میں تین دن سے زیادہ گھبرنا مکروہ ہے )۔

ضَيق يا ضِيقٌ تَكُ ہونا-مُنيق يا خِيقَ تَكُ ہونا-

تَضْيِيقَ - تَنْكَ كُرنا -اضَاقَةُ - تَنْكَى مفلس -

تَضَيُّقُ - تَكُهونا (جِيئ تضايقٌ ہے)-

ضِيقُ النّفسِ - دمه جومشهور بياري ہے-

مَنْ صَیَّقَ مَنْزِلًا اَوْ قَطَعَ طَرِیْقًا-جَس نے مکان ٹنگ کیایاراستہ کاٹ دیا (اس کوروک کریا ٹنگ کر کے )-

مِنْ کُلِّ مَا صَاقَ عَلَى النَّاسِ-سبكاموں ميں جو لوگوں پردشواراورتنگ ہوں-

مَا يَجُوزُ عَلَى النَّاسِ وَمَا يَضِيقُ عَلَيْهِمْ - جولوگول كوكرنا جائز بادر جونبين جائز ب-

أَعُوْذُ بِنْكَ مِنْ ضِيْقِ الْمُقَامِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ- تيرى بناه

## لكاستانكان الاسادان الانان المان الانان المان ال

قیامت کے دن مقام کی تنگی ہے (ایسے تنگی ہوگی کہ لوگ دوزخ میں جانے کی آرزوگریں گے کہ کہیں اس مصیبت سے چھٹیں-صَیْکٌ -غصہ ہونا-

ضًالٌ - جنگلی بیر کا در خت-

أَضَالَ إَضَالَةً يَا أَضْيَلَ إِضْيَالًا -بير ك ورخت ع

آیْنَ مَنْزِلُکَ قَالَ بِاکْنَافِ بِیشَةَ بَیْنَ نَحْلَةٍ وَّضَالَةٍ-تمہارامکان کہال ہے(بیجریر سے بوچھا)انہوں نے کہا بیشہ کے اطراف میں ایک کھجور اور بیری کے درخت کے درمیان ہے)۔

درمیان ہے)-وَبُو ۖ تَدَلّٰی مِنْ رَأْسِ صَالٍ-(ابان نے ابو ہربرہ ؓ کو

کہا) یہ ایک جنگلی بلا ہے جو ضال کی چوٹی سے اتر آیا ہے (ابو ہریرہ کی تحقیر کی 'ضال ایک پہاڑ ہے اس قبیلے کا جن میں سے ابو ہریرہ تھے)۔

قَدُوْمِ ضَالِ وَانْتَ مُتَكَلِّمٌ بِهِذَا-ضَالَ كَ تَكُرى سے
اتر ااور الي با تيں گرتا ہے (بيابان نے ابو ہريرہ کو کہا غصہ ميں آ
کر جب ابو ہريرہ نے آنخضرت ہے عرض کيا کہ ابان کو خيبر ک
لوث ميں ہے حصہ نہ ملنا چاہئے ) ضَيْدَهُ -ظُلُم کرنا - جبر کرنا - کسی کاحق گھٹا دینا ضِيْدٌ م - پہاڑ کا کونا 'کنارہ ضَيْوٌ نُ - زِيلًا (اس کی جمع ضَياون ہے ) -